

تر جمه دحوا تی از

جية الاسلام علامة فتى جعفر حسين صاحب قبله مرحوم ومغفورا على الله مقامه

العراج بيني

(لابهور باكستان)

#### بِسُواللهَ الرَّحْلين الرَّحِيْمِ

# عرش انثر

ادب عربی مین کتاب ' منهج البلاغه' علمی دنیا' بالخصوص جهان اسلام میں بلاشبه نمایاں اور منفر دمقام رکھتی ہے۔

جوامیر المؤمنین حضرت علی این ابی طالب علیه السلام کلام گهربار ہے۔ بیوہ کتاب ہے جس کے مطالب الہام ربانی کا عطیہ خاص ہیں جس میں قرآن وحدیث کی تعلیمات کا امتزاج چھلکتا ہے۔ اور یہ تعلیمات وقعیمات علوم ومعارف کا وہ گراں بہاس مایہ ہے جوکلام الایام امام الکلام کا مصداق ہے۔

علامہ سیدر ضی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تدوین جمیع اور نفذیم کاعظیم کارنامہ انجام دیا اور قائد ملت جعفریہ علامہ مفتی جعفر حسین اعلی اللہ مقامہ ئے اُردو کے قالب میں ڈھال کر، جہاں خالق کا نئات کی رضا آور خوشتو دی طلب کی ہے۔ وہاں ہم پر بھی احسان عظیم کیا ہے۔

نٹیج البلاغہ کا بیاً ردوتر جمہ اردوا دب میں عظیم اد بی مقام رکھتا ہے آپ جناب کے ادبی مقام کو بھی تشکیم کرواچکا ہے ۔

ال عظیم کتابی وزبورطبع سے آراستہ کرنے کا شرف نوبنیا دادارہ 'المعراج کمپنی پاکستان' کوایک عمدہ اور بہترین،
یول سمجھ لیس کہ بیقش دوم ہے جو دوسری پیشکش کے طور پر حاصل ہوا ہے۔ اس کتاب کی اشاعت میں سید
ذوالفقا رعلی نقوی صاحب نے معاونت کی خداوند متعال ان کی توفیقات میں اضافہ اور اُن کے مرحومین کواعلیٰ
علییّن میں جگہ عنایت فرمائے۔ آمین یارب العالمین

المعراج تميني لا ہور۔ پاکتان کیم نومبر ۲۰۰۳ء

| شهج البلاغه جلداق ل<br>برنطبه مضمون خطبه صفح<br>نمبر ۱۵ حضرت عثان کی دی ہوئی جا گیریں جب بلیٹا کا ا<br>لیں توفر مایا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | فهرست مفاش تر جمه                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| برخطبه مضمون خطبه صفحه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | نمه ذما مضمون خطه صفح                                                                      |
| نمبر ۱۵ حضرت عثان کی دی ہوئی جا گیریں جب بلیٹا کاا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | نمبر خطبه صفحه<br>پیش کش - بیش کش - ۲۱                                                     |
| ليس تو فرما يا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | حفياقل- ۲۲                                                                                 |
| المرادا المراد ا | مقدمه ازحضرت سيدالعلماء                                                                    |
| کی تو فرمایا ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | من سامخ در شو سر براد                                                                      |
| نمبرے است مند قضا پر بیٹھنے والے نااہلوں کی ندست ۱۲۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                            |
| میں .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | نمبر خطبه المعرفب باری کے درجات، زمین وآسان ۲۸                                             |
| نمبر ۱۸ علماء کے مختلف الآ راء ہونے کی مُدمّت اور ۱۲۲<br>:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ي خلقت، آ دم کي پيدائش، احکام قر آني                                                       |
| ن نصویب کی روب<br>نر میں قب کر میں اور کا میں اور کا میں اور کا میں اور کی اور کی اور کی کا میں کی اور کی کا کا کا کا کا کا کا ک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | کی تقسیم اور رقح کابیان                                                                    |
| نمبر ۱۹ اشعت این قیس کی غذاری و نفاق کا تذکره ۱۲۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | نبر ۲ بعثت ہے قبل عرب کی حالت، اہلِ بیت کی ۸۰                                              |
| نمبر ۲۰ موت کی ہولنا کی اور اس سے عبرت ۱۳۰۰<br>روز دی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | فضیلت اورایک جماعت کی منقصت                                                                |
| اندوزی۔<br>نمبر ۲۱ دنیامیں سکبارر ہنے کی تعلیم۔ ۱۳۱<br>نمبر سر قصلہ میں اور سرک میں سور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | خطبہ خلفائے ثلاثہ کی حکومت کے بارے میں ۸۳                                                  |
| برا المعنون المبارر من المراء المستقبل عنان كا الزام عائد كرنے والوں كے اسا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | شقشقیہ آپ کا نظریداور آپ کے عہدِ خلافت میں<br>نمبر ۳ دشمنوں کی شورش انگیزیاں۔              |
| بارے میں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | مبر م د مفون کورن بریان د<br>نمبر م حضرت کی دُوررس بصیرت اور دین میں ۹۹                    |
| نمبر ۲۳ حمدے بازرہے اور عزیز واقارب سے ۱۳۴۷<br>م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | بنر استسرے کی دوروں میرک اردر دی میں استعمال میں ہے۔<br>یقین کامل اور حضرت موسی کے خوفزدہ  |
| محسن سلوک کے بارے میں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ہونے کی وجہ۔                                                                               |
| نمبر ۲۴ جنگ پرآ مادہ کرنے کے لیے فرمایا۔ ۱۳۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | نمبر ۵ پیفیر کے بعد جب ابوسفیان نے آپ کے ۱۰۰                                               |
| نمبر ۲۵ بسراین ابی ارطاق کی تاخت و تاراخ کے بعد ۱۳۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | باتھ ریبیت کرنا جا ہی تواس موقع پرفر مایا۔                                                 |
| جنگ سے جی چرانے والے ساتھیوں کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | نمبر۲ جب طلحہ وزبیر کے تعاقب سے آپ کوروکا ۱۰۳                                              |
| متعلق فرمایا بریر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | برو بنب مروقع پر فرمایا۔<br>نمبر ۷ منافقین کی حالت ۱۰۴                                     |
| نمبر۲۷ بعثت کے قبل عرب کی حالت اور پینمبر کے ۱۳۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                            |
| بعد اہلِ دنیا کی بےرخی اور معاویہ وعمروا بن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | نمبر ۸ جب زبیرینے بیکھا کہ میں نے ول سے ۱۰۵                                                |
| عاص کامعاہدہ۔<br>خ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | بیعت نه کی تھی ، تو آپ نے فرمایا۔                                                          |
| نمبر ۲۷ جہاد پراھیجنۃ کرنے کے لیے فرمایا۔<br>نریب میں میں شاق میں مین فرمایا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | نبرو اصحاب جمل كالبوداين - ١٠٥٥                                                            |
| نمبر ۲۸ دنیا کی بے ثباتی اور زادِ آخرت کی اہمیت کا ۱۳۳۰<br>تذکرہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | نمبر۱۰ طلحہ وزبیر کے بارے میں۔ کتعلم در                                                    |
| ید سره<br>نمبر۲۹ جنگ کے موقعہ پر حیلے بہانے کرنے والوں ۱۳۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | نمبراا محمدابن حنفید کوآ داب حرب کی تعلیم ۔ ۱۰۶<br>نمبر ۱۲ عمل کا دار دیدار میت برہے ۔ ۱۰۹ |
| بر۱۹ ببات کو تعدیب بهت رستان می است.<br>کے متعلق فرمایا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | مبر ۱۲ کا داروید ارقیت پر ہے۔<br>نمبر ۱۲ بھر واور اہل بھر و کی فدمت میں۔ ۱۱۰               |
| نمبر و سو قتلِ عثمان کے سلسلے میں آپ کی روش۔ ۱۳۶                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | نبر ۱۲ ابل بھرہ کی ندمت میں کا ا<br>نبر ۱۲ ابل بھرہ کی ندمت میں کا ا                       |
| 0 0 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | بر ۱۱۱ این بیره ن پرست یان                                                                 |

### اشاب

صحیفهٔ امامت ،گلدسهٔ معرفت ، خزنیه علم و حکمت منع وضاحت و بلاغت ، آئین تعلیم و تربیت ، کتاب منطاب " نج البلاغ" کوامام زمانه حفرت امام مهدی علیه السلام کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جاتی ہے۔ اس امیداور اس دعا کے ساتھ کہ .....

8

مجھی اے حقیقتِ منتظر نظر آ لباسِ مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں

(اقبالٌ)

| نمبر ۸۹ آسان وزمین کی خلقت اور زمین کے پانی پر ۲۷ کی بخیائے جانے اور اللہ ہمانہ کے علم بڑئیات بھونے جانے اور اللہ ہمانہ کے علم بڑئیات ہمر ۹۰ جب آپ کے ہاتھ پر بیعت ہوئی تو فرہایا۔ منبر ۹۱ خوارج کی رہنے کی اور اپنے علم کی ہمہ گیری ۸۳ میں منبر ۹۲ فرمایا۔ منبر ۹۲ خداوقد عالم کی حمد و ثناء اور انبیاء کی توصیف ۲۵۱ میں منبر ۹۲ میں فرمایا۔ منبر ۹۳ بعثت کے وقت لوگوں کی حالت اور تبلیغ کے ۲۵۲ میں سلسلہ میں بغیبر کی مسائی کے معلق فرمایا۔ سلسلہ میں بغیبر کی مسائی کے معلق فرمایا۔ سلسلہ میں بغیبر کی مسائی کے معلق فرمایا۔ | آپ نے فرمایا۔<br>رسم جب لوگوں نے قل عثمان میں شرکت کا الزام ۱۹۸<br>آپ پرلگایاتو فرمایا۔<br>رسم پندونصیحت کے سلسلہ میں فرمایا۔ ۱۹۸<br>ر۵ک بنی اُمید کے متعلق فرمایا۔ ۱۹۹                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| بچھائے جانے اور اللہ سجانہ کے علم جزئیات<br>ہونے کے بارے میں فرمایا۔<br>نمبر ۹۰ جب آپ کے ہاتھ پر بیعت ہوئی تو فرمایا۔ ۲۳۶<br>نمبر ۹۱ خوارج کی نیخ کنی اور اپنے علم کی ہمہ گیری ۸۳<br>اور بنی اُمیہ کی فتنہ پروازی کے سلسلہ میں<br>فرمایا۔<br>مبر ۹۲ خداوند عالم کی حمدو ثناء اور انبیاء کی توصیف ۲۵۱<br>میں فرمایا۔<br>نبر ۹۳ بعثت کے وقت لوگوں کی حالت اور تبلیغ کے ۲۵۲<br>سلسلہ میں پغیر کی مساعی کے متعلق فرمایا۔                                                                                                            | سفارش کی تو آپ نے فرمایا۔<br>مر ۲۷ جب لوگوں نے عثان کی بیت کا ارادہ کیا تو ۱۹۸<br>آپ نے فرمایا۔<br>مر ۲۳ جب لوگوں نے قتی عثان میں شرکت کا الزام ۱۹۸<br>آپ پرلگایا تو فرمایا۔<br>مر ۲۵ پندونصیحت کے سلسلہ میں فرمایا۔<br>مر ۲۵ پندونصیحت کے سلسلہ میں فرمایا۔<br>مر ۲۵ نی اُمیر کے متعلق فرمایا۔ |
| نمبر ۹۰ جب آپ کے ہاتھ پر بیت ہوئی تو فر مایا۔ ۲۳۶<br>نمبر ۹۱ خوارج کی نئخ کنی اور اپنے علم کی ہمہ گیری ۸ میں<br>اور بنی اُمیہ کی فتنہ پروازی کے سلسلہ میں<br>فر مایا۔<br>نمبر ۹۲ خداو تد عالم کی حمد و ثناء اور انبیاء کی توصیف ۲۵۱<br>میں فر مایا۔<br>نمبر ۹۳ بعثت کے وقت لوگوں کی حالت اور تبلیغ کے ۲۵۲<br>سلسلہ میں پیغیر کی مساعی کے متعلق فر مایا۔                                                                                                                                                                         | ر ۲۷ جب لوگول نے عثان کی بیعت کا ارادہ کیا تو ۱۹۸<br>آپ نے فرمایا۔<br>ر ۲۳ جب لوگول نے قل عثان میں شرکت کا افزام ۱۹۸<br>آپ پرلگایاتو فرمایا۔<br>ر ۲۳ پندونصیحت کے سلسلہ میں فرمایا۔<br>ر ۲۵ نی اُمیر کے متعلق فرمایا۔<br>199                                                                    |
| نمبر ۹۱ خوارج کی نیخ کنی اور ایپ علم کی ہمہ گیری ۸۳ م<br>اور بنی اُمیہ کی فتنہ پردازی کے سلسلہ میں<br>فرمایاب<br>منبر ۹۲ خداد قدِ عالم کی حمد و ثناء اور انبیاء کی توصیف ۲۵۱<br>میں فرمایا۔<br>کبر ۹۳ بعثت کے وقت لوگوں کی حالت اور تبلیغ کے ۲۵۲<br>سلسلہ میں پیغیر کی مساعی کے متعلق فرمایا۔<br>سلسلہ میں پیغیر کی مساعی کے متعلق فرمایا۔                                                                                                                                                                                      | آپ نے فرمایا۔<br>رسام جب لوگوں نے قل عثمان میں شرکت کا افزام ۱۹۸<br>آپ پرلگایا تو فرمایا۔<br>رسم کی پندونصیحت کے سلسلہ میں فرمایا۔ ۱۹۸<br>رحم کی اُمیر کے متعلق فرمایا۔ ۱۹۹                                                                                                                     |
| اور بنی اُمیه کی فتنه پرداز کی کے سلسلہ میں<br>فرمایاب<br>فمبر ۹۲ خداوند عالم کی حمدو ثناءاور انبیاء کی توصیف ۲۵۱<br>میں فرمایا۔<br>نبر ۹۳ بعثت کے وقت لوگوں کی حالت اور تبلیغ کے ۲۵۲<br>سلسلہ میں پیغیر کی مساعی کے متعلق فرمایا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                              | رسائے جب لوگوں نے قتی عثمان میں شرکت کا الزام ۱۹۸<br>آپ پرلگایا تو فر مایا۔<br>رسم نے پندونصیحت کے سلسلہ میں فر مایا۔ ۱۹۸<br>رحم کے بندونصیحت کے سلسلہ میں فر مایا۔ ۱۹۹                                                                                                                         |
| فرمایاب<br>فمبر ۹۲ خداوند عالم کی حمدو ثناءاور انبیاء کی توصیف ۲۵۱<br>میں فرمایا۔<br>فہر ۹۳ بعثت کے وقت لوگوں کی حالت اور تبلیغ کے ۲۵۲<br>سلسلہ میں پیغیر کی مسائل کے متعلق فرمایا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | آپ پرلگایا تو فر مایا۔<br>ر ۲۴ پندوفصیحت کے سلسلہ میں فر مایا۔ ۱۹۸<br>ر ۲۵ بنی اُمید کے متعلق فر مایا۔ ۱۹۹                                                                                                                                                                                      |
| میں فرمایا۔<br>نبر ۹۳ بعثت کے وقت لوگوں کی حالت اور تبلیغ کے ۲۵۲<br>سلسلہ میں پیفیبر کی مساعی کے متعلق فرمایا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ر ۵۶ پندونصیحت کے سلسلہ میں فرمایا۔ ۱۹۸<br>ر ۵۵ بنی اُمپیہ کے متعلق فرمایا۔ ۱۹۹                                                                                                                                                                                                                 |
| میں فرمایا۔<br>نبر ۹۳ بعثت کے وقت لوگوں کی حالت اور تبلیغ کے ۲۵۲<br>سلسلہ میں پیفیبر کی مساعی کے متعلق فرمایا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ر ۷۵ بنی اُمپیر کے متعلق فرمایا۔ ۱۹۹                                                                                                                                                                                                                                                            |
| نبر شاہ بعثت کے وقت لوگوں کی حالت اور تبلیغ کے ۲۵۲<br>سلسلہ میں پیغیر کی مسائل کے متعلق فرمایا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| سلسله میں پیغمبر کی مساعی کے متعلق فر مایا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 1 P a a                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | منحی ش شار س                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | · /                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| تبر ۹۴ نبی کریم علیه الصلوة و السلام کی مدح و ۲۵۳<br>توصیف میں فرمایا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ر ۲۰۳ ورون مے سرن اللہ میں فرمایا۔ ۲۰۳                                                                                                                                                                                                                                                          |
| و فعیف میں مایا۔<br>کبر ۹۵٪ اینے اصحاب کو تنبیہ اور سرزنش کرتے ہوئے ۲۵۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ، رها النبيا الأنب و جيراور مرد ل ره اوت الله ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | برا ۸ موت اور موت کے بعد کی حالت، انسانی ۲۰۵                                                                                                                                                                                                                                                    |
| رمی۔<br>بسر ۹۲ بنی اُمیداوراُن کے مظالم کے متعلق فرمایا۔ ۲۵۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| بر ۹۷ ترک دنیااور نیرنگی عالم کے سلسلہ میں فرمایا۔ ۲۵۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | • .i                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| بر ۹۸ اینی سیرت و کردار اور الل بیت کی عظمت ۲۶۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ئےسلسلەمىن فرمايا_                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | فرمايا                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| بر ۹۹ عبدالملك بن مروان كى تاراجيول كے متعلق ٢٦١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ر ۸۴ آ خرت کی تیاری اور احکام شریعت کی ۲۱۷                                                                                                                                                                                                                                                      |
| فرمايا_                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | تگہداشت کے سلسلہ میں فرمایا۔                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| مر ۱۰۰ بعد میں پیدا ہونے والے نتوں کے متعلق ۲۶۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| فرمایا ـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | میں فرمایا۔<br>ملاہ کر سے منازع کے مطابق کے اور میں موجود کا خ                                                                                                                                                                                                                                  |
| برا ۱۰ زمدوتقو ہے اور اہلِ دنیا کی حالت کے متعلق ۲۲۳<br>:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ر۸۹ اُمت کے مختلف گروہوں میں بٹ جانے ۲۲۴ ، ہم میں اور پینجبر و امام کے ارشادات کو پس پشت                                                                                                                                                                                                        |
| فرمایا۔<br>میں بھی قبل کے بیاد میٹ سے میٹ س                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ر ۱۰۲ بعثت ہے قبل لوگوں کی حالت اور پیغیبر <sup>م</sup> ر کی ۲۶۵<br>تبلغی معلقہ نین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ر من رہے کے مسلمہ میں ہوائیدگی اور یہ ۲۲۵ میں۔<br>ریم میٹ کے قبل دنیا کی حالت پراگندگی اور یہ ۲۲۵                                                                                                                                                                                               |
| سبیغ وہدایت کے متعلق فر مایا۔<br>ر ۱۰۳ پیغیمرا کرم کی مدح وتوصیف اور فرائض امام ۲۲۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ر ۱۹۹۰ مید برامرم کامکری و توکیف اور سراس امام ۱۹۵۵<br>کے سلسلہ میں فرمایا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ب<br>کے حالات یکسال ہیں۔                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| سے سلندن رامایا۔<br>۱۰۴۰ شریعت ِ اسلام کی گرانقذری اور پیفیبر کی ۲۶۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ر منه خریک به منام ک رانظرری اور بند رق ۱۱۸ م<br>عظمت کے متعلق فرمایا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | يْن فرمايا_                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| صفحه                                            |                                                                          | تمبرخطبه    | مضمون خطبه مفحه                                                                | تمبرخطبه   |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 147                                             | الله کی عظمت و بزرگی کے باریے میں فر مایا۔                               | نمبروه      | جنگ جمل چھڑنے ہے پہلے ابن عباس کو ۱۵۳                                          |            |
| 125                                             | حق وباطل کی آمیزش کے نتائج یہ                                            | تمبر ۵۰     | ز بیرے پاس بھیجاتو اُن سے فیر مایا۔                                            |            |
| 140                                             | جبِ شاميول نے آپ كے ساتھيول برياني                                       |             | ونیا کی ندمت اورامل دنیا کی ممثل ۔ ۱۵۳                                         |            |
|                                                 | <i>بند کر</i> دیا تو فرمایا _                                            |             | جب جنگ جمل کے لیے روانہ ہوئے تو ۱۵۵                                            |            |
| 124                                             | ونیا میں زوال وفنا اور آخرت کے ثواب و                                    |             | . فرمایا                                                                       |            |
| es é                                            | عتاب يحتفلق فرمايا                                                       |             | اہل شام کے مقابلہ میں لوگوں کو آماد ہُ جنگ ۲۵۱                                 |            |
| 3                                               | گوسفند قربانی کے اوصاف                                                   |             | كرسيني سيكفر مايا-                                                             |            |
|                                                 | آپ کے ہاتھ پر بیت کرنے والوں کا ہجوم                                     |             | تحکیم کے بارے میں فرمایا۔                                                      |            |
| •                                               | ميدان صفين مين جب آپ كے ساتھيوں                                          | کمبر ۵۵     | اہل نہروان کوان کے انجام ہے مطلع کرنے ۱۹۲                                      | تمبر ۲۳    |
| 4.<br>Vij                                       | نے بیرمحسوں کیا کہ آپ اذن جہاد دیے                                       |             | کے کیے قرمایا۔                                                                 | ÷          |
| A.<br>Maria                                     | میں تاخیر فر مارہے ہیں تو فر مایا۔                                       |             | ائی اشقامت دئی و سبقت ایمانی کے ۱۲۴                                            | مبر کے ۳   |
| IZΛ                                             | میران جنگ میں آپ کے صبر و ثبات کی                                        | ئېر ۲۵      | متعلق فرمایا _                                                                 | ,          |
| al.                                             | حالت.                                                                    | ,           | شبه کی وجه تشمیه اور دوستان خدا کی صفت و ۱۶۵                                   |            |
| 4.5                                             | معاویہ کے بارے میں فرمایا۔<br>ن یہ سرمزہ! سرم                            | مبر ک       | وشمنان خدا کی ندمت _                                                           |            |
| 44]                                             | خوارج کے متعلق آپ کی پیشگوئی۔                                            |             | جنگ سے جی چرانے والوں کی فرمنت ١٦٥                                             | مبروهم     |
| i int                                           | خوارج کی ہزئیت کے متعلق آپ کی                                            | مبر ۹۵      | میں۔                                                                           | w .        |
|                                                 | پیشگوئی                                                                  | u. ż        | خوارج کے قول'' لاحکم الااللہ'' کے جواب ۱۹۲<br>میں فی ہ                         |            |
| IAO                                             | جب آپ کواچا تک مل کردیے جانے ہے ۔<br>من کی تاریخ                         |             | میں فرمایا۔<br>غداری کی ندمت میں فرمایا۔ ۱۲۷                                   |            |
| 5.<br>30. <b>64.A</b>                           | ڈرایا گیا تو آپ نے فرمایا<br>دنیا کی بے ثباتی کا تذکرہ۔                  |             | عداری کا منتقب میں مرایات<br>نفسانی خواہشوں اور کمبی اُمیدوں کے متعلق ۱۲۸      |            |
| 1/10                                            | دیا کے جان کا معرف میں فرمایا۔<br>دنیا کے زوال وفنا کے سلسلہ میں فرمایا۔ |             | فرمایا۔                                                                        | 13 /.      |
| 1/2                                             | دیا ہے روان وقع کے مصلکہ میں حرمایا۔<br>صفات باری کا تذکرہ۔              | ٠           | رہای۔<br>جب آپ کے ساتھیوں نے جنگ کی تیاری ۱۲۸                                  | نمہ ساہم   |
|                                                 | طفات باری فائد خرہ۔<br>جنگ صفین میں تعلیم حرب کے سلسلہ میں               |             | جب اپ سے ماید اس بیان کارہ اللہ است میں اس |            |
| #/ <b>*//</b>                                   | جبلت من من مرب عظم من الله من الله الله الله الله الله الله الله الل     | " <i>J.</i> | عیب معظمہ ابن ہیرہ معاویہ کے پاس ۱۲۹                                           | تمير ہم ہم |
| ··.<br>···                                      | سرمایات<br>سقیفہ بنی ساعدہ کی کارروائی سننے کے بعد                       | نمسر ۲۵     | بعب مسلمہ ابن میرہ معادیہ سے پان ۲۲۲<br>بھاگ گیا تو آپ نے فرمایا۔              | • • • • •  |
| 54 17 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 | میعید بن حاصرہ ک فارروان سے سے بعد<br>فرمایا۔                            | ·/•         | بع ک یوراپ کے رہایات<br>اللّٰد کی عظمت وجلالت اور دنیا کی سبکی و بے اےا        | _          |
| · 197                                           | ربایہ۔<br>محمدابن الی بکر کی خبر شہادت من کر فر مایا۔                    | نمبر ۲۲     | وقارى كے متعلق فرمایا۔                                                         | /•         |
| . 44                                            | اینے اصحاب کی تجروی و بے رفی کے                                          |             | جب شام کی جانب روانه ہوئے تو فرمایا۔ اے ا                                      | تمير ٢٧م   |
|                                                 | بارے میں فرمایا۔                                                         |             | کوفیہ بروارد ہونے والی مصیبتوں کے متعلق ۱۷۲                                    |            |
| 190                                             | برے میں رہیں۔<br>شب ضربت سحر کے وقت فر مایا۔                             | _           | فرمایا۔                                                                        | /*         |
| ۱۹۲۲                                            | الل عراق کی مذمت میں فرمایا۔                                             | _           | جب شام کی طرف روانه ہوئے تو فر مایا۔ ۱۷۳                                       | نمبر ۸م    |
|                                                 |                                                                          | · •         | ***                                                                            | , -        |

|       |                                                   | 1951 X 1951 A 1951 A 1951 | s. 1865. 1864. 18 | an allan salah | . 1660, 1660, 1680, 3 |
|-------|---------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| صفحه  | مضمون خطببه                                       | تمبرخطبه                  | صفحه              | مضمون خطبه                                                                                                     | تمبرصفحه              |
| ۲۵۳   | ابل بیت کی توصیف،علم وعمل کا تلازم اور            | نمبر ۱۵۲                  |                   | طلحہ و زبیر اور خون عثان کے قصاص اور اپنی                                                                      |                       |
|       | اعمال كاثمره-                                     |                           |                   | بيعت مح متعلق فرمايا _                                                                                         |                       |
| roz   | جیگادڑ کی عجب وغریب خلقت کے بارے ۔                | نمبر ۱۵۳                  | rrq               | ظہور حضرت قائم کے وقت دنیا کی حالت،                                                                            | نمبر٢١١               |
|       | میں فرمایا۔                                       |                           |                   | اور كوفير مين بريا ہونے والے فتناكى بيشگونى _                                                                  |                       |
| m.A.  | حضرت عائشہ کے عناد کی کیفیت اور فتنوں کی          | نمبر ۱۵۴                  | F                 | شور ہے کے موقع پرفر مایا۔                                                                                      |                       |
|       | الشاء المالية                                     |                           | 1                 | غیبت اور عیب جوئی ہے ممانعت کے سلسلہ                                                                           |                       |
| 12 AL | ُ دنیا کی بے ثباتی، پندوموعظت اور اعضاء و         |                           |                   | میں فرمایا۔<br>سنی سنائی ہاتوں کو سیائیہ بھسنا جیا ہیئے۔                                                       |                       |
|       | جوارح کی شہادت۔                                   |                           | mmn               | سني سنائى ہاتوں كوسچانتہ مجھنا جا جيئے۔                                                                        | نمبروها               |
| m42   | بعثت بيغيبركا تذكره، بني أميه كے مظالم اوران      |                           | rr o              | بے محل دادوہش ہے ممانعت اور مال کا سیح                                                                         | نمبره ۱۹              |
|       | كاانجام                                           |                           |                   | معرف۔<br>طلب باران کےسلسلہ میں فرمایا۔                                                                         |                       |
| ٣٩٨   | لوگوں کے ساتھ آپ کا کسن سلوک اوران                |                           |                   |                                                                                                                |                       |
|       | کی لغزشوں ہے جیثم پوشی۔                           |                           | mm2               | اہل بیت راسخون فی انعلم ہیں اور وہی امامت                                                                      | تمبراتها              |
| ۳۲۸   | خداوندعالم كي تؤصيف،خوف درجاء،انبياءك             |                           |                   | وخلافت کے اہل ہیں۔                                                                                             |                       |
|       | زندگی، اور امیری المومنین کے بیراہن کی            | . *                       | 229               | دنیا کی اہل دنیا کے ساتھ روش اور بدعت و                                                                        | تمبرسهما              |
|       | حالت _                                            |                           |                   | سنت کابیان۔                                                                                                    |                       |
| r2r   | دین اسلام کی عظمت اور دنیا سے درس عبرت            |                           | propra            | جب حضرت عمر نے غزوۂ فارل میں شرکت                                                                              |                       |
|       | ماصل كرنے كي تعليم -                              |                           |                   | کے کیے مشورہ لیا تواس موقع پر فرمایا۔                                                                          | _                     |
|       | حفرِت كوخلافت سے الگ ركھنے كو جوه۔                |                           | ۲۳۳               | بعثت پیمبرگی غرض و غایت اور اس زمانه کی                                                                        | تمبر ۱۳۵              |
| m24   | الله کی توصیفِ، انسان کی خِلقت، اور               |                           |                   | حالت کہ جب لوگ قرآن سے منحرف ہو                                                                                |                       |
|       | ضرور بات زندگی کی طرف رہنمانی۔                    |                           |                   | جانیں گے اور بیر کہ ہدایت کی پہچان اُسی وقت                                                                    |                       |
| r49   | امیرالمومنین کا حضرت عثمان سے مکالمداور           |                           |                   | ہوعتی ہے جب اُس کی ضدکو پہچان لیا جائے۔                                                                        |                       |
|       | ان کی دامادی پرایک نظر۔                           |                           |                   | طلحه وزبير کے متعلق فرمایا۔                                                                                    |                       |
| ٣٨٣   | مور کی عجیب وغریب خلقت اور جنت کے                 | 1                         |                   | موت سے کچھ جل بطور وصیت فرمایا۔<br>سر                                                                          |                       |
|       | ولفريب مناظر ـ                                    | •                         | <b>F</b> 17       | حفرت جمت کی فیبت اور پیفیبر کے بعد                                                                             | عمبر ۱۳۸              |
| 24    | شفقت ومهربانی اور ظاہر و باطن کی بکرنگی کی<br>آنا | م تمبر ۱۹۳۳               |                   | لوگوں کی حالت کا تذکرہ۔                                                                                        | •                     |
|       | لعلیم اور بنی امیه کاز وال _<br>                  | •                         | <b>ም</b> ዮለ       | فتنول میں لوگوں کی حالت اور طلم اور اکل                                                                        | تمبروتهما             |
| . 190 | حقوق وفرائض كي ممهداشت اورتمام معاملات            |                           |                   | حرام ہےاجتناب کی نفیحت۔                                                                                        | ,                     |
|       | میں اللہ ہے خوف کھانے کی تھیجت۔                   | اد                        | <b>~</b> 0+       | خداوندعالم كي عظمت وجلالت كالتذكره اوربيه                                                                      | تمبر • ۱۵             |
| m91   | جب لوگول نے قاتلین عثان سے قصاص                   |                           |                   | که معرفت امام پرنجات کاانحصار ہے۔                                                                              | ;                     |
|       | لینے کی فرمائش کی تو فرمایا۔                      | . 1                       | mam               | غفلت شعارول کی حالت اور جویاؤن،                                                                                | مبراها                |
| m9r   | جب اصحاب جمل بقرہ کی جانب روانہ                   | عمر ۱۹۲                   |                   | درندول اورعورتول کے عادات وخصائل۔                                                                              |                       |
|       | •                                                 |                           | l                 |                                                                                                                |                       |

| \$\$       |                                                           | 1443      | La L |                                                                              | 7.7.7.9   |
|------------|-----------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| صفحه       | مضمون خطبه                                                | ثمبرخطبه  | صفحه                                     | مضمون خطبه                                                                   | أمرخط     |
| 791        | آخرت کی حالت اور حجاج ابن یوسف ثقفی                       | نمبرتهماا | 140                                      | مضمون خطبہ<br>جنگ صفین میں جب آپ کے ایک حصہ                                  | نمبر۵۰۱   |
| ,          | كيمنظالم كمتعلق فرمايا                                    |           |                                          | لشكر ك قدم اكفرن كي بعددوباره جم كئ                                          |           |
| <b>797</b> | خدا کی راہ میں جان و مال سے جہاد کرنے                     |           |                                          | لو فر ما ما<br>شرع من                    | •         |
| b 0 60     | ك تعلق فرمايا .                                           |           | 16                                       | پنجبر کی توصیف اورلوگوں کے گونا گول                                          |           |
| F 717      | اینے دوستوں کی حالت اور اپنی اولویت<br>نے منتعلق فر مایا۔ |           | سور ہو                                   | حالات كے سلسله بين فر مايا۔<br>خداوند عالم كي عظمت، ملائكه كي رفعت، مزع      |           |
| r9r        | ے صرفایات<br>جب اینے ساتھیوں کو دعوت جہاد دی اور وہ       |           | اسک!                                     | حداویر عام می میت منامله کار کار تعت مرس<br>کی کیفیت اور آخرت کاذ کر فرمایا۔ |           |
|            | غاموش ريحة فرمايا_<br>عاموش ريحة فرمايا_                  |           | r∠9                                      | ن بیس اردر رک مول<br>فرائضِ اسلام اورعلم وعمل کے متعلق فرمایا۔               |           |
| rar        | ابل بیت کی عظمت اور قوانین شریعت کی                       |           | ۲۸.                                      | دنیا کی بے ثباتی کے متعلق فر مایا۔                                           |           |
|            | ابميت كمتعلق فرمايا_                                      |           | ، ۲۸۳                                    | مك الموت ك قبض روح كرنے كم تعلق                                              | تمبره اا  |
| <b>190</b> | جب ایک شخص نے دوران خطبہ میں محکیم                        | تمبر١١٩   |                                          | فرايا                                                                        |           |
|            | کے ہارے میں آپ پر اعتراض کیا تو اس                        |           | ۲۸۳                                      |                                                                              | -         |
|            | کے جواب میں فرمایا اور اس میں اپنے کزر                    |           | PAY (                                    | ز ہدو تقوے اور زادِ عقبیٰ کی اہمیت کے متعلق                                  | تمبر ۱۱۳  |
|            | جانے والے دوستوں کا تذکرہ کیا ہے۔                         |           | 7.49                                     | فرمایا۔<br>طلب باراں کےسلسلہ بیں فرمایا۔                                     | 2         |
|            | ,                                                         |           |                                          |                                                                              | مبر ۱۱۳   |
|            | لاغه جلدووم                                               | ١٥٠       | الين ترج                                 | فهرست مفر                                                                    |           |
| ~ IA       | التجب حضرت ابوذ ركومه بينه سينكل جانع كأحكم               | 1         | ر ۴۹۹                                    | ا جب خوارج تحكيم كے ندمانے براڑ كے                                           | نمبر ۲۰   |
|            | دیا گیا توانبیس رخصت کرتے وقت فرمایا۔                     | . 1       |                                          | اُن پراحتماح کرتے ہوئے فرمایا۔                                               |           |
| ~~!        | ا     خلافت کو قبول کرنے کی وجہ اور والی و حاکم<br>_      | تمبر ٢٩   | mol (                                    | جنگ کے موقع پر کمزور اور بہت ہمتوں کا                                        | تمبرااا   |
|            | کے اوصاف ن ن ن                                            | ,         |                                          | مدوکرنے کے سلسلہ میں فرمایا۔                                                 |           |
| -          | ا موت سے ڈرانے اور پندو تھیحت کے<br>سلیا میں فی ا         | المبره ١٩ | سا. اه ۳۰۰<br>ا                          | میدان صفین میں اپنے اصحاب کوفنون جنگ<br>کے تعلیم سے نتیم بیرفی ا             | تميسر ۱۲۳ |

نبر ۱۲۰ جب خوارج تحکیم کے نہ ماننے پر از گئے تو ۱۳۹ جب حضرت ابود رکوند یہ نہ کال جانے کا تھم ۱۳۸ ان پر احتجاج کر تے ہوئے فر مایا۔

مرد کرنے کے سوقع پر کمز ور اور بہت ہمتوں کی ۱۳۰ خالات کو تجول کرنے کی وجہ اور والی و حاکم ۱۳۱ کم درکرنے کے سلم شرفر مایا۔

مرد کرنے کے سلم شرفر مایا۔

مرد کرنے کے سلم شرفر مایا۔

مرد کر ان کے سام کو تو اور قالوں کے اور کا کہ اسلم شرفر مایا۔

مرد کا ان کے سرد ادر کی تاب کے اور کے کے وجوہ و اسب ب استحم کے فرد کر ان کی اہمیت اور سام کہ کہ کہ اور کے کے وجوہ و اسب ب اسبر کی تقسیم جاری ۱۳۱ جب حضرت عمر نے فرد کو روم میں شرکت کا ۱۳۳ خبر کہ اور کی کے دروں کے سرد ادراکی جان کی تو انہیں شرکت کا ۱۳۳ خبر کہ اور کی کے مرد ادراکی جان کی تو ایس کی جانت کے سرد ادراکی جان کی تو ایس کی جانت کے سرد ادراکی جان کی تو ایس کی جانت کے سرد ادراکی جان کی تو ایس کی جانت کے سرد ادراکی جان کی را اور کی کہ کہ اور کی جان کی حالیت کہ سر ۱۳۲ جب میں فرمایا۔

میں بولنا جانا تو فرمایا۔

میں بریا ہونے والے فتوں ، جیشیوں ۱۳۳ جب مغیرہ این اخس نے عثان کی تو ایس کی جانت کے سرد ادراکی جان کی را اور کی جان کی حالیت کے سرد ادراکی جان کی را اور کی جان کی حالیت کے سرد ادراکی جان کی را اور کی جان کی را اور کی جان کی حالیت کے سرد ادراکی جان کی حالیت کے سرد کی کی کر ن

|                   | مض نا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1: 7              | عة   | مضمون خطببه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | الم الم |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| غم                | مضمون خطبه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
|                   | ں کی خلقت کے متعلق فر مایا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   | I .  | خدا وندعالم کے علم کی ہمہ گیری، تقویے کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
| وں کے ۱۹۵         | ) حمايت سے ہاتھ اٹھا لينے وال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | تمبر ۲۱۰ حق ل     |      | فوائد، اسلام اور بعثت نبی کا تذکره اورقر آن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |
|                   | م <sup>ی</sup> ن فرمایا به                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | بارے              |      | كي عظمت -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |
| صیف و ۵۱۵         | . عالم کی عظمت اور پیغمبر کی تو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | تمبراا خدادند     | i .  | نماز ، ز کو ۃ اور امانت کے بارے میں فر مایا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | المرحبت           |      | معادیه کی غداری وفریب کاری اورغداروں کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | نبر ۱۹۸ |
| DIY 20.           | ل خاندانی شرافت اور نیکوکاره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | نمبر٢١٢ يبغيبركم  |      | انجام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | اوصافه            | M90  | راہ ہرایت پر چلنے والول کی کمی سے گھبرانا نہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | تمبر١٩٩ |
| 014               | کے دعائے کلمات ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | بر۲۳ آپ           |      | چاہیے اور قوم خمود پرعذاب کے وار د ہونے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |
|                   | ی اور رغیت کے باہمی حقو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   | . 1  | - <u></u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |
|                   | میں فر مایا۔<br>میں فر مایا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   | LdA  | جناب سیّدہ کے دفن کے موقع پر فر مایا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | برهه۲   |
| اور اس ۵۲۳        | کے مظالم کے متعلق فرمایا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   | ~9Z  | ونیا کی بے ثباتی اور زادِ آخِرت مہیا کرنے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |
|                   | لِ میں بھرہ پر چڑھائی کرنے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |      | كه ليفرمايا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |
| <b>***</b>        | الم كا تذكره كيا ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   | MP7  | این اصحاب کوعقی کے خطرات سے متنبہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | بر۲۰۲   |
| مهدان ۱۹۲۵        | لحه اور عبدالرحمٰن بن عتاب کو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |      | المرابع المراب |         |
|                   | بن<br>بن مقتول دیکھاتو فرمایا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |      | جب طلحہ و زبیر نے بیر کہا کہ ہم سے مشورہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
| ۵۲۵               | . / //                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |      | کیون نہیں لیاجا تا تو آپ نے فرمایا۔<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |
|                   | ڔ؞؞ڔ؆؆ۯڝ؊ڔڡڡڡ<br>ؙؙؙؙؙ؞ؙٳڶڐؘڰٳڷؙڎؙ؇ٛڂڴؽڋؙڒؙ؆ٛؿؙؠؙٳڶٮؘڤٙٳ؞ؚ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |      | جب ميدان صفين مين آپ نے پچھلوگول كو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |
|                   | ھرا معن مراہا ہے۔<br>یا کے وقت فر مایا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |      | سنا کہ وہ شامیوں پرسب وشتم کررہے ہیں تو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |
| م<br>من من المنظم | عَمَّرُ مِنْ الْمُنْكِنِيِّةِ مِنْكُونَةً وَّلَايَ<br>لُّ لَاتُنْكُونِهِمُ تِجَارَةً وَّلَايَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   | . !  | فرماما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
|                   | ې د صوبیوسم جبکار د د یا<br>لُه کی تلاوت کے وقت فرمایا.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   | ۵۰۱  | ربی جب امام حس علیہ السلام صفین کے میدان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ۳۰۵٫    |
|                   | and the second s | ,                 | .    | میں تیزی سے بڑھے قرمایا۔<br>میں تیزی سے بڑھے و فرمایا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
| ωr r O ⊙g         | ڵؙڒڹٛڛؘٲڽؙڡٙٵۼٙڗ۠ڬ؈ؚڔٙؾ۪ڮ۩ڰۄؽ<br>ؙ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   | 001  | جب صفین میں آپ کالشکر تحکیم کے سلسلہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ۳+۲ ٫۰۰ |
|                   | ، کے و <b>ت ف</b> ر مایا<br>سن کشر عقباس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   | t t  | جب میں ہیں، چہ سریم سے مسلمہ<br>میں سرکشی پرائز آیا تو فرمایا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |
|                   | سبہ سے کنارہ کثی عقبل کی حا<br>حریب مذہب ہیں تعبیر کی خا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |      | یں مر ن چرا دایا و مرہایات<br>جب علاء ابن زیاد حارثی کی عیادت کے لیے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |
| وت                | ج، اور اشعث ابن قیس کی رش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | و اخلیار<br>پیشکش |      | بعب معاور بالروال المال  |         |
|                   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   | 1    | سریف سے سے وان سے طرق و مت و<br>دیکھ کراہے دارآ خرت کی طرف متوجہ کیااور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |
| ۵۳۷               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | بر۲۲۲ آپ_ک        |      | و میر راسے دارا مرت فی طرف سوجہ لیا اور<br>اس کے بھائی کور مبانیت کی زندگی ہے منع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |
| 0r4 4 ==          | بے ثباتی اور اہل قبور کی حالہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0                 |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
|                   | i i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | چارگ<br>سام       | ,    | فرمایا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . A     |
| 0m9               | **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | بر۲۲۳ آپ_         | _ 1  | اختلاف احادیث کے دجوہ واسباب اور رواۃ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |
| تنہے وسم          | ب صحابی کے متعلق جوانتشار وف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | م ۲۲۵ استا)       | ا کم | حديث كاقسام _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |

| صفحه       | مضمون خطبه                                                                                 | تمبرخطبه  | صفح           | مضمون خطبه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | نمبرخطبه                                                                                                       |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 449        | جب برج ابن مسمرطائی نے '' لاحکم الا الله'' كا                                              | نمبر١٨٢   |               | بوسئ توفر لمايا _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                |
|            | نعره لگایا تو فرمایا _                                                                     |           | r qr          | جب ابل بصره ی طرف سے ایک شخص تحقیق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | نمبر١٢٨                                                                                                        |
| rrq        | خداوند عالم کی عظمت وتوصیف اور ٹڈی کی                                                      | نمبر ۱۸۳  |               | مال کے لیے آپ کے پاس آیا تو اس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                |
|            | عجيب وغريب فاقت                                                                            |           |               | فرمایا۔<br>میدان صفین میں جب مثمن سے دو ہدو ہو کر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                |
| 444        | سائل اللہیات کے بنیادی اُصول کا تذکرہ۔                                                     | نمبر ۱۸۱۴ | mar           | میدان صفین میں جب وشمن سے دو بدو ہو کر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | تمبر ١٦٩                                                                                                       |
| W (* *     | فتنول کے انجرنے اور رزق حلال کے ناپیر                                                      | تمبر ۱۸۵  |               | <i>لڑنے کے ارا</i> دہ کیا تو فر مایا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                |
|            | ہوجانے کے بارے میں۔                                                                        | • /       | ٣9۵           | جبآب برحرص كالزام ركها كياتواس كى رد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | لمبره سکا                                                                                                      |
| 477        | خدا وندِ عالم كے احسانات ،مرنے والول كى                                                    |           |               | میں فرمایا۔ اور اس کے ذیل میں قریش کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                |
|            | حالت اور دنیا کی بے ثباقی کا تذکرہ۔                                                        | •         |               | مظالم اوراصحاب جمل کی غار تگر بون کا تذکره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                |
| سوماما     | بخنه اور متزلزل ائمان اور وعو مسلونی قبل                                                   | کمبر ۱۸۷  |               | - Common of the | •,                                                                                                             |
|            | ان تفقدونی اور بنی اُمیہ کے بارے میں                                                       |           | m92           | فلافت کامتی کون ہے اور یہ کہ ظاہری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | تمبراكا                                                                                                        |
|            | پیشگوئی۔                                                                                   |           |               | مسلمانوں سے جنگ کرنے میں بصارت و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                |
| 447        | تقوٰ ہے کی اہمیت، قبر کی ہولنا کی، اور اللہ اور                                            |           |               | لصیرت کی ضرورت ہے۔<br>طا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                |
|            | رسول ادر اہلیت کی معرفت رکھنے والے کی                                                      |           | r 99          | , ,, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                |
|            | موت شہادت ہے۔                                                                              |           | 400           | غفلت کرنے والول کو تنبیداور آپ کے علم کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                |
| 4          | خداوند عالم کی توصیف ، تقویے کی نصیحت،                                                     |           |               | ہمہ گیری۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                |
| -4.1       | دنیااورابل دنیا کی حالت کابیان _<br>حب مدیلوس میتر                                         |           | r • ۵         | پیدوموعظت قران کی عظمت اور ظلم کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                |
| rar        | جس میں ابلیس کی مذمّت ہے اس کے تکبر و<br>غمر منبر بڑے ہو سے یسے                            | 194       | ~ .           | اقسام۔<br>حکمین کے بارے میں فرمایا _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | نمه ۱۷۸                                                                                                        |
|            | غروراوراً دمٌ کے آگے سربیجو دنہ ہونے پر۔                                                   |           | F 10          | مسين هياريس المرابات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | المداد المدا |
|            | اور پہلی اُمتوں کے وقائع و حالات ہے                                                        |           | <b>₹′ 1</b> ◆ | خداوندِ عالم کی توصیف، دنیا کی بے ثباتی اور<br>زوال نعمت کے اسباب۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                |
| ~ / ~      | مواعظ وعبرت کا درک۔<br>متقین کے اوصاف اور نصیحت پذیر طبیعتوں                               |           | 0.1h          | روان مت علم المباب على الله المباب المبال المباب المبال المباب المبال المباب ا | _                                                                                                              |
| اسکه ا     | ین سے اوصاف اور یعنت پدیر بیتوں<br>پرموعظت کااثر اورابن کوا کی غلط بھی کااز الہ            |           | 1 11          | جب رصب یهان سے اپ سے بیروان بیا<br>کہ آپ نے خدا کو دیکھا ہے تو اس کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                |
| 0 / A      | ر و تعصف ۱۵ فراورا بی دا کی معطوبی<br>پیغمبر کی بعثت، قبائل عرب کی عداوت اور .             |           |               | جواب میں فرمایا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                |
| î ¢eer"∏-, | منافقین کی حالت کا تذکرہ۔                                                                  | 1117.     | سوايا         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                |
| ۳۸۱        | ن میں کا حق ماہم کی توصیف، تنقوے کی نصیحت اور<br>خداوندِ عالم کی توصیف، تنقوے کی نصیحت اور |           |               | اس جماعت کے متعلق فرمایا کہ جوخوارج ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                |
| ,          | قیامت کے بریا ہونے کی کیفیت۔                                                               |           |               | مل جانے کا تہیا کئے بیٹھی تھیں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                |
| ۳۸۳        | یا میں میں ہونا کی حالت دنیا کی ہے۔<br>بعثت پینمبر کے دفت دنیا کی حالت دنیا کی بے          |           | MIA           | خداد مرعالم کی تنزیه و تقزیس اور قدرت کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                |
|            | ثباتی،اوراس میں رہنے والوں کی حالت _                                                       |           |               | کار فرماً کی۔ میلی امتوں کی حالت اور شہداء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | •                                                                                                              |
| ۳۸۳        | پنیمبرے ساتھ آپ کی خصوصیات، اور بیا کہ                                                     |           |               | صفین پراظهارتاسف۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                |
|            | آپُ ہی نے پینیبرا کی تجہیز دعیقین کے فرائش                                                 |           | ۵۲۳           | خدادند عالم کی توصیف ، قرآن کی عظمت و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                |
|            | مرانجام ديئر                                                                               |           |               | ابميت اورعذابِ آخرت سيتخولف _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                |

The state of the s

فهرست مضامين ترجمه نج البلاغه جلدسوم

|      |                       | بلرسو           | لاغرج | المن المرجمة فالب       | <u>۽</u> «رهي | السريدة | 7                                                                               |         |
|------|-----------------------|-----------------|-------|-------------------------|---------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|
| صفحه | رر مکثوسیما           | تمبرشار         | صغح   | ر مکنوب                 | تمبرشار       | صفحه    | ر مکتوب                                                                         | تمبرشار |
| 411  | معاويهكام             |                 |       | عبرالله ابن عباس عال    |               |         | مدينه سے كوفدرواند بوت                                                          |         |
| 444  | ابل معركام            | ٣٨              |       |                         |               | 15      | وفتت الل كوفه كے نام _                                                          |         |
| 470  | عمروابن عاص کے نام۔   | p= q            | ۵۸۱   |                         |               |         | جنگ جمل کے فاتمہ پر                                                             |         |
| 470  | -pt2 Ub[              | ه برا           | ۵۸۲   | زباداين ابيكنام         | P .           |         | ابل کوفہ کے نام۔                                                                |         |
| YYY  | ایک عال کنام۔         | ۱۳۱             | ۵۸۲   | زیادا بن ابیر کے نام۔   | 41            | 1       | شرك اي مارث ك                                                                   |         |
| Yrn  | عمر ابن الي سلمه عامل | الم أن          | ۵۸۳   | عبداللہ ابن عباس کے     | 22            |         | مکان کی دستاویز به                                                              |         |
|      | بحرین کے نام۔         |                 |       | -pt                     |               |         | عثمان ابن حنيف انصاري                                                           |         |
| 419  | مصقله ابن بهبيره عامل | rr              | ۵۸۳   | ابن ملجم کے حملہ کے بعد | ۲۳            |         | -702                                                                            |         |
|      | اروشیرخرہ کے نام۔     |                 |       | حفزت کی وصیت۔           |               | OYF     | اشعث ابن قيس عامل                                                               | ۵       |
|      | زيادابن ابيكنام       |                 |       | صفین سے واپسی پر        |               | Į.      | آ زربائیجان کے نام۔                                                             |         |
| 41-1 | عثمان ابن حنيف عامل   | ۳۵ <sub>.</sub> |       | اوقاف کے متعلق وصیت۔    |               | AYY     | معاوید کے نام۔                                                                  | A       |
|      | يعره كام-             |                 | PAG   | ز کوۃ جمع کرنیوالوں کو  | ۲۵            |         | معاویہ کے نام۔                                                                  |         |
|      | ایک عال کنام۔         |                 |       | بئرا بيث -              |               | DYM     | جرریہ ابن عبداللہ بھل کے                                                        | ٨       |
| 466  | ابن ملج كے ملے كے بعد | 06              | ۵۸۹   | ز کوۃ کے ایک کارندے     | 14            |         | نام۔<br>معاوریہ کے نام۔                                                         |         |
|      | حسين أعليها السلام كو |                 |       |                         |               | ara     |                                                                                 |         |
|      | - 22 23               |                 | ۵9×   | محمدا بن الي بكركے نام_ | 14            | AYA     | معاوبيرك نام _                                                                  | 10      |
| 400  | معاوبیے نام۔          | ۴۸              | agr   | معاویہ کے ایک خط کے     | ۲۸            | ۵۷۰     | زیادا بن نضر اورشرت کا بن                                                       | 11      |
| ALL  | معادبیرے نام          |                 |       | جواب ميل _              |               |         | بانی کے نام۔                                                                    |         |
| ALL  | سپیسالاروں کے نام۔    |                 | 4.4   | اہل بھرہ کے نام۔        | 79            |         | معقل ابن قیس کے نام                                                             |         |
| AWO  | خراج کے کارندوں کے    | ۵۱              | 401   | معاویہ کے نام۔          | P* +          | t .     | زیادا بن نضر اور شرت کا بن                                                      |         |
|      | ام-                   |                 | 4+1   | امام حسن كودصيت _       |               |         | بانی کے نام۔                                                                    |         |
| YMY  | اوقات نماز کے بارے    | ۵٢              | AIF   | معاویہ کے نام۔          |               |         | جنگ صفین چیزنے سے                                                               |         |
|      | میں عہدہ داروں کے     |                 | 419   | قتم ابن عباس عامل مکه   | mp            |         | پېلےفوج کومدایت۔                                                                |         |
|      | نام-                  | ٠               |       | ک نام۔                  | *             | ۵۷۵     | وشمُن سے دوبدو ہوتے                                                             | ۱۵      |
| ۸'n۲ | آئين حكومت كالملد     | ۵r              | 470   | محدابن الى بكركه نام    | مراسط         |         | وقت حفرت کے دعائیہ                                                              |         |
|      | مین مالک این حارث کو  |                 | 471   | عبرالله ابن عباس کے     | ۳۵            |         | وقت حفزت کے دعائیہ<br>کلمات۔<br>جنگ کے موقع پر فوج کو<br>ہدایت۔<br>بجواب معاویہ |         |
|      | برايت                 |                 |       | نام-                    |               | 044     | جنگ کے موقع پر قوج کو                                                           | 14      |
| 741  | طلحہوز بیرے نام۔      | ۵۳              | 477   | عمل کے خط کے جواب       | ry            |         | بدايت                                                                           |         |
| 427  | معاوبيركے نام۔        | ۵۵              |       | - 04                    |               | 024     | . بچواپ معاویه                                                                  | 14      |
|      |                       |                 |       |                         |               | 1       |                                                                                 |         |

| صفحه | مضمون خطبه                                           | تمبرحطيه  | صفحه  | مضمون خطبه                                  | تمبرخطبه |
|------|------------------------------------------------------|-----------|-------|---------------------------------------------|----------|
| ۵۵۰  | ہجرت پیٹمبر کے بعدان کے عقب میں روانہ                | نمبر ۱۳۳۳ | ۵۳۳   | اپنی بیعت کے متعلق فرمایا۔                  | نبر۲۲۷   |
|      | ہو <i>سنے سک</i> متعلق فر مایا۔                      |           |       | تقو كى نفيحت اورموت سى خاكف رئ              |          |
| ۱۵۵  | دنیا میں زاد آخرت مہیا کرنے اور موت سے               | نمبر ۱۳۳۲ |       | اورز مبراختیار کرنے والوں کے متعلق فر مایا۔ |          |
| ÷    | پہاعمل بجالانے کے متعلق فرمایا۔                      |           |       | جب بصركي طرف روانه مويخاتو فرمايا           |          |
| ۵۵۲  | حکمین کے بارے میں اور اہل شام کی                     | نمبر ۱۳۵۵ | b m a | عبراللهابن زمعرنة آب سهالطلبكيا             | نمبر     |
|      | فد تمت على فرمايا _                                  |           |       | تو فرمايا _                                 |          |
| ۵۵۳  | آ لِ محمرٌ کی توصیف اور روایت می <sup>ں عق</sup> ل و | نمبر۲۳۷   |       | جب جعدہ ابن مبیرہ خطبہ نہ دے سکے تو         |          |
|      | ورایت سے کام لینے کے لیے فرمایا۔                     |           |       | فرمايا                                      |          |
| ۵۵۳  | جب عثان نے عبداللہ ابن عباس کے ذریعے                 | نمبر ۲۳۷  | ۵۴۷   | لوگول کے اختلاف صورت وسیرت کے وجوہ          | نمبرا ٢٣ |
|      | آپ کوبیہ بیغام جمحوایا که آپ پنبع چلے جائیں          |           |       | واسماسينات                                  |          |
|      | تواس موقع پرفر مایا ـ                                |           | 679   | ليغمر كؤنسل وكفن دبية وقته فرمايا           | تمبر۲۳۲  |
| ۵۵۳  | اپنے اصحاب کو آماد ہُ جنگ کرنے اور آرام              | نمبر۲۳۸   |       |                                             |          |
|      | طلی سے بیخے کے لیے فر مایا۔                          |           |       |                                             |          |

|            | صفي    | عنوانات               |      | صفحه        | عنوانات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | صفحه      | عنوانات                   | تمبير |
|------------|--------|-----------------------|------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|---------------------------|-------|
|            | 474    | خُوْش گمانی وبدگمانی۔ | III  | 411         | بقية السيف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ۸۴. | 411       | سخاوت كرمخي-              |       |
|            | 444    | مزاج پری کاجواب۔      | 110  | ۱۸          | بمددانی۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ۸۵  | 217       | چنر صفتیں۔                |       |
|            | 477    | ابتلاوآ زمائش۔        |      | 411         | برو ول كالمشوره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 417       | صبر کی دونشمیں۔           |       |
|            | 414    | د وست ورتتمن _        |      | 41٨         | استعفار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | LIT .     | فقر وغناء                 |       |
| 787        | 222    | فرصت کے کھونے کا      |      | L19         | ايك لطيف اشتباطيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 417       | قاعت.                     |       |
| )4!<br>}#! |        |                       |      | 219         | الله ہے خوش معاملکی ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | <u>۱۲</u> | مال و دولت _              |       |
| 361        | 414    | ونیا کی ایک مثال۔     |      | 619         | پوراعكم _<br>رخي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9.  | 411       | نامح کی تخیم آنی۔         |       |
|            | 676    | قریش کی خصوصیات۔      |      | <u>4</u> 19 | *<br>دل کی خشگی _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 41m       | زبان کی درندگی۔           |       |
| 7          | 414    | دومل به               |      | <u>۵</u> ۲۰ | علم يجمل _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 418       | عورت ايك جيوب             |       |
|            | 476    | مثاليت جنازه          |      | 470         | فتشد کی تفسیر به                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 419       | احبان کابدلیہ۔            |       |
| ***        | ∠۲۸    | چنرمفات ـ             |      | 470         | خير کي تشر ت کے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 411       | سفارش_                    |       |
|            | 4 T A  | غير شد<br>منده        |      | 471         | معيار شل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 41        | د نیاوالول کی غفلت۔       |       |
|            | 2 r q  | حقیقی اسلام-          |      | 271         | معيارتقرب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 41        | دوستنول کو کھوٹا۔         |       |
|            | 2r9    | تعجب انگيز چيزي-      |      | 271         | ایک خار جی کی عبادت۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 411       | ناابل ہے سوال۔            |       |
| 4          | 4 ٣٠   | كوتابىا عمال كانتيجه  |      | 411         | روایت ودرایت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 411       | سائل کونا کام نه پھیرو۔   |       |
| 28/<br>28/ | 2m +   | بہاروخزاں میں احتیاط۔ |      | 411         | إِنَّا لِلهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 410       | عفّت وشكر                 |       |
|            | 2m1    | عظمتِ خالق۔           |      |             | لرچِعُوْنَ ﴿ كَيْ تَعْسِرِ ـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 410       | نا کامی کاخیال نه کرو۔    |       |
|            | 2m1    | مرنے والوں سے         | 100  | 477         | جواب مرح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 210       | افراط وتفريط _            |       |
|            |        | خطاب                  |      | 227         | حاجت روائی۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 418       | كمال عقل _                |       |
| 7          | 21     | ونیا کی ستائش۔        |      | 227         | ا يک پيشنگو ئي _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 410       | زمانه كاروبيه             |       |
|            | 4٣٣    | فرشع کی تدا۔          |      | 477         | بوسیده کباس۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 410       | ىپى <u>شوا كے اوصاف _</u> |       |
|            | ~~~~   | بے ثباتی دنیا۔        |      | 42          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 210       | بيساسين ـ                 |       |
|            | 222    | دوی کےشرا نظ۔         | 120  | 414         | فرائض کی پابندی۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.4 | 410       | رفتنی و گزشتنی به         |       |
|            | 2mm    | عار چزیں۔             |      | 288         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 210       | آغازوانجام۔               |       |
| A.         | 4 سام  | بعض عبادات کی تشر تک  | Im A | 220         | غير مفيدعكم-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 210       | ضرار کابیان۔              |       |
| X          | م سوک  | صدقد                  | 11-6 | 411         | t contract the contract to the |     | 1         | قضاوقترر                  |       |
| 4          | 2mg    |                       |      | ŧ           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 1         | ت ا                       |       |
| A.         | ما ساک | رزق وروزی _           |      | 1           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 212       | سر ما پر حکمت             |       |
|            | 4      | کفایت شعاری ـ         |      | 1           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 414       |                           |       |
|            | م سالم | راحث وآسودگی۔         |      | 1           | . ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |           | 7                         |       |
|            | 200    | ميل ملاقات-           | irr  | 40          | يبند يده اوصاف.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 111 | 211       | مدح سراقی۔                | ۸۲    |

| صغح            | عنوانات                                                                                                        | نمبر | صفحه | مكتوسيا                                 | تنمير    | صفحه        | مكثوب                                                    | تمبر    |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------------------------------------|----------|-------------|----------------------------------------------------------|---------|
| <u> </u>       | د عگیری _                                                                                                      | rm   | 491  |                                         | 40       | 420         | شرت ابن ہانی کوہدایت۔                                    | ΥG      |
| 4 <b>۳</b>     | مہلت ۔                                                                                                         | ۳۴   | 490  | عبدالله ابن عباس كمنام                  | 4        | 429         | مريد عالم ورواند يو                                      | ۵۷      |
| 40             | بات جيب نہيں سکتی۔                                                                                             | ۲۵   |      | عبدالله ابن عباس كو                     | 44       |             | وفنت ال كوفه كے نام_                                     |         |
| L . P          | •_                                                                                                             | 74   |      | مدایت_                                  |          | 426         | ÷ /·                                                     | ۵۸      |
| 4.4            | اخفائے زہر۔                                                                                                    | 14   | 490  | بجواب ابوموسى اشعري                     | ۷٨       |             | باشندول کے نام۔                                          |         |
| 600            | مرمومت المستحد | ۲۸   | 797  | سپەسالارول كے نام۔                      | 49       |             | اسودابن قطبہ کے نام                                      | ۵٩      |
| 600            | پرده پوڅی _                                                                                                    | 19   |      | فهرست حكم ونصائح                        |          |             | فوج کی گزرگاہ میں واقع                                   | 4 *     |
| ۵ • ۵          | ايمان_                                                                                                         |      | صفحہ | عثواتات                                 | تربه     |             | ہونے والے علاقوں کے                                      |         |
| 4.4            | كفر-                                                                                                           |      | 494  | وربات<br>فتنه وفساد ہے علیحد گی۔        | ) ·<br>1 |             | - 12 18                                                  |         |
| 4.4            | نیکی و بدی۔                                                                                                    |      | 496  | ذلّت نفس كياسات.                        | ۲        | AZA         | کمیل ابن زیاد مخعی کے                                    |         |
| 6 4 6          | میان <i>در</i> وی _<br>پرین                                                                                    |      | 494  | عيوب ومحاسن _                           | ۳        | <b>4</b> ,, | نام-                                                     |         |
| 6+6            | ترکبه آرزوبه                                                                                                   |      | 491  | علم واوسيه س                            |          | 466         | اہل مصرکے نام۔<br>ابومویٰ اشعری عامل کوفہ                |         |
| 44             | مرنجان مرنځ _                                                                                                  |      | 491  | چنراوصافب                               |          | 1/90        | رو ون مرن عال وقد<br>کنام۔                               |         |
| land bear      | طول امل _<br>تعظیم پرسرا                                                                                       | F 4  | 494  | خود پیندی۔                              | Ą        | AVI         | بجواسيامغاورير                                           |         |
| 4+4            | تعظیم کا یک طریقه<br>امام حسن کونصیحت به                                                                       |      | 499  | انانی ماسے۔                             | 4        | AVL         | T. / .                                                   |         |
| 446            | امام کن تو پیخت ـ<br>فرائفن کی اہمیت ـ                                                                         |      | 499  | ا قبال وا د بار                         | ٨        |             | عبداللہ ابن عباس کے                                      |         |
| ∠•∧<br>∠•∧     | سراس الهميت<br>داناونادان ـ                                                                                    |      | 499  | حتن معاشرت _                            | q        |             | _ct                                                      |         |
| ∠•∧<br>∠•∧     | راہادہادان۔<br>عاقل واحق_                                                                                      |      | 400  |                                         |          | YAY         | ته<br>فتم این عباس عامل مکه                              | ,<br>42 |
| ۷۰۹            | ع حدور ال-<br>اجروعوض_                                                                                         |      | 400  | ~ /                                     |          |             | کے نام۔                                                  |         |
| 4.9            | خباب.<br>خباب.این ارت.                                                                                         |      | 400  | ناشکری۔                                 | ir       | YAZ         | سلمان فارى رضى الله عنه .                                |         |
| 410            | ة بل مبارك باد ـ                                                                                               |      | 600  | *** 7                                   |          |             | -002                                                     |         |
| 410            | مومن ومنافق_                                                                                                   |      | 4    |                                         |          | NAP         | عارث بمدانی کے نام۔                                      | 49      |
| د ا <i>س</i> ا | خود پېندی۔                                                                                                     |      | 40   | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | 10       | 490         | لبل ابن منيف عامل                                        | 60      |
| 410            | قدر ہر کس بقدر ہمت                                                                                             |      | 4.   |                                         |          |             | ريندكام                                                  | 6       |
|                | اوست                                                                                                           |      | £*   |                                         |          | 1           | سندرابن عباس کے نام۔                                     |         |
| 411            | حزم واحتياط-                                                                                                   | ۴۸   | 4.   |                                         |          | 1 111       | مبراللہ ابن عباس کے                                      |         |
| 411            | شریف در ذیل به                                                                                                 |      |      |                                         |          |             | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                    |         |
| 411            | بِلُ وحشيت بسند _<br>بين                                                                                       |      |      |                                         |          | 1 ' ''      | عاوبیرکے نام۔                                            |         |
| 411            | خوش بختی ۔<br>عفوو درگز ر۔                                                                                     | ۵۱   | اه ک | 1 2                                     |          |             | بیعیداور <sup>یم</sup> ن کے ماہین <sup>س</sup><br>عامدہ۔ |         |

. Popular a proportion of the proportion of the

| صفحه         | عنوانات                 | تمبر    | صفحه                                                  | عنوانات                  | نمبر | صفحه       | عتوانات                                      | تمير    |
|--------------|-------------------------|---------|-------------------------------------------------------|--------------------------|------|------------|----------------------------------------------|---------|
| 441          | غفاث                    | ۲۸۲     | 444                                                   | لزائی جھڑا۔              | ٣    | 204        | دعوت مقابليه                                 | rrr     |
| <b>44</b>    | عالم وجائل _            | ۲۸۳     | 444                                                   | شوہر کے انتخاب کا حق۔    | ۴    | 202        | عورت ومرد کے صفات۔                           | ۲۳۴     |
| 449          | قطع عذر                 | ۲۸۳     | 244                                                   | ايمان-                   | ۵    | 404        | عاقل وحِامِل_                                | دسم     |
| 44           | طلب مهان                | ۲۸۵     | 449                                                   | ز کو ۃ۔                  | 4    | 404        | د بیا کی بے قدری۔                            | ۲۳۲     |
| 449          | يُر اون _               | ۲۸۲     | 49                                                    | لشكركومدايت.             | lur  | 202        | عباوت کافسام۔                                | rr      |
| 449          | قضاؤ قدر                |         | 44                                                    | کامیابان ـ               | ٨    | 202        | عورت كى مرمت                                 | ۲۳۸     |
| 449          | علم ہے محروی۔           | ۲۸۸     | 44.                                                   | مبيران جنگ _             | Ą    | 201        | تسابل وعیب جو کی۔                            | 220     |
| 449          | ایک دینی بھائی۔         | 444     | 441                                                   | ماقبل مضامين كى طرف      |      | 401        | غصب.                                         | ٠,٠     |
| ۷۸۰          | ر کی مصب                |         | NA PARAMETERS AND | £3.1                     |      | 20A        | ظالم ومظلوم _                                |         |
| <u>۸</u> ۸۰  | تعزيت                   | 191     | 641                                                   | بےوفا ساتھی۔             | 741  | 40A        | منقو ہے۔                                     |         |
| 4∆۱          | قبررسول پر۔             | 797     | 44r                                                   | حارث ابن مُوط            | 747  | <u>۵</u> ۸ | جوابات کی کثرت۔                              |         |
| ۵۸۱          | بيوقوف كي مصاحبت _      | r9m     | 441                                                   | مصاحب سلطان _            | 444  | <u>۵</u> 9 | شکروسیاں۔                                    | ት la la |
| 41           | مغرب ومشرق كافاصله      | 797     | 44m                                                   | حسن سلوك _               |      | Z09        | خواہشات کی کمی۔                              |         |
| 41           | دوست ورخمن _            | 790     | 22                                                    | كلام حكماء-              | ۲۲۵  | 209        | <u> کفران محت _</u>                          |         |
| <b>4 A r</b> | ایذارسانی۔              | 794     | 44m                                                   | ایک سائل کے جوا ب        | ٢٢٢  | 409        | جذبه کرم۔                                    |         |
| ۷۸۲          | عبرت ولصيرت _           |         |                                                       | میں۔                     |      | 209        | هس ظن -                                      |         |
| 4Ar (        | وتتثنى مين خوفسيه خدا ك |         | 448                                                   | فکرفر دا_<br>*           |      | 209        | الفضل اعمال _                                |         |
|              | لحاظ_                   |         | 1                                                     | دوستی ورشمنی میں احتیاط۔ |      | 209        | فداشنای۔<br>مدن                              |         |
| <u> ۱</u> ۸۲ | الوبير                  | 44      | l .                                                   | - 00 -                   |      |            | منخی وشیرینی۔<br>• برو سرینی۔                |         |
| <u> ۸۳</u>   | حباب وكتاب              | P** + + | 448                                                   | خانه کعبر کے زبور۔       |      | ~ 4 ·      | فرائض کے حکم ومصالح۔                         |         |
| 4AM          | قاصد.                   | ***     | 440                                                   |                          |      | 2 AL       | حجفونی فشیم ۔                                |         |
| ۷۸۳          | مختاج دعا_              | ***     | 440                                                   | 1 - 1                    |      | ZAL        | امور خِرگی وصیت _                            |         |
| 4 <b>٨</b> ٣ | ابنائيدونيا             |         |                                                       | تقدیم و مذہبر<br>علی م   |      |            | غيظ وتحضيها س                                |         |
| ۷۸۳          | خدا کا فرستادہ ب        |         | 1                                                     | - 1,                     |      |            | حسدر                                         |         |
| ۷۸۳          | غيرش مندر               |         |                                                       |                          |      |            | حاجت روائی۔<br>"                             |         |
| ۷۸۳          | پاسبان زندگی۔           |         | 1                                                     |                          |      |            | صدقت                                         |         |
| ۷۸۳          | مال سے لگاؤ۔<br>" "     |         | ì                                                     | **                       |      |            | وفاًوغة ارى<br>سدرس أث                       |         |
| ۷۸۳          | دوی وقر ایت _<br>نا     |         | 1                                                     | - 10                     |      |            | اہتلاوآ ز مائش۔<br>ت <sup>ن</sup> م ویم دنسر |         |
| <u>۸۳,</u>   | نظن مومن _<br>ر،        |         |                                                       | H. 48-40-/               |      | 1          | تشرق طلب كلام                                |         |
| ۷۸۳          | تو کل ۔<br>أ            |         | l l                                                   |                          |      | ì          | نار                                          |         |
| 4۸۴          | انس ابن ما لک۔          | ١١ ٣    | 441                                                   | عقل کی راہبری۔           | ۲۸۱  | 244        | خطیب ما بر-                                  | . 1     |

| صفحه         | عنواتات                | تمير   | صفحه   | عنوانات                           | تمبر  | صفحه       | عنوانات                           | بخبر   |
|--------------|------------------------|--------|--------|-----------------------------------|-------|------------|-----------------------------------|--------|
| ۷۵۰          | موت کی گرفت ۔          |        | ۷۳۳    | -87500                            | ۱۷۳   | ۷۳۵        | - 6                               | الماما |
| 4 <b>0</b> • | تقررت كي ققررداني_     |        | 200    | نبيت كاروز ه                      |       | 2ma        | - /-                              |        |
| ۷۵۰          | ظرف علم _              |        | ۷۳۵    | خوف کاعلاج۔                       | 120   | 4ma        | عمل بيدوح-                        | ۱۳۵    |
| ۷۵۰          | حلم وبرد باری۔         | 4+4    | 4 M Q  | سردار کی علامت۔                   | 124   | 400        | صدقه وزكؤة                        |        |
| ۷۵۰          | يرد بأربنو_            | 7 0 4  | 2006   | بری سے روکے                       | ha ha | 4ma        | فضيلت علم _                       |        |
| ا ۵ ک        | محاسبه.                | r • A  |        | طريقد                             |       | 48 A       | تامردخن مكفته بإشد                |        |
| 401          | آخری دور۔              | r + 9  | ۵۳۵    | دل کی صفائی۔                      |       | 4 T A      | قدرناشئاى _                       |        |
| 201          | - 27                   | 110    | 4 M    | ضداورہٹ دھرمی <sub>۔</sub><br>ا   |       | 48 A       | پيدوم وعظمت                       |        |
| <b>ا</b> ه ک | چند ہدا میتں ۔         | ۲۱۱    | 4 M    | طع ۔ ب                            | 1/ •  | 600        | انجام۔                            |        |
| 20r          | خود پیندی۔             | rir    | 20°4   | دورا نرکتی _                      |       | 600        | نیستی و بر بادی <sub>-</sub>      |        |
| 20r          | صبر و درگز ر           | rip    | 4 PM   | خاموثی وگویائی کامحل۔             |       | 40         | صبر دشکیبائی۔<br>ع                | ۱۵۳    |
| ۷۵۲          | نرى وملائمت _          |        | 241    | دو محتلف دعوتنس                   | I۸۳   | 400 L      |                                   | IOM    |
| 20m          | مخالفت به جا_          |        | 24A    | يقتن -                            | ۱۸۴   |            | مثدی۔                             |        |
| ۷۵۳          | گردن شي۔               |        | 477    | صدق بياني -                       | ۱۸۵   | 600        | عهدو پيان۔                        |        |
| 40m          | نشيب وفراز _           |        | 74 A   | ظلم كاانجام _                     | MY    | 1          | معرفت المام _                     |        |
| 10r          | حسد-                   |        | 76.A   | چل چلاؤ کاہنگام۔                  |       | 201        | يندو في المستحدث                  |        |
| ۷۵۳          | طمع وحرص_              | 719    | 4174   | حق سے رو کر دائی۔                 |       | 201        | برائي كابدله بھلائی۔<br>قب        |        |
| ۷۵۳          | ير گمانی _             |        | 284    | -). <sup>B</sup>                  |       | 677        | موافع تهمت                        |        |
| ۷۵۳          | ظلم وتعدی۔             |        |        | معيارظافت                         |       | ۷۳۲        | جانبداری۔                         |        |
| 400          | چیثم پوشی۔             |        |        | ونیا کی حالت۔                     |       | 200        | خودرائي په                        |        |
| 40m          | شرم وحبياب             |        | 1      | دوسرول کاحق۔<br>• شد              |       | 464        | راز داری_<br>نیو                  |        |
| ۷۵۳          | <i>چنراوصا</i> ف۔      | rrr    | 244    | <i>فوش د</i> لی و مبردلی۔         |       |            | فقروناداری۔<br>دست سئگ            |        |
| 10°          | - 10                   |        |        | فصداورانقام۔<br>مرکز              |       |            | حق کی ادا کیگی۔<br>نامہ مخالہ پی  |        |
| 20°          |                        |        | 2r1    | گندگی کود کھے کر_                 |       |            | اطاعت مخلوق به<br>ده سه بیته به م |        |
| ۷۵۳          | یمان کی <i>تعریف</i> ۔ | 1 772  | 400    | ئېرىت كى قىدرو قىمت _<br>رىسى خىگ | 194   | 200        | فق ہے دستبر داری۔<br>شدور         |        |
| ۷۵۵          |                        |        | 4 M    | لوں کی خشگی۔<br>دین               | 194   | 200        | فود پېندي۔<br>ت                   |        |
| 200          | ئامىت .                |        |        | ف<br>فول خوارج_                   |       |            | قرب موت _<br>منهج سرائر بال       | 1      |
| 200          |                        |        | 449    |                                   |       | 1          | ح کا اُجالا۔<br>معربہ ہماں        |        |
| 400          | ر کُ واحمان۔           | ا ۱۳ ع | 200    | ئاشائى۔<br>ىنىڭىشە                |       |            | j                                 |        |
| 40Y          | ل باتھ دے۔ال ہاتھ      |        | 1 2009 | عا فظ قر شتے۔<br>ماری طا          | F P+1 | 200<br>200 | ر ں وں۔<br>ثبل ونا دانی۔          |        |
|              | ~a &aaaa               | · ·    | 2009   | ثواب طلحه وزبير                   |       | 41717      | -0000004                          | i dan  |

| صفحہ | عنوانات          | نمبر   | صفحه | عنوانات             | نمبر   | صفحه  | عثوانات                  | نمبر           |
|------|------------------|--------|------|---------------------|--------|-------|--------------------------|----------------|
| ۸۲۰  | امراءالقيس -     | 400    | AIM  | حسرت واندوه به      | 44     | ۸۰۸   | طلب الكل فوت الكل -      | 7.5            |
| ٨٢٠  | تزك دنيا_        | L O A  | AIM  | نا کام کوشش ۔       | ه سام  | ۸۰۸   | لاحول ولاقو ة کے معنی۔   | 44             |
| 17.  | د وطلب گار به    | 402    | ۸۱۳  | رزق وروزی۔          | اسم    | ۸۰۸   | مغيرهابن شعبه            | ۵۰۳            |
| ۸۲۰  | ایمان کی علامت۔  | ۳۵۸    | ۸۱۵  | دوستاكِ خدا_        | م سوم  | ۸۰۸   | تواضع وخود داری _        | 144            |
| Arı  | تقذمر ومذبير-    | m 09   | AIO  | موت کی یاد۔         | ٣٣٣    | A+9   | عقل _                    | P+4            |
| Ari  | بلند ممتی۔       | 44     | M    | آ زمائش۔            | ~~~    | A * 9 | حق ہے فکراؤ۔             | ρ* <b>*</b> Λ  |
| Ari  | غيبت             | المها  | VIA  | شکر، دعا، اورتو به۔ | مهم    | ۸ + 9 | ول_                      | p • 9          |
| Ari  | حسن شناء _       | ۲۲۲    | ΥIΛ  | رگپشرافت۔           | ٢٣٦    | ۸+9   | تقلو کے                  | 110            |
| Ari  | دنيا_            | 44     | VIA  | عدل وجود _          | 4 ۳۲   | A+9   | أستاد كااجترام-          | <u>۱۱ ۳ ۱۱</u> |
| Arr  | بنی اُمبیر۔      | W 41r  | MIN  | جہالت _             | ۸۳۳    | A+9   | آ راستگی نفس ۔           | rir            |
| ለተተ  | انصار            | W 40   | VIA  | زہد کی تعریف۔       |        | A+9   | قهری صبر-                | سالس           |
| ۸۲۲  | ایک استعاره به   | M.A.A. | AIZ  | عفات ـ              |        | A+9   | تعزيت                    |                |
| Arm  | ایک والی۔        | 444    | AIZ  | حکومت۔              | الماما | Λ1+   | ونیا کی حاکت۔            | r 10           |
| ۸۲۳  | خریدوفروخت_<br>ه |        | ۸۱۷  | بهترین شهر-         |        | ۸۱۰   | امام حسنٌ كومدايت _      |                |
| ۸۲۳  | رحتمن وروست _    | L. 40  | A14  | ما لك اشتر          |        | All   | استغفار کے معنی۔         |                |
| ۸۲۳  | تو حيروعدل بـ    |        | 114  | استقلال۔            |        | All   | علم و بر د باری _        |                |
| Arc  | كلام اورخاموثى ـ | 421    | 114  | صفات میں ہم رغی۔    | ۵۳۳    | All   | بےبی۔                    |                |
| ۸۲۳  | طلب بارال۔       |        | ΛIΛ  | غالب ابن صعصعه -    |        | AIT   | بے باک نگاہیں۔           |                |
| ۸۲۵  | تزكي خضاب ـ      |        | ΛſΛ  | تجارت.              |        | ΛIr   | عقل کی راہبری۔           |                |
| ۸۲۵  | عفت_             |        | ΛiΛ  | بر مصیبت۔           |        | ۸۱۲   | حپھوئی اور بڑی نیکی۔     |                |
| ۸۲۵  | قنا محت _        |        | ΔIΛ  | عرِّ شيفس -         |        | AIr   | اللّٰہ ہے خوش معاملگی ۔  |                |
| ۸۲۵  | زیادا بن ابیب    |        | ΔIΔ  | مزاح-               |        | ۸۳    | حلم وعقل _               |                |
| ۸۲۵  | سہل!نگاری۔       |        | ΛIΛ  | خودداري_<br>ن       |        | ۸۱۳   | حقوق نعمت _              |                |
| AFY  | لعليم وتعلم -    |        | ΔIΛ  | فقروغناب            |        | ۸۱۳   | صحت وثروت _              |                |
| Ary  | تكلف _           | 146    | ΔſΔ  | عبدالله ابن زبیر    | rar    | AIT   | اللّٰد كاشكوه ب<br>عيد ب |                |

| صفحه      | عنوانات                     | تمبر    | صفحه        | عثوانات                       | نمبر   | صفحه         | عنوانات                  | تمبر   |
|-----------|-----------------------------|---------|-------------|-------------------------------|--------|--------------|--------------------------|--------|
| ۸۰۲ ز     | مر بالمعروف و نهى عر        | ا سے    | 49r         | چکھلوگوں کی حالت <sub>-</sub> | rrr    | <b>4 A Y</b> | دلول کی حالت _           | ۳۱۲    |
|           | منکر ب                      | )<br>   | ∠9r         | پندوموعظت _                   | ٣٣٣    | 41           | قرآن کی جامعیت۔          | rır    |
| 145       | مر بالمعروفٌ و نهى عن       | 1 20    | 49m         | گناہ ہے در ماندگی۔            | ۳۳۵    | Z/           | بر کا جواب پیر ہے۔       | PW 118 |
|           | منکر ۔۔                     | )<br>   | 29m         | سوال-                         | ۲۹۳    | 444          | خط کی دیده زیبی به       | ۳۱۵    |
| ۸۰۲       | تق وباطل كانتيجهـ           | " MZ4   | 49m         | مدح میں حداعتدال_             | m r 4  | 444          | ليحسوب المؤمنين به       | MIA    |
| ۸ • ۲     | ميدوياس-                    | 1 1 4 4 | 29m         | برُا گناه۔                    | ۳۳۸    | 41/4         | ایک یہودی۔               | r 14   |
| ۸ • ۲     | فل_                         | F21     | 49m         | التجھے اور برے اوصاف ۔        | ۹۳۳    | 414          | غلبركا سبب               | 211    |
| 1.5       | رزق وروزی۔                  | , m 4 9 | 49r         | ظالم كےعلامات۔                | ۳۵۰    | ۷۸۸          | فقروفاقه _               |        |
| 1.00      | . ندگی وموت _               | ; m/v • | 497         | سختی کے بعد آ سانی۔           | rai    | ۷۸۸          | طرزسوال_                 |        |
| 1 · r     | . بان کی نگهمداشت _         |         | ∠9r         | زن وفرز ندے لگاؤ۔             |        | ۷۸۸          | ا كيسمشوره-              |        |
| A * f*    | مكوت _                      | MAT     | ۵۹ کے       | عيب جو ئی۔                    | rar    | ۷۸۸          | زنان كوفد                | rrr    |
| ۸۰۴       | حصيت.                       | · mar   | 490         | تهنيت فرزند                   | mar    | 419          | خوارج شهروان _           |        |
| ۸۰۴       | ئل اعتماد _                 | ٣٨٢     | ۷9۵         | دولت کے آثار۔                 | ۳۵۵    | 419          | گواه جھی اور جا کم بھی۔  |        |
| Λ٠۴       | نيا_                        | , maa   | ۷9۵         | رزق رسانی۔                    | ۳۵۲    | 4/19         | محمدا بن انې بکر کی موت۔ |        |
| A • (*    | توبيده يأبنده ب             | MAY     | <b>49</b>   | تغريت.                        | m 02   | ∠9+          | عذر پذیری۔               |        |
| ۸ • ۴°    | کی اور بدی۔<br>بلی اور بدی۔ | . ma2   | <b>49</b> 4 | نعمت وتقمت ب <sub>ه</sub>     | ۳۵۸    | 490          | غلططريقه سيكامياني       |        |
| ۸+۵       | ر کی نعمت <sub>-</sub>      | : ٣٨٨   | 494         | اصلاح نفس -                   |        | 49           | فقراء كاحصيه             |        |
| ۸+۵       | شسب ونسب                    | * m 19  | 294         | بد گمانی _                    | pr 4 0 | ∠90          | عذرخوا بی۔               |        |
| ۸٠۵       | مومن کے اوقات ب             | • mg.   | 494         | دعاء كاطر يقهه                | 741    | 49.          | نتمت كاصرف ببجار         |        |
| ۸۰۵       | . مهرونیا۔                  |         | 494         | عزیت کی نگہداشت ۔             |        | 490          | ادائے فرض کا موقعہ۔      |        |
| A+0       | نامر دخمن نگفته باشد        | · mar   | 494         | موقع وڪل _                    |        | 491          | بارشاه کی حشیت _         |        |
| A • Q     | للب دنیا۔                   | , mam   | 494         | بے فائدہ سوال۔                | m 41m  | 491          | مومن کے اوصاف۔           |        |
| ۸ • ۲     | <b>ت</b> کااثر۔             | man     | 494         | يبنديده صفتين _               |        | 491          | فريب آرزو                | mmr    |
| <b>**</b> | ناعت _                      |         | 494         | علم وعمل -                    |        | 491          | دوحصه وارب               |        |
| ۸•۲       | م ودن _                     |         | ∠9∧         | تغيرُ وانقلاب -               |        | 491          | وعده و فا ئی ۔           |        |
| ۲۰۸       | شک                          |         | 491         | نو اسپ دعقاسب                 |        | 5            | یے عمل کی دعا۔<br>مار م  |        |
| ۲•۸       | فروسر بلندی۔                |         | }           | ایک زماند                     |        |              | علم کی دوشمیں۔           |        |
| ٨٠٢       | ر زندو پدر کے حقوق۔         |         | 49          | تقوٰ ی و پر ہیز گاری۔<br>چ    |        | 491          | ا قبال وادبار            |        |
| ۸ • ۷     | اثراور بےاثر ہے             |         |             | ا چھی اور بری صفتیں۔          |        | - 3P         | عفت وشكريه               |        |
| ۸۰۷       | خلاق میں ہم آ ہنگی۔<br>م    |         |             | جابرا بن عبدالله              |        |              | ظالم ومظلوم -            |        |
| ۸۰۷       | جمحل گفتگو۔<br>بجل گفتگو۔   | P + Y   | ۸۰۱         | امر بالمعروف ونهى عن المنكر_  | ٣٧٣    | ∠9r          | برطی دولتمندی۔           | 777    |



بحضرت سیّدالا ولیاً و اِمام الاتقیاء امیر المومنین علی بن ابی طالب علیه آلاف التحیة و الثنا تیرے حضور شمع امامت لئے ہوئے قدرت لئے ہوئے قدرت لئے ہوئے

میرے آقا! جہاں تیرے سامنے ملا اعلیٰ کے رہنے والے بحز و نیاز سے سرنخم ہیں، وہاں مجھ ایسے ہمی دامانِ علم کی میہ جرائت و جسارت جیرت انگیز ہے کہ وہ تیرے خوش آب لعل و جواہر کی صورت بگاڑ کر تیرے حضور پیش کرے لیکن اس اُمید پر کہ کیا بعید ہے کہ تیری نگاہ لطف و کرم اس ہدیئہ ناچیز کو شرف قبولیت بخشے، اسے پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ انتشار و پرا گندگی خاطر کے باوجود نہ کلام میں انتشار و برہمی پیدا ہوتی ہے، نہ عبارت کے تسلسل وہم آ ہنگی میں فرق آنے یا تا ہے اور برموقع پراسلوب بیان کی یک رنگی اینے خصوصی امتیازات کے ساتھ برقر اررہتی ہے۔

اہل فن کے ذہنوں میں جو مخصوص تعبیرات محفوظ ہوتی ہیں، وہ انہیں کودھرانے پر مجبور ہوتے ہیں۔ وہ اگراپنے بیان میں شعریت لا نابھی چاہیں گے تو ہیر پھیر کے وہی لفظیں، وہی تعبیریں ہوں گی جوان کی زبانوں پر چڑھ کر منجھ چکی ہیں۔ چنانچیا ہن ضلدون نے لکھا ہے کہ ابوالقاسم ابن رضوان نے ایک دفعہ ابوالعباس ابن شعیب کے سامنے شاعر کا پیشعر پڑھا۔

#### لم ادر حين وقفت بالاطلال ما الفرق بين جديد ها والبالي

### باسبه سُبحانه

# حرف اول

ن اہمیت وعظمت ہردور میں مسلم رہی ہے اور ہرعبد کے علاؤاد بانے اس کی ہمیت وعظمت ہردور میں سلم رہی ہے اور ہرعبد کے علاؤاد بانے اس کی بلند پائیگی کا اعتراف کیا ہے۔ بیصرف ادبی شاہ کارئ نہیں ہے، بلکہ اسلامی تعلیمات کا البامی صحفہ بحکمت وا خلاق کا سرچشمہ اور معارف ایک بلند پائیگی کا اعتراف کیا ہے۔ بیصرف ادبی شاہ کارئی نہیک معارف ایک ان وحقائق تاریخ کا ایک انمول خزانہ ہے، جس کے گو ہر آبدار علم وادب کے دامن کو زرنگاہ بنائے ہوئے ہیں اور اپنی چک دمک سے جو ہرشنا سول کو محبرت کئے ہوئے ہیں۔ افتی العرب کے آغوش میں پلنے والے اور آب وحی میں دھلی ہوئی زبان چوں کر دمک سے جو ہرشنا سول کو حجر مردکھائے کہ ہرسمت سے فوق کلام المنحلوق و تحت کلام المخالق کی صدائیں بلند ہونے لگیں۔

ینشراس دور کی نشر ہے جب حربوں کی طلاقت وجوثر گفتاری صرف نظم تک محدود تھی۔ریگزارِ عرب پربستر لگائے آزادی کی فضا میں پُر بہارزندگی گزارنے والے فرزندان صحرا شعر وظم اور تخییل ومحا کات کے لاز وال نقوش تو چھوڑ گئے مگر جہاں تک نثر کاتعلق ہے ان کے جیب و دامن میں کوئی ایسا گو ہرشا ہوار نہ تھا، جے بطور نفاخر پیش کرتے۔اور اہل علم کواینے مقابلہ میں لاکارتے۔دامنِ اسلام میں اگرچةرآن كريم ايساعر بي نثر كازنده جاويد مجزه موجود ہے مگروه اينے قائل كى عظمت وجلالت اورا عجازى فصاحت وبلاغت كے لحاظ سے انسانی کلام کےمقابلہ میں نہیں لایا جاسکتا اور پنج مبر کے اقوال وارشادات ہیں تو وہ اگر چیمعنوی لحاظ ہے وسیج اور ہمہ گیر ہیں مگر لفظی اعتبار انتصار بدامال - چنانچ پنج براكرم كاارشاداوتيت حوامع الكلم الكاشابد كرآبكم علم لفظول بين زياده عزياده مطالب سمیٹ کیتے تھے۔ ای لئے آپ کے خطب ومکا تیب مخضر ہوتے تھے۔ رہی خلفاء کی نثر تو اس میں فطری حسنِ ادااور طبعی سادگ کے بجائے بناوٹ اورنصنع کارنگ جھلکتا ہے اور تاریخ شاہد ہے کہ انہیں مخضر سے مختصر تقریر کے لئے بھی خصوصی تیاری کی ضرورت ہوتی تھی اورا گرکہیں بغیر تیاری کے کھڑے ہو گئے تو ذہن میں قفل پڑ گئے ، زبان لڑ کھڑانے لگی اور منہ سے ایک لفظ نہ زکال سکے۔اگر جدمکی فتوحات كسلسله يس أن يك" كار مائ نمايال" نظراً تع بين مركس علمي وثقافتي مركز كي سر يرسى ياكس علمي تحريك بيس كام فرسائي کہیں نام کونظر نہیں آتی۔ یہ باب مدینة العلم ہی کی ذات تھی جس نے علم وحکت کے بند درواز کے کھولے بنطق وفصاحت کے پرچم لہرائے اور علمی فروق کو پھر سے زندہ کیا۔ باوجود میکہ آپ کا دورسکون واطمینان سے بکسر خالی تھا اور ہوں اقتد ارکی فتنہ سامانیوں نے اسے ا پی جولا نگاہ بنار کھا تھاا درشورش پسندول نے خونِ عثان کو ہموادے کرآ پ کولڑائیوں میں اُلجھائے رکھنا ہی اینے مقاصد کے لئے ضروری تمجھ لیا تھا۔ گران رات دن کی لڑائیوں اور چیقلشوں کے باوجود آپ نشر علوم ومعارف کے کسی موقع کو ہاتھ سے نہ جانے ویتے تھے ۔بھی تکواروں کی جھنکاراورخون کی بارش میں علم وحکمت کے رموز بتائے اور بھی ذہنی الجھاؤ اورا فکار کے ججوم میں ارشاد و ہدایت کے فرائض انجام دیئے۔ چنانچہاں مجموعہ کے خطب وم کا تیب میں دو چارخطبوں اور ایک آ دھ خط کے علاوہ تمام تحریریں ای دور کی تخلیق میں کہ جب آپ ظاہری خلافت پرایک دن بھی اظمینان وولجمعی سے نہ بیٹھ سکے تھے۔ یہ بلاغت کےرگ دیے میں سرایت کر جانے کا نتیجہ ہے کہ اس

رعنائی ہی نظروں کوجذب نہیں کرتی بلکہ چیگا دڑ ،ٹڈی اور چیونٹی ایسی روندی ہوئی اورٹھکرائی ہوئی مخلوق کا دامن بھی فطرت کی فیاضیوں سے چھلکتا ہوانظر آتا ہے۔

ان خطبات ونگارشات میں مابعد الطبیعیاتی ونفسیاتی مسائل کے علاہ ہ اخلاق، تمدنی ،معاشرتی اصول عدل و داد نواہی کے حدود، حرب وضرب کے ضوابط اور مثمال و محصلین زکو ہ کے لئے ہدایات بھی نمایاں حثیت رکھتی ہیں اور ایک ایسامکمل و جامع دستور حکومت بھی ان صفحات کی زینت ہے جس کی افادیت اس ترقی یا فتہ دور میں بھی مسلم ہے کہ جب سیاست مدنی کے اصول اور جمہوری وغیر جمہوری حکومتوں کے آئین منضبط ہو بھی ہیں میصرف نظریاتی چیز نہیں بلکہ ایک علمی لاگئہ ہے، جس پر مسلمانا نِ عالم بڑی آسانی سے عمل پیرا ہوکر دینوی و آخر دی ارتفاء کے اعلیٰ مدارج پر بہنچ سکتے ہیں۔

ان تحریروں میں ان علماء دنیا وفقہاء ئو کی فریب کاریوں ہے بھی متنبّہ کیا ہے کہ جنہیں علم سے تو کوئی لگاؤ ہوتانہیں مگر علماء کاروپ وھار کرمسند قضا پر بیٹھ جاتے ہیں اورعلم وشیخت کی د کان سج کر دین فروثی کرتے ہیں \_\_

#### که اذین خوب تر تجارت نیست

بعض لوگوں کا خیال ہیہ ہے کہ نج البلاغہ کے تعلیمات دنیوی تعیبروتر تی میں سپر راہ ہیں۔ بےشک امیر المونین اُس تر تی وفراوانی و نیا کے خواہاں نہ تھے، جواسلام کی سادگی کو قیصر و کسروی رنگ میں رنگ دے۔ بلکہ اُن کا اصل مقصد بمیشہ روحانی ترتی واخلاتی بلندی رہا کی ساتھ وہ رہا نیت کا درس نہ دیتے تھے چنا نچہ بھرہ میں جب عاصم بن زیاد کے متعلق اس کے بھائی نے آپ ہے گلہ کیا کہ وہ گھریار اور زن وفر زند کو چھوڑ کر گوشہ گڑیں ہو گیا ہے، تو حضرت نے اُسے بلایا اور تختی سے ڈاٹٹا کہ وہ اس ڈھونگ کو جلہ ختم کرے اور دنیا کی نعمتوں سے بہرہ مند ہو۔ نج البلاغہ میں جہاں جہاں ترک دنیا کی تعلیم ہے اس سے اس تم کی رہبا نیت قطعاً مراذ ہیں ہے بلکہ مقصد بی کے نم انسان دینوی سروسامان پر بھروسانہ کر بیٹھے کہ بیٹ ہے ہو شام نہیں اور شام ہے تو صبح نہیں اور اس کی کامرانیوں اور دلفر بیبوں میں کے کہ رہا نہ ہوجائے۔ یہ مقصد نہیں کہ اس کی نعمتوں اور آسائشوں سے کلیڈ وسٹبردار ہوجائے۔ وہ انہیں حقد اعتدال میں رہ کراستال کی رہنا ہی کی اجازت نہیں وے سکتا۔ اللہ اللہ بین وہان خلاقی تبائی کا بیش خیمہ اور روحانی زندگی کے لئے زہر ہو انہیں جائے ، کوئی اخلاقی وہنا اس کی اجازت کی بیش خیمہ اور روحانی زندگی کے لئے زہر ہو انہیں وہان میں وہ کوئی اخلاقی وہنما اس کی اجازت نہیں وے سکتا۔

نج البلاغداخلاتی تعلیمات کاسر چشمہ ہے۔ اس کے مختصر جملے اور طَر بُ المثلیں اخلاقی شائنگی، خوداعتادی، حق گوئی اور حقیقت شناسی کا بہترین درس دیتی ہیں۔ اس کے ایک ایک فقرہ ہیں قرآن وحدیث کی روح اور اسلام کی صحح تعلیم مضمر ہے، جن لوگوں نے اموی و عباسی دور کی نغمہ بارو دُسن پاش رنگینیوں سے اسلامی اخلاق کا اندازہ لگایا ہے، وہ اسلام کی پاکبازانہ تعلیم اور اس کے بلند معیار اخلاق سے بیگا نہ ہیں اور اس وقت تک بیگا نہ ہیں اور اس وقت تک بیگا نہ ہیں اور اس کے خدوخال کو بہچاہئے اور اس کے بلند پایدامر اروز کات تک بیٹنے کی کوشش نہ کریں گے۔

علامہ شریف رضی کا دنیائے علم وادب پڑ بڑا احسان ہے کہ وہ ان جواہر ریز وں کو بڑی کا ہش و کاوش اور تحقیق وجتجو ہے جمع کرنے کے بعد ننج البلاغہ کے نام سے چھوڑ گئے۔جس کے بلندیا پیریحکم ومعارف نے دنیا کی نظروں کواپٹی طرف موڑ لیااورعلامہ ممدوح

کے دور سے لے کراس وقت تک ہر مکتب خیال کے علاء وفضلا نے اس کے مطالب و حقائق کو بقتر را مکان واضح کرنے کے لئے اس کی رسائی شرحیں کھیں جن کی تعداد سو سے پچھ ہی کم ہوگی کین اردو دان طقہ نہ اصل کتاب سے مستفید ہوسکتا ہے اور نہ شرحوں تک اس کی رسائی ہے۔ اس کئے ضرورت تھی کہ ضروری تشریحات کے ساتھ اس کا ضبح اور سلیس اردو میں ترجمہ ہوجائے۔ یوں تو اردو میں اس کے متعدد ترجمہ ہو چکے ہیں گرنیرنگ فصاحت کے علاوہ کمل ترجمہ اس وقت تک منظر عام پنہیں آیا لیکن اس کے متعلق افسوں سے یہ کہنا پڑتا ہے کہاں میں بیشتر مواقع پر مطلب پچھ کا پچھ ہوگیا ہے۔ گراردو میں نقش اول ہونے کی وجہ سے اس کے فصلی اقد میت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ میمانا کہ اصل کلام کے فصوصیات ترجمہ میں نتقل نہیں کیے جا سکتے اور آئینہ کے بالمقابل پھول رکھ کر اس کی بنیوں کی تہہ میں لبٹی ہوئی خوشبوں کے تکس سے خوشبوسو تھنے کی توقع کرنے لگھ گر پھول کی شکل صورت اور رنگ روپ بھی نظر ہوئی خواس کے سواکیا کہا جا سکتا ہے کہ آئینہ ہی دھندلا ہے۔

ان حالات میں میں نے نیج البلاغہ کا ترجمہ پیش کرنے کی جرأت کی ہے۔ ترجمہ جیسا پھی بھی ہے آپ کے سامنے ہے۔ میری کوشش تو یہی رہی ہے کہ میرے امکانی حدود تک ترجمہ بھی ہو، کین میری کوشش کہاں تک بار آ ور ہوئی ہے اس کا اندازہ ارباب علم ہی کر سے تیس میں اصل کی لطافت و بلاغت اور علوی نطق و فراحت کے جو ہر کوسمویا جا سکے تاہم فصاحت کے جو ہر کوسمویا جا سکے تاہم

آب دریا را اگر نتوال کشید هم ببقدرِ تنفکی یا باید چشید! این نام دریا سر صححت در دارد کار کشش دانیور که را این سر

جو ہوسکتا ہے وہ ظاہر الفاظ کا ایک حد تک صحیح ترجمہ ہے۔ چنانچیاں کے لئے میں نے کوئی کوشش اٹھانہیں رکھی۔اب اس سے اگر تھوڑی بہت جھلک بھی کلام امام کی سامنے آجائے تو وہی بہت ہے۔

گر بمعنی نه ری جلوه صورت چه کم است

تر جمہ وحواثی کے سلسلے میں تاریخ وسیراور رجال کی کتابول کے علاوہ نیج البلاغہ کے متعددتر احجم وشروح بھی میر بے پیش نظر رہے ہیں ، جن کا تفصیلی تذکرہ ضروری نہیں ہے۔البتہ جن شروح سے میں نے خصوصیت کے ساتھ فائدہ اٹھایا ہے اور جا بجا اُن کا حوالہ دیویا ہے ان کاذکر کیا جا تا ہے۔

### (١) اعلام في إلبلاغه

اس کے مصنف علی ابن الناصر ہیں، جو جناب سیدرضی رحمہ اللہ کے معاصر تھے۔ بین جی البلاغہ کی سب سے پہلی شرح ہے گو تحضر ہے کیکن حل لغات وتشریح مطالب کے لحاظ سے بہت بلند پا ہیہے۔ اس کا قلمی نسخ کھنو میں کتب خانہ جناب سیرتقی صاحب اعلیٰ اللہ مقامہ میں موجود ہے، وہیں سے اس کو حاصل کر کے دیکھا۔

# (٢) شرح ابن ميثم

شیخ کمال الدین میثم ابن علی ابن میثم بحرانی متوفی و کلیره کی تصنیف ہے، جوعلاء امامیہ میں بڑے بلند شخصیت کے مالک تھے۔

# مقرم

# آية الله ،سيد العلماء علامه سير على نقى صاحب قبله مدنو رالله مرفدهٔ بيشورالله والدَّخ لمن الدَّحِيْمِ.

الحمد لله ربّ العلمين والصلولة والسّلام على سيّد الانبياء و المرسلين واله الطيبين الطاهرين

نیج البلاغهامیر الموشین علی ابن ابی طالب علیه الصلوة والسلام کے کلام کاوہ مشہورترین مجموعہ ہے جے جناب سیررضی برا درشریف مرتفنی علم الہدیٰ نے چوتھی صدی ہجری کے اواخر میں مرتب فرمایا تھا۔اس کے بعد پانچویں صدی کے پہلے عشرہ میں آپ کا نقال ہوگیا ہے اور نج البلاغہ کے انداز تحریر سے پندیہ چاتا ہے کہ انہوں نے طویل جنٹو کے ساتھ درمیان میں خالی اوراق چھوڑ کرامیر المومنین کے کلام کومتفرق مقامات سے یکجا کیا تھا،جس میں ایک طویل مدت انہیں صرف ہوئی ہوگی اوراس میں اضافہ کا سلسلہ ان کے آخر عمر تک قائم رہا ہوگا ، یہاں تک کہ بعض کلام جو کتاب کے سکوا ہونے کے بعد ملاہ اس کو بعیل میں انہوں نے اس مقام کی طاش کئے بغیر جہاں اسے درج ہونا چاہئے تھاکسی اور مقام پرشامل کر دیا ہے اور وہاں پر بیلکھ دیا ہے کہ بیکلام کسی اور روایت کے مطابق اس کے پہلے کہیں پر درج ہوا ہے۔ بیانداز جع و تالیف خود ایک غیر جانبدار شخص کے لئے سے بعد دینے کے واسطے کافی ہے کہ اس میں خود سیدرضی کے ملک انشاءاور قوّت تِح رِيكا كوئي ذخل نہيں ہے، بلكه انہوں نے صرف مختلف مقامات ہے جمع آوري كر كے امير المومنين كے كلام كو يكوا كر دينے پر ا کتفا کی ہے یہ پاشانی اور پریشانی جے بحثیت تالیف کے کتاب کا ایک نقص مجھنا جا ہے۔مقام اعتیار میں اس پراعتاد پیدا کرنے والا ا یک جو ہر ہوگیا ہے۔انہوں نے مختلف نسخوں اور مختلف راویوں کی یا دداشت کے مطابق نقل الفاظ میں اتنی احتیاط کی ہے کہ بعض وقت د کیھنے والے کے ذوق پر بار ہوجا تاہے کہ اس عبارت کے نقل کرنے سے فائدہ ہی کیا ہوا جبکہ ابھی ہم الی ہی عبارت پڑھ کے ہیں جے ذم اہل بھرہ میں اس شہر کے غرقابی کے تذکرے میں اس کی مجد کا نقشہ کھینچنے میں مختلف عبارات بھی نعاصة جائدة اور بھی کہوء جوء طیر فسی لجة بحر اوران سے ملتے جلتے ہوئ اورالفاظ، بیای طرح کا اہتمام صحت نقل میں ہے جے موجود ہ زمانہ میں اکثر کتابول کی عکسی تصویر شاکع کی جاتی ہے جس میں اغلاط کتابت تک کی اصلاح نہیں کی جاتی اور صرف حاشیہ پر ککھ دیا جاتا ہے کہ بظاہر ہیہ ' لفظ غلط ہے مسیح اس طرح ہونا جا ہے۔ دیکھنے والے کا دل تو ایسے مقام پر بیرجیا بتا ہے کہ اصل عبارت ہی میں غلط کو کاٹ کر صحیح لفظ لکھ دی گئی ہوتی، مگرصحت نقل کے اظہار کے لئے بیصورت اختیار کی جایا کرتی ہے جیسے قرآن مجید میں بعض جگہ تالیف عثانی کے کا تب نے جو كتابت كى غلطيال كردى تھيں جيسے لا ذب حت ميں لا كے بعدا يك الف جو يقيناً غلط ہے، اس لئے كہ بدلائے نافيہ نيس، جس كے بعد اذبحته فعل آئ، بلكه لام تأكيد ب، جس اذبحنه فعل متصل به مراس قتم كاغلاط كوبهي دوركر نابعد كے سلمانوں نے صحب لفل کے خلاف سمجھا۔ای طرح املائے قر آن گویا ایک تعبدی شکل سے تعین ہو گیا۔بعض جگہ رحمۃ کی ت کمبی کھی جاتی ہے،بعض جگہ بثت بغیرالف کے ککھا جاتا ہے بعض جگہ بدعوا پیے فعل واحد میں بھی وہ الف ککھا ہوا ہے کہ جوجمع کے بعد غیر ملفوظی ہونے کے باوجود لکھا جایا کرتا ہے۔ان سبخصوصیات کی پابندی ضروری مجھی جاتی ہے،جس مے مقصود و ثاقت نقل میں قوت پیدا کرنا ہے۔ای طرح علامہ ان کی شرح معنی آفرینی و دقیقه سنجی کے اعتبارے بہت شہرت رکھتی ہے۔

### (m) شرح ابن الي الحديد

ابو حامر عبدالحمید ابن ہمیة الله معروف بدابن ابی الحدید مدائنی بغدادی، متوفی <u>۱۵۵ ه</u>ی تصنیف ہے۔ بیعلاء معتز له میں سے تھے۔ان کی شرح شہرہ آفاق ہے ادراہم مطالب پر شتمل ہے اور مصرواریان میں طبع ہو چکی ہیں۔

#### (۴) وره المنجفيه

الحاج میرزاابراہیم خوئی شہید ہے اللہ ہو کہ تصنیف ہے۔ مشہور ومتداول شرح ہے۔ شرح ابن میٹم سے متاثر ہوکر کہ سے ہاور اس کے علمی مطالب کواپی کتاب میں قال الفاضل کہدکر درج کرتے ہیں اور کہیں کہیں پراُن کے نقطۂ نظر سے اختلاف بھی کیا ہے۔ اس میں لغوی تشریحات بری وضاحت سے درج ہیں۔

#### (۵) منهاج البراعد

سید حبیب الله خونی متوفی حدود ۲۳ ساره کی تصنیف ہے۔ پیشرح بہت بسیط اور تفصیلی واقعات پر مشتمل ہے۔ اکثر مواقع پر این افی الحدیدے الجھے میں اور کہیں کہیں ابن میشم پر بھی تنقید کی ہے۔شرح عربی میں ہے اور فاری زبان میں ترجمہ بھی ساتھ ساتھ ہے۔

### تشكروامتنان

میں اپنے بزرگ ومحتر م حضرت سید العلماء دام ظلۂ علامه علی نقی نقوی صاحب قبلہ کاصیم قلب سے شکر گذار ہوں، جنہوں نے میری عرض داشت پرتر جمہ وحواثی کے بیشتر اجزاء ساعت فرمانے کے بعد اس پرایک بسیط ومحققانہ مقدمہ تحریر فرمایا اور مختلف موار دپر اینے زریں مشوروں سے رہنمائی فرمائی۔خداوند عالم آپ کے فیوض و برکات کوتا دیر باتی و برقر اررکھے۔

الاحقوالمذنب فجعفر سين عفى الله عنهُ

کردیا۔ ریبھی ایک بہت بڑا داخلی شاہر ہے۔اس تصور کے فلط ہونے کاوہ علیا مہسیدر شنی کا کالم ہو۔

چوتھا امریہ ہے کہ جناب سیدرضّیؒ ایپے دور کے کوئی گم نام تخص نہ تھے۔وہ دینی ودنیوی دونوں قتم کے ذمہ دارمنصبول پر فائز تھے۔ کلام امیرالمونین ہونا بلاتفریق فرقہ و مذہب ایک مسلم چیڑھی اورای لئے ان براس بارے میں کوئی الزام عا کدنہیں کیا جاسکا۔

یا نجوال امربیہ ہے کہ سیدرضی اعلی الله مقامہ کے قبل الیہ نہیں ہے کہ امیر المومنینؒ کے خطبوں کا کوئی نام ونشان عالم اسلامی میں نہ ا بنی کتاب تاریخ مروح الذہب میں لکھاہے کہ

> والذى حفظ الناس عنه من خطبه في سآئر مقاماته اربعبائة خطية و نيف و ثبانون خطبة يوردها على البديهة تداول الناس ذالك عنه قولًا و عبلًا ـ

> > (مروج اللبب جلدا ص ٣٣ طبع مصر)

به دورجهی وه تھا جو مذہب وملت کے علماء وفضلاء ہے بھرا ہوا تھا۔ بغداد سلطنت عیاسیہ کا دارالسلطنت ہونے کی وجہے مرکزعکم وادب بھی تھا۔خودسپررضیؓ کےاستادﷺ مفیربھی تھے البلاغہ کے جن وتالیف کے دور میں موجود تھے۔اس لئے کہ جناب ﷺ مفیدعلامہ سپررضیؓ کی وفات کے بعد تک موجودرہے ہیں اورشا گرد کا انقال اُستاد کی زندگی ہی میں ہو گیا تھا، اور معاصرین کوتو ایک شخص کے متعلق الزامات کی حلاش رہتی ، ہے۔ پھرشریف رضّی ہے تو خود حکومت دفت کو بھی مخاصمت پیدا ہو چگی تھی۔اس محضر پرد شخط نہ کرنے کی دجہے جو فاظمیین مصر کے خلاف حکومت نے مرتب کیا تھااور جس برعلامہ رضی کے بڑے بھائی اوران کے والد بزرگوار تک نے حکومت کے تشدد کی بناء بر د شخط کردیئے۔ تتے گرعلامہ سیدر ضی نے عواقب ونہائ کے بے نیاز ہوکراس پر دسخط سے انکار کردیا تھاعلاوہ اس کے کہاس کر دار کا تخص جوصد افت کوا لیے قوی ترین محرکات کے خلاف محفوظ رکھے اس طرح کی چیچھوری بات کر ہی نہیں سکتا کہ وہ ایک پوری کتاب خودککھ کرامیر المونین کی جانب منسوب کردے جس کا غلط ہونا علماءعصر مے خفی نہیں رہ سکتا تھااورا گر بالفرض وہ اپیا کرتے بھی تو اُن کے دور میں ان کے خلاف علماء وقت اورار کان حکومت کی طرف ہے اس الزام کوشدت ہے اچھالا جا تا اور سخت سے سخت نکتہ چینی کی حاتی۔ حالا نکہ ہمارے سامنے خودان کے عصر کے علماء کی کتابیں اوران کے بعد کے ٹی صدی تک کے مصنفین کی تحریرات موجود ہیں۔ان میں ہے کسی میں کمزور سے کمز ورطریقہ پر بھی ان کے حالات زندگی میں اس قتم کے الزام کا عائد کیا جانایا اس بارے میں ان پر سی فتیم کا نکتہ چینی کا ہونا موجود نہیں ہے۔اس سے ظاہر ہے کہ بیصرف بر بنائے جذبات کی البلاغہ کے بعض مندرجات کواپنے مغتقدات کے خلاف پاکر پچھ متعصب افراد کی بعد کی کارستانی ہے جوانہوں نے کیج البلاغہ کو کلام سیدر ضی قرار دینے کی کوشش کی ہے۔ ور نہ خود جناب سیدر ضی اعلیٰ اللہ مقامہ کے دور میں اس کے مندر جات کا

پایا جاتا ہو، بلکہ کتب تاریخ وادب کے مطالعہ سے بینہ جاتا ہے کہ ایک مسلم الثبوت ذخیرہ بحثیت خطب امیر المونین علیه اسلام کے سید رضی رحمہ اللہ کے قبل سے موجود تھا۔ چنانچہ مؤ لڑخ مسعودی نے جوعلامہ سیدر ضنیؓ سے مقدّم طبقہ میں ہیں بلکہ ان کی ولا دت کے قبل وفات پا چیکے تھاں گئے کہ علامہ سیدرضی کا دور شاب ہی میں اس میں انتقال ہوا ہے اور مسعودی کی دفات مس میں ہو چکی ہ تھی، جس وقت سیدرضی کے استاد شیخ مفیدی نہیں بلکہ ان کے بھی استاد شیخ صدوق تھر بن علی ابن بابو بیٹی بھی زندہ تھے۔مسعودی نے

لوگوں نے آپ (حضرت علی این الی طالبؓ) کے جو خطبے مختلف موقعول کے محفوظ کر لئے ہیں وہ حارسوای سے چھے زیادہ تعداد ہیں۔جنہیں آپ نے فی البدیہ ارشاد فر ہایا تھا جنہیں لوگوں نے عَلْ قُول كَ طور رِيَهِي تبوار نَقل كيا بِ اوراي خطب ومضامين میں ان کے اقتباسات وغیرہ سے بکشرت کام بھی لیتے رہے ہیں۔

Maria (1880) aliga a Noto (1880) aliga al

سیدر ضیؒ نے جس شکل میں جوفقرہ دیکھا اس کو درج کرنا ضروری شمجھا تا کہ کسی قشم کا تصرف کلام میں ہونے نہ پائے۔ یہ ایک روایتی پہلو ہے جواس تصور کو بالکل ختم کر دیتا ہے کہ رید کتاب سیدرضی رحمہ اللہ کی تصنیف کی حیثیت رکھتی ہے۔

دوسرا پہلوخطبوں کے درمیان کے دمنہا .......ومنہ ہیں،جس ہیںعمو ما بعد کا حصیب بالکل غیرم وبط ہوتا ہے۔ بلکہ ایسا بھی ہوا ہے کہ بل کا حصة بل بعثت ہے متعلق ہے یا اوائل بعثت ہے اور بعد کا حصہ بعد وفات رسول ہے متعلق ہے سیجی دیکھنے والے کے ذوق پریار ہونیایا کرتا ہے۔ مگراس ہے بھی اس مقصد کوتقویت حاصل ہوتی ہے۔اگرسیدرضی کا کلام ہوتا تو فطری طورراس میں نشکسل ہوتا یا اگر ، آئییں دوموضوعوں پرلکھنا ہوتا تو اسے وہ دوخطبوں میں مستقل طور پرتح پرکرتے ،کیکن وہ کیا کرتے جبکہ آئییں کلام امیر الموشین ہی کا انتخاب پیش کرنا تھا۔اس لئے جہاں خطبہ کا بہلا جز اور آخر کا جز و ومختلف موضوعوں سے متعلق ہے اور درمیان کا حصہ کسی وجیہے وہ درج نہیں کررہے ہیں تو نہ وہ اس کو کلام واحد بنا سکتے ہیں نہستفل دو خطبے بلکہ انہیں ایک ہی کلام میں ومنہاکے فاصلے قائم کرنا پڑتے ۔ ہیں۔میرا خیال ہیہے کہ بیشکل بعض جگہ توانتخاب کی وجہ ہے ہوئی ہےاوربعض جگہ ریجھی وجہ ہوسکتی ہے کہ سابق میں تلمی کتابوں کےسوایہ کوئی دوسریشکل مواد کے فراہم ہونے کی نہ ہوتی تھی اورقلمی کتابول کے اکثر نشخے منحصر بفر دہوتے تھے۔اب اگران میں درمیان کا حصہ کرم خوردہ ہوگیا ہے یااوراق ضائع ہوگئے ہیں یارطوبت ہے ردشنائی پھیل جانے کی وجہے وہ نا قابل قر اُت ہے تو علامہ سیدرضی اس موقع پر درمیان کا حصلفل کرنے سے قاصرر ہے ہیں اور حرص جمع وحفاظت میں انہوں نے اس کے قبل یا بعد یا وسط کے وہ سطور تلاش کئے ہیں جو کسی مستقل مفاد کے حامل ہیں اوراس طرح درمیان کے حصوں میں انہوں نے ومنہا کہہ کراس کے درج کرنے سے عاجزی ظاہر کی ہے۔ پیجھی ہے کہاس وفت علم کاایک بڑا ذخیر وحفاظ وادیاءومحدثین کےسینوں میں ہوتا تھا۔فرض بچھے کسی اپنے اُستاداورشیخ حدیث ا سے علامہ سیدرضیؓ نے کسی موقعہ کی مناسبت سے خطبہ کا ابتدائی حصہ بن لیااورانہوں نے اسے فوراُ قلم بند کرلیا، پھر دوسرے موقعہ پرانہوں ۔ نے ان کی زبان سے اسی خطبہ کے کچھ دوسر مے فقرات سے اور انہیں محفوظ کرلیا اور اتنا موقعہ نیل سکا کہ درمیانی اجز اُان سے دریافت کرکے لکھتے ۔اس طرح انہوں نے اس کی خانہ پُری ومنہا کے ذریعہ سے کی۔ یہ بھی اس کی دلیل قوی ہے کہ انہوں نے اصل کلام امیر الموننین کے ضبط وحفظ ہی کی کوشش کی ہے۔قطعاً کوئی تصرت خوذہیں کرنا جایا۔

تنیسرا شاہداس کا خود جناب رضی کے وہ مختصر تیمرے ہیں جو کہیں کہیں کی خطبوں کے بعد انہوں نے اس کلام کے متعلق اپنے احساسات و تا ٹرات کے اظہار پرمشتمل درج کرد نے ہیں یا بعض جگہ کچھالفاظ کی تشریح ضروری سجھی ہے۔ان تبسروں کی عبارت نے ا ان خطبول سے متصل ہوکر ہرصاحب فوق عربی دان کے لئے بیانداز قطعی طور پرآسان کر دیا ہے کدان تبصروں کا انشا پر دازوہ ہر گزنہیں ہوسکتا، جوان خطبوں کا انشا پر داز ہے۔جس طرح خودعلا مہرضیؓ نے اپنی مایۂ نازتفیبرحقائق التّنز بل میں اعجاز قر آن کے ثبوت میں پیش کیا ہے کہ باوجود یکہ امیر الموشین کا کلام جوفصاحت و بلاغت میں مافوق البشر ہے مگر جب خود حضرت کے کلام میں کوئی قرآن کی آیت آ جاتی ہے تو وہ اس طرح چیکتی ہے جس طرح سنگریزوں میں گو ہرشا ہوار بالکل ای شکل ہے اگر چہ علامہ سیدرضی اپنے دور کے قصح زمانہ تھاورادب عربی میں معراج کمال پر فائز تھے، مگرنج البلاغہ میں امیر المونین کے کلام کے بعد جب ان کی عبارت آ جاتی ہے تو ہر د کھنے والامحسوس كرتا ہے كماس كى نگاہ بلنديوں سے گر كرنشيب ميں بيني تيكي ہے، حالا نكدان عبارتوں ميں علامہ سيدرضي نے ادبيت صرف كى ہادرا پن صد بھراپی قابلیت و کھائی ہے، گرسابق کلام کی بلندی کو ہر مطالعہ کرنے والے کے لئے ایک امرمحسوں کی حیثیت سے ظاہر

## كان يسبع منى خطب امير البومنين عليه السلام

ان تمام مقامات بربطورارسال مسلّمات خطب علی کہنا تا ہے کداس زمانے میں اس بارے میں کوئی شک وشبہ بھی محسوس نہیں کیا جاتا تھا۔ ورنہ جیسا کی صدی بعد جب کیچھانوالسمنسسو بة إلى کیا جاتا تھا۔ ورنہ جیسا کی صدی بعد جب کیچھانوالسمنسسو بة إلى علی جاتا تھا۔ دوراول میں اس قتم کے شک وشبہ کے اظہار کرنے والی کوئی لفظ پائی نہیں جاتی۔

- (۱) ہشام ابن محمد ابن سائب کلبی متوفی المسمل هان کے جمع و تالیف کاذ کرفهرست ابن ندیم جزوے صفحہ ۲۵۱ میں موجود ہے۔
  - (۲) ابراہیم ابن ظہیر فرازی، ان کاذکر فہرست طوی میں یوں ہے۔

صَنَّفَ كُتباً منها كتاب الملاحم و كتاب متعدد كابين تعنيف كين منجملدان ك كتاب الملاحم اور عطب على عليه السلام حطب على عليه السلام

اورر جال نحاشی میں بھی ان کا تذکرہ ہے۔

(٣) ابومجه مسعده ابن صدقه عبدی-ان کے متعلق رجال نجاشی میں ہے-

لم كتب منها كتاب حطب امير البومنين ان كم متعدد تقنيفات بي، جن بين عايك تاب خطب الميد البومنين ان كم متعدد تقنيفات بي، جن بين عايك تاب عليه السلام

(۴) ابوالقاسم عبدالعظیم ابن عبدالله هنی ، جن کا مزارطهران سے تھوڑے فاصلہ پرشاہ عبدالعظیم کے نام سے مشہور ہے بیامام علی نقی علیہ السلام کے اصحاب میں سے تھے۔ان کے جمع کردہ خطبوں کافہ کرر جال نجاشی میں اس طرح ہے۔

له كتاب خطب امير المومنين عليه السلام ان كاك كتاب خطب على عليه السلام --

(۵) ابوالخیرصالی ابن ابی حمادی رازی می کی امام کی تی علیه السلام کے اصحاب میں سے ہیں نجاشی میں ہے۔ له کتب منها کتاب خطب امیر المومنین منجملہ آپ کی تالیفات کے کتاب خطب علی علیه السلام ہے۔ علیه السلام

- (۲) علی ابن محمد ابن عبدالله مدائن متونی هسته ها منهول نے حصرت کے خطبوں کواوراُن مکا تیب کوجمع کیا، جوحضرت نے اپنے عمال کوتح ریفر مائے تھے۔اس کاذ کرجھم الا د ہاء یا قوت حموی جزو ۵ صفحہ ۱۳ سیس ہے۔
- (2) ابوجه عبدالعزیز جلودی بصری متوفی و سیره کے تصانیف میں کتاب خطب علی، کتاب رسائل، کتاب مواعظ علی، کتاب خطب علی علی علیہ السام فی الملاحم، کتاب دعاء علی موجود ہیں، جن کا تذکرہ شخ طوی نے فہرست میں اور نجاشی نے ان کے طویل تصنیفات کے ذیل میں اپنے رجال میں کیا ہے۔

فلامرے کہ بیچارسواسی ہے کچھاوپر خطب اگرتمام و کمال کیجا کئے جا تعین تو بلاشبہ نج البلاغہ سے بڑی کتاب مرتب ہو کئی ہے۔ جب بیا تنابرا ذخیرہ سیدرضی کی ولادت سے پہلے ہے موجود تھا تو پھر علامہ سیدرضی کواس کی ضرورت ہی کیا تھی کہ اس ذخیرہ سے کام نہ لیں اورا پی طرف سے نیج البلاغہ ایسی کتاب کو تحریر کردیں۔ ایسااس شخص کے لئے کیا جا تا ہے جو گمنام ہواور جس کا کارنامہ کوئی موجود نہ ہو اوراس کے خلاف یا منتسبین خواہ نواہ اس کو نمایاں بنانے کے لئے اُس کی جانب سے کوئی کارنامہ تصنیف کردیں۔ صرف علامہ مسعودی کا یو اس کے خلاف یا منتسبین خواہ نواہ اس کو نمایاں بنانے کے لئے اُس کی جانب سے کہ وہ و خیرہ آٹا وقد بہہ کے طور پر کسی دور در در از بجا بہ خانہ یا کسی ایک عالم کے متروکات بیس شامل نہیں تھا، جس تک رسائی کسی زحت کی طلب گار ہوتی ہو، بلکہ حفظ النابس اور تداول النابس کے الفاظ صاف بتارہ ہیں کہ وہ عوماً اہل علم کے ہاتھوں میں موجود اور متداول تھا۔ اسکے علاوہ دور عباسیہ کے بیگانہ روزگار کا تب عبدالحمید بن تکی متوفی سے کا یہ عولہ علامہ ابن ابی الحدید نے شرح نجی البلاغہ میں درج کیا ہے کہ

حفظت سبعین خطبة من خطب الاصلع میں نے سر خطی این ابی طالب علیہ اللام کے ازبر کے فیض دیرکات میرے یہاں نمایاں ہیں۔ ففاضت ثم فاضت

اس کے بعد ابن المقفع متو فی سر سمایہ ها کاعتراف ہے جے علامہ حسن الذو نی نے اپنے ان حواثی میں، جو کتاب البیہ سان والتبیین للجاحظ پر لکھے ہیں وہ ابن مقفع کے بارے میں لکھتے ہیں۔

غالبًا ابن المقفع نے بلاغت میں امیر المومنین علی ابن الی طالب کے خطبوں سے استفادہ کیا تھا اور ای بناء پروہ کہتے تھے کہ میں نے خطبوں کے چشمہ سے سیراب ہوکر پیا ہے اور اسے کی ایک طریقہ میں محدود نہیں رکھا تو اس چشمہ کے برکات بڑھے اور ہمیشہ بڑھتے رہے۔

الظاهرانه تخرج في البلاغة على خطب الامام على ذٰلِكَ كان يقول شريت من الخطب من رياولم اضبط لها رويا ففاضت ثم فاضت

اں کے بعد ابن نباتہ متوفی ہوئے سے ہیں سیرضی سے مقدم ہیں اور ان کا یہ قول ہے۔

ابن نباتہ کے اس قول کا بھی ابن الی الحدیدنے تذکرہ کیا ہے۔

ر جال کثی میں ابوالصباح کنانی کے حالات میں لکھاہے کہ زیدا بن علی اپن انحسین کو جوزید شہید کے نام ہے مشہور ہیں اور جن کی شہادت امام جعفرصادق علیہ السلام کے زمانۂ امامت میں ہوئی وہ برابرامیر المونینؓ کے خطبوں کوسنا کرتے تھے۔

ابوالصباح كہتے ہیں۔

\*

(۸) ابومیر صن ابن علی ابن شعبۂ جلی متوفی سے اپنی کتاب تحف العقول (صفحہ ۱۳ طبع ایران) میں امیر المونین کے کچھ کلمات امثال اورخطب کودرج کرنے کے بعد لکھاہے۔

اگرہم وہ سب لکھنا جا ہیں، جوہم تک حضرت کے خطبے اور العقول) کے برابرہوگا۔

اننالو استغرقنا جبيع ماوصل الينامن حطبه آیکا کلام صرف توحید کے بارے میں پہنچا ہے علاوہ و كلامه في التوحيل حاصة دون ماسوالا دوسرے موضوعات کے تو وہ پوری اس کتاب (تحف من المعانى لكان مثال جميع هذا الكتاب

اب مذکورہ بالانفصیل برنظرڈ الی جاتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ پہلی صدی میں زیدا بن وہبجہی نے حضرت کے خطبول کا ایک مجموعہ تیار کیا تھا۔ دوسری صدی میں عبدالحمید ابن بھی کا تب اور ابن مقفع کے دور میں وہ ذخیرہ مسلم طور پر موجودہ تھا اور اس صدی کے وسطی دور میں وہ خطبے پڑھےاور سنے جاتے تھے۔جبیہا کہ زیدشہ پیر کے واقعہ سے ظاہر ہوااوراوباءاس کوزبانی حفظ کرتے تھے،جبیہا کہ عبدالحميداورابن مقفع كاتصريحات عظام موا

اور تیسری صدی میں متعدد مصنفین نے جو جو خطیےان تک پہنچے تھےان کو مدون کیا۔الیم صورت میں جناب سیدرضی کواس کی ضرورت ہی کیاتھی کہ وہ ان تمام ذخیروں کونظرا نداز کر کے مید ماغی کاوش و کا ہش گوارا کریں کہ وہ ازخود کلام امیر المومنین کے نام ہے کوئی چزتصنیف کریں۔

چھٹا مربیہ ہے کدان تمام ذخیروں کے سابق سے موجود ہونے کے بعد ظاہر ہے کہ علامہ سیدرضی کے لئے بیز قطعی ممکن نہیں تھا کہ وہ ان تمام ذخائر کوتلف کرادیتے اور پھرای کی ترویج کرتے جوانہوں نے کلام امیر المونین قرار دیا تھا۔ بقطعی ناممکن تھااگروہ ذخیرہ کسی ا یک مصنف کے پاس دور و دراز جگہ ہوتا تو بیامکان بھی تھا جیسا کہ شہور ہے کہ شخ ابوعلی سینانے فارانی کے تمام مصنفات کو کس شخص ہے۔ حاصل کرے آبین تلف کر دیااوران چیز ول کواپنی طرف منسوب کرلیا۔ یہاں بیصورت قطعاً ناممکن تھی جبکہ وہ کلام اوباء کے سینوں میں محفوظ تھا۔اطراف واقطار عالم اسلامی میں منتشر تھا اور بہت ہے مصنفین اس کی تدوین کر چکے تھے۔ پھر جبکہ سیدرضی کی تصنیف کے ساتھ ان ذ خائر کاموجود ہونالا زمی تھانوا گرسیدرضی کا جمح کردہ کلام اس ذخیرہ سےمختلف ہوتا یااسلوب بیان میں اس سے جدا ہوتا تو وہ تمام اد باء زمانہ خطبائے روز گار،علائے وقت جواس کلام کود کیھتے ہوئے، پڑھے ہوئے یا یاد کئے ہوئے تھے،صدائے احتجاج بلند کردیتے،ان میں تلاطم ہوجا تااورسیدرضی تمام دنیامیں اس کی وجہ ہے بدنام ہوجاتے کم از کم کوئی ان کے ہم عصراد باء میں سے اس کی تنقید ہی کرتا ہواایک کتاب ہی اس موضوع پر لکھ دیتا کہ امیر المونین کا جو کلام اب تک محفوظ رہایہ سیدر ضمی کے جمع کئے ہوئے ذخیرہ سے مختلف ہے۔خصوصاً جب وہ وجہ جو بعد میں ایک طبقہ کواس باب میں انکاریا تشکیک کی موجب ہوئی،جس کی تفصیل کسی حد تک آئندہ درج ہوگی۔وہ ایک مُدہبی بنیاد تھی۔ لیتی بیرکہ بچ البلاغہ میں ان افراد کے بارے میں جنہیں سوادِ اعظم قابل احترام بچھتا ہے بچے تعریفات یا انتقادی کلمات ہیں۔

ظاہر ہے کہ بہج البلاغة سلطنت عماسیہ کے دارالسلطنت میں لکھی گئی جواہل سنت کاعلمی مرکز تھا۔اس وفت بڑے بڑے علماء حفاظ، ا دیاء،خطباء،اہل سپر اورمحد ثبین اہل سنت میں موجود تھے اوران کا جمغفیر خاص بغداد میں موجود تھا۔اگر امیر الموشین کے وہ خطبات جو ا بن المقفع ، ابن نباحه ، عبدالحميد ابن يحيل، جاحظ اور ديگرمسلم الثبوت ادباء كے دور ميں موجود تھے، ان تعربيضات سے خالی تھے اور اس قسم

کے مضامین ان میں نہ تھے، ملکہ فطری طور پر اس صورت میں اس کے خلاف چیزوں پر انہیں مشتمل ہونا جا ہے تھا، تو اس وقت کے اہل سنت کے علماءاس پر قیامت برپا کردیتے اور اس کواپنے فدہب کے خلاف ایک عظیم حملے تصور کرکے پورے طور سے اس کا مقابلہ کرتے اوراس کی دھیاں اڑا دیتے۔ گراییا کی خبیں ہوا، کوئی دھیمی ہی آواز بھی اس کےخلاف بلندنہیں ہوئی۔ بیاس کا قطعی ثبوت ہے کہ سیدرضی کے جمع کر دہ مجموعہ میں کوئی نئی چیز نہ تھی بلکہ وہ وہ بی تھا جواس کے پہلے مضبوط ویڈون ، متداول ومحفوظ رہا تھا،علماء قطعاً اس سے اجنبیت نہ رکھتے تھے بلکہ اس سے مانوس اور اس کے سننے کے اور یاد کرنے کے عادی تھے وہ اس اد نی ذخیرہ کو اس کی اونی افادیت کے اعتبار سے سر آتکھوں پررکھتے تھے اور اس تک نظری میں جٹلانہ تھے کہ چونکہ اس میں پچھ چیزیں ہمارے ندہب کے خلاف ہیں اس لئے اس کا افکار کیا جائے یااس سے اجنبیت برتی جائے۔

ساتواں امریہ ہے کہ بہت کی کتابیں علامہ سیدرضی کے قبل کی اس وقت بھی الی موجود ہیں، جن میں امیر المومنین کے اکثر مواقع کے کلام یا خطبات کو کسی مناسبت سے ذکر کیا ہے، جیسے جاحظ متوفی محالا ھی البیان والتبیین ، ابن قتیبه دینوری متوفی الکی تاھ كى عيون الا خبار وغريب الحديث، ابن واضح يعقو في متوفى ٨٤٢ هاى مشهور تاريخ، ابو صنيفه دينورى متوفى مركم هاى اخبار الطوال، ابوالعباس المبردمتوفي ۲۸۱ هي كتاب المبردمشهورمورخ ابن جريرطبري متوفي فاستاهدي تاريخ كبير، ابن وريدمتوفي استهه هدي كتاب الجتنى ، ابن عبدر به متوفى مسلم هي عقد الفريد ، ثقة الاسلام كليني متوفى ٢٦٠ ه كي مشهور كتاب كافي مسعودي متوفى ٢٣٠ هـ ك تاریخ مروج الذہب، ابوالفرج اصفہانی متوفی ٢٥٣هـ کی كتاب اغانی، ابوعلی قالی متوفی ٢٥٣هـ کی كتاب النوادر، شیخ صدوق متوفی ا ٨ اها كا كتاب التوحيد اورأن كردوسر يجوامع حديث، شخ مفيدر حمد الله، بتوفى ١١٧ ها كرچتاريخ وفات كاعتبار ي جناب رضی ہے مؤخر ہیں مگران کے استاد ہونے کی وجہ سے طبقہ مقدم ہیں۔ان کی کتاب الارشاداور کتاب انجمل ۔ان تمام کتابول میں جو حضرت کے خطبے درج ہیں ،ان کا جب مقابلہ علامہ سیدرضی کے مندر جہ خطب اور اجزاء کلام سے کیا جاتا ہے تو اکثر تو وہ بالکل متحد ہوتے ہیں اور بھے انبلاغہ میں ایسادرج شدہ کلام اگر کوئی ہے جوان کتابوں میں درج نہیں ہے یاان کتابوں میں کوئی کلام ایسا ہے جو کیج انبلاغہ میں مذکورنہیں ہے تواسلوب بیان اور انداز کلام ، تسلل وبلند آ ہنگی ، جوش وحقائق نگاری کے لحاظ سے یقیناً متحد ہوتا ہے۔جس میں کسی واقف عربيت كوشك نبيس موسكتا \_امير الموشين كاس كلام كاجو تج البلاغه مين درج بهاس تمام كلام سے جوحضرت كى طرف نسبت دے كراور دوسری کتابوں میں درج ہے متحد الاسلوب ہونا چراس پہلو کے ضمیم کے ساتھ جس کا پہلے تذکرہ ہو چکا ہے کہ وہ خودسیدرضی کے اس کلام ہے جونج البلاغہ میں بطور مقدمہ یا بطور تبھرہ موجود ہے بالکل مختلف ہونا ایک غیر جانبدار شخص کے لئے اس کا کافی ثبوت ہے کہ بیدواقعی امیرالمومنین کا کلام ہے جے علامہ سیدرضی نے صرف جمع کیا ہے۔

آ تھواں امریہ ہے کہ خودعلامہ سیدرضی کے معاصرین یا اُن سے قریب العہد متعددلوگوں نے بطورِخود بھی کلام امیر الموشین کے جع كرنے كى كوشش كى ہے اور بعض نے اپنى كتابول كے من ميں درج كيا ہے۔ جيسے ابن مسكوية متوفى اسم مير من المم مير، حافظ ابونعيم اصفهاني متوفى مسي صف حلية الاوليامين، شيخ الطاكفه ابوجعفر طوى متوفى والمسيده في جوشخ مفيدر حمد الله علملاك حیثیت سے علامدر ضی کے ہم طبقہ اور علم الہدی سید مرتضی کی شاگر دہونے کی حیثیت ہے اور نیز سال دفات کے اعتبارے ان سے ذرا موخریں۔ اپنی کتاب، تہذیب اور کتاب الامالی میں، نیزعبدالواحدابن محمد ابن عبدالواحد آمدی جواتی عصرے تھے اپنی مستقل کتاب غررالحكم دررالككم جوامير المومنين كخضر كلمات برشتل باورمصروصيد ااور مندوستان بين طبع مو يحل باوراس كااردومين ترجمه يحى

ہو چکا ہے نیز اپوسعید منصورا ہن حسین آبی وزیر متوفی سام میں ھائی کتاب نرجہ ونشر الدر رہیں جس کا ذکر کشف الظون کا باب النون میں ہے اور قاضی الوعبر اللہ محمد ہن سلامہ قطاعی شافعی متوفی سام میں ھے جس کی عظیم الشان کتاب اس موضوع پر دستور معالم الحکم کے نام سے ہاوروہ مصر میں طبع ہو بھی ہے۔ بیسب تقریباً سیدرضی کے معاصرین ہی ہیں۔ ان سب کی کاوشیں ہمار ہے سامنے موجود ہیں۔ سوائے ابو حید رمنصور کی کتاب کے جس کا بین معلوم کو متداول ہیں۔ ان میں ہو ککام مندر ج ہو گھی علامہ سیدرضی کے درج کردہ کلام کو تصفی کے درج کردہ کلام کو تصفی کے درج کردہ کلام ہوتے کہ انہوں نے خوداس کلام کو تصفی کے درج کردہ کلام ہوتے کہ انہوں نے خوداس کلام کو تصفی کی نبیت بیت ہو اگر سیدرضی کی نبیت بیتی معلوم ہوتے۔ اب اگر ان سب کی نبیت بہی خیال کیا جائے تو نجر علامہ سیدرضی تو انھری الظام ہیں علامہ سیدرضی ہے اور خور میں علامہ سیدرضی ہی کہ نبیت ہیں خوال کیا جائے تو نجر علامہ سیدرضی تو انہوں نے کہ اور کو کیا کہا جائے گا۔ پھر ان میں سے ہم شخص کی نبیت تو بیت مولوم ہوتے۔ اب اگر ان سب کی نبیت بہی خیال کیا جائے تو نجر علامہ سیدرضی ہی کی نبیت تو ہو اور کی کو نبیت تو بیت مولوم ہوتے۔ اب اگر ان سب کی نبیت بہی خیال کیا جائے تو نجر علامہ سیدرضی ہی کیا ہو تو ہو تو اور کی خوال کیا جائے تو نجر علامہ سیدرضی ہی کے اور نبی حظیم ہیں تینی طور پر پایا جاتا ہے۔ اشخاص کی دہنی کا وشوں اور تامی ترم سیات کی تو ہی کیا ہوں ہیں جو ان اسی کی خوال کیا جائے ہی ہو کہا کیا گار میں میں تا کیا تو نہیں ہیں تا کیا ہو کہا کہ کہا کی دہنی کا وشوں اور تامی تو ہو سے ایک ہیں ہیں تامہ ہو کے دو اس کیا کہا کہا کہ کو اس کی کو اس کی کا میں اس کیا کہا کہ کو دو ان اسیال کا میں میں تاری کو در ابرا برہم و خوال تا ہو۔ کہا کہ کہ کہ دو ان اسیال کا میں اس کی دو اتن ہو کہا کہ کو در ان اسی کی دو تا کیا کہ کہ کہ کو دو ان اسیال کا میں اس کی دو تا کیا ہیں اس کی دو تا کیا ہیں تامہ ہو کو دو تا کہا ہیں ان کیا ہو کو دور ان اسیال کیا میں اس کی دو تا کیا ہو تا کہ کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو دور ان اسیال کیا میں ان کیا کہ کو دور کیا کہ کہ کو دور کیا ہو کہ کو دور کو دور کیا کہ کو دور کو دور کیا کہ کو دور کو کو دور کیا کہ کو دور کیا گور کو دور کیا گور کو دور کیا کہ کو دور کیا گور کو کہ کور کور کور کور کیا گور کیا گور کور کیا گور

چھوڑ دینے یا احاطہ واستقضانہ کرنے یا شان ترتیب وعنوان تالیف میں کسی مناسب ترصورت کو اختیار نہ کرنے ہی کی تھی،جس کے لئے انہوں نے بھی اس بارے میں کوشش ضروری تبھی،جس کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے اور ممکن ہے کہ بعض مصنفین اب بھی کسی خاص ترتیب یے نہج البلاغہ کے مندرجہ خطب کود کیھنے کے تمنی ہوں بیدوسری چیز ہے اور اصل کلام کے بارے میں کسی شک وشبہ کارکھنا دوسری چیز ہے۔

دسوال امریہ ہے کہ تلاش کی جاتی ہے تو نئے البلاغہ کے مندر جہ خطب واقوال کا پیتہ۔ اب بھی بعیون الفاظہانی البلاغہ کے بمال تالیف شدہ کتابوں میں مندرج موجود ہے تو تھوڑا سا حصہ اگر دستیاب نہ بھی ہوتو ایک معتدل ذہن میں اس ہے کوئی شک وشبہ پیدائہیں ہوسکتا، جبکہ یہ معلوم ہے کہ دنیا میں مختلف حوادث کے ذیل میں کتابوں کا شخف و خیر ہے تلف ہوئے ہیں جواگر موجود ہوتے تو یقینا موجودہ ذخائر ہے بدر جہازیادہ ہوتے خود تاریخ نے کلام امیر المونین کے جن جمع شدہ ذخیروں کا پیتہ علامہ سیدرض کے قبل ہم تک پہنچا دیا ہے وہی سب اس وقت کہاں موجود ہیں؟ اس لئے اگر بعض مندر جات رائے الوقت کتابوں میں نہیں بھی ملتے تو ذہن کہی فیصلہ کرتا ہے کہ ان کتابوں میں موجود ہوں گے، جن تک ہمارا اس وقت دستر سنہیں ہے۔ الوقت کتابوں میں نہیں بھی ملتے تو ذہن کہی فیصلہ کرتا ہے کہ ان کتابوں میں موجود ہوں گے، جن تک ہمارا اس وقت دستر سنہیں ہے۔ نہی الماغہ کے ان کتابوں میں موجود ہوں گے، جن تک ہمارا اس وقت دستر سنہیں ہوں ہے۔ جوناران کرا چی میں مقالہ کی صورت میں شاکع ہوئی ہے اور ایک قابل قد رکوشش را مہور کے ایک سنی فاضل عربی صاحب نے ک البلاغہ کے نام سے مرتب کیا تھا، جوغالبا کھمل شاکع ہوئی ہے اور ایک قابل قد رکوشش را مہور کے ایک سنی فاضل عربی صاحب نے ک ہم بوغاران کرا چی میں مقالہ کی صورت میں شاکع ہوئی ہے اور ایک قابل قد رکوشش را مہور کے ایک سنی فاضل عربی صاحب نے ک

ندکورہ بالا وجوہ کا نتیجہ یہ ہے کہ علامہ سیدرضی کے بعد تقریباً دوڈ ھائی سوبرس تک نہج البلاغہ کے خلاف کوئی آ واز اٹھتے ہوئے معلوم نہیں ہوتی بلکہ متعدد علائے اہل سنت نے اس کی شرحیں کھیں جیسے ابوالحس علی ابن الیا القاسم بیہ بی متو فی <u>۵۲۵</u>ھامام <sup>فخ</sup>ر الدین ا نکار کی ذمدداری سے بچایا تھا مگران کے ان الفاظ نے بعد والے میدان مناظرہ کے پہلوانوں کو آسانی سے بید اؤ نتا دیا کہ وہ نگی البلاغہ کے کلام امیر الموشین ہونے کا اٹکار کردیں۔ چنانچہ اس کے ایک صدی کے بعد ذہبی نے جوابیخ دور کے انتہائی متعصب شخص تھے، بیہ جرأت کی کہ وہ اس شک کویقین کا درجد دے دیں اور انہوں نے سید مرتضٰی کے حالات میں لکھ دیا کہ

من طالع كتابه نهج البلاغة حرم بانه مكاوب على امير المومنين نفيه السبب الصريح بل حط على السيدين ابى بكروعبر-

جو خص ان کی کتاب نیج البلاغد کود کیھے وہ یقین کرسکتا ہے کہ امیر الموسنین حضرت علی کی طرف اس کی نسبت بالکل حجموث ہے۔ اس لئے کہ اس میں کھلا ہوا سب وشتم اور ہمارے دونوں سر داروں ابو بکروعمر کی تنقیص ہے۔

اب آپ ذرااس عجیب رفتار کود کیھے کہ تالیف نیج البلاغہ سے دوڈ ھائی سو برس بعد یعنی این خلکان کے عہد تک تواختلاف یا شک وشہ کا بھی نیج البلاغہ کے بارے میں پیزنہیں چلتا۔اس کے بعدا بن خلکان مُلک مغرب میں بیٹے کرعوام الناس کے اختلاف کا اس بارے میں اظہار کرتے ہیں کہ بیسید مرتضیٰ کی جمع کردہ کتاب ہے یاسیدرضی کی اور ایک ضعیف قول اس کابیان کرتے ہیں کہ اس کی نسبت امیر المونین کی جانب غلط ہے اور پھر واللہ اعلم کہہ کراس تغلیط کومشکوک کرتے ہیں۔ بیاس وقت جبکہ قرب عہد کی وجہ ہے پھر بھی ذرائع اطلاع زیادہ ہوسکتے تھے اور اس کے ایک صدی کے بعد ذہبی پہلے تو بیک گروش قلم اس اختلاف کوجو جامع کے بارے میں تھا،ختم کرکے اسے سید مرتضیٰ کا کارنامہ قرار دے دیتے ہیں اور پھراس شک کویقین کا درجہ دے کرید کہتے ہیں کہ یبھی تج البلاغہ کا مطالعہ کرے وہ ایسا ہی یقین کرے گا۔اس کے معنی یہ ہیں کدان کے وقت تک تین سوبرس میں گویا کسی نے اس کتاب کا مطالعہ ہی نہ کیا تھایا آئیس کوئی ایک عینک ملی ہے جواس کے پہلے کسی کے پاس نبھی اور اب وہ اس عینک سے اپنے دور کے بعد برخض کونیج البلاغہ کے مطالعہ کی دعوت دے رہے ہیں۔ وہ عینک کیا ہے اسے خودانے آخر کلام میں درج کردیتے ہیں علمی حیثیت سے اصول روایت کے لحاظ سے نقیدی قوانین کے پیش نظر انہیں چاہئے تھا کہ اس کی نسبت غلط ہونے کے ثبوت میں امیر المومنین کا وہ مسلم کلام پیش کرتے جوسیدرضی کے علاوہ دوسر ہے متند ماخذوں سے ان کے نز دیک مسلم ہوتا اور وہ سیدرضی کے مندر جات مضامین سے مختلف ہوتا خودسیدرضی کے زمانہ والے مصنفین کے انتقادات کا حوالہ دیتے کہ انہوں نے بھی اسے غلط قرار دیاہے۔اس تین سوبرس کی مدت میں دوسرے علماء ونا قدین نے جو کچھاس کی ردوقدح کی ہوتی اسے پیش کرتے مگران کے جیب ووامن تحقیق میں کوئی الیی سندموجود نہیں ہے۔ان کی ولیل اس نسبت کے لیٹی طور پرجھوٹ ہونے کی صرف ہے ہے کہ اس میں ان کے دوسر داروں کی تنقیص ہے۔ کیاعلمی ونیامیں اس دلیل کی کوئی قیمت ہوسکتی ہے۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے قرآن نازل ہونے کے چندصدی بعد کوئی طبقہ شرکین کا قرآن کے کلام الہی ہونے سے صرف اس لئے ا نکار کرے کہ اس میں ان کے اللہ کے خلاف تنقیص و ندمت کی آیتیں ہیں۔ حقیقت پیسے کہ حقیقت کو اپنے جذبات کا تالع بنا کراگر جانچاجائ ، توكونى حقيقت باقى بى نييس روسكى - لواتبع الحق أهوائهم لفسكت السّموات والدر والدرواز عكمل جانے کے بعد تمام اصول روایت و درایت معطل وہ بیکار ہوجاتے ہیں۔اس لئے کہ ہرعقیدہ اور خیال کا انسان پھر ہرقوی سے قوی نص کو صرف اس بناء پر دکردے گا کہ وہ اس کے عقیدہ اور خیال کے خلاف ہے۔ جہال تک خلفائے ثلاثہ کے مقابل میں شیعول کے استدلال کاتعلق ہے وہ احادیث رسول یہاں تک کرصحاح ستر میں درج شدہ اخبار واحادیث ہے بھی اس میں تمسک کرتے ہیں اور نیج البلاغدے

متوفی ۲۰۲ هابن ابی الحدید متوفی ۱۵۵ ه علامه سعد الدین تفتاز انی وغیره منالبًا انہیں علائے اہل سنت کے شروح وغیرہ لکھنے کا بہ نتیجہ تھا کہ عوام میں نیج البلاغہ کا چرچا پھیلا اور اس کے ان مضامین کے بارے میں جوخلفاء ثلاثہ کے بارے میں ہیں اہل سنت میں بے چینی پیدا ہوئی اور اب آپ میں بحثیں شروع ہو کئیں اور اس کی وجہ سے علاء کوا پنے اصول عقائد سنجا لنے کے لئے اور عوام کوتنلی و پنے کے لئے نہج البلاغہ کے بارے میں شکوک وشبہات اور رفتہ رفتہ انکار کی ضرورت بڑی، چنا نچہ سب سے پہلے ابن خلکان متوفی الملہ ھے اس کومشکوک بنانے کی کوشش کی اور علامہ سیدمرتضلی کے حالات میں ریکھا کہ

لوگوں میں کتاب نج البلاغہ کے بارے میں جوامیر المونین علی ابن ابی طالب کے کلام کا مجموعہ ہے اختلاف ہے کہ وہ انبی (سید المرتضٰی) کا جمع کردہ ہے یا ان کے بھائی سید رضی کا اور بعض کہتے ہیں کہ یہ جناب امیر کا کلام ہی نہیں ہے بلکہ جے جامع سمجھا جاتا ہے، اس کی تصنیف ہے۔ والتد اعلم

قُلُ اختلف الناس فى كتاب نهج البلاغة البجموعه من كلام على ابن ابى طالب هل هو جمعه او احولا الرضى و قلاقيل انه ليس من كلام على ابن ابى طالب و انما الذى جمعه و نسبه اليه هو الذى وضعه والله اعلم

بیامر بہت قابل کواظ ہے کہ تج البلاغے کے بارے میں اختلافی آ واز ڈھائی صدی کے بعد بھی تج البلاغہ کے تالیف کے مرکز میں بینی بغداد یا ملک عواق کے کورٹر میں بینی بغداد یا ملک عواق کے کورٹر میں بھرت کے بارے میں اختلات الباس کے زیراثر علما علی پرورش ہور ہی تھی وہاں ابن خلکان مغربی کی زبان سے بیہ واز بلند ہور ہی ہے ظاہر ہے کہ بیلوگ جنہیں اختلات الباس کہا جارہا ہے بیمسلمان وارالخلاف کے کوئی فرمہ دارافر اوئییں ہیں ور نہ اختلات العلماء، اختلات المحققون، اختلات الا دباء ایسے کوئی وقیح الفاظ ورج کے جاتے بلکہ بیالناس اموی سلطنت کے پروردہ مملکت مغربیہ کے تی جوام ہیں جنہیں بینے برکت نہیں ہے کہ بیہ کتاب سیرض کی جاتے کہ بیال کا اور بیہ جناب ابن خلکان کا تقیہ ہے کہ وہ خودا سے اطلاعات کو جواس کتاب اوراس کے جاتے کے بارے میں بیتینان کو تھے، پیش نہیں کرتے بلکہ بیالناس اموی سلطنت کے بیار کو اور کہ بیال کو تھے، پیش نہیں کرتے بلکہ بیالناس اوراس کے جاتے کے اور کہ بیالناس کو تھے، پیش نہیں کرتے کہ کہ وہ کو بارے کے بارے کی بھر کا فیصلہ پہلے آ جا تا ہے کہ جم کر و والا کوئی بھی کہ بھر کا فیصلہ پہلے آ جا تا ہے کہ جم کر والا کوئی بھی ہو، کین ہو وہ کی مام میر الموشین ہی کا اور پھر خوا می جذبات کی افریخ کردہ ہے کہ بیال الاسم والرسم اشخاص ہو، کیکن ہو وہ کی کہ ہو کی اور کی جوال الاسم والرسم الموشین کی کا میں ہو، کیکن ہو وہ کیل کہ ہے وہ کیل کہ جس کے کہ ایس خوال الاسم والرسم الموشین کا کلام ہے بی تبیں میں میں میں میں میں حقوق کے لئے کافی تھا کین خودان کا خمیراس قبل سے چونکہ مطمئن نہیں ہو النہ اس کی وہ کو میا میں میں میں میں جن کی کہ کے وہ اس میں میں میں ہو کیا ہو اب می چونکہ کو میا کہ تھا کہ کہ کہ وہ اس میں میں میں میں میں ہو کیا ہو با بی چونکہ کی کہ کہ کی وہ ان میں میں کہ کیا ہو باتی ہو گیا کہ کی کہ کیا کہ کہ کہ کہ کہ کہ این خلکان اس بارے بیاں میں کو اپنی کو کہ گو کیوں کا تذکرہ کر کے اپنادامن بیا لے جاتا جا جاتے ہیں۔ اس سے صرف یہ پیت چاتے کہ این خلکان اس بارے بیا اس جاتے ہیں۔ اس سے صرف یہ پیت چاتے کہ این خلکان اس بارے بیا اس جاتے ہیں۔ اس سے صرف یہ پیتے گیا کہ کہ کہ کہ کان میں کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کیا گو کہ کو کہ کہ کہ کو کہ کو کہ کو کہ کیا کہ کو کہ کو کہ کہ کو کہ کہ کو کہ کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کیا گو کہ کی کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو ک

ڈو ہے کو تنکے کا سہارا بہت ہوتا ہے۔اگر چدعلامدا بن خلکان نے اپنے خمیر کی تحریک سے بہت صد تک اپنے کونتی البلاغہ کے

مندرجات ہے کھی مواحادیث پیغیرومطالب کے تاولوں ہے ہمیشکام لیتے رہاور بالکل ان احادیث کے افکار کی برائے نہیں گی۔
مناظر اند ضرور توں ہے افکار نصوص کا بیر بر تحان جس کا مظاہرہ ذہبی نے کیا ہے بیہ بڑھتے بڑھتے مرز اغلام احمد صاحب قادیاتی کے زمانہ
میں یہاں تک آیا کہ شروع شروع عیسائی مبلغین ہے مناظرہ میں انہیں وفات کے خیال کو پیش کرنے کی ضرورت ہوئی ۔صرف اس
جذبہ کے ماتحت کہ جناب عیسلی کی بیا کیک طرح کی فضیلت عیسائی پیش کرتے ہیں کہ وہ زندہ ہیں، البذا اس کو ختم کرنا چا ہے۔ ان سب کا
افکار کردیا اور آخریں خود ان کے دعوے کے سیحیت کے لئے ایک راستہ بن گیا۔ یہی جذبہ ترقی کر کے اب اہل قرآن کے ہاتھوں، جن کی
نمائندگی طلوع اسلام وغیرہ کررہ ہیں، یہاں تک پہنچا ہے کہ وہ وہ کیمتے ہوئے کہ طری اور دو ہرے مضرین اور مورضین سب کے یہاں
کیکھنہ کچھشیعوں کے موافق با تیں موجود ہیں۔ اس لئے کلیتذا حادیث نقامیر اور تو اربی کے اعتبار پر انہوں نے ضرب لگادی ہاور ان
سب کے افکار کی یہی بنیاد ہے کہ ان لوگوں نے شیعوں کے موافق چزیں درج کی ہیں۔ لبذا یہ سب جموث ہے جو محمارت ایک غلط اساس
پرقائم کی جاتی ہاں کا آخری انجام یہی ہوتا ہے۔ کاش، بیلوگ حقیقت کو صرف حقیقت کے اعتبار سے دیکھتے اور پھرا ہے جذبات کو
اس کے ماتحت لانے کی کوشش کرتے جوایک عام مسلمان کا فریضہ ایمائی ہے۔ چہ جائیکہ وہ افراد جو اپنے کوعلاء اسلام قرار دیتے ہوں یا
دونیا میں اس حیثیت سے متعارف ہوں۔

اس کے بعدی صدیوں میں میدروازہ پاٹول پاٹ کھل ہی گیا تھا۔ چنانچداب تو مناظرہ کے میدان کا میر بہت ہی علم ہتھیار بن گیا کہ جب نہج البلاغہ کا کوئی کلام پیش ہوتوا سے غلط کہد دیا جائے۔اس کے بعد پھرموجودہ دور میں تواور بھی بہت ہے جذبات کارفر ماہو گئے ہیں۔مثلاً تحدد پیند طبقے کا بیر جیان کہ عورت ہر بات میں مرد کے برابر ہے، جب تبج البلاغہ کے مندرجات سے مجروح ہوتا ہے تواس جذب کے تحفظ کے لئے بیٹا بت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ بید حضرت علی کا کلام نہیں ہے۔اس لئے کہاں میں عورتوں کی تنقیص ہے اورموجودہ سائنس سے اس کے نظریات کو نکراتے ہوئے دیکھا جاتا ہے تو سائنس کو اصل قرار دے کراس کا افکار کر دیا جاتا ہے کہ بیہ حضرت علیؓ کا کلام ہے۔ بھی اس جذبہ کے ماتحت کواس میں ان علوم وفنون کی حقیقتوں کا اظہار ہے جے بعد والے اپنے وقت کا کارنامہ سمجھتے ہیں پیرکہا جاتا ہے کہ پیکلام بعد کی پیدادار ہے۔اس لئے کہاس وقت عرب میں پیعلوم وفنون تھے ہی نہیں۔ یہاں تک کہ کسی ایک لفظ مثلًا سلطان بمعنى بإدشاه كوحادث قراروے كراس لفظ كے استعال كونتج البلاغة ميں اس كى دليل بنايا جاتا ہے كه بير جناب اميركى زبان ہے نہیں نکل سکتا۔ حالانکہ بیسب باتیں صرف اپنی خواہشوں کے تکمیل کا ایک بہانہ ہیں اور اپنے مرقومات کواصل قرار دے کر حقیقتوں کو ان کا تالع بنالینے کا کرشمہ ہے۔قرآن مجید میں درج شدہ حقائق کب ایسے ہیں جواس دفت کے عربول کومعلوم ہوں اور ا حادیث رسول ا کے بہت سے معارف کب اُس وقت کی دنیا کومعلوم تھے جو باب مدینۃ العلم کے اقوال میں کچھا یسے علوم وفنون کے انگشاف پر تعجب کیا جائے ،جن کواس وقت کی دنیا کوخرنے تھی۔ ہر لفظ جس کے لئے کسی قدیم عربی شعرکوسند میں پیش کیا جاتا ہے ظاہر ہے کہ اس شعرے پہلے اس کے ماخذ کا جمیں علم نہیں ہوتا ور نہاس شعر کو ہم سند ہی قرار دینے کی کیول زحمت محسوں کرتے ، تو کیااس تصور کو حقیقت قرار دیے کر کہ اس کے پہلے بیلفظ کیول نہیں ہے ہم اس شعر کا انکار کردیں گے پاسیج طریقہ بیہ ہوگا اور یہی اصول معمول بہ ہے کہ اس شعر میں اس لفظ کے وجود سےخود ہم یہ نتیجہ نکالتے ہیں کداس لفظ کا زبان عرب میں رواج تھا۔ای طرح ہم آخر لفظ سلطان میں بیاصول کیوں اختیار کرتے ہیں کہ ہم اپنے اس مزعومہ کو وحی منزل قرار دیں کہ پیلفظ حادث ہاور کلام عرب میں موجود نتھی۔خود جناب امیر علیہ السلام کے

کلام بیں اس کا دار دہونااس کا ثبوت کیوں شہو کہ بیلفظ جیا ہے عام اکثریت کی زبان پر جاری شہو الیکن وہ کلیتۂ مفقو دنہیں تھی ادراس کا شاہدیبی کلام امیر الموشین کیوں قرارنتہ یائے۔ پھرالسلطان کو فقطی طور پرجمعنی ملک قرار دینے کی ضرورت ہی کیا ہے جبکہ وہ جمعنی مصدری لینی حکومت واقتد اراورغلبیقینی موجود تھااورقر آن مجید میں بھی اس کے نظائرموجود ہیں۔ ذریعیغلبہ ہونے ہی کی بناء پر دلیل کوسلطان کہا گیاہے جس طرح ای اعتبارے اس کو جحت کہا جاتا ہے اور یمی معنی مصدری بعد میں اس شکل اختیار کر کے جمعنی ملک ہوگئے ہیں تو اس ميس كياد شواري بيك اذا تغير السلطان تغير الزمان يس بم السلطان كوحاكم كم عنى مين نبيس، بلكه حكومت وافتدار كمعني ميس لیں، جو ہماری زبان میں بمعنی حاتم برابررائج ہے لفظی طور پر بیمعنی نہ کہیں کہ جب باوشاہ بدلتا ہے تو زمانہ بدل جاتا ہے، بلکہ بیم عنی کہیں کہ جب اقتدار بدلتا ہے تو زمانہ میں بھی تغییر ہوجا تا ہے۔ نتیجہ وہی ایک ہے مگروہ ہمارا مزعومہ بھی اگر ہمیں بہت عزیز ہوتو اس صورت میں ، محفوظ رہتا ہے۔غرض بیسب بے بنیادیا تیں ہیں، جوکسی اصول روایت ودرایت بیمنطبین نہیں ہوتیں۔خلفاء کے بارے میں کیج البلاغہ میں ہرگز کوئی الیں بخت بات نہیں ہے جو دوسری کتابوں میں موجود نہ ہواور جناب امیرعلیہ السلام کے ان رجحانات کےمطابق نہ ہوجو مسلم الثبوت حیثیت ہے دوسر ہے کتب اہل سنت میں بھی موجود ہیں۔الی صورت میں اس فتم کے الفاظ کا حضرت کی زبان برآ ناتواس کا ثبوت ہے کہ وہ آ پ کا کلام ہے۔ ہاں اگر آ پ کے واقعی رجحانات کے خلاف اس میں الفاظ ملتے تو اس برتو غور کرنے کی جمی ضرورت ہوتی کہ وہ کس بناء پر ہیں یا آئییں کسی مجبوری کا متیجہ قرار دینا پڑتا جیسے بعض علماء کے خیال مطابق لللہ بلاء فلان والا خطبہ یجی نوعیت رکھتا ہے۔ مگروہ کلام جوابیخہ متکلم کے خیالات کا نمایاں طور برآ ئینہ بردار ہواُسے تو کسی حیثیت ہے اس متکلم کی طرف نسبت سیح مانے میں تامل کا کوئی سبب ہی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ باوجوداین خلکان کےاس اظہارِ تذبذب اور ذہبی کےاس جسارت انکار کے پر بھی منصف مزاج اور حقیقت بیندعلاء و تحققین بلاتفریق مذہب وملت کیج البلاغہ کے مندرجات کو کلام امیر المومنین مانے رہے اوراس کا ظہار کرتے رہے جن میں سے بچھافراد کا جومر وست پیش نظر ہیں ذیل میں تذکرہ کیا جاتا ہے۔

(۱) علامہ شخ کمال الدین محمد ابن طلحہ قریش شافعی متوفی ۲۵۲ ہے اپنی کتاب مطالب السؤل فی مناقب آل الرّسول میں جو ککھنؤ میں بھی طبع ہو چکی ہے علوم امیر الموشینؑ کے بیان میں لکھتے ہیں۔

واربعها علم البلاغة والفصاحة وكان فيها اماما لايشق غبارة و مقدما لا تلحق اثارة و من وقف على كلامه البرقوم البوسوم بنهم البلاغة صار الخبر عندة عن فصاحته عيانا والظن يعلو مقامه فيه إيقانا

چوتے علم فصاحت و بلاغت آپ اس میں امام کا درجہ رکھتے تھے جن کے گر دقدم تک بھی پنچنا ناممکن ہے اور ایسے پیشر و تھے، جن کے نشان قدم کا مقابلہ نہیں ہوسکتا اور جو حضرت کے اس کلام میں مطلع ہو جو نیج البلاغہ کے نام سے موجود ہے اس کے لئے آپ کی فصاحت کی سائی خبر مشاہدہ بن جاتی ہے اور آپ کی بلندی مرتبہ کا اس باب میں گمان یقین کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔

دوسرى جگه لکھتے ہیں

النوع الخامس في الخظب والبواعظ ممانقلته الرواة وروته الثقات عنه عليه

and the state of t

يركلصة بين

پانچویں قتم ان خطب اور مواعظ کی شکل میں ہے جس کو راویوں نے بیان کیا ہے اور ثقات نے حضرت سے ان کوفقل

السلام قداشتهل كتاب نهج البلاغة المنسوب اليه على انواع من خطبه و مواعظه الصادعة باوامر هاونوا هيها المطلعة انوار الفصاحة والبلاغة مشرقة من الفاظها و معانيها الجامعة حكم عيون علم المعانى والبيان على اختلاف

کیا ہے اور کھے البلاغہ کتاب جس کی نسبت حضرت کی طرف دی جاتی ہے۔ وہ آپ کے مختلف قسم کے خطبوں اور وعظوں پرمشتمل ہے جو اینے اوامر ونواہی کومکمل طور پر ظاہر کرتے اور فصاحت و بلاغت کے انوار کواینے الفاظ و معانی ہے تابنرہ شکل میں نمو دار کر نئے اور فن معانی وبیان کے اصول شکل میں نمودار کرتے اور فن معاتی و بیان کے اصول اور اسرار کو اینے مختلف انداز بیان میں ہمہ گیر صورت عظام کرتے ہیں۔

اس میں مندر جات نہج البلاغہ کومعتبر و ثقیدا و یوں کے بیانات کا حوالہ دیتے ہوئے یقنی طور پر کلام امیر المونین شلیم کیا ہے۔ایک جگہ جومنسوب کی لفظ ہے اس سے کوئی غلد انہی نہیں ہونا چاہے، وہ بحثیت مجموع کتاب بشکل کتاب سے متعلق ہے اور بیرظام ہے کہ بیہ کتاب امیر المونین کی جمع کروہ نہیں ہے۔ کتاب تو حقیقتا سیدر شمی ہی کی ہے گرعوام مجازی طور پریانا واقفیت کی بناء پر یونجی کہتے ہیں کہ بیہ امیر المونین کی کتاب ہے۔ بینبست اس کلام کے لحاظ ہے دی جاتی ہے جواس کتاب میں درج ہے اور اس لئے اس محل برعلام ابن طلحہ نے منسوب کی لفظ صرف کی ہے جو بالکل درست ہے اس سے اصل کلام کے بارہ میں ان کے داتو ق واطمینان کوکوئی دھی کہیں پہنچتا۔

(٢) علامه ابو حامد عبد الحميد ابن مبة الله المعروف بابن الى الحديد مدائن بغدادى متوفى 100 هجنبول في اس كتاب كى مبسوط شرح کاسی ہے وہ حضرت امیر علیہ السلام کے فضائل ذاتیہ میں فصاحت کے ذیل میں کیصتے ہیں۔

> امام الفصاحة فهو امام الفصحاء وسيلا البلغاء وعن كلامه قيل دون كلام الخالق و فوق كلام المخلوقين و منه تعلم النّاس الخطابة والكتابة

فصاحت کی آپ کا بی عالم ہے کہ آپ نصحا کے امام اور اہل بلاغت کے سرگردہ ہیں ،آپ ہی کے کلام کے متعلق بیمقولہ ہے کہ وہ خالق کے کلام کے نیچے اور تمام کلوق ككلام سے بالاتر باور آپ بى سے دنیانے خطابت وبلاغت کے فن کوسکھا۔

كميس سے زيادہ كاك تحف كے ياس سے آيا ہول

اس کے بعد عبد الحمید بن بچی اور ابن نبانہ کے دواقوال درج کئے گئے ہیں جن کا تذکرہ ہم پہلے کر چکے ہیں پھر لکھا ہے۔

اور جی محقن بن الی محقن نے (خوشامر میں) معاویہ سے کہا ولساقال محقن ابن ابى محقن لمعاوية جئتك من عند اعيى الناس قال لم معاویہ نے کہا کہوا ہے ہوتم بروہ گنگ کیونکر کیے جاسکتے ہیں ويحك كيف يكون اعيسى الناس فوالله حالاتکہ خدا کی قشم فصاحت کا راستہ قریش کوسواان کے کسی ماسن الفصاحة لقريش غيره ويكفى اور نے نہیں دکھایا ہے اور یہی کتاب جس کی ہم شرح لکھ هئذا لكتاب الذى نحنشار حولا دلالة رہے ہیں اس امر کو ثابت کرنے کیلئے کافی ہے کہ حضرت

علامه مذكور دوسر عموقعه يرلكه بين-ان كثير من فصوله داخل في باب المعجزات المحملية الاشتمالها على الاحبار الغيبية وحروجها من وسع الطبيعة البشرية-

على انه لا يجاري في الفصاحة ولا

يباري في البلاغة

طالا تكه علامدابن الى الحديدايي معتقدات ميس جوشيعيت كے خلاف ميں بورے رائخ ميں اور اس لئے نج البلاغ ميں جہال جہاں ان کے معتقدات کے خلاف چیزیں ہیں ان کو کافی زحمت پیشی ہوئی ہے، مگراس کے باوجود کس ایک مقام پر بھی وہ اس شک وشبہ کا اظہار نہیں کرتے کہ بیشا یدامیر المونین کا کلام نہ ہو۔ بلکہ خطب شقشقیہ تک میں جوسب سے زیادہ ان کے جذبات کے مضامین پرمشتل ہے وہ اس امر کو بقوت تسلیم کرتے ہیں کہ بیعلی ابن الی طالب علیہ السلام کا کلام ضرور اور اس کے خلاف ہرتصور کو دلائل کے ساتھ رد کر دیتے ہیں۔انہوں نے خطبہ ہی میں قدم المفضول علی الفاضل خدانے (معاذ الله) کسی مصلحت وغیرافضل برمقدم کردیا اورای طرح خطبہ شقشتیہ وغیرہ کے تشریحات میں انہوں نے اپنے معتقدات کا اظہار کردیا ہے اور امیر المونین کے الفاظ کومعاذ للدآپ کے بشری جذبات كا تقاضة رارديا ہے۔ بيا موراس تصور كوشت كرديتے ہيں كمانہوں نے اس كتاب ميں اس شيعدركيس كوبشرى جذبات كا تقاضه قرار دیا ہے۔ بدأموراس تصور کوختم کردیتے ہیں کہ انہوں نے اس کتاب میں اس شیعہ رئیس کی خوشامہ مدنظر رکھی ہے جس کے نام پر انہوں نے بیشرح معنون کی تھی۔ ابن العلقی شیعہ ضرور تھے، مگروہ سلطنت بن عباس کے وزیر تھے اور بیکتاب دولت عباسیہ کے سقوط ہے پہلے ان کے دورِ وزارت میں کھی گئی ہے۔اوّل تو اگرخوشامد مرنظر ہوتی تو وزیر کے بجائے خودخلیفہ وفت کے جذبات کا لحاظ کرنا زیادہ ضروری ہوتا۔ دوسرے طاہر ہے کہ سلطنت عباسیہ کے وزیر ہونے کی بناء پرخوداین انتقمی تھی کھل کرایہ فخص کے خلاف کوئی اقد امنیں کر سکتے تھے جو حکومت وقت کے ذہب کے موافق کوئی بات کے نہ وہ خود ہی ایسے جذبات کا علانیہ اظہار کرتے تھے۔ پھراگر ان کی خوشامد ہی پیش نظر ہوتی تو ابن الی الحدید اس کتاب میں شیعیت کی رد کیوں کرتے اور خلافت ثلاثہ کوشروع سے لے کرآ خرتک بفتر ہِ امکان مضبوط کرنے کی کوشش کس لئے کرتے۔ان کا پیطرزعمل صاف بتار ہاہے کہ انہوں نے اس کتاب میں اپنے حقیقی خیالات اور جذبات کو برابر پیش نظر رکھاہے۔وہ اگر نہج البلاغہ کی صحت میں ذیراسا شک وشیہ کا بھی اظہار کر دیتے تو وہ اُس سے زیارہ ابن اعلقمی کے لئے تکلیف دہ نہیں ہوسکتا تھا جتنا خدا کی طرف اس غلط کام کومنسوب کرنا کہ وہ مفضول کو فاضل برتر جھح دے دیتا ہے۔ یاامیرالمومنین 🕏 کے اقوال کومعاذ اللّٰدنفسانیت برجمول کرنا جوخطبیشقشقیہ وغیرہ کی شرح میں انہوں نے لکھڈ الا ہے۔ بلکہ ایک شیعہ کے لئے ان الفاظ کے کلام امیرالمومنین ہونے ہےا نکارکردیناا تناصد منہیں پہنچاسکتا اور حضرت علی ابن ابی طالب کی اتنی بری تو بین نہیں ہے جتنا بیقصور کرنا كه حفزت نے معاذ اللہ حقیقت کے خلاف صرف اپنی ذاتی رنجش کی بناء پر بیالفاظ فرمادیتے ہیں۔اس سے صاف ظاہر ہے کہ ہرگز ابن ا بی الحدید کوابن الملقمی کی کوئی خاطر داری اظهار خیالات میں پیش نظر نتھی اوراس کتاب پرابن الملقمی نے اگر کوئی انعام دیا ہوتو پیصرف

فصاحت میں وہ بلند درجہ رکھتے ہیں کہ کوئی آپ کے ساتھ

نہیں چل سکنااور بلاغت میں آپ کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔

اس کتاب کے اکثر مقامات حضرت رسول الله صلی الله علیه

وسلم کامعجزہ کیے جاسکتے ہیں۔اس لئے کہوہ عیبی خبروں پر

مشتمل ہیں اور انسانی طافت کے حدود سے باہر ہیں۔

اُن کے ؤسعت صدر اورسَعت نظر اور مختل کا ثبوت ہے کہ انہوں نے ایک مخالف ند ہب کے ایک علمی کارنا ہے کی صرف علمی کارنامہ ہونے کی بناء پرقدر کی جو کہان کےخودعقا کدوخیالات ہے متضادمضامین پربھی مشتمل تھا۔میرے خیال میں تو ابن الجدید نے اپنی سدیت کواس کتاب میں اتناضرورت سے زیادہ طشت ازبام کیا ہے کہ اس ساتھ کی تقم کی رورعایت کا تصور بھی بیدا ہوناغلط ہے۔

- (٣) ابوالسعادات مبارك مجدالدين ابن اثير جزرى متوفى ٢٠١ هف اپنى مشهور كتاب نهايييس جواحاديث وآثار كلغات كى شرح کے موضوع پر ہے۔ کثیر التعداد مقامات پر کتے البلاغہ کے الفاظ کو حل کیا ہے۔ ابن اثیر کی حیثیت فقط ایک عام لغوی کی نہیں ہے بلکہ وہ محدث بھی ہیں۔ اگر صرف ادبی اہمیت کے لحاظ ہے ان کوان الفاظ کاحل کرنا ہی ضروری تھا تو وہ اس کونیج البلاغہ کا نام لکھ کر درج کرتے پھروا قعدتویہ ہے کہ اگر اس کووہ کلام امیر الموشین جھتے ہی نہ بتو آئییں اس کتاب میں جوصرف احادیث اور آثار کے طل کے ليكهي كى ب،ان لغات كوجكه بى نددينا جا بي تقى ،كيونكه اصطلاحى طور پراتر صرف صحابه اورمتاز تابعين كى زبان سے فكلے بوئ اتوال کو کہتے ہیں کسی متاخر عالم کی کتاب کے الفاظ نہ حدیث میں داخل ہیں اور نہ اثر ہیں ۔ ان کا ان الفاظ کو جگہ دیٹا ہی اس کا ثبوت ہے کہ وہ اس کوسیدرضی کا کلام نہیں سمجھے بلکہ کلام امیر المونین قرار دیتے ہیں۔ پھرید کہ ان لغات کو درج کرنے میں ہرمقام برتصریجاً وہ حدیث علی کی لفظ کا ستعمال کرتے ہیں، جیسے لغت جوبی میں مندحدیث علی یونہی فتق الاجواء وثق الارجاء میں زیادہ تران الفاظ كاتذكرہ حدیث علی كی لفظوں كے ساتھ اوركہيں پرخطبة علی ہے، جيسے لغت لوط میں فی خطبة علی والطھا بالبلة حتی لزبت ايک جگه لغت اليم ميں سيالفاظ ميں كلام على مات قيمها وطال تائيمها \_اى لغت اسل ميں في كلام علي كے الفاظ ميں اور ايسے ہى دوا يك جگه اور باقی تمام مقانات برحدیث علی تکھا ہے اور جوم کا تیب کے الفاظ ہیں ، آنہیں کتاب علی کھے کر درج کیا ہے۔ ان تمام مقامات کو استخصار کے ساتھ ہم نے اپنی کتاب ' نہج البلاغہ کا استناد' میں درج کیا ہے جوامامیمشن لکھنؤے شاکع ہوئی ہے۔
- (۴) علامه سعد الدين تفتاز اني متوفى <u>91 كي ه</u>شرح مقاصد مين لكھتے ہيں واذ اهوا تحتم لساناعلى مايشھد به كتاب نج البلاغة -حضرت سب ن یاده قصیح اللمان بھی تھے،جس کی گواہی کتاب نیج البلاغددے رہی ہے۔
- (۵) جمال الدين ابوالفضل محد بن عمر من على افريقي مصرى متوفى 11 يه هانهول في جمينها بيك طرح الني عظيم الثان كتاب التسان العرب میں مندرجہ ذیل الفاظ کو کلام علی کہتے ہوئے حل کیا ہے۔
- (٢) علامه علاء الدين قو شجى متوفى هي ٨ هشرح تجريد مين قول محقق طوى المستحهم لسانا كى شرح مين لكھتے ہيں على مايشھد به كتاب نبج البلاغة وقال البلغاءان كلامه دون كلام الخالق وفوق كلام المخلوق جس كى شاہد ہے۔ آپ كى كتاب تنج البلاغه اور اہل بلاغت كا قول ج آ پ کا کلام خالق کے نیچاور تمام مخلوق کے کلام سے بالاتر ہے۔
- (٤) مخد بن على بن طباطبائي معروف بدا بن طقطقي ابني كتاب تاريخ الفخري في الآ داب السلطانية والدول الاسلامية مطبوعة مصرص ٩ ميس

بہت سے لوگوں نے کتاب نہج البلاغہ کی طرف توجہ کی جو عدل ناس الى نهج البلاغة من كلام امير امير المونين حضرت على ابن ابي طالب عليه السلام كاكلام المومنين على ابن ابي طالب فانّه الكتاب

ہے۔ کیونکہ وہ کتاب ہے کہ جس سے حکم اور مواعظ اور توحید اللى يتعلم منه الحكم و المواعظ اورز بداورعلو ہمت، ان تمام باتوں کی تعلیم حاصلی ہوتی ہے والخطب والتوحيل والشجاعة والزهل و اوراس کاسب سے ادنی فیض فصاحت و بلاغت ہے۔ علوًّا لهبَّة و ادنى فوائدة الفصاحة والبلاغة

(٨) علامه محدث ملاطا ہر پنتی مجراتی ، انہوں نے بھی مجمع بحار الانوار ، نہایہ کی طرح احادیث وآٹار کے لغات ہی کی شرح میں کھی ہے اورانہوں نے بھی الفاظ نیج البلاغہ کو کلام امیر المونین شلیم کرتے ہوئے ان کی شرح کی ہے۔

(٩) علامه احمد بن منصور كازروني ابني كتاب مفتاح الفتوح مين امير المونيين كحالات ميس كصفح بي -

و من تامل في كلامه و كتبه و خطبه ورسالاته علمان علبه لايوازي علم احل وفضائله لا تشاكل فضائل احل بعل محمد صلّى الله عليه وسلّم ومن جملتها كتاب نهج البلاغهوايم الله لقلا وقف دونه فصاحة الفصحا وبلاغة البلغاء وحكمة

جوحفنرت کے کلام اور خطوط اور خطبوں اور تحریروں برغور کی نگاہ ڈالے أے معلوم ہوگا كەحفرت كاعلم سى دوسرے علم كى طرح اور حضرت کے فضائل پیٹمبر کے بعد نسی دوسرے کے فضائل کے قبیل نے بیں تھے۔ (لیعنی بدر جہازیادہ تھے)ادر انہیں میں ہے کتاب بھے البلاغہ ہے (اس کے معنی سے ہیں کہ مصنف کے پیش نظر بہ حقیقت بھی کہ حضرت کے کلام کا ذخیرہ سنج البلاغہ کے علاوہ بھی کثریت کے ساتھ موجود ہے اور پیر صرف أس كاايك جزيداورخدا كالشم آب كي فصاحت کے سامنے تمام فصحا کی فصاحت اور بلیغوں کی بلاغت اور حکماءروز گاری حکمت مفلوج و معطل ہوکررہ جاتی ہے۔

(١٠) علامه يعقوب لا مورى شرح تهذيب الكلام مين آفقح كى شرح مين كيست مين -

ومن اداد مشاهدة بلاغته ومسامعة جوفض آپ كي فصاحت كود كينا ادرآپ كي بلاغت كوسنا فصاحته فلينظرالي نهج البلاغة ولا ينبغى عابتابو،وه فيج البلاغه برنظر كرادرا يوضيح وبليغ كلام كو ان ينسب هٰذَالكلام البليغ الي رجل شيعي

سی شیعہ عالم کی طرف منسوب کرنا بالکل غلط ہے۔

(۱۱) علامه شخ احمه بن ابن مصطفح معروف به طاشکیری زاده اپنی کتاب شقائق نعمانیه فی علاء دولة عثانیه قاضی قوام الدّین پوسف کی ا تصانف کی فہرست میں لکھتے ہیں۔

- و شرح نهج البلاغة الامام الهمام على بن ابي طالب كرم الله تعالىٰ وجهه-
- (۱۲) مفتی دیارِمصر پیعلامہ شخ محرعبدہ متوفی ۳۳ ساھ جن کی اس مئی جمیل کے مشکور ہونے سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ انہوں نے مصر اور بیروت وغیرہ اہل سنت کے علمی مرکز وں کی نہج البلافہ کے فیوض سے بہرہ مند بنانے کا سامان کیا اور وہاں کے باشندول کوان كسبب سے اس جليل القدر كتاب كا تعارف بوسكا ـ انہول نے ني البلاف كوائي تفيرى حواثى كے ساتھ مصرييں چھپوايا -جس

کے بہت سے ایڈیشن اب تک شائع ہو چکے میں اور وہ اپنے اس مقدمہ میں جوشروع کتابت میں درج کیا ہے اپنی اس دہشت و جرت کا ظہار کرتے ہوئے جونج البلاغہ کے تقائق آگیں عبارات سے اُن پرطاری ہوئی ہے تحریر کرتے ہیں۔ ہرمقام پر (اس کے اثنائے مطالعہ میں) مجھے الیا تصور

كان يخيل الى فى كل مقام ان مور ہاتھا کہ جیسے لڑا ئیاں چھڑی ہوئی ہیں۔ نبردآ زمائیاں حروباشبت وغارات شنت وان للبلاغة دولة وللفصاحة صولة وان الاوهام عرامة وللريب دعارة وان حجافل الخطابة وكتائب الذرابة في عقود النظام و صفوف الانتظام تنافحبالصفيح الإبلج والقويم الاملج وتشلج المهج بروائع الحجج فتفل من دعارة الوسادس وتصيب مقاتل الحوانس فها انا الا والحق منتصر والباطل منكسر ومرج الشك في حمود وهرج الريب في ركود وان مدبر تلك الدولة وباسل تلك الصولة هو حامللوائها الغالب امير المومنين على بن ابى طالب بل كنت كلَّما انتقلت من موضع الى موضع احسن بتغير المشاهل وتحول المعاهل فتارة كنت إجلاني في عالم يعمره من البعاني ارواح عاليه في حلل من العبارات الزاهية تطوف على النفوس الزاكية وتلانومن القلوب الصافية توحى اليها رشادها وتقوم منها منادها و تنفربها عن ملاحض البزال الى جواد الفضل والكمال وطورا كانت تنكشف لي الجُمل عن وجولا باسرا وانياب كاسرا وارواح في اشباحُ النمور ومخالب

النسور قل تحفلت للوثاب ثم انقضت للاحتلاب فحلبت القلوب عن هوا ها واحدات الخواطر دون مرماها واغتالت فاسل الاهواء وباطل الاراء واحيانا كنت اشهدان عقلانورانيالا شيبه حلقا حسلاانيا فصل عن الموكب الالهي واتصل بالروح الانسان فخلعه عن غاشيات الطبيعة وسمابه الى الملكوت الاعلى ونمابه الى مشهدالنور الاجلے وسكن به الى عمار جانب التقايس بعلا استخلاصه من شوائب التلبيس وأنات كانى اسمع خطيب الحكمة ينادى باعلياء الكلمة واولياء امرالامة يعرفهم مواقعالصواب ويبصرهم مواضع الارتياب و يحدرهم مزلق الاضطراب و يرشد هم الى دقائق السياسة ويهلايهم طرق الكياست ويرتفع بهم الى منضات الرياسته و يصعلهم شرفالتلبير ويشرف بهم على حسن المصير

دم شکار برٹوٹ بڑتے ہیں اور دلوں کو ان کے ہوا وہوس کے مرکز وں سے جھیٹ کر لے جاتے ہیں اور تنمیروں کو بست جذبات سے زبردستی علیحدہ کرد ہیتے اور غلط خوا ہشوں اور پاطل عقید وں کا قلع قمع کرد<u>یتے</u> ہیں اور بعض اوقات میں جیسے مشاہدہ کرتا تھا کہ ایک نورانی عقل جوجسمانی مخلوق ہے کسی حیثیت ہے بھی مثابہ نہیں سے خداوندی بارگاہ سے الگ ہوئی اور ما دیت کے حجابوں سے نکال لیا اور اُسے عالم ملکوت تک پہنچا دیا اورتجابیا ہے رتانی کے مرکز تک بلند کر دیا اور لے حاکر عالم قدس میں اس کوساکن بنا دیا اور بعض لمحات میں معلوم ہوتا تھا کہ حکمت کا خطیب صاحبان افتذار اورقوم کے اہل حل وعقد کو لاکار رہا ہے اور انہیں سمجے رائے پر چلنے کی وعوت دے رہا ہے اوران کی غلطیوں پرمتنبہ کرر ہاہے اورانہیں سیاست کی باریکیاں اور تدبر و حکمت کے دقیق تکت سمجھا رہا ہے اور ان کی صلاحیتوں کو حکومت کے منصب اور تذ ہروسیاست کی اہلیت پیدا کر کے مکتل بنار ہا ہے۔

اس میں علامہ محمد عبدہ نے جس طرح یقینی طور پر اس کو کلام امیر المونین شلیم کیا ہے اس طرح اس کے مضامین کی حقانیت اور اس ك مندرجات كى سچائى كابھى اعتراف كيا ہے۔ وہ كهدر ہے ہيں كداس كتاب كے مضامين حق كى فتح اور باطل كى شكست اور شكوك واو بام کی فنا اور تو ہمات دوساوس کی بیخ کمی کاسب ہیں اور وہ شروع ہے آخرتک انسانی روح کے لئے روحانیت وطہارت اور جلال و کمال کی

علامة معبده كوئ البلاغے اتى عقيدت تقى كدوه استقرآن مجيدك بعد بركتاب كے مقابله ميں ترجيح كاستى تسجيعة تصاور انہوں نے اپنا یہ اعتقاد بنایا ہے کہ جامعہ الاسلامیہ میں اس کتاب کی زیادہ سے زیادہ اشاعت ہونا اسلام کی ایک مجیح خدمت ہے اور بیہ صرف اس لئے کہ وہ امیر الموثنین ایسے بلند مرتبہ صلح عالم کا کلام ہے چنانچیوہ لکھتے ہیں۔

ليس في اهل هذه اللغة الاقائل بان كلام اسعر في زبان والون مين كوئي اليانبين جواس كا قائل ندمو

ہور ہی ہیں۔ بلاغت کا زور ہے اور فصاحت پوری قوت معلمة ورب قوهات شكت كعارب بين شكوك و شبهات بیچے ہٹ رہے ہیں۔خطابت کے شکر صف بست ہیں۔طلاقتِ لیان کی فوجیس شمشیرزنی ادر نیزہ بازی میں مصروف ہیں، وسوسوں کا خون بہایا جارہا ہے اور تو ہمات کی لاشیں گررہی ہیں اور ایک وفعہ سیمسوں ہوتا ہے کہ بس حق غالب آ گیا اور باطل کی شکست ہوگئی اور شک وشبه کی آگ بجه گئی اور تصورّات باطل کا زورختم ہوگیا اوراس فتح ونصرت کا سہرااس کے علمبر دار اسداللہ الغالب علی ابن ابی طالب کے سر ہے۔ بلکداس کاب کے مطالعہ میں جتنا جتنا میں ایک جگہ ہے دوسری جگہ تنقل ہوا میں نے مناظرہ کی تبدیلی اور مواقف کے تغیر کومحسوں كيا تبھى ميں اپنے كوا يسے عالم ميں يا تا تھا جہال معانی کی بلندروهیں خوشما عبارتوں کے جامے پہنے ہوئے یا کیزہ نفوس کے گرو چکر لگاتی اور صاف دلول کے نزدیک آگرانہیں سیدھے رہتے پر چلنے کا اشارہ کرتی اورنفسانی خواہشوں کا قلع قمع کرتی اور بغزش مقامات ہے متفرینا کرفضیات و کمال کے راستوں کا سالک بناتی ہیں اور بھی ایسے جملے سامنے آجاتے ہیں جومعلوم ہوتا ہے کہ تبوریاں بڑھائے ہوئے اور دانت نکالے ہوئے ہولناک شکلوں میں آگے بڑھ رہے ہیں اور الیی روحیں ہیں جو چیتوں کے پیکروں میں اور شکاری پرندوں کے پنجوں کے ساتھ حملہ پرآ مادہ ہیں اور ایک

كهامير المومنين على ابن اني طالب عليه السلام كاكلام كلام خدا وکلام رسول کے بعد ہرکلام سے بلندتر زیادہ پُر معانی اور زیادہ فوائد کا حامل ہےللہذا زبان عربی کےنفس ذخیروں کے طلاب کے لئید کتاب سب سے زیادہ مشخق ہے کہ وہ اسے اييغ محفوظات اورمنقولات مين اجم ورجه پر تھيس اوراس کے ساتھ ان معانی ومقاصد کے بیجھنے کی کوشش کریں، جواس كتاب كالفاظ مين مضمرين-

الامام على بن ابي طالب هو اشرف الكلام وابلغه بعل كلام الله تعالى و كلام نبيه و اغزر لا مادة وارفعه اسلوبا واجبعه لجائل المعانى فاجدار بالطالبين لنفائس اللغته والطامعين في التدرج البواقيها ان يجعلوا لهذا الكتاب اهم محفوظهم وافضل مأثور هم مع تفهم معانيه في الاغراض التي جاءً ت لا جلها و تامل الفاظه في المعاني التي صيغت للللالة عليها ليصيبوا بللك افضل

غاية وينتهوا الىٰ حير نهاية-

یدواقعہ ہے کہ علق مدمجم عبدہ کی میرکوشش بورے طور پر ہار آ وربھی ہوئی۔ایسے ننگ نظری کے ماحول میں جبکہ علمی دنیا کا میرافسوس ناک روپہ ہے کہ خود اہل سنت کی وہ کتابیں جواہل ہیت معصوبین ہے یا حضرت علی ابن ابی طالبؓ ہے متعلق ہیں انہیں زیادہ تر ایران کے شیعی مطبعوں نے شائع کیا ہے۔ گرمصرو بیروت وغیرہ کے علمی مرکز وں نے نہیں بھی قابلِ اشاعت نہ مجھا۔مثلاً سبط ابن جوزی کتب سیر میں پوری علمی جلالت ہے یاد کئے گئے ہیں تکران کی کتاب تذکرہ صرف اس لئے سوادِ اعظم کی بارگاہ میں درخورِا متنانہیں سمجھی گئ کہ اس میں اہل بیت رسول کے حالات زیادہ ہیں۔ای طرح حافظ نسائی کی خصائص وغیرہ مگرنیج البلاغداییے تمام مندرجات کے باوجود جن سے سوادِ اعظم کواختا ف ہوسکتا ہے پھر بھی مصراور بیروت کے علمی طقوں میں بوری بوری مقبولیت اور مرکزیت رتھتی ہے۔اس کے مسلسل ایڈیشن شائع ہوتے ہیں اور مدارس اور بو نیورسٹیوں کے نصابوں میں داخل ہے۔ بیصرف ہندوستان یا پاکستان کی مناطران ذہنیت اوراس کی مسموم فضا ہے کہ یہاں کے مدارس میں اکثر اس کے ساتھ وہ سلوک کیا جاتا ہے جوخالص شیعی کتاب ہے ہونا جا ہے ۔ علامہ شخ محرعبدہ نے نہ صرف اس کتاب پر حواش لکھ دیے اور اسے طبع کر دیا بلکہ دہ اپنی گفتگوؤں میں برابراس کی تبلیغ کرتے رہتے تھے۔ چنانچیرمبلّہ الہلاںمصرنے اپنی جلد نمبر ۳۵ کے شارہ اوّل بابت نومبر <u>۱۹۲</u>۷ء کے صفح ۷۸ پر چارسوالات علمی طبقہ کی توجہ کے لئے شاکع كئے تھے جن میں پہلاسوال بیتھا ك

وہ کونسی کتاب یا کتابیں ہیں جن کا آپ نے دورشاب میں ماهو الكتاب اوا لكتب التي طالعتبو ها في مطالعه كياتوانهول نے آپ كوفائدہ پہنچايا اوران كا آپ كى شبابكم فافادتكم وكان لها اثرفي حياتكم

اں سوال کا جواب جواستاد شخ مصطفیٰ عبدالرزاق نے دیا ہے، وہ شارہ دوم ہابت دسمبر <u>۱۹۲</u>۷ء کے صفحہ ۱۵ پرشائع ہوا ہے، اس

طالعت بارشاد الاستاذ المرحوم الشيخ سي في استادم حوم شيخ محم عبده كى برايت عديوان

محمل عبلاديوان الحماسيه ونهج ماساورنج اللاغكامطالعكيا

عبداً عبد الطاك بهي جن كي رائے اس كے بعد آئے گي ،اس كاذكركيا ہے كہ علامة محمد عبدہ نے مجھ سے فر مايا كما كرتم جا ہے ہوك انشاء پردازی کا درجہ حاصل کرو، توامیر المومنین حصرت علی کوا پنااستاد بناوادران کے کلام کواپنے لئے جراغے ہدایت قر اردو۔

موصوف کا پیعقیدہ نیج البلاغہ کے متعلق کدو تمام و کمال امیر الموشین کا کلام ہے، اتنا نمایاں تھا کہ ان کے تمام شاگر دجوان کے بعدے اب تک مصر کے بلند پایداسا تذہ میں رہے، اس حقیقت سے واقف تھے۔ چنانچداستادمحم کی الدین عبدالحمید مدرس کلیا نغت عربيه جامعة از برجن كي خود خيالات ان كى عبارت مين اس كے بعد پيش مول كے، اپنے شائع كرده الديش كے مقدمه ميں لكھتے ہيں۔

عسیت ان تسلل رأی الاست اذ الاصام ممکن عقم اس بارے میں استادامام شیخ محمومیدہ کی رائے وریافت کرنا جائے ہوجنہوں نے اس کتاب کوخواب گمنائی سے بیدار کیااوران سے بڑھ کرکوئی و عت اطلاع اور باریکی نگاه میں مانا جھی نہیں جاسکتا تو اس سوال کا جواب بیہ ہے کہ ہم یقین کے ساتھ کہد سکتے ہیں کہ وہ اس كتاب كوتمام وكمال امير الموشين كاكلام بجحته تھے۔

الشيخ محمل عبله في ذلك و هوالذي بعث الكتاب من مرقلة ولم يكن احل اوسع منه اطِلاعًا ولاادق تفكير او الجواب على هذا تساؤل انا نعتقد انه رحمه الله كان مقتنعاً يان الكتاب كله للامامم على رحبه الله

علامہ محمدعبدہ کا بیمقدمہ جس کے اقتباسات ہم نے درج کئے ہیں خود دنیائے ادبیت میں کافی اہمیت رکھتا ہے چنانچے سیداحمہ ہاتمی نے اپنی کتاب جواہرالا دب حصہاول میں صفحہ ۱۸،۳۱۷ سراسے تمام و کمال درج کر دیا ہے اوراس پرعنوان قائم کیا ہے وصف تج البلاغة للامام المرحوم الشيخ محم عبده التوفي ٢٢ سلاه

(١٣) ملك عرب كے مشہور مصنف، خطيب اور انشاء برداز شيخ مصطفے علا ئيني استاذ النفسير والفقه والأواب العربية في الكلية الاسلامية بروت، اپن كتاب ارج الزجر مين زيرعنوان في البلاغه واساليب الكلام العربي ايك مبسوط مقاله ك تحت مين تحرير تي مين -

من احسن ماينبغي مطالعته لبن يتطلب بہترین چیزجس کا مطالعہ بلندمعیاراد بی کے طلب گاروں کو الاسلوب العالى كتاب نهج البلاغه للامام لازم ہے وہ امیر المونین علی علیہ السلام کی کتاب ہے البلاغہ على رضى الله عنه وهوالكتاب الذي ہے اور یہی وہ کتاب ہے جس کے لئے خاص طور پر سے مقدمه لکھا گیا ہے۔اس کتاب میں بلیغ کلام اور ششدر انشأت هٰذا المقال لاجله فان فيه من بليغ الكلام والاساليب الملاهشة والمعاني كردينے والے طرز بيان اور خوش نما مضامين اور مختلف الرائقة ومناحى الموضوعات الجليلة تظیم الثان مطالب ایسے ہیں کہ مطالعہ کرنے والا اگران مايجعل مطالعه اذازاوله مزاولة صحيحة کی سیج مزاولت کرے تو وہ اپنی انشاء پردازی اپنی خطابت

بليغافي كتابته وحطابته ومعانيه

اوراپی گفتگومیں بلاغت کےمعیار پر پورااتر سکتاہے۔

اس کے بعد لکھتے ہیں کہ اس کتاب سے کثیر التعدادا فراد بلکہ اقوام نے استفادہ کیا ہے جن میں سے ایک کا تب الحروف بھی ہے۔ میں ان تمام افراد کو جوعر بی کے بلنداسلوب تریر کے طالب اور کلام بلیغ کے جویال ہوں اس کتاب کے حاصل کرنے کی دعوت دیتا ہوں۔ (۱۲) استاذ محمد کر دعلی رئیس مجمع علمی وشق نے الہلال کے چارسوالات کے جواب میں ، جن میں سے تیسراسوال بیتھا کہ ماھی الکتت التی تنصحون اشیان الیوم بقر اُتھا۔ وہ کون می کتابیں ہیں جن کے پڑھنے کی موجودہ زمانہ کے نو جوانوں کو آپ ہدایت کرتے ہیں۔ اس سوال کے جواب میں لکھا ہے۔

اذاطلب البلاغة في اتم مظاهر ها والفصاحة التي لم تشبهها عجمة فعليك بنهج البلاغة ديوان خطب امير البومنين على بن ابي طالب ورسائله الى عماله يرجمع الى فصل الانشاء والمنشئين في كتابي- "القاديم والحاديث" طبع بمصر

اگر بلاغت کا اس کے مکتل ترین مظاہرات کے ساتھ مشاہدہ مطلوب ہواوراس فصاحت کوجس میں ذرہ بھر بھی زبان کی کوتا ہی شامل نہیں ہے دیکھا ہوتو تم کو نیج البلاغہ کا مطالعہ کرنا چاہئے ، جوامیر الموسین علی ابن الی طالب کے خطب و مکا تب کا مجموعہ ہے۔ تفصیل کے لئے ہماری کتاب '' القدیم و الحدیث'' مطبوعہ مصر ۱۹۳۵ء فصل الانشاء والمنشؤن دیکھنا جا ہے۔

یہ جواب الہلال کی جلد نمبر پنیتیں کے ثارہ نمبر ۵ بابت ماہ مارچ کے <u>۱۹۲</u> ﷺ صفحہ ۵۲۲ پرشا ک<sup>کے</sup> ہوا ہے۔

(10) استاذ محمد کی الدین المسارس فی کلیة اللغة العربیة بالحامع الازهر جنهول نے نج البلاغه پرتعلیقات تحریر کے ہیں اور علامہ شخ محمد عبدہ کے حواثی برقر ارر کھتے ہوئے بہت سے تحقیقات وشرح کا اضافہ کیا ہے اور ان حواثی کے ساتھ یہ کتاب مطبع استقامة مصر میں طبع ہوئی ہے۔ انہول نے اس ایڈیش کے شروع میں اپنی جانب سے ایک مقدم بھی تحریر کیا ہے جس میں نبح البلاغہ کے استنادہ اعتبار پرایک سیر حاصل بحث کی ہے۔ اس کے ضرور کی اجزاء یہاں درج کئے جاتے ہیں۔

وبعد فه كا كتاب نهج البلاغه وهوما اختارة الشريف الرضى ابوالحسن محمد بن الحسن الموسوى من كلام امير المومنين على بن ابى طالب الذى جمع بين دفتيه عيون البلاغة وفنونها وتهياء تبه للناظر فيه اسبابالفصاحة و دنامنه قطانها اذكان من كلام افصح الخلق بعد الرسول صلى الله عليه وسلم

کضروری اجزاء یہاں درخ کئے جاتے ہیں۔

یہ کتاب نج البلاغہ امیر المونین علی بن ابی طالب علیہ
السلام کے کلام کا وہ انتخاب ہے جوشریف رضی ابوالحن
محمد بن حسن موسوی نے کیا ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جو
اپنے دامن میں بلاغت کے نمایاں جو ہر اور فصاحت
کے بہترین مرقع رکھتی ہے اور ایسا ہونا ہی چاہئے۔
کیونکہ وہ ایسے خض کا کلام ہے، جورسول الدُصلی اللہ علیہ
دسلم کے بعرتمام خلق میں سب سے زیادہ فصیح البیان سب
دیادہ قدرت کلام کا مالک اور قوت استدلال میں

منطقاد اشاهم اقتاار اوابرعهم حجة واملكهم لغة يايرها كيف شاء الحكيم الذي تصدر الحكمة عن بيانمه والخطيب الذي يملاء القلب سحر لسانه العالم الذي تهيّاله من خلاط الرّسول وكتابة الوحى والكفاح عن اللاين بسيفه ولسانه منذ حداثته مالم يتهيا الاحل سوالاهذا كتاب نهج البلاغة وانابه حفى منذطراء السن وصيعة الشباب فلقل كنت اجل واللى كثير القراءة فيه وكنت اجلاعسي الا كبريقضى معه طويل الساعات يردد عباراته ويستخرج معانيها ويتقبل اسلوبه وكان لهما من عظيم التاثير على نفسى ما جعلنى اقفوا برهما فاحله من قلبي المحلِّ الاوِّل واجعله سميري الذي لايمل واينسبي الذي اخلواليه اذا عزّ الانيس\_

زياده اورالفاظ لغت عرني يرسب سے زياده قابور كھنے والا تھا کہ جس صورت سے جا ہتا تھا، انہیں گردش دے دیتا تھااوروہ بلندمر شبطیم جس کے بیان سے حکمت کے سوتے پھوٹے ہیں اور وہ خطیب جس کی جادوییانی دلول کو بھردیں ہے۔ وہ عالم جس کے لئے پیغیر مخدا کے ساتھ انتہائی روابط اور وحی کی کتابت اور دین کی نصرت میں شمشیر و زبان دونوں سے جہاد کے ابتدائی عمر سے دہ مواقع حاصل ہوئے جوسی دوسرے کوان کے سوا حاصل نہیں ہوئے یہ ہے كتاب كم البلاغه! اور مين اينے عنفوان شاب اور ابتدائے عمر ہی ہے اس کا گرویدہ رہا ہوں ، کیونکہ میں اینے والدكود كيمنا تفاكه وه اكثراس كتاب كوپڑھتے تصاور آپ بڑے کیا کوبھی دیکھنا کہ وہ گھنٹوں پڑھتے رہتے اس کے معانی کو مجھتے رہتے اور اس کے انداز بیان برغور کرتے ، ریتے اوران دونوں بزرگواروں کا میرے دل پرا تنا بڑااثر تھا،جس نے مجھے بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کے لئے مجبور کر دیا اور میں نے اس کتاب کواینے قلب میں سب سے مقدم درجہ دے دیا۔اے اپنے موسِ تنہائی قرار دیا جو ہمیشہ میرے لئے دبستگی کا باعث ہے۔

اس کے بعدعلامہ نہ کورنے اُن اختاص کا ذکر کیا ہے جن کار بھان یہ ہے کہ وہ اسے شریف رضی کا خود کلام قرار دیے ہیں ان کے خیالات کا جائزہ لیتے ہوئے موصوف رقم طراز ہیں کہتے ہیں کہ سب سے اہم اسباب جواس کتاب کے کلام امیر الموشین نہ ہونے سے متعلق پیش کئے جاتے ہیں ،صرف چار ہیں۔ پہلے یہ کہ اس میں اصحاب رسول کی نسبت ایسے تعریفنات ہیں جن کا حضرت علی علیہ السلام سے صادر ہونات لیم نہیں کیا جا سکتا نصوصاً معاویہ طلحہ وزبیر ،عمر و بن عاص اور ان کے اتباع کے بارے میں سب وشتم کل موجود ہے۔ ورسرے اس میں لفظی آراکش اور عہارت میں صنعت گری اس حد پر ہے جو حضرت علی علیہ السلام کے زمانے میں مفقود تھی۔ تیسرے اس میں تشییبات و استعادات اور واقعات و مناظر کی صورت کشی اتن مکمل ہے جس کا پیتہ صدر اسلام میں اور کہیں نہیں مات اس کے ساتھ حکمت و فلفہ کی اصطلاحیں اور مسائل کے بیان میں اعداد کا پیش کرنا ، سہ با تیں اُس زمانہ میں رائے نہ تھیں چو تھے اس کتاب کی اگر عبارتوں سے علم غیب کے ادعا کا پیتہ چلت ہے ، جو حضرت علی ایسے یا کمباز انسان کی شان سے بعید ہے۔

خدا گواہ ہے کہ ہمیں ان اسباب میں ہے کسی ایک میں اور ان سب میں مجموعی طور پر بھی کوئی واقعی دلیل، بلکہ دلیل نماشکل بھی

اس دعوے کے جبوت میں نظر نہیں آتی جوان لوگوں کا مدعا ہے۔ بلکہ انہیں تو ایسے شکوک وشبہات کا درجہ بھی نہیں دیا جاسکتا جوکسی حقیقت کے ماننے میں تھوڑ اسادغدغہ بھی پیدا کر سکتے ہوں اور جن کے رفع کرنے کی ضرورت ہو۔ پھرانہوں نے ایک ایک کرکے ہربات کور دبھی کیا ہے۔ پہلی بات کے متعلق جو پھھ انہوں نے کہا ہے اُس کا خلاصہ یہ ہے کہ رسول کے بعد مسله خلافت میں طرزِ عمل ہی ایبااختیار کیا گیا،جس سے فطر تا حضرت علی علیه السلام کوشکایت مونائی چاہے تھی اور آپ کی خلافت کے دور میں اہل شام نے آپ کے خلاف جو بغاوت کی، اُس سے آپ کو تکلیف ہونا ہی جائے۔ ہر دور کے متعلق آپ کے جس طرح کے الفاظ میں وہ بالکل تاریخی حالات کے مطابق ہیں،اس لئے اس میں شک وشبہ کا کیا محل ہے۔

دوسری اور تبیسری ولیل کا جواب بیہ ہے کہ حضرت علی ابن ابی طالب کا سام تنبه فصاحت اور حکمت دونوں میں کسی اور شخص کو حاصل نہیں تھا، تو پھر آپ کے کلام کی خصوصیتیں اس دور میں کسی ادر کے یہاں مل ہی کیونکر سکتی ہیں۔ رہ گیا بچے وقافیہ کا التزام، وہ آپ کے پہال اس طرح نہیں جس سے آور د ظاہر ہویا معانی پراس کا اثر پڑے اور اس صدتک قافیدوغیرہ کا التزام اس دور میں عمو مأرائح تھا۔

چوشی دلیل کے جواب میں علامہ مذکورنے جو کہا ہے وہ ہمارے مذہبی عقائد کے بے شک مطابق نہیں ہے، مگر دہ خود اُن کے نقطہ نظر کا حامل ہے، وہ کہتے ہیں کہ جےعلم غیب تے تعبیر کیا جاتا ہے اُسے ہم فراست اور زمانہ کی نبض شنای کا نتیجہ سمجھتے ہیں جوملی ایسے حکیم انسان سے بعید نہیں ہے۔ جیسا کہ ہم نے کہا، یہ جواب انہوں نے مادی ذہنیت کے مطابق دیا ہے اور حقیقت سے کہ اگر خدا کے دیے ہوئے علم غیب کامظاہرہ باعث انکار قرار دیا جائے تو اکثر احادیث نبویہ بھی اس ز دمیں آ جا <sup>ن</sup>یں گی اور خدا کی طرف سے علم غیب کامظاہرہ تواکثر قرآن کی آیات سے نمودار ہی ہے۔ پھر قرآن کی آیوں کا بھی اٹکار کرنا جائے ادرا گرعلم الٰہی کی بناء پران آیات کوشلیم کیا جائے تواس کے عطا کردہ علم سے علی ایسے عالم ربانی کے کلام میں اس طرح کی باتوں کے تذکرہ پر بھی کسی حرف گیری کا موقع نہیں ہے۔

(١٦) اُستاذ شخ محرصن نائل المرصفي نے بھی نج البلاغه کی ایک شرح لکھی ہے جو دار الکتب العربیہ سے شاکع ہوئی ہے۔اس كم مقدمه من كلمة في اللغة العوبيه كاعنوان قائم كرك لكصة بير

> ولقد كان المجلّى في هذه الحلبة على صلوات الله عليه وماحسبني احتاج في اثبات هذا الى دليل اكثر من نهج البلاغة ذُلك الكتباب الذي اقامه الله حجة واضحة على إنّ عليًا رضى الله عنه قل كان احسن مشال حي النور القران وحكبته وعلبه وهداية واعجازه و فصاحته اجتبع لعلي في هذا الكتاب مالم يجتمع لكبار الحكماء وافذاذ الفلاسفة

ال میدان میں سب ہے آ کے حضرت علی ابن ابی طالب تقے اور اس دعویٰ کا سب سے برا ثبوت کے البلاغہ ہے، جے اللہ نے ایک واضح حجت اس کی بنایا ہے کہ علی این ابی طالب قرآن کےنوراور حکمت اور علم اور بدایت اور اعجاز اور فصاحت کی بهتر این زنده مثال تھے۔اس میں حضرت علی کی زبان سے اتنی چیزیں تیجا ہیں، جو بڑے حکماء اور يكتائے زمانه فلاسفه اور شهره آفاق علمائے رّبّانيين ان سب کی زبانی ملا کر بھی یکجانہیں ملتیں ۔ حکمت کی بلند نثانیاں اور سیجے سیاست کے قواعد جیرت خیز موعظ اور موثر استدلال اس كتاب مين على ابن ابي طالب

ونوابغ الرّبانيين من أيات الحكمة السامية وقواعل السياسة المستقيمة ومن كل موعظةباهرة وحجة بالغة تشهلاله بالفضل وحسن الاثر حاض على في هذا الكتاب لجه العلم والسياسة واللاين فكان في كل هٰلَاه المسائل نابغة مبرزًا-

يكتائے روز گارتھے۔

(١٤) استاذ محد الزهري الغمر اوي جنهول نے مرصفی کی فدکور بالاشرح پرایک مقدمة تحریر کیا ہے اس میں طبقات الفصحاء کے عنوان کے تحت وہ لکھتے ہیں۔

> ولم ينقل عن احدمن اهل هذا الطبقات مانقل عن امير المومنين على بن ابي طالب كرّم الله وجهه فقل اشتبلت مقالاته على المواعظ الزهدية والمناهجج السياسة والزواجر الدينية والحكم النفيسه والاداب الخلقية والدردالتوحيدية و الاشارات الغيبية واللارر على الخصوم والنصائح على رجه العموم وقد احتوى على غرر كلامه كرم الله وجهه كتاب نهج البلاغة الذي جمعه وهذبه ابو الحسن محمل بن طابر المشهور بالشريف الرضى رحمه الله واثابه وارضام

ان تمام طبقات کے لوگوں میں سے کسی ایک ہے بھی وه كارنامه نقل ہوكر ہم تك نہيں پہنچا، امير المومنين على ابن ابی طالب کرم الله وجههٔ کی زبانی پہنچاہے۔ آپ کے مقالات زاہدانہ مواعظ، سیاسی مسلک اور دین مدایات،نفیس فلسفی بیانات، اخلاقی تعلیمات، توحید کے جواہر، غیبی اشارات، مخالفین کی ردو قندح اور عموی نصائح پرمشتل ہے۔ اور آپ کے کلام کے روش اقتباسات پرمشتل کتاب نیج البلاغه ہے جے ابوالحن محدابن طا ہرمشہور ببشریف رضی رحمداللدنے

نے علم سیاست اور دین کے ہر دریا کی غواصی کی ہے

اور بیٹا بت ہوتا ہے کہ آ ب ان میں سے ہر شعبہ میں

(١٨) الاستاذ عبدالوهاب حمودة استاذ الادب الحدايث بكلية الأداب حامعه فواد الاول معرف اين مقاله الآداء الاجتماعه في نهيج البلاغة مين جورسالة الاسلام قابره ك جلد ٢٠٠٠ عدد ٣٠ بابت ماه رمضان و ١٣ هج مطابق جولائي ا 1901ء میں شائع ہواہے، لکھاہے کہ

> وقلااجتمع له رضي الله عنه في كتاب نهج البلاغة ما يجتمع لكبار الحكماء وافذاذ الفلاسفة ونوابغ الربانيين من

حضرت علی ابن ابی طالب کی زبان ہے کتاب سے البلاغه ميں تن تنہا وہ تمام چیزیں اکٹھا ہوگئی ہیں جو ا کابر علماء اور یکتائے روزگار فلاسفہ اور سربر آ وردہ علمائے ربانیین سے مجموعی طور پر کیجا کی جاسکتی ہیں ، بلند حکمت

أيات الحكمة السامية، قواعل السياسة المستقيبة و من كل موعظة باهرة، وحجة بالغة وآراء اجتباعية، واسس حربية، مها يشهل للامام بالفضل وحسن الاثر

کی نشانیاں اور سیح سیاست کے قواعد اور ہر طرح کا حيرت خيزموعظ اورموثر استدلال اوراجتماعي تضورات بير سب امیر المومنین کی فضیلت اور بهترین کارگزاری کا بین گواہ ہیں۔

اس میں کوئی کلام نہیں ہوسکتا کہ سید نا حضرت علی امیر

المومنين قصيحول كے امام اور بليغول كے استاد اور عربي

زبان میں خطابت اور کتابت کرنے والوں میں سب

ے زیادہ عظیم المرتبت ہیں اور بیروہ کلام ہے جس کے

بارے میں بالکل سی کیا ہے کہ بدکلام خلق سے بالا

اور خالق کے کلام سے نیچے ہے یہ ہراس مخص کا قول

ہوگا جس نے انشاء پردازی کے فنون سے واقفیت

حاصل کی ہواورتح ریکا مشغلہ رکھا ہو، بلکہ آ ب بلاشبرتمام

عرب انشاء پر دازوں کے استادا درمعلّم ہیں کوئی ادیب

ابیانہیں ہے جوتح ریے فن میں کمال حاصل کرنا جا ہے۔

مگریپہ کہ اس کے سامنے قر آن ہوگا اور نج البلاغہ کہ

ا یک خالق کا کلام ہے اور دوسرا اشرف المخلوقین کا اور

نہیں پراعتاد کرے گا۔ ہروہ تخف جو چاہے گا کہ اچھے

لکھنے والوں میں اس کا شار ہو، غالبًا زبان عربی کی

خدمت کرنے والوں میں سب سے بڑا درجہ شریف

- (١٩) علامدابونصر پروفیسر پیروت یو نیورشی نے اپنی کتاب علی ابن ابی طالب کی فصل ۱ سومیں امیر المونین کے آٹارعربی میں نیج البلاغه
- (٢٠) قاضى على ابن محمر شوكانى صاحب نيل الاوطار ني الآب "اتحاف الاكابو باسانيدالدف اتو" طبع حير أباد (باب النون) میں نہج البلاغہ کے لئے اپنی سند متصل درج کرتے ہوئے لکھاہے نہیج البلاغة من کلام علی د ضی الله عنه۔ بیر
- (۱) عبد السيح انطاكي صاحب جريده "العمران" مصر، جنهول نے امير المومنين كي سيرت ميں اپني مشهور كتاب" شرح قصيده

والتحرير بل هواستاذ كتاب العرب و معلمهم بلا مراء فما من اديب لبيب حاول القرآن ونهج البلاغة ذاك كلام الخالق وعليهايعول في التحرير والتحيير اذااراد ان يكون في معاشر الكتبة المجيدين ولعل افضل من حدام لغة قريش الشريف

كاذكركيا باوراس ذيل ميں لكھا ہے كه يه كتاب على ابن ابي طالب كي عظيم شخصيت كى مظهر بـ

وه حقیقت ہے جس کا متعدد عیسائی مختقین نے بھی اعتراف کیا ہے۔

علویہ "تحریر کی ہے اور وہ مطبع تعمسیس فجالہ مصرمیں شائع ہوئی ہے وہ اس کے صفہ ۰ ۵۳ پرتحریر کرتے ہیں۔

الاجدال ان سيدنا عليًا امير البومنين هو امام الفصحاء واستاذ البلغاء واعظم من حطب وكتب فى حرف اهل لهلا الصناعة الالبآء وهذا كلام قد قيل فيه بحق انه فوق كلام الخلق و تحت كلام الحالق قال هذا كل من عرف فنون الكتابة واشتغل في صناعة التحبير اتقان صناعة التحرير الاوبين يلايه وهنا كلام اشرف المخلوقين

الرضى الذي جمع خطب واقوال وحكم ورسائل سيلنا امير المومنين من افوالا الناس واماليهم واصابكل الاصابة باطلاقه عليه اسم "نهج البلاغة" و ما هذا الكتاب الاصراطها المستقيم لين يحاول الوصول اليها من معاشر المتادّبين-

رضی کا ہے جنہوں نے امیر المومنین کے بیر خطبے اور اقوال اور حکیمانه ارشادات اور خطوط لوگوں کے لیے محفوظات اور مخطوطات ہے میجا کیے ہیں اور انہوں نے اِس کا نام " سج اللاغ" بھی بہت ٹھیک رکھا۔ بلاشبه به بلاغت كاصراطمتنقيم ہے ہراً س تخص كے لئے جواس منزل تك بينچنا جاب

اس کے بعد انہوں نے شخ محم عبدہ کی رائے بیان کی ہاوراس کے بعد لکھا ہے کہ ایک مرتبث ابراہیم یاز جی نے جواس آخری دور میں معققہ طور پرعر بی کے کامل انشاء پر داز اور امام اساتذ ولغت مانے گئے ہیں جھے فر مایا کہ مجھے اس فن میں جومہارت حاصل ہوئی ہوہ صرف قرآن مجیداور نیج البلاغہ کے مطالعہ جے بیدونوں عربی زبان کے وہ خزانہ عامرہ ہیں جو بھی ختم نہیں ہو سکتے۔

(٢) فوادا فرام البستاني، استاذالآ داب العربية في كلينة القدليس يوسف (بيروت) انهول نے ایک سلسلة علیمي كتابول كاروائع كے نام ے شروع کیا جس میں مختلف جلیل المرتبہ مصنفین کے آٹارالمی اور تصانیف سے مخضرا متخابات،مصنف کے حالات، کمالات، كتاب كى نارىخى تحقيقات وغيره كے ساتھ جھوٹے جھوٹے مجموعوں كى صورت ميں ترتيب ديئے ہيں اور وہ كيتھلك عيسائى پريس (بیروت) میں شاکع ہوئے ہیں۔اس سلسلہ کا پہلا مجموعہ امیر المونین اور نیج البلاغہ سے متعلق ہے جس کے بارے میں مولف نے اپنے مقدمہ میں تحریر کیا ہے۔

ہم سب سے پہلے اس سلسلہ کی ابتداء کرتے ہیں کچھ اننا نبلأ اليوم بنشر منتحبات من نهج انتخابات كے ساتھ ننج البلاغد كے جواسلام كے سب البلاغة للامام على ابن ابي طالب اول يہلےمفكر امام على ابن ابي طالب كى كتاب ہے۔ مفكرى الاسلام-

اس کے بعد وہ سلسلہ شروع ہوا ہے جوسلسلہ روائع کی پہلی قسط ہے اس کا پہلاعنوان ہے''علی ابن ابی طالب''جس کے مختلف عناوین کے تحت میں امیر المومنین کی سیرت اور حضرت کے خصوصیات بزندگی پر روشنی ڈالی گئی ہے جوایک عیسائی کی تحریر ہوتے ہوئے پورے طور سے شیعی نقط نظر کے موافق نہ ہی لیکن پھر بھی حقیقت وانصاف کے بہت ہے جو ہرائیے دامن میں رکھتی ہے۔ دوسراعنوال ہے'' تہج البلاغ'' اور اس کے ذیلی عناوین میں ایک عنوان ہے'' جمعہ'' دوسراعنوان ہے'' مسحۃ نسبۃ'' اس کے تحت میں لکھا ہے'' نہج البلاغه' کے جمع و تالیف کو بہت زمانہ ہیں گز راتھا کہ بعض اہل نظر اور مورخین نے اس کی صحت میں شک کرنا شروع کیا ،ان کا پیشروا بن خلکان ہے جس نے اس کتاب کواس کے جامع کی طرف منسوب کیا ہے اور پھر صفدی وغیرہ نے اس کی پیروی کی اور پھر شریف رضی کے بسااوقات اپنے دادامرتفنی کے لقب سے یاد کئے جانے کی وجہ سے بعض لوگوں کودھوکا ہوگیااوروہ ان میں اوران کے بھائی علی بن طاہر معروف بہسید مرتقعٰی متولد ۱۲۲ ومتوفی من من اور قد نہ مجھ سکے اور انہوں نے سے البلاغہ کے جمع کو ٹائی الذکر کی طرف منسوب

الله نصب علامت اعرانی ہے اور اس کے معنی ناصبیت کے بھی ہیں اور علامہ نے اس لفظ کو دوسرے معنی برمجمول کیا ہے۔

کر دیا۔ جیسا کہ جربی زیدان نے کیا ہے اور بعض لوگوں نے جیسے مششر ق کلیمان نے بیطرہ کیا کہ اصل مصنف کتاب کا سیدمرتضی ہی کو قرار دے دیا ہم جب اس شک کے وجوہ واسباب برغور کرتے ہیں تو ہر پھر کے پانچ امر ہوتے ہیں۔

اس کے بعد انہوں نے شک کے وہی اسباب تقریباً تحریر کئے ہیں جواس کے پہلے می الدین عبد الحمید شارح نیج البلاغہ کے بیان میں گزر چکے ہیں اور پھر انہوں نے ان وجوہ کورد کیا ہے۔

(٣) بیروت کے شہرهٔ آفاق مسیمی ادیب اور شاعر پولس سلامدانی کتاب '' اول ملحمہ عربیعید الغدیر'' میں جومطبعة النسر بیروت میں۔ شائع ہوئی ہے صفحہ اے، ۲۲ پر لکھتے ہیں۔

'' نہج البلاغ'' مشہورترین کتاب ہے جس میں امام علی علیہ السلام کی معرفت حاصل ہوتی ہے اور اس کتاب ہے بالاتر سوائے قرآن کے اور کسی کتاب کی بلاغت نظر نہیں آتی ۔ اس کے بعد حسب ذیل اشعار نہج البلاغہ کی مدح میں ورج کئے گئے ہیں۔

هذال الكهف للمعارف باب مشرع من ملينه الاسرار

اطلعته السماء في نوار

والخزامى والفدو الجلنار

كوثر ارائقابعيد القرار

تنشرالله رفى كتب مبين سفرنهج البلاغة المختار

هور وض من کل زہسر جنبی

فيه من نضرة الورد العذاري

فى صفاء الينبوع يجرى زلالا

تلبع الشط والضفاف ولكن بالعجز العيون في الاغوار

بيمعارف وعلوم كامركز اوراسرار ورموز كاكحلا موادروازه --

يرني البلاغه كياب، ايك روش كماب ب كمر ع موتي موتى -

سیدے ہوئے پھولوں کا ایک باغ ہے جس میں پھولوں کی لطافت چشموں کی صفائی اور آ بکوثر کی شیرینی جس نہر کی وسعت اور کنارے تو آئھوں سے نظر آتے ہیں مگر نہ تک نظریں جننچ سے قاصر ہیں۔

مْدُوره بالا ادباء محدثین کے کلام سے نج البلاغہ کی لفظی اور معنوی اہمیت بھی ضمناً ثابت ہوگئ ہے اب اس کے متعلق مزید کچھ لکھنے کی ضرورت نہیں۔

اب رہ گیا ہمار فنی اصول ہے اس کتاب کا وہ درجہ جس اعتبار ہے ہم اس سے استدلال کر سکتے ہیں تو مجموع طور پر ہمار سے نزد یک اس کتاب کے مندرجات کی نسبت امیر الموشین کی جانب اس حد تک ثابت ہے جیسے صحیفہ کا ملہ کی نسبت امام زین العابدین کی جانب اس حد تک ثابت ہے جیسے صحیفہ کا ملہ کی نسبت امام زین العابدین کی جانب رہ گیا، خصوصی جانب یا کتب اراجہ کی نسبت ان کے مصنفین کی طرف یا معلقات سبعہ کی نسبت ان کے نظم کرنے والوں کی جانب رہ گیا، خصوصی عبارات اور الفاظ میں سے ہرایک کی نسبت اطمینان وہ اسلوب کلام اور انداز بیان سے وابستہ ہے اور ان مندرجات کی مطابقت کے اعتبار سے ہے۔ ان ماخذوں کے ساتھ جوضح طور پر ہمارے یہاں مسلم الثبوت ہیں اصطلاحی حیثیت سے قد ماء کی تعریف کے مطابق جو

صحت کے خبر کے لئے وقو تی بالصدور کو کافی سجھتے ہیں۔ان شرائط کے بعداس کا ہر جُوءِ سجھ کی تعریف ہیں داخل ہے اور منا تحریب اسلات کے مشدر جات کو مرسلات کی حثیت حاصل ہے مرسلات کی اہمیت ارسال کرنے والے کی شخصیت کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ ابن انی عمیر اور بعض جلیل القدر اصحاب کے بارے میں علماء نے بیدائے قائم کر کی ہے کہ ان تک جب خبر کی صحت ثابت ہوجائے تو پھران کے آئے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کون راوی میں علماء نے بیدائے قائم کر کی ہے کہ ان تک جب خبر کی صحت ثابت ہوجائے تو پھران کے آئے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کون راوی ہیں۔ اس لئے کہ ان کافق کرنا خوداس کے اعتبار کی دلیل ہے اور اس لئے کہ اسلات ابن انی عمیر تکم مسند ہیں ہیں۔ اس بناء پرخود جناب سیدرضی اعلیٰ اللہ مقامہ کی جلالت قدر ضرور اسے عام مرسلات سے متاز کردیتی ہے۔ پھر بھی مواعظ وتو ارت نے فیرہ کا ذرکر بنیں۔ بہت میں موجود ہواں بالماغہ کے متدرجات کو اور اور اور کے ساتھ جو اس باب بیس موجود ہوں اصول تعادل وتر آجے کے معیار پرجانچیں گے اور بعض موقعوں پرممکن ہے جو مند حدیث اس موضوع میں موجود ہواں باب بیس موجود ہوں اصول تعادل وتر آجے کے معیار پرجانچیں گے اور بعض مقول پرممکن ہے جو مند حدیث اس موضوع میں موجود ہواں بہت نہی البلاغہ کی روایت کو تر جی جوجائے اور بعض مقام اعتقاد وقبل ہوجائے اور بعن ہے جس طرح کافی کی بعض حدیثوں کو کی وجائے البلاغہ کی مجموعی حدیث بیں کھی کافی کاوزن اس کی طرح برقر ادر بنا ہے جس طرح کافی کی بعض حدیثوں کو کی وجائے البلاغہ کی محدی حدیث کی کوئی ان کی کوئی اگر نہیں بڑتا۔ اس کا وزن اس کی طرح برقر ادر بنا ہے جس طرح کافی کی بعض حدیثوں کو کی وجب نے اظر انداز کرنے کے بعد بھی کافی کاوزن مسلم ہے۔

بہرصورت نیج البلاغہ کی علمی واو بی اہمیت اور اس کے حقائق آگیں مضامین اور اخلاقی مواعظ کا وزن نا قابل انکار ہے مگر ظاہر ہے کہ نیج البلاغہ سے جو کہ نیج البلاغہ سے کہ البلاغہ سے کہ کہ کہ وہ اس کے فاری ترجے شائع کریں چنانچہ حاصل کرنے سے قاصر ہیں۔ اس لئے ایرانی فضلاء وعلاء کواس کی ضرورے محبوں ہوئی کہ وہ اس کے فاری ترجے شائع کریں چنانچہ متعدور جے ایران میں ابھی تک نیج البلاغہ کا کوئی قابل اطمینان متعدور جے ایران میں ابھی تک نیج البلاغہ کا کوئی قابل اطمینان ترجہ نہیں ہوا ہے بعض ترجے جوشائع ہوئے ان میں ہے کہ میں انفلاط بہت زیادہ تھے اور کی میں عبارات آرائی نے ترجہ کے حدود کو باقی نہیں ہوا ہے بعض ترجے جوشائع ہوئے ان میں ہے کہ میں انفلاط بہت زیادہ تھے اور کی میں عبارات آرائی نے ترجہ کے حدود کو باقی نہیں ہوا ہے بعض ترجہ جو ہندوستان و پاکتان میں کی تعارف کے مختاج نہیں اور اپنے ملمی کمالات کے ساتھ بلندی جناب مولیا مفتی جعفر حسین صاحب جو ہندوستان و پاکتان میں گئی اور کی شروری مطالب نظرا نماز کرد ہے سیرت اور سادگی معاشرت میں جن کی ذات ہندوستان و پاکتان میں ایک مثال حقید و عمل کی سیکوشش نہایت قابل قدر ہے سیرت اور سادگی معاشرت میں جو کی ذات ہندوستان و پاکتان میں ایک مثال حقید سے اس کا می تحمیل فرمائی۔ سیرت اور سادگی معاشرت میں ہی خوری کا بیڑ الفیایا اور کا نی مخت و عرف ریزی سے اس کام کی تحمیل فرمائی۔ ترجہ کامرتبد اپنی صحت اور سلاست اور حواثی میں جھی مضروری مندر جات اور انہ کی ناور کی مقدم کریں گیا البلاغہ کے ضروری مندر جات اور انہ کی نات پر طبعہ کرنے کے اس کتا ہیں گئی اور انکہ کے درج کرنے کے اس کتا ہے جس پر مصنف ممروری قابل مبارک باد ہیں۔ جھے یقین ہے کہ صاحب کو بیان میں گئی سی کی مقدم کریں گیا جس پر مصنف ممروری قابل مبارک باد ہیں۔ جھے یقین ہے کہ منا حبان ذوق ہر طبقہ کے اس کتا ہو کیا ہیں گئی ہو گئی اور انکہ عرض کی وہ مستحق ہے ہی ہو میں گئی ہو آ۔

علی نقی النقوی ۴ ج ۲ ه<u>ک<sup>۱۱</sup> هج</u>

#### سالے کو نگواست از بہارش پیدا

ابواسحاق ابراہیم احمدابن محمطبری بڑے پاید کے نقیہ ومحدث اور علم پرور وجو ہر شناس تھے۔ سیدنے ان سے بحیاب میں قرآن مجید کا درس لیا۔

علی ابن عیسیٰ ربعی: انہوں نے بیس برس ابوعلی فاری سے استفادہ کیا اورخومیں چند کتابیں کھی ہیں۔سیدنے ان سے ابینیاح ابو علی اور عروض وقو افی کی چند کتابیں پڑھیں۔

ابوالفتوح عثمان ابن جنی: علوم عربیہ کے بڑے ماہر تھے۔ دیوانِ متنبّی کی شرح اوراُصول وفقہ میں متعدد کتا ہیں کھی ہیں سیدنے ان ہے بھی استفادہ کیا۔

ابو بکر محمد ابن موی خوارزی: بیاپ وقت میں مرجع درس اور صاحب فتو کی تھے۔ سیدنے ان ہے بھی استفادہ علمی کیا۔

ابوعبدالله شخ مفیدعلیه الرحمته: سیدرضی کے اساتذہ میں سب سے زیادہ بلند منزلت ہیں علم وفقا ہت اور مناظرہ وکلام میں اپنا مثل وظیر نہیں رکھتے تھے تقریباً دوسو کتابیں اپنی یا وگار چھوڑی ہیں۔

ابن ابی الحدید نے معد ابن فخار نے قال کیا ہے کہ ایک رات شخ مفید نے خواب دیکھا کہ جناب فاطمہ زبراحسن اور حسین علیما السلام کے ہمراہ سجد کرخ میں تشریف لائیں اور ان سے خطاب کر کے فر مایا کہ اے شخ میر بان بچول کو علم فقہ ودین پڑھا وُ شخ جب خواب سے بیدار ہوئے تو جمرت واستعجاب نے گھیر لیا اور ذہمی خواب کی تعبیر میں الجھ کررہ گیا۔ اس عالم میں سبح ہوئی تو دیکھا کہ فاطمہ بنت المحسین کنیزوں کے جمر مث میں تشریف لارہ میں اور ان کے دونوں سیدمرتضی اور سیدرضی ان کے ہمراہ ہیں۔ شخ آئیں دیکھ کو نظیم بنت المحسین کنیزوں کے جمر مث میں تشریف لارہ میں تو فر مایا، اے شخ میں ان بچول کو آپ کے سپر دکرنے آئی ہوں۔ آپ آئیں علم دین کے لئے کھڑ ہے ہوگئے۔ جب وہ قریب آئیں تو فر مایا، اے شخ میں ان بچول کو آپ کے سپر دکرنے آئی ہوں۔ آپ آئیں علم دین پڑھا ئیں۔ بیس کررات کا منظر اُن کی نظروں میں پھر نے لگا جسم تعبیر نگاہوں کے سامنے آگئی۔ آٹکھوں میں آ نسوجر آئے اور اُن کے درات کا خواب بیان کیا، جسے من کر سب وم بخو دہوکررہ گئے۔ شخ نے اسی دن سے آئیں اپنی توجہ کا مرکز بنالیا اور انہوں نے ہمی اُنٹی مطابعتوں کو بروئے کارلا کر علم وضل میں وہ بلند مقام حاصل کیا جس کی رفعت اپنوں ہی کونظر نہ آتی تھی، بلکہ دوسر سے بھی نظریں اٹھا کر د کھتے رہ وہ اُن تھی۔

# جامع نهج البلاغه علامه شریف رضی علیه الرحمه کے مختفر سوانح حیات

سیّدعلیہ الرحمہ کی زندگی کا ہر پہلواُن کے آباؤاجداد کے کردار کا آئینہ داراوراُن کی سیرت کا ہررخ انمہ اطہار کی پاکیزہ زندگیوں کا محونہ تھا۔ وہ اپنے علمی تجرّ علمی کمال، پاکیزگی اخلاق اور کسنِ سیرت واستغناء نفس کی دل آویزاداؤں میں اتن کشش رکھتے تھے کہ نگاہیں ان کی خوبی وزیبائی پرجم کررہ جاتی تھیں اور دل اس ورشد دارعظمت ورفعت کے آگے بھکنے پرمجبور ہوجاتے تھے۔

آ پ کا نام محمہ، لقب رضی اور کنیت ابوالحن تھی۔ <u>وہ س</u>ے حج میں سرز مین بغداد میں پیدا ہوئے اور ایک ایسے گھرانے میں آ نکھ کھولی جوعلم وہدایت کامرکز اور عزت وشوکت کامحور تھا۔

ان کے والد بزرگوار ابواحمر حسین سے جو پانچ مرتبہ نقابت آل ابی طالب کے منصب پر فائز ہوئے اور بنی عباس و بنی بویہ کے دور حکومت میں کیسال عظمت و بزرگ کی نظر سے دکھے گئے۔ چنانچہ ابونھر بہاءالدولہ ابن بویہ نے انہیں الطاہرالا وحد کالقب دیا اور ان کی حلالت علمی وشرافت نبسی کا ہمیشہ پاس ولحاظ رکھا۔ ان کا خاندانی سلسلہ صرف چار واسطوں سے امامت کے سلسلہ زریں سے مل جاتا ہے جو اس شجرہ نسب سے ظاہر ہے ابواحمد حسین ابن موی ابن محمد ابن موی ابن ابراہیم ابن امام موٹی کاظم ۔ ۲۵ جمادی الاولی و وی میں سے میں ستانو ہے برس کی عمر میں انتقال فر مایا اور حار حینی میں دفن ہوئے۔ ابوالعلاء معری نے ان کامرشیہ کہا ہے، جس کا ایک شعربہ ہے۔

انتم ذووالنسب القصير فطولكم بادعاسي الكبراء والاشراف

" تمهارے اور امام کے درمیان بہت تھوڑے سے وسائط حائل ہیں اور تمہاری بلندیاں اکابر واشراف پر نمایاں ہیں۔"

آپ کی والد ہُ معظمہ جن کی شرافت و بلندی مرتبت کی طرف آ گے اشارہ ہوگا۔ یہاں پرصرف ان کا شجر ہ نسب درج کیا جاتا ہے فاطمہ بنت ابحسین بن حسن الناصرابی علی ابن حسن ابن عمر ابن علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالبّ ۔

الیے نجیب وبلندمرتبہ مال باپ کی اخلاقی مگہداشت وحسن بیت کے ساتھ آپ کو استاد ومر بی بھی ایسے نصیب ہوئے جو اپنے وفت کے ماہرین با کمال اور ائٹر فن مانے جاتے تھے۔جن میں سے چند کا یہاں پرذکر کیا جاتا ہے۔

حسن ابن عبدالله سیرانی: نحود لغت وعروض وقوانی میں استاد کامل تھے۔ کتاب سیبویہ کی شرح اور متعدد کتا ہیں کہ کھی ہیں۔ سید نے بچپن میں اُن سے قواعد نحو پڑھے اور انہی کے متعلق آپ کا مشہور نحوی اطیفہ ہے کہ ایک دن حلقہ درس میں نحوی اعراب کی مثق کراتے ہوئے سیدرض سے بوجھا کہ اذاقلنا دایت عسر فسا علامہ نصب عمد۔ جب ہم رایت عمر کہیں تواس میں علامت نصب کیا ہوگ۔" آپ نے برجت جواب دیا۔" بَسفُ حَلِّی "اس جواب پر سیرانی اور دوسرے لوگ ان کی ذہانت وطباعی پر دنگ رہ گئے۔ حالانکہ انھی آپ کا من دس برس کا بھی نے تھا۔



# و بیاچیه مؤلّف نج البلاغه علامه شریف رضی علیه الرحمهٔ

حمد وستائش اُس اللہ کے لئے ہے جس نے حمد کو اپنی نعتوں کی قیت، ابتلاؤل سے بچنے کا ذریع، جنت کا وسلہ اور این احمانات کے برحانے کا سببقرار دیا ہے۔ درود ہواس کے رسول يرجوني رصت، پيشواول كالبيشوا أمّت كا چراغ، دورمان شرات کا انتخاب، قدیم ترین بزرگوں کا نچوژ، رگ ویے میں سائے ہوئے فخر کی کھیتی ، رفعت و بلندی کی برگ بیش وثمر دارشاخ ہے اور آپ کے اہل بیت پر رحمت ہو جو تاریکیوں کے چراغ، اُمت کے لئے سامان رحت ، دین کے روشن مینار اورفضل و کمال کا بلندمعيار بين -الله أن سب يررحت تازل كر \_\_ اليي رحت جواُن کے فضل و کمال کے شایان ، اُن کے عمل و کردار کی جزاءاور اُن کی ذاتی و خاندانی یا کیزگی کے ہم یلّہ ہو جب تک صبح درخشاں ، لودی رہے اور جگمگاتے ستارے أبحر كر ڈو بتے رہيں ميں نے ادائل عمر اور شاخ جوانی کی شادایی میں آئے علیهم السلام کے جالات وخصائص میں ایک کتاب کی تالیف شروع کی تھی، جواُن کے نقیس واقعات اور ان کے کلام کے جو ہر ریزوں پرمشمل تھی ۔ جس كاغرض تاليف ميس في اى كتاب كريايه اوراس میں وہ حصہ، جوامیر المونین علی صلوٰ ۃ اللّٰہ علیہ کے خصائص متعلق تفايابية تحيل كويهنجاليكن زمانه كي مزاحمتو ل اورشب وروز كى ركا وڻوں نے بقتيہ كتاب يابية تكميل تك نه ينضح وي جتنا حصہ لكھا

أما بعد حمد الله الذي جعل الحمد ثهنا النعمائه ومعاذًا من بلائه و سبيلا الى جنانه وسببالزيادة احسانه والصلوة على رسوله نبى الرحمة، و امام الائمة، وسراج إلامة المنتخب من طينة الكرم وسلالة المجد الأقدم ومغرس الفخار المعرق، وفرع العلاء الشير المورق-اعلىٰ أهل بيته مصابيح الظلم، وعصم الامم- ومنار اللاين الواضحة، ومثال قيل الفضل الراجحة صلّى الله عليهم اجمعين صلوة تكون ازاء لفضلهم ومكافاة لعملهم وكفاء لطيب فرعهم وأصلهم ماأنار فجر ساطع، وحوى نجم طالع فاني كنت في عنفوان السن، وغضا ضةالغصن، ابتدأت بتاليف كتاب في حصائص الأئبة عليهم السلام يشتبل على محاسن أحبار هم وجواهر كلامهم حداني عليه غرض ذكرته في صلار الكتاب وجعلته أمام الكلام وفرغت من الخصائص الّتي تخص اوران کی تغییر کے متعلق تو ابن خلکان کا پیقول نقل کیا گیا ہے کہ یععذ روجود مثله اس کی مثل پیش کرنا دشوار ہے۔ انہوں نے اپنی مختصری عمر میں جوعلمی وادبی نفقش ابھارے ہیں وہ علم وادب کا بہترین ماہیہ ہیں۔ چنانچیان کی چند نمایاں تصنیفات سے ہیں حقائق الناویل تلخیص البیان عن مجاز القرآن، مجاز استدالا خار البیان عن مجاز القرآن، مجاز استدالا خار البیان عن مجاز القرآن، مجاز البیان عن مجاز القرآن محمد میں امیر الموشیق کے خطبات وقو قیعات اور تکم ونصائح کے انمول موتوں کو ایک رشتہ میں پردویا ہے۔

سید مهروح کے علمی خدو خال کوان کی جمیت وخو دداری اور عالی ظرفی و بلند نظری نے اور بھی نکھار دیا تھا۔ انہوں نے زندگی بھربی ابدیسے انتہائی اصرار کے باوجودان کا کوئی صلہ و جائزہ قبول نہیں کیا اور نہ کسی کی زیر باراحسان ہو کراپی آن میں فرق اور نفس میں جھاؤ ۔ آنے دیا۔ چنانچہ ایک مرتبہ آپ کے ہال فرزندگی ولا دت ہوئی تو اس زمانہ کے رسم و رواح کے مطابق ابو غالب فخر الملک وزیر بہاء اللہ ولہ نے ایک ہزار دینار بھجوائے اور طبیعت شناس و مزاج آشنا ہونے کی وجہ سے یہ کہلوا بھیجا کہ بید داریے لئے بھیجے جارہ ہیں۔ مگر آپ نے وہ ویناروا پس کردیتے اور میں جواب دیا کہ بھارے ہاں کا دستور نہیں ہے کہ غیر عورتیں ہمارے طالات پر مطلع ہوں ، اس لئے دوسری عورتوں سے بی خدمت متعلق نہیں کی جایا کرتی ، بلکہ ہمارے گھر کی بڑی بوڑھیاں خود ہی اس سرانجام دے لیا کرتی ہیں اوروہ اس دوسری عورتوں سے بی خدمت متعلق نہیں کی جایا کرتی ، بلکہ ہمارے گھر کی بڑی بوڑھیاں خود ہی اسے سرانجام دے لیا کرتی ہیں اوروہ اس

ای عزت نفس واحساس رفعت نے انہیں سہارا دے کر جوانی ہی میں وقار عظمت کی اس بلندی پر پہنچا دیا تھا کہ جو عمر طویل کی کار
گزار یوں کی آخری مغزل ہو سکتی ہے۔ ابھی ۲۱ سال کی عمر تھی کہ آل ابی طالب کی نقابت اور نجآج کی امارت کے منصب پرفائز ہوئے اس
زمانہ میں بید دونوں منصب بہت بلند سمجھ جاتے تھے۔ خصوصاً نقابت کا عہدہ تو اتنا ارفع واعلیٰ تھا کہ نقیب کو حدود کے اجراء اُمور شرعیہ کے
نفاذ، با ہمی تنازعات کے تصفیہ اور اس قبیل کے تمام اختیارات حاصل ہوتے تھے اور اس کے فرائض میں بیجی داخل ہوتا تھا کہ مملکت کا
کنسب کی حفاظت اور ان کے اخلاق واطوار کی تگہداشت کرے اور آخر میں تو ان کی نقابت کا دائرہ اتنا ہمہ گیر و وسیح ہوگیا تھا کہ مملکت کا
کوئی شہراس سے مستنی نہ تھا اور نقیب انتقاب کے نقب سے یاد کے جانے گئے تھے۔ مگر عمر کی ابھی سینیا لیس منزلیں ہی طے کرنے پائے تھے
کہ لائ سی مشتنی نہ تھا اور نقیب انتقاب کے دروازے پر دستک دی اور بیو جودگرا می ہمیشہ کے لئے آئی تھوں سے رو پوش ہوگیا۔

لله عسرك من قصير طاهر ولرب عسر طال بالا دناس

'' تمہاری چھوٹی مگر پاک و پاکیزہ عمر کی خوبیوں کا کیا کہنا!اور بہت ی عمرین تو گند گیوں کے ساتھ بڑھ جایا کرتی ہیں۔''

اُن کے بڑے بھائی علم البدی سید مرتضی نے جس وقت بیدوح فرسامنظرد یکھاتو تاب وتوانائی نے اُن کا ساتھ چھوڑ دیااور دردو غم کی شدت سے بے قرار ہوکر گھرے نکل کھڑے ہوئے اور آپنے جدامام موی کاظم علیہ السلام کے دوختہ اطہر پر آ کر بیٹھ گئے ۔ چنا نچہ نماز جنازہ ابوغالب فخر الملک نے پڑھائی جس میں تمام اعیان واشراف اور علاء وقضا ہے نے شرکت کی۔اس کے بعد علم البدی کی خدمت میں عاضر ہوئے اور بڑکی مشکلوں سے انہیں واپس لے جانے میں کا میاب ہوئے۔ ان کا مرشیہ ان کے قبلی تاثر ات کا آئینہ دار ہے۔ بس کا ایک شعراو پر درج کیا گیا ہے۔

امير البومنين عليه السلام وعاقت عن اتمام بقية الكتاب محاجزات الزمان ومها طلات الأيامر وكنت قل بوبت ما خرج من ذلك ابوابا وفصلته فصولا فجاء في احرها فصل يتضبن محاسن مانقل عنه عليه السلام من الكلام القصير في الحكم والامثال والآداب دون الخطب الطويلة و الكتب الببسوطة فاستحسن جماعة من الأصلاقاء والأحوان مااشتمل عليه الفضل المقدم ذكرلا معجبين ببدائعه ومتعجبين من نواصعه وسألوني عنل ذٰلك أن أبدأ بتأليف كتاب يحتوى على مختار كلام مولانا امير المومنين عليه السلام في جبيع فنونه، و متشعبات غصونيه من خطب و كتب ومواعظ وآداب علما أن ذلك يتضبن من عجائب البلاغة وغرائب الفصاحة وجواهر العربية وثواقب الكلم اللاينية و اللانيويه مالا يوجل مجتبعاً في كلام ولا مجموع الأطواف في كتاب اذكان امير المومنين عليه السلام مشرع الفصاحة وموردها ومنشا البلاغة و موللاها ومنه عليه السلام ظهر مكنونها وعنه أحات قوانينها وعلى امثلته حذاكل قائل خطيب، و بكلامه استعان كل واعظ بليغ ومع ذلك فقلاسبق وقصروا وتقلام وتاحروا

ولأن كلامه عليه السلام الكلام الذي عليه مسحة من العلم الالهي وفيه عبقة من الكلام النبوى فأجبتهم الى الابتداء بذلك عالما بها فيه من عظيم النفع ومنشور اللاكر وملاحور الاجر- واعتملت بهأن أبين من عظيم قلار امنير البومنين عليه السلام في هذاة الفضيلة مضافة إلى البحاسن اللثرة والفضائل الجمة- وانه عليه السلام مرانفرد ببلوغ غايتهاعن جبيع السلف الاولين الذين انما يوثر عليهم منها القليل النادر والشاذ الشارد- وأما كلامه فهو من البحر الذي لايساجل، والجم الذي لا يحافل وأردت أن يسوع لى التمثل في الافتخاربه عليه السلام بقول الفرزوق اولئك أبائي فجنني بشلهم اذاجيعتنا ياجرير المجامع ورأيت كلامه عليه السلام يلاور أقطاب ثلاثة: أولها الخطب والاوامر ثانيها الكتب والرسائل- وثالثها الحكم والبواعظ-فأجبعت بتوفيق الله تعالىٰ على الابتلااء باختيار محاسن الخطب، ثم محاسن الكتب، ثم محاسن الحكم والادب، مفردا لكل صنف من ذلك بابا ومفصلا فيه أوراقا لتكون مقلمة لاستلار اك ماعسالايشل عنى عاجلا ويقع الى عاجلا واذا جاء شئ من كلامه عليه السلام الحارج في أثناء حوارأو جواب سؤالأو غرض احر من الاغراض في غير الانحاء التي ذكرتها وقررت القاعلة عليها نسبته الى أليق

ایک اییا اُمنڈتا ہوا دریا ہے جس کے بہاؤے کونہیں لی جاسکتی اور اتنی خویوں کا مجموعہ ہے کہ اس کا مقابلہ نہیں ہوسکتا۔ میرے لئے جائز وخوشگوار ہوگا کہ میں حضرت کی طرف اپنے نہیں استناد کی بناء پرفخر و ناز کرتے ہوئے فرز وق کاشعر بطور مثل پیش کروں: ۔ ، بناء پرفخر و ناز کرتے ہوئے فرز وق کاشعر بطور مثل پیش کروں: ۔ ، بناء پرفخر و ناز کرتے ہوئے اور اور اے جریر۔ جب مجلسیں ہمیں ایک جا اکٹھا کریں تو ذراان کی مثال تو لاؤ۔''

میری نظر میں حضرت کا کلام تنین بنیادوں قسموں میں دائر ہے۔ اول خطبات واحكام، دوسرے مكتوبات ورسائل، تيسرے تحكم و نصائح۔ میں نے بتوفق ایز دی پہلے خطبات پھر خطوط پھر تھم و آ داب کے انتخاب کا ارادہ کیا ہے اور ہرصنف کے لئے الگ الگ باب جویز کیا ہے اور ہر باب کے بعد درمیان میں چند اوراق سادہ چھوڑ دیئے ہیں ناکہ جو کلام مجھ سے جھوٹ جائے اور بعديس باتھ آئے اس كا الدراج ان ميں موجائے اور إيا كام جوروزمرہ ہ کی گفتگو ہا کسی سوال کے جواب میں یا کسی ووسرے مقصد کے لئے ہو، جواقسام ندکورہ اور میرے قرار داوہ قاعدے ے فارج ہوا ہے اس باب میں درج کردیا جائے جواس کے لئے مناسب اور اس کے مقاصد سے اشبہ ہو۔ میری اس امتخاب میں کچے فصلیں اور کلمے ایے بھی آ گئے ہیں، جن کے نظم وتر تیب میں برہمی و انتشار ہے۔ چونکہ میں رموز و دقائق اور در خشندہ كلمات كوسرف سميث رامون ربط وترتيب مقصوفهين ب-ے ۲ امیرالموننین کے ان عجائب وخوارق میں کہ جن میں میں بلا شرکت غیرے آپ منفر دو یکتا ہیں ہیے کہ آپ کے وہ کلمات جو زېدو پند، تذ كيرارشاد اور زجرونونيخ كے سلسلے ميں بيں جب فكر و تامل كرنے والا ان ميں وقت نظر اورغور وفكر سے كام لے اور دل سے بیربات نکال ڈالے کر بیدارشادات اس بستی کے ہیں جس کا مرتبہ عظیم،جس کے احکام جاری وساری جس کی حکومت ایک ونیا

¥

.

گیا تھا اُسے میں نے چندابواب وفصول پرتقسیم کیا۔ چنانچہاس کی

آخری فصل حضرت سے منقول شدہ پندونصائح، تھم وامثلہ اور

اخلا قیات کے حسین و مختصر جملوں پر شتمال تھی ، تگر طویل خطبات اور

بسيط خطوط درج نه تقد احباب اور برادران ديني كي ايك

جماعت نے اس کے لطیف وشگفتہ کلمات پر اظہار تعجب وحیرت

كت ہوئے فعل مذكور كے مندرجات يسند كے اور جھ سے

خواہشند ہوئے کہ میں ایک الی کتاب ترتیب دوں ، جو امیر

المونين عليه السلام ك تمام اساليب كلام اور اس كم متفرق

شعبول برحاوی ہواز قبیل خطبات وخطوط نصائح و آ داب دغیرہ

اس یقین کے ساتھ کہ وہ فصاحت و بلاغت کے عجائب ونوادر،

عربیت کے گہر ہائے تابدار اور دین و دنیا کے متعلق درخشندہ

کلمات پرمشمل ہوگی۔جونہ کسی کلام میں جمع اور نہ کسی کتاب میں

کیجا ہیں ۔ چونکہ امیر المومنین علیہ السلام فصاحت کا سرچشمہ اور

بلاغت كالمخرج ومنبع تقد فصاحت وبلاغت كى چيبى بوئى

باریکیال آب ہی سے ظاہر ہو کیں اور آب ہی سے اس کے اصول

وقواعد سيكھے كئے اور ہرخطيب ومتعلم كوآپ كى مثالوں پر چلنا پڑااور

مرواعظ بليغ نے آپ كے كلام سے خوشہ چينى كى \_ پھر بھى و ه آپ

کے برابر بھی نہیں آسکے، اور سبقت وتقدّم کا سبرا آپ کے سررہا۔

ال لئے كه آپ كا كلام وہ ہے جس ميں علم البي كايرتو اور كلام نبوي

کی بوباس ہے۔ چنانچداس فرمائش کومیں نے منظور کیا۔ بیجانتے

موئے کہ اس میں نفع عظیم، نیک نامی اور ذخیرہ اجر ہے۔ اس

تالیف سے مقصود رہے ہے کہ میں امیر المومنین کی فن بلاغت میں

رفعت و برتری کوظاہر کرول جوآپ کی بے شارخو بیول اور ان

گنت فضلتوں کے علاوہ ہے اور بیکرآ بیاس فضیات کے مقام

منتها تك يجني مين انتمام سلف اولين مين يكتابين جن كاكلام

تحور ابہت پاشان و پریشان قل کیا جاتا ہے۔ لیکن آپ کا کلام

الابواب به وأشلها ملامحة لغرضه وربيا جاء فيماأ ختاراهمن ذلك فصول غير متسقة، ومحاسن كلم غير منتظبة، لأني أورد النكت واللمع ولا أقصل التنالي والنسق- ومن عجائبه عليه السلام التي انفرد بها و أمن لبشاركة فيهاأن كلامه عليه السلام الواردفي الرهد والمواعظ والتلكير والزواجر اذا تأمله المتامل و فكر فيه المتفكر وخلع من قلبه أنه كلام مثله ممن عظم قلرلانفذ أمرلا وأحاط بالرقاب ملكه لم يعترضه الشك في أنهُ من كلام من لأحظ له في غير الزهادة ولا شغل له بغير العبلاة، قل قبع في كسربيت أو انقطع في سفح جبل- لايسم الاحسه ولا يولى الله نفسه ولا يكلا يوقن بأنه كلام من يتغبس في الحرب مصلتا سيفه فيقط الرقاب و يجلل الابطال ويعودبه ينطف دماو يقطر مهجا، وهو مع تلك الحال زاهل الزهاد وبلل الابال وهانهمن فضائله العجيبة وخصائصه اللطيفة التي جمع بها بين الاشلاد، و ألف بين الاشتلت و كثيرًا ماأذكر الاحوان بها واستخرج عجمهم منها وهي موضوع للعبرة بها والفكرة فيها وربساجاء في اثناء ها الاختياراللفظ المرددو المعنى المكرر والعذار في ذلك أن روايات كلام تختلف احتلافا شديدا فربها اتفق الكلام المختار في رواية فنقل الكلام المختار في رواية

کی گردوں پرمجیط ہے، تو اسے قطعاً اس میں شبہ ندہ ہوگا کہ ایسے خف کا کلام ہے، جوز ہدو تقویٰ کے علاوہ کسی شے سے بہرہ مند نہیں اور اظہار عبودیت کے سوااس کا کوئی مشغلہ نہیں، وہ کسی جھو نیرٹ ہے کے گوشہ میں سربگریباں یا کسی پہاڑ کے دامن میں دنیا سے الگ تصلک پڑا ہوا ہے، جس کے کا نوں میں اپنی حسن وحرکت کے علاوہ کوئی دکھائی نہیں دیتا۔ بھلا کیونکر اُسے یقین آئے گا کہ بیاس کا کلام ہے، جونگوارسونت کر جنگ کی گہرائیوں میں ڈوب جاتا ہے تو گردنیں کا مے کرر کھ دیتا ہے اور شہز وروں کو زمین پر بچھاڑ دیتا ہے اور تکوار لے کراس طرح پلنتا ہے

کہاس سے لہو برستا ہوتا ہے اور خون دل کی بوندیں ظبک رہی ہوتی
ہیں۔ اس کے باوجود آپ زاہدوں میں ممتاز اور ولیوں میں فائق
ہے۔ یہ فضیلت آپ کی اُن عجیب فضیلتوں اور لطیف خصوصیتوں
میں شامل ہے کہ جس کی وجہ ہے آپ نے متضاد صفتوں کوسمیٹ
لیا اور بکھر ہے ہوئے کمالات کو بیوندلگا کر جوڑ دیا۔ اکثر براور ان
د بی سے اس کا ذکر کر کے آئییں جبرت واستجاب میں ڈالٹا ہوں یہ
عبرت کی جگہ اور تفکر ویڈ برکا مقام ہے۔

اس انتخاب میں کہیں کہیں الفاظ ومطالب کا بحرار بھی ہوگیا ہے۔
جس کے لئے پیعذر ہے کہ آپ کے کلام کی مختلف صورتوں سے
روایت کی گئی ہے تو بھی ایسا ہوا ہے کہ ایک کلام منتخب کو ایک
روایت میں جس طرح پایا، اسی طرح اسے نقل کر دیا پھر وہی کلام
کی اور روایت میں دوسری وضع وصورت میں پایا گیا یوں کہ اس
میں پچھ قابل انتخاب اضافہ تھایا الفاظ کا اسلوب و نیج زیادہ حسین و
دکش تھا۔ لہذا صورت حال اس کی مقتضی ہوئی کہ امتخاب کے مقصد
کو زیادہ کا میاب بنانے کے لئے اور کلام نفیس و پاکیزہ کو ضائع

فنقل على وجهه، ثم وجل بعل ذلك في رواية أخرى موضوعا غير وضعه الأول، اما بزيادة مختارة أوبلفظ أحسن عبارة وتقتضى الحل أن يعاد استظهار للاختيار وغيرة على عقائل الكلام وربيا بعل العهل أيضابها اختير أولا فأعيل بعضه سهوا أونسيانالاقصلاواعتمادا ولا أدعى مع ذلك أنى احيط بأقطار جميع كلامه عليه السلام حتى لا يشان عنى منه شاذ فوق الواقع الى، والحاصل في ربقتي دون فوق الواقع الى، والحاصل في ربقتي دون وبلاغ الواسع، وعلى الله سبحانه نهج السبيل ورشاد اللليل ان شاء الله السبيل ورشاد اللليل ان شاء الله السبيل ورشاد اللليل ان شاء الله المهد

ورايت من بعل تسبية هذا الكتاب منهج ورايت من بعل تسبية هذا الكتاب منهج البلاغة اذكان يفتح للناظر فيه أبوا بهاويقرب عليه طلابها فيه حاجة العالم والمتعلم وبغية البليغ والدّاهل ويمضى في اثنائه من الكلام في التوحيل والعدل وتنزيه الله سبحانه وتعالى عن شبه الخلق ماهو بلال كل غله وجلاء كل شبهة ومن الله سبحانه أستمل التوفيق شبهة وأتنجز التسليل و البعونة، والعصمة وأتنجز التسليل و البعونة، وأستعيللامن خطاء الجنان قبل خطاء وهو حسبي ونعم الوكيل

اليابھی ہواہے کہ جو کلام پہلے نظرانتخاب میں آچکا تھااس سے بعید العهد ہوجانے کی وجہ ہے اس کی تکرار ہوگئی۔ میر بھول چوک کی وجہ ہے ہے جس میں قصد واختیار کو دخل نہیں تقالہ جھے بیدعو کا نہیں کہ میں نے حضرت کا کلام ہرطرف سے سمیٹ لیا ہے اور کوئی اِ کا دُکا جمله اور بحولا بحثكا فقره بهي جيعو شخ مين نهيں پايا بلكه ميں يہ بعيز بين سمجتا کہ جو جھ سے رہ گیا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہو جو جھ تک پہنچا ہے اور جومیرے احاط علم وتصرف میں ہے وہ اس سے کہیں کم ہو، جو میرے دسترل سے باہر ہے۔ میرا کام جدوجہد اور بقدر وسعت سعی و کوشش کرنا ہے بیداللہ سبحانہ کا کام ہے کدوہ راہ ہل و آسان کرے اور منزل کی طرف رہنمائی فرمائے۔ انشاء اللہ۔اس جع وانتخاب کے بعد میری رائے ہوئی کہاس کتاب کا نام کج البلاغدركها جائے۔ اس لئے كدية كتاب ويكھنے والے كے لئے بلاغت کے بند درواز ے کھولے گی اور اس کے لئے راہ تلاش قریب کرے گی۔اس سے عالم و متعلم اپنی ضرورتیں بوری کریں ك اور صاحب بلاغت و تارك علائق دنيا أبيغ مقاصد بإكي گے۔ اس کتاب میں توحید، عدل اور خداوند عالم کے جسم و جسمانیات سے منزہ ومُمرّا ہونے کے متعلق عجیب وغریب کلام ملے گا جو ہر شنگی کی سیر ابی ہر مرض کی شفااور ہر شبہ کا دافع ہے۔ میں الله سے توفیق اور بے راہ روی ہے بچاؤ کا طالب ہوں اور عمل کی در یکی اوراعانت کاخواہستگار ہول اور لغزش زبان سے پہلے لغزشِ ول و د ماغ ہے اور لغزشِ قدم ہے سیلے لغزشِ کلام سے پناہ ما تکتا ہوں۔وہی میرے لئے کافی اوراجھا کارساز ہے۔

ا مرز دق کہ جس کا نام ہمام ابن غالب ہے، قبیلہ، بنی دارم کا ایک فرد اور عرب کا نامور شاعر تھا۔ اس میں اور عرب کے ایک دوسرے شاعر جریرا بن عطیہ میں ہمیشہ نوک جھونگ رہا کرتی تھی اورا یک دوسرے کی ججواور باہمی مفاخرت ہی میں اُن کی طبیعتوں کے جو ہر کھلا کرتے تھے۔ چنانچ فرزوق کا میشعر بھی اس سلسلہ کی ایک کڑی ہے، جس میں جریر کو مخاطب کرے کہتا ہے کہ میرے آباؤاجداد تووہ ہیں، (جن کی خوبیوں کوتو سن چکاہے)اورا گرتیرےآ با وَاجداد میں بھی کوئی اُن جبیبا ہوگز را ہو،تو کسی بھری محفل میں اس کا نام لو۔

سیدرضی علیبالرحمہاں شعرکواییئے آ باؤا جداد کے لئے پیش کرتے ہوئے ہر مخص سے مخاطب ہیں کیرکوئی اُن کی مثل ونظیر لاسکتا ہو ، تولائے فرز دق کے شعر میں آو خطاب صرف جریرے کیا گیاہے، مگریہاں اے مثل کی صورت میں پیش کرنے سے عمومیت اور ہمہ گیری پیدا ہوگئ ہے اور خطاب کی فرد خاص سے نہیں رہا بلکہ ہر مخص اپنے کواس کا مخاطب قرار دے لے سکتا ہے مگرا تی عمومیت وسعت کے باوجود فبحثني بمثلهم كا دعويٰ فآتوابسورة من مثله كي *طرح تو ژانبين جاسكتا*۔

سیر رضتی نے اس نسبت وامتیاز کی طرف ایسے مناسب محل پر اشارہ کیا ہے کہ اس سے زیادہ موزوں مقام دوسرانہیں ہوسکتا۔ کیونکہ جس ہتی پر افتخار مقصود ہے اُس کی خوبیوں اورفضیاتوں کی طرف اشارہ ہو چکا ہےاور نگاہیں اُس کے جمال عظمت ہے خیرہ اور ذ ہن اس کے کمال رفعت سے متاثر ہو چکے ہیں۔اب دلول کو ہا سانی اس فرد کی رفعت و بلندی کے آگے جھکایا جامکتا ہے ، جے اس ذات ممدوح سے نسبت ہولہٰذاسید کی بلاغت آشنا نظروں نے دل ود ماغ کے ربحان کے موقع پر نگاہوں کواُس طرف موڑا کہ وہ بھی اسی آ فآب جہاں تاب کی کرن ہیں، جس کی طغیانی نور ہے آتھ میں چکاچوند ہوجاتی ہیں اور ای تبحرہ طیبہ کے برگ و ہار ہیں،جس کی جڑ ز مین میں اور شاخیں آسان تک پھیلی ہوئی ہیں۔اب کون ہے جواس نسبت وامتیاز سے متاثر ہوکران کے علوہ رفعت کا قائل نہ ہوگا۔

#### من لم يكن علويا حِين تنسبه فماله في قلايم اللاهر مفتخر

د نیامیں ایسے انسان خال خال ہی نظر آتے ہیں کہ جن میں ایک آ دھ صفت کمال کے علاوہ کوئی اور بھی فضیلت نمایاں ہو۔ چہ جائے کہ تمام متضاصفعتیں کسی کے دامن میں جمع ہوجا کیں کیونکہ ہرطبیعت میں ہر کمال کے پیھلنے بھو لنے اور ہرصفت کے اجرنے کی صلاحیت نہیں ہوا کرتی بلکہ ہرفضیات ہرطبیعت خاص اور ہر کمال ایک مزاج مخصوص رکھتا ہے، جوانہی اوصاف و کمالات ہے مہاز گار ہوسکتا ہے، جواس سے بکسانیت وہم رنگی رکھتے ہوں اور جہاں ہم آ جنگی کے بجائے تضاد کی میصورت ہو، وہاں پرطبعی تقاضے روک بن کر کسی اورفضیلت کوا بھرنے نہیں دیا کرتے۔مثلاً جودوسخا کا نقاضا ہیہ ہے کہ انسان میں رحمہ لی وخدا ترسی کا ولولہ ہو،کسی کوفقر وافلاس میں ، و کیھے تو اُس کا دل کڑھنے لگے۔اور دوسروں کو د کھ درد سے اس کے احساسات تڑپ آٹھیں اور شجاعت ونبرد آ زمائی کا نقاضا پیہے خد طبیعت میں نرمی ورحم دلی کے بجائے خرنر بزی وسفا کی کا جذبہ ہو۔ ہر گھڑی لڑنے الجھنے کے لئے تیار اور مرنے مارنے کے لئے آ مادہ نظر آ ئے اوران دونوں تقاضوں میں اتنا بعد ہے کہ کرم کی عجسم ریز یوں میں شجاعت کے کڑے تیوروں کوسمو پانہیں جاسکتا اور نہ حاتم سے شجاعت رہتم کی امیداور ندرستم ہے سخاوت حاتم کی تو تع کی جاسکتی ہے۔ گرعلی این ابی طالب کی طبیعت ہرفضیلت سے پوری مناسبت اور ہر کمال سے پورالگاؤرکھتی کھی اور کوئی صفی حسن وکمال ایسی نہ تھی جس نے اُن کا دامن خالی رہا ہو، اور کوئی خلعب خوبی و جمال ایسانہ تھا، جوان کے قد وقامت پر راست نہ آیا ہواور سخاوت و شجاعت کے متضا دلقا ضے بھی ان میں پہلوبہ پہلونظر آتے تھے۔اگروہ دادودہش میں اہر بارال کی طرح برستے تصافہ پہاڑ کی طرح ہم کرلڑتے اور دادِ شجاعت بھی دیتے تھے۔ چنانچیان کے جودوکرم کی بیرحالت تھی کہ فقرو افلاس کے زمانے میں بھی جودن بھر کی مزدوری سے کماتے تھاس کا بیشتر حصہ نا داروں اور فاقد کشوں میں بانث دیتے تھاور بھی کی

سائل کواپنے گھرسے نا کام واپس نہ جانے دیتے تھے۔ یہاں کداگر میدان جنگ ہیں دشمن نے تلوار مانگ لی تو آپ نے اپنے زورِ بازو ر بھروسا کرتے ہوئے تلواراُس کے آگے بھینک دی۔

کافر ہے تو ششیر پر کرتا ہے مجروسا موکن ہے تو بے تیج مجمی لڑتا ہے سابی (اقبال)

اور ہمت دشجاعت کا بیعالم تھا کہ فوجوں کے ریلے آپ کے ثبات قدم کوجنش نددے سکتے تھے اور ہرمعر کہ میں فتح و کامرانی کاسبرا آپ كىرر بتاتھااور بہادر سے بہادر نبردآ زماجھى آپ كے مقابلے ميں آكرا بنى جان كوتيج وسالم بچاكر لے جانے ميں كامياب ند ہوسكتا تھا۔ چنانچابن قتیہ نے المعارف میں اکھا ہے کہ لم یصارع قط احدالاص عدجس سے جھڑ ے، أے بچھاڑے بغیر نہیں چھوڑا۔

شجاعوں کی من چلی طبیعتیں سوچ بیچار کی عادی نہیں ہوا کر تیں اور نہصلحت بینی ومآل اندیثی ہے انہیں کوئی لگاؤ ہوتا ہے۔مگر آپ میں شجاعت کے ساتھ ساتھ سوجھ ہو جھ کا مادہ بھی بدرجہ اتم پایا جاتا تھا چنانچیا مام شافعی کا قول ہے کہ

میں اُس ہستی کے بارے میں کیا کہوں جن میں تین صفتیں الیی صفتوں کے ساتھ جمع تھیں جو کسی بشر میں جمع نہیں مع الفقرو الشجاعة مع الرائب والعلم مع بوئين فقرك ما تصافحت أعت كما تحد تردرات اورعلم کے ساتھ ملی کارگزاریاں۔

مااقول شخص اجتبعت له ثلاثة مع ثلاثة لا يجتعس قط الاحلامن بني أدم الجود

(فواتح مبيباني فأتحه هفتم)

اسی اصبات فکر وصحت رائے کا نتیجہ تھا کہ جب پنیمرگی وفات کے بعد کچھاوگوں نے آپ کوتلواراٹھانے کامشورہ دیا اور نوجوں یے فراہم کرنے کا وعدہ کیا تو آپ نے اُن کی رائے کو تھکراویا۔ حالانکدایسے موقعہ پڑمن چلے بہاوروں کو ذراساسہارا بھی ابھارنے کے لے کافی ہوا کرتا ہے، مگرآ پی کی طبع دوراندیش نے فورانی نتیجا خذ کرلیا کہ اگر اس وقت معرکہ کارزارگرم ہوگیا تو اسلام کی آ واز تلواروں کی جھنکار میں دب کررہ جائے گی ،اور پھر کا میابی حاصل ہو بھی گئی تو کہنے میں یہی آئے گا کہ ٹلوار کے زورے اس منصب کو حاصل کیا ، ورنہ کوئی استحقاق نہ تھا۔لہٰذا آپ نے تلوار کوروک کرا یک طرف اسلام کی حفاظت کاسروسامان کیااور دوسری طرف اپنے حق کوخوزیز ہو ۔

جہاں رگ دیے میں شجاعت کا خون دوڑ رہا ہو، اور سینہ میں غیظ وغضب کی چنگاریاں بھڑک رہی ہوں، وہاں ولولۂ انتقام کودیا کرعفوو بخشش کاطر زعمل اختیار کرنااورطافت واختیار کے ہوتے ہوئے درگز رسے کام لینابڑی تھمن آ زمائش ہے گمرا ہیے ہی موقعوں پر آپ کی سیرت کے جو ہز کھرا کرتے تھے اور دامن عفو کی پہنا ئیول میں خون کے پیاسوں تک کے لئے گنجائش شکل آیا کرتی تھی۔ چنا نچہ جنگ جمل کے خاتمہ پرآ پ نے ایک اعلان عام فر مایا کہ سی پیٹھ پھرانے والے بتھیارڈ ال دینے والے اور ہمارے وامن میں پناہ لینے والے پر ہاتھ نداٹھایا جائے اور مروان بن تھم اور عبداللہ بن زبیرا لیے دشمنول کو انتقام وسرزنش کے چھوڑ دیا اور أم المومنین کے ساتھ جو حسن سلوک کیاوہ آپ کی شرافت نفس اور بلندی کر دار کا بےنظیر نمونہ ہے کہ ہاوجو دعنا دور شنی کے تھلم کھلامظام ول کے آپ نے ان کے شایان شان انتظامات کے ساتھ انہیں محمد ابن الی بکر کے ہمراہ مدینہ روانہ کر دیا۔

انسان اپنی ذاتی رنجشوں کو اصولی اختلاف کا لباس پہنا کر صرف دوسروں کوفریب دیا کرتا ہے بلکہ خود اپنفس کو بھی دھو کے میں رکھنے کی کوشش کیا کرتا ہے اور ایسے حالات میں ایسی نازک صور تیں بھی آ جاتی ہیں کہ انسان ذاتی اور اصولی رنجش میں انتیاز کر کے ایک کو دوسر ہے ہیں کہ انسان ذاتی اور اصولی رنجش میں انتیاز کر کے ایک کو دوسر ہے ہیں کہ موتا ہے کہ اس نے تھم اللی کا انتقال کیا ہے اور ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ اپنے انتقامی جذبے کو بھی فرو کر لیا کرتا ہے مگر امیر المونین کی حدشناس نظریں نہ بھی فریب کھاتی تھیں اور نہ جان ہو جھ کر ایسے کوفریب و بی تھیں۔ چنا نچھ ایک موقعہ پر جب دشمن کو پچھاڑ کر اُس کے بینے پر سوار ہوئے تو اُس نے آپ کے چبرے پر تھوک دیا۔ بشری نقاضا تو بیتھا کہ اشتعال بڑھ جاتا ہا تھ کی حرکت تیز ہوجاتی۔ مگر مشتعل ہونے کے بجائے اُس کے سینہ سے اُتر آ سے کہ کہیں اس عمل میں خواہش نقس کی آ میزش نہ ہوجائے ، جب غصفر وہوگیا تو اُسے قبل کیا۔

جنگ و پیکاراورز بدو ورع میں بھی کوئی مناسبت نظر نہیں آتی۔ کیونکہ ایک ہمت و دلیری کا مظاہرہ ہوتا ہے اور ایک سے بخز و فرو ماندگی ٹیکتی ہے۔ مگر آپ ان دونوں صفتوں کے اجتماع کا نادر نمونہ سے کہ وقف دعار ہے والے ہاتھوں کو مشغول کارزار بھی رکھتے سے اور گوشئہ اعتکاف میں بیٹے کے ساتھ میدان جنگ کا بھی طواف کرتے سے چنانچہ لیالمہ بیر کا وہ منظر توانسانی عقاوں کو جیرت و استجاب میں ڈال دیتا ہے کہ جب آپ نے گردو پیش سے آسمین بند کر کے خونی ہنگاموں میں مصلی بچھاڑ دیا تھا اور سکون خاطر و اطمینان قلب سے نماز میں مشغول ہو گئے سے اور جب آپ کے سرے اور برہ بھی دائیں سمت سے اور بھی بانب سے سنناتے ہوئے گذرر ہے تھے گر آپ بغیر کسی خوف و ہراس کے ذکر خدا میں محور ہا در جب فارغ ہوئے تو ہاتھ کو ارک قبضہ پر کھا اور پھر جس قیا مت کارن پڑ اسے تاریخ اس کی مثال پیش نہیں کرعتی ۔ عالم بیتھا کہ ہر طرف ایس جیخ پکار اور بھی کہ ٹر نجی ہوئی تھی کہ کان پڑ ی آ واز نہ سائی و یہ تھی ۔ البتہ کی طبی بلخلہ آپ کی صدائے تکبیر فضا میں بلند ہوکر کانوں میں گوئی اٹھی تھی اور ہر تکبیر ایک دشمن کے لئے بیغا م

بنرد آ زمائی وصف آ رائی کے مشغلوں کے ساتھ علم وعرفان کا ذوق جمع نہیں ہوا کرتا مگر آپ رزم آ رائیوں کے ساتھ علم و معارف کی محفلیں بھی آ راستہ کرتے تھے اورخون کی ندیاں بہانے کے ساتھ حقائق ومعارف کے سرچشمنوں سے کشب زارِ اسلام کی آ بیاری بھی فرماتے تھے۔

جہاں ملی کمال ہو، وہاں عمل ہے تھی دامانی نہ سہی مرعملی کوتا ہوں میں تو کوئی شبنہیں کیا جاسکتا لیکن آپ کے قدم علم وعمل کے میدان میں یکساں اٹھتے تھے جیسا کہ امام شافعی کے قول میں اشارہ ہو چکا ہے۔

ایها الناس انی و الله ما احقّکم علی ایوگو! بخدایس تمهیس کی عمل کی دعوت نہیں دیا، گرید کم تم طاعه الا و اسبقکم الیها و لا انها کم یہا اسکی طرف برهتا ہوں اور کی چیزے تمہیں نہیں روکنا گرید کہ پہلے اس سے اینادامن بچاتا ہوں۔ الا و التّناهی قبلکم عنها۔

جہاں کسی زاہدومتورع انسان کا قصور ہوا وہاں ایک شکنوں بھراچہرہ نظروں کے سامنے آجا تا ہے کیونکہ پر ہیز گارانہ زندگی کے لئے خشکہ مزاجی وترش رونی ایسالازی جزو بن کررہ گئی ہے کہ کسی پر ہیز گارو پارسا کے ہونٹوں کے لئے مسکرا ہث کا تصور بھی جرم سمجھا جانے لگا

ہے۔ مگر آپ کمال تقویٰ و پر بیزگاری کے باوجود ہمیشہاں طرح دکھائی دیتے کہ شگفتہ مزاجی وخندہ رووئی آپ کے خدو خال سے جھلکتی اور ہے۔ مگر آپ کمال تقویٰ و پر بیزگاری کے باوجود ہمیشہاں طرح تیوری پر بل اور حیبیں پڑشکن نہ آنے پاتی تھی۔ یہاں تک کہ جب دنیا والوں کو مسکر اہمے لبوں پر کھیلتی تھی اور مجھی خشک زامدوں کی طرح تیوری پر بل اور حیبیں پڑش کیا جانے لگا اور درشت طبعی و تندخوئی کو حسن مجھ لیا گیا۔ آپ میں کوئی عیب نظر نہ آیا تو ای طبیعت کی لطافت کو عیب کی صورت میں پیش کیا جانے لگا اور درشت طبعی و تندخوئی کو حسن مجھ لیا گیا۔

بھو کے شیرے بھی زیادہ پر ہیب تھے اور سیان کے تقویٰ کا

رعب تھا نہ وییا جییا شام کے چند اوباش تمہارا رعب

اما والله لقد كان مع تلك الفكاهة والطلاقة اهيب من ذى البتين قدمسه الطوى تلك هيبة التقوىٰ ليس كمايهابك طعام اهل الشام-

(مقامه ابن ابي الحايد)

جہاں سطوت و حکومت ہووہ ہاں حثم و خدام کے جھر مٹ تزک واحشام کے پہرے اور کروفر کے ساز و سامان نظر آیا کرتے ہیں گرآپ کا دو رِفر ماں روائی انتہائی سادگی کا نمونہ تھا اور اہل عالم کی نگاہوں نے ہمیشہ تاج سروری کی جگہ بوسیدہ عمامہ ، حلہ خسروی کے گرآپ کا دو رِفر ماں روائی انتہائی سادگی کا نمونہ تھا اور اہل عالم کی نگاہوں نے ہمیشہ تاج سوری کی جگہ بوسیدہ عمامہ ، حلہ خسروی کے بیوند دار پیرا ہمن اور مند جہاں بانی کی جگہ فرش خاک ہی دیکھا نہ آپ نے بھی شان وشکوہ کو پہند کیا اور نہ ظاہری ٹھا تھی کا بھو کی نہم رکاب ہولیا تو آپ نمائش گوارا کی ۔ چنانچہ ایس میں مثلاث مع مثلی فتنة للوالی و مذللة للمومن ملی خان میں مثلاث مع مثلی فتنة للوالی و مذللة للمومن ملیٹ جاؤ کیونکہ تم ایسے خص کا بول میرے ساتھ بیادہ یا چاناوالی کے کئے فتناور مومن کے لئے ذلت کا باعث ہے۔

غرض بیدوہ جامع شخصیت تھی جس میں مختلف ومتفاد صفات سٹ کر جمع ہو گئے تتھے اور تمام محاس اخلاق اپنی بوری تا ہندگیوں کے ساتھ جلوہ گرختھ کے گویان کی ایک زندگی کی زندگیوں کا مجموعہ اور ہر زندگی صفتِ کمال کا وہ نا در مرقع تھی جس سے نضیلت کے بے داغ خدو خال اُمجر کرسا ہے آتے تھے اور جس کے ہر کمال پر نظریں جم کررہ جاتی تھیں ۔

زفرق تابقتم ہر کجا کہ می گرم کرشمہ دامن دل می کشد کہ جا اینجا است

# امير المونين عليه السلام كمنتخب خطبات واحكام كاباب

وَيَكُ حل في ذلك المختار من كلامه الجارى مجرى الخطب في المقامات المحصورة والمواقف المذكورة والخطوب الواردة

اس باب میں آپ کی وہ گفتگو کیں بھی درج ہیں ،جنہیں مختلف مجلسوں ،معرکوں اور پیش آنے والے حادثوں میں خطبوں کے انداز پرارشا دفر مایا ہے۔

### خطيرا

ا-فَبِنُ خُطِبَةٍ لَـهُ عَلَيْهِ السَّلَامِ يَـُلُكُرُفِيهَا ابْتَكَاءَ خَلْقِ السَّبَاءِ وَالْاَرْضِ وَخَلِقُ ادَمَ

اَلْقَائِلُونَ وَلَا يُعْفِينَ نَعْمَاءَ هُ الْعَدُونَ - وَلَا الْقَائِلُونَ وَلَا يُعْفِينَ نَعْمَاءَ هُ الْعَدُونَ - وَلَا لَقَائِلُونَ وَلَا يُعْفِينَ نَعْمَاءَ هُ الْعَدُونَ - وَلَا يُكْرِكُهُ يُوحِّنَ الْفِيضِ الْفِيضِ الْلَائَ عُوصُ الْفِيضِ الْلَائَ مَعْدُالْهِمَ وَلَا يَنَالُهُ غُوصُ الْفِيضِ الْلَائِ لَيْ اللَّهِ مَعْدُالُهِمَ وَلَا يَنَالُهُ غُوصً الْفِيضِ اللَّائِي لَيْ اللَّهِ مَعْدُودٌ وَلَا نَعْتُ مَعْدُاوُدٌ وَلَا اَجَلَاقَ مَعْدُودٌ وَلَا اَجَلَاقَ مَعْدُودٌ وَلَا اَجَلَاقَ مَعْدُودٌ وَلَا اَجَلَاقَ مَعْدُودٌ وَلَا اَجَلَاقَ اللَّهِمَ وَلَا اللَّهُ اللَّهِمَ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَقَدَ مَعْدُودُ وَمَيَلَانَ اللَّيْمَ اللَّهُ الْمُعُلُونَ عَنْهُ وَكَمَالُ اللَّهُ الْمُعْمَالُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُعُلُونَ عَنْهُ وَكُمَالُ اللَّهُ الْمُعْمَلُونَ الْمُنْ اللَّهُ الْمُلْلُهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُؤْمِنَ عَنْهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُلْكُونُ الْمُنْ الْمُنُونُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْم

لِشهَادَةِ كُلِّ صِفَةٍ أَنَّهَا غَيْرُ الْمُوْصُونِ

(اس میں ابتدائے آ فرینش زمین و آسان اور پیدائش آ دمؓ کاذکرفر مایاہے )۔

تمام حمراس الله کے لئے ہے، جس کی مدح تک بولنے والوں کی رسائی نہیں ، جس کی نعتوں کو گننے والے گن نہیں سکتے ۔ نہ کوشش کرنے والے اس کاحق ادا کریکتے ہیں، نہ بلند برواز ہمشیں اُسے پاشکتی ہیں نہ عقل وقہم کی گہرائیاں اس کی تہہ تک بھی سکتی ہیں ۔اُس کے کمال ذات کی کوئی حد معین نہیں ۔ نہاس ك لئے توصفى الفاظ بين نداس (كى ابتدا) كے لئے كوئى وقت ہے، جے شار میں لایا جا سکے، نداس کی کوئی مدت ہے جو کہیں رختم ہوجائے۔اُس نے مخلوقات کو اپنی قدرت ہے پیدا کیا،اپی رحمت ہے ہواؤں کو چلایا، تقرقمراتی ہوئی زمین پر پہاڑوں کی میخیں گاڑیں۔ دین کے کی ابتدااس کی معرفت ہے، کمال معرفت اس کی تصدیق ہے، کمال تصدیق توحیہ ہے۔ كمال توحيد تنزيه واخلاص ہے اور كمال تنزيدوا خلاص بيہ ہے كه اُس منے صفتوں کی نفی کی جائے۔ کیونکہ ہرصفت شاہدہ کہوہ ا ہے موصوف کی غیر ہے اور ہرموصوف شاہد ہے کہ وہ صفت کے علاوہ کوئی چیز ہے۔ لہذا جس نے ذات الہی کے علاوہ صفات مانے ، اُس نے ذات کا ایک دوسرا ساتھی مان لیا اور

جس نے اس کی ذات کا کوئی اور ساتھی مانا اُس نے دوئی بیدا کی جس نے دوئی پیدا کی ،اُس نے اس کے لئے جز بناڈ الا اور جواس کے لئے اجزا کا قائل ہوادہ اُس سے بے خبرر ہااور جواس ے بخبررہائی نے أے قابل اشارہ تجھ لیا اورجس نے أسے قابل اشارہ سمجھ لیا اُس نے اس کی حدیندی کردی اور جو أسے محدود مجھا وہ أسے دوسرى چيزوں بى كى قطار ميں كے آيا جس نے بیکہا کہ وہ کسی چیز میں ہے اُس نے اُسے کسی شے کے ضمن میں فرض کر لیا اور جس نے بیکھا کہ وہ کس چیز پر ہے اُس نے اور جگہیں اس سے خالی سمجھ لیں۔ وہ ہے، ہوانہیں موجود ہے مگر عدم سے وجود میں نہیں آیا۔ وہ ہرشے کے ساتھ ہے، نہ جسمانی اتصال کی طرح، وہ ہر چیز سے علیحدہ ہے، نہ جسمانی دوری کے طور پر، وہ فاعل ہے، لیکن حرکات وآلات کا محتاج نهيں، وہ اس دفت بھی دیکھنے والا تھا جب کے مخلوقات میں کوئی چیز دکھائی دینے والی نتھی۔وہ یگانہ ہے اس لئے کہ اس کا کوئی ساتھی ہی نہیں ہے کہ جس سے وہ مانوس ہو اور أے كھوكر پریشان ہوجائے۔اس نے پہلے پہل طلق کوا بجا دکیا۔بغیر سی فکر کی جولانی کے اور بغیر کسی تجربہ کے جس سے فائدہ اٹھانے کی أعضرورت براى مواور بغيركسي حركت كي جياس في بيدا کیا ہواور بغیر کسی ولولہ اور جوش کے جس سے وہ بے تاب ہوا ہو۔ ہر چیز کوأس کے وقت کے حوالے کیا۔ بے جوڑ چیز ول میں توازن وہم آ ہنگی پیدا کی۔ ہر چیز کو جدا گا نہ طبیعت ومزاج کا حامل بنایا اور طبیعتوں کے لئے مناسب صورتیں ضروری قرار دیں۔وہ ان چیزول کو ان کے وجود میں آھنے سے پہلے جانتا تھا۔ان کی حدونہایت پراحاطہ کئے ہوئے تھااوران کے نفوس و اعضا کو پیچانتا تھا۔ پھریہ کہ اُس نے کشادہ فضا، وسیج اطراف و اكناف اورخلاء كي وسعتين خلق كيس اوران ميس اييا پاني بهايا

فَمَنْ وَصَفَ اللَّهُ سُبَحَانَهُ فَقَلْ قَرْنَهُ وَمَن قَرَنَهُ فَقَلَ ثَنَّالُا وَمَن ثَنَّالا فَقَلْ جَزَّأَلا وَمَن جَزَّأَهُ فَقَلُ جَهِلَهُ وَمَنْ جَهِلَهُ فَقَلُ اَشَارَ إِلَيْهِ وَمَن أَشَارَ إِلَيْهِ فَقَلُ حَلَّاهُ وَمَنْ حَلَّهُ فَقَلْ عَلَّهُ - وَمَنْ قَالَ فِيمَ فَقَلْ ضَنَّنَهُ وَمَنْ قَالَ عَلامَ فَقَلْ أَخُلَى مِنْهُ كَائِنٌ لَا عَنْ حَلَاثٍ - مَوْجُودُ لَا عَنْ عَلَم مَعَ كُلِّ شَيْءٍ لَا بِمُقَارَنَةٍ- وَغَيْرُ كُلّ شَيُّءٍ لَا بِسُزَايَلَةٍ لَا اللَّهِ لَا بِمَعْنَى الْحَرَكَاتِ وَالْلَقِ بَصِيرٌ إِذَلًا مَنْظُورَ إِلَيْهِ مِنْ خَلَقِهِ مُتَوَحَّدُ إِذْلَا سَكَنَ يَسْتَأْنِسُ بهِ وَلَا يَسْتُوحِشُ لِفَقْلِهِ أَنْشَأَ الْخَلْقَ إِنْشَاءً وَابْتَكَالُا ابْتَكَاءُ بِلَا رُوِيَّةٍ أَجَالَهَا وَلَا تُجُرِبَةٍ اسْتَفَادَهَا وَلَا حَرَكَةٍ أُحُكَثَهَا ـ وَلَا هَمَامِةِ نَفْسِ اضْطَرَبَ فِيْهَا لَ أَحَالَ الْأَشْيَاءَ لِأُوقَاتِهَا وَلَأُمْ بَيْنَ مُحْتَلِفَاتِهَا وَغَرَّزَ غَرَائِزَهَا وَأَلْزَمَهَا أَشُبًا حَهَا عَالِماً بِهَا قَبْلَ ابْتَكَرْبِهَا مَحِيطًا بحُكُودِهَا وَانْتِهَائِهَا مَارِفًا بِقُرَ آئِنِهَا وَأَحْنَائِهَا لَئُمَّ أَنْشَأَ سُبُحَانَهُ فَتُقَ الْأُجُواءِ وَشَقَّ الْأُرْجَاءِ وَسَكَائِكَ الْهَوَاءِ فَأَجْرَىٰ فِيْهَا مَاءً مُتَلَاطِبً

وَشَهَادَةِ كُلِّ مَوْصُوْفٍ أَنَّهُ غَيْرُ الصِّفَةِ-

تَيَّارُهُ، مُتَرَاكِمًا زَجَّارُهُ-حَمَلَهُ عَلَى مَتْنِ الرِّيُح الْقَاصِفَةِ فَأَمَرَ بَرِّدِمْ وَسَلَطَهَا عَلَى شَكِّه وَقَرَنَهَا إلى حَكِّه الْهَوَاءُ مِنْ تَحْتِهَافَتِينَ - وَالْمَاءُ مِنْ فَوْقِهَا دَفِيْق - ثُمُّ ٱنْشَأْ سُبَحَانَهُ رِيحًا اعْتَقَمَ مَهَبَّهَا وَأَدُّمَ مُرَبُّهَا وَأَعْصَفَ مَجُرَهَا، وَأَبْعَلَ مَنْشَاهَا-فَأُمَرَهَا بِتَصْفِيقِ الْمَاءِ الزَّخْارِ ، وَإِثَارَةٍ مُوْجِ البِحَارِ فَهَخْضَتُهُ مَخْضَ السِّقَاءِ، وَعَصَفَتُ بِهِ عَصُفَهَا بِالْقَضَاءِ- تَرُدُّ أُوْلُهُ إِلَى آخِرِةِ، وَسَاجِيَهُ إِلَى مَائِرِةِ- حَتَّى عَبُّ عُبَابُهُ، وَرَمْى بِالزَّبَالِ رُكَامُهُ فَرَفَعَهُ فِي هَوَاءِ مُنْفَتِقٍ، وَجَوِّ مُنْفَهِقٍ - فَسَوَّى مِنْهُ سَبْعَ سَلُوٰتٍ جَعَلَ سُفْلَاهُنَّ مَوْجاً مَكْفُوفاً وَعُلْيَاهُنَّ سَقُفاً مَحْفُوظاً وَسَبُكًا مَرُفُوعاً بِغَيْرِ عَمَلٍ يَلْعَمُهَا وَلَادِسَارٍ يَنْظِمُهَاد ثُمَّ زَيَّنَهَا بِزِينَةِ الْكُوَاكِبِ، وَضِيَاعِ الثُّواقِبِ وَأَجْرَى فِيهَا سِرَاجاً مُسْتَطِيّراً ، وَقَمَرًا مُّنِيرًا - فِي فَلَكِ دَائِرٍ ، وَسَقُفٍ سَائِرٍ ، وَرَقِيْمٍ مَائِرٍ ثُمَّ فَتَقَ مَابَيْنَ السَّلُواتِ الْعُلَادِ فَمَلَّا هُنَّ أَطُوارًا مِّنْ مَلَائِكَتِهِ مِنْهُمُ سُجُودُلَّا يَرْكَعُونَ، وَرُكُوعٌ لَا يَنْتَصِبُونَ وَصَافُونَ لَا يَتَزَايَلُونَ وَمُسَبِّحُونَ لَا يَسْأُمُونَ-لَا يَغْشَاهُمْ نَوْمُ الْعَيْنِ- وَلَا

جس کے دریائے موّاج کی لہریں طوفانی اور بحرِ زخّار کی موجیس

تہ بہ تھیں اسے تیز ہوااور تندآ ندھی کی پشت پر لادا۔ پھراُسے

پانی کے بلٹانے کا حکم دیا اور اُسے اس کے پابندر کھنے پر قابو

دیااوراً سے اس کی سرحد سے ملا دیا۔ اس کے بنیچ ہوا دور تک

پھیلی ہوئی تھی اوراو پر پانی ٹھاتھیں مارر ہاتھا۔ پھراللہ سجانہ نے

اس یانی کے اندرایک ہواخلق کی،جس کا چلنا بانجھ (بےثمر)

تھا اور اے اس کے مرکز پر قرار رکھا۔ اس کے جھو کھے تیز

کردیے اوراس کے چلنے کی جگہ دور و دراز تک پھیلا دی پھر

اس ہوا کو مامور کیا کہ وہ پانی کے ذخیرے کو تھیٹرے دے اور

بحرب كرال كى موجول كواجها لے اس ہوانے يانى كو يول متھ

دیاجس طرح دہی کے مشکیزے کومتھا جاتا ہے اور اے ڈھکیلتی

ہوئی تیزی ہے چلی۔ جس طرح خالی فضامیں چلتی ہے اور پانی

کے ابتدائی هے پر اور مشہرے ہوئے کو چلتے ہوئے پانی پر

بلٹانے تکی یہاں تک کہاس متلاطم پانی کی سطح بلند ہوگئی اور وہ نہ

بہتہ پانی جھاگ دینے لگا اللہ نے وہ جھاگ کھل ہوا اور کشادہ

فضاکی طرف اٹھائی اور اس سے ساتوں آسان پیدا گئے۔

ینچے والے آسان کور کی ہوئی موج کی طرح بنایا ادراو پروالے

آسان کومحفوظ حیمت اور بلند عمارت کی صورت میں اس طرح

قائم کیا کہ نہ ستونوں کے سہارے کی حاجت تھی نہ بندھنوں

سے جوڑنے کی ضرورت پھراُن ستاروں کی سج وچ اور روش

تاروں کی چک دمک سے آراستہ کی اور اُن میں ضو پاش

جِراغ اورجَّمُگا تا جا ندرواں کیا جو گھو منے والے فلک چلتی پھرتی

حیت اورجنبش کھانے والی لوح میں ہے۔ پھر خداوندِ عالم نے

بلند آسانوں کے درمیان شگاف پیدا کئے اور ان کی وسعتوں کو

طرح طرح کے فرشتوں سے مجردیا۔ پچھان میں سربیحود ہیں

جور کوع نہیں کرتے ، کچھ رکوع میں ہیں جوسید ھے نہیں ہوتے

سَهُوُ الْعُقُولِ-وَلَا فَتُرَةُ الْأَبْلَانِ- وَلَا غَفْلَةُ النِّسْيَانِ- وَمِنْهُمُ أَمَنَاهُ عَلَى وَحْيِهِ، وَٱلسِنَةُ إِلَى رُسُلِه، وَمُخْتَلِفُونَ بِقَضَائِهِ وَآمُرِ لا - وَمِنْهُمُ الْحَفَظَةُ لِعِبَادِةِ وَالسَّلَانَةُ لِإَبُوَابِ جِنَانِهِ وَمِنْهُمُ الشَّابِتَةُ فِي اللَّا رُضِينَ السُّفُلي أَقْلَامُهُمْ وَالْمَارِقَةُ مِنَ السَّبَاءِ الْعُلْيَا أَعْنَاقُهُم، وَالْخَارِجَةُ مِنَ الْآقُطَادِ أَرْكَانُهُم، وَالْمُنَاسِبَةُ لِقُوَآئِمِ الْعَرْشِ أَكْتَافُهُم نَاكِسَةُدُونَهُ أَبْصَارُ هُمً مَتَلَقِّعُونَ تَحْتَهُ بِأَجْنِحَتِهِمُ- مَضُرُوبَةٌ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَنُ دُونَهُمْ حُجُبُ الْعِزَّةِ وَأَسْتَارُ اللَّقُ لَارَةِ - لَا يَتَوَهَّدُونَ رَبُّهُم بِالتَّصُوِيُر، وَلَا يُجُرُّونَ عَلَيْهِ صِفَاتِ البَصْنُوعِينَ وَلَا يَحُلُّونَهُ بِاللَّهَ مَاكِنِ- وَلَا يَشِيْرُونَ إِلَيْهِ بِالنَّظَائِرِ-

يشيرون إليه بالنطاير-(صِفَةُ خَلُقِ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَام) ثُمَّ جَمَعَ سُبْحَانَهُ مِنُ حَرُنِ الْآرُضِ وَسَهْلِهَا، وَ عَلَيْهَا وَ سَبَخِهَا، تُرْبَةُ سَنَّهَا ابِالْبَاءِ حَتَّى خَلَصَتُ وَلَا طَهَا بِالْبَلَّةِ حَتَّى لَرُبَتُ -فَجَبَلَ مِنْهَا صُوْرَةً ذَاتَ أَحْنَاءٍ وَوُصُولٍ وَاعْضَاءٍ وَفُصُولُ أَجْمَلَ هَا حَتَّى طَلَابَتُ فَ اسْتَسْسَكَتُ وَأَصُلُوا أَجْمَلَ هَا حَتَّى صَلَصَلَتُ لِوَقْتٍ مَعْلُودٍ وَأَمَلِ مَعْلُومٍ - ثُمَّ نَفَخَ فِيها مِنْ رُوحِ فَ فَشَلَتْ اِنْسَانًا ذَا

کے صفیں باند ھے ہوئے ہیں جواپنی جگہ نہیں چھوڑتے اور کچھ بإكيزى بيان كررب بين جو أكتات نهين، نه أن ك آئھوں میں نبیندآتی ہے نہان کی عقلوں میں بھول چوک پیدا ہوتی ہے نہان کے بدنوں میں ستی و کا بلی آتی ہے نہ اُن پر نسیان کی غفلت طاری ہوتی ہے ان میں کیجھتو وجی النی کے امین، اُس کے رسولوں کی طرف پیغام رسانی کے لئے زبان حق اور أس كے قطعي فيصلوں اور فرمانوں كو لے كرآنے جانے والے بیں، کچھاس کے بندوں کے نگہان اور جنت کے دروازوں کے پاسبان ہیں، کچھوہ ہیں جن کے قدم زمین کی تہہ میں جے ہوئے ہیں اوراُن کے پہلواطراف عالم ہے بھی آگے بڑھ گئے ہیں۔ان کے شانے عرش کے پایوں مے میل کھاتے ہیں عرش کے سامنے اُن کی آئی تھیں جھکی ہوئی ہیں اور اُس کے ینچ اینے پرول میں لیٹے ہوئے ہیں اور ان میں اور دوسری مخلوق میں عزت کے حجاب اور قدرت کے سرا پردے حاکل ہیں۔وہ شکل وصورت کے ساتھ اپنے رب کا تصور کو آخری تصور نہیں کرتے ندا سے کل ومکان میں گھر اہواسیجھتے ہیں نداشاہ و نظائرے أسى طرف اشاره كرتے ہيں

(آ دم علیہ السلام کی خلیق کے بارے میں فرمایا)

گھراللہ نے سخت و زم اور شیریں و شورہ زار زمین ہے تی جمع کی،
اُسے پانی ہے اتنا بھگویا کہ وہ صاف ہو کر نقر گئی اور تری ہے اتنا
گوندھا کہ اُس میں لس پیدا ہو گیا۔ اُس ہے ایک الی صورت

بنائی جس میں موڑ ہیں اور جوڑ اعضا ہیں اور مختلف جھے۔ اُسے

یہاں تک سمھایا کہ وہ خود تھم سمی اور اتنا سخت کیا کہ وہ کھنکھنانے

گئی۔ ایک وقت معین اور مدت معلوم تک اُسے یو نہی رہے دیا۔

گھرائس میں روح پھوئی، تو وہ ایسے انسان کی صورت میں کھڑی

ہوگئی جو توائے ذہنی کو حرکت دینے والافکری حرکات سے تصرف

أَذْهَانِ يُجْيِلُهَا - وَفِكُرِ يَتَصَرَّفُ بِهَا وجَوَارِحَ يَخْتَلِمُهَاواً دُوَاتٍ يُقَلِّبُهَا وَمَعُرفَةٍ يَنفُرُقُ بِهَا بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ وَالْاَذُوَاقِ وَالْمَشَامِ وَالْالُوانِ الْمُخْتَلِفَةَ، وَالْأَشْبَالِهِ النَّهُ وَتَلِفَةٍ - وَالْأَضْلَادِ الْمُتَعَادِية وَالْأَخْلُاطِ الْمُتَبَايِنَةِ مِنَ الْحَرِّ وَالْبَرُدِ وَالْبَلَّةِ وَالْجُمُودِ وَاسْتَلْدَي اللهُ سُبُحَانَهُ الْمَلَائِكَةَ وَدِيْعَتَهُ لَكَيْهِم وَعَهْلَ وَصَيَّتِهِ إِلَيْهِمْ فِي الْإِذْعَانِ بِالسُّجُودِ لَهُ وَالْخُشُوعِ لِتَكرِ مَتِهِ فَقَالَ سُبُحَانَهُ اسُجُلُ والِلَّدَمَ فَسَجَلُو إِلَّا آلِبلِيْسَ اعْتَرَتْهُ الْحَبِيَّةُ وَغَلَبَتْ عَلَيْهِ الشِّقُوةُ وَتَعَزُّرُ بِخَلُقَةِ النَّارِ وَاسْتَهُونَ خَلْقَ الصَّلْصَال فَأَعُطَاهُ اللهُ النَّظِرَةَ استِحُقَاقًا لِلسُّحُطَةِ وَاسْتِتُمَاماً لِلبَيليَّةِ وَإِنْجَازً لِلْعِكَةِ- فَقَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ إلى يَوْم الْوَقْتِ الْمَعَلُوْمِ ثُمَّ أَسْكَنَ سُبُحَانَهُ ادَمَ دَادًا أَرْغَلَ فِيهَا عِيشَتَه وَامَنَ فِيْهَا مَحَلَّتُهُ، وَحَلَّارَهُ إِبلِيسَ وَعَلَاوَتُهُ فَاغْتَرَّهُ إِبْلِيسَ وَعَلَاوَتَهُ فَاغْتَرَّهُ عَلَاقُهُ نَفَاسَةً عَلَيْهِ بِكَارِ الْمُقَامِ وَمُوَفَقَةِ الْاَبْرَارِ فَبَاعَ الْيَقِينَ بِشَكَةِ وَالْعَزِيْمَةَ بِوَهُنِهِ وَاسْتَبْكَلَ بِالْجَلَلِ وَجَلًا- وَبِالْاغْتِرَارِ

كرنے والا ـ اعضاء و جوارح سے خدمت لينے والا اور ہاتھ پیروں کو چلانے والا ہے اور الیکی شناخت کا مالک ہے جس ہے حق و باطل میں تمیز کرتا ہے اور مختلف مزوں ، بوؤں ، رنگوں اورجنسوں میں فرق کرتا ہے۔خودر نگارنگ کی مٹی اور ملتی جلتی ہوئی موافق چیزوں اور مخالف ضدوں اور متضاد خطوں ہے اُس کاخمیر ہوا ہے۔ یعنی گری ،سردی ،تری خشلی کا پیکر ہے۔ پھر اللہ نے فرشتوں سے حایا کہ وہ اُس کی سونی ہوئی ود بعت ادا کریں ادر اُس کے بیمان وصیت کو پورا کریں۔ جو بحدہ آ دم کے علم کوشلیم کرنے اور آی کی بزرگی کے سامنے تواضع وفروتن کے لئے تھا۔ اس لئے اللہ نے کہا کہ آ دم کوسجدہ کرو۔

ابلیس کے سواسب نے سجدہ کیا۔اُ ہے عصبیت نے گھیرلیا۔ بربختی اُس پر جھا گئ۔ آگ سے پیدا ہونے کی وجہ سے ا پیغ کو بزرگ و برتر منتمجها اور کھنگھناتی ہوئی مٹی کی مخلوق کو ذلیل جانا۔اللہ نے اُسے مہلت دی تا کہ وہ بورے طور پر غضب كالمستحق بن جائے اور (بني آدم) كى آزمائش ياية مجیل تک پنچے اور وعدہ پورا ہوجائے۔ چنانچے اللہ نے اُس سے کہا کہ تھے وقت معین کے دن تک کی مہلت ہے۔ پھر الله نے آ دم کوایسے گھر میں تھہرایا جہاں اُن کی زندگی کوخوش گوار رکھا۔ انہیں شیطان اور اُس کی عداوت سے بھی ہوشیار کردیا۔لیکن اُن کے دھمن نے اُن کے جنت میں تھبرنے اور نیکو کاروں میں مل جل کر رہنے پر حسد کیا اور آخر کار انہیں فریب دے دیا۔ آدم نے یقین کوشک اور ارا دے کے استحام کو کمزوری کے ہاتھوں نیج ڈالا۔مسرت کوخوف ہے بدل لیا اور فریب خور د گی کی وجہ ہے ندا مت

اٹھائی۔ پھراللہ نے آ دم کے لئے توب کی گنجائش رکھی۔ انہیں رحمت کے کلم سکھائے، جنت میں دوبارہ پہنچانے کا اُن ہے وعدہ کیا اورانہیں دارِ ابتلا ومحلِ افز اکش نسل میں اتار دیا۔اللہ سجانہ نے اُن کی اولاد سے انبیاء پنے ۔۔۔۔وحی پر أن سے عہد و بیمان لیا تبلیغ رسالت کا نہیں امین بنایا ، جبکہ اکثر لوگوں نے اللہ کا عہد بدل دیا تھا۔ چنانچہ وہ اُس کے حق ہے بے خبر ہو گئے۔ اوروں کو اُس کا شریک بنا ڈالا۔ شیاطین نے اس کی معرفت ہے انہیں روگر دال اور اُس کی عبادت سے الگ كرويا۔ الله في أن ميس است رسول مبعوث کئے اور لگا تارانبیاء بھیجے تا کہ اُن سے فطرت کے عبد و پیان پورے کرائیں۔ اُس کی جھولی ہوئی تعتیں یاد دلا ئىي ـ اورانېيى قدرت كى نشانياں دكھا ئىي - بيسرول پر بلند بام آسان، اُن کے نیچے بچھا ہوا فرش زمین، زندہ رکھنے والا سا مانِ معیشت نے ناکر نے والی اجلیں ، بوڑ ھاکر دیے والی بیاریاں اور پے در پے آنے والے حادثے۔ الله سجانه نے اپنی مخلوق کو بغیر کسی فرستادہ پیغمبر یا آسانی كتاب يا وليل قطعي يا طريق روش كي بھي يونمي نہيں وَمَعَايِشَ تُحْيِيهُمْ وَآجَالِ تُفْنِيهُمْ-حپھوڑا۔ایسے رسول،جنہیں تعداد کی کمی اور جھٹلانے والوں کی کثرت در مانده و عاجز نہیں کرتی تھی۔ اُن میں کوئی وَلَمْ يُخُلُ سُبُحَانُهُ خَلْقَهُ مِنْ نَبِيِّ سابق تفاجس نے بعد میں آنے والے کا نام ونشان بتایا۔ كوكى بعد مين آيا، جے يہلا پنچوا چكا تھا۔ اى طرح مدتين أُومَحَجَةٍ قَائِمَةٍ رُسُلٌ لَا تُقَصِّرُ بِهِم قِلَّة گزر تمكيں \_ زمانے بيت گئے \_ باپ داداؤل كى جگه برأن کی اولا دیں بس گئیں ۔ یہاں تک کداللہ شیحانہ، نے ایفائے عَلَدِهِمْ - وَلَا كُثُرَةُ الْمُكَلِّبِينَ لَهُمْ - مِن سَابِقِ سُيِّىَ لَهُ مَنْ بَعْلَهُ أُوْغَابِرٍ عَرَّفُهُ عہدوا تمام نبق ت کے لئے محمصلی اللّٰه علیہ وآلہ وسلم کومبعوث كيا، جن ك متعلق نبيول سے عهد و بيان ليا جا چكا تھا، جن مَنُ قَبُلَهُ عَلَى ذَلِكَ نُسِلَتِ الْقُرُونَ-کے علامات (ظہور) مشہور محل ولادت مبارک و وَمَضَتِ اللَّهُورُد وَسَلَفَتِ الْأَبَاءُ

نَكَامًا ثُمَّ بَسَطَ الله سُبْحَانَهُ لَهُ فِي

تُوْبَتِهِ وَلَقُاهُ كَلِمَةً رَحْبَتِهِ، وَوَعَلَهُ

المَرَدَّ إِلَى جَنَّتِهِ وَأَهْبَطُهُ اللي دَارِ الْبَلِيَّةِ،

وَتَنَاسُلِ اللُّرِّيَّةِ - وَاصْطَفَى سُبُحَانَهُ مِنَ

وُلَّكِهِ ٱنَّبِيَّآءِ أَخَلَ عَلَى تَبْلِيْغِ الرِّسَالَةِ أَمَا

نَتَهُمُ لَبًّا بَكَّلَ أَكْثَرُ خَلَقِهِ عَهْلَ اللهِ إِلَيْهِمُ

فَجَهِلُوا حَقَّهُ، وَ اتَّخَلُوا الَّالْلَالُكَاد

مَعَهُ وَاحْتَالتُهُمُ الشَّيَاطِيْنُ عَنَ

مَعْرِفَتِهِ، وَاقْتَطَعَتْهُمْ عَنْ عِبَادَتِهِ - فَبَعَثَ

فِيهِمُ رُسُلَهُ وَوَاتَرَ إِلَيْهِمُ أَنْبِياءَ لاليستا

دُوهُمْ مِيْثَاقَ فِطُرَتِهِ وَيُلَاكِّرُو هُمْ مَنْسِيّ

نِعُمَتِهِ وَيَحْتَجُوا عَلَيْهِمُ بِالتَّبُلِيغِ وَ

يُشِيرُوا لَهُمْ دَافَائِنَ الْعُقُولِ وَيُرُوهُمُ

الْايَاتِ النَّهُ قَلَّارَةً مِنْ سَقُفٍ فَوْقَهُمْ

مَرَفُوع، وَمِهَادٍ تَحْتَهُمُ مُّوضُوعٍ-

وَأُوْصَابِ تُهُر مُهُمْ وَأَحْلَاثٍ تَتَابَعُ عَلَيْهِمُ

مُرْسَل، أُوكِتَابِ مُنْزَلِ- أُوحُجُّةٍ لَا زِمَةٍ،

مسعود تھا۔ اس وقت زمین پر بسنے والول کے مسلک جدا وَخَلَفَتِ الْأَبْنَاءُ - إلى أَن بَعَثَ الله جدا خوامشیں متفرق و پراگندہ اور راہیں الگ الگ تھیں -سُبْحَانَهُ مُحَبَّلًا رَّسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ یوں کہ کچھاللد کو مخلوق ہے تشبید دیتے ، کچھاس کے نامول کو عَلَيْهِ وَالِهِ لِإِنْجَازِ عِلَاتِهِ، وَ تَمَامِ بگاڑ دیتے۔ کچھائے چھوڑ کراوروں کی طرف اشارہ کرتے نُبُوَّتِهِ مَا خُودًا عَلَى النَّبِيِّينَ مِيثَاقُهُ، تھے۔ خداوند عالم نے آپ کی وجہ سے انہیں گراہی ہے مَشْهُورَةً سِمَاتُهُ، كَرِيماً مِيلَادُهُ- وَأَهُلُ ہدایت کی راہ پرلگایا اور آپ کے وجود سے انہیں جہالت ے چھڑا یا۔ پھر اللہ سجانۂ نے محمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو الَّارُضِ يَوُمَئِلٍ مِلَلَّ مُتَفَرِّقَةً وَأَهُوَ آلا ایخ لقاؤ قرب کے لئے چنا، اپنے خاص انعامات آپ مُنتَشِرَةً - وَطَوَانِفُ مُتَشَيِّةٌ بَيْنَ مُشَبِّهِ کے لئے پند فرمائے اور دارِ دنیا کی بود و باش ہے آپ کو لِلَّهِ بِخَلْقِهِ أُومُلُحِلٍ فِي اسْبِهِ أُومُشِيرٍ بلند ترسمجماا درزمتوں ہے گھری ہوئی جگہے آپ کے رخ الى غَيْسريا- فَهَا الْمُدُم بِسِهِ مِنَ کوموڑ ااور دنیا سے باعزت آپ کواٹھالیا۔حضرت تم میں الضَّلَالَةِ وَأَنْقَلَهُمْ بِمَكَانِهِ مِنَ الْجَهَالَةِ-أسى طرح كى چيز حجموڑ گئے، جو انبياء اپنی امتوں میں ثُمَّ أَخْتَارَ سُبُحَانَهُلِمُحَمَّلٍ صَلَّى اللهُ چوڑتے چلے آئے تھے۔ اس لئے کہ وہ طریق واضح و عَلَيْهِ وَالِهِ لِقَآنَهُ - وَرَضِيَ لَه مَا عِنْكَالًا نشان محكم قائم كئے بغيريوں ہى بے قيد و بندانہيں نہيں پيغام وَأَكْرَمَهُ عَنْ دَارِ اللَّانْيَا وَ رَغِبَ بِهِ عَنْ ربانی پہنچا کہ ججت تمام کریں عقل کے دفینوں کو ابھاریں مَقَارَنَةِ الْبَلُوَى - فَقَبِضَتَهُ إِلَيْهِ كَرِيْماً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَخَلَّفَ فِيكُمُ مَا حَلَقَتِ الرَّنْبِيَاءُ فِي أَمْمِهَا إِذَامُ يَتُرُكُونُهُمْ هَمَلًا- بَغَيْرِ طَرِيُقٍ وَاضِحٍ-وَلَا عَلَمٍ قَائِمٍ كِتَابَ رَبِّكُمْ مُبَيِّناً حَلَالُهُ وَجَرَامَهُ وَفَرَائِضَهُ وَفَضَائِلَهُ وَنَاسِخَهُ ومنسونحه ورخصه وعزائمه وَخَاصَّهُ وَعَامَّهُ وَعِبْرَهُ وَأَمْشَالُهُ وَمُرْسَلَهُ وَمَحُلُودَهُ وَمُحَكَمَهُ وَمُتَشَابِهَهُ مُفَسِّرًا مُجْمَلَهُ وَمُبَيِّنًا غَوَامِضَهُ بَيْنَ مَأْخُودٍ مِيْثَاقُ عِلْمِه

وَمُواسَّعٍ عَلَى الْعِبَادِ فِي جَهْلِهِ- وَبَيْنَ مُشَبٍّ فِي الْكِتَابِ فَرْضُهُ، وَمَعَلُومٍ فِي السُّنَّةِ نَسْخُهُ، وَوَاجِبِ فِي السُّنَّةِ أَخْلُلًا-وَمُرَخَّصِ فِي الْكِتَابِ تَرْكُمُ وَبَيْنَ وَاحِب بِوَتْسِهِ- وَزَائِل فِي مُسْتَقْبِله-وَمُبَايِّن بَيْنَ مَحَارِمِهِ مِنْ كَبِيْرِ أَوْعَكَ عَلَيْهِ نِيُوانَّهُ أَوْصَغَيْرٍ أَرْصَلَالَهُ غُفُوانَهُ- وَبَيْنَ مَقَبُولِ فِي أَدْنَالُا مُوسَعِ فِي آقصالُا مِنْهَا ذَكَرَ فِي الْحَجّ وَفَرَضَ عَلَيْكُمْ حَجَّ بَيْتِهِ الْحَرَامِ الَّالِي حَعَلَهُ قِبَلَةً لِلْا نَامِ يَرِدُونَهُ وَرُودَ الْأَنْعَامِ وَيَالَهُونَ إِلَيْهِ وَلُولَا الْحَمَام جَعَلَهُ سُبُحَانَهُ عَلَامَةً لِتَّوَضُعِهِمُ لِعَظَيتِهِ وَإِدْعَانِهِمُ لِعِزَّتِهِ وَاخْتَارَ مِنْ خَلْقِهِ سُمَّاعًا أَجَابُوا إِلَّيْهِ دَعُوتَهُ وَصَلَّاقُوا كَلِمَتُهُ وَوَقَفُوْا مَوَاقِفَ أَنْبِيَا لِمِدِوَتَشَبُّهُوا بِمَلَائِكَتِهِ المُطِيفِينَ بِعَرَشِهِ يُحُرِذُونَ الْأَرْبَاحَ فِي مَتُجَرِعِبَادَتِهِ- وَيَتَبَادَرُونَ عِنْكَ مَوْعِلِ مَغْفِرَتِهِ جَعَلَهُ سُبُحَانِهُ وَتَعَالَى لِلْإِسْلَامِ عَلَمًا وَالْعَائِلِينَ حَرَمًا فَرَضَ حَجَّهُ وَأُوجَبَ حَقَّهُ وَكَتَبَ عَلَيْكُمُ وِفَادَتَهُ فَقَالَ سُبْحَانَهُ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجْ البّيتِ مَنِ استَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَّمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ العَالَبِينَ -

واجب ہے لیکن کتاب میں اُن کے زک کی اجازت ہے۔ اس كتاب ميں بعض واجبات ايسے ہيں جن كا وجوب وقت سے وابستہ ہے اور زمانۂ آئندہ میں اُن کا وجوب برطرف ہوجاتا ہے۔قرآن کے محر مات میں بھی تفریق ہے۔ پچھ كبيره بين،جن كے لئے آتشِ جہنم كى دهمكياں بيں اور پچھ صغیرہ ہیں جن کے لئے مغفرت کے توقعات بیدا کئے ہیں۔ کچھا عمال ایسے ہیں جن کا تھوڑ اسا حصہ بھی مقبول ہے، اور زیادہ سے زیادہ اضافہ کی گنجائش رکھی ہے۔

اى خطبه ميں جج كے سلسله ميں فرمايا۔ الله نے اپنے كھر كا جج تم پرواجب کیا، جےلوگوں کا قبلہ بنایا ہے۔ جہال لوگ اس طرح صینے کر ہتے ہیں جس طرح بیاسے حیوان پانی کی طرف اور اس طرح وارفل سے بوصتے ہیں جس طرح کبور این مشیانوں کی جانب اللہ جل شانہ، نے اس کو اپنی عظمت کے سامنے ان کی فروتی و عاجزی اور اپنی عزت کے اعتراف کا نشانہ بنایا ہے اُس نے اپنی مخلوق میں سے سننے والے لوگ چن لیے جنہوں نے اس کی آواز پر لبیک کھی اور اُس کے کلام کی تصدیق کی وہ انبیاء کی جگہوں پرتظم ہے۔عرش برطواف کرنے والفرشتول سيشابهت اختيار كى وه الجي عبادت كي تجارت گاہ میں منفعتوں کوسمیٹتے ہیں اور اس کی وعدہ گاہ مغفرت کی طرف بڑھتے ہیں۔اللہ سجانہ نے اس گھر کواسلام کا نشان پناہ ع ہے والوں کے لئے حرم بنایا ہے۔اس کا حج فرض اور ادائیگی حق کو واجب کیا ہے اور اس کی طرف راہ نوردی فرض کردی ہے۔ چنانچے اللہ نے قرآن میں فر مایا کہ اللہ کا واجب الا داحق لوگوں پر بیہ ہے کہ وہ خانہ کعبہ کا حج کریں جنہیں وہاں تک پہنچنے کی استطاعت ہواورجس نے کفر کیا تو جان لے کہ اللہ سارے

جہاں ہے بناز ہے۔

چھوڑتے تھے۔ پیغیر کے تمہارے پروردگار کی کتابتم میں

چھوڑی ہے۔ اس حالت میں کہ انہوں نے کتاب ا

کے حلال وحرام ، واجبات ومستخبات ، نامخ ومنسوخ رخص و

عزائم ، خاص و عام ،عبر دامثال ،مقید ومطلق ،محکم ومتشا به کو

واضح طور سے بیان کردیا مجمل آیوں کی تفسیر کردی۔ اُس

کی گھیوں کوسلجھا دیا اس میں کچھ آیتیں وہ ہیں جن کے

جانے کی پابندی عائد کی گئی ہے اور پھھوہ ہیں کہ اگر اُس

کے بندے اُن سے ناواقف رہیں تو مضا کقہ نہیں۔ پچھ

ا مكام ايے ہيں جن كا وجوب كتاب سے ثابت ہے اور

مدیث سے اُن کے منسوخ ہونے کا پتہ چاتا ہے اور کھ

احکام ایے ہیں جن پر عمل کرنا صدیث کی رو سے

'' دین کی اصل واساس خداشنای ہے' دین کے لغوی معنی اطاعت اور عرفی معنی شریعت کے ہیں۔ یہاں خواہ لغوی معنی مراد لئے جا کیس یاعرفی دونوں صورتوں میں اگر ذہن کی معبود کے تصورے خالی ہو، تو نداطاعت کا سوال بیدا ہوتا ہے اور نہ کی آئین کی پابندی کا کیونکہ جب کوئی مغزل ہی سامنے نہ ہوگی ، تو منزل کے رخ پر بڑھنے کے کیامعنی اور جب کوئی مقصد ہی پیش نظر نہ ہوگا تو اُس کے لئے تگ و دو کرنے کا کیا مطلب! البتہ جب انسان کی عقل و فطرت اس کا سررشتہ کی مافوق الفطرت طاقت ہے جوڑ دیتی ہے اور اس کا ذوق پرستاری و جذبہ عبودیت اسے کسی معبود کے آگے جھکا دیتا ہے ، تو وہ من مانی کر گزرنے کے بجائے اپنی زندگی کو مختلف قسم کی پابندیوں میں جگڑ ا ہوامحسوں کرتا ہے اور انہی پابندیوں کا نام دین ہے جس کا نقطہ آغاز صافع کی معرفت اور اُس کی ہستی کا اعتراف ہے۔

معرفت کی بنیادی حیثیت کی طرف اشارہ کرنے کے بعد اُس کے ضروری ارکان وشرا نظربیان فرمائے ہیں اورعمو ماافرادانسانی جن ناتص مراتب ادراک کواین منزل آخر بنا کرقائع ہوجاتے ہیں ان کے نا کافی ہونے کا ظہار فرمایا ہے اوراس کا پہلا درجہ بیہ ہے کہ فطرت کے وجدانی احساس اور خمیر کی راہنمائی ہے یااہل مذاہب کی زبان ہے من کراُس ان دیکھی ہتی کا تصور ذہن میں پیدا ہوجائے جوخدا کی کہی جاتی ہے۔ بیقصور درحقیقت فکر ونظر کی ذ مدداری اور مختصیل معرفت کا حکم عائد ہونے کا عقلاً پیش خیمہ ہے۔لیکن تسابل پہندیا ماحول کے دباؤ میں اسپر ہتیاں اس تقبور کے پیدا ہونے کے باوجود طلب کی زخت گوارانہیں کرتیں تو وہ تصور تصدیق کی شکل اختیار نہیں کرتا۔ اس صورت میں وہ معرفت ہےمحروم ہوجاتی ہیں اور باد جودتصور، بمزل تصدیق ہے ان کی محرومی چونکہ بالا اختیار ہوتی ہے اس لئے وہ اس پر مواخذہ کی مستحق ہوتی ہیں کیکن جواس تصور کی تحریک ہے متاثر ہوکر قدم آ گے بڑھا تا ہے وہ غور وفکر ضروری سمجھتا ہے اوراس طرح دوسرا در حیادراک کا حاصل ہوتا ہےاور وہ بیہ ہے کٹلوقات کی بقلمونیوں اورمصنوعات کی نیزنگیوں سے صانع عالم کا کھوج لگایا جائے۔ کیونکہ ہر ۔ نقش نقاش کے وجود براور ہراٹر مؤثر کی کارفر مائی برایک ٹھوں اور بے کیک دلیل ہے چنانچیانسان جب اینے گرد و پیش نظر دوڑ اتا ہے تو أے ایسی کوئی چیز دکھائی نہیں ویتی کہ جوکسی صانع کی کارفر مائی کے بغیر موجود ہوگئی ہو۔ یہاں تک کدکوئی نقش قدم بغیر راہر و کے اور کوئی عمارت بغیرمعمار کے کھڑے ہوتے ہی نہیں دیکھتا، تو کیونکریہ باور کرسکتاہے کہ پیفلک نیلگوں اور اس کی پہنا ئیوں میں آفتاب و ماہتاب کی تجلیاں اربیز مین اوراس کی وسعتوں میں سبز ہوگل کی رعنا ئیاں بغیر کسی مانع کی صنعت طرازی کے موجود ہوگئی ہوں گی۔ لہٰذاموجودات عالم اورنظم کا ئنات کود کیھنے کے بعد کوئی انسان اس متیجہ تک پہنچنے ہے اپنے دل ود ماغ کوئبیں روک سکتا کہ اس جہانِ رنگ و بوکا کوئی بنانے سنوار نے والا ہے۔ کیونکہ تبی دامانِ و جود سے فیضان وجود نہیں ہوسکتا اور نہ عدم سے وجود کا سرچشمہ پھوٹ سکتا ہے۔قرآن نے اس استدلال كى طرف ان لفظول مين اشاره كياب "فَى الله شَكْ فَاطِه السَّماوٰتِ وَالْاَرْضِ" كياالله كوجود مين شك بوسكتا بجو زمین وآسان کا پیدا کرنے والا ہے کیکن بیدر جبھی ناکامی ہے جبکہ اس کی تصدیق غیر کی الوہیت کے عقیدہ کی آمیزش ہو۔

تیسرا در جہ یہ ہے کہ اس کی ہتی کا افر اروحدت و یکا گئت کے اعتراف کے ساتھ ہو۔ بغیراس کے خدا کی تصدیق کمل نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ جس کے ساتھ اور بھی خدامانے جا کیں گے وہ ایک نہیں ہوگا اور خدا کے لئے ایک ہونا ضروری ہے کیونکہ ایک سے زائد ہونے ک صورت میں بیسوال پیدا ہوگا کہ اس کا کنات کو ان میں ہے ایک نے پیدا کیا ہے یا سب نے مل جل کراگر ایک نے پیدا کیا ہے تو اس میں کوئی خصوصیت ہونا چاہے ورنداس ایک کو بلاو جبرتر ججے ہوگی جو عقلاً باطل ہے ، اوراگر سب نے مل جل کر بنایا ہے تو وہ دو صال سے خالی نہیں یا تو وہ دوسروں کی مدد کے بغیرا بچ اُمور کی انجام دہی نہ کر سکتا ہوگا یان کی شرکت و تعاون سے بے نیاز ہوگا۔ پہلی صورت میں اس کا

عتاج و دست مگر ہونا اور دوسری صورت میں ایک فعل کے لئے کئی ایک مستقل فاعلوں کا کار فرما ہونا لازم آئے گا اور بدونوں صورتیں اپنے مقام پر باطل کی جا بچی ہیں اور اگریفرض کیا جائے کہ سارے خداؤں نے حصد رسدی مخلوقات کو آپس میں بانٹ کرا یجاد کیا ہے ، تو اس صورت میں تمام ممکنات کی ہر واجب الوجود ہے کیسال نسبت ندر ہے گی۔ بلکہ صرف اپنے بنانے والے ہی سے نسبت ہوگ حالا تکہ ہر واجب کو ہر ممکن سے اور ہر ممکن کو ہر واجب سے کیسال نسبت ہونا چاہئے ۔ کیونکہ تمام ممکنات اثر پذیری میں اور تمام واجب الوجود واثر اندازی میں ایک سے مانے گئے ہیں تو اب اسے ایک مانے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے کیونکہ متعدد خالق مانے کی صورت میں کی چیز کے موجود ہونے کی گئجائش ہی باقی نہیں رہتی اور زمین و آسان اور کا نبات کی ہر شے کے لئے تباہی و بر بادی ضروری قرار پاتی ہے۔ لؤگ کی فیمیسا آلیقہ ؓ اِلّا للله کی فیمیسا کیساللہ کے علاوہ اور بھی خدا ہوتے تو بیز میں و آسان میں اللہ کے علاوہ اور بھی خدا ہوتے تو بیز مین و آسان دونوں تباہ و ہر بادہ و جائے۔

چوتھا درجہ بیہ ہے کہ اسے ہر نقص وعیب ہے پاک سمجھا جائے اورجہم وصورت ہمٹیل و تشہیمہ، مکان وز مان ،حرکت وسکون اور بحز و جہل سے منز ہ مانا جائے۔ کیونکہ اس با کمال و بے عیب ذات میں نہ کئی نقص کا گذر ہوسکتا ہے اور نہ اس کے دامن پرکسی عیب کا دھبہ ابھر سکتا ہے اور نہ اس کوکسی کے مثل و مانند تھر ایا جاسکتا ہے۔ کیونکہ بیتمام چیزیں وجوب کی بلندیوں سے اتارکرامکان کی پہنیوں میں لے آنے والی ہیں۔ چنا نچے قدرت نے تو حید کے پہلوبہ پہلوا پنی تنزیہ دو تقدیس کو بھی جگہ دی ہے۔

(٣) فَلَا تَضُوِبُو لِلْهِ الْاَمْثَالُ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ٥

(٣) لَيْسَ كَبِثْلِهِ شَنْيٌ وَهُوَ السَّبِيْعُ الْبَصِيْرُ ٥

اورده برب ون من بون پیرے اللہ مارد ہو برب اللہ کے لئے مثالین نہ گڑھ لیا کرو بے شک اصل حقیقت تو اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتا۔

کوئی چیز اس کے مانزنہیں ہے، وہ منتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے۔

پانچواں درجہ یہ ہے کہ جس سے معرفت کمل ہوتی ہے کہ اس کی ذات میں صفتوں کو الگ سے نہ سمویا جائے کہ ذات واحد یت میں دوئی کی جھلک پیدا ہوجائے تو تو حیدا پنے سیجے مفہوم کو کھوکرا یک بین اور تین ایک ہے چکر میں پڑجائے۔ کیونکہ اُس کی ذات جو ہر وغرض کا مجموعہ نہیں کہ اس میں صفتیں اس طرح قائم ہول جس طرح پھول میں خوشہوا ورستاروں میں چک بلکہ اس کی ذات خودتمام صفتوں کا سرچشمہ ہااور وہ اپنے کمالات ذاتی کے اظہار کے لئے کسی توسط کی مختاط نہیں ہے۔ اگر اسے عالم کہا جاتا ہے تو اس بناء پر کہ اس کے علم کے آثار نمایاں ہیں اور اگر اسے قادر کہا جاتا ہے تو اس لئے کہ ہر ذرہ اس کی قدرت و کار فرمائی کا بہتد دے رہا ہے اور سے وبصیر کہا جاتا ہے تو اس کے کہ جر ذرہ اس کی قدرت و کار فرمائی کا بہتد دے رہا ہے اور سے جو بصیر کہا جاتا ہے تو اس کے کہ جر ذرہ اس کی قدرت و کار فرمائی کا بہتد دے رہا ہے اور سے تو اس وجہ سے کہ کا نئات کی شیراز ہ بندی اور کافوقات کی چارہ سازی دیکھے اور سے بغیر نہیں ہو کئی ۔ مگر ان صفتوں کی نمواس

ہونے سے پہلے نہ عالم ہو، نہ قادر، نہ سیج ہواور نہ بھیراور عقیدہ اساسی طور پر اسلام کے خلاف ہے۔

قرآن مجيد كاحكام كسلسله يس فرمات مين كماس مين حلال وحرام كاتيان ب، جيك احل الله البيع و حوم الربوا-الله فروخت كوجائز كيا باورسودكورام كرديا ب-"اس ميل فرائض وستبات كاذكر ب، جي فاذا قضيتم الصلوة فاذكر والله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فاذ اطبائنتم فاقيموالصلولة (جبنماز (خوف) اداكر چكوتواشحة بيصة ليثة الله كويا وكرواور جب (وشمن كي طرف ہے)مطمئن ہوجاؤ،تو پھر (معمول کےمطابق)نماز پڑھا کرو)۔نمازفرض ہےاوردوسرےاذ کارمتحب ہیں۔اس میں ناسخ ومنسوخ بين من التخ بيد عده وفات مين اربعة اشهو و عشر الإچار ميني وس دن ) اور منسوخ ميد متاعاً الى الحول غير الحراج جس مين ظاہر ہوتا ہے کہ عدہ وفات ایک سال ہے۔ اس میں مخصوص مواقع برحرام چیزوں کے لئے رخصت واجازت بھی ہے جیسے فین اضطر غیر باغ ولا عدد فلا اثم علیه ما گرکوئی تخص بحالت مجوری (حرام چیزوں میں سے پچھکھالے، تواس برکوئی گناہ نہیں۔ درآن صورتیکہ حدودِ شریعت کوتو ژناوران سے تجاوز ہونانہ چاہتا ہو۔" اس میں اٹل احکام بھی ہیں جیسے لایشر ك بعبلاة احداً۔ چاہئے كدوه اپنے پروردگاركی عبارت میں کسی کوشریک نہ کرے۔' اس میں خاص وعام بھی ہیں۔خاص وہ کہ جس کے لفظ میں وسعت ہواور معنی مقصود کا دائر ہ محدود ہو عیے'' وانبی فصلتکم علی العالمین اے بنی اسرائیل ہم نے تہیں عالمین پرفضیات دی ہے''اس میں عالمین سے صرف انہی کا زمانہ مراد ہار چافظ تمام جہانوں کوشامل ہاور عام وہ ہے جوابے معنی میں پھیلاؤر کھتا ہو جے والله بکیل شی علم "الله برچیز کا جانے والا ب، اس میں عبرتیں اور مثالیں بھی ہیں عبرتیں جیسے فاحدالا الله نكال الا حدوة والا ولسي ان في ذلك لعبرة لمن یب بیشی "فدانے اسے دنیاو آخرت میں عذاب میں دھرلیا۔جواللہ سے ڈرےاس کے لئے اس میں عبرت کا سامان ہے "اور مثالیں جیسے مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبّة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة ـ جولوك الله كراه يرايا مال خرج کرتے ہیں ان کی مثال اُس نے کی ہی ہے جس سے سات بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں سوسودانے ہوں۔اس میں مطلق ومقید ہیں۔ مطلق وه كه جس مين كي تقليدو بإبندي نه وجيسي واذقال موسى لقومه إن الله يامركم إن تلبحوا بقرة الم موقعدكو يادكروكه جب موی نے اپنی قوم سے کہا کہ جہیں اللہ کا بیکم ہے کہم کوئی تی گائے ذیح کرو۔ 'اورمقیدوہ کہ جس میں تشخص وقیود کی پابندی ہوجیسے انسه يقول انها بقرة لاذلول تثير الارض ولا تسقى الحرث الله فرماتا عكروه اليئ كائ بوجونال من جوتى كى بواورنداس كهيتون كوسينيا كيا بو" اس مين محكم ومتشابه بهي بين محكم وه كه جس مين كوئي تخبلك نه بوجيك ان الله على كل شيء قليد" بيشك الله برييز پرقادر ب-"اورمتشابهده كهجس كمعنى الجهيهوئ ول-جيس الرحسن على العوش استوى حس كے ظاہر مفهوم سے ميتو بم بهي بوتا ب كدوه جسماني طور سے دعرش پر برقر ارب كيكن مقصود وغلب وتسلط ب\_اس بين بعض احكام مجمل بين جيسے اقيدو الصلولا " مناز قائم كرو"اس مين گرے مطالب بھى بين جيےوه آيات كدش كے معلق قدرت كارشاد بك لايعلم تاويله الا الله والراسخون فسى المعلم ان كى تادين كمالله اورسول اورعلم كى گهرائيون مين اتر بهوئے لوگون كے علاوه كوئى دوسر انہيں جانتا \_ پھرايك دوسر يعنوان ي معلى بيان فرمات بين كماس مين بجه بجه چيزين وه بين جن كاجاننا ضرورى بي جيس فاعلم انه الإاله الا الله اس العالي كوجان لوك الله كعلاده كوني معبود تبين "اور كيم چيزين وه بين جن كاجانا ضروري نهين بين عليه واللاتسي يساتين الفساحشة من نسساء كم ف ستشهل واعليهن اربعة منكم فان شهل وافامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت" تمهاري ورتول مين يجو برچاني ک مرتکب ہوں، اُن کی بدکاری پراپنے آ ومیول میں سے جار کی گواہی لو۔اوراگروہ گواہی دیں توالیی عورتوں کو گھروں میں بند کردو، یہال تک

کی ذات میں اس طرح نہیں شہرائی جائتی جس طرح ممکنات میں کہاس میں علم آئے تو وہ عالم ہواور ہاتھ پیروں میں توانائی آئے تو وہ قادر وتوانا ہو کیونکہ صفت کو ذات سے الگ ماننے کالازمی نتیجہ دوئی ہے اور جہاں دوئی کا تصور ہوا وہاں تو حید کاعقیدہ رخصت ہوا۔ اس لئے امیر الموننین علیہ السلام نے زائد بر ذات صفات کی نفی فر ما کرنتیج تو حید کے خدو خال ہے آ شنا فر مایا ہے اور دامنِ وحدت کو کثر ت کے دھبول سے بدنمانہیں ہونے دیا۔اس سے بیمراز ہیں ہے کہ اس کے لئے کوئی صفت تجویز ہی نہیں کی جاسکتی کہ ان لوگول کے مسلک کی نائید ہو، جوسلبی تصورات کے بھیا نک اندھیروں میں ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ حالانکہ کا ننات کا گوشہ گوشہ اس کی صفتوں کے آثار سے چھلک رہا ہے اور کلوقات کاؤرہ ذرہ گواہی دے رہا ہے کہوہ جاننے والا ہے، قدرت والا ہے، سننے اورد کیضے والا ہے اوراپنے دامن ر بوبیت میں پالنے اور سامیر حمت میں پروان چڑھانے والا ہے بلکہ مقصد میہ ہے کہ اس کی ذات میں الگ سے کوئی الیمی چیز تجویز نہیں کی جاسکتی کہا سے صفت ہے تعبیر کرنا سیج ہو۔ کیونکہ جو ذات ہے وہی صفت ہے اور جوصفت ہے وہی ذات ہے۔ ای مطلب کو امام جعفرصادق عليهالسلام كى زبانِ فيض ترجمان ہے ساعت فرمائے اور پھرمذاہب عالم کے عقیدہ تو حیدکواس كی روشنی میں دیکھئے اور پر کھئے كرتوحيد كے مجمع مفہوم سے روشناس كرانے والى فرويس كون تھيں۔ چنانچيآ بنفر ماتے ہيں۔

ہمارا خدائے بزرگ و برتر ہمیشہ سے عین علم رہا حالانکہ معلوم ابھی کتم عدم میں تھا اور عین سمع وبصرر ہا۔ حالا نکہ نہ سی آ واز کی گونج بلند موئی تھی اور نہ کوئی وکھائی دینے والی چیزتھی اور عین قدرت رہا حالاتکہ قدرت کے اثرات کو قبول کرنے والی کوئی شے نہ تھی۔ پھر جب اس نے ان چیزوں کو بیدا کیا اور معلوم کا وجود ہوا تو اس کاعلم معلومات پر پوری طرح منطبق ہوا خواہ وہ سنی جانے والی صدائیں ہوں یا دیکھی جانے والی چیزیں ہول اور مقدور کے علق ہے اس کی قدرت نمایاں ہوئی۔

لم يزل ربنا عزوجل والعلم ذاته و لامعلوم والسمع ذاته ولا مسبوع و البصر ذاته ولا مبصر والقدارة ذاته ولا مقداور فلما احدث الاشياء وكان المعلوم وقع العلم منه على المعلوم والسبع على المسبوع والبصر على البصر والقدارة على البقدور-(توحيل صلاوق)

یدہ عقیدہ ہے، جس پر ائمہ اہل بیت کا اجماع ہے مگر سوادِ اعظم نے اس کے خلاف دوسراراستہ اختیار کیا ہے اور ذات وصفات میں علیحد کی کا تصور پیدا کر دیا ہے۔ چنانچیشہرستانی نے تحریر کیا ہے کہ

مريد بشككم اور تميع وبصير ہے۔

اُبو الحن اشعری کہتے ہیں کہ باری تعالی علم، قدرت قال ابو الحسن البارى عالم بعلم قادر حیات،ارادہ،کلام اور کمع وبھر کے ذریعہ عالم، قادر زندہ، بقلارة حى بحياة مريل بارادة متكلم illy mis jung jang jang -

(كتاب الملل والخمل ص٣٢)

اگرصفتوں کواں طرح زائد برذات مانا جائے گا تو دوحال ہے خالی نہیں یا تو بیصفتیں ہمیشہ سے اس میں ہوں گی یا بعد میں طاری ہوئی ہوں گی۔ پہلی صورت میں جتنی اس کی صفتیں مانی جائیں گی اشنے ہی قدیم اور مانٹا پڑیں گے، جوقند امت میں اس کے شریک ہوں گے ۔ تعالیٰ اللّٰدعمایشر کون اور دومری صورت میں اس کی ذات کو حلِ حواجت قرار دینے کے علاوہ بیلازم آئے گا کہوہ ان صفتول کے بیدا

کہ موت اُن کی زندگی فتم کردے۔'' بیسز ااواکل اسلام میں تھی لیکن بعد میں شوہر دارعورتوں کے لئے اس تھم کو تھم رجم سے منسوخ کردیا گیا۔ ال ميں پچھا د کام ایسے ہیں جن سے سنت پنیمبرمنسوخ ہوگئ۔ جیسے فول و جھک شطرالمسجد الحرام'' چاہئے کہتم اپنارخ مسجد حرام کی طرف موڑ او۔'اس سے بیت المقدی کی طرف رخ کرنے کا تھم منسوخ کردیا گیا۔اس میں ایسے احکام بھی ہیں جو صرف مقررہ وقت پر واجب ہوتے میں اور اس کے بعد ان کا وجوب باقی نہیں رہتا جیسے اذانو دی للصلولة من يوم الجمعه فاسعو الى ذكر الله "جب جمعہ کے دن نماز کے لئے پکارا جائے تو ذکرِ الٰہی کی طرف جلدی ہے بڑھو۔''اس میں حرام کردہ چیزوں کی تفریق بھی قائم کی گئی ہے۔ جیسے گنا ہوں کاصغیرہ وکبیرہ بونا صغيره جيب قبل للمؤمنين يغضوامن ابصارهم "ايمان دالول عليه وكروه اني آئكيس نيحي رهين اوركبيره جيسه و من يقتل مؤمنا متعبل افجزاؤه جهنم حالدا فيها "جوشخص كى مومن كوجان بوجه كرمارة الياس كى سزادوزخ ہے، جس ميں وہ بميشدر ہے گا۔" اس میں ان اعمال کا بھی ذکرہے جنہیں تھوڑ اسا بجالا نا بھی کفایت کرتا ہے اور زیادہ سے زیادہ بجالانے کی بھی گنجائش ہے۔ جیسے ف ق و ذا ماتيسىر من القرآن ' جتناباً ساني قرآن رياه سكوا تناريه هايا كرو-'

وَمِنَ خُطْبَةٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بَعْلَا صَفَين عَبِلْتُ عَالِم بَعْلَا

من صِفِّيْنَ أَحْمَلُهُ استِتمَاماً لِنِعْمَتِهِ وَاسْتِسُلَاماً لِعِزَّتِهِ وَاسْتِعُصَامًا مِنْ مَعْصِيتِهِ وَ أُستَعِينُهُ فَاتَةً إلى كِفَايَتِهِ إِنَّ ا لَا يَضِلُّ مَن هَالله وَلَا يَئِلُ مَنْ عَادَالاً وَلَا وَلَا يَفُتَقِرُ مَنَ كَفَاهُ فَالِنَّهُ أَرْجَحُ مَاوَزنَ وَأَفْضَلُ مَاخُزنَ- وَأَشْهَلُ أَنْ لَا إِلَهُ اللَّهُ وَحَلَاهُ لَا شُرِيْكَ لَهُ شَهَادَةً مُبْتَحَناً إِخْلَاصُهَا مُعْتَقَلًا مُصَاصُهَا نَتَمَسَّكُ بِهَا آبَكًا مَا أَبْقِانَا وَنَكَّ حِرُهَا لِأَهَا ويُلِ مَايَلُقَانَا فَإِنَّهَا عَزِيْمَةُ الْإِيْمَانِ-وَفَاتِحَهُ الْإِحْسَانِ وَمَرُضَاةُ الرَّحُلٰنِ-وَمَلْحَرَةُ الشَّيطن وَالشَّهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدَاهُ وَرَسُولُهُ أَرْسَلَهُ بِاللَّهِينِ الْبَشَهُورِ-

وَالْعَلَمِ الْمَاثُورِ وَالْكِتَابِ الْمَسْطُورِ وَالنَّورِ

الله كي حمد و ثناء كرتا جول، اس كي نعمتول كي يحيل جا ہے اس ك عزت و جلال کے آگے سر جھکانے اور اُس کی معصیت سے حفاظت حاصل کرنے کیلئے اور اُس سے مدد مانگتا ہوں اُس کی کفایت ورشگیری کا مختاج ہونے کی وجہ سے جےوہ ہدایت کرے وه گمراه نہیں ہوتا، جے وہ دشمن رکھے، اُسے کہیں ٹھکا نہیں ماتا، جس کا وه گفیل ہو، وه کسی کا مختاج نہیں رہتا ہیر (حمد اور طلب امداد ) وہ ہے جس کا ہروزن میں آنے والی چیزے بلیہ بھاری ہے اور ہر گنج گراں مایہ سے بہتر و برتر ہے۔ میں گواہی ویتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں جو یکتا و لاشریک ہے۔ ایسی گواہی جس کا خلوص پر کھا جاچکا ہے اور جس کا نچوٹر بغیر کے شائیے کے دل کا عقیدہ بن چکا ہے۔زندگی بھر ہم اس سے وابستہ رہیں گے اور اس کو پیش آنے والے خطرات کے لئے ذخیرہ بنا کررکھیں گے یہی گواہی ایمان کی مضبوط بنیا داور حسن عمل کا پہلا قدم اور اللہ کی خوشنو دی کا ذر بعیہ اور شیطان کی دوری کا سبب ہے اور پیجھی گواہی ویتا ہوں كد محد اس كے عبد اور رسول بين جنهيں شهرت يافت دين،

منقول شده نشان بكھي ۽ ٻوئي كتاب، ضوفشان نور، چيكتي ٻوئي روشني اور فیصله کن امر کیساتھ بھیجا تا کہ شکوک وشبہات کا از الہ کیا جائے اور ولائل (کے زور )ہے جمت تمام کی جائے۔ آیتوں کے ذریعے ڈرایا جائے اور عقوبتوں سے خوف زوہ کیا جائے (اس وفت حالت سے گئی) کہ ) لوگ ایسے فتنوں میں مبتلا تھے، جہاں دین کے ہندھن شکتہ، يقين كِستون متزلزل، اصول مختلف اور حالات پرا گنده تھے۔ نظنے ی را ہیں تنگ و تاریک تھیں ۔ ہدایت گمنام اور صلالت ہمہ گیرتھی ۔ ( کھلیخزانوں )اللہ کی مخالفت ہوتی تھی اور شیطان کو مدد دی جارہی ا تھی۔ایمان بے سہارا تھا۔ چنانچداس کے ستون کر گئے اس کے نثان تک پیچانے میں ندآتے تھے۔اس کےراتے مث مٹاگے، اورشاہراہیںاجڑ گئیں، وہ شیطان کے پیچھےلگ کراس کے راہول پر حلنے لگے اور اس کے گھاٹ پر اُتریٹے۔ انہی کی وجہ سے اس کے پھریے ہرطرف لہرانے لگے تھے ایسے فتنوں میں جو انہیں اپنے سموں سے روندتے اورائیے کھروں سے کیلتے تھے اوراپنے پنجول کے بل مضبوطی ہے کھڑ ہے ہوئے تھے تو وہ لوگ ان میں جران و سرگردال، جابل وفریب خورده تھے۔ایک ۲ ایسے گھریس جوخود اچھا، مگراُس کی بسنے والے بُرے تھے جہاں نیند کے بجائے بیداری اورسرے کی جگہ آنسو تھاس سرز مین پرعالم کے منہ میں نگام تھی اور جاہل معزز اور سرفراز تھا۔ (اسی خطبہ کا ایک حصہ جواہلیت نبی سے متعلق ہے) وہ سرخدا کے امین اور اس کے دین کی پناہ گاہ ہیں علم اللی کے مخزن اور حکمتوں کے مرجع ہیں۔ کتب (آسانی) کی گھاٹیاں اور دین کے بیماڑ ہیں۔انہی کے ذریعے اللہ نے اس کی پشت کاخم سیدها کیا اور اس کے پہلوؤں سےضعف کی کپکی دور ک \_ (اس خطبه کا ایک حصه جو دوسرول مے متعلق ہے) انہول نے فت و فجور کی کاشت کی غفلت وفریب کے پانی سے اس امت میں کسی کو آل محمہ پر قیاس نہیں کیا جاسکتا۔ جن لوگول پر ان کے احسانات ہمیشہ جاری رہے ہول وہ ان کے برابزمیں ہوسکتے۔وہ

السَّاطِع- وَالضِّيَاءِ اللَّامِع- وَالْأَمُر

الصَّادِع- إِزَاحَةً لِلشُّبُهَاتِوَ إِحْتِجَاجاً

بِالْبِيِّنَاتِ وَتَحُلِيُرابِالْايَاتِ وَتَخُوِيُفًا

بالمَشُلَاتِ وَالنَّاسُ فِي فِتَنِ انْجَلَامَ فِيهَا

حَبُلُ اللِّايُنِ وَ تَزَعُزَعَتُ سَوَارى الْيَقِين

وَاخْتَلَفَ النَّجُرُ وَتَشَتَّتَ الْآمُرُ- وَضَاقَ

الْمَخْرَجُ وَعَيِيَ الْمُصْلَارُ فَالْهُلَى خَامِلْ

وَالْعَمَىٰ شَامِلْ عُصِي الرَّحَمٰن ونصِر

الشَّيْطَانُ وَخُلِلَ الْإِيْسَانُ فَانَّهَارَتُ

وَعَائِيهُ ، وَتَنَكَّرَتُ مَعَالِمُهُ وَدَرَسَتُ سُبُلُهُ

وَعَفَتُ شُرُّكُهُ - أَطَاعُوا الشَّيْطُنَ فَسَلَكُوا

مَسَالِكَهُ وَوَرَدوا مَنَاهِلَهُ بهم سَارَتُ

أَعُلَامُ لهُ وَقَامَ لِوَ آؤُهُ فِي فِتَن دَاسَتُهُمْ

بِاَخْفَافِهَا وَوَطِعَتْهُمُ بِأَظُلَافِهَا وَقَامَتُ

عَلَى سَنَابِكِهَا فِهُمْ فِيْهَا تَآئِهُونَ حَآئِرُ وُنَ

جَاهِلُونَ مَفَتُونُونَ فِي خَيْر دَار وَشَرّ

جِيرَانِ نَوْمُهُمْ سُهُودٌ وَكُحُلُهُمْ دُمُوعٌ-

بأرُضِ عَالِمُهَا مُلَجَمٌ وَجَاهِلُهَا مُكَرَّمٌ

وَمِنْهَا يَعْنِي الَ النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَامُ هُمَّ

مَوْضِعُ سِرِّ ﴿ وَلَجَاءُ أُمُّ رِ ﴿ وَعَيْبَةُ عَلْمِهِ

وَمَوْيِلُ حِكَمِهِ وَكُهُوفُ كُتُبِهِ وَجِبَالُ دِينِهِ

بِهِمُ أَقَامَ انْحِنَاءَ ظَهْرِةِ وَٱذْهَبَ ارْتِعَاهَ

فَرَائِصِهِ (وَمِنْهَا يَعْنِي قَوْمًا الْحَرِيْنَ) زَرَعُوا

الْفُجُورُوسَقُولُا الْغُرُورَ - وَحَصَل والثُّبُورَ

لَا يُقَاسُ بِالِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ

فطير ٣

مِنَ هٰلِهِ الْأُمَّةِ أَحَلُّ وَلَا يُسَوَّى بِهِمْ مَنَ جَرَتُ نِعْمَتُهُمْ عَلَيْهِ أَبَلَاد هُمُ أَسَاسُ الرَّيْنِ وَعِمَادُ الْيَقِيْنِ إِلَيْهِمْ يَفِى ثُو الْغَالِي وَبِهِمْ يَلْحَقُ التَّالِي وَلَهُمْ حَصَائِصُ حَقِّ وَبِهِمْ يَلْحَقُ التَّالِي وَلَهُمْ حَصَائِصُ حَقِّ الْوَصِيَّةُ وَالْوِرَاثَةُ الْآنَ إِذَرَجَمَ الْوَصِيَّةُ وَالْوِرَاثَةُ الْآنَ إِذَرَجَمَ الْوَصِيَّةُ وَالْوِرَاثَةُ الْآنَ إِذَرَجَمَ الْوَصِيَّةُ وَالْوِرَاثَةُ الْآنَ إِذَرَجَمَ الْحَقُ الْوَلَى الْمَا أَهْلِهِ وَنُقِلَ إِلَى مُنْتَقَلِهِ وَالْمَا الْمَا عَمْنَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالُورُ اللّهُ الْمَالُورُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمَالُورُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

- ك لوح محفوظ مين-
- ت اچھے گھرے مراد مکداور بُرے ہمسابوں سے مراد کفار قرکیش ہیں۔

ابن انی الحدید کی بیتشریخ اس صورت میں قابل لحاظ ہو بھی سکتی تھی۔ جب بیفقرہ اکیلا آپ کی زبان پر آیا ہوتا لیکن اس موقع کو دکھتے ہوئے کہ وہ خلافت ظاہری کے تسلیم ہونے کے بعد کہا گیا ہے کہ اور پھرائ کے بعد ادر جع الحق السی اہلہ کا فقرہ موجود ہے۔ ان کی بیشتر تک بالکل بے بنیاد معلوم ہوتی ہے بلکہ وصایت ہے بھی کوئی اور وصیت نہیں بلکہ وہ نیابت وخلافت ہی کی وصیت معلوم ہوتی ہے۔ ان کی بیشتر تک بالکل بے بنیاد معلوم ہوتی ہے بلکہ وصایت ہے بھی کوئی اور وصیت نہیں بلکہ حق امامت کی وراثت ہے، جو صرف ہوتی ہے اور وراثت بھی نہ وراثیت ہا کی اور نہ وراثیت ہے، جو صرف برینائے قرابت نہیں بلکہ برنبائے اوصاف کمال ان کے لئے منجاب اللہ ثابت تھی۔

وَمِنُ خُطْبَةٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامِ وَهِيَ الْمَعُرُوفَةُ بِالشِّقْشَقِيَّةِ

أَمَا وَاللَّهِ لَقُدُّ تَقَبَّصَهَا ابْنُ آبِي قُحَافَةَ وَإِنَّهُ لَيَعْلَمُ أَنَّ مَحَلِّى مِنْهَا مَحَلُّ الْقُطْبِ مِنَ الرَحْيَ- يَنْحَلِارُ عَنِّي السَّيْلُ وَلَا يَرْتَى إِلِّي الطَّيْرُ فَسَلَلْتُ دُونَهَا ثُوبًا وَطَوَيْتُ عَنْهَا كَشُحُا وَطَفِقْتُ أُرتَايُ بَيْنَ أَنْ أصولَ بِيَلٍ جَلَّاءَ أَوْ أَصْبِرَ عَلَى طَخْيَةٍ عَبْيَاءَ يَهْرَمُ فِيُهَاالُكَبِيرُ- وَيَشِيبُ فِيهَا الصَّغِيرُ وَيَكُلَاحَ فَيُهَا مُوْمِنْ حَتَى يَلَقَى رَبُّهُ فَرَأْيُتُ أَنَّ الصَّبْرَ عَلَى هَاتَا أَجُجَى فَصَبَرُتُ وَفِي الْعَيْنِ قَلْكًى وَفِي الْحَلْقِ شَجًا أُرَىٰ تُرَاقَى نَهِبًا حَتَّى مَضَى الَّاوَّلُ بسبيلهِ فَأَدْلَى بِهَا إِلَى ابْنِ الْحَطَّابِ بَعُلَالُا (ثُمَّ تَمَثَّلَ بِقُولِ الْأَعْشَى) شُتَّانَ مَايُومِي كُورِهَا وَيَوْمُ حَيَّانَ آخِي جَابِرِ فَيَا عَجَبًا بَيْنَا هُوَ يَسْتَقِيلُهَا فِي حَيَاتِهِ إِذْعَقَالَهَا لِآخَرَبَعُلَ وَفَاتِهِ لَشَكَّ مَا تَشَطَّرَا ضَرُعَيْهَا فَصَيَّرَهَا فِي حَوْزَةٍ خَشْنَاءَ يَغُلُظُ كُلامُهَا-وَالْإِعْتِذَارُ مِنْهَا فَصَاحِبُهَا كَرَاكِبِ الصَّعْبَةِ إِنْ أَشْنَقَ لَهَا حَرَمَ وَ إِنْ أَسْلَسَ لَهَا تَقَحُّمَ فَمُنِيَ النَّاسُ لَعَمْرُ اللهِ بِخَبْطٍ وَشِمَاسِ وَتَلُونُ وَاعْتِرَاضِ فَصَيَرُتُ عَلى

ك خطبشقشقيكام كشهورب

خداکی قتم! فرزند ۲ ابو قافه نے پیرائن خلافت پہن لیا۔

عالانکہ وہ میر ہے بارے میں اچھی طرح جانتا تھا کہ میرا خلافت
میں وہی مقام ہے جوچی کے اندراس کی کیلی کا ہوتا ہے۔ میں وہ

(کوہ بلندہوں) جس پر سے سیاب کا پانی گزرکر نیچ گرجاتا ہے
اور مجھ تک پرندہ پرنہیں مارسکتا۔ (اس کے باوجود) میں نے
خلافت کے آگے پردہ لئکا دیا اور اُس سے بہلوتہی کر کی اور
سونچنا شروع کیا کہ اپنے کٹے ہوئے ہاتھوں سے جملے کروں یا اُس
اور بچہ بوڑھا ہوجاتا ہے اور مومن اس میں جدوجہد کرتا ہوا اپنی
بروردگار کے پاس بہنی جاتا ہے۔ مجھے اس اندھیر برصبر ہی قیرین
پروردگار کے پاس بہنی جاتا ہے۔ مجھے اس اندھیر برصبر ہی قیرین
اندوہ کی) خلش تھی اور حاتی میں نے صبر کیا۔ حالانکہ آ تکھوں میں (غبار
ہوئے تھے۔ میں اپنی میراث کو گئے و کھر ہاتھا یہاں تک کہ پہلے
اندوہ کی) خلش تھی اور اپنی میراث کو گئے و کھر ہاتھا یہاں تک کہ پہلے
موئے تھے۔ میں اپنی میراث کو گئے و کھر ہاتھا یہاں تک کہ پہلے
موئے تھے۔ میں اپنی میراث کو گئے د کھر ہاتھا یہاں تک کہ پہلے
موئے تھے۔ میں اپنی میراث کو گئے د کھر ہاتھا یہاں تک کہ پہلے
موئے تھے۔ میں اپنی میراث کو گئے د کھر ہاتھا یہاں تک کہ پہلے
موئے تھے۔ میں اپنی میراث کو گئے د کھر ہاتھا یہاں تک کہ پہلے
میں اور اپنی کا میر میا اس میں خطاب کود ہے گیا۔ (پھر

" کہاں بیدن جوفاقہ کے پالان پر کشاہ اور کہاں وہ دن جو حیان براور جابر کی صحبت میں گزرتا تھا۔" تعجب ہے کہ وہ زندگ میں تو خلافت سے سبدوش ہونا چاہتا تھا کین اپنے مرنے کے بعد اس کی بنیاد دوسرے کے لئے استوار کرتا گیا۔ بے شک ان دونوں نے تحق کے ساتھ خلافت کے تصنوں کو آ لیس میں بانٹ لیا۔ اُس نے خلافت کے ساتھ خلافت کے تصنوں کو آ لیس میں بانٹ لیا۔ اُس نے خلافت کو ایک شخت و درشت محل میں رکھ دیا جس کے چرکے کاری تھے۔ جس کوچھو کر بھی درشتی محسوس ہوتی محسوس ہوتی محسوس ہوتی میں کہاں بات بات بات میں شھو کر کھانا اور پھر عذر کرنا تھا۔ جس کا اس سے سابقہ پڑے وہ ایسا ہے جیسے سرش اوٹنی کا جس کا اس سے سابقہ پڑے وہ ایسا ہے جیسے سرش اوٹنی کا سوار کہا گرمہار کھنچتا ہے تو (اُس کی منہ زور کی سے ) اس کی

لے کراٹھا توایک گروہ نے بیعت توڑ ڈالی اور دوسرادین ہے نکل گیا اورتیسرے گروہ نے فسق اختیار کرلیا۔ گویا انہوں نے اللہ کا بیار شاد سنا ہی نہ تھا کہ ' بیآ خرت کا گھر ہم نے ان لوگوں کے لئے قرار دیا ہے۔ بودنیامیں نہ (یے جا) بلندی جائے ہیں نہ فسادیھیلاتے ہیں اور اچھا انجام پرہیز گاروں کے لئے ہے'' ہاں ہاں خدا کی قسم! ان لوگوں نے اس آیت کوسنا تھااور یاد کیا تھا۔ کیکن ان کی نگاہوں میں ، دنیا کا جمال کھب گیااوراس کی سج دھیج نے آئہیں کبھادیا۔ دیکھواُس ذات کی قسم جس نے دانے کوشگافتہ کیا اور ذی روح چیزیں پیدا کیں۔اگر بیعت کرنے والول کی موجودگی اور مدد کرنے والول کے وجود ہے مجھ پر جست تمام نہ ہوگئ ہوئی اور دہ عہد نہ ہوتا جواللہ نے علماءے کے رکھا ہے کہ وہ خالم کی شکم پُری اور مظلوم کی گرشی پرسکون وقرارے نبیٹھیں تومیں خلافت کی باگ دوڑای کے کندھے پرڈال دیتااوراس کے آخرکواس پیالے ہے سیراب کرتاجس پیالے ہے اس کواول سیراب کیا تھا اورتم اپنی دنیا کومیری نظروں میں بکری گ چھینک ہے بھی زیادہ نا قابل اعتنایاتے لوگوں کا بیان ہے کہ جب حضرت خطبه يراصته ہوئے ال مقام تک بہنچتے توايک عراقی باشندہ آ کے بڑھااور ایک نوشتہ حفزت کے سامنے پیش کیا، آپ اُسے و مکھنے لگے۔ جب فارغ ہونے تواہن عباس نے کہایا امیر المونین ّ ب نے جہال سے خطبہ جھوڑا تھا وہیں ہے اس کا سلسلہ آگے بڑھائیں۔حضرت نے فرمایا کہ اے ابن عباس بہتو شقشقہ ( گوشت کاوہ زم لوکھڑا، جواونٹ کے منہ سے مستی و بیجان کے وقت نکاتا ہے) تھاجواً بھر کردب گیا۔ ابن عباس کتے تھے کہ جھے کسی کلام کے متعلق اتناافسوں نہیں ہواجتنااس کلام کے متعلق اس بناءیر ہوا کہ حضرت وہاں تک نہ بھنج سکے جہاں تک وہ پہنچنا جائے تھے۔علامہ رضى كيتے ہیں كہ خطبے میں ان الفاظ ٌ كواكب الصعبة إن اشنق لها ، خَرَم وان اسلس لها تقحم" سےمرادیہ ہے کہ وارجب مہار تصینے میں ناقد ریخی کرتا ہے تواس کھیٹھا تانی میں اس کی ناک زخمی ہوئی جاتی نے اور اگر اس کی سرکشی کے باوجود باگ کو ڈھلا وَقِيَامُ الْحُجَّةِ بِوُجُود النَّاصِرِ وَمَا أَخَلَاللَّهُ عَلَى الْعُلَمَاءِ أَنْ لَا يُقَارُوا عَلَى كِظَّةِ ظَالِمِ وَّلَا سَغَبِ مَظُلُومٍ لَّالْقَيْتُ حَبِّلَهَا عَلَى غَارِبِهَا وَلَسَقَيْتُ احْرَهَا بِكُلْسِ أُولِهَا وَلَّا لَفَيْتُمُ دِنَياكُمُ هَلِهِ أَزُهَكَعِنُدِي مِنْ عَفطةِ عَندٍ (قَالُوا) وَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ مِنُ أَهُلَ السُّوَادِ عِنْكَ بُلُوْغِهِ إِلَى هَٰكَا الْمَوْضِعِ مِنْ خُطْبَتِهِ فَنَاولَهُ كِتَابًا فَأَقْبَلَ يَنْظُرُ فِيهِ قَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنَّهُمَا لِيَا آمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ لَوْأَطُرَدْتَ خُطُبَتَكَ مِنْ حَيْثُ أَفَضَيْتَ فَقَالَ هَيْهَاتَ يَا ابْنَ عَبَّاسِ تِلْكَ شَقْشِقَةُ هَكَرَتُ ثُمَّ قَرَّتُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ فَوَاللَّهِ مَا أَسِفُتُ عَلَى كَلَامِ قَطُّ كَأْسَفِي عَلَى هٰذَا الْكَلَامِ أَنُ لَا يَكُونَ أَمِيْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَيْهِ السَّلَامُ بَلَغَ مِنْهُ حَيْثُ أَرَادَ (قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي هٰلِهِ الْخُطْبَةِ كُرَاكِبِ الصَّعْبَةِ إِنَّ أَشَّنَقَ لَهَا حَرَمَ وَإِنَّ ٱسۡلَسَ لَهَا تَقَحُّمَ يُرِيكُ أَنَّهُ إِذَا شَكَّ دَعَلَيْهَا فِي جَلُبِ الرِّمَامِ وَهِيَ تُنَازِعُهُ رَاسَهَا خَرَمَ أَنَّفَهَا وَإِنَّ أَرُحَى لَهَا شَيِّئًا مَعَ صُعُوْبَتِهَا تَقَحَّمَتُ بِهِ فَلَمْ يَبُلِكُهَا يُقَالُ أَشُنَقَ النَّاقَةَ إِذَا جَلَبَ رَأْسَهَا بِالرِّمَامِ فَرَفَعَهُ وَشَنَقَهَا أَيْضًا ذَكَرَ ذَٰلِكَ ابنَ السِّكَيْتِ فِي إِصلاحِ الْمَنْطِقِ وَإِنَّهَا قَالَ

ناک کا درمیانی حصہ بی شگافتہ ہوا جاتا ہے جس کے بعد مہار دینا ہی ناممکن ہوجائے گا) اور اگر باگ کوڈ ھیلا چھوڑ دیتا ہے تو وہ اس کے ساتھ مہلکوں میں پڑجائے گا۔اس کی وجہ سے بقائے ایز د کی قسم! لوگ تجروی سرکتی ،مثلون مزاجی اور بے راہ روی ۔ میں مبتلا ہو گئے۔ میں نے اس طویل مدت اور شدید مصیبت پر صبر کیا۔ پہال تک کہ: وسرابھی اپنی راہ لگا ،اورخلافت کے ۳ کو ایک جماعت میں محدود کر گیا اور مجھے بھی اس جماعت کا ایک فروخیال کیا۔اےاللہ مجھےاس شوریٰ ہے کیالگاؤ؟ان میں کے سب سے سیلے کے مقابلہ ہی میں میرے استحقاق وفضیات میں کب شک تھا جواب اُن لوگوں میں میں بھی شامل کرلیا گیا ہول ۔ مگر میں نے پیطریقہ اختیار کیا تھا کہ جب وہ زمین کے نز دیک ہوکر پرواز کرنے لگیں تو میں بھی ایسا ہی کرنے لگوں اور جب وه او نیچ هوکراُ ژ نے لگیں تو میں جھی اسی طرح پرواز کروں ( یعنی حتی الا مکان کسی شد کسی صورت سے نباہ کرتا رہوں \_ ہے ۵ ان میں سے ایک محص تو کینہ وعناد کی وجہ سے مجھ سے منحرف ہو گیااور دوسرا دامادی اور بعض نا گفتہ بہ باتوں کی وجہ سے اِ دھر جھک گیا۔ یہاں تک کہ اس قوم کا تیسر استخص پیٹ پھلائے سرکیں اور حیارے کے درمیان کھڑا ہوا اور اُس کے ساتھ اس کے بھائی بنداٹھ کھڑے ہوئے۔ جواللہ کے مال کواس طرح نگلتے تھے جس طرح اونٹ فصل رہیج کا جارہ جرتا ہے۔ یہاں تک کہوہ وفت آ گیا جب اُس کی بٹی ہوئی ری کے بل کھل گئے اوراُس کی بداعمالیوں نے اس کا کام تمام کردیا اور شکم پُری نے۔ أے منہ کے بل گرا دیا۔ اُس وقت مجھے لوگوں کے ہجوم نے دہشت زدہ کردیا جومیری جانب بجو کے ایال کی طرح ہر طرف ے لگا تار بڑھ رہا تھا بہاں تک کہ عالم بیہ ہوا کہ حسن اور حسین ، کیلے جارے تھے اور میری روا کے دونوں کنارے میٹ گئے تھے۔وہ سب میرے گردیکریوں کے گلے کی طرح کھیرا ڈالے ہوئے تھے مگر اس کے باوجود جنب میں امر خلافت کو

طَوْلِ ٱلْمُلَّةِ وَشِلَّةِ الْمِحْنَةِ حَتَّى إِذَا مَضَى لِسَبِيْلِهِ جَعَلَهَا فِي جَمَاعَةٍ زَعَمَ أَنِّي أُحَدُّهُمُ فَيَا اللهِ وَلِلشَّوْرِيَّ مَتَى اغْتَرَضَ الرَّيْبُ فِيَّ مَعَ الْآوَّلِ مِنْهُمْ حَتَّى صِرْتُ أُقُرَنُ إِلَى هَٰذِهِ النَّظَائِرِ لَكِنِّي أَسُفَفُتُ إِذ أَسَفُّوا وَطِرتُ إِذ طَارُوا- فَصَغَى رَجُلُ مِنْهُمْ لِضَغْنِهِ وَمَالَ الْأَحَرُ لِصِهْرِ لِا مَعَ هَنِ وَهَن إِلَى أَنُ قَامَ ثَالِثُ الْقُوم نَافِجًا حَضْنَيهِ بَيْنَ نَثَيلِهِ وَمُعْتَلَفِهِ وَقَامَ مَعَهُ بَنُواْبِيّهِ يَخْضِمُونَ مَالَ اللهِ خَضْمَةَ الْإِبِل نِبْتَهَ الرَّبِيْعِ إِلَى أَنِ أَنْتَكَثَ فَتُلُهُ وَأَجْهَرَ عَلَيْهِ عَمَلُهُ وَكَبَتُ بِهِ بِطُنَّتُهُ فَمَا رَاعَنِي إِلاَّ وَالنَّاسُ كَعُونِ الضَّبُحِ إِلَى يَنْقَالُونَ عَلَى " مِنْ كُلِّ جَانِبٍ حَتْى لَقَكُ وُطِئْ الْحَسَنَانِ وَ شُقَّ عِطْفَايَ مُجْتَبِعِينَ حَوْلِي كَرَبِيضَةِ الْغَنَم فَلَبَّا نَهَضَتُ بِالْأُمْرِ نَكَثَتُ طَآئِفَةٌ وَمَرَقَتُ أَخُرَى وَقَسَطَ اخْرُونَ كَأَنَّهُمْ لَمُ يَسْمَعُوا كَلَامَ اللهِ حَيْثُ يَقُولُ - "(تِللَّهُ النَّارُ اللَّاخِرَةُ نَجْعَلُهَالِلَّذِينَ لَا يُرِيُّكُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيُنَ،" بَلَى وَاللهِ لَقَلُ سَمِعُوْهَا وَ وَعُوهَا وَلِكِنَّهُمْ حَلِيَتِ اللَّانْيَا فِي أَعُينِهِمْ وَرَاءَ هُمْ زِبُرِجُهَا أَمَاوَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَوَبَرَأُ النَّسَمَةَ لَولًا حُضُورُ الْحَاضِر

جھوڑ دیتا ہے تو وہ اُسے کہیں نہ کہیں گراد ہے گی اور اس کے قابو سے باہر ہوجائے گی۔اشتن الناقہ اُس وقت بولا جاتا ہے جب سوار باگوں کو کھنچ کر اُس کے سرکواو پر کی طرف اٹھائے اور اس کے سرکواو پر کی طرف اٹھائے اور اس الناقہ استعال ہوتا ہے۔ ابن سکیت نے اصلاح المنطق میں اس کاذکر کیا ہے حضرت نے اشتقہا کے بجائے اشتن لہا استعال کیا ہے چونکہ آپ نے پیدلفظ اسلس لہا کے بالمقابل استعال کیا ہے اور سلامت اسی وقت باتی رہ سکتی تھی جب ان دونوں لفظوں کو نیج استعال ایک ہو۔ گویا حضرت نے ان اشتق لہا کوان رفع لہا کی جگہ استعال کیا ہے۔ یعنی اس کی باگیں او پر کی طرف اٹھا کرروک رکھے۔

یہ خطبہ خطبہ شقشتہ کے نام سے موسوم اور امیر المومنین علیہ السلام کے مشہور ترین خطبات میں سے ہے۔ جے آپ نے مقامِ
رحبہ میں ارشا وفر مایا۔ اگر چہ بعض متعصب و نگ نظر افراد نے اس کے کلام علی ہونے سے انکار کیا ہے اور اسے سیدرضی کی طرف
منبوب کر کے ان کی مسلمہ امانت و دیانت پر حف رکھا ہے۔ مگر حقائق پسند علیاء نے اس کی صحت ہے بھی انکار نہیں کیا اور نہ انکار
کوکوئی وجہ ہوسکتی ہے۔ جب کہ خلافت کے معاملہ میں امیر المونین کا اختلاف کوئی دھی چھیں ہوئی چیز نہیں ہے کہ اس قسم کے
تعریفنات کو بعیہ سمجھا جائے اور پھر جن واقعات کی طرف اس خطبہ میں ارشادات کئے گئے ہیں تاریخ آئییں اپنے وائمن میں محفوظ
کے ہوئے ہے اور ہے کہ واقعات امیر المونین کی نوک زبان پر آ جا کیں تو اس سے انکار کی کیا وجہ اور تیغیبر کے بعد جن
زبان قلم بیان کرسکتی ہے و دی واقعات امیر المونین کی نوک زبان پر آ جا کیں تو اس سے انکار کی کیا وجہ اور تیغیبر کے بعد جن
نامساعد حالات ہے آپ کو دو چار ہونا پڑا، اگر ان کی یا دسے کام و دہمن نٹنے ہوجا کمیں تو اس میں جرت واستجاب ہی کیا ہے؟ ب
نامساعد حالات ہے آپکو دو چار ہونا پڑا، اگر ان کی یا دسے کام و دہمن نٹنے ہوجا کمیں تو اس میں جرحت واستجاب ہی کیا ہے؟ ب
نامساعد حالات ہے آپکو دو چار ہونا پڑا، اگر ان کی یا دسے کام و دہمن نٹنے ہوجا کمیں تو اس میں جرحت واستجاب ہی کیا ہے؟ ب
نامساعد حالات ہے انکار کرد سے نے اسے سنجالائہیں جاسک جسبہ تک اصل واقعات کا تجربہ کرکے حقیقت کی نقاب کشائی
نہ کی جائے ۔ ورنہ محض اس بناء پر کہ اس میں چونکہ بعض افراد کی تنقیق ہے اس کے کلام امیر المونین ہونے جمرو ابن بحرو خطبہ شقشقیہ کی کئی کیت چینی سے وزن میں تم نہیں ہیں۔

(كتاب البيان والتبيين جزو اول ص 4 4 ا لَحَ بَهُمْرَ ہُو

رسب البيان والنبيين سرو اون ص

لہٰذا بیخیال بیسیدرضی کا گڑھا ہوا ہے۔ دوراز حقیقت اور عصبیت و جنبہ داری کا نتیجہ ہے اورا گربیا نکار کی تحقیق و کا ہش کا نتیجہ ہے تواسے بیش کرنا چاہئے ورنہ اس قتم کی خوش فہمیوں میں پڑے رہنے ہے حقائق اپنا رخ نہیں بدلا کرتے اور نہ ناک مجموں چڑھانے ۔ نظمی دلائل کازور دب سکتا ہے۔

اب ہم ان علماء محدثین کی شہادتیں چیش کرتے ہیں جنہوں نے اس کے کلام امیر المونین ہونے کی صراحت کی ہے تا کہ اس کی تاریخی اہمیت واضح ہوجائے۔ان علماء میں کچھوہ ہیں جن کا دورسیدرضی سے پیشتر تھا اور پچھان کے ہم عصر ہیں اور پچھوہ ہیں جوان کے بعد آئے اور اسپنے اسپنے سلسلہ سند سے اسے روایت کیا۔

- (۱) ابن ابی الحد بد معز لی تحریر کرتے ہیں کہ ہم ہے ہارے استاد مصدق ابن ضبیب واسطی نے فرمایا کہ میں نے اس خطبہ کوشن ابوجھہ عبداللہ ابن الجمدے کہ جو ابن خشاب کے نام ہے مشہور ہیں پڑھا اور جب اس مقام پر پہنچا کہ (جہال ابن عباس نے اس خطبہ کو ناکم مل رہ جانے پر اظہار افسوں کیا ہے ) تو ابن خشاب نے جھے کہا کہ اگر میں ابن عباس سے افسوں کے کمات سنتا تو اُن سے ضرور کہتا کہ کیا آپ کے جی میں ابھی کوئی حسرت رہ گئ ہے جو انہوں نے پوری ندگی ہو۔ انہوں نے تو رسول کے علاوہ نہ اگر کی اور کہتا کہ کیا آپ کہ ہم حین ابھی کوئی حسرت کہ ڈالا۔ اب افسوں کا ہے کا ، کہ وہ ا تنا نہ کہہ سکے جننا کہنا جیا ہے علاوہ نہ اگر سا ہوا ہے تو انہوں کو جوڑا ہے ، نہ پچھلوں کو ، جو کہنا چا ہے تھے سب کہہ ڈالا۔ اب افسوں کا ہے کا ، کہ وہ اتنا نہ کہہ سکے جننا کہنا کہنا ہوئے ہے ہے ہمدی اور خوش نداق تھے۔ میں نے کہا کیا آپ کا بھی میکی خیال ہے کہ یہ گڑھا ہم امیر الموشین ہونے کا اثنا تی بقین ہے جنتا ہم کہم مصدق ابن گڑھا ہوا ہے تو انہوں نے کہا کہ خدا کی تسم محمدت اس کا ما میر الموشین ہونے کا اثنا تی بقین ہے جنتا ہم کہم مصدق ابن طبیب ہو۔ میں نے کہا کہ بحض لوگوں کی رائے ہے کہریوض کا کلام ہے۔ فرمایا کہ بھلارضی یا کسی اور میں یور کہاں اور بیا انداز میں ہوا ہوں کہ تو سیر من کیا ہوں کہ جو سیر میں کھا تا اور میں تو اے ان کتابوں میں و کیو چکا ہوں کہ جو سیر منی کہا تا ہوں کہ وہ کرن علاء اور کن ادباء کی کسی ہوئی ہوئی تحریوں میں میر کی نظر ہے گر رچکا ہے کہ جن کے متعلق میں جانتا ہوں کہ وہ کن علاء اور کن ادباء کی کسی ہوئی ہیں۔ انہوں کہ وہ کن علاء اور کن ادباء کی کسی بیدانہ ہوئے تھے۔
- (۲) پھرتح ریکرتے ہیں کہ میں نے اس خطبہ کواپ شخ ابوالقاسم بلخی (متوفی کے اس سے) کی تصنیفات میں دیکھا ہے۔ بیہ تقتدر کے باللہ کے عہد حکومت میں بغداد کی جماعت معتزلہ کے امام تھے اور مقتدر کا دور رضی کے پیدا ہونے سے بہت پہلے تھا۔
- (۳) کپھرتم ریفر ماتے ہیں کہ میں نے اس خطبہ کو ابوجعفر ابن قبہ کی کتاب الانصاف میں دیکھا ہے۔ بیدا بوالقاسم بلخی کے شاگر داور فرقہ امامیہ کے متکلمین میں سے تھے۔ (شرح ابن ابی الحدید جلدا ص ۲۹)
- (۴) ابن میثم بحرانی اپنی شرح میں لکھتے ہیں کہ میں نے اس خطبہ کا ایک نسخدا بیاد یکھا ہے جس پرمقتدر باللہ کے وزیرا بواکھن علی ابن ثمد ابن الفرات متوفی ملاسمیہ حصح کی تحریقی۔
- (۵) علام مجلسی علیہ الرحمتہ نے شخ قطب الدین راوندی کی تصنیف منہاج البراعد فی شرح نیج البلاغہ سے اس سلسلہ سند کو قل کیا ہے۔ عن الحسافظ ابسی بسکر ابن صردویہ طافظ ابو بکراین مردویہ اصنہانی نے سلیمان ۲۰ ابن

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

الاصفهاني عن سليمان ابن احمل الطبراني عن احمل ابن على الابادعن اسحاق ابن سعيد ابي سلبة الدمشقي عن حليل ابن دعلج عن عطاء ابن ابي الاثوارج ٨ ص ١٢١) رباح عن ابن عباس-

(۲) علامہ مجلسیؓ نے اس کے ذیل میں تحریر کیا ہے کہ میہ خطبہ ابوعلی جبائی (متوفی سن سر تھی کے مصنفات میں بھی ہے۔

(٤) علام مجلس نَّ نے اس استناد کے سلسلے میں تحریر کیا ہے۔

تقلام عليه ولم يكن استنادالخطبة اليه

(٨) ابوجعفر محمد ابن على ابن بابويه متوفى ١٨٣ هج تحريفر ماسته بين \_

قاضى عبدالجبارك سرجومتعصب معتزلي تضرابي كتاب مغني میں اس خطبہ کے بعض کلمات کی تو جیہہ و تاویل کرتے ہیں ۔ اور بیٹا بت کرنا چاہتے ہیں کہاس سے پہلے ضلفاء پر کوئی زد نہیں پڑتی مگراس کے کلام امیر المومنینؑ ہونے ہے انکار

ہم سے محد ابن ابراہیم ابن اسحاق طالقانی نے بیان کیا اس نے کہا کہ مجھ سے عبدالعزیزے ہم ابن کجیٰ جلودی نے بیان کیا اور اس نے کہا کہ مجھ سے ابوعبد اللہ ابن عمار بن خالد نے بیان کیا اور اُس نے کہا کہ جھے سے کیل ابن عبدالحميد حماني في بيان كيااورأس في كهاكه مجھ سے عیسیٰ ابن راشد نے اور اُس نے علی ابن حذیفہ سے اور اس نے عکر مدسے اور اس نے ابن عباس سے

(۹) پھراہن بابویہاس سلسلہ سند کو درج کرتے ہیں۔

حلاثنا محمل ابن على ماجيلويه عن عمه محمل ابن ابي القاسم عن احمل ابن ابي

احمد طبرانی ہے اُس نے احمد ابن علی ابار سے اور اُس نے اسحاق ابن سعیدا بوسلمہ ومشقی سے اور اس نے خلید ابن سنج سے اور اس نے عطا ابن الی رباح سے اور اس نے ابن عباس سے اسے روایت کیا ہے۔ ( بحار

ان القاضى عبدالجبار الذي هومن متعصبي المعتزلة قلا تصلى فيكتاب المغنى لتاويل بعض كلمات الخطبات وضع دلا لتها على الطعن في خلافة من

حلاثنا محمل ابن ابراسيم ابن اسحاق الطالقاني قال حداثنا عبدالعزيز ابن يحيى الجلودي قال حدثنا ابو عبدالله احسل ابن عسار ابن خالل قال حلاثنايحيي ابن الحبيل الحماني قال حلاننا عيسى ابن راشلاعن على ابن حليفة عن عكرمه عن ابن عباس (علل الشرائع باب ١٢٢ معاني الاخبار

ہم سے محداین علی ماجیلویہ نے اس نے اپنے چھامحداین ابی القاسم سے اس نے احمد ابن البی عبد الله برقی سے اس نے

عبدالله البرتى عن ابيه عن ابن عبير عن ابان ابن عثمان عن ابان ابن تغلب عن عكرمه عن ابن عباس-

جوا كابرعلائ المست بين اس خطبه كي توضيح وتشريح كى ب جيائن (۱۰) حن ابن عبدالله ابن سعيد العسكري متوفى ١٨٠٠ هـ هـ نه ك بابوييان علل الشرائع اورمعاني الاخبار مين درج كيا ي--

این باپ سے،اس نے ابن عمیر سے اس نے ابان ابن

عثان سے اس نے ابان ابن تغلب سے اس نے عکر مدسے

صاحب كتاب الغارات وابواسحاق تقفى نے اپنے سلسلہ

سند کے ساتھ اسے قل کیا ہے۔ اس کتاب کی تصنیف

فراغت کی تاریخ ۱۳ رشوال هم مع دوزسه شنبه ہے اور

اسی سال سید مرتضی موسوی بیدا ہوئے اور بیا پنج بھائی سید

نے لیعقوب ابن جعفر ابن سلیمان سے اور اس نے اپنے

باپ سے اور اس نے اپنے جدسے اور اس نے ابن عباس

سے اور اس نے اپنے باپ سے اور اس نے اپنے بھائی

وعبل سے اور اس نے محمد ابن سلامہ شامی سے اور اس نے

رفى عامرين برك تقر

ہےروایت کیا ہے۔

اوراس نے ابن عباس سے اسے روایت کیا ہے۔

(۱۱) سیدنعت الله جزائری علیه الرحمتر حریفر ماتے ہیں۔

وقل نقلها صاحب كتاب الغارات مسنلة باسانيله هم وتاريخ الفراغ من ذٰلك الكتاب يوم الثلثا الثلثة عشر خلون من شوال سنة حمسة التي وللا فيها المرتضى الموسوى وهو أكبر من احيه الرضى (انوار النعبانيه)

(۱۲) سیطی ابن طاؤس علیہ الرحمۃ نے کتاب الغارات سے اس سلسلہ سند کے ساتھ فل کیا ہے۔

قال حلاثنا محمل قال حلاثنا حسن ابن وه كتي بين كم مع فحد في اوراس في حسن الي ابن على زعفرانی ہے اور اس نے محمد ابن ذکریا قلابی سے اور اس على الزعفراني قال حلاثنا محمل ابن زكريا القلابي قال حلاثنا يعقوب ابن جعفر بن سليمان عن ابيه عن جلاعن ابن عباس (ترجيه طرائف ص ٢٠٢)

(١٣) شيخ الطا نُفه ابرجعفر طوى متوفى والمهم تضمح تريفر مات مين-وہ کہتے ہیں کہ ہم سے حفار نے اوراس نے ابوالقاسم وعملی

قال اخبرنا الحفار قال حلاثنا ابوالقاسم الدعبلي قال حداثنا ابي قال حداثنا انحي دعبل قال حلاثنا محبد ابن سلامة الشامى عن زرارة ابن اعين عن ابى جعفر محمل ابن على عن ابن عباس (امالي شيخ الطائفه ص ٢٣٧)

زرارہ ابن اعین سے اوراُس نے ابوجعفر محمد ابن علی سے اور انہوں نے ابن عباس سے اسے روایت کیا ہے۔

الله مقتدر بالله كي حكومت 190 هج معتدر بالله كي حكومت 190 هج معتدر بالله كي حكومت 190 مع المعتمد المعت

فيالخطبة الغراء تلك شقشقة هدرت ورخثال فطي من فرمايا به تلك ثقثقة مدرت (العروة لاهل الخلوة والجلوة صم قلبي كتبخانه ناصريه لكهنو)

(۲۰) ابوالفضل میدانی نے لفظ شقشقیہ کے ذیل میں لکھا ہے۔

لامير المؤمنين على خطبة تعرف امير المونين على عليه السلام كاايك خطبه خطبه شقتقيك نام المشقشقية (مجمع الامثال ص ٣٢٣) ميمشهور -

- (۲۱) نہایہ میں ابن اثیر جزری نے پندرہ مقامات پراس خطبہ کے الفاظ کی تشریح کرتے ہوئے اس کے کلام امیر المونین ہونے کا اعتراف کیا ہے۔
- (۲۲) شخ محمد طاہر پنی نے مجمع بحار الانوار میں انہی الفاظ کے معنی لکھتے ہوئے منہ حدیث علی کہہ کراس کے کلام امیر المونین ہونے ک توثیق کی ہے۔
- (۲۳) ابوالفضل ابن منظور نے لسان العرب جلد ۱۲ اصفحه ۵۳ میں فی حلیت علی فی محطبة له تلك شقشقة هلات ثم قرّت كهدكراس كے كلام كاعلى ابن الى طالب ہونے كا اعتراف كيا ہے۔

(۲۴) فیروز آبادی نے قاموں میں لفظ شقشقہ کے ذیل میں لکھا ہے۔

والخطبة الشقشقية العلوية لقولة لابن عباس لما قال له نواطررت مقالتك من حيث افضيت يا ابن عباس تلك شقشقة هلارت ثم قرّت-

خطبہ شقشقیہ حضرت علی کا کلام ہے، جے شقشقیہ اس لئے کہا جاتا ہے کہ جب ابن عباس نے آپ سے عرض کیا کہ آپ اپنے کلام کاسلسلہ وہاں سے شروع کریں جہاں تک آپ نے اُسے بہنچایا تھا تو آپ نے فر مایا ہے ابن عباس اب کہاں وہ تو ایک شقشقہ بعنی ایک ولولہ وجوش تھا جوا بھر ااور تھم گیا۔

- (۲۵) صاحب متهی الاربتحریرکرتے ہیں'' خطبہ شقشقہ علوی است منسوب بیلی کرم اللہ وجہ''
- (۲۲) مفتی مصر شیخ محمدعبدہ نے اسے کلام امیر الموشین تسلیم کرتے ہوئے اس کی شرح کی ہے۔
- (۲۷) مح محی الدین عبدالحمیدالمدرس فی کلیت اللغتہ العربید (جامع الازہر) نے نیج البلاغہ پرحواثی تحریر کئے ہیں اوراس کے پہلے ایک مقدمہ کلھا ہے جس میں تمام ایسے خطبوں کو جن میں تعریفات پائے جاتے ہیں امیرالمونین کا کلام سلیم کیا ہے۔ ان متندشہا دتوں اور نا قابل انکار گواہیوں کے بعد کیااس کی تنجائش ہے کہ یہ کہاجائے کہ بیامیرالمونین کا کلام نہیں اور سیدرض نے خود ہے کڑھ لیا ہے۔

ے امیر المونین علیہ السلام نے حضرت ابو بکر کے سریم آرائے خلافت ہونے کی بطور استحارہ خلافت کالبادہ اوڑھ لینے سے تعبیر کیا ہے اور بیدا کی عام استعارہ ہے۔ چنانچہ جب حضرت عثان کوخلافت سے دستبر دار ہونے کے لئے کہا گیا تو انہوں نے فرمایا

(۱۴) شیخ مفیدمتوفی ۲۱۷ هدکوجو جناب سیدرضی کےاستاد تھاں خطبہ کےسلسلہ سند کے متعلق تحریر فریاتے ہیں۔

روی جماعة من اهل النقل من طرق رواة حدیث كی ایک جماعت نے مخلف سلسلول سے اس مختلفة عن ابن عباس (ارشاد ص۱۳۵) كوابن عباس سے روایت كیا ہے۔

- (۱۵) علم البدئ سيد مرتفني كوجوسيد رضى كي بڑے بھائى تھانہوں نے اپنى كتاب شافى ص ٥٢ ساپرات درج كيا ہے۔
  - (۱۲) ابومنصورطبری علیدالرحمة تحریر کرتے ہیں۔

روى جماعة من اهل النقل من طرق مختلفة عن ابن عباس قال كنت عند امير المومنين بالرحبة فلكوت الخلافة وتقدم من تقدم عليه فتنفس الصعداء ثم قال (اجتجاج ص ١٠١)

(۱۷) عبدالرحنٰ ابن جوزی تحریر کرتے ہیں۔

احبرنابها شیخنا ابو القاسم الانباری باسنادلاعن ابن عباس قال لما بویع امیر المومنین نادالا رجل من الصف وهوعلی النبر ما الذی ابطابك الى الآن فقال بدیها (تذكر لا حواص الامة ص ۲۵)

ہمارے شخ ابوالقاسم انباری نے اپنے سلسلہ سند سے کہ جو ابن عباس تک منتبی ہوتا ہے اس خطبہ کو ہم سے نقل کیا فرمایا کہ جب امیر المومنین کی بیعت ہو چکی تو آپ منبر پر رونق افروز تھے کہ ایک شخص نے کہا کہ یا امیر المومنین آپ خاموش کیوں بیٹھے رہے تو آپ نے برحستہ یہ خطبہ ارشا دفر مایا۔

'رواة كى ايك جماعت نے مختلف سلسلوں سے اس كوابن

عباس سے روایت کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں مقام

رحبہ میں امیر المومنینؑ کے پاس موجود تھا کہ خلافت کا اور

ان لوگوں کا کہ جو آپ سے پہلے خلیفہ گزرئے تھے ذکر

چھیڑاتو آپ نے آہ جری اور پیخطبہ ارشادفر مایا۔

(۱۸) قاضی احد شهاب خفاجی استشهاد کے سلسلہ میں تحریر کرتے ہیں۔

و فى كلام امير المؤمنين على رضى الله عنه بينا هو يستقيلها فى حياته ازعقادها لا خربعال وفاته

(شرح درة الغواص ص ٩٤)

(١٩) شخ علاوالدّ لهاحمدا بن محمد السمناني تحرير كرتي بين \_

امير المومنين وسيلا العارفين على رضى الله عنه وسلام السلام عليه حيث قال

امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ کے کلام میں وارد ہوا ہے کہ تعجب ہے کہ وہ زندگی میں تو خلافت سے دستبر دار ہونا چاہتا تھا لیکن مرنے کے بعد اس کی بنیاد دوسروں کے لئے مضبوط کرتا گیا۔

امير المومنين سيد العارفين على عليه السلام نے اپنے ايك

لاانے قبیص قبضیه الله میں اس قمیض کوئیں اتاروں گا،جواللہ نے تجھے پہنادی ہے۔ بے شک امیر المونین نے اس قمیض پہنانے کی نسبت اللہ کی طرف نہیں دی ہے بلکہ خوداُن کی طرف دی ہے کیونکہ ان کی خلافت با تفاق کل منجانب اللہ نہتی بلکہ بطورخود تھی۔ چنانچہ حضرت فرماتے ہیں کہ فرزند ابو قحافہ نے زبرد تی جامہ خلافت پہن لیا حالانکہ وہ جانتے تھے کہ

### خلافت جامه بود كه بر قامت من دوخته بود

اوراس میں میری وہی حیثیت تھی جو پھی میں کہای کی ہوتی ہے کہ نہ تواس کے بغیرہ وہ اپنے تحور پر قائم رہ سکتی ہے اور نہ اُس کا کوئی مصرف ہی باتی رہ جاتا ہے۔ یونہی میں خلافت کا مرکزی نقطہ تھا کہ اگر میں نہ ہوتا تواس کا تمام نظام اپنے تحور سے ہے جاتا اور میں ہی تھا جو اس کے نظم وضبط کا محافظ بن کر ہر آڑے وقت پر شیح رہنمائی کرتا تھا ۔ میر سے سینہ سے علم کے دھار سے امنڈتے تھے جو ہر گوشہ کو سیراب کرتے تھے اور میرا پایاا تنابلند تھا کہ طائر قکر بھی وہاں تک نہ پہنچ سکتا تھا۔ مگر دنیا والوں کا ذوق جہا نبانی میر ہے تی لئے سنگ راہ بن گیا اور مجھے گوشہ عزلت اختیار کرنا پڑا۔ چاروں طرف کھٹا ٹوپ اندھ سے تھیلے ہوئے تھے اور بھیا نک ظامتیں چھائی ہوئی تھیں نہ تا پوڑھے ہوگئے اور بوڑھے قبروں میں پہنچ گئے ۔ مگر بیصبر آز مادور ختم ہونے میں نہ آیا تھا۔ میں برابرا پنی آئکھوں سے اپنی میراث کو لگتے و کے تھار ہا اور جام خلافت کے دست بدست گردش کرنے کا منظر میری نظروں کے سامنے رہا۔ لیکن میں صبر کے تکی گھونٹ بیتیار ہا ، اور بے سروسا انی کی وجہ سے ان کی دراز دستیوں کو نہ روک سکا۔

# خليفيةُ الرسول كي ضرورت اورأس كاطريق تعتين

یغیبراسلام کے بعدایک ایسی ہتی کا وجود ناگزیرتھا جوامت کاشیراز و بھر نے نہ دے اور شریعت کو تبدیل و تحریف اوران لوگول کی دستبروسے بچائے رکھے، جواسے تو ڈمروڈ کراپی خواہشوں کے مطابق ڈھال لینا چاہتے ہوں۔ اگراس کی ضرورت ہی سے انکار کردیا جائے تو پھر پنجببر کے بعدان کی تجہبر و تلفین پر سقیفہ بنی ساعدہ کے اجتماع کو مقدم بچھالیا جائے اور اگراس کی ضرورت ثابت ہے تو کیا پنجببر کو بھی اس کی ضرورت واہمیت کا احساس تھایا نہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ وہ اس طرف متوجہ ہی نہیں ہوسکے کہ نہیں اس کی ضرورت یا عدم ضرورت کا احساس ہوتا تو پنجببر کے ذہن کو ارتداد کی فتنہ انگیزیوں اور بدعتوں کی کار فر مائیوں کی خبر دینے کے باوجود ان کی روک تھام کی فکر و تدبیر سے خالی بچھ لیناعقل و بھیرت ہے تو اس صورت انگیزیوں اور بدعتوں کی کار فر مائیوں کی خبر دینے کے باوجود ان کی روک تھام کی فکر و تدبیر سے خالی بچھ لیناعقل و بھیرت ہے تو اس صورت میں اس مصلحت کو زیر فقاب رہے لین کہا جائے کہا حساس تو تھا مگر مصلحت کی بناء پر اسے غیر طے شدہ چھوڑ جانے پر مجبور سے ۔ تو اس صورت میں اس مصلحت کو زیر فقاب رہنے کے بجائے کھل کر سامنے آنا چاہئے ور نہ بے وجہ خاموثی فرائنس نبوت میں کو تا ہی تھی جائے گیا اور اگری ناتھی ہی جو ڈا۔ اسے بھی ناتمام نہیں رہنے دیا اور ایک ایسالا تھم لی تجویز فر مایا کہ جس کے بروئے کار لانے سے دین دوسروں کی دستیر دو استمال ہے مخوظرہ سکتا تھا۔ ناتمام نہیں رہنے دیا اور ایک ایسالا تھم لی تجویز فر مایا کہ جس کے بروئے کار لانے سے دین دوسروں کی دستیر دو استمالا ہے مخوظرہ سکتا تھا۔

اب سوال میہ ہے کہ وہ لائح عمل اور طریق کارکیا تھا۔ اگر اجماع امت کو پیش کیا جائے تو اس کے وقوع پذیر ہونے کی گنجائش نہیں کیونکہ اجماع میں ایک ایک فرد کا اتفاق رائے ضروری ہوتا ہے اور انسانی طبائع کے اختلاف کو دیکھتے ہوئے میں نامکن ہے کہ وہ ایک نقطہ نظر پر متفق ہوجا کیں اور ندایس کوئی مثال ملتی ہے کہ جہاں ایسے موارد پراختلاف کی کوئی آواز نداھی ہوتو پھر کیونکر ایک ایسی بنیا دی ضرورت کو

ایک نامکن الوقوع امرے وابستہ کیا جاسکتا ہے کہ جس پر اسلام کے متعقبل کا انتھار اور مسلمانوں کے فلاح و بہود کا دارو مدار بولہذا نہ عقل اس معیار کو تنافی عضد الدین نے مواقف میں تحریر کیا ہے۔
اس معیار کو تنافی کے لئے تیار ہے اور نبقل ہی اس ہے ہمنوا ہے چنانچہ قاضی عضد الدین نے مواقف میں تحریر کیا ہے۔
فاعلم ان ذلك لا یہ فتھوالی الا جماع اذلم میں جاننا چاہئے کا خلافت کا انعقاد اجماع پر مخصر نہیں فاعم نہیں ہوتکی۔
کیونکہ اس پرکوئی عقلی وقتی ولیل قائم نہیں ہوتکی۔
یقم علیہ دلیل من العقل والسمع۔

اگران مفاسد ہے بیجنے کے لئے اے اہل حل وعقد پر چھوڑ دیا جائے کہ وہ اپنی صوابد یہ ہے کی ایک کو ختب کرلیں ، تو یہاں بھی وی انتظار و کشکش کی صورت بیش آئے گی۔ کیونکہ انسانی طبیعتوں کا یہاں بھی ہم آ ہگ ہونا ضروری نہیں ہے اور نہیں اور آئی اغراض کی سطح ہے بلند قرار دیا جاسکتا ہے۔ جب کہ یہاں تصادم اور نگراؤ کے اسباب اور زیادہ قوئی ہیں کیونکہ ان بیس ہے سب نہیں تو اکثر خوداس منصب کے امید وار ہوں گے۔ اور اپنی کا میابی کے لئے حریف کوزک پہنچانے کی کوئی تد ہر اٹھاند رکھیں گے اور جس طرح بن پڑے گا اس کی راہ ہیں روڑ ہے تکا کئیں گے۔ جس کا لازی نتیج باہم آ ویزی وقت اگیزی ہوگا تو جس اختلاف و کشکش سے بیچنے کے لئے سیصورت پیلا کی گئی تھی اس ہے بچاؤ نہ ہو سکے گا اور امت کی حجے فروزک پہنچنے کے بجائے دوسرول کے ذاتی مفاد گا آلہ کا رہن کر رہ جائے گی اور پیدا کی گئی تھی اس سے بچاؤ نہ ہو سر زماند میں رہا ہے کہ جس نے چند ہوا خواہ جع کر لئے اور کی اجتماع ہیں چند کھوں کہ جو اس کے فطیس دھرا کر ہلڑ چوا دیا وہ اہم کر اہل حل وعقد کی صف میں آ گیا یا صلاحیتوں کو بھی پر کھا جائے گا۔ اگر صلاحیتوں کو جانچینے اور پر کھنے کا فرایس بھی پیدا ہوجا کیں گی ، جن ہے بچنے کے لئے بیراہ افتیار کی گئی تھی اور اگر کوئی اور معملے کی ہوں نہ پر کھا جائے گا۔ اگر صلاحیتوں کو بھی وہ اور کھو رہے کہ جے اس منصب کا اہل سمجھا جار ہا اور معیار ہے تو اس پر ان کی صلاحیتوں کو پر کھے کے بیاں بھی معمول کے مطاب جو ایک و وقت کی فیصلہ سے تو بھی وہ کہا تو یہاں بھی معمول کے مطاب جو ایک وہ بھیشہ کے لئے سند بن گیا اور جیتنے اہل حل وعقد کا فیصلہ سند سمجھا جائے گا، تو یہاں بھی معمول کے مطابق جو ایک وفیہ ہوگیا وہ بھیشہ کے لئے سند بن گیا اور جیتنے اہل حل وعقد کی فیصلہ کیا تھی وہ بی گئے۔ ایک خواہوں نہ پر گیا تھیں۔

بلکہ اہل حل وعقد میں ہے ایک دوفر دوں کا <sup>نسی</sup> کو نامز د بل الواحل والاثنان من اهل الحل والعقل كان لعلمنا ان الصحابة مع

کر لینا کافی ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ صحابہ نے جودین کے ختی ہے پابند تھے،ای پراکٹفا کی۔جیسا کہ تمرنے ابو بکر صلابتهم في الدين اكتفوا بذلك كعقد کواورعبدالرحمٰن ابن عوف نے عثمان کومنتخب کرلیا۔ عمر لابي بكرو عقل عبدالرحين لعثبان (شرح مواقف ص۳۵۲)

کیجئے پیہ ہےسقیفہ بنی ساعدہ کے اجماع کی کارگز اری اور بز م شور کی گرم ہاز اری کہا یک ہی شخص کے کار نامہ کا نام اجماع اور ا یک ہی فرد کی کارفر مائی کانا مشور کی رکھ دیا گیا۔حضرت ابو بحر نے اس حقیقت کوخوب سجھ لیا تھا کہ اجماع ایک آ دھ ہی کی رائے کا نام ہوا کرتا ہے جسے بھولے بھالےعوام کے سرمنڈ ھ دیا جا تا ہے۔اس لئے انہوں نے اجماع وشور کی طریق انتخاب کونظرا نداز کر دیا اور حضرت عائشہ کے نز دیک بھی خلافت کوامت یا چندمخصوص افراد کی رائے پرچھوڑ دینا فتنہ وفساد کو دعوت دینے کے ہم معنی تھا۔ چنانچہ انہوں نے حضرت عمر کوبستر مرگ پریہ پیغام جمحوایا۔

> لاتداع امّة محمّد بلاراع استخلف عليهم ولا تهاع هم هملا فانبي احشى عليهم الفتنة (كتاب الامامت والسياسيت

اُمّت محمّد کو بغیرنسی یا سبان کے نہ جیھوڑ جائے۔اس پرنسی کو خلیفہ مقرر کرتے جائے اور اسے بے مہار نہ جھوڑ پئے۔ کیونکہاس صورت میں مجھےاس کے متعلق فتنہ

جب انتخاب الل حل وعقد كاطريقه بهي كامياب نه بوانو أيجهي ختم كرديا گيااورصرف'' بهر كه شمشير زندسكه نيامش خوانند''معيار بن كرره كياليني جودوسرول كواپ افتدار كى كرفت اور تسلط كے بندهن ميں حكر كے، وہى خليفه برحق اور جائشين پينمبر ہے۔ يہ تھے وہ خود ساخته اصول جن کے سامنے پیغیبر کے وہ تمام ارشادات جوانہوں نے دعوت عشیرہ شب جحرت،غز وہُ تبوک تبلیغ سورہُ برات اورغد مریخم کے موقع پر فرمائے تھے۔ یکسر فراموش کردیئے جاتے ہیں۔ جیرت ہے کہ جب تینوں خلافتیں ایک فرد ہی کی رائے ہے طے ماتی ہیں اور اس ایک فروے فیصلے کے سامنے سرتشلیم نم کر دیا جاتا ہے تو پھر کسی دلیل کی بناء پر پیغمبر سے بیدی سلب کیا جاسکتا ہے کہ وہ کسی کیعیین خود فر ما دیتے جب کہ تمام بزاعوں کے سدباب کا یمی ایک ذریعہ ہوسکتا تھا کہ وہ خوداُسے طے کرکے بعد میں پیدا ہونے والے خلفشاروں ہے امت کومحفوظ کرجاتے اورا پیےلوگوں کے ہاتھوں میں اس کا فیصلہ چھوڑنے سے أہے بچانے جونفسانی خواہشوں میں الجھے ہوئے اورخود غرضیوں میں جکڑے ہوئے ہیں اور یہی وہ میچ طریق کارہے جسے منصرف عقل کی تائید حاصل ہے بلکہ پنجبر کے صریحی ارشادات

سع 💎 حیان ابن سمین بیامه میں قبیله بنی حنیفه کاسر دار اورصاحب قلعه وسیاه تھا۔ جابراس کے چھوٹے بھائی کا نام ہے۔ اور اعثی کہ جس کا اصلی نام میمون ابن قبیں ہے۔اُس کی بزم ناؤنوش میں ندیم ومصاحب کی حیثیت رکھتا تھااوراس کے انعام واکرام سےخوشحالی وفارغ البالی کی زندگی بسر کرتا تھااس شعر میں اس نے اپنی پہلی زندگی کاموجودہ زندگی سے نقابل کیا ہے کہ کہاں وہ دن کہ جب رزق کی

تلاش میں مارا مارا پھرتا تھا اور کہال میدن جوحیان کی مصاحبت میں آ رام اور چین سے گزرر ہے ہیں۔ امیر المومنین کے اس شعر کوبطور تمثیل لانے کا مقصدعمو مائیہ مجھا گیا ہے کہاہیے اس د کھ بھرے زمانے کا مقابلہ اُس زمانہ ہے کریں جو پینجبر کے دامانِ عاطفت میں گزرتا تھا اور ہر طرح کے فل وغشق سے پاک اور روحانی سکون کا سروسامان لیے ہوئے تھ لیکن محل تمثیل اور نیزمضمون شعر پرنظر کرتے ہوئے بہ مقصود ہوتو بعین ہیں ہے کہ برسراقتد ارافرادز مانہ رسول میں بے قعتی اور موجودہ حالت میں ان کے اقتد ارواختیار کافرق دکھلایا جائے۔ لینی ایک وقت وہ تھا کہ رسول کے زمانے میں میرے سامنے اُن کی بات بھی نہ پوچھی جاتی تھی اور اب بید دور آیا ہے کہ بیامور مسلمین کے

س جب حضرت عمر ابولولؤ کے ہاتھ سے زخمی ہوئے اور دیکھا کہ اس کاری زخم سے جانبر ہونامشکل ہے تو آپ نے انتخاب خلیفہ کے لئے ایک مجلس شور کا تشکیل دی۔جس میں علی ابن ابی طالب،عثان ابن عفان،عبدالرطن بن عوف، زبیرا بن عوام سعد ابن ابی وقاص اورطلحہ ابن عبیداللّٰد کونا مز دکیا اوران ہر یہ یا بندی عائد کردی کہ وہ ان کے مرنے کے بعد تین دن کے اندراندرا پینے میں سے ایک کو خلافت کے لئے منتخب کرلیں اور بیتنوں دن امامت کے فرائف صبب انجام دیں۔ان ہدایات کے بعدار کان شور کی میں سے پچھلوگوں نے ان سے کہا کہ آپ ہمارے متعلق جو خیالات رکھتے ہوں ان کا اظہار فرماتے جائیں تا کہ ان کی روشنی میں قدم اٹھایا جائے اس پر آپ نے فردا فردا ہرایک کے متعلق اپنی زریں رائے کا اظہار فرایا۔ چنانچیسعد کے متعلق کہا کہ وہ درشت خواور تند مزاج ہیں اور عبدالرحمٰن اس امت کے فرعون ہیں اور زبیر خوش ہوں تو مومن اور غصہ میں ہوں تو کا فراور طلحہ غرور ونخوت کا پتلا ہیں ۔اگر انہیں خلیفہ بنایا گیا تو خلافت کی انگوشی اپنی بیوی کے ہاتھ میں پہنادیں گے اور عثمان کواپنے قوم قبیلہ کے علاوہ کوئی دوسرانظر ہی نہیں آتا۔ رہے گئی تووہ ظافت پر بچھے ہوئے ہیں۔اگرچہ میں جانتا ہول کدایک وہی ایسے ہیں جوخلافت کو بچے راہ پر چلائیں گے مگراس اعتراف کے باوجود آپ نے مجلس شور کی کی تشکیل ضرور سی مجھی اوراس کے انتخاب ارکان اور طریق کارمیں وہ تمام صورتیں پیدا کردیں کہ جس سے خلافت کا رخ ادهر ہی بڑھے جدهرآپ موڑنا جا ہے تھے۔ چنانچے تھوڑی بہت سوجھ بوجھ سے کام لینے والابا سانی اس نتیج بر پہنچ سکتا ہے کہ اس میں حضرت عثان کی کامیابی کے تمام اسباب فراہم تھے۔اس کے ارکان کودیکھتے تو ان میں ایک حضرت عثان کے بہنوئی عبدالرحمٰن ابن عوف ہیں اور دوسر بے سعد ابن ابی و قاص ہیں جوامیر المونین سے کینہ وعناور کھنے کے علاوہ عبد الرحلٰ کے عزیز وہم قبیلہ بھی ہیں۔ان دونوں میں ہے کسی ایک کوبھی حضرت عثمان کے خلاف تصور نہیں کیا جاسکتا تھا۔ تیسر ے طلحہ ابن عبید اللہ تھے، جن کے متعلق علامہ مجمد عبدہ حواثی ک<sup>ج</sup> البلاغه می*ں تحریر کرتے ہیں۔* 

> وقل يكفى في ميله الى عثمان انحرافه عن على لانه تيمي وقل كان بين بني هاشم و بنى تيم مواجل لمكان الخلافة فی ابی بکر۔

طلحہ حضرت عثان کی طرف مائل تضاور مائل ہونے کی یہی وجبر کیا کم ہے کہ وہ حضرت علیٰ ہے منحرف تھے کیونکہ رہے تھی تصاور ابو بكر كے خليفه موجانے كے سبب سے بن تيم وبن ماشم میں تجشیں پیدا ہوچکی تھیں۔

رے زبیرتوبیا گرحصرت کاساتھ دیتے بھی توایک اکیلی رائے کیا بناسمتی تھی طبری وغیرہ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ طلحہ اس موقعہ پر مدینہ میں موجود نہ تھے انیکن ان کی عدم موجودگی کی حضرت عثان کی کامیابی میں سپر راہ نتھی بلکہ وہ موجود بھی ہوتے جبیہا کہ

شوریٰ کے موقع پر پہنچ گئے تنے اور انہیں امیر المونین کا ہموا بھی سمجھ لیا جائے جب بھی حضرت عثان کی کامیابی میں کوئی شبہ نہ تھا کیونکہ حفرت عرے ذہن رسانے طریق کاریہ جویز کیاتھا کہ

> فان رضى ثلاثة رجلا منهم وثلاثة رجلا منهم فحكمو اعبلاالله ابن عمر فكن الفريقين حكم له فليختا روارجلامنهم فان لم يرضو ابحكم عبدالله ابن عمر نكو نوامع اللهين فيهم عبدالرحين ابن عوف و اقتلو الباقين ان رغبوا عما اجتمع عليه (طبریٰ جسم ۲۹۳)

اگرتین ایک پراورتین ایک پررضا مند ہوں تو اس صورت

اس مقام پرعبدالله ابن عمر کے فیصلہ پر نارضا مندی کے کیامغنی جب کہ انہیں یہ ہدایت کردی جاتی ہے کہ وہ اس گروہ کا ساتھ دیں جس میں عبدالرحمٰن ہوں۔ چنانچیعبداللّٰد کو حکم دیا کہ

يا عبدالله ابن عبر ان اختلف القوم فكن مع الاكثروان كانو اثلاثة وثلاثة فاتبع الحزب الذى فيه عبدالرحين

اس فریق کا ساتھ دینا جس میں عبدالرحمٰن ہوں۔ (طبری جسم ۲۲۵)

اس فہمائش ہے اکثریت کی ہمنوائی ہے بھی بہی مراد ہے کہ عبدالرحمٰن کا ساتھ دیا جائے کیونکہ دوسری طرف اکثریت ہوہی کیونکر سکتی تھی۔ جب کہ ابوطلحہ انصاری کی زیر قیاوت پچپاس خونخوارتلوارول کوحزب مخالف کے سروں پرمسلط کر کے عبدالرحمٰن کے اشارہ چثم و ابرو پر جھکنے کے لئے مجبور کردیا گیا تھا۔ چنانچہ امیر المونین کی نظروں نے اُسی وقت بھانپ لیاتھا کہ خلافت حضرت عثمان کی ہوگی ۔ جبیسا كرآب كالكام عظام بجوابن عباس عفاطب موكرفر مايا-

> قال عدلت عناقال وماعليك قال قرن بي عشمان وقال كونوامع الاكثر فان رضى رجلان رجلا ورجلان رجلا فكونوامع الذين فيهم عبدالرحين ابن عوف فسعد لا يخالف ابن عبه و عبدالرحين صهر عثمان (طبری جسس ۲۹۲)

میں عبداللہ ابن عمر کو ثالث بناؤ۔جس فریق کے متعلق وہ علم لگائے وہی فریق اینے میں سے خلیفہ کا انتخاب کرے اور اگروہ غبداللہ ابن عمر کے فیصلہ پر رضا مند نہ ہوں تو تم اس فریق کا ساتھ دو جس میں عبدالرحمٰن ابن عوف ہو، اور دوسرے لوگ اس سے اتفاق نہ کریں تو انہیں اس متفقہ فیصلے کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے قتل کر دو۔

اع عبدالله! اگرقوم میں اختلاف ہوتو تم اکثریت کا ساتھ

دینا اوراگرتین ایک طرف ہوں اور تین ایک طرف توتم

خلافت کارخ ہم ہے موڑ دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ

كيسے معلوم ہوا۔ فرمایا كەمىرے ساتھ عثان كوبھى لگاديا ہے

اوربیکهاہے کداکثریت کاساتھ دواوراگر دوایک پراور دوایک

پررضا مند ہوں تو تم ان لوگوں کا ساتھ دوجن میں عبدالرحمٰن

بن عوف ہو۔ چنانچے سعد تو اپنے چچیرے بھائی عبدالرحمٰن کا

ساتھ دے گا اور عبدالرحمٰن تو عثان کا بہنو کی ہوتا ہی ہے۔

اس برز بیر کی رگ حمیت کپیڑ کی ( کیونکہ ان کی والدہ حضرت کی کپھو پھی صفیہ بنت عبدالمطلب تھیں )اورانہوں نے اپناحق رائے دہندگی علی ابن ابی طالب کوسونپ دیا۔ پھر سعد ابن ابی وقاص نے اپناحق رائے دہندگی عبد الرحمٰن کے حوالے کر دیا اب مجلس شریٰ کے ارکان صرف تین رہ گئے جن میں سے عبدالرحمٰن نے کہا کہ میں اس شرط پرا پنے حق سے دستبر دار ہونے کے لئے تیار ہوں کہ آپ دونوں (علی ابن ابی طالب اورعثان ابن عفان ) اپنے میں ہے ایک کونتخب کر لینے کاحق مجھے دے دیں یا آپ میں سے کوئی ایک دینبر دار ہوکریے ق لے لے۔ بیا یک ایسا جال تھا جس میں امیر المونین کو ہرطرف ہے جکڑ لیا گیا تھا۔ کہ یا تواپنے حق ہے دستبر دار ہوجا نیس یا عبدالرحمٰن کو ا پنی من مانی کاروائی کرنے دیں پہلی صورت آپ کے لئے ممکن ہی نتھی کہ حق سے دستبردار ہوکرعثان یا عبدالرحمٰن کومنتخب کریں۔اس لئے آپ اپنے حق پر جے رہے اور عبد الرحمٰن نے اپنے کواس سے الگ کر کے بیا ختیار سنجال لیا اور امیر المومنین سے مخاطب ہو کر کہا۔ اب يعك على كتاب الله وسنة رسول الله و سيرة الشيخين ابى بكر و عمر - مين ال شرط يرآ پ كى بيعت كرتا مول كرآ پ كتاب خداسنت رسول اورابو بمراور عمر كى سيرت برچليس - آب نے كهابل على كتاب الله وسنة رسول الله و اجتهاد راكئ نهيس بلکہ میں اللہ کی کتاب رسول کی سنت اور اپنے مسلک پر چلول گا۔ تین مرتبہ دریا فت کرنے کے بعد جب یہی جواب ملاتو حضرت عثمان سے مخاطب ہوکر کہا کیا آپ کو بیشر طمنظور ہیں ان کے لئے الکار کی کوئی وجہ ہی نہ تھی۔انہوں نے ان شرا کط کو مان لیا اور ان کی بیعت ہوگئے۔ جبامیرالمونینؑ نےاپیے حق کو یوں یامال ہوتے دیکھاتو فرمایا۔

بہر حال حضرت عمر کی رحلت کے بعد حضرت عائشہ کے حجرہ میں بیا جماع ہوا، اور درواز ہیر ابوطلحہ انصاری پچاس آ دمیول کے

ہاتھ ششیر بکف آ کھڑا ہواطلحہ نے کاروائی کی ابتداء کی اورسب کو گواہ بنا کر کہا کہ میں اپناحق رائے دہندگی حضرت عثمان کودیتا ہوں۔

"ليس هٰ ١٠ اوّل يوم تظاهر تم فيه علينا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون" والله ماوليت عثمان الاليرد الامر اليك (طبري ج٣ص ٢٩٧)

یہ پہلا ون نہیں ہے کہتم نے ہم پرزیادتی کی ہواب صبر ممیل کےعلاوہ کیا جارہ ہےاور جو ہانٹین تم کرتے ہواس پر الله ہی مددگارہے۔خداکی شم!تم نے عثان کواس امید پر خلافت دی ہے کہ وہ اے کل تمہارے حوالہ کر جائے۔

ابن الى الحديد نے شورى كے واقعات كو لكھنے كے بعد تحرير كيا ہے كه جب حضرت عثان كى بيعت ہوگئى تو امير المونين في عبدالرحن اورعثان كومخاطب كرك كهادق الله بينكما عطو منشم خداتمهار يدرميان عطمنشم للحجير كاورتمهاري ايك دوسر ے بن ندآئے۔ چنانچیا بیا ہی ہوا کہ دونوں ایک دوسرے کے تخت دشمن ہوگئے اور عبدالرحمٰن نے مرتے دم تک حضرت عثان ہے بات چیت کرنا گوارانه کی اوربستر مرگ پربھی انہیں دیکھ کرمن*ہ پھیر*لیا۔

ان واقعات کود کیفنے کے بعد سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا شور کی اس کا نام ہے جو چیر آ دمیوں میں منحصر ہوا در پھر تین میں اور آخر میں ایک ہی فرو میں منحصر ہوکررہ جائے اور کیا انتخاب خلافت کے لئے سیرت سیخیں کی شرط حضرت عمر کی طرف سے تھی یا عبدالرحمٰن نے امیر المونین اورخلافت کے درمیان ایک دیوار کھڑی کرنے کے لئے پیش کی تھی۔حالا نکہ خلیفہ اول نے خلیفہ ٹانی کو نامز د کرتے وقت ہے شرطنبیں لگائی تھی کہ تہہیں میری سیرت پر چلنا ہوگا ۔ تواس کا یہاں پر کیا گل تھا۔

ببرصورت امیر المومنین نے فتنہ وفساد کور و کنے اور ججت تمام کرنے کے لئے اس میں شرکت کوار افر مائی تا کہ ان کے ذہنول پر قفل

- (۱۰) مدینہ کے گرد جنتنی جما گاہیں تھیں ان میں بنی امیہ کے علاوہ کسی کے اونٹوں کو جمہ نے کی اجازت نہتھی۔ (شرح ابن الی الحدید ص ۹ سرجلد ۱)
- (۱۱) مرنے کے بعدایک لاکھ پچپاس ہزار دینار<sup>ل</sup> اور دس لا کھ درہم آپ کے ہاں نگلے۔ جاگیروں کا پچھٹھ کا نینہیں۔ صرف چندایک جاگیروں کی قیمت کا نداز ہ ایک لا کھ دینارتھا۔اوٹٹوں اور گھوڑ دن کا شارنہیں ہوسکتا۔(مروج الذہب جلدا ص ۳۳۹)۔
- (۱۲) مرکزی شہروں پرآپ ہی کے عزیز واقارب حکمران تھے۔ چنانچہ کوفہ پرولیدا بن عقبہ حاکم تھا مگر جب اس نے شراب کے نشہ میں چور ہوکر صبح کی نماز دور کعت کے بجائے چار دکعت پڑھادی تو لوگوں کے شور مجانے پرائے معز ول تو کر دیا مگراس کی جگہ پر سعید ابن عاص ایسے فاسق کو مقرر کر دیا۔ مصر پر عبداللہ ابن الجی سرح شام پر معاویہ ابن الجی سفیان اور بھرہ پر عبداللہ ابن عام آپ کے مقرر کر دہ حکمر ان تھے۔ (مروح الذہب جلدا ص ۲۵)

## خطب

وَمِنُ خُطُبَةٍ لَـهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِنَا اهْتَكَايْتُمْ فِي الظُّلْبَآءِ وَ تَسَنَّنُتُمُ الْعَلْيَآء وَبِنَا أَنْفَجُرُتُمُ عَنِ السَّرَارِ وَقِرَ سَمَّعٌ لَّمُ يَفْقَهِ الْوَاعِيَةَ وَكَيْفَ يُرَاعِي النَّبَاءَ لَا مَن أَصَمَّتُهُ الصَّيْحَةُ رَبَطَ جَنَانٌ لَمْ يُفَارِقَهُ النَحَفَقَانُ مَازِلُتُ ٱنتَظِرُبكُمُ عَوَاقِبَ الْغَلُرِ - وَأَتَوَسَّمَكُمُ بِحِلْيَةِ الْمُغْتَرِّيْنَ سَتَرَ فِي عَنْكُمْ جِلْبَابَ اللِّيْنِ وَبَصَّرَنِيكُمْ صِلَّقُ النِّيَّةِ- أَتَمُتُ لَكُمْ عَلَى سَنَنِ الْحَقِّ فِي جَوَ آدِّ الْمَضَلَّةِ، حَيُثُ تَلْتَقُونَ وَلاَ دَلِيلَ وَتَحْتَفِرُونَ وَلاَ تُمِينُهُونَ - ٱلْيَوْمَ أُنْطِقُ لَكُمُ الْعَجْعَاءَ ذَاتَ الْبَيَانِ غَرَبَ رَأَىُ امْرِيءٍ تَخَلَفَ عَيَّى مَا شَكَكُتُ فِي الْحَقِّ مُكُأْرِيُّتُهُ لَمُ

ماری وجہ سے تم نے (گراہی) کی تیرگیوں میں ہدایت کی روشنی پائی اور رفعت و بلندی کی چوٹیوں پر قدم رکھا،اور ہمارے ۔ سبب سے اندھیری راتوں کواندھیاریوں سے صبح (ہدایت) کے اجالوں میں آ گئے۔ وہ کان بہرے ہوجائیں جو چلانے ۔ والے کی چیخ پکار نہ نیں۔ بھلاوہ کیونکر میری کمزوراور دھیمی آواز کوئ یا ئیں گے جواللہ ورسولؓ کی بلند با نگ صداؤں کے سننے ۔ ہے بھی بہرے رہ چکے ہوں، اِن دلول کوسکون وقر اُنصیب ہو، جن سے خوف خدا کی دھر کنیں الگ نہیں ہوتیں میں تم ہے۔ ہمیشہ عذرو کیوفائی ہی کے نتائج کا منتظر رہا اور فریب خور دہ لوگوں کے سے رنگ ڈھنگ کے ساتھ تمہیں بھانپ لیا تھا۔ اگر چہ دین کی نقاب نے مجھ کوتم سے چھیائے رکھالیکن میری نیت کےصدق وصفا نے تمہاری صورتیں مجھے دکھا دی تھیں۔ میں بھٹکانے والی راہول میں تمہارے لئے جادہ حق پر کھڑا تھا جہاں تم ملتے ملاتے تھے مگر کوئی راہ دکھانے والانہ تھاتم کنوال کھودتے تھے مگریانی نہیں نکال سکتے تھے۔ آج میں نے اپنی اس خاموش زبان کوجس میں بڑی بان کی قوت ہے۔ گویا کیا ے اس مخص کی رائے کے لئے دوری ہوجس نے مجھ

پڑجائیں اور بینہ کہتے پھریں کہ ہم تو انہی کے حق میں رائے دیے مگرخودانہوں نے شور کی سے کنارہ کثی کر لی اور ہمیں موقع نہ دیا کہ ہم
آپ کو شخب کرتے۔

عہد خالف کے متعلق فرماتے ہیں کہ حضرت عثان کے برسر اقتد ارآتے ہی بنی امید کی بن آئی اور انہوں نے بیت المال کو

ے عبد ثالث کے متعلق فر ماتے ہیں کہ حضرت عثان کے برسرِ اقتد ارا آتے ہی بنی امید کی بن آئی اور انہوں نے بیت المال لو لوٹنا شروع کر دیا اور جس طرح چوپائے خشک سالیوں کے بعد ہرا بھراسبزہ و کیھے لیس تو اُسے پامال کرکے چھوڑتے ہیں یو نہی میاللہ کے مال پر بے تحاشا ٹوٹ پڑے اور اسے تباہ کر کے دکھ دیا۔ آخراس خود پروری اور خویش نوازی نے انہیں وہ روز بدو کھایا کہ لوگوں نے ان کے گھر کا محاصرہ کر کے انہیں تکواروں کی زد پر رکھ لیا اور سب کھایا پیا اگلوالیا۔

اس دور میں جس طرح کی بے عنوانیاں ہوئیں ان پر کسی مسلمان کا دل دکھے بغیر نہیں رہ سکتا کہ جلیل القدر صحابہ تو گوشوں میں پڑے ہوں غربت المال پر تسلط ہوتو بنی امیہ کا عہدوں پر چھائے ہوئے ہوں تو انہیں کے نو خیز اور نہ تجر بہ کا رافر ادمسلمانوں کی مخصوص ملکھیوں پر قبضہ ہوتو ان کا تمام جما گا ہوں میں چو پائے جریں تو ان کے محلات تغییر ہوں تو ان کے باغات لگیس تو ان کے اور کوئی در دمندان بے اعتدالیوں کے خلاف زبان ہلائے تو اس کی پسلیاں تو ڑ دی جا ئیس اور کوئی اس سر مایہ داری کے خلاف آ واز بلند کرے تو اس شہر بدر کرویا جائے۔ زکو قوصد قات جو فقر اور مساکمین کا حق تھا اور بیت المال جو مسلمانوں کا مشتر کہ مر مایہ تھا اس کا مصروف کیا قرار دیا گیا تھا وہ ذیل کے چند نمونوں سے ظاہر ہے۔

- (۱) تحکم ابن عاص کو کہ جسے رسول نے مدینہ سے نکلوا دیا تھا نہ صرف سنت رسول بلکہ سیرت شیخیین کی بھی خلاف ورزی کرتے ہوئے اُسے مدینہ واپس بلوالیا اور بیت المال سے ایک لا کھ درہم عطافر مائے۔ (معارف ابن قتیبہ ص ۹۴)
  - (r) ولیدابن عقبہ کو کہ جے قرآن نے فاس کہا ہے مسلمانوں کے مال میں ہے ایک لا کھ درہم دیئے۔ (عقد الفریدج ۳س ۹۴)
  - (m) مردان ابن علم ہے اپنی بٹی ابان کی شادی کی توایک لاکھ درہم بیت المال ہے دیئے۔ (شرح ابن الجام پیرص ۹ سجلد ۱)
- (٣) حارث ابن علم ہے اپنی مٹی عائشہ کا عقد کیا تو ایک لا کھ درہم بیت المال سے اسے عطافر مائے۔ (شرح ابن افی الحدید جلد ص ١٩١١)
  - (۵) ابوسفیان این حرب کودولا که در آم دیئے۔ (شرح ابن الی الحدید جلداص ۳۹)
    - (٢) عبدالله ابن خالد كوچارلا كه درجم عطافر مائے۔ (معارف ص ۸۴)
  - (٤) مال افريقة كاخميس (پانچ لا كادينار) مروان كي نذركر ديا\_ (معارف ص ٨٨)
- (۸) فدک کہ جے صدقہ عام کہد کر پیٹیبر کی قدسی صفات بیٹی ہے روک لیا گیا تھا۔ مروان کوعطائے خسر وانہ کے طور پر دے دیا۔ (معارف ابن قتیبہ ص ۸۴)
- (۹) بازارِ مدینہ میں بہزور ایک جگہ تھی جے رسول نے مسلمانوں کے لئے وقف عام قرار دیا تھا۔ حارث ابن تھم کو بخش ی۔ (معارف ص ۸۴)

ک منشم ایک عورت کا نام ہے جوزمانہ جاہلیت میں حنوط وغیرہ بیچا کرتی تھی۔اس وجہ سے جب قبائل عرب آپس میں لڑتے تو بطورمثل کہا جاتا تھا کہ ان پرعطرمنشم چھڑ کو یعنی وہ چیز کہ جس کوخوشبودی جاتی ہے۔مطلب سے ہوتا تھا کہ اب بیلڑ بھڑ کرختم ہوجا کیں گے ان کے لئے کفن وحنوط تیار رکھو۔(المعارف)

ا وینارسونے کا ایک سکہ ہے جس کا وزن ساڑھے تین ماشے ہوتا ہے۔ ( منتہی الاوب )

- (۱۰) مدینہ کے گر دجتنی جرا گاہیں تھیں ان میں بنی امیہ کے علاوہ کسی کے اونٹوں کو چرنے کی اجازت نتی (شرح ابن الی الحدید
- (۱۱) مرنے کے بعد ایک لاکھ بچپاں ہزار دینار اور دس لاکھ درہم آپ کے ہاں نظے۔ جاگیروں کا پچھٹھکا نہ ہیں۔صرف چندایک عبا گیروں کی قیبت کا نداز ہا کیا لاکھ دینارتھا۔اونٹوںاورگھوڑوں کا شارنہیں ہوسکتا۔(مروج الذہب جلدا ص ۴۳۵)۔
- (۱۲) مرکزی شهرول پرآپ ہی کے عزیز دا قارب حکمران تھے۔ چنانچہ کوف پرولیدا بن عقبہ حاکم تھامگر جب اس نے شراب کے نشہ میں چور ہوکر صبح کی نماز دور کعت کے بجائے جار رکعت پڑھادی تو لوگول کے شور مجانے پراُسے معزول تو کردیا مگراس کی جگہ پر سعید ا بن عاص السيے فاسق كومقرركر ديا مصر برعبدالله ابن الى سرح شام برمعاويدا بن الى سفيان اور بصره برعبدالله ابن عامرآ پ كے مقرر کرده حکمران تھے۔(مروح الذہب جلداص ۲۵۵)

ہاری وجہ سے تم نے (گراہی) کی تیر گیوں میں ہدایت کی روشن یائی اور رفعت و بلندی کی چوٹیول پرقدم رکھا، اور ہمارے سبب سے اندھیری راتوں کواندھیار یوں سے مج (ہدایت) کے اجالوں میں آ گئے۔ وہ کان بہرے ہوجائیں جو چلانے والے کی چیخ پکارنہ نیں بھلاوہ کیونکر میری کمزوراور دھیمی آواز کوسن پائیں گے جواللہ ورسول کی بلند بانگ صداؤں کے سننے ہے بھی بہرے رہ چکے ہوں،إن دلول كوسكون وقر أنصيب مو، جن سے خوف خداکی دھر کنیں الگ نہیں ہوتیں میں تم سے ہمیشہ عذروں بیوفائی ہی کے نتائج کا منتظر رہا اور فریب خوردہ لوگوں کے ہے رنگ ڈھنگ کے ساتھ تمہیں بھانپ لیا تھا۔ اگر حہدین کی نقاب نے مجھ کوتم سے چھیائے رکھالیکن میری میت کے صدق وصفانے تمہاری صورتیں مجھے دکھا دی تھیں۔ میں بھٹکانے والی راہول میں تمہارے لئے جادہ حق پر کھڑا تھا جہاںتم ملتے ملاتے متھ گر کوئی راہ دکھانے والا نہ تھاتم کنوال کھودتے تھے مگریانی نہیں نکال سکتے تھے۔ آج میں نے اپنی اس خاموش زبان کوجس میں بڑی بان کی قوت ہے ۔ گویا کیا ے اس شخص کی رائے کے لئے دوری ہوجس نے مجھ

وَمِنُ خُطْبَةٍ لَـهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِنَا اهُتَكَيْتُمُ فِي الظُّلْمَاءِ وَ تَسَنَّبُتُمُ الْعَلْيَاء وَبِنَا أَنْفَجَرُتُمْ عَنِ السَّرَارِ وَقِرَ سَمَّعُ لَمُ يَفُقَهِ الْوَاعِيَةَ وَكَيْفَ يُرَاعِي النَّبَاءَ لَا مَنُ أَصَبَّتُهُ الصَّيْحَةُ رَبَطَ جَنَانٌ لَمْ يُفَارِقُهُ الْحَفَقَانُ مَازِلْتُ ٱنْتَظِرُبِكُمُ عَوَاقِبَ الْغَلُورِ وَأَتَوَسَّمَكُمُ بِحِلْيَةً الْمُغْتَرِّينَ سَتَرَ فِي عَنْكُمْ جِلْبَابَ اللِّايْنِ وَبَصَّرَنِيكُمْ صِلَّقُ النِّيَّةِ- أَتَمُتُ لَكُمْ عَلَى سَنَن الْحَقِّ فِي جَوَآدٌِ الْمَضَلَّةِ، حَيْثُ تَلْتَقُونَ وَلا دَلِيلَ وَتَحْتَفِرُونَ وَلا تُبِيهُونَ - الِّيومَ أَنْطِقُ لَكُمُ الْعَجْعَاءَ ذَاتَ الْبَيَانِ غَرَبَ رَأْيُ امْرِيءٍ تَخَلَّفَ عَنِّي الْبَيَانِ غَرَبُ رَأْيُ امْرِيءٍ تَخَلَّفَ عَنِّي مَا شَكَكُتُ فِي الْحَقِّ مُذَارِيتُهُ لَمُ

ا دینارسونے کا ایک سکہ ہے جس کاوزن ساڑھے تین ماشے ہوتا ہے۔ (منتہی الاوب)

پڑ جائیں اور بیرند کہتے پھریں کہ ہم توانبی کے حق میں رائے دیتے مگرخودانہوں نے شور کی سے کنارہ کشی کرلی اور ہمیں موقع نددیا کہ ہم

عہد ثالث کے متعلق فرماتے ہیں کہ حضرت عثان کے برسرِ اقتذاراً تے ہی بنی امبیا کی بن آئی اور انہوں نے بیت المال کو لوٹنا شروع کردیا اورجس طرح جو پائے خشک سالیوں کے بعد ہرا بھراسبزہ و کیھیلیں تو اُسے پا مال کرکے چھوڑتے ہیں یو نبی میاللہ کے مال پر بے تھا شا ٹوٹ پڑے اور اسے تباہ کر کے رکھ دیا۔ آخر اس خود پروری اورخولیش نوازی نے انہیں وہ روز بدد کھایا کہ لوگوں نے ان کے گھر کامحاصرہ کرکے آنہیں تلواروں کی زدیرر کھالیا اورسب کھایا پیاا گلوالیا۔

اس دور میں جس طرح کی بےعنوانیاں ہوئیں ان برکسی مسلمان کا دل و کھے بغیر نہیں رہ سکتا کہ بلیل القدر صحابہ تو گوشوں میں یڑے ہوں غربت اُن پر چھائی ہوئی ہو، افلاس انہیں گھیرے ہوئے ہواور بیت المال پرتسلط ہوتو بنی امید کا عہدوں پر چھائے ہوئے ہوں توانہیں کے نو خیز اور نہ تجریبہ کارافرا دمسلمانوں کی مخصوص ملکیتوں پر قبضہ ہوتو ان کا تمام چرا گاہوں میں چویائے چریں توان کے محلات تقمیر ہوں تو ان کے باغات لگیس تو ان کے اور کوئی ورومندان بے اعتدالیوں کے خلاف زبان ہلائے تواس کی پسلیال تو ژدی جائیں اورکوئی اس سرمامیدداری کےخلاف آ واز بلند کرے تو اسے شہر بدر کردیا جائے۔زکو ۃ وصد قات جوفقر اور مساکین کاحق تھا اور بیت المال جومسلمانوں کامشتر کے سرمایتھااس کامصروف کیا قرار دیا گیا تھاوہ ذیل کے چندنمونوں سے ظاہر ہے۔

- (۱) تحکم ابن عاص کو کہ جسے رسول نے مدینہ ہے نکلوا دیا تھا نہ صرف سنت رسول بلکہ سیرت شیخین کی بھی خلاف ورزی کرتے ہوئے أعدينه والسب بلواليااوربيت المال ساكيك لا كدرجم عطافر مائي - (معارف ابن قتيبرص ٩٣)
- (۲) ولیدابن عقبہ کو کہ جے قرآن نے فاس کہا ہے سلمانوں کے مال میں ہے ایک لاکورہم دیجے۔ (عقد الفریدج ساص ۹۴)
- (۳) مروان ابن عَلَم ہے اپنی بٹی ابان کی شادی کی توایک لا کھورہم بیت المال سے دیئے۔ (شرح ابن ابی الحدید میں ۹ سجلد ا)
- (٣) حارث ابن تهم سے اپنی بیٹی عائشہ کا عقد کیا تو ایک لاکھ درہم ہیت المال سے اسے عطافر مائے۔ (شرح ابن الی الحدید جلد ص ۹۱۱)
  - (۵) ابوسفیان ابن حرب کودولا که درجم دیئے۔ (شرح ابن الی الحدید جلدام ۳۹)
    - (۲) عبدالله ابن خالد كوچارلا كه درجم عطافر مائے۔ (معارف ص ۸۴)
  - (۷) مال افریقه کافمیس (یا پی کا کا کاوینار) مروان کی نذر کردیا \_(معارف ص ۸۴)
- (٨) فدك كه جے صدقه عام كه كر پنيبركى قدى صفات بينى سے روك ليا گيا تھا۔ مروان كوعطائے خسر وانہ كے طور پر وے ديا۔ (معارف ابن قتیه ص ۸۴)
- (٩) بازار مدینه میں بہر ورایک جگہ تھی جے رسول نے مسلمانوں کے لئے وقف عام قرار دیا تھا۔ حارث ابن حکم کو بخش ی۔

ے منشم ایک عورت کا نام ہے جوز مانہ جاہلیت میں حنوط وغیرہ بچا کرتی تھی۔اس وجہسے جب قبائل عرب آپس میں لڑتے تو بطورشل کہاجاتا تھا کہان پرعطرمنشم چھڑ کو یعنی وہ چیز کہ جس کوخوشبودی جاتی ہے۔مطلب میہوتا تھا کہاب بیاز بھڑ کرختم ہوجا نیں گے ان کے لئے کفن وحنوط تیارر کھو۔ (المعارف)

يَوُجِسُ مُوسى عَلَيْه السَّلامُ خِيْفَةُ عَلَى نَفْسِهِ أَشْفَقَ مِنْ غَلَبَةِ الْحُهَّالِ وَ دِوَلِ الصَّلَالُ الْيَوْمَ تَوَاقَفُنَاعَلَى سَبِيلِ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ مَنُوثِق بِمَاءٍ لَمْ يَظْمَال

ے کنارہ کئی کی۔ جب سے مجھے فق دکھایا گیا ہے میں نے بھی اس میں شک وشرنہیں کیا۔حضرت موی ک نے اپنی جان کے لئے خوف کا لحاظ کبھی نہیں کیا۔ بلکہ خاہلوں کے غلبہ اور گمرا ہی . کے تسلط کا ڈرتھا (ای طرح میری اب تک کی خاموثی کو سجھنا جاہئے ) آج ہم اور تم حق و باطل کے دورا ہے پر کھڑنے ہوئے بیں جے پانی کااطمینان ہےوہ بیاس نبیں محسوس کرتا۔ای طرح میری موجودگی میں تنہیں میری قدرنہیں۔

برسول الله صلى الله عليه وآله وللم في ونيات رحلت فرمائي

ے حضرت موٹی اس واقعہ کی طرف اشارہ ہے جب ان کے مقابلے میں جادوگر بلائے گئے اورانہوں نے رسیاں اور لاٹھیان ز مین پر پھینک کراپنا محرد کھایاتو آپ ڈرنے گئے۔ چنانچی قدرت کاارشاد ہے۔

يخيل اليه من سحر هم انها تسعى موي كويول محسوس بواكه وه دور ربي بي جس عوه جي فاوجس في نفسه حيفة موسى قلنا مين دريهم نه كها كهموي تم كوني انديشه نه كرو يقينا لا تخف إنكُ الاعلىٰ

امیر المونین فرماتے ہیں کہ حضرت موی کے خوف کھانے کا باعث بینیں تھا کہ وہ چونکہ رسیوں اور لاٹھیوں کوسانپ کی طرح ووڑتے ذکھ رہے تھے۔اس لئے آئیس اپن جان کا خطرہ لاحق ہوگیا ہواوروہ اس سب سے خانف ہو گئے ہول بلکمان کے ڈرنے کا سب یپ خیال تھا کہ نہیں دنیاوالے ان شعبدوں بازیوں سے متاثر ہوکر گمراہی میں نہ پڑجائیں اوران نظر بندیوں سے باطل کی بنیادی مستحکم نہ ہوجائیں۔ چنانچےموی کو بیکہ ڈھارس نہیں دی جاتی کہ تبہاری جان محفوظ ہے بلکہ بیکہا گیا کہتم ہی غالب رہو گے اور تبہارا ہی بول بالا ہوگا۔ چنا نچرانہیں اندیشیش کے دب جانے اور باطل کے اجر آنے کا تھاندا پی جان کے جانے کا کمیش کی فتح و کا مرانی کے بجائے حفظ جان کی انہیں تسلی دی جاتی ۔ حضرت فرماتے ہیں کہ مجھے بھی خوف یہی ہے کہ کہیں دنیاوالے ان لوگوں (طلحہ وزبیروغیرہ) کی فریب کاریوں کے پھندے میں نہینس جائیں اور <del>دی ہے مند موڑ کر صلالت وگمراہی میں نہ جایئے ہیں۔ورنہ مجھے</del>ا بنی جان کی بھی پرواہ نہیں ہوئی۔

وَمِنْ خُطَبَةِ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَبَّا قَبضَ توعباس اور ابوسفیان ابن حرب نے آپ سے عرض کیا کہم رَسُولُ اللهِ صَلِّي الله عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ آپ کی بعت کرنا چاہتے ہیں جس پر حفرت نے فرمایا۔ وَخَاطَبَه العَبَّاسُ وَٱبُو سُفْيَانِ بَنِ حَرْبِ ا پنارخ موڑ لو، فخر ومبابات كتاج اتار ڈالو سيح طريقة عمل فِي آنَ يُبَايِعَالَهُ بِالْحِلَافَةِ)

اختیار کرنے میں کامیاب وہ ہے جوا کھے تو پروبال کے ساتھ أَيُّهَالنَّاسُ شُقُّوا أَمَّوَا جَ الْفِتَنِ بِسُفُنِالنَّجَاةِ

وَعَرْجُ وَاعَنْ طَرِيْقِ ٱلْهُنَا فَرَقِ وَصِنَعُوا عَنْ تِيْجَانِ الْمُفَا حَرَةِ ٱقْلَحَ مَنْ نَهَضَ بجَنَاحِ - أَوِاستَسُلِّمَ فَأَرَاحَ هُلَا مَاءً أَجنَّ وَلُقْمَةٌ يَعَضُّ بِهَاۤ أَكِلُهَاد وَمُجْتَنِي الثَّمَرَةِ لِغَيْرٍ وَقُتِ إِيْنَا عِهَا كَالزَّارِعِ بِغَيْرِ أرْضِهِ فَإِنَّ أَقُلُ يَقُولُوا حَرَصَ عَلَى الْمُلْكِ وَإِنْ اَسْكُتُ يَقُولُوا جَزَعُ مِنَ الْمَوْتِ هَيْهَاتَ بَعُلَ اللَّتَتَا وَالَّتِي وَاللَّهِ لَا يْنُ اَبِي طَالِبِ أَنَسُ بِالْمَوتِ مَنَ الطِّفُلِ بَقِكُاي أُمِّه بَلُ إِنَّا مَجْتُ عَلَى مَكْنُونِ عِلم لَوْبُحْتُ بِهِ لَا ضُطَرَبْتُمُ اضْطِرَابَ الَّأْرُشِيَةِ فِي الطُّوكِّ الْبَعِيْلَةِ-

اٹھےاور نہیں تو (اقتدار کی کری ) دوسروں کے لئے چھوڑ بیٹھے۔ اوراس طرح خلقِ خدا کو بدائنی ہے راحت میں رکھے۔ (اس وقت طلب خلافت کے لئے کھراہونا ) نیوایک گندلا پانی اور ایسا لقمہ ہے جو کھانے والے کے گلو گیر ہوکر رہے گا۔ پھلوں کوان کے مکنے سے پہلے جننے والا ایسا ہے جیسے دوسروں کی زمین میں كاشت كرنے والا \_اگر بولتا مول تو لوگ كت بين كه بيد نيوى سلطنت پر مٹے ہوئے ہیں اور جب رہتا ہوں تو کہتے ہیں کہ موت سے ڈرگئے۔افسوں اب بدیات جب کہ میں برطرح ك نشيب وفراز د كيهيم بينيا هول - خدا كي قشم ابوطالب له كابينا موت سے اتنا مانوں ہے کہ بچیا پنی مال کی جیماتی سے اتنا مانوس نہیں ہوتا۔البتدا کی علم پوشیدہ میرے سینے کی تہوں میں لیٹا ہوا ہے کہاسے ظاہر کردوں تو تم اسی طرح بیج و تاب کھانے لگوجس طرح گہرے کنوؤں میں رسیاں لرزتی اور تفرتھراتی ہیں۔

له جب پنیمبرا کرمکی وفات ہوئی تو ابوسفیان مدینہ میں موجود نہ تھا۔واپس آ رہا تھا کدراستہ میں اس المناک حادثہ کی اطلاع ملی۔ فوراً بوچھے لگا کہ سلمانوں کی امارت وقیادت س کوملی ہے اسے بتایا گیا کہ لوگوں نے ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے۔ یہن کرعرب کامانا ہوا فتنہ پرداز سوچ میں پڑ گیا اور آخرا یک تجویز لے کرعباس ابن عبدالمطلب کے پاس آیا اور کہا کہ دیکھوان لوگوں نے دھاند لی مچا کر خلافت ایک تیمی کے حوالے کر دی اور بنی ہاشم کو ہمیشہ کے لئے اس سے محروم کر دیا اور پیا پنے بعد بنی عدی کے ایک ورشت خود تند مزاج کو ہمارے سروں پرمسلط کر جائے گا۔ چلوعلی ابن ابی طالبؓ ہے کہیں کہ وہ گھر کا گوشہ چھوڑیں اور اپناحق لینے کے لئے میدان میں اُتر آئیں۔ چنانچیدہ عباس کوہمراہ لے کرحضرت کے پاس آیا اور کہا کہ آپ ہاتھ بڑھا ئیں میں آپ کی بیعت کرتا ہوں اور اگر کوئی مخالفت کے لئے اٹھا تو میں مدینہ کے گلی کو چوں کوسواروں اور پیادوں سے بھردوں گا۔ امیر المومنین کے لئے بیا نتہا کی نازک مرحلہ تھا۔وہ اپنے کو یغیبر کاسیج و جانشین سمجھتے تھے اور ابوسفیان ایبا جھے قبیلے والا امداد کے لئے آ مادہ کھڑا تھا۔صرف ایک اشارہ کافی تھا کہ جنگ کے شعلے بحرا کنے لگتے مگرامپر المومنین کے تدبرواصابت رائے نے مسلمانوں کوفتندہے بچالیااور آپ کی دوررس نظروں نے بھانپ لیا کہ بیقبائلی تعصب اورنسلی امتیاز کوابھار کر آپس میں لڑوانا چاہتا ہے، تا کہ انسلام میں ایک ایسازلزلد آئے جواس کی بنیاد تک کوہلا دے۔ لہذا آپ نے اں کی رائے کوٹھڑا کا ہے تحق ہے جھڑ کا اور اس موقعہ پر پیکلمات ارشا دفر مائے جن میں لوگوں کوفتنما نگیزیوں اور بے جاسر بلندیوں سے روکا ہے اور اپنامؤلف میہ بنایا ہے کہ میرے لئے دوہی صورتیں ہیں یا تو جنگ کے لئے اٹھ کھڑا ہوں یا اپنے حق سے دستبر دار ہوکرا یک گوشہ میں چیکے سے بیٹے جاؤں۔اگر جنگ کے لئے کھڑا ہوتا ہوں تو کوئی پارومد دگار دکھائی نہیں دیتا کہان ابھرنے والے نتوں کود باسکوں! اب یہی عارہ کارہے کہ خاموثی نے وقت کا انتظار کروں۔ یہاں تک کہ حالات سازگار ہوں۔

اس موقع پرامپرالمومنین کی خاموثی مصلحت بنی و دوراندلیثی کی آئینه دارتھی۔ کیونکدان حالات میں اگر مدینه مرکز جنگ بن جاتا تو اں کی آگ تمام عرب کواپنی لپیٹ میں لے لیتی مہاجرین وانصار میں جس رنجش وچیقاش کی ابتداء ہو پیکی تھی وہ بڑھ کراپنی انتہا کو پنجتی ۔ منافقین کی ریشددوانیاں اپنا کام کرتیں اور اسلام کی کشتی ایسے گرداب میں جارٹی کہ اس کا سنجلنا مشکل ہوجاً تا۔اس لئے امیر المومنینّ نے دکھ سے۔ کڑیاں جھیلیں مگر ہاتھوں کوجنبش نہیں دی۔ تاریخ شاہر ہے کہ پغیبر نے مکہ کی زندگی میں ہر طرح کی تکلیفیں اور زحمتیں برداشت کیں۔ گرصبر واستقلال کوچھوڑ کرلڑنے الجھنے کے لئے تیار نہ ہوئے۔ چونکہ آپ جانتے تھے کہ اگر اس وقت جنگ چھڑ گئی تو اسلام کے پھلنے پھو لنے کی راہیں بند ہوجا کیں گی۔البتہ جب پشت پرانے اعوان وانصار ہو لئے کہ جو کفر کی طغیا نیوں کو دبانے اور فتنوں کو کیلنے کی طاقت رکھتے تھے تو رشمن کے مقابلہ میں اٹھ کھڑے ہوئے۔اسی طرح امیر المومنین پیغیبر کی سیرت کو شعلِ راہ بناتے ہوئے تلوار کی قوت اور دست و بازوكے زور كامظاہر ہنہيں كرتے چونكه آپ مجھ رہے تھے كەرىثمن كےمقابله ميں بےناصر ومد دگاراٹھ كھڑا ہونا، كامرانی و كاميابی كے بجائے شورش انگیزی وزیال کاری کا سبب بن جائے گاس لئے اس موقعہ کے لحاظ سے طلب امارت کو ایک گند لے پانی اور گلے میں پھنس جانے والے لقمہ سے تشہیر دی ہے۔ چنانچہ جن لوگوں نے جھینا جھٹی کر کے اس لقمہ کوچھین لیا تھا اور تھونس ٹھانس کراُسے نگل لینا جیا ہا ان کے گلے میں بھی سیلقمہا ٹک کررہ گیا کہ نہ نگلتے بتی تھی اور نہا گلتے بنتی تھی۔ یعنی نہ تو وہ أے سنجال سکتے تھے جیسا کہان لغرشوں سے ظاہر ہے جو اسلامی احکام کےسلسلہ میں کھائی جاتی تھیں اور نہ رہے بھنداا پنے گلے سے اتار نے کیلئے تیار ہوتے تھے۔ پھر ای مطلب کو دوسر لفظوں میں بول بیان فرمایا ہے کہ اگر میں ان ناساز گار حالات میں خلافت کے ثمر نارسیدہ کوتو ڑنے کی کوشش کرتا تو اس ہے باغ بھی اجڑتا اور میرے ہاتھ بھی کچھ نہ آتا۔ جیسے کہ ان لوگوں کی حالت ہے کہ غیر کی زمین میں کھیتی تو کر بیٹھے مگر نہ اس کی حفاظت کر سکے نہ جانوروں سے أسے بچا سکے۔ ندوقت پر پانی دے سکے اور نداس سے کوئی جنس حاصل کر سکے۔ بلکہ ان لوگوں کی توبید حالت ہے کہ اگر کہتا ہوں کہ اس زمین كوخالى كروتا كهاس كاما لك خود كاشت كرے اور خود مكم بداشت كرے توبيد كہنے لكتے بيں كه بيد كتنے حريص اور لا لجى بيں اور حيب رہتا ہوں تو سیجھنے لگتے ہیں کہ موت سے ڈرگئے ہیں۔ بھلا بیتو بتا کیں کہ میں کی موقعہ پر ڈرااور کب جان بچا کرمیدان سے بھا گا جبکہ ہر چھوٹا بڑا معر کہ میری بے جگری کا شاہد اور میری جرأت و ہمت کا گواہ ہے جوتلواروں سے کھیلے اور پہاڑوں سے نکرائے وہ موت سے نہیں ڈرا کرتا۔ میں تو موت سے اتنامانوس ہوں کہ بچہ مال کی چھاتی ہے بھی اتنامانوس نہیں ہوتا۔ سنو! میرے چپ رہنے کی دجہوہ علم ہے جو پیغیبر " نے میرے سینے میں ود بعت فر مایا ہے۔ اگر ابھی سے اسے ظاہر کردوں تو تم سراسیمہ ومضطرب ہوجاؤ کے۔ پچھودن گزرنے دوتم خودمیری خاموثی کی وجہ جان لو گے اور اپنی آئکھوں سے دیکھ لو گے کہ اسلام کے نام نے کیے کیے لیے لوگ اس مند پرآئیں گے اور کیا کیا تاہیاں میا کس گے۔میری خاموثی کا بہی سبب ہے کہ میہ ہوکررہے گا، ورنہ بے دجہ خاموثی نہیں۔

## خوشی معنی دارد که درگفتن نمی آبید

ی موت کے متعلق فرماتے ہیں کہ وہ مجھے اتنی مجبوب ہے کہ بچے کواپنی مال کی آغوش میں اپنے سر چشمۂ غذا کی طرف ہمک کر بڑھنا اتنامحبوب نہیں ہوتا کیونکہ مال کی چھاتی ہے بچے کا اُنس ایک طبعی نقاضے کے زیرِ اثر ہوتا ہے اور طبعی نقاضے ن کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں۔ چنانچے زمانۂ رضاعت کامحد ودعرصہ گر ارنے کے بعد جب اس کی طبیعت بلٹا کھاتی ہے تو جس سے مانوس رہتا ہے پھراس کی طرف نظرا ٹھا کردیکھنا بھی لپندنہیں کرتا اور نفرت سے منہ پھیر لیتا ہے لیکن لقائے پروردگار سے انبیاء واولیاء کا انس عقلی وروحانی ہوتا ہے

اور عقلی دروحانی تقاضے بدانہیں کرتے اور نہان پیل ضعف وانحطاط آیا کرتا ہے اور چونکہ موت لقائے پروردگار کا ذریعہ اور اس کا ساز وو سامان اور اس کی تلخیاں ان کے کام وہ بن کے لئے لذت اندوزی کاسروسامان بن جایا کرتی ہیں اور اس سے ان کا انس ویا ہی ہوتا ہے جیسا کہ پیا ہے کا کنویں سے اور بھٹے ہوئے مسافر کا منزل سے چنا نچہ امیر المونین علیہ السلام جب ابن مجم کے قاتلانہ حملے سے بحروت ہوئے قرمایا کہ وحاکنت الاکتقاد ب وردا وطالب وحل و ماعندالله حمیر الا ہوار میں موت کا چشمہ لگا تار ڈھونڈر ہاتھا کہ ہوئے قرمایا کہ وحاکنت الاکتقاد ب وردا وطالب وحل و ماعندالله حمیر الا ہوار میں موت کا چشمہ لگا تار ڈھونڈر ہاتھا کہ اس کے گھاٹ پر آپنچا اور اسی منزل کی طلب و تلاش میں تھا کہ اسے پالیا اور نیکو کاروں کے لئے اللہ کے بہال کی فعتوں سے بڑھ چڑھ کرکیا ہوسکتا ہے اور پینجیم اکرم کا ارشاد ہے کہ لیسس للمومن داحة دون لقاء اللہ لقائے ربانی کے علاوہ مومن کے لئے کہیں پر راحت کا سروسامان نہیں ہے۔

## خطبه

ومن كلام له عليه السلام لما أشير اليه بان لا يتبع طلحة والزبير ولا يرصل لهما القتال-

وَاللّٰهِ لَا أَكُونُ كَالضَّبُعِ تَنَامُ عَلَى طُولِ اللّٰهَ لَا أَكُونُ كَالضَّبُعِ تَنَامُ عَلَى طُولِ اللّٰهَمِ حَتَّى يَصِلَ إِلَيْهَا طَالِبُهَا وَيَخْتِلَهَا رَاصِكُهَا وَلَكِنِّى أَضْرِبُ بِالْمُقْبِلِ إِلَى الْحَقِّ الْمُلْبِعِ الْعَاصِي الْمُلْبِيرِ عَنَهُ وَبِالسَامِعِ الْمُطِيعِ الْعَاصِي اللهُ المُلْبِيبَ الْمُلْبِيبَ الْمُلْاتِي عَلَى يَوْمِي فَوَاللّٰهِ الْمُرِيبَ الْبَلّا حَتَّى يَأْتِي عَلَى يَوْمِي فَوَاللّٰهِ مَا زِلتُ مَلْفُوعًا عَنْ حَقِّى مُسْتَأْثُرًا عَلَى مَا رَلتُ مَلْفُوعًا عَنْ حَقِّى مُسْتَأْثُرًا عَلَى مُنْ مَلْمَا وَاللهِ مُنْكًى اللّٰهَ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ حَتَّى يَوْمِ النَّاسِ هَلَاا۔

جب آپ کو بیمشورہ دیا گیا که آپ طلحہ وزبیر کا پیچیانہ کریں اوران سے جنگ کرنے کی نہ ٹھان لیس تو آپ نے فر ماہا۔

خداکی قتم میں اس بحوکی طرح نہ ہوں گا جو لگا تار کھنگھٹائے جانے سے سوتا ہوا بن جاتا ہے۔ یہاں تک کہ اس کا طلبگار (شکاری) اس تک پہنچ جاتا ہے اور گھات لگا کر بیٹھنے والا اس پر اچا تک قابو پالیتا ہے۔ بلکہ میں تو حق کی طرف بڑھنے والوں اور گوش پر آ واز اطاعت شعاروں کو لے کر ان خطاؤ شک میں پڑنے والوں پر اپنی تلوار چلا تا رہوں گا یہاں تک کہ میری موت کا دن آ جائے۔ خداکی قتم! جب سے اللہ نے اپنے رسول کو دنیا سے محروم رکھا گیا۔ سے محروم رکھا گیا۔

لے جب امیر المومنین نے طلحہ و زبیر کے عقب میں جانے کا ارادہ کیا تو آپ سے عرض کیا گیا کہ انہیں ان کے حال پرچھوڑ دیا جائے۔ایسانہ ہو کہ ان سے آپ کوکوئی گرند پنچے تو اس کے جواب میں آپ نے پیکلمات ارشاد فرمائے۔جن کا ماحصل میہ ہے کہ میں کب تک اپنا تق چھنتا ہواد کھتار ہوں گا اور خاموش بیشار ہوں گا۔اب تو جب میرے دم میں دم ہے میں ان سے لڑوں گا اور انہیں کیفر کر دار تک پہنچا کر رہوں گا اور انہیں بینہ جھے لینا جا ہے کہ میں بجو کی طرح بائسانی ان کے قابو میں آ جاؤگا۔

ضبع کے معنی بجو کے ہیں۔اس کی کنیت ام عامر اور ام طریق ہے اور اسے حضا جربھی کہا جاتا ہے۔ حضا جرحضجمر کی جمع ہے۔جس کے معنی پیٹو کے ہوتے ہیں لیکن جب جمع کی صورت میں اسے استعمال کیا جائے تو اس سے بجو مراد کی جاتی ہے۔ چونکہ سے ہر چیزنگل جاتا

اس موقع پرامیرالمومنین کی خاموشی مصلحت بینی ودوراندیش کی آئینه دارتھی۔ کیونکدان حالات میں اگر مدینه مرکز جنگ بن جاتا تو اں کی آگ تمام عرب کواپنی لپیٹ میں لے لیتی ۔مہاجرین وانصار میں جس رنجش وچیقاش کی ابتداء ہو پھکی تھی وہ بڑھ کراپنی انتہا کو پہنچتی ۔ منافقین کی ریشدودانیال اپنا کام کرتیں اور اسلام کی کشتی ایسے گرواب میں جایر تی کماس کا سنجلنا مشکل ہوجا تا۔اس لئے امیر المونین نے وکھ سے۔ کڑیاں جھیلیں گر ہاتھوں کو جنبش نہیں دی۔ تاریخ شاہد ہے کہ پغیر نے مکہ کی زندگی میں ہر طرح کی تکلیفیں اور زحمتیں برداشت کیں۔ مرصر واستقلال کوچھوڑ کراڑنے الجھنے کے لئے تیار نہ ہوئے۔ چونکہ آپ جانتے تھے کہا گراس وقت جنگ چھڑ گئ تو اسلام کے پھلنے پھو لنے کی راہیں بند ہوجا کیں گی۔البتہ جب پشت پراشنے اعوان وانصار ہو لئے کہ جو کفر کی طغیانیوں کو دبانے اور فتنوں کو کیلنے کی طاقت رکھتے تصفق دشمن کے مقابلہ میں اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس طرح امیر المومنین پیغیبر کی سیرت کو شعلِ راہ بناتے ہوئے تکوار کی قوت اور دست و بازوكے زور كامظاہر ہنیں كرتے چونكه آپ مجھ رہے تھے كەرثىن كے مقابلہ میں بے ناصر ومد دگاراٹھ كھڑا ہونا، كامرانی و كامیابی كے بجائے شورش انگیزی وزیال کاری کاسب بن جائے گااس لئے اس موقعہ کے لحاظ سے طلبِ امارت کو ایک گندلے پانی اور کلے میں پھنس جانے والے لقمہ سے تشبیبہ دی ہے۔ چنانچہ جن لوگوں نے چھینا جھٹی کر کے اس لقمہ کوچھین لیا تھا اور ٹھونس ٹھانس کر اُسے نگل لینا چاہا ان کے گلے میں بھی پیلقمہا ٹک کررہ گیا کہ نہ نگتے بنتی تھی اور نہا گلتے بنتی تھی۔ یعنی نہ تو وہ اُسے سنجال سکتے تھے جیسا کہان لغزشوں سے ظاہر ہے جو اسلامی احکام کے سلسلہ میں کھائی جاتی تھیں اور نہ رہے پھندااپنے گلے سے اتار نے کیلئے تیار ہوتے تھے۔ پھر اسی مطلب کو دوسر لے لفظوں میں بول بیان فرمایا ہے کذاگر میں ان ناساز گار حالات میں خلافت کے ٹمر نارسیدہ کونوڑنے کی کوشش کرتا تو اس سے باغ بھی اجز تا اور میرے باتھ بھی کچھنہ آتا۔ جیسے کہان لوگوں کی حالت ہے کہ غیر کی زمین میں کھیتی تو کر بیٹھے مگر نداس کی حفاظت کر سکے نہ جانوروں سے أسے بچا سكے۔ ندونت برپانی دے سكے اور نداس سے كوئی جنس حاصل كر سكے۔ بلك ان لوگوں كى توبيد حالت ہے كما كركہتا ہوں كماس زمين كوخالى كروتا كماس كاما لك خود كاشت كرے اور خود گلېداشت كرے توبيد كہنے لگتے ہيں كدبيد كتنے حريص اور لا لجى ہيں اور چپ رہتا ہوں تو سیجھنے لگتے ہیں کدموت سے ڈرگئے ہیں۔ بھلا بیتو بتا تیں کہ میں کی موقعہ پر ڈرااور کب جان بچا کرمیدان سے بھا گا جبکہ ہر چھوٹا بڑا معرکہ میری بے جگری کا شاہد اور میری جرأت و ہمت کا گواہ ہے جوتلواروں سے کھیلے اور پہاڑوں سے نکرائے وہ موت سے نہیں ڈرا کرتا۔ میں تو موت سے اتنامانوس ہوں کہ بچہ مال کی چھاتی ہے بھی اتنامانوس نہیں ہوتا۔ سنوا میرے چپ رہنے کی دجہ وہ علم ہے جو پیغیبر ا نے میرے سینے میں ودیعت فرمایا ہے۔اگر ابھی سے اسے ظاہر کردوں تو تم سراسیمہ ومضطرب ہوجاؤ گے۔ پچھودن گزرنے دوتم خودمیری خاموثی کی وجہ جان لو گے اور اپنی آئھوں ہے دیکھ لو گے کہ اسلام کے نام نے کیسے کیسے لوگ اس مند پر آئیں گے اور کیا کیا تابیاں مچائیں گے۔میری خاموثی کا بھی سبب ہے کہ بیہ دوکررہے گا، در نہ بے وجہ خاموثی نہیں۔

## خموثی معنی دارد که درگفتن نمی آید

ی موت کے متعلق فرماتے ہیں کہ وہ مجھے اتن مجبوب ہے کہ بچے کواپنی ماں کی آغوش میں اپنے سر چشمہ مخذا کی طرف ہمکہ کر بڑھنا اتنامجبوب نہیں ہوتا کیونکہ ماں کی چھاتی ہے بچے کا اُنس ایک طبعی نقاضے کے زیر اثر ہوتا ہے اور طبعی نقاضے ن رہتے ہیں۔ چنانچے زمانۂ رضاعت کامحد دوعرصہ گزارنے کے بعد جب اس کی طبیعت پلٹا کھاتی ہے تو جس سے مانوس رہتا ہے بھر اس کی طرف نظرا ٹھا کرد کھنا بھی پہند نہیں کرتا اور نفرت سے منہ پھیر لیتا ہے لیکن لقائے پروردگار سے انبیاء واولیاء کا انس عقلی وروحانی ہوتا ہے

اور عقلی وروحانی تقاضے بدانہیں کرتے اور ندان پیل ضعف وانحطاط آیا کرتا ہے اور چونکہ موت لقائے پروردگار کا ذریعہ اور اس کا سازوو سامان اور اس کی تعفی اور ہوں کے لئے لذت اندوزی کا سروسامان بن جایا کرتی ہیں اور اس سے ان کا انس ویبا ہی ہوتا ہے جی اور اس کے کا کویں ہے اور بھٹے ہوئے مسافر کا منزل سے چنا نچہ امیر المونین علیہ السلام جب ابن مجم کے قاتلانہ حملے ہے بحروت ہوئے قرمایا کہ بیا ہے کا کنویں ہے اور بھٹے ہوئے مسافر کا منزل سے وحل و ماعندالله حمیر الا ہواد میں موت کا چشمہ لگا تارڈھونڈر ہاتھا کہ ہوئے قور مایا کہ و ماکنت الاکھار ہوئی کے طلب و تلاش میں تھا کہ اسے پالیا اور نیکو کاروں کے لئے اللہ کے بہاں کی فعمتوں سے بڑھ چڑھ کرکیا ہوسکتا ہے اور پنج بیمرا کرم کا ارشاد ہے کہ لیسس للمو من داحت دون لقاء اللہ لقائے ربانی کے علاوہ مومن کے لئے کہیں پر راحت کا سروسامان نہیں ہے۔

## ظب ١

ومن كلام له عليه السلام لما أشير اليه بان لا يتبع طلحة والزبير ولا يرصل لهما القتال -

وَاللهِ لَا اَكُونُ كَالضَّبُعِ تَنَامُ عَلَى طُولِ اللَّهُ لَا اَكُونُ كَالضَّبُعِ تَنَامُ عَلَى طُولِ اللَّكُمْ مَ حَتَّى يَصِلَ إِلَيْهَا طَالِبُهَا وَيَخْتِلَهَا رَاصِلُهَا وَلَكِنِّى أَضُرِبُ بِالْمُقْبِلِ إِلَى الْحَقِّ الْمُلْبِعِ الْمُلْمِعِ الْمُطِيعِ الْعَاصِي الْمُرْيَبَ اَبَلًا حَتَّى يَاتِى عَلَى يَومِى فَوَاللهِ الْمُرْيَبَ اَبَلًا حَتَّى يَاتِى عَلَى يَومِى فَوَاللهِ مَا رَلْتُ مَلَّهُ وَعِا عَنْ حَقِّى مُسْتَأْثُرًا عَلَى مَا لِللهُ عَلَيْهِ وَالله مُنْ لُهُ قَبَضَ الله نَبِيَّهُ صَلَى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ مُنْكُ قَبَضَ الله عَلَيْهِ وَآلِهِ مَنْكُ قَبَضَ الله عَلَيْهِ وَآلِهِ

وسَلَّمَ حَتَّى يُومِ النَّاسِ هَٰذَا-

جب آپ کو پیمشوره دیا گیا که آپ طلحه و زبیر کا پیچیانه کریں اوران سے جنگ کرنے کی نه ٹھان لیس تو آپ نے فر مایا۔

خدا کی قتم میں اس بجو کی طرح نہ ہوں گا جو لگا تار کھٹکھٹائے جانے ہے سوتا ہوا بن جا تا ہے۔ یہاں تک کہ اس کا طلبگار (شکاری) اس تک پہنچ جا تا ہے اور گھات لگا کر بیٹھنے والا اس پر اچا نگ تا ہے۔ بلکہ میں توحق کی طرف بڑھنے والوں اور گوش پر آ واز اطاعت شعاروں کو لے کر ان خطاؤ شک میں پڑنے والوں پر اپنی تلوار چلا تا رہوں گا یہاں تک کہ میری موت کا دن آ جائے۔خدا کی قتم! جب سے اللہ نے اپنے رسول کو دنیا سے مراک برابر دوسروں کو مجھ پر مقدم کیا گیا اور مجھے میرے حق سے مراکھا گیا۔

لے جب امیر المونین نے طلحہ وزبیر کے عقب میں جانے کا ارادہ کیا تو آپ سے عرض کیا گیا کہ آئییں ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے۔اییا نہ ہوکہ ان سے آپ کو کئی گرند پہنچے تو اس کے جواب میں آپ نے بیکلمات ارشا وفر مائے۔جن کا ماحصل یہ ہے کہ میں کب تک اپناحق چھنتا ہواد کی اور خاموش بیٹھار ہوں گا۔اب قو جب میرے دم میں دم ہے میں ان سے لڑوں گا اور آئییں کیفر کر دار تک پہنچا کر ہوں گا اور آئییں بینہ بچھ لینا جا ہے کہ میں بجو کی طرح بائس سانی ان کے قابو میں آجاؤگا۔

ضع کے معنی بجو کے ہیں۔اس کی کنیت ام عامر اور ام طریق ہے اور اسے حضاجر بھی کہا جاتا ہے۔حضاجر حضجبر کی جمع ہے۔جس کے معنی پیٹو کے ہوتے ہیں لیکن جب جمع کی صورت میں اسے استعمال کیا جائے تو اس سے بجو مراد لی جاتی ہے۔چونکہ سے ہرچیزنگل جاتا کی پذیرائی کیلیج ہروت آ مادہ ومستعدر ہتے ہیں اور وہی لوگ ہیں جواسلام کی نقاب اوڑ ھے کرکفر کوفر وغ دینے کی فکر میں لگے رہتے ہیں۔

## خطيه

وَمِنُ كَلَامِ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَعْنِى بِهِ الزُّبَيْرَ فِى حَالٍ اقْتَضَتُ ذَلِكَ يَزْعَمُ أَنَّهُ قَلُ بَايَعَ بِيَفَلِهِ وَلَمْ يُبَايِعَ بِقَلْبِهِ فَقَلُ أَقَرَّ بِالْبَيْعَةِ وَادَّعَى الْوَلِيْجَةَ فَلْيَاتِ عَلَيْهَا بِأَمْرٍ يُعْرَفُ وَإِلَّا فَلْيَلْ خُلُ فِيْمَا خَرَجَ مِنْهُ

یہ کلام زبیر ہے کے متعلق اس وقت فر مایا جب کہ حالات ای قتم کے بیان کے مقتضی تھے۔ وہ ایسا ظاہر کرتا ہے کہ اس نے بیعت ہاتھ ہے کرلی تھی مگر دل ہے نہیں کی تھی۔ بہر صورت اس نے بیعت کا تو اقر ار کرلیالیکن اس کا بیادعا کہ اس کے دل میں کھوٹ تھا تو اُسے جا ہے کہ اس دعویٰ کیلئے کوئی دلیل واضح بیش کرے ورنہ جس بیعت ہے منحر نے ہوا ہے اس میں واپس آ ئے۔

لے جب زبیرابن عوام نے امیرالموشین کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے بعد بیعت شکنی کی تو دہ اس کے لئے بھی بیعذر کرتے تھے کہ بیت سے کے بعد بیعت کے لئے مجبور کیا گیا تھا اور مجبور کی کہ بعت کوئی بیعت نہیں ہوا کرتی اور بھی بیفر ماتے تھے کہ بیقو صرف دکھا و سے کی بیعت تھی۔ میرادل اس سے جمنوانہ تھا گویا کہ وہ خود بی اپنی زبان سے اپنے ظاہر و باطن کے مختلف ہونے کا اعتراف کرلیا کرتے تھے لیکن سے عذر ایسا ہی کہ بیت کوئی اسلام لانے کے بعد مخرف ہوجائے اور سزاسے بیجنے کے لئے بیکھ دے کہ میں نے صرف زبان سے اسلام قبول کیا تھا۔ دل سے نہیں مانا تھا تو ظاہر ہے کہ بیعذر مسموع نہیں ہوسکتا اور نہ اس ادعا کی بناء پر وہ مزاسے نج سکتا ہے۔ اگر آئیس بیشبہ تھا کہ حضر سے اشار سے پرعثان کا خون بہایا گیا ہے تو بیشبہ اس وقت بھی وامن گیر ہونا چا ہے تھا کہ جب اطاعت کے لئے علف اٹھا یا جار ہا تھا اور بیعت کے لئے ہاتھ بڑھ رہا تھا یا یہ کہ اب تو قعات ناکام ہوتے ہوئے نظر آئے اور کھیں اور سے امید کی جھلکیاں دکھائی دیے گئی تھیں۔

حضرت نے مخضر کے نفطوں میں ان کے دعویٰ کو یوں باطل کیا ہے کہ وہ بیاعتراف کرتے ہیں کہ ہاتھ ہے بیعت کی تھی تو بھر جب تک بیعت کی تھی تو بھر جب تک بیعت کے نقط تو اس سے ہم آ ہنگ نہ تھا تو اس کے کہ دل اس ہے ہم آ ہنگ نہ تھا تو اس کے کہ دل اس ہے ہم آ ہنگ نہ تھا تو اس کے لئے دلیل کہاں سے الائیس کوئی واضح ثبوت پیش کرنا چا ہے لیکن دلی کیفیات پر تو کوئی دلیل لائی نہیں جاسکتی تو وہ اس کے لئے دلیل کہاں سے لائیس کے لئے دلیل کہاں سے لائیس کے گئے دلیل کہاں سے لائیس کے گئے دلیل کہاں ہے لائیس کے گئے دلیل قبول خرز نہیں۔

## خطيه

وَمِنَ كَلَامٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَقَلْأَدْعَلُوا الصَادِور بردل بى دَكُول عَلَيْهِ السَّلَامُ وَقَلْأَدْعَلُوا الصَّالَةِ الصَّلَى المَّرَبِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَقَلْأَدْعَلُوا اللهُ مَرْيُنِ الْفَضَلُ اللهِ عَلَيْنِ اللهُ عَلَيْنِ اللهُ مَرْيُنِ الفَضَلُ حَتَّى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُلمُ اللهُ ا

۔ ل اصحابِ جمل کے متعلق فرماتے ہیں کہ وہ خوب گرجتے گو نجتے دندناتے ہوئے ایٹھے مگر جب رن پڑا تو نکلول کی طرح اڑتے انہوں نے اپنے ہرکام کا کرتا دھرتا شیطان کو بنارکھا ہے اوراس نے ان کو اپنا آلۂ کار بنالیا ہے۔ اس نے ان کے سینوں میں انڈے دیئے ہیں اور بچ نکالے ہیں اور انہی کی گود میں وہ پچ ریکھتے اور اچھتے کو دیتے ہیں وہ دیکھتا ہے تو اُن کی آئجھوں سے اور بولتا ہے توان کی زبانوں سے۔ اس نے آئہیں خطاوں کی راہ پرلگایا ہے اور بُری با تیں بچ کراُن کے سامنے رکھی ہیں جیسے اُس نے آئہیں اپنے تسلط میں شریک بنالیا ہواور آئہیں کی زبانوں سے اسے کلام باطل کے ساتھ بولتا ہو۔

وَمِنُ خُطَبَةِ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامِ

اِتَّخَلُواالشَّيطانَ لِاَمْرِ هِمْ مِلَاكًا

قَاتَّخَلُواهُمْ لَهُ أَشْرَاكًا فَبَاضَ وَفَرَّخَ فِي

صُلُورِ هِمْ وَرَبَّ وَدَرَجَ فِي جُجُورِهم 
فَنَظَرَ بِاَعْيُنِهِمْ وَنَطَقَ بِألسِنتِهِمْ فَركِبَ

بِهِمُ الزَّلَلَ وَزَيْنَ لَهُمُ الْخَطَلَ فِعُلَ مَنُ

قَلُ شَرَّكُهُ الشَّيْطانُ فِي سُلُطانِهِ وَنَطَقَ وَنَطَقَ

بالباطِل عَلى لِسَانِهِ-

ہاور جو پاتا ہے ہڑپ کرجاتا ہے گویا اس میں گی ایک پیٹ بی جو جو نے ہیں جو جرنے میں نہیں آتے اور اُسے نعثل بھی کہا جاتا ہے۔ یہ بڑا سیدھا سا دااور بڑا ہے وقوف جانور ہوتا ہے۔ اگر کسی کی انتہائی جمافت دکھاٹا مقصود ہوتو یہ کہا جاتا ہے ''فیلان احسق میں الصبع '' فلال تو بجو ہے بھی زیادہ ہوتوف ہے۔ چنا نچہا س کی ہمافت اس کے با سانی شکار ہوجانے ہی سے ظاہر ہے کہ شکاری اس کے بھٹ کے گردگھیراڈ ال لیتا ہے اور لکڑی سے یا پیرسے زمین کو تھی تھیا تا ہے اور چیکے ہے کہتا ہے ''اطر قبی ام طریق محاصری ام عامر'' اے بجو السینہ سرکو جھکا لے ، اے بجو چھپ جا۔ اس جملہ کو دھرانے اور زمین کو تھی تھیانے سے وہ بھٹ کے ایک گوشے میں جھپ کر بیٹھ جاتا ہے۔ پھر شکاری کہتا ہے ''ام عامر لسیت فسی و جار ھا ام عامر ناعه '' بھلاوہ اپنے بھٹ میں کہاں وہ تو کسی گوشہ میں سویا پڑا ہوگا۔ یہ تن کروہ ہاتھ پیر پھیلا دیتا ہے اور سوتا ہوا بن جاتا ہے اور شکاری اُس کے پیروں میں پھنداڈ ال کرائے باہر تھینچ لیتا ہے اور سیر بردلوں کی طرح بے مقابلہ کے اس کے قابو میں آجاتا ہے۔

## خطبہ ک

لے منافقین کے تعلق فرماتے ہیں کہ بیلوگ شیطان کے دفیق کاراوراس کے مین و مددگار ہیں اوراس نے بھی ان سے اتی راہ و
رسم ہیدا کر لی ہے کہ انہی کے ہاں ڈیرے ڈال دیئے ہیں اورانہی کے سینوں کواپنا آشیانہ بنالیا ہے۔ بہیں پر وہ انڈے بیچ دیتا ہے اور وہ
ہی جبکہ کے ان کی گودیوں میں اچھل کو دیجاتے ہیں لینی اُن کے دلوں میں شیطانی وسو ہے جنم لیتے ہیں اور وہیں پر فروغ پاتے
اور پروان چر ھے جی نہ اُن کے لئے کوئی روک ٹوک ہے نہ کی قسم کی بندش اور وہ اس طرح ان کے خون میں رچ گیا اور روح میں بس
گیا ہے کہ دوئی کے پر دے اٹھ چکے ہیں ۔ اب آئمیس ان کی ہیں اور نظر اس کی ۔ زبان ان کی ہے اور قول اس کا جیسا کہ پیغیر سلی اللہ
ملید آلدوسلم نے فرمایا ''ان المشیطان یہ جدی من این آدم مجری اللہ م'' شیطان اولا دِ آدم کے رگ و ہے میں خون کی گردش نہیں رکتی یوں ہی اس کی وسوسہ اندازیوں کا سلسلہ رکتے نہیں پاتا اور وہ انسان کو اس کے سوتے
ہے۔'' لیعنی جس طرح خون کی گردش نہیں رکتی یوں ہی اس کی وسوسہ اندازیوں کا سلسلہ رکتے نہیں پاتا اور وہ انسان کو اس کے سوتے
جاگتے ، اٹھتے بیٹھتے برابر برائیوں کی طرف تھینچ کر لاتا ہے اور اس طرح آسینے رنگ میں رنگ لیتا ہے کہ ان کا ہرقول وعمل ہو بہواس کے
قول وعمل کی تصویر بن جاتا ہے جن کے سینے ایمان کی ضیاباریوں ہے جگمگار ہے ہیں۔ وہ ان وسوس کی ردک تھام کرتے ہیں اور پھوان

## مر بن منفيه

امیر الموشین کے صاحبزادے تھاور مادری نسبت سے آئییں ابن حنفیہ کہاجا تا ہے۔ ان کی والدہ گرامی کا نام خولہ بنت جعفر تھا۔
جو قبیلہ بی حنیفہ کی نسبت سے حنفیہ کے لقب سے یاد کی جاتی تھیں۔ جب اہل بیامہ کوز کو ق کے روک لینے پر مرتد قرار دے کرتل وغارت
کیا گیا اور اُن کی عور توں کو کنیزوں کی صورت میں مدینہ لایا گیا تو ان کے ساتھ آپھی وارد مدینہ ہوئیں۔ جب ان کے قبیلہ والے اس
پر مطلع ہوئے تو وہ امیر الموشین کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے خواہش کی کہ وہ آئییں کنیزی کے داغ سے بچاکر ان کی خاندانی
عزت وشرافت کو بچائیں۔ چنا نچے حضرت نے آئییں خرید کر آزاد کر دیا اور ابعد میں ان سے عقد کیا اور حجمہ کی ولادت ہوئی۔

بیشتر موزهین نے ان کی کنیت ابوالقاسم تحریر کی ہے۔ چنا نچرصاحب استیعاب نے ابوراشدا بن هفس زہری کا میقول نقل کیا ہے کہ میں نے صحابہ زادوں میں سے چارا بیے افراد دیکھے ہیں جن میں سے ہرایک کا نام محمد اور کنیت ابوالقاسم تھی۔ (۱) محمد بن حنفیہ (۲) محمد ابن ابو بکر (۳) محمد ابن طحہ (۳) محمد ابن سعد اس کے بعد تحریر ہے کہ محمد ابن طحہ کا نام اور کنیت پیغیر نے رکھی تھی اور والآری نے لکھا ہے کہ محمد ابن ابو بکر کا نام اور کنیت کو جمع کر دینا درست نہیں کے محمد ابن ابن بکر کا نام اور کنیت کو جمع کر دینا درست نہیں معلوم ہوتا ہے کہ بیغیر نے اس کو امیر المونین کے ایک فرزند کے لئے منصوص کر دیا تھا اور وہ محمد ابن حفیہ کے حالات کے من میں کھا ہے۔

کیکن ان کی کنیت ابوالقاسم اس بناء برتھی جو کہا جا نا ہے کہ

بيدرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كي خصوصي اجازت تھي كه

آپ نے علی ابن انی طالب سے فرمایا کہ میرے بعد

تمہارے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوگا میں نے اسے اپنا نام اور

ا پی کنیت عطا کی ہے اور اس کے بعد میری امت میں سے کسی کے لئے اس کنیت اور نام کوجمع کرنا جائز نہ ہوگا۔

اما كنية بابى القاسم فيقال انها رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وانه قال لعلى سيوللالك بعلى غلام وقل نحلته اسبى و كنيتى ولا تحل لاحلامن امتى بعلاة

(وفيات الاعيان ج اص ٣٨٩)

اس قول کے پیش نظر کیونکہ سے جھے جا جاسکتا ہے کہ پیغیر نے اس نام اور کنیت کوکسی اور کے لئے بھی جمع کردیا ہوگا جب کہ خصوصی اجازت کے معنی ہی ہیں جہ کی کنیت ابوالقاسم کے بجائے ابوسلیمان اجازت کے معنی ہی ہیں جہ کی کنیت ابوالقاسم کے بجائے ابوسلیمان تحریر کی ہے جس سے ہمارے مسلک کومزید تا ئید حاصل ہوتی ہے۔ یوں ہی شحد ابن ابی بحرکی کنیت اگر اس بناء پرتھی کہ ان کے بیٹے کا نام قام جو نقیمائے مدینہ میں سے تصفو حضرت عاکشہ کے بیکنیت تجویز کرنے کے کیامعنی اور اگر نام کے ساتھ ہی کئیت تجویز کردی تھی تو بعد میں محمد ابن ابی بحر کے اس جو کی تعرف کے کیونکر گوارا کرلیا ہوگا۔ جب کہ امیر المونین کے زیر سامیہ پرورش پانے کی وجہ سے پیغیمر کا بیارشاوان سے مختی نہیں رہ سکتا تھا اور پھر ہے کہ اکثر لوگوں نے ان کی کنیت ابوعبد الرحل کھی ہے جس سے ابور اشد کے قول کوضعف پہنچتا ہے۔

ان لوگول کی کنیت کا ابوالقاسم ہونا تو در کنارخود ابن حنفیہ کی بھی پیکنیت تابت نہیں ہے۔اگر چدا بن خلکان نے امیر المونیل کے

ہوئے نظر آئے۔ کہال تو وہ زمین و آسان کے قلاب ملاتے کہ بیکردیں گے اور وہ کردیں گے اور کہال ہدیوداین کہ میدان چھوڑتے بن اور اپنی کیفیت بدیمان قرماتے ہیں کہ ہم اڑائی سے پہلے نہ وہ مکیال دیا کرتے ہیں اور نہ شخیال بگھارا کرتے ہیں اور نہ خواہ کو اہ کا ہاڑئ کیا کرد تمن کو مرعوب کرنے کی کوشش کیا کرتے ہیں۔ کوئکہ بہاورول کا بدو تیرہ نہیں ہوتا کہ وہ ہاتھ کے بجائے زبان سے کام لیں۔ چنانچہ آپ نے اس موقعہ پراپنے ساتھوں سے فرمایا۔ ''ایاکم و کثورۃ الکلام فاندہ فشل' زیادہ با تیں بنانے سے اجتناب کروکوئکہ بیرزولی کی علامت ہے۔

## خطيه ۱۰

وَمِنْ حُطَبَةٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْحُونَ اللَّهُ الللْ اللَّهُ اللللْمُ الللَّهُ اللللْ اللللْمُ اللللْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّه

ل جب طلحہ وزبیر بیعت تو ژکرالگ ہوگئے اور حضرت عائشہ کی ہمراہی میں بھرہ کوروانہ ہوئے ، تو حضرت نے پیکلمات ارشاد فرمائے جوایک طویل خطبہ کے اجزاء میں۔

ابن ابی الحدید نے تحریر کیا ہے کہ اس خطبہ میں شیطان سے مراد شیطان حقیقی بھی لیا جاسکتا ہے اور معاویہ بھی مراد ہوسکتا ہے۔ کیونکہ در پردہ معاویہ ہی طلحہ وزبیر سے ساز باز کر کے امیر المونین سے لڑنے کے لئے آ مادہ کرر ہاتھا۔لیکن شیطان حقیقی مراد لینا موقع وکل کے اعتبار سے مناسب اور زیادہ واضح ہے۔

## خطبهاا

وَمِنْ كَلَامٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ (لِابْنِهِ مُحَمَّلِبُنِ الْحَنفِيَّةِ لَمَّا اَعُطالُا الرَّايَةَ يَوْمَ الْجَمَلِ) تَزُولُ الْجَمَالُ وَلَا تَزُلُ - عَضَ عَلَى نَاجِلِكَ أَعِرِ اللَّهَ جُمْجُمَتَكَ تِلْفِي اللَّهَ وَمُحْبَتَكَ تِلْفِي اللَّهَ خُمْجُمَتَكَ تِلْفِي اللَّهَ وَمُ مَن الْقَوْمِ اللَّهُ وَمُ مَن النَّوْمَ مِن النَّوْمَ مِن النَّعْمَ وَاعْلَمُ أَنَّ النَّصَر مِن وَعُن النَّصَر مِن النَّهُ وَاعْلَمُ أَنَّ النَّصَر مِن المَّوْمِ مِن اللَّهُ وَاعْلَمُ أَنَّ النَّعْمَ وَمِنَ المَّالِقُومِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَلُومُ وَاعْلَمُ أَنَّ النَّعْمَ وَمِنَ المَالِكَ وَاعْلَمُ أَنَّ النَّعْمَا وَمِنَ المَالَةِ وَاعْلَمُ أَنَّ النَّعْمَ وَمِنَ الْمَالِكُ وَاعْلَمُ أَنَّ النَّعْمَ وَمِنَ الْمُعْمَالُومُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَالُومُ اللَّهُ الْمُعْمَالُومُ اللَّهُ الْمُ الْمُعْمَلُومُ اللَّهُ الْمُعْمَالُومُ اللَّهُ الْمُعَلَّمُ الْمُعْمَالُومُ الْمُعْمَالُومُ الْمُعْمَالُومُ الْمُعْمَالُومُ اللَّهُ الْمُعْمَالُومُ الْمُعْمَالُومُ الْمُعَلَى الْمُعْمَالُومُ الْمُعْمَالَ الْمُعْمَالُومُ الْمُعْمَالُومُ الْمُعْمَالُومُ الْمُعْمِلُومُ اللَّهُ الْمُعْمَالُومُ الْمُعْمَالُومُ الْمُعْمَالُومُ اللَّهُ الْمُعْمَالُومُ الْمُعْمَالُومُ الْمُعْمِلُومُ الْمُعْمَالُومُ الْمُعْمِلُومُ الْمُعْمِلُومُ الْمُعْمِلُومُ الْمُعْمَالُومُ الْمُعْمَالُومُ الْمُعْمِلُومُ الْمُعْمِلُومُ الْمُعْمَالُومُ الْمُعْمَالُومُ الْمُعْمَالُومُ الْمُعْمَالُومُ الْمُعْمِلُومُ الْمُعْمِلُومُ الْمُعْمَالُومُ الْمُعْمِلُومُ الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلُومُ الْمُعْمِلُومُ الْمُعْمِلُومُ الْمُعْمِلُومُ الْمُعْمُ الْمُعْمِلُومُ الْمُعْمِلُومُ الْمُعْمِلُومُ الْمُعْمِلُومُ الْمُعْمِلُومُ الْمُعْمِلُومُ الْمُعْمِلُومُ الْمُعْمِلْمُ الْمُعْمِلْمُ الْمُعْمِلُومُ الْمُعْمِلُومُ الْمُعْمُومُ الْمُعْمِعُومُ الْمُعْمِلْمُ الْمُعْمُومُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُومُ الْ

جب جنگ جمل میں عکم اپنے فرزند محمد بن حنفیہ کودیا، تو اُن سے فرمایا۔ پہاڑا پی جگہ چھوڑ دیں مگرتم اپنی جگہ سے نہ ہٹنا۔ اپنے دانتوں کو بھینے لینا۔ اپنا کا سه سراللہ کو عاریت دے دینا۔ اپنے قدم زمین میں گاڑ دینا۔ لشکر کی آخری صفوں پر اپنی نظر رکھنا اور رقتمن کی کثرت وطاقت ہے ) آ تکھوں کو بند کر لینا اور یقین رکھنا کہ مدد خدا ہی کی طرف ہے ہوتی ہے۔

اس فرزندے کہ جس کے لئے پینمبرنے پینصوصیت قرار دی ہے تھا ہن حنفیہ ہی کومرادلیا ہے۔ مگر علامہ مامقانی تح بر کرتے ہیں کہ

هذا التطبیق من ابن حلکان اشتبالا واتما ال مد البراد بالذکر اللّذی یولد العلی ولا یحل اشتباه لغیر لا الجمع بین اسمه و کنیته هو الحجّة کرجم المنتظر ارواحنا فدالا دون محمّد ابن جائز محمّد ابن حنفیة ابا خفیالا حنفیه و کون کنیة محمد ابن حنفیة ابا خفیالا القاسم غیر مسلم وانها ذکر لا بعض العامة فیم عفیر مسلم وانها ذکر لا بعض العامة فیم المراد بالولد المذکور بالنبوی میالی عفلة عن المراد بالولد المذکور بالنبوی میالی عفلة عن المراد بالولد المذکور بالنبوی

اس حدیث کو گھرابن حنفیہ پر منطبق کرنے میں ابن خلکان کو اشتباہ ہوا ہے، کیونکہ امیر المونین کے اس فرزند سے مراد کہ جس کے علاوہ کسی اور کے لئے نام اور کنیت کو جمع کرنا جائز نہیں ہے وہ حضرت جست اروا حنافداہ) ہیں ند گھرابن حنفیہ اور نہاں کی کنیت ابوالقاسم ثابت ہے۔ بلکہ اہل سنت نے مراد تیجیم سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غافل رہنے کی بناء براس سے محمد ابن حنفیہ کومراد لے لیا ہے۔

یے جب جنگ جمل میں محمدابن حفیہ کومیدان کی طرف بھیجا توان سے فرمایا کہ بیٹا کوہ عزم وثبات بن کردشن کے سامنے اس طرح جم جاؤ کہ تہمیں فوج کے ریلے جنبش نہ درے سیس اور دانت پیس کر دشن پرحملہ کرو، کیونکہ دانت پر دانت جمالینے سے سرکے اعصاب میں تناؤ پیدا ہموجا تا ہے جس سے تلوار کا وارا چیٹ جاتا ہے۔جبیبا کہ دوسرے مقام پرفر مایا ہے۔ خصو اعلی النواجد فانه انب السلسیوف عن الله م دانتوں کو چینج لوکہ اس سے تلوار کی دھارسرے اچیٹ جاتی ہے۔ چھرفر ماتے ہیں کہ بیٹا اپناسراللہ کو عاریت

د دو، تا کداس حیات فانی کے بدلے حیات باتی حاصل کرسکو کیونکہ عاریت دی ہوئی چیز کے واپس لینے کامن ہوتا ہے للبذا جان سے بیاز ہوکرلڑ و، اور یوں بھی اگر خیال جان میں انکار ہے گاتو مہلکوں میں قدم رکھنے ہے بیچیاؤگے۔ جس ہے تہماری شجاعت برحرف آئے گا اور دیکھوا پنے قدموں کوؤگرگانے نہ دو، کیونکہ قدموں کی لغوش ہے دشمن کی ہمت بڑھ جایا کرتی ہے اور اکھڑے ہوئے قدم حریف کے قدم جا دیا کرتے ہیں اور آخری صفوں کو اپنا مطلح نظر بناؤتا کہ دشمن تمہارے عزم کی بلند یوں سے مرعوب ہوجا ہیں اور ان کی صفوں کو چرکرنکل جانے ہیں تمہیں آسانی ہواور ان کی نقل وحرکت بھی تم سے تھی ندر ہے اور دیکھوان کی کثر ت کونگاہ میں نہلا نا ور نہ حوصلہ سے اور ہمت ٹوٹ جائے گی۔ اس جملہ کے بیم معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ اس طرح آئے تھیں بھیاڑ کرنے در کھنا کہ ہتھیا روں کی چمک دمک بہت اور ہمت ٹوٹ جائے گی۔ اس جملہ کے بیم معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ اس طرح آئے تھیں بھیاڑ کرنے در کھنا کہ ہتھیا روں کی چمک دمک بھی ہوئے ہیں نہرا کردے اور دشمن اس سے فائدہ اٹھا کروار کر ہیٹے اور اس چیز کو ہمیشہ پیش نظر رکھو کہ فتح و کامرانی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ ان یہ بصور کے الله فلا غالب لکم اگر اللہ نے تہماری مددی تو پھرکوئی تم پر غالب نہیں آسکتا۔ لہذا مادی اسب بر بھروسا کرنے بول نے بھی کہ اس کی تا ئیرونصرے کا سہار اڈھونڈھو۔

## خطبہ ۱۲

وَمِنْ كَلَامٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمَّا اَظُفَرَهُ اللَّهُ بِعَضُ بِأَصْحَابِ الْجَمَلِ وَقَلْ قَالَ لَهُ بَعْضُ اَصْحَابِهِ وَدِرْتُ أَنَّ أَحِى فُلَانًا كَانَ شَاهِلَانَا لَيهُ بِعْضُ لِيَرَى مَا نَصَرَكَ اللَّهُ بِهِ عَلَى اَعْلَا آئِكَ فَقَالَ نَعَمْ قَالَ فَقَلْ شَهِلَنَا وَلَقَلَا شَهِلَذَا فِي نَعَمْ قَالَ فَقَلْ شَهِلَنَا وَلَقَلَا شَهِلَذَا فِي عَلَى اَعْلَا إِلَّا فَقَالَ نَعَمْ قَالَ فَقَلْ شَهِلَنَا وَلَقَلَا شَهِلَذَا فِي عَلَى اَعْلَا إِلَّا فَقَالَ عَسْكُونَا فِي قَالَ وَلَقَلَا شَهِلَذَا فِي عَسْكُونَا فِي اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الل

ب جب خداوند عالم نے آپ کوجمل والوں پرغلب عطاکیا تو اس موقع پر آپ کے ایک صحالی نے آپ سے عرض کیا کہ میرا فلاں بھائی بھی یہاں موجود ہوتا تو وہ بھی در گھتا کہ اللہ نے کسی آپ کو دشنوں پر فتح و کا مرانی عطا فرمائی ہے، تو حضرت نے فرمایا کہ کیا تمہارا بھائی جمیں دوست رکھتا ہے؟ اُس نے کہا کہ ہاں، تو آپ نے فرمایا کہ وست رکھتا ہے؟ اُس نے کہا کہ ہاں، تو آپ نے فرمایا کہ وہ مارے پاس موجود تھا بلکہ ہمارے اس نشکر میں وہ اشخاص بھی موجود تھے جو ابھی مردوں کی صلب اور عور تول

ے شکم میں ہیں عنقریب زماندانہیں ظاہر کرے گااوران سے ایمان کوتقویت پنچے گ

ک اگر کوئی فخض اسباب و ذرائع کے ہوتے ہوئے کی ممل خیر میں کوتا ہی کرجائے ، تو بیکوتا ہی و بے النفاتی اس کی نیت کی کزوری کی آئینہ دار ہوگی۔ اگر علی میں کوئی مانع سدّ راہ ہوجائے یا زندگی و فاند کرے جس کی وجہ ہے ممل تشنہ پھیل رہ جائے تو اس صورت میں انسا الاعمال بالنبیات کی بناء پر اللّٰداً سے اجرو تو اب سے محروم ندکرے گا۔ کیونکہ اس کی نیت تو ہبر حال عمل کے بجالانے کی تھی ، الہٰذاکسی حد تک وہ تو اب کا مستق ہمی ہوگا۔

عمل میں تو ممکن ہے کہ ثواب ہے محرومی ہوجائے اس لئے کٹمل میں ظاہر داری وریا کاری ہوسکتی ہے۔ مگر نیت تو دل کی گہرائیوں میں مخفی ہوتی ہے۔اس میں ندد کھادا ہوسکتا ہے نداس میں ریا کا شائبہ آسکتا ہے۔وہ خلوص وصدافت و کمال صحت کی جس صدیر ہوگی اسی پر

رہے گی خواہ ٹمل کسی مانع کی وجہسے نہ ہوسکے بلکہ اگر موقع محل *کے گز* رجانے کی وجہسے نیت وارادہ کی ٹنجائش نہ بھی ہولیکن دل میں ایک تڑپ اور ولولہ ہوتوانسان اپنے قلبی کیفیات کی بناء پراجر وثواب کا مستق تھہرے گا اوراسی چیز کی طرف امیر المونین نے اس خطبہ میں اشارہ فرمایا ہے اگر تمہارے بھائی کوہم سے محبت تھی تو وہ ان لوگوں کے ثواب میں شریک ہوگا جنہوں نے ہماری معیت میں جام شہادت پیاہے۔

## خلي ١٢

وَمِنَ كَلَامٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي ذَمِّ اَهُلِ الْبَصُرَةِ - كُنْتُمُ جُنْلَالْمَرْ أَقِ - وَاتَبَاعَ اللَّهِيْهِ -رَغَا فَأَجَبُّمُ - وَعُقِرَ فَهَرَبُتُمُ أَخَلَاقُكُمْ دِقَاقٌ وَعَهَٰلُكُمْ شِقَاقٌ وَدِينُكُمْ نِفَاقٌ وَمَاءُ كُمْ رُعَاقٌ وَالْمُقِيمُ بَيْنَ اَظُهْرِكُمْ مُرْتَهِنَ بِلَانْبِهِ وَالشَّاخِصُ عَنْكُمْ مُتَلَارَكُ بِرَحْمَةِ مِنَ بِلَانْبِهِ وَالشَّاخِصُ عَنْكُمْ مُتَلَارَكُ بِرَحْمَةِ مِنَ رَبِّهِ كَاتِّي بِسَبِحِلِكُمْ كَجُوبُوءِ سَفِينَةٍ قَلَ بَعَتْ الله عَلَيْهَا الْعَلَابِ مِنْ فَوْقِهَا وَمِن تَحْتِهَا وَغَرِقَ مَنْ فِيْ ضِنْهَا

(وَفْیُ رَوَایَةٍ) وَآیْمِ اللهِ لَتَغرَقَنَّ بَلَلَاتُكُمُ حَتْی كَأْنِی اَنْظُرُ إِلٰی مَسْجِدِ هَا كَجُوجُو سَفِینَةٍ - أُونَعَامَةٍ جَاثِمَةٍ (وَفِی رَوَایَةٍ) كَجُوجُو طَیْرِ فِی لُجَةٍ بَحُرٍ -

(وَفِيَ رَوايَةٍ الْخُواي) بِلَادُكُمُ اَنْتَنُ بِلَادِاللهِ تُرْبَةً أَقْرَبُهَا مِنَ الْسَاءِ وَأَبْعَلُهَا مِنَ السَّبَاءِ وَأَبْعَلُهَا مِنَ السَّبَاءِ وَبَهَا تِسْعَةُ أَعُشَارِ الشَّرِّ - أَلَّهُ حُتِيسٌ فِيهَا بِلَانْهِ وَالْخُورُ اللهِ كَأْنِي أَنْظُرُ بِكَانِي قَرْيَتِكُم هَلَالا قَلْ طَبَّقَهَا الْبَاءُ حَتَّى اللهِ كَأْنِي مَنْهَا إِلاَّ شُرَفُ الْبَسْجِلِ كَأَنَّهُ مَايُرى مِنْهَا إِلاَّ شُرَفُ الْبَسْجِلِ كَأَنَّهُ مُورِد مُورِد مَايُر فِي لُجَةٍ بَحْرِ

اہلِ بھر ہ کی مدمت میں .....تم ایک عورت کی سیاہ اور ایک چوپائے کے تابع ہے۔ وہ بلبلایا تو تم لبیک کہتے ہوئے بڑھے اور وہ زخی ہواتو تم بھا گ کھڑے ہوئے میں اخلاق وعہدشکن ہو تمہارے دین کا ظاہر پچھ ہے اور باطن پچھ تمہاری سرز مین کا پائی تک شور ہے تم میں اقامت کرنے والا گناہوں کے جال میں جکڑا ہوا ہوا ہے اور تم میں سے نکل جانے والا اپنے پروردگار کی رحمت کو بوا ہے اور تم میں سے نکل جانے والا اپنے بروردگار کی رحمت کو بالینے والا ہے۔ وہ (آنے والا) منظر میری آئی کھوں میں پھر رہا ہے جبکہ تمہاری مجدیوں نمایاں ہوگی جس طرح کشتی کا سینہ در آنے الیک اللہ نے تمہارے شہر میں اس کے اوپر اور اس کے نیچے سے عذا ب بھتے دیا ہوگا وروہ اپنے رہنے والوں سمیت ڈ وب چکا ہوگا۔

(ایک اور دوایت میں یوں ہے) خداکی شم تمہارا شہرغ ق ہوکر رہے
گاس حدتک کداس کی مبحد شق کے اگلے جھے یا سینے کے بھل بیٹے
ہوئے شتر مرغ کی طرح گویا مجھے نظر آ رہی ہے۔ (ایک اور دوایت
میں اس طرح ہے) جیسے پانی کے گہراؤ میں پرندے کا سینہ (ایک
اور دوایت میں اس طرح ہے) تمہارا شہراللہ کے سب شہروں میں
مٹی کے لحاظ سے گندا اور بد بودار ہے۔ بیر (سمندر کے) پانی سے
قریب اور آسمان سے دور ہے۔ برائی کے دس حصوں میں سے نو
صحصاس میں پائے جاتے ہیں جواس میں آ پہنچا وہ اپنے گنا ہوں
میں اسیر ہے اور جواس سے چل دیا ؟ عقو اللی اس کے شریک
حال رہا۔ گویا میں اپنی آ تکھول سے اس بستی کو دیکے رہا ہوں کہ
سیال بے اس حد تک ڈھانپ لیا ہے کہ سجد کے کنگروں
سیال بے نے اسے اس حد تک ڈھانپ لیا ہے کہ سجد کے کنگروں
کے سے ان جوالی جوالی معلوم ہوتے ہیں جیسے سمندر

بیکے گہراؤ میں پرندے کاسینہ۔

ل ابن میثم کھتے ہیں کہ جب جنگ جمل ختم ہوگئ تواس کے تیسر بے دن حضرت نے بھرہ کی مسجد جامع میں شیخ کی نمازادا کی اور نماز بھر اور خور مصلی کی دائیں جانب دیوار سے فیک لگا کر کھڑ ہے ہو گئے اور پیہ خطب ارشاد فر مایا جس میں اہل بھرہ کی پستی اخلاق اوران کی سبی عقل کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ بسو پے مسجھے دوسروں کے بھڑکا نے پر بھڑک اٹھے اور ایک عورت کے ہاتھوں میں اپنی کمان سونب کر اونٹ میں کے بیچھے لگ گئے اور بیعت کے بعد بیمان شکنی کی اور دور فی کر کے اپنی پست کرداری وبد باطنی کا ثبوت دیا۔ اس خطبہ میں عورت سے مراد حضرت عائشا ورچو پائے سے مراد وہ اونٹ ہے کہ جس کی وجہ سے بھرہ کا معرکہ کارزار جنگ جمل کے نام سے مشہور ہوا۔

اس جنگ کی داغ بمل یوں پڑی کہ جناب عائشہ باو جود یکہ حضرت عثان کی زندگی میں ان کی بخت مخالفت کیا کرتی تھیں اور عاصرہ میں ان کوچھوڑ کرمد بینہ سے مکہ کی طرف روانہ ہوئی تھیں اور اس اعتبار سے ان کے آل میں ان کا کافی ہا تھ تھا جس کی تفصیل آئندہ مناسب موقعوں پر آئے گی۔ گرجب آپ نے مکہ سے مدینہ کی طرف پلٹتے ہوئے عبداللہ ابن ابی سلمہ سے بیسنا کہ عثان کے بعد علی ابن ابی طالب فلیف تسلیم کر لئے گئے ہیں تو ہے ساختہ آپ کی زبان سے نکلا ''لیست ان ہل نکا السطب قست عہلی ہی سام ان ان سے الامو لصاحبات ددونی ددونی ددونی اگر تمہار سے ساتھ کی بیعت ہوگئ ہے تو کاش بیر آسان زمین پر پھٹ پڑے جھے اب مکہ ہی کی طرف الامو لصاحبات ددونی ددونی ددونی اگر تمہار لیا اور فرمانے گئیں ''قتل واللہ عشمان مظلوما واللہ لا طلبن بدامه خدا کی شم عثان مظلوم مارے گئے اور میں ان کے خون کا انتقام کے کررہوں گی۔ عبداللہ ابن ابی سلمہ نے جب یوں زمین و آسان بدا ہوا دیکھا تو جہت ہو گیا کہ بیہ نہ نہ اور کی اسلام نہ کہ اس کے اس بدا تو اس اس بدا تو اس نہ ہو گیا ہے دی بھر آئیں گئی کردیا جا تا ہو ان کی میں اب کہرہی ہوں، وہ سنو وہ وہ یا دہ بہتر اور قائل ہو جہ ہے اس برابن ابی سلمہ نے آپ سے خاطب ہو کر بیشھر پڑھے۔

ہے۔''آپ نے فرمایا ہوئی کہ پہلے تو ان سے تو ہو کر ہے کے لئے کہا جا تا ہے اور پھر اس کا موقع دیے بغیر آئیس قبل بھی کردیا جا تا ہو تھا رہی ہی اس بھی ان بھی کردیا جا تا ہے اور پھر اس کا موقع دیے بغیر آئیس قبل بھی کردیا جا تا ہدار پھر اس کا موقع دیے بغیر آئیس قبل بھی کردیا جا تا ہے اس برابن ابی سلمہ نے آپ سے خاطب ہو کر بیشھر پڑھے۔

فسنك الباداء ومنك المعيس ومنك الرياح ومنك المطر

آپ ہی نے پہل کی اور آپ ہی نے (مخالفت) کے طوفان بادوباراں اٹھائے اور اب آپ ہی اپنارنگ بدل رہی ہیں۔ وانت امرت بقتل الامام وقیلت النہ قبل کفر

آپ ہی نے خلیفہ کے قبل کا حکم دیا اور ہم سے کہا کہ وہ بے دین ہو گئے ہیں۔

فهبنا اطعناك في قتله وقاتله عنا انامن امر

ہم نے مانا کہ آپ کا حکم بجالاتے ہوئے لیل جارے ہاتھوں سے ہوا مگراصلی قاتل تو ہمارے نزد یک وہ ہے جس نے اس کا حکم ابو۔

ولم يسقط السقف من فوقنا ولم ينكسف شبسناوالقمر

ل فیروز آبادی نے قاموں لکھا ہے کہ نعثل کے معنی نربجواور بوڑھے احتی کے ہوتے ہیں اور مدینہ میں ایک یہودی اس نام کا تھا اورا یک درازریش شخص بھی تھا جس سے حضرت عثان کوتشویہ یہ دی جاتی تھی۔

(سب کچھ ہوگیا مگر) نیآ سان ہمارے اوپر پھٹا ، اور نیرچا ندسورج کوگہن لگا۔

وقل بايع الناس ذاتلارع يزيل الشباويقيم الصعر

اورلوگول نے اس کی بیعت کر لی جوقوت وشکوہ سے دشمنوں کو ہنکانے والا ہے۔تلواروں ٹی دھاروں کوقریب پیشکنے نہیں دینااور ( گردن کشوں کے ) بل نکال دیتا ہے۔

### و يىلبسس للحرب اثوابها ومامن وفي مثل من قلاغلار

اورلڑ ائی کے بورے ساز وسامان ہے آ راستہ رہتا ہے اور وفا کرنے والاغدار کے مانندنہیں ہوا کرتا۔

بہرحال جب آب انتقامی جڈ ہے کو لے کر ماہ پہنچ گئیں تو حضرت عثان کی مظلومیت کے چرہے کر کے لوگوں کو ان کے خون کا بدلہ لینے کے لئے ابھارناشرع کیا۔ چنانچسب سے پہلے عبداللہ ابن عامر حضری نے اس کی آواز پر لیبک کہی جو حضرت عثان کے عہد میں مکہ کا والی رہ چکا تھا اور ساتھ ہی مروان ابن تھم، سعید ابن عاص اور دوسرے بنی اُمیہ ہم نو ابن کراٹھ کھڑے ہوئے۔ادھر طلحہ ابن عبداللہ اور زبیر ابن عوام بھی مدینہ سے مکہ چلیآ ئے۔ یمن سے بعلی ابن منبہ جوؤ ورعثان میں وہاں کا حکمران تھا آپہنچااور بھرہ کاسابق حکمران عبدالله ابن عامرابن کریز بھی پہنچ گیااورآپس میں ایک دوسرے سے گھ جوڑ کر کے منصوبہ بندی میں لگ گئے جنگ تو بہر حال طے تھی مگررزم گاہ کی تجویز میں فکریں لڑر ہی تھیں ۔حضرت عائشہ کی رائے تھی کہ مدینہ ہی کوتا خت و تاراخ کا نشانہ بنایا جائے مگر کچھلوگوں نے اس کی مخالفت کی اور کہا کدابل مدینہ سے نیٹنا مشکل ہے اور کسی جگہ کومرکز بنانا چاہئے آخر بڑی ردو کد اور سوج بچار کے بعد طے پایا کہ بھرہ کی طرف بڑھنا جا ہے ۔ وہاں ایسے اوگوں کی کمی نہیں جو ہمار اساتھ و سے عمیس ۔ چنانچہ عبد اللہ ابن عامر کی ہے پناہ دولت اور یعلی ابن مذبہ کی جیولا کھور ہم اور چھ سواونٹوں کی پیٹرکش کے سہارے تین ہزار کی فوج تربیت دے کربھرہ کی طرف چل کھڑے ہوئے۔ راہتے میں معمولی رکادے بیدا ہوئی جس کی دجہ سے اُم المونین نے آ گے بڑھنے سے انکار کردیا۔ واقعہ بیٹین آیا کہ ایک مقام پر آپ نے گئو ں کے بھو کننے کی آواز منی تو ساربان سے بوچھلیا کہاس جگہ کا کیانام ہے۔اُس نے کہا کہ حواب پیغام سنتے ہی پیغبرگی تنیب یاوآ گئی کہ انہوں نے ایک دفعدازواج ے تفاطب ہو كرفر ماياتھا ليت شعرى ايتكن تنبحها كلاب الحواب كي بيت تو چلے كرتم بيل كون ہے جس پرحواب كے كت بھونكيس گے۔''چنانچہ جب آپ کومعلوم ہوا کہ ازواج کے بردے میں میں ہی مخاطب تھی تو اونٹ کو تھی دیے کر بٹھایا اور سفر کوملتوی کردینے کا ارادہ کیا مگر ساتھ والوں کی وقتی سیاست نے بگڑے کا م کوسنجال لیا۔عبداللہ ابن زبیر نے قتم کھا کریقین دلانے کی کوشش کی کہ بیہ مقام حواب نہیں ۔طلحہ نے بھی اس کی تائید کی اور مزید شفی کے لئے وہاں کے بچاس آ دمیوں کو بلوا کر اس پر گواہی بھی دلوادی۔اب جہاں بوری قوم کا اجماع ہود ہال ایک اکیلی رائے کیا بنا تکتی تھی ، آخرا نہی کی جیت ہوئی اوراً م المونین پھرای جوش وخروش کے ساتھ آ گے چل پڑیں۔

جب بیربیاہ بھرہ کے قریب بنجی تو اس میں اُم المونین کی سواری دیکھ کرلوگوں کی آئکھیں بھٹی کی بھٹی رہ گئیں۔ جاریہ ابن قد امہ نے آگے بڑھ کر کہا کہ اے ام المونین قتل عثمان تو ایک مصیبت تھی ہی لیکن اس سے کہیں یہ بڑھ کرمصیبت ہے کہ آپ اس ملعون اونٹ پر بیٹھ کرنکل کھڑی ہوں اور ایپ ہاتھوں سے اپنا دامن عزت وحرمت چاک کرڈ الیس۔ بہتر یہی ہے کہ واپس پلٹ جا ئیں۔ گرجب حواکب کا واقعہ عنال گیرنہ ہو سکا اور قرن فی بیونکن اپنی گھروں میں ٹک کربیٹھی رہوکا تھم زنجیر پا نہ بن سکا ، تو اُن آ وازوں کا کیا اثر ہوسکتا تھا۔ چنا نجی آپ نے بن سکا ، تو اُن آ وازوں کا کیا اثر ہوسکتا تھا۔ چنا نجی آپ نے بن سکا ، تو اُن تی کردی۔

جب ان لفکرنے شیر میں داخل ہونا جا ہاتو والی بھر ہ عثان ابن حنیف فوج کا ایک دستہ لے کران کی روک تھام کے لئے بڑھے۔ پیمب این کفکرنے شیر میں داخل ہونا جا ہاتو والی بھر ہ عثان ابن حنیف فوج کا ایک دستہ لے کران کی روک تھام کے لئے بڑھے۔ جب آمنا سامنا ہوا تو دونوں فریقوں نے تکواریں نیاموں سے نکال لیں اورا کیک دوسرے پرٹوٹ پڑے، جب دونوں طرف سے اچھی خاصی تعدادیس آدی مارے گئے تو حضرت عائشہ نے اپنے اثر سے کام لے کر ﷺ بچاؤ کرادیا اور فریقین اس قرار دادملے کے لئے آمادہ ہوگئے کہ جب تک امیر الموسین علیہ السلام خود آنہیں جاتے موجودہ لظم ونتق میں کوئی ترمیم نہ کی جائے اورعثمان ابن حنیف اپنے منصب پر بحال رہیں مگر دو ہی دن گزرنے پائے تھے کہ انہوں نے سارے عہد و پیاں تو ژکرعثان ابن صنیف برشب خون مارااور جالیس بے گناہوں کو جان ہے مار ڈالا اور عثان ابن حنیف کوز دوکوب کرنے کے بعد ان کی داڑھی کا ایک ایک بال نوچ ڈالا اور اپنی حراست میں لے کر بند کر دیا پھر بیت المال پر تملہ کیااورائے لوشنے کے ساتھ بیس آ دمی وہیں قبل کرڈالے اور پچاس آ دمیوں کو گرفتار کرنے کے بعد ته بیخ کیا، پھرغلہ کے انبار پر دھاوابول دیا جس پر بھرہ کے ایک متاز سربر آوردہ بزرگ تھیم ابن جبلہ تڑپ اٹھے اور اپنے آومیول کو لے کر و ہاں بیٹنج گئے اور عبداللہ ابن زبیر ہے کہا کہ اس غلہ میں ہے کچھالل شہر کے لئے بھی رہنے دیا جائے آخرظلم کی بھی کوئی حد ہوتی ہے تم نے ہرطرف خوزیزی وغارت گری کا طوفان مجار کھا ہے اورعثان ابن حنیف کوقید میں ڈال دیا ہے۔خدا کے لئے ان تباہ کاریوں سے باز آ وَاورعثان ابن صنيف كوچيوڑ وكياتمهارے دلوں ميں الله كاخوف نہيں ابن زبير نے كہا كدبيخون عثان كابدله ہے۔ آپ نے كہا جن لوگوں کوتل کیا گیا ہے کیاوہ عثان کے قاتل منصفدا کی متم اگر میرے پاس اعوان وانصار ہوتے تو میں ان مسلمانوں کے خون کا بدلہ ضرور لیتا جنہیں تم لوگوں نے ناحق مارڈ الا ہے۔ابن زبیر نے جواب دیا کہ نہ تو ہم اس غلہ میں سے پچھودیں گےاور نہ عثان ابن حنیف کوچھوڑا جائے گا۔ آخران دونوں فریق میں لڑائی کی ٹھن گئی۔ گر چند آ دمیوں اتنی بڑی فوج سے کیونکر نیٹ سکتے تصنیتجہ یہ ہوا کہ حکیم ابن جبلہ اور ان کے بیٹے اشرف ابن حکیم اوران کے بھائی رعل ابن جبلہ اوران کے قبیلہ کے ستر آ دمی مارڈ الے گئے۔غرضیکہ ہرطرف مار دھاڑ اور لوٹ کھسوٹ کی گرم بازاری تھی ، نیکسی کی جان محفوظ تھی اور نیکسی کی عزت و مال کے بیچاؤ کی کوئی صورت تھی۔

جب امیر المونین کو بھرہ کی روا گئی کی اطلاع دی گئی تو آپ اس پیش قدی کورو کئے کے لئے ایک فوج کے ساتھ نکل گھڑے ہوئے۔ اس عالم میں کہ ستر بدر مین اور چار سوبیعت رضوان میں شریک ہونے والے صحابہ آپ کے ہم رکاب تھے۔ جب مقام ذکی قار پر پنٹی کرمنزل کی تو حسن علیہ السلام اور عمار ابن یا سرکو کو فدروان ہیں شریک ہونے والے صحابہ آپ کے ہمار کی دعوت دیں۔ چنا نچہ ابوہو کی اشعری کی دخنہ اندازیوں کے باوجو دو ہاں کے سات ہزار نبرد آ زمااٹھ گھڑے ہوئے اور امیر المونین ٹی فوج میں ل گئے۔ یہاں سے فوج کو مختلف سیہ سالا رول کی زیر قیادت تربیت دے کردشن کے تعاقب میں چل پڑے۔ دیکھنے والوں کا بیان ہے کہ جب بیسپاہ بھرہ کے قریب پنچی تو سب سے پہلے انصار کا ایک دستہ ساسنے آیا جس کا پر چم ابوا یوب انصار کی کے ہاتھ میں تھا۔ اس کے بعد ہزار سواروں کا ایک اور دستہ مورار ہوا جس کے سیہ سالا رفزیمہ بن خابت انصار کی بیٹی نیوں پر مجدول کے نشان چمک رہے تھے چروں پر خشیت الٰہی کے نقاب پڑے ایک ہزار بوڑ سے اور جوان کا جمال کہ بیٹی نیوں پر مجدول کے نشان چمک رہے تھے چروں پر خشیت الٰہی کے نقاب پڑے برار بوڑ سے اور جوان کا جمالے کہ کہ یا واز بلند قرآن کی تلاوت کرتا جا رہا تھا یہ حوث تھے۔ پھر ایک سے میں اور سر پر سیاہ ممامہ بائد ھے آ واز بلند قرآن کی تلاوت کرتا جا رہا تھا یہ حوث سے کھوڑا یہ جس کھڑے ہیں ابن سعدا بن عبادہ کے ہاتھ میں تھا پھڑا یک فی جرا کی تھیں ہیں تھے۔ پھراصت عار باتھا یہ حسل این میں عبادہ کے ہاتھ میں تھا پھڑا ہیں کی جرا کی دستہ تا یا جس کی میں ابن سعدا بن عبادہ کے ہاتھ میں تھا پھڑا یک ورحوان کا میں تھا کہ رہوں کا قائد سفید لباس پینے اور سر پر سیاہ ممامہ بائد سے تھا اور خوش جمال اتنا کہ نگا ہیں اس کے گر دطوان کر رہی تھیں، بہ عبدا اللہ این کی جس کا قائد سفید لباس پینے اور سر پر سیاہ مامہ بائد سے تھا اور کی خوس کی تھا ہوں کی جس کی سے دی ہر اصحاب بھی گھڑے۔ پھر اصحاب بھی کو تھے جس کی ایک سے میں کھر ہوئے اور کی تھیں میں کے علیہ اس کے معلم ہوئی کے میں کے میں کھر کی جس کی تھا کہ کی کے میں کی تھا کہ کہ کی کا تاکہ سے کہ کی کی کھر کے کہ کی کھر کیا ہوئی کے میں کے کھر اور کی تھیں کی کھر کیا ہوئی کے کہ کی کو کو کھر کی کی کھر کے کہ کی کھر کے کہ کی کھر کیا ہوئی کی کو کھر کے کہ کو کھر کیا ہوئی کے کہ کی کھر کی کو کھر کی کی کھر کیا ہوئی کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر

علمبر دارقتم ابن عباس سے پھر چند دستوں کے گزرنے کے بعد ایک انبوہ کیٹرنظر آیا جس میں نیزوں کی بیکٹر سے تھی کہ ایک دوسرے میں گھتے جارہ بستے تھا در رنگارنگ کے پھریرے لہرارہ سے ان میں ایک بلند وبالاعکم امتیازی شان لئے ہوئے تھا دراس کے پیچھے جلال وعظمت کے بہروں میں ایک سوار دکھائی دیا جس کے بازو بھرے ہوئے اور نگا ہیں زمین میں گڑی ہوئی تھیں اور ہیئت و وقار کا بیعالم تھا کہ کوئی نظر اٹھا کر نہ دیکھ سکتا تھا بید اسد اللہ الغالب علی ابن ابی طالب سے جن کے دائیں بائیں حسن اور حسین علیم السلام سے اور آگے تھے ابن خفیہ پرچم فتح واقبال کئے ہوئے آ ہستہ آ ہستہ قدم اٹھارہ سے تھے اور پیچھے جو انان بی ہاشم، اصحاب بدر اور عبد اللہ ابن جعفر ابن ابی طالب سے جو ان بی باشم، اصحاب بدر اور عبد اللہ ابن جعفر ابن ابی طالب سے جو بروں میں اور جن سراٹھ ایا تو زمین آنسوؤں سے تھی اور زبان پر بیالفاظ سے اس کی بھلائی سے ہمارا دامن بھر اور اس کے شرسے ہمیں اپنی بناہ میں رکھ۔

بھریہاں ہےآ گے بڑھ کرمیدان جمل میں اُتریڑے کہ جہاں حریف پڑاؤڈالے ہوئے تھے۔حضرت نے سب سے پہلے اپنے کشکر میں اعلان فر مایا کہ دیکھوکوئی کسی پر ہاتھ نہا تھائے اور نیٹرائی میں پہل کرے۔ بیفر ما کرفوج مخالفت کے سامنے آئے اور طلحہ وزبیر ہے کہا کہ تم عائشہ سے خدااور رسول کی شم دے کر یوچھو کہ کیا میں خون عثان سے بری الذمہ نہیں ہوں اور جو پچھتم ان کے متعلق کہا کرتے۔ تھے کیا میں بھی وہی کچھ کہا کرتا تھا اور کیا میں نے تم کو بیعت کے لئے مجبور کیا تھایاتم نے خودا بنی رضامندی ہے بیعت کی تھی؟ طلحہ تو ان باتوں پر چراغ یا ہونے لگے۔مگرز بیرنرم پڑ گئے ،اورحضرت اس گفتگو کے بعد ملیٹ آئے اورمسلم مجاشعی کوقر آن دے کران کی طرف بھیجا تا کہانہیں قر آن مجید کا فیصلہ سنائیں ۔ گران لوگوں نے دونوں کو تیرول کی ز<del>د تیر ک</del>ھ کیا اوراس مرد با خدا کا جسم چھانی کردیا۔ پھر عماریا سرتشریف لے گئے تا کہانہیں سمجھا ئیں بھچا ئیں اور جنگ کے نتائج سے آگاہ کریں مگران کی ہاتوں کا جواب بھی تیروں سے دیا گیا۔ ابھی تک امیرالمونینؓ نے ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں دی تھی جس کی وجہ ہے دشمن کے حوصلے بڑھتے گئے اوروہ لگا تارتیر برساتے رہے۔ آ خرچند جانبازوں کے دم تو ڑنے ہے امیر المومنین کی فوج میں بوکھلا ہٹ ی پیدا ہوئی اور پچھلوگ چند لاشیں لے کر آپ کے سامنے آئے اور کہا کہ یا امیر المومنین آپ ہمیں لڑنے کی اجازت نہیں دیتے اوروہ ہمیں چھانی کئے دے رہے ہیں بھلا کہ تک ہم اپنے سینوں کوخاموثی سے تیرول کا ہدف بناتے رہیں گےاوران کی زیاد تیوں پر ہاتھ دھرے بٹیٹھے رہیں گے۔اس موقعہ پرحضرت کے تیور بدلے،مگر صبط وحلم سے کام لیا اور ای حالت میں بےزرہ وسلاح اٹھ کروشمن کی فوج کےسامنے آئے اور یکار کر کہا کہ زبیر کہاں ہے۔ پہلے تو زبیر سامنے آنے ہے بچکیائے گر جب دیکھا کہ امیر المومنین کے پاس کوئی ہتھیا زنہیں ہے تو وہ سامنے بڑھ کرآئے ۔ حضرت نے لرمایا کیوں اے زبیرمہیں یاد ہے کہایک دفعدرسول نے تم ہے کہاتھا کہ ''پیا زبیبر انك تقاتل علیا وانت له خلالم''اےزبیرتم مللٌ ے ایک دن جنگ کرو گے اورظلم وزیا دتی تمہاری طرف ہے ہوگی۔زبیر نے کہا کہ ہاں فرمایا تو تھا ،تو آ پ نے کہا پھر کیوں آ ئے ہو؟ انہوں نے کہا کہذہن ہے اُتر گیا تھااوراگر پہلے ہے یاد آ گیا ہوتا تو بھی ادھرکارخ نہ کرنا فر مایا اچھاا نویا د آ گیا ہے؟ انہوں نے کہا باں اور بیہ کہہ کروہ سیدھے ام المومنین کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ میں تو واپس جار ہا ہوں۔ام المومنین نے کہا کہ اس کی وجہ؟ کہاا بو نسن نے ایک بھولی ہوئی بات یا د دلا دی ہے۔ میں بےراہ ہو چکا تھا مگراب راہ پرآ گیا ہوں اور کسی قیت پربھی علی ابن ابی طالبٌ ہے۔ نہیں لڑوں گا۔ام المونین نے کہا کہتم اولا دِعبدالمطلب کی تلواروں سے ڈرگئے ہو۔انہوں نے کہا کہ ایسانہیں اور پیر کہہ کر باکیس موڑ لیں۔ بہرصورت یبی غنیمت ہے کہ ارشاد پنیبرگا کیجھاتو پاس ولحاظ کیا ور نہ مقام حواً ب پرتو رسول کی بات یاد آ جانے کے باوجود وقتی

ادھر ہے بھی جاں ثاری کا حق پوری طرح ادا کیا جار ہا تھا۔لاشوں پرلاشیں گررہی تھیں مگر اونٹ کے گرد پروانہ وار جان دیتے رہے اور بنی ضبہ کی توبید حالت تھی کہ اونٹ کی ٹکیل تھا منے پر ہاتھ کہنیوں ہے کٹ رہے تھے اور سینے چھدر ہے تھے مگرز بانوں پرموت کا میہ تن ، گونچا تھا

البوت احلى عنالنامن العسل نحن بنوضبة اصحاب الجمل

ہمارے زویک موت شہدے زیادہ شیری ہے ہم ہیں بنوضیت اونٹ کے رکھوالے۔

نحن بنو بنوالموت اذالموت نزل ننعى ابن عفان باطراف الاسل

ہم موت کے بیٹے ہیں جب موت آئے ہم ابن عفان کی سنانی نیزوں کی زبانی سنتے ہیں۔

ردوا علينا شيخنا ثم بجل

ہمیں ہماراسر دارواپس پلٹا دو(ویسے کاویسا) ادربس

ان بنی ضبہ کی بیت کردار کی اور دین سے بے خبر کی کا ندازہ اس ایک واقعہ سے ہوسکتا ہے جسے مدائن نے بیان کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے بھر نہا ہواد کی افواد کی افواد کی افواد کی افواد کی استب بو چھا۔ اس نے بتایا کہ جمل کے میدان میں کشتوں کا منظر دیکھ رہاتھا کہ ایک زخمی نظر آیا ، جو بھی سراٹھا تا تھا اور بھی زمین پروے مارتا تھا میں قریب ہوا تو اس کی زبان پردوشعر تھے۔

لقل اوردتنا حومة الموت امنًا فلم تنصرف الا ونحن رواء

## نطبه ۱۲

ریجهی اہل بھرہ کی فرمت میں ہے۔ تمہاری زمین (سمندر کے) پانی سے قریب اور آسان سے دور ہے۔ تمہاری عقلیں سبک اور دانائیاں خام ہیں۔ تم ہرتیر انداز کا نشانہ ہر کھانے والے کا لقمہ اور ہر شکاری کی صید افکنیوں کا شکار ہو۔ وَمِنْ كَلَامٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي

أُرْضَكُمْ قُرِيبَةٌ مِنَ الْمَاءِ بَعِيلَةٌ مِنَ السَّمَاءِ عَفَقت عُقُولُكُمْ وَسَفِهَتَ حُلُومُكُمْ فَاتَتُمُ غَرَضٌ لِنَابِلِ وَأَكْلَةٌ لِأَكْلِ وَفَرِيسَةلِصائِلٍ-

### خطے ۱۵

وَمِنُ كَلَامٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِيْمَا رَدَّهُ عَلَى السَّلَامُ فِيْمَا رَدَّهُ عَلَى الْسُلِهِ السَّلَامُ فِيْمَا رَدَّهُ عَلَى السَّهِ السَّسَاءُ وَمُلِكَ بِهِ النِّسَاءُ وَمُلِكَ بِهِ النِّسَاءُ وَمُلِكَ بِهِ النِّسَاءُ وَمُلِكَ بِهِ النِّسَاءُ لَرَدَدُتُهُ فَإِنَّ فِي الْعَلْلِ سَعَةً - وَمَنْ ضَاقَ عَلَيْهِ الْعَلْلُ فَالجورُ عَلَيْهِ أَضْيَقُ - ضَاقَ عَلَيْهِ الْعَلَلُ فَالجورُ عَلَيْهِ أَضْيَقُ -

حضرت عثمان کوعطا کردہ جا گیریں جب مسلمانوں کو پلٹادیں، تو فرمایا۔خدا کی قتم!اگر مجھے ایسا مال بھی کہیں نظر آتا جوعورتوں کے مہراور کنیزوں کی خریداری پرصرف کیا جاچکا ہوتا تو اُسے بھی واپس پلٹا لیتا۔ چونکہ عدل کے تقاضوں کو پورا کرنے میں وسعت ہے اور جسے عدل کی صورت میں تنگی محسوس ہوا سے ظلم کی صورت میں اور زیادہ تنگی محسوس ہوگی۔

## خطب ۲۱

وَمِنْ كَلَامٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَسَّا بُويِمَ بِالْهَلِيْنَة -

زُمَّتِى بِمَا أَقُولُ رَهِينَةٌ وَانَابِهِ زَعِيمٌ - إِنَّ مَنْ صَرَّحَتُ لَهُ الْعِبُرُ عَمَّا بَيْنَ يَكَيهِ مِنَ الْمَثْلَاتِ حَجَزَتُهُ التَّقُولٰى عَنْ تُقَحَّمِ الشَّبُهَاتِ أَلَا وَ إِنَّ بَلَيَّكُمْ قَلْعَادَات كَهَيْتِهَا الشَّبُهَاتِ أَلَا وَ إِنَّ بَلَيَّكُمْ قَلْعَادَات كَهَيْتِهَا يَومَ بَعَثَ الله نَبِيَّكُمْ صَلَى الله عَلَيْهِ وَالِهِ يَومَ بَعَثَ الله نَبِيَّكُمْ صَلَى الله عَلَيْهِ وَالِهِ وَالَّهِ وَالَّهِ الله عَلَيْهِ وَالله وَالَّذِي بَعَقَهُ بِالْحَقِّ لَتُبَلَّبُكُنَّ بَلْبَلَةً وَلَتُعَرَّ مَنَا الله عَلَيْهِ وَاللهِ وَاللهِ وَالله عَلَيْهِ وَالله وَالْمِنْ بَعْمَهُ بِالْحَقِّ لَتُبَلَّبُكُنَّ بَلْبَلَةً وَلَتُعَرَّ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْهِ بَلُدُنَّ عَذْ بَلَةً وَلَتُعَلَّمُ الله اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلَيْهِ بَلُكُنَّ عَذْ بَلَةً وَلَتُعَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلَيْهُ وَلَيْهِ فَالله وَلَاهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعَلّمُ اللهُ اللهُ المُعَلّمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعَلّمُ اللهُ الْعَلَامُ المُعْلِي الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ اللّهُ الْمُعْلَمُ اللّهُ الْعُلْمُ الْ

جب مدینہ میں آپ کی بیعت ہوئی تو فر مایا۔ میں آپ تول کا ذمہ دار اور اس کی صحت کا ضامن ہوں۔ جس شخص کو اس کے دید ہ عبرت نے گذشتہ عقوبتیں واضح طور سے دکھادی ہوں، اسے تقویٰ شہات میں اندھا دھند کو دنے سے روک لیتا ہے۔ تہیں جاننا چاہئے کہ تہارے لئے وہی اہتلا آت بھر بلیٹ آئے، جو رسول کی بعثت کے وقت تھے۔ اس ذات کی تم جس نے رسول کو تی وصدافت کے ساتھ بھیجا۔ تم ٹری طرح تھانی ہے کی چیز کو چھانا جاتا ہے اور اس طرح فطط جس طرح چھلتی ہے کسی چیز کو چھانا جاتا ہے اور اس طرح فلط

ملط کئے جاؤ کے جس طرح (جمچے سے ہنڈیا) یہاں تک کہ

ہماری مال نے ہمیں موت کے گہرے پانی میں دھکیل ویا اور اس وقت تک پلٹنے کا نام ندلیا جب تک ہم چھک کرسیراب نہ ہولئے۔

اطعنابنی تیم لشقو قبدان وماتیم الا اعبا واماه من شرک تیری میں۔

میں نے اس سے کہا کداب شعر پڑھنے کا کون ساموقع ہے۔اللہ کو یاد کرداور کلمہ شہادت پڑھو، یہ کہنا تھا کہ اُس نے مجھے خصہ کی نظرول سے دیکھا اور ایک شخت تنم کی گالی دے کر کہا کہ تو جھے ہے کہتا ہے کہ میں کلمہ پڑھوں اور آخری وقت میں ڈرجاؤں اور اب ب صبری کا مظاہرہ کروں میں کر مجھے بڑی جیرت ہوئی اور مزید کچھ کہنا سننا مناسب نہ مجھا اور بلٹنے کا ارادہ کیا۔ جب اُس نے جانے کے کئے جھے آ مادہ پایا تو کہا کہ تھم و تمہاری خاطراہ پڑھ لیتا ہوں کیکن مجھے سکھادو۔ میں اُسے کلمہ پڑھانے کے لئے قریب ہوا تو اُس نے کہااور قریب آؤ، میں اور قریب ہواتو اُس نے میرا کان دانتوں میں دبالیااوراُس دفت تک نہ چھوڑ اجب تک کہ اُسے جڑسے نہ کاٹ لیا۔ میں نے سوچا کماس مرتے ہوئے پر کیا ہاتھ اٹھاؤں أے لین طعن کرتا ہوا پلٹنے کے لئے تیار ہوا تو اُس نے کہا کہ ایک بات اور س او۔ میں نے کہا کہ وہ بھی سنالوتا کہ مہیں کوئی حسرت نہرہ جائے۔اُس نے کہا کہ جب اپنی ماں کے پاس جانااور وہ پوچھے کہ بیکان کس نے کا ٹا ہے تو کہنا کے عمروبن اہلب ضی نے جو کہ جوالیک الیی عورت کے جمرے میں آگیا تھا جوامیر المومنین بننا جا ہتی تھی۔ بہرصورت جب تلواروں کی کوندتی ہوئی بجلیوں نے ہزاروں کے خرمنِ ہتی کوچسم کردیا اور بنی از دوبنی ضبہ کے سینکڑوں آ دمی تکیل پکڑنے پر کٹ مرائة حضرت فرمايا عقرو الجمل فالله شيطان- ال اونك كويكرو-يشيطان باوريكهدكرايا سخت جملدكيا كهارول طرف سے الامان والحفیظ کی صدائیں آنے لگیں۔ جب اونٹ کے قریب پنچے تو اشتر محفی سے کہاد مکھتے کیا ہوا ہے پے کرو۔ چنانچہ اشتر نے ایسا بھر پور ہاتھ چلایا کہ وہ ملبلاتا ہواسینہ کے بل زمین پرگرا، اور اونٹ کا گرنا تھا کہ فوج مخالف میں بھگدڑ مچے گئی اور جناب عا ئشہ کا ہوورج کیدو تنہارہ گیا۔اصحاب امیر المونین نے بڑھ کر ہووج کو سنجالا اور مجد ابن ابی بکرنے امیر المونین کے حکم سے حضرت عائشہ کو صفیہ بنت حارث کے مکان پر پہنچادیا۔ ۱۰ جمادی الثانیہ ۲۳ هج کو بیمعر کہ ظہر کے دقت شروع ہوااور اس دن شام کوختم ہوگیا۔ اس میں امیرالمومنین کے بائیس ہزار کے لشکر میں سے ایک ہزارسترا وردوسری روایت کی بناء پر پانچے سوافرادشہید ہوئے اورام المومنین کے تنیں ہزار کے شکر میں سے سترہ ہزار، دوسر بےقول کی بناء پر میں ہزار کام آئے اور پیغیبر کے اس ارشاد کی پوری تقیدیق ہوگئ کہ ''اپن یفلح قوم ولواامر هم امرأة وه قوم می کامرانی کامنتین دیکھ کتی، جس کی قیادت عورت کے ہاتھ میں ہو۔' ( کتاب الامامت والسياست،مروح الذهب،عقد الفريد، تاريخ طبري)\_

لہ ابن انی الحدید نے لکھا ہے کہ امیر الموسین کی اس پیش گوئی کے مطابق بھرہ دود فعہ غرقاب ہوا۔ ایک دفعہ قادر باللہ کے دور میں ادرا یک دفعہ قائم بامر اللہ کے عہد حکومت میں اور غرق ہونے کی بالکل یہی صورت تھی کہ شہرتو زیر آب تھا ادر مسجد کے ننگرے پانی کی سطح پر یول نظر آتے تھے جیسے کوئی پر ندہ سینہ شکیے بیٹھا ہو۔

يَعُودَ أَسْفَلُكُمْ اَعُلَاكُمْ وَاعْلَاكُمْ اَسْفَلَكُمْ وَلَيْسُبِ قَنَّ سَاسِقُونَ كَانُوا قَصُرُ وا وَلَيَقَصُرَ نَّ سَبًا قُوْنَ كَانُو سَبَقُوا وَاللهِ مَاكَتَبُتُ وَشُمَةً وَلَا كَلَابِت كِلْاَبَةً وَلَقَدُ نُبِّئْتُ بِهِٰذَا الْمَقَامِ وَهَٰذَا الْيَوْمِ- أَلَا وَإِنَّ الْخَطَايا خَيلٌ شُمُسٌ جُبِلَ عَلَيْهَا أَهْلُهَا وَخُلِعَتُ لُجُمُهَا فَتَقَحَّمَتُ بِهِمْ فِي النَّار اللَّهُ وَإِنَّ التَّقُولَى مَطَايَا ذُلُلُّ حُمِلَ عَلَيْهَا أَهْلُهَا وَأَعْطُو أَزِمْتَهَا فَأُورَدْتُهُمُ الْجَنَّةَ حَقُّ وَبَاطِلٌ وَلِكُلِّ أَهُلٌ فَلَيْنَ أَمَر الْبَاطِلُ قَدِينًا فَعَلَ وَلَئِنْ قَلَّ الْحِقُّ فَلَرُّبُّهَا وَلَعَلُّ وَلَقَلَّمَا أَدْبَرَ شَيْءٌ فَإَقْبَلَ أَقُولُ إِنَّا فِي هَٰذَا الْكَلَام الدَّدْني مِنْ مَواقِع الْإِحْسَانِ مَالاً تَبْلُغُهُ مَوَاقِع الْإحسانِ مَالَا تَبلُغُهُ مَوَاقِعُ الْإستِحْسَانِ - وَإِنَّ حَظَّ الْعَجَبَ مِنْهُ أَكْثَرُ مِنْ حِظِّ الْعُجْب بِهِ وَفِيهِ مَعَ الحالِ التِي وَصَفَنَا زَوَائِكُ مِنَ الْفَصَاحَةِ لَا يَقُومُ بِهَا لِسَانٌ وَلَا يَطَّلِعُ فَجَّهَا إِنْسَانٌ وَلَا يَعُرِفُ مَا أَقُولُ إِلَّا مَنْ ضَرَبَ فِي هٰلِهِ الصَّنَاعَةِبِحَقِّ وَجَرَى فِيْهَا عَلَى عِرْقِ (وَمَا يَعْقِلُهَا إلاَّ الْعَالِمُونَ) شُغِلَ مَنِ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ أَمَامُهُ سَاع سَرِيعٌ نَجَا وَطَالِبٌ بَطِني وَمِنَ هٰذِيهِ

حَامِلٌ إِلَّا رَبَّهُ وَلَا يَلُمُ لَائِمٌ إِلَّا نَفْسَهُ-

النُحُطُبَةِ رَجَاوَ مُقَصِّرٌ فِي النَّادِهَوَى الْتَوِينُ وَالشِّمَالُ مَضَلَّةٌ وَالطَّرِيْقُ الوسطى هِي الجَادَةُ عَلَيْهَا بِاقِي الْكِتَابِ وَأَثَارُ النُّبُوَّةِ وَمِنْهَا مَنْفَكُ السُّنَّةِ وَالِيُّهَا مَصِيّرُ الْعَاقِبَةِ هَلَكَ مَنِ اللَّاعِي وَخَابَ مَن افْتَراى مَنْ أَبُلَى صَفْحَتُهُ لِلْحَقِّ هَلَكَ وَكَفِي بِالْسَرْءِ - جَهُلًا أَنُ لَا يَعِرِفَ قَلَّارَهُ وَلَا يَهُلِكُ عَلَى التَّقُولى السِنْحُ أَصُلِ وَلاَ يَظْمَأْ عَلَيْهَا ذَرْعُ قِوْمٍ-فَاستَتِرُوْا فِي بُيُوتِكُمُ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَاللَّوْبَةُ مِنْ وْرَآئِكُمْ وَلَا يَحْمَلُ

جہالت اس سے بوچہ کر کیا ہوگی کہ وہ اپنی قدرومنزلت کو نہ يجانے وہ ۲ اصل واساس، جوتقویٰ پر ہو، بربا نہیں ہوتی، اوراُس کے ہوتے ہوئے کسی قوم کی کشت (عمل) بے آب و خشك نهيں رہتی۔ تم اپنے گھر کے گوشوں میں چھپ كر بيٹھ جاؤ۔ آپی کے جھڑوں کی اصلاح کرو، تو بہتمہارے عقب میں ہے۔ حد کرنے والاصرف اپنے پروردگار کی حمد کرے اور بھلا بُرا کہنے والااینے ہی نفس کی ملامت کرے۔

(ارادةُ ) کوتا ہی کرنے والا ہواُ ہے تو دوزخ ہی میں گرنا ہے۔

دائیں بائیں گمراہی کی راہیں ہیں اور درمیانی راستہ ہی صراط

تنقیم ہے۔ اس رائے پر اللہ کی ہمیشہ رہنے والی کتاب اور

نبوت کے آثار ہیں۔ای ہے شریعت کا نفاذ واجراء ہوااورای

ی طرف آخر کار بازگشت ہے جس نے (غلط) ادعا کیاوہ تباہ و

برباد ہوااور جس نے افتر اباندھا، وہ نا کام ونامراد<sup>ک</sup> رہا۔ جوحق

کے مقابلے میں کھڑا ہوتا ہے تباہ ہوجاتا ہے۔ اور انسان کی

بعض نسٹوں میں من ابدی صفحة للحق هلک کے بعد'' عند جھلة الناس'' بھی مرقوم ہے۔اس بناء پراس جملہ کے معنی میہوں گے کہ جو حق کی خاطر کھڑا ہواوہ جاہلوں کے نز دیک تباہ و ہربا د ہوتا ہے۔

' میں سے عظمت وجلال الٰہی ہے دل ود ماغ کے متاثر ہونے کا نام تقویٰ ہے جس کے نتیجے میں انسان کی روح خوف وخشیت الٰہی ہے معمور ہو جاتی ہے ادراس کالازمی نتیجہ بیزنکتا ہے کہ عبادت اور ریاضت میں سرگرمی پیدا ہو جاتی ہے۔ ناممکن ہے ہ دل میں اس کا خوف بسا ہوا دراس کا اظہارا فعال واعمال ہے نہ ہوا ورعبادت و نیا زمندی سے چونکہ نفس کی اصلاح اور روح کی تربیت ہوتی ہے لہٰذا جوں جوںعبادت میں اضافہ ہوتا ہے نفس کی پا کیزگی بڑھتی جاتی ہے۔اس لئے قر آن کریم میں تقویٰ کا اطلاق بھی خوف و خثیت پربھی بندگی اور نیاز مندی پراوربھی پا کیزگی قلب وروح پر ہوا کرتا ہے۔ چنانچہ فایا ی فاتقون میں تقو کی سے مرادخوف ہے اور القو االلہ حق نقاعہ میں تقویٰ سے مرادعبادت و ہندگی ہے اور من بخش اللہ ویتقہ فاولٹیک ھیم الفائزون میں تقویٰ سے مراد یا کیز گینفس اور طہارت قلب ہے۔

احادیث میں تقویٰ کے تین درجے قرار دیئے گئے ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ انسان واجبات کی پابندی اورمحر مات ہے کنارہ کشی کرے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ ستجات کی بھی پابندی کرے اور مکروہات ہے بھی دامن بچا کررہے۔ تیسرا درجہ یہ ہے کہ شبہات میں مبتلا ہونے کے اندیشہ سے حلال چیزوں ہے بھی ہاتھ اٹھالے۔ پہلا درجہ عوام کا، دوسرا درجہ خواص کا اور تیسرا درجہ خاص الخواص کا ہے۔

جائیں گے۔خداک قتم میں نے کوئی بات پردے میں نہیں رکھی، نہ بھی کذب بیانی ہے کام لیا۔ مجھے اس مقام اور اس دن کی یہلے ہی ہے خبر دی جا چکی ہے معلوم ہونا چاہئے کہ گناہ ان سرکش گھوڑوں کے مانند ہیں جن براُن کے سواروں کوسوار کردیا گیا ہو اور با گیس بھی ان کی اُ تاردی گئی ہوں اوروہ لے جا کر انہیں دوزخ میں بھاند بڑیں اور تقوی رام کی ہوئی۔سوار بول کے مانند ہے۔ جن بران کے سوارول کو سوار کیا گیا ہو۔اس طرح کہ باکیس ان کے ہاتھ میں دے دی گئی ہوں اوروہ انہیں (باطمینان) لے جاکر جنت میں اُتاردیں۔ایک مق ہوتا ہے اور اگر حق کم ہوگیا ہے تو بسااوقات ایہا ہواہے اور بہت ممکن ہے کہ وہ اس کے بعد باطل پر چھا جائے۔اگرچہ ایسا کم ہی ہوتا ہے کہ کوئی چیز پیھیے ہٹ کر آ کے بڑھے۔علامہ رضی فرماتے ہیں کہ اس مخضرے کلام میں واقعی خوبیوں کے اپنے مقام ہیں کہ احساس خوبی کا اس کے تمام گوشوں کو یانہیں سکتا اور اس کلام سے حیرت و استعجاب کا حصہ پیندیدگی کی مقدار ہے زیادہ ہوتا ہے۔اس حالت کے باوجود جو ہم نے بیان کی ہاں میں فصاحت کے اسنے بے شار پہلوہیں کہ جن کے بیان کرنے کا یار آئییں۔ نہ کوئی انسان اس کی عمیق گہرائیوں تک پہنچ سکتا ہے۔میری اس بات کو دہی جان سکتا ہے۔ جس نے اس فن کا پورا پورا حق ادا کیا ہو، اور اس کے رگ وریشہ ہے واقف ہواور جاننے والوں کے سوا کوئی ان کونہیں سمجھ سکتا۔

تہمارے ادنے اعلیٰ اور اعلیٰ ادنیٰ ہوجائیں گے۔جو پیچھے تھے

آ گے بڑھ جا کیں گے اور جو ہمیشہ آ گے رہتے تھے وہ بیچھے چلے

## ای فطی کا ایک حدید

جس کے پیش نظر دوزخ و جنت ہواس کی نظر کسی اور طرف نہیں اٹھ سکتی، جو تیز قدم دوڑنے والا ہے وہ نجات یافتہ ہے اور جو طلب گار ہو، مگرست رفتار اُسے بھی تو تع ہوسکتی ہے مگر جو

چنانچے خداوید عالم نے ان نتیول درجول کی طرف اس آیات میں اشارہ کیا ہے۔

لَيْسَسُ عَلَى الَّالِينَ امَنُوا وَعَبِلُوا الصَّلِحْتِ جُنَاحٌ فِينَا طَعِبُوْآ إِذَا مَا اتَّقَوْا وَامَنُوا وَعَبِلُوا الصَّلِحْتِ ثُمَّ اتَّقُوْا وَامَنُوا ثُمَّ اتَّقُوا وَاحْسَنُوا وَالله يُحِبُ الْبُحْسِنِيْنَ ل

جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور اچھا کمال بجالا ئے ان پر جو وہ (پہلے) کھا پی چکے ہیں اس میں کچھ گناہ نہیں۔ جب انہوں نے پر ہیز گاری اختیار کرلی اور ایمان لے آئے اور نیک کام کئے پھر پر ہیز گاری کی اور ایمان لے آئے پھر پر ہیز گاری کی اور اچھے کام کئے اور اللہ اچھے کام کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔

اُن لوگوں کے بارے میں اُمت کے فیصلے چکانے کے لئے

مند قضا پر بیش جائے ہیں حالانکہ وہ اس کے اہل تہیں ہوتے۔

تمام ک لوگوں میں سب سے زیادہ خدا کے نزد کی مبغوض

دوخض ہیں۔ایک وہ جے اللہ نے اس کفس کے حوالے کردیا

ہو، (لیعنی اُس کی بداعمالیوں کی وجہ سے اپنی توفیق سلب کرلی)

جس کے بعدوہ سیدھی راہ ہے ہٹا ہوا بدعت کی باتوں پر فریفت

اور گراہی کی تبلیغ پرمٹا ہوا ہے۔ وہ اپنے ہوا خواہوں کے لئے

فتنه اور سابقه لوگول کی مدایت سے برگشتہ ہے۔ وہ تمام اُن

لوگوں کے لئے جو اس کی زندگی میں یا اُس کی موت

امیر المونین فرماتے ہیں کہ ای عمل کیلیے جماؤ ہے جس کی بنیا دتقویٰ پر ہواور وہی کشیے عمل پھلے پھو لے گی۔ جے تقویٰ کے پانی سے سینچا گیا ہو، کیونکہ عبادت وہی ہے جس میں احساس عبودیت کارفر ما ہو، جبیبا کہ اللہ سجانہ کا ارشاد ہے۔

افین اسس بنیانه علی تقوی من الله و رضوان خیرام من اسس بنیانه علی شفاجرف هار فانهار به فی نار جهنم- به

کیا وہ خص کہ جس نے اپنی تلارت کی بنیاد خدا کے خوف اوراس کی خوشنو دی پررکھی ، وہ بہتر ہے یا وہ جس نے اپنی تلارت کی بنیاد ایک گرنے والی کھائی کے کنارے پررکھی جوائے لے کرجہنم کی آ گ میں گر پڑے۔

چنانچہ ہر وہ اعتقاد جس کی اساس علم ویقین پر نہ ہو، اُس مثارت کے ما نند ہے جو بغیر بنیاد کے کھڑی کی گئی ہوجس میں ثبات وقر ار نہیں ہوسکتا اور ہر وہ مگل جو بغیر تقویٰ کے ہو، اُس کھیتی کی ما نند ہے جو آبیاری کے نہ ہونے کی وجہ سے سو کھ جائے۔

## خطر کا

وَمِنْ كَلَامِ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي صِفَةِ مَنْ يَتَصَلَّى لِلْهِ لِلَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي صِفَةِ مَنْ يَتَصَلَّى لِلْهَ لِلَّهَ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ إِلَى نَفْسِهِ فَهُو رَجُلَانِ رَجُلٌ وَكَلَهُ اللَّهُ إِلَى نَفْسِهِ فَهُو جَائِرٌ عَنْ قَصُدِ السَّبِيلِ مَشْغُوفٌ بكَلَامِ جَائِرٌ عَنْ قَصُدِ السَّبِيلِ مَشْغُوفٌ بكَلَامِ بَلْعَةٍ وَدُعَاءِ ضَلَلَةٍ فَهُو فَتَنَةٌ لِنَنِ افْتَتَن بِهِ بَلْعَةٍ وَدُعَاءِ ضَلَلَةٍ فَهُو فَتَنَةٌ لِنَنِ افْتَتَن بِهِ مَالًا عَنْ هَدِي مَنْ كَانَ قَبْلَهُ مُضِلُّ لِنَن مَالًا لِنَ اللّهُ عَنْ هَدِي مَنْ كَانَ قَبْلَهُ مُضِلُّ لِنَن اللّهِ اللّهِ عَنْ كَانَ قَبْلَهُ مُضِلُّ لِنَن اللّهِ اللّهِ عَنْ حَيَاتِهِ وَبَعْلَ وَفَاتِهِ حَمَّالُ خَطَاياً عَيْرِهِ وَهُ مُعَلَى بَحَطِينَتِهِ وَرَجُلْ خَطَاياً عَيْرِهِ وَهُ وَلَا اللّهِ وَبَعْلَ وَفَاتِهِ حَمَّالُ خَطَاياً عَيْرِهِ وَهُ مُ وَهُ اللّهِ وَبَعْلَ وَفَاتِهِ وَمَالًا لَا عَنْ مَالِهُ وَهُ اللّهِ وَبَعْلَ وَفَاتِهِ حَمَّالُ خَطَاياً عَيْرِهِ وَهُ وَلَهُ اللّهِ فَوْ اللّهِ فَا اللّهُ وَاللّهِ وَمَا اللّهُ اللّهِ عَنْ مَالًا لَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ عَنْ مَالًا لَهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّ

تَهَشَ جَهُلًا مُوضِعٌ فِي جُهَّالِ الْأُمَّةِ عَارُّ فِي أَغْبَاشِ اِلْفِتْنَةِ عَمِ بِمَا فِي عَقْدِ الْهُكَانَةِ قَلُ سَبَّاهُ اَشْبَاهُ النَّاسِ عَالِبًا- وَلَيْسَ بِهِ بَكَّرَ فَاسْتَكَثَّرُ مِنْ جَمْعِ مَاقَلٌ مِنْهُ خَيْرُ مِمَّا كَثُرَ حَتَّى إِذَا ارْتَوَى مِنْ اجِنٍ- وَاكْتَنُزَ مِنْ غَيْرِ طَآئِلٍ جَلَسَ بَيْنَ النَّاسِ قَاضِيًا ضَامِنًا لِتخليصِ مَالْتَبَسَ عَلَى غَيْرِ إِ فَإِنَ نَزَلَتُ بِهِ - إِحُلَى الْبُهْمَاتِ هَيَّأَلَهَا حَشُوًا رَثَّا مِنْ رَأْيِهِ ثُمَّ قَطَعَ بِهِ- فَهُوَ مِنْ لَّبُس الشُّبُهَاتِ فِي مِثْل نَسْجِ الْعَنْكَبُوتِ لَا يَكُرِي أَصَابَ أَمُ اَحُطَأَ فَانَ اَصَابَ خَافَ أَنَّ يَكُونَ قَلْ أَخُطًّا وَإِنْ أَخُطًاء رَجَا أَنَّ يَكُونَ قَلَّ أَصَابَ جَاهِلٌ خَبَّاطُ جَهَالَاتٍ عَاشِ رَكَّابُ عَشَوَاتٍ لَمْ يَعَضَّ عَلَى الْعِلْم بضِرسِ قَاطِعٍ يُلُادِي الرَّوَايَاتِ إِذْرَآءَ الرِّيْحِ الْهَشِيْمَ لَا مَلِي ءُ وَاللهِ بِإِصْلَ ارِمَا وَرَدَ عَلَيْهِ وَلَا هُوَ أَهُلُ لِبَا فُوْضَ اِلَّيْهِ لَا يَحْسَبُ الْعِلْمَ فِي شَيْءٍ مِنَّا ٱنْكَرَهِ وَلَا يَرَى أَنَّ مِن دَرْآءِ مَا يَلَغَ مَلُهَبًا لِغَيْرِ لِا وَإِنَّ أَظُلَمَ عَلَيْهِ أَمْرٌ اكْتَمَ بِهِ لِمَا يَعْلَمُ مِن جَهْلِ نَفْسِهِ تَصُرُخُ مِنَ جَوْرِ قَضَائِهِ اللَّمَاءُ وَتَعِجُّ مِنهُ الْمَوَارِيْتُ إِلَى اللهِ أَشْكُومِنَ مَعْشَرٍ يَعِينُشُونَ جَهَّالًا وَيَسُوتُونَ ضَلَّالًا

کے بعد اس کی پیروی کریں گراہ کرنے والا ہے۔ وہ دوسرول کے گناہوں کا بو جھ اٹھائے ہوئے اور خود اپنی خطاؤں میں جگڑا ہوا ہے اور دوسرا تخص وہ ہے جس نے جہالت کی باتوں کی ( ادھر اُدھرے ) بٹورلیا ہے۔ وہ امت کے جابل افراد میں دوڑ دھوپ کرتا ہے،اورفتنوں کی تاریکیوں میں غافل و مدہوش پڑار ہتا ہے۔ اورامن وآشتی کے فائدوں ہے آئھ بند کر لیتا ہے۔ چندانسانی شكل وصورت سے ملتے جلتے ہو كے لوگول نے أسے عالم كالقب و برکھا ہے حالانکہ وہ عالم نہیں وہ ایک (بےسود) باتوں کے سیٹنے کے لئے منداندھیرے لکل پڑتا ہے جن کا نہ ہونا ہونے سے بہتر ہے۔ یہاں تک کہ جب وہ اس گندے یانی سے سیراب ہولیتا ہے اور لالیعنی باتوں کوجمع کرلیتا ہے تو لوگوں میں قاضى بن كربييه جاتا ہے اور دوسروں پرمشتبد ہے والے مسائل کے طل کرنے کا ذمہ لے لیتا ہے۔ اگر کوئی الجھا ہوا مسکلاس کے سامنے پیش ہوتا ہے تو اپنی رائے سے اُس کے گئے بھرتی کی فرسودہ دلیلیں مہیا کر لیتا ہے اور پھراس پر یقین بھی کر لیتا ہے۔ اس طرح وہ شہبات کے الجھاؤ میں پھنساہواہے جس طرح مردی خود ہی اینے جالے کے اندر۔ وہ خود پنہیں جانتا کہ اس نے بیجے علم دیا ہے یا غلط۔ اگر میچ بات بھی کھی ہوتو اُسے بیا ندیشہ ہوتا ہے کہ میں غلط ندہو، اور غلط جواب ہوتواسے بیتو قع رہتی ہے کہ شایدیمی سیح ہو، وہ جہالتوں میں بھٹکنے والا جامل اوراین نظر کے دھندلا بن کے ساتھ تاریکیوں میں بھنگنے والی سوار یوں برسوار ہے۔ نہاس نے حقیقت علم کو پر کھا نہ اس کی تہ تک پہنچا۔ وہ روایات کواس طرح ورہم برہم کرتا ہے جس طرح ہوا سو کھے ہوئے تکوں کو۔خدا کی تنم!وہ ان مسائل کے حلکرنے کا اہل نہیں جواس سے پوچھے جاتے ہیں اور نباس منصب کے قابل ہے جو اے سردکیا گیا ہے۔جس چیز کووہ نہیں جانا اس چیز کووہ کوئی قابل اعتناعلم بی نبین قرار دیتا اور جہاں تک وہ پہنچ سکتا ہے اس ے آ کے سے مجتنا ہی نہیں کہ کوئی دوسرا پہنچ سکتا ہے۔ اور جو بات اُس کی سمجھ میں نہیں آتی اُسے بی جاتا ہے، کیونکہ وہ اپنی

لَيْسَ فِيهِمْ سِلْعَةٌ أَبُورُ مِنَ الْكِتَابِ إِذَا تُلِى حَقَّ تِلَاوَتِهِ وَلَا أَعْلَى ثَمَنًا مِنَ الْكِتَابِ إِذَا حُرِّفَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَلَا عِنْكَهُمْ أَنْكُرُ مِنَ الْمَعُرُوفِ وَلَا أَعْرَفُ مِنَ الْمُنْكَرِ

جہالت کوخود جانتا ہے۔ (ناحق بہائے ہوئے) خون اُس کے ناروا فیصلوں کی وجہ سے چیخ رہے ہیں اور غیر سخق افراد کو پینی ہوئی میرا ثیں چلارہی ہیں۔اللہ ہی نے شکوہ ہے اُن لوگوں کوجو جہالت میں جبالت میں جیتے ہیں۔ان میں جہالت میں جیتے ہیں۔ان میں قرآن سے زیادہ کوئی بے قیت چیز نہیں جب کہ اُسے اس طرح پیش کیا جائے جیسا پیش کرنے کا حق ہے اوراس قرآن سے زیادہ ان میں کوئی مقبول اور قیمتی چیز نہیں۔اس وقت جبکہ اس کی آئی جو کا کا حق کے ان کے نزد میک نیک سے زیادہ کوئی ٹرائی اور ٹرائی سے زیادہ کوئی ٹرائی اور ٹرائی سے زیادہ کوئی نیکی نہیں۔

امیر الموغین نے دوشم کے لوگوں کو اللہ کے نزدیکے مبغوض اور بدترین خلائق قرار دیا ہے۔ ایک وہ جوسرے سے اصولِ عقائد
ہی میں گمراہ ہیں اور گمراہی کی نشر واشاعت میں لگار ہتے ہیں اور دوسرے وہ جوقر آن وسنت کو پس پشت ڈال کراپنے قیاس و
رائے سے احکام گڑھ لیتے ہیں اور اپنے متقلدین کا ایک حلقہ پیدا کر کے ان میں خود ساختہ شریعت کی ترویج کرتے رہتے
ہیں ۔ ایسے لوگوں کی گمراہی و کچے روی صرف اُن کی ذات تک محدود نہیں رہتی بلکہ اُن کی ضلالت کا بویا ہوائے برگ و بارلا تا ہے
اور ایک تناور شجر کی صورت اختیار کر کے گمراہوں کو ہمیشہ اپنے سامید میں پناہ ویتا رہتا ہے اور میہ گمراہی بڑھتی ہی رہتی ہے اور
چونکہ اس گمراہی کے اصل بانی بھی لوگ ہوتے ہیں اس لئے دوسروں کی گمراہی کا بوجھ بھی انہی کے سرلا داجائے گا۔ چنا نچہ
قر آن کریم کا ارشاد ہے۔ ویحمل ن انقاصم و انقالام ع انقالیم ۔ بیلوگ اپنے (گناہوں) کا بوجھ تو یقینا اٹھا کیں گے اور اپنے
بوجھ کے ساتھ (جنہیں گمراہ کیاہے) ان کے بوجھ بھی انہیں اٹھانا پڑیں گے۔

## خطیہ ۱۸

وَمِنَ كَلَامٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي ذَمِّ اخْتَلَافِ الْعُلَمَآءِ فِي الْفُتْيَا تِردُ عَلَى اَحَلِ هِمُ الْقَضِيَّةُ فِي حُكْمٍ مِنَ الْأَحْكَامِ فِيَحُكُمُ فَيْهَا بِرَأْيِهِ ثُمَّ تَرِدِ تِلْكَ الْقَضِيَّةُ بِعَيْنِهَا عَلَى غَيْرِهِ فَيَحُكُم فِيْهَا بِخَلَافِه ثُمَّ يَجْتِمَعُ الْقَضَاة بِلَالِكَ عِنْلَ الْإِمَامِ الَّذِي اسْتَقْضَا هُمْ فَيُصَوِّبُ آرَآءَ هُمْ جَمِيْعًا وَإِلَّهُهُمْ وَاحِلْ

فاوی میں علیاء کے مختلف الآ را ہونے کی مذمت میں فرمایا۔ جب ان میں ہے کسی ایک کے سامنے کوئی معاملہ فیصلہ کے لئے پیش ہوتا ہے تو وہ اپنی رائے ہے اس کا حکم لگا دیتا ہے۔ پھر وہی مسئلہ بعینہ دوسرے کے سامنے پیش ہوتا ہے تو وہ اس پہلے کے حکم کے خلاف حکم دیتا ہے پھر بیتمام کے تمام قاضی اپنے اس خلیفہ کے پاس جمع ہوتے ہیں جس نے انہیں قاضی بنار کھا ہے۔ تو وہ سب کی رایوں کو حجے قرار دیتا ہے حالانکہ ان کا اللہ ایک ہے۔ انہیں غور تو کرنا چاہئے ) کیا اللہ نے انہیں فار کرنا چاہئے ) کیا اللہ نے انہیں خور تو کرنا چاہئے ) کیا اللہ دے انہیں خور تو کرنا چاہئے ) کیا اللہ دے انہیں خور تو کرنا چاہئے ) کیا اللہ دے انہیں خور تو کرنا چاہئے ) کیا اللہ دے انہیں خور تو کرنا چاہئے ) کیا اللہ دے انہیں خور تو کرنا چاہئے ) کیا اللہ دے انہیں خور تو کرنا چاہئے ) کیا اللہ دے انہیں خور تو کرنا چاہئے ) کیا اللہ دے انہیں خور تو کرنا چاہئے ) کیا اللہ دے انہیں خور تو کرنا چاہئے ) کیا اللہ دے انہیں خور تو کرنا چاہئے ) کیا اللہ دے انہیں خور تو کرنا چاہئے کا کیا تا کہ چھر کیا کہ کیا کہ دور کیا جائے کیا کیا کہ کیا کہ کو کرنا چاہئے کیا کہ خور تو کرنا چاہئے کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کیا کہ کیا کیا کہ کو کرنا چاہے کیا کہ کیا کیا کہ کیا

أَفَأُمَرَ هُمُ اللَّهُ تَعَالَىٰ بِالْإِحْتِلَافِ فَأَطَاعُوهُ أَمَّ نَهَا هُمَّ عَنْهُ فَعَصُوهُ اللَّمَ ٱنَّزَلَ اللهُ دِينًا نَاقِصًا فَإِسْتَعَانَ بِهِمْ عَلَى إِتْمَامِهِ أُمْ كَانُوا شُركَاءَ لَهُ فَلَهُمْ أَنَ يَقُولُوا وَعَلَيهِ أَنَّ يَرُضَى أَمَّ اَنْزَلَ اللَّهُ سُبُحَانَهُ دِينًا تَامًّا فَقَصَّرَ الرَّسُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ عَنْ تَبْلِيْغِهِ وَأَرَائِهِ وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ يَقُولُ "مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَاب مِنُ شَيْءٍ" وَفِيهِ تِبْيَانُ كُلِّ شَيْءٍ وَذَكَرَأُنُ الْكِتَابَ يُصَلِّقُ بَعُضُهُ بَعُضًا وَ أَنَّـهُ لَا اخْتِلَافَ فِيهِ فَقَالَ سُبُحَانَـهُ "وَلَوْكَانَ مِنُ عِنْلِا غَيْرِ اللهِ لَوَجَكُوا فِيْهِ الْحَتِلَافًا كَثِيرًا" وَأَنَّ الْقُرَّانَ ظَاهِرُهُ ا أَنِيْقٌ وَبَاطِنُهُ عَمِيْقٌ لَا تَفْنَى عَجَائِبُهُ وَلاَ غَرَائِبُهُ وَلاَ تُكْشَفُ الظُّلُبَاتُ اللَّهِ بِهِ عِلَى كَامِاتِ )-

اختلاف کا تھم دیا تھا اور یا ختلاف کرے اس کا تھم بجالات ہیں یا
اس نے تو حقیقاً ختلاف ہے نے کیا ہے اور یہ اختلاف کرے عمداً
اس کی نافر مانی کرنا چاہتے ہیں۔ یا یہ کہ اللہ نے دین کو ادھورا چھوڑ
دیا تھا اور ان ہے تھیل کے لئے ہاتھ بٹانے کا خواہش مند ہوا تھا یا
یہ کہ اللہ کے شرکی سے کہ آئیس اس کے احکام بیں دخل دینے کا
حق ہو، اور اس پر لازم ہوکہ وہ اس پر رضا مندر ہے یا یہ کہ اللہ نے تو
دین کو کمس اُ تارا تھا مگر اس کے رسول نے اس کے پہنچانے اور اوا
کرنے میں کو تاہی کی تھی۔ اللہ نے قرآن میں تو یہ فرمایا ہے کہ ہم
نے کتاب میں کسی چیز کے بیان کرنے میں کو تاہی نہیں کی اور اس
بیس ہرچیز کا واضح بیان ہے اور ریجی کہا ہے کہ قرآن کے بعض صے
بعض حصوں کی تصدیق کرتے ہیں اور اس میں کوئی اختلاف نہیں۔
بعض حصوں کی تصدیق کرتے ہیں اور اس میں کوئی اختلاف نہیں۔
ہوا ہو تا ہو تم اس میں کافی اختلاف پاتے اور یہ کہ اس کا طاہر خوش نما
اور باطن گہرا ہے۔ نہ اس کے بچا کہات مثنے والے اور نہ اس کے
لطا کف ختم ہونے والے ہیں۔ ظلمت (جہالت کا پر دہ ای ک

سیمسکانی برائع ہے کہ جس چیز پرشرع کی روسے کوئی قطعی دلیل قائم نہ ہو۔ آیا واقعہ میں اس کا کوئی تھم ہوتا بھی ہے یا نہیں۔ ابو انسن اشعری اور ان کے استاد ابوعلی جبائی کا مسلک سیہ کہ داللہ نے اس کے لئے کوئی تھم تجویز بی نہیں کیا بلکہ ایسے موارد میں تشریع و تھم کا اختیار مجتبد بن کوسونپ دیا ہے کہ وہ اپنی صوابد بدسے جسے حرام شہر الیں اُسے واقعی حرام قرار دے دیا جائے گا اور جب اسے ملال کر دیں، اُسے واقعی ملال سمے لیا جائے گا اور اگر کوئی کچھ کہا اور کوئی کچھ تو پھر جتنی ان کی رائے ہول گا است احکام بنتے چلے جائیں گے اور ان میں سے ہرایک کا تقطۂ نگاہ تھم واقعی کا ترجمان ہوگا۔ مشلا اگر جبہد کی رائے بیٹھ ہری کہ نیند ملال ہے تو وہ واقع میں ملال بھی ہوگی اور جرام بھی۔ یعنی جوائے حرام سمجھائی کے بینا جائز ہے اور دوسر ہے جہتد کی رائے بیٹون کا ایک گروہ اس کا قائل ہے کہ جن مسائل میں کے بینا جائز ہے دیا جو اور وعدم جواز اور خلال و تعالیٰ فی الو قائع المبحتھ ل فیھا حکما بھینه اجتہاد کیا جاتا ہے، اُن کے لئے جواز وعدم جواز اور خلال و قبل الاجتھاد میں جواز و حظر و حلال و حرام کے اعتبار سے کوئی طے شدہ تھی ہوتا۔ بلکہ جو جہتد قبل الاجتھاد میں جواز و حظر و حلال و حرام کے اعتبار سے کوئی طے شدہ تھی ہیں ہوتا۔ بلکہ جو جہتد

کی رائے ہوتی ہے، وہی خدا کا حکم ہوتا ہے۔ کیونکہ حکم کا حرام و انساحكم الله تعالى ما ادى

قراریانا ہی اس پرموقوف ہے کدوہ کسی مجتبد کے نظریے اليهاجتهاد المجتهد فان هذا السبب فان ے طے ہو۔ اگر یہ چیز نہ ہوگی تو تھم بھی ثابت نہ ہوگا اور لم يوجد السبب يثبت الحكم و على هذا الهانهب كل مجتهل مصيب في الحكم اس مسلک کی بناء پر ہرمجہدا بنی رائے میں درست ہوگا۔ (كتاب الملل والنحل ص ٩٨)

اس صورت میں مجہ تذکو خطاسے اس لئے محفوظ سمجھا جا تا ہے کہ خطا تو وہاں مقصود ہوا کرتی ہے جہاں کوئی قدم واقع کے خلاف اٹھے اور جہاں کوئی واقع ہی نہ ہووہاں خطا کے کیامعنی اس کے علاوہ اس صورت میں بھی مجتہدے خطا کا امکان نہ ہوگا کہ جب پینظر سے قائم کرلیا جائے کہ مجتزدین کی آئندہ جتنی رائے ہونے والی تھیں اللہ نے اُن سے باخبر ہونے کی بناء پر پہلے ہی سے انتے احکام بنار کھے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہردائے تھم واقعی کے مطابق ہی پر تی ہے یا ہی کہ اُس نے بیالتزام کردکھا ہے کہ مجتهدین کی رابول کوان طے شدہ احکام سے باہر ندہونے دے گا، یا کہ برسمیل اتفاق ان میں سے ہرایک کی رائے ان احکام میں سے سی ایک ندایک تھم سے بہرصورت

لیکن فرقد امامیکا نظر نیریہ ہے کہ اللہ نے نہ کی کوشریعت سازی کاحق دیا ہے اور نہ کسی چیز کے عظم کومجہد کی رائے کی تا بعظم ایا ہے اور نہ آراء کے مختلف ہونے کی صورت میں ایک ہی چیز کے لئے واقع میں متعددا حکامات بنائے ہیں۔البتہ جب مجتهد کی حکم واقعی تک رسائی نہیں ہونے پاتی تو تلاش تفحص کے بعد جونظر بیاس کا قرار پاتا ہے اس پڑمل پیرا ہونا اس کے لئے اور اس کے مقلدین کے لئے کفانیت کرجاتا ہے۔لیکن اس کی حیثیت صرف تھم ظاہری کی ہوتی ہے۔جو تھم واقعی کابدل ہے اور الیم صورت میں تھم واقعی کے چھوٹ جانے پروہ معذور قرار پاجاتا ہے کیونکہ اس نے اس دریائے ناپیدا کنار میں غوط رکانے اور اس کی تہدیک جینچنے میں کوئی کوشش اٹھا نہیں رکھی ۔گراس پر کیااختیار کہ درشاہوار کے بجائے خالی صدف ہی اس کے ہاتھ لگے۔لیکن وہ پنہیں کہنا کہ دیکھنے والے اسے موتی منجھیں اور موتی کے بھاؤ کیجے۔ بیدوسری بات ہے کہ کوششوں کا پر کھنے والا اس کی بھی آ دھی قیت لگادے تا کہ نہاس کی محنت اکارت عائے اور شاس کی ہمت او شنے پائے۔

اگراس تصویب کے اصول کو مان لیاجائے تو پھر ہرفتو ہے کو درست اور ہرقول کھیجے ما ننا پڑے گا۔جیسا کہ میبذی نے فواتح میں لکھا ہے۔ " حق درین مسکد فد بهب اشعری است پس تو اند بود کو مذابب متناقضه جمه حق باشند زنهار درشانِ علماء ممان بدمبر و زبان بطعن ایشال مکشا''

جب متضا دنظریئے اور مختلف فتوے تک صحیح تسلیم کئے جاتے ہیں تو خیرت ہے کہ بعض نمایاں افراد کے اقد امات کوخطائے اجتہادی سے کیوں تعبیر کیا جاتا ہے۔ جبکہ بحج تد کے لئے خطا کا تصور ہی نہیں ہوسکتا۔ اگر عقیدہ تصویب صحیح ہے تو امیر شام اور ام الموسین کے اقدامات درست ماننا پڑیں گے اور اگر ان کے اقد امات غلط سمجھے جاتے ہیں تو تشکیم سیجئے کہ اجتہاد ٹھوکر بھی کھا سکتا ہے اور تصویب کا عقيده غلط ہےاور بيا پنے مقام پر طے ہوتار ہے گا كەام المومنين كے اجتهادييں انوشيت توسدِ راه نہيں ہوتی ياامير شام كابيا جتهاد تھا يا پچھ اور بہرصورت یہ تصویب کاعقیدہ خطاؤں کو چھپانے اورغلطیوں پڑھم الہی کے نقاب ڈالنے کے لئے ایجاد کیا گیا تھا تا کہ نہ مقصد

برآر ہوں میں روک پیدا ہو، اور نہ من مانی کاروائیوں کے خلاف کوئی زبان کھول سکے۔امیر الموشین نے اس خطبہ میں ایسے ہی لوگول کا ذکر کیا ہے جواللہ کی راہ ہے کٹ کراور وہی الٰہی کی روشنی ہے آ تکھیں بند کرکے قیاس ورائے کے اندھیروں میں ٹا مک ٹویئے مارتے رہے ہیں اور دین کو افکار و آراکی آماج گاہ بنا کرنت نے فتوے دیتے رہتے ہیں اور اپنے جی سے احکام گڑھ کر اختلافات کے شاخسانے چھوڑتے رہے ہیں اور پھرتصویب کی بناء پرتمام مختلف ومتضاداتکام کواللہ کی طرف سے مجھ لیتے ہیں۔ گویاان کا ہر حکم ومی المی کا تر جمان ہے کہ ندان کا کوئی علم غلط ہوسکتا ہے اور ندکسی موقعہ پڑھوکر کھاسکتے ہیں۔ چنانچید حضرت اس مسلک کے رومیس فر ماتے ہیں کہ

- (۱) جب اللہ ایک، کتاب ایک اوررسول ایک ہے، تو چردین بھی ایک ہی ہونا چاہئے اور جب دین ایک ہے تو ایک ہی چیز کے لئے مخلف ومتضادا حکام کیول کر ہوسکتے ہیں۔ کیونکہ عظم میں تضاداس صورت میں ہوا کرتا ہے کہ جب عظم دینے والا پہلا تھم جھول چکا ہو، بااس پرغفلت یا مدہوثی طاری ہوگئ ہو، یا جان بوجھ کران بھو بھلیوں میں رکھنا جا ہتا ہواوراللّٰہ ورسولؑ ان چیزوں سے بلندتر ہیں۔للہٰذااس اختلاف کوان کی طرف منسوب نہیں کیا جاسکتا۔ بلکہ بیداختلافات اُن لوگوں کے خیالات و آ راء کا متیجہ ہیں کیہ جنہوں نے قیاس آ رائیوں ہے دین کے نفوش کومٹے کرنے کا تہی کرلیا تھا۔
- (٢) الله ني يا توان اختلافات منع كيا موكا يا اختلاف پيداكرنے كاتھم ديا ہوگا۔ اگر تھم ديا ہے تو وہ كہال اوركس مقام پر ہے اور ممانت كوسنا جا بوتو قرآن كبتاب 'قل الله اذن لَكُم أمْ عَلَى الله تَفْتَرُونَ "ان عَهُوك كياالله في مهانت دے دی ہے یاتم اللہ پر افتراکرتے ہو' میعنی ہروہ چیز جو بھکم خدانہ ہووہ افتراہے اور افتر اممنوع وحرام ہے اور افتر اپر دازوں مستح کے مختلی میں نہ فوز و کامرانی ہے نہ فلاح و بہبود۔ چنا نچیارشا دقدرت ہے۔

وَلَا اتَّقُو الوالِمَا تَصِفُ ٱلْسَنتُكُمُ ٱلْكَذِبَ جَوْتَهارى ذبانوں رِجُمُولُ بَا تِس جِرْهُم مُولُ بِين أَبِين كَها مُكُرِ هُذَا حَلَالٌ وَ هُذَا حَرَامٌ لِتُقْتَرُو أَعَلَى اورنا بِي طرف عظم لكايا كروبيطال ب اور حرام ب تاكه اللهِ الْكَدِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُ وَنَ عَلَى اللهِ اللهِ الله بِهِان باند ضِ لَكُواور جوافتر اردوازيال كرتي بين وہ کامیانی و کامرانی سے ہمکنار نہوں گے۔ الْكَذِبَ لَا يُقْلِحُونَ -

- (٣) اگراللہ ہی نے دین کوناتمام رکھا ہے تو اُسے ادھورا چھوڑنے کی بیوجہ ہوگی کہ اُس نے اپنے بندوں سے بیرچا ہا ہوگا کہ وہ شریعت کو پایئے بھیل تک پہنچانے میں اس کا ہاتھ بٹائیں اورشریعت سازی میں اس کے شریک ہوں تو بیعقیدہ سراسرشرک ہے۔اگراُس نے دین کو ممل اتارا ہے تو پھر پینجبرنے اُس کے پہنچانے میں کوتا ہی کی ہوگی تا کہ دوسروں کے لئے اُس میں قیاس ورائے کی تخوائش رہے تو معاذ اللہ پیغیبر کی کمزوری اور انتخاب صدرت پر بدنما دھبہ ہوگا۔
- (۴) الله سجانہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ہم نے کتاب میں کسی چیز کواٹھانہیں رکھااور ہرایک چیز کو کھول کربیان کردیا ہے۔ تو پھر قر آن ہے ہٹ کر جو تھم تراشا جائے گاوہ شریعت ہے باہر ہوگا اور اس کی اساس علم وبصیرت اور قر آن وسنت پر ہوگی بلکہ اپنی ذاتی رائے اورا پناذاتی فیصلہ ہوگا جس کا دین ومذہب ہے کوئی لگاونہیں سمجھا جاسکتا۔
- (۵) قرآن دین کامبی و ماخذاورا حکام شریعت کاسر چشمه ہے۔اگرا حکام شریعت مختلف اور جدا جدا ہوتے تو پھراس میں بھی اختلاف

ہونا چاہئے تھااوراس میں اختلاف ہوتا تو یہ اللہ کا کلام نہ رہتا اور جب بیاللہ کا کلام ہے تو پھر شریعت کے احکام مختلف ہوہی نہیں سکتے کہ تمام مختلف ومتضا دنظریوں کوشیح سمجھ لیا جائے اور قیاسی فتو وُں کواس کا حکم قرار دے دپیا جائے۔

## خطيه ١٩

وَمِنَ كَلَامٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلامُ قَالَهُ لِلْاشْعَثَ ابْنِ قَيْسٍ وَهُوَ عَلَى مِنْبِرِ الْكُوْفَةِ يَخْطُبُ فَمَضَى فِى بَعْضِ كَلَامِهِ شَيْءٌ اعْتَرَضَهُ الْاَشْعَث فَقَالَ يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ هٰلِهِ عَلَيْكَ لَالكَ فَخَفَضَ عَلَيْهِ السَّلامُ اللَّهِ بَصَرَةٌ دُثَمَّ قَالَ -

مَايُلُورِيَكُ مَا عَلَى مِبَّالِي عَلَيْكَ لَعَنَهُ اللهِ وَلَعْنَهُ اللهِ مَنَافِقٌ وَلَعْنَهُ اللَّاعِنِينَ حَائِكُ ابْنُ حَائِكٍ مُنَافِقٌ بَنُ كَافِرٍ وَاللهِ لَقَلَ أَسُرِكَ الْكُفُرُ مَرَّةً وَالْإِسْلَامُ - أُحْدرَى فَمَا فَكَالَتُ مِن وَالْإِسْلَامُ - أُخْدرَى فَمَا فَكَالَتُ مِن أَمْرَأُ دَلَّ حَسَبُكَ وَإِنَّ وَالإِسْلَيْفَ وَسَاقَ إِلَيْهِمُ المَرَأُ دَلَّ عَلَى قَوْمِهِ السَّيفَ وَسَاقَ إِلَيْهِمُ الْحَرِيْ أَن يَمْقُتهُ اللَّ قُرَبُ وَلَا يَلْمَا لَكُورِي أَن يَمْقُتهُ اللَّ قُرَبُ وَلَا عَلَى عَلَى عَلَى أَن يَمْقُتهُ اللَّ قُرَبُ وَلَا يَامَنَهُ اللَّا بَعَلُ - وَلَا عَلَى اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلَى اللْمُ اللَّهُ اللْمُعَلِي اللْمُعَالَ اللْمُعِلَى اللْمُعَلِي اللْمُعَلِي اللْمُعَلِي اللْمُعَلِي اللْمُعَلِي اللْمُعَلِي اللْمُعَلِي اللْمُعَلِي اللْمُعَلِي اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الْمُعَلِي ال

اقول يريل (عليه السلام) إنه اسرفى الكفر مرة وفى الاسلام مرة واما قوله (عليه السلام) دل على قومه السيف فارادبه حليثا كان للاشعث مع حالل ابن الوليل باليمامة غرّ فيه قومه ومكر بهم حتى اوقع بهم حالل وكان قومه بعل ذالك يسبونه عرف النار وهو اسم للغادر عنل هم-

امیر المونین علیہ السلام منبر کوفہ پرخطبہ ارشاد فر مارہ تھے کہ اصعث ابن قیس نے آپ کے کلام پر اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ یا امیر المومنین سے بات تو آپ کے حق میں نہیں بلک آپ کے خلاف پڑتی ہے تو حضرت نے اُسے نگا و خصب سے دیکھا اور فر مایا۔ کھے کیا معلوم کہ کوئی چیز میرے حق میں ہے اور کون می چیز

میرے خلاف جاتی ہے تجھ پر اللہ کی پھٹکار اور لعنت کرنے والوں کی تو جولا ہے کا بیٹا جو لاہا اور کافر کی گود میں پلنے والا منافق ہے، توایک دفعہ منافق ہے، توایک دفعہ مسلمانوں کے ہاتھوں میں اور ایک دفعہ مسلمانوں کے ہاتھوں میں اسیر ہوالیکن تجھ کو تیرا مال اور حسب اس عار سے نہ بچا سکا اور جو شخص اپنی قوم پر تکوار چلا دے اور اس کی طرف موت کو دعوت اور ہلا کت بلاوا دے، وہ اس قابل ہے کہ قریبی اس سے نفرت کریں اور دور والے بھی اس پر بھروسہ نہ کریں۔

سیدرضی فرماتے ہیں کہ بیا یک دفعہ کفر کے زمانہ میں اور ایک دفعہ اسلام کے زمانہ میں اسیر کیا گیا تھا۔ رہا حضرت کا بیارشاد کہ جو شخص اپنی قوم پر تلوار چلوا دے، تو اس سے اس واقعہ کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جواشعت کو خالد ابن ولید کے مقابلہ میں میامہ میں پیش آیا تھا کہ جہاں اُس نے اپنی قوم کوفریب دیا تھا اور اُن سے چال چلی تھی یہاں تک کہ خالد نے ان پر حملہ کر دیا اور اس وقعہ کے بعد اس کی قوم والوں نے اُس کا لقب عرف النارر کھ دیا اور بیان کے محاورہ میں غدار کے لئے بولا جاتا ہے۔

# اشعث البن فيس كندي

اں کا اصل نام معد یکر ب اور کنیت ابوجمہ ہے۔ گراپنے بالوں کی پرا گندگی کی وجہ سے اضعث (پرا گندہ مو) کے لقب سے زیادہ مشہور ہے۔ جب بعثت کے بعد ہے اپنے قبیلہ سمیت مکم آیا تو پینجبر نے اسے اور اس کے قبیلہ کو اسلام کی دعوت دی لیکن بیر سب مند موڈ کر چلتے ہوئے اور ایک بھی اسلام قبول کرنے کے لئے آمادہ نہ ہوا۔ اور جب ہجرت کے بعد اسلام کے قدم جم گئے اور اس کا پر چم اہرانے لگا اور اطراف و جوانب کے وفد جو تی در جو تی مدینہ آنا شروع ہوئے تو یہ بھی بنی کندہ کے ایک وفد کے ہمراہ پینجبر کی خدمت میں آیا اور اسلام قبول کیا۔ صاحب استیعاب لکھتے ہیں کہ بیٹی تبر اسلام کے بعد مرتد ہوگیا اور حضرت ابو بکر کے زمانہ خلافت میں کہ جب اسے اسر کرکے مدینہ لیا گیا تو پھر اس نے اسلام قبول کیا میں اسلام مرف دکھاوے کا تھا۔ چنا نچ بیٹی محمودہ نے حاشیہ نج

كان الاشعث في اصحاب على كعبل الله جس طرح عبد الله ابن الي ابن سلول اصحاب رسول ميس تفا ابن ابي ابن سلول في اصحاب رسول ويها بي اشعت على ابن الي طالب كي جماعت ميس تفااوريه الله كل منهما راس النفاق في زمنه- دونون الناه على منافق تقد

جنگ برموک میں اس کی ایک آ کھے ضائع ہوگئ تھی۔ چنانچہ ابن قتیبہ نے المعارف میں اسے کانوں کی فہرست میں ورج کیا ہے اور حضرت ابو بکر کی بہن ام فر دہ بنت الی قافہ جو پہلے ایک از وی کے نکاح میں اور پھرتمیم داری کے عقد میں تعیس تیسر کی دفعہ اسی اشعث ے بیابی گئیں۔جن سے تین لڑ کے محد اساعیل اور اسحاق پیدا ہوئے۔کتب رجال میں درج ہے کہ ریبھی ایک آ کھ سے معذور تھیں۔ ابن الحديد نے ابوالفرج سے بيعبارت نقل كى ہے۔جس سے واضح ہوتا ہے كہ بيٹل امير الموشين كى سازش ميں برابر كاشر يك تھا۔ وقل کان ابن ملجم اتی الاشعث فی فلا شبضربت ابن سلجم اشعث ابن قیس کے پاس آیا اور الليلة فخلابه في بعض نواحى المسجل وونون عليمرك مين مجدك ايك كوشمين جاكر بييم كار کہاُ دھر ہے حجرا بن عدی کا گذر ہوا، تو انہوں نے سنا کہ ومربهما حجرابن على فسمع الاشعث اشعث ابن تجم ہے کہدرہاہے کہ بس اب جلدی کرو، ورنہ وهويقول ابن ملجم النجاء النجاء حاجتك یو پھوٹ کرتمہیں رُسوا کر دے گی ۔ حجر نے بیر سنا تو اشعث فقل فضحك الصبح قال له حجر قتلته يا ہے کہا کہ اے کانے تو علیٰ کے قتل کا سروسا مان کررہا ہے۔ اعورو حرج مبادرا الى على عليه السلام اور پھر تیزی ہے علی ابن ابی طالبؓ کی طرف گئے مگر جب وقل سبقه ابن ملجموضربه واقبل حجرو اميرالمومنين كونه پا كرپلٹے توابن سمجم اپنا كام كرچكا تھااور الناس يقولون قتل امير البومنين-لوگ كهدر ہے تھے كہامير المومنين قل كرديئے گئے۔ (شرح ابن ابی الحدید جلد۲ ص۳۳)

أس كى بٹي جعدہ نے حضرت امام حسنؑ كوز ہرو ہے كران كى زندگى كا خاتمہ كرديا تھا چنانچيەسعودى نے لكھاہے كہ۔

تیسری وجہ یہ ہاور بھی زیادہ نمایاں اور واضح ہے کہ اس کی حماقت و دنایت ظاہر کرنے کے لئے اسے جولا ہا کہا ہے چونکہ ہرونی وفرو ما بیکوشل کے طور پر جولا ہا کہہ دیا جاتا ہے۔ان کے فہم وفراست کا یہی عروج کیا کم تھا کہان کی حماقتیں ضرب المثل بن چکی تھیں جبکہ سی خصوصی امتیاز کے بغیر کوئی چیز ضرب المثل کی حیثیت حاصل نہیں کیا کرتی کہ امیر المومنین نے بھی اس کی توثیق فر مادی کہ جس کے بعد کسی اور دلیل کی ضرورت باقی نہیں رہ جاتی۔

چوتی وجہ یہ ہے کہ اس سے مرادوہ ہے کہ جواللہ ورسول کے خلاف جوڑ تو ژکر ہے اور افتر ایر دازیوں کے جال ہے کہ جوصرف منافق ہی کاشیوہ ہوتا ہے۔ چانچے وسائل الشیعہ میں ہے کہ

ذكر الحائك عند ابى عبدالله انه ملعون المجعفر صادق عليه اللام كسامن حاكك كملعون ہونے کا ذکر ہوا، تو آپ نے فرمایا کماس سے مرادوہ ہے فقال انما ذالك اللاي يحوك الكلاب على جواللدورسول برافتر اباندهتاہے۔

لفظِ حائک کے بعد لفظ منافق ارشاد فر مائی ہے اور دونوں میں واؤعطف کا بھی فاصلنہیں رکھا تا کہ دونوں کے قریب المعنی ہونے پر روشن پڑے اور پھراس نفاق وحق پوشی کی بناء پراہے اللہ اور لعنت کرنے والوں کی لعنت کامستحق تھمرایا ہے جبیبا کہ اللہ سبحانہ کاارشاو ہے۔ إِنَّ الَّائِيِّي يَكُتُمُونَ مَا آنُوزَ لَنَا مِنَ البِّيَّنَاتِ وه لوك جو جارى اتارى جونى نشانيول اور رجهمانى كو وَالْهُلَى مِنْ بَعْلِمَا بَيِّنَالُا لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ جِهِلِتْ بِي باوجود يَهُم نَے كتاب بين انہيں كھول كر ائے سامنے رکھ دیا ہے تو یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ بھی ٱوْلِيَّكَ يَلْعَنْهُمُ اللهُ وَيَلْعَنْهُمُ اللَّاعِنُونَ-لعنت كرتا ہے اور لعنت كرنيوا لے بھى لعنت كرتے ہيں۔

اس کے بعد فرماتے ہیں کہتم کفر میں بھی اسیری کی ذلت ہے نہ زنج سکے اور اسلام لانے کے بعد بھی ان رسوائیوں نے تمہارا پیجییا نہ تھوڑا اور تہمیں اسیر بنالیا گیا۔ چنانچہ کفر کی حالت میں اس کی اسیری صورت میہوئی کہ جب اس کے باپ قیس کو قبیلہ بنی مراد نے قتل کرڈالا، تواس نے بنی کندہ کے جنگ آ زماؤں کو جمع کیا اور انہیں تین ٹولیوں میں بانٹ دیا۔ ایک ٹولی کی باگ دوڑخودسنھالی اور دوسری ٹولیوں پر کبش ابن ہانی اور شعم ابن ارقم کوسر دارمقرر کیااور بنی مراد برجملہ کرنے کے لئے چل کھڑا ہوا گھر بدبختی جوآئی تو بنی مراد کے بجائے بی حارث ابن کعب پرحملہ کردیا،جس کا نتیجہ بیہ او کہ کبش ابن ہانی اور شعم ابن ارقم قتل کردیئے گئے اور اسے زندہ گرفتار کرلیا گیا۔ آخرتین ہزارادنٹ فدیہ کے دے کراُن ہے جان چیڑائی۔امیر المونین کے ارشاد فما فداک من واحدۃ منصما ما لک والاحبّک (تخیفے تیرامال وحسب ان دونوں گرفتاریوں میں ہے کی ایک ہے بھی نہ چیٹر اسکا) میں فدریہ سے مراد فیقی فدر نہیں ہے کیونکہ وہ فدرید دے کرہی آزاد ہوا تھا۔ بلکہ مقصديه الكالم الكافراواني اوركنبه مين توقيروس بلندى اس عار سے نه بچاسكي اوروه اسيرى كى ذلتوں سے اپنادامن محفوظ ندر كھ سكا۔

اس کی دوسری اسیری کا واقعہ میہ ہے کہ جب پیغیبر اسلام نے دنیا ہے رصلت فرمائی تو حضر موت کے علاقہ میں بغاوت پھیل گئی جے فروكرنے كے لئے حضرت ابو بكرنے وہال كے حاكم زيادابن لبيدكولكھا ہے كدوہ ان لوگول سے بيعت لے اور ان سے زكوة وصدقات وصول کرے۔ چنانچہ جب زیاد ابن لبید قبیلہ بنی عمروا بن معاویہ کے ہاں زکو ۃ جمع کرنے کے لئے گیا تو شیطان ابن حجر کی اونٹنی جو بڑی ان امراته جعلة بنت اشعث الكنلى آپكى زوجه جعره بنت افعث كندى نے آپ كوز مرديا انك ان احتلت في قتل الحسن وجهت عصل كوز برد عدوتو يستمبين ايك لا كادر بم دول كا

سقته السم وقل كان معاوية دس اليها اورمعاوية ال عيمازبازي هي كمارتم كعطريقه بمائة الف درهم وزوجتك يزيك (مروج ادريزير علمهاراعقد كرادول الله الذهب ج ص ٥٠)

أس كابينا محدابن اشعث كوفية من حضرت مسلم كوفريب ديينا وركر بلا مين خون سيدالشهد أبهان مين شريك تقامكران سب باتول کے باوجود بخاری مسلم ، ابوداؤ د، تر مذی ، نسائی اورابن ماجہ کے داویان حدیث میں سے ہے۔

جنگ نہروان کے بعد مسجد کوفہ میں تحکیم کی بدعنوانیوں کے سلسلہ میں حضرت خطبدار شادفر مارہے تھے کہا کیٹ خض نے کھڑے ہوکر کہا کہ یا امیر الموشین آپ نے پہلے تو ہمیں اس تحکیم ہے روکا اور پھراس کا حکم بھی دے دیا ہمیں نہیں معلوم کہ ان دونوں باتوں میں ہے کون ی بات زیادہ سی اور مناسب تھی۔ حضرت نے بین کر ہاتھ پر ہاتھ مارااور فر مایا ھذا جزاء من توك العقداہ جو تھوں رائے کوچھوڑ دیتا ہے اُسے ابیا ہی خمیازہ بھکتنا پڑتا ہے۔ یعنی بیتمہارے کرتوت کا پھل ہے جوتم نے حزم واحتیاط کا دامن چھوڑ کر تھکیم کے مان لینے پر اصرار کیا تھا۔ گراشعث اس سے میں تھا کہ حضرت اپنے بارے میں فرمارے ہیں کہ میری سے جرانی و سرروانی تحکیم کے مان لینے کا متیجہ ہے۔ البذابول اٹھا کہ یا امیر المومنین اس سے تو آپ ہی کی ذات پرحرف آتا ہے جس پر حضرت نے بگر کرفر مایا کتہیں کیامعلوم کہ میں کیا کہدر ہاہوں اورتم کیا جانو کدگونی چیز میرے حق میں ہے اورکون ی چیز میرے خلاف پڑتی ہے۔ تم جولا ہے اور جولا ہے کے بیٹے اور کافر کی گودین پروان چڑھنے والے منافق ہوتم پراللہ کی اور ساری دنیا کی لعنت ہو۔ شارعین نے امیر المومنین کے اشعث کے حائک (جولام) کہنے کی چندوجہیں کھی ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ چونکہ بیاور اس کاباپ اپنے اکثر اہل وطن کی طرح کیڑا بننے کا دھندا کرتے تھے۔اس لئے اس کے پیشد کی پستی و دنایت کی طرف اشارہ کرنے کے لئے اسے جولا ہا کہا ہے یوں تو یمنیوں کے پیشے اور بھی کئی تھے مگر زیادہ دھنداان کے ہاں یہی ہونا ہے۔ چنانچی خالد ابن صفوان نے ان کے پیشوں کا نعارف کراتے ہوئے پہلے اس پیشے کا ذکر کیا ہے۔

ماعسى ان اقول لقوم كانوابين ناسج مين ان قوم كربار يمين كيا كهول كه جن مين صرف كيرا بردو دابغ جلل وسائس قرد وراكب عود بنے والے، چڑا رئكنے والے، بندر نچائے والے اور دل عليهم هلهلو اغرقتهم فارة وملكتهم گده پرسوار بون والي بوت ين - بربد نان . کا ٹھکانا بتایا۔ ایک چوہیا نے انہیں غرق کردیا اور ایک

عورت نے ان پرحکومت کی۔ (البيان والتبيين ج ا ص ١٣٠)

دوسری وجہ بیہ ہے کہ حیا کت کے معنی جھوم کر اور بل کھا کر چلنے ہے ہیں اور بیہ چونکہ غرور اور تکبر کی وجہ سے ثانے مٹکا کر اور بل کھا کرچلتا ہے اس بناء پراسے حائک فرمایا۔

خوبصورت اورمضبوط ڈیل ڈول کی تھی اُسے بیند آگئی۔اس نے بڑھ کراس پر قبضہ کرلیا۔شیطان اُسے دینے پر رضامند نہ ہوا،ادر کہا کہ ا ہے رہنے دیجئے اوراس کے بدلہ میں کوئی اوراؤٹنی لے لیجئے مگرزیاد نہ مانا شیطان نے اپنے بھائی عداءا بن حجرکواپنی حمایت کے لئے بلایا۔ اُس نے بھی آ کرکہا سنا مگرزیا دہ اپنی ضدیراڑارہا۔اورکسی صورت میں اوٹنی سے ہاتھ اٹھانے کے لئے آ مادہ نہ ہوا۔ آخران دونو ل بھائیوں نے مسروق ابن معدیکرب سے فریاد کی چنانچے مسروق نے بھی اپناز ورلگایا کہ سی طرح زیاداس اوٹٹنی کوچھوڑ دے مگر اُس نے صاف صاف ا تکار کر دیا جس پرمسروق کوجوش آیا اوراس نے بڑھ کراؤنٹنی کھول کی اور شیطان کے حوالہ کر دی۔ زیاداس پر کھڑک اٹھااورا پیے آ دمیول کوجمع كيااورمرنے مارنے كے لئے حل كيا۔ ادھر بنى لبيد بھى مقابلہ كے لئے اکٹھا ہو گئے ۔ مگرزياد كوشكست ندوے سكے، بلكه بُرى طرح أس كے اتھوں یے عورتیں چھنوا کمیں اور مال ومتاع لٹوایا ۔ آخر جو بیچے لھے رہ گئے تھے وہ اشعت کے دامن میں بناہ لینے پرمجبور ہوئے۔اشعت نے اس شرط پر کمک کا وعدہ کیا کہ اسے اس علاقہ کا حکمران مان لیا جائے۔ ان لوگول نے اس شرط کوتسلیم کرلیا اور با قاعدہ اس کی رسم تاج پوثی بھی ادا کر دی جب بیا پنااقتہ ارمنوا چکا توا یک فوج کوتر تیب دے کر زیاد سے لڑنے کے لئے نکل کھڑا ہوا۔ادھرحفرت ابو بکر نے مہاجمہ ابن امیدوالی یمن کوکھی رکھا تھا کہ وہ ایک دستہ لے کرزیاد کی مدو کے لئے بیٹنی جائے۔ چنانچیرمہا جرفو جی دستہ لیے آرہا تھا کہ اس کا سامنا ہو گیا اور دونوں نے ایک دوسرے کو و کیچرکتلواریں سونت لیں اور مقام زرقان میں معرکہ کارزارگرم کردیا۔ مگرنتیجہ میں اشعث میدان جھوڑ کر بھاگ کھڑ اہوااور ہاقی ماندہ لوگوں کے ساتھ قلعہ بخیر میں قلعہ بند ہوگیا۔ دشمن ایسے نہ تھے جو پیچھا چھوڈ دیتے۔انہوں نے قلعہ کے گر دمحاصرہ ڈال دیا۔اشعث نے سوچا کہ وہ اس بے سروسامانی کے عالم میں کب تک قلعہ میں محصور رہ سکتا ہے۔ رہائی کی کوئی ترتیب کرنا جا ہے۔ چنانچہوہ چیکے سے ایک رات قلعہ سے باہر نکلا ، زیاد اور مہاجر سے جا کرملا اور اُن سے بیساز باز کی کدا گراُسے اور اُس کے گھر کے نوآ ومیوں کوامان دے دی جائے تو قلعہ کا درواز ہ تھلوا دے گا۔انہوں نے اس شرط کو مان لیا اوراس سے کہا کہان کے نام ہمیں لکھ کر دے دو۔اس نے نو نا مرکھ کران کے حوالے کر دیجے اورا بنی روائتی دانش مندی کا ثبوت دیتے ہوئے اپنانا م اس فہرست میں لکھنا بھول گیا۔ادھریہ طے۔ کرنے کے بعدا پنی قوم ہے جا کریپے کہامیں تمہارے لئے امان حاصل کرچکا ہوں۔اب قلعہ کا دروازہ کھول دیا جائے جب دروازہ کھولا گیا تو زیاد کی فوج ان برٹوٹ بڑی۔اُن لوگوں نے کہا کہ ہم سے توامان کا وعدہ کیا گیا تھا۔زیاد کی سیاہ نے کہا کہ غلط،اشعث نے صرف اپنے گھر

کے دس آ دمیوں کے لئے امان چاہی تھی جن کے نام جمارے پاس محفوظ ہیں غرضیکہ آٹھ سوآ دمیوں کو تہ تینج کر دیا گیا اور کئ عورتوں کے

ہاتھ قلم کئے گئے اور حسب معاہدہ نو آ دمیوں کو چھوڑ ویا گیا۔گراشعت کامعاملہ پیجیدہ ہو گیااور آخر میہ طبے پایا کہاہے حصرت ابو بکر کے یا س

بھیج دیا جائے۔وہی اس کا فیصلہ کریں گے، آخرا کی ہزار قیدی عورتوں کے ساتھ اسے بیڑیوں میں جکڑ کرمدیندروانہ کردیا گیا۔راستے میں

ا ہے برگانے بحورتیں مردسباُن پرلعنت کرتے جاتے تھے اور عورتیں اسے غدار کہہ کر یکار رہی تھیں ، اور جوابی قوم پرتلوار چلا دے اس سے

زیاده غدار دو بھی کون سکتا ہے۔ بہرصورت جب سیدیہ پہنچاتو حضرت ابو بکرنے اسے رہا کر دیااوراک موقع پرام فروہ سے اس کاعقد ہوا۔

جن چیزوں کو تبہارے مرنے والوں نے دیکھا ہے اگرتم بھی انہیں دیکھ لیتے تو گھبرا جاتے اورسراسیمہ ومضطرب ہوجاتے اور

وَمِنْ خُطْبَةٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَإِنَّكُمْ لَوْعَا يَنْتُمُ مَا قَدُعَايَنَ مَنْ مَاتَ مِنْكُمْ لَجَزِعْتُمُ (حق کی بات) سنتے اور اس پڑمل کرتے ۔لیکن جو انہوں نے وَوَهِلُتُمْ وَوَسَبِعُتم وَاطَعْتُمْ- وَلكِن

مَحْدُون عَنكُمُ مَا قَلْعَايَنُوا - وَقُريبُما يُطْرَحُ الْحِجَابُ وَلَقَلُ بُصِّرُتُمُ إِنَّ يُطْرَحُ الْحِجَابُ وَلَقَلُ بُصِّرُتُمُ إِنَّ أَبْضَرْتُمُ وَأُسْمِعُتُمُ إِنَّ سَمِعْتُمُ وَهُلِايتُمُ إِنَّ اهْتَكَيْتُمْ بِحَقِّ أَقُولُ لَكُمَّ لَقَلْ جَاهَرَ تُكُمُّ الْعِبَوُ وَزُجِرْتُمْ بِمَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ وَمَا يُبَلِّغُ عَنِ اللهِ بَعْلَ رُسُلِ السَّمَاءِ اللَّ الْبَشَرُ-

د کھا ہے وہ ابھی تم سے پوشیدہ ہے اور قریب ہے کہ وہ پردہ اٹھا دیاجائے۔اگرتم چشم بیناوگوش شنوار کھتے ہوتو تنہیں سنایااور دکھایا جاچکا ہے اور ہدایت کی طلب ہے توجمہیں ہدایت کی جاچکی ہے میں سے کہتا ہوں کہ عبرتیں تمہیں بلند آواز سے پکار چکی ہیں ، اور رصمكانے والى چيزول سے تهميں وصمكايا جاچكا ہے۔ آسانی رسولوں (فرشتوں) کے بعد بشرہی ہوتے ہیں جوتم تک اللہ کا یغام پہناتے ہیں۔اس طرح میری زبان سے جوہدایت ہورہی ہےدرحقیقت اللہ کا پیام ہے جوتم تک پہنچ رہا ہے۔

وَمِنُ خُطَّبَةِ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَإِنَّ الْغَايَةَ أَمَّامَكُمُّ وَإِنَّ وَرَاءَ كُمُ السَّاعَةَ تَحُلُوكُم تَنْجَفَّقُوا تَلْحَقُوا فَإِنَّمَا يُنْتَظُرُ بِأُولِكُمُ أَجِّرُ كُمُ (أَقُولُ إِنَّ هَٰذَا الْكَلَامَ لَوُوُذِنَ بَعِلَ كَلَام اللهِ سُبُحَانَـهُ وَبَعُلَ كَلَام رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالِهِ بِكُلِّ كَلَامِ لَمَالَ بِهِ رَاحِحًا وَبَرَّزَ عَلَيْهِ سَابِقًا فَأَمَّا قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ تَخَفُّوا تَلُحَقُوا فَهَا سُبِعَ كَلَامٌ أُقَلُّ مِنْهُ مَسْمُوعًا وَلَا أَكُثُرُ مَحْصُولًا وَمَا أَبْعَلَا غَوُرَهَا مِنْ كَلْهَا وَأَنْقَعَ نُطَفَتَهَا مِنْ حِكْمَةِ وَقُلُ نَبُّهُنَا فِي كِتَابِ الْخَصَائِصِ عَلَى عِظَمِ قَادِهَا وَشُرَفِ جَوْهُوهُا ـ

تمہاری منزل مقصود تمہارے سامنے ہے۔موت کی ساعت تمہارے عقب میں ہے، جوتمہیں آگے کی طرف لے چل رہی ہے۔ ملکے کھلکے رہوتا کہ آ گے بڑھنے والوں کو یاسکو۔تمہارے اگلوں کو پچچلوں کا انتظار کرایا جار ہاہے۔ ( کہ بیبھی ان تک بہُنچ جا ئیں ) سیدرضی فر ماتے ہیں کہ کلام خدا ورسول کے بعد ا جس کلام ہے بھی ان کلمات کا مواز نہ نہ کیا جائے توحسن وخو بی میں اُن کا بلہ بھاری رہے گا اور ہر حیثیت ہے بڑھے چڑھے رين كاورآ كايدارشادكه تخفقوا تلحقوا الت بڑھ کر تو کوئی جملہ سننے ہی میں نہیں آیا جس کے الفاظ کم ہوں اورمعنی بہت ہوں۔اللّٰدا كبر! كتنے اس كلمہ كےمعنی بلنداوراس تھمت کا سرچشمہ صاف وشفاف ہے اور ہم نے اپنی کتاب خصائص میں اس فقرے کی عظمت اور اس کے معنی کی بلندی پر

وَمِنْ خُطْبَةٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامِ أَلَا وَإِنَّ معلوم ہونا چاہئے کہ شیطان نے اپنے گروہ کو بھڑ کا نا شروع

الشَّيُطَانَ قَلُزَمَرَ جَزْبَهُ وَاسْتَجُلَبَ جَلْبُهُ لِيَعُودَ الْجَوْرُ إِلَى أُوطَانِهِ وَيَوْجِعُ الْبَاطِلُ إِلَى نِصَابِهِ وَاللهِ مَا أَنكُرُوا عَلَى مُنكِرًا وَلا جَعَلُوا بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ نِصْفًا وَإِنَّهُمْ لَيَطْلُبُونَ حَقًّا هُمُ تَرَكُولُا وَ دَمًّا هُمْ سَفَكُولُا فَلَئِن كُنْتُ شَرِيْكَهُمْ فَيْهِ فَانَّ لَهُمْ لَنَصِيْبَهُمْ مِنْهُ وَلَئِنَ كَانُوا وَلُوَّهُ دُونِي فَمَااتَبِعَهُ اللَّهِ عِنْلَاهُمْ وَإِنَّ أَعْظُمْ حُجَّتِهِمْ لَعَلَى أنْ فُسِهِم يَرْتَضِعُونَ أُمَّا قُلُ فَطَبَتُ وَيُحْيُونَ بِلْعَةً قَلْ أُمِيْتَتُ يَا خَيْبَةً السَّاعِيُّ مَنْ دَعَاوَ إِلَّامَ أُجِيبُ وَإِنِّيُّ لَرَاضِ بِحُجَّةِ اللهِ عَلَيْهِمْ- وَعِلْبِهِ فِيهِمْ فَإِنَّ أَبُوا أَعْطَيْتُهُمْ حَلَّ السَّيْفِ-وَكُفِي بِهِ شَافِيًا مِنَ الْبَاطِلِ وَنَاصِرًا لِلْحَقِّ وَمِنَ الْعَجَبِ بَعْثُهُمْ إِلَىَّ أَنْ أَبُرُزَ لِلطِّعَانِ وَأَنَّ أَصْبِرَ لِلْجِلَادِ هَبِلَتُهُمْ الْهَبُولُ لَقَل كُنْتُ وَمَا أَهَلَادُ بِالْحَرُبِ وَلَا أُرْهَبُ بِالضَّرْبِ وَإِنِّي لَعَلَى يَقِيَّنٍ مِن رَبِّي وَغَيْرِ شُبَّهَةٍ مِنْ دِينِي -

كرديااوراپني فوجيس فراہم كرلى ہيں تا كظلم اپني انتہا كى حد تك اورباطل اینے مقام پر بایث آئے۔خداکی سم!انہوں نے مجھ پر كوتى سياالزام نهيس لكايا ورندانهول نے ميرے اوراينے درميان انصاف برتا۔ وہ جھے اس حق کا مطالبہ کرتے ہیں جے خود ہی انہوں نے چھوڑ دیا اور اس خون کاعوض حیاہتے ہیں جے انہوں نے خود بہایا ہے۔اب اگراس میں میں ان کاشریک تھاتو پھراس میں ان کا بھی تو حصہ نکاتا ہے اور اگر وہی اس کے مرتکب ہوئے ہیں میں نہیں تو پھر اُس کی سز ابھی صرف انہی کو بھگتنا جا ہے جو سب سے بڑی دلیل وہ میرے خلاف پیش کریں گے۔وہ انہی كے خلاف يڑے گی۔وہ أس مال كا دودھ پینا جا ہے ہیں جس كا دوده منقطع ہو چکا ہے۔اور مری ہوئی بدعت کو پھر سے زندہ کرنا عات ہیں۔ اُف کتنا نامرادیہ جنگ کے لئے پکارنے والا ہے۔ يے كون جوللكارنے والا ہے، اور كس مقصد كے لئے اس كى بات کوسنا جار ہا ہے اور میں تو اس میں خوش ہوں کہ ان پر اللّٰد کی جت تمام ہو چی ہے اور ہر چیز اس کے علم میں ہے۔ اگر ان لوگوں نے اطاعت سے اٹکار کیا تو میں تلوار کی باڑان کے سامنے ر کھ دوں گا۔ جو باطل سے شفا دینے اور حق کی نصرت کے لئے كافى بـ حيرت ب كدوه مجهديد پيغام مينية بين كدمين نيزه زنی کے لئے میدان میں اُتر آؤں، اور تلوارول کی جنگ کے لئے جمنے پر تیار رہوں۔ رونے والیاں ان کے عم میں روئیں۔ میں تو ہمیشہ ایسار ہاہوں کہ جنگ ہے مجھے دھمکا یانہیں جاسکا اور شمشیرزنی سے خوفز دہ نہیں کیا جاسکا اور میں اپنے پروردگار کی طرف سے یقین کے درجہ پر فائز ہول اور اپنے دین کی حفاظت میں جھے کوئی شک نہیں ہے۔

ل جب امیر المومنین علیہ السلام پرتل عثان کی تہت لگائی گئی تو اس غلط الزام کی تر دید میں بیہ خطبہ ارشاد فر مایا جس میں الزام رکھنے والوں کے متعلق فرماتے ہیں کہ بیا نقام کی رٹ لگانے والے بیتو کہنہیں سکتے کہ تنہا میں ہی قاتل ہوں اور اس میں اور کوئی شریک نہ تھا اور نہ رہے کہ کر سامنے کے واقعات کو جھلا سکتے ہیں کہ وہ خود اس سے بی تعلق تھے، تو پھر اس انتقام کے لئے جھے ہی کیوں آگے دھر لیا ہے۔ میرے ساتھ اپنے کو بھی شریک کریں اور اگر میں اس سے بری الذمہ ہوں تو وہ تو خود اپنی برائت ثابت کیوں آگے دھر لیا ہے۔ میرے ساتھ اپنے کو بھی شریک کریں اور اگر میں اس سے بری الذمہ ہوں تو وہ تو خود اپنی برائت ثابت

نہیں کر کے لہذااس پاداش ہے اپنے کو کیوں الگ کرتے ہیں۔

حقیقت امریہ ہے کہ جمھے مور والزام شہرانے سے ان کا مقصد ہے ہے کہ ان سے وہی روش اختیار کروں جس کے بیعادی رہ چکے ہیں۔ نیکن ان کو جمھے سے بیز قع نہ رکھنا چا ہئے کہ میں سابقہ دور کی بدعتوں کو پھر سے زندہ کروں گا۔ رہا جنگ کا سوال تو میں نہ اس ہے بھی فرا ہوں اور نہ اب خالف ہوں۔ میری نیت کو اللہ جانتا ہے اور وہ میر بھی جانتا ہے کہ بیا نقام کا سہارا لے کر کھڑے ہونے والے ہی ان کے خون کے ہاتھ رنگنے والے ہیں۔ چنانچہ تاریخ اس ہے ہمنوا ہے کہ جن لوگوں نے اشتعال دلا کر اُن کی موت کا سروسامان کیا تھا اور جناز ہ پر پھر برسوا کر مسلمانوں کے قبرستان میں وفن ہونے تک سے مافع ہوئے تھے وہ وہ ہی لوگ تھے جوان کے خون کا بدلد لینے کے لئے ان کھر ہے ہون کے تھے وہ وہ بی لوگ تھے جوان کے خون کا بدلد لینے کے لئے اُن کھر ہوئے تھے وہ وہ بی لوگ سے مائٹ کانام سرفہرست نظر آتا ہے اور دونوں موقعوں بیان کی کوششیں نمایاں ہو کر سامنے آتی ہیں۔ چنانچہ ابن الی دید کھتے ہیں۔

ردى الناس الأين صنفوافى واقعة الداران طلحة كان يوم قتل عثبان مقنعا بثوب قد استتر عن اعين الناس يرمى الدار بالسهام-

ادراس سلمین دیر کوالات کمتعلق محریر تین که ورووا ایضا آن الزبیر کان یقول اقتلولا فقل بدل دینکم فقالوا آن ابنك یحامی عنه بالباب فقال ما اکرلا آن یقتل عثمان ولو بدی بابنی آن عثمان لجیفة علی الصواط غدا

(شرح ابن ابي الحديد جم ص٥٠٨)

ادرأم المونيين كمتعلق ابن عبدربه لكصة بين كه

دحل المغيرة ابن شعبة على عائشة فقالت يا اباعبدالله لو رأيتنى يوم الجمل قد انفذت النصل هودجى حتى وصل بعضها إلى جلدى قال لها المغيرة وودت والله ان بعضها قتبك قَالَت يرحمك الله ولم تقول هذا قال لعلها تكون كفّارة في سعيك على

جن اوگوں نے قتلِ عثمان کے سلسلے میں واقعات تحریر کئے ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے قتل کے دن طلحہ کی سے صالت تھی کہ وہ لوگوں کی نظروں سے نیچنے کیلیے چبرے پر نقاب ڈالے ہوئے حضرت عثمان کے گھر پر تیر بارانی کررہے تھے۔

مورخین نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ زبیر یہ کہتے تھے کہ عثان کو قتل کردو۔اُس نے تو تمہارا دین ہی بدل ڈالا ہے لوگوں نے کہا کہ آپ کا بیٹا تو اُن کے درواز بر کھڑا ہوا، اُن کی حفاظت کررہا ہے۔ آپ نے کہا کہ خواہ میرابیٹا ہی پہلے کام آجائے مگرعثمان قتل کردیا جائے۔ بیتو کل بل صراط پر مردار کی صورت میں پڑا ہوگا۔

عثمان- (عقد الفريد ج ٥٣ ص ٨٨)

کہا کہ خدا تمہارا بھلا کرے ریکیسی بات کہدرہے ہو۔اُس نے کہا کہ بیاس کئے کہ حضرت عثمان کے خلاف جو آپ نے تگ ودو کی تھی اس کا کچھتو کفارہ ہوجا تا۔

## خطيه

وَمِنُ خُطْبَةٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَمَّا بَعْلُ فَإِنَّ إِلَّا مُرَيَنُولُ مِنَ السَّبَاءِ اِلْي الْأَرْضِ كَقَطَرَاتِ الْمَطَرَ إلى كُلِّ نَفْسِ بِمَا قُسِمَ لَهَا مِنْ زِيَادَةٍ أُونُـقُصَانٍ فَإِذَارَأَى أْحَدُكُمُلِّا خِيْهِ غَفِيرَةً فِي آهُل أُومَال أُونَفُسِ فَلَا تَكُونَنَّ لَهُ فِتْنَةً فَإِنَّ الْمَرْءَ الْبُسُلِمَ- مَالَمُ يَغُشَ دَنَائَةً تَظْهَرُ فَيَخُشَعُ لَهَا إِذَا ذُكِرَتُ وَتُغُرَى بِهَا لِئَامُ النَّاسِ كَانَ كَالْفَالِحِ أَلْيَاسِرِ الَّذِي يَنْتَظِرُ أُوَّلَ فَوُزَةٍ مِنْ قِلَاحِهِ تُوجبُ لَهُ الْمُغْنَمَ وَيُرَفَعُ بِهَا عَنْهُ الْمَغْرَمُ وَكَلَاالِكَ الْمَرُ وُ الْمُسْلِمُ الْبَرِيُّ مِنَ الْخِيَانَةِ يَنْتَظِرُ مِنَ اللهِ إِحْلَى الْحُسْنَيَيْنِ إِمَّا دَاعِيَ اللهِ فَمَا عِنْكَ اللهِ خَيْرٌ لَهُ وَإِمَّا رِزْقُ اللهِ فَاذَا هُوَذُو أَهُلِ وَمَالٍ وَصَعَهُ دِينُهُ وَحَسَبُهُ إِنَّ الْمَالَ وَالْبَنِينَ حَرَّثُ اللَّانَيَا وَالْعَمَلَ الصَّالِحَ حَرُّثُ اللَّاحِرَةِ وَقَلَّ يُجْمَعُهُمَا اللَّهُ لِأَ قُوَامِ فَاحْلَارُوا مِنَ اللهِ مَا حَكَّ رَكُمُ مِّنَ نَفْسِهِ وَ اخْشُولُا خَشْيَةً لَيْسَتُ بِتَعْزِيرٍ - وَاعْمَلُوا فِي غَيْرِ رِيّاءٍ

شخص کے مقدوم میں جو کم یا زیادہ ہوتا ہے، اسے لے کرفر مان قضا آسان سے زمین پراس طرح اُترتے ہیں جس طرح بارش کے قطرات لہٰذاا گرکو کی شخص اپنے کسی بھائی کے اہل و مال ونفس میں فراوانی ووسعت پائے تو یہ چیزاس کے لئے کبیدگی خاطر کا سبب ندبخ ۔ جب تک کوئی مردمسلمان کسی ایسی ذلیل حرکت کا مرتکب نہیں ہوتا کہ جوظا ہر ہوجائے ، تواس کے تذکرہ سے اسے آ تکھیں نیچی کرنا پڑیں اورجس سے ذلیل آ دمیوں کی جرأت بڑھے۔ وہ اس کامیاب جواری کے ماندے جو جوے کے تیروں کا یانسہ پھینک کریہلے مرحلے پر ہی الیبی جیت کا متوقع ہوتا ہے جس سے أسے فائدہ حاصل ہواور پہلے نقصان ہو بھی چکا ہے تو وہ دور ہوجائے۔ای طرح وہ مسلمان جو بدریانتی سے یاک دامن ہو، دواچھا ئیول میں سے ایک کا منتظرر ہتا ہے۔ یا الله کی طرف سے بلاوا آئے تواس شکل میں اللہ کے یہال کی نعتیں ہی اس کے لئے بہتر ہیں اور یا اللہ تعالیٰ کی طرف ہے۔ ( دنیا کی ) نعمتیں حاصل ہوں تو اس صورت میں اس کے مال بھی ہےاوراولا دبھی اور پھراس کا دین اورعزت نفس بھی برقرار ہے۔ یے شک مال واولا دونیا کی جیتی اور عمل صالح آخرت کی لشت زار ہےاوربعض لوگول کے لئے اللہ ان دونوں چیزوں کو یجا کردیتا ہے جتنا اللہ نے ڈرایا ہے اتنااس سے ڈرتے رہو ورا تنااس ہے خوف کھاؤ کہ تمہیں عذر نہ کرنا پڑے عمل ہے۔ ر یا کرواس کئے کہ جو تحض کسی اور کے لئے عمل کرتا ہے اللہ اُس کو

وَلَا سُبُعَةٍ فَانَّهُ مَنَ يَعْمَلُ لِغَيْرِ اللهِ يَكِلُهُ اللّٰهُ لِمَنْ عَمِلَ لَهُ نَسْأُلُ اللهَ مَنَازِلَ اشْهَلَآءِ وَمُعَايَشَةَ السُّعَلَآءِ وَمُرَا فَقَةَ الْآنْبِيَآءِ-

آيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لَا يَسْتَغْنِي الرَّجُلُ وَإِنَّ كَانَ ذَامَالٍ عَنْ عَشَيْرَتِهٖ وَدِفَا عِهِمْ عَنْهُ بِ أَيُلِايُهِمُ وَٱلسِنتِهِمُ وَهُمُ أَعْظُمُ النَّاس حَيْطَةً مِنْ دَرَائِهِ وَاللَّهُمْ لِشَعْثِهِ وَأَعْطَفُهُمْ عَلَيْهِ عِنْكَ نَازِلَهُ إِذَا نَزَلَتُ بِهِ وَلِسَانُ الصِّدُق يَجْعَلُهُ اللَّهُ لِلْمَرَّءِ فِي النَّاسِ خَيْرٌ ا لَـهُ مِنَ الْمَالِ يُورَّثُهُ غَيْرَهُ (وَمِنْهَا) أُلَالَا يَعْدِلَنَّ أَحَدُكُمُ عَنِ الْقَرَابَةِ يَرَى بِهَا الْخَصَاصَةَ أَنَّ يُسُدَّهَا بِالَّذِي لَا يَزِيُكُهُ إِنَّ امْسَكَهُ وَلَا يَنْقُصُهُ إِنَّ اَهْلَكُهُ وَمَنُ يَقْبِضُ يَكَالُا عَنْ عَشَيْرَتِهِ فَالنَّمَا تُقْبَضُ مِنْهُ عَنْهُمْ يَكْ وَاحِكَةٌ وَتُقْبَضُ مِنْهُمْ عَنْهُ أَيْلٍ كَثِيرَةٌ وَمَنْ تَلِنْ حَاشِيَتُهُ يَسْتَكِمُ مِنُ قُومِهِ الْسُودَّةُ (أَقُولُ الْغَفِيرَةُهُهُنَا الزَّيَادَةُ وَالْكَثْرَةُ مِنَ قُولِهُم لِلْجَمْعِ الْكَثِيرِ الْجَمُّ الْغَفِيرُ وَالْجَمَّاءُ الْغَفِيرُ وَيُرُوكَى عَفُولًا مِنْ أَهُل أَوْ مَالِ-وَالْعَفُولَةُ الْخِيَارُ مِنَ الشَّيْءِ يُقَالُ أَكَلْتُ عَفُولَةُ الطُّعَامِ أَيُّ خِيَارَهُ وَمَا أَحْسَنَ الْسَعْنَى الَّذِي أَرَادَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ

بِقُولِهِ - وَمَنْ يُقْبَضُ يَلَاهُ عَنْ عَشِيْرَتِهِ

ای کے حوالہ کر دیتا ہے۔ ہم اللہ سے شہیدوں کی منزلت نیکوں
کی ہمدی اور انبیاء کی رفاقت کا سوال کرتے ہیں۔ اے لوگو!
کوئی شخص بھی اگر چہوہ مالدار ہوا پنے قبیلہ والوں اور اس امر
سے کہ دہ اپنے ہاتھوں اور زبانوں سے اس کی حماقت کریں بے
نیاز نہیں ہوسکتا اور وہی لوگ سب سے زیادہ اس کے بیثت پناہ
اور اس کی پریشانیوں کو دور کرنے والے اور مصیبت پڑنے کی
صورت ہیں اس پر شفیق ومہر بان ہوتے ہیں۔ اللہ جس شخص کا
سچا ذکر خیرلوگوں ہیں برقر اررکھتا ہے تو بیاں مال سے کہیں بہتر
سے جس کا وہ دوسروں کو وارث بناجا تا ہے۔

ای خطبه کا ایک جزیہ

دیکھوتم میں سے اگر کوئی شخص اپنے قریبیوں کو نقر و
فاقہ میں پائے تو ان کی احتیاج کواس امداد سے دور کرنے سے
پہلو تہی نہ کر ہے جس کے روکئے سے پھی بڑھ نہ جائے گا اور
صرف کرنے سے اس میں پھی کی نہ ہوگی، جو شخص اپنے قبیلے کی
اعانت سے ہاتھ روک لیتا ہے تو اس کا تو ایک ہاتھ رکتا ہے لیکن
وقت پڑنے پر بہت سے ہاتھ اُس کی مدد سے رک جاتے ہیں جو
صفی فرماتے ہیں کہ یہاں پغیرہ کے معنی کثر سے وزیادتی کے
ہیں اور یہ عربوں کے قول الجم العفیر اور الجماء الغفیر
(اژدھام) سے ماخوذ ہے اور بعض روایتوں میں غفیرہ کے
ہیں۔ یوں کہا جاتا ہے اکلت عفوۃ الطعام یعنی میں نے متحب اور
متعلق فرماتے ہیں کہ بیاک عفوہ کو کہتے
میں مقبل کے عقوہ اس کے اور بعض یو کی میں نے متحب اور
متعلق فرماتے ہیں کہ بیاک عفوہ کی ہے۔

کهاس جمله کے معنی کتنے حسین ودکش ہیں ۔حضرت کی مرادیہ

إلى تَمَامِ الْكَلَامِ فَإِنَّ الْمُمْسِكَ خَيْرَةُ عَنَ عَشَيْرَتِهِ إِنَّمَا يُمُسِكُ نَفْعَ يَلٍ وَاحِلَةٍ فَإِذَا احْتَاجَ إِلَى نُصْرَتِهِمُ وَاضْطَرَّ إِلَى مُرَا فَكَتِهِمْ قَعَلُوا عَنُ نَصْرِةٍ وَتَقَاقَلُوا عَنْ صَوْتِهِ فَيُنِعَ تَرَافُلُ الْآيُلِي الكَثِيرَةِ وَتَنَاهُضَ الْأَقْدَامِ الْجَنَّةِ-

ہے کہ جو خص اپنے قبیلہ ہے حسنِ سلوک نہیں کرتا تو اُس نے ایک ہی ہاتھ کی منفعت کو روکا۔ لیکن جب اُن کی امداد کی ضرورت پڑے گی اور ان کی ہمدردی و اعانت کیلئے لا چارو مضطر ہوگا تو وہ اِن کے بہت سے بڑھنے والے ہاتھوں اور اختے والے تقدموں کی ہمدردیوں اور چارہ سازیوں سے محروم

## ظهر٢٢

وَمِنَ خُطْبَةٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَلَعَبْرِى مَا عَلَيْهِ السَّلَامُ وَلَعَبْرِى مَا عَلَيْهِ السَّلَامُ وَلَعَبْرِى مَا عَلَيْهِ السَّلَامُ وَلَا الْهَانِ وَخَابَطَ الْعَنَّ مِنَ إِدْهَانٍ وَلَا إِيهَانٍ فَاتَّقُوا اللَّه عِبَادَ اللهِ وَفِرُّ وُ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللهِ وَامْضُوا فِي اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللهِ وَامْضُوا فِي الَّذِي نَهَجَهُ لَكُمْ وَقُومُوا بِمَا عَصَبَهُ بِكُمْ فَعَلِيْ ضَامِنْ وَقُومُوا بِمَا عَصَبَهُ بِكُمْ فَعَلِيْ ضَامِنْ لِقَلْجِكُمْ آجلًا وَإِنْ لَمْ تُمَنَّحُولُا عَاجِلًا

جھے اپنی زندگی کو شم! میں حق کے خلاف چلنے والوں اور گراہی
میں بھٹلنے والوں سے جنگ میں کسی قشم کی رورعایت اور سستی
منہیں کروں گا۔ اللہ کے بندو! اللہ سے ڈرواوراً س کے غضب
سے بھاگ کراً س کے دامن رحمت میں بناہ لو، اللہ کی دکھائی
ہوئی راہ پرچلواوراً س کے عائد کردہ احکام کو بجالاؤ (اگراییا ہوتو
علی تمہاری نجات اخروی کا ضامن ہے۔ اگر چہ دنیوی کامرانی
متہیں حاصل نہ ہو)۔

## نطره۲

وَمِنْ خُطْبَةٍ لَـ هُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَقَلَا تَوَاتَرَتَ عَلَيْهِ الْأَخْبَارُ بِإِسْتِيلَاءٍ أَصُحَابِ مُعَاوِيَةً عَلَى الْبِلَادِ وَقَلِامَ عَلَيْهِ عَامِلَاهُ مُعَاوِيةً عَلَى الْبِلَادِ وَقَلِامَ عَلَيْهِ عَامِلَاهُ عَلَى الْيَبَنِ وَهُمَا عُبِيْلُ اللهِ بُنُ الْعَبَّاسِ وَسَعِيْلُ بَنُ نَبُرانَ لَمَّا عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلَى الْعَبَّاسِ أَبِى أَرْطَاةً فَقَامَ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلَى الْمِنْبَرِ ضَجِرًا بِتَفَاقُلِ أَصْحَابِهِ عَنِ الْجِهَادِ وَمُخَالفَتِهِمْ لَهُ فِي الرَّايِ فَقَالَ-

جب امیر المونین کو بے در بے بیاطلاعات ملیں کہ معاویہ کے اصحاب (آپ کے مقبوضہ) شہروں پر تسلط جمارہ ہیں اور بین کے عامل عبیداللہ ابن عباس اور بیس الدکشکر سعید ابن نمران بسر ابن انی ارطات سے مغلوب ہوکر حضرت کے پاس بلیٹ آئے تو آپ اپنے اصحاب کو جہاد میں ستی اور دائے کی خلاف ورزی سے بددل ہوکر منبر کی طرف بڑھے اور فر مایا۔

یہ عالم ہے اس کوفہ کا، جس کا بندو بست میرے ہاتھ میں ہے (اے شہر کوفہ) اگر تیرا یہی عالم رہا کہ تجھ میں آندھیاں چلتی

مَاهِي إِلَّا الْكُوفَةُ أَقْبِضُهَا وَأَبْسُطُهَا إِنَّ لَم تَكُونِي إِلَّا أَنْتِ تَهُنَّ أَعَاصِيُرُكِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ فَقَبَّحكِ اللَّهُ (وَتَمَثَّلَ بِقُولِ الشَّاعِرِ) لَعَمْرُ أَبِيكَ الْحَيْرِ يَا عَمْرِ وَإِنَّنِي عَلَى وَضَرِمِنُ ذَالًا نِنَاءِ قَلِيْلٍ (ثُمَّ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ) أَنبِنْتُ بُسُرًا قِلِ اطَّلَعَ الْيَبَنَ وَإِنِّكَ وَاللَّهِ لَاظُنَّ أَنَّ هَوْلًا عِ الْقَوْمَ سَيَدَالُوْنَ مِنْكُمْ بِإِجْتِمَا عِهِمْ عَلَى بَاطِلِهِمْ وَتُفَرِّقِكُمْ عَنْ حَقِّكُمْ وَبِهَ عُصِيتِكُمْ إِمَامَكُمْ فِي الْحَقّ وَطَاعَتِهم إِمَامَهُمْ فِي ٱلْبَاطِلِ وَبِأَدَآئِهِمُ الْأَمَانَةَ إِلَى صَاحَبهم وَ حِيَانَتِكُمْ وَبِصَلَاحَهِم فِي بِلَادِكُمْ عَلَى تُعْبِ الْخَشِيْتُ أَنَّ يُلَّاهَبَ بِعِلَاقَتِهِ - اللَّهُمَّ إِنِّي قَلَ مَلِلْتُهُمَّ وَمَلَّوُ فِي

نَزَلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنَ الْمِنْبَرِ-

أَقُولُ الْآرُمِيَةُ جَمِعُ رَمِّي وَهُوَ السَّحَابُ

وَالْحَبِينَ مُ هُهُنَا وَقُتُ الصَّيُفِ

بِاللِّاكْرِلِّانَّهُ أَشَلَّاجُهُولًا وَأَسْرَعُ نُحُفُوفًا

(مركز) بإطل يرمتندو يحيابين اورتم اينے (مركز) حق سے پراگندہ ومنتشرتم امرحق میں اینام کے نافر مان اور وہ باطل میں بھی اپنے امام کے مطبع وفر مانبر دار ہیں۔وہ اپنے ساتھی (معاویہ) کے ساتھ امانت داری کے فرض کو پورا کرتے ہیں اورتم خیانت کے نے ہے نہیں چو کتے۔وہ اپنے شہرول میں امن برقر ارر کھتے ہیں ادرتم شوشیں بریا کرتے ہو۔ میں اگرتم میں سے سی کوکٹری کے ایک پیا کے کا بھی امین بناؤ، توبید ڈررہتا ہے کہ دواس کے کنڈے کوتو ڑ ر لے جانے گا۔ اے اللہ وہ جھ سے تنگ ول ہو سکے ہیں اور میں اُن ہے۔ وہ جھے الاسطے ہیں اور میں اُن سے مجھال وَسَيْمَتُهُمْ وَسَيْمُونِي فَأَبْلِالْنِي بِهِمْ خَيْرًا کے بدلے میں اچھاوگ عطا کر اور میرے بدلے میں انہیں کوئی اور بُراها كم دے۔ خدايان كےدلوں كواس طرح (ايخ غضب مِنْهُمْ وَأَبْدِ لَهُمَ بِي شَرًّا مِنِّي أَللَّهُمَّ مُثّ ے) بھلادے جس طرح نمک یانی میں گھول دیاجا تا ہے۔ خدا قُلُوبَهُمْ كَمَا يُمَاثُ الْمِلْجُ فِي الْمَآءِ أَمَاوَاللهِ ی قتم میں اس چیز کو دوست رکھتا ہوں کہتمہارے بجائے میرے لَودِدُتُ أَنَّ لِي بِكُمْ أَلْفَ فَارِسٍ مِنْ بَنِي ا یاس بی فراس ابن غنم کے ایک بی ہزار سوار ہوتے ایسے (جن کا فِرَاس بُن غَنْمُ - هُنَالِكَ لَوْدَعُوْتِ أَتَاكِ وصف شاعرنے بدیمان کیاہے کہ ) اگرتم کسی موفعہ پرانمیس ایکارو، مِنْهُمْ فَوَارِسُ مِثْلُ أُرْمِيَةِ الْحَبِيْمِ-ثُمَّ تو تمہارے پاس ایسے سوار پہنچیں جو تیز روی میں گرمیوں کے ابر

رہیں، توخدا تھے عارت کرے پھرا پ نے شاعر کا پیشعر بطور

ا يعمرو! تير يه اچھي باپ كاشم! مجھي تواس برتن سي تعورث كا كا

چنابن ی کی م (جوبرتن کے خالی ہونے کے بعدال سی

رہ جاتی ہے) مجھے بیٹروی کی ہے کہ ستریس پر چما کیا ہے۔ مخدا

میں تو اب اُن لوگوں کے متعلق سے خیال کرنے لگا ہوں کہ وہ

عقريب سلطنت و دولت كوتم سے بتاليں كے، ال لئے كروه

سیدرضی رحمته الله علیہ کہتے ہیں کہ اس شعر میں لفظ ارمیہ رئی گی جمع ہے، جس کے معنی بیمال پرموسم جمع ہے، جس کے معنی ابر کے ہیں اور حمیم کے معنی بیمال پرموسم گر ماکے ہیں اور شاعر نے گرمیوں کے ابر کی تخصیص اس لئے

ك مانند إي -اس كے بعد حفرت منبرے ينج أثر آ ئے۔

18-2

17 4

لِأَنَّهُ لَا مَاء فِيهِ وَإِنَّمَا يَكُونَ السَّحَابُ ثَقِيْلَ السَّير لِا متلكنِهِ بِالْمَاءِ وَذٰلِكَ لَا يَكُونُ فِي الْأَكْثُو إِلاَّ زَمَانَ الشِّتَاءِ وَإِنَّمَا أَرَادَ الشَّاعِرُ وَصُفَهُمْ بِالشُّرْعَةِ إِذَا دُعُوا وَالَّاءِ غَاثَةِ إِذَا استُغِيثُوا وَاللَّالِيلُ عَلَى ذَٰلِكَ قِولُهُ هُنَالِكَ لَوْ دَعُوْتِ أَتَاكِ مِنْهُمْ-

کی ہے کہ وہ سریع السیر اور تیز رفتار ہوتا ہے۔ اُس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پانی سے خالی ہوتا ہے اور ابرست گام اس وقت ہوتا ہے جب اس میں یانی بھراہواہواؤرائے ابر (ملک عرب میں) عموماً سردیوں میں اٹھتے ہیں۔اس شعر سے شاعر کا مقصور بیہ کہ آئہیں جب مدد کے لئے بکارا جاتا ہے اور ان سے فریا دری کی حاتی ہے تو وہ تیزی ہے بڑھتے ہیں اوراس کی دلیل شعر کا يبلامصرع ہے هنالك لودعوت اتاك تسمم (اگرتم يكاروتو وه تہارے ہاں بھی جائیں گے)۔

جب تحکیم کے بعد معادیہ کے قدم مضبوطی ہے جم گئے تو اُس نے اپنا دائر ہسلطنت وسیع کرنے کے لئے امیر الموشین کے مقبوضہ شہروں پر قبضہ جمانے کی مذہبریں شروع کردیں اور مختلف علاقوں میں اپنی فوجیں بھیج دیں تا کہوہ جبر وتشدد سے امیر شام کے لئے بیعت حاصل کریں۔ چنانچہاس سلسلہ میں بسراین ابی ارطاۃ کوتجاز روانہ کیا جس نے حجاز سے لے کریمن تک ہزاروں ہے گنا ہوں کے خون بہائے قبیلوں کے قبیلے زندہ آگ میں جلا دیجے اور چھوٹے چھوٹے بچوں تک کو آل کیا یہاں تک کہ عبیداللہ ابن عباس والی یمن کے دوکمن بچوشم اور عبدالرطن کوان کی ماں حوریہ بنت خالد کے سامنے ذرج کر دیا۔

امیر الموننین کو جب اس کی سفا کیوں اورخوزیزیوں کاعلم ہوا تو آپ نے اُس کی سرکو بی کے لئے لشکر روانہ کرنا جا ہا مگر پہم جنگ آ زمائیوں کی وجہ سے لوگ جنگ سے جی چھوڑ ہے بیٹھے تھے اور سرگری کے بجائے بدد لی ان میں پیدا ہو چکی تھی۔حضرت نے جب ان کو جنگ ہے پہلو بچاتے ہوئے و یکھا تو پیرخطبدارشا وفر مایا جس میں انہیں حمیت وغیرت دلائی ہے اور دشمن کی باطل نوازیوں اوران کے مقالبے میں ان کی کوتا ہوں کا تذکرہ کر کے انہیں جہاد پر ابھارا ہے۔ آخر جاربیا بن قدامہ نے آپ کی آ واز پر لبیک بھی اور دو ہزار کے لشكر كے ساتھ اس كے تعاقب ميں روانہ ہوئے اور اس كا پيچيا كرك أے امير المونين كے مقبوضات سے نكال باہر كيا۔

وَمِنْ خُطْبَةٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِنَّ اللَّهَ بَعَثَ مُحَمُّلًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالِهِ نَدِيرًا لِلْعَالَمِينَ وَأُمِينًا عَلَى التَّنزِيلِ-وَٱنْتُمْ مَعْشَرَ الْعَرْبِ عَلَى سَرِّ دِيْنِ وَفِي شَرِّ دَارٍ مُنينخُونَ بَيْنَ حِجَارَةٍ خُشُنِ وَحَيَّاتٍ صُمَّ تَشُرَبُونَ الْكَالِر وتَاكُلُونَالُجَشَبَ وَتُسْفِكُونَ

الله متارك وتعالى نے محمصلی الله علیه دآ له وسلم کوتمام جہانوں کو (ان کی بداعمالیوں ہے) متنبہ کرنے والا اوراینی وحی کاامین بنا كر بھيجا۔اے گروہ عرباُس وقت تم بدترين دين پراور بدترين گھروں میں تھے کھر درے پتھروں اور زہریلے سانپول میں تم بودد ہاش رکھتے تھے۔ بت تہارے درمیان گڑے ہوئے تھے اور گناہ تم سے چیٹے ہوئے تھے۔ ای خطبہ کا ایک حصہ یہ ہے۔ میں نے نگاہ اٹھا کرد یکھا، تو مجھا بنے اہل بیت کے علاوہ کوئی اینامعین و مدد گارنظر نه آیا۔ میں نے انہیں موت کے منہ

وِمَا لَنكُمُ وَتَقُطَعُونَ أُرْحَا مَكُمُ الْاصْنَامُ وَيْكُمُ مَنْصُوبَةً وَالْأَثَامُ بِكُمْ مَعُصُوبَةً (وَمِنْهَا) فَنَظَرُتُ فَإِذَا لَيْسَ لِي مُعِينٌ إِلَّا أَهُّلُ بَيْتِي فَضَينتُ بِهِمْ عَنِ الْمَوْتِ وَأَغْضَيْتُ عَلَى الْقَلَى وَشَرِبُتُ عَلَى الشَّجْي- وَصَبَرَّتُ عَلَى أَخُدِاللَّكَظَمِ وَعَلَى أَمَرُّ مِنْ طَعُم الْعَلْقُم (وَمِنْهَا) وَلَمْ يُبَايعُ خَتْى شَرَطَ أَنْ يُوْتِيَهُ عَلَى الْبَيْعَةِ ثَمَنُا فَلَا ظَفِرَتُ يَكُالُبَآئِع وَخَزِيَتُ أَمَانَةُ الْمُبْتَاعِ فَخُلُاوا لِلْحَرْبِ أُهْبَتَهَا وَ أَعِلُوا لَهَا عُلَٰتَهَا فَقَلَ شَبُّ لَظَّاهَا وَعَلَاسَنَاهَا وَاسْتَشْعِرُوا الصَّبْرَ فَإِنَّهُ أُدُّعٰي إِلَى النَّصُو-

میں دینے ہے بخل کیا۔ آئکھوں میں خس وخاشا ک تھا گر میں نے چثم پوشی کی ملق میں پھندے تھ مگر میں نے ثم وغصر کے گھونٹ پی لئے اور گلو گرفگی کے باوجود حظل سے زیادہ ٹکنے: مالات يرمبركيا-اى خطبه كاليك بُؤيه بها ال فال وقت تک معاویه کی بیعت نبین کی جب تک بیشرطاس سے منوا نه لی که وه اس بیعت کی قیمت ادا کرے اس بیعت کرنے والے کے ہاتھوں کو فتح و فیروز مندی نصیب نہ ہواور خریدنے والے کے معامدے کو ذات ورسوائی حاصل ہو (لواب وقت أ گیاکہ) تم جنگ کے لئے تیار ہوجاؤاوراس کے لئے سازو سامان مہیا کرلو۔اس کے شعلے بھڑک اٹھے ہیں اور کپٹیں بلند ہورہی ہیں اور جامه صبر پہن لو، که اس سے نفرت و کامرانی حاصل ہونے کا زیادہ امکان ہے۔

حضرت نے نہروان کی طرف متوجہ ہونے ہے قبل ایک خطبہ ارشاد فرمایا تھا جس کے نین فکڑے سے ہیں۔ پہلے فکڑے میں بعث تے بل جوعرب کی حالت بھی اس کا تذکرہ فرمایا ہے اور دوسرے حصے میں رسول کی رحلت کے بعد جن حالات نے آپ کو گوشہ عزلت میں بیٹنے پرمجبور کردیا تھا۔ان کی طرف اشارہ کیا ہے اور تیسرے حصے میں معاویہ اور عمرو بن عاص کے درمیان جوثول و قرار ہوا تھااس کا ذکر کیا ہے۔اس باہمی معاہدہ کی صورت کیتھی کہ جب امیر المومنینؓ نے جربرا بن عبداللہ بکلی کو بیعت لینے کے لئے معاویہ کے پاس روانہ کیا تواس نے جزیر کوجواب دینے کے بہانے بروک لیااوراس دوران میں اہل شام کوٹٹولنا شروع کیا کہ وہ کہاں تک اس کا ساتھ دے سکتے ہیں۔ چنانچہ جب انہیں خون عثان کے انتقام پر ابھار کر اپناہمنو ابنالیا تو اپنے بھائی میٹیہ ا بن ابی سفیان سے مشورہ کیا۔اُس نے رائے دی کہ اگر اس کام میں عمروا بن عاص کوساتھ ملالیا جائے تو وہ اپنی سو جمہ بوجھ سے بہت کی مشکلوں کوآ سان کرسکتا ہے۔لیکن وہ بوں ہی تمہارے اقتدار کی بنیادوں کو متحکم کرنے کے لئے آ مادہ نہیں ہوگا۔جب تک کداس کی مندما نگی قیمت حاصل ندکرے گا۔اگرتم اس کے لئے تیار ہوتو وہ تمہارے لئے بہترین مشیر ومعاون ثابت ہوگا۔معاویہ نے اس مشورہ کو پسند کیااور عمروا بن عاص کو بلا کراس سے گفتگو کی اور آخر بیہ طے پایا کہ وہ حکومت مصر کے بدیلے میں امیر المومنین کومور دِالزام کھمراکر قتل عثان کا انتقام لے گا اور جس طرح بن پڑے گا معاویہ کے شامی اقتد ارکومتزلزل نہ ہونے وے گا۔ چٹانچہ ان دونوں نے معاہدہ کی پابندی کی اوراپیے قول وقر ارکو پوری طرح بناہا۔

# خطر ۲۷

جہاد جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جے اللہ نے وَمِنْ خُطَّبَةٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَمَّا بَعْلُ فَإِنَّ اپنے خاص دوستوں کے لئے کھولا ہے۔ یہ پر ہیز گاری کالباس الْجِهَادَ بَابٌ مِنْ آبُوابِ الْجَنَّةِ فَتَحَهُ اللَّهُ الله كى محكم زره اورمضبوط سيرب جواس سے پيلو بچاتے ہوئے لِخُ اصَةِ أُولِياً يْهِ وَهُوَ لِبَاسُ التَّقُوٰى اے تیموڑ دیتا ہے خدا اسے ذکت وخواری کا لباس پہنا اور وَدِرْعُ اللهِ الْحَصِينَة وَجُنَّتُهُ الْوَثِيقَةُ مصیبت وابتلا کی روااوڑھادیتا ہےاور ذلتوں اورخواریوں کے فَنَنْ تَركَهُ رَغْبَةً عَنْهُ الْبَسَهُ اللَّهُ ثُوبَ ساتھ تھکرا دیا جاتا ہے اور مدہوشی وغفلت کا پردہ اس کے دل پر النُّالِّ وَشَمْلَةَ الْبَلَّاءِ وَدُيِّثَ بِالصَّغَارِ چھاجاتا ہےاور جہادکوضائع ویربادکرنے سے فت اس کے ہاتھ والقناء وضرب على قلبه للياجاتا ب\_ ذلت أس سبنايرتى باورانصاف اس بالدَّ سُكَادِوَأُدِيْلَ الْحَقُّ مِنْهُ بِتَضِيع روك لياجاتا ہے۔ ميں نے اس قوم سے لڑنے كے لئے رات بهي اوردن بھي علانيہ بھي اور پوشيده بھي تنهبيں پکارااورللڪارا،اور الجهاد وسيم الخسف ومنع النصف تم ہے کہا کہ بل اس کے کہ وہ جنگ کے لئے بڑھیں تم ان پر أَلَا وَالِّي قَل دَعَوْتُكُمُ إِلَى قِتَالِ هَوْلًا عِ دھاوا بول دو۔خدا کی قتم جن افراد قوم پران کے گھروں کے الْقَوْم لَيُلًا وَّ نَهَارًا دَسِرُّ اوَّإِعُلَانًا وَّقُلْتُ حدود کے اندر ہی حملہ ہوجاتا ہے وہ ذلیل وخوار ہوتے ہیں۔ لَكُمُ أَغُرُوهُم قَبُلَ أَن يَغُرُوكُمْ فَوَاللهِ لیکن تم نے جہاد کو دوسروں پر ٹال دیا اور ایک دوسرے کی مدد مَاغُزىَ قَوْمٌ وَقَطُ فِي عَقُرِدَارِهِمُ إِلَّا ے بہلو بچانے لگے۔ یہاں تک کہتم پرغارت گریاں ہوئیں ذَلُوا فَتَوَا كَلْتُمُ وَتَخَاذَ لَتُمْ حَتَّى شُنَّتَ اورتمہارے شہروں پر زبردتی قبضہ کرلیا گیا۔ ای بنی غامہ کے عَلَيْكُمُ الْغَارَاتُ وَمُلِكَت عَلَيْكُمُ آ دمی (سفیان ابن عوف) ہی کود کمچه لو که اس کی فوج کے سوار اللا وُطَانُ وَهٰلَا أَخُونَ غَامِلٍ وَقُلُ وَرَدَتُ (شہر) انبار کے اندر پہنچ گئے اور حسان ابن حسان بکری کو آل عَيْلُهُ الْآنْبَارَ وَقَلْ قَتَلَ حَسَّانَ ابْنَ کردیا اور تمہارے محافظ سوارول کوسرحدوں سے ہٹا دیا اور مجھے حَسَّانَ البَّكَرِيِّ وَأَزَالَ خَيْلَكُمْ عَنْ توپياطلاعات بھي ملي ٻي كهاس جماعت كاايك آ دىمسلمان مَسَالِحِهَا وَلَقَلُ بَلَغَنِي أَنَّ الرَّجُلَ وِنَّهُم اور ذی عورتوں کے گھروں میں گھس جاتا تھا اور ان کے پیروں كَانَ يَدُخُلُ عَلَى المَرْأَةِ الْمُسْلِمَةِ ہے کڑے ( ہاتھوں ہے کنگن ) اور گلو بند اور گوشوارے اتار لیتا وَالْأَخْسَرَى البُعَاهَالَةِ فَيَنْتَوعُ تھا اور ان کے پاس اس سے حفاظت کا کوئی ذریعہ نظر نہ حِجُلَهَا وَقُلْبَهَا وَقَلَائِكَ هَا وَرعَاثَهَا مَا

تَنْتَنِعُ مِنْهُ إِلَّا بِالْاِسْتِرِجَاعِ وَالْاِسْتِرُ حَام ثُمُّ اتَّصَرَفُوا وَافِرِيْنَ مَانَالَ رَجُلًا مِنْهُمُ كُلُّمْ وَلَا أُدِيَّقَ لَهُمْ دَمٌ فَلَوْ أَنَّ امْرَأَ مُسْلِمًا هَاتَ مِنَ بَعُلِ هٰلَا أَسَفًا مَاكَانَ بِهِ مَلُومًا بَلِّ كَانَ بِهِ عِنْدِي جَدِيرًا فَيَاعَجَا وَالله يُبِينتُ الْقَلْبَ وَ يَجْلِبُ الْهَمَّ مِن اجْتَمَاع هَّوُٰ لَاءِ الْقَوْمِغَلَى بَاطِلِهِمْ وَتَقُرُ قِكُمْ عَنَ حَقِّكُمْ فَقُبُكَ لَكُمْ وَتُزَّحًا حِيْنَ صِرَتُمُ عَمَرَ صَا يُرْمَى يُعَارُ عَلَيكُمْ وَلَا تُغِيرُ وَلَ وَتُغَوَّرُونَ وَلَا تَغُرُّونَ وَيُعْصَى اللَّهُ وتُرْضُونَ قَإِذًا أَمَرُ تُكُمُ بِالسَّيْرِ إِلَيْهِمُ فِي أَيَّامِ الصَّيْفِ قُلْتُمْ هَٰلِهِ حَمَّارَةُ الْقَيْظِ أَمُّهِ لِّنَّا يُسِّبُّ عَنَّا الْحَرُّو إِذَا آمَرُتُكُمُّ بِالسَّيْرِ إِلَيْهِمْ فِي الشِّتَاءِ قُلُتُمْ هُذِاهِ صَبِّارَةُ الْقُرِّ أُمُهِلُنَا يَنُسَلِخَ عَنَّا الْبَرُّدُكُلُّ هَٰذَا فِرَارٌ مِّنَ الْحَرِّوَ الْقُرِّ-

فَانْتُمْ وَاللهِ مِنَ السَّيْفِ أَفَرُّ يَا أَشْبَالَا الزِّجَالِ وَلَا رِجَالَ حُلُومُ الْاَطْفَال وَعُقُولُ رَبَّاتِ الْحِجَالِ أَعُرفُكُمُ-مَعُرِفَةً وَاللَّهُ جَرَّتُ نَكَامًا وَأَعْقَبَتُ قَيْحًا وَشَحَنْتُمْ صَلُارِي غَيْظًا-وَجَرَّ عَتُمُونِي نُغَبُ التَّهُمَامِ أَنْفَاسًا وَاَفَسَلُتُمْ عَلَىَّ رَأُلِي بِالْعِصْيَانِ

آتاتها سوااس كر إنَّا لِلْهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعُون كَتَّ ہو بے صبر سے کام لیں یا خوشامدیں کرکے اس سے رحم کی التجا كريں۔وہ لدے پيمندے ہوئے بلیث گئے نہ كى كے زخم آیا نہ کسی کا خون بہا۔اب اگر کوئی مسلمان ان سانحات کے بعد رنج و ملال سے مرجائے تو اسے ملامت نہیں کی جائتی بلکہ مير يزويك ايبابي بونا حابة -العجب ثم العجب خداك شم ان لوگوں کا باطل پر ایکا کر لینا اور تہمارے جعیت کا حق سے منتشر ہوجانا۔دل کومردہ کردینا ہے اورر نج واندوہ بڑھادیتا ہے تمهارا بُراہو یتم غم وحزن میں مبتلار ہوتم تو تیروں کا ازخو دنشانیہ بے ہوئے ہو، تہبیں ہلاک و تاراج کیا جارہا ہے مگر تہہارے قدم جے ہوئے ہیں اورتم جلگ سے جی چراتے ہو۔اللہ کی نافر مانیاں ہور ہی ہیں اورتم راضی ہور ہے ہو۔ اگر گرمیوں میں تہمیں ان کی طرف بڑھنے کے لئے کہتا ہوں تو تم پیہ کہتے ہو کہ بیاننها کی شدت کی گری کا زمانہ ہے۔اتنی مہلت دیجئے کی گری کا زور ٹوٹ جائے ،اور اگر سردیوں میں چلنے کے لئے کہنا ہوں تو ا تم یہ کہتے ہو کہ کڑا کے کا جاڑا پڑر ہاہے، اتنا تھم رجاہیے کہ سردی كاموم كزرجائي سيسردي اوركري سي بيخ ك لئ باتیں ہیں۔ جبتم سردی اور گری سے اس طرح بھا گتے ہو، تو پھر خدا گی قٹم! تم تلواروں کو دیکھ کر اُس سے کہیں زیادہ بھا کو کے۔ اے مردول کی شکل وصورت والے نامردو! تمہاری عقلیں بچوں کی می ،اور تمہاری سمجھ کجلہ شین عورتوں کے مانند سَلَمًا قَاتَلَكُمُ اللَّهُ لَقَلُ مَلَّاتُم قَلْبِي بِيان يَجِيان عَلِيمًا قَاكِيمٌ كُود يَقًا، ندتم عان يَجِان ہوتی۔ایسی شناسائی جوندامت کا سبب اور رنج واندوہ کا باعث بی ہے۔ اللہ مہیں مارے ہتم نے میرے دل کو پیپے سے جرویا ہاورمیر عینے کوغیظ وغضب سے چھلکادیا ہے۔ تم نے مجھے

وَالْحِلُلَانِ حَتّٰى قَالَتُ قُرَيشٌ إِنَّ ابْنَ أَبِى طَالِبٍ رَجُلْ شُجَاعٌ وَلَكِنْ لَا عِلْمَلَهُ بِالْحَرْبِ لِلَّهِ اَبُوْهُمْ وَهَلَ اَحَدُ عِلْمَلَهُ بِالْحَرْبِ لِلَّهِ اَبُوْهُمْ وَهَلَ اَحَدُ فِيْنَهُمُ اَشَلُالَهَا مِرَاسًا وَاقْلَمُ فِيهَا مُقَامًا فِيْنِي لَقَلُ نَهَضَتُ فِيهَا وَمَا بَلَغْتُ الْعِشْرِيْنَ وَهَا اَنَاذَا قَلَاذَرَّفْتُ عَلَى الْعِشْرِيْنَ وَهَا اَنَاذَا قَلَاذَرَّفْتُ عَلَى الْسِيِّيِّنَ وَلَكِنَ لَا رَأْيَ لِبَنْ لَا يُطَاعً-

غم وحزن کے جرعے بے در بے بلائے، نافر مائی کر کے میری تد بیر ورائے کو تباہ کردیا یہاں تک کہ قریش کہنے لگے کہ علی ہوتو مروشیاع کئیں جن حروشی جنگ کے میل سے واقف نہیں۔
اللہ اُن کا بھلا کرے، کیا اُن میں سے کوئی ہے، جو مجھ سے زیادہ جنگ کی مزاولت رکھنے والا اور میدانِ وغامیں میر سے پہلے سے کار نمایاں کئے ہوئے ہو۔ میں تو ابھی ہیں برس کا بھی نہ تھا کہ حرب و ضرب کے لئے اٹھ کھڑا ہوا اور، اب تو ساٹھ سے بھی او پر ہوگیا ہوں، لیکن اُس کی رائے ہی کیا جس کی بات نہ مانی جائے۔

کے جنگ صفین کے بعد معاویہ نے ہر طرف کشت وخون کا بازارگرم کررکھا تھا اورا میر المونین کے مقبوضہ شہروں پر جارحانہ اقد امات شروع کر دیئے تھے۔ چنا نچاس سلسلہ میں بیت انبار اور مدائن پرحملہ کرنے کے لئے سفیان ابن عوف غامدی کو چھ ہزار کی جعیت کے ساتھ روانہ کیا۔ وہ پہلے تو ہیت پہنچا، گراسے خالی پاکرانبار کی طرف بڑھ لکلا۔ یہاں پر امیر المونین کی طرف سے پانچ سو سپاہیوں کا ایک دستہ تھا خت کے لئے مقام ایک مقام پر جے سپاہیوں کا ایک دستہ تھا خت کے لئے مقام اور کھی کرجم نہ سکا۔ صرف سوآ دمی اپنے مقام پر جے رہے اور انہوں نے جہاں تک ممکن تھا ، ڈٹ کر مقابلہ بھی کیا گروشن کی فوج نے مل کر ایسا سخت ہملہ کیا کہ ان کے بھی قدم اکھڑ گئے اور رئیمی لشکر حسان ابن حسان بکری تعیں آ دمیوں کے ساتھ شہید کر دیئے گئے۔ جب میدان خالی ہوگیا تو دشنوں نے پوری آزادی کے ساتھ اور رئیمی لشکر حسان ابن کولوٹا اور شہرکو تباہ و بر بادکر کے رکھ دیا۔

امیر الموسین کو جب اس حملہ کی اطلاع کی تو آپ منبر پرتشریف لے گئے اور لوگوں کو دشمن کی سرکو بی کے لئے اُبھارا، اور جہاد کی دھوت دی محرک طرف جو سے مدائے" لبیک 'بلند نہ ہوئی، تو آپ بی وتاب کھاتے ہوئے منبر سے بنچے اُئر آئے، اور اس عالم میں بیادہ پاؤ دشمن کی طرف چل کھڑے ہوئے۔ بہت وادی نخیلہ میں پہنچ کی محرف ہوئے۔ جب لوگوں نے دیکھا تو ان کی غیرت وحمیت بھی جوش میں آئی اور وہ بھی بیچھ بیچھ ہوگئے۔ جب وادی نخیلہ میں پہنچ کر حضرت نے منزل کی تو ان لوگوں نے آپ کے گردگھیرا ڈال لیا اور باصرار کہنے لگے کہ یا امیر المونین آپ پہنے جا تھی ہم فوج دشمن سے نیٹ لینے کے لئے کائی ہیں۔ جب ان لوگوں کا اصرار حدے بڑھا تو آپ بلٹنے کے لئے آبادہ ہوگئے اور ماسازی اور سعید این قیس بے لڑے دو ایس طبیعت کی وجہ سے یہ خطبہ کھو کر ارشا و کر مایا ور این میٹم نے ای قول کور جج دی ہے۔ میروایت کیا ہے کہ حضرت نے ہو خطبہ مقام خیلہ میں ایک بلندی پر کھڑے ہو کر ارشا و فر مایا اور این میٹم نے ای قول کور جج دی ہے۔

وَمِنْ خُطْبَةِ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ-أَمُّا يَعُدُ فَإِنَّ اللُّانَيَا قَدَ أَدُبَرَتُ وَاذَنَت بِ وَدَاع - وَإِنَّ الَّاحِرَةَ قَلَ الشَّرَفَت بِاطِّلَاعِ اللَّهِ وَإِنَّ الْيَوْمَ الْمِضْمَارُوعَكُمّا السِّبَاقُ وَالسَّبَقَةُ الْجَنَّةُ وَالْغَايَةُ النَّارُ اَفَلَا تَالِبٌ مِنْ خَطِينته قَبْلَ مَنِيْتِه ؟ أَلَّا عَامِلٌ لِنَفْسِهِ قَبُّلَ يَومٍ بُؤُسِهِ ؟ اللَّه وَإِنَّكُمْ فِي أَيَّامِ آمَلٍ مِن وَرَآئِهِ أَجَلُّ-فَهَنُ عَبِلَ فِي أَيَّامِ أَمَلِيهِ قَبُلَ كُشُور آجلِهِ فَقَلْ نَفَعَهُ عَمَلُهُ وَلَمُ يَضُورُ ولا أجَلُهُ وَمَنْ قَصِّرَ نِي أَيَّامِ أَمَلِه-قَبْلَ حُضُور اَجَلِهِ فَقَلُ خَسِرَ عَمَلُهُ وَضَرَّهُ اَجَلُهُ الَّا فَاعْمَلُوا فِي الرَّغْيَةِ كَمَا تَعْمَلُونَ فِي الرَّهُبَةِ- اللَّا وَإِنِّي لَمُ اركا الْجَنَّةِ نَامَ طَالِبُهَا وَلَا كَالنَّارِ نَامَ هَارِ بُهَا الا وَإِنَّهُ مَنْ لا يَنْفَعْهُ الْحَقُّ يَضُرُولاً الْبَاطِلُ وَمَنْ لَا يَسْتَقِيمُ بِهِ الْهُلَاي يَجُرّْبِهِ الضَّلَالُ إِلَى الرَّدٰي- اللَّا وَإِنَّكُمُ قَدَ أُمِرْتُمُ بِالظُّعُنِ- وَدُلِلْتُمُ عَلَى الرَّادِ وَإِنَّ أَخَوُفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ إِتِّبَاعُ الْهَوَى وَطُرِلُ الْآمَلِ تَزَوُّ دُوا مِنَ اللَّانُيَا مَا تُحْزِرُونَ بِهِ ٱنْفُسَكُمْ غَلَّا-(اَقُولُ) إِنَّهُ لَوْكَانَ كَلَامٌ يَأْخُدُ بِالْاَعْنَاقِ

ونیانے پیٹیر پھیر کراپیز رخصت ہونے کا اعلان اور منزل عقبی نے مامنے آکرانی آمے آگاہ کردیا ہے۔ آج کادن تاری كا ب، اوركل دوڑكا بوگا۔ جس طرف آ كے بردهنا ب، وه تو جنت ہے اور جہاں کچھ اشخاص (اینے اعمال کی بدولت بلااختیار) پہنچ جائیں گےوہ دوزخ ہے کیاموت سے پہلے اپنے گناہوں سے توبہ کرنے والا کوئی نہیں اور کیااس روز مصیبت کے آنے سے پہلے ل (خیر) کرنے والا ایک بھی نہیں ہتم امیدوں ك دورين بوجس كے تيجيموت كا بنگامه بے لوجو تحفى موت ہے پہلے ان امیدوں کے دنوں میں عمل کر لیتا ہے تو سیمل اُس کے لئے سود مند ثابت ہوتا ہے اور موت اُس کا مچھ بگا رہیں سکتی اور جو خص موت سے قبل زمانہ امیدوآ رزومیں کوتا ہیاں کرتا ہے تو وہمل کے اعتبار سے نقصان رسیدہ رہتا ہے، اور موت اس کے لئے پیغام ضرر لے کر آتی ہے۔ لہذا جس طرح اس وقت جب نا گوار حالات كا انديشه مونيك اعمال مين منهمك موته مو، وييا ہی اس وقت بھی نیک اعمال کرو۔ جبکہ مستقبل کے آثار مسرت افزامحسوں ہورہے ہوں۔ مجھے جنت ہی ایسی چیزنظر آتی ہے جس کا طلب گارسویا پڑا ہواورجہم ہی ایسی شے دکھائی دیتی ہے جس ہے دور بھا گنے والاخواب غفلت میں محوبو، جوحق سے فائدہ نہیں اٹھا تا، اسے باطل کا نقصان وضرر اٹھانا پڑے گا۔جس کو مرایت ثابت قدم ندر کھا ہے گرائی ہلاکت کی طرف تھینج لے ھائے گی شہبیں کوچ کا تھم مل چکا ہے اور زادِ راہ کا پیتہ دیا جاچکا سے مجھے تہارے متعلق سب سے زیادہ دو ہی چیزوں کا خطرہ ہے۔ایک خواہشوں کی پیروی اور دوسرے امیدوں کا پھیلاؤ۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے اس سے اتنا زاد لے اوجس سے کل اينے نفسول کو بيچا سکو۔

إِلَى الرُّهُالِ فِي اللُّانْيَا وَ يَضْطُرُّ إِلَى عَمَل الْأَخِورَةِ لَكَانَ هَذَا الْكَلَامُ - وَكَفى بهِ قَاطِعًا لِعَلَاثِقِ الْآمَالِ- وَقَادِحًا زِنَادَ الإِتُّعَاظِ وَالإِزْدِجَارِ - وَمِنْ أَعْجَبِهِ قَوْلُهُ عَسَلَيْسِهِ السَّلَامُ (اللَّهُ وَإِنَّ الْيَسُومَ الِّيضْمَارُ وَغَلَّا السِّبَاقُ - وَالسَّبَقَةُ الْجَنَّةُ وَالْغَايَةُ النَّارُ) فَإِنَّ فِيهِ مَعَ فَخَامَة اللَّفْظِ وَعِظْمِ قُلُر الْبَعْنَى وَصَادِق التَّبْشِيل وَوَاقِع التَّشْبيهِ سِرًّا عَجيبًا وَمَعْنَى لَطَيْفًا وَهُوَ قِولُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ (والسُّبَقَةُ الْجَنَّةُ وَالْغَايَةُ النَّارُ)فَخَالَفَ بَيِّنَ اللَّفظِّين لِإخْتِلَافِ الْمَعْنَيْن وَلَمْ يَفُّلِ السَّبْقَةُ النَّارُ كَيَا قَالَ- اَلسَّبْقَهُ الْجُنَّةُ لِأَنَّ الْإِسْتِيَاقَ إِنَّمَا يَكُونُ إِلَى أَمَّر محبوب وغرض مطلوب وهانع صفة الْجَنَّةِ وَلَيْسَ هَٰذَا الْمَعْنِي مَوْجُودًا فِي النَّارِ نَعُورُ بِاللهِ مِنْهَا فَلَمْ يَجُزُانَ يَقُولَ وَالسَّبُقَهُ النَّارُ بَلِّ قَالَ وَالْغَايَة النَّارُ لَانَّ الْغَايَةُ يَنْتَهِى إِلَيْهَا مَنَ لَا يُسُرُّكُ الْإِنْتِهَاءُ إِلْيَهَاوَمَنَ يَسُرُّهُ ذَٰلِكَ فَصَلَحَ أَنَ يُعَبِّرُ بِهَا عَنِ الْآمْرِيْنَ مَعًا فَهِيَ فِي هٰذَا الْمُوْضِع كَالْمَصِيُّرِ وَالْمَالَ قِالَ اللَّهُ تَعَالَى (قُلُ تَنتُشُوا فَانَ مَصِيرَكُمُ إِلَى النَّار) وَلا يُجُوزُ فِي هٰذَا الْمُوضِعِ أَنَّ يُقَالُ فَإِنَّ سَيْقَتُكُمْ "بِسُكُونِ الْبَاءِ" إِلَى النَّار

فَتَّامَّلُ وَٰلِكَ فَبَاطِئُهُ عَجِيْبٌ وَغُوْرُهُ بَعِيلٌ لَطَيُفٌ وَكَلَالِكَ أَكْتَرُ كَلَامِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ (وَقِي بَعْضِ النُسَخِ) وَقَلُ جَاءَ فِي رِوَايَةٍ أُخُرَى (وَالسَّبْقَةُ اللَّجَنَّةُ) بِضُمِّ السِّينَ-وَالسَّبْقَةُ عِنْلَ هُمُ اِسَمٌ لِمَا يُجْعَلُ لِلسَّابِقِ وَالسَّبْقَةُ عِنْلَ هُمُ اِسَمٌ لِمَا يُجْعَلُ لِلسَّابِقِ إِذَا سَبَقَ مِنُ مَالٍ أَو عَرَضٍ وَالْمَعْنَيَانِ مُتَقَارِ بَانِ لِآنَ ذَلِكَ لَا يَكُونُ جَزَاءً عَلى فِعْلِ الْآمرِ الْمَكْمُومِ وَانْمَا يَكُونُ جَزَاءً عَلى عَلى فِعْلِ الْآمرِ الْمَكْمُومِ وَانْمَا يَكُونُ جَزَاءً

کرواور دیموکداس کا باطن کتنا عجیب اوراس کا گہراؤ لطافتوں
کو لئے ہوئے کتنی دورتک چلا گیا ہے اور حضرت کا بیشتر کلام اسی
انداز پر ہوتا ہے اور بعض روایتوں میں السبقة بصنم سین بھی
آیا ہے اور سبقۃ اُس مال ومتاع کو کہتے ہیں جوآ گے نکل جانے
والے کے لئے بطور انعام رکھا جاتا ہے۔ بہر صورت دونوں
کے معنی قریب قریب میسال ہیں اس لئے کہ معاوضہ وانعام کسی
قابل ندمت فعل پر نہیں ہوتا۔ بلکہ کسی ایجھے اور لائق ستا بیش
کارنا ہے کے بدلے ہی میں ہوتا۔ بلکہ کسی ایجھے اور لائق ستا بیش

### نطبه ۲۹

وَمِنْ خُطَبَةٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ- اَيُّهَالنَّاسُ الْمُجْعِعَةُ اَبْكَانُهُمْ الْمُخْتَلِفَةُ اَهُوَ اَوْهُمُ- كَلَامُكُمْ يُلُهِى الصَّمَّ الصِّلَابَ وَفِعَلُكُمْ يُلُهِى الصَّمَّ الصِّلَابَ وَفِعَلُكُمْ يُلُهِى الصَّمَّ الصِّلَابَ وَفِعَلُكُمُ الْاَعْلَابَ وَفِعَلُكُمْ الْاَعْلَابَ وَفِعَلُكُمْ الْاَعْلَاءَ- تَقُولُونَ فِى الْمَجَالِسِ كَيْتَ وَكَيْتَ فَإِذَاجَاءَ الْقِتَالُ الْمَجَالِسِ كَيْتَ وَكَيْتَ فَإِذَاجَاءَ الْقِتَالُ وَقُلَّهُمْ حَيْلِى حِيادٍ- مَا عَزَّتُ دَعُولًا مَنُ قَاسَاكُمْ- قُلْتُمْ مَنُ قَاسَاكُمْ- اللَّيْلُ فِاعَ ذِى اللَّيْنِ الْمَطُولِ الْمَتَواعِ قَلْهُ اللَّيْلُ فِاعَ ذِى اللَّيْنِ الْمَطُولِ الْمَنْ عَلَى اللَّيْلُ فِاعَ ذِى اللَّيْنِ الْمَطُولِ الْمَنْ عَلَى اللَّهِ الصَّيْمَ اللَّالِيلُ وَفَاعَ ذِى اللَّيْنِ الْمَطُولِ اللَّهِ بِالشَّهُمُ اللَّيْلُ وَفَاعَ ذِى اللَّيْكُ وَلَ وَاللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَلِّ ال

اے وہ اوگوں جن کے جہم کیجا اور خواہشیں جدا جدا ہیں تہاری
ہاتیں تو سخت پھروں کو بھی نرم کردیتی ہیں اور تہارا عمل ایسا ہے
کہ جو دشمنوں کو تم پر دندان آز تیز کرنے کا موقعہ دیتا ہے۔ اپنی
مجلسوں میں تو تم کہتے پھرتے ہو کہ یہ کردیں گے اور وہ کردیں
گے اور جب جنگ چھڑئی جاتی ہے ، تو تم اس سے بناہ مانگتے
ہو۔ جو تم کو مدد کے لئے پکارے اس کی صدا بے وقعت اور جس کا
تم جیسے لوگوں سے واسطہ پڑا ہواس کا دل ہمیشہ بے چین ہے۔
خواہشیں ہیں۔ جیسے ناد ہند مقروض اپنے قرض خواہ کو ٹالنے کی
خواہشیں ہیں۔ جیسے ناد ہند مقروض اپنے قرض خواہ کو ٹالنے کی
کوشش کرتا ہے۔ ذلیل آ دمی ذلت آمیز زیاد تیوں کی روک
کوشش کرتا ہے۔ ذلیل آ دمی ذلت آمیز زیاد تیوں کی روک
تف منہیں کرسکتا اور حق تو بخیر کوشش کے نہیں ملا کرتا۔ اس گھر کے
بعد اور کس امام کے ساتھ ہو کہ جہاد کرو گے۔ خدا کی قسم جے تم
نہیں اور جسے تم جیسے لوگ ملے ہوں تو اس کے حصہ میں وہ تیر آتا
ہے جو خالی ہوتا ہے اور جس نے تم کو (تیروں کی طرح) دشمنوں
ہے جو خالی ہوتا ہے اور جس نے تم کو (تیروں کی طرح) دشمنوں

سیدرضی کہتے ہیں کہ اگر کوئی کلام گردن پکڑ کر زہد د نیوی کی طرف لانے والا اور عمل أخروى كے لئے مجبور ومضطركرديين والا ہوسکتا ہے تو وہ کلام ہے جوامیدوں کے ہندھنوں کوتوڑنے اور وعظ وسرزنش سے اثر پذیری کے جذبات کو شنعل کرنے ك لئے كافى دوا فى ہے۔ اس خطب ميس سيجلد"الاوان اليوم المضمار وعذا السباق السبقة الجنة والغاية النسار" توبهت اي عجيب وغريب ب-اس ميل لفظول كي جلالت ،معنی کی بلندی ، تجی تمثیل اور سیح تشییه کے ساتھ عجیب اسرار اور باریک نکات ملتے ہیں۔ حضرت نے اپنے ارشاد والسبقة الجنة والغاية النار مين بمعنى تقصود كالك الگ ہونے کی وجہ سے دو جدا گانہ لفظیں'' السبقة الغابیة'' استعال كى يس- جن كے لئے لفظ "سبقة (برصنا) فرمائى ہاورجہنم کے لئے بیلفظ استعال نہیں کیا۔ کیونکہ سبقت اس چیز کی طرف کی جاتی ہے جومطلوب ومرعوب ہو۔ اور پیر بہشت ہی کی شان ہے اور ووز خ میں مطلوبیت ومرغوبیت کہاں کہ اس کی جنبو و تلاش میں بڑھا جائے۔ (نعوذ باللہ منہا) چونکہ السبقة الناركهنا سيح و درست نهيس موسكتا نفاراى لئ والغاية النارفر مايا اور غايت صرف منزل منتها كو كهنته بين - اس تك يَيْخِيْ والله كوخواه رخج وكوفت هو يا شاد ماني ومسرت بيان دونوں معنوں کی ادائیگی کی صلاحیت رکھتا ہے۔ بہرصورت اسے مصر وماً ل (بازگشت) كمعنى مين مجھنا جا ہے اور ارثادقر آنى ٢٠ ' قُل تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرً كُمُ إِلَى النَّار ' ' ( كبوكةتم دنيات الجيمي طرح حظ الهالو، آخرتو تمهاري بازگشت چېم کی طرف ہے) یہاں مصیر کم کی بجائے سبقت کم كهناكسى طرح نفيح و درست نهيس سمجها جاسكتا\_اس ميس غور وفكر

فَقَلَّ رَمَى بِأَفَوْقِ نَاصِلِ أَصْبَحْتُ وَاللَّهُ لَا أُصَلِّقُ قَوْلَكُمُ - وَلاَ أَطْمَعُ فِي نَصُر كُمْ وَلاَ أُوْعِدُ الْعَدُوَّ بِكُمْ؟ مَا بَالْكُمْ؟ مَا دَوَآءُ كُمْ؟ مَا طِبُّكُمْ؟ ٱلْقَوْمُ رِجَالٌ آمَثَالُكُمْ آقَولًا بِغَيْرِ عِلْمٍ- وَغَفْلَةً مِنْ غَيْرِ وَرَعِ- وَطَبَعًا فِي غَيُر حَقّ\_

مواور پیکان بھی شکستہ موکر خدا کی سم!میری کیفیت تواب سے ہے که ندمی تمهاری کسی بات کی تصدیق کرسکتا موں اور نه تمهاری نصرت کی مجھے آس باقی رہی ہے، اور نہتمہاری وجہ ہے دہمن کو جنگ کی دهمکی دے سکتا ہوں شہیں کیا ہو گیا ہمہارامرض کیا ہے اور اس کا حیارہ کیا ہے۔اس قوم (اہل شام) کے افراد بھی تو تمہاری بی شکل وصورت کے مرد ہیں، کیاباتیں بی باتیں رہیں گی۔جانے بوجھے بغیر اور صرف غفات و مد ہوشی ہے۔ تفویٰ ویر ہیز گاری کے بغیر (بلندی) کی حرص ہی حرص ہے مگر بالکل ناحق۔

منل عثان کی حقیقت کا انکشاف کرتے ہوئے فرمایا۔

جنگ نہروان کے بعد معاویہ نے ضاک ابن قیس فہری کو چار ہزار کی جعیت کے ساتھ اطراف کوفید میں اس مقصد ہے بھیجا کہوہ اُن نواح میں شورش واننشار پھیلائے ،اور جھے یائے اُنے قبل کردے اور جہاں تک ہو سکے قبل و غارت کا باز ارگرم کرے تا کہ امیر المونین سکون واطمینان سے نہ بیٹھ کیس ۔ چنانچہ وہ اس مقصد کوسرانجام دینے کے لئے روانہ ہوا، اور بے گنا ہوں کے خون بہا تا ہوا،اور ہرطرف تباہی مچاتا ہوا مقام تعلیبہ تک بہنچ گیا۔ یہاں پر حجاج کے ایک قافلہ پرحملہ کیااوران کا سارامال واسباب لوٹ لیااور پھرمقام قطقطانہ برصحابی رسول عبداللہ ابن مسعود کے بھتیج عمر دابن عمیس ادراس کے ساتھیوں کونہ تیج کر دیاادر یونہی ہر جگہ دحشت وخونخواری شروع کر دی۔ امیر المومنین کو جب ان غارت گریوں کاعلم ہوا، تو آپ نے اپنے ساتھیوں کو جنگ کے لئے بلایا تا کہان درندگیوں کی روک تھام کی جائے۔ مگرلوگ جنگ سے پہلو بچاتے ہوئے نظر آئے۔ آپ ان لوگوں کوست قدمی و بددلی سے متاثر ہوکرمنبر پرتشریف لے گئے اور یہ خطب ارشاد فرمایا جس میں ان لوگوں کو غیرت وال کی ہے کہ وہ ہز دلوں کی طرح جنگ سے بیچنے کی کوشش نہ کریں ،اوراپنے ملک کی حفاظت کے لئے جوان مردوں کی طرح اٹھ کھڑے ہوں ،اور غلط سلط حیلے حوالوں سے کام نہ لیں۔ آخر جمرا بن عدی کندی چار ہزار کی جمعیت کے ساتھ دشمن کی سرکو بی کے لئے اٹھ کھڑے ہوئے اور مقام تدمر پراُسے جالیا۔ ابھی دونو ل فریق میں معمولی چھڑپ ہوئی تھی کہرات کااندھیرا پھیلنے لگا، اور وہ صرف انیس آ دی کٹوا کر بھا گ کھڑا ہوا۔امیرالمومنین کی فوج میں ہے بھی دوآ دمیوں نے جام شہادت پیا۔

وَمِنْ كَلَامٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي مَعْنَى اكرمين الحكفل كانحكم ديتا متوالبسة ان كاقاتل تفهرتااورا كرأ كفل قَتُل عُثَمَانَ۔

لَوْ أَمَرْتُ بِهِ لَكُنْتُ قَاتِلًا أَوْنَهَيْتُ عَنْهُ ے (دوسرول کو) روکتا تو ان کا معاون اور مدد گار ہوتا۔ (میں بالكل غيرجانبداررما)ليكن حالات ايسے تھے كدجن لوگوں نے اتكى لَكُنُتُ نَاصِرًا غَيْرَ أَنَّ مَنُ نَصَرَهُ لَا

یر پھینکا ہو،اُس نے گویا ایسا تیر پھینکا ہے جس کا سوفارٹوٹ جِکا

عفرت عمّان اسلامی دور کے پہلے اموی خلیفہ ہیں جو کیم محرم سم میں ستر برس کی عمر میں مسندِ خلافت پر مشمکن ہوئے ،اور پارہ بران تک سلمانوں کے بیاہ وسفید کے مالک ہے رہنے کے بعد انہی کے ہاتھوں سے ۱۸رز ی الحجہ مصر صلی حمیل قتل ہوکر حش كوكب مين دفن ہوئے۔

نفرت وامداد کی وہ پیرخیال نہیں کرتے کہ ہم انکی نفرت نہ

کر نیوالوں سے بہتر ہیں اور جن لوگوں نے انگی نصرت سے

ہاتھ اٹھالیا وہ نہیں خیال کرتے کہ انکی مدد کر نیوالے ہم ہے

بہتر و برتر ہیں۔ میں حقیقت امر کوتم سے بیان کئے دیتا ہول

اوروہ پیہے کہانہوں نے (اپنے عزیزوں کی )طرفداری کی ،تو

طرفداری بُری طرح کی )اورتم گھبرا گئے تؤبُری طرح کھبرا گئے

اور (ان دونوں فریق) بے جاطر فداری کرنیوا لے، گھبراا ٹھنے

والے کے درمیان اصل فیصله کرنیوالا اللہ ہے۔

ا پی حقیقت ہے انکارنبین کیا جاسکیا کہ حضرت عثمان کاقتل ان کی کمزوریوں اور اُن کے مُمّال کے سیاہ کارناموں کا نتیجہ تھا۔ور نہ کوئی وجید پیٹی کے سلمان متفقہ طور پران کے قل پر آمادہ اور ان کی جان لینے کے دریے ہوجاتے اور ان کی گھر کے چند آ دمیوں کے علاوہ کوئی ان کی جمایت ویدافعت کے لئے کھڑا نہ ہوتا۔مسلمان یقیناً ان کے سن وسال ان کی بزرگ و قاراورشرف مصاحبت کا یاس ولحاظ کے تنگران کے طور طریقوں نے فضا کواس طرح بگاڑر کھاتھا کہ کوئیان کی ہمدردی ویاسداری کے لئے آ مادہ نظر نیآتا تا تھا۔ پیٹیبر کے ر گزیدہ سجا ہیوں پر چوظلم وستم ڈھایا گیا تھا، اس نے قبائل عرب میں ان کے خلاف غم وغصہ کی لہر دوڑ ارکھی تھی۔ ہر شخص 👺 و تاب کھار ہا تھا اووان کی خودمری دیدراہر دی کونفرت کی نگاہ ہے دیکھا تھا۔ چنانچے حصرت ابوذ رکی تو ہین و تذکیل اور جلاوطنی کے سبب ہے بنی غفار اور ان کے حلیف قبائل،عبداللہ این مسعود کو بے در دی ہے بیوانے کی وجہ ہے بنی ہذیل اوراُن کے حلیف بنی زہرہ، عمارا ہن یاسر کی پسلیاں توٹر ڈھینے کے باعث بی مخز وم اوراُن کے صلیف قبیلے اور محمد این الی بکر تحقّل کا سروسامان کرنے کی وجہ سے بنی تیم کے دلوں میں غصہ کا ائیک طوفان موجزن تھا۔ دوسرےشہروں کے مسلمان بھی اُن کے مُمّال کے ہاتھوں سے نالاں تھے کہ جو دولت کی سرشار پول اور باد ہُ . عشرت کی سرمستع ں میں جو جا ہتے تھے کرگز رتے تھے،اور جسے جانتے تھے پامال کرے رکھ دیتے تھے، نہانہیں مرکز کی طرف سے متاب گاؤ رتھا، اور نہ کس یاز پُرس کا اندیشہ۔لوگ ان کے پنچہ استبداد ہے <u>نکلنے کے لئے پھڑ پھڑاتے تھے مگر کوئی ان کے کر</u>ے واذیت کی صدائیں سننے کے لئے آ مادہ نہ ہوتا تھا۔ نفرت کے جذبات ابھرر ہے تھے، مگرانہیں دبانے کی کوئی فکرنہ کی جاتی تھی ،صحابے بھی اُن ہے بد ول ہو چکے تھے کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے کہامنِ عالم تباہ بُظم ونسق نہ دیالااوراسلامی خدوخال منخ کئے جارہے ہیں۔نا دارو فاقیہ کش سو کھے۔ ۔ نگڑوں کوتری رہے ہیں اور بنی اُمیہ کے ہاں ہن برس رہاہے۔خلافت شکم پُری کا ذریعہ اورسر ماںہ اندوزی کا وسیلہ بن کررہ گئی ہے۔ للبذا وہ بھی ان کے مل کے لئے زمین ہموار کرنے میں کسی ہے بیچھے نہ تھے۔ بلکہانہی کے خطوط و بیغامات کی بناء برکوفیہ،بھرہ اورمصر کے لوگ مِدِینه میں آجمع ہوئے تھے۔ چنانچاہل مدینہ کے اس روبیکود کھتے ہوئے حضرت عثمان نے معاویہ کوتح برکیا کہ۔

يَسْتَطِيعُ أَنْ يَقُولُ حَلَلَهُ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَتَقُولُ نَصَرَهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِّنِّي وَأَنَا جَامِعٌ لَكُمُ آمُرَهُ اسْتَأْثَرَ فَاسَاءَ الْأَثَرَاةَ-وَجَزِعْتُمْ فَاسَاتُمُ الْجَزَعَ وَ وَلِلَّهِ الْحُكُمُ وَاقِعْ فِي الْمُسْتَأْثِرِ وَالْجَازِعِ-

واضح ہو کہ اہل مدینہ کا فرہو گئے ہیں اور اطاعت ہے منہ امّا بعد فانّ اهل المدينة كفرواو خلعوا پھیرلیا ہے اور بیعت توڑ ڈالی ہے۔تم شام کاڑنے الطاعة و نكثوا البيعة فابعث الى من قبلك بھڑنے والوں کو تندو تیز سواریوں پرمیری طرف جھیجو۔ من مقاتلة اهل الشام على كل صعب و ذلول (طبری جسمس ۴۰۲)

معاویہ نے اس خط کے پہنچنے پر جوطرزعمل اختیار کیا،اس ہے بھی صحابہ کی حالت پر روشنی پڑتی ہے۔ چنا نچڑ طبری نے اس کے بعد

فلمًّا جاء معاوية الكتاب تربص به وكرلا اظهار مخالفة اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقل علم

جب معاویہ کو سیرخط ملاتو أس نے تو قف کیا اور اصحاب پیغمبرصلی الله علیه وآله وسلم کی تھلم کھلا مخالفت کو بُرا جانا کیونکہ اُسے معلوم ہو چکا تھا کہ وہ اُن کی مخالفت پریک

ان واقعات کے پیش نظر حضرت عثان کے قبل کو وقتی جوش اور ہنگا می جذبہ کا نتیجہ قرار دے کر چند بلوائیوں کے سرتھوپ دینا، حقیقت پریردہ ڈالنا ہے جبکہان کی مخالفت کے تمام عناصر مدینہ ہی میں موجود تھاور باہرے آنے والے توان کی آ وازیرایے د کھور د کی جارہ جوئی کے لئے جمع ہوئے تھے۔جن کامقصد صرف اصلاح حال تھا۔ نہ قبل وخونریزی۔ اگراُن کی دادفریا دین کی جاتی تواس خون خرابے تک بھی نوبت نہ پنچتی ۔گر ہوا یہ کہ جب اہل مصرحفرت عثان کے دودھ شریک بھائی عبداللہ ابن سعدا بن ابی سرح کےظلم وتشد د سے ننگ آ کرمدینہ کی طرف بڑھےاورشہر کے قریب وادی ذی خشب میں پڑاؤ ڈال دیا توایک شخص کے ہاتھ خطابھیج کرحفرت عثان ہے مطالبہ کیا کہان کےمظالم مٹائے جائیں۔موجودہ روش کو بدلا جائے اور آئندہ کے لئے توبہ کی جائے ۔گر آپ نے جواب دینے کی بجائے اُس تخص کو گھر ہے نکلوا دیا اوران کےمطالبہ کو قابل اعتنا نہ مجھا، جس بروہ لوگ اس غرور وطغیان کےخلاف آواز بلند کرنے کے لئے شہر کے اندر داخل ہوئے اورلوگوں سے حکومت کی تتم رانیوں کے ساتھ اس طرزعمل کا بھی شکوہ کیا۔ إدھر کوفہ اور بھرہ کے بھی سینکڑوں آ دمی این شکوے شکایات لے کرمدیندآئے ہوئے تھے، جوان ہے ہمنو اہو کراہل مدیند کی پشت پناہی برآ گے بڑھے،اور حفزت عثان کو پابند مسکن بنا دیا۔ مگران کے لئے معجد میں آنے جانے کے لئے کوئی رکاوٹ نہیں تھی کیکن انہوں نے پہلے ہی جمعہ میں جوخطبہ دیا اس میں اُن لوگوں کو خت بُر ا بھلا کہااورملعون تک قرار دیا۔جس پرلوگوں نے مشتعل ہوکران پرسنگریزے بھینئے۔جس سے بے حال ہوکر منبر ے نیچ گریڑے،اور چندونوں کے بعدان کے مجدین آنے جانے بربھی یابندی عائد کردی گئی۔

جب حضرت عثمان نے اس حد تک حالات بگڑتے ہوئے دیکھے تو بڑی لجاجت ہے امیر المومنینؓ ہے خواہش کی کہووان کے لئے چھٹکارے کی کوئی سبیل کریں اور جس طرح بن پڑےان لوگوں کومتفرق کردیں ۔حضرت نے فرمایا کہ میں کس قر ارداد پرانہیں جانے کے لئے کہوں جبکہ ان کے مطالبات حق بجانب ہیں۔حضرت عثان نے کہا کہ میں اس کا اختیار آپ کو دیتا ہوں۔ آپ ان سے جو بھی معاہدہ کریں گے میں اس کا پابندر ہول گا۔ چنانچے حضرت مصریوں سے جا کر ملے اور ان سے بات چیت کی اور وہ اس شرط پروا ہیں ملیٹ جانے ،

کے لئے آبادہ ہوگئے کہ تمام مظالم مثائے جائیں اور ابن ابی سرح کومعزول کرکے اس کی جگہ مجمد ابن ابی بمرکومقرر کیا جائے۔ ا میرالمومنین نے پاپٹ کر حضرت عثان کے سامنے ان کا مطالبہ رکھا جسے انہوں نے بغیر کسی پس د پیش کے مان لیااور ہیکہا کہ ان تمام مظالم ہے تاہدہ برآ ہونے کے لئے بچے مہلت ہونا جا ہے حضرت نے فر مایا جو چیزیں مدینہ ہے متعلق ہیں اُن میں مہلت کے کوئی معنی نہیں۔ البتة دوسری جنگیوں کے لئے اتناوقفہ دیا جاسکتا ہے کہ تمہارا پیغام وہاں تک پہنچ سکے۔انہوں نے کہا کہ نہیں مدینہ کے لئے بھی تین دن کی مہلت ہونا جا بچے چھنرے نے مصریوں ہے بات چیت کرنے کے بعداہے بھی منظور کرلیا اوران کی تمام ذمہ داری ایپے سرلے کی اور وہ لوگ حضرت کے کہنے ہے منتشر ہوگئے۔ پجھ تھرا ہن ابی بکر کے ہمراہ مصرکو چلے گئے اور پجھ لوگ وادی ذی کے حشب میں آ کر تشہر گئے ، اور بیمعاملہ رفع وفع ہوگیا۔اس واقع کے دوسرے دن مروان نے حضرت عثان سے کہا کہ خیر میلوگ تو چلتے ہے ،مگر دوسرے شہرول ے آنے والوں کی روک تقام کے لئے آپ ایک بیان دیں تا کہ وہ ادھر کارخ نہ کریں اورا پی اپنی جگہ پر مطمئن ہو کر بیٹھے رہیں اور وہ بیان پیہوکہ کچھلوگ مصر کے جھوٹ تج یا تیں من کرمصر میں جمع ہو گئے تھے اور جب انہیں پیمعلوم ہوا کہ وہ جو سنتے تھے غلط تھا تو وہ مطمئن ہوکر واپس علے گئے ہیں۔ حضرت عثان ایسا صرت مجموٹ بولنا نہ جا ہے تھے گر مروان نے بچھالیا چکمہ دیا کہ وہ آ مادہ ہو گئے اور مسجد نبوی میں خطیدرہے ہوے فرمایا۔

ان مصریوں کواپنے خلیفہ کے متعلق کیچھ خبریں ملی تھیں اور إن هو لآء القوم من اهل مصر كان بلغهم جب انہیں یقین ہوگیا کہوہ سب غلط اور بے سرو پاتھیں تو عن امامهم اسر فلما تيقنوا انه باطل ما وه اینے شہروں کی طرف بلیٹ گئے۔ بلغهم عنه رجعوا الى بلادهم (طبری۔ جسمس۳۹۵)

یے کہنا تھا کہ مجبر میں ایک ہلڑ چ گیا اورلوگوں نے پکار پکار کہنا شروع کیا کہ اے عثمان! تو پہرکرو، اللہ سے ڈرو، یہ کیا جھوٹ کہہ ہے ہوں حضرت عثمان اس ہڑ بونگ میں شیٹا کررہ گئے اور تو بہ کرتے ہی بن۔ چنانچے قبلہ کی طرف رخ کرکے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا ئے

امیر المونین نے غالبًا ہی واقعہ کے بعد حضرت عثان کو بیہ شورہ دیا کہتم سابقہ لغز شوں سے کھلم کھلاتو بدکرو، تا کہ بیشورشیں ہمیشہ کے لیے ختم ہوجا ئیں۔ درنہ کل کوئہیں اور کے لوگ آ گئے تو پھر مجھے چمٹو گئے کہتمہاری گلوخلاصی کراؤں۔ چنانچہانہوں نے مسجد نبوی میں خطیه دیا چش میں اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے ہوئے تو یہ کی اور آئندہ مختاط رہنے کا عہد کیا اورلوگوں ہے کہا کہ جب میں منبر ہے اُنٹرول تو تنہارے نمائندے میرے گھریرآ <sup>ک</sup>ئیں۔ میں تبہاری شکائتوں کا ازالہ کروں گا ادر تبہارے مطالبے یورے کروں گا جس پر لوگوں نے آپ کے اس اقد ام کو بہت سرا ہااور بڑی حد تک دلی کدورتوں کوآ نسوؤں سے دھوڈ الا۔ یہاں سے فارغ ہوکر جب دولت سرا پر پہنچے،تو مروان نے کچھ کہنے کی اجازت جا ہی ۔مگر حضرت عثان کی زوجہ نا کلہ بنت فرافصہ مانع ہوئیں اورمروان ہے مخاطب ہوکر کہا کہ خدا کے گئےتم حیب رہو بتم کوئی ایسی ہی بات کہو گے جوان کے لئے موت کا پیش خیمہ بن کررہے گی ۔مروان نے بگڑ کر کہا کہ مہیں ان معاملات میں قبل دینے کا کوئی حق نہیں ہم اس کی بیٹی ہو جے مرتے دم تک وضو کرنا بھی نہ آیا۔نا کلہ نے جھلا کر کہا کہ تم غلط کہتے ہواور بیتناق باند تھتے ہو۔میرے باپ کو کچھ کہنے سے پہلے ذرااینے باپ کا حلیہ بھی دیکھ لیا ہوتا۔اگران بڑے میاں کا خیال نہ ہوتا تو پھروہ

ناقی کہ لوگ کانوں پر ہاتھ رکھتے اور ہر بات میں میری ہاں میں ہاں ملاتے ۔ حضرت عثان نے جب بات بڑھتے دیکھی تو آہیں روک دیا اور مروان سے کہا کہ ہے آ ہے معرب کیا کہ آئے ہیں اور کیسی تو ہر کرآئے ہیں۔ میرے نزدیک تو گناہ پراڑے رہنا آ پ کی اس تو ہے ہزار درجہ بہتر تھا۔ کیونکہ گناہ خواہ کس حد تک بڑھ جا گیں، اُن کے لئے تو ہدگی گنجائش رہتی ہے اور مارے باندھے کی تو ہوئی تو بہیں ہوتی ۔ کہنے کوتو آ پ کہہ آئے ہیں مگراس صلائے عام کا نتیجہ دیکھے لیجئے کہ دروازے پر لوگوں کے مختلے کے کھڑھے کے گئے کہ دروازے پر لوگوں کے مختلے کہوئے ہیں، تو اب آگے بڑھنے اور پورا سیجنے اُن کے مطالبات کو ۔ حضرت عثان نے کہا کہ خیر میں جو کہ آیا اور لوگوں کہ آیا ، ابتم ان لوگوں سے نیٹ اور میرے بس کا بیروگ نہیں کہ میں آئیس نیٹاؤں۔ چنا نچے مروان آ پ کا ایماء با کر باہر آیا اور لوگوں سے خطاب کر کے کہا کہ تم لوگ یہاں کیوں جع ہو؟ کیا دھاوا بو لئے کا ارادہ ہے یا لوٹ مارکا قصد ہے۔ یا در کھوکہ تم آ سانی ہمارے ہاتھوں سے اقتد از نہیں چیس سے اور یہ نیال دلوں سے نکال ڈالوکہ تم ہمیں د بالوگے۔ ہم کس سے دب کر دہنے والے نہیں ہیں۔ یہاں سے منہ کالاکرو، خدا تمہیں روااور ذکیل کرے۔

لوگوں نے پیگڑے ہوئے توراور بدلا ہوانقشہ دیکھا تو غیظ وغضب میں بھرے ہوئے وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے اور سید ھے امیر الموثنین کے ہاں پنچے ،اور انہیں ساری روئیداوسنائی جے ن کر حفزت مارے غصے کے نیج وتاب کھانے گے اور اسی وقت اٹھ کرعثان کے ہاں گئے اور اُن سے کہا کہ'' واہ سجان اللہ'' کیا مسلمانوں کی درگت بنائی ہے تم نے ۔ایک بے دین و بدکر دار کی خاطر دین سے بھی ہاتھ اٹھالیا اور عقل کو بھی جواب دے دیا آخر تہمیں کچھتو اپنے وعدے کا پاس ولحاظ ہونا چا ہے تھا۔ بدکیا مروان کے اشارے پر آ تکھ بند کر کے چل پڑو۔ یادر کھو کہو ہمہیں ایسے اندھے کو کئیں میں بھینے گا کہ پھرائی سے نکل نہ سکو گے ۔تم تو مروان کی سواری بن کے ہو کہو ہو جس مطرح چا ہے تم پر سواری گانٹھ لے ،اور جس غلط راہ پر چا ہے تہمہیں ڈال دے۔ آئندہ سے میں تمہارے معاملہ میں کوئی دخل نہ دوں گا اور نہ کو گور ور تھانو اور تمہارا کام۔

ا تنا کہہ من کر حضرت تو واپس ہوئے ، اور نا کلہ کی بن آئی۔ انہوں نے حضرت عثان ہے کہا کہ میں نہ کہتی تھی کہ مروان سے بیچیا جھڑا ہے ور نہ وہ ایسا کلنک کا ٹیکہ لگائے گا کہ مثائے نہ مٹے گا ، بھلا اس کے کہنے پر کیا چلنا کہ جولوگوں میں ہے آ بر واور نظروں سے گراہوا ہو علی ابن ابی طالب کو مناہے ور نہ یا در کھے کہ گڑے ہوئے حالات کا بنانا نہ آپ کے ہیں میں ہے اور شمروان کے اختیار میں ہے۔ حضرت عثان اس سے متاثر ہوئے اور امیر المومنین کے بیچھے آ دمی بھیجا۔ گر حضرت نے ملنے سے صاف اٹکار کر دیا۔ خود حضرت عثان کے گرد گو محاصرہ نہ تھا گر حیاز نجر پاتھی ، کون سامنہ لے کر گھر سے باہر نگلتے ۔ گر نگلے بغیر کوئی چارہ بھی نہ تھا۔ لہذا رات کے پر دے میں چپکے دلایا۔ گر حضرت نے فر ایل کے باں جا پہنچے اور اپنی بے بی اور لا چاری کا رونا رویا۔ عذر معذرت بھی کی ، وعدے کی پابندی کا لیقین بھی دلایا۔ گر حضرت نے فر مایا کہ مجد بنوی میں منبر رسول پر کھڑ ہے ہو کر مسلمانوں کے جرے جمع میں ایک وعدہ کرتے ہو، آو اُس کا ایفاء یوں ہوتا ہے کہ جب لوگ تبہارے ہاں جائچے ہیں آئندہ کے لئے تیانہیں رائے تہاری کی بات پراعتا دکرلوں۔ اب جمحے کوئی تو تع نہ دکھو میں میں میں میں ہو و سے بی ہورات ہا ہوا فتا ارکروں میں میں تھی ہو و تان بات چیت کے بعد حضرت عثان پلیٹ آئے اور الثا امیر المومنین کو مور والزام شہرانا شروع کر دیا کہ ان اور جس دھڑ ہے بی چواہو ہو اس بات چیت کے بعد حضرت عثان پلیٹ آئے اور الثا امیر المومنین کو مور والزام شہرانا شروع کر دیا کہ ان کی شہ پر یہ ہنگا ہے اٹھور ہے ہیں ، اور سب بھی کر کئے کے باوجود بھی ہیں کرتے۔

## بوخت عقل زجرت که این چه بوالجی است

پہر صورت سدھ ہے ہوئے حالات پھرے بگڑ گئے ،اورانہیں بگڑنا ہی چاہئے تھا کیونکہ مطلوبہدت کے گز رجانے کے باوجود ہر چیز چول کی تول تھی ،اوررائی برابر بھی ادھرہے اُدھر نہ ہوئی تھی۔ چنانچہ تو ہکا انجام دیکھنے کے لئے وادی خشب میں جولوگ ظہرے ہوئے

### نطبراس

وَمِنْ كُلَامِ لَبُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِابُنِ الْعَبَّاسِ لَبَا أَرْسَلَهُ إِلَى الزَّبَيْرِ لَيَسْتَفِيْنَهُ الْعَبَّاسِ لَبَا أَرْسَلَهُ إِلَى الزَّبَيْرِ لَيَسْتَفِيْنَهُ اللّٰي طَاعَتِهِ قَبُلَ حَرْبِ الْجَمَلِ لَا لَي طَاعَتِهِ قَبُلَ حَرْبِ الْجَمَلِ لَا اللّٰي طَلْحَةَ فَاتَكَ إِنْ تَلْقَهُ تَجِلَاهُ كَالثَّوْرُ عَاقِصًا قَرْنَهُ يَرُكُبُ الصَّعْبَ كَالثَّوْرُ عَاقِصًا قَرْنَهُ يَرُكُبُ الصَّعْبَ كَالثَّورُ عَاقِصًا قَرْنَهُ يَرُكُبُ الصَّعْبَ وَيَقُولُ لَكَ السَّعْبَ وَيَقُولُ لَكَ اللّهِ النَّي لَوْ اللّهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ المُلهُ اللهِ الْكِلِهِ الْكَلِيهِ اللهُ اللهِ اللهِ الْكَلِيهُ الْهُ اللهِ الْكَلِيهُ الْكَلِيمُ اللهِ الْكَلِيمُ اللهِ الْكَلْمُ اللهِ الْكَلِيمُ اللهِ الْكَلْمُ اللهِ الْكَلْمُ اللهِ الْكَلْمُ اللهِ الْكَلْمُ اللهِ الْكَلْمُ اللهِ الْكَلِيمُ اللهِ الْكَلِمُ اللهِ الْكَلْمُ اللهِ اللهِ الْكَلْمُ اللهِ الْكَلِمُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

جب جنگ جمل شروع ہونے سے پہلے حضرت نے ابن عباس کو زبیر کے باس اس مقصد سے بھیجا کہ وہ آنہیں اطاعت کی طرف بیانا کیں تو اس موقعہ پران سے فرمایا۔ طلحہ سے ملاقات نہ کرنا۔ اگرتم اس سے ملے تو تم اس کوایک ایسا ہوں۔ وہ منہ زور سواری ہے۔ بلکہ تم زبیر سے ملنااس کئے کہ وہ فرم طبعت ہے اور اُس سے یہ کہنا کہ تمہارے ماموں زاد بھائی نے کہا عبی آ کر بالکل اجبی بن گئے۔ آخراس تبدیلی کا کیا سبب ہے۔ میں آ کر بالکل اجبی بن گئے۔ آخراس تبدیلی کا کیا سبب ہے۔ علی مطلب یہ ہے کہ اس تبدیلی کیا سبب ہوا۔ سب سے پہلے علی مطلب یہ کہ اس تبدیلی کیا سبب ہوا۔ سب سے پہلے آ ہے۔ آس کا مطلب یہ ہوا۔ سب سے پہلے آ ہے۔ آب کی کیا سبب ہوا۔ سب سے پہلے آب کہ اس تبدیلی کیا سبب ہوا۔ سب سے پہلے آب کہ کی زبان سے ناگیا ہے۔

## خطبه

وَمِنَ خُطَبَةٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ-اَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا قَلُ اَصْبَحْنَا فِي دَهُو عَنُوْدٍ - النَّاسُ إِنَّا قَلُ اَصْبَحْنَا فِي دَهُو عَنُوْدٍ - وَرَمَنِ كَنُودٍ يُعَلَّ فِيهِ الْمُحْسِنُ مُسِيئاً - وَيَوْدُادُ الظَّالِمُ فِيهِ عُتُوَّا - لَا تَنْتَفِعُ بِهَا عَلِيهِ عُتُوَّا - لَا تَنْتَفِعُ بِهَا عَلِيمُنَا - وَلَا نَسْئَالُ عَمَا جَهِلْنَا - وَلَا اللّهُ عَلَى اَرْبَعَةِ اَصَنَافٍ: مِنْهُمْ مَنْ لَا يَمْنَعُهُ عَلَى اَدُبُعُهُ اللّهُ عَلَى اَدُرِهِ وَمِنْهُمُ الْمُصلِتُ وَمَنْهُمُ الْمُصلِتُ لِسَيْفِهِ - وَنَضِيَّضُ وَفُرِةٍ وَمِنْهُمُ الْمُصلِتُ لِسَيْفِهِ - السَّاسُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

ا الوگواہم ایک ایسے کے رفتار زمانداور ناشکر گزار دنیا میں پیدا ہوئے ہیں کہ جس میں نیکو کار کو خطا کار سمجھا جاتا ہے، اور ظالم اپنی سرکشی میں بڑھتاہی جاتا ہے۔ جن چیزوں کوہم جانے ہیں، اُن سے فائدہ نہیں اٹھاتے اور جن چیزوں کوئیس جانے، انہیں دریافت نہیں کرتے اور جب تک مصیبت آ نہیں جاتی، ہم خطرہ محسوس نہیں کرتے وار جب تک مصیبت آ نہیں جاتی، ہم خطرہ محسوس نہیں کرتے ۔ (اس زمانے کے) لوگ عبار طرح کے محسوس نہیں کرتے ۔ (اس زمانے کے) لوگ عبار طرح کے فیس، چھودہ ہیں، جنہیں مفسدہ انگیزی سے مافع صرف ان کے باس فیس کا بے وقعت ہونا، ان کی دھار کا کندہ ہونا اور اُن کے پاس مال کا کم ہونا ہے اور پچھلوگ وہ ہیں جو تکواریں سونے ہوئے ملائے پیشر پھیلار ہے ہیں اور انہوں نے اپنے سوار اور پیا دے جمع علائے پشر پھیلار ہے ہیں اور انہوں نے اپنے سوار اور پیا دے جمع

تھےوہ بھی پھرسیا ب کی طرح بڑھے اور مدیند کی گلیوں میں بھیل گئے اور ہر طرف سے ناکہ بندی کر کے اُن کے گھر کا محاصرہ کرلیا۔

انہی محاصرہ کے دنوں میں پیٹیبر کے ایک صحابی نیارا بن عیاض نے حضرت عثان سے بات چیت کرتا جابی اوراُن کے ہال پہنٹی کر انہیں پکارا۔ جب انہوں نے اور بے جھا نگ کرد مکھا تو آپ نے کہا کہ اے عثان! خدا کے لئے اس خلافت سے دست بردار ہوجاؤ، اور سلمانوں کو اس خون خرا ہے ہے بچاؤ ۔ ابھی وہ بات کربی رہے تھے کہ حضرت عثان کے آ دمیوں میں سے آلیک نے آئیس تیرکا نشان بنا کرجان سے مارڈالا۔جس پرلوگ پھڑکی اٹھے اور پکار کرہا کہ نیار کا قاتل ہمارے دوالے کردھرت عثان نے فرمایا کہ بہتیں ہوسکتا کہ میں اپنے ایک مددگار کو تمہار ہے دوالے کردوں ۔ اس سینے زوری نے آگ میں ہوا کا کام کیا اور لوگوں نے جوش میں آکران کے گھر کے درواز سے میں آگ لگا دی اور اندر گھنے کے لئے آگے بڑھے کہ مروان این تھم ،سعیدا بن عاص اور مغیرہ ابن آغن اپنے اپنے جتھوں کے درواز سے میں آگ لگا دی اور درواز سے پرکشت وخون شروع ہوگیا۔ لوگ گھر کے اندر گھنسا جا ہے تھے ،گر آئیس دھکیل دیا تا تھا۔ اپنے گھر کا درواز ہ کھول دیا اور لکار دیا جاتا تھا۔ اپنے گھر کا درواز ہ کھول دیا اور لکار دیا جاتا تھا۔ اپنے گھر کا درواز ہ کھول دیا اور لکار کہا کہ آؤادھر سے بڑھو۔ چنا نچر محمارے والے اس مکان سے ذریعہ کا شائنہ خلافت کی جہت پہنچ گئے اور دہاں سے گھر کے درواز کی مواز میں ہونے اور کہوں میں جاچھے اور جورہ گئے وہ حضرت عثان کا حق نمک ادا کر سے امری کھیوں میں بھا گ کھڑ ہ ہو گئے ۔ ( تاریخ الحلی اور کہوں کے اور جورہ گئے وہ حضرت عثان کا حق نمک کہ اور کے مواز خواہ اور کے مواز کی ادار کر سے ان کے ادار کو کہا تھا کہ کہاں کہ تو کو ان کے ماتھوں کی گئے درواز کے ادار کی ادار کی خواتوں کے مواز دواری کے علاوہ اُن کے ہوا خواہ رہ کے گھر میں جاچھے اور جورہ گئے وہ حضرت عثان کا حق نمک ادا کر سے ہو کے ان کے ماتھوں کیا تھا تھا دیا تو تاریخ الحکام کے ان کے ماتھوں کی کھڑ کے دورواز کے مواز کو ان کے دورواز کے دورواز کی کھڑ کے دورواز کی مواز کو ان کے مواز کو ان کے دورواز کے دورواز کے دورواز کی کھڑ کی کو کھڑ کے دورواز کے دورواز کے دورواز کے دورواز کی کھڑ کے دورواز کی کورواز کے دورواز کی کورواز کے دورواز کے دورواز کے دورواز کے دورو

آپ حقل پر مختلف شعراء نے مرشے کے -سردست ابو ہریرہ کے مرشد کا ایک شعریش نظر ہے ۔۔ للناس هم ولی فی الیوم همان فقل الجراب وقتل الشیخ عثمان

''لوگوں کوتو آج کے دن صرف ایک صدمہ ہے، لیکن جھے برابر کے دوصدے ہیں ایک حضرت عثان کے قبل ہونے کا،اور دوسرا ایٹ تھیلے کے کھوجانے کا۔''

ان واقعات کودیکھنے کے بعد امیر الموثین کامؤقف واضح ہوجا تا ہے کہ نہ آپ اس جماعت کا ساتھ دے رہے تھے جوان کے قل پراُ بھار رہی تھی ، اور نہ اس گروہ میں لائے جاسکتے ہیں کہ جوان کی حمایت و مدافعت پر کھڑا ہوا تھا۔ بے شک جہاں تک حالات اجازت دیے رہے ، وہ اُن کے بچاؤ کی صورتیں انہیں سمجھاتے رہے اور جب بید یکھا کہ جو کہاجا تا ہے ، وہ عملاً کہا کیانہیں جاتا ، تو آپ اپنا دامن بچاکرالگ ہوگئے۔

جب دونوں فریق کودیکھا جاتا ہے تو جن اوگوں نے حضرت عثان کی نصرت ہے ہاتھ اٹھالیا تھا، ان میں ام المونین عائشہ اور روایات جمہور کے مطابق عشرہ بیشرہ بقیہ اہل شور کی، انصار ومہاجرین اولین اصحاب بدر اور دیگر ممتاز وجلیل القدر افراد نظر آتے ہیں اور دوسری طرف ہارگاہ خلافت کے چند غلام اور بنی امیہ کی چند فردیں و کھائی دیتی ہیں۔ اگر مروان وسعید ابن عاص جیسے لوگوں کو مہاجرین اولین پر فوقیت نہیں دی جاسکتی ، تو پھر ان کے عمل کو بھی ان کے طرز عمل پر فوقیت دینا مشکل ہوگا اور اگر اجماع مخصوص موارد ہی کے لئے جست نہیں ہے ، تو پھر صحابہ کی اس زبردت اتفاق رائے پر انگشت نمائی مشکل ہوگا۔

وَالْمُعُلِنُ بِشَرِّةِ وَالْمُجْلِبُ بِحَيْلِهِ وَرَجُلِهِ- قُلُ أَشُوطَ نَفْسَهُ وَأَوْبَقَ دِينَهُ لِحُطَامٍ يَنْتَهِزُهُ- أَوْمِقْنَبُ يَقُودُهُ أَوْمِنْبَرِ يَفُرَعُهُ- وَلَبِئْسَ الْمُتَجَرُ أَنْ تَرَى اللُّنْيَا لِنَفِّسِكَ ثَمَنًا وَمِمَّا لَكَ عِنْكَ اللهِ عِوَضًا وَمِنْهُمْ مَنْ يَطُلُبُ الثُّنْيَا بِعَبَلِ الْاحِرَةِ وَلَا يَطُلُبُ الْأَخِرَةَ بِعَمَلِ اللَّانْيَا قُلْ طَامَنَ مِنْ شَخْصِهِ وَقَارَبَ مِنْ خَطُولِا وَشَمَّرَ مِنْ ثُوبِهِ وَ زَحْرَفَ مَنْ نَفْسِهِ لِلْاَمَانَةِ وَاتَّخَلَ سَتُرَ اللهِ ذَرِيْعَةً إِلَى الْمَعْصِيةِ وَمِنْهُمُ مَنُ أَبْعَلَاهُ عَنْ طَلَب الْمُلُكِ ضُوُّ وَلَهُ نَفْسِهِ وَانْقِطَاعُ سَبَهِ فَقَصَرَ تُهُ الْحَالُ عَنْ حَالِهِ فَتَحَلَّى بِاسْمِ الْقَنَاعَةِ وَتَريَّنَ بِلِبَاسِ أَهُل الزَّهَادَةِ وَلَيْسَ مِنْ ذَلِكَ فِي مَرَاحِ وَلَا مَعْلَى - وَبَقِي رِجَالٌ غَضَّ أَبْصَارَهُمُ ذَكُرُ الْمَرجعِ وَأَرَاقَ دُمُوعَهُمُ خَوْفُ الْمَحْشَرِ فَهُمُ بَيِّنَ شَرِيلٍ نَادٍ وَخَانِفٍ مَقُبُوع - وَسَاكِتٍ مَكُعُومٍ - وَدَاعٍ مُخْلِدِنِ - وَثَكَلَانَ مُوْجَعٍ - قَلْاَحْمَلَتُهُمُ التَّقِيَّةُ وَشَمَلَتُهُمُ الكِّلَّةُ فَهُم فِي بَخْرٍ أُجَاجِ- أَفُواهُهُمْ ضَامِرَةُوَقُلُوبُهُمْ رَّرُ حَةً - وَقَالُ وَعَظُوا حَتَّى مُلُواوَ قُهرُوا حَتّٰى ذَلُّوا - وَقُلُوبُهُمَ قَرحَةٌ ـ فَلَتَكِنُ

کررکھے ہیں صرف بچھ مال ہوْرنے یا کسی دستہ کی قیادت کرتے ، پامنبریر بلند ہونے کے لئے انہوں نے اپنے نفسوں کو وقف کردیا ہے اور دین کو تباہ بر باد کرڈالا ہے۔ کتنا ہی بُراسودا ہے کہتم دنیا کواپی نفس کی قیمت اور اللہ کے یہاں کی نعمتوں کا بدل قرار دے اور کیچھ لوگ وہ ہیں جو آخرت والے کا موں ے دنیاطلی کرتے ہیں اور یہبیں کرتے کد نیا کے کامول ہے بھی آ خرت کا بنانامقصود رکھیں ۔ پیرایئے اویر بڑاسکون و وقار طاری رکھتے ہیں۔ آ ہتہ آ ہتہ قدم اٹھاتے ہیں اور دامنوں کو اویر کی طرف سمٹنے رہتے ہیں اوہ اپنے نفسوں کواس طرح سنوار ليت بين كەلوك انبين امين سمجھ ليس ـ بدلوگ الله كى پرده پوشى ے فائدہ اٹھا کر اس کا گناہ کرتے ہیں اور پچھاوگ وہ ہیں جنہیں اُن کےنفسوں کی کمزوری اور سازو سامان کی نافراہمی ملک گیری کے لئے اٹھنے ہیں دیت ۔ ان حالات نے انہی تق و بلندی حاصل کرنے سے در ماندہ و عاجز کردیا ہے اس لئے قناعت کے نام سے انہول نے اپنے آپ کوآ راستہ کررکھاہے۔ اورزامدوں کے لباس سے اپنے کوسجالیا ہے۔ حالانکہ اُنہیں ان چیزوں سے کسی وقت بھی کوئی لگاؤ نہیں رہا۔ اس کے بعد تھوڑے سے وہ لوگ رہ گئے جن کی آئکھیں آخرت کی یا داور حشر کے خوف سے جھکی ہوئی ہیں اور اُن ہے آنسورواں رہے ۔ ہیں۔اُن میں کچھتو وہ ہیں، جود نیاوالوں سے الگ تھلگ تنہائی ۔ میں بڑے ہیں اور کچھ خوف و ہراس کے عالم میں ذلتیں سہد رہے ہیں اور بعض نے اس طرح جیب سادھ لی ہے کہ گویاان کے منہ باندھ دیئے گئے ہیں۔ پچھ خلوص سے دعائیں مانگ رہے ہیں پچھم زدہ ودر درسیدہ ہیں جنہیں خوف نے گمنا ی کے گوشہ میں بٹھا دیا ہے اور حفظی و در ماندگی اُن پر چھائی ہوئی ہے ۔ وہ ایک شور دریامیں ہیں ( کہ باوجود پانی کی کثرت کے پھر بھی

اللهُّنْيَا فَى اعْيُنِكُمُ اصْغَرَ مِنْ حُقَّالَةِ الْقَرْظِ وَقَرَاصَةِ الْجَلَمِ وَاتَّعِظُوا بِسَ كَانَ قَبُلَكَم لَ قَبُلَ أَنْ يَتَّعِظَ بِكُمُ مَن بَعَلَ كُمْ وَارْفُضُو هَاذَهِ مِيْمَةً فَانَّهَا قَلُر فَضَتْ مُنْ كَانَ اَشْغَفَ بِهَا مِنْكُمُ

(أَقُولُ) هَٰذِهِ الْخُطْبَةُ رُبَهَا نَسَبَهَا مَنَ لاَ عِلْمَ لَهُ اللِّي مُعَاوِيَةُوَهِيَ مِنْ كَلَامِ أَمِيْرِ الْمُوْمِنِيْنَ عَلَيْهِ السَّلَامُ الَّذِي لَا يُشَكُّ فِيُّهِ وَأَيُّنَ اللَّهَابُ مِنَ الرُّعَامِ وَالْعَدُبُ مِنَ الْأَجَاجِ وَقَلَ دَلَّ عَلَى ذَالِكَ اللَّه لِيْلُ الْجِرِّيْتُ وَنَقَلَهُ النَّاقِدُ الْبَصِيرُ عَبْرُ وُبُنُ بَحْرِ الْجَاحَظُ فَاِنَّهُ ذَكَرَ هَلِهِ الْخُطْبَةِ فِي كِتَابِ الْبِيَانِ وَالتَّبِيِّنَ وَ دَّكُرَّ مَّنَّ نُسَبَهَا إِلَى مُعَاوِيَةَ ثُمَّ قَالَ هِيَ بكَلَام عَلَى عَلَيْهِ السَّلَامُ أَشْبَهُ وَبِمَلَّاهَبِهِ فِي تَصَنِيفِ النَّاسِ وَبِالْاحْبَارِ عَمَّا هُمْ عَلَيْهِ مِنَ الْقَهْرِ وَ الْإِذْلَالِ وَ مِنَ التَّقِيَّةِ وَالْخَوُفِ ٱلْبَيْقُ قَالَ وَمَتْلِي وَجَلُانَا مُعَاوِيَةً فِي حَالِ مِنَ الْأَحُوالَ مَسلك فِي كَلَامِهِ مَسْلَكَ الرُّهَادِ وَمَلَاهِبَ

وہ پیاسے ہیں)ان کے منہ بنداوردل مجروح ہیں۔انہوں نے لوگوں کوا تاسمجھایا، بجھایا کہوہ اُ کتا گئے اورا تناان پر جرکیا گیا کہوہ بالکل وب گئے اورات قتل کئے گئے کہ انمیں (نمایاں) کمی ہوگئی۔اس دنیا کو تمہاری نظروں میں کیکر کے چھلکوں اور اُن کے ریزوں ہے بھی زیادہ حقیر و پست ہونا چا ہئے اورا پنے قبل کے قبل کے لوگوں سے ہم عبرت حاصل کراو۔ اس کے قبل کہ تہمارے حالات سے بعد والے عبرت حاصل کریں اوراس دنیا کی ہرائی محسوں کرتے ہوئے اس سے قطع تعلق کرو۔اس لئے کہاں نے آخر میں ایسوں سے قطع تعلق کرایا جوتم سے زیادہ اس کے والہ وشیدا ہے۔

سیدرضی فر ماتے ہیں کہ بعض لوگوں نے اپنی لاعلمی کی بنا پراس خطبہ کو معاویہ کی طرف منسوب کیا ہے۔ عالا نکہ بیدا میر المومنین علیہ السلام کا کلام ہے جس میں کسی شک وشبہ کی گنجائش نہیں۔ بھلا سونے کومٹی سے کیا نسبت اور شیریں پانی کوشور پانی ہے کیا ربط۔ چنا نچہاس وادی میں راہ دکھانے والے ماہرفن اور پر کھنے والے بابھیرت عمر وابن بحر جاحظ نے اس کی خبر دی ہے اور ابنی کتاب '' البیان واقعبیین'' میں اس کا ذکر کیا ہے اور اُن لوگوں کا بھی ذکر کیا ہے اور اُن لوگوں کا بھی ذکر کیا ہے اور اُن لوگوں کا بھی ذکر کیا ہے اور اُن کی ذکر ہے۔ اس کے بعد کہا ہے کہ یہ کلام علی علیہ السلام کے کلام سے ہو بہوماتا جلتا ہے اور اس میں جولوگوں کی تقسیم اور اُن کی ذکت و پستی اور خوف و ہراس کی حالت بیان کی ہے ہے آ ہے، می کے مسلک ہے میل کھاتی عابدوں کے انداز اور ہراس کی حالت بیان کی جیر آ ہو نے نہیں یایا۔

### فطيه ٣٣

وصِنْ حُطْبَةٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عِنْكَ امير المونين جب الل بصره سے جنگ كے لئے فكي تو

خُرُوجه لِقِتَالِ أَهُلِ الْبَصْرَةِ-قَالَ عَبْدُ الله ابُنِ الْعَبَّاسِ، دَحَلْتُ عَلَى اَمِيْرِ الُمُوَّمِنِيَّنَ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِذِي قَارِ وَهُوَ يَخْصِفُ نَعْلَهُ فَقَالَ لِي مَاقِيْمَةُ هٰلِاهِ النَّعْلِ فَقُلْتُ لَا قِيْمَةً لَهَا، فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَاللهِ لَهِيَ آحَتُ إِلَيَّ مِن امْرَتِكُمُ إِلَّا أَنَّ أُقِيْمَ حَقًّا أَوْ أَدْفَعَ بَاطِلًا ثُمَّ خَرَجَ فَخَطَبَ النَّاسَ فِقَالَ - إِنَّ اللَّهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنَ الْعَرَب يَقْرَأُ كِتَابًا وَ لَا يَكَّعِي نُبُوَّةً - فَسَاقَ النَّاسَ حَتْى بَوَّاهُمُ مَحَلَّتُهُم وَبَلَّغَهُم مَنْجَاتَهُم فَاستِقَامَت قَنَاتُهُمُ وَٱظُعَأَنَّتُ صَفَاتُهُمْ- اَمَّا وَاللهِ إِن كُنْتُ لَفِي شَاقِتَهَا حَتَّى تَوَلَّتُ بِحَلَّا فِيُرِهَا مَا ضَعُفْتُ وَلَا جَبُنْتُ وَإِنَّ مَسِيْرِي هُ لَمَا لِمِثْلِهَا فَلَأَبْقُرَنَّ الْبَاطِلَ حَتْى يَخُرُجَ الْحَقُّ مِنْ حَنْبِهِ مَالِي وَلِقُرَيْسٍ وَاللهِ لَقَلُ قَاتَلُتُهُمُ كَافِرِينَ وَلَّا قَاتِلَنَّهُمْ مَفْتُونِينَ - وَإِنِّي لَصِاحَبُهُمُ بِالْكُمْسِ كَمَا أَنَا صَاحِبُهُمُ الْيَوْمُ-

عبدالله بن عباس كمنت بين كه مين مقام ذى قار مين حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ آپ اپنا جوتا ٹا تک رہے ہیں۔ (جھے دیکھ کرفر مایا کہ اے ابن عباس اس جوتے کی کیا قبت ہوگی؟) میں نے کہا کہ ابتواس کی بچھ بھی قیت نہ ہوگی ، تو آپ نے فرمایا کہ اگر میرے پیش نظرت كاقيام اور باطل كامثانا نه موتوتم لوگول پر حكومت كرنے سے یہ جوتا مجھے کہیں زیادہ عزیز ہے۔ پھرآپ باہر تشریف لائے اورلوگوں میں میخطبد دیااللہ نے محمصلی الله علیه وآلبوسلم كوأس وقت بھيجا كەجب عربوں ميں نەكوئى كتاب (آسانی) كا پڑھنے والا تھا نہ کوئی نبوت کا دعوے دار۔ آپ نے ان لوگوں کو ان کے (ملیح ) مقام پر اُتارا ، اور نجات کی منزل پر پہنچا دیا۔ یباں تک کہ اُن کے سارے خم جاتے رہے اور حالات محکم و استوار ہو گئے ۔خدا کی قتم! میں بھی اُن لوگوں میں تھا جواس صورت حال میں انقلاب پیدا کررہے تھے۔ یہال تک کہ انقلاب کمل ہوگیا۔ میں نے (اس کام میں) نہ کمزوری دکھائی نہ بزدلی ہے کام لیا اور اب بھی میر ااقد ام ویے ہی مقصد کے لئے ہے تو سہی جو میں باطل کو چیر کرحق کواس کے پہلؤ سے نکال لوا۔ مجھے قریش سے وجیزاع ہی اور کیا ہے۔خداکی قتم میں نے تو اُن ہے جنگ کی، جبکہ وہ کافر تھے اور اب بھی جنگ کروں گا جبکہ وہ باطل کے ورفلانے میں آ چکے ہیں اورجس شان سے میں کل اُن کا مدمقابل ره چکاهول وبیابی آج ثابت هوگا۔

خطبهم

وَمِنْ حُطْبَةٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي السَّتِنْفَادِ لُول وَاللَّامِ عَالَمَ المَّامِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي السَّتِنْفَادِ لُول وَاللَّامِ عَالَمَ المَّامِ السَّامِ السَّمِ السَّامِ السَّمِ السَّامِ السَامِ السَّامِ السَ

إُنِّ لَكُمْ لَقَلُ سَئِمُتُ عِتَابِكُمُ اَرَضَيْتُمُ بِالْحَيْوةِ النَّانُيَامِنَ الْأَخِرَةِ عِوَضًا- وَ بِاللُّالُّ مِنَّ الْعِرْخَلَقًا - إِذَا دَعُو تُكُمُ إِلَى جِهَادِ عَلَيْقٌ كُمُّ وَازَتُ اعْيُنكُمْ كَانَّكُمْ مِنَ الْمُوَّتِ فِي غَمْرَةٍ - وَمِنَ اللَّهُولِ فِي سَكُرَةٍ يُرْتَجُ عَلَيْكُمْ حَوَارِي فَتَعْمَهُونَ فَكَانَ قُلُو بَكُمُ مَا لُوسَةٌ فَانْتُمْ لَا تَعْقِلُونَ- مَا أَنْتُمُ برُكُنِ يُمَالُ بِكُمْ وَلَا زُوافِرُ عِزٍّ يُفْتَقَرُّ إِلَيْكُمْ مِمَا ٱنَّتُهُمُ إِلاَّ كَابِلِ صْلَّ رُعَاتُهَا ـ فَكُلَّمَا جُبِعَتْ مِنْ جَانِبِ انْتَشَوَتُ مِنُ احَوْ لَيَنُسَ لَعَمُرُ اللهِ سَعُرُنَّادِ الْحَرُبِ أَنتُمُ تُكَادُونَ وَلا تَكِينُكُونَ وَتُنْتَقَصُ أَطُرًا فَكُمُ فَلَا تُمْتَعِضُونَ لَا يَنَامُ عَنْكُمْ وَ الْنَتُمْ فِي غَفُلَةٍ سَاهُونَ غُلِبَ وَاللهِ الْمُتَحَازِلُونَ وَٱيْمُ اللهِ إِنِّي لاَّظُنُّ بكُمُ أَن لَو حَمِسَ الْوَغَى وَالسَّتَحَرُّ الْمَوْتُ قَلِ انْفَرَجُتُمُ عَنِ ابْنِ أَبِي طَالِبِ انْفَرَجْتُمْ عَنِ ابْنِ أَبِي طَالِبِ انْقِرَاجَ الرَّأْسِ وَاللَّهِ إِنَّ امُرَأَ يُمَكِّنُ عَكُولًا مِنْ ثَقْسِهِ يُعُرُقُ لَحْمَهُ وَ يَهُشِمُ عَظَّمَةً - زَيَفُري حِلْلَهُ لَعَظِيُمٌ عَجُزُهُ صَعِيْفُ مَا ضُمَّتُ عَلَيْهِ جَوَانِحُ صَلُولِا أَنِّتَ فَكُنَّ ذَاكَ إِنْ شَنْتَ فَامًّا أَنَا فَوَاللَّهِ دُونَ أَنَّ أُعُطِيَ ذَلِكَ ضَرَّبٌ بِالْمَشُرَ فِيَّةٍ. تَطِيرُ مِنْهُ فَرَاشُ الْهَام وَتُطِيْحُ السَّوَاعِلُ

ہوں کیا تمہیں آخرت کے بدیلے دنیوی زندگی اور عزت کے برلے ذات ہی گواراہے؟ جب تمہیں وشمنول سے لڑنے کے لے بلاتا ہوں تو تمہاری آئکھیں اس طرح گھو منے لگ جاتی بیں کہ گویاتم موت کے گرداب ہیں ہواور جان کن کی غفلت اور مد ہوتی تم پر طاری ہے۔میری باتیں جیسے تبہاری سمجھ ہی میں نہیں آتیں توتم ششدره ره جاتے ہو معلوم ہوتا ہے جیسے تبہارے ول و د ماغ پر دیوانگی کا اثر ہے کہ تم کچھ عقل سے کا منہیں لے سكتة تم بميث كيليه مجھ سے اپنااعتاد كھو چكے ہو۔ ندتم كوئي قوى سہارا ہوکہتم پر جروب کرے وشمنوں کی طرف رخ کیا جائے اور نة تم عزت وكامراني كے وسلے ہو، كه تمهاري ضرورت محسول ہو-تہاری مثال تو اُن اونٹوں کی ہے جن کے چرواہے کم ہوگئے ۔ ہوں۔ اگر انہیں ایک طرف سے سمیٹا جائے تو دوسری طرف ے تتر بتر ہوجائیں گے۔خداکی قسم تم جنگ کے شعلے جر کانے كے لئے بہت رُے ثابت ہوئے ہو۔ تمہارے خلاف سب تدبیریں ہوا کرتی ہیں اورتم وشمنوں کے خلاف کوئی تدبیر نہیں كرتے تمہارے (شهرول كے ) حدود (دن بددن ) كم ہوتے جارہے ہیں مگر تہہیں غصنہیں آتا۔ وہ تمہاری طرف ہے بھی غافل نہیں ہوتے اورتم ہو کہ غفلت میں سب کچھ بھو لے ہوئے ہو۔ خدا کی قتم! ایک دوسرے پرٹالنے والے مارا ہی کرتے ہیں۔خدا کی قشم میں تمہارے متعلق یہی گمان رکھتا ہوں کہا گر جنگ زور پکڑ لے اور موت کی گرم بازاری ہو، تو تم ابن الی طالب سے اس طرح کث جاؤ کے جس طرح بدن اللہ سے سر ( كەدوبارە بلٹناممكن ہى نەبهو) جۇخفى كەاپنے دىنىن كواس طرح اپنے پر قابودے دے کہ وہ اس کی ہٹریوں سے گوشت تک اُ تار ڈالے، اور مٹر بیوں کوتو ڑ دے، اور کھال کو بیارہ پارہ کردے، تو أس كا عجز انتها كويهنجا مواہد اور سينے كى پسليوں ميں گھرا موا ( دل ) کمزوروناتواں ہے۔اگرتم ایساہونا چاہتے ہوتو ہوا کرو۔ کیکن میں تواہیا اُس وفت تک بنہ ہونے ووں گا جب تک مقام

### خطره

وَمِنْ خُطَبَةٍ لَـ أَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بَعُلَ مَحَكِمْ كَ بِعِدْ (

التَّحُرُكِيْم-

اللَّحَهُ لُ لِللَّهِ وَإِنْ أَتَى اللَّهُرُ بِالْخَطُبِ الْحَهُ لِللَّهِ وَإِنْ أَتَى اللَّهُرُ بِالْخَطُبِ الْفَادِحِ وَاللَّهُ وَلَى الْجَلِيْلِ - وَاَشَهَدُ اَنْ لَلَّهُ وَحُدَاهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَيْسَ لَلَّهُ وَحُدَاهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَيْسَ مَحَهُ دًا عَبُدُهُ وَإِنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالله وَالله

أَمَّا بَعُلُ فَانَ مَعُصِيةَ النَّاصِحِ الشَّفِيْقِ الْعَالِمِ الْهَجُرِّ بِ تُوْرِثُ الْحَيْرَةَ وَتُعَقِبُ الْعَالِمِ الْهُجُرِّ بِ تُوْرِثُ الْحَيْرَةَ وَتُعَقِبُ النَّنَّ الْمَةَ وَقَلَّ كُنْتُ اَمَرَ تُكُمُ فِى هٰلِا النَّنَّ الْمَةَ وَقَلَ كُنْتُ اَمَرَ تُكُمُ مَحْرُونَ الْحُكُومَةِ اُمْرِى وَنَحَلْتُ لَكُمْ مَحْرُونَ الْحُكُومَةِ اُمْرِى وَنَحَلْتُ لَكُمْ مَحْرُونَ وَلَيْتُمَ الْحُكُومَةِ الْمَرِى وَنَحَلْتُ لَكُمْ مَحْرُونَ وَلَحَكُومَ لَكُمْ مَحْرُونَ وَلَيْكُم لَكُمْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ الللَ

(ہر حالت میں) اللّہ کیلئے حمد و ثناء ہے۔ گوز مانہ (ہمارے لئے) جا نکاہ مصبتیں اور صبر آ زما حادث لے آیا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اُس کے علاوہ کوئی معبود نہیں وہ یکنا ولاشر یک ہے۔ اس کے ساتھ کوئی دوسرا خدانہیں اور محمصلی اللّه علیہ وآلہ وسلم اس کے عبد اُوررسول ہیں۔

(تمہیں معلوم ہونا چاہئے کہ) مہر بان، باخبر اور تجربہ کار ناصح کی مخالفت کا ثمرہ، حسرت و ندامت ہوتا ہے۔ میں نے اس تحکیم کے متعلق اپنا فر مان سنا دیا تھا، اور اپنی قیمتی رائے کا نچوڑ تہار ہے سامنے رکھ دیا تھا۔ کاش کہ'' قصیر'' کا تھم مان لیا جا تا۔ لیکن تم تو تند خو مخالفین اور عہر شکن نافر مانوں کی طرح انکار پرتل گئے۔ یہاں تک کہ ناصح خود اپنی نصیحت کے متعلق سوچ میں پڑگیا، اور طبیعت اُس چھماتی کی طرح بچھگئی کہ جس نے شعلے بھڑکا نا بند کر دیا ہو میری اور تمہاری حالت شاعر بنی موازن کے اس قول کے مطابق ہے۔

میں نے مقام معرج اللوی (ٹیلے کا موڑ) پر تنہیں اپنے گئم سے آگاہ کیا (گواس وقت تم نے میری نصیحت پرعمل نہ کیا)لیکن دوسرے دن کی چاشت کو میری نصیحت کی صداقت و کھی ہے۔

جب اہل عراق کی خوز پر تلواروں سے شامیوں کی ہمت ٹوٹ گئی اورلیلۃ الہریہ کے تابڑتو ڑھلوں نے اُن کے حوصلے بیت اور
ولو لے ختم کردیئے تو عمرو بن عاص نے معاویہ کو بیہ چال سوجھائی کہ قر آن کو نیزوں پر بلند کر کے اُسے حکم تھہرانے کا نعرہ لگایا
جائے جس کا اثر یہ ہوگا کہ کچھلوگ جنگ کورکوانا چاہیں گے اور پچھ جاری رکھنا چاہیں گے اور ہم اس طرح ان میں پھوٹ ڈلوا کر
جنگ کو دوسر مے موقعہ کے لئے ملتوی کر اسکیں گے۔ چنا نچیقر آن نیزوں پر بلند کے گئے۔ اس کا نتیجہ بید لکا کہ چند سر پھروں نے
شور وغوغا مجا کرتما م شکر میں انتشار و برہمی پیدا کردی، اور سادہ لوح مسلمانوں کی سرگرمیاں فتح کے قریب پہنچ کر دھیمی پڑ گئیں اور

مشارف کی (تیز دھار) تلواریں چلا خدلوں کہ جس سے سر کی ہڈیوں کے پر فیجے اڑ جا کمیں اور باز واور قدم کٹ کٹ کر گرنے لگیں اس کے بعد جوالند عاہے ، وہ کرے۔

ا الوگوں! ایک تو میر اتم پر حق ہے اور ایک تمہارا مجھ پر حق ہے کہ میں تمہاری خیر خوائی پیش نظر رکھوں اور بیت المال سے تمہیں پورا پورا حصہ دوں ، اور تمہیں تعلیم دوں تا کہ تم جاہل نہ رہواور اس طرح تمہیں تہذیب سکھاؤں جس پر تم عمل کرواور میراتم پرید حق ہے کہ بیعت کی ذمہ دار یوں کو پورا کرواور سامنے اور پس پیشت نیر خوائی کرو۔ جب بلاؤں تو میری صدا پر لبیک کہو،اور جب کوئی حکم دوں تو اس کی تھیل کرو۔

ﷺ یہ جملہ ایسی علیحد گی کے لئے استعمال ہوتا ہے کہ جس کے بعد پھرٹن جیٹھنے کی کوئی آس ندر ہے۔صاحب درہ نجفیہ نے اس کی توجیہہ میں چنداقوال نقل کئے ہیں۔

وَالَّا قُلَامُ وَيُفْعَلُ اللَّهُ بَعْلَ ذَٰلِكَ مَا يَشَاَّءُ

اَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ لِي عَلَيْكُمْ حَقًّا وَلَكُمْ عَلَيْكُ

حَقُّ فَامَّا حَقْكُمُ عَلَىَّ فَالنَّصِيَحَةُ لَكُمِّ

وَتَوْفِيْرُ فَيْئِكُمْ عَلَيْكُمْ وَتَعْلِيْمُكُمْ كَيْلَا

تَجْهَلُوا وَتَأْدِيْكُمْ كَيْمَا تُعَلِّبُوا- وَاَمَّا حَقِّى

بِالْبَيْعَةِ وَالنَّصِيْحَةُ فِي الْمُشْهَلِ وَالْمَغِيبِ

وَالْإِجَابَةُ حَيْنَ الدَّعُوكُمُ- وَالطَّاعَةُ حَيْنَ

عَلَيْكُمُ فَالْوَفَاءُ

- (۱) ابن ورید کاقول ہے کہ اس کے معنی پہیں کہ جس طرح سربدن ہے کٹ جاتا ہے، تو پھراُس کا جڑنا ناممکن ہوتا ہے یو نہی تم ایک وفعہ ساتھ جچھوڑنے کے بعد پھر جھے سے نیل سکو گے۔
- (۲) مفضل کا قول ہے کہ راس (سر)ایک شخص کا نام تھااور شام کا ایک گاؤں'' بیت الراس''ای کے نام پر ہے شیخص اپنا گھریار چھوڑ کر کہیں اور چلا گیا اور پھرپلیٹ کراپنے گاؤں میں نیآیا جس سے میدکہاوت چل نگلی ، کمتم تو یوں گئے جس طرح راس گیا تھا۔
- (۳) ایک معنی بیمیں کہ جس طرح سرکی ہڈیوں کے جوڑالگ الگ ہوجائیں تو پھر آئیں میں جڑانہیں کڑتے ، یونہی تم مجھے کٹ کر پھر نہ جڑ سکو گے۔
- (٣) یہ جمل کیا گیا ہے کہ جملہ "انفر جتم عنی راسا" (یعنی تم پور سے طور پر مجھ سے جدا ہوجاؤ گے ) کے معنی میں ہے شارح معتز کی نے یہ معنی قطب الدین راوندی کی شرح نے نقل کرنے کے بعد تحریر کیا ہے کہ یہ معنی درست نہیں ہیں۔ کیونکدراس جب کلیت تا کے معنی میں آتا ہے تواس پر الف لام واضل نہیں ہوا کرتا۔
- (۵) اس کے بیمعنی بھی کئے جاتے ہیں کہتم جھے ہے اس طرح دامن چھڑا کر چلتے بنو گے، جس طرح کوئی سر بچا کر بھاگ کھڑا ہوتا ہے۔اس کے ملاوہ ایک آ در معنی اور بھی کہے گئے ہیں مگر بعید ہونے کی وجہ ہے آئہیں نظرانداز کیاجا تا ہے۔

سب بہلے اس کا استعال عکیم عرب اثم ابن شیلی نے اپنے بچل کو اتفاق واتحاد کی تعلیم دیتے ہوئے کیا۔ چنانچہ اس کا تول ہے کہ یا بندی لا تنفر جو اعنا الشال اللہ انفر اج بیٹو ابختی کے وقت ایک دوسرے سے الگ نہ ہوجانا، ورنہ الرأس فانكم بعل ذلك لا تجتمعون۔ پھر بھی ایک جگہ جمع نہ ہوسکو گے۔

بے سوچے سمجھے ایکارنے کے کہ ہمیں جنگ پرقر آن کے فیصلے کوڑ جج ویناحیا ہے۔

امیرالمونینؑ نے جب قرآن کوآلۂ کاریغتے ہوئے دیکھا نو فرمایا کہاےلوگو! اس مکروفریب میں نہ آؤ۔ بیصرف شکست کی روسیاہیوں سے بیچنے کے لئے چال چل رہے ہیں۔ میں ان میں سے ایک ایک کی سیرت کو جانٹا ہوں۔ نہ بیقر آن والے ہیں، اور نہ دین و مذہب سے آنہیں کوئی لگاؤ ہے۔ ہمارے جنگ کرنے کا تو مقصد ہی بیرتھا کہ بیرلوگ قر آن کو مانیں اوراس کے احکام بیممل بیرا ہوں۔خداکے لئے ان کی فریب کاریوں میں نہ آؤے عزم وہمت کے ولولوں کے ساتھ آ گے بڑھواور دم توڑتے ہوئے دشمن کوختم کرکے دم لو۔ گھر باطل کا پُرفریب حربہ چل چکا تھا۔لوگ طغیان وسرکشی پراُتر آئے ۔سعیدابن فعد کی تھیمی اور زیدابن حصین طائی دونوں ہیں ہزار آ دمیوں کےساتھ آ گے بڑھے،اورامیرالمومنینؑ ہے کہا کہا ھائی!اگرآ پ نے قرآن کی آ واز پرلیک نہ کہی ،تو پھرہم آپ کاوہی حشر کریں گے جوعثان کا کیا تھا۔ آپ فوراً جنگ ختم کرائیں اورقر آن کے فیصلے کے سامنے سرتسلیم خم کریں۔حضرت نے بہت سمجھانے کی کوشش کی کمیکن شیطان قرآن کا جامہ پہنے ہوئے سامنے کھڑا تھا۔اُس نے ایک نہ چلنے دی اوراُن لوگوں نے امیر الموننینؑ کومجبور کردیا کہ وہ کسی کو بھیج کر مالک اشتر کومیدان جنگ ہے واپس لوٹا کمیں۔حضرت نے لاحیار ہوکر بزیدا بن ہانی کو مالک کے بلانے کے لئے بھیجا۔ مالک نے جب سپھم سنا تو وہ چکرا ہے گئے اور کہا کہ اُن ہے کہئے کہ ریہ موقعہ مورجہ ہے الگ ہونے کانہیں ہے۔ بچھہ دریو قف ا فرما ئیں تو میں نوید فتح لے کر حاضر خدمت ہوتا ہوں۔ یز دابن ہانی نے ملیٹ کرید پیغام دیا تو لوگوں نے غل محایا کہ آپ نے جیکے ہے۔ انہیں جنگ ہر جے رہنے کے لئے کہلوا بھیجا ہے۔حضرت نے فرمایا کہ مجھے اس کا موقعہ کہاں ملاہے کہ میں علیحد گی میں اے کوئی پیغا م دیتا۔ جو کچھ کہاہے تمہارے سامنے کہاہے۔ لوگوں نے کہا آپ اے دوبارہ جیجیں اوراگر مالک نے آنے میں تاخیر کی ، تو پھر آپ اپنی جان ہے ہاتھ دھولیں۔حضرت نے ہانی کو پھرروانہ کیا اور کہلوا بھیجا کہ فتنہ اٹھ کھڑا عواہے۔جس حالت میں ہوفوراً آؤ۔ چنانچہ ہانی نے ما لک سے جاکر کہا کہ مہیں فتح عزیز ہے یا میرالمونین کی جان!اگران کی جانعزیز ہے تو جنگ سے ہاتھ اٹھاؤاوران کے پاس پہنچو۔ ما لک فتح کی کامرانیوں کوچھوڑ کراٹھ کھڑے ہوئے اور حسرت واندوہ لیے ہوئے حضرت کی خدمت میں پہنچے، وہاں ایک ہڑ بونگ مچاہوا تفا۔ آپ نے لوگوں کو بہت بُر ابھلا کہا۔ مگر حالات اس طرح پلٹا کھا چکے تھے کہ انہیں سدھارا نہ جاسکتا تھا۔

اب یہ طے پایا کہ دونوں فریق میں سے ایک ایک عکم نتخب کرلیا جائے تا کہ وہ قرآن دسنت کے مطابق خلافت کا فیصلہ کریں۔
معاویہ کی طرف سے عمروا بن عاص قرار پایا، اور حضرت کی طرف سے لوگوں نے ابوموی اشعری کا نام پیش کیا۔ حضرت نے اس غلط
انتخاب کودیکھتے ہوئے فرمایا کہ اگرتم نے تحکیم کے بارے میں میرا حکم نہیں مانا، تو اتنا تو کروکہ اس (ابومویٰ) کو حکم نہ بناؤ۔ یہ بحروسے کا
آ دمی نہیں ہے۔ یہ عبداللہ ابن عباس ہیں، یہ ما لک اشتر ہیں۔ ان میں سے کسی ایک کو نتخب کرلو۔ گرانہوں نے ایک نہ نی اورای کے نام
پراڑ گئے۔ حضرت نے فرمایا کہ اچھا جو چا ہو کرواوروہ دن دو زئیس ہے کہ اپنی بے راہ رویوں پراپنے ہاتھ کا لوگے نے

صکمین کی نامزدگی کے بعد جب عہد نامدکھاجانے لگا، توعلی این ابی طالبؓ کے نام کے ساتھ امیر الموننین کھھا گیا۔عمر وابن عاص نے کہا کہ اس لفظ کومٹا دیا جائے۔اگر ہم آنہیں امیر الموننین سجھتے ہوتے توبیہ جنگ ہی کیوں لڑی جاتی۔حضرت نے پہلے تو اُسے مٹانے ' سے انکارکیا اور جب وہ کسی طرح نہ مانے تو اُسے مٹادیا اور فر مایا کہ بیواقعہ حدیبیہ کے واقعہ سے بالکل ملتا جلتا ہے کہ جب کفار اس پراڑ گئے تھے کہ پیغیبڑکے نام کے ساتھ رسولؓ اللہ کی لفظ مٹادی جائے اور پیغیرؓ نے اسے مٹادیا۔اس پرعمر وابن عاص نے بگڑ کر کہا کہ کیا آپ

جمیں کفار کی طرح سیجھتے ہیں۔ حصرت نے فرمایا کہ تہمیں کس دن ایمان والوں سے لگاؤ رہا ہے، اور کب اُن کے ہمنوا رہے ہو؟

ہمرصورت اس قرارداد کے بعد لوگ منتشر ہو گئے اوران دونوں حکموں نے آپس میں صلاح ومشورہ کرنے کے بعد سے طے کیا کہ علی ابن ہمرصورت اس قرارداد کے بعد لیہ طے کیا کہ علی ابن الی طالب اور معادید دونوں کو معزول کر کے لوگوں کو بیافتیار دے دیا جائے کہ وہ جے چاہیں نتخب کر لیس۔ جب اس کے اعلان کا وقت آیا بقوع اللی عاص کے درمیان مقام دومت البحت ل میں اجتماع ہوا اور بید دونوں تھم بھی مسلمانوں کی قسمت کا فیصلہ سنانے کے لئے بھی اپنے کے عظم وابن عاص نے چالا کی سے کام لیتے ہوئے ابوموی سے کہا کہ میں آپ پر سبقت کرنا سوءادب ہم تجھتا ہوں۔ آپ سن وصال کے عظم وابن عاص نے خوالو کو کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اسے سانو ہوئی تانے بیل آگے اور چھو متے ہوئے جھتا ہوں۔ آپ سن وصال جو کے اور اور گولوں کو فظاب کر معزول کردیا ہے کہ بھی ابن ابی طالب اور معاویہ کو معزول کردیا جائے اور اور اور ہی کہا کہ اے مسلمانو اہم نے من لی ہو نے اپن فتن کر لیس۔ (اور بیہ کہہ کر میٹے گئے ) اب عمروائن عاص کی جو اور کہ اور اور کیا کہ کہ کہا کہ اے مسلمانو اہم نے من لی ہو نہ کہ این ابی طالب کو معزول کردیا ہے۔ میں بھی اس سے مناوی اس نے کہا کہ اے مسلمانو اہم نے من لیا ہے کہ این ابی طالب کو معزول کردیا ہے۔ میں بھی اس سے مناوی ہے گئے اور اور کیا ہوال میں بید انہیں ہوتا ، لبندا ہیں اس کے این ابی طالب کو معزول کردیا ہے۔ میں بھی اس سے کہا کہ تم ادر عاص نے کہا کہ تم ادری مثال اُس گدھے کی ہے۔ آپ میں بہ کے کہا کہ تم ادری مثال اُس گدھے کی ہے۔ جس پر کھی اس سے کہا کہ تم ادری مثال اُس گدھے کی ہے۔ جس پر کھی کی ہوئی ہیں عاص کی چالا کی کام کر گنا اور معادیہ کے اکم کہا کہ تم ادری مثال اُس گدھے کی ہے۔ جس پر کھی کی ہیں۔ آپ کے میں جد کے جس پر کھی کی کہا کہ کہا کہ تم ادری مثال اُس گدھے کی ہے۔ جس پر کھی کی ہوئی ہیں۔ اور کہ بہ بانے گا محمود و اس کے گئا کہ کہا کہ کہا کہ کہا دو جب بانے گا محمود کیا ہوئی کی اُس کے گئی ہوئی ہیں۔ مؤملوں میں عاص کے کہا کہ کہا کہ کہا کہ گوٹ ہوئی ہوئی ہیں۔ مؤملوں میں عاص کے کہا کہ کہا کہ کہا کہ گئی ہوئی ہیں۔ مؤملوں میں عاص کے کہا کہ کہا کہ گوٹ ہے۔ جس کھی گی گئی ہوئی ہوئی ہیں۔ مؤملوں میں مورائی ماس کیا کہ کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہ گئی ہوئی ہوئی ہوئی ہیں

۔ پیھااس تھیم کا مخضرسا خاکہ جس کی اساس قرآن وسنت کوقر اردیا تھا۔ گر کیا قرآن وسنت کا فیصلہ تھا، یا اُن فریب کاریوں کا نتیجہ کہ جو دنیاوالے ہمیشہ اپنے اقترار کو برقر ارر کھنے کے لئے کام لایا کرتے ہیں۔ کاش کہ تاریخ کے ان اوراق کوسنقبل کے لئے مشعل راہ بنایاجائے ، اورقرآن وسنت کوآڑ بنا کرحصول اقترار کا ذریعہ اور دنیاطلی کا وسیلہ نہ بیننے دیا جائے۔

امیر المونین کو جب تحکیم کے اس افسوں ناک بیچہ کی اطلاع ملی ، تو آپ منبر پرتشریف لائے اور بیخطبدار شاوفر مایا جس کے لفظ لفظ ہے آپ کا اندوہ وقلق جھلک رہا ہے اور ساتھ ہی آپ کی صحت ، فکر ونظر ، اصابت رائے اور دور رس بصیرت پر بھی روشنی ڈالٹا ہے۔

نے پرواہ نہ کی اور قدم بڑھا کرشہر کے اندر داخل ہو گیا۔ وہاں پہنچتے ہی قتل کرڈ الا گیا۔ قصیر نے یہ دیکھا تو کہالو گان پطلع نقصیر امر۔( کاش قصیر کی بات مان کی ہوتی )اوراُس وقت ہے میشل چل نگلی۔

کے شاعر بنی ہوازن سے مراد وُرَیدا بن صمہ ہے اور پیشعراس نے اپنے بھائی عبداللہ ابن صمہ کے مرنے کے بعد کہا جس کا واقعہ بیہ ہے کہ عبداللہ اپنے بھائی کے ہمراہ بنی بکرابن ہوازن پر جملہ آ ور ہوا اور اُن کے بہت سے اونٹ ہنکا لایا۔ واپسی پر جب مقام منعر ج اللوی میں سستانے کا ارادہ کیا تو درید نے کہا کہ یہاں تھم برنا مصلحت کے خلاف ہے۔ ایسا نہ ہو کہ چیچھے ہے وہمن لوٹ پڑے۔ مگر عبداللہ کو وہیں پر قل کر دیا۔ درید پڑے۔ مگر عبداللہ نہ مانا اور وہاں تھم گیا جس کا نتیجہ بیہ ہوا کہ منتج ہوتے ہی دہمنوں نے حملہ کیا اور وہاں تھم گیا جس کی اور گیا کہ بعد چندا شعار کہائن میں سے ایک شعر بیہ ہے جس میں اس کی رائے کے تھرا و دیئے جانے سے جو تباہی آئی تھی اُس کی طرف اشارہ کیا ہے۔

## خطبه

وَمِنَ خُطْبَةٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لللهُ فِي تَخْوِيْفِ أَهْلِ النَّهْرَ وَانِ:

فَانَا نَالِيهُ وَبِالْهُصِنَامِ هُلَا الْعَالِطِ عَلَى هُلَا النَّهُ وَبِالْهُصِنَامِ هُلَا الْعَالِطِ عَلَى عَلَى الْفَا النَّهُ وَبِالْهُصِنَامِ هُلَا الْعَالِطِ عَلَى غَيْرِ بَيِّنَةٍ مِّنَ رَبِّكُمُ وَلَا سُلطانٍ مُبِينِ مَعَكُمُ قَلُ طَوَّحَتُ بِكُمُ اللَّاارُ وَاحْتَبَلَكُمُ الْمَارُ وَاحْتَبَلَكُمُ اللَّارُ وَاحْتَبَلَكُمُ اللَّارُ وَاحْتَبَلَكُمُ عَنَ هَلِهِ الْمِعْكُمُ عَنْ هَلِهِ الْمِعْكُمُ عَنْ هَلِهِ الْمُحْكُومَةِ فَابَيْتُمُ عَلَى إِبَاءَ الْمُحَالِفِينَ الْمُكُومَةِ فَابَيْتُم عَلَى إِبَاءَ الْمُحَالِفِينَ الْمُنَابِلِينَ اللَّهُ الْمُعَلِيمُ مَعَاشِرُا حَقْتُ رَأْيِي إلى الْمُنابِلِينَ لَي اللَّهُمُ مَعَاشِرُا حَقْتَ رَأْيِي إلى هُواكُمُ وَلَمُ الْتِ لَا اَبْلَكُمْ بُحُرًا هُواكُمُ وَلَمُ الْتِ لَا اَبْلَكُمْ بُحُرًا وَلَا اَرْدُتُ لَكُم ضُوا اللَّهُ الْمَاكُمُ بُحُرًا وَلَا اَرَدُتُ لَكُم ضُوا اللَّالَا اللَّهُ الْمُنافِيدِ اللَّهُ الْمُنافِيدُ اللَّهُ الْمُعْرَا وَلَا اللَّهُ الْمُعُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِيمُ الْمُنْ الْمُعْلَى الْمُنَافِينَ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُنَافِلُومُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعَامِلَا اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُ اللَّلَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْتَلُومُ اللَّلَامُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمُنْ الْمُعْمَالِي الْمُعْلَى الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْلَى الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْمِ الْمُنْ الْمُنْفِقُ الْمُنْ الْمُنْفِقُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ ا

اہل نہر وان کو اُن کے انجام سے ڈراتے ہوئے فر مایا۔
میں ہمہیل متنبہ کرر ہاہوں کہ تم لوگ اس نہر کے موڑ دں اور اس
نشیب کی ہموار زمینوں پر قل ہو ہو کر گرے ہوئے ہوگے۔ اس
عالم میں کہ نہ تمہارے پاس اللہ کے سامنے (عذر کرنے کے
النے) کوئی واضح دلیل ہوگی نہ کوئی روشن جوت اس طرح کہ تم
اپنے گھروں سے بے گھر ہوگئے اور پھر قضائے اللی نے تمہیں
اپنے کھروں سے بے گھر ہوگئے اور پھر قضائے اللی نے تمہیں
اپنے بھندے میں جکڑ لیا۔ میں نے تو تمہیں پہلے ہی اس تحکیم
سے روکا تھا۔ لیکن تم نے میرا تھم مانے سے خالف پیان
شانوں کی طرح انکار کردیا۔ یہاں تک کہ (مجبور اُ) مجھے بھی اپنی
مارے کو اُدھر موڑ نا پڑا جوتم چا ہے تھے تم ایک ایسا گروہ ہوجس
کے افراد کے سرعقلوں سے خالی، اور فہم و وائش سے عاری
بیں۔ خدا تمہارا بُرا کر بے میں نے تمہیں نہ کسی مصیبت میں
پیسایا ہے، نتمہارا بُرا کر بے میں نے تمہیں نہ کسی مصیبت میں

جنگ نهروان کی وجہ ریہ ہوئی کہ جب تحکیم کی قرار داد کے بعد امیر المومنین کوفہ کی طرف پلٹ رہے تھے تو جولوگ تحکیم کے منوانے میں پیش بیش بیش شخص سے کہنے گئے کہ اللہ کے علاوہ کی کو تھم تھم رانا کفر ہے ، اور معاذ اللہ امیر المومنین تحکیم کو مان کر کا فر ہوگئے ہیں۔ چنا نچیہ انہوں نے ''لاتھم الاللہ'' (تھم اللہ کے لئے مخصوص ہے ) کو غلط معنی بہنا کرسید ھے ساو ھے مسلمانوں کو اپنا ہم خیال بنالیا اور امیر المومنین سے کٹ کر کوفہ کے قریب مقام حروراء میں ڈیڑے ڈال دیئے۔ امیر المومنین کو ان ریشہ دوانیوں کاعلم ہوا تو

آپ نے صعصعہ ابن صوحان اور زیاد ابن نضر حارثی کو ابن عباس کے ہمراہ ان کی طرف روانہ کیا اور بعد میں خود اُن کی قیام گاہ تک تشریف لے گئے ، اورانہیں سمجھا بجھا کرمنتشر کردیا۔

جب بیلوگ کوفہ پہنچے تو میشہور کرنا شروع کردیا کہ امیر المونین نے تحکیم کے معاہدہ کوتو ڑ ڈالا ہے اور وہ پھر سے شامیوں کے مقابلہ کے لئے آ مادہ ہیں۔حضرت کو معلوم ہوا تو آپ نے اس کی تر دید فرمائی جس پر بیلوگ فتنہ انگیزی کے لئے اٹھ کھڑے ہوئے اور بغدادے بارہ میل کے فاصلہ پرنہر کے شبی حصہ میں کہ جے ''نہروان'' کہاجا تا ہے، پڑاؤڈ ال دیا۔

ادھرامیر المونین تحکیم کا فیصلہ بن کرسپاہ شام سے لڑنے کے لئے اٹھ کھڑے ہوئے اور خوارج کو تحریر کیا کے حکمین نے کتاب و سنت کے بجائے خواہش نفسانی سے کام لیتے ہوئے جو فیصلہ کیا ہے، وہ ہمیں منظور نہیں ہے۔ للبذا ہم نے اُن سے لڑنے کی ٹھان کی ہے۔ تم بھی ہماراساتھ دوتا کہ دشمن کی سرکونی کی جائے۔ گرخوارج نے اس کامیہ جواب دیا کہ آپ نے جب بھیم مان کی تھی ، تو آپ ہمارے نزدیک کافر ہو گئے تھے۔اب اگرآپ اپنے کفر کا قرار کرتے ہوئے توبہ کریں تو ہم اس معاملہ میں غور کریں گے اور سوچیں گے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ حضرت نے ان کے جواب ہے بچھلیا کہ ان کی سرکشی و گمراہی بہت شدید ہوگئی ہے۔ اب ان سے کسی قتم کی امیدر کھنا بیکار ہے۔ الہذاآپ نے انہیں نظر انداز کر کے شام کی طرف کوچ کرنے کے لئے وادی مخیلہ میں پڑاؤ ڈال دیا۔ جب لٹکر ترتیب دیا جاچکا، تو حضرت کومعلوم ہوا کیشکر کے لوگ بیرچا ہتے ہیں کہ پہلے اہل نہروان سے نیٹ لیں اور بعد میں شام کارخ کریں ، مگر حضرت نے فر مایا کہ ابھی ان لوگوں کو ان کے حال پرچھوڑ دو، پہلے شام کی طرف بڑھو، اور پھر انہیں دیکھ لیا جائے گا۔ لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کے ہر تھم کی تھیل کے لئے بدل و جان حاضر ہیں۔خواہ إدهر جلئے یا اُدهر بڑھئے لیکن ابھی شکر نے حرکت نہ کی تھی، کہ خوارج کی شورش انگیزیوں کی خرین آنے لگیں اور معلوم ہوا کہ انہوں نے عامل نہروان عبداللہ ابن خباب اور اُن کی تنیز کواس بچے سیت جواس کے شکم میں تھا، ذبح کر ڈالا ہے، اور بنی طے کی تین عورتوں اورام سنان صیداویکو بھی قبل کر دیا ہے۔امیر المومنین نے حارث ابن مرہ کو تحقیق حال کے لئے روانہ کیالیکن میر بھی اُن کے ہاتھ سے مارے گئے۔ جب ان کی شورش انگینریاں اس حد تک بڑھ گئیں، تو انہیں جنجھوڑ ناضروری ہوگیا۔ چنانچیشکرنے نہروان کارخ کرلیا،اور وہاں پہنچ کر حضرت نے انہیں کہلوا بھیجا کہ جن لوگوں نے عبداللہ ابن خباب اور بے گناہ عورتوں قبل کیا ہے آئیں ہمارے حوالے کروتا کہ ہم اُن سے خون کا قصاص لیں۔ مگر اُن لوگوں نے اس کا پیجواب دیا کہ ہم سب نے مل کر اُن کو مارا ہے، اور جمارے نز دیکے تم سب کا خون مباح ہے۔اس پڑھی امیر الموشینؓ نے جنگ میں پہل نہ کی۔ بلکہ حضرت ابو الیوب انصاری کو پیغام امن دے کران کی طرف بھیجا۔ چنانچوانہوں نے بکار کران سے کہا کہ جو خص اس جھنڈے کے نیچ آ جائے گایا اس جماعت ہے کٹ کرکوفہ بایدائن چلا جائے گا، اُس کے لئے امان ہےاور اُس سے کوئی باز پرسٹہیں کی جائے گا۔ چنانچہاں کا بیاثر ہوا کہ فردہ ابن نوفل انتجعی نے کہا کہ میں نہیں معلوم کہ ہم کس بنیاد پر امیر المونین سے اماد ہ پر پار ہوئے ہیں اور بیہ کہہ کرپانچ سوآ دمیوں کے ساتھ الگ ہو گئے اور اپونہی لوگ گروہ درگروہ چھٹنا شروع ہو گئے اور پچھلوگ امیر المونین ہے آ ملے، جولوگ باقی رہ گئے اُن کی تعداد چار ہزارتھی اورطبری کی روایت کی بناء پر دوہزار آٹھ سوتھی ، یہلوگ کسی صورت میں دعوت حق کی پکار سننے کے لئے تیار نہ تھے، اور مرنے مارنے پراُئر آئے تھے۔حضرت نے اپنی فوج کو پہل کرنے ہے روک رکھا تھا۔ گرخوارج نے کمانوں میں تیر جوڑ گئے اورتلواروں کی نیامیں توڑ کر پھینک دیں۔ حضرت نے اس موقعہ پر بھی جنگ کے ہولناک نتائج ادراس کے انجام بدہے انہیں آگاہ کیا، اور پی خطبہ بھی

### قطبه ۲۸

وَمِنْ خُطْبَةٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ-وَإِنَّمَا سُبِّيَتِ الشَّبْهَةُ شُبْهَةً لِإَنَّهَا تُشْبِهُ الْحَقَّ فَامَّا اَولِيَاءُ اللهِ فَضِياءً هُمَ فِيْهَا الْيَقِيْنُ وَ دَلَيْلُهُمْ سَمْتُ الله لَيْ وَامَّا الْيَقِيْنُ وَ دَلَيْلُهُمْ الْعَنى - فَمَا يَنْجُو مِنَ الْمَوْتِ مَنْ خَافَهُ وَلَا يُعْطَى الْبَقَاءَ مَنْ الْمَوْتِ مَنْ خَافَهُ وَلَا يُعْطَى الْبَقَاءَ مَنْ

شبہ کوشبہ ای لئے کہا جاتا ہے کہ وہ حق سے شباہت رکھتا ہے، توجو دوستانِ خدا ہوتے ہیں، اُن کے لئے شبہات (کے اندھیروں) میں یفین اُجالے کا اور ہدایت کی ست رہنما کا کام ویتی ہے اور جو دشمنانِ خدا ہیں وہ ان شبہات میں گمراہی کی دعوت و تبلیغ کرتے ہیں، اور کوری و بے بھری اُن کی رہبر ہوتی ہے۔ موت وہ چیز ہے کہ ڈرنے والا اُس سے چھٹکار آنہیں پاسکتا اور ہمیشہ کی زندگی جاسل نہیں کرسکتا۔

### خطيه

میراایسےلوگوں سے سابقہ پڑا ہے،جنہیں حکم دیتا ہوں تو مانتے وَمَن خُطْ بَةٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ-نہیں ۔ بلاتا ہوں، تو آواز پرلبیک نہیں کہتے تہارا کر اہو۔اب مُنِيْتُ بِمَنَ لَا يُطِيعُ إِذَا أَمَرُتُ وَلَا يُجيبُ سے اللہ کی نفرت کرنے میں تمہیں کس چیز کا انظار ہے۔ کیا إِذَا دَعَوْتُ لَا آبَ الْكُمْ مَا تَنْتَظِرُونَ دین تههیں ایک جگه اکٹھانہیں کرتا اور غیرت وحمیت تحمهیں جوش بنصر كُمُ رَبُّكُمُ- أَمَا دِيْنَ يُجْمَعُكُمُ وَلَا میں نہیں لاتی؟ میں تم میں کھڑا ہوکر چلاتا ہوں اور مدد کے لئے حَبِيَّةٌ تُحْبِشُكُمُ أَقُومُ فِيكُمْ مُسْتَصْرِحًا يكارتا مول،ليكن تم نه ميرى كوئى بات سنت مو، ندميرا كوئى حكم وَأُنَادِيكُمُ مُتَغُوِّثُنا فَلَا تَسْمَعُونَ لِيَ قُولًا مانتے ہو۔ یہاں تک کہان نافر مانیوں کے بُرے نتائج کھل کر وَلا تُطِيعُونَ لِي آمُرًا حَتَّى تَكَشَّفَ سامنة جائيں۔ نةمهار بندر يعنون كابدلاليا جاسكتا ہے۔ الُّامُورُ عَنْ عَوَاقِبِ الْمَسَائَةِ فَمَايُلُورُكُ نہ کسی مقصد تک پہنچا جاسکتا ہے اور تم اُس اونٹ کی طرح بلبلانے گلے جس کی ناف میں درد ہورہا ہو، اور اس لاغرو بكُمْ ثَارٌ وَلا يُبلِّغُ بكُمْ مُرَامُ دَعُوتَكُمُ إلى کمزورشتر کی طرح ڈھلے پڑ گئے جس کی پیٹھ زخمی ہو پھرمیرے نَصُر اِخُوَانِكُمْ فَجَرُ جَرُ تُمْ جَرُجُوهُ پاستم لوگوں کی ایک چھوٹی سی متزلزل و کمزور فوج آئی۔ اس الْجَمَلِ الدَّسَرِّ- وَتَمَا قَلْتُمُ تَثَاقُلَ النِّصُو عالم میں کہ گویا اسے اس کی نظروں کے سامنے موت کی طرف ٱلاَدْبَرِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى مِنْكُمْ جُنَيْلُمُتَلَا ٱلِبّ دھكيلا جارہا ہے۔سيدرض فرماتے ہيں كداس خطبه ميس لفظ ضَعِيفٌ كَانَّكِ يُسَاقُونَ إِلَى "منذائب" آیا ہے، اس کے معنی مضطرب کے ہیں۔ جب الْمَوْتِوَهُمْيَنْظُرُونَ- (أَقُول) قَوْلُهُ عَلَيْهِ

ای زجرونو بخ کے سلسلہ میں ہے لیکن وہ اس طرح جوش میں بھرے بیٹھ تھے کہ یک گخت سپاوا میر المومنین پرٹوٹ پڑے۔ بیٹملہ اتنا بے پناہ تھا کہ پیادوں کے قدم اکھڑ گئے۔ لیکن بھر اس طرح جے کہ تیروسنان کے حملے انہیں اپنی جگہ سے نہ ہٹا سکے اور دیکھتے ہی دیکھتے خوارج کا اس طرح صفایا کیا کہ نوآ دمیوں کے علاوہ کہ جنہوں نے بھا گ کراپئی جان بچالی تھی ، ایک متنفس بھی زندہ نہ بچا۔ امیر المومنین کے لشکر میں صرف آٹھ آ دمی شہید ہوئے۔ بیہ جنگ 4 رصفر 13 میں واقع ہوئی۔

# خطب کے ۳

وَمِنْ كَلَامٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَجْرِي مَجْرِي الْخُطَيةِ:

فَقُمْتُ بِالْآمْرِ حَيْنَ فَشِلُوا وَتَطَلَّعْتُ حَيْنَ تَقَبُّعُوا ونَطَقْتُ حَيْنَ تَعْتَعُوا وَمَضَيْتُ بِنُورِ اللهِ حَيْنَ وَقَفُوا لو كُنْتُ أَخْفَضَهُمْ صَوْتًا وَأَعْلَاهُمْ فَوْتًا فَطِرْتُ بِعِنَانِهَا وَاسْتَبْلَارْتُ بِرَهَانِهَا كَالْجَبَلِ لَا تُحَرِّكُهُ الْقَوَاصِفُ وَلَا تُزِيلُهُ العَوَاصِفُ لَمْ يَكُنّ لِآحَدٍ فِي مَهْنزٌ وَلَا لِقَائِلٍ فِي مَغْمَرٌ- الكَالِيلُ عِنْدِي عَزِيزٌ حَتَّى أَخُدُ الْحَقَّ لَهُ وَالْقَوِي عِنْدِي ضَعِيفٌ حَتَّى آئُولَ الْحَقَّ مِنْهُ رَضِينًا عَنِ اللهِ قَضاء لا وَسَلَّمْنَا لِللهِ أَمْرَكُ أَتُرَانِي قَضَاءً لا وَسَلَّبُنَا لِلهِ أَمْرَلا - أَتَرَانِي أَكْذِبُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَاللهِ لَآنَا أَوَّلُ مَنَّ صَلَّقَهُ فَلَا أَكُونُ أَوَّلَ مَنْ كَلَابَ عَلَيْهِ فَنَظَرُتُ فِي آمْرِي فَإِذَا طَاعَتِي قَلُ سَبَقَتُ بَيْعَتِي وَإِذَا الْمِينَاقُ فِي عُنُقِي لِغَيْرِي \_

میں نے اُس وقت اپنے فرائض انجام دیے جبکہ اور سب اس راہ میں قدم بڑھانے کی جرأت ندر کھتے تھے۔اور اُس وقت سر اٹھا کرسامنے آیا جبکہ دوسرے گوشوں میں چھپے ہوئے تھے اور أس وقت زبان كھولى جبكه دوسرے كنگ نظراً تے تھے اور أس وقت نور خدا (کی روشنی) میں آگے بڑھا، جبکہ دوسرے زبین گیرہوچکے تھے،گومیری آ وازان سب سے دھیمی تھی گر سبقت و پیش قدی میں میں سب ہے آگے تھا۔ میرااس تحریک کی باگ تقامنا تھا، كەدە اڑى گئى، اورصرف ميں تھا جواس ميدان ميں بازی کے گیامعلوم ہوتا تھا جیسے پہاڑ جسے نہ تند ہوائیں جنبش دے سکتی ہیں اور نہ تیز جھکڑا پی جگہ سے ہلا کتے ہیں کسی کے لنه بهی مجھ میں عیب گیری کا موقع اور حرف گیری کی گنجائش نہ تھی۔ دیا ہوا میری نظروں میں طاقتور ہے، جب تک کہ میں اُس کاحق دلوا نہ دوں اور طاقتور میرے یہاں کمزور ہے جب تك كديس أس سے دوسرے كاحق دلواندلوں \_ ہم قضائے اللي پرراضی ہو چکے ہیں ، اور اُسی کوسارے اُمورسونپ دیتے ہیں کیا تم سیمگان کرتے ہو کہ میں رسول اللہ پر جھوٹ با ندھتا ہوں۔ خدا کی قتم میں دہ ہوں جس نے سب سے پہلے آپ کی تقدیق کی ، تو آپ پر کذب تراثی میں کس طرح پہل کروں گا۔ میں نے اپنے حالات پرنظر کی، تو دیکھا کہ میرے لئے ہرقتم کی بیعت سے اطاعت رسول مقدم تھی اور اُن سے کیے ہوئے عہدو پیان کا جوامیری گرون میں تھا۔

السّلَامُ مُتَكَالَئِبُ أَيُ مُضْطُربٌ مِنْ قَولِهم مَ تَكَاآءَ بَتِ الرِّيْحُ أي اضطرب هُبُوبُهَا وَمِنْهُ يُسَمَّى اللِّأنْبُ ذِنْبًا لِإضْطِرَاب

معاویینے مقام عین التمر پردھاوابولنے کے لئے دوہزارسیا ہیوں کا ایک دستنعمان ابن بشیر کی سرکردگی میں بھیجا۔ پیجگہ کوفیہ کے قریب امیر المومنین کا ایک دفاعی مورچیتی جس کے تمران مالک ابن کعب ارجی تھے۔ گوان کے ماتحت ایک ہزار جنگجوافراد تھے مگراس موقعہ پرصرف سو ۱۰۰ آوی وہاں موجود تھے۔ جب مالک نے حملہ آور شکر کو بڑھتے دیکھا تو امیر الموننین کو کمک کے لئے تحریر کیا۔ جب امیر المونین کو بدیغام ملاء تو آپ نے لوگوں کو اُن کی امداد کے لئے کہا، مگر صرف نین سوآ دی آ مادہ ہوئے۔ جس سے مفرت بہت بدول ہوئے اور انہیں زجروتو یخ کرتے ہوئے بی خطبدار شادفر مایا۔ مفرت خطبدویے کے بعد جب مكان برئینچ، توعدى ابن حاتم آپ كى خدمت ميں حاضر ہوئے اور كہاك يا امير المومنين ميرے ہاتھ ميں بن طے كے ايك ہزار افراد میں اگرآ پ تھم دیں تو انہیں روانہ کرووں؟ حضرت نے فر مایا کہ بیاچھانہیں معلوم ہوتا کہ دشمن کے سامنے ایک ہی قبیلہ کے لوگ پیش کئے جا کیں تم وادی مخیلہ میں جا کر لشکر بندی کرو۔ چنانچہ انہوں نے وہاں پہنچ کرلوگوں کو جہاد کی دعوت دی، تو بنی طے کے علاوہ ایک ہزاراور جنگ آ زماجمع ہوگئے۔ بیابھی کوچ کی تیاری کرہی رہے تھے کہ مالک ابن کعب کا پیغام آ گیا کہ اب مدد کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم نے دشمن کو مار بھا یا ہے۔

اس کی وجہ سیہوئی تھی کہ مالک نے عبداللہ ابن جوزہ کو قرظہ ابن کعب اور مختف ابن سلیم کے پاس دوڑا دیا تھا کہ اگر کوفہ ہے مدد آنے میں تاخیر ہوتو یہال سے برونت امدادیل سکے۔ چنانچے عبداللہ دونوں کے پاس گیا مگر قرطہ سے کوئی امداد نیرل سکی۔البتہ مخصف این سلیم نے پیچاس آ دمی عبدالرحمٰن ابن مختص کے ہمراہ تیار کے جوعصر کے قریب وہاں پہنچے۔اس وقت تک بیدوو ہزار آ دمی مالک کے سو آ دميوں كولپىپا نەكر سكے تقے۔ جب نعمان نے ان پچاس آ دميوں كود يكھا توبيەخيال كيا كەاب ان كى فوجيس آ ناشر دع ہوگئ ہيں ۔للہذاوہ میدان ہے بھا گ کھڑا ہوا۔ مالک نے ان کے جاتے جاتے بھی عقب ہے حملہ کرکے اُن کے تین آ دمیوں کو مارڈ الا۔

وَمِنُ كُلُامِ لَـهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الْخُرَارِجِ لَبَّا سَبِعَ قَوْلَهُمْ "لَاحُكُمُ إِلَّا لِلله ـ "قَالَ عَلَيْهِ السُّلَامُ كَلِنَةُ حَقّ يُرَادُ بِهَا الْبَاطِلُ- نَعَمْ إِنَّهُ لَا حُكُمَ إِلَّا لِلَّهِ - وَلَكِنَ هَؤُلَّاءِ يَقُولُونَ لَا إِمْرَةَ إِلَّا

جب آپ نفوارج كا قول لا حُكُم إلا لله (عم الله ای کے لئے مخصوص ہے)۔سنافر مایا۔ يه جمله توضيح بمرجومطلب ده ليتي بي، ده غلط بي بال ب شك علم الله اى ك لي منصوص ب مرياوك تويكهنا جات بي کہ حکومت بھی اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں ہو تتی۔ حالا نکہ لوگوں کے

ہوائیں بل کھاتی ہوئی چلتی ہیں، تو عرب اس موقعہ یر'' تذا*ئ*ب الرج "بولتے ہیں اور بھیڑ ہیے کو بھی ذئب ای وجہ سے کہتے ہیں کہ اس کی جال میں ایک اضطرابی کیفیت ہوتی ہے۔

لله- وَإِنَّـهُ لَا بُكْلِلنَّاسِ مِنَ آمِيَرِ بُرَّ أَوْفَاجِرٍ يَعْمَلُ فِي المُرَتِه الْمُؤْمِنُ وَ يَسْتَبْتِعُ فِيهَا الْكَافِرُ- وَ يُبَلِّغُ بِهِ الْفَيْءُ، وَ يُقَاتَلُ بِهِ الْعَكُوِّ وَتَامَنُ بِهِ السُّبُلُ وَيُونُّ خَلُهِ لِلضَّعِيْفِ مِنَ الْقَوِيِّ حَتَّى يستريخ برو يستراح مِن فاجرٍ-(وَفِي رِوَايَةٍ أُخُرِى أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمَّا سَبِعَ تَحْكِيْبَهُمُ قَالَ) أَمَّا الْإِمُرَةُ الْبَرَّةُ فَيَعْمَلُ فِيهَا التَّقِيُّ- وَأَمَّا الَّامُرَةُ الْفَاحِرَةُ فَيَتَمَتَّعُ فِيهَا الشَّقِيُّ اللَّي أَن تَنْقَطِعَ مُكَّاتُهُ وَتُلَرِ كَهُ مَنِيَّتُهُ-

لئے حاکم کا ہوناضروری ہے خواہ وہ اچھا ہو پابُرا (اگراچھا ہوگاتو) مومن اس کی حکومت میں اچھے عمل کر سکے گااور (بُر اہوگا تو) کافر اس کے عبد میں لذائذ سے بہرہ اندوز ہوگا۔ اور اللہ اس نظام حکومت میں ہر چنز کواس کی آخری حدول تک پہنچا دے گا۔ای حاكم كى وجه سے مال (خراج وغنيمت) جمع موتاہے۔ دسمن سے لڑا حاتا ہے، راستے پُرامن رہتے ہیں اور قوی ہے کمزور کاحق دلایا جاتا ہے، پہال تک کہ نیک حاکم (مرکر یامعزول ہوکر) راحت یائے، اور بُرے حاکم کے مرنے یامعزول ہونے سے دوسروں کوراحت بنجے۔ایک دوسری روایت میں اس طرح سے کہ جب آب نے تحکیم کے سلسلے میں (ان کا قول) سنا،تو فرمایا کرتمہارے بارے میں حکم خدا ہی کا منتظر ہوں۔ پھر فر مایا کہ اگر حکومت نیک ہوتو اس میں متقی و پر ہیز گارا چھے ممل کرتا ہے اور بُری حکومت ہوتو بد بخت لوگ جی بھر کرلطف اندوز ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ اُن کا زمانہ حتم ہو حائے اور موت انہیں یا لے۔

وَمِنْ نُعُطَّبَةٍ لَهُ عَلَيْهِ البَّلَامُ-إِنَّ الْوَفَاءَ تَو أَمُرِ الصِّلْقِ وَلَا أَعْلَمُ جُنَّةً أَوْتَى مِنْهُ وَلاَيَغُلِارُ مَنْ عَلِمَ كُيُفَ الْمَرْجِعُ وَ لَقَلُ أَصْبَحْنَا فِي زَمَانِ قَلِ اتَّخَلَ اَكْثَرُ اَهْلِهِ الْغَلُارَ كَيْسًا وَنَصَبَّهُمُ اَهْلُ الْجَهُل فِيهِ إلى حُسن الْحَيْلَةِ مَالَهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ قَلَّ يَرَى النَّحُوَّلُ الْقُلَّبُ وَجُهَ الْحَيلَةِ وَدُونَهُ مَانِعٌ مِنَ اَمُراللهِ وَنَهِيهِ فَيَلَاعُهَا رَأَى عَيْنِ بَعُلَ الْقُلَارَةِ عَلَيْهَا، وَيَنْتَهِزُ فُرْصَتَهَا مَنُ لَا حَرِيْجَةَ لَهُ فِي اللَّايُنِ-

وفائے عہداور سیائی دونوں کا ہمیشہ ہمیشہ کا ساتھ ہے۔اور میرے ملم میں اس سے بڑھ کر حفاظت کی اور کوئی سپر نہیں جو تحص اپنی ہازگشت کی حقیقت جان لیتا ہےوہ بھی غداری نہیں کرتا۔ مگر ہمارا ز مانہ ایسا ہے جس میں اکثر لوگوں نے غدر وفریب کوعقل و فراست سمجھ لیا ہے، اور جاہلوں نے ان کی (حیالوں) کو<sup>حس</sup>ن تدبیر ہے منسوب کردیا ہے۔اللہ انہیں غارت کرے، انہیں کیا ہوگیا ہے۔وہ مخص جوز مانے کی اوٹج ٹیج دیکیر چکاہے اوراس کے ہیر چھیرے آگاہ ہوہ بھی کوئی تدبیراینے لئے دیکھتا ہے مگراللہ کے اوامر ونو ای اس کاراستہ روک کر کھڑے ہوجاتے ہیں، تو وہ اس حیلہ وقد بیر کواپنی آئکھوں ہے ویکھنے اور اس پر قابو پانے کے یا وجود حچموڑ دیتا ہے اور جنے کوئی دینی احساس سیر راہ کہیں ہے، وہ ال موقعہ سے فائدہ اٹھالے جاتا ہے۔

وَمِنْ خُطْبَةٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ أَخَوُفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ اثْنَان: اتَّبَاعُ الْهَوٰي وَطُولَ الْاَمَلِ فَامَّا إِتَّبَاعُ الْهَوَى فَيَصُدُّ عَنِ الْحَقِّ- وَاَمَّا طُولُ الْآمَلِ فَيُنْسِي الْأخِرَةَ- اَلَا وَ إِنَّ النُّانْيَا قَلَّ وَلَّتْ حَكَّاآءَ فَلَمْ يَبْقَ مِنْهَا إِلَّا صُبَابَةٌ كَصُبَابَةِ الْآنَاءِ اصْطَبَّهَا صَابُّهَا الَّه وَإِنَّ اللَّا خِرَةَ قُلُ أَقْبَلَتْ وَلِكُلِّ مِّنْهُلَ بَنُونَ- فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الله بِحرَةِ- ولَا تَكُونُوا أَبِنَاءَ اللُّانْيَا، فَإِنَّ كُلَّ وَلَي سَيُلُحَقُ بِأُمِّهِ يَوُمَ الْقِيَامَةِ وَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلْ وَلا حِسَابَ وَغَلَّا حِسَابٌ وَلَا عَمَلَ - (أَقُولُ) الْحَكَّآءُ السَّرِيْعَةُ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَرُويهِ جَكَّآءَ بِالْجِيْمِ وَاللَّالِ أَيُّ إِنْقَطَعَ دَرُّهَا وَخَيْرُهَا

کی لذتوں کا سلسلہ جلد ختم ہو جائے گا۔

وَمِنْ كُلُام لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَقُلُّ أَشَارَ عَلَيْهِ أَصْحَابُهُ بِالرِسْتِعْلَادِ لِلْحُرْبِ بِعُلَ إِرْسَالِهِ جَرِيْرَ ابْنَ عَبِلِ الله البَجَلِّيُ إلى مَعَاوِيَةَ

إِنَّ اسْتِعُكَادِي لِحَرَّبِ أَهْلِ الشَّامِ وَجَرِيرٌ \* عِنْكَ هُمْ إِغْلَاقٌ لِلشَّامِ وَصَرَّفٌ لِرَهْلِهِ عَنْ

کاڈرہے۔ایک خواہشوں کی بیروی اور دوسرے امیدوں کا پھیلا ؤ۔خواہشوں کی پیروی وہ چیز ہے جوت ہےروک دیتی ہے اور امیدوں کا پھیلاؤ آ خرت کو بھلا دیتا ہے۔ تمہیں معلوم ہونا جا ہے کہ دنیا تیزی سے جارہی ہے اور اس میں سے کچھ باقی تہیں رہ گیا ہے مگرا تنا ہے کہ جیسے کوئی انڈیلنے والا برتن کو انڈ یلے تو اس میں کھرتری باتی رہ جاتی ہے اور آخرت إدهر كارخ كئے ہوئے آرہى ہاور دنيا وآخرت برایک دالے خاص آ دی ہوتے ہیں تو تم فرزید آخرت بنو، اور ابناء دنیا نہ بنو۔ اس لئے کہ ہربیٹا روز قیامت اپنی ماں ے مسلک ہوگا۔ آج عمل کا دن ہادرحیاب نہیں ہاور كل حساب كا دن مو كاعمل نه موسكه كاله علامدرضي كيت مين كم ألْجَكًا كمعنى تيزروكي بين اوربعض فالجاء روایت کیا ہے(اس روایت کی بناء پرمعنی پیرہوں گے کہ دنیا

ا العالوكو! مجھے تبہارے بارے میں سب سے زیادہ دو باتوں

جب امير المومنين نے جرير ابن عبدالله بحلي كومعاويه ك پال (بيت لين ك لخ) بيجاتو آب ك اصحاب نے آپ کو جنگ کی تیاری کامشورہ دیا۔جس يرآ ب فرايا

میراجنگ کے لئے مستعدد آ مادہ ہونا جبکہ جربرابھی دہیں ہے۔شام كادروازه بندكرنا ہےاوروہاں كےلوگ بيعت كااراده بھى كريں، تو ألميس اس ادادة خرسے روك دينا ہے۔ بے شك ميس نے جرير

عَيْرِ إِنْ أَرَادُولُا وَلَكِنْ قَلُوقَتْ لِجَرِيْرِ وَتُنَّالَا يُقِيَّمَ بِعُلَا إِلَّا مَخُلُوعًا اَوْعَاصِيّا وَالرَّأْيُ عِنْدِيكَ مَعَ الْآنَاةِ فَارُودُوا وَ لَا أَكُرَاهُ لَكُمُ الْاعْلَاعُكَادَ-

وَلَقَلُ ضَرَبُّتُ أَنَّفَ هٰكَا الَّامُرِوَعَينَهُ وَقَلَّبُتُ ظَهُرَةً وَبَطْنَهُ فَلَمْ اَرَلِي اللَّهِ الْقِتَالَ أوالْكُفُرَ بِمَا جَاءَ مُحَمَّدُ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ إِنَّهُ قَدْ كَانَ عَلَى الْأُمَّةِ وَالِ أَحْلَثَ أَحُلَثًا وَأَوْجَلَ لِلنَّاسِ مَقَالًا فَقَالُوا ثُمَّ نَقَبُوا فَغَيَّرُوا-

کے لئے ایک وقت مقرر کردیاہے۔اس کے بعددہ تھیرے گا۔تو یاان سے فریب میں مبتلا ہو کریا (عمداً) سرتا بی کرتے ہوئے سجح رائے کا تقاضا صبر وتو قف ہے۔اس کئے ابھی تھہرے رہو۔ البتة اس چیز کو میں تمہارے لئے بُرانہیں سجھتا کہ (در پرده) جنگ کاساز وسامان کرتے رہو۔

میں نے اس امر کواچھی طرح سے پر کھ لیا ہے اور اندر ہاہر سے و مکھ لیا ہے۔ مجھے تو جنگ کے علاوہ کوئی جارہ نظر نہیں آتا۔ یا پیہ کہرسول کی دی ہوئی خبروں سے انکار کردوں۔ حقیقت پیہے ۔ (جھے سے پہلے)اس أتت إلىك الساحكمران تقابض في دين میں بدعتیں پھیلائیں،اورلوگوں کوزبان طعن کھولنے کا موقع دیا (پہلےتو) لوگوں نے اُسے زبانی کہا سنا، پھراس پر بگڑے، اور آخرسارا ذهانجه بدل ديا

(جلے مصقلہ بن ہسیرہ شیبانی معاویہ کے پاس بھاگ وَمِنْ كَلَامِ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ گیا) چونکداس نے حضرت کے ایک عامل سے بنی لَبًّا هَرَبَ مَصَقَلَةُ ابِّنُ هُبَيْرَةَ الشَّيْبَانِيُّ إلَى ناجيك كهاسرخريد عقد جب امير المومنين ن مُعَاوِيَةً وَكَانَ قَلِبُتَاعَ سَبِّي بَنِي نَاجِيَةً اس سے قیمت کا مطالبہ کیا، تو وہ بددیانتی کرتے ہوئے مِنْ عَامِل أَمِير الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ-وَإَعْتَقَهُمْ فَلَنَّاطَالَبَهُ بِالْمَالِ كَاسَ بِهِ وَهَرَبَ

> فَتَبَّحَ اللَّهُ مَصْقَلَةً فَعَلَ فِعُلَ السَّادَاتِ، وَفَرٌّ فِرَارَ الْعَبِيلِدِ فَهَا أَنْطَقَ مَأْدِحَهُ حَتَّى أسكته ولاصلق واصفه حثى بكته وَلُواَقَامَ لَّا خَلْنَا مَيْسُورَةُ وَانْتَظُرُنَا بِمَالِهِ

شام چلاگیاجس پرآپ نے فرمایا۔ خدامصقلہ کا بُراکرے، کام تو اُس نے شریفوں کا ساکیا، کیل غلاموں کی طرح بھاگ لکلا۔اُس نے مدح کرنے والے کا منہ بولنے سے پہلے ہی بند کردیا اور توصیف کرنے والے کے قول کے مطابق ایناعمل پیش کرنے سے پہلے ہی اُسے خاموش کردیا۔اگر وہ تھبرار ہتا تو ہم اُس ہے اتنا لے لیتے ، جتنا اُس کے لئے ممکن ہوتا،اوربقیہ کیلئے اُس کے مال کے زیادہ ہونے کا انتظار کرتے۔

ے تحکیم کے بعد جب خوارج نے سرا تھایا، تو اُن میں ہے بنی ناجیہ کا ایک شخص خریت ابن را شدلوگوں کو پھڑ کانے کے لئے اٹھ کھڑا

ہوااورایک جھے کے ساتھ مار دھارط کرتا ہوا مدائن کے رخ برجل بڑا۔

امیرالمونین نے اس کی روک تھام کے لئے زیادہ ابن حفصہ کو ایک سوتین آ دمیوں کے ساتھ رواند کیا۔ چنانجہ جب مدائن میں دونول فریق کا آمنا سامنا ہوا، تو تلواریں لے کرایک دوسرے پرٹوٹ پڑے۔ ابھی ایک آ دھ چھڑے ہی ہونے یا کی تھی کہ ثنام کا اندھیرا پھلنے لگا اور جنگ روک دیناپڑی۔ جب صبح ہوئی تو زیاد کے ساتھیوں نے دیکھا کہخوارج کے پانچ لاشے پڑے ہیں اورخو دمیدان چھوڑ كر جا يجكي بين - بيد كي كرزياداية آدميول كي ساته بصره كي طرف چل پڙا۔ تو وہاں سے معلوم ہوا كہ خوارج اہواز كي طرف يطب كئے ہیں۔زیاد نے سیاہ کی قلت کی وجہ سے قدم روک لئے اور امیر المونین کواس کی اطلاع دی۔حضرت نے زیاد کووالیس بلوالیا اور معقل ا بن قیس ریاحی کو دو ہزار نبرد آ زماؤں کے ہمراہ ہواز کی طرف ردانہ کیا ، اور دائی بھرہ عبداللہ ابن عباس کوتحریر فرمایا کہ بھرہ کے دو ہزار ششیرزن معقل کی کمک کے لئے بھیج دو۔ چنانچہ بھرہ کا دستہ بھی اُن سے ابواز میں جاملا۔اور یہ پوری طرح منظم ہوکر دشن پر تملہ کرنے کے لئے تیار ہوگئے کیکن خریت اپنے لاؤلٹکر کولے کررامہر مزکی پہاڑیوں کی طرف چل دیا۔ پیلوگ بھی اس کا پیچھا کرتے ہوئے آ گے بڑھے،اوراُن پہاڑیوں کے قریب اُس کوآلیا۔ دونوں نے اینے اشکر کی صف بندی کی،اور ایک دوسرے پر حملے شروع کردیئے۔ اس جھڑپ کا منتجہ بیہ اوا کہ خوارج کے تین سوستر آ دمی میدان میں کھیت رہے ، اور باقی بھا گ کھڑ ہے ہوئے معقل نے اپنی کارگذاری ، اوردشمن کے فرار کی امیرالموشین کواطلاع دی تو حصرت نے تحریر فر مایا کہ ابھی تم ان کا پیچھا کرواوراس طرح انہیں جمنجھوڑ کرر کھ دو کہ پھر سر اٹھانے کا اُن میں وم ندر ہے۔ چنا نچہ اس فر مان کے بعدوہ اپنالشکر لے کر آگے بڑھے، اور بحرِ فارس کے ساحل پراُسے پالیا کہ جہاں اُس نے لوگول کو بہلا کچسلا کرا پناہمنو اہنالیا تھا، اور اِ دھر اُدھر ہے لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کراچھی خاصی جمعیت بہم پہنچا کی تھی۔جس وقت معقل وہاں پر پنچیتو آپ نے پہلے امان کا جھنڈ ابلند کیا اور اعلان کیا کہ جولوگ اِدھراُدھرے جمع ہوگئے ہیں،وہ الگ ہوجا نمیں اُن سے تعرض نه کیا جائے گا۔اس اعلان کا نتیجہ میہ ہوا کہ اس کی قوم کے علاوہ دوسرےلوگ حجیث گئے ،اس نے انہی کومنظم کیا ،اور جنگ چھیڑ دی۔ مگر کوفیہ و بھر و کے سرفروشوں نے تینے زنی کے وہ جو ہر دکھائے، کہ د کیصتے ہی د کیصتے باغیوں کے ایک سوستر آ دمی مارے گئے، اور خریت سے نعمان ابن صهبان نے دود وہاتھ کئے اور آخراُسے مارگرایا جس کے گرتے ہی دشن کے قدم اکھڑ گئے ،اور وہ میدان چھوڑ کر بھا گ کھڑے ہوئے۔اس کے بعد معقل نے ان کی قیام گاہوں میں جتنے مرد ،عورتیں اور بیچے یائے انہیں ایک جگہ جمع کیا۔ان میں جو مسلمان تخفان سے بیعت کے کرائبیں رہا کر دیااور جومرتد ہوگئے تھائبیں اسلام قبول کرنے کے لئے کہا۔ چنانچہ ایک بوڑ ھے نصرانی ك علاده سب نے اسلام قبول كر كر م إنى يائى اور بوڑ ھے توقل كرديا كيا اور جن بنى ناجيد كے عيسائيوں نے اس شورش انگيزى ميں حصه ليا تھانہیں اُن کے اہل دعیال سمیت کہ جن کی تعداد پانچے سوتھی اپنے ہمراہ لے لیا۔اور جب معقل اردشیرخرہ (ایران کا ایک شہر ) پنچے تو پیر قیدی وہاں کے حاکم مصقلہ ابن مبیرہ کے سامنے چیخ چلائے اور گز گڑا کرائس سے التجا کیں کیس کہ ان کی رہائی کی کوئی صورت کی جائے۔مصقلہ نے ذیل ابن حارث کے ذریعے معقل کو کہلوایا کہان اسپروں کومیرے ہاتھ جے دومعقل نے اسے منظور کیا ،اور پانچ لا كەدرىم ميں دەاسىراس كے ہاتھ چ ۋالے اوراس سے كہاكمان كى قيمت جلداز جلدا مير الموشين كو بھنے دو\_اس نے كہا كەميں پہلى قسط ابھی بھیج رہا ہوں ، اور بقیہ قسطیں بھی جلد بھیج دی جا کیں گی۔ جب معقل امیر المونینؓ کے پاس پنچے ،تویہ ساراوا قعہ اُن سے بیان کیا۔ حصرت نے اس اقدام کوسراہا اور پچھ دنوں تک قیمت کا انظار کیا۔ مگر مصقلہ نے ایس چپ سادھ لی کہ گویا اس کے ذمہ کوئی مطالبہ ہی

نہیں ہے۔ آخر حفزت نے ایک قاصداُس کی طرف روانہ کیااوراُ سے کہلوا بھیجا کہ یاتو قیت بھیجو، یاخود آ وَ۔وہ حفزت کےفرمان پر کوفیہ آبا، اور قیت طلب کرنے پردولا کھ درہم پیش کردیتے اور بقایا مطالبہ سے بیخے کے لئے معاوید کے یاس چلا گیا،جس نے أصطبرستان کا ما کم بنادیا۔حضرت کو جب اس کاعلم ہوا تو آپ نے بیکلمات ارشاوفر مائے جن کا ماحصل سیا ہے کداگروہ تھم رار بتا تو ہم مال کی وصولی میں اس سے رعایت کرتے ، اور اس کی مالی حالت کے درست ہونے کا انظار کرتے لیکن وہ تو ایک نماکش کارنامہ وکھا کرغلاموں کی طرح بھاگ نکلا۔ ابھی اُس کی بلندحوصلگی کے چرہے شروع ہی ہوئے تھے کہ زبانوں پراس کی وٹائٹ دلپستی کے تذکرے آنے لگے۔

وَمِنْ خُطْبَةٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْحَمْلُ لِلَّهِ غَيْرَ مَقْنُوطٍ مِّن رَحْمَتِهِ وَلَا مَخْلِوْ مِنَ تِّعُبَتِهِ- وَلَا مَايُوسِ مِنْ مُغْفِرَتِهِ وَلَا مُسْتَنَكَفٍ مِنْ عِبَادَتِهِ ٱلَّذِي لَا تَبَّرَحُ مِنْهُ رَحُهَةً وَلَا تُفَقَّلُ لَهُ نِعْهَدُ وَالنَّانْيَا دَارٌ مُنِيَ لَهَا الْفَنَاءُ وَلِا هُلِهَا مِنْهَا الْجَلَاءُ وَهِي حُلُوةٌ خَضِراآءُ وَقَلُ عَجِلَتُ لِلطَّالِبِ وَالْتَبَسَتُ بِقَلْبِ النَّاظِرِ - فَارْتَحِلُوا عَنْهَا بأحسن مَا بِحَضْرَ تِكُمْ مِنَ الزَّادِ- وَلاَ تُسْنَالُوا فِيهَا فَوَقَ الْكَفَافِ وَلَا تَطُلُبُوا مِنْهَا أَكْثَرُ مِنَ الْبَلَاعِ۔

تمام حداُس اللّٰد کیلئے ہے،جس کی رحت سے ناامیدی نہیں اور جس کی نعمتوں ہے کسی کا دامن خالی نہیں۔ نہ اس کی مغفرت ہے کوئی مایوں ہے، ندأ س کی عبادت ہے کسی کو عار ہوسکتا ہے، اور نہاُس کی رحمتوں کا سلسلہ ٹو نٹا ہے، اور نہاُس کی نعمتوں کا فیضان بھی رکتا ہے۔ دنیا ایک ایسا گھر ہے جس کے لئے فنا طے شدہ امر سے اور اس میں بسے والوں کے لئے بہال سے ببرصورت نکانا ہے۔ بیدنیاشیریں وشاداب ہے۔اپنے عاہد والے کی طرف تیزی سے برعتی ہے اور دیکھنے والے کے دل میں سا جاتی ہے، جو تبہارے یاس بہتر سے بہتر توشہ ہوسکے أسے لے کر دنیا سے چل دینے کے لئے تیار ہوجاؤ۔ اس دنیا میں اپنی ضرورت سے زیادہ نہ جاہو، اور جس سے زندگی بسر ہو سکے اس سے زیادہ کی خواہش نہ کرو۔

جب شام کی طرف روانہ ہونے کا قصد کیا،تو بیکلمات فر مائے۔اےاللہ! میں سفر کی مشقت اور والیسی کے اندوہ اور اہل و مال کی بدحالی کے منظرے پناہ مانکتا ہوں۔اے اللہ! تو ہی سفر میں رفیق اور بال بچوں کا محافظ ہے۔سفر وحضر کو تیرے علاوہ کوئی کیجانہیں کرسکتا، کیونکہ جسے پیچھے چھوڑ اجائے وہ ساتھی نہیں ہوسکتا، اور جے ساتھ لیا جائے اُسے پیچیے نہیں چھوڑا السَّفَرِ وَأَنْتَ الْحَلِيفَةُ فِي الْآهُلِ وَلاَ

وَمِنْ كَلَام لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عِنْدَ عَزَّمِهِ عَلَى الْمَسِيّر إِلَى الشَّامِ-السلُّهُمَّ إِنِّسِي، اَعُمُودُبِكَ مِنَ وَعُمَاءِ السُّفُرِوكَابَةِ المُنْقَلِبَ وَسُورَ عِ الْمُنْظَرِ فِي الدَّهْلِ وَالْمَالِ- اللَّهُمُّ اَنْتَ الصَّاحِبُ فِي

وَمِنْ خُطْبَةٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عِنْلَ الْبَسِيْرِ إِلَى الشَّامِ-

ٱلْحَمْلُ لِلَّهِ كُلَّمَا وَقَبَ لَيْلٌ وَغَسَقَ وَالْحَمْلُ لِلَّهِ كُلُّمَا لَا حَ نَجْمٌ وَخَفَقَ-وَالْحَمْدُ لِلَّهِ غَيْرَ مَفْقُودِ الْإِنْعَامِ- وَلَا

مُكَافَاءِ الْاقضال-

أَمَّا بَعْدُ فَقَدُ بَعَثْتُ مُقَدَّمَتِي وَآمَرْتُهُم أَمْرِيْ - وَقَلَ أَرَدُتُ أَنّ أَقُطَعَ هٰذِيهِ النَّطُفَةَ إلى شِرْدِمَةٍ مِنْكُمُ مُوطِنِيْنَ أَكْنَافَ دَجْلَةً فَانْهِضَهُمْ مَعَكُمُ إلى عَلُو كُمْ وَ أَجْعَلَهُمْ مِنُ اَمْلَادِ الْقُوَّةِ لَكُمَّ-

(اَقُولُ يَعْنِي عَلَيْهِ السَّلَامُ بِالْمِلْطَاطِ هَا هُنَا السَّبُتَ الَّذِيِّ أَمَرَ هُمْ بِلُزُومِهِ وَهُوَ سَاطِئُ الْفُرَاتِ وَيُقَالُ ذٰلِكَ آيضًا لِشَاطِئُ الْبَحُر 'وَأَصُلُهُ مَا اسْتَواى مِنَ اللَّارُضِ وَ يَعْنِي بِالنُّطُفَةِ مَاءَ الْفُرَاتِ، وَهُوَ مِنْ غَرِيْبِ الْعِبَادَاتِ وَعَجِيبِهَا عَجِيبِهَا عَجِيبِهِ الْعِبَادَاتِ مِن عَجِيبَهَا

الله ك لنحدوثان جب بحى رات آئة ادراندهرا تصلے اور اللہ کے لئے تعریف وتوصیف ہے جب بھی ستارہ نکلے اور ڈوب اور اس اللہ کے لئے مدح وستائش ہے کہ جس کے انعامات بھی ختم نہیں ہوتے اور جس کے احسانات کا بدلداً تارا

(آ گاہ رہوکہ) میں نے فوج کا ہراول دستہ آ گے بھیج دیا ہے اور أسے حكم ديا ہے كہ ميرا فرمان چنفي تك اس دريا ك كنارى پراؤ ۋالىرىپ اور مېراارادە ب كداس يانى كوعبور كركے اس چھوٹے ہے گروہ كے پاس بينچ جاؤل جواطراف دجلہ (مدائن) میں آباد ہے، اور اسے بھی تمہارے ساتھ وشمنول کے مقابلہ میں کھڑا کروں اور انہیں تمہارے کمک کے لئے ذخیرہ بناؤل علامدرضي كہتے ہيں كدامير الموشين عليه السلام نے اس مقام پرملطاط سے وہ ست مرادلی ہے جہاں انہیں تھر نے کا تھم ديا تقااوروه ست كناره فرات باور ملطاط كناره دريا كوكهاجاتا ہے۔ اگر چہ اسکے اصلی معنی ہموار زمین کے ہیں، اور نطف (صاف وشفاف پانی) ے آپ کی مراد آب فرات ہاور بی

جب امير المونين في صفين كاراده ب وادى خيله من براؤة الاقو ٥ شوال عسر هروز جهار شنبه بيخطبه ارشاوفر مايا-اس میں حضرت نے جس ہراول دیتے کا ذکر کیا ہے، اُس سے وہ بارہ ہزار افر ادمراد ہیں جوزیاد ابن نضر اور شرت کا ابن ہانی کی زیر قیادت صفین کی طرف رواندفر مائے تھے اور مدائن کے جس چھوٹے ہے گروہ کا ذکر کیا ہے وہ بارہ سوافر اد کا ایک جھاتھا جوآ پ کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔

وَمِنْ خُطْبَةٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْحَمْلُ لِلَّهِ تَامِ مِد أَسِ الله ك لِيَّ ہِ جو چھيى بولَى چيزوں كى

جاسكتا\_سيدرضى فرمات بي كداس كلام كالبتدائي حصدرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع معقول بهام الموثين في ال کے آخر میں بلیغ ترین جملوں کا اضافہ فر ماکراہے نہایت احس طریق سے مکمل کردیا ہے،اوروہ اضافہ (سفروحضر کو تیرے علاوہ کوئی سیجانہیں کرسکتا) ہے لے کرآ خرکلام تک ہے۔

يجمعهما غيرُك لِأَنَّ الْمُسْتَخْلَفَ لَا يَكُونُ

مُسْتَصْحَبًا وَ الْبُسْتَصْحَبُ لَا يَكُونَ

مُستَخُلَفًا (أَقُولُ) وَ ابْتِكَآءُ هٰكَا لَكَلَامِ

مَرُوكًا عَنْ رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

السَّلَامُ بِٱبْلَغِ كَلَامٍ وَتَنَّمَهُ بِٱحْسَنِ تَمَامٍ مِنْ

قَوْلِهِ لَا يَجْمَعُهُمَا غَيْرُكَ إلى احِرا لَفَصل

ذِكُرِ الْكُوفَةِ ـ

وَمِنْ كَلَامِ لَـهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الكوندايينظر كويااين آئكهول عدر كيمر إبول كرتج اس طرح نے کھینچا جارہا ہے جیسے بازار عُگاظا کے كَأَنِّي بِكِ يَا كُوْفَةُ تُمَكِّينَ مَلَّ الْآدِيْمِ د باغت کئے ہوئے چمڑے کواورمصائب و آلام کی تاخت و الْعُكَاظِيّ تُعُركِينَ بالنَّوَادِل وَتُركَبينَ تاراج سے محجمے کیلا جارہا ہے اور شدائد وحوادث کا تو بِالزَّلَاذِلِ- وَإِنِّى لَا عُلَمُ أَنَّهُ مَا أَرَادَ بِكِ مرکب بنا ہوا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ جو ظالم وسرکش تجھ ہے جَبَّارٌ سُرَّءً اللَّهُ البُّلَّهُ اللَّهُ بِشَاغِلِ بِرَانَى كاراده كرع كَالله أَع كى مصيبت مين جكر وع كا وَدَمَالًا بِقَاتِلِ۔ اور سی قاتل کی زویر لے آپیگا۔

له نمانهُ جاہلیت میں ہرسال مکہ کے قریب ایک بازارلگ تھا جس کا نام عکا ظاتھا۔ جہاں زیادہ تر کھالوں کی خریدوفر وخت ہوتی تھی۔ جس کی وجہ سے چمڑے کو اس کی طرف نسبت دی جاتی تھی۔خرید وفروخت کے علاوہ شعروخن کی محفلیں بھی جمتی تھیں اور عرب اپنے کارنا ہے سناکر دار محسین حاصل کرتے تھے۔ مگر اسلام کے بعد اس کانعم البدل حج کے اجتماع کی صورت میں حاصل ہوجانے کی وجہ سے وہ بازار سروپڑ گیا۔

یع ۔ امیر المونین کی میپیشین گوئی حرف بہ حرف بوری ہوئی اور دنیانے دیکھ لیا کہ جن لوگوں نے کوفہ میں اپنی قبر مانی قو توں کے بل بوتے پرظلم وستم ڈھائے تھے۔ان کا انجام کتنا عبرت ناک ہوا،اور اُن کی ہلاکت آفرینیوں نے ان کے لئے ہلاکت کے کیا کیا سروسامان کئے۔ چنانچیزیادابن ابیکاحشریہ ہوا کہ جب اُس نے امیر الموثین کے خلاف ناسز اکلمات کہلوانے کے لئے خطبہ دینا چاہا تو اچا تک اُس پر فالج گرا اور وہ پھر بستر ہے نہ اٹھ سکا۔عبیداللہ ابن زیاد کوی سفا کیوں کا نتیجہ بیہ ہوا کہ کوڑھ میں مبتلا ہوگیا،اورآخرخون آشام تلواروں نے اُسے موت کے گھاٹ اُتار دیا۔ تجائ ابن پوسف کی خونخوار بوں نے اُسے بیروز دکھایا، کہ اُس کے پیٹ میں سانپ بیدا ہو گئے۔جس کی وجہ سے تڑپ تڑپ کراس نے جان دی۔عمر ابن ہمیر ہ مبروص ہوکر مرا۔خالد قسری نے قید و بند کی شختیال جھیلیں اور بُری طرح مارا گیا۔مصعب ابن زبیر اوریزید ابن مہلب بھی تیغوں کی نذر ہوئے۔

الَّذِي بَطَنَ خَفِيَّاتِ الْأُمُورِ - وَدَلَّتُ عَلَيهِ اَعُلَامُ الظُّهُورِ - وَامْتَنَعَ عَلَى عَيْن الْبَصِيرِ - فَلَا عَيْنُ مَنْ الْبَتَهُ يُبْصِرُ لا سَبَقَ فِي الْعُلُوِّ فَلَا شَيَّءٌ أَعُلى مِنْهُ- وَقُرُبَ فِي النُّنُوِّ فَلَا شَيٌّ أَقَرَبُ مِنْهُ لَ فَلَا اسْتِعْلَا وُلَّا بَاعَلَاهُ عَنْ شَيْءٍ مِنْ خَلْقِهِ- وَلَا قُرْبُهُ سَاوَا هُمْ فِي الْبَكَانَ بِهِ- لَمْ يُطُلِعِ الْعُقُولَ عَلَى تَحْدِيدِ صِفَتِهِ- وَلُمْ يَحْجُبُهَا عَنَ وَاحِب مَعْرِفَتِهِ فَهُوَ الَّذِي تَشْهَلُ لَهُ اَعْلَامُ الوُجُودِ عَلى إِقرار قَلَب دِي الْجُحُودِ تَعَالَى الِلَّهُ عَمَّايَقُولُ الْمُشَبِّهُونَ به وَالْجَاحِلُونَ لَهُ عُلُوًّا كَبِيرًا-

دیے ہیں اوراس کے وجود کا اٹکارکرتے ہیں۔

وَمِنْ خُطْبَةٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامِ إِنَّكَ ابَكُءُ وُقُوعِ الْفِتَنِ أَهُو آءٌ تُتَّبَحُ وَأَحْكَامُ تُبْتَلَكُ عُد يُخَالَفُ فِيهَا كِتَابُ اللهِ وَيَتُولِّي عَلَيْهَا رِجَالٌ رِجَالًا عَلَى غَيْرِ دِيُنِ اللهِ- فَلَوُ أَنَّ الْبَاطِلَ خَلَصَ مِنُ مِزَاجِ الْحَقِّ لَمُ يَخْفَ عَلَى الْمُرَّتَادِينَ-وَلُوْ أَنَّ الْحُقَّ خَلَصَ مِنْ لَبُسِ الْبَاطِلِ لَانَقَطَعَتْ عِنْهُ ٱلسُّنُ الْمُعَانِدِينَ وَلَكِنَ يُونِّخُ لُ مِنُ هُلَا ضِغْثُ وَمِنُ هُلَا ذَ فُ ثُفي بُ زَجَانِ-

فتنوں کے وقوع کا آغاز وہ نفسانی خواہشیں ہوتی ہیں جن کی پیروی کی جاتی ہے اوروہ نے ایجاد کردہ احکام کوجن میں قرآن کی خالفت کی جاتی ہے، اور جنہیں فروغ دینے کے لئے پچھلوگ دین البی کے خلاف باہم ایک دوسرے کے مددگار ہوجاتے ہیں تو اگر باطل حق کی آمیزش سے خالی ہوتا ، تو وہ ڈھونڈ نے والوں سے بوشیدہ ندرہتا اور اگرحق و باطل کے شائبہ سے پاک وصاف سامنے آتا، تو عنادر کھنے والی زبانیں بھی بند ہوجاتیں۔ کیکن ہوتا یہ ہے کہ کچھ ادھر سے لیا جاتا ہے ادر کچھاُ دھر سے اور دونوں کو آپس میں غلط ملط کردیا جاتا ہے۔ اس موقعہ پرشیطان اپنے

گرائیوں میں اُتر ا ہوا ہے۔ اُس کے ظاہر و ہویدا ہونے کی نشانیاں اُس کے وجود کا پیدریتی ہیں۔ گودیکھنے والے کی آئکھے وه نظرنبیں آتا پھر بھی نہ دیکھنے والی آئکھاس کا انکارنہیں کرسکتی اور جس نے اس کا اقرار کیا اس کا دل اس کی حقیقت کوئیں یاسکتا۔وہ ا تنا بلند و برتر ہے کہ کوئی چیز اس سے بلند تر نہیں ہو عتی اور اتنا قریب سے قریب تر ہے کہ کوئی شے اس سے قریب ترتہیں ہے اور نہاس کی بلندی نے اُسے مخلوقات سے دور کر دیا ہے اور نہاس کے قرے نے اُسے دوسروں کی سطح پر لا کر اُن کے برابر کردیا ہے۔ اُس نے عقلوں کو اپنی صفوں کی حدونہایت پرمطلع نہیں کیا اور ضروری مقدار میں معرفت حاصل کرنے کے لئے اُن کے آگے یردے بھی حاکل نہیں کئے،وہ ذات الی ہے کہ جس کے وجود کے نشانات اس طرح اس کی شہادت دیے ہیں کر زبان سے ) انکار كرنے والے كا دل بھى اقر اركتے بغيرنہيں رەسكتا۔الله اُن لوگوں کی ہاتوں سے بہت بلند و برتر ہے جو مخلوقات سے اس کی تشہیر ہے

روستوں پر چھاجا تا ہےاور صرف وہی لوگ بنچے رہتے ہیں جن فَهُنَالِكَ يَسْتَولِي الشَّيْطَانُ عَلَى أُولِيَائِهِ کے لئے تو فی البی اورعنایت خداوندی پہلے سے موجود ہو۔ وَيَنُجُو الَّذِي سَبَقَتُ لَهُمْ مِّنَ اللهِ

جب صفین میں معاویہ کے ساتھیوں نے امیر المومنین وَمِنَ خُطَّبَةٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ-كاصحاب برغلبه بإكرفرات كالهاك يرقبضه جماليا لَبًّا غَلَبَ أَصْحَابُ مُعَاوِيَةً أَصْحَابَهُ عَلَيْهِ اوریانی لینے سے مالع ہوئے تو آئے نے فرمایا۔ السَّلَامُ عَلَى سَرِيْعَةَ أَصْحَابَهُ عَلَيْهِ وہ تم سے جنگ کے لقمے طلب کرتے ہیں ۔ تواب یا تو تم ذلت السَّلَامُ عَلَى شَرِيعَةِ الْفُرَاتِ بِصِفِّينَ اوراینے مقام کی پستی وحقارت پرسرشلیم خم کردو، یا تلوارول کی وَمَنْعُوْهُمْ مِنَ الْمَآءِ-

یاس خون سے بھا کرائی یہاس یانی ہے بھاؤتمہارا اُن ہے

وب جانا صنة جي موت ہے اور غالب اگر مرنا بھي جينے كے

برابر ہے معاویہ کم کردہ راہ سر پھروں کا ایک چھوٹا سا جھا لئے

پھرتا ہے اور واقعات ہے انہیں اندھیرے میں رکھ چھوڑا ہے۔

یبال تک کدانہوں نے اینے سینوں کوموت (کے تیروں) کا

قَلِ استَطْمَعُو كُمُ الْقِتَالَ فَاقِرُ واحملى مَلَالَةٍ وَتَاحَيرِ مَحَلَةٍ أَو رَوُّوا الشيُوفَ مِنَ اللِّمَاءِ تُرودُا مِنَ الْمَاءِ فَالْمَوْتُ فِي حَيَاتِكُمْ مَقَّهُوْ رِيْنَ وَالْحَيَاةُ فِيْ مَوْتِكُمُ قَاهِرِينَ - أَلَا وَإِنَّ مُعَاوِيَةَ قَادِ لُبَّةً مِّنَ الْغُوَاةِ وَعَبَسَ عَلَيْهِمُ الْخَبَرَ حَتَّى جَعَلُوا نُحُور هُمُ أَغَرَاضَ الْمَنِيَّةِ-

لے ۔ امیرالمونینؓ ابھی صفین میں بہنچے نہ تھے کہ معادیہ نے گھاٹ کاراستہ بند کرنے کے لئے دریائے کنارے حالیس ہزارآ دمیول کا پہرہ لگادیا۔ تا کہ شامیوں کےعلاوہ کوئی وہاں ہے یانی نہ لے سکے۔ جب امیر المونین کانشکروہاں براتر اتو اُس گھاٹ کےعلاوہ آس یاس کوئی گھاٹ نہ تھا کہ وہاں ہے یانی لے سکتے اورا گرتھا، تو اونچے اونچے ٹیلوں کوعبور کر کے وہاں تک پہنچنا دشوار تھا۔ حضرت نے صعصعہ ابن صوحان کومعاویہ کے پاس بھیجا، اور اُسے کہلوایا کہ پانی سے پہرااٹھالیا جائے ۔گمرمعاویہ نے اس سے انکار کیا۔ إدهراميرالمونينٌ كالشكريياسايرًا تھا۔حصرت نے بيصورت دينھي تو فرمايا كەاھوادرتكواروں كے زورے يانی حاصل كرو۔ چنانچيہ ان تشنہ کاموں نے تلواریں نیاموں سے شینج لیں، اور تیر کمانوں میں جوڑ لئے اور معاویہ کی فوجوں کو درہم برہم کرتے ہوئے دریا كاندرتك أتر ك اوران يهره داردل كومار بعطايا اورخودكمات يرقبضه كرليا

اب حضرت کے اصحاب نے بھی جاہا کہ جس طرح معاوید نے گھاٹ پر قبضہ جما کرپانی کی بندش کردی تھی، ویساہی اس کے اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ برتاؤ کیا جائے ، اور ایک شامی کوبھی یانی نہ لینے دیا جائے ، اور ایک ایک کو بیاسا تڑیا کر مارا جائے۔ مگر

امیر المونین نے فرمایا کدکیاتم بھی وہی جابلاندقدم اٹھانا چاہتے ہوجوأن شامیوں نے اٹھایا تھا؟ ہرگز کسی کو پانی سے ندروکو۔جو چاہے کے ،اور جس کا جی چاہے کے جائے۔ چنا نچہ امیر الموشین کی فوج کا دریا پر قبضہ ہونے کے باوجود کسی کو پانی نے بیس رو کا گیا ،اور ہر مخض کویانی لینے کی پوری یوری آ زادی دی گئی۔

وَمِنْ خُطْبَةٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اللا وَإِنَّ اللُّانَيَا قِلْ تَصَرُّمَتُ وَاذَانَت بَوَدَاعِ وَتَنكَّرَ مَعْرُوفُهُا وَأَدْبَرَتُ حَدُّاءَ - فَهِيَ تَحُفِرُ بِالْفَنَاءِ سُكَّانَهَا وَتُحُدُو بِاللَّهُ تِ جِيْرًا نَهَا وَ قُلْا مَرَّمِنُهَا مَاكَانَ حُلُوًا - وَكَالِرَ مِنْهَا مَاكَانَ صَفُواً - فَلَمْ يَبْقَ مِنْهَا إِلَّا سَبَلَةٌ كَسَبَلَةٍ -لَوْتَبِزُّ زَهَا الصَّلْيَانُ لَمْ يَنْقَعُ - فَأَذُمِعُوا عِبَادَ اللهِ الرَّحَيْلَ عَنْ هَلِهِ إللَّار الْمَقُلُور عَلَى أَهُلِهَا الزُّوال- وَلاَ يَغۡلِبَنَّكُمۡ فِيهَا الْآمَلُ وَلَا يَطُولُنَّ عَلَيْكُمُ الْآمَلُ- فَوَاللهِ لِوُ حَنَنتُمَ حَنِينَ الْوُلَّهِ الْعِجَالِ- وَدَعُوتُمُ بِهَدِيلِ الْحَمَامَ وَجَأْرً تُمْ جُوْارَ مُتَبَتِّلِ الرُّهُبَانِ - وَخَرَجُتُمُ إِلَى الله مِن الأمسوال والآولاد التسساس الْقُرْبَةَ إِلَيْهِ فِي ارْتِفَاعِ دَرَجَةً عِنْكَالًا إِوْغُفُرَانِ سَيِّئَةٍ أَحُصَتُهَا كُتُبُهُ وَجَفِظَهَارُسُلُهُ، لَكَانَ قَلِيلًا فِيهَاارُجُولَكُمْ مِن ثَوَابِهِ لَوِ انْمَاثَتُ قُلُوبُكُمُ انْبِيَاتًا وَسَالَتُ عُيُونُكُمْ مِن رَغَبَةٍ إلَيْهِ إوْرَهْبَةٍ مِّنْهُ دَمَّاثُمَّ

دنیاا پنادامن سمیثرای ب،اوراس نے این رخصت مونے کا اعلان کردیا ہے۔ اس کی جانی پیچانی ہوئی چیزیں اجنبی ہولئیں، اور وہ تیزی کے ساتھ بیچے ہٹ رہی ہے، اور این رہے والوں کوفنا کی طرف بڑھارہی ہے اور اینے بڑوس میں بسنے والوں کی موت کی طرف دھکیل رہی ہے۔اس کے شیریں (مزے) تلخ ،اورصاف وشفاف (لمحے)مكدّ رہوگئے ہیں۔ دنیا ہے بس اتنا یاتی رہ گیا ہے، جتنا برتن میں تھوڑ اسا بحایا ہوا یانی، پانیا تلا ہوا جرعهٔ آب، که پیاسااگراہے ہے، تو اُس کی یاس شریھے۔خداکے بندوااس دار دنیاہے کہ جس کے رہے والول کے لئے زوال امرمسلم ہے۔ نگلنے کا تہی کرو کہیں ایبانہ موكه آرز دئين تم يرغالب آجائين، اوراس (چندروزه زندگی) کی مدت کودراز سمجھ بیٹھو۔خدا کی قشم!اگرتم اُن اونٹینوں کی طرح فریا دکرد، جوایینے بچول کو کھو چکی ہوں ،ادراُن کبوتر وں کی طرح نالهُ وفغال كرو\_ (جواييخ ساتھيول سے الگ ہو گئے ہول اور أن گوشهٔ نشین راہیوں کی طرح چیخو چلاؤ جو گھر بار چھوڑ کیے۔ مول، اور مال اور اولا دے بھی اپنا ہاتھ اٹھالو۔ اس غرض سے كتهمين بارگاه الى مين تقرب حاصل مو، درجه كى بلندى ك ساتھاس کے بہاں یا اُن گناہوں کے معاف ہونے کے ساتھ جوصحیفہ اعمال میں درج اور کراماً کا تبین کو یاد ہیں ، تو وہ تمام ہے تانی، اور نالہ ُ فریا داُس ٹواب کے لحاظ سے جس کا میں تہاریلئے میدوار ہول، اور اس عقاب کے اعتبار سے جس کا مجھے تمہارے لئے خوف واندیشہ ہے، بہت ہی کم ہوگی خدا کی قسم!

عُيِّرُتُمْ فِي اللّٰهُ نَيامَا اللّٰهُ نَيَا بَاقِيَةٌ مَا جَزَتُ أَغْمَالُكُمْ وَلَوْ لَمُ تُبَقُوا شَيْنًا مِّنَ جُهُلِكُمُ أَنْعُمَهُ عَلَيْكُمُ الْعِظَامَ وَهُلَالُا إِيَّاكُمُ

میں ہونا جا ہنیں۔

راہنمائی کابدلہٰ ہیں اُ تاریختے۔

(وَمِنُ هَا) فِي ذِكْرِيَوُمِ النُّكُر وَصِفَةِ الْأُضْحِيَةِ -

وَمِنْ تَمَام الرُّضُحِيَةِ اسْتِشُرَافُ أُزُنِهَا وَسَلَامَةُ عَلَيْنِهَا لَا أَذُنُ وَالْعَيْنُ سَلِمَتِ الْأُضُحِيَّةُ وَتَمَّتُ- وَلُو كَانَتُ عَضْبَآءَ الْقَرْنِ تَجُرُّ رِجُلَهَآ إِلَى

(قَالَ الرَّضِيُّ وَالْمَنْسَكُ هَهُنَا الْمَكْبَحُ)

وَمِنْ كَلَامِ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي ذِكْرِ الْبَيْعَةِ فَتَكَاآثُوا عَلَيَّ تَكَاكَّ الْإِبلِ الْهِيْمِ يَوْمَ وِرْدِهَا قَلْ أَرْسَلِهَا رَاعِيْهَا وَخُلِعَتْ مَثَانِيْهَا حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُمْ قَاتِلِيٌّ أَوْ أَوْبَعْضَهُمْ قَاتِلُ بَعْض لَكَتَّ- وِقِلُ قَلَّبُتُ هٰلَا الَّامَرَ بَطْنَهُ وَظِهْرَهُ-فَمَّا وَجَلَّ تَّنِي يَسَعُنِي إِلَّا قِتَالُهُمْ أُولُجُحُوُّدُبِمَا جَاءَ بِهِ مُحَمَّلُ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ فَكَانَتُمُعَالَجَهُ الْقِتَالِ أَهُوَانَ عَلَيَّ مِنُ

قربانی کے جانور کا مکمل ہونا ہے ہے کہ اُس کے کان اٹھے ہوئے ہوں (لیتنی کٹے ہوئے نہ ہوں) اور اس کی آ تکھیں تیجے وسالم موں۔اگر کان اور آ تکھیں سالم ہیں تو قربانی بھی سالم اور ہر طرح سے ممل ہے۔ اگرچہ اُس کے سینگ ٹوٹے ہوئے مول اور ذرج كى جلدتك اين بيركونكسيث كرينيج (علامد ضى فرماتے ہیں کہ اس خطبہ میں منسک سے مراوذیج کی جگہ ہے )۔

اگرتمهارے دل پالکل بکھل جائیں ،اورتمہاری آ تکھیں امید

وبیم سےخون بہانے لگیں اور پھررہتی ونیا تک (ای حالت

میں) جیتے بھی رہو، تو بھی تمہارے اعمال اگر چہتم نے کوئی نہ

الثمار کھی ہو، اس کی نعمات عظیم کی مجنشش اور ایمان کی طرف

اس میں عید قربان اور اُن صفتوں کا ذکر کیا ہے جو گوسفند قربانی

وہ اس طرح بے تحاشا میری طرف لیکے جس طرح پانی پینے کے دن وہ اونث ایک دوسرے پرٹوٹے بیں کہ جنہیں ان کے ساربان نے بیروں کے بندھن کھول کر کھلا چھوڑ دیا ہو۔ یہاں تك كد مجھے بيكان مونے لگا كريا تو مجھے مار ڈاليس كـيا میرے سامنے ان میں ہے کوئی کسی کا خون کردے گا۔ میں نے ال امر کواندر باہرے الٹ ملیٹ کردیکھا، تو مجھے جنگ کے علاوہ کوئی صورت نظر ندآئی ، یا بیر که محمصلی اللهٔ علیه وآله کے لائے ۔ ہوئے احکام سے انکار کردول۔ لیکن آخرت کی سختیال جھلنے

مُعَالَجَةِ العِقِابِ وَمُوتَاتُ اللُّانْيَا الْهُونَ عَلَى مِنْ مَوْتَاتِ اللاجرَةِ-

ے مجھے جنگ کی سختیاں جمیلنا سہل نظر آیا، اور آخرت کی عابدول سدونیا کی الماکتیں میرے لئے آسان نظر آسیں۔

وَمِنْ كَلَامِ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَقَلِالسِّتُبُطُّ أَصْحَابُهُ إِذْنَهُ لَهُمْ فِي ٱلْقِتَال بِصِفِّينَ- آمَّا قَولُكُمُ آكُلُّ ذٰلِكَ كَرَاهِيُّهُ الْمَوْتِ فَوَاللهِ مَا أَبَالِي إِدَخَلْتُ إِلَى الْمَوْتِ أَوْ حَرَجَ الْمَوْتُ إِلِيَّ- وَأَمَّا قَوْلُكُمْ شَكًّا فِي آهُلِ الشَّامِ فَوَاللهِ مَادَفَعْتُ الْحَرُبَ يَوْمًا إِلَّا وَأَنَا اَطْمَعُ أَنَّ تَلُحَقَ بِي طَآئِفَةٌ فَتَهُتَالِيَ بِي وَتَعُشُوا إلَى ضَوْئِي وَذَٰلِكَ أَحَبُ إلِيَّ مِنْ أَنْ أُقْتُلُهَا عَلَى ضَلَالِهَا وَإِنَّ كَانَتُ تَبُوَّءُ

صفین میں حضرت کے اصحاب نے جب اذن جہاددیے مين تاخير پر بي جيني كااظهار كيا، تو آڀ نے ارشاد فرماياتم لوگوں کا پیرکہنا ہیرپس و پیش کیا اس لئے ہے کہ میں موت کو ناخوش جانتا ہوں اوراُس ہے بھا گتا ہوں، تو خدا کی قشم! مجھے ذرایروانہیں كه مين موت كي طرف برهول ياموت ميري طرف بره هياوراس طرح تم لوگوں کا پر کہنا کہ مجھے اہل شام سے جہاد کرنے کے جواز میں کچھشبہ ہے تو خدا کی قسم! میں نے جنگ کوایک دن کے لئے بھی التوامین نہیں ڈالا گراس خیال سے کہان میں سے شاید کوئی گروہ مجھ سے آ کرمل جائے اور میری وجہ سے ہدایت یائے اور این چندھیائی ہوئی آئھول سے میری روشیٰ کوبھی دیکھے لے اور مجھے پیہ چیز گمراہی کی حالت میں انہیں قتل کردینے سے کہیں زیادہ پسند ہے۔اگرچاہے گناہوں کےذمددار بہرحال یرخودہوں گے۔

وَمِنْ كَلَامٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ-وَلَقَكُ كُنَّامَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالِهِ نَقُتُلُ ابَاءَ نَاوَ ٱبْنَاءَ نَاوَ إِخُوانَنَا وَأَعُمَامَنَا مَا يَزِيدُنَا ذَٰلِكَ إِلَّا إِيْمَانًا وَتَسُلِينَا وَمُضِيًّا عَلَى اللَّقَم وَصَبُرًا عَلَى مَضَضِ الْآلَمِ وَجَدًّا فِي جِهَادِ الْعَدُوِّ - وَلَقَدُ كَانَ الرَّجُلُ مِنَّا

ہم (مسلمان) رسول الله سلى الله عليه وآله كے ساتھ ہوكرايين باب، بیٹوں، بھائیوں اور پچاؤں کو قتل کرتے تھے۔اس سے هماراایمان برهتا تفاراطاعت اورراوحق کی پیروی میں اضافہ ہوتا تھااور کرب والم کی سوزشوں پرصبر میں زیاد تی ہوتی تھی اور وشنول سے جہاد کرنے کی کوششیں براھ جاتی تھیں۔ (جہاد کی صورت بیر تھی کہ) ہم میں کا ایک شخص اور فوج دشن کا کوئی سابی دونوں مردول کی طرح آپس میں بھڑتے تھے اور جان

وَالَّا نَحُرُمِنَ عَكُوِّنَا يَتَصَاوَلَان تَصَاوُلَ الْفَجُلَيْنِ يَتَخَالَسَانِ أَنْفُسَهُمَا أَيُهُمَا يَسْقِي صَاحِبَهُ كَأْسَ الْمَنُونِ- فَمَرَّةً لَنَامِنُ عَكُوِّنَا لِوَمَرَّةً لِعَكُوِّنَا مِنَّا فَلَيًّا رَأَى اللَّهُ صِلَّقَنَا أَنْزَلَ بَعَكُوِّنَا الْكَبُتَ وَٱنُّوزَلَ عَلَيْنَا النَّصْرَ حَتَّى اسْتَقَرُّ الرِّسُلَامُ مُلْقِيًا جَرَانَهُ وَمُتَبِقِّ نَا إِوْطَانَهُ وَلَعَمُرِي لَوْ كُنَّا نَأْتِي مَا اتَّيْتُمُ مَا قَامَ لِللِّينِ عَمُودٌ وَّلَا اخْضَرَّ لِلْإِيْمَان عُودٌ وَإِيهُ اللهِ لَتَحَتَّلِبُنَّهَا دَمًّا وَلَتُتُبِعُنَّهَا نَكَمَّا

لینے کی لئے ایک دوسرے پر جھیٹے پڑتے تھے، کہ کون اپنے حریف کوموت کا پیالہ پلاتا ہے۔ بھی ہماری جیت ہوتی تھی اور بھی مارے وشن کی۔ چنانچہ جب خدا وند عالم نے ماری (نیتوں کی) سچائی دیکھ لی ہتو اُس نے ہمارے دشمنوں کورسواو ذلیل کیا، اور ہماری نصرت و تائیدِ فرمائی ، یہاں تک کہ اسلام سینه ٹیک کراپی جگه برجم گیا،اوراپی منزل پر برقرار ہو گیا۔خدا کی شم! اگر ہم بھی تمہاری طرح کرتے تو نہ بھی دین کا ستون گرتا اور ندایمان کا تنابرگ و بارلا تا۔خدا کی شم!تم اپنے کیے كى برلے ميں دودھ كے بجائے خون دو ہو كے، اور آخر تهميں ندامت وشرمندگی اٹھا ناپڑے گی۔

جب محمد ابن الى بكرشه بيد كرديئي كئير ، تو معاويي نے عبد اللہ ابن عامر حضری کوبھر ہ کی طرف بھیجا تا كہ اہل بصرہ كو پھر نے قبل عثان کے انتقام کے لئے آمادہ کرے۔ چونکہ بیشتر اہالی بصرہ اورخصوصاً بنی تمیم کاطبعی رجحان حضرت عثمان کی طرف تفاچنا نچیوہ بنی تمیم ہی کے ہاں آ کر فردکش ہوا۔ بیز ماندوہ تھا کہ والی بصرہ عبداللہ ابن عباس، زیادہ ابن عبید کو قائم مقام بنا کرمحمد ابن ابی بکر کی تعزیت 2 12 NE 2 30 EL S

جب بصره کی فضا مگِڑنے گئی ،تو زیاد نے امیر المونین کوتمام واقعات سے اطلاع دی۔حضرت نے کوفیہ کے بنی تمیم کوبصرہ کے لئے آمادہ کرنا چاہا۔ مگرانہوں نے چپ سادھ لی اور کوئی جواب نہ دیا۔ امیر الموشین نے جب ان کی اس کمزوری و بے میتی کودیکھا، تو سے خطبهارشا وفرمایا که ہم تو پیفیبر کے زمانہ میں پنہیں و کیھتے تھے کہ ہمارے ہاتھوں نے قل ہونے والے ہمارے ہی بھائی بنداور قریبی عزیز ہوتے ہیں۔ بلکہ جوتن سے تکرا تا تھا ہم اُس سے تکرانے کے لئے تیار ہوجاتے تھے اور اگر ہم بھی تمہاری طرح غفلت و بے عملی کی راہ پر یلتے تو نید بن کی بنیادیں مضبوط ہونتی، اور نداسلام پروان چڑھتا۔ چنا نچیاں جنجھوڑنے کا نتیجہ بیہوا کہاعین ابن صبیعہ تیار ہوئے ۔مگر وہ صبرہ پر پہنچ کروشمن کی تلواروں ہے شہید ہو گئے۔ پھر حضرت نے جاریدا بن قد امدکو بنی تمیم کے پیچاس افراد کے ساتھ رواننہ کیا۔انہوں نے اپنے قوم قبیلے کو مجھانے بچھانے کی سرتو ڑکوششیں کیں مگروہ راہ راست پرآنے کے بجائے گالم گلوج اور دست درازی پراُتر آئے ، تو عاریہ نے زیاداور بنی از دکواپی مدد کے لئے بکارا۔ان کے پہنچتے ہی ابن حضری اپنی جماعت کو لے کرنگل آیا۔ دونوں طرف سے پچھ دیر تک تلواریں چلتی رہیں۔ آخرابن حضرمی ستر آ دمیوں کے ساتھ بھاگ کھڑا ہوااور سبیل سعدی کے گھر میں پناہ لی۔ جاریہ کو جب کوئی عارہ نظر نہ آیا تو انہوں نے اُس کے گھر میں آگ لگوادی۔ جب آگ کے شعلے بلند ہوئے تو وہ سراسیمہ ہوکر بچنے کے لئے ہاتھ میر مارنے لگے۔ مرفر ارمیں کامیاب ندہوسکے پچھ دیوار کے بنچے دب کرمر گئے اور پچھٹل کردیے گئے۔

الية الحاب عرايا

میرے بعد جلد ہی تم پر ایک ایسانتخص مسلّط ہوگا جس کا حلق کشادہ ، اور پیٹ بڑا ہوگا، جو پائے گا نگل جائے گا اور جو نہ یائے گا اُس کی اُسے ڈھونڈ گلی رہے گی۔ (بہتر تو پیہ ہے کہ ) تم أے قتل كرڈ النا ليكن سير معلوم ہے كہتم أے قتل ہرگز نه كرو گے۔وہ تمہیں علم دیے گا کہ مجھے بُرا کہواور مجھ سے بیزاری کا اظہار کرو۔ جہاں تک یُرا کہنے کاتعلق ہے، مجھے یُرا کہہ لینا۔اس لتے کہ یہ میرے لئے پاکیزگی کا سبب اور تہادے لئے (وشمنول سے) نجات یانے کا باعث ہے۔ کیکن (دل سے) بیزاری اختیار نه کرنااس لئے کہ میں (دین) فطرت پر پیدا ہوا مول اورايمان و بجرت ميں سابق مول\_

وَمِنْ كُلَامِ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ-

لِأَصْحَابِهِ .... أَمَا إِنَّهُ سَيَظُهُرُ عَلَيْكُمُ بَعُلِي رَجُلٌ رَجُبُ الْبُلُعُوم مُنُلَحَقُ البَطْنِ يَاكُلُ مَا يَجِدُ وَيَطَلُبُ مَالَا يَجِدُ فَاقْتُلُولُا وَلَنَ تَقْتُلُولُا - أَلَا وَإِنَّهُ سَيَامُرُكُم بِسَبِّي وَالْبَرَآءَ قَامِنِّي- فَامَّا السَّبُّ فَسُبُّونِي فَاِنَّهُ لِي زَكَاةٌ وَلَكُمُ نَجَاةً - وَاَمَّا الَّبَوَ آءَ أُو فَلَا تَتَبَرُّ أُوا مِنِّي فَالِّي وُلِنَّاتُ عَلَى الْفِطْرَةِ ، وَسَبَقُتُ إلى الإيمان والهجرة-

اس خطبه میں جس مخف کی طرف امیر المونین نے اشارہ کیا ہے اس سے بعض نے زیاد ابن ابید بعض نے حجاج ابن یوسف اور بعض نے مغیرہ ابن شعبہ کومرادلیا ہے۔ کیکن اکثر شارحین نے اس سے معاویہ مرادلیا ہے، اوریبی سیحے ہے کیونکہ جواوصاف حضرت نے بیان فرمائے ہیں وہ ای پر پورے طور پر صادق آئے ہیں۔ چنانچہ ابن الی الحدید نے معاویہ کی زیادہ خوری کے متعلق تکھاہے کہ پیغیر سلی اللہ علیدوآ لہوسلم نے ایک دفعہ اسے بلوا بھیجا، تو معلوم ہوا کہ وہ کھانا کھار ہاہے۔ پھر دوبارہ سہ پہرآ دمی بھیجاءتو یہی خبرلایاجس پرآنخضرت نے فرمایا۔' اللّٰهم لا تشبع بطنه '' (خدایاس کے پیٹ کوہھی نرجرنا)اس بددعا کااثریہ مواكه جب كهات كمات التاجاتا تفاتو كيخ لكا تفا-" ارفعو افو الله ماشبعت ولكن مللت و تعبت "وسر خوان برهاؤ خدا کوشم میں کھاتے کھاتے عاجز آ گیا ہوں مگر بیٹ ہے کہ جرنے ہی میں نہیں آتا۔' یونبی امیر المونین پرسب وشتم کرنا اور ا پنے عاملوں کواس کا تھم دینا تاریخی مسلمات میں سے ہے کہ جس ہے اٹکار کی کوئی گھجاکش نہیں اور منبر پرایسے الفاظ کے جاتے ين كرجن كى زويس الله ورسول بهى آجاتے تھے۔ چنانچام الموثنين أم سلمة في معاويد كوكھا" انكم تلعنون الله ورسوله على منابركم وذلك انَّكم تلعنون على ابن ابي طالب و من احبه وانا اشهد ان الله احبه ورسُولهُ "(عقد الفريدج ١٣ ص ١٣١١) " تم اپنيمنبرول پرالله اوراس كے رسول پرلعنت كرتے ہو۔ وہ يول كهتم على ابن ابي طالب اور انہيں دوست ر کھنے والوں پرلعنت کرتے ہو،اور میں گواہی دیتی ہوں کے علی کواللہ بھی دوست رکھتا تھااوراُ س کارسول مجھی ۔''

خداعمرا بن عبدالعزیز کا بھلا کرے کہ جس نے اسے بند کردیا اور خطبوں میں سب وشتم کی جگداس آیت کورواج دیا۔ إِنَّ الله يَامُرُ بِالْعَكُلِّ وَالْإِحْسَانِ وَ يَنْهَى اللهُمْسِ انصاف اورصن سلوك كاحكم ويتاب اور لغوباتون

عَن الْفَحِنشاء وَالْمُنْكُر وَالْبَغْي يَعْظُكُم بِهِ بِانتول اوررتم كاريول عروكا ب-اللهاس عنهي نفيحت كرتاب شائد كتم سوج بچارس كام لون لَعَلَّكُم تَلَاكُّرُ وَنَ-

حضرت نے اس کلام میں اس کے قل کا تھم اس بناء پردیا ہے کہ پیٹیمبراسلام کا ارشاد ہے۔ "جبمعاويه كومير مے نبر پرديكھو، تواتے ل كردو' إِذَارَ آيَتُمْ مُعَاوِيَةَ عَلَى مِنْبِرِي فَاقْتُلُولُا

وَمِنْ كَلَامٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ-(كَلَّمَ بِهِ الْحُوارِجَ) أَصَابَكُمْ حَاصِبْ وَلَا بَقِيَ مِنْكُمُ أَبِرْ - أَبَعُكَ إِيْمَانِي بِاللهِ وَجِهَادِي مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالِهِ اَشْهَلُ عَلَى نَفْسِي بِالْكُفُرِ-لَقَدُ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَلِايُنَ فَأُوبُوا شُرَّمَابِ وَارْجعُوا عَلى آثَر الدَّ عُقَابِ - آمَا إِنَّكُمُ سَتَلْقُونَ بَعُلِي يَ ذُلُّ شَامِلًا وَسَينَفًا قَسَاطِعًا وَ أَثَرَةً يَّتِّخَلُهَا الظُّلِيُونَ فِيكُمْ سُنَّةً-

آ يكاكلام خوارج كوخاطب فرماتي موك: تم يرشخت أندهيال أكبي اورتم مين كوئي اصلاح كرنے والا باقي ندر ہے۔ کیا میں اللہ پر ایمان لانے اور رسول اللہ کے ساتھ موكر جہادكرنے كے بعداسينے او پركفركى كوابى دےسكتا مون؟ پھرتو میں مگراہ ہوگیا، اور مدایت یافتہ لوگوں میں سے ندر ہاتم این (پُرانے) بدترین ٹھکانوں کی طرف لوٹ جاؤ، اور اپنی ایرایوں کے نشانوں پر چھیے کی طرف ملٹ جاؤے یاد رکھو کہ تہمیں میرے بعد حچاجانے والی ذلّت اور کاٹنے والی تکوار سے دوچار ہونا ہے اور ظالموں کو اس وتیرے سے سابقہ پڑنا ے کدوہ مہیں محروم کر کے ہر چیز اسے لئے مخصوص کرلیں۔

تاریخ شاہد ہے کہ امیر المونین کے بعد خوارج کو ہرطرح کی ذلتوں اورخواریوں سے دوجیار ہونا پڑا ، اور جب بھی انہول نے فتنہ انگیزی کے لئے سراٹھایا، نو تلواروں اور نیزوں پر دھر لئے گئے۔ چٹانچیزیا دابٹن ایپی،عبیداللہ ابن زیاد مصعب ابن زبیر، حجاج ابن لوسف اورمهلب ابن الى صفره نے أنہيں صفير بستى سے نا بودكر نے ميں كوئى كسر اٹھانہيں ركھى خصوصاً مهلت نے أنيس برس تک ان کامقابلہ کر کے ان کے سارے دم خم نکال دیئے اور ان کی تباہی و برباد دی کو بھیل تک پہنچا کر ہی دم لیا۔

طبری نے کھا ہے کہ مقام سلی سلیری میں جب وس بزار خوارج جنگ وقال کے لئے سٹ کرجمع ہو گئے ، تو مہلب نے اس طرح ڈے کرمقابلہ کیا کہ سات ہزار خارجیوں کو تہ بی تی کردیا اور بقیہ تین ہزار کرمان کی طرف بھاگ کرجان بیا سکے لیکن والی فارس عبیداللہ ابن عمر نے جب ان کی شورش انگیزیال دیکھیں، تو مقام سابور میں انہیں گھیرلیا اور اُن میں کافی تعداد و بیں پرختم کردی اور جو بیچے کھیجے رہ گئے، وہ پھراصفہان وکر مان کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے وہاں سے پھر جتھا بنا کربھرہ کی راہ سے کوفیہ کی طرف بڑھے، تو حارث ابن ابی ربید اورعبدالرطن ابن مخصف نے چھ ہزار جنگ آ زماؤں کو لے کران کا راستہ رو کئے کے گھڑے ہوگئے اور عراق کی سرحد

انہیں نکال ہاہر کیا بوں ہی تابز تو ژحملوں نے اُن کی عسکری قو توں کو پا مال کر کے رکھ دیا اور آیا دیوں سے نکال کرصحراؤں اور جنگلوں میں خاک چھاننے پرمجبور کر دیا اور بعد میں بھی جب بھی جتھا بنا کرا ٹھے تو کچل کر رکھ دیئے گئے۔

> (قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ) وَلَا بُقِى مِنكُمُ ابِرٌ يُرُوكُ بِالْبَاءِ وَالرَّآءِ مِنُ قَولِهِمْ رَجُلْ ابِرٌ لِلَّانِى يَأْبِرُ النَّخْلَ اَى يُصلِحُهُ وَ يُرُوكُ ائِرٌ وَهُوَ الَّانِى يَأْثُرُ الْحَلِيثَ اَى يَرُدِيْهِ وَيَحْكِيهِ وَهُوَ اَصَحْ الُوجُولِا اَى يَرْدِيْهِ وَيَحْكِيهِ وَهُوَ اَصَحْ الُوجُولِا عِنْلِى - كَأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ لَا بَقِى مِنْكُمْ مُحْبِرْ - وَ يُرُووَى ابِرْ بِالرَّايِ المُعْجَمةِ وَهُوا الْوَاثِبُ - وَالْهَالِكُ اَيْضًا المُعْجَمة وَهُوا الْوَاثِبُ - وَالْهَالِكُ اَيْضًا يُقِالُ لَهُ ابِرٌ)

علامدرضی فرماتے ہیں کہ حضرت کے اس ارشاد لا بَسقِسی مِسنَکُم آبِو (تم میں کوئی اصلاح کرنے والا خدرہے) میں لفظ آبر ''ب' اور '' کے ساتھ روایت ہوا ہے اور بیم بوں کے قول دَجُ لُ آبِ و " لیا گیا ہے جس کے معنی خرما کے ورختوں کے چھانٹے والے اور اُن کی اصلاح کرنے والے کے ہیں۔ اور ایک روایت میں آبِ و الے اور اس کے معنی خردیے والے اور اس اقوال نقل کرنے والے کے ہیں۔ میرے نزد یک بھی روایت اقوال نقل کرنے والے کے ہیں۔ میرے نزد یک بھی روایت نیادہ می ہے۔ گویا حضرت بیفرمانا چاہتے ہیں کہتم میں کوئی خبردیے والل نہ بچے اور ایک روایت میں آبِ و اُلے کے ہیں اور ہلاک ساتھ آبا ہے۔ جس کے معنی کودنے والے کے ہیں اور ہلاک مونے والے کے ہیں اور ہلاک ہونے والے کے ہیں اور ہلاک ہونے والے کے ہیں اور ہلاک

نطبه ۵۹

قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لَمَا عَزَمَ عَلى حَرُبِ الْحَوَارِجِ- وَقِيْلَ لَهُ إِنَّهُمْ قَلَّ عَبَرُوا جِسُرَ النَّهُرَوانِ-

مَصَاْرِعُهُمْ دُوَّنَ النُّطُفَةِ وَاللهِ لَا يُفَلِتُ وَمَنْهُمْ عَشْرَةٌ وَلَا يَفْلِتُ مِنْكُمٌ عَشْرَةٌ وَلَا يَهْلِكُ مِنْكُمٌ عَشْرَةٌ وَلَا يَهْلِكُ مِنْكُمٌ عَشْرَةٌ وَلَا يَهْلِكُ مِنْكُمٌ عَشْرَةٌ وَلَا يَهْلِكُ مِنْكُمٌ

مِنْهُمْ عَشَرَةٌ وَلَا يَهْلِكُ مِنْكُمْ عَشَرَةٌ -يَعَنِى بِالنَّطُفَةِ - مَاءَ النَّهْ وَهُوَ اَفْصَحُ كِنَايَةٍ عنِ النَّمَاءِ وَإِنْ كَانَ كَثِيرًا جَمَّا وَلَمَّا قُتِلَ الْخَوَارِجُ فَقِيلَ لَهُ يَا اَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ هَلَكَ الْفَوْمُ: بِأَجْمَعِهِمْ (قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ) كَلَّا وَاللَّهِ إِنَّهُمْ نُطَفُّ فِي اَصَلَابِ الرِّجَالِ وَقَرَارَتِ النِّسَاء - كُلَمَانَجَمَ مِنْهُمْ قَرُنْ

جب آپ نے خوارج سے جنگ کرنے کا ارادہ ظاہر کیا، تو آپ سے کہا گیا کہ وہ نہروان کا بل عبور کرکے ادھرجا چکے ہیں، تو آپ نے فرمایا۔

ان کے گرنے کی جگہ تو پانی کے ای طرف ہے۔خدا کی قتم!ان میں سے دس بھی خ کر نہ جاسکیس گے، اور تم میں سے دس بھی ہلاک نہ ہوں گے۔سیدرضی فرماتے ہیں کہ اس خطبہ میں نطفہ سے مراونہر (فرات) کا پانی ہے اور پانی کے لئے یہ بہترین کنامیہ ہے جاہے یانی زیادہ بھی ہو۔

جب خوارج مارے گئے تو آپ سے کہا گیا کہ وہ لوگ سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ آپ نے فر مایا ہرگز نہیں ابھی تو وہ مردوں کی صلبوں اور عور توں کے شکھوں میں موجود ہیں جب بھی اُن میں کوئی سردار ظالم ہوگا، تو اُسے کاٹ کرر کھ دیا جائے گا۔ یہاں

قُطِعَ حَتْمَى يَكُونَ احِرُهُمُ لُصُوصًا سَلَّابِينَ - وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِيهِمُ لَا تَقْتُلُوا الْحَوَارِجَ بَعْلِى فَلَيْسَ مَنَ طَلَبَ الْحَقَّ فَاحْطَأَهُ كَبَنُ طَلَبَ الْبَاطِلَ فَادْرَكَهُ - (يَعْنِي مُعَاوِيَة وَاصْحَابُهُ)

تک کہ اُن کی آخری فردیں چوراورڈ اکو ہوکررہ جائیں گی۔
انہی خوارج کے متعلق فرمایا: میر شے بعد خوارج کوقل نہ کرنا۔
اس لئے کہ جوت کا طالب ہواوراً سے نہ پاسکے وہ دیا نہیں ہے
کہ جو باطل ہی کی طلب میں ہواور پھراً سے بھی پالے۔سیدرضی
کہتے ہیں کہ اس سے مرادمعا و بیاوراً س کے ساتھی ہیں۔

ال اس پیشین گونی کوفراست و تا قب نظری کا نتیج نہیں قرار دیا جاسکتا۔ کیونکہ دوررس نظریں فتح وشکست کا اندازہ تو لگاسکتی ہیں اور جنگ کے نتائج کو بھانپ لیے جاسکتی ہیں ۔لیکن دونوں فریق کے مقتولین کی صحیح صحیح تعداد ہے آگاہ کر دینا اُن کی صدود پرواز سے باہر ہے۔ بیائس کی باطن بین نگا ہیں حکم لگاسکتی ہیں کہ جوغیب کے پردے اُلٹ کر آنے والے منظر کواپٹی آئکھوں سے دیکھ رہاہو، اور علم امامت کی چھوٹ مستقبل کے صفحہ پر اُنجر نے والے نقوش اُس کو دکھا رہی ہو۔ چنا نچیاس وارث علم نبوت نے جوفر مایا تھا وہ ہوا، اور خوارج میں سے نو آدمیوں کے علاوہ سب کے سب موت کے گھاٹ اُتار دیئے گئے، جن میں سے دو ۲ ممان کی طرف اور دو جزیرہ کی طرف بھاگ گئے اور ایک بمن میں تل مورون چلا آیا، اور طرف دو ۲ سجستان کی طرف وو ۲ کر مان کی طرف اور دو جزیرہ کی طرف بھاگ گئے اور ایک بمن میں تل مورون چلا آیا، اور آپ کی جماعت میں سے صرف آٹھ آؤی شہید ہو گئے، جن کے نام یہ ہیں۔

روبه ابن دېر بېلى ،سعيدابن خالد سبيعى ،عبدالله ابن حمادانى ، فياض ابن خليل از دى ، کيسوم ابن سلمه جنى ،عبيدابن عبدى خولانى ، جميع ابن جشم كندى ،حبيب ابن عاصم اسدى ،

ہے۔ امیر المومنین کی پیشین گوئی بھی حرف بحرف بوری ہوئی اورخوارج میں جوسر دار بھی اٹھا، تلواروں پر دھرلیا گیا۔ چنانچہان کے چندسر داروں کاذکر کیاجاتا ہے کہ جو ہُری طرح موت کے گھاٹ اُتارے گئے۔

نافع ابن ازرق: خوارج کاسب سے بڑا گروہ ازاروای کی طرف منسوب ہے۔ بیسلم ابن عبیس کے تشکر کے مقابلہ میں سلامہ بابل کے ہاتھ سے مارا گیا۔

نجده ابن عامر: خوارج كافرقه نجدات اس كى طرف منسوب بـ ابوفد يك خارجى في التقل كرواديا-

عبداللدابن اباض: فرقد اباضيداس كي طرف منسوب بيد يعبداللدابن محدابن عطيد كمقابله يس مارا كيا-

ابوہبیں ہیصم ابن جابر :فرقہ بہیسیہ اس کی طرف منسوب ہے۔عثان ابن جبان والی کدینہ نے پہلے اس کے ہاتھ پیر کٹوائے اور ہمرائے قبل کردیا۔

عروه ابن أوَيد : معاويد كعبد حكومت مين زياد في أسقل كيا-

قطری ابن فجاءة: طبرستان کے علاقہ میں جب سفیان ابن ابروکی فوج کااس کے تشکر سے مگراؤ ہوا تو سورہ ابن الجبر داری نے بل کیا۔ رائے میں تواس میں کوئی مضا کفتہ نیں اوراس طرح زیادا بن ابیدکوا پنے سے ملا لینے کے لئے تول پنجبر کوٹھکرا کرا پنے اجتہا دکو کارفر ماکرنا، منبررسولؓ پراہل بیعت رسول کوئر اکہنا حدو دشرعیہ کو پا مال کرنا، بے گنا ہوں کے خون سے ہاتھ رنگنا، اورا یک فاس کومسلمانوں کی گردنوں پرمسلط کر کے زندقہ والحاد کی را بیں کھول دینا، ایسے واقعات ہیں کہ انہیں کسی غلط نبی پرمجمول کرنا حقائق سے عمد اچشم پوٹی کرنا ہے۔

### خطبه ۲۰

وَمِنْ كَلَامٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ-

لَمَّا خُوِّفَ مِنَ الْغِبَلَةِ: وَإِنَّ عَلَيَّ مِنَ اللهِ جُنَّةً حَصِيْنَةً فَإِذَ جَاءً يَوْمِي انْفَرَجَتْ عَنِيْنَ وَاسُلَمَتُنِيُ ، فَحِينَئِذٍ لَا يَطِيشُ السَّهُمُ وَلَا يَبُرَا أَلْكَلُمُ-

خطبالا

وَمِنْ كَلَامِ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُاللَّهُ وَإِنَّ السُّلْنَيَا دَارٌ لَا يُسلَمُ مِنْهَا اللَّهِ فِيهَا وَلَا يُسلَمُ مِنْهَا اللَّهِ فِيهَا وَلَا يُنْجَى بِشَيْءٍ كَانَ لَهَا ابْتُلِي فِيهَا وَلَا يُنْجَى بِشَيْءٍ كَانَ لَهَا ابْتُلِي النَّاسُ بِهَا فِتْنَةً فَهَا اَخَلُولُا مِنْهَا لَهَا الْخَلُولُ مِنْهَا لَهَا الْخَلُولُ مِنْهَا لَهَا الْخَلُولُ مِنْهَا لِغَيْرِهَا قَلِيمُوا عَلَيْهِ وَاقَامُوا الْحَلُولُ مَنْهَا لِغَيْرِهَا قَلِيمُوا عَلَيْهِ وَاقَامُوا الْحَلُولُ كَفَى عِلَيْهِ فَا تَلْمُوا عَلَيْهِ وَاقَامُوا الطِّلِلِّ بَيْنَنَا تَرَالُا سَابِعًا حَتّى قَلَصَ الطِّلِّ بَيْنَنَا تَرَالُا سَابِعًا حَتّى قَلَصَ وَزَآئِلًا حَتّى قَلَصَ وَزَآئِلًا حَتّى نَقَصَ وَالْمَا حَتّى فَقَصَ وَزَآئِلًا حَتّى نَقَصَ وَالْمَالِعُا حَتّى قَلَصَ وَزَآئِلًا حَتّى نَقَصَ وَالْمَالِعُا حَتّى قَلَصَ وَزَآئِلًا حَتّى نَقَصَ وَالْمَالِعُا حَتّى قَلَى اللّهِ اللّهُ الْمُؤْلِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهَ الْمُؤْلِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

تہمیں معلوم ہونا چاہئے کہ دنیا ایسا گھر ہے کہ اس کے
(عواقب) ہے بچاؤ کاساز وسامان ای میں رہ کرکیا جاسکتا ہے
اور کسی ایسے کام ہے جوسرف ای دنیا کی خاطر کیا جائے ، نجات
نہیں مل سکتی لوگ اس دنیا میں آ رائش میں ڈالے گئے ہیں۔
لوگوں نے اس دنیا ہے جو دنیا کیلئے حاصل کیا ہوگا، اُس ہے
الگ کر دیئے جا ئیں گے اور اُس پر اُن سے حساب لیا جائے گا
اور جو اس دنیا ہے آخرت کے لئے کمایا ہوگا اُسے آگے ہی کی
اور جو اس دنیا ہے آخرت کے لئے کمایا ہوگا اُسے آگے ہی کی
بولیس کے اور اُسی میں رہیں سہیں گے۔ دنیا عقلندوں کے
نزدیک ایک بودھتا ہوا سایہ ہے۔ جسے ابھی بوھا ہوا اور پھیلا
ہواد کیھر ہے تھے کہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ گھٹ کرسے کررہ گیا۔

جب آپ کواچا عک قل کئے جانے سے خوف دلایا گیا،

تو آپ نے فرمایا، مجھ پراللہ کی ایک محکم سپر ہے۔ جب

موت كادن آئے كا، تووہ مجھموت كوالے كے بھے

الگ ہوجائے گا۔ اُس وقت نہ تیر خطا کرے گا اور نہ زخم مجر سکے

### خطير٢٢

للّٰهَ الله ك بندو! الله ب ورواورموت بي بلل البين اعمال كا في الله ك وخروه اور دنياكى فانى چزين و ركر باقى رب

وَمِنُ خُطْبَةٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَاتَّقُو اللَّهَ عِبَادَ اللهِ وَبَادِرُوا اجْنَالُكُمْ بِاعْمَالِكُمْ

شوذب خارجی: سعیدابن عمروحرش کے مقابلہ میں مارا گیا۔
حور وابن وواع اسدی: بی طے کے ایک شخص کے ہاتھ سے قل ہوا۔
مستوردا بن عرفہ: معاویہ کے عہد میں مفغل ابن قیس کے ہاتھ سے مارا گیا۔
عبیب ابن پزید خارجی: دریا میں ڈوب کر عرا۔
عمران ابن حرب سراسی: جنگ دولا ب میں مارا گیا۔
زخاف ابن طائی: بنوطاحیہ کے مقابلہ میں مارا گیا۔
زخاف ابن طائی: بنوطاحیہ کے مقابلہ میں مارا گیا۔
علی ابن بشیر: اسے تجائے نے قل کروایا۔
عبید اللہ ابن بشیر: مہلب ابن افی صفرہ کے مقابلہ میں مارا گیا۔
عبد اللہ ابن الماخوز: جنگ دولا ب میں مارا گیا۔
عبد اللہ ابن المماخوز: عمل بابن ورقاء کے مقابلہ میں مارا گیا۔
عبد اللہ ابن المماخوز: عمل بابن ورقاء کے مقابلہ میں مارا گیا۔
عبد اللہ ابن المماخوز: عمل بابن ورقاء کے مقابلہ میں مارا گیا۔
عبد اللہ ابن المماخوز: عمل میں ایک شخص نے اس پر دیوارگرا کرا سے ختم کردیا۔
عبد اللہ ابن کی کندی: مردان ابن محمد کے عبد میں ابن عطیہ کے ہاتھ سے مارا گیا۔
عبد اللہ ابن کی کندی: مردان ابن محمد کے عبد میں ابن عطیہ کے ہاتھ سے مارا گیا۔

وَابْتَاعُوا مَايَبْقَى لَكُمْ بِمَا يَزُولُ عَنْكُمْ وَتَرَحُّلُوا فَقَلُ جُلَّ بِكُمْ - وَاسْتَعِلُّاوًا لِلْمُوتِ فَقَلْ أَظَلَّكُمُ - وَكُونُوا قُومًا صِيْحَ بِهِمَّ فَانْتَبَهُوا - وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّانْيَا لَيْسَتُ لَهُمَّ بِكَارٍ فَاسْتَبَّكَلُوا فَإِنَّ اللهِ سُبُحَانَهُ لَمْ يَخُلُقُكُمْ عَبَثًا وَلَمْ يَتُرُكُّكُمْ سُدًاى وَمَا بَيْنَ أَحَدِكُمُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ اللَّهِ الْمُوْتُ أَنْ يَنْزِلَ بِهِ- وَإِنَّ غَايَةً تَنْقُصُهَا اللَّحْظَةُ وَتَهَٰدِ مُهَاالسَّاعَةُ لَجَدِيرَةٌ بِقِصَرِ الْمُلَّةِ- وَإِنَّ غَالِبًا يُحُدُولًا الُجَدِيلِيك أن اللَّيكُ وَ النَّهَارُد لَحَرَى بُسُرُعَةِ الْأَدْبَةِ وَإِنَّ قَادِمًا يَقُلُمُ بِالْفَوْزِ أَوِ الشِّقُوَةِ لَيُسْتَحِقُ لِآفضل الْعُلَّةِ- فَتَزَوَّدُو افِي اللّٰنيَا مِنَ اللّٰنيَا مَا تَحْرِزُونَ بِهِ أَنْفُسَكُمْ غَدًا فَاتَّقَى عَبْلُرَبُّهُ نَصَحَ نَفْسَهُ وَقَلَّمَ تَوْبَتَهُ وَغَلَبَ شَهُرَتُهُ فَإِنَّ أَجَلَهُ مَسُتُورٌ عَنْهُ وَامَلَهُ حِادِعٌ لَهُ وَالشَّيْطَانُ مُوكَّلٌ بِهِ يُزَيِّنُ لَهُ الْمُعُصِيَّةَلِيرَكَبَهَا وَيُمَنِّيَّهِ التُّوبَةَ لِيُسَوِّفَهَا حَتْى تِهُجُم مَنِيَّتُهُ عَلَيهِ أَغْفَلَ مَا يَكُونُ عَنْهَا فَيَالَهَا حَسُرَةً عَلى ذِي غَفْلَةٍ أَنْ يَكُونَ عُبُرُهُ عَلَيْهِ حُجَّةً وَأَنَّ تُوْدِّينَهُ أَيَّامُهُ إِلَى شِقُوتِ نَسَأَلُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ أَنَّ يَجُعَلَنَا وَإِيَّاكُمْ مِمَّنَّ لَا

يُبْطِرُهُ نِعْمَةٌ وَلَا تُقَصِّرُ بِهِ عَنْ طَاعَةِ رَبِّهِ غَايَةً وَلاَ تَحُلُّ بِهِ بَعُلَ الْمَوْتِ نَلَاامَةً

کی) نعمتیں سرکش ومتمرّ و نه بناسکیں اور کسی منزل پراطاعت

پروردگار سے درماندہ و عاجز نہ ہوں اور مرنے کے بعد نہ

شرمسارى املانايرے ، اور شدر خ وغم سہنايرے ۔

وَمِنُ خُطْبَةٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ-المُحَمَّدُ لِللهِ الَّذِي لَمْ يَسُبِقُ لَهُ حَالٌ حَسَالًا - فَيَسَكُونَ أَوَّلًا قَبُلَ أَنْ يَسُكُونُ الْجِرَاد وَيَكُونَ ظَاهِرًا قَبْلَ أَنْ يَكُونَ بَاطِنًا كُلُّ مُسَنَّى بِالْوَحْلَةِ غَيْرُلاً قَلِيْلُ-وَكُنَّ عَزِيْزِ غَيْرُهُ ذَلِيلٌ - وَكُنُّ قَوى غَيْرُهُ ضَعِينُفُ وَكُلُّ مَالِكٍ غَيْرُكُا مَمْلُوكُ وَكُنُّ عَالِمْ غَيْرُلا مُتَعَلِّمْ وَكُنَّ قَادِرٍ غَيْرُلا يَقُورُ وَيَعْجِزُ وَكُلُّ سَبِيعٍ غَيْرُلاً يَصُمُّ عَنْ لَطِيَفِ الْآصُواتِ وَيُصِيُّهُ كَبِيرُهَا وَ يُكُهُبُ عَنَّهُ مَا بَعُكَمِنُهَا - وَكُلُّ بَصِيْرٍ غَيْرُهُ يَعْمَى عَنْ خَفِيِّ الْأَلْوَانِ وَلَطِيْفِ الْآجُسَامِ- وَكُلُّ ظَاهِرٍ غَيْرِهُ بَاطِن وَكُلُّ بَاطِنِ غَيْرُهُ ظَاهِرٍ- لَمْ يَخَلُقُ مُا حَلَقَهُ لِتَشْلِي لِهِ سُلُطَانِ وَلا تَخُرُفِ مِنْ عَواقِبِ زَمَانٍ - وَلَا اسْتِعَانَةٍ عَلَىٰ نِيلٌ مُثَاوِرٍ - وَلَا شَرِيْكٍ مُكَاثِر وَلَا صِّلًا مُنَافِرٍ - وَلَكِنَ خَلَائِقُ مَرُجُوبُونَ ـ

"تمام حدأس الله ك لئے بكرجس كى ايك صفت سے دوسری صفت کو تقدم نہیں کہ وہ آخر ہونے سے پہلے اوّل اورظا ہر ہونے سے پہلے باطن رہا ہو۔اللہ کے علاوہ جھے کھی ایک کہا جائے گا وہ قلت و کی میں ہوگا۔ اس کے سواہر باعزت وليل اور برقوى كمزور وعاجز اور برما لك مملوك، ور ہر جاننے والاسکھنے والے کی منزل میں ہے۔اُس کے علاوه ہر قدرت و تسلط والا تبھی قادر ہوتا ہے اور بھی عاجز اوراُس کے علاوہ ہر سننے والاخفیف آ وازوں کے سننے سے قاصر ہوتا ہے اور بڑی آوازیں (اپنی گونج سے) أسے بېرا کرويتی بن اور دور کې آ واز س اس تک پېنچتې نهيں بن اور اس کے ماسوا ہر دیکھنے والامخفی رنگوں اورلطیف جسموں کے دیکھنے سے نابینا ہوتا ہے۔ کوئی ظاہر اس کے علاوہ باطن نہیں ہوسکتا اور کوئی باطن اُس کے سوا ظاہر نہیں ہوسکتا۔اس نے اپنی سی مخلوق کواس کئے پیدائہیں کیا کہوہ اینے افتدار کی بنیادوں کومشحکم کرے یا زمانے کے عوا گنب ونتائج ہے۔ اُسے کوئی خطرہ تھا یا کسی برابر والے کے حملہ آور ہونے یا كثرت براترآن والے شريك يابلندى ميں كرانے والے مدِ مقابل کے خلاف أسے مدد حاصل كرناتھى ، بلكه یہ ساری مخلوق اسی کے قبضے میں ہے اور سب اُس کے عاجز و ناتوال بندے ہیں۔وہ دوسری چیز میں وَعِبَادُ وَانْجِرُونَ-لَمُ يَحُلُلُ فِي الْأَشْيَاءِ والی چیزین خریدلو۔ چلنے کا سامان کرو کیونکہ جہیں تیزی ہے لے

جایا جارہا ہے اور موت کے لئے آمادہ ہوجاؤ کہ وہ تہارے

سرول برمنڈلا رہی ہے۔ شہیں ایسے لوگ ہونا جائے جنہیں

يكارا گيا، تووه جاگ اشھ اور پيچان لينے پر كه دنيا أن كا گھرنہيں

ے، أے (آخرت سے) بدل لیا ہو۔ اس لئے کہ اللہ نے

تمہیں بیکارپیدائہیں کیااور نہاُس نے تمہیں بے قید و بند جھوڑ

دیا ہے۔موت تمہاری راہ میں حاکل ہے اس کے آتے ہی

تہارے لئے جنت ہے یا دوزخ ہے۔ وہ مدت حیات جے ہر

گزرنے والالحظ کم كرر با مواور برساعت أس كى عمارت كو دُھار

ہی ہو، کم ہی جھی جانے کے لائق ہے اور وہ مسافر جے ہر دنیاون

اور ہرنی رات (لگاتار) کھنچے کیے جارہے ہوں، اُس کا منزل

تک پہنچنا جلد ہی سمجھنا جا ہے اور وہ عاز م سفر جس کے سامنے

ہمیشہ کی کامرانی یا ناکا می کاسوال ہے۔اس کواچھے سے اچھازاد

مہیا کرنے کی ضرورت ہے۔ لہذااس دنیا میں رہتے ہوئے اس

ے اتناتوشئر خرت لے لوجس کے ذریعہ کل اپنے نفسول کو بیا

سکوجس کی صورت ہیہ ہے کہ بندہ اپنے اللہ سے ڈرے۔اپنے

نفس کیماتھ خیرخوابی کرے (مرنے سے پہلے) توبرکرے اپنی

خواہشوں پر قابور کھے۔ چونکہ موت اس کی نگاہ سے او مجھل ہے،

اورامیدین فریب دینے والی ہیں اور شیطان اس پر جھایا ہوا

ہے، جو گناہوں کو سج کراُس کے سامنے لاتا ہے کہ وہ اُس میں

مبتلا ہواورتو بہ کی ڈھارس بندھا تار ہتا ہے کہوہ اُسے تعویق میں ،

ڈالٹار ہے۔ یہاں تک کیموت غفلت ویے خبری کی حالت میں

اس پراچا تک ٹوٹ پڑتی ہے۔ واحسر تا! کہاس غافل ویے خبر

کی مدت حیات ہی اُس کے خلاف ایک جمت بن جائے ، اور

أس كى زندگى كا انجام بد بختى كى صورت ميں مو- ہم الله سجانه أ

ے سوال کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اور تہمیں ایبا کردے کہ (دنیا

فَيُقِالَ هُوَ فِيُهَا كَائِنْ - وَلَمْ يَنَا عَنَهَا فَيُقَالَ هُوَمِنَهَا بَآئِنْ لَمْ يَوُدُهُ خَلُقُ مَا فَيُقَالَ هُومِنَهَا بَآئِنْ لَمْ يَوُدُهُ خَلُقُ مَا الْبَعَلَا وَلَا وَقَفَ بِهِ عَجْزْ عَبًا خَلَقً - وَلا وَلَجَتْ عَلَيْهِ شُبَهَةٌ فَيُحَا قَضَى وَقَلَّرَ - بَلْ قَضَاءٌ مُتُقَنْ فَيْحَا قَضَى وَقَلَّرَ - بَلْ قَضَاءٌ مُتُقَنْ وَعِلْمٌ مُحُكَمٌ وَ آمَرٌ مُبُرَمٌ الْبَأَمُولُ مَعَ النِّقَم وَ الْمَرْ مُبُرَمٌ الْبَأَمُولُ مَعَ النِّقَم وَ الْمَرْ مُبَرَمٌ الْبَاهُولُ مَعَ النِّقَم وَ الْمَرْ مُعَ النِّعَم -

سایا ہوائیس ہے کہ بیکہا جائے کہ وہ اُن کے اندر ہے اور نہ اُن چیزوں سے دور ہے کہ بیکہا جائے کہ وہ ان چیزوں سے الگ ہے۔ ایجاد خلق اور تدبیر عالم نے اُسے خشد و در ماندہ نہیں کیا اور نہ (حسب منثا) چیزوں کے پیدا کرنے سے جحزاُ سے دائن گیر ہوا ہوا ہے اور نہ اُسے اپنے فیصلوں اور اندازوں میں شبدلات ہوا ہے، بلکہ اُس کے فیصلے مضبوط ،علم محکم اور احکام قطعی ہیں۔ مصیبت کے وقت بھی اُس کی آس رہتی ہے اور نعمت کے وقت بھی اُس کا ڈرلگار ہتا ہے۔

صفین کے دنوں میں اپنے اصحاب سے فرمایا کرتے

ا \_ گروه مسلمین! خوف خدا کواپنا شعار بنا وُ \_ اطمینان وو قار

كى جادر اوڑھ لو، اور اين دائتوں كو بھيتى لو۔ اس سے

تلوارین سروں نے اچٹ جایا کرتی ہیں زرہ کی تکمیل کرو۔

(لینی اُس کے ساتھ خود، جوش بھی پہن لو) اور تکواروں کو

کھینچنے سے پہلے نیاموں میں اچھی ظرح ہلا جلا لواور دشمن کو

تر چھی نظروں ہے ویکھتے رہو اور دائیں بائیں ( دونوں

طرف) نیز وں کے دار کرو،اوردشمن کوتکواروں کی باڑیرر کھ

لو اور تلواروں کے ساتھ ساتھ قدموں کو آگے بڑھاؤ اور

یقین رکھو کرتم اللہ کے روبرہ، اور رسول کے چیا زاد بھائی

کے ساتھ ہو۔ بار بار عملہ کرواور بھا گنے سے شرم کرو۔اس

لئے کہ بیپشتوں تک کے لئے ننگ و عارا دررو زِمحشر جہنم کی

آ گ کا باعث ہے۔خوشی ہے اپنی جانیں اللہ کو دے دواور

پُر اطمینان رفتار ہے موت کی جانب پیش قدمی کرو، اور

(شامیوں کی) اس بری جماعت اور طنابوں سے تھینچے ہوئے

خطب ۱۲

وَمِنْ كَلَامٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ-كَانَ يَقُولُهُ لِآصَحَابِهِ فِي بَعْضٍ أَيَّام صِفِّيُنَ-

مُعَاشِرَ الْمُسْلِمِيْنَ استَشَعِرُ وا الْحَشْيةَ وَتَجَلَبُ وا السَّيْوَ السَّيْوَ عَنِ الْهَامِ السَّيُوفِ عَنِ الْهَامِ النَّوَاجِلِ فَإِنَّهُ اَنْبَى لِلسَّيُوفِ عَنِ الْهَامِ وَاكْمِيلُوا السَّيُوفِ عَنِ الْهَامِ وَاكْمِيلُوا السَّيُوفَ فِي اللَّهَا وَالْحَظُوا السَّيُوفَ فِي اللَّهَا وَالْحَظُوا السَّيُوفَ فِي اللَّهَا وَالْحَظُوا السَّيُوفَ فِي اللَّهَا وَالْحَظُوا السَّيُوفَ الحَزَرَ وَاطُعُنُوا الشَّرُووَنَا فِحُوا بِالظُّبَا وَصِلُوا السَّيُوفَ بِالخُبُوا الشَّرُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَعِ ابْنِ عَمِّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ فَعَاوِدُوا الْكَرَّ وَاللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ مَلَى الله عَلَيْهِ اللهِ مَلَى الله عَلَيْهِ اللهِ مَلَى الله عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ وَاعْلَمُ وَاللهِ مَالَى اللهِ مَلَى اللهُ اللهُ اللهِ مَلَى اللهُ اللهِ مَلَى اللهُ اللهِ مَلَى اللهُ اللهُ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهُ الل

وَمِنْ كَلَامٍ لَسهُ عَلَيْسِهِ السَّلَامُ فِي مَعْنَى الْآنْصِارِ

قَالُوا لَمَا انتَهَتَ اللي اَمِيْرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ انْبَائَدُ السَّقِيفَةِبَعُلَ وَفَاقِ عَلَيْهِ السَّلَامُ انْبَائَدُ السَّقِيفَةِبَعُلَ وَفَاقِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: مَا قَالَتِ الْآنُصِارُ؟ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: مَا قَالَتِ الْآنُومِارُ؟ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ. عَنَّا اَمِيْرٌ وَمِنْكُمُ اَمِيْرٌ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ.

فَهَلَّا احْتَجْتُمْ عَلَيْهِم بِانَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ وَصَٰى بِأَنْ يُحْسَنَ إلى مُحْسِنِهِمْ وَيُتَجَاوَزَعَنْ مُسِيْهِمْ (قَالُوا وَمَا فِي هَٰذَا مِنَ الْحُجَّةِ عَلَيْهِمْ) فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَوْ كَانَتِ الْإِمَارَةُ فِيهُمْ لَم تَكُنِ الْوَصِيَّةُ بِهِمْ ثُمَّ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَمَاذَا قَالَتَ قُرَيْسٌ؟ قَالُوا

خطب ۱۵

پیمبرصلی الشعلید وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد جب سقیفہ بنی ساعدہ کی خبریں امیر المومنین تک پہنچیں، تو آپ نے دریافت فرمایا کہ انصار کیا کہتے تھے؟ لوگوں نے کہا کہ وہ کہتے تھے کہ ایک ہم میں سے امیر ہوجائے اور ایک تم میں سے امیر ہوجائے اور ایک تم میں سے امیر ہوجائے اور ایک تم میں سے دھنر شے نے فرمایا کہ۔

خیمے کواپنے پیش نظرر کھو، اور اس کے وسط پر حملہ کرواس لئے

کہ شیطان اُسی کے ایک گوشے میں چھیا بیٹھا ہے جس نے

ایک طرف تو حملے کے لئے ہاتھ برطایا ہوا ہے، اور دوسری

طرف بھا گنے کے لئے قدم پیچے ہٹا رکھا ہے۔تم مضوطی سے

اینارادے پر بھےرہو۔ یہاں تک کرق (سی کے) اُجالے

کی طرح ظاہر ہوجائے (تقیجہ میں) تم ہی غالب ہو، اور خدا

تہارے ساتھ ہے۔ وہ تہارے اعمال کو ضائع و برباد نہیں

'' تم نے یہ دلیل کول پیش کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصیت فر مائی تھی کہ انصار میں جو اچھا ہو اُس کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے اور جو بُرا ہو اُس سے درگز رکیا جائے ۔''لوگوں نے کہا کہ اس میں اُن کے خلافت کا ثبوت ہے؟ آپ نے فر مایا کہ اگر حکومت و امارت اُن کے لئے ہوتی تو پھر اُن کے بارے میں دوسروں کو وصیت کیوں کی جاتی ۔ پھر حضرت نے پوچھا کہ قریش نے کیا کہا؟ لوگوں نے کہا کہ انہوں نے شجرہ رسول سے ہونے کی وجہ لوگوں نے کہا کہ انہوں نے شجرہ رسول سے ہونے کی وجہ سے اپنے استحقاق پر استدلال کیا ۔ تو حضرت نے فر مایا کہ سے اپنے استحقاق پر استدلال کیا ۔ تو حضرت نے فر مایا کہ

احتَجَّتُ بِأَنَّهَا شَجَرَةُ الرَّسُول صَلَّى انهول فِي هَرَهُ الكِهوف عاتواستدلال كيا ليكن اس ك اللُّهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَيُهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَبِر بِا وكر ديا \_ اجْتَجُوا بِالشَّجرَةِ وَاضَاعُوا الثَّمرَةَ-

سقیفہ بی ساعدہ کے واقعات سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ انصار کے مقابع میں مہاجرین کوسب سے بڑی ولیل اور وجہ کامرانی یہی چیزتھی کےقرلیش چونکہ پیغمبر کے ہم قوم وہم قبیلیہ ہیں،لہذاان کے ہوتے ہوئے کوئی غیرخلافت کا حقدارنہیں ہوسکتااوراس بناء پر انصار کا جم غفیرتین مهاجرین کے سامنے ہتھیار ڈالنے کو تیار ہو گیا اور وہ نسلی امتیاز کو پیش کر کے خلافت کی بازی جیتنے میں کا میاب ہوگئے۔ چٹانچیمورخ طبر کی واقعات سقیفہ کے سلسلے میں تحریر فرماتے ہیں کہ جب انصار نے سقیفہ بنی ساعدہ میں سعدا بن عبادہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لئے اجماع کیا،تو حضرت ابو بکر،حضرت عمر،اورابوعبیدہ ابن جراح بھی س گن یا کروہاں بیٹی گئے۔ اس موقعہ کے لئے حضرت عمر نے پہلے سے چھھوچ لیا تھا جے کہنے کے لئے اسٹے، مگر حضرت ابو بکرنے انہیں روک دیا، اورخود کھڑے ہو گئے اور اللہ کی حمد وثناء اور مہاجرین کی ججرت اور سبقت ایمانی کا تذکرہ کرنے کے بعد فر مایا۔

فہم اول من عبدالله فِي الارض و أمن يوبى بين، جنہوں نے سب سے پہلے زمين ميں الله كى بالله و بسال سول، وهم اولياء كل و يستشى ، اورسب سے يملے الله ورسول يرايان لائے۔ عشيرته واحق النّاس بهذا الامرمن يجي بغيرك دوست اورأن ك كنبه والع بين اوريه بعلىةِ ولا ينازعُهم ذالك الاظالم (طبریٰ ج۲ ص۲۵۷)

سب سے زائد ملافت کے حق دار ہیں۔ جوان سے مگرائے

گا، وه ظالم بموگا'

جب حضرت ابو بكرا پنابيان ختم كر يحكي، تو حباب ابن منذر كھڑ ، وي اور انسار عن خاطب موكر فرمايا اے گرده انسارتم اين باگ دوڑ دوسروں کے ہاتھ میں نید د۔ دنیاتمہارے سامید میں بس رہی ہے۔تم عزت وثروت والے اور قبیلے جھے والے ہو۔اگرمہا جرین کوبعض چیزوں میںتم پرفضیلت ہے،توتمہیں بھی بعض چیزوں میں ان پرفوقیت حاصل ہےتم نے انہیں اپنے گھروں میں پناہ دی۔تم اسلام کے بازوے ششیرزن ہوتہاری وجہ سے اسلام اپنے بیرول پر کھڑا ہوا۔ تہارے شہرول میں آزادی سے اللہ کی نمازیں قائم ہوئیں تم تفرقہ وانتشارےاپنے کو بچاؤاوراپنے تل پر یک جہتی ہے جے رہواورا گرمہاجرین تمہاراحق تشکیم نہ کریں تو پھران ہے کہو کہ ایک امیرتم میں سے ہوگا، اور ایک امیر ہم میں سے ہوگا۔

حباب بيكه كربيشي بى تھ كەحفرت عمر كھڑے ہوگئے اور فرمايا۔

هيهات لا يجتمع اثنان في قرن والله لا ترضى العرب إن يؤمرو كم و نبيّها من غيركم ولكن العرب لا تمتنع ان تولّي امرها من كانت النبوّة فيهم وولى امور

ایبانہیں ہوسکتا کہ ایک زمانہ میں دو (حکمران) جمع ہوجا ئیں۔خدا کی قتم!عرب اس بربھی راضی نہ ہول گے کہ مہیں امیر بنائیں ۔جبکہ نبی تم میں ہے نہیں ہے۔البتہ عرب کواس میں ذرا پس و پیش نه ہوگا کہ وہ خلافت اس

منهم ولنا بلالك على من ابي من العرب الحجّة الظاهرة والسّلطان السين من ذاينازعنا سلطان محبد وامارته ونحن اولياء لاوعشير ته الاملال بباطل اومتجانف لاثم اومتورط في هلكة (طبری ج ۲ - ص ۲۵۷)

کے حوالے کریں کہ جس کے گھرانے میں نبوّت ہواور صاحب امر بھی انہی میں سے ہو، اور انکار کرنے والے کے سامنے اس سے ہمارے حق میں تھلم کھلا وکیل اور واضح برہان لائی جاعتی ہے۔ جوہم ہے تھرصلی اللہ علیہ وآلبہ وسلم کی سلطنت و امارت میں ٹکرائے گاوہ ہاطل کی طرف جھکنے والا، گناہ کا مرتکب ہونے والا، اور ورطه ہلا کت میں گرنے والا ہے۔

حضرت عمر کے بعد حباب پھر کھڑے ہوئے اور انصار ہے کہا کہ دیکھو! اپنی بات پرڈیڈ ٹے رہو، اور اس کی اور اس کے ساتھیوں کی باتوں میں نہ آؤ۔ بیتمہارے حق کو دبانا چاہتے ہیں۔ اگر بیلوگ نہیں مانتے ، تو انہیں اپنے شہروں سے نکال باہر کرواورخلافت کوسنجال او بھلاتم سے زیادہ اس کا کون حق دار ہوسکتا ہے۔ حباب خاموش ہوئے تو حضرت عمر نے نہیں سخت ست کہا۔ اُدھر سے بھی بچھ تالح کلامی ہوئی، اور بزم کارنگ مگڑنے لگا۔ ابوعبیدہ نے جب میردیکھا تو انصار کو ٹھنڈا کرنے اور اپنے دھڑے پرلانے کے لئے کہا کہ آے گروہ انساراتم وہی لوگ ہوجنہوں نے ہمیں سہارا دیا، ہماری ہرطرح کی مدوامداد کی۔اب اپنی روش کو نہ بدلو، اوراپیے طورطریقوں کو نہ چھوڑ و مگرانصاران باتوں میں نہ آئے ،اوروہ سعد کے علاوہ کسی کی بیعت کرنے کو تیار نہ تھے اوران کی طرف لوگ بڑھا ہی جا ہے تھے، که سعد کے قبیلہ کا ایک آ دی بشیر خزر جی کھڑا ہوااور کہنے لگا کہ بے شک ہم نے جہاد میں قدم بڑھایا، دین کو مہارا دیا گراس سے ہماری غرض صرف اللّٰد کی رضامندی اوراس کے رسول کی اطاعت تھی۔ ہمارے لئے بیمناسب نہیں کہ ہم تفوق جنڈا میں اور خلافت میں جھگڑا كريا ان مُحمّدا صلى الله عليه واله وسلم من قريش وقومه احق به واولى مُصلى السّعليدة لبوللم قريش من س تصلبذا أن كى نيابت دورا ثت كاحق بھى انہى كى قوم كوپېنچتا ہے۔ 'بشير كايہ كہنا تھا كه انصار ميں چھوٹ پڑ گئ اوراس كامقصد بھى يہى تھا۔ چونکدوہ آپنے کنید کے ایک آ دمی کواس طرح برجتے ہوئے نہ دیکھ سکتا تھا، لہذا مہاجرین نے انصار کے اس افتراق سے پورا پورا فائدہ الفایا اور حفرت عمراور ابوعبیدہ نے حفرت ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کا تہیا کرلیا۔ ابھی وہ بیعت کے لئے بڑھے ہی تھے کہ بشیر نے سب ے پہلے بڑھ کراپنا ہاتھ حضرت ابو بکر کے ہاتھ پر رکھ دیا، اور پھر حضرت عمر اور ابوعبیدہ نے بیعت کی، اور پھر بشیر کے قوم قبیلے والے بڑھے اور بیعت کی اور سعد ابن عبادہ کو پیروں تلے روند کرر کھو یا۔

اميرالمونين ً ال موقعه پر پیغیبر کے مسل د کفن میں مصروف تھے۔ بعد میں جب سقیفہ کے اجتماع کے متعلق سنااور انہیں پیمعلوم ہوا كمهاجرين نے اپنے كوپغيبر كا قوم وقبيله كه كرانصارے بازى جيت كي ہے توپيلطيف جمله فرمايا كەشجره ايك ہونے سے تو دليل لائے ہیں اور اُس کے بھلوں کوضا کتے کر دیا ہے جو پیغیبر کے اہل میت ہیں لیتنی اگر شجر ہ رسول سے ہونے کی بناء پران کاحق مانا گیا ہے ، توجواس تجره رسالت کے پھل ہیں، وہ کیونکرنظرانداز کئے جاسکتے ہیں۔جیرت ہے کہ حضرت ابو بکر جوساتویں بشت پراور حضرت عمر جونویں بشت پرسول کے جاکر ملتے ہیں وہ تو پیٹمبرگا قوم وقبیلہ بن جائیں اور جوابن عم تھااس کے بھائی ہونے ہے بھی ا نکار کر دیا جاتا ہے۔

### id YY

وَمِنَ كَلَامٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ-لَبَّا قَلَّلَ مُحَبَّلَ بَنَ آبِى بَكْرٍ مِصُرَ فَهُلِكَتْ عَلَيْهِ فَقُتِلَ-

وَقَلَ اَرَدُتْ تُولِيَةً مِصْرَهَا شِمَ ابْنَ عُتُبة وَلَوْ وَلَيْتُهُ إِيَّاهَا لَهَا خَلَّى لَهُمُ الْعَرْصَةَ-وَلا انْهَزَ هُمُ الْفُرْصَةَ- بِلَاذَمٌ لِبُحَمَّلِ بَنِ إِبِى بَكُرٍ فَلَقَلُ كَانَ إِلَى حَبِيبًا وَكَانَ لِى رَبِيبًا

و قبل کردیئے گئے ، تو حضرت نے فرمایا۔ میں نے تو جاہا تھا کہ ہاشم ابن عتبہ کومصر کا والی بناؤں اور اگر اُسے حاکم بنا دیا ہوتا ، تو وہ کبھی دشمنوں کے لئے میدان خالی نہ کرتا ، اور نہ انہیں مہلت دیتا۔ اس سے محد ابن ابی بکر کی ندمت

مقصورتہیں ۔ وہ تو تھے بہت محبوب اور میر اپر ور دہ تھا۔

محداین انی بکرکو جب حضرت نے مصر کی حکومت سیرد

کی، اور نتیجه میں ان کے خلاف غلبہ حاصل کرلیا گیا اور

محمد ابن ابی بکر کی والدہ گرامی اساء بنت عمیس تھیں۔ جن سے امیر الموشین نے حضرت ابو بکر کے انقال کے بعد عقد کرلیا تھا۔ چنانچے محمد نے آپ ہی کے زیرِ سابی تعلیم و تربیت حاصل کی اور آپ ہی کے طور طریقوں کو اپنایا۔ امیر الموشین ہمی انہیں بہت چاہتے تھے اور بمنز لدا پنے فرزند بمجھتے تھے اور فر مایا کرتے تھے'' مختد انی من صلب ابی بکر' محمد میر ابیٹا ہے اگر چدابو بکر کی صلب سے ہے۔'' سفر ججۃ الوداع میں پیدا ہوئے اور ۲۰۰۸ تھے میں اٹھائیس برس کی عمر میں شہادت پائی۔

امیرالمونین نے مسند خلافت پرآنے کے بعد قیدا بن سعدا بن عبادہ کومھر کا حکمران نتخب کیا تھا گر پچھے حالات ایسے پیدا ہوگئے کہ انہیں معزول کر کے محمد ابن ابی بکر کووہاں کا والی مقرر کرنا پڑا تھیں ابن سعد کی روش یہاں پر بیتھی کہ وہ عثانی گروہ کے خلاف متشدا نہ قدم اشانا مصالح کے خلاف بیجھے تھے ۔ گر محمد کا روبیاس سے مختلف تھا۔ انہوں نے ایک مہینہ گڑار نے کے بعد انہیں کہلوا بھیجا کہ اگرتم ہماری اطاعت نہ کرو گوتو تہارا یہاں رہنا مشکل ہوجائے گا۔ اس پر ان لوگوں نے ان کے خلاف ایک محافہ بنالیا اور چیکے چیکے ریشہ دوانیاں کرتے رہے ۔ گر تحکیم کی قرار داد کے بعد پر پر زے نکا لے اور انقام کا نمر ہوف اور پھیلا نے لگے اور مصر کی امارت دے کر ادھر روانہ کیا تا کہ وہ مخالف عناصر کو دبا کرنظم ونس کر بگڑ نے نہ دیں ۔ گر اموی کا رندوں کی دسیسہ کا ربوں سے نہ بھی سکے اور راستے ہی میں مشہد کردیے گئے اور مصر کی حکومت مجمد ہی کے ہاتھوں میں رہی ۔

ادھر تھیم کے سلسلہ میں عمر وابن عاص کی کارکر دگی نے معاویہ کو اپنا وعدہ یا دولایا۔ چنا نچہ اُس نے چھ ہزار جنگ آزما اُس کے سرد کر کے مصر پر دھاوا بولنے کے لئے اُسے روانہ کیا۔ محمد ابن ابی بکر نے جب دشمن کی بڑھتی ہوئی بلغار کو دیکھا تو امیر الموشین کو کمک کے لئے کھا۔ حضرت نے جواب ویا کہتم اپنے آ دمیوں کو جمع کر دیا۔ میں مزید کمک تبھارے لئے روانہ کیا چا ہتا ہوں۔ چنا نچ بھر نے چار ہزار آ دمیوں کو اپنے برجم کے بیچے جمع کیااور آئیس دو حصول میں تقسیم کر دیا۔ ایک حصہ اپنے ساتھ رکھا، اور ایک حصہ کا سپر سالا رابشر بن کنانہ کو اور خمن کی روک تھام کے لئے آگے جمیع دیا۔ جب بیفوج وشمن کے سامنے پراؤ ڈال کر اُس پڑی، تو اُن کی مختلف ٹولیوں نے ان پر بنا کر دشمن کی روک تھام کے لئے آگے جمیع دیا۔ جب بیفوج وشمن کے سامنے پراؤ ڈال کر اُس پڑی، تو اُن کی مختلف ٹولیوں نے ان پر جھالیے مارنے شروع کردیئے جنہیں بیا پی جرائت و جست سے روکتے رہے آ خرمعاویہا بن حدی گندی نے پوری فوج کے ساتھ حملہ جھالیے مارنے شروع کردیئے جنہیں بیا پی جرائت و جست سے روکتے رہے آخر معاویہا بن حدی گندی نے پوری فوج کے ساتھ حملہ جھالیے مارنے شروع کردیئے جنہیں بیا پی جرائت و جست سے روکتے رہے آخر معاویہا بن حدی گندی نے پوری فوج کے ساتھ حملہ جس میں مدی گندی کے بوری فوج کے ساتھ حملہ کے ایک کو بھیا کی میا تھی حملہ کے بیاب میں کی دیا تھو میا

کردیا۔ گران سرفروشوں نے تلواروں سے مند ندموڑا، اور دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہوگئے۔ اس شکست کا اثریہ ہوا کہ تھد
ابن ابی بکر کے ساتھی ہراساں ہوگئے اور اُن کا ساتھ چھوڑ کرچلتے ہے۔ جمد نے جب اپنے کواکیلا پایا، تو بھاگ کرایک خراب میں پناہ ل۔
گروشمنوں کوایک شخص کے ذریعہ اُن کا پیدیل گیا اور انہوں نے اس حالت میں انہیں آلیا کہ یہ بیاس سے قریب بہ ہلاکت پہنچ چکے تھے۔
محد نے پانی کی خواہش کی تو اُن سنگدلوں نے پانی دینے سے اٹکار کرویا، اور اُس تشکل کے عالم میں انہیں شہید کردیا اور اُن کی لاش کوایک مردہ گدھے کے پیٹ میں رکھ کرجلادیا۔

کوفہ ہے مالک ابن کعب ارجی وو ہزار آ دمیوں کو لے کرنگل چکے تھے، گراُن کے پہنچنے سے پہلے ہی دشمن مصر پر قبضه کر چکا تھا۔

### خطبہ کا

، ذُمِّ الْخِ الْحَابِ كَي مُدمت مِن فرمايا

كب تك مين تمهار يساتها الى نرمى اور دورعايت كرتار بول گاہجیسی اُن اونٹوں ہے کی جاتی ہے جن کی کو ہانیں اندر ہے کھو کھلی ہو چکی ہوں اور اُن چھٹے پرانے کیڑوں سے کہجنہیں ایک طرف سے سیا جائے تو دوسری طرف سے پیٹ جاتے ہیں۔جب بھی شامیوں کے ہراول دستوں میں سے کوئی دستہ تم پر منڈلا تا ہے توتم سب کے سب (اپنے گھروں) کے دروازے بند کر لیتے ہواور اس طرح اندر دبک جانے ہوجس طرح گوہ اینے سوراخ میں اور بجواینے بھٹ میں جس کے تمہارے ایسے مدد گار ہوں، اُسے تو ولیل ہی ہونا ہے اور جس برتم (تیر کی طرح) بيھينگے جاؤ تو گويا اُس پرايپا گير پھينکا گيا جس کاسوفار بھی ۔ شکستہ اور پر کال بھی ٹوٹا ہوا ہے۔خدا کی قشم (گھروں کے ) سخن میں تو تم بری تعداد میں نظر آتے ہولیکن جھنڈوں کے نیچے تھوڑے ہے۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہس چیز ہے تمہاری اصلاح، اورکس چیز ہے تہاری مجروی کر دور کیا جاسکتا ہے۔ کین میں اینے نفس کو یگا ڈ کرتمہاری اصلاح کرنانہیں جا ہتا۔خدا تمہارے چیروں کو ہے آبرو کرے اور تمہیں بدنصیب کر ہے جیسی تم باطل ہے شناسائی رکھتے ہو، ولیبی حق سے تبہاری جان پہچان نہیں اور جتناحق کومٹاتے ہو، باطل اُ تناتم نے بیں دیایا جاتا۔

وَمِنْ كَلَامِ لَـهُ عَلَيْـهِ السَّلَامُ فِـى ذَمِّ أَصُحَابِهِ-

كَمُ أُدَارِيْكُمُ كَمَا تُكَارَى الْبِكَارُ الْعَمِلَاةُ-وَالقِيابُ المُتَكَاعِيَةُ كُلَّمَا حَيْصَتُ مِن جَانِبِ تَهَيَّكُتُ مِنُ اخْرَ كُلَّمَا أَطَلَّ عَلَيْكُبْهَنِّسِ مِنْ مَنَاصِرِ اهْلِ الشَّامِ اَغْلَقَ كُلُّ رَجُٰلٍ مِنْكُمْ بَابَهُ وَانْجَحَرَ انْجِحَارَ الظُّبُّةِ فِي حُجُرِهَا وَالظُّبُعِ فِي وَجَارِهَا- اللَّالِيلُ وَاللهِ مَن نَصَر تُمُولاً-وَمَنُ رَمْنِي بِكُمْ فَقُكُ رَمْنِي بِأَفُوقَ نَاصِلِ- وَإِنَّكُمْ وَاللَّهُ لَكَثِيرٌ فِي ٱلْبَاحَاتِ قَلِيلٌ تَحْتَ الرَّايَاتِ - وَإِنِّي لَعَالِمُ بِمَا يُصلِحُكُم وَيُقِيمُ أَوَدَكُمْ وَلَكِنِّي لَا أَرَى اِصَلَاحَكُمْ بِافْسَادِ نَفْسِيْ- أَضْرَعَ اللَّهُ خُلُودَكُمْ- وَأَنْعَسَ جُلُودَكُمْ لَا تَعْرِفُونَ الْحَقَّ كَمَعْرِفَتِكُمُ الْبَاطِلِ- وَلاَ تُبْطِلُونَ الْبَاطِلَ كَابُطَالِكُمُ الْحَقَّ-

الَّذِي ضُرِبَ فِيُهِ۔

مَلَكَتْنِي عَيْنِي وَأَنَا جَالِسٌ فَسَنَخَ لِي رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ فَقُلُتُ يَا رَسُولَ اللهِ مَا ذَالَقِيْتُ مِنَ أُمُّتِكَ مِنَ الَّا وَدِ وَاللَّكَادِفَقَالَ ادُّعُ عَلَيْهِم، فَقُلْتُ آبَكَ لَنِي اللَّهُ بِهِم حَيْرًا مِنْهُمْ وَأَبِّلَ لَهُمْ بِي شُرًّا لَّهُمْ مِنِّيً-

(يَعْنِيُ بِالْآدَادِالْآعُوِجَاجَ وَبِاللَّالَاد النجصام وَهٰ لَا مِنْ أَفْصَحَ الْكَلَامِ)

وَمِنْ خُطْبَةٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي ذَمِّ الْهُلِ

تفا، كه ميرى آكه لك كلى -اشخ مين رسول صلى الله عليه وآله وسلم میرے سامنے جلوہ فرما ہوئے میں نے کہایا رسول اللہ مجھے آپ کی امت کے ہاتھوں کیسی کیسی تجروبوں اور دشمنیوں سے ووچار ہونا پڑا ہے۔ تو رسول اللّٰد نے فرمایا کہتم اُن کیلئے بددعا كروتومين نے (صرف اتنا) كہا، كەاللە مجھے الحكے بدلے ميں ان سے اچھے لوگ عطا کرے ، اور ان کومیرے بدلے میں کوئی بُرا (امیر) دے۔سیدرضی کہتے ہیں کہ اود کے معنی ٹیڑ ھااورلدو کے معنی دشمنی وعناد کے ہیں اور سد بہت قصیح کلام ہے۔

کے بعد جب حمل کے دن پورے کرے، تو مراہوا بچے گرادے

اور اُس کا شو ہر بھی مرچکا ہو، اور رنڈایے کی مدت بھی دراز

ہوچکی ہواور( قریبی نہ ہونے کی وجہسے ) دور کے عزیز ہی اس

کے وارث ہوں۔ بخدا میں تمہاری طرف بخوشی نہیں آیا، بلکہ

حالات سے مجبور ہوکرآ گیا۔ مجھے بیٹجر پیٹی ہے کہتم کہتے ہوکہ

علیٰ کذب بیانی کرتے ہیں۔خداعمہیں ہلاک کرے (بتاؤ)

میں کس پرجھوٹ باندھ سکتا ہوں۔ کیااللہ پر؟ تو میں سب ہے

يہلے اس برايمان لانے والا ہول يا اُس كے نبي بر؟ تو ميں سب

ہے پہلے ان کی تصدیق کرنے والا ہوں۔خدا کی قسم! ایسا ہرگز

نہیں ۔ بلکہ وہ ایک ایساانداز کلام تھا جوتنہار ہے بیجھنے کا نہ تھا اور

نهتم میں اس کے سمجھنے کی اہلیت تھی۔ خداشہیں سمجھے۔ میں

اہل عراق کی مزمت میں فرمایا۔ الے الل عراق! تم أس حاملة عورت كم ما نند موجوحا مله مون

الَعِرَاق-أَمَا بَعْدُ يَا أَهُلَ الْعِرَاقِ فَإِنَّمَا أَنْتُمْ كَأُمَرَّأَةٍ الْحَامِل حَبَلَتْ فَلَنَّا أَتَنَّتْ أَمْلَصَتْ وَمَاتَ قَيِّمُهَا وَطَالَ تَايُّمُهَاوَورِثُهَاأَبُعُكُهَا أَمَا وَاللهِ مَا أَتَيْتُكُمُ الْحَتِيَارًا وَلَكِنَ جِئْتُ إِلَيْكُمْ سَوْقًا وَلَقَدُ بَلَغَنِي آنَّكُمْ تَقُولُونَ عَلِيٌّ يَكُذِبُ - قَاتَلَكُمُ اللهُ فَعَلَى مَنَ أكُلِبُ- أَعَلَى الله ؟ فَأَنِا أَوَّلُ مِنْ أَمَنَ بهد أمْ عَلَى نَبِيِّه؟ فَأَنَا أَوَّلُ مَنْ صَلَّاقَهُ كَلَّا وَاللهِ وَلٰكِنَّهَا لَهُجَدٌّ غَيْتُمْ عَنْهَا وَلَمْ

وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي سُحُولَةِ الْيَوْمِ آبِّ في يكلم شبضربت كى محركوفرمايا - يس بيها وا

تَكُونُواْ مِنُ أَهُلِهَا وَيُلُيِّهِ كَيُلًا بِغَيْرِ ثَمَن تُوبغير كَيْ وَضَ كَ (على جوابرريز ) ناپ ناپ كرد عربا

لَوْ كَانَ لَهُ دِعَاءٌ وَلَتَعْلَمُنَ نَبَالُا بَعْلَ مِول كَاشَ كِدان كَ لِحَكَى كَظرف مِن اللَّ موتى -

تحکیم کے بعد جبعراقیوں نے معاویہ کے تابڑتو ڑھملوں کا جواب دینے میں ستی وبدد کی کا مظاہرہ کیا، تو اُن کی مذمت وتو پیخ

کے سلسلے میں پیخطبہارشا دفر مایا جس میں صفین کے موقعہ بران کی فریب خوردگی اور جنگ سے دستبر داری کی طرف اشارہ کیا ہے اوراُن کی حالت کواس عورت ہے تشییبہہ دی ہے جس میں بیر پانچ وصف ہوں۔(۱) وہ حاملہ ہو کہ جس ہے کوئی امیز نہیں رکھی

جاستی۔ (۲) مدے حمل پوری کر چکی ہو۔ یعنی تمام کھن اور دشوار گز ارمنزلوں کو طے کرے فتح و کامرانی کے قریب بیٹنی چکے تھے۔

(٣) از خود حمل کوسا قط کردیا، یعنی فتح کے قریب بیٹنی کرصلے پرائز آئے ،اور دامنِ مراد بھرنے کے بجائے نامراد یول کوسمیٹ لیا۔

(س) اس کے رنڈا پے کی مدت دراز ہو۔ یعنی ان کی حالت الیمی ہوگئی جیسے ان کا کوئی سر پرست ونگران نہ ہواور وہ بے والی و

وارث بھٹک رہے ہوں۔ (۵) بیگانے اس کے وارث ہوں تعنی اہل شام ان کے املاک پر قبضہ وتسلط جمارہے ہیں کہ جوان

وَمِنْ خُطَّبَةٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَّمَ فِيهَا النَّاسَ الصَّلَوةَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّمَ-

ہے کوئی لگاؤنہیں رکھتے۔

اللهُمَّ وَاحِمَى الْمَكُدُوَّاتِ - وَوَاعِمَ الْمَسْمُو كَاتِ وَجَابِلَ الْقُلُوبِ عَلَى فِطْرَتِهَا سَقِيَّهَا وَسَعِينهِ هَا اجْعَلُ شَرَآئِفَ صَلُواتِكَ وَنُوامِيَ بَرَكَاتِكَ عَلى مُحَمَّدٍ عَبُلِكَ وَرَسُولِكَ الْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ -وَالْفَاتِحِ لِمَا انْغَلَقَ - وَالْمُعُلِنِ الْحَقُّ بِالْحَقِّ وَ اللَّافِعِ جَيْشَاتِ الْآبَاطِيُّلِ وَ النَّامِغِ صَوْلَاتِ الَّاضَالِيلِ- كَمَا حُيِّلَ فَاضطَلَعَ قَائِمًا بِأَمْرِكَ مُستَوْفِزًا فِي

( تھبرو) کچھدریہ بعدتم بھی اس کی حقیقت کوجان لوگے۔

اس میں آٹ نے لوگول کو پیغمبر صلی الله علیہ وآلہ وسلم پر صلوت بمحنى كاطريق بتايات-

اے اللہ!اے فرش زمین کے بچھانے والے اور بلندآ سانوں کو (بغیرسہارے کے )رو کنے والے دلوں کو اچھی ادر بُری فطرت پر پیدا کرنے والے۔ اپنی پاکیزہ رحتیں اور بڑھنے والی برکتیں قراردے۔اپیع عبداوررسول حمصلی الله علیه وآله وسلم کے لئے جو پہلی (نبوتوں کے ) ختم کرنے والے اور بند ( دلوں کے ) کھولنے والے اور حق کے زور سے اعلان حق کرنے والے، باطل کی طغیانیوں کو دبانے والے ، اور صلالت کے حملوں کو کیلئے والے تھے۔جیسا اُن پر (زمہ داری کا) بوجھ عائد کیا گیا تھا، أس كوانهول نے اٹھایا اور تیری خوشنود بول كی طرف بڑھنے ك ليمضبوطي سيج كركور بهوك ندآك برصف منہ موڑا، نہ ارادے میں کمزوری کوراہ دی۔ وہ تیری وی کے

مَرْضَاتِكَ غَيْرَنَاكِلِج عَنْ قُكُم - وَلَا وَالإ فِي عَزْمٍ- وَاعِيًا لِوَحْيكَ حَافظًا لِعَهْدِكَ-مَا ضِيًا عَلَى نَفَاذٍ أَمُركَد حَتَّى أَوْرَى قَبَسَ الْقَابِسِ وَأَضَاءَ الطَّرِيْقَ لِلْحَابِطِوَ هُ لِيَتْ بِهِ الْقُلُوبُ بَعْلَ خَوْضَاتِ الْفِتَنِ-واتسام مُوضِحَاتِ الرَّعُلَام وَنيِّر اتِ الْاحْكَامِ فَهُوَ آمِينُكَ الْمَامُونُ وَخَارِنُ عِلْمِكَ الْمَخْرُونِ وَشَهِيْكُكَ يَوْمَ اللِّيْن وَبَعِيثُكَ بِالْحَقِّ- وَرَسُولُكَ إِلَى الْخَلَّقِ-ٱللَّهُمُّ افسَحُ لَهُ مَفْسَحًا فِي ظِلِّكَ وَاجْرِهِ مُضَاعَفَاتِ الْحَيْرِ مِنْ فَصْلِكَ - اللَّهُمَّ اعْلِ عَلَى بِنَاءِ الْبَانِيْنَ بِنَاءً لا وَأَكْرِمْ لَكَيْكَ مُنْزِلْتَهُ- وَأَتْمِمُ لَهُ نُورَهُ وَاجْزِيْ مِن ابْتِعَاثِكَ لَهُ مَقْبُولَ الشَّهَادَةِ وَمَرْضِيّ الْمَقَالَة ذَامَنْطِقِ عَلَٰلٍ وَخُطَّةٍ فَصُلٍ- اللَّهُمَّ اجْمَعُ بينننا وبيننه فِي برو الْعَيْشِ وَقَرَادِ النِّعْمَةِ وَمُنَّى الشُّهُوَاتِ وَاهُوَآءِ اللَّأَاتِ وَرَحَاءِ اللَّعَةِ وَمُنْتَهَى الطَّمَانِيْنَةِ وَتُحَفِ

حافظ اور تیرے بیان کے محافظ تھے اور تیرے مکمول کے شرف وکرامت کے تحفول میں شریک بنا۔

وَمِنَ كَلَامٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَهُ لِمَرُوانَ ابْنِ الْحَكَمِ بِالْبَصُرَةِ ـ قَالُوا أُخَلَا مَرُوان بن الْحَكَم اسَيرًا يُوْمَالُجَمَلِ فَاسْتَشْفَعَ الْحَسَنَ

پھیلانے کے وهن میں لگے رہنے الے تھے یہاں تک کہ انہوں نے روشن ڈھونڈ نے دالے کے لئے شعلے بھڑ کا دیے، اور اندھیرے میں بھٹلنے والے کے لئے راستہ روشن کر دیا۔ فتنول فسادوں میں سرگرمیوں کے بعد دلوں نے آ ہے گی وجہہ سے ہدایت یائی۔انہوں نے راہ دکھانے والےنشانات قائم کئے، روشن و تا بندہ احکام جاری کئے۔ وہ تیرے امین ،معتمر اور تیرے علم محفی کے خزینہ دار تھے اور تیامت کے دن تيرك كواه اور تيرك يغير برحق اورخلق كيطرف فرستاده رسولٌ تقے۔خدایاان کی منزل کواپنے زیر سامیہ وسیع و کشادہ بنا، اوراپیے فضل ہے انہیں وُ ہرے حسنات عطا کر۔خداوندا تمام بنیاد قائم کرنے والول کی عمارت پر اُن کی بناء پروہ عمارت کوفوقیت عطا کراورانہیں باعزت مرتبے سے سرفراز کر اور اُن کے نور کو پورا پورا فروغ دے اور انہیں رسالت کے صله میں شہادت کی قبولیت و پذیرائی اور قول و مخن کی پیندیدگی عطا كرجبكه آپ كى باتين سرايا عدل اور فيصلے حق و باطل كو چھا نٹنے والے ہیں۔اے اللہ! ہمیں بھی ان کے ساتھ خوش گوار و پاکیزه زندگی اورمنزلِ نعماِت میں یکجا کر اور مرغوب و دل پیندخواہشوں اورلذتوں اور آسائش و فارغ البالی اور

(اسدالغابہ ) یعنی اس کی اولا د کے ہاتھوں میری اُمت تاہی کے دن دیکھے گی۔'' آخر پیفیبرٹنے اس کی برمھتی ہوئی سازشوں کے پیش نظر اُسے مدینہ سے وادی وج ( طائف میں ایک جگہ ہے ) کی طرف نکلوادیا،اورمروان بھی اُس کے ساتھ چلتا بنا۔اور پھر پیغیبر نے زندگی بھر ان دونوں کو مدینہ نیر آنے دیا۔ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نے بھی ایسا ہی کیا لیکن حضرت عثان نے اسپنے عہد میں ان دونوں کو واپس بلوالیا اورمروان کوتواس عروج پر پہنچا دیا کہ گویا خلافت کی باگ ڈوراس کے ہاتھ میں ہے اور پھراس کے حالات اس طرح ساز گارہوئے ۔ کہ معاویدا بن بزید کے مرنے کے بعد خلیفہ المسلمین بن گیا۔ لیکن ابھی نومہینے اٹھارہ دن ہی حکومت کرتے ہوئے گزرے تھے کہ سررمضا<u>ن کا</u> ھیں ۱۳ برس کی عمر میں قضانے اس طرح آ تھیرا، کہ اُس کی بیوی اُس کے منبہ پر تکبیدر کھ کر بیٹھ کی اور اُس وقت تک الگ نہ ہوئی جب تک اس نے دم نہ توڑ ویا۔

چیت کی ، اور حضرت نے اُسے رہا کردیا۔ پھر دونوں

شنرادول نے کہا کہ یا امیرالمومنین ہیآ ہے گی بیعت

کرناچا ہتا ہے۔تو حضرت نے اس کے متعلق فر مایا۔

کیااس نے عثان کے تل ہوجانے کے بعد میری بیعت نہیں کی

تھی؟اب مجھےاُس کی بیعت کی ضرورت نہیں ۔ پیریہودی قشم کا

ہاتھ ہے۔اگر ہاتھ سے بعث کرے گا، توذیل طریقے ہے توڑ

بھی دے گائمہیں معلوم ہونا جا ہے کہ بیٹھی اتنی دریے کتااین

ناک جائنے سے فارغ ہو۔ حکومت کرے گا اور اس کے جار

یٹے بھی حکمران ہوں گے اور اُمت اس کے اور اس کے بیٹوں

کے ہاتھوں سے تختیوں کے دن دیکھے گی۔

مروان ابن حکم حضرت عثان کا بھتیجا اور داما د تھا اور اکہراجسم اور لمباقد ہونے کی وجہ سے خیط باطل (باطل کا ڈورا) کے لقب سے

"ا نے حیط باطل کی اولادتم نے عمرو سے غداری کی اور تہمارے ایسے لوگ غداری کی ہی بنیا دوں پراپنے اقتدار کی عمارتیں کھڑی

اس کاباب '' حکم'' گوفتح مکہ کےموقعہ براسلام لے آیا تھا مگراس کےطور طریقے ایسی تھے کہ جو پیٹمبرصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے

انتهائی اذیت کاباعث ہوتے تھے۔ چنانچے پیغمبر ٹے اس پراوراس کی اولا دیرفعنت کی ، اورفر مایا کہ'' ویسل لامتسی مین صلب طه الله

یاد کیا جاتا تھا۔ چنا نچیء برالملک ابن مروان نے جب عمروابن سعیدا شدق قول کردیا تو اُس کے بھائی بیچیٰ ابن سعید نے کہا۔

غدارتم بعسرو يابنى خيط باطل ومثلكم يبنى البيوت على الغدار

اس کے جن چاربیٹوں کے طرف امیر المومنین نے ارشاد کیا ہے، وہ عبدِ الملک ابن مروان کے جار بیٹے: ولید، سلیمان ، یزیداور ہشام ہیں کہ جوعبدالملک کے بعد کیے بعد دیگرے تخت خلافت پر ہیٹھے اور اپنی خونچکال داستانوں سے صفحات تاریخ رنگیس کرگئے اور جمل کے موقعہ پر جب مروان بن حکم گرفتار کیا گیا، تو أن في صن اور حسين عليما السلام سي خوابش كى كدوه امیرالمومنینؑ ہے اسکی سفارش کریں۔ چنانچہان دونوں حفرات نے امیر المومنین سے اس سلسلہ میں بات

وَالْحُسَيْنَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ فَكَلَّمَاهُ فِيهِ

فَخَلِّي سَبِيلَهُ فَقَالًا لَهُ يُبَايعُكَ يَا آمِيرَ

أَوَلَمُ يُبَايِعُنِي بَعُلَ قَتْلِ عُثْمَانَ لَا حَاجَةً

لِي فِي بَيْعَتِهِ إِنَّهَا كَفُّ، يَهُودِيَّةً- لَوْبَا

يَعَنِي بِكَفِّهِ لَغَكَارَ بِسَبَّتِهِ آمَا إِنَّ لَهُ اِمْرَةً

كَلَعُقَةِ الْكَلْبِ أَنْفَهُ- وَهُوَ أَبُوالاً كُمُشِ

الْآرْبَعَةِ وَسَتَلُقَى الْأُمَّةُ مِنْهُ وَمِنْ وُلْلِهِ

الْمُوْمِنِينَ، فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ

بعض شارحیں نے خوداس کے صلبی بیٹے مراد لئے ہیں۔جن کے نام بیر ہیں عبدالملک،عبدالعزیز، بشرادر حجمہ۔ان میں سے عبدالملک تو خلیفہ ہو گیااورعبدالعزیز مصرکا، بشرعراق کا،اورمجہ جزیرہ کاوالی قرار پایا۔

## خطر۲

وَمِنُ كَلَامٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمَّا عَزَمُواً عَلَى بَيْعَةِ عُثْبَانَ۔

لَقَلُ عَلِيتُمُ أَنِّى اَحَقُ النَّاسِ بِهَا مِنَ غَيْرِي - وَوَ اللهِ لَاسُلِبَنَ مَاعَلِبَتُ أُمُورِ اللهِ لَاسُلِبَنَ مَاعَلِبَتُ أُمُورِ اللهِ لَاسُلِبَنَ مَاعَلِبَتُ أُمُورِ اللهِ عَلَى الْمُسْلِبِينَ وَلَمْ يَكُنُ فِيهَا جُورُ إِلاَّ عَلَى خَاصَةً الْتِبَاسًا لِاجْرِ ذِلِكَ وَفَضْلِهِ، وَزُهُلًا فِيبَا تَنَافَسُتُهُولُا مِنْ زُخُرُفِهِ وَ زِبُرِجِهِ

جب لوگول نے عثمان کی بیعت کا ارادہ کیا، تو آپ نے فرمایا۔

تم جانے ہو کہ مجھے اوروں سے زیادہ خلافت کاحق پہنچتا ہے۔ خدا کی تیم! جب تک مسلمانوں کے اُمور کا نظم ونسق برقر ارر ہے گا اور صرف میری ہی ذات ظلم و جور کا نشانہ بنتی رہے گی میں خاموثی اختیار کرتا رہوں گا۔ تا کہ (اس صبر پر) اللہ سے اجر و تو اب طلب کروں اور اس زیب وزینت اور آرائش کو تھکرا دوں جس پرتم مٹے ہوئے ہو۔

## خطبہ ۲۲

وَمِنْ كَلَامٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ-لَمَّا بَلَغَهُ اتِّهَامُ بَنِى أُمَيَّةَ لَهُ بِالْمُشَارَكَةِ فِي دَم عُثْمَانَ-

اَوَلَمْ يَنْهَ اُمَيَّةَ عِلَمُهَا بِي عَنْ قَرُفِي اوْمَا وَزَعَ الْجُهَّالَ سَابِقَتِي عَنْ تُهْمَتِي - وَلَهَا وَخَطَهُمُ اللَّهُ بِهَ اَبُلَغُ مِنْ لِسَانِي اَنَا حَجِيْمُ اللَّهُ بِهَ اَبُلَغُ مِنْ لِسَانِي اَنَا حَجِيْمُ اللَّهُ تَا بِينَ حَجِيْمُ الْمُرْتَا بِينَ وَخَصِيْمُ الْمُرْتَا بِينَ وَعَصِيْمُ الْمُرَّتَا بِينَ وَعَلِي كِتَابِ اللهِ تُعْرَضُ الْآمَثَالُ وَبِمَا وَعَلَى كِتَابِ اللهِ تُعْرَضُ الْآمَثَالُ وَبِمَا فِي الصَّلُودِ تُجَازَى الْعِبَادُ-

جب آپ کومعلوم ہوا کہ بنی اُمینل عثمان میں شرکت کا الزام آپ پررکھتے ہیں توارشا دفر مایا۔

میرے متعلق سب کچھ جانے بوجھنے نے بنی امیہ کو جھ پر افترا پردازیوں سے باز نہیں رکھا۔ اور نہ میری سبقت ایمانی اور در پینہ اسلامی خدمات نے ان جاہلوں کو انہام لگانے سے روکا اور جواللہ نے (کذب وافتر اُکے متعلق) انہیں پندونھیجت کی ہے وہ میرے بیان سے کہیں بلیغ ہے۔ میں (ان) بے دینوں پر ججت لانے والا اور (دین میں) شک وشبہ کر نیوالوں کا فریق مخالف ہوں اور قران پر پیش ہونا چاہئے۔ تمام مشتبہ باتوں کو اور بندوں کو جیسی اُن کی نیت ہوگی و بیاہی پھل ملے گا۔

# نطب ۲۲

وَمِنْ خُطَّبَةٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ - خداال فض پررم كرے، جس نے عكمت كاكوئى كلمها، تو

رَحِمَ اللّهُ امْرَأُ سَبِعَ حُكُمًا فَوَعَى وَدُحِمَ اللّهُ امْرَأُ سَبِعَ حُكُمًا فَوَعَى وَدُحِمَ اللّهُ الْمَرَقَةِ فَلَنَا وَاَحَلَبِحُجَزَةٍ هَادٍ فَنَجَا رَاقَبَ رَبّهُ وَحافَ ذَنبَهُ هَادٍ فَنجَالِصًا وَعَبِلَ صَالِحًا نِ اكْتَسَبَ مَكُورًا وَاجْتَنَبَ مَحُلُورًا وَرَمٰى غَرَضًا وَ اَحْرَزَ عِوضًا كَالبَر هَوَالا كُلُبَ مُنالاً جَعَلَ الصَّبْرَ مُطِيَّة نَجَاتِه وَ مُنالاً جَعَلَ الصَّبْرَ مُطِيَّة نَجَاتِه وَ التَّقُولَى عُللًا وَاَحْرَزَ عِوضًا كَالبَر هَوَالا كُلُب مُنالاً جَعَلَ الصَّبْرَ مُطِيَّة نَجَاتِه وَ التَّهُ وَفَاتِهِ رَكِبَ الطَّرِيقَة التَّهُولَى عُللَّةً وَفَاتِهِ رَكِبَ الطَّرِيقَة الْبَيْضَاءَ اِغْتَنَمَ الْعَرَاء وَلَوْمَ الْمَحَجَّةَ الْبَيْضَاءَ اِغْتَنَمَ الْمَهَلَ وَبَادَرَ الْآجَلَ وَتَزَوَّدَ مِنَ الْعَبَل الْعَمَل وَتَزَوَّدَ مِنَ الْعَبَل لَا الْعَمَل وَتَزَوَّدَ مِنَ الْعَمَل الْعَمَل وَتَزَوَّدَ مِنَ الْعَمَل وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَار وَتَزَوَّدَ مِنَ الْعَمَل الْعَمَل وَتَزَوَّدَ مِنَ الْعَمَل الْعَمَل وَتَزَوَّدَ مِنَ الْعَمَل الْمَهَل وَبَادَر الْآجَل وَتَزَوَّدَ مِنَ الْعَمَل الْعَمَل وَتَزَوَّدَ مِنَ الْعَمَل وَالْمَا وَالْمَالَ وَالْمَالَ وَالْمَا وَالْمَالَ وَالْمَالِ وَالْمَالَ وَالْمَالِ وَالْمَالَ وَالْمَالَ وَالْمَالِ وَالْمَالَ وَالْمَالِ وَالْمَالَ وَالْمَالُ وَالْمَالُ وَالْمَالُ وَالْمَالَ وَالْمَالُ وَالْمَالُ وَالْمَالُ وَالْمَالُ وَالْمَالُ وَالْمَالُ وَالْمَالَةُ وَالْمَا وَالْمَالُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُ وَالْمَالُ وَالْمِالَ وَالْمَالَ وَالْمَالِ الْعَلَامِ الْمَالِ الْمَلْمُ الْمَالَعِيْمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالِ الْمَالِمُ الْمَالِ الْعَلَامِ الْمَالِ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِ الْمَالِمُ الْمَالُ وَالْمِنْ الْمَالِ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالَ وَلَامِ الْمَالُ وَالْمَالُ وَالْمَالُ وَالْمَالُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُ وَالْمَالُ وَالْمِ الْمِلْمَالُ وَالْمَالُولُ وَالْمِالَ الْمَالِمُ الْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمِ الْمَالِمُ الْمَالِمِ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمِلْمَالُ الْمَالْمُ الْمَالِمُ الْمَالُولُ الْمَالِمُ الْمَالِمِ الْمَالِم

اُسے گرہ میں باندہ لیا۔ ہدایت کی طرف اُسے بلایا گیا تو دوڑ کر قریب ہوا۔ سیج راہبر کا دامن تھام کر نجات پائی۔ اللہ کو ہروقت نظروں میں رکھا، اور گناہوں سے خوف کھایا عمل بے ریا پیش کیا۔ نیک کام کئے تواب کا ذخیرہ جمع کیا۔ بُری باتوں سے اجتناب برتا۔ سیج مقصد کو پالیا۔ اپنا اجر سمیٹ لیا۔ خواہشوں کا مقابلہ کیا۔ امیدوں کو جھٹلا یا۔ مبر کو نجات کی سواری بنالیا۔ موت کی کے لئے تقویٰ کا ساز وسامان کیا۔ روش راہ پرسوار ہوا۔ حق کی شاہراہ پرقدم جمائے۔ زندگی کی مہلت کو غنیمت جانا۔ موت کی طرف قدم پر ھائے اور عمل کا زاد ساتھ لیا۔

### فطبہ ۵۷

بنی اُمیہ مجھے محمر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ور شرتھوڑا تھوڑا کرکے دیتے ہیں۔خدا کی تئم!اگر میں زندہ رہا، تو آنہیں اس طرح جھاڑ بھینکوں گا، جس طرح قصائی خاک آلودہ گوشت کے ککڑے سے مٹی جھاڑ دیتا ہے۔

علامہ رضی فرماتے ہیں کہ ایک روایت میں ہے، الوذام التربة فاک آلودہ گوشت کے نگڑے کے بجائے التراب الوذمہ (مٹی جوگوشت کے نگڑے میں بجرگئی ہو) آیا ہے۔ یعنی صفت کی جگہ موصوف اور موصوف کی جگہ صفت رکھ دی گئی ہے۔ اور لیفوقٹنی سے حضرت کی مرادیہ ہے کہ وہ ججھے تھوڑ اتھوڑ الرک دیتے ہیں جس طرح افٹی کوذراسا دوہ لیاجائے ، اور پھر تھنوں کو اس کے بیج کے مندسے لگا دیا جائے تا کہ وہ دو ہے جانے کے این جو بانے کے لئے تیار ہوجائے۔ اور وذام و ذمہ کی جمع ہے جس کے معنی اوجھڑی یا جگر کے نگڑ ہے۔ اور وذام و ذمہ کی جمع ہے جس کے معنی اوجھڑی یا جگر کے نگڑ ہے۔ اور وذام و ذمہ کی جمع ہے جس کے معنی اوجھڑی یا جگر کے نگڑ ہے۔ اور وذام و ذمہ کی جمع ہے جس کے معنی اوجھڑی یا جگر کے نگڑ ہے۔ اور وذام و ذمہ کی جمع ہے جس کے معنی اوجھڑی یا جگر کے نگڑ ہے۔ اور وذام و ذمہ کی جمع ہے جس کے معنی اوجھڑی یا جگر کے نگڑ ہے۔ اور وذام و ذمہ کی جمع ہے جس کے معنی اوجھڑی یا جگر کے نگڑ ہے۔ اور وہا ہے دور کے ہیں جو مٹی میں گر پڑے ، اور پھر مٹی کہ اور پھر مٹی اور پھر مٹی اور پھر مٹی اور پھر مٹی کی جگر کے نگڑ ہے۔ اور وذام و ذمہ کی جمع ہے جس کے جس کے معنی اور پھر مٹی کی جس کے جھر کی جمع ہے جس کے مقال دی جائے کے دی جس کے حس کے جس کے جس کے جس کے حس کے جس کے حس کے حس کے حس کے جس کے حس ک

وَمِنْ كَلِمَاتٍ كَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَلُغُو بِهَاـ

اللَّهُمَّ اعْفِرُلِي مَا أَنْتَ اعْلَمُ بِهِ مِنِّيَّ- فَإِنَّ عُلْتُ فَعُلَعَلَى بِالْمَعْفِرَةِ - اللَّهُمُّ اغْفِرُلِي مَارَايُتُ مِنْ نَفْسِى وَلَمْ تَحِدُ لَهُ وَفَاءً عِنُدِي اللَّهُمَّ اغْفِرُلِي مَا تَقَرَّبُتُ بِهِ اِلَّيكَ بِلِسَانِي ثُمَّ خَالَفَهُ قَلْبِي - اللَّهُمَّ اغْفِرُلِي رَمَزَاتِ الْالْحَاظِ وَسَقَطَاتِ الْالْفَاظِ وَشَهُواتِ الْجَنَانِ وَهَفَواتِ اللِّسَانِ-

امير المومنين عليه السلام كے دعائية كلمات اے الله! تو أن چيزول کو بخش دے،جنہیں تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے۔اگر میں گناہ کی طرف بلیوں، تو توایخ مغفرت کے ساتھ بلیٹ بارالہا! جس الل خیر کے بجالانے کا میں نے اپنے آپ سے وعدہ کیا تھا، مگر تو نے اُسے بوراہوتے ہوئے نہ پایا، اُسے بھی بخش دے۔ میرے اللہ! زبان سے نکلے ہوئے وہ کلمے جن سے تیرا تقریب حایاتھا، مگر دل اُن ہے ہمنوا نہ ہوسکا، اُن ہے بھی درگزر کر۔ بروردگار! تو آئکھول کے (طنزیہ) اشاروں اور ناشا ئستةکلموں اور دل کی (بُری) خواہشوں اور زبان کی ہرزہ سرائیوں کومعاف کردے۔

وَمِنْ كَلَامِ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَهُ لِبَعْضِ أَصْحَابِهِ لَمَّا عَزَمَ عَلَى الْمَسِير إِلَى الْحَوَارِجِ فَقَالَ لَهُ يَا أَمِيرَ المُونِينَ إِنَّ سِرْتَ فِي هٰذَا الْوَقْتِ خَشِيْتُ أَنَّ لَا تَظُفَرَ بِمُرَادِكَ مِنْ طَرِيق عِلْمِ النُّجُومِ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَتَزُعَمُ اَنَّكَ تَهُدِي إِلَى السَّاعَةِ الَّتِي مَن ا سَارَفِيهَا صُرِفَ عَنْهُ السُّوْءَ وَتُخَوِّفُ مِنَ السَّاعَةِ الَّتِي مَن سَارَفِيهَا حَاقَ بهِ الضُّرُّ؟ فَمَنَّ صَلَّقَ بِهٰذَا فَقَدُ كَلَّبَ الْقُرُ آنَ وَاسْتَغُنْى عَنِ الْإِسْتِعَانَةِ بِاللهِ فِي نَيْلِ الْمَحْبُوبِ وَدَفْعِ الْمَكُرُ وَيِ-

جك آب ن عن جنگ خوارج كے لئے نكلنے كا ارادہ كيا، تو الك تخف نے كهاكه يامير المونين اگرآپاس وقت فكاتو علم نجوم کی روسے مجھے اندیشہ ہے کہ آپ اپنے مقصد میں كامياب وكامران تبين هوتليل كيجس برآب نفرمايا کیا تمہارا پیخیال ہے کہتم اس گھڑی کا پیتہ دیتے ہو کہ اگر کوئی اس میں نظانواس کے لئے کوئی بُرائی نہ ہوگی اور اس کھے ہے خرداركرتے مو، كما كركوئى اس ميں فكے تو أسے نقصان در پيش ہوگا۔توجس نے اسے سیجے سمجھا اُس نے قر آن کو جھٹلا یا اور مقصد ك يان الله كى مدوس ك دوركرن مين الله كى مدوس ب نیاز ہو گیا۔تم اپنی ان باتو ل سے بیرچاہتے ہو کہ جوتمہارے کیے۔ پر مل کرے وہ اللہ کوچھوڑ کرتمہارے گن گائے۔اس لئے کہتم نے اپنے خیال میں اُس ساعت کا پید دیا، کہ جواس کے لئے

وَتَبْتَغِي فِي قَوْلِكَ لِلْعَامِلِ بِأَمْرِكَ أَنْ فَالده كاسب، اورنقصان سے بچاؤ كا ذريعه بني- (پهرآپ لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے ،اور فر مایا)ا بے لوگوا نجوم کے سکھنے يُولِيلُكُ الْحَمْلَ دُونَ رَبِّهِ لِإَنَّكَ بِزَعْمِكَ سے پر ہیز کرو، مگر اتنا کہ جس سے خشکی اور تری میں رائے آنْتَ هَلَيْتَهُ إِلَى السَّاعَةِ الَّتِي نَالَ فِيهَا النَّفَعَ وَآمِنَ الضَّرَّ (ثُمَّ أَقُبَلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ طرف لے جاتا ہے اور منجم تھم میں مثل کا بن کے ہے، اور کا بن عَلَى النَّاسِ فَقَالَ) أَيُّهَا النَّاسُ إِيَّاكُمُ وَتَعَلَّمَ النُّجُومِ اللَّهِ مَا يُهُتَكَى به فِي بَرِّاوُ بَحْرٍ فَإِنَّهَا تَكُعُو اللَى الْكَهَانَةِ وَ الْمُنَجِّمُ كَالْكَاهِنِ وَالْكَاهِنُ كَالسَّاجِرِ وَالسَّاحَرُ كَالْكَافِرِ وَالْكَافِرُ فِي النَّارِ

سِيُرُو اعَلَى اسْمِ اللهِ-لے جب امیر المونین نے خوارج کی شورشوں کو دبانے کے لئے نہروان کا ارادہ کیا، تو عفیف ابن قیس نے آپ سے عرض کیا کہ بیر ساعت اچھی نہیں ہے۔اگر آپ اس وقت روانہ ہوئے تو فتح وظفر مندی کے بجائے شکست و ہزیمت اٹھانا پڑے گی گر حضرت نے اس کی بات کو درخورِاعتنانہ سمجھااوراُسی وقت لشکر کوکوچ کا حکم دے دیااور نتیجہ میں خوارج کوالیں شکست فاش ہوئی کہ اُن کے عار ہزارجنگجووں میں ہے صرف نوآ دی بھاگ کرا بی جان بچاسکے،ادر باقی کاصفایا ہوگیا۔

معلوم كرسكو\_اس لئے كەنجوم كاسكھنا كہانت اورغيب كوئى كى

مثل ساحر کے ہے اور ساحمثل کافر کے ہے اور کافر کا ٹھکانہ

جہنم ہے۔بس اللہ کا نام کے کرچل کھڑے ہو۔

امیرالموشین نے نجوم کے غلط و نا درست ہونے پرتین طرح ہے استدلال فرمایا ہے۔ پہلے میر اگر منجم کی باتوں کو درست مان لیا جائے، تو قرآن کو جھٹلانا پڑے گا۔ کیونکہ خم ستاروں کود مکھ کرغیب میں چھپی ہوئی چیزوں کے جانبے کا دعا کرتا ہے، اور قرآن مید کہتا ہے کہ۔ قُلُ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّلُوتِ وَ الْأَنْهُافِ آمَانُ وزمين كے بين والول ميں سے كوئى بھى غيبنيں الْغَنْيُبَ إِلَّا اللَّهُ جانتا، سوائے اللہ کے۔

دوسرے یہ کہ وہ اپنے زعم ناقص میں سیمجھ لیتا ہے کہ وہ مستقبل کے حالات سے مطلع ہوکرا پنے نفع ونقصان کو جان سکتا ہے، تو وہ اللہ كى طرف رجوع ہونے اوراُس سے مدد چاہنے میں اپنے كوبے نیاز سمجھے گا اور بیاللہ سے بے اعتنائی اور اس کے مقابلہ میں خوداعتا دی ایک طرح كازندقه والحادب جوالله سے أس كے قعات ختم كرديتا ہے۔ تيسرے بيكه اگروه كسى مقصد ميں كامياب ہوگا تواس كاميابي كواپئے علم كانتيجةراردے گا۔جس سےوہ اللہ كے بجائے خودا پنے نفس كوسرا ہے گااوراس سلسله ميں جن كى راہنمانى كرے گا، اُن سے بھى ببى حاہ گا کہ وہ اللہ کے شکر گزار ہونے کے بجائے اس کے شکر گزار ہوں۔ پیٹمام چیزیں فن نجوم ہیں اس حد تک مداخلت نے ہیں روکتیں جس حد تک نجوم کی تا شرکومنجانب الله دواوں کے طبعی اثر کے قبیل سے مانا جائے۔جس میں قدرت الی پھر بھی موافع بیدا کر کے سدِّ راہ ہو سکتی ہے۔ ہمارے اکثر علماء اسلام جوعلم نجوم میں مہارت حاصل کئے ہوئے تھے، وہ اُسی بناء برجیجے ہے کہ وہ اس کے نتائج کوظعی شبیحیتے تھے۔

الْجَمَلِ فِي ذَمِّ النِّسَاءِ-مَعَاشِرَ النَّاسِ إِنَّ النِّسَاءَ نَوَاقِصُ الْإِيْسَانِ نَوَاقِصُ الحُظُوْظِ نَوَاقِصُ الْعُقُول فَامَّا نُقْصَانُ إِيْسَانِهِنَ فَقُعُودُهُنَّ عَن الصَّلوةِ والصِّيام فِي أيَّام حَيضِهنَّ وَ وَأَمَّا نُقُصَانُ عَقُولِهِنَّ فَشَهَادَةُ أَمُرَأَتَيُنَ كَشَهَادَةِ الرَّجُلِ الْوَاحِدِ وَأَمَّا نُقْصَانُ حُظُون طِهِنَّ فَمَوَا رِيثُهُنَّ عَلَى الْآنصافِ مِنْ مُواريُثِ الرَّجَالِ فَاتَّقُوا شَرَارَ النِّسَاءِ- وَكُونُوْا مِنْ حِيار هِنَّ عَلَى حَلَادِ وَلَا تُطِيعُونُهُنَّ فِي الْمَعُرُوفِ

حَتَّى لَا يَطْمَعُنَ فِي الْمُنْكُرِد

وَمِنْ خُطْبَةٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بَعَلَ حَرِّبِ جَنَّكَ جمل سے فارغ ہونے كے بعد عور توں كى مذمت میں فرمایا۔

الني لوگو! عورتيں ايمان ميں ناقص حصول ميں ناقص اور عقل میں ناقص ہوتی ہیں فقص ایمان کا ثبوت یہ ہے کہ ایام کے دور میں نماز اور روزہ انہیں چھوڑ نا پڑتا ہے۔ اور ناقص العقل ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ دوعورتوں کی گواہی ایک مر د کی گواہی كے برابر ہوتى ہے۔ اور حصہ ونصيب ميں كى يوں ہے كه میراث میں ان کا حصہ مردول سے آ دھا ہوتا ہے۔ بُری عورتول سے ڈرو، اور اچھی عورتوں ہے بھی چو کنار ہا کرو ہم ان کی اچھی باتیں بھی نہ مانو تا کہ آ گے بڑھ کروہ بُری باتوں كمنواني يرأزآ ئيس-

بیخطبہ جنگ جمل کی تباہ کاریوں کے بعدارشادفر مایااور چونکہ اس جنگ کی ہلاکت آفرینیاں ایک عورت کے حکم پر آ کھ بند کر کے چل پڑنے کا نتیج تھیں۔اس لئے اس میں ان کے فطری نقائص اور اُن کے وجوہ واسباب کا ذکر فرمایا ہے۔ چنانچہ ان کی پہلی کمزوری پیہے کہ انہیں ہرمہینہ میں چند دنوں کے لئے نماز روزہ سے دستبر دار ہونا پڑتا ہے اور بیا تمال سے علیحدگی ان کے ایمان کے نقص کی دلیل ہے۔اگر چہامیان کے حقیقی معنی تصدیق قلبی واعتقادِ باطنی کے ہیں ۔مگر بطور مجازعمل وکر دار پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ چونکہ اعمال ایمان کا آئینہ ہوتے ہیں ،لہذااعمال کوبھی ایمان کا جز وقر اردیا جاتا ہے۔ چنانچیا مام علی ابن موی الرضاء

ان الايسان هوالتصليق بالقلب ايمان ول عقديق، زبان عاقراراوراعضاعل والاقرار باللسان والعمل بالأركان کرنے کا نام ہے۔

دوسرى كمزورى بيرہے كمان كے فطرى استعداد عقلى تصرفات كو بورے طور ہے قبول كرنے سے قاصر ہوتى ہے۔ لہذاان كے ميدان عمل کی وسعت ہی کے لحاظ سے فطرت نے ان کو توائے عقلیہ دیتے ہیں۔ جو حمل ولا دت، رضاعت، تربیت اولا داور اُمور خانہ داری میں

ان کی راہنمائی کرسکیں اوراسی ذہنی عقلی کمزوری کی بناء پران کی گواہی کومرد کی گواہی کا درجنہیں دیا گیا۔جبیبا کہالٹد سجانہ کاار شاد ہے۔ وَ الْسَشْمِكُوْ الشَّهِيْكِيْنِ مِنْ يِّ جَالِكُمْ فَإِنْ اليِّمُ دول ميس يجنهين تم كوابى كے لئے يندكرودو لُّهُ يَكُونَا مَ جُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَّامُرَأَتُن مِمَّنْ مَردول كَالوابى لياكرو،اورا كردوم دنهول توايك مرداور تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَا آءِ أَنْ تَضِلُّ إِحْلُالهُمَا ووعورتين مول - الرايك بحول جائے گاتوان ميں سے فَتُنَ كِتَرَ إِحْلَىٰهُمَا الْأُخْرَى اللهِ عَلَى اللهِ وسرى كويادولاد كالله

تیسری کمزوری بیہ بے کدان کی میراث کا حصد مرد کے حصد میراث سے نصف ہوتا ہے جبیبا کقر آن کریم میں ہے۔ يُوْصِيْكُمُ اللَّهُ فِي آوُلا ﴿ كُمْ فَلِلنَّا كُو مِثْلُ حَظِّ خداتهارى اولادك بارے ميں تهيں وصيت كرتا ہے كه لڑ کے کا حصہ دولڑ کیوں کے برابر ہوگا۔

اس سے عورت کی کمزوری کا پیتہ یول چلتا ہے کہ میراث میں اس کا حصائصف ہونے کی وجدیہ ہے کہ اس کی کفالت کا بارمرد پر ہوتا ہے۔ توجب مرد کی حثیت ایک نفیل ونگران کی قرار پائی ، تو نگرانی وسر برتی کی مختاج صنف اپنی کمزوری کی خود آئینہ دار ہوگ ۔

ان کی قطری کمزور بول کی طرف اشارہ کرنے کے بعد اُن کی اندھادھند پیروی اور غلط اطاعت کے مفاسد کا ذکر کرتے ہیں کہ رُی بات تو خیر رُری ہوتی ہی ہے اگروہ کسی اچھی بات کے لئے بھی کہیں ، تو اُے اس طرح انجام نہیں دینا جا ہے کہ انہیں یہ خیال ہونے لگے کہ بیان کی خاطراور رضا جوئی کے لئے بجالائی گئی ہے۔ بلکہ اس طرح کہ وہ یہ بچھ لیس کہ اس اچھے کام کو اُس کے اچھا ہونے کی وجہ ہے کیا گیا ہے۔اس میں ان کی خواہش ورضا مندی کا کوئی دخل نہیں ہے اور اگر ان کو بیو ہم بھی ہو گیا کہ اس میں ان کی خوشنو دی کولمحوظ رکھا گیا ہے تو وہ ہاتھ بکڑتے ہوئے پہنچہ کیڑنے پراُئر آئیں گی اور بہ چاہنے لکیں گی کہ اُن کی ہر مُری ہے مُری بات کے آگے سر جھکایا جائے۔جس کالازی نتیجہ تباہی و بربادی ہوگا۔ امیر المونین علیہ السلام کے اس ارشاد کے متعلق علامہ محمد عبدہ تحریر تے ہیں کہ۔ ولقل قال الامام قولا صلاقته التجارب اير المونين عليه اللام في ايك الي بات كهدى بك في الاحقاب المتطاولة - طويل صديون كترب الكاقمدين كرتے بين -

وَمِنُ كَلَامِ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَيُّهَالنَّاسُ الزَّهَادَةُ قِصَرُ الْآمَلِ وَالشُّكُرُ عِنْكَ النِّعَمِ وَالْوَرَاعُ عِنْكَ السَحَارِمِ فَإِنَّ عَزَبَ ذَٰلِكَ عَنْكُمٌ فَلَا يَغَلِب الْحَرَامُ صَبَرَكُمُ - وَلا تَنْسَوا عِنْلَ ہوئی دلیلوں سے اور جست تمام کرنے والی واضح کتابوں النِّعَمِ شُكِّرَكُمُ فَقَلُ أَعُلُارَ اللَّهُ إِلَيْكُم

ا به لوگو! امیدول کوکم کرنانعتول پرشکرادا کرنا، اورحرام چیزوں سے دامن بچانا ہی زہرہ ورع ہے۔ اگر ( دامنِ میدکوسیٹنا) تمہارے لئے مشکل ہو جائے تو اتنا تو ہو کہ حرام تمہارے صبر وشکیب پر غالب ندآ جائے ، اور نعمتوں کے دفت شکر کو بھول نہ جاؤ۔خدا وند عالم نے روثن اور کھلی ۔

بِحُجَج مُسْفِرَةٍ ظَاهِرَةٍ وَكُتُبٍ بَارِزَةٍ كَذريع تهارے لئے على وجت كاموقع نہيں رہنديا۔ العُكُارِ وَاضِحَةٍ-

### فطيه ٩

وَمِنْ كَلَامٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي صِفَةِ النُّنْيَا-

مَا أَصِفُ مِنَ دَارٍ أَوَّلُهَا عَنَاءٌ وَالْحِرُهَا فَنَاءُ-فِي حَلَالِهَا حِسَابٌ-وَفِي حَرَامِهَا عِقَابٌ مَنِ اسْتَغْنلي فِيهَا فُتِنَ- وَمَنِ افْتَقَرَ فِيْهَا حَزِنَ- وَمَن سَاعَاهَا فَاتَتُهُ- وَمَن تَعَلَ عَنْهَا وَاتَتُهُ وَمَن أَبْصَرَ الِيَّهَا أَعْبَتُهُ-

(اَتُولُ وَ إِذَا تَامَّلَ الْمُتَامِّلُ قَوْلَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنُ اَبْصَرَ بِهَا بَصَّرَتُهُ وَجَلَ تَحْتَهُ مِنَ الْمَعْنَى الْعَجَيْبِ وَالْغَرضِ الْبَعِيْلِ مَالَا يُبْلَغُ عَايَتُهُ، وَلَا يُكُردَكُ عُورُلا وَلَا سَيَّمَا إِذَا قَرَنَ اللَيْهِ قَوْلَهُ: وَمَنَ بَيْنَ اَبْصَرَ اللَيْهَا اَعْمَتُهُ فَايَتُهُ عَجَلُ الْفَرقَ بَيْنَ اَبْصَرَ بِهَا اَبْصَرَ اللَيْهَا وَاصِحًا نَيِّرًا وَعَجَيْبًا بَاهِرًا -

میں اس دار دنیا کی حالت کیا بیان کروں کہ جس کی ابتداء رنگ اور انتہا فنا ہو۔ جس کے حلال میں حساب اور حرام میں سزا و عقاب ہو۔ یہاں کوئی غنی ہوتو فتنوں سے واسطہ، اور فقیر ہوتو حزن و ملال سے سابقہ رہے جو دنیا کے لئے سعی و کوشش میں لگا رہتا ہے۔ اُس کی دنیوی آرز و کیس بڑھتی ہی جاتی ہیں۔ اور جو کوششوں سے ہاتھ اٹھا لیتا ہے دنیا خود ہی اُس سے سازگار ہوجاتی ہے۔ جو خض دنیا کی عبرتوں کوآ مئینہ مجھ کر دیکھتا ہے تو وہ اُس کی آ مجھوں کوروشن و بینا کردیتی ہے، اور جو صرف دنیا ہی پر نظر رکھتا ہے تو وہ اُسے کورونا بینا بنا دیتی ہے۔

(علامدرضی کہتے ہیں کہ اگر کوئی غور وفکر کرنے والا، حضرت کے اس ارشاد' من ابیصر بھا بیصر تب "جو اِس دنیا کوعبرت عاصل کرنے کے لئے دیکھے، تو وہ اس میں عجیب وغریب معنی اور گہرے مطالب پائے گا کہ نہ اس کی انتہا تک بہنی اور نہ اس کے گہراؤ تک رسائی ہوسکتی ہے۔ خصوصاً اُس کے ساتھ یہ جملہ ومن ابیصر المیھا اعبتہ اور جوسرف دنیا کود کھتارہے، تو وہ اس سے آئکھوں کی روشنی چین لیتی ہے' بھی ملایا جائے تو ابیصر بھااور ابیصر المیھا میں واضح فرق محسوس کرے گا۔ اور جریہ سے اُس کی آئکھیں کھٹی کی چھٹی رہ جا کیں گا۔

ل "دنیا کی ابتدا مشقت اور انتہا ہلاکت ہے۔ "پیجملہ ای حقیقت کا ترجمان ہے جے قرآن نے لقد محلقنا الانسان فی کبلا (ہم نے انسان کو تعب و مشقت میں رہنے والا پیدا کیا ہے) کی لفظوں میں پیش کیا ہے۔ پر حقیقت ہے کہ انسان کے دور حیات کی کروٹیس شکم مادر کی تنکنا کیوں سے لے کرفضائے عالم کی وسعقوں تک کہیں بھی سکون وقر ارسے ہم کنارٹیس ہوتیں۔ جب زندگی ہے آشنا ہوتا ہے، تو وہ اپنے کو ایک ایسے تیرہ و تارزندان میں جکڑ اہوا پا تا ہے کہ جہال نہ ہاتھ پیروں کو جنش دے سکتا ہے، اور نہ پہلو بدل سکتا ہے اور جب ان جکڑ بندیوں سے چھٹکا را پاکر دنیا میں آتا ہے تو مختلف صعوبتوں کے دور سے اسے گزرنا پڑتا

ہے۔ابتدامیں نہذبان ہے بول سکتا ہے کہ اپنے دکھ دردکو بیان کرسکے، اور نہ اعضا وجوارح وسکت رکھتا ہے کہ اپنی ضرورتوں کو پورا کرسکے۔صرف اس کی دبی ہوئی سسکیاں اوراشکوں کی روانیاں ہی اس کی ضرورت کا اظہارا وراس کے رخج وقاتی کی ترجمانی کرتی ہیں۔اس دور کے گزرنے کے بعد جب تعلیم و تربیت کی منزل ہیں قدم رکھتا ہے، توبات بات پر ڈانٹ کی آوازیں اس کا خیر مقدم کرتی ہیں۔ ہروفت خوفز دہ اور سہا ہوا دکھائی ویتا ہے۔ جب اس دور کلومیت سے نجات پاتا ہے تو اہل وعیال کی بندشوں اور معاش کی فکروں میں گھر جاتا ہے۔ جبال بھی ہم بیشہ رقیبوں سے پیقاش، کبھی وشنوں سے فکراؤں ہی بندشوں اور معاش کی فکروں میں گھر جاتا ہے۔ جبال کبھی ہم بیشہ رقیبوں سے پیقاش، کبھی وشنوں سے فکراؤں ہی تعالی اور ب

پھراس دنیا کے متعلق فرماتے ہیں کہ اس کی حلال چیزوں میں حساب کی موشگا فیاں اور حرام چیزوں میں عقاب کی تختیاں ہیں جس سے خوشگوار لذتیں بھی اس کے کام ودہن میں تنجی بیدا کردیتی ہیں۔اگراس دنیا میں مال ودولت کی فراوائی ہوتو انسان ایک ایسے چکر میں پڑجا تا ہے کہ جس سے راحت و سکون کو کھو بیٹھا ہے اور اگر تنگدتی و نا داری ہوتو دولت کے فم میں گھلا جا تا ہے اور جواس دنیا کے لئے تنگ و دو میں لگار ہتا ہے اس کی آرزوؤں کی کوئی انہائیس رہتی۔ایک اُمید برآتی ہے، تو دوسری آرزوکو پوراکرنے کی ہوس دامن گیر ہوجاتی ہے۔ اس دنیا کی مثال سامید کی طرح ہے کہ اگر اُس کے بیچھے دوڑوتو وہ آگے بھا گتا ہے، اور اگر اس سے دامن چیڑا کر پیچے بھا گوتو وہ بیچے دوڑ تی ہے۔مقصد یہ ہے کہ جوح صوبوں کے پیندوں کو بیچے دوڑ تی ہے۔مقصد یہ ہے کہ جوح صوبوں کے پیندوں کو بیچے دوڑ تی ہے۔مقصد یہ ہے کہ جوح صوبوں کے پیندوں کو تیکھے دوڑ تی ہے۔مقصد یہ ہے کہ جوح صوبوں کے پیندوں کو تیکھے دوڑ تی ہے۔مقصد یہ ہے کہ جوح صوبوں کے پیندوں کو تیکھے دوڑ تی ہے۔مقصد یہ ہے کہ جوح صوبوں کے پیندوں کو تو خوب دنیا کی سے دائی کی ہو تھون کی سے دائی ہو تھا ہو تا ہے۔ دنیا ہے بھی حاصل ہوتی ہو اور اس کی نیرنگیوں اور پوقلمونیوں سے صافع عالم کی تو اُس کی آرکھیں روٹن و بینا ہوجا کیں گی اور جوخص صرف دنیا کی قدرت، اور تر بی میں بھٹار ہتا ہے۔
مزیکینوں میں کھویار ہتا ہے اور اُس کی آرائشوں پر مرشتا ہے تو وہ دیدہ دل کی روشنی کھول کر اُس کی اندھیار یوں ہی میں بھٹار ہتا ہے۔
مزیکینوں میں کھویار ہتا ہے اور اُس کی آرائشوں پر مرشتا ہے تو وہ دیدہ دل کی روشنی کھول کر اُس کی اندھیار یوں ہی میں بھٹار ہتا ہے۔

لا تَسُنَّنَ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَابِةِ أَذْوَاجًا كَيْ الْوَلْوَلِ وَمِم نَهُ لَيْكُ وَيَا كَ شَادا فِي عِبْرُهُ مِنْدَكِيا فَيْنُونَ مُنْ اللَّهُ فَيْلُهِ عَنْ اللَّهُ فَيْلُهِ عَنْ اللَّهُ فَيْلُهُ فَيْلُهِ عَلَى اللَّهُ فَيْلُهُ فَيْلُهِ عَلَى اللَّهُ فَيْلُهُ فَيْلُونُ فَيْلُونُ فَلْمُ اللّهُ فَيْلُونُ فَيْلِكُ فَيْلِكُ فَيْلُونُ فَيْلِكُ فَيْلِكُ فَيْلِكُ فَيْلِكُ فَيْلُونُ فَيْلِكُ فَيْلِكُ فَيْلُونُ فَيْلِكُ فَيْلُونُ فَيْلِكُ فَيْلِكُ فَيْلُونُ فَيْلِكُ فَيْلِكُ فَيْلِكُ فَيْلُونُ فَيْلِكُ فَيْلُونُ فَيْلِكُ فَيْلُونُ فَيْلِكُ فَيْلِكُ فَيْلُونُ فَيْلُونُ فَيْلُونُ فَيْلِكُ فَيْلُونُ فَيْلُونُ فَيْلُونُ فَيْلُونُ فَيْلُونُ فَيْلُونُ فَيْلِكُ فَيْلُونُ فَيْلُونُ فَيْلُونُ فَيْلُونُ فَيْلُونُ فَيْلُونُ فَلْ فَيْلُونُ فَيْلُونُ فَيْلُونُ فَيْلِكُ فَيْلُونُ فَيْلِكُ فَي فَلْمُ فَيْلِكُ فَي فَلْلِكُ فَيْلِكُ فَيْلِكُ فَي فَلْمُ فَيْلِكُمُ فَي فَلْلِكُ فَيْلِكُ فَيْلِكُ فَي فَلِلْكُونُ فَيْلِكُمْ فَيْلِكُمُ فَي فَلْمُ فَيْلِكُمُ فَي فَلْمُ لِلللللّهِ فَلْلِلْلِكُ فَي فَلْمُ فَلْكُونُ فَلْكُونُ فَلْكُونُ فَيْلِكُمْ فَلْمُ فَلْلِكُمُ فَلِلْكُونُ فَيْلِكُمْ فَاللّهُ فَلْلِلْلِلْمُ فَلْمُ فَلِلْكُونُ فَلِلْمُ فَلِلْكُونُ فَلِلْلِلْمُ فَلِلْلِلْمُ فَلِلْلِلْمُ فَلِلْلِلْمُ فَلِلْلِلْمُ فَلِلْلِلْمُ فَلِلْلِلْمُ فَلِلْمُ فَلِلْمُ فَلْمُ فَلِلْمُ فَلِلْمُ فَلْ

### خطیه ۸۱

وَمِنُ خُطْبَةٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَ تُسَمَّى النظبه كانام خطبه فراء ب جوامير المونين عليه السلام فالْغَرَّاءِ وَهِي مِنَ النُحُطَبِ الْعَجِيبَةِ مَعَ عَلِيبَةً مَا مَعُمُ السَّلِكَ ب جوابِي طاقت كامتبار بلد، ابي النَّهُ لِللهِ اللَّذِي عَلَابِحُولِهِ وَدَنَا مَامِمُ السَّلِكَ ب جوابي طاقت كامتبار بلد، ابي

بطوله مانح كُلِّ غَنيْمَةٍ وَ فَضُل وَ كَالُهُ عَلَى كَلْ عَظِيمةٍ وَازُل اَحْمَلُهُ عَلَى عَواطِف كَرَمِه وَسَوابِغ نِعَيه وَاُومِنُ عَواطِف كَرَمِه وَسَوابِغ نِعَيه وَاُومِن بِهِ اَوَّلًا بَادِيًا وَاسْتَهْلِيهِ قَرِيبًا هَادِيًا وَاسْتَهْلِيهِ قَرِيبًا هَادِيًا وَاسْتَهْلِيهِ قَرِيبًا هَادِيًا وَاسْتَهْلِيهِ قَرِيبًا هَادِيًا كَانَهُ وَاسْتَهْلِيهُ قَاهِرًا قَادِرًا وَاتَوكَلُ عَلَيْهِ وَاسْتَعِينُهُ قَاهِرًا قَادِرًا وَاتَوكَلُ عَلَيْهِ كَافِيا نَاصِرًا وَاشْهَلُ اَنَّ مُحَمَّلًا صَلَّى كَافِيًا نَاصِرًا وَاشْهَلُ اَنَّ مُحَمَّلًا صَلَّى الله عَلَيْهِ وَالِه وَسَلَّمَ عَبُلُهُ وَرَسُولُهُ وَالله وَسَلَّمَ عَبُلُهُ وَرَسُولُهُ وَالله وَسَلَّمَ عَبُلُهُ وَرَسُولُهُ وَاللهِ تَقْلِيهِ وَالله وَسَلَّمَ عَبُلُهُ وَرَسُولُهُ وَالله وَسَلَّمَ عَبُلُهُ وَرَسُولُهُ وَاللهِ تَقْلِيهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَبُلُهُ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَبُلُهُ وَرَسُولُهُ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَبُلُهُ وَرَسُولُهُ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَبُلُهُ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَبُلُهُ وَاللهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَبُلُهُ وَرَسُولُهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

أُوصِيكُمُ عِبَادَ اللهِ بِتَقُوكَ اللهِ الَّالِهَ اللهِ المُلا الهِ المُلا المِلمُلا المُلا المُلا المُلا المُلا المُلا المُلا المُلا المُلا ا

نَاكِرُهَا قَبَصَتُ بِأَرِجُلِهَا لَوَقَنَصَتُ

بِأْحُبُلِهَا وَأَقْصَلَاتُ بِأَسُهُبِهَا وَأَعُلَقَتِ

الْمَرْءَ أَوْهَاقَ ٱلمَنِيَّةِ قَائِدَةً لَهُ إِلَى ضَنُكِ

بخشش کے کھا ظ سے قریب ہے۔ ہر نفع وزیادتی کا عطا کرنے والا ، اور ہر مصیبت و اہتلا کا دور کرنے والا ہے۔ میں اُس کے کرم کی نواز شوں اور نعتوں کی فراوانیوں کی بناء پراس کی حمہ و ثنا کرتا ہوں۔ بین اس پر ایمان رکھتا ہوں۔ چونکہ وہ اوّل و ظاہر ہواداس سے ہدایت چاہتا ہوں۔ چونکہ وہ قریب تر اور ہادی ہم واس سے مدد چاہتا ہوں، چونکہ وہ قادر و توانا ہے اور اُس پر ہمروسہ کرتا ہوں، چونکہ وہ قادر و توانا ہے اور اُس پر ہمروسہ کرتا ہوں، چونکہ وہ قادر و توانا ہے اور اُس پر محمل کی گفایت و اعانت کرنے والا ہے اور میں گوائی دیتا ہوں کہ شمصلی اللہ علیہ وآلہ و سلم اُس کے عبد و رسول ہیں۔ جنہیں احکام کے نفاذ اور جمت کے اتمام اور عبر تناک واقعات پیش کرنے ہیا ہے۔ متنبہ کردینے کے لئے ہمیا۔ خدا کے بندو! میں تمہیں اُس اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں جس نے تمہارے (سمجھانے کے) لئے مثالیس پیش کیں ہوں جس نے تمہارے (سمجھانے کے) لئے مثالیس پیش کیں

ہوں جس نے تمہارے (سمجھانے کے) لئے مثالیں پیش کیں اور تہاری زندگی کے اوقات مقرر کئے شہیں ک (مخلف) لباسوں سے ڈھانیا اور تمہارے رزق کا سامان فراواں کیا۔اُس نے تمہارا پورا جائزہ لے رکھا ہے اور تمہارے لئے جزامقررکی ہے اور تمہیں اپنی وسیع نعمتوں اور فراخ عطیوں سے نواز ااور مؤثر دلیلوں ہے مہیں منبہ کردیا ہے۔ وہ ایک ایک کرکے حمهیں گن چکا ہے اور اس مقام آنر اکش ومحلیّ عبرت میں اُس نے تہاری عمریں مقرر کردی ہیں۔ اس میں تہاری آ زمائش ہے اور اس کی درآ مدو برآ مد پرتمہارا حساب ہوگا۔ اُس دنیا کا گھاٹ گندلااورسیراب ہونے کی جگہ کیچڑ سے بھری ہوئی ہے۔ اس کا ظاہر خوشنما، اور باطن تباہ کن ہے۔ یدا یک مٹ جانے والا وهو کا بخروب ہوجانے والی روشنی ، ڈھل جانے والا سابیاور جھکا ہواستون ہے۔ جب اس نے فرت کرنے والا اس سے دل لگا لیتا ہے اور اجنبی اس ہے مطمئن ہوجا تا ہے تو بیرا پنے پیروں کو اٹھا کر زمین پر دے مارتی ہے اور اپنے جال میں پیمانس لیتی ہے۔اوراپنے تیرول کا نشانہ بنالیتی ہےاوراُس کے گلے میں

موت کا پھندا ڈال کرنیگ و تارقبراور وحشت ناک منزل تک لے جاتی ہے کہ جہاں سے وہ اپنا ٹھکانا (جنت یا دوزخ ) دیکھ لے، اور اسے کئے کا نتیجہ پالے۔ بعد میں آنے والوں کی حالت بھی اگلوں کی سی ہے۔ ندموت کاٹ جھانٹ سے مند مورق باورند باق ريخ والك كناه في بازا تع بين بام ایک دوسرے کے طور طریقوں کی پیروری کرتے ہیں اور کیے بعد دیگرے مقام فنا کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ یہاں تک کہ جب تمام معاملات ختم ہوجائیں گے، اور دنیا کی عمرتمام ہوجائے گی اور قیامت کا ہنگامہ آجائے گا۔ تو اللہ سب ہو ۲ قبر کے گوشوں، برندوں کے گھونسلوں، درندوں کے بھٹوں اور ہلاکت گاہوں ہے نکا لے گا۔ گروہ درگروہ، صامت وساکت، ایستادہ وصف بستہ امرانہی کی طرف بڑھتے ہوئے اور اپنی جائے بازگشت کی جانب دوڑتے ہوئے، نگاہِ فقدرت ان پر حادی اور یکارنے والے کی آواز ان سب کے کان میں آتی ہوئی ہوگی۔وہضعف و بے جارگی کالباس پہنے ہوئے ہوں گے اور عجز ویے کسی کی وجہ سے ذلت اُن پر جھائی ہوئی ہوگی۔ حیلے اور ترکیبیں غائب، اور اُمیدیں منقطع ہو چکی ہوں گی۔ دل مایوسانہ خاموشیوں کیساتھ بیٹھتے ہوں گے۔ آوازیں دے کر خاموش ہوجا کیں گی۔پسینہ منہ میں پھنداڈ ال دے گا۔وحشت بڑھ جائے گی اور جب انہیں آخری فیصلہ سنانے، عملوں کا معاوضہ دینے ،اورعذاب وعقوبت اوراجر وثواب کے لئے بلایا جائے گا تو یکارنے والے کی گرجدار آ واز سے کان لرز انھیں ۔ گ۔ یہ بندے اُس کے اقتدار کا ثبوت دینے کے لئے وجود میں آئے ہیں، اور غلبہ وتسلط کے ساتھ ان کی تربیت ہوئی ہے۔ نزع کے وقت ان کی روحیں قبض کر کی جاتی ہیں اور قبروں میں رکھ دیئے جاتے ہیں۔ (جہاں) یہ ریزہ ریزہ ہوجانیں گے اور (پھر) قبروں سے اکیلے اٹھائے جانیں گے اور عملوں کے مطابق جزایا تھیں گے اور سب کوالگ الگ

الْمَضَجَعِ- وَوَحشته الْمَرْجع- وَمُعَايَنَة

الْمَحَلِّ وَتُوَابِ الْعَمَلِ وَكَلَالِكَ الْحَلَفُ

يَعْقِبُ السَّلَفَ لَا تُقُلِعُ الْبَنِيَّةُ اخْتِرَامًا

وَلا يَرْعُوى الْبَاقُونَ اجْتِرَ امَّا لِيُحْتَلُونَ

مِثَالًا وَيَمْضُونَ أَرْسَالًا إِلَى غَايَةِ

الْإِنْتِهَاء وصَيُّور الْفَناء حَتَّى إِذَا

تَصَّرَمَتِ الْأُمُورُ وَتَقَضَّتِ اللهُهُورُ

وَأَزِفَ النَّشُورُ أَخْرَجَهُمُ مِنْ ضَبرَ آئِح

القُبُورِ وَأُوكَارِ السطُّيُورِ وَأُرْجِرَةِ

السِّبَاع- وَمُطَارِحِ الْمَهَالِكِ سِرَاعًا إلى

أَمُر ٧- مُهُطِعِينَ إلى مَعَادِ٧- رَعِيلًا

صُمُوتًا قِيَامًا صُفُولًا يُنْفِكُهُمُ الْبَصَرُو

بُسَبِعُهُمُ النَّاعِيْ - عَلَيْهِمُ لَبُوسُ

الْاستيكانية وضرعُ الْاستِسلام

وَ اللِّلَّةِ - قَلُ ضَّلَّتِ الْحِيَالُ - وَانْقَطَعِ

الْآمَلُ وَهَوَاتِ الْآفْئِلَةُ كَاظِمَةً

وَخَشَعَتِ الْآصُواتُ مُهِينِمَةً وَاللَّجَمَ

الْعَرَقُ وَعَظْمَ الشَّفَقُ وَأَرْعِكَتِ

الْاسْمَاعُ لِزَبُرَةِ النَّاعِيُ إلى فَصْل

الخطاب ومُقَايَضة الْجَزَآءِ وَنَكَا

الْعِنقَابِ وَنَوالِ الثُّوابِ عِبَادٌ

مُخَلُوتُونَ إِقْتِكَارًا- وَمَرْبُوبُونَ

اقْتِسَارًا وَ مَقْبُوضُونَ احْتِضَارًا

وَمُضَمُّنُونَ آجُكَاتُا وَكَائِنُونَ رُفَاتًا

وَمَبْعُوثُونَ أَفْرَادًا - وَمَلِينُونَ جَزَآءً ومُمَيِّرُ وَنَ حِسَابًا - قَلَ أُمْهِلُوا فِي طَلَبِ الْمَخْرَج وَهُلُوا سَبِيلَ الْمَنْهَجِ- وَعُبِرُو أَمَهُلَ الْمُسْتَعْتِبِ وَكُشِفَتُ عَنَّهُمُ سُلَافُ الرّيب وَخُلُوا لِيضْمَارِ الْجِيَادِ وَرَوِيَّةِ الُّورُ تِيَادِ وَأَنَاةِ الْمُقْتَبِسِ الْمُرْتَادِ فِي مُكَّةٍ الْآجَلِ وَمُضْطَرَبِ الْمَهَلِ- فَيَالَهَا أَمْثَالًا صَائِبَةً وَمَوَاعِظَ شَافِيَةً لَوْصَادَفَت قُلُوبًا زَاكِيَةً- وَٱسْمَاعًا رَاعِيَةً- وَارَآءً عَارَمَةً وَٱلْبَابَالِ كَارِمَةً فَاتَّقُو اللَّهَ تِقِيَّةً مَنْ وَسَبِعَ فَخَشَعَ وَاقْتَرَفَ فَاتَرَفَ وَوَجلَ فَعَمِلَ وَحَاذَ رَفَبَارَكَ وَأَيُقُنَ فَاحُسَنَ وَعُبِّرَفَاعُتَبَرَ- وَحُكِّرَ فَازَدَجَرَ وَأَجَابَ فَأَنَابَ وَرَجَعَ فَتَابَ وَقُتَكَى فَاحْتَلَىٰ وَأُرِى فَرَأَى فَاسْرَعَ طَالِبًا وَنَجَاهَارِبًا فَاَفَادَ ذَخِيْرَةً طَالِبًا وَنَجَاهَارِبًا فَأَفَادَ ذَخِيرَةً وَأَطَابَ سَرِيْسرَةً- وعَالَمُ مَعَادًا-وَاسْتَظُهَرَزَادًا-لِيَوْمِ رَحِيْلِه- وَوَجُهِ سَبِيله و حال حاجته وموطن فاقته وَقَلَّهُ إِمَّامَهُ لِكَارِ مُقَامِهِ - فَاتَّقُو اللَّهَ عِبَادَ اللهِ جِهَةَمَا حَلَقَكُمْ لَهُ- وَاحْلَارُوا مِنْهُ كُنَّهُ مَا حَكَّارَكُمْ مِنْ نَفْسِه وَاسْتَحِقُوا مِنْهُ مَا أَعَلَّالِكُمُ

حساب دینا ہوگا۔انہیں دنیا میں رہتے ہوئے گلوخلاصی کا موقع ديا كيا تها، اور سيدها راسته بهي دكهايا جاچكا تها، اور الله كي خوشنودی حاصل کرنے کے لئے مہلت بھی دی گئی تھی شک و شبہات کی تاریکیاں ان سے دور کردی گئی تھیں اور اس مدت حيات وآيا جگاه ثمل مين أنهين كھلا حچوڑ ويا گيا تھا تا كه آخرت میں دوڑ لگانے کی تیاری، اور سوچ بیجار سے مقصد کی تلاش کرلیں اور اتنی مہلت یا ئیں، جنتی فوائد کے حاصل کرنے اور اینی آئندہ منزل کا سامان کرنے کیلیے ضروری ہے۔ یہ کتنی ہی سيح مثالين اورشفاء بخش تصحتين بين \_ بشرطيكه انبين ياكيزه دل ادر سننے والے کان اورمضبوط راہیں اور ہوشیار عقلیں نصیب ہوں۔اللہ سے ڈرو، اس مخص کے مانند جس نے تقیحت کی ما توں کو سنا تو جھک گیا۔ گناہ کیا تو اس کا اعتراف کیا ڈرا، تو اچھے اعمال بحالا ہا۔عبرتیں دلائی کئیں تواس نے عبرت حاصل کی اور خوف دلا ما گیا تو برائیوں ہے رک گیا اور (اللّٰد کی یکار ) پر لبیک کہی ، تو پھر اس کی طرف رخ موڑلیا اور اس کی طرف تو بہ و انابت کیساتھ متوجہ موا (اگلول کی ) پوری پیردی کی اور حق ك دكمائ جان يرأس وكيوليا السامخص طلب حل ك لئة سرگرم عمل رہااور ( دنیا کے بندھنوں ) سے چھوٹ کو بھاگ کھڑا ہوا۔ اُس نے اینے لئے ذخیرہ فراہم کیا اور باطن کو یاک وصاف رکھا، اور آخرت کا گھر آباد کرلیا۔ سفر آخرت اور اُس کی راہ نوردی کے لئے اور احتیاج کے مواقع، اور فقرو فاقہ کے مقامات کے پیش نظراً سنے زادایے ہمراہ بار کرلیا ہے۔اللہ کے بندو!اپنے پیدا ہونے کی غرض و غایت کے پیش نظراً س ہے ڈرتے رہو، اورجس حدتک اُس نے تہمیں ڈرایا ہے اُس حد تک اُس مے خوف کھاتے رہو، اور اس سے اس کے سیج وعدے کا ایفاء حاہتے ہوئے اور ہول قیامت سے ڈرتے ہوئے اُن چنر وں کااشحقاق پیدا کرو، جواُس نے تمہارے لئے · مہیا کرر تھی ہیں۔اس خطبہ میں کے سیجی الفاظ ہیں۔اُس نے

بِالتَّنَجُّزِلِصِلْقِ مِيْعَادِةٍ وَالْحَلَرِ مِنْ هُوُل مَعَادِمٍ۔ وَمِنْهَا جَعَلَ لَكُمْ أَسْبَاعًا لِتَعِي مَاعَنَاهَا وَٱبْصَارًا الِّتَجُلُوعَنْ عَشَاهَا وَٱشلَاءً

جَامِعَةً لِأَعْضَاتِهَا مُلَائِبَةً لِإِخْنَائِهَا فِي تُركِيب صُورهاوَمُكَدِ عَمُرهَا بِأَبْدَان قَائِمَةٍ بِأَرُفَاقِهَا وَقُلُوبِ رَآئِدَةٍ لِاَ رِزَاقِهَا فِي مُسجَلِّلَاتِ نِعَبِهِ وَمُوَجَبَاتِ مِنْنِهِ وَحُواجِر عَافِيتِهِ وَقَلَّارَ لَكُمْ إِعْمَارًا سَتَرَهَا عَنْكُمْ وَخَلَّفَ لَكُمْ عِبَرًا مِنَ اثَارِ الْمَاضِينَ قَبْلَكُمْ مِنْ مُسْتَمْتَعِ خَلَاقِهِمُ وَمُسْتَفَسَحِ خَنَاقُهِمُ الْهَقَتُهُمُ الْبَنَايَا دُونَ الْآمَالِ وَشَلَّابَهُمْ عَنْهَا تَخَرُّمُ الْآجَالِ لَمْ يَمْهَلُوا فِي سَلَامَةِ الْآبُكَانِ - فَهَلَ يَنْتَظِرُ أَهُلُ بَضَاضَةِ الشَّبَابِ إِلَّا حَوَافِي الْهَرَمِ- وَأَهُلُ غَضَارَةِ الصِّحَّةِ إِلَّا نَوَازِلَ السَّقَمِ- وَأَهُلُ مُنَّةِ الْبَقَاءِ إِلَّا آوِنَةَ الْفَنَاءِ مَعَ قُرُبِ الزِّيَالِ وَ أُزُوْفِ الْإِنْتِقَال وَعَلَوْ الْقَلَقِ وَالَّمِ الْمُضَضِ وَعُصَص الْجَرَضِ- وَتَلَقُّتِ الْإِسْتِغَاثَةِبنُصُرَةٍ وَالْفَرَنَاءِ فَهَلْ دَفَعَتِ الْإَقَارِبُ أَوْنَفَعَتِ النَّوَاحِبُ وَقَلْهُ غُودِرَ فِي مَحَلَّةِ الْاَمُواتِ رَهِينًا - وَفِي ضَيْقِ الْمَضَجَعِ وَحِيْلًا- قَلُهَتَكَتِ اللهَوَآمُ جِلُلَتَهُ وَ

تمہارے گئے کان بنائے تا کہ ضروری اور اہم چیزوں کوسن کر محفوظ رکھیں ، اور اُس نے تہمیں آئکھیں دی ہیں تا کہ وہ کوری و ب بھری سے نکل کرروش وضیا باریوں اورجسم کے مختلف حصے جن میں سے ہرایک میں بہت ہے اعضاء ہیں جن کے رہے وخم اُن کی مناسبت سے ہیں اپنی صور توں کی ترکیب اور عمر کی مدتوں کے تناسب کے ساتھ ساتھ ایسے بدنوں کے ساتھ جوایت ضرور پات کو بورا کررہے ہیں اور ایسے دلول کے ساتھ ہیں جو ا پنی غذائے روحانی کی تلاش میں لگے رہتے ہیں۔علاوہ دیگر یژی نعمتوں اور احسان مند بنانے والی بخششوں اور سلامتی کے حصاروں کے اور اس نے تمہاری عمریں مقرر کر دی ہیں جنہیں تم سے مخفی رکھا ہے اور گذشتہ لوگول کے حالات و واقعات سے تہارے گئے عبرت اندوزی کے مواقع باتی رکھ چھوڑے ہیں۔ایسےلوگ جواپنے حظ ونصیب سےلڈت اندوز تھے اور کھلے بندوں آزاد پھرتے تھے کس طرح امیدوں کے برآنے سے پہلے موت نے انہیں جالیا اور عمر کے ہاتھ نے انہیں اُن امیدول ہے دورکر دیا۔ اُس وفت انہوں نے سامان نہ کیا کہ جب بدن تندرست ننهے،اوراُس وفت عبرت ونصیحت حاصل نه کی کہ جب جوانی کا دور تھا۔ کیا سے مجر بور جوانی والے کمر جھکا وینے والے بروھایے کے منتظر ہیں اورصحت کی تر وتاز گی والے ا ٹوٹ پڑنے والی بیار بول کے انتظار میں ہیں اور یہ زندگی والے فنا کی گھڑیاں و کھے رہے ہیں؟ جب چل چلاؤ کا ہنگامہ نز دیک اورکوچ قریب ہوگا اور (بستر مرگ پر )قلق واضطراب کی بے قراریاں اور سوز وتیش کی بے چینیاں ، اور لعاب دہن ۔ ك پيندے ہول كے اورعزيزوا قارب اوراولا دواحباب سے مدد کے لئے فریا دکرتے ہوئے إدھراُ دھر کروٹیں بدلنے کا وقت أ گيا ہوگا،تو كيا قريبيول نے موت كوروك ليا، يارونے واليوں کے (رونے نے ) کچھ فائدہ پہنچایا۔ اُسے تو قبرستان میں قبر ك ايك نك كوشے ك اندر جكر بانده كر اكيلا چھوڑ ديا كيا

ٱبْلَتِ النَّوَاهِكُ جِلَّاتُهُ وَعَفَّتِ الْعَوَاصِفُ آثَارَهُ - وَمَحَا الْحَلَثَانُ مَعَالِمَهُ وَصَارَتِ الْأَجْسَادُ شَحِيَةً بَعْلَ بَضَّتِهَا وَالْعِظَامُ نَحِرَةً بَعُلَاقُوتِهَا وَالْآرُواحُ مُرْتَهَنَةً بِثِقُلِ اَعُبَائِهَا مُوْقِنَةً بِغَيْبِ أَنْبَآئِهَا لَا تُستَزَادُ مِنْ صَالِحِ عَمَلِهَا وَلَا تُسْتَعْتُ مِنْ سَيِّيءِ زَلَلِهَا أَوَلَسُتُمْ أَبْنَاءَ الْقُوْمِ وَالْأَبَّاءَ وَإِخْدُوانَهُمْ وَالْأَقْدَرَبَاءِ تَحْتَلُونَ اَمُثِلَتُهُم - وَتُركَبُونَ قِلَّاتَهُم وَتَطَأُونَ . جَادَتَهُمْ فَالْقُلُوبُ قَاسِيَةٌ عَنَ حِظِّهَا - لَا هِيَةٌ عَنْ رُشُلِهَا سَالِكَةُ فِي غَيْرِمِضْمَادِهَا - كَأَنَّ الْمَعْنِيُّ سِوَاهَا وَكَانَ الرُّشُلَ فِي إِحْرَازِ دُنِّياهَا-وَاعْلَهُوْ اللَّهِ مَجَازَكُمْ عَلَى الصَّوَاطِ وَمَزَالِقِ دَحْضِهِ- وَأَهَا وِيُلِ زَلَلِهِ-وَتَادَاتِ آهُوَالِهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ عِبَادَ اللَّهِ تِقِيَّةَ ذِي لُبِّ شَغَلَ التَّفَكُرُ قَلْبَهُ-وَأَنْصَبَ الْخُوفُ بَكَانَهُ وَٱسْهَرَ التَّهَجُلُ غِرَارَ نَوْمِهِ وَأَظْهَاءَ الرَّجَآءُ هَوَاجِرَ يَوْمِهِ وَظَلَفَ الزُّهُلَ شَهَوَاتِهِ، وَأَرْجَفَ اللَّاكُرُ بِلسَانِهِ وَقَلَّامَ الْخَوْفَ لَامَانِهِ وَتَنَكَّبَ الْمَخَالِجَ عَنْ وَضَحِ السَّبِيلِ، وَسَلَكَ أقَّصَلَ الْمَسَالِكِ إِلَى النَّهُ ج

الْمَطُلُوبِ، وَلَمْ تَفْتِلُهُ فَاتِلَاتِ الغُرُور وَلَمْ تَعُمْ عَلَيْهِ مُشْتَبِهَاتُ الْأُمُورِ-ظِافِرًا بِفَرْحَةِ النُّسُرٰى وَرَاحَةِ النُّعُمٰى فِي أَنْعَمِ نَوْمِهِ وَامَنِ يَوْمِقِ قَلْ عَبَرَمَعُبَرَ الْعَاجِلَةِ سَعِينًا وَ بَادَرَمِنِ دَجَلٍ - وَٱكْمَشَ فِي مَهَلٍ وَرَغِبَ فِي طَلَبٍ وَ ذَهَبَ عَنْ هَرَبٍ وَرَاقَبَ فِي يَوْمِهِ غَلَاهُ وَنَظَرَ قَلَمًا أَمَامَهُ فَكَفى بِالْجَنَّةِ ثَوَابًا وَنَوَالًا - وَكَفَى بِالنَّارِ عِقَابًا وَوَبَالًا - وَكَفْي بِاللهِ مُنْتَقِمًا وَ نَصِيْرًا وَكَفِي بِالْكِتَابِ حَجِيجًا وَ خَصِينًا لَ أُوصِيكُمُ بِتَقُوكَ الله الَّذِي عَلَيْهِ الَّذِي اللهِ الَّذِي أَعْلَارَ بِمَا أَنْكَارَ - وَاحْتَجَّ بِمَا نَهَجَ -وَحَكَّارَكُمْ عَكُوَّ انْفَكَ فِي الصُّكُورِ حَفِيًّا وَنَفَثَ فِي الْآذَانِ نَجِيًّا فَأَضَلَّ وَٱرْدَى وَوَعَلَ فَمَنَّى ، وَزَيَّنَ سَيِّئَاتِ الُجَرَائِمِ- وَهَوَّنَ مُوبِقَاتِ الْعَظَآئِمِ. حَتَّى إِذَا استَلارَجَ قُرِينَتَهُ وَاستَغُلَقَ رَهِينَتَهُ أَنكُرَمَا زَيَّنَ وَاستَعْظُمَ مَاهُوَّنَ وَحَلَّرَ مَا أَمَّنَ-(وَمِنْهَا فِي صِفَةِ خَلْقِ الْإِنْسَانَ) أَمْ هٰ لَا الَّذِي أَنْشَأَةٌ فِي ظُلُمَا

ہےاورامن چین سے دن گزارتا ہے۔وہ دنیا کی عبورگاہ سے قامل تعریف سیرت کے ساتھ گزرگیا، اور آخرت کی منزل پرسعادتوں كے ساتھ پہنچا۔ (وہاں كے) خطروں كے پیش نظراس نے نيكيوں كى طرف قدم بڑھايا اور اچھا ئيوں كيليخ اس وقفه حيات میں تیزگام چلا۔ طلب آخرت میں دلجمعی ورغبت کے ذریعے عذرتراشي كي كوئي تنجائش باتى نهيس ركلى، اورسيد هي راه وكها كرججت تمام کردی ہے اور تہمیں اُس وشمن ہے ہوشیار کردیا ہے جو چیکے سے سینوں میں نفوذ کرجاتا ہے اور کانا پھوی کرتے ہوئے کانوں میں پھوٹک دیتا ہے۔ چنانچہوہ گمراہ کرکے تباہ و ہر باد کردیتا ہے اور وعدے کر کے طفل تسلیوں ہے ڈھارس بندھائے رکھتا ہے۔ (سلیق) بڑے سے بڑے جرموں کوسنوار کرسامنے لاتا ہے اور بڑے بڑے مہک گناہوں کو بلکا اور سبک کرکے دکھاتا ہے اور جب بہكائے ہوئے شس كو كمرائى كے وُھولے پراكا ديتا ہے اور أسه ايني بهندول مين الجهي طرح جكر ليتاب تو جه سجاياتها أس كورُرا كَهِزِلَكْتَابِ، اورجع بلكا اورسبك دكھاياتھا أس كى س بڑھتا گیا اور برائیوں سے بھا گنار ہااور آج کے دن کل کا خیال رکھااور پہلے سے اپنے آگے کی ضرورتوں پرنظررکھی۔ بخشش وعطا كيليجت اورعقاب وعذاب كيليج دوزخ سي بره حركيا موكا، اورانقام لینے اور مددکرنے کیلئے اللہ سے برھ کرکون ہوسکتا ہے، اورسندوجت بن كرايخ خلاف سامنة آن كيلي قرآن سے بڑھ کر کیا ہے؟ میں تہمیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ جس نے ڈرانے والی چیز ول گرانباری واہمیت بتا تاہے، اور جس

الآرُحَامِ وَشُغُفِ الآستَارِ نُطْفَةً دِهَاقًا

وعَلَقَةً مُحَاقًا وَجَنِينًا وَرَاضِعًا،

م ملمئن اور بخوف كياتهاأس مداران لكتاب-(ای خطبے کا ایک جزیہے کہ جس میں انسان کی پيدائش کابيان ۽)-

یا پھرائے دیکھو، جے (اللہ نے) مال کے پیٹ کی اندھیار بول اور پردے کی اندرونی تہوں میں بنایا جو ایک (جراثیم حیات) سے چھلکتا ہوا نطفہ اور بے شکل وصورت کا منجمد

ہے۔سانپ اور بچھوؤں نے اُس کی جلد کی چھانی کر دیا ہے اور (وہاں کی) پامالیوں نے اس کی تروتازگی کو فنا کرویا ہے۔ آ ندهوں نے اس کے آثار مٹاڈا لے اور حادثات نے اس کے نشانات تک محو کرد یے۔ تروتازہ جسم لاغر و پشمردہ ہوگئے۔ مثریاں کل سر مکئیں اور روحیں (گناہ کے) بارگراں کے نیچے ولی یزی ہیں اورغیب کی خبروں پریقین کر بچکی ہیں کیکن ان کے لئے اب ندا چھے ملول میں اضافہ کی صورت اور نہ بدا عمالیوں سے توبی کچھ تخائش ہے۔ کیاتم انہی مر چکنے والوں کے بیٹے، باپ ، بھائی اور قریجی نہیں ہو۔ آخر تہمیں بھی تو ہو بہوانہی کے سے حالات کا سامنا کرنا اور انہی کی راہ پر چلنا ہے، اور انہی کی شاہراہ پرگزرنا ہے۔ مگرول اب بھی خط وسعادت ہے ب رغبت،اور ہدایت سے بے بروائیں اور غلط میدان میں جارہ ہیں ۔ گویا ان کے علاوہ کوئی اور مراد ومخاطب ہے، اور گویا ان کے لئے دنیاسیٹ لینا ہی صحیح راستہ ہے۔ یا در کھو کہ مہیں گزرنا ہے صراط پر اور وہال کی ایسی جگہوں پر جہال قدم کڑ کھڑانے لگتے ہیں،اور پیرچسل جاتے ہیں،اور قدم قدم پرخوف و دہشت ك خطرات بيں۔اللہ ہے اس طرح ڈرو، جس طرح وہ مردِ زرک و دانا ڈرتا ہے کہ جس کے دل کو (عقبیٰ کی ) سوچ بچارنے اور چیزوں سے غافل کر دیا ہو، اور خوف نے اس کے بدن کونغب وکلفت میں ڈال دیا ہو، اور نماز شب نے اس کی تھوڑی بہت نیند کو بھی بیداری سے بدل دیا ہواور امید ثواب میں اس کے دن کی تیتی ہوئی دو پہریں پیاس میں گزرتی ہوں اور زید و ورع نے اس کی خواہشوں کوروک دیا ہو، اور ذکرِ الٰہی ہے اُس کی زبان ہر وقت حرکت میں ہو۔ خطروں کے آنے ے پہلے اس نے خوف کھایا ہو، اور کُل پھٹے راہوں سے بچتا ہوا سيد هي راه پر ہوليا ہو، نہ خش فريبيوں نے اس ميں چھے و تاب پيدا کیا ہو، اور نہ مشتبہ باتوں نے اُس کی آئٹھوں پر پردہ ڈالا ہو بشارت کی خوشیوں اور نعمت کی آ سائٹوں کو پاکر میٹھی نیندسوتا

وَوَلِيْدًا وَيَافِعًا ثُمَّ مَنَحَهُ قَلْبًا حَافِظًا وَلِسَانًا لَا فِظَاد وَبَصَرًا لَا حِظَاد لِيَفْهَم مُعْتَبِرًا وَ يُقَصِّر مُزُدَجِرًا حَتَّى إِذَا قَامَ اعْتِكَالُهُ وَاستَوَى مِثَالُهُ نَفَرَ مُستكبرًا وَخَبط سَادِرًا- مَاتِحًا فِي غَرُب هَوَالهُ، كَادِحًا سَعْيًا لِلْانْيَالُافِي لَكَّاتِ طَوَبِهِ، وَبَكَوَاتِ أَرَبِهِ لَا يحتسِبُ رَزِيَّةً وَلَا يَخْشَعُ تَقِيَّةً فَمَاتَ فِي فِتُنَتِهِ غَرِيْرًا، وَعَاشَ فِي هَفُوتِهِ يَسِيُرًا لَمْ يُفِلُ عِوَضًا وَلَمْ يَقْضِ مُفْتَرَضًّا للهَبْيَّةِ فِي غُبّر جماحه وسنن مراحه- فظلّ سادرًا وَ بَاتَ سَاهِرًا - فِي غَمَرَاتِ الْآلَامِ-وَطَوَادِقِ الْآوُجَاعِ وَالْآسُقَامِ بَيْنَ أَحِ شَقِيْقِ وَوَاللهِ شَفِيتِ وِدَاعِيةٍ بِالوَيْلِ جَزَعًا وَلَا دِمَةٍ لِلصَلارِ قَلَقًا - وَالْسَرُ عُفِي سَكُرَةٍ مُلْهِيَةٍ وَغُمُرَةٍ كَارِثَةٍ وَأَنَّةٍ مُرْجِعَةٍ - فِي جَزَّبَةٍ مُكْرِبَةٍ - وَسُوقَةٍ مُتَعِبَةٍثُمَّ أُدْرِجَ فِي آكُفَانِهِ مُبُلِسًا، وَجُدِيْبَ مُنْقَادًا سَلِسًا ثُمَّ ٱلْقِي عَلَى الْأَعُوادِ- رَجِيْعُ وَصَبٍ وَنِضُوسَقُمٍ تَحْمِلُهُ حَفَلَةُ الوللَاانِ وَحَشَلَةُ الْإِخْدَانِ إلى دَارِ غُرْبَتِهِ وَمُنْقَطَعِ زَوْزَتِهِ حَتْمى إِذَا نَصَارَفَ

خون تھا۔ (پھرانسان خط وخال کے سانچے میں ڈھل کر)جنین بنااور (پھر) طفلِ شیرخوار اور (پھر حد دُضاعت ہے نگل کر) طفل (نوخیز) اور (پھر) بورا بورا جوان ہوا۔ اللہ نے أے مگہداشت کرنے والا دل اور بولنے والی زبان اور دیکھنے والی آ تکھیں دیں تا کہ عبرت حاصل کرتے ہوئے کچھ سمجھے بوجھے اور ضحت کااثر لیتے ہوئے برائیوں سے بازر ہے مگر ہوا یہ کدوہ جب اس (کے اعضاء) میں توازن آور اعتدال پیدا ہو گیا اور أس كا قدوقامت اپني بلندي پريننج گيا توغروروسرمتي ميں آ كر (بدایت سے) مجٹرک اٹھا، اور اندھا دھند مطلنے لگا۔اس طرح کہ رندی و ہوس ناکی کے ڈول بھر بھر کے تھینچ رہا تھا اور نشاط و طرف کی کیفیتوں اور ہوں بازی کی تمناؤں کو پورا کرنے میں جان کھیائے ہوئے تھا۔ نہسی مصیبت کو خاطر میں لا تا تھا، نہسی ڈرائدیشے کا اثر لیتا تھا۔ آخر انہی شور پدگیوں میں غافل و مد ہوش حالت میں مرگیا اور جو تھوڑی بہت زندگی تھی اُسے بیبود گیوں میں گزار گیا۔ نہ ثواب کمایا نہ کوئی فریضہ پورا کیا۔ ابھی وہ باقی ماندہ سرکشیوں کی راہ ہی میں تھا کہ موت لانے والی بیاریاں اُس برٹوٹ پڑیں اور وہ کھونچکا سا ہوکر رہ گیا اور اُس نے رات اندوہ ومصیبت کی کلفتوں اور دردوآ لام کی تختیوں میں جا گتے ہوئے اس طرح گزار دی کہ وہ تھیقتی بھائی، میربان باپ، بچینی سے فریاد کرنے والی ماں اور بے قراری سے سینہ کو شخ والی بہن کے سامنے سکرات کی مدہوشیوں اور سخت برحواسیوں اور درد ناک چیخوں اور سانس اکھڑنے کی ب چینیوں اور نزع کی در ماندہ کردینے والی شدتوں میں پڑا ہوا تھا۔ پھراُ سے كفن ميں نامرادى كے عالم بيں ليبيف ديا كيا، اوروه بڑے چیکے سے بلامزاحت دوسروں کی نقل وحرکت کا پابندرہا۔ پھرأے شختے پرڈالا گیا۔اس عالم میں کہوہ محنت ومشقت ہے خته حال اور بیار یوں کے سبب سے نڈھال ہو چکا تھا۔ أے سہارا دینے والے نوجوانوں اور تعاون کرنے والے بھائیوں

الْبُشَيْعُ وَرَجَعَ الْبُتَفَجّعُ أُقْعِلَ فِي حُفُرَتِهِ نَجيًّا لِبَهْتَةِ السُّوَّالِ وَعَثُرَةِ الْوِمْتِحَانِ وَأَعُظُمُ مَا هُنَالِكَ بَلِيَّةً نُزُولُ الحييم وتصليك الجحيم وفورات السَّعِيْدِ وَسَوُرَاتُ الرَّفِيْرَ - لَا فَتُرَةً مَرِيْحَةً وَلَا دَعَةٌ مُزِيْحَةً وَلَا قُوَّةٌ حَاجِزَةً وَلَا مَوْتَهُ نَاجِزَةٌ وَلَا سِنَةٌ مُسْلِيَةٌ بَيْنَ أَطُوَارِ الْمَوْتَاتِ وَعَلَااب السَّاعَاتِ إِنَّا بِاللهِ عَائِكُونَ -عِبَادَ اللهِ آيْنَ الَّذِينَ عُيِّرُوا فَنَعِمُوا وَعُلِّمُوا فَفَهِمُوا وَانْظِرُوا فَلَهُوا - وَسَلِبُوا فَنَسُوا أُمُهِلُوا طَويُلًا وَمُنِحُوا جَمِيلًا وَحُلِّارُوا اَلِيمًا -وَوُعِلُوا حَسِينًا إِحْلَارُوا اللُّانُوبَ النُّورِّطَةَ وَالْعُيُوبَ الْمُسْخِطَةَ-

اُولِيَ الْآبُصَارِ وَالاَسْهَاعِ وَالْعَافِيَةِ وَالْبَتَاعِ هَلْ مِنْ مَنَاصِ اَوْخَلاصٍ؟ اَوْمَعَاذٍ اَوْمَلاذٍ؟ اَوْفِرادٍ اَوْمَحَادٍ اَمْ لاَ فَانَّى تُوفَكُونَ اَمْ اَيْنَ تُصْرَفُوْن؟ اَمْ بِمَاذَا تَغْتُرُونَ وَإِنَّهَا حَطُّ اَحَلِا كُمْ مِن الْآرُضِ ذَاتِ الطُّولِ وَالْعَرْضِ - قَيْلُ قَلِّلاِ مُتَعَقِّرًا عَلَى حَلِّلاِ الْأَنَ، عِبَادَ اللهِ وَالْحَنَاقُ مُهْمَلٌ وَالرُّوحُ مُرْسَلُ فِي قَينَةِ

الْاحتِشَادِ وَمَهَلِ الْبَقِيَّةِ - وَ أُنُفِ الْمُشِيَّةِ

نے کا ندھا دے کر پردلیں کے گھر تک پہنچا دیا کہ جہاں میل و ملا قات کے سارے سلط ٹوٹ جانے ہیں اور جب مشابعت کرنے والے اور مصیبت زدہ (عزیز وا قارب) بلیٹ آئے ، تو اسے قبر کے گڑھے میں اٹھا کر بٹھا دیا گیا۔ فرشتوں سے سوال و جواب کے داسطے سوال کی دہشتوں اور امتحان کی ٹھوکریں کھانے کے لئے اور پھر وہاں کی سب سے بڑی آفت کھولتے ہوئے یانی کی مہمانی اور جہنم میں داخل ہونا ہے اور دوز خ کی لیٹیس، اور پھڑکے ہوئے جواب شعلوں کی تیزیاں ہیں نہ اس میں راحت کے لئے کوئی وقف ہے اور نہ سکون وراحت کے لئے پچھ میں داخل کوئی قوت ہے، اور نہ اب سکون دیے والی موت، نہ تکلیف کو بھلا دینے کے لئے نبید، موت میں ہوگا۔ نہ ہوگا والی گوئی قوت ہے، اور نہ اب سکون دیے والی موت ، نہ تکلیف کو بھلا دینے کے لئے نبید، علی اور نہ اب سکون دینے والی موت ، نہ تکلیف کو بھلا دینے کے لئے نبید، عذابوں ہیں ہوگا۔ ہم اللہ ہی سے بناہ کے خواستگار ہیں۔

عدابوں یں ہوہ۔ م اللہ ہی ہے باہ ہے تواسدہ رہی ہیں وہ اللہ کے بندو! وہ لوگ کہاں ہیں جنہیں عمریں دی گئیں تو وہ لغتوں سے بہرہ یاب ہوتے رہے، اور انہیں بنایا گیا تو وہ سب پچھ بھھ گئے اور دقت دیا گیا توانہوں نے دفت غفلت میں گزار دیا، اور صبح وسالم رکھے گئے تو اس نعت کو بھول گئے۔ انہیں کمی مہلت دی گئی تھی، چھی چیزیں بھی انہیں بخشی گئی تھیں، درد ناک عذاب سے انہیں ڈرایا بھی گیا تھا اور بڑی چیزوں کے اُن سے وعدے بھی کئے گئے تھے۔ (تواب تم ہی) ورطہ کہا کت میں ڈالنے والے گنا ہوں اور اللہ کو ناراض کرنے ورطہ کہا کت میں ڈالنے والے گنا ہوں اور اللہ کو ناراض کرنے والی خطاؤں سے بچتے رہو۔

اے چیٹم وگوش رکھنے والو! اے صحت وثر وت والو! کیا بچاؤکی کوئی جگہ یا چھٹکارے کی کوئی گنجائش ہے؟ یا کوئی بناہ گاہ یا ٹھکانا ہے؟ اگرنہیں ہےتو پھر کہاں بھٹک رہے ہو، اور کدھر کار خ کیے ہوئے ہو یا کن چیز ول کے فریب میں آگئے ہو؟ حالانکہ اس کمبی چوڑی زمین میں سے تم میں سے ہرا یک کا حصہ اپنے قد بھر کا کلڑا ہی تو ہے کہ جس میں وہ مٹی سے اٹا ہوار خسار کے بل پڑا

وَإِنْظَارِ التَّوْبَةِ وَ انْفِسَاحِ الْحَوْبَةِ قَبُلَ الضَّنْكِ وَالْمَضَيْقِ وَالرَّوعِ وَالرُّهُوقَ وَقَبُلَ قَكُومِ الْغَائِبِ الْمُنْتَظَرِ وَاَخُكَةٍ الْعَزِيْرِ الْمُقْتَلِارِ

وَفِي الْخَبْرِ انَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمَّا خَطَبَ بِهٰ لِهُ الْخُلُودِ بِهٰ لِهِ الْخُلُودِ وَمِنَ لَهَا الْجُلُودِ وَمِنَ وَرَجَفَتِ الْقُلُوبِ وَمِنَ الْعُيُونُ وَرَجَفَتِ الْقُلُوبِ وَمِنَ الْعُيُونُ عَنْ يُسَبِّى هٰ لِهِ الْخُطَبَةَ الْغُرَّا وَمَ الْعُرَادِةِ الْغُرَادَةِ الْغُرَادَةِ الْغُرَادَةِ الْغُرَادِةِ الْغُرَادِةِ الْغُرَادِةِ الْغُرَادِةِ الْغُرَادَةِ الْغُرَادَةِ الْغُرَادَةِ الْغُرَادَةِ الْغُرَادِةِ الْعُرَادِةِ الْعُرَادِةِ الْعُرَادِةِ الْعُرَادِةِ الْغُرَادَةُ الْعُرَادِةِ الْعُرَادِةِ الْعُرَادِةُ الْعُرادِةُ الْعُرادِةِ الْعُرَادِةُ الْعُرَادِةُ الْعُرادِةُ الْعُرادِةُ الْعُرادِةُ الْعُرادِةُ الْعُرَادِةُ الْعُرادِةُ الْعُرَادِةُ الْعُرَادِةُ الْعُرادِةُ الْعُرادُةُ الْعُرادِةُ الْعُرادُةُ الْعُرادُةُ الْعُرادِةُ الْعُرَادُةُ الْعُرَادُةُ الْعُرادُةُ الْعُرادُةُ الْعُرادِةُ الْعُرادِةُ الْعُرادِةُ الْعُرادِةُ الْعُودُ الْعُرَادِةُ الْعُرَادِةُ الْعُرَادِةُ الْعُرَادِةُ الْعُرَادِةُ الْعُرَادِةُ الْعُرَادِةُ الْعُرَادُةُ الْعُرَادُةُ الْعُرَاءُ الْعُرَادُونُ الْعُرَادُونُ الْعُرَادُ وَالْعُرَادُونُ الْعُو

بقایا مہلت، اور از سرنوا ختیار سے کام لینے کے مواقع، اور توبیک
گنجائش اور اطمینان کی حالت میں قبل اس کے کہ تنگی وخیق
میں پڑجائے اور خوف والم اس پر چھاجائے اور قبل اس کے کہ
موت آجائے اور قادر وغالب کی گرفت اُسے جکڑ لیے۔
سیدرضی فرماتے ہیں کہ وار دہوا ہے کہ جب حضرت نے یہ خطبہ
فرمایا، توبدن کرزنے گئے، رو نکٹے کھڑے ہوگئے آئھوں سے
قرمایا، توبہہ نکلے، اور دل کانپ اٹھے بعض لوگ اس خطبہ کو خطبہ
غراکے نام سے یا دکرتے ہیں۔

ہوگا۔ بیا بھی غنیمت ہےخدا کے بندو، جبکہ گردن میں پھندانہیں

پڑا ہوا ہے، اور روح بھی آ زاد ہے۔ ہدایت حاصل کرنے کی

فرصت اورجسموں کی راحت ومجلسوں کے اجتماع اور زندگی کی

ک خداوندعالم نے ہر جاندارکوقد رتی لباس ہے آ راستہ کیا ہے جو سر دی اور گرمی ہیں اس کے لئے بچاؤ کا ذریعہ ہوتا ہے چنا نچے کسی کو پروں میں ڈھانپ رکھا ہے، اور کسی کو اونی لبادے اڑھاد ہے ہیں۔ مگر انسان شعور کی بلندی اور اس کی شرم و حیا کا جو ہر دوسری مخلوقات سے امتیاز چاہتا ہے۔ لہٰذا اس کے امتیاز کو برقر ارر کھنے کے لئے اسے تن پوشی کے طریقے بتائے گئے۔ اس فطری تقاضے کا نتیجہ تھا کہ جب حضرت آ دم کے بدل سے لباس اثر والیا گیا، تو انہوں نے جنت کے پتول سے اپنی ستر پوشی کر لی جیسا کہ قدرت کا ارشاد ہے۔

فَكَتَّاذَاقًا الشَّجَرَةُ بَكَتُ لَهُمَا سَوْاتُهُمَا وَ طَفِقًا يَخْصِفْنِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَّهَنِّ الْجَنَّةِ

جب ان دونوںؑ نے اس درخت (کے پھل) کو چکھا تو اُن کے لباس اُٹر گئے ، اور بہشت کے پتوں کو جوڑ کراپنے او پر ڈھا مدنے لگر

ییاں عتاب کا نتیجہ تھا، جوترک اولیٰ کی وجہ سے ہوا تھا۔ تو جب لباس کا اُتر دانا عمّاب کا اظہار ہے تو اس کا پہنا نالطف واحسان ہوگا اور یہ چونکہ انسان کے لئے مخصوص ہے، اس لئے خصوصیت سے اس کا تذکر ہ کیا گیا ہے۔

کے مقصد سے کہ خداوند عالم تمام مرنے والوں کو محشور کرے گا۔خواہ وہ درندوں کالقمہ، اور گوشت خور پرندوں کی غذابن کراُن کے جزوبد ن ہو چکے ہوں۔اس سے ان حکماء کی رومقصود ہے کہ جوالم عدوم لا بعاد (اعاد ہ معدوم محال ہے) کی بناء پر معاد جسمانی کے قائل نہیں ہیں۔ان کی اس دلیل کا خلاصہ سیہ ہے کہ جو چیز فتا ہو کر معدوم ہوجائے، وبعینہ دوبارہ پلٹ نہیں سکتی۔لہٰذا کا نئات کے مث جانے کے بعد کسی چیز کا دوبارہ پلٹ کرآ نا ناممکن ہے۔لیکن سیمقیدہ درست نہیں کیونکہ اجزاء کا منتشر و پریشاں ہوجانا اُن کا نابود ہوجانا نہیں ہے کہ ان کے دوبارہ ترکیب پاکریک جاہونے کو اعاد ہ معدوم سے تعبیر کیا جائے۔ بلکہ متفرق و پراگندہ اجزاء کی شکل وصورت میں موجودر ہے ہیں۔البتہ اس سلسلہ میں سیاعتراض کے حدزن رکھتا ہے کہ جب ہر شخص کو بعینہ اپنے اجزاء

کے ساتھ محشور ہونا ہے تو درصور حیکہ ایک انسان دوسرے انسان کونگل چکا ہوگا اور ایک کے اجزائے بدن دوسرے کے اجزائے بدن بن چکے ہول گے، تو ان دونوں کو انہی کے اجزائے بند کے ساتھ کیوں کر پلٹا ٹامکن ہوگا۔ جبکہ اس سے کھا جانے والے انسان کے اجزاء میں کی کارونما ہونا ضروری ہے۔

اں کا جواب متعلمین نے بید یا ہے کہ ہر بدن میں پھھا جزاء اصلی ہوتے ہیں ، اور پھھا جزاء غیر اصلی ۔ اصلی اجزاء ابتدائے عمر سے آخر عمر تک قائم و برقر ارر ہے ہیں اور اُن میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہوتا اور حشر ونشر کا تعلق انہی اصلی اجزاء سے ہے کہ جن کے پلٹا لینے سے کھا جانے والے انسان کے اجزاء میں کی پیدانہ ہوگی۔

## خطبہ ۸۲

وَمِنْ كَلَامٍ لَـهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي ذِكْرِ عَمْرِ وبُنِ الْعَاصِ: عَجَبًا لِابْنِ النَّابِغَةِ يَرْعُمُ لِاَهْلِ الشَّامِ اَنَّ فِيَّ دُعَابَةً وَاَنَّى امْرُوءٌ تِلْعَابَةُ أُعَافِسُ وَالْمَارِسُ لَقَلُ قَالَ بَاطِلًا وَنَطَقَ اثِمًا

عمروا بن عاص کے بارے میں۔ نابغہ کے میٹے پرجیرت ہے کہوہ میر۔

نابغہ کے بیٹے پر حیرت ہے کہ وہ میرے بارے میں اہل شام سے بیکہتا پھرتا ہے کہ مجھ میں مسخرہ پن پایا جاتا ہے اور میں کھیل وتفریح میں پڑا رہتا ہوں۔اُس نے غلط کہا اور کہہ کر گنهگار ہوا۔ یا در کھو کہ بدترین قول وہ ہے جوجھوٹ ہو، اوروہ خود بات کرتا ہے، تو جھوئی اور وعدہ کرتا ہے تو اُس کے خلاف کرتا ہے۔ مانگتا ہے تولیٹ جاتا ہے، اور خوداس سے ما نگا جائے تو اُس میں بخل کر جا تا ہے۔ وہ پیاں شکنی اور قطع رحی کرتا ہے اور جنگ کے موقعہ پر بڑی شان سے بڑھ بڑھ کرڈ انٹٹا اور حکم چلاتا ہے گراُسی وفت تک کہ تلواریں اپنی جگہ یرزور نہ پکڑلیں اور جب ایباونت آتا ہے ، تو اُس کی بڑی ۔ حال میہ ہوتی ہے کہ <sup>ای</sup> اہنے حریف کے سامنے عرباں ہو جائے۔خداکی قتم! مجھے تو موت کی یاد نے کھیل کود سے باز رکھا ہے اور اُسے عافیت فراموثی نے سچ بولنے سے روک دیا ہے۔اُس نے معاویہ کی بیعث یوں ہی نہیں کی ، بلکہ پہلے اس سے بیشرط منوالی کداُسے اسکے بدلے میں صلد دینا ہوگا، اور دین کے جھوڑنے پرایک ہربیپیش کرنا ہوگا

ل " ن فاتح مصر 'عمر وابن عاص نے اپنی عریانی کوسپر بنا کر جوجوانمر دی دکھائی تھی ،اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے اس کا واقعہ میہ کہ

جب میدان صفین میں امیر المونئین علیہ السلام ہے اور اس نے ٹر بھیٹر ہوئی تو اُس نے تلوار کی زویے بھینے کے لئے اپنے کو بر ہند کردیا۔ امیر الموشین نے اس کی اس ذلیل حرکت کودیکھا تو منہ پھیرلیا اوراُس کی جان بخش دی۔

عرب کے شاعر فرز دق نے اس کے متعلق کہاہے۔

لاخير فى دفع الاذى بمللة كساردهايو مابسواته عمرو

" كى ذلىل حركت كے ذريعية كرندكودوركرنے ميں كوئى خو بنہيں۔جس طرح عمر دنے ایک دن برہندہ بوكرا پنے ہے گزندكودوركيا۔

عمر وکواں قتم کی گھٹیا حرکتوں میں بھی اجتہا وفکر نصیب نہ تھا، بلکہ ان میں بھی دوسروں ہی کامقلد تھا۔ کیونکہ سب سے پہلے جس شخص نے بیز کت کی تھی ، وہ طلحہ ابن ابی طلحہ تھا جس نے احد کے میدان میں امیر المونین کے سامنے بر ہند ہوکرا پنی جان بچائی تھی ، اور اُسی نے دوسروں کو بھی پیراستہ دکھایا تھا۔ چانچی عمرو کے علاوہ بسیرا بن البی ارطا ۃ نے بھی حضرتے کی تکوار کی ز د برآ کر یہی ترکت کی۔ اور جب بیکارنمایاں دکھانے کے بعد معاویہ کے پاس گیا تو اُس نے عمروا بن عاص کے کارنا مے کوبطور سند پیش کر کے اس کی خیالت کو اے بسرا کوئی مضا تقد نہیں۔ اب سے کجانے شرمانے ک

لاعليك يابسرارفع طرفك فلاتستحى بات كيار بى جبكة تمهار سامنع عمر وكانمونه موجور ب فلك بعبر و اسولا-

وَمِنْ خُطْبَةٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَالشَّهَالُ أَن لَّا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُلَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ اللَّا قُلُ لَا شَيءَ قَبَّلَهُ وَاللَّاخِرُ لَا غَايَةَ لَهُ لَا تَقَعَ الْا وْهَامُ لَهُ عَلَى صِفَةٍ وَ لَا تَعْقُلُ الْقُلُوبُ مِنْهُ عَلَى كَيْفِيَّةٍ وَلَا تَنَالُهُ التَّجُزِئَةُ وَالشُّعِيضُ وَلا تُحَيطُ بِهِ الْأَبْصَارُ وَالْقُلُوُّبُ (وَمِنْهَا) فَاتَّعِظُوا عِبَادِ اللهِ بِالْعِبَرِ النَّوَافِع وَاعْتَبرُوا بِالَّذِي السَّوَاطِعِ وَالْه دَحرُوا بِالنُّكُر الْبَوَالِغِ وَانتَفِعُوا بِاللَّهِ كُرِ وَالْمَوَاعِظِد فَكَأْنَ قَلْ عَلِقَتُكُمْ مَخَالِبُ الْمَنِيَّةِ - وَانْقَطَعَتْ مِنْكُمْ عَلَائِقُ الْأُمنِيَّةِ -

میں گواہی دیتا ہوں کہ اُس اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں جو يكادُلاشريك ہے۔وہ اوّل ہے اس طرح كداس كے يہلے کوئی چیز میں۔وہ آخر ہے بول کدأس کی کوئی انتہانہیں۔اس کی کسی صفہت سے وہم و گمان باخبر نہیں ہو سکتے ، نداس کی کسی کیفیت پر دلوں کاعقیدہ جم سکتا ہے، نیداس کے اجزاء ہیں کہ اس كاتجزبيركيا جاسكے اور نەقلب وچىثم اس كااحاطە كرسكتے ہیں۔ ال خطبكا ايك حصريب

خدا کے بندو!مفیدعبرتوں سے پندونصیحت اور کھلی ہوئی دلیلوں سے عبرت حاصل کرو اور مؤثر خوف د مانیوں سے اثر لو اور مواعظ اذ كارى فا مُده الْهَاوَ كيونكه بيه مجھنا حا ہے كه موت ے پنجتم میں گڑ چکے ہیں۔اور تمہاری امیدوآ رزو کے تمام بندهن ایک دم ٹوٹ مچکے ہیں، ختیاں تم پر ٹوٹ پڑی ہیں، اور

وَدَهَيَتُكُمْ مُفُظِعَاتُ الْأُمُورِ وَالسِّيَاقَةُ إِلَى الْوِرْدِ الْمَوْرُودِ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَّشَهِيُلُ سَآئِقٌ يَسُرُقُهَا إلَى مَحْشَرِهَا وَشَاهِلٌ يُّشْهَلُ عَلَيْهَا بِعَبَلِهَا

(وَمِنْهَا فِي صِفْة الْجَنْةِ)

دَرَجَاتُ مُتَفَاضَلَاتُ وَمَنَاذِلُ مَتَفَادِتَاتُ لَا يَنْقَطِعُ نَعِينُهَا وَلَا يَظُعَنُ مُقِينَهَا وَلا يَهْرَمُ خَالِلُهَا وَلَا يَيْأُسُ سَاكِنُهَا

موت کے چشمہ پر کہ جہاں اُنراجا تا ہے تمہیں تھینچ کرلے جایا جارہا ہے اور ہر نفس کیساتھ ہنکانے والا ہوتا ہے اور ایک شہادت دینے والا۔ ہنگانے والا اسے میدان حشر تک ہنکا کر لے جائے گاءاور گواہ اس کے مملوں کی شہادت دے گا۔

ای خطبی برجر و جنت کی تعاق ہے، ال میں ایک دوسرے سے بڑھے جڑھے ہوئے درجے ہیں اور مخلف معیاری منزلیں نہاس میں تھرنے والوں کو وہاں سے کوچ کرنا ہے اور نداس میں ہمیشہ کے رہنے والوں کو بوڑ ھاہونا ہے اور نہاں میں بسنے والوں کو فقرو ناداری سے سابقہ پڑنا ہے۔ ہیں، ندأس كي نعتوں كاسلىلى او فے گا،

وَمِنُ خُطْبَةٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَلُ عَلِمَ السَّرَآئِرَ- وَحَبَرَ الضَّمَآئِرَ وَلَهُ الإحَاطِةُ بِكُلِّ شَيْءٍ - وَالْغَلَبَةُ لِكُلِّ شَيْءٍ وَالْقُوَّةُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ- فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُ وَمِنْكُمُ فِي آيًّامِ مَهَلِهُ قَبُلَ إِرْهَاقِ أَجَلِه وَفِي فَرَاغَهِ قَبْلِ أَوَانٍ شُغْلِهِ-وَفِي مُتَنَفَّسِهِ قَبُلَ أَنْ يَوْخَلَ بِكَظِّيهِ وَلْيُبَهِّلُ لِنَفْسِهِ وَقُلُومِهِ وَلْيَتَزَوَّدُ مِنَ ظَعُنِهِ لِكَارِ إِقَامَتِهِ - فَاللَّهَ اللَّهَ أَيُّهَا النَّاسُ فِينَا اسْتَحْفَظَكُمْ مِنْ كِتَابِهِ وَاسْتَوْدَ عَكُمُ مِنْ حُقُرُقِهِ فَإِنَّ لللهَ سُبُحَانَهُ لَمَّ يَخُلُقُكُمْ عَبَثًا وَلَمْ يَتُرُكُكُمُ السُّلُى وَلَمُ يَكَعُكُمُ فِي جَهَالَةٍ وَلَا

وہ دل کی نیتوں اور اندر کے بھیدوں کوجانتا پہچانتا ہے۔وہ ہر چیز كوكير يهوئ باور برشي يرجهايا بواب،

اور ہر چیز پراس کا زور جاتا ہے۔ تم میں سے جے کھ کرنا ہو، أسے موت کے حاکل ہونے سے سملے مہلت کے دنوں میں مصروفیت اور قبل فرصت کے لیحول میں اور گلا گھٹنے سے سیلے سانس چلنے کے زمانہ میں کرلینا جاہئے۔ وہ اپنے کئے اور اپنی منزل پر پہنچنے کے لئے سامان کا تہتے کر لے،اوراس گذرگاہ سے منزل اقامت کے لئے زادِ فراہم کرتا جائے۔اے لوگو! اللہ نے اپنی کتاب میں جن چیزوں کی حفاظت تم سے جاہی ہے اور جوحقوق تمہارے ذم کیے ہیں اُن کے بارے میں اللہ سے ورتے رہو۔اس کے کہ اللہ سجانہ نے تمہیں بے کارپیدائیس کیا اور ندأس نے تہمیں بے قیدو بند جہالت و گمراہی میں کھلا حچھوڑ دیا ہے۔ اُس نے تہارے کرنے اور نذکرنے کے اچھے بُرے کام جویز کردیئے اور (پیٹمبڑکے ذریعے) سکھا دیئے ہیں۔ اُس نے تمہاری عمریں لکھ دی ہیں، اور تمہاری

عَمِّي- قُلْ سَمَّى اثَارَكُمْ وَعَلِمَ أَعْمَالُكُمْ وَكُتَبَ آجَالَكُم - وَٱنْزَلَ عَلَيْكُمُ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَعَمَّرَ فِيكُمْ نَبِيُّهُ أَزْمَانًا حَتّٰى أَكُمَلَ لَهُ وَلَكُمْ فِيْمَا أَنْزَلَ مِنْ كِتَابِهِ دِيننَهُ الَّذِي رَضِيَ لِنَفْسِهِ وَٱنَّهَى إِلَيْكُمُ عَلَى لِسَانِهِ مَحَابُّهُ مِنَ الَّاعْمَالِ وَمَكَارِهَهُ وَنَوَاهِيَهُ وَأَوَامِرَ لا فَالْقَى اِلَيْكُمُ الْمَعْذِرَةَ وَاتَّخَذَ عَلَيْكُمُ الْحُجَّةَ۔ وَقَكُّمْ اِلْيَكُمُ بِالْوَعِيْدِ وَٱنْكُرَ كُمُ بَيْنَ يَكَى عَذَابِ شَلِينا فَاسْتَكُركُوا بَقِيَّةَ إَيَّامِكُمُ وَاصبر وَا لَهَا أَنَّفُسَكُمْ فَإِنَّهَا قَلِيلٌ فِي كَثِيرِ الْآيَّامِ الَّتِي تَكُونُ مِنْكُمْ فِيهَا الْغَفْلَةُ وَ التَّشَاعُلُ عَنِ الْمَوْعِظَةِ وَلا تُرَجِّصُوا لِأَنْفُسِكُمْ فَتَلُهَبَ بِكُمُ الرُّخُصُ فِيْهَا مَنَاهِبَ الظَّلَمَةِ وَلَا تُكَاهِنُوا فَيَهَجُم بِكُمُ الْاِدْهَانُ عَلَى المُعَصِيَةِ: ... عِبَادُ اللهِ إِنَّ أَنْصَحَ النَّاسِ لِنَفْسِهِ أَطُواعُهُمْ لِرَبِّهِ وَإِنَّ أَغَشُّهُمْ لِنَفْسِهِ أَعْصَاهُمْ لِرَبِّهِ وَالْمَغْبُونُ مَنْ غَبَنَ نَفْسَهُ وَالْمَغْبُوطُ مَنْ سَلِمَ لَهُ دِينُهُ - وَالسَّعِيلُ مَنْ وُعِظَ بِغَيْرِيا وَالشَّقِيُّ مَنِ انْخَلَعَ لِهَوَالا وَعُرُورِ لِا وَاعْلَمُوا أَنَّ يَسِيْرَ الرِّيَاءِ شِرُكْ وَمُجَالَسَةَ اِهْلِ الْهَوَى مَنْسَاةٌ لِلاِيْمَانِ ـ

وَصَاحِبُهُ مَقْرُورٌ ـ

وَمَحْضَرَةٌ لِلشَّيْطَانِ جَانِبُوا لَكَذِبَ فَإِنَّهُ مُجَانِبٌ لِلْإِيْمَانِ الصَّادِقُ عَلَى شَرَفِ مَنْجَاةٍ وَكَرَامَةٍ - وَالْكَاذِبُ عَلى شَفَا مَهْرَاةٍ وَمَهَانَةٍ - وَلَا تَحَاسَلُوا فَاِنَّ الْحَسَلَ يَأْكُلُ الْإِيْمَانَ كَمَا تَاكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ وَلَا تَبَاغَضُوا فَإِنَّهَا الْحَالِقَةُ وَاعْلَمُوْا أَنَّ الْاَمْلَ يُسْهِى الْعَقْلَ وَ يُنْسِي اللِّاكْرَ فَاكُذِبُوا الْآمَلَ فَإِنَّهُ غُرُوْرٌ

### خطر ۸۵

فريب خورده سے۔

وَمِنْ مُحطَّبَةٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ: عِبَادَ اللهِ إنَّ مِنُ أَحَبِّ عِبَادِ اللهِ إِلَيْهِ عَبْدًا أَعَانَهُ اللَّهُ عَلَى نَفْسِهِ فَاسْتَشُعَرَ الْحُزْنَ وَتَجَلِّبَ الْحَوْفَ فَرَهَرَ مِصْبَاحُ الْهُلَاي فِي قَلْبِهِ وَأَعَلَّ الْقِراى لِيَوْمِهِ النَّاذِلِ بِهِ فَقَرَّبَّ عَلَى نَفْسِهِ الْبَعِيْلَ وَهَوَّنَ الشَّلِيْلَ نَظُرَ فَابُصُرَ - وَذَكَرَ فَاستكثرَ وَارتواى مِنْ عَلْبٍ فُرَاتٍ سَهُلَتُ لَهُ مَوَارِدُهُ فَشُوبَ نَهَلًا وَسَلَكَ سَبِيلًا جَلَدًا قُلُ خُلَعَ سَرَابِيلَ الشَّهَوِاتِ وَتَخَلَّى مِنَ الْهَنُومِ إلا هَمَّا وَاحِدًا انْفَرَدَيِهِ فَخَرَجَ مِنَ صِفَةِ الْعَلَى وَمُشَارَكَةِ أَهُلِ الْهَوَى، وصَارَ مِنْ مَفَاتِيْدِ أَبُوابِ

الله كے بندو! الله كوابيني بندول ميں سب سے زيادہ وہ بندہ محبوب ہے جسے اُس نے نفس کی خلاف ورزی کی قوت دی ہے جس کا اندرونی لباس حزن اور بیرونی جامه خوف ہے۔ (لعنی اندوہ و ملال اُسے چمٹا رہتا ہے، اور خوف اُس پر چھایا رہتا ہے)۔اس کے دل میں ہدایت کا چراغ روثن ہے، اور آنے والے دن کی مہمانی کااس نے تہیہ کردکھا ہے۔ (موت کو) جو دورہے اُسے وہ قریب مجھتاہے، اور شختیوں کواپنے لئے آسان سمجھ لیا ہے۔ ویکھا ہے، تو بھیرت ومعرفت حاصل کرتا ہے۔ (الله كو) ياد كرتا ہے، توعمل كرنے پرتل جاتا ہے۔ (وہ اس سرچشمہ ہدایت کا) شیریں وخوشگوار پانی پی کرسیراب ہوا ہے جس کے گھاٹ تک (اللہ کی رہنمائی ہے) وہ بآ سانی پہنچ گیا ہے۔اُس نے پہلیٰ ہی دفعہ چھک کریں لیا ہے اور ہموارراتے پر چل پڑا ہے شہوتوں کالباس اُتار پھینکا ہے (ونیاکے ) سارے اندیثوں سے بےفکر ہوکر صرف ایک ہی دھن میں لگا ہوا ہے۔ وہ گمراہی کی حالت اور ہوس پرستوں کی ہوس رانیوں میں حصہ

سے الگ چیز ہے۔ راست گفتار نجات اور بزرگ کی بلندیوں پر

ب، اور دروغ گولیتی و ذلت کے کنارے پر ہے باہم حمد نہ

لرو۔اس لئے کہ حسد ایمان کو اس طرح کھا جاتا ہے جس

طرح آگ ککڑی کو۔ اور کینہ وبغض نہ رکھو اس لئے کہ پیہ

(نیکیوں کو) چھیل ڈالتاہے، اورسمجھلو که آرز و نیس عقلوں پر

سهوکا، اور یا دالهی پرنسیان کا پرده ڈال دیتی ہیں۔امیدوں کو

جھٹلاؤ ، اس کئے کہ بیر دھوکا ہیں ، اور امیدیں باندھنے والا

طرف ایی کتاب هیجی ہے،جس میں ہر چیز کا کھلا کھلا بیان ہے اورايينه ني كوزندگي د ي كرمدتون تم ميں ركھا، يہاں تك كدأس نے اپنی اُ تاری ہوئی کتاب میں اپنی نبی کے لئے اور تمہارے لئے اس دین کو جوائے پیٹد ہے کامل کر دیا۔اور اُن کی زبان ے اپنے پیندیدہ اور ناپیندیدہ افعال (کی تفصیل) اور اینے اوامرونواہی تم تک پہنچائے۔اُس نے اینے ولائل تہارے سامنے رکھ دیئے، اورتم پرانی ججت قائم کر دی اور پہلے ہے ڈرا دھمکا دیا اور (آنے والے) سخت عذاب سے خبر دار کردیا۔ تو اب تم اپنی زندگی کے بقیہ دنوں میں (پہلی کوتاہیوں کی ) تلافی کرو اور اپنے نفسوں کو اُن دنوں ( کی کلفتوں) کامتحمل بناؤ۔اس لئے کہ یہ دن تو اُن دنوں کے مقاملے میں بہت کم ہیں جو تمہارے عفلتوں میں بیت گئے، اور وعظ و پندسے بے رُخی میں کٹ گئے۔ایے نفول کے لئے جائز چیروں میں بھی ڈھیل نہ دو، ورنہ بید ڈھیل تہمیں ظالموں کی راہ پرڈال وے گی اور (کمروبات میں بھی)سہل انگاری سے کام نداو، ورن بیزم روی اور بے پروائی تمہیں معصیت کی طرف دھیل کر لے جائے گی۔ اللّٰد کے بندو! لوگوں میں وہی سب سے زیادہ اپنے نفس کا خبر

خواہ ہے جوابینے اللہ کاسب سے زیادہ مطیع وفر مانبر دار ہے اور وہی سب سے زیادہ اپنے نفس کوفریب دینے والا ہے جوایے الله کاسب سے زیادہ گنہ گار ہے۔اصلی فریب خوردہ وہ ہےجس نے اپنے نفس کوفریب دے کر نقصان پہنچایا۔اور قابل رشک و غبظ وہ ہے جس کا دین محفوظ رہا، اور نیک بخت وہ ہے جس نے دوسرول سے بندونفیحت کوحاصل کرلیا اور بدبخت وہ ہے جوہوا وہوں کے چکر میں پڑ گیا اور یا درکھو! کہ تھوڑا ساریا بھی شرک ہے اور ہوس پرستوں کی مصاحبت ایمان فراموثی کی منزل اور شیطان کی آ مد کامقام ہے۔جھوٹ سے بچو،اس لئے کدوہ ایمان

الهُلى وَمَغَالِيُقِ أَبُوابِ الرَّدى- قَلَ أبضر طريقه وسلك سبيله وعرف مَنَارَةً و وَقَطَعَ غِيَارَةُ اسْتَبْسَكَ مِنَ الْعُراى با وتُقِها ومِنَ الْحِبَالِ بِالمُتنِهَادِ فَهُو مِنَ الْيَقِيْنِ عَلى مِثْلِ ضَوْءِ الشَّمْسِ قَلْ نَصَبَ نَفْسَهُ لِلَّهِ سُبُحَانَهُ فِي ٱرْفَعِ الدُّمُورِ مِنُ إِصْلَارِ كُلِّ وَاردٍ عَلَيْهِ-وَتَصْبِيْرِ كُلِّ فَرْعِ إلى أَصْلِهِ مِصْبَاحُ ظُلُمَاتٍ كَشَّافُ عَشَاوَاتٍ مِفْتَاحُ مُبْهَهَاتٍ دَفَّاعُ مُعْضِلَاتٍ دَلِيلٌ فَلَوَاتٍ يَقُولُ فَيُفْهِمُ وَيَسْكُتُ فَيَسْلُمُ قُلَّ أَخْلَصَ اللَّهُ فَاسْتَخْلَصَهُ فَهُوَ مِن مَعَادِنِ دِينِهِ- وَ أَوْتَادِأَرْضِهِ- قَلُ ٱلْزَمَ نَفْسَهُ الْعَلْالَ فَكَانَ أَوُّلُ عَلَٰلِهِ نَفْيَ الَّهُوٰى عَنُ نَفْسِهِ يَصِفُ الْحَقُّ وَيَعْمَلُ بِهِ لَا يَلَكُ لِلْحَيْرِ غَايَةً إِلَّا أَمَهَا وَلَا مَظِنَّةً إِلَّا قَصَلَها قَلْ اَمْكُنَ الْكِتَابَ مِنْ زَمَامِهِ فَهُوَ قِائلُالْا وَإِمَامُهُ يَحُلُّ حَيْثُ حَلَّ ثَقَلُهُ وَيَنْزِلُ حَيْثُ كَانَ مَنْزِلُهُ وَاخْرَ قَلْ تَسَبَّى عَالِمًا وَّلَيْسَ بِهِ فَاقْتَبَسَ جَهَائِلَ مِنْ جُهَّالٍ، وَ أَضَالِيلً مِنْ ضُلَّالٍ وَنَصَبَ لِلنَّاسِ شَرَّكًا مِنْ حَبَائِل غُرُورِ وَقُولٍ زُورٍ - قُلُ حَمَلَ الْكِتَابَ عَلَى ارَآئِهِ- وَعَطَفَ الْحَقَّ

عَلَى أَهُوَ آئِهِ يُؤمِّنُ النَّاسَ مِنَ الْعَظَائِمِ وَيَهَوِّنُ كَبِيرا لُجَرا لِجُرا لِعُولُ اقِفُ عِنْلَ الشُّبُهَاتِ وَفِيْهَا وَقَعَ وَيَقُولُ أَعْتَـرِلُ الْبِلَعَ وَبَيْنَهَا اضْطَجَعَ-فَالصُّو رَقُ صُو رَقُ إِنْسَانٍ - وَالْقَلْبُ قَلْبُ حَيَوَانِ لَا يَعْرِفُ بَابَ الْهُلَايِ فَيَتَّبِعَهُ وَلا بَابَ الْعَلَى فَيَصُلَّ عَنْهُ فَلَالِكَ مَيْتُ الدَّحْيَاءِ فَسَايِّنَ تَكُوهُبُونَ- وَأَنْسَى تُوفَكُونَ- وَالْاعَلَامُ قَائِمَةً- وَالْايَاتُ وَاضِحَةً وَالْمَنَارُ مَنْصُوبَةٌ فَأَيْنَ يُتَالُا بكُمْ- بَلُ كَيْفَ تَعْمَهُونَ وَبَيْنَكُمْ عِتْرَةُ نَبَيَّكُمْ وَهُمْ إِزِمَّةُ الْحَقِّ وَأَعْلَامُ اللِّين وَٱلْسِنَّةُ الصِّلْقِ فَأَنْزِلُوْهُمْ بِاحْسَن مَنَازِلِ الْقُرْانِ وَرِدُوهُمْ وُرُودَالُهِيم

النَّهَ النَّاسُ حُكُوهَا عَنُ حَاتَمِ النَّبِيِّنَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ اِنَّهُ يَبُوْتُ مَنْ مَاتَ مِنَا وَلَيْسَ بِبَيْتٍ - وَيَبْلَى مَنَ مَاتَ مِنَا وَلَيْسَ بِبَالٍ فَلَا تَقُولُوا بِمَالاً لَبَيْ وَفُولُوا بِمَالاً تَعُرِفُونُ - فَإِنَّ الْكُورُ الْحَقِّ فِيمَا تُنْكِرُونَ لَعَرَفُولُوا بِمَالاً فَكَر تَقُولُوا بِمَالاً فَكَر تَعُولُوا بِمَالاً فَكَم عَلَيْهِ وَإِنَا تَعُر فُونَ - فَإِنَّ الْكُورُ الْمَن لا حُجَّة لَكُم عَلَيْهِ وَإِنَا هُو - اللَّم اعْمَل فِيكُم بِالقَّقَلِ الْآكُبِ وَاتَم اللَّه اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى حُلُودِ فِيكُمُ رَايَةَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى حُلُودِ فِيكُمُ رَايَةَ اللَّهُ الْوَلُولُ اللَّهُ اللَّهُ

وہیں پیربھی اپنایڑاؤ ڈال دیتاہے۔(اس کےعلاوہ)ایک دوسرا تفس ہوتا ہے جس نے (زبردی) اپنا نام عالم رکھ لیا ہے، حالاتکہ وہ عالم نہیں۔ اُس نے جاہلوں اور ممراہوں سے جہالتوں اور گمراہیوں کو ہٹورلیا ہے اورلوگوں کے لئے مکروفریب کے پھندے اور فلط سلط باتوں کے جال بچھا رکھ ہیں۔ قرآن کوای رائے بر، اور حق کوایی خواہشوں پر ڈھالتا ہے۔ بڑے ہے بڑے برموں کا خوف لوگوں کے داوں سے نکال دیتا ے اور کبیرہ گناہوں کی اہمیت کو کم کرتا ہے کہتا تو بیرے کہ بیر شبهات میں تو قف کرتا ہوں، حالا تکہ انہیں میں بڑا ہوا ہے۔ اُس کا قول یہ ہے کہ میں بدعتوں ہے الگ تھلگ رہتا ہوں، حالانکہ انہی میں اُس کا اٹھنا بیٹھنا ہے۔صورت تو اُس کی انسانوں کی سی ہے اور دل حیوانوں کا سا۔ ندأے مدایت کا وروازہ معلوم ہے کہ وہاں تک آسکے اور نہ گمراہی کا دروازہ پیچانتا ہے کہ اس سے اپنارخ موڑ سکے۔ بیتو زندوں میں (چلتی چرتی ہوئی) لاش ہے۔ابتم کہاں جار ہے ہو، اور تہمیں کدھر موڑا مار ہاہے؟ حالانکہ ہدایت کے جینڈے بلندنشانات ظاہرو روش اور حق کے مینارنصب ہیں، اور تہمیں کہاں بہکایا جارہاہ اور کیول إدهر أدهر بعثك رہے ہو؟ جبكة تمہارے نبي كى عترت تمہارے اندرموجود ہے جوحق کی ہاگیں، دین کے پرچم اور سچائی کی زبانیں ہیں۔جوقر آن کی بہتر ہے بہتر منزل سمجھ سکو، وہیں انہیں بھی جگہ دو، اور پاہے اونٹول کی طرح ان کے سرچشمهٔ مدایت براُ ترو-ایه لوگو! خاتم انتمیین اصلی الله علیه وآلبوسلم کے اس ارشاد کوسنو کہ (انہوں نے فرمایا) ہم میں سے جومرجاتا ہے وہ مردہ نہیں ہے اور ہم میں سے (جو بظاہر مرکر) بوسيده بوجاتا ہے، وہ حقيقت ميں بھي بوسيده نہيں ہوتا۔ جو ہا تیں تم نہیں جانتے اُن کے متعلق زبان سے پچھ نہ نکالو، اس لئے كدحت كا بيشتر حصد أنبيس چيزوں ميں ہوتا ہے كہ جن سے تم بيگانه و نا آشنا هو\_ (جس شخص كى تم پر جمت تمام هو) اورتمهارى

4

لنے سے دورر ہنا ہے۔ وہ مراہت سے ابواب کو لنے اور مال کنن

وگراہی کے دروازے بند کرنے کا ذرایعہ بن گیا ہے۔ اس نے

ا پناراستہ د کھولیا ہے اوراُس پر گامزن ہے۔ (ہدایت کے ) مینار

کو پیچان لیا ہے، اور دھاروں کو طے کرکے اس تک پہنچ گیا

ہے محکم وسلوں اور مضبوط سہاروں کو تھام لیا ہے وہ یقین کی

وجرے ایسے اچالے میں ہے جوسورج کی چیک دمک کے مانند

ہے۔وہ صرف الله کی خاطرسب سے او نچے مقصد کو پورا کرنے

کے لئے اٹھ کھڑا ہوا ہے کہ ہر شکل کو جو اُس کے سامنے آئے،

مناسب طور سے حل کردے۔ ہر فرع کواس کے اصل و ماخذ کی

طرف راجع کرے۔ وہ تاریکیوں میں روشنی پھیلانے والا ،

مشتبه باتوں کوحل کرنے والاء الجھے ہوئے مسکوں کوسلجھانے

والا ، تنجلكو ل كو دور كرنے والا ، اوراق و دق صحراؤل ميس راه

وكهان والا ب- وه بولتا بولا يورى طرح سمجها ديتا ب اوربهي

چپ ہو جاتا ہے اس وقت جب جیب رہنا ہی سلامتی کا ذریعہ

ہے۔اُس نے ہرکام اللہ کے لئے کیا، تواللہ نے بھی اُسے اپنا بنا

لیا ہے۔ وہ دین خدا کا معدن ،اوراُس کی زمین میں گڑی ہوئی

میخ کی طرح ہے۔ اُس نے اپنے لئے عدل کو لازم کرلیا ہے.

چنانچەأس كے عدل كاپېلا قدم خواہشوں كواپئے نفس سے دور

ركها ب-حق كوبيان كرتا ب-توأس يمل بهى كربا ب-كوكى

نیکی کی حدالی نہیں جس کا اُس نے ارادہ نہ کیا ہو، اورکوئی جگہ

الیی نہیں ہے کہ جہاں نیکی کا امکان ہو، اور اس نے قصد نہ کیا

ہو۔اُس نے اپنی خواہشوں کوایے نفس سے دورر کھنا ہے۔ حق کو

بیان کرتا ہے۔ تو اُس پڑمل بھی کرتا ہے۔ کوئی نیکی کی صدالی

نہیں جس کا اُس نے ارادہ نہ کیا ہو،اورکوئی جگہالی نہیں ہے کہ

جہاں نیکی کا امکان ہواور اُس نے قصد کیا ہو۔ اُس نے اپنی

پاگ دوڑ قرآن کے ہاتھوں میں دے دی ہے۔ وہی اُس کا

رہبراوروی اُس کا بیشوا ہے۔جہاں اُس کا بارگراں اُتر تا ہے

وہیں اُس کا سامان اُتر تا ہے اور جہاں اُس کی منزل ہوتی ہے

الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ وَٱلْبَسْتُكُمُ الْعَافِيَةَ مِنْ عَلَٰلِي وَفَرَشْتُكُمُ الْمَعُرُوفَ مِنْ قَولِي وَفِعُلِي وَأَرَيْتُكُم كَرَآئِمَ الْآخُكُةِ مِنْ نَفْسِي فَلَا تَسْتَعْبِلُوا الرَّأَى فِيْمَا لَا يُكُرِكُ تَعْرَقُ الْبَصْرُ وَلَا يَتَغَلَّغَلُ اللَّهِ

#### (وَمِنْهَا)

حَتَّى يَظُنَّ الظَّآنُ أَنَّ اللُّهُنَّيَا مَعُقُولَةً عَلَى بَنِي أُمَيَّةَ تَمْنَحُهُم دَرَّهَادَ تُورِدُهُمْ صَفَّرَهَا- وَلَا يَرْفَعُ عَنْ هَلِهِ الدُّمَّةِ سَوُطُهَا وَلَا سَيْفُهَا وَكَلَابَ الظَّآنُ لِلْالِكَ بَلْ هِيَ مَجَّةٌ مِنَ لَلِيُلِ الْعَيْشِ يَتَطَعَّمُونَهَابُرُهَةً ثُمَّ يَلْفِظُونَهَا

میں کے نے تمہارے سامنے تقل اکبر (قرآن) یمل نہیں کیا، اور تقل اصغر، (الل بيت) كوئم مين نبيس ركار مين في تمهار ورمیان ایمان کا جھنڈ اگاڑا۔ حلال وحرام کی حدیں بتا تمیں اورایے عدل تے ہمیں عافیت کے جامے پہنائے اور اپنے قول ومل سے حسن سلوک کا فرش تمہارے لئے بچھا دیا اور تم سے ہمیشہ یا کیزہ اخلاق کے ساتھ پیش آیا۔جس چیزی گرائوں تک نگاہ نہ کھی سکے، اورفكر كى جولانيان عاجزر بين اس مين اينى رائے كوكار فرمان كرو-

یباں تک کہ کمان کرنے والے پیگمان کرنے لگیں گے، کہ بس ا ونیا بنی امیہ ہی کے دامن سے بندھی رہے گی اور انہیں ہی ی (گردن پر)ان کی تلواراور (پشت پر) اُن کا تازیانه جمیشه وہ چوسیں گے،اور پھرسارے کا ساراتھوک دیں گے۔

پنیبرا کرم صلی الله علیه وآله دسلم کامیارشاداس امری قطعی دلیل ہے کہ اہل بیت علیهم السلام میں سے کسی فر دکی زندگی ختم نہیں ہوتی اور ظاہری موت سے ان کے مرگ و حیات میں شعور زندگی کے لحاظ سے پچھ فرق نہیں پڑتا۔ اگر چداس زندگی کے احوال و واردات کے سمجھنے سے انسانی شعور عاجز ہے مگر ماور اے محسوسات کتنی ہی حقیقتیں ایسی ہیں، جن تک انسان کا شعور وادراک نہیں بہنچ سکتا۔ کون بتا سکتا ہے کہ قبر کے ننگ گوشے میں کہ جہاں سانس بھی نہیں کی جاسکتی کیوں کرمنکر ونکیر کے سوالات کا جواب دیا جاسے گا۔ یونمی شہدائے راہ خدا کہ جوندس وحرکت رکھتے ہیں ندد کھے سکتے ہیں اور ندین سکتے ہیں اُن کی زندگی کامفہوم کیا ہے۔ گو ہمیں وہ بظاہر مردہ نظر آتے ہیں گر قرآن اُن کی زندگی کی شہادت دیتا ہے۔

وَ لاَ تَقُولُوْ الْمِنْ يُتَقْتُلُ فِي سَبِيْلِ اللهِ جولوگ خدا كاراه يُن قُل كَ كُ انبيل مرده نه كهنا بلكدوه جیتے جا گتے ہیں مگرتم اُن کی زندگی کاشعور نہیں رکھتے۔

دوسرےمقام پران کی زندگی کے متعلق ارشاد ہوتا ہے۔

آمُوَاتُ اللَّهُ إِنُّ اللَّهُ الْحَيَّاءُ وَ لَكِنْ لَّا تَشْعُمُ وَنَ

كوئي جيت أس يرتمام ندمو، أسع معذور مجھو، اور وه ميل مول-كيا

ای خطبیکاایک جزونی اُمیر کے تعلق ہے۔

ایے سارے فائدے بخشتی رہے گی ، اور انہیں ہی اپنے صاف چشمہ پرسیراب ہونے کے لئے اتارتی رہے گی ،ادراس امت رہے گا۔جویہ خیال کرے گا،غلط خیال کرے گا بلکہ بیتو زندگی ك مزول ميں سے چندشہد كے قطرے ہيں جنہيں كچھ دريتك

ہے۔ تقل اکبرےمرادقر آن،اورتقل اصغرےاہل ہیت علیہم السلام مرادی جیسا کہ پیغمبرسلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ارشادانسے۔ تسادك فيسكم الشقيلين مين لفظ تقلين ہے قرآن واہل بيت كي طرف اثاره فرمايا ہے۔ اس لفظ ہے تعبير كرنے كے چندوجوہ ہیں۔ پہلی وجہ بیہ ہے کہ چونکہ تعلیمات قر آن وسیرت الل بیٹ بڑمل پیرا ہوناعموماً طبائع وقتیل وگراں گزرتا ہے، اس لئے انہیں تفکین سے تعبیر فرمایا ہے۔ دوسری وجہ بیہ ہے کہ'' تقل'' کے معنی سامان مسافر کے ہوتے ہیں جس کے کل احتیاج ہونے کی وجہ سے اس کی ہروفت حفاظت کی جاتی ہے اور چونکہ قدرت نے آئہیں قیامت تک باقی و برقر ارر کھان کی حفاظت کا سروسامان کیا ب،اس کے انہیں تھلین کہا گیا ہے۔ یا یہ کی پیمبر نے راہ پیائے جادہ آخرت ہونے کے وقت انہیں ا پنامتاع بے بہا قراردے کرامت ہےاُن کی حفاظت حیا ہی ہے۔ تیسری وجہ بیہ ہے کہاُن کی نفاست وگرانفذری کے پیش نظرانہیں تقلین ہے یا دکیا گیا ہے۔ کیونکہ قبل کے معنی نفیس اور پا کیزہ شے کے ہوتے ہیں۔ چنا نچہ ابن جرکئی نے تحریر کیا ہے۔

وَ لَا تَحْسَبَنَ الَّذِيْنَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ جوالله كاراه مِن ارے كئے، أنبين مرده كمان خرا، بلكدوه

أَمْوَاتًا للهُ اَحْيَاعٌ عِنْدَ مَ لِيِّهِمُ يُرْدَّقُونَ ﴿ تَدُه بِينَ اوراتِ يروردكارك بال صروزى يات بين -

وہ معصوم ہستیاں کہ جن کی گردنیں تلوار کے لئے اور کام ودہن زہر کے لئے وقف ہوکررہ گئے تھے کیونکرزندہ جاوید نہ ہول گے۔

جب عام شہدائے راہ خداکے بارے میں قلب وزبان پر پہرا بٹھا دیا گیا ہے کہ انہیں مردہ کہاجائے اور نہانہیں مردہ تہجھا جائے ، نو

پھران جسموں کے متعلق فر مایا ہے کہامتداوز مانہ ہے ان میں کہنگی و بوسیدگی کے آثار پیدا ہوتے، بلکہ وہ اُسی حالت میں رہتے ہیں ۔

جس حالت میں شہید ہوتے ہیں اور اس میں کوئی استبعاد نہیں ہے کیونکہ مادی ذرائع سے ہزار ہابرس کی محفوظ کی ہوئی میتیں اس وقت تک

موجود ہیں تو جب مادی اسباب سے میمکن ہے تو کیا قادر مطلق کے اصاطر قدرت سے میہ باہر ہے کہ جن کی موت میں زندگی کے احساسات

رملوهم بكلو مهم ودماً نهم فانهم أنيس انبي زخول اورخون كى روانول كماته لييدود

يحشرون يوم القيامة واوداجهم تشخب كيونكه جب به قيامت مين محثور بول كي تو ان ك

ركهائے گلوسے خون أبليّا ہوگا۔

ودبعت كرديج هول أن كيجسمول كوتغيروتبدل مصحفوظ رسكه ؟ چنانچ شهدائي بدر ك متعلق پيغيبر سلى الله عليه وآله و ملم في فرمايا ــ

سمى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم القرآن وعترته الثقلين لان الثقل كل نفيس حطير مصون وهذان كذالك اذكل منهسا معدن للعلوم الدنيه والاسرار والحكم العلية والاحكام الشرعية ولذاحث صلى الله عليه وأله

پنجبر یفر آن اورایی عترت کا نام تقلین رکھا ہے کیونکہ نقل برنفیس عدہ اورمحفوظ چنز کو کہتے ہیں اور سہ دونو ں ایسے ، ہی تھے۔ان میں سے ہرا یک علم لُد نی کا گنجینہ اور بلندیا ہیہ اسرار وحكم اورا حكام شرعيه كالمخزن ہے۔ای لئے پیمبرنے ان کی اقتداء اور ان کے دامن سے وابستگی اور اُن سے محصیل علوم کے لئے امت کوآ مادہ کیا ، اور ان میں ہے تمسک کئے جانے کے زیادہ حقدار امام و عالم آ ل محمعلی ابن الی طالب کرم الله وجهه ہیں۔ آپ کی اس علمی فراوالی

وسلم على الاقتداء والتبسك بهم والتعلم منهم ثم احق من يتبسك به منهم وامامهم دعالهم على ابن ابى طالب كرم الله وجهه لها قد منالا من مزيد علمه ودقائق مستنبطه" (صواعق محرقه ص • ٩)

اور استنباط میں دقت پندی کی بناء پر کہ جس کا ہم پہلے
تذکرہ کر چکے ہیں۔ پیغیر اکرمؓ نے چونکہ مقام تعبیر میں
کتاب کی نبیت اللہ کی جانب دی ہے اور عترت کی نبیت
اپنی طرف، اس لئے هظ مراتب کا لحاظ کرتے ہوئے
اپنی طرف، اس لئے هظ مراتب کا لحاظ کرتے ہوئے
ائے اکبر اور اسے اصغر سے تعبیر فرمایا ہے۔ ورنہ مقام
تمسک میں اہمیت کے لحاظ سے دونوں کیسال اور تعبیر
اخلاق میں افادیت کے لحاظ سے ناطق کا درجہ صامت پر
مقدم ہونے میں گنجائش انکارنہیں ہے۔

خطبه۸

وَمِنْ خُطْبَةٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: أَمَّا بَعُلُ فَاِنَّ اللَّهَ لَمُ يَقُصِمُ جَبَّادِي دَهُرٍ قَطُّ اللَّا بَعْلَ تَنْهِيلٍ وَرَخَاءٍ وَلَمْ يَجُبُرُ عَظُمَ أَحَدٍ مِّنَ الرُّ مَمِ اللَّ بَعْلَ أَزْلِ وَ بَلَآءٍ وَفِي دُونِ مَا اللهِ تَقْبَلْتُمْ مِنْ عَتْبِ وَمَا اسْتَكْبَرُتُمْ مِنْ خَطْبٍ مُتَبَرِّد وَمَا كُلُّ زِیُ قَلْبٍ بَلِبَیْبٍ وَلَاکُلٌ ذِی سَمْعِ بَسَيِيْعِ وَلَا كُلُّ نَاظِرٍ بِبَصِيْرٍ فَيَا عَجَبِي وَمَالِيَ لَا أَعُجَبُ مِنْ خَطَاءِ هٰذِهِ الْفِرَاقِ عَلَى اخْتِلَافِ حُجَجِهَافِي دِيْنِهَا لَا يَقْتَصُونَ أَثُرُ نَبِيٍّ - وَلا يَقْتَكُونَ بِعَمَلِ وَصِيَّ- وَلَا يُوْمِنُونَ بغَيْبِ- وَلَا يَعِفُرُنَ عَنْ عَيْبٍ- يَعَمَلُون فِي الشُّبُهَاتِ وَيَسِيُّرُونَ فِي الشُّهُواكِ-ٱلْمَعُرُوفُ فِيهم مَا عَرَفُوا - وَالْمُنْكُرُ عِنْكَ

لدنے زمانے کے کسی سرکش کی گردن نہیں توڑی جب تک که أسے مہلت و فراغت نہیں عطا کردی ، اور کسی اُمت کی ہڈی کونہیں جوڑا جب تک اُسے شدت و سختی اور ابتلاؤ آ ز مائش میں ڈال نہیں لیا۔ جو مصبتیں تمہیں پیش آنے والی اور جن تختیول سے تم گزر چکے ہوان سے تم بھی عبرت اندوزی کے لئے کافی ہیں۔ ہرصاحب دل عاقل نہیں ہوتا اور نه ہر کان رکھنے والا گوش شنوا، اور نه ہر آئکھ والا چثم بینا ركمتا ہے۔ جھے چرت ہے اور كول نہ چرت ہو، ان فرقول کی خطاؤں پرجنہوں نے اپنے وین کی حجتوں میں اختلاف پیدا کرر کھے ہیں۔جونہ نمی کے نقشِ قدم پر چلتے ہیں، نہ وسی کے ممل کی پیروی کرتے ہیں، نفیب پرایمان لاتے ہیں، نہ عیب سے دامن بچاتے ہیں۔مشکوک ومشتبہ چیزوں بران کا عمل ہے، اور اپی خواہشوں کی راہ پر چلتے پھرتے ہیں۔جس چز کووہ اچھاسمجھیں اُن کے نز دیک بس وہ انچھی ہے اور جس بات کووہ بُرا جانیں اُن کے نز دیک بس وہ بُری ہے۔مشکل تحقیوں کوسلجھانے کیلئے اپنے نفسوں پر اعتماد کرلیا ہے اور

هُمْ مَا اَنْكُرُوا لَ مَفُزَعُهُمْ فِي الْمُعْضِلَاتِ اللي اَنْفُسِهِمْ - وَ تَعُويْلُهُمْ فِي الْمُبُهَمَاتِ عَلَى الرَآئِهِمْ كَانَّ كُلَّ امْرِي عِمِنْهُمْ إِمَامُ نَفْسِه قَلُ اَحْلَ مِنْهَا فِيْمَا يَرَى بِعُرَّى ثِفْسِه قَلُ اَحْلَ مِنْهَا فِيْمَا يَرَى بِعُرَّى ثِقَاتٍ وَاَسْبَابٍ مُحْكَمَاتٍ -

خطب ک۸

الله تعالى نے اپنے پیغیر کواس وقت بھیجا جب که رسولوں کی آمد کا سلسلہ رکا ہوا تھا اور ساری اُمتیں مدت ہے بڑی سورہی تھیں۔ فتنے سراٹھا رہے تھے۔سب چیزوں کا شیرازہ بھھرا ہوا تھا۔ جنگ کے شعلے بھڑک رہے تھے۔ دنیا بے رونق و بے نورتھی اوراس کی فریب کاریاں کھلی ہوئی تھیں۔اُس دت اُس کے پتوں میں زردی دوڑی ہوئی تھی اور سےلوں سے ناامیدی تھی۔ پانی زمین میں تہدنشین ہو چکا تھا۔ ہدایت کے مینارمٹ گئے تھے۔ ہلاکت و گراہی کے پرچم کھلے ہوئے تھے اور دنیا والول کے سامنے کڑے تیوروں سے اور تیوری چڑھائے ہوئے نظر آ رہی تھی۔اس کا کچیل فتنہ تھا اور اس کی غدا مردارتھی۔اندر کا لباس خوف اور باہر کا پہنا واتکو ارتھا۔خدا کے بندو! عبرت حاصل کرو، اوران (بداعمالیوں) کو یاد کرو، جن (کے نتائج) میں تہمارے باب، بھائی جکڑے ہوئے ہیں ارجن پران سے حساب ہونے والا ہے۔ مجھے اپنی زندگی کی قتم! تمہارے اور اُن کے درمیان صدبول اورز مانول كافاصله ہے۔ ابھى تم اس دن سے زياده دور نہیں ہوئے کہ جب اُن کی صلبوں میں تھے۔ خدا کی قتم! جو باتیں رسول ً نے اُن کے کانوں تک پہنچائیں، وہی باتیں میں مہیں آج سنا رہا ہوں۔ اور جنتنا انہیں بنایا گیا تھا، اُس سے

مشتبہ چیزوں میں اپنی رائے پر بھروسا کر لیتے ہیں ۔ گویا اُن

میں سے ہر مخص خود ہی اینا امام ہے اور اُس نے جواپنے

مقام پراپی رائے سے طے کرلیا ہے اُس کے متعلق یہ مجھتا

ہے کہاسے قابل اطمینان وسلوں اورمضبوط ذریعوں سے

وَمِنُ خُطْبَةٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: أَرْسَلَهُ عَلَى حَيْنَ فَتُرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ - وَطُول هُجُعَةٍ مِنَ الدُّمَمِ وَاعْتِزَامٍ مِنَ الْفِتَن وَانْتِشَارٍ مِنَ الْأُمُورِ - وَتَلَظٍّ مِّنَ الْحُرُوبِ وَاللُّانْيَا كَاسِفَةُ النُّورِ ظَاهِرَةُ الْغُرُورِ عَلى حَيْنِ اصْفِرَادٍ مِنْ وَرَقِهَا وَإِيَاسٍ مِنْ ثَمَرِهَا لَوَاغُورَارٍ مِنْ مَآئِهَا لَهُ قَلُ دَرَسَتُ مَنَارُ الْهُلَى - وَظَهَرَتُ اِعُلَامُ الرَّدِي- فَهِيَ مُتَجَهِّمَةً لِآهُلِهَا عَابِسَةٌ فِي وَجَهِ طَالِبَهَا ثَمَرُهَا الْفِتْنَةُ وَطَعَامِهَا ٱلْجِيفَةُ وَشِعَارُهَا الْخَوْفُ وَدِثَارُهَا السَّيْفُ فَاغْتَبِرُوا عِبَادَ اللهِ وَاذْكُرُوا تِلْكَ الَّتِي الْبَاءُكُمْ وَإِخْوَانْكُم بِهَا مُرْتَهِنُونَ وَعَلَيْهَا مُحَاسَبُونَ وَلَعَمْرِي مَا تَقَادَ مَتْ بِكُمْ وَلَا بِهِمُ الْعُهُودُ- وَلا خَلَتْ فِينَا بَيْنَكُمُ وَبَيْنَهُمُ الْاحْقَابُ وَالْقُرُونُ وَمَا آنتُمُ الْيَوْمَ

مِنْيَوْمِ كُنْتُمْ فِي أَصْلَابِهِمْ بِبَعِيْلٍ وَاللهِ مَا آ أَسْمَعَهُمُ الرَّسُولُ شَيْئًا إِلَّا وَهَا أَنَّا ذَا الْيَوْمَ مُسْمِعُكُمُولًا وَمَا ٱسْمَاعُكُمُ الْيَوْمَ بِكُونِ أَسْمَاعِهِمُ بِالْآمُسِ وَلَا شُقَّتُ لَهُمُ الْآبُصَارُولَا جُعِلَتُ لَهُمُ الْآفَئِلَةُ فِي ذٰلِكَ الْا وَانِ إلا وَقَلْ أُعْطِيتُمْ مِثْلَهَا فِي هٰ ذَا الزَّمَانِ وَاللهِ مَا بَصُرْ تُمَّ بَعُلَ هُمْ شَيْئًا جَهِلُولاً وَلَّا أُصَفِيتُمْ بِهِ وَحُرِمُولاً وَلَقَلْ نَزَلَتُ بِكُمُ الْبَلِيَّةُ جَائِلًا خِطَامُهَا رِخُواً بِطَانُهَا فَلَا يَعُرَّنَّكُمْ مَآاصْبَحَ فِيهِ آهُلُ الْغُرُور - فَإِنَّمَا هُوَ ظِلٌّ مَمُكُودٍ إِلَّى آجَل مَعُكُودٍ -

کچھ<sup>کم مهم</sup>ین نہیں سنایا جار ہاہے، اور جس طرح اُس وفت اُن کی تکھیں کھولی گئی تھیں اور ول بنائے گئے تھے ویسی ہی آ تکھیں ادر ویسے ہی دل اس وقت مہیں دیئے گئے ہیں۔خدا کی قسم! اُن کے بعد تمہیں کوئی الیمنٹی چیز نہیں بنائی گئی ہے،جس ہےوہ نا آشنار ہے ہوں اور کوئی خاص چیز نہیں دی گئی ہے جس ہے وہ محروم تھے۔ ہاں ایک الیی مصیبت تمہیں پیش آگئ ہے (جو اُس اوْمَنْی کے ما نند ہے) جس کی نکیل جھول رہی ہے اور ننگ ڈ صلا پڑ گیا ہے۔ (جو کہیں نہ کہیں ٹھوکر کھائے گ) ویکھو! ان فریب خوردہ لوگوں کے ٹھاٹھ باٹھ تہہیں ورغلانہ دیں،اس لئے كرىدايك بھيلا ہواسابيہ جس كاونت محدود ہے۔

وَمِنْ خُطْبَةٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ٱلْحَمُالُ لِلَّهِ الْمَعُرُوفِ مِنْ غَيْرِ رُونَيَةٍ. وَالَّخَالِقِ مِنْ غَيِّرِ رَدِيَّةٍ - الَّذِي لَمْ يَزَلُ قَائِمًا دَآئِمًا إِذْلًا سَمَاءٌ ذَاتُ ٱبْرَج - وَلَا حُجُبٌ ذَاتُ أَرْتَاجِ وَلَا لَيُلٌ دَاجِهِ وَلَا بَحْرٌ سَاجٍ- وَلَا جَبَلُ ذُوفِجَاجٍ- وَلَا فَحُّ ذُوالْعُوجَاجِ- وَلَا أَرُضٌ ذَاتُ مِهَادٍ وَلَا خَمَلُقٌ ذُو إِعْتِمَادٍ - ذِلِكَ مُبْتَادِعَ الْحَلْقِ وَوَارِثُهُ وَ إِلهُ الْحَلْقِ وَرَازِقُهُ وَالشَّمْسِ وَالْقَمَرُ دَآئِبَانِ فِي مَرُضَاتِهِ يُبْلِيَانِ كُلُّ جَدِيْدٍ وَيُقَرِّبَانِ كُلُّ بَعِيْدٍ ـ

تمام حمداً س الله ك لئے ہے جونظر آئے بغیر جانا بیجانا ہوا ہے ورسوج بچار میں پڑے بغیر پیدا کرنے والا ہے وہ اُس وفت بھی دائم و برقرار تھا جبکہ نہ برجوں والا آسان تھا نہ بلند وروازول والے حجاب تھے، اندھیری راتیں، نہ تھہرا ہوا سمندر، نہ کمیے چوڑے راستوں والے یہاڑ، نہ آ ڑی تر چھی پہاڑی راہیں اور نہ بچھے ہوئے فرشوں والی زمین نہ کس بل ر کھنے والی مخلوق تھی۔ وہی مخلوقات کو پیدا کرنے والا ،اوراُس کا وارث اور کا نئات کا معبود اور اُن کا رازق ہے۔سورج اور عاندان کی منشاء کے مطابق (ایک ڈھیریر) بڑھے جانے کی سرتو ڑکوششوں میں لگے ہوئے ہیں۔ جو ہرنی چیز کوفرسودہ اور دور کی چیزوں کو قریب کردیتے ہیں۔ اُس نے سب کوروزی بانٹ رکھی ہے۔ وہ سب کے عمل و کر دار اور سانسوں کے شار

قَسَمَ أَرْزَاقَهُم - وَأَحْصٰى اثَارَ هُمَ وَأَعُمَالُهُمْ وَعَلَادُ أَنْفَاسِهِمُ وَخَائِنَةً اَعْيُنِهِمْ- وَمَا تُخْفِي صُلُورُهُمْ مِنَ الضِّمِير ومستقرَّهُم و مُستود عَهُم مِنَ الْأَرْحَامِ وَالظُّهُورِ إلى أَنْ تَتَنَّاهَى بِهِمُ الْغَايَاتُ - هُوَ الَّذِي اشْتَلَّتُ نِقُبَتُهُ عَلَى إِعْلَاآلِهِ فِي سَعَة رَحْمَتِهِ وَاتَّسَعَتْ رَحْمَتُهُ لِآذُلِيَائِهٖ فِي شِلَةٍ نِقْبَتِهٖ قَاهِرُ مَنْ عَازَّلًا وَمُكَامِّرُ مَنْ عَادَالُا وَمَنْ تَوَكَّلَ عَلَيْهِ كَفَالاً وَمَنْ سَأَلَهُ أَعُطَالاً وَمَنْ أَقُرَضَهُ قَضَالاً وَمَنْ شَكَرَ لا جَزَالاً \_

عِبَادَ اللهِ ذِنُوْا أَنْفُسَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُوزُنُوا وَحَاسِبُوهَا مِنْ قَبْل أَنْ تُحَاسِبُوا وتَنفَقُسُوا قَبْلَ ضِين الْخِنَاقِ- وَانْقَادُوا قَبْلَ عُنْفِ السِّيَاق وَاعْلُمُوْا آنُّهُ مَنْ لَمْ يُعِنْ عَلَى نَفْسِهِ حَتْى يَكُونَ لَهُ مِنْهَا وَاعِظٌ وِزَاجِرٌ لَمُ لَكُنُ لَهُ مِنْ غَيْرِهَا زَاجِرٌ وَّلَا وَاعِظْد

تک کو جانتا ہے۔ وہ چوری چیپی نظروں اور سینے کی مخفی نیتوں اور صلب میں اُن کے ٹھکانوں اور شکم میں اُن کے سونیے جانے کی جگہوں کا احاطہ کئے ہوئے ہے یہاں تک کہ اُن کی عمریں اپنی حدوانتہا کو پہنچ جائیں۔وہ ایسی ذات ہے کہ رحمت کی وسعتوں کے باوجوداً س کاعذاب دشمنوں پرسخت ہے اور عذاب کی تختیوں کے باوجود دوستوں کے کلئے اُس کی رحمت وسيع ہے۔جو اُت د بانا چاہے اُس پر قابو پالینے والا ، اور جو اً سے مکر لیمنا جاہے اُسے تباہ و ہر باوکر نے والا ، اور جو اُس کی مخالف کرے، اُسے رسوا و ذلیل کرنے والا اور جو اُس سے دشمنی برتے اُس پرغلبہ پانے والا ہے۔جواُس پر بھروسہ كرتا ہے، وہ أس كے لئے كافى موجاتا ہے اور جوكوئى أس سے مانگتا ہے اُسے دے دیتا ہے اور جو اُسے قرضہ دیتا ہے، ( معنی اُس کی راہ میں خرچ کرتا ہے ) وہ اُسے ادا کرتا ہے۔ جوشکر کرتا ہے اُسے بدلہ دیتا ہے۔اللّٰد کے بندو!اینےنفسوں کو تولے جانے سے پہلے سائس لے اور اور تختی کے ساتھ ہنکائے جانے سے پہلے مطبع وفر مانبردار بن جاؤ۔ اور یا درکھو کہ جے اپنے نفس کے لئے بیاتو فیق نہ ہو کہ وہ خود اپنے کو وعظ و پیر کرنے اور برائیوں پرمتنبہ کردے تو پھرکسی اور کی بھی پندو توتخ أس پراثرنہيں كرعتى۔

وَمِنْ خُطْبَةٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ تُعُرَفُ بِخُطْبَةِ الْأَشْبَاحِ وَهِيَ مِنُ جُلَّاثِلِ خُطبِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَكَانَ سَالَهُ سَائِلٌ أَنْ يَصِفَ اللَّهَ حَتَّى كَأَنَّهُ

بيخطب اشباح كنام عمشهور بادرامير المومنين ك بلند پایدخطبول میں شار ہوتا ہے۔اسے ایک سائل کے جواب میں ارشادفر مایا تھاجس نے آپ سے بیاوال کیا تھا کہ آب خلاقِ عالم كے صفات كواس طرح بيان فرمائيں كماييا معلوم

يَرَاهُ عِيَانًا فَغَضِبَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِلْالِكَ

ٱلْحَمُّلُ لِلَّهِ الَّذِي لَا يَفِرُهُ الْمَنَّعُ وَالْجُمُودُ وَلَا يُكُلِيهِ الْإعظاءُ وَالْجُودُد إِذ كُلُّ مُعَطٍ مُنْتَقَصَّ سِوَالاً وَكُلُّ مَانِعِ مَلُمُومٌمُمَا حَلَاهُ - وَهُوَ الْمَثَانُ بِفُو آئِدِ النِّعَمِ- وَعَوَآئِدِ المُزِيْدِ وَالْقِسَمِ عِيَالُهُ الْحَلْقُ- ضَمِنَ أَرُزَاقُهُمُ وَقَلَّارَ أَقُواتَهُمُ وَنَهَجَ سَبِيلَ الرَّاغِبِينَ إِلَيْه وَالطَّالِبِينَ بِمَا لَكَيهِ- وَلَيْسَ بِمَا سُئِلَ بِأَجُورَ مِنْهُ بِمَا لَمْ يُسْنَالُ- أَلَّا وَّلُ الَّذِي لَمْ يَكُنَّ لَهُ قَبُلٌ فَيَكُونَ شَيُّءٌ قَبُلَهُ وَالْاحِرُ الَّذِي لَيْسَ لَهُ بَعُلُ فَيُكُونَ شَيْءٌ بَعُلُا وَالرَّادِعُ أَنَا سِئَ الْآبُصَارِ عَنْ تَنَالَهُ أَوْتُلُرِكُهُ مَا اخْتَلَفَ عَلَيْهِ دَهُرٌ فَيَخْتَلِفَ مِنْهُ الْحَالُ - وَلَا كَانَ فِي مَكَانٍ فَيَجُوزَ عَلَيْهِ الْإِنْتِقَالُ وَلَوْ وَهَبَ مَا تَنفُسُتُ عَنْهُ مَعَادِنُ الْجَبَال وَضَحِكَتُ عَنْهُ أَصُلَافُ الْبَحَارِ مِنْ فِلِزّ اللُّحَيُّن وَ الْعِقْيَانِ وَنُشَارَةِ اللُّارِّ وَحَصِيلِ الْمَرْجَانِ مَا أَثَّرَ ذَٰلِكَ فِي وُجُودِهِ- وَلا أَنْفَلَسَعَةَ مَا عِنْلَهُ وَلَكَانَ عِنْكَاةً مِنْ ذَخَائِرِ الْإِنْعَامِ مَالَا تَنْفِكُاهُ مَطَالِبُ الْآنَامِ لِآنَّهُ الْجَوَادُ الَّذِي لَا

ہوجیسے ہم اُسے اپنی آئکھول سے دیکھ رہے ہیں۔ اس پر حضرت غضب ناک ہوگئے اور فر مایا۔

تمام حمداس الله کے لئے ہے کہ جوفیض وعطائے رو کئے ہے مال دارنہیں ہوجا تا اور جو دوعطا ہے بھی عاجز و قاصرنہیں ہوتا۔اس لئے کہاس کے سواہر دینے والے کے پہال داوو دہش ہے کی واقع ہوتی ہے اور ہاتھ روک لینے پر انہیں بُر اسمجھا جاسکتا ہے۔ وه فا ئده بخش نعمتول اورعطيو ل كى فرادانيول ادرروز بول ( كى تقسیم ) سے منون احسان بنانے والا ہے۔ساری مخلوق اس کا كنبه ب- ال نے سب كرزق كا ذمدليا ب اورسكى روزیاں مقرر کرر کھی ہیں۔ اُس نے اپنے خواہش مندوں اور اپی نعمت کے طلب گارول کے لئے راہ کھول دی ہے۔ وہ دست طلب کے نہ بڑھنے پر بھی اتنا ہی کریم ہے جتنا طلب و سوال کا ہاتھ بڑھنے پر۔ وہ ایسااوّل ہے جس کے لئے کوئی قبل ہے بی نہیں کہ کوئی شے اس سے پہلے ہوسکے، اور ایسا آخر ہے جس کے لئے کوئی بعد ہے ہی نہیں تا کہ کوئی چیز اُس کے بعد فرض کی جاسکے۔وہ آ کھی پتلیوں کو (دور ہی ہے )روک دینے والا ہے کہ وہ اُسے پاسکیں یا اُس کی حقیقت معلوم کرسکیں۔اس یرز مانه کے مثلف دورنہیں گذرتے که اُس کے حالات میں تغیرو تبدل پیدا ہو، وہ <sup>کس</sup>ی جگہ میں نہیں ہے کہ اُس کے لئے نقل و حرکت سیجے ہو سکے۔اگر وہ جاندی اور سونے جیسی نفیس دھاتیں کہ جنہیں پہاڑوں کے معدن (لمبی کمبی) سانسیں بھر کراُ جھال دیتے ہیں اور بکھرے ہوئے موتی اور مرحان کی کئی ہوئی شاخیس كەجنهيں درياؤل كى سييال كلكھلاكر بنتے ہوئے أگل دين ہیں۔ بخش دیے تو اس ہے اُس کے جود وعطا پر کوئی اثر نہیں برتا ور نداً س کی دولت کا ذخیرہ اس سے ختم ہوسکتا ہے اور اُس کے یاس پیر بھی انعام واکرام کے اشنے ذخیرے موجود رہیں گے جنہیں لوگوں کی مانگ ختم نہیں کرسکتی۔اس لئے کہوہ ایسافیاض

يَغِينُ هُ سَوَّالُ السَّائِلِيْنَ وَلَا يُبْحِلُهُ إِلْحَاحُ الْمُلِحِّينَ - فَانْظُرُ أَيُّهَا السَّائِلُ فَهَا دَلَّكَ الْقُرَّانُ عَلَيْهِ مِنْ صِفَتِهِ فَإِنْتُمَّ به واستصل بنور هذايته وما كَلَّفَكَ الشَّيْطَانُ عِلْمَهُ مِنَّا لَيْسَ فِي عَلَيْكَ وَاعْلَمُ أَنَّ الرُّسِخَيْنَ فِي الْعِلْمِ هُمُ الَّذِينَ اَغْنَاهُمْ عَنِ إِقْتِخَامِ السُّلَدِ الْمُضُرُّو بَةِ دُونَ الْغيُوبِ الْإِقْرَارُ بِجُمِلَةِ مَا جَهِلُوا تَفْسِيْرَةُ مِنَ الْغَيْبِ الْبَحْجُوبِ فَبَلَحَ اللُّهُ اعْتِرا فَهُمُ بِالْعَجْرِ عَنَّ نَنَاوُلِ مَالَمُ يُحَيطُوابه عِلْبًا وسَبَّى تَرْكَهُمُ التَّعَثُّقَ فِيْمَا لَمْ يُكَلِّفُهُمُ الْبَحْثَ عَنُ كُنِّهِم رُسُوْ حُما فَاقَتَصِرُ عَلى ذَلِكَ وَلَا تُقَلِّرُ عَظَمَةَ اللهِ سُبُحَانَهُ عَلَى قَلَارِ عَقَلِكَ فَتَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ-هُوَ الْقَادِرُ الَّذِي إِذَا ارْتَبُتِ الْآوهَامُ

لِتُكْرِكَ مُنْقَطَعَ قَكُرَتِهٖ وَحَاوَلَ الْفِكُرُ الْبُبَرَّأُ مِنْ خَطَرَاتِ الْوَسَاوِسِ اَنَ يَقَعَ عَلَيْهِ فِي عَبِيْقَاتِ غُيُوبِ مَلَكُوتِه وَتَولَهَتِ الْقُلُوبُ اللَّهِ لِتَجْرِي فِي كَيْفِيَّةٍ صِفَاتِهٖ وَغَبُضَتُ مَكَاجِلُ لَيُفِيَّةٍ صِفَاتِهٖ وَغَبُضَتُ مَكَاجِلُ الْعُقُولِ فِي حَيثُ لا تَبُلُغُهُ الصِّفَاتُ لِتُنَاوُلِ عِلْمِ ذِاتِهِ رَدَعَهَا وهِي تَجُوبُ مَهَاوِي سُكَنِ الْغُيُوبِ مُتَحَلِّصَةً اللَّهِ اللَّهِ

ہے جسے سوالوں کا بورا کرنامفلس نہیں بناسکتا اور گڑ گڑا کرسوال کرنے والوں کا حدے بردھا ہوا اصرار بحل یرآ مادہ نہیں كرسكتا\_ا بـ (الله كي صفتول كو) دريافت كرنے والے ديكھوا کہ جن صفتوں کا شہبیں قرآن نے بیتہ دیا ہے (اُن میں) تم اُس کی پیروی کرو،اوراُسی کے نور ہدایت سے کسبِ ضیا کرتے رہواور جو چزیں کہ قرآن میں واجب نہیں اور ندسنت پیٹمبر و آئمہ بدی میں اُن کا نام ونشان ہے اور صرف شیطان نے اُس کے جانبے کی شہیں زحمت وی ہے۔اس کاعلم اللہ ہی کے پاس رہنے دو،اور یمی تم پراللہ کے حق کی آخری حد ہے اور اس بات کو ماد رکھو کہ علم میں راسخ و پختہ لوگ وہی ہیں کہ جوغیب کے یردوں برچھپی ہوئی ساری چیزوں کا اجمالی طور پراقرار کرتے ۔ (اورأن پراعتقادر کھتے) ہیں۔اگر چدأن کی تفسیر وتفصیل نہیں جانے اور یہی اقرار انہیں غیب پر بڑے ہوئے بردول میں وراند گھنے سے بے نیاز بنائے ہوئے ہے اور اللہ نے اس بات یران کی مدح کی ہے کہ جو چیزان کے احاط علم ہے باہر ہوتی ہاں کی رسائی سے اپنے عجز کا اعتراف کر لیتے ہیں اور اللہ نے جس چزکی حقیقت سے بحث کرنے کی تکلیف ہیں دی۔ اس میں تعمق و کاوش کے ترک ہی کا نام رسوخ رکھا ہے۔لہذا بس اس پر اکتفا کرد اور این عقل کے پیانہ کے مطابق الله کی عظمت کومحد ذونه بناؤ، ورنه تمهارا شار ہلاک ہونے والول میں

وہ ایسا قادر ہے کہ جب اس کی قدرت کی انتہامعلوم کرنے کے لئے وہم اپنے تیر چلار ہا ہوا در فکر ہر طرح کے وسوسوں کے ادھیر بن سے آزاد ہو کہ اس کے قلم و مملکت کے گہرے جمیدوں پر آگاہ ہونے کے در پے ہو، اور دل اس کی صفتوں کی کیفیت سمجھنے کے لئے والہا نہ طور پر دوڑ پڑے ہوں اور ذات الٰہی کو حانے کے لئے عقلوں کی جبتی و والاش کی راہیں حد بیان سے حانے کے لئے عقلوں کی جبتی و والاش کی راہیں حد بیان سے

سُبُحَانُهُ فُرَجَعَتُ إِذِ جُبِهَتُ مُعْتَرِفَةً بِأَنَّهُ لَا يُنَالُ بِجَوْرِ الْوَعْتِسَانِ كُنْهُ مَعْرِفْتِهِ وَلَا تُخْطُرُ بِبَالِ أُولِي الرُّويَّاتِ خَاطِرَةٌ مِن تَقْدِيرٍ جَلَالِ عِزَّتِهِ الَّذِي ابْتَلَعَ النُحُلُقَ عَلى غَيْر مِثَالِ امْتَقَلَمُ وَلا مِقْنَارِ احْتَنَاي عَلَيْهِ مِنْ خَالِق مَعْهُودٍ كَانَ قُبُلَهُ- وَأَرَانَا مِنْ مَلَكُونِ قُلُورَتِهِ وَ عَجْمَائِب مَانَطَقَتْ بِهَ أَثَارُ حِكْمَتِهِ وَاعْتِرَافِ الْحَاجَةِ مِنَ الْخَلْقِ إِلَّى أَنْ يُقِينَهَا بِمَسَاكِ قُوتِهِ مَا دَلَّنَا بِاضْطِرَارِ قِيَام الْحُجَّةِ لَهُ عَلى مَعْرفتِه وَظَهَرَتُ فِي الْبَكَآئِعِ الَّتِي أَحْكَاتُهَا اثَارُ صَنْعَتِهِ وَأَعْلَامُ حِكْبَتِهِ نَصَارَ كُلُّ مَا خَلَقَ حُجَّةً لَهُ وَدَلِيلًا عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ خَلَقًا صَامِتًا فُحُجَّةً بِالتَّلَابِيُرِ نَاطِقَةً وَدَلَا لَتُهُ عَلَى ٱلْمُبُدِعِ قَائِمَةً - وَاَشْهَلُ اَنَّ مَنْ شَبَّهَكَ بِتَبَايُن إعْضَاءِ خَلْقِكَ وَتَلَاحُم حِقَاقِ مَفَاصِلِهمُ الْمُحْتَجِبَةِ لِتُلْبِيْرِ حِكْمَتِكَ لَمْ يَعْقِلُ غَيْبَ ضَيِيرِه عَلَى مَعْرِفَتِكَ وَلَمْ يُبَاشِرُ قَلْبُهُ الْيَقِينَ بِأَنَّهُ لَا نِلَّالَكَ وَكَأَنَّهُ لَمْ يَسْمَعُ تَبَرُّءَ النَّابِعِينَ مِنَ الْمَتْبُوْعِينَ إِذْيَقُولُوْنَ-تَاللهِ إِنْ كُنَّالَفِي ضَللٍ مُبِين إِذْنُسَوِّيكُمُ بِرَبِّ الْعَالِمِيْنَ - كَلَابَ ٱلْعَادِلُوْنَ بِكَ

إِذْشَبُّهُولَ بِأَصْنَامِهِمْ وَنَحَلُوكَ حِلْيَةً الْمُحُلُوقِينَ بِأُوهَامِهِمْ وَنَحَلُوكَ حَلْيَةً الْهَخُلُو قِيْنَ باوهامِهم وَنُحَلُولُكَ حِلْيَةَ الْمَخُلُوقِينَ باوهامِهم وجَزَّآءُ ولَدُ تَجُزيَةَ الْمُجَسَّمَاتِ بِخُوا طِرِهِمُ وَقَلَّارُ وُكَ عَلَى الْخِلْقَةِ الْمُخْتَلِفَةِ الْقُولى بِقِرَ آئِح عُقُولِهِمُ- وَأَشْهَلُ أَنَّ مَنْ سَاوَ إِكَ بِشَىءٍ مِّنْ خَلْقِكَ فَقَلُ عَلَلَ بِكُ وَالْعَادِلُ بِكَ كَافِرٌ بِهَا تَنزَّلْتُ بِهِ مُحُكَّمَاتُ ايَاتِكَ وَنَطَقَتُ عَنْهُ شَوَاهِلُ حُجَجِ بَيَّنَاتِكَ - وَأَنَّكَ أَنَّتَ اللَّهُ الَّذِي لَمْ تَتَنَالَا فِي الْعُقُولِ فَتَكُونَ فِي الْعُقُولِ فَتَكُونَ ﴿ فِي مَهَبّ فِكُرهَا مُكَيَّفًا وَلَا فِي رَوِيَّاتِ خَوَاطِرهَا فَتَكُونَ مَحْدُاودًا مُصَرَّفًا

قَلَّرَمَا خَلَقَ فَاحْكُمُ تَقُلِينِرَهُ وَوَجَّهَهُ لِوجُهَتِهِ وَدَبَّرَهُ فَالْطَفَ تَلْبِيرَهُ وَوَجَّهَهُ لِوجُهَتِهِ فَلَمُ يَتَعَلَّ حُلُودَ مَنْزِلْتِهِ وَلَمُ يُقَصِّرُدُونَ فَلَمْ يَتَعَلَّ حُلُودَ مَنْزِلْتِهِ وَلَمُ يُقَصِّرُدُونَ الْإِنْتِهَا وَلَمْ يُقَصِّرُدُونَ الْإِنْتِهَا وَلَمْ يَقَصِّرُدُونَ الْإِنْتِهَا وَلَمْ يَشَصَعِبُ الْإِنْتِهَا وَلَمْ يَسْتَصْعِبُ الْإِنْتِهَا وَلَمْ يَسْتَصْعِبُ الْإِنْتِهَا وَلَمْ يَسْتَصْعِبُ الْأُمُورُ عَنْ مَشِيئَتهِ وَلَمْ يَسْتَصْعِبُ الْأُمُورُ عَنْ مَشِيئَتهِ وَكَيْفَ وَإِنَّهُمْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا يَتِهُ وَكُيفَ اللَّهُ مَا يَتِهُ وَكُنْ مَشِيئَتهِ وَلَامُ يَسْتَصْعِبُ اللَّهُ مَا يَتِهُ وَكُنْ مَشِيئَتهِ وَلَامُ يَسْتَصُعِبُ اللَّهُ مَا يَتِهُ وَكُنْ مَشِيئَتهِ وَكُيفَ اللَّهُ الْمُلْونَ وَلَا قَرِيْحَةِ غَرِيزَةٍ الْصَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْتِ اللَّهُ الْمُلْعِلَةُ الْمُلْعِلَةُ الْمُلْعِلَةُ الْمُلْعِلَةُ الْمُلْعِلَةُ الْمُعِلَّةُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُلْعُلِيمُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُلْعِلَةُ الْمُلْعُولُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُلْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْ

"خدا کی قسم!ہم تو قطعاً ایک کھی ہوئی گمرائی میں سے کہ جبہم سارے جہان کے پالنے والے کے برابر تمہیں گھہرایا کرتے سے "وہ لوگ جھوٹے ہیں جو تجھے دوسروں کے برابر سجھ کراپ نبوں سے تشہیہ دیتے ہیں اور اپنے فہم میں تجھ پر گلوقات کی صفتیں جڑ دیے ہیں اور اپنے خیال میں اُس طرح تیرے جھے بخرے کرتے ہیں، جس طرح جسم چیز ول کے جوڑ بندا لگ الگ کئے جاتے ہیں اور اپنی عقلوں کی سوجھ بوجھ کے مطابق تجھے متیں گوائی دیتا موں کہ جس نے تھے تیری گلوقات پر قیاس کرتے ہیں۔ میں گوائی دیتا ہوں کہ جس نے تیرا ہمسر بنا ڈالا اور تیرا ہمسر بنانے والا تیری کتاب کی محکم ہوں کے مضامین اور اُن حقائق کا جنہیں تیری طرف کے روثن نے تیوں کے مضامین اور اُن حقائق کا جنہیں تیری طرف کے روثن دلائل واضح کررہے ہیں۔ مشر ہے۔ تو وہ اللہ ہے کہ عقلوں کی صد میں گھر نہیں سکتا کہ ان کی سوچ بچار کی زد پر آ کر کیفیات کو قبول میں گیری سائ کہ ان کی سوچ بچار کی زد پر آ کر کیفیات کو قبول میں تیری سائی ہے کہ تو

ای خطبه کاایک حصریت:

اس نے جو چیزیں پیدا کیس اُن کا ایک اندازہ رکھا۔ مضبوط و مصحکم، اوران کا انظام کیا۔ عدہ و پاکیزہ، اورانہیں ان کی ست پراس طرح لگایا کہ نہ وہ اپنی آخری منزل کی حدول ہے آگے برخصیں اور نہ منزل منتہا تک چینے میں کوتائی کی۔ جب آئییں اللہ کے ارادے پر چل پڑنے کا حکم لگایا، تو انہوں نے سرتابی نہیں کی اوروہ ایسا کرہی کیونکر سکتی تھیں۔ جبکہ تمام اُموراُسی کی موجد ہے بغیر کسی سوچ بچار کی طرف رجوع کئے اور بغیر طبیعت موجد ہے بغیر کسی سوچ بچار کی طرف رجوع کئے اور بغیر کسی جولائی کے کہ جوز مانہ کے حوادث سے حاصل کیا ہواور بغیر کسی جر بہ کے کہ جوان بجیب وغریب چیزوں کی ایجاد میں اس کامعین و کے کہ جوان عجیب وغریب چیزوں کی ایجاد میں اس کامعین و مدد گار رہا ہو۔ چنانچہ مخلوق (بن بنا کر) مکمل ہوگئی اور

زياده دورتك چلى گئى مول تو الله أس ونت جب وه غيب كى تیر گیول کے گڑھول کو عبور کررہی ہوتی ہیں ان سب کو (نا کامیوں کے ساتھ) پلٹا دیتا ہے۔ چنانچہ جب س طرح منہ ک کھا کر پلٹی ہیں تو انہیں بیاعتراف کرنا پڑتا ہے کہ ایسی بےراہ رویوں سے اس کی معرفت کا کھوج نہیں لگایا جاسکتا اور نہ فکر یماؤں کے دلول میں اس کی عزت کے تمکنت وجلال کا ذراسا شائبة سكتا ہے۔ وہ وہی ہے كہ جس نے مخلوقات كو ايجاد كيا۔ بغیراس کے کہ کوئی مثال اینے سامنے رکھتا اور بغیر اس کے کہ ا پنے سے پہلے کسی اور خالق ومعبود کی بنائی ہوئی چیزوں کا چربہ اُ تارتا اس نے اپنی قدرت کی بادشاہت اور اُن عجیب چیزوں کے واسطہ سے کہ جن میں اُس کی حکمت و دانائی کے آثار (منہ سے ) بول رہے ہیں اور مخلوق کے اس اعتراف سے کہ وہ اپنے ر کے تھے میں اُس کے سہارے کی محتاج ہے۔ ہمیں وہ چیزیں دکھائی ہیں کہ جنہوں نے قبراً دلیل قائم ہوجانے کے دباؤے اُس کی معرفت کی طرف ہماری راہنمائی کی ہے اوراُس کی پیدا کردہ عجیب وغریب چیزوں میں اُس کی صنعت کے نقش و نگار اور حکمت کے آثار نمایاں اور واضح ہیں۔ چنانچہ ہر مخلوق اُس کی ایک جمت اورایک بر ہان بن گئ ہے۔ جا ہے وہ خاموش مخلوق ہومگراللہ کی تدبیرو کارسازی کی ایک بولتی ہوئی دلیل ہے اور ہستی صانع کی طرف اس کی رہنمائی ثابت و برقرار ہے۔ میں گواہی ویتا ہوں کہ جس نے تخجے تیری ہی مخلوق سے اُن کے اعضاء کے الگ الگ ہونے اور تیری حکمت کی کارسازیوں سے گوشت و پوست میں ڈھکے ہوئے اُن کے جوڑوں کے سرول ك ملغ مين تشبيه دى - أس نے اپنے چھيے ہوئے ضمير كوتيرى معرفت سے دابست نہیں کیا اوراُس کے دل کو سیایقین چھو بھی نہیں گیا کہ تیراکوئی شریک نہیں۔ گویا اُس نے بیروکاروں کا پیول نہیں سناجواب مقتداؤل سے بیزاری جاہتے ہوئے بیکمیں گے کہ

وَلَا تَجُرِبَةٍ أَفَادَهَا مِنْ حَوَادِثِ اللّٰهُورِ وَلَا شَرِيْكٍ أَعَانَهُ عَلَى ابْتِكَاعِ عَجَائِبِ الْأُمُورِ فَتَمَّ خَلْقُهُ وَاَذْعَنُ لِطَاعَتِهِ وَ اَجَابَ اللّٰي دَعُوتِهٖ وَلَمْ يَعْتَرِضُ دُونَهُ رَيْثُ الْبُبُطِئُ وَلَا أَنَاةُ الْبُتَلَكِّيءِ فَاقَامَ مِنَ الْآشَيَاءِ أَوْدَهَا وَنَهَجَ حُلُودَهَا وَلَاءَ مَنِ الْآشَيَاءِ أَوْدَهَا وَنَهَجَ حُلُودَهَا وَلَاءَ أَسِبَابَ قَرَآئِنِهَا وَفَرَّقَهَا أَجْنَاسًا مُحْتَلِفَاتٍ فَلَي اللّٰ مَنْ اللّٰ عَلَى اللّٰ عَلَائِقَ اَحْكَمَ صُنْعَهَا وَ فَطَرَهَا عَلَى مَا أَرَادَ وَالْتَلَائِقَ اَحْكَمَ صُنْعَها وَ فَطَرَهَا عَلَى مَا أَرَادَ وَالْتَلَاعَها لَـ

(وَمِنْهَا فِي صِفَةِ السَّمَاءِ)

وَيَظُمُ بِلَاتَعُلِيقِ رَهُوَاتِ فُرَجِهَا وَلَاحَمَ صُلُوعُ انْفِرَاجِهَا وَرَشَّجَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ صَلُوعُ انْفِرَاجِهَا وَرَشَّجَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ ازُوَاجِهَا وَرَشَّجَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ ازُوَاجِهَا وَذَلَّلُ لِلْهَابِطِيْنَ بِالْمُوهِ وَالصَّاعِلِيْنَ بِالْمُسَاعِلِيْنَ بِالْمُسَالِ خَلْقِهِ خُوزُونَةً مِعْرَاجِهَا فَالْتَحْمَتُ عُرَى اَشُرَاجِهَا وَفَتَقَ بَعُلَ الْارْتِتَاقِ صَوَامِتَ ابْوَابِهَا وَاقَامُ رَصَلًا الْارْتِتَاقِ صَوَامِتَ ابْوَابِهَا وَاقَامُ رَصَلًا الله مِنَ الشَّهَبِ الثَّوَاقِبِ عَلَى نِقَابِهَا وَامُسَكَهَا الله مِنَ الشَّهَبِ الثَّوَاقِبِ عَلَى نِقَابِهَا وَامُسَكَهَا مِنَ الشَّهَبِ الثَّوَاقِبِ عَلَى نِقَابِهَا وَامُسَكَهَا وَامُرَهَا ان تَقِفَ مُسْتَسْلِيَةً لِامْرِهِ وَجَعَلَ مِنَ الشَّهَا اللهُ مُنْ الله مُنْ اللهُ وَالله مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ الله مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ ا

اُس نے اللّہ کی اطاعت کے سامنے سر جھادیا اور (فوراً) اس کی ایکار پر لبیک کہتے ہوئے بردھی ۔ نہ کسی دیر کرنے والے کی کسی ست رفتاری دامن گیر ہوئی اور نہ کسی جیل جت کرنے والے کی کسی ستی اور ڈھیل حائل ہوئی۔ اس نے ان چیز وں کے ٹیڑھا پن کوسیدھا کر دیا اور ان کی حدیں معین کر دیں اور اپنی قدرت سے ان متضاد چیز وں میں ہم آ ہنگی پیدا کی اور نفسوں کے رشتے ربدنوں سے ) جوڑ دیئے اور انہیں مختلف جنسوں پر ہانٹ دیا۔ جو اپنی حدوں ، انداز وں ، طبیعتوں اور صورتوں میں جدا جدا ہیں۔ یہ نوا یجاد مخلوق ہے کہ جس کی ساخت اُس نے مضبوط کی ہے اور ایسی ادادے کے مطابق اُسے ، بنایا اور ایجاد کیا۔

ای خطبہ کا ایک جریہے آسان کے وصف میں ال نے بغیر (کسی چیز سے) وابستہ کئے اس کے شکافوں کے نشیب وفراز کومرتب کردیااوراُس کے دراڑوں کی کشاد گیوں کوملا دیا اورانہیں آپس میں ایک دوسرے کیساتھ جکڑ دیا اوراس کے احکام کو لے کرا ترنے والوں اورخلق کے اعمال کو لے کرچڑھنے والول کے لئے اس کی بلندیوں کی دشوار گزاری کوآ سان کردیا ابھی وہ آسان دھوئیں ہی کی شکل میں تھے، کداللہ نے انہیں یکارا تو (فورأ) ان کے قسموں کے رشتے آپس میں متصل ہو گئے۔ اُس نے ان کے بند درواز وں کو بستہ ہونے کے بعد کھول دیا اور ان کے سوراخول پر ٹوٹے ہوئے تاروں کے مگہان کھڑے کردیئے اور انہیں اینے زور سے روک دیا کہ کہیں وہ ہوا کے پھیلاؤ میں ادھراُ دھرنہ ہوجائیں اور انہیں مامور کیا کہ وہ اُس کے عم کے سامنے سرجھائے ہوئے اینے مرکز یر تھبرے ر ہیں۔اس نے فلک کے سورج کو دن کی روشن نشانی اور جاند کو رات کی دھند لی نشانی قرار دیا ہے اور انہیں ان کی منزلوں پر چلایا ہے اور ان کی گزر گاہول میں ان کی رفتار مقرر کردی ہے

تاکہ ان کے ذریعہ ہے شب وروز کی تمیز ہوسکے اور انہی کے اعتبار سے برسوں کی گئی اور (دوسرے) حساب جانے جا سکیں پھر یہ کہ اُس نے آسانی فضا میں اس فلک کوآ ویزاں کیا اور اس میں اس کی آرائش کے لئے منے منے موتیوں ایسے تارے اور چراغوں کی طرح جیکتے ہوئے ستارے آ ویزاں کئے اور چوری چھے کان لگانے والوں پر تو شتے ہوئے تاروں کے تیر چلائے اور ستاروں کواپنے جمروقہر سے ان کے ڈھرے پرلگایا کہ کوئی خابت رہے اور کوئی سیار بھی اتار ہواور بھی ابھار اور سی میں شعادت۔

اسی خطبہ کا ایک جزیبے فرشوں کے وصف میں پھر اللہ سجانۂ نے اپنے آ سانوں میں تھہرانے اور اپنی مملکت ئے بلندطبقات کوآ بادکرنے کے لئے فرشتوں کی عجیب وغریب مخلوق پیدا کی۔ان میں آسان کے وسیع راستوں کا گوشہ گوشہ بهر دیااوراُس کی فضاکی وسعتوں کا کونا کونا چھلکا دیااوران وسیج اطراف کی پہنائیوں میں تنبیج کرنے والے فرشتوں کی آوازیں قدس و یا کیزگی کی جار د بواروں اور عظمت کے گہرے تجابوں اور بزرگی وجلال کے بردوں میں گونجی ہیںاور اس گونج کے ۔ بیچیے جس سے کان بہرے ہوجاتے ہیں۔ تبلیات نور کی اتن فراوانیاں ہیں کہ جو نگاہوں کوائینے تک چہنچنے سے روک دیتی ہیں۔ چنانچہ وہ ناکام و نامراد ہوکراپنی جگہ پرکھبری رہتی ہیں۔ الله نے ان (فرشتوں) کو جدا جدا صورتوں اور الگ الگ پیانوں پر پیدا کیا ہے۔وہ بال وپرر کھتے ہیں اور اس کے جلال و عزت کی مبیج کرتے رہتے ہیں۔اور مخلوق میں جواُس کی صنعتیں ا حا گر ہوئی ہیں انہیں اپنی طرح نسبت نہیں دیتے اور نہ بیراد عا کرتے ہیں کہ وہ کسی الیمی شے کو پیدا کر سکتے ہیں کہ جس کے پیدا کرنے میں وہ منفرد و یکتا ہے۔ بلکہ وہ اُس کےمعزز بندے ہیں جو کی بات کے کہنے میں اُس سے سبقت

مَجْرَاهُمَا وَقِلَّارَ سَيْرَهُمَا فِي مَلَادِ جِ دَرَجِهِمَا لِيُمَيِّزَ بَيْنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ بِهِمَا-وَلِيُحَلَمُ عَلَادَ السِّنِيْنَ وَالْحِسَابِ-وَلِيُحَلَمُ عَلَادَ السِّنِيْنَ وَالْحِسَابِ-بِمَقَادِيْرِ هِمَا ثُمَّ عَلَّقَ فِي جَوِّهَا فَلَكَهَا- وَ نَاطَبِهَا رِيْنَتَهَا مِنْ خَفِيَّاتِ دَرَارِيِّهَا وَمَصَابِيْح كَوَاكِبِهَا وَرَمٰى مُسترتِى السَّبْع بِثَوَاقِب شُهْبِهَا وَرَمٰى مُسترتِى السَّبْع بِثَوَاقِب شُهْبِهَا وَرَمٰى مُسترتِى السَّبْع بِثَوَاقِب شُهْبِهَا وَرَمٰى مُسترتِى وَمَسِيْرٍ سَائِرِهَا وَهُبُوطِهَا وَصُعُودِهَا وَمُسِيْرٍ سَائِرِهَا وَهُبُوطِهَا وَصُعُودِهَا وَنُحُوسِهَا وَسُعُودِهَا

وَمِنْهَا فِي صِفَةِ الْمَلَا ئِكَةِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ ثُمَّ خَلَقَ سُبُحَانَهُ لِاسْكَانِ سَلُوَاتِهِ وَعِمَارَةِ الصَّفِيُحَ الْآعُلي مِنَ مَلَكُوتِهِ خَلَقًا بَدِينَعًا مِنْ مَلَائِكَتِهِ مَلَّابِهِم نُرُوجَ فِجَاجِهَا - وَحَشَى بِهِمْ فَتُوْقَ أَجُو آئِهَا وَبَيْنَ فَجَرَاتِ تِكُكَ الْفُرُوجِ زَجَلُ الْمُسَبِّحِينَ مِنْهُمُ فِي حَظَآئِرِ الْقُلُسِ وَسُتَرَاتِ الْحُجُبِ وَسُرَادِ تَاتِ الْمَجْلِ-وَدَرَآءَ ذَلِكَ الرَّجيج الَّذِي تَسْتَكُ مِنْهُ الْاسْمَاعُ سُبُحَاتُ نُورِتَرُدَعُ الْاَبْصِارَ عَنَّ بُلُوعِهَا لَ فَتَقِفُ حَاسِئةً عَلَى صُورٍ مُخْتَلِفَاتٍ وَأَقُدَارٍ مُتَفَاوِتَاتٍ أُولِي ٱجۡنِحَةٍ تُسَبِّحُ جَلَالَ عِزَّتِهٖ لَا يَنْتُحِلُونَ مَاظَهَرَ فِي الْخَلْقِ مِنْ صَنْعَتِهِ- وَلا

اندهیروں کی سیاہیوں کی صورتوں میں ہیں اور ان میں پچھوہ ہیں جن کے قدم تحت الثریٰ کی حدول کو چیر کرنکل گئے ہیں۔ تو وہ سفید جھڈوں کے مانند ہیں جونضا کی وسعت کو چیرتے ہوئے آ گے بڑھ گئے ہیں، اور ان پھر برول کے آخری سرے تک اک ہلکی ہوا چل رہی ہے جو انہیں روکے ہوئے ہے۔ ان فرشتوں کوعبادت کی مشغولیتوں نے ہر چیز سے پے لکر بنادیا اور ایمان کے تھوں عقیدے ان کے لئے اللہ کی معرفت کا دسیارین گئے ہیں اور یقین کامل نے اور وں سے ہٹا کراُسی ہے اُن کی لو لگادی ہے۔اللہ کی طرف کی نعمتوں کے سوانسی غیر کے عطاو نعام کی انہیں خواہش ہی نہیں ہوتی۔ انہوں نے معرفت کے شیریں مزے چکھے ہیں اوراس کی محبت کے سیراب کرنیوالے جام ہے سرشار ہیں اوران کے دلوں کی تہد میں اس کا خوف جڑ پکر چکا ہے، تو انہوں نے لمبی چوڑی عبادتوں سے اپنی سیدھی کمریں ٹیڑھی کرتی ہیں اور ہمہ وفت ای کی طلب میں لگے رہنے کے باوجودان کے تضرع وعاجزی کے ذخیرے ختم نہیں ہوتے اور قریب الی کی بلندیوں کے باوجودخوف وخشوع کے پھندے اُن (کے گلے) سے نہیں اُتر تے۔ ندان میں بھی خود بیندی پیدا ہوتی ہے کہ وہ اپنے گذشت اعمال کو زیادہ خیال کرنے لگیں اور نہ جلال پروروگار کے سامنے ان کے بجز وا نکسار نے بیموقع آنے دیا ہے کہ وہ اپنی نیکیوں کو بڑاسمجھ سکیں۔ان میں مسلسل تعجب اٹھانے کے باوجود بھی سے نہیں آنے یاتی، اور نہ اُن کی طلب ورغبت میں بھی کمی پیدا ہوئی ہے کہ وہ اسینے یالنے والے کتو قعات ہے روگر داں ہوجا کیں اور نیمسلسل مناجاتوں ہے ان کی زبان کی نوکیس خشک ہوتی ہیں اور نہ جھی ابیاہوا ہے کہ وہ دوسرےاشغال کی وجہے تضرع وزاری کی آ وازوں کو دیکھا کرلیں اور نہ عبادت کی صفوں میں اُن کے

قَـلُ نَـفَـلَتُ فِـيُ مِحَـارِقِ الْهَوَآءِ-وَتَحْتَهَارِيَحٌ هَفَّافَةٌ تَحْبِسُهَاعَلى حَيْثُ انتهَت مِنَ الْحُدُودِ الْمُتَنَاهِيَةِ- قَلِّ وَقَطَعَهُمُ الرايقانُ به إلَى الْوَالَهِ إلَيهِ وَلَمُ تُجَاوِزُ رَغَبَاتُهُمُ مَا عِنْكَاهُ إِلَى مَاعِنْكَغَيْرِهِ قَلْ ذَاقُوا حَلَاوَةً مَعْرَفَتِه وَشَرِبُوا بِالْكَاسِ الرُّوِيَّةِ مِنُ مَحَبَّتِهِ وَتَمَكَّنَتُ مِنْ سُويَكَ آءِ قُلُوبِهِمْ وَشَيْجَةُ خِيفَتِه فَحَنُوا بِطُولِ الطَّاعَةِ اعْتِلَالَ ظُهُورِ هِمْ- وَلَمْ يُنفِلُطُولُ مِنْهُمُ-وَلَا تَرَكَتُ لَهُمُ استِكَانَةُ الرجلالِ نَصِيبًا فِي تَعُظِيم حَسنَاتِهِم - وَلَم تُجُرِ الْفَتَرَاتُ فِيْهِم عَلَى طُولِ دَوْد بِهِمُ وَلَمْ تَغِضَ رَغَبَاتُهُم فَيُحَالِفُوا عَنْ رَجَاءِ رَبَّهِم وَلَمُ تَجِفَّ لِطُولِ الْمُنَاجَاةِ اَسُلَاتُ اَلْسِنتِهِم وَلَا مَلَكَتُهُمُ الَّاشَغَالُ فَتَنْقَطِعَ بِهَبْس الُجُوَارِ إِلَيْهِ اَصُوَاتُهُمْ وَلَمُ الرَّغْبَةِ اِلَيْهِ مَادَّةَ تَضَرُّ عِهمُ وَلَا أَطُلَقَ عَنَّهُمُ عَظِيمُ الزُّلْفَةِربَقَ خُشُوعِهم وَلَمْ يَتَولَّهُمُ الْوعْجَابُ فَيَسْتَكُثِرُ وَامَاسَلَفَ الستَفْرَغَتُهُم اَشْغَالُ عِبَادَتِه وَوصَلَت حَقَّائِقُ الْإِيمَانِ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَعْرِفَتِهِ-تَخْتَلِفُ فِي مَقَاوِمِ الطَّاعَةِ مَنَاكِبُهُمُ-وَلَمْ يَثَنُوا إلى رَاحَةِ التَّقْصِيرِ فِي أَمْرِ لِهِ

نہیں کرتے اور وہ ای کے کہنے پر چلتے ہیں۔اللہ نے انہیں و ہال اپنی وحی کا امانت دار اور اسپے اوامر ونو ابی کی ودلیتوں کا حامل بنا کررسولوں کی طرف بھیجا ہے اور شک وشبہات کے خدشوں سے انہیں محفوظ رکھا ہے۔ تو ان میں ہے کوئی بھی اس کی رضاجوئی کی راہ سے کترانے والانہیں۔ اوراُس نے این توفیق واعانت ہے اُن کی دنتگیری کی ،اورخضوع کےمعزز بندے ہیں جو کسی بات کے کہنے میں اُس سے سبقت نہیں کرتے اوروہ اسی کے کہنے پر چلتے ہیں۔اللہ نے انہیں وہاں اپنی وحی کا امانت دار اور اسینے اوامر ونواہی کی ودلیتوں کا حامل بنا کر رسولوں کی طرف بھیجا ہے اور شک وشبہات کے خدشوں سے انہیں محفوظ رکھا ہے۔ تو ان میں ہے کوئی بھی اس کی رضا جوئی کی راہ ہے کترانے والانہیں۔ اوراُس نے اینی توفیق وخشوع کی عجز و شکی ہے اُن کے دلول کوڈ ھانپ دیا ہے اور شیج و تقذیس کی مہولتوں کے دروازے ان کے لئے کھول دیئے ہیں اور اپنی تو حیر کے نشانوں پراُن کے لئے روش مینارنصب کئے ہیں۔نہ گناہوں کی گرانباریوں نے انہیں دبارکھاہے، نہ شب وروز کی گردشوں نے ان ہر (سواری کے لئے ) پالان ڈالے ہیں اور نہ شکوک وشبہات نے اُن کے ایمان کی استحکام پر تیر چلائے ہیں اور ندان کے یقین کی پخگیوں پر (اوہام و) ظنون نے رهاوا بولا ہے۔ اور نہ ان کے درمیان بھی کینہ وحسد کی چنگاریان بھڑکی ہیں۔اور نہ حیرانی وسراسیمگی ان کے ولوں میں سرائت کی ہوئی معردنت اور اُن کے سینے کی تہوں میں جمی ہوئی ۔ عظمتِ خداوندی و ہیبت جلال الہی کو چھین سکی ہے، نہ مجھی وسوسول نے ان پر دندان آ زتیز کیا ہے کدان کے فکروں کوزنک وتكدر سے آلودہ كرديں۔ان ميں كچھوہ ہيں جواللہ كے پيدا لردہ بوجھل بادلوں اوراو نیجے پہاڑوں کی بلند یوں اور گھٹا ٹو <sub>ہ</sub>ے

يَكْعُونَ أَنَّهُمْ يَخْلُقُونَ شَيْنًامِنًا انْفَرَد بهـ بَلِّ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقُولِ وَهُمُ بَامْرِهِ يَعْمَلُونَ - جَعَلَهُمْ فِيْمَا هُنَالِكَ أَهْلَ الاَمَانَةِ عَلى وَحْيه وَحَمَّلَهُمُ إلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَدَائِعَ أَمْرِهِ وَنَهْيِهِ - وَعَصَمَهُم مِنْ رَيْبِ الشُّبُهَاتِ فَسَامِنُهُمُ زَآئِعٌ عَنْ سبيل مَرْضَاتِهِ وَأَمَلُهُمْ بِفُوائِدٍ الْمَهُونَةِ وَاشْعِرَ قُلُوبَهُمْ تِوَاضُعَ اخْبَاتِ السُّكِينَةِ وَفَتَحَ لَهُمْ آبُوابًا ذُلُلًا إلى تَمَاجِيلِهِ- وَنَصَبَ لَهُمْ مَنَارًا وَضِحَةً عَلَى اَعْكُمْ تَوْحِيْكِ لِهُ لَمْ تُثَقِلْهُمْ مُوصِراتُ الْأَثَامِ- وَلَمُ تَرْتَحِلُهُمْ عُقَبُ اللَّيَالِي وَ الَّا يَّامِ- وَلَمْ تَرُمِ الشُّكُولُكُ بِنَوَازِعِهَا عَزِيْمَةَ إِيْمَانِهِمْ وَلَمْ تَعْتَرِكِ الظُّنُونُ عَلَى مَعَاقِدِ يَقِينِهِمُ وَلا قَلَحَتُ قَادِحَةُ الْإ حَنِ فِيمًا بَيْنَهُمْ - وَلَا سَلَبَتُهُمُ الْحَيْرَةُ مَالَاقَ مِنُ مَعْرِفَتِهِ بِضَمَائِرِهِمْ وَمَا سَكَنَ مِنْ عَظْمَتِهِ وَهَيْبَةِ جَلَالَتِهِ فِي أَثْنَاءِ صُكُورِ هِمْ وَلَمْ تَطْمَعْ فِيْهِمُ الْوَسَاوِسُ فَتَقْتُرِعَ بِرَيْنِهَا عَلَى فِكُرِهِمْ مِنْهُمْ مَنْ هُوَ فِي خَلْقِ الْغَمَامِ اللُّلَحِ وَفِي عَظْمِ الْجِبَالِ الشُّنَّخِ وَفِي قَتَرَةِ الظَّلَامِ الْآبُهَمِ وَمِنْهُمْ مَنْ حَرَتَتَ اقْلَاامُهُمْ تُحُومَ الْأَرْضِ السُّفُلي- فَهِيَ كَرَايَاتٍ بِيضٍ

رِقَابُهُمْ وَلَا تُعُلُو عَلَى عَزِيْبَةِ جِلِّهِمْ بَلَادَةُ الْغَفَلَاتِ وَلَا تَنْتَضِلَ فِي هِمَيهِمُ خَلَآئِعُ الشَّهَوَاتِ قَلِ اتَّخَلُوا ذَا الْعَرْشِ ذَخِيرَةً لِيَوْمِ فَاقَتِهِمْ- وَيَنَّمُولُا عِنْدَ انْقِطَاعِ الْخَلْقِ إِلَى الْمَخْلُوقِيْنَ بِرَغْبَتِهِمْ لَا يَقُطُعُونَ أَمَلَ غَايَةِ عِبَارَتِهِ وَلَا يَرْجِعُ بِهُمُ الْاِسْتِهْتَارُ بِلُزُوم طَاعَتِه ُ إِلاَّ اللَّي مَوَادُّ مِنْ قُلُوبِهِمْ غَيْرِ مُنْقَطِعَةٍ مِّنُ رَجَائِهِ وَمَحَافَتِهِ لَمُ تَنْقَطِعُ أَسْبَابُ الشَّفَقَةِ مِنْهُمْ- فَيَنُو ا فِي جِلِّهِمُ وَلَمْ تَاسِرُهُمُ الْأَطْمَاعُ فَيُؤثِرُوا وَشِيلَكَ السَّعْسِي عَلَني اجْتِهَادِهِمْ- وَلَمْ يَسْتَعْظِمُوا مَا مَضِي مِن أَعْمَالِهِمُ وَلَوِ اسْتَعْظَمُوا ذِلكَ لَنسَخَ الرَّجَاءُ مِنْهُمُ شَفَقَاتِ وَجَلِهِمْ وَلَمْ يَخْتَلِفُوا فِي رَبَّهُمُ بِاسْتِحُواذِ الشَّيْطَانِ عَلَيْهِمُ- وَلَمُ يُفَرِّقُهُمْ سُوْءُ التَّقَاطُعِ- وَلَا تَوَلَّ هُمْ غِلُ التَّحَاسُلِ وَلا شَعَبْتُهُمُ أَخْيَانُ الْهِمَمِ-فَهُمُ أُسَرَآءُ إِيمَانِ- لَمْ يَفْتُهُمْ مِنْ رِبْقَتِهِ زَيْغٌ وَلَا عُلُولٌ وَ لَا وَنِّي وَلاَ فْتُور - وَلَيْسَ فِي آطْبَاقِ السَّمَاءِ مَوْضِعُ إِهَابِ إِلَّا وَعَلَيْهِ مَلَكٌ سَاجِلٌ أَوْسَاعٍ حَافِلُ- يَرُدَادُونَ عَلَى طُولِ الطَّاعَةِ بِرَبِّهِمُ فِي قُلُوبِهِمْ عِظْمًا

شانے آگے پیچھے ہوجاتے ہیں اور نہوہ آرام وراحت کی خاطر اس کے احکام کی تعمیل میں کوتائی کرکے اپنی گردنوں کو ادھر ہے أدهم كرتے ہيں ندأن كى كوششول كے عرم ير غفلت كى نادانياں حمله آور ہوتی ہیں، اور نہ اُن کی (بلند) ہمتوں میں فریب دینے دالے دسوسوں کا گزر ہوتا ہے۔ انہوں نے احتیاج کے دن کے لئے صاحب عرش کواپنا ذخیرہ بنار کھا ہے اور جب دوسرے لوگ مخلوقات کی طرف اپنی خواہشوں کو لے کر بڑھتے ہیں تو پیاس اُسی سےلولگاتے ہیں ہیں۔وہ اُس کی عمادت کی انتہا کونہیں پہنچے عنة أنهيس عبادت كاوالها ندشوق (كسى اورطرف لے جانے ك بجائے)ان کی قلبی امیدوہیم کےان ہی سرچشموں کی طرف لے جاتا ہے جن کے سوتے بھی موقوف نہیں ہوتے ۔خوف کھانے کے وجوہ حتم نہیں ہوئے کہ وہ اپنی کوششوں میں سستی کریں اور نہ ونیا کے طمعوں نے انہیں جکڑ رکھا ہے کہ وہ دنیا کے لئے وقتی كوششول كواپني اس جدوجهد ريرتر جيح دين اور نهانهول نے اييے سابقہ اعمال کو بھی بڑاسمجھا ہے، اوراگر بڑا سمجھتے تو پھر امیدیں خوف خدا کے اندیثول کوأن (کے صفحہ دل) ہے مٹادیتی اور نہ شیطان کے درغلانے سے آن میں باہم اپنے پر دردگار کے متعلق کبھی کوئی اختلاف پیدا ہوا، اور نہ ایک دوسرے سے <u>سے ک</u>ٹنے (اوربگاڑ پیداکرنے) کی وجہے براگندہ ومتفرق ہوئے،اورنہ آپس میں حسدر کھنے کے سبب سے ان کے دلوں میں کینہ و بغض پیدا ہوا اور ندشک وشہات میں پڑنے کی وجہسے تتر ہتر ہوئے اور نہ پست ہمتیوں نے ان پر بھی قبضہ کیا۔ وہ ایمان کے یابند ہیں، انہیں اس کے بندھنوں سے بھی، روگردانی ،ستی یا کا ہلکی نے بھی نہیں چھڑ ایا۔ سطح آسان پر کھال کے برابر بھی ایس جگہ نہیں کہ جہاں کوئی سجدہ کرنے والا فرشتہ یا تیزی ہے تگ ودو لرنے والا ملک نہ ہو، پروردگار کی اطاعت کے بڑھنے سے ان کے علم میں زیادتی ہی ہوتی رہتی ہے اور ان کے دلوں میں اس ک عزت کی عظمت وجلالت برمقتی ہی جاتی ہے۔

ای خطیکاایک حصدیدے "جس میں زمین اوراس کے یانی پر بچھائے جانے کی تفیت بیان فر مانی ہے۔'' (الله ني) زيين كونة وبالا مونے والى مهيب لهرول اور بھر پور سندروں کی انتفاہ گہرائیوں کے اوپر پاٹا جہاں موجیس موجوں سے ٹکرا کر چھیٹرے کھاتی تھیں اور لہریں لہروں کو و تھیل کر گونج اٹھی تھیں اور اس طرح میمین دے رہی تھیں جس طرح مستی و بیجان کے عالم میں نراونٹ بیٹانچیراس متلاطم یانی کی طغیانیاں زمین کے بھاری بوجھ کے دباؤ سے فرو ہو گئیں اور جب اُس نے اپناسینہاں پر ٹیک کراہے روندا تو سارا جوش وخروش شنثرا برط گیا اور جب اینے شانے ٹکا کراس رلو ئی ، تو وہ ذلتوں اور خواریوں کے ساتھ رام ہو گیا۔ کہال تو اس کی موجیس دندنا رہی تھیں کہ اب عاجز و بے بس ہو کرتھم گیا، اور ذلت کی لگاموں میں اسپر ہوکرمطیع ہوگیا اور زمین اس طوفان خیزیانی کے گہراؤ میں اپنا دامن پھیلا کرتھبر کئی اور اس کے اٹھلانے اور سراٹھانے کے غروراور تکبرے ناک اور یر چڑھانے اور بہاؤ میں تفوق وسر بلندی دکھانے کا خاتمہ کر دیا اوراس کی روانی کی بے اعتدالیوں پرایسے بند باندھے کہ وہ اچیلنے کودنے کے بعد (بالکل بے دم) ہوکر تھم گیا اور جست و خیز کی سرمستیاں وکھا کر تھم گیا۔ جب اس کے کناروں کے بنیچے یانی کی طغیانی کا زور وشور سکون پذیر ہوا اس کے کا ندھوں پراو نچے او نچے اور چوڑے چکے بہاڑوں کا بوجھ لد گیا، تو (اللہ نے) اس کی ناک کے بانسوں کے پائی کے چشمے جاری کردیے جنہیں دور و دراز جنگلوں اور کھدے ۔ ہوئے گڑھوں میں پھیلا دیا اور پتھروں کی مضبوط چٹانوں اور بلندچوٹیوں والے پھریلے پہاڑوں سے اس کی حرکت میں اعتدال پیدا کیا۔ چنانچہ اس کی سطح کے مختلف حصول میں۔

(وَمِنْهَا) فِي صِفَةِ الأرض وَدُحُوهَا عَلَى الْبَآءِ كَبَسَ الْآرْضَ عَلَى مورامواج مستفجلق وَلُجَجِ بِحَادٍ زَاحِرَةٍ تَلْتَطِمُ أَوَااَذِيُّ أَمُواجِهَا وَ تَصُطفِقُ مُتَقَازِفَاتُ تَيَّارِهِ-وَرَدَّتْ مِن نَحْوَةٍ بَأُومٍ وَاعْتِلَائِهِ وَشُهُونَ أنْفِهِ وَسُبُوِّ غُلُو آئِه وَكَعَبَتُهُ عَلَى كِظَّةِ جَرِيتِهِ فَهَمَلَ بَعُلَ نَزَقَاتِهِ فَلَمَّا سَكَنَ هِيَاجُ الْهَاءِ مِنْ تَحْتِ أَكْنَافِهَا وَحَمَلَ شُوا هِقَ الْجَبَالِ الشُّمُّخِ الْبُكِّخِ عَلَى أَكْتَافِهَا فَجُّرَينَا بِيعَ الْعُيُونِ مِنْ لِثِقُلِ حَمْلِهَا وَسَكَنَ هَيْجُ ارْتِمَائِهِ إِذْ وَطِئْتُهُ بِكَلْكَلِهَا وَذَلُّ مُسْتَخَفِيًّا إِذَا تَبَعَّكَتُ عَلَيْهِ بِكُواهِلِهَا فَأَصْبَحَ بَعْلَ اصْطِحَاب أَمْوَاجِهِ سَاجِيًا مَقَهُوْرًا- وَفِي حَكَيةِ اللَّالَّ مُتَّقَادًا أَسِيرًا - وَسَكَّنَتِ الْآرضُ مَّلَكُونًا قُفِي لُجَّةِ ٱثْبَاحِهَاوَتُرْغُوزَبَكًا كَالْفُحُول عِنْكَ هَيَاجِهَاد فَخَضَعَ جَمَاحُ الْمَاءِ الْمُتُلَاطِم عَرَانِين أُنُوفِهَا وَفَرَّقَهَا فِي سُهُوبِ بِيُهِا هَا وَ أَحَادِيلِهَا وَأَحَادِيْكِهَا وَعَلَلَ حَرَكَاتِهَا بِالرَّسِيَاتِ مِنُ جَلَامِيلهِ مَا وَذَوَاتِ الشَّنَاخِيب الشُّمِّ مِنْ صَيَاحَيْلِهَا فَسَكَنْتُ مِنَ الْمَيَكَانِ لِرَسُوبِ الْجِبَالِ فِي قِطَعِ

لوگوں کی زندگی کا وسلہ اور چوپاؤں کا رزق قرار دیا ہے اور اس نے زمین کی سمتوں میں کشادہ رائے نکالے ہیں اور اس کی شاہراہوں پر چلنے والول کے لئے روشی کے مینارنصب کے ہیں۔ جب اللہ نے فرش زمین بچھالیا اور اپنا کام یورا کرلیا تو آ دم علیہ السلام کو دوسری مخلوق کے مقابلہ میں برگزیدہ ہونے کی وجهه يفتخب كرليا اورانهين نوع انساني كى قرواول قرار ديا-اور نہیں اپنی جنت میں تھہرایا۔ جہاں دل کھول کر اُن کے کھانے ینے کا انظام کیا اور جس ہے منع کرنا تھا اس سے پہلے ہی خبر دار کردیا تھا، اور بیہ بتادیا تھا کہ اُس کی طرف قدم بڑھانے ہیں عدول حکمی کی آلائش ہےاوراینے مرتبہ کوخطرہ میں ڈالنا ہے۔ کیکن جس چز ہے انہیں روکا تھاانہوں نے اُس کارخ کیا جبیا کہ پہلے ہی ہے اس کے علم میں تھا۔ چنانچہ تو بہ کے بعد انہیں جنت کے نیچے اُتار دیا، تا کہ اپنی زمین کوان کی اولادے آباد كرے اوران كے ذريعے بندوں پر جحت پیش كرے۔اللہ نے آ دم کو اٹھا لینے کے بعد بھی اپنی مخلوق کو ایسی چیزوں سے خالی نہیں رکھا جواس کی ربو بیت کی دلیلوں کومضبوط کرتی رہیں اور بندوں کے لئے اس کی معرفت کا ذریعہ بنی رہیں اور یکے بعد دیگرے ہر دور میں وہ اینے برگزیدہ نبیوں اور رسالت کے امانت داروں کی زبانوں سے جت کے پہنچنا کے کی تجدید کرتا ر ما۔ یہاں تک کہ ہمارے نبی صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے ذریعہ وہ جت (پوری طرح) تمام ہوگئی اور ججت پورا کرنا اور ڈرا دیا جانا ایے نقطہ اختام کو پہنچ گیا۔ اس نے روزیاں مقرر کررکھی ہیں (كسى كے لئے) زيادہ اور (كسى كے لئے) كم اور اس كى تقييم میں کہیں تنگی رکھی ہے اور کہیں فراخی اور یہ بالکل عدل کے مطابق تھا۔اس طرح کہ اُس نے جس جس صورت میں جایا امتحان لیا ہے۔رزق کی آسانی یا دشواری کے ساتھ اور مال دار

المَحْمُول عَلَيْهَا أَخُرَجَ بِهِ مِنْ هَوَامِلِ الا رُض النَّبَاتَ وَمِن زُعُر الجبال الْاَعْشَابَ فَهِيَ تَبْهَجُ بِرِينَةِ رِيَاضِهَا وَ تَرُدَهِي بِمَا ٱلبُسَتُهُ مِنْ رَيْطِ ٱزَاهِيرها ٱتُرَاحِهَا وَ خَلَقَ الْأَجَالَ فَاظَالَهَا وَقَصَّرَهَا وَقَلَّمَهَا وَأَخَّرَهَا وَوَصَلَ بِالْمَوْتِ أَسْبَابِهَا لَوْجَعَلَهُ، خَالِجًا لِاشْطَانِهَا وَقَاطِعًا لِمَرَائِدِ إِقْرَانِهَا عَالِمُ السِّرِّمِنُ ضَمَائِرِ الْمُضْهِرِيْنَ وَنَجُوى المُتَخَافِتِينَ- وَخَوَاطِر رَجْم الظُّنُون ، وَحِلْيَةِ مَا سُيِطَتَ بِهِ مِنُ نَاضِر أَنُوارها وَجَعَلَ ذَلِكَ بَلَاغَا لِلْكَنَام وَرزُقًا لِلْاَنْعَامِ وَخَرَقَ الْفِجَاجَ فِي افَاقِهَا وَأَقَامَ الْمَنَارَ لِلسَّالِكِيْنَ عَلى جَوَآدِّ طُرُقِهَا فَلَبًّا مَهَلَ أَرْضَهُ وَٱنْفَلَ أَمْرَهُ انْحَتَارَادَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ خِيرَةً مِنْ خَلْقِهِ وَجَعَلَهُ أَوَّلَ جِبِلَّتِهِ وَٱسْكَنَهُ جَنَّتَهُ وَ أَرْغَلَ فِيهَا أَكُلَهُ، وَأَوْعَزَ إِلَيْهِ فِيسًا نَهَالاً عَنْهُ وَاعْلَمُهُ أَنَّ فِي الْإِقْدَامِ عَلَيْهِ التَّعَرُّضَ لِمَعْصِيَتِهِ- وَالْمُخَاطَرَةَ بمننزلته فَاقُلَامَ عَلَى مَانَهَا بُسُوافَاقَلِسَابِقِ عِلْمِهِ فَأَهْبَطَهُ بَعْلَ فَكَثَّرَهَا وَقَلَّلَهَا لَو تَسَّمَهَا عَلَى الضِّيق وَالسُّعَةِ فَعَدَلَ فِيْهَا لِيَبْتَلِيَ مَنَ أَرَادَ

بہاڑوں کے ڈوب جانے اور اس کی گہرائیوں کی تہہ میں گھس جانے اور اس کے ہموار حصول کی بلندیوں اور پست سطحوں پر سوار ہوجانے کی وجہ سے اس کی تقر تھرا ہٹ چاتی رہی اور اللہ نے ۔ زمین سے لے کرفضائے بسیط تک پھیلاؤاور وسعت رکھی اور اس میں رہنے والوں کوسانس لینے کوہوا مہیا کی اور اس میں بسنے والول کو ان کی تمام ضروریات کے ساتھ تھہرایا، پھراس نے چنیل زمینول کو که جن کی بلندیوں تک نه چشموں کا یانی پہنچ سکتا ہاورنہ نہروں کے نالے وہاں تک پہنچنے کاج کوئی ذریعہ رکھتے ہیں۔ یونمی نہیں رہنے دیا، بلکه ان کے لئے ہوا پر اٹھنے والی گھٹائیں پیداکیں جومردہ زمین میں زندگی کی لہریں دوڑا دیتی ہیں اور اس سے گھاس یات اگاتی ہیں، اُس نے ابر کی بھری ہوئی چکیلی کلڑیوں اور پراگندہ بدلیوں کو ایک جاکر کے ابرمحیط بنایا اور جب اس کے اندریانی کے ذخیرے حرکت میں آگئے اور اُس کے کناروں میں بحلیاں تڑیے لگیں اور برق کی چک سفیر ابرول کی تنہوں اور گھنے بادلول کے اندر مسلسل جاری رہی تو اللہ نے انہیں موسلادھار برسنے کے لئے بھیج دیا۔اس طرح کہاس کے پانی سے بھرے ہوئے بوجھل مکڑے زمین پر منڈلا رہے تھے اور جنوبی ہوائیں انہیں مسل مسل کر گرنے والے مینہ کی بوندیں اور ایک دم ٹوٹ پڑنے والی بارش کے جھالے برسار ہی ضیں۔ جب بادلول نے اپنا سینہ ہاتھ پیروں سمیت زمین پر میک دیااور پانی کاسارالدالدایا بوجهاس پر پیینک دیا، توالله نے افتادہ زمینوں سے سرسز کھیتیاں اُ گائیں اور خشک پہاڑوں پر ہرا بھراسبزہ پھیلادیا۔زبین بھی اپنے مرغز اروں کے بناؤسنگارے خوش ہوکر جھومنے لگی اور ان شگوفوں کی اوڑھنیوں ہے جوائے اوڑھادی گئی تھیں اور ان شگفتہ وشاداب کلیوں کے زیوروں سے جواً ہے بہنادیئے گئے تھے، اتروانے کئی۔اللہ نے ان چیزوں

أُدِيْمِهَا- وَتَعَلَّعُلِهَا مُتَسَرَّبَةً فِي جُوبَاتِ خَبَاشِيبِهَا وَرُكُوبِهَا أَعْنَاقَ سُهُول اللَّارُ ضِينَ وَجَرا ثِينِهَا وَفَسَحَ بَيْنَ الْجَوِّ وَبَيْنَهَا وَاعَكَرالُهُوَآءَ مُتَنَسَّمًا لِسَاكِنِهَا وَأَخْرَجَ إِلَيْهَا إِهْلَهَا عَلَى تَمَام مَوَ افِقِهَا ثُمَّ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَعْرِفَتِهِ ، بَلْ تَعَاهَلَ هُمُ بِالْحُجَجِ عَلَى ٱلسن الْخِيرَةِ مِنْ ٱنْبِيائِهِ، وَمُتَحَيِّلُهِ وَدَآئِع رِسَالَاتِهِ قَرْنًا فَقَرْنًا حَتَّى تَمُّتُ بِنبِيَّهُ مُحَمَّلٍ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ والِهِ وَسَلَّمَ حُجَّتُهُ، وَبَلَغَ الْمَقَطَعَ عُلُارُهُ وَنُكُارُهُ وَقُلُّارَ الْأَرْزَاقَ عَلَى عِبَادِهِ وَلَمْ يُخْلِهِمْ بَعْلَ أَنُ قَبْضَهُ مِنَّا يُؤَكِّكُ عَلَيْهِمْ حُجْدة رَبُوبِيّة وَيَصِلُ لَمْ يَكُعُ جُرُزَ الْاَرْضِ الَّتِي تَقْصُرُ مِيَاهُ الْعُيُونِ عَنْ رَوَابِيهَا وَلَا تَجِلُ جَلَاوِلُ الْأَنْهَارِ ذَرِيعَةً إلى بُلُوْغِهَا حَتَّى أَنْشَالَهَا وَتَستَخُرجُ نَبَاتَهَا والَّفَ غَمَامَهَا بَعُدَ افْتِرَاقِ لُمَعِه وَتَبَايُنِ فَزَاعِهِ حَتَّى إِذَا تَمَخَّضَتُ لُجَّهُ الْمُزُنِ فِيهِ- وَالْتَمَعَ بَرْقُهُ فِي كُفَفِهِ وَلَمْ يَنَمُ وَمِيْضُهُ فِنِي كَنَهُور رَبَابِهِ وَمُتَرَاكِم سَحَابِهِ أَرْسَلَهُ سَحًا مُتَكَالِكَا ـ قَلْ أَسَفً هُيْكَابُهُ ، تَمْرِيْهِ الْجُنُوبُ وَرَرَاهَا ضَيْبه وَدَفْعُ شَابِيبِهِ فَلَنَّا الْقَتِ السَّحَابُ بَرُكَ بُوَانِيهًا، وَبَعَاعَ مَا اسْتَقَلَّتُ بِهِ مِنَ الْعِبْءِ

کے کیڑوں کے چلنے پھرنے اور سربند پہاڑوں کی چوٹیوں پر بال و پر رکھنے والے طائروں کے شیمنوں اور گھونسلوں کی آ ندھیار بوں میں چپجانے والے پرندوں کے نغموں کو جانتا ہے اور جن چیزوں کوسیپوں نے سمیٹ رکھا ہے اور جن چیزوں کودریا کی موجیس این پہلو کے شیح دیائے ہوئے ہیں اورجن کورات (کی تاریک جاوروں)نے ڈھانپ رکھا ہے اور جن یردن کے سورج نے اپنی کرنوں سے نور جھیرا ہے، اور جن پر مبھی ظلمت کی تہیں جم جاتی ہیں اور بھی نور کے دھارے بہہ نكلتے بيں پيچان ہے۔ وہ برقدم كانشان، بر چيز كى ص وحركت، ہرلفظ کی گونج، ہر ہونٹ کی جنبش، ہر جاندار کا ٹھکانا، ہر ذرے کا وزن اور ہر جی دار کی سسکیوں کی آ داز اور جو کچھ بھی اس زمین پر ہے،سباس کے علم میں ہےوہ درختوں کا کھل ہویا ٹوٹ کر گرنے والا پیتا، یا نطف یا منجمد خون کا ٹھکا نا اور لوٹھڑ ایا (اس کے بعد) بننے والی مخلوق اور پیدا ہونے والا بچد (ان چیزول کے جاننے میں)اسے کفت و تعب اٹھانا نہیں پڑی اور نداُسے اپنی کلوق کی حفاظت میں کوئی رکاوٹ درپیش ہوئی اور ندأے این احكام كے چلانے اور مخلوقات كا انتظام كرنے ى ستى اور تھكن لاحق ہوئی بلکہ اس کاعلم تو ان چیزوں کے اندر تک اُتر ا ہوا ہے اورایک ایک چیزاس کے شارمیں ہے۔اس کاعدل ہمہ گیر،اور أس كافضل سب كے شامل حال ہے، اور أس كے ساتھ وہ أس کے شاہان شان حق کی ادائیگی ہے قاصر ہیں۔اے خدا! تو ہی تو صیف و ثنااورانتهائی درجہ تک سراہے جانے کامستحق ہے۔اگر تجھے ہے آس لگائی جائے ،تو تو دلوں کی بہترین ڈھارس ہے اور اگر تھے سے امیدیں باندھی جائیں،تو تو بہترین سرچشمہ امید ے۔ تونے مجھالی قوت بیان بخش ہے کہ جس سے تیرے علاوه کسی کی مدح اورستاکش نہیں کرتا ہوں، اور میں اپنی مدح کا رخ بھی ان لوگوں کی طرف نہیں موڑنا جا ہتا جو ناامیدیوں کا

أَمُّوا جُ الَّبِحِارِ وَمَا غَشِيَتُهُ سُلَّافَةُ لَيُّلِ إِوْذَرَّ عَلَيْهِ شَارِقُ نَهَارٍ - وَمَا اعْتَقَبَتُ عَلَيْهِ أَطْبَاقُ اللِّايَاجِيْرِ وَسُبُحَاتُ النُّوْر - وَأَثَر كُلِّ خَطُوَةٍ - وَحِسِّ كُلِّ حَرَكَةٍ وَ دَجْعِ كُلِّ كَلِيَةٍ - وَتَحْرِيْكِ كُلِّ نَسَمَةٍ وَمِثْقَالِ كُلِّ ذَرَّةٍ، وَهَمَاهِم كُلِّ نَفْس هَامَّةٍ وَمَا عَلَيْهَا مِن ثُمّرِ شَجَرَةٍ، إِوسَاقِطِ وَرَقَةٍ أَوْقَرَارَةٍ نُطُفَةٍ أَوْنُقَاعَةٍ دَمِ وَمُضْغَةٍ - أُونَاشِئَةِ خَلْق وَسُلَالَةٍ لَمْ تَلُحَقُهُ فِي ذَٰلِكَ كُلُفَةً . وَلَا اعْتَرَضَتُهُ فِي حَفْظٍ مَا ابتكَاعَهُ مِنَ خَلْقِهِ عَارِضَةٌ وَلَا اعْتَوَارَتُهُ فِي تَنْفِيْكِ الْأُمُور وَتَكَابِيْرِ الْمَخْلُوقِينَ مَلَالَةٌ وَلَا فَتُرَةً - بَلُ نَفَلَا فِيهِمْ عِلْمُهُ وَأَحْصَاهُمْ عَلَّاهُ، وَوَسِعَهُمْ عَلْلُهُ، وَعَمَرَ هُمُ فَضُلُهُ مَعَ تَقُصِيرِ هِمْ عَن كُنَّهِ مَا هُوَاَهُلُهُ - اللَّهُمَّ أَنْتَ اَهُلُالُوَصُفِ الُجَمِيْلِ وِالتَّعْلَادِ الْكَثِيْرِ إِنَّ تُؤَمَّلُ فَخَيرُ مَامُول، وَإِن تُرْجَ فَاكُرَهُ مَرُجُوٍّ-ٱللَّهُمَّ وَ قُلُبَسَطَتًا لِي فِيْمَا لَا أَمُلَاحُ به غَيْركَ، وَلَا أُثْنِي بِهِ عَلَى أَحَلِ سِوَاكَ وَلَا أُوجَّهُهُ إلى مَعَادِنِ الْخَيْبَةِ وَمَوَاضِع الرّيبة وعَكَالْتَ بِلِسَانِي عَنْ مَلَاآئِحِ الْأَدَمِيِّيُّنَ وَالثَّنَاءِ عَلَى

اورفقیر کے شکراورصبر کو جانچاہے پھراس نے رزق کی فراخیوں کے ساتھ فقرو فاقہ کے خطرےاوراس کی سلامتیوں میں نت نئی آ فتول کے دعدے اور فراخی ووسعت کی شاد مانیوں کے ساتھ غم وغصہ کے گلوگیر پھندے بھی لگار کھے ہیں۔اُس نے زندگی کی (مختلف) مدمین مقرر کی ہیں۔ کسی کو زیادہ ادر کسی کو کم، کسی کوآ گے اور کسی کو بیچھے کردیا ہے اور ان مرتوب کی رسیوں کی موت سے گرہ لگادی ہے اور موت ان کو کھنچے لئے جاتی ہے اور اُن کے مضبوط رشتوں کو مکرے کارے کارے کئے دیتی ہے۔وہ بھیدے میں خصیانے والوں کی نیتوں ، کھسر پھسر کرنے والوں کی سر گوشیوں مظنون اور بے بنیاد خیالوں دل میں جے ہوئے یقنی رادوں، پلکوں (کے بنیچے ) تکھیوں کے اشاروں ، دل کی تہوں اورغیب کی گهرائیول میں چھپی ہوئی چیزوں کو جانتا ہے اور (ان آ وازول كاسننے والا ہے) جن كوكان لگا كرسننے كے لئے كانوں کے سوراخول کو جھکنا پڑتا ہے اور چیونٹیول کے موسم گر ما کے مسكنول اورحشرات الارض كےموسم سرمابسركرنے كےمقاصد سے آگاہ ہے اور پسر مردہ عورتوں کے (درد بھرے) تالوں کی گونج اور قدموں کی جاپ کا سننے والا ہے اور سبر پتیوں کے غلافول کے اندرونی خولول میں تھلوں کے نشوونما پانے کی چگهول ادر پہاڑول کی کھوؤں اوراُن کے نشیبوں وحثی جانوروں کی پناہ گاہ ہوں اور درختوں کے تنوں اور اُن کے چھلکوں میں مچھرول کے سرچھیانے کے سوراخوں اور شاخوں میں پتیوں کے پھوٹنے کی جگہوں اور صلب کی گذر گاہوں میں نطفوں کے ٹھکانوں اور زمین سے اٹھنے والے ابر کے لکوں (ٹکٹروں) اور آپس میں جڑے ہوئے بادلوں اور ندبہ نہ جے ہوئے ایروں سے میکنے والے بارش کے قطرول سے باخبر ہے۔ اور ریگ (بیابان) کے ذرعے جنہیں بادبگولول نے اپنے دامنوں سیاڑایا ہے اور وہ نشانات جنہیں بارشوں کے سیاابوں نے زمین

بمينسور هاو معسورها وليختبر بِذَالِكَ الشُّكُرَ وَالصَّبُرَ مِنْ غَنِيَّهَا وَفَقِيرِهَا لَهُمَّ قَرَنَ بِسَعَتِهَا عَقَابِيلَ فَأَقْتِهَا، وَبِفُرَجِ أَفْرَاجِهَا غُصَصَ وَعُقَدِ عَزِيْمَاتِ الْيَقِيْنِ- وَمَسَارِقِ إِيْمَاضِ الْجُفُونِ، وَمَا ضَمَنتُهُ أَكُنيَانُ الْقُلُوب وَغَيَابَاتُ الْغُيُوبِ، وَمَا أَصُغَتُ لِاسْتِرَاقِهِ مَصَائِثُ الْأَسْمَاعِ، وَمَصَائِف اللَّارِّ وَمَشَاتِي الْهَوَآمِّ وَرَجْعِ الْحَنِين مِنَ الْبُولَهَاتِ وَهَبْسِ الْأَقْلَامِ وَمُنْفَسَح الشَّمَرَةِ مِنْ وَلاَئِحِ عُلُفِ الْأَكْمَامِ، وَمُنْقَمَعِ الْـوُحُـوْشِ مِـنْ غَيْـرَانِ الْبِجِبَـالِ وَأَرْدِيْتِهَا وَمَخْتَبَاءِ الْبَعُوْضِ بَيْنَ سُوقِ الاَشْجَارِ وَٱلْحِيتِهَا، وَمَغْرَزِ الاَّوْرَاقِ مِنَ الْأَفْنَانِ، وَمَحَطِّ الْآمُشَاجِ مِنْ مسارب الأصلاب وناشِئة الغيوم ومُتلاحِبِهَا وَدُرُور قَطْر السَّحَابِ فِي ا مُتَرَاكِمِهَا وَمَا تَسْفِي الْأَعَاصِيْرُ بِكُنْ يُولِهَا وَتَعُفُو الْأَمْطِارُ بِسُيُولِهَا وَعَوْمٍ نَبَاتِ الْأَرْضِ فِي كُثْبَانِ الرِّمَالِ، وَمُستَقَرِّ ذَوَاتِ الْآجْنِحَةِ بِلُارَى شَنَاحِيْب الْجَبَال وَتَغُرِيُكِ ذَوَاتِ الْمُنْطِق فِي دِيَاحِيْر الْآوْكَارِ، وَمَا أَوْعَبَتُهُ الأصَّانُ، وَحَضَنَتُ عَلَيْهِ

الْمَرُبُوبِينَ الْمَخْلُوقِينَ اللَّهُمُّ وَلِكُلِّ مِنْ عَلَيْهِ مُثُوبَهُ مِنَ مَثَنَ عَلَيْهِ مُثُوبَهُ مِنَ مَثَنَ عَلَيْهِ مُثُوبَهُ مِنَ مَثَلَا عَلَيْهِ مُثُوبَهُ مِنَ مَطَآءٍ، وَقَلُرَ جَوْتُكَ دَلِيلًا عَلَى ذَخَائِدِ الرَّحْمَةِ وَكُنُوزِ دَلِيلًا عَلَى ذَخَائِدِ الرَّحْمَةِ وَكُنُوزِ دَلِيلًا عَلَى ذَخَائِدِ الرَّحْمَةِ وَكُنُوزِ الْمَغَفِرَةِ - اللَّهُمُّ وَهُلَا مُقَامُ مَنَ اَفُودَكَ. اللَّهُمُّ وَهُلَا مُقَامُ مَنَ اَفُودَكَ وَلَىمَ اللَّهُ فَعِلَا اللَّهُ عَلَى هُولَكَ وَلَىمَ يَسِلُ اللَّهِ الْمُحَامِلِ وَالْمَمَاوِحَ لَي يَحْبُرُ مَسْكَنتَهَا يَرَ مُسْكَنتَهَا إِلَّا فَعَمُلُكُ وَلَا يَنْعَسُ مِنْ خَلِتَهَا إِلَّا فَعَمُ اللَّهُ وَلَا يَنْعَسُ مِنْ خَلِتَهَا إِلَّا مَنْكَ وَلَا يَنْعَسُ مِنْ عَلِيتَهَا إِلَّا مَنْكَ الْمَقَامِ وَلَا يَنْعَلَى مَلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُونَ وَاغْنِنَا عَنْ مَلِّ الْآلِيلِي فَي الْمَقَامِ وَاغْنِنَا عَنْ مَلِّ الْآلِيلِي فَي الْمَالِكُ وَاغْنِنَا عَنْ مَلِّ الْآلِيلِي فَي الْمَالِكُ وَاغْنِنَا عَنْ مَلِّ الْآلِيلِي فَي الْمَلَا الْمَقَامِ وَلَا يَعْنَا عَنْ مَلَّ الْآلِيلِي فَي الْمَالِكُ وَاغْنِنَا عَنْ مَلِّ الْآلِيلِي فَي الْمَلَا الْمَقَامِ وَاغْنِنَا عَنْ مَلِّ الْآلِيلِي فَي الْمَلَا الْمَقَامِ اللَّهُ الْمُ الْوَلَا الْمَقَامِ وَاغْنِنَا عَنْ مَلَّ الْآلِيلِي فَي الْمَلَا الْمَقَامِ وَاغْنِنَا عَنْ مَلَا الْمَالِكُ وَالْمَالِكُ وَالْمَالِولِي الْمَلَا الْمَقَامِ وَاغَنِنَا عَنْ مَلَا الْمَلَا الْمَلَا الْمَلَا الْمَلَا الْمَلَامُ مِنْ عَلَا الْمَلَا الْمَلَامِ الْمُعْلِي الْمَلَامِ الْمَلَامِ الْمَلَامِ الْمَلَامِ الْمَلَامِ الْمُعْلِي الْمَلَامِ الْمُلْكِلَامِ الْمُعْلَامِ الْمَلَامِ الْمُعْلَامِ الْمَلَامِ الْمَلَامِ الْمَلَامِ الْمُلْمَا الْمُعْلَامِ الْمُعْلِي الْمُلْمِ الْمُلِي الْمُلْمَا الْمُعْلِمِ الْمَلْمَ الْمُعْلَامِ الْمُلْمَامِ الْمُعْلَامِ الْمُلْمَا الْمُلْمَا الْمُعْلِمِ الْمَلْمَا الْمُعْلِمَ الْمُلْمَا الْمُعْلَامِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمَلْمَا ال

مرکز اور برگمانیوں کے مقامات ہیں۔ میں نے اپی زبان کو انسانوں کی روح اور پروروہ مخلوق کی تعریف و ثنا ہے ہٹالیا ہے۔ بارالہا! ہر ثاء گستر کے لئے اپنے ممدوح پرانعام واکرام اور بعیث ہو ہوں تھے ہے۔ بارالہا! ہر ثاء گستر کے لئے اپنے ممدوح پرانعام واکرام اور بیٹے اور میں تھے ہے امید لگائے بیٹے اور میں تھے ہے امید لگائے بیٹے وال ہے۔ خدایا! بیتیر ہے سامنے وہ مخص کھڑا ہے جس پیت وینے والا ہے۔ خدایا! بیتیر ہے سامنے وہ مخص کھڑا ہے جس نے تیری تو حیدو یکائی میں تھے منفر د مانا ہے اور ان سائٹوں اور سے وابستہ ہے۔ تیری ہی بخشوں اور عنائوں ہے اس کی بے تعریفوں کا تیر سے علاوہ کی کواہل نہیں سمجھا۔ میری احتیاج تھے نوائی اور علاج ہوسکتا ہے اور اس کے فقر و فاقہ کو تیرا ہی جود و احسان سہارا دے سکتا ہے، ہمیں تو اسی جگہ پر اپنی خوشنودیاں بخش دے اور دوسروں کی طرف دست طلب بردھانے سے ب

الله فَضُلُكُ وَلَا يَسْعُصُ مِنْ حَلِّتَهَا إِلله نواكَ اور علاج بوسكتا به اور ال كفروفاقد كو تيرابى جود و منتُكُ وَجُودُكُ فَهَبُ لَنَا فِي هَذَا الْمَقَامِ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ ال

مسعدہ ابن صدقہ عبدی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ جب حضرت سائل کے سوال پر برہم ہوئے تو مسجد کوفیہ میں ایک جم غفیر کے سامنے پیرخطبید یا۔ سائل پر برہم ہونے کی وجرتھی کہ اس کا سوال تکلیف شرعی سے غیر متعلق اور حدو دِ امکان سے باہر تھا۔
خدا وندِ عالم رزق کا ضامن اور روزی کا گفیل ہے، جیسا کہ اس کا ارشاد ہے۔

تری کے دیا ہے جربت وی دی دی جو میں سے بہت کہ اس کا ارشاد ہے۔

وَ مَا مِنْ دَآبَةٍ فِي الْأَنْ ضِ إِلَّا عَلَى اللهِ زَمِن بر عِلْنِ والا كوئى اليانبين جس كرزق كاذمه الله بِأَدْ قُهَا

کیکن اس کے ضامن رزق ہونے کا مطلب سے ہے کہ اس نے سب کے لئے زندگی و معیشت کے سروسامان مہیا کردیے ہیں اور جنگوں، پہاڑوں، دریاؤں، معدنوں اورز بین کی وسعق میں سب کا حصہ یک ال رکھا ہے اور ہرایک کو ان سے فائدہ اٹھانے کا حق دیا ہے۔ اس کے انعامات کی ایک سے خصوص نہیں ہیں اور نہ اس کے رزق کا دروازہ کی کے لئے بند ہے۔ چنانچیاللہ ہجائے کا ارشاد ہے۔

گلا ٹیک شہر کرتے ہیں اور اُن کی تمہرارے پروردگار کی بخششوں سے مدد کرتے ہیں اور تمہرارے پروردگار کی بخشش کسی کے ممال کا کا کا کا کا عظام کی بیٹ کی مخشش کسی کے بند نہیں۔

اب اگر کوئی تن آسانی و سہولت پسندی کی وجہ ان چیزوں کو حاصل نہ کرے اور ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھ جائے تو ایسانہیں کہ گھر بیٹے روزی پہنچ جایا کرے۔ اُس نے تو زمین پر گونا گوں نعتوں کے خوان چن دیئے ہیں۔ لیکن اُنہیں حاصل کرنے کے لئے ہاتھ بردھانے کی ضرورت ہے۔ سمندر کی تہہ میں موتی بھیر دیئے ہیں۔ لیکن اُنہیں تکالنے کے لئے غوطہ ذنی کی حاجت ہے۔ پہاڑوں کے دامن میں لعل و جوا ہر بھر دیئے ہیں لیکن کو ہ کئی کے بغیر ان تک رسائی نہیں ہو گئی۔ زمین میں نموے خزانے موجود ہیں مگر تخم پاشی کے بغیر ان سے فائدہ نہیں اٹھایا جاسکتا۔ دنیا میں چوطرفہ رزق کے انبار بھر ہے ہیں سفر کی مشقتوں کے بغیر انہیں سمیٹانہیں جاسکتا۔ چنا نچہ پروردگار عالم کا ارشاد ہے۔

فَامْشُوْا فِيْ مَنَاكِبِهَا وَ كُلُوْا مِنْ بِرِزْقِهِ نِين كَاطراف وجوانب مِن چلوپهرو، اوراس كارزق كامُنْ وَافِي مَنَاكِبِهَا وَ كُلُوْا مِنْ بِرِزْقِهِ كَامُونِ مِنْ كَاطراف وجوانب مِن چلوپهرو، اوراس كارزق كامُنْ وَافْدِهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَل

اس کے دازق ہونے کے بیمعنی نہیں کہ نہ کدو کاوش کرنا پڑے نہ تلاش معاش میں گھرے نگلنا پڑے اور خود بخو دروزی پہنی جایا کر ہے۔ بلکہ دازق ہونے کا مطلب بیہ ہے کہ اُس نے زمین میں نشو ونما کی صلاحیت پیدا کی۔ روئیدگی کے لئے بادل برسائے پھل، سبزیاں اور غلے پیدا گئے۔ بیسب تو اللہ کی طرف سے ہائین ان کا حاصل کرنا سعی وعمل سے وابسۃ ہے جو جدو جہد کرے گا وہ اپنی کوشش وریاضت کے ٹیمرات سے بہرہ اندوز ہوگا اور جواپنی کوشش سے ہاتھ اٹھا نے گا، وہ اپنی ستی وکوتا ہی کے نتائج سے دوچار ہوگا۔ چنانچہ قدرت کا ارشاد ہے۔

لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلاَّ مَاسَعٰی۔ انسان کووہی حاصل ہوتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔

نظام قدرت ای پرقائم ہے کہ بود اور کا ٹو، اور بوئے بغیرروئیدگی کا میدرکھنا، اور کئے بغیرنتائج کی آس لگانا غلط ہے۔اعضاؤ جوارح ہیں، ہی ای لئے کہ آئیس برسر ممل رکھا جائے۔ چنا نچہ حضرت باری تعالیٰ کا جانب سریم علیماالسلام سے خطاب ہے۔ وَ هُورِّی الْیَلْثِ بِجِدُعِ النَّحْدَلَةِ تُسلقِطُ "تم خرے کے درخت کا تندا پی طرف ہلاؤتم پر پکے عَلَیْكِ دُطبًا جَنِیْنَا طَ فَكُلِی وَ الشَّرَبِی وَ ہوئے خرے گریں گے، آئیس کھاؤاور (چشے کا پانی) پو قَرِّی عَلَیْكِ دُطبًا جَنِیْنَا طَ فَكُلِی وَ الشَّرَبِی وَ اورا نِیْ آئیس ٹھنڈی کرو۔''

قدرت نے حضرت مریم علیہ السلام کے لئے کھانے پینے کا سامان مہیا کردیا۔لیکن ایسانہیں کیا کہ خرموں کو درخت ہے اُتارکر اُن کی جھولی میں ڈال دیا ہو۔ کیونکہ جہاں تک رزق کے پیدا کرنے کا تعلق ہے وہ اُس کا کام ہے۔اس لئے درخت کو سر بروشا داب کیا، اس میں پھل لگائے اور پھلوں کو پختہ کردیا۔لیکن جب آئیں اُتار نے کی ٹو بت آتی ہے تو قدرت دخل نہیں دیتی۔صرف حضرت مریم می کو ان کا کام یا ددلا یا جاتا ہے کہ وہ اپنے ہاتھ کو ہلا کیں ، اور اپنے رزق کو حاصل کریں۔

اگراس کی رازقیت کے بہی معنی ہیں کہ'' جودیتا ہے وہی دیتا ہے اور جوماتا ہے اُس کی طرف سے ماتا ہے'' تو پھرانسان جو پھے بھی کھائے کمائے گا، اور جس طرح بھی حاصل کرے گاوہ اس کے لئے حلال ہی ہوگا۔خواہ چوری سے حاصل ہویار شوت سے ظلم سے حاصل ہویا غضب سے ، کیونکہ یہاللہ کا فعل اور اُس کا دیا ہوارز ق ہوگا۔جس میں انسان کے اختیار کا بچھوٹل نہ ہوگا۔ اور جہاں کوئی چیز اختیار

کے صدود ہے باہر ہوائی کے لئے طال وحرام کا سوال بید انہیں ہوتا اور ندائی سے کسی قتم کی باز پرس ہوتی ہے اور جب اییانہیں بلکہ اس سے صلال وحرام کا تعلق ہوتا ہے تا کہ اُس سے پوچھا جا سیکے کہ اُس نے طال طریقہ سے حلال وحرام کا تعلق ہوتا ہے تو پھر اُسے انسانی اعمال سے متعلق ہوتا چاہئے تا کہ اُس سے پوچھا جا سیکے کہ اُس نے طال طریقہ سے ماسل کیا ہے یا حرام طریقہ سے سالیت جہاں اُس نے اکتساب رزق کی سکت اس بین آجاتی ہے، تو پھر منہ ہلائے بغیرا پنے سرچشمہ رزق کے مطابق میں جنوب بین بجہ کارگا وہ سی میں قدم رکھتا ہے اور ہاتھ پیر ہلانے کی سکت اس بین آجاتی ہے، تو پھر منہ ہلائے بغیرا پنے سرچشمہ رزق سے غذا حاصل نہیں کرسکتا۔

ع کا کات ہتی کے قطم و تی ہیں جس طرح تائے کے ترب کوانسانی کارگذاریوں سے وابستہ کیا ہے جس سے تو ہے عمل باطل نہیں ہوتی، اُسی طرح ان مسامی کی کامیا بی و مناکا کی کوا پی مشیت کا پابند بھی بنایا ہے تا کہ انسان اپنی طاقت عمل پر بھروسہ کر کے خالتی کو نہ بھول جائے ۔ یہی جروتفویض کے درمیان امر بین الامرین کا نقطہ ہے۔ چنا نچہ جس طرح تمام کا کتا تہ ہیں قدرت کا ہمہ گیر اور حکم قانون کام کررہا ہے، اس طرح رزق کی پیداوار اور اس کی تقسیم بھی تدبیر و تقدیر دونوں کی کارفر مائی کے ساتھ اُس کے ملاہرائے ہوئے اندازے کے مطابق ہوتی ہے جوانسانی نتائج عمل کے تناسب اور پھر اُس کی حکمت و صفحت کی کارفر مائی کی وجب کھرائے ہوئے اندازے کے مطابق ہوتی ہے جوانسانی نتائج عمل کے تناسب اور پھر اُس کی حکمت و صفحت کی کارفر مائی کی وجب کھیں اس کے کہیں کم ہے اور کہیں نیا دہ اب چونکہ سامان معیشت کا وی کا کتا ہے کہ اس نے سعی و عمل کے اختلاف اور مصاب کے عباد کے بیش نظر رنت کے الگ الگ معیار اور مختلف بیانے مقرر کئے ہیں ۔ کہیں افلاس ہے اور کہیں نوش حالی کہیں تکیف ہے اور کہیں راحت، کوئی مسرت واطمینان کے گوارے میں جمول رہا ہے اور کوئی فقر و نا داری کی تختیاں جسل رہا ہے۔ چنا نچ قر آن کر یم ہیں ہے کوئی مسرت واطمینان کے گوارے میں جمول رہا ہے اور کوئی فقر و نا داری کی تختیاں جسل رہا ہے۔ چنا نچ قر آن کر یم ہیں ہے کہاں گئی علی گیل گئی علی گئی علی گیاتی تھی ہیں کہ و بیا ہے تھی کر دیتا ہے اور جس کیلئی شکی علی علی گئی علی علی ہی ہے جسل و و ہر چیز کا بیک ہیں تک کے خاتیاں جسل کی کھی تا ہے جسل و و ہر چیز کا بیک ہی کہا کے جاتھ کے جاتھ کے جاتھ کے تک کر دیتا ہے، بے شک و و ہر چیز کا بیک کے دیک کو جاتھ کے خاتیاں جاتھ کے دیا جاتھ کی کر دیتا ہے، بے شک و و ہر چیز کا بیک کی کر بی کا کہ کو خات کے دیا جاتھ کی کر دیتا ہے، بے شک و و ہر چیز کا بیک کوئی کا کہ کوئی کا کہا کے خاتیاں جاتھ کی کر دیتا ہے، بے شک و و ہر چیز کا کہ کر چیز کا کہ کوئی کا کہ کوئی کا کہ کوئی کا کہ کوئی کی کوئی کی کوئی کا کوئی کے کہائی کی کوئی کوئی کے کہائی کوئی کے کہائی کوئی کے کہائی کی کوئی کا کہ کوئی کے کہائی کوئی کی کر کے کر کیا ہے کہ کی کوئی کر کیا ہے کہ کر کوئی کا کوئی کی کوئی کے کہ کی کر کے کئی کوئی کی کوئی کی کوئی کر کے کر کوئی کی کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کی کوئی کی کوئی کر کر کیا ہے کوئی کی کر کی کر کی کوئی

امیر المومنین علیه السلام نے خطبہ ۲۳ میں ای مطلب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ہے۔

امابعل فان الا مرینزل من السماء الی برخض کمقوم میں جو کم یازیادہ ہے أے لے کرفر مانِ الا دض الی کل نفس بما قسم لها من قضا آسان ہے دمین پراس طرح اُترتے ہیں جس طرح زیادة اور نقصان۔ بارش کے قطرے۔

چنانچہ جس طرح ہارش کے فیضان کا ایک نظم انضباط ہے کہ سطح سمندر سے بخارات اٹھیں اور پانی کے ذخیرے اٹھائے ہوئے فیضا میں گھنکو رگھٹا کی صورت میں بھیل جا کیں اور قطرہ قطرہ کر کے اس طرح بیکیں کہ قطروں کے تاریندھ جا کیں اور میدانی زمینوں اور بلند ٹیلیوں کی رگوں اور نسوں کو سیراب کرتے ہوئے آگے بڑھ جا کیں اور جہاں نشیب ہو، پانی کے خزانے جمع کرتے رہیں تا کہ پیاسے آئیلوں کی رگوں اور سیراب ہوں، اور سوکھی زمینوں کی اس سے آبیاری ہو۔ یونہی اللہ سجانہ نے زندگی ومعیشت کے تمام سروسامان مہیا کر سیکن، جانور سیراب ہوں، اور سوکھی زمینوں کی اس سے آبیاری ہو۔ یونہیں بڑتا۔ چنانچے ارشادِ قدرت ہے۔

وَ إِنْ شِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَرَ آمِنْهُ وَ مَا كُنَى جِيرِ الي نَبِينِ جَكَ (بَعِر پور) خزانے مارے پاس نُكَرِّلُهُ إِلَّا بِقَدَى مِ مَعْدُوهِ ۞ موجودنه بول ليكن بم برچيز كومقرره بيانے پر جَجِجَ بيں۔

اگرانسان کی بڑھتی ہوئی طبع وحرص کے پیانے تھلکئے لگیں، تو جس طرح بارش کی فرادانی، روئیدگی اور شادا بی سے بجائے فصلیں نتاہ کر دیتی ہیں، یونہی سامان معیشت وضروریات زندگی کی کثرت، انسان کواللہ سے بے نیاز اور بعناوت وسرکشی پرآ مادہ کردے۔ چنا نچہ اللہ سحانۂ فرما تا ہے۔

اوراگررزق میں کی کردے تو جس طرح بارش کا رک جانا زمین کو بے خبراور چوپاؤں کو ہلاک کردیتا ہے، یونہی ذرائع رزق کی بندش سے انسانی معاشرہ تباہ و برباد ہوکررہ جائے ، اورزندگی و معیشت کا کوئی سروسامان باقی ندر ہے۔ چنا نچے اللہ سحانۂ کا ارشاد ہے۔ اَ اَمَّنْ هَٰذَا الَّذِی کَی یَرُدُ قُکُمْ اِنْ اَمْسَكَ مِنْدُ قَکُهُ اَگُر فِدا اپنی روزی کوروک دے تو کون ایسا ہے جو تہمہیں روزی دے۔

لہذااس کیم و دانانے ایک متناسب و معتدل طریقہ پر نظام رزق جاری کیا ہے اور رزق وروزی کی اہمیت ظاہر کرنے اور ایک کو دوسرے سے مر جبط رکھنے کے لئے رزق کی تقسیم میں تفرقے پیدا کر دیتے ہیں۔ یہ تفرقہ اور غیر مساویا نہ تقسیم بھی خودانسانی مسامی کے دوسرے سے مرجبوتی ہے اور کھی نظام عالم کے مجموعی مفاد اور اس کی حکمت و مسلحت کی کار فرمائی کی بناء پر ہوتی ہے۔ اس لئے کہ اگر فقر و احتیاج میں نادار کے صبر واستقلال کا امتحان لیا ہے تو ٹرات و دولت میں دولت مند کے شکر اور اوا کیگی حقوق کی کڑی آز مائش ہے کہ وہ فقراء و مساکیین کے حقوق اداکر تا ہے یا نہیں ، ناداروں اور فاقد کشوں کی خبر لیتا ہے یا نہیں ، اور پھر جہاں دولت ہو، طرح کے خطرات بھی پیدا ہوں گے۔ کہمی مال و جائیدا دے لئے خطرہ بھی فقر وافلاس کا کھٹکا ہوگا۔

چنانچ بہت سے لوگ ایسے ہوں گے کہ جو دولت کے نہ ہونے کی وجہ سے اپنے کوزیادہ مطمئن اور خوش پاتے ہوں گے۔ اُن کے نزدیک سے بہر وسامانی اور بے مائیگی اس دولت سے کہیں زیادہ بہتر ہوگی جوان کے آرام واطمینان کوچین لے اور بھی یہی دولت جے انسان جان سے زیادہ عزیز بجھتا ہے اس کے جان جانے کا سبب بن جاتی ہے۔ پھر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جب دولت نہ بھی ، اخلاق محفوظ سے سیرت بے داغ تھی اور ادھر مال و دولت کی فراوانی ہوئی کہ اخلاق جا ہوگئے۔ کردار بگر گیا۔ اب شراب کا دور بھی ہے۔ مہوشوں کا جماعت سے بخبر ہونے جماعت سے بخبر ہونے کی وجہ سے جیخ الحق ہے اس صورت میں دولت کا نہ ہونا ہی ایک نعمت تھا۔ لیکن انسان اللہ کی مسلحت سے بخبر ہونے کی وجہ سے جیخ الحق ہے اور قبی کرائیوں سے اس کا دائن بچار ہا ہے کہ جودولت کے ہونے کی وجہ سے پیدا ہو کئی تھیں۔ لہذا دولت اگر راحت کی قبیل ہے و فقر اخلاق کا نگہ ہان ہے۔

کے امیرالمونین نے جس اعجازی بلاغت کے ساتھ خداوند عالم جن کیات ہونے پر روثنی ڈالی ہے اور جن پُر شکوہ لفظوں کے ساتھ اس کے علم کی ہمدگیری کی نضور تھینجی ہے وہ منکر کے ذہن کو بھی متاثر کئے بغیر نہیں رہ عتی۔ چنانچیا بن الحدید نے تحریر کیا ہے۔

لوسمع هذا الكلام ارسطوطاليس القائل بانه تعالى لا يعلم الجزئيات لخسع قليه وقف شعر لا واضطراب فكر لا الاترى ماعليه من الرداء والمهابة والعظمة والفخامة والمتانة والجزاته مع ماقل اشرب من الحلاوة والطلاوة واللطف والسلاسة لا ارى كلاما يشبه هذا الاان يكون كلام الخالق سبحانية فان هذا الكلام نبعة من تلك الشجرة وجداول من ذٰلك البحر وجذوة من تلك النّار

ہی کیاہے۔جبکہ بیائ شجر کی بلندشاخ ،ای دریا کی جدول اوراس بحلی کا پرتو ہے۔

جن لوگول نے صرف اُسے عالم کلیات مانا ہے۔ اُن کی دلیل میہ ہے کہ چونکہ جزئیات میں تغیر و تبدل ہوتار ہتا ہے۔ لہذا اسے عالم جزئیات ماننے کی صورت میں اُس کے علم کو بھی متغیر مانٹا پڑے گا ، اورعلم چونکہ عین ذات ہے، لہذا ذات بھی تغیرات کی اماج گاہ بن جائے گی۔جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ حادث قرار پا کراپنی قدامت کو کھو بیٹھے گا۔ مگریدایک ظاہر فریب مغالطہ ہے اس لئے کہ تغیر معلوم ہے تغیر علم أس وقت لازم آتا ہے کہ جب بیر مانا جائے کہ اُسے ان تغیرات کاعلم نہیں اور اگر تمام تغیر و تبدل کی صورتیں اس کے سامنے آئینہ ہیں، تو کوئی وجزمیں کہ تغیر معلومات ہے اُس کے علم کوبھی تغیر پذیر سمجھ لیا جائے جبکہ یہ تغیر صرف معلوم تک محدود ہے اور علم پراٹر انداز نہیں ہوتا۔

كيا كيا، تو آب نے فرمايا۔

وهوندلو- ہمارے سامنے ایک ایسا معاملہ ہے جسکے کی رخ

جب مل عثان کے بعد آ پ کے ہاتھ پر بیعت کا ارادہ وَمِنْ خُطْبَةٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَبًّا أرين على البيعة مجھے چھوڑ دو ، اور ( اس خلافت کیلئے ) میرے علاوہ کوئی اور

بَعْلَ قَتُلَ عُثْمَانَ : دَعُونِي وَالْتَبِسُوا غَيْرِى فِإِنَّا مُسْتَقْبِلُونَ آمَرًا لَهُ وُجُولًا اور کی رنگ ہیں۔ جے نہ دل برداشت کر سکتے ہیں اور نہ وَالْوَانِّ- لَا تَقُومُ لَهُ الْقُلُوبُ وَلَا تَشُبُ عقلیں اُسے مان سکتی ہیں۔ (دیکھوافقِ عالم پر) گھٹائیں عَلَيْهِ الْعُقُولُ- وَإِنَّ الْأَفَاقَ قَدُ أَغَامَتُ چھائی ہوئی ہیں، راہتہ پیچائے میں نہیں آتا۔ تہمیں

اگر ارسطا طالیس کو جو خداوند عالم کے عالم جزئیات ہونے کامنکر ہے اس کلام کو ہے ، تو اس کا بھی دل جھک جائے۔ رو تکٹے کھڑے ہوجائیں اور خیالات میں انقلاب بیدا ہوجائے کیا اس کلام کی آپ و تاپ دید ہے و طنطنه، شکوه وجلال اورمتانت و پختگی تم نهیس د کیھتے اور ان اوصاف کے علاوہ اس میں شیریں بیانی، رنگینی لطافت اورسلاست کے جو ہر نمایاں ہیں۔ جھے تو کوئی کلام اس ے ملتا جاتا ہوا نظر نہیں آتا۔ ہاں اگر کوئی کلام اس سے میل کھا تا ہے تو وہ خالق کلام کا کلام ہے اور اس میں تعجب

جب حضرت عثان کے قل ہوجانے ہے مند حکومت خالی ہوئی تو مسلمانوں کی نظریں امیر الموشینؑ کی طرف اٹھنے لگیں جن کی سلامت روی، اصول پرستی اور سیاست بصیرت کا اس طویل مدت میں آنہیں بڑی حد تک تجربہ ہو چکا تھا۔ چنانچیہ متفقہ طور پر آپ کے دسبے حق پر بیعت کے لئے اس طرح ٹوٹ پڑے جس طرح بھولے بھلکے مسافر دورسے منزل کی جھلک دیکھ کراُس کی ست لك روت ميں جيساكمورخ طبرى نے لكھا ہے۔ لوگ امیر المومنین پر ہجوم کر کے ٹوٹ پڑے اور کہنے لگے کہ

وَالْمَحَجَّةُ قَلَّ تَنكَّرَتُ وَاعْلَمُوا الَّتِي إِنَّ

أَجَبُّكُمْ رَكِبْتَ بِكُمْ مَا أَعْلَمُ وَلَمْ أُصْغِ

إلى قَوْلِ الْقَائِلِ وَعَتْبِ الْعَاتِبِ- وَإِن

تَرَكْتُمُونِي فَأَنَا كَأَحَدِكُمُ وَلَعَلِّي أَسْتُمُكُمُ

وَأَطْرَعُكُمْ لِبَنِّ وَلَّيْتُمُولُا أَمْرَكُمْ - وَأَنَّا لَكُمْ

وَ زِيرًا خَيْرٌ لَّكُمْ مِنْي أَمِيرًا-

فغشى النّاس عليّا فقالوا نبايعك فقلا تراى مانزل بالاسلام وما ابتلينا به من ذوى القربيٰ-

(طبری ج۵، ص۱۵۲)

مگرامیرالمومین ان کی خواہش قبول کرنے سے انکار کر دیا جس پران لوگوں نے شور مچایااور چیج چیخ کر کہنے لگے کہا ہے ابوالحتٰ آپ اسلام کی تباہی پرنظز نہیں کرتے، فتنہ وشرک کے بڑھتے ہوئے سیلاب کونہیں دیکھتے کیا آپ خدا کا خوف بھی نہیں کرتے؟ پھر بھی حضرت نے آ مادگی کا ظہار نہ فرمایا۔ کیونکہ آپ و کیھرہے تھے کہ پیغیبر کے بعد جو ماجول بن گیا تھا اُس کے اثرات دل و دماغ پر چھائے ہوئے ہیں۔ طبیعتوں میں خودغرضی وجاہ پسندی جڑ پکڑ چکی ہے ذہنوں پر مادیت کے فلاف چڑھ چکے ہیں اور حکومت کومقصد برآ ریوں کا ذریعی قرار دینے کی عادت پڑچکی ہے۔اب خلافت اللہ کو کھی مادیت کا رنگ دے کر اُس سے کھیلنا چاہیں گے۔ان حالات میں ذہنیتوں کو بدلنے اور طبیعتوں کے رخ موڑنے میں لو ہے لگ جائیں گے۔ان تاثرات کےعلاوہ بیصلحت بھی کارفر ماتھی کہان لوگوں کوسوچ سمجھ لینے کاموقع دے دیا جائے تا کہ کل اپنے مادی تو قعات کونا کام ہوتے دیکھ کرید نہ کہنے لگیں کہ پیعت قتی ضرورت اور ہنگا می جذب کے زیر اثر ہوگئی تھی۔ اں میں سوچ بچارے کا مہیں لیا گیا تھا۔ جیسا کہ خلافت اوّل کے متعلق حضرت عمر کا یہی نظریتھا کہ جوان کے اس قول سے خلام ہے۔ ان بیعة ابی بكر كانت فلتة وقی الله ابوبكركی خلافت بسوچ سمجه بوگی ـ مگرالله نه أس شرها فمن عاد الى مثلها فاقتلولا كشرت بجاليا- اب الركوئي الياكرت وأت لل (تاريخ الخلفاء ص ٢٠)

معلوم ہونا جاہے کہ اگر میں تمہاری اس خواہش کو مان لول، تو حمیں اس رائے پر لے چلوں گا۔ جومیر علم میں ہاورا سے متعلق کسی کہنے والے کی بات اور کسی ملامت کر نیوالے کی سرزکش يركان نهيس دهرول گا\_اورا گرتم ميرا پيجيها حيمور دو، تو پھر جيسے موويسا میں ہوں اور ہوسکتا ہے کہ جےتم اپناامیر بناؤ اُس کی میں تم ہے زیادہ سنوں اور مانوں اور میرا (تمہارے دنیوی مفاد کیلئے) امیر - Com jet to grif 19 com im gr

ہم آ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں اور آپ دیکھرہے ہیں کہ

اسلام پرکیا کیامصیبتیں ٹوٹ رہی ہیں،اور پیغیبر کے قریبیوں

کے بارے میں ہماری کیسی آنر ماکش ہور ہی ہے۔

سے سر نیجے ڈال دیں گے، اور بتانے والے عاجز و در ماندہ ہوجائیں گے۔ بیاس وقت ہوگا کہ جبتم براڑائیال زورے ٹوٹ بیٹیں گی اور اُس کی سختیاں نمایاں ہوجا ئیں گی۔اور دنیا اس طرح تم پرتنگ ہوجائے گی کہ صیبتوں کے دنوں کوتم پیجھنے لگو کے کہ وہ برصتے ہی جارہے ہیں۔ یہاں تک کہ خدا دندِ عالم تمہارے باتی ماندہ لوگوں کو فتح و کامرانی دے گا۔فتنوں کی سیہ صورت ہوتی ہے کہ جب دوآتے ہیں، تواس طرح اندھرے میں ڈال ویتے ہیں کہ (حق وباطل) کا امتیاز نہیں ہوتا اور بلٹتے میں تو ہوشیار کر کے جاتے ہیں۔ جب آتے ہیں توشاخت نہیں ہوتی پیچیے بلتے ہیں تو پیچانے جاتے ہیں۔وہ ہواؤں کی طرح چكر لكاتے بيں \_كىشركوائي زو يرركھ ليتے بيں اوركوئى أن سے رہ جاتا ہے۔میرے نزدیک سب فتوں سے زیادہ خوفاک تمہارے لئے بی اُمیا فتنہ ہے جے نہ خود کھے نظر آتا ہے اور نہ اسمیں کوئی چیز بھائی دیتی ہے۔ اس کے اثرات تو سب كوشامل مين الكين خصوصيت سياس كى آفتين خاص اى افراد كيليح بين \_ جواس ميں حق كو پيش نظرر كھے گااس يرمصينتيں اُ کیں گی اور جوآ تکھیں بندر کھے گاوہ ان ہے بچار ہے گا۔خدا ک<sup>و تتم</sup>! میرے بعدتم بنی أمیه کواینے لئے بدترین حکمران پاؤ گے۔وہ تو اس بوڑھی اور سرکش اونٹنی کے مانند ہیں جومنہ سے کافتی ہو، اور إدھر اُدھر ہاتھ پیر مارتی ہو۔اور دو ہنے والے پر ` ٹائلیں چلاتی ہواور دورھ دینے سے انکار کردیتی ہو۔وہ برابر تہارا قلع قع کرتے رہیں گے۔ بہال تک کمصرف أے چھوڑیں گے جوان کےمفیدمطلب ہویا (کم از کم) ان کیلئے نقصان رسال نه ہو۔ اور ان کی مصیبت ای طرح کھیرے رہے گی۔ کدان سے دادخواہی الی ہی شکل ہوجائے گی جیسے غلام كے لئے ايخ آ قاسے اور مريدكى اينے بيرسے تم يرأن كا فتنہ الی بھیا نک صورت میں آئے گا کہ جس سے ڈر لگنے لگے گا، اور زمانة جابليت كى مختلف حالتوں كو لئے ہوگا۔ نه اس ميں

الْمَسْنُولِيْنَ- وَذٰلِكَ إِذَا قَلَصَتْ حَرِبُكُمُ وَشَمَّرَتُ عَنَّ سَاقٍ، وَضَاقَتِ اللَّانَيَا عَلَيْكُمُ ضِيُقًا تَسْتَطِيلُونَ مَعَهُ أَيَّامَ البَلاءِ عَلَيْكُمُ حَتَّى يَفْتَحَ اللَّهُ لِبَقِيَّةِ الْآبُرَارِ مِنْكُمْ- إِنَّ الْفِتَنَ إِذَا أَقْبَلَتُ شَبَّهَتُ وَإِذَا أَدُبَرَتُ نَبَّهَتُ يُنكُرُنَ مُقْبِلَاتٍ وَيُعُرَفِّنَ مُكْبِرَاتٍ - يَحُمُّنَ حَوْمَ الرِّيَاحِ يُصَبُّنَ بَلَكُا وَ يُخْطِئْنَ بَلَكُ الدَّ إِنَّ أَحُوانَ اللهِ تَن عِنْدِي عَلَيْكُمْ فِتُنَهُ بَنِي أُمَيَّةَ، فَإِنَّهَا فِتْنَةٌ عَبْيَآهُ مُظُلِبَةٌ عَبُّتُ خُطَّتَهَا وَخَصَّتُ بَلَيَّتُهَا، وَأَصَابَ الْبَلَّاءُ مَنُ أَبْصَرَ فِيها - وَأَخْطأُ الْبِلَّاءُ مَنْ عَبِي عَنْهَا - وَأَيُّمُ لِلَّهِ لَتَجِكُنَّ بَنِي آُمَيَّةَ لَكُمَّ إِوْبَابَ سَوْءٍ بَعْدِي كَالنَّابِ الضُّرُوسِ تَعُذِمُ بِفِيهَا وَتَخْبِطُ بِيَدِهَا، وَتَزْبِنُ برجُلِهَا، وَتُمْنَعُ دُرُّهَا- لَا يَزَالُونَ بِكُمَ حَتَّى لَا يَتُركُوا مِنْكُمُ إِلَّا نَا فِعًا لَهُمُ َ اَوْغَيْرَ ضَائِرٍ بِهِمْ - وَلَا يَرَالُ بَلْآوُهُمْ تَحَتَّى لَا يَكُونَ انتِصَارُ أَحَدِكُمُ مِّنهُمُ اللَّا كَانْتِصَار الْعَبُلِمِنَ رَّبِّهِ وَالصَّاحِبِ مِن مُستَصَحِبه تَرِدُ عَلَيْكُمْ فِتْنَتُّهُمْ شَوَّهَا ۗ مَخْشَيَّةً وَقِطَعًا جَاهِلَيَّةً ليس فِيهَا مَنَارُ هُدًى، وَلا عَلَمْ يُرَى نَحُنُ أَهُلَ البَيْتِ مِنْهَا بِمَنْجَاةٍ وَلَسُنَا فِيْهَا بِلُعَاةٍ-

غرض جب اصرار صد سے بڑھا، تو اس موقع پر بیہ خطبہ ارشاد فر مایا جس بیں اس امر کو واضح کیا ہے کہ اگرتم بجھے دیاوی مقاصد کے لئے جانج ہوتو بیس تبہارا آلہ کار بننے کے لئے تیاز نہیں بچھے چھوڑ دو، اور اس مقصد کے لئے اور کسی کو بنتی اور نہ حکومت کر سکے تم میری سابقہ سیرت کو دکھ جو کہ بیس قرآن و سنت کے علاوہ کسی کی سیرت برعمل پیرا ہونے کے لئے تیاز نہیں اور نہ حکومت کا اتنا ہی خیال کروں گا جتنا ایک پر کے لئے اپنے اصول سے ہاتھ اٹھاؤں گا۔ اگرتم کسی اور کو ہنتی کرو گے تو میں ملی قوا نین و آئین حکومت کا اتنا ہی خیال کروں گا جتنا ایک پر امن ہری کو کرنا چا ہے۔ میں نے کسی مرحلہ پر شورش بر پا کر کے سلمانوں کی ہیئت اجتماعیہ کو پر اگندہ و منتشر کرنے کی کوشش نہیں کی۔ چنا نچے اب بھی ایسانی ہوگا۔ بلکہ جس طرح مصالح عامد کا لھا ظاکرتے ہوئے ہمیشہ سے مشورے دیتار ہا ہوں ، اب بھی در لغی نہ کروں گا اور اگرتم بھے اس سطح پر رہنے دو، تو یہ چیز تمہارے دینوی مفاد کے لئے بہتر ہوگی۔ کیونکہ اس صورت میں میرے ہاتھوں میں افتد ارنہیں ہوگا تمہارے دینوی مفادات کے لئے سرراہ بن سکوں ، اور تمہاری میں دوڑے اٹکاؤں اور اگر یہ ٹھان چکے ہو کہ میرے ہاتھوں پر باتھ ہوگا کہ باتھوں پر باتھ اس کے بغیر ندر ہو گے تو پھریا در کھوں کی خورہ شوں میں دوڑے اٹکاؤں اور اگر یہ ٹھان چکے ہو کہ میرے ہاتھوں پر باتی آئے اور چا ہے تمہاری زبا نیں میرے خلاف تھلیں میں تمہیں جق کی بیٹ بیٹ پر بھی پر بحبور کر دوں گا اور تق کے معاملہ میں کی کورور عایت نہیں کردں گا۔ اس پر بھی اگر بیعت کرنا چا ہے ہوتو اپنا شوق پورا کر لو۔

# خطبه

لے لوگو! میں نے فتنہ وشرکی آئمصیں پھوڑ ڈالی ہیں اور جب اس کی تاریکیاں (موجوں کی طرح) ته و بالا ہور ہی تھیں اور (دیوانے کوں کی طرح) اس کی دیوانگی زوروں پرتھی، تو میرے علاوہ کسی ایک میں جرأت نہ تھی کہ وہ اس کی طرف بڑھتا۔اب (موقعہ ہے) جو چاہو مجھ کے اسے پوچھ لو۔ پیشتر ال کے کہ مجھے یاؤ۔ اُس ذات کی قتم! جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے تم اس وقت سے لے کر قیامت تک کے ورمیانی عرصے کی جو بات مجھ سے پوچھو کے میں بتاؤں گااور کسی ایسے گروہ کے متعلق دریافت کرو گے جس نے سوکر ہدائیت کی ہوا درسوکر گمراہ کیا ہوتو میں اُس کی للکارنے والے اور اُسے آ گے سے تھینچ والے اور پیچیے سے دھکیلنے والے اور اس کی سوار بول کی منزل اور اُس کے (سازو سامان سے لدے ہوئے) یالانوں کے اُٹرنے کی جگہتک بنادوں گا اور یہ کہ کون ان میں سے قتل کیا جائے گا۔اور کون (اپنی موت) مرے گا۔ اور جب میں نہ رہول گا اور ٹاخوشگوار چیزیں اور سخت مشکلیں بیش آئیں گی تو (دیکھ لینا) کہ بہت سے پوچھنے والے پریشانی

ثُمَّ يُفَرِّجُهَا اللَّهُ عَنْكُمْ كَتَفُرِيْجَ الْآدِيْمِ بَمْنُ يَسُومُهُمْ خَسَفًا ويَسُو قُهُمْ عُنْفًا، وَ يَسْقِيهِمْ بِكَأْسِ مُصَبَّرَةٍ اللَّ يَعْطِيهُمُ يَسْقِيهِمْ بِكَأْسِ مُصَبَّرَةٍ لاَّ يُعْطِيهُمُ إلاَّ السَّيفَ بِكَاسٍ مُصَبَّرَةٍ لاَّ يُعْطِيهُمْ إلاَّ السَّيفَ وَلاَ يُحْلِسُهُمْ إلاَّ الْحَوْفَ فَعَنَّلُ ذَلِكَ تَوَدُّ قُرَيْشُ بِاللَّانَيَا وَما فِيها لَوْ يَرُونَنِي مَقَامًا وَاحِلًا وَلَوْقَلَّرَ جَزَرِجُرُورٍ لاَ قَبَلَ مِنْهُمْ مَا أَطْلُبُ الْيَوْمَ بَعْضَهُ فَلَا

ہدایت کا مینارنصب ہوگا، اور ندراستہ دکھانے والا کوئی نثان نظر

آئے گا۔ ہم (اہل ہیت رسول) ان فتند انگیزیوں کے (گناہ

سے) بچے ہوں گے، اور اُن کی طرف لوگوں کو بلانے میں ہمارا

کوئی حصہ نہ ہوگا پھر ایک دن وہ آئے گا کہ اللہ اُس شخص ک

ذریعہ سے جو انہیں ذلت کا مزہ دکھائے اور شخق سے ہنکائے اور

موت کے) نکن جام پلائے، اور ان کے سامنے تکوار رکھے اور

خوف انہیں چمٹادے۔ ان فتنوں سے اس طرح ملیحہ ہ کردے گا

جس طرح ذہیجہ سے کھال الگ کی جاتی ہے۔ اس وقت قریش

دنیاو مافیہا کے بدلہ میں میرچاہیں گے کہ وہ مجھے صرف آئی دیر کہ

جن طرح ذریح ہونے میں لگتی ہے کہیں ایک وفعہ د کھے لیں

ناکہ میں اس چیز کو قبول کرلوں کہ جس کا آج کے حصہ بھی طلب

ناکہ میں اس چیز کو قبول کرلوں کہ جس کا آج کے حصہ بھی طلب

امیرالمومنین نے بین نظبہ جنگ نہروان کے بعدار شاوفر مایا۔ اس میں فتنہ سے مرادوہ جنگیں ہیں جوبھرہ صفین ، اور نہروان میں لڑی گئیں۔ چونکدان کی نوعیت پنج بھر کی جنگوں سے جداگانہ تھی (کیوں کہ دہاں مقابلہ ان لوگوں سے قاجو چروں پر اسلام کی نقاب ڈالے ہوئی تھے ) اس لئے لوگ اہل قبیلہ سے جنگ کرنے کے لئے متر دّد تھے اور یہاں مقابلہ ان کہ جولوگ اذا نمیں دیتے ہیں ، نماز پڑھتے ہیں اُن سے قال کیسا۔ چنا نچ خز بمدا بن ثابت انصاری جیسے بزرگ اس وقت تک صفین میں شریک جنگ نہیں ہوئے ، جب تک محاریا سرکی شہادت نے شامیوں کا گروہ باغی ہونا ثابت نہ کردیا۔ یو نبی بھر میں اُس اُس کے اور ان کی نماز میں اور عبر ایسے حکابہ کی موجودگی اور نہروان میں خوارج کی پیشانیوں کے میں اُس اُس کے اور ان کی نماز میں اور عبرون قلب سے واقف اور اُن کے ایمان کی حقیقت سے آشا ہو یہ اور امیر المونین ہی ہونے کھیں۔ اندر میں طلات ان کے سامنے ششیر بکف کھڑے ہونے کی جرائت وہی کرسکا تھا جو اُن کے مکنون قلب سے واقف اور اُن کے ایمان کی حقیقت سے آشا ہو یہ اور امیر المونین ہی کی بھیرت خاص وا ایمانی جرائت کا کا م تھا کہ اُن کے مقابلہ میں اُٹھ کھڑے ہوئے آور اور بین اس اور کین والوں ، (اصحاب جمل) ظلم ڈھالئے ستھا تل بعدی الناکھین والقاسطین والمار قین ۔ اے علی تم میرے بعد بیعت تو ڈنے والوں ، (اصحاب جمل) ظلم ڈھالئے والوں (اہل شام) اور دین سے بے دراہ ہوجانے والوں (خوارج) سے جنگ کردگے۔

پینیبرا کرم کے بعد کوئی متنفس امیر المونین کے علاوہ یہ دعویٰ نہ کرسکا کہ جو پو چھنا جا ہو پو چھلو۔ چنا نچہ ابن جمر نے صواعق محرقہ میں کھا ہے کہ لم یکن احل من الصحابة یقول سلونی الاعلی ابن ابی طالب صحابہ میں سے کوئی ایک بھی یہ دعوے نہ کرسکا کہ جو پو چھنا چا ہو ہم سے پو چھلوسوا ابن ابی طالب کے البنہ صحابہ کے علاوہ تاریخ میں چند نام ایسے نظر آتے ہیں جنہوں نے ایساوعویٰ کرنے کی جرائے کی جیا براہیم ابن بشام، مقاتل ابن سلیمان، قمادہ، سبط ابن جوزی اور تحمد ابن ادریس

شافعی وغیرہ۔ گران میں سے ہر خص سوال کے موقع پر رسوا اور اپنے اس دعوے کو واپس لینے پر مجبور ہوا ۔ بید دعویٰ وہی کرسکتا ہے جو تھا آت ما گاہ ہو۔ چنا نچہ امیر المونین ہی وہ ور کشائے علوم نبوت سے جو کسی موقعہ پر کسی سوال کے جواب سے عاجز ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ یہاں تک کہ حضرت عمر کو بھی بیہ کہنا پڑتا تھا کہ اعوذ باللہ من معضلة لیس لھا ابوالحسن ۔ جس اُس مشکل سے اللہ کی پناہ ما نگتا ہوں جس کے حل کر اغیر المونین نہ ہوں ۔ یو نبی مستقل کے متعلق جو پیٹیین کو ئیاں آپ نے کیس، وہ حرف بچری ہوری ہوکر آپ کی وسعت علمی کی آئینہ دار ہیں ۔ وہ بی امید کی تناہ کاریوں کے متعلق جو پیٹیین کو ئیاں آپ نے کیس، وہ حرف بچری بوری ہوکر آپ کی وسعت علمی کی آئینہ دار ہیں ۔ وہ بی امید کی تناہ کیوں کی تملم متعلق ہوں یا خوارج کی شورش انگیزیوں کے متعلق وہ تا تاریوں کی تاخت و تا راج کے بارے میں ہوں یا زگیوں کی تملم متعلق ۔ وہ بعری یا وہ کی وجنیں کہ آپ کے اس دعوے پر تبجب کیا جائے۔ آوریوں کے متعلق ۔ وہ کو کی وجنیں کہ آپ کے اس دعوے پر تبجب کیا جائے۔

# خطب

وَمِنْ خُطْبَةٍ لَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَتَبَارَكَ اللُّهُ الَّذِي لَا يَبُّلُغُهُ بُعُدُ الْهِمَمِ وَلا يَنَالُهُ حَلِّسُ الْفِطَنِ الْآوَّلُ الَّذِي لَا غَايَةًلَهُ فَيَنْتَهِي - وَلَا اجِرَلَهُ فَيَنْقَضِيَ (مِنْهَا فِي وَصُفِ الْآنْبِيَاءِ) فَاسْتَوْدَعَهُمُ فِي أَفْضَلِ مُسْتُودَعٍ، وَأَقَرَّهُمْ فِي خَيْرٍ مُستِقَرِ تَنَا سَخَتُهُمْ كَرَآئِمُ الْآصُلَابِ إلى مُطَهَّرَاتِ الْأَرْحَامِ- كُلَّمَا مَضَى مِنْهُمْ سَلَفٌ - حَتَّى أَنْضَتُ كَرَامَةُ اللهِ سُبُحَانَهُ إلى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ، فَأَخْرَجَهُ مِنَ أَفْضَلِ المُعَادِنِ مُنْبِتًا وَأَعَرَّ لَا رُوْمَاتِ مَخْرِسًا مِّنَ الشَّجَرَةِ الَّتِي صَلَّعَ مِنْهَا ٱنْبِيَّاءَ لأ وَانْتَخَبَ مِنْهَا أَمَنَائَهُ عِتْرَتُهُ خَيْرُ الْعِتَرِ، وَأُسُرَتُهُ خَيْرُ الرُّسَرِ، وَشَجَرَتُهُ خَيْرُ

بابرکت ہے وہ خدا کہ جس کی ذات تک بلند پرواز ہمتوں کی رسائی نہیں اور نہ عقل وقہم کی قوتیں اُسے پاسکتی ہیں۔ وہ الیا اقل ہے کہ جس کے لئے نہ کوئی نقطہ ابتداء ہے کہ وہ محدود ہوجائے اور نہ کوئی اُس کا آخر ہے کہ (وہاں پہنچ کر) ختم ہوجائے۔

ای خطبہ کے ذیل میں فر مایا۔ اس نے ان (انبیاء) کو بہترین سونچ جانے کی جگہوں میں رکھا، اور بہترین ٹھکانوں میں مشہرایا۔ وہ بلندمر تبصلبوں سے پاکیزہ شکموں کی طرف منتقل ہوتے رہے۔ جب اُن میں سے کوئی گزر جانے والا گزرگیا، دوسرادین خداکو لے کر کھڑ اہو گیا۔ یہاں تک کہ یہا اُئی شرف محمہ صلی اللہ علیہ وا لہ وسلم تک پہنچا جنہیں ایسے معدنوں سے کہ جو بھلنے بھو لئے کے اعتبار سے بہترین اور ایسی اصلوں سے کہ جو نشو ونما کے لحاظ سے بہت باوقار تھیں، پیدا کیا۔ اس شجرہ سے منہ نی بیدا کیا۔ اس شجرہ سے اپنے امین منتخب فرمائے۔ ان کی عزت بہترین عزت ، اور قبیلہ بہترین قبیلہ اور فرمائے۔ ان کی عزت بہترین عزت ، اور قبیلہ بہترین قبیلہ اور شجرہ بہترین شبیلہ اور بررگی کے شجرہ بہترین شبیر میں شرائی اور بررگی کے

الشجر - نبتت في حُرَم، وبسقت في كَرَمٍ لَهَا فُرُوعٌ طِوَالٌ وَثَمَرَةٌ لَا تُنَالُ فُسهُو إمامُ مَنِح اتَّفَى وبَصِير لأمن الْمَتَلَاي سِرَاجٌ لَيْعَ ضَوْنُهُ وَشِهابٌ سَطَحَ نُورُهُ وَزَنْلُ بَرَقَ لَمُعُهُ سِيرَتُهُ الْقَصْلُ وَسُنَّتُهُ الرُّشُلُد وَكَلَامُهُ الْفَصْلُ وَحُكُمُهُ الْعَدُلُ- أَرْسَلَهُ عَلَى حَيْنِ فَتُرَةٍ مِّنَ الرُّسُلِ وَ هَفُو ٓ قِعَنَ الْعَبَلِ، وَعَبَاوَةٍ مِنَ الْأُمَمِ- إِعْمَلُوا رَحِمَكُمُ اللَّهُ عَلَى اَعُكُلامٍ بَيِّنَةٍ فَالطُّرِيقُ نَهُمُّ يَكُعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ وَأَنْتُمْ فِي دَارِ مُستَعْتب عَلَى مَهَلِ وَفَرَاغِ- وَالصُّحُفُ مَنْشُورَةً-وَالاَ قُلَامُ جَارِيَةً- وَالاَبْكَانُ صَحَيْحَةً وَالْأَلْسُنُ مُطْلَقَةً وَالتَّوبَةُ مَسْبُوعَةً وَالْاعْمَالُ مَقْبُولَةٌ.

اعمال قبول کئے جاسکتے ہیں۔

وَمِنْ خُطْبَةٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بَعَثُهُ وَالنَّاسُ ضُلَّالٌ فِي حَيْرَةٍ وَخَابِطُونَ فِي فِتْنَةٍ- قَالِ اسْتَهُوتُهُمُ الْآهُوَآءُ، وَ استنزَلْتُهُمُ الْكِبْرِياءُ، وَاسْتَخَفَّتُ هُمُ الْجَاهِلِيَّةُ الْجَهُلَاءُ حَيَارَى فِي دِلْزَال مِّنَ الْآمْرِ، وَبَلَّاءِ مِنَ الْجَهُل - فَبَالَغَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ فِي

مرگوای وقت میں بھیجا کہ جب لوگ جیرت و پریشانی کے امیں کم کر دہ راہ تھے اور فتنول میں ہاتھ پیر مار رہے تھے۔ نفسانی خواہشوں نے انہیں بھٹکا دیا تھا۔اورغرور نے بہکا دیا تھا اور چر پور جاہلیت نے اُن کی عقلیں کھودی تھیں اور حالات کے ڈانواں ڈول ہونے اور جہالت کی بلاؤں کیوجہ سے جیران و پریثان تھے۔چنانچہ بی صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے انہیں مجمائے بھانے كالوراق اداكيا۔ خودسيد هدات يرج

سامید میں بڑھا۔جس کی شاخیں دراز اور پھل دسترس سے باہر ہیں۔ وہ پرہیز گاروں کے المام، ہدایت حاصل کرنے والوں کے لئے (سرچشمہ)بھیرت ہیں۔وہ ایبا چراغ ہیں جس کی روشنی لودیتی ہے، اور ایساروش ستارہ جس کا نورضیا پاش، اور ایسا چقماق، جس کی ضوشعلہ فشال ہے۔ ان کی سیرت (افراط وتفریط سے نے کر) سیدھی راہ پر چلنا اور سنت ہدایت کرنا ہے۔ ان كا كلام حق وباطل كا فيصله كرينوالا ، اور حكم عين عدل ب\_الله نے انہیں اُس وقت بھیجا کہ جب رسول کی آ مد کا سلسلہ رکا ہوا تھا۔ برحملی بھیلی ہوئی اورامتوں پر غفلت چھائی ہوئی تھی۔اللہ تم پردم کرے۔ روٹن نشانوں پر جم کرعمل کرو۔ راستہ بالکل سیدھا ہے۔ وہ تمہیں سلامتوں کے گھر (جنت) کی طرف بلارہاہے ادراجی تم ایسے گھر میں ہو کہ جہاں تمہیں اتنی مہلت وفراغت ہے کہاں کی خوشنودیاں حاصل کرسکو۔ ابھی موقعہ ہے، چونکہ اعمال نامے کھلے ہوئے ہیں۔قلم چل رہے ہیں۔ بدن تندرست وتوانا ہیں۔ زبان آزاد ہے۔ توبہنی جاسکتی ہے اور

اگرالله نے ظالم کومہلت دے رکھی ہے تواس کی گرفت ہے تو وہ لِرْنَهِين نَكُل سَكَنا، اوروه اس كى گزرگاه اور كلي مين مدرى سينف کی جگہ پرموقع کا منتظرہے۔اُس کی ذات کی قتم جس کے قبضہ مں میری جان ہے، یقوم (اہلِ شام) تم پر غالب آ کررہے گی-اس کے نہیں کمان کاحق تم سے فائق ہے۔ بلکہ اس لئے

رم اور حکمت و دانائی اور اچھی تفیحتوں کی طرف انہیں النَّصِيْحَةِ، وَمَضى عَلَى الطَّرِيقَةِ، وَدَعَا إِلَى الْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ

تمام حمداس الله ك لئے ہے جواوّل ہے اور كوئى شے

اس سے پہلے ہیں، اور آخر ہے اور کوئی چیز اس کے بعد

ہیں۔وہ ظاہر ہےاور کوئی شےاس سے بالا ترجہیں،اور

باطن ہے،اورکوئی چیزاس ہے قریب ترنہیں۔ای خطبہ

کے ذیل میں رسول الله صلى الله علیه وآله وسلم كا ذكر

فر مایا۔ بزرگ اور شرافت کے معدنوں اور پاکیزگی کی جگہوں

میں ان کا مقام بہترین مقام اور مرزیوم بہترین مرزیوم ہے۔

اُن کی طرف نیک لوگوں کے دل جمکا دیئے گئے ہیں اور نگاہوں

كرخ مورد ديئ كئ بي - خدان ان كى وجه ع فتخ دبا

دیے، اور (عداوتوں کے) شعلے بچھا دیے۔ بھائیول میں

الفت پیداکی اور جو ( کفر میں ) اکشے تھے، انہیں علیحدہ علیحدہ

کردیا۔ (اسلام کی) پستی و ذلت کوعزت بخشی ،اور ( کفر کی)

عزت وبلندی کوذلیل کردیا۔ان کا کلام (شریعت کا) بیان اور

وَمِنُ خُطَّبَةٍ أُخُرِى: اللَّحَمُّ لُلَّهِ الآوَّل فَلَاشَى ءَ بَعُلَاهُ وَالْأَخِرِ فَلَا شَيْءَ بَعْلَالْم وَالظَّاهِرِ فَلَاشَيَّ عَ فَوْقَهُ وَالْبَاطِنِ فَلَا شَيْءُ دُوْنَهُ (مِنْهَا) فِي ذِكْرِ الرُّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَالِه وَسَلَّمَ مُسْتَقَرَّلُا خَيْرُ مُسْتَقَرِّ وَمُنْبِتُهُ الشُرَفُ مُنبِتٍ- فِي مَعَادُنِ الْكَرَامَةِ، وَمَهَاهِلِ السَّلَامَةِ قَلُ صُرِفَتُ نَحُولًا أَفْئِلَالًا الْابْسرَارِ، وَثِنْيَتُ اِلْيِسِهِ أَزِمْهُ الْآبُصَارِ-دَفَنَ بِهِ الضَّغَائِنَ وَاطْفَابِهِ الثُّوَآئِرَ- الْفَ بِهِ إِخُوانًا، وَفَرَّقَ بِهِ أَقْرَانًا- أَعَزَّبِهِ اللِّلَّتَهِ وَأَذَلَّ بِهِ الْعِزَّةَ-سكوت (احكام كى)زبان تمي-كَلَامُ هُ بَيَانٌ وَصَيْتُهُ لِسانً

> وَمِنُ خُطْبَةٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَلَئِنُ أَمْهَلَ الظَّالِمَ فَلَنَّ يَفُونَ أَخُلُهُ وَهُوَلَهُ بِالْبِرْصَادِ عَلَى مَجَادِ طَرِيقَه -وبنوضِعُ الشَّجٰي مِنْ مُّسَاعُ ريقهد أَمَّا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيَظُهَرَنَّ هَوْلًاءِ

میں تمہاری تین اوران کےعلاوہ دو باتوں میں مبتلا ہوں \_ پہلے توبيكةم كان ركفت موع بهري بو، اور بولني حيالنے ك باوجودگو نگے ہو،اورآ تکھیں ہوتے ہوئے اندھے ہواور پھر بہ كەنىتىم جنگ كےموقعه پرسىچ جوانمر د ہو،ادر نہ قابل اعتاد بھائی ہو۔اے اُن اوٹوں کی حیال ڈھال والو کہ جن کے چرواہے گم مو يحيك عين اورانيين ايك طرف سے كيركرلايا جاتا ہے تو دوسرى طرف سے جھر جاتے ہیں۔خداک قتم! جیبا کہ میراتمہارے متعلق خیال ہے گویا یہ منظر میرے سامنے ہے کہ اگر جنگ شدت اختیار کر لے اور میدان کارزارگرم ہوجائے، توتم ابن الى طالب سے ايے شرمناك طريقے سے عليحدہ ہوجسے ورت لکل برہنہ ہوجائے۔ میں اینے پروردگار کی طرف سے روش دلیل اوراینے بن کے طریقے اور شاہراہ حق پر ہوں ہے میں باطل کے راستوں میں ڈھونڈ ڈھونڈ کر یا تار ہتا ہوں۔اینے نبی ا کے اہل بیت کو دیکھو، اُن کی سیرت پر چلو، اور اُن کے نقش قدم کی پیروی کرو۔ وہ ممہیں ہدایت سے باہر نہیں ہونے دیں گے۔اور نہ گمراہی وہلاکت کی طرف پلٹائیں گے۔اگر وہ کہیں تُشهرين، تو تم بهي تشهر جاؤ ..... اور اگر وه المُسِن تو تيم بهي المُس كفرے مو-ان سے آ كے ند برده جاؤ .... ورنه كراہ موجاؤ گے، اور نہ (انہیں چھوڑ کر) پیچھے رہ جاؤ، ور نہ تباہ ہو جاؤ گے۔ میں نے محمصلی اللہ علیہ وآلہ ولم کے خاص خاص اصحاب دع ين - محصوتم من الله الله الفرنبين أنا، جوان كے مثل ہو وہ اس عالم میں من كرتے تھے كدان كے بال بگھرے ہوئے اور جرے خاک سے اٹے ہوتے تھے۔ جبکہ رات کودہ جودوقیام میں کاٹ چکے ہوتے تھے۔اس عالم میں کہ بھی پیشانیال مجدے میں رکھتے تھے اور بھی رخسار اور حشرکی یادے اس طرح بے چین رہے تھے کہ جیسے انگاروں پر تھمرے ہوئے ہول اور لیے تحدول کی وجہ سے ان کی

وَاعْطَانِي رَجُلًا مِّنْهُمُ - يَا أَهُلَ الْكُونَةِ مُنِيْتُ بِكُمْ بِثَلَاتٍ وَاثْنَتَيْنِ: صُمُّ ذَرُو إسْمَاع، وَبُكُمُّ ذَرُو كَلَام، وَعُنَى ذَوْدُ أَبْصَارٍ- لَا أَحْرَارُ صِلْقِ عِنْدَ اللِّقَاءِ وَلَا إِخْوَانُ ثِقَةٍ عِنْكَ الْبَلاِّءِ تَرِبَتُ ٱيْدِيْكُمْ يَا ٱشْبَالَا الْابِلِ غَابَ عَنْهَا رُعَاتُهَا كُلَّمَا جُعِعَتْ مِنْ جَانِبٍ تَفَرَّقِتَ مِنْ جَانِبِ احْرَ- وَاللَّهَ لَكَانِّي بِكُمْ فِيْهَا إخالُ أَنْ لَوْحَبِسَ الْوَعْي وَحَبِيَ الضِّرَابُ وقلاانْفَرَجْتُمْ عَن ابْن أبِي طَالِبِ انْفِرَاجَ الْمَرْأَةِ عَنْ قُبُلِهَا وَإِنِّي لَعَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَّبِّي وَمِنْهَاجٍ مِنْ نَبِيّ-وَإِنِّى لَعَلَى الطَّرِيْقِ الرَاضِحِ ٱلْقُطُهُ لِقُطُاد أنظُرُ وَأَ أَهْلَ بَيْتِ نَبِيِّكُمْ فَالْزَمُوا سُمْتَهُمْ وَاتَّبِعُو ۖ أَثَرَهُمْ فَلَنْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ هُلَى، وَلَنْ يُعِينُكُو كُمْ فِي رِدّى۔ فِإِنْ لَبَكُدُا فَالْبَكُوا وَإِنْ نَهَضُوا فَانْهَضُوا - وَلا تَسْبِقُوهُمْ فَتَضِلُوا وَلا تَتَاخُرُوا عَنْهُمْ فَتَهْلِكُوا لَقَل رَأَيْتُ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّمَ فَمَا أَرْى آحَدًا مِنْكُم يُشبِهُهُم، لَقَلَ كَانُوا يُصْبِحُونَ شُعْثًا غُبُرًا وَقَلْ بَاتُوا سُجَّلًا وَقِيامًا يُرَاوِ حُونَ بَيْنَ جِبَاهِهِمُ وَخُذُا ودِهِمُ وَيَقِفُونَ عَلَى مِثْلِ کہ وہ اپنے ساتھی (معاویہ) کی طرف باطل پر ہونے کے باوجود تیزی سے لیکتے ہیں اور تم میرے تل پر ہونے کے باوجود ستی کرتے ہو۔ رعیتیل اپنے حکمرانوں کے ظلم وجورے ڈرا كرتى تقى اور ميں اپني رعيت كے ظلم سے ڈرتا ہوں۔ ميں نے ممہیں جہاد کے لئے اُبھارا، لیکن تم (اپنے گھروں سے) نہ فكے ميں ختهيں (كارآمد باتوںكو) سنانا جايا مرتم نے ایک شن اور میں نے پوشیدہ بھی اور علانیہ بھی تمہیں جہاد کے لئے پکارااورللکارا لیکن تم نے ایک نہ مانی ۔ اور سمجھایا بجھایا۔، مرتم نے میری تھیجتیں قبول نہ کیس۔ کیاتم موجود ہوتے ہوئے بھی غائب رہتے ہو، حلقہ بگوش ہوتے ہوئے گویا خود مالک ہو۔ میں تمہارے سامنے حکمت اور دانائی کی باتیں بیان کرتا ہول اور تم پراگندہ خاطر ہوجاتے ہو۔ میں ان بدعتوں سے جہاد کرنے کے لئے تنہیں آ مادہ کرتا ہوں، تو ابھی میری بات ختم بھی نہیں ہوتی کہ میں دیکھا ہوں کہتم اولاد سبا کی ہے تر بتر ہوگئے۔ا پی انشت گاہوں کی طرف واپس چلے جاتے ہو، اور ان فیحتوں سے غافل ہوکرایک دوسرے کے چکے میں آجاتے ہو۔ مسم کو میں تمہیں سیدھا کرتا ہوں اور شام کو جب آتے ہوتو (وبیے کے دیسے) کمان کی پشت کی طرح ٹیڑھے۔سیدھا لرنے والا عاج آگیا، اور جے سیدھا کیا جار ہاہے وہ لاعلاج ثابت ہوا۔ اے وہ لوگو! جن کے جسم تو حاضر ہیں اور عقلیں غائب اورخواہشیں جداجدا ہیں۔ان پر حکومت کرنے والے ان کے ہاتھوں آ زمائش میں پڑے ہوئے میں تمہارا حاکم اللہ کی اطاعت کرتاہے، اورتم اُس کی نافر مانی کرتے ہو، اور اِہل شام کا حاکم اللہ کی نافر مانی کرتاہے مگروہ اس کی اطاعت کرتے ہیں۔خدا کی قتم! میں بیرچاہتا ہوں کہ معادبیتم میں ہے دیں مجھ سے لے لے، اور بدلے میں اپناایک آ دی مجھے دے دے، جس طرح دینار کا تبادلہ در ہموں سے ہوتا ہے۔اے اہل کوف

الْقُورُمُ عَلَيْكُمُ لَيْسَ لِأَنَّهُمْ أَوْلَى بِالْحَقِّ مِنْكُمْ- وَلَكِنْ لِإِسُواعِهِمْ إلى بَاطِل صَاحِبِهِمْ وَإِبْطَائِكُمْ عَنْ حَقِّي، وَلَقَلْ أَصْبَحْتِ الْأَمَمُ تَخَانُ - ظُلْمَ رُعَاتِهَا ـ وَأَصْبَحْتُ أَخَافُ ظُلُمَ رَعِيْتِي -استَنْفَرْتُكُمْ لِلْجِهَادِ فَلَمْ تَنْفِرُوا۔ واستعَتْكُمْ فَلَمْ تِسْبَعُوا ، وَدَعُوتُكُمْ سِرًا وَجَهُرًا فَلَمْ تِقْبَلُوا لِ أَشُهُودٌ كَغُيَّابٍ وَ عَبِيْلٌ كَارْبَابِ؟ أَتُلُو عَلَيْكُمُ الْحِكُمَ فَتنسفِزُونَ مِنْهَا وَأَعِظُكُمْ بِالْمَوْعِظَةِ الْبَالِغَةِ فَتَنْفِرُونَ عَنْهَا وَأَحْثُكُمْ عَلَى جِهَادِ إِهْلِ البَغِيُّ فَمَا اتِي عَلَى احِرِ الْقُولِ حَتْى أَرَاكُمْ مُتَفَرِّقِينَ أَبَادِي سَبَاتَ رجعُونَ إلى مَجَالِسِكُمْ وَتَتَخَادَعُونَ عَنْ مَوَاعِظِكُمْ - أُقُوِّمُكُمْ غُلْهُ وَقُرْ حِعُونَ إِلَى عَشِيَّةً كَظَهُر الْحَنِيَّةِ، عَجْزَ الْمُقُوِّمُ وَأَغْضَلَ الْمُقَوَّمُ أَيُّهَا الشَّاهِ لَا أُلِّكَانُهُمْ الْغَائِبَةُ عُقُولُهُم- اللَّهُ حُتلِفَةُ الْهُوآءُ هُمُ النُّبْتلَى بِهِمْ أَمْرَ آوْهُمْ صِاحِبُكُمْ يُطِيعُ اللَّهَ وَآنَتُمْ تَعْصُونَنَهُ وَصَاحِبُ إِهْلِ الشَّامِ يَعْصِي اللُّهَ وَهُمْ يُطِيعُونَهُ لَوَدِرْتُ وَاللَّهِ أَنَّ مُعَاوِيَةً صَارَ فَنِي بِكُمْ صَرْفَ اللِّينَار باللِّارُهُم فَاعَنَا مِنْي عَشَرَةً مِنْكُمْ

الْجَمْرِ مِنُ ذِكْرِ مَعَادِهِمْ كَانَّ بَيْنَ اَعْيُنِهِمُ رُكَبَ الْمِعْزِى مِنْ طُولِ سُجُودِهِمْ- إِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ هَمَلَتَ اَعْيُنُهُمْ حَتَّى تَبُلَّ جُيُوبَهُمْ- وَمَادُوا كَمَايَمِيْكُ الشَّجَرُ يَوْمَ الرِّيُحِ الْعَاصِفِ حَوْفًا مِّنَ الْعِقَابِ وَرَجَاءً الثَّوَابِ-

آئکھوں کے درمیان (پیشانیوں پر) بکری کے گھٹنوں ایسے
گٹے پڑے ہوتے تھے جب بھی ان کے سامنے اللہ کا ذکر آجاتا
تھا تو ان کی آئکھیں برس پڑتی تھیں یہاں تک کہ ان کے
گریبانوں کو بھگو دیتی تھیں۔ وہ اس طرح کا نہتے رہتے تھے
جس طرح تیز جھکڑ والے دن درخت تحرتھڑ اتے ہیں۔ سزاکے
خوف اور تواب کی امید میں۔

پنچبر کے بعد جونصا پیدا کردی ہوگئ تھی ،اس میں اہل بیٹ کے لئے گوشگرینی کے سواکوئی چارہ نہ تھا۔جس کی وجہ سے دنیاان کے اصلی خدوخال سے بیگا نہاوران کے علوم و کمالات سے نا آشنا ہوکررہ گئی اور انہیں نظروں سے گرانا اور اقترار سے الگ رکھنا ای اسلام کی سب سے بڑی خدمت تصور کرلیا گیا۔ اگر حضرت عثان کی تھلم کھلا بے عنوانیاں مسلمانوں کو کروٹ لینے اور آگھ کھو لنے کا موقع نہ دینیں تو ان کے بعد بھی امیر المونین کی بیعت کا کوئی سوال پیدا نہ ہوتا تھا، بلکہ اقتدار جس رخ پر بڑھ رہا تھا ای رخ پر بردهتار ہتا لیکن جن لوگوں کا اس سلسلہ میں نام لیا جاسکتا تھاوہ اپنے دامن بندوقبا کو دیکھ کر آ گے بردھنے کی جرأت نہ كرتے تھے اور معاويہ مركز سے دوراني راجدهاني ميں بيٹھا ہوا تھا۔ ان حالات ميں امير المومنين كے سواكوئي اييا نہتھا جس كي طرف نظریں اٹھتیں۔ چنانچہ نگاہیں آپ کے گرد طواف کرنے لگیں اور وہی عوام جوسیا ب کے بہاؤ اور ہوا کارخ دیکھ کر دوسروں کی بیت کرتے رہے تھے آپ کے ہاتھوں پر بیعت کے لئے ٹوٹ پڑے۔لیکن پیر بیعت اس حیثیت سے نہ تھی کہ وہ آپ کی خلافت کوئن جانب اللہ اور آپ کوامام مفترض الطاعة سمجھ رہے ہوں بلکہ انہی کے اقرار وادہ اصول کے ماتحت تھی جسے جمہوری و شورائی قتم کے ناموں سے یاد کیا جاتا تھا۔البتدا یک گروہ ایسا تھا جوآپ کی خلافت کونسی سمجھتے ہوئے دین فریضہ کی حیثیت ہے بیعت کرر ہاتھا۔ ورندا کثریت تو آپ کو دوسرے خلفاء کی طرف ایک فرمانروااور بلحاظ فضیلت چوتھے درجہ پریا خلفائے ثلاثہ کے بعد عام صحابه کی سطح پر جھتی تھی ،ادر چونکدرعیت ،فوج اورعہدہ دارسابقہ حکمر انوں کے عقائدوا عمال سے متاثر اوراُن کے رنگ میں ر نکے ہوئے تھاں لئے جب کوئی بات اپن منشاء کے خلاف پاتے تو بگڑتے ، الجھے ، جنگ سے جی چراتے ، اور سرکٹی و نافر مانی پراُتر آئے تھے اور پھرجس طرح پیغیبر کے ساتھ شریک جہاد ہونے والے بچھ دنیا کے طلب گارتھے اور پچھ آخرت کے ،ای طرح یہاں بھی دنیا پرستوں کی کمی نتھی۔جو بظاہرامیر المومنین سے ملے ہوئے تھے اور درپردہ معاویہ سے ساز بازر کھتے تھے۔جس نے ان ہے کی سے منصب کا وعدہ کرر کھا تھا اور کی کودولت کا لا کچ دے رکھا تھا۔

ان لوگوں کو شیعان امیر المومنین قرار دے کر شیعیت کومور دِالزام گھبرانا حقائق ہے چتم پیژی کرنا ہے۔ جبکہ ان لوگوں کا مسلک وہی ہوسکتا ہے جوامیر المومنین کو چوتھے در ہے پر سجھنے والوں کا ہونا چاہئے۔ چنانچہ ابن ابی الحدید ان لوگوں کے مسلک و مذہب پر واشگاف نفظوں میں روشنی ڈالتے ہیں۔

ومن تامل احواله عليه السلام في جوفخص امير المونين كزمانه ظافت كواتعات كو

خلافته علم انه كان المحجور عليه لايتبكن من بلوغ مافى نفسه و ذلك لان العارفين بحقيقة حاله كانوا قليلين وكان السواد الاعظم لا يعتقدون فيه الاموالذى يجب اعتقادة فيه ويردن تفضيل من تقدمه من الخلفاء عليه ويظنون ان الافضلية انما هى بالخلافته ويقلدا خلافهم اسلافهم ويقولون لولاان الاوآئل عليو افضل المتقدمين عليه لما قد مرهم ولا يُردنه الاربعين التبعية لين سبقه وانه كان رعيه لهم وأكثر هُم انما يحارب معه بالحبية بنحوة العربية يحارب معه بالحبية بنحوة العربية لاباالدين والعقيدة.

گہری نظر سے دیکھے گا وہ اس امر کو جان لے گا کہ
امیرالمونین مجبور اور ہے بس بنا دیئے گئے تھے۔ کیونکہ
آپ کی حقیق منزلت کے پہچانے والے بہت کم تھا اور
سوادِ اعظم آپ کے بارے میں وہ اعتقاد نہ رکھتا تھا جو
اعتقاد آپ کے متعلق رکھنا واجب وضروری تھا۔ وہ پہلے
طفاء کو آپ پر نضیلت دیتے تھے اور بیدخیال کرتے تھے
طفاء کو آپ پر نضیلت دیتے تھے اور اس مسئلہ میں بعد
والے اگلوں کی تقلید و پیروی کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اگر
پہلے لوگوں کو بیعلم نہ ہوتا کہ پہلے خلفاء آپ پر نضیلت
رکھتے تھے، تو وہ آپ پر انہیں مقدم نہ کرتے اور بیدلوگ تو
آپ کو ایک تابع اور ان کی رعیت کی حیثیت سے جائے
آپ کو ایک تابع اور ان کی رعیت کی حیثیت سے جائے
گہری جنگ ہوتے تھے، نہ دین اور عقیدہ کی بیائی نظر تر یک ہو کر جنگ
نظر تر یک جنگ ہوتے تھے، نہ دین اور عقیدہ کی بناء پر نظر تر یک جنگ ہوتے تھے، نہ دین اور عقیدہ کی بناء پر نظر تر یک جنگ ہوتے تھے، نہ دین اور عقیدہ کی بناء پر نظر تر یک جنگ ہوتے تھے، نہ دین اور عقیدہ کی بناء پر ن

۔ سباہ بن یٹجب ابن یعرب ابن فحطان کی اولا دقبیلہ سبا کے نام ہے موسوم ہے۔ جب ان لوگوں نے انبیاء کو جمٹلا ناشروع کیا تو قدرت نے نہیں جبخھوڑ نے کے لئے ان پر پانی کا سیلاب مسلط کر دیا۔ جس سے ان کے باغات تہد آب ہو گئے اور وہ خود گھربار جھوڑ کرمختلف شہروں میں بکھر گئے۔ اس واقعہ سے میشل چل نگی اور جہال کہیں لوگ اس طرح جدا ہوجا کیں کہ پھر مجتمع ہونے ک توقع ندر ہے تو بیشل استعاری کی جاتی ہے۔''

## خطبه۹

خدا کی قتم! وہ ہمیشہ یونہی (ظلم ڈھاتے) رہیں گے اور کوئی اللہ
کی حرام کی ہوئی چیز الیمی نہ ہوگی، جسے وہ حلال نہ سمجھ لیں گے،
اور ایک بھی عہدو پیاں ایسا نہ ہوگا جسے وہ توڑ نہ ڈالیس
گے۔ یہاں تک کہ کوئی اینٹ پھڑ کا گھر اور اون کا خیمہ اُن کے
ظلم کی زد سے محفوظ نہ رہے گا۔ اور اُن کی بُری طرز گلہداشت
سے لوگوں کا اپنے گھروں میں رہنا مشکل ہوجائے گا اور یہاں

وَحَتْى تَكُونَ نُصُرَةُ أَخَلِكُمْ مِنَ أَحَلِهِمْ كَنُصُرَةُ الْعَبْلِ مِنَ سَيِّلِهِ- إِذَا شَهِلَ أَطَاعَهُ، وَإِزَا غَابَ اغْتَابَهُ-وَحَتْى يَكُونَ أَعُظُمُكُمْ فِيهَا عَنَاءً وَحَتْى يَكُونَ أَعُظُمُكُمْ فِيهَا عَنَاءً أَحْسَنَكُمْ بِاللّهِ ظَنَّا- فَإِنَ آتَاكُمُ اللّهُ بِعَافِيةٍ فَأَقْبَلُوا- وَإِن ابْتُلِيْتُمْ فَاصْبِر وا-فَإِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ-

تک کہ دوسم کے رونے والے کھڑے ہوجائیں گے۔ایک دین کے لئے رونے والا،اورایک دنیا کے لئے۔اور یہاں تک کہم میں سے کئی ایک سے دادخواہی کرنا ایسا ہیں ہوگا جیسے غلام کا اُن میں سے کئی ایک سے دادخواہی کرنا ایسا ہی ہوگا جیسے غلام کا اپنے آتا ہے کہ دہ سامنے اطاعت کرتا ہے، اور یہاں اور یہاں تک نوبت بھی بُر اُن کرتا (اور دل کی بھڑاس نکالاً) ہے اور یہاں تک نوبت بھی جائے گی کہتم میں سے جواللہ کا زیادہ اعتقادر کھے گا اتنا ہی دہ زحمت و مشقت میں بڑھا چڑھا ہوگا۔ اس صورت میں اگر اللہ تمہیں امن و عافیت میں رکھے، تو (اس کا شکر کرتے ہیں اگر اللہ تا ہوئے کہا ہے اور اگر ابتلاؤ آز مائش میں ڈالے جاؤ تو مبر کرد،اس لئے کہا چھا نجام پر ہیزگاروں کے لئے ہے۔

خطبہ کا ۹

وَمِنْ خُطْبَةٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَنَّحَمَلُهُ عَلَى مَا كَانَ وَنَسْتَعِينُهُ مِن الْمُحَافَاةَ الْمُعَافَاةَ الْمُعَافَاةَ الْمُعَافَاةَ فِي الْآدِيَانِ كَمَا نَسْالُهُ المُعَافَاةَ فِي الْآدُيَانِ كَمَا نَسْالُهُ المُعَافَاةَ فِي الْآدُيَانِ كَمَا نَسْالُهُ المُعَافَاةَ فِي الْآبُكُونِ: عِبَادَ اللهِ أُوصِيْكُمْ بِالرَّفُضِ الْآبُكُ التَّارِكَةِ لَكُمْ وَإِنْ لَمْ تُحِبُّوا لِهُلِهِ الثَّانِيةِ لِآجُسَامِكُمْ وَإِنْ لَمْ تُحِبُّوا لَهُ لِهُ السَّيْلَةِ لِآجُسامِكُمْ وَإِنْ كُنتُمُ تَرُكَهَا وَالنَّهُمْ وَإِنْ لَمْ تُحَبُّوا يَعْمُونَ تَجُلِيكُ هَا فَإِنَّمَا مَثَلُكُمْ وَمَثَلُهَا يَحِبُونَ تَجُلِيكُهُ السَيلَةِ فَكَانَّهُمْ قَلُ بَلَعُولُا لَي يُحبُونَ تَجُلِيكُهُ السَيلَةِ فَكَانَّهُمْ قَلُ بَلَعُولًا يَحبُونَ تَجْلِيكُ هَا فَإِنَّمَا مَثَلُكُمْ وَمَثَلُهَا كُتُونَ مَنَالَهُمْ قَلُ بَلَعُولُا لَا يَعْمُولُونَ بَعْمَا وَلَيْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ ا

وَطَالِبٌ حَثَيْتٌ يَحُدُوهُ فِي الدُّنْيَاحَتْي

جوہوچکااس پرہم اللہ کی حمد کرتے ہیں اور جوہوگااس کے مقابلہ میں اس سے مدد چاہتے ہیں۔ جس طرح اس سے جسموں کی صحت کا سوال کرتے ہیں اس طرح دین دائیان کی سلامتی کے طلب گار ہیں۔

اے اللہ کے بندو! میں تمہیں اس دنیا کے چھوڑنے کی وصیت

کرتا ہوں جو تمہیں چھوڑ دینے والی ہے، حالانکہ تم اسے
چھوڑ ناپیند نہیں کرتے ،اور وہ تمہارے جسوں کو کہنہ وبوسیدہ
بنانے والی ہے - حالانکہ تم اُسے تر وتازہ رکھنے ہی کی کوشش
کرتے ہو - تمہاری اور اس دنیا کی مثال ایس ہے جیسے چند
مسافر کسی راہ پرچلیں اور چلتے ہی منزل طے کرلیں اور کسی
مسافر کسی راہ پرچلیں اور چلتے ہی منزل طے کرلیں اور کسی
بلند نشان کا قصد کریں اور فوراً وہاں تک پہنچ جا ئیں ۔ کتنا ہی
تھوڑا وقفہ ہے اس (گھوڑا دوڑانے والے) کا کہ جواسے
دوڑا کرانتہا کی منزل تک پہنچ جائے اور اُس شخص کو بقا ہی کیا
دوڑا کرانتہا کی منزل تک پہنچ جائے اور اُس شخص کو بقا ہی کیا

يُفَارِقَهَا فَلَا تَنَا فَسُوا فِي عِزّ اللَّانَيَا وَفَخُرِهَا - وَلا تَعُجُبُوا بِرِينَتِهَا وَنَعِيبِهَا -وَلَا تَجْزُعُوا مِن ضَوَّ آئِهَا وَبُوْسِهًا فَإِنَّ عِزَّهَا وَفَخُورَهَا إِلَى انْقِطَاعِد وَإِنَّ زِينتَهَا وَنَعِيْمَهَا إِلَى زُوَالٍ، وَضَرَّاءَ هَا وَبُوُّسَهَا إِلَى نَفَادٍ - وَكُلُّ مُلَّةٍ فِيهَا إِلَى انْتِهَا و وكُلُّ حَيِّ فِيْهَا إِلَى فَنَآءِ أَوَلَيْسَ لَكُمُ فِي أَثَارِ الْاَوْلِيْنَ مُزْدَجَرٌ وَفِي الْبَاءِ كُمُ الْمَاضَيْنَ تَبْصِرَةٌ وَمُعْتَبَرْإِنَ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ - أَوَلَمْ تُرَوا إِلَى الْمَاضَيْنَ مِنْكُمْ لَا يَرْجِعُون ـ وَالِّي الْخَلَفِ الْبَاقِينَ لَا يَبُقُونَ. أَوَلَسُتُم تَرَونَ أَهُلَ اللَّانَيَا يُصُبحُونَ وَيُمْسُونَ عَلْبِي أَحُوالِ شَتْبِي، فَمَيَّتُ يُبْكِي وَاخَرُ يُعَزّى ، وَصَرِيعٌ مُبْتَلِّي۔ وَعَائِلٌ يَعُودُ وَاخَرُ بِنَفْسِهُ يَجُودُ وَطَالِبٌ لِللَّانَيَا وَالْمَوْتُ يُطُلُّبُهُ- وَغَافِلٌ وَلَيُسسَ بِمَغُفُولِ عَنْهُ و وَعَلَى أَثُر الْمَاضِيُّ مَا يَبضِي الْبَاقِيِّ-

الله فَاذُكُرُوا هَادِمَ اللَّكَاتِ وَ مُنَغِّصَ الشَّهَوَاتِ وَقَاطِعَ الْأُمْنِيَّاتِ عِنْكَا الشَّهَوَاتِ وَقَاطِعَ الْأُمْنِيَّاتِ عِنْكَا لَـ الشَّهَوَاتِ وَقَاطِعَ الْأُمْنِيَّاتِ عِنْكَا لَـ الشَّهَوَاتِ وَوَقِ اللَّاعُ مَالِ الْقَبِيحَةِ وَالْمِبَ وَقِهِ وَاسْتَعِيْنُوا اللَّهَ عَلَى اَدَآءِ وَاجِبِ حَقِّهِ وَاسْتَعِيْنُوا اللَّهَ عَلَى اَدَآءِ وَاجِبِ حَقِّهِ وَمَا يُحَصلى مِنْ اَعْكَادٍ نِعَبِهِ وَاحْسَانِهِ وَاحْسَانِهِ وَاحْسَانِهِ وَاحْسَانِه وَاحْسَانِهُ وَاحْسَانِهُ وَاحْسَانِهُ وَاحْسَانِه وَاحْسَانِهُ وَاحْسَانِه وَاحْسَانِه وَاحْسَانِه وَاحْسَانِهُ وَاحْسَانِهُ وَاحْسَانِهُ وَاحْسَانِه وَاحْسَانِه وَاحْسَانِهُ وَاحْسَانِهُ وَاحْسَانِهُ وَاحْسَانِهُ وَاحْسَانِه وَاحْسَانِه وَاحْسَانِهُ وَاحْسَانِه وَاحْسَانِه وَاحْسَانِه وَاحْسَانِهُ وَاحْسَانِه وَاحْسُنَانِه وَاحْسَانِه وَاحْسَانِهُ وَاحْسَانِه وَاحْسَانِه وَاحْسَانِه وَاحْسَانِه وَاحْسَانِه وَاحْسَانِه وَاحْسَانِه وَاحْسَانِه وَاحْسَانِهُ وَاحْسَانِه وَاحْسَانِه وَاحْسَانِه وَاحْسَانِه وَاحْسَانِه وَاحْسَانِه وَاحْسَانِه وَاحْسَانِه وَاحْسَانِه وَاحْسَانِهُ وَاحْسَانِه وَاحْسَانِه وَاحْسَانِه وَاحْسَانِه وَاحْسَانِهِ وَاحْسَانِهِ وَاحْسَانِه وَاحْسَانِهُ وَاحْسَانِه وَاحْسَانِهُ وَاحْسَانِهُ وَاحْسَانِهُ وَاحْسَانِهُ وَاحْسَانِهُ وَاحْسَانِه

برط صكتا ـ اور دنيا مين ايك تيز گام طلب كرنے والا أسے بنكا ر ہا ہو۔ یہاں تک کہ وہ اس دنیا کوچھوڑ جائے۔ دنیا کی عزت اور اس میں فخر و سربلندی کی خواہش نہ کرو، اور نہ اُس کی آ رائىۋل اورنغىتول يرخوش ہواور نەاس كى نختول اورتىگيول ير بصبری سے چیخنے چلانے لگو۔اس کئے کہاس کی عزت وفخر دونوں مٹ جانے والے ہیں اور اس کی آ رائشیں اور تعتیں . زائل ہوجانے والی ہیں اور اس کی سختیاں اور تنگیاں آخرختم موجائيں گی۔اس کی ہرمدت کا متیجہ اختیام اور ہر زندہ کا انجام فنا مونا ہے۔ کیا سیلے لوگوں کے واقعات میں تمہارے لئے کافی سنبیر کاسامان نہیں، اور تمہارے گذرے ہوئے آباؤاجداد کے حالات میں تمہارے لئے عبرت اوربصیرت نہیں؟ اگرتم سوچو متجھو۔ کیاتم گزرے ہوئے لوگول کونہیں دیکھتے کہ وہ ملیٹ کر نہیں آتے اور اُن کے بعد باقی رہنے والے بھی زندہ نہیں رہتے تم دنیاوالوں پرنظرنہیں کرتے کہ جومختلف حالتوں میں ضبح وشام کرتے ہیں۔ کہیں کوئی میت ہے جس پررویا جار ہا ہے اور کہیں کئی کو تعزیت دی جارہی ہے۔کوئی عاجز و زمین گیر مبتلائے مرض ہے اور کوئی عیادت کرنے والا عیادت کررہا ہے۔ کہیں کوئی دم تو ڑر ہا ہے۔ کوئی دنیا تلاش کرتا پھرتا ہے اور موت اُسے تلاش کررہی ہے۔اورکوئی غفلت میں بڑا ہے،کیکن (موت) اُس ہے عافل نہیں۔گزرجانے والوں کے نقش قدم یر بی باقی رہ جانے والے چل رہے ہیں۔

میں تہمیں متنبہ کرتا ہوں کہ بدا عمالیوں کے ارتکاب کے وقت ذراموت کو بھی یا دکرلیا کرو کہ جوتمام لذتوں کو مٹادیے والی، اور تمام نفیاتی مزوں کو کر کرادیے والی ہے۔ اللہ کے واجب الادا حقوق ادا کرنے اور اس کی ان گنت نعمتوں اور لا تعداد احسانوں کا شکر بجالانے کے لئے اُس سے مدد مانگتے رہو۔

## فطير ٩٨

وَمِنْ خُطْبَةٍ لَه اخراى ٱلْحَمْلُ لِلَّهِ اسْاشِرِ فِي الْخَلْقِ فَضْلَهُ وَالْبَاسِطِ فِيهِم بِالْجُودِ يَكُلا - نَحْمَلُلا فِي جَبِيْعِ أُمُوْرِهِ- وَنَسْتَعِينُهُ عَلَى رِعَايَةِ حُقُوقِهِ- وَنَشْهَدُ أَنَ لَّا إِلَهُ غَيْرُكُ وَأَنَّ مُحَمَّلًا عَبْلُا وَ رَسُولُهُ أرسكة بأمرة صادعا وبذكرة ناطقا فَأَدِّي أَمِينًا وَمَضِي رَشِيلًا - وَخَلَّفَ فِينًا رَايَةُ الْحَقِّ مَنْ تَقَدُّمَهَا مَرَقً - وَ مَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا زَهْقَ- مَكِينُ الْكَلَامِ- بَطِئُ الْقِيَامِ، سَرِيعٌ إِذَا قَامَ-فَإِذَا أَنْتُمُ النَّتُمُ لَهُ رِقَابِكُمْ وَأَشَرْتُمُ اللِّهِ بِأَصَابِعِكُمْ، جَآئَهُ الْمَوْتُ فَلَهَبَ بِهِ، فَلَبِثْتُمْ بَعْلَا مَاشَاءَ اللَّهُ حَتَّى يُطلِعَ اللَّهُ لَكُمْ مَن يُجْمَعُكُمْ وَيَضُمُّ نَشُرَكُمْ فَلَا تَطْمَعُوا فِي غَيْر مَقَبل، وَلا تَيْأ سُوُ امِنَ مُكْبِرٍ - فَإِنَّ الْمُكْبِرَ عَسْبِي أَنْ تَزِلُّ إِحْلَى قَائِمُتَيْهِ وَتَثَبُتُ الَّا خُراى وَتُرْجِعَا حَتْى تَثْبُتَا جَمِيْعًا لَلَا إِنَّ مَثَلَ ال مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّمَ كَبَثَلِ نُجُوم السَّبَآء إِذَا خَرَى نَجْمٌ طَلَعَ نَجْمٌ - فَكَانَّكُمْ قَلُ

تَكَامَلَتَ مِنَ اللهِ فِيكُمُ الصَّنَائِعُ وَأَرَاكُمُ الْجُرِآتَا بِوَلِيْمَ بِرِاللهُ كَانْمَ مِل اللهِ فِيكُمُ الصَّنَائِعُ وَأَرَاكُمُ الْجُرِآتَا بِوَلِيَّمَ بِرِاللهُ كَانْمَ مِنَ اللهِ فِيكُمُ الصَّنَائِعُ وَأَرَاكُمُ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ عَلَيْهُ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ مَنْ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ عَلَيْهُ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ مَ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ مَنْ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ عَلَيْهُ مِنْ اللهِ عَلَيْهُ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ عَلَيْهُ مِنْ اللّهِ عَلَيْهُ مِنْ اللّهِ عَلَيْهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهِ عَلَيْهُ مِنْ اللّهِ عَلَيْهُ مِنْ اللّهِ عَلَيْكُمْ مِنْ اللّهِ عَلَيْهُ مِنْ اللّهِ عَلَيْهُ مِنْ اللّهِ عَلَيْكُمُ مِنْ اللّهِ عَلَيْكُمُ مِنْ اللّهِ عَلَيْكُمُ مِنْ اللّهِ عَلَيْكُمْ مِنْ اللّهُ عَلَيْكُمُ مِنْ اللّهِ عَلَيْكُمْ مِنْ اللّهُ عَلَيْكُمُ مِنْ اللّهِ عَلَيْكُمْ مِنْ اللّهِ عَلَيْكُمُ مِنْ اللّهِ عَلَيْكُمْ مِنْ اللّهِ عَلَيْكُمُ مِنْ اللّهِ عَلَيْكُمُ مِنْ اللّهِ عَلَيْكُمُ مِنْ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ مِنْ اللّهُ عَلَيْكُمُ مِنْ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ مِنْ اللّهِ عَلَيْكُمْ مِنْ اللّهُ عَلَيْكُمْ المُعْلَقِيمُ اللّهُ عَلَيْكُمِ اللّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ الْعُلِيلِي اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ المُعْلِمُ ك

ٱلْآوَّلُ قَبْلَ كُلِّ أَوَّلِ- وَالْأَخِرُ بَعْلَكُلِّ

الحِرِ- بِاَوْلِيَتِهِ وَجَبَ أَنُ لاَ أَوْلَ لَهُ

وَبُاحِرٍ يُتِهِ وَجَبَ أَنْ لَا احِرَ لَهُ-

وَاَشْهَدُ اَنَ لَّا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ شَهَادَةً يُوَافِقُ

فِيهَا السِّرُّ الْإِعْلَانَ وَالْقَلْبُ اللِّسَانَ :

أَيُّهَا النَّاسُ لَا يَجُرِمَنَّكُمُ شِقَاقِي، وَلَا

يَسْتَهُو يَنْكُمُ عِصْيَا فِي وَلَا

تَتَرَامَوُ الِالْاَبْصَارِ عِنْكَ مَا تَسْبَعُونَهُ مِنِّي

فَوَالَّذِي أُنبِّئُكُم بِهِ عَنِ النَّبِيِّ الْأُمِيِّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ مَا كَلَابَ

الْسُلِّغُ وَلَا جَهِلَ السَّامِعُ- وَ لَكَأَنِّي أَنْظُرُ

إِلَى ضِلِّيلِ قَلَّ نَعَقَ بِالشَّامِ، وَفَحَصَ

براياتِه فِي ضَواحِي كُوفَانَ- فَإِذَا

فَغُرَتُ فَاغِرَتُهُ، وَاشْتَلَّتُ شُكِيبَته

وَثَقُلَتُ فِي الارض وَطَأْتُهُ عَضَّتِ

الْفِتْنَةُ أَبْنَاءَ هَا بِأَنْيَابِهَا وَمَاجَتِ الْحَرَبُ

باَمْوَاجِهَا وَبَكَا مِنَ الْأَيَّامُ

كُلُوْحُهَا، وَمِنَ اللَّيَالِي كُلُوحُهَا - فَإِذَا

وَمِنُ خُطْبَةٍ لَهُ أُخْرى

مطلب بیہ ہے کہا گرسر دست تمہارے تو قعات پور نے ہیں ہور ہے تو مایوں نہ ہوجاؤ کیونکر ممکن ہے کہ صورت حال میں تبدیلی ہو اوراصلاح میں جور کاوٹیں ہیں وہ دور ہوجا کیں اور معاملات تمہارے حسب دلخواہ طے پاجا کیں۔

## خطيه٩٩

وہ ہراوّل سے پہلے اوّل اور ہرآخر کے بعد آخر ہے۔ اُس کی اولیت کے سبب سے واجب ہے کہ اس سے پہلے کوئی نہ ہواوراُس کے آخر ہونے کی وجہ سے ضروری ہے کہ اس کے بعد کوئی نہ ہو۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں۔ ایسی گواہی جس میں ظاہر و باطن یکسال ، اور دل و زبان ہمنواہیں۔

اے لوگوا تم میری خالفت کے جرم میں مبتلا نہ ہو، اور میری نافر مانی کر کے جیران و پر بیٹان نہ ہو۔ میری با تیں سنتے وقت توایک دوسرے کی طرف آئھوں کے اشارے نہ کرو۔ اُس ذات کی قتم اجس نے دانہ کوشگافتہ کی اور ذی روح کو پیدا کیا جے۔ میں جو خبر تہمیں ویتا ہوں وہ نی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کینی ہوئی ہے۔ نہ خبر دینے والے (رسول) نے جمعوث کہا ، نہ سننے والا جابل تھا (لوسنو!) میں اُس ایک ہخت محموث کہا ، نہ سننے والا جابل تھا (لوسنو!) میں اُس ایک ہخت کمراہیوں میں پڑے ہوئے وگویاا پی آئھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ وہ مثام میں گھڑ اہواللکار رہا ہے اور اُس نے اپنے حبندے کوفہ کے آس پاس کھلے میدانوں میں گاڑ دیئے ہیں۔ چنا نچے جب اس کا منہ (پھاڑ کھانے کو) گھل گیا اور اس کی یا مالیاں بین ۔ چنا نچے جب اس کا منہ (پھاڑ کھانے کو) گھل گیا اور اس خت سے خت ہوگئیں ، تو فتنوں نے اپنے دانتوں سے دنیا والوں کوکا شاشر وع کر دیا اور زمین میں اس کی یا مالیاں والوں کوکا شاشر وع کر دیا اور جنگ کا دریا تھیٹرے مارے دگا

أس الله كيلئے حمد و ثناء ہے جومخلوقات ميں اپنا ( دامن ) فضل پھیلائے ہوئے اور اپنا وست کرم بڑھائے ہوئے ہے۔ ہم تمام أموريس اس كى حمركرتے بيں اور أس كے حقوق كاياس و لحاظ رکھنے میں اُس سے مدد ما تکتے ہیں۔ اور ہم گواہی دیتے ہیں كدأس كے علاوہ كوئى معبود نہيں۔ اور محرصلى الله عليه وآله وسلم اس کے عبداور رسول ہیں۔ جہیں اللہ نے اپناامرواضح کرکے سنانے اور اپنا ذکر زبان پر لانے کے لئے بھیجا۔ آپ نے امانتداری کے ساتھ اسے پہنچایا اور راہِ راست پر برقر اررہتے ہوئے ونیا سے رخصت ہوئے اور ہم میں حق کا وہ پر چم چھوڑ گئے کہ جواس ہے آ گے بڑھے گاوہ (دین ہے) نکل جائے گا اورجو پیچےرہ جائے گا وہ مث جائے گا اور جواس سے چماآ رے گاوہ حق کے ساتھ رہے گا۔ اس پر چم کی طرف راہنمان كرنے والا وہ ہے جو بات كہنے ميں جلد بازى نہيں كرتا اور (پوری طرح غور کرنے کے لئے) اینے اقدام میں تاخیر کرتا ہے،اور جب کسی امرکو لے کر کھڑا ہوجائے تو پھر تیز گام ہے جبتم أس كے سامنے گردنيں خم كردو كے اور ( أس كى عظمت و جلال کے پیش نظر) اُس کی طرف انگلیوں کے اشارے کرنے لگو گے تو اُسے موت آ جائے گی اور اُسے لے جائے گی اور پھر جب تک اللہ عاہم (انتظار میں) مھبرے رہو گے۔ یہاں تک کہ اللہ اُس مخفی کو ظاہر کرے جو تہمیں ایک جگہ پر جمع کرے اورتمہاری شیرازہ بندی کرے جو پھٹے ہونے والانہیں ہے اس کی لالج نه کرنا،اور بهت ممکن که برگشته صورت حال کاایک قدم ا كھڑ گیا ہو، اور دوسرا قدم جما ہوا ہو، اور پھر كوئى اليي صورت ہو كەدونول قدم جم بى جائىل تىمهىي معلوم ہونا چا سېئە كەر آل مجرً آسان کے ستاروں کے مانند ہیں جب ایک ڈوبتا ہے تو دوسرا

اَيْنَعَ زَرُعُهُ وَقَامَ عَلَى يَنْعِهِ وَهُلَارَتَ شَقَاشِقُهُ وَبَرَقَتُ بَوَارِقُهُ، وَعُقِلَتَ رَايَاتُ النَفِتَنِ الْمُعْضِلَةَ وَاقْبَلُنَ كَاللَّيلِ الْمُظُلِمِ، وَالْبَحْرِ الْمُلْتَطِمِ هَذَا وَكَمُ يَخُونُ الْكُوفَةَ مِنْ قِاصِفٍ، وَيَمُرُ عَلَيْهَا مِنْ عَاصِفٍ وعَن قَلِيلِ تَلْتَفُ الْقُرُونَ بِالْقُرُونَ، وَيُحْصَلُ الْقَآئِمُ وَيُحْطَمُ الْمَحْصُودُ.

اوردلوں کی تختی سامنے آگئی۔ بس إدهراس کی کھنتی پختہ ہوئی اور فصل تیار ہوئی اور اس کی سرمسٹیاں جوش دکھانے لگیں اور تلواریں چیکئے لگیں۔ ادھر سخت فقند دشر کے جھنڈ کے گڑ گئے اور اندھیری رات اور متلاطم دریا کی طرح آگے بڑھ آگے۔ اُس کے علاوہ اور کتنے ہی تیز جھکڑ کوفہ کو اُکھٹر ڈالیس گے، اور کتنی ہی سخت آندھیاں اس میں آئیں گی۔ اور عنقریب جماعتیں جماعتوں سے گھ جائیں گی اور کھڑی کھیتیوں کو کا دیا جائے جماعتوں سے گھ جائیں گی اور کھڑی کھیتیوں کو کا دیا جائے گا اور کئے ہوئے حاصلوں کو تو ٹر چھوڑ دیا جائے گا۔

اس ہے بعض نے معاویداور بعض نے عبدالملک ابن مروان مرادلیا ہے۔

## خطيه ١٠٠

وہ ایبا دن ہوگا کہ اللہ حساب کی چھان بین اور عملوں کی جزا کے لئے سب اگلے بچھلوں کو جمع کرے گا، وہ خضوع کی حالت میں اس کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ پسینہ منہ تک بہنچ کر اُن کے منہ میں لگام ڈال دے گا۔ زمین اُن لوگوں سمیت لرزتی اور تحر تھراتی ہوگی۔ اس وقت سب سے بڑا خوش حال وہ ہوگا جے اپنے دونوں قدم ٹکانے کی جگہ اور سانس لینے کو کھی فضا مل جائے۔

ای خطبے کا ایک جزیہ ہے۔ وہ ایسے فتنے ہوں گے جیسے اندھری رات کے نگڑے۔ اُن کے مقابلے کے لئے (گوڑوں کے) پیر جم نہ منگیں گے اور نہ اُن کے جھنڈے پلٹائے جا سکیں گے۔ وہ تمہارے پاس اس طرح آئیں گے کہ اُن کی لگا میں چڑھی ہوں گی اور اُن پر پالان کے ہول گے۔ اُن کا پیش روانہیں۔ تیزی کی اور اُن پر پالان کے ہول گے۔ اُن کا پیش روانہیں۔ تیزی سے ہنگائے گا اور سوار ہونے والا انہیں ہلکان کردے گا۔ وہ لوگ اس قوم سے ہیں جن کے حملے خت ہوتے ہیں اور لوٹ کھ وٹ کم ۔ اُن سے وہ قوم فی سبیل اللہ جہاد کرے گی جومتکبروں کے

مَجُهُولُونَ، وَفِى السَّمَاءِ مَعُرُوفُونَ-فَوَيُلٌ لَّكِ يَا بَصَرَةُ عِنْكَ ذَلِكَ مِنْ جَيْشٍ مِّنْ نِقَمِ اللهِ لَا رَهَجَ لَـهُ وَلَا حِسَّ وَ سُيُبَتَلَى اَهُلُكِ بِالْمَوْتِ الْآحُمَرِ وَالْجُوعِ اللَّاغَبَر-

نزدیک پست اور ذلیل ، زمین میں گمنام اور آسان میں جائی پیچائی ہوئی ہوگی۔اے بھرہ! تیری حالت پرافسوں ہے کہ جب تیح پر اللہ کے عذاب کے لئکر ٹوٹ پڑیں گے جس میں نه غبار اڑے گا اور نہ شور وغوغا ہوگا ، اور تیرے بسنے والے قل اور تخت بھوک میں مبتلا ہوں گے۔

#### ثطبرا • ا

وَمِنُ خُطُبَةٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ-انظُرُوا إلَى اللَّانيا نَظَرَ الزَّاهِلِينَ فِيهَا، الصَّلِفِينَ عَنها-فَإِنَّهَا وَاللَّهِ عَبَّا قَليُلِ تُزِيلُ الثَّاوِى السَّاكِنَ تُفَجِّعُ الْمُتُرَفَ الأَمِنَ- لاَ يَرْجِعُ مَا تَولِّى مِنْهَا نَادُبَرَ-ولا يُسلُرون مَا هُوَاتٍ مِنْهَا فَيُنْظَرَ-سُرُورَهَا مَشُوبٌ بِالْجُزُنِ- وَجَلَلُ الرِّجَالِ فِيها إلَى الضَّعْفِ وَالْوَهُنِ فَلَا يَعُرُّنُكُمْ كَثُرَةُ مَا يُعَجِبُكُمْ فِيها، لِقِلَةِ مَا يَصْحَبُكُمْ مِنْهَا-

رَحِمَ اللهِ امْراً تَفَكَّرَ فَاعْتَبَرَ وَاعْتَبَرَ فَابُصَرَ فَكَانَ مَا هُوَ كَائِنٌ مِنَ اللَّانَيَا عَنْ قَلِيلٍ لَمْ يَكُنْ، وَكَانَ مَا هُوَ كَائِنٌ مِنَ الْأَخِرَةِ عَمَّا قَلِيلٍ لَمْ مُتَوَقِّعِ اتٍ، وَكُلُ اتٍ قَرِيْبٌ دَانٍ

(مِنْهَا) الْعَالِمُ مَنْ عَرَفَ قَلُارَهُ وَكَفى بِالْمَرْءِ جَهُلًا أَنْ لَا يَعُرِفَ قَلُارَهُ وَإِنَّ مِنَ

دنیا کوز ہدا نقیار کرنے والوں اور اُس سے پہلو بچانے والوں کو
نظر سے دیکھو، خدا کی شم! وہ جلد ہی اپنے رہنے سہنے والوں کو
اپنے سے الگ کردے گی، اور امن وخوشحالی میں بسر کرنے
والوں کورنج واندوہ میں ڈال دے گی، اور جو چیز اس میں کی منہ
موڑ کر پیٹے پھرالے، وہ واپس نہیں آیا کرتی۔ اور آنے والی چیز کا
کچھ پیتنہیں ہوتا کہ اس کی راہ دیکھی جائے۔ اُس کی مسرتیں
رنج میں سمودی گئی ہیں، اور جوانمر دوں کی ہمت و طاقت اس
میں کمزوری و نا تو انی کی طرف بڑھ رہی ہے۔ (دیکھو) و نیا کو
خوش کردینے والی چیز وں کی زیادتی شہیں مغرور نہ بنادے۔
اسلئے کہ جو چیز بین تمہاراسا تھودی گی، وہ بہت کم ہیں۔

خداال شخص پرم کرے جوسون بچارے عبرت ادر عبرت سے بصیرت واس کرے۔ دنیا کی ساری موجود چیزیں معدوم ہوجا کیں گی گویا کہ وہ موجود تھیں ہی نہیں ، اور آخرت میں پیش آنے والی چیزیں جلد ہی موجود ہوجا کیں گی۔ گویا کہ وہ ابھی سے موجود ہیں۔ ہر شار میں آنے والی چیزختم ہوجایا کرتی ہے اور جس کی آ مد کا انظار ہو، اُسے آیا ہی جانو اور ہر آنے والے کو فرد کی اور پہنچا ہوا مجھو۔

اس خطبہ کا ایک جز"یہ ہے۔ عالم وہ ہے جوا پنامر تبدشناس ہواور انسان کی جہالت اس سے بڑھ کر کیا ہوگی کہ وہ اپنی قدر ومنزلت

أَبْغَضِ الرِّجَالِ إِلَى اللهِ تَعَالَى لَعَبْدًا وَكَلُّهُ اللَّهُ إِلَى نَفْسِهِ جَائِرًا عَنْ قَصْدِ السَّبِيلِ سَائِرًا بِغَيْرِ دَلِيُّلٍ- إِنْ دُعِيَ إِلَى حَرُّثِ اللَّانُيَا عَبِلَ، وَإِن دُعِيَ اللي حَرُثِ الْاجِرَةِ كُسِلَ كَأَنَّ مَاعَبِلَ لَهُ وَاجِبٌ عَلَيْهِ ، وَكَأَنَّ مَا وَلَى فِيْهِ سَاقِطٌ عَنْهُ (وَمِنْهَا) وَذٰلِكَ زَمَانٌ لَا يَنُجُو فِيهِ إِلَّا كُلُّ مُوْمِنِ نُوَمَةٍ إِنْ شَهِلَكُمُ يُعْرَفُ وَإِنْ غَابَ لَمْ يُفْتَقَلُ - أُولَيْكَ مَصَابِيحُ الْهُلُكُ فَاعْلَامُ السُّولِي لَيسُوا بِالْبَسَايِيْحِ وَلَا الْمَكَايِيْعِ البُّكُرِ أُولِيُّكَ يَفْتَحُ اللَّهُ لَهُم اَبُوابَ رَحْبَتِهِ وَيَكُشِف عَنْهُمْ ضَرَّ آءَ نِقُبَتِهِ۔

أَيُّهَا النَّاسُ سَيَاتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ يُكْفَأُفِيهِ الْإِسْلَامُ كَمَا يُكْفَأُ الْإِنَاءُ بِمَا فِيهِ- أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ قَلُ أَعَاذَكُمْ مِنْ أَنْ يَجُورُ عَلَيْكُمْ، وَلَمْ يُعِلَكُمْ مِنْ أَنْ يَبْتَلِيَكُمْ، وَقَلَ قَالَ جَلَّ مِنُ قَائِلٍ - "إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَاتٍ وَإِنَّ كُنَّا لَمُبْتَلِينَ."

أَمَّا قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامِ (كُلِّ مُومِنِ نُومَةٍ) فَإِنَّهَا أَرَادَبِهِ الْحَامِلَ الدِّكُو الْقَلِيْلَ الشَّرِّ-وَالْمَسَايِيْحُ جَمْعُ مِسْيَاحٍ وَهُوَ اللِّذِي يَسِيْحُ بَيْنَ النَّاسِ بِالْفَسَادِ وَالنَّمَائِمِ- وَالْمَلَايِيْحِ جَمْعُ مِنْيَاعٍ-

ند پېچانے لوگول میں سب سے زیادہ ناپیند، الله کووہ بندہ ہے جے اللہ نے اُس کے تفس کے حوالے کر دیا ہے۔ اس طرح کہ وہ سیدھے رائے سے ہٹا ہوااور بغیر رہنما کے چلنے والا ہے۔ اگراُسے دنیا کی تھیتی (بونے) کے لئے بلایا جاتا ہے تو سرگری وکھاتا ہے اور آخرت کی کھیتی (بونے ) کے لئے کہا جاتا ہے تو كابلى كرنے لگتا ہے۔ گویا جس چیز کے لئے اُس نے سرگری دکھائی ہے وہ تو ضروری تھی ،اور جس میں ستی دکوتا ہی کی وہ اس ہے ساقط تھی۔

ای خطبه کا ایک نجویئر ہے۔ وہ زمانہ اپیا ہوگا کہ جس میں وہ خوابیدہ مومن ہی ج کرنگل سکے گا کہ جوسامنے آنے پر جانا پہچانا نه جائے، اور نگاہ سے اوجھل ہونے پر اُسے ڈھونڈا نہ جائے۔ یمی لوگ تو ہدایت کے جگمگاتے چراغ اور شب پیائیوں میں روش نشان ہیں۔ ندوہ ادھر اُدھر کھھا کچھالگاتے پھرتے ہیں نہ لوگول کی برائیاں اچھالتے ہیں اور نہ اُن کے راز فاش کرتے ہیں۔اللہ انہیں لوگوں کے لئے رحمت کے دروازے کھول دے اوراُن سے اپنے عذات کی شختیاں دورر کھے گا۔

اے لوگوا وہ زمانہ تمہارے سامنے آنے والا ہے کہ جس میں اسلام کواس طرح اوندھا کردیا جائے گا جس طرح برتن کو ( اُن چیزول سمیت جواُس میں ہول)الٹ دیا جائے۔اے لوگو!اللہ نے تمہیں ال امرے تحفوظ رکھاہے کہ وہتم پرظلم کرے۔ مگراس ہے پناہ نہیں کہ وہ تہہیں آ زمائش میں ڈالے۔اُس بزرگ و برتر کہنےوالے کا ارشاد ہے" اس میں (ہماری) بہت ی نشانیاں ہیں اور ہم تو بس ان کا امتحان لیا کرتے ہیں۔سیدرضی فرماتے ہیں حضرت کے ارشاد'' ہرخوابیدہ مومن'' میں خوابیدہ سے مرادوہ شخص ہے کہ جو گمنام اور بےشر ہواور مساقی مسیاح کی جمع ہے اورمسیاح اس مخض کو کہتے ہیں کہ جولوگوں میں نینہ ونٹری پھیلا تا رہے اور لگائی بجھائی کرتا رہے اور مذاق مذیاع کی جمع ہے اور

وَهُوَ الَّذِي إِذَا سَبِعَ لِغَيْرِةِ بِفَاحِشَةٍ أَذَا عَهَا وَنَوَّلا بِهَا- وَالْبُكُرُ جَمَّعُ بِكُورٍ-وَهُوَ الَّذِي يَكُثُرُ سَفَهُهُ وَ يَلُغُرُ مَنْطِقُهُ-

ندياع أے كہتے ہيں كہ جوكى كى بُرائى سفتو أسے اچھا لے اور اعلانیہ بیان کرے اور بذر، بذور کی جمع ہے اور بذوراً سے کہتے ہیں کہ جواحمق اور اول فول بکنے والا ہو۔

ایک دوسری روایت کی بناء پریدخطبه پہلے درج ہو چکا ہے۔ جب وَمِنْ خُطَّبَةٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَقَلَ تَقَلَّمَ الله في محمصلي الله عليه وآله وسلم كو بهجا، تو عربول ميس نه كوئي مُخْتَارُهَا بِخِلَافِ هَٰذِهِ الرِّوَايَةِ۔ (آسانی) کتاب کا پڑھنے والاتھا اور نہ کوئی نبوت ووی کا دعوے أَمَّا بَعُلُ فَاِنَّ اللَّهَ سُبُحَانَهُ بَعَثَ مَحَمَّلًا دار۔ آپ نے اطاعت کرنے والوں کو لے کراپنے مخالفوں سے صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ وَلَيْسَ آحَلَّ جنگ کی۔ درآ ل حالیکہ آپ ان لوگوں کونجات کی طرف لے مِّنَ الْعَرَبِ يَقْرَءُ كِتَابًا، وَلَا يَلَّاعِى نُبُوَّلًا جارہے تھاورقبل اس کے کہموت ان لوگوں پر آپڑے، ان کی وُّلَا وَحُيًّا فَقَاتَلَ بِهَنِّ أَطَاعَهُ مَنَّ عَصَالاً بدایت کے لئے بڑھ رہے تھے۔جب کوئی تھ کا ماندہ رک جاتا تھا يَسُوْقُهُمُ إِلَى مَنْجَاتِهِمْ، وَيُبَادِرُ بِهِمُ اورخشہودر ماندہ تھم جاتاتھاتو آپاس کے (سریر) کھڑے ہو السَّاعَةَ أَنْ تَنْزَلَ بِهِمْ-جاتے تھاوراے اس کی منزل مقصود تک پہنچا دیتے تھے بیاور يَحُسِرُ الْحَسِيرُ وَيَقِفُ الْكَسِيرُ فَيُقِيمُ بات ہے کہ کوئی ایساتباہ حال ہوجس میں ذرہ بھر بھلائی ہی نہ ہو۔ عَلَيْهِ حَتَّى يُلْحِقَهُ غَايَتَهُ إِلَّا هُمُ یبال تک که آپ نے انہیں نجات کی منزل دکھادی، اور انہیں أن مَنَجَاتَهُم، وَبَوَّ أَهُم مَحَلَّتَهُم فَاسْتَكَارَتَ کے مرتبہ پر پہنچادیا۔ چنانچدان کی چکی گھومنے لگی،ان کے نیزے رَحَاهُم، وَاستَقَامَتُ قَنَاتُهُم وَآيُمُ كاخم جاتا ربا۔ خداكى قتم ميں بھى أنہيں ہنكانے والوں ميں تھا۔ اللهِ لَقَدُ كُنُتُ فِي سَاقَتِهَا حَتَّى تَوَلَّتُ یبال تک کدوہ پوری طرح بسیا ہوگئے اور اپنے بند صنول میں جکڑ بِحَنَا فِيرِهَا، وَاسْتَوْسَقَتْ فِي قِيَادِهَا، دیئے گئے ۔اس دوران میں نہیں عاجز ہوانہ بردلی دکھائی، نہ کی مَا ضَعُفْتُ وَلَا جَبُنْتُ، وَلَا خُنْتُ وَلَا فتم كى خيانت كى اورنه مجھ ميں كمزوري آئى۔خداكى قتم! ميں (اب وَهَنْتُ وَأَيْمُ اللهِ لا بُقَرَنَ الباطِلَ حَتَّى بھی)باطل کو چیر کرفت کواس کے پہلوے نکال اول گا۔

آخر الله نے محمصلی الله عليه وآله وسلم كو بھيجا اور آن حاليكه وه

وَمِنْ خُطَّبَةٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ

أُخْرِجَ الْحَقُّ مِنْ خَاصِرَتِهِ

حَتَّى بَعَثَ اللَّهُ مُحَمَّلًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ شَهِينًا وَّبَشِيرًا وَّنَذِيرًا: خير البريَّة طِفُلًا وَأَنْجَبَهَا كَهُلَاد أَطْهَرَ الْمُطَهِّرِينَ شِيْمَةً، وَأَجْوَادَ الْمُسْتَمُطُرِينَ دِينَةً- فَمَا احْلُولَتْ لَكُمُ اللَّانْيَا فِي لَكَّتِهَا وَلَا تَمَكَّنْتُمْ مِنْ رَضَاعِ أَخَلَافِهَا، إِلَّا مِنُ بَعُلِ مَاصَادَفُتُنُو هَا جَآئِلًا خِطَامُهَا قَلِقًا وَضَيننها قُلُ صَارَحَرَامُهَا عِنْدُ أَقُوامِ بِمننزِلَةِ السِّلُرِ الْمَخْضُودِ وَحَلَالُهَا بَعِينًا غَيْرَ مَوْجُودٍ - وَصَادَ فَتُنُوهَا وَاللهِ ظِلًّا مُّسُسُلُودًا إلى أَجَلِ مُّعَسُودٍ فَالْا رُضُ لَكُمُ شَاغِرُةٌ، وَٱيدِيكُمُ فِيهَامَبُسُوطَةً، وَ أَيْلِي الْقَادَةِ عَنْكُمُ مَكُفُوفَةٌ وَسُيُوفَكُمْ عَلَيْهِمْ مُسَلَّطَةٌ وَسُيْرُفُهُمْ عَنْكُمْ مَقْبُوضَةً - آلَّا إِنَّ بِكُلِّ دَمٍ ثَآثِرًا، وَلِكُلِّ حَقَّ طَالِبًا- وَإِنَّ الثَّائِرَ فِي دِمَائِنَا كَالْحَاكِمْ فِي حَقِّ نَفْسِهِ هُوَاللَّهُ الَّذِي لَا يُعْجِزُهُ مَنْ طَلَبَ لَا يَفُوْتُهُ مَنْ هَرَبَ فَأُقُسِمُ بِاللَّهِ يَابَنِي أُمَيَّةَ عَبَّا قَلِيْلٍ لِتَعُرِفُنَّهَا فِي آيُدِي عَيْرِكُمُ وَفِحَى دِارِ عَكُوِّكُمُ اللَّهِ وَإِنَّ أبُصَرَ الْآبُصَارِ مَا نَفَلَ فِي الْخَيْرِ طُرِّفُهُ- إِلَا إِنَّ أَسْبَعَ لَا سَبَاعٍ مَا وَعَي

گواہی دینے والے ،خوشخر سنانے والے اور ڈرانے والے تھے جو پچینے میں بھی بہترین خلائق اور من رسیدہ ہونے پر بھی شرف کا نئات تھے اور پاک لوگوں میں خوخصلت کے اعتبار سے پاکیزہ تر اور جودوسخا میں ابرصفت برسائے جانے والوں میں سب سے زائدلگا تار برسنے والے تھے۔

سب سےزائدلگا تار برہے والے تھے۔ دنیا اپنی لذتوں میں اس وفت تمہارے لئے شیریں وخوشگوار ہوئی اوراس وقت تم اس کے تھنول سے دودھ پینے پر قادر ہوئے جب اس کے پہلے اس کی مہاریں جھول رہی تھیں اور اس کا تنگ ( ڈھیلا ہوکر ) ہل رہا تھا (لیعنی اس کا کوئی سوار اور دیکھیے بھال کرنے والا نہ تھا جواس کی باگیس اٹھا تا اور اس کا ننگ کتا، كچھ قومول كے لئے تو حرام اس بيرى كے مانند (خوش گوار اور مزے دار) ہوگیا تھا جس کی شاخیں پھلوں کی وجہ ہے جھکی ہوئی ہوں۔اورحلال ان کے لئے (کوسوں) دوراور نایاب تھا۔خدا ك قتم ابيد نيالمبي حِماوُل كي صورت ميں ايك مقرره وقت تك تمہارے پاس ہے۔ مگراس وقت تو زمین بغیر روک ٹوک کے تہارے قبضے میں ہے تہارے ہاتھ اس میں کھلے ہوئے ہیں اور پیشواؤں کے ہاتھ بندھے ہونے ہیں۔تمہاری تلواریں ان پرمسلّط ہیں اور ان کی تکواریں روکی جاچکی ہیں۔تمہیں معلوم مونا چاہے کہ ہرخون کا کوئی قصاص لینے والا، اور ہرحق کا کوئی طلب کرنے والا بھی ہوتا ہے اور ہمارے خون کا قصاص لینے والا اُس حاكم ك ماند بجواية بي حق ك بارك ميس فیمله کرے اور وہ اللہ ہے کہ جسے وہ تلاش کرے۔ وہ اسے بے بس نہیں بناسکتا اور جو بھا گنے کی کوشش کرے وہ اس کے ہاتھوں ے فی کرنہیں نکل سکتا۔ اے بنی اُمیہ! میں الله کی قتم کھا کر کہتا ہوں کہ جلد ہی تم اپنی (دنیااوراس کی ) ثر وتوں کو دوسروں کے ہاتھوں اور دشمنوں کے گھروں میں دیکھو گے۔سب آ تکھوں سے زیادہ دیکھنے والی وہ آئکھ ہے جس کی نظر نیکیوں میں اُتر

التَّلُكِيْرَ وَقَبِلَهُ-اَيُّهَا النَّاسُ اسْتَصْبِحُوا مِنْ شُعْلَةِ مِصْبَاحِ وَاعِظٍ مُتَّعِظٍ وَامْتَاحُوا مِنْ صَفُو عَيْنٍ قَلُ رُوِّقَتُ مِنَ الْكَلَادِ-

عِبَادَ اللهِ لَا تَرُكَنُو ٓ اللهِ جَهَالَتِكُمُ وَلَا تَنْقَادُوالِا هُوَائِكُمْ ، وَلا تَنْقَادُوا لِاهُوا آئِكُمُ فَإِنَّ النَّادِلَ بِهٰذَا الْمَنْدِلِ نَادِلْ بشَفَاجُرُفٍ هَارٍ ، يَنْقُلُ الرُّدٰى عَلى ظَهُرِهِ مِنْ مَوضِعِ إلى مَوْضِعِ لِرَأْي يُحُدِثُهُ بَعُلَ رَأْيِ يُرِيِّكُ أَنَّ يُلْصِقَ مَالًا يَلْتَصِقُ وَ يُقَرِّبُ مَالَا يَتَقِارَبُ فَاللَّهَ اللُّهَ أَنَّ تَشُكُوا إلى مَنْ لَا يُشْكِي شَجْوَكُم، وَلَا يَنْقُضُ بِرَأْيِهِ مَاقَلُ أَبُرِمَ لَكُمُ إِنَّهُ لَيْسَ عَلَى الْإِمَامِ إِلَّا مَا حُيِّلَ مِنُ اَمُرِرَبِّهِ- الرُّبُلاعُ فِي الْمَوْعِظَةِ وَالْإِجْتِهَادُ فِي النَّصِيْحَةِ، وَالْإِحْيَاءُ لِلسُّنَّةِ وَإِقَامَةُ الْحُدُودِ عَلَى مُستَحِقِّيهَا، وَإِصَّلَارُ السُّهُمَانِ عَلَّى أَهْلِهَا فَبَادِ رُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِ تَصُوِيْحِ نَبْتِهِ وَمِنْ قَبْلِ أَنْ تُشَغَلُوا بِأَنْفُسِكُمْ عَنْ مُسْتَثَارِ الْعِلْمِ مِنْ عِنْدِ اَهْلِه- وَانْهُوا غَيْرَكُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتَنَاهَوا عَنْهُ- فَاِنَّمَا أُمِرُتُمُ بِالنَّهِي بَعُلَ التَّنَاهِي-

جائے ، اور سب كانول سے بڑھ كرسننے والا وہ كان ہے كہ جو نصیحت کی باتیں ہے اور انہیں قبول کرے۔اے لوگو! واعظ باعمل کے چراغ ہدایت کی روسے اپنے چراغ روش کرلو، اور اس صاف وشفاف چشمہ سے پانی مجراو، جو (شہادت کی) آمیزشوں اور كدورتوں ہے ختر چكا ہے۔اے اللہ كے بندو! اپني جہالتوں كى طرف ندم واورندائي خواہشوں كے تابع ہوجاؤ۔ال كئے كه خواہشوں کی منزل میں اُترنے والا ایسا ہے جیسے کوئی سیاب زوہ و بوار کے کنارے پر کھڑ اہو کہ جوگرا جا ہتی ہو۔ وہ ہلاکتوں کا پلندہ این پیٹے براٹھائے کھی اس کندھے پر رکھتا ہے بھی اُس کندھے يرايى أن رايول كي صورت مين جنهين وهبدل ربتا ب-اوريه عابتاہے کہاں پر (کوئی دلیل) چیال کرے، مگرجو چیکنے والی نہیں ہوتی اور اسے (ذہنول سے) قریب کرنا جاہتا ہے، جو قریب ہونے کے قابل نہیں۔اللہ سے ڈروکہ تم اپنی شکائتیں اس تخص کے سامنے لے کربیٹھ جاؤ کہ جو (تمہاری خواہشوں کے مطابق) تمہارے شکوؤں کے قلق کو دور نہیں کرے گا، اور نہ شریعت کے محکم ومضبوط احکام کوتوڑے گا۔امام کا فرض تو بس سیہ ے کہ جوکام اسے اپنے بروردگار کی طرف سے سپر دہواہے (اسے انجام دے) اور وہ یہ ہے کہ پندونصیحت کی باتیں ان تک بہنچائے مسمجھانے بجھانے میں پوری پوری کوشش کرے،سنت کو زندہ رکھے، اور جن پر حد لگتا ہے اُن پر حد جاری کرے اور (غضب کئے ہوئے) حصول کو اُن کے اصلی وارثول تک بہنچائے تہمیں جائے کہم کی طرف بردھ قبل اس کے کہاس کا (ہرا بھرا) سبرہ خشک ہوجائے اور قبل اس کے کہ اہل علم سے علم سکھنے میں اینے ہی نفس کی مصرفیتیں حائل ہوجائیں۔ دوسر دل کو برائیوں سے روکواورخو دبھی رکے رہو۔اس لئے کہمہیں برائیوں سے رکنے کا حکم پہلے ہے ، اور دوسرول کورد کنے کا بعد میں ہے۔

## خطر ۱۰۲

وَمِنْ خُطْبَةٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي شَرَعَ الْوسَلَامَ فَسَهَّلَ شُر آئِعَهُ لِمَنْ وَرَدَلُا، وَأَعَرُّ أَرْكَانَهُ عَلى مَنْ غَالَبَهُ فَجَعَلَهُ أَمْنًا لِبَنْ عَلِقَهُ، وَسِلْمًا لِمَنْ دَخَلَهُ وَبُرْهَانًا لِّمَنْ تَكَلَّمْ بِهِ، وَ شَاهِلًا لِّمَنْ حَاصَمَ بِهِ ، وَنُورًا لِّمَن استضاءً به، وفَهما لِمَنْ تَوَسَّم، وتَبْصِرةً لِّمَنْ عَزَمَ وَعِبْرَةً لِّينَ اتَّعَظَ: وَنَجَاةً لِّينَ صَلَّقَ، وَثِقَةً لِّمَنْ تَوَكُّلَ وَرَاحَةً لِمَنْ فَوَّضَ، وَجُنَّةً لِّمَنَ صَبَرَد فَهُوَ ٱبلَخُ المناهج وأوضح الولائج مشرف الْسَنَادِ مُشْرِقُ الْجَوُّ آدِّ، مُضِيُّ ءُ الْبَصَابِيْحِ كَرِيْمُ الْبِضْمَارِ، رَفِيْعُ الْغَايَةِ جَامِعُ الْحَلْبَةِ، مُتَنَافَسُ السُّبُقَةِ شَرِيْفٌ الْفُرْسَانِ اَلتَّصْدِيْقُ مِنْهَاجُهُ، وَالصَّالِحَاتُ مَنَارُلاً وَالْمَوْتُ غَايَتُهُ وَاللَّانَيْ ا مِضْمَارُلا ، وَالقِيامَةُ حَلَّبَتُهُ ، وَ الْجَنَّةُ سُبِقَتُهُ

(مِنْهَا فِي ذِكْرِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ والهِ وَسَلَّمَ) حَثْى أَوْرَى قَبَسًا لِقَابِس، وَانَارَ عَلَمًا لِحَابِس، فَهُو اَمِينُكَ الْمَأْمُون، وَشَهِينُكَ يَوْمُ اللِّينِ وَبَعِيْتُكَ نِعْمَةً

تمام حمد الله كے لئے ہے كہ جس نے شریعت اسلام كو جاري كيا اُس (كے سرچشمہ) ہدايت پراُترنے والوں كے لئے اس کے قوانین کو آسان کیا، اورأس کے ارکان کوریف کے مقابلے میں غلبہ وسرفرازی دی۔ چنانچہ جواس سے وابستہ ہوأس کے لئے امن جواس میں داخل ہوائس کے لئے سلے وآشتی، جواس کی بات كرے اس كے لئے دليل، جوأس كى مدد لے كه مقابله كراس كے لئے أسے گواہ قرار دیا ہے اور اُس سے كسب ضیا كرنے والے كے لئے نور، سجھنے بوجھنے اور سوج بچار كرنے والے کے لئے فہم و دانش ،غور کرنے والے کے لئے (روثن ) نشانی، ارادہ کرنے والے کے لئے بصیرت، نصیحت قبول کرنے والے کے لئے عبرت، تقدیق کرنے والے کے لئے نجات، بحروسا كرنے والے كے لئے اطمينان، ہر چيز أے سوني دینے والے کے لئے راحت ، صبر کرنے والے کے لئے سپر بنایا ہے۔ وہ تمام سیدهی راہول میں زیادہ روثن اور تمام عقیدوں میں زیادہ واضح ہے۔ اس کے مینار بلند، راہیں درخشاں اور چراغ روتن ہیں -اس کا میدان (عمل ) باوقاراور مقصد غایت بلند ہے۔اس کےمیدان میں تیز رفتار گھوڑوں کا اجتماع ہے۔ اُس کی طرف بڑھنا مطلوب و پیندیدہ ہے۔اُس کے شاہبوار عزت والے، اور أس كارات (الله ورسول كى) تصديق ہے اوراجھے اندال (رائے کے) نشانات ہیں۔ دنیا گھوڑ دوڑ کا میدان اورموت بہنچنے کی حد، اور قیامت گھوڑوں کے جمع ہونے کی جگہاور جنت بڑھنے کا انعام ہے۔

ای خطبہ کا یہ جزئبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ہے۔ یہاں تک کہ آپ نے روشنی ڈھونڈ نے والے کے لئے شعلے

وَرَسُولُكَ بِالْحَقِّ رَحْبَةً - اللّٰهُمَّ اقْسِمُ لَهُ مَقْسَمًا مِنْ عَلَىٰلِكَ، وَ اجْزِهِ مُضَاعَفَاتِ الْخَيْرِ مِنْ فَضَلِكَ - اللّٰهُمَّ اعْلِي عَلَى بِنَاءِ الْبَيْنَ بِنَائَكَهُ - وَاكْرِمُ لَكَيْكَ نُرُلَهُ - اللّٰهُمَّ اعْلِي عَلَى بِنَاءِ الْبَيْنَ بِنَائَكُ مُ لَكَيْكَ نُرُلَهُ - وَاكْرِمُ لَكَيْكَ نُرُلَهُ - وَاكْرِمُ لَكَيْكَ نُرُلَهُ - وَاكْرِمُ لَكَيْكَ نُرُلَهُ وَهَرِّفُ لَكَيْكَ مَنْزِلَتَهُ وَ البِهِ الوَسِيلَةَ وَاعْشُرْنَا وَاعْمُ السَّنَاءَ وَالْفَضِيلَة، وَاحْشُرْنَا فِي رُمُرَتِهِ غَيْرَ خَزَايَا وَلَا نَادِ مِينَ وَلَا نَا وَلَانَا كُرُرُنَا وَلَا مَفْتُونِينَ (وَقَلُ مَضَى كَبِينَ، وَلا ضَالِينَ ، وَلا مَفْتَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْكَلَامُ فِيهَا تَقَلّهُمْ إِلاَّ انَّنَا كَرَّرُنَا لا فَيُلَا الْكَلَامُ فِيهَا تَقَلّهُمْ إِلاَّ انَّنَا كَرَّرُنَا لا فَيُعَلِينِ مِنَ الْإِخْتِلَافِ - هَفُنَا لِهَا فِي الرِّوَايَتَيْنِ مِنَ الْإِخْتِلَافِ - هُهُنَا لِهَا فِي الرِّوَايَتَيْنِ مِنَ الْإِخْتِلَافِ - وَلِهُ الْمَالِمُ الْمُعَلِيمُ اللّهُ الْكَلَامُ فِي الرِّوَايَتَيْنِ مِنَ الْإِخْتِلَافِ - وَلَا مَعْمَالِ الْمُحَالِةِ الْمَالِمُ الْمُعَلِيمُ اللّهُ الْمُعَلِيمُ اللّهُ الْمُعَلِيمِ اللّهُ الْمُعَلِيمُ اللّهُ الْمُعْلِيمُ اللّهُ الْمُعْلِيمُ اللّهُ الْمُعَلِيمُ اللّهُ الْمُعَلِيمُ اللّهُ الْمُعَلِيمُ اللّهُ الْمُعْلِيمُ اللّهُ الْمُعَلِيمُ اللّهُ الْمُعَلِيمُ اللّهُ الْمُعْلِيمُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلِيمُ اللّهُ الْمُعْلِيمُ اللّهُ الْمُعْلِيمُ اللّهُ

رَمِنها فِي حِطاب اصلابه الله لَكُمْ مَنْ لِلّه لَكُمْ عَلَيْهِ لَكُمْ عَلَيْهِ فَكُمْ وَ وَوَصَلُ بِهَا جيراً وَلاَ يِكَمُ مَنْ لاَ فَصَلَ لَكُمْ عَلَيْهِ وَلاَ يَكُمُ مَنْ لاَ يَحَافُ لَكُمْ مَنْ لاَ يَخَافُ لَكُمْ مَنْ لاَ يَخَافُ لَكُمْ مَنْ لاَ يَعْفُودُ الله مَنْ فَوْنَ وَلَا لَكُمْ مَنْ لاَ يَغُضَرُونَ ، وَأَنْتُمُ لِنَقُضِ مَنْ فَلْ لاَ يَغُضَبُونَ ، وَأَنْتُمُ لِنَقُضُ مَنْ وَلَيْكُمْ تَصُلُورُ وَلَا لَكُمْ عَلَيْكُمْ تَصُلُورُ وَاللَّهُ مِنْ مَنْ لِلله عَلَيْكُمْ تَصُلُورُ وَعَنْكُمْ تَصُلُورُ وَاللَّهُ مَنْ مَنْ لِلله عَلَيْكُمْ تَصْلُورُ وَعَنْكُمْ تَصُلُورُ وَاللَّهُ مِنْ مَنْ لِلّهِ كُمْ تَعْمُ لَكُمْ مَنْ مَنْ لِلّهِ عَلَيْكُمْ تَصُلُورُ وَعَنْكُمْ تَصُلُورُ وَاللّهُ مَنْ مَنْ لِللهُ عَلَيْكُمْ تَصْلُورُ وَعَنْكُمْ تَصُلُورُ وَاللّهُ مَنْ مَنْ لِلْ لَكُمْ مَنْ لَا يَعْمَلُونُ وَاللّهُ مَنْ مَنْ لِللهُ عَلَيْكُمْ تَصْلُورُ وَاللّهُ مَنْ مَنْ لِلْ لَكُمْ مَنْ مَنْ لِللهُ عَلَيْكُمْ مَنْ مَنْ لِللهُ لَكُمْ مَنْ مَنْ لِللهُ لَهُ مَنْ مَنْ لِللهُ لَهُ مَنْ مَنْ لِللهُ لَهُ مَنْ مَنْ لِللّهُ لَهُ مَنْ مَنْ لِللّهُ مَنْ مَنْ لِللّهُ مَنْ مَنْ لِللهُ لَهُ مَنْ مَنْ لِللهُ لَهُ مَنْ مَنْ لِللهُ لَهُ مَنْ مَنْ لَا لَكُولُولُ لَا لَكُمْ مَنْ لِللهُ لَهُ مَنْ مَنْ لِللهُ لَهُ مَنْ مَنْ مِنْ لِللهُ لَهُ مَنْ مَنْ لِللللهِ لَلْكُولُولُ لَا لَكُولُ لَلْكُمْ لَكُولُولُ لَا لَعُلُولُ لَلْهُ لَعُلُولُ لَا لَعُنْ مَنْ لَاللّهُ لَا لَعُلُولُ لَلْهُ لَعُلُولُ لَكُمْ لَلْكُولُولُ لَا لَكُمْ لَلْكُولُ لَا لَكُمْ مَنْ لَا لَكُولُولُ لَكُمْ لَلْكُولُ لَا لَكُمْ مَنْ لَا لَكُولُولُ لَلْكُمْ لَلْكُولُولُ لَلْكُمْ لَلَا لَكُمْ مَا لَاللّهُ لَا لَلْكُولُ لَلْكُمْ لَلْكُولُولُ لَلْكُ

جر کائے اور (راستہ کھوکر) سواری کے روکنے والے کے لئے نشانات روشن کئے۔ (اے اللہ!) وہ تیرے جمروے کا المین اور قیامت کے دن تیرا (تھہرایا ہوا) گواہ ہے۔ وہ تیرا نبی مرسل و رسول برحق ہے۔ جو (ونیا کے لئے) نعمت ورحمت ہے۔ (زیرا) تہ تہمیں میں اردازہ افران سے اگر ایک حصر عطاکر اور

رسول برخ ہے۔جو (دنیا کے لئے) نعمت ورحت ہے۔
(خدایا) تو آئیس اپنے عدل وانصاف سے اُن کا حصہ عطا کراور
اپنے نصل سے آئیس دہرے حسات اجر میں دے۔ (اے
اللہ) اُن کی عمارت کوتمام معماروں کی عمارتوں پرفوقیت عطا کر
اوراپنے پاس اُن کی عزت و آبرو ہے مہمانی کراوراُن کے مرتبہ
کو بلندی وشرف بخشش ، اور آئیس بلند ورجہ دے اور رفعت و
فضیلت عطا کر،اور ہمیں اُن کی جماعت میں اس طرح محشور کر
کہ نہ ہم ذلیل و رسوا ہوں، نہ نادم و پریشان نہ حق سے
روگردان، نہ عہدشکن، نہ گمراہ، نہ گمراہ کن اور نفریب خوردہ۔
سیدرضی کہتے ہیں

پیکلام اگر چہ پہلے گزر چکا ہے، مگر ہم نے پھراعا دہ کیا ہے چونکہ دونوں روانتوں کی لفظوں میں پچھا ختلاف ہے۔

ای خطبه کا ایک جزیہے۔

جس میں اپنے اصحاب سے خطاب فر مایا تم اپنے اللہ کے لطف وکرم کی بدولت ایسے مرتبہ پر پہنچ گئے کہ تمہاری کنیزیں بھی محترم سمجھی جانے لگلیں اور تمہارے ہمسایوں سے بھی اچھا برناؤ کیا جانے لگا اور وہ لوگ بھی تمہار اکوئی اُن پراحسان تھا، اور وہ لوگ بھی تم سے دہشت کھانے گئے جنہیں تمہار کوئی اُن پراحسان تھا، اور وہ لوگ بھی تم سے دہشت کھانے گئے جنہیں تمہار سے حملہ کاکوئی اندیشہ نہ تھا، اور نہ تمہارا اُن پر تسلط تھا۔ مگر اس وقت تم دکھ رہے ہو کد اللہ کے عہد تو ڑے جارہ ہیں، اور تم غیظ میں نہیں آتے۔ حالانکہ اپنے آباؤ اجداد کے قائم کر دہ رسم وآئین کے تو ڑے جانے سے تمہاری رگ جیت جنبش میں آجاتی ہے۔ حالانکہ اب تک اللہ کے معاملات تمہارے ہی سامنے پیش ہوتے رہے اور تمہاری ہی

وَٱلْقَيْتُمُ اللّهِمُ الرِّمَّتَكُمُ، وَاَسْلَمْتُمُ اُمُوْرَ اللهِ فِي آيُلِيهِمُ ارْمَّتَكُمُ، وَاَسْلَمْتُمُ الشُّبهَاتِ ، وَيَسِيرُونَ فِي الشَّهَوَاتِ - وَآيُمُ اللهِ لَوْ فَرَّقُوكُمُ تَحْتَ كُلِّ كَوْكَبٍ لَجَمَعَكُمُ اللهُ لِشَرِّيَوْمٍ لَهُمْ-

طرف ہر پھر کر آتے ہیں۔لیکن تم نے اپنی جگہ ظالموں کے حوالے کردی ہے، اور اپنی باگ دوڑ انہیں تھا دی ہے اور اللہ کے معاملات انہیں سونپ دیئے ہیں کہ وہ شہوں پڑمل پیرا اور نفسانی خواہشوں پر گامزن ہیں۔خدا کی قسم!اگر وہ تمہیں ہر ستارے کے نیچ بکھیر دیں تو بھی اللہ تمہیں اُس دن (ضرور) جمع کرے گاجوائن کے لئے بہت بُرادن ہوگا۔

#### خطبه ۵۰۱

وَمِنُ كَلَامٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي بَعْضِ أَيَّامٍ صِفِّيُنَ-وَقَلُ رَأَيْتُ جَوْلَتَكُمْ وَانحِيَازَكُمْ عَنُ

وَقَلُ رَأَيْتُ جَوَلَتُكُمْ وَانحِيازَكُمْ عَنَ صُفُو فِكُمْ تَحُوزُكُمُ الْجُفَاةُ الطَّعَامُ، صُفُو فِكُمْ تَحُوزُكُمُ الْجُفَاةُ الطَّعَامُ، وَأَنْتُمْ لَهَا مِيمُ وَأَغَتُمْ لَهَا مِيمُ الْعَصَرَبِ وَيَافَيْتُ الشَّرَفِ وَ وَالْآنَفُ اللَّهُ قَلَى الشَّامُ الْآعُظَمُ وَلَقَلُ شَفَى اللَّهُ قَلَمُ وَالسَّنَامُ الْآعُظَمُ وَلَقَلُ شَفَى وَحَاوِحَ صَلَارِي أَنْ رَأَيْتُكُمْ بِأَحَرَةٍ وَحَاوِحَ صَلَارِي أَنْ رَأَيْتُكُمْ بِأَحَرَةٍ وَحَاوِحَ صَلَارِي أَنْ رَأَيْتُكُمْ بِأَحَرَةٍ وَحَاوِحَ صَلَارِي أَنْ وَأَيْتُكُمْ بِأَحْرَةٍ مَوَاقِفِهِم كَمَا أَزَالُوكُمْ - حَسَّا بِالنِّضَالِ، مَواقِفِهِم كَمَا أَزَالُوكُمْ - حَسَّا بِالنِّضَالِ، وَشَجْرًا بِالرِّمَاحِ - تَركَبُ أُولاَهُمْ وَشَورُومَةُ تُرمَى وَشَورُومَةِ تُرمَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ

میں نے تہمیں بھا گئے اور صفوں سے منتشر ہوتے ہوئے دیکھا،
(جبکہ) تمہیں چند کھرے قتم کے اوباشوں اور شام کے بدوں نے اپنے گھرے میں لے لیا تھا۔ حالا تکہتم عرب کے جوان مردشرف کے راس ورئیس (قوم میں) او نجی ناک والے اور چوٹی کی بلندی والے ہو۔ میرے سینے سے نگلنے والی کراہنے کی آ وازیں آئی وقت دب سی کی جب میں دیکھوں کہ آخر کی اور جس طرح انہوں نے تمہیں گھیر رکھا ہے تم نے بھی انہیں ای طرح تنہوں نے تمہارے قدم ان کی جگہوں اکھیڑ دیے ہیں ای طرح تم نے بھی ان کی قدم ان کی جگہوں سے اکھیڑ ڈالے ہوں۔ تیروں کی بوچھاڑ سے انہیں قتل کرتے ہوئے اور نیزوں کے ایسے ہاتھ جلاتے ہوئے کہ جس سے ان کی جہارے انہوں نے تہاں کی جگہوں میں مفوں پر چڑھی جاتی ہوں جیسے ہنگائے ہوئے کہ جس سے ان کی جہاری کی جہاری کی جہاری کی جہاری کی بوئے کہ جس سے ان کی جہاری کی کی جہاری کی جہاری کی جہاری کی جہاری کی جہاری کی جہاری کی گھاڑی کی جہاری کی گھاڑی سے دور کھینک دی گھاڑی سے دور کھینک دی گھاڑی سے دیا گیا ہو، اور ان کے گھاڑی سے علیحدہ کردیا گیا ہو۔

## خطيه ۲۰۱

اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ إِخْتَارَةُ مِنُ شَجَرَةِ الْأَنْبِيَاءِ وَمِشْكَاةٍ الضِّياءِ، وَذُوَّايَةِ الْعَلْيَاءِ وَسُرَّةِ الْبَطُحَاءِ وَمُصَابِيرِ الظُّلُمَةِ، وَيَنَابِيعِ الْحِكْمَةِ-(وَمِنْهَا) طَبِيبٌ دَوَّارٌ بِطِيِّهِ قَلُ أَحُكُمَ مَرَاهِمَهُ، وَأَحْمَى مَوَاسِمَهُ يَضَعُ مِنْ ذَلِكَ حَيْثُ الْحَاجَةُ إِلَيْهِ مِنُ قُلُوبٍ عُمِّي وَاذَانٍ صُمٍّ، وَٱلسِنَةِ بُكُمٍ- مُتَتَبِعٌ بِلَوَ آئِهِ مَوَاضِعَ الْغَفْلَةِ وَمَوَاطِنَ الْحَيْرَةِ لَمُ يَسْتَضِينُنُوابِ اَضُواآءِ الْحِكْمَةِ ، وَلَمّ يَقُلَاحُوا بِرِنَادِ الْعُلُومِ الثَّاقِبَةِ فَهُمُ فِي ذَٰلِكَ كَالْاَنْعَامِ السَّائِمَةِ، وَ الصُّحُورِ الْقَاسِيَةِ- قَالِ انْجَابِتِ السَّرَ آثِرُ لِاَهُل البصَائِرِ - وَوَضَحَتُ مَحَجُّهُ الْحَقِّ لِخَابِطِهَا، وَٱسْفَرَتِ السَّاعَةُ عَنُ وَهَهَا، ووجَظَهَرَتِ الْعَلَامَـهُ لِبُتَوَسِّبِهَا ـ مَالِيُ

أَرَاكُمُ أَشْبَاحًا بِلَا أَرُوَحٍ، وَأَرُواحًا بِلَا

الشُبَاحِ، وَنُسَّاكًا بِلَا صَلَاحٍ، وَتُجَّارُ بِلَا

وَالظَّاهِ لِلْقُلُوبِهِمْ بِحُجَّتِه حَلَقَ فَرْبِهِ مَ بِحُجَّتِه حَلَقَ فَرْبِهِ مَ بِحُرَقِ عِلَا مَ اورا بِي جَت و بر إن كَ الْحَلَقَ مِنْ غَيْرِ رَوِيَّةٍ وَإِذْكَانَتُ الرَّوِيَّاتُ وَرَبِي مَنْ مَا يَالِ مِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُ الرَّوبَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلَيْ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى الْمَعَلَى عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّ

اس خطبہ کا پیر تنبی سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ہے۔ انہیں انبیاء کے شجرہ، روشنی کے مرکز (آل ابراہیم ) بلندی کی جبین (قریش) بطجا کی ناف (مکہ) اور اندھیرے کے چراغوں اور عکمت کے سرچشموں نے نتخب کیا۔

اس خطبہ کا پیرحصہ بھی رسول ہی ہے۔ وہ ایک طبیب تے جوانی حکمت وطب کو لئے ہوئے چکرلگارہا ہو۔اس نے این مرجم میک الله کر لئے ہوں اور داغنے کے آلات تپالیے مول۔ وہ اند مے دلول، بہرے کانوں، گونگی زبانوں (کے علاج معالج) میں جہال ضرورت ہوتی ہے ، ان چیزوں کو استعال میں لا تا ہو، اور دوایسے غفلت زدہ اور حیرانی ویریشانی کے مارے ہوؤں کی کھوج میں لگارہتا ہومگرلوگوں نے نہ تو حكت كي تنويرون سے ضياء ونور كوحاصل كيا، اور نه علوم درخشال کے چقماق کورگڑ کرنورانی شعلے پیدا کئے وہ اس معاملہ میں چرانے والے حیوانوں اور سخت پھروں کے مانند ہیں۔اہل بصیرت کے لئے چیبی ہوئی چیزیں ظاہر ہوگئ ہیں اور بھٹکنے والول کے لئے حق کی راہ داشتے ہوگئی اور آنے والی ساعت نے ا پنے چېرے سے نقاب الٹ دی اورغور سے دیکھنے والول کے لئے علامتیں ظاہر ہو چکی ہیں لیکن تہہیں میں دیکھتا ہوں کہ پیکر بدوح اورروح بے قالب بے ہوئے ہو، عابد بنے پھرتے ہو بغیر صلاح و تقویٰ کے اور تاجر بنے ہوئے ہو بغیر فائدوں

ارباحٍ، وَاليفَاظَانُوَّمًا، وَشُهُودًا غُيَّا وَنَاظِرَة عَبْيَاء وَسَامِعَةً صَبَّاء وَنَاطِقَةً بَكُمَاءَ رَايَةُ ضَلَالَةٍ قَلْ قَامَتُ عَلَى قُطْبِهَا، وَتَفَرَّقَتُ بِشُعَبِهَا، تَكِيلُكُمْ بِصَاعِهَا، وَتَخْبِطُكُم بِبَاعِهَا قَائِكُهَا خَارِجٌ مِنَ البِلَّةِ قَائِمٌ عَلَى الضَّلَّةِ فَلَا يَبْقَى يَوْمَئِلٍ مِّنْكُمُ اللَّهِ ثُفَالَةٌ كَثُفَالَةٍ الْقِلَارِ اوَنُفَاضَةٌ كُنُفَاضَةٍ الْعِكُمِ تَعْرُكُكُمْ عَرُكَ الْآدِيمِ، وَتَلُاوُسُكُمْ دُوْسَ الْحُصِيلِ، وَتَسْتَخْلِصُ الْمُؤْمِنَ مِنُ بَينِكُمُ استَخُلَاصَ الطَّيْرِ الْحَبَّةَ الْبَطِيْنَةَ مِنْ بَيْنِ هَزِيلِ الْحَبِّدِ أَيْنَ قَلْهَبُ بِكُمُ الْمَلَاهِبُ، وَتَخْلَعُكُمُ السَّوَازِبُ وَمِنَ آيْنَ تُوْتُونَ وَآنَى تُونَٰفَكُونَ - فَلِكِل أَجَلٍ كِتَابٌ وَلِكُلِّ غَيبَةٍ إِيَابٌ - فَاستَبِعُوا مِنَ رَّبَّانِيِّكُمُ وَأَحْضِرُوا قُلُوبَكُمْ وَاسْتَبْقِظُوا إِنْ هَتَفَ بِكُمْ-وَلْيَصُكُنُّ رَآئِنْ الهُلَهُ، ولْيَجْمَعُ شَبِمُلَّهُ، وَلَيُحضِرُ ذِهْنَهُ - فَلَقَلُ فَلَقَ لَكُمُ الْأَمْرَ فَلَقَ الُخَرَزَةِ وَقَرَفَهُ قَرُفَ الصَّبْغَةِ ـ فَعِنْكَ ذَلِكَ أَخَذَ الْبَاطِلُ مَاخِذُهُ وَرَكِبَ الْجَهَلُ مَرَاكِبَهُ وَعَظْمَتِ الطَّاغِيَةُ وَقَلَّتِ اللَّاعِيةُ، وَصَالَ الدَّهُ وُ صِيَالَ السُّبُحُ الْعَقُورِ-وَهَكَرَ فَنِيقُ الْبَاطِلِ بَعْلَ كُظُوهِ - وَتُوَاخَي النَّاسُ عَلَى الفُّجُورِ - وَتَهَا جَرُوا عَلَى

اللِّينِ- وَتَحَابُوا عَلَى الْكَذِبِ-وَتَبَاغَصُوا عَلَى الصِّلُق - فَاذَا كَانَ ذَٰلِكَ كَانَ الْوَلَكُ غَيْظًا، وَالْمَطَرُ قَيْظًا، وَتَفِيضُ الْمَاءِ فَيْضًا، وَتَغِيضُ الْكِوَامُ غَيْضًا وكَانَ أَهْلُ ذٰلِكَ الرَّمَانِ ذِنَابًا، وَسُلَاطِيِّنُهُ سِبَاعًا، وَأُوسَاطُهُ أَكَّالًا وَفُقَرَآوُلا آمُوَاتًا وَغَارُ الصِّداقُ وَفَاضَ الْكَذِبُ وَاستُعْمِلَتِ الْمَوَدَّةُ بِالسِّانِ - وَ تَشَاجِرَ النَّاسُ بِالْقُلُوبِ وَصِارَ الْفُسُوقُ نَسَبًا، وَالْعَفَاتُ عَجَبًا وَلُبسَ الْاِسْكَامُ لُبُسَ الْفَرْدِ مَقْلُوباً -

باطل كالونث حيد رہنے كے بعد پھر بلبلانے لگا ہے۔ لوگول نے فسق و فجور برآ پس میں بھائی جارہ کرلیا ہے اور دین کے سلسلمیں ن میں پھوٹ بڑی ہوئی ہے۔جھوٹ پرتو ایک دوسرے سے یارانہ گانٹھ رکھا ہے اور پچ کے معاملہ میں باہم کدر کھتے ہیں۔ (ایسے موقعہ یر) بیٹا (آئکھول کی ٹھٹڈک ہونے کے بجائے) غيظ وغضب كاسب ہو گااور ہارشیں، گری، دنیش كمینے پھیل جائیں گے اور شریف گھٹے جائیں گے۔اس زمانہ کے لوگ کھائی کر مت رہنے والے اور فقیرونا دار بالکل مُردہ سیائی دب جائے گ اور جھوٹ اُ بھر آئے گا۔ محبت کی لفظیں صرف زبانوں پر آئیں گے اورلوگ دلوں میں ایک دوسرے سے کشیدہ رہیں گے۔نسب کا معیارزناہوگا۔عفت ویا کدائنی نرالی چیز مجھی جائے گی اور اسلام کا لباده بيشين كى طرح الثااورُ هاجائے گا۔

وَمِنُ خُطْبَةِ السَّلَامُ-كُلُّ شَيْءِ خَاشِعٌ فَقِيرٍ - وَعِزُّ كُلِّ ذَلِيلٍ، وَقُوَّاتُهُ كُلِّ ضَعِيفٍ، وَمَفُرَعُ كُلِّ مَلْهُونٍ مَنْ تَكَلَّمَ سَبِعَ نُظْقَهُ، وَمَنْ سَكَتَ عَلِمَ سِرَّاهُ، وَمَن عَاشَ فَعَلَيْهِ رِزقُهُ- وَمَنْ مَاتَ فَالِيهِ مُنْقَلَبُهُ لَمُ تَرَكُ الْعُيُونُ فَتُخْبِرَ عَنْكَ - بَلُ كُنْتَ قَبْلَ الْوَاصِفِينَ مِنْ خَلْقِكَ لَمْ تَحَلُّق الْخَلُّقَ لِوَحُشَةٍ، وَلَا استَعْمَلُتَهُمْ لِمَنْفَعَةٍ - وَلَا يَسْبِقُكُ مَن طَلَبْتَ، وَلَا يُفُلِتُكَ مَنَ أَحَلُتَ وَلَا يُولِدُ يَنْقُصُ سُلُطَانَكَ مَنُ عَصَالَا، وَلا يَزيُلُ فِي مُلْكِكَ مَنُ أَطَاعَكَ، وَلا يُرُدُ أَمْرَكَ

ہر چیزاُس کے سامنے عاجز وسرنگوں اور ہرشےاُس کے سہارے وابسة ہے، وہ ہرفقیر کوسر مایہ ہرذلیل کی آبرو، ہر کمزور کی توانا کی اور ہرمظلوم کی پناہ ہے۔جو کیے،اس کی بات بھی وہ سنتا ہے، اور جو چپ رہے اُس کے بھید ہے بھی وہ آگاہ ہے۔ جو زندہ ہے اُس کے رزق کا ذمہ اُس پر ہے، اور جومر جائے اُس کا پلٹنا اُس کی طرف ہے۔ (اے اللہ) آئکھول نے تجھے دیکھانہیں کہ تیری خبر دے سکیں۔ بلکہ تو تو اس وصف کرنے والی مخلوق ہے پہلے موجود تھا۔ تونے (تنہائی کی)وحشتوں ہے اکتا کر مخلوق کو پیدائہیں کیا اور نہا ہے کسی فائدے کے پیش نظرائن ے اعمال کرائے جے تو گرفت میں لانا جاہے۔ وہ تجھ ہے آ کے بڑھ کر جانبیں سکتا، اور جسے تونے گرفت میں لے لیا، پھر وہ نکل نہیں سکتا، جو تیری خالفت کرتا ہے ایسانہیں کہ وہ تیری فر مانروانی کونقصان پہنچائے اور جو تیری اطاعت کرتا ہے، وہ

کے۔ بیدار ہو، مگر سور ہے ہو۔ حاضر ہو، مگر ایسے جیسے غائب

ہوں۔ ویکھنے والے ہوگر اندھے۔ سننے والے ہوگر بہرے۔

بولنے والے ہومگر گونگے ، گمراہی کا حجنڈا تواینے مرکزیرجم چکا

ہے اوراس کی شاخیں (مرسو) تھیل گئی ہیں تمہیں (تباہ کرنے

کے لئے ) انہیں پیانوں میں قول رہاہے، اور اپنے ہاتھوں سے

تہمیں ادھرادھر بھٹکارہاہے۔اس کا بیشروملت (اسلام) سے

خارج ہے اور گمراہی پر ڈٹا کھڑا ہے۔اُس دن تم میں سے کوئی

نہیں بیچے گا۔ مگر کچھ گرے ہڑے لوگ جیسے دیگ کی کھر چن یا

تھلے کی جھاڑنے ہے گرے ہوئے ریزے۔ وہ گمراہی مہمیں

اس طرح مسل ڈالے گی جس طرح چیڑے کومسلا جاتا ہے اور

اس طرح روندے گی جیسے کٹی ہوئی زراعت کوروندا جاتا ہے۔

اورمصیبت وابتلا کے لئے تم میں ہے مومن (کامل) کواس

طرح چن لے گی، جس طرح پرندہ ایک باریک دانوں میں ہے موٹے وانہ کوچن لیتا ہے۔ یہ (غلط) روشیں تہمیں کہاں

لئے جارہی ہیں اور یہ اندھیاریاں تہمیں کن پریشانیوں میں

ڈال رہی ہیں اور بیرجھوئی امیدیں تہمیں کامے کا فریب دے

رہی ہیں کہاں سے لائے جاتے ہواور کدھر پلٹائے جاتے ہو؟

ہر میعاد کا ایک نوشتہ ہوتا ہے۔اور ہر غائب کو بلیٹ کر آنا ہے

اسيخ عالم رباني سے سنو۔ اينے دلول كو حاضر كرو، اگر تمهيں

پکارے، تو جاگ اٹھو۔ قوم کے نمائندہ کوتو اپنی قوم سے تج ہی

. بولناچاہئے اوراپنی پریشانی خاطری میں یکسوئی پیدا کرنااوراپنے

ذہن کو حاضر رکھنا حیاہے۔ چنانچہاس نے حقیقت کواس طرح

واشكاف كرديا ہے جس طرح (دھاكے ميں يروع جانے

والے) مہرہ کو چیر دیا جاتا ہے اور اس طرح اسے (تہدسے)

چھیل ڈالا ہے جیسے ( درخت سے گوند ) باجوداس کے باطل پھر

اہے مرکز پرآ گیااور جہالت اپنی سوار یول پر چڑھ بیٹھی ۔اس

کی طغمانیاں بڑھ گئی ہیں اور (حق کی ) آ واز دب گئی ہے اور

زماندنے بچاڑ کھانے والے درندے کی طرح حملہ کردیا ہے اور

مَنْ سَخِطَ قَضَآئَكَ ' وَلا يَسْتَغْنِي عَنْكَ مَنْ تَولِي عَنْ اَمْرِكَ كُلُّ سِرِّ عِنْلَكَ مَعْ اَنْتَ عَنْلَكَ شَهَادَةً ' اَنْتَ الْبَنْ اَلَّهُ اَنْتَ الْبَنْ اَلَّهُ اَنْتَ الْبَنْ اَلَهُ اَنْتَ الْبَنْ اَلَهُ اَنْتَ الْبَنْ اَلَهُ اَنْتَ الْبَنْ الْمُنْ اَنْتَ الْمُنْ اَلْكَ مَحِيفُ مَ اَلْكَ وَاَنْتَ الْمُنْ اللَّهُ وَكُلُ اَنْتَ الْمُنْ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَمَا اَحْقَرَ وَمَا اَصُغَرَ هَا فَي مَنْ مَلَكُولًا وَمَا اَصُغَرَ هَا فَي اللَّهُ الْمُعْلَقُ الْمُنْ الْمُ اللَّهُ الْمُلَا اللَّهُ اللَّه

(مِنْهَا) مِنْ مَّلَائِكَةٍ اَسْكَنْتَهُمْ سَلُواتِكَ وَرَفَعْنَهُمْ عَنَ اَرْضِكَ هُمُ اَعْلَمُ خَلَقِكَ بِكَ ، وَ اَخْدُوفُهُمْ لَكَ، وَ اَقْدرَبَهُمْ مِنْكُ لَمُ اللَّهُ مَا اَعْلَمُ خَلَقِكَ بِكَ ، وَ اَقْدرَبَهُمْ مِنْكُ لَمُ اللَّارُحَامَ ، يَسْكُنُوا الاَصلاب، وَلَمْ يُضَنَّنُوا الاَرْحَامَ ، وَلَمْ يُضَنَّنُوا الاَرْحَامَ ، وَلَمْ يَشَعَبُهُم وَلَمْ يُخْلَقُوا مِنْ مَاءٍ مَهِين، وَلَمْ يَشَعَبُهُم وَلَمُ يُخَلَقُوا مِنْ مَاءٍ مَهِين، وَلَمْ يَشَعَبُهُم وَلَكُ ، وَاسْتِجْمَاع اَهُوا نِهِم مِنْك ، وَاسْتِجْمَاع اَهُوا نِهِمُ مِنْك ، وَاسْتِجْمَاع اَهُوا نِهِمُ فَلَى مَكَانِهِم مِنْك ، وَاسْتِجْمَاع اَهُوا نِهِمُ فَلْتِهِم فِلْكَ ، وَاسْتِجْمَاع اَهُوا نِهِمُ فِلْكَ ، وَاسْتِجْمَاع اَهُوا نِهِمُ فَلْتِهِم فِلْكَ ، وَاسْتِجْمَاع اَهُوا نِهِمُ مِنْك ، فَيْلُولُ وَ اللّهُ مَا خَفِي عَلَيْهِم مِنْك اللّهُ لَوْ كَوْرَوا عَلَى مَكَانِهُمْ مَا خَفِي عَلَيْهِم مِنْك اللّهُ لَوْ لَوْ اَلْعُلُولُوا اللّهُ مُا لَمْ يَعْبُلُوك كَقَ مِنْكُ وَلَا النّهُمُ لَمْ يَعْبُلُوك حَقَّ اللّهُمْ وَلَعَرَفُوا اَنْهُمُ لَمْ يَعْبُلُوك حَقَ اللّهُم وَلَعَرَفُوا اَنْهُمُ لَمْ يَعْبُلُوك حَقَ اللّهُمْ وَلَعَرَفُوا اَنْهُمُ لَمْ يَعْبُلُوك حَقَ اللّهُمْ وَلَعُلَقِهُم اللّهُ مَا مُعْلَى مَكَانِهُمْ وَلَعَرَفُوا اَنْهُمُ لَمْ يَعْبُلُوك حَقَلُ اللّهُمْ لَمْ يَعْبُلُوك حَقَلُولُولَ حَقَلُولُولُ اللّهُ مُ لَمْ يَعْبُلُوك حَقَلُولُولَ حَقَلُ اللّهُ مَا خَفِي مَا خَفِي مَا مُولِكُ حَقَلُ اللّهُمْ لَمْ يَعْبُلُوك حَقَلُ وَلَا اللّهُ مُلَمْ لَمْ يَعْبُلُوك حَقَلُ اللّهُمْ الْمُ يَعْبُلُوك حَقْلُولُ الْتَعْمِ اللّهُ الْمُ لَعْلَالِهُمْ الْمُ يَعْبُلُوك حَقْلُولُ الْمُعْلِمُ الْمُ لَالْمُ لِعُمْ الْمُولِ الْعَلْمُ الْمُ لِعُلْمُ لَوْلُولُ الْمُ الْمُ لِهُمْ لَمْ يَعْلِيْكُمْ الْمُ لَعْلَى مُعْلَمُ الْمُ لَعْلَى الْمُ لَعْلَمُ الْمُ لَعْمُ لَمْ الْمُ لَعْلَى مُعْلَمُ الْمُ لَعْلَى الْمُعْلَمُ الْمُ لَعْلَى الْمُ لَعْلَمُ الْمُ لَعْلَمُ الْمُ لَعْلَمُ الْمُلُولُ الْمُ لَعْلَمُ الْمُ لَعْلَعُمْ الْمُ لَمْ الْمُعْلَمُ الْمُ لَعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُ لَعْلُولُ الْمُعْلِقِي الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُ لَعْلُولُ الْمُعْلَمُ الْمُ لَعْلَمُ الْمُ لَا

ملک (کی وسعوں) کو بڑھانہیں دیتا، اور جو تیری قضاء وقد رپر گراٹھے، وہ تیرے امر کور ذہیں کرسکتا، اور جو تیرے کم ہے منہ موڑ لے وہ تی ہے بے نیاز نہیں ہوسکتا۔ ہر چھی ہوئی چیز تیرے کئے طاہر اور ہرغیب تیرے سامنے بے نقاب ہے۔ تو ابدی ہے جس کی کوئی حذبیں، اور تو بی (سب کی) منزل منتہا ہے کہ جس ہے کوئی گریز کی راہ نہیں اور تو بی وعدہ گاہ ہے کہ تھے اللہ تیرے قبضہ میں ہے اور ہر ذی روح کی باز گشت تیری والا تیرے قبضہ میں ہے اور ہر ذی روح کی باز گشت تیری طرف ہے۔ سجان اللہ! بیتیری کا منات جوہم و کیور ہے ہیں کئی طرف ہے۔ اور تیری قدت کے سامنے ان کی عظمت کئی عظم الثان ہے۔ اور تیری قدت کے سامنے ان کی عظمت کئی ہے۔ مقابلہ میں جو مہری نے گاہوں سے اوجھل ہے کئی تھیر ہے۔ اور دنیا میں جو ہاری نظروں کے سامنے مقابلہ میں جو ہاری نظروں کے سامنے دو ہیں گئی کی گاہوں سے اوجھل ہے کئی تھیر ہے۔ اور دنیا میں تیری اس منے مقابلہ میں جو دو گئی مختصر ہیں۔

ای خطبہ کا ایک جزیہ ہے۔ تو نے فرشتوں کو آسانوں میں بسایا،
اور انہیں زمین کی سطح سے بلندر کھا۔ وہ سب مخلوق سے زیادہ
تیری معرفت رکھتے ہیں م اور سب سے زیادہ تجھ سے ڈرتے
ہیں اور سب سے زیادہ تیرے مقرب ہیں۔ نہ وہ صلبوں میں
مخبرے، نہ شکموں میں رکھے گئے، نہ ذلیل پانی (نطفہ) سے
اُن کی پیدائش ہوئی، اور نہ زمانہ کے حوادث نے آئییں منتشر
کیا۔ وہ تیرے قرب میں اپنے مقام ومنزلت کی بلندی اور
تیرے بارے میں خیالات کی کیسوئی، اور تیری عبادت کی
فراوانی اور تیرے احکام کی عدم غفلت کے باوجوداگر تیرے راز
ہائے قدرت کی اس تہدتک بینج جائیں کہ جوان سے پوشیدہ ہے
تو وہ اپنے اعمال کو بہت ہی حقیر سمجھیں گے اور اپنے نفوں پر
حرف گیری کریں گے اور بیہ جان لیں گے کہ انہوں نے تیری

عِبَارَتِكَ، وَلَمُ يُطِيعُوكَ حَقَّ طَاعَتِكَ،سُبُحَانَكَ خَالِقًا وَمَعُبُودًا بحُسِن بِلَآئِكَ عِنْكَ خَلْقِكَ خَلَقَتُ دَارًا وَجَعَلْتَ فِيهَا مَأْ دَبَةً وَمَشُرَبًا وَمَطْعَبًا وَازْوَاجًا وَحَلَمًا وَقُصُورًا وَأَنْهَارًا وَزُرُوعًا وَّقِهَارًا - ثُمَّ إِرْسَلْتَ دَاعِيًا يَى عُو اللَّهَا، فَلَا اللَّاعِيَ أَجَابُوا ، وَلَا فِيْهَا رَغَّبُتَ إِلِيهِ رَغِبُوا، وَلَّا إِلَى مَا شَوَّقُتَ إِلَيْهِ اشْتَاقُوا- أَقْبَلُوا عَلَى حِيفَةٍ افتضحوا باكلها واصطلحوا على حُبِّهَاد وَمَنُ عَشِقَ شِيئًا أَعْشَى بَصَرَلًا-وَ اَمْرَضَ قَلْبَهُ لَهُو يَنْظُرُ بِعَينٍ غَيْرِ صَحِيحَةٍ، وَيَسْبَعُ بِأُذُنِ غَيْرَ سَبِيعَةٍ قَلَ خَرَقَتِ الشَّهَوَاتُ عَقْلَهُ، وَآمَاتَتِ اللَّانَّيَا قَلْبَهُ وَوَلِهَتُ عَلَيْهَا نَفْسُهُ فَهُوَعَبُلُ لَهَا، وَلِمَنُ فِي يَلِهِ شَيْءٌ مِنْهَا حَيْثُما زَالْتُ أَنْ وَاللَّهِا وَحَيْثُهَا إِقْبَلَتُ الْقَبَلَ اللَّهِ عَلَيْهَا - وَلا يَزُدُجرُمِنَ اللهِ بزَاجرٍ ، وَلا يَتَّعِظُ مِنْهُ بِوَاعِظٍ - وَهُوَ يَرَى الْمَأْخُوذِيْنَ عَلَى الْعِزُّةِ حَيْثُ لَا إِقَالَةً لَهُمُ وَلَا رَجُعَةَ كَيُفَ نَرَلَ بِهِمُ مَا كَانُوا يَجْهَلُونَ، وَجَاءَهُمْ مِنْ فِرَاقِ اللَّانْيَامَا كَانُوا يَاْمَنُونَ، وَقَلِهُوا مِنَ الْاحِرَةِ عَلَى مَا كَانُوا يُوعَكُونَ فَغَيْرُ مَوْصُوفٍ مَانَزَلَ

عبادت کاحق ادانہیں کیا،اور نہ کما حقہ، تیری اطاعت کی ہے۔ میں خالق ومعبود جانتے ہوئے تیری تبیج کرتا ہوں۔ تیرے اُس بہترین سلوک کی بناء پر، جو تیراا پنے مخلوقات کے ساتھ ہے۔ تو نے ایک ایسا گھر (جنت) بنایا ہے کہ جس میں مہمانی کے لئے کھانے پینے کی چزیں، حوریں، غلان محل ، نہریں، کھیت اور پھل مہیا کئے ہیں۔ پھر تونے ان نعمتوں کی طرف دعوت دینے والا بھیجا، مگر ندانہوں نے بلانے والے کی آواز پر لبیک کہی ،اور نەأن چىزول كى طرف داغب ہوئے ،جن كى تونے رغبت دلائى تھی۔اورنداُن چیزوں کے مشاق ہوئے جن کا تونے اشتیاق ولا یا تھا۔ وہ تو اسی مردار دنیا پرٹوٹ پڑے کہ جے نوچ کھانے میں اپنی عزت آ بروگنوار ہے تھے، اوراُس کی چاہت برایکا کرلیا تھا۔ جو تخص کسی شے ہے بے تحاشہ محبت کرتا ہے، تو وہ اس کی آ تکھوں کو اندھا، دل کومریض کردیتی ہے۔وہ دیکھا ہے تو بیار آ تکھوں سے ، منتا ہے تو نہ سننے والے کا نوں سے مشہوتوں نے اُس کی عقل کا دامن جاک کردیا ہے، اور دنیانے اُس کے دل کو مردہ بنادیا ہے، اور اس کانفس اُس پرمرمٹا ہے۔ بید نیا کا اور اُن لوگوں کا جن کے پاس پچھ بھی وہ دنیا ہے وہ بندہ وغلام بن گیا ہے۔جدھروہ مڑتی ہے اُدھریہ مڑتا ہے، جدھراُس کا رخ ہوتا ہےاُدھر ہی اس کارخ ہوتا ہے۔ نداللہ کی طرف سے کسی رو کئے والے کے کہنے سننے سے وہ رکتا ہے اور نہ ہی اس کے کسی وعظ ویند کرنے والے کی نصیحت مانتا ہے حالا نکہ وہ اُن لوگوں کود کیمتا ہے کہ جنہیں عین غفلت کی حالت میں وہاں پر جکڑ لیا گیا کہ جہاں نہ تدارک کی گنجائش اور نہ دنیا کی طرف بلٹنے کا موقعہ ہوتا ہے اور کس طرح وہ چیزیں اُن پر لوٹ بڑیں کہ جن سے وہ بے خبرتھ، اور کس طرح اس دنیاہے جدائی (کی گھڑی سامنے) آ گئی کہ جس سے بوری طرح مطمئن تھے اور کیونکر آخرت کی ان چیزوں تک پہنچ گئے کہ جن کی انہیں خبر دی گئی تھی۔اب جو

ازْدَادَ الْمِوْتُ الْتِيَاطَابِهِ فَقُبِضَ بَصَرُهُ بِهِمْ اجْتَمَعْتُ عَلَيْهِمْ سَكُولَةُ الْمَوْتِ وَحَسُراةُ الْفُوتِ فَفَتَرَتْ لَهَا اَطُرَافُهُم، وَتَغَيَّرَتُ لَهَا ٱلْوَانُهُمُ اللَّهُ ازْدَادَلُمُوتُ فِيهُمْ وُلُوْجًا - فَحِيلَ بَيْنَ آحَدِهِمْ وَبَيْنَ مُنْطِقِهِ، وَإِنَّهُ لَبَيْنَ أَهْلِهِ يَنْظُرُ بِبَصَرِهِ وَيَسْمَعُ بِأُذْنِهِ، عَلَى صِحَّةٍ مِنْ عَقْلِهِ، وَبَقَاءٍ مِّن لبَّهِ - يُفَكِّرُ فِيْمَ أَفْنَى عُمْرَةُ وَفِيْمَ أَذَهُبَ دِهُرَلاً وَيَتَلَكُّرُ أَمُوالاً جَمْعَهَا أَغْمَضَ فِي مَطِالِبِهَا، وَأَحَلَهُامِنْ مُصَرَّحاتِهَا وَمُشْتَبِهَاتِهَا قَلَالْزِمَتُهُ تَبِعَاتُ جَمْعِهَا، وَأَشُرَفَ عَلَى فِرَاقِهَا، تُبْقَى لِمَنْ وَرَآئِهُ يَنْعَمُونَ فِيهَا وَ يَتَمَتُّعُونَ بِهَا - فَيَكُونُ الْمَهُنَاءُ لِغَيْرِي، وَالْعِبَاءُ عَلَى ظَهْرِ إِ- وَالْمَرْءُ قَلَ غَلِقَتُ رُهُونَهُ بِهَا فَهُوَ يَعَضُ يَكَلُّ نَكَامَهُ عَلَى مَا أَصْحَرَكَهُ عِنْكَ الْمَوْتِ مِنْ أَمْرِ إ وَيَرْهَلُ فِيمًا كَانَ يَرْغَبُ فِيهِ آيًّامُ عُمُرهِ وَيَتَمَنَّى أَنَّ الَّذِي كَانَ يَغْبِطُهُ بِهَا وَيَحُسُلهُ عَلَيْهَا قَلُ حَازَهَادُونَهُ - فَلَمُ يَزَلِ الْمَوْتُ يُبَالِغُ فِي جَسَدِهِ حَتَّى. خَالَطَ لِسَانُهُ سَمْعَهُ لَ فَصَارَبَيْنَ أَهْلِهِ لَا يُنْطِقُ بِلِسَانِهِ، وَلَا يَسْمَعُ بِسَمْعِهِ يُردِّدُ طَرُ فَهِ بِالنَّظَرِ فِي وُجُوهِهِمْ يَرِي حَرَكَاتِ بات چیت کی آوازین نہیں من پاتا۔ پھراُس سے موت اور

مسبتیں ان پرٹوٹ پڑی ہیں انہیں بیان نہیں کیا جاسکتا۔موت کی تختیاں اور دنیا چھوڑنے کی حسرتیں مل کر انہیں گھیر لیتی ہیں۔ چنانچەأن كے ہاتھ بير ڈھيلے پرجاتے ہيں اور رنگتيں بدل جاتی ہیں پھران (کے اعضاء) میں موت کی خل اندازیاں بڑھ جاتی ہیں۔کوئی ایساہوتا ہے کہ پہلے ہی اس کی زبان بند ہوجاتی ہے۔ در صورتیکہ اس کی عقل درست اور ہوش وحواس باقی ہوتے ہیں۔ وہ اپنے گھر والول کے سامنے پڑا ہواا بنی آئھوں ہے دیکھا ہے اور اپنے کا نول سے سنتا ہے اور اُن چیزوں کوسوچا ہے کہ جن میں اُس نے اپنی عمر گنوادی ہے اور اپناز مانہ گزار دیا ہے اوراینے جمع کیے ہوئے مال ومتاع کو یاد کرتاہے کہ جس کے طلب کرنے میں (جائز و ناجائز ہے) آ تکھیں بند کرلی تھیں، اورجے صاف اور مشکوک ہرطرح کی جگہوں سے حاصل کیا تھا۔ ال كا وبال اليخ سر لے كراہے چھوڑ دينے كى تيارى كرنے لگا۔وہ مال (اب) اس کے پچھلوں کے لئے رہ جائے گا کہوہ. ال سے عیش و آرام کریں، اور کچھوڑے اڑائیں۔اس طرح وہ دوسرول کوتو بغیر ہاتھ پیر ہلائے یو نہی مل گیا، لیکن اس کا بوجھاں کی پیٹھ پررہا۔ اور بیاس مال کی وجہے ایسا گروی ہواہے کہ بس اپنے کوچھڑ انہیں سکتا۔ مرنے کے وقت پیرحقیقت جوکھل کر ال كے سامنے آگئ تو ندامت سے وہ اپنے ہاتھ كاٹے لگتا ہے اور عمر بحرجن چیزوں کا طلب گار رہا تھا، اب اُن سے کنارہ ڈھونڈ تا ہے اور میتمنا کرتا ہے کہ جواں مال کی وجہے اس پر رشک وحسد کیا کرتے تھے ( کاش کہ) وہی اس مال کوسیلتے نہ وہ اب موت کے تصرفات اُس کے جسم میں اور بڑھے یہاں تک كهزبان كے ساتھ ساتھ كانوں پر بھى موت چھا گئے۔ گھر والوں

کے سامنے اس کی سیرحالت ہوتی ہے کہ نہ زبان سے بول سکتا

ہے نہ کانوں سے من سکتا ہے۔ آئکھیں گھما گھما کر اُن کے

چرول کوتکتا ہے۔ان کی زبانوں کی جنبشوں کودیکھتا ہے،لیکن

ٱلْسِنَتِهِمْ وَلَا يَسْمَعُ رَجْعَ كَلَامِهِمْ ثُمَّ ازُدَادَ الْمِوْتُ الْتِيَاطًا بِهِ فَقُبِضَ بَصَرُلاً

كَمَا قُبِضَ سَيْعُهُ وَنَحْرَجُتِ السرُّوحُ مِنْ جَسَلِا فَصَارَجِيفَةً بَيْنَ أَهْلِهِ، قُلْ أُوحَشُوا مِنَ جَانِبِه، وَتَبَاعَلُوا مِنْ قُرْبِهِ- لَا يُسْعِلُ بَاكِيًا، وَلَا يُجِيبُ دَاعِيًا- ثُمَّ حَمَلُولُهُ إلى مَحَطٍّ فِي الْآرُضِ وِالسَّلَمُولُا فِيهِ إلى عَبَلِهِ، وَانْقَطَعُوا عَنْ زَوْرَتِهِ - حَتَّى إِذَا بَلَغَ الْكِتَابُ آجَلَهُ، وَالْاَمْرُ مَقَادِيرَهُ، وَٱلْحِقَ اجِرُ الْحَلْقِ بِأَوَّلِهِ، وَجَاءَ مِنْ أَمُّرِ اللهِ مَايُرِينُكُاهُ مِنْ تَجُلِينِ كَلْقِهِ أَمَّادَ السَّبَاءَ وَفَطَرَهَا وَأَرَجُّ الْأَرْضَ وَٱرۡجَفَهَا وَقَلَعَ جَبَالَهَا وَنَسَفَهَا- وَدَكَّ بَعْضُهَا بَعْضًا مِنْ هَيْبَةِ جَلَالَتِهِ وَمَخُوفِ سَطُوتِهِ- وَأَخْرَجَ مَنْ فِيهَا- فَجَلَّادُ هُمُ بَعْلَ أَخُلَاقِهِمْ وَجَمَعَهُمْ بَعْلَ تَفَرُّ قِهِمْ- ثُمُّ مَيَّزَهُمُ لِمَايُرِيُكُ مِنُ مَسْئَالَتِهِمُ عَنُ خَفَايَا الْآعُمَالِ وَخَبَايَا الْآفُعَالِ-وَجَعَلَهُمْ فَرِيقَيْنِ أَنْعَمَ عَلَى هَولاً؟ وَانْتَقَمَ مِنْ هَؤُلَّاءِ فَأَمَّا أَهُلُ طَاعَتِهِ فَاتَابَهُمْ بِجَوَارِهِ، وَخَلَّلَهُمْ فِي دَارِهِ-حَيْثُ لَا يَظُعَنُ النُّزَّالُ، وَلَا يَتَغَيَّرُ لَهُمُ

لیٹ گئی کہ اُس کی آ تھوں کو بھی بند کردیا جس طرح اُس کے کانوں کو بند کیا تھا اور روح اس کے جسم سے مفارفت کر گئی۔ اب وہ گھر والول کے سامنے ایک مردار کی صورت میں پڑا ہوا ہے کہ اس کی طرف ہے انہیں وحشت ہوتی ہے، اور اُس کے یاس تھنگنے سے دور بھا گتے ہیں۔وہ ندرونے والے کی پچھ مدد كرسكتا ہے، اور نہ يكارنے والے كو جواب دے سكتا ہے۔ پھر أے اٹھا كرز مين ميں جہال أس كى قبر بنا ہے، لے جاتے ہيں اورأسے اس کے حوالے کردیتے ہیں کداب وہ جانے اور اس کا كام، اورأس كى ملاقات سے ہميشہ كے لئے منہ موڑ كيتے ہيں۔ یباں تک که نوشته (تقتریر) اینی میعاد کواور هم الهی اپنی مقرره حد کو پہنچ جائے اور پچھلوں کواگلوں کے ساتھ ملا دیا جائے گا ، اور فر مان قضا پھرسرے سے پیدا کرنے کا ارادہ لے کرآئے گا،تو وہ آسانوں کو جنبش میں لائے گا اور انہیں بھاڑ دے گا، اور زمین کو ہلا ڈالے گا، اور اُس کی بنیادیں کھوکھلی کروسے گا۔ اور پہاڑوں کو جڑ بنیاد ہے اکھاڑ دے گا اور وہ اس کے جلال کے ہیت اور قہر وغلبہ کی دہشت ہے آپس میں مگرانے لگیں گے۔وہ زمین کے اندر سے سب کو نکالے گا، اور انہیں سڑگل جانے کے بعد پھر از سرنو تروتازہ کرے گا اور متفرق و پراگندہ ہونے کے بعد پھر کیجا کردے گا پھران کے جھیے ہوئے اعمال اور پوشیدہ کارگذاریوں کے متعلق پوچھ کچھ کرنے کے لئے انہیں جدا جدا كرے گا اور انہيں دوحصول ميں بانث دے گا۔ ايک کو دہ انعام واكرام دے گا اور ايك سے انتقام كے گا۔ جوفر مانبروار تھے انہیں جزادے گا، کہوہ اس کے جوارِ رحت میں رہیں اور اپنے گھر میں انہیں ہمیشہ کے لئے تھمرا دے گا کہ جہاں اُترنے والے پھر کوچ نہیں کیا کرتے اور ندأن کے حالات ادلتے بدلتے ہیں۔ اور نہ انہیں گھڑی گھڑی خوف ستاتا ہے، نہ بیاریاں اُن پر آتی ہیں، نہائمیں خطرات در پیش ہوتے ہیں اور

ہم نبوت کا شجرہ، رسالت کی منزل، ملائکہ کی فرودگاہ،علم کا

معدن اور حکمت کا سرچشمہ ہیں۔ جاری نصرت کرنے والا

اور ہم سے محبت کرنے والا رحمت کے لئے چھم براہ ہے اور

ہم سے وشنی وعناد رکھنے والے کو قہر (الٰہی) کا منتظر رہنا

عاہے۔ اللہ کی طرف وسلہ ڈھونڈنے والوں کے لئے

بہترین وسلہ اللہ اور اُس کے رسول پر ایمان لانا ہے اور اُس

کی راہ میں جہاد کرنا کہ وہ اسلام کی سر بلند چوٹی ہے اور کلمہ

توحیدی وہ فطرت (کی آواز) ہے۔اورنماز کی پابندی کہ

وہ عین دین ہے اور زکو ہ اوا کرنا کہ وہ فرض و واجب ہے

اور ماہ رمضان کے روزے رکھنا، کہ وہ عذاب کی سپر ہیں اور

خانه کعبهٔ کا حج وعمره بجالانا که ده فقر کو دورکرتے اور گناہوں

کو دھود ہتے ہیں اور عزیزوں ہے حسن سلوک کرنا کہ وہ مال

کی فراوانی ، اور عمر کی درازی کا سبب ہے ، اور مخفی طور پر

خیرات کرنا کہوہ گناہوں کا کفارہ ہےاور تھلم کھلاخیرات کرنا

کہ وہ بری موت سے بچاتا ہے، اور لوگوں پر احسانات کرنا

كەدە ذات درسوائى كےموقع سے بچاتا ہے اللہ كے ذكر ميں

بڑھے چلو۔اس لئے کہ وہ بہترین ذکر ہے اور اس چیز کے

خواہش مند بنو، کہ جس کا اللہ نے پرہیے. کاروں سے وعدہ کیا

ہے۔اس لئے کہاس کا وعدہ سب وعد ، ب نے کہاس کا وعدہ سب

نی کی سیرت کی پیروی کرو که و ، بہترین سے ماوران

كست يرچلو، كدوه سبطريقون ع: عكر مدايت كرني

والی ہے، اور قرآن کا عمر حاصل کرن کہ ، بہترین کلام ہے،

اوراً س میں غور وفکر کرؤ یہ بیدولول ن بر ہے اوراس کے نور

فَرِيْضَةٌ وَاجَبَّةً وَصُومُ شَهْرِ رَمَضَانَ فَإِنَّهُ جُنَّةٌ مِّنَ الْعِقَابِ وَحَجُّ الْبَيْتِ وَ اعْتِمَارُكُ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الفَقْرِ وَيَرْحَصَانِ اللَّأَنُبَ وَصِلَةُ الرَّحِمِ، فَإِنَّهَا مَثْرَاتٌ فِي الْمَالِ، وَمَنْسَاةٌ فِي الْآجَلِ- وَصَلَقَهُ الْعَلَانِيَةَ فَإِنَّهَا تَلَفَعُ مِيْتَةَ السُّوَّ ءِ وَصَنَائِعُ الْمَعُرُوفِ فَإِنَّهَا تِقِي مَصِارِعَ الْهَوَانِ-

بسُنتَهُ فَاِنَّهَا أَهُلَى السُّننِ-

نَحْنُ شَجَرَةُ إِلنُّهُوَّةِ، وَمَحَطُ الرِّسَالَةِ-وَمُخْتَلَفُ الْمَلَائِكَة ، وَمَعَادِنُ الْعِلْم وَيَنَابِيعُ الْحِكَمِ- نَاصِرُنَا وَ مُحِبُّنَا يَنْتَظِرُ الرَّحْمَةَ وَعَكُونَا وَمُبْغِضُنَا يَنْتَظِرُ السَّطُوَةُ- وَمِنَ خُطْبَةٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ-إِنَّ أَفْضَلَ مَا تَوَسَّل بِهِ الْمُتُو سِّلُونَ اللَّي اللهِ سُبُحَانَهُ و تَعَالَى الْإِيْمَانُ بِهِ وَبِرَسُولِهُ وَالْجَهَادُ فِي سَبِيلِهِ، فَإِنَّهُ ذِرْ وَةُ الْرِسَلَامِ، وَكَلِمَهُ الْإِخْلَاصِ فِإِنَّهَا الْفِطْرَةُ - وَإِقَامُ الصَّلوةِ فَإِنَّهَا الْبِلَّةُ وَإِيْتَاءُ الزَّكَاةِ فَإِنَّهَا

أَفِيْضُوا فِي ذِكْرِ اللهِ فَالَّهُ أَحْسَنُ اللِّكُرُو- وَارْغَبُوا فِيلَا وَعَلَا الْمُتَّقِينَ فَإِنَّ وَعُكَاةُ أَصُلُقُ الْوَعُدِ- وَاقْتَلُوا بِهَلِّي نَبِيُّكُمْ فَانَّهُ أَفْضَلُ الْهَلَّيِ-وَاسْتَنُّوا

الْحَالُ وَلَا تَنُوبُهُمُ الْآفُزَاعُ، وَلَا تَنَالُهُمُ الْاَسْقَامُ ، وَلَا تَعْرِضُ لَهُمُ اللَّا خُطَارُ ، وَلَا تُشْخِصُهُمُ الْاسْفَارُ- وَأَمَّا أَهُلُ الْمَحْصِيةِ فَانْتَزَلَّهُمْ شَرَّدَارٍ ، وَغَلَّ الْآيُدِي إلَى الْآعُنساقِ، وَقَرَنَ النَّوَاصِيَ بِالَّا قُلَامِ، وَٱلْبِسَهُمْ سَرَابِيلَ الْقَطِرَانِ ، وَمُقَطَّعَاتِ النِّيرَانِ- فِي عَذَابِ قَدِ اشْتَكَّ حَرُّةً ، وَبَابِ قَلَ أطبِقَ عَلَى آهُلِهِ فِي نَارِ لَهَا كَلَبُ وَلَجَب، وَلَهَبْ سَاطِمْ وَقَصِيفٌ هَآئِل، لَا يَظْعَنُ مُقِينهُا، وَلَا يُفَادَى أَسِيرُهَا وَلَا تُفْصَمُ كُبُولُهَا لَا مُلَّالًا لِللَّاارِ فَتَفْنَى ، وَمِنْهَا فِي ذِكْرِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ۔

قَلُ حَقَّرَ اللُّانُيَا وَصَغَّرَهَا أَهُوانَ لَهَا وَهَوَّنَهَا وَعَلِمَ أَنَّ اللَّهَ زَوَاهَا عَنْهُ اخْتِيَارًا، وَبَسَطَهَا لِغَيرِةِ احْتِقَارًا-فَاعُرَضَ عَنها بقَلْبه، وَأَمَاتَ ذِكْرَهَا عَنْ نَفْسِه، وَأَحَبُّ أَنْ تَغِيبَ زِينَتُهَا عَنْ عَينِه لِكَيْلًا يَتَخِذَ مِنْهَا رِيَاشًا ٱوْيَرْجُو فِيهَا مَقَامًا لِللَّغَ عَن رَّبِّه مُعَانِرًا، وَنَصَحَ لِأُمَّتِهِ مُنَانِرًا، وَدَعَا إِلَى الْجَنَّةِ مُبَشِّرًا-

سے شفا حاصل کرو کہ سب ں ( ۔ اند جمیں ہوئی بیاریوں )

کی طرف دعوت دی۔

نہ انہیں سفر ایک جگہ سے دوسری جگہ لیے پھرتے ہیں اور

جونافرمان مول کے انہیں ایک بُرے گھر میں چھینکے گا اور اُن

كے ہاتھ كردن سے (كس كر) باندھ دے كا اور ان كى

بیثانیوں پر لٹکنے والے بالوں کوقد موں میں جکڑ دے گااور انہیں

تارکول کی میضیں اور آگ ہے قطع کے ہوئے کیڑے پہنائے

گا(لعین اُن پرتیل چیٹرک کرآ گ میں جھونک دےگا)وہ ایسے

عذاب میں ہوں گے کہ جس کی تیش بڑی سخت ہوگی ،اور (الیمی

حكمين مول كے كه جہال)ان پر دروازے بند كرديئے جائيں

گے،اورالیی آگ میں ہول کہ جس میں تیزشرارے، بھڑ کئے

کی آوازیں، اٹھتی ہوئی کپٹیں اور ہولنا کے چینیں ہوں گی۔اس

میں مشہرنے والانکل نہ سکے گا اور نہ ہی اُس کے قید ہوں کوفدیہ

دے کر چھڑایا جاسکتا ہے اور نہ ہی اُن کی بیڑیاں ٹوٹ سکتی

ہیں۔اس گھر کی کوئی مدت مقرر نہیں کہ اس کے بعد مث مثا

جائے۔ ندر ہے والوں کے لئے کوئی مقررہ میعاد ہے کہ وہ پوری

ہوجائے (تو پھر چھوڑ دیے جائیں)ای خطبہ کا بیجز نبی صلی اللہ

انہوں نے اس دنیا کو ذلیل وخوار سمجھا اور بیت وحقیر جانا اور

جانة تھے كەاللد نے أن كى شان كو بالا ترسمجعة موت دنيا كا

رخ أن سے موڑا ہے، اور گھٹیا سمجھتے دوسروں کے لئے اس کا

دامن پھيلاديا ہے۔ للذا آپ نے دنيات دل مثاليا اورأس كي

یادا پنفس سے مٹا ڈالی اور بیرچاہتے رہے کداس کی ج وهج

ان کی نظروں سے اوچھل رہے کہ نہ اس سے عمدہ عمدہ لباس

حاصل كرين، اور شاس مين قيام كى آس لگائيں \_انہوں نے

عذرتمام كرتے ہوئے اپنے بروردگار كا پيغام پہنچاديا اور ڈراتے

ہوئے امت کو بید دنھیجت کی ، اور خوشخبر کی سناتے ہوئے جنت

علىدوآ لبدوسكم كے متعلق ہے۔

وَتَعَلَّمُوْ اللَّهُو انَ فَائَهُ اَحْسَنُ الْحَلِيْثِ وَتَفَقَّهُوْ افِيهِ فَانَّهُ وَبِيعُ الْقُلُوبِ، وَاسْتَشَفُوا بِنُورِ لا فَإِنَّهُ شِفَاءُ الصُّلُورِ. وَاحْسِنُوا تِلَاوَتَهُ فَانَّهُ احْسَنُ الْقَصَصِ، فَإِنَّ الْعَالِمَ الْعَامِلَ بِغَيْرِ عِلْيِهِ كَالْجَاهِلِ فَإِنَّ الْعَالِمَ الْعَامِلَ بِغَيْرِ عِلْيِهِ كَالْجَاهِلِ الْحَاثِرِ اللَّهِ يُ لا يستَفِيقُ مِن جَهْلِهِ، بَل الْحُرَّةُ عَلَيْهِ اعْظُمُ ، وَالْحَسَرَةُ لَهُ الْزَامُ، وَهُو عِنْلُ الله الله الْوَامُ.

کے لئے شفا ہے اور اس کی خوبی کے ساتھ تلاوت کرو کہ اس کے واقعات سب واقعات سے زیادہ فائدہ رساں ہیں۔ وہ عالم جوا پنے علم کے مطابق عمل نہیں کرتا اُس سر گرداں جاہل کے مانند ہے جو جہالت کی سرمستیوں سے ہوش میں نہیں آتا، بلکہ اس پر (اللہ کی) جمت زیادہ ہے اور حسرت و افسوس اس کے لئے لازم وضروری ہے اور اللہ کے نزدیک وہ زیاہ دقابل ملامت ہے۔

خطبه ۱۰۹

لا تَعُلُو إِذَا تَنَاهَتُ إِلَى أُمُنِيَّةِ اَهُلِ السَّغَبَةِ فِيهَا وَالرِّضَاءِ بِهَا اَنْ تَكُونَ كَمَا الرَّغَبَةِ فِيهَا وَالرِّضَاءِ بِهَا اَنْ تَكُونَ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى سُبْحَانَهُ: ''كَمَاءٍ اَنْزَلْنَالا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى سُبْحَانَهُ: ''كَمَاءٍ اَنْزَلْنَالا مِنَ السَّمَاءِ فَاحْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْآرُضِ مِنَ السَّمَاءِ فَاحْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْآرُضِ فَالسَّمَاءَ فَاحْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْآرُضِ فَالسَّمَاءَ فَاحْتَلَطَ بِهُ نَبَاتُ الْآرُضِ فَاصَبَحَ هَشِيْمًا تَكَرُولُا الرِّيَاحُ وَكَانَ فَاصَبَحَ هَشِيْمًا تَكَرُولُا الرِّيَاحُ وَكَانَ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَلِارًا۔''لَمُ يَكُنِ اللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَلِارًا۔''لَمُ يَكُنِ

میں مہیں دنیا ہے ڈرا تا ہوں، اس کئے کہ بیر بظاہر ) شیریں و خوش گوار، تروتازہ وشاداب ہے۔نفسانی خواہشیں اس کے گرد گھیرا ڈالے ہوئے ہیں۔ وہ اپنی جلدمیسر آ جانے والی نعمتوں کی وجہ سے لوگول کو محبوب ہوتی ہے اور اپنی تھوڑی می (آرائشوں) سے مشتاق بنالیتی ہے۔ وہ (جھوٹی) امیدوں سے بچی ہوئی اور دھوکے اور فریب سے بنی سنوری ہوئی ہے۔نہ اس کی مسرتیں دیریا ہیں اور نداس کی ناگہانی مصیبتوں ہے لمنن رہا جاسکتا ہے۔ وہ دھوکے باز، نقصان رساں ، اولنے بدلنے والی اور فنا ہونے والی ہے، ختم ہونے والی، اور مث جانے والی ہے، کھا جانے اور ہلاک کر دینے والی ہے۔ جب بیہ ا پی طرف ماکل ہونے والول اور خوش ہونے والوں کو انتہائی آ رز دؤل تک پینی جاتی ہے تو بس وہی ہوتا ہے جواللہ سجانۂ نے بیان کیا ہے (اس دنیاوی زندگی کی مثال ایس ہے) جیسے وہ پانی جے ہم نے آسان سے اُتارا، تو زمین کاسبرہ اس سے گھل مل گیا اور (اچھی طرح پھولا پھلا) پھر سو کھ کر تنکا تنکا ہو گیا۔ جے ہوائیں (ادھرے اُدھر) اڑائے پھرتی ہیں اور اللہ ہر چیز پر

وَلَّا يُبْسِي مِنْهَا فِي جُنَّاحِ أَمِّن إِلَّا أَصَّبَحَ عَلَى قَوَادِمِ خَوُفٍ عَرَّارَةٌ غُرُورٌ مَافِيهَا، فَانِيَةٌ فَانِ مَنْ عَلَيْهَا لَا خَيْرَ فِي شَيْءٍ مِنُ أَزُوادِهَا إِلاَّ التَّقُوٰى - مَنُ اَقَلَّ مِنْهَا اسْتَكْثَرَ مِنَّا يُؤْمِنْهُ وَمَنِ اسْتَكثَرَ مِنْهَا استَكُثَرًا مِنَّا يُؤْبِقُهُ، وَزَالَ عَنَّا قَلَيْلِ عَنْهُ- كَمُ مِنَ وَاثِق بِهَا فَجَعَتُهُ وَذِي طُمَأْنِينَةٍ قَلْ صَرَعَتُهُ وَذِي أَبَّهَةٍ قَلْ جَعَلَتُهُ حَقِينًا وَ ذِي نَحُوقٍ قَلُ رَدَّتُهُ وَلِيُلَّد سُلُطَانُهَا دُوَلُ، وَعَيْشُهَاد رَفِقٌ، وَعَلَٰبُهَا أُجَاجٌ وَحُلُوهُا صَبِرٌ وَغِذَاؤُهَا سِمَامْ، وَأَسْبَابُهَا رِمَامْ - حَيْهَا بِعُرَضِ مَوْتٍ وَصَحِيحُهَا بِعُرْضِ سُقْمٍ- مُلْكُهَا مَسُلُوبٌ، وَعَزِيْرُهَا مَغُلُوبٌ وَمَوَّفُو رُهَا مَنْكُوبٌ وَجَارُهَا مَحُرُ وُبٌ-إَلَسْتُمُ فِي

قاور ہے۔ جو تحض اس دنیا کاعیش وآ رام یا تا ہے تو اس کے بعد اس کے آنو بھی ہتے ہیں اور جو مخص دنیا کی مسر تول کا رخ ديكها ہےوہ مصيبتوں ميں دھكيل كراس كوايني بےرُخى بھى دكھاتى ہےاورجس شخص پرراحت وآرام کی بارش کے ملک چھنے یڑتے ہیں اس پرمصیبت و بلا کی دھواں دھار بارشیں بھی ہوتی ہیں۔ بید نیاہی کے مناسب حال ہے کہ صبح کوئسی کو دوست بن کر اس کا (رحمن ہے) بدلہ چکائے اور شام کو یوں ہو جائے کہ گویا کوئی جان پہچان ہی نہ تھی۔اگراس کاایک حبینہ (پہلو) شیریں و خوشگوار ہے تو دوسراحصہ تلخ اور بلانگیز جو شخص بھی دنیا کی تروتازگی ہے اپنی کوئی تمنا پوری کرتا ہے تو وہ اس پر مصیبتوں کی مشقیں بھی لاویتی ہے۔ جے امن وسلامتی کے پروبال پرشام ہوتی ہے، نوکا ہے میج خوف کے پرول پر ہوتی ہے، وہ دھو کے باز ہاوراُس کی ہر چیز دھوکا۔وہ خود بھی فنا ہوجانے والی ہاور اس میں رہنے والا بھی فانی ہے۔اس کے کسی زاد میں سوازاد تقویٰ کے بھلائی نہیں ہے جوشخص کم حصہ لیتا ہے وہ اپنے لئے راحت کے سامان بڑھالیتا ہے اور جو دنیا کوزیادہ سمیٹتا ہے وہ اینے لئے تباہ کن چیزوں کا اضافہ کر لیتا ہے۔ (حالانکہ) أے اینے مال ومتاع ہے بھی جلد ہی الگ ہونا ہے۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے دنیا پر بھروسہ کیااوراُس نے انہیں مصیبتوں میں ڈال دیااور کتنے ہی اس پراطمینان کئے بلیٹھے تھے جنہیں اُس نے بچھاڑ دیااور کتنے ہی رعب وطنطنہ وغرور والے تھے،جنہیں ذلیل کرے جھوڑا۔اس کی بادشاہی دست بدست منتقل ہونے والى چيز،اس كاسرچشمه كدلااس كاخوش كوارياني كھارى،اس كى حلاوتیں ایلوا (کے مانند تلخ) ہیں۔اس کے کھانے زہر ہلاہل اوراس کے اسباب و ذرائع کے سلسلے میں بودتے ہیں۔ زندہ رہے والا معرض ہلاکت میں ہے اور تندرست کو بیار بول کا

مساكِنٍ مَن كَانَ قَبْلُكُم، أَطُوالَ أَعُمَارًا، وَأَبْضَى اثَارًا وَآبَعَكَامَالًا، وَ اَعَلَّه. عَلِيلًا ، وَاكْتَفَ جُنُودًا - تَعَبُّلُوا لِللُّنْيَا أَيُّ تَعَبُّلٍ، وَ الْتُرُوُّهَا أَيُّ إِيثَارٍ - ثُمَّ ظَعَنُوا عَنْهَا بِغَيْرِ زَادٍ مُبَلِّغٍ وَلَا ظَهْرٍ قَاطِعٍ فَهَلُ بَلَغَكُمْ أَنَّ اللَّانَيَا سَخَتْ لَهُمْ نَفْسًا بِقِلْيَةٍ إِوْاَعَانَتُهُمْ بِمَعُونَةٍ أَوْ اَحْسَنَتْ لَهُمْ صُحْبَةً بَلْ أَرْهَقَتْهُمْ بِالْفَوَادِحِ، وَاوْهُنتُهُمْ بِالقَرَارِعِ وَضَعْضَعَتَهُمّ بِالنَّوَ آئِبِ وَ عَفَّرَتُهُمُ لِلْبَنَاخِرِ، وَوَطِعَتُهُمْ بِالْمُنَاسِمِ ، وَأَعَانَتُ عَلَيْهِمُ رَيْبَ الْمَنُونِ- فَقَلُ رَأَيْتُمْ شَنَكُّرَهَا لِمَنْ دَانَ لَهَا، وَاثْرَهَا وَأَخْلَلَالَهَا، حَتَّى ظَعَنُوا عَنْهَا لِفِرَاقِ الْآبَلِدِ وَهَلُ زَرَّدَتُهُمُ إِلَّا السُّغَبَ، أَوْ أَحَلَّتُهُمْ إِلَّا الضَّنْكَ، أَوْنَوَّارَتُ لَهُمْ إِلَّا الظُّلْمَةَ ، أَوْ أَعُقَبَتُهُمْ إِلَّا النَّالَاامَةَ؟ أَفَهٰذِهِ تُوْثِرُونَ أَمْ إِلَيْهَا تَطْمَئِنُّونَ؟ أَمْ عَلَيْهَا تَحُرُّصُونَ؟ فَبِنُسَتِ اللَّارُلِمَنْ لَمْ يَتَّهِسْمَهَا وَلَمْ يَكُنْ فِيهَا عَلَى وَجَلِ مِنْهَا فَاعْلَمُوا - وَ أَنْتُمُ تَعْلَمُونَ- بِأَنَّكُمْ تَارِكُوهَا وَظَاعِنُونَ عَنْهَا وَاتَّعِظُوا فِيهَا بِالَّذِينَ قَالُوا مَنْ اَشَكُمِنَّا قُوَّةً-" حُمِلُوا آلِلي قُبُورِ هِمْ فَلَا

سامنا ہے۔اس کی سلطنت چھن جانے والی،اس کا زبر دست ز بردست بننے والا ، مالدارید بختیوں کاستایا ہوااور ہمسامیرالٹالٹایا ہوا ہے۔ کیاتم انہی سابقہ لوگوں کے گھروں میں نہیں ہتے جولمبی عمرول والے، پائیدار نشانیول والے بڑی بڑی امیدیں باندھنے والے، زیادہ گنتی وشار والے اور بڑے لا وُلشکر والے تھ؟ وہ دنیا کی کس کس طرح پستش کرتے رہے، اور اُسے آخرت پر کیما کیما ترجی دیتے رہے۔ پھر بغیر کسی ایسے زاد و راحلہ کے جو انہیں راستہ طے کرے منزل تک پہنچاتا ، چل ویئے۔کیا تمہیں بھی پی خبر پنجی ہے کدونیانے ان کے بدلہ میں کسی فدریہ کی پیش کش کی ہو یا انہیں کوئی مدد پہنچائی ہویا اچھی طرح أن كے ساتھ ربى سبى ہو؟ بلكه أس نے تو أن پرمصيبتوں کے بہاڑتوڑے، آفول سے انہیں عاجز و در ماندہ کردیا اور لوٹ لوٹ کر آنے والی زحمتوں سے انہیں جھنچھوڑ کرر کھ دیا اور ناک کے بل انہیں خاک پر بچھاڑ دیااوراپنے گھروں سے کچل ڈالا، تم نے تو دیکھا ہے کہ جوذرا دنیا کی طرف جھکا اور أسے اختیار کیا اور اُس سے لیٹا، تو اُس نے (اپنے تیور بدل کران ہے لیسی ) اجنبیت اختیار کرلی۔ یہاں تک کہوہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے اس سے جدا ہو کرچل دیے اور اس نے انہیں بھوک کے سوا كچھزادِراه نه ديااورايك تنگ خِلْه كے سواكوئي گھېرنے كا سامان نہ کیا، اور سوا گھپ اندھرے کے کوئی روشنی نہ دی اور ندامت کے سواکوئی نتیجہ نہ دیا، تو کیاتم ای دنیا کوتر جیح دیتے ہو، یاای پر مطمئن ہو گئے ہو، ماای پرمرے جارہے ہو؟ جود نیا پر بے اعماد ندر ہے اور اس میں بے خوف وخطر ہوکر رہے۔اس کے لئے ہیہ بہت بُرا گھرہے جان لواور حقیقت میں تم جانتے ہی ہوکہ (ایک ندایک دن ) تهمیں دنیا کوچھوڑ ناہے اور یہاں ہے کوچ کرناہے ان لوگوں سے عبرت حاصل کرو جو کہا کرتے تھے کہ'' ہم ہے زیادہ قوت وطاقت میں کون ہے' انہیں لا دکر قبروں تک پہنچایا

يُلْعَوْنَ رُكْبَانًا، وَأُنْزِلُوا الْآحُلَاثَ- فَلَا يُلُعَونَ ضِيفَانًا - وَجُعَلَ لَهُم مِنَ الصَّفِيرَ مَ اجنانٌ ، وَمِنُ التُّرَابِ اكْفَانٌ ، وَمِنَ الرُّفَاتِ جِينُوانٌ فَهُمُ جِينُولَا لَا يُجِيبُونَ دَاعِيًا وَلا يَمْنَعُونَ ضَيْمًا، وَلا يْبَالُونَ مَنْكَابَةً- إِنْ جِيكُوالَمْ يَفُرَحُوا وَإِنْ تُحِطُوا لَمْ يَقْنَطُوا - جَبِيعْ وَهُمْ أَحَادٌ، وَجِيرَةٌ وَهُمُ أَبْعَادٌ - مُتَكَافُونَ لَا يَتَزَاوَرُونَ، وَقَرِيبُونَ لَا يَتَقَارَبُونَ حُلَبَاءً قُلُ زَهِبَتُ أَضُغَانُهُم، وَجُهَلَاءً قَلُمَاتَتُ آحُقَادُهُمُ لَا يُخْشَى فَجَعُهُم، وَلا يُرجى دَفْعُهُم استبكالُوا بظَهُر الْارض بَطْنًا، وَبِالسَّعَةِ ضِيُقًا، وَبِالْاَهُلِ غُرْبَةً، وَبِالنُّورِ ظُلْبَةً فَجَآءُ وُهَا كَمَا فَارَ قُوهَا حُفَاةً عُرَاةً- قَلُ ظَعَنُوا عَنْهَا بِأَعْمَالِهِمُ إِلَى الْحَيْوةِ الدُّانِسَةِ وَالدُّارِ الْبَاقِيَةِ، كَسَاقَالَ سُبُحَانَهُ "كَمَا بَكَأْنَا أَوَّلَ خَلُقٍ نُعِيُكُلاً وَعُدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِيُنَ-"

گیا۔گراس طرح نہیں کہ انہیں سوار سمجھا جائے۔انہیں قبروں میں اُ تار دیا گیا، مگر وہ مہمان نہیں کہلاتے ۔ پیھر دں سے اُن کی قبریں چن دی کئیں، اور خاک کے کفن ان پر ڈال دیئے گئے <sup>ہ</sup> اور کلی سڑی مڈیوں کو اُن کا ہمسامیہ بنا دیا گیا ہے۔ وہ ایسے ہمسائے ہیں کہ جو بکارنے والے کو جواب نہیں دیتے۔اور نہ زیاد تیوں کوروک سکتے ہیں اور شدرو نے دھونے والوں کی برواہ كرتے ہيں۔ اگر باول (جھوم كز) أن پر برسيں، تو خوش نہيں ہوتے۔اور قط آئے تو اُن پر مایوی نہیں چھا جاتی۔وہ ایک جگہ ہیں، گرالگ الگ وہ آلیں میں ہمسائے ہیں مگر دور دور۔ پاس باس ہیں، مگرمیل ملاقات نہیں قریب قریب ہیں مگر ایک دوسرے کے باس نہیں سطنے۔ وہ بُرد بار بے ہوئے بے خبر یڑے ہیں۔اُن کے بغض وعنادختم ہوگئے اور کینے مٹ گئے نہ ان ہے کسی ضرر کا اندیشہ ہے نہ کسی تکلّف کے دور کرنے کی توقع ہے۔انہوں نے زمین کے اویر کا حصد اندر کے حصد سے اور کشادگی اور وسعت تنگی سے، اور گھربار پردلیس سے اور روشنی اندهیرے سے بدل لی ہے اور جس طرح نظے پیراور نظے بدن پیدا ہوئے تھے، ویسے ہی زمین میں (پیوندخاک) ہوگئے اور اس دنیا ہے صرف عمل لے کر ہمیشہ کی زندگی اور سدا رہنے ، والے گھر کی طرف کوچ کر گئے۔جبیبا کہ اللہ سجانۂ نے فر مایا ہے۔جس طرح ہم نے مخلوق کو پہلی دفعہ پیدا کیا تھا اس طرح دوبارہ پیدا کریں گے۔اس وعدہ کا پورا کرنا جارے ذمہے اور ہم اسے ضرور اپورا کر کے رہیں گے۔

اس میں ملک الموت اور اُس کے روح قبض کرنے کا وَمِنْ خُطْبَةٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ-ذكر فرمايا ہے۔ جب (ملك الموت) كسى گھر ميں داخل ہوتا ذَكَرَ فِيهَا مَلَكَ الْمَوْتِ وَتَوَقِّيَه ٱلَّانْفُسَ-: ہے تو بھی تم اس کی آ ہے محسوس کرتے ہو؟ یا جب کسی کی روح هَلَ تُحِسُّ بِهِ إِذَا دَحَلَ مَنْزِلًا؟ أَمَرهَلُ

تُرا آلا إِذَا تُوقِي أَحَدًا؟ بَلُ كَيْفَ يَتُوفّي الْجَنِيْنَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ- أَيَلِجُ عَلَيْهِ مِنْ بَعْضِ جَوَارِحِهَا؟ أمّ الرُّوحُ أجَابَتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهَا؟ أَمْ هُوَ سَاكِنٌ مَعَهُ فِي أُحْسَانِهَا؟ كَيْفَ يَصِفُ الْهَلَهُ مَنْ يَعْجِزُعُنُ صِفَةِ مَخْلُونِ مِثْلِهِ۔

فبض کرتاہے پیٹ میں نیچے کی روح کو قبض کر لیتا ہے، کیاوہ ماں ك جمم كي حصر وال تك يبنجاب يا الله ك عم س روح اس کی آواز پر لبیک کہتی ہوئی بڑھتی ہے۔ یاوہ بچے کے ساتھ شکم مادر میں گھر ابواہے؟ جواں جیسی مخلوق کے بارے میں بھی مچھنہ بیان کر سکے، وہ اپنے اللہ کے متعلق کیا بتا سکتا ہے۔

وَمِنْ خُطْبَةٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَأُحَدِّرُ كُمُ اللَّانَيَا فَإِنَّهَا مَنْزِلُ قُلْعَةٍ، وَلَيْسَتُ بَلَار نُجُعَةٍ قَلُ تَزَيَّنَتُ بِغُرُورِهَا، وَعَرَّتُ بِرِيْنَتِهَا ـ دَارٌهَانِتُ عَلَى رَبِّهَا فَخَلَطَ حَلَالَهَا بِحَرَامِهَا وَ خُيرُهَابِشُرِّهَا، وَحَيَاتَهَا بِمَوْتِهَا، وَحُلُوهَا بِمُرِّهَا لِمُ يُصْفِهَا اللهُ تَعَالَى لِأُ وُلِيَالِهِ ، وَلَمْ يَضِنَّ بِهَا عَلَى أَعَلَ آئِه خَيُرُهَا زَهِيُلٌ، وَشَرُّهَا عَتِيُلَّ وَجَمْعَهَا يَنْفَكُ، وَمُلْكُهَا يُسْلَبُ، وَعَامِرُهَا يَخُرَبُ لَهُ الْحَيْرُدَارِ تَنْفَضُ فَقْضَ الْبِنَاءِ ، وَعُمُرٍ يَفْنَى فَنَاءَ الزَّادِ دَمُلَّاةٍ تَنْقَطِعُ انْقِطَاعَ السَّيْرِ- اجْعَلُوا مَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مِنْ طَلَبِكُم، وَاسْنَلُوهُ مِنَ أَدَآءِ حَقِّهِ مَاسَالَكُمْ وَٱسْبِعُوا دَعُولَا الْمَوْتِ اذَانَكُمْ قَبْلَ أَن

میں تہہیں دنیا ہے خبر دار کئے دیتا ہوں کی پیالیے تحض کی منزل ہےجس کے لئے قرار نہیں اور ایسا گھرہےجس میں آب ووانہ نہیں ڈھونڈا جاسکتا۔ یہ اپنے باطل سے آ راستہ ہے اور اپنی آرائشوں سے دھوکا دیت ہے۔ بیایک ایسا گھر ہے جوایئے رب کی نظروں میں ذلیل وخوارہے۔ چنانچہ اُس کے حلال کے ساتھ حرام اور بھلائیوں کے ساتھ برائیاں اور زندگی کے ساتھ موت ادرشرینیول کے ساتھ تلخیال خط ملط کر دی ہیں اور اینے دوستوں کے لئے اُسے بےغل وغش نہیں رکھا اور نہ دشمنوں کو دیے میں بخل کیا ہے۔ اس کی بھلائیاں بہت ہی کم میں اور برائیاں (جہال چاہو) موجود۔اس کی جمع پونجی ختم ہوجانے والى اوراس كا ملك چھن جانے والا اوراس كى آبادياں ويران ہوجانے والی ہیں۔ بھلااس گھر میں خیروخوبی ہی کیا ہوسکتی ہے جومسار عمارت کی طرح گر جائے اور اُس عمر میں جوزادِ راہ کی طرح ختم ہوجائے اور اُس مدت جو چلنے پھرنے کی طرح تمام ہوجائے جن چیزوں کی تہمیں طلب و تلاش رہتی ہے، اُن میں الله تعالى كے فرائض كو بھى داخل كرلواور جواللہ نے تم سے جابا ہے اُسے پوراکرنے کی توفیق بھی اُس سے مانگو۔موت کا پیغام

آنے سے پہلے موت کی پکارا پنے کانوں کو سنا دو۔اس دنیا میں يُلُعَى بِكُمِّ إِنَّ الزَّاهِ لِأِينَ فِي اللَّانَيَا تَبِكِي قُلُونِهُمْ وَإِنْ ضَحِكُوا ، وَيَشْتَلُّ حُرْنُهُمْ وَإِنْ فَرحُوا ، وَبَكْثُرُ مَقْتُهُمُ أَنْفُسَهُمْ وَإِنِ اغْتُبِطُوا بِمَا رُزِقُوا لِ قَلْ غَابِ عَنْ قُلُوبِكُمُ ذِكْرُ الْأَجَالِ، وَحَضَرَ تُكُمْ كَوَاذِبُ الْأَمَالِ فَصَارَتِ اللُّانْيَا اَمْلَكَ بِكُمْ مِنَ الْأَخِرَةِ، وَالْعَاجِلَةُ أَذْهَبَ بِكُمْ مِنَ الْأَجِلَةِ، وَإِنَّمَا أَنْتُمْ إِخُوَانَ عَلَى دِيْنِ اللهِ مَافَرُقَ بَيْنَكُمُ إِلاَّ خُبُثُ السَّرَ آئِرِ، وَسُوَّءُ الضَّمَ آئِرِ - فَلَا تَوَازَرُون وَلا تَنَاصَحُونَ، وَلا تَبَاذَلُونَ وَلَا تَوَادُّونَ - مَا بَالْكُمْ تَفْرَحُونَ بِالْيَسِيْرِ مِنَ اللُّانْيَا تَمْلِكُونَهُ وَلَا يَحُرُنُكُمُ الْكَثِيرُ مِنَ الْأَحِرَةِ تُحْرَمُونَهُ يُقُلِقُكُمُ الْيَسِيرُ مِنَ اللُّنْيَا يَفُو تُكُمُ حَتْى يَتَبَيَّنَ ذَلِكَ فِي وُجُوهِكُمْ وَقَلَّةِ صَبِرِكُمْ عَمَّازُويَ مِنْهَا عَنْكُمْ كَأَنَّهَا دَارُ مُقَامِكُمْ- وَكَانَ مَتَاعَهَا بَاقِ عَلَيْكُمْ- وَمَا يَنْنُعُ أَحَلُكُمُ أَن يَسْتَقْبِلَ أَحَالُا بِما يَخَافُ مِنْ عَيْبِهِ إِلَّا مَخَافَةُ أَنْ يَسْتَقْبِلَهُ بِشَلِهِ قَلُ تَصَافَيتُمُ عَلى رَفضِ الْأَجِلِ وَحُبِّ الْعَاجِلِ، وَصَارَ دِيْنُ أَحَدِكُمُ لَعَقَةً عَلى لِسَانِهِ- صَنِيعُ مَنْ قَلْ فَرَغَ مِنْ عَمَلِهِ وَ

ز اہدوں کے دل رویتے ہیں۔اگرچہوہ نئس رہے ہوں اور ان کا عم واندوہ حدے بڑھا ہوتا ہے۔اگرچداُن (کے چمروں) ے مسرت ٹیک رہی ہواور انہیں اپنے نفسوں سے انتہائی بیر ہوتا ہے۔اگرچداس رزق کی وجہ کے جوانہیں متیسر ہےاُن پررشک کیا جاتا ہوتہارے دلول سےموت کی یاد جاتی رہی ہے اور جھوٹی امیدیں (تمہارے اندر) موجود ہیں۔ آخرت ہے زیادہ دنیاتم پر چھائی ہوئی ہے اور وہ عقی سے زیادہ تہہیں اپنی طرف تھینچتی ہے۔ تم دین خدا کے سلسلہ میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہو کیکن بدنیتی اور بدظنی نے تم میں تفرقہ ڈال دیا ہے۔ تم ایک دوسرے کا بوجھ بٹاتے ہونہ باہم پندونسیحت کرتے ہو۔ نہ ایک دوسرے پر کچھ خرچ کرتے ہو، نہ مہیں ایک دوسرے کی جاہت ہے۔ تھوڑی می دنیا یا کرخوش ہونے لگتے کرتی۔ ذرای دنیا کاتمہارے ہاتھوں سے نکلنا تمہیں بے چین کردیتا ہے۔ یہاں تک کہ بے چینی تہارے چروں پر ظاہر ہونے لکتی ہے اور کھوئی ہوئی چیز پر تمہاری بے صبر یوں سے آشکارا ہوجاتی ہے۔ گویا یہ دنیا تمہارا (مستقل) مقام ہے اور ونیا کا ساز و برگ ہمیشہ رہنے والا ہے۔تم میں ہے کسی کو بھی اہے میں بھائی کا ایباعیب اچھالنے سے کہ جس کے ظاہر ہونے سے ڈرتا ہے صرف سیامر مانع ہوتا ہے کہ وہ بھی اس کا ویبا ہی عیب کھول کر اس کے سامنے رکھ دے گائم نے آخرت کو ٹھکرانے اور دنیا کو جائے پر مجھوتہ کررکھاہے۔تو لوگوں کا دین توریرہ گیا ہے کہ جیسے ایک دفعہ زبان سے حاث لیا جائے (بعنی صرف ِ زبانی اقرار) اورتم تو اس مخص کی طرح (مطمئن) ہو چکے ہو کہ جواینے کام دھندول سے فارغ ہو گیا ہو، اوراپ ملک کی رضامندی حاصل کر لی ہو۔

أُحْرَزُ رِضًا سَيِّلِهِ

وَمِنُ خُطْبَةٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ-ٱلْحَمِّكُ لِللهِ الْوَاصِلِ الْحَمِّكَ بِالنِّعَمِ وَالنِّعَمَ بِالشُّكْرِ- نَحْمَلُهُ عَلَى الْآئِهِ كَمَا نَحْمَلُهُ عَلَى بَلَائِهِ وَنِسْتَعِينُهُ عَلَى هَٰذِهِ النُّفُوسِ البِطاءِ عَمَّا أُمِرَتَ بِهِ، السِّرَاعِ إلى مَانُهِيتُ عَنْهُ وَنَسْتَغُفِرُهُ مِبَّا أَحَاطَ بِهِ عِلْمُهُ وَأَحْصَاهُ كِتَابُهُ: عِلْمٌ غَيرُ قَاصِرٍ وَكِتَابٌ غَيْرُمُعَادِرٍ - وَنُوْمِنُ بِهِ إِيْمَانَ مَنَ عَايَنَ الْغُيُوبَ وَوَقَفَ عَلَى الْمَوْعُودِ، إِيْمَانًا نَفَى إِخَلَاصُهُ الشِّرَكَ وَيَقِيِّبُهُ الشَّكُّ وَنَشْهَدُ أَنَ لاَّ إِلْهَ إِلاَّ اللهِ وَحُلَا لَا شَرِيْكَ لَهُ شَهَادَتِيْنِ تُصْعِدَانِ الْقُولَ وَتُرُفَعُانِ الْعَمَلَ لَا يَخِفُ مِينَانَ تُوضَعَانِ فِيهِ، وَلَا يَثَقُلُ مِيزَانٌ تُرفَعَانَ

أُوصِيكُمُ عِبَادَ اللهِ بِتَقُوَى اللهِ الَّتِي هِيَ الزَّادُوَ بِهَا الْمَعَادُ: زَارٌ مُبَلِّغٌ وَمَعَادُ مُنْجِحٌ دَعَا إِلَيْهَا أَسْبَعُ دَاعٍ، دَوَعَاهَا خَيْرُ وَاعِـ فَاسَمَعَ دَاعِيهَا وَفَازَوَ اعِيهَا

عِبَادَ اللهِ إِنَّ تَقُوَى اللهِ حَمَتُ أُولِيَا ۗ اللهِ مَحِارِمَهُ- وَالرَّمَتُ قُلُوبَهُمُ مَخَافَتَهُ، حَتَّى أَسُهَرَتْ لِيَالِيَهُم، وَأَظْمَأَتْ هَوَاجِرَ

تمام حمداس الله كے لئے ہے جوحمہ كاپيوندنغتوں سے اور نعتوں كا سلسلہ شکر سے ملانے والا ہے۔ ہم اس کی نعمتوں پر اُسی طرح حمد كرتے ہيں جس طرح اس كى آ زمائشوں پر ثناء وشكر بجالاتے ہیں اوران نفول کے خلاف اس سے مدد مانگتے ہیں کہ جواحکام کے بجالانے میں ست قدم اور ممنوع چیزوں کی طوف بڑھنے میں تیزگام ہیں اور ان (گناہوں سے ) مغفرت حاہتے ہیں کہ جن براس کاعلم محیط اور نامہ اعمال حاوی ہے۔ نعلم کوئی کی کرنے والا ہےاور نہ نامہ اعمال کسی چیز کوچھوڑنے والا ہے۔ ہم اس مخص کے ماننداس پرامیان رکھتے ہیں کہ جس نے غیب کی چیزوں کو (اپنی آنکھوں سے ) دیکھ لیا ہوا دروعدہ کی ہوئی چیزوں ہے آگاہ ہو چکا ہو۔ایباایمان کہجس کے خلوص نے شرک کو اور یقین نے شک کو دور پھینک دیا ہو، اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں جو وحدۂ لاشریک ہے اور یہ کہ محمصلی اللہ غلبہ وآلبہ وسلم اس کے عبد اور رسول ً ہیں۔ یہ دونوں شہارتیں (احیمی) باتوں کواونچا اور (نیک) اعمال کو بلند کرتی ہیں۔جس تراز و میں انہیں رکھ دیا جائے گا اُس کا پلیہ ہلکانہیں ہوگا اور جس میزان سے انہیں الگ کرلیا جائے گا، اُس کا ملیہ بھاری نہیں ہوسکتا۔

اے اللہ کے بندو! میں تہمیں اللہ سے ڈرنے کی نصیحت کرتا ہوں۔اس کئے کہ یہی تفوی زادراہ ہے اوراس کو لے کر بلٹنا ہے۔ بیزاد (منزل تک) پہنچانے والا اور بیپلٹنا کامیاب بلٹنا ہے۔اس کی طرف سب سے بہتر سنا دینے والے نے وعوت دی، اور بہترین سننے والے نے اسے من کر محفوظ کرلیا۔ چنانچہ دعوت دینے والے نے ساویا، اور سننے والا بہرہ اندوز ہوگیا۔ الله کے بندو! تقوی ہی نے اللہ کے دوستوں کومنہیات سے

هُمْ- فَأَخَلُوا الرَّاحَةُ بِالنَّصَب، وَ وَالرِّيُّ بِالظُّمَاءِ- وَاسْتَقْرَ بُوْ اللَّحَلَ فَبَادَرُ العَمَلَ، وَكَلَّابُوا الْآمَلَ فلاحَظُوا الْآجَلَ، ثُمَّ إِنَّ اللَّانْيَا دَارُفَنَاءٍ وَعَنَاءٍ وَغِيرٍ وَعِبُرٍ فَينَ الْفَنَاءِ أَنَّ اللَّاهُرَ مَوَتِّرٌ قُوْسَهُ، لَا تُخطِئ سِهَامُهُ وَلَا تُؤْسَى جِرَاحُهُ- يُرْمِى الْحَيُّ بِالْمَوْتِ، والصّحية بالسفّم والنّاجي بِالْعَطَبِ اكِلُ لَا يَشْبَعُ وَشَارِبُ لاَيننقُعُ- وَمِنَ الْعَناءِ أَنَّ الْمَرْءَ يَجْمَعُ مَالَا يَاكُلُ وَيَبْنِي مَالَا يَسْكُنُ - ثُمَّ يَخُرُجُ إِلَى اللهِ لَا مَالًا حَمَلَ، وَلَا بِنَاءً فَقُلَ وَمِنُ غَيرَهَا أَنَّكَ تَرَى الْمَرْحُومَ مَغُبُوطًا وَالْمَغُبُوطَ مَرْحُومًا لَيْسَ ذِلكَ إِلَّا نَعِينُا ذَلَّ ، وَبُؤْسًا نَزَلَ وَمِنْ عِبَرِهَاأَنَّ الْمَرْءَ يُشْرِفُ عَلَى أَمَلِهِ فَيَقُطعُهُ حُضُورُ أَجَلِهِ - فَلَا أَمَلَ يُلُارَكُ وَلا مُؤْمَّلٌ يُتُرَكُ، فَسُبُحَانَ اللهِ مَا أَغُرُّ سُرُورَهَا وَأَظَّمَأُريُّهَا وَأَضْحى فِينَهَا- لا جَاءٍ يُرَدُ ولا مَاضِ يَرْتُلُ فَسُبُحَانَ اللهِ أَقُرَبَ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ لِلْحَاقِةِ بِهِ، وَأَبْعَلَ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيْ

لإنْقِطَاعِهِ عَنْهُـ

بچایا ہے اور اُس کے دلول میں خوف پیدا کیا ہے۔ یہاں تک کہان کی راتیں جاگتے اور پیتی ہوئی دوپہریں پیاس میں گزر جاتی ہی اوراس تعب و کلفت کھے عوض راحت ( دائمی ) اور اس پیاس کے بدلہ میں (تسنیم وکوثر ہے) سیرانی حاصل کرتے ہیں۔انہوں نے موت کو قریب سمجھ کر اعمال میں جلدی کی اور اميدول كوحمثلا كراجل كوزگاه مين ركها كجربيدد نباتو فناادرمشقت تغیراورعبرت کی جگہ ہے۔ چنانچیفنا کرنے کی صورت ہے کہ ز مانداین کمان کا چلہ چڑھائے ہوئے ہے جس کے تیر خطانہیں لرتے اور شا کے زخمول کا کوئی مداوا ہوسکتا ہے۔ زندہ برموت ك، تندرست ير بيارى ك، اور محفوظ ير ملاكت ك تير چلاتا رہتا ہے۔وہ ایسا کھاؤے کہ سیرنہین ہوتا اور ایسا ینے والا ہے کہ اُس کی باس جھتی ہی نہیں اور رنج و تعب کی صورت رہے کہ انسان مال جمع كرتا كه يكن اس مين سے كھانا أسے نصيب نہيں ہوتا۔گھر بنا تا ہے۔ مگراُس میں رہنے ہیں یا نااور پھراللہ تعالیٰ کی طرف اس طرخ چل دیتاہے کہ نہ مال ساتھ اُٹھا کر لے جاسکتا ہےاور نہ گھر ہی ادھرمنتقل کرسکتا ہےاوراس کے تغیر کی یہ حالت ہے کہتم ایک ایسے تحض کو دیکھتے ہوجس کی حالت قابل رحم ہوتی ہےاورؤہ ( دیکھتے ہی دیکھتے ) ہوجس کی حالث قابل موجاتا ہے کداس پردشک کھایا جائے۔ اور قابل رشک آدی کو د تکھتے ہو کہ (چند ہی دنوں میں ) اُس کی حالت پرترس آنے لگتا ہے۔اس کی یہی وجہتو ہے کہاس سے نعمت جاتی رہی ،اوراس پر فقر و افلاس ٹوٹ پڑا۔ اور اس سے عبرت حاصل کرنے کی صورت بیہ ہے کہ انسان اپنی اُمیدوں کی انتہا تک پہنچنے والا ہی ہوتا ہے کہ موت پہنچ کر امیدوں کے سارے بندھن تو ژویتی ہے۔اس طرح سامیدیں برآئی ہیں اور نداُمیدیں باندھنے والا ہی باقی جھوڑا جاتا ہے۔ اللہ اکبراس وُنیا کی مسرت کی فریب کاریاں اور اس کی سیرانی کی تشنہ کامیاں کتنی زیادہ ہے۔ إِنَّهُ لَيْسَ شَيُّ بِشَرٍّ مِّنَ الشَّرِّ إِلَّا عِقَابُهُ، نہ آنے والی موت کو پلٹایا جاسکتا ہے اور نہ جانے والا بلیث کر

### خطبہ ۱۱۳

طلب بارال کے لیے آپ کے دعائی کلمات: ۔ بار إلها (خشک سالی سے ) ہمارے پہاڑوں کاسٹرہ بالکل سو کھ گیا ہے اور زمین یر فاک اُڑ رہی ہے۔ ہارے چویائے پیاسے ہیں اور اینے جو مایوں میں بوکھلائے ہوئے پھرتے ہیں اور اِس طرح چلارہے ہیں جس طرح رونے والیاں اپنے بچوں پر بنین کر لی ہیں اورا بنی چرا گاہوں کے پھیرے کرنے اور تالا بوں کی طرف بھد شوق بڑھنے سے عاجز آ گئے ہیں۔ پروردگار اِن چیخے والی بکریوں اور اِن شوق بھرے <del>لہج</del>ے میں یُکارنے والےاُونٹوں پر رحم کر۔خدایا تو راستوں میںان کی پریشانی اور گھروں میں ان کی چیخ بکار برترس کھا۔ بارخدایا جبکہ قحط سالی کے لاغراور نڈھال ونٹ ہماری طرف ملیث بڑے ہیں اور بظاہر برسنے والی گھٹائیں آآکے بن برے گزر کئیں تو ہم تیری طرف نکل بڑے ہیں ۔ تو ہی د کھ درد کے ماروں کی آس ہے اور تو ہی التجا کرنے والوں کا سہارا ہے۔ جبکہ لوگ بے آس ہو گئے اور بادلوں کا اُٹھنا بند ہو گیا اور مولیثی بے جان ہو گئے تو ہم تجھ سے وعا کرے ہیں کہ ہمارے اعمال کی وجہہے ہماری گرفت نہ کر اور ہمارے گناہوں کے سب ہے جمیں (اپنے عذاب میں نہ وهر لے۔اے اللہ تو دھوال دار بارشوں والے أبراور جھاجول یانی برسانے والی برکھا رُت اورنظروں میں کھپ جانے والے ہر ماول سے اپنے دامان رحمت کوہم پر پھیلا دے وہ موسلا دھار اورلگا تارای طرح برسیس کهان ہے مری ہوئی چیز وں کوتو زندہ کردے اورگز ری ہوئی بہاروں کو بلٹا دے۔خدایا الیم سیرانی ہوکہ جو (مردہ زمینوں کو) زندہ کرنے والی ،سیراب بنانے والی،اوربھر بور برہنے والی،اورسب جگہ بھیل جانے والی،اور یا کیزه دبابرکت اورخوشگواروشاداب ہو،جس سے نباتات پھلنے پھولنے لگیں ۔ شاخیں ہارآ وراور بتے ہرے بھرے ہو جا نیں ،

وَمِنُ خُطْبَةٍ لَه عَلَيْهِ السَّلَامُ-فِي الْإِسْتِسْقَاءِ: اللَّهُمَّ قَدِانُصَاحَتُ جِبَالُنَا، وَاغْبَرَّتُ أَرْضُنَا، وَهَامَتُ دُو آبُّنَا وَتُحُيَرَتُ فِي مَرَابِضِهَا، وَعَجَّتُ عَجِيْجَ الثَّكَالَى عَلَى أَوْلَادِهَا، وَمَلَّتِ التُّرَدُّدُفِي مَرَاتِعِهَا، وَالُحَنِينَ إلى مَوَاردِهَا اللَّهُمَّ فَارْحَمُ اَنِيُنَ الْأَنَّةِ، وَ حَنِينَ الْحَآنَّة - اللَّهُمَّ فَارْحَمُ حَيْرَتَهَا فِي مَذَاهِبِهَا، وَأَنِينِهَا فِي مَوَالِجِهَا- اللَّهُمَّ خَرَجْنَا إِلَيْكَ حِيْنَ اعْتَكُرْتُ عَلَيْنَا حَلَابِيرُ السِّنِينَ، وَأَخْلَفَتْنَا مَخَايِلُ الْجَوْدِ فَكُنْتَ الرَّجَآءَ لِلْمُبْتَئِس، وَالْبَلَاعَ لِلْمُلْتَبِسِ- نَلُعُولَ حِيْنَ قَنَطَ الْآنَامُ، وَمُنِعَ الْغَمَامُ، وَهَلَكَ السَّوَامُ، أَن لا تُوَّاحِكَنَا بِأَعْمَالَنَا وَلا تَأْخُلُنَا بِلُانُوْبِنَا۔ وَأَنْشُرُ عَلَيْنَا رَحْمَتَكَ بِالسُّحَابِ الْمُنْبَعِقِ وَالرَّبِيعِ الْمُغْلِقِ وَالنَّبَاتِ الْمُونِقِ سَحًّا وَابِلًا تُحْمِي بِهِ مَا قَلَمَاتَ وَتَرُدُّ بِهِ مَاقَلُ فَاتَ - اللَّهُمُّ سُقِّيًا مِنْكَ مُحْييةً مُرُويَةً، تَامَّةً عَامَّةً طَيِّبَةً مُبَارَكَةً، هَنِينَةً مَّريعَةً - زَاكِيًا نَبُّتُهَا ، ثَامِرًا فَرْعُهَا ، نَاضِرًا وَرَقُهَا، تُنْعِشُ بِهَا لضَّعِيفَ مِنْ عِبَادِكَ

آسكتا ہے۔ شیحان اللہ زندہ مُر دول سے تمام تعلقات كے لوٹ جانے کی وجہ ہے کس قدر دُور ہے۔ بیشک کوئی اچھائی ہے اچھی چیز کہیں سوااس کے ثواب کے۔ وُنیا کی ہر چیز کاسُننا اُس کے و میضے سے عظیم ترہے۔ مگر آخرت کی ہرشنے کا و کھاسکنے سے کہیں بڑھاچڑھا ہواہےتم اس سننے سے اس کی اصلی حالت کا، جومشاہدہ میں آئے گی۔ اندازہ اور خبر ہی سن کر اس غیب کی تقىدىق كراوتمهين معلوم موناجا ييكدونياكى كى اورأ خرت كا اضاف عقبی کی کمی اور دُنیا کے اضافے سے کہیں بہتر ہے۔ بہت سے گھاٹا اٹھانے والے فائدہ میں رہتے ہیں اور بہت سے سميث لينے والے نقصان ميں رہتے ہيں ۔جن چيزوں كا خدا نے تم کو حکم دیا ہے (اور تہارے لئے جائز رکھی ہیں)ان کا دامن أن چيزول سے لہيں وسيع ہے جن سے روكا ہے اور حرام · کی ہوئی چیزوں سے حلال چیزیں کہیں زیادہ ہیں ۔للہذا زیادہ · چیزوں کی وجہ سے کم چیزوں کو چھوڑ دو،اور تنکنا ئے حرام سے نکل کرحلال کی وسعتوں میں آ جاؤ۔اس نے تمہارے رزق کا ذمہ لےلیا ہے اور حمہیں اعمال بحالانے کا حکم دیا گیا ہے۔لہذا جس چیز کا ذمه لیا جاچ کا ہے اِس کی تلاش وطلب اعمال وفر ائض کے بجالانے سے تہاری نظروں میں مقدم نہ ہونا چاہے مگر خدا ك تتم تنهاراطرز عمل الياب كدد يكضة والي كوشبه ون لك اورایسامعلوم ہو کہ رزق کا حاصل کرنا توتم پر فرض ہے۔ عمل کی طرف بڑھواورموت کے اچا تک آجانے سے ڈرو۔اس کیے کہ مرائے ملٹ کی اُمید ہوسکتی ہے۔ جورزق ہاتھ نہیں لگا،کل اس کی زیادتی کی توقع ہوسکتی ہے۔ اور اُمیر نہیں کہ عمر کا گزرا مواکل آج لیك آئے گا۔ أميدتو آنے والے كى موسكتى ہے اور جوکز رجائے اس سے تو مالیوس ہی ہے اللہ سے ڈرو، جتنااس سے ڈرنے کاحق ہاور جب موت آئے ، توتم کوبہر صورت ملمان ہونا جاہیے۔

وَلَيْسَ شَيْءٌ بِخَيْرِ مِّنَ الْخَيْرِ إِلَّا ثَرَابُهُ وَكُلُّ شَيْءٍ مِنَ اللَّانَيَا سَمَاعُهُ أَعْظُمُ مِنَ عِيَانِهِ- وَكُلُّ شَيْءٍ مِّنَ اللَّاحِرَةِ عِيَانُهُ اَعْظُمُ مِنَ سَمَاعِهِ- فَلْيَكْفِكُمُ مِنَ الْعِيَانِ السَّبِاعُ، وَمِنَ الْغَيْبِ الْحَبَرُ وَاعْلَوْا أَنَّ مَا نَقَصَ مِنَ اللَّهُنِّيَا وَزَادَفِي الْأَحِرَةِ خَيْرٌ مِنَّا نَقَصَ مِنَ اللَّا حِرَةِ وَزَادَ فِي للُّنْيَا- فَكُمْ مِنَ مَنْقُوصِ رَابِحِ وَمَزينا خَاسِرٍ - إِنَّ الَّذِي نُهِيتُمْ عَنْهُ - وَمَا أُحِلَّ لَكُمُ أَكْثَرُ مِنَّا حُرِّمُ عَلَيْكُمْ فَلَارَوا مَاقَلَّ لِمَا كَثُرَ، وَمَاضَاقَ لِمَا أَتَّسَعَد قَلُ تُكُفِّلَ لَكُمْ بِالرِّزْقِ وَأُمِرْتُمْ بِالْعَمَلِ، فَلَا يَكُونَنَّ الْمَضْمُونُ لَكُمْ طَلَبْهُا ولي بِكُمْ مِنَ الْمَفُرُوضِ عَلَيْكُمْ عَمَلُهُ، مَعَ أَنَّهُ وَ اللهِ لَقَالِ اعْتَرَضَ الشَّكُّ وَدَحِلَ الْيَقِينُ، حَتْى كَأَنَّ الَّذِي ضُيِنَ لَكُمْ قَلَفُوضَ عَلَيْكُمُ ، وَكَانَ الَّذِي قَدُ فُرضَ عَلَيْكُمُ قَلُ وُضِعَ عَنْكُمُ- فَبَادِرُوا الْعَمَلَ وَحَافُوا بَغْتَةَ الْآجَلِ، فَإِنَّهُ لَا يُرْجَى مِنْ رَجْعَة الْعُمُرِ مَا يُرْجَى مِنُ رَجَعَةِ الرِّزُقِ رُجِيَ غَلَّا زِيَادَتُهُ - وَمَا فَاتَ آمُسَ مِنَ الْعُبُرِ لَمُ يُرْجَ الْيَوْمُ رَجْعَتُهُ - الرَّجَاءُ مَعَ الْجَآئِيُّ ، وَالْيَاسُ مَعَ الْمَاضِي- فَاتَّقُو اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِم وَلَا تُمُوتُنَّ إِلاَّ وَ أَنْتُمُ مُسْلِمُونَ-

وتُتَحَيِي بِهَا الْمَيْتَ مِنْ بِلَادِكَ، اللَّهُمَّ سُقُيًا مِنْكَ تُعْشِبُ بِهَا نِجَارُنَا وَتَجُرِي بِهَاوِهَادُنَا، وَتُخْصِبُ بِهَا جَنَابُنَا، وَتُقْبِلُ بِهَا ثِمَارُنَا وَتَعيشُ بِهَا مَوَاشِينَا وَتَنْكَى بِهَا أَقَا صِيْنَا وَتُسْتَعِينُ بِهَا ضَوَاحَيْنَا مِن بَرَكَاتِكَ الْوَاسِعَةِ وَعَطَايَاكَ الْجَزِيلَةِ عَلَى بَرِيَّتِكَ النُّرُمِلَةِ، وَوَحُشِكَ الْمُهْمَلَةِ- وَٱنْزِلْ عَلَيْنَا سَمَاءً مُخْضِلةً مِلْرَارًا هَاطِلَةً يُكَافِعُ الْوَدْقُ مِنْهَا الُوَدِقَ وَيَحْفِزُ الْقَطُرُ مِنْهَا الْقَطُرَ عَيْرَ خُلُبِ بَرْتُهَا، وَلَا جَهَامِ عَارِضُهَا وَلَا قَزَعٍ رَبَابُهَا، وَلا شَفَّانِ ذِهَابُهَا، حَتَّى يُخْصِبَ لِإِمْرا عِهَا الْمُجْلِبُونَ، وَيَحْمِيلَ بِبَرَكَتِهَا الْمُسْنِتُونَ، فَإِنَّكَ تُنُّولُ الْغَيْثُ مِنْ بَعْلِمَا قَنَطُوا ، وَتَنْشُرُ رُحْمَتُكُ وَ أَنْتَ الْوَلِيُّ الْحَمِيْلُ.

تَفْسِيْرُ مَا فِي هٰ لِهِ الْخُطْبَةِ مِنَ الْغُويْبِ

قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وانصَاحَتُ جَالُنَا، اَى تَشَقَقَّتُ مِنَ الْمُحُولِ ' يُقَالُ : انصَاحَ الثَّوْبُ إِذَا نُشَقَّ وَيُقَالُ اَيْضًا : انصَاحَ النَّبُ وَصَاحَ وَصَوَّحَ إِذَا جَفَّ وَيَبِسَ - وَقَوْلُهُ: (حَلَابِيرُ السِّنِينَ) جَمْعُ حِلْبَارٍ - وَهِيَ النَّاقَةُ الَّتِي اَنْضَاهَا

ادرجس سے تواپنے عاجز وزمین گیر بندوں کوسہارا دے کر اُوپر اُٹھائے اور اپنے مردہ شہروں کوزندگی بخش دے۔اے اللہ الی سیرانی کہ جس سے ہمارے ٹیلے سبزہ بوش ہو جائیں اور ندی نالے بہد نکلیں اور آس پاس کے اطراف سر سبر و شاداب ہو جائیں اور پھل نکل آئیں اور چوپائے جی اٹھیں اور دور کی زمینیں بھی تر بتر ہو جائیں اور کھلے میدان بھی اُس سے مدد پا سکیں۔ اپنی پھیلنے والی برکتوں اور بڑی بڑی بخششوں سے جو تیری تباہ حال مخلوق اور بغیر چرواہے کے کھلے پھرنے والے حیوانوں پر ہیں۔ ہم پرالی بارش ہو۔جو پانی سے شرابور کر دینے والی ، اور موسلادھار اوراگا تار برسنے والی ہو۔ اِس طرح کہ برشیں بارشوں سے مگرائیں اور بوندیں بوندوں کو تیزی ہے د مکیلیں (کہ تار بندھ جائے)اس کی بحل دھو کہ دینے والی نہ ہو۔ اور ندأ فق پر چھاجانے والی گھٹا پانی سے خالی ہواور نہ سفیدا بر کے لکڑے بلھرے بلھرے سے ہول اور نہصرف ہوا کے ٹھنڈے جھونکول والی بوندا باندی ہوکررہ جائے (بوں برساکہ) قحط مارے ہوئے اس کی سرسبز یول سے خوشحال ہوجا نیں اور خشک سالی کی ختیال جھیلنے والے اس کی برکتوں سے جی اٹھیں ، اور تو بی وہ ہے جولوگوں کے نا اُمید ہو جانے کے بعد مینہ برساتا ہے، اوراپی رحمت کے دامن پھیلا دیتا ہے،اورتو ہی والی ووارث اور (انجیمی) صفتوں والاہے۔

سیدرضی فرماتے ہیں کہ امیر المونین کے اس ارشاد' انصاحت جبالنا''کے معنی سے ہیں کہ پہاڑوں میں قط سالی سے شگاف پڑا گئے ہیں۔ انصاح الثوب اُس وقت کہا جاتا ہے کہ جب کیڑا کیسٹ جائے اور انصاح النبت ، صاح النبت اور صوح النبت اُس وقت بولا جاتا ہے کہ جب سبزہ خشک ہو جائے اور جائے اور بالکل سو کھ جائے اور ھامت دوابنا کے معنی سے ہیں کہ ہارے ویا ہے ہوئے ہیں۔ ھیا م کے معنی بیاس کے ہوتے چو پائے ہیں۔ ھیا م کے معنی بیاس کے ہوتے

السَّيرُ، فَشَبَّه بِهَا السَّنَةَ الَّتِي فَشَافِيُهَا السَّنَةَ الَّتِي فَشَافِيُهَا السَّنَةَ الَّتِي فَشَافِيُهَا الْجَدُّبُ حَلَابِيرُ مَا تَنْفَكُ إِلَّا مُنَاحَتَّه عَلَى الْخَسفِ اَوْنَرُ مِي بِهَا بَلَدًا قَفُرًا۔

وَقُولُهُ: (وَلا قَرَع رَبَابُهَا) الْقَرَعُ الْقِطَعُ الصِّعَارُ الْمُتَفَرِّقَةُ مِنَ السِّحَابِ وَقُولُهُ: (وَلا شَفَّانٍ ذِهَابُهَا، فَإِنَّ تَقَلِينُرُلا وَلا ذَاتَ شَفَّانٍ ذِهَابُهَا وَالشَّفَانُ الرِّيْحُ الْبَادِرَةُ، وَاللِّهَابُ الْاَمْطَارُ اللَّيْنَةُ -فَحَلَفَ ذَاتَ لِعِلْمِ السَّامِعِ بِهِ-

اُونٹی سے تشہید دی ہے۔ (عرب کے شاعر) ذوالرمہ نے کہا ہے:۔ بیدالغراور کمزوراُونٹنیاں ہیں کہ جویا تو بس ہرخی وصعوبت کوجھیل کواپی جگہ پر بیٹھی رہتی ہیں اور یا بید کہ ہم انہیں کسی بے آب و گیاہ جنگل کے سفر میں لے جاتے ہیں تو وہاں جاتی ہیں اور قرع رہا بھا میں قزع چھوٹی چھوٹی بھری ہوئی بدلیوں کو کہتے ہیں اور شفان زھا بھا میں شفان کے معنی ٹھنڈی ہواؤں کے ہیں اور خھاب بلکی ہلکی بوندا باندی کو کہتے ہیں اس سے مُر ادبیہ کہ کھٹنڈی ہواؤں والی چھوہار۔ اور ذات کی لفظ جس کے معنی والی ہوتے ہیں۔ ان جگہ خدف فرمادی ہے۔ اس لیے کہ معنی والی ہوتے ہیں۔ ان جگہ خدف فرمادی ہے۔ اس لیے کہ منتی والی ہوتے ہیں۔ ان جگہ خدف فرمادی ہے۔ اس لیے کہ

ہیں۔اور حدامیر اسنین میں حذا ہیرحد بار کی جمع ہے۔جس کے

معنی اُس اُڈٹنی کے ہیں جھےسفروں نے لاغراور نڈھال کر دیا

ہو۔ چنانچیحضرتؓ نے قحط زدہ سال کواسی سفروں کی ماری ہوئی

قطبه ۱۱۱۲

اللہ نے آپ کوئی کی طرف بلانے والا اور مخلوق کی گواہی دیئے والا ہنا کر بھجا۔ چنا نچہ آپ نے اپنے پر وردگار کے بیغاموں کو پہنچایا۔ نہ اُس میں کچھ ستی کی نہ کوتا ہی اور اللہ کی راہ میں اس کے دشمنوں سے جہاد کیا جس میں نہ کمزوری دکھائی، نہ حیلے بہانے کئے، وہ پر ہیز گاروں کے امام اور ہدایت پانے والوں (کی آٹکھوں) کے لیے بصارت ای خطبہ کا ایک بُر یہ ہے۔ جو چیز بی تم سے پر دہ غیب میں لپیٹ دی گیمی ہیں۔ اگر تم بھی انھیں جان لیتے، جس طرح میں جانتا ہوں، تو بلاشبہ تم اپنی بداعمالیوں پر روتے ہوئے اور اپنے نفوں کا ماتم کرتے ہوئے اور اپنے نفوں کا ماتم کرتے ہوئے اور اپنے مال و متاع کو بغیر کسی نگہبان اور بغیر کسی گہداشت کرنے والے کے یونہی چھوڑ چھاڑ کر کھلے میدانوں میں نکل کرنے ، اور ہر شخص کو اپنے ہی نفس کی پڑی ہوتی۔ کسی اور کی طرف متوجہ ہی نہ ہوتا ۔ لیکن جو تہ ہیں یا د دلایا گیا تھا اُسے تم طرف متوجہ ہی نہ ہوتا ۔ لیکن جو تہ ہیں یا د دلایا گیا تھا اُسے تم طرف متوجہ ہی نہ ہوتا ۔ لیکن جو تہ ہیں یا د دلایا گیا تھا اُسے تم

وَمِنَ خُطَبَةٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ السَّاكَ السِّاكَ الرُسَلَةُ دَاعِيًا إِلَى الْحَقِّ وَ شَاهِدًا عَلَى وَالاناكَ الْحَلْقِ - فَبَلَغَ رِسَالاَتِ رَبِّهِ غَيْرَوَانٍ بَهُ عَلَيْ وَانِ الْحَلْقِ - فَبَلَغَ رِسَالاَتِ رَبِّهِ غَيْرَوَانٍ بَهُ عَلَيْ وَانِ اللَّهِ اَعُدَاءَ لا كَوْتُ اللهِ اَعُدَاءَ لا كَوْتُ اللهِ اَعُدَاءَ لا كَوْتُ اللهِ اَعْدَر وَاهِنِ وَلا مُعَلِّرٍ - إِمَامُ مِنُ التَّقَى ، بها فَ عَيْرَ وَاهِنِ وَلا مُعَلِّرٍ - إِمَامُ مِنُ التَّقَى ، بها فَ كَوْبَصَرُ مِنِ الْعَتَلَاقِ (كَاتَكُمُ عَيْبُهُ - إِذَا بَعْلِي اللهِ عَلَيْهُ أَنْ التَّقَى ، مِنَ التَّقَى ، مِنَ التَّقَى ، فَا اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

نْسِيتُمْ مَا ذُكِّرْتُمْ، وَأَمِنْتُمْ مَاحُلِّر تُمْ، فَتَالاً عَنْكُمْ رَأْيُكُمْ، وَتَشَتَّتَ عَلَيْكُمْ أَمْرُكُمْ - وَلَوَدِدْتُ أَنَّ اللَّهَ فَرَّقَ بِينِي وَبَيْنَكُمْ وَالْحَقَّنِي بِمَنْ هُوَ آحَقَّ بِي مِنْكُمْ- قَوْمٌ وَاللهِ مَيَامِيْنُ الرَّأْي، مَرَاجِيبُ الْحِلْمِ، مَقَاوِيلُ بِالْحَقِّ، مَتَارِيلُكُ لِلْبَغِيْ- مَضَوا قُلُمًا، عَلَى الطُّرِيْقُةِ وَأُوْجَفُوا عَلَى الْمَحَجَّةِ، فَظَفِرُوا بِالْمُقْبَى اللَّهَ آئِمَةِ وَالْكُرَامَةِ الْبَارِدَةِ- أَمَا وَاللهِ لَيُسَلَّطَنَّ عَلَيْكُمُ غُلَامُ ثَقِيفٍ اللَّايَالُ الْمَيَّالُ يَأْكُلُ خَضِرَ تَكُمْ وَيُلِيبُ شَحْمَتَكُمْ إِيهِ آبًا وَذَحَةَ ( اَقُولُ : الوزَحَةُ الْحُنفَسَاءُ وَهٰلَا الْقُولُ يُومِئُ بِهِ إِلَى الْحَجَاجِ وَلَهُ مَعَ الْوَزَحَةِ حَلِيْتُ لَيْسَ هَلَا

زارول كوچرجائے گا۔

جس کے بیان کرنے کا لیکل نہیں ہے۔

ل اں واقعہ کی تفصیل میہ کہ کجاج ایک دن نماز پڑھنے کے لیے کھڑ اہوا، تو خفساراس کی طرف بڑھا تجاج نے ہاتھ بڑھا کراُے رو کناچا ہا۔ مگراُس نے اسے کاٹ لیا جس ہا اس کے ہاتھ پرورم آگیااور آخراُس کے اثر سے اس کی موت واقع ہوئی۔

> وَمِنْ كَلَامِ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَلَا أُمُّوالَ بَلَالتُمُونَهَا لِلَّذِي رَزَقَهَا، وَلا ٱنْفُسَ خَاطَرْتُمُ بِهَالِلَّذِي حَلَقَهَاـ

جس نے تم کو مال ومتاع بخشا ہے اس کی راہ میں تم أے صرف نہیں کرتے اور نہانی جانوں کو اُس کے لیے خطرہ میں ڈالتے ہوجس نے ان کو پیدا کیا ہےتم نے اللہ کی وجہ ہے بندول میں عزت و آبرو پائی لیکن اس کے بندول کے ساتھ

مجول گے اور جن چیزوں سے تہمیں ڈرایا گیا تھا،اس سے تم نڈر ہوگئے اس طرح تمہارے خیالات بھٹک گئے ،اور تمہارے سارے امور درہم وبرہم ہوگئے میں بین اہتا ہول کہ اللہ میرے اورتمہارے درمیان جدائی ڈال دے، اور مجھے اُن لوگول ہے ملادے، جوتم سے زیادہ میرے حقدار ہیں۔خدا کی قشم وہ ایسے لوگ ہیں جن کے خیالات مُبارک اور سرکشی و بغاوت کو چھورنے والے تھے وہ قدم آگے بڑھا کراللہ کی راہ پر ہولیے اورسیدهی راہ پر (بے کھٹکے ) دوڑے چلے گئے۔ چنانجوں نے بمیشدر بنے والی آخرت اور عمدہ و یا کیزہ نعتوں کو یالیا۔ تہمیں معلوم ہونا چاہیے کہتم پر نبی ثقیف کا ایک لڑ کا تسلّط پالے گاوه دراز قد ہوگا، اور بل کھا کر چلے گا۔وہ تمہارے تمام سبزہ

اورتمہاری چربی (تک) بگھلادے گا۔ ہاں اے ابووذ حدیجھ اور ۔سیدرضی فرماتے ہیں کہ و ذحہ کے معنی خنسفاء کے ہیں۔ أب كن اين اس ارشاد سے جاج (ابن يوسف تعفى) كى طرف اشاره کیا ہے اور اس کا حفساء سے متعلق ایک واقعہ ہے

ابن الى الحديد نے لکھا ہے كەدذ حدال گو بركو كتے ہیں جو كسى حيوان كى دُم پرلگارہ گيا ہو، اوران كنيت مے مقصوداس كى تذليل ہے۔

تَكُرُمُونَ بِاللهِ عَلَى عِبَادِهِ، وَلَا تُكُرِمُونَ اللَّهَ فِي عِبَادِم فَاعْتَبِرُ وَا بِنُزُ وَلِكُمْ مَنَازِلَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُم، وَانْقِطَاعِكُمْ عَنْ أَوْصَلِ إِخُوانِكُمْ-

وَمِنْ كَلَامِ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ

لَّا دُلَى النَّاسِ بِالنَّاسِ-

فَسَكَتُوا مَلِيًّا۔

وَمِنْ كَلَامِ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ-

وَقَلُ جَمَعَ النَّاسَ وَحَضَّهُمْ عَلَى الْجِهَادِ

فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَابَا لُكُمُ أَمُخُرَسُونَ

أَنْتُمْ؟ (فَقَالَ قَوْمٌ مِّنْهُمْ يَا آمِيْرَ الْمُؤْمِنِينَ

إِنْ سِرْتَ سِرُنَا مَعَكَ فَقَالَ عَلَيْهِ

السَّلَامُ، مَابَالُكُمُ لَا سُلِّدَتُمْ لِرَشْلٍ،

وَلَاهُلِينُّتُمُ لِقَصَّلِ أَفِي مِثْلِ هَٰذَا يَنْبَغِي

لِي أَنَّ أَخْرُجَ ؟ إِنَّمَا يَخُرُجُ فِي مِثْلِ

هٰ لَا رَجُلٌ مِنَّنُ أَرْضَالُا مِنَ شُجُعَانِكُمْ

مكانات مين الكے لوگ آباد تھے۔ان مين ابتم مقيم ہوتے ہو، اور قریب سے قریب تر بھائی گزر جاتے ، اور تم رہ جاتے ہو۔اس سے عبرت حاصل کرو۔

تم حق کے قائم کرنے میں (میرے) ناصر ومد دگار ہو، اور دین میں (ایک دوسرے کے ) بھائی بھائی ہو،اور شختیوں میں (میری) أَنْتُمُ الَّانْصَارُ عَلَى الْحَقِّ، وَ الْإِخُوانُ فِي سیر ہو، اور تمام لوگوں کو چھوڑ کرتم ہی میرے راز دار ہوتہاری اللِّينِ، وَالْجُنُنُ يَوْمَ الْبَأْسِ، وَالْبِطَانَةُ مدد سے روگر دانی کرنے والے پر میں تلوار جلا تاہوں اور پیش دُونَ النَّاسِ بِكُمْ أَضْرِبُ المُكْبِرَ ، وَأَرْجُو قدمی کر نیوالے کی اطاعت کی تو قع رکھتا ہوں ۔الیمی خیرخواہی طَاعَةَ الْمُقَبِلِ- فَأَعِينُونِي بِسُاصَحَةٍ خَلِيَّةٍ کے ساتھ میری مدد کرو کہ جس میں دھو کا فریب ذرانہ ہو،اورشک مِنَ الْغَشِّ سَلِينَةٍ مِنَ الرَّيْبِ- فَوَ اللهِ إنِّي وبدگمانی کا شائیہ تک نہ ہو۔اس لیے کہ میں ہی لوگوں ( کی امامت) کے لیےسب زیادہ اولیٰ ومقدّم ہوں۔

امیرالمومنین علی السلام نے لوگوکوجمع کیااورانہیں جہاد يرآ ماده كرنا جاماتو وه لوگ ديرتك چپ رہے، تو آپ نے فر مایا جمہیں کیا ہو گیا ہے۔ کیاتم کو نکے ہو گئے ہو؟ تو ایک گروہ نے کہا کداے امیر المونین اگرآپ چلیں ، تو ہم بھی آپ کے ہمراہ چلیں گے۔جس پر حضرت نے فرمایا: تمہیں کیا ہو گیا ہے۔ حمهبین مدایت کی تو فیق نه هو اور نه سیدهی راه دیکهنا نصيب ہو۔ كيا ايسے حالات ميں ميں ہى نكلوں ۔ اس وقت تو تمہارے جوان مردول اور طاقتوروں میں ہے جس تحص کومیں پند کروں اُسے جانا جا ہے میرے لیے مناسب نہیں کہ میں شکر،شہر، بیت المال زمین کے خراج کی فراہمی ،مسلمانوں کے

شن سلوک کر کے اس کا احترام و اکرام نہیں کرتے ۔ جن

وَذُوكِي بَأْسِكُم، وَلا يَنْبَغِي لِي أَن أَدَعَ الجنل والبضر ويبت المال وجباية الدرض والقِصاء بين المسلبين وَالنَّظَرَ فِي حُقُوق المُطَالِبِينَ، ثُمَّ أَخُرُجَ فِي كَتِيبَةِ أَتَّبِعُ أُخْرَى أَتَقَلْقَلُ تَقَلَقُلُ القِلْحِ فِي الْجَفِيرِ الْفَارِغ، وَإِنَّهَا أَنَّا قُطُبُ الرَّحَى تُلُورُ عُلَيٌّ وَأَنَّا بِمَكَانِي، فَإِذَا فَارَقَتُهُ استَحَارَ مَلَارُهَا وَاضَطَرَبَ ثُفَالُهَا هٰ لَا لَعَبِرُ اللهِ الرَّأْيُ السُّوَّءُ - وَاللهِ لُولُارَ جَائِي الشَّهَادَةَ عِنْكَ لِقَائِي الْعَكُوُّ لُوْقَالُ حُمَّ لِي لِقَاَّوْلًا لَقَرَّبُتُ لِكَابِي ثُمَّ شَخَصْتُ عَنْكُمْ فَلَا أَطْلُبُكُمْ مَا اخْتَلَفَ جَنُونُ وَشَمَالً - إِنَّهُ لَا غَنَاءَ فِي كَثُرَةٍ عَلَادِكُمْ مَعَ قِلَّةِ اجْتَمَاعِ قُلُوْبِكُمْ لَقُلُ حَمَلْتُكُمْ عَلَى الطَّرِيْقِ الْوَاضِحِ الَّتِي لَا يَهْلِكُ عَلَيْهَا إِلَّا هَالِكْ مَنِ اسْتَقَامَ فَإِلَى الْجَنَّةِ وَ زَلَّ فَالَى النَّارِ -

وَمِنْ كَلَامٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ

رہتیں ہمہیں بھی طلب نہ کرتا تمہارے شار میں زیادہ ہونے ے کیا فاکدہ جبکہ تم یک دل نہیں ہو یاتے میں نے تہیں سیح رائے پرلگایا ہے کہ جس میں ایسا ہی شخص تباہ و برباد ہوگا، جو خودا پٹے لیے ہلاکت کا سامان کیے بیٹھا ہو، اور جواس راہ پر جمار ہے گاوہ جنت کی طرف، اور جو پھل جائے گا۔ وہ دوزخ کی جانب بڑھگا۔

، جنگ صفین کے بعد جب معاویہ کی فوجول نے آپ کے مختلف علاقوں پر حملے شروع کر دیجے تو ان کی روک تھام کے لیے آپ نے عراقیوں سے کہا۔لیکن انہوں نے ٹالنے کے لیے بیعذر تراشا کہا گرآپ فوج کے ہمراہ چلیں تو ہم بھی چلنے کو تیار ہیں جس پر حضرت نے سیخطبدارشا دفر مایا ،اوراپنی مجبوریوں کو واضح کیا کہ اگر میں چلوں تو مملکت کانظم وضبط برقر ارنہیں رہ سکتا اوراس عالم میں کہ دشمن کے حملے چاروں طرف سے شروع ہو چکے ہیں۔ مرکز کوخالی رکھنامصلحت کےخلاف ہے مگران لوگوں سے کیا توقع کی جاسکتی تھی جنہوں نے صفین کی فتح کوشکت سے بدل کران حملوں کا دروازہ کھول دیا ہو۔

خداکی قتم مجھے پیغامول کے پہنچانے، وعدول

مقد مات کا تصفیراور مطالبہ کرنے والوں کے حقوق کی و مکھ تَاللهِ لَقَلُ عَلِمُتُ تَبُلِيغَ الرَّسَالَاتِ، بھال چھوڑ دوں اور لشکر لیے ہوئے دوسرے لشکر کے پیچھے نکل کھڑا ہوں ۔اورجس طرح خالی ترکش میں بے پیکاں کا تیر ہلتا جاتا ہے۔ جنبش کھا تا رہوں میں چکّی کے اندر کا وہ قطب ہول کہ جس پروہ گھوئتی ہے جب تک میں اپنی جگہ پر تشہرار ہوں اور اگر میں نے اپنا مقام چھوڑ دیا ، تو اس کے گھومنے کا دائرہ متزلزل ہو جائے گا۔ خدا کی شم یہ بہت بُرا مشورہ ہے قتم بخداا گردشن کا مقابلہ کرنے سے مجھے شہادت كى أميدنه بو، جبكه وه مقابله مير ، ليمقدر بوچكا بو، تومين ا پی سواریول کو (سوار ہونے کیلیے ) قریب کر لیتا اور تمہیں چھوڑ چھاڑ کرنگل جاتا۔اور جب تک جنو بی وشالی ہوا کیں چلتی

وَإِتُّهَامُ الْعِلَاتِ، وَتَهَامُ الْكَلِهَاتِ وَعِنْكَنَا أَهُلَ الْبَيْتِ أَبُوابُ الْحِكَمِ وَضِيَاءُ الْاَمْرِ - الله وَإِنَّ شَرَ آئِعَ اللِّينِ وَاحِلَةٌ، وَسُبُلَهُ قَاصِلَةً - مَنَ أَحَذَ بِهَا لَحِقَ وَغَنِمَ، وَمَنْ وَقَفَ عَنْهَا ضَلُّ وَنَكِمَ إِعْمَلُوا لِيَوْمِ تُلُخَرُلَهُ اللَّحَائِرُ ، وَتُبْلى فِيهِ السُّرُ آئِرُ- وَمَنَ لَا يَنفَعُهُ حَاضِرُ لُبِّهِ فَعَارِبُهُ عَنْهُ أَعْجَرُ وَغَائِبُهُ أَعُودُ وَاتَّقُوانَارًا حَرُّهَا شَلِينًا وَقَعُرُهَا بَعِيلًا، وَحِلْيَتُهَا حَدِيثٌ أَشَرَابُهَا صَدِيثٌ الله وَإِنَّ اللِّسَانَ الصَّالِحَ يَجْعَلُهُ اللَّهُ تَعَالَى لِلْمَرْءِ فِي النَّاسِ خَيْرٌ لَهُ مِنَ الْمَال يُورِثُهُ مَنَ لَا يَحْمَلُلُا-

کے بورا کرنے اور آ بیول کی سیح تاویل بیان کرنے کا خوب علم ہے اور ہم اہل بیت (نبق ت) کے پاس علم ومعرفت کے دروازے اورشریعت کی روش راہیں ہیں۔آگاہ رہو کہ دین کے تمام قوانین کی رُوح ایک اور اس کی راہیں سیدھی ہیں۔ جوان پر ہولیا و ہمنزل تک پہنچ گیا اور بہرہ یاب ہوا اور جوکٹہرا ر ہاوہ گمراہ ہوااور ( آخر کار ) نادم دیشیمان ہوا۔اُس دن کے کیے ممل کر کہ جس کے لیے ذخیرے فراہم کئے جاتے ہیں اور جس میں نیتوں کو جانجا جائے گا۔ جسے اپنی ہی عقل فائدہ نہ پہنچائے کہ جواُسکے پاس موجود ہے تو (دوسروں کی )عقلیں کہ جواس سے دوراوراو جھل ہیں۔ فائدہ رسانی ہے ڈروکہ جس کی تیش تیز اور گہرائی بہت زیادہ ہے۔ اور (جہال سینے کو) لوہے کے زیوراور (یٹنے کو) پہیپ بھرالہوہے۔ ہال جس شخص کا ذکر خیرلوگوں میں خدا برقر ارر کھے۔ وہ اس کے لیے اس مال ہے کہیں بہتر ہے،جس کا ایسوں کو دارث بنایا جاتا ہے،جو ال كوسرائة تك تبين-

اگرانسان جیتے جاگتے اپنے اختیار ہے کسی کو پچھدے جائے تو لینے والا اُس کا احسان مند ہوتا ہے کیکن جو مال مجبوری ہے چھن جائے ،تو چھین لینے والا اپنے کواس کا زیراحسان نہیں سمجھتا اور نہ اُسے سراہتا ہے یہی حالت مرنے والے کی ہوتی ہے۔ کہ اس کے ورثا میجھتے ہیں کدوہ جو کچھ چھوڑ گیا ہے وہ ہماراحق تھا کہ جوہمیں ملنا چاہیے تھا۔اس میں اس کا احسان ہی کیا کہ اے سراہا جائے کیکن ای مال سے اگروہ کوئی اچھا کام کرجا تا ہتو دنیا میں اس کا نام بھی رہتا اور دنیاوالے اس کی تحسین وآ فرین بھی کرتے \_ خنک کے کہ پس ازوے حدیث خبر کنند کہ جز صدیث نے ماند از بنی آدم .

وَمِنْ كَلَامِ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ-وَقَلَ قَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ مِن أَصُحَابِهِ فَقَالَ: نَهَيْتَنَاعَنِ الْحُكُومَةِثُمُّ أَمْرَتَنَا بِهَا فَمَا نَكْرِيُ أَيُّ الْآمُرَيْنِ أَرْشَكُ ؟ فَصَفَقَ

حفرت ك اسحاب مين سے ايك شخص الله كر آت کے سامنے آیا اور کہا کہ یا امیر المومنین پہلے تو آپ نے ہمیں تحکیم سے روکا اور پھراس کا حکم بھی دیا۔ تہیں معلوم کہان دونوں باتوں میں سے کون ہی بات

عَلَيْهِ السَّلَامُ احْدَى يَكَيْهِ عَلَى الَّا خُراى ثُمَّ قَالَ:

هٰذَا جَزَآءُ مَن تَركَ الْعُقَدَةَ آمًا وَالله لَوْ الِّي حَيْنَ امَرْ تُكُمُّ بِمَا امَرْ تُكُمُّ بِهِ حَمَلْتُكُمِّ- عَلَى الْمَكُرُ وَقِ الَّذِي يَجْعَلُ اللَّهُ فِيْهِ خَيْرًا فَانِ السَّنَقَيْتُمْ هَلَايْتُكُمْ، وَإِن اعُوجَجْتُمْ قَوَمْتُكُمْ، وَإِنْ ابْيَتُمْ تَكَارَكُتُكُم، لَكَانَتِ الْوُثُقي، وَلكِنُ بِمَنْ وَالِلِّي مَنْ؟ أُرِينُهُ أَنْ أُدَاوِي بِكُمْ وَأَنْتُمْ دَآئِي، كَنَاقِش الشُّوكَةِبالشُّوكَةِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّ ضَلَعَهَا مَعَهَا اللَّهُمَّ قَلُ مَلَّتُ أَطِبَّاءُ هٰ ذَا اللَّهَ آءِ اللَّويُّ، وَكَلَّتِ النَّوَعَةُ بِأَشُطَانِ الرُّكِيُّ أَيْنَ الْقَوْمُ الَّذِي دُعُو إِلَى الْوسُلَامِ فَقَبِ لُولًا وَقَرَأُوا الْفُرانَ فَأَحْكُمُولُا وَهُيَّجُو اللَّهِ الْقِتَالِ فَوَلِهُوا .. وَوَلَهُ اللِّقَاحِ إِلَى أَوْلَادِهَا، وَسَلَّبُوا الشُّيُوفَ أَعُمَادَهَا وَأَخَذُو بِأَطُرَافِ الاَرْض زَحْفًا زَحُفًا وَصَفًّا صَّالِهِ بَعُضْ هَلَكَ وَبَعْضٌ نَجَاد لَا يُبَشِّرُ وَنَ بِالْآحْيَاءِ، وَلَا يُعَزُّونَ عَنِ الْمَوْتِي - مُرَّاهُ الْعُيُونِ مِنَ البُّكَاءِ مُحمَّصُ البُّطُونِ مِنَ الصِّيَامِ دُبَّلُ الشِّفَالِامِنَ اللُّعَاءِ- صُفِّرُ والْآلُوَانِ مِنَ الشُّهَرِ- عَلَى وَجُوهِهِمْ غَبْرَةٌ الْحَاشِعِينَ-أُولِيُّكَ إِخُوانِي اللَّاهِبُونَ- فَحَقُّ لَنَا أَنَ

زیادہ سیج ہے۔ (یہ ن کر) حضرت نے اپنے ہاتھ پر باتھ مارا،اورفر مایا،

جس نے عہد وفا کوتوڑ دیا ہو، اُس کی یہی پاداش ہوا کرتی ہے۔خداکی سم!جب میں نے مہیں شکیم کے مان لینے کا حکم دیا تھااگرای امرنا گوار (جنگ) پرتمہیں تھہرائے رکھتا کہ جس میں اللہ تمہارے لئے بہتری ہی کرتا۔ چنانچہتم اس پر جے رہتے، تو میں مہیں سیدھی راہ پر لے چلتا اور اگر ٹیڑھے ہوتے تو تمہیں سیدھا کردیتا اور اگر انکار کرتے تو تمہارا تدارك كرتاتو بلاشبه بيرا يك مضبوط طريق كار موتا ليكن كس کی مدد سے، اور کس کے بھروسے یر؟ میں تم سے اپنا چارہ حابتا تھا اورتم ہی میرا مرض نکلے جیسے کانٹے کو کانٹے سے نکالنے والا کہ وہ جانتا ہے کہ ہیکھی اس کی طرف جھکے گا۔ خدایا اس موذی مرض سے جارہ گرعا جز آ گئے ہیں ،ادراس کنوئیں کی رسیال تھینینے والے تھک کربیٹھ گئے ہیں ی<sup>نے</sup> وہ لوگ کہاں ہیں کہ جنہیں اسلام کی طرف دعوت دی گئی، تو انہوں نے سے قبول کرلیا اور قر آن کو پڑھا، تو اس پڑھل بھی کیا۔ جہاد ك لئے أنبين أبحارا كيا تواس طرح شوق سے برھے، جيے دودھ دینے والی اونٹنیاں اینے بچوں کی طرف۔ انہوں نے تلواروں کو نیاموں سے نکال لیا، اور دستہ بدستہ اور صف بصف برصے ہوئے زمین کے اطراف پر قابو پالیا۔ (ان میں سے پچھ مرکئے، پچھ نچ گئے، نہ زندہ رہنے والوں کے مژرہ ہے وہ خوش ہوتے ہیں اور نہمرنے والوں کی تعزیت سے متاثر ہوتے ہیں۔ رونے سے اُن کی آئکھیں سفید، روزوں سے اُن کے پیٹ لاغر، دعاؤں سے اُن کے ہونث خشک اور جا گئے ہے اُن کے رنگ زرد ہو گئے تھے اور فروتی و عاجزی کرنے والوں کی طرح اُن کے جبرے خاک آلود

رہتے تھے۔ یہ میرے وہ بھائی تھے، جو (دنیاہے) گزرگئے۔

اب ہم حق بجانب ہیں۔اگران کے دید کے پیاسے ہول،اور اُن کے فراق میں اپنی بوٹیاں کا ٹیس۔ بے شک تمہاری کئے شیطان نے اپنی راہیں آسان کردی ہیں۔ وہ حاجنا ہے کہ تمہارے دین کی ایک ایک گرہ کھول دے اور تم میں تیجائی کے بجائے پھوٹ ڈلوائے تم اُس کے وسوسوں اور جھاڑ پھونک ہے منہ موڑے رہنو، اور نصیحت کی پیش ش کرنے والے کا ہدیہ قبول کرو،اوراپی نفسول میں اس کی گر ہ باندھ لو۔

عَلِّي أَنْفُسِكُمُ-

نَظْمَاءَ ٱللَّهِمُ وَنَعَضَّ الدَّيْدِي عَلَى

فِرَاقِهِمْ- إِنَّ الشَّيُطَانَ يُسَنِّى لَكُمْ

طُرُقَهُ، وَيُرِينُكُ أَنْ يَحُلُّ دِينَكُمْ عُقْلَاةً

عُقْلَاةً، وَيُعْطِيكُمُ بِالْجَمَاعَةِ الْفُرُقَةَ۔

فَاصَٰدِافُوا عَن نَزَغَاقِهٖ وَنَفَقَاتِهٖ- وَإِقْبَلُوا

النَّصِيْحَةِ مِنَّنَّ أَهُلَهَا اللَّيْكُمْ، وَاعْقِلُوهَا

من الظهاء عبش العيون من البكآء-

امیر المونین کے پرچم کے نیچے جنگ کرنے والے گوآپ ہی کی جماعت میں شار ہوتے تھے۔ مگر جن کی آ تکھول میں آنسو چېرون پرزردی، زبانون پرقر آنی نغمه، دلول مین ایمانی ولوله، پیرون مین ثبات وقرار، روح مین عزم و همت اورنفس مین صبر و استقامت کا جو ہر ہوتا تھا، انہی کو بیچے معنوں میں شیعان علیٰ کہا جاتا ہے۔اوریہی وہلوگ تھے جن کی جدائی میں امیرالمونین کے ول کی بے تابیاں آ ہ بن کرزبان سے نکل رہی ہیں،اور آتشِ فراق کے لوکے قلب وجگر کو پھو نکے رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جو د بیانہ دارموت کی طرف لیکتے تھے، اور پچ کر ہنیں مسرت وشاد مانی نہ ہوتی تھی بلکہ ان کے دل کی آ وازیہ ہوتی تھی، کہ شرمنده مانده ایم که چرا زنده مانده ایم

جس انسان میں ان صفات کی تھوڑی بہت جھلک ہوگی، وہی متبع آل محمد (علیہ علیم الصّلوٰ ۃ والسلام)، اور مثنیعہ علی علیہ السلام کہلاسکتا ہے۔ ورنہ یہ ایک ایک لفظ ہوگی ، جواپنے معنی کو کھو چکا ہو۔ اور بے کل استعمال ہونے کی وجہ ہے اپنی عظمت کو گنوا چکا ہو۔ چنانچەردایت میں ہے کدامیر المومنین نے ایک جماعت کواپنے درواز ہردیکھا، تو قنبر سے بوچھا کہ بیکون ہیں؟ قنبر نے کہا کہ یا ام المونين بيآپ كشيعه بين - بيئن كرحفزت كى پيثانى پربل آيا اورفر مايا-" مالى لا ادى فيهم سيماء الشيعة" كياوجه ہے کہ بیشیعہ کہلاتے ہیں،اوران میں شیعول کی کوئی بھی علامت نظر نہیں آتی۔''اس برقعمر نے دریافت کیا کیشیعول کی علامت کیا ہوتی ہے؟ تو حضرت نے جواب میں فرمایا۔

بھوک ہے اُنکے بیٹ لاغر، پیاس ہے اُنکے ہونٹ خشک حمص البطون من الطوى يبس الشفالا اوررونے ہے اُن کی آئکھیں بےرونق ہوگئی ہوتی ہیں'۔

اَلْمُ تَقُولُوا عِنا لَهُ الْمَصاحِفَ حِيلَةً وَّمَكُرًا وَخَدِينَعَةً-

إِخُواننَا وَاهُلُ دَعُوتِنَا اسْتَقَالُونَا وَاسْتَرَاحُو آالِي كِتَابِ اللهِ سُبُحَانَهُ وَاسْتَرَاحُو آالِي كِتَابِ اللهِ سُبُحَانَهُ فَالرَّأَيُ الْقَبُولُ مِنْهُمْ وَالتَّنَفِيسُ عَنْهُمْ فَالرَّائِيسُ عَنْهُمْ فَالرَّائُيسُ عَنْهُمْ فَالرَّائُ الْمَرْ ظَاهِرُهُ إِيْمَانُ فَقُلْتَ لَكُمْ: هَذَا اَمُرْ ظَاهِرُهُ إِيْمَانُ وَتَعَلَّمُ اللهِ رَحْمَةٌ وَالحِرُهُ وَبَاطِئُهُ عُلُوانٌ وَاوَّلُهُ رَحْمَةٌ وَالحِرُهُ نَكَامَ وَالْزَمُوا عَلَى شَانِكُمْ وَالْزَمُوا طَرِيْتَقَتَكُمْ وَاعَضُوا عَلَى الْجِهَادِ طَرِيْتَقَتَكُمْ وَاعَضُوا عَلَى الْجِهَادِ طَرِيْتَقَتَكُمْ وَاعَضُوا عَلَى الْجِهَادِ

جب خوارج محکم کے نہ مانے پراڑ گئے، تو حضرت
ان کے بڑاؤ کی طرف تشریف لے گئے اوران سے فرمایا:

کیا تم سب کے سب ہمارے ساتھ صفین میں موجود
سے؟ انہوں نے کہا کہ ہم ہیں سے بچھ تھے اور پچھ نہیں تھے۔ تو
حضرت نے فرمایا کہ پھرتم دوگر وہوں میں الگ الگ ہوجاؤ۔ ایک
وہ جو صفین میں موجود تھا اور ایک وہ جو وہاں موجود نہ تھا، تا کہ میں
ہرایک سے جو گفتگو اس سے مناسب ہووہ کروں اور لوگوں سے
ہرایک سے جو گفتگو اس سے مناسب ہووہ کروں اور لوگوں سے
پکار کر کہا۔ کہ بس اب (آپس میں) بات چیت نہ کرو، اور خاموثی
سے میری بات سنو اور دل سے تو جہ کرو، اور جس سے ہم گواہی
مطلب کریں وہ اپنے علم کے مطابق (جوں کی توں) گواہی دے۔
پھر حضرت نے ان لوگوں سے ایک طویل گفتگوفر مائی۔

منجملہ اس کے بیفر مایا کہ جب ان لوگوں نے حیلہ و کر اور جعل و فریب سے قرآن (نیزوں پر) اٹھائے تھے تو کیا تم نے نہیں کہا تھا کہ

وہ ہمارے بھائی بند اور ہمارے ساتھ (اسلام کی)
رعوت قبول کرنے والے ہیں۔ اب چاہتے ہیں کہ ہم جنگ
ہم ہماتھ اٹھ الیس اور وہ اللہ سجانہ، کی کتاب پر (سمجھوتہ کے
لئے) کھہر گئے ہیں۔ صبح رائے یہ ہے کہ ان کی بات مان لی
جائے اور ان کی گلوخلاصی کی جائے ، تو میس نے تم ہے کہا تھا کہ
اس چیز کے باہر ایمان اور اندر کینہ وعناد ہے اس کی ابتداء
شفقت ومہر بانی اور نتیجہ ندامت و پشیمانی ہے۔ لہذاتم اپ روبیہ
پر کھہر سے رہو، اور اپنی راہ پر مضبوطی سے جے رہو۔ اور جہاد کے
پر کھہر سے دانوں کو جینج کو اور اس چلانے والے کی طرف
دصیان نہ دو کہ اگر اس کی آ واز پر لبیک کہی گئی تو یہ گمراہ کرے گا
اور اگر اسے بونمی رہنے دیا جائے تو ذلیل ہوکر رہ جائے گا

جدروم

بِنُوَاجِدِكُمُ: وَلَا تُلْتَفِتُوا إِلَى نَاعِق نَّعَقَ: إِنْ أُجِيْبُ أَضَلُ وَإِنَّ تُركَ ذَلَّ- وَقَلْ كَانَتُ هٰذِه الْفِعَلْةُ، وَقَلْ رَأَيْتُكُمْ أَعْطَيْتُنُوْهَا وَاللهِ لَئِنْ ٱبْيَتُهَا مَاوَجَبَتْ عَلَىَّ فَرِيضَتُهَا وَلَا حَمَّلَنِي اللَّهُ ذَنَّبَهَا، وَاللهِ إِنْ جِنْتُهَا إِنِّي لَلْمُحِقُّ الَّذِي يُتَّبَعُ وَإِنَّ الْكِتَابَ لَسَعِى، مَافَارَ قُتُهُ مُنْصَحِبتُهُ فَلَقَلَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَإِنَّ الْقَتَلَ لَيَكُورُ عَلَى الْأَبَاءِ وَ الْآبُنَاءِ وَالْإِنْحُوان وَالْقُرَابَاتِ، فَمَا نَزُدَادُ عَلَى كُلِّ مُصِيبَةٍ وَّ شِكَةٍ إِلَّا إِيْمَانًا، وَّمُضِيًّا عَلَى الْحَقِّ وتسليبًا لِلْأَمْرِ وَصَبْرًا عَلَى مَضَض البحرَاحِ: وَلكِنَّا إِنَّمَا آصُبَحْنَا نُقَاتِلُ إِخْوَانَنَا فِي الْإِسْلَامِ عَلْمِ مَا دَخَلَ فِيْهِ

ابن الى الحديد نے لکھا ہے کہ بیخطبہ تین ایسے نکروں پر شتمل ہے جوایک دوسرے سے غیر مرحبط ہیں، چونکہ علامہ سیدرضی حضرت کے خطبول کا پچھ حصہ نتخب کرتے تھے اور پچھ درج نہ کرتے تھے جس سے سلسلہ کلام ٹوٹ جاتا تھا اور دبط برقر ار نہ رہتا تھا۔ چٹا نچہ ا کیکلزاان ترک ذل پراور دوسراه صراعلی مضض الجراح پرختم ہوتا ہے اور تیسرا آخر کلام تک ہے۔

ف ال عمعاويه ياعمروبن عاص مراد ہے۔

(ليكن) جب تحكيم كي صورت انجام پا گئي تو مين تمهيس د كيور با تھا کہتم ہی اس پر رضا مندی دینے والے تھے۔خدا کی فتم!اگر میں نے اس سے انکار کردیا ہوتا تو بمجھ پر اس کا کوئی فریضہ واجب نه ہوتا اور نہ اللہ مجھ پراس (کے ترک) کا گناہ عائد کرتا ادرقتم بخدااگر میں اس کی طرف بڑھا تو اس صورت میں بھی میں ہی وہ حق پرست ہول جس کی پیروی کی جانا حاسیے اور كتاب خدامير ب ماته ب اورجب ب ميرااس كاساته موا ہے میں اس سے الگ نہیں ہوا۔ ہم ( جنگوں میں ) رسول اللہ سلی اللّٰدعلیه وآلہ وسلم کے ساتھ تھے اور قلّ ہونے والے وہی تھے جوایک دوسرے کے باپ، بیٹے، بھائی اور رشتہ دار ہوتے تقے لیکن ہرمصیبت اور تختی میں ہماراایمان بڑھتا تھا۔اور حق کی پیروی اور دین کی اطاعت میں زیاد تی ہوتی تھی اور زخموں ۔ کی ٹیسول پرصبر میں اضافہ ہوتا تھا۔ مگراب ہم کوان لوگوں ہے کہ جواسلام کی رو سے ہمارے بھائی کہلاتے ہیں جنگ کرنا پڑ گئی ہے، چونکہ (ان کی وجہ سے) اس میں گراہی، کجی، شبهات اورغلط سلط تاویلات داخل ہو گئے ہیں تو جب ہمیں كوئى الياذر لعِدنظرآ ئے كہ جس سے (ممكن ہے) اللہ تعالى رمیان جو باقی ماندہ (لگاؤ) رہ گیا ہے اُس کی طرف بڑھتے

مِنَ الزَّيْغِ وَالْإِعْوِجَاجِ وَ الشُّبُهَةِ ہماری پریشانیوں کو دور کردے، اور اس کی وجہ سے ہمارے وَالتَّاوِيُلِ فَاذَا طَبِعْنَافِي خَصْلَةٍ يَّكُمُّ اللَّهُ بِهَا شَعَتْنَا وَنَتَكَالِي بِهَا إِلَى الْبَقِيَّةِ فِيمًا ہوئے ایک دوسرے سے قریب ہول تو ہم ای کے خواہش مند رہیں گے اور کسی دوسری صورت سے جو اس کے خلاف ہو بيننا رغِبْنا فِيها وَأَمُسَكُنا عَبَّا سِوَاهَا ہاتھ روک لیں گے۔

وَمِنْ كَلَامِ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ-قَالَهُ لِأَصْحَابِهِ فِي سَاحَةِ الْحَرْب، وَأَيُّ امْرَئِ مِّنْكُمُ أَحَسَّ مِنْ نَفْسِهِ رباطة حَاشٍ عِنْكَ اللِّقَاءِ وَرَأْي مِنْ أَحَدٍ مِّنُ إِخُوانِهِ فَشَلًّا فَلْيَكُبُّ عَنْ اَحَيْهِ بِفَضْلِ نَجْلَتِهِ الَّتِي فُضِّلَ بِهَا عَلَيْهِ كَمَا يَكُبُّ عَنَ نَفْسِهٍ - فَلَوُ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُ مِثْلَهُ لِنَّ الْمَوْتَ طَالِبٌ حَثِيثٌ لَا يَفُونَهُ المُقِيمُ وَلَا يُعْجِزُهُ الْهَارِبُ إِنَّ أَكْرَمَ الْمَوْتِ الْقَتُلُ وَالَّذِي نَفْسُ ابْنِ أَبِي طَالِبِ بِيَلِهِ لَا لَفُ ضَرَبَةٍ ، بِالسَّيفِ إَهُونُ عَلَيَّ مِنْ مِّينَةٍ عَلَى الْفِراش وَمِنهَا وَكَأَيِّي أَنْظُرُ اِلْيَكُمُ تَكَشُّونَ كَشِيشَ الضِّبَابِ لَا تَأْخُذُونَ حَقًّا وَّ لَا تَمْنَعُونَ ضَيْمًا لَ قَلَ خُلِّيْتُمُ وَ الطَّرِيقُ فَالنَّجَاةُ لِلْمُقُتَحِمِ وَالْهَلَكَةُ لِلْمُتَلَوِّمِ

جنگ کے میدان میں اپنے اصحاب سے فر مایا۔ تم میں سے جو تحض بھی جنگ کے موقع پر اپنے دل میں حوصلہ و دلیری محسوں کرے اور اپنے کسی بھائی ہے کمزوری کے اُ ثارد یکھے تو اُسے جائے کہانی شجاعت کی برتری کے ذریعہ سے جس کے لحاظ سے وہ اس یرفوقیت رکھتا ہے اس سے (شمنوں کو) ای طرح دورکرے، جیے انہیں اینے سے دور ہٹا تا ہے۔اسلنے کہ اگرالله چاہے تو اُسے بھی دیباہی کردے۔ بیشک موت تیزی سے ڈھونڈھنے والی ہے۔ ندمھمرنے والااس سے نیج کرنکل سکتا ہے اور نه بھا گنے والا أسے عاجز كرسكتا ہے۔ بلاشبقل ہوناعزت كى موت ہے۔اس ذات کی شم جس کے قبضہ قدرت میں ابن الی طالب کی جان ہے کہ بستر پراپنی موت مرنے سے ملوار کے ہزار وار کھانا

ای خطبہ کا ایک حصہ بہ ہے گویا میں تمہیں و بھے رہا ہوں کہتم ( مُنكست و ہزيمت كے وقت ) اس طرح كى آوازيں نكال رہے ہو جس طرح سوسارول کے اثر دہام کے دفت ان کے جسمول کے رُكُرُ كھانے كى آ واز ہوتى ہے نہتم اپناحق ليتے ہو، اور نہ نو ہين آ ميز زیاد تیوں کی روک تھام کر سکتے ہو تمہیں رائے پر کھلا چھوڑ دیا گیا ال ك لئ ب جواين كوجنگ مين جمونك دے اور جوسوچا ہی رہ جائے اس کے لئے ہلا کت وتباہی ہے۔

وَمِنْ كَلَام لَهُ عَلَيْهِ السُّلَامُ: فِى حَدِّ أَصُحَابِهِ عَلَى الْقِتَال فَقَدِّهُمُوا اللَّارِعِ، وَأَخِّر والبَّحَاسِرَوَ عَضُّوا عَلَى الْاَضُرَاسِ فَاِنَّهُ أَنْبَى

ایناصحاب کوجنگ پرآماده کرنے کے لئے فرمایا زره پوش کوآ گے رکھواور بے زره کو چھے کر دواور دانتوں کو هینچ لو کہاس ہے تلواریں سرول سے اُحیث جاتی ہیں اور نیزوں کی اینوں کو بہلو بدل کرخالی دیا کرو کہاس ہے اُن ہے۔ ان کے رخ بلٹ جاتے ہیں آئکھیں جھکائے رکھو کہ اس سے

الْأَضُرَاسِ فَانَّهُ أَنْبَى لِلسُّيُونِ عَن الْهَامِ وَالْتَوُوا فِي أَطُرَافِ الرِّمَاحِ فَإِنَّهُ أَمُورُ لِلْاسِنَّةِ، وَغُضُّوا اللَّابُصَارَ فَإِنَّهُ آربط لِلْجَاْش وَآسْكَنُ لِلْقُلُوْب وَأَمِيتُوا الْآصُواتَ فَإِنَّهُ أَطُرَدُ لِلْفَشَل وَرَأَيْتَكُمْ فَلَا تُعِيلُوهَا وَلَا تُخَلُّوهَا، وَلَا تَجْعَلُوْهَا إِلَّا بِالَّهِ كِأَيْلِي مُشْجَعَا نِكُمْ وَالْمَانِعِيْنَ اللِّهَارَ مِنْكُمْ، فَإِنَّ الصَّابِرِينَ عَلَى نُزُولِ الْحَقَائِقِ هُمُ الَّذِينَ يُحَقُّونَ بِرَايًا تِهِمُ وَيَكْتَنِفُونَهَاحِفَا فِيهَا وَوَرَآءَ هَاوَ أَمَامَهَا وَلَا يَتَاتَحُرُونَ عَنْهَا فَرُسُلِمُوْهَا وَلَا يَتَقَلَّامُونَ عَلَيْهَا فَيفُودُوهَا أَجُزا المُرُوا قِرْنَهُ وَاسَى أَحَالُا بِنَفْسِهِ وَلَمْ يَكِلُ قِرْنَهُ إلى أَخْيَهِ فِيَجْتَبِعَ عَلَيْهِ قِرْنُهُ وَقِرْنُ آخَيْهِ وَآيُمُ لِلُّهِ لَئِنُ فَرَرْتُمْ مِنَ سَيْفِ الْعَاجِلِهِ لَا تَسْلَمُوا مِنْ سَيْفِ الْأَخِرَةِ: وَٱنْتُمْ لَهَا مِيْمُ الْعَرَبِ وَالسَّنَامُ الْآعَظَمُ - إِنَّ فِي الْفِرَارِ مَوْجِلَةَ اللهِ، وَاللَّالَّ اللَّارِمَ وَ الْعَارَا لَبَاقِيَ : وَإِنَّ الْفَارُّ لَغَيْرٌ مَزِيدٍ فِي عُمُرِ ﴿ وَلَا مَحُحُوزٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ يَوْمِهِ الرَّائِحُ إِلَى اللَّهُ كَالظَّمَانِ يَوِدُ الْمَاءَ الْجَنَّةُ تَحْتَ أَطُرَافِ الْعَوَالِي- ٱلْيَوْمَ تُبْلَى الْآخْبَارُ- وَاللهِ لَا نَااَشُوَقُ إِلَى

لِقَائِهِمُ مِّنْهُمُ إِلَى دِيارِهِمْ: اللَّهُمَّ فَإِنَّ رَدُّو اللَّحَقِّ فَافَضَضَ جَمَاعَتَهُمْ وَ شَيِّتَ كَلِمَتَهُم، وَٱبْسِلْهُم بِخَطَايَهُم إِنَّهُم لَنُ يَّزُولُوا عَنْ مَّوَاقِفِهِمُ دُونَ طَعْنِ دِرَاكٍ، يُّخُرُجُ مِنْهُ النَّسِيمُ ' وَضَرَبِ يَّفَلِقُ الْهَامَ وَيُطِيْحُ الْعِظَامَ ، وَيُنْدِرُ السَّوَاعِلَ وَالْاَقْكَامَ وَحَتَّى يُرْمَوا بِالْمَنَاسِ تَتَبَعُهَا الْمَنَاسِرُ: وَيُرْجَمُوا بِالْكَتَائِبِ تَقْفُوهَا الْحَلَّائِبُ: وَحَتَّى يُجَرَّبِيلَادِهِمُ الْخَبِيسُ يَتُلُولُا الْحَمِيسُ، وَحَتَّى تَلْعَقَ الْخُيُولُ فِي نَوَاحِرِ أَرْضِهِم، وَبِأَعْنَانِ مَسَارِبِهِمُ وَمَسَارِ حِهِمُ وأَقُولُ: أَلَكُ عَقُ: اللَّقُ أَي تَكُنُّ الْخُيُولُ بِحَوَافِرِهَا أَرْضَهُمُ وَ نَوَاحِرُ ٱرْضِهِمُ مُتَقَابِلَاتُهَا- يُقَالُ مِنَازِلَ بَنِي فُلَانٍ تَتَنَاحَرُ ، أَيُ تَتَقَابَلُ-

زخموں کے منداس طرح کھل جا کیں کہ) ہوا کے جھو نکے گزر کیں اور تلواروں کی ایسی چوٹیں نہ پڑیں کہ جو سروں کو شکا فتہ کردیں اور ہڈیوں کے پر نچے اڑادیں اور بازوؤں اور قدموں کو تو ڈکر پھینک دیں اور پے در پے شکروں کا نشانہ نہ بنائے جا کیں اور ایسی فوجیں ان پرٹوٹ نہ پڑیں کہ جن کے بیچھے (کمک کے لئے) اور شہسواروں کے دستے ہوں اور جب تک ان کے شہروں پر کے بعد دیگر نے فوجوں کی چڑھائی نہ ہو یہاں تک کہ گھوڑے ان کی زمینوں کو آخر تک روند ڈالیں اور ان کے سنرہ زاروں اور چرا گاہوں کو یا مال کردیں۔

سیدرضی کہتے ہیں کہ دعق کے معنی روندنے کے ہیں اور اس جملہ کے معنی ہیر ہیں کہ گھوڑے اپنے سموں سے ان کی زمینوں کوروند دیں اور نواحرارضہم سے مرادوہ زمین ہیں جوایک دوسرے کے بالمقابل ہوں۔ عرب اگریوں کہیں کہ منازل بنی فلا تتناحرتواس کے معنی ہیہوتے ہیں کہ فلاں قبیلے کے گھرایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں۔

ل حضرت نے مید خطبہ بنگ صفین کے موقع پرارشاد فر مایا۔ میہ بنگ امیر المومنین اور امیرشام معاویہ کے درمیان کی گئی گراصل حقیقت اس کے علاوہ کچھ بھی نہتی کہ امیرشام حضرت عمر کے عہد ہے شام کا خود مختار حکمران چلا آ رہا تھا حضرت کے ہاتھوں پر بیعت کر کے شام کی ولایت ہے وستبر دار ہونا نہ چا ہتا تھا اور آل عثمان سے فاکدہ اٹھاتے ہوئے اپنے اقتدار کو برقر ارد کھنا چا ہتا تھا جیسا کہ بعد کے واقعات اس کے شاہد ہیں کہ اس نے حکومت حاصل کر لینے کے بعد خون عثمان کے مثل میں کوئی عملی قدم نہ اٹھایا اور بھولے ہے بھی قاتلین عثمان کا نام نہ لیا۔ امیر المومنین کو اگر چہ پہلے ہے اس کا اندازہ تھا کہ اس سے ایک نہ ایک نہ ایک دن جنگ ضرور ہوگی ۔ تا ہم اس پر اتمام ججت کردینا ضروری تھا اس کے جب ۱۲ ربر جب روز دوشنہ ۲۳ ھے میں جنگ جمل سے فارغ ہوکروار دِکوفہ ہوئے تو جریرا بن عبداللہ بکی کو خط دے کر معاویہ کے پاس وشق روانہ کیا جس میں تحریر فر مایا کہ مہا جرین وانصار میرے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں لہٰذا تم بھی میری اطاعت قبول کرتے ہوئے بہلے بیعت کرواور پھر تقل عثان کا مقدمہ میرے سامنے پیش کرو، تا کہ میں کتاب وسنت کے مطابق اطاعت قبول کرتے ہوئے بہلے بیعت کرواور پھر تقل عثان کا مقدمہ میرے سامنے پیش کرو، تا کہ میں کتاب وسنت کے مطابق

حوصله مضبوط رہتا ہے اور دل گھہرے رہتے ہیں اور آ وازوں لو بلند نه رکو که اس سے بزولی دور رہتی ہے اور اپنا جھنڈا سر گول نه رہنے دو اور نه أے اكيلا چھوڑو۔ اے اين جوانمر دوں اور عزت کے پاسبانوں کے ہاتھوں ہی میں رکھو، چونکہ مصیبتوں کے ٹوٹ پڑنے پر وہی لوگ صبر کرتے ہیں جو اپنے جھنڈول کے گرد کھیرا ڈال کر دائیں بائیں اور آگ یجھے سے اس کا احاطہ کر لیتے ہیں وہ پیچھے نہیں ٹیتے کہ (اسے د تمن کے ہاتھوں میں مونپ دیں اور نہآ گے بڑھ جاتے ہیں کہ اے اکیلا چھوڑ دیں۔) ہر شخص اپنے مدِّ مقابل ہے خود نیٹنے اور دل و جان سے اپنے بھائی کی بھی مدد کرے اور اپنے حریف کوکسی اور بھائی کے حوالے نہ کرے کہ بیاور اس کا حریف ایکا کرے اُس پرٹوٹ پڑیں۔خدا کی تشمتم اگر دنیا کی تکوار سے بھاگے تو آخرت کی تکوار سے نہیں ﷺ کے تتے تم تو عرب کے جوان مرداورسر بندلوگ ہو (یادرکھوکہ) بھاگئے میں اللّٰہ كاغضب اور نه منتے والى رسوائى اور ہميشہ كے لئے ننگ و عار ہے بھا گئے والا اپنی عمر بڑھانہیں لیتا اور نہاس میں وراس کی موت کے دِن میں کوئی چیز حائل ہوجاتی ہے۔اللہ کی طرف جانے والا تو ایبا ہے جیسے کوئی پیاسا یانی تک پہنچ جائے۔ جنت نیزوں کی انیوں کے نیچے ہے۔ آج حالات پر کھ لئے جائیں گے۔خدا کی قتم میں ان دشمنوں سے دوبدو ہو کرلڑنے کا اس سے زیادہ مشتاق ہوں جتنا بیاسپے گھروں کو للنے کے مشاق ہوں گے۔خدا وندا! اگر بیت کو محکرا دیں تو ان کے جھے کوتوڑ دے اور انہیں ایک آواز پر جمع نہ ہونے دے ادران کے گناہوں کی پاداش میں انہیں تباہ و ہر باد کریہ اینے مؤقف (شروفساد) سے اس وقت تک بٹنے والے نہیں جب تک تابولوڑ نیزوں کے لئے دار نہ ہوں کہ (جس ہے

P" + P

اس کا فیصلہ کروں مگر معاویہ نے جریر کو حیلے بہانوں سے روک لیا اور عمروا بن عاص سے مشورہ کرنے کے بعد خونِ عثان کے بہانہ سے بعناوت شروع کر دی اور شام کے سربر آ وردہ لوگوں کے ذریعیہ تنگ نظر و نافتہ عوام کو یقین دلا دیا کہ حضرت عثان کے فلل کی ذمہ داری حضرت علی پرعائد ہوتی ہے اور وہ بی اپنے طرز عمل سے محاصرہ کرنے والوں کی ہمت افزائی کرنے والے اور انہیں اپنے دامن میں بناہ دینے والے ہیں اور اوھر حضرت عثان کا خون آلودہ پیرا بمن اور ان کی زوجہ نائلہ بنت فر افصہ کی گئی ہوئی انگلیاں دمشق کی جامع مبحد میں منبر پر لاکا دیں۔ جس کے گردستر ہزار شامی دھاڑیں مار مار کرروتے اور قصاص عثان کے عہدو پیان بائدھتے تھے۔ جب معاویہ نے شامیوں کے جذبات اس صدتک بھڑکا دیئے کہ وہ جان دینے اور کٹ مرنے کے کہدو پیان بائدھتے تھے۔ جب معاویہ نے شامیوں کے جذبات اس صدتک بھڑکا دیئے کہ وہ جان دینے اور کٹ مرنے کے کہدو پیان بائدھتے تھے۔ جب معاویہ نے شامیوں کے جذبات اس صدتک بھڑکا دیئے کہ وہ جان دینے اور کٹ مرنے کے کہ وہ بیان اور جریر کے مدون اور کی اور جرب و پیکار کے سروسامان کرنے ہیں مصروف ہوگیا اور جریر کو یہ سار انقشہ دکھا کرکام ان رخصت کردیا۔

جب امیر المومنین کوجریرا بن عبدالله کی زبانی ان واقعات کاعلم ہوا تو آپ اس کے خلاف قدم اٹھانے پر مجبور ہو گئے اور مالک بن حبیب ریوی کودادی نخیلہ میں فوجوں کی فراہمی کا حکم دیا۔ چنانچ کوفداوراطراف وجوانب کے لوگ وہاں پر جوق در جوق آ نے شروع ہوئے اور بڑھتے بڑھتے ان کی تعدادای ہزارہ متجاوز ہوگئ۔ حضرت نے پہلے آٹھ ہزار کا ایک ہراول دستہ زیاد بن نضر حار فی کی زیر قیادت اور چار ہزار کاایک دستہ شرح بن ہانی کی زیر سرکر دگی شام کی جانب روانہ کیا اور اس مقدمہ اُنجیش کی روائگی کے بعد ۵ رشوال روز چہارشنبہ خود بھی بقایالشکر کو لے کرشام کی جانب چل دیئے جب حدود کوفہ سے نگلے تو نماز ظہر ادافر مائی اور ویر ابومویٰ، نهرنر س قبلة مین، بالل، دیرکعب، کربلا، ساباط، بہرسیر، انبار اور جزیرہ میں منزل کرتے ہوئے مقام رقہ پر پہنچے۔ یہان کےلوگ حضرت عثان کے ہواخواہ تھے اور یہیں پرساک ابن مخر مداسدی بنی اسد کے آٹھ سوآ دمیوں کے ساتھ مقیم تھا۔ پیلوگ امیر الموثنین ہے منحرف ہوکر معاویہ کے یا س جانے کے لئے کوفیہ سے نکل کھڑے ہوئے تھے۔ جب انہوں نے حضرت کی فوج کودیکھا تو دریائے فرات پر سے کشتیوں کا بل اتار دیا تا کہآپ کی فوج ادھرے دریا کوعبور کرکے دوسری طرف نہ جاسکے۔مگر ما لک اشتر کے ڈرانے دھمکانے ہے وہ لوگ خوفز دہ ہوگئے اورآ پس میں مشورہ کرنے کے بعد کشیول کو پھرے جوڑ دیا جس ہے حضرت اپنے کشکر سمیت گز رگئے۔ جب دریا کے اس پار اُمّر ہے تو دیکھا کہ زیاداور شرتے بھی اپنے اپنے دستوں کے ساتھ وہاں پرموجود ہیں چونکہ ان دونوں نے دریائے فرات کے کنارے خشکی کاراستہ اختیار کیا تھااور یہاں پہنچ کر جب انہیں معلوم ہوا کہامیر شام اپنی فوجوں کے ہمراہ فرات کی طرف بڑھ رہاہے تو اس خیال ہے کہ وہ شامی فوج کا مقابلہ نہ کرسکیں گے امیر المومنینؑ کے انتظار میں گھمر گئے تھے جب ان لوگوں نے اپنے رک جانے کی وجہ بیان کی تو حضرت نے ان کےعذرکوشیح قرار دیا اور یہاں سے پھرانہیں آ گے کی جانب روانہ کر دیا۔ جب میصیل روم کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ ابوالاعورسلمی سپاہ شام کے ساتھ چھاؤنی ڈالے ہوئے ہے۔ان دونوں نے امیر الموشین کواس کی اطلاع دی جس پر حضرت نے مالک بن حارث اشتر کوسپد سالار بنا کران کے عقب میں روانہ کردیا اور انہیں تا کید فرمادی کہ جنگ میں پہل نہ کریں اور جہاں تک بن پڑے انہیں سمجھانے بجھانے اور حقیقت حال پرمطلع کرنے کی کوشش کریں۔ چنانچہ ما لک اشتر نے وہاں بیٹیج کران کے تھوڑے فاصلہ پر پڑاؤ ڈال ویا۔ جنگ تو ہرونت شروع کی جا عنی تھی گرانہوں نے ان ہے کوئی تعرض نہ کیااور نہ کوئی ایسااقد ام کیا کہ جس ہے جنگ کے چھڑنے کی کوئی صورت بیدا ہوتی ۔گرابوالاعور نے احیا تک رات کے وقت اُن پر ہلّہ بول دیا جس پرانہوں نے بھی تلواریں نیاموں ہے نکال لیس

اوران کی روک تھام کے لئے آ مادہ ہو گئے کچھ دیر تک آپس میں جھڑ بیں ہوتی رہیں آخروہ رات کے اندھیرے سے فائدہ اٹھا کر بھاگ کھڑا ہوا۔ جنگ کی ابتدا تو ہو چکی تھی۔ مبیح ہوتے ہی عراقیوں کے ایک سپہ سالار ہاشم ابن عتبہ میدان میں آ کھڑے ہوئے۔ادھرے بھی فوج کا ایک دستہ مقابلہ کے لئے اُتر آیا اور دونوں طرف سے جنگ کے شعلے بھڑ کئے لگے۔ آخر مالک اشتر نے ابوالا عور کواپنے مقابلہ کے لئے لاکارا۔ مگروہ ان کے مقابلہ میں آنے کی جرأت نہ کرسکااور شام کے دفت اپنے لشکر کو لے کرآنے کی طرف بڑھ گیا۔ دوسرے دن امیر المومنین بھی اپنے شکر کے ساتھ وہاں پہنچ گئے اور ہراول دستوں اور فوجوں کے ہمراہ صفین کے رخ پر چل دیئے کہ جہاں معاویہ نے پہلے ہی پہنچ کرمناسب جگہوں پرمورہے قائم کر لئے تضاور فرات کے گھاٹ پر پہرا بٹھا کراس پر قبضہ کرلیا تھا۔ حضرت نے وہاں پہنچ کراہے فرات پر سے پہرااٹھا لینے کے لئے کہلوایا مگراً س نے اٹکار کیا جس پرعراقیوں نے تلواریں تھینچ لیں اور دلیرانہ حملہ کر کے فرات پر قبضہ کرلیا۔ جب بیم حلہ طے ہوگیا تو حضرت نے بشیرا بن عمر وانصاری سعید بن قبیں ہمدانی اور شعبث بن ربعی تنہی کو معاویہ کے پاس بھیجاتا کہ اُسے جنگ کے نشیب وفراز سمجھائیں اور مصالحت وبیعت کے لئے آمادہ کریں ۔مگراُس نے میہ جواب دیا کہ ہم کسی طرح عثان کے خون کورائیگان نہیں جانے دیں گے ادراب ہمارا فیصلہ تکوار بی کرے گی۔ چنانچہ ذی الحجہ ۲ سے تھے میں دونوں فریق میں جنگ کی کھن گئی اور دونوں طرف ہے میدان کارزارا پنے حریف کے مقابلہ کے لئے میدان میں اُتر آئے۔حضرت کی طرف سے میدان مقابلہ میں آنے والے حجر بن عدی کندی، شیث بن ربعی، خالد بن معمر زیاد بن نضر ، زیاد بن خصفه تیمی سعید بن قیس ، قیس بن سعداور مالك بن حارث اشتر تصاور شاميول كى طرف ي عبدالرحن بن خالد مخزوى، ابوالاعورسلى، صبيب بن مسلمه فهرى عبدالله ابن ذى الكلام حميرى، عبيدالله بن عمر بن خطاب، شرجيل ابن سمط كندى اورحمزه بن ما لك بهداني تنصه جب ذى الحجه كامهينة تم موكيا، تؤتحرم میں جنگ کا سلسلیروک ویناپڑااور کیم صفرروز چہارشنبہ سے پھر جنگ شروع ہوگئی اور دونوں فریق تلواروں ، نیز وں ، تیروں اور دوسرے ہتھیاروں سے سلح ہوکرایک دوسرے کے ساتھ صف آ راہو گئے ۔حضرت کی طرف سے اہل کوفد کے سواروں پر مالک اشتر اور پیادوں پرنما دین یاسراورانل بھرہ کے سواروں پر ہمل بن حلیف اور پیادوں پرقیس بن سعدسپہ سالا رمتعین ہوئے اورعلم شکر ہاشم بن عنبہ کے سپر د کیا گیا اور سپاہ شام کے میمنہ پر این ذی الکلاع اور میسرہ پر حبیب بن مسلمہ اور سواروں پر عمرو بن عاص اور پیادوں پر ضحاک بن قیس

پہلے دن ما لک اشتر اپنے دستہ کے ساتھ میدانِ دعا میں آئے اور ادھر سے ان کے مقابلہ میں حبیب بن مسلّمہ اپنی فوج کو لے کر اُکلا اور دونوں طرف سےخون ریز جنگ شروع ہوگئی اور دن بھر تلواریں تلواروں سے اور نیز سے نیز وں سے تکراتے رہے۔

دوسرے دن ہاشم بن عتب سپاہ علوی کے ساتھ نگلے اور اُدھرے ابوالاعور سوار و بیادے لے کر مقابلہ میں آیا اور جب دونول نشکر ایک دوسرے سے قریب ہوئے تو سوار سوار ول پراور پیادے بیادول پرٹوٹ پڑے اور بڑے صبر واستقلال سے ایک دوسرے پروار کرتے اور سہتے رہے۔

تیسرے دن ممارین یاسراور زیادین نظر سواروپیادے لے کر نگلے اوراُدھرے عمروبن عاص سپاہ کثیر لے کر بڑھازیاد نے فوج مخالف کے سواروں پر اور مماریا سرنے پیادوں پر ایسے جوش وخروش سے حملے کئے کہ سپاہ دشمن کے قدم اکھڑ گئے اور وہ تاب مقاومت نہ لاکرا بی قیام گاہوں کی طرف پلٹ گئے۔

چوتھے دن تھر بن صفیہ اپنے دستہ فوج کے ساتھ میدان میں آئے اور اُدھر سے عبیداللہ بن عمر شامیوں کے شکر کے ساتھ بڑھااور دونو ل فوجوں میں گھسان کی لڑائی ہوئی۔

پانچویں دن عبداللہ بن عباس آ گے بڑھے اور اُدھرے ولید بن عنبہ سامنے آیا۔عبداللہ بن عباس نے بڑی پامر دی وجراَت ہے حملے کئے اوراس طرح جو ہر شجاعت دکھائے کہ دشمن میدان چھوڑ کر پیچھے ہٹ گیا۔

چھے دن قیس بن سعد انصاری فوج کو لے کر بڑھے اور ان کے مقابلہ میں ذوالکلاع اپنادستہ لے کر بڑھا اور ایسا تخت رَن بڑا کہ قدم قدم پرلاشے تڑپتے اور خون کے سلاب بہتے ہوئے نظر آنے لگے۔ آخر رات کے اندھیروں نے دونوں کشکروں کوجدا کر دیا۔

ساتویں دن مالک اشتر نگلے اور ان کے مقابلہ میں حبیب ابن مسلمہ اپنی سپاہ کے ساتھ بڑھا اور ظہر تک معرکہ کارزارگرم رہا۔

اٹھویں دن خودامیر المومنین ٹشکر کے جلومیں نظے اور اس طرح تملد کیا کہ میدان میں زلزلہ آگیا اور صفوں کو چیرتے اور تیروسنان کے حملے روکتے ہوئے دونوں صفوں کے درمیان آگئر کے جلو ہوئے اور معاویہ کوللکارا جس پرعمروا بن عاص کو لیے ہوئے کچھ قریب آیا تو آپ نے فرمایا: ابند دالی فاکینا قبّل صاحبۂ فالاً مُر ''تم خودمیرے مقابلہ کے لئے نکلو، اور پھر جوا ہے حریف کو مارے وہ خلافت کو سنجال لے۔''جس پرعمروا بن عاص نے معاویہ سے کہا کہ ملی بات تو انصاف کی کہتے ہیں۔ ذراجرات کرواور مقابلہ کردیکھو۔ معاویہ نے کہا میں تمہارے تانے کی وجہ سے اپنی جان گنوانے کے لئے تیار نہیں اور یہ کہہ کروا پس ہوگیا۔ حضرت نے اُسے جاتے دیکھا تو مسکرا

امیرالمونین نے صفین کے میدان میں جس بے جگری سے حملے کئے اسے اعجازی توت ہی کا کرشمہ کہا جا سکتا ہے۔ چنا نچہ جب آپ میدان میں لکارتے ہوئے نکلتے دشن کی صفی ابنری اور سراہیمگی کے عالم میں منتشر ہوجا تیں اور جی تو ڈکر گڑے والے بھی آپ کے مقابلہ میں آئے تا کہ دشمن بھیان نہ سے اور کوئی کے مقابلہ میں آئے تا کہ دشمن بھیان نہ سے اور کوئی دو بدہ ہو کرلڑنے کے لئے تیارہ وجائے۔ چنا نچہ ایک دفعہ علی ابن رہید کے مقابلہ میں اُدھر سے عراز ابن اوہ ہم نکا اور دونوں داؤ تی دو بدہ ہو کرلڑنے نے لئے تارہ وجائے۔ چنا نچہ ایک دفعہ عباس ابن رہید کے مقابلہ میں اُدھر سے عراز ابن اوہ ہم نکا اور دونوں داؤ تی دکھاتے رہے مگر کوئی اپنے تریف کوشکست نہ دے سکا استے میں عباس کواس کی زرہ کا ایک حلقہ ڈ ھیلا دکھائی دیا۔ چنا نچہ انہوں نے نہا بت جا بیادہ کوئی اپنے رہی کوئی اپنے رہی کوئی اور جو نکا اور جو نکا اور جو نکا اور جو نکا اور جب آئے ہم میں ہوا کہ غوارا اس کے بید اندرائر گئی۔ لوگوں نے بدد کچھ کرنے وائی کہ کوئی ہے جو عباس کوئل کر کے غراز کا بدلہ لے جس پر قبیلہ بی خم کے دوشمشیر زن اٹھ کھڑے ہوئے اور عباس کو ایک مقابلہ میں اُن کے میں اس نے امیر سے اجازت لے کر آتا ہوں اور یہ کہہ کر حضرت کے پاس اجازت طلب کرنے کے لئے میں ان کہ ان لکا اراء عباس نے کہ کر مضرت کے پاس اجازت طلب کر نے کے لئے میں ان آئے ۔ حضرت نے انہیں روک کران کا لب ہو و جو حضرت نے جو اب میں اس آئے سے کی تلاوت فر مائی۔ اُذی لِنَدْ لِیڈ بِیڈ ہُم کی اُجازت کے کھڑے اُن اللہ علی نَصْرِ ہِمْ لَقَدِیْرٌ (تر جمہ) جن (معلمانوں) کے خلاف (کافر) لڑا کرتے ہیں اب انہیں بھی جنگ کی اجازت ہے۔ کوئکہ اُن پرظم ہور ہا ہے اور اللہ ان کی مدر پر بھیٹا تا در ہے۔

اب ان میں سے ایک فیل مست کی طرح چنگھاڑتا ہوا نکلا اور آپ پر تملہ کیا، مگر آپ نے اُس کا وارخالی جانے دیا اور پھراس طرح صفائی سے اُس کی کمر پر تلوار چلائی کہ اس کے دوگئڑ ہے ہوگئے ۔ لوگوں نے سمجھا کہ وارخالی گیا ہے مگر جب اُس کا گھوڑا اُچھلا تو اُس کے دونوں کھڑے اُل کے دونوں کھڑے اُل کہ انگہ زمین پر جاپڑے۔ اس کے بعد دوسرا نکلا اور وہ بھی چیٹم زدن میں ڈھیر ہوگیا۔ پھر حضرت نے دوسروں کو مقابلہ کے لئے لکارا مگر دشمن تلوار کے وار سے سمجھ گیا کہ عباس کے بھیس میں خودامیر المونین میں۔ اس لئے کسی نے سامنے آنے کی جرائت نہ کی۔

نویں دن میمنه عبداللہ ابن بدیل کے اور میسرہ عبداللہ ابن عباس کے زیر کمان تھا اور قلب لشکر میں خو دامیر الموشیق رونق افزا تھے اور ادھر سے حبیب ابن مسلمہ سپاہِ شام کی قیاوت کررہا تھا۔ جب دونول صفیں ایک دوسرے کے قریب ہوئیں تو بہا درول نے تلواریں سونت لیس اور ایک دوسرے تر بھرے ہوئے شیر کی ظرح جھپٹ پڑے اور ہر طرف رَن پر رَن پڑنے لگا۔ حضرت کے میمنہ الشكر كاعلم بني ہمدان كے ہاتھوں ميں گروش كرر ہاتھا۔ چنانچہ جب بھي ان ميں سے كوئي شہيد ہوكر گرتا تھا تو دوسرا بڑھ كرعلم اٹھاليتا تھا۔ پہلے کریب ابن شریح نے علم سیاہ بلند کیا۔ اُن کے شہید ہونے پرشرجیل ابن شریح نے پھر مرشد ابن شریح نے پھر مہیر ہ ابن شریح نے پھرندیم ابن شریک نے ان سب بھائیوں کے مار نے جانے کے بعد عمیر ابن بشیر نے بڑھ کرعکم لے لیا۔ ان کے شہید ہونے کے بعد جارث ابن بشیرنے اور پھر وہب ابن کریب نے اٹھالیا۔ آج وشن کا زیادہ زور میمندہی پرتھااوراس کے حملے اسنے شدید تھے کہ میمند لشکر کے قدم اکھڑ گئے اور وہ میدان چھوڑ کر چیچھے بٹنے لگا اور رکیس میمنے عبداللہ ابن بدیل کے ہمراہ صرف دونین سوآ دمی رہ گئے ۔ امیر المونين نے جب بيصورت حال ديمھي تو مالک اشتر ہے فر مايا ذرا انہيں پکارواور کہو کہ کہاں بھا گے جارہے ہو۔اگر زندگی كے دن ختم ہو چکے ہیں تو بھا گ کرموت ہے نے نہیں سکتے ادھر میمند شکر کی ہزیمت ہے قلب لشکر کا متاثر ہونا بھی چونکہ ضروری تھا اس لئے حضرت میسرہ کی طرف مڑ گئے اورصفوں کو چیر کرآ گے بڑھ رہے تھے کہ بن اُمیہ کے ایک غلام احمرنا می نے حضرت ہے کہا کہ خدا مجھے مارے اگر میں آج آپ آفِل نہ کروں میں کر حصرت کا غلام کیسان اس کی طرف جھیٹا مگر اس کے ہاتھ سے شہید ہو گیا۔حصرت نے بید یکھا تو بڑھ کراہے دامن زرہ سے بکڑلیا اوراونچالے جاکراس طرح زمین پر پڑکا کہاس کے جوڑ بندالگ ہوگئے۔اورامام حسن اور محمد ابن حنفیہ نے بڑھ کراہے دارالبوار میں پہنچا دیا۔ادھر مالک اشتر کے للکار نے اور شرم وغیرت ولانے سے بھا گئے والے بلٹ پڑے اور پھر جم کراس طرح حملہ کیا کہ دعمن کو دھلیلتے ہوئے وہیں پہنچ گئے جہال عبد اللہ ابن بدیل زغہ میں گھرے ہوئے تھے۔ جب انہول نے اینے آ دمیوں کو دیکھا توان کی ہمت بندھ گئی اورتلوارسونت کرمعاویہ کے خیمہ کی طرف کیلے۔ ما لک اشتر نے نہیں رو کنا چاہا مگروہ نہ ر کے اور سات شامیوں کوموت کے گھاٹ اتار کرمعاوید کی قیام گاہ کے قریب پنچ گئے۔معاوید نے جب انہیں بڑھتے ویکھا تو اُن پر پھراؤ کا علم دیاجس ے آپ نڈھال ہوکر کر بڑے اور شامیوں کے ہجوم نے آپ کوشہید کردیا۔ مالک اشتر نے یہ دیکھا تو قبیلہ ہدان اور بنی ندجج کے جنگجوؤں کے ہمراہ معاویہ پرحملہ کرنے کے لئے بڑھے اوراس کے گردحلقہ کرنے والے حفاظت وستوں کومنتشر کرنا شروع کیا جب ان کے پانچ حلقوں میں سےصرف ایک حلقہ منتشر ہونے سے رہ گیا تو معاویہ نے گھوڑ ہے کی رکاب میں پیرر کھ دیا اور بھا گئے پرتیار ہوگیا گرایک شخص کے ڈھارس بندھانے سے پھررک گیا۔

ادھرمیدان کارزار میں ممارابن یاسراور ہاشم ابن عتب کی تلوارول ہے اس سرے سے لے کراس سرے تک تلاطم برپا تھا۔حضرت

نطبه ۱۲۳

تحکیم کے بارے میں فرمایا۔

ہم نے آ دمیوں کونہیں ملک قرآن کو حکم قرار دیا تھا۔ چونکہ بیقرآن دودفتوں کے درمیان ایک اکسی ہوئی کتاب ہے کہ جو زبان ہے بولائہیں کرتی۔اس لئے ضرورت بھی کہاس کے لئے کوئی تر جمان ہواوروہ آ دمی ہی ہوتے ہیں۔جواس کی ترجمانی کیا کرتے ہیں۔ جب ان لوگوں نے ہمیں سے بیغام دیا کہ ہم اسے درمیان قرآن کو تھم گھہرائیں تو ہم ایسے لوگ نہ تھے کہ اللہ کی کتاب ہے منہ پھیر لیتے جبکہ حق سجانۂ کاارشاد ہے کہ'' اگر تم کسی بات میں جھکڑا کروتو (اس کا فیصلہ نیٹانے کے لئے )اللّٰہ ادررسول کی طرف رجوع کرو۔''اللہ کی طرف رجوع کرنے کا مطلب سے کہ ہم اس کی کتاب کے مطابق علم کریں اور رسول کی طرف رجوع کرنے کے معنی یہ ہیں کہ ہم اُن کی سنت پر چلیں۔ چنانچہ اگر کتاب خداہے سیائی کے ساتھ حکم لگایا جائے تو اس کی رو سے سب لوگوں سے زیادہ ہم ( خلافت کے )حق دار ہوں گے اور اگر سنت رسول کے مطابق حکم لگایا جائے تو بھی ہم ان سے زیادہ اس کے اہل ثابت ہول گے۔ اب رہاتمہارا سے قول كن "آب في محكيم كى لئے اينے اور ان كے درميان مہلت کیوں رکھی۔'' تو بیر میں نے اس لئے کیا کہ (اس عرصہ میں) نہ جاننے والاُتحقیق کرلے اور جاننے والا اپنے مسلک پر جم حائے اور شاید کہ اللہ تعالیٰ اس صلح کی وجہ ہے اس امت کے حالات درست کردے اور وہ (بے خبری میں) گلا کھونٹ کر تیار ندکی جائے کہ حق کے واضح ہونے سے سلے جلدی میں کوئی قدم نداٹھا بیٹھے اور پہلی ہی گمراہی بیچھے لگ جائے بلاشبہ اللہ کے زديك سب بهتر والمخف بكرجوق يرغمل بيرارع حيات وہ اس کے لئے باعث نقصان ومصرت ہوا در باطل کی طرف رخ

وَمِنْ كَلَامٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي التَّحْكِيْم

إِنَّا لَمْ نُحَكِّم الرَّجَالَ وَإِنَّا حَكَّمْنَا الْقُرْانَ وَهٰذَا الْقُرَانُ إِنَّمَا هُوَ خَطٌّ مُّسُطُورٌ بَيْنَ اللَّافَتِينِ- لَا يَنْطِقُ بِلِسَانٍ وَ لَا بُلَّالَهُ مِنْ تَرُجُمَانٍ - وَّالِنَّمَا يَنْطِقُ عَنْهُ الرِّجَالُ- وَلَمَّادَعَانَا الْقُوْمُ إلى أَنْ نُحَكِّمَ بَيْنَنَا الْقُرَانَ لَم تَكُن الْفَرِيْقَ الْمُتَولِّي عَنَ كِتَابِ اللهِ تَعَالَى وَقَلَ قَالَ اللهُ سُبُحَانَهُ فَإِنَّ تَنَازَعُتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وِالرُّسُولِ-" فَرَدُّهُ إِلَى اللهِ أَنْ نَحُكُمَ بِكِتَابِهِ وَرَدُّهُ إِلَى الرَّسُولِ أَنْ نُأْخُكُ بسُنْتِهِ فَإِذَا حُكِمَ بِالصِّلُقِ فِي كِتَابِ اللهِ فَنَحُنُ أَحَقُّ النَّاسِ بِهِ وَإِنَّ خُكِمَ بسُنَّةِ رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالله فَنَحُنُ اَولا هُمْ بِهِ وَامَّا قَولُكُمْ لِمَ جَعَلْتَ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُمْ أَجَلًا فِي التَّحْكِيم فَاِنَّمَا فَعَلْتُ زَٰلِكَ لِيَتَبَيَّنَ الْجَاهِلُ وَيَتَبَّتَ الْعَالِمُ-وَلَعَلَّ اللَّهَ أَنَّ يُصلِحَ فِي هٰذِهِ الْهُلُنْنَةِ أَمْرَهُلِهِ الْأُمُّتِ وَلَا تُؤُخَلُبا كُظامِهَا فَتَعُجَلَ عَنُ تَبَيُّن الُحَقِّ وَتَنْقَادَ لِآوَلِ الْغَيِّ- إِنَّ أَفْضَلَ

عمار جدهر سے ہوکر گرزرتے تھے صحابہ بچوم کر کے آپ کے ساتھ ہولیتے تھے اور پھرٹل کراس طرح تملہ کرتے تھے کہ دہمن کی صفول میں تہلکہ بی فی جاتا تھا۔ معاویہ نے جب ان کو بڑھتے و یکھا تو اپنی تازہ دم فوجیں ان کی طرف جھوں کہ ہیں۔ گر آپ تلواروں اور سنا نوں کے بچوم میں اپنی شجاعت کے جو ہر دکھانے دہے۔ آخر ابوعاویہ مرک نے آپ پر نیزہ لگایا جس سے آپ سنجل نہ سکے اور ابن جون نے آگے بڑھ کر آپ کوشہ برکر دیا۔ عمار باسر کی شہادت سے معاویہ کی فوج میں بلی لی گئی کے ونکہ ان کے متعلق پینمبر کا ارشاد تھتی مارا الله فینکة البنا بغیکہ ایک باغی گئی کہ وہ کے ہاتھ سے قتل ہوں کے وہ من چکے تھے چنا نچہ ان کی شہادت سے پہلے ذو الکلاع نے عمروابن عاص سے کہا بھی تھا کہ میں عمار کو باتی سے تعلق کے سرح دیا تھا اور کی تاویل کی گئی آئی شردی تھی گر جب وہ امیر عالی کے ساتھ دیکھ رہا ہوں کیا وہ باغی گر وہ ہم ہی تو تو گئی ہو باغی گر وہ بے نقاب ہو چکا تھا اور کی تاویل کی گئی آئی شردی تھی گر معاویہ نے المونین کی طرف سے جہاد کرتے ہوئے شہید ہوگئے تو اگر چہ باغی گر وہ بے نقاب ہو چکا تھا اور کی تاویل کی گئی آئی شردی تھی گر معاویہ نے شامیوں سے سے کہا تشروع کیا کہ میں رہا تھی میں اللہ تھے جو آئیس میدان اور میں باتے دالے ہیں۔ امیر المدنین نے شامیوں سے سے کہا تارو فر مایا کہ پھر جمزہ کے قاتل ہم نہیں بلکھ تی ہیں۔ چونکہ وہ کی آئیس میدان جنگ میں باشم ابن عتب بھی کا م آگ کے سیکر فریب جملہ ساتو فر مایا کہ پھر جمزہ کے قاتل رسول اللہ تھے جو آئیس میدان اُور دینے بیں اس معرکہ میں ہاشم ابن عتب بھی کا م آگ کے موادث ابن منذر کے ہاتھ سے شہید ہوئے اور ان کے بعد علم انگران کے فرزند عبد اللہ نے سخوال لیا۔

**1** 

جب ایسے ایسے جان نثار ختم ہو چک تو حضرت نے قبیلہ ہدان اور رہید کے جوان مردوں ہے کہا کہتم میرے لئے بمزلہ زرہ اور

نیزہ کے ہو۔ اُٹھواوران باغیوں کو کیفر کر دارتک پہنچاؤ۔ چنا نچ قبیلہ رہید ہدان کے بارہ ہزار نبرد آ زماشمشیر بکف اٹھ کھڑے ہوئے۔

علم شکر حسین ابن منذر نے اٹھالیا اور دشمن کی صفوں میں گھس کراس طرح تلواریں چلا کیں کہ مرکث کٹ کرگر نے لگے۔ لاشوں کے انبار

لگ گئے اور ہر طرف خون کے سیاب بہد نظے۔ گران شمشیر زنوں کے حملے کی طرح رکنے میں نہ آتے تھے یہاں تک کہ دن اپنی

ہولنا کیوں کے ساتھ سملنے لگا اور شام کے بھیا تک اندھیرے پھیلنے لگے۔ اور وہ دہشت انگیز اور بلا خیز رات شروع ہوئی جے تاریخ میں

ہولنا کیوں کے ساتھ سملنے لگا اور شام کے بھیا تک اندھیرے پھیلنے لگے۔ اور وہ دہشت انگیز اور بلا خیز رات شروع ہوئی جے تاریخ میں

ہولنا کیوں کے ساتھ سملنے لگا اور شام کے بھیا تک اندھیرے پھیلنے لگے۔ اور وہ دہشت انگیز اور بلا خیز رات شروع ہوئی جے تاریخ میں

ہولنا کیوں کے ساتھ سملنے لگا اور شام ہے جس میں ہم تھیاروں کی کھڑ کھڑ اہٹ، گھوڑ وں کی ٹاپوں کی آ واز اور شامیوں کی چئے و پکار کی وجہ سے کان پڑئی آ واز سائی نہ دیتی تھی۔ امیر المونین کے باطل شکن نعروں سے ایک طرف دلوں میں ہمت و شجاعت کی اہریں دوڑر ہی تھیں

اور دوسری طرف سینوں میں کیلیج دہل رہے تھے۔ جنگ اپنے پورے زوروں پرتھی۔ تیراندازوں کے ترش خال ہو چکے تھے نیزوں کی عربی ٹوٹ بھی تھیں۔ مرف تلواروں سے دست بدست جنگ ہوتی رہی اور کشتوں کے پشتے لگتے رہے۔ یہاں تک کہ می جوتے تک

دسویں دن امیر المومنین کے شکریوں کے وہی دم خم نتھے۔ میسنہ پر مالک اشتر اور میسرہ پر ابن عباس متعین تتھ اور تازہ دم سپاہیوں کی طرح ملوں پر حملے کئے جارہ ہے تھے۔ شامیوں پر شکست کے آٹار ظاہر ہو چکے تتھے اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگ نگلے کو تیار ہی تتھے کہ پانچ سوقر آن نیزوں پر بلند کر کے جنگ کا نقشہ بدل دیا گیا۔ چلتی ہوئی تلواریں رک گئیں۔ فریب کا حربہ چل نکلا اور باطل کے اقتد ارکے لئے راستہ ہموار ہوگیا۔ اس جنگ میں ۴۵ ہزارشامی مارے گئے اور ۲۵ ہزار عراقی شہید ہوئے۔

كتاب صفين (نفرابن مزاحم المنقري المتوفى ٢١٢ مهج (تاريخ طبري))

نہ کرے چاہے وہ اُس کے بچھ فائدہ کا باعث ہور ہاہو۔ تہہیں تو بھٹکا یا جارہ ہے آخرتم کہاں سے (شیطان کی راہ پر)لائے گئے ہو۔ تم اس قوم کی طرف براھنے کے لئے مستعدو آ مادہ ہوجاؤ کہ جوتی سے منہ موڈ کر بھٹک رہی ہے کہ اسے دیکھتی ہی نہیں اور وہ بیارہ کہ اور وہ یول میں بہکادیے گئے ہیں کہ ان سے ہٹ کرسیدھی راہ پر آ ناہیں چاہتے۔ بیلوگ کتاب خدا سے الگ رہنے والے اور حیح راستے ہے ہٹ جانے والے ہیں۔ لیکن تم تو کوئی مضبوط دور ہے ایس میں ہوکہ تم پر بھروسہ کیا جائے اور نہ عرب سے سہارے والے ہیں۔ لیکن تم تو کوئی مضبوط ہوکہ تم ہے وابستہ ہوا جائے۔ تم (دشمن کے لئے) جنگ کی آگ گوگھٹیں ہوکہ تم سے وابستہ ہوا جائے۔ تم (دشمن کے لئے) جنگ کی آگ گوگھٹیں ہوکہ تم سے وابستہ ہوا جائے۔ تم (دشمن کے لئے) جنگ کی آگ گوگھٹی کا اٹھٹا پڑی ہیں۔ میں کی دن تہہیں (دین کی المداد کے لئے) انگوں ہوئی ہوئی تا ہوں اور کسی دن تم سے (جنگ کی) راز دارانہ با تیں کرتا ہوں، مگر تم نہ پکارنے کے وقت سے جوانم داور نہ داز کی باتوں ہوں، مگر تم نہ پکارنے کے وقت سے جوانم داور نہ داز کی باتوں ہوں، مگر تم نہ پکارنے کے وقت سے جوانم داور نہ داز کی باتوں ہوں، مگر تم نہ پکارنے کے وقت سے جوانم داور نہ داز کی باتوں ہوں، مگر تم نہ پکارنے کے وقت سے جوانم داور نہ داز کی باتوں ہوں، مگر تم نہ پکارنے کے وقت سے جوانم داور نہ داز کی باتوں ہوں، مگر تم نہ پکارنے کے وقت سے جوانم دواور نہ داز کی باتوں ہوں، مگر تم نہ پکارنے کہاں تا ہوں، مگر تم نہ پکارنے کی فائل اعتماد کی گاب تا ہوں، مگر تم نہ پکارنے کے وقت سے جوانم دواور نہ داز کی باتوں کے لئے قابل اعتماد کی گائی ثابت ہوتے ہو۔

خطبہ ۱۲۳

وَمِنَ كَلَامٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمَّا عُوْتِبَ عَلَے التَّسُويةِ فِي الْعَطَآءِ۔ اَتَامُرُولِّي آنَ اَطُلُبَ النَّصُرَ بِالْجَوْرِ فِيْمَنَ وُلِيْتَ عَلَيْهِ ، وَاللهِ لَا اَطُورُ بِهِ مَا سَمَرَ سَبِيْرٌ - وَمَا اَمَّ نَجُمٌ فِي السَّمَآءِ سَمَر سَبِيْرٌ - وَمَا اَمَّ نَجُمٌ فِي السَّمَآءِ نَجْمًا وَ لَوْكَانَ الْمَالُ لِي لَسَوَّيْتُ بَيْنَهُمُ فَكَيْفَ وَإِنَّ مَا الْمَالُ لِي لَسَوَّيْتُ بَيْنَهُمُ إِعْطَاءَ الْمَالِ فِي غَيْرِ حَقِّهِ تَبُدِيدٌ

جب مال کی تقسیم میں آپ کے برابری و مساوات کا اصول برتے پر کچھلوگ بگڑا شھے تو آپ نے ارشادفر مایا۔
کیاتم مجھ پر بیام عائد کرنا چاہتے ہوکہ میں جن لوگوں کا حاکم ہوں
اُن پرظلم وزیادتی کر کے (پچھلوگوں کی) اہداد حاصل کروں تو خدا
کی تشم ! جب تک دنیا کاقیقہ چلتارہے گا اور پچھستارے دوسرے
ستاروں کی طرف جھکتے رہیں گے میں اس چیز کے قریب بھی نہیں
مسئلوں گا۔ اگر بیخود میرا مال ہوتا جب بھی میں اسے سب میں
برابرتقسیم کرتا۔ چہ جائیکہ یہ مال اللہ کا مال ہے۔ دیکھو بغیر کی جن
برابرتقسیم کرتا۔ چہ جائیکہ یہ مال اللہ کا مال ہے۔ دیکھو بغیر کی جن

وَّاسُرَافٌ، وَهُو يَرْفَعُ صَاحَبَهُ فِي اللَّانَيَا وَيَضَعُهُ فِي الْاحِرَةِ وَيُكُرِمُهُ فِي النَّاسِ وَيُهِينُهُ عِنْكَ اللهِ وَلَمْ يَضَعِ امْرُ وَ مَّالَهُ فِي غَيْرِ حَقِّهِ وَلَا عِنْكَ غَيْرِ اَهْلِهَ اللَّ حَرَّمَهُ اللَّهُ شُكْرَهُمْ وَكَانَ لِغَيْرِةِ وُدُهُمْ - فَإِنَّ زَلَتْ بِهِ النَّعُلُ يومًا فَاحْتَاجَ اللَّي مَعُونَتِهِمْ فَشَرُّ حَلِيْنٍ وَأَلَّامُ مُحَلِيْلٍ -

وَمِنْ كَلَامٍ لَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِلْحُوارِجِ

نطبه ۱۲۵

خوارج کے متعلق فر مایا۔

ووست ثابت ہول گے۔

یہ اپنے مرتکب کو دنیا میں بلند کردیتی ہے۔لیکن آخرت

میں بیت کرتی ہے اور لوگوں کے اندر عزب میں اضافہ کرتی۔

مگر اللہ کے نزدیک ذلیل کرتی ہے۔ جوشخص بھی مال کو بغیر

اشحقاق کے باناہل افراد کودے گا اللہ أسے ان کے شکریہ

ہے محروم ہی رکھے گااوران کی دوئتی ومحبت بھی دوسروں ہی

کے حصہ میں جائے گا اور اگر کسی دن اسکے پیر پھسل جائیں

(لینی فقرو تنگدتی اُسے گھیر لے) اور ان کی امدا کا محتاج

ہوجائے تو وہ اُس کے لئے بہت ہی بُرے ساتھی اور کمینے

أَيْضًا وَضَلَلْتُ فَلِمَ تُضَلِّلُونَ عَامَّةً الْحُطَاتُ وَضَلَلْتُ فَلِمَ تُضَلِّلُونَ عَامَّةً الْمُقِ مُحَبَّلٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ المُّهَ مُحَبَّلٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ بِضَلَالِي وَتَاحُلُونَهُمْ بِخَطَاءِ يَ فَوَتَكُمْ عَلَي بِضَلَالِي وَتَاحُلُونَهُمْ بِخَطَاءِ يَ عَوَاتِقِكُمْ تَضَعُو نَهَا مَوَاضِعَ البُرءِ عَوَاتِقِكُمْ تَضَعُو نَهَا مَوَاضِعَ البُرءِ وَالشَّقُمِ وَتَخُلِطُونَ مَنَ أَذَنَبَ بِمَنَ لَمُ وَالشَّقُمِ وَتَخُلِطُونَ مَنَ أَذَنَبَ بِمَنَ لَمُ صَلَّى عَلَيْهِ بَنَ لَمُ مَلَى اللهِ وَسَلَّمَ رَجَمَ الزَّانِي الله عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ رَجَمَ الزَّانِي اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ رَجَمَ الزَّانِي اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ رَجَمَ الزَّانِي اللهُ حَصَنَ ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ وَرَّثَهُ وَلَهُ اللهَ الزَّانِي عَيْرَاللهِ وَقَطَعَ السَّارِقَ وَجَلَلَ الزَّانِي عَيْرَاللهِ وَيْهُمْ وَلَم يَمْنَعُهُمْ سَهُمَهُمْ مِينَ الْالسَلَامِ،

ولم يخرج أسباء هعم مِنْ بين أهله ثُمْ أَنْتُمُ شِرَارُ النَّاسِ، وَمَنْ رَّمَى بِهِ الشَّيْطَانُ مَرَامِيَهُ وَضَرَبَ بِهِ تِيهَهُ وَ سَيَهُ لِكُ فِي صِنْفَانِ، مُحِبٌ مُفْرِطٌ يَكُهُبُ بِهِ الْحُبُّ الِي غَيْرِ الْحَقِّ۔ وَمُبْغِضٌ مُفْرِطٌ يَكَهَبُ بِهِ البُغْضُ إلى غَيْرِ الْحَقِّ، وَخَيْرُ النَّاسِ فِيَّ حَالَا النَّبُطُ الْأُوسُطُ، فَالْزَمُولُا وَالْزَمُوا السُّوَادَ الْآعُظَمَ فَانَّ يَكَاللهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ: وَإِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةَ فَانَّ الشَّاذَّ مِنَ النَّاسِ لِلشَّيْطَانِ كَمَا أَنَّ الشَّاذُ مِنَ الْغَنَمِ الْمُحْصَنِ ثُمَّ قَسِمَ عَلَيْهِمَا مِنَ الْفَيْ ءِ وَلَكَهَا الْمُسْلِمَاتِ فَأَخَلُهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّے اللَّهُ عَلَيْهِ وَالِهِ بِكُنُوبِهِمُ وَأَقَامَ حَقَّ لِللَّائِبِ أَلَا مَنُ دَعَا إلى هٰ لَا الشِّعَارِ فَاقْتُلُولُا وَلَوْكَانَ تُحُتَ عِمَامَتِي هَالْهِ وَإِنَّمَا حَكُمَ الْحَكَمَانِ لِيُحْيِيَا مَا آخْيَا الْقُرْانُ وَيُبِينَا مَا أَمَاتَ الْقُرْانُ وَإِحْيَاوُلُا الْإجْتِمَاعُ عَلَيْهِ وَإِمَاتَتُهُ الْإِفْتِرَاقُ عَنْهُ، فَإِنْ جَرَّنَا الْقُرْانُ اللَّهِمُ اتَّبَعْنَاهُم، وَ إِنَّ جَرَّهُمُ إِلَيْنَا اتَّبَعُونَا فَلَمَّ اتِ لَا أَبًّا لَّكُمُ بُجُرًا وَّلَا خَتَنْتُكُمْ عَنْ آمَرِكُمْ وَلاَ لَبَّسْتُهُ عَلَيْكُمُ إِنَّهَا اجْتَبَعَ رَأَى

مَلَائِكُمْ عَلَى الْحَتِيَارِ رَجُلَيْنِ اَخَلُنَا عَنَهُ عَلَيْهِمَا آنُ لاَ يَتَعَلَّيَا الْقُرُانَ فَتَاهَا عَنَهُ وَتَركا الْحَقَ وَهُمَا يُبْصِرَانِهِ وَكَانَ الْجُورُ هُوَ اهْمَا فَمَضَيَا عَلَيْهِ وَقَلْ سَبقَ الْجُورُ هُوَ اهْمَا فَمَضَيَا عَلَيْهِ وَقَلْ سَبقَ الْجُورُ هُوَ اهْمَا فَمَضِيَا عَلَيْهِ وَقَلْ سَبقَ الْجُورُ هُوَ اهْمَا فَمَضِيا عَلَيْهِ وَقَلْ سَبقَ الْجُورُ هُو أَهْمَا فَمَضَيا عَلَيْهِ وَقَلْ سَبقَ الْحُكُومَةِ السَّتِثُنَا وَلَا عَلَيْهِمَا فِي الْحُكُومَةِ بِالْعَلْلِ وَالصَّمُ لِللَّحَقِّ سُؤَّءَ رَأَيْهِمَا وَجَوْرَ حُكُمِهِمَا وَجَوْرَ حُكُمِهِمَا وَجَوْرَ حُكُمِهِمَا وَالصَّمْ لِللَّهُ وَقَلْ سَلقَ عَلَيْهِمَا وَجَوْرَ حُكُمِهِمَا وَالصَّمْ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَقَلْ سَلقَ عَلَيْهِ وَقَلْ سَلقَ عَلَيْهِمَا وَالصَّمْ لِللَّهُ وَلَا سُعَلَى وَالصَّمْ لِللَّهُ وَلَا عَلَيْهِمَا وَالصَّمْ لِللَّهُ وَلَا عَلَيْهِمَا وَالْصَالِقُولُ وَالْعَلْمُ لِللْعَلْمُ لِللْعَلْمُ لَا وَالصَّمْ لِللْعَلْمُ لِللْعَلْمُ لَا وَالصَّمْ لِللْعَلْمُ لِلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْمُعَلِيقِ وَلَعُلْمِ وَالصَّمْ لِللْمُ لَا وَالْعَلْمُ لَا وَالْعَلْمُ لِلْمُ لَا وَالْعَلْمُ لَهُ وَلَا لَهُ عَلْمُ لَهُ وَالْمَلْمُ لَهُ وَلَالْمُ لَا لَهُ لَهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ لَا عَلَيْهِمُ وَلَا لَهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ عَلَيْهُ لَعَلَى اللّهُ لَهُ اللّهُ عَلَيْهِمُ اللّهِ فَيْ الْمُعَلّمُ لَا عَلْمُ لَا عَلَيْهِمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلْمُ لُولُولُ اللّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ اللّهُ الْعَلْمُ لَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ لِلْمُ اللّهُ الْمِنْ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُلْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَمِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْ

ہے۔ تمہاری جماعت ہی کی بیرائے قرار پائی تھی کہ دوآ دی پُون کے جائیں جن ہے ہے اقرار لے لیا تھا کہ دوآ دی پُون کے جائیں جن ہے ہی افرار لے لیا تھا کہ دوقر آن سے جہاد کے کہ اور حق کو چھوڑ بیٹھے اور ان کے باوجود قرآن سے بہک گئے اور حق کو چھوڑ بیٹھے اور ان کے جذبات براہ روی کے مقتضی ہوئے۔ چنانچہ وہ اس روش پر چل پڑے (طالانکہ) ہم نے پہلے ہی ان سے شرط کر کی تھی کہ وہ عدل وانصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے اور حق کا مقصد پیش نظر رکھنے میں بد نمیتی و بے راہ روی کو وظل نہ دیں گے (اگر ایسا ہوا تو وہ فیصلہ ہمارے لئے قابلِ تسلیم نہ ہوگا)۔

### نطبه

وَمِنَ كَلَامِ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِالْبَصُرَةِ فِيهَا يُخْبِرُ بِهِ مِنَ الْمَلَاحِمِ بِالْبَصُرَةِ يَاأَخْنَفُ كَانِّى بِهِ وَقَلْ سَارَ بِالْجَيْشِ الْلَاكُ لَا يَكُونُ لَهُ عُبَارٌ وَلَا لَجَبْ وَلاَ اللَّارِي لَا يَكُونُ لَهُ عُبَارٌ وَلاَ لَجَبْ وَلاَ اللَّهِ عُلَا يَثْفِرُ وَنَ اللَّارِضَ بِاقَلَامِهِم كَانَّهَا أَقْلَامُ النَّعَامِ لَيُومِي بِلْلِكَ إلى صاحِب الزَّنْج ثُمَّ رَيُومِي بِلْلِكَ إلى صاحِب الزَّنْج ثُمَّ اللَّهُ اللَّهُ الْفَلَامُ النَّعَامِ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ا ا حف!! میں اُس خص کواپی آئھوں سے دیکھ دہ ہوں کہ وہ ایک ایسے اُس خص کواپی آئھوں سے دیکھ دہ ہوں کہ وہ ایک ایسے اُس کو لے کر بڑھ دہا ہے کہ جس میں نہ گرو فرا دہ نہ خور وغوغا، نہ لگا موں کی کھڑ کھڑا ہے ہے ہوں گھوڑ وں کے ہنہنا نے کی آ واز وہ لوگ زمین کو اپنے پیروں سے جوشتر مرغ کے بیروں کے مانند ہیں روندر ہموں گے۔ سے جوشتر مرغ کے بیروں کے مانند ہیں روندر ہموں گے۔ مردار کی طرف اشارہ کیا ہے پھر آ پ نے فر مایا: ان لوگوں کے مردار کی طرف اشارہ کیا ہے پھر آ پ نے فر مایا: ان لوگوں کے باتھوں سے کہ جن کے قبل ہوجانے والوں پر بین نہیں کیا جاتا اور سے سجائے مکانوں کے لئے تباہی ہے کہ جن کے چھج اور سے سے کہ جن کے پھول کے ساتھوں کی سونڈ وں کے مانند ہیں۔ میں اور سے ساتھوں کی پروں اور ہاتھیوں کی سونڈ وں کے مانند ہیں۔ میں ونیا کواوند ھے منہ گرانے والا اور اس کی لیاط کا سے خاندانہ ورکھنے والا اور اس کے لائق حال نگاہوں سے دیکھنے والا ہوں۔

اس میں بھرہ کے اندر بریا ہو نیوالے ہنگاموں

پرلگارکھاہے اور گمراہی کے سنسان بیا بیان میں لا پھینکا ہے (یاد رکھوکہ ) میرے بارے میں دوشم کے لوگ تباہ و ہر باد ہوں گے، ایک حدیے زیادہ چاہنے والے اور ایک میرے مرتبہ میں کی لرکے وشنی رکھنے والے کہ جنہیں بیعناد حق سے بے راہ كردے گا۔ميرے متعلق درمياني راه اختيار كرنيوالے ہي سب سے بہتر حالت میں بول گے۔تم اسی راہ پر جے رہواور اس بڑے کروہ کے ساتھ لگ جاؤ۔ چونکہ اللہ کا ہاتھ اتفاق و اتحاد رکھنے والوں پرہے اور تفرقہ واغتثار سے باز آ جاؤاں لئے کہ جماعت سے الگ ہوجانے والا شیطان کے حصہ میں چلاجاتا ہے۔جس طرح گلے سے کٹ جانے والی بھیر بھیر یے کوال جاتی ہے۔خبر دار! جو بھی ایسے نعرے لگا کراپی طرف بلائے، ت فل کردو،اگر چهای ممامه کے نیچے کیوں نہ ہو (لعنی میں خود كيول نه بول) اور وه دونول حكم (ابوموي وعمروا بن عاص) تو صرف اس لئے ثالث مقرر کئے گئے تھے کہ وہ انہی چیزوں کو زندہ کریں جنہیں قرآن نے زندہ کیا ہے اور انہی چیزوں کو نیست و نابود کریں جنہیں قرآن نے نیست و نابود کیا ہے۔ کسی چز کے زندہ کرنے کے معنی سے ہیں کہ اس پریک جہتی کے ساتھ متحد ہوا جائے اور اس کے نبیت و ٹابود کرنے کا مطلب ہیہ كدال سے علیحد گی اختیار كرلی جائے۔ اب اگر قر آن بمیں ان لوگوں (کی اطاعت) کی طرف لے جاتا تو ہم ان کے بیرو بن جاتے اور اگرانہیں ہماری طرف لائے تو پھر انہیں ہمارا تباہ کرنا عاہے تمہارابراہومیں نے کوئی مصیبت تو کھڑی نہیں کی اور نہ ى بات مى تىمىلى دھوكا ديا ہے اور نداس ميں فريب كارى كى

بارے میں اللہ کاحق (حد شرعی) تھا اسے جاری کیا، مگر انہیں

اسلام کے حق سے محروم نہیں کیا اور نداہل اسلام سے ان کے نام

خارج کئے۔اسکے بعد (ان شرائلیزیوں کے معنی یہ ہیں کہ)تم

بی شر پسنداوروہ کہ جنہیں شیطان نے اپنی مقصد برآ ری کی راہ

سوا سو

وُجُوهَهُمُ الْمَجَانُ الْمُطرَقَةُ يَلْبِسُونَ السُّرَقَ وَاللِّيبَاجَ وَيَعْتَقِبُونَ الْحَيْلَ الْعِتَاقَ وَيَكُونُ هُنَاكَ استِحُوارُ قُتُلِ حِتَّى يَمُشِيَ الْمَجُرُوحُ عَلَى الْمَقْتُولَ، وَيَكُونَ الْمُفَلِتُ أَقَلَّ مِنَ الْمُأْسُورِ فَقَالَ لَهُ بَعُضُ أَصْحَابِهِ: لَقَلُ أُعُطِيْتَ يَا آمِيْرَ الْمُؤْمِنِينَ عِلْمَ الْغَيْب، فَضَحَكَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَقَالَ لِلرَّجُل وَكَانَ كَلُبيًّا: يَا أَخَا كَلَّبِ لَّيْسَ هُوَ بِعِلْمِ غَيْبٍ وَ إِنَّمَا هُوَ تَعَلَّمُ مِّن ذِي عِلْمٍ، وَإِنَّمَا عِلْمُ الْغَيْبِ عِلْمُ السَّاعَةِ وَمَا عَلَّدَهُ اللَّهُ سُبُحَانَهُ بِقُولِهِ إِنَّ اللَّهَ عِنْلَالْ عِلْمُ السَّاعَةِ الاية، فَيَعْلَمُ سُبْحَانَهُ مَا فِي الْأَرْحَامِنُ ذَكَرِ أَوْأَنْتُنِي وَقَبِيْحِ أَوْجَبِيلِ، وَسَخِي اوبخيل وشقي أوسعيل ومن يُّكُونُ فِي النَّارِ حَطِّبًا أُوفِي الْجنان لِلنَّبِيَّيْنَ مُرَافِقًا- فَهٰذَا عِلْمُ الْغَيِّبِ الَّذِي لَا يَعْلَمُهُ أَحَدٌ إِلَّا اللَّهُ وَمَا سِوَى ذٰلِكَ فَعِلمٌ عَلَّمَهُ اللَّهُ نَبِيُّهُ صَلَّے اللَّهُ عَلَيْهِ وَالِهِ فَعَلَّمَنِيهِ وَدَعَالِي بِأَنْ يَعِينهُ صَلَّرى وتضطم عليه جوانجي-

ای خطبہ کے ذیل میں ترکوں کی حالت کی طرف اشارہ کیا ہے۔
میں اُسے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں کہ جن کے چبرے اِن
ڈھالوں کی طرح میں کہ جن پر چبڑے کی تہیں منڈھی ہوئی
ہوں۔ وہ ابریشم و دیبا کے کیڑے پہنتے ہیں اور اصل
گھوڑوں کوعزیز رکھتے ہیں اور وہاں کشت وخون کی گرم
بازاری ہوگی، یہاں تک زخمی کشتوں کے اوپر سے ہوکر
گزریں گے اور خ کر بھاگ نظنے والے اسر ہونے والوں
سے کم ہول گے۔

(اس موقع پر) آپ کے اصحاب میں سے ایک شخص نے جو قبیلہ بنی کلب سے تھا، عرض کیا کہ یا امیر المومنین آپ کو تو علم غیب حاصل ہے جس پر آپ بنسے اور فر مایا اے براد رکبی! یہ علم غیب نہیں بلکہ ایک صاحب علم (رسول ) سے معلوم کی ہوئی با تیں ہیں علم غیب تو قیامت کی گھڑی اور ان چیز ول کے ہے کہ شکموں میں کیا ہے۔ نر ہے یا مادہ، بدصورت ہے یا خوبصورت، تنی ہے یا بخیل، بد بخت ہے یا خوش نصیب اور کون جہنم کا ایندھن ہوگا اور کون جنت میں نبیوں کا رفتی ہوگا۔ یہ وہ علم غیب ہے جے اللہ کے سواکوئی نبیوں کا رفتی ہوگا۔ یہ وہ علم غیب ہے جے اللہ کے سواکوئی نبیس جانیا۔ رہا دوسری چیز وں کاعلم تو وہ اللہ نے اپنے نبی کو دیا اور نبی کے جے بتایا، اور میرے لئے دعا فر مائی کہ میرا دیا اور نبی کے اور میری پہلیاں انہیں سمیٹے رہیں۔

، علی ابن محمدرے کے مضافات میں درزنین نامی ایک گاؤں میں پیدا ہوا۔خوارج کے فرقہ ازارقہ ہے تعلق رکھتا تھا اورخود کو محمد ابن احمر مختق ابن عیسیٰ ابن زیدا بن علی کا فرزند کہہ کر سیادت کا مدعی بنتا تھا۔ مگر اہل انساب وسیر نے اس کے دعویٰ سیادت کوشلیم کرنے سے انکار کیا ہے جوفنبیلہ عبدالقیس سے تھا اور ایک سندھی کنیز کے بطن سے متولد ہوا تھا۔
سندھی کنیز کے بطن سے متولد ہوا تھا۔

علی این محمد نے مصلے در میں مہتدی باللہ کے دور میں خروج کیا اور اطراف بصرہ میں بسنے والے غلاموں کو مال و دولت اور

آزادی کالا کچی دے کراپنے ساتھ طالبیا اور کا رشوال کے <u>۲۵۲ ھیج</u> میں مار دھاڑ کرتا ہوابھرہ کے اندر داخل ہوا اور صرف دو دن میں تمیں ہزار افراد کو کہ جن میں بچے بوڑھی عورتیں سب ہی تھیں موت کے گھاٹ اُتار دیا اور ظلم وسفاکی اور وحشت وخونخواری کی انتہا کردی، ہزار افراد کو کہ جن میں بچے بوڑھی عورتیں سب ہی تھیں موت کے گھاٹ اُتار چودہ برس تک قبل وغارت کری کے بعد موفق کے دور میں صفر معلی ہے۔ میں مقتل ہوا اور لوگوں کو اس کی بتاہ کارپول سے نجات ملی۔

امیر الموشین کی می پیشین گوئی ان پیشینگوئیوں میں ہے ہوآ پ کے علم امامت پروشی ڈالتی ہیں۔ چنانچہ اس کے نشکر کی جو کیفیت بیان فرمائی ہے کہ خداس میں گھوڈوں کے ہنہنانے کی آ وازاور نہ تھیاروں کے کھڑ کھڑانے کی صدا ہوگی ایک تاریخی حیثیت رکھتی ہے۔ جیسا کہ مؤرخ طبری نے لکھا ہے کہ جب بیخروج کے اراد ہے سے مقام کرخ کے قریب پہنچا تو وہاں کے لوگوں نے اُس کا خیر مقدم کیا اورا کی شخص نے ایک گھوڑ ابطور تھندا کے پیش کیا۔ گر تلاش کے باوجوداس کے لئے لگام نیل تکی۔ آخرا کی رک ک لگام دے کر اُس پر سوار ہوا۔ اور لیونجی اس کے لئکر میں اس وقت صرف تین تلوار پر تھیں ایک خوداس کے پاس اور ایک علی این ہملی اور ایک محمد ابن مسلم کے پاس اور ابعد میں لوٹ مار سے پچھاور اسلحمان کے ہاتھ لگ گیا تھا۔

ع امر المونین کی پیشین گوئی تا تاریوں کے تملہ کے متعلق ہے جو ترکستان کے شال مشرق کی جانب صحرائے منگولیا کے دبنوالے سے اس نیم وحثی قبیلوں کی زندگی لوٹ ماراور قل وغارت میں گذرتی تھی اور آپس میں لڑتے ہوڑتے اور گردونواح پر حلے کرتے رہتے ہے۔ ہونبیلہ کاایک سردارالگ الگ ہوتا تھا جو ان کی حفاظت کا ذمہ دار سمجھا جاتا تھا۔ چنگیز خان جوانہی تا تاری قبائل کے حکمر ان خاندان کاایک فرداور برداباہمت و جرائت مند تھا ان تمام منتشر و پراگندہ قبیلوں کو منظم کرنے کے لئے اٹھا اور ان کے مزام ہونے کے باوجودا بنی قوت و کسن تدبیر سے ان پر قابو پانے میں کامیاب ہوگیا اور ایک کثیر تعدادا ہے نیر چم کے بینے جمع کر کے باوجود اپنی قوت و کسن تدبیر سے ان پر قابو پانے میں کامیاب ہوگیا اور ایک کثیر تعدادا ہے نیر چم کے لیے جمع کر کے باوجود اپنی گورے امنڈ ااور شہروں کوغرق اور آباد یوں کو دیران کرتا ہوا شالی چین تک کا علاقہ فتح کر کیا۔

علاؤالدین کے نکل بھا گئے کے بعداس کے بیٹے جلال الدین خوارزم شاہ نے حکومت کی باگ دوڑ سنجال کی تھی۔ تا تاریوں نے
اس کا بھی چیچھا کیا مگروہ دس برس تک ادھر سے اُدھر بھا گتا بھر ااوران کے ہاتھ نہ لگا اور آخرور یا کوعبور کر کے اپنی حدود سلطنت سے باہر
نکل گیااس اثنا بیس تا تاریوں نے آباد زمینوں کو ویران اورنسل انسانی کو تباہ کرنے بیس کوئی وقیقہ اٹھا نہ رکھا نہ کوئی شہران کی عارت کریوں
سے نج سکا اور نہ کوئی آبادی ان کی پامالیوں سے محفوظ رہ تکی ۔ جدھر کا رخ کیا مملکتوں کو تنہ و بالا کر دیا۔ حکومتوں کا تختہ الٹ دیا اور تھوڑ ہے
عرصہ میں ایشیاء کے بالائی حصہ پر اپنا اقتد ارقائم کرلیا۔

جب ۱۲۲ ہے میں چنگیز خان کا انتقال ہواتو اس کی جگہ اس کا بیٹا او کہا گی خان تخت نشین ہوا جس نے ۱۲۸ ہے میں جلال الدین کو فوقوٹہ تکا لا اور اُسے قبل کر دیا۔ اس کے بعد چنگیز خان کے دوسر سے لڑکے قولی خان کا بیٹا منکوخان تخت حکومت پر ببیٹھا، منکوخان کے بعد فی خان کے بھائی ہلاکوخان کے حصہ میں آیا۔ جب سلطنت چنگیز خان کے توقوں میں بٹ گئی تو ہلاکو خان اسلامی مما لک کو تنجیر کرنے کی فکر میں تھا ہی کہ خراساں کے حصہ میں آیا۔ جب سلطنت چنگیز خان کراساں پر چر ھائی کردی اور حفیوں نے شافعوں کی ضد میں آگر اُسے خواساں پر چر ھائی کردی اور حفیوں نے اپنے کو تا تاری تکواروں سے محفوظ بچھتے خراسان پر چر ھائی کردی اور حفیوں نے اپنے کو تا تاری تکواروں سے محفوظ بچھتے ہوں میں کوئی اجبتاز نہ کیا اور جو سامنے آیا اُسے تہہ تینے کردیا اور موجہ کے دوواز سے کھول دیا۔ چنا نچے اس نے مقبوضات میں داخل کرلیا اور آنہی شافعوں اور حفیوں کے بھڑوں نے اس کے لئے موال کی بیشتر آبادی کو آل کرنے کے بعد اسے اپ مقبوضات میں داخل کرلیا اور آنہی شافعوں اور خفیوں کے بھڑوں نے اس کے لئے عمرات تک کے نتو حات کا دروازہ کھول دیا۔ چنا نچے خراسان کو فنچ کرنے کے بعد ان کی ہمت بڑھ گئی اور ۱۹۵۲ ہی میں دولا کھتا تا ریوں کے ساتھ بغداد کی جانب لئیکر ٹی کی معتصم ہاللہ کی فوجوں میں خون آئی اور اپنا کہ بغداد نے اس کر مقابلہ کیا مگر اس بیا ہولوں آور اپنی بنداد کے اندرواض ہو گئے اور چالیس دن تک اپنی خون آشام تواروں کی بیاس کے بنچے دوند کر ہارڈ الا اور صرف وہ ای لوگ فنجی کی اور تہہ خانوں میں جھپ کر ان کی آئی کھوں سے وہ جس سے مجاس سلطنت بنیا دسے بل گئی اور اس کا پر پھر پھر اہر انہ ساکھ۔

بعض مور خین نے اس تباہی و بربادی کی ذمد داری ابن تعلی پرعائدی ہے کہ اس نے شیعوں کے تل عام اور محلّہ کرخ کی تباہی سے متاثر ہو کر نصیرالدین طوی و زیر ہلاکو خان کی وساطت ہے اسے بغداد پر جملہ آور ہونے کی وعوت دی۔ اگر ایسا ہو بھی تو اس تاریخی حقیقت کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا کہ اس سے پہلے اسلامی ممالک پر جملہ کرنے کی تحریک خلیفہ عباسی الناصر الدین اللہ کرچکا تھا چنا نچہ جب خوار زمیوں نے مرکز خلافت کے اقتدار کو شلے اسلامی ممالک پر جملہ کرنے کی تحریک خلیفہ عباسی الناصر الدین اللہ کرچکا تھا جس سے تا تاریوں کو میا ندازہ ہوگیا کہ مسلمانوں میں یک جہتی واتحاد نہیں ہے اور پھر حقیوں نے شافعیوں کی سرکو بی کے لئے ہلاکو خان کو بلاوا بھی اتفادی طرف پیش قدمی کرنے کے لئے انہیں راستیل گیا۔ ان حالات بھی بغداد کی تباہی کا فیش فیم کر میاں کے فی انسان کے انسان کی اور ختی و شافعی نزاع کو نظر انداز کر دینا حقیقت پر پر دہ بھی بغداد کی تباہی کا پیش فیمہ یہی خواسان کی فتح تھی کہ جس کا سبب وہاں کے فی باشندے تھے۔ چنا نچہا کی وجہ سے اس کا اتنا حوصلہ ہوا کہ وہ مسلمانوں کے مرکز پر جملہ آور ہوور نہ مض ایک شخص کے پیغام کا نتیجہ نیٹیں ہوسکتا کہ وہ بغدادا لیے قدیم مرکز پر

يغاركرتا ہوا پہنچ جاتا كەجس كى سطوت و بىيت كى دھاك ايك د نيا كے دلوں پر بيٹھى ہوئى تھى -

ت ذاتی طور پر عالم الغیب ہونا اور چیز ہے اور اللہ کی طرف کی کی امر پر مطلع ہوکر خبر دینا دوسری چیز ہے۔ انبیاء واولیاء کو جو مستقبل کا علم ہوتا ہے وہ اللہ ہی کے سکھانے اور بتانے ہے ہوتا ہے۔ اگر کوئی ذاتی طور پر مستقبل میں وقوع پذیر ہونے والی چیزوں سے آگاہ ہے تو وہ صرف اللہ سجاعۂ ہے۔ البتہ وہ جس کو چاہتا ہے امور غیب پر مطلع کر دیتا ہے چنا نچیا س کا ارشاد ہے۔ علیم الْحَقَیْبِ فَکْ یُنْظِهِرُ عَلے عَیْبِہِ اَحَدًا وہ ہی غیب کا علم جانے والا ہے اور اپنی غیب کی بات سی پر اللّم مَن اللہ تَضَمَّی مِن دُسُولٍ۔

اللّا مَنِ ادْ تَضَمَّی مِن دُسُولٍ۔

فاہن سرکا مگر جس پینیم کو وہ پند فر مائے۔

اللّا مَنِ ادْ تَضَمَّی مِن دُسُولٍ۔

یونی امیر المونین کوبھی متعقبل کاعلم تعلیم رسول والقائے ربانی سے حاصل ہوتا تھا جس کے لئے آپ کا یہ کلام شاہد ہے البتہ بھی بعض چزوں پرمطلع کرنے کی مسلحت یاضرورت نہیں ہوتی تو انہیں پردہ خفا میں رہنے دیاجا تا ہے جن پرکوئی آگاہ نہیں ہوسکتا، جیسا کہ قدرت کا ارشاد ہے۔

إِنَّ اللَّهَ عِنْكَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْزَلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْآرُحَامِ وَمَا تَلُارِيُ نَفُسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَلَّا وَمَا تَلُارِيُ نَفُسٌ بِاَيِّ مَّاذَا تَكْسِبُ غَلَّا وَمَا تَلُارِي نَفُسٌ بِاَيِّ مَّاذَا تَكْسِبُ غَلَّا وَمَا تَلُارِي نَفُسٌ بِايِّ مَّاذَا تَكْسِبُ عَلَيْمٌ خَبِيْرٌ -

ہے شک قیامت کاعلم اللہ ہی کے پاس ہے اور وہی مینہ برسا تا ہے اور شکموں میں جو پچھ ہے وہ جانتا ہے اور کوئی شخص مینہ شخص مینہ مین کیا کرے گا اور نہ کوئی شخص میہ جانتا ہے کہ وہ کس سرزمین پرمرے گا۔ بے شک اللہ (ان چیز ول ہے) آگاہ اور باخبر ہے۔

خطبہ ۱۲۷

جس میں آپ نے پیانوں اوتر از دوں کا ذکر فر مایا ہے۔
اللہ کے بندو! تم اور تہاری اس دنیا سے بندھی ہوئی امیدیں
مقررہ مدت کی مہمان ہیں اور ایسے قرض دار جن سے ادائیگی کا
قاضا کیا جارہا ہے عمر ہے جو گھٹی جارہی ہے ادر اعمال ہیں جو
محفوظ ہور ہے ہیں۔ بہت سے دوڑ دھوپ کرنے دالے اپنی
مخت اکارت کرنے والے ہیں اور بہت سے سعی وکوشش میں
گئر ہنے والے گھائے میں جارہ ہیں تم ایسے زمانہ میں ہوکہ
جس میں بھلائی کے قدم پیچے ہٹ رہے ہیں اور برائی آگے
بڑھرہی ہے اور لوگول کو تباہ کرنے میں شیطان کی حرص تیز ہوتی
جارہی ہے۔ چنانچہ یہی وہ وقت ہے کہ اسکے (ہتھکنڈول) کا
سروسامان مضبوط ہو چکا ہے اور اس کی سازشیں پھیل رہی ہیں

وَمِنَ خُطَبَةٍ لَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي ذِكْرِ الْمَكَايِيلِ وَالْمَوَازِيْنِ-عَبَادَ الله! إِنَّكُمْ وَمَا تَامُلُونَ مِنْ هَلِهِ اللَّانَيَا آثَوِيَاءُ- مُوَّجَّلُونَ، وَمَلِيْنُونَ مُقْتَضَونَ- اَجَلْ مَّنْقُوصٌ وَعَمَلٌ مُقْتَضَونَ- اَجَلْ مَّنْقُوصٌ وَعَمَلٌ مَحْفُوظُ- فَرُبَّ دَآئِبٍ مُضَيِّعٌ وَرُبَّ مَحْفُوظُ- فَرُبَّ دَآئِبٍ مُضَيِّعٌ وَرُبَّ اللَّيْرَدَادُ الْحَيْرُ فِيهِ إِلَّا إِذْبَارُ اوَّالشَّرُ فِيهِ اللَّيْرَدَادُ الْحَيْرُ فِيهِ إِلَّا إِذْبَارُ اوَّالشَّرُ فِيهِ اللَّيْرَدَادُ الْحَيْرُ فِيهِ إِلَّا إِذْبَارُ اوَّالشَّرُ فِيهِ اللَّيْلِ إِقْبَالًا، وَ لَا الشَّيْطَانُ فِي هَلَاكِ

وَعَبَّتُ مَكِيلًاتُهُ وَ أَمْكَنَتُ فَرِيسَتُهُ أُضُرِبُ بطُرُ فِكَ حَيْثُ شِئْتَ مِنَ النَّاسِ فَهَلَ تُبُصِرُ إِلاَّ فِقِيرً ايُّكَابِكُ فَقُرًا أَوْغَنِيًّا بَكَالَ نِعْمَةَ اللهِ كُفُرًا إِوْبَحِيلًا اتَّحَلَ البُّخُلَ بحِقِّ اللهِ وَفُرًا، أَوَمُتَمَرِّدًا كَانَّ بأُذُنِهِ عَنَّ سَمْعِ الْمَوَاعِظِ وَقُرًّا ، أَيْنَ حِيارُكُمْ وَصُلَحَاوًٰكُمْ، وَاحْرَارُكُمْ وسُمُحَاوَكُمْ وَأَيْنَ الْمَتُورِّعُونَ فِي مَكَاسِبِهِمْ وَالْمُتَنَزِّهُونَ فِي مَلَاهِبِهِمْ ٱلَّيْسَ قَلَّظَعَنُوا جَمِيعًا عَنْ هٰذِهِ اللَّانَيَا اللَّانِيَّةِ وَاللَّعَاجِلَةِ الَّا تَلْتَقِى بِلَمِّهمُ الشَّفَتَانِ استِصْغَارُ الِّقَلَٰرِهِمْ وَزَهَابًا عَنْ ذِكْرِهِمْ ، فَإِنَّا لِللهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ظَهَرَ الْفَسَادُ فَلَا مُنْكِرٌ مُغَيِّرٌ وَلَا زَاحِرٌ مُّزُدَجِرٌ فَبِهٰكَا تُرِينُكُونَ أَنَّ تُجَاوِرُ اللَّهَ فِي دَارِ قُلُسِهِ وَ تَكُونُو أَعَزُّ أَولِيَائِهِ عِنْكُلُا؟ هَيْهَاتَ لَا يُخْلَعُ اللَّهُ الْأَمِرِيْنَ بِالْمَعُرُوفِ التَّارِكِيُّنَ لَهُ ، وَالنَّاهِيْنَ عَن الْمُنْكُرِ الْعَامِلِينَ بِهِ

اوراس کے شکارآ سانی سے پھنس رہے ہیں۔جدهر چا ہولوگوں پر نگاہ دوڑاؤتم یہی دیکھو کے کہ ایک طرف کوئی فقیر فقرو فاقہ تھیل رہا ہے اور دوسری طرف دولت مندنعتوں کو کفران نعت ہے بدل رہا ہے اور کوئی جمیل اللہ کے حق کو دیا کر مال بڑھارہا ہے اور کوئی سرکش پندونفیحت سے کان بند ہوئے پڑا ہے۔ کہاں ہیں تنہارے نیک اورصالح افراد اور کہاں ہی تنہارے عالى حوصله اور كريم النفس لوگ - كهال بين كاروبار مين ( دغا و فریب سے) بیخے والے اور اینے طور طریقوں میں پاک و یا کیزه رہنے والے؟ کیاوہ سب کے سب اس ذلیل اور زندگی کا مزا کرکرا کرنے والی تیز رو دنیا ہے گز رنہیں گئے اور کیاتم ان کے بعدایسے رذیل اورادنیٰ لوگوں میں نہیں رہ گئے کہ جن کے مرتبہ کو پست وحقیر سجھتے ہوئے اور ان کے ذکر سے پہلو بچاتے ہوئے ہونٹ ان کی مذمت میں بھی کھلنا گوارانہیں کرتے۔ائ لِلْهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاحِعُونَ - فساداً مجرآ ياب-برالَ كاوه دور الساہے کہ انقلاب، کے کوئی آ ثار نہیں اور نہ کوئی روک تھام کرنے والا ہے جوخود بھی بازر ہے۔ کیاا نہی کرتو توں سے جنت میں اللہ کے بیروس میں بسنے اوراس کا گہرا دوست بننے کا ارادہ ہے،ارے توبہاللہ کو دھوکا دے کراُس سے جنت نہیں لی جاستی اور بغیراس کی اطاعت کے اُس کی رضامندیاں حاصل نہیں ہوسکتیں۔خدا اُن لوگوں پرلعنت کرے کہ جواوروں کو بھلائی کا تھم دیں اورخوداسے چھوڑ بیٹھیں اور دوسروں کو بری باتوں ہے ردكيں اورخوداُن يرعمل كرتے رہيں۔

خطبہ ۱۲۸

وَمِنْ كَلَامٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا بِى ذَرِّ رَحِمَهُ اللَّهُ لَمَّا أُحُرِجَ إِلَى الرَّبَكَةِ-

جب حضرت ابو ذر کوربذہ کی طرف جلا وطن کیا گیا تو اُن سے خطاب کر کے فرمایا۔ اے ابو ڈر! تم اللہ کیلئے غضب ناک ہوئے ہوتو پھر جس کی خاطر پیتمامغم وغصہ ہے اُسی سے امید بھی رکھو۔ان لوگوں کوتم

يَا اَبَاذَرٌ اِنَّكَ غَضِبُتَ لِللهِ فَارُجُ مَنَ غَضِبْتَ لِللهِ فَارُجُ مَنَ غَضِبْتَ لَهُ وَانَّ الْقَوْمَ خَافُوكَ عَلَى دُنْيَا هُمَ فِنَى آيُلِيهِم بِمَا حِفْتَهُمْ عَلَيْهِ فَمَا أَخْنَاكَ عَمَّا أَحْرَجَهُمْ اللّٰي مَا مَنَعْتَهُم وَمَا آغْنَاكَ عَمَّا مَنَعُوكَ وَسَتَعْلَمُ مَنِ الرَّبِحُ غَلًا وَّالاَ كُثَرُ مَنَعُوكَ وَسَتَعْلَمُ مَنِ الرَّبِحُ غَلًا وَّالاَ رُضِينَ مَنَعُوكَ وَسَتَعْلَمُ مَنِ الرَّبِحُ غَلًا وَالاَرْضِينَ حُسَّلًا وَّالوَ أَنَّ السَّبِونِ وَالاَرْضِينَ كَانَتَا عَلَى عَبْلِ رَّتُقًا ثُمَّ اتَّقَى اللّٰهَ كَنْ السَّبِونِ وَالاَرْضِينَ كَانَتَا عَلَى عَبْلِ رَّتُقًا ثُمَّ اتَّقَى اللّٰهَ لَكُ مِنْهُمَا مَحْرَجًا، وَلاَ يُوحِمَنَكَ اللّٰهَ لَهُ مِنْهُمَا مَحْرَجًا، وَلاَ يُوحِمَنَكَ اللّٰهَ لَهُ مِنْهُمَا مَحْرَجًا، وَلاَ يُوحِمَنَكَ إِلاَّ الْحَقْ، وَلاَ يُوحِمَنَكَ إِلاَّ الْحَقْ، وَلاَ يُوحِمَنَكَ إِلاَّ الْمَاطِلُ فَلَوْ قَبِلْتَ دُنْيَاهُمْ لاَ حَبُولُكَ وَلَوْ لاَ يُولِكُ وَلَوْ لَوْكَ وَلَوْ لَوْلَاكُ وَلَوْ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ لَكُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ ال

سے اپنی دنیا کے متعلق خطرہ ہے اور تہمیں ان لوگوں سے اپنے دین کے متعلق اندیشہ ہے۔ لہذا جس چیز کیلئے انہیں تم سے کھٹکا ہوہ ہاتھ میں چیوڑ داور جس شے کیلئے تہمیں ان سے اندیشہ ہے اسے لے کران سے بھا گ نگلو۔ جس چیز سے تم انہیں محروم کر کے جارہے ہو کاش کہ وہ سمجھتے کہ وہ اسکے کتنے حاجت مند ہیں اور جس چیز کو انہوں نے تم سے روک لیا ہے اس سے تم مند ہیں اور جس چیز کو انہوں نے تم سے روک لیا ہے اس سے تم والاکون ہے اور کس پر حسد کر نیوا لے زیادہ ہیں، اگر میآ سان و والاکون ہے اور کس پر حسد کر نیوا لے زیادہ ہیں، اگر میآ سان و رمین کسی بندے پر بند پڑے ہوں اور وہ اللہ سے ڈر سے تو وہ تنہیں صرف حق اس کیلئے زمین وا سان کی راہیں کھول دے گا۔ تنہیں صرف حق سے دلچینی ہونا چا ہے اور صرف باطل ہی سے گھرانا چا ہے۔ اگر سے تم ان کی ونیا قبول کر لیتے تو وہ تنہیں چا ہے گئے اور تم اس میں کوئی حصا ہے لئے تو وہ تنہیں چا ہے گئے اور تم اس میں کوئی حصا ہے لئے مقرر کرا لیتے تو وہ تنہیں چا ہے گئے اور تم اس میں کوئی حصا ہے لئے مقرر کرا لیتے تو وہ تنہیں چا ہے گئے اور تم اس میں کوئی حصا ہے لئے مقرر کرا لیتے تو وہ تنہیں چا ہے گئے اور تم اس میں کوئی حصا ہے لئے مقرر کرا لیتے تو وہ تنہیں جا سے گئے اور تم اس میں کوئی حصا ہے لئے مقرر کرا لیتے تو وہ تنہیں جا سے گئے اور تم اس میں کوئی حصا ہے لئے مقرر کرا لیتے تو وہ تنہیں جا تھوں کوئی حصا ہے لئے مقرر کرا لیتے تو وہ تنہیں جو تا ہے۔

ئرت:-

ل ابوذر نظاری کانام جندب ابن جنادہ تھا۔ ریڈہ کے دہنے والے تھے جو مدینہ کی مشرقی جانب ایک چھوٹا ساگاؤں تھا۔ جب بعثت رسول کا تذکرہ سناتو وہ مکہ آئے اور پوچھ کچھ کرنے کے بعد پیغیمرگی خدمت میں باریاب ہوکر اسلام قبول کیا جس پر کفار قریش نے انہیں طرح طرح کی تکلیفیں ویں اور اذیتوں پر اذیتیں پہنچا کیں مگر آپ کے ثبات قدم میں لغزش نہ آئی۔ اسلام لانے والوں میں آپ تیسرے یا چوتھ یا پانچویں ہیں اور اس سبقت اسلامی کے ساتھ آپ کے زہدوا تقاء کا بیعالم تھا کہ بیغیمرا کرم نے فرمایا کہ ابوذر فی امتی شبیعی ابن مریم فی زہدہ وور عدمیری اُمّت میں ابوذر زہدوورع میں میسی ابن مریم کی مثال ہیں۔

آپ حضرت عمر کے دورِ حکومت میں شام چلے گئے اور حضرت عثان کے زمانہ خلافت میں بھی وہیں مقیم تھے۔ زندگی کے شب وروز
ہدایت و تبلیغ کے فرائف سرانجام دیتے ۔ اہل ہیٹ رسول کی عظمت سے دوشناس کرنے اور جادہ حق کی طرف رہنمائی فرمانے میں گزرتے
سے۔ چنانچہ شام اور جبل عامل میں شعبت کے جواثر است پائے جاتے ہیں وہ آپ ہی کی تبلیغ و مسامئی کا نتیجہ اور آپ ہی کے ہوئے
تقے۔ چنانچہ شام اور جبل عامل میں شعبت کے جواثر است پائے جاتے ہیں وہ آپ ہی کی تبلیغ و مسامئی کا نتیجہ اور آپ ہی کے ہوئے
تقے۔ چنانچہ شام اور جبل عامل میں شعبت کے جواثر است پائے جانے ہیں وہ آپ ہی کی تبلیغ وہ اس کے مسلم کھلا لے دے کرنے اور حضرت عثبان کی زراندوزی
و ب دراہ روی کے تذکرے کرنے سے انتہائی بیزار سے ۔ مگر پچھ بنائے نہنی تھی آ خراس نے حضرت عثبان کولکھا کہ اگر یہ پچھڑ صداور
یہاں مقیم دہنو ان اطراف کے لوگوں کوتم سے برگشتہ کردیں گے۔ لہٰ ہذا اس کا اندادہ وہ نا چاہیے۔ جس پر انہوں نے لکھا کہ ابوذر کوشتر ب
پالان پر سوار کر کے مدیندروانہ کردیا جائے۔ چنانچہ اس کھم کی تعیل کی گئی اور آئیس مدیندروانہ کردیا گیا۔ جب آپ مدینہ پنچی تو یہاں بھی حق
وصدافت کی تبلیغ شروع کردی۔ مسلمانوں کو پیغیم کا عہذیا وہ دل انہیں بلاکر کہا کہ میں نے سنا ہے کہتم کہتے پھرتے ہو کہ پغیم سے نے فرمایا تھا۔
وصدافت کی تبلیغ شروع کردی۔ مسلمانوں کو پیغیم کا عہذیا دون انہیں بلاکر کہا کہ میں نے سنا ہے کہتم کہتے پھرتے ہو کہ پغیم سے نے اس کی زبان بندی کی تدبیر یں کرتے۔ چنانچہا کے دن انہیں بلاکر کہا کہ میں نے سنا ہے کہتم کہتے پھرتے ہو کہ پغیم سے نے ماریا تھا۔

اذا كملت بنواميّة ثلثين رجلا اتحلوابلاد جب بنى اميك تعدادتمين تك بيني جائے گاتو ده الله ك الله دولا و عبدالله حدولا و ديدن الله كدول وانى جا گيراوراس كے بندول كوانى الله وحلا۔ كدين كوفريب كارى كاذر يوقر ارد ليس گـ

آپ نے کہا بے شک میں نے پینجبراسلام کو پیفر ماتے ساتھا۔عثان نے کہا کہتم جھوٹ کہتے ہواور پاس بیٹھنے والوں سے کہا کہ کیا تم میں نے کہا کہ کیا تم میں نے اس حدیث کو سنا ہے۔ سب نے نئی میں جواب دیا۔جس پر حضرت نے فرمایا کہ امیر المونین علی ابن ابی طالبً سے دریافت کیا جائے۔ چنا نچے آپ کو بلا کر دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ ہاں بید درست ہے اور ابو ذریح کہتے ہیں۔عثان نے کہا کہ آپ کس بناء پراس حدیث کی صحت کی گوائی دیتے ہیں۔حضرت نے فرمایا کہ میں نے پینجم کو فرماتے سنا ہے کہ

مَا أَظلَت المخضراء ولا اقلت الغبراء كى بولغ والح برآسان ني ساينبين والا اورزيين على ذى لهجة اصلق من ابى ذر في الماين الحايا ووابوذر الماين المايا جوابوذر الماين المايا جوابوذر الماين المايا على ذى لهجة اصلاق من ابى ذر

اب حضرت عثان کیا کہہ سکتے تھے اگر جھٹلاتے تو پیغمبر کی تکذیب لازم آتی تھی۔ پنج و تاب کھا کررہ گئے اورکوئی تر دید نہ کر سکے۔ادھر حضرت ابوذر نے سرمایہ پرتق کے خلاف تھلم کھلا کہنا شروع کر دیا اور حضرت عثان کودیکھتے تو اس آیت کی تلاوت فرماتے ل

الله کی راہ میں خرچ نہیں کرتے اُن کو در دناک عذاب کی خوشخری سنا دوجس دن کہ اُن کا جمع کیا ہوا سونا چاندی دوزخ کی آگ میں تپایا جائیگا اور اس سے انکی بیشا نیال، پہلوا ور پیٹھیں داغی جائیں گی اور ان سے کہا جائیگا کہ یہ وہی ہے جہے تم نے اپنے لئے ذخیرہ بنا کر رکھا تھا تو اب اس ذخیرہ اندوزی کا مزا چکھو۔

وہ لوگ میرسونا اور چاندی جمع کرتے رہتے ہیں اور اُسے

حضرت عثان نے مال و دولت کالالحے و یا تکراُس طائر آ زادکو نہری جال میں نہ جکڑ سکے۔تشد دوختی ہے بھی کام لیا تکراُس طائر آ زادکو نہری جال میں نہ جکڑ سکے۔تشد دوختی ہے بھی کام لیا تکراُس کو اس پر حق تر جمان کو بند نہ کر سکے آخر اُنہیں مدینہ چھوڑ دینے اور ربذہ کی جانب چلے جانے کا تھم و یا اور طریدرسول کے فرزند مردان کواس پر مامور کیا کہ وہ اُنہیں مدینہ سے باہر نکال دے اور اس کے ساتھ بیر قہر مانی نجی صاور فرمایا کہ کوئی اُن سے کلام نہ کرے اور نہ اُنہیں الوداع کے، تگر امیر الموشنین ، امام حسین ، قبل ، عبداللہ، ابن جعفر اور عمار یاسر نے اس فرمان کی کوئی برواہ نہ کی اور اُنہیں رخصت کرنے کے لئے ساتھ ہولئے اور اسی رخصت کے موقعہ برحضرت نے اُن سے بیکلمات فرمائے۔

ربذہ میں حضرت ابوذر گی زندگی بڑی ابتلاؤں میں کئی، بہیں پر آپ کے فرزندذ راوراہلیہ نے انتقال کیااور جو بھیڑ بحریاں گزارے کے لئے پال رکھی تھیں وہ بھی ہلاک ہوگئیں۔اولاد میں صرف ایک وختر رہ گئی جوفاقوں اور دکھوں میں برابر کی شریکے تھی، جب سروسامان زندگی نابید ہوگئے اور فاقوں پر فاقے ہونے لگے تو اُس نے حضرت ابوذرؓ سے عرض کیا کہ بابا بیزندگی کے دن کس طرح کئیں گے کہیں آنا

جانا چاہے ہے اوررزق کی تلاش کرنا چاہے۔جس پر حضرت ابوذرات ہمراہ لے کرصحرا کی طرف نکل کھڑے ہوئے ، مگر گھاس پات بھی میسر نہ آسکا۔ آخر تھک کرایک جگد بیٹھ گئے اور رہت جمع کر کے اُس کا ڈھر بنایا اوراس پر سرر کھکر لیٹ گئے ای عالم میں سانسیں اکھڑ گئیں پُتلیاں او پر چڑھ گئیں نزع کی حالت طاری ہوگئی۔ جب دختر ابوذر نے بی حالت دیکھی تو سراسیمہ و مضطرب ہوکر کہنے تھی کہ وہ بااگر آپ نے اس لق ودق صحرا میں انتقال فر مایا تو میں اکسی کیسے فن و کفن کا سامان کروں گی۔ آپ نے فر مایا کہ بٹی گھراؤ نہیں ، پنجیبرا کرم بھے نے اس لق اے ابوذر تم عالم غوبت میں مرو گے ، اور پچھ عمرا تی تہماری جہنے و تھیں کریں گے۔تم میرے مرنے کے بعد ایک چادر میرے او پر ڈال دینا اور ہر او جا بیٹھنا اور جب ادھرے کوئی قافلہ گزرے تو اس سے کہنا کہ بغیبر کے صحابی ابوذر نے انتقال کیا ہے۔ چنا نچہ اُن کی رصات کے بعد وہ ہر راہ جا بیٹھنا اور جب ادھرے کوئی قافلہ گزراجی میں ہلال ابن مالک مزنی ، احف ابن قیس متبی صحصعہ ابن صوحان عبدی ، اسود ابن قیس متبی اور مالک ابن حارث اشتر تھے۔ جب انہوں نے حضرت ابوذر کے انتقال کی خبر بنی تو اس بیکسی کی موت پر تڑپ اسود ابن قیس متبی اور مالک ابن حارث اشتر تھے۔ جب انہوں نے حضرت ابوذر کے انتقال کی خبر بنی تو اس بیکسی کی موت پر تڑپ اسود ابن قیس متبی اور مالک ابن حارث می تھیں جی کے میڈ میں میں ہوئے۔ بیواقعہ ۸ری کا گھیں کے لئے دیا جس کی قیمت جا رہزار اسلام میں اور جن انتقال کی خبر تو تو تیں ہوئے۔ بیواقعہ ۸ری کی الحجہ سے کے دیا جس کی قیمت جا رہزار در بھی ہوئی اور جھینے و تکھین کے فرائفس مرانجام دے کر دخصت ہوئے۔ بیواقعہ ۸ری کی الحجہ سے کا گھیں ہوئی کوئی کا ہے۔

### نطبه ۱۲۹

وَمِنَ كَلَامٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْفُلُوبُ الْمُتَهَالِنَّهُ النَّهُ وَالْقُلُوبُ الْمُتَهَيِّتَةُ الشَّاهِ لَاهُ اَبْكَانُهُمْ وَالْغَائِبَةُ الْمُتَهَيِّتَةُ الشَّاهِ لَاهُ اَبْكَانُهُمْ وَالْغَائِبَةُ عَنْهُمْ عُقُولُهُمْ اَظُأَرُكُمْ عَلَے الْحَقِّ وَ عَنْهُ مُغُورَى الْبِعُزَى مِنَ انْتُمْ تَنْفِرُونَ عَنْهُ نُفُورَى الْبِعُزَى مِنَ وَعُوعَةِ الْاسلِ هَيهاتَ اَنُ الطلِعَ بِكُمَ سَرَارَ الْعَلَلِ اوَاقِيمَ اعْوِجَاجَ الْحَقِّ اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ انَّهُ لَمْ يَكُنِ الَّلِي كَانَ اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ انَّهُ لَمْ يَكُنِ الَّلِي كَانَ مِنَ عَنْهُ فَي اللَّهُمَّ اللَّهُمَ الْمُعَلِّمُ وَلَا الْتِمَاسَ وَلَا الْتِمَاسَ اللَّهُمَّ اللَّهُمُ اللَّهُمَ الْمُعَلِّمُ وَلَى اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمَ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ وَنُعُولُ الْحُطَامِ وَلَا الْتِمَاسَ الْمُعَلِّمُ وَيُولُ الْحُطَامِ وَلَا الْتِمَاسَ الْمُطَلُومُونَ مِنْ عِبَادِكَ اللَّهُمُ النَّي اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ مِنْ حُلُودُكَ اللَّهُمُ اللَّهُمُ النِّي وَتُقَامُ الْمُعَطَّلَةُ مِنْ حُلُودُكَ اللَّهُمُ النِّي اللَّهُمُ النِّي وَتُقَامُ الْمُعَطَّلَةُ مِنْ حُلُودِكَ اللَّهُمُ النِي وَلَا اللَّهُمُ النِي وَلَا اللَّهُمُ النِي وَلَيْلُ اللَّهُمُ النِي وَلَيْلُولُ اللَّهُمُ النِي وَلَا اللَّهُمُ النِي وَلَا اللَّهُمُ النِي وَلَيْلُولُ وَلَا اللَّهُمُ الْمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ مِنْ حُلُودُكَ اللَّهُمُ اللَّهُمُ النِي وَاللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعُلِيْ الْمُنْ الْمُعُلِي الْمُنْ الْمُعُلِقُولُ الْمُعُلِي الْمُعُلِي الْمُنْ الْمُعُلِقُولُولُ الْمُنْ الْمُعُلِقُولُولُ الْمُعُلِي الْمُنْ الْمُعُولُولُ الْمُعُلِقُولُ الْمُعُلِقُولُ الْمُولُ الْمُعُلِي الْمُنْ الْمُعُلِمُ الْمُعُلِقُولُ الْمُعُلِمُ الْمُعُلِقُولُ الْمُعُلِقُولُ الْمُعُلِمُ الْمُعُلِقُولُ الْمُعُلِمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ الْمُعُولُولُ الْمُعُلِقُولُ الْمُعُلِقُ الْمُعُمُ الْمُعُلِمُ الْمُ

اے الگ الگ طبیعتوں اور پراگندہ دل و د ماغ والو کہ جن
کے جسم موجود اور عقلیں گم ہیں ہیں تہہیں نرمی وشفقت سے
حق کی طرف لانا چاہتا ہوں اور تم اس سے اس طرح بحثرک
المحتے ہوجس طرح شیر کے دھاڑ سے بھیڑ بکریاں ، کتنا دشوار
ہے کہ ہیں تمہارے سہارے پر چھیے ہوئے عدل کو ظاہر کروں
یاحق میں بیدا کی ہوئی کجوں کوسیدھا کروں ۔ بارالہا تو خوب
عانتا ہے کہ بیہ جو کچھ بھی ہم سے (جنگ و پریکار کی صورت
میں) ظاہر ہوا اس لئے نہیں تھا کہ ہمیں تسلّط و اقتدار کی
میں) ظاہر ہوا اس لئے نہیں تھا کہ ہمیں تسلّط و اقتدار کی
دین کے نشانات کو (پھر اُن کی جگہ پر) پلٹا کیں اور تیرے
دین کے نشانات کو (پھر اُن کی جگہ پر) پلٹا کیں اور تیرے
مشہروں میں امن و بہودی کی صورت پیدا کریں تا کہ تیرے
سٹم رسیدہ بندوں کوکوئی کھٹکا نہ رہے اور تیرے وہ احکام (پھر
میں پہلا محض ہوں جس نے تیری طرف رجوع کی اور تیرے
میں پہلا محض ہوں جس نے تیری طرف رجوع کی اور تیرے
میں بہلا محض ہوں جس نے تیری طرف رجوع کی اور تیرے
میں بہلا محص ہوں جس نے تیری طرف رجوع کی اور تیرے

أَوَّلَ مَنُ انَّابَ وَسَبِعَ وَأَجَابَ لَمُ يَسْبِقُنِى ٓ إِلَّا رَسُولُ اللهِ صَلَّے اللّٰهُ عَلَيْهِ وَالِهِ بِالصَّلوٰةِ۔

وَقَلُ عَلِمْتُمُ اَنَّهُ لَا يَنْبَغِى آنَ يَّكُونَ الْوَالِى عَلَى الْفُرُوحِ وَاللَّمَاءِ وَالْمَغَانِمِ وَالاَحْكَامِ وَإِمَامَةِ الْمُسُلِمِينَ الْبَحِيل فَتُكُونَ فِى وَإِمَامَةِ الْمُسُلِمِينَ الْبَحِيل فَتُكُونَ فِى اَمُوالِهِمْ نَهْمَتُهُ وَلَا الْبَحَاهِلُ فَيُضِلَّهُمُ الْمَحَالِهِمُ نَهْمَتُهُ وَلَا الْبَحَاهِلُ فَيُضِلَّهُمُ بِحَهْلِهِ وَلَا الْبَحَاهِلُ فَيُضِلَّهُمُ بِحَهْلِهِ وَلَا الْبَحَافِي فَيَقَطَعَهُمْ بِحَفَائِهِ وَلَا الْبَحَافِي فَيَقَطَعَهُمْ بِحَفَائِهِ وَلَا الْمَحَلِمِ فَي الْحَكْمِ فَي الْمُحَلِّمِ فَي الْمُحَكِّمِ فَي الْمُحَلِّمِ وَلَا اللهُ وَلَا الْمُحَلِّمِ فَي الْمُحَكِّمِ فَي الْمُحَكِّمِ فَي الْمُحَكِّمِ فَي الْمُحَكِّمِ فَي الْمُحَكِّمِ فَي الْمُعَطَّلُ لِلسُّنَةِ فَي هَا دُونَ الْمَقَاطِعِ وَلَا الْمُعَطَّلُ لِلسُّنَةِ فَيهُ لِكُ اللَّهُ الْالْمَقَاطِعِ وَلَا الْمُعَطَّلُ لِلسُّنَةِ فَيهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعَلِّلُ لِلسُّنَةِ فَيهُ الْكُولِ اللَّهُ الْمُعَلِّ لَالْمُعَلِّلُ لِلسُّنَةِ فَيهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعَلِّلُ لِلسُّنَةِ فَيهُ اللَّهُ الْمُلْلُ لِلسُّنَةِ فَيهُ الْمُؤْلِكُ اللَّهُ الْمُعَلِّلُ لِلسُّنَةِ فَيهُ الْمُ اللَّهُ الْمُؤْلِلُ الْمُعَلِّلُ الْمُعَلِّلُ لِلْمُنَاتِهُ فَي الْمُعَلِي الْمُعَلِّ الْمُعَلِّلُ الْمُؤْلِكُ اللَّهُ الْمُعَلِّلُ الْمُعَلِّلُ الْمُعَلِّلُولُ الْمُعَلِّلُهُ الْمُعَلِّلُولُ الْمُعَلِّلُ الْمُعَلِيلُولُ الْمُعَلِّلُهُ الْمُعَلِّلُهُ اللْمُعَلِّلُهُ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّلُولِ الْمُعَلِّلُهُ الْمُعَلِيلُولُ الْمُعُلِيلُولُولُ الْمُعَلِيلُولُ الْمُعْتَلِمُ الْمُعَلِيلُولُهُ الْمُعِلِيلُولُولُ الْمُعَلِيلُولُ الْمُعَلِيلُولُولُ الْمُعَلِيلُولُ الْمُعَلِيلُولُ الْمُعَلِيلُولُ الْمُعَلِيلُولُولُ الْمُعَلِيلُولُ الْمِعِلَى الْمُعَلِيلُولُولُولُ الْمُعَلِيلُولُ الْمُعَلِيلُولُ الْمُعِلِيلُولُ الْمُعَلِيلُولُ الْمُعَلِيلُولُولُ الْمُعَلِيلُولُ الْمُعَلِيلُولُولُ الْمُعِلِلْمُ الْمُعَلِيلُولُ الْمُعَلِيلُولُ

کی نے بھی نماز پڑھنے میں مجھ پرسبقت نہیں گی۔

(اے لوگو!) تہمہیں بیمعلوم ہے کہ ناموس، خون، مال غنیمت

(نفاذ) احکام اور مسلمانوں کی پیشوائی کے لئے کسی طرح
مناسب نہیں کہ کوئی بخیل حاکم ہو کیونکہ اس کا دانت مسلمانوں
کے مال پرلگارہے گا، اور نہ کوئی جابل کہ وہ انہیں اپنی جہالت
کی وجہ سے گمراہ کرے گا۔ اور نہ کوئی کج خلق کہ وہ اپنی
تندمزا بی سے چرکے لگا تا ہے گا، اور نہ کوئی کا ورولت میں
ہے راہ روی کرنے والا کہ وہ پھے لوگوں کو دے گا اور پچھ کو
محروم کردے گا اور نہ فیصلہ کرنے میں رشوت لینے والا کہ وہ
دوسروں کے حقوق کورائیگاں کردے گا اور انہیں انجام تک نہ
دوسروں کے حقوق کورائیگاں کردے گا اور انہیں انجام تک نہ
ور بادکردے گا۔

## خطب ۱۳۰

وَمِنَ خُطْبَةٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْحَمَدُهُ وَعَلَيْ السَّلَامُ الْحَمَدُهُ عَلَى مَا آخَدُ وَاعْطَى، وَعَلَيْ مَا اَبْعَلَى مَا اَخْدُ وَاعْطَى، وَعَلَيْ مَا اَبْعَلَى مَا اَبْعَلِي الْبَاطِنُ لِكُلِّ حَفِيَّةٍ وَالْحَاضِهُ لِكُلِّ سَوِيْرَةٍ الْعَالِمُ بِمَاتُكِنُ وَالْحَاضِهُ لِكُلِّ سَوِيْرَةٍ الْعَالِمُ بِمَاتُكِنُ الصَّلُورُ وَمَا تَحُونُ الْعُيُونُ، وَنَشَهَدُ الصَّلُو اللهُ الله الله عَيْرُهُ، وَانَّ مُحَمَّدًا صَلَّى الله الله عَلَيْهِ وَالِه وَسَلَّمَ نَجِيبُهُ وَ بَعَيْتُهُ شَهَادَةً يُولُهُ عَلَيْهِ وَالِه وَسَلَّمَ نَجِيبُهُ وَ بَعَيْتُهُ شَهَادَةً لَكُ يُولُونُ وَالْمَانَ وَالْقَلْلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ

(مِنْهَا) فَاِنَّهُ وَاللهِ الْحِلُّ لَا اللَّعِبُ وَالْجَقُّ لَا الْكَذِبُ وَمَا هُوَ اِلَّا الْمَوْتُ

ده جو پچھ لے اور جو پچھ دے اور جو تعتیں بخشے اور جن آ زمائٹوں میں ڈالے (سب پر) ہم اس کی حمد و ثنا کرتے ہیں۔ وہ ہر چپی ہوئی چیز کی گہرائیوں سے آ گاہ ، اور ہر پوشیدہ شے پر حاضر و ناظر ہے۔ وہ سینوں میں چپی ہوئی چیز وں اور آ تکھوں کی چوری چپے اشاروں کا جانے والا ہے۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور حمر صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم اُس کے برگزیدہ (بندے) اور فرستادہ (رسول) ہیں۔ ایسی گواہی کہ جس میں طاہر و باطن یکساں اور ول وزبان ہمنوا ہیں۔

ای خطبہ کا ایک جزئیہ ہے خدا کی قتم وہ چیز جوسراسر حقیقت ہے ہنمی کھیل نہیں اور سرتا پاحق ہے جھوٹ نہیں۔ وہ صرف موت ہے اس کے بکارنے والے نے اپنی آ واز پہنچا دی ہے اور اس کے ہنکانے والے نے جلدی مجار کھی ہے، یہ (زندہ) لوگوں کی

قَلْ السَّمَعَ دَاعِيْهِ وَأَعْجَلَ حَادِيْهِ، فَلَا يَغُرَّنَكَ سَوَادُ النَّاسِ مِنَ نَّفُسِكَ فَقَلْرَ آيَتَ مَنْ كَانَ قَبُلَكَ مِنَّنُ جَمَعَ الْمَالَ وَحَذِرَ الْإِقْلَالَ وَأَمِنَ الْعَوَاقِبَ طُولَ أَمَلِ وَاسْتِبْعَادَ أَجَلِ- كَيْفَ نَزَلَ بِهِ الْمَوْتُ فَازْعَجَهُ عَنْ وُطنِهِ- وَأَخَلَاهُ مِنْ مُّامَنِه، مَحُمُولًا عَلَى أَعُوادِ الْمَنَايَا-يَتَعَاطَى بِهِ الرِّجَالُ الرِّجَالَ حَمُلًا عَلَے الْمَنَاكِبِ وَامْسَاكًا بِالْآنَامِلِ أَمَارَ أَيْتُمُ الَّذِينَ مَامُلُونَ بَعِينًا وَّيَبُّنُونَ مَشِيدًا وَّيَجُمَعُونَ كَثِيرًا كَيْفَ أَصْبَحَتُ بُيُوتُهُمُ قُبُورًا وَمَا جَمَعُوا بُورًا وصَارَتَ أموالهم للوارثين لافيى حسنة يَّزِيَكُونَ، وَلا مِنْ سَيِّنَةٍ يَسْتَعْتِبُونَ فَمَنْ اَشُعَرَ التَّقُولِي قَلْبَهُ بَرَّزَ مَهَلُهُ وَفَازَ عَمَلُهُ فَاهْتَبِلُوا هَبَلَهَا وَاعْمَلُوا لِلْجَنَّةِ عَمَلَهَا لَا اللَّانَيَا لَمْ تَحُلَقُ لَكُمْ دَارَمُقَامٍ، بَلُ خُلِقَتُ لَكُمُ مَجَازًا لِّتَزَوُّدُوا مِنْهَا الْآعْمَالَ إلى دَارِ الْقَرَارِ فَكُونُوا مِنْهَا عَلْمِ أَوْفَاذِ ، وَقَرَّبُوا الظُّهُورَ

کثرت تمهار کفس کودهوکا شدد این موت کوجھول جاؤ) تم اُن لوگوں کو جوتم سے پہلے تھے جنہوں نے مال و دولت کوسمیٹا تھا۔ جوافلاس سے ڈرتے تھاورامیدوں کی درازی اورموت ی دور کا (فریب کھاکر) نتائج سے بے خوف بن چکے تھے۔ و مکھ چکے ہوکہ کس طرح موت اُن پرٹوٹ بڑی کہ آنہیں وطن ہے نکال باہر کیااوراُن کی جائے امن سے انہیں اپنی گرونت میں لے لیااس عالم میں کہ وہ تابوت برلدے ہوئے تھے اور لوگ یکے بعد دیگرے کندھا دے رہے تھے اور این انگلیول (کے سہارے) سے روکے ہوئے تھے۔ کیاتم نے ان لوگول کوئہیں ديكها كه جودوركي اميدين لكائي بيٹے تھے۔جنہول في مضبوط محل بنائے تھے اور ڈھیروں مال جمع کیا تھا کس طرح ان کے گھر قبرول میں بدل گئے اور جمع شدہ لوِنجی تباہ ہوگئی اور ان کا مال وارثوں کا ہوگیا۔ اور ان کی بیویاں دوسرول کے پاس بہنچ کئیں (اب) ندوه نيكيول مين كچهاضافه كريجة مين اور نداس كاكوكي موقعہ ہے کہ وہ کسی گناہ کے بعد (توبہ کرکے) اللہ کی رضا مندیاں حاصل کرلیں جس شخص نے اپنے دل کوتقوی شعار بنالیا وہ بھلائیوں میں سبقت لے گیا اور اس کا کیا کرایا سوارت ہوا تقویٰ حاصل کرنے کا موقعہ غنیمت مجھواور جنت کے گئے جومل مونا حامع أسے انجام دو۔ كيونكه دنيا تمہاري قيام گاهنہيں بنائي گئی، بلکہ بہتو تمہارے لئے گزرگاہ ہے تاکہتم اس سے اپنی ستقل قیام گاہ کے لئے زادا کٹھا کرسکو۔اُس دنیا ہے چل نگلنے کے لئے آ مادہ رہو، اور کوچ کے لئے سواریاں اپنے سے قریب کرلو( کہونت آنے پربآ سانی سوار ہوسکو)۔

## نطبرا ۱۳

دنیا و آخرت اپنی باگ ڈور اللہ کوسونیے ہوئے اُس کے زیرِ

وَمِنُ خُطَّبَةٍ لَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ:

وَانْقَادَتُ لَهُ اللّٰنْيَا وَالْاحِرَةُ بِازِمَّتِهَا وَقَلَافَتُ اللّهِ السَّلْواتُ وَالْاَرْضُونَ مَقَالِيهُ لَهُا، وَسَجَلَتُ لَهُ بِالْغُلُوِ وَالْاصَالِ الْاَشْجَارُ النَّاضِرَةُ وَقَلَحْتُ لَهُ مِنْ قُضْبَانِهَا النِّيْرَانَ الْمُضِيئَةَ وَاتَتُ الْكُهَا بِكَلِمَاتِهِ الشِّهَارُ الْيَانِعَةَ

(مِنْهَا) وَكِتَابُ اللهِ بَيْنَ أَظُهُرِ كُمْ نَاطِقٌ لاَّ يَعْيلى لِسَانُهُ وَبَيْتُ لاَّ تُهْلَمُ أَرْكَانُهُ وَعِزُّ لَا تُهُزَّمُ أَعُوَانُهُ

(وَمِنْهَا) اَرْسَلَهُ عَلْے حِیْنِ فَتُرَةٍ مِّنَ الرُّسُلِ وَتَنَازُع مِّنَ الْاَلْسُنِ، فَقَفَّى بِهِ الرُّسُلَ وَخَتَمَ بِهِ الْوَاحْيَ فَجَاهَلَ فِي الرُّسُلَ وَخَتَمَ بِهِ الْوَاحْيَ فَجَاهَلَ فِي اللهِ الله المُكبِرِیْنَ عَنْهُ وَالْعَادِلِیْنَ بِهِ۔

(وَمِنْهَا) وَإِنَّهَ اللَّانِيَا مُنْتَهُ فَى بَصَرِ الْآعُلَى، لَا يُبْصِرُ وَرَآءَ هَا شَيْنًا وَ الْبَصِيْرُ يَنْفُلُهَا بَصَرُلا وَيَعْلَمُ أَنَّ اللَّارَ وَرَآءَ هَا، فَالْبَصِيرُ مِنْهَا شَاخِقٌ وَالْآعُلَى إلَيْهَا شَاخِصٌ وَالْبَصِيرُ مِنْهَا مَاتَزَوِّدُ وَالْآعُلَى لَهَا مُتَزَوِّدٌ

(وَمِنْهَا) وَاعْلُوْا اَنَّهُ لَيْسَ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ وَيَكَادُ صَاحِبُهُ اَنْ يَشْبَعَ مِنْهُ وَيَمَلَّهُ إِلاَّ الْحَيٰوةَ فَإِنَّهُ، لَا يَجِكُ لَهُ فِي الْمَوْتِ رَاحَةً وَّإِنَّمَا ذٰلِكَ بِمَنْزِلَةِ الْحِكْمَةِ الَّتِيْ ،هِي حَيَاةٌ لِلْقَلْبِ الْمَيِّتِ، وَبَصَرٌ لِلْعَيْنِ

فرمان ہے اور آسمان وزیلن نے اپنی تنجیاں اُس کے آگے ڈال دی ہیں اور تروتازہ شادات ورخت شیح و شام اس کے آگے سر بھو د ہیں اور اپنی شاخوں سے چمکتی ہوئی آگ (کے شعلے) بھڑ کاتے ہیں اور اس کے تکم میں (پھل پھول کر) بلے ہوئے میووں (کی ڈالیاں) پیش کرتے ہیں۔

ای خطبہ کا ایک جزیہ ہے۔ اللہ کی کتاب تمہارے سامنے اس طرح (کھل کر) بولنے والی ہے کہ اس کی زبان کہیں لڑ کھڑ اتی نہیں اور ایسا گھر ہے جسکے تھمبے سرنگوں نہیں ہوتے اور الی عزت ہے کہ اسکے معاون شکست نہیں کھاتے۔

ای خطبہ کے ذیل میں فر مایا۔اللہ نے آپ کواس وقت

بھیجا جبکہ دسولوں کی بعث کا سلسلہ رکا ہوا تھا اور لوگوں میں جبتے منہ تھے اتنی با تیں تھیں۔ چنانچہ آپ کوسب دسولوں ہے آخر میں بھیجا اور آپ کے ذریعہ وی کا سلسلہ ختم کیا۔ آپ نے اللہ کی راہ میں ان لوگوں ہے جہاد کیا جو اس ہے بیٹھ پھرائے ہوئے تھے اور دوسرول کو اس کا ہم سر تھم ہرار ہے تھے۔ اس خطبہ کا ایک بحز کیے ہے (دل کے) اندھے کے منتھائے نظر میں دنیا ہوتی ہے کہ اسے اس کے سوا پچھ نظر نہیں آتا اور نظر رکھنے میں دنیا ہوتی ہے کہ اسے اس کے سوا پچھ نظر نہیں آتا اور نظر رکھنے واللہ اس کے بعد بھی ایک گھر ہے۔ نگاہ رکھنے واللہ اس کے بعد بھی ایک گھر ہے۔ نگاہ رکھنے واللہ اس کے بعد بھی ایک گھر ہے۔ نگاہ رکھنے واللہ اس کے بعد بھی ایک گھر ہے۔ نگاہ رکھنے واللہ اس کے بعد بھی ایک گھر ہے۔ نگاہ رکھنے واللہ اس کے بعد بھی ایک گھر ہے۔ نگاہ رکھنے واللہ اس کے بعد بھی ایک گھر ہے۔ نگاہ رکھنے واللہ اس کے بعد بھی ایک گھر ہے۔ نگاہ رکھنے واللہ اس کے بعد بھی ایک گھر ہے۔ نگاہ رکھنے واللہ اس کے بعد بھی ایک گھر ہے۔ نگاہ رکھنے واللہ اس کے بعد بھی ایک گھر ہے۔ نگاہ رکھنے واللہ اس کے بعد بھی ایک گھر ہے۔ نگاہ رکھنے واللہ ہو کہ کے بعد بھی ایک گھر ہے۔ نگاہ رہتا ہے۔ بیا بھیرت اس ہے (آخرت کے لئے) زاد حاصل کرتا ہے اور اندھا اس کی رہتا ہے۔ بیا بھیرت اس ہے (آخرت کے لئے) زاد حاصل کرتا ہے اور ایک کے سروسا مان میں لگار ہتا ہے۔

ای خطبہ کا ایک جُڑکیہ ہے تہ ہیں جاننا چاہے کہ ہر شے ہے آدی بھی بھی بھی سیر ہوجاتا ہے اور اکتا جاتا ہے۔ سوازندگی کے وہ بھی مرنے میں راحت نہیں محسوں کرتا اور اس حکمت کی طرح ہے کہ جو قلب مردہ کے لئے، حیات، اندھی آنگھوں

کے لئے بینائی۔ بہرے کانوں کے لئے شنوائی اور تشنکام کے لئے سیرانی ہے اور اس میں پورا پورا سامان کفایت وسروسامان حفاظت ہے۔ بیاللّہ کی کتاب ہے کہ جس کے ذریعہ مہیں بھائی دیتا ہے اور تہاری زبان میں گویائی آتی ہے اور (حق کی آواز) سنتے ہو۔ اس کے پچھ جھے بچھ حصوں کی وضاحت کرتے ہیں اور بعض بعض کی صدافت کی گوائی دیتے ہیں اور بیز ذات اللّٰہی کے متعلق الگ الگ نظر بین ہیں کرتا اور نہا ہے ساتھی کوائی کی راہ ہے۔ راہ سے ہٹا کر سی اور راہ پرلگا دیتا ہے (گر) تم نے دلی کدورتوں اور گھورے پرائے ہوئے سبزہ کی خواہش پر ایکا کرلیا ہے۔ اور گھورے پرائے ہوئے سبزہ کی خواہش پر ایکا کرلیا ہے۔ امیدوں کی چاہت پرتو تم میں سلح صفائی ہے اور مال کے کمانے پر ایک دوسرے سے دشنی رکھتے ہو تہ ہیں (شیطان) خبیث نے بھٹکا دیا ہے اور فریوں نے تہ ہیں بہکا رکھا ہے۔ میرے اور تمہار نے نفوں کے مقابل میں اللّٰہ بی مددگا رہے۔

### خطبه۲۳۲

وَمِنَ كَلَامٍ لَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَقَلُ شَاوَرَ لا عُمَرُ ابْنُ الْحَطَّابِ فِي الْحُرُوجِ إلى غَزُ والرُّومِ بِنَفْسِهِ-وَقَلُ تَوَكَّلَ اللَّهُ لِاَهْلِ هَلَا اللَّايْنَ بِاعْزَازِ الْحَوْزَةِ وَسَتْرِ الْعَوْزَةِ، وَالَّالِيُنَ نَصَرَهُمْ وَهُمْ قَلِيْلٌ لَا يَنْصِرُونَ وَمَنَعَهُمْ، وَهُمْ قَلِيْلٌ الَّا يَنْصِرُونَ وَمَنَعَهُمْ، وَهُمْ قَلِيْلٌ الَّا يَنْصِرُونَ وَمَنَعَهُمْ، يَمُونَ " إِنَّكَ مَتْى تَسِرُ إلى هٰكَاالْعُلُوقِ بِنَفْسِكَ فَتَلُقَهُمْ بِشَخْصِكَ فَتُلْكَبُ لاَ تَكُنُ لِلْمُسْلِينِينَ كَانِفَةٌ دُونَ اقْضَى

پیہ ۱**۳۲** حصر ۶۰ عمر این خطاب نے غزوہ روم میں ش

جب حضرت عمر ابن خطاب نے غزوہ روم میں شرکت کے لئے مشورہ لیا تو آپ نے فر مایا۔

اللہ نے دین والوں کی حدوں کو تقویت پہنچانے اور ان کی غیر محفوظ جگہوں کو (وشمن کی ) نظر ہے بچائے رکھنے کا ذمہ لیا ہے۔ وہی خدا (اب بھی) زندہ وغیر فانی ہے کہ جس نے اس وقت ان کی تائید و نصرت کی تھی جبکہ وہ اسنے تھوڑے تھے کہ دشمن سے انتقام نہیں لے سکتے تھے اور ان کی حفاظت کی جب وہ اسنے کم شخص کہ اپنے کو محفوظ نہیں رکھ سکتے تھے ہم اگر خود ان دشمنوں کی طرف بڑھے اور ان سے ٹکرائے اور کسی افقاد میں پڑ گئے تو اس صورت میں مسلمانوں کے لئے دور کے شہروں کے پہلے کوئی محلے میں مسلمانوں کے لئے دور کے شہروں کے پہلے کوئی محلہ ہوگی کہ محمولاً نا نہ رہے گا اور نہ تمہارے بعد کوئی الیمی پلٹنے کی جگہ ہوگی کہ

بِلَادِهِمَ - لِيُسَ بَعُلَكَ مَرُجِعٌ يَّرُجِعُونَ اللَّهِ - فَابَعَثَ اللَّهِمَ رَجُلًا مُجَرَّبًا وَاحُفِرُ مَعَدُ اللَّهِ - فَابَعَثَ اللَّهِمَ رَجُلًا مُجَرَّبًا وَاحُفِرُ مَعَ لَهُ اَهُلَ الْبَلَاءِ وَالنَّصَحَةِ، فَإِنَّ اَظُهَرَ اللَّهُ فَلَاكَ مَا تُحِبُ، وَإِنْ تَكُنِ اللَّحُرٰى اللَّهُ فَلَاكَ مَا تُحِبُ، وَإِنْ تَكُنِ اللَّهُ حُرَى كُنْتَ رِدْءً لِلنَّاسِ وَمَثَابَةً لِللَّسُلِيمَيْنَ ـ

اس کی طرف پلٹ کرآ سکیس تم ان کی طرف (اپ بجائے)
کوئی تجربہ کارآ دی بھیجوا وراس کے ساتھ اچھی کارکردگی والے اور
خیرخوابی کرنے والے لوگول کو بھیج دو ۔ اگر اللہ نے غلبہ دے دیا تو
تم یہی چاہتے ہواگر دوسری صورت (شکست) ہوگئ تو تم لوگول
کے لئے ایک مدد گار اور مسلمان کے لئے پلٹنے کا مقام ہوگ۔

امیرالموشین کے متعلق میں مجیب روش اختیار کی جاتی ہے کدا کیے طرف تو پہ کہاجا تا ہے کد آپ اُمورسیاست سے بخبر اورطریق جہانبانی سے نا آشامتھ کہ جس سے بیغرض ہوتی ہے کہ بنی اُمیہ کے ہوں اقتدار سے پیدا کی ہوئی شورشوں کو آپ کی کمزوری سیاست کا نتیج قرار دیا جائے اور دوسری طرف خلفائے وقت نے مملکت کے اہم معاملات اور مخفارے محاربات کے سلسلہ میں جو مختلف مواقع برآپ سے مشورے لئے انہیں بڑی اہمیت دے کرا چھالا جاتا ہے جس سے می مقصد نہیں ہوتا کہ آپ کی صحت فکرو نظراصابت رائے اور ندر ل بھیرت کو پیش کیا جائے بلکہ صرف بیغرض ہوتی ہے کہ آپ اور خلفاء میں اتحاد، یگا نگت اور یک جہتی کامظاہرہ کیاجائے تا کہ ادھرتو جہ بی مبذول نہ ہونے پائے کہ آپ کی مرحلہ پران سے متصادم بھی رہے ہیں اور باہم اختلاف و منافشات بھی رونماہوتے رہے ہیں۔ چنانچہ تاریخی تھائق اس کے شاہر ہیں کہ آپ ان کے نظریات سے اختلاف کرتے تھے اور ان کے ہراقدام کودرست وقیح نہ بھے تھے جیسا کہ خطبہ شقشقیہ میں ہردور کے متعلق واشگاف لفظوں میں تبھرہ کرتے ہوئے اپ اختلاف رائے اورغم وغصه کا اظہار فرمایا ہے۔ لیکن اس اختلاف کے معنی پنہیں ہیں کہ اسلامی واجتماعی مفاد کے سلسلہ میں سیجے رہنمائی نہ کی جائے۔ پھرامیرالمونین کی سیرت تواتی بلندھی کہ سی کو پی خیال بھی نہیں ہوسکتا کہ آپ کسی ایسے مشورے سے پہلو تہی کریں گے کہ جس سے مفادِ عامہ وابستہ ہویا کوئی ایسامشورہ دیں گے جس سے مصالح عامہ کو نقصان پنچے۔ای لئے نظریات كاختلاف كى باوجودآپ مەشور كى كى جاتے تھے جس سے آپ كے كردار كى عظمت اور صحت فكر ونظر پر روشى پڑتى ہے اورجس طرح پیغمبرا کرم کی سیرت کامینمایاں جو ہرہے کہ گفار قریش آپ کودعوت نبؤت میں جھٹلانے کے باوجود بہترین امانت دار سجھتے تصاور بھی آپ کی امانت پرشبہ نہ کر سکے بلکہ خالفت کے ہنگاموں میں بھی اپنی امانتیں بے کھیکے آپ کے سپر دکردیتے تھے اور بھی بیروہم نہ کرتے تھے کداُن کی امانتیں خُر دیر دہوجا کیں گی۔ یوں ہی امیر المومنین بھی وثو ق واعمّا د کی اس طح بلند پر سجھتے تھے کہ دوست دوشنمن ان کی اصابت رائے پراعتاد کرتے تھے تو جس طرح پنجبر کے طرزعمل سے ان کے کمال امانتداری کا پیتہ چانا ہے اور اس سے میز تیجی نہیں نکالا جاتا کہ ان میں اور کفار میں ریگا نگت تھی کیونکہ امانت اپنے مقام پر ہے اور کفر واسلام کالکراؤ ا پیخ مقام پرای طرح امیر المومنین خلفا سے اختلاف رکھنے کے باوجودان کی نظروں میں ملکی وقو می مفاد کے محافظ اور اسلام کی فلاح وبهود كے نگران مجھے جاتے تھے، چنانچہ جہال نوعی مفاد كاسوال بيدا ہوتا تھا آپ سے مشورہ ليا جا تا تھااور آپ تخصی اغراض كى سطح سے بلند ہوكرا بنى بالگ رائے كا اظہار فرمادية تھاور حديث نبوى المستشار موتمن مثير امين ہوتا ہے كہ پيش نظر بھى غل وعش گوارانہ کرتے تھے۔ چنانچہ جنگ فلسطین کے موقعہ پر جب حضرت عمرنے اپنی شرکت کے بارے میں اُن سے مشورہ لیا توقطع نظراس سے كمآپ كى رائے ان كے جذبات كے موافق مو، يا مخالفت آپ اسلام كى عزت وبقا كالحاظ كرتے ہوئے انہيں

ا پی جگہ پڑھہرے رہے کامشورہ دیتے ہیں اور محاذ جنگ میں ایسے فیص کو بیجنے کی رائے دیتے ہیں کہ جوآ زمودہ کاراور فنون حرب وضرب میں ماہر ہو۔ کیونکہ نا تجربہ کارآ دمی کے چلے جانے سے فتح وکامرانی کی بجائے شکست و ہزیمت کے آثار آپ کونظر وضرب میں ماہر ہو۔ کیونکہ نا تجربہ کارآ دمی کے چلے جانے سے فیصل کا ظہاران لفظوں میں فر مایا ہے کہ اگر تہمیں میدان حجوز کر پلٹنا پڑے تو بیصرف تمہاری شکست نہ ہوگی بلکہ اس سے مسلمان بددل ہوکر حوصلہ جھوڑ ہیٹیس کے اور میدان جنگ سے چھوڑ کر پلٹنا پڑے تو بیصرف تمہاری شکر کے میدان جھوڑ دینے سے لشکر کے قدم جم نہ کیس کے اور ادھر مرکز کے خال روگر دان ہوکر تتر بتر ہوجا کیں گے کونکہ رئیس لشکر کے میدان چھوڑ دینے سے لشکر کے قدم جم نہ کیس کے اور ادھر مرکز کے خال ہوجانے کی وجہ سے بیتو قع بھی نہ کی جاسکے گی کہ جس سے لڑنے بھڑ نے والوں کی وجہ سے بیتو قع بھی نہ کی جاسکے گی کہ جس سے لڑنے بھڑ نے والوں کی وجہ سے بیتو قع بھی نہ کی جاسکے گی کہ جس سے لڑنے بھڑ نے والوں کی وجہ اس بیتو تع بھی نہ کی جاسکے گی کہ جس سے لڑنے بھڑ نے والوں کی وجہ سے بیتو قع بھی نہ کی جاسکے گی کہ جس سے لڑنے بھڑ ہے والوں کی وجہ سے بیتو قع بھی نہ کی جاسکے گی کہ جس سے لڑنے بھڑ ہے والوں کی وجہ سے بیتو قع بھی نہ کی جاسکے گی کہ عقب سے مزید فوجی کہ کہ آ جائے گی کہ جس سے لڑنے بھڑ ہے والوں کی وجہ سے بیتو قع بھی نہ کی جاسکے گی کہ جس سے لڑنے بھڑ ہے والوں کی وجہ سے بیتو قع بھی نہ کی جاسکے گی کہ جس سے لڑنے بھڑ ہے والوں کی وجہ سے بیتو قع بھی نہ کی جاسکے گی کہ جس سے لڑنے ہوئے کی کہ جس سے لڑنے ہوئے کے دور سے بیتو تو بھی نہ کی جاسکے گی کہ جس سے لڑنے ہوئے کے دور کے دور سے بیتو تو بھی کہ دور سے بیتو تو بھوئے کی کہ جس سے لڑنے کو بھر نے دور سے بیتو تھر بھر سے دور ہوئے کی دور سے بیتو تو بھر بیس کی جاسکے گی کہ جس سے لڑنے کی ہوئے کی کہ جس سے لڑنے کو بیتو کی کہ جس سے لڑنے کی دور سے بیتو تو بھر بیتو ہوئے کی کی جس سے دور ہے کی کہ جس سے لڑنے کے دور سے دور ہوئے کی کہ جس سے لڑنے کی کی جس سے دور ہوئے کی کے دور سے دور ہوئے کی کے دور ہوئے کی کو بیتو کی کے دور ہوئے کی کو بیتو کی کے دور ہوئے کی کے دور ہوئے کی کے دور ہوئے کی کے دور ہوئے کے دور ہوئے کی کے دور ہوئے کی کو بیتو کی کے دور ہوئے کی کے دور ہوئے کی کے دور ہوئے کی کو بیتو کی کے دور ہوئے کی کے دور ہوئے کی کر کے دور ہوئے

سیہ وہ مشورہ جسے باہمی روابط پر دلیل بنا کر پیش کیا جاتا ہے حالانکہ بیمشورہ صرف اسلام کی سربلندی اوراُس کی عزت وبقا کے پیش نظر تھا جو آپ کو ہرمفاوے زیادہ عزیر بھی اور کسی شخص خاص کی جان عزیز نہھی کہ جس کی بناء پراسے جنگ میں شرکت سے روکا ہو۔

### خطبہ ۱۳۳

وَمِنَ كَلَامٍ لَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: وَقَلُ وَقَعَتُ مُشَاجَرَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عُثْمَانَ فَقَالَ المُغِيْرَةُ ابْنُ الْآخُنَسِ لِعُثْمَانَ اَنَا المُفِيْكَ هُ فَقَالَ امِيْرُ المُؤْمِنِيْنَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِلمُغِيْرَةِ-

يَابُنَ اللَّعِيْنِ الْآبَتْرِ، وَالشَّجَرَةِ الَّتِي لَا اَصْلَ لَهَا وَلَا فَرْعَ، اَنَ ٥ تَ تَكْفِينِي ؟ وَالله مَا اَعَزَّالله مَنْ اَنْتَ نَاصِرُ لا وَلا قَامَ مَنْ اَنْتَ نَاصِرُ لا وَلا قَامَ مَنْ اَنْتَ مُنْهِضُهُ اخْرُجُ عَنَّا اَبْعَدَالله لَهُ نَوَاكَ، ثُمَّ اَبُلِغُ جُهُلَكَ فَلَا آبُقَى الله عَلَيْكَ إِنْ اَبْقَيْتَ -

آپ میں اور عثمان ابن عفان میں کچھ بحث ہوئی تو مغیرہ ابن اختس نے عثمان سے کہا میں ان سے تمہاری طرف سے نیٹ لیتنا ہوں ، جس پر آپ نے مغیرہ سے کہا۔

ہوں، بس پراپ کے عیرہ سے ہا۔

اے لئے باولالحین کے بیٹے اورایے درخت کے پھل جس
کی نہ کوئی جڑ ہے نہ شاخ تو بھلا مجھ سے کیا نیٹے گا خدا کی قشم
جس کا تجھالیا مدوگار ہو، اللّٰداُ سے غلبہ وسرفرازی نہیں دیتا اور
جس کا تجھالیا ابھار نے والا ہو(وہ اپنے پیروں پر) کھڑ انہیں
ہوسکتا۔ ہم سے دور ہوخدا تیری منزل کو دور ہی رکھے اور اس
کے بعد جو بن پڑے کرنا اور اگر کچھ بھی مجھ پرترس کھائے تو خدا
تجھ پررحم نہ کر ہے۔

مغیرہ ابن اختس عثمان کے خیرخواہوں میں سے تھا۔ اس کا بھائی ابوالحکم ابن اختس اُحدیث امیر الموشین کے ہاتھ سے مارا گیا تھا جس کی وجہ سے پید حضرت کی طرف سے دل میں کینہ وعنا در کھتا تھا۔ اس کا باپ اُن لوگوں میں سے تھا جو فتح مکہ کے موقعہ پر بظاہر ایمان لے آئے گردلوں میں کفرونفاق لئے ہوئے تھے، اس لئے بعین فر ما یا اور ابتراس لئے کہاہے کہ جس کی مغیرہ الیما اولا دہو موہ بے اولا دہی سمجھے جانے کے لائق ہے۔

وَمِنَ كُلُام لَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: لَمْ تَكُنُّ بَيْعَتُكُمُ إِيَّايَ فَلْتَتَةً وَّلَيْسَ آمَرِي وَأَمُرُكُمْ وَاحِدًا ، إِنِّي أُرِيدُكُكُمْ لِلَّهِ وَأَنْتُمْ تُرِينُ وُنَنِي لِآنَفُسِكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ أَعِينُوْنِي عَلْى أَنْفُسِكُمْ وَأَيْمُ اللهِ لُّ نُصِفَنَّ الْمَظْلُومَ مِنْ ظَالِيهِ وَلاَ قُودَنَّ الظَّالِمَ بِخُزَامَتِهِ، حَتَّى أُوردَهُ مَنْهَلَ الُحَقِّ وَإِنَّ كَانَ كَارِهًا ـ

تم نے میری بیعت اچا تک اور بے سویے سمجھے نہیں کی تھی اور نہ

وَمِنْ كَلَامٍ لَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي مَعْنَى طَلْحَةَ وَالزُّبَيْرِ:

شہے ہیں۔(اب تو) حقیقت حال کھل کرسامنے آجک ہے اور

نے میرے اور اپنے درمیان انصاف برتا۔ وہ مجھے سے اس حق کا مطالبہ کرتے ہیں جے خود ہی انہوں نے چھوڑ دیااوراس خون کا عوض حاہتے ہیں جے انہوں نے خود بہایا ہے۔ اب اگر اس میں میں ان کاشریک تھاتو پھراس میں ان کا بھی تو حصہ نکاتا ہے اور اگر وہی اس کے مرتکب ہوئے ہیں میں نہیں تو پھر اس کا مطالبه صرف انہی سے ہونا جا ہے اور ان کے عدل وانصاف کا پہلاقدم بیہونا جاہئے کہ وہ اپنے خلاف تھم لگا ئیں اور میرے ساتھ میری بصیرت کی جلوہ گری ہے، نہ میں نے خود (جان بوجھ كر) بھى اپنے كو دھوكا ديا اور نه مجھے واقعی بھى دھوكا ہوا اور بلاشبہہ یمی وہ باغی گروہ ہےجس میں ایک ہمارا سگا (زبیر )اور ایک بچھوکا ڈنگ (تمیرا) ہے اور حق پرسیاہ پردے ڈالنے والے

باطل اپنی بنیادوں سے ال چکا ہے اور شر انگیزی ہے اس کی

خدا کی تشم!انہوں نے مجھ پر کوئی سچاالزام نہیں لگایا اور نہ انہوں

میرا اور تمہارا معاملہ یکسال ہے میں تہمیں اللہ کے لئے جا بتا ہوں اورتم مجھے اپنے تخصی فوائد کے لئے چاہتے ہو۔ اے لوگو! ا پن نفسانی خواہشوں کے مقابلہ میں میری اعانت کرو۔خداکی سم میں مظلوم کا اس کے ظالم سے بدلہاوں گا اور ظالم کی ناک میں نلیل ڈال کر اُسے سرچشمہ حق تک تھینج کر لے جاؤں گا اگر چِدا سے بینا گوار کیوں ندگز رے۔

خطے ۱۳۵

طلحه وزبير كے متعلق ارشادفر مايا

وَاللَّهِ مَا أَنْكُرُوا عَلَىَّ مُنْكَرًا - وَّلا جَعَلُوا بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ نَصَفًا، وَإِنَّهُمْ لَيَطْلُبُونَ حَقًّاهُمْ تَرَكُولُا، وَدَمَّاهُمْ سَفَكُولُا، فَإِنَّ كُنْتُ شَرِيْكَهُمْ فِيْهِ فَانَّ لَهُمْ نَصِيبَهُمُ مِنْهُ ، وَإِنْ كَانُوا وُلُولًا دُونِي فَمَا الطَّلِبَةُ إِلَّا قِبَلَهُمْ وَإِنَّ أَوَّلَ عَلَلِهِمْ لَلَّحُكُمُ عَلَّے أَنْفُسِهِمُ إِنَّ مَعِيَ لَبَصِيْرَتِي مَا لَبُسْتُ وَلَا لَبِّسَ عَلَىَّ وَإِنَّهَا لَلْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ فِيهَا الْحَمَا وَالْحُمَةُ وَالشُّبْهَةُ الْمُغْلِفَةُ، وَإِنَّ الْأَمُرَ لَوَاضَحَّ- وَقَلُ زَاحَ البَّاطِلُ عَنَّ

وَرَدَّالُعَافِيَةَ-

وَمِنُ خُطَّبَةٍ لَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ (يُومِي فِيهَا إلى ذِكْرِ الْمُلَاحِمِ) يُعْطِفُ الْهَواي عَلَى الْهُلاي إِذَا عَطَفُوا الْهُلَاي عَلَى الْهَواي وَيَعْطِفُ الرَّأْيَ عَلَى الْقُرُانِ إِذَا عَطَفُوا الْقُرُانَ عَلَى الرَّأي-(مِنْهَا) حَتَّى تَقُوْمَ الْحُرْبُ بِكُمْ عَلَى سَاقٍ بَادِيًا نُواجِكُهَا، مَمْلُوءَ لاَ أَخُلَافُهَا۔ أَلاً وَفِي غَلِ وَسَيَأْتِي غَلْ بِمَا لَا تَعْرِفُونَ

نْصَابِه، وَانْقَطَعَ لِسَانُهُ عَنْ شَغَبِهِ وَأَيْمُ

اللهِ لأَفْرِطَنَّ لَهُمْ حَوْضًا أَنَا مَاتِحُهُ لَا

يُصَالِرُونَ عَنْهُ بِرِي، وَلا يَعْبُونَ بَعْلَا

(مِنْهُ) فَأَقْبَلْتُمْ إِلَيَّ إِقْبَالَ الْعُودِ الْمَطَافِيلِ

عَلْمِ أُولَادِهَا تَقُولُونَ ٱلْبَيْعَةَ ٱلْبَيْعَةَ

قَبَضْتُ كَفِّى فَبَسَطْتُهُوْهَا، وَنَازَ عُتُكُمْ

يَدِي فَجَذَبُتُهُوهَا اللَّهُمَّ انَّهُمَا قَطَعَانِي وَ

ظَلَمَانِي، وَنَكَثَا بَيْعَتِي وَالبَّا النَّاسَ

عَلَيُّ، فَاحُلُلُ مَا عَقَلَا وَلَا تُحُكِمُ لَهُمَا

مَا آبُرَمَا وَأرهِمَا الْمَسَائَةَ فِيما آمَّلا

وَعَبِلًا، وَلَقَالِ اسْتَثَبُّتُهُ مَا قَبُلَ الْقِتَال

وَاسْتَأْنَيْتُ بِهِمَا آمَامَالُو قَاعِد فَغَمَطَا النِّعُمَةَ

زبان بند ہو چکی ہے۔خدا کی قسم! میں ان کے لئے ایسا حض چھلكاؤں گاجس كا پائى نكالنے والاميں ہوں كہ جس سے سراب ہوکر بلٹناان کے امکان میں نہ ہوگا اور نہاس کے بعد کوئی گڑھا کھود کر یانی لی سکیں گے۔

ای خطبہ کا ایک بُور کیہ ہے۔تم اس طرح (شوق ورغبت ہے) بیعت بیعت یکارتے ہوئے میری طرف پڑے جس طرح ننی بیاہی ہوئی بچوں والی اونٹنیاں اینے بچوں کی طرف۔ میں نے یے ہاتھوں کو اپنی طرف سمیٹا تو تم نے انہیں اپنی جانب پھیلایا۔ میں نے اینے ہاتھوں کوتم سے چھینا جاہا مکرتم نے انہیں تھینجا۔ خدایا ان دونوں نے میرے حقوق کونظر انداز کیا ہے اور مجھے برطکم ڈھایا ہے اور میری بیعت کوتوڑ دیا ہے اور میرےخلاف لوگوں کوا کسایا ہے، لہذا تو جوانہوں نے گرییں لگائی ہیں آنہیں کھول دےاور جوانہوں نے بٹاہےاہے مضبوط نه ہونے دے اور انہیں ان کی امیدوں اور کرتو تول کا بُرا نتیجہ وکھا۔ میں نے جنگ کے چھڑنے سے پیلے آئہیں باز رکھنا جایا اورلڑائی ہے قبل انہیں ڈھیل دیتا رہا۔ لیکن انہول نے اس نعمت کی قدرنه کی اور عافیت کوُهکرا دیا۔

اس میں آنے والے فتنوں اور ہنگاموں کی طرف اشارہ

وہ خواہشوں کو ہدایت کی طرف موڑے گا۔ جبکہ أو لول نے ہدایت کوخواہشوں کی طرف موڑ دیا ہونًا اور ان کی رایوں کو فرآن کیطرف بھیرے گا جبکہ انہوں نے قرآن کو (تو ژمروڑ كر) قياس ورائے كے دھير پرلگاليا ہوگا۔

اس خطبكاايك بُوري يا الله واى فق س يبله ) يهال تك نوبت پہنچے گی کہ جنگ اپنے بیروں پر کھڑی ہوجائے گی۔ دانت نکالے ہوئے اور تھن مجرے ہوئے جن کا دودھ شیریں و

پرایسایے ظلم ڈھائے کہ جن کے رونگٹے کھڑے ہوجاتے ہیں۔

شوریٰ کے موقع پر فرمایا

مجھے سے پہلے بیلغ حق صلدرهم اور جود وکرم کی طرف کسی نے بھی تیزی ہے قدم نہیں بڑھایا، البذائم میرے قول کوسنو، اور میری باتوں کو یا درکھو کہتم جلدی ہی دیکھ لو گے کہ اس دن کے بعد سے خلافت کے لئے تکواریں سونت کی جائیں گی اور عہد و بان و رکررکد دیے جائیں گے۔

یہاں تک کہ کچھلوگ گمراہ لوگوں کے پیشوا بن کے کھڑے ہوں گے اور پچھ جاہلوں کے پیرو کار ہوجا نیں گے۔

وَمِنُ كَلَامِ لَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي وَقُتِ الشَّوْرٰي-لَمْ يُسْرِعُ أَحَلَّ قَبْلِي إلى دَعُولًا حِقٍّ وَّصِلَةِ رَحِمٍ وَعَائِلَةِ كَرَمٍ فَاسْمَعُوا قَوْلِي وَعُوا مَنْطِقِي - عَسْي أَن تَرُوا هٰ لَا الْاَمْرَ مِنْ مِعُدِهٰ لَا الْيَوْمِ تُنتَظى فِيهِ السُّيُّوفِ وَتُحَانُ فِيهِ الْعَهُودُ حَتَّى يَكُونَ بَعُضُكُمُ أَئِئَةُ الْإَهْلِ الضَّلَالَةِ وَشِيعَةً لَّاهُلِ الْجَهَالَةِ-

وَمِنْ كَلَامِ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: فِي النَّهِي عَنَّ عَيْبِ النَّاسِ: وَإِنَّمَا يَسَغِى لِا هُلِ الْعِصْمَةِ وَالْمَصْنُوعِ اِلْيُهِمْ فِي السَّلَامَةِ أَنَّ يُرَحَبُوا اهْلَ اللُّنُونِ وَالْمَعُصِيّةِ وَيَكُونَ الشَّكُرُ هُو النَّعَالِبَ عَلَيْهُمُ وَالْحَاجِرَ لَهُمْ عَنَّهُمُ فَكَيْفَ بِالْعَائِبِ الَّذِي عَابَ أَحًّا وَعَيَّرَاهُ بِيلُوالا أَمَاذَكُر مَوْضِعَ سَتْرِ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ ذُنُوبِهِ مِنَّا هُوَ أَعْظَمُ مِنَ اللَّانَبِ الَّذِي عَابَهُ بِهِ وَكَيْفَ يَكُمُّهُ بِلَانْبٍ قَلْارَكِبَ مِثْلُهُ فَإِنَّ لَّمُ يَكُنَّ رَكِبَ ذَٰلِكَ اللَّانَبَ

اس میں لوگوں کو دوسروں کے عیب بیان کرنے سے جن لوگوں کا دامن خطاؤں ہے یا ک صاف ہے اور بفضل الٰہی كنابول مع محفوظ بين أنبين حابي كدوه كنابرگارول اور خطا کاروں بررحم کریں اور اس چیز کا شکر ہی ( کہ اللہ نے انہیں ، گناہوں سے بچائے رکھاہے)ان پر غالب اور دوسرول کے عیب اچھالنے سے مانع رہے۔ چہ جائیکہ وعیب لگانے والااپنے کسی بھائی کی پیٹھ چھھے برائی کرے اور اس کے عیب بیان رے طعن و تشنیع کرے بیآ خرخدا کی اس پردہ پوشی کو کیول نہیں ماد کرتا جواُس نے خوداس کے ایسے گناہوں پر کی ہے جو اس گناہ سے بھی جس کی وہ غیبت کررہا ہے بڑے تھے اور کیوں کرکسی ایسے گناہ کی بناپراُس کی برائی کرتا ہے جبکہ خود بھی ويسيبي كناه كامرتكب موجكاب اورا كربعينه ويبا كناه نهيل بهى

خوش گوارمعلوم ہوگالیکن اس کا انجام نکخ و نا گوار ہوگا۔ ہاں کل 🕆 يَـأُخُلُالُوَالِي مِنْ غَيُرهَا عُبَّالَهَا عَلَے اور بیکل بہت نزدیک ہے کہ ایسی چیزوں کو لے کر آ جائے۔ مَسَاوِي أَعْمَالِهَا - وَتُخْرِجُ لَهُ الْأَرْضُ جنهيں ابھی تک تم نہيں بيجانتے حاکم ووالی جواس جماعت میں أَفَالِيُكَكَبِهِهَا وَتُلقِي ٓ إِلَيْهِ سِلَّمًا ہے نہیں ہوگا تمام حکمرانوں ہے ان کی بدکر دار بول کی وجہ ہے مَّقَالِيُكَهَا فَيُرِيكُمُ كَيْفَ عَلَالُ مواخذہ کرے گااور زمین اس کے سامنے اپنے نزانے انڈیل السِّيرَ لِآوَيُحْمِي مَيِّتَ الْكِتَابِ وَالسُّنَةِ وے گی اور اپنی تنجیاں بسہولت اس کے آگے ڈال دے گی، (مِنْهَا) كَأَيِّى بِهِ قُلُ نَعَقَ بِالشَّامِ چنانچہ وہ تمہیں دکھائے گا کہ تق وعدالت کی روش کیا ہوتی ہے اوروہ دم تو ڈیکنے والی کتاب وسنت کو پھر سے زندہ کردے گا۔ وَفَحَصَ بِرَايَاتِهِ فِي ضَوَاحِي كُوْفَانَ ای خطبہ کاایک مجو کیہ ہے گویا پیمنظر میں اپنی آ نکھوں ہے دیکھ رہا فَعَطَفَ عَلَيْهَا عَطَفَ الضُّرُوسَ وَفَرَشَ ہوں کہو<sup>5</sup> (داعی باطل) شام میں کھڑ اہواللکارر ہاہےاورکوفہ کی الْآرْضَ بِالرُّؤُسِ- قَلْفَغَرَتُ فَاغِرَتُهُ، طراف میں این حجنڈے لہرا رہا ہے۔ اور کاٹ کھانے والی وَثَقُلَتُ فِي الْآرُضِ وَطُأَتُهُ بَعِيُلَ اونٹنی کی طرح اس پر (حملہ کے لئے) جھکا ہوا ہے اور اُس نے الْجَوْلَةِ عَظِيْمَ الصَّوْلَةِ وَاللهِ لَيُشَرِّدِنَّكُمُ زمین برسروں کا فرش بچھادیا ہے اُس کا منہ (پھاڑ کھانے کے فِي أَطُرَافِ الْآرْضِ حَتْى لَا يَبْقى لئے) کھل چکا ہے اور زمین میں اُس کی یامالیاں بہت سخت مِنْكُمُ إِلاَّ قَلِيلٌ كَالْكُحُل فِي الْعَيْن ہوچل ہیں وہ دور دورتک بڑھ جانے والا اور بڑے شد ومدے ممله كرنے والا ہے۔ بخدادہ مهيں اطراف زمين ميں بكھيردے فَلَاتَزَا لُوْنَ كَلَالِكَ حَتَّى تَوْوُبَ إِلَى گایہاں تک کہتم میں سے پھھوڑے ہی بجیس کے جیسے آ تکھ میں الْعَرَبِ عَوَازِبُ أَحْلَامِهَا فَالْزَمُوا السُّنَنَ سرمةتم ای سراسیمکی کے عالم میں رہو گے یہاں تک کہ عربوں کی الْقَائِمَةَ وَالْأَثَارَ الْبَيِّنَةَ وَالْعَهُ لَا الْقَرِيْبِ عقلیں پھراینے ٹھکانے پرآ جا ئیںتم مضبوط طریقوں، روثن الَّذِي عَلَيْهِ بَاقِي النُّبُوَّةِ - وَاعْلَمُوا أَنَّ نشانیوں اور اسی قریب کے عہد پر جے رہو کہ جس میں نبوت کے الشَّيْطَ انَ إِنْسَا يُسَنِّى لَكُمْ طُرُقَةُ يائيدارآ ثارين اورتمهين معلوم ہونا جائے كه شيطان اين قدم بقدم چلانے کے لئے راہیں آسان کرتار ہتاہے۔

امیرالمونین کی میپیشین گوئی حضرت جمت کے ظہور کے سلسلہ میں ہے۔

لِتُتبِعُو اعْقِبُهُ-

یے عبدالملک ابن مروان کی طرف اشارہ ہے کہ جومروان کے بعدشام میں برسر افتدار آیا اور پھرمصعب کے مقابلہ میں مختار ابن ابی عبیدہ کے مارے جانے پر بیاییے پر جم اہرا تا ہوا عراق کی طرف بڑھا اور اطراف کوفہ میں ویر چاٹلیق ئے نز دیک مقام ممکن پر مصعب کی فوجوں سے نبرو آ زما ہوا۔ اور اُسے شکست وینے کے بعد فتح مندانہ کوفید میں داخل ہوا، اور وہاں کے باشندول سے بیعت لی اور پھر حجاج ابن بوسف تفقی کوعبداللہ ابن زبیر ہے لڑنے کے لئے مکدروانہ کیا چنانچیاس نے مکہ کامحاصرہ کرکے خانہ کعبہ پرسنگ باری کی اور ہزاروں ہے گنا ہوں کا خون پانی کی طرح بہایا۔ ابن زبیر کونٹل کرے اُس کی لاش کوسولی پر لئکا دیا اورخلش خدا

بِعَينه فَقَلُ عَصَى اللّهَ فِيمًا سِوَالُا مِمَّا هُوَ اللّهَ فِيمًا سِوَالُا مِمَّا هُوَ الْعُظُمُ مِنْهُ وَإِيْمُ اللّهِ لَئِنُ لَّمُ يَكُنَ عَصَالُا فِي الْصَّغَيرِ لَجُرْاتُهُ فِي الصَّغَيرِ لَجُرْاتُهُ عَلَى عَيْبِ النَّاسِ اَكْبَرُ -

يَا عَبْكَالله! لَا تَعْجَلُ فِي عَيْبِ اَحَدِا بِكَنْبِهِ فَلَعَلَّهُ مَغْفُورٌ لَهُ وَلَا تَامَنَ عَلَى نَفْسِكَ صَغِيْرَ مَعْصِيةٍ فَلَعَلَّكَ مُعَلَّبٌ عَلَيْهِ فَلَيكُفُكُ مِنْ عَلِمَ مِنْكُمْ عَيْبِ غَيْرِهِ لِمَا يَعْلَمُ مِنْ غَيْبِ نَفْسِهِ وَلْيَكُنِ الشُّكُرُ شَاغِلًا لَهُ عَلى مُعَافَاتِهِ مِنَّا البَّلِيَ بِه غَيْرُ لا-

لاُ مِمَّا هُو کیاتوالیے گناہ کے ہیں کہ جواس سے بھی بڑھ چڑھ کرتھ۔خدا نَ عَصَالاً کی قسم اگر اُس نے گناہ کبیرہ نہیں بھی کیا تھا اور صرف صغیرہ کا اَجُرِ اَتُهُ مرتکب ہوا تھا تب بھی اس کا لوگوں کے عیوب بیان کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔

اے فداکے بندے جھٹ ہے کسی پر گناہ کاعیب ندلگا، شایداللہ
نے وہ بخش دیا ہے اور اپنے کسی جیموٹے (سے جیموٹے) گناہ
کے لئے بھی اطمینان نہ کرنا شاید کہ اس پر تجھے عذاب ہو۔ لہذا
تم میں سے جو مخص بھی کسی دوسرے کے عیوب جانتا ہوا سے ان
کے اظہار سے باز رہنا چاہئے اس علم کی وجہ سے جو خود اسے
اپنے گناہوں کے متعلق ہے اور اس امر کاشکر کہ اللہ نے اسے
ان چیز وں سے محفوظ رکھا ہے کہ جن میں دوسرے جتلا ہیں کی
اور طرف اُسے متوجہ نہ ہونے دے۔

فرمایا کہ غیبت سے ہے کہ تم اپنے کسی بھائی کے متعلق کوئی الیمی بات کہو جو اُس کے لئے ناگواری کا باعث ہو۔ کہنے والے نے کہا کہ اگر میں وہی بات کہوں جو واقعا اُس میں پائی جاتی ہو؟ آپ نے فرمایا کہ اگر ہو جب ہی تو وہ غیبت ہے اور اگر نہ ہوتو تم نے اُس پر افتر ابا ندھا ہے۔

غیبت میں مبتلا ہونے کے بہت سے وجوہ واسباب ہیں جن کی وجہ سے انسان کہیں دانستہ اور کہیں نا دانستہ اس کا مرتکب ہوتا ہے۔امام غزائی نے احیاءالعلوم میں ان وجوہ واسباب کانفسیلی تذکرہ کیا ہے۔ان میں چندنمایاں اسباب بیر ہیں۔

(۱) کسی کی ہنمی اڑانے اور أے بست وسبک و کھانے کے لئے۔

احاك بما يكره قيل ارايت ان كان في

احمى ما اقول قال ان كان فيه ماتقول

اغتبته و ان لم يكن فيه فقل بهته-

- (۲) لوگوں کو ہنسانے اوراپنی زندہ دلی وخوش طبعی کا مظاہرہ کرنے کے لئے۔
- (٣) غيظ وغضب كے تقاضول سے متاثر ہوكرا بيندل كى بعثر اس نكالنے كے لئے۔
  - (۴) کسی کی شفیص سے اپنا تفوق جتلانے کے لئے۔
- (۵) اپنی بے نتلقی اور برائت ظاہر کرنے کے لئے کہ بیات مجھے سرز ذہیں ہوئی بلکہ فلال سے سرز دہوئی ہے۔
  - (۲) کسی بزم میں بیٹے کرہم رنگ جماعت ہونے کے لئے تاکداس سے اجنبیت ندبرتی جائے۔
- (۷) کسی ایسے خص کی بات کو بے وقعت بنانے کے لئے کہ جس کے متعلق بیاندیشہ ہو کہ وہ اس کے سی عیب کے بے نقاب کر دے گا۔
  - (۸) اپنگسی ہم پیشہر قیب کی سر دبازاری کے لئے۔
  - (۹) کی رکیس کی بارگاہ میں تقرب حاصل کرنے کے لئے۔
  - (١٠) اظہاررنج وتاسف کے لئے بیکہنا کہ مجھے افسوس ہے کہ فلال شریف زادہ فلال بُری بات میں جتلا ہوگیا ہے۔
    - (۱۱) اظہار تعب کے لئے مثلاً اس طرح کہنا کہ مجھے حمرت ہے کہ فلا شخص اور بیکام کرے۔
      - (۱۲) کسی امرفتیج برغم وغصه کااظهار کرنے کے لئے اس کے مرتکب کا نام لے دینا۔ البتہ چندصور توں میں عیب گیری وکتہ چینی غیبت میں شارنہیں۔
    - (۱) مظلوم اگردادری کے لئے ظالم کا گلہ کرے توغیب نہیں ہے۔جبیبا کہ خداد ندعالم کارشاد ہے۔
- لَا يُحِبُّ اللّٰهُ الْجَهْرَ بِالسُّوْءَ مِنَ الْقَوْلِ إِلاً الله براكي كے لئے اچھالنے كو پندنہيں كرتا مُروه كه جس پر مَنْ ظُلِمَ ﴿
  - (۲) مشورہ دینے کے موقعہ پرکسی کا کوئی عیب بیان کرناغیبت نہیں ہے۔ کیونکہ مشورہ میں غل وغش جائز نہیں ہے۔

شرت: ـ

عیب جوئی وخوردہ گیری کا مشغلہ اتناعام اور ہمہ گیر ہو چکا ہے کہ اس کی برائی کا احساس تک جاتارہا ہے اور اب تو نہ خواص کی زبانیں بند ہیں نہ عوام کی ، نہ منبر کی رفعت اس سے مانع ہے نہ محراب کی تقدیس۔ بلکہ جہاں چند ہم خیال جمع ہوں گے موضوع تخن اور دلجیپ مشغلہ بہی ہوگا کہ اپنے فریق مخالف کے عیوب رنگ آمیزیوں سے بیان کئے جائیں اور کان دھر کر ذوق ہاعت کا مظاہرہ کیا جائے ۔ حالانکہ غیبت کرنے والے کا دامن اُن آلودگیوں سے خود آلودہ ہوتا ہے جن کا اظہار وہ دوسروں کے لئے کرتا ہے۔ گر وہ اپنے لئے یہ گوار آنہیں کرتا کہ اس کے عیوب آشکار اہوں تو پھر اسے دوسروں کے جذبات کا بھی پاس ولحاظ کرتے ہوئے اُن کی عیب گیری ودل آزادی سے احتراز کرتا چاہئے اور آنچے برائے خوذی پہندی برائے دیگر ال میسند پڑھل پیرا ہونا چاہئے۔

فیبت کی تعریف یہ ہے کہ اپنے کسی برادرمومن کے عیب کو بغرض تنقیص اس طرح بے نقاب کرنا کہ اس کے لئے دل آزادی کا باعث ہوچاہے بیان ہو فاط اور باعث ہوچاہے بیان کو بجھتے ہیں جو فلط اور خلاف ور تعین ہوتی اور جود یکھا اور سناہوا اُسے جول کا تول بیان کردینا ان کے نزدیک فیبت نہیں ہوتی اور وہ یہ کہد یا کرتے ہیں کہ ہم فیبت نہیں کرتے بلکہ جودیکھا یا سنا ہے اسے سیح سیح بیان کردیا ہے حالا نکہ فیبت ای سیح کہنے کا نام ہے اور اگر جھوٹ ہوتو وہ افتر اء و بہتان ہے۔ چنا نچے پنج ہم اگرم سے مروی ہے کہ۔

انّه قال هل تلاون ماالغیبة آپ نے فرمایا کمتہیں معلوم ہے کہ غیبت کیا ہے لوگوں قال داللہ و رسول بہتر جانتا ہے۔ آپ نے قال دکر ک

سو سو بيو

يو سوسو .

- (٣) اگراستفتاء کےسلسلہ میں کسی خاص شخص کومتعین کئے بغیر مسئلہ کل نہ ہوتا ہوتو علی قدر الضرورۃ اُس کاعیب بیان کردینا غیبت نہ
  - (۴) کسی مسلمان کو ضررے بچانے کے لئے کسی خائن وبددیانت کی بددیانتی ہے آگاہ کر دینا غیبت نہ ہوگا۔
    - (۵) کی ایٹے تض کے سامنے کی کی برائی کرنا کہ جوائے برائی ہے روک سکتا ہوفیہت نہیں ہے۔
      - (٢) روایت کے سلسلہ میں رواۃ پر نقد وتھرہ غیبت میں داخل نہیں ہے۔
- (4) اگر کوئی شخص اپنے کسی عیب ہی سے متعارف ہوتو اسے پہنوانے کے لئے اُس کا ذکر کرنا غیبت نہ ہوگا جیسے بہرا، گوزگا، گنجا للَّزْ
  - (٨) بغرض علاج طبيب كے سامنے مريض كے كسى عيب كوبيان كرنا فيبت نہيں ہے۔
    - (٩) اگرکونی غلط نسبت کامدی ہوتو اس کے نسب کی تر دید کرنا غیبت نہ ہوگا۔
- (۱۰) اگر کسی کی جان و مال یاعزت کا بچاؤای صورت میں ہوسکتا ہو کہ اُسے کسی عیب سے روشناس کیا جائے تو بیجی غیبت نہیں ہے۔
- (۱۱) اگر دو شخص آپس میں کسی الی برائی کا ذکر کریں کہ جوانہیں پہلے ہے معلوم ہوتو بیا گر چہ غیبت نہیں ہے تا ہم زبان کو بچانا ہی بہتر ب مكن بكران ميس سالك بعول چامو
- (١٢) جوعلانينت وفجوركرتا هو،أس كى برائي كرناغيبت بين جيها كدروايت مين دارد مواي من القبي جِلبَابَ الْحَيَا فَلَاغِيْبَةَ لَفُ جوحياء كى جادراً تاردُ الے أس كى غيبت، غيبت نہيں۔

ومِن كلام له عليه السلام أَيُّهَا النَّاسُ ، مَنْ عَرَفَ مِنْ آخِيهِ وَثِيلَقَةَ دِيْنِ وْسَكَادَطُرِيْقِ فَلَا يَسْمَعَنَّ فِيْهِ أَقَاوِيلَ الرِّجَالِ- أَمَا إِنَّهُ قَلُ يَرْمِي الرَّامِي وَتُغَطِئُ السِّهَامُ وَيَحِيلُ الْكَلَامُ وَبَاطِلُ ذَٰلِكَ يَبُورُ وَاللَّهُ سَبِيعٌ وْشَهِيلْد امَا إِنَّهُ لَيْسَ بِيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ الله أَرْبَعُ أَصَابِعَ (فَسُئِلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ مَعْنى قَوْلِه

ا بالوگول! اگر تههیں اینے کسی بھائی کی دینداری کی پختگی اورطورطریقوں کی درنتگی کاعلم ہوتو پھراُ س کے بارے میں ا افواہی باتوں پر کان نہ دھرو۔ دیکھو! بھی تیر چلانے والا تیر چلاتا ہے اور اتفاق سے تیرخطا کرجاتا ہے اور بات ذرامیں اِدهر سے اُدهر ہوجاتی ہے اور جو غلط بات ہوگی وہ خود ہی نیست و نابود ہوجائے گی۔اللہ ہرچیز کا سننے والا اور ہر شے کی خبر رکھنے والا ہے۔معلوم ہونا چاہئے کہ کچ اور جھوٹ میں صرف چارانگلیوں کا فاصلہ ہے۔ جب آپ سے اس کا مطلب بوچھا گیا تو آپ نے اپنی انگلیوں کو اکٹھا کر کے

وَلَيْسَ لِوَاضِعِ الْمَعُرُونِ فِي غَيْرِ حَقِّهِ وَعِنْكَ غَيْرِ أَهْلِهِ مِنَ الْحَظِّ فِيما آتَى إلاَّ مُحْمَدُهُ اللِّئَامِ، وَتُنَاَّءُ الْآشُرَارِ، وَمَقَالَةُ الْجُهَّالِ مَادَامَ مُنْعِبًا عَلَيْهِمْ مَا أَجُوادَ يَكَلُا وَهُوَ عَنَّ ذَاتِ اللهِ بَخِيلٌ! فَنَنَّ أَتَالُا اللُّهُ مَالاً فَلُيصِلْ بِهِ الْقَرَابَةَ وَلُيُحسِنُ مِنَّهُ الضِّيَافَةَ وَلَّيَفُكْ بِهِ الْأَسِيْرُ وَالْعَانِي وَالْيُعْطِ مِنْهُ الْفَقِيْرَ وَالْغَارِمَ وَالْيَصِبِرُنَفُسَهُ عَلَى الْحُقُوقِ وَالنَّوَآئِبِ ابتَغَاءَ الثَّوَابِ فَإِنَّ فَوْزًا بِهٰذِهِ الْحِصَالِ شَرَفُ مَكَارِمِ اللَّانْيَا وَدَرَكُ فَضَائِلِ

الأُخِرَةِ إِنَّ شَاءَ اللَّهُ

فِي الْإِسْتِسْقَاءِ:

وَمِنْ خُطْبَةٍ لَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ:

هَٰذَاد فَجَمَعَ أَصَابِعَهُ وَوضَعَهَا بَيْنَ أُذُنه

وَعَينِهِ ثُمَّ قَالَ) ٱلْبَاطِلُ أَنْ تَقُولُ سَيِعْتُ،

وَمِنْ كُلَامِ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ

وَالْحَقُّ أَنَّ تَقُولُ رَأْيُتُ-

اینے کان اور آئکھ کے درمیان رکھا اور فرمایا جھوٹ وہ ہے جےتم کہوکہ میں نے سااور پچے وہ ہے جےتم کہومیں

جو خص غیر مستحق کے ساتھ کسنِ سلوک برتا ہے اور نااہلوں كے ساتھ احسان كرتا ہے أس كے بلي يبى پڑتا ہے كہ كينے اورشریرائس کی مدح وثنا کرنے لگتے ہیں اور جب تک وہ دیتا ولاتارہے جامل کہتے رہتے ہیں کہ اس کا ہاتھ کتنا کی ہے۔ حالا نکیداللہ کے معاملہ میں وہ بحل کرتا ہے۔ جا ہے تو بیر کہ اللہ نے جے مال دیا ہے وہ اس سے عزیزوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ خوش اسلوبی سے مہمان نوازی کرے۔ قیدیوں اور خشہ حال اسپروں کو آزاد کرائے محتاجوں اور قرض داروں کو دے اور ثواب کی خواہش میں حقوق کی ادا نیگی اورمختف زحمتول کوایے نفس پر داشت کرے۔اس لئے کہ ان خصائل و عادات سے آ راستہ ہونا ونیا کی بزر گیوں سے شرفیاب ہونا اور آخرت کی تضیلتوں کو پالینا ہے،انشاءاللہ۔

طلب بارال كسلسله مين ويجوريزمين جومهين الحائ ہوئے ہے اور بیآ سان جوتم پرسابی سشرہ، دونو ل تمہارے بروردگار کے زیر فرمان ہیں۔ بیاپی برکتوں سے اس لیے تہیں مالا مال نہیں کرتے کدان کا دل تم پر کڑھتا ہے یا تمہار القریب چاہتے ہیں یا کسی بھلائی کے تم سے امیدوار ہیں۔ بلکہ بیاتو

اللا وَإِنَّ الْأَرْضَ الَّتِي تَحْمِلُكُمُ وَالسَّمَاءَ الَّتِي تُظِلُّكُمْ مُطِيعَتَانِ لِرَبِّكُمْ وَمَا أُصْبَح

تَاتَجُودُانِ لَكُمْ بِبَرَكَتِهِمَا تَوَاجُعًا لَّكُمْ وَلا ذُلُفَةً إِلَيْكُمْ وَلا ذُلُفَةً إِلَيْكُمْ وَلا لِخَيْرٍ تَرْجُوانِهِ مِنْكُمُ وَلاَيْنَ أُمِرَ تَابِمَنَا فِعِكُمْ فَأَطَاعَتَا، وَأُقِيمَتَا عَلَى حُدُودٍ مَصَالِحِكُمْ فَقَامَتَا۔

على حداود مصالحكم فقامتا النَّ الله يَبْتَلِى عَبَادَة عِنْكَ الاَّعْبَالِ السَّيِّعَةُ بِنَقُصِ القَّمَرَاتِ وَحَبُسِ الشَّيِعَةُ بِنَقُصِ القَّمَرَاتِ وَحَبُسِ البَّرَكَاتِ، وَإِغُلَاقِ حَرَ آئِنِ الْحَيْرَاتِ لَيَتُوْبَ تَالِّبُ وَيُغُلَقِ حَرَ آئِنِ الْحَيْرَاتِ لِيَتُوْبَ تَالِّبُ وَيُغُلِعَ مُقْلِعٌ مُقْلِعٌ وَيَتَلَكَّرَ لَيَتُوبَ وَقَلُ جَعَلَ الله مُتَلَكِّرٌ وَيَلَا حَعَلَ الله مُتَلَكِرٌ وَيَلَا حَمَ الله سَبْحَانَهُ الْاسَتِعُفَارَ سَبِبَالِلُارُ وَرِالرِّزْقِ سَبْحَانَهُ الْاسَتِعُفَارَ سَبِبَالِلُارُ وَرِالرِّزْقِ وَرَحْمَةِ الْحَلْقِ وَقَلَ السَّبَحَانَة عَلَيْكُمُ مِلْوَرَ الرِّزْقِ وَاسْتَقَالَ سُبْحَانَة عَلَيْكُمْ مِلْوَارً وَالله السَّمَا وَعَلَيْكُمْ مِلْوَارً وَيُعْرَارً وَالله السَّمَا وَاسْتَقَالَ خَطِيئَتَهُ وَاسَاتَقَالَ خَطِيئَتَهُ وَاسْتَقَالَ خَوْلَا وَالْمَتَعُلَى وَالْمُولَا وَالْمُولَا وَالْمُعَالَ عَطِيئَتَهُ وَاسْتَقَالَ خَوْلَا وَالْمُولَا وَالْمَالَا وَالْمَالَ وَالْمُعَلَى اللهُ السَّالَةُ وَالْمَالَ وَالْمَالَ وَالْمِالَالَ وَالْمَالَ وَالْمُولَا وَالْمُولَا وَالْمَالَ وَالْمَالَالَّ وَالْمَالَ وَالْمَالَ وَالْمَالَالَ وَالْمَالَ وَالْمَالَ وَالْمَالَ وَالْمَالَ الْمَالَالَ وَالْمَالِولَ وَالْمَالَ الْمَالَ الْمَالَ الْمَالَ الْمَالَالَ الْمَالَ الْمَالَالَ الْمَالَ الْمَالَالَةُ الْمَالَالَ الْمَالَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَالَةُ الْمَالَالَةُ الْمَالَالَ اللّهُ الْمَالَقُولُ الْمَالَةُ الْمَالَقُولُ الْمَالَةُ الْمَالَقُولُ الْمَالَةُ الْمَالِقُولُ الْمَالَةُ الْمَالَقُولُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالِقُولُ الْمَالَةُ الْمَالَقُولُ الْمَالَةُ الْمَالَقُولُ الْمَالَةُ الْمَالَقُولُ

تہاری منفعت رسانی پر مامور ہیں جے بجالاتے ہیں اور تہاری مصلحتوں کی حدول پر انہیں تھہرایا گیا ہے۔ چنانچہ سے تھہرے ہوئے ہیں۔

(البته) الله سجامة بندوں كو أن كى بدا تماليوں كے وقت سجاوں كے تم كرنے ، بركتوں كے روک لينے اور انعامات كے تزانوں كو بند كردينے سے آ زما تا ہے تا كہ تو بہ كرنے والا تو به كرے (انكار وسرشى سے ) باز آنے والا باز آجائے ۔ نفیحت وغبرت حاصل كرنے والا نفیحت و بسیرت حاصل كرنے والا نفیحت و بسیرت حاصل كرے اور گنا ہوں سے رُکنے والا نُرك جائے ۔ الله سجانة نے تو بہ واستغفار كوروزى كے ارتب والت خار دريا ہے ۔ چنا نچه اس كا ارشاد ہے كہ اپنے برورد كارسے تو بہ واستغفار كرو ۔ بلا شبہ اس كا ارشاد ہے كہ اپنے برورد كارسے تو بہ واستغفار كرو ۔ بلا شبہ وہ بہت بخشنے والا ہے وہى تم پر موسلا وصار بینہ برسا تا ہے اور مال والا و سے تم بہ سے رہم كرے جو والا ہے وہ بواور گنا ہوں سے ہاتھ اٹھائے اور موت تو بہ كی طرف متو جہ ہو اور گنا ہوں سے ہاتھ اٹھائے اور موت سے بہلے نیک اتمال كرے ۔

بار الباا تیری رحت کی خواہش کرتے ہوئے اور تعتوں کی فراوانی چاہتے ہوئے اور تیرے عذاب وغضب ہے ڈرتے ہوئے ہم پردول اور گھروں کے گوشوں سے تیری طرف نکل کھڑے ہوئے ہیں۔اس وقت جبکہ چو پائے جیج رہے ہیں اور بیخ چلارہے ہیں خدایا ہمیں ہارش سے سیراب کردے اور ہمیں مالیوں نہ کرداور خشک سالی سے ہمیں ہلاک نہ ہونے دے اور ہم میں سے کچھ بے وقو فول کے کرتوت پر ہمیں اپنی گرفت ہیں نہ میں سے بی ہے ہو والوں ہیں بہت رحم کرنے والے ، خدایا ، جب ہمیں سخت تنگیوں نے مضطرب و بے چین کردیا اور قبط جب ہمیں سخت تنگیوں نے مضطرب و بے چین کردیا اور قبط سالیوں نے بس بنادیا اور شدید حاجت مندیوں نے لاچار مناڈ الا اور مندز ور رفتوں کا ہم پرتا نتا بندھ گیا تو ہم تیری طرف مناؤ اللا اور مندز ور رفتوں کا ہم پرتا نتا بندھ گیا تو ہم تیری طرف کنگل پڑے ہیں۔گلہ لے کراس کا جو تجھ سے پوشیدہ نہیں۔اے

إِنَّا حَرِجْنَا إِلَيْكَ نَشُكُو الِيُكَ مَالاَيخُفَى عَلَيْكَ حِيْنَ الْجَاتَنَا الْمَقَاحِطُ الْمُجَلِبَةُ وَاعْيَتْنَا الْمَطَالِبُ الْمُتَعَسِّرَةُ وَتَلَاحَمَتُ عَلَيْنَا الْفِتَنُ الْمُسْتَصْبَعَةُ اللَّهُمَّ إِنَّا نَسَالُكَ انَ لاَّ تَرُدُّنَا خَالِبِينَ وَلاَ تَقُلِبَنَا وَاحِينُنَ وَلاَ تُخَاطِبُنَا بِلُانُوبِنَا وَلاَ تُقَايِسْنَا بِاعْمَالِبُنَا بِلُانُوبِنَا وَلا انْشُرْعَلَيْنَا عَلَيْنَا فَي وَبَرِكَتَكَ وَرِزْقَكَ وَرَحُمتَكَ السِقِنَاسُقَيًا نَافِعَةً مُرُويَةً وَرَحُمتَكَ السِقِنَاسُقَيًا نَافِعَةً مُرُويَةً مُعْشِبَةٌ تُنبِتُ بِهَا مَا قَلُ فَاتَ وَتُحْمِي مُعْشِبَةٌ تُنبِتُ بِهَا مَا قَلُ فَاتَ وَتُحْمِي

اللہ! ہم جھے سے سوال کرتے ہیں کہ تو ہمیں محروم نہ پلٹا اور نہ اس طرح کہ ہم اپنے نفوں پر بیج و تاب کھارہے ہوں اور ہمارے گناہوں کی بناء پرہم سے سلوک نہ کرخداوند! تو ہم پر اور ہمارے کئے کے مطابق ہم سے سلوک نہ کرخداوند! تو ہم پر باران و برکت اور رزق رحمت کا دامن پھیلا دے اور ایس سیرانی سے ہمیں نہال کردے جو فاکدہ بخشے والی اور سیراب کرنے والی اور گھاس بات اُگانے والی ہو کہ جس سے توگئ گذری ہوئی (کھیتوں میں پھرسے) روئیدگی لے آئے۔ اور مُر دہ زمینوں میں حیات کی اہریں دوڑا دے۔ وہ ایس سرانی ہو کہ جس کی تروتازگی (سرتاس ) فاکدہ مند اور چُنے ہوئے کہ جس کی تروتازگی (سرتاس) فاکدہ مند اور چُنے ہوئے سے تو ہموار زمینوں کو جل سے تھل بنادے اور ندوں کو برگ و بار سے اور درختوں کو برگ و بار سے اس بر ترکردے اور نرخوں کو سے تا کردے اور بلاشبہ تو جو جا سے اس برقادر ہے۔

### نطبہ ۱۳۲

وَمِنْ خُطْبَةٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بَعَثَ اللّٰهُ رُسُلَهُ بِمَا خَصَّهُمْ بِهِ مِنَ وَحُيهٍ، وَجَعَلَهُمْ حُجَّةً لَهُ عَلى خَلَفِه لِنَلَا تَجِبَ الْحُجَّةُ لَهُمْ بِتَرْكِ الْاَعْلَارِ لِنَلَا تَجِبَ الْحُجَّةُ لَهُمْ بِتَرْكِ الْاَعْلَارِ النَّهِمْ، فَلَعَاهُمْ بِلِسَانِ الصِّلْقِ اللَّي سَبِيلِ الْحَقِّ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ قَلُ كَشَفَ الْخُلُقَ كَشَفَةً، لَا انَّ اللَّهَ قَلُ كَشَفَ الْخُلُقَ كَشَفَةً، لَا انَّه جَهِلَ مَا اَحْفَولاً مِنْ مَصُونِ اسرارِ هِمْ وَمَحْنُونِ ضَمَا يُوهِمُ وَلَكِنُ لِيَبُلُوهُمْ اَنَّهُمْ اَحْسَنُ

بِهَامَا قَلُمَاتَ نَافِعَةَ الْحَيَا كَثِيرَةَ الْبُجْتَنِي

تُرُوى بِهَا الْقِيْعَانَ، وَتُسِينُلُ الْبُطُنَانَ

وتُستورقُ الْاَشْجَارَ وَتُرنِحِصُ الْاَسْعَارَ

إِنَّكَ عَلَے مَاتَشَآءُ قَلِيرٌ۔

الله سجانہ نے اپنے رسولوں کو دحی کے امتیازات کے ساتھ بھیجا اور انہیں مخلوق پر اپنی جمت مھرایا تا کہ وہ بیعذر نہ کرسکیں کہ ان پر جمت تم منہیں ہوئی۔ چنا نجیاللہ نے انہیں کچی زبانوں سے راہ حق کی دعوت دی (یوں تو) اللہ مخلوقات کو اچھی طرح جانتا ہو جھتا ہے اور لوگوں کے ان رازوں اور بھیدوں سے کہ جنہیں وہ چھپا کررکھتے ہیں بے خبر نہیں (پھریہ تھم واحکام اس لئے دیئے ہیں) کہ وہ ان لوگوں کو آزما کر ظاہر کردے کہ ان میں اعمال کے اعتبار سے کون اچھا ہے تا کہ ثواب ان کی جز ااور عقاب ان کی (بداعمالیوں) کی پاداش ہو کہاں ہیں وہ لوگ کہ جو جھوٹ کی (بداعمالیوں) کی پاداش ہو کہاں ہیں وہ لوگ کہ جو جھوٹ

عَمَلًا- فَيكُونَ الثَّوَابُ جَزَآءً وَّ الْعِقَابُ بَسُوآءً- أَيْسَ الَّلِايْسَ زَعَسُوْآ أَنَّهُمُ الرَّاسِحُونَ فِي الْعِلْمِ دُونَنَا كَلِابًا وَبَغْيًا عَلَيْنَا أَنُ رَفَعَنَا اللَّهُ وَوَضَعَهُمْ أَعُطَانَا وَحَرَمَهُمْ وَ ادْحَلَنَا وَ أَخْرَجَهُمُ-بَنَايُسُتَعَطَى الْهُلَى وَ يُسْتَجُلَى الْعَلَى- إِنَّ الْائِيَّةَ مِنْ قُريش غُرِسُوا فِي هُلَا الْبَطْنِ مِنْ هَاشِمٍ، لَّا تَصُلُحُ عَلَى سِوَاهُمْ وَلَا تَصُلُحُ الْولَاةُ مِنْ غَيْهُمْ-

(مِنْهَا) الْسُرُوا عَاجِلًا وَّانْحُرُواۤ الْجِلّا وَّانْحُرُواۤ الْجِلّا وَّسَرِبُواۤ الْجِنّادِ كَاتِّي وَ تَسَرَّكُواۡ صَافِيًا وَسَرِبُواۡ الْجِنّادِ كَاتِّي الْمُنْكُرَ فَالِمِقْهِمُ وَقَلُ صَحِبَ الْمُنْكُرَ فَالِمِقْهِمُ وَقَلُ صَحِبَ الْمُنْكُرَ فَالِفَهُ وَ وَافَقَهُ ، حَتّٰى فَالِمُعْتَ بِهِ مَفَارِقُهُ وَصُبِغَتَ بِهِ مَكَلائِقُهُ وَ مُنْ الْمُنْتَى الْمُعُولُ لَا يُبَالِى مَا غَرَقَ الْمَنْ الْمُعُولُ لَا يُسَالِى مَا غَرَقَ الْمَن الْعُقُولُ اللّهِ مِنْ اللّهُ وَالْمَارِ اللّهُ وَالْمَارِ اللّهُ وَالْمَارِ اللّهُ وَالْمَارِ اللّهُ وَعُوتِكَ وَاللّهُ وَعُوتِكَ اللّهُ مَا عَلَى الْحَرَامِ وَرُفِعَ اللّهِ عَلَى الْحَرَامِ وَرُفِعَ عَلَى الْحَرَامِ وَرُفِعَ الْجُمَامُ وَتَشَاحُواْ عَلَى الْحَرَامِ وَرُفِعَ الْجُمَامُ وَتَشَاحُواْ عَلَى الْحَرَامِ وَرُفِعَ الْجُمَامُ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ فَصَرَفُو عَنِ الْجَنَةِ وَالنَّارِ فَصَرَفُو عَنِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ فَصَرَفُوا عَلَى الْمَالِي الْمَالِكُولِ الْمَالِعُولَ عَلَى الْمَالِعُولَ عَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلِي الْمَعْتِ الْمَالِعُولَ عَلَى الْمُعَامِ الْمَعْتَ الْمَالِعُولَ عَلَى الْمَعْتَامِ الْمَعْتَةِ اللّهُ وَالْمَالِولَا عَلَى الْمَعْرَامِ الْمَالِعُ الْمَعْرَامِ الْمَعْرَامُ الْمَالِعُولَ عَلَى الْمُعْرَامُ الْمَعْرَامُ الْمِنْ الْمُعْمَالِهُ وَالْمَامِ الْمُعْرَامِ الْمَعْرَامِ الْمَعْمَ الْمُعْرَامِ الْمَعْرَامُ الْمُعْمَالِهُ وَالْمَامِ الْمُعْرَامُ الْمُعْرَامُ الْمُعْرَامُ الْمُعْرَامُ الْمُعْرَامُ الْمُعْرَامُ الْمُعْرَامِ الْمُعْلَامُ الْمُعْرَامُ الْمُعْرَامُ الْمُعْرَام

بولتے ہوئے اورہم پر ستم روار کھتے ہوئے بیاد عاکرتے ہیں کہ وہ راتخون فی العلم ہیں نہ ہم۔ چونکہ اللہ نے ہم کو بلند کیا ہے اور انہیں گروم رکھا انہیں گرایا ہے اور ہمیں منصب امامت دیا ہے اور انہیں گروم رکھا ہے اور ہمیں (منزل علم میں) واخل کیا ہے اور انہیں دور کر دیا ہے۔ ہم ہی سے ہدایت کی طلب اور گراہی کی تاریکیوں کو چھانٹنے کی خواہش کی جاسکتی ہے بلاشبہ امام قریش میں سے مول کے جوائی قبیلہ کی ایک شاخ بنی ہاشم کی کشت زار سے مول کے جوائی قبیلہ کی ایک شاخ بنی ہاشم کی کشت زار سے انجریں گے۔ نہ امامت کسی اور کوزیب دیتی ہے اور نہ ان کے علاوہ کوئی اس کا اہل ہوسکتا ہے۔

ای خطبہ کا ایک جزئیہ ہے ان لوگوں نے دنیا کو اختیار کرلیا ہے ادر عقبی کو پیچے ڈال دیا ہے۔ صاف پانی جھوڑ دیا ہے اور گندا پانی پینے لگے ہیں گویامیں ان کے فاسق کود کیر ماہوں کہوہ برائیول میں رہاا تنا کہ انہی برائیوں ہے اُسے محبت ہوگئی اور ان سے مانوس ہوااوران سے اتفاق کرتار ہا۔ یہاں تک کہ (انہی برائیوں میں )اس کے سر کے بال سفید ہو گئے اور اسی رنگ میں اس کی طبیعت رنگ گئی پھر پیہ کہ وہ (منہ ہے) کف ویتا ہوا متلاطم دریا کی طرح آ کے بڑھا بغیراس کا کچھ خیال کئے کہ س کوڈ بور ہاہے اور بھوسے میں لگی ہوئی آ گ کی طرح پھیلا بغیر اس کی پرواہ کے ہوئے کہ کونی چیزیں جلا رہا ہے۔ کہاں ہیں ہدایت کے چراغول سے روشن ہونے والی عقلیں اور کہاں ہیں تقوی کے روش مینار کی طرف دیکھنے والی آئکھیں اور کہاں ہیں الله كے ہوجانے والے قلوب اور اس كى اطاعت پرجم جانے والے دل وہ تو مال دنیا پر ٹوٹ پڑے ہیں اور (مال) حرام پر جھگڑرہے ہیں۔ان کے سامنے جنت اور دوزخ کے جھنڈے بلندین الکن انہوں نے جنت سے اپنے منہ موڑ گئے ہیں اور ا پنے انکمال کی وجہ سے دوزخ کی طرف بڑھ نگلے ہیں۔اللہ

وُجُوْهُهُمْ، وَاَقَبَلُوْ آ اِلَى النَّارِ بِاَعْمَالِهِمْ فَافَعُوْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْلَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمِ الللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ الللْمُلِمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الل

له ال عن عبد الملك ابن مروان مراد ہے كہ جس نے اپنے عامل تجاج ابن بوسف كے ذريعة للم وسفاكى كى انتہا كردى تقى ۔

### خطبه ۱۳۳

وَمِنُ خُطْبَةٍ لَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنْتُمُ فِي هَٰ فِي هِٰ إِللَّانَيَا غَرَضٌ تَنْتَضِلُ فِيهِ الْمَنَايَامَعَ كُلَّ جُرْعَةٍ شَرَقٌ - وَفِي كُلُّ أَكُلُةٍ غَصَصْ لَا تَنَالُونَ مِنْهَا نِعْمَةً إِلاَّ بِفِرَاقِ أُخُرِى وَلَا يُعَمَّرُ مُعَمَّرٌ مِّنْكُم يَومًا مِّنْ عُمُوم إلا بهَلُم أَخَرَمِنُ أَجَلِهِ وَلا تُجَلُّدُلَهُ زِيَادَةٌ فِي آكُلِهَ إِلاَّ بنَفَادِ مَاقَبَلَهَا مِنْ رِّزْقِهِ- وَلا يَجْيلي لَهُ أَثَرٌ الا مَاتَ لَهُ أَثُرْ- وَلَا يَتَجَلُّهُ لَهُ جَدِيلًا إِلَّا بَعُلَ أَنَّ يُّخُلُقَ لَهُ جَلِيلًا وَّلا تَقُوهُ مُلَهُ نَابِتَهٌ إِلاًّ وتسقط مِنه مَحْصُودَة وقَلَ مَضَتُ أُصُولٌ نَحْنُ فُرُوعُهَا فَمَا بَقَاءُ فَرُع بَعْكَذَهَابِ أَصلِهِ (مِنْهَا) وَمَا أُحُلِثَتُ بِلُعَةُ إِلَّا تُركَ بِهَا سُنَّةً فَاتَّقُوالْبِلَعَ وَالْزَمُوا الْمَهْيَعَ إِنَّ عَوَازِمَ الَّامُور اَفْضَلُهَا وَإِنَّ مُحُدَّثَاتِهَا شِرَارُهَا

اے لوگو! تم اس دنیا میں موت کی تیراندازیوں کا ہدف ہو
جہاں) ہر گھونٹ کے ساتھ اجھو ہے اور ہر لقمہ میں گلو گیر پھندا
ہے جہاں تم ایک نعمت اس وقت تک نہیں پاتے جب تک
دوسری نعمت جدا نہ ہوجائے اور تم میں ہے کوئی زندگی پانے والا
ایک دن کی زندگی میں قدم نہیں رکھتا جب تک اس کی مدت
حیات میں سے ایک دن تم نہیں ہوجا تا اور اس کے کھائے میں
میں اور رزق کا اضافہ نہیں ہوتا جب تک پہلا رزق ختم نہ
ہوجائے اور جب تک ایک نقش مٹ نہ جائے دوسر انقش اجر تا
نہیں اور جب تک کوئی نئی چیز کہندوفر سودہ نہ ہوجائے دوسری نئی
چیز حاصل نہیں ہوتی اور جب تک کئی ہوئی فصل گرنہ جائے نئی
فصل کھڑی نہیں ہوتی آ باؤ اجدادگر رکھے اور ہم انہی کی شاخیں
جیں جب جڑ ہی نہ رہی تو شاخیں کہاں رہ عتی ہیں۔

ای خطبہ کا ایک جزئیہ ہے کوئی بدعت وجود میں نہیں آتی گریہ کہ اسکی وجہ سے سنت کو چھوڑ نا پڑتا ہے بدعتی لوگوں سے بچو روثن طریقہ پر جے رہو۔ پر انی باتیں ہی اچھی ہیں اور (دین میں) پیدا کی ہوئی نئی چیزیں بدترین ہیں۔

## خطبه ۱۳۲۳

جب حضرت عمر ابن خطاب نے جنگ فارس میں شریک ہونے

وَمِنْ كَلَامٍ لَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ

وَقُكِ استشارةً عُمَرُبُنُ الْخَطَّابِ فِي الشُّخُوصِ لِقِتَالِ الْفُرِسِ بِنَفْسِهِ إِنَّ هَٰ ذَا الْأَمُولُمُ يَكُنُ نَصُرُهُ وَلَا خِلُلَانُهُ بِكُثْرَةٍ وَّلَا قِلَّةٍ - وَهُوَ دِينُ اللهِ الَّـنِي ٓ أَظُهَـرَهُ وَجُنَّـ لُهُ الَّـنِي اَعَـلَّهُ وَأَمَلُّهُ حَتَّى بَلَغَ مَابَلَغَ وَطَلَعَ حَيْثُ مَاطَلَعَ- وَنَحُنُ عَلَى مَوْعُودٍ مِّنَ اللهِ-وَاللَّهُ مُنْجِزٌ وَعُلَالًا وَنَاصِرٌ جُنَّلَالًا وَمَكَانُ الْقَيْمِ بِالْأَمْرِ مَكَانُ النِّظَامِ مِنَ الْحُرَزِيجْمَعُهُ وَيَضُمُّهُ فَإِن انْقَطَعَ النِّظَامُ تَفَرَّقَ الْحَرَزُوزَهَبَ - ثُمَّ لَمُ يَجْتَبِعُ بِحَذَا فِيبرِ إِ أَبَدًا وَالْعَرَبُ الْيَوْمَ وَإِنْ كَانُوا قَلِيلًا فَهُمْ كَثِيْرُونَ بِالْرِسُلَامِ وعَزيرُونَ بالرجتماع فَحُنُ تُطلّبا وَّاسْتَلِارِ الرَّحَى بِالْعَرَبِ وَ أَصْلِهِمْ دُونَكَ نَارَ الْحَرِب، فَإِنَّكَ إِنَّ شَخَصَتَ مِنْ هَٰ إِلَّا رُضِ انْتَقَضَتُ عَلَيْكَ العرب مِنُ أَطْرَافِهَا وَأَقْطَارِهَا حَتَّى يَكُونَ مَاتَكُعُ وَرَآءَكَ مِنَ الْعَوْرَاتِ أهُم اليُّكُ مِنْ الْمِيْكُ مِنْ الْمِيْكُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّ الْآعَاجَمَ إِنْ يَّنَظُرُوْ إِلَيْكَ غَلَّا يَّقُولُوا هٰلَا أَصُلُ الْعَرَبِ فَاذَا قَطَعْتُبُولُا استرحتم، فَيكُون ذلك أشَدَّ لِكَلِيهم عَلَيْكُ وَطَمَعِهم فِيلد فَأَمَّا مَاذَكُرُتَ مِنَ مُّسِيرِ الْقُومِ إلى قِتَالِ الْمُسُلِمِينَ فَإِنَّ

کے لئے آپ سے مشورہ لیا تو آپ نے فر مایا اس امر میں كامياني و ناكامياني كا دارومدار فوج كى كمى بيشي رينهيس ربا ہے۔ یہ تو اللہ کا دین ہے جے اُس نے (سب دینوں پر) غالب رکھا ہے اور ای کالشکر ہے جے اُس نے تیار کیا ہے اوراس کی ایس نفرت کی ہے کہ وہ بڑھ کراپی موجودہ صد تک پہنچ گیا ہے اور پھیل کراینے موجودہ پھیلا ؤیرآ گیا ہے اور ہم سے اللہ كا ايك وعدہ ہے اور وہ اينے وعدہ كو يورا كرے گا اور اپنے لشكركى خود بى مدد كرے گا۔ امور (سلطنت) میں حاکم کی حیثیت وہی ہوتی ہے جومہروں میں ڈورے کی جو انہیں سمیٹ کر رکھتا ہے۔ جب ڈورا ٹوٹ جائے تو سب مہرے بھر جائیں گے اور پھر بھی سٹ نہ سکیں گے۔آج عرب والے اگر چیگنتی میں کم ہیں مگر اسلام کی وجہ سے وہ بہت ہیں اور اتحاد باہمی کے سبب سے (فتح) وغلبہ یانے والے ہیںتم اپنے مقام پر کھوٹی کی طرح جے رہواور عرب کانظم ونسق برقرار رکھواوران ہی کو جنگ کی آ گ کا مقابلہ کرنے دو۔اس لئے کہ اگرتم نے اس سرز مین کوچھوڑا تو عرب اطراف و جوانب ہے تم پر ٹوٹ پڑیں گے۔ یہاں تک کہ مہیں اپ سامنے کے حالات سے زیادہ ان مقامات کی فکر ہوجائے گی جنہیں تم اپنے پس پشت غیر محفوظ کر گئے ہوکل اگر مجم والے تمہیں دیکھیں گے تو ( آپس میں ) يه کہيں گے کہ بيہ ہے'' سردار عرب''اگرتم نے اس کا قلع قنع کردیا تو آسوده ہوجاؤ گے تواس کی وجہ سے ان کی حرص وطع ہ

تم پر زیادہ ہوجائے گی۔لیکن میہ جوتم کہتے ہو کہ وہ لوگ

ملمانوں سے اڑنے بھڑنے کے لئے چل کھڑے ہوئے

میں تواللہ ان کے بڑھنے کوتم سے زیادہ بُر اسمحتا ہے۔ اوروہ

الله سُبُحَانَهُ هُوَ أَكُرَ لا لِمَسِيْرِ هِمْ مِّنْكَ، وَهُوَ أَقُلَارُ عَلِي تَغْيرِمَا يَكُرَهُ وَأَمَّا مَاذَكَرْتَ مِنْ عَلَادِهِمَ فَإِنَّا لَمْ نَكُن نَّقَاتِلُ فِيْمَا مَضِي بِالْكَثُرَةِ وَإِنَّمَا كُنَّا نُقَاتِلُ بالنَّصُر وَالْمَعُونَةِ-

جے بُراسمجھاں کے بدلنے اور روکنے پر بہت قدرت رکھتا ہےاوران کی تعداد کے متعلق جو کہتے ہو( کہ دہ بہت ہیں ) تم ہم سابق میں کثرت کے بل بوتے پرنہیں لڑا کرتے تھے بلکہ(اللہ کی) تائیدونصرت (کے سہارے) پر۔

جب حضرت عمر کو کچھلوگوں نے جنگ قادسیہ یا جنگ نہاوند کے موقع پرشریک کارزار ہونے کامشورہ دیا تو آپ نے لوگوں کے ا مشورہ کواییۓ جذبات کےخلاف سیحصتے ہوئے امیر المونینؑ ہےمشورہ لینا بھی ضروری سمجھا کہا گرانہوں نے تھہرنے کامشورہ دیا تو دوسروں کے سامنے میعذر کردیا جائے گا کہ امیر المونین کے مشورہ کی وجہ ہے رک گیا ہوں ادراگر انہوں نے بھی شریک جنگ ہونے کامشورہ دیا تو پھرکوئی اور تدبیر سوچ کی جائے گی۔ چٹانچ جھنرت نے دوسروں کے خلاف انہیں تھہرے رہے ہی کامشورہ دیا۔

دوسر بے لوگوں نے تو اس بناء پر انہیں شرکت کامشورہ دیا تھا کہ وہ دیکھے چکے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف لشکر والوں ہی کو جنگ میں نہ جھو نکتے تھے بلکہ خود بھی شرکت فر ماتے تھے اوراپ خاندان کے عزیز ترین فر دول کو بھی اپنے ساتھ رکھتے تھے اورامیر المومنینؑ کے پیش نظریہ چیزتھی کدان کی شرکت اسلام کے لئے مفیدنہیں ہوسکتی بلکدان کا اپنے مقام پرتھبرے رہنا ہی مسلمانوں کویرا گندگی ہے محفوظ رکھ سکتا ہے۔

حضرت کاارشاد ہے کہ حاکم کی حیثیت ایک محور کی ہوتی ہے جس کی گر دنظام مملکت گھومتا ہے۔ ایک بنیا دی اصول کی حیثیت رکھتا ہادرکسی خاص شخصیت کے متعلق نہیں ہے۔ چنانچہ حکمران مسلمان ہویا کافر،عادل ہویا ظالم، نیک عمل ہویا بدکردار مملکت کے نظم ونتق کے لئے اس کاوجود ناگز رہے جبیا کہ حضرت نے اس مطلب کودوسرے مقام پروضاحت ہے بیان فر مایا ہے۔

و انه لابلالناس من امير بر اوفاجر يعمل في امرته المومن و يستبتع فيها الكَافرو يبلغ الله فيها الاجل ويجمع به الفئى ويوخذبه للضعيف من القوى حتى يستريح به برويستراح من

لوگوں کے لئے ایک حاکم کا ہونا ضروری ہے وہ نیک ہویا بدكردار (اكرنيك موكا) توموكن اس كى حكومت مين التصطمل لرسکے گا اور (اگر فاسق ہوگا) تو کافراس کے عہد میں بہرہ اندوز ہول گے اور الله اس نظام حکومت کی ہر چیز کواس کی آخری صدول تک پہنچادے گااوراس حاکم کی وجہ سے (جاہے دہ اچھا ہو یابرا) مالیات فراہم ہوتے ہیں۔ رحمن سے الرا جاتا ہے راتے پُرامن رہتے ہیں یہاں تک کہ نیک حالم (مرکر یا معزول ہوکر) راحت یائے اور یُرے عالم (کے مرنے یا معزول ہونے) ہے دوسرول کوراحت پہنچے۔

حضرت نےمشورہ کےموقع پر جوالفاظ کیے ہیں ان سے حضرت عمر کے حاکم وصاحب اقتد ار ہونے کے علاوہ اور کسی خصوصیت کا اظهار نہیں ہوتا اوراس میں کوئی شبہیں کہ انہیں دنیاوی اقتد ارحاصل تھا جا ہے وہ سیجے طریق سے حاصل ہوا ہویا غلط طریق سے اور جہاں

اقتدار ہود ہاں رعیت کی مرکزیت بھی حاصل ہوتی ہے۔ اس کے حضرت نے فرمایا کہ آگر وہ نکل کھڑے ہوں گے تو بھر عرب بھی جو ق در جو ق میں میں اس بھر ان جنگ کا رخ کریں گے کیونکہ جب حکمران ہی نکل کھڑا ہوتو رغبت چیچے رہنا گوارا نہ کرے گیا اور ان کے نکلنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ شہر دل کے شہر خالی ہوجا کیس کے اور دشمن بھی ان کے میدان جنگ میں پہنچ جانے سے یہ اندازہ کرے گاٹھ اسلامی شہر خالی پڑے ہیں اگر انہیں لیسیا کر دیا گیا تو فوج خود بخو دمنتشر ہوجائے گی انہیں لیسیا کر دیا گیا تو فوج خود بخو دمنتشر ہوجائے گی کیونکہ حکمران بمی کوختم کر دیا گیا تو فوج خود بخو دمنتشر ہوجائے گی کیونکہ حکمران بمیز لداماس و بنیاد کے ہوتا ہے۔ جب بنیا دہی ہل جائے تو دیوار ہیں کہاں کھڑی رہ سکتی ہیں۔ یہا صل العرب (عرب کی کیونکہ حکمران بمیز لداماس و بنیاد کے ہوتا ہے۔ جب بنیا دہی ہل جائے تو دیوار سے کہاں کھڑی رہ کتی ہیں۔ یہا صل العرب (عرب کی کی نظر دن ہے اسلام یا سلمین کی طرف نہیں کہ اسلامی اعتبار سے کی نظر دن ہے سالام یا سلمین کی طرف نہیں کہ اسلامی اعتبار سے کی نظر دن ہے سالام یا سلمین کی طرف نہیں کہ اسلامی اعتبار سے ان کی کسی اہمیت کا اظہار ہو۔

## خطب ۱۳۵

وَمِنْ خُطَّبَةٍ لَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَبَعَثَ مُحَثَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ بِالْحَقِّ لِيُخْرِجَ عِبادَةٌ مِن عِبَادَةٍ الآوْتُانِ إلى عِبَادَتِه، وَمِنْ طَاعَة الشَّيْطَانِ إلى طَاعَتِه بِقُرَّانٍ قَلْ بَيَّنَهُ وَأَحْكَمَهُ لِيعْلَمَ الْعِبَادُ رَبَّهُمُ اِذْجَهِلُولًا-وَلِيُقِرُّ وَالِهِ إِذْ جَحَكُ وَلا وَلِيُشَتُولُا بَعْلَ إِذَانَكُرُولُا فَتَجَلَّى سُبَحْنَهُ لَهُمُ فِي كِتِابِهِ مِنْ غُيُرَ أَنَّ يُنْحُونُوا رَأُولُا بِمَا أرَاهُمْ مِّنْ قُلُرَتِهِ وَحَوَّفَهُمْ مِنْ سَطُوتِهِ وَكَيْفَ مَحَقَ مَنْ مُحَقَ بالمَشُلَاتِ وَاحْتَصَادَمَنِ احْتَصَادَ بالنَّقِمَاتِ وَإِنَّهُ سَيَأْتِي عَلَيْكُمْ مِّن بِعُدِي زَمَانٌ لَيْسَ فِيْهِ شَيْءٌ أَخُفى مِنَ الُحَقِّ وَلَا أَظْهَرَ مِنَ الْبَاطِلِ وَلَا أَكْثَرَمِنَ

اللُّه سِجانةً نے محمصلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم کوحق کے ساتھ بھیجا تا کہ اُس کے بندوں کومحکم و واضح قرآن کے ذریعہ ہے بتول کی پیشش سے خدا کی طرف ، اور شیطان کی اطاعت سے اللہ کی اطاعت کی طرف نکال لے جائیں تاکہ بندے اینے پروردگار سے جاتل ویے خبر رہنے کے بعد اُسے جان لیں ، ہث دھرمی اور انکار کے بعد اس کے وجود کا یقین اور ا اقرارکریں۔اللّٰداُن کے سامنے بغیراُس کے کہاُ ہے دیکھا ہو قدرت کی (ان نشانیوں) کی وجہ سے جلوہ طراز ہے، کہ جو اُس نے اپنی کتاب میں وکھائی ہیں اور اپنی سطوت وشوکت کی (قہر مانیوں سے) نمایاں ہے کہ جن سے ڈرایا ہے اور د مکھنے کی بات یہ ہے کہ جنہیں اُسے مٹانا تھا انہیں کس طرح اُس نے اپنی عقوبتوں سے مٹا دیا اور تہس نہس کرنا تھا انہیں کیونکراپنے عذابول ہے تہں نہیں کردیا۔میرے بعدتم پر ا یک ایبا دور آنے والا ہے جس میں حق بہت پوشیدہ اور باطل بهت نمایال موگا اور الله و رسول پر افترا پردازی کا زور موگا۔اس زمانہ والوں کے نزدیک قرآن سے زیادہ کوئی بے قمت چیز نه ہوگی جبکه أے اس طرح پیش کیا جائے جیسے پیش

الْكَذِبِ عَلَى اللهِ وَرَسُولِهِ وَلَيْسَ عِنْكَ أَهُلِ ذَٰلِكَ الرِّمَانِ سِلْعَةٌ ٱبُورَ مِنَ الْكِتَابِ إِذَا تُلِيَ حِقَّ تِلْاوَتِهِ وَلَا نُفَقَ مِنْهُ إِذَا حُرَّفَ عَنْ مُّوَاضِعِهِ وَلَا فِي الْبِلَادِ شَيَّءٌ أَنْكُرَ مِنَ الْمَعُرُوفِ وَلَا أَعْرَفَ مِنَ الْمُنْكَرِ فَقَلَ نَبَلَ الْكِتَابَ حَمَلَتُهُ وَتَنَاسَاهُ حَفَظَتُهُ فَالْكِتَابَ يَوْمَئِلْا وَّالَهُ لُهُ مَنْفِيًّانِ طَرِيْكَانِ وَصَاحِبَانِ مُصُطَحِبَانِ فِي طَرِيْقِ وَاحِدٍ لَا يُولِّو يَهِمَا مُولِ فَالْكِتَابُ وَأَهُلُهُ فِي ذَٰلِكَ الزَّمَانِ فِي النَّاسِ وَلَيُسَافِيهِم، وَمَعَهُم وَلَيْسَا مَعَهُم لِآنَ الضَّلَالَةَ لَا تُوَافِقُ الهُلى وَإِنِ اجْتَمَعَاد فَاجْتَمَعَ الْقُومُ عَلَى الْفُرُ قَةِ - وَافْتَرَ قُوْاعَنِ الْجَمَاعَةِ -كَانَّهُمُ آئِمَّةُ الْكِتَابِ وَلَيْسَ الْكِتَابُ إِمَامَهُمْ فَلَمْ يَبْقَ عِنْكُهُمْ مِّنْهُ إِلَّا اسْهُ-وَلَا يَعْرِ فُونَ إِلاَّ خَطَّهُ وَ زَبْرَكًا- وَمِنْ قَبْلُ مَامَثَّلُوا بِالصَّلِحِيْنَ كُلَّ مُثُلَةٍ وَّسَهُّوا صِلْقَهُمْ عَلَم اللهِ فِرْيَةً وَجَعَلُوا فِي الُحَسَنَةِ عُقُولَهَ السَّيِّئَةِ-

وَإِنَّهَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبُلَكُمْ بُطُولِ امَالِهِمْ وَتَغَيَّب اجَالِهِمْ حَتَّى نَزَلِ بِهِمُ الْمَوْعُودُ الَّذِي تُرَدُّعَنَهُ الْمَعْلِرَةُ وَتُرُفَعُ عَنَهُ التَّوْبَةُ وَتَحُلُ مَعَهُ الْقَارِعَةُ وَالنِّقْمَةُ۔

کرنے کاحق ہے اور اس قرآن سے زیادہ ان میں کوئی مقبول اور قیمتی چیز نہیں ہوگی۔اس وقت جبکہاس کی آینوں کا بے کل استعال کیا جائے اور نہ ( اُن کے ) شہروں میں ٹیکی ہے زیادہ كوئي رُمَ الى اور بُر ائى سے زیادہ كوئى نیكى ہوگى ۔ چنانچيقر آن كا باراٹھانے والے اسے بھینک کرالگ کرینگے اور حفظ کرنیوالے اس کی (تعلیم) بھلا بیٹھیں گے اور قر آن ادر قران والے (اہل بیت) بے گھر اور بے در ہوں گے اور ایک ہی راہ میں ا یک دوسرے کے ساتھی ہول گے۔انہیں کوئی پناہ دینے والا نہ ہوگا۔ وہ (نظاہر) لوگوں میں ہوں گے مگر ان ہے الگ تھلگ ان کے ساتھ ہوں گے۔ گربے تعلق اس لئے کہ گمراہی ہدایت ہے ساز گارنہیں ہو علی اگر چہوہ یک جاہوں ۔لوگوں نے تفرقہ یردازی پرتوا تفاق کرلیا ہے اور جماعت ہے کٹ گئے ہیں گویا کہ وہ کتاب کے پیشوا ہیں کتاب ان کی پیشوائہیں۔ان کے یاس تو صرف قرآن کا نام رہ گیا ہے اور صرف اس کے خطوط و نقوش کو بیجان سکتے ہیں۔ اس آنے والے دور سے سبلے وہ نیک بندوں کوطرح طرح کی اذبیتیں پہنچا چکے ہوں گے اور اللہ کے متعلق ان کی سچی باتوں کا نام بھی بہتان رکھ دیا ہوگا اور نیکیوں کے بدلہ میں آئییں بُری سزائیں دی ہوں گی۔

تم ہے پہلے لوگوں کی تبائی کا سبب سے کدوہ امیدوں کے دامن کھیلاتے رہے اور موت کو نظروں سے اوجھل سمجھا کیے۔ یہاں تک کہ جب وعدہ کی ہوئی (موت) آگئ تو اُن کی معذرت کوٹھکرا دیا گیا اور تو ہا ٹھالی گئی اور مصیبت و بلاان پرٹوٹ پڑی۔

اے لوگو! جواللہ سے نصیحت جاہے ہی توفیق نصیب ہوتی ہے اور جواس کے ارشادات کورہنما بنائے وہ سید سے راستہ پر ہولیتا ہے اس لئے کہ اللہ کی ہمسائیگی میں رہنے والا امن و سلامتی میں ہے اور اُس کا دشمن خوف و ہراس میں جواللہ کی

أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ مَنِ اسْتَنصَحَ اللَّهَ وُقِّقَ وَمَن اتَّخَلَ قِوْلَهُ رَلِيلًاهُدِي لِلْتِي هِيَ أَقَوَامُ فَإِنَّ جَارَ اللهِ امِنْ وَعَلُولًا خَائِفٌ وَإِنَّهُ لِا يَنْبَغِي لِمَنْ عَرَفَ عَظَمَةَ اللهِ أَنْ يَتَعَظَّمَ فَاِنَّ رِفْعَةَ الَّذِينَ يَعْلَبُونَ مَا عَظَبُتُهُ أَنَّ يُّتُوَاضَعُوالَهُ وَسَلَامَةَ الَّذِينَ يَعْلَبُونَ مَا قُلِّرَتُهُ أَنْ يُسْتَسْلِمُوا لَهُ فَلَا تَنْفِرُ وَا مِنَ الُحُقُّ نِفْارُ الصَّحِيْحِ مِنَ الْأَجْرَابِ وَ البَّارِي مِنْ ذِي السَّقَمِ وَاعْلَمُوْ آ اَنَّكُمُ لَنُ تَعْرِفُوا الرُّشُلَ حَتْى تَعْرِفُوا الَّذِي تَرَكَهُ وَلَنْ تَانْحُلُوا بِيشَاقِ الْكِتَابِ حَتَّى تَعُرفُو الَّذِي نَقَضَهُ وَلَنَ تَمَسَّكُوا بِهِ حَتَّى تَعُرفُوا الَّذِي نَبَذَلُا فَالْتَعِسُوا ذَلِكَ مِنْ عِنْدِ آهُلِهِ فَإِنَّهُمْ عَيْشُ الْعِلْمِ وَمَوْتُ الْجَهْلِ هُمُ الَّذِينَ يُخْبِرُكُمْ حُكْنَهُمْ عَن عِلْبِهِمْ وَصَنْتُهُمْ عَن مِّنْطِقِهِم، وَظَاهِرُهُمْ عَنْ بَاطِنِهِمْ لَا يُخَالِفُونَ اللِّايُنَ وَلَا يَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَهُو بَيْنَهُمْ شَاهِلٌ صَادِقٌ وَصَامِتٌ نَّاطِقٌ۔

کہ وہ اپنی عظمت کی نمائش کرے "چونکہ اس کی عظمت کو پہچان چکے ہیں ان کی رفعت و بلندی اس میں ہے کہ اس کے آگ جھک جائیں اور جواس کی قدرت کو جان چکے ہیں اُن کی سلامتی ای میں ہے کہ اس کے آ کے سرتیلیم خم کردیں، جن ہے اس طرح بحرث ندا تھوجس طرح سیح وسالم خارش زوہ ہے، یا تندرست بیار سےتم مدایت کواس وقت تک نه پیچان سکو گ جب تک اُس کے چھوڑنے والوں کو نہ پیچان لواور قران کے عہدو پیان کے پابند ندرہ سکو گے جب تک کداس کے تو ڑنے والے کو نہ جان لواور اُس سے وابستہ نہیں رہ سکتے جب تک اُسے دور پھینئنے والی کی شناخت نہ کرلو، جو ہدایت والے ہیں انہی سے ہدایت طلب کرو، وہی علم کی زندگی اور جہالت کی موت ہیں۔ وہ ایسے لوگ ہیں کہ اُن کا (دیا ہوا) ہر حکم ان کے علم کا اور ان کی خاموثی ان کی گویائی کا پیتہ دے گی اور ان کا ظاہران کے باطن کا آئینہ دار ہے۔ وہ نہ دین کی مخالفت كرتے بين ندأس كے بارے مين باہم اختلاف ركھتے ہیں۔ دین ان کے سامنے ایک سچا گواہ ہے اور ایک ایبابے زبان جوبول رہاہے۔

وَمِنْ كَلَامِ لَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: (فِي ذِكْرِ أَهُلِ الْبُصُرَةِ) كُلُّ وَاحِدٍمِّنهُ لَهُ لَا يُرْجُوا الْأَمُرَكَة وَيَعْطِفُهُ عَلَيْهِ دُونَ صَاحِبِهِ لَا يُمُتَّانِ إِلَى اللهِ بِحَبْلٍ - وَلا يَمُنَّانِ إِلَيْهِ بِسَبَبٍ

امیددار ہے اور أے اپنی ہی طرف موڑ کر لانا جا ہتا ہے۔ نہ اینے ساتھی کی طرف وہ اللہ کی طرف کسی وسیلہ ہے توسل نہیں وهوند سے اور نہ کوئی ذرایعہ لے کر اُسکی طرف بڑھنا جاہتے ہیں۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف سے (دلوں میں کینہ) لیے ہوئے ہیں اور جلد ہی اس ملطے میں بے نقاب ہوجائیں

عظمت وجلالت کو پیچان لے اسے کسی طرح زیب نہیں دیتا

ان دنول (طلحہ و زبیر ) میں سے ہرایک اینے لئے خلافت کا

كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا حَامِلُ ضَبِّ لِصَاحِبِهِ وَعَبَّاقَلِيْلِ يُكْشَفُ قِنَاعُهُ بِهِ- وَاللَّهِ لَئِنَ أَصَابُو الَّانِي يُرِينُهُونَ لِيَنْتَزِعَنَّ هٰذَا نَفُسَ هٰذَا وَلَيَاتِينَ هٰذَاعَلَے هَذَا قِلَ قَامَتِ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ فَآيُنَ الْمُحْتَسِبُونَ فَقَلْ سُنَّتُ لَهُمُ السُّنَنُ وَقُلِّمَ لَهُمُ الْخَبَرُ وَلِكُلِّ ضَلَّةٍ عِلَّةٌ وَلِكُلِّ نَاكِثٍ شُبْهَةً-وَاللهِ لَا أَكُونُ كَبُستَبِعِ اللَّهُمِ يَسْمَعُ النَّاعِيَ وَيَحْضُرُ الْبَاكِيَ ثُمَّ لَا يَعْتَبِرُ-

وَمِنَ كَلَامِ لَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ (قَبِّلَ مِوتِهِ)

أَيُّهَا النَّاسُ كُلُّ امْرِئُ لَّاقٍ مَا يَفِرُّ مِنْهُ فِي

فِرَارِهِ وَالْأَجَلُ مَسَاقُ النَّفْسِ- وَالْهَرَابُ

مِنْهُ مُوَافَاتُهُ كُمُ اَطُرَدْتُ الْآيَّامَ الْجَثْهَا عَنُ

مُّكُنُونِ هَٰذَا الْآمِرِ فَأَبِي اللَّهُ إِلَّا إِخْفَاءَ لا-

هَيْهَاتَ عِلْمٌ مُّخُرُونَ لَمَّاوَ صَيَّتِي

فَاللَّهُ لَا تُشُرِكُوا إِنَّهِ شَيْئًا، وَّمُحَثَّلٌ صَلَّم

اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ فَلَا تُضَيِّعُوا سُنَّتُهُ

ٱقِينُوا هٰذِين الْعَمُودَيْنِ وَٱوْقِلُوا هٰلَيْنِ

السصبارحين وَخَلَاكُمْ ذَمٌّ مَّالَمُ

تَشُرُدُوا - حَمَلَ كُلُّ امْرِئُ مِّنْكُمُ

مُّجُهُو دَلاد وَحَقَّفَ عَنِ الْجَهَلَةِ رَبُّ حِيمٌ،

وَّدِينٌ قَوِيمٌ، وَالمَامُ عَلِيمٌ أَنَابِالْا مِسَ

یاں (برسے کے لئے) بھی جائے اور پھرعبرت بھی نہ کرے۔

مرنے سے پہلے فرمایا

ا بے لوگو! ہر مخض ای چیز کا سامنا کرنے والا ہے جس سے وہ راہ فرار اختیار کئے ہوئے ہے اور جہال زندگی کا سفر مینی کر لے جاتا ہے وہی حیات کی منزل منتہا ہے۔موت سے بھا گنا اُسے یالینا ہے۔ میں نے اس موت کے چھیے ہوئے تھیدوں کی جتمو میں کتنا ہی زمانہ گذارا مگر مثیت ایز دی یہی رہی کہ اس کی (تفصیلات) نے نقاب نہ ہوں۔اُس کی منزل تک رسائی کہاں وہ تو ایک پیشیدہ علم ہے، تو ہال میری وصیت سیہ کہ اللہ کا کوئی شريك نه تهراؤ ادر محمصلي الله عليه وآله وسلم كي سنت كوضائع و برباد نه کرو \_ان دونو ل ستونو ل کوقائم و برقر ار رکھواوران دونو ل چراغوں کوروثن کئے رہو۔ جب تک منتشر و پراگندہ نہیں ہوتے تم میں کوئی برائی نہیں آئے گی۔تم میں سے ہر شخص اپنی وسغت تجربوجها شائے۔نہ جانے والوں کابوجھ بھی ہلکار کھا گیا ہے۔ ( كيونكه ) الله رحم كرنے والا دين سيدها ( كه جس ميں كوئى الجھاوئنہیں)اور پیغیبرعالم وداناہے۔ میں کل تمہاراساتھی تھااور

گے۔خداکی قتم اگروہ اپنے ارادول میں کامیاب ہو جائیں تو

ایک ان میں دوسر کے وجان ہی سے مارڈ الے اور ختم کر کے ہی

دم لے (دیکھو) باغی گروہ اٹھ کھڑ اہوا ہے۔ (اب) کہاں ہیں

اجروثواب كے جاہنے والے جبكہ حق كى راہيں مقرر ہوچكى ہيں

اور بیخبر انہیں سیلے سے وی جا بھی ہے۔ ہر گراہی کیلئے حیلے

بہانے ہوا کرتے ہیں اور ہر پیان شکن (دوسرول کو) اشتباہ

میں ڈالنے کیلئے کوئی نہ کوئی بات بنایا کرتا ہے۔خدا کی قسم! میں

اس شخص کی طرح نہیں ہوں گا جو ماتم کی آ وازیر کان دھرے

موت کی سنائی دینے والے کی آواز سنے اور رونے والے کے

مُّفَارِقُكُمْ غَفَرَ لللهُ لِي وَلَكُمْ -إِن تَهُبَ الْوَطُ أَةُ فِي هُذِي الْمَوزَلَةِ فَذَالَ - وَإِنَ تَكُحَض الْقَكَمُ لَا فَإِنَّمَا كُنَّا فِي آفْيَاءِ أَغُصَانِ وَمَهَبّ رِيَاحٍ وُّتَحْتَ ظِلّ غَمَام اضُمَحَلُّ فِي الْجَوَّمُتَلَقِّقُهَا وَعَفَا فِي الدَّرْضِ مَخَطُهَا وَإِنَّمَا كُنْتُ جَارًا جَاوَرَكُمْ بَكُنِي أَيَّامًا، وُّ سَتُعْقِبُونَ، مِنِّي جُثَّةً خَلَّاءً سَاكِنَةً بَعْلَحَرَاكٍ وَصَامِتَةً بَعْلَ نُطُقٍ- لِيَعِظُكُمْ هُلُوِّي- وَخُضُوتُ أَطُرَافِي وَسُكُونُ أَطْرَافِي فَاِنَّهُ أَوْعَظُ لِلْمُعْتَبِرِيْنَ مِنَ الْمُنْطِقِ الْبَلِيْغِ وَالْقَوْلِ الْمَسْمُوع وَدَاعِيْكُمْ وَدَاعُ امْرِيءٍ مُرْصِدٍ لِّلتَّلَاقِينَ، غَلَّا تَرَونَ أَيَّامِي وَيُكُشَفُ لَكُمْ عَنُ سَرَائِرِي، وَتَعْرِفُونَنِي بِعُلَا خُلُقٌ مَكَانِي وَ قِيَامٍ غَيْرِي مَقَامِي.

آج تمہارے کئے عبرت بناہوا ہوں اور کل تم سے چھوٹ جاؤں گا۔خدامجھے اور تنہیں مغفرت عطا کرے۔اگر اس پھسلنے کی جگہ پر قدم جھے رہے تو خیرادرا گر قدموں کا جماؤا کھڑ گیا تو ہم نے نہی ( کھنی) شاخوں کی چھاؤں ہوا کی گذر گاہوں اور چھائے ہوئے ابر کے سابول میں تھے (لیکن) اس کے تہ بہ تہ جے ہوئے کیے حجیت گئے اور ہوا کے نشانات مٹ مٹا گئے۔ میں تمہارا ہمسانی تھا کہ میراجسم چندون تمہارے پڑوں میں رہااور الرعم نے کے بعد مجھ صد بے روح پاؤ کے کہ جو ترکت كرنے كے بعد هم كيا اور بولنے كے بعد مندھ جانا اور ہاتھ پیرول کا بے حس وحرکت ہوجا ناتمہیں پندونصیحت کرے۔ کیونکہ عبرت حاصل كرنے والى باتوں سے زیادہ موعظت وعبرت ولانے والا ہوتا ہے۔ میں تم سے اس طرح رفصت ہور ہاہوں، جیسے کوئی شخص (کسی کی) ملاقات کے لئے چشم براہ ہو۔ کل تم میرے اس دور کو یا دکرو گے اور میری نیتیں کھل کرتمہارے سامنے آ جائیں گی اور میری جگہ کے خالی ہونے اور دوسروں کے اس مقام پرآنے سے تہمیں میری قدرومنزلت کی پہچان ہوگ۔

یعنی انسان موت سے بچنے کے لئے جو ہاتھ ہیر مارتا ہے اور چارہ سازی کرتا ہے اس میں جتناز مانہ صرف ہوتا ہے وہ مدت حیات ہی ہے کہ جو کم ہور ہی ہے اور جول جول وقت گذرتا ہے موت کی منزل قریب ہوتی جاتی ہے۔ یہاں تک کہوہ زندگی ڈھونڈ سے ڈھوٹڈ ھے موت ہے ہم کنار ہوجاتا ہے۔

- ع خلاکم ذم (تم پرکوئی برائی عائد نه ہوگی) میہ جملہ بطور مثل استعال ہوتا ہے جے سب سے پہلے جذبیہ ابرش کے غلام تھیرنے
- مقصد سہ کہ جب میساری چیزیں فناہو جا کیں گی تو ان میں رہنے والے کیونکر موت ہے محفوظ رہ سکتے ہیں، یقیناً انہیں بھی ہر چزی طرح ایک شامک دن فنا ہونا ہے۔ البذامیرے جام حیات کے چھلک جانے برتعب ہی کیا۔

(وہ لوگ) گرائی کے راستوں پر لگ کر اور بدایت کی

وَمِنْ خُطْبَةٍ لَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ

(فِي الْمَلَاحِمِ) وَأَخَلُوا يَبِينًا وَشِمَالًا طَعْنًا فِي مَسَالِكِ الْغَيّ، وَتَرْكًا لِمَلَاهِبِ الرُّشُلِدِ فَلَا تَسْتَعُجلُوا مَا هُوَ كَائِنٌ مُّرْصَلًا- وَلَا تَسْتَبُطِوا أَمَا يَجِيءُ بِهِ الْغَلُد فَكُمْ مِّنَ مُستَعجلِ بمَا إِنْ أَدْرَكَهُ وَدَّ أَنَّهُ لَمُ يُلُوكهُ وَمَا أَقُرَبَ الْيَوْمَ مِنْ تَبَاشِيرِ غَدِيا قَوْم هٰذَآ إِبَّانُ وَرُودِ كُلِّ مَوْعُودٍ، وَّدُنُو مِّنَ طَلْعَةِ مَا لَا تَعْرِفُونَ- اللهِ وَمَن اَدْرَكَهَامِنَّا يَسُرِي فِيُهَا بِسِرَاجٍ مُنِيْرٍ-وَيَحُدُوو فِيهَا عَلَى مِثَالِ الصَّالِحِينَ لِيَحُلَّ فِيُهَا رَبُقَا وَيَعُتِقَ رِقًا، وَيُصَلَعُ شُعُبًا-وَيَشْعَبُ صَلَّعًا فِي سُتَرَةٍ عَنِ النَّاسِ لَا يُبْصِرُ الْقَائِفُ أَثَرَهُ وَلَوْتَابَعَ نَظُرَهُ ثُمَّ لَيُشُحَكُنَّ فِيهَا قُومٌ شُحُكُ الْقَينِ النَّصَلِ تُجُلى بالتَّنُزيل أَبْصَارُهُمْ وَيُرمَى بِالتَّفُسِيُر فِي مَسَامِعِهم ويُغَبَقُون كَاس

الْحِكْمَةِ بَعْكَ الصُّبُوِّح-(مِنْهَا) وَطَالَ الْآمَلُ بِهِمْ لِيَسْتَكْمِلُوا الُخِزُيُّ وَيَسْتُوجُبُواْ الْغِيرَ حَتَّى إِذَا اخْلُو لَقَ الْاَجَلُ وَاستَرَاحَ قُومٌ إِلَى الْفِتنِ وَأَشَالُوا عَنْ لَقَاحٍ حَرْبِهِمْ لَمْ يَسُوا عَلَى الله بالصَّبْرِ وَلَمْ يَسْتَعُظِمُوا بَلَاكَ أَنْفُسِهِم فِي الْحَقِّ حَتَّى إِذَا وَافَقَ وَارِدُ الْقَضَاءِ النَقِطَاعَ مُلَّاةِ البِّلَاءِ حَمَلُوا بَصَائِرَهُمْ عَلَى

راہوں کوچھوڑ کر (افراط وتفریط کے ) دائیں بائیں راستوں پر ہو لئے ہیں جو بات کہ ہوکرر ہے والی اور کل انتظار میں ہواس ك ليّ جلدى نه مچاؤاورجي "كل" اپنے ساتھ ليّے آرہا ہے اس کی دوری محسوس کرتے ہوئے نا گواری ظاہر نہ کرو۔ بہترے لوگ ہیں کہ جو کسی چیز کے لئے جلدی مجاتے ہیں اور جبات پالتے ہیں تو پھریہ چاہنے لگتے ہیں کہات نہ ہی پاتے تو اچھا تھا" آج" آنے والے" کل" کے اجالون نے كتنا قريب ہے۔ اے ميري قوم يهي تو وعده كي بوكي چيزوں کے آنے اور ان فتول کے نمایاں ہو کر قریب ہونے کا زمانہ ہے کہ جن ہے ابھی تم آگاہ نہیں ہو، دیکھو! ہم (اہل بیت) میں ہے جو (ان فتوں کا دور) پائے گا وہ اس میں (ہدایت کا)ج اغ لے کر بڑھے گا اور نیک لوگوں کی راہ وروش پر قدم اٹھائے گا تا کہ بندھی ہوئی گرہوں کو کھو لے اور بندوں کو آزاد کرے اور حسب ضرورت جڑے ہوئے کو توڑے اور ٹوٹے ہوئے کو جوڑے وہ لوگول کی (نگاہول سے) پوشیدہ ہوگا۔ کھوج لگانے والے پیم نظریں جمانے کے باوجود بھی اس کے نقش قدم کوندد کھے کیس کے۔اس وقت ایک قوم کو (حق کی سان یر) اس طرح تیز کیا جائے گا جس طرح لو ہارتلوار کی باژ تیز کرتا ہے۔قرآن ہے ان کی آنکھوں میں جلا پیدا کی جائے گی اور اس کے مطالب ان کے کا نول میں پڑتے رہیں گے اور حکمت كے تھلكتے ہوئے ساغرانہيں صبح وشام بلائے جائيں گے۔ ای خطبہ کا ایک بُر کیے ہے۔ان کی (گرامیوں کا) زمانہ بڑھتا ہی ر ما تا كه وه اپنی رسوائيول كی تحميل اور شختيول كا اشتحقاق پيدا كرلين \_ يهان تك كه جب ده مدت ختم مونے كے قريب آگئ توایک (فتناگیز) جماعت فتول کاسهارا لے کربرطی اور جنگ

كى تخم يا شيوں كے لئے كھڑى ہوگئى تواس وقت ايمان لانے

والاسيخ صبرو فكيب سالله براحسان مهيس جمات تصاورنه

اسيافهم ووانوا لربهم بأمر واعظهم حَتَّى إِذَا قَبَضَ اللَّهُ رَسُولَهُ صَلَّمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ رَجَعَ قِومٌ عَلَى الْآعُقَابِ- وَغَالَتُهُمُ السُّبُلُ- وَاتَّكَلُوا عَلَى الْوَلَائِج وَوَصَلُوا غَيْرَ الرَّحِمِ وَهَجَرُوا السَّبَبَ الَّذِي آُمِرُوا بمَوَدَّتهِ ونْقُلُوا الْبِنَاءَ عَنْ رَّصَّ اسَاسِهِ فَبَنوُهُ فِي غَيْرِ مِوْضِعِهِ مَعَادِنُ كُلِّ خَطِينَةٍ وَٱبُوابُ كُلِّ ضَارِبٍ فِي غَمْرَةٍ - قَلُ مَارُوا فِي الْحَيْرَةِ وَذَهَلُوا فِي السَّكُرَةِ عَلَى سُنَّةٍ مِّنُ ال فِرْعَوْنَ مِنْ مُنْقَطِعِ إِلَى اللَّانْيَا رَاكِنٍ

حق کی راہ میں جان دینا کوئی بڑا کارنامہ سجھتے تھے۔ یہاں تک کہ جب علم قضانے مصیبت کا زمانہ خم کردیا تو انہوں نے بصیرت کے ساتھ تلواریں اٹھالیں اور اپنے ہادی کے حکم سے اپنے رب کے احکام کی اطاعت کرنے لگے اور جب اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ عليه دا كه الهوسلم كودنيات المالياتوا يك كروه الشي ياؤل بليث كميا، اور گراہی کی راہول نے اُسے تباہ و برباد کردیا اور وہ اینے غلط سلط عقیدوں پر بھروسا کر ہیٹھا ( قریبیوں کو چھوڑ کر ) بیگانوں کے ساتھ سن سلوك كرنے لگا اورجن (ہدايت كے) وسلول سے أسے مودت كاحكم ديا كيا تها أنبيل جيهور بينااور (خلافت كو) أس كي مضبوط بنیادوں سے ہٹا کروہان نصب کردیا، جواس کی جگہ نہتی یمی تو گناہوں کے مخز ن اور گمراہی میں بھٹکنے والوں کا دروازہ ہیں۔ وہ چرت دیریشانی میں سرگردال اورآل فرعون کی طرح گراہی کے نشہ میں مد ہوش پڑے تھے کچھو آخرت سے کٹ کردنیا کی طرف أَوْمُفَارِقٍ لِللِّايْنِ مُبَايِنٍ متوجه تصاور پکھن سے مندمور کردین چھوڑ چکے تھے۔

وَمِنْ خُطْبَةٍ لَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَأَحْمَلُ اللَّهَ وُأَسُتَعِينُهُ عَلى مَكَاحِر الشَّيطان وَمَرَاجِرِ ﴾ وَالْاعْتِصَامِ مِنْ حَبَائِلِه ومنخاتله وأشهد أن مُحَمَّدًا عَبْدُه وَرَسُولُهُ وَنَجِيبُهُ وَصَفُوتُهُ لَا يُوازَى فَضْلُهُ وَلَا يُجْبَرُ فَقُلُلاً أَضَاءَتُ بِهِ الْبِلَادُبَعْلَ الضَّلَالَةِ الْمُظَّلِمَةِ وَالْجَهَالَةِ الْغَالِبَة وَالسَجَفُوةِ الْجَافِيَةِ وَالنَّاسُ يَسْتَحِلُونَ الْحَرِيمَ ويَسْتَلِلُونَ الْحَكِيمَ۔ يَحْبُونَ عَلِي فَتُرَةٍ - وَيَنُوتُونَ عَلَى كَفَرَةٍ -

میں اللّٰہ کی حمد و ثناء کرتا ہوں اور ان چیز وں کے لئے اس سے مدد مانگتا ہوں کہ جوشیطان کوراندہ اور دور کرنے والی اور اُس کے پھندوں اور ہتھکنڈول سے اپنی پناہ میں رکھنے والی میں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم أس کے عبد ورسول اورمنتخب و برگزیده بین - نه أن کے فضل و کمال کی برابری اور نه ان کے اٹھ جانے کی تلافی ہوسکتی ہے۔ تاریک گراہیوں اور بھرپور جہالتوں اور سخت و درشت (خصلتوں) کے بعد شہروں (كے شهر) ان كى وجد سے روش ومنور ہو گئے جبكہ لوگ حلال كو حرام اور مرد زیرک و دانا کو ذلیل مجھتے تھے۔ نبیوں سے خالی زمانه میں جیتے تھے اور گمراہیوں کی حالت میں مرجاتے تھے پھر يەكداك كردەعربتم الىي ابتلاؤل كانشانە بىننے دالے ہوكہ جو قریب پہنچ چکی ہیں ۔عیش وتعم کی بدمستیوں سے بچواورعذاب

ثُمَّ إِنَّكُمْ مَعْشَرَ الْعَرَبِ أَغُرَاضٌ بَلَا يَاقَلِ ا تُتَرَبَتُ فَاتَّقُوا سَكَرَاتِ النِّعْمَةِ وَاحْلَارُوا بِوَائِقَ النِّقْمَةِ وَتَثَبَّتُوا فِي قَتَامِ الْعَشُوةِ-وَاعُوجَاجِ الْفِتْنَةِ عِنْلَا طُلُوعٍ جَنِينِهَا وَظُهُورٍ كَبِينِهَا وَانْتِصَابِ قُطُبِهَا وَمَكَارِ رَحَاهَا تُبِكُا فِي مَكَارِجَ حَفِيَّةٍ، وَتُؤُولُ إِلَى فَظَاعَةٍ جَلِيَّةٍ شَبَابُهَا كَشَبَابِ الْغُلَامِ وَاثَارُهَا كَآثَارِ السِّلَامِ تَتَوَارَ ثُهَا الظَّلَبَةُ بِالْعُهُودِ إِوَّلُهُمْ قَائِلٌ لِّاخِرِهِمْ وَاخِرُهُمْ مُقَتَلِ بِاَوَّلِهِمُ- يَتَنَافَسُونَ فِي دُنْيَا دَنِيَّةٍ، وْيَتَكَاللَّهُونَ عَلى جِيفَةٍ مُّرِيحةٍ وَعَنْ قَلِيلٍ يَتَبَرَّأُ التَّابِعُ مِنَ الْمَثْبُونَعِ وَالْقَائِدِ مِنَ الْمَقُودِ فَيَتَزَايَلُونَ بِالْبَغْضَاءِ وَيَتَلَاعَنُونَ عِنْلَ اللِّقَاءِثُمُّ يَاتِي بَعُلَىٰ ذَٰلِكَ طَالِعُ الْفِتُنَةِ الرَّجُونِ وَالْقَاصِمَةِ الزَّحُونِ - فَتَزِيغُ قُلُونٌ بَعُلَ استِقَامَةٍ وَتَضِلُّ رِجَالٌ بَعُلَسَلَامَةٍ وَّتَخْتَلِفُ الدَّهُوَآءُ عِنْكَ هُجُومِهَا وَتَلْتَبُسُ الْآرَآءُ عِنْكَ نُجُومِهَا مَن أَشْرَفَ لَهَا قَصَبَتُهُ وَمَنْ سَعْى فَيْهَا تَكَادُمَ الحُمُو فِي الْعَانَةِ قَلِ اضْطَرَبَ مَعْقُودُ الْحَبُلِ وَعَمِي وَجُهُ الْآمُرِ تَغِيُضُ فِيهَا الْحِكْمَةُ وَتَنْطِقُ فِيهَا الظَّلَبَةُ - وَتَكُنُّ أَهُلَ البَّلُو بِيِسْحَلِهَا، وَتَرُّضُّهُمْ بِكَلْكَلِهَا يَضِيعُ

فِي غُبَارِهَا الوُحُلَانُ ويَهُلِكُ فِي

کی تباہ کاریول سے ڈرو۔شہرات کے دھندلکول اور فتنہ کی تجروبوں سےاپنے قدموں کوروک لوجبکہ اُس کا چھپا ہوا خدشہ سراٹھائے اور مخفی اندیشہ سامنے آجائے اور اس کا کھوٹٹا مضبوط ہوجائے۔ فتنے ہمیشہ چھے ہوئے راستول سے ظاہر ہوا کرتے ہیں اور انجام کاراُن کی تھلم کھلا برائیوں سے دو جار ہونا بڑتا ہے اور اُن کی اٹھان ایس ہوتی ہے جسے نوخیز نعے کی اور اُن کے نشانات ایسے ہوتے ہی جیسے پھر ( کی چوٹوں) کے ظالم آپس كعبدويمان ساس كوارث موتے جلے آتے ہيں۔ الكا بجصلے کارہنمااور تجھلاا گلے کا بیروہوتا ہے۔وہ ای رذیل دنیا پر مر منت ہیں اور اس سرے ہوئے مردار پرٹوٹ پڑے ہیں جلد ہی پیروکارایے پیشروورہنماؤں سے اظہار بیزاری کریں گ اورایک دوسرے کوشنی کے ساتھ علیحدگی اختیار کرلیں گے اور سامنے ہونے پرایک دوسرے کولعنت کریں گے اس دور کے بعد ا کے فتنہ ایسا آئے گاجوامن وسلامتی کوننہ و بالا کرنے والا اور تباہی محانے والا اور خلق خدایر تختی کے ساتھ حملہ آور ہوگا ، تو بہت سے ول تقبراؤ کے بعد ڈانو ڈول اور بہت سے لوگ (ایمان کی) سلامتی کے بعد گراہ ہوجائیں گے۔اس کے ملہ آور ہونے کے وقت رائیں مشتبہ ہوجائیں گی،جواس فتنہ کی طرف جھک کر دیکھے گاوہ اُسے تباہ کردے گا اور جواس میں سعی وکوشش کرے گا أے جڑبنیا دے اکھیڑ دے گا اور آلیس میں ایک دوسرے کواس طرح کا ٹیخ لگیں گے جس طرح وحثی گدھے اپنی بھیڑ میں ایک دوسرے کو دانتوں سے کا شتے ہیں۔اسلام کی بٹی ہوئی ری کے بل کھل جائیں گے۔ سیج طراق کارجیب جائے گا تھت کا یائی۔ ختک ہوجائے گا اور ظالموں کی زبان کھل جائے وہ فتنہ بادیمہ نشینول کوانیے ہتھوڑ ول ہے کچل دے گااوراپیے سینہ سے ریزہ ریزه کردے گا۔ اُس کے گردوغبار میں اسکیلے دو سیلے تناہ و ہرباد ہوجا ئیں گے اورسواراس کی راہوں میں ہلاک ہوجا نیں گے۔

طَرِيْقِهَا الرُّكُبَانُ تَرِدُ بِبُرِّ الْقَصَاءَ وَتَحُلُبُ عَبِيطَ الرِّمَاءِ وَتَثْلِمُ مَنَارَ الرِّيْنِ وَتَنْقُضُ عَقُلَ الْيَقِينِ تَهُرُبُ مِنْهَا الْآكُياسُ وَتَلَبِّرُهَا الْآرْجَاسُ مِرْعَادٌ مِّبْرَاقٌ-كَاشِفَةٌ عَنْ سَاقٍ تُقَطَعُ فِيهَا الْآرْحَامُ ويُفَارَقُ عَلَيْهَا الْإسلامُ-بِرِيْهَا سَقِيمٌ وَظَاعِنُهَا مُقِيمٌ-

(مِنهَا) بَيْنَ قَتِيلٍ مَّ طُلُولٍ وَحَاثِفٍ مُستَجِيرٍ - يُحُتَلُونَ بِعَقْلِالْاَيْمَانِ مُستَجِيرٍ - يُحُتَلُونَ بِعَقْلِالْاَيْمَانِ وَبِعُونُوا انْصَابَ وَبِعُرُورُ الْاِيْمَانِ - فَلَا تَكُونُوا انْصَابَ الْفِتَنِ وَاعْلَامَ الْبِلَاعِ وَالزَمُوامَا عُقِلَا عَلَيْهِ حَبُلُ الْجَمَاعَةِ وَيُنِيتَ عَلَيْهِ اَرْكَانُ عَلَيْهِ حَبُلُ الْجَمَاعَةِ وَيُنِيتَ عَلَيْهِ اَرْكَانُ الطَّاعَةِ - وَاقْلَمُوا عَلَى اللهِ مَظْلُومِينَ وَلَا تَقُدُوا عَلَيْهِ ظَالِمِينَ - وَاتَّقُوا الطَّاعَةِ - وَاقْلَمُوا عَلَيْهِ ظَالِمِينَ - وَاتَّقُوا الطَّاعِةِ اللهِ الْعُلُوانِ وَلَا تَمُن حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَعْصِيةَ - وَسَهْلَ لَكُمُ مِعَيْنِ مَنْ حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَعْصِيةَ - وَسَهْلَ لَكُمُ اللّهِ الطَّاعَةِ - وَسَهْلَ لَكُمُ اللّهِ الطَّاعَةِ - وَسَهْلَ لَكُمُ اللّهِ الْعُلُولُ الطَّاعَةِ - وَسَهْلَ لَكُمُ اللّهُ عَلِيهَ وَسَهْلَ لَكُمُ اللّهُ الطَّاعَةِ - وَسَهْلَ لَكُمُ اللّهُ الطَّاعَةِ - وَسَهْلَ لَكُمُ اللّهُ الطَّاعَةِ - وَسَهْلَ لَكُمُ اللّهَ عَلَيْكُمُ الْمُعْصِيةَ - وَسَهْلَ لَكُمُ اللّهُ الطَّاعَةِ - وَسَهْلَ لَكُمُ اللّهُ الطَّاعَةِ - وَسَهْلَ لَكُمُ اللّهُ الطَّاعِةِ - وَسَهْلَ لَكُمُ اللّهُ الطَّاعَةِ - وَسَهْلَ لَكُمُ اللّهُ الطَّاعَةِ - وَسَهْلَ لَكُمُ اللّهُ الطَّاعَةِ - وَالْمَلْمُ الْمُعُولِيةَ - وَسَهْلَ لَكُمُ اللّهُ الطَّاعَةِ - وَسَهْلَ لَكُمُ الْمُعْمِيةَ - وَسَهْلَ لَكُمْ الْمُعْمِيةَ - وَسَهْلَ لَكُمْ الْمُعْمِيةَ - وَسَهْلَ لَكُمْ الْمُعْمَالُ الطَّاعِةِ - الشَّوْمِيةَ - الشَّلُولُ الطَّاعَةِ - الشَيْحُولَةُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْمِيةَ - وَالْمُؤْلُولُولُ الطَّاعِةِ - الشَّوْلَةُ الْمُؤْلُولُولُ الطَّاعِةِ - الشَّلُولُ الطَّاعِةِ - الشَّلُولُ الطَّاعِةُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُ الطَّاعِةِ - السُلَولُ الطَّاعِةُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ ا

وہ علم الی کی تلخیاں لے کرآئے گا اور دورہ کے بجائے خالص خون دو ہے گا۔ دین کے میناروں کو ڈھادے گا اور تفین کے اصولوں کو تو ڑ دے گا۔ عقلمنداُس سے بھا گیس گے اور شرپند اُس کے کرتا دھرتا ہوں گے وہ گرجنے اور جہنے والا ہوگا اور پورے زوروں کے ساتھ سامنے آئے گا۔ سب رشتے ناطے اس میں تو ڑ دیئے جائیں گے اور اسلام سے علیحد گی اختیار کرلی جائے گی۔ اس سے الگ تھلگ رہنے والا بھی اس میں مبتلا ہوجائے گا اور اس سے نکل بھاگنے والا بھی اس میں مبتلا باجرنہ نکال سکے گا۔

بارسان کی خطبہ کا ایک بُور سے: (جس بیں ایمان دالوں کی حالت کا ذکر ہے) کچھ تو اس بیں سے شہید ہوں گے کہ جن کا بدلہ نہ لیا جاسکے گا در کچھ خوف زدہ ہوں گے جواپنے لئے پناہ ڈھونڈ تے پھریں گے۔ انہیں قسموں اور (ظاہری) ایمان کی فریب کاریوں سے دھوکا دیا جائے گائم فتوں کی طرف راہ دکھانے والے نشان اور بدعتوں کے سربراہ نہ بنو، تم ایمان دالی جماعت کے اصولوں اور اُن کی عبادت واطاعت کے طور طریقوں پر جے رہو۔ اللہ کے پاس مظلوم بن کر جاؤ ظالم بن کر نہ جاؤ۔ شیطان کی راہوں اور تمردوسرشی کے مقاموں سے بچو۔ اپنی شیطان کی راہوں اور تمردوسرشی کے مقاموں سے بچو۔ اپنی سے بین میں جرام کے لقمے نہ ڈالواس لئے کہتم اس کی نظروں کے سیٹ بین جرام کیا ہے سے بوجس نے معصیت اور خطا کو تمہارے لئے حرام کیا ہے سامنے ہوجس نے معصیت اور خطا کو تمہارے لئے حرام کیا ہے داراطاعت کی راہیں آسان کردی ہیں۔

## خطبه ۱۵۰

وَمِنَ خُطَبَةٍ لَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْحَمْلُ لِلْهِ النَّالِ عَلْے وُجُودِهٖ بِخَلْقِهٖ وَبِمُحُلَثِ خَلْقِهِ عَلَى اَزَلِيَّتِهٖ وَ بِاشْتِبَاهِهِمُ عَلَى اَنْ وَلَا تَحْجُبُهُ السَّوَاتِرُ لِافْتِرَاقِ

تمام تعریف أس الله کیلئے ہے کہ جوفاق (کا مُنات ہے) اپنے وجود کا اور پیداشدہ تخلوقات ہے اپنے قدیم وازلی ہونے کا اور ان کی باہمی شباہت ہے اپنے بے نظیر ہونے کا پنة دینے والا ہے نہ حواس اسے چھو سکتے ہیں اور نہ پردے اسے چھپا سکتے ہیں۔ چونکہ بنانے والے اور بننے والے، گیرنے والے اور

(مِنْهَا) قَلُ طَلَعَ طَالِعٌ وَّ لَبَعَ لَا مِعٌ وَّلَا حَ لَائِحٌ وَّاعُتَكَالَ مَائِلٌ وَاسْتَبْكَلَ اللّٰهُ بِقَوْمٍ قَوْمًا وَبِيَوْمٍ يَوْمًا وَانْتَظُرُ نَا الْغِيرَ بِقَوْمٍ قَوْمًا وَبِيوْمٍ يَوْمًا وَانْتَظُرُ نَا الْغِيرَ انْتِظَارَ الْمُجُلِبِ الْمَطَرَ وَإِنَّمَا الْآئِمَةُ قُوَّامُ الله عَلى حَلْقِه وَعُرْفَالله عَلى عِبَادِهِ لاَيكُحُلُ الْجَنَّةَ الاَّمَنُ عَرَفَهُمْ وَعَرَفُوهُ وَلاَيكُحُلُ النَّارَ إِلاَّ مَنُ اَنْكَرَهُمْ وَانْكُرُوهُ وَلاَيكُحُلُ النَّارَ إِلاَّ مَنُ اَنْكَرَهُمْ وَانْكُرُوهُ إِنَّ اللّٰهَ تَعَالَى خَصَّكُمْ بِالْاسَلَامِ وَ وَحَمَاعُ كَرَامَةٍ وَوَظِكَ لِاَنَّهُ اللهُ سَعَالًا مَا اللّٰهُ تَعَالَى وَجَمَاعُ كَرَامَةٍ وَصَطَفَى اللّٰهُ تَعَالَى

گھرنے والے، پالنے والے اور برورش پانے والے میں فرق ہوتا ہے وہ ایک ہے لیکن نہ ویبا کہ جوشار میں آئے، وہ پی<u>دا</u> رنے والا ہے لیکن نہاس معنی ہے کہاہے حرکت کرنا اور تعب اٹھانا پڑے، وہ سننے والا ہے کیکن نہ کسی عضو کے ذریعہ سے اور د تکھنے والا ہے کیکن نہاس طرح کی آئیکھیں پھیلائے۔وہ حاضر ہے کیکن نداس طرح کہ چھوا جاسکے۔وہ جدا ہے نداس طرح کی جے میں فاصلہ کی دوری ہو۔ وہ ظاہر بظاہر ہے مگر آ تھوں سے دکھائی نہیں دیتا۔ وہ زانا پوشیدہ ہے نہ لطافت جسمانی کی بناء یر۔وہ سب چیزوں ہے اس کئے علیحدہ ہے کہ دہ ان پر چھایا ہوا ہاوران پرافتدارر کھتا ہاورتمام چیزیں اس لئے اُس سے جدا ہیں کہ وہ اس کے سامنے جھکی ہوئی اور اس طرف یلٹنے والی ہیں۔جس نے (زات کے علاوہ) اس کے لئے صفات تجویز کئے اُس نے اس کی حد بندی کردی اور جس نے اسے محدود خیال کیادہ اسے شار میں آنے والی چیزوں کی قطار میں لے آیا اورجس نے اے شار کے قابل سمجھ لیاس نے اس کی قدامت ہی ہے انکار کر دیا اور جس نے یہ کہا کہ وہ کیسا ہے وہ اس کے لئے (الگ ہے)صفتیں ڈھونڈ ھنے لگا اور جس نے پیرکہا کہ وہ کہاں ہے اس نے اسے کسی جگہ میں محدود سمجھ لیا۔وہ اُس وقت بھی عالم تھا جبکہ معلوم کا وجود نہ تھا اور اُس وقت بھی رب تھا۔ جبكه برورش يانے والے نہ تھے اور اس وقت بھی قادر تھا جبكه بيه زیر قدرت آنے والی مخلوق نہھی۔

ای خطبہ کا ایک بُور سے ہے۔ ابھرنے والا اُبھر آیا۔ جیکئے والا چیک اللہ اور ظاہر ہونے والا ظاہر ہوا۔ ٹیڑھے معاطعے سیدھے ہوگئے۔ اللہ نے جماعت کو جماعت سے اور زمانہ کوزمانہ سے بدل دیا۔ ہم اس انقلاب کے اس طرح منتظر تھے جس طرح قحط زدہ ہارش کا بلاشبہ آئمہ، اللہ کے تھہرائے ہوئے حاکم ہیں اور اُس کو بندول سے پہنوانے والے ہیں۔ جنت میں وہی جائے گا جونان کی معرفت ہو، اور وہ بھی اسے بہنا نیں اور دوزخ میں وہی ڈالا جائے گا جونہ آئمیں بہنانے اور نہ وہ اُسے بہنا نیں اور دوزخ میں وہی ڈالا جائے گا جونہ آئمیں بہنانے اور نہ وہ اُسے بہنا نیں۔ اللہ وہی ڈالا جائے گا جونہ آئمیں بہنانے اور نہ وہ اُسے بہنا نیں۔ اللہ

مَنْهَجَهُ وَبَيْنَ حُجَجَهُ مِنَ ظَاهِرِ عِلْمٍ وَبَاطِنِ حِكَمٍ لاَ تَفْنَى غَرَائِبُهُ وَلا تَنْقَضِى عَجَآئِبُهُ فيهِ مَرَابِيعُ النِّعَمِ وَمَصَابِيحُ الظُّلَمِ لاَ تُفْتَحُ الْخَيْرَاتُ الاَّ بِمَفَاتِيجِهِ وَلاَ تُكْشَفُ الظُّلُمَاتُ الاَّ بِمَصَابِيجِهِ قَلْ أَحُمْى حِمَالاً وَأَرْغَى بَمَصَابِيجِهِ قَلْ أَحُمْى حِمَالاً وَأَرْغَى مُرْعَالاً فِيهِ شِفَاءُ المُشْتَفِى وَكِفَايَةُ المُكْتَفِى وَكِفَايَةُ

نے تہمیں اسلام کے لئے مخصوص کرلیا ہے اور اس کے لئے تہمیں چھانٹ لیا ہے اور بیاس طرح کہ اسلام سلامتی کا نام اور عزت انسانی کا سرمایہ ہے۔ اس کی راہ کو اللہ نے تمہارے لئے چن لیا ہے اور اس کے کھلے ہوئے احکام اور چھبی ہوئی حکمتوں ہے اُس کے وائل واضح کردیے ہیں۔ نداس کے جائبات مٹنے والے ہیں اور نہاس کے لطائف ختم ہونے والے ہیں۔ اس کی تخیوں کی بارشیں اور تاریکیوں کے چراغ ہیں۔ اس کی کنجیوں سے نیکیوں بارشیں اور تاریکیوں کے جراغ ہیں۔ اس کی کنجیوں سے نیکیوں سے تیرگیوں کا دائن چاک کیا جاتا ہے۔ خدانے اس کے ممنوعہ مقامات سے روکا ہے اور اس کی چراگا ہوں میں چرنے کی اجازت مقامات سے روکا ہے اور اس کی چراگا ہوں میں چرنے کی اجازت دی ہے۔ خدا نے اس کے ممنوعہ مقامات سے روکا ہے اور اس کی چراگا ہوں میں جرنے کی اجازت دی ہے۔ خدا نے اس کے منوعہ دی ہے۔ خدا نے اس کے منوعہ مقامات سے روکا ہے اور اس کی چراگا ہوں میں جرنے کی اجازت

ل ای خطبہ کا پہلا بڑعلم الہیات کے اہم مطالب پر شمل ہے جس میں خلق کا نئات سے خالق کا نئات کے وجود پر استدلال فرمات ہوئے اس کی ازلیت وعینیت صفات پر روشی ڈالی ہے۔ چنا نچہ جب ہم کا نئات پر نظر کرتے ہیں تو ہر حرکت کے پیچھے کی محرک کا ہم تھے کا رفر مانظر آتا ہے جس سے ایک سطحی ذہن والا انسان بھی بینتیجہ اخذ کرنے پر مجبور ہوجا تا ہے کہ کوئی اثر مؤثر کے بغیر ظاہر نہیں ہوسکتا۔ یہاں تک کہ چند دنوں کا ایک بچے بھی اپنے جسم کے جھوئے جانے سے اپنے شعور کے دصندلکوں میں میرمحسوں کرتا ہے کہ کوئی چھونے والا ہے۔ جس کا اظہار آئکھوں کو کھولنے یا مڑکر دیکھنے سے کرتا ہے۔ تو پھر کس طرح دنیا ہے کا نئات کی تخلیق اور عالم کون ورکاں کا نظم ونسق کی خالق و منتظم کے بغیر مانا جاسکتا ہے۔

جب ایک خالق کا اعتراف ضروری ہوا تو اُسے موجود بالذات ہونا چاہئے کیونکہ ہروہ چیز جس کی ابتداء ہے اس کے لئے ایک مرکز وجود کا ہونا ضروری ہے کہ جس تک وہ نتہی ہو تواگر وہ بھی کسی موجد کا محتاج ہوگا تو پھر اسی موجد کے لئے سوال ہوگا کہ وہ ازخود ہے یا کسی کا بنایا ہوا۔ اور جب تک ایک موجود بالذات ہتی کا اقر ارنہ کیا جائے کہ جوتمام ممکنات کے لئے علمتہ العلل ہو پڑ کر اسے ہمیں تھہرا و نصیب نہ ہوگا اورا گرخودای کواپئی ذات کا خالق فرض کیا جائے تو دوصورتوں سے خالی نہیں ہوگا یا تو وہ معدوم ہوگا یا موجود۔ اگر معدوم ہوگا یہ فرص کی کا موجود ہوگا تو اُسے دورہ کو گرائے کہ خوتمام ممکنات کے لئے علمتہ العلل ہو پڑ کر اسے ہمیں تھرب نہ ہوگا اورا گرخودای کواپئی ذات کا خالق فرض کیا جائے تو دوصورتوں سے خالی نہیں ہوگا یا تو وہ معدوم ہوگا یا موجود ما ناپڑے گا تو معدوم ہوگا یا تو وہ معدوم ہوگا یا موجود ما ناپڑے گا تھی تھیں ہوگا یا تو وہ معدوم ہوگا تو اُسے خود ہور سے میں کا محتاج نہ ہوا وراس کے ماسوا ہمر چیز اُس کی محتاج اور اور وحدت اپنی آ ہے ہی نظیر ہے اس لئے کوئی چیز اس کی مثل و نظیر نہیں ہوسکتی اور ایک ہی جانے والی چیز وں کو بھی اس کی میکنائی پر قبال سیاسا۔ کیونکہ وہ ہرا مقبارے واحدو یگا نہ ہے وہ اُس کی محتود ہو اس کی محتود کی ہو تھیں ہوگا تھیں کہ ہوت میں واقع ہو تھیں کرسکتا کے ونکہ ہوات میں انہی ہوں کہ ہوت میں واقع ہو تاس کے دیا ہو ہو کہ مان اور مادہ کے میڈود کی بینہ ہوں۔ لہذا ہے تعیدہ رکھنا کہ وہ وہ کھا جاس کی کہ سوال لیا نہ بیا ور جب وہ ہم ہی نہیں ہوا در جب وہ ہم ہی نہیں ہو اور ذم کے ماتھ قائم ہے اور نہ کسی جہت و مکان میں واقع ہو تاس کے دیکھ جانے کا سوال

# خطبهاها

وَمِنَ خُطَبَةٍ لَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَهُوَفِي مُهْلَةٍ مِّنَ اللهِ يَهُوِي مَعَ الْغَافِلِيُنَ وَيُغُدُّو مَعَ الْمُلْنِبِينَ بِلَاسَبِيْلٍ قَاصِلٍ وَلَا إِمَامٍ قَائِلٍ-

(مِنَّهَا) حَتَّى إِذَا كَشَفَ لَهُمْ عَنُ جَزَآءِ مَعْصِيتِهِم وَاسْتَجُرَجَهُمْ مِّنَ جَلَابِيبِ غَفُلَتِهِمُ اسْتَقْبَلُوا مُلْبِرًا وَاسْتَلْبَرُوْا مُقْبِلًا فَلَمْ يَنْتَفِعُوا بِمَا اَدْرَكُوا مِنَ طَلِيتِهِم، وَلَا بِمَا قَضِوا مِنَ وَطَرِهِمُ وَإِنَّى اُحَكِّرُكُمْ وَنَفْسِى هٰلِا الْمَنْزِلَةَ فَلْيَنْتَفِعِ

ہے۔ اُسے اللہ کی طرف سے مہلت کمی ہے۔ وہ غفلت شعاروں کے ساتھ (تباہیوں میں) گرتا ہے بغیرسیدھی راہ اختیار کئے اور بغیر کسی ہادی اور ہبر کے ساتھ دیمے صبح سویرے ہی گنہگاروں کے راتمہ ہولتا ہے۔

ای خطبہ کا ایک مجو کیے ہے آخر کار جب اللّداُن کے گنا ہوں کا متیجہ اُن کے گنا ہوں کا متیجہ اُن کے گنا ہوں کا متیجہ اُن کے سامنے لائے گا اور غفلت کے پردوں سے جے پیٹی کھانے تھے اور اس شے سے پیٹی پھرائیں گے جس کی طرف ان کارخ رہتا تھا۔ انہوں نے اپنے مطلوبہ سروسامان کو پاکراور خواہشوں کو پورا کر کے بچھ بھی تو فائدہ حاصل نہ کیا۔ میں تہیں اور خود اپنے کواس مرحلہ سے متنبہ کرتا ہوں۔ انسان کو چا ہے کہ وہ اپنفس سے فائدہ اٹھائے اس کئے کہ آئیموں والا وہ ہے وہ اپنفس سے فائدہ اٹھائے اس کئے کہ آئیموں والا وہ ہے

أَمْرُوْ بِنَفْسِهِ- فَإِنَّهَا الْبَصِيْرُ مَنْ سَبِعَ جِونِ وَمُوركرے اور نظر اٹھائے تو حقیقق اکو دیکھ لے اور فَتَفَكَّرُ وَنَظُرَ فَابْصَرَ وَانْتَفَعَ بِالْعِبْرِ ثُمَّ سَلَكَ جَلَدًا وَاضِحًا يَّتَجَنَّبُ فِيهِ الصَّرُعَةَ فِي الْمَهَاوِي- وَالصَّلَالَ فِي الْمَغَاوِي- وَلَا يُعِينُ عَلَى نَفْسِهِ الْفُوَالَا بِتَعَسُّفٍ فِي حَقَّ أَوْتَحْرِيْفٍ فِي نُطُق أَوْتَخَوُّفٍ مِّنُ صِلْقَ فَافِقُ آيُّهَا السَّامِعُ مِنْ سَكُرَ تِكَ وَاسْتَيْقِظْ مِنْ غَفْلَتِكَ وَاخْتَصِرُ مِنْ عَجَلَتِكَ وَأَنْعِمِ الْفِكْرَ فِيْمَا جَآنُكَ عَلى لِسَانِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ صَلَّمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ مِنَّا لَا بُكَمِنْهُ وَلَا مَحِيْصَ عَنْهُ وَخُلِفٌ مَنْ خَالَفَ ذَلِكَ إِلَى غَيْرِهِ وَ دَعْهُ وَمَارَ ضِيَ لِنَفْسِهِ وَضَعْ فَخُولَكَ وَاحْطُطَ كِبُوكَ وَاذْكُرْ قَبُوكَ فَإِنَّ عَلَيْهِ مَمَرَّكَ، وَكَمَاتَكِينُ تُكَانُ وَكُمَاتَزَ رَعُ تُحْصُلُ وَمَا قَلَّمْتَ الْيَوْمَ تَقْلَمُ عَلَيْهِ غَلَّا فَامُهَلَّ لِقَلَمِكَ وَقَلِّ مُ لِيَوْمِكَ فَالْحَلَارَ الْحَلَارَ

أَيُّهَا النُّسْتَمِعُ- وَالْجِلَّالْجِلَّ أَيُّهَاالَّغَافِلُ وَلَا يُنْبِئُكُ مِثُلُ خَبِيرٍ - إِنَّ مِنْ غَزَآئِم اللهِ فِي اللِّكُولِ الْحَكِيمِ الَّتِي عَلَيْهَا يُثِيبُ وَيُعَاقِبُ وَلَهَا يَرُضِي وَيَسْخَطُ، إنَّهُ لَا يَنْفَعُ عَبُكًا وَإِنْ أَجْهَلَنَفُسَهُ وَأَخْلَصَ فِعُلَهُ أَنْ يَنْحُرُجَ مِنَ اللُّنْيَا لَاقِيَّارَّبُّهُ بِخَصْلَةٍ مِّنَ هٰلِهِ الْخِصَالِ لَمُ يَتُبُ مِنْهَاد

عبرتوں سے فائدہ اٹھائے ۔ پھر واضح راستہ اختیار کرے جس کے بعد گڑھوں میں گرنے اور شبہات میں بھٹک جانے سے بچتا رہے اور حق سے بے راہ ہونے اور بات میں ردوبدل کرنے اور سچائی میں خوف کھانے سے گراہیوں کی مد د کرکے زیاں کار نہ بنے۔اے سننے والواپنی سرمستیوں سے ہوش میں آؤ غضب ہے آئکھیں کھولو اور دنیا کی دوڑ وهوب کوکم کرواور جو باتیں نبی آئی صلی الله علیه وآله وسلم کی ٔ زبان (مبارک) ہے پینچی ہیں ان میں اچھی طرح غور وفکر کرو کہان سے نہ کوئی جارہ ہے اور نہ کوئی گریز کی راہ۔ جو ان کی خلاف ورزی کرے تم اس سے دوسری طرف رخ بھیرلواورا سے چھوڑ و کہ وہ اپنفس کی مرضی پر چاتا رہے \_ فخر کے پاس نہ جاؤاور بڑائی (کےسر) کو نیچا کرو، اپنی قبرکو یا در کھو کہ تمہارا راستہ وہی ہے اور جیسا کرو گے ویبا پاؤ گے جو بوؤ گے وہی کا ٹو گے اور جو آج آ گے جیجو گے وہی کل یالو گے آگے کے لئے پچھ مہتا کرواور اُس دن کیلئے سروسامان

اے سننے والو! ڈروڈ رو، اور اے غفلت کرنے والو! کوشش کرو، کوشش کروتمہیں خبرر کھنے والا جو بتائے گاوہ دوسرانہیں بنا سکتا۔ قرآن تحکیم میں اللہ کے ان اٹل اصول میں ہے کہ جن پردہ جزاوسزادیتاہےاورراضی و ناراض ہوتاہے یہ چز ہے کہ کسی بندے کو چاہے وہ جو پچھ جتن کر ڈالے دنیاہے نکل كراللَّه كي بارگاه ميں جانا ذرا فائده نہيں پہنچا سكتا \_ جبكه و ه ان خصلتول میں ہے کی ایک خصلت ہے توبہ کئے بغیر مرجائے ایک به که فرائض عبادت میں کسی کواس کا شریک تلم رایا ہو، پا

أَنْ يَشُرِكَ بِاللهِ فِينَا افْتَرَضَ عَلَيْهِ مِنْ عِبادَتِهِ أُوْيَشُفِي غَيْظُهُ بِهَلَاكِ

نَفْسِ إِوْيَعُرُّ بِأَمْرٍ فَعَلَهُ غَيْرُهُ أَوْيَسْتُنْجِحَ حَاجَةً إِلَى النَّاسِ بِإِظْهَارِ بِلْعَةٍ فِي دِيْنِهِ، إِوْيَلْقَى النَّاسَ بِوَجْهَيْنِ- أَوْيَمُشِيَ فِيهِمْ بِلِسَانِيْنِ اعْقِلَ ذٰلِكَ فَإِنَّ الْمِثْلَ دَلِيلٌ عَلے

إِنَّ البَّهَائِمِ هَنَّهَا بُطُونُهَا - وَإِنَّ السِّبَاعَ هُبُّهَا الْعُلُوانُ عَلَى غَيْرِهَا وَإِنَّ النِّسَاءَ هَنَّهُنَّ زِينَةُ الْحَيَاةِ اللَّانَيَا وَالْفَسَادُ فِيهَا-إِنَّ الْمُؤْمِنِينَ مُستَكِينُونَ - إِنَّ الْمُؤْمِنِينَ مُشْفِقُونَ إِنَّ الْمُؤْمِنِينَ خَائِفُونَ-

کسی کو ہلاک کر کے اپنے غضب کوٹھنڈا کیا ہو، یا دوسرے کے کئے پرعیب لگایا ہو یا دین میں بدعتیں ڈال کرلوگوں سے اپنا مقصد پورا کیا ہو، یالوگوں ہے دوزخی حاِل چلتا ہو، یا دوز بانوں ہے لوگوں ہے گفتگو کرتا ہو۔اس بات کو مجھواس لئے کہ ایک نظری دوسری نظیر کی دلیل ہوا کرتی ہے۔ بلاشبه چوپاؤل کا مقصد پیپ (بھرنا) اور درندول کا مقصد دوسرون پرحمله آورجونا اورعورتون كامقصداس پست دنيا كوبنانا سنوارنا اور فتنے اٹھانا ہی ہوتا ہے۔مومن وہ بیں جو تکبر وغرور

ہے دور ہوں ،مومن وہ ہیں جوخا کف وتر سان ہوں ۔مومن وہ

ل مقصدیہ ہے کہ تمام شرومفاسد کا سرچشمہ وقوت شہود قوت غضبیہ ہوتی ہے اگر انسان قوت شہویہ ہے مغلوب ہوکر پیٹ بھرنا ہی اپنگا مقصد بنالے تواس میں اور چوپائے میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا، کیونکہ چوپائے کے پیش نظر بھی پیپ بھرنے کے علاوہ اور کوئی مقصلہ نہیں ہوتااورا گرقوت غضبیہ ہےمغلوب ہوکر ہلاکت و تباہ کاری شروع کردیے قاس میں اور درندے میں کوئی فرق نہ رہے گا کیونک اس کا مقصد بھی یہی چیرنا بچاڑنا ہوتا ہے اور اگر دونوں قوتیں اس میں کار فرما ہوں تو پھرعورت کے مانند ہے۔ کیونکہ عورت میں میگ دونوں قوتیں کارفر ماہوتی ہیں جس کی وجہ ہے وہ بناؤسنگار پر جان دبتی ہے اور فتنہ وفساد کو ہوا دینے میں کوششوں کو برسر کارر تھتی ہے۔ البية مردمومن بھی بيگوارانه کرے گا كه وہ ان حيوانی خصلتوں کوا پناشعار بنائے بلكه وہ ان قو توں کو دبائے رکھتا ہے بوں كه نیروہ غرورخود پیندی کواپنے پاس بھلکنے دیتاہے اور نہ خوف خدا کی وجہ سے فتنہ وشر کو ہوا دیتا ہے۔

میں جو ہراسال ہول۔

ا بن الى الحديد نے تحرير كيا ہے كەحفرت نے بيخطبه بھرہ كى طرف روانه ہوتے وقت ارشاد فرمايا اور بھرہ كا ہنگامہ چونكه ايك عورت کے ابھار نے کا نتیجہ تھااس لئے چو پاؤں اور درندوں کی طبعی عادتوں کا ذکر کرنے کے بعدعورت کوبھی انہی خصلتوں کا حامل قرار دیا ہے۔ چنانچانہی کے نتیجہ میں بصرہ کی خوزیز جنگ ہوئی اور ہزاروں افراد ہلاکت و تابھی کی لپیٹ میں آ گئے۔

### نطبه ۱۵۲

عقلمندول کی آنکھوں سے اپنا مال کارد کھتا ہے اور اپنی اونچے پنچ

(اچھی بُری راہوں) کو پہچانتا ہے۔ دعوت دینے والے نے ایکارا

اورنگہداشت کرنے والے نے تکہداشت کی۔ بلانے والے کی

کچھلوگ فتنوں کے دریاؤں میں اُترے ہوئے ہیں اور سنتوں کو

چھوڑ کر بدعتوں میں پڑھیے ہیں۔ایمان والے دیکے پڑے ہیں

اور گمراہوں اور جھٹلانے والوں کی زبانیں کھلی ہوئی ہیں۔ہم قریبی

تعلق رکھنے والے اور خاص ساتھی اور خزانہ دار اور دروازے ہیں

اور گھرول میں دروازول ہی ہے آیا جاتا ہے اور جو دروازوں کو

ای خطبہ کا ایک بُر کیے ہے (آل حُمرٌ) انہی کے بارے میں قرآن

كى نفس آيىتى أترى بين اورده الله كخزين بين اگر بولتے

بين توسي بولت بين اورا گرخاموش رہتے بين تو كسى كوبات مين

پہل کا حق نہیں پیشر و کوایے قوم قبیلے ہے (ہربات) پچ پچ

بیان کرنا چاہئے اوراپی عقل کو کم نہ ہونے دے اور اہل آخرت

میں سے بنے اس لئے کہ اُدھر ہی سے ایا ہے اور اُدھر ہی اُسے

ملٹ کر جانا ہے۔ دل (کی آئکھول سے دیکھنے والے اور

بصيرت كے ساتھ عمل كرنے والے كے عمل كى ابتدايوں ہوتى

ہے کہ وہ (پہلے) وہ جان لیتا ہے کہ پیمل اُس کے لئے فائدہ

مند ہے یا نقصان رسال اگر مفید ہوتا ہے تو آ گے بڑھتا ہے۔

مضربوتا بتوهم جاتا ہے اس لئے كدب جانے بوجھ موئ

برصف والااليام جيكوئي غلط راسته يرجل نكايتو جتناوه اس

راہ پر بڑھتا جائے گا تناہی مقصد سے دور ہوتا جائے گا اور علم کی

(روشیٰ میں) عمل کرنے والا ایسا ہے جیسے کوئی روش راہ پر چل

رہا ہو (تواب) دیکھنے والے کو چاہئے کہ وہ دیکھے کہ آگے گی

چھوڑ کرئسی اور طرف سے آئے اُس کانام چور ہوتا ہے۔

آ واز پرلبیک کہواور نگہداشت کرنے والے کی پیروی کرو۔

وَمَنُ خُطْبَةٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَنَاظِرٌ قَلْبِ اللَّبِيْبِ بِهِ يُبْصِرُ آمَلَهُ

وَيَعْرِفُ غَوْرَةُ وَنَجَكَةُ دَاعٍ دَعَا وَرَاعٍ وَيَعْرِ الْمَاهُ دَاعٍ دَعَا وَرَاعٍ وَيَعْرِ الْمَاهُ دَاعٍ دَعَا وَرَاعٍ رَعْي وَاللَّهِ عَلَى وَاللَّهِ عُواً لَرَّاعِي وَاللَّهِ عُواً الرَّاعِي وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّلَّالَّةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه

قَلْ خَاضُو ابِحَارَ الْفِتَنِ - وَاَحَلُو ا بِالْبِلَاعِ دُونَ السُّنَنِ ، وَارَزَ الْسُوْمِنُونَ وَنَطَقَ الضَّالُونَ الْسُكَلِّبُونَ - نَحُنُ الشِّعَارُ وَالْاصَحَابُ وَالْحَزَنَةُ وَالْابُو ابِهَا فَمَنَ

اتّاها مِنْ غَيْرِ انْوَابِهَا سُبِّى سَارِقًا-(مِنْهَا) فِيهِمْ كَرَائِمُ الْقُرْانِ وَهُمْ كُنُوْزُ الرَّحَمٰنِ- إِنْ نَّطَقُوا صَلَاقُواْ، وَإِنْ صَبَّوُا لَمْ يُسْبَقُواْ فَلْيَصُلُقُ رَائِلْ اَهْلَهُ، وَلْيُحْضِرُ عَقْلَهُ، وَلْيَكُنْ مِنَ ابْنَاءِ الْاحِرَةِ وَلْيُحْضِرُ عَقْلَهُ، وَلِيكُنْ مِنَ ابْنَاءِ الْاحِرَةِ فَإِنَّهُ مِنْهَا قَلِامَ وَاليَّهَا يَنْقَلِبُ فَالنَّاظِرُ فَإِنَّهُ مِنْهَا قَلِامَ وَاليَّهَا يَنْقَلِبُ فَالنَّاظِرُ بِالْقَلْبِ الْعَامِلُ بِالْبَصِرِ يَكُونُ مُبْتَكَا عَلَيْهِ انْ يَعْلَمَ اعْمَلُهُ عَلَيْهِ الْمِلَو وَقَفَ عَنْهُ فَإِنْ مَضَى فِيهِ وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ وَقَفَ عَنْهُ فَإِنْ مَضَى فِيهِ وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ وَقَفَ عَنْهُ فَإِنْ الْعَامِلَ بِغَيْرِ عِلْمِ كَالسَّائِرِ عَلَى غَيْر طُورِيْقِ فَلَايَزِيكُهُ بَعُلُهُ عَنِ الطَّوِيْقِ إِلَّا بُعْلًا مِّنْ حَاجَتَهُ وَالْعَامِلُ بِالْعِلْمِ كَالسَّائِو عَلَى كَالسَّائِرِ بُعْلًا مِّنْ حَاجَتَهُ وَالْعَامِلُ بِالْعِلْمِ كَالسَّائِو عَلَى كَالسَّائِرِ

عَلَى الطُّرِيْقِ الْوَاضِعِ فَلْيَنْظُرُ نَاظِرٌ أَسَائِرٌ

هُوَ اَمُررَاجِحْ- وَاعَلَمُ اَنَّ لِكُلِّ ظَاهِرٍ بَاطِنًا عَلَىٰ مِمَالِهِ فَهَا طَابَ ظَاهِرُهُ طَابَ بَاطِنُهُ- وَقَلُ وَمَا خَبُثَ ظَاهِرُهُ خَبُثَ بَاطِنُهُ- وَقَلُ وَمَا خَبُثَ ظَاهِرُهُ خَبُثَ بَاطِنُهُ- وَقَلُ قَالَ الرَّسُولُ الصَّادِقُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالِيهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهُ يُحِبُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالِيهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ الْعَبَلَ- وَلَا وَيُبغِضَ وَيُبغِضَ عَمَلَهُ وَيُحِبُّ الْعَبَلَ وَيُبغِضَ وَيُبغِضَ الْعَبَلَ عَمِلٍ نَبَاتًا- وَكُلُّ بَلَانَهُ وَاعْمَمُ اَنَّ لِكُلِّ عَمَلٍ نَبَاتًا- وَكُلُّ بَكَنَ الْمَاءِ وَالْمِيالُا لَهُ عَنِي الْمَاءِ وَالْمِيالُا مُخْتَلِفَةٌ فَهَا طَابَ سَقِيهُ طَابَ عَرْسُهُ وَحَلَّ مُرُتُهُ وَمَا خَبُثَ سَقَيْهُ خَبُثَ مَعُرُتُهُ حَبُثَ مَعْرُتُهُ حَبُثَ عَمُلُ مَا عَبُثَ سَقَيْهُ خَبُثَ عَبُثَ مَعُرُتُهُ حَبُثَ عَمُلُ عَبُثُ سَقَيْهُ خَبُثَ عَمُلُ عَبُثُ سَقَيْهُ خَبُثَ عَبُثَ عَمُنَ اللَّهُ وَالْمِيالُ عَرَالُهُ مَا طَابَ عَرْسُهُ مَقُيْهُ خَبُثَ عَبُثَ مَعُرُتُهُ وَالْمَرْتُ ثَمَرَتُهُ وَمَا خَبُثَ سَقَيْهُ خَبُثَ عَبُثَ عَبُثَ عَبُثَ عَبُثَ عَمُنُ عَمُلُونَ عَمْ اللَّهُ عَبُثَ مَا طَابَ عَرْسُهُ مَا عَبُونَ اللَّهُ عَبُلُ مَا عَبُونَ الْمَابُ عَرَالُهُ مَا عَبُنُ الْعَرَادُ عَبْمُ الْمُنْ عَبُقُ الْمُالُ اللَّهُ الْمُعَالِقُولُ الْمَالُولُ عَلَيْهُ عَبُلُ الْمُسَاءِ وَلَا الْمُلْتُ عَبْلُ الْمُعَلِقُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالِقُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمُعْمِلُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمُلْمُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمُلْمِلُولُ الْمُعَلِّلُولُ الْمُلْمُ الْمُؤْلِقُولُ الْمَالُولُولُ الْمُلْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُعُلِقُ الْمُالُولُ الْمَقُلُولُ الْمَالُولُ الْمُلْمُ الْمُعَلِي الْمُنْ الْمُؤْلُولُ الْمُلُولُ الْمُعُلِقُ الْمُعُلِقُ الْمُعُلِقُ الْمُعُلِقُ الْمُعُلِقُ الْمُعُلِقُ الْمُلُولُ الْمُعُلِقُ الْمُلُولُ الْمُعُمُونُ الْمُولُ الْمُلْمُ الْمُعُلِقُ الْمُعُلِقُ الْمُ الْمُؤْلُولُ الْمُلْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلُولُ الْمُلُولُ الْمُعُلِقُ الْمُعُولُ الْمُلِمُ الْمُلْمُ الْمُعُلِمُ الْمُلْمُ الْمُعُلِقُ الْمُلْمُ الْمُعُلِمُ الْمُعُولُ ال

نگ طرف بڑھ رہا ہے یا پیچھے کی طرف بلیٹ رہا ہے۔ تہہیں جاننا چاہئے کہ ہر ظاہر کا ویابی باطن ہوتا ہے جس کا ظاہر اچھا ہوتا ہوتا ہے اُس کا باطن بھی اچھا ہوتا جس کا ظاہر بُرا ہوتا ہے اُس کا باطن بھی اچھا ہوتا جس کا ظاہر بُرا ہوتا ہے اُس کا باطن بھی بُر اُہوتا ہے اور بھی ایسا ہوتا ہے جسیار سول صادت صلی باطن بھی بُر اُہوتا ہے اور بھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ ایک بند ہے کو (ایمان کی وجہ ہے) دوست رکھتا ہے اور اُس کے مل کو بُر اسمجھتا ہے اور مُن کرنے والے کی ذات کی فرات ہے کہ اور سے رکھتا ہے اور مشل کرنے والے کی ذات کی شرت کرتا ہے۔ ویکھو ہم مل ایک اُسے والا سبزہ ہے اور سبزہ کی گُل سے نفر ہے کرتا ہے۔ ویکھو ہم مل ایک اُسے والا سبزہ ہے اور سبزہ ہے گل ہوتا ہے گا وہاں پی کھتی بھی اچھی ہوگی اور اس کا ہوتا ہے گا وہاں پی پی کا وہاں گھی بھی اور بھال پانی بُرا دیا جائے گا وہاں گھی بھی گری واہوگا۔

بُری ہوگی اور بھیل بھی کڑ واہوگا۔

بُری ہوگی اور بھیل بھی کڑ واہوگا۔

### خطبہ ۱۵۳

وَمِنُ خُطْبَةٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَلُكُرُ فِيهَا بَلِيعَ خِلْقَةِ الْخُفَّاشِ الْحَمُلُ لِلْهِ الَّلِي انْحَسَرَتِ الْاَوْصَافُ عَنْ كُنْهِ مَعْرَفَتِه وَرَدَعَتُ عَظْمَتُهُ الْعُقُولَ فَلَمْ تَجِلَ مَسَاعًا إلى بُلُوع غَايَةٍ مَلَكُوتِهِ هُو الله الْمَالِكُ الْحَقُٰ الْمُبِينُ احَقُ وَابَينُ مِمَّا تَرَى الْعُيُونُ لَمْ وَلَمُ تَقَعُم عَلَيْهِ الْاَوْهَامُ بِتَقْلِيرٍ فَيكُونَ مُشَبَّهًا وَلَمُ تَقَعُم عَلَيْهِ الْاَوْهَامُ بِتَقْلِيرٍ فَيكُونَ مُشَبَّهًا وَلَمُ تَقَعُم عَلَيْهِ الْاَوْهَامُ بِتَقْلِيرٍ فَيكُونَ مُشَبَّهًا مَم مَثَلًا حَلَقَ الْحَلْقَ عَلَى غَيْرِ تَشْيِلٍ وَلَا مَعُونَةِ مُعِيْنٍ - وَلَا مَعُونَةِ مُعِيْنٍ - وَلَا مَعُونَةِ مُعِيْنٍ - وَلَا مَعُونَةِ مُعِيْنٍ - وَلَا مَعُونَةٍ مُعِيْنٍ - وَلَا مَعُونَةٍ مُعِيْنٍ -

اس میں چیگا دڑئی عجیب وغریب خلقت کاذکر فرمایا ہے۔
تمام حمداُس اللہ کے لئے ہے جس کی معرفت کی حقیقت ظاہر
کرنے ہے اوصاف عاجز ہیں اوراُس کی عظمت و بلندی نے
عقلوں کوروک دیا ہے جس سے وہ اُس کی سرحد فرمانروائی تک
پہنچنے کا کوئی راستہ نہیں یا تیں۔ وہ اللہ افتدار کا مالک ہے اور
(سرایا) حق اور (حق کا) ظاہر کرنے والا ہے۔ وہ ان چیزوں
سے بھی زیادہ (اپنے مقام پر) ثابت و آشکارا ہے کہ جنہیں
آئیصیں دیکھتی ہیں عقلیں اُس کی حد بندی کر کے اس تک نہیں
اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کسی چیز کے مانند ہوجائے اور نہ ہم اس کا
اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کسی چیز کے مانند ہوجائے۔ اُس نے
بغیر نمونہ ومثال کے اور بغیر کسی مثیر کار کے مشورہ کے اور بغیر کسی
معاون کی امداد کے خلوقات کو پیدا کیا۔ اُس کے حصم سے خلوق
اپنے کمال کو پہنچ گئی اور اُس کی اطاعت کے لئے جھک گئی اور

فَتَمَّ خَلَقُهُ بِاَمُولِا وَاذْعَنَ لِطَاعَتِهِ فَاجَابَ وَلَمْ يُلَافَعُ وَانْقَادَ وَلَمْ يُنَازَعُ۔ وَمِنَ لَطَآئِفِ

صَنْعَتِهِ وَعَجَائِبِ خِلْقَتِهِ مَا أَرَانَا مِنْ غُوامِضِ الْحِكْمَةِ فِي هٰذِهِ الْخَفَافِيش الَّتِي يَقْبِضُهَا الضِّياءُ الْبَاسِطُ لِكُلِّ شَىء وَيَبْسُطُهَا الظَّلَامُ الْقَابِضُ لِكُلِّ حَى - وَكَيْفَ عَشِيتُ أَعْيُنُهَا عَنْ أَن تُسْتَمِلًا مِنَ الشُّبُسِ الْعَضَيْكَةِنُورًا تَهْتَدِي بِهِ فِي مَدَاهِبِهَا وَتَصِلُ بِعَلَانِيَةِ بُرْهَانِ الشَّبْسِ إلى مَعَارِفِهَا وَرَدَّعَهَا يَتَلَالُوعِ ضِيَانِهَا عَنِ الْمُضِيِّ فِي سُبُحَاتِ إِشْرَاقِهَا وَأَكَنَّهَا فِي مَكَامِنِهَا عَن اللَّهَابِ فِي بَلَج اثْتِلَاقِهَا فَهيَ مُسُلِلَةُ الْجُفُون بِالنَّهَارِ عَلَى أَحُلَا قِهَا - وَجَاعِلَةُ اللَّيْلِ سِرَاجًا تَسْتَكِلُ بِهِ فِي الْتِمَاسِ أَرْزَاقِهَا فَلَا يَرُدُّابَصَارَهَا اِسْكَافُ ظُلْبَتِهِ وَلَا تَبْتَنِعُ مِنَ الْمُضِيِّ فِيهِ لِغَسَقِ دُجُنَّتِهِ فَادَآ الْقَتِ الشَّمُسُ قِنَاعَهَا وَبَكَتُ أُوضَاحُ نَهَارِهَا، وَدَ حَلَ مِنْ إِشْرَاقِ نُوْرِ هَا عَلَى الضِّبَابِ فِي وِجَارِهَا أَطْبَقَتِ الْآجُفَانَ عَلَى مَا قِيْهَا وَتَبَلَّغَتُ بِمَا اكْتَسَبَتُ مِنَ فَي ظُلَم لَيَالِيْهَا وَهُسُبُحَانَ مَنْ جَعَلَ اللَّيْلَ لَهَا

نَهَارًا وَمَعَاشًا وَّالنَّهَارَ سَكَنًا وَقَرَارً اوَّجَعَلَ لَهَا آجُنِحَةً مِّن لُحْمِهَا تَعُرُجُ بِهَا عِنْلَ الْمَاجَةِ إِلَى الطَّيرَانِ كَانَّهَا شَظَايًا الْأَذَانِ غَيْرَ ذَوَاتِ رِيَّ شَيْ وَلَا قَصَبِ إِلَّا أَنَّكَ غَيْرَ ذَوَاتِ رِيِّ شَيْ وَلَا قَصَبِ إِلَّا أَنَّكَ تَرَى مَوَاضِعَ الْعُرُوقِ بَيِّنَةً أَعُلَامًا لَهَا تَرَى مَوَاضِعَ الْعُرُوقِ بَيِّنَةً أَعُلَامًا لَهَا يَرَقُ فَيُنْشَقُا وَلَمْ يَغُلُظًا جَنَاحَانِ لَبَا يَرِقًا فَيُنْشَقُا وَلَمْ يَغُلُظًا فَيَنُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الل

کانوں کی لویں ہیں کہ نہان ہیں پر وبال ہیں اور نہ کریاں ، مگرتم
اُن کی رگوں کی جگہ کودیکھو گے کہ اس کے نشان ظاہر ہیں اور اس
ہیں دو پر سے لگے ہوئے ہیں کہ جو نہ اسے باریک ہیں کہ پھٹ
جائیں اور نہ اسے موٹے ہیں کہ بوجل ہوجا ئیں (کہ اڑا نہ
جائیں اور نہ اسے موٹے ہیں کہ بوجل ہوجا ئیں (کہ اڑا نہ
جائی کی طرف جھکتی ہیں تو بچ بھی جھک پڑتے ہیں اور جب وہ
اونچی ہوتی ہیں تو بچ بھی اونچ ہوجاتے ہیں اور اُس وقت
تک الگنہیں ہوتے جب تک اُن کے اعضاء میں مضبوطی نہ
آ جائے اور بلند ہونے کے لئے اُن کے اعضاء میں مضبوطی نہ
اُخوانے کے قابل نہ ہوجا ئیں، وہ اپنی زندگی کی راہوں پر اپنی
مصلحوں کو پہچانے ہیں۔ پاک ہے وہ خدا کہ جس نے بغیر کی
مصلحوں کو پہچانے ہیں۔ پاک ہے وہ خدا کہ جس نے بغیر کی
معلی نہواکر نیوالا ہے۔

چگادڑا کیے بچیب وغریب پرندہ ہے جوانڈے دینے کی بجائے بچے دیتا، دانہ جمرنے کے بجائے دودھ پلاتا اور بغیر پروں کے پرواز کرتا ہے۔ اسکی انگلیاں جھلی دار ہوتی ہیں جن ہے پروں کا کام لیتا ہے۔ ان پروں کا پھیلا وُڈیڑھا پی سے پانی فٹ تک ہوتا ہے۔ یہ بیروں کے بل چل پھرنہیں سکتا اس لئے اڑکر روزی حاصل کرتا اور درختوں اور چھتوں ہیں الٹالٹکار ہتا ہے۔ دن کی روثنی میں اُسے پچھنظر نہیں آتا اس لئے غروب آفتاب کے بعد ہی پرواز کرتا ہے اور کیڑے موڑے اور رات کواڈنے والے پروانے کھا تا ہے۔ چھادڑوں کی ایک قتم پھل کھاتی ہے اور بعض گوشت خوار ہوتی ہیں جو پچھلی کا شکار کرتی ہیں۔ ثالی امریکہ کے تاریک عاروں میں خونخوار چیگادڑیں بھی بڑی کٹرت سے پائی جاتی ہیں یہ بڑی خطرنا ک اور مہلک ہوتی ہیں۔ ان کی خوراک تاریک عاروں میں خون ہے۔ جب سے کسی انسانی وجوانی خون میں زہر سرایت کرجاتا ہے جس کے نتیجہ ہیں پہلے ہاکا سابخار اور در دسر ہوتا ہے پھر سانس کی نالی متورم ہوجاتی ہے۔ کھانا بینا چھوٹ جاتا ہے۔ جسم کا ینچے والا حصہ ہے۔ ص وحرکت سابخار اور در دسر ہوتا ہے پھر سانس کی نالی متورم ہوجاتی ہے۔ کھانا بینا چھوٹ جاتا ہے۔ جسم کا ینچے والا حصہ ہے۔ ص وحرکت موجاتا ہے آخر سانس کی آئد و شدر کہ جاتی ہے اور وہ دم تو ڈویتا ہے۔ یہوٹن ہو یا سور ہا ہو۔ جاگتے ہیں تملہ کم ہوتا ہے اور وہ دم تو ڈویتا ہے۔ یہوٹن ہو یا سور ہا ہو۔ جاگتے ہیں تملہ کم ہوتا ہے اور خون چوستے وقت درد کا احساس تک نہیں ہوتا۔

چیگادڑی آ کھ خاص قتم کی ہوتی ہے جو صرف تاریکی ہی میں کام کر عتی ہے اور دن کے اُجالے میں پھنییں دیکھ سکتی۔اس کی وجہ بیا ہے کہ اس کی آ کھی بتلی کا پھیلاؤ آ کھی وسعت کے مقابلہ میں بڑا ہوتا ہے اور تیز روثنی میں سے جاتا ہے اور کوئی چیز دکھائی نہیں ہوتی میں تصویر اُتاری جائے تو روثنی کی چھوٹ سے تصویر دھند کی اُتر تی ہے۔ وی تی ایسا ہی ہے جیسے ایک بڑی طاقت کے کیمرہ سے کھلی روثنی میں تصویر اُتاری جائے تو روثنی کی چھوٹ سے تصویر دھند کی اُتر تی ہے کارفر مائیوں میں کیا گیا گہری حکمتیں ہیں کہ جواس نے ہمیں جیگادڑوں کے اندر دکھائی ہیں کہ جن کی آئکھوں کو (دن كا) أجالا سكير ديتا ہے۔ حالانكہ وہ تمام آئكھوں ميں روشنی پھیلانے والا ہے اور اندھیرا اُن کی آئکھوں کو کھول دیتا ہے۔ حالانكه وه مرزنده شے كى آئكھول پر نقاب ڈالنے والا ہے اور كيونكه مچكته ہوئے سورج ميں ان كي آئكھيں چندھيا جاتي ہيں كەدەأس كى نورياش شعاعول سے مدد لے كراپے راستوں پر آ جاسکیں اور نور آ فاب کے پھیلاؤ میں اپنی جانی پیچانی ہوئی چیزوں تک پہنچ سکیں۔اُس نے توانی ضویا شیول کی تابش ہے انبیں نور کی تجلیوں میں بڑھنے سے روک دیا ہے اور اُن کے پوشیدہ ٹھکانوں میں اُنہیں چھیا دیا ہے کہوہ اُس کی روشنی کے أجالوں میں آسکیں دن کے وقت تو دواس طرح ہوتی ہیں کہ اُن كى يلليس جھلك كرآ تھول پرلنگ آتى ہيں اور تاريكى شب كواپنا چراغ بنا کررزق کے وصونانے میں اس سے مدد لیتی ہیں۔ رات کی تاریکیال اُن کی آنکھول کو دیکھنے سے نہیں روکتیں اور نہ اُس کی گھٹاٹوپ اندھیاریاں راہ بیائیوں سے بازر کھتی ہیں ۔مگر جب آ فاب این چرے سے نقاب ہٹا تا ہے اور دن کے اجائے اُمجرآتے ہیں اور سورج کی کرنیں سوسار کے سوراخ کے اندرتك پنج جاتی میں تووہ اپنی ملکوں کو آئکھوں پر جھالیتی ہیں اوررات کی تیر گیول میں جومعاش حاصل کی ہے ای پر اپناوقت پورا کرلتی ہے۔ سحان اللہ کہ جس نے رات ان کے کب معاش کے لئے اور دن آ رام وسکون کے لئے بنایا ہے اور ان ك كوشت بى بان كى ير بنائ بين اور جب اڑنے كى ضرورت ہوتی ہے تو انبی پرول سے او کچی ہوتی ہیں گویا کہ وہ

بلاتوقف لبيك كهی اور بغير كسي نزاع و مزاحمت كے أس كي مطبع

ہوگئی۔اس کی صنعت کی لطافتوں اور خلقت کی عجیب وغریب

ای لئے کیمرہ کے شیشہ کا سائز جو بمزلد آ نکھ کی بٹلی کے ہوتا ہے جھوٹا کردیا جاتا ہے تا کدروشن کی چکا چوند کم ہوجائے اور تصویر صاف اُترے۔اگر چیگا دڑکی تِنگی کا پھیلاؤ آ نکھ کے مقابلہ میں کم ہوتا تو وہ بھی دوسرے جانوروں کی طرح دن کی روشنی میں دیکھے علی تھی۔

خَاطَبَ بِهُ أَهُلَ الْبَصُرَةِ عَلى جَهَةِ اقتصاص البكاحم فَمَنِ اسْتَطَاعَ عِنْكَ ذَالِكَ أَنْ يَعْتَقِلَ نَفْسَهُ عَلَى اللهِ عَزُّوجَلَّ فَلْيَفْعَلَ - فَإِنْ أَطَعْتُمُونِي فَانِّي حَامِلُكُمْ إِنْ شَآءَ اللَّهُ عَلَى سَبِيلِ الْجَنَّةِ، وَإِنْ كَانَ ذَامَشَقَّةٍ شَكِينَكَةٍ وَمَكَاقَةٍ مَريرَةٍ - وَأَمَّا فُلَانَةُ فَأَدُرَكَهَا رَأَيُ النِّسَاءِ، وَضِغُنَّ غَلَافِي صَلَّرِهَا كَبِرْجَلِ الْقَيْنِ وَلِوْدُعِيَتُ لِتَنَالَ مِنْ غَيْرِي مَآاتَتُ إِلَىَّ لَمْ تَفْعَلَ وَلَهَا بَعُلُحُرُمَتُهَا اللهُ وُلَى وَالْحِسَابُ عَلَے اللهِ تَعَالَی۔

وَمِنْ كَلَام لَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ

(مِنْهُ) سَبِيْلُ ٱبْلَجُ الْمِنْهَاجِ ٱنْوَرُ السِّرَاجِ- فَبِالْإِيْمَانِ يُسْتَكَانُ عَلَے الصَّالِحَاتِ وَبِالصَّالِحَاتِ يُستَكَلُّ عَلَے الْإِیْمَانِ- وَبِالْإِیْمَان یُعْمَرُ الْعِلْمُ-وَبِالْعِلْمِ يُرْهَبُ الْمَوْتُ وَبِالْمَوْتِ تُخْتَمُ اللُّانْيَا- وَبِاللَّانْيَا تُحَرِّزُ الْأَخِرَةُ -وَإِنَّ الْحِلْقَ لَامَقْصَرَ لَهُمْ عَن الْقِيَامَةِ،

اس میں اہل بھرہ کی مخالفت کرتے ہوئے انہیں فتنوں ے آگاہ کیا ہے۔

جو شخص ان ( فتنه انگیزیوں ) کے وقت اپنے نفس کو اللہ کی اطاعت پر مخمرائے رکھنے کی طاقت رکھتا ہوائے ایبا ہی کرنا چاہئے۔ اگرتم میری اطاعت کرو گے تو میں انشاء اللہ تہمیں جنت کی راه پرلگا دول گا۔اگر چهوه راسته محضن دشواریوں اور تلخ مزول کو گئے ہوئے ہے۔ رہیل فلاں تو ان میں عورتوں والی کم عقلی آ گئی ہےاورلو ہار کے کڑھاؤ کی طرح کینہ وعناد اُن کے سینہ میں جوش مار رہا ہے اور جوسلوک مجھ سے کررہی ہیں اگر میرے سوانسی دوسرے سے ویسے سلوک کوان سے کہاجا تا تووہ نہ کرتیں۔ان سب چیزوں کے بعد بھی ہمیں ان کی سابقہ حرمت كالحاظ بانكاحماب وكتاب اللهك ذمه

اس خطبہ کا ایک جُور کی ہے (ایمان کی راہ سب راہوں سے واضح اورسب چراغول سے زیادہ نورانی ہے ایمان سے نیکیوں پر استدلال کیا جاتا ہے اور نیکیول سے ایمان پر دلیل لائی جاتی ہے، ایمان سے علم کی دنیا آباد ہوتی ہے اور علم کی بدولت موت سے ڈراجا تا ہے اور دنیا ہے آخرت حاصل کی جاتی ہے مخلوقات كے لئے قيامت سے ادھر كوئى منزل نہيں۔ وہ أسى كے ميدان میں انتہا کی حد تک پہنچنے کے لئے دوڑ لگانے والی ہے۔

ال خطبه كاايك جزئيہ ہے۔وہ اپن قبروں كے ٹھكانوں سے اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنی آخرت کے ٹھکانوں کی طرف ملیٹ

الْقُصُولي-

(مِنْهُ قَلُ شَخَصُوا مِنْ مُسْتَقَرّ الآجُكَاثِ وَصَارُ وَآاِلِي مَصَآئِر الْغَايَاتِ لِكُلَّ دَارِ أَهُلُهَا- لَا يَسْتَبُكِلُونَ بِهَا وَلَا يُنْقَلُونَ عَنْهَا وَإِنَّ الْآمُرَ بِالْمَعُرُوفِ وَالنَّهُى عَنِ الْمُنْكَرِ لَخُلُقَانِ مِنَ خُلُقِ اللهِ سُبَحَانَهُ وَإِنَّهُمَا لَا يُقَرِّبَانِ مِنَ أَجَلِ وَلَا يَنْقُصَان مِنُ رَّزُقِ وَعَلَيْكُمُ بِكِتَابِ الله فَإِنَّهُ الْحَبِّلُ الْمَتِينُ وَالنُّورُ الْمُبينُ وَالشِّفَاءُ النَّافِعُ وَالرَّى النَّاقِعُ وَالْعِصْبَةُ لِلْمُتَّمَسِّكِ وَالنَّجَاةُ لِلْمُتَعَلِّق لَا يَعُوجُ فَيُقَامُ وَلَا يَرِيغُ فَيُستَعُتَبَ - وَلَا تُخَلِقَهُ كَثِورَةُ الرَّدِّووَلُوجُ السَّمَعِ-مَنُ قَالَ به

صَلَقَ وَمَنْ عَيِلَ بِهِ سَبَقَ-(وَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ يَآامِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَخْبِرُنَا عَنِ الْفِتَنَةِ وَهَلُ سَأَلْتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَنْهَا فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ) لَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ سُبُحَانَهُ قَولَهُ (الآمَ أَحَسِبَ النَّاسُ أَنَّ يُتُرَكُوا آنَ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمَ لَا يُفْتَنُونَ) عَلِمُتُ أَنَّ الَّفِتَّنَةَ لَا تَنْزِلُ بِنَا وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَظُهُرِنَا فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ مَا هٰذِهِ ِ اللَّهِ تَنَهُ الَّتِي آخُبَرَكَ اللَّهُ تَعَالَى بِهَا فَقَالَ

مُرْقِلِينَ فِي مِضْمَادِ هَا إِلَى الْغَايَةِ بِيْك، برگرك لِنَاس كابل بي كهنه وه أت تبديل كرسكيس كے اور نيداس سے منتقل ہوسكيں گے نيكيوں كاتھم دینااور برائیوں سے روکنا ایسے دوکام ہیں جواخلاق خداوندی میں سے ہیں۔ نہ اُن کی وجہ ہے موت قبل از وقت آ عتی ہے اور نہ جو رزق مقرر ہاس میں کوئی کی ہوسکتی ہے۔ تہمیں کتاب خدایر عمل كرنا حايية اس لئے كه وہ ايك مضبوط رثنى روثن و واضح نور، نفع بخش شفا، پیاس بجهانے والی سیرانی، تمسک کرنے والے کے لئے سامان حفاظت اور وابستہ رہنے والے کے لئے نجات ہے۔اس میں بحی نہیں آتی کداہے سیدھا کیا جائے نہ حق سے الگ ہوتی ہے کہ اس کارخ موڑ اجائے۔ کثرت سے دھرایا جانا اور (باربار) کانوں میں پڑنا اُسے پرانانہیں کرتا جو اس کے مطابق کیے وہ سچاہے اور جواس بیمل کرے وہ سبقت لے جانے والا ہے۔

(ای اثنامیں )ایک شخص کھڑا ہوا اور اُس نے کہا کہ ہمیں فتنہ کے بارے میں کچھ بتائیے اور کیا آپ نے اس کے متعلق رسول اللُّهُ سے دریافت کیا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ بال جب اللّٰہ نے بيآيت أتاري كه ' كيالوگول نے يهمچھ رکھا ہے كه ان كے اتنا کہددیے سے کہ ہم ایمان لائے ہیں انہیں جیموڑ دیا جائے گااور وہ فتنوں سے دوچار نہیں ہوں گے، تو میں سمجھ گیا کہ فتنہ ہم پر تو نہیں آئے گا جبکہ رسول الله صلی الله علیہ وآلیہ وسلم ہمارے درمیان موجود ہیں۔ چنانچہ میں نے کہا، یارسول اللہ ! بیرفتنہ کیا ہے کہ جس کی اللہ نے آپ کو خبر دی ہے تو آپ نے فرمایا کہ اے علی!میرے بعدمیری امت جلدی فتنوں میں پڑ جائے گی۔ تو میں نے کہا یا رسول الله (اُحدے دن جب شہید ہونے والےمسلمان شہید ہو چکے تھے اور شہادت مجھ سے روک کی گئی

' يَبا عَلِي إِنَّ أُمَّتِي سَيْفُتُنُونَ مِن ' بَعُدِي ا فَقُلُتُ يَارَسُولَ اللَّهِ- أَوَلَيْسَ قَكْقُلُتَ لِي يُوْمَ أُحُدٍ حَيثُ استشهالَ مَن استشهالَ مِنَ الْمُسلِمِينَ وَحَيْزَتُ عَنِّي الشَّهَادَةُ فَشَقَّ ذٰلِكَ عَلَيَّ فَقُلُتَ لِي ٱبْشِرُفَانَّ الشُّهَادَةَ مِنْ وَّرَ آئِكَ فَقَالَ لِي "إِنَّ ذِلكَ لَكُذَالِكَ فَكُيفَ صَبْرُكَ إِذًا فَقُلُتُ يَا رَسُولَ الله لَيْسِسَ هُلَا مِنْ مُواطِن الصّبر، وَلَكِنْ مِّنْ مُواطِن البُّشري، وَالشُّكُو ، وَقُالَ يَا عَلِي إِنَّ الْقُومَ سيفتنون بعلى بأموالهم ويمنون بِلِينِهِمْ عَلِي رَبِّهِمْ وَيَتَمَنُّونَ رَحْمَتُهُ، وَيَاْمَنُونَ سَطُوتَهُ وَيَسْتَحِلُونَ حَرَامَهُ بالشُّبُهَاتِ الْكَاذِبَةِ وَالْاَهُوَآعِ السَّاهِيَةِ فَيَسُتَحِلُّونَ الْخَمُرَ بِالنَّبِيِّنِ، وَالسُّحُتَ بِالْهَالِيَّةِ وَالرِّبَا بِالْبَيْعِ" فَقُلْتُ يَا رَسُولَ

اوریہ مجھ پرگراں گز را تھا تو آپ نے مجھ سے نہیں فر مایا تھا آ يًا نے فر مايا كەفتنە كے مرتبہ ير۔

الله بأيّ الْمَنَازِلِ أُنْزِلُهُمْ عِنْكَ ذِلِكَ؟ اَبِمُنْزِلَةِ رِدَّةٍ أُمِّر بِمُنْزِلَةِ فِتُنَةٍ؟ فَقَالَ بِمُنْزِلَةِ

یہ ہے کہ لوگ میرے بعد مال و دولت کی وجہ سے فتنوں میں ، پڑجائیں گے اور دین اختیار کر کینے سے اللہ یر احمان جَنَا نَبِي كُواُسُ كَي رحمت كي آرز ونبي توكريں گے ليكن اس کے قہر وغلبہ (کی گرفت) ہے بے خوف ہوجائیں گے کہ جھوٹ موٹ کے شہوں اور غافل کر دینے والی خواہشوں کی وجہ سے حلال کو حرام کرلیں گے،شراب کوانگور روخر ما کا یانی کهه کراور رشوت کا نام بدیه رکھ کراور سود کوخرید وفروخت قراردے کر جائز سمجھ لیں گے (پھر) میں نے کہا کہ یارسول · الله میں انہیں اس موقع پر کس مرتبہ پر سمجھوں اس مرتبہ پر کہ وه مُريّد ہو گئے ہيں يا اس مرتبہ پر كہ وہ فتنہ ميں مبتلا ہيں تو

كة تهيس بشارت موكه شهادت تنهيس پيش آنے والى باور یہ بھی فرمایا تھا کہ یہ یونہی ہوکر رہے گا۔ (بیرکہو) کہ اُس وقت تمہارے صبر کی کیا حالت ہوگی تو میں نے کہا تھا کہ رسول الله بيصر كاكوئي موقع نهيں ہے، يوتو (ميرے لئے) مر ده اورشکر کا مقام ہوگا تو آپ نے فر مایا که یاعلی حقیقت

اس حقیقت سے انکارنہیں کیا جاسکتا کہ حصرت عائشہ کاروبیا میر المونین سے ہمیشہ معاندانہ رہااور اکثر اُن کے دل کی کدورت اُن کے چہرے پر کھل جاتی اور طرزعمل ہے نفرت و بیزاری جھلک اٹھتی تھی۔ یہاں تک کداگر کسی واقعہ کے سلسلہ میں حضرت کا نام آجاتا تو اُن کی بیشانی پربل پڑجاتا تھااوراس کا زبان پرلانا بھی گوارا نہ کرتی تھیں۔ چنانچے عبیداللہ ابن عبداللہ نے حضرت عا ئشر کی اس روایت کا کہ پغیمرً حالت مرض میں فضل ابن عباس اور ایک دوسر نے خص کا سہارا لے کراُن کے ہاں چلے آئے۔ حضرت عبدالله ابن عباس نے ذکر کیا تو انہوں نے فر مایا۔

هَلْ تَكُرِي مَنِ الرَّجُلِ قُلُت لاَ قَالَ عَلِي كَياتُهمين معلوم بيكدوه دوسر أَخْص كون تقااس ني كهاك

ابُن أبِي طَالِب وَلكِنَّهَا كَانَتُ لَا تَقُالِرُ نہیں کہا کہ وہ علی ابن الی طالبؓ تنے مگر حضرت عا کشہ کے عَلَى أَنَّ تَلُكُولًا بَخَيْر بس کی بیہ بات نہ تھی کہ وہ علی کا کسی اچھائی کے ساتھ ذکر (تاریخ طبری ج۲ ص۳۳۳)

اس نفرت وعناد كاليك سبب حضرت فاطمة الزهرا كاوجودتها كهجن كي همد كيرعظمت وتو قيران كيول مين كانف كي طرح تشكتي تقي ورسونا یے کی جلن میر گواراند کر علی تھی کہ پینمبرسوت کی وختر کواس طرح چاہیں کہ اُسے د مکھتے ہی تعظیم کے لئے کھڑے ہوجا کیں اوراپی مند پرجگه دین اورسیدة نساءالعالمین کهه کرد نیاجهال کی عورتوں پراس کی فوقیت ظاہر کریں اوراس کی اولا دکواس حد تک ارست رکھیں کہ ائیں اپنافرزند کھدکر پکاریں۔ میتمام چیزیں ان پرشاق گزرنے والی تھیں اور فطری طور پران کے جذبات اس موقع پریہی ہوں گے کہ اً گرخوداُن کے بطن سے اولا دہوئی تو وہ پیغیبر کے بیٹے کہلاتے اور بجائے حسنؓ وحسینؓ کے وہ ان کی محبت کا مرکز بینتے مگران کی گوداولا د ہے ہمیشہ خالی بی ربی اور مال بننے کی آرز دکوا پنے بھانچ کے نام پراپی کنیت ام عبداللدر کھ کر پورا کرلیا غرض سیسب چیزیں ایسی تھیں جنہوں نے اُن کے دل میں نفرت کا جذبہ پیدا کر دیا جس کی نقاضے سے مجبور ہوکر جناب سیدہ کے خلاف شکوہ وشکایت کرتی رہتی تھیں۔ اً مریغیمر کی نوجهات اُن سے ہٹانے میں کامیاب نہ ہوسکیں۔اس رنجش وکشیدگی کا تذکرہ حضرت ابو بکر کے کانوں میں بھی برابرینچتار ہتا تھاجس سے وہ دل ہی دل میں چے وتاب کھاتے تھے۔ مگران کے کئے بھی کچھنہ ہوسکتا تھا سوااس کے کہان کی زبانی ہدر دیاں اپنی بیٹی کے ساتھ ہوتی تھیں۔ یہاں تک کہ پنجمبراکرم نے دنیا سے رحلت فر مائی اور حکومت کی باگ ڈوراُن کے ہاتھ میں آگئی۔اب موقع تھا کہ و جس طرح چاہتے انتقام لیتے اور جوتشد و چاہتے روار کھتے چنانچہ پہلاقدم بیا ٹھایا کہ جناب سیّدہ کومحرومُ الْارث قرار دینے کے لئے بیغیمرول کے درشد کی نفی کردی کہ نہ وہ کسی کے دارث ہوتے ہیں اور نہ اُن کا کوئی دارث ہوتا ہے۔ بلکہ ان کا تر کہ حکومت کی ملکیت ہوتا ہے جس سے سیدہ اس صد تک متاثر ہوئیں کہ ان سے ترک کلام کردیا اور انہی تاثر ات کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوگئیں۔ حضرت عائشہ نے اس موقع پر بھی اپنی روش نہ بدلی اور بیتک گوارانہ کیا ان کے انتقال پر ملال پر افسوس کا اظہار کرتیں۔ چنانچہ ابن ابی الحدید نے تحریر

> ثم ماتت فاطبة فجاء نساً رسول الله صَلَّم الله عَلَيْه وَالِهِ وَسَلَّمَ كلهنُّ إلى بَنِي هَاشَم فِي الْعَزَاءِ إِلَّا عَائِشَة فَإِنَّهَا لَمُ تَات وَأَظُهُرت مَرَضًا ونقل إلى عَلِي عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنَّهَا كَلَام يلالْ عَلَى السُّرُورِ-

(شرح ابن ابي الحديد جعص ٥٩٩)

جب جناب سیدہ سے اس صد تک عنادتھا تو جن ہے ان کا دامن وابستہ ہوگا وہ کس طرح ان کی دشنی وعناد ہے ہے سکتا تھا جبکیہ اليے دا قعات بھی رونما ہوتے رہے ہول کہ جوال مخالفت کو ہوادیتے اور ان کے جذبہ ُ نفرت کو ابھارتے ہوں جیسے دا قعدا فک کے سلسلہ

جب حضرت فاطمه الزهرانے رحلت فرمائی تو تمام ازواج پغیمر بن ہاشم کے ہال تعزیت کے لئے پہنچ کئیں سواعا کشہ کے کہ وہ نہ آئیں اور بیرظامر کیا کہ وہ مریض ہیں اور حفرت على تك ان كي طرف سے اليے الفاظ بينيے جن سے ان كى مسرت وشاد مانى كاپية چاتاتھا۔

میں امیر المومنین کا پیغمبرے بیکہنا کہ ان ہی لا شد عدد۔ ''بیتو آپ کی جوتی کا تسمہ ہے۔'' اسے چھوڑ ئے اور طلاق دے کرالگ کیجے۔ جب حضرت عائش نے بید سنا ہوگا تو یقینا بے قراری کے بستر پر کروٹیس بدلی ہوں گی اور حضرت کے خلاف جذبہ نفرت انتہائی شدت ہے اُ بھرا ہوگا۔ پھرا یہے واقعات بھی پیش آتے رہے کہ ان کے والد حضرت ابو بکر کے مقابلہ میں حضرت کو امتیاز دیا گیا اور ان کے مدارج کو بلند اور نمایاں کر کے دکھایا گیا۔ جسے تبلیغ سورہ برات کے سلسلہ میں پیغیبر کا انہیں معزول کر کے واپس بلٹا لیا اور بیضد مت حضرت علی کے میں دور کرنا اور بیفر ان کہ انی امرت ان ابلغہ انا ورجل من اصل بیتی مجھے تھم دیا گیا ہے کہ میں خود سے پہنچاؤں یا وہ تحض جو میں سے ہوای طرح مسجد نبوی میں کھلنے والے تمام وروازے کہ جن میں حضرت ابو بکر کے گھر کا بھی دروازہ تھا چنواد ئے اور صرف امیر الموشین کے گھر کا دروازہ کھلار ہے دیا۔

### خطبہ ۱۵۵

وَمِنْ حُطَبَةٍ لَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ۔ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ لِلْمَزِيُدِ مِنَ اپْ فَ فَضْلِهِ وَدَلِيلًا عَلْهِ الآثِه وَعَظَمَتِه

پہر 100 تمام حماً س اللہ کے لئے ہے جس نے حمرکوا پنے ذکر کا افتوا حیہ، اپنے فضل واحسان کے بڑھانے کا ذریعہ اور اپنی نعتوں اور عظمتوں کا دلیل راہ قرار دیا ہے۔اے اللہ کے بندو! باقی ماندہ

عَبَادَاللهِ إِنَّ اللَّهُ مَرَ يَجُرِى بِالْبَاقِينَ كَجَرُيه بِالْمَاضِينَ لَا يَعُوْدُ مَا قَلَاوَلَى مِنْهُ وَلَا يَبْقَى سَرْمَلَا مَّافِيهِ الْحِرُ فِعَالِهِ كَاوَّلِهِ مُتَسَابِقَةٌ أُمُورُهُ مُتَظَاهِرَةٌ فِعَالِهِ كَاوَّلِهِ مُتَسَابِقَةٌ أُمُورُهُ مُتَظَاهِرَةٌ وَعَالِهِ كَاوَّلِهِ مُتَسَابِقَةٌ أُمُورُهُ مُتَظَاهِرَةٌ مَلُوالرَّحِرِ بِشُولِهِ فَمَنْ شَغَلَ نَفُسهُ حَلُوالرَّحِرِ بِشُولِهِ فَمَنْ شَغَلَ نَفُسهُ حَلُوالرَّحِرِ بِشُولِهِ فَمَنْ شَغَلَ نَفُسهُ مِنْ الطَّلُمَاتِ وَمَلَّتَ بِهِ وَارْتَبَكَ فِي الْهَلَكَاتِ وَمَلَّتَ بِهِ مَنَاطِينُهُ فِي طُغِيانِهِ وَزَيْنَتُ لَهُ سَيِّءَ مَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَي طُغِيانِهِ وَزَيْنَتُ لَهُ سَيِّءَ عَايَةُ الْمُفَرِّ طِينَ وَالنَّارُ عَايَةُ الْمُفَرِّ طِينَ -

اِعْلَمُوا عَبَادَلَٰهِ اَنَّ التَّقُوٰى دَارُ حِصَنِ عَزِيْزٍ وَالْفُجُوْرَ دَارُ حِصَنِ ذَلِيْلٍ لاَ يَمْنَعُ اَهْلَهُ وَلاَ يُحْرِزُ مَنَ لَّجَا إِلَيْهِ - اللَّ وَبِالتَّقُوٰى تُقَطعُ جُهةَ النَّحَطايَا۔ وَبِالتَّقُوٰى تُلُرَكُ الْغَايَةُ الْقُصُوٰى۔ وَبِالْمَقِيْنِ تُلُرَكُ الْغَايَةُ الْقُصُوٰى۔

عَبَادَاللهِ اللهَ اللهَ اللهَ فِي ااعْزِ الْانْفُسِ عَلَيْكُمْ وَاجَبِّهَا اللهَ فِي ااعْزِ الْانْفُسِ عَلَيْكُمْ وَاجَبِّهَا اللهَ قَلَ الْحُقِّ وَانَارَ طُرُقَهُ اَوْضَحَ لَكُمْ سَبِيلَ الْحَقِّ وَانَارَ طُرُقَهُ فَشِقُوةٌ لاَ رَمَةٌ اَوْسَعَادَةٌ دَائِمَةٌ فَتَزَوْدُوافِي فَشِقُوةٌ لاَ رَمَةٌ اَوْسَعَادَةٌ دَائِمَةٌ فَتَزَوْدُوافِي النَّامِ الْفَنَاء لِآيَامِ الْبَقَاء فَقَلَ دُلِلتُمْ عَلَى الرَّادِ وَامِرْتُمْ بِالطَّعْنِ وَحَثِثَتُمْ عَلَى الْمَسِيرِ فَانَّمَ النَّامُ كَرَكُبٍ وَقُوفٍ لاَ الْمَسِيرِ فَانَّمَا النَّمُ كَرَكُبٍ وَقُوفٍ لاَ المَسِيرِ فَانَّمَا النَّهُمُ كَرَكُبٍ وَقُوفٍ لاَ المَّارِقُ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ الله

اوگوں کے ساتھ بھی زمانہ کی وہی روش رہے گی جو گذر جانے والے کے ساتھ بھی جعناز مانہ گذر چکا ہودہ پلیٹ کرنہیں آئے گا اور جو پھے اس میں ہوہ بھی ہمیشہ رہنے والانہیں آخر میں بھی اور اس کی کارگذاریاں وہی ہوں گی جو پہلے رہ چکی ہیں اور اس کے جھنڈے ایک دوسرے کے عقب میں ہیں، گویاتم قیامت کے دامن سے وابستہ ہو کہ وہ تہمیں دھکیل کر اس طرح لئے جارہی ہے جس طرح لاکارنے والا اپنی اونٹیوں کو جو شخص اپنونس کو سنوار نے کے بجائے چیزوں میں پڑجا تا ہے وہ تیر گیوں میں سرگردال اور ہلاکوں میں پھنسا رہتا ہے اور شیاطین اُسے سرکشیوں میں تھینج کر لے جاتے ہیں اور اس کی بدا عمالیوں کو اسکے سامنے بچے وہتے ہیں آگے برجے والوں کی ہدا عمالیوں کو جنت ہے اور عمراً کوتا ہیاں کرنے والوں کی حدجہم ہے۔

الله كے بندو! یا در کھو كہ تقوئ ايك مضبوط قلعہ ہے اور قسق و فجور ایک ( کمزور ) جارد بواری ہے کہ جو نہایتے رہنے والول سے تباہیوں کوروک عتی ہے اور نہ اُن کی حفاظت کر عتی ہے۔ دیکھو تقویٰ ہی وہ چیز ہے کہ جس سے گناہوں کا ڈیک کا ٹا جا تاہے اوریقین ہی ہےمنتہائےمقصد کی کامرانیاں حاصل ہوتی ہیں۔ اے اللہ کے بندو! اپنے نفس کے بارے میں کہ جو تہمیں تمام نفول سے زیادہ عزیز ومحبوب سے اللہ سے ڈرو! اُس نے تمہارے لئے حق کا راستہ کھول دیا ہے اور اُس کی راہیں اجا گر کردی ہیں۔ اب یا تو انمٹ بدیختی ہوگی یا دائمی خوش بختی و سعادت۔ دارفانی سے عالم ہاتی کے لئے توشہ مہیا کرلو تمہیں <sub>،</sub> زادِراه كاية ديا جاچكا ہےاوركوچ كاحكم مل چكا ہےاور چل جلاؤ كے لئے جلدى مجائى جارہى ہے۔ تم تھہرے ہوئے سوارول کے ما نند ہو کہ تہمیں ہیریت ٹہیں کہ کب روائلی کا حکم دیا جائے گا۔ بھلاوہ دنیا کو لے کر کیا کرے گاجوآ خرت کیلئے پیدا کیا گیا ہو، اوراً س مال كاكياكر ع كاجوعنقريب أس سي حيمن جانے والا ہے اور اُس کا مظلمہ وحساب اُس کے ذمدرہے والا ہے۔

لله ا يَصْنَعُ بِاللَّانَيَا مَنْ خُلِقَ لِلْاحِرَةِ وَمَا يَصْنَعُ بِاللَّانَيَا مَنْ عَبَّا قَلِيلٍ يُسْلَبُهُ وَمَا يَصْنَعُ بِالْمَالِ مَنْ عَبَّا قَلِيلٍ يُسْلَبُهُ وَمَا يَصْنَعُ عَلَيْهِ تَبِعَتُهُ وَحِسَابُهُ

عِبَادَاللهِ إِنَّهُ لَيْسَ لِمَا وَعَلَى اللهُ مِنَ الْحَدِيرِ مَتُرَكُ، وَلَا فِيْمَا نَهٰى عَنْهُ مِنَ الشَّرِ مَرْغَبُ- الشَّرِ مَرْغَبُ-

عِبَادَاللهِ الحَلَارُوا يَوْمًا تُفْحَصُ فِيهِ الْآعُمَالُ وَيَكْثُرُ فِيْهِ الزِّلْزَالُ- وَتَشِيبُ فِيْهِ الْآطُفَالُ-

إِعْلَمُوْا عِبَادَاللهِ أَنَّ عَلَيْكُمُ رَصَلًا مِّنَ اَنْفُسِكُمْ وَعُيُونًا مِّنَ جَوَارِحِكُمْ وَحُفَّاظَ صِلْقِ يَحْفَظُونَ اعْمَالَكُمْ وَحُفَّاظَ صِلْقِ يَحْفَظُونَ اعْمَالَكُمْ وَعَلَادَ اَنْفَاسِكُمُ لَا تَسْتُرُكُمْ مِّنْهُمْ فَلْلَهُ لَيْلٍ دَاجٍ وَلَا يُكِنْكُمْ مِّنْهُمْ بَابٌ دُورِتَاجٍ وَإِنَّ عَلَّا مِنَ الْيَوْمِ قَرِيْبٌ -

يَكُهُ الْيَوْمُ بِمَا فِيهِ وَيَجِينَ الْغَلْلَاحِقًا بِهِ فَكَانَ كُلَّ امْرِئُ مِّنَكُمْ قَلُ بَلَغَ مِنَ الْلَارُضِ مَنْ ذِلَ وَحُلَتِهِ وَمَحَطَّحُفُرتِهِ اللَّارُضِ مَنْ زِلَ وَحُلَتِهِ وَمَحَطَّحُفُرتِهِ فَيَالَنَهُ مِن بَيْتِ وَحُلَةٍ، وَمَنْ زِلِ وَحُشَةٍ وَمُنْ الصَّيْحَة قَلُ التَّتُكُمُ وَمُفْرَدِ غُرْبَةٍ وَكَانَ الصَّيْحَة قَلُ التَّتُكُمُ وَالسَّاعَة قَلُ اَتَتُكُمُ وَالسَّاعَة قَلُ غَشِيتُكُمْ - وَبَرَزْتُمُ لِفَصلِ وَالسَّاعَة قَلُ غَلْرَاحَتُ عَنْكُمُ الْابَاطِيلُ وَاسْتَحَقَّتُ بِكُمُ الْاعْوَلُ وَاسْتَحَقَّتُ بِكُمُ الْامُورُ مَصَادِرَهَا الْحَقَائِقُ وَ صَلَرَتْ بِكُمُ الْامُورُ مَصَادِرَهَا الْحَقَائِقُ وَ صَلَرَتْ بِكُمُ الْامُورُ مَصَادِرَهَا

اوراُس مال کا کیا کرے گا جوعنقریب اُس سے چھن جانے والا ہے۔اللہ ہے اور اُس کا مظلمہ وحساب اُس کے ذمہ رہنے والا ہے۔اللہ کے بندو! خدانے جس بھلائی کا وعدہ کیا ہے اُسے چھوڑ انہیں جاسکتا اور جس برائی سے روکا ہے اس کی خواہش نہیں کی حاسمتی۔۔

اللہ کے بندو!اس دن سے ڈرو کہ جس میں مملوں کی جانچ پڑتال اور زلزلوں کی بہتات ہوگی اور بچے تک اس میں بوڑھے ہوجا ئیں گے۔

اللہ کے بندو! یقین رکھو کہ خود تمہاراضمیر تمہارا بگہان اور خود تمہارے مگران ہیں اور تمہارے ملول تمہارے اعضاء وجوارح تمہارے مگران ہیں اور تمہارے ملول اور سانسول کی گنتی کو سیح صبح یا در کھنے والے (کراماً کا تبین) ہیں ان سے نہ اندھیری رات کی اندھیاریاں چھیا سکتی ہے اور نہ بندوروازے تمہیں اُو چھل رکھ سکتے ہیں۔ بلاشبہ آنے والا بندوروازے تمہیں اُو چھل رکھ سکتے ہیں۔ بلاشبہ آنے والا

ریا ہی کا دن' اپناسب کچھ لے کر چلا جائے گا اور' کل'
اس کے عقب میں آیا ہی چاہتا ہے۔ گویا تم میں ہے ہر خفل
زمین کے اس صقہ پر کہ جہاں تنہائی کی منزل اور گرھے کے
نشان (قبر) ہے پہنچ چکا ہے۔ اس تنہائی کے گھر وحشت کی
منزل اور مسافرت کے عالم تنہائی (کی ہولنا کیوں) کا کیا
حال بیان کیا جائے۔ گویا کہ صور کی آ واز تم تک پہنچ چک
ہا اور قیامت تم پر چھا گئی ہے اور آخری فیصلہ سننے کے
لئے تم (قبروں ہے) نکل آئے ہو باطل کے پرد
تہاری آ تکھوں ہے ہٹا دیے گئے ہیں اور تنہارے دیلے
بہانے دب چکے ہیں اور حقیقیں تمہارے لئے ثابت ہوگئی
ہیں اور تمام چیزیں اپنے اپنے مقام کی طرف لیک پڑی

فَاتَّعِظُوا بِالْعِبَرِ، وَاعْتَبِرُوا بِالْغِيَرِ وَانْتَفِعُوا عَبرت حاصل كرو، اور ڈرانے وال چیزوں سے فائدہ اٹھاؤ۔ بِالنَّكُارِ۔

### خطيد ۲۵۱

وَمِنَ خُطْبَةٍ الَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَرْسَلَهُ عَلْي حِيْنِ فَتُرةٍ مِّنَ الرَّسُلِ وَطُولِ هَجُعةٍ مِّنَ الْأُمْمِ وَانْتِقَاضٍ مِّنَ الْسُرُمِ فَجَاءَ هُمْ بِتَصُلِيْقِ الَّذِي بَيْنَ الْسُرَمِ فَجَاءَ هُمْ بِتَصُلِيْقِ الَّذِي الَّذِي بَيْنَ الْسُرَمِ فَجَاءَ هُمْ يَتَصُلِيْقِ اللَّذِي اللَّهُ الْقُرُانُ يَلَيْهِ وَالنُّورِ الْمُقْتَلَى بِهِ ذَلِكَ الْقُرُانُ فَاسْتَنْطِقُولًا وَلَنَ يَّنْظِقَ وَلَكِنَ الْحَبِرُكُمُ فَاسْتَنْطِقُولًا وَلَنَ يَنْظِقَ وَلَكِنَ الْحَبِرُكُمُ عَنْهُ اللَّ إِنَّ فِيه عِلْمِ مَا يَاتِئُمُ وَالْحَلِيثَ عَنِ الْمَاضِي وَدَوا آءَ دَائِكُمُ وَنَظُمْ مَا بَيْنَكُمْ -

(مِنْهَا) فَعِنْكَ ذَلِكَ لَا يَبْقَى بَيْتُ مَكَرٍ وَلَا وَبَرٍ اللَّهُ وَادُخَلَهُ الطَّلَمَةُ تَرْحَةً وَاوَلَجُوا فِيهِ نِقْمَةً فَيَوْمَنِلًا لَا يَبْقَى لَكُمُ وَاوَلَجُوا فِيهِ نِقْمَةً فَيَوْمَنِلًا لَا يَبْقَى لَكُمُ فِي السَّمَاءِ عَاذِرٌ وَلَا فِي اللَّارُضِ فِي السَّمَاءِ عَاذِرٌ وَلَا فِي اللَّارُضِ فَي السَّمَاءِ عَاذِرٌ وَلَا فِي اللَّامُ مِنْ اللَّهُ فَا اللَّهُ وَالْمَوْرِ وَلِا مِسَيْنَتَقِمُ اللَّهُ مِنْ ظَلَمَ مَاكَلًا بِمَاكُلًا بِمَاكُلًا وَمَشَرَبًا بِمَشْرَبٍ، مِنْ طَلَعَ مَاكُلًا بِمَاكُلًا فِمَا اللَّهُ وَمَشَارِبِ الصَّبِرِ مِنْ مَطَاعِمِ الْعَلَقَم وَمَشَارِبِ الصَّبِرِ وَالْمَقِرِ وَلِيَاسِ شِعَارِ الْحَوْفِ وَوَالِمَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّةِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللْمُعِلَى الْمُعَامِ اللْمُوامِ اللْمُعِلَّةُ الللْمُ اللَّهُ الْمُعَ

(اللہ نے) آپ کو اُس وقت رسولؓ بنا کر بھیجا جبکہ رسولوں کا سلسلہ رکا ہوا تھا اور اُمتیں مُدّت سے بڑی سور ہی تھیں اور (دین کی)مضبوط رسی کے بل کھل چکے نتھے۔

(دین کی) مطبوط رس کے بل کھل چکے تھے۔ چنانچہ آپ اُن کے پاس پہلی کتابوں کی تقدیق (کرنے والی کتاب) اور ایک ایبا نور لے کرآئے کہ جس کی پیروی کی جاتی ہے اور وہ قرآن ہے۔ اس کتاب سے پوچھولیکن میہ بول کی نہیں۔ البتہ میں تنہیں اُس کی طرف سے خرد بیا ہوں کہ اس میں ائندہ کے معلومات گذشتہ واقعات اور تمہاری بیاریوں کا چارہ اور تمہارے باہمی تعلقات کی شیرازہ بندی ہے۔

اس خطبہ کا ایک بُور کیہ ہے اُس وقت کوئی پختہ گھر اور کوئی اوئی خیمہ ایسانہ نے گا کہ جس میں ظالم غم وحزن کو واخل نہ کریں اور سختیوں کو اُس کے اندر نہ پہنچا نمیں وہ دن ایسا ہوگا کہ آسان میں تمہارا مدوگا رندرہ میں تمہارا کوئی عذر خواہ اور زمین میں کوئی تمہارا مدوگا رندرہ گا۔ تم نے امر (خلافت) کے لئے نااہلوں کو چن لیا اور الی جگہ پرسے لا اُنارا کہ جو اُس کے اُنز نے کی جگہ نہ تھی۔ عنقریب جگہ پرسے لا اُنارا کہ جو اُس کے اُنز نے کی جگہ نہ تھی۔ عنقریب الله ظلم ڈھانے والوں سے بدلہ لے گا۔ کھانے کا اور پینے کے بدلے میں پینے کا یوں کہ انہیں کھانے کے لئے دخلل اور پینے کے لئے ایلوا اور زہر ہلا ہل دیا جائے گا اور ان کا اندرونی لباس خوف اور بیرونی پہنا وا تلوار ہوگا۔ وہ گنا ہوں کی سواریاں اور خطاؤں کے بار بردار اونٹ ہیں۔ گنا ہوں کی سواریاں اور خطاؤں کے بار بردار اونٹ ہیں۔ میں قسم پرقتم کھا کر کہنا ہوں کہ میرے بعد بنی امیہ کو بہ خلافت میں قسم پرقتم کھا کر کہنا ہوں کہ میرے بعد بنی امیہ کو بہ خلافت اس طرح تھوک و بینا پڑے گی جس طرح بلغم تھوکا جا نا ہے۔ پھر اس طرح تھوک و بینا پڑے گی جس طرح بلغم تھوکا جا نا ہے۔ پھر اس طرح تھوک و بینا پڑے گی جس طرح بلغم تھوکا جا تا ہے۔ پھر اس طرح تھوک و بینا پڑے گی جس طرح بلغم تھوکا جا تا ہے۔ پھر اس طرح تھوک و بینا پڑے گی جس طرح بلغم تھوکا جا تا ہے۔ پھر

أُمِيَّةُ مِنَ بِعُلِى كَنَا تُلْفَظُ النُّحَامَةُ ثُمَّ جبتك دن رات كا چَر چِتَارَجٌ وَ وَاسَ كَا ذَا نَقَرَ عِلَيْ لَ لَا تَكُوفُهُا وَلَا تَطَعَمُ بِطَعْبِهَا آبَكًا كَا وَرَنَا لَكَا مِ الْعُلَيْسِ كَ-مَاكَرُّ الْجَلِيْكَانِ-

# خطبه ۱۵۷

وَمِنَ خُطُبَةٍ لَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَلَقَ لَ اَحْسَنْتُ جوارَكُمْ وَ اَحَطْتُ بِجُهْلِى مِنُ وَرَآئِكُمْ وَاَعْتَقْتُكُمْ مِّن بِجُهْلِى مِنُ وَرَآئِكُمْ وَاَعْتَقْتُكُمْ مِّن رِّبَقِ اللَّلِّ وَحَلَقِ الظَّيْمِ شُكُرًامِّنِي لِلُيِّ الْقَلِيْل وَطَلَوقًا عَمَّا اَدُرَكَهُ الْبَصَرُ وَشَهِلَهُ الْبَلَنُ مِنَ الْمُنْكِرِ الْكَثِير -

میں تمہارا اچھا ہمسایہ بن کر رہا اور اپنی طاقت بھرتمہاری تُ گہداشت و حفاظت کرتارہا اور تمہیں ذلّت کے پیندوں اور ظلم کے بندھنوں سے آزاد کیا (بیصرف) تمہاری تھوڑی ہی بھلائی " کاشکریہ ادا کرنے اور تمہاری بہت ہی ایسی برائیوں سے چثم پوتی برتے کے لئے کہ جومیری آنکھوں کے سامنے اور میری موجودگی میں ہوتی تھیں۔

### نطبہ ۱۵۸

وَمِنُ خُطْبَةٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَمُرُهُ قَضَاءً وَحِكْمَةٌ وَرِضَاهُ اَمَانٌ وَرَحَبَةٌ ، يَقْضِى وَحِلْمٍ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَبْلُ بِعِلْمٍ وَ يَعْفُو بِحِلْمٍ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَبْلُ عَلَى مَاتَعُافِى عَلَى مَاتُعَافِى عَلَى مَاتُعَافِى وَعَلَى مَاتُعَافِى وَتَبْتَلِى حَبْلًا يَتُكُونُ اَرْضَى الْحَبْلِ لَكَ الْحَبْلِ لَكَ وَاخْصَلَ لَكَ وَاخْصَلَ الْحَبْلِ اللَّهُ وَافْضَلَ لَكَ وَاخْصَلُ اللَّهُ مَا اَرَدُتَ حَبْلًا يَبْلُامَا خَلَقْت لَكَ وَلَا يَقْضُرُ دُونَكَ وَمَلًا لاَ يُعْرَجُبُ عَنْكَ وَلا يَقْضُرُ دُونَكَ وَحَبْلًا اللَّا يَنْقَطِعُ عَلَكَ اللَّهُ يَعْمَلُوا اللَّه يَنْقَطِعُ عَلَكَ اللَّهُ اللَّهُ يَعْمَلُ اللَّهُ يَعْمَلُ اللَّهُ يَعْمَلُ كُنْهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ يَعْمَلُ اللَّهُ يَعْمَلُ اللَّهُ يَعْمَلُ كُنْهُ عَظَمَتِكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَلَادَهُ حَبْلًا اللَّهُ يَعْمَلُ كُنْهُ عَظَمَتِكُ إِلاَّ انَّا نَعْلَمُ اللَّهُ حَبْلًا اللَّهُ يَعْمَلُ كُنْهُ عَظَمَتِكُ إِلاَّ انَّا نَعْلَمُ اللَّهُ حَبْلًا اللَّهُ يَعْمَلُ اللَّهُ عَظَمَتِكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى مَلَادَةً حَبْلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُلْعُلُمُ اللَّهُ الْمُوالِعُ اللَّهُ الْمُوالِعُ اللَّهُ الْمُوالِعُ اللَّهُ الْ

اس کا حکم، فیصلہ کن اور حکمت آمیز اور اُس کی خوشنو دی امان اور رحت ہے، وہ اپنے علم سے فیصلہ کرتا ہے اور اپنے حلم سے عفو کرتا ہے۔ بار الہا! تو جو کچھ (دے کر) لے لیتا ہے اور جو کچھ عطا کرتا ہے اور جن (مرضوں سے) شفا دیتا ہے اور جن آز ماکشوں میں ڈالتا ہے (سب پر) تیرے لئے حمد و ثناء ہے ایس حمد جو انتہائی درج تک مجھے لیند آئے اور انتہائی درج تک مجھے لیند آئے اور انتہائی درج تک مجھے کہ برستائش سے بڑھ چڑھ کر ہو۔ ایس حمد جو کا ئنات کو جمر دے اور جو تو نے چاہا ہے اس کی حد تک خیفے جائے۔ ایس حمد کہ جس کے آئے تیری بارگاہ تک چینے میں سے نہ کوئی جائے۔ ایس حمد کہ جس کے آئے تیری بارگاہ تک چینے حصل کی گنتی نہ کہیں پر ٹوٹے اور نہ اس کا سلسلہ ختم ہو ہم تیری عظمت و برزگ کی حقیقت کو نہیں جانے مگر اتنا کہ تو زندہ و کا رساز (عالم) ہے نہ کچھے غنودگی ہوتی ہے اور نہ نیند آتی ہے کا کارساز (عالم) ہے نہ کچھے غنودگی ہوتی ہے اور نہ نیند آتی ہے کا کارساز (عالم) ہے نہ کچھے غنودگی ہوتی ہے اور نہ نیند آتی ہے کارساز (عالم) ہے نہ کچھے غنودگی ہوتی ہے اور نہ نیند آتی ہے کارساز (عالم) ہے نہ کچھے غنودگی ہوتی ہے اور نہ تیند آتی ہے کارساز (عالم) ہے نہ کچھے غنودگی ہوتی ہے اور نہ تیند آتی ہے کارساز (عالم) ہے نہ کچھے غنودگی ہوتی ہے اور نہ تا کہ کو کو کی کھونے کی کارساز (عالم) ہے نہ کچھے غنودگی ہوتی ہے اور نہ تیند آتی ہے کیا کہ کو کی خور کیند کی خور کی کی حقیق کو کی کے کو کی بیند آتی ہے کو کی کو کی کو کی ہوتی ہے اور نہ تیند آتی ہے کہ کو کی کی حقیق کو کی ہوتی ہے اور نہ تیند آتی ہے کہ کو کی کو کی کو کھونے کی کو کی کی حقیق کو کی کی کو کی کے کو کی کو کی کو کیا گور کی کی حقیق کی کو کی کو کی کو کی کی کی کھونے کی کو کی کی کی کور کی کور کی کور کی کی کور کی کی کور کی کی کور کی کور کی کور کور کی کور

مبهورا وسبعه وإلها وفرة حايرا-(مِنْهَا) يَدَّعِي بِزَعُبِهِ أَنَّهُ يَرُجُو اللهَ كَلَبَ وَالْعَظِيْمِ مَابَالُهُ لاَ يَتَبَيَّنُ رَجَاوُلاً فِي عَمَلِهِ؟ فَكُلُ مَنْ رَجَاعُرِفَ رَجَاوُلاً فِي عَمَلِهِ؟

قِي عَبلِهِ إِلَّا رَجَاءَ اللهِ تَعَالَى فَإِنَّهُ مَلُ عُولٌ وَّكُلُّ حَوْفٍ مُحَقَّقٌ إِلَّا حَوْفَ اللهِ فَإِنَّهُ مَاللهِ فَإِنَّهُ مَعلُولٌ يَرُجُو الله فِي الْكَبيرِ وَيَرُجُو الْعِبَادِ فِي الصَّغِيرِ فَيُعْطِى الْعَبْلَمَا لاَيعُطِى الرَّبُ فَهَا بَالُ اللهِ جَلَّ ثَنَا وَلا يُقَصَّرُبِهِ عَبَّايُصَنَعُ لِعِبَادِةِ اتَخَافُ اَنَ يَقُونَ فِي رَجَائِكَ لَهُ

نہ تارنظر تجھ تک پہنچ سکتا ہے اور نہ نگاہیں تجے و کھے کی ہیں تونے نظروں کو پالیا ہے اور عمروں کا احاطہ کرلیا ہے اور پیشانی کے بالوں کو پیروں (سے ملاکر) گرفت میں لے لیا ہے۔ یہ تیری مخلوق کیا ہے جوہم و کھتے ہیں اور اس میں تیری قدرت (کی کارسازیوں پر تعجب کرتے ہیں اور تیری عظیم فر ما فروائی (کی کارفر مائیوں) پراس کی توصیف کرتے ہیں حالانکہ در حقیقت وہ کارفر مائیوں) پراس کی توصیف کرتے ہیں حالانکہ در حقیقت وہ کہنچنے سے ہماری نظریں عاجز اور عقلیں در مائدہ ہیں اور ہمارے اور جس تک اور جن کے در میان غیب کے پردے حاکل ہیں اس ہے کہیں نیادہ با عظمت ہے جو شخص (وسوسوں سے) اپنے دل کو خالی کر کے اور غور وفکر (کی قو توں) سے کام لے کر یہ جانا چاہے کہنے وہ کہنے وہ کہنے کہنے اور کی وفت کی کیا ہے اور کس طرح گافوقات کو پیدا کیا ہے اور کس طرح گافوقات کو پیدا کیا ہے اور کس طرح پائی کے تھیں تھک کر اور عقل مغلوب ہوکر اور کان جیران وہر اسیمہ وفکر گم گشتہ راہ ہوکر بیاٹ ہے مغلوب ہوکر اور کان جیران وہر اسیمہ وفکر گم گشتہ راہ ہوکر بیاٹ

ای خطبہ کا ایک بُور کیہ ہے وہ اپنے خیال میں اس کا دعوے دار بنتا ہے کہ اس کا دامن امید اللہ ہے وابستہ ہے۔ خدائے برتر کی شم وہ جھوٹا ہے (اگر ایسا ہی ہے) تو پھر کیوں اس کے اعمال میں اس امید کی جھلک نمایاں نہیں ہوتی جبکہ ہر امید وار کے کاموں میں امید کی بچپان ہوجایا کرتی ہے۔ سوائے اس امید کے کہ جو اللہ ہے لگائی جائے کہ اس میں کھوٹ پایا جا تا ہے اور ہرخوف و ہراس جو (دوسروں سے ہو) ایک مسلمہ حقیقت رکھتا ہے۔ گر اللہ کا خوف غیر تینی ہے اور اللہ ہے بوی چیزوں کا اور بندوں سے جھوٹی چیزوں کا امید وار ہوتا ہے پھر بھی جو عاجزی کا روبیہ بندوں سے رکھتا ہے۔ وہ روتیہ اللہ سے نہیں بر تناتو آخر کیا بات بندوں سے کہ اللہ کے حق میں اتنا بھی نہیں صورت اس کے لئے کیا

سے جو کی روٹی کھالیتے تھے۔اگر چاہوتوعیسی ابن مریم کا حال

جاتا جتنا بندول کے لئے کیا جاتا ہے کیا تمہیں بھی اس کا اندیشہ ہوا ہے کہ کہیں تم ان امیدوں (کے دعوؤں) میں جھوٹے تو نہیں؟ یا یہ کہتم محلِ امید ہی نہیں سمجھتے ۔ یونہی انسان اگراس کے بندول میں سے کسی بندے سے ڈرتا ہے تو جوخوف کی اختیار کرتا ہے اللہ کے لئے ولی صورت اختیار نہیں کرتا۔ انسانوں کا خوف تو اُس نے نفتر کی صورت میں رکھا ہے اور اللہ کا ڈر صرف ٹال مٹول اور (غلط سلط ) وعدے یونہی جس کی نظروں میں دنیا عظمت یالیتی ہے اور اُس کے دل میں اس کی عظمت و وقعت برُه جاتی ہے تو وہ اُسے اللہ پرتر جیح دیتا ہے اور اس کی طرف مرتا ہے اور اُسی کا بندہ ہوکررہ جاتا ہے۔ تمہارے لئے رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كاقول وعمل بيروي كے لئے كافي ہے اور اُن کی ذات دنیا کے عیب ونقص اور اُس کی رسوائیوں اور برائیوں کی کثرت وکھانے کے لئے رہنما ہے۔اس لئے کہاں دنیا کے دامنوں کو اس سے سمیٹ لیا گیااور دوسروں کے لئے اُس کی وسعتیں مہیا کردی گئیں اور اس ( زال ونیا کی چھاتیوں ے) آپ کا دودھ چیڑا دیا گیا کہ: پروردگار! تو جو کچھ بھی اس وقت تھوڑی بہت نعمت بھیج دے گا میں اُس کا محتاج ہوں۔ خدا ک فتم انہوں نے صرف کھانے کے لئے روٹی کا سوال کیا تھا۔ چونکہ وہ زمین کا ساگ پات کھاتے تھے اور لاغری اور (جسمیر) گوشت کی کی وجہ سے ان کے بیٹ کی نازک جلد سے گھاس پات کی سِنری دکھائی دیتی تھی۔اگر چاہوتو تیسری مثال داؤ دعلیہ السلام كى سامنے ركھ لو۔ جوصاحب زبور اور اہلِ جنت كے قارى ہیں۔وہ اپنے ہاتھ سے تھجور کی پتیوں کی ٹو کریاں بنا کرتے تھے اوراپنے ساتھیوں سے فرماتے تھے کہتم میں سے کون ہے جو انہیں چ کی میری دشگیری کرے (پھر)جواس کی قبت ملتی اُس کہول کہ جو (سرکے نیچے) پھر کا تکیدر کھتے تھے تخت اور کھر درا

كَاذِبًا؟ أَوْتَكُونَ لَا تَرَاهُ لِلرَّجَاءِ مَوْضِعًا؟ وَكُلْلِكَ إِنْ هُوَ خَافَ عَبْلًا مِّنُ عَبِيْلِهِ أعُطَاهُ مِنَ حَوْفِهِ مَا لَا يُعْطِي رَبُّهُ فَجَعَلَ حِوْفَهُ مِنَ الْعِبَادِ نَقُدًا وَّحَوْفَهُ مِنْ خَالِقِهِمْ ضِمَارًا وُّوعُدَّا- وَكَاللَّكَ مَنْ عَظْمَتِ اللَّانْيَا فِي عَيْنَهِ وَكُبُرَ مَوْقِعُهَا فِي قَلْبِهِ أَثَرَهَا عَلَى اللهِ تَعَالَىٰ فَانْقَطَعَ إِلَيْهَا وَصَارَ عَبُدًا لَهَا وَلَقَدُ كَانَ فِي رَسُولِ اللهِ صَلِّي اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَافٍ لَّكَ فِي الرُّسُوقِ. وَدَٰلِيُلٌ لَّكَ عَلى ذَمَّ الدُّنْيَا وَعَيْبِهَا وَكَثُرَةٍ فَخَازِيها وَمَسَاوِيها إِزْقَبضَتُ عَنْهُ أَطُرَافُهَا- وَوُطِئْتُ لِغَيْرِهِ آكُنَّافُهَا-وَفُطِمَ عَنْ رَّضَاعِهَا ، وَزُوِي عَنْ زَخَارِفِهَا- وَإِنْ شِئْتَ ثَنْيُتُ بِمُوسَى كَلِيْمِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

إِذْيَقُولُ-رَبِّ إِنِّيْ لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيبُرُ - وَاللهِ مَاسَالَهُ إِلَّا حُبُرًا يَّأُكُلُهُ لَانَّهُ كَانَ يَأْكُلُ بَقْلَةَ الْآرُضِ وَلَقَلُ كَانَتُ خُضْرَةُ الْبَقِلِ تُراى مِنْ شَفِيُفِ صِفَاقِ بَطُنِهِ لِهُزَالِهِ وَتَشَكُّبِ لَحْبِهِ وَإِنْ شِئْتَ ثَلَثْتُ بِلَااوُودَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

صَاحِب الْمَزَامِيرِ وَقَادِئِ أَهْلِ الْجَنَّةِ،

لباس پہنتے تھے اور ( کھانے ) میں سالن کے بجائے بھوک اور شِئْتَ قُلُتُ فِي عِيْسَى ابْن مَرْيَمَ عَلَيْهِ رات کے چراغ کی جگہ جا نداور سردیوں میں ساپیے بجائے (ان کے سریر) زمین کے مشرق ومغرب کا سائنان ہوتا تھااور وَيَلْبَسُ الْخَشِنَ وَيَأْكُلُ الْجَشِبَ وَكَانَ زمین جو گھاس پھوس چو یاؤں کے لئے اُ گاتی تھی وہ اُن کے إِدَامُهُ الْجُوعَ- وَسِرَاجُهُ بِاللَّيْلِ الْقَبَرَ-لئے کھل پھول کی جگتھی نہان کی بیوی تھیں جوانہیں دنیا (کے وَظِلَالُهُ فِي الشِّتَاءِ مَشَارِقَ الْأَرْض تھنجٹوں) میں مبتلا کرتیں اور نہ بال <u>نچے تھے ک</u>ہان کے لئے فکر و وَمَغَارِبَهَا وَفَاكِهَتُهُ وَرَيْحَانُهُ مَا تُنْبِتُ اندوه كاسبب بنتة اور نه مال ومتاع تھا كيان كي تو حيكوموڑ تااور الْأَرْضُ لِلْبَهَائِمِ- وَلَمْ تَكُنُ لَهُ زَوْجَةٌ نہ کوئی طمع تھی کہانہیں رسوا کرتی۔اُن کی سواری ان کے دونوں یاؤں اور خادم اُن کے دونوں ہاتھ تھے تم اٹینے یاک و یا کیزہ نبی کی پیروی کروچونکہان کی ذات اتباع کرنے والے کے لئے نمونہ اور صبر کرنے والے کے لئے ڈھارس ہے۔ان کی پیروی کرنے والا اوران کے نقش قدم پر چلنے والا ہی اللہ کوسب سے زیادہ محبوب ہے جنہوں نے دنیا کو (صرف ضرورت الْمُتَاسِّى بِنبِيّهِ وَالْمُقْتَصُّ لِآثَرِهِ- فَضَمَ بھر) چکھا اور اُسے نظر بھر کرنہیں دیکھا وہ دنیا میں سب سے زیادہ شکم تھی میں بسر کرنے والے اور خالی پیٹ رہنے والے تھے۔ان کےسامنے دنیا کی پیش کش کی گئی تو انہوں نے اُسے قبول کرنے سے اٹکار کردیا اور (جب) جان لیا کہ اللہ نے ایک چیز کو مُراجانا ہے تو آپ نے بھی اُسے مُرابی جانا اور اللہ نے ایک چیز کوحقیر سمجھا ہے تو آپ نے بھی اُسے حقیر ہی سمجھا اور اللہ نے ایک چیز کو پست قرار دیا ہے تو آپ نے بھی اسے بہت ہی قرار دیا۔اگر ہم میں صرف یہی ایک چیز ہو کہ ہم اُس شے کو جائيل جي الله اوررسول بُراسجهة مين تو الله كي نافر ماني اور اس کے علم سے سرتانی کے لئے یہی بہت ہے۔رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم زمين بربيته كركهانا كهاتے تصاور غلاموں كى طرح بیٹھتے تھے اپنے ہاتھ سے جوتی ٹا گلتے تھے اور اپنے ہاتھوں سے کیڑوں میں بیوندلگاتے تھے اور بے پالان کے گدھے پر سوار ہوتے تھے اور اپنے پیچھے کسی کو بٹھا بھی لیتے تھے گھر کے دروازه پر(ایک دفعه )ایبایرده پژانها جس میں تصویریں تھیں تو

السَّلَامُ- فَلَقِمَ كَانَ يَتُوسُّلُ الْحَجَرَ

تَفْتِنُهُ وَلَا طَمَعٌ يُنْ لِأَلْهُ - دَآبَبِيّك

الْاَطْيَبِ الْاَطْهَرِ صَلَّے اللَّهُ عَلَيْهِ وَالِه

وَسَلَّمَ فَاِنَّ فِيهِ أُسُولَةً لِّمَنَّ تَأْشَى وَعَزَآءً

لِّمَنْ تَعَزّى وَأَحَبُّ الْعِبَادِ إِلَى اللهِ

اللُّانْيَا قَضْمًا وَّلَمْ يُعِرْهَا طَرُفًا الْهُضَمُ

أَهُلِ اللُّانْيَا كَشُحًا وَأَخْمَصُهُمْ مِّنَ

اللُّنْيَا بَطْنًا عُرِضَتُ عَلَيْهِ اللُّنْيَا فَاللَّي اللَّانْيَا فَاللَّه

أَنْ يَّقْبَلَهَا وَعَلِمَ أَنَّ اللَّهَ سُبِّحَانُهُ ٱبِغَضَ

شَيْئًا فَابُغَضَهُ وَحَقَرَ شَيْئًا فَحَقَرَ لاهـ

وصَغَّرَ شَيئًا فَصَغَّرَهٔ وَلَوْلَمُ يَكُنُ فِينًا

إِلاَّ حُبُّنَا مَا آبِغَضَ اللهُ وَرَسُولُهُ

وَتَغْظِينُنَامَا صَغَّرَ اللَّهُ ورَسُولُهُ لَكُفي

به شِقَاقًا لِلهِ وَمُحَادَّةً عَنَ أَمْرِ اللهِ

وَلَقَكُ كَانَ صَلَّے اللَّهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ

يَأْكُلُ عَلَے الا رضِ وَيَجْلِسُ جَلْسَةَ

الْعَبُلِورَيَحُصِفُ بِيَلِهٖ فَعُلَهُ وَيَرُقَعُ

بِيلِهِ ثُوبَهُ- وَيَرُكُبُ الْحِمَارَ الْعَارِي وَيُرُدِفُ خَلْفَهُ - وَيَكُونُ السِّتُرُ عَلَي بَابِ بِيتِهِ فَتَكُونُ فِيهِ التَّصَاوِيرُ فَيَقُولُ يَا فُلَانَهُ- لِإحْدَى أَزُواجه غَيِّيهِ عَنِّي فَإِنِّى إِذَا نَظَرْتُ إِلَيْهِ ذَكَرُتُ اللُّانَيَا وَزَحَاْدِ فَهَا فَاعُرَضَ عَنِ الدُّنْيَا بِقَلْبِهِ وَاَمَاذِكُرَهَا مِنْ نَفْسِهِ وَأَحَبُّ أَنُ تَغِيبَ زينتها عَنْ عَينِهِ لِكَيْلَا يَتْخِلَا مِنْهَا رِيَاشًا وَّلَا يَعُتَقِلَهَا قَرَارًا وَلَا يَرُجُوفِيهَا مُقَامًا فَأَخْرَجَهَا مِنَ النَّفْسِ وَاشْخَصَهَا عَنِ الْقَلْبِ وَغَيَّبَهَا عَن الْبُصُو - وَكَلَالِكَ مَنُ البَّعْضَ شَيْئًا البَّغَضَ أَنُ يُنْظُرُ إِلَيْهِ وَأَنُ يُنْذُكُرَ عِنْكَلاً ـ وَلَقَكُ كَانَ فِي رَسُول اللهِ صَلَّے اللَّهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ مَايَكُلَّكَ عَلَى مَسَاوى اللُّانيا وَعُيُوبِهَا إِذْجَاعَ فِيهَا مَعَا خَاصَّتِهِ وَزُوِيَتُ عَنْهُ زَحَارِ فُهَامَعَ عَظِيْمٍ زُلُفَتِه - فَلْيَنْظُرُنَا ظِرُّ بِعَقَٰلِهِ ٱكُرَمَ اللَّهُ مُحَمُّدًا بِلللَّهُ أَمْ أَهَانَهُ؟ فَإِنْ قَالَ آهَانَهُ فَقَلُ كَلَابَ وَأَتَى بِالْوِفْكِ الْعَظِيمِ- وَإِنَّ قَالَ أَكْرَمَهُ فَلْيَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ قَدَّاهَانَ غَيْرَهُ حَيْثُ بَسَطَ اللُّانْيَالَهُ وَزَاوَاهَا عَنَ أَقُرَبِ النَّاسِ مِنْهُ فَتَأْسِّ بِنَبِيَّهِ، وَاقْتَصَّ ٱثْرَهٔ - وَوَلَجَ مَولِجَهُ وَإِلَّا فَلَا يَامَنُ

الْهَلَكَةَ فَإِنَّ اللَّهَ جَعَلَ مُحَمَّدًا صَلَّے

آپ نے اپنے ازواج میں ہے ایک کومخاطب کرکے فر مایا کہ سے میری نظروں سے ہٹادو۔ جب میری نظریں اس پر پڑتی ہیں تو مجھے دنیا اور اس کی آ رائشیں یاد آ جاتی ہیں۔ آپ نے دنیا سے دل ہٹالیا تھا اور اُس کی یاد تک اینے نفس سے مٹا ڈالی تھی اور بیر چاہتے تھے کہ اس کی سے دھج نگاموں سے پوشیدہ رہے تاكه ندأس سے عمدہ عمدہ لباس حاصل كريں اور نداھے اپنی منزل خیال کریں اور نہاس میں زیادہ قیام کی آس لگا ئیں۔ انہوں نے اس کا خیال نفس سے تکال دیا اور دل سے اسے ہٹادیا تھااورنگاہوں ہےاُ ہے اوجھل رکھا تھا۔ یونہی جو شخص کسی شے کو بُراسجهتا ہے تو ندأے دیکھنا جا ہتا ہے اور نداس کا ذکر سننا گوارا كرتا ہے۔رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (كے عادات و خصائل) میں ایسی چیزیں ہیں کہ جو جمہیں دنیا کے عیوب و قبائے کا پیۃ دیں گی جبکہ آپ اس دنیا میں اپنے خاص افرادسمیت بھو کے رہا کرتے تھاور باو جودانتہائی قرب منزلت کے اس کی انش ان سے دور رکھی کئیں۔ جاہئے کہ دیکھنے والاعقل کی روشیٰ میں دیکھے کہ اللہ نے انہیں دنیا نہ دے کر اُن کی عزت برهائى ہے ياابات كى ہے اگر كوئى يہ كے كدابات كى بيتواس نے جھوٹ کہا ہے اور بہت بڑا بہتان باندھااور اگریہ کیے کی عزت بڑھائی ہے تواہے بیرجان لینا جائے کہ اللہ نے دوسروں ک بعزتی ظاہری جبک انہیں دنیا کی زیادہ سے زیادہ وسعت دے دی اوراس کا رخ اینے مقر ب ترین بندے سے موڑ رکھا۔ بیروی کرنے والے کو چاہئے کہ ان کی بیروی کرے اور

اُن كنشانِ قدم ير يط اور الني كى منزل مين آئ ورنه

بلاكت مص محفوظ نبيس ره سكتا- كيونكه الله في ان كو (قرب)

قیامت کی نشانی اور جنت کی خوشخری سنانے والا اور عذاب سے

ڈرانے والا قرار دیا ہے۔ دنیا ہے آپ بھو کے نکل کھڑ ہے۔

ہوئے اور آخرت میں سلامتوں کے ساتھ بھنے گئے۔ آپ نے

الله عَليه واله وسَلَم عَلَمَا لِلسَّاعَةِ وَمُنَقِرًا بِالْعُقُوبَةِ حَرَجَ وَمُنَالِرًا بِالْعُقُوبَةِ حَرَجَ مِنَ اللَّانَيَا حَمِيضًا، وورَدَالُاحِرَةَ سَلِيمًا لَمْ يَضَعُ حَجَرًا عَلَى حَجَرٍ حَتَّى مَضَى لِسَيلِهِ وَاجَابَ دَاعِيَ رَبِّه، فَمَا اَعْظَمَ لِسَيلِهِ وَاجَابَ دَاعِيَ رَبِّه، فَمَا اَعْظَمَ مِنَّةَ اللهِ عِنْكَنَا حَيْنَ انْعَمَ عَلَيْنَابِهِ سَلَقًا نَتَبِعُهُ وَاللهِ لَقَلَ رَقَعْتُ مِنْ نَتَبِعُهُ وَ وَقَائِلًا نَطَأَعَقِبَهُ وَاللهِ لَقَلَ رَقَعْتُ مِنْ نَتَبِعُهُ وَ وَقَائِلًا انَظَأَعَقِبَهُ وَاللهِ لَقَلَ رَقَعْتُ مِنْ مَلْكَ مَنْ مَا اللهِ لَقَلَ رَقَعْتُ مِنْ مَلْكَ رَقِعَتُ مِنْ مَلْكَ السَّاحُييَتُ مِنْ رَاقِعِهَا وَ وَلَقَلُ قَالَ لِي قَائِلٌ الْا تَشِكُميَتُ مِنْ رَاقِعِهَا وَلَقَلُ قَالَ لِي قَائِلٌ الْا تَشِكُميَتُ مِنْ رَاقِعِهَا وَلَقَلُ قَالَ لِي قَائِلٌ الْا تَشِكُميَتُ مِنْ وَقَلْ اللهِ عَنْيَ لَا الصَّبَاحِ يَحْمَلَ وَقَلْ اللهِ الْقَرْبُ عَنِي فَعِنْ لَا الصَّبَاحِ يَحْمَلَ الْقَوْمُ السُّرِي -

تعمیر کے لئے بھی پھر پر پھرنہیں رکھا۔

یہاں تک کہ آخرت کی راہ پر چل دیئے اور اللہ کی طرف بلاوا

دینے والے کی آواز پر لبیک کہی۔ یہ اللہ کا ہم پر کتنا بڑا

احسان ہے کہ اُس نے ہمیں ایک پیشروو پیشواجیسی نعت بخشی

کہ جن کی ہم پیروی کرتے ہیں اور قدم بھدم چلتے ہیں (انہی

کی پیروی میں) خدا کی تئم میں نے اپنی اس قمیض میں استے

پوند لگائے ہیں کہ مجھے نیوند لگانے والے سے شرم آنے لگی

ہوند لگائے ہیں کہ مجھے نیوند لگانے والے سے شرم آنے لگی

ہوند لگائے ہیں کہ آبے کہا کہ کیا آپ اسے اتاریں

مورضبح کے وقت ہی لوگوں کورات کے چلنے کی قدر ہوتی ہے

ہوکرضبح کے وقت ہی لوگوں کورات کے چلنے کی قدر ہوتی ہے

اوروہ اس کی مدح کرتے ہیں۔

# نطبه ۱۵۹

وَمِنُ خُطْبَةٍ لَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بَعَثَهُ بِالنُّوْدِ
الْمُضِى وَالْبُرْهَانِ الْجَلِيّ، وَالْمِنْهَاجِ
الْبَادِى وَالْكِتَابِ الْهَادِی- اُسُرَتُه حَیْرُ
الْبَادِی وَالْکِتَابِ الْهَادِی- اُسُرَتُه حَیْرُ
الْسَرَةٍ، وَشَجَرَتُه حَیْرُ شَجَرَةٍ- اَغُصَانُهَا
مُعْتَلِلَةٌ وَثِمَارُهَا مُتَهَلِّلَةٌ مَّولِلُهُ بِبَكَّةً
مُعْتَلِلَةٌ وَثِمَارُهَا مُتَهَلِّلَةٌ مَّولِلُهُ بِبَكَّةً
وَهِجُرَتُه بِطَيْبَةَ عَلَابِهَا ذِكْرُهُ وَامْتَلَابِهَا وَكُرُهُ وَامْتَلَابِهَا وَكُرُهُ وَامْتَلَابِهَا وَكُوهُ وَمُوعِظَةٍ صَوْدَتُهُ الْمَسْدَولِيةِ وَدَعُوةٍ مُتَلَافِيةٍ الْظَهَرِبِ السَّالِهُ وَلَيْهَ الْمُلْمَ وَلَيْهَ وَمُولِيةٍ مُتَلَافِيةٍ الْمُلْمُ وَيَعْظُمُ اللَّهُ مُولِيةً وَتَعْظُمُ لَلْمُ وَيَعْظُمُ لَلْمُ وَيَعْظُمُ لَلْمُ وَلَيْهُ وَتُعْظُمُ كَبُوتُهُ وَتُعْظُمُ كَبُوتُهُ وَتَعْظُمُ كَبُوتُهُ وَتَعْظُمُ كَبُوتُهُ وَتَعْظُمُ كَبُوتُهُ وَتَعْظُمُ كَبُوتُهُ وَتَعْظُمُ كَبُوتُهُ وَتَعْظُمُ كَبُوتُهُ وَتُعْمُ مُؤْوتُهُ وَتَعْظُمُ كَبُوتُهُ وَتَعْظُمُ كَبُوتُهُ وَتُعْمُ وَتُهُ وَتُعْمُ وَتُهُ وَتَعْظُمُ كَبُوتُهُ وَتُعْمُ مَا لَهُ وَتُعْمُ كَبُوتُهُ وَتُعْمُ وَتُهُ وَتُعْمُ وَتُعُمْ وَتُعْمُ وَتُعْمُ وَتُعْمُ وَتُعْمُ وَتُعْمُ وَتُعْمُ وَتُعْمُ وَتُعْمُ وَتُعُمْ وَتُعْمُ وَتُعْمُ وَتُعْمُ وَتُعْمُ وَتُعْمُ وَتُعْمُ وَتُهُ وَتُعْمُ وَتُعْمُ وَتُعْمُ وَتُعْمُ وَتُهُ وَتُعْمُ وَتُهُ وَتُعْمُ وَتُعْمُ وَتُعْمُ مُ وَتُعْمُ وَتُهُ وَتُعْمُ وَتُهُ وَتُعْمُ وَتُعْمُ وَتُعْمُ وَتُهُ وَتُعْمُ وَتُعْمُ مُ وَتُعْمُ وَتُعْمُ وَيَعُومُ وَيَعِهُ وَيَعْمُ وَتُعْمُ وَيَعُومُ وَتُهُ وَيُعْمُ وَيَعُومُ وَيُعْمُ وَيُعُمُ وَيُعْمُ وَيُعْمُ وَيُعْمُ وَيَعُومُ وَيُعْمُ وَيُعْمُ ويَعْمُ ويَعُمُ ويَعُمُومُ ويَعْمُ ويَعْمُ مُ ويَعْمُومُ ويَعُومُ ويَعْمُومُ ويَعْمُومُ ويَعُومُ ويَعُومُ ويَعُومُ ويَعُمُومُ ويَعُومُ ويَعُه

اللّه نے اپنے رسول کو حمیکتے ہوئے نور روثن دلیل کھلی ہوئی راہ شریعت اور ہدایت دینے والی کتاب کے ساتھ بھیجا، ان کا قوم و قبیلہ بہترین قوم وقبیلہ اور شجرہ بہترین شجرہ ہے کہ جسکی شاخیس سیدھی اور پھل جھکے ہوئے ہیں۔

اُن کا مولد ملّه اور ہجرت کا مقام مدینہ ہے کہ جہال ہے آپ کے نام کا بول بالا ہوا، اور آپ کا آ وازہ (چارسو) پھیلا۔ اللّه نے آپ کومکمل دلیل، شفا بخش نصیحت اور (پہلی جہالتوں کی) تالی کرنے والا پیغام دیے کر بھیجا اور اُن کے ذریعہ سے قلع قمع کیا اور قرآن وسنت میں) بیان کئے ہوئے احکام واضح کے تواب جوشخص بھی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین چاہے واشح کے تواب جوشخص بھی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین چاہے تواس کی بریختی مسلم ،اس کا شیرازہ درہم و برہم اور اُس کا منہ تواس کی بریختی مسلم ،اس کا شیرازہ درہم و برہم اور اُس کا منہ کے بل گرنا سخت و (ناگریر) اور انجام طویل حزن اور مہلک

وَيَكُونُ نَابُهُ إِلَى الْحُزِنِ الطَّوِيْلِ وَالْعَلَابِ الْوَبِيْلِ: وَاتَوَكَّلُ عَلَى اللهِ تَوَكُّلَ الْإِنَابَةِ إِلَيْهِ وَأَسْتَرُشِلُهُ السَّبِيْلَ الْمُؤَدِّيَةَ إِلَى جَنَّتِهِ الْقَاصِلَةِ إِلَى مَحَلِّ رُغَمَتِه.

أُوْصِيْكُمْ عِبَادَ اللهِ بِتَقُوكَى اللهِ وَطَاعَتِهِ فَإِنَّهَا المَتَجَاةُ غَلَّا وَالْمَنْجَاةُ أَبَلًا رَهَّبَ فَابَّلَغَ، وَرَغَّبَ فَاسْبَغَ وَوَصَفَ لَكُمُ البِثُنْيَا وَانْقِطَاعَهَا وَزَوَالَهَا وَانْتِقَالَهَا فَأَعُرضُوا عَبَّا يُعُجِبُكُمْ فِيهَا لِقِلَّةِ مَايَصْحَبُكُمْ مِّنْهَا - اَقُرَبُ دَارِمِّنَ سَخَطِ اللهِ ، وَأَبْعَلُهُ امِنُ رَّضُوان الله- فَغَضُّوا عَنْكُم - عِبَادَ الله، غُمُومَهَا وَأَشْغَالُهَا لِمَا قَلُ أَيُقَنَّتُم بِهِ مِنْ فِرَاقِهَا وَ تَصَرُّفِ حَالَاتِهَا لَا فَاحُلُارُوهُا حَلَارً الشَّفِيُةِ النَّاصِحِ وَالْمُجدِّ الْكَادِح وَاعْتَبِرُوا بِمَا قِلُ رَأَيْتُمُ مِّنْ مَّصَارِع الْقُرُونِ قَبْلَكُمْ- قَلْ تَزَايَلَتْ أَوْصَالُهُم، وَزَالَتُ اَبْصَارُهُمْ وَاَسْمَاعُهُمْ وَوَهُمَ شُرَفُهُمْ وَعِزْهُمْ، وَانْقَطَعَ سُرُورُهُمْ وَنَعِينُهُمْ فَبُلِّالُوا بِقُرْبِ الْآولَادِ فَقُلَهَا وَبِصُحْبَةِ الْآذُواجِ مُفَارَقَتَهَا لَا يَتَفَاخَرُونَ وَلَا يَتَنَاسَلُونَ وَلَا وَلَا يَتَزَاوَرُونَ ، وَلاَ يَتَجَاوَرُونَ فَاحُلُرُوا

عذاب ہے۔ میں اللہ پر بھروسا رکھتا ہوں، ایسا بھروسا کہ جس میں ہمیتن اس کی طرف توجہ ہے اور ایسے راستے کی ہدایت چاہتا ہوں کہ جواس کی جنت تک پہنچانے والا اور منزل مطلوب کی طرف پڑھنے والا ہے۔

الله كے بندو! میں تہمیں اللہ سے ڈرنے اور اس كی اطاعت كے کرنے کی وصیت کرتا ہول کیونکہ تقویٰ ہی کار رستگاری ( کا وسلیہ)اورنجات کی منزل دائمی ہوگا اُس نے اپنے عذاب سے ڈرایا تو سب کوخبر دار کر دیا اور جنت کی رغبت دلائی تو اس میں کوئی کسرنہیں چھوڑی دنیا اور اُس کے فنا وزوال اور اس کے ملٹ جانے کو کھول کر بیان کیا۔ جو چیزیں اس و نیا ہے تہبیں اچھی معلوم ہوتی ہیں اُن سے پہلو بچائے رکھو، کیونکہ ان میں سے ساتھ جانے والی تو بہت ہی تھوڑی ہیں۔ دنیا کی منزل الله كى ناراضگيول سے قريب اوراً س كى رضامند يوں سے دور ہے۔ اللہ کے بندواس کی فکروں اور اُس کے دھندوں ہے أ تكيس بند كراوال لئے كه تهميں يقين ہے كه آخر بيرجدا ہوجانے والی ہے اور اس کے حالات پلٹا کھانے والے ہیں۔ أس دنیا سے اس طرح خوف کھاؤ، جسطرح کوئی ڈرانے والا اورایخ نفس کا خیرخواہ اور جانفشانی کے ساتھ کوشش کرنے والا ڈرتا ہے۔ تم نے اپنے سے پہلے لوگوں کے جوگرنے کی جگہیں دیکھی ہیں ان سے عبرُت حاصل کروکداُن کے جوڑ بند الگ الگ ہوگئے۔نداُن کی آئکھیں رہیں اور ندکان۔اُن کا شرف و قارمث گیا۔ اُن کی مسرتیں اور نعتیں جاتی رہیں اور بال بچوں کے قریب کے بجائے علیحدگی اور بیو یوں سے ہم سٹنی کے بجائے اُن سے جدائی ہوگئی۔اب نہ وہ فخر کرتے ہیں اور نہ اُن کے اولا دہوتی ہے، ندایک دوسرے سے ملتے ملاتے ہیں اور نہ آپی میں ایک دوسرے کے ہمایہ بن کررہتے ہیں۔اے اللہ

عِبَادَاللهِ حَلَرَ الْعَالِبِ لِنَفْسِهِ- ٱلْمَانِعِ لِشَهْوَاتِهِ، النَّاظِرِ بِعَقْلِهِ فَانَّ الْآمُرَ وَاضِحٌ، وَالطَّرِيْقَ جَلَدٌ وَالطَّرِيْقَ جَلَدٌ وَالطَّرِيْقَ جَلَدٌ وَالطَّبِيلَ قَصَلًا-

کے بندو! ڈروجس طرح اپنے نفس پر قابو پالینے والا اور اپنی خواہشوں کو دبانے والا اور چثم بصیرت سے دیکھنے والا ڈرتا ہے کیونکہ (ہر) چیز واضح ہو چکی ہے۔ نشانات قائم ہیں۔ راستہ ہموارہے اور راہ سیدھی ہے۔

### نطبه ۲۰

حضرت کے اصحاب میں سے ایک شخص نے سوال کیا كدكيا وجدم كدلوگول نے آپ كوال منصب الگ رکھا حالانکہ آپ اس کے زیادہ حق دار تھے۔ نوآپ نے فرمایا: کماے برادر بنی اسد! تم بہت تلک حوصلہ ہو، اور بے راہ ہوکر چل نکلے ہو۔ (اس کے باوجود) چونکہ ہمیں تمہاری قرابت کا پاس دلحاظ ہے اور تمہیں سوال کرنے کاحق بھی ہے۔تواب دریافت کیا ہےتو پھرجان لوکہ (ان لوگوں کا)اس منصب برخود اختیاری سے جم جانا، باوجود یکہ ہم نسبت کے اعتبار سے بلند تھے اور پینمبرصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رشتہ قرابت بھی قوی تھاان کی پیخو دغرضی تھی جس میں پچھاوگوں کے نفس اس برمر مٹے تھے اور مچھ لوگوں کے نفسوں نے اس کی برواہ تک ندکی اور فیصله کرنے والا اللہ ہے اور اس کی طرف بازگشت قیامت کے روز ہے۔ (اس کے بعد حضرت نے بطور تمثیل سے مصرع برٌ ها)'' جِهورٌ وك اس لوث مار كے ذكر كوجس كا جاروں طرف شورميا مواتهائ أب تواس مصيبت كوديكهو كه جوابوسفيان کے بیٹے کی وجد سے آئی ہے مجھے تو (اس پر) زمانہ نے رلانے کے بعد ہنسایا ہے اور زمانہ کی (موجودہ روش ہے) خدا کی قسم! کوئی تعجب نہیں ہے۔اس مصیبت برتعجب ہوتا ہے کہ جس سے تعجب کی حد ہوگئ ہے اور جس نے بے راہ رویوں کو بڑھا دیا

ہے۔ کچھلوگوں نے اللہ کے روشن چراغ کا نور بجھانا چاہا اور

وَمِنَ كَلَامٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِبَعْضِ اصَحَابِهِ وَقَلْ سَالَهُ: كَيْفَ دَفَعَكُمْ قَوْمُكُمْ عَنْ هَلَا الْمَقَامِ وَانَتُمُ اَحَقُ بِهِ لَا الْمَقَامِ وَانَتُمُ الْحَقُ بِهِ لَا الْمَقَامِ وَانَتُمُ الْحَقُ بِهِ لَسَّلَامُ: فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: فَقَالَ الْمَقَامِ وَلَكَ بَعْلُ ذِمَامَةُ تُرُسِلُ فِي غَيْرِ سَلَادٍ وَلَكَ بَعْلُ ذِمَامَةُ الصِّهُ وَحَقُ الْمَسْئَلَةِ، وَقَلِا السَّعْلَبُتَ الصَّهُ وَحَقُ الْمَسْئَلَةِ، وَقَلِا السَّعْلَبُتَ فَاعْلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَكَ بَعْلُ الْمَقَامِ وَنَحُنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهُ عُلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ وَاللهُ وَدُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمْ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهِ وَسَلَمْ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَسَلَمْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُولُولُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ ال

وَهَلُمَّ الْحَطْبَ فِي ابْنِ ابِي سُفَيَانَ ، فَلَقَدُ الْحَطْبَ فِي النَّهُرُ بَعْكَ إِبُكَائِهِ وَلَا فَلَقَدُ وَوَاللَّهِ فَيَالَ هُ خَطْبًا لَي سُتَفُرِغُ

يَوْمَ الْقِيَامَةِ: وَدَعْ عَنْكَ نَهْبًا صِيْحَ فِي

الْعَجَبَ، وَيُكثِرُ الْآود- حَاوَلَ الْقَوْمُ الْطَفَاءَ نُورِ اللهِ مِنْ مِصْبَاحِه، وَسَلَّفَوَّارِهِ مِنْ يَّنْبُوْعِه، وَجَلَحُوْا بَيْنِي وَسَلَّفَوَّارِهِ مِنْ يَّنْبُوْعِه، وَجَلَحُوْا بَيْنِي وَبَيْنَا فَانِ تَرْتَفِعُ وَبَيْنَا فَانِ تَرْتَفِعُ عَنْاوَعَنْهُمْ مِحَنُ الْبَلُوٰى اَحْبِلُهُمْ مِنَ الْبَلُوٰى اَحْبِلُهُمْ مِنَ الْبَلُوٰى اَحْبِلُهُمْ مِنَ الْبَلُوٰى اَحْبِلُهُمْ مِنَ اللهَ عَلْمُ مَنْ الْبَلُوٰى اَحْبِلُهُمْ مِنَ اللهَ عَلْمُ مَنْ اللهَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ إِنَّ فَلُلاَ تَكُوهِ اللهِ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ بَمَا يَصْنَعُونَ - "
الله عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ - "

اس کے سرچشمہ (ہدایت کے) فوارے کو بند کرنے کے دریے ہوئے اور میرے اور اپنے در میان نہر یلے گھوٹوں کی آمیزش کی، اگر اس ابتلا کی دشواریاں ہمارے اور ان کے درمیان سے اٹھ جا کیں تو بیس آئیس خالص حق کے راستے پر لے چلوں گااور اگر کوئی اور صورت ہوگئی تو پھر اُن پر حسرت و افسوں کرتے ہوئے تہا را دم نہ نکلے اس لئے کہ بیلوگ جو پچھ کر رہے ہیں، اللہ اسے خوب جانتا ہے۔

ل سیر حرب کے مشہور شاعوام اُلقیس کے ایک شعر کا مصرع ہے جس کا دومرام صرع یہ ہے '' وہات حدیثا ماحد میث الر واحل' اس شعر کا واقعہ ہیں چکر لگا تا تھا تا کہ اُن کی مدد ہے اپنے باپ کا قصاص کے سکے۔ چنا نچہ بی جدیلہ کے ایک شخص طریف کے بہاں چند دن شہر ااور پھر وہاں ہے اپنے کوغیر مخفوظ بجھر کرچل دیا اور خالد ابن سدوں سکے۔ چنا نچہ بی جدیلہ کے ایک شخص طریف کے بہاں چند دن شہر ااور پھر وہاں ہے اپنے کوغیر مخفوظ بجھر کرچل دیا اور خالد ابن سدوں کے ہاں جا کر اُر اس دوران میں بنی جدیلہ کا ایک شخص باعث ابن خویص اُس کا اونٹ بنکالایا۔ امر اُلقیس نے اپنے میز بان سے اس کا شکوہ کیا تو اس نے کہا کہ تم اپنی اونٹیاں میر سے ساتھ کر دو میں تمہار سے اونٹ اُن سے والیس کر دینا چا ہے ۔ ان اونٹول کو لوٹ لیا ہے تہہیں ان اونٹول کو والیس کر دینا چا ہے ۔ ان اونٹیوں کو بھی ہیں ان اونٹول کو والیس کر دینا چا ہے ان اونٹیوں کو بھی ہیں ۔ ان لوگوں نے وہ اونٹ خالد نے تھی کہا تو یہ کی بجائے ان اونٹیوں کو بھی ہیا کہا کہ قول ہیں کہا کہ پھر ہم وہ اونٹ والیس دیے دینے ان اونٹول کو والیس کر نے کی بجائے ان اونٹیوں کو بھی ہیا کہ کہا کہ قول ہیں ہو وہ اونٹ فالد کے روانہ کر دیتے تھے اوراس نے امر القیس کو دینے کے بجائے خود اس کر بی جند اشعار کہ جن کا ایک شعریہ تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ان ونٹول کا ذکر چھوڑ وجنہیں لوٹا جا چکا ہے۔ اب ان اونٹیوں کی بات کر وجو ہاتھ سے جاتی رہی ہیں۔ اونٹول کا ذکر چھوڑ وجنہیں لوٹا جا چکا ہے۔ اب ان اونٹیوں کی بات کر وجو ہاتھ سے جاتی رہی ہیں۔

حضرت کے اس شعر کو بطور تمثیل پیش کرنے سے مقصد ہیہ ہے کہ اب جبکہ معاویہ برسر پیکارہے اس کی بات کرواور ان لوگوں کی عارت کر بیارہے اس دور کے فتنوں سے نبٹنے کا عارت کر بیوں کا ذکر رہنے دو کہ جنہوں نے پیغیر کے بعد میرے تق پر چھاپہ مارا۔ وہ دور گذر چکا ہے اب اس دور کے فتنوں سے نبٹنے کا وقت ہے۔ لہذا وقت کی بات کر داور ہے وقت کی راگئی نہ چھیڑو۔ یہ اس لئے فر مایا کہ سائل نے بیسوال جنگ صفین کے موقع بر کیا تھا، جبکہ جنگ کے شعلے بلند ہور ہے تھے اور کشت وخون کی گرم بازاری تھی۔

نطر۱۲۱

وَمِنْ خُطْبَةٍ لَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ تَامِمُ أَن الله عَلَيْهِ السَّلَامُ تَامِمُ أَن الله عَلَيْهِ السَّلَامُ

الْحَمُدُ لِلَّهِ خَالِق الْعِبَادِ ، وَسَاطِح الْبِهَادِ، وَمُسِيّل الْوهَادِ، وَمُحْصِب النِّجَادِ، لَيُسَ لِا قُلِيَّتِهِ ابْتِكَآءٌ وَّلَا لِآزَلِيَّتِهِ انْقِضَاء -هُوَ الَّاوُّلُ لَمُ يَرَلُ، وَالْبَاقِي بِلَااَجَلِ خَرَّتُ لَهُ الْجِبَالُاوَ وَخُلَاتُهُ الشِّفَالُا حَلَّ الْأَشْيَاءَ عِنْلَ خَلُقِهِ لَهَا إِبَانَةً لَّهُ مِنَ شَبَهِهَا لَا تُقَدِّرُهُ الآوُهَامُ بِالْحُكُودِ وَالْحَرَكَاتِ- وَلا بِالْجَوَارِحِ وَ الْأَدْوَاتِ لَا يُقَالُ لَهُ مَتْى، وَ لَا يُضُرَّبُ لَهُ آمَدٌ بِحَتَّى الظَّاهِرُ لَا يُقَالُ مِبًّا، وَالْبَاطِنُ لَا يُقَالُ فِينَا۔ لَاشَبَحْ فَيَتَقَضّى وَلَا مَحْجُوبٌ فَيُحُوٰى لَمُ يَفُرُبُ مِنَ الْأَشْيَاءِ بِالتِّصَاقِ وَّلَمُ يَبُعُلُ عَنْهَا بِإِفْتِرَاقٍ لَا يَخُطْى عَلَيْهِ مِنْ عِبَادِهِ، شُخُوص لَحُظَةٍ، وَلاَ كُرُورُلَفُظَةٍ وَلاَ ازْدِلَافُ رَبُوَةٍ، وَلا انبساط خَطُوةٍ فِي لَيْلٍ

دَاج، وَّلاغَسَقِ سَاج، يَتَفَيَّأُعَلَيْهِ الْقَبَرُ

الْمُنِيْرُ، تَعْقُبُهُ الشَّبْسُ ذَاتُ النُّورِ فِي

الْأَفُول وَالْكُرُورِ، وَتَقَلُّبِ الْأَرْمِنَةِ

وَاللُّهُور - مِنُ إِقْبَالِ لَيْلٍ مُقْبِلٍ وَّإِدْبَارِ

نَهَادِ مُنْهُو قَبُلَ كُلِّ غَايَةٍ وَّ مُنَّاةٍ وَّكُلِّ

إحصاء وعناة وعناه

يَنْحَلُهُ الْمُحَلِّدُونَ مِنْ صِفَاتِ الْأَقْلَارِ،

والا، فرش زمین کا بچھانے والا، ندی نالوں کا بہانے والا اور ٹیلوں کوسرسبر وشاداب بنانے والا ہے۔ ندأس کی اوّلیت کی کوئی ابتداءاور ندأس کی ازلیت کی کوئی انتہاہے۔وہ ایسا اول ہے جو ہمیشہ سے ہے، اور بغیر کسی مدت کی حد بندی کے ہمیشہ رہے والا ہے۔ بیثانیاں اُس کے آگے (سجدہ میں) گری ہوئی ہیں اورلب اُس کی توحید کے معترف ہیں۔ اُس نے تمام چیز دل کوأن کے پیدا کرنے کے وقت ہی سے جدا گانہ صور تول اورشکلوں میں محدود کردیا، تا کہ اپنی ذات کوان کی مشابہت سے الگ رکھ تصورات اے محدود وحرکات اور اعضاء وحواس کے ساتھ متعین نہیں کر سکتے۔ اس کے لئے بینہیں کہا جاسکنا کہ وہ "كب سے نے" اور نہ يہ كه كراس كى مدت مقرر كى جاسكتى ہے کہوہ'' کب تک ہے''۔وہ ظاہر ہے کیکن پنہیں کہا جاسکتا کہ مس سے (ظاہر ہوا) وہ باطن ہے مگر مینہیں کہا جائے گا کہ ر کس میں )وہ نہ دور سے نظر آنے والا کوئی ڈھانچیہ ہے کہ مث جائے اور نہ کسی جات میں ہے کہ محدود ہوجائے۔ وہ چیزوں ہے اس طرح قریب نہیں کہ ساتھ چھوجائے اور نہ وہ جسمانی طور پراُن سے الگ ہوکر دور ہوا ہے۔اس سے کسی کا تمثی بائدھ بانده كرد كجينائسي لفظ كاد جرايا جانائسي بلندي كادور سے جملكنا اور کسی قدم کا آ کے برطنا ایشیدہ نہیں ہے نداندھری راتول میں اور نہ چھائی ہوئی اندھیار یوں میں کہ جن پر دوشن جا نداپنی كرنوں كاسابير دالتا ہے اور نوراني آفتاب طلوع وغروب (ك چکروں) میں اور ز مانہان کی گردشوں میں اندھیرے کے بعد نور کھلاتا ہے کہ جوآنے والی رات اور جانے والے دن کی آ مد وشدے (پیدا) ہوتی ہیں وہ ہرمدت وانتہااور ہرگنتی اور شارے سلے ہے۔اے محدود سمجھ لینے والے جن انداز وں اور اطراف وجوانب کی حدول اور مکانوں میں بسے اور جگہوں میں تھرنے کوأس کی طرف منسوب کردیتے ہیں وہ ان نسبتوں سے بہت

وَنِهَايَاتِ الْأَقْطَارِ وَتَاثُلُ الْمَسَاكِن، وَتُمَكُّنِ الْاَمَاكِن - فَالْحَلُّلِحَلْقِه مَضْرُوبٌ، وَإِلَى غَيْرِةٍ مَنْسُوبٌ لَمْ يَخُلُق الْأَشِّيكَاءَ مِنْ أُصُول أَزَلِيَّةٍ وَّلا أَوَائِلَ أَبُلِيَّةٍ ، بَلْ خَلَقَ مَاخَلَقَ فَأَقَامَ حَلَّهُ ، وَصَوَّرَ مَا صَوَّرَ فَاحْسَنَ صُورَتَهُ، لَيْسَ لِشَيْءٍ مِّنْهُ امْتِنَاعٌ وَلَا لَهُ بِظَاعَةِ شَيْءٍ انْتِفَاعْ عِلْمُهُ بِالْآمُواتِ الْيَاضِينَ كَعِلْبِهِ بِالْأَحْيَاءِ الْبَاقِيْنَ وَعِلْمُهُ بِمَافِي السَّمُوٰتِ الْعُلَى كَعِلْمِهِ بِمَافِي الْأَرْضِيْنَ السُّفُلے۔ (مِنْهَا) أَيُّهَا الْمَحُلُوقُ السُّويُّ، وَالنُّنشأ الْمَدُ عِنْ فِي ظُلْمَاتِ الْآرُحَامِ وَمُضَاعَفَاتِ الْآسْتَارِ - بُدِئْتَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنُ طِيْنٍ، وَوُضِعْتَ فِي قَوَادٍ مَّكِيْنٍ، إلى قَلَارٍ مُّعُلُومٍ، وَآجَلٍ مُّقُسُومٍ تَبُورُ فِي بَطْنِ أُمِّكَ جَنِينًا لَا تُحِيرُ دُعَاءً وَّلَا تَسْمَعُ نِكَآءً- ثُمَّ أُخُرِجْتَ مِنْ مَّقَرِّكَ إلى دَارٍ لَمْ تَشْهَلُهُا وَلَمْ تَعْرِفُ سُبُلَ مَنَافِعِهَا فَيَنَ هَ لَا اللهُ لِاجْتِرَارِ الْغَلَآءِ مِنْ ثُلَّى أُمِّكَ وَعَرَّفَكَ عِنْكَ الْحَاجَةِ مَوَاضِعَ طَلَبِكَ وَإِرَادَتِكَ هَيْهَاتَ إِنَّ مَنْ يَعْجِزُ عَنْ

بلند ہے، حدیں تو اُس کی مخلوق کے لئے قائم کی گئ میں اور دوسرول ہی گی طرف ان کی نبت دی جایا کرتی ہے۔ اُس نے اشیاء کو بچھالی موادے پیدائیں کیا کہ جو ہمیشہ سے ہو،اورنہ الی مثالوں پر بنایا کہ جو پہلے سے موجود ہوں۔ بلکہ اُس نے جو چیز پیدا کی اُسے متحکم کیا اور جو ڈھانچہ بنایا اُسے اچھی شکل و صورت دی۔کوئی شےاس کے (حکم سے ) سرتانی نہیں کرسکتی نہ ال كوكسى اطاعت سے كوئى فائدہ پنچا ہے اسے پہلے مرنے والول كاوبيا بى علم ہے جبيا باقى رہنے والے زندہ لوگوں كا اور جس طرح بلندآ سانوں کی چیزوں کو جانتا ہے ویسے ہی بہت زمینول کی چیزوں کو پیچانتاہے

ای خطبہ کا ایک جُر کیہ ہے۔اے وہ مخلوق کہ جس کی خلقت کو پوری طرح درست کیا گیاہے اور جے شکم کی اندھیار بول اور وہرے پردول میں بنایا گیا ہے اور ہرطرح سے اُس کی نگہداشت کی گئی ہے۔ تیری ابتداء ٹی کے خلاصہ سے ہوئی اور تحقي جانے پہچانے ہوئے وقت اور طے شدہ مدت تک ایک جماؤیانے کی جگہ میں گھمرایا گیا کہتو جنین ہونے کی حالت میں مال کے پیٹ میں پھرتا تھا۔ نہ تو کسی پکار کا جواب دیتا تھا اور نہ کوئی آ وازستنا تھا۔ پھرتو اپنے ٹھکانے سے ایسے گھر میں لایا گیا کہ جو تیرا دیکھا بھالا ہوا نہ تھا اور نہ اس سے نفع حاصل كرنے كے طريقے بيجا نتا تھا۔ كس نے تجھ كوماں كى چھاتى ہے غذا حاصل کرنے کی راہ بتائی اور ضرورت کے وقت طلب مقصود کی جگہوہ پچنو ائی۔ بھلا جوشخص ایک صورت واعضاء والی کے پہچانے سے بھی عاجز ہووہ اس کے پیدا کرنے والے کی صفات سے کیسے عاجز و در ماندہ نہ ہوگا اور کیونکر مخلوقات کی می

جب امیر المونین کے پاس لوگ جمع ہوکر آئے اور عثان کے متعلق جو باتیں انہیں بُری معلوم ہوئی تھیں اُن کا گِلہ کیا اور حایا کہ حضرت اُن کی طرف ہے بات جیت کریں اورلوگوں کورضا مندكرنے كاأن عطالبهكريں چنانچير سيتشريف لے گئے اور اُن ہے کہا کہ لوگ میرے پیچھے (منتظر) ہیں اور مجھے اس مقصد ہے تمہارے ماس بھیجائے کہ میں تمہارے اور ان کے قضيوں کو نيٹاؤں خدا کی قشم ميری سمجھ ميں نہيں آتا کہ میں تم ے کیا کہوں جبکہ میں (اس سلسلہ میں) ایس کوئی بات نہیں جانتا کہ جس سے تم بے خبر ہو، اور نہ کوئی الی چیز بتائے والا ہول کہ جس کا تمہیں علم نہ ہو جوتم جانتے ہووہ ہم جانتے ہیں نہتم ہے پہلے ہمیں کسی چیز کی خبرتھی کہ تہمیں بتا ئیں اور نہ علیحد گی میں کچھ سنا ہے کہ تم تک پہنچا ئیں جیسے ہم نے دیکھا ویسے تم نے بھی ویکھا اور جس طرح ہم نے سناتم نے بھی سنا۔جس طرح ہم رسول الله کی صحبت میں رہے تم بھی رہے اور حق بیم کم پیرا ہونے ۔ کی ذمہ داری ابن الی قحافیہ اور ابن خطاب پر اس ہے زیادہ نہ تھی۔ جَتَني كهتم ير مونا جائے ، اورتم تو رسول سے خاندانی قرابت كی بناء پر اُن دونوں سے قریب تر بھی ہو، اور اُن کی ایک طرح کی دامادی بھی مہیں حاصل ہے کہ جوانہیں حاصل نھی۔ کچھا ہے دل میں اللہ کا بھی خوف کرو۔ خدا کی قتم اس لئے تمہیں سمجھایا نہیں جار ہاہے کہ تہبیں کچھ نظر آ نہ سکتا ہواور نہ اس کئے سے چزیں شہیں بتائی جارہی ہیں کتمہیں علم نہ ہواور ( اعلمی کے کیا معنی) جبکہ شریعت کی راہیں واضح اور دین کے نشانات قائم ہیں۔ یاد رکھو کہ اللہ کے نزدیک سب بندوں سے بہتر وہ انصاف پرورحا كم ہے جوخود بھى مدايت يائے اور دوسرول كو بھى ہدایت کرے اور جای پیچانی ہوئی سنت کوشتھم کرے اور انجانی بدعتوں کوفنا کرے۔

صِفَاتِ ذِي الْهَيْئَةِ وَالْآدَوَاتِ فَهُوَ عَنْ

صِفَاتِ خَالِقِهِ أَعْجَزُ وَمِنْ تَنَاوُله

بحُكُودِ الْمَحْلُو قِينَ إَبْعَكُ

وَّإِنَّ السُّنَنَ لَنَيِّرَةٌ لَّهَا لَ أَعْلَامٌ وَإِنَّ الْبِلَعَ نَظَاهِرَةٌ لَّهَا أَعُلَامٌ وَإِنَّ شَرَّ النَّاسِ عِنْكَاللهِ إِمَامٌ جَائِرٌ ضَلُّ وَضُلُّ بِهِ، فَاَمَاتَ سُنَّةً مَّا خُوْذَةً ، وَأَحْيلِي بِلْعَةً مَتْرُ وَكَةً وَأَتَّى سَبِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلْمِ اللهُ عَلَيْهِ وَاله وَسَلَّمَ يَقُولُ يُؤتلى يومَ القِيامَةِ بِالْإِمَامِالْجَائِرِ وَلَيْسَ مَعَهُ نَصِيْرٌ وَلَاعَاذِرٌ فَيُلُقِي فِي نَارِجَهَنَّمَ فَيَكُورُ فِيهَا كَمَا تَكُورُ الرَّحٰي ثُمَّ يَرُتبِطُ فِي تَعُرِهَا ." وَإِنِّي أُنْشِكُكَ اللَّهَ أَنَّ لاَّ تَكُونَ إِمَامَ هُذِيهِ الْأُمَّةِ الْمَقْتُولَ، فَإِنَّهُ كَانَ يُقَالُ: يُقْتَلُ فِي هٰ إِلَّامُّةُ إِمَامٌ يَّفْتَحُ عَلَيْهَا الْقَتْلَ وَالْقِتَالَ اللي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَيَلْبسُ أُمُوْرَهَا عَلَيْهَا، وَيَبُثُ الْفِتَنَ فِيهَا، فَلَا يُبْصِرُونَ الْحُقّ مِنَ الْبَاطِل يَمُو جُونَ فِيْهَا مَوْجًا، وَّيْسُرُ جُونَ فِيهَا مَرْجًا لَ فَلَا تَكُونُنَ لِمَرُ وَانَ سَيِّقَةً يَسُو قُكَ حَيْثُ شَاءَ بَعْلَ جَلَال السِّنِّ- وَتَقَضِّى الْمُرُدِ فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ \_ "كُلِّمِ النَّاسَ فِي أَنْ يؤُجِّلُونِي، حَتَّى أَخُرُجَ إِلَيْهِمْ مِّنْ مَّظَالِيهِمْ فَقَالَ عَلَيْهِ السُّلَامُ مَاكَانَ بِالْمَادِينَةِ فَلَا أَجَلَ فِيْهِ وَمَا غَابَ فَأَجَلُهُ وُصُولُ أَمْرِكَ إِلَيْهِ

سنتول کے نشانات جگمگارہے ہیں اور بدعتوں کی علامتیں بھی واضح ہیں ادر اللہ کے نزد یک سب لوگوں سے بدتر وہ ظالم حکمران ہے جو مراہی میں بڑیں اور (رسول سے) حاصل کی ہوئی سنتوں کو تباہ اور قابل ترک بدعتوں کوزندہ کرے۔ میں نے رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم سے سنا كمانهول نے فرمايا كه قيامت كے دن ظالم كو الطرح لا ياجائے كاكمناس كاكوئى مد كار بوكا اور نہ كوئى عذر خواہ اوراُسے (سیدھا)جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور وہ اس میں اس طرح چکر کھائے گا جس طرح چکی گھوتی ہے اور پھرائے جہنم کے گہراؤ میں جکڑ دیا جائے گا۔ میں تمہیں اللہ کی قتم دیتا ہوں کہتم اُس اُمت کے وہ سربراہ نہ بنو کہ جسے قل ہی ہونا ہے۔ چونکہ کہا گیا ب كماك امت من ايك ايماها كم ماراجائ كا، جوال كي لخ قیامت تک قتل وخون ریزی کا دردازه کھول دے گا اور اس کے تمام أمور كواشتباه مين ذال دے گااور أس مين فتنوں كو بھيلائے گا کہ وہ لوگ حق کو باطل ہے الگ کرے نہ دیکھ علیس اور وہ فتنوں میں (دریا کی) موجول کی طرح الٹے پلٹے کھا کیں گے ادرانہی میں تہدوبالا ہوتے رہیں گے تم مروان کی سواری نہ بن جاؤ کہ وہ تهمیں جہال جاہے کھنچا پھرے اور جب کہتم س رسیدہ بھی ہو چکے ہواور عمر بھی بیت چکی ہے۔

(عثمان نے) کہا کہ آپ اُن لوگوں سے بات کریں کہ وہ مجھے
(پچھ عرصہ کے لئے) مہلت دیں کہ میں اُن کی حق تلفیوں سے
عہدہ برآ ہوسکوں تو آپ نے فر مایا کہ جن چیز وں کا تعلق مدینہ
سے ہے اُن میں تو کوئی مہلت کی صرورت نہیں ۔ البتہ جوجگہیں
نگاہوں سے اوجھل (اور دور) ہیں اُن کے لئے اتنی مہلت
ہوسکتی ہے کہ تہارافر مان وہاں تک پہنے جائے۔

سے خواہش کی کہ وہ حضرت عثان سے مل کر انہیں سمجھا کیں بجھا کیں کہ وہ مسلمانوں کے حقوق پامال نہ کریں اور ان فاتنوں کا سد باب کریں جورعیت کے لئے تباہی کا باعث بن رہے ہیں۔ جن پر حضرت ان کے ہاں تشریف لے گئے اور اس موقع پر سیہ کلام ارشاوفر مایا۔

امیرالموشین نے موعظت تکنیوں کو خوشگوار بنانے کے لئے تمہید میں وہ اب و لہجا حتیار کیا ہے جواشتعال دلانے کے بجائے اُن

میں ذمہ داری کا احساس پیدا کرے اور فرائفس کی جانب متوجہ کرے۔ چنا نچہان کی صحابیت شخصی ایمیت اور شیخیین کے مقابلہ میں پینمبر
سان کی خاندانی قرابت کو فلا ہم کرنے ہے ای فرض شناس کی طرف متوجہ کرنا تقصود ہے در مذفا ہر ہے کہ میہ موقعہ اُن کی مدح سرائی کا نہ
تھا کہ آخر کلام ہے آئھیں بنر کرکے اسے قصیدہ شرف بجو لیا جائے جبکہ اس تہید ہے صرف بید فلام ہوتا ہے کہ وہ جو پچھ کرتے تھے جان
یو جھ کرکرتے تھے۔ ایسانہ تھا کہ انہیں علم واطلاع نہ ہواور لا علمی کی بناء بران کی لغرشوں کو قابل مواخذہ نہ بچھا جائے ، ہاں اگر رسول اللہ کی
صحبت میں رہنے ان کی تعلیمات کو سنفیان کے طرز عمل کو دیکھنے اور اسلامی احکام پر مطلع ہونے کے بعد ایسا طور طریقہ اختیار کرنا کہ جس
سے دنیائے اسلام چنخ اٹھے کوئی فضیلت ہے تو پھراس تعریف کو بھی مدت سمجھا جاسکتا ہے۔ اگر وہ فضیلت نہیں ہے تو پھراس تعریف کو بھی مدت سمجھا جاسکتا ہے۔ اگر وہ فضیلت نہیں ہے تو پھراس تعریف کو بھی مدت سمجھا جاسکتا ہے۔ اگر وہ فضیلت نہیں ہے تو پھراس تعریف کو بھی مدت سمجھا جاسکتا ہے۔ اگر وہ فضیلت نہیں ہے تو پھراس تعریف کو بھی مدت سمجھا جاسکتا ہے۔ اگر وہ فضیلت نہیں ہے تو پھراس تعریف کو بھی مدت سمجھا جاسکتا ہے۔ اگر وہ فضیلت نہیں ہیں جرم انتین نہیں ہوتا جنا جانچ ہو ایسا کے جرم کی مثلین فاجس کرنے کے گئے میں۔ کیونکہ ہوتا ہے کو اسے ہو کھی ہو ہو کے پھر وہ تھی ہو کے جرم کا اور تو بعد کے با وجود پھر سنجل کرنہ جا الہذا آئکھوں کا ہونا نہ ہونا اور جانئا نہ جانا ہے اور اگر در جا ۔ لہذا آئکھوں کا ہونا نہ ہونا ہی براداور جانئا نہ جانا کہ ان کے ہوتے ہو رائے بھر السے کے گڑھوں کو نہ در یکھوں کی ہوتے کہا جائے کہ آئکھوں کا ہونا نہ ہونا ہونا نہ ہونا

ال سلسله میں ان کی دامادی پر بڑاز وردیا جاتا ہے کہ پیغیر نے اپی دوصا جزادیوں رقیدوام کلثوم کا عقد یکے بعد دیگر ہے اُن سے کیا۔ اس کی وجہ شرف مانے سے قبل یہ بھی دیکھنا چاہئے کہ دامادی عثان کی نوعیت کیا ہے۔ تاریخ اس کی شہادت دیتی ہے کہ اس میں اولیت کا شرف حضرت عثان کو حاصل ندھا، بلکہ ان سے قبل رقیدوام کلثوم ابولہب کے بیٹوں عقبہ وعید سے منسوب تھیں۔ مگران کو باوجود پہلا دامادہ و نے کے قبل از بعثت کے صاحبان شرف میں بھی اب تک شارنہیں کیا گیا تو یہاں کسی جو ہر ذاتی کے بغیراس نسبت کو کس بناء پر مرما میا افتحار سمجھاجا سکتا ہے جب کہ اس رشتہ کی انہیت کے متعلق میکوئی سند ہے اور نداس ماحول میں اس طرف کوئی توجہ پائی جاتی تھی کہ یہ کہا جائے کہ کسی اہم ترین عظمت کی مالک شخصیت اور ان میں معاملہ دائر تھا۔ پھریہ تختیب ہو کر بیشرف پا گئے۔ یا یہ کہ ان دوٹوں میٹیوں کو تاریخ و صدیث و سیر میں کسی کر دار شخصیت کی حثیت سے پیش کیا گیا ہو۔ جس کی وجہ سے اس رشتہ کو خاص انہیت کے ساتھ عقد کی خشوت سے بیش کیا گیا ہو جس کی وجہ سے اس رشتہ کو خاص انہیں کہ ساتھ عقد کی خشوت عقد کے لئے صرف ظاہری اسلام کی شرط تھی اور اس میں کوئی شرنہیں کہ انہوں نے زبان سے موال پیدا نہ ہوتا تھا، تو یہاں پر بھی صحب عقد کے لئے صرف ظاہری اسلام کی شرط تھی اور اس میں کوئی شرنہیں کہ انہوں نے زبان سے اقرار شہاد تین بھی کیا اور بظاہر ایمان بھی لائے ۔ لہذا اس عقد کو صرف ظاہر اسلام کی دلیل تو قرار دیا جاسکتا ہے اس کے علاوہ اور کسی امتیاز کو

-: 5

، حضرت عثمان کے دور خلافت میں جب حکومت اور اس کے کارندول کے ستائے ہوئے مسلمان اکابر صحابہ تک اپنی فریاد پہنچانے کے لئے مدینہ میں سمٹ آئے توپُر امن طریق کاراختیار کرتے ہوئے امیر المومنین کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اُن اس کے ذریعہ ثابت نہیں کیا جاسکتا۔ پھر یہی کہاں مسلم ہے کہ وہ رسول اللہ کی صلبی بیٹیاں تھیں جب کہ ایک طبقہ ان کے صلب رسول ہے ہونے سے انگار کرتا ہے، اور وہ انہیں حضرت خدیجہ الکبر کی کی بہن ہالہ کی اولا دیا اُن کے پہلے شویر کی اولا دقر ار دیتا ہے، چنانچہ ابوالقاسم

أَيْرُ طلحة إنا قال فانول في قيرها فنول

(بخ-ص۲۳۲)

اں موقع پر پنجبرا کرم نے حضرت عثان کے راز درون پردہ کو بے نقاب کر کے انہیں قبر میں اُتر نے سے روک دیا۔ حالا نکہ پنجبر کی سپرت کامینمایاں جو ہرتھا، کہ وہ کسی کے اندرونی حالات کوطشت از بام کر کے اس کی ہتک واہانت گوارا نہ کرتے تتھے اور دوسروں کے عیوب مرمطع ہونے کے باوجود چشم یوثی فرما جانے تھے مگریہ کر دار کا گھنونا بین کچھالیا تھا کہ بھرے مجمع میں انہیں رسوا کرنا ضروری سمجھا گیا۔

وَمِنَ خُطْبَةٍ لَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَلُكُرُ فِيهَا عَجِيبَ خِلْقَةِ الطَّاءُوسِ إِبْتَكَعَهُمْ خَلْقًا عَجِيبًا مِّنْ حَيَوَانِ وَّمَوَاتٍ، وَّسَاكِنِ وَذِي حَرَكَاتٍ فَأَقَامَ زِمَامِ التَّسُخَيُرِ وَمُرَفُرِفَةٍ بِأَجْنِحَتِهَا فِي مَخَارِقِ الْجَوِّ الْمُنْفَسِخ، وَالْفَضَاءِ المُنفَرِجُ لَوْنَهَا بَعْدَ أَن لَمْ تَكُن فِي عَجَائِبِ صُورِ ظَاهِرَةٍ وَرَكَّبَهَا فِي حِقَاقِ مَفَاصِلَ مُحْتَجِبَةٍ وْ مَنَعَ بَعْضَهَا بِعَبَالَةِ خَلُقِهِ أَنَّ يُسُمُو فِي السَّمَاءِ خُضُوفًا، وَجَعَلَهُ يَلِفُ دُفِينًا وَّنَسَقَهَا عَلَى الْحَتِلَافِهَا فِي الْأَصَابِيْعَ بِلَطِيْفِ قُلُرَتِهِ وَدَقِيْقِ صَنْعَتِهِ فَمِنْهَا مَغُمُوسٌ فِي قَالِب لُون لا يَشُوبُهُ غَيْرُلُون مَا غُيِسَ فِيهِ، وَمِنْهَا مَغْمُوسٌ فِي لِوُن صِبْع قَلْطُوَّقَ بخُلُافِ مَاصُبغَ بِهِ وَمِنُ أَعْجَبهَا خَلُقًا مِنْ شَوَاهِدِ الْبَيِّنَاتِ عَلْمِ لَطِيُفِ صَنْعَتِهِ

کی رات ہم بستر نہ ہوا ہو۔ابوطلحہ نے کہا کہ میں۔حضرت

نے فرمایا کہ پھرتم قبر میں اُترو۔ چنانچیدہ قبر میں اُترے۔

جسمیں مورکی عجیب وغریب آفرینش کا تذکر وفر مایا ہے۔ قدرت نے ہوشم کی مخلوق کو، وہ جاندار ہویا بے جان ساکن ہویا تتحرك، عجيب وغريب آفرينش كاجامه يهنا كرايجا وكيا باور این لطیف صنعت اورعظیم قدرت برایسی داصح نشانیال شامدینا کر قائم کی ہیں کہ جنکے سامنے عقلیں اسکی ہستی کا اعتراف اور اسکی (فر مانبرداری) کااقرار کرتے ہوئے سرِ اطاعت خم کر چکی ۔ ہیں اوراُس کے یکتائی پریمی عقل کی شلیم کی ہوئی اور ( اُس کے خالق بے مثال ہونے پر) مختلف شکل وصورت کے پرندوں کی آ فرینش ہے اُبھری ہوئی دلیلیں ہمارے کا نوں میں گونج رہی۔ ہیں۔ وہ پرندے جن کواُس نے زمین کے گڑھوں، اور درول کے شکافوں اور مضبوط بہاڑوں کی چوٹیوں پر بسایا ہے۔ جو مختف طرح کے بروبال اور جدا گانشکل وصورت والے ہیں جنہیں نسلط (الٰہی) کی باگ ڈور میں گھمایا پھرایا جا تا ہے اور جو گشادہ ہوا کی وسعتوں اور تھلی فضاؤں میں بروں کو پھڑ پھڑ اتے ۔ ہیں۔ اُنہیں جبکہ بیرموجود نہ تھے عجیب وغریب ظاہری صورتوں سے (آ راستہ کرکے) پیدا کیا اور (گوشت و پوست میں) و فرھکے ہوئے جوڑوں کے سرول سے ان کے (جسمول کی) ساخت قائم کی۔ ان میں سے بعض وہ ہیں جنہیں ان کے

جب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے حضرت خديج سے عقد کیا تواس کے تھوڑے عرصہ بعد ہالہ کا انقال ہو گیا اور أس نے دولڑ کیاں چھوڑیں ایک کا نام زینب تھا اور ایک کا نام رقیہ ادران دونوں نے پینمبر اور خدیجۂ کی گود میں پرورش یائی ادرا نبی نے ان کی تربیت کی اور اسلام سے قبل کی دستور تھا کہ اگر كوئى ينتيم بچيكى كى گوديىن پردرش يا تا تھا تواسے أسى كى طرف منسوب كياجا تاتھا۔

(کتاب الاستغاثه ص ۲۹) اورابن ہشام نے حفزت خدیجہ کی اولا د کے سلسلہ میں تحریر فرمایا ہے کہ

وَكَانَتُ قَبُلَهُ عِنْكَ أَبِي هَالَة ابن مالك فُولَلات لَهُ هِنْلَاابُن أبي هَالَة وَزَيْنب بِنْت أبي هَالَة وَكَانَتُ قَبُلَ أبي هَالةِ عِنْلَ عتيق ابن عائل بن عبدالله ابن عبر ابن مخزوم فوللات له عبدالله وجارية (سیرت ابن بسشام ج ۲، ص ۲۹۳)

الكوفي متوفى عهم على تحريفرماتيس.

فَلَمَّا تَرَوَّجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّم اللَّهُ عَلَيْهِ

وَالَّهِ وَسَلَّمَ بِحَلْيِجَة مَاتَتُ هَالَة بَعُلَ ذَٰلِكَ

بمُلَّة يسيرة وخلفت الطفلتين زَيِّنبُ

رقيّة في حجر رسُولِ اللهِ صَلَّم اللهُ عَلَيْهِ

وَالِهِ وَسَلَّمَ و حجر حليجة فربيا هُمَا

وَكُنانَ مِنْ سُنَّة الْعَرَبِ فِي الْجَاهِلِيَّة مَنْ

يربِي يُتِينًا يُنْسَبَ ذِلكَ الْيَتِيمُ إِلَيْهِ

حفرت فدیجر بول الله کے جالہ عقد میں آنے ہے پہلے ابی ہالہ بن مالک کی ڈوجیت میں تھیں جس ہے ایک لڑ کا ہنداورایک لڑ کی زینب بیدا ہوئی اور الی ہالہ ہے قبل منتیق ابن عائذ کے عقد میں تھیں جس ہے ایک لڑ کا اورا یک لڑ کی پیدا ہوئی۔

اک سے معلوم ہوا کہ حفزت خدیجی دواڑ کیاں عقد رسول میں آنے سے پہلے موجود تھیں جوحب ظاہر رسول الله صلی الله علیه وآلبوسلم ہی کی بیٹیاں کہلائیں گی اوروہ جن ہے بھی ہیاہی جائیں گی وہ پیغیر کے داماد ہی کہلائیں گے۔نیکن دامادی کی حیثیت وہی ہوگی، جوان لڑ کیوں کے بیٹی ہونے کی ہو علق ہے۔ لہذاا ہے کل افتخار میں پیش کرنے سے پہلے ان بیٹیوں کی حیثیت کو دیکھ لینا جا ہے اور حضرت عثان کے رویہ پربھی ایک نظر کرلینا چاہئے۔ چنانچہاس سلسلہ میں امام بخاری اپنی سیح میں بیروایت درج کرتے ہیں۔ عَنُ انس ابن مالك قَالَ شَهِلُنَا بِنْت الس ابن مالك عدوايت عوه كت بين كه بم وخر رَسُولِ اللهِ وَرَسُولُ اللهِ حَالَسَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَالَسَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَالَم الْقَبْوِ فَرَأَيْت عَيْنَيْه تَك معان فَقَالَ هَلْ رسول اللّرْقر بربيط موع بين اورآ كهول ع أنوبهم فِيْكُمْ مِّنُ أَحَلالُمْ يقارف الليلة فَقَالَ رَبِي إلى - آپ فرمايا؟ كركون من ايا به وآج

اوراس چھوٹ کر نگلنے دالے آنسو کے علاوہ یوں نراس ہے جفتی نہیں کھا تا۔اگراییا ہوتو بھی (ان کے خیال کے مطابق) کو ہے کوائی مادہ کو (پوٹے سے دانا پانی ) مجر کرانڈوں پر لانے سے زیادہ تعجب چیز نہیں ہے (تم اگر بغور دیکھو گے ) تو اس کے پروں کی درمیانی تیلیوں کو جا ندی کی سلائیاں تصور کرو گے اور ان ير جوعجيب وغريب لالے ين ہوئے ہيں اور سورج (كي شعاعوں) کے مانند (جو پروبال) اُگے ہوئے ہیں انہیں زردی میں خالص سونا اور (سبری میں) زمرد کے ٹکڑے خیال کرو گ\_اگرتم اے زمین کی اگائی ہوئی چیزوں نے تشیبہد دو گے تو یہ کہو گے کہ وہ ہر موسم بہار کے بنے ہوئے شگوفوں کا گلدستہ ہے اور اگر کیڑوں سے تشبیہ دو گے تو وہ منقش حلوں یا خوشنما نیمنی جا دروں کے مانند ہیں اور اگر زبورات ہے تشہید دو گے تو وہ رنگ برنگ کے اُن مگینوں کی طرح ہے جومرضع بجواہر جاندی میں دائروں کی صورت میں پھیلا دیئے گئے ہوں اوراس طرح چاتا ہے جس طرح کوئی ہشاش بشاش اور منکبر محوفرام ہوتا ہے، اوراینی دم اور پروبال کوغورے دیکھتا ہے تواسیے بیرا بن کے مُسن و جمال اوراپے گول بند کی رنگتوں کی وجہ سے قبقہہ لگا کر ہنتا ہے مگر جب اپنے بیروں پر نظر ڈالٹا ہے تو اس طرح او کچی آ داز ہےروتا ہے کہ گویاا بنی فریا د کوظا ہر کررہا ہے اور اپنے سیجے درد (دل) کی گوائی دے رہاہے۔ کیونکہ اس کے پیر خاکستری رنگ کے دوغلے مرغوں کے پیروں کی طرح باریک اوریٹلے ہوتے ہیں اور اس کی پنڈلی کے کنارے پرایک باریک ساکا ٹا نمایاں ہوتا ہے اور اس کی (گرون یر) ایال کی جگہ سزرنگ کے منقش پرول کا گچھا ہوتا ہے اور گردن کا پھیلا و یول معلوم ہوتا ہے جیسے صراحی (کی گردن) اوراس کے گڑنے کی جگہ ہے لے کروہاں تک کا حصہ کہ جہاں اس کا پیپٹ ہے یمنی وسمہ کے رنگ

مِنُ فِضَّةٍ وَّمَا أُنْبِتَ عَلَيْهَا مِنْ عجيب دَارَاتِهٖ وَشُمُوسِهٖ خَالِصَ الْعِقْيَانِ وَفِلَلَ الزُّبَرُ جَلِ فَإِنْ شَبُّهُتَهُ بِمَا ٱنْبَتَتِ الْآرْضُ تُلُتَ جَنِيٌّ جُنِيَ مِنَ زَهْرَةٍ كُلِّ رَبِيعٍ وَإِنْ ضَاهَيْتَهُ بِالْمَلَابِسِ فَهُوَ كَمُوْشِيّ الْحُلَلِ، أَوْمُونِقِ عَصْبِ الْيَمَنِ - وَإِنْ شَاكَلْتُهُ بِالْجُلِيِّ فَهُوكَفُصُوص ذَاتِ الْوَانِ قِلْنُطِّقَتْ بِاللَّجَيْنِ الْمُكَلَّلِ يَمْشِي مَشَى الْمَرِحِ الْمُحْتَالِ وَيَتَصَفَّحُ ذَنْبَهُ وَ جَنَاحَيْهِ فَيُقَهُقِهُ ضَاحِكًا لِّجَمَال سِرُبَالِهِ وَأَصَابِيع وشَاحِهِ فَإِذَا رَمْي ببَصَرِ لا إلى قَوَ آئِيهِ زَقَا مُعُولًا بصَوْتٍ يُنكَادُيُبِينُ عَن استِغَاثَتِه، وَيَشْهَلُ بصَادِق تَوَجُعِه، لِأَنَّ قَوَ آئِمَهُ حُمْشٌ كَقُو آئِم اللِّيكَةِ الْخِلَاسِيَّةِ وَقَلَ نَحَمَتُ مِنْ ظُنْبُوب سَاقِهِ صِيْصِيَّةٌ خَفِيَّةٌ ـ وَلَهُ فِي مَوْضِع الْمُرُفِ قُنُرُعَةٌ خَضَرآءُ مُّوَشَّاةً - وَّمَخَرَجُ عُنُقِه كَالْإِبْرِيْقِ وَمَغُرَزُهَا إلى حَيْثُ بَطْنِهِ كَصِيغ الوسمة اليمانية إوكحريرة ملبسة مرء الَّهُ ذَاتَ صِقَالٍ وَّ كَانَّهُ مُتَلَفِّعٌ بِمَعْجَرٍ ٱسُحَمَ إِلَّا ٱنَّهُ يُحَيَّلُ لِكَثُرَةٍ مَآثِهِ وَشِلَّةٍ بَرِيُقِهِ أَنَّ الْخُضُرَةَ النَّاضِرَةَ مُمُتَرِجَةٌ بِهِ- وَمَعَ فَتُقِ سَمْعِهِ خَطُّ كَمُسْتَكَقِّ

جسموں کے بوجھل ہونے کی وجہ سے فضا میں بلند ہور تیز پروازی سے روک دیاہے اور انہیں ایسا بنایا ہے کہ وہ زمین سے کچھ تھوڑے ہی او نیچ ہرکر پرواز کرسکیں۔ اُس نے اپنی لطیف قدرت اور باریک صنعت سے ان قتم قتم کے پرندوں کو ( مخلف) رنگول سے ترتیب دیا ہے۔ چنانچدان میں ہے بھی اليے ہیں جوایک ہی رنگ کے سانچے میں ڈھلے ہوئے ہیں۔ بول كه جس رنگ كى ان مين آميزش نهيں كى گئى اور بعض اس طرح رنگ میں ڈبوئے گئے ہیں کہ جس رنگ کا طوق انہیں بہنا دیا گیاہے وہ اس رنگ سے نہیں ملتا۔جس سے خود رنگین ہیں۔ ان سب پرندول سے زائد عجیب الخلقت مور ہے کہ (اللہ نے) جس کے (اعضاء کو) موز ونیت کے محکم ترین سانچے میں ڈ صالا ہاوراس کے رنگوں کوایک حسین ترتیب سے مرتب کیا ہے۔ یہ (حُسن وتوازن) ایسے پرول سے ہے کہ جن کی جڑوں کو (ایک دوسرے سے) جوڑ دیا ہے۔ جب وہ اپنی مادہ کی طرف برُهتا ہے توانی لیٹی ہوئی دم کو پھیلا دیتا ہے اور أسے اس طرح اونچا لے جاتا ہے کہ وہ اس کے سریر سامیہ افکن ہو کر پھیل جاتی ہے۔ گویاوہ (مقام) دارین کی اس کشتی کا بادبان ہے جے اس كالملاح ادهراً دهرموڑر ہاہے۔وہ اُس كے رنگوں پر اترا تاہے اور اس کی جنبشوں کے ساتھ جھو منے لگتا ہے اور مرغوں کی طرح جفتی کھا تا ہے اور (اپنی مادہ کو) حاملہ کرنے کیلئے جوش و ہیجان میں بھرے ہوئے نرول کی طرح جوڑ کھا تا ہے۔ میں اس (بیان) کے لئے مشاہدہ کوتمہارے سامنے پیش کرتا ہوں۔اُس نخف كى طرح نہيں كہتا جوكسى كمزور سنكا حواله دے رہا ہو۔ كمان كرنے والول كاميصرف وہم وكمان ہے كدوہ اينے كوشہ بائے چشم کے بہائے ہوئے اس آنسوے اپنی مادہ کو انڈوں پر لاتا ہے کہ جواس کی بلکول کے دونوں کناروں میں آ کر تھم جاتا ہاورمورنی اُسے لی لیتی ہاور پھروہ انڈے دیے لگتی ہے

وَعَظِيم قُلُرَتِهِ مَا انْقَادَتُ لَهُ الْعُقُولُ مُعْتَرِفَةً بِهِ وَمُسَلِّنَةً لَهُ وَنَعَقَتُ فِي ٱسْمَاعِنَا دَلَائِلُهُ عَلَى وَحُلَانِيَّتِه وَمَا ذَرَأً مِنْ مُنحَتَلِفٍ صُوَارِ الْآطُيَارِ الْتِي ٱسْكَنْهَا أَخَادِيْكَ الْأَرْضِ وَنُحُرُونَ فِجَاجِهَا، وَرَواسِيَ أَعْلَامِهَا، مِن ذَاتِ أَجْنِحَةٍ مُنْخُتَلِفَةٍ ، وَّهَيْنَاتٍ مُتَبَايِنَةٍ، مُصَرَّفَةٍ فِي الطَّاوُوسُ الَّذِي ٓ أَقَامَهُ فِي أَحْكُم تَعْدِيل، وَنَضْدَ الْوَانَةُ فِي أحسن تنضيل بحناح أشرج قصبه وَذُنْبٍ أَطَالَ مَسْحَبَهُ - إِذَادَرَجُ إِلَى الْأَنْثَى نَشَرَلُامِنَ طَيِّه، وَسَمَابِهِ مُظِلًّا عَلْمِ رَأْسِهِ كَأَنَّهُ قِلْعُ دَارِيٌ عَنَجَهُ نُوتِيُّهُ يَخْتَالُ بِٱلْوَانِهِ، وَيَعِيْسُ بِزَيْفَانِهِ يُفْضِى كَاِفْضَاءِ اللِّيكَةِ، وَيَوْرُ بِمُلَاقَحَةٍ أَرُّا لَفُحُولِ الْمُغْتَمِلَةِ فِي الضِّرَابِ أُحِيلُكَ مِنْ ذِلِكَ عَلى مُعَايِنَةٍ، لاَ كَمَنْ يُحِيلُ عَلى ضَعِيفِ إِسْنَادِم وَلُو كَانَ كُزَعْمِ مَنْ يُرْعَمُ أَنَّهُ يُلْقِعُ بِلَمْعَةٍ تُسْفَحُهَا مَاامِعُهُ فَتَقِفُ فِي ضَفَّتَي جُفُونِهِ وَأَنَّ أَنْثَاهُ تَطْعَمُ ذِلِكَ، ثُمَّ تَبِيضُ لَا مِنْ لَقَاحٍ فَحُلِ سِوَى اللَّامُعِ الْمُنْبَجِسِ لَمَا كَانَ ذِلكَ بِأَعْجَبَ مِنْ مُطَاعَية الْغُرَابِ تَخَالُ قَصَبَهُ مَلَارى

الْقَلَم فِي لَوْنِ الْأُقُحُوانِ أَبْيَضُ يَقِقْ-فَهُوَ ببَيَاضِهِ فِي سَوَآدِ مَا هُنَالِكَ يَأْتَلِقُ-وَقَلَّ صِبْغٌ اللَّهِ وَقَلْاً خَلَامِنْهُ بِقِسَطٍ، وَعَلَاهُ بِكُثُرَةٍ صِقَالِهِ وَبَرِيقِهِ وبصيص ديباجه ورونقه فَهُوَكَالَّازَاهِيُرِ الْمَبُّثُونَةِ لَمْ تُرَبَّهَا آمُطَارُ رَبِيْعِ وَلا شُهُوسُ قَيْطٍ - وَقَلْ يَتَحَسَّرُ مِنْ رِّيْشِه، وَيَعُرِى مِنْ لِبَاسِه، فَيَسْقُطُتَتُرى وَيَنْبُتُ تِبَاعًا، فَيَنْحَتُ مِنَ قَصَبِهِ انْحِتَاتَ أَوْرَاقِ الْأَعْصَانِ ثُمَّ يَتَلَاحَقُ نَامِيًا حَتَّى يَعُودَ كَهَيْئَتِهِ قَبْلَ سُقُوطِه لا يُحَالِفُ سَالِفَ الْوَانِه، وَلا يَفَّعُ لَونٌ فِي غَير مَكَانِه، وَإِذَا تَصَفَّحُتَ شُعُرةً مِّنَ شَعَرَاتِ قَصِبه اَرْتُكَ خُمْرَةً وَرُدِيَّةً، وَتَعَارَةً خُضَرَةً زَبَرُ جَدِينَّةً، وَأَحْيَانًا صُفُرَةً عَسُجَدِيثَةً فَكَيْفَ تَصِلُ اللي صِفَةِ هَذَا عَمَائِقُ الْفِطَنِ، إِوْتَبُلُغُهُ قَرَآئِحُ الْعُقُولِ، أَوْتَسْتَنْظِمُ وَصْفَهُ أَقُوالُ الْوَاصِفِينَ-وَأَقُلُ أَجُوزَآئِهِ قَدُ أَعُجَزَالْاً وْهَامَ أَنْ تُلْرِكَهُ وَالْآلْسِنَةَ أَنْ تَصِفَهُ لَ فَسُبُحَانَ الَّذِي بَهَرَ الْعُقُولَ عَنَّ وَصُفِ خَلْقِ جَلَّاهُ لِلْعُيُونَ فَادُرَكَتْهُ مَحُكُودًا مُّكَوَّنًا، وُّمُولَّكُ اللَّهُ عَنَّ ا

کی طرح (گہراسز) ہے یا اس ریٹم کی طرح ہے جومیقل کئے ہوئے آئینہ ہریہنا دیا گیا ہو۔ گویا کہ وہ ساہ رنگ کی اوڑھنی میں لیٹا ہوا ہے کیکن اس کی آب و تاب کی فراوانی اور جیک دمک کی بہتات سے ایسا گمان ہوتا ہے کہ اس میں تروتازہ سبزی کی (الگ ہے) آمیزش کردی گئی ہے اور اس کے کانوں کے شگاف سے ملی ہوئی بابونہ کے پھولوں جیسی ایک سفیر چکیلی لکیر ہوتی ہے جو گلم کی باریک نوک کے مانند ہے وہ ( لکیر ) ای سفیدی کے ساتھ اس جگہ کی سیاہیوں میں جگمگاتی ہے۔ کم ہی اليے رنگ ہول كے جس نے سفيد دھاري كا كچھ حصہ نہ ليا ہو۔ اوروہ ان رنگوں پراینی آب و تاب کی زیادتی اینے پیکرریشمیں کی چیک دمک اورزیبائش کی وجہ سے چھائی ہوئی ہے۔وہان بھری ہوئی کلیوں کے مانند ہے کہ جنہیں نافصل بہاری بارشوں نے پروان چڑھایا ہو اور نہ گرمیوں کے سورج نے یرورش کیا ہو، وہ بھی اینے پروبال سے برہنداور اینے رنلین لباس سے عریاں ہوجاتا ہے اُسکے بال ویر لگا تار جھڑتے ہیں اور پھر بے دریے اُگئے لگتے ہیں۔وہ اس کے بازودک ہے اس طرح جھڑتے ہیں جس طرح ٹہنیوں سے ہے۔ یہاں تک کہ جھڑنے سے پہلے جوشکل وصورت تھی اُس کی طرف ملٹ آتا ہادراینے پہلے رنگول سے سرّ مُو ادھر سے اُدھر نہیں ہوتا اور نہ کوئی رنگ اپنی جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ اختیار کرتا ہے جب اس کے بروں کے ریشوں میں ہے کسی ریشے کوتم غورے دیکھو گے تو وہ حمہیں بھی گلاب کے پھولوں جیسی سرخی اور بھی زمر دجیسی سبزی اور بھی سونے جیسی زردی کی (جھلکیاں) دکھائے گا۔ (غور تو کرد که) ایک ایس مخلوق کی صفتوں تک فکروں کی گهرائيان كيون كرينني سكتي بين ياعقلون كي طبع آ زمائيا كسطرح وہاں تک رسائی یاعتی ہیں۔

یا بیان کرنے والوں کے کلمات کیوں اس کے وصفوں کو ترتیب دے سکتے ہیں کہ جس کے چھوٹے سے چھوٹے جزنے واہموں

تَلْحِيْصِ صِفَتِه، وَقَعَلَ بِهَا عَنُ تَأْدِيَهِ نَعْتِهِ - وَسُبُحَانَ مَنُ اَدُمَةَ قَوَائِمَ اللَّارَّةِ وَالْهَبَجَةِ إلى مَافَوْقَهُبَا مِنْ حَلْقِ الْحِيْتَانِ وَالْفِيلَةِ - وَوَأَى عَلَى نَفْسِهِ انُ لاَّ يَضُطِرِبَ شَبَحٌ مِنَّا إِولَةَ فِيْهِ الرُّوْحَ إِلاَّ وَجَعَلَ الْحِبَامَ مَوْعِلَا -وَالْفَنَاءَ عَايَتَهُ -

(مِنْهَا فِي صِفَةِ الْجَنَّةِ، فَلُوْ رَمَيْتَ بِبَصَر قَلْبِكَ نَحُو مَا يُوْصَفُ لَكَ مِنْهَا لَغُرِفَتُ نَفُسُكَ عَنْ بِكَآئِعِ مَاۤ أُحُرِجَ إِلَى اللَّٰنَيَا مِنْ شَهُوَاتِهَا وَلَكَاتِهَا وَزَحَارِفِ مَنَاظِرِهَا وَلَنَ هَلَتُ بِالْفِكُرِ فِي اصْطِفَاق أَشْجَارِ غُيّبَتْ عُرُوتُهَا فِي كُثْبَانِ الْمِسُكِ عَلى سَوَاحِل أَنْهَارهَا، وَ فِي تَعُلِيق كَبَآئِس اللُّؤُلُو الرَّطْبِ فِي عَسَالِيُجِهَا واَقْنَانِهَا وَطُلُوعِ تِلْكَ الثِّمَارِمُحُتَلِفَةً فِي غُلُفِ ٱكُمَامِهَا - تُجُنى مِنْ غَيْرِتُكَلُّفٍ فَتَاتِي عَلْم مُنْيَةِ مُجْتَنِيهَا وَيُطَافُ عَلَى نُزَّالِهَا فِي اَفْنِيَةِ تُصُورِهَا بِالْاعْسَالِ الْمُصَفَّقَةِ وَالْبُحُمُور الْمُرَوَّقَةِ - قَوْمٌ لَمْ تَزَل الْكَرَامَةُ تَتَمَادَى بهم حَتْى حَلُوا دَارَ الْقَرَارِ ، وَامِنُوا نُقُلَةَ الرَّسُفَارِ - فَلَوْ شَغَلْتَ قَلْبُك أَيُّهَا الْمُسْتَبِعُ بِالْوُصُولِ إِلَى مَايَهُجُمُ

کو سیجھنے سے عاجز اور زبانوں کو بیان کرنے سے در ماندہ کردیا ہو، تو پاک ہے وہ ذات کہ جس نے ایک الی مخلوق کی حالت بیان کرنے سے بھی عقلوں کو مغلوب کررکھا ہے کہ جے آئکھوں بیان کرنے سے بھی عقلوں کو مغلوب کررکھا ہے کہ جے آئکھوں کے سامنے نمایاں کر دیا تھا اور ان آئکھوں نے اس کو ایک حد بین گھر اہوا اور (اجزاء) سے مُرکب اور (مختلف رنگوں سے) رنگین صورت میں دیکھ بھی لیا اور جس نے زبانوں کو اس فیلوق کے وصفوں کا خلاصہ کرنے سے عاجز اور اس کی صفقوں کے بیان کرنے سے در ماندہ کر دیا ہے۔ اور پاک ہے وہ خدا کہ جس نے چیوٹی اور مجھر سے لے کران سے بردی مخلوق وہ خکم کیا ہے اور مجھلیوں اور ہاتھیوں تک کے بیروں کو مضبوط وہ خکم کیا ہے اور ایک ذاخل کی ہے جنبش نہیں کھائے گا۔ مگر یہ کہ موت کو اس کی وعدہ گاہ اور فائل کی ہے جنبش نہیں کھائے گا۔ مگر یہ کہ موت کو اس کی وعدہ گاہ اور فائل کو اس کی حربہ آخر قر اردے گا۔

اس خطبہ کا سے حصہ جنت کے بیان میں ہے۔ اگرتم دیدہ دل سے جنت کی ان کیفیتوں پر نظر کرو جوتم سے بیان کی جاتی ہیں تو تہمارانفس دنیا میں پیش کی ہوئی عمرہ سے عمرہ خواہشوں اور لذتوں اور اس کے مناظر کی زیبائشوں سے نفرت کرنے گئے گا اور وہ ان درختوں کے چول کے گھڑ گھڑانے کی آ وازوں میں کہ جن کی جڑیں جنت کی نہروں کے کناروں پر مشک کے ٹیلوں میں ڈوبی ہوئی ہیں کھوجائے گا اور ان کی بڑی اور چھوٹی میں ڈوبی ہوئی ہیں کھوجائے گا اور ان کی بڑی اور چھوٹی شہنیوں میں تروتازہ موتیوں کے پھول کے پھول کے نظنے اور سبز پیپوں میں محلوق میں محتاف قسم کے پھول کہ جو بغیر کسی زحمت کے چنے جا میں محوجائے گا۔ ایسے پھل کہ جو بغیر کسی زحمت کے چنے جا میں محوجائے گا۔ ایسے پھل کہ جو بغیر کسی زحمت کے چنے جا میں محوب میں اور چینے والے کی خواہش کے مطابق آ گے بڑھآت مہمانوں کے گرد پاک و صاف شہد اور صاف تھری شراب میں اگر ذوالے ہیں کہ مہمانوں کے گرد پاک و صاف شہد اور صاف تھری شراب کے جام) گردش میں لائے جائیں گے اورا یہ لوگ ہیں کہ

قول فلاللزبرجل میں فلافلالا کی جمع سے جس کے معنی ٹکڑے عَلَیْكَ مِنْ تِلْكَ الْمَنَاظِرِ الْمُونِقَةِ لَزَهَقَتْ نَفْسُكَ شَوْقًا اِلْمَهَا، وَلَتَحَمَّلْتَ مِنْ مَّجَلِسِی شَوْقًا اِلَیْهَا، وَلَتَحَمَّلْتَ مِنْ مَّجَلِسِی شَوْقًا اِلْمَهَا، وَلَتَحَمَّلْتَ مِنْ مَجَلِسِی هُلَا الله وَالله الله وَالله وَاله وَالله وَالله

(تَفْسِيرُ بَعْض مَافِي هٰذِهِ الْخُطْبَةِ مِنَ الْغَرِيْبِ: قَولُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَيَوْرُ بِمُلَاقَحَةٍ الْأَرْكِنَايَةٌ عَنِ النِّكَاحِ-' يُقَالُ أَرَّ الْمَرَّأَةِ يَوُّرُّهَالَى نَكَحَهَا، وَقِولُهُ كَانَّهُ قِلْعُ دَارِي عَنْجَهُ نُوْتِيُّهُ: الْقِلْعُ شِرَاعُ السَّفِيْنَةِ وَدَارِيُّ: مَنْسُوْبٌ اللي دَارِيْنَ وَهِيَ بَلْلَةٌ عَلَى الْبَحْرِ يُجُلُّ مِنْهَا الطِّيْبُ وَعَنجَهُ أَى عَطَفَهُ - يُقَال عَنَجْتُ النَّاقَةَ كَنَصَرْتُ آعَنُجُهَا عَنُجًا إِذَا عَطَفْتَهَا وَالنُّوتِيُّ الْمَلَّاحُ وَقَوْلُهُ صَفَّتَى جُفُونِهِ الرَادَ جَانِبَى جُفُونِهِ وَالصَّفَتَانِ الْجَانِبَانِ- وَقُولُهُ وَفِلْنِ الزَّبَرُجَكِ، الْفِلَكُ جَمْعُ فِلُلَاقٍ، وَهِيَ الْقِطْعَةُ وَقُولُهُ كَبَائِسِ اللَّوْلُوْ الرَّطْبِ الْكِبَاسَةُ: الْعِلْقُ وَالْعَسَالِيجُ الْفُصُونُ، وَاحِلُهَا عُسْلُو ج-

الله کی بخشش وعنایت ہمیشہ اُن کے حال رہی۔ یہاں تک کہ وہ
اپنی جائے قیام میں اُتر پڑے اور سفروں کی نقل وحرکت ہے
آ سودہ ہوگئے۔اے سننے والے اگر تو ان دکش مناظر تک پہنچنے
کے لئے اپنے نفس کو متوجہ کرے جو تیری طرف ایک دم آنے
والے میں تو اس کے اشتیاق میں تیری جان ہی نکل جائے گ
اور اسے جلد سے جلد یا لینے کے لئے میری اس مجلس سے اٹھ کر
قبروں میں رہنے والوں کی ہمسائیگی اختیار کرنے کے لئے
آ مادہ ہوجائے گا۔اللہ سجانہ اپنی رحمت سے ہمیں اور تہ ہیں ان
لوگوں میں سے قرارد کے کرجونیک بندوں کی منزل تک پہنچنے کی
(سرتوٹ) کوشش کرتے ہیں۔

سيدرضي اس خطبه كے بعض مشكل الفاظ كي توضيح وتشریح كے سلسله مين فرمات بين كرآب كارشادويوريملاق حط مين لفظ ار عماشت كي طرف كنايي - يون كهاجاتا عكم ارالمر قابورهالعنیاس نے عورت سے مباشرت کی اور آپ کے اس ارشاد کا نقلع داری عنجه نوییهٔ میں قلع کے معنی تشتی کے بادبان کے ہیں اور لفظ داری، دارین کی طرف منسوب ہے اور دارین سمندر کے کنارے ایک شہر کا نام ہے کہ جہال سے خوشبودایہ چیزیں لائی جاتی ہیں اور عنجا کے معنی ہیں اس کوموڑ ااور استعال یوں ہوتا ہے عنجت الناقة (عنجت بروزن نفرت) لیتن میں نے اونٹنی کے رخ کوموڑ ااور اعنجھا عنجا اس وقت کہو گے کہ جبتم اس کے رخ کوموڑ و گے اور نوتی کے معنی ملاح کے ہیں اور آپ کے ارشاد صفتی جفرنہ ہے مرادمور کی ملکوں کے دونوں کنارے ہیں اور پوں ضنفتان کے معنی دو کناروں کے ہوتے ہیں ادرآ پاگے قول فلذالز برجد میں فلذ فلذة کی جمع ہے جس کے معنی عمرے كي بين اورآپ ك قول كَبَائِس اللؤلؤ الرطب مِن المَالِكُ کباسہ کی جمع ہے جس کے معنی کھجور سے خوشے کے ہیں اور عسال کا عسلوج کی جمع ہے جس کے معنی شہنی کے مایں۔

مورا کیے خوبصورت دکش اورانتہائی چوکنار ہے والا پرندہ ہے جو برما۔ جاوا، ہندو پاکتان اورمشر قی ایشیاء کے ممالک میں پایا جاتا ہے۔ اس کے پروں کی رنگین کا پھیلاؤاور رقص انتہائی جاذب نظر ہوتا ہے۔ جب بیابی دم کوجو ۵۵ ایج سے ۲۷ ایج تک لمبی ہوتی ہے پھیلا کر چکر کا شاہے تو نظروں میں مختلف رنگوں کی دنیا آباد ہوجاتی ہے۔ جس طرح خزاں میں ورختوں کے ہے جھڑت اور بہار میں اُگے ہیں ای طرح اس کے پخزاں میں جھڑجاتے ہیں اور بہار میں و وبارہ اُگ آتے ہیں۔ بہار کا موتم اس کے مسن کے کھار کا زمانہ ہوتا ہے ای موتم میں جوڑ کھا تا ہے مور نی تین سال کی عمر سے انڈے ویے اور اس کی اوسط عمر پنیتیس برس ہوتی ہے۔ ایک سال میں کم وہیش بارہ انڈے دیتی اور ایک مہینہ تک آئیس سیتی ہے۔ مور اکثر ان انڈوں کوتو ڑویتا ہے اس لئے اس کے انڈے مرغی کے بینچ بھی بھیا دیے جاتے ہیں۔ مگر مرغی کے سینے سے بچوں کی خوبصور تی اور جسمانی ہیئت میں فرق آبا تا ہے۔ مورا بڑی دکشی وخوبصور تی ہو وہوں تی ہو وہوں تھا وہوں تا ہے۔ میں اُس کے میں رکھنا اُرا ہو اُرا کے جاتے ہیں۔ سال میں کم وہوں تی کے باوجو دخوں تصور ہوتا ہے اور گھروں میں رکھنا اُرا سمجھا جاتا ہے۔ مورا بڑی دکشی وخوبصور تی کے باوجو دخوں تصور ہوتا ہے اور گھروں میں رکھنا اُرا سمجھا جاتا ہے۔

# خطب ۱۹۲

وَمِنَ خُطْبَةٍ لَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِيَتَاسَّ صَغِيْرُكُمُ بِكَبِيرِكُمْ وَلْيَرْاَفُ كَبِيْرُكُمْ بِصَغِيْرِكُمْ - وَلَا تَكُونُوا كَجُفَاةِ الْجَاهِلِيَّةِ لَا فِي اللِّينِ يَتَفَقَّهُونَ - وَلَا عَنِ اللهِ يَعْقِلُونَ، كَقَيْضِ بَيْضِ فِي اَدَاحٍ يَكُونُ كَسُرُهَا وِزُرًا، وَيُخْرِجُ حِضًانُهَا شَرًّا -

(مِنْهَا) افْتَرَقُوا بَعُلَالُفْتِهِمْ، وَتَشَتَّتُوا عَنَ أَصُلِهِمْ- فَيِنْهُمْ الْحِلْ بِعُصَّنِ اَيْنَهَا مَالَ مَالَ مَعَـهُ- عَلَى اَنَّ اللَّهَ تَعَالَى سَيَجْمَعُهُمْ لِشَرِّيَوُمْ لِبَنِي مَا لَيْنَهُمْ، شَيْجُمَعُهُمْ لِشَرِّيَوْمُ لِبَنِي مَا لَللَّهُ بَيْنَهُمْ، تُجْتَمِعُ قَرَعُ الْحَرِيْفِ يُؤلِّفُ اللهُ بَيْنَهُمْ، ثُمْ يَجْعَلُهُمُ رُكَامًا كَرُكَامِ السَّحَابِ- ثُمَّ يُفْتَتُمُ الله لَهُمْ اَبُوابًا يَسِيلُونَ مِن فَشَنَشَارِهِمْ كَسَيلِ الْجَنَّيْنِ، حَيْثُ لَمْ فَشَنَشَارِهِمْ كَسَيلِ الْجَنَّيْنِ، حَيْثُ لَمْ فَشَنَسُارِهِمْ كَسَيلِ الْجَنَّيْنِ، حَيْثُ لَمْ

تہارے چھوٹوں کو چاہئے کہ وہ اپنے بروں کی بیروی کریں اور بروں کو چاہئے کہ وہ چھوٹوں سے شفقت و مہر بانی سے پیش آئیس۔ زمانہ جاہلیت کے اُن اُجدُ آ دمیوں کے مانند نہ ہوجاؤ کہ جو نہ دین میں فہم وبصیرت سے اور نہ اللّٰہ کے بارے میں عقل وفہم سے کام لیتے تھے۔ وہ اُن انڈوں کے جھلکوں کی طرح ہیں جوشتر مرغوں کے انڈے دینے کی جگہ پرر کھے ہوں جن کا تو ٹرنا گناہ معلوم ہوتا ہے۔ گر انہیں سینے کے لئے جھوڑ دینا ایڈ ارسال بچوں کے کا گئے کا سب ہوتا ہے۔

ای خطبہ کا ایک بُڑئی ہے وہ اُلفت و یکجائی کے بعد الگ الگ اور اپنے مرکز سے منتشر ہوگئے ہوں گے۔ البتہ ان میں سے کچھلوگ ایسے ہوں گے جوایک شاخ کو پکڑے رہیں گے کہ جدھریہ جھکے اُدھر وہ جھکیس گے بہاں تک کہ اللہ جلد ہی اس دن کے لئے کہ جو بی اُمیہ کے لئے بدترین دن ہوگا انہیں اس طرح جمع کرے گا جس طرح خریف کے موسم میں بادل کے ٹکڑے جمع ہوجاتے ہیں اللہ ان کے درمیان محبت و دوستی پیدا کرے گا اور پھران کا تہہ بہ جمے ہوئے ابر کی طرح ایک مضبوط جھا بنا دے گا اور اُن کے لئے دروازوں کو کھول دے گا کہ وہ اپنے دروازوں کو کھول دے گا کہ وہ اپنے

وَّلَمْ يَرُدُّ سَنَنَهُ رَصُّ طَوْدُوَّلَا جِكَابُ اَرُضٍ- يُّزَعَرِعُهُمُ اللَّهُ فِى بُطُونِ اَوْدِيَّتِهِ، ثُمَّ يَسَلُكُهُمْ يَنَابِيْعَ فِى الْاَرْضِ يَأْخُلُ بِهِمْ مِّنُ قَوْمٍ حُقُوْقَ قَوْمٍ، وَيُمَكِّنُ لِقِوْمٍ فِى دِيَارِ قِوْمٍ- وَايْمُ اللهِ لِيَكُوبَنَ مَافِى آيُلِيْهِمْ بَعُكَالُعُلُوّ وَ التَّمْكِينِ كَمَا تَكُوبُ الْآلْيَةُ عَلَى النَّارِ-

اَيُّهَالنَّاسُ لَوْلَمُ تَتَخَاذَلُوا عَنَ تَوْهِيْنِ نَصْرِالُحَقِّ، وَلَمْ تَهِنُوا عَنَ تَوْهِيْنِ الْبَاطِلِ لَمْ يَظْمَعُ فِيْكُمْ مَنَ لَّيْسَ مِثْلَكُمُ وَلَمْ يَظْمَعُ فِيكُمْ مَنَ لَّيْسَ مِثْلَكُمُ وَلَمْ يَقُومَنُ قُوىَ عَلَيْكُمْ لَكِنَّكُمْ لَكِنَّكُمْ تُهُتُمْ مَتَالاً بَنِي السَّرَائِيلَ وَلَعَبْرِى لَيُضَعَّفَنَ لَكُمُ لِيَنْكُمْ الْكِنَّكُمْ لَكُمْ لَكُمْ لَكُمُ لَكُمْ اللَّيِّيَةُ مِنَ بَعْلِى اَضْعَافًا بِمَا حَلَّفُتُمُ اللَّاتِيَةُ مِنَ بَعْلِى اَضْعَافًا بِمَا حَلَّفُتُمُ اللَّانِي اللَّحَقَّ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، وَقَطَعتُمُ اللَّادُني الْحَقَّ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، وَقَطَعتُمُ اللَّادُني وَصَلْتُمُ اللَّانِي وَمَالُتُ بِكُمْ مِنْهَا جَوَلَيْكُمْ اللَّهُ بِكُمْ مِنْهَا جَالِي الرَّعْتِسَافِ، الرَّسُولِ ، وَكُفِيْتُمْ مَّوْوَنَةَ الْإِعْتِسَافِ، وَنَبَلْاتُمُ اللَّهُ الْمُعْتَلَاقِ وَنَبَلْاتُمُ اللَّاقِيلَ الْفَاوِحَ عَنِ الْاَعْنَاقِ وَنَبَلْاتُمُ اللَّهُ الْفَاوِحَ عَنِ الْاَعْنَاقِ وَنَبَلْاتُمُ اللَّهُ الْفَاوِحَ عَنِ الْاَعْنَاقِ وَنَبَلْاتُمُ اللَّالَةُ اللَّهُ الْفَاوِحَ عَنِ الْاَعْنَاقِ وَنَبَلْاتُمُ اللَّهُ الْفَاوِحَ عَنِ الْاَعْنَاقِ وَلَيْ الْمُعْلَى الْفَاوِحَ عَنِ الْاَعْنَاقِ وَلَهُ الْفَاوِحَ عَنِ الْاَعْنَاقِ وَلَيْ الْمُثَلِّمُ الْفَقُلُ الْفَاوِحَ عَنِ الْاَعْنَاقِ وَلَا الْمُنْكُمُ الْمُثَلِّي الْمَاعِيْ فَيَالَمُ الْمُؤْلِقُ لَى الْمُنْتَعُلُنَا الْمُنْ الْمُؤْلِ الْمُنْ الْمُ الْمُنْ الْمُنْ

اُ مجرنے کے مقام سے شہر سبا کے دو باغوں کے اس سیاب کی طرح بنگلیں گے جس سے نہ کوئی چٹان محفوظ رہی تھی اور نہ کوئی ٹیلہاں کے سامنے ٹک سکا تھااور نہ پہاڑ کی مضبوط اور نہ زمین گی او نیجائی اس کا دھارا موڑسکی تھی۔اللّٰہ سجانۂ انہیں گھاٹیوں کے نشیبول میں متفرق کردے گا پھر انہیں چشموں (کے پہاؤ) کی طرح زمین میں پھیلا دے گا اور ان کے ذریعہے کچھاؤگوں کے حقوق کی بچھالوگول سے لے گا اور ایک قوم کو دوسری قوم کے شہروں برممکن کردے گا۔خدا کی شم اُن کی سر بلندی وافتہ ارکے بعد جو کچھ بھی ان کے ہاتھوں میں ہوگا اس طرح پلھل جائے گا *س طرح آگ پر چر* بی اے لوگو! اگرتم حق کی نفرت وامداد سے پہلو نہ بچاتے اور باطل کو کمز ورکرنے سے کمزور کی ڈدکھاتے توجوتمهاراتهم پایینه تقا، وهتم پر دانت نه رکهتااورجس نےتم پرتابو پالیاوہ تم پر قابونہ یا تا کیکن تم نے بنی اسرائیل کی طرح صحرائے شیر میں بھٹک گئے اوراین جان کی قسم میرے بعدتمہاری سرگردانی ویریشانی کئ گنابرُ ه جائے گی۔ کیونکہ تم نے حق کو لیں پیشت ڈال دیا ہے اور قریبیوں سے قطع تعلق کرلیا اور دور والوں ہے دشتہ جوڑ لیاہے۔ یقین رکھو کہ اگرتم دعوت دینے والے کی پیروی کرتے تھ وہ مہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستہ پر کے بیٹنا اور تم بے راہ روی کی زحمتوں سے پچ جاتے اور اپنی گردنوں سے بھاری بوجھاُ تار بھینکتے۔

مطلب میرکدان لوگوں کے ظاہری اسلام کا تقاضا تو بیہ ہے کہ اُن پرتشد دنہ کیا جائے \_گراس طرح انہیں چھوڑ دیئے کا نتیجہ پیونا ہے کہ وہ شرومفاسد پھیلاتے ہیں \_

### خطر ۱۲۵

وَمِنُ خُطُبَةٍ لَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ (فِي أَوَّلَ خِلَافَتِهِ) إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَنْزَلَ كِتَابًا هَادِيًا بَيْنَ فِيْهِ

الله تعالی نے الیی ہدایت کرنے والی کتاب نازل فرمائی ہے کہ جس میں اچھا ئیوں اور برائیوں کو (کھول کر) بیان کیا ہے تم محملائی کا راستہ اختیار کروتا کہ ہدایت پاسکواور برائی کی جانب

الْخَيْر وَالشَّرَّد فَخُكُوا نَهُجَ الْخَيْرِ تَهْتَكُنُوا، وَاصْلِفُوا عَنْ سَسَتِ الشُورُ تُقْصِدُوا الْفَرَآئِضَ الْفَرَآئِضَ، أَدُوْهَا إِلَى اللهِ تُوْدِّكُمُ إِلَى الْجَنَّةِ ، إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ حَرَامًا غَيْرَ مَجْهُولُ ، أَحَلَّ حُلَالًا غَيْرَمَكُ خُولٍ، وَفَضَّلَ حُرُمَتَةَ غَيْرِ مَلْ يُحُولِ، وَفَضَّلَ حُرْمَةَ الْمُسْلِمِ عَلَى الْحُرَم كُلِّهَا، وَشَلَّ بِالْاِخْلَاصِ وَالتَّوُّ حِيُدِ كُفُّونَ الْمُسْلِبِيْنَ فِي مَعَاقِلِهَا لَا لَهُسُلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسُلِمُ أَن مِنْ لِسَانِهِ وَيَكِمُ إِلاَّ بِمَا يَجِبُ بَادِرُوا أَمُرَ الْعَآمَةِ وَحَاصَّةَ أَحَلِكُمْ وَهُوَ الْمَوْتُ فَإِنَّ النَّاسَ أَمَامَكُمْ وَإِنَّ السَّاعَةُ تُحَلُّوَّ كُمُ مِّنَ خَلَفِكُمُ- تَحَقَّوا تَلَحَقُوا، فَإِنَّهَا يُنْتَظُرُ بِأَوِّلِكُمْ الْحِرُكُمُ اتَّقُوا اللَّهَ فِي عِبَادِهِ وَبِلَادِهِ فَإِنَّكُمْ مَسْنُولُونَ حَتَّى عَنِ الْبِقَاعِ وَالْبَهَآئِمِ اَطِيْعُوا اللَّهُ وَلَا تَعُصُونُهُ وَإِذَارَ آيَتُمُ الْحَيْرَ فَخُلُوابه، وَإِذَارَأَيْتُمُ الْحَيْرَ فَخُلُ وَابِهِ، وَإِذَا رَآيَتُمُ الشُرُفاعُ رضُوا عَنْهُ۔

ومِنَ كَلَام لَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ

بَعُكَا مَا بُويعً بِالْخِلَافَةِ، وَقَلَقَالَ لَهُ قَوْمٌ

مِّنُ الصَّحَابَةِ لَوْ عَاقَبْتَ قَوْمًا مِنَّنُ

ہے رخ موڑ لوتا کہ سیدھی راہ پر چل سکو، فرائض کو پیش نظر رکھو اور انہیں اللہ کے لئے بجا لاؤ، تاکہ بیہ تہمیں جنت تک پہنچائیں۔اللہ سجانۂ نے ان چیزوں کوحرام کیا ہے جو انجانی نہیں ہیں اوراُن چیز وں کوحلال کیا ہے جن میں کوئی عیب وفقص نہیں پایا جاتا۔ اُس نے مسلمانوں کی عزت وحرمت کو تمام حرمتوں پر فضیلت دی ہے اور مسلمانوں کے حقوق کو ان کے موقع ومحل پر اخلاص وتوحید کے دامن سے باندھ دیا ہے۔ چنانچيمسلمان واي ہے كہجس كى زبان اور ہاتھ سےمسلمان یجے رہیں۔مگریہ کہ کی حق کی بناء پراُن پر ہاتھ ڈالا جائے اور ان کوایذ اینجیانا ناجائز نہیں مگر جہاں واجب ہوجائے اُس چیز کی طرف بڑھو کہ جو ہمہ گیراور تم میں سے ہرایک کے لئے مخصوص ب اور وہ موت ہے۔ چونکہ (گذر جانے والے) لوگ تمہارے سامنے ہیں اور (موت کی) گھڑی تمہیں ہیچھے ہے آ کے کی طرف ہنکائے لیے جارہی ہے۔ بلکے کھیلکے رہوتا کہ آ گے بڑھ جانے والوں کو پاسکوتمہارے اگلوں کو پچھلوں کا انظار کرایا جارہا ہے۔ اللہ سے اُس کے بندوں اور اُس کے شہروں کے بارے میں ڈرتے رہو۔اسلئے کتم سے (ہر چیز ک تتعلق) سوال کیا جائے گا یہاں تک کہ زمینوں اور جو یا وُں کے متعلق بھی اللہ کی اطاعت کرو، اس سے سرتا بی نہ کرو۔ جب بھلائی کو دیکھوتو اُسے حاصل کرو، اور جب بُرائی کو دیکھوتو اس يسيد مندجج سراو

### خطبه۲۲۱

آپ کی بیعت ہو چکنے کے بعد صحابہ کی ایک جماعت نے آپ سے کہا کہ بہتر ہے کہ آپ اُن لوگوں کو جنہوں نے عثان پر فوج کشی کی تھی سزادیں تو حضرت نے ارشاد فر مایا

أَجُلَبَ عَلى عُثْمَانَ؟ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: يُنَا إِخُو تَناهُ إِنِّي لَسْتُ آجُهَلُ مَاتَعَلَمُونَ ، وَلَكِنْ كَيْفَ لِي بِقُوَّةٍ وَّالْقَوْمُ الْمُجْلِبُونَ عَلے حَلِّشُو كَتِهِمْ يَمْلِكُونَنَا وَلَا نَمْلِكُهُمْ- وَهَا هُمْ هَوْلُاءِ قَلْثَارَتْ مَعَهُمْ عَبُكَ أُنكُمْ وَالْتَقَتُ إِلَيْهِمْ أَعْرَابُكُمْ ، وَهُمُ خِلَالَكُمْ يَسُومُونَكُمْ مَّا شَآئُوا وَهَلَ تَرَوُنَ مَوُضِعًا لِّقُلُارَةٍ عَلَى شَيْءٍ تُرِيْكُ وَنَهُ وَإِنَّ هَٰكَا الدَّمْرِ- إِذَا حُرَّكَ عَلْم أُمُورِ فِرُقَةٌ تَرِي مَاتَرُونَ وَفِرُقَةٌ تُرِي مَالًا تَرَونَ، وَفِرْقِةٌ لَّا تَرِي هٰلَا وَلاَ ذَاكَ فَاصْبِرُ وَاحَتَّى يَهُدَ أَلنَّاسُ، وَتَقَعَ الْقُلُوبُ مَواقِعَهَا، وَتُؤْخَلَ الْحُقُوقُ مُسْمِحَةً فَاهْدَأُوعَنِّي، وَانْظُرُ وَامَا ذَايَأْتِيكُمْ بِهِ آمُرِي وَلا تَفْعَلُوا فَعُلَةً تُضَعَضِعُ قَوَّةً، وَّتُسْقِطُ مُنَّةً ، وَّتُورِثُ وَهُنَّا وَّذِلَّةً وَّسَأَمُسِكُ الاَمْرَمَا اسْتَمْسَكَ وَإِذَالَمْ أَجَلُبُلُا فَاخِرُ اللَّهِ وَآءِ الْكَثِّ-

کہ اے بھائیو! جوتم جانتے ہو میں اُس سے بے خبرنہیں ہول کیکن میرے پاس (اس کی) قوت وطاقت کہاں ہے جبکہ فوج کشی کرنے والے اپنے انتہائی زوروںِ پر ہیں وہ اس وقت ہم پرمُسلّط ہیں ہم اُن پرمُسلّط نہیں اور عالم بیہ ہے کہ تمہارے غلام بھی ان کے ساتھ اٹھ گھڑ ہے ہوئے ہیں اور صحرائی عرب بھی ان ہے مل جل گئے ہیں۔اوراس وقت بھی وہ تمہارے درمیان ال حالت ميں بين كەجىسا چاہيں تمہيں گزند پہنچا كتے ہيں كيا م جو چاہتے ہواس پر قابو پانے کی کوئی صورت تہمیں نظر آتی ہے؟ بلاشبہ یہ جہالت و نا دانی کا مطالبہ ہے اُن لوگوں کی پشت پر مدد کا ایک ذخیرہ ہے۔جب بیہ قِصّہ حِھڑے گا تو اس معاملہ میں لوگوں کے مختلف خیالات ہول گے۔ پچھ لوگوں کی رائے تو وہی ہوگی جوتمہاری ہے اور پچھالوگوں کی رائے تمہاری رائے کے خلاف ہوگی اور پجھلوگوں کی رائے ندادھر ہوگی اور نداُ دھر۔ ا تنا صبر کرو کہ لوگ سکون سے بیٹھ لیں اور دل اپنی جگہ پرٹھہر جائیں اور آسانی ہے حقوق حاصل کئے جاشیں ہم میری طرف ہے مطمئن رہواور دیکھتے رہوکہ میرافر مان تم تک کیا آتا ہے کوئی الیی حرکت نه کرو جو طافت کومتزلزل اور قوت کو پامال کردے ادر کمزوری و ذلت کا باعث بن جائے۔ میں اس جنگ كوجهال تك رك سكى روكول گااور جب كوئى چاره نه ياؤل گا تو پھرآ خری علاج اغناتو ہے ہی۔

وَمِنْ خُطْبَةٍ لَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عِنْكَ مَسِير أَصْحَابِ الْجَمَلِ إِلَى الْبَصْرَةِ-إِنَّ اللَّهَ بَعَثَ رَسُولًا هَادِيًابِكِتَابِ نَاطِق وَأُمْرٍ قَائِمٍ- لَا يَهْلِكُ عَنْهُ الدَّهَالِكِ- وَإِنَّ

جب جمل والول في بعره كارخ كياتو آپ في ارشاد فر مایا۔ بے شک اللہ نے اپنے رسول کو ہادی بنا کر بولنے والی کتاب اور برقر ار رہنے والی شریعت کے ساتھ بھیجا جے تباہ و برباد ہونا ہے وہی اس کی مخالفت سے نباہ ہوگا اور (حق ہے)

الْمُبُتِّلَ مَاتِ الْمُشَبَّهَاتِ هُنَّ الْمُهْلِكَاتُ اللَّ مَّا حَفِظَ اللَّهُ مِنْهَا وَإِنَّ فِي سُلُطَانِ اللهِ عَصْمَةً لِّامُركُمْ فَاعْطُولُا طَاعَتَكُمْ غَيْرَ مُلَوْمَةٍ وَّلا مُسْتَكُرَةٍ بِهَا وَاللَّهِ لَتَفْعَلُنَّ أَوْلَيَنْقُلَنَّ اللَّهُ عَنْكُمْ سُلْطَانَ الْإِسْلَامِ، ثُمَّ لَا يَنْقُلُهُ اِلْيَكُمُ اَبَكًا حَتَّى يَأْرِذَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِكُمْ-إِنَّ هَٰوُّلَاءِ قُلُّ تُمَالُّا وَاعَلَى سَخُطُةِ

إِمَارَتِي، وَسَأْصِبِرُمَالَمُ أَخَفُ عَلى جَهَاعَتِكُمُ- فَإِنَّهُمُ إِنَّ تَمُّمُوا عَلَى فَيَالَةِ هٰ ذَا الرَّأْيِ انْقَطَعَ نِظَامُ الْمُسْلِمِينَ، وَإِنَّهَا طَلَبُوا هَٰذِهِ اللَّانَيَا حَسَلًا لِّبَنَّ أَفَائَهَا اللَّهُ عَلَيْهِ فَأَرَادُوارَدُ الَّامُورِ عَلَّهِ أَدْبَارِهَا وَلَكُمْ عَلَيْنَا الْعَمَلُ بِكِتَابِ اللهِ تَعَالَى وَسِيرَةِ رَسُول اللهِ صَلَّے اللَّهُ عَلَيه وَالِه وَسَلَّمَ وَالْقِيَامُ بِحَقِّه وَالنَّعْشُ لِسُنْتِهِ-

وَمِنَ كَلَامِ لَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامَ

كُلُّمَ بِهِ بَعْضَ الْعَرَبِ وَقَلُ أَرْسَلَهُ قَوْمٌ

مِّنُ اَهُلِ الْبَصْرَةِ لَمَّا قَرُبَ عَلَيْهِ السَّلَامُ

مِنْهَا لِيَعْلَمَ لَهُمْ مِّنْهُ حَقِيْقَةَ حَالِهِ مَعَ

أَصْحَابِ الْجَمَلِ لِتَنْزُولَ الشَّبْهَةُ مِنْ

نُفُوسِهِمْ فَبَيَّنَ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنَ أَمْرِهِ

مشابهه وجانے والی جماعتیں ہی تباہ کیا کرتی ہیں مگروہ کہ جن میں (مبتلا ہونے ) سے اللہ بچائے رکھے۔ بلا شبہ جمت فداک (اطاعت میں) تہمارے لئے سامان حفاظت ہے۔ لہذاتم اس کی السي اطاعت كروكه جوندلائق سرزنش ہواور ندبدولى سے بجالائي گئ ہو۔خدا کی تشم یا تو تہرہیں (پیاطاعت) کر گزرنا ہوگی یا اللہ اسلامی اقتذارتم سينتقل كردم كاادر بهربهي تمهاري طرف نهيس بلثائ گا\_ بیمان تک که بیافتداردوسرون کی طرف رخ موڑ لے گا۔ باوگ جہاں تک میری خلافت سے نارضا مندی کا تعلق ہے آپس میں متفق ہو تھے ہیں اور مجھے بھی جب تک تمہاری برا گندگی کا اندیشه نه ہوگاصبر کئے رہوں گا،اگروہ اپنی رائے گی كمزورى كے باوجوداس ميں كامياب ہو گئے تو مسلمانوں كا (رشته)نظم ونسق انوث حائے گا۔ بیداس شخص پر جے اللہ نے امارت وخلافت دی ہے حسد کرتے ہوئے اس دنیا کے طلب گاربن گئے ہیںاور بہ جاہتے ہیں کہتمام اُمور (شریعت) کو پلٹا

كر (دور جالميت) كى طرف لے جائيں۔ (اگرتم ثابت قدم

رے تو) تہارا ہم پر بیات ہوگا کہ ہم تہارے أمور كے تصفيد

کے لئے کتاب خدا اور سیرت پینمبر پڑمل پیرا ہول اور اُن کے

حق کو ہریااوراُن کی سنت کو بلند کریں۔

جب امیر المومنین بصره کے قریب پنچے تو دہاں کی ایک جماعت نے ایک شخص کواس مقصدے آپ کی خدمت میں بھیجا کہ وہ ان کے لئے اہل جمل کے متعلق حضرت کے مؤقف کو دریا فبت كرے تاكه أن كے ولول سے شكوك مث جاكيں چنانچہ حفزت نے اُس کے سامنے جمل والوں کے ساتھ اپنے روبید کی وضاحت فرمائي جس سے أسے معلوم مو كيا كد حضرت حق يربيں

مَعَهُمْ مَاعَلِمَ بِهِ أَنَّهُ عَلَى الْحَقِّ، ثُمَّ قَالَ لَهُ بَايِعُ، فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ قَوْمٍ وَّلَا أُحْلِثُ حَلَثُ حَتَّى أَرْجِعَ اللَّهِمْ فَقَالَ عَلَيْهِ السُّلَامُ: أَرَأَيْتَ لَوُ أَنَّ الَّـٰذِينَ وَرَآءَكَ بَعَثُولَ ۚ رَآئِكًا تَبتَغِى لَهُم مَّسَاقِطَ الْغَيْثِ فَرَجَعْتَ اللَّهِمُ وَأَحْبَرُ تَهُمْ عَنِ الْكَلَّاءِ وَالْمَاءِ فَخَالَفُوْ آ إِلَى الْمَعَاطِشِ وَالْمَجَادِبِ مَاكُنْتَ صَانِعًا؟ قَالَ كُنْتُ تَارِكَهُمُ وَمُخَالِفَهُمْ إِلَى الْكَلَاءِ وَالْمَاءِ فَقَالَ عَلَيْهِ السُّلَامُ فَامْلُدُواذًا يَّلِكَدُ فَقَالَ الرَّجُلُ فَوَاللهِ مَاستَطَعْتُ أَنْ آمَتنِعَ عِنْلَ قِيَام الْحُجَّةِ عَلَى فَبَايَعْتُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَالرَّجُلُ يُعْرَفُ بِكُلِّيبِ الْجَرْمِيِّ۔

آپ نے اُس سے فرمایا کہ (جب حق تم پر واضح ہو گیا ہے تو اب) بیعت کرو۔اُس نے کہا کہ میں ایک قوم کا قاصد ہوں ادر

جب صفین میں رسمن سے دو بدو ہوکراڑنے کا ارادہ

وَمِنْ كَلَام لَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمَّا عَزُمُ عَلَى لِقَاءِ الْقَوْم بصِفِّينَ۔ السلَّهُمُّ رَبُّ السَّفُفِ الْهَرُفُوع، جَعَلْتَهَا قِرَارًا لِلْآنَامِ وَمَلْرَجًا لِلْهَوَآمِّ

جب تک ان کے پاس ملیٹ کرنہ جاؤں کوئی نیا قدم نہیں اٹھا سکتا تو حضرت نے فرمایا کہ (دیکھو) اگر دہی جوتمہارے بیچھے ہیں ال مقصد ہے تنہیں کہیں پیشرو بنا کر بھیجیں کہتم ان کے لئے الیی جگه تلاش کرد، جہال ہارش ہوتی ہواورتم تلاش کے بعد اُن کے پاس ملیٹ کر جاؤاور انہیں خبر دو کہ سبزہ بھی ہے اور پانی بھی ہے اور وہ تمہاری مخالفت کرتے ہوئے خٹک اور ویران جگہ کا رخ کریں تو تم اس موقعہ پر کیا کرو گے اس نے کہا میں اُس کا ساتھ چھوڑ دول گااوراُن کی خلاف ورزی کرتے ہوئے گھاس اور پانی کی طرف چل دول گا، تو حضرت نے فر مایا که (جب ایسا ہی کرنا ہے) تو پھر (بیعت کے لئے ہاتھ بڑھاؤ) وہ خض کہتا ہے کہ خدا کی قتم جحت کے قائم ہوجانے کے بعد میرے بس میں نہ تھا کہ میں بیعت سے انکار کردیتا۔ چنانچہ میں نے بیعت كرلى - (ييخف كليب جرمي كے نام سے موسوم ہے)۔

اے اللہ! اے اُس بلند آسان اور تھی ہوئی فضا کے بروردگار

جسی تونے شب وروز کے سرچھیانے جانداورسورج کے گردش

اور چلنے پھرنے والے ستاروں کی آ مدور فٹ کی جگہ بنایا ہے اور

جس میں بسنے والا فرشتوں کا وہ گروہ بنایا ہے جو تیری عبادت

ے اُکہا تا جیس۔ اے اس زمین کے پروردگار جے تو نے

إنسانوں كى قباِم گاه اورحشراتُ الارض اور چو پا وُں اور لا تعداد

اےمضبوط بہاڑوں کے پروردگارجنہیں تونے زمین کے لئے

وَالْجَوِّالْمَكُفُونِ، الَّذِي جَعَلْتَهُ مَغِيضًا لِلَّيْلِ وَالنَّهَارِ ، وَمَجُرًى لِّلشَّمْسِ وَالْقَمَرِ ، وَمُخْتَلَفًا لِلنَّجُومِ السَّيَّارَةِ وَجَعَلْتَ سُكَّانَهُ سِبُطٍ مِّنْ مَّلَائِكَتِكَ لَا يَسَأَمُونَ مِنْ عِبَادَتِكَ وَرَبُّ هٰذِهِ الْأَرْضِ الَّتِي دیکھی اور اُن دیکھی مخلوق کے چلنے پھرنے کا مقام قرار دیا ہے۔

وَرَآئَكُمُ وَالْجَنَّهُ آمَامَكُم-وَمِنَ خُطْبَةٍ لَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَا تُوَارِي عَنْهُ سَبَاءٌ سَبَاءً وَّلَا أَرْضٌ أَرْضًا-(مِنْهَا) وَقَلَقَالَ قَائِلٌ : إِنَّكَ عَلَى هٰذَا الْآمُرِيَا ابْنَ أَبِي طَالِبٍ لَحَرِيُصٌ، فَقُلُتُ بَلُ أَنْتُمُ وَاللهِ لا حُرَصُ وَأَبْعَلُ، وَأَنَا أَخَصُّ وَأَقُرَبُ، وَإِنَّمَا طُلِّبُتُ حَقًّا لِّي وَأَنْتُمُ تَحُولُونَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ: وَتَضْرِبُونَ وَجُهِى دُونَهُ فَلَمَّا قَرَعُتُهُ بِالْحُجَّةِ فِي الْمَلَاءِ الْحَاضِرِيْنَ هَبُّ كَأَنَّهُ بُهِتَ لَا يَكُرِي مَا يُجِيبُنِي بِهِ-ٱللَّهُمَّ إِنِّي آستَعِينُكَ عَلَى قُرَّيْسٍ وَّمَنَ اَعَانَهُم، فَالنَّهُم قَطَعُوا رَحِيى، وَصَغُرُوا

وُّالْوَنْعَام، وَمَا لَا يُحَصَى مِنَّا يُرِي وَمِنَّا

لَا يُرِي - وَرَبُّ الْجِبَالِ الرَّوَاسِي الَّتِي

جَعَلْتَهَا لِلْاَرْضِ إِوْتَادًا، وَلِلْحَلْقِاعْتِمَادًا،

إِن اَظْهَرُ تَنَا عَلى عَكُوِّنَا فَجَنِّبْنَا الْبَغْيَ

وَسَلِّدُنَا لِلْحَقِّ، وَإِنَّ أَظْهَرْ تَهُمْ عَلَيْنًا

فَارُزُقْنَا الشَّهَادَةَ- وَاعْصِبْنَا مِنَ الْفِتُنَةِ-

أَيْنَ الْمَانِعُ لِللِّامَارِ وَالْغَائِرُ عِنْكَ نُزُولِ

الْحَقَّائِقِ مِنْ أَهْلِ الْجِفَاظِ الْعَارُ

میخ و مخلوقات کے لئے (زندگی کا) سہارا بنایا ہے (اے اللہ) اگر تونے نے وشمنول پرغلبددیا توظلم سے ہمارا دامن بچانا اور حق كسيد هے رائے پر برقر ارركھنا اورا گر دشمنوں كوہم پرغلب دیا تو ہمیں شہادت نصیب کرنا، اور فریب حیات سے بچائے رکھنا۔ کہاں ہیں عزت و آبرو کے پاسبان؟ اور کہاں ہیں مصیبتوں کے نازل ہونے کے وقت ننگ و نام کی حفاظت کرنیوالے باعزت (اگر بھا کے تو)ج ننگ وعار تہمارے عقب میں ہے اور (اگر جے رہے تو) جنت تہارے مامنے ہے۔

تمام حداً سالله كيلي ب جس سے ايك آسان دوسرے آ سان کواور ایک زمین دوسری زمین کونهیں چھیاتی۔ اسی خطبہ کے ذیل میں فرمایا۔ مجھ سے ایک کہنے والے نے کہا كدا ابن الى طالب آپ تواس خلافت برللچائ موت ہیں۔ تو میں نے کہا خدا کی قشم تم اس پر کہیں زیادہ حریص اور (اس منصب کی اہلیت ہے) دور ہو، اور میں اس کا اہل اور (پغیبر سے) نز دیک تر ہوں۔ میں نے تواپنا من طلب کیا ہے اورتم میرے اور میرے حق کے درمیان حاکل ہوجاتے ہواور جب أے حاصل كرنا حابتا ہوں توتم ميرارخ موڑ ديتے ہو۔ چنانچہ جب بھری محفل میں میں نے اس دلیل سے اس (کے کان کے بردوں) کو کھٹھٹایا تو چو کنا ہوا، اور اس طرح مبہوت ہوکررہ گیا کہ اُسے کوئی جواب نہ سوجھتا تھا۔

خداما! میں قریش اور ان کے مدد گاروں کے خلاف تجھ سے مدد عابتا ہوں۔ کیونکہ انہوں نے قطع رحمی کی اور میرے مرتبہ کی بلندی کو بیت سمجھا اور اس (خلافت) پر کہ جو میرے گئے

عَظِيْمَ مُنْزِلَتِي، وَأَجْمَعُوا اعَلى مُنَازَعَتِى أَمُرًا هُوَالِي، ثُمَّ قَالُوا اللَّاإِنَّ فِي الْحَقِّ أَنْ تَلْخُلُهُ وَفِي الْحَقِّ أَنْ

وَلِغَيْرِ هِمَا فِي جَيْشٍ مَّا مِنْهُمُ رَجُلٌ إِلَّا وَقَلُا عَطَانِي الطَّاعَةَ وَسَبَحَ لِي بِالْبَيْعَةِ طَائِعًا غَيْرَمُكُرَلاٍ، فَقَلِمُوا عَلَى عَامِلِي بِهِ ا وَخُوزُ ان بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِيْنَ وَغَيْرِهِمْ مِّنْ أَهْلِهَا لَ فَقَتَلُوا ظَآئِفَةً صَبُرًا، وَطَآئِفَةً غَلُرًا لَفُوَاللهِ لِولَمُ يُصِيبُوا مِنَ الْمُسلِمِينَ إلا وَجُلّا وَاحِدًا مُعْتَمِكِيْنَ لِقَتْلَهِ بِلَاجُرُمِ جَرَّةً ، لَحَلَّ لِي قَتُلُ ذٰلِكَ الْجَيْشِ كُلِّهِ إِذْ حَضَرُوهُ فَلَمُ يُنْكِرُ وَا وَلَمْ يَكُفَعُوا عَنْهُ بِلِسَانٍ وَلاَ بِيَكٍ، دَعُ مَآانَّهُمْ قَلَ قَتَلُوْا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ مِثْلَ الْعِلَّةِ الَّتِي دَحَلُو ابهَا عَلَيْهِمُ-

کی تھی جے لے کراُن پر چڑھ دوڑے تھے۔

له حضرت عمر نے اپنے آخروفت میں امیر المونین کے متعلق جس خیال کا ظہار کیا تھا اُسی کوسعد ابن ابی وقاص نے شوریٰ کے موقعہ پر دہراتے ہوئے حضرت سے کہا کہا ہے گئی آپ اس منصب خلافت کے بہت حریص ہیں جس کی جواب میں حضرت نے فرمایا كهجوا پناحق طلب كرے أحريص نہيں كہا جاسكتا۔ بلكة حريص وه ب جواس حق تك پنجنے سے مانع اور سدِّ راه جو، اور نااہليت کے باوجودائے حاصل کرنے کے دریے ہو۔

اس میں شک نہیں کہ امیر المومنین اپنے کوحق وار سجھتے تھے اور اپناحق طلب کرتے تھے لیکن اس حق طلی ہے حق ساقط نہیں ہوجا تا کہاسے خلافت کے نبددینے کے لئے وجہ جواز قرار د بے لیا جائے اورا سے حرص سے تعبیر کیا جائے اورا گریپر حص ہے تو پھر کون ایسا تھا جو حرص کے بھندوں میں جگڑا ہوا نہ تھا۔ کیا انصار کے مقابلہ میں مہاجرین کوزور آ زمانی ارکانِ شور کی کی باہمی کش مکش اور طلحہ وزبیر کی ہنگامہ

مخصوص تھی تکرانے کے لئے ایکا کرلیا ہے پھر کہتے یہ ہیں کی<sup>ا۔ حق</sup> تو یہی ہے کہآ پاسے لیں اور رہیمی حق ہے کہآ پاس <sub>ہ</sub>ے

اس خطبہ کا بیہ جُزُ اصحابِ جمل کے متعلق ہے۔ وہ لوگ ( مکہ ے) بصرہ کا رخ کئے ہوئے اس طرح نکلے کہ رسول اللہ کی حرمت و ناموس کو یول تھنچے پھرتے تھے جس طرح کسی کنیز کو فروخت کے لئے (شہربشہر ) پھرایا جا تا ہے۔ان دونوں نے ا يني بيويول كوتو گھرول ميں روك ركھا تھا اور رسول الله صلى الله ِ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی کو اینے اور دوسروں کے سامنے کھلے بندوں لے آئے تھے۔ایک ایسے شکر میں کہ جس کا ایک ایک نر دمیری اطاعت تشکیم کئے ہوئے تھااور برضاء و رغبت میری <sup>-</sup> بیعت کر چکا تھا بیلوگ بھرہ میں میرے (مقرر کردہ) عامل اور سلمانوں کے بیت المال کے خزینہ داروں اور وہاں کے روسرے باشندوں تک پہنچ گئے اور پچھلوگوں کو قید کے اندر مار مار کے اور پچھلوگوں کو حیلیہ ومکر سے شہید کیا۔ خدا کی قشم اگروہ مسلمانوں میں سے صرف ایک ناکردہ گناہ مسلمان کوعمدا فل کرتے تو بھی میرے گئے جائز ہوتا کہ میں اس تمام کشکر کوئل کردول کیونکہ وہ موجود تھے اور انہول نے نہ تو اُسے بُر اسمجھا اور نہ زبان اور ہاتھ سے اس کی روک تھام کی ، چہ جائیکہ انہوں نے ۔ مىلمانول كےانے آ دى قُل كرديے جتنى تعدادخودان كے لشكر

مقصدیہ ہے کداگروہ نہ کہتے کہ میراخلافت ہے الگ رہنا بھی حق ہے تو میرے لئے اس پرصبر کرنا آسان ہوتااس خیال ہے کہ کم از کم میرے حق کاعتراف تو ہے اگر چداے ادا کرنے کے لئے تیارٹیگس۔

آرائیاں حوص کا نتیجہ نتھی؟اگرامیرالمومنینؑ کومنصب کالالجے ہوتا توجب ابن عباس اور ابوسفیان نے بیعت قبول کرنے کے لئے زور

ریا تھا، تو آپ نتائج وعوا تب ہے آئکھیں بند کر کے ان کے کہنے پراٹھ کھڑے ہوتے اور جب دورِ ثالث کے بعدلوگ بیعت کے لئے

ٹوٹ رے تھوتو آپ بگڑے ہوئے حالات کا خیال کے تغیران کی پیش کش کوفورا قبول کر لیتے۔ گرآپ نے کسی موقعہ پڑتھی ایسا کوئی

قدم نیں اٹھایا جس سے بیظاہر ہوکہ آپ منصب کومنصب کی حثیت سے جاہتے ہیں۔ بلکہ خلافت کی طلب تھی تو صرف اس لئے کہ

شریت کے خدوخال بگڑنے نہ پا کیں اور دین دوسروں کی خواہشوں کی آ ماج گاہ نہ سے ، نہ بید کدونیا کی کامرانیوں سے بہرہ اندوز ہول

وَمِنُ خُطْبَةٍ لَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ

رُحْمَتِه، وَنَانِيزُ نِقْمَتِهِ-

اَيُّهَالنَّاسُ إِنَّ اَحَقَّ النَّاسِ بِهٰذَا الْآمُرِ

اَقُواهُمُ عَلَيْهِ، وَاعْلَمُهُمْ بِأَمْرِ اللهِ فِيهِ،

فَإِنَّ شَغَبَ شَاغِبٌ السُّتُعُتِبَ فَإِنَّ أَلِي

قُوتِلَ - وَلَعَمُرى لَئِنَ كَانَتِ الْا مَامَةُ

لَا تَنْعَقِلُ حَتَّى يَحْضُرَهَا عَامَّةُ النَّاسِ

فَمَا إِلَى ذَالِكَ سَبِيلٌ - وَلكِنُ مَنْ غَابَ

عَنْهَا ثُمَّ لَيْسَ لِلشَّاهِ لِا أَنْ يَرُجِعُ وَ

اللا وَالِيِّي ٱقَاتِلُ رَجُلِينِ: رَجُلًا إِدَّعٰي

ٱوۡصَيۡكُمُ عِبَادَاللهِ بِتَقُوكَ اللهِ فَإِنَّهَا خَيْرُ

مَاتَوَاصَى الْعِبَادُبِهِ، وَخَيرُعُواقِبَ

مَالَيْسَ لَهُ وَاخْرَ مَنْعَ الَّذِي عَلَيْهِ-

لُاللُّغَائِب أَنْ يُخْتَارُ-

وہ اللہ کی وحی کے امانت دار، اُس کے رسولول کی آخری فرد، أس كى رحت كا مرز ده سانے والے اور أس كے عذاب سے اَمِينُ وَحْيه، وَخَاتَمُ رَسُلِه، وَ بَشِيرُ

اے لوگو! تمام لوگوں میں اس خلافت کا اہل وہ ہے جو اس ( کے نظم ونسق کے برقرار رکھنے ) کی سب سے زیادہ قوت و (صلاحیت) رکھتا ہواوراس کے بارے میں اللّٰہ کے احکام کو سب سے زائد جانتا ہو۔اس صورت میں اگر کوئی فتنہ پرداز فتنه کھڑا کرے تو (پہلے ) اُسے توبہ و بازگشت کے لئے کہا جائے گا اگروہ انکار کر ہے تواس سے جنگ وجدال کیا جائے گا۔این ﷺ جان کی قتم!اگرخلافت کاانعقادتمام افرادِاُمت کے ایک جگہ اکٹھا ہونے ہے ہوتو اس کی کوئی سبیل ہی کہیں بلکہ اس صورت تو انہول نے بیر کھی تھی کہ اس کے کرتا دھرتا لوگ اینے فیصلہ کا ان لوگوں کوبھی یا بند بنائیں گے جو (بیعت کے وقت ) موجود ندہوں گے۔ پھر موجود کو پیا اختیار ندہوگا کہ وہ (بیعت سے ) انحراف کرے اور نہ غیرموجود کو بیرتن ہوگا کہ وہ کسی اور کومنتخب کریے ڈیکھو!

میں د شخصوں سے ضرور جنگ کروں گاءایک وہ جوالی چیز کا دعو کی ا کرے جواس کی نہ ہو،اور دوسراوہ جواہیے معاہدہ کا یابند نہ رہے۔

الْأُمُورِ عِنْدَاللهِ - وَقَدْفُتِحَ بَابُ الْحَرُب بَيْنَكُمْ- وَبَيْنَ أَهُلِ الْقِيلَةِ، وَلَا يَحِيلُ هٰ ذَا الْعَلَمَ إِلَّا أَهُلُ الْبَصَرِ وَالصَّبْرِ وَالْعِلْمِ بِمُوَاضِعِ الْحَقِّ- فَامْضُوا لِمَا تُوْمَرُونَ بِهِ وَقِفُواعِنْكَ مَا تُنْهَونَ عَنْهُ-وَلَا تَعْجَلُوا فِي آمُرٍ حَتَّى تَتَبَيَّنُوا ، فَإِنَّ لَنَا مَعَ كُلِّ أَمَّرٍ تُنْكِرُ وَنَهُ غَيَرًا- اللَّا وَإِنَّ هٰ لِهِ النُّانَيَا الَّتِي آصُبَحْتُمْ تَتَمَنُّونَهَا وَتَرَغَبُونَ فِيهَا، وَأَصْبَحَتْ تُغْضِبُكُم، وَتُرْضِيكُمْ لَيْسَتْ بِلَاارِ كُمْ وَلَا مَنْزِلِكُمْ الَّذِي خُلِقْتُمْ لَهُ وَلَا الَّذِي دُعِيتُمُ إِلَّهِ-الَّا وَإِنَّهَا لَيْسَتُ بِبَاقِيَةٍ لَّكُمْ وَلَا تَبْقُونَ عَلَيْهَا - وَهِيَ وَإِنْ غَرَّتُكُمْ مِنْهَا فَقَلَ حَلَّارَ تُكُم شَرَّهَا فَلَاعُوا غُرُورَهَا لِتَحْدِ يُرِهَا وَإِطْمَاعَهَا لِتَخُوِيُفِهَا وَسَابِقُوا فِيها إِلَى اللَّهَارِ الَّتِي دُعِيتُمُ إِلَيْهَا وَانْصَرِ فُوا بِقُلُوبِكُمْ عَنْهَا وَلَا يَخْنِنُ أَحَلُاكُمْ خَنِيْنَ الْاَمَةِ عَلَى مَا ذُوكَ عَنْهُ مِنْهَا- وَاسْتَتِبُوا نِعْمَةُ اللهِ عَلَيْكُمْ بِالصَّبْرِ عَلَى مَا استَحْفَظَكُمْ مِّنْ كِتِابِهِ- أَلَا وَإِنَّهُ لَا يَضُرُّكُمُ تَضِيِيعُ شَيْءٍ مِنْ دُنْيَا كُمْ بَعْلَ حِفْظِكُمْ قَآئِمَةَ دِيْنِكُمْ بَعُلَ حِفْظِكُمُ قَائِمَةَ دِينِكُمْ - أَلَا وَإِنَّهُ لَا يَنْفَعُكُمْ بَعُلَ تَضْييْمِ دِينِكُمْ شِيءٌ حَافَظُتُمْ عَلَيْهِ مِنْ

اس خطبہ کاایک جزیہ ہے: اے اللہ کے بندو! میں تمہیں تقویٰ و پر ہیز گاری کی ہدایت کرتا ہول کیونکہ بندے جن چیزول کی ایک دوسرے کو مدایت کرتے ہیں اُن میں تقویٰ سب ہے بہتر وبرتر ہے متہارے اور دوسرے اہل قبلہ کے درمیان جنگ کا دروازہ کھل گیا ہے اوراس (جنگ) کے جھنڈے کو وہی اٹھائے گا جونظر رکھنے والا (مصیبتوں یر) صبر کرنے والا اور حق کے مقامات کو پہچاننے والا ہوتمہیں جو حکم دیا جائے اُس پڑمل کرو اورجس چیز سے روکا جائے اُس سے باز رہو، اور کسی بات میں جلدی نه کرو۔ جب تک أسے خوب سوچ سمجھ نه لو۔ ہمیں ان اُمور میں کہ جن برتم ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہو،غیر معمولی انقلابات کا اندیشہ رہتا ہے دیکھو! بید نیاجس کی تم تمنا کرتے ہو اورجس کی جانب خواہش ورغبت سے بڑھتے ہوجوبھی تم کوغصہ ولاتی ہے اور بھی تہمیں خوش کردیتی ہے۔ تہمارا (اصلی) گھر نہیں ہے اور نہ وہ منزل ہے جس کے لئے تم پیدا کئے گئے ہوا اور نہوہ جگہ ہے جس کی طرف تمہیں دعوت دی گئی ہے۔ دیکھو! يتمهارے لئے باقی رہے والی نہیں اور نہتم اس میں ہمیشد ہے والے ہواگر اس نے جہیں (اپنی آ رائشوں سے) فریب دیا ہے تو اپنی برائیوں سے خوف بھی دلایا ہے۔ لہذاتم اس کے ڈرانے سے متاثر ہوکر اس سے فریب نہ کھاؤ، اور اس کے خوفز دہ کرنے کی بناء براس کے طبع دلانے میں نہ آؤ۔ اُس گھر کی طرف بردھوجس کی تہمیں وعوت دی گئی ہے اور اس دنیا ہے اپنے دلوں کوموڑ لوتم میں ہے کوئی شخص دنیا کی کسی چیز کے روگ لئے جانے پر لونڈیوں کی طرح رونے نہ بیٹھ جائے۔اطاعت خدا پر صبر کر کے اور جن چیزوں کی اُس نے اپنی کتاب بیل م سے حفاظت جا ہی ان کی حفاظت کر کے اس سے نعمتوں کی جمپیل عا ہو۔ دیکھو! اگرتم نے دین کے اصول محفوظ رکھے تو چرد نیا گ ئسى چيز كو كھو دينا تهمين نقصان نہيں پہنچا سکتا اور دين كوضائع و برباد کرنے کے بحد تہمیں دنیا کی کوئی ایسی چیز نفع نہ پہنچائے گا

أَمْوِ دُنْيَاكُمْ - أَحَلَاللَّهُ بِقُلُوبِنَا وَقُلُوبِكُمْ جَعْمَ فَصُخُوطُ كُلِيا مُوخدا وندعالم مار اورتهار الدول كوت إلَى الْحَقِّ - وَالْهَبَنَا وَإِيَّاكُمُ الصَّبُو - كَاطِ فَ مُوجد كرا اور بمين اورته بين صبر كي اوقي عطافر مائد تشريخ:

جب سقیفہ بن ساعدہ میں انتخاب کے سلسلہ میں اجھائے ہوا تو دہاں کے فیصلہ کا اُن لوگوں کو بھی پابند بنایا گیا جواس موقع پر موجود نہ ہوہ اور بیاصول قرارد ہے لیا گیا کہ جوانتخاب کے موقع پر موجود ہوا سے نظر قانی اور بیعت سے اُنحراف کا کوئی حق نہ ہوگا ، اور جوموجود نہ ہوہ وہ سے شدہ فیصلہ کے آگے مرتسلیم ٹم کرنے پر مجبور ہوگا ۔ لیکن جب امیر الموشین کے ساتھ پر اہل مدینہ نے بیعت کی تو امیر شام نے اس بنیاد پر بیعت کرنے سے انکار کردیا کہ وہ چونکہ انتخاب کے موقع پر موجود نہ تھا لہٰذا اس پر اس فیصلہ کی پابندی عائم نہیں ہوتی جس پر امیر الموشین نے ان مسلّمات اور مقررہ اصول و شرائط کے مطابق اس خطبہ میں جواب دیا کہ جوان لوگوں میں طے پاکر نا قابل ان کار بن چکے تھے اور وہ سے کہ جوائل مدینہ اور انصار ومہاجرین میرے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں تو معاویہ کو اس بناء پر کہ وہ اس موقع پر موجود نہ سے بعت سے انحراف کا حق بیس بنچتا اور نظامہ وزبیر بیعت کرنے کے بعد عہدشنی کے مجاز ہو سکتے ہیں۔

حضرت نے اس موقع پر پیغیبر کے کسی ارشاد کو کہ جوآپ کی خلافت پرنص قطعی کی حیثیت رکھتا ہوا ستدلال میں پیش نہیں فر مایا۔ اس لئے کہ انکار کی وجدا صول انتخاب کے طریق کار کی بناء پرتھی۔ للبندا موقع وکل کے لحاظ ہے انہی کے مسلّمات کی روے جواب دینا ہی فریق مخالف کے لئے مسکت ہوسکتا تھا اور اگر نص رسول سے استدلال فر ماتے تو اُسے مختلف تا ویلوں کی زد پر رکھ لیا جاتا اور بات سمنے کے بجائے بڑھتی ہی جاتی اور پھر رحلت پیغیبر کے فوراً بعد آپ دیکھ چکے تھے کہ باوجود قرب عہد کے تمام نصوص وارشادات نظر انداز کردیے گئے ، تو اب جبکہ ایک طویل عرصہ گزر چکا ہے اس سے کیا تو قع کی جاسکتی ہے کہ وہ اسے شلیم کرے گا، جبکہ قول رسول کے سامنے من مانی کرنے کی عادت پڑ چکی تھی۔

# خطبہ ۲کا

طلحابن عبيدالله كمتعلق فرمايا

مجھے تو بھی بھی حرب وضرب سے دھم کا یا اور ڈرایا نہیں جاسکا ہے میں اپنے بروردگار کے کئے ہوئے وعدہ نفرت پر مطمئن ہوں۔ خدا کی قتم وہ خونِ عثمان کا بدلہ لینے کے لئے گینچی ہوئی تلوار کی طرح اس لئے اٹھ کھڑا ہوا ہے کہ اسے بیڈر ہے کہ کہیں اس سے ان کے خون کا مطالبہ نہ ہونے لگے۔ کیونکہ (لوگوں کا) طن عالب اس کے متعلق یہی ہے اور حقیقت ہے کہ (قبل کرنے والی) جماعت میں اس سے بڑھ کران کے خون کا بیاسلا یک بھی نہ تھا، چنا نچہ اس نے خون کا عوض لینے کے سالمہ میں وَمِنْ كَلَامٍ لَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي مَعَنٰى طَلَحَةَ بُنِ عُبَيْدِ اللهِ: قَلَّ كُنْتُ وَمَا أُهِلَّهُ وَلَا مُرَبِ، وَلَا أُرهَّبُ بِالضَّرِبِ وَانَا عَلے فِالْحَرْبِ، وَلَا أُرهَّبُ بِالضَّرِبِ وَانَا عَلے مَا أَفْلُو عَلَيْهِ مِنَ النَّصَرِ وَاللهِ مَا أَلْكُو مَا اللَّهِ مَا اللَّهَ مُحِرِّدًا اللِّطَلَبِ بِلَمِ عُقْمَانَ إِلاَ السَّعَعْجَلَ مُتَجَرِّدًا اللِّطَلَبِ بِلَمِ عُقْمَانَ إِلاَ السَّعَعْجَلَ مُتَجَرِّدًا اللِّطَلَبِ بِلَمِ عُقْمَانَ إِلاَ السَّعَعْجَلَ مُتَجَرِّدًا اللِّطَلَبِ بِلَمِهِ لِاَثَّهُ مَظِنَّتُهُ وَلَيْ مَنْ أَنَ يُعَالِطَ بَمَا اَجُرَصُ عَلَيْهِ مِنْهُ وَلَهُ اللَّهُ وَمُ الْحَرَصُ عَلَيْهِ مِنْهُ وَلَيْلِسَ فَلُوا أَوْ أَنَ يُغَالِطَ بَمَا اَجُلَبَ فِيهِ لِيُلْبِسَ فَلُهُ لِيُلْبِسَ فَلُهُ لِيلُلْمِسَ فَلُهُ لِي لِيلُهِ لِيلُلْمِسَ فَلُولُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الْحَلَى اللّهُ اللّهُ الْمَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

الاَمْرُويَقِعَ الشَكُّ وَوَاللَّهِ مَاصَنَعَ فِي اَمْرِ عُمُّمَانَ وَاحِلَةً مِّنْ ثَلَاثٍ: لَئِنْ كَانَ الْمُن عُفَّانَ طَالِمًا كَمَا كَانَ يَزْعُمُ لَقَلَ الْمُن عُفَّانَ طَالِمًا كَمَا كَانَ يَزْعُمُ لَقَلَ كِانَ يَنْبَغِى لَهُ أَن يُوازِ رَقَاتِلِيهِ إِو أَن يُنابِلَ نَاصِرِيهِ وَلَئِنْ كِانَ مَظُلُومًا لَقَلُ يُنابِلَ نَاصِرِيهِ وَلَئِنْ كِانَ مَظُلُومًا لَقَلُ كَانَ يَنبُغِى لَهُ أَنْ يَّكُونَ مِنَ الْمُنَفِيهِينَ كَانَ يَنبُغِى لَهُ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُنفَيْهِينَ كَانَ يَنبُغِى لَهُ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُنفِيهِينَ عَنْهُ وَالمُعَلِّي لَهُ أَن يَنبُغِى لَهُ أَن يَعْتَزِلُهُ وَيَرْكُلُ جَانِبًا وَيَكَو لَكُن يَنبُغِى لَهُ أَن يَعْتَزِلُهُ وَيَرْكُلُ جَانِبًا وَيَكَو النَّاسَ مَعَهُ وَلَمْ تَسُلَمُ مَعَهُ وَلَمْ تَسُلَمُ وَحَاءَ بِأَمْرٍ لَمْ يُعْرَفُ بَابُهُ وَلَمْ تَسُلَمُ وَحَاءَ بِأَمْرٍ لَمْ يُعْرَفُ بَابُهُ وَلَمْ تَسُلَمُ وَلَمْ تَسُلَمُ

جونوجیس فراہم کی ہیں اس سے بہ جاہا ہے کہ لوگوں کو مخالطہ دے تاکہ حقیقت مشتبہ ہوجائے اوراس میں شک پڑجائے۔ خدا کی تسم اس نے عثان کے محاملہ میں ان تین باتوں میں سے ایک بات پر بھی تو عمل نہیں کیا۔ اگر ابن نے عثان جیسا کہ اس کا خیال تھا ظالم شھی تو عمل نہیں کیا۔ اگر ابن نے عثان جیسا کہ اس کا خیال تھا ظالم شھی تو قرار اس صورت میں اسے چاہئے تھا کہ ان کے قاتلوں کی مدد گروں سے علیحدگی اختیار کر لیتا اور اگر وہ مظلوم شھی تا اور ان کی طرف سے عذر معذرت کرنے والوں میں روکنے والوں میں مورت میں اس کے لئے مناسب تھا کہ ان کے قل سے موتا اور اگر ان دونوں باتوں میں اُسے شہر تھا تو اس صورت میں اور ان کا اور ان کیا اور ان کا اور ان کیا اور ان کا کہ ان باتوں میں جھوڑ دیتا ( کہ وہ جانیں اور ان کا کام) لیکن اُس نے ان باتوں میں جھوڑ دیتا ( کہ وہ جانیں اور ان کا کام) لیکن اُس نے ان باتوں میں سے ایک پر بھی عمل نہ کیا اور ایک بات کو لے کرسامنے آگیا ہے کہ جس کی صحت کی کوئی عذر درست ہے۔

لے مطلب بیہ ہے کدا گرطلح دھزت عثمان کو ظالم سمجھتے تھے تو اُن کے قتل ہونے کے بعدان کے قاتلوں سے آ مادہ قصاص ہونے کے بجائے اُن کی مدد کرنا چاہئے تھی اوران کے اس اقدام کو تھے ورست قرار دینا چاہئے تھا۔ بیر مطلب نہیں ہے کہ ان کے ظالم ہونے کی صورت میں محاصرہ کرنے والوں کی ان کو مدد کرنا چاہئے تھی۔ کیونکہ ان کی مدود ہمت افزائی تو وہ کرتے ہی رہے تھے۔

# الله الما

وَمِنَ حُطَبَةٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَيْهَا الْغَافِلُونَ غَيْرَ الْمَغَفُولِ عَنْهُمْ وَالتَّارِكُونَ الْمَاحُوذُمِنْهُمْ مَالِيُ آرَاكُمْ عَنِ الله ذَاهِبِيْنَ وَالى غَيْرِ لا رَاغِبِيْنَ -كَانَّكُمُ نَعَمْ اَرَاحَ بِهَا سَائِمٌ اللي مَوْعَى وَبِي وَمَشْرَبٍ دُوي إِنَّمَا هِي كَالْمَعَلُوفَةِ لِلْهُ لَا يَعْرِفُ مَاذَا يُرَادُ بِهَا إِذَا

اے عاقلو! کہ جن کی طرف سے عفلت نہیں برتی جارہی اوراے چھوڑ دینے والو کہ جن کونہیں چھوڑ ا جائے گا۔ تعجب ہے کہ میں متمہیں اس حالت میں دیکھتا ہوں کہتم اللہ سے دور بٹتے جارہ ہو، اور دوسروں کی طرف شوق سے بڑھر ہے ہوگویا تم وہ اونٹ ہوجن کا چروا ہا نہیں ایک ہلاک کرنے والی چرا گاہ اور بہا ہوگر نے والے گھاٹ پر لایا ہو۔ بیان چو پاؤں کے مانند میں جنہیں والے گھاٹ پر لایا ہو۔ بیان چو پاؤں کے مانند میں جنہیں معلوم نہ ہوکہ جب ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جاتا ہے تو اس معلوم نہ ہوکہ جب ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جاتا ہے تو اس

أُحْسِنَ إِلْيَهَا تُحْسَبُ يَوْمَهَا دَهُرَهَا، وَشِبَعَهَا أَمُرَهَا وَاللهِ لِوُشِئْتُ أَنُ أُخْبِرَ كُلَّ رَجُلٍ مِّنْكُمْ بِمَخْرَجه وَمَولِجه وَجَمِيع شَأْنِهِ لَفَعَلْتُ وَلَكِنُ أَخَافُ أَن تَكَفُرُوا فِيُّ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ اللَّا وَاتِّي مُفْضِيَّهِ إِلَى الْخَاصَةِ مِنْنُ يُؤْمِنُ ذٰلِكَ مِنْهُ- وَالَّذِي بَعَثَهُ بِالْحَقِّ وَاصْطَفَاهُ عَلَى الْخَلْقِ مَا ٱنْطِقُ اللهِ صِادِقًا وَلَقِلُ عَهِلَ إِلَيَّ بِلَالِكَ كُلِّه، وَبِمَهُلِكِ مَنْ يَهْلِكُ وَمَنْجَى مَنْ يُّنُجُو، وَمَآلِ هَٰكَا لَّامْرِ - وَمَآ أَبْقى شَيْئًا يُّمُرْ عَلَى رَأْسِي ٓ إِلَّا اَفْرَغَهُ فِي أُذُنِيَّ وَأَفْضَى بِهُ إِلَىَّ- أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي وِاللهِ مَا آحُثُكُمْ عَلى طَاعَةٍ إلاَّ وَاسْبِقُكُمْ إِلَيْهَا وَلَا أَنَّهَاكُمُ عَنَّ مَّعُصِيَةٍ إِلَّا وَٱتَّنَاهَى

فَلَتَّا نَبَّاهَا بِهِ قَالَتُ مَنْ اَثُّبَاكَ هٰذَا

قَالَ نَبَّانِيَ الْعَلِيْمُ الْخَبِيْرُ ۞

ے مقصود کیا ہے۔ بیتواپنے دن کواپنا پوراز ماندخیال کرتے ہیں اور پیٹ بھر کر کھالینا ہی اپنا کام بیجھتے ہیں۔خدا کی قتم!اگر میں بنانا چاہوں تو تم میں سے برخض کو بنا سکتا ہوں کہ وہ کہاں سے آیا ہے اور اُسے کہاں جانا ہے اور اس کے بورے حالات کیا ہیں۔ کیکن مجھے بیاندیشہ ہے کہتم مجھ سے ( کھوکر ) پیغیبر سے کفر اختیار کرلو گے۔البتہ میں اپنے مخصوص دوستوں تک سے چیزیں ضرور پہنچاؤل گا کہ جن کے بھٹک جانے کا اندیشہنہیں۔ اُس ذات کی قتم جس نے پیمبر کوحق کے ساتھ مبعوث کیا اور ساری مخلوقات میں سے ان کومنتخب فر مایا۔ میں جو کہتا ہوں سیج کہتا ہول کہ مجھے رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے ان تمام چیزوں اور ہلاک ہونے والوں کی ہلاکت اور نجات یانے والول کی نجات اوراس امر (خلافت) کے انجام کی خبر دی ہے اور ہروہ چیز جوسر پرگز رے گی اسے میرے کانوں میں ڈالے اور جھ تک پہنچائے بغیر نہیں چھوڑا۔اےلو کو اقتم بخدا میں تہمیں کی اطاعت پرآ مادہ نہیں کرتا مگریہ کہتم ہے پہلے اس کی طرف بر هتا ہول اور کی گناہ تے مہیں نہیں رو کتا مگرید کہتم سے پہلے خوداً سے بازر ہتا ہوں۔

سرچشمہ وقی والہام سے سیراب ہونے والے غیب کے پردول میں مخفی اور مستقبل میں رونما ہونے والی چیزوں کوای طرح دیکھتے
ہیں جس طرح محسوسات کوآ کھے ہے دیکھا جاتا ہے اور سیار شاد قدرت فیٹ لا یکھٹٹم مُٹن فی السّلوٰتِ وَ الْاکْریْفِ الْفَیْبُ اِلْاللّٰهُ (تم
کہدو کہ اللّٰہ کے سواز مین وآسان کے بسنے والوں میں ہے کوئی بھی غیب نہیں جانتا) کے منافی نہیں کیونکہ آیت میں ذاتی طور پر
علم غیب کے جاننے کی نفی ہے اس علم کی غیب نفی نہیں جو انبیاء واولیاء کو القائے ربانی سے حاصل ہوتا ہے جس کے نتیجہ میں وہ
مستقبل کے متعلق پیشین گوئیاں کرتے ہیں اور بہت سے احوال وواردات کو بے نقاب کرتے ہیں۔ چنا نچھاس مطلب پرقر آن
مستقبل کے متعدد آیتیں شاہد ہیں۔

جب رسول نے اس واقعہ کی خبر اپنی بیوی کو دی تو وہ کہنے گی کہ آپ کوکس نے خبر دی ہے تو رسول نے کہا کہ مجھے ایک جاننے والے اور واقف کارنے خبر دی۔

تِلْكَ مِنْ أَثْبَاءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهَا إِلَيْكَ اے رسول ! بیغیب کی خبریں ہیں جنہیں وی کے ذرابیہ ا

لہذاا ہے معتقدات کوخن پروری کرتے ہوئے بیکہنا کہانبیاء واولیاء کوعلم غیب کا حامل سمجھنا شرک فی الصفات ہے۔حقیقت ہے کوئی تعلق نہیں رکھتا۔ شرک تواس وقت میں ہوتا کہ جب بیکہا جاتا کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ذاتی حیثیت سے عالم الغیب ہے جب ایسا نہیں بلکہ انبیاوآئمکہ کاعلم اللہ کا دیا ہوا ہے تو اُس کوشرک سے کیا واسطہ اورا گرشرک کے یہی معنی ہیں تو پھر حصزت عیسی کے اس وعویٰ کا کیا نام ہوگا جوقر ان مجید میں مذکورہے۔

أَنِّي آخُنُقُ لَكُمْ مِّنَ الطِّينُ كَهَيْئَةِ میں تمہارے لئے مٹی ہے ایک پرندہ کا ڈھانچہ بناؤں گا پھراس میں پھونکوں گا تو وہ خدا کے حکم سے سچے کچے کا پرندہ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيْهِ فَيَكُونُ طَيُرًا بِإِذْنِ بن جائے گا اور میں مادر زاد اندھے اور مبروص کو اچھا اللهِ ۚ وَ ٱبُرِئُ الْأَكْمَةَ وَ الْأَبْرَضَ وَ کردول گااوراُس کے حکم ہے مردول کوزندہ کروں گااور أْحِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللهِ ۚ وَ ٱنْتِئْكُمْ بِمَا جو کچھتم کھاتے ہواورگھروں میں جمع کر کے رکھتے ہوتم کو تَأْكُلُونَ وَ مَا تَتَجْرُونَ لا فِي بُيُوتِكُمْ بتادول گا۔

کیاان کو بھکم خدا خالق وحیات بخش مان لینے کے میمعنی ہیں کہاللہ کی صفت خلق واحیاء میں ان کوشریک سمجھا گیا ہے اگراییا نہیں تو پھراللہ کے کسی کواُ مورغیب پرمطلع کر دینے سے بیکہاں سمجھا جاسکتا ہے کہاں کے عالم الغیب ہونے میں اس کوشریک گھہرالیا گیا ہے کہ علم غیب کے جاننے کوٹرک سے تعبیر کر کے اپنی موحد انہ عظمت کا مظاہرہ کیا جائے۔

اں حقیقت سے کوئی شخص اٹکارنہیں کرسکتا کہ بعض لوگوں کوخواب میں ایسی چیزیں آ جاتی ہیں یا اُس کی تعبیر سے ظاہر ہوجاتی ہیں کہ جن کا ظہور منتقبل ہے وابستہ ہوتا ہے حالا نکہ خواب کی حالت میں نہ حواس کام دیتے ہیں اور نہ ذہن وادراک کی قوتیں ساتھ دیتی ہیں تواگر بیداری میں بعض افراد پر کچھ حقائق منکشف ہوجا ئیں تواس پراچنجا کیوں اوراس سے وجہا نکار کیا؟ جبکہ عقل کہتی ہے کہ جو چیز خواب میں واقع ہو عتی ہے وہ بیداری میں بھی ممکن ہے۔ چنانچہ ابن مثیم نے تریکیا ہے کہ خواب میں بیافادہ و فیضان اس لئے ہوتا ہے کیفس تربیت بدن کی الجینوں ہے آ زاد اور مادی علائق ہے الگ ہوتا ہے جس کی وجہ سے بہت ی الیمی پوشیدہ حقیقوں کا مشاہرہ کرتا ہے جن کے دیکھنے ہے حجاب عضری مانع ہوتا ہے بونہی وہ نفوس کا ملہ جوضبہ مادی ہے ہے اعتنا وقلب وروح کی بوری تو جہ سے افاضہ علمی کے مرکز سے رجوع ہوتے ہیں ان پروہ حقائق و بواطن مکشف ہوجاتے ہیں جنہیں ظاہری آئکھیں دیکھنے سے عاجز و قاصر ہوتی ہیں۔ البذا اہل بیت کی روحانی عظمت کے پیش نظراس میں قطعاً کوئی استبعاد نہیں کہ وہ مستقبل میں وقوع پذریہونے والی چیزوں ہے آگاہ ہو میں۔ چنانچہابن خلدون نے تحریر کیا ہے کہ

و اذكانت الكرامة تقع لغيرهم فما ظنك جبكه كرامات كاظهور اوررول يه بوسكتا به توان ستيول بهم علما ودينا و أثار امن النبوة وعناية کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے کہ جوعلم و دیانت کے

من الله بالاصل الكريم تشهد الفروعه الطيبه وقل ينقل بين اهل البيت كثيرًا من هذا الكلام غير منسوب الى احد (مقدمه ابن حدون ص ۲۳۴)

لحاظ سے متاز اور نبوت کی نشانیوں کے آئینہ دار تھے اور اس بزرگ اصل (رسولٌ) پر جونظر توجه بارئ تقی وه اس کی ا کیزہ شاخول کے کمالات پرشاہر ہے۔ چنانچے اُمورغیب كم تعلق الل بيت سے واقعات لقل كئے جاتے ہیں جو کسی اور کی طرف منسوب نہیں کئے جاسکتے۔

اس صورت میں امیر المومنین کے دعوے پرکوئی وجہاستعجاب نہیں جبکہ آپ پرورد ہ آغوش رسالت ومتعلم درس گاہ قدرت تھے۔ البية جن كاعلم محسوسات كي حدية آ كينيس برهتااوران كيعلم وادراك كاوسيله صرف ظاہري حواس ہوتے ہيں وہ عرفان وحقيقت كي را ہوں سے نا آشنا ہونے کی وجہ اس فتم کے بالمغیبات ہے انکار کردیتے ہیں۔ اگر اس فتم کا دعویٰ انو کھا ہوتا اور صرف آپ ہی ہے سننے میں آیا ہوتا تو ہوسکتا تھا کہ اسے تسلیم کرنے میں د ماغ پس و پیش کرتے طبیعتیں چکچا تیں مگر قر آن میں جب حضرت عیسیٰ کا بیتک دعوی موجود ہے کہ میں تمہیں خبر دے سکتا ہوں کہتم کیا کھاتے پیتے ہو، اور کیا گھروں میں جمع کرکے رکھتے ہو، تو امیر الموشین کے اس دعویٰ پر کیوں موجود ہے کہ بیل تمہیں خبر دے سکتا ہوں کہتم کیا کھاتے پیتے ہو، اور کیا گھروں میں جمع کر کے رکھتے ہو، تو امیر الموشین کے اس دعویٰ پر کیوں پس و پیش کیا جاتا ہے جبکہ میسلم ہے کہ امیر المومنین پیغیبر کے تمام کمالات وخصوصیات کے وارث تھے اور پنہیں کہا جاسکنا کہ جن چیزوں کوحفرت عیسیؓ جان کئے تھے پینمبرا کرمؓ ان سے بے خبر تھے تو پھروارث علم پینمبرا گراہیادعویٰ کر بے تواس سے انکار کیسا۔ جبکہ حضرت کی بیلمی وسعت پیغیبر کے علم و کمال کی ایک بہترین ججت و دلیل اوراُن کی صداقت کا ایک زندہ مجز ہ ہے۔

اس السلمين بدامر جرت انگيز ہے كدوه حالات برمطلع ہونے كے باوجودايين كى قول وعمل سے بدظا برند ہونے ويتے تھے كدوه انہیں جانتے ہیں۔ چنانچیسیدابن طاؤس علیہالرحمہاس دعو کی کی غیر معمو لی عظمت واہمیت پر تبصرہ کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں کہ

ومن عجائب هذا القول ان على ابن ال دعويٰ كاجرت الكيز پهلويه كه باوجوداس كركه ابی طالب مع علمه بتفصیل الا حوال امیر المومنین احوال و وقائع سے باخر سے پر بھی قول و یسیر فی النّاس بالمقال و الفعال سیر 8 محمل کے لحاظ سے ایک روش اختیار کئے ہوئے تھے کہ من لا يعتقل من يرالا انهُ عارف ببواطن وكيف والابهائ ك لئ تيار موسكا تا كرآب تلك الاعمال و الافعال والاقوال وقل دوسرون كي يشيده باتون اور في كامون يمطلع مول ك کیونکہ عقلاً کو بیاعتراف ہے کہ جس کو بیمعلوم ہو کہ اس سے کونساعمل ظہوریذیر ہونے والا ہے یا اس کا ساتھی کیا قدم اٹھانے والا ہے یالوگوں کے حصے ہوئے بھیداس کی نظر میں ہوں تو اس علم کے اثرات اس کے چیرے کے خط وخال اوراس کے حرکات وسکنات سے ظاہر ہونے یعلم ویکون کمن لا یعلم فانه من گلتے ہیں اور جو تخص جائے ہوجھے کے باوجود اس طرح

عرف العقلاء ان كل من عرف واطلع علے مایتجاد من حرکة من حرکات نفسه او حركات من يصحبه اويطلع علے اسرار الناس فانہ يظهر علے وجهه وفعله اثر علمه بذلك وان من

خداوند عالم کے ارشادات سے فاکدہ اٹھاؤ اور اس کے موعظوں سے نصیحت حاصل کرواوراس کی نصیحتوں کو مانو کیونکہ اُس نے واضح ولیلوں سے تمہارے لئے کسی عذر کی مُنجائش نہیں رکھی اورتم پر (پوری طرح ) قبّ کوتمام کر دیا ہے اور اپنے پندیدہ و ناپند اعمال تم سے بیان کردیے ہیں تا کہ اچھے اعمال بجالا وُاور يُر ب كامول سے بچورسول الله صلى الله عليه وآلہوسلم کاارشاد ہے کہ جنت ناگواریوں میں گھری ہوئی ہے اور دوزخ خواہشوں میں گھرا ہوا ہے۔ یاد رکھو کہ اللہ کی ہر اطاعت نا گوارصورت میں اور اس کی ہرمعصیت عین خواہش بن كرسامنة تى ہے۔خدا أس خص ير رحت كرے جس نے خواہشوں سے دوری اختیار کی اورایے نفس کے ہواد ہوس کوجڑ بنیاد سے اکھیر دیا، کیونکہ نفس خواہشوں میں لامحدود ورجہ تک بڑھنے والا ہے اور وہ ہمیشہ خواہش و آرزوئے گناہ کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اللہ کے بندو المهمیں معلوم ہونا جا ہے کہ مومن (زندگی کے ) صبح وشام میں اپنے نفس سے بد کمان رہتا ہے اور اس پر (کوتابول) کا الزام لگاتا ہے اور اس سے (عبادتوں میں) اضافہ کا خواہش مندر ہتا ہے۔ تم ان لوگول کی طرح بنو کہ جوتم ہے پہلے آ کے بڑھ چکے ہیں اور تمہارے قبل اس راہ سے گزر چکے ہیں انہوں نے دنیا سے یوں اپنارخت سفر باندها جس طرح مسافرا پنا ڈیڈااٹھالیتا ہے اور دنیا کواس طرح طے کیا جس طرح (سفری) منزلوں کو یا در کھو کہ بیقر آن ابیانصبحت کرنے والا ہے جوفریب نہیں دیتا اور ایبا ہدایت كرنے والا ہے جو كمراہ نہيں كرتا اور ايسابيان كرنے والا ہے جو حجموث نہیں بولتا۔ جوبھی اس قر آن کا ہم نشین ہوا وہ ہدایت کو

وَمِن خُطْبَةٍ لَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِنْتَفِعُوا ببيان اللهِ، وَاتَّعِظُوا بمَوَاعِظِ الله، وَاقْبَلُوا نَصِيْحَةَ الله - فَإِنَّ اللَّهَ قَلَّ اَعُلَارَ إِلَيْكُمْ بِالْجَلِيَّةِ وَاَحَلَ عَلَيْكُمْ الْحُجَّةَ وَبَيَّنَ لَكُمْ مَحَابَّهُ مِنَ الْاَعْمَالِ وَمَكَارِهَهُ مِنْهَا لِتَتَّبِعُوا هٰلِهِ وَتَجْتَنِبُوا هٰذِه، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: إِنَّ الْجَنَّةَ خُفَّتُ بِالْمَكَارِةِ وَإِنَّ النَّارَ حُفَّتُ بِاشَّهَوَاتِ-" وَاعْلَمُوْ آانَّهُ مَا مِنْ طَاعَةِ اللهِ شَيْءٌ إلاَّ يَأْتِي فِي كُرُلٍا وَمَامِنُ مَعْصِيَةِ اللهِ شَيْءٌ إِلَّا يَأْتِي فِي شَهُوَةٍ - فَرَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا نَّزَعَ عَنْ شَهُوَتِهِ - وَ قَبَعَ هَوَى نَفْسِهِ، فَإِنَّ هَٰذِهِ النَّفْسَ ابْعُدُ شَيْءٍ مَنْزَعًا وَإِنَّهَا لَا تَزَالُ تَنْزُعُ إِلَى مَعْصِيةٍ فِي اللَّهِ الْأَتَّرَالُ تَنْزُعُ إِلَى مَعْصِيةٍ فِي هَوًى - وَاعْلَ لللهُ وَعِبَادَ اللهِ أَنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَمْسِي وَلَا يُصِبِحُ إِلَّا وَنَفُسُهُ ظُنُونَ عِنْلَاهُ فَلَا يَسزَالُ زَاريًا عَلَيْهَا وَمُسْتَزِيدًا لَّهَا فَكُونُوا كَالسَّابِقِينَ قَبُلَكُمْ وَالْمَاضِيْنَ أَمَامَكُمْ قِوَّضُوا مِنَ اللَّانْيَا تَقُويُضَ الرَّاحِل وَطَوَوْهَا طَيَّ المنازل- وَاعْلَمُوا آنَ هٰذَا الْقُرانَ هُوَالنَّاصِحُ الَّذِي لَا يَغُشَّ، وَالْهَادِي اللَّذِي لَا يُضِلُّ ، وَاللَّهُ حَلَّاثُ اللَّذِي

الايات الباهرات والجمع بين الاضلاد رجسم كر وياده بخرب اور يح فيس جاناتواس ك المشكلات (طوائف ص ٣٢٣) شخصيت ايك مجمز ه اورمتضاد چيزون كالمجموعة هوگي ـ

ال موقعه پرییسوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ اپنے باطنی علم کے مقتضیات پڑمل کیوں نہ کرتے تھے اس کا جواب پیہے کہ احکام شریعت کی بنیا د ظاہری اسباب پرہے، چنانچہ قاضی کواگر پیلم وجائے کہ فلاں فریق حق بجانب ہے اور فلاں باطل پرہے تو وہ اپے علم پرنبا کرتے ہوئے فریق اول کے حق میں فیصلنہیں کرے گا، بلکہ کمی نتیجہ پر پہنچنے کے لئے جوشر کی اور متعارف طریقے ہیں انہیں پر چلے گااوران ہے جونتیجہ نظے گا اُسی کا پابند ہوگا مثلاً قاضی کواگرخواب مکاشفہ یا فراست سے پیلم ہوجائے کہ زید نے عمر وکی دیوارگرائی ہے تو اُسے بیتن نہیں پہنچتا، کہ دہ اپنے اس علم کے مطابق فیصلہ کرے بلکہ دہ بید کھھے گا کہ بینہ شہادت کی روسے اس پرجرم عائد ہوتا ہے یانہیں۔اگران ظاہری طریق سے جرم ثابت نہ ہوگا تو اُسے مجرم نہ قرار دیا جائے گا۔ اگر چداسے اپنے مقام پراس کے مجرم ہونے کا یقین ہو۔اس کے علاوه انبیاء واولیاء اپنے علم باطنی پر بنا کرتے ہوئے عملدر آمد کرتے توبیام اختلال وانتشار امت کا باعث ہوجا تامثلاً اگر کوئی نبی یاولی اپ علم باطنی کی وجہ ہے کسی واجب القتل گوتل کی سزاد ہے تو بیدد مکھنے والوں میں ایک اضطراب و بیجان پیدا ہوجائے کہ اس نے ناحق ایک مخص کوئل کردیا ہے ای لئے قدرت نے خاص موارد کے علاوہ علم باطنی پر بنا کر کے نتائج مرتب کرنے کی اجازت نہیں دی اور صرف ظواہر کا پابند بنایا ہے۔ چنانچہ پنجمبر بعض منافقین کے نفاق ہے آگاہ ہونے کے باوجود اُن سے وہی رویدر کھتے تھے جوایک مسلمان کے

اب اس اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں کہ بیر کہا جائے کہا گروہ پوشیدہ چیزوں کو جانتے تھے تو اس کے مطابق عمل کیوں نہ کرتے تھے۔ کیونکہ میرثابت ہو چکا ہے کہ وہ علم باطنی کے مقتضیات بڑمل پیرا ہونے کے لئے مامور ہی نہ تصالبتہ پندوموعظت اورانداز وبشارت کے لئے جہاں حالات ومقتضیات ہوتے تھے بعض امور کو ظاہر کردیتے تھے تا کہ بیش آئندہ واقعات کی بیش بندی کی جاسکے جیسا کہ امام جعفر صادق سلام الشعليہ نے کی ابن زيد کومطلع کرديا کہ وہ اگر نگلے توقل کردیے جائمیں گے چنانچہ ابن خلدون نے تحرير کيا ہے۔

وقل صح عنه انه كان يحذر بعض امام جعفرصادق ہے تیج طریقہ پروارد ہواہے کہ وہ اپنے قرابته بوقائع تكون لهم فتصح كما بعض عزیزوں کو پیش آنیوالے حادثوں سے آگاہ کردیتے يقول وقل حلاريحيي ابن عمه زيل تے اور وہ ای طرح ہوکر رہتے تھے جس طرح آپ فرما من مصرعه وعصى فخرج وقتل دية تق چناني آپ نے اين ابن عم يكيٰ ابن زيد كونل ہوجانے سے متنبہ کیا مگروہ آئیکے حکم سے سرتانی کرتے

(مقلامه ابن خلدون ص ۲۳۳) موئے چل دیئے اور جوز جان میں قبل کردیے گئے۔

البته جہاں ذہنوں میں تشویش پیدا ہونی کا اندیشہ ہوتا تھا وہاں اس کا اظہار تک ند کیا جاتا تھا چنانچواس خطبہ میں حضرت نے اس اندیشے پیش نظر کہان کورسول کی منزل ہے بھی بالاتر سبھے لگیں گے زیاد تفصیل ہے کام نہیں لیا لیکن اس کے باوجود جس طرح حضرت عیستی کے بارے میں لوگ بھٹک گئے اورانہیں ابن اللہ کہنے لگے یونہی حضرت کے متعلق '' بعض کج فہم کچھ کا کچھ کہنے لگے اورغلو کی

بالجوززخان

r.r.

لْأَيْكُذِبُ وَمَا جَالُسَ هَٰذَا الْقُرُانَ أَحَدُّ إِلَّا قَامَ عَنْهُ بِزِيَادَةٍ أَو نُقُصَانِ: زِيَادَةٍ فِي هُلَى: أَونُقُصَانِ مِنُ عَلَى-وَاعْلَمُوا آنَّهُ لَيْسَ عَلْمِ آحَدِا بَعَكَ الْقُرُانِ مِنَ فَاقَةٍ، وَلَا لِأَحَدٍ قَبْلَ الْقُرْانِ مِنْ غَنِّي فَاسْتَشْقُولُا مِنْ اَدُوَائِكُمْ وَاستَعِينُوا بِهِ عَلَے لَا وَائِكُمْ، فَإِنَّ فِيهِ شِفَاءً مِّنُ أَكْبَرِ الدَّآءِ وَهُوَ الْكُفُرُ وَالنِّفَاقُ وَالْغَيُّ وَالضَّلَالُ - فَاسَأَلُوا اللَّهَ به وتُوجَّهُوا إِلَيْهِ بحُبِّه ، وَلا تَسَأَلُوابه خَلَقَهُ إِنَّهُ مَا تَوَجَّهُ الْعِبَادُ إِلَى اللهِ بِهِثُلِهِ- وَاعْلَمُوا انَّهُ شَافِعٌ وَّمُشَفَّعٌ، وُّقَائِلٌ وَّ مُصَلَّقٌ وَّأَنَّهُ مَنْ شَفَعَ لَهُ الْقُرَانُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُقِّعَ فِيهِ، وَمَنْ مَحَلَ بِهِ الْقُرْانُ يِوْمَ الْقِيَامَةِ صَلَقَ عَلَيْهِ فَاِنَّهُ يُنَادِي مُنَادٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اللَّهِ إِنَّ كُلِّ حِارِثِ مُبْتَلًى فِي حَرُثِهِ وَعَاقِبَةِ عَبَلِهِ غَيْرَ حَرَثِهِ الْقُرْانِ، فَكُونُوا مِنْ حَرَثتِهِ وَإِتُّبَاعِهِ وَاستَكِلُوا مِنْ حَرَثَتِهِ وَأَتْبَاعِهِ- وَاسْتَلِالْوَلا عَلى رَبِّكُم، وَاسْتَنْصِحُولُا عَلَى أَنْفُسِكُمْ وَاتَّهِمُوا عَلَيْهِ أَرَآنَكُمْ وَاسْتَغِشُوا فِيهِ آهُوَآءَ كُمُ الْعَمَلُ ٱلْعَمَلَ، ثُمَّ النِّهَايَةَ النِّهَايَةَ وَالْرِستِقَامَةَ الرستِقَامَةُ، ثُمَّ الصَّبرَ الصُّبُرَ ، وَالُّورَعَ الْوَرَعَ - إِنَّ لَكُمْ نِهَايَةً

وَالْقَضَاءَ الْمَاضِيَ قَلَّ تَوَرَّدُ وإنِّي مُتَكَلِّمٌ بَعِكَةِ اللهِ وَحُجَّتِهِ قَالَ اللهُ تَعَالَى: ''إنَّ الَّذِيْنَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَّائِكَةُ اللَّ تَخَافُوا وَلا تَحْزَنُوا وَابَشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمُ تُوعَكُونَ-'وَقِكَ قُلْتُمُ رَبُّنَا اللَّهُ ، فَاستَقِينُهُوا عَلى كِتَابِه، وَعَلى مِنْهَاج أَمْرِ لا - وَعَلَى الطُّرِيقَةِ الصَّالِحَةِ مِنُ عِبَادَتِهِ- ثُمَّ لَا تَمُرُقُوا مِنْهَا وَلَا تَبْتَلِعُوا فِيهَا وَلَا تُخَالِفُوا عَنْهَا وَلَا تَبْتَلِاعُوا فِيهَا وَلَا تُخَالِفُوا عَنْهَا لَا فَإِنَّ اَهُلَ الْمُرُوقِ مُنْقَطِعٌ بهم عِنْكَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ-ثُمَّ إِيَّاكُمْ وَتَهْزِيعَ الْآخُلَاقِ وِتَصْرِيفَهَا-وَاجُعَلُوا للِّسَانِ وَاحِدًا- وَّلْيَخُرُنِ الرَّجُلُ لِسَانَهُ-فَإِنَّ هُلَااللِّسَانَ جَمُونَ حَ بصَاحِبه وَاللهِ مَا أَرَى عَبُلًا يُتَقِى تِقُوَى تَنفَعُهُ حَتْى يَخُرُنَ لِسَانَهُ - وَإِنَّ لِسَانَ الْمُؤْمِن مِنُ وَّرَآءِ قَلْبه - وَإِنَّ قَلْبَ

وانتها تک پہنچو۔اللہ نے جن حقوق کی ادائیگی کوتم پر فرض کیا ہے اور جن فرائض کوتم سے بیان کیا ہے انہیں ادا کرے اُس ے عہدہ برآ ہوجاؤ میں تہارے اعمال کا گواہ اور قیامت کے دن تمہاری طرف سے جت پیش کرنے والا ہوں۔ دیکھو! جو کچھ ہونا تھاوہ ہو چکا اور جو فیصلہ خداوندی تھاوہ سامنے آ گیا۔ میں اللی وعدہ و بربان کی رو سے کلام کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ بیشک وہ لوگ جنہوں نے میے کہا کہ ہمارا پروردگار الله ہے اور پھروہ اس (عقیدہ) پر جے رہے۔ ان پر فرشتے اُترتے ہیں اور (پیہ کہتے ہیں) کہتم خوف نہ کھاؤ اور ممکین نہ ہو۔ تمہیں اس جنت کی بشارت ہوجس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ابتمہاراقول توبیہ کے ہمارا پروردگار اللہ ہے۔تواب اس کی کتاب اوراس کی شریعت کی راہ اوراس کی عبادت کے نیک طریقه برجی رموادر پھراس سے نکل کرنه بھا گو،ادر نهاس میں برعتیں پیدا کرواور نہاس کےخلاف چلو۔ اس کئے کہاس راہ سے نکل بھا گئے والے قیامت کے دن اللہ ( کی رحمت) سے جدا ہونے والے ہیں۔ پھر یہ کہتم اپنے اخلاق واطوار کو ملٹنے اور انہیں اولنے بدلنے سے نر ہیز کرو۔ دو رخی اور مثلون مزاجی سے بچتے رہو،اورایک زبان رکھو۔انسان کو جا ہے کہ وہ این زبان کوقابومیں رکھے۔اس کئے کہ بیاسینے مالک سے منہ زوری کرنے والی ہے۔خدا کی شم! میں نے کسی پر ہیز گار کوئہیں دیکھا کہ تقویٰ اس کے لئے مفید ثابت ہوا ہو۔ جب تک کہاس نے اپنی زبان کی حفاظت نہ کی ہو۔ بے شک مومن کی زبان أس كے دل كے بيمھيے ہے اور منافق كا دل اس كى زبان كے بیھے ہے۔ کیونکہ مومن جب کوئی بات کہنا جا ہتا ہے تو پہلے اس ول میں سوچ لیتا ہے اور اگروہ اچھی بات ہوتی ہے تو اُسے ظاہر كرتا ہے اور اگر بُرى ہوتى ہے تو اُسے پوشيدہ ہى رہنے ديتا ہے

بڑھا کراور گمراہی وصلالت کو گھٹا کراس ہے الگ ہوا۔ جان

لو کہ کی کوقر آن (کے تعلیمات) کے بعد (کسی اور لائحمل کی

احتیاج نہیں رہتی اور نہ کوئی قرآن سے ( کچھ سکھنے ) سے پہلے

اس سے بے نیاز ہوسکتا ہے۔ اس سے اپنی بھار یوں کی شفا

چا ہواورا پی مصیبتوں پراس سے مدد مانگو۔اس میں سفرونفاق

اور ہلاکت و گمراہی جیسی بڑی بڑی مرضوں کی شفا پائی جاتی

ہاں کے وسلہ سے اللہ سے مانگو اور اس کی شفایائی جاتی

ہاں کے وسلہ سے اللہ سے مانگو اور اس کی دوتی کو لئے

ہوئے اس کا رخ کرد اور اے لوگوں سے مانگنے کا ذریعہ نہ

بناؤ۔ یقیناً بندول کے لئے اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا اس

جیبا کوئی ذریعهٔ نہیں -تمهیں معلوم ہونا جا ہے کہ قر آن ایبا

شفاعت کرنے والا ہے جس کی شفاعت مقبول اور ایسا کلام

كرنے والا ہے (جس كى ہر بات) تصديق شدہ ہے۔

قیامت کے دن جس کی بیشفاعت کرے گا، وہ اس کے حق

میں مانی جائیں گی اوراُس روزجس کے عیوب بتائے گا تو اس

کی بارے میں بھی اس کے قول کی تصدیق کی جائے گی۔

قیامت کے دن ایک ندادینے والا پکار کر کے گا کہ دیکھوقر آن

کی کھیتی بونے والوں کے علاوہ ہر بونے والا اپنی کھیتی اور اپنے

اعمال کے نتیجہ میں مبتلا ہے۔ لہذاتم قرآن کی کھیتی بونے

والے اور اس کے پیرو کار بنو، اور اپنے پرور دگار تک پہنچنے کے

لئے اُس سے پندونقیحت حامواور اس کے مقابلہ میں اپنی

خوا ہشوں کو غلط و فریب خور دہ سمجھو عمل کرو عمل کرو اور

عاقبت وانجام کو دیکھو، استوار و برقر ار رہو، پھریہ کہصر کرو،

تقویٰ ویر ہیز گاری اختیار کرو، تمہارے لئے ایک منزل منتہا

ہا ہے کووہاں تک پہنچاؤ ، اور تمہارے لئے ایک نشان ہے

اس سے ہدایت حاصل کرو۔ اسلام کی ایک حد ہے، تم اس حد

کے جن کے پاس نہ ستتِ پینیبر کی کوئی سند ہوتی ہے اور نہ دلیل و بر ہان کی روشنی۔ بلاشبہ اللہ سبحانۂ نے کسی کو الیمی نفیحت نہیں کی جواس قرآن کے مانند ہو کیوں کہ بیاللہ کی مضبوط ری اور امانتدار وسلہ ہے۔ ای میں دل کی بہار اور علم کے سرچشمے ہیں اور ای ہے (آئینہ) قلب پرجلا ہوتی ہے۔ باوجود مکیہ یاد رکھنے والے گزر گئے اور بھو جانے والے یا بھولاوے میں ڈالنے والے باتی رہ گئے ہیں۔اب تمہارا کام پیہے کہ بھلائی کو دیکھوتو اُسے تقویت پہنچاؤ اور بُرانی کودیکھوتواس ہے (دامن بیاکر) چل دو،اس لئے کہ رسول الله صلى الله عليه وآلبه وسلم فرمايا كرتے تھے كه اے فرزند آ دمم ! اچھے کام کرواور برائیوں کوچھوڑ دے۔ اگر تو نے ایسا کیا تو تو نیک چلن اور راست رو ہے۔ دیکھو!ظلم تین طرح کا ہوتا ہے ایک ظلم وہ جو بخشانہیں جائے گا اور دوسرا ظلم وہ جس کا (مواخذہ) حچوڑ انہیں جائے گا، تیسراوہ جو بخش دیا جائے گا اور اس کی باز پر تنہیں ہوگی لیکن وہ ظلم جو بخشانہیں جائے گا وہ اللہ کے ساتھ کسی کوشر یک ٹھیرانا ہے عبیبا کہاللہ سجانۂ کاارشاد ہے کہ خدااس ( گناہ) کونہیں بخشا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے۔ وہ ظلم جو بخش دیا جائے وہ ہے جو بندہ چھوٹے حجموٹے گناہوں کا مرتکب ہوکر اپنے نفس پر کرتا ہے اور وہ ظلم کہ جے نظر انداز نہیں کیا جاسکتا وہ بندوں کا ایک دوسرے پرظلم وزیادتی کرناہے جس کا آخرت میں سخت بدلد لیا جائے گا۔ وہ کوئی چیر بوں سے کچو کے دینا اور کوڑوں سے مارنانہیں ہے بلکہ ایک ایساسخت عذاب ہے جس کے مقابلہ میں یہ چیزیں بہت ہی کم ہیں۔ دین خدامیں رنگ بدلنے ہے بچو، کیونکہ تمہاراحق پرایکا کرلینا جے تم ناپسند كرتے ہو باطل راستوں پر جاكر بث جانے سے جوتمہارا محبوب مشغلہ ہے، بہتر ہے بے شک الله سجائ نے الگول

أَمَامِهِ حَتَّى يَعْرِفَ مَا أَنْكُرَ، وَيُنْكِرَ مَا عَرَفَ فَإِنَّ النَّاسَ رَجُلَانِ مُتَّبعٌ شِرْعَةً وَمُبْتَلِعٌ بِلْعَةً لَيْسَ مَعَهُ مِنَ اللهِ سُبْحَانَهُ بُرُهَانُ سُنَّةٍ وَلَا ضِيَاء بُرهِانُ سُنَّةٍ وَلَا ضِيَاء حُجَّةٍ- وَأَنَّ اللَّهَ سُبِّحَانَهُ لَمْ يَعِظُ أَحَلًا بِيثُل هٰ لَهُ الْقُرُانِ ، فَإِنَّهُ حَبُّلُ اللهِ الْسَيْنُ وَسَبَّهُ الْآمِينُ، وَفِيهِ رَبِيعُ الْقَلْبِ وَيَنَابِيعُ الْعِلْم وَمَا لِلْقَلْبِ جِلَاءٌ غَيْرُهُ ، مَعَ أَنَّهُ قُلَّ ذَهَبَ الْمُتَلَكِّرُونَ وَبَقِى النَّاسُونَ أوالْمُتَنَاسُونَ فَإِذَارَ أَيْتُمْ خَيْرًا فَأَعِينُوا عَلَيْهِ، وَإِزَارَاَيْتُمْ شَرًّا فَاذْهَبُوا عَنْهُ فَإِنَّ رَسُولُ يَا ابُنَ ادَمَ اعْمَلَ الْحَيْرَ وَدَع الشَّرَّفَاذَا أَنْتَ جَوَادٌ قَاصِلٌ" الله وَإِنَّ الظُّلُمَ ثَلَثَةٌ فَظُلُّمْ لَا يُغُفَرُو ظُلُمٌ لاَ يُتُرَكُ وَظُلُمٌ مَغَفُورٌ لا يُطْلَبُ ، فَاَمَّا الظُّلُمُ الَّذِي لَا يُغَفِّرُ فَالشِّرَكُ بِاللهِ- قَالَ اللَّهُ تَعَالَى "إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنَّ يُّشُركَ بهد" وَامَّا الظُّلُمُ الَّذِي يُغْفَرُ فَظُلُّمُ الْعَبِّدِ نَفْسَهُ عِنْكَ بَعْضَ الْهَنَاتِ وَأَمَّا الظَّلْمُ الَّذِي لَا يُتُرَكُ فَظُلُمُ الْعِبَادِ بَعْضَهُمْ بَعْضًا-ٱلقِصَاصُ هُنَاكَ شَالِيَكُ لَيْسَ هُوَجَرُحًا بِالْهُلَى وَلَا ضَرِبًا بِالسِيَاطِ، وَلَكِنَّهُ مَا يُسْتَصُغَرُ ذَالِكَ مَعَهُ ، فَإِيَّاكُمُ وَالتَّلَوُّنَ فِي دِين اللهِ فَانَّ جَمَاعَةً فِيْمَا تَكُرَهُونَ مِنَ الْحَقِّ خَيْرٌ مِّنْ فُرْقَةٍ فِيْمَا تُحِبُّونَ مِنَ البَاطِل وَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ لَمْ يُعْطِ

اور منافق کی زبان پر جوآتا ہے کہ گزرتا ہے اسے یہ کھ خرنہیں ہوتی کہکون می بات اس کے حق میں ہے اور کون می بات مفر ہے۔ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمايا ہے كه كى بندے کا ایمان اُس وقت تک مشحکم نہیں ہوتا جب تک اس کا دل مشحکم نه مواور دل اس وقت تک مشحکم نہیں ہوتا جب تک زبان مشحكم ند مو-البذاتم ميں سے جس سے بير بن پڑے كدوه الله کے حضور میں اس طرح پہنچ کہ اس کا ہاتھ مسلمانوں کے خون اوران کے مال سے پاک وصاف اوراس کی زبان ان کی آ بروریزی ہے محفوظ رہے تو اُسے ایسا ہی کرنا چاہئے۔ خدا کے بندو! یا در کھو کہ مومن اس سال بھی اس چیز کو طلال سمجھتا ہے جسے پارسال حلال سمجھ چکا ہے اور اس سال بھی ای چیز کوحرام کہتا ہے جے گذشتہ سال حرام کہہ چکا ہے اور یا در کھو! کہلوگوں کی ہیدا کی ہوئی برعتیں ان چیز وں کو جوخدا کی طرف سے حرام ہیں حلال نہیں کرسکتیں ، بلکہ حلال وہ ہے جے اللہ نے حلال کیا ہے اور حرام وہ ہے جے اللہ نے حوام کیا ہے۔تم تمام چیزوں کو تجربہ وآ زمائش ہے پر کھ چکے ہو اور پہلے لوگوں سے تمہیں پندونصیحت بھی کی جانچکی ہے اور (حق وباطل) کی مثالیں بھی تہمارے سامنے پیش کی جا پچکی ہیں اور واضح حقیقتوں کی طرف تمہیں دعوت دی جا چکی ہے۔ اب اس آواز کے سننے سے قاصروہی ہوسکتا ہے جوواقعی بہرا ہواوراس کے دیکھنے سے معذوروہی سمجھا جاسکتا ہے جواندھا ہواور جے اللہ کی آ ز ماکشوں اور تجربوں سے فاکدہ نہ پہنچے وہ کسی پیدونصیحت سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، اسے زبال کاریاں ہی درپیش ہوں گی۔ یہاں تک کہ وہ بُری باتوں کو اچھا اور اچھی باتوں کو بُراسمجھے گا۔ چونکہ لوگ دونشم کے ہوتے ہیں ایک شریعت کے ہیرو کاراور دوسرے بدعت ساز

المُنَافِقِ مِنُ وَّرَآءِ لِسَانِهِ أَنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَآ أَرَادَانُ يُّتَكَلُّمَ بِكَلَامٍ تَكَبُّرَهُ فِي نَفْسِه، فَانَ كَانَ خَيْرًا أَبَكَالًا، وَإِنْ كَانَ شَرُّ اوَّارَاهُ وَإِنَّ الْمُنَافِقَ يَتَكَلَّمُ بِمَا أَتَى عَلَى لِسَانِهِ لَا يَكُرِي مَاذَالَهُ وَمَا ذَاعَلَيْهِ وَقَدُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ- "لَا يستَقِيمُ إِيمَانُ عَبْلٍ حَتَّى يَسْتَقِيمُ قَلْبُهُ - وَلَا يَسْتَقِيمُ قَلْبُهُ حَتَّى يَسْتَقِيمَ لِسَانُهُ-'' فَمَن اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ أَنْ يَلْقَى اللَّهَ وَهُوَ نَقِيُّ الرَّحَةِ مِنْ دِمَاء الْمُسلِمِينَ وَ أَمُوالِهم، سَلِيمُ اللِّسَانِ مِنُ إِعْرَاضِهِمُ فَلْيَفْعَلُ-وَاعْلَمُوا عِبَادَاللهِ أَنَّ الْمُؤْمِنَ يَسْتَحِلْ الْعَامَ مَا استَحَلُّ عَامًا أَوَّلَ، وَيُحَرِّمُ الْعَامَ مَاحَرُّمُ عَامًا أَوَّلَ وَإِنَّ مَا أَحُلَاثَ النَّاسُ لَا يُحِلُّ لَكُمْ شَيْئًا مِنَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ وَلَكِنِ الْحَلَالُ مَا أَحَلَّ اللَّهَ وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمُ اللَّهُ ، فَقَلَ جَرَّبُتُمُ الْأُمُورَ وَضَرَّ سَتُمُوهَا وَوُعِظْتُمْ بِمَنَ كَانَ قَبُلَكُمُ وَضُرِبَتِ لَكُمُ الْآمَثَالُ وَدُعِيْتُمُ إِلَى الْآمُرِ الْوَاضِحَ، فَلَا يَصَمُّ عَنْ ذَٰلِكَ إِلَّا أَصَمُّ وَلَا يَعْمَى عَنْ ذَالِكَ إِلَّا أَضَمُّ وَلَا يَعْلَى عَنْ ذَالِكَ إِلَّا أَعْلَى وَمَنْ لَمْ يَنْفَعُهُ اللَّهُ بِالْبَلَاءِ وَالتَّجَارِبِ لَمْ يَنْتِفِعُ بِشَيْءٍ مِّنَ الْعِظَةِ وِأَتَالُا التَّقْصِيرُ مِنْ

أَحَمًّا بِفُرْقَةٍ خَيْرًا مِنَّنَ مَضَى وَلَا مِنَّنُ بَقِيَ-

يَّانَّهَا النَّاسُ طُوبِي لِمَنْ شَغَلَهُ عَيْبُهُ عَنْ عُيُوبِ النَّاسِ ، وَطُوبِي لِمَنْ شَغَلَهُ عَيْبُهُ عَنْ عُيُوبِ النَّاسِ ، وَطُوبِي لِمَنْ لَزِمَ بَيْتَهُ وَاكْلَ قُوتَهُ وَاشْتَغَلَ بِطَاعَةِ رَبِّهِ، وَاكْلَ قُوتَهُ وَاشْتَغَلَ بِطَاعَةِ رَبِّه، وَاكْلَ عَلَى خَطِيئتِهِ فَكَانَ مِنْ نَفْسِهِ وَبَكَ عَلَى خَطِيئتِهِ فَكَانَ مِنْ نَفْسِهِ فِي مُنْ شُعُلٍ وَالنَّاسُ مِنْهُ فِي رَاحَةٍ.

اور پچپلول میں کسی کومتفرق اور پرا گندہ ہو جانے سے کوئی بھلائی نہیں دی۔

اے لوگو! لائق مبارک باد وہ شخص ہے جسے اپنے عیوب دوسروں کی عیب گیری سے باز رکھیں اور قابل مبارک باد وہ شخص ہے جوائے اور جو کھانا شخص ہے جوائے اور جو کھانا متیسر آ جائے کھالے اور اپنے اللہ کی عباوت میں لگارہے اور اپنے گناہوں پر آنسو بہائے کہاس طرح وہ بس اپنی ذات کی فکر میں رہیں۔
فکر میں رہے اور دوسر لوگ اس سے آ رام میں رہیں۔

# خطب ۱۲۵

وَمِنْ كَلَامٍ لَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي مَعْنَى الْحَكَمَيْنِ

فَاجْمَعَ رَأَى مَلَيْكُمْ عَلَے أَنِ اخْتَارُوْارَ فَاجْمَعَ رَأَى مَلَيْكُمْ عَلَے أَنِ اخْتَارُوْارَ جُلَيْنِ فَاجَكُنْاعَلَيْهِمَا اَنَ يُجَعْجِعَا عِنْلَ الْقُرُانِ - وَلَا يُجَاوِزَالُا، وَتَكُونُ ٱلْسِنَتُهُمَا الْقُرُانِ - وَلَا يُجَاوِزَالُا، وَتَكُونُ ٱلْسِنَتُهُمَا مَعَهُ وَقُلُوبُهُمَا تَبْعَهُ، فَتَاهَا عَنْهُ وَتَرَكَا الْجَوْرُ مَعَهُ وَقُلُوبُهُمَا يُبْعِمرَ الِهِ وَكَانَ الجَوْرُ الْحَقَ وَهُمُنَا يُبْعِمرَ الِهِ وَكَانَ الجَوْرُ الْحَقَ وَهُمُنَا يُبْعِمرَ الِهِ وَكَانَ الجَوْرُ السَّقَ الْمَحْتَمِ بِالْعَلَٰلِ السَّقَنَاوُنَا عَلَيْهِمَا فِي الْحُكْمِ بِالْعَلَٰلِ وَالْمَعْمَلِ بِالْحَقِّ سُوءَ رَأَيْهِمَا وَاجَوْرَ وَالْمِقَاقَ فِي الْحُكْمِ بِالْعَلَٰلِ وَالْقَقَةُ فِي الْمُكَمِّ اللَّهُ وَاتَيَابِمَا لَا حَيْنَ خَالَفَا سَبِيلَ الْحَقِّ وَاتَيَابِمَا لَا يَعْرَفُ مِنْ مَعْكُوسِ الْحُكْمِ .

حکمین کےسلسلہ میں ارشا دفر مایا۔

تمہاری جماعت ہی نے دو شخصوں کے چن لینے کی رائے طے

اد کی تھی۔ چنا نچہ ہم نے ان دونوں سے بیعہدلیا تھا، کہ دہ قرآن

گر کے مطابق عمل کریں اور اس سے سرمو تجاوز نہ کریں اور ان کی

ھیما زبانیں اس سے ہمنوا اور ان کے دل اس کے پیرور ہیں گر دہ

گر آن سے بھٹک گئے اور حق کو جھوڑ بیٹھے حالانکہ دہ اُن کی

قرآن سے بھٹک گئے اور حق کو جھوڑ بیٹھے حالانکہ دہ اُن کی

ڈ نگاہوں کے سامنے تھا۔ ظلم ان کی عین خواہش اور کجر دی اُن

گی روش تھی حالانکہ ہم نے پہلے ہی ان سے یہ شہرالیا تھا کہ وہ

ان عدل وانصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے اور حق پر عمل پیرا ہونے

میں بدیتی اور ناانصافی کو دخل نہ دیں گے۔ اب جب انہوں

نیا نے راہ حق سے انجراف کیا اور طے شدہ قرار داد کے برعکس حکم

نیا نے راہ حق سے انجراف کیا اور طے شدہ قرار داد کے برعکس حکم

ایک مضبوط دلیل (اور معقول وجہ) موجود ہے۔

ایک مضبوط دلیل (اور معقول وجہ) موجود ہے۔

خداوندِ عالم کوایک حالت دوسری حالت سے سدِّ راہ نہیں ہوتی

# 17 1 Pz

وَمِنْ خُطْبَةٍ لَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ

السَّماء وَلا سَوافِي الرِّيْحِ فِي الْهَوَاءِ وَلا وَبِيْبِ النَّسُلِ عَلَي الصَّفَا - وَلا مَقِيلُ اللَّرِّ فِي اللَّيْلَةِ الظَّلْمَاءِ يَعْلَمُ مَسَاقِطَ اللَّوْرَاقِ، وَاشْهَلُ اَنْ وَخَفِي طَرْفِ الاَّحْلَاقِ، وَاشْهَلُ اَنْ لَا اللّه عَيْرَ مَعْلُولِ بِهِ وَلا مَحْفُورٍ دِيْنُهُ، وَصَفَتُ دِحْلَتُهُ، وَحَلَصَ يَقِينُهُ وَ ثَقُلَتُ مَحْرُودٍ تَكُوينُهُ شَهَادَةً مَنْ صَلَاقَتُ نَيْتُهُ وَصَفَتُ دِحْلَتُهُ، وَحَلَصَ يَقِينُهُ وَ ثَقُلَتُ مَوْلَائِيلُهُ وَصَفَتُ دِحْلَتُهُ، وَحَلَصَ يَقِينُهُ وَ ثَقُلَتُ مَوْلَائِيلِ وَصَفَتُ دِحْلَتُهُ، وَاللّهُ لَانَّ مُحَمَّلًا عَبُلُهُ وَرَسُولُهُ اللّهُ حَلَى مِنْ حَلَائِقِهِ وَالْمُحْتَصُّ بِعَقَائِلِ وَرَسُولُهُ اللّهُ حَتَى الْمُعْطَفِي لِكَرَائِمٍ رِسَالَاتِهِ وَالْمُحُومُ وَلَيْتُهُ وَالْمُحُتَصُّ بِعَقَائِلِ وَالْمُومُ طَفِي لِكَرَائِمٍ رِسَالَاتِهِ وَالْمُومُ وَشَحَةً بِهِ اللّهُ لَى، وَالْمُصُطَفَى لِكَرَائِمٍ رِسَالَاتِهِ وَالْمُحُومُ وَلَيْتُ الْعَلَى، وَالْمُصُطَفَى لِكَرَائِمِ رِسَالَاتِهِ وَالْمُحُومُ وَلَيْتُ الْعَلَى، وَالْمُصُطَفَى لِكَرَائِمٍ رِسَالَاتِهِ وَالْمُحُومُ وَلِيتُ الْعَلَى، وَالْمُحُومُ وَلَيْتُ الْعَلَى، وَالْمُحُومُ فَيْ اللّهُ الْمَالُولُ الْمُعْلِي وَلَيْتُ الْعَلَى،

لَا يَشَغَلُهُ شَأْنٌ عَن شَانٍ وَ لَا يُغَيِّرُهُ زَمَانٌ

وَلا يَحْوِيهِ مَكَانٌ وَلا يَصِفُهُ لِسَانٌ، لا

يَعُرُّبُ عَنْهُ عَلَدَقَطُرِ الْمَاءِ، وَلاَ نُجُومُ

اَيْهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّانَيَا تَعُرُّ الْمُؤُمِّلَ لَهَا وَالْمُحُلِدَ النَّهَا وَلَا تَنْفَسُ بِسَّ نَافَسَ فِيْهَا، وَتَغُلِبُ مَنْ عَلَبَ عَلَيْهَا، وَاَيْمُ اللهِ مَا كَانَ قِوْمٌ قَطُّ فِي غَضِّ نِعُمَةٍ مِنْ عَيْسَسُ فَزَالَ عَنْهُمُ الِلَّاسِ حِيْنَ تَنْزِلُ بِهِمُ الْخِتَرَحُوْهَا لِآنَ النَّاسَ حِيْنَ تَنْزِلُ بِهِمُ النِّقَمُ وَتَزُولُ عَنْهُمُ النِّعَمُ فَزَعُوا إِلَى

ندز مانداس میں تبدیلی پیدا کرتا ہے، نہ کوئی جگدا سے طیرتی ہے اور نہ زبان اس کا وصف کر سکتی ہے۔اس سے یائی کے قطروں اور آسان کے ستاروں اور ہوا کے جھکڑوں کا شار کھینے پھر پر چیوٹی کے چلنے کی آواز اور اندھیری رات میں چھوٹی چیونٹیوں کے قیام کرنے کی جگہ کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ وہ پتول کے گرنے کی جگہوں اور آئکھول کے چوری چھیے اشاروں کو جانتا <sub>۔</sub> ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبور نہیں ، نہاس کا کوئی ہمسر ہے نہاس کی ہستی میں کوئی شبہ نباس کے دین ہے سرتابی ہوسکتی ہے اور نہاس کی آ فرینش سے انکار ، اس شخص کی ہی گواہی جس کی نبیت سچی ، باطن یا کیزہ ، یقین (شبہوں ہے ) یاک اوراس کے (نیک اعمال کا) پلہ بھاری ہو، اور گواہی دیتا ہوں کہ محر اس کے عبد اور رسول ہیں اور مخلوقات میں منتخب، بیان شریعت کے لئے برگزیدہ، گرال بہا بزرگوں سے لخصوص، اور عمدہ پیغاموں (کے پہنچانے) کے لئے منتخب ہیں۔آپ کے ذرایعہ سے ہدایت کے نشانات روثن کئے گئے اور گمراہی کی تیر گیوں کو چھاٹٹا گیا۔

اے لوگو! جو تحض دنیا کی آرزوئیں کرتا ہے اور اس کی جانب کھنچتا ہے وہ اسے انجام کار فریب دیتی ہے اور جواس کا خواہش مند ہوتا ہے اس ہے بخل نہیں کرتی اور جواس پر چھا جاتا ہے وہ اس پر قابو پالے گی۔ خدا کی شم جن لوگوں کے بات زندگی کی تروتازہ و شاداب نعمیں تھیں اور پھران کے پاتھوں سے نکل گئیں اور بیان کے گنا ہوں کے مرتکب ہونے کی پاواش ہے کیونکہ اللہ تو سمی پرظلم نہیں کرتا اگر لوگ اس ونت کہ جب ان پر مصبتیں ٹوٹ رہی ہوں اور نعمیں ان سے درجوع قلب سے اپنے اللہ کی زائل ہور ہی ہوں صدتی نیت ورجوع قلب سے اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہوں تو وہ برگشتہ ہوجانے والی نعمیوں کو پھران کی طرف متوجہ ہوں تو وہ برگشتہ ہوجانے والی نعمیوں کو پھران کی

رَبِّهِمْ بِصِلْقِ مِنْ نِيَّاتِهِمْ كُلَّ شَارِدٍ، وَ أَصُلُحَ لَهُمُ كُلُّ فَاسِدٍ وَإِنِّي لَا خُصْلي عَلَيْكُمُ أَنْ تَكُونُوا فِي فَتَرَةٍ - وَقِلُ كَانَتُ أُمُورُ مُضَتُ مِلْتُمُ فِيهَا مَيْلَةً كُنْتُمُ فِيهَا عِنْدِي غَيْرَ مَحْمُودِينَ وَلَئِنُ رُدُّعَلَيكُم أَمْرُكُمْ إِنَّكُمْ لَسُعَلَاآءُ وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الُجُهَٰدُ، وَ لَوَاتَشَاءُ أَنَ اَقُولَ لَقُلْتُ، عَفَا

اللهُ عَبَّا سَلَفَ۔

قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ:

یہ اندیشہ ہے کہ کہیں تم جہالت و نادانی میں نہ پڑجاؤ۔ کچھ واقعات ایسے ہو گزرے ہیں کہ جن میں تم نے نامناسب جذبات سے کام لیا۔ میرے نزدیک تم ان میں سراہنے کے قابل نہیں ہو۔ اگر مہیں پہلی روش پر پھر لگا دیا جائے تو تم یقینا نیک بخت وسعادت مند بن جاؤ گے۔میرا کام تو صرف کوشش كرنا ہے اگر ميں كچھ كہنا جاہوں تو البته يهى كہوں گا كه خدا (تمہاری) گزشتہ نغزشوں سے درگز رکرے۔

فعلب يمنى نے آپ سے سوال كيا كه يا امير المومنين

كياآب نے اپنے بروردگاركود يكھاہے؟ آب نے فرمايا

كيامين أس الله كى عبادت كرتا مول؟ جسے ميس في ويكھا تك

نہیں۔اُس نے کہا آپ کیوں کرد کھتے ہیں؟ تو آپ نے

ارشاوفر مایا که آئلمین أے تھلم کھلانہیں ویجھتیں، بلکه دل ایمانی

حقیقتوں سے اسے پہانتے ہیں۔ وہ ہر چیز سے قریب ہے کیکن

جسمانی اتصال کے طور پرنہیں۔ وہ ہر شے سے دور ہے مگر الگ

نہیں۔وہ غور وفکر کئے بغیر کلام کرنے والا اور بغیر آ مادگی کے قصد

وارادہ کرنے والا اور بغیراعضاء (کی مددِ) کے بنانے والا ہے۔

وه لطيف بي كيكن لوشيد كى سي أسي متصب نهيس كيا جاسكتا\_وه

بزرگ و برتر ہے مگر تندخونی و بدخلقی کی صفت اس میں نہیں۔وہ

و میصف والا محمر حواس سے أسے موصوف نہیں كيا حاسكتا۔ وہ رحم

كرنے والا ہے مگر اس صفت كونرم دلى سے تعبیر نہیں كيا حاسكتا۔

چرے اس کی عظمت کے آگے ذلیل وخوار اور دل اُس کے خوف

# 144,20

وَمِنُ كَلَام لَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَقَكُ سَأْلَهُ ذِعُلَبُ الْيَمَانِي فَقَالَ هَلَ رَأْيُتَ رَبُّكَ يَااَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ؟ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ:

أَفَاعُبُكُ مَالًا أَرَى؟ فَقَالَ: وَ كَيْفَ تَرَالُا؟

لَا يَرَالُا الْعُيُونُ بِمُشَاهَلَةِ الْعِيَانِ وَلَكِنُ قُلُرِكُهُ الْقُلُوبُ بِحَقَائِقِ الْإِيْمَانِ قَرِيْبٌ مِنَ الْأَشْيَاءِ غَيْرُ مُلَامِسٍ بَعِيْلٌ مِّنْهَا غَيْرُمُبَايِنٍ مُتَكَلِّمُ لَابِرَوِيَّةٍ، مُرِيْلٌ لَا بِهِيَّةٍ صَانِعٌ لَابِجَارِ حَةٍ، لَطِيْفٌ لَا يُوْصَفُ بِالْجَفَاءِ بَصِيْرٌ لَا يُوصَفُ بِالْحَاسَةِ رَحَيْمٌ لَا يُوصَفُ بِالرِّقَةِ تَعُنُوا لُوُجُولًا لِعَظْمَتِهِ، وَتَجِبُ الْقُلُوبُ مِنْ مَحَافَتِهِ

طرف بلٹادے گااور ہرخرابی کی اصلاح کردے گا۔ مجھے تم ہے

# أَحْمَلُ اللَّهُ عَلَى مَا قَضَى مِنَ أَمْرٍ وَقَلَّارَمِنُ فِعْلِ وَعَلَى ابْتِلَائِي بِكُمُ أَيَّتُهَا

وَمِنْ خُطْبَةٍ لَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي ذُمَّ الْفِرُقَهُ الَّتِي إِذَا آمَرُتُ لَمُ تُطِعً - وَإِذَا دَعُواتُ لَمْ تُجبُ إِنْ أُمُهلُتُمْ خُضْتُم، وَإِنْ حُورِبْتُمْ خُرْتُمْ طَعَنْتُمْ، وَإِنْ أَجِنْتُمْ الى مَشَاقَّةٍ نَكَصَّتُمُ لَا آبًا لِغَيْرِكُمُ مَاتَنْتَظِرُونَ بِنَصْرِكُمْ، وَالْجِهَادِ عَلَى حَقِّكُمْ؟ ٱلْبِوْتُ أواللَّالُّ لَكُمْ فِوَاللَّهِ لَئِنَ جَاءَ يَوْمِي، وَلَيَاتِيَنِّيُ لَيُفَرِّقَنَّ بَيْنِي وَبَيْنَكُمُ وَانَا لِصُحْبَتِكُمْ قِالٍ وَبِكُمْ غَيْرُ كَثِيرٍ - لِلَّهِ أَنْتُمْ أَمَادِينٌ يَجْمَعُكُمْ ؟ وَلا حَمِيَّةٌ تَشْحَلُكُمُ أَوَلَيْسَ عَجَبًا أَنَّ مُعَاوَيَةَ يَلُعُوا لَجُفَاةَ الطَّعَامَ فَيَتَّبعُونَهُ عَلَى غَيْرِ مَعُونَةٍ وَ لَا عَطَاءٍ وَأَنَا إِدْجُوكُمْ وَٱنْتُمْ تَرِيكَةُ الْإِسْلَامِ وَبَقِيَّةُ النَّاسِ إِلَى الْمَعُونَةِ وَطَائِفَةٍ مِّنَ الْعَطَاءِ فَتَفَرَّقُونَ عَنِّي وَ تَخْتَلِفُونَ عَلَيَّ- إِنَّهُ لَا يَخُرُجُ النِّكُمْ مِنُ آمُرِي رضَّى فَتَرْضُونَهُ- وَلا

سَخَطْ فَتَجْتَبِعُونَ عَلَيْهِ وَإِنَّ أَحَبُّ

مَاأَنَا لَاقِ إِلَىَّ الْمَوْتُ - قَلْ دَارَسْتُكُمُ

ايناصحاب كي مذمت مين فرمايا: میں اللہ کی حمد وثناء کرتا ہوں ہراُس امریرجس کا اُس نے فیصلہ کیا اور ہراُس کام پر جواُس کی تقدیر نے طے کیا ہواور اس آ زمائش پر جوتمہارے ہاتھوں اُس نے میری کی ہے۔اے لوگو! کہ جنہیں کوئی تھم دیتا ہوں تو نافر مانی کرتے ہیں اور بکارتا ہوں تو میری آ وازیر لبک نہیں کہتے۔اگر تمہیں (جنگ ہے) کچھ مہلت مکتی ہے تو ڈیٹلیں مارنے لگتے ہواور اگر جنگ چھڑ جاتی ہے تو بردل دکھاتے ہواور جب لوگ امام برایکا کر لیتے ہیں تو تم طعن ونشنیع کرنے لگتے ہواوراگر تنہیں ( جکڑ باندھ کر) جنگ کی طرف لایا جاتا ہے تو الٹے پیروں لوٹ حاتے ہو۔تہمارے دشمنوں کا بُرا ہو۔تم اب نفرت کے لئے آمادہ ہونے اورایخ متن کے لئے جہاد کرنے میں کس چیز کے منتظر ہو۔موت کے یاا بنی ذلت ورسوائی کے؟ خدا کی قتم!اگرمیری موت کا دن آئے گا اور البتہ آ کر رہے گا تو وہ میرے اور تمہارے درمیان جدائی ڈال دے گا۔ درآ نحالیکہ میں تمہاری ہم کتینی سے بیزار اور (تمہاری کثرت کے باوجود) اکیلا ہوں۔اب تمہمیں اللہ ہی اجر دے۔ کیا کوئی دین تمہمیں ایک مرکز پر جمع نہیں کرتا اور غیرت تمہیں ( دشمن کی روک تھام پر ) ۔ آ ماده نہیں کرتی ۔ کیا ہے عجیب بات نہیں کہ معاویہ چند تند مزاج او پاشوں کو دعوت دیتا ہے اور وہ بغیر کسی امداد و اعانت اور بخشش وعطا کے اُس کی پیروی کرتے میں اور میں تہہیں امداد کے علاوہ تمہارے معینہ عطیو ل کے ساتھ دعوت دیتا ہول مگرتم مجھ سے پراگندہ ومنتشر ہوجاتے ہو، اور کالفتیں کرتے ہو۔ حالانکہتم اسلام کے رہے سے افراد اورمسلمانوں کا بقیہ ہوتم تو میرے کسی فرمان پر راضی ہوتے اور شاس پر متحد ہوتے ہو۔ چاہے وہ تمہارے جذبات کے موافق ہویا مخالف میں جن چیز دل کا سامنا کرنے والا ہوں ان میں سب ہے زیادہ محبوب

مصرزال وہراسال ہیں۔

الْكِتَابَ وَفَاتَحْتُكُمُ الْحِجَاجَ - وَعَرَّفْتُكُمُ مَا أَنْكُرْ تُمْ وَسَوَّغُتُكُمْ مَا مَحَجُتُمْ لَوْكَانَ الاعلى يَلْحَظُ أوالنَّائِمُ يَسْتَيُقِظُ، وَأَقُوبُ بِقَوْمٍ مِنَ الْجَهْلِ بِاللهِ قَائِلُ هُمُ مُعَاوِيةُ وَمُؤَدِّبُهُمُ ابْنُ النَّابِغَةِ۔

مجھے موت ہے، میں نے تمہیں قرآن کی تعلیم دی اور دلیل و

" نابغه "عمروا بن عاص كي والده ليلي غزيد كالقب ہےاہے بجائے باپ كے ماں كي طرف نسبت دينے كي وجداس كي عمومي شهرت ہے، چنانچہ جب اروی بنت حارث معاویہ کے ہاں گئیں تو دوران گفتگو عمر دابن عاص کے ٹو کئے پر آپ نے اُس سے کہا۔

وأنت يا ابن النابغة تتكلم وامك كانت اشهر امرأة تغني بمكة وأخذهن اجرة ادعاك خبسة نفرمن قريش فسئلت امك عنهم فقالت كلهم اتانى فانظروا اشبهم به فالحقولابه فغلب ليك شبه العاص ابن وائل فلحقت بهر

بر مان سے تمہارے درمیان فیصلے کئے اوران چیزوں ہے تمہیں روشناس کیا جنہیں تم نہیں جانے تھے اور ان چیزوں کوتمہارے لئے خوشگوار بنایا جنہیں تم تھوک دیتے تھے کاش کہ اندھے کو کچھ نظرا عے اورسونے والا (خوابِ غفلت سے ) بیدار ہو۔ وہ قوم الله (کے احکام) سے تنتی جاہل ہے کہ جس کا پیشر ومعاویہ اور

اے نابغے کے بیٹے تم بھی بولنے کی جرأت كرتے ہوحالانكہ تمہاری ماں شہرہ آفاق اور مکہ میں گانے بجانے کا بیشہ کرتی تقى اوراُجرت ليق تقى - چنانچة تبهار \_ متعلق يانچ آ دميوں

نے دعویٰ کیااور جبتمہاری مال سے دریافت کیا گیاتواس نے کہا کہ ہال سریانچوں آ دمی میرے یاس آئے تھے لہذا جس سے سیمشابہہ ہواس کا اسے بیٹا قرار دے لوتو تم عاص ابن دائل سے زیادہ مشابہ نظر آئے جسلی دجہ سے تم اسکے بیٹے كہلانے كلے۔وہ يانج آ دى يہ ہيں۔عاص ابن واكل، ابو

لهب،اميها بن خلف، هشام ابن مغيره، الوسفيان ابن حرب

وَمِنُ كَلَامٍ لَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَقَلُ أَرْسَلَ رَجُلًا مِّنَ أَصْحَابِهِ يَعْلَمُ لَهُ عِلْمَ أَحُوال قُومٍ مِن جُنْدِالْكُوفَةِ قَلَ هَنُوا باللِّحَاق بِالْخَوَارِجِ وَكَانُو اعَلَى نَحُونٍ مِنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَلَبَّا عَادَ إِلَيْهِ الرَّجُلُ قِالَ لَـهُ: أَأْمِنُوا فَقَطَنُوا أَمْ جَبنُوا فَظَعَنُوا ؟ فَقَالَ الرَّجُلُ : بَلُ ظَعَنُو ا يَا آمِيرُ

حفرت نے اپنے اصحاب میں سے ایک شخص کوسیاہ كوفه كى ايك جماعت كى خبرلانے كے لئے بھيجا جوخارجيوں ہونے کا تہیہ کے بیٹھی تھی الیکن حضرت سے خا ئف تھی۔ چنانچہ جب وہ مخص ملیٹ کرآیا تو آپ نے دریافت کیا که کیا وه مطمئن موکر همر گئے بین یا کمزوری و بردلی د کھاتے ہوئے چل دیے ہیں۔اس نے کہایا امیر المومنین وہ تو چلے گئے ، تو آپ نے ارشاد فر مایا ، انہیں قوم ممود کی طرح

الْمُؤْمِنِينَ: فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: بُعُلَّا لَّهُمَ كَمَا بَعِلَاتُ ثُمُودُد أَمَا لَوُ أُشُرِعَتِ الْآسِنَّةُ إلَيْهِمْ وَصُبِّتِ السُّيُوفُ عَلَى هَا مَا تِهِمُ ، لَقَلُّ نَاكِمُوا عَلْمِ مَاكَانَ مِنْهُمُ أَنَّ الشَّيُطَانَ الْيَوْمَ قَلِ السَّتَغَلَّهُمْ وَهُو عَكَا امتبرى مِنْهُمْ وَمُتَخَلَّ عَنْهُمْ فَحَسِبَهُمْ بِخُرُوجِهِمْ مِنَ الْهُلاي وَارْتِكَاسِهِمْ فِي الضَّلَالِ وِالْعَلَى وَصَدِّهِمْ عَنِ الْحَقِّ وجماحِهم في التِّيهِ-

خدا کی رحمت سے دور ہو۔ دیکھنا جب نیز وں کے رخ اُن کی طرف سیدھے ہول کے اور تلواروں (کے وار) ان کی کھوپڑیوں پر پڑیں گے تواپنے کئے پر پچھتا کیں گے، آج تو شیطان نے انہیں تتر بتر کردیا ہے اور کل ان سے اظہار بیزاری كرتا ہواان ہے الگ ہوجائے گا۔ان كاہدايت ئىل جانا، مرابى وضلالت مين جابرناحق سے مند پھیر لینا اور ضلالتوں میں مندزوریاں دکھاناہی ان کے (مستحق عذاب) ہونے کے لئے کافی ہے۔

قبیلہ بنی ناجیہ کا ایک شخص خریت ابن راشد جنگ صفین میں امیر المونین کے ساتھ شریک تھا مگر تحکیم کے بعد بغاوت پراُتر آیا اور تنيس آوميول كي جمراه حضرت كي سامنية أكر كينج لكا والله لا اطبيج امرك ولا اصلى خلفك وانى غدالمغارق لك خداكي تسم إنه میں آپ کا کوئی تھم مانوں گاندآپ کے پیچھے نماز پڑھوں گااور کل آپ سے الگ ہوجاؤں گا۔جس پرحفزت نے فرمایا کہ تہمیں بہلے اس تحکیم کے وجوہ پرغور کرنا چاہئے اور اس سلسلہ میں مجھ سے بات چیت کرنا چاہئے۔اگرتمہار ااطمینان نہ ہوتو پھر جو جا ہو کرو، اُس نے کہا کہ میں کل آؤں گا اور اس کے متعلق گفتگو کروں گا۔ حضرت نے فر مایا: کددیکھویہاں سے جاکر دوسروں کے بہکانے میں ندآ جانا اور کوئی دوسراراسته اختیار ندکرنا۔اگرتم سمجھنا جا ہوگے تو میں تمہیں اس میڑھی راہ ہے ہٹا کرشاہراہ ہدایت پر لگادوں گا۔اس گفتگو کے بعد وہ واپس ہوگیا۔مگراس کے تیوراس امر کے غماز تھے کہ وہ بغاوت پر تلا بیٹیا ہے اور کسی طرح مسمجھانے سے نہیں سمجھے گا۔ چنانچہ یہی ہوا کہ وہ معاملہ فہمی کے بجائے اپنی بات پراڑ گیا اور اپنی منزل پر پہنچ کر اپنے قبیلہ والوں ہے کہا کہ جب ہم نے امیر المونین سے الگ ہونے کا تہید کرلیا ہے توان کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں اور ہمیں جوقدم اٹھانا ہےاٹھالینا عاہتے۔ال موقعہ پرعبداللہ بن تعین از دی بھی ان کی ٹوہ لگانے کے لئے ان کے ہاں پہنچ گئے۔جب انہوں نے بیرنگ دیکھا تومدرک ابن ریان ناجی سے کہا کتم اسے مجھاؤاوراس بغاوت کے تباہ کن نتائج ہے آگاہ کرو۔ابیانہ ہوکہ بیر ا بن پورے قبیلہ کے لئے تباہی کا باعث بن جائے جس پر مدرک نے اطمینان دلایا کہ اسے کوئی غلط قدم نہیں اٹھانے دیا جائے گا۔ چنانچے عبدالله مطمئن ہو کروالی بلیث آئے اور دوسرے دن امیر المونین کی خدمت میں حاضر ہو کرتمام کیفیت ہے آپ کو مطلع کیا جس پر حضرت نے فرمایا کد دیکھیں اس کے آنے پر کیا صورت ہوتی ہے لیکن مقررہ وقت گزرنے کے بعد جبوہ نہ آیا تو حضرت نے عبداللہ ہے فرمایا کہتم جاکرد کھوکہ کیابات ہے اوراس تاخیر کا کیا سبب ہے۔ جب عبداللہ وہاں پہنچ تو وہ سب جا چکے تھے، پیٹ کرامیر المومنین کے پاس آئے تو حضرت نے اس موقعہ پر بیکام فرمایا۔

خریت ابن را شداوراس کی جماعت کا جوحشر ہواوہ خطبہ نمبر ۴۴ کے تحت ذکر کیا جاچکا ہے۔

نوف بکالی سے روایت کی گئی ہے کہ انہوں نے کہا کہ

حفرت نے بیرخطبہ ہمارے سامنے کوفہ میں اس پھر پر

کھڑے ہوکر ارشاد فرمایا جسے جعدہ ابن ہیرہ مخزوی نے

نصب کیا تھا۔اس وفت آب کے جسم ممارک برایک اُونی

جُيه تقا، اورآب كي تلوار كايرتله ليف خرما كا تقااور بيرول مين

جوتے بھی مجور کی پتیوں کے تھادر (سجدول کی وجہ سے)

تمام حمراً أس الله كے لئے ہے جس كى طرف تمام مخلوق كى

کرتے ہیں۔الی حمد کہ جس سے اس کاحق بورا ہواورشکرا داہو

ور اس کے تواب کے قریب لے جانے والی اور اس کی

بخششول کو برهانے والی ہو۔ہم اس سے اس طرح مدد مانگتے

ہیں جس طرح اس کے فضل کا امیدواراس کے نفع کا آرز ومند

( دفع بليات كا) اطمينان ركھنے والا اور بخشش وعطا كامعتر ف

سے اخلاص برتنا ہو، اور سیاس گزاری کے ساتھ اسے بزرگ

(وَمِن خُطْبَةٍ لَّهُ عَلَيْهِ السَّلامُ) رُويَ عَنْ نَوْفِ الْبِكَالِيِّ قَالَ خَطَبَنَا هَٰلِهِ النُّحُطِّبَةَ بِالْكُوفَةِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَهُوَ قَائِمٌ عَلَى حِجَارَةٍ نَصبَهَالَهُ جَعُلَا بنُ هُبِيَراةً الْمَخْزُومِي، وَعَلَيْهِ مِلْرَعَةٌ مِنْ بیشانی بول معلوم ہوتی تھی جیسے اونٹ کے گھٹے ریکا گھٹا۔ صُوْفٍ وَحَمَائِلُ سَيْفِهِ لِيْفٌ وَفِي رجُليهِ نَعْلَان مِنَ لَيْفٍ، وَكَانَ جَبِينَهُ بازگشت اور ہر چیز کی انتہا ہے۔ہم اس کے عظیم احسان ، روثن و ثَفِنَهُ بَعِيْرٍ - فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: واصح برہان اور اس کے لطف و کرم کی افزاکش براس کی حمد و ثناء ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِي ٓ إِلَيْهِ مَصَائِرُ الْحَلِّقِ ، وَعَوَاقِبُ الْآمْرِ- نَحْمَلُهُ عَلَى عَظِيم إحسانِه وَنيِّر بُرُهَانِه، وَنَوَامِي فَضَلِه وَامْتِنَانِه، حَمْلًا يَكُونُ لِحَقِّه قَضَاءً وَشُكِّر م أَدَاءً وَإِلَى ثَوَا بِهِ مُقَرِّبًا وَلِحُسن اورقول وممل سے اس کامطیع وفر ما نبر داراس سے مدد حیا ہتا ہواور مَزِيُكِهِ مُوْجبًا وَ نَسْتَعِينُ بِهِ اسْتِعَانَةَ ہم ال تحفی کی طرح اس پر ایمان رکھتے ہیں جو یقین کے ساتھ ال سے آس لگائے ہو، اور ایمان (کامل) کے ساتھ اس کی رَاج لِفَضْلِهِ مُؤمِّل لِّنَفَعِهِ وَاثِقَ بِلَفَعِهِ طرف رجوع ہواور اطاعت وفر مانبرداری کے ساتھ اس کے مُعْتَرِفٍ لَّهُ بِالطُّولِ- مُنْعِن لَهُ بِالْعَمَلِ سامنے عاجزی وفروتیٰ کرتا ہو، اور أے ایک جانتے ہوئے اس وَالْقُولِ وَنُومِنُ بِهِ إِيْمَانَ مَنْ رَجَالُا مُو قِنًا، وأَنَابَ إِلَيْهِ مُوْمِنًا وَخَنَعَ لَهُ جانتا ہواور رغبت و کوشش ہے اُس کے دامن میں پناہ ڈھونڈتا مُلُعِنًا وَّ أَخْلَصَ لَهُ مَوَجَّدًا اوَّعَظَّمَهُ ہواں کا کوئی باپٹہیں کہ وہ عزت و ہزرگی میں اس کا شریک ہو مُعَجِّدًا، وَالاَذِيهِ رَاغِبًا مُجْتَهِدًا- لَمُ ندأس کے کوئی اولاد ہے کدأے چھوڑ کروہ دنیا سے رخصت يُولُلُ سُبُحَانَهُ فَيَكُونَ فِي الْعِزَّمُشَارَكًا. ہوجائے اور وہ اس کی وارث ہوجائے نہاں کے پہلے وقت اور وَلَمْ يَلِكُ فَيَكُونَ مُورِثًا هَالِكًا - وَلَمْ زمانہ تھا، نہاس پر کیے بعد دیگرے کمی اور زیادتی طاری ہوتی

يَتَقَلَّامُهُ وَقُتَّ وَلَا زَمَانٌ وَلَمُ يَتَعَاوَرُهُ زِيَادَةٌ وَلَا نُقُصَانٌ بَلُ ظَهَرَ لِلْعُقُولِ بِمَّا أرَانَامِنُ عَلَامَاتِ التَّكُبِيرِ الْمُتُقَن وَالْقِضَاءِ النُّبُرَمِ فَينَ شَوَاهِدِ حَلْقِه عَلْقُ السَّلوٰتِ مُوَطَّدَاتٍ بلَاعَمَدٍ، قَائِمَاتٍ بلَا سَنَادٍ عَاهُنَّ فَأَجَبُنَ طَآئِعَاتٍ مُلْعِنَاتٍ غَيْرَ مُتَلَكِّنَاتٍ وَلَا مُبْطِئاتٍ وَلَوْلَا إِقْرَارُهُنَّ لَهُ بِالرُّبُوبِيَّةِ وَ إِدْعَانُهُنَّ لَهُ بِالطُّواعِيَهِ لَمَا جَعَلَهُنَّ مَوْضِعًا لِعَرُشِهِ، وَلَا مَسْكَنًا لِمَلَّائِكَتِهِ وَلَا مَصْعَدًا لِلْكَلِمِ الطَّيِّبِ وَالْعَمَلِ الصَّالِحِ مِنْ خَلْقِهِ جَعَلَ نُجُومُهَا أَعُلَامًا يَسْتَ لِاللَّ بِهَا الْحَيْرَ انُ فِي مُخْتَلَفِ فِجَاجِ الْآقطارِ- لَمْ يَمْنَعُ ضَوَّءَ نُورَهَا إِدْلِهْمَامُ سَجِفِ اللَّيْلِ الْمُظَّلِمِ- وَلَا استطاعت جَلَابِيبُ سَوَادِ الْحَنَادِسِ أَنُ تَرُدَّمَا شَعَ فِي السَّلْوٰتِ مِنْ تَلَّالُوْ نُوْر الْقَبَرِ - فَسُبُحَانَ مَنُ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ سَوَادُ غَسَقٍ دَاجٍ وَلَا لَيْلٍ سَاجٍ فِي بِقَاعِ الدَّرَضِينَ الْمُتَطَأَطِئاتِ، وَلاَ فِي يَفَاعِ السُّفُعِ الْمُتَجَاوِرَاتِ- وَمَا يَتَجَلَّجَلُ بِهِ الرَّعَلُ فِي ٓ أُفُقِ السَّمَاءِ، وَمَا تُلَاشَتُ عِنْهُ بُرُونُ الْغُمَامِ وَ مَاتَسَقُطُ مِن وَّقَةٍ تُزيلُهَا عَن مَسُقَطِهَا عَوَاصِفُ الْأَنْوَآءِ وَانْهِطَالُ السَّمَاءِ

ہے، بلکہ جوال نےمضبوط نظام (کائنات) اورائل احکام کی علامتیں ہمیں دکھائی ہیں ان کی وجہ ہے وہ عقلوں کے لئے ظاہر ہوا ہے۔ چنانچہ اس آفرینش پر گوائی دینے والول میں آ سانوں کی خلقت ہے کہ جو بغیر ستونوں کے ثابت و برقر اراور بغیرسہارے کے قائم ہیں۔خداوندعالم نے انہیں یکاراتو یہ بغیر سی ستی اور تو تف کے اطاعت و فرنا نبرداری کرتے ہوئے لبیک کہدامٹھ۔اگروہ اس کی ربوبیت کا اقر ار نہ کرتے اور اُس کے سامنے سراطاعت نہ جھکاتے تو وہ انہیں اپنے عرش کا مقام اور اپنے فرشتوں کامسکن اور یا کیزہ کلموں اور مخلوق کے نیک مملوں کے بلندہونے کی جگہ نہ بتا تا۔اللّٰہ نے ان کے ستاروں کوالیی روش نشانیاں قرار دیا ہے کہ جن ﷺ تیران وسرگر دال اطراف زمین کی راہوں میں آنے جانے کے لئے رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ اندھیری رات کی اندھیاریوں کے ساہ پردےان کے نور کی ضویا شیول کوئہیں روکتے اور نہ شب ہائے ا تاریک کی تیرگی کے بردے بیطافت رکھتے ہیں کدوہ آسانوں میں پھیلی ہوئی جا ند کے نور کی جگمگاہٹ کو بلٹادیں۔ یاک ہوہ ذات جس پریست زمین کے قطعوں اور باہم ملے ہوئے سیاہ بہاڑوں کی چوٹیول میں اندھیری رات کی اندھیاریاں اور پرسکون شب کی ظلمتیں پوشیدہ نہیں ہیں اور نہافق آ سان میں رعد کی گرج اس سے تحقی ہے اور نہوہ چیزیں کہ جن پر بادلوں کی بجلماں کوند کرنا پید ہوجاتی ہیں اور نہ وہ ہتے جو (ٹوٹ کر) گرتے ہیں کہ جنہیں (بارش کے ) پخھتر وں کی تند ہوا کیں اور موسلادھار بارشیں ان کے گرنے کی جگہ سے ہٹادیتی ہیں۔وہ جانتا ہے کہ بارش کے قطرے کہال گریں گے اور کہال ملہ یں گے اور چھوٹی چونٹیال کہال ریٹئیں گی اور کہال (اپنے کو) کھینج کر لے جائینگی اور مجھروں کو کوئی روزی کفایت کرے گی اور

وَيَعْلَمُ مَسْقَطَ الْقَطُرَةِ وَمَقَرَّهَا، وَ مَسَحَبَ اللَّرَّةِ وَمَجَرَّهَا، وَمَا مَسُحَبَ اللَّرَّةِ وَمَجَرَّهَا، وَمَا تَحُيلُ يَكُفِى الْبَعُوضَةَ مِنْ قُوْتِهَا، وَمَا تَحُيلُ اللَّنْفَى فِي بَطْنِهَا۔

ٱلْحَمِّلُ لِلْهِ الْكَائِنِ قَبُلَ أَنْ يَكُونَ كُرْسِى أُوعَرْش، أَوْسَبَاء أُوارض اوْجَانٌ أَوْانُسُ- لَا يُلْرَكُ بِوَهُمٍ، وَلَا يُقُلُّرُ بِفَهُم وَلَا يَشْغَلُهُ سَأَئِلٌ وَلَا يَنْقُصُهُ فَآئِلٌ وَلَا يُبْصَرُ بِعَيْنِ وَلَا يُحَدُّ بِأَيْن - وَلَا يُوصفُ بِالْأَزْوَاجِ وَلَا يَخُلُقُ بعِلَاج- وَلا يُكْرَكُ بِالْحَوَاسِ- وَلاَ يُقَاسُ بِالنَّاسِ الَّذِي كَلَّمَ مُوسَى تَكُلِينًا، وَأَرَاهُ مِنُ ايَاتِهِ عَظِيمًا بِلَاجَوَارِحَ وَلاَ أَدُوَاتٍ، وَلاَ نُطُق - وَلاَ لَهُوَاتٍ بَلُ إِن كُنْتَ صَادِقًا أَيُّهَا الْمُتَكَلِّفُ لِوَصْفِ رَبُّكَ فَصِفْ جبر آئيل وَمِيْكَائِيلَ وَجُنُودَ المَلائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ فِي حُجُرَاتِ الْقُلُس مُرُجَحِنِيِّنَ مُتَوَلِّهَةً عُقُولُهُمُ أَنْ يَحُلُّواۤ آحُسَنَ الْحَالِقِينَ فَإِنَّهَا يُكْرَكُ بِالصِّفَاتِ ذُورُد الْهَيْئَاتِ وَالْادَوَاتِ وَمَنْ يُنْقَضِي ٓ إِذَا بَلَغَ أَمَلَ حَدِّه بِالْفَنَاءِ، فَلَّا إِلٰهَ إِلاَّ هُوَ أَضَاءَ بِنُورِهِ كُلَّ ظَلَامٍ وَأَظُلَمَ بِظُلْمَتِهِ كُلَّ نُورِد أُوصِينكُمْ عِبَادَ اللهِ بتَقُوك اللهِ ٱلبَسَكُمُ الرّياشُ وَٱسْبَغَ عَلَيْكُمُ

ماده این بید میں کیا گئے ہوئے ہے۔ تمام حمداس الله كے لئے ہے جوعرش وكرى ، زمين وآسان اور جن والس سے پہلے موجودتھا۔ نہ (انسانی) واہموں سے أسے جانا جاسکتا ہے اور نہ عقل وفہم ہے اس کا اندازہ ہوسکتا ہے۔ اسے کوئی سوال کر نیوالا (دوسرے سائلوں سے )غافل نہیں بناتا اور نہ بخشش وعطا ہے اُس کے ہاں کچھ کی آتی ہے۔وہ آئکھول ہے دیکھانہیں جاسکتا اور نہ کسی جگہ میں اُس کی حد بنی ہوسکتی ہے۔ نہ ساتھیوں کے ساتھ اسے متصف کیا جاسکتا ہے اور نهاعضاء وجوارح کی حرکت ہے وہ پیدا کرتا ہے اور نہ حوال ہے وہ جانا پیچانا جاسکتا ہے اور نہانسانوں پر اس کا قیاس ہوسکتا ہے دہ خدا کہ جس نے بغیراعضاءو جوارح اور بغیر گو ہائی اور بغیر علق کے کوؤل کو ہلائے ہوئے مویٰ علیہ السلام سے باتیں کیں اور انہیں اپنے عظیم نشانات دکھائیں اے اللہ کی توصیف میں رنج دتعب المحانے والے اگرتو (اس سے عہدہ برآ ہونے میں) سچاہےتو پہلے جبرائیل ومیکائیل اورمقرّب فرشتوں کے لا وُلشکر کا وصف بیان کر کہ جو یا کیزگی وطہارت کے حجروں میں اس عالم میں سرجھکائے بڑے ہیں کہ ان کی عقلیں ششدرہ و حیران ہیں کہاس بہترین خالق کی توصیف کرعکیں ۔صفتوں کے ذریعے وہ چیزیں جانی بیچانی جاتی ہیں جوشکل وصورت اور اعضاء و جوارح رکھتی ہوں اور وہ کہ جوانی حد انتہا کو پہنچ کر موت کے ہاتھول ختم ہو جا کیں۔ اُس اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں کہ جس نے اپنے نور سے تمام تاریکیوں کوروش ومنور کیا اورظلمت (عدم) سے ہرنورکو تیرہ و تارینادیا ہے۔

اللہ کے بندو! میں تمہیں اس اللہ ہے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں جس نے تم کولباس ہے ڈھانپا اور ہر طرح کا سامان معیشت تمہارے لئے مہیا کیا اگر کوئی دینوی بقاء کی (بلندیوں پر) چڑھنے کا زینہ یا موت کو دور کرنے کا راستہ پاسکتا ہوتا تو وہ

ان انتهائ ابن داؤد (علیهاالسلام) ہوتے کہ جن کے لئے نبوت و انتہائے تقرب کے ساتھ جن وائس کی سلطنت قبضہ میں دے دی گئی تھی لیکن جب وہ اپنا آ ب ود انہ پورا اور اپنی مدت کی دریات کی مرت کی تیروں کی دریات کی مرانوں نے آئیس موت کے تیروں کی ذریرر کھ لیا گھر اُن سے خالی ہو گئے اور بستیاں اجڑ گئیں اور دوسر لوگ ان کے وارث ہو گئے ۔ تمہارے لئے گذشتہ دوروں (کے ہر دور) میں عبرتیں (ہی عبرتیں) ہیں (ذرا سوچو) تو کہ کہ ال ہیں عمالقہ اور اُن کے بیٹے اور کہاں ہیں فرعون اور ان کی اولادی، اور کہاں ہیں اصحاب الرس کے شہوں کے باشند مے جنہوں نے نبیوں کوئل کیا، پیغیر کے روشن شہوں کے باشند مے جنہوں کے طور طریقوں کو زندہ کیا، کہاں نئی فوجوں کو فراہم کر کے شہروں کو آبادوں کو قادوں کو آبادوں کے خور کو آبادوں کو آبادوں کے خور کو آبادوں کو آبادوں کے خور کو آبادوں کی آبادوں کو آبا

ای خطبہ کے ذیل میں فر مایا ہے وہ حکمت کی سپر پہنے ہوگا اوراُس کو اُس کے تمام شرا لط و آ داب کے ساتھ حاصل کیا ہوگا (جو یہ بین کہ) ہمتن اس کی طرف متوجہ ہواُس کی اچھی طرح شاخت ہو، اورول (علائق دنیا ہے ) خالی ہو چنا نچہ وہ اس کے نزدیک ای گمشدہ چیز اورای کی حاجت و آرزو ہے کہ جس کا وہ طلب گار و خواستگار ہے وہ اس وقت (نظرول ہے اوجھل ہوکر) غریب ومسافر ہوگا کہ جب اسلام عالم غریب میں اور مثل اُس اونٹ کے ہوگا جو تھکن ہے اپنی دم زمین پر مارتا ہواور گردن کا اونٹ کے ہوگا جو تھکن سے اپنی دم زمین پر مارتا ہواور گردن کا اگلا حصہ زمین پر ڈالے ہوئے ہو، وہ اللہ کی باقی ماندہ جبوں کا اللہ بیتیں ور خواسین بیتیں کی بین جس طرح کی انبیاء اپنی امتول کو کرتے ہے۔ اس کے بعد حضرت نے فرمایا: اے لوگو! میں نے تہیں اور ان چیز وں کوئم تک پہنچایا ہے جو اوصیاء بعد علی اور ان چیز وں کوئم تک پہنچایا ہے جو اوصیاء بعد

الْمَعَاشَ - وَلَوُ أَنَّ أَحَدًا يَّجِدُ إِلَى الْبَقَاءِ سُلَّمًا، إو إلى دَفْع الْمَوْتِ سَبِيلًا لَكَانَ ذٰلِكَ سُلِيمَانَ بُنَ دَاوْدَعَلَيْهِ السَّلَامُ الَّذِي سُجِّرَكَهُ مُلُكُ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ مَعَ النُّبُوَّةِ وَعَظِيمِ الزُّلْفَةِ - فَلَمَّا اسْتَوْفى طُعَبَتَهُ وَاسْتَكُمَلُ مُلَّاتَهُ - رَمَتُهُ قِسِيَّ الْفَنَاء بنِبَال الْمِوْتِ - وَأَصْبَحْتِ اللِّيارُ مِنَّهُ خَالِيَةً وَالْبَسَاكِنُ مُعَطَّلَةً، وَوَرثَهَا قَوْمُ الْحَرُونَ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْقُرُونِ السَّالِفَةِ لِعِبْرَةً - أَيْنَ الْعَمَالِقَةُ وَأَبْنَاءُ العَمَالِقَةِ أَيْنَ الْفَرَاعِنَةُ وَٱبْنَاءُ الْفَرَاعِنَةِ أَيْنَ أَصُحَابُ مَكَ آئِنِ الرَّسِّ الَّذِينَ قَتَلُوا النَّبِيِّينَ وَأَطْفَأُوا سُنَنَ الْمُرْسَلِيْنَ وَأَحْيَوُا سُنَنَ الْجَبَّارِينَ - أَيْنَ الَّذِينَ سَارُوا بِالْجُيُوشِ- وَهَزَمُوا الْأَلُوفَ وَعَسُكُرُوا الْعَسَاكِرَ وَمَكَّنُوا لَلَكَ آئِنَ-(مِنْهَا) قَلُالِسَ لِلْحِكْمَةِ جُنَّتَهَا وَأَخَلَهَا بجَيِيع أَدَبهَا مِنَ الْإِقْبَالِ عَلَيْهَا وَالْمَعُرِفَةِ بِهَا وَالتَّفَرُّغِ لَهَا وَهِيَ عِنْكَ نَفْسِهِ ضَالَّتُهُ الَّتِي يَطُلُبُهَا وَحَاجَتُهُ الَّتِي يَسَأَلُ عَنْهَا فَهُوَ مُغْتَرِبٌ إِذَا اغْتَرَبَ الْإِسْلَامُ وَضَرَبَ بِعَسِيب ذَنْبِهِ ، وَٱلْصَقَ الَّارُضَ بجرَ انِهِ بَقِيَّةٌ مِّنَ بَقَايَا حُجَّتِه، خَلِينَفَةٌ مِّنُ خَلَائِفِ أَنْبِياَئِهِ (ثُمَّ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ)

أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي قِلْبَثَتُ لَكُمُ الْمَوَاعِظَ الَّتِي وَعَظَ الْآنْبِياآءُ بِهَا أُمَنَهُمْ- وَأَذَّيْتُ إِلَيْكُمْ مَّا إِدَّتِ الْآوُصِيآءُ إِلَى مَنْ بَعْلَهُمْ-وَأَذَّبُتُ عُمْ بِسَوْطِى فَلَمْ تَسْتَقِينُهُو او حَلَو تُكُمُ بِالزُّواجِرِ فَلَمُ تَستَوثِقُوا لللهِ اَنْتُمْ! اَتتَوَقَعُونَ اِمَامًا غَيرى يَطَأْبِكُمُ الطَّرِيقَ، وَيُرشِدٌ كُمُ السَّبيلَ؟ الدّ إِنَّهُ قَدُّ اَدْبَرَ مِنَ الدُّنْيَا مَاكَانَ مُقْبِلًا، وَأَقْبَلَ مِنْهَا مَكَانَ مُلْبِرًا، وَأَزْمَعَ التُّرْحَالَ عِبَادُ الله الآخَيَارُ، بَاعُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّهٰ لَا لَكُنْيَا لَا يَبْقَى بِكَثِير مِّنَ الْأَخِرَةِ لَا يَفْنَى- مَا ضَرَّ إِحْوَانَنَا الَّذِينَ سُفِكَتُ دِمَآ وُهُمْ وَهُمْ بصِفِّينَ أَن لا يَكُونُوا الْيَوْمَ أَحْياً ؟ يُسِيغُونَ الْغُصَصَ وَيَشْرَبُونَ الرَّنِقَ قَلَ وَاللَّهِ لَقُوْ اللَّهَ فَوَفَّاهُمُ أُجُورَهُمَ ، وَآحَلَهُم دَارَ الأَمْنِ بَعْلَ حَوْفِهِمْ- آيَنَ اِخْوَانِي الَّذِيْنَ رَكِبُوا الطَّرِيْقَ وَمَضُوا عَلَے الْحَقِّ؟ أَيْنَ عَمَّارٌ؟ وَأَيْنَ ابْنُ التَّيَّهَانِ؟ وَأَيْنَ ذُوالشَّهَ اَرْتِينِ؟ وَآيُنَ نُظُرَ آؤُهُمُ مِّنُ إِخُوَانِهِمُ اللَّالِينَ تَعَاقَلُوا عَلَے الْمَنِيَّةِ وَٱبْرِدَبِرُنُوسِهِمُ إِلَى الْفَجَرَةِ- (قَالَ ثُمَّ ضَرَبَ بِيَلِهُ عَلَى الْحِيتِهِ الشَّرِيْفَةِ الْكُرِيْبَةِ فَاطَالَ الْبُكَاءَ، (ثُمَّ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ) أَوْلِا عَلْمِ اِخْوَانِيَ الَّذِيْنَ تَلُوا الْقُرانَ فَاحُكَمُولاً وَتَكَبُّر واالْفَرْضَ فَاقَامُولاً،

والون تک پہنچایا کئے ہیں۔ میں نے مہیں این تازیانہ سے ادب سکھانا چاہا مگرتم سیدھے نہ ہوئے اور زجر دتو یج سے تہمیں ہنکایالیکن تم ایک جانہ ہوئے۔اللہ تمہیں سمجھے کیامیرے علاوہ کی اورامام کے امیدوار ہو جو تہمیں سیدھی راہ پر چلائے اور سیح راستہ وکھائے۔ دیکھوا دنیا کی طرف رخ کرنے والی چیزوں نے جو رخ کئے ہوئے تھیں پیٹھ پھرالی ،اور جو پیٹھ پھرائے ہوئے تھیں انہوں نے رخ کرلیا۔اللہ کے نیک بندوں نے (دنیاسے ) کوچ كرنے كاتبها كرليا اور فنا ہونے والى تھوڑى ى دنيا ہاتھ سے وے کر ہمیشہ رہنے والی بہت ی آخرت مول لے لی۔ ہملا جارے ان بھائی بندوں کو کہا جن کے خون صفین میں بہائے كے اس سے كيا نقصان يہنيا؟ كدوه آج زنده موجودنيس بيں ( يبي نه كهاكروه موت ) تو تلخ گھونٹوں كو كواره كرتے اور گندلا پانی پیتے۔خدا کی تنم!وہ خدا کے حضور میں پہنچ گئے اس نے ان کو پوراپوراا جردیااورخوف و ہراس کے بعد انہیں امن چین والے گھر میں اُتارا کہاں ہیں؟ وہ میرے بھائی کہ جوسیدھی راہ پر چلتے رہے اور حق پر گزر گئے، کہاں ہیں؟ عمار اور کہاں ہیں؟ ابن تبان اورکہاں ہیں ذوالشہادتین اورکہاں ہیں ان کے ایسے اور دوسرے بھائی کہ جومرنے پرعہدو بیان باندھے ہوئے تھے اور جن کے سرول کو فاسقول کے پاس روانہ کیا گیا۔

نوف کتے ہیں کہاس کے بعد حضرت نے اپناہاتھ رکش مبارک پر پھیرااور دیر تک رویا کئے اور پھر فر مایا۔

آہ! میرے وہ بھائی کہ جنہوں نے قرآن کو پڑھا توا ہے مضبوط کیا اپنے فرائض میں غور وفکر کیا توانہیں ادا کیا، سنت کو زندہ کیا اور بدعت کوموت کے گھاٹ أتاراجها دے لئے انہیں بلایا گیا تو انہوں نے لیک کہی ادرا پے پیشوا پریقین کامل کے ساتھ مجروسا

اَحُيُوا السُّنَة وَامَاتُوا الْبِلُعَة - دُعُوا الْمِجْهَادِ فَاجَابُوا وَوَثِقُوا بِالْقَائِلِ فَاتَّبِعُولًا اللهِ عَادَ الْجِهَادَ الْمُجِهَادَ اللهِ اللهُ ا

کیا۔ تواس کی پیروی بھی کی (اس کے بعد حضرت نے بلند آواز سے پکار کرکہا) جہاد جہاد۔ اے بندگانِ خدا! دیکھومیں آج ہی لشکر کوتر تیب دے رہا ہوں جواللّٰہ کی طرف بڑھنا جاہے وہ نکل کھڑ اہو۔

نوف کہتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت نے دس ہزار کی سیاہ پر حسین (علیہ السلام) کو اور دس ہزار کی فوج پر قیس ابن سعد (رحمہ اللہ) کو اور دس ہزار کے لشکر پر ابو ابوب انصار کی (رضی اللہ عنہ) کو امیر بنایا اور دوسر ہے لوگوں کو مختلف تعداد کی فوجوں پر سالا رمقرر کیا اور آپ صفین کی طرف بلیٹ کر جانے کا ارادہ رکھتے ہے لیکن ایک ہفتہ بھی گزرنے نہ پایا تھا کہ ملعون ابن ہم رکھتے ہے لیکن ایک ہفتہ بھی گزرنے نہ پایا تھا کہ ملعون ابن ہم مرکب الاحمۃ اللہ کے اور ہماری حالت ان بھیٹر بکر بول کے مانند ہوگئ جوابے کے اور ہماری حالت ان بھیٹر بکر یوں کے مانند ہوگئ جوابے کو کھو چکی ہوں اور بھیٹر کیٹر یوں کے مانند ہوگئ جوابے کے کو ایر ہماری حالت ان بھیٹر بگر یوں کے مانند

تاریخ کے صفحات اس کے شاہد ہیں کہ اکثر و پیشتر قوموں کی ہلاکت و نتابی ان کے ظلم وجوراورعلانے فیس و فجور کی وجہ نے ظہور میں آئی۔ چنانچہ وہ قومیں جنہوں نے ربع مسکون کے ہر گوشہ پر اپنے اقتدار کے سکے جمائے اورشرق وغرب عالم پر اپنے بہ چم اہرائے جب ان کی بدا ممالیوں اور بدکر داریوں سے بردہ ہٹاتو'' پاواش عمل''کے قانون نے اس طرح ان کا استیصال کیا کہ صفحہ عالم سے حرف غلط کی طرح محوجہ و گئے۔ عاد شمود کی سلطنوں کا خاتمہ ہوگیا۔ فرعون اور نمر ودکی شاہنشا ہیاں مٹ کئیں طلسم وجد اس کی سمر بفلک مجارت میں سنمان کھنڈر بن گئیں۔ اصحاب الرس کی بستیاں اجڑ کر ویرانہ ہوگئیں، اور جہاں زندگی کے قبیقہ سے وہاں موت کی اداسیاں اور جہاں جمکھٹے سے وہاں بھیا تک سناٹے چھا گئے۔ یہ قوموں کا عروج وزوال چھم، بینا کے لئے ہزاروں عبرت کے کیا داسیاں اور جہاں جو اوران واقعات کے پیش کرنے ہے مقصد بھی بہی ہوتا ہے کہ انسان ان کے احوال و واردات سے عبرت اندوز مواوغرور وطفیان کی سرمستوں میں کھوکرا پنے انجام کو کھول نہ جائے چنانچہ امیر المونین نے آئی موعظت وعبرت کے لئے محالے شافرہ غراعنہ اوراضی الرس کی بنا ہیوں کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جوعظمت وارتفاع کی چوٹیوں سے ہلاکت و ہربادی کے قصر خلاص میں اس طرح گرے کہ ان کانام ونشان بھی نہ رہا۔

بی القد کون تھے؟اس کے لئے ابن قتیبہ نے تحریر کیا ہے۔

ومن وللاارم ابن سام ابن نوح طسم وجليس ابنالا ودابن ارم بن سام بن نوح ونزلو اليمامة واحرهما عمليق ابن لاودبن ارم بن سام ابن نوح نول بعضهم بالحرم وبعضهم بالشام فمنهم العماليق امم تفرقوا في البلاد و منهم فراعنة مصرو الجبابرة-

(المعارفص١٣)

مورخ طبری نے لکھاہے

ووللا للاود ايضا عمليق وكان منزله الحرم واكناف مكّة ولحق بعض وللاه بالشام فمنهم كانت العماليق ومن العماليق الفراعنه بمصر

کی رہائش تھی اور اس کی اولا دمیں سے کچھلوگ شام چلے

ارم ابن سام ابن نوح کی اولا دبیں سے طسم اور جدلیں

تھے کہ جواولا دابن ارم ابن سام ابن نوح کے بیٹے تھے یہ

یمامہ میں فروکش ہوئے اور ان کا ایک بھائی عملیق ابن

لاودابن ارم ابن سام ابن نوح تھا کہ جس کی اولا دے کچھ

افراد مکه میں اور پچھشام میں مقیم تھے اور انہی قبائل عرب

میں عمالقہ تھے کہ جومتعدد گروہوں کی صورت میں مختلف

شہروں میں پھیل گئے اور انہی میں سے فراعنہ مصراور شام

كے فر مانرواتھ۔

اور کا ایک بیٹاعملیق تھا اور مکہ اور اس کے اطراف میں اس گئے اور اس کی اولا دمیں سے عمالقہ تھے اور ائمی عمالقہ میں سےفراعنہ مصرتھے۔

الارض فسار اليهم من الشام ملك من ملوك العماليق يقال للها ليلاابن دومع فكانت له حروب بها وغلب على الملك فانُقادوا اليدو استقام لدالامر الي هلك (ثم ملك بعده) الريان بن الوليد العملاقي وهو فرعون يوسف (ثم ملك بعله) وارم بن الريان العملاقي (ثم ملك بعلال) كامس ابن معدان العملاتي-

(مروج الذهب لج ص ٢٢٢)

پیانتها کی سرکش وظالم حکمران تھے جس کی پاداش میں قدرت نے ان کونسیت و نابود کرنے کے سامان پیدا کردیئے چنانچی مسعودی

دوسرے بادشاہوں کے دل میں اُسے فتح کرنے کی

خواہش پیدا ہوئی۔ چنانچہ شامان ممالقہ میں سے ایک

بإدشاہ جے ولید ابن ودمع کہا جاتا ہے مصر پر چڑھائی کی اور

بہت ی لڑائیاں لڑیں۔ آخر اہل مصرنے اسکے سامنے

متصيارة ال ديجاوراس كي حكومت تشكيم كرلي جب بيمر كيا

تو ریان ابن ولید عملاتی تخت فر مانروائی پر بیشا اور یهی

حضرت بوسف کے زمانہ کا فرعون تھا۔ اس کے بعد دارم

ابن ریان اور پھر کامس ابن معدان عملا قی فر مانرواہوا۔

عمالقه نے زمین میں شرونساد پھیلا رکھا تھا جس کے نتیجہ میں وقله كانت العماليق بغت في الارض قدرت نے ان پر دوسرے فرمانرواؤں کو مسلّط کردیا فسلط الله عليهم ملوك الارض جنہوں نے انہیں فناو ہر باد کر دیا۔ (مروج الذهب لج، ص ٢٧٥)

ان ممالقہ کے بعد ولید ابن مصعب حکمران ہوا یعض مورخین کے نزویک شام کے قبیلے ٹم سے تھااور بعض نے اسے قبطی لکھا ہے اوریمی حضرت موسی کے عہد کا فرعون تھا۔اس کے کبروانا نیت اورغرورونخوت کی بیدحالت تھی کہ اناریکم الاعلیٰ کا دعویٰ کر کے دنیا کی ساری قو تو لکواپنے تصرف واختیار میں سمجھنے لگا تھا۔اوراس زعم میں مبتلا تھا کہ کوئی طاقت اس سے سلطنت وحکومت کوچھین نہیں عکتی۔ چنا نچیہ قرآن مجیدنے اس کے دعوے اناولاغیری کوان لفظول میں بیان کیا ہے۔

اں نے کہا کہائے قوم! کیا پیملک مصرمیر انہیں ہے اور پیر قَالَ لِقَوْمِ النِّسَ لِيُ مُلُكُ مِصْرَ وَ 

مگر جب اس کی سلطنت مٹنے پر آئی تولمحوں میں مٹ گئی۔ نداس کی جاہ وحشمت سدّ راہ ہوئی اور ندمملکت کی وسعت روک تھام کر سکی۔ بلکہ جن نہروں کی ملکیت براُسے گھمنڈ تھاانہی کی تلملاتی لہروں نے اسے اپنی لپیٹ میں لے کراس کی روح کو دارالبوار میں اور جم کوکائنات کی عبرت وبصیرت کے لئے کنارے پھینک دیا۔

ای طرح اصحاب الرس ایک نبی کی دعوت و تبلیغ کو محکرانے اور سرکشی و نافر مانی کرنے کے نتیجہ میں ہلاک و ہربا د ہو گئے ،

اس سے ظاہر ہوا کہ عمالقہ عرب کے قبائل بائدہ تھے جنہوں نے شام و حجازیرا بنی حکومتیں قائم کرر کھی تھیں۔ چنانچہ ابتداء میں اس خاندان کےمورث اعلیٰعملیق کوافتد ارحاصل تھا تگراس کے بعد طسم کی طرف منتقل ہوگیااورطسم کے بعد جب عملوق ابن طسم برسراقتذار آیا تو اُس نے ظلم وجوراور فسق وفجور کی حد کردی، یہاں تک کداُس نے تھم دے رکھاتھا کہ قبیلہ جدیس کی جوعورت بیابی جائے وہ شوہر کے ہاں جانے سے پہلے اس کے شبتانِ عشرت میں ایک رات گذار کرجائے چنا نچے ریسلسلہ یونہی چاتار ہااور جب ای خاندان کی ایک عورت عفیر ہ بنت عفار کے ساتھ یہی شرمناک برتاؤ ہواتو اُس نے شوہر کے ہاں جانے سے انکار کردیا اور اپنے قبیلہ کواشعار کے ذریعہ سے غیرت دلائی جس پر پوراقبیلداپی عزت و ناموں کی بربادیوں پرتلملا اٹھااورانقام لینے کے دریے ہوگیا۔ چنانچ عفیر ہ کے بھائی اسود ابن عفار نے عملوق کواس کے عملہ کے ساتھ دعوت کے بہانے سے اپنے ہاں بلوالیااوراُن کے پینچتے ہی بنی جدیس نے تلواریں نیاموں ۔ ے نکال لیں اوراُن پرای طرح اچا تک ٹوٹ پڑے کہ ریاح ابن مرکے علاوہ کوئی اپنا بچاؤ نہ کرسکا۔ بدیھا گ کرشاہ یمن کے دربار میں ، جا پہنچااوراُسے بنی جدیس پرحملہ کرنے کی ترغیب دی۔ چانچہوہ ایک کشکر جرار لے کراُن پر چڑھ دوڑا ، اورانہیں شکست دے کر ہلاک و منتشر کردیا اور اقتدار اُن کے ہاتھوں سے چھین لیا۔ یہ ممالقہ وہی ہیں جنہوں نے ۲۰۰۰ ق مصر پرحملہ کیا تھا اور جنہیں ہیکسوس (چرواہے بادشاہ) کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ چنانچے مسعودی نے ان کے مصر میں داخل ہونے کے سلسلہ میں لکھا ہے۔

وملكوالنساء فطمعت فيهم ملوك جبابل مصرف ورتول كم باته مين اقتدارد دياتو

فطبر ۱۸۱

(وَمِنُ خُطْبَةٍ لَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ) ٱلْحَمْلُ لِلَّهِ الْمَعْرُوفِ مِنْ غِيْرِ رُولَيَةٍ وَالْخَالِقِ مِنْ غَيْرِ مَنْصَبَّةٍ - خَلَقَ الْخَلَائِقَ بِقُلُرتِم، وَاسْتَعْبَلَ اللَّارْبَابَ بعِزَّتِهِ وَسَادَ الْمُظَمَّاءَ بِجُودِهِ- وَهُوَ الَّذِي اَسُكَنَ اللُّانْيَا خَلُقَهُ - وَبَعَثَ اللَّي الْجِنِّ وَالْاِنْسِ رُسُلَهُ لِيَكْشِفُوا لَهُمَّ عَنَ غِطَ آئِهَا وَلِيُحَرِّرُوهُمْ مِّنْ ضَرَّ آئِهَا، وَلِيَضُرِبُوا لَهُمُ أَمْثَالَهَا وَلِيبَصِّرُوهُمُ عُيُوبِهَا وَلِيَهُجُمُوا عَلَيْهِمُ بِمُعْتَبَرٍ مِّنَ تَصَرُّفِ مَصَّاحِهَا وَأَسْقَامِهَا وَحَلَالِهَا وَحَرَامِهَا وَمَا آعَلَّ اللَّهُ لِلْمُطِيعِينَ مِنْهُمْ وَالْعُصَاةِ مِنْ جَنَّةٍ وَّنَارِ وَّكُرَامَةٍ وَهَوَانٍ - أَحْبَكُهُ إلى نَفْسِه كَمَا استَحْمَلَ إلى خَلْقِهِ وَجَعَلَ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدُرًا، وَلِكُلِّ قَدُرٍ أَجَلًا، وَلِكُلِّ أَجَلٍ

رَمِنَهَا) فَالْقُرُانُ امِرٌ زَاجِرٌ وَّصَامِتٌ تَّاطِقٌ - حُجَّةُ اللهِ عَلے خَلْقِه - اَخَلَ عَلَيْهِمُ مِيْثَاقَة - وَارْتَهَنَ عَلَيْهِ اَنْفُسِهُم - اَتَمَّ نُوْرَة وَاكْمَلَ بِهِ دِيْنَة وَقَبْضَ نَبِيَّة صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ وَ قَلُ فَرَغَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ وَ قَلُ فَرَغَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ وَ قَلُ فَرَغَ

تمام حمراً س اللہ کے لئے ہے کہ جو بنِ دیکھے جانا پہنچانا ہوا اور بررج وتعب اللهائ (ہر چیز کا) پیدا کرنے والا ہے۔ اُس نے اپنی قدرت سے خلوقات کو پیدا کیا اور اپنی عزت وجلالت ہے پیش نظر فر مانرواؤں سے اطاعت و بندگی اور اینے جود وعطا کی بدولت باعظمت لوگوں پر سرداری کی۔وہ اللہ جس نے دنیا ميں اپنی مخلوقات کوآ با د کیا اور اینے رسولوں کوجن وانس کی طرف بھیجا تا کہوہ ان کے سامنے و نیا کو بے نقاب کریں اوراس کی مصرتوں ہے انہیں ڈرائیں دھمکائیں اس کی (بیوفائی کی) مثالیں بیان کریں اور اُس کی صحت و بیاری کے تغیرات سے ایک دم انہیں بوری بوری عبرت دلانے کاسامان کردیں اوراُس کے عیوب اور حلال و حرام کے (ذرائع اکتباب) اور فر مانبرداروں اور نافر مانوں کے لئے جو بہشت و دوزخ اور عزت وذلت کے سامان اللہ نے مہیا کتے ہیں دکھلا کیں۔ میں اس کی ذات کی طرف ہمہ تن متوجہ ہوکراُس کی الیں حمد و ثناء کرتا ہوں جیسی حمداُس نے اپنی مخلوقات سے جاہی ہے۔اُس نے ہر شے کا ندازہ اور ہراندازے کی ایک مدت اور ہرمدت کے لئے ایک نوشته قرار دیا ہے۔

اس خطبہ کا ایک بُور کیے ہے: قرآن (اچھائیوں کا) علم دینے والا، برائیوں سے رو کنے والا (بظاہر) خاموش اور (بباطن)

گویا اور مخلوقات پر اللّٰہ کی جّبت ہے کہ جس پر (عمل کرنے کا)

اُس نے بندوں سے عہدلیا ہے اور اُن کے نفسوں کو اُس کا پابند

بنالیا ہے۔ اس کے نور کو کامل اور اس کے ذریعہ سے دین کو کممل

کیا ہے اور نبی (صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلّم) کو اس حالت میں دنیا

سے اٹھایا کہ وہ لوگوں کو ایسے احکام قرآن کی تبلیغ کرکے فارغ

چنانچەقدرت كارشادىج

قَ عَلَّا وَ ثَنُوْدُاْ وَأَصْحَبَ الرَّيِّنِ وَ اوراى طرح عادو ثمود اوراصحاب الرس اوران كدرميانى ك عُدُو وَنَّا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيْرًا ۞ جَبَى تَوْمُونَ كُومِمَ نَهِ المَكْرُديا ـ بَمَ نَوْمُونَ وَمُعَ لَا كَرُديا ـ بَمَ نَ سَبِ كَ لِكَ قَرُونَ لَا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيْرًا ۞ وَكُلَّا تَبَيْدُنَا مَالِينَ بِيانَ كَيْضِ اور آخر بَمَ نَ ان سب كوجرُ بنياد بِي وَكُلَّا ضَرَبُنَا لَهُ الْاَمْشَالُ وَكُلَّا تَبَيْدُنَا مَالِينَ بِيانَ كَيْضِ اور آخر بَمَ نَ ان سب كوجرُ بنياد بِي الْكُورُ اللهُ الْمُعْمَلُ اللهُ الْكُمْشَالُ وَكُلِّا تَبَيْدُنَا ﴾ الكاثر ديا ـ الك

۔ یہی نام فاری مہینوں کے ہیں جوانہی بستیوں کے نام پرر کھے گئے تھے کیونکہ ہرمہینہ ان لوگوں کا ایک بستی میں اجھاع ہوتا تھا جس کی وجہ سے اس مہینہ کا بھی وہی نام ہو گیا جواس بستی کا تھا۔

444

إلَى الْخَلْقِ مِنْ أَحْكَامِ الْهُلَاي بِهِ-فَعَظِّمُوا مِنْهُ سُبْحَانَهُ مَا عَظَّمَ مِنْ نَفْسِهِ فَإِنَّهُ لَمْ يُخْفِ عَنْكُمْ شَيئًا مِّنَ دِينِه وَلَمْ يَتُرُكُ شَيًّا رَضِيَه أَوْكُرهَهُ إِلَّا وَجَعَلَ لَهُ عَلَمًا بَادِيًا وَايَةً مُحْكَبَةً تَزْجُرُعَنْهُ أَوْتَلُاعُوْ إِلَيْهِ فرضَالُا فِيبا بَقِيَ وَاحَلُو سَخَطُهُ فِيْبَا بَقِيَ وَاحِلُد وَاعْلَمُوْ آ أَنَّهُ لَنْ يَرْضَى عَنْكُمْ بِشَيْءٍ سَخِطَهُ عَلي مَنْ كَانَ قَبْلَكُم، ولَنْ يُّسُخطُ عَلَيْكُمُ بِشَيْءٍ رَضِيَهُ مِنَّن كَانَ قَبْلَكُمْ وَإِنَّمَا تَسِيْرُونَ فِي آثَرِ بَيِّن، وَتَتَكَلَّمُونَ بِرَجْعِ قَولِ قِكْقَالَهُ الرِّجَالُ مِنْ قَبْلِكُمْ - قَلْ كَفَا كُمْ مَّوَّ وْنَةَ دُنْيَا كُمْ ، وَحَثَّكُمْ عَلَى الشُّكُر وَافْتَرَضَ مِنَ ٱلْسِنْتِكُمُ اللِّكُكُرَ وَٱوْصَاكُمُ بِالتَّقُولِي وَجَعَلَهَا مُنْتَهٰى رِضَاهُ وَحَاجَتَهُ مِنَ خَلْقِه - فَاتَّقُو اللَّهَ الَّذِي آنُتُمْ بِعَيْنِه وَنَوَاصِيكُمُ بِيَلِهِ، وَتَقَلَّبُكُمُ فِي قَبْضَتِهِ-وَإِنْ اَسُرَرْتُمْ عَلِمَهُ، وَإِنْ اَعْلَنْتُمْ كَتَبَهُ-قُلُ وَكُلَ بِكُمْ حَفَظَةً كِرَامًا لاَّ يُسْقِطُونَ حَقًّا، وَلَا يُشْبِتُونَ بَاطِلًا وَاعْلَمُوا آَانَّهُ مَنَ يَّتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلُ لَّهُ مَخْرَجًا مِنَ الْفِتَنِ وَنُورًا مِّنَ الظُّلَمِ-وَيُخَلِّلُهُ فِينَا اشْتَهَتَ نَفْسُهُ، وَيُنُزِلُّهُ 

مَنْ زِلَةَ الْكُوامَةِ عِنْكَلا لهِ فِي دَار اصطنعَها لِنَفْسِهِ طِلُّهَا عَرْشُهُ وَنُورُهَابَهُ جَتُهُ وَزُوَّارُهَا مَلَائِكَتُهُ وَرُفَقَآوُهَا رُسُلُهُ-فَبَادِرُوا الْمَعَادَ وَسَابِقُو الْأَجْالَ- فَانَ النَّاسَ يُوشِكُ أَنْ يَّنْقَطِعَ بِهِمُ الْآمَلُ، وَيَرْهَقَهُمُ الْآجَلُ، وَيُسَلَّعَنْهُمْ بَابُ التَّوْبَةِ- فَقَلُ أَصْبَحْتُمْ فِي مِثْلِ مَاسَأَلَ اللَّهِ الرَّجْعَةَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ- وَانَّتُمُ بَنُوْسَبِيلٍ عَلى سَفَرٍ مِّنْ دَارٍ لَيْسَتُ بِكَارِكُمْ وَقُلُاأُوزِنْتُمْ مِنْهَا بِالْورْتِحَالِ وَأُمِرُتُمُ فِيهَا بِالزَّادِ وَاعْلَمُوآ اَنْتُمُ لَيْسَ لِهٰذَا البِحلَٰدِ الرَّقِينَ صَبُرٌ عَلَى النَّارِ، فَارُحَمُوا نُفُو سَكُمْ فَإِنَّكُمْ قَلْ جَرَّبْتُمُوهَا فِي مَصَائِب اللُّنْيَا- أَفَرَ أَيْتُمُ جَزَعَ أَحَدِيكُمْ مِنَ الشُّوكَةِ تُصِيبُهُ، وَالْعَشَرَةِتُلُمِيهِ وَالرَّمْضَاءِ تُحُرفُهُ؟ فَكَيْفَ إِذَاكَانَ بَيْنَ طَابَقِينَ مِنْ ثَارِ، ضَجيع حَجر وَقَرِينَ شَيطانِ - أَعَلِمْتُمُ أَنَّ مَالِكًا إِذَا غَضِبَ عَلَى النَّارِ حَطَمَ بَعْضُهَا بَعْضًا لِغَضَبِهِ وَإِذَا زَجَرَهَا تَوَثَّبَتُ بَيْنَ أَبُوابِهَا جَزَاعًا مِّنْ زَجْرَتِهِ-اَيُّهَا الَّيَفَنُ الْكَبِيرُ الَّذِي قَلْ لَهَزَاهُ الْقَتِيرُ، كَيْفَ أَنْتَ إِذَا الْتَحَسَتُ أَطُواقُ النَّارِ بِعِظَامِ اللَّا عُنَاقِ! وَنَشِبَتِ الْجَوَامِعُ حَتَّى

نے اپنے گئے منتخب کیا ہے عزت و بزرگی کی منزل میں ا اُ تارے گا۔ اس گھر کا سامیوش ، اس کی روشنی جمال قدرت ( کی حچیوٹ) اس میں ملاقاتی ملائکہاورر فیق و ہمنشین انبیاء و مرسلین ہیں۔ اپنی جائے ہاز گشت کی طرف بڑھو اور زادِ عمل فراہم کرنے میں موت پر سبقت کرواس کئے کہ وہ وفت قریب ہے کہ لوگوں کی امیدیں ٹوٹ جائیں،موت ان پر چھا جائے اور تو یہ کا دروازہ اُن کے لئے بند ہوجا سئے ، ابھی تو تم اس دور میں ہو کہ جس کی طرف ملٹنے کی تم ہے قبل گزر جانے والے لوگ تمہا کرتے ہیں تم اس دار دنیا میں کہ جوتمہارے رہے کا گھر نہیں ہے مسافر راہ نورد ہو۔اس ہے تہمیں کوچ کرنے کی خبر دی جا چکی ہے اور اس میں رہتے ہوئے جمہیں زاد کے مہیا کرنے کا تھم دیا گیا ہے۔ یا در کھو کہ اس نرم و نازک کھال میں آتش جہنم کے برداشت کرنے کی طاقت نہیں (تو پھر) اپنی جانوں پررحم کھاؤ۔ کیونکہتم نے ان کو دنیا کی مصیبتوں میں آ ز ما کر دیکھے لیا ے۔ کیاتم نے اپنے میں ہے کسی ایک کودیکھا ہے کہ وہ (جسم میں) کا نٹا لگنے سے یا ایک ٹھوکر کھانے سے کہ جواسے لہولہان کردے یا ایسے گرم ریت (کی ٹپش) سے کہ جواسے جلادے كس طرح بي چين موكر چيختا ہے۔ ( ذراسو چوتو ) كه أس وقت کیا حالت ہوگی کہ جب وہ جہنم کے دو آتشین تودول کے درمیان ( د کمتے ہوئے ) پھروں کا پہلونشین اور شیطان کا ساتھی ہوگا۔ کیا تہمیں خبر ہے کہ جب مالک (یاسبان جہنم) آگ یر غضب ناک ہوگا تو وہ اس کے غصہ سے (بھڑک کر آپس میں عکرانے گگے گی) اور اس کے اجزاء ایک دوسرے کوتو ڑنے۔ پھوڑ نے لگیں گے اور جب اُسے جھڑ کے گا تو اُسکی جھڑ کیوں ہے (تلملاکر) دوزخ کے دروازوں میں اُچھلنے لگے گی۔اے پیرکہن سال کہ جس پر بڑھایا چھایا ہوا ہے اُس وفت تیری کیا

ہو چکے تھے کہ جو ہدایت ورُستگاری کا سبب ہیں ۔ للہذا اللہ سبحانہ '

کوالیی بزرگی وعظمت کے ساتھ یاد کر دجیسی اپنی بزرگی خوداً س

نے بیان کی ہے کوئکہ اُس نے اپنے وین کی کوئی بات تم سے

نہیں چھیائی اور کسی شے کوخواہ اسے بسند ہویا ناپسند بغیر کسی واضح

علامت اورمحکم نثان کے نہیں چھوڑا جو ناپبنداُ مور سے رو کے

اوریسندیدہ باتوں کی طرف دعوت دے (ان احکام کے متعلق)

اس کی خوشنودی و ناراضگی کا معیار زمانه آئنده میں بھی ایک

رہےگا۔یادرکھو! کہوہ تم ہے کسی ایسی چیزیررضا مند نہ ہوگا کہ

جس پرتمہارےاگلوں ہے ناراض ہو چکا ہو،اورنہ کسی ایسی چز

برغضب ناک ہوگا کہ جس پر سلے لوگوں سے خوش رہ چکا ہو۔

شهبين تو بس يهي حاليئ كهتم واضح نشانون پر <u>حلت</u> رمو، اورتم

سے سلے لوگوں نے جو کہا ہے اسے دھراتے رہو۔ وہ تہاری

ضروریات دنیا کا ذمہ لے چکا ہے اور تمہیں صرف شکر گزار

رہنے کی ترغیب دی ہے اور تم پرواجب کیا ہے کہ اپنی زبان سے

اس کا ذکر کرتے رہواور تہمیں تقویٰ و پر ہیز گاری کی ہدایت کی

ہےاوراً سے اپنی رضا وخوشنو دی کی حد آخراور مخلوق سے اپنامدعا

قرار دیا ہے۔اُس اللہ سے ڈرو کہتم جس کی نظروں کے سامنے

مواورجس کے ہاتھ میں تمہاری پیٹانیوں کے بال اورجس کے

قبضہ قدرت میں تنہارا اٹھنا بیٹھنا اور چلنا پھرنا ہے۔اگرتم کوئی

بات مخفی رکھو گے تو وہ اُسے جان لے گا اور ظاہر کر و گے تو اسے لکھ

لے گا (بوں کہ) اُس نے تم پرنگہبانی کرنے والے مکرم فرشتے

مقرر کرر کھے ہیں۔وہ کسی حق کونظر انداز اور کسی غلط چیز کو درج

ٹہیں کرتے۔ یاد رکھو کہ جواللہ سے ڈرے گا وہ اس کے لئے

فتنوں ہے (نچ کر) نکلنے کی راہ نکال دے گا اور اندھیاریوں

ہے اجالے لے آئے گا اور اس کے حسب دلخواہ نعتوں میں

أے بمیشدر کھے گا اور اُے اپنے پاس ایے گھر میں کہ جے اُس

أَكَلَتُ لُجُوْمَ السَّوَاعِدِد فَاللَّهَ اللَّهَ مَعْشَرَ الْعِبَادِ وَأَنْتُمْ سَالِمُونَ فِي الصِّحَّةِ قَبْلَ السُّقُم- وَفِي الْفُسُحَةِ قَبْلَ الضِّيق فَاسْعَوا فِي فِكَاكِ رِقَابِكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَغْلَقَ رَهَآنِنُهَا - السهرُ وَاعْيُونَكُمْ وَاضْبِرُ وِ! بُطُونَكُمْ وَاسْتَعْبِلُواۤ أَقَلَمَكُمْ وَبُطُونَكُمْ وَاسْتَعْبِلُوْ آ إِقْلَامَكُمْ وَٱنْفِقُوْ آ اَمُوَالَكُمْ بیداراورشکمو ل کولاغر بناؤ ۔ (میدان سعی میں )اینے قدموں کو وَخُلُاوًا مِنَ أَجْسَادِكُمْ وَجُودُ وابها عَلَى أَنْفُسَكُم، وَلا تَبُخَلُوا بِهَا عَنْهَا فَقَلُ قَالَ الله سُبِحَانَهُ "إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ الله تعالی کاارشاد ہے کہ ' اگرتم خدا کی مدد کرو گے تووہ تمہاری مدد , وَيُشِّتُ أَقُلَامَكُم - " وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى "مَنَ ذَالَّذِي يُقُرِضُ اللَّهَ قَرَّضًا

حالت ہوگی کہ جب آتشین طوق گردن کی ہڈیوں میں پوست

ہوجائیں گے اور (ہاتھوں میں ) ہتھکڑیاں گڑ جائیں گی؟ یہاں

تک کہ وہ کلائیوں کا گوشت کھالیں گے۔اے خدا کے بندو!

ب جبكه تم بياريول ميں مبتلا ہونے اور تنگی وضیق میں بڑنے ہے

پہلے صحت وفراخی کے عالم میں سیح وسالم ہواللہ کا خوف کھالواور

اپنی گردنوں کوقبل اس کے کہ وہ اس طرح گردی ہو جائیں کہ

انہیں چھڑایا نہ جاسکے چھڑانے کی کوشش کرو۔ اپنی آنکھوں کو

کام میں لا وُاوراپے مال کو ( اُس کی راہ میں ) خرچ کرو۔اپنے

جسمول کواپی نفسول پرشار کردو، اوراُن سے بخل نه برتو، کیونکه

کرے گا اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا۔'' اور (پھر) فرمایا کہ

کون ہے جواللہ کو قرض حسنہ دے، تو خدا اس کے اجر کو دوگنا

کردے گا اور اس کے لئے عمرہ جزا ہے خدانے کسی کمزوری کی

بناء پرتم سے مدخهیں مانگی اور نہ بے مانگی کی وجہ سے تم سے قرض

كاسوال كياب-أس فيم سے مددجاتى ب-باوجود يكداس

کے پاس سارے آسان وزمین کے نشکر ہیں اور وہ غلبہ اور

حكمت والا ہے اورتم ہے قرض مانگاہے حالانكه آسان وزمين

کے خزانے اُسکے قبضہ میں ہیں اور وہ بے نیاز ولائق حمد و ثناہے۔

أس نے توبیر حایا ہے کہ مہیں آ زمائے کہتم میں اعمال کے لحاظ

ے کون بہتر ہے۔ تم اپنے انٹال کو لے کر برحوتا کہ اللہ کے

ہمالیوں کے ساتھ اس کے گھر (جنت) میں رہو۔ وہ ایسے

مسائے ہیں کہ اللہ نے جنہیں پغیروں کا رفیق بنایا ہے اور

فرشتول کوأن کی ملاقات کاحکم دیا ہے ادر اُن کے کانوں کو ہمیشہ

کے لئے محفوظ رکھا ہے کہ آگ (کی اذیتوں) کی بھنک ان

میں نہ پڑے اور ان کے جسمول کو بچائے رکھا ہے کہ وہ رنج و

حَسنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ آجُر تُكُرِيمٌ" فَلَمْ يَسْتَقُرِضَكُمْ مِنْ ذُلِّ، وَلَمْ يَسْتَقُرِ ضُكُمُ مِنَ قُلِّ، إِسْتَنْصَرَكُمُ وَلَهُ جُنُودُ السَّمُوٰتِ وَالْآرض وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيمُ- وَاسْتَقُرَضَكُمْ وَلَهُ حَزَآئِنُ السُّمُوٰتِ وَالْآرض وَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَبِيلُ، وَإِنَّا ارَادَ أَن يَّبُلُوكُمْ أَيُّكُمْ آحُسَنُ عَمَلًا- فَبَادِرُوا بِاعْمَالِكُمْ تَكُونُوا مَعَ جِيْرَانِ اللهِ فِي دَارِهِ- رَافَقَ بِهِمُ رُسُلَهُ، وَأَزَارَهُمْ مَلَائِكَتَهُ وَأَكْرَمَ أَسْمَاعَهُمُ أَن تَسْمَعَ حَسِيسَ نَارٍ أَبَلًا، وَصَانَ أَجُسَادَ

هُمُ أَنُ تَلْقَى لُغُوبًا وَنَصَبًا \_ " ذَٰ لِكَ فَضُلُ

اللهِ يُوْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُوالُفَضُل الْعَظِيمِ" أَقُولُ مَا تَسْمَعُونَ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلى نَفْسِي وَأَنْفُسِكُمْ وَهُوَ حَسْبِي وَنِعُمَ الْوَكِيْلُ-

تكان سے دوچارند ہول - بي خدا كافضل ہے دہ جس كوچا ہتا ہے عطا كرتا ہے اور خدا تو بڑے فضل وكرم والا ہے۔ ميں وہي كهدر با ہوں جوتم سن رہے ہو۔ میرے اور تمہارے نفول کے لئے اللہ عى مددگار ہے اور وہى ميرے لئے كافى اور اچھا كارساز ہے۔

وَمِنَ كَلَامٍ لَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَهُ لِلبُرِ جِ بُن مُسهر الطَّائِي وَقَلْ قَالَ لَهُ بِحَيْثُ يَسْمَعُهُ: لَاحُكُمَ إِلَّا لِلَّهِ، وَكَانَ مِنَ الْحَوَارِجِ- أُسُكُتُ قَبَّحَكَ اللُّهُ يَا أَثْرَمُ، فَوَاللَّهِ لَقَدُ ظَهَرَ الْحَقُّ فَكُنْتُ فِيْهِ ضَئِيلًا شَخُصُكَ، خَفِيًا نُجُومُ قُرُن الْمَاعِزِ ـ

برج ابن مسبرطائی نے کہ جوخوارج میں سے تفا (مشہور نعره) لا علم الالله ( حكم كا اختيار صرف الله كوب ) اس طرح بلندكيا كه حضرت تن ليس - چنانچة پ نے من كر ارشادفر مایا: خاموش! خدا تیرابُر اکرے۔اےٹوٹے ہوئے دانتول والے! خدا کی قتم جب حق ظاہر ہوا تو اُس وقت تیری شخصیت ذلیل اور تیری آ واز د بی ہوئی تھی اور جب باطل زور صَوْتُكَ، حَتْى إِذَا نَعَرَ الْبَاطِلُ نَجَمْتَ عِيْاجُوبُم بَرى كَسَك كَاطر آامِرآيا جد

وَمِنَ خُطْبَةٍ لَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَا تُدُركُهُ الشَّوَاهِدُ، وَلا تُحُويهِ الْمَشَاهِلُ وَلا تَرَاهُ النَّوَاظِرُ، وَلَا تَحُجُبُهُ السَّوَاتِرُ ، اللَّال عَلَے قَلَمِهِ بِحُلُوثِ خَلَقِهِ وَبِحُلُوثِ خَلْقِهِ عَلى وُجُودِم وَبِاشْتِهَا هِهِمْ عَلى أَنْ لاَ شِبُهُ لَهُ - اللَّذِي صَلَقَ فِي مِيْعَادِهِ، وَارْتَفَعَ عَنْ ظُلُمٍ عِبَادِهِ-وَقَامَبِالْقِسُطِ فِي خَلْقِهِ، وَعَلَالَ عَلَيْهِمُ

ساری حمد وستائش أس الله کے لئے ہے جسے حواس یانہیں سکتے، نه جبہیں أے كھرىكتى بين - نديرد اے أسے چھيا سكتے بين وه مخلوقات کے نیست کے بعد ہست ہونے سے اپنے ہمیشہ سے ہونے والے کا اور اُن کے باہم مشابہ ہونے سے اپنے بے مثل و بےنظر ہونے کا پیند دیتا ہے۔وہ اینے وعدہ میں سیااور بندول پر ظلم كرنے سے بالاتر ہے۔ وہ مخلوق كے بارے ميں عدل سے چلتا ہے اور اپنے علم میں انصاف برتا ہے۔ وہ چیزوں کے وجود پذیرہونے سے اپنی قدامت بران کے عجز و کمزوری کے نشانوں ے اپنی قدرت پر اور ان کے فناہوجانے کی اضطراری کیفیتوں ے اپنی ہمشکی پر (عقل ہے) گواہی حاصل کرتا ہے۔ وہ گنتی

فِي حُكِّيهِ مُسْتَشَهِلٌ بحُلُوثِ الْاَشْيَاءِ عَلْمِ أَزَلِيَّتِهِ، وَبِمَا وَسَبَهَا بِهِ مِنَ الْعَجُر عَلْم قُلُرَتِه، وَبِمَا اضطرَّهَا إِلَيْهِ مِنَ الْفَنَاءِ عَلَى دُوَامِهِ وَاحِدُ لَا بِعَلَدٍ، وَدَآئِمٌ لَّا بِاَمَلٍ، وَقَائِمٌ لَّا بِعَمَلٍ، تَتَلَقَّا لا الدَّزْهَانُ لَا بِهُشَاعَرَةٍ - وَتَشْهَالُ لَـهُ الْمَرَائِيُ لَا بِمُحَاضَرَةٍ لَمْ تُحِطُ بِهِ الدُّوهَامُ، بَلْ تَجَلَّى لَهَا، وبها امتنَعَ مِنْهَا وَالَّيْهَا حَاكَمَهَا-لَيْسَ بِنِي كِبَرِ امْتَلَّتْ بِهِ النِّهَايَاتُ فَكَبَّرَتُهُ تُجْسِيِّمًا، وَلَا بِنِي عِظَمٍ، تَنَاهَتُ بِهِ الْغَايَاتُ فَعَظَّمَتُهُ تَجُسِينًا - بَلُ كَبُرَ شَائًا، وَعَظُمَ سُلْطَانًا- وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُلاً وَرَسُولُهُ الصَّفِيُّ وَاَهِينُهُ الرَّضِيُّ صَلَّم اللُّهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ أَرْسَلَهُ بِوُجُوب الُحُجَم وَظُهُور اللَّفَلَم وَإِيْضَاح الْمَنْحَج فَبَلَّغَ الرَّسَالَةَ صَادِعًا بِهَا وَحَمَلَ عَلَے الْبَحَجَّةِ دَالًّا عَلَيْهَا وَأَقَامَ أَعَلَامَ الرهتِكَاءِ وَمَنَارَ الضِّياءِ وَجَعَلَ أَمَّرَاسَ الْإِسْلَامِ مَتِينَةً وَعُرَى الْإِيْمَانِ وَثِيقَةً-مِنْهَا فِي صِفَةِ (عَجِيْب) خَلْق أَصْنَافٍ مِنَ الْحَيُوانِ، وَلَوْ فَكُرُوا فِي عَظِيم الْقُلُارَةِ وَجَسِيمِ النِّغْمَةِ، لَرَجَعُوا إِلَى الطَّرِيْقِ وَخَافُوا عَلَاابَ الْحَرِيْقِ وَلَكِنَّ

اور ثارمیں آئے بغیرایک (یگانہ) ہے وہ کی (متعینہ) مرت كے بغير ہميشہ سے ہے اور ہميشہ رہے گا۔ اور ستونو ل (اعضاء) کے سہارے کے بغیر قائم و برقر ار ہے۔حواس ومشاعر کے بغیر ذہن أسے قبول كرتے إين ادرأس تك پنچ بغير نظر آنے والى چزیں اُس کی ہتی کی گواہی دیتی ہیں عقلیں اُس کی حقیقت کا احاط نہیں کرسکتیں بلکہ وہ عقلوں کے وسیلہ سے عقلوں کے لئے آشكارا ہوا ہے اور عقلول ہى كے ذريعه سے عقل وقہم ميں آنے سے انکار ہے اور ان کے معاملہ میں خود انہی کو حکم تلہر اما ہے۔وہ ال معنی کو جوائے جشم صورت میں بڑا کر کے دکھاتے ہیں اور نہ ال اعتبارے عظیم ہے کہ وہ جسامت میں انتہائی حدوں تک پھیلا ہوا ہے۔ بلکہ وہ شان ومنزلت کے اعتبارے بڑا اور دبدبہوافتدار کے کحاظ سے عظیم ہےادر میں گواہی دیتا ہوں کہ محمداً سے عبداور برگزیدہ رسول اور پیندیدہ امین ہیں۔خدا ان پران کے اہل بیت پر رحت فراواں نازل کرے اللہ نے انبین نا قابل انکار دلیلول، واضح کامرانیول اور راه (شریت) کی رہنمائیوں کے ساتھ بھیجا۔ چنانچیہ آپ نے (حق کو باطل ے) چھانٹ کراس کا پیغام پہنچایا، راوحق دکھا کراس پرلوگوں کو لگایا۔ ہرایت کے نشان اور روشن کے مینار قائم کئے۔ اسلام کی رشیوں اور ایمان کے بندھنوں کو شکھم کیا۔

اس خطبہ کا ایک بُورُیہ ہے جس میں مختلف قتم کے جانوروں کی عجیب وغریب آفرینش کا ذکر فرمایا ہے اگر لوگ اس کی عظیم الشان قدر توں اور بلند پایغتوں میں غور وفکر کریں توسید ھی راہ کی طرف بلیٹ آئیں اور دوزرخ کے عذاب سے خوف کھانے لگیں۔ لیکن دل بیمار اور بصیرتیں کھوٹی ہیں۔ کیا وہ لوگ ان چھوٹے چھوٹے جانوروں کو کہ جنہیں اس نے بیدا کیا ہے نہیں و کیھتے کہ کیونکران کی آفرینش کو استحام بخشا ہے اوران کے جوڑ

الْقُلُوبَ عَلَيْلَةٌ وَالْبَصَائِرَ مَلُحُولَةً- إَلا يَنُظُرُونَ إلى صَغِير مَا خَلَقَ كَيْفَ أَحُكُمْ خَلُقَهُ، وَأَتَّقَنَ تَرْكِيبَهُ، وَ فَلَقَ لَهُ السَّمْعُ وَالْبَصَرَ، وَسَوَّى لَهُ الْعَظْمَ وَالْبَشَرَ- أُنْظُرُوا إِلَى النَّمْلَةِ فِي صِغَرِ جُثَّتِهَا وَلَطَافَةِ هَينَتِهَا، لَا تَكَادُ تُنَالُ بلَحْظِ الْبَصَرِ، وَلَا بِمُسْتَكُّرَكِ الْفِكْرِ، كَيْفَ دَبُّتُ عَلى أَرْضِهَا، وَصَبّتُ عَلى رزُقِهَا، تَنْقُلُ الْحَبَّةَ الِي جُحُرهَا، وَتَعُلُّهَا فِي مُسْتَقَرَّهَا تَجْمَعُ فِي حَرَّهَا لِبَرُدِهَا، وَفِي دُرُودِهَا لِصَلَىرِهَا مَكُفُولَةً بِرِزُقِهَا مَرْزُوقَةٌ بِوِفَقِهَا لَا يُغَفِلُهَا الْمَنَّانُ، وَلَا يَحْرِمُهَا اللَّايَّانُ وَلَوْ فِي الصَّفَاالْيَابِسِ وَالْحَجَرِ الْجَامِسِ-وَلَوُفَكُرُتَ فِي مَجَارِي ٱكْلِهَا فِي عُلُوهَا وَسُفُلِهَا وَمَا فِي الْجَوْفِ مِنْ شَرَاسِيْفِ بَطْنِهَا وَمَا فِي الرَّأْسِ مِنْ عَيْنِهَا وَأُذُنِهَا لَقَضَيْتَ مِنُ وَصُفِهَا تَعْبًا لَ فَتَعَالَى الَّذِي أَقَامَهَا عَلَى قَوَائِيهَا، وَبَنَاهِا عَلَى دَعَائِمِهَا، لَمْ يَشُرَكُهُ فِي فِطُرَتِهَا فَاطِرٌ، وَلَمْ يُعِنْهُ فِي خَلَقِهَا قَادِرٌ - وَلَوْ ضَرَبَّتَ فِي مَلَاهِبِ فِكُرِكَ لِتَبْلُغُ غَايَا تِه مَادَلَّتُكَ النَّالَالَةُ اللَّا عَلَى أَنَّ فَاطِرَ النَّمْلَةِ هُوَ فَاطِرُ النَّغُلَةِ، لِلَاقِيْقِ تَفْصِيْلِ كُلِّ

بند کو باہم استواری کے ساتھ ملایا ہے اور ان کے لئے کان اور آ نکھ (کے سوراخ کھو لے ہیں اور ہڈی اور کھال کو اور کھال کو (بوری مناسبت ہے) درست کیا ہے۔ ذرااس چیوٹی ک کی طرف،اس کی جسامت کے اختصار اور شکل وصورت کی بار کی کے عالم میں نظر کرواتنی حیوٹی کہ گوشہ چٹم سے بمشکل دیکھی جاسکے اور نہ فکروں میں ساتی ہے دیکھوتو کیونکر زمین پر رینگتی پھرتی ہے اور اپنے رزق کی طرف کیتی ہے اور دانے کو این بل کی طرف لیے جاتی ہے اور اسے اپنے قیام گاہ میں مہا رکھتی ۔ ہے اور گرمیوں میں، جاڑے کے موسم کے لئے قوت اور توانائی کے زمانہ میں عجزو در ماندگی کے دنوں کے لئے ذخیرہ اکٹھا كركيتي ہے۔اس كى روزى كا ذمه ليا جاچكا ہے اور اس كے مناسب حال رزق اسے پہنچتار ہتا ہے۔خدائے کریم اس تغافل نہیں برتیا اور صاحب عطا و جزا اے محروم نہیں رکھتا۔ اگرچەدەخنك بقرادر جے ہوئے سنگ خاراك اندر كيول نہ ہو اگرتم اس کی غذا کی نالیوں اوراس کے بلندو بیت حصوں اوراس کے خول میں پیٹ کی طرف جھکے ہوئے پسلیوں کے کناروں اور اس کے سرمیں (حیموٹی حیموٹی) آئکھوں اور کا نول کی (ساخت میں)غوروفکر کرو گے نواس کی آ فرینش برخمہیں تعجب ہوگا ،اور اس کاوصف کرنے میں تہمیں تعب اٹھانا پڑے گا۔ بلندو برتر ہے وہ کہ جس نے اس کواس کے پیرول پر کھڑا کیا ہے اورستونول (اعضاء) پر اس کی بنیاد رکھی ہے۔ اس کے بنانے میں کوئی بنانے والا اس کاشریکے نہیں ہوا، اور نیأس کے پیدا کرنے میں سی قادر وتوانا نے اس کا ہاتھ بٹایا ہے۔ اگرتم سوچ بحار کی راہوں کو طے کرتے ہوئے اُس کی آخری حد تک بہنچ جاؤ تو مقل کی رہنمائی تہمیں بس اس نتیجہ پر پہنچائے گی کہ جو چیونٹی کا پیدا کرنے والا ہے وہی تھجور کے درخت کا پیدا کرنے والا ہے کیونکہ ہر چیز کی تفصیل لطافت و ہار یکی گئے ہوئے ہے اور

شَيْءٍ وَغَامِضِ اخْتِلَافِ كُلِّ حَيّ، وَمَا لُجَلِيلٌ وَاللَّطِيفُ وَالثَّقِيلُ والْحَفِيفُ وَالْقُويُّ وَالضَّعِيفُ فِي خَلْقِهِ إِلَّا سَوَآءٌ وَكَلْالِكَ السَّمَاءُ وَالْهَوَآءُ وَالرِّيَاحُ وَالْمَّاءُ فَانْظُرُ إِلَى الشَّبُسِ وَالْقَبَرِ وَالنَّبَاتِ وَالشَّجُرِ وَالْمَاءِ وَالْحَجَرِ وَاخْتِلَافِ هٰ ذَا اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ، وَتَفَجُّرِ هُذِهِ البحار وَكَثُرَةِ هٰذِهِ الْجِبَالِ، وَطُول هٰذِه الْقِلَالِ وَتَفَرُّق هٰذِهِ اللُّغَاتِ، وَالْأَلْسُنِ الْمُخْتَلِفَاتِ فَالُوَيْلُ لِمَنْ جَحَلَ الْمُقَرِّرَ وَأَنْكُرَ الْمُكَبِّرَ - زَعَمُوا أَنَّهُمْ كَالنَّبَاتِ مَالَهُمُ زارعٌ، وَلا لِإِخْتِلَافِ صُورِهِمُ صَانِعٌ - وَلَمْ يَلْجَأْ وُا إِلَى خُجَّةٍ فِينَمَا ادَّعَوا ، وَلا تَحْقِيُقٍ لِّمَا أَوْعَوُا-وَهَلُ يَكُونَ بِنَاءٌ مِّنْ غَيْرِبَانٍ، إِوْجِنَايَةٌ مِّنْ غَيْرِ جَانٍ - وَإِنْ شِئْتَ قُلْتَ فِى الْجَرَادَةِ إِذْ خَلَقَ لَهَا عَيْنَيْن حَمْرَاوَيْنِ وَجَعَلَ لَهَا السَّمْعَ الْخَفِيُّ، وَفَتَحَ لَهَا اللَّهَمَ السُّويُّ، وَجَعَلَ لَهَا الْحَسُّ الْقَوِيُّ وَنَابَيْنِ بِهِمَا تِقُرِضُ، وَمِنُجَلَيْنِ بِهِمَا تَقْبِضُ يَرْهَبُهَا الزُّرَّاعُ فِي زَدْعِهِمْ وَلا يَسْتَطِيعُونَ ذَبُّهَا وَلَوْ أَجُلُبُواْ بِجَمْعِهِمْ وَتَنَّى تَرِدَ الْحَرُثَ فِي الْحَرُثَ فِي نَزَوَاتِهَا وَ خَلْقُهَا كُلُّهُ لَا يَكُونُ إِصْبَعًا

انگل کے بھی برابر نہیں ہوتا۔ پاک ہے وہ ذات کہ جس کے سامنے
اسے دو نین میں جوکوئی بھی ہے خوثی یا مجبوری سے بہر صورت
سجدہ میں گراہوا ہے اور اس کے لئے رخسار اور چیرے کو خاک پر
مئل رہا ہے اور بجر دو انکسار سے اس کے آگے سرنگوں ہے اور خوف و
دہشت سے اپنی باگ دوڑا سے سو نے ہوئے ہیں وہ الن کے پرول
کے حکم (کی زنجیرول) میں جکڑے ہوئے ہیں وہ الن کے پرول
اور سانسوں کی گئی تک کو جانتا ہے اور (الن میں سے پھے کے ) ہیر
معین کردی ہیں اور ان کے انواع واقسام پر احاطر کھنا ہے کہ یہ
کو ا ہے، اور بی عقاب، یہ کبوتر، اور یہ شتر مرغ ۔ اُس نے ہر
پرندے کو اس کے نام پر دعوت (وجود) دی اور ان کی روزی کا ذمہ
لیا اور بی بھاری ہو جسل بادل پیدا کئے کہ جن سے موسلا دھار بارشیں
برسائیں اور حصد رسدی مختلف (سرزمینوں پر) آئییں بانٹ دیا اور
زمین کو اس کے خشک ہوجانے کے بعد تر ہتر کر دیا اور بخبر ہونے
زمین کو اس کے خشک ہوجانے کے بعد تر ہتر کر دیا اور بخبر ہونے
زمین کو اس کے خشک ہوجانے کے بعد تر ہتر کر دیا اور بخبر ہونے
زمین کو اس سے (لہلہا تا ہوا) سبزہ اُگایا۔

ا چیونی بظاہرایک تقیری گلوق ہے اور جسامت کے اعتبار سے نہایت چھوٹی گرقدرت نے شعور اور احساس کی اتی تو تیں اس میں ور لیعت کی ہیں کہ عقل انسانی دنگ رہ جاتی ہے۔ اس کے حسیات خصوصاً قوت شامہ بہت تیز ہوتی ہے جہاں کہیں خوارک ہویہ اپنے حاسم کی مدد سے فوراً وہاں چھنے جاتی ہے اور اپنے جمع سے ہیں گناہ ذاکدوزن اٹھا لیتی ہے اور جس چیز کو اسلینہیں اٹھا سکتی اسے الساسی مدد سے فوراً وہاں چھنے جاتی ہویا۔ اس الساسی میں ہیں۔ اگر دیوار یا بلندی پر چڑ سے اسے العجم کر چوٹوں کو اطلاع کر دیتی ہے اور وہ سبل کرا سے اٹھا لے جاتی ہیں۔ اگر دیوار یا بلندی پر چڑ سے سے بوچھ کر پڑتا ہے تو جتی مرتبہ کر سے اٹھا نے کے لئے پلٹتی ہے۔ دھوپ ہویا سامیہ کری ہویا سردی نہ مت ہارتی ہیں اور نہ محمد تاری ہیں۔ بیاں تو کہ میں کیاں سعی و کاوش کا مظاہرہ کرتی ہیں۔ بیاں تو کری وسر دی میں کیاں سعی و کاوش کا مظاہرہ کرتی ہیں۔ بیل گر گرمیوں میں زیادہ سرگرم عمل رہتی ہیں تاکہ ہر دی اور برسات کے لئے اپنے بلوں میں اتنا ذخیرہ فراہم کر لیس جس سے ان کی گر در سر ہو سکے۔ ان بلوں میں ٹیز میں ہیل اتی ہیں۔ چنا تی ہیں۔ چنا تی ہیں۔ چنا تی ہیں۔ پیل میں تی کہ بارش کے پانی سے تحفظ ہو سکے۔ اس غذا کی جمع آ وری کی سے ساتھ اس کے بچاؤ کی بھی تمام تداہیم کل میں لاتی ہیں۔ چنا نچہ جب اُس کے خراب یا متعفن ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے تو اُس میں میل وہ ایس کرتی ہیں۔ یہ کرتی ہیں۔ یہ کرتی ہیں۔ یہ کرا میاں نہ ہوا ور اتنی روشی بھی رہے کہ کام جاری رکھا جارتی کی دیں۔ یہ کرتی ہیں تا کہ دن کے وقت گر در نے والے کی وجہ نے ذخیرہ پایال نہ ہوا ور اتنی روشی بھی رہے کہ کام جاری رکھا جاسکے اور اگر زمین کی تری ور طوبت کی وجہ سے دانوں سے کوئیلیں پھوٹے کا اندیشہ ہوتا ہے تو ہر دانے کے دوئلا سے کر کرا ہیں تھی ہر دانے کے دوئلا سے کر کرا ہی جاتھ کے دوئلا سے کر کرا ہوا ہیں کرتی ہیں۔ دوئلا سے کر دی ہیں اور سے کہ کام جاری رکھا ہوں جس کرتی ہیں۔ دوئلا سے کر دی ہیں۔ دوئلا سے کر دوئلا سے کر دوئلا سے کر دوئلا ہیں۔ دوئلا سے کر دوئلا سے کر دوئلا سے کر دوئلا سے کر دوئلا ہے کر دوئلا سے کر دوئلا سے کر دوئلا سے کر دوئلا سے کر دوئلوں سے کر دوئلا سے کوئلا سے کر دوئلا سے کر دوئلا سے کر دوئلا سے کر

مرذی حیات کے مختلف اعضاء میں باریک ہی سافرق ہے اس ک مخلوقات میں بڑی اور چھوٹی ، بھاری اور ہلکی ، طاقتور اور کمزور چیزیں کیسال ہیں اور یو نبی آسان ، فضا ، ہوا اور یانی برابر ہیں۔ لبنراتم سورج، چاند، آسان، فضا، ہوااور پھر کی طرف دیکھواور ال رات دن کے کے بعد دیگرے آنے حانے اور اُن دریاؤں کے جاری ہونے اور اُن پہاڑوں کے بہتات اور اُن چوٹیول کی اُحان پر نگاہ دوڑاؤ اور اُن تعمتوں اور قشم قشم کی زبانوں کے اختلاف پرنظر کرد۔اس کے بعد افسوں ہے ان پر کہ جو قضاء وقدر کی ما لک ذات اور نظم وانضباط کی قائم کرنے والی جستی سے انکار کریں انہوں نے تو سیمجھ رکھا ہے کہ وہ گھاس پھولس کی طرح خود بخو داگ آئے ہیں ، ندان کا کوئی بولنے والا ہاورندان کی گونا گول صورتوں کا کوئی بنانے والا ب\_انہوں نے اپنے اس دعوے کی بنیاد کئی دلیل پرنہیں رکھی اور نہنی سنائی باتوں کی تحقیق کی ہے۔ ( ذراسو چوتو کہ ) کیا کوئی عمارت بغیر بنانے والے کے ہوا کرتی ہے؟ اور کوئی جرم بغیر مجرم کے ہوتا ہے؟اگر جا ہوتو ( چیونٹی کی طرح ٹیڈی کے متعلق بھی کچھ کہو، کہ اس کے لئے لال بھبوکا دوآ تکھیں پیدا کیں اوراُس کی آئکھوں كے جائدے دونوں حلقول كے چراغ روثن كے اور أس كے کتے بہت ہی چھوٹے چھوٹے کان بنائے اور مناسب ومعتدل منه کاشگاف بنایا اورأس کے حس کوتوی اور تیز قرار دیا اورا یے دو دانت بنائے کہ جن ہے وہ (پتیوں کو) کاٹتی ہے اور درانتی کی طرح کے دو پیر دیئے کہ جن سے وہ (گھاس یات کو) پکڑتی ہے۔ کا شکار اپنی زراعت کے بارے میں اس سے ہراساں رہتے ہیں۔ اگر وہ اپنے جتھوں کوسمیٹ لیں، جب بھی اس ٹڈی کا ول کا ہنکا نا ان کے بس میں نہیں ہوتا، یہاں تک کہوہ جست وخیز کرتا ہوا اُن کی کھیتیوں پرٹوٹ پڑتا ہے ادران سے ا پی خواہشوں کو پورا کر لیتا ہے۔ حالا تکہ اس کا جسم ایک باریک

اور دھنئے کی بیرخاصیت ہے کہ اگراس کے دونکڑے ہوجائیں تو بھی اُگ آتا ہے اس لئے اس کے چارنکڑے کردیتی ہیں۔اس کے ساتھ بیا ہتمام بھی کرتی ہیں کہ دانوں کی سطح پر بھوے کے تنکے بچھادیتی ہیں تا کہ زمین کے اندر کی نمی سے محفوظ رہیں۔

چیونٹیوں میں نظم وضبط سے رہنے ل جل کر کام کرنے اور ایک دوسرے کا ہاتھ بٹانے کا بھر پور جذبہ ہوتا ہے۔ ان میں کچھ کارکن ہوتی ہیں جوخوراک فراہم کرتی ہیں اور کچھ تفاظتی فریضہ انجام دیتی ہیں اور ایک ملکہ ہوتی ہے جونگران کار ہوتی ہے۔غرض بیتمام کا م تقسیم عمل اور نظم وضبط کے تحت انجام پاتے ہیں۔

- مطلب سے ہے کہ اگر کا نئات کی چھوٹی ہے چھوٹی چیز کا جائزہ لیا جائے تو دہ اپنے اندراُن تمام چیز دں کو سمیٹے ہوئے ہوگی جو بڑی ہے بڑی چیز کے اندر پائی جاتی ہیں اور ہرایک میں قدرت کی صنعت طرازی دکارسازی کی جھاکہ سکیاں اور ہرایک کی نبیت اس کی تو ت و تو انائی کی طرف برابرہوگی ۔ خواہ دہ چیوٹی کی طرح چھوٹی ہویا درخت خرما کی طرح بڑی، ایسانہیں نہیں کہ چھوٹی چیز کو بنانا مہل اور بڑی چیز کو بیدا کر نااس کے لئے مشکل ہو کیونکہ صورت رنگ، جم اور مقدار کا اختلاف صرف اس کی حکمت و تدبیر کی کارفرمائی کی بناء پر ہے۔ گر اصل خلقت کے اعتبار سے ان میں کوئی تفاوت نہیں ۔ لہذا خلقت و آفرینش کی ہید کی گی اس کے صافع کی وصدت و یکنائی کی دلیل ہے۔
- ٹڈی ایک مختر جسامت کا جانور ہے۔ بچینے میں اس کے پیرچھوٹے ٹانگیں لانبی، سربزااور دُم چھوٹی ہوتی ہے جب بچینے کا دور
  گذرجاتا ہے تو پر بڑے اور جہم کی لمبائی زیادہ ہوجاتی ہے۔خوراک کی تلاش میں جھابنا کرایک جگہ ہے دوسری جگہ پرواز کرتا
  رہتا ہے۔ اس پرواز ہے اُس کے جہم اور اعضاء پرخوشگوارا ٹر پڑتا ہے اور جہم تو کی اور اعصاب مضبوط ہوجاتے ہیں لیکن سے دور
  اس کے لئے انتہائی پریشان کن ہوتا ہے۔ کیونکہ بھوک کی شدت اسے کسی کروٹ چین نہیں لینے دیتی۔ چنا نچے جب ٹڈی دل ل کر
  پرواز کرتا ہے تو جہال کہیں ہز ونظر آتا ہے ہے تھا شاٹوٹ پڑتا ہے اور مادہ اپنی دم ہے زمین میں سوراخ کر کے اعثر ہے چھوڑ جاتی
  ہے۔ جن سے بچے نکلتے ہیں اور جب الن کے جم و جان میں تو انائی آتی ہے تو اڑنے لگتے ہیں۔ ان کا بھیلا و کبھی بھی دو ہزار
  مرفع میں تک بڑئی جاتا ہے اور ایک دن میں بارہ سومیل کی مسافت طے کر لیتے ہیں اور جدھر ہے ہو کر گزرتے ہیں کھڑی کھیتوں
  اور سبزہ زاروں کو اس طرح چا ہے جاتے ہیں کہ دوئیدگی کا ٹام و نشان تک نہیں رہتا۔ سے پرواز گرم خشک موسم میں ہوتی ہے، اور
  جب تک موسم ساز گار رہتا ہے پرواز جاری رہتی ہے جب خت سردی یا تیز آندھی انہیں منتشر کردیتی ہوتی ہی تو جماعتی زندگی ک

### خطے ۱۸۲

(وَمِنَ خُطَبَةٍ لَـهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ) ينظبة حيد عَمَعَلق بَاورعَلَم ومعرفت كاتى بنيادى في التَّوْحِيْكِ، وَتَجْمَعُ هٰلِهِ الْخُطْبَةُ باتون ثِرِمَل به كه بن رَكُوني دومرا خطبه هاوى نهيں به مِن اُصُولِ الْعِلْمِ مَالَا تَجْمَعَهُ خُطْبَةٌ جَم نَاسَةِ السَّعَقَ عَظَبَةٌ جَم نَاسَةً عَنْقَ عَفِيتوں مِصَفَ كِيااُس نَاسَ عَالَا مَا اللهُ عَجْمَعَهُ خُطْبَةٌ جَم نَاسَةً عَنْقَ عَفِيتوں مِصَفَ كِيااُس نَاسَ عَالَا مَا اللهُ عَجْمَعَهُ خُطْبَةً اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ الْعَلْمِ مَالَا تَجْمَعَهُ خُطْبَةً اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلْمَ اللهُ ال

(غَيْرِهَا)

مَا وَحُلَا مَنْ كَيَّفَهُ وَلَا حَقِيقَتَهُ أَصَابَ مَنْ مَثَلَهُ- وَلَا إِيَّالُا عَنِي مَنْ شَبَّهَهُ ، وَلَا صَمَلَا مَنَ أَشَارَ إِلَيْهِ وَتَوَهَّمَهُ كُلُّ مَعُرُ وَفِ بِنَفْسِهِ مَصْنُونَعُ - وَكُلُّ قَائِمٍ فِي سِوَالُا مَعُلُولٌ - فَاعِلْ لَا يَاضَطِرَابِ اللهِ مُقَكِّرٌ لَا بجَول فِكُرَةٍ غَنِيْ لَا بإستِفَادَةٍ لاَ تَصْحَبُهُ الاَ وَقَاتُ وَلاَ تَرَفُلُاهُ الْآدَوَاتُ سَبَقَ الْآوُقَاتَ كُونُهُ، وَالْعَلَمَ وُجُودُهُ وَالْإِبْتِكَآءَ أَزَلُهُ- بِتَشْعِيْرِهِ الْمَشَاعِرَ عُرِفَ أَنَّ لاَّ مَشْعَرَ لَهُ وَبِمَضَادَّتِهِ بَيْنَ الَّامُور عُرِفَ أَنُ لاَّ ضِلَّالَهُ وَبِمُقِارَ نَتِهٖ بَيْنَ الْأَشْيَآءِ عُرِفَ إِنَّ لا قَرِيْنَ لَهُ-ضَادَّ النُّورَ بِالظُّلْمَةِ وَالْوُضُوحَ بِالنَّهُمَةِ وَالْجُمُودَ بِالْبَلَلِ، وَالْحُرُورَ بِالصَّرَدِ مُوْلِّفٌ بَيُنَ مُتَعَادِ يَا تِهَا مُقَارِنٌ بَيْنَ مُتَبَاينَاتِهَا مُقِرّبٌ بَيْنَ مُتَبَاعِدَاتِهَا مُفَرِّقٌ بَيْنَ مُتَكَانِيَا تِهَا- لَا يُشْمَلُ بحَدٍّ، وَلَا يُحْسَبُ بِعَدٍّ، وَإِنَّمَا تُحُلُّ الْادُوَاتُ أَنْفُسَهَا، وَتُشِيرُا لَالَهُ إلى نَظَائِرٍ هَا مَنَعَتُهَا مُنْذُالُقِلَمِيَّةَ، وَحَبَتُهَا قَدِا الْازَلِلَّةَ وَجَنَّبَتُهَا لَولَا التَّكْمِلَةَ بِهَا تَجَلَّى صَانِعُهَا لِلْعُقُولِ وَبِهَا امْتَنَعَ عَنْ نَظَرِ الْعُيُونِ- لَا يُجْرِى عَلَيْهِ السُّكُونُ

نہیں سمجھا،جس نے اس کامثل گھہرایا اُس نے اس کی حقیقت کو نہیں پایا،جس نے اسے سی چیز سے تشبید دی اُس نے اس کا قصد نہیں کیا، جس نے اسے قابل اشارہ سمجھا اور اپنے تصور کا یا بند بنایا اُس نے اس کارخ نہیں کیا، جوا بی ذات سے پہچانا جائے وہ مخلوق ہوگا اور جو دوسرے کے سہارے پر قائم ہو، وہ علت کا محتاج ہوگا وہ غافل ہے بغیر آلات کو حرکت میں لائے وہ ہر چیز کا انداز ہمقرر کرنے والا ہے۔بغیرفکر کی جولانی کے وہ تو گروغن ہے۔بغیر دوسرول ہے استفادہ کئے ندز مانداس کا ہم تشین اور نہ آلات اس کے معاون ادر معین ہیں۔اس کی ہستی ز مانہ ہے پیشتر اس کا وجود عدم ہے سالتی اور اس کی جیشکی نقطۂ آغاز سے بھی پہلے سے ہے۔ اُس نے جواحساس وشعور کی قو تول کوایجا د کیا که اس کی ضرنہیں ہو عتی اور چیز وں کو جواُ س نے ایک دوسرے کے ساتھ رکھاہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اُس کا کوئی ساتھی نہیں ، اُس نے نور کوظلمت کی روشنی کو اندھیرے ۔ کی ، خشکی کوتری اور گرمی کوسر دی کی ضد قرار دیا ہے وہ ایک دوسرے کی دشمن چیزوں کوایک مرکز پر جمع کرنے والا ،متضاد چیزوں کو ملانے والا ، اور دوسرے سے دورکی چیزوں کو باہم قریب لانے والا ہے، اور باہم پیوستہ چیزوں کوالگ الگ کرنے ولا ہے۔ وہ کسی حد میں محدود نہیں اور نہ گننے سے شار میں آتا ہے۔جسمانی قوئی تو جسمانی ہی چیزوں کو گھیرا کرتے ہیں اوراینے ہی ایسوں کی طرف اشارہ کر سکتے ہیں آئہیں لفظ منذ نے قدیم ہونے سے روک دیا ہے اور لفظ قد نے ہیشگی سے منع کردیا ہے اورلفظ لولانے کمال سے ہٹادیا ہے۔

ا نہی اعصاء و جوارح اور حوال ومشاعر کے ذریعہ ان کا موجد عقلوں کے سامنے جلوہ گر ہوا ہے اور ان ہی کے نقاضوں کے سبب سے آئکھوں کے مشاہدے سے بری ہو گیا ہے۔ حرکت و سکون اس برطاری نہیں ہو سکتے۔ بھلا جو چیز اُس نے مخلو قات پر

اورخواہ بت، یا چیزیں اُسے اٹھائے ہوئے ہیں کہ چاہے اُسے ادھراُدھرموڑیں اور چاہے اُسے سیدھار تھیں۔ ندوہ چیزوں کے اندر ہے اور نہ اُن ہے باہر، وہ خبر دیتا ہے بغیر زبان اور تالو جبڑے کی حرکت کے، وہ سنتا ہے بغیر کا نول کے سوراخوں اور آ لات ساعت کے، وہ بات کرتا ہے بغیر تلفظ کے وہ ہر چیز کو یاد رکھتا ہے بغیریا دکرنے کی زحت کے، وہ ارادہ کرتا ہے بغیرقلب اور خمیر کے، وہ دوست رکھتا ہے اور خوشنو د ہوتا ہے بغیر رفت طبع کے، وہ رشمن رکھتا ہے اور غضبناک ہوتا ہے بغیر عم وغصه کی تكليف ك\_ جي پيداكرنا جا بتا ب أت ' بوجا' ' كبتا ب جس سے وہ ہوجاتی ہے۔ بغیر کسی ایسی آواز کے جوکان (کے یردول) سے نگرائے اور بغیرالی صدا کے جوتی چاسکے۔ بلکہ الشسجانة كاكلام بس أس كاا يجاد كرده فعل ہے اور اس طرح كا كلام يبلي سے موجود تبين موسكتا۔ اور اگر وہ قديم موتاتو دوسرا خدا ہوتا۔ یہ بیں کہا جاسکتا کہ وہ عدم کے بعد وجود میں آیا ہے کہ اس پر حادث صفتیں منطبق ہونے لگیں اور اس میں اور مخلوقات میں کوئی فرق ندرہے اور نداسے اس پر کوئی فوقیت و برترى رہے كہ جس كے نتيجہ ميں خالق وتخلوق ايك تطحير آ جائيں اورصانع ومصنوع برابر موجائيں۔اُس نے مخلوقات کو بغير کسي ایسے نمونے کے پیدا کیا کہ جواس سے پہلے کسی دوسرے نے قائم کیا ہواوراس کے بنانے میں اُس نے مخلوقات میں ہے کسی ا میک بھی مدنہیں جاہی۔وہ زمین کووجود میں لایا اور بغیراس کام میں الجھے ہوئے اسے برابر روکے تھاہے رہااور بغیر کسی چزیر ٹکائے ہوئے اسے برقر ارکر دیا، اور بغیرستونوں کے اُس نے قائم اور بغیر کھمبول کے اسے بلند کیا۔ کجی اور جھکاؤ سے اسے محفوظ کردیا اور مکڑے کر کے ہوکر گرنے اور سیٹنے سے اُسے بچائے رہا۔اس کی پہاڑوں کومیخوں کی طرح گاڑااور چٹانوں کو

وليس فِي الأشياء بوالج، ولاعنها بِخَارِجٍ يُخْبِرُ لَا بِلِسَانٍ وَلَهَوَاتٍ، وَيَسْمَعُ لَا بِحُرُوقِ وَأَدَوَاتٍ ـ يَقُولُ وَلا يَلْفِظُ وَيَحْفَظُ وَيَتَحَفَّظُ، وَيُريَّلُ وَلَا يُضْبِرُ- يُحِبُّ وَيَرضَى مِنْ غَير رقَّةٍ، وَيُبْغِضُ وَيَغَضَبُ مِنْ غَيْرٍ مَشَقَّةٍ يَقُولُ لِمَنُ آرَادَكُونَهُ كُنْ فَيَكُونَ - لَا بِصَوْتٍ يَقْرَعُ وَلَا بِنِكَآءٍ يُسْمَعُ- وَإِنَّمَا كَلَامُهُ سُبُحَانُهُ فِعُلَّ مِنْهُ أَنْشَأَلُا وَمِثْلُهُ لَمْ يَكُنُ مِنُ قَبْلِ ذٰلِكَ كَاثِنًا، وَلَوْكَانَ قَدِيْمًا لَكَانَ إِلْهًا ثَانِيًا لَا يُقَالُ كَانَ بَعُلَ أَنْ لَمْ يَكُنْ فَتَجُرِى عَلَيْهِ الصَّفَاتُ المُحُلَثَاثُ وَلَا يَكُونُ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ فَصُلُّ ، وَلَا لَهُ عَلَيْهَا فَضُلُّ ، فَيَسْتَوى الصَّانِعُ وَ الْمَصْنُوعُ، وَيَتَكَافَأُ الْمُبْتَلِعُ وَالْبَالِيُعُ- حَلَقَ الْخَلَائِقَ عَلَے غَيْر مِثَالِ خَلَامِنُ غَيْرِهِ، وَلَمْ يَسْتَعِنُ عَلي خَلْقِهَا بِأَحَلِ مِّنُ خَلْقِهِ وَأَنْشَأَ الْارْضَ فَامُسَكَهَا مِنْ غَيْرِ اشْتِغَالٍ-وَأَرْسَاهَا عَلَى غَيْرِ قَرَارٍ - وَأَقَامَهَا بِغَيْرِ قُوَآئِمَ- وَرَفَعَهَا بِغَيْرِ دَعَائِمَ- وَحَصَّنَهَا مِنَ الْآوَدِ وَالْإِعْوِجَاجِ وَمَنْعَهَامِنَ التَّهَافُتِ وَالْإِنْفِرَاجِ- أَرْسَى أَوْتَادَهَا وَضَرَبُ أَسُلَادَهَا وَاسْتَفَادَ عُيُونَهَا

طاری کی ہو، وہ اس پر کیونکر طاری ہوسکتی ہے، اور جو چیز پہلے پہل ای نے پیدا کی ہے وہ اس کی طرف عائد کیونکر ہونگتی ہے۔ ادرجس چیز کواس نے پیدا کیا ہووہ اس میں کیونکر پیدا ہوسکتی اگر الیا ہوتو اُس کی ذات تغیر پذیر قرار بائے گی اور اس کی ہستی قابل تجزبير تشهرے گی اور اس کی حقیقت ہمشکی و دوام ہے علیحدہ ہوجائے گی۔اگراس کے لئے سامنے کی جہت ہوتی تو پیچھے کی ست بھی ہوتی اوراگراس میں کمی آتی تو وہ اس کی تکمیل کا محتاج ہوتا اور اس صورت میں اس کے اندر مخلوق کی علامتیں آ جاتیں اور جب که ساری چیزیں اس کی جستی کی دلیل تھیں اس صورت میں وہ خود کسی خالق کے وجود کی دلیل بن جانا حالانکہ وہ اس امر مسلّمہ کی رو سے کہ اس میں مخلوق کی صفتوں کا ہونا ممنوع ہے۔ اس سے امرمُسلّمہ کی رو سے کہاس میں مخلوق کی صفتوں کا ہونا ممنوع ہے اس سے بری ہے کہ اس میں وہ چیز اثر انداز ہو جو ممكنات مين اثر انداز موتى ہے۔ وہ ادلتا بدلتانييں ندزوال پذير ہوتا ہے۔ نه غروب ہونا اس کے لئے روا ہے اُس کی کوئی اولا د نہیں اور نہوہ کسی کی اولا د ہے۔ ور نہ محدود ہو کر رہ جائے گا، وہ آل اولا در کھنے سے بالاتر اورعورتوں کوچھونے سے یاک ہے۔ تصورات اے مانہیں کتے کہ اُس کا نداز ، کھبرالیں اور عقلیں اُس کا تصورنہیں کرسکتیں کہ اُس کی کوئی صورت مقرر کرلیں۔ حواس اس کا ادراک نہیں کر سکتے کہ اُسے محسوں کرلیں اور ہاتھ اُس ہے منہیں ہوتے کہاُ ہے چھولیں۔وہ کسی حال میں بدلتا نہیں اور نہ مختلف حالتوں میں منتقل ہوتا رہتا ہے نہ شب وروز اسے کہنہ کرتے ہیں ، نہ روشی و تاریکی اسے متغیر کرتی ہے۔ اسے اجزاء وجوارح صفات میں ہے کسی صفت اور ذات کے علاوہ کسی بھی چیز اور حصول سے متصف نہیں کیا جاسکتا۔ اس کے لئے کسی حداورا نعثنا م اور زوال پذیری اور انتہا کو کہانہیں جاسکتااور نہ ہی کہ چیزیں اس برحادی ہیں کہ خواہ اُسے بلند کریں

وَالْحُرِكَةُ - وَكُيفَ يَجُرى عَلَيْهِ مَاهُو أَجْرَالُهُ وَيَعُودُ فِيهِ مَا هُوَ أَحُلَاتُهُ- إِذًا لَتَفَاوَتَتُ زَاتُهُ، وَلَتَجَزُّ كُنُّهُهُ وَلَا مُتَنعَ مِنَ الْآذَل مَعْنَالُا - وَلَكَانَ لَهُ وَرَآءٌ إِذْوُجِكَ لَهُ آمَامٌ وَلَا التَّبَسَ التَّبَامَ إِذَالِ مَهُ النُّقُصَانُ وَإِذًا لَقَامَتُ ايَةُ الْمَصْنُوعِ فِيهِ، وَلَتَحَوَّلَ دَلِيلًا بَعْلَ أَنْ كَانَ مَلُلُولًا عَلَيْهِ- وَخَرَجَ بِسُلْطَانِ الْامْتِنَاعِ مِنْ أَنْ يُّوُثِّرُ فِيهِ مَا يُؤَثِّرُ فِي غَيْرِةِ الَّذِي لَا يَحُولُ ، وَلا يَزُولُ وَلا يَجُوزُ عَلَيْهِ الدُّفُولُ، وَلَمْ يَلِلْ فَيَكُونَ مَوْلُودًا وَلَمْ يُولَكُ فَيَصِيرَ مَحْكُودًا - جَلَّ عَنِ اتِّخَاذِ الْأَبْنَاءِ وَطَهَرَ عَنْ مُلَامَسَةِ النِّسَاءِ لَا تَنَالُهُ الْآوْهَامُ فَتُقَلِّرَهُ وَلَا تَتَوَهَّمُهُ الْفِطَنُ فَتَصَوّرَهُ وَلَا تُكُركُهُ الْحَوَاسُ فَتَحُسُّهُ وَلا تَلْبِسُهُ الْآيُلِي فَتَبَسُّهُ لا يَتَغَيَّرُ بِحَالٍ؛ وَلا تَتَبَكَّلِي وَالْآيَّامُ، وَلا يُغَيِّرُهُ الضِّيآءُ وَالظَّلَامُ - وَلَا يُوصَفُ بِشَىءٍ مِنَ الْأَجْزَآءِ، وَلَا بِالْجَوَارِحِ وَالْأَعْصَاءِ وَلَا بِعَرَضِ مِّنَ الْإِعْرَاضِ وَلَا بِالْغَيْرِ يُّةِ وَ الْآبُعَاضِ وَلَا يُقَالُ لَهُ حَلُّ وَلَا نِهَايَةٌ، وَلِا انْقِطَاعٌ وَلَا غَايَةٌ. وَلَا أَنَّ الْاَشْيَاءَ تَحُوِيهِ، فَتُقِلَّهُ أَوْتُهُوِيهِ أَوْ أَنَّ شَيْئًا يَحْمِلُهُ فَيُمِيلُهُ إِوْ يَعْلِلُهُ ـ کیاصورت اوراس جاننے کےسلسلہ میں ان کی عقلیں جیران و سرگردال اور قوتیں عاجز و در ماندہ ہوجائیں گی اور پیر جانتے ۔ ہوئے کہ وہ شکست خوردہ ہیں اور بیراقر ارکرتے ہوئے کہ وہ اس کی ایجاد سے در ماندہ ہیں اور بیاعتر اف کرتے ہوئے کہ وہ اس کے فنا کرنے ہے بھی عاجز ہیں۔خشہ و نامراد ہوکر بلیٹ أكيل ك- بلاشبه الله سجانة ونياك مث مثا جانے كے بعد ایک اکیلا ہوگا کوئی چیز اس کے ساتھ نہ ہوگی جس طرح کہ دنیا کی ایجادوآ فرینش سے پہلے تھا۔ یونہی اس کے فنا ہوجانے کے بعد بغیرونت ومکان اور ہنگام وزیان کے ہوگا اُس ونت مدتیں ادر اوقات سال اور گھڑیاں سب نابود ہوں گی، سوائے اس خدائے واحد وقبار کے جس کی طرف تمام چیزوں کی ہازگشت ہے، کوئی چیز باقی نہرہے گی۔ان کی آ فرینش کی ابتداءان کے اختیار وقدرت ہے ہاہر تھی اور اُن کا فنا ہونا بھی اُن کی روک ۔ ٹوک کے بغیر ہوگا۔ اگر اُن کو انکار پر قدرت ہوتی تو اُن کی زندگی بقاہے ہمکنار ہوتی جب اُس نے کسی چیز کو بتایا تو اُس کے بنانے میں اُسے کوئی دشواری پیش نہیں آئی اور نہجس چیز کو اُس نے خلق وایجاد کیا اُس کی آ فرینش نے اُسے خشہ و در ماندہ کیا۔اُس نے اپنی سلطنت (کی بنیادوں) کواستوار کرنے اور (مملکت کے) زوال اور (عزت کے) انحطاط کے خطرات (سے بیخے) اور کسی جمع جھے والے حریف کے خلاف مدد حاصل كرنے اوركسي حمله آ ورغنيم ہے محفوظ رہنے اور ملک وسلطنت كا دائرہ بڑھانے اور کسی شریک کے مقابلہ میں اپنی کثرت یر اترانے کے لئے ان چیزوں کو پیدائہیں کیااور نداس لئے کہاس نے ( تنہائی کی ) وحشت ہے ( گھبرا کر ) یہ جایا ہو کدان چیزوں سے جی لگائے، چروہ ان چیزوں کو بنانے کے بعد فنا کردےگا، اس لئے نہیں کہ ان میں ردوبدل کرنے اور ان کی دیکھ بھال ر کھنے سے اسے دل تنگی لاحق ہوئی ہواور نیاس آ سودگی وراحت

حَسِيْرَةً عَارِفَةً بِانَّهَا مَقْهُوْرَةٌ مُقِرَّةً بِالْعَجْرِ عَنُ إِنْشَائِهَا مُلْعِنَةً بِالضَّعُفِ عَنَ إِفْنَائِهَا وَإِنَّ اللَّهَ سُبُحَانَهُ يَعُوْدُ بَعُلَ فَنَاءِ اللَّانْيَا وَحُلَالًا لَاشِيءَ مَعَهُ كَمَا كَانَ قَبْلَ ابْتِكَائِهَا كَلْالِكَ يَكُونُ بِعُلَ فَنَائِهَا۔ بلَاوَقُتٍ وَلا مَكَانٍ، وَلا حِيْنٍ وَلا زَمَانٍ عُلِمَتُ عِنْكَ ذٰلِكَ الله جَالُ وَالله وَقَاتُ، وَزَالَتِ السُّنُونَ وَالسَّاعَاتُ فَلَا شَيَّ اللَّا الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ الَّذِي إِلَيْهِ مَصِيرٌ جَيِيع الْأُمُور - بلَا قَلُرَةٍ مِّنْهَا كَانَ ابْتِكَآءُ خَلَقِهَا وَبِغَيْرِ امْتِنَاعِ مِنْهَا كَانَ فَنَاؤُهَا وَلُوْ قَلَارَتُ عَلَم الْاِمْتِنَاعِ دَامَ بَقَاؤُهَا۔ لَمْ يَتَكَائَكُهُ صُنعُ شَيْءٍ مِّنْهَا إِذْصَنعَهُ، وَلَمْ يَوْدُلُا- مِنْهَا خَلْقُ مَا خَلَقَهُ وَبَرَ أَلاً، وَلَمْ يُكُوِّنُهَا لِتَشْكِيلِ سُلُطَانٍ - وَلا لِخِوْفٍ مِّنْ زَوَالٍ وَنُقَصَانٍ، وَلَالِلَّاسِتِعَانَةِ بِهَا عَلَى نِلَّامُكَاثِرٍ ، وَلا لِلْاحْتِرَاز بِهَا مِنْ ضِلًّا مُثَاوِرِ- وَلا لِلْإِزْدِيَادِ بِهَا فِي مُلْكِهِ، وَلَا لِمُكَاثَرَةٍ شَرِيْكِ فِي شِرْكِهِ وَلا لِوَحْشَةٍ كَانَتُ مِنْهُ فَارَادَ إِنْ يُسْتَأْنِسَ إِلَيْهَا لَهُمُ هُوَيُفُنِيهُا بَعْلَ تَكُوِينِهَالَا لِسَامٍ دَحَلَ عَلَيْهِ فِي تَصْرِيفِهَا وَتَلْسِيْرِهَا وَلا لِرَاحَةٍ وَاصِلَةٍ إِلَيْهِ- وَلَا لِيثَقَلِ شَيْءٍ مِّنْهَا

مضبوطی سے نصب کیا، اس کے چشموں کو جاری اور پانی کی گزرگاہوں کوشگافتہ کیا۔اُس نے جو بنایااس میں کوئی ہتی نہ آئی اور جے مضبوط کیااس میں کمزوری نہیں پیدا ہوئی۔وہ اپنی عظمت وشاہی کے ساتھ زمین پرغالب علم ودانائی کی بدولت اُس کے اندرونی رازوں سے داقف اور اپنے جلال وعزت كسبب سے أس كى مرچيزير چھايا مواہے۔ وہ جس چيز كا أس سے خوامال ہوتا ہے وہ اُس کے دسترس سے باہر نہیں ہوسکتی اور نهاس سے روگر دانی کر کے اس پر غالب آسکتی ہے اور نہ کوئی تیزرداُس کے قبضہ سے نکل سکتا ہے کہ اُس سے بڑھ جائے اور نہ وہ کی مال دار کا مختاج ہے کہ وہ أسے روزی دے۔ تمام چیزیں اُس کے سامنے عاجز اور اُس کی بزرگی وعظمت کے آگے ذلیل وخوار ہیں ۔اس کی سلطنت ( کی وسعتوں ) نے نکل کر کسی ا اورطرف بھاگ جانے کی ہمت نہیں رکھتیں کہاس کے جودوعطا ے (ب نیاز) اور اس کی گرفت ہے اینے کو محفوظ سمجھ لیں۔ نہ اس کا کوئی ہمسر ہے جواس کے برابراُ ترسکے نیاس کا کوئی مثل و نظیر ہے جواس سے برابری کرسکے۔ وہی ان چیزوں کو وجود کے بعد فنا کرنے والا ہے یہاں تک کہ موجود چیزیں ان چیزوں کی طرح ہوجائیں کہ جو بھی تھیں ہی نہیں، اور یہ دنیا کو پیدا لرنے کے بعد نیست و نابود کرنا اس کے شروع شروع وجود میں لانے سے زیادہ تعجب خیز (ودشوار) نہیں اور کیول کر ایسا موسكا ہے جبكة تمام حوان و پرندے مول يا چو يائے رات كو گھروں کی طرف ملیث کرآنے والے ہوں یا جرا گاہوں میں چرنے والے جس نوع کے بھی ہوں اور جس قتم کے ہوں اور تمام آ دمی کودن وغمی صنف سے ہول یا زیرک و ہوشیار سبال کراگرایک مجھمر کو پیدا کرنا چاہیں تو وہ اس کے پیدا کرنے پر قادر نہ ہوں گے اور نہ بیجان مکیس گے کہاس کے پیدا کرنے کی

وَخَلَّاأُودِيتَهَا لَ فَلَمْ يَهِنَّ مَابَنَاهُ ، وَلَا ضَعُفَ مَا قَوَّاهُ - هُوَالظَّاهِرُ عَلَيْهَا بسُلُطَانِهِ وَعَظَيَتِهِ، وَهُوَ الْبَاطِنُ لَهَا بعِلْيه وَمَعْرِفَتِه وَالْعَالِي عَلَى كُلَّ شَيْءٍ مِّنْهَا بِجَلَالِهِ وَعِزَّتِهِ- وَلاَ يُعْجِزُهُ شَيْءٌ مِّنْهَاطَلَبَهُ، وَلا يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ فَيَغْلِبَهُ وَلا يَفُونُهُ السَّرِيمُ مِنْهَا فَيَسْبِقَهُ، وَلَا يَحْتَاجُ إِلَى ذِي مَالٍ فَيَرُزُقَهُ خَضَعَتِ الَّاشَيْلَاءُ لَهُ وَزَلَّتُ مُسْتَكِيةً لِعَظَيتِهِ، لَا تُستَطِيعُ الْهَرَابَ مِنْ سُلطَانِهِ إلى غَيْرِ إ فَتَسْتَنِعُ مِنْ نَفْعِهِ وَضَرٌّ لا وَلا كُفُو لَهُ فَيُكَافِئُهُ وَلا نَظِيرَ لَهُ فَيُسَاوِيهُ هُوَ الْمُفْنِي لَهَا بَعِلَو جُودِهَا حَتَّى يَصِيرَ مَوْجُودُهَا كَمَفَقُودِهَا وَلَيْسَ فَنَاءُ الثَّانيَا بِعُكَالبُتِكَاعِهَا بِأَعُجَبَ مِنَ إِنْشَائِهَا واختتراعها وكيف ولواجتمع جبيع حَيوانِهَا مِنْ طَيْرِهِا وَبَهَا ثِبِهَا، وَمَا كَانَ مِنْ مُرَاحِهَا وسَائِمِهَا، وَ أَصْنَافِ أَسُنَاخِهَا وَأَجْنَاسِهَا وَمُتَبَلِّلَاقِ أُمَبِهَا وَأَكْيَاسِهَا عَلى إِحْلَاثِ بَعُوْضَةٍ مَا قَلَارَتُ عَلى إِحْلَاثِهَا، وَلَا عَرَفَتُ كَيُفَ السَّبِيلُ إلى إينجادِهَا - وَلَتَحَيَّرَتُ عُقُولُهَافِي عِلْمِ ذَلِكَ وَتَاهَتُ وَعَجَزَتُ قُوَاهَا وَتُنَاهَت، ورَجَعَتُ خَاسِئَةً

عَلَيْهِ، لَمُ يُمِلَّهُ طُولُ بَقَائِهَا فَيَلَاعُولُ إلى سُرِّعَةِ إِفْنَاثِهَا لَكِنَّهُ سُبُحَانَهُ دَبَّرَهَا بِلُطْفِهِ وَٱمْسَكَهَا بِٱمْرِهِ ، وَٱنْقَنَهَا بِقُلُ رَتِهِ ثُمَّ يُعِيلُهَا بَعُلَ الْفَنَاءِ مِنْ غَير حَاجَةٍ مِّنُهُ إِلَيْهَا وَلَا اسْتِعَانَةٍ بِشَيْءٍ مِّنْهَا عَلَيْهَا وَلَا لِانْصِرَافٍ مِنْ حَال وَحُشَةٍ إلى حَالِ اسْتِنْنَاسِ، وَلَا مِنْ حَالِ جَهُلٍ وَعَمَّى إلى حَالٍ عِلْمِ وَالْتِمَاسِ- وَلا مِنْ فَقُرٍ وَحَاجَةِ إلى غِنَّى وَكُثُرَةٍ- وَلَا مِنْ ذُلٍّ وَضَعَةٍ إلى عِزٍّ

ك خيال سے كہ جو (انہيں مٹاكر) أے حاصل مونے كى توقع مواور نداس وجدے کہان میں ہے کسی چیز کا اس پر بوجھ ہوہ اسےان چیزوں کی طول طویل بقا آ زردہ دل تنگ نہیں بناتی کہ یہ آئیں جلدی سے فنا کردینے کی اُسے دعوت دے۔ بلکہ اللہ سجانة نے این لطف و کرم سے آن کا بندوبست کیا ہے اورایت فرمان سے ان کی روک تھام کرر تھی ہے اور اپنی قدرت ہے ان کومضبوط بنایا ہے۔ پھروہ ان چیزوں کوفنا کے بعد بلٹائے گانہ س کئے کہان میں ہے کی چیز کی اُسے احتیاج ہے اور اُن کی مدد کا خواہاں ہے اور نہ تنہائی کی البحصن سے متقل ہوکر دل بستگی کی حالت پیدا کرنے کے لئے اور جہالت و بے بصیرتی کی حالت ے واقفیت وتجربات کی دنیامیں آنے کے لئے اور فقر واحتیاج سے دولت وفرادانی اور ذلت وپستی کے عزت وتوانائی کی طرف منتقل ہونے کے لئے ان کودوبارہ پیدا کرتاہے۔

مطلب سے کہ لفظ منڈ'' قد''اورلولا جن معانی کی لئے وضع ہیں وہ قدیم واز لی وکامل ہونے کے منافی ہیں۔ للبذاان کااشیاء سے متعلق ہوناان کے حادثات وناقص ہونے کی دلیل ہوگاوہ اس طرح کہ منذا بتدائے زمانہ کی تعیین کے لئے وضع ہے جیسے قد وجد منذ كذا (پير چيز فلال وقت سے پائی جاتی ہے)اس ہے وقت كى تعيين وحد بندى ہوگئ اور جس كے لئے تحديد وقت ہوسكے وہ قديم نييل بوسكتى اورلفظ فقر ماضى قريب كمعنى ديتا ہے اور بيمعنى اى ميس بوسكتے ہيں جوز ماندييل محدود ہواورلولاكي وضع امتناع الشئ لوجرد غیرہ کے لئے ہے جیتے' مااحنہ وا کملہ لولا فیہ کذا'' یہ چیز کتنی حسین و کامل ہوتی اگراس میں یہ بات نہ ہوتی ۔لہذا جس نے میتعلق ہوگاوہ حسن و کمال میں دوسرے کا محتاج اور اپنی ذات میں ناقص ہوگا۔

(وَمِنْ خُطْبَةٍ لَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ) تَخْتَصُّ بِذِكْرِ الْمَلَاحِمِ-اللهِ بِابِي أُمِّي هُمْ مِّنْ عِلَّةٍ أَسْسَاؤُهُمْ فِي السَّسَاءِ مَعْرُوفَةٌ، وَفِي الْآرْضِ مَجْهُولَةٌ، أَلَا فَتُوَقَّعُوا مَا يَكُونَ مِنَ إِدْبَارِ أُمُور كُمُ، وَانْقِطَاع وَصلِكُمْ وَاستِعْمَال صِغَار كُمْ

جوحوادث وفتن کے ذکرے مخصوص ہے

ہاں! میرے مال باپ ان گنتی کے چندافراد پر قربان ہوں، جن ك نام آسانول ميل جاني بيجاني موع اورزمين ميل انجاني ہیں۔لہذااس صورت حال کے متوقع رہوکہ مہیں ملسل ناکامیاں ہوتی رہیں اور تمہارے تعلقات درہم و برہم ہوں اور تم میں کے چھوٹے برسر کارنظر آئیں ہوہ ہنگام ہوگا کہ جب مومن کے لئے

ذَاكَ حَيثُ تَكُونُ ضِرْبَةُ السَّيْفِ عَلَى الْمُوْمِن اَهُونَ مِنَ اللِّررُهِمِ مِن حِلِّهِ-ذٰلِكَ حَيْثُ يَكُونُ الْمُعْطِي أَعْظُمَ أَجُرًا مِنَ الْمُعْطِى - ذَاكَ حَيثُ تَسْكُرُ وَنَ مِن غَيْرِ شَرَابٍ، بَلْ مِنَ النِّعُمَةَ وَالنَّعِيم، وَتَجْلِفُونَ مِنْ غَيْرِ اضْطِرَارٍ ، وَتَكْذِبُونَ مِنْ غَيْرِ أَحُرَاجِ وَذٰلِكَ إِذَا عَضَّكُمْ ٱلْبَلَاءُ كَمَا يَعَضُّ الْقَلَبُ غَارِبَ الْبَعِيْرِ مَا أَطُولَ هٰذَا لَعُنَاءَ وَأَبْعَلَ هٰذَا لَرَّجَاءَ۔

أَيُّهَالنَّاسُ اللَّقُواهٰلِهِ الْآزِمَّةَ الَّتِي تَحْيِلُ ظُهُورُهَا عَلى سُلطانِكُمْ فَتَكُمُّواغِبُّ فِعَالِكُمْ وَلَا تَقْتَحِمُوا مَا استَقْبَلْتُمْ مِن فَوْرِنَارَ اللَّفِتُنَةِ - وَ آمِيطُوا عَنْ سَنَنِهَا، وَخَلُوا عَنْ سَنَنِهَا، وَخَلُوا قَصْلَ السَّبِيلِ لَهَا - فَقُلُ لَعَمْرِي يَهُلِكُ فِي لَهَبِهَا النُّؤُمِنُ وَيَسُلُّمُ فِيهَا غَيْرُ الْبُسُلِمِ- إِنَّمَا مَثَلِي بَيِّنَكُمُ مَثَلُ السِّرَاجِ فِي الظُّلَّمَةِ يَستضِي بِهِ مَنْ وَلَجَهَا لَ فَاسْمَعُوا آيُّهَا النَّاسُ وَعُوا وَاحضِرُو اذَانَ قُلُوبكُمُ تَفْهَنُوا-

بطریق حلال ایک درہم حاصل کرنے سے تلوار کا وار کھناا آسان موكا و و ووت موكاكه جب لينه والے (فقير بانوا) كا اجر تواب دين والے اغنياء سے براها مواموگا، يدوه زمان موگا كرجب تم مست وسرشار ہول گے۔شراب سے نہیں بلکہ عیش وآ رام ہے۔ اور بغیر کی مجوری کے (بات بات پر)قشمیں کھاؤ گے اور بغیر کی لا جاري كے جموث بولو كے بيروه وقت موكا كه جب مصبتيں تمهيں اس طرح كاليس كى جس طرح اونك كى كومان كويالان (آه) ان تختیول کی مدت کتنی دراز اوراس سے (چھٹکارا یانے کی) امیدیں

اے لوگو! ان سوارول کی باکیس اُ تار پھینکو کہ جن کی پشت نے تمہارے ہاتھوں گناہوں کے بوجھ اٹھائے ہیں۔اینے حاکم ے کٹ کر علیحدہ نہ ہوجاؤ، ورنہ بداعمالیوں کے انجام میں اپنے ى نفول كورُ ابھلا كهو كے اور جو آتش فتنة تمهارے آ كے شعلہ ور ہے اُس میں اندھا دھند کو دنہ بڑو۔ اُس کی راہ ہے مڑ کر چلواور درمیانی راہ کواُس کے لئے خالی کردو۔ کیونکہ میری حان کی شم! بيده آگ ہے كمون اس كى لپٹول ميں تباه و برباد،اور كافراس میں سالم ومحفوظ رہے گاتہ ہارے درمیان میری مثال الی ہے جیسے اندھیرے میں چراغ کہ جواس میں داخل ہووہ اس سے روشنی حاصل کرے۔ا ہے لوگو! سنواور یا در کھواور دل کے کا نول كو( كھول كر)سامنے لاؤ، تا كەمجھ سكو\_

اس دور میں رہنے والے مالدارے لینے والے فقیر نا دار کا اجروثواب اس لئے زیادہ ہوگا کہ مالدار کے اکتساب رزق کے ذرائع ناجائز وحرام ہول گے اور وہ جو کچھ دے گا اس میں نمودور یا اور شہرت ونمائش مقصود ہوگی جس کی وجہ ہے وہ کسی اجر کا مستحق نہ ہوگا اورغریب لے گاتوا پی غربت و بیچارگی ہے مجبور ہو کراوراً سے مجمورف میں صرف کرنے سے اجروثواب کا مستحق ہوگا۔

شارح معتزلی نے اس کے ایک اور معنی بھی تحریر کئے ہیں اوروہ میر کہ اگروہ مال ودولت مند کے پاس مبتا اور پی فقیراُ سے نہ لیتا تو وہ حسب معمول اسے بھی حرام کاریوں اور عیش پرستوں میں صرف کرتا اور چونکداس کالے لینا بظاہر اُس کے مصرف ناجائز میں صرف كرنے سدراہ ہوا بالبذااس برے مصرف كى روك تھام كى وجہ سے وہ اجروثواب كالمستحق ہوگا۔

# فطبه ۱۸۲

<u>\$\$\$</u>\$\$\$\$\\

(مِنْ خُطْبَةٍ لَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ) أُوصِينكُمُ أَيُّهَا النَّاسُ بِتَقُوَى اللهِ وَكَثُرَةٍ حَمْدِة عَلَى الْآئِهِ إِلَيْكُمْ وَنَعْمَائِهِ عَلَيْكُمُ وَبَلَائِهِ لَلِايُكُمْ - فَكُمْ خَصَّكُمْ بِنِعْمَةٍ، وَتُكَارَكُكُمُ بِرَحْمَةٍ أَغُورُتُمْ لَهُ فَسَتَرَكُم، وَتَعَرَّضْتُمْ لِآخُدِهِ فَأَمْهَلَكُمْ- وَأُوصِيكُمُ بِإِكْرِ الْمَوْتِ وَإِقْلَالِ الْفَغْلَةِ عَنْهُ وَكَيْفَ غَفْلَتُكُمْ عَمَّالَيْسَ يُغَفِلُكُمْ وَطَمَعُكُمْ فِيِّسَ لِيسَ يُمْهَلُكُمْ فَكَفِي وَاعِظًا بِمَوْتلي عَايَنْتُمُوهُمْ حُمِلُوا إلى قُبُورِ هِمْ غَيْرَ رَاكِبِيْنَ، وَأُنُولُوا فِيهَا غَيْرَ نَازِلِيْنَ-فَكَانَّهُمْ لَمْ يَخُونُوا لِللَّانْيَا عُمَّارًا، وَكَانَّ الْآخِرُةَ لَمْ تَرَلُ لَهُمْ دَارًا- أُوحَشُوا مَّاكَانُوا يُوطِنُونَ، وَأَوطَنُوا مَا كَانُوا يُوْحَشُونَ وَاشْتَغَلُوا بِمَا فَارَقُوا، وَأَضَاعُوا مَا إِلَيْهِ انْتَقَلُوا - لَا عَن قَبِيْحٍ يَستَطِيعُونَ إِزْدِيَادًا- أَنِسُوا بِاللُّانْيَا فَغَرَّتُهُم، وَ وَثِقُوا بِهَا فَصَرَعَتُهُم، فَسَابِقُوا رَحِمَكُمُ الَّتِي أُمِرُتُمُ أَنَّ تَعْمُرُونَهَا، وَالَّتِي رُغِّبْتُمْ فِيهَا وَدُعِيتُمْ إلَيْهَا- وَاسْتَتِبُوا نِعَمَ اللهِ عَلَيْكُمْ بِالصَّبْرِ عَلَى طَاعَتِهِ وَالْمُجَانَبَةِ لِمَعْصِيَتِهِ فَانَ

غَدًّا مِنَ الْيَوْمِ قَرِيْبٌ مَااَسُرَعَ السَّاعَاتِ فِي الْيَوْمِ، وَاَسُرَعَ الْآيَّامَ فِي الشَّهْرِ، وَاَسُرَعَ الشُّهُورَ فِي السَّنَةِ، وَ اَسُرَعَ السِّنِيْنَ فِي الْعُبُرِ.

خطبہ ۱۸۷

(وَمِنْ كَلَامٍ لَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ) فَمِنَ الَّايُمَانِ مَايَكُونُ ثِابِتًا مُسْتَقِرًّا فِي الْقُلُوبِ- وَمِنْهُ مَا يَكُونُ عَوَارِي بَيْنَ الْقُلُوبِ وَالصُّلُورِ إِلَى أَجَلِ مَعْلُومٍ. فَاذَا كَانَتُ لَكُمْ بَرَ آئَةٌ مِّنَ أَحَدٍ فَقِفُوهُ حَتَّى يَحُضُرَ لا الْمَوْتُ فَعِنُكَ ذٰلِكَ يَقَعُ حَدُّالْبَرَ آئَةِ وَالْهِجُرَةُ قَآئِبَةٌ عَلَى حَدِّهَا الْأُولِ مَا كَانَ لِللهِ فِي أَهْلِ الْأَرْضِ حَاجَةٌ مِّنُ مُستَسِرّ الَّامَّةِ وَمُعُلِنِهَا لَا يَقَعُ اسْمُ الْهَجُرَةِ عَلَى آحَدِ الْأَ بِمَعُرِفَةِ الْحُجَّةِ فِي الْأَرْضِ - فَمَنْ عَرَفَهَا وَأَقَرَّبِهَا فَهُومُهَاجِرٌ وَلَا يَقَعُ اسْمُ الْإِسْتِضْعَافِ عَلى مَنْ بَلَغَتُهُ الْحُجَّةُ فَسَبِعَتُهَا أُذُنُّهُ وَوَعَاهَا قَلْبُهُ إِنَّ آمُرَنَا صَغَبٌ مُستَصَعَبُ لاَ يَحْمِلُهُ إِلاّ عَبْلُامُوْمِنْ إِمْتَحَنَ اللَّهُ قَلْبَهُ لِلْإِيْمَانِ، وَلَا يَعى حَلِيثَنَا إِلاَّ صُلُّورٌ آمِينَةٌ وَأَحُلَامٌ رَزِينَةٌ أَيُّهَا النَّاسُ سَلُونِي قَبُلَ

ایک ایمان تو وہ ہوتا ہے جو دلول میں جما ہوا اور برقر ار ہوتا ہے، ادر ایک وہ کہ جو دلوں اور سینے (کی تہوں) میں ایک مقرره مدت تک عاریهٔ ہوتا ہے۔البذااگر کسی ایک میں تمہیں کوئی برائی ایسی نظرآئے کہ جس ہے مہیں اظہار بیزاری كرنا پڑے تو أے أس دفت تك موقوف ركھوكماس تخف كو موت آ جائے کہ ال موقعہ پر اظہار بیزاری اپنی حدیر واقعی ہوگی۔ ہجرت کا اصول پہلے ہی کی طرح اب بھی برقر ارہے۔ اہل زمین میں کوئی گروہ چیکے سے خدا کا راستہ اختیار کرلے یا علانیہ۔ بہرحال اللہ کواس کی کوئی احتیاج نہیں ہے زمین میں جرت خدا کی معرفت کے بغیر کسی ایک کو بھی صحیح معنی میں مہاجر نہیں کہا جاسکتا۔ ہاں جواسے پہچانے اوراس کا اقرار كرے و بى مها جر ہے اور جس تك قبت ( البيد ) كى خبر يہنيے، کہ اس کے کان س لیں اور دل محفوظ کرلیں تو اُسے مستضعفین میں (جو ہجرت ہے مشنیٰ میں) واخل نہیں سمجھا جاسکتا، بلاشبہ ہمارا معاملہ ایک امرمشکل و دشوار ہے جس کا متحل وہی بندہ مومن ہوگا کہ جس کے دل کواللہ نے ایمان کے لئے پر کھلیا ہو، اور ہمارے قول وحدیث کو صرف امانت دار سینے اور مھوس عقلیں ہی محفوظ رکھ سکتی ہیں۔ الے لوگو! مجھے کھو دینے سے پہلے مجھ سے یو چھ لو اور میں زمین کی

نعمتول کو جومم پر ہیں، پاید محیل تک پہنچاؤ کیونکہ آنے والا

اکل'آج کے دن سے قریب ہے۔ دن کے اندر گھڑیاں گتی

تیز قدم اور مہینول کے اندر کتنے تیز رو، اور سالول کے اندر مہینے

كتنة تيز كام اورغم كاندرسال كتنة تيز رفقاري

اے لوگو! میں تمہیں اللہ سے ڈرتے رہنے کی وصیت کرتا ہوں اوراُس کی نعمتوں پر جواُس نے تمہیں دیں۔ان انعامات پر جو تمہیں بخشے اور اُن احسانات پر جوتم پر ہمیشہ کئے ہیں، مکثرت تحدوستائش کی نصیحت کرتا ہوں کتنا ہی اُس نے تہمیں اپنی نعمتوں کے لئے مخصوص کیا اور اپنی رحت سے تمہاری وشکیری کی تم نے علانیہ برائیاں کیں الیکن اُس نے تمہاری بردہ بوشی کی تم نے ایسی حرکتیں کیں جو قابل گرفت تھیں، مگر اُس نے تنہیں ڈھیل دی۔ میں تہمیں سمجھا تا ہوں کہ موت کو یا در کھواوراس ہے۔ ا بنی غفلت کو کم کرو، اور آخر کیونکرتم اس سے غفلت میں پڑے ہوئے ہو، جوتم سے غافل نہیں ، اور کیونکر اس (فرشتہ موت) ہے کوئی آس لگاتے ہو، جو تہمیں ذرامہلت نہ دے گا۔ تہمیں پدوعبرت دینے کے لئے وہی مرنے والے کافی ہیں کہ جنہیں تم دیکھتے رہے ہو۔انہیں ( کندھوں پر )لا د کرقبروں کی طرف لے جایا گیا۔ درآ ل حالیکہ وہ خودسوار نہیں ہو سکتے اور انہیں قبرول میں اُ تارا گیا، جبکہ وہ خود اتر نے پر قادر نہ تھے (یوں مٹ مٹا گئے ) کہ گویا ہے بھی دنیا میں بسے ہوئے تھے ہی نہیں اور گویا يبي آخرت ( كا گھر) ان كالمميشہ سے گھر تھا جسے وطن بنايا تھا اسے سنسان چھوڑ گئے اور جس سے وحشت کھایا کرتے تھے وہاں اب جا کرسکونت اختیار کرنا پڑی۔ ہمیشہ اس کا انتظام کیا، جسے جیموڑ نا تھااور وہاں کی کوئی فکرنہ کی جہاں جانا تھا۔ (اب) نہ تو برائیوں سے (توبہ کرکے) پلٹنا ان کے بس میں ہے اور نہ نیکیوں کو بڑھانا ان کے اختیار میں ہے۔انہوں نے دنیا ہے دل لگایاتواس نے انہیں فریب دیا اور اس پر بھروسا کیا تو اُس نے آئییں بچھاڑ دیا،خداتم پررحم کرےان گھروں کی طرف توجہ جلدی کرو،جن کے آباد کرنے کا تمہیں علم دیا گیا ہے اور جن کا مہیں شوق دلایا گیا ہے اور جن کی جانب شہیں بلایا گیا ہے۔ اس کی اطاعت پرصبر اور گناہوں سے کنارہ تھی کرے اس کی

7

أَنَ تَفْقِدُونِي فَلَأْنَابِطُرُقِ السَّمَاءِ أَعُلَمُ الْمَاءِ أَعُلَمُ الْمَاءِ أَعُلَمُ الْمَاءِ أَعُلَمُ فَيْ فَيْتَى بِطُرُقِ الْآرُضِ قَبْلَ أَنْ تَشْغَرَ بَالْمَاءِ وَتَلَاهَبُ الْمَاءُ وَتَلَاهَبُ الْمَاعُلَامَ قَوْمِهَا - فَالْمَاءُ وَتَلَاهَبُ الْمَاعُلَامَ قَوْمِهَا - فَالْمَاءُ وَتَلَاهَا وَتَلَاهَا وَتَلَاهَا وَتَلَاهَا وَتَلَاهَا وَاللَّهُ الْمَاعُلُونُ الْمَاعُلُونُ الْمَاعُلُونُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللَّاللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

نِقِ السَّمَاءِ اَعْلَمُ راہوں سے زیادہ آسان کے راستوں سے واقف ہوں۔ قَبْلَ اَنْ تَشْغَرَ قَبْل اس کے کہوہ فتندا پنے پیروں کو اٹھائے جومہار کو بھی فاضِهَا، وَتَلُهُبُ اپنے پیروں کے نیچ روند رہا ہو، اور جس نے لوگوں کی عقلیں زائل کردی ہوں۔

ا میر المونین کے اس ارشاد کی بعض نے بیاتی جیدی ہے کہ زمین کی را ہوں سے مراد اُمور دنیا اور آسان کے راستوں سے مراد احکام شرعیہ میں اور حضرت بیکہنا چاہتے ہیں کہوہ اُمور دنیا سے زائدا حکام شرعیہ وفقاوی تقہیہ کے واقف ہیں۔ چنانچہا بن میشم تحریر کرتے ہیں کہ۔

نقل عن الامام الوبرى انه قال ارادان امم وبرى منقول كه كمانهون نكها كه حضرت كان عليه باللنيا وفر من عليه باللنيا معلومات كاداره دنوى معلومات كاداره دنوى معلومات معلوم

لیکن سیاق و سباق کلام کود کھتے ہوئے یہ متی تی نہیں قر اردیے جاستے۔ کیونکہ یہ جملہ سلونی قبل ان تفقلد وقیکی علت کے طور پر وارد ہوا ہے اور اس کے بعد فتر آگیزی کی پیشین گوئی ہے اور ان دونوں جملوں کے درمیان پر قول کہ میں امور دنیا ہے نہ یادہ ادکام شرعیہ ہے داتھ ہوں گلام کو ہے نوبط بنادیتا ہے کہ یہ جملہ اس کی علت قرار پاستے اور پھراس کے بعد فتنہ کے اٹھے گھڑے ہونے کی جو پیشین گوئی گی ہے اُسے مسائل شرعیہ ہے کوئی واسطہ ہی تہیں ہے کہ اس قرار پاستے اور پھراس کے بعد فتنہ کے اٹھے گھڑے ہیں کہ جملہ اس کی علام مورد نیا ہے قلام دینیہ کے نہوت میں چیشین گوئی گی ہے اُسے مسائل شرعیہ ہے کوئی واسطہ ہی تہیں ہے کہ اس امور دنیا ہے قلام دینیہ کے نہوت میں چیشین گوئی گی ہے اُسے مسائل شرعیہ ہے کوئی واسطہ ہی تہیں کہ جنوب میں گئی کیا جائے لہذا الفاظ کے واضح مفہوم کونظر انداز کر کے ایسی تا و بل کرنا کہ جس کا مورد وکل متحمل نہ ہو سیک صحیح جذبہ کی تر بھائی تھی اس کے تاب کہ تاب کہ ہو تاب کہ جائے کہ جو لور ہو تھے ہے تو تھو تھی ہیں کہ جنوبی مقدرات البیہ وادا کہ دورت ہیں۔ پیا تو میں مقدرات البیہ شہوت کی دورت بی تاب کہ اس کا موں اور میر ہو بعدا کہ بھو والا ہے جس میں تہیں کہ جو بھو تھو گئی میں مقدرات البیہ شہوت کوئی ہیں تربا کی دورت کے اس کی خطوط ہے آشا ہیں کہ جن سے حواد شونت کی فتوں کہ خواد ہو تاب کہ بھو اس کی تعمیل اور اس سے بچاؤ کی صورت بھی چیز کا ہوتا ہے لبنائم اس کی تعمیل اور اس سے بچاؤ کی صورت بھی ہو تھو کی بہتمرہ کر سے دریافت کر لوتا کہ دوت آئے بیا کہ اوتا کہ بید نے حیارت کے اس دعو کی بہتمرہ کر سے حواد شون کی بہتمرہ کر سے حواد شون کی بہتمرہ کر سے حواد شون کی بہتمرہ کر سے جو کہ کی بہتمرہ کر سے کے سلسلہ میں فرمائے اور مستقبل نے اُن کی تقدر تی کی حضرت کے اس دعو کی بہتمرہ کر سے جو کی بہتمرہ کر سے کے سلسلہ میں فرمائے اور مستقبل نے اُن کی تقدر ہوتا ہے۔ چنا نچوا بین الی الحد یدنے حضرت کے اس دعو کی بہتمرہ کر سے ہو کہ کے دورت کے سے خواد کوئی بہتمرہ کر سے کی سلسلہ میں فرمائے اور مستقبل نے اُن کی تقدر کی کے دینا نچوا ہے۔ کے سلسلہ میں فرمائے اور مستقبل نے اُن کی تقدر کی کے دینا نچوا ہے۔ کے سلسلہ میں فرمائے اور مستقبل نے اُن کی تقدر کی اُن کی کوئی ہوئی ہے۔ کے سلسلہ کی با کیکوئی کی اُن کی کوئی ہوئی ہوئی ہے کہ کوئی بہتمرہ کی کوئی ہوئی ہے۔ کی سائسلہ کی کوئی

قلاصلاق هذا القول عنه ماتواتر عنه حفرت عال قول كالقدين آپ كان ارثادات من الاخبار بالغيوب المتكور لامرة ولا عبي بوتى كرجوايك مرتبنين، سومرتبنين بكه

مائة مرة حتى زال الشك والريب فى مسلسل ومتواتر أمورغيبيك سلط مين آپى زبان سے الله احتبار عن علم والله ليس علي نظى، جس سے اس امر ميں كوئى شك وشبه ك تخبائش نہيں طويق الا تفاق -

(شرح ابن ابی الحدید جس ص ۱۱) مع تقدانفاتی صورت سے ایانه بوتا تھا۔

امیرالمونین کے اس کلام کے متعلق لکھا جا چکا ہے کہ کئی اور کواس طرح کا دعویٰ کرنے کی جراًت ندہوں کی اور جنہوں نے اس طرح کا دعا کیا انہیں ذکت ورسوائی ہی اٹھا ناپڑی۔ چنا نچیاس سلسلہ میں چندواقعات درج کئے جاتے ہیں۔

- (۱) مقاتل ابن سلیمان نے ایک موقعہ پر دعویٰ کیا کہ سلونی عمادون العوش عرش سے ادھر کی جو بات چاہو پو چھاو۔ اس پرایک شخص نے دریافت کیا کہ جب حفرت آدمؓ نے جج کیا تھا تو انہوں نے سرکس سے منڈوایا تھا۔ مقاتل نے کہا اللہ نے تمہارے دل میں بیروال اس لئے ڈالا ہے کہ جھے اس نخوت وغرور پر رسواو ذلیل کرے۔ بھلا جھے اس کاعلم کہاں ہوسکتا ہے۔
- (۲) ایک مرتبدای مقاتل ابن سلیمان نے اپنے تبحرعلی کا ثبوت دیئے کے لئے کہا کہ جھے سے عرش کے نیچے اور زمین کے پنچے کی جو چیز بو چھنا چاہو بو چھلو۔ ایک شخص نے کھڑ ہے ہو کر کہا کہ میں عرش اور تحت الثری کی بات دریا فت نہیں کرتا بلکہ صرف زمین کے اور وہ بید کہ اصحاب کہف کے کئے کا کیارنگ تھا۔ مقاتل نے سا او پر بی کی ایک چیز بو چھتا ہوں جس کا تذکرہ قرآن میں بھی ہے اور وہ بید کہ اصحاب کہف کے کئے کا کیارنگ تھا۔ مقاتل نے ساتو شرمندگی سے سر جھکالیا اور کوئی جواب ندد ہے۔ کا۔
- (٣) ابراہیم ابن ہشام نے جی کے موقع پر کہاسلونی سلونی فانا ابن الوحید لا تسئلو ا اعلم منی مجھے پوچھویس سکتا ہے دوزگار اور اعلم زمانہ ہوں، جس پر ایک عراق نے پوچھاکیا قربانی واجب ہے، گراس کے پاس اس کا کوئی جواب نہ تھا۔
- (م) شافعی نے مکہ میں کہا کہ سلونی ماشنتم احلاتکم من کتاب الله و سنة نبید جوچا ہو جھے ہو چھاو میں کتاب وسنت سے اس کا جواب دول گا۔ اس پرایک شخص نے دریافت کیا کہ اس شخص کے متعلق کیا تھم ہے کہ جس نے حالت احرام میں زنبورکو ماردیا ہو۔ مگردہ کتاب وسنت سے کوئی جواب نددے سکے۔
- (۵) مقاتل ابن سلیمان کے ایسانی دعویٰ کرنے پرایک شخص نے پوچھا کہ چیوٹی کی انتزیاں اس کے جسم کے اگلے جصے میں ہوتی ہیں یا پچھلے حصہ میں؟ مگروہ کچھ جواب نیدے سکا۔
- (۲) جب قادہ کوفی میں وارد ہوااورلوگوں کا اس کے گردا جہاع ہوا تو اُس نے کہا کہ جو پوچھنا چاہو پوچھوں اس پراہام ابو جنیفہ نے ایک شخص سے کہا کہ اس سے پوچھو کہ حضرت سلیمان کے واقعہ میں جس چیونی کا ذکر ہے وہ مادہ تھی یا نر ۔ اُس سے دریافت کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ وہ مادہ تھی ۔ لوگوں دریافت کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ وہ مادہ تھی ۔ لوگوں نے کہا کہ اللہ سجانہ کا ارشاد قالت نملۃ اُس کے مادہ ہونے کی دلیل ہے ۔ اگر نرہوتا تو قالت کے بچائے قال ہوتا ۔ لیکن سے جواب درست نہیں ہے کوئکہ نملۃ کا اطلاق مذکر ومؤنث پریکسات ہوتا ہے اور فعل کی تا نہ شنالہ کی جائے قال ہوتا ۔ لیکن سے جواب درست نہیں ہے کوئکہ نملۃ کا اطلاق مذکر ومؤنث پریکسات ہوتا ہے اور فعل کی تا نہ شنالہ کی

ٹانیت لفظی کی وجہ سے ہے نداس کے مادہ ہونے کی بناء پر۔

- (2) ابن جوزی نے ایک دن منبر پر یمی دعویٰ کیا تو ایک خاتون نے دریافت کیا کہ اس روایت کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے کہ امیر الموسنین سلمان کی خبر مرگ س کرایک ہی رات میں مدائن پہنچ گئے اوران کی تجہیز و تلفین کی ۔ فر مایا کہ ہاں درست ہے۔ پھراُس نے بوچھا کہ اس روایت کے متعلق کیا کہتے ہو کہ خلیفہ ٹالث تین دن تک وفن نہ ہوسکے۔ حالانکہ امیر الموشین مدینہ ہی میں تشریف فرما ہے کہا کہ اس یہ بھی درست ہے۔ اس نے پھر کہا کہ ان میں امیر الموشین کا کونسا اقد ام درست اور کونسا غلط تھا۔ یہ سن کروہ پھھ چکرا ہے گئے ، گر پھر سنجل کر بولے کہ اے خاتون اگر تو شو ہر کے اذن ہے آئی ہے تو اس پر لعنت ہو، ورنہ تھے پر کہتو سے کہا کہ این جوزی کیا میں بوچھ عمق ہوں کہ ام الموشین کا لکانا کس ذیل میں آتا ہے۔ اس نے کہا کہا کہا تا ہے۔ اس نے کہا کہا کہا کہا تا ہے۔ اس نے کہا کہا کہا کہا کہا تا ہے۔ اس نے کہا کہا کہا کہا کہا کہ اس کے بعدا بن جوزی کے لئے جواب کی کوئی گئے اُن نہ تھی۔ اس کے بعدا بن جوزی کے لئے جواب کی کوئی گئے اُن نہ تھی۔
- (۸) این انی الحدید نے لکھا ہے کہ الناصر لدین اللہ کے عہدیں ایک واعظ طلاقت نسانی میں بڑی شہرت رکھتا تھا۔ ایک دفعہ اُس نے دوران بیان میں صفات باری کا مسئلہ چھیڑ دیا جس پر بغداد کے ایک شخص احمد بن عبدالعزیز نے پچھاعتر اضات کے جن کا کوئی معقول جواب تو وہ دے نہ کا البت اپنی عظمت و جلاات کا سکہ بٹھانے کے لئے پُر شکو و فقظوں اور سختی عبارتوں ہے کھیانا شروع کیا جس سے عوام جھو منے لگے اور ہم طرف سے تحسین و آفرین کی آوازیں آنے لگیں۔ واعظ بھی غرور علمی کے نشہ باطل میں بہک گیا اور مجمع سے کہ جو بو چھنا چا ہو بو چھاؤجس پر احمد نے کہا کہ اے شخص یہ دعوی تو حضرت علی ابن ابی طالب کا ہے اور اس کلام کا ایک تند یہ بھی ہے کہ میرے بعد بید و وی اور کی اور وی کی این ابی طالب ابن اسیات کہا کہ تم سے کہا کہ تابی طالب ابن ابی طالب ابن ابی طالب بن عثمان قیروانی کا علی ابن ابی طالب بن سلیمان رازی کا۔ اسی طرح کتنے اشخاص گواد ہے جن کا نام علی ابن ابی طالب تھا میں کر احمد نے کہا۔

واہ ہجان اللہ!اس وسعت علمی کا کیا ٹھکا نا ، گرمیری مرادوہ ہیں جوسیدۃ نساءالعالمین کے شوہر تھے اور جب پینجبر نے صحابہ میں ایک کو دوسر ہے کا بھائی بنایا تھا تو آئییں اپنی اخوت کے لئے فتخب کیا تھا۔اس نے پچھے جواب دینا چاہا کہ منبر کی داہنی طرف سے ایک شخص کھڑا ہو گیا اور کھنے لگا کہ اے شخ محمد ابن عبداللہ نام کے توسیکلؤوں ملیس گے گران میں ایک بھی ایسانہ ہوگا جس کے تق میں قدرت نے کہلے وکہ

مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَ مَا غَوْى ﴿ وَ مَا يَنْطِقُ تَمَهار عِسَاتُمَى (يَغِير) نه بَطِّ نه مُراه مو عَ اور وه خواهش عام عَلوب مور يَحِهُ بِين وقى به بو عَنِ الْهَوٰى ﴿ إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحُى يُوْحَى ﴿ ان يِأْتِرَ تَى جِهِ

ای طرح علی ابن ابی طالب نام کے تو بہت ہا فراول جائیں گے گران میں ایک بھی ایسانہیں ہے جس کے بارے میں زبان وحی تر جمان نے یہ کہا ہوکہ انت منبی بینزلة ہمادون من موسیٰ الاانه لانبی بعدی (تم مجھے وہی نسبت رکھتے ہوجو ہارون موٹی سے رکھتے تھے، گرید کہ میرے بعد کوئی نی نہیں ہے ) اب واعظ نے ادھر رخ کرنا چاہا تو ہائیں طرف سے ایک شخص بول اٹھا کہ

ہاں ہاں اگر علی ابن ابی طالب کو نہ بہچانو تو اس تجابال عار فانہ ہے اُن کی قدرومنزلت گھٹ نہیں سکتی ہے۔ شپتہ بہرہ گر وصلِ آفتاب نخواہد روفق بازار آفتاب نکا ہد اس بختا بحثی کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ آپس میں اُلجھ پڑے اور واعظ منہ چھپا کر بھاگ کھڑا ہوا۔

# خطبہ ۱۸۸

(وَمِنُ خُطْبَةٍ لَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ) أَحْمَلُاهُ شُكُرًا لِّإِنْعَامِهِ، وَأَسْتَعِينَهُ عَلَى وَظَائِفِ حُقُوتِهِ عَزِينُ الْجُنُدِ، عَظِيْمُ الْمَجْدِ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ دَعَا إِلَى طَاعَتِهِ وَقَاهَرَ أَعْدَاءَ لُهُ جهَادًا عَلَى دِينِه، لَا يَثْنِيهِ عَنْ ذَٰلِكَ اجتباعٌ عَلى تَكُذِيبه وَالْتِمَاسُ لِإطْفَاءِ نُور لا فَاعْتَصِمُوا بِتَقُوك اللهِ فَإِنَّ لَهَا حَبُلًا وَثِينَقًا عُرُوتُهُ وَمَعْقِلًا مَنِيعًا ذِرُوتُهُ وَبَادِرُ والْمَوْتَ فِي غَمَرَاتِهِ- وَامَّهَالُوا لَهُ وَمَعْقِلًا مَنِيعًا ذِرُوتُهُ وَبَادِرُ الْمَوْتَ فِي غَمراتِه- وَامْهَا لُواللهُ قَبْلَ حَلُولِهـ وَأَعِدُّ وَالَّهُ قَبُّلَ نُرُولِهِ فَإِنَّ الْغَايَةَ الْقِيَامَةُ- وَكَفِي بِلَالِكَ وَاعِظًا لِمَنّ عَقَلَ، وَ مُعْتَبَرًا لِبَنْ جَهِلَ - وَقَبْلَ بُلُوعِ الْغَايَةِ مَا تَعْلَمُونَ مِنْ ضِيق الْآرْمَاسِ-وَشِلَّةِ الْإِبْلَاسِ ، وَهَوْلِ الْبُطَّلَعِ، وَرُوعَاتِ الْفَزَعِ والْحَتِلَافِ الْأَضَلَاعِ وَاسْتِكَاكِ الْأَسْمَاعِ - وَظُلْمَةِ اللَّحْدِ، وَخِيفَةِ الْوَعْلِ- وَغَمَّ الضَّريُح- وَرَدُم

میں اس کے انعامات کے شکریہ میں اُس کی حمد کرتا ہوں اور ال كے حقوق سے عہدہ برآ ہونے كے لئے أسى سے مدد جا ہتا ہوں۔ وہ بڑے لا وُلشکراور بڑی شان والا ہے۔ اور میں گواہی ویتا ہول کہ محمد اُس کے بندہ اور رسول ہیں۔ جنہوں نے اس کی اطاعت کی طرف لوگوں کو بلایا اور دین کی راہ میں جہاد کر کے اُس کے دسمنوں پر غلبہ پایا۔ اُن کے جھٹلانے پرلوگوں کا ایکا کر لینا اور اُن کے نور کو بچھانے کے لئے کوشش و تلاش میں لگے رہنا اُن کواس ( تبلیغ و جہاد کی ) راہ سے ہٹا نہ سکا ابتم کو لازم ہے کہ خوف اکہی ہے لیٹے رہو۔اس لئے کہاں کی ریسمان کے بندھن مضبوط اور اس کی پناہ کی چوٹی ہرطرح محفوظ ہے اور موت اور اس کی تختیوں (ك جها جان) سے يبل فرائض و اعمال اسے يورك كردو، اورأس كي آنے سے يہلے أس كا سروسامان كرلو، اوراً س کے وار د ہونے سے قبل تہیا کرلو، کیونکہ آخری منزل قیامت ہے اور پی تقلمند کے لئے نصیحت دینے اور ناوان کے لتے عبرت بننے کے لئے کافی ہے اور اس آخری منزل کے يهليتم جانتے ہي ہو كه كيا كيا ہے۔ قبروں كي تكنائي ، برزخ کی ہولنا کی ،خوف کی دہشتیں (فشار قبرہے) پیلیوں کا اِدھر ے أدهر موجانا، كانوں كابهراين، لحدى تاريكي، عذابكي دهمکیاں ، قبر کے شگاف کا بند کیا جانا اور اس پر پتھر کی سلوں کا چن دیا جانا۔ اے اللہ کے بندوں! اللہ سے ڈروا ڈرو

الصَّفِيِّح فَاللهُ اللهُ عِبَادَ اللهِ فَإِنَّ اللُّانْيَا مَا ضِيَةٌ بِكُمْ عَلَى سَنَنٍ وَأَنْتُمُ وَالسَّاعَةُ فِي قَرَنٍ - وَكَانَّهَا قَلُجَائَتُ بِأَشُرَاطِهَا وَأَزِفَتُ بِافْرَاطِهَا، وَوَقَفَتُ بِكُمْ عَلَى صِرَاطِهَا - وَكَانَّهَا قَلُ اَشُرَفَتُ بِرَلَا ذِلِهَا وَأَنَا حَتُ بِكَلَاكِلِهَا۔ وَانْصَرَمَتِ اللَّانْيَا بِالْهَلِهَادِ وَٱخْرَجَتْهُمَّ مِنْ حَضْنِهَا لَ فَكَانَتُ كَيُومٍ مَضْى - أَوُ شَهْرٍ انْقَضى - وَصَارَجَالِيُلُهَا رَثًا وَسَبِينُهَا غَثَّا، فِي مَوْقِفٍ ضَنَكِ الْمَقَامِ وَأُمُورٍ مُشْتَبِهَةٍ عِظَامٍ، وَنَارٍ شَلِيلٍ كَلُّبِهَا ـ عَالٍ لَجُبُهَ ـ سَاطِعٍ لَهَبُهَا ـ مُتَغَيِّظٍ زَفِيرُ هَا، مُتَاجِّجٍ سَعِيرُهَا، بَعِيْدٍ خُمُودُهَا - زَاكٍ وَقُورُهَا، مُظُلِمَةٍ ٱتُّطَارُهَا حَامِيَةٍ ثُكُورُهَا، فَظِيعَةٍ أُمُورُهُا- وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقُوا رَبَّهُمُ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا" قَلَ أُمِنَ الْعَلَاابُ، وَانْقَطَعَ الْعِتَابُ، وَزُخُرِ حُوا عَنِ النَّارِ-وَاطَّمَاأُنَّتُ بِهِمُ اللَّارُورَ ضُواالَّمَتُوكِي وَاللَّقَرَارَ- اللَّذِينَ كَانَتُ اعْمَالُهُمْ فِي اللُّنْيَا زَاكِيَةً، وَأَعُينُهُمْ بَاكِيَةً وَكَانَ لَيْلُهُمْ فِي دُنْيَاهُمْ نَهَارًا تَخَشَّعًا وَاسْتِغُفَارً - وَكَانَ نَهَارُهُمْ لِيلًا تَوَخُشًا وَانْقِطَاعًا فَجَعَلَ اللَّهُ لَهُمُ الْجَنَّةَ مَالًا

کیونکہ دنیا تمہارے لئے ایک ہی ڈھیرے پر چل رہی ہے اور تم اور قیامت ایک ہی رشی میں بندھے حوے ہو، گویا کہوہ اپنی علامتوں کو آشکارا کرے آ چکی ہے اور اپنے جھنڈوں کو لے کر قریب پہنچ چک ہے اور تہمیں اپنے راستہ پر کھڑ اکر دیاہے گویا کہ وہ اپنی مصیبتوں کو لے کرتمہارے سر پر کھڑی ہوئی ہے۔اوراپنا سیند لیک دیا ہے اور ونیا اپنے لینے والوں سے کنارہ کشی کر چکی ہاورانہیں این آغوش سے الگ رکھدیا ہے گویا کہ وہ ایک دن تهاجوبيت گيااورايك مهينة تهاجوگزر گيا-اُس كى نئى چيزيں پرانی اورموٹے تازے (جسم) دیلے ہوگئے۔ ایک الی جگہ میں ( پہنچ کر )جوننگ (وتار ) ہے اور الیمی چیز ول میں ( پھنس کر ) جو پیچیده وعظیم ہیں اور ایسی آگ میں (پڑکر) جس کی ایذائیں شدید، چینی باند، شعلی اٹھتے ہوئے بھڑ کنے کی آوازی فضب ناك، كيثين تيز، بحجمنا مشكل، بحرر كنا تيز، خطرات دهشت ناك، گہراؤ نگاہ سے دور اطراف تیرہ و تار (آتشیں) دیگیں کھوتی موئی اور تمام کیفیتیں سبخت و ناگوار میں اور جولوگ الله کا خوف کھاتے تھے انہیں جوق در جوق جنت کی طرف بڑھایا جائے گا، وہ عذات ہے محفوظ ، عتاب وسرزنش ہے علیحدہ اور آگ ہے بری ہوں گے، گھر اُن کا پرسکون اور وہ اپنی منزل و جائے قرار سے خوش ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دنیا میں اعمال یاک و یا کیزه تھے اور آئکھیں اشکبار رہتی تھیں۔ دنیا میں ان کی را تیں خضوع وخشوع اور تو بہ و استغفار میں (بیداری کی وجہ ً ے) اور دن لوگول سے متوخش وعلیحدہ رہنے کے باعث ان کے لئے رات تھے، تو اللہ نے جنت کوان کی جائے ہازگشت اور وہاں کی نعتوں واُن کی جزاء قرار دیاہے اور وہ اُس کے سزاوار اورابل وحقدار تھے۔اس ہمیشہ رہنے والی سلطنت اور برقرار

وَالْجُرَاآءَ ثَوَابًا وَكَانُوا اَحَقَّ بِهَا وَاهْلَهَا فِي مُلَكِ دَائم وَنَعِيم قَائِمٍ-فَارْعَوا عِبَادَاللهِ مَابِرِ عَايَتِهِ يَفُوُّزُ فَائِزُ كُمّ وَباِضَاعَتِه يَخْسَرُ مُبُطِلُكُمُ وبَادِرُوا اجَالَكُمْ بِأَعْمَالِكُمْ فَإِنَّكُمْ مُرْتَهِنُونَ بِمَا ٱسلَفْتُم، وَمَكِيننونَ بِمَا قَلَمْتُمْ وَكَأَن قَلْنَزَلَ بِكُمُ الْبَحُوفُ فَلَارَجْعَةً تَنَالُونَ، وَلا عَثْرَةً تُقَالُونَ اِسْتَعْمَلْنَا اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ بِطَاعَتِه وَطَاعَةِ رَسُولِه، وَعَفَاعَنَّا وَعَنْكُمْ بِفَضِّلِ رَحْمَتِهِ الْزَمُو الْأَرْضَ وَاصْبِرُوا عَلَى الْبَلَاءِ، وَلا تُحَرِّكُوا بِأَيْلِيكُمُ وَلَا تُستَعُجِلُوا بِمَالَمُ يُعَجِّلُهُ اللُّهُ لَكُمِّ- فَإِنَّهُ مَنْ مَاتَ مِنْكُمْ عَلَى فِرَاشِهِ وَهُوَ عَلَى مَعْرِفَةِ حَقِّ رَبِّهِ وِحَقّ رَسُولِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ مَاتَ شَهِيلًا وَوَقَعَ أَجُرُهُ عَلَم اللهِ وَاسْتَوْجَبَ ثَوَابَ مَانَوٰى مِنْ صَالِحِ عَمَلِهِ - وَقَامَتِ النِّيَّةُ مَقَامَ اصَلَاتِهِ لِسَيْفِهِ - وَاِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ مُلَّاةً وأجُلاً

رہنے والی نعمتوں میں۔لہذا اے خدا کے بندو! ان چیز وں کی ا یابندی کروجن کی پابندی کرنے سے تم میں سے کامیاب ہونے والے کامیاب اور انہیں ضائع و برباد کرنے والے غلط کار نقصان رسیدہ ہوگا۔موت آنے سے پہلے اعمال کا ذخیرہ مہیا كراو،اس لئے كهجن اعمال كوتم آ كے بھيج عيكے ہوكے انبى كے ہاتھوں میں تم گروی ہو گے اور جو کارگز اریاں انجام دے چکے موگاني كابدله ياؤگاورية بجهة رمناحاب كوياموت تم یرواردہوی چکی ہے۔جس کے بعد نہ و تہمارے لئے باٹنا ہے، اورنہ گناہوں اورلغزشوں سے دستبرداری کاموقع ہے۔خداوند عالم ہمیں اور همہیں اپنی اور اینے رسول کی اطاعت کی توفیق دے اور اپنی رحمت کی فراوانیوں سے ہمیں اور تمہیں وامن عفو میں جگہدے۔زمین سے چے رہو بلاؤ تخی کو برداشت کرتے رہواوراینی زبان کی خواہشوں ہے مغلوب ہوکرایئے ہاتھوں اورتگوارول کوحر کت نه دو، اور جن چیزول میں اللہ نے جلدی نہیں کی ان میں جلدی نہ مجاؤ۔ بلاشیتم میں سے جو شخص اللّٰداور اُس کے رسول اور ان کے اہل بیت کے حق کو پیچانے ہوئے بستر یربھی دم تو ڑے وہ شہید مرتا ہے اور اُس کا اجراللہ کے ذمہ ہےاور جس عمل خیر کی نیت اُس نے کی ہےاُس ثواب کا مسحق ہوجاتا ہے اور اُس کی سینیت تلوار سونتنے کے قائم مقام ہے۔ بے شک ہر چیز کی ایک مدت اور معیار ہوا کرتی ہے۔

# خطبہ ۱۸۹

(وَمِنَ خُطَبَةٍ لَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ) تَا اللَّهِ السَّلَامُ اللَّهِ الْعَالِبُ اللَّهِ الْفَاشِي حَمْدُهُ وَالْغَالِبُ اللَّهِ الْفَاشِي حَمْدُهُ وَالْغَالِبُ اللَّهِ الْفَاشِي حَمْدُهُ وَالْغَالِبُ اللَّهِ الْفَاشِي حَمْدُهُ وَالْغَالِبُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْعُلِمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُعْمِلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ

مر ۱/۷۹ تمام حمد اس اللہ کے لئے ہے جس کی حمد ہمہ گیر ہے جس کا لشکر غالب اور عظمت وشان بلند ہے، میں اُس کی پے در پے نعمتوں اور بلند پاری عطیوں پر اُس کی حمد و شاء کرتا ہوں۔ اُس کے حلم کا درجہ بلند ہے۔ چنانچہ اُس نے گنہگاروں سے درگزر

نِعَيهِ التَّوَأَمْ وَ الْآئِهِ الْعِظَامِ الَّالِيُ مَا عَظُمَ حِلْمُهُ فَعَفَا وَعَلَلَ فِي كُلِّ مَا عَظُمَ حِلْمُهُ فَعَفَا وَعَلَلَ فِي كُلِّ مَا قَضَى وَعَلَمَ مَايَمْضِي وَمَا مَضَى قَطْمَى وَعَلَمْ مَايَمْضِي وَمَا مَضَى مُبْتَ لِاعِ الْمِحَلَائِقِ بِعِلْيهِ وَمُنْشِئِهِمُ مُبَّتَ لِاعِلْيهِ وَلَا تَعْلِيمٍ وَلَا الْعَلِيمِ وَلَا الْعَلِيمِ وَلَا الْعَلِيمِ وَلَا الْمَعْلَيمِ وَلَا الْمَعْلِيمِ وَلَا الْمَاكِةِ وَاللّهَ مُلُوءِ وَاللّهَ مُلُوء وَاللّهُ اللّهِ مُن وَاللّهُ مُن وَلَيْ وَلَيْ اللّهِ مُن وَاللّهُ مَلَى حَيْرَةٍ وَلَي اللّهُ مُن وَاللّهُ اللّهِ مُن وَاللّهُ اللّهُ مُن وَاللّهُ اللّهُ مُن وَاللّهُ اللّهُ مُن وَاللّهُ اللّهُ مُن وَاللّهُ اللّهِ مُن وَاللّهُ اللّهُ مُن وَاللّهُ اللّهُ مُن وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ مُن وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُن وَاللّهُ اللّهُ مُن وَاللّهُ اللّهُ مُن وَلَيْ اللّهُ مُن وَلَا اللّهُ مُن وَلِي اللّهُ مُن وَلَا اللّهُ مُن مُن وَلَا اللّهُ مُن وَلِيْ اللّهُ مُن وَلَا اللّهُ مُن وَلِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُن وَلَا اللّهُ مُن وَلِي اللّهُ مُن وَلَا اللّهُ مُن وَلِهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُن وَلِهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الل

أُوصِيكُمْ عِبَادَ اللهِ بِتَقُوى اللهِ فَانَّهَا حَقُّ اللهِ عَلَيْكُمْ عِبَادَ اللهِ بِتَقُوى اللهِ فَانَّهَا حَقَّ مُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَالْمَوْجَبَةُ عَلَى اللهِ وَتَسْتَعِينُوْا وَاللهِ وَتَسْتَعِينُوْا عَلَيْهَا بِاللهِ وَتَسْتَعِينُوْا اللهِ عَلَى اللهِ فَإِنَّ التَّقُولى فِي الْيُومِ بِهَا عَلَى اللهِ فَإِنَّ التَّقُولى فِي الْيُومِ الْحَرْزُ وَالْبُحُنَّةُ وَفِي غَلِالطَّرِيقُ إِلَى الْمَحِرُزُ وَالْبُحُنَّةُ وَفِي غَلِالطَّرِيقُ إِلَى الْمَحِرْزُ وَالْبُحُنَّةُ وَفِي غَلِالطَّرِيقُ إِلَى الْمَحَرِدُ وَالْبُحُنَّةُ وَفِي غَلِالطَّرِيقُ إِلَى الْمَحَرِدُ وَاللَّهُ اللهِ وَسَالِكُها رَابِعٌ، وَمُسْتَوْدَعُهَا حَافِظٌ، لَمْ تَبُرح عَارِضَةً وَمُسَتَوْدَعُهَا حَافِظٌ، لَمْ تَبُرح عَارِضَةً لَنَّهُ مَا فَلَى الْأُمْمِ الْمَاضِيْنَ وَالْغَابِرِيْنَ لَنَّ فَيْسَالَ عَلَى الْأُمْمِ الْمَاضِيْنَ وَالْغَابِرِيْنَ لَيْشَوْلَ اللهُ مَا لَكُمُ الْمُعَلِيقِ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَنْ قَبِلَهَا وَحَمَلَهَا حَقَّ اللهُ مُنَا اللهُ مُنَا اللهُ مَنْ قَبِلَهَا وَحَمَلَهَا حَقَّ اللهُ مُنَا اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ قَبِلَهَا وَحَمَلَهَا حَقَّ اللهُ اللهُ مُنَا اللهُ مُنَا اللهُ اللهُ اللهُ الْمَالِ مِنْ اللهُ الْمُولُ الْمُؤْمِ الْمُؤْلُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُؤْمُ الْمُؤْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُلْ المُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُلِمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللهُ الله

کیا، اور اُس کا ہر فیصلہ عدل و انصاف پر ہنی ہے۔ وہ گزری ہوئی اور گزر نے والی ہاتوں کو جانتا ہے اور بغیر کی کے نقشِ قدم پر چلے اور بغیر کسی کے سکھائے پڑھائے اور بغیر لغرشوں سے گرکے نمونہ و مثال کی بیروی کئے بغیر اور بغیر لغرشوں سے دوچار ہوئے اور بغیر (مثیروں) کی جماعت کی موجودگ کے وہ اپنے علم ودائش سے مخلوقات کو ایجا دواختر اع کرنے والا ہے اور بیل گوائی دیتا ہوں کہ محمصلی اللہ علیہ وا کہ وسلم اُس کے بندہ ورسول ہیں جنہیں اُس وقت بھیجا جبہ لوگ گرا ہیوں میں چکر ورسول ہیں جنہیں اُس وقت بھیجا جبہ لوگ گرا ہیوں میں چکر علیا کت و کاٹ دے شے اور جبرانیوں میں غلطان و پیچان تھے ہلاکت و تابی کی مہاریں انہیں تھینچ رہی تھیں اور زنگ و کدورت کے تالے اُن کے دلوں پر گئے ہوئے تھے۔

اے خدا کے بندو! میں تمہیں اللہ سے ڈرتے رہنے کی وصیت كرتا مول كدىيالله كاتم پرتق ہادرتمهارے فق كوالله پرثابت كرنے والا ہے اور بير كه تقوىٰ كے لئے اللہ سے اعانت جا ہو اور (تقرّب ) البي كے لئے أس سے مدد مانكو، اس لئے كرتقو ي آج (دنیامیں) پناہ وسپر ہے اور کل جنت کی راہ ہے۔ اس کا راستہ آشکار ااور اس کاراہ پیا نفع میں رہنے والا ہے۔جس کے سپر دیدوسیعت ہے وہ اس کا نگہبان ہے۔ یتقویٰ اینے آپ کو گزرجانے والی اور پیچھے رہ جانے والی امتوں کے سامنے ہمیشہ پیش کرتا رہا ہے کیونکہ وہ سب اس کی حاجت مند ہوں گی کل جب خداوندعالم اپن مخلوق کو دوباره پلٹائے گاار جودے رکھاہے دہ واپس لے گا اوراپنی کجنثی ہوئی نعمتوں کے بارے میں سوال كريگاتوات قبول كرنے والے اوراس كاپورا پوراحق اداكرنے والے بہت ہی تھوڑ نے کلیں گے۔ وہ گنتی کے اعتبار سے کم اور ال توصيف كم مصداق بين جوالله نے فرمائى ہے كە مررك بندوں میں شکر گذار کم ہیں' لہذا تقویٰ کی (آواز پر)اپنے کان لگاؤ، ادرسعی وکوشش سے برابراس کی پابندی کرد، ادر اُس کو

گزری ہوئی کوتا ہوں کاعوض قرار دو، اور ہرخالفت کرنیوالے کے بدلہ میں اُسے اپنا ہمنوا ہناؤ۔ اُسے خواب غفلت سے اپنے جو نکنے کا ذریعہ بناؤ اور ای میں اپنے دن کاٹ دو، اور اُسے چو نکنے کا ذریعہ بناؤ اور گنا ہوں کو اُس کے ذریعہ سے دھو ڈالواور اُس سے اپنی بیاریوں کا علاج کرو، اور موت سے پہلے اُس کا توشہ حاصل کرواور جنہوں نے اُسے ضائع و برباد کیا ہے اُن سے عبرت حاصل کرو۔ یہ نہ ہوکر دوسرے تقوی پڑمل اُن سے عبرت حاصل کرو۔ یہ نہ ہوکر دوسرے تقوی پڑمل کرو، اور اس کے ذریعہ سے اپنے لئے سروسامان حفاظت کرو، اور اس کے ذریعہ سے اپنے لئے سروسامان حفاظت فراہم کرو۔ دنیا کی آلودگیوں سے اپنا دامن پاک وصاف رکھو، فراہم کرو۔ دنیا کی آلودگیوں سے اپنا دامن پاک وصاف رکھو، بادر آخرت کی طرف والہا نہ انداز سے بڑھو۔ جسے تقوی نے بلندی بخش ہوا سے بہت نہ جمھو، اور جسے دنیا نے اورج رفعت پر بلندی بخش ہوا سے بہت نہ جمھو، اور جسے دنیا نے اورج رفعت پر بلندی بخش ہوا سے بہت نہ خیال کرو۔

اُس کے چکنے والے بادل پرنظر نہ کرو۔ اس کی باتیں کرنے والے کی باتوں پرکان نہ دھرو، اور نہ اس کی دعوت دینے والے کی (آ واز پر)لبیک کہو، نہ اُس کی جگمگاہٹوں سے روشنی کی امید کرو، نہ اُس کی عمدہ ونفیس چیزوں پرمرمٹو۔ کیونکہ اُس کی چکتی ہوئی بجلیاں نمائش اور اُس کی باتیں جھوٹی ہیں اُس کا اٹا ثہ تباہ اور اُس کا عمدہ متاع غارت ہونے والا ہے۔ دیکھوایہ دنیا جھلک دکھا کرمنہ موڑ لینے والی چنڈ ال اور منہ زور اڑیل اور جھوٹی، بڑی فائن اور ہٹ دھرم، ناشکری ہے اور سیدھی راہ می مڑنے رخ چھر لینے والی اور بحرو تیج و تاب کھانے والی ہے۔ اس کا وتیرہ (ایک سے دوسرے کی طرف) بلیٹ جانا ہے اور اس کا ہر قدم زلزلہ انگیز ہے۔ اس کی عزت (سراس) ذلت اُس کی شجیدگی تاہ کا ری ہرزہ سرائی اور اس کی بلندی سرتا پستی ہے۔ یہ غار تگری و تاہ کاری ہلاکت و تارا جی کا گھر ہے۔ اُس کی سنجیدگی تاہ کاری ہلاکت و تارا جی کا گھر ہے۔ اُس کے رہنے والے پادر کا ہونے والے پادر

عِبَادِيَ الشَّكُورُ " فَاهَطِعُوا بِأَسْمَاعِكُمْ

إِلَيْهَا ، وَكُظُّوا بِجِلِّاكُمْ عَلَيْهَا

وَاعْتَاضُوهَا مِن كُلّ سَلَفٍ خَلَفًا، وَمِن

كُلِّ مُخَالِفٍ مُوَافِقًا، أَيُقِظُوا بِهَا

نِوْمَكُمْ- وَاقْطَعُوا بِهَا يَوْمَكُمْ، وَأَشْعِرُوا

بِهِا قُلُوبَكُمْ وَارْحَضُوابِهَا ذُنُوبَكُمْ وَدَاوُوا

بِهَا الْآسُقَامَ، وَبَادِرُوا بِهَا الْحِمَامَ،

وَبَادِرُوا بِهَا اللَّحِمَامَ وَاعْتَبِرُوا بِمَنَ

أضَاعَهَا وَلَا يَعْتَبرَنَّ بكُمُ مَن أَطَاعِهَا أَلَا

فَصُونُوهَا وَتَصَوَّ نُوا بِهَا وَكُونُوا عَن

اللُّانْيَا نُزَّاهًا وَإِلَى الْأَخِرَةِ وَلاَّهًا وَلاَّ

تَضَعُوا مَن رَفَعَتُهُ التَّقُواي، وَلا تَرَفَعُوا

مَنْ رَفَعَتُهُ اللُّانْيَا وَلا تَشِينُوا بَارِقَهَا وَلا

تَسْتَبِعُوا نَاطِقَهَا، وَلَا تُجِيبُوانَا عِقَهَا

وَلَا تُسْتَضِينُوا بِإِشْرَاقِهَا، وَ لَا تُفْتَنُوا

بِأَعْلَاقِهَا فَانَّ بَرُقَهَا خَالِبٌ وَنُطُقَهَا

كَاذِبٌ وَأَمُوالَهَا مَحْرُوبَةٌ وَأَعُلَاقِهَا

مَسُلُوبَةَ الْا وَهِي الْمُتَصَدِّيةُ الْعَنُونُ

وَالْجَامِحَةُ الْحَرُونُ وَالْمَائِنَةُ الْخِؤُونُ

وَالْجَحُودُ الْكَنُودُ وَالْعَنُودُ الصَّلُودُ،

وَالْحَيُودُ الْمَيُودُ ، حِالُهَا انْتِقَالْ ،

وَوَطَاتُهَا زِلْزَالٌ- وَعِزُّهَا ذُلٌّ، وَجِلُّهَا

هَزُل- وَعُلُوهَا سُفُلْ- دَارُ حَرَبِ

وسَلْبٍ، وَنَهْبٍ وَعَطْبِ أَهُلُهَا عَلَى

سِاقٍ وسِيَاقٍ، وَلِحَاقٍ وَفِرَاقٍ - قَلُ تَحَيْرَتُ مَلَاهِبُهَا، وَأَعُجِرَتُ مَهَارِبُهَا وَخَابَتُ مَطَالِبُهَا فَاسَلَبُهُمُ مَهَارِبُهَا وَخَابَتُ مَطَالِبُهَا فَاسَلَبُهُمُ الْمَنَازِلُ وَأَعُيتُهُمُ الْمَنَازِلُ وَأَعُيتُهُمُ الْمَنَاذِلُ وَأَعْيتُهُمُ الْمَنَاذِلُ وَأَعْيتُهُمُ الْمَنَاذِلُ وَأَعْيتُهُمُ الْمَحَاوِلُ، فَيِنُ نَاجٍ مَعْقُورٍ، وَلَحْمٍ الْمَحَوْرِ، وَلَحْمٍ الْمَحَوْرِ، وَلَحْمٍ مَسْفُوحٍ - وَعَاضٍ عَلْي يَكَيْهِ، وَصَابِقٍ مَسْفُوحٍ - وَعَاضٍ عَلْي يَكَيْهِ، وَزَارٍ عَلْي بِكَفَيْهُ وَمُرْتَفِق بِحَكَيْهِ، وَذَارٍ عَلْي بِكَفَّيْهِ وَمُرْتَفِق بِحَكَيْهِ، وَقِلُ الْدَبَرَتِ بِكَفَيْهُ وَلَاتَ حَيْنَ الْحَيْلَةُ وَلَاتَ حَيْنَ الْحَيْلَةُ وَلَاتَ حَيْنَ مَا اللّهَ اللّهُ وَالاً رَضُ وَمَا كَانُوا مُنْظُرِيْنَ - وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالاّ رُضُ وَمَا كَانُوا مُنْظُرِيْنَ - وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

رات پاشان و پريشان، أس كريزكي راين دشواراورأس. ك منصوب ناكام بين، چنانچداس كى محفوظ كھائيوں نے ان كو (بے دیارومددگار) چھوڑ دیا،اوراُن کے گھرول نے انہیں دور کھنک دیا اور اُن کی ساری دائش مند یوں نے انہیں در ماندہ کر دیاا۔ جو ہی (اُن کی حالت بیہے) کہ پچھ کی کوئیس کئے ہوئی ہیں اور کچھ گوشت کے لوٹھڑ نے ہیں جن کی کھال اُٹری ہوئی ہے اور کچھ کے ہوئے جسم اور بہے ہوئے خون ہیں اور کچھ (غُم واندوه سے) اپنے ہاتھ کاٹنے والے اور کچھ کفِ افسوں ملنے والے اور کچھ ( فکروٹر دد میں) رضار کہنیوں پر رکھے موے ہیں اور کھا پی جھ کوکونے والے اور کھائے ارادول ہےروگردانی کرنے والے ہیں۔(لیکن اب کہال) جبکہ جارہ سازی کا موقعہ ہاتھ سے نکل چکا اور نا گہانی مصیبت سامنے آ گئی اب نکل بھا گئے کا وقت کہاں۔ پیتو ایک اُن ہوئی بات ہے جو چیز ہاتھ نے نکل گئی سونکل گئی اور جو وقت جاچکا سو جاچکا اور دنیا اپنی من مانی کرتے ہوئے گزرگئی۔ اُن پر نہ آسان رویا نەز مىن اور نەبى انېيى مېلت دى گئى-

خطب ۱۹۰

(وَمِنْ خُطْبَةٍ لَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ) تُسَنَّى الْقَاصِعَةَ

وَهِى تَتَصَنَّنُ ذَمَّ إِبْلِيْسَ لَعَنَهُ اللَّهُ عَلَى السِّكَبَارِ لِهِ وَتَرَكِهِ السُّجُود لِادَمَ عَلَيْهِ السُّجُود لِادَمَ عَلَيْهِ السَّكَمُ وَانَّتُ اَوَّلُ مَنَ اَظَهَرَ الْعَصَبِيَّةِ وَتَجَلِيرَ النَّاسِ مِن سُلُوكِ عَلَيْهِ مَا أَدْهِم الْحَبِيَّةَ وَتَحَلِيرَ النَّاسِ مِن سُلُوكِ عَلَيْهِ الْحَبِيدة وَتَحَلِيرَ النَّاسِ مِن سُلُوكِ

الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي لَبِسَ الْعِزُّ وَالْكِبْرِياءَ

جس میں اہلیس کی ندمت ہے اس کے تکبر وغرور اور آ دم (علیہ السلام) کے آگے سر بسجو دنہ ہونے پر اور یہ کہ وہ پہلی فرد ہے جس نے عصبیت کا مظاہرہ کیا اور غرور ونخوت کی راہ اختیار کی ادر لوگوں کو اُس کے طور طریقوں پر چلنے سے تنہیہ کی گئی ہے۔

یقعریف اُس اللہ کے لئے ہے جوعزت و کبریائی کی ردا اوڑھے ہوئے ہے اور جس نے ان دونوں صفقوں کی بلاشرکت غیرے اپنی ذات کے لئے مخصوص کیا ہے اور دوسروں کے لئے ممنوع و

ناجائز قراردية موع صرف اي لئے أنہيں منتخب كيا إور

ال خطبه كانام خطبه قاصعه -

وَاخْتَارَهُمَا لِنَفْسِهِ دُونَ خُلْقِهِ وَجَعَلَهُمَا حَبِّي وَحَرَمًا عَلَى غَيْرِهِ، وَاصْطَفَاهُبَا لِجَلَالِهِ، وَجَعَلَ اللَّعْنَةَ عَلَى مَنْ نَازَ عَهُ فِيهُمَا مِنْ عِبَادِلادِ ثُمُّ الْحَتَّبَرَ بِلَالِكَ مَلَائِكَتَهُ الْمُقَرَّبِيْنَ لِيَبِيْزَ الْمُتَوَاضِعِيْنَ مِنْهُمْ مِنَ الْبُسْتَكْبِرِيْنَ فَقَالَ سُبْحَانَهُ وَهُوَ الْعَالِمُ بهُضْمَرَاتِ الْقُلُوب، وَمَحْجُوبَاتِ الْغُيُوب، "إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّنَ طِينٍ، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخُتُ فِيهِ مِنْ رُوْحِي فَقَعُوالَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمُلَائِكَةُ كُلُّهُمُ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ-" إِعْتَرَضَتُهُ الْحَبِيَّةُ فَافْتَخَرَ عَلَى أَدَمَ بِخُلْقِهِ، وَتَعَصَّبَ عَلَيْهِ لِأَصلِهِ-فَعَلُواللهِ إمِامُ الْمُتَعَصِّبِينَ، وَسَلَفُ الْـبُسُتُ كُبرين اللهِي وَضَعَ أسَاس الْعَصَبِيَّةِ وَنَازَعَ اللَّهَ زِرَاءَ الْجَبَرِيَّةِ وَادْرَعَ لِبَاسَ الْتَعَزُّنِ، وَخَلَعَ قِنَاعَ السُّلُلِ أَلَا تَرَوْنَ كَيْفَ صَغُرَهُ اللَّهُ بِتَكَبَّرِهِ وَوَضَعَهُ بتَرَفْعِهِ فَجَعَلَهُ فِي اللَّانْيَا مَلُحُورًا، وَاعَدَّالَهُ فِي الْأَخِرَةِ سَعِيَّرًا- وَلِوَّارَادَ اللَّهُ أَنْ يَخُلُقَ ادَمَ مِنْ نُوْرِ يَخُطَفُ الْأَبْصَارَ

ضِيَاوُلا، وَيَبْهَرُ الْعُقُولَ رَوَاوْلا وَطَيب

يَانُحُلُ الْآنُفَاسَ عَرْفُهُ لَفَعَلَ- وَلُو فَعَلَ

لَظَلَّتُ لَهُ الْآعُنَاقُ حَاضِعَة - وَلَحَفَّتِ

البَبلُواي فِيهِ عَلَى الْمَلَّائِكَةِ وَلٰكِنَّ اللَّهَ

سُبُحَانَهُ يَبْتَلِي حَلْقَهُ بِيَعْضِ مَا يَجْهَلُونَ

اس کے بندوں میں جوان صفتوں میں اس سے تکر لے اُس پر لعنت ہے اور اس کی روے اُس نے اپنے مقر ب فرشتوں کا امتحان لیا تا کدأن میں سے فروتی كرنے والول كو محمند كرنے والول سے چھانٹ کر الگ کردے۔ چنانچہ الله سجانۂ نے باوجود مکہ وہ دل کے جمیدوں اور پردہ غیب میں چھپی ہوئی چیزوں ہے آگاہ ہفر مایا کہ میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں جب میں اس کو تیار کرلوں اور اپنی خاص روح پھونک دوں تو تم اُس کے سامنے سجدہ میں گر پڑنا۔سب کے سب فرشتوں نے بحدہ کیا گر اہلیس، اسے بحدہ کرنے میں عارمحسوں ہوئی اوراپنے مادہ تخلیق کی بناء پر آ دم کے مقابلہ میں گھمنڈ کیااور ایی اصل کے لحاظ ہے اُن کے سامنے اکر گیا۔ چنانچہ بدر تمن خداعصبیت برننے والول کا سرغنہ اور سرکشول کا پیشرو ہے کہ جس نے تعصب کی بنیا در کھی۔ اللہ سے اس کی روائے عظمت و كبريائي كو حصينته كالصوركيا - تكبر وسركشي كا جامه يهن ليا اور عجز و فرتنی کا نقاب أتار ڈالی۔ پھرتم ویکھتے نہیں کہ اللہ نے اُسے بڑے بننے کی وجہ ہے کس طرح جھوٹا بنایا ، اور بلندی کے زعم کی وجہے کس طرح پیتی دی۔ دنیا میں اسے راندہ درگاہ بنایا اور آخرت میں اس کے لئے بھڑ کی ہوئی آگ مہیا کی اور اگر اللہ عابتاتو آدم کوایک ایے نور سے پیدا کرتا کہ جس کی روشی آ تکھوں کو چوندھیا دے اور اُس کی خوش نمائی عقلوں پر چھا جائے اور ایسی خوشبو سے کہ جس کی مبک سانسوں کو جکڑ لے اور اگراپیا کرنا توان کے آ گے گردنیں خم ہوجاتیں اور فرشتوں کو أن كے بارے ميں آ زمائش بلكى موجاتى ليكن الله سجامة اپنى مخلوقات کوالیں چیزوں ہے آ زما تا ہے کہ جن کی اصل وحقیقت سے وہ ناواقف ہوتے ہیں۔ تاکہ اس آ زمائش کے ذریعہ (ایکھے اور کرے افراد میں) امیتاز کردے۔ ان سے نخوت و

أَصِّلُهُ تَهْيِّوْا بِالْإِخْتِبَارِ لَهُمْ وَنَفَيًا لِلْالْسِكْبَارِ عَنْهُمْ وَإِبْعَادًا لِلْحُيلَاءِ مِنْهُمْ فَاعْتَبِرُوا بِمَا كَانَ مِنْ فِعْلِ اللهِ بِاللِيسَ فَاعْتَبِرُوا بِمَا كَانَ مِنْ فِعْلِ اللهِ بِاللِيسَ الْأَعْبَلَ، الطَّويْلَ وَجَهَلَاهُ الْجَهِيلَ، وَكَانَ قَلْ عَبَلَ للله الطَّويْلَ وَجَهَلَاهُ اللَّهِ بِاللِيسَ اللَّحِمِيلَ، وَكَانَ قَلْ عَبَلَ للله سِتَّةَ الاَفِ سَنَةٍ لاَ يُلُرى اَمِنَ سِنِي اللَّانُيا أَمْ سِنِي اللَّحِرَةِ عَنْ كِبُرِسَاعَةٍ وَاحِلَةٍ - فَسَنَ ذَابَعُلَ الْمِلِيسَ عَنْ كِبُرِسَاعَةٍ وَاحِلَةٍ - فَسَنُ ذَابَعُلَ الْمِلْيسَ يَسَلَمُ عَلَى الله بِيمُلِ مَعْصِيتِهِ ؟ كَلَّا مَاكَانَ يَسْلَمُ عَلَى الله بِيمُلِ مَعْصِيتِهِ ؟ كَلَّا مَاكَانَ يَسْلَمُ عَلَى الله بِيمُلِ مَعْصِيتِهِ ؟ كَلَّا مَاكَانَ اللهُ سُبَحَانَ لَهُ لِيمُلِ مَعْصِيتِهِ ؟ كَلَّا مَاكَانَ اللهُ سُبَحَانَ لَهُ لِيمُلِ مَعْصِيتِهِ ؟ كَلَّا مَاكَانَ اللهُ سُبَحَانَ لَهُ لِيمُ مَا كَانَ اللهُ سُبَحَانَ لَهُ لِيمُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى الله بِيمُلِ مَعْصِيتِهِ ؟ كَلَّا مَاكَانَ اللهُ سُبَحَانَ لَهُ لِيمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَمَا اللهُ وَالْمَالُ الْأَرْضِ لَوَاحِلٌ، وَمَابَيْنَ اللهِ وَبَيْنَ اَحَلِ مِنْ خَلْقِهِ هُوادَةٌ فِي اللهُ إِلَا لَهُ اللهِ اللهُ وَبَيْنَ احْلُولُ الْآرُضِ لَواحِلٌ، وَمَابَيْنَ حَلَى اللهُ وَبَيْنَ احْلُولُ الْآرُضِ لَواحِلٌهُ هُوادَةٌ فِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْعَالَمِينَ وَمَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْمُولِي الْمَالِيلُونَ احْلُولُ الْمَالَالُولُ الْمُولِ الْمَالِيلُولُ الْمَالِيلُولُ الْمِنْ الْمَالَالِيلَ الْمَالَةُ الْمُلْكِلِيلُهُ الْمَالِيلُولُ الْمَالِيلُولُ الْمُعْتِلَةُ عَلَى اللهُ الْمُعْلَى اللهُ الْمُلْكِلِيلُ الْمُعْمِيلُ الْمَالَالْمَالَولُهُ الْمُعْلِيلُهُ الْمُلْكِلُولُ الْمُعْلَى اللهُ الْمُعْلَى اللهُ الْمُعْلَى اللهُ الْمُعْلَى اللهُ اللهُ الْمُعْلَى اللهُ الْمُعْلَى اللهُ الْمُعْلَى اللهُ الْمُعْلَى اللهُ الْمُعْلِيلَ الْمُعْلَى اللهُ الْمُعْلَى اللهُ الْمُعْلَى اللهُ الْمُعْلِيلُولُ الْمُعْلَى اللهُ الْمُعْلَى اللهُ الْمُعْلَى اللهُ الْمُعْلَى اللهُ الْمُعْلَى اللهُ الْمُعْلَى اللهُ الْمُعْلِيلُولُ ال

فَاحُكُرُواْ عِبَادَ اللهِ عَكُوّاللهِ اَنْ يُعُلِيكُمُ بِكَائِهِ وَاَنْ يُعُلِيكُمُ بِكَائِهِ وَاَنْ يُعُلِيكُمُ عَلَيْكُمُ بِخَيْلِهِ وَرَجْلِهِ فَلَعَمْرِى لَقَلَا فَوْقَ كَلَّمُ مِنْ مِنْ مَنْ لَكُمُ بِالنَّزْعِ لَكُمُ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ اللهَّ لِيلَا وَرَجْلِهِ وَ اَغُرَقَ لَكُمُ بِالنَّزْعِ لَكُمُ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ اللهَّ لِيلَا اللهَّ اللهَ اللهَ عَلَيْلُ وَ رَمَاكُمُ مِنْ مِنْ مِنْ اللهَ اللهَ فَي اللهَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ ا

برتری کوالگ اور غرورخود پیندی کودور کردے۔ تمہیں چاہئے کہ اللہ نے شیطان کے ساتھ جو کیا اُس سے عبرت حاصل کرو، کدا س کی طول طویل عبادتوں اور بھر پورکوششوں براس کے ایک گھڑی کی طول طویل عبادتوں اور بھر پورکوششوں براس کے ایک گھڑی خوب بہتر ہوں کی تھی دیا۔ حالانکدا اُس نے چھ ہزار برس تک جو پہنیں دنیا کے سال تھے یا آخرت کے اس کی عبادت کی تھی، تو ابلیس کے بعد کون رہ جا تا ہے جو اس جیسی معصیت کر کے اللہ کے عذاب سے محفوظ رہ سکتا ہو؟ ہرگز نہیں، بینیں ہوسکتا، کہ اللہ نے جس چیز کی وجہ سے ایک ملک کو جنت سے نکال باہر کیا ہو، اُس کی برگر نہیں ہوسکتا، کہ اُس کی جہد ہے اللہ اور نافل آسان اور اہل فرضا کے نہیں بیاں دوئی نہیں کہ اُس کوا ہے اللہ اور نافل کے درجام کیا ہو، مرمنوع کی اجازت ہو کہ جے درمیان دوئی نہیں کہ اُس کوا ہے اُسے امر ممنوع کی اجازت ہو کہ جے ترام جہان والوں کے لئے اس نے حرام کیا ہو۔

خداکے بندو!اللہ کو دہم نے ڈروکہ بیل وہ تمہیں اپناروگ نہ لگادے۔ اپنی پکارے تمہیں بہکانہ دے، اوراپ سوارو بیارے لے کرتم پر چڑھ نہ دوڑے اس لئے کہ میری جان کی شم! اس نے شرانگیزی کے تیرکوچلہ کمان میں جوڑرکھا ہے اورقریب کی جگہ سے تمہیں اپنے نشانہ کی زد پر رکھ کر کمان کو ذور سے تھنج لیا ہے جیسا کہ اللہ نے اُس کی زبانی فر مایا ہے کہ اے میرے پروردگار! چونکہ تو نے ججھے بہکا دیا ہے، اب میں بھی ان کے سامنے زمین میں گناہوں کو تی کر چش کروں گا اور ان سب کو گمراہ کروں گا، حالانکہ یہ اُس نے بالکل انک پچو کہا تھا اور غلط گمان کی بناء پر مصابت اور شہرواران غرور و جا ہلیت نے اس کی بات کو تی مصبیت اور شہرواران غرور و جا ہلیت نے اس کی بات کو تی کردکھایا، یہاں تک کہ جب تم میں سے سرش اور منہ ذورلوگ کروگھایا، یہاں تک کہ جب تم میں سے سرش اور منہ ذورلوگ وطع تو کی ہوگئ اور صورت حال پردہ خفا سے نکل کر تھلم کھلا مانے آگئی تو اس کا پورا پورا تسلط تم پر ہوگیا اور وہ اپنے وطع تو کی ہوگئ اور صورت حال پردہ خفا سے نکل کر تھلم کھلا مانے آگئی تو اس کا پورا پورا تسلط تم پر ہوگیا اور وہ اپنے مانے آگئی تو اس کا پورا پورا تسلط تم پر ہوگیا اور وہ اپنے مانے آگئی تو اس کا پورا پورا اسلط تم پر ہوگیا اور وہ اپنے مانے آگئی تو اس کا پورا پورا اورا تسلط تم پر ہوگیا اور وہ اپنے مانے آگئی تو اس کا پورا پورا اورا تسلط تم پر ہوگیا اور وہ اپنے مانے آگئی تو اس کا پورا پورا اورا تسلط تم پر ہوگیا اور وہ اپنے

لشکروسیاہ کو لے کرتمہاری طرف بڑھ آیا اور انہوں نے تمہیں ذلت کے غاروں میں دھکیل دیا اور قل وخون کے بھنوروں میں ۔ لا گرایا اورگھاؤپر گھاؤلگا کرته ہیں کچل دیا۔ تنہاری آئکھوں میں نیزے گڑوکر ہمہارے گلے کاٹ کر ہمہارے نشنول کو پارہ پارہ كرے تمہارے ايك ايك جوڑبند كوتو راكر اور تمہارى ناك ميں غلبوتسلط کی تعیلیں ڈال کر تہمیں اُس آگ کی طرف کینچ کے جاتا ہے جوتمہارے لئے تیار کی گئی ہے، اس طرح اُن وشمنول سے جن سے تعلم کھلاتم سے مخالفت ہے اور جن کے مقابلہ کے لئے تم فوجیں جمع کرتے ہو، زیادہ بڑھ چڑھ کروہ تہارے دین کو مجروح کڑنے والا اور دنیا میں تمہارے لئے ( فتنہ وفساد ) ك شعط بحر كانے والا بالبذائمهيں لازم ہے كدا بين جوش و غضب کا بورامر کزاہے قرار دو،اور بوری کوشش اس کے خلاف صرف کرو، کیونکہ اُس نے شروع ہی میں تمہاری اصل (آ دم) پرفخر کیاتمهارے حسب (قدر دمنزلت) پرحرف رکھا، تمہار بےنسب (اصل وطینت) پرطعن کیا، اور اینے سوارول کو لے کرتم پر بورش کی اوراینے پیادوں کو لے کرتمہارے راستہ کا قصد کیا ہے۔ وہ ہر جگہ ہے تہیں شکار کرتے ہیں اور تمہاری (انگلی کی)ایک ایک پوریر چولمیں لگاتے ہیں نہ سی حیلہ وتد ہیر ہےتم اپنا بچاؤ اور نہ پورا تہیا کرکے اُس کی روک تھام کر سکتے ہو، درآ نحالیکہ تم رسوائی کے بھنور، تنگی وضیق کے دائرہ، موت کے میدان اور مصیبت و بلا کی جولا نگاہ میں ہو بمہیں لازم ہے کہاہیے دلول میں چھپی ہوئی عصبیت کی آ گ اور جاہلیت کے كينوں كوفر وكرو \_ كيونكه مسلمان ميں بيغرورخود بيندي شيطان کی وسوسه اندازی بخوت پیندی، فتنه انگیزی اور فسول کاری ہی كانتيجه موتى ہے۔ عجز وفروتن كوسركا تاج ورعونت كاطوق كردن ے أتار نے كاعزم بالجزم كراو۔ اپنے اور اپنے دہمن شيطان

حَوْمَةِ ذُلٌّ، وَحُلُقَةِ ضِينَ، وَعُرْصَةِ مَوْتٍ

وَجَوْلَةِ بَلَاءٍ فَأَطْفِئُوا مَكَمَنَ فِي جُنُودًا وَ

إَعُوانًا، وَرَجُلًا وَفُرْسَانًا، وَلَا تَكُونُوا

كَالْمُتَكَبِّر عَلَى ابْنِ أُمِّهِ مِنْ غَيْرِ مَا فَضُلِ

جَعَلَهُ اللَّهُ فِيهِ سِولى مَا إِبْلِيسَ وَجُنُودِ لا

فَإِنَّ لَهُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ ۖ ٱلۡحَقَتِ الْعَظَمَةُ

بنَفْسِهِ مِنْ عَلَاوَةِ الْحَسَدِ وَقَلَحَتِ

الْحَمِيَّةُ فِي قَلْبِهِ مِنْ نَارِ الْغَضَب، وَنَفَخَ

الشَّيطانُ فِي أَنْفِهِ مِن أَبْنَاءُ الْحَبِيَّةِ-

وَإِخْوَانُ الْعَصَبِيَّةِ، وَفُرْسَانُ الْكِبُرِ وَ

الْجَاهِلِيَّةِ حِتْى إِذَا إِنْقَارَتْ لَهُ الْجَامِحَةُ

مِنْكُمُ وَاسْتَحْكَبَتِ الْطَمَاعِيَّةُ مِنْهُ فِيْكُمُ-

فَنَجَمَتِ الْحَالُ مِنَ السِّرِّ الْخَفِيِّ إِلَى

إِلاَّمْرِ الْجَلِيِّ اِسْتَفْحَلَ سُلْطَانُهُ عَلَيْكُمُ

وَدَلَفَ بِجُنُودِ إِنَحُوكُمْ فَأَقْحَمُوكُمْ وَلَجَاتِ

اللُّالِّ، وَأَحَلُّوكُمْ وَرَطَاتِ الْقَتُلِ،

وَٱوْطَأُوكُمُ إِثْخَانَ الْجِرَاحَةِ طَعْنًا فِي

عُيُرُونِكُمْ وَحَزَّافِي حُلُوقِكُمْ وَدَقًا

لِمَنَاجِرِكُمُ وَقَصْلًا لِمَقَاتِلِكُم، وَسَوْقًا

بِحَزَائِمِ الْقَهُرِ إِلَى النَّارِ الْمُعَلَّةِ لَكُمْ

فَاصْبَحَ أَعُظَمَ فِي دِينِكُمُ جَرَّحًا وَأَوْرَى

فِي دُنْيَا كُمُ قَلُ حًا مِنَ الَّذِينَ أَصُبَحْتُمُ

لَهُمُ مُنَاصِبِينَ وَعَلَيْهِمُ مُتَالِّبِينَ فَأَجْعَلُوا

عَلَيْهِ حَلَّاكُم، وَلَهُ جِلَّاكُم، فَلَعَبْرُ اللهِ لَقَلَّ

فَخَرَ عَلي آصلِكُم، وَوَقَعَ فِي حَسَبكُمْ-

وَدَفَعَ فِي قُلُوبِكُمْ مِنْ نِيْرَانِ الْعَصَبِيَّةِ وَاحْقَادِ الْجَاهِلِيَّةِ فَإِنَّمَا تِلْكَ الْحَبِيَّةُ تَكُونَ فِي الْمُسْلِمِ مِنْ خَطَرَاتِ الشَّيْطَانِ وَنَحَواتِهٖ وَنَزَعَاتِهٖ وَنَفَقَاتِهٖ وَاعْتَمِلُوا وَضَعَ التَّلَالِ عَلى رُءُ وسكم وَالْقَاءَ التَّعَزُّرِ تُحْتَ آقُلَامِكُمْ وَخَلْعَ التَّكَثُّر مِن اَعُنَاقِكُم - وَ اتَّخِلُو التَّوَاضُعَ مَسلَحَةً بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ عَدُوِّكُمْ رِيْحِ الْكِبُرِ الَّذِي اَعُقَبَهُ اللَّهُ بِهِ النَّاكَامَةَ وَالَّرَمَهُ آثَامَ الْقَاتِلِينَ إلى يومِ الْقِيَامَةِ- اللهَ وَقَلُ اَمْعَنتُمُ فِي البَغْي، وَأَفْسَلُ تُمُ فِي الْأَرْضِ مُصَارَحَةً لِلهِ بِالْمُنَاصَبةِ وَمُبَارَزَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ بِالْمُحَارَبَةِ فَاللَّهَ اللَّهَ فِي كِبْرِالْحَيِيَّةِ وَفَخُو البَحَاهِلِيَّةِ فَإِنَّهُ مَلَاقِحُ الشَّنَانِ وَ مَنَافِحُ الشَّيْطَانِ الَّتِي حَلَعَ بِهَا الْأُمَمَ الْمَاضِيَةَ وَالْقُرُونَ الْحَالِيَةَ حَتَّى اِعْنَقُوا فِي حَنَادِسِ جَهَالِتِهِ وَمَهَا وِي ضَلَالَتِه ذُلَّلًا عَلَى سِيَاقِه، سُلُسًا فِي قِيَادِم، أُمَّرًا تَشَابَهَتِ الْقُلُونُ فِيهِ - وَتَتَابَعَتِ الْقُرُونُ عَلَيْهِ وَكِبُرًا تَضَايَقَتِ الصُّلُورُبِهِ

الدّ فَالْحَلَارَ الْحَلَارَ مِنْ طَاعَةِ سَادَاتِكُمْ وَكُبَرَ ائِكُمُ الَّذِينَ تَكَبُّرُ وا عَنْ حَسبهم-وَتَرَقَّعُوا فَوْقَ نَسَبِهِمْ وَٱلْقُوا الْهَجِينَةَ عَلَى رَبِّهِم، وَجَاهَلُوا اللَّهَ مَاصَنَعَ بِهِمْ مُكَابَرَةً لِقِضَائِهِ وَمُغَالَبَةً لِالاَئِهِ- فَإِنَّهُمْ قَوَاعِلُ

اوراُس کی سیاہ کے درمیان تواضح وفر وتی کامور چہ قائم کرو کیونکہ ہر جماعت میں اُس کے لشکر ، یار و مدد گارا در سوار و پیادے موجود ہیں۔تم اس کی طرح نہ بنو کہ جس نے اپنے مال جائے بھائی کے مقابلہ میں غرور کیا۔ بغیر کسی فضیلت و بلندی کے کہ اللہ نے اس میں قرار دی ہو، سوااس کے کہ حاسدانہ عدادت سے اس میں اپنی بڑائی کا احساس پیدا ہوا، اور خود پیندی نے اس کے ول میں غیظ وغضب کی آگ جر کادی اور شیطان نے اس کے ناک میں کبروغرورکی ہوا پھونک دی کہ جس کی وجہ سے اللہ نے لدامت و بشیانی کواس کے چیچے لگا دیا اور قیامت تک کے قاتلوں کے گناہ اُس کے ذمہ ڈال دیئے۔

د کیھواتم نے اللہ سے تعلم کھلا دشنی پر اُتر کر اور مونین سے آ مادہ یکار ہوکرظلم وتعدی کی انتہا کردی۔اورز مین میں فساد مجا دیا ہے ز مانہ جاہلیت والی خود بنی کی بناء پر فخر وغرور کرنے سے اللہ کا خوف کھاؤ۔ کیونکہ میر مثنی وعناد کا سرچشمہ اور شیطان کی فسوں کاری کا مرکز ہے جس سے اُس نے گذشتہ اُمتوں اور پہلی قوموں کوورغلایا۔ بہاں تک کہوہ اس کے ڈھکیلنے اور آ گے ہے تھینچنے پر بے چوں و چراجہالت کی اندھیار بوں اور ضلالت ك أرهول من تيزى سے جاہديں۔الي صورت سے جس ميں ا بے لوگوں کے تمام دل ملتے جلتے ہوئے ہیں اور صدیوں کا حال ایک ہی سارہا ہے اور ایباغرورجس کے چھیانے سے سينول كي وسعتين تنگ بهوتي بين-

دیکھو!اپنے اُن سرداروں اور بردوں کا اتباع کرنے سے ڈروکہ جواپی جاه وحشمت پراکڑتے اور اپنے نسب کی بلندیوں پرغرہ کرتے ہوں اور بدنما چیزوں کو اللہ کے سرڈال دیتے ہوں اور أس كى قضا وقدر سے كر لينے اوراً س كى نعتوں برغلبہ يانے كے لئے اُس کے احسانات سے یکسرانکار کردیتے ہوں۔ یکی لوگ

توعصبیت کی عمارت کی گہری بنیاد، فتنہ کے کاخ والوان کے ستون ار جاہلیت کے نسبی تفاخر کی تلواریں ہیں، لہذا اللہ ہے ڈرو، اور اُس کی دی ہوئی نعمتوں کے دشمن نہ بنو، اور کے نہاس ك فضل وكرم كے جوتم ير ہے حاسد بنو، اور جھوٹ مدعمان اسلام کی پیروی نه کرو که جن کا گندلا یانی تم اینے صاف پانی میں سموکر پیتے ہواورا پنی در تنگی کے ساتھ ان کی خرابیوں کوخلط ملط كر ليتے ہواورا يخ حق ميں أن كے باطل كے لئے بھى راہ بيدا کردیتے ہووہ فتق و فجور کی بنیاد ہیں اور نافر مانوں کے ساتھ چسپیده ہیں۔جنہیں شیطان نے گمراہی کی بار بردارسواری قرار وے رکھا ہے اور ایسالشکر جس کوساتھ لے کرلوگوں برحملہ کرتا ہے اور ایسے ترجمان کہ جن کی زبان سے وہ گویا ہوتا ہے تا کہ تہاری عقلیں چھین لے تمہاری آئکھوں میں گھس جائے اور تهارے کانوں میں پھوٹک دے۔اس طرح اس فیمہیں اینے تیروں کامدف اپنے قدموں کی جولا نگاہ اور اپنے ہاتھوں کا تھلونا بنالیا ہے تہمہیں لازم ہے کہتم سے قبل سرش اُمتوں پرجو قېر وعذاب اورعمّاب وعقاب نازل ہوا اُس سے عبرت لو اور اُن کے رخساروں کے بل کیٹنے اور پہلوؤں کے بل گرنے کے مقامات سے نصیحت حاصل کرو،اورجس طرح زماند کی مصیبتوں سے پناہ مانگتے ہوا سی طرح مغرور وسرکش بنانے والی چیزوں ہے اللہ کے دامن میں پناہ مانگو۔ اگر خدا وند عالم اپنے بندول فَلَوُّر خُصَ اللَّهُ فِي الْكِبْرِلَا حَلِّا مِنْ عِبادِم میں ہے کسی ایک کوبھی کبرورعونت کی اجازت دے سکتا ہوتا تووہ لَرَحُّصَ فِيهِ لِخَاصَّةِ أَنْبِيَائِهِ وَأُولِيَائِهِ-اپیے مخصوص انبیاء اور اولیاء کواس کی اجازت دیتا۔لیکن اُس وَلٰكِنَّهُ سُبُحَانَهُ كَرَّهَ اللَّهِمُ التَّكَا بُرَوَرَضِي نے ان کو کبروغرور سے بیزار ہی رکھا، اور ان کے لئے عجزو لَهُمُ التَّوَاضُعَ فَالصَّقُوا بِالْآرَضِ خُلُودَهُمُ مکنت ہی کو پندفر مایا۔ چنانچہ انہوں نے اپنے رضارے وَ عَفَّرُوا فِي التَّرَابِ وَجُوهَهُم، وَخَفَضُوا ز مین سے پیوستہ اور چبرے خاک آلودہ رکھے اور مومنین کے أَجْنِحَتَهُمْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ، وَكَانُوا الْقُوامًا

آ گے تواضع وانکسار ہے جھکتے رہے اور وہ دنیا میں جنہیں اللہ

الساس العصبيَّة وَدَعَائِمُ أَرْكَانِ الْفِتْنَةِ،

وسُيُونُ اعْتِزَاءِ الْجَاهِلِيَّةِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا

تَكُونُوا لِنِعَبِهِ عَلَيْكُمُ أَضْلَادًا، وَلَا لِفَضْلِهِ

عِنْلَاكُمْ حُسَّادًا - وَلَا تُطِيِّعُوا الَّا دُعِيَاءَ

الَّذِينَ شَرِبْتُمُ بِصَفُوكُمُ كَلَارَهُمْ وَحَلَطُتُمْ

بِصِحَّتِكُمْ مَرَضَهُمْ، وَأَدْخَلْتُمْ فِي حَقِّكُمْ

بَاطِلَهُم، وَهُمُ أَسَاسُ الْفُسُوقِ وَ إِحَلَاسُ

الْعُقُوقِ إِتَّخَلَهُمُ إِلْلِيسٌ مَطَايَا ضَلَالٍ-

وَجُنْدًا بِهِمْ يَصُولُ عَلَى النَّاسِ، وَتَرَاجِمَةً

يَنْطِقُ عَلَى ٱلسِنتِهِمُ- اِسْتِرَاقًا لِعُقُولِكُمْ

وَدُخُولًا فِي عُيُونِكُمْ وَنَفَتَافِي ٱسْمَاعِكُم،

فَجَعَلَكُمْ مَرَّمٰي نَبْلِهِ- وَمَوْطِئ قَلَمِه

وَمَا تَحَلَّي لِهِ فَاعْتَبُرُوا بِمَا أَصَابَ الْأُمَمَ

الْمُسْتَكْبِرِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنْ بَلْسِ اللهِ

وَصَولَاتِهٖ وَوَقائِعِهٖ وَمَثْلَاتِهٖ، وَاتَّعِظُوا

بهَ اوَى خُلُودِهِم، وَمَصِارِع جُنُوبِهِم،

وَاسْتَعِيْكُوا بِاللهِ مِنْ لَوَاقِحِ الْكِبُرِكَمَا

تِستَعِيلُونَهُ بِهِ مِنْ طَوَارِقِ اللَّهُوبِ

مُستَضْعَفِينَ وَقَالِاخْتَبَرَهُمُ اللَّهُ

بِالْمَخْمَصَةِ وَ ابْتَلَاهُمْ بِالْمَجْهَلَةِ-وَامْتَحَنَّهُمْ بِالْمَحَاوِفِ، وَمَحْضَهُمْ بِالْمَكَارِمْ فَلَا تَعْتَبِرُ و الرِّضَا وَالسُّخُطَ بِالْمَالِ وَالْوَلْلِ جَهُلًا بِمَوَاقِعِ الْفِتَّنَةِ وَالْإِخْتِبَارِفِي مَوَاضِع الْغِنٰي وَالْإِقْتِكَارِ، وَقَلَّ قَالَ سُبُحَانَهُ وَتَعالِم "أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُبِكُّهُمُ بِهِ مِنْ مَّالِ وَّبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيرَاتِ بَلُ لا يَشْعُرُونَ-" فَإِنَّ الله سُبِّحَانَهُ يَخْتبرُ عِبَادَهُ الْبُسُتَكْبِرِيْنَ فِيُّ أَنَّفُسِهم بَاوُلِيَآئِهِ الْمُسْتَضْعَفِيْنَ فِي أَعْيُنِهِمْ وَ لَقُلُ دَخَلَ مُوسى بن عِمْرَانَ وَمَعَهُ أَخُولًا هَارُونَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ عَلَى فِرْعَوْنَ وَعَلَيْهِمَا مَلَارِعُ الصُّوفِ وَبِنَايِّكِيهِمَا ٱلْعِصِيُّ فَشَرَ طَالَهُ إِنَّ ٱسْلَمَ بَقَاءَ مُلُكِهِ وَدَوَامَ عِرْةٍ، فَقَالَ "أَلَا تَعْجِبُونَ مِنْ هٰنَايُنِ يَشُرُطَانِ لِي دَوَامَ الْعِزُّ وَبَقَاءَ الْمُلْكِ وَهُمَا بِمَا تَرَونَ مِنْ حَالِ الْفَقُر وَاللُّالِّ-" فَهَلَّا ٱلْقِيَ عَلَيْهِمَا أسَاورَةُ مِن ذَهَبِ" إِعْظَامًا لِللَّهَبِ وَجَمْعِه، وَإِحْتِقَارًا لِلصُّوْفِ وَلُبُسِهِ وَلُوا رَادَاللَّهُ سُبَحَانَهُ لِآنبيائِهِ حَيثُ بَعَثَهُم أَنْ يَفْتَحَ لَهُمُ كُنُوزَ اللُّهَبَانِ، وَمَعَادِنَ الْعِقْيَانِ، وَمَغَارِسَ الْجِنَانِ، وَأَنُ يُحُشُرَ مَعَهُمُ طُيُورُ السَّبَاءِ وَوُحُوشَ الْأَرْضِ لَفَعَلَ، وَلَوُ فَعَلَ لَسَقَطَ الْبَلَاءُ، وَبَطَلَ

الْجَزَأُ وَاضْمَحَلَّتِ الْأَنْبَاءُ، وَلَمَا وَجَبَ لِلْقَابِلِيْنَ أُجُورَ السُّتَلِيْنَ- وَلَا استَحَقَّ النبومِنُونَ ثَوَابَ الْمُحْسِنِينَ وَلَا لَهُ مَتِ الْأَسْمَاءُ مَعَانِيهَا وَلِكِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ جَعَلَ رُسُلَهُ أُولِي قُوَّةٍ فِي عَزَائِيهِم وَضَعَفَةً فِيْمَا تَرَى الْآعَيْنُ مِنْ حَالَاتِهِمْ مَعَ قَنَاعَةٍ تَمُلَّا الْقُلُوبَ وَالْعُيُونَ غِنِّي، وَخَصَاصَةٍ تُمُلُّ الْاَبْصِارَ وَالْاسْمَاعَ أَذًى - وَلَوْكَانَتِ ٱلْاَنْبِيَاءُ اَهُلَ قُوَّةٍ لَا تُرَامُ وَعِزَّةٍ لَا تُضَامُ وَمُلْكٍ تَمْتَكُنُ حُولًا اعْنَاقُ الرِّجَالِ وَتُشَكَّ الله عُقَدُ الرِّجَالِ، لَكَانَ ذَلِكَ إِهُونَ عَلَى النَّحَلُقِ فِي الْإِعْتِبَارِ وَٱبْعَكَالَهُمْ فِي الْإِسْتِكْبَارِ وَلَامَنُوا عَنَّ رَهْبَةٍ قَاهِرَةٍ لَهُمَّ أُوْرَغْبَةٍ مَائِلَةٍ بهر، فَكَانَتِ الْنِيَّاتُ مُشْتَر كَةً وَالْحَسَنَاتُ مُقْتَسَمَةً وَلَكِنَّ اللَّهَ سُبِحْنَهُ، أَرَادَأَنَّ يَكُونَ الْإِتِّبَاعُ لِرُسُلِهِ وَالتَّصْلِيٰةُ بِكُتُبِهِ وَالْخُشُوعِ لِوَجُهِم وَالْاسْتِكَانَةُ لِأَمْرِ لا وَالْاسْتِسْلَامُ لِطَاعَتِهِ أَمُورًا لَهُ خَاصَّةً لَا تَشُو بُهَا مِنْ غَيرهَا شَائِبَةٌ وَكُلَّهَا كَانَتِ الْبَلُواي وَالْإِخْتِبَارُ أَعُظُمُ كَانَتِ الْمُثُونِةُ وَالْجَزَاءُ آجُزَل-

کشت زارول کوان کے لئے مہیا کردیتااور فضا کے برندوں اور ز مین کے صحرائی جانوروں کو اُن کے ہمراہ کر دیتا تو کرسکتا تھااور گر ایسا کرتا تو پھر آ ز ماکش ختم، جزاؤ سزا برکار اور (آسانی) خریں اکارت ہو جاتیں اور آزمائش میں بڑنے والوں کا اجراس طرح کے ماننے والوں کے لئے ضروری نہ رہتا اور نہ ایسے ایمان لانے والے نیک کرداروں کی جزا کے مستحق رہتے۔اور کل نہالفاظ اپنے معنی کا ساتھ دیتے کیکن اللہ سجانہ ' ا پیخ رسولول کو ارادول میں قوی اور آئکھوں کو دکھائی دینے والے ظاہری حالات میں کمزوری و ناتواں قرار دیتا ہے اور انہیں الی قناعت سے سرفراز کرتاہے جو ( دیکھنے اور سننے والوں کے ) دلوں اور آ تھوں کو بے نیازی سے بھر دیتی ہے اور ایسا افلاس اُن کے دامن سے وابستہ کردیتا ہے کہ جس سے آ تھوں کو دیکھ کراور کانوں کوس کراذیت ہوتی ہے۔اگرانبیاء الیی قوت وطافت رکھتے کہ جسے دبانے کا قصد وارادہ بھی نہ ہوسکتا ہوتا اوراییا تسلط واقتد ارر کھتے کہ جس سے تعدی مکن ہی نہ ہوتی اور ایس سلطنت کے مالک ہوتے کہ جس کی طرف لوگول کی گردنیں مرتیں اوراس کے رخ پرسوار یوں کے بالان کسے جاتے تو یہ چیز نفیحت پذیری کے لئے بڑی آ سان اوراس سے انکار وسرتانی بہت بعید ہوتی ہے اور لوگ چھائے ہوئے خوف یا ماکل کرنے والے اسباب رغبت کی بناء پر ایمان لے آتے تو اس صورت میں ان کی منتیں مشترک اور نیک عمل بے ہوئے ہوتے لیکن اللہ سجانۂ نے تو پہ چاہا کہ اس کے پیغمبروں کا اتباع اُس کی کتابوں کی تصدیق اور اس کے سامنے فروتی اس کے احکام کی فرمانبرداری اوراس کی اطاعت بیرب چیزیں ای کے لئے مخصوص ہول ادران میں کوئی دوسرا شائبہ تک نہ ہواور عتنی آ زمائش کڑی ہوگی اتناہی اجروثو اب زیادہ ہوگا یتم دیکھتے نہیں کہ اللہ سجانۂ نے آ دم سے لے کراس جہاں کے آخر تک

نے بھوک ہے آ زمایا تعب ومشقت میں مبتلا کیا خوف وخطر کے

موقعول سے ان کاامتحان لیااوراہلا و مصیبت سے آئیں بندوبالا

کیا۔لہذا خدا کی خوشنودی و ناخوشنو دی کامعیاراولا دو مال کوقر ار

نەدو ـ كيونكەتم نېيى جانتے كەاللەدولت ادراقتد ارىيى بھىكس

ئس طرح بندوں کا امتحان لیتاہے چنا نچہ اللہ سجانۂ کا ارشاد ہے

کہ' وہ لوگ سیخیال کرتے ہیں کہ ہم جو مال واولا دسے انہیں

سہارا دیتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ بھلائیاں کرنے میں سرگرم

ہیں۔ مگر (جواصل واقعہ ہے أے) بدلوگ سجھے نہیں۔''ای

لمرح واقعه بيري كمالله اييخ أن بندول كاجو بجائے خوداین

بڑائی کا گھمنڈر کھتے ہیں امتحان لیتا ہے اپنے اُن دوستوں کے

ذر بعدے جواُن کی نظروں میں عاجز ویے بس ہیں (چنانچہاُن

ی مثال کمزورو بے بس تھے یہ ہے کہ) مویٰ علیہ السلام اینے

بھائی ہارون علیہ السلام کوساتھ لے کراس حالت میں فرعون کے

یاس آئے کہ اُن کےجسم پراونی کرتے اور ہاتھوں میں لاٹھیاں

فیں اوراُس سے بی**قول وقرار کیا کہا گروہ اسلام قبول کر لے تو** 

اُس کا ملک بھی ہاتی رہے گا ،اوراس کی عزت بھی برقرار رہے۔

گی ، تو اُس نے اپنے حاشیہ نشینوں ہے کہا کہ تمہیں ان پر تعجب

نہیں ہوتا کہ بیدونوں مجھ سے بیرمعاملہ شہرارہے ہیں کہ میری

عزت بھی برقر اررہے گی اور میرا ملک بھی باقی رہے گا اورجس

یھٹے حال اور ذلیل صورت میں بیے ہیں تم دیکھ ہی رہے ہو (اگر

ان میں اثنا ہی دم خم تھا تو پھر ) ان کے ہاتھوں میں سونے کے

تنگن کیوں نہیں بڑے ہوئے۔ بیراس لئے کہ وہ سونے کواور

اس کی جمع آوری کو بڑی چیز سمجھتا تھا اور بالوں کے کیڑول کو

حقارت كى نظرت ديكتا تفاراً كرخداوندعالم يدجا بتاكه بس

وفت أس نے نبیول كومبعوث كيا تو أن كے لئے سونے كے

خزانوں اور خالص طلاء کی کا نوں کے منہ کھول دیتا اور باغوں کی

درختوں کے جھنڈ اور (اُن ہیں) جھکے ہوئے سچلوں کے خوشے موں جہاں عمارتوں کا جال بچھا ہوا اور آبادیوں کا سلسلہ ملا ہوا ہو۔ جہال سرخی مائل گیہوں کے بودے، سرسبر مرغزار چن در کنارسبزه زاریانی میں شرابور میدان، لهلهاتے ہوئے کھیت اور آبادگزرگایی مول، توالبته وه جزاو ثواب کوای اندازه کم كرويتا كه جس اندازه ي ابتلاء و آزمائش ميں كى واقع ہوئى . ہے۔اگروہ بنیاد کہ جس براس گھر کی تعمیر ہوئی ہے اوروہ پھر کہ جس براس کی عمارت اٹھائی گئی ہے زمردسبز ویا قوت سرخ کے ہوتے اور (اُن میں) نور وضیاء (کی تابانی) ہوتی تو یہ چیز سینوں میں شک وشبہات کے تکراؤ کو کم کردیتی اور دلول سے شیطان کی دوڑ دھوپ ( کا اثر) مٹادیتی اورلوگوں ہے شکوک كے خلجان دور كرديتى ليكن الله سجائهٔ اينے بندوں كو گونا گوں تختیوں سے آ زماتا ہے اور اُن سے الی عبادت کا خواہاں ہے کہ جوطرح طرح کی مشقتوں ہے بجالائی گئی ہواور انہیں قشم قشم کی نا گوار بوں سے جانچتا ہے تا کہ اُن کے نفوس میں عجز وفروتن کو جگہ دے اور یہ کہ اس ابتلاؤ آ ز مائش (کی راہ) ہے اینے فضل وامتنان کے کھلے ہوئے درواز وں تک (انہیں) پہنچاہے اوراُسے این معافی و بخشش کا آسان وسیلہ و ذریعہ قرار دے۔ دنیا میں سرکشی کی یاداش اور آخرت میں ظلم کی گرانباری کے عذاب اورغرور ونخوت کے بُریہ انجام کے خیال سے اللہ کا خوف کھاؤ کیونکہ ہیر(سرکشی ظلم اورغرور وَتلبر)شیطان کا بہت بڑا جال اور بہت بڑا ہتھکنڈ اہے کہ جولوگوں کے دلوں میں زہر قاتل كى طرح أترجاتا بيناس كااثر بهى رائيكال جاتا بيند أس كاواركسى ي خطا كرتا ہے۔ ندم عالم يے أس كے علم ك بأوجوداورنه يهطني يرانع حييتم ول مين كسى فقير بينواس يجي وه چیز ہےجس سے خدا وند عالم ایمان سے سرفراز ہونے والے

ضَعُفِ البُلَاءِ، وَلَوْكَانَ الْإِسَاسُ الْمُحُمُولُ عَلَيْهَا، وَالْآحُجَارُ الْمَرْفُوعُ بِهَا بَيْنَ زُمُرُّدَةٍ خَضْرَ آءَ، وَيَاقُونَةٍ حَمْرَآءَ وَنُور وَضِيَاءٍ لَخَفَّفَ ذٰلِكَ مُصَارَعَةَ الشَّكِّ فِي الصُّلُور وَلَوَضَعَ مُجَاهَلَةً إِبْلِيسَ عَن الْقُلُوب، وَلَنَفَى مُعْتَلِحَ الرَّيْب مِنَ النَّاس، وَلَكِنَّ اللَّهَ وَيَخْتَبرُ عِبَادَهُ بِٱنَّوَاعِ الشُّكَائِلِ وَيَتَعَبُّكُ هُم بِأَنْوَاعِ الْمَجَاهِلِ وَيَبْتَلِيهِمُ بِضُرُوبِ الْمَكَارِةِ أَحْرَاجًا لِلتَّكَبُّر مِنْ قُلُوبِهِمْ وَاسْكَانًا لِلتَّكَأْلِ فِي نُفُوسِهِمْ وَلِيَجُعَلَ ذَٰلِكَ آبُوابًا فُتُحًا إِلَى فَضَلِه، وَاسْبَابًا ذُلُلًا لِعَفُولِ فَاللَّهَ اللَّهَ فِي عَاجِلِ الْبَغْي وَاجِلِ وَ خَامَةِ الظُّلُم، وَسُوءِ عَاقِبَةِ الْكِبُرِ، فَإِنَّهَا مَصْيَلَاةُ إِبَلِيْسَ الْعُظَلَى، وَمَكِيلَاتُهُ الْكُبُراى الَّتِي تُسَاوِرُ قُلُوبَ الرِّجَالِ مُسَاوَرَةَ السُّبُوَمَ الْقَاتِلَةِ فَهَا تُكْدِى آبَدًا- وَلَا تُشُوِى آحَدًا- لَا عَالِبًا لِعِلْمِهِ ، وَلَا مُقِلًّا فِي طِمُرِهِ وَعَنْ ذَٰلِكَ مَاحَرَسَ اللَّهُ عِبَادَةُ النَّوْمِنِينَ، بِالصَّلَوَاتِ وَالزُّكُواتِ وَمُجَاهَلَةِ الصِّيامِ فِي الْآيَّامِ المَغُرُو ضَاتِ تَسْكِينًا لِأَطْرَافِهِمْ وَتَخْشِيعًا لِأَبْصَارِهِمْ وَتَكَالِيلًا لِنُفُوسِهِمْ وَتَخْفِيضًا لِقُلُوْبِهِمُ وَإِذْهَابًا لِلُخُيلَاءِ عَنَّهُمْ لِمَا فِي ذٰلِكَ مِنُ تَعَفِير عِتَاقِ الْوُجُوعِ بِالتَّرَّابِ تَوَاضُعًا وَالْتِصَاقِ كَرَائِمِ الْجَوَارِحِ بِالْآرْضِ

ك الكلي يجيلون كواي يقرون سيآ زمايا بكرجونه نقصان يهنچ سكتے بيں نہ فائدہ نہ من سكتے بيں اور نہ د كيد سكتے بيں۔اُس نے ان پھروں ہی کوا پنامحتر م گھر قرار دیا کہ جے لوگوں کے لئے (امن کے ) قیام کا ذریعہ تشہرایا ہے۔ پھر میرکہ اس نے اسے زمین کے رقبول میں سے ایک سنگلاخ رقبہ اور دنیا میں بلندى پرواقع مونے والى آباديوں ميں سے ايك كم مثى والے مقام اور گھاٹیوں میں سے ایک تنگ اطراف والی گھاٹی میں قرار دیا کھڑے اور کھر درے پہاڑوں نرم ریتلے میدانوں، کم آب چشموں اور متفرق دیباتوں کے درمیان کہ جہال ادنث، گھوڑا، گائے بمری نشو ونمانہیں یا سکتے پھر بھی اُس نے آ دم اور ان کی اولا دکو حکم دیا که اینے رخ اُس کی طرف موڑیں، چنانچیوہ ان کے سفروں سے فائدہ اٹھانے کا مرکز اور پالانوں کے اُرْنے کی منزل بن گیا اور دورافتا دہ ہے آب و گیا بانوں دورو دراز گھاٹیوں کے نشیمی راہوں اور (زمین سے) کئے ہوئے وریاوک کے جزیروں سے نفوس انسانی اُدھرمتوجہ ہوتے ہیں ، یہاں تک کہ وہ پوری فر مانبر داری سے اینے کندھوں کو ہلاتے ہوئے اس کی گرد لبیک اللّہم لبیک کی آوازیں بلند کرتے ہیں اورائے بیروں سے پوید دوڑ لگاتے ہیں۔اس حالت میں کہ ان کے بال جھرے ہوئے اور بدن خاک میں اُتے ہوتے ہیں۔انہوں نے اینالیاس بیشت پر ڈال دیا ہوتا ہےاور بالوں کو بڑھا کر اینے کو برصورت بنالیا ہوتا ہے۔ یہ بڑی اہتلا۔ کڑی آز مائش تھلم کھلا امتحان اور پوری بوری جانچ ہے۔اللہ نے أسها بني رحت كا ذريعه اور جنت تك وينيخ كاوسله قرار ديات اورا گرخداوندعالم بيجا پتاكدوه اپنامحترم گھراور بلنديا بيعبادت گاہیں ایسی جگہ پر بنائے کہ جس کے گرد باغ وچمن کی قطاریں اور بہتی ہوئی نہریں ہول زمین نرم وہموار ہو کہ (جس میں)

بَيِّتَهُ الْحَرَامَ الَّذِي جَعَلَهُ لِلنَّاسِ قِيَامًا - ثُمَّ وَضَعَهُ بِأَوْعَرِ بِقَاعِ الْأَرْضِ حَجَرًا-وَأَقَلِّ نِتَائِقِ الثُّنْيَا مَلَارًا - وَأَضْيَقِ بُطُونِ الله ودِيَة قُطرًا - بَيْنَ جِبَالٍ خَشِنَةٍ، وَرَمَال رَمِثَةٍ وَعُيُونِ وَشِلَةٍ، وَقُرًى مُنْقَطِعَةٍ لَا يَزْكُوبِهَا نُفُّ، وَلَا حِافِرٌ وَ لَاظِلُفٌ، ثُمَّ آمَرَ ادَمَ وَوَلَكُهُ أَن يَثَنُوا أَعُطَافَهُمْ نَحُولُا، فَصَارَمَثَابَةً لِنُتَجَعِ ٱسْفَارِهِمْ وَغَايَةً لِمُلْقَى رِجَالِهِمْ- تَهُوِى إلَيْهِ ثِمَارُ الْاَفْئِلَةِ مِنْ مَفَاوِرْقِفَارِ سَجِيفَةٍ وَمَهَاوِي فِجَاجٍ عَبِيْقَةٍ وَ جَزَائِرِبِحَارِمُنْقَطِعَةٍ، حَتَى يَهُزُّوا مَنَاكِبَهُمُ ذُلُلًا يُهَلِّلُونَ لِلَّهِ حَوْلَهُ وَيَرْمَلُونَ عَلَے اَقْدَامِهِم شُعْتًا غُبُرًا لَهُ قَدُ نَبَكُو اسَّرَبيلَ وَرَآءَ ظُهُورهِم، وَشَوَّهُوا بِإِعْفَاءِ الشُّعُورِ مَحَاسِنَ خَلْقِهِمُ إِيْتِلَاهً عَظَيْمًا وَامْتِحَانًا شَالِينًا وَأَخْتِبَارًا مُبِينًا وَتُمْحِيْصًابَلِيْغًا، جَعَلَهُ اللَّهُ سَبًّا لِرَحْمَتِهِ، وَوصلة إلى جَنَّتِهِ ولو آراد سُبحانه أن يَضَعَ بَيْتَهُ الْحَرَامُ وَمَشَاعِرَهُ الْعِظَامَ بَيْنَ جَنَّاتٍ وَأَنْهَارِ ، وَسَهُلِ وَقُرَارٍ جَمَّ الْأَشْجَارِ، دَانِي الثِّهَارِ، مُلْتَفْتِ النُّبَا مُتَّصِلُ الْقُراى، بَيْنَ بُرَّةٍ سُمُراآءِ، وَرُوضَةٍ خَضُراآء وَأَرْيَافٍ مُحُدِقَةٍ، وَعِراصِ مُغَلِقَةٍ وَزُرُوع نَاضِرَةٍ وَطُرُقٍ عَامِرَةٍ لَكَانَ قَلْصَغُرَقِلُ رُالْجَزَآءِ عَلى حَسَب

تَصَاعُرًا وَلُحُوقِ البُطُونِ بِالْمُتُونِ مِنَ الصِّيَامِ تَلَاللَّهُ فِي مِنَ الصِّيَامِ تَلَاللَّهُ مَعَ مَافِي الزَّكواةِ مِنْ صَرُفِ الصَّيَامِ الدَّرُضِ وَغَيْرِ ذَلِكَ اللَّي الْهَلِ الْمَسْكَنَة وَالْفَقُر -

ٱلْبَسْكَنَةِ وَالْفَقْرِ-ٱنْظُرُوْا إلى مَا فِي هٰلِهِ الْاَفْعَالِ مِنْ قَمْع نُواجم الْفَخْرِ- وَقَلْعِ طَوَالِعِ الْكِبْرِ، وَلَقَلْ نَظُرْتُ فَمَا وَجَلْتُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ يَتَعَصَّبُ لِشَيْءٍ مِنَ الْأَشْيَاءِ إِلَّا عَنُ عِلَّةٍ تَحْتَبِلُ تَمُويَهَ الْجُهَلَاءِ أَوْحُجُّةٍ تَلِيُطُ بِعُقُولِ السُّفَهَاءِ غَيْرَكُمْ فَإِنَّكُمْ تَتَعَصَّبُونَ لِاَمْرِ لَا يُعُرَفُ لَهُ سَبَبٌ وَلَا عِلَّةً - أَمَّا إِبْلِيْسُ فَتَعَصَّبَ عَلى ادَمَ لِإصْلِهِ وَطَعَنَ عَلَيْهِ فِي خِلَقَتِهِ فَقَالَ أَنَا نَارِيُّ وَأَنْتَ طِينِيُّ- وَاَمَّا الَّاغَنِيَاءُ مِنْ مُتُرَفَةِ الَّامَم فَتَعَصَّبُوا لِأِثَارِ مَوَاقِعِ النَّعَمِ فَقَالُوا: "نَحُنُ أَكْثَوُ أَمُوالاً وَّ أَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَلَّبِينَ-فَإِنْ كَانَ لَا بُكَّمِنَ الْعَصَبِيَّةِ فَلْيَكُنُ تَعَصُّبُكُمُ لِمَكَارِم الْخِصَالِ وَمَحِامِلِ الْأَفْعَالِ، وَمَحَاسِنِ الْأُمُورِ الَّتِي تَفَاضَلَتُ فِيهَا المُجَلَآءُ وَالنُّجَلَآءُ مِنَ بُيُوتَاتِ الْعَربِ وَيَعَاسِيْب الْقَبَائِلِ بِالْأَخْلَاقِ الرَّغِيبَةِ وَالْاَحْلَام الْعَظِيْمَةِ وَالْاَحْطَارِ الْجَلِيلَةِ وَالْأَثَارِ الْمَحْمُودَةِ فَتَعَصَّبُوا لِخِلَالالْحَمْلِ مِنَ الْحِفْظِ لِلْجِوَادِ وَالْوَفَاءِ بِاللِّمَامِ،

وَالطَّاعَةِ لِلبرِّ وَالْمَعْصِيةِ لِلْكِبْرِ وَالْآخُونِ بِالْفَصْلِ وَالْكَفِّ عَنِ الْبَغْيِ وَالْإِعْظَام لِلْقَتْلِ وَالْإِنْصَافِ لِلْخَلْقِ وَالْكَظْمِ لِلْغَيْظِ وَاجْتِنَابِ الْفَسَادِفِي الْأَرْضِ وَاحْلَارُوا مَا نَزَلَ بِالرُّمَمُ قَبُلَكُمُ مِنَ الْمَثْلَاتِ بِسُوءِ الْأَفْعَالِ وَذَمِيْمِ الْأَعْمَالِ فَتَلَاكُمُ وُافِي النَحَيْرِ وَالشَّرِّ أَحُوالَهُمْ وَاحْلَارُوا أَن تَكُونُوا اَمْشَالَهُمْ فَإِذَا تَقَكَّرُ ثُمُ فِي تَفَارُتِ حَالَيْهِمْ فَالْزَمُوا كُلَّ آمَرٍ لَزِمَتِ الْعِزَّةُ بِهِ شَأْنَهُمْ وَزَاحَتِ الْآعُدَاءُ لَهُ عَنَّهُمْ وَمُلَّتِ الْعَافِيَةُ فِيهِ عَلَيْهِم، وَانْقَادَتِ النِّعْمَةُ لَهُ مَعَهُم، وَوَصَلَتِ الْكُرَامَةُ عَلَيْهِ حَبلَهُم مِنَ الْإجْتِنَابِ لِلْفُرْقَةِ وَاللُّزُومِ لِلْالْفَةِ وَالتَّحَاضِ عَلَيْهَا وَالتَّوَاصِيُ بِهَا، وَاجْتَنِبُوا كُلَّ امر كِسَرَ فَقُرْتَهُم وَاوهنَ مُنَّتَهُمْ مِن تَضَاعُنِ الْقُلُوبِ وَتَشَاحُن الصُّلُورِ- وَتَكَاابُر النُّفُوس وَتَخَازُل الَّايُكِينَ، وَ تَكَبَّرُوا اَحُوالَ الْمَاضِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ قَبْلَكُمْ كَيْفَ كَانُوا فِي حَالِ التُّهُ حَيْصِ وَالْبَلَاءِ - اللَّمْ يَكُونُوا اتَّفَقَلَ وَبَقِيَ قَصَصُ أَخْبَارِهِمُ فِيكُمْ عِبُرَةً لِّلْمُعْتَبِرِيْنَ (مِنْكُمُ)فَاعْتَبِرُوا بِحَالِ وَلَاِلسَّلْعِيْلَ وَبَنِي اِسْحٰقَ وَبَنِي إِسُرَ آئِيلَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ-فَهَا أَشَكَّ اعْتِكَالَ الْآحُوالِ، وَأَقُرَبَ اشْتِبَالاً

پیندبدہ کارناموں کی وجہ ہے ایک دوسرے پر برتر ی ثابت ان قابل ستائش خصلتوں کی طرفداری علامات کی طرفداری کرو۔ جیسے ہمسائیوں کے حقوق کی حفاظت کرنا عہدو پیان کو مبھاہنا۔ نیکیوں کی اطاعت اور سرکشوں کی مخالفت کرنا <sup>حس</sup>ن سلوک کا پابند اورظلم و تعدی ہے کنارہ کش رہنا۔خون ریزی ہے بناہ مانگنا خلق خداہے عدل وانصاف برتنا۔ غصہ کو بی جانا۔ زمین میں شرانگیزی ہے دامن بچاناتمہیں اُن عذابوں ہے ڈرنا حاہے جوتم سے نہلی امتوں پر اُن کی بداعمالیوں اور بد کردار بول کی وجہ سے نازل ہوئے اور (اینے) اچھے اور یُرے حالات میں ان کے احوال و وار دات کو پیش نظر رکھواور اس امرے خائف وتر سال رہو کہ کہیں تم بھی انہی کے ایسے نہ ہوجاؤ۔اگرتم نے ان کی دونوں (اچھی بُری) حالتوں برغور کرلیا ہے تو پھر ہراُس چیز کی بابندی کرو کہ جس کی وجہ سے عزت و برتری نے ہرحال میں اُن کا ساتھ دیا اور دشمن اُن ہے دور دور رے اور عیش و سکون کے دامن اُن بر پھیل گئے۔ اور تعمیں سرنگوں ہوکراُن کے ساتھ ہولیں اور عزت وسر فرازی نے اپنے بندهن أن سے جوڑ لئے (وہ كيا چيزيں تھيں؟) سے كمدوہ افتراق سے بیچے اور اتفاق و یک جہتی پر قائم رہے۔ ای پر ایک دوسرے کو ابھارتے تھے اور ای کی باہم سفارش کرتے تھے اور تم ہراس امر ہے نچ کررہو کہ جس نے اُن کی ریڑھ کی ہڈی کوتو ڑ ڈ الا اور قوت وتوانا ئی کوضعف ہے بدل دیا۔ (اور وہ بیرتھا) کیہ انہوں نے دلول میں کینہ اور سینوں میں بغض رکھا اور ایک دوسرے کی مدد سے پیپٹیر بھیرالی اور ہاہمی تعاون سے ہاتھ اٹھالیا اورتم کو لازم ہے کہ گزشتہ زمانہ کے اہل ایمان کے وقائع و حالات میںغور وفکر کرو، که (صبر آ زما) ابتلاؤں اور (جا نکاہ) مصیبتوں میں اُن کی کیا حالت تھی کیا وہ ساری کا ننات ہے

بندوں کونماز، ذیکو ۃ اورمقررہ دنوں میں روزوں کے جہاد کے

ڈریعی محفوظ رکھتا ہے اور اس طرح ان کے ہاتھ پیروں (کی

طغیانیوں ) کوسکون کی سطح پر لاتا ہے۔ان کی آئکھول کو عجز و

شکستگی ہے جھکا کرنفس کورام اور دلوں کومتواضع بنا کررعونت و

خود پیندی کوأن ہے دور کرتا ہے (نماز میں) نازک چیرول کو عجز

و نیاز مندی کی بناء برخاک آلودہ کیا جاتا ہے اور روزوں میں

ازروئے فرمانبرداری بیٹ بیٹھ سے مل جاتے ہیں اورز کو ق میں

زمین کی پیداوار وغیرہ کوفقراءاورمساکین تک پہنچایا جاتا ہے۔

دیکھو! کہ ان اعمال وعبادت میں غرور کے اجھرے ہوئے

اثرات کومٹانے اور تمکنت کے نمایاں ہونے والے آثار کو

دبانے کے کیسے کیسے فوائد مضمر ہیں۔ میں نے نگاہ دوڑائی تو دنیا

بجرمیں ایک فروبھی ایسانہ پایا کہ وہ کسی چیز کی پاسداری کرتاہو،

مگریه کهاُس کی نظروں میں اُس کی کوئی وجہضر ورہوتی ہے کہ جو

جاہلوں کے اشتباہ کا باعث بن جاتی ہے یا کوئی ایسی دلیل ہوتی

ہے جو بیوقو فوں کی عقلوں سے چیک جاتی ہے۔سواتمہارے کہ

تم ایک چیز کی جنبه داری تو کرتے ہو، مگراُس کی کوئی علت اور

وجنہیں معلوم ہوتی۔ ابلیس ہی کولو کدأس نے آ دم كے سامنے

حیت جاہلیت کا مظاہرہ کیا تواپی اصل (آگ) کی وجہ ہے

اوراُن پر چوٹ کی تواپنی خلقت و بیدائش کی بناء پر ، چنانچیاُ س

نے آ دم سے کہا کہ میں آ گ سے بنا ہوں اور تم مٹی سے

(یونپی)خوشحال قوموں کے مالدارلوگ اپنی نعمتوں پراتراتے

ہوئے بڑا بول بولے ک<sup>رد</sup> ہم مال واولا دمیں بڑھے ہوئے ہیں

ہمیں کیونکرعذاب کیا جاسکتا ہے۔''اب اگر تمہیں فخری کرنا ہے

تواس کی پاکیز گیاخلاق، بلند کرداراور مُسنِ سیرت پرفخروناز کرو

کہ جس میں عرب گھر انوں کے باعظمت و بلند ہمت سرداران

قوم اپنی خوش اطوار بول بلند پایه دانائیول اعلی مرتبول اور

الْاَمْقَالِ ، تَامَّلُوا اَمَرَهُمْ فِي حَالِ نَشَتْتِهِمْ . النَحَلَاثِقِ أَعْبَاءً وَأَجْهَلَ الْعِبَادِ بَلَاءً وَأَضْيَقَ إِهْلِ اللُّنْيَا حَالًا - إِتَّخَلَتُهُمُ الْفَرَاعِنَةُ عَبِيلًا فَسَامُوهُمُ سُوءَ الْعَلَابِ وَجَرَّعُو هُمُ الْمُرَارَ فَلَمُ تَبُرَحِ الْحَالُ بِهِمُ فِي ذُلِّ الْهَلَكَةِ وَتَهْرِ الْغَلَبَةِ- لَا يَجِلُونَ حَيْلَةً فِي امْتِنَاع، وَلَا سَبِيلًا إلى دِفَاعٍ حَتَّى إِذَارَأَى الله حِلَّ الصَّبْرِ مِنْهُمْ عَلَى الَّاذَى فِي مَحَبَّتِهِ وَ الْاحْتِمَالِ لِلْمَكُرُ وَلِا مِنْ خَوْفِهِ جَعَلَ لَهُمْ مِنْ مَضَائِقِ الْبَلَاءِ فَرَجًا فَأَبَلَ لَهُمُ الْعِزُّ مَكَانَ اللَّالِّ، وَالْآمْنَ مَكَانَ الْخُوفِ فَصَارُوا مُلُوكًا حُكَامًا وَأَئِيَّةُ أَعُلَامًا، وَقُلْبَلَغَتِ الْكَرَامَةُ مِنَ اللهِ لَهُمْ مَا لَمْ تَبُلُغ الْأَمَالُ إِلَيْهِ بِهِرَفَانَظُرُوا كَيْفَ كَانُوا حَيْثُ كَانَتِ الْآمُلاءُ مُجْتَبِعَةً وَالْآهُواءُ مُتَّفِقَةً، وَالْقُلُوبُ مُعْتَدِلِلَةً وَالْآيُدِي مُتَرَادِفَةً وَالسَّيُوفُ مُتَنَاصِرَةً، وَالْبَصَائِرُ نَافِلَةً، وَالْعَزَائِمُ وَاحِلَالًا اللَّمِ يَكُونُوا ارْبَابًا فِي اَقُطَار الْاَرْضِيْنَ وَمُلُوكًا عَلْے رِقَابِ الْعَالَبِيْنَ- فَانْظُرُو إلى مَاصَارُوا اللَّهِ فِي احِرا مُورِهِم حَينَ وَقَعَتِ الْفُرْقَةُ وَتَشَتَّتِ الرُّلْفَةُ وَاخْتَلَفَتِ الْكَلِمَةُ وَالْآفْئِلَةُ وَتَشَعَّبُوا مُخْتَلِفِيْنَ، وَتَفَرَّقُواْ مُتَحِارِبِينَ قَلْ حَلَعَ اللَّهُ عَنْهُمْ لِبَاسَ كَرَامَتِهِ وَسَلَّبَهُمْ

غَضَارَةَ نِعُمَتِهِ وَتَفَرُّقِهم لَيَالِي كَانَتِ زیادہ گرانبارتمام لوگوں سے زائد مبتلائے تغب ومشقت اور دنیا الْاَ كَاسِرَةُ وَالْقِيَاصِرَةُ اَرْبَابًا لَهُمَ جہاں سے زیادہ تنگی وضیق کے عالم میں تھے؟ کہ جنہیں دنیا کے يَحْتَازُونَهُمْ عَنْ رِيْفِ الْأَفَاقِ، وَبَحْرِ فرعونوں نے اپناغلام بنارکھا ٹھااورانہیں پخت سے پخت اذبیتیں پہنچاتے اور تلخیوں کے گھونٹ بلاتے تھے اور اُن کی بیر حالت الْعِرَاقِ وَخُضُرَةِ اللَّهُ نَيَا إِلَى مَنَابِتِ الشِّيمِ ہوگئ تھی کہ وہ تباہی و ہلاکت کی ذلتوں اور غلبہ وتسلط کی وَمَهَا فِي الرِّيْح، وَنَكُلِ الْمَعَاشِ فَتَرَكُوهُمُ نېرسامانيون ميں گھرتے چلے جارہے تھے۔ ندانېيس بياؤ کي کوئي عَالَةً مَسَاكِيْنَ إِخْوَانَ دَبَرٍ وَوَبَرٍ ، أَذَلَ تدبیر اور نه روک تھام کا کوئی ذر بعیہ سوجھتا تھا۔ یہاں تک کہ الْأُمَمِ دَارًاوَ أَجْلَابَهُمُ قَرَارًا- لَا يَاوُونَ إلى جب الله سجائ نے بیدد یکھا کہ سے میری محبت میں اذبیوں پر جَنَّاحِ دَعُوَةٍ يَعْتَصِمُونَ بِهَا، وَلَا إِلَى ظِلِّ پوری کدو کاوش سے صبر کئے جارہے ہیں اور میرے خیال سے ٱللَّفَةِ يَعْتَمِكُونَ عَلي عِزِّهَا فَالْأَحُوالُ مصیبتوں کوجھیل رہے ہیں تو اُن کے لئے مصیبت واہلاء کی مُضَطرِبَةٌ وَالْآيُدِي مُخْتَلِفَةٌ، وَالْكَثَرَةُ منکنائے سے وسعت کی راہیں نکالیں اور اُن کی ذلت کوعزت مُتَفَرِّقَةً فِي بَلَاءِ أَزُلِ، وَأَطْبَاقِ جَهُلِ، اورخوف وہراس کوامن سے بدل دیا۔ چنانچہوہ تخت فرمانروائی مِنْ بَنَاتٍ مَوْءُ وَدَةٍ - وَأَصْنَامٍ مَعْبُودَةٍ ، پرسلطان اورمند بدایت پر رہنما ہوئے اور انہیں امیدول سے وَٱرْحَامِ مَقُطُوعَةٍ وَغَارَاتٍ مَشَنُونَةٍ بڑھ چڑھ کر اللہ کی طرف ہے عزت وسرفرازی حاصل ہوئی۔ فَانْظُرُوا إلى مَوَاقِعِ نِعَمِ اللهِ عَلَيْهِمْ حَيْنَ غور کرو! کہ جب ان کی تمیعتیں یک جا، خیالات میسواور دل بَعَثَ اللَّهِمُ رَسُولًا فَعَقَلَ بِمِلَّتِهِ طَاعَتَهُمُ مکسال تھے اور ان کے ہاتھ ایک دوسرے کو سہارا دیتے اور وَجَمَعَ عَلى دَعُوتِهِ ٱلْفَتَهُم كَيْفَ نَشَرَتِ تلواریں ایک دوسرے کی معین و مدد گارتھیں اور اُن کی بصیرتیں تيز اور اراد به متحد تهي ، تو أس وقت أن كاعالم كيا تقا! كياوه النِّعْمَةُ عَلَيْهِمْ جَنَاحَ كَرَامَتِهَا، وَاسَالَتَ لَهُمُ اطراف زمین فرماز دا اور دنیا والوں کی گردنوں پر حکمران نہ جَلَاوِلَ نَعِيبِهَا، وَالْتَقَّتِ الْمِلَّةُ بِهِمْ فِي تھے؟ اورتصوبر کا بدرخ بھی دیکھو! کہ جب ان میں پھوٹ پڑگئی عَوَائِلِ بَرَكَتِهَا فَأَصْبَحُوا فِي نِعْبَتِهَا غَرِقِينَ، يجبتى در ہم برہم ہوگئى، ان كى باتوں اور دلول ميں اختلافات وَفِيٌ خُصُرَةٍ عَيشِهَا فَكِهِينَ، قَلَاتَربَّعَتِ ك شاخسان ي يوث فكاء اور وه مختلف أوليول ميس بث ك الْأُمُورُ بِهِمْ فِي خِلِّ سُلطانٍ قِاهِرٍ وَاوَتُهُمُ اورالگ جمتے بن كرايك دوسرے سے لانے بحر نے لكے ، تو أل الْحَالُ الِي كَنَفِ عِزٍّ غَالِبٍ وَتَعَطَّفَتِ کی نوبت بیہ ہوگئ کہ اللہ نے اُن سے عزت و بزرگ کا پیرائن الْأُمُورُ عَلَيْهِمْ فِي ذُرَى مُلَّكِ ثَابِتٍ، فَهُم أتارليا اور نعتول كي آسائش أن مي چين لين اور تمهار حُكَّامٌ عَلَى الْعَالَمِيْنَ، وَمُلُولُكُ فِي أَطُرَافِ درمیان اُن کے واقعات کی حکائتیں عبرت حاصل کرنے والوں

کے لئے عبرت بن کررہ کئیں۔(اب ذرا) اساعیل کی اولاد اسحاق کے فرزندوں اور لیقوت کے بیٹوں کے حالات میں عبرت ونصیحت حاصل کرو۔ حالات کتنے ملتے ہوئے ہیں اور طورطریقے کتنے کیسال ہیں۔ان کے منتشر ویرا گندہ ہوجانے کی صورت میں جووا قعات رونما ہوئے ، اُن میں فکروتا مل کرو، كه جب شامان عجم اورسلاطين روم أن يرحكمران ينهے ، وہ انہيں ۔ اطراف عالم کے سبزہ زاروں عراق کے دریاؤں اور دنیا کی شادابیوں سے خار دار جھاڑیوں، ہواؤں کے بے روک گزر گاہوں اورمعیشت کی دشوار ایوں کی طرف دھکیل دیتے تھے اور آخر انہیں فقیر و نادار اور زخی پیپٹھ والے اونٹوں کا چرواہا اور بالوں کی جھونیر ہوں کا باشندہ بنا کر جھوڑتے تھے۔ان کے گھر بار دنیا جہاں سے بڑھ کرخت وخراب اوراُن کے ٹھکانے خشک سالیوں سے نباہ حال تھے، نہ اُن کی کوئی آ واز تھی جس کے یروبال کاسہارالیں، نہائس ومحبت کی حیصاؤں تھی جس کے بل بوتے بربھروسا کریں۔اُن کے حالات براگندہ ہاتھ الگ الگ تھے کثرت وجمیعت بٹی ہوئی، جانگذار مصیبتوں اور جہالت کی تہ بہ بہ تہوں میں پڑے ہوئے تھے یوں کہاڑ کیاں زندہ درگور تھیں گھر گھر مورتی بوجا ہوتی تھی۔ رشتے نا طےتوڑے جا جکے۔ تھے اورلوٹ کھسوٹ کی گرم بازاری تھی ۔ بھیجا کہ جس نے اپنی اطاعت كانهيس يابند بنايااورانهيس ايك مركز وحدت يرجمع كرديا اور كيونكرخوش حالى نے اسينے يروبال أن ير پھيلا ديے اور أن کے لئے جشش وفیضان کی نہریں بہادیں اورشریعت نے انہیں ۔ ا بنی برکت کے بے بہا فائدوں میں لیبیٹ لیا۔ چنانچہوہ اُس کی نعمتوں میںشرابوراوراس کی زندگی کی تروتاز گیوں میںخوشحال اورایک مسلّط فرمانروا (اسلام کے زیرساییاُن کی زندگی) کے تمام شعبے (نظم وتر تیب ہے) قائم ہو گئے اور اُن کے حالات

الا رضين يبلكون الأمور على من كان يبلكها عليهم ويبضون الآحكام فينن كان كان يبلكها عليهم ويبضون الآحكام فينن كان يبضيها فيهم الاتغمر لهم قناة ولا تُقرَعُ لهم من حلل الطّاعة وثلَيْمُ مَن حَلل الطّاعة وثلَيْمُ حَصَن الله البين كم مِن جَلل الطّاعة وثلَيْمُ مَن حَمل الطّاعة وثلَيْمُ مَن حَمل الطّاعة فيان الله البينية فيان الله سبحانه قلاامتن على حماعة فيان الله سبحانه قلاامتن على حماعة الألهة البينية فينا عَقل بينهم مِن حبل هلا الألفة التي ينتقلون في ظلها، وياوون الله عنه المنفها، بنعمة لايعمون أحد مِن كل المنخلوقين لها قيلة لاتها أرجم مِن كل المنخلوقين لها قيلة لاتها أرجم مِن كل المنخلوقين وأحل مِن كل خطر

وَاعُلَمُوْ الْنَكُمْ صِرْتُمْ بِعُلَى الْهِجْرَةِ اَعْرَابًا، وَبَعْلَى الْهِجْرَةِ اَعْرَابًا، وَلَا تَعْرِفُونَ مِنَ الْإِسْلَامِ إِلاَّ بِالسَّبِهِ، وَلاَ تَعْرِفُونَ مِنَ الْإِيسَانِ إِلاَّ بِالسَّبِهِ، وَلاَ تَعْرِفُونَ مِنَ الْإِيسَانِ إِلاَّ رَسْمَهُ تَقُولُونَ النَّارَ وَلاَ الْإِيسَانِ إِلاَّ رَسْمَهُ تَقُولُونَ النَّالَ وَلاَ الْعِسَانِ إِلاَّ رَسْمَهُ تَعْرَيْهِ، وَنَقُضًا لِيشَا الْعَارَ، كَانَّكُمْ تُرِيلُهُ وَنَ النَّهُ لَكُمْ حَرَمًا فِي عَلَى وَجَهِهِ إِنْتِهَاكًا لِحَرِيبِهِ، وَنَقُضًا لِيشَا عَلَى وَجَهِهِ إِنْتِهَاكًا لِحَرِيبِهِ، وَانْتُكُمْ إِنَ لَجَاتُمْ وَضَعَهُ اللّهُ لَكُمْ حَرَمًا فِي السَّيْفِ وَالْمُهُ إِنْ لَجَاتُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْكُفُرِ ثُمَّ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُقَارَعَةُ وَلاَ اللّهُ وَإِلّا الْمُقَارَعَةُ اللّهُ وَإِلّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَإِلّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ وَإِلّا اللّهُ ا

(کی در سی کی نے انہیں غلبو بزرگی کے پہلومیں جگددی اور ایک مضبوط سلطنت کی سربلند چوٹیوں میں (دین و ونیا کی) سعادتیں اُن پر جھک پڑیں۔وہ تمام جہان پر حکمران اور زمین کی پنہائیوں میں تخت و تاج کے مالک بن گئے اور جن پابندیوں کی بناء پر دوسروں کے زیر دست تھا ب بیانبیں پابند بنا کر اُن پر مسلط ہوگئے اور جن کے زیر فرمان تھائن کے فرماز وابن گئے ۔نائن کا دم خم ہی نکالا جاسکتا ہے اور نہی اُن کا فرماز وابن گئے ۔نائن کا دم خم ہی نکالا جاسکتا ہے اور نہی اُن کا کس بل تو ڈاجاسکتا ہے۔

دیکھوا کاللہ نے اُن پر کتے احسانات کئے کدان میں اپنارسول کو چھڑالیا دیکھوا تم نے اطاعت کے بندھنوں سے اپنے ہاتھوں کو چھڑالیا اور زمانہ جاہلیت کے طور طریقوں سے اپنے گرد تجھے ہوئے حصار میں رخنہ ڈال دیا۔ خداوند عالم نے اُس امّت کے لوگوں پراس نیمت نے ہما کے ذریعہ سے لطف واحسان فرمایا کہ جس کی قدر و قیمت کو گلوقات میں سے کوئی نہیں پہنچانتا کیونکہ وہ ہر رحمٰ ہرائی ہوئی) قیمت سے گرال تر اور ہر شرف و بلندی سے بالاتر ہے۔ اور وہ سے کہ ان کے درمیان اُنس و بجبتی کا رابطہ راسلام) قائم کیا کہ جس کے سامیہ میں وہ منزل کرتے ہیں اور اسلام) قائم کیا کہ جس کے سامیہ میں وہ منزل کرتے ہیں اور جس کے کنار (عاطفت) میں پناہ لیتے ہیں۔

سے جانے رہوکہ تم (جہالت و نادانی) کو خیر باد کہد دینے کے بعد پھر صحرائی بدواور باہمی دوئی کے بعد پھر مختلف گروہوں میں بٹ گئے ہو۔ اسلام سے تمہارا واسطہ نام کورہ گیا ہے اور ایمان سے چند ظاہری لکیرول کے علاوہ تمہیں پھر بھائی نہیں دینا۔ تمہارا قول سے ہے کہ آگ میں کود بڑیں گے مگر عارقبول نہ کریں گے گویا تم بیچا ہے ہوکہ اسلام کی جنگ حرمت اور اس کا عہدتو ڈکر اسے منہ کے بل اوندھا کردو، وہ عہد کہ جسے اللہ نے زمین میں بناہ اور گلوقات میں امن قرار دیا ہے (یا در کھو! کہ) اگر تم نے بناہ اور گلوقات میں امن قرار دیا ہے (یا در کھو! کہ) اگر تم نے

عِنْكَكُمُ الْامْقَالَ مِنْ بَأْسِ اللهِ وَقَوَارِعِهِ وَآيَّامِهِ وَوَقَائِعِهِ فَلَا تَسْتَبُطِنُوا وَعِيْلَا جَهُلًا بِاَحْدِهِ وَتَهَاوُنَا بِبَطْشِهِ وَيَاسًا مِن بَاسِهِ فَإِنَّ الله سُبْحَانَهُ لَمْ يَلْعَنِ الْقَرْنَ الْمَاضِي بَيْنَ آيُدِيكُمُ إِلاَّ لِتَرْكِهِمُ الْآمَر بِالْمَعُرُوفِ وَالنَّهُي عَنِ الْمُنْكِو فَلَعَنَ اللهُ الشَّفَهَاءَ لِرُكُوبِ الْمَعَاصِي، وَالْحُلَمَاءَ لتَدُك التَّنَاه ...

لِتَرُلْثِ التَّنَاهِيُ-ٱلاوَقَالُ فَطَعُتُمُ قَيْلَ الْإِسْلَامِ وَعَطَّلُتُمُ حُكُودَة وَآمَتُمُ آحُكَامَهُ الْا وَقَلْ آمَرِنِيَ اللَّهُ بقِتَال اَهُل الْبَغْي وَالنَّكُثِ وَالْفَسَادِ فِي الْآرض فَامَّا النَّاكِثُونَ فَقَلَ تَاتَلُتُ، وَامَّا الْقَاسِطُونَ فَقَلُ جَاهَلُتُ، وَأَمَّاالْمَارِقَةُ فَقُلُ جَاهَلُتُ، وَأَمَّاالْبَارِقَةُ فَقِلُ دَوَّخْتُ، وَامَّا شَيْطَانُ الرَّدْهَةِ فِقَلْ كُفِينتُهُ بِصَعْقَةٍ سُمِعَتُ لَهَا وَجْبَهُ قَلْبِهِ وَرَجَّهُ صَلَّرِ لا و بَقِيَتُ بَقِيَّةٌ مِنَ أَهْلِ الْبَغِي ، وَلَئِنَ اَذِنَ اللَّهُ فِي الْكَرَّةِ عَلَيْهِمُ لَّادِيْلَنَّ مِنْهُمُ إِلَّا مَايَتَشَكُّرُ فِي ٱطْرَافِ الْبِلَادِ تَشَكُّرُا - أَنَا وَضَعْفُ فِي الصِّغْرِ بِكَلَاكِلِ العرب وكسرت نواجم فرون ربيعة وَمُضَرّ - وَقُلْ عَلِيْتُمْ مَوْضِعِي مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّم اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ بِالْقَرَابَةِ الُقَرِيبَةِ وَالْمَنْزِلَةِ الْخَصِيصةِ وَضَعَنِي فِي

اسلام کے علاوہ کہیں اور کارخ کیاتو کفّارتم جے جنگ کے لئے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ پھر نہ جبر نیل ومیکا نیل ہیں اور نہ انصار و مہاجر ہیں کہتمہاری مدوکریں،سوااس کے کہتلواروں کو کھٹکھٹاؤ۔ یہاں تک کہ اللہ تمہارے درمیان فیصلہ کردے۔خدا کا شخت عذاب ، جھنجھوڑنے والا عقاب ابتلاؤں کے دن اور تعزیر دہ ہلاکت کے حاوثے تمہارے سامنے ہیں۔اس کی گرفت ہے انجان بن کر اور اُس کی پکڑ کو آ سان سمجھ کر اور اُس کی تختی ہے۔ غافل ہوکراً س کے فتہر وعذاب کو دور نتیجھو۔ خدا وند عالم نے گذشتہ امتوں کو محض اس لئے اپنی رحمت سے دور رکھا کہ وہ اچھائی کا حکم دینے اور برائی ہے رو کئے سے منہ موڑ چکے تھے۔ چنانچەاللەنے بے وقو فول پرار تكاب گناه كى وجەسے اور دائش مندوں برخطاؤں سے بازنہ آنے کے سبب سے لعنت کی ہے۔ دیکھواتم نے اسلام کی پابندیاں تو ڑ دیں اوراُ س کی حدیں بیکار کردیں اور اس کے احکام سرے سے ختم کر دیئے۔معلوم ہونا جائے کہ اللہ نے مجھے باغیوں عہد شکنوں اور زمین میں فساد پھیلانے والوں سے جہاد کا حکم دیا۔ چنانچہ میں نے عہد شکنوں (اصحاب جمل) سے جنگ کی نافر مانوں (اہل صفین) سے جہاد کیا اور بے دینوں (خوارج نہروان) کوبھی یوری طرح ذلیل کرے چھوڑا ۔ مگر گڑھے ہے (میں گر کرم نے) والاشیطان میرے لئے اس کی مہم سر ہوگئی۔ایک ایس چنگھاڑنے کے ساتھ کہ جس میں اُس کے دل کی دھڑ کن اور سینے کی تھرتھری کی آ واز میرے کا نوں میں پہنچ رہی تھی۔اب باغیوں میں ہے پچھرے سے باقی رہ گئے ہیں اگر اللہ نے بھر مجھے اُن پر دھادا بولنے کی ا جازت دی تو میں انہیں تہیں تہیں کر کے دولت وسلطنت کا رخ دوسری طرف موڑ دوں گا (پھر) وہی لوگ نیج سکیں گے جومختلف شہروں کی دور دراز حدول میں نتر ہتر ہو چکے ہوں گے۔ میں نے

حِجْرِ لا وَأَنَّا وَلَنَّ يَضُمُّنِيِّي إِلَى صَلَّارِ لا وَيَكُنُفُنِنَي إِلَى فِرَاشِهِ وَيَنسُنِي جَسَلَاهُ وَيُشِبُّنِي عَرُفَهُ وَكَانَ يَمْضَغُ الشِّيءَ ثُمَّ يُلْقِمُنِينِهِ وَمَا وَجَلَالِي كَلْبَةً فِي قُولِ وَلا خَطْلَةً فِي فِعُل وَلَقَلُ قَرَنَ اللَّهُ بِهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ مِنْ لَكُنْ أَن كَانَ فَطِينًا أَعْظُمَ مَلَكٍ مِنْ مَلَائِكَتِهِ يَسُلُكُ بِهِ طَرِيْقَ الْمَكَارِمِ، وَمَحَاسِنَ أَخُلَاقِ الْعَالَمِ لَيْلَهُ وَنَهَارَهُ وَلَقُلُ كُنْتُ ٱتَّبِعُهُ إِتَّبَاعَ الْفَصِيلِ أَثَرَ أُمِّهٖ يَرُفَعُ لِي فِي كُلِّ يَوْمٍ مِنَ أَخُلَاقِهِ عَلَمًا وَيَامُرُنِي بِالْإِقْتِلَامِ بِهِ وَلَقَكَ كَانَ يُجَاوِرُ فِي كُلِّ سَنَةٍ بِحِرَاءَ فَارَاهُ وَلا يَرَاهُ غَيري - وَلَمْ يَجْمَعُ بَيْتُ وَاحِدٌ يَوْمَثِلٍ فِي الْإِسْلَامِ غَيْرُ رَسُول اللهِ صَلَّے اللَّهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ وَخَلِيجَةَ وَأَنَّا ثَالِثُهُمَا لَرْى نُورَالُوحَى وَالرِّسِالَةِ، وَأَشُمُّ رِيْحُ النُّبُوَّةِ-

وَلَقَّلُ سَبِعْتُ رَنَّةَ الشَّيْطَانِ حَيْنَ نَزَلَ الْوَحْيُ عَلَيْهِ وَالِهِ الْوَحْيُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ وَقُلُتُ يَا رَسُولَ اللهِ مَا هٰلِهِ الرَّنَّةُ؟ وَسَلَّمَ وَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ مَا هٰلِهِ الرَّنَّةُ؟ فَقَالَ هٰكَا الشَّيْطَانُ آيسَ مِنَ عِبَادَتِهِ إِنَّكَ تَسْمَعُ مَا الشَّيْطَانُ آيسَ مِنَ عِبَادَتِهِ إِنَّكَ تَسْمَعُ مَا اللهُ النَّلَةُ عَلَى الله الله وَسَلَّمَ لَمَا اَتَاهُ الْمَلَاءُ مِنْ قُرَيْشٍ، عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ لَمَا اَتَاهُ الْمَلَاءُ مِنْ قُرَيْشٍ، عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ لَمَا اَتَاهُ الْمَلَاءُ مِنْ قُرَيْشٍ،

فَقَالُوا لَهُ: يَا مُحَمَّلُ إِنَّكَ قَلِ ادَّعَيْتَ عَظِيمًا لَمْ يَكَّعِهِ آبَاوُكُ وَلَا أَحَكُّ مِنْ بَيْتِكَ وَنَحْنُ نَسَالُكَ أَمْرًا إِنْ أَنْتَ أَجَبُتَنَا إِلَيْهِ وَارَيْتَنَالُا عَلِمْنَا انَّكَ نَبِيٌّ وَرَسُولٌ وَإِن لَمْ تَغْعَلُ عَلِيْنَا اَنَّكَ سَاحِرٌ كَدَّابٌ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ: وَمَا تَسَأَلُونَ؟ قَالُوا تَكُعُولَنَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ حَتَّى تَنْقَلِمَ بعَرُ وُقِهَا وَتَقِفَ بَيْنَ يَكَيْكَ فَقَالَ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ لِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَىءٍ قَلِيرٌ، فَإِنْ فَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ ذَٰلِكَ ا اَتُوْمِنُونَ وَتَشْهَلُونَ بِالْحَقِّ؟ قَالُوا نَعَمُ ، قَالَ فَإِنِّي سَاريكُمْ مَا تَطُلُبُونَ، وَإِنِّي لَّاعْلَمُ أَنَّكُمُ لَا تَفِينُونَ اللَّي خَيْرٍ وَإِنَّ فِيْكُمْ مَنْ يُطُرَحُ فِي الْقَلِيبِ وَمَنْ يُحَرِّبُ الْآحُرَابَ، ثُمَّ قِالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ: يَا أَيَّتُهَا الشَّجَرَةُ إِنَّ كُنُتِ تُومِنِينَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ اللاجِرِ وَتَعْلَمِينَ أَيِّي رَسُولُ اللهِ فَانْقَلِعِي بِعُرُوقِكِ حَتَّى تَقِفِي بَيْنَ يَكَيُّ بِإِذَنِ اللهِ- فَوَالَّذِي بَعَثَهُ بِالْحَقِّ لَانْقَلَعَتُ بِعُرُ وُقِهَا وَجَائَتُ وَلَهَادُوِيٌّ شَالِيْلٌ وَقَصِفٌ كَقَصُفِ آجُنِحَةِ الطَّيْرِ حَتَّى وَقَفَتُ بِغُصِنِهَا الْآعُلي عَلَى رَسُول اللهِ صَلَّے اللّٰهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمُ،

ہو، فرق اتنا ہے کہتم بنی میں ہو بلکہ (میرے) وزیر و جائشین ہو اور يقييناً بهلائي كي راه پر ہو۔ ميں رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم کے ساتھ تھا کہ قریش کی ایک جماعت آپ کے پاس آئی اور انہوں نے آب سے کہا کہ اے محمد سے نے ایک بہت برا وعویٰ كيا ہے۔ايبادعوىٰ نہتو آپ كے بابدادانے كيانہ آپ ك خاندان والول میں ہے کسی اور نے کیا ہم آپ سے ایک امر کا مطالبہ کرتے ہیں اگرآ بے نے اُسے پورا کرے دکھلا دیا تو پھرہم بھی یقین کرلیں گے کہآ ہے نبی ورسول ہیں اورا گرنہ کرسکے تو ہم جان لیں گے کہ (معاذ اللہ) آپ جادوگر اور جھوٹے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ وہ تہارا مطالبہ ہے کیا؟ انہوں نے کہا کہ آب ہمارے لئے اس ورخت کو یکاریں کہ بیر جڑ سمیت اُ کھڑ آئے اور آپ کے سامنے آ کر تھم جائے آپ نے فرمایا کہ بلاشبدالله برشے يرقادر ہے۔اگرأس نے تمہارے لئے ايسا کردکھایا تو کیاتم ایمان لے آؤ گے اور حق کی گواہی دو گے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں آپ نے فرمایا کہ اچھا جوتم چاہتے ہو تمہیں دکھائے دیتا ہوں اور میں بیرانچھی طرح جانتا ہوں کہتم بھلائی کی طرف بلٹنے والے نہیں ہو۔ یقییناً تم میں کچھ لوگ تو وہ ہیں جنہیں جاہ (بدر) میں جھونک دیا جائے گا اور کچھوہ ہیں جو (جنگ)احزاب میں جھابند کریں گے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ے درخت اگر تو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اور په یقین رکھتا ہے کہ میں اللّٰه کارسول ہوں، تواینی جڑ سمیت ا کھڑ آ بہاں تک کہ تو بھم خدامیرے سامنے آ کر تھر جائے (رسول کا پیفر مانا تھا کہ) اُس ذات کی قشم جس نے آپ کو یقین کے ساته مبعوث کیاوه درخت جڑسمیت اکھڑ آیا ادراس طرح آیا کہ اُس سے سخت کھڑ کھڑاہٹ اور پرندوں کے برول کی پھڑ پھڑ اہٹ کی ہی آ واز آئی تھی یہاں تک کہوہ کیکنا جھومتا ہوا

تو بحیین ہی میں عرب کا سینہ ہوندز مین کردیا تھا اور قبیلہ ربیعہ د

مصر کے ابھرے ہوئے سینگوں کوتو ڑ دیا تھاتم جانتے ہی ہو کہ

رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم ہے قریب کی عزیز داری اور

مخصوص قدرومنزلت کی وجہ ہے میرامقام اُن کے نز ویک کیا تھا

میں بچہ ہی تھا کہ رسول نے مجھے گود میں کے لیا تھا۔ اپنے سینے

سے چمٹائے رکھتے تھے۔ بستر میں اسنے بہلومیں جگد دیتے

تھے۔ایے جسم مبارک کو مجھ ہے مس کرتے تھے اور اپنی خوشبو

مجھ سنگھاتے تھے۔ پہلے آ یکسی چیز کو چیاتے پھراس کے لقم

بنا کرمیرے منہ میں دیتے تھے۔انہوں نے ندتو میری سی بات

میں جھوٹ کا شائبہ یایا نہ میرے کسی کام میں لغزش و کمزوری

دیکھی۔ اللہ نے آپ کی دورھ برطائی کے وقت ہی ہے

فرشتوں میں سے ایک عظیم المرتبت ملک (روح القدس) کو

آپ كىساتھ لگا ديا تھا جوانہيں شب وروز بزرگ خصلتوں اور

یا کیزہ سیرتوں کی راہ پر لے چلتا تھا،اور میں اُن کے بیچھے پیچھے

یوں لگار ہتا تھا جیسے اوٹٹی کا بچہاپی ماں کے پیھیے۔ آپ ہرروز

میرے لئے اخلاق صنہ کے برچم بلند کرتے تھے اور مجھے ان کی

پیروی کا حکم دیتے تھے اور ہرسال (کوہ) حرامیں کچھ عرصہ قیام

فر ماتے تھاور دہاں میرے علاوہ کوئی اُنہیں نہیں دیکھتا تھا۔اس

وفت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اور ( أم المومنين ) خديجيًّا

کے گھر کے علاوہ کسی گھر کی جار دیواری میں اسلام نہ تھا البیتہ

تيسرا أن ميںمئيں تھا۔مَيں وحی ورسالت کا نور ديکھٽا تھااور

نبوت کی خوشبوسوکھتا تھا۔ جب آ پ بر (پہلے پہل) وی نازل

ہوئی تو میں نے شیطان کی ایک چیخ سنی،جس پر میں نے یو چھا

کہ یارسول اللہ بدآ واز کیسی ہے۔آئے نے فر مایا کہ بہشیطان

ہے کہ جواینے بوج جانے سے مابوں ہو گیا ہے (اے علی ) جو

میں سنتا ہوں تم بھی سنتے ہواور جو میں دیکھتا ہوں تم بھی دیکھتے

وببعض أغصانِهاعلے منكبي، وكنت عَنْ يَبِينِهِ صَلَّے اللَّهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا نَظَرَ الْقَوْمُ إِلَى ذَٰلِكَ قَالُوا - عُلُوًّا وَاستِكْبَارًا وَنُمُرِّهَا فَلْيَأْتِكَ نِصَفْهَا، وَيَبْقَى نِصُفُهَا، فَأَمَرَهَا بِلَالِكَ، فَأَقْبَلَ اِلِّيهِ نِصُفُهَا كَاعَجَبِ اِقْبَالِ وَّ اَشَكِّهِ دَوِيًّا، فَكَادَتُ تَلْتَفُ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَالنهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا - كُفُرًا وَعُتُوًّا - فَهُرُهٰ لَا النِّصْفَ فَلْيَرْجِمُ إِلَى نِصْفِهِ كُمَا كَانَ فَأَمَرَهُ صَلَّے اللَّهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ فَرَجَعَ فَقُلُّتُ أَنَا: لَّآ اِلَّهَ إِلَّا اللُّهُ فَالِّيلَى آوَّلُ مُؤْمِن بِكَ يَارَسُولَ اللهِ ، وَاَوَّلُ مَنَّ اَقِرَّبانَّ الشَّجَرَةَ فَعَلْتُ مَافَعَلَتُ بِأَمُرِ اللهِ تَعَالَى تَصُدِيقًا بنُبُوَّتِكَ وَإِجْلَالًا لِكَلِمَتِكَ، فَقَالَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ بَلْ سَاحِرٌ كَكَّابٌ، عَجِيبُ السِّحْرِ، حَفِيفٌ فِيهِ وَهَلَ يُصَلِّقُكَ فِي أَمْرِكَ إِلَّا مِثْلُ هٰذَا (يَعُنُونَنِي) وَإِنِّي لَمِنَ قَوْمِ لَا تَا مُحُدُّهُمْ فِي اللهِ لَوْمَةُ لَائِمٍ سِيْمَاهُمُ سِيْمَا الصِّلِّيْقِيِّنَ، وَكَلَامُهُمْ كَلَامُ الْآبُرَادِ عُمَّارُ اللَّيْلِ وَمَنَارُلنَّهَارِ مُتَنسِّكُونَ بِحَبْلِ الْقُرُانِ ـ يُحُيُونَ سُنَنَ اللهِ وَسُنَنَ رَسُولِهِ لَا يَسْتَكْبِرُ وْنَ وَلَا يَعْلُونَ وَلَا يَغُلُونَ وَلَا يَغُلُونَ وَلَا

يُفْسِلُونَ، قُلُوبُهُمْ فِي الْجِنسَانِ إِن مَناسَكَ بِن مَنَاهِ كِمِلَاتَ بِن الْن كَول وَلَّهِ الْمُعَلِينَ مِن الْكَارِمُ اللَّالِينَ بِن الْكَارِمُ الْمَالُ مِن الْكَارِمُ اللَّهِ اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن الللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهِ مِن اللْمِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن الْمُن مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللللْمِن اللَّهِ مِن اللللْمِن اللَّهُ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهِ مِن اللللْمِن الللْمُن اللَّهِ مِن اللللْمِن اللَّهِ مِن الللْمِن اللَّهِ مِن اللللْمِن اللَّهِ مِن اللللْمِن اللَّهِ مِن اللْمُن اللَّهِ مِن اللللْمِن الللَّهِ مِن اللللْمِن اللَّهِ مِن الللْمِن الللْمِن الللْمِن اللَّهِ مِن اللللْمِن اللَّهِ مِن اللللْمِن اللللْمِن اللللْمِن اللْمُن اللللْمِن الللْمُن الللْمِن الللْمِن اللللْمِن الللْمِن اللللْمِن اللللْمِن الللْمِن الللْمُن الللْمِن اللْمُن الللْمُن اللْمِنْ اللْمُن اللْمُن اللْمِن اللْمُن اللْمُن اللَّهِ مِن الْمُن الْمُن اللِمِن اللْمِن الللْمُن اللْمُن اللْمِن اللْمُن اللْمُن الْ

نشرى: ـ

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ك روبروآ كر تهم كيا اور بلند

شاخیں اُن پر اور پکھ شاخیں میر ہے کن*دھے* پر ڈال دیں اور

میں آپ کی دائیں جانب کھڑا تھا، جب قریش نے بیرویکھا تو

نخوت وغرورے کہنے لگے کہاسے علم دیں کہ آ دھا آپ کے

یاں آئے اور آ دھا اپنی جگہ پر رہے۔ چنانچہ آئے نے اُسے

يبي تهم ديا توأس كا آ دها حصه آپ كى طرف بره ه آياس طرح

كدأس كاآنا ( كيلے آنے سے بھى ) زيادہ عجيب صورت سے

اورزیادہ تیز آ واز کے ساتھ تھا اوراب کے وہ قریب تھا کہ رسول

الله صلى الله عليه وآلبه وسلم علي جائ اب انهول في كفرو

سرکشی ہے کہا کہ اچھا اب اس آ دھے کو عکم دیجئے کہ ہدائے

ووسرے حصے کے نیاس ملیٹ جائے جس طرح پہلے تھا۔ چنانچہ

أب نے محم دیا اور وہ ملیث گیا میں نے (بیدد کیھر) کہا کہ

لاَ إِلْهُ إِلَّالله اسالله كرسول مين آب يريك ايمان لاف

والا ہوں اورسب سے پہلے اس کا اقرار کرنے والا ہوں کہ اس

کے درخت نے جملم خدا آپ کی نبوت کی تصدیق اور آپ کے

کلام کی عظمت و برتری دکھانے کے لئے جو پچھ کیا ہے وہ امر

واقعی ہے۔ ( کوئی آ کھ کا پھیرنہیں) یین کروہ ساری قوم کئے

لکی کہ یہ (پناہ بخدا) برلے درجے کے جھوٹے اور جادوگر

ہیں۔ان کا سرعجیب وغریب ہے اور ہیں بھی اس میں جا بک

دست اس امريرآپ كى تصديق ان جيسى بى كريكتے ہيں اوراس

سے مجھے مرادلیا (جو جاہیں کہیں) میں تواس جماعت میں سے

ہوں کہ جن براللہ کے بارے میں کوئی ملامت اثر انداز نہیں

ہوتی وہ جماعت الی ہے جن کے چہرے پچول کی تصویر اور

جن کا کلام نیکول کے کلام کا آئینہ دار ہے، وہ شب زندہ داردن

کے روشن مینار اور خدا کی ری ہے وابستہ ہیں۔ بیلوگ اللہ کے

انوں اور پیغیبر کی سنتوں کوزندگی بخشتے ہیں نہسر بلندی دکھاتے

- ل مطلب بیرکہ جس طرح حسد محسود کی تباہی کے دریپے ہوتا ہے ای طرح تم کفران ٹعت وارتکا بید معاصی سے زوال نعت کے اسباب بیدائہ کرو۔
- مطلب یہ ہے کہ اگر ظاہری رعب و دبد بہ ہے مرعوب ہو کر ایمان لایا جائے گا اور قوت وطاقت ہے متاثر ہو کرعبادت کی جائے
  گاتو نہ ایمان اپنے حقیقی منہوم پر اور نہ عبادت اپنے اصلی معنی پر باتی رہے گی۔ کیونکہ ایمان تصدیق باطنی ویقین قبلی کا نام ہے اور
  جبر واکر اہ ہے جس یقین کا مظاہرہ کیا جائے گا وہ صرف زبانی اقر ارہوگا، مگر قبلی اعتر اف نہیں ہوگا اور عبادت عبودیت کے مظاہرہ
  کے نام ہے اور جس عبادت میں احساس عبودیت و جذبہ نیاز مندی نہ ہو اور صرف سطوت و ہیبت کے چش نظر بجالائی گئی ہووہ
  عبادت نہیں ہو کئی۔ الہذا ایسا ایمان اور الی عبادت اپنے صحح معنی کی آئیند دار نہ ہوگی۔
- سے عالم اور فقیری وجیخصیص بیہ کہ عالم کے پاس علم کی روشی ہوتی ہے جواس کی رہنمائی کرسکتی ہے اور فقیر کی ہے مانگی اُس کے لئے مانع ہوسکتی ہے۔ مگراس کے باوجود عالم وفقیر دونوں اس کے فریب بیس آ جاتے ہیں تو پھر جاہل کس طرح اس کے ہتھانڈوں سے محفوظ رکھ سکتا ہے اور مالدار کہ جس کے پاس بے راہ روی کے سارے دسائل و فرائع موجود ہوتے ہیں کس طرح اس سے اپنا بچاؤ کرسکتا ہے گلاً اِنَّ اِلْاَنْسَانَ مَیْلِیْ فَیْ اَنْسَانَ مِیْلُونُ اَنْسَانَ مِیْلُونُ اِنْسَانَ مِیْلُونُ اِنْسَانَ مِیْلُونُ اِنْسَانَ جب انسان جب ایٹ کو مالدار و بھتا ہے تو سرکٹی کرنے لگتا ہے۔

حضرت ابراہیم کے بڑے فرزندحضرت اسمعیل کی اولا دبنی اسمعیل اور چھوٹے بیٹے حضرت آخق کی اولا دبنی آخق کہلاتی ہے جو

بعد میں شاخ درشاخ ہوکرمختلف قبیلوں میں بثتی اورمختلف نامول ہےموسوم ہوتی گئی۔اُن کا ابتدائی مسکن فلسطین کے علاقے میں مقام کنعان تھا۔ جہال حضرت ابرا ہیٹم سرز مین د جلہ وفرات ہے ججرت کر کے مقیم ہو گئے تھے،ان سے فرزند حضرت ا ساعیل کی منزل سرز مین حجازتھی جہاں حضرت ابراہیمؓ انہیں اوراُن کی والدہ حضرت ہاجرہ کوچھوڑ گئے تھے۔حضرت اساعیلؓ نے انہی اطراف میں بسنے والے قبیلہ جرہم کی ایک خانون السیدہ بنت مضاض ہے شادی کی جن ہے اُن کی اولا دیکھلی چھولی اور اطراف وا کناف عالم میں پھیل گئی۔حضرت ابراہیمؓ کے دوسر نے فرزند حصرت آتحق کنعان ہی میں مقیم رہے اور ان کے فرزند حضرت کیعقوب (اسرائیل) تھے جنہول نے اپ ماموں البان ابن نا ہر کی دختر کیا سے عقد کیا اور اس کے مرنے کے بعد اُن کی دوسری صاحب زادی راحیل سے شادی کی اور ان دونوں ہےان کی اولا د ہوئی جو بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ان فرزندوں میں ہےا یک فرزند حضرت یوسفؑ تھے جواییۓ ہمسا پہ ملک مصر میں ایک نا گہانی صورت سے بہنچ گئے اورغلامی واسیری کی کڑیاں جھلنے کے بعد مصر کے تخت وتاج کے مالک ہو گئے۔اس انقلاب کے بعد انہوں نے اپنے تمام عزیز وں اور کنبہ والوں کوبھی و ہیں بلالیا اور اس طرح مصر بنی اسرائیل کامشعقر قراریا گیا۔ پیلوگ کچھ عرصہ تک امن چین ے رہتے سہتے اور عزت واحترام کی زندگی گزارتے رہے مگررفتہ رفتہ وہاں کے باشندے آئییں ذلت و تقارت کی نظروں ہے و کیھنے لگے اورانہیں ہرطرح کےمظالم کانشانہ بنالیا۔ بیہاں تک کہڑکوں کوذیج اوراُن کی عورتوں کوئنیزی کے لئے رکھ لیتے تھے جس ہےاُن کی عزم و ہمت یا مال اور روح آ زاوی مضمحل ہو کررہ گئی۔آ خر حالات نے بلٹا کھایا اور جارسو برس تک غلامی کی زنجیروں میں جکڑے رہنے کے بعد کلبت ومصیبت کا دور کٹااورفرعونی حکومت کےمظالم سے نجات دلانے کے لئے قدرت نے حصرت موٹی کوبھیج دیا جوانہیں لے کرمصر سے نگل کھڑے ہوئے کیکن فقدرت نے فرعون کو تباہ کرنے کے لئے اسرائیلیوں کارخ دریائے نیل کی طرف موڑ دیا۔ جہاں آ گے بانی ک طغیانیاں تھیں اور پیھیے فرعون کی دلی بادل فوجیں جس سے بیلوگ بخت پریشان ہوئے گر قدرت نے حضرت موئی کو تکم دیا کہوہ بے کھنکے دریا کے اندراُنر جا کیں۔ چنانچہ جب وہ بڑھے تو دریا میں ایک جھوڑ کئی راہتے پیدا ہو گئے ۔اورحضرت موٹی اسرائیلیوں کو لے کر دریا کے اُس بار اُتر گئے۔فرعون عقب ہے آئی رہا تھا جب اُس نے اُن کوگز رتے ہوئے دیکھا تو لشکر کے ساتھ آ گے بڑھا اور جب وسط دریا میں پہنچا تو رکے ہوئے پانی میں حرکت پیدا ہوئی اور فرعون اور اس کے تشکر کواپنی لیسٹ میں لے کرفنا کے گھاٹ أتار دیا۔ چنانچہ

وَ إِذْ نَجَيْنُكُمْ مِنْ إلِ فِرْعَوْنَ يَسُوْمُوْنَكُمْ ادرأس دفت كويادكروكه جب بهم نيتههين فرعون والول يخبات سُوَّءَ الْعَنَابِ يُذَبِّحُونَ اَبْنَآءَكُمْ وَ دی جو کمہیں رُے سے رُ اعذاب دیتے تھے تمہار الرکوں کوذئ يَسْتَحُيُونَ نِسَاءَكُمْ ﴿ وَ فِي ذِٰلِكُمْ بِلَاعٌ مِّنَ تَّ بِتُكُمُ عَظِيْمٌ 🕝

كردالتے تصاور تبہارى عورتول كوزنده رہنے دیتے تھے۔اس میں تمہارے بروردگاری طرف ہے بردی مخصن آ زمائش تھی۔

ببرصورت جب بیحدودمصر سے نکل کرایئے آبائی وطن فلسطین وشام میں پنچیزوا پی سلطنت وحکومت کی بنیا در کھ کر آزادی کی فضا میں سانس کینے لگے اور قدرت نے ان کی پہتی وذلت کوفر مانروائی کی بلندی ورفعت سے بدل دیا۔ چنانچے اللہ تعالیٰ کاارشاد ہے۔ وَ أَوْ مَنْ ثُنَّا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مِم نَهُ أَس جماعت كوجوكمزورونا توال تجى جاتى تقى زمين ك مَشَارِينَ الْأَرْمُ ضِ وَ مَغَارِبَهَا الَّتِي لِرَكْنَا لِيورب ويَجِيمُ كَأُن حصول كاوارث بنايا جنهين أم ناي

فِيْهَا الله وَ تَكَتْ كُلِمَتُ مُ بَالِكَ الْحُسْنَى عَلَى بركتول عالا مال كيا ب-اب يَغْبرتمهار يروردگار كاخوشكوار بَنِي إِسْرَ آءِيْلُ أَ بِمَا صَبَرُووْا لَم وَهُوْنَا مَا وعده بن اسرائيل كحق مين بورا موا- چونكدوه (فرعون كم مظالم یر )صبر واستنقامت سے جمےرہے اور جو کچھفرعون اوراس کی قوم كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَ قَوْمُهُ وَ مَا كَانُوْا بناتی اور جوممارتیں بلند کر تی تھی ہم نے سب بر باد کر دیں۔

اسرائیلیوں نے تخت فرمانروائی پر فقدم رکھنے اور خوشحال و فارغ البالی کرنے کے بعد دور غلامی کی تمام ذلتوں اور رسوائیوں کو فراموش کر دیا اور اللہ کی بخشی ہوئی نعتوں پرشکر گذار ہونے کے بجائے سرکشی و بغاوت پر اُنز آئے چنانچیوہ بدکر داری اور بداخلاقی کی طرف بے جھجک بڑھتے۔شرارتوں اور فتنه انگیزیوں میں بڑھ چڑھ کرحصہ لیتے ، حیلے حوالوں سے حلال کوحرام اور حرام کوحلال تشہرانے میں کوئی باک نہ کرتے۔خدا کی طرف ہے تبلیغ و دعوت کے فرائض انجام دینے والے انہیاء کوستاتے اور ان کے خون ناحق ہے ہاتھ ر نگتے۔اب ان کی بدا عمالیوں کا تقاضا بھی تھا کہ انہیں ان کے باداش عمل کی گرفت میں جکڑ لیا جائے۔ چنانچہ بخت نصر کوجو ۲۰۰ ق۔م بابل (عراق) پراپناپر چم حکومت اہرار ہاتھا شام وفلسطین پرحملہ کرنے کے لئے اٹھااورا پنی خونچکاں تکواروں سے ستر ہزاراسرائیلیوں گوتل اوران کی بستیوں کو نباہ و برباد کردیا، اور بقیة السیف کو بھیڑ بکریوں کی طرح ہنکا کرکے اپنے ساتھ لے لیا، اور انہیں غلامی کے بندھنوں میں س کرقعر ندانت میں لا پھینکا۔اگر چداس نباہی و ہر باوی کے بعد کوئی الیی صورت نظر ندآتی تھی کہ وہ پھراوج وعروج حاصل کرسکیں گے ۔مگرقدرت نے آئبیں سنجلنے کا ایک اورموقع دیا چنا نچہ بخت نصر کے مرنے کے بعد حکومت کانظم ونسق بیل شازار کے سپر د ہواتو اُس نے رعیت پرطرح طرح کے مظالم شروع کردیج جس ہے تنگ آ کروہاں کے باشندوں نے شہنشاہ فارس (سائرس) کو پیغام پھجوایا کہ ہم اپنے فر مانروا کے ظلم وجور سہتے سہتے عاجز آ گئے ہیں۔آپ ہماری دشگیری کیجیئے اور بیل شازار کے مظالم سے چھٹکاراولا سیئے۔خورس جوعدل مشروانصاف پرورحکمران تھا اُس آ واز پر لبیک کہتا ہوااٹھ کھڑا ہوا، اور دہاں کےلوگوں کے تعاون ہے اُس نے بابل کی حکومت کا تختہ الٹ دیا جس کے نتیجہ میں بنی اسرائیل کی گردنوں سے غلامی کا جوااتر ااور انہیں فلسطین کی طرف ملیث جانے کی اجازت مل گئی۔ چنانچیانہوں نے ستر برس غلامی میں گزارنے کے بعد دوبارہ اپنے ملک میں قدم رکھااورحکومت کی باگ سنجال لی۔اب اگروہ گزشتہ واقعات ہے عبرت حاصل کرتے توان بدا ممالیوں کے مرتکب نہ ہوتے کہ جن کے نتیجہ میں انہیں غلامی کی ذلت ہے دوحیار ہونا پڑا تھا مگر اُس نا نہجار قوم کے مزاج کی ساخت ہی کچھاس طرح کی تھی کہ جب بھی انہیں آ سائش و فارغ البالی حاصل ہوتی تو دولت کی سرمستوں میں کھوجاتے اور عیش پرستیوں میں پڑجاتے۔احکام شریعت کانتسنحراڑاتے اورانبیاء کاستہزاءکرتے بلکہان کے تل ہے بھی ان کی جبیں برشکن نیآتی تھی۔ چنانچے جب ان کے فر مانرواہیرودلیں نے اپنی محبوبہ کے کہنے سے حضرت کیجی گا کامرقلم کرکےا سے بطور تحفہ بیش کیا تو کسی ایک سے اتنابھی نہ ہوسکا کہ وہ اس ظلم کے خلاف کوئی آواز بلند کرتا یا اس سے کوئی اثر لیتا۔ ان کی سرکشیوں اور منہ زور یول کا یمی عالم تھا۔حضرت عیسائی نےظہور فر مایا جوانہیں بےراہ رویوں سے روکتے اور نیکی وخوش اطواری کی تلقین فر ماتے تھے کیکن انہوں نے ان کی بھی مخالفت کی اور طرح طرح کے دکھ پہنچائے۔ یہاں تک کہان کی زندگی کا خاتمہ کردینے کے دریے ہوگئے الیکن قدرت نے ان کی تمام کوششوں کو نا کام بنادیا اور حضرت عیسی کوان کے دمتبر دہے محفوظ کر دیا۔ جب ان کی طغیانیاں اس حد تک بڑھ گئیں اور قبول ہدایت کی صلاحتیں دم تو رکچیس تو تقدیر نے ان کی ہلا کت و برباوی سامان مکمل کر کے ان کی تناہی کا فیصلہ کرلیا۔ چنانچہ قیصرروم اسٹیا نوس

نے اپنے لڑے ملیطوس (میٹس) کوشام پرحملہ کرنے کے لئے بھیجا جس نے بیت المقدی کے گرد گھیرا ڈال دیا۔ مکانوں کومسار اور بیکل کی دیواروں کوتو ڑدیا جس سے ہزاروں اسرائیلی گھروں کو چھوڑ کرمنتشر ہوگئے اور ہزاروں بھوک سے بڑٹپ بڑٹ پر کرمر گئے اور جورہ گئے وہ تلواروں کی نذر ہوگئے اور وہ اسرائیل جو حصار کے زمانہ میں بھاگ گھڑے ہوئے تتھان میں سے بیشتر تجاز ویٹر ب میں آ کرآباد ہوگئے۔ گر پیغیم آخرالز مان کے اٹکارے ان کی قومیت کا شیرازہ اس طرح بھمرا کہ پھرکسی مرکز عزت پر جمع نہ ہو سکے اور ذلت ورسوائی کے سواعزت اور سرفرازی کی زندگی انہیں نصیب نہ ہوئی۔

ای طرح شابان تیم نے بھی عرب پرشدید حملے کے اور وہاں کے باشندوں کو مقہور و مفلوب بنالیا۔ چنانچہ سابورا بن ہرمز نے سولہ برس کی عمر میں چار بزار جنگجو کی لوا پنے ساتھ لے کراُن عربوں پر جملہ کیا جو صدو ذفار سیس آباد تنے اور پھر بحر بین قطیف اور چرکی طرف چر ھائی کی اور بنی تھیم و بنی بکر ابن وائل و بنی عبر قیس کو تباہ و ہرباد کیا ، اور ستر ہزار عربوں کے شانے چیر ڈالے جس سے اُس کا لقب ذوالا کتاف پڑگیا۔ اُس نے عربوں کو مجبور کر دیا تھا کہ وہ صرف بالوں کی جھو نیز دیوں میں رہیں اسپنے سرکے بالوں کو بڑھالیس سفید لباس نہ بہنیں اور بغیر زین کے گھوڑوں پر سواری کریں اور پھرع اِق وشام کے درمیان تصبیبین میں بارہ ہزار اصفہان اور فارس کے دوسر سے شہروں کے باشند سے اسائے اور اس طرح وہاں کے رہنے والوں کو سربز وشاواب جگہوں سے صحراؤں اور بے آب و گیاہ جنگلوں کی طرف دھیل دیا۔ جہاں نہ زندگی وراحت کا کوئی سامان تھا اور نہ معیشت کا کوئی ذریعہ اور بی آبیں ذلت سے عروج ورفعت کی بلند منزل طرف دھیل دیا۔ جہاں نہ زندگی وراحت کا کوئی سامان تھا اور نہ معیشت کا کوئی ذریعہ اور بی آبیں ذلت سے عروج ورفعت کی بلند منزل علیہ جہاں نہ زندگی وراحت کی بلند منزل کے دستان میں میتوں کو میٹوں بیا۔

گڑھے میں گرکرمرنے والے شیطان سے سراد ذوالثدیہ ہے جونہروان میں صاعقہ آسانی کے گرنے ہے ہلاک ہوا۔ اور اس پرتلوارا ٹھانے کی ضرورت ہی نہ پڑی اس کی ہلاکت کے متعلق بیغیبرا کرم پیشین گوئی فرما چکے تھے اس لئے امیر المومنین نہروان کے میدان میں استیصال خوارج کے بعداس کی تلاش میں نکلے کین اس کی لاش کہیں نظرنہ آئی ۔ مگر ریان ابن صبرہ نے نہر کے کنارے ایک گڑھے کے اندر چالیس پچاس لاشیں دیکھیں۔ جب انہیں نکالا گیا تو ان میں ذوالثدیہ کی بھی لاش متحی اور اس کے مثانے پر گوشت کا ایک لوتھڑ ااُ مجرا ہوا تھا جس کی وجہ ہے اُسے ذوالثدید کہا جاتا تھا۔ جب امیر الموشین نے دیکھا تو فرمایا '' اللہ اکبر۔ خدا کی تیم انہ میں نے جھوٹ کہا تھا اور نہ مجھے جھوٹی خبر دی گئی تھی۔''

## خطر ۱۹۱

(وَمِنَ خُطْبَةٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ) رُوىَ أَنَّ صَاحِبًا لِآمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَيْهِ السَّلَامُ يُقَالُ لَهُ هَبَّامٌ كَانَ رَجُلًا عَابِلًا، فَقَالَ يَا آمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ صِفْ لِيَ الْمُتَّقِيْنَ حَتَّى كَانِّيْانَظُرُ إلَيْهِمْ فَتَثَاقَلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ

بیان کیا گیا ہے کہ امیر المونین (علیہ السلام) کے ایک صحابی نے کہ جنہیں ہمام کہا جاتا ہے اور جو بہت عبادت گر ار مخص تھے حضرت سے عرض کیا کہ یا امیر المونین مجھ سے پر ہیز گاروں کی حالت اس طرح بیان فر مائیں کہ ان کی تصویر میری نظروں میں چھرنے گئے۔ حضرت نے جواب دینے میں چھ تامل کیا۔ پھر

عَنْ جَوَابِهِ ثُمَّ قَالَ: يَاهَمَّامُ اتَّقِ اللّٰهَ وَالْمِينُ فَالَ اللّٰهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوُا وَالْمِينَ فَالَمْ يَقْنَعُ هَمَّامٌ وَالَّذِينَ هُمُ مُحُسِنُونَ، فَلَمْ يَقْنَعُ هَمَّامٌ بِهٰذَا الْقَولِ حَتَّى عَزَمَ عَلَيْهِ فَحَيِدَ اللّٰهَ وَاللّٰهَ عَلَيْهِ وَصَلّٰى عَلَيهِ النّبِيّ صَلَّا الله عَلَيهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ:

أَمَّا بَعُكُ، فَإِنَّ اللَّهَ سُبَّحَانَهُ وَ تَعَالَى خَلَقَ الْحَلْقَ حِيْنَ خَلَقَهُمْ غَنِيًّا عَنْطَاعَتِهِم، أمِنًا مِنْ مَعْصِيتِهِمْ، لِانَّهُ لَا تَضُرُّلُا مَعْصِيةُ مَنْ عَصَالًا وَلَا تَنفَعُهُ طَاعَةُ مَنَّ أَطَاعَهُ، فَقَسَمَ بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ وَوَضَعَهُمْ مِنَ اللَّانَيا مَوَاضِعَهُمْ فَالْمُتَّقُونَ فِيهَا هُمُ أَهُلُ الْفَضَائِلِ مَنْطِقُهُمُ الصَّوَابُ وَمَلْبَسَهُمُ الرقيصاد ومشيهم التواضع غضو أَبْصَارَهُمْ عَبًّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَوَقَفُوا اَسْمَاعَهُمْ عَلَى الْعِلْمِ النَّافِعِ لَهُمْ، نُزَّلَتُ أَنْفُسُهُمْ مِنْهُمْ فِي الْبَلَاءِ كَالَّتِي نُزِّلَتُ فِي الرَّجَاءِ وَلَوْلَا الْآجَلُ الَّذِي كُتِبَ لَهُمَ لَمُ تُستَقِرُ أَرُواحَهُم فِي أَجْسَادِهِم طُرُفَة عَيْنَ شُوَّقًا إِلَى الثَّوَابِ، وَخُوفًا مِنَ الْعِقَابِ، عَظُمَ الْحَالِقُ فِي أَنْفُسِهمُ فَصَغُرَمَا دُونَهُ فِي أَعْيُنِهِمْ فَهُمْ وَالْجَنَّةُ كَمَنْ قُلُرَاهَا فَهُمْ فِيهَا مُنَعَّمُونَ، وَهُمُ وَالنَّارُ كَمَنَ قُلْرَاهَا فَهُمْ فِيهَا مُعَلَّابُونَ قُلُوبُهُمْ مَحُرُ وَنَةً ، وَشُرُورُهُمْ مَأْمُونَةً ،

ا تنافر مایا کدا ہے ہمام اللہ سے ڈرواور انچھ ممل کرو، کیونکہ اللہ اُن لوگوں کے ساتھ ہے جو متفی و نیک کردار ہوں۔ ہمام نے آپ کے اس جواب پر اکتفا نہ کیا اور آپ کو (مزید بیان فرمانے کیلئے) قتم دی جس پر حضرت نے خداکی حمد و ثناکی اور نبی میلی اللہ علیہ و آلہ و سلم پردرود بھیجا اور یفر مایا۔

الله سجائة نے جب مخلوقات كو پيدا كيا تو أن كى اطاعت سے بے نیاز اور اُن کے گناہوں سے بے خطر ہوکر کارگاہ ہستی میں انہیں جگہ دی، کیونکہ اُسے نہ کسی معصیت کارکی معصیت سے نقصان اور ند کسی فرما نبردار کی اطاعت سے فائدہ پہنچا ہے۔ اُس ﷺ زندگی کا سروسامان اُن میں بانٹ دیا ہے اور دنیا میں ، ہرایک کواُس کے مناسب حال کل ومقام پررکھا ہے۔ چنانچہ فضیلت اُن کے لئے ہے جو پر ہیز گار ہیں کیونکہ ان کی گفتگو بچی نکی ہوئی ، پہناوامیا ندروی اور حیال ڈھال عجز وفروتن ہے۔اللہ کی حرام کردہ چیزول سے انہول نے آ تکھیں بند کرلیں اور فائدہ مندعکم برکان دھر لئے ہیں۔ان کے نفس زحمت و تکلیف میں بھی ویسے ہی رہتے ہیں، جیسے آ رام و آ سائش میں اگر (زندگی کی مقررہ) مدت نہ ہوتی تو اللہ نے اُن کے لئے لکھ دی ہے تو تواے کے شوق اور عمایہ کے خوف سے اُن کی روعیں اُن ر جسموں میں چشم زدن کے لئے بھی نہ طہر تیں۔ خالق کی عظمت اُن کے دلول میں بیٹھی ہوئی ہے۔ اسلئے کہ اس کے ماسواہر چیز ان کی نظروں میں ذلیل وخوار ہے،اُن کو جنت کا ایسا ہی یقین ہے جیسے کسی کو آئٹھول دیکھی چیز کا ہوتا ہے،تو گویا وہ اسی وفت جنت کی نعمتوں سے سر فراز ہیں اور دوزخ کا بھی ایسا ہی یقین ہے جیسے کہ وہ دیکھ رہے ہیں تو انہیں ایسامحسوں ہوتا ہے کہ جیسے وہاں کا عذاب اُن کے گردو پیش موجود ہے اُن کے آ دل غمز دہ ومحزون اورلوگ أن كے شروايذا سے محفوظ و مامون

وَأَجۡسَادُهُم نَحِيفَةٌ وَهَاجَاتُهُم خَفِيفَةٌ، وَٱنْفُسُهُمْ عَفِيفَةٌ، صَبَرُوا آيَّامًا قَصِيرَةً اَعُقَبَتُهُمُ رَاحَةً طُويُلَةً، تِجَارَةٌ مُرْبِحَةٌ يَسَّرَهَا لَهُمْ رَبُّهُمْ آرَادَتُهُمُ اللَّانيا فَلَاللَّه يُسِرِينُ لُوهَا، وَٱسَسَرَتْهُمْ فَفَلَوا أَنْفُسَهُمْ مِنْهَا - أَمَّا اللَّيْلُ فَصَاقُونَ اِقْكَامَهِعُم، تَسَالِينَ لِأَجْرَاءِ الْقُرُانِ يُرَتِّلُونَهُ تُرْتِيلًا، يُحَرِّنُونَ بِهِ أَنْفُسَهُم وَيسْتَثِيرُونَ بِهِ دُواءً دَائِهم - فَاذَا مَرُّ وَابِايَةٍ فِيهَا تَشُويُقٌ رَكَنُوا إلَيْهَا طَبَعًا، وَتَطَلَّعَتُ نُفُوسَهُمْ إِلَيْهَا شُوقًا، وَظَنُّوا أَنُّهَا نُصِّبُ إِعَينهم - وَإِذَا مَرُّوا بايةٍ فِيها تَخُويفٌ أَصْغُوا اللَّهَا مَسَامِعَ قُلُوبِهِمْ وَظُنُّوا أَنَّ زَفِيرً جَهَنَّمَ وَشَهِيقَها فِي أُصُولِ اذَانِهِمُ فَهُمْ حَالُونَ عَلى اَوْسَاطِهِمُ مُفْتَرِشُونَ لِجِبَاهِهِمُ وَأَكُفِّهِمُ وَرُكَبِهِمْ وَأَطْرَافِ إِقُدَامِهِمْ يَطَلَّبُونَ إِلَى اللهِ تَعَالَى فِي فَكَاكِ رِقَابِهِمْ وَأَمَّا النَّهَارُ فُحُلَمَاهُ عُلَمَاهُ اِبْرَارٌ اَتَقِيَاهُ لَكُبَرَاهُمُ الْخِوفُ بَرْيَ الْقِلَاحِ يَنْظُرُ إِلَيْهِمُ النَّاظِرُ فَيَحْسَبَهُمْ مَرْضَى وَمَا بِالْقَوْمِ مِنْ مَرَضِ وَ يَقُولُ قَلْ خُولِطُوا - وَلَقَلَ خَالَطَهُمُ أَمُرٌ عَظِيْمٌ لَا يَرُضُونَ مِنَ أَعُمَالِهِمُ الْقَلِيلُ وَلَا يَسْتَكُثِرُونَ

ہیں اُن کے بدن لاغر،ضرور مات کم اور نفس نفسانی خواہشوں ا سے بری ہیں۔ انہوں نے چند مختصر سے دنوں کی (تکلیف یر) صبر کیا جس کے نتیجہ میں دائی آ سائشیں حاصل کی ۔ بیا یک فائدہ مند تجارت ہے جواللد نے اُن کے لئے مہیا کی، دنیانے انہیں جا ہا مگرانہوں نے دنیا کونہ جا ہا اُس نے انہیں قیدی بنایا توانہوں · نے اپنے نفوں کا فدریہ دے کراینے کو چھٹر البا۔ رات ہوتی ہے ت اینے بیروں پر کھڑے ہوکر قران کی آینوں کی تھہر تھہر کر تلاوت کرتے ہیں جس ہے اپنے دلول میں عم و اندوہ تازہ كرتے ميں اور اينے مرض كا حيارہ دُھوند صحة ميں جب كى الی آیت پران کی نگاہ پڑتی ہےجس میں جند کی ترغیب دلائی گئی ہوتو اس کی طمع میں اُدھر جھک پڑتے ہیں اور اُس کے اشتیاق میں اُن کے دل بے تابا فہ تھنچتے ہیں اور بیرخیال کرتے۔ ہیں کہ وہ (پرکیف) منظراُن کی نظروں میں سامنے ہے اور جب کسی الیمی آیت بران کی نظریژ تی ہے کہ جس میں (دوز خ ے) ڈرایا گیا ہو،تو اُس کی جانب دل کے کانوں کو جھکا دیتے ہیں اور بیگمان کرتے ہیں کہ جہنم کے شعلوں کی آ واز اور وہاں ۔ کی چنخ پکار اُن کے کا ٹول کے اندر پہنچ رہی ہے، وہ (رکوع میں )اپنی کمریں جھکائے اور (سجدہ میں اپنی پیپٹانیاں ہتھیلیاں گھٹنے اور پیروں کے کنارے (انگوٹھ) زمین پر بچھائے ہوئے ہیں اور اللہ سے گلوخلاصی کے لئے التحاکیں کرتے ہیں۔ دن ہوتا ہے نو وہ دانش مند عالم ، نیکو کار اور برہیز گارنظر آتے ہیں۔خوف نے انہیں تیروں کی طرح لاغر کر چھوڑا ہے۔ د کیھنے والا انہیں و مکھ کرمریض سمجھتا ہے، حالا نکدانہیں کوئی مرض نہیں ہوتااور جبان کی باتوں کو سنتا ہے تو کہنے لگتا ہے کہان کی عقلوں میں فتور ہے (ایسانہیں) بلکہ انہیں تو ایک دوسرا ہی خطرہ لاحق ہے۔ وہ اپنے اعمال کی کم مقدار سے مطمئن نہیں

الْكَثِيْرَ، فَهُمْ لِآنَفُسِهِمَ مُتَّهِمُونَ وَمِنَ اعْمَالِهِمْ مُشْهِمُونَ وَمِنَ اعْمَالِهِمْ مُشْفِقُونَ - إِذَازُكِّي اَحَكُهُمْ خَافَ مِثَا يُقَالُ لَهُ فَيَقُولُ "اَنَا اَعْلَمُ بِي مِنْي بِنَفْسِي مِنْ غَيْرِي وَرَبِّي اَعْلَمُ بِي مِنْي بِنَفْسِي مِنْ غَيْرِي وَرَبِّي اَعْلَمُ بِي مِنْي بِنَفْسِي اَللَّهُمَّ لَا تُواجِلُنِي اَعْلَمُ بِي مِنْي بِنَفْسِي اَللَّهُمَّ لَا تُواجِلُنِي اَعْلَمُ بِي مِنْي يَفُولُونَ - وَاجْعَلْنِي اَفْضَلَ مِنَّا يَظُنُّونَ - يَقُولُونَ - وَاجْعَلْنِي اَفْضَلَ مِنَّا يَظُنُّونَ - وَاجْعَلْنِي اَفْضَلَ مِنَّا يَظُنُّونَ - وَاغْفِرْلِي مَا لَا يَعْلَمُونَ -

فَيِنْ عَلَامَةِ أَحَلِهِمُ أَنَّكَ تَرِي لَهُ قُوَّةً فِي دِيْنِ وَحَرُمًا فِي لِيْنِ، وَإِيْمَانًا فِي يَقِيْن ان میں سے ایک کی علامت یہ ہے کہتم اس کے دین میں وَحِرْصًا فِي عِلْم، وَعِلْمًا فِي حِلْم استحکام، نرمی وخوش خلقی کے ساتھ دوراندیثی ، ایمان میں یقین و استواری، بردباری کے ساتھ دانائی، خوش حالی میں میا نہ روی، وَقَصْلًا فِي غِنِّي، وَخُشُو عًا فِي عِبَادَةٍ، عبادت میں عجزو نیاز مندی فقروفقروفاقه میں آن بان، وَتَجُمُّلُا فِي فَاقِةٍ، وَصَبُرًا فِي شِكَّةٍ مصيبت ميں صبر ،طلب رزق ميں حلال پرنظر ، ہدايت ميں كيف وَطَلَبًا فِي حَلَالٍ - وَنَشَاطًا فِي هُلَّاي -وسر وراورطمع بينفرت و يعلقي ديكيمو گے۔وہ نیک اعمال بحا وَتُحَرُّجًا عَنُ طَمَعٍ يَعْمَلُ الْأَعْمَالَ لانے کے باد جود خائف رتہاہے شام ہوتی ہے تواس کی پیش نظر الصَّالِحَةَ وَهُوَ عَلَى وَجَلٍ- كَاللهُ سِيَ الله كاشكراورضح ہوتی ہے تواس كامقصد يا دخدا ہوتا ہے۔ رات وَهَنَّهُ الشُّكُرُ وَيُصْبِحُ وَهَنَّهُ الدِّكُرُ خوفَ وخطر میں گزارتا ہےاور شنج کوخوش اٹھتا ہے۔خطرہ اُس کا يَبِينُ حَذِرًا وَيُصْبِحُ فَرحًا حَذِرًا لِمَا کہ رات غفلت میں نہ گزر جائے اورخوشی اس فضل ورحمت کی دولت پر جوائے نصیب ہوئی ہے۔ اگراس کانفس کسی نا گوار حَذِرَ مِنَ الْغَفْلَةِ وَفُرحًا بِهَا أَصَابَ مِنَ صورت حال کے برداشت کرنے سے انکار رکرتا ہے تو وہ اس الْفَضُلِ وَالرَّحْمَةِ إِن اسْتَصْعَبَتُ عَلَيْهِ کی من مانی خواہش کو پورانہیں کرتا۔ جاد دانی نعیتوں میں اس نَفْسُهُ فِينَا تَكُرَهُ لَمْ يُعُطِهَا سُؤْلَهَا فِينَا کے گئے آ تکھول کا سرور ہے اور دارِ فانی کی چیز ول سے یے تُحِبُّ قُرُّةٌ عَيْنَهِ فِيمَا لَا يَزُولُ- وَزَهَادَتُهُ تغلقی و بیزاری ہے۔اُس نے علم میں حلم اور قول میں عمل کوسمو فِيْسَا لَا يَبْقى - يَمْزُجُ الْحِلْمَ بِالْعِلْمِ دیاہے،تم دیکھو گے اس کی امیدوں کا دامن کوتاہ ،لغزشیں کم ، وَالْقُولَ بِالْعَمَلِ- تَرَاهُ قَرِيبًا امَلُهُ- قَلِيلًا ول متواضع إورنفس قانع، غذافليل، روبيه ١٤ زحت دين محفوظ زَلْلُهُ، خَاشِعًا قَلْبُهُ قَانِعَةً نَفُسُهُ - مَنُزُ وَرًا خواہشیں مردہ اور غصہ ناپید ہے۔ اُس سے بھلائی ہی کی تو قع

ہوتے، اور زیادہ کو زیادہ نہیں سیحقے، وہ اپنے ہی نفول پر
( کوتاہیوں) کاالزام رکھتے ہیں اور اپنے انکال سے خوف زدہ
رہتے ہیں۔ جب ان میں سے کسی ایک کو (صلاح وتقویٰ کی بناء
پر) سراہا جاتا ہے تو وہ اپنے حق میں کہی ہوئی باتوں سے لرزاٹھتا
ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں دوسرول سے زیادہ اپنے نفس کو جانتا
ہوں، اور میر اپروردگار جھے ہے بھی زیادہ میر نے نفس کو جانتا
خدایا ان کی باتوں پرمیری گرفت نہ کرنا اور میرے متعلق جو یہ حسن طن رکھتے ہیں جھے اس سے بہتر قرار دینا اور میرے اُن
گناہوں کو بخش دینا جوان کے لم میں نہیں۔

أكُلُهُ سَهُلًا أَمْرُلًا حَرِيْزًا دِينُهُ مَيِّنَةً شَهُو تُهُ مَخْطُومًا غَيْظُه - ٱلْخَيْرُ مِنْهُ مَامُولٌ، وَالشَّرُّمِنْهُ مَامُونٌ إِنْ كَانَ فِي الْغَافِلِيْنَ كُتِبَ فِي اللَّاكِرِيْنَ- وَإِنَّ كَانَ فِي اللَّاكِرِينَ لَمْ يَكْتُبُ مِنَ الْغَافِلِينَ- يَعْفُو عَنَّنْ ظَلْبَهُ وَيُعْطِى مَنْ حَرَمَهُ وَيَصِلُ مَنْ قَطَعَهُ بَعِيلًا فُخشهُ لَيِّنًا قُولُهُ غَائِبًا مُنكُرُلاً حَاضِرًا مُّعُرُونُهُ مُقْبِلًا خَيْرُلا مُلْبِرًا شُرُّهُ- فِي الزَّلَازِلِ وَقُورٌ ، وَفِي الْمَكَارِيا صَبُورٌ وَفِي الرَّحَاءِ شَكُورٌ - لَا يُحِيفُ عَلَى مَنْ يُبْغِضُ - وَلَا يَأْتُمْ فِيْمَنَ يُحِبُّد يَعْتَرِ فُ بِالْحَقِّ قَبْلَ أَنَّ يُشْهَلَ عَلَيْهِ لَا يُضِيعُ مَا استُحْفِظ - وَلَا يَنْسَى مَا ذُكِّرَ - وَلَا يُنَابِزُ بِالْاَلْقَابِ وَلَا يُضِارُ بِالْجَارِ - وَلَا يَشْبَتُ بِالْبَصَائِبِ وَلَا يَكُخُلُ فِي الْبَاطِلِ- وَلَا يَخُرُجُ مِنَ الْحَقِّ إِنْ صَبَتَ لَمْ يَغُنَّهُ صَبَّتُهُ وَإِنْ ضَحِكَ لَمْ يَعْلُ صَوْتُهُ وَإِنْ بُغِيَ عَلَيْهِ صَبَرَ حَتَّى يَكُونَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي يَنْتَقِمُ لَهُ نَفْسُهُ مِنْهُ فِي عَنَاءٍ وَالنَّاسُ مِنْهُ فِي رَاحَةٍ - أَتُعَبَ نَفْسَهُ لِأَحَرِّتِهِ وَآرَاحَ النَّاسَ مِنْ نَفْسِهِ- بُعُلُهُ عَثَنَ تَبَاعِلَ عَنْهُ زُهُلُوَّ نَزَاهِةً - وَدُنُونُا مِثَن

ہوسکتی ہے اور اُس ہے گزند کا کوئی اندیشے نہیں ہوتا۔جس ونت ذكر خدا سے غافل مونے والول ميں نظر آتا ہے جب بھى ذكر کرنے والوں میں کھھاجا تا ہے جونکہاس کا دل غافل نہیں ہوتا، اور جب ذکر کرنے والوں میں ہوتا ہے تو ظاہر ہی ہے کہ اے غفلت شعاروں میں ثار نہیں کیا جاتا۔ جواس برظلم کرتا ہے اُس ہے درگز رکر جاتا ہے اور جوائے محروم کرتا ہے اُس کا دامن اپنی عطا ہے جرویتا ہے جواس سے بناتا ہے۔ بیرودہ بکواس اُس کے قریب نہیں چھٹی اُس کی باتیں زم، برائیاں ناپیداور اچھائیاں نمایاں ہیں۔خوبیاں اُمجر کرسامنے آتی ہیں اور بدیاں پیچیے ٹتی ہوئی نظر آئی ہیں۔ پیمصیبت کے حجثكون مين كوهمكم ووقار ختيون برصابر اورخوش حالي مين شاكر ر ہتا ہے۔جس کا دشمن بھی ہوائس کےخلاف بے جازیا وتی نہیں کرتا اور جس کا دوست ہوتا ہے اس کی خاطر بھی کوئی گناہ نہیں كرتاقبل اس كے كداس كى كسى بات كے خلاف كوائى كى ضرورت پڑے وہ خود ہی حق کا اعتراف کرلیتا ہے امانت کو ضائع وبربادنہیں کرتاجوات یاددلایا گیا نے

اسے فراموش نہیں کرتا۔ نہ دوسروں کو کرے ناموں سے یاد کرتا ہے، نہ ہمسایوں کو گزند پہنچا تا ہے، نہ دوسروں کی مصیبتوں پر خوش ہوتا ہے، نہ باطل کی سرحد میں داخل ہوتا ہے اور نہ جادہ تن سے قدم باہر نکالتا ہے۔ اگر چپ سادھ لیتا ہے تو اس خاموش سے اُس کا دل نہیں بجھتا، اور اگر ہنتا ہے تو آواز بلند نہیں ہوتی۔ اگر اُس پرزیادتی کی جائے تو سہ لیتا ہے تا کہ اللہ بی اس کا انتقام لے۔ اس کانفس اُس کے ہاتھوں مشقت میں ببتلا ہے اور دوسر سے لوگ اس سے امن و راحت میں ہیں۔ اُس نے اور دوسر سے لوگ اس سے امن و راحت میں اور خلق خدا کو اپنی نفس کو زممت میں اور خلق خدا کو اپنی نفس (کے شر) سے راحت میں رکھا ہے جن سے دوری اختیار کرتا ہے تو یہ زہد و یا کیزگی کے لئے ہوتی ہے اور جن سے دوری اختیار

ذَنَا مِنْهُ لِيْنُ وَرَحْبَةُ لَيْسَ تَبَاعُلُهُ بِكِبْرٍ وَعَظَيَةٍ، وَلَا دُنُوْهُ بِمَكْرٍ وَحَلِيْعَةٍ -(قَالَ) فَصَعِقَ هَنَّامٌ صَعْقَةً كَانَتَ نَفْسُهُ فِيها - فَقَالَ آمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: أَمَا وَاللهِ لِقَلْ كُنْتُ آخَافُهَا عَلَيْهِ السَّلامُ: قَالَ هٰكَذَا تَصْنَعُ الْبَوَاعِظُ الْبَالِغَةُ قَالَ هٰكَذَا تَصْنَعُ الْبَوَاعِظُ الْبَالِغَةُ بَاهْلِها - فَقَالَ لَهُ قَآئِلٌ فَهَا بَاللَّ يَا أَمِيرَ النَّهُ مِنْيِنَ؟ فَقَالَ لَهُ قَآئِلٌ فَهَا بَاللَّ يَا أَمِيرَ وَقَتَّا لَا يَعْلُوهُ وَسَبَّا لَا تَتَجَاوَزُهُ فَهَلًا لاَ تَعْدُلِيمُها فَإِنَّهَا نَفَتَ الشَّيطَانُ عَلَي

قریب ہوتا ہے تو بیرخوش خلقی رحم دلی کی بناء پر ہے نداس کی دوری غرور و کبر کی وجہ سے اور نداس کامیل جول کی فریب اور محرکی بناء پر ہوتا ہے۔

راوی کابیان ہے کہ ان کلمات کو سنتے سنتے ہمام پرخشی طاری ہوئی
اور اس عالم میں اُس کی روح پرواز کرگئی۔ امیر المونین نے
فر مایا ، کہ خدا کی قیم مجھے اس کے متعلق بہی خطرہ تھا۔ پھر فر مایا کہ
مو پر نصیحت پذیر طبیعتوں پر بہی اثر کیا کرتی ہیں۔ اس
وفت ایک کہ کہ اگر یا امیر المونین پھر کیابات ہے
کہ خود آ پ پر ایسا اثر نہیں ہوتا؟ حضرت نے فر مایا کہ بلاشبہ
موت کے لئے ایک وفت مقرر ہوتا ہے کہ وہ اُس سے آگ
بڑھ ہی نہیں سکتا اور اس کا ایک سبب ہوتا ہے جو بھی ٹل نہیں
سکتا۔ ایسی (ہے معنی) گفتگو سے جو شیطان نے تہاری زبان پر

لے ابن الی الحدید کے زویک اس سے جام ابن شرح مرادین اورعلامہ کی فرماتے ہیں کہ اس سے بظاہر جام ابن عبادہ مرادین ۔ م

م شیخص عبداین کواتھا جوخوارج کی ہنگامہ آرائیوں میں پیش پیش اور حضرت کا تخت مخالف تھا۔

# نلي ١٩٢

(وَمِنْ خُطُبَةٍ لَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ) (يَصِفُ فِيُهَا الْمُنْفِقِينَ)

نَحُمَلُا عَلَى مَا وَقَقَ لَهُ مِنَ الطَّاعَةِ، وَذَادَ عَنْهُ مِنَ الْمَعْصِيةِ وَنَسْأَلُهُ لِبِنَّتِهِ تَمَامًا وَبِحَبْلِهِ اعْتِصَامًا وَنَشُهَلُ اَنَّ مُحَمَّلًا عِبْلُا وَرَسُولُهُ خَاضَ إلى مُحَمَّلًا عِبْلُا وَرَسُولُهُ خَاضَ إلى رضوانِ الله كُلَّ عَمْرَةٍ، وَ تَجَرَّعَ فِيهِ كُلُّ غُصَّةٍ وَقُلُ تَلَوَّنَ لَهُ الْآدُنُونَ وَتَأَلَّبُ عَلَيْهِ الْاَقْصَونَ وَخَلَعَتْ إلَيْهِ

ہم اُس کی حمد وستائش کرتے ہیں جس نے اطاعت کی تو نین بخشی اور معصیت ہے روک کر رکھا۔ ہم اُس سے نعتوں کے پایش بخیل تک پہنچانے کی خواہش اور اُس سے (اسلام کی) ری سے وابستہ رہنے کا سوال کرتے ہیں اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ محرصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اُس کے عبد اور رسول ہیں۔ جواللہ کی رضامندی حاصل کرنے کی لئے ہر ختی میں پھاند بڑے اور جنہوں نے اس کے لئے غم وغصہ کے گھونٹ ہے۔ جن کے جنہوں نے اس کے لئے غم وغصہ کے گھونٹ ہے۔ جن کے قریبیوں نے بھی مختلف رنگ بدلے اور دور والوں نے بھی ان کی دشمنی پر ایکا کرلیا اور عرب والے بھی اُن کے خلاف بگشک کی دشمنی پر ایکا کرلیا اور عرب والے بھی اُن کے خلاف بگشک جیڑھ دوڑے اور دور در از جگہوں اور دور اُق دہ سرحدوں سے

الْعَرَبُ أَعِنَّتَهَا، وَضَرَبَتُ لِمُحَارَبَتِهِ بُطُونَ رَوَاحِلِهَا، حِثْى اَنْزَلَتْ بِسَاحَتِهِ عَلَااوَتَهَا مِنْ اَبْعَلِ اللَّارِ وَالسَّحَقِ الْنَذَارِ ...

أُوْمِيْكُمْ عِبَادَ اللهِ بِتَقْدَى اللهِ وَٱحَدِّرُ كُمِّ اَهُلَ النِّفَاقِ فَاِنَّهُمُ الضَّالُّونَ المُضِلُونَ وَالزَّالُونَ الْمُزِلُّونَ يَتَلُوَّنُونَ ٱلْوَانَا، وَيَفْتَنُّونَ افْتِنَانًا وَيَعْبِلُونَكُمُ بكُلّ عِمادٍ، وَيَرْصُدُونَكُمْ بكُلّ مِرْصَادٍ قُلُونِهُمْ دُويَّةً، وَصِفَاحُهُمْ نَقِيَّةٌ وَيَمْشُونَ الْخَفَاءَ، وَيَكِبُّونَ الضَّرَّآءَ وَصُفُهُمُ دَوَآءٌ، وَقُولُهُمْ شِفَاءٌ، وَفِعُلُهُمُ اللَّاآءُ الْعَيَاءُ حَسَلَةُ الرَّحَاءِ، وَمُؤكِّلُو الْبَلَاءِ، وَمُقَنِّطُوا لرَّجَاءِ، لَهُمْ بِكُلِّ طَرين صَرِيعٌ وَ إلى كُلَّ قُلْبٍ شَفِيعٌ ، وَلِكُلِّ شَجُودُمُوعٌ، يَتَقَارَ ضُونَ الثَّنَاءَ وَيَتَرَاقَبُونَ الْجَزَآءَ إِنْ سَأَلُوا الَّحَفُوا، وَإِنْ عَلَالُوا كَشَفُوا، وَإِنْ حَكَيُوا ٱسْرَفُوا ، قُلْ اَعَلُّوا لِكُلِّ حَقّ بَاطِلًا ، وَلِكُلِّ قَائِمٍ مَآئِلًا، وَلِكُلِّ حَيَّ قَاتِلًا، وَلِكُلِّ بَابٍ مِفْتَاحًا، وَلِكُلِّ لَيُلٍ مِصْبَاحًا يَتُوصَّلُونَ إِلَى الطَّبَعِ بِالْيَأْسِ لِيُقِينُوا بِهِ اَسُواقَهُمْ، وَيَنْفِقُوابِهَ اَعْلَاقَهُمْ يَقُولُونَ فَيُشَبِّهُونَ وَيَصِفُونَ

سوار بوں کے پیٹ پر ایر لگاتے ہوئے آپ سے لڑنے کے لئے جمع ہو گئے اور عداوتوں کے (پشتارے) آپ کے صحن میں لااُ تارے۔

اے خدا کے بندو! میں اللہ سے ڈرتے رہنے کی مہیں وصیت كرتا ہوں اور منافقوں ہے بھی چوكنا كئے ديتا ہوں كيونكه وہ مراه اور مراه کرنے والے براہ اور براہروی پرلگانے والے ہیں۔ وہ مختلف رنگ اور ہر بات میں جدا گانہ پینترا بدلتے ہیں اور (تمہیں ہم خیال بنانے کے لئے) ہوسم کے مکرو فریب کے اڑا نوں کا سہارا دیتے ہیں اور ہر گھات کی جگہ میں تہاری تاک لگائے بیٹے ہیں۔ اُن کے دل (نفاق کے) روگ میں مبتلا اور چیرے (بظاہر کدورتوں سے) پاک وصاف ہیں وہ اندر ہی اندر جالیں چلتے ہیں اور (بہکانے کے لئے) اس طرح رنگتے ہوئے بڑھتے ہیں جس طرح مرض جیکے ہے سرایت کرتا ہے ان کے طور طریقے دوا ہاتیں شفااور کرتوت و ردیے در ماں ہیں ( دوسروں کی ) خوشحالی پر جلنے والے انہیں مصیبت میں پھنمانے کیلئے جدوجہد کرنے والے اور انہیں میدوں سے بہ آس بنانے والے ہیں۔ ہرراہ گذریران کا ایک کشنۃ اور ہرول میں گھر کرنے کا ان کے پاس وسیلہ ہے اور مرعم کے لئے ان کی (آئکھول میں مگر مچھ کے) آنسو ہیں ایک دوسرے کی قرضہ کے طور پر مدح وستائش کرتے ہیں اور اس کا بدلدوني جانے كى آس لگائے ركھتے ہيں۔ اگر مانكتے ہيں تو لیٹ ہی جاتے ہیں اور بُرا بھلا کہنے بر آتے ہیں تو پھر رسوا الر کے چھوڑتے ہیں۔ اگر کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو بے راہروی میں مدے بڑھ جاتے ہیں۔ انہوں نے ہرحق کے مقابلہ میں باطل اور ہرراست کے مقابلہ میں کج ہر زندہ کے لئے قاتل ہر در کے لئے کلیداور ہررات کے لئے چراغ مہیا کررکھا ہے، وہ ہے آئی میں آس پیدا کر لیتے ہیں کہ جس سے اپنے بازار

فَيْمَوِّهُونَ، قَلْ هَوَّنُوا الطَّرِيْقَ، وَأَضْلَعُوا لَمَضِيْقَ- فَهُمْ لُمَّةُ الشَّيْطَانُ وَحُمَةُ النِّيْرَانِ أُولَئِكَ حِزْبَ الشَّيْطَانِ اللَّ إِنَّ حَزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْحَاسِرُ وَنَ-"

جمائیں اور اپنے مال کورواج دیں۔ غلط بات کو سی جات کے انداز میں کہتے ہیں اور باطل کو حق کا رنگ دے کر پیش کرتے ہیں اور دوسروں کے لئے پیچید گیاں ڈال دی ہیں۔ وہ شیطان کا گروہ اور آگ کا شعلہ ہیں (جیسا کہ اللہ کا ارشاد ہے کہ) میشیطان کا گروہ ہے اور جانے رہوکہ شیطان کا گروہ ہی گھاٹا اٹھانے والا ہے۔

### خطب ۱۹۳

وَاعَلَمُوا عِبَادَ اللهِ انَّهُ لَمُ يَخْلُقُكُمْ عَبَقًا وَلَمْ يُحُلُقُكُمْ عَبَقًا وَلَمْ يُرْسِلُكُمْ هَمَلًا عَلِمَ مَبْلَغَ نِعَيه عَلَيْكُمْ وَاحْصَى احْسَانَهُ اليَّكُمْ فَاسْتَفْتِحُولُا وَاسْتَنْجِحُولُا، وَاطْلُبُوا اللَّهُ وَالْسُتَفْتِحُولُا، فَمَا قَطَعَكُمْ عَنْهُ اللَّهُ وَاسْتَمْنِحُولُا، فَمَا قَطَعَكُمْ عَنْهُ اللَّهُ وَاسْتَمْنِحُولُا، فَمَا قَطَعَكُمْ عَنْهُ

تمام تعریف اس الله کیلئے ہے جس نے اپنی فرمازوائی وجلال كبريائي كے آثار كونمايال كرك اپنى قدرت كى عجيب وغريب نقش آ رائیوں ہے آ نکھ کی پتلیوں کومحو جیرت کردیاہے اور انسانی واہموں کواپنی صفتوں کی نہ تک پہنچنے سے روک دیا ہے۔ میں اقر ارکرتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبودنہیں ایسا اقر ارجو سرا ہا ایمان ، یقین ، اخلاص اور فر ما نبر داری ہے اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندہ ورسول ہیں۔ جنہیں اس وقت رسول بنا کر بھیجا کہ جب ہدایت کے نشان مٹ کچے تھے اور دین کی راہیں اجڑ چکی تھیں، آپ نے حق کو آ شکارا کیا۔خلق خدا کی نصیحت کی ہدایت کی۔ ہدایت کی جانب رہنمائی فرمائی اور افراط وتفریط کی ستوں سے نیج کر درمیانی راہ یر چلنے کا حکم دیا۔خدا اُن پراوراُن کے اہل بیٹ پررحمت نازل لرے۔اے خداکے بندو!اس بات کو جانے رہو کہا ک نے تم کو بیکار پیدانہیں کیا اور نہ یونمی کھلے بندوں چھوڑ دیاہے جو نعتیں اُس نے تہمیں دی ہیں، اُن کی مقدار ہے آ گاہ اور جو احمانات تم پر کئے ہیں اُس کا شار جانتا ہے۔ اُس سے فتح و کامرانی اور حاجت روائی چاہوأس کے سامنے وست طلب پھیلاؤ۔اُس ہے بخشش وعطا کی بھیک مانگو۔تمہارے اوراُس کے درمیان کوئی بردہ حائل نہیں ہے اور نہتمہارے لئے اُس کا دروازه بند ہے۔ وہ ہر جگہ اور ہرساعت و ہر آن اور ہرجن و

حِجَابٌ، وَلَّا أُغُلِقَ عَنْكُمْ دُونَهُ بَابٌ، وَإِنَّـهُ لَبِكُلِّ مَكَانِ، وَفِى كُلِّ حَيْن وَأُوَانٍ، وَمَعَ كُلِّ إِنْسٍ وَجَانٍّ لَا يَثْلِمُهُ الْعَطَاءُ، وَلَا يَنْقُمُهُ الْحِبَاءُ وَلَا يَسْتَنْفِكُ اللَّهُ سَآئِلٌ، وَلا يَسْتَقْصِيهِ نَائِلْ وَلَا يَلُوِيهِ شَخْصٌ عَنْ شَخْصٍ، وَلَا يُلْهِيهِ صِوْتُ عَنْ صَوْتٍ وَلَا تَحْجُرُهُ هِبَةٌ عَنْ سَلَبِ - وَلا يَشْغَلُهُ غَضَبٌ عَنْ رُحْمَةٍ وَلَا تُولِهُهُ رَحْمَةٌ عَنْ عِقَابِ وَلَا يُجِنُّهُ البُطُونُ عَنِ الظُّهُورِ - وَلَا يِقَطَعُهُ الظُّهُورُ عَنِ البُطُونِ - قَرُبَ فَنَاى، وْعَلَافُكُنَّا وَظَهَرَ فَبَطَنَ، وَبَطَنَ فَعَلَنَ- وَدَانَ وَلَمْ يُكَنَّ- لَمْ يَكُرَ إِلْخَلْقَ بِاحْتِيَالٍ، وَلَا اسْتَعَانَ بِهِمْ لِكَلَالٍ-أُوْصِيْكُمْ عِبَادَ اللهِ بِتَقُوَى اللهِ فِإِنَّهَا الزِّمَامُ وَالْقَوَامُ فَتَمَسَّكُوا بِوَثَائِقِهَا، وَاعْتَصِمُوا بِحَقَائِقِهَا تَوْلُ بِكُمُ إلى أَكْنَانِ اللَّاعَةِ وَأَوْطَانِ السَّعَةِ، وَمَعَاقِل الْحِرُزِ وَمَنَازِلِ الْعِزِّ فِي يَوْمِ تَشُخَصُ فِيْهِ الْآبُصَارُ ، وَتُظْلِمُ لَهُ الْآقُطَارُ -وَتُعَطُّلُ فِيهِ صُرُومُ الْعِشَارِ - وَيَنْفَخُ فِي الصُّورِ - فَتَرُهَقُ كُلُّ مُهُجَةٍ، وَتُبُكُمُ كُلُّ لَهُجَةٍ، وَتَكُلُّ الشُّمُّ الشُّوامِخُ، وَالصُّمُّ الرُّواسِخُ- فَيَصِيرُ صَلْلُهَا

سَرَابًا رَقُرَقًا وَمَعُهَلُهَاقَاعًا سَبَلَقًا فَلَا شَعْفًا فَلَا شَعْفًا فَلَا شَعْفُمُ وَلَا حَبِيْمٌ يَلُفَعُ وَلَا مَعْذِرَةٌ تَنْفَعُ -

ہوجائیں گی (اس موقعہ پر) نہ کوئی سفارش کرنے والا ہوگا جو سفارش کرے، نہ کوئی عزیز ہوگا جو (اس عذات کی) روک تھام کرے۔ نہ عذر ومعذرت پیش کی جائے گی کہ پچھے فائدہ بخشے۔

# ظه ۱۹۲

اللہ نے اپنی رسول گواس وقت معوث کیا جبکہ (ہدایت) کی اللہ نے اپنی نشان باتی نہ رہا تھانہ (دین کا) کوئی بلند بینار اور نہ و اضح راہ موجود تھی۔ اے اللہ کے بندوا بیس تہمیں اللہ نے ڈرنے کی تھیجت کرتا ہوں اور اس دنیا سے متنبہ کئے دیتا ہوں کہ جوکوچ کی جگہ اور بے لطفی اور بدمزگ کا شکتو ہے۔ مقام ہے۔ اُس میں بسنے والا آخراً سے چل چلا و پر مجود ہوا میں کہا وار کھر اُس سے چل چلا و پر مجود ہوگئی۔ این ہوجائے گا یہ این ہوجائے گا یہ این ہوجائے گا یہ این ہوجائے گا یہ طرح وہ شتی جے تند ہوا کمیں ہی کے ڈانواڈول ہورہی ہے جس فی لیجیج میں اور جو نی رہے ہیں وہ میں سے ہلاک وغرق ہوگئے ہیں اور جو نی رہے ہیں وہ دامنوں سے ہلاک وغرق ہوگئے ہیں اور جو نی رہے ہیں وہ دامنوں سے انہیں دھیل رہی ہیں اور ہوانا کیوں ہیں بڑھا نے فی فی اُنہ کے جارہی ہیں جو خرق ہو چکا ہے، وہ ہاتھ نہیں بڑھا نے فی فی اُنہ کے جارہی ہیں جو خرق ہو چکا ہے، وہ ہاتھ نہیں بڑھا نے وہائے گا اور جو

اے اللہ کے بندو! اعمال نیک بجالا وَ، ابھی جبکہ زبانون کے لئے کوئی رکاوٹ نہیں۔ بدن تندرست اور ہاتھ پیروں میں کچک ہے (کہ جو چاہواُن سے کام لے سکتے ہو)

چ رہاہے وہ مہلکوں میں پڑار ہیگا۔

پوستہ میں است کے جانے کی جگہ وسیج اور میدان (عمل) کشادہ ہے۔ قبل اس کے کہ فرصت رفتہ موقع نددے اور موت ٹوٹ پڑے اپنے لئے موت کو یہ مجھو کہ دہ آنجی ۔ اس کا انتظار نہ کرو کہ وہ میں رگ وَمِنَ خُطْبَةٍلَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بَعَقَهُ حَيْنَ لَا عَلَمْ قَائِمٌ وَلَا مَنَارْ سَاطِعٌ وَلَا مَنْهَجْ وَاضِحٌ، أُوصِيتُكُم عِبَادَ اللهِ بِتَقُوى الله وَأُحَلِّرُ كُمُ اللَّنْيَا فَإِنَّهَا دَارُ شُخُوصٍ، وَمَحَلَّهُ تَنْغِيصٍ سَاكِنُهَا ظَاعِنَ وَقَاطِنُهَا بَاثِن تَبِيدُ بِاللهِ إِلَهْ لِهَا مَيكَانَ وقاطِنُهَا بَاثِن تَبِيدُ بِاللهِ إِلَهْ لِهَا مَيكَانَ السَّفِينَةِ تَقْصِفُهَا الْعَوَاصِفُ فِي لُجَجِ

فَينَهُمُ الْغَرِقُ الْوَبقُ - وَمِنَهُمُ النَّاجِي عَلَى بُطُونِ الْآمُوَاجِ تَحْفِرُهُ الرِّيَاحُ بِأَذْيَالِهَا، وَتَحْمِلُهُ عَلَى اَهُوَالِهَا فَمَا غَرِقَ مِنْهَا فَلَيْسَ بِمُسْتَلُرَكٍ وَمَانَجَا مِنْهَا وَالَى مَهْلَكِ -

عَبَادَ الله لَانَ فَاعُمَلُوا وَالْآلُسُنُ مُطُلَقَةٌ، وَلَابُكانُ صَحِيْحَةٌ، وَالْآبُكانُ صَحِيْحَةٌ، وَالْآبُكانُ صَحِيْحَةٌ، وَالْآبُنَقُلَبُ فَسِيْحٌ، وَالْمُنْقَلَبُ فَسِيْحٌ، وَالْمَنْقَلَبُ فَسِيْحٌ، وَالْمَنْقَلَبُ فَسِيْحٌ، وَالْمَنْقَلَبُ فَسِيْحٌ، وَالْمَخَالُ عَرِيْضٌ قَبْلَ إِرْهَاقِ الْفَوْتِ، وَحُلُولِ الْمَوْتِ فَحَقِّقُوا عَلَيْكُمْ وَحُلُولِ الْمَوْتِ فَحَقِّقُوا عَلَيْكُمْ نُرُولَةٌ، وَلَا تَنْتَظِرُوا قُلُومَةً -

اُس کے خزانوں کو ختم کر سکتے ہیں نہ بخشش و فیضان اس کی نفتوں کو انتہا تک پہنچا سکتا ہے نہ ایک طرف التفات دوسروں سے اُس کی تو جہ کو موڑ سکتا ہے اور نہ ایک آواز ہیں تحویت دوسری آواز سے اُسے بے خبر بناتی ہے۔ نہ اُسے (بیک وقت) ایک نفت کا دینا دوسری نعمت کے چھین لینے سے مانع ہوتا ہے اور نہ خضب کے شرار سے) رحمت (کے فیضان) سے اُسے روکتے ہیں اور نہ لطف و کرم اُسے تعمید وعقاب سے عافل کرتا ہے، اُس کی ذات سے کی ذات کی پوشیدگی اور اُس کے آثار کی جلوہ پاشیوں پر نقاب نہیں ڈالتی اور نہ آثار کی جلوہ طرازیاں اس کی ذات سے نہیں ڈالتی اور نہ آثار کی جلوہ طرازیاں اس کی ذات سے نہیں ڈالتی کو الگ کرسکتی ہیں۔ وہ قریب پھر بھی دور ہے اور بلندگر نزدیک ہے، وہ ظاہر گراس کے ساتھ باطن وہ پوشیدہ گرآشکارا کے ساتھ وہ باطن وہ پوشیدہ گرآشکارا کی وجہ خلقت کا نئات کوسوج سوج کرا بجا ذہیں کیا اور نہ تکان کی وجہ خلقت کا نئات کوسوج سوج کرا بجا ذہیں کیا اور نہ تکان کی وجہ

انسان کے ساتھ موجود ہے نہ جودو سخاسے اس میں کوئی رخنہ پڑتا

ہے نہ دادو دہش سے اُس کے ہال کمی ہولی ہے نہ ما تگنے والے

ی اور صور پیود کا جائے و سو ہر جان بدن سے علی جائے گ زبانیں گونگی ہوجا کیں گی اور بلند پہاڑ اور مضبوط چٹانیں ریزہ ریزہ ہوجا کیں گی، اور سخت پپتر (آپس میں ٹکڑا ٹکڑا کر) جیکتے

ہوئے سراب کی طرح ہوجا کیں گے اور جہاں آبادیاں (اور فلک بوس عمارتیں ) تھیں وہ جگہیں ہموارمیدان کی صورت میں

6 m

MAY

### خطیر ۹۵

(ومِن كُلُام له عَلَيْهِ السَّلَامُ) وَلَقُلُ عَلِمَ الْمُسْتَحْفَظُونَ مِنْ أَصْحَاب مُحَمَّدٍ صَلَّے اللَّهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ إِنِّي لَمْ أَرُدُّ عَلَى اللهِ وَلَا عَلَى رَسُولِهِ سَاعَةً قَطُّو لَقَكُ واسيتُه بِنَفْسِى فِي الْمَوَاطِنِ الَّتِي تَنْكُصُ فِيهَا الْآبُطَالُ، وَتَتَاَّخُّرُ فِيهَا الْأَقْلَامُ نَجْلَةً أَكُرَمَنِي اللَّهُ بِهَا، وَلَقِكَ قُبِضَ رِسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّ رَأْسَهُ لَعَلَىٰ صَلَٰدِي، وَلَقَلُ سَالَتُ نَفْسُهُ فِي كَفِّي فَأَمُرُرُتُهَا عَلَى وَجُهِي - وَلَقَلُ وَلِيتُ غُسُلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ وَالْمَلْنِيْكَةُ أَعْوِانِي، فَصَجَّتِ اللَّارُ وَالْآفْنِيةُ مَلَّا يَهْبِطُ وَمَلَّايَعُرُجُ وَمَا فَارَقَتُ سَبْعِي هَيْنَهَ مِنْهُمُ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ حَتَّى وَارَيْنَاهُ فِي ضَرِيْحَه، فَمَنْ ذَا أَحَقُ بِهِ مِنِّي، حَيًّا وَمَيَّتًا؟ فَانْفُلُوا عَلَى بَصَائِرِ كُمْ، وَلُتَصَلُقُ نِيَّاتُكُمْ فِي جِهَادِ عَدُوِّكُمْ فَوَالَّذِي لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ إِنِّي لَعَلَىٰ جَادَةِ الْحَقِّ وَإِنَّهُمُ لَعَلَىٰ مَزَلَّة البَاطِلِ- أَقُولُ مَا تَسْمَعُونَ وَاسْتَغُفِرُ اللهِ لِي وَلَكُمِّ

رسالت میں شک کا ظهار کرنے گئے جس پر حضرت ابو بکر کو یہ کہنا پڑا۔ وَیْدَحَكَ الزم غرز لا فو الله انهٔ لَرَسُولُ الله مَم پر افسوں ہے تہیں ان کی رکاب تھا مے رہنا چاہے۔ یہ وَاِنَّ اللّٰهَ لَا یُضِیعهٔ

اس شک کے ازالہ کے لیے قسم ان اور لام تاکید کے ذریعہ نبوت کے یقین دلانے کی کوشش کرنا اور اس امر کا پہتہ دیتا ہے کہ مخاطب شک کی منزل سے بھی کچھآ گے نکل چکا تھا کیونکہ بیتا کیدی لفظیں و ہیں پراستعال کی جاتی ہیں جہاں انکار تک کی نوبت پہنچ چکی ہو۔ بہرصورت اگرا کیان عدم شک کا نام ہے توشک سے ایمان کا مجروح ہونا بھی ضروری ہے جیسا کہ اللہ سجاعۂ کا ارشاد ہے۔

ا بن ابی الحدید نے تحریر کیا ہے کہ امیر المومنین کا ارشاد کہ'' میں نے بھی پنجیبر کے احکام سے سرتا بی نہیں گی۔''یہاُن لوگوں پر ایک

طرح کا طنز ہے کہ جو پیغیبڑ کے حکام کورد کرنے میں بے پاک تھے اور انہیں ٹو کنے کی جسارت کر گذرتے تھے جیسا کہ سکتے حدیبیہ

کے موقع پر جب پیٹیبر گفار قریش ہے سلح پر آ مادہ ہو گئے تو اصحاب میں ہے ایک صاحب اشنے برافروختہ ہوئے کہ وہ پیٹیبر کی

انما المُؤمنُونَ الَّذِينَ امَنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ مُون بِس وَهَ اللهِ وَرَسُولِهِ عَرَسُول إيان النَّهِ عَ ثُمَّ لَمْ يَرُتَابُوا-

ای طرح جب پیغیر نے ابن سلول کی میت پرنماز پڑھنے کا ارادہ کیا تو پیغیر سے 'کیف تستغفو لو اس المنافقین ''کیاال منافقوں کے سردار کے لئے آپ دعائے مغفرت کریں گے۔' اور یہ کہہ کر پیغیر کو دامن سے پکڑ کر تھینچ لیا جس پر پیغیر کو یہ کہنا پڑا کہ میراکوئی اقدام تھم خدا کے بغیر نہیں ہوتا۔ ای طرح جیش اسامہ کے ہمراہ جانے میں پیغیر کے تاکیدی تھم کوٹھکرادیا گیا اور اُن تمام سرتا ہوں سے بڑھ کروہ سرتا لی تھی جو تحریر وصیت کے سلسلہ میں ظاہر ہوئی اور پیغیر کی طرف ایسی غلط نبست دی گئی کہ جس سے احکام شریعت پر سے اعتاد ہی اٹھ جاتا ہے اور ہر تھم کے متعلق بیا ہتمام پیدا ہوسکتا ہے کہ نہ معلوم کہ بیتھم وی اللی کی بناء پر ہے یا معاذ اللہ کسی بردوای کا نتیجہ ہے۔

سے اسے کی کوانکار ہوسکتا ہے کہ اسداللہ الغالب علی ابن ابی طالب ہر معرکہ اور جان جو کھوں کے موقعہ پر پیغیبر کے سینہ پر رہے اور اپنی خداداد جرائت وہمت ہے ان کی حفاظت کا فریضہ سرانجام دیتے رہے۔ چنانچہ پہلا جاں شاری کا موقعہ وہ ہے کہ جب قریش نے قل پیغیبر کا عزم الجزم کرلیا تو آپ تلواروں کے نرغہ اور دشمنوں کے جوم میں بستر نبوت پر سوگئے جس سے دشمنوں کو اپنے ارادوں میں ناکام و نامراد ہونا پڑا۔ پھر ان جنگوں میں کہ جہاں دشمن جوم کرکے بیغیبر پرٹوٹ پڑتے تھے اور اچھے اچھے بہاوروں کے قدم ڈگر گاجاتے تھے آپ علم اشکر کو لے کر پامرد گی سے جے رہتے تھے، چنانچہ ابن عبد البرتح ریکرتے ہیں۔

عن ابن عباس قال لعلى اربع خصال

ليست لاحلاغير لا هواول عربي و

عجمي صلى مع رسول الله صَلَّى اللَّهُ

ابن عباس کہتے ہیں کہ امیر المومنین میں چارخصوصیتیں السی تھیں جواُن کے علاوہ کسی کو حاصل نہ تھیں ایک بید کہ آپ نے ہر عربی وغیر عربی سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ

یغیمر کے وہ اصحاب جو (احکام شریعت) کے امیں گھرائے لئے تھے اس بات سے اچھی طرح آگاہ ہیں کہ میں کے نے بھی ایک آن کے لئے بھی اللہ اور اُس کے رسول کے احکام ہے سرتا بی نہیں کی اور میں <sup>ہے ہ</sup>نے اس جوانمر دی کے بل بوتے پر كه جس سے اللّٰہ نے جھے سرفر از كيا ہے پيغمبر كى دل و جان ہے مدوان موقعول پر کی کہ جن موقعول سے بہادر (جی چرا کر) بھاگ کھڑے ہوتے تھاور قدم (آگے بڑھنے کے بجائے) يبحي بث جاتے تھے۔ جب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے رحلت فرمائی تو اُن کا سر (اقدس) میرے سینے برتھا اور جب میرے ہاتھوں میں اُن کی روح طیب نے مفارقت کی تو میں نے (تیرکا) اپنے ہاتھ منہ پر پھیر لئے۔ میں نے آپ كحنسل كافريضه انجام دياب اس عالم مين كه ملائكه ميرا باته بثا رہے تھے۔ (آپ کی رحلت سے ) گھراوراس کےاطراف و جوانب نالدوفر یادے گونچ رہے تھے۔ (فرشتوں کا تانتا ہندھا موا تها) ایک گرونیج انرتا تها اور ایک گروه چرهتا تها. وه حضرت پر نماز پڑھتے تھے اور ان کی دھیمی آوازیں برابر میرے کا نول میں آ رہی تھیں۔ یہاں تک کہ ہم نے انہیں قبر میں چھیا دیا تواب ان کی زندگی میں اور موت کے بعد مجھے زائدکون اُن کاحق دار ہوسکتا ہے؟ (جب میر احق تمہیں معلوم ہو چکا) تو تم بصیرت کے جلومیں دہمن سے جہاد کرنے کے لئے صدق نیت سے بڑھو۔اُس ذات کی قتم کہ جس کے علاوہ کوئی معبودنہیں، بلاشبہ میں جاد ہُ حق پر ہوں اوروہ (اہل شام ) باطل کی انبی گھائی پر ہیں کہ جہاں ہے تھیلے کہ تھیلے۔ میں جو کہ رہا ہول وہ تم سن رہے ہو، میں اینے اور تمہارے لئے اللہ سے آ مرزش کا طلب گارہوں۔

عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَ هوالذی کان لوائه معه فی کل زَحف و هوالذی صبر معه یوم فرعنه غیر لا و هُوالذی غسله وادخله قبر لا-

(استيعاب ج٢ - ص ٢٥٠)

اسلای غزوات کا جائزہ لیا جائے تواس میں کوئی شبہیں رہتا کہ جنگ تبوک کے علاوہ کہ جس میں بھکم پیغیمرامیرالمومنین شرکت نہ کر سکے تمام جنگیں آپ کے حسن کارکروگی کی آئینہ داراورتمام فتو حات آپ کے قوت بازو کی مربون منت ہیں۔ چنا نچے جنگ بدر میں سر کفار قتل ہوئے جن میں سے نصف امیرالمومنین کی تلوارے مارے گئے۔ جنگ اُحد میں جب مسلمانوں کے مال غنیمت پرٹوٹ پڑنے کی وجہ سے فتح وشکہ سے مسلمان بھا گ کھڑے ہوئے توامیرالمومنین جہاو کوفر پھنہ کی وجہ سے فتح وشکہ سے مسلمان بھا گ کھڑے ہوئے توامیرالمومنین جہاو کوفر پھنہ ایمانی سیجھتے ہوئے تابت قدمی سے جے رہے اور پیغیمر کی ہمدردی وجان نثاری میں وہ کارنمایاں کیا کہ جس کا پیغیمر نے بھی اعتراف کیا اور مسلمانوں کو کارنمایاں کیا کہ جس کا پیغیمر نے بھی اعتراف کیا اور ملک نے بھی اقرار کیا۔ جنگ تیم میں وہ کے مقابلہ میں بڑھنے کی کسی ایک وہی کا کر گئے مسلمانوں کو اپنی وہ سے کفار کوموق مل گیا کہ وہ اُن پرٹوٹ پڑیں۔ وہ نے جا بھر اُن کی تو میں اور کفار کی گئی ہور کہ اُن کو ہو سے کفار کوموق مل گیا کہ وہ اُن پرٹوٹ پڑیں۔ وہ کے خاب کا کہ وہ اُن پرٹوٹ پڑیں۔ وہ کے خاب کا کہ میں مواطن کھیرا کر بھا گ گھڑے جوئے جیسا کھڑ آن تھیم میں ہے۔ چنانچیاں اچا تک جملہ سے مملمان کھیرا کر بھا گ گھڑے ہوئے جیسا کھڑ آن تھیم میں ہے۔ وہ کفار کوموق مل گیا کہ وہ اُن پرٹوٹ پڑیں۔ وہ کے خاب کے کہا کہ کی مواطن کھیں تھ و اللہ نے بہت سے موقعوں پرتمہاری مدوکی اور خین کے وہ کے فاکھ کے کہا کہ کی مواطن کھیں تھ و اللہ نے بہت سے موقعوں پرتمہاری مدوکی اور خین کے وہ کھا کہ کھڑے کے مواطن کھیں تھ و اللہ نے بہت سے موقعوں پرتمہاری مدوکی اور خین کے وہ کھیری کے وہ کھیری کے وہ کھیری کے وہ کھیری کی ایک کھیری کے وہ کھیری کی کھیری کے وہ کھیری کے وہ کھیری کو کھیری کی کھیری کی کھیری کی کھیری کی کھیری کے کھیری کی کھیری کیاں کھیری کھیری کے وہ کھیری کی کھیری کی کھیری کے کھیری کی کھیری کی کھیری کے کھیری کھیری کی کھیری کے کھیری کھیری کھیری کھیری کیری کھیری کھیری کھیر

ويااورقير بين أتاراب

يَوم حنين اذا عجبتكم كثرتكم فلم تغن اين ون بهى جبتم اين كثرت مين ارّات سے اور زمين اين وم حنين اذا عجبتكم كثرتكم فلم تغن اين وسعت كے باوجودتم پرتگ ہوگئ، پرتم پيئي پيركر عنكم شيئا وضاقت عَليْكُم الاَرْض الله وضاقت عَليْكُم الله وضاقت الله وضاقت عليث وضاقت الله وضاقت عليث وضاقت الله وض

اس موقعہ پر بھی امیر المونین پہاڑی طرح جے رہے اور آخرتا ئیدخداوندی ہے فتح و کامرانی حاصل ہوئی۔

# نطر ۱۹۲

(وَمِنَ خُطَبَةٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ)

يَعْلَمُ عَجِيْجَ الُوحُوشِ فِي الْفَلَوَاتِ

وَمَعَاصِى الْعِبَادِ فِي الْحَلَوَاتِ وَ
احْتِلَافَ النِّيْنَانِ فِي الْبِحَارِ الْغَامِرَاتِ

ہر 194 وہ (خداوندعالم) بیابانوں میں چو پاؤں کے نالے (سنتا ہے) تنہائیوں میں بندوں کے گناہوں سے آگاہ ہے۔ اور انتفاہ دریاؤں میں مچھلیوں کی آمدوشداور تند ہواؤں کے ٹکراؤ سے پانی کے تھیٹروں کو جانتا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمصلی اللہ

عليدوآ لبدوتهم كےساتھ نماز پڑھى اور دوسرے ہرمعر كدوار د

گیر میں علمبر دار ہوتے رہے اور تیسرے جب لوگ پینمبرگو

جھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوتے تھے تو آپ صبر واستقامت

ہے جےرہے تھے اور چوتھ سے کہ آپ ہی نے پینمبر روسل

وَتَلَاطُمَ الْمَاءِ بِالرِّيَاحِ الْعَاصِفَاتِ وَاشْهَدُ أَنَّ مُحَبَّدً انْجِيْبُ اللهِ وَسَفِيرُ وَحْيِهِ وَرَسُولُ رَحْبَتِهِ

أَمَّا بَعُكُ، فَالِّي أُوصِيكُمْ بِتَقُوكِي اللهِ الَّذِي ابْتَكَانَحَلْقَكُم، وَاللَّهِ يَكُونُ مَعَادُكُم، وَبِهِ نَجَاحُ طَلِيَتِكُم، وَإِلَّهِ مُنتَهَى رَغَبَتِكُمْ وَنَحُولًا قَصَلُسبِيلِكُم، وَ إِلَيْهِ مَرَامِي مَفْزَعِكُمْ - فَاِنَّ تَقُوكَ الله دُوآءُ دَاءِ قُلُوبِكُم، وَبَصَرُ عَلَى أَفْئِلَاتِكُم، وَشِفَاءُ مَرَضِ أَجْسَادِكُم، وَصَلَاحُ فَسَادِ صُلُورِكُم، وَطَهُورُ دُنَسِ أنْفُسِكُمْ وَجِلَاءَ غِشَإِابُصَارِكُمْ وَأَمْنُ فَنَعَ جَأْشِكُم، وَضِيَاءُ سَوَادِ ظُلْمَتِكُم فَاجْعَلُوا طَاعَةَ اللهِ شِعَارًا دُونَ دِثَارِ كُمُ وَدَحِيلًا دُونَ شِعَارِكُم، وَلَطِيفًا بَيْنَ أَضُلَاعِكُمُ وَآمِيْرًا فَوْقَ أُمُورِكُمُ وَمَنْهَلًا لِحِيْنِ وُرُودِكُم، وَشَفِيعًا لِلَارَاثِ طلبتيكم وَجُنَّةً لِيَوْمِ فَزَعِكُمْ وَمَصَابِيْحَ لِبُطُونِ قُبُورِكُمْ، وَسَكَنَّالِطُولِ وَحُشَتِكُم، وَنَفَسًا لِكُربِ مَوَاطِنِكُم-فَإِنَّ طَاعَةَ اللهِ حِرُزٌ مِّنْ مَتَالِفَ مُكْتَنِفَةٍ وَمَخَاوِفَ مُتَوَقِّعَةٍ، وَأُوَارِ نِيُرَانٍ مُوْقَكَةٍ لَهُنَّ أَخَلَ بِالتَّقُولِي عَزَبَتُ عَنَّهُ الشَّكَائِكُ بَعُكَدُ نُوَّهَا، وَاحْلُولُتُ لَهُ

علیہ وآلہ وسلم اللہ کے برگزیدہ اُس کی وجی کے ترجمان اور رحمت کے پیغامبر ہیں۔

میں تنہیں اُس اللہ سے ڈرنے کی نفیحت کرتا ہوں کہ جس نے تہمیں پیدا کیا اور جس کی طرف تنہیں بلٹنا ہے وہی تمہاری کامرانیوں کا ذریعیہ اور تمہاری آرزووں کی منزل منتہا ہے تہاری راہ حق اس کی طرف پلٹتی ہے اور وہی خوف وہراس کے وقت تمہارے لئے بناہ گاہ ہے (دل میں الله کا خوف رکھو) کیونکہ بیتمہارے دلوں کے روگ کا حیارہ ،فکروشعور کی تاریکیوں ك لئے أجالا جسموں كى بياريوں كے لئے شفا، سينے كى تاہ کاربوں کے لئے اصلاح بفس کی کثافتوں کے لئے یا کیزگ، آ تھوں کی تیرگی کے لئے جلاء دل کی دہشت کے لئے ڈھارس اور جہالت کی آئد صیار یوں کے لئے روشنی ہے۔ صرف ظاہری طور پر الله کی اطاعت کا جامه نه اور هالو (بلکه) اُسے اپنا اندرونی پېناوا بناؤ، نەصرف اندرونى پېناوا بلكه اييا كروكه دەتىمارے باطن میں اُتر جائے اور پسلیوں کے اندر (ول میں) رچ بس جائے اور اُسے اپنے معاملات پرحکمران اور (حشر میں) وار د ہونے کے وقت سرچشمہ منزل مقصود تک پہنچنے کا وسلیہ،خوف کے دن کے لئے سپر ، نہا نخانہ ، قبر کے لئے چراغ ، ( تنہائی کی ) طویل وحشتوں کے لئے ہمنواو دمساز اورمنزل کی اندو ہنا کیوں ے رہائی (کا ذریعہ) قرار دو، کیونکہ اطاعت خدا کھیرنے والے مہلکوں، پیش آئندخوف و دہشت کے مرحلوں اور بھڑکتی ہوئی آ گ کی لیکوں کے لئے پناہ گاہ ہے جوتفوی کومضبوطی سے پکر لیتا ہے تومصبتیں اس کے قریب ہونے کے باوجود دور ہٹ جاتی ہیں۔تمام اُمور کٹی و بدمزگی کے بعد شیریں وخوشگوار ہوجاتے ہیں (تباہی وہلا کت کی) موجیس ججوم کرنے کے بعد حصِت جاتی ہیں اور دشواریاں ختیوں میں مبتلا کرنے کے بعد

اُس کے چراغ گل ہوتے ہیں ، نداُس کی خوشگوار یوں میں تلخیوں کا گزر ہوتا ہے۔ اسلام ایسے سنونوں پر حاوی ہے جس كے يائ اللہ فحق (كى سرزيين) ميں قائم كے بي اورأن کی اساس وبنیا د کواستحکام بخشاہے اور ایسے سرچشمے ہیں جن کے چشمے مانی ہے بھر پور اور ایسے چراغ ہیں جن کی لوئیں ضیابار ہیں، ایسے مینار ہیں جن کی روثنی میں مسافر قدم بڑھاتے ہیں اورا یے نشان ہیں کہ جن سے سیدھی را ہوں کا قصد کیا جاتا ہے اورا سے گھاٹ ہیں جن پراتر نے والے اُن سے سیراب ہوتے ہیں۔ اللہ نے اسلام میں اپنی انتہائے رضا مندی بلندترین ارکان اور این اطاعت کی او تجی سطح کوقر ار دیا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نز دیک اس کے ستون مضبوط ، اس کی ممارت سربلند دلیلیں روثن اورضيا كيس نورياش مين \_اس كى سلطنت غالب اور مينار بلند ہیں اور اس کی نیٹ کنی دشوار ہے۔اُس کی عزت وقار باقی ر کھو۔ اُس کے (احکام کی) پیروی کرو، اس کے حقوق ادا کرو، اُس کے (ہر حکم کو) اُس کی جگہ پر قائم کرو۔ پھریہ کہ اللہ سجانہ نے محم صلی الله علیه وآله وسلم کوأس وقت حق کے ساتھ مبعوث کیا جبد فانے دنیا کے قریب ڈیرے ڈال دیے اور آخرسریر منڈلانے لگی، اُس کی رونقوں کا اجالا اندھیرے سے بدلنے لگا۔اوراینے رہنے والوں کے لئے مصیبت بن کر کھڑی ہوگئی۔ اُس کا فرش درشت و ناہموار ہوگیا اور فنا کے ہاتھوں میں باگ ڈور دینے کے لئے آ مادہ ہوگئی سہ اُس وفت کہ جب اُس کی مدت اختنام یذیراور (فناکی)علامتیں قریب آئمئیں، اُس کے بسنے والے نتاہ اور اُس کے حلقہ کی کڑیاں الگ ہونے لکیس۔ اُس کے بندھن پراگندہ اور نشانات بوسیدہ ہوگئے، اُس کے عيب كلنے اور تھلے ہوئے دامن سمٹنے لگے۔اللہ نے اُن كو پيغام رسانی اوراً مت کی سرفرازی کا ذریعه اہل عالم کے لئے بہاراور

ضَنْكَ لِطُرُقِهِ، وَلا دُعُوثَةَ لِسُهُولُتِه، وَلا سُواد لِوَضحِه، وَلا عِوَاجَ لِانْتِصَابِه، وَلَا عَصَلَ فِي عُودِهِ، وَلَا وَعَثَ لِفَجِّهِ، وَلَا انْظِفَآءَ لِيصْبَاحِهِ وَلَا مَرَادَةً لِحَلَاوَتِهِ فَهُوَ دَعَائِمُ أَسَاخَ فِي الْحَقِّ أَسْنَاخَهَا، وَثَبَّتَ لَهَا أَسَا سَهَا وَيَنَابِيعُ غَنُّ رَتُ عُيُونُهَا وَمَصَابِيْحُ شَبَّتُ نِيرًانَهَا، وَ مَنَارٌ اقَتَالَى بِهَا سُفًّارُهَا، وَ أَعُلَامٌ قُصِلَ بِهَا فِجَاجُهَا ، وَمَنَاهِلُ رُوكَ بهَادُرَّ ادها جَعَلَ فِيهِ مُنتهى رضُوانِه، وَذِرُولَةً دَعَائِمِه، وَسَنَامٌ طَاعَتِهِ- فَهُو عِنْكَاللهِ وَثِينَ الْآرْكَانِ، رَفِيعُ الْبُنْيَانِ ، مُنِيَرُ البُرْهَانِ، مُضِى النِّيرَانِ، عَزِيْرُ السُّلُطَان، مُشُرِفُ الْمَنَارِ- مُعُوزُ الْمَشَارِ فَشَرَّفُولًا وَاتَّبِعُولًا، وَأَدُّوا إِلَيْهِ حَقَّهُ ، وَضَعُولًا مَوَاضِعَهُ - ثُمَّ إِنَّ اللَّهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا صَلَّم اللَّهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ بِالْحَقِّ حَيْنَ دَنَامِنَ اللَّانَيَا الْإنْقِطَاعُ- وَأَقْبَلَ مِنَ الله بِحرَةِ الْوطِّلَاعُ وَأَظْلَبَتُ بَهُجَتُهَا بَعُلَ الشراق، وقامَتْ بِأَهْلِهَا عَلَيْ سَاقٍ-وَخَشُنَ مِنْهَا مِهَادٌ، وَأَذِقَ مِنْهَا قِيَادٌ- فِي انْقِطَاعِ مِنْ مُلَّاتِهَا ، وَاقْتِرَابٍ مِنْ اَشْرَاطِهَا، وَتَصَرُّم مِن اَهْلِهَا وَانْفِصَامٍ

آ سان ہوجاتی ہیں۔قحط و نایا بی کے بعد لطف وکرم کی جھڑی لگ جاتی ہے۔ رحمت برگشۃ ہونے کے بعد پھر جھک پڑتی ہے۔ زمین میں بایاب ہونے کے بعد پھر نعمتوں کے سرچشے آبل پڑتے ہیں۔ پھوار کی کمی کے بعدر حت و ہر کت کی دھوال دھار بارشیں ہونے لکتی ہیں۔ اُس اللہ سے ڈرو کہ جس نے پندو موعظمت سے تہمیں فائدہ پہنچایا۔اینے پیغام کے ذریعے تہمیں وعظ ونصيحت كي ، اپني نعتول ہے تم پرلطف واحسان كيا۔اس كى بندگی و نیاز مندی کے لئے اپنے نفسوں کورام کرو، اور اُس کی نر مانبر داری کا پورا بوراحق ادا کرو۔ پھر یہ کہ اسلام ہی وہ دین ہے جے اللہ نے اپنے پچوانے کے لئے پیند کیا این نظروں کے سامنے اُس کی دیکھ بھال کی۔ اُس کی (تبلیغ کے لئے) بہترین خلق کا انتخاب فر مایا۔ اپنی محبت پراُس کے ستون کھڑے کیے،اُس کی برتری کی وجہ ہے تمام دینوں کوسرنگوں کیااوراُس کی بلندی کے سامنے سب مِلتوں کو بیت کیا۔اُس کی عزت و بزرگی کے ذریعہ دشمنوں کو ذلیل اور اس کی نصرت و تا ئیدے مخالفوں کورسوا کیا۔ اُس کے ستون سے گمراہی کے تھمبول کو گرادیا۔ پیاسوں کو اُس کے تالا بوں سے سیراب کیا اور یانی ا کینے والوں کے ذریعہ حوضوں کو بھر دیا۔ پھریہ کہا ہے اس طرح مضبوط کیا کہاس کے بندھنوں کے لئے شکست وریخت نہیں، نہ اُس کے حلقہ ( کی کڑیاں ، الگ الگ ہوسکتی ہیں ، نہ اُس کی بنیا دگرسکتی ہے، نداُس کے ستون آبنی جگہ چھوڑ سکتے ہیں نداُس کا درخت اکھڑ سکتا ہے نہ اُس کی مدت ختم ہوسکتی ہے، نہ اُس کے قوانین محوہوتے ہیں، نہأس کی شاخیس کٹ تکتی ہیں، نہأس کی رامیں تنگ ، ندأس كى آسانیاں وشوار میں، ندأس كے سفید دامن برسیابی کا دهبه، ندأس کی استفامت میں بیج وخم، ندأس کی لکڑی میں کجی نہ اُس کی کشادہ راہ میں کوئی دشواری ہے، نہ

الاَمُورُبَعُكَ مَرَارَتِهَا ، وَانْفَرَجَتُ عَنْهُ الْأَمُواجُ بَعْلَ تَرَاكُمِهَا وَأَسْهَلَتْ لَهُ الصِّعَابُ بَعُكَ إِنْصَابِهَا وَهَطَلَتَ عَلَيْهِ الْكَرَامَةُ بَعْلَ قُحُوطِهَا، وَتَحَلَّبَتُ عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ بَعْلَ نُفُورهَا، وَتَفَجَّرَتُ عَلَيْهِ النِّعَمُ بَعُلَ نُضُوبِهَا، وَوَبَلَتُ عَلَيْهِ الْبَرَكَةُ بَعَكَا ِ رُزَا ذِهَا لَ فَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي نَفَعَكُمُ بِمَوْعِظَتِهِ، وَوَعَظَكُمْ بِرِ سِالَتِهِ، وَامْتَنَّ عَلَيْكُمْ بِنِعْمَتِهِ فَعَيِّدُوْ النَّفْسَكُمْ لِعِبَادَتِهِ وَاخْرُجُوا إلَّيْهِ مِنْ حَقٌّ طَاعَتِهِ-ثُمَّ إِنَّ هَٰذَا الَّهِ سُلَامَ دِينُ اللهِ الَّهِ الَّهِ الَّهِ الَّهِ الَّهِ الَّهِ اصطفالُا لِنَفْسِه، وَاصطنَعَهُ عَلى عِينِه، وَأَصْفَاهُ حِيرَةً خَلْقِهِ، وَأَقَامَ دَعَائِمَهُ عَلْے مَحَبِّتِهِ- أَذَلُّ الْأَدْيَانَ بِعِزَّتِهِ، وَوَضَعَ الْمِلَلَ بِرَفْعِهِ، وَأَهَانَ أَعُلَاآئَهُ بِكُوامَتِه، وَخَلُلَ مُحَادِّيه بنَصُره، وَهَلَامَ أَرْكَانَ الضَّلَالَةِ برُكْنِهِ وَسَقَى مَنُ عَطِشَ مِنُ حِيَاضِه، وَٱتُأْقَ الُحِيَاضَ بِمَوَاتِحِهِ ثُمَّ جَعَلَهُ لَا انْفِصَامَ لِعُرُوقِهِ، وَلا فَكَّ لِحَلْقَتِه، وَلا انْهِلَامَ لِا سَاسِه، وَلازوالَ لِـكَعَائِمِه، وَلا انْقِلَاعَ لِشَجَرَتِهِ، وَلَا انْقِطَاعَ لِبُكَّتِهِ، وَلَا عَفَاءَ لِشَرَ آنِعِهِ، وَلَا جَلَّالِفُرُ وَعِهِ، وَلاَ ضَنَكَ لِطُرُقِهِ، وَلاَ دُعُونَةَ لِسُهُولَتِهِ،

مِنْ حَلْقَتِهَا، وَانْتِشَارِ مِنْ سَبِهَا، وَعَفَاءٍ مِنَ أَعُلَامِهَا، وَتَكَشُّفٍ مِن عَوْرَاتِهَا، وَقِصَرِ مِنْ طُولِهَا، جَعَلَهُ اللَّهُ بَلَاغًا لِرِسَالَتِهِ، وَكَرَامَةً لِأُمَّتِه، وَرَبِيعًا لِا هُلِ زَمَانِهِ، وَرِفْعَةً لِأَعُوانِهِ، وَشَرَفًا لِإَنْصَارِهِ- ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ نُورًالاً تُطفَأمَصَابِيْحُهُ وَسِرَاجًا لا يَخُبُو تَوَقَّلُهُ، وَبَحُرًا لَا يُلُرَكَ قَعُرُهُ، وَمِنْهَاجًا لَا يُضِلُّ نَهُجُهُ، وَشُعَاعًا لَا يُظْلِمُ ضَوَّئُهُ، وَفُرِّقَانًا لَا يَحْمَلُ بُرُهَانُهُ وَتِبْيَانًا لَا تُهْلَمُ أَرْكَانُهُ وَشِفَآءً لَا تُخْشى أَسْقَامُهُ، وَعِزُّا لَاتُهُزَمُ أَنْصَارُهُ، وَحَقًّا لَا تُخْلَلُ أَعُوانُهُ - فَهُو مَعَانِ الْإِيْمَانِ وَبُحْبُوْحَتُهُ وَيَنَابِيعُ الْعِلْمِ وَبُجُورُهُ، وَرِيَاضُ الْعَلْلِ وَغُلُرَانُهُ، وَآتَافِيُّ الْإِسْلَامِ وَبُنْيَانُهُ، وَٱوْدِيَهُ الْحَقِّ وَغِيطَانُهُ، وَبَحْرٌ لَا يَنْزِفُهُ الْمُسْتَنْزِفُونَ، وَعُيُونٌ لَا يَنْضِبُهَا الْوَارِدُونَ، وَمَنَازِلُ لَا يَضِلُّ نَهُجَهَا الْمُسَافِرُونَ، وَإِعْلَامٌ لَا يَعْلَى عَنْهَا السَّائِرُونَ وَاكَامٌ لَا يَجُورُ عَنْهَا الْقَاصِدُونَ جَعَلَهُ اللَّهُ رَيًّا لِعَطَشِ الْعُلَمَاءِ، وَرَبِيعًا لِقُلُوبِ الْفُقَهَاءِ، وَمَحَاجَّ لِطُرُقِ الصُّلَحَآءِ، وَدَوَآءً لَيسَ

لئے پیغا صلح دامن ہے۔ جواس کی بیروی کرے اُس کے گئے ۔
ہدایت ہے جو اے اپنی طرف نبست دے اُس کے گئے جت
ہما اس کی روے بات کرے اُس کے لئے دلیل و بر ہان ہے
جواس کی بنیاد پر بحث و مناظرہ کرے اُس کے لئے گواہ ہے۔ جو
اس کی بنیاد پر بحث و مناظرہ کرے اُس کے لئے گواہ ہے۔ جو اُس کے بنا گریش کرے اُس کے لئے فتح وکا مرانی ہے، جواس کا باراٹھا نے بیاس کا بوجھ بٹانے والا ہے، جواسے اپناد ستورالعمل بنائے اس کے لئے مرکب (تیزگام) ہے۔ بید حقیقت شناس کے بنائے اس کے لئے میں ہے جواس کی ہدایت کو گرہ میں سلاح بند ہوائس کے لئے سیر ہے جواس کی ہدایت کو گرہ میں باندھ لے اُس کے لئے علم و دانش ہے بیان کرنے والے کے بہترین کلام اور فیصلہ کرنے والے کے لئے گھم ہے۔

# خطبه ۱۹۷

(وَمِنْ كَلَامٍ لَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ)

حَفَرت الْمَانُ يُوصِي بِهِ أَصْحَابَهُ:

تَعَاهَلُوْا أَمْراً الصَّلُوٰةِ وَحَافِظُوا عَلَيْهَا، ناوه بَالاَهُ وَاسْتَكْثِرُ وَا مِنْهَا، وَتَقَرَّبُوْا بِهَا، فَإِنَّهَا كَا (قَرَآ الصَّلُوٰةِ وَحَافِظُوا عَلَيْهَا، فَإِنَّهَا كَا (قَرَآ الصَّلُوٰةِ وَاسْتَكْثِرُ وَا مِنْهَا، وَتَقَرَّبُوْا بِهَا، فَإِنَّهَا كَا (قَرَآ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا - اللَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمِهُ الْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُ الْمُ اللَّهُ عَلَى الْمَا فِي الْمِي الْمَا فِي الْمَلِى الْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ

حضرت اپنے اصحاب کو پیضیحت فرمایا کرتے تھے نمازی پابندی اوراُس کی تلہداشت کرو، اوراُسے زیادہ سے زیادہ سے زیادہ ہے زیادہ ہجالا و اوراُس کے ذرایعہ سے اللّٰد کا تقرّ ب چاہو، کیونکہ نماز مسلمانوں پروفت کی پابندی کے ساتھ واجب کی گئی ہے۔
کیا (قرآن میں) دوز خیوں کے جواب کوتم نے نہیں سنا کہ جب اُن سے پوچھا جائے گا کہ'' کون ہی چیز تہمیں دوزخ کی طرف تھے چھا ان ہے؟ تو وہ کہیں گے کہ ہم نمازی نہ تھے۔' بلاشبہ نماز گاہوں کو جھاڑ اس طرح الگ کردیتی ہے جس طرح (درخت سے) ہے جھڑتے ہیں اور انہیں اس طرح الگ کرتی ہے جس طرح (چو پاؤں کی گردنوں سے) پھندے کھول کر انہیں رہا کیا جا تا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآ لہ وسلم نے نماز کواس گرم چشمہ سے تشہیہ دی ہے جو سی شخص کے گھرے کیا امرید کی جائی ہے۔ کہ اُس کے (جسم پر) کوئی میل رہ جائے

یار وانصار کی رفعت وعزت کا سبب قرار دیا۔ پھر آپ پر ایک الیی کتاب نازل فرمائی جو (سرایا) نورہے جس کی قندیلیں گل نہیں ہوتیں، ایبا چراغ ہے جس کی لوخاموش نہیں ہوتی، ایبا ورياب جس كى تفانىبين لكائى جاسكتى -اليى شاهراه بجس مين راہ پیائی بےراہ نہیں کرتی ۔ ایسی کرن ہے جس کی چھوٹ مدہم نہیں پڑتی۔ وہ ایبا (حق و باطل میں) امتیاز کرنے والا ہے جس کی دلیل کمزور نہیں پڑتی۔ ایسا کھول کر بیان کرنے والا ہے جس کے ستون منہدم نہیں کیے جاسکتے وہ سراسر شفا ہے ( کہ جس کے ہوتے ہوئے روحانی) بیاریوں کا کھٹکا نہیں وہ سرتا سرعزت وغلبہ ہے جس کے بارو مدو گارشکت نہیں کھاتے، وہ · (سرایا) حق ہے جس کے معین ومعاون بے مدد چھوڑ نے نہیں <sup>ا</sup> جاتے۔ وہ ایمان کا معدن اور مرکز ہے اس سے علم کے چشم پھوٹتے اور دریا ہتے ہیں۔اس میں عدل کے چمن اور انصاف کے دوش ہیں۔وہ اسلام کاسنگ بنیا داوراس کی اساس ہے۔ حق کی وادی اور اُس کا ہموار میدان ہے۔ وہ ایبا دریا ہے کہ جے یانی بھرنے والےختم نہیں کر سکتے۔وہ ایسا چشمہ ہے کہ پانی الحينے والی اُسے ختک نہیں کرسکتے۔وہ ایسا گھاٹ ہے کداُس پر اترنے والوں سے اُس کا پانی گھٹ نہیں سکتا۔ وہ الی منزل ہے کہ جس کی راہ میں کوئی راہر و بھٹکتانہیں۔وہ ایبا نشان ہے کہ چلنے والے کی نظر سے او جھل نہیں ہوتا۔ وہ ایبا ٹیلہ ہے کہ حق کا قصدكرنے والے الى سے آ كے كر رئيس سكتے۔ اللہ نے اس عالموں کی تشنگی کے لئے سیرانی فقہیوں کے دلوں کے لئے بہار اورنیکوں کی راہ گزر کے لئے شاہراہ قرار دیا ہے، بیالی دواہے کہ جس ہے کوئی مرض نہیں رہتا۔اییا نور ہے جس میں تیرگی کا گز رنبیں۔ایسی رسی ہے کہ جس کے علقے مضبوط ہیں، ایسی چوٹی ہے کہ جس کی پناہ گاہ محفوظ ہے۔جواس سے دابستہ ہواس کے لئے سرمایع ت ہے جواس کے حدود میں داخل ہواس کے

الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ خَمْسَ مَرَّاتٍ فَمَا عَسَى أَنْ يَنْقى عَلَيْهِ مِنَ اللَّارَبِ- وَقَلْ عَرَفَ حَقَّهَا رِجَالٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ لَا تَشْغَلُهُمْ عَنْهَا زِيْنَةُ مَتَاعٍ وَلَا قُرَّةٌ عَيْنٍ مِنْ وَّلَكِ وَلَا مَالٍ يَقُولُ اللَّهُ سُبُحَانَهُ: رجَالٌ لا تُلهيهم تِجَارَةٌ وَالا بَيْعُ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَإِقَامِ الصَّلَوٰةِ وَإِيْتَاءِ الزُّكُوٰةِ-'' وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّم اللهُ عَلَيهِ وَاله وَسَلَّمَ نَصِبًا بِالصَّلَوْقِ بَعُلَا التَّبْشِيرِ لَهُ بِالْجَنَّةِلِقَولِ اللهِ سُبُحَانَهُ - "وَأَمْرُ أَهُلَكَ بالصَّلوةِ وَاصطبرُ عَلَيْهَا-" فَكَانَ يَأْمُرُ ٱهْلَهُ وَيَصْبِرُ عَلَيْهَا نَفْسَهُ - ثُمَّ إِنَّ الرَّكُولَةُ جُعِلَتُ مَعَ الصَّللوةِ قُرْبَانًا لِأَهُلِ الْرِسُلَامِ فَنَنُ أَعْطَاهَا طَيِّبَ النَّفْسِ بِهَا فَإِنَّهَا تُجْعَلُ لَهُ كَفَّارَةً ، وَمِنَ النَّار حِجَازًا وَوقَايَةً فَلَا يُتبعَنَّهَا آحَدٌ نَفْسَهُ، وَلَا يَكْثِرَنَّ عَلَيْهَالَهُفَهُ لَهُ فَإِنَّ مَنَّ أَعْطَاهِا غَيْرَ طَيِّبِ النَّفْسِ بِهَا يَرْجُوبِهَا مَاهُو ٱفْضَلُ مِنْهَا فَهُوَ جَاهِلٌ بِالسُّنَّةِ مَغُبُونَ الْآجُوِ - ضَالُ الْعَمَلِ - طَوِيْلُ النَّلَامِ - ثُمَّ أَدَاءَ الَّا مَانَةِ، فَقَلُخَابَ مَنَ لَيُسَ مِنْ أَهْلِهَا وإنَّهَا عُرِضَتُ عَلَى السَّلُوٰتِ الْمَبْنِيَّةِ ، وَالْآرَ ضِينَ الْمَكُحُوَّةِ، وَالْجَبَال ذَاتِ الطُّول الْمَنْصُوبَةِ، فَلَا أَطُولَ وَلَا

دروازه پر ہواوروہ اُس میں دن رات پانچ مرتبہ مسل کرے، تو گا؟ نماز كاحق تووى مردانِ بإخدا يبجانة بين جنهين متاع دنيا کی تج دھیج اور مال واولا د کاسرور دیدہ ودل اس سے غفلت میں نہیں ڈالٹا۔ چنانچہ اللہ سجانۂ کا ارشاد ہے کہ' کی کھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں خدا کے ذکر اور نماز پڑھنے اور زکو ۃ دینے سے نہ تحارت غافل کرتی ہے نہ خرید وفر دخت اور رسول اللّه صلی اللّه عليه والبه وسلم باوجود ميمه انهيل جنت كى نويد دى جاچكى تقى ( بكثرت) نمازير هنے ہے اپنے كوزحمت وتعب ميں ڈالتے تھے۔ چونکہ انہیں اللّٰہ کا ارشاد تھا کہ '' اپنے گھر والوں کونماز کا حکم دو، اور خود بھی اس کی یابندی کرو۔ چنانچیہ حضرت ایپے گھر والول كوخصوصيت كے ساتھ نماز كى تا كىيە بھى فر ماتے تھے اورخود بھی اس کی کثرت و بجا آ وری میں زحمت ومشقت برداشت لرنے تھے پھرملمانوں کے لئے نماز کے ساتھ زکوۃ کوبھی تقرب خدا کا ذریعه قرار دیا گیا ہے تو جو خض اُسی برضاء وغبت ادا کرے گا اُس کے لئے بیرگناہوں کا کفارہ اور دوز خے آٹ اور بچاؤ ہے۔ (دیکھو! ادا کرنے کے بعد) کوئی شخص اُس کا خیال تک ول میں ندلائے اور ندأس پر زیادہ ہائے وائے مچائے کیونکہ جو خص ولیانگن کے بغیرز کو ۃ وے کراُس ہے بہتر چیز کے لئے چشم براہ رہتا ہے وہ سنت سے بے خبراً جرکے اعتبار ہے نقصان اٹھانے والا ،غلط کاراور دائمی پریشانی وندامت میں گرفتار ہے پھرامانت کاادا کرنا ہے جوایئے کوامانت کا اہل نہ بنا سکے وہ ناکام و نامراد ہے۔اس امانت کومضبوط آسانوں پھیلی ہوئی زمینوں اور لمے چوڑے گڑے ہوئے پہاڑوں پر پیش کیا گیا۔ بھلا اُن ہے تو بڑھ کر کوئی چیز کمبی، چوڑی، او نجی اور بڑی نہیں ہے تو اگر کوئی چیز المبائی چوڑائی یا قوت اور غلب کے بل

بوتے پرسرتانی کرسکتی ہوتی تو بیسرتانی کرسکتے تھے کیکن بیتو اُس

إِعْرَضَ وَلَا اَعُلْے وَلَا اَعْظُمْ مِنْهَا وَلَوِ اَعْظُمْ مِنْهَا وَلَوِ اَمْتَنَعَ شَيْءٌ بُطُولٍ آوَعَرَضِ اَوْ قُوَّةٍ اَوْعِدٍ لَامْتَنَعْنَ، وَلَكِنُ اَشْفَقُنَ مِنَ الْعُقُوبَةِ، وَعَقَلْنَ مَن هُواَضْعَفُ مِنْهُنْ وَعَقَلْنَ مَن هُواَضْعَفُ مِنْهُنْ وَهُوَ الْإِنْسَانُ - "إِنَّه كَانَ ظُلُومًا جَهُولًا - وَهُو الْإِنْسَانُ - "إِنَّه كَانَ ظُلُومًا جَهُولًا مَهُولًا مَهُولًا مَعْمَا عَلَيْهِ وَهُو اللهِ نَسَائِهُ مَ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَ وَنَهَا رِهِم مَا لَعْبَادُ مُقْتَرِ فُونَ فِي لَيَالِيْهِمْ وَنَهَا رِهِم لَلهَ اللهَ عَبَادُ مُقْتَرِ فُونَ فِي لَيَالِيْهِمْ وَنَهَا رِهِم لَكُونَ وَي لَيَالِيْهِمْ وَنَهَا رِهِم لَلهُ وَعَمَا وَكُمْ جُنُودُونُ وَ الْعَلَيْ فَي اللهُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ وَعَمَا وَكُمْ جُنُودُونَ فَي لَيَالِيْهِمْ وَنَهَا رِهِمُ لَكُمْ كُنُودُونَ فَى لَيَالِيْهِمْ وَنَهَا رِهِمُ لَكُمْ اللهُ عَلَيْهِ مَا مَعُولُونَ فَى لَيَالِيْهِمْ وَنَهَا وَهُمَ اللهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ مَا مَعُولُونَ فَى لَيَالِيْهِمْ وَنَهَا وَهِمْ المُعْتَرِقُونُ فَى لَيَالِيْهِمْ وَنَهَا وَمُ مَنْهُ وَلَو عَلَى اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ فَعَلَيْهِ فَعُلُولُونَ فَى لَيَالِيْهِمْ وَنَهَا وَهُمُ اللهُ عَلَيْهِ فَي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهُ وَالْمُونُ مُعْمُ وَيُونُ وَى فَى لَيَالِيْهِمْ وَنَهَا وَلَا عُمُ عَلَيْهُ مَا مُنْوَلَا عُلَى اللهُ مَا عَلَيْهُ وَلَا عُلَالِهُ مَا عَلَيْهُ وَالْمُ عَلَيْهُ مَالْولُولُونَ فَى الْمُعْلِقِي اللّهُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْمَ عَلَيْهِ مِنْ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ مُعْلَى الْمُعْمَا وَالْمُعْمَالِهُ مُعِلَى الْمَالِعُمُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهِ مُنْ وَلَا عَلَيْهِ الْمُعْمِلُونَ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْمِلُونَ الْمُعْمَالَ عَلَيْهِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْمِلُونَ الْمُعْلَى الْمُعْلِقُونَا الْمُعْلَى الْمُعْمَالُونُ مُنْ اللّهُ مُنْ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقُونُ مُنْ اللّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِقُونُ الْمُعْلَى الْمُعْلِعْلَمُ مِنْ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ مُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُ

کے عقاب وعمّاب سے ڈرگئے تھے اوراُس چیز کو جان گئے جسے ان سے کمزور تر مخلوق انسان نہ جان سکا۔ بلاشبہ انسان بڑا ناانصاف اور بڑا جاہل ہے۔

سے ہندگان خدارات (کے پردول) اوردن (کے اجالول) میں جو گناہ کرتے ہیں وہ اللہ سے ڈھکے چھے ہوئے نہیں وہ تو ہر چھوٹی سی جھوٹی ہوئے نہیں ہول گاہ اور ہرشے پراُس کاعلم محیط ہے۔
تہمار ہے ہی اعضاء اُس کے سامنے گواہ بن کر پیش ہول گاور تہمارے ہی قلب وضمیر اُس کے جاسوں ہیں اور تہماری تنہا ئیول (کے عشرت کدے) اُس کی نظروں کے سامنے ہیں۔

## خطبہ ۱۹۸

(وَمِنَ كَلَامٍ لَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ)
وَاللهِ مَا مُعَاوِيَةُ بِأَدُهلَى مِنِّى وَلَكِنَّهُ
يَغُلِرُ وَ يَفُجُرُ - وَلَوْ لَا كَرَاهِيَةُ الْغَلْرِ
لَكُنْتُ مِنَ اَدَهَى النَّاسِ، وَلَكِنَ كُلُّ
غَلْرَةٍ فَجُرَةٌ، وَكُلُّ فَجُرَةٍ كَفُرَةٌ - وَلِكُلِّ
غَلْرَةٍ لَوَاءٌ يُعُرَفُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَاللهِ
عَادِدٍ لِوَاءٌ يُعُرَفُ بِه يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَاللهِ
مَا أُسْتَغُفَلُ بِالْمَكِيْلَةِ، وَلَا السَّعْمَرُ

خدا کی قتم! معاویہ جھے نیادہ چالاک اور ہوشیار نہیں۔ مگر فرق ہے کہ دہ غدار ہوں سے چوکتا نہیں اور بدکر دار بول سے باز نہیں آتا۔ اگر مجھے عیاری وغداری سے نفر ست نہ ہوتی تو میں سب لوگوں سے زائد ہوشیار وزیر کہ ہوتا۔ لیکن ہر غداری گناہ اور ہرگناہ تکم الٰہی کی نافر مانی ہے۔ چنا نچہ قیامت کے دن ہر غدارے ہاتھوں میں ایک جھنڈ اہوگا جس سے وہ پہچانا جائے عدار کے ہاتھوں میں ایک جھنڈ اہوگا جس سے وہ پہچانا جائے گا۔ خدا کی قتم! مجھے ہتھکنڈ وں سے خفلت میں نہیں ڈالا جاسکتا اور نہ خیتوں سے دیا یا جاسکتا ہو در نہجیتوں سے دیا یا جاسکتا ہو کا در نہجیتوں سے دیا یا جاسکتا ہو کہ در نہوں سے دیا یا جاسکتا ہو کہ دیا ہو کہ در نہوں سے دیا یا جاسکتا ہو کہ در نہوں سے دیا یا جاسکتا ہو کہ در نہوں سے دیا یا جاسکتا ہو کہ در نہوں سے خوالے کا در نہوں سے دیا یا جاسکتا ہو کہ در نہوں سے دیا یا جاسکتا ہو کر کے در نہوں سے دیا یا جاسکتا ہو کہ در نہوں سے دیا یا جاسکتا ہو کہ در نہوں سے دیا یا جاسکتا ہو کہ در نہوں سے دیا یا جاسکتا ہو کیا جاسکتا ہو کہ در نہوں سے دیا یا جاسکتا ہو کہ در نہوں سے دیا یا جاسکتا ہو کر نہوں سے دیا یا جاسکتا ہوں سے دیا ہو

ل وہ افراد جو ندہب واخلاق ہے برگا نہ شرعی قید و بند ہے آزاد اور جزاوسزا کے تصور ہے نا آشنا ہوتے ہیں ان کے لئے مطلب برآری کے لئے مطلب برآری کے لئے میاں انسانی و برآری کے لئے حیل ذرائع کی کمی نہیں ہوتی وہ ہر منزل پر کامیا بی و کامرانی کی تدبیریں نکال لیتے ہیں۔لیکن جہاں انسانی و اسلامی تقاضے اور اخلاتی وشرعی صدین روک بن کر کھڑی ہوجاتی ہیں وہاں حیار و تدبیر کا میدان تنگ اور جولا نگا ممل کی وسعت محدود ہوجاتی ہے۔ چنانچے معاویہ کا نفوذ و تسلط انہی تدابیروجیل کا نتیجہ تھا کہ جن پڑھل پیرا ہونے میں اُسے کوئی روک ٹوک نہتی ہے۔ خطال وحرام کا سوال اُس کے لئے سدراہ ہوتا تھا اور نہ پا داش آخرت کا خوف اُسے ان مطلق العنانیوں اور بیبا کیول سے روکتا

اورمعاوبير كيمتعلق صاف صاف لفظول مين فرمايا \_

ان اقررت معاویة علے مافی یال کنت متخذ المضلین عضدا (التعابن اس ۲۵۹)

اگریش معاویہ کواس کے مقبوضہ علاقہ پر برقر ارر ہنے دوں تو اس کے معنی سے ہیں کہ میں گمراہ کرنے والوں کو اپنا قوت باز و بنار باہوں۔

ظاہر میں لوگ صرف ظاہری کامیابی ویکھتے ہیں اور بیدو کھنے کی ضرورت محسوں نہیں کرتے کہ یہ کامیابی کن ذرائع ہے حاصل ہوئی ہے۔ وہ شاطرانہ چالوں اور عیارانہ گھاتوں ہے جسے کامیاب و کامران ہوتے دیکھتے ہیں اُس کے ساتھ ہوجاتے ہیں اور اُسے مدبر و باقہم اور سیاستدان اور بیدار مغز اور خدا جانے کیا کیا سیجھنے لگتے ہیں اور جوالٰہی تغلیمات اور اسلامی ہدایات کی پابندی کی وجہ سے چالوں اور ہتھکنڈ وں کوکام میں نہلائے اور غلط طریق کارسے حاصل کی ہوئی کامیابی پرمحرومی کوتر جیحو سے وہ اُن کی نظروں میں سیاست سے نا آشا اور سوجھ بوجھ کے کھاظ سے کمزور سمجھا جاتا ہے۔ انہیں اس پرغور کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی کہ وہ یہ چین کہ ایک پابندا صول وشرع کی راہ میں کتنی شکلیں اور رکاوٹیں حاکل ہوتی ہیں کہ وہ نے ہے۔ وہ کی سال میں کتنی شکلیں اور رکاوٹیس حاکل ہوتی ہیں کہ جومنزل و کامرانی کے قریب چہنچنے کے باوجودائے قدم آگے بڑھانے ہے روک دیتی ہے۔

# خطبه ۱۹۹

(وَمِنَ كَلَامٍ لَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ)
الْيُهَا النَّاسُ لَا تَسْتَوْحِشُوا فِي طَرِيْقِ الْهُلاكِ لِقِلَّةِ اِهْلِهِ قَانَ النَّاسَ قَلِ اجْتَمَعُوا عَلَى مَائِلَةٍ شِبَعُهَا قَصِيرٌ، وَجُوعُهَا طَوِيلٌ مَائِلَةٍ الْمُهَا لَنَّاسُ الرِّضَا أَيْهَا لَنَّاسُ الرِّضَا الْيُهَا لَنَّاسُ الرِّضَا الْهُا يَجْمَعُ النَّاسُ الرِّضَا وَالسَّخُطُ وَإِنَّ مَا عَقَر نَاقَةَ وَالسَّخُطُ وَإِنَّ مَا عَقَر نَاقَةَ وَالسَّخُطُ وَإِنَّ مَا عَقْر وَهَا فَقَالَ اللَّهُ وَالْمَدُوا اللَّهُ وَالْمَا فَقَالَ اللَّهُ وَالْمَاكُوا اللَّهُ وَالْمَاكُوا اللَّهُ وَالْمَاكُوا اللَّهُ وَالْمَاكُوا اللَّهُ وَالْمَاكُوا اللَّهُ وَالْمَاكُولُ اللَّهُ وَالْمَاكُولُ اللَّهُ وَالْمَاكُولُ اللَّهُ وَالْمَالُولُ اللَّهُ وَالْمَاكُولُ اللَّهُ وَالْمَاكُولُ اللَّهُ وَالْمَاكُولُ اللَّهُ وَالْمَاكُولُ اللَّهُ وَالْمَاكُولُ اللَّهُ وَالْمَاكُ اللَّهُ وَالْمَاكُ اللَّهُ الطَّلِي اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْوَاضِحَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُعْالِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْوَاضِحَ اللَّهُ الْمُؤْلِ اللَّهُ الطَّالِيْقَ الْوَاضِحَ اللَّهُ الطَّالِيْقَ الْوَاضِحَ الْمَالُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُلْمُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْ

ا ہے لوگو! ہدایت کی راہ میں ہدایت پانے والوں کی کی سے گھرا منہ جاو کیونکہ لوگ تو اس دنیا کے خوان نعمت پر ٹوٹے پر جس سے شم پُر کی کی مدت کم اور گرشگی کا عرصد دراز ہے۔

ا ہے لوگو! (افعال و اعمال چاہے مختلف ہوں مگر) رضاء و ناراضگی کے جذبات تمام لوگوں کو ایک تھم میں لے آتے ہیں۔
آخرقوم نے شمود کی اونٹن کو ایک ہی شخص نے پے کیا تھا لیکن اللہ نے عذاب سب پر کیا کیونکہ وہ سارے کے سارے اُس پر رضا مند تھے۔ چنانچہ اللہ کا ارشاد ہے '' کہ انہوں نے اونٹی کے باؤں کا طرف ڈالے اور شبح کے وقت (جب عذاب کے آثار وکی چھے تو اپنے کے پر) ناوم و پر بیٹان ہوئے (عذاب کی آمدیوں و کی گھڑ اہٹ ہونے کے پر) ناوم و پر بیٹان ہوئے (عذاب کی آمدیوں کے چھٹکوں سے) ایس گھڑ گھڑ اہٹ ہونے کی جسٹے (اور زلزلوں کے چھٹکوں سے) ایس گھڑ گھڑ اہٹ ہونے کی جسٹے زم زمین میں بل کی تی ہوئی پھالی کے چلانے سے آواز آتی ہے۔انے لوگو! جوروش وواضح راہ پر چشہ ہدایت پر بھٹے جاتا ہے اور جو بے راہ روی کرتا۔

قاجیا که امام را فب اصنبانی اُس کی سرت و کردار کا جائزہ لیتے ہوئے گریفر ماتے ہیں۔ لَم یکن غایته الادرك الحاجة حلّ او اُسكامطمع نظری ہی ہوتا تھا کہ کی طرح بن پڑے اپنا مطلب حرم ثم لم یکن یبالی باللین ولا یتفکر پورا کرو۔ نہ طال وحرام ہے اُسے کوئی واسطہ تھا نہ دین کی فی سخط ربّ العالمین (محاضوات) اُسے کوئی پرواتھی اور نہ خدا کے خضب کی کوئی فکرتھی۔

اس کے برعکس امیر المونین کی سیرت شریعت واخلاق کے اعلیٰ معیار کانمونی ہیں۔ وہ نا موافق حالات میں بھی حق وصدافت کے معضیات کونظر میں رکھتے تھے اور اپنی پاکیزہ زندگی کوحیلہ وکرکی آلودگیوں ہے آلودہ نہ ہونے دیتے ہوہ و چاہتے تو حیلوں کا تو راحیلوں کے رکھتے تھے اور اس کی رکا گت آمیز حرکتوں کا جواب و لیبی ہی حرکتوں ہے دیا جا سکتا تھا جیسے اس نے فرات پر پہر ابٹھا کر پانی روک دیا تھا تو اُس کواس امر کے جواز میں چش کیا جا سکتا تھا کہ جب عراقیوں نے فرات پر قبضہ کرلیا تو ان پر بھی پانی بند کردیا جا تا اور اس فرر لیع میں ہوئے ہوں کو فرات پر قبضہ کرلیا تو ان پر بھی پانی بند کردیا جا تا اور اس فر رائی کو کوئی سے ان کی قوت حرب وضرب کو صفحل کر کے انہیں مغلوب بنالیا جا تا۔ مگر امیر المونین تا ایسے نگ انسانیت اقدام ہے کہ جس کی کوئی آئی ہوں ہوئی کو گوئی کی سیاست وحسن تد ہیر ہے تھے۔ اگر چہد نیا والے ایسے حربوں کو دشمن کے مقابلہ میں جا تر کاری ودور گل ہے اپنے افتد ارکے استوں بھی نہر کے تھے چنا نچہ جب لوگوں نے آپ کو یہ شورے دیے کہ عثانی دور کے ممال کو کاری ودور گل سے اپنے افتد ارکے استوں بھی نہر کی کوئو نہ وہمرہ کی امارت دے کر جمنو ابنالیا جائے اور معاویہ کوشام کا افتد ارسونپ کر اس کے دنیوی تد برح فائدہ اٹھایا جائے اور طحہ وزیر کوکوفہ و بھرہ کی امارت دے کر جمنو ابنالیا جائے اور معاویہ کوشام کا افتد ارسونپ کو کی نوی کی تربی تو کوئی کے دینوں کو تربیر کوکوفہ و بھرہ کی امارت دے کر جمنو ابنالیا جائے اور معاویہ کوشام کا افتد ارسونپ کر اس کے دنیوی تد برے فائدہ اٹھایا جائے تو آپ نے دنیوی تدری مصلحتوں پر شرعی تقاضوں کوئر جے دیتے ہوئے اُسے مانے نے افکار کردیا۔

# وَرَدَالْهَاءَ، وَمَنْ خَالَفَ وَقَعَ فِي التِّيهِ مِوهِ مِحراعَ بِآبِوليه مِن عَالَفَ وَقَعَ فِي التِّيهِ

شمودا بن عامرا بن سام کی اولا دقوم شمود کہلاتی ہے ان کا موطن و متعقر حجاز شام کے راستے میں مقام دادی القری تھا جو متفرت صالح بستیوں پر شمتل ہونے کی وجہ ہے اس نام سے موسوم تھا۔ خداوند عالم نے ان کی ہدایت و رہنمائی کے لئے ان میں حضرت صالح کو مبعوث فر مایا جو ۱۹ برس کی عمر سے ۱۷ برس کی عمر تک انہیں ہدایت و تملیخ کرتے دہے۔ مگر وہ بتوں کی پر شش اور اپنی گراہی و صلالت سے بازند آئے۔ آ خراللہ نے ایک اور ٹی کو ان کے سامنے اپنی آیت و نشانی کے طور پر پیش کیا جس کے متعلق حصرت صالح نے اُن سے کہا کہ ایک دن چشمہ کا پانی یہ پیٹے گی اور ایک دن تم اور تمہارے مولیثی بیکس کے اور سے جہاں جا ہے چرتی کو بھرے تم اس سے کوئی تعرض نہ کرنا اور اگر تم نے اسے کوئی صدمہ پہنچایا تو تم پر عذا اب اللی نازل ہوگا۔ چنا نچہ بچھڑ و سیتے گر اُن ہوتا رہا کہ ایک دن وہ اپنی ضروریات کے لئے پانی لے لیتے اور دوسرے دن اُس اوٹٹی کے پینے کے لئے چھوڑ و سیتے گر اُن تو کو لئے اس کی اور آئی میں مشورہ کر کے اس اوٹٹی کو ہلاک کرنے کا تبها کرلیا۔ چنا نچہ تھوٹ دارا بن سالف نے اس کی کو تجیس کا طرک کردیا۔ جنا کو میں مشورہ کر کے اس اوٹٹی کو ہلاک کرنے کا تبها کرلیا۔ چنا نچہ تا نہ کی نافر مانی کی ہے، کو تجیس کا طرک کردیا۔ حضرت صالح کی طلب السلام ) نے جب بید یکھا تو اُن سے کہا کہتم نے اللہ کی نافر مانی کی ہے، اگر تم تین دن کے اندرا ندر تو بہ نہ کرلو گے تو تم پرعذا ب نازل ہوگا۔ مگر ان لوگوں نے نہ مانا اور ان کی بات کو تسخر میں اڑا دیا۔ آخر تین دن گزر نے کے بعدا بیا آتش فیثال زلزلہ آیا جس نے ان کا نام ونشان تک صفح تستی ہے مثان یا۔

## خطيه ٠٠٠

(وَمِنُ كَلَامٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ) رُوىَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَهُ: عِنْلَا دَفُنِ سَيَّلَةِ النِّسَآءِ فَاطِهَةَ عَلَيْهَا السَّلَامُ: كَالَّهُنَاجِي بِهِ رَسُولَ اللهِ صَلَّمِ اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ عِنْلَ قَبْرِهِ-

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهَ عَنِّي وَ عَنِ الْمُنْتِكَ النَّارِ لَهِ فِي جوارِكَ وَالسَّرِيْعَةِ الْمِنْتِكَ النَّارِ لَهِ فِي جوارِكَ وَالسَّرِيْعَةِ اللَّهِ حَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ صَفِيَّتِكَ صَبِّرِي وَرَقَّ عَنْهَا تَجِلُّاكِي اللَّهَ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ

سیدۃ النساء حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے دفن کے موقع برفر مایا

یارسول اللہ آپ کومیری جانب سے اور آپ کے پڑوں میں اُتر نے والی اور آپ سے جلد المحق ہونے والی آپ کی بیٹی کی طرف سے سلام ہو۔ یا رسول اللہ آپ کی برگزیدہ (بیٹی کی مطرف سے سلام ہو۔ یا رسول اللہ آپ کی برگزیدہ (بیٹی کی ماتھ چھوڑ دیا۔ لیکن آپ کی مفارفت کے حادثہ عظمی اور آپ کی رصلت کے صدمہ جا نکاہ پر صبر کر لینے کے بعد مجھے اس مصیبت پر بھی صبر وشکیبائی ہی سے کام لینا پڑے گا۔ جبکہ بیں مصیبت پر بھی صبر وشکیبائی ہی سے کام لینا پڑے گا۔ جبکہ بیں نے اپنی اُسول سے آپ کو قبر کی لحد میں اُتارااور اس عالم میں کے درمیان تھا۔ اِنَّا لِلَه وَ اِنَّا اِلَهُ وَ اَنَّا اِلَهُ وَ اِنَّا اِلَهُ وَ اِنَّا اِلْکُون مِرا مُحمّ نے بایاں کیا۔ گروی رکھی ہوئی چیز چھڑ الی گئی۔ کین میراغم بے بایاں لیا گئی۔ گروی رکھی ہوئی چیز چھڑ الی گئی۔ کین میراغم بے بایاں

اور میری را تیں بے خواب رہیں گی۔ یہاں تک کہ خداوند عالم میرے لئے بھی اُس گھر کو متخب کرے جس میں آپ رونق افر وز ہیں وہ وقت آگیا کہ آپ کی بٹی آپ کو بتا ئیں کہ سٹ طرح آپ کی است نے اُن پرظلم ڈھانے کے لئے ایکا کرلیا۔ آپ اُن سے پوری طور پر پوچیس اور تمام احوال و واردات دریافت کریں۔ ہیساری مصبتیں اُن پر بیت سکی عالا تکہ آپ کو گزرے ہوئے پچھ زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا اور نہ آپ کے تذکروں سے زبانیں بند ہوئی تھیں۔ آپ دونوں پر میراسلام رفعتی ہونہ ایسا سلام جو کسی ملول ودل تگ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اب آگر میں (اس جگہ سے) پلیٹ جاؤں تواس اس لئے نہیں کہ میں اس وعدے سے بدطن ہوں جو اللہ نے اور آگر تھی اور وول تواس خواس سے میرا دل تھر گیا ہے اور آگر تھی ار ہوں تو اس کے بیائے۔

شرتځ:په

ی پغیراکرم کی رصلت کے بعد المت محر بید نے بنت رسول سے جورو بیافتیار کیاوہ انہائی تکلیف دہ اور افسوں ناک ہے اگر چر پغیر کے اللہ جائے ہے بعد جناب سیدہ چند ماہ سے زیادہ اس دنیا میں نہیں رہیں۔ ہمر یقیل عرصہ بھی رہنے وائدوہ کی ایک طویل داستان اپنے اندر رکھتا ہے۔ اس سلسلہ میں جو پہلامنظر سامنے آیا ہے وہ ہے کہ پغیر کی تجمیر کی تجمیر کوچھوڑ کر چلے جانا۔ سیدہ کئم رسیدہ دل پراٹر انداز ہوا ساعدہ میں جنگ افتد ارثر وع ہوجاتی ہے۔ فطری طور پران لوگوں کا فعش پنج بمرکوچھوڑ کر چلے جانا۔ سیدہ کئم رسیدہ دل پراٹر انداز ہوا ہوگا کہ زندگی میں بیان وفاو محبت باند ھنے والے ان کی اکلوتی بیٹی کہ لی تسکیدن کا سامان کرنے کے بجائے اقتدار کی فکر میں اس طرح کھو گئے کہ ذمیہ پنج چلا کہ کب پغیر کوشس دیا گیا اور کب وفن کیا گیا۔ اور تعزیت کی بھی تو اس صورت سے کہ پوری شعلہ سامانیوں کے ساتھ ان کے گذر بید ہوئی مول کے در بید ہوئی مول عظمت کو دوبارہ فہر سامانیاں صرف اس کے تصویل کہ اس کھر کے بیش نظر صدیقہ کبری کی اقتصادی حالت کو پایال کرنے کے گئان کے دوئی فعد ک کو کذب مال نے سے مول کر کے انبین محروم کردیا گیا جس سے مناثر ہوکر سیدہ نے بید صیت فرمائی کہاں کرنے کے گئان کے دوئی فعد ک کو کذب بیانی سے محمول کر کے انہیں محروم کردیا گیا جس سے مناثر ہوکر سیدہ نے بید صیت فرمائی کہاں میں کوئی مشابعت جنازہ تک نہ کرے بیانی سے محمول کر کے انہیں محروم کردیا گیا جس سے مناثر ہوکر سیدہ نے بید صیت فرمائی کہان میں کوئی مشابعت جنازہ تک نہ کرے۔

خطرا ۲۰

العلوكوابيدونيا گذرگاه بهاورآ خرت جائے قرار۔اس راه گزر

(وَمِنْ كَلَامٍ لَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ)

أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهَا اللَّانُيَا وَارُ مَجَازِ وَالْاجِرَةُ دَارُ قَرَارِ وَخُدُلُوا مِنْ مَرَّكُمُ لِمَقَرِّكُم، وَلا تَهْتِكُوا أَسْتَارَكُمْ عِنْكَ مَن يَعْلَمُ أَسْرَارَكُمُ - وَأَخْرِجُوْ امِنَ اللَّانْيَا قُلُوبَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَخُرُجَ مِنْهَا إِبْلَانُكُمْ- فَفِيْهَا الْحُثُيرُ ثُمْ، وَلِغَيْر هَا حُلِقُتُمْ إِنَّا لُمَرْءَ إِذَا هَلَكَ قَالَ النَّاسُ مَاتَرَكَ وَقَالَتِ الْمَلَائِكَةُ مَا قَلَّمَ لِلَّهِ ابَآوُكُمُ فَقَدِّ مِوا بَعْضًا يَكُنُ لَكُمُ قَرُضًا وَلَا تَخَلِّفُوا كُلَّا فَيَكُونَ عَلَيْكُمْ كَلَّد

ے اپنی منزل کے لئے توشہ اٹھالو، جس کی سامنے تہہارا کوئی جمید چھپانہیں رہ سکتا۔ اُس کے سامنے اپنے پردے جاک نہ كرد\_ قبل اس ك كه تمهار يجم دنيا سے الك كردئے جائیں۔این دل اس سے ہٹالو۔اس دنیامیں تمہیں جانیا جارہا ہے، کیکن مہیں پیدادوسری جگدے لئے کیا گیا ہے۔ جب کوئی انسان مرتاب تولوگ كتب بين كه چهور گيا ب؟ اور فرشت كتب یں کدأس نے آگے کے لئے کیاسروسامان کیا ہے۔خداتمہارا بھلاکرے پچھ آ کے کے لئے بھی جیجو کہ وہ تہارے لئے ایک طرح سے (اللہ کے ذِمّہ) قرضہ ہوگا۔ سب کا سب چھے نہ چھوڑ جاؤ کے وہ تہارے لئے ہو تھ ہوگا۔

(وَمِنْ كُلُام لَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ) كَانَ كَثِيْرًا مَّا يُنَادِي بِهِ أَصْحَابَهُ: تَجَهُّزُوا رَحِمَكُمُ اللَّهُ فَقَلُ نُوْدِي فِيكُمُ بالرَّحِيُل- وَأَقِلُوا الْعُرِّجَةَ عَلَى اللَّنْيَا-وَانْقَلِبُوا بصالِح مَا بحَضُرَ تِكُمُ مِنَ الزَّادِفَانَّ أَمَامَكُمُ عَقَبَةً كَنُودًا وَمَنَازِلَ مَخُوفَةً مَهُولَةً لَا بُكَّ مِنَ الْوُرُودِ عَلَيْهَا وَالْوُقُوفِ عِنْكَهَا وَاعْلَبُوا أَنَّ مَلَاحَظَ الْمَنِيَّةِ نَحُو كُمُ دَانِيَةٌ وَكَانَّكُمْ بِمَخَالِبِهَا وَقَلُ نَشِبَتُ فِيكُم، وَقَلُ دَهَبَتُكُمْ فِيها مُفْظِعَاتُ الْأُمُورِ وَمُغْضِلَاتُ الْمَحُدُور - فَقَطِّعُوا عَلَائِقَ اللَّانْيَا واستظهروا بزاد التَّقُوٰى

اکثراینا احاب سے بکارکرفر مایا کرتے تھے۔ خداتم پر رحم کرے پچھ سفر کا ساز و سامان کرلو۔کوچ کی صدائیں تبہارے گوش گز ارہو چکی ہیں، دنیا کے وقفہ قیام کو زیادہ تصور نہ کرو، اور جوتمہار ہے دسترس میں بہترین زاد ہ، أے لے كر (الله كى طرف بلو) كيونكه تنهارے سامنے ایک وشوار گزار کھائی ہے اور پُر ہول و خوفناک مراحل ہیں کہ جہاں اُ ترے اور تھبرے بغیر تہہیں کوئی جارہ نہیں مہیں جاننا جاہئے کہ موت کی ترجیمی نظریں تم ہے قريب بُرَيْجٌ چكل بين اور گوياتم أسكه پنجون مين هو جوتم مين گڑوو یئے گئے ہیں اورموت کے شدا کدومشکلات تم پر چھا گئے ہیں۔ دنیا سے سارے علائق قطع کرلو، اور زاد تقویٰ ے اپنے کوتقویت پہنچاؤ۔

(سیدرضی کتے ہیں کداس خطب کا کچھ حصد پیلے بھی گزر چکا ہے

(وَمِنْ كَلَامٍ لَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ) كَلُّمَ بِهِ طَلْحَةً وَالزُّبَيْرَ بَعُلَ بَيْعَتِهِ بِالْخِلَافَةِ وَقَالَ عَتَبًا عَلَيْهِ مِنْ تَرُكِ مَشُورَ تِهِما وَالْاسْتِعَانَةِ فِي الْأُمُورِبِهِما-لَقَدُ نَقَمُتُمَا يَسِيرًا وَارْجَأْتُمَا كَثِيرًا- أَلا

(وَقِدُ مَضَى شَيءٌ مِّن هَذَا الْكَلَامِ فِيمَا

تَقَلُّمَ بِحِلَافِ هَٰذِهِ الرِّوَالَيةِ)

تُخبر انِي أَيْ شَيْءٍ لَكُمَا فِيهِ حِقْ دَفَعُتُكُمَا عَنْهُ، وَأَيْ قِسْمِ اسْتَأْثَرُتُ عَلَيْكُمَا بِهِ، أَمُ أَيُّ حَقِّ رَفَعَهُ إِلَيَّ آحَدٌ

مِّنَ الْبُسُلِيِينَ ضَعُفْتُ عَنْهُ أَمْ جَهِلْتُهُ، أمْ جَهِلْتُهُ، أمْ أَخْطَاتُ بَابَهُ وَاللهِ

مَاكَانَتُ لِي فِي الْخِلَافَةِ رَغْبَةٌ وَلَا فِي الُولَايَةِ إِرْبَةً- وَلَكِنَّكُمْ دَعَوْتُمُونِي إِلَيْهَا وَحَمَلُتُمُونِي عَلَيْهَا فَلَنَّا ٱفْضَتُ إِلَىَّ

نَظُرُتُ إِلَى كِتَابِ اللهِ وَمَا وَضَعَ لَنَاوَ أَمَرَنَا بِالْحُكْمِ بِهِ فَاتَّبَعْتُهُ، وَمَا اسْتَنَّ النَّبِيُّ صَلَّحِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ فَاقْتَكَيْتُهُ فَلَمُ آحْتُحُ فِي ذَٰلِكَ إِلَى

رَأْيِكُمَا وَ لَا رَأَى غَيْرِكُمَا، وَلَا وَقَعَ حُكُمُ

جَهِلْتُهُ فَاستشِيرَكُهَا وَانْحُوانِي الْمُسلِبِينَ، وَلَوْ كَانَ ذِلِكَ لَمُ أَرْغَبُ عَنْكُمَا وَلَا عَنْ

غَيْرِ كُمَا وَأَمَّا مَا ذَكَرُ تُهمَا مِنَ أَمُرِ اللَّا سُولَةِ

حفرت کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے بعد طلحہ اور زبیر نے آپ سے شکایت کی کدأن سے کیوں (اُمور

لیکن اس روایت کے الفاظ میلی روایت سے کچھ مختلف

حکومت میں مشورہ نہیں لیا جاتا اور کیوں اُن سے امداد کی خواہش نہیں کی حاتی تو حضرت نے فر مایا ) ذرای بات پرتو تمہارے تور بگر کئے ہیں اور بہت ی چیزوں کوتم نے پس پشت ڈال دیا ہے۔ کیا مجھے بنا کتے ہوکہ کسی چیز میں تمہاراحق تھا اور میں نے اُسے دبالیا ہویا تہارے حصہ میں کوئی چیز آتی ہواور میں نے اُس سے در اپنے کیا ہو یا کسی مسلمان نے میرے سامنے کوئی دعویٰ پیش کیا ہو اور میں اس کا فیصلہ کرنے سے عاجز رہا اُس کے تھم سے جائل رہا ہوں، یاضیح طریق کارے خطاکی ہو۔خداک قتم! مجصة وتم مجى بهى اين لئے خلافت اور حکومت كى حاجت وتمنا نہیں رہی تم ہی لوگوں نے مجھےاس کی طرف دعوت دی اور اس پرآ مادہ کیا۔ چنانچہ جب وہ مجھ تک پہنچ گئی تو میں نے اللہ کی کتاب کونظر میں رکھا اور جولائح عمل اُس نے مارے سامنے پیش کیا اور جس طرح فیصلہ کرنے کا اُس نے تھم دیا میں اُس کے مطابق چلا اور جوسنت پیفیر قرار پاگئی اُس کی پیروی کی۔ اُس میں نہ تو تم ہے بھی مجھے رائے لینے کی احتیاج ہوئی اور نہتمہارے علاوہ کسی اور ہے،کیکن تم نے جو بدذكركيا ب كديس في (بيت المال س) برابركي تقيم جاری کی ہے تو سد میری رائے کا تھم اور میری خواہش نفسانی .

وَقَالَ مِنْ كَلَامِ لَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي بَعُض آيًّا م صِّفِّينَ وَقَلَ رَأَى الْحَسَنَ ابْنَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَتَسَرَّعُ إِلَى الْحَرْبِ: آمِّلِكُوا عَنِّى هٰلَااللَّهُلَامَ لَا يَهُلُّانِي فَإِنَّنِي أَنْفَسُ بِهٰ كَيْنِ (يَعُنِي الْحَسَنَ وَ الْحُسَيْنَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ) عَلَے الْمَوْتِ لِئَلَّا يَنْقَطِعَ بِهِمَا نَسُلُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ.

قَالَ الرضى ابو الحسن وَقُولُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ امْلِكُوا عَنِّي هٰذَا الْغُلَامَ مِنْ

أَعْلَى الْكَلَامِ وَأَفْصَحَهِ-

(وَمِنْ كَلَام لَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ) قَالَهُ لَمَّا اضُطُرَبَ عَلَيْهِ اَصَّحَابُهُ فِي أمر الْحُكُومَةِ:

اَيُّهَا النَّاسُ ! إِنَّهُ لَمْ يَزَلُ آمُرِي مَعَكُمْ عَلْے مَا أُحِبُ حَتَّى نَهَكَتُكُمُ الْحُرْبُ، وَقَلَ وَاللَّهِ أَخَلَتُ مِنْكُمْ وَتَرَكَّتُ، وَهِيَ لِعَلُوَّكُمُ أَنَّهَلُّ -

لَقَلَّ كُنْتُ آمس آمِيرًا فَآصُبَحْتُ الْيَوْمَ مَامُورًا، وَكُنْتُ آمس نَاهِيًا فَأَصْبَحْتُ الْيَوُمَ مَنْهِيًّا - وَقَلَ احْبَبُّتُمُ الْبَقَاءَ وَلَيْسَ لِي أَنْ أَحْمِلَكُمْ عَلَى مَاتَكُرَهُونَ-

صفین کے موقع پر جب آپ نے اپنے فرز ندھس کو جنگ کی طرف تیزی ہے لیکتے ہوئے دیکھا تو فرمایا۔ میری طرف ہے اس جوان کوروک لوکہیں (اس کی موت) مجھے خشہ و بے حال نہ کر د ہے، کیونکہ میں ان دونوں جوانوں (حسن اورحسین علیجاالسلام) کوموت کے منہ میں دیئے سے بخل كرتا ہوں كہ كہيں أن كے (مرنے سے) رسول الله صلى الله عليه وآليه وسلم كي نسل قطع نه بوجائے-سيدرضى كت بي كرحفرت كارشاد (املكوا عنى هذا العلام) ميرى طرف ساس جوان كوروك لوبهت بلنداور في

(وَمِنُ كَلَامِ لَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ) وَقُلْ سَبِعَ قَوْمًا مِنْ أَصْحِابِهِ يُسَبُّونَ اَهُلَ الشَّامِ اَيَّامَ حَرْبِهِمُ بِصِفِّينَ-إِنِّي أَكْرَهُ لَكُمْ أَنْ تَكُونُواْ سَبَّابِيْنَ وَلَكِنَّكُمْ لُوْ وَصَفْتُمُ أَعْمَالُهُمُ وَذَكَرْتُمُ حَالَهُمْ كَانَ أَصُوبَ فِي الْقُولِ وَأَبْلَغَ فِي الْغُلُر، وَقُلْتُمْ مَكَانَ سَبِّكُمْ وَآيَّاهُمْ: اللَّهُمَّ احْقِنُ دِمَائَنْنَاوَدِمَاءَ هُمُ، وَأَصْلِحُ ذَاتَ بَينِنَا

وَبَيْنِهِمُ وَاهْدِهِمْ مِنْ ضَلَالَتِهِمْ خَتَّى

يَعُرِفَ الْحَقُّ مَن جَهِلَهُ وَيَرْعُوىَ عَن

لَغَي وَالْعُلُوانِ مَنْ لَهِجَ بِهِ-

فَإِنَّ ذَٰلِكَ أَمُرٌ لَمُ أَحُكُمُ أَنَّا فِيهِ بِرَايِي وَلا عَلَيْ وَلا عَلَيْ وَلا عَلَيْ وَلا

وَلِيْتُهُ هُوًى مِنِّى- بَلَ وَجَلْتُ أَنَّا وَأَنْتُمَا

مَاجَاءَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّمِ اللَّهُ عَلَيْهِ

وَالِهِ وَسَلَّمَ قَلَافُرغَ مِنْهُ، فَلَمْ أَحْتَجُ إِلَّيْكُمَا

فِيْمَا فَرَغَ اللَّهُ مِنْ قَسْمِهِ وَامْضَى فِيهِ

حُكْمَهُ - فَلَيْسَ لَكُمَا وَاللهِ عِنْدِي وَلَا لِغَيْر

كُمَافِي هٰكَا عُتُلِي: أَحَكَ اللَّهُ بِقُلُوبِنَا

وَقُلُوبِكُمُ إِلَى الْحَقِّ، وَٱلَّهَمَنَا وَإِيَّاكُمُ

الصَّبُرُ- (ثُمَّا قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ) رَحِمَ اللَّهُ

امْرَأُ رَأَى حَقًّا فَاعَانَ عَلَيْهِ - أورِأَى جَورًا

فَرَدُّهُ وَكَانَ عَوْنًا بِالْحَقِّ عَلْمِ صَاحِبهِ

آپ نے جنگ صفین کے موقع پراینے ساتھیوں میں سے چند آ دمیوں کو سنا کہ وہ شامیوں پر سب وستم كررى ين توآب فرمايا

کا فیصلتہیں، بلکہ بیروہی طے شدہ چیز ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ

عليدة الدوسلم كرآئ وهمير يجفى سامنے ہوادرتهار يجي

پیش نظر ہے، تو جس چیز کی اللہ نے صد بندی کر دی ہے اور اُس کا

فطعی تھم دے دیا اُس میں تم سے رائے لینے کی مجھے احتیاج

نہیں۔خدا کی قشم تہہیں اور تبہارے علاوہ کسی کو بھی اس معاملہ

میں شکایت کرنے کاحق نہیں۔خدا ہمارے اور تہہارے دلوں کو

(پھرآپ نے ارشاد فرمایا) خدااس شخص پر رحم کرے جوحق کو

ويكيفتوأس كى مدوكرے، بإطل كوديكھنو أسے محكرا دے، اور

حق پرتھبرائے اور ہمیں اور شہبیں صبرعطا کرے۔

صاحب حق کاحق کے ساتھ معین ہو۔

میں تمہارے لئے اس چیز کو پیند نہیں کرتا کہتم گالیاں دینے لگو۔اگرتم ان کے کرتوت کھولوا در اُن کے سیح حالات پیش کرو تویدایک محکانے کی بات اور عذرتمام کرنے کا صحیح طریق کار ہوگا۔تم گالم گلوچ کے بجائے بید کہو کہ خدایا ہمار ابھی خون محفوظ رکھاوران کا بھی، اور ہمارے اور اُن کے درمیان اصلاح کی صورت پیدا کراور انہیں گراہی سے ہدایت کی طرف لاتا کہ حق سے بے خبر، حق کو بہجیان لیل اور گمراہی وسرکشی کے شیدائی ۔ ال يانارخ موژليل ـ

جب له تحکیم کے سلمدین آپ کے اصحاب آپ پر الله وتاب كهاف الكورة بي في ارشاد فرمايا-

اے لوگو! جب تک جنگ نے تہمیں بے حال نہیں کرویا میرے حب منثامیری بات تم سے بنی ربی ۔ خدا کی سم! اس نے تم میں سے کچھ کوتو اپنی گرفت میں لے لیا اور کچھ کوچھوڑ دیا۔ اور تہارے دشمنوں کوتو اُس نے بالکل ہی نڈھال کردیا۔ اگرتم جےرہتے تو پھر جیت تمہاری تھی۔ گراس کا کیا علاج کہ میں کل تک امرونہی کا مالک تھا اور آج دوسروں کے امرونہی پر مجھے چلنا پررہا ہے۔تم (ونیا کی) زندگانی جائے گے اور یہ چیز میرے بس میں ندرہی کہ جس چیز (جنگ) ہے تم بیزار ہو چکے تضاس پرتمہیں برقر ارد کھتا۔

ا۔ جب شامیوں کی بھی بھی اور بھی مجی فوج کے قدم اکھڑ گئے اور وہ میدان چھوڈ کر بھاگئے پر آمادہ ہوگی تو معاویہ نے قرآن کو آلہ کار بنا کر جنگ کا نقشہ ہی بدل دیا اور عمق الحول میں ایس بھوٹ و لوادی کہ امیر المونین کے ہجانے کے باو جودوہ ایک قدم بھی اٹھانے پر آمادہ نہ ہوئے اور جنگ کے رکوانے پر بھند ہوگے۔ جس سے حضرت کو بھی مجبورا تھی ہم پر رضا مند ہونا پڑا۔ اُن لوگوں میں بھی تو اور بھی جھو او احتیا ہوئے میں آگئے تھے اور اب بھی چھوٹ تھے کہ حقیقتا قرآن کی طرف دموت کی جارہی ہواور پھی لوگوں میں بھی تو اور بھی بھی تھے کہ حقیقتا قرآن کی طرف دموت کی جارہی ہواور پھی لوگوں وہ تھے جو اقتیا ہوئے میں آگئے تھے اور اب بھی چھوڑ تھے کہ حقیقتا قرآن کی طرف دموت کی جارہی ہوائے تھے کہ لوگوں وہ تھے جو حضرت کے افتر ارسے متاثر ہو کر ساتھ ہوگئے تھے کہ اور اب بھی اور اب بھی کو گئے تھے اور کھی لوگ وہ تھے جن کے تو قعات معاویہ دل سے ان کے بہوئے تھے اور اس کے انتوان کے بہوئے تھے کہ آپ کو فتح وکا مرائی حاصل ہوا ور پھی لوگ وہ تھے جن کے تو قعات معاویہ دل سے ان کے بہوئے تھے اور اس کے ان کے بہوئے تھے اور اس کے انتوان کی مسلم می اس سے امری میں اس سے امری میں اس سے اور فی شیر بی نہ تھا کہ کہ کہ فوج کہ کہ کہ تھی اور اس کی میں ہوگئی تھی اور اس کی تو تیں کہ حملص الاشتور الی معاویہ فاحد کہ بعد بعد قد میں بھی میں قوقا الشام الاکھور کہ وہ کہ ذنب الوزعة عند قتلها یضرب یمینا و شمالا (شرح ابن ابی الحدید سے میں اس میں کا مارادم تم جاتار ہا تھا بس اس میں کا مارادم تم جاتار ہا تھا بس اس میں کہ میں ہوگئی کو کہ دریا جاتی اس کی دم وائیں بائیں انجی تھی کے کہ کو کو کہ دریا جاتی اس کی دم وائیں بائیں انجی تھی ہوگئی کو کہ دریا جاتا کہ کی ان کی اخرا میں اس میں ان میں اس میں کہ حرکت باتی ہوگئی کو کہ دریا تھا اور شامیوں کا مارادم تم جاتار ہا تھا بس ان میں ان میں ایک ہی حرکت باتی رہ کی تی ہوگئی کو کہ دریا تھا اور شامیوں کا مارادم تم جاتار باتھا بس ان میں کو میں کو کی سے کو کی سے میں کو کی سے میں کو کی سے میں کو کی سے میں کو کی ہو

خطر که ۲

(وَمِنْ كُلُامٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ)

بِالْبَصْرَةِ وَقَلُ دَحَلَ عَلَيهِ السَّلَامُ)

زِيَادُ الْحَارِثِيِّ وَهُوَ مِنْ اَصْحِابِهِ

يَعُودُهُ فَلَيَّا رَأَى سَعَةَ دَارِهِ قَالَ:

مَا كُنْتَ تَصْنَعُ بِسَعَةٍ هَٰذِهِ النَّادِ فِي

مَا كُنْتَ تَصْنَعُ بِسَعَةٍ هَٰذِهِ النَّادِ فِي

اللَّنْيَا- اَمَا أَنْتَ اليَّهَا فِي الْاحِرَةِ كُنْتَ

اللَّانِيَا- اَمَا أَنْتَ اليَّهَا فِي الْاحِرَةِ كُنْتَ

اللَّاحِرَةَ تَقُرِى فِيهَا الضَّيْفَ وَتَصِلُ فِيهَا

الرَّحِمَ، وتُطلِعُ مِنْهَا الْحُقُوقَ مَطَالِعَهَا،

الرَّحِمَ، وتُطلِعُ مِنْهَا الْحُقُوقَ مَطَالِعَهَا،

فَإِذَا آنَتَ قَلْ بَلَغَتَ بِهَا الْاحِرَةَ، فَقَالَ لَهُ

الْعَلَاءُ يَا آمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَشْكُو إِلَيْكَ

بھرہ میں اپنے ایک سحائی علاء ابن زیاد حارثی کے ہاں عیادت کے لئے تشریف لے گئے تو اس کے گھر کی وسعت کودیکھ کرفر مایا۔

تم دنیا میں اس گھر کی وسعت کو کیا کرو گے؟ در آنحالیکہ آخرت
میں تم گھر کی وسعت کے زیادہ مختاج ہو (کہ جہاں تہمیں ہمیشہ
رہنا ہے) ہاں! اگر اس کے ساتھ تم آخرت میں بھی وسیع گھر
چاہتے ہوتواس میں مہمانوں کی مہمان نوازی ، قریبیوں ہے اچھا
برتا وُاور موقع وُکل کے مطابق حقوق کی ادائیگی کرواگر ایسا کیا تو
اس کے ذریعے آخرت کی کامرانیوں کو پالو گے۔ علاء ابن زیاد
نے کہا کہ یا امیر المونین مجھا ہے بھائی عاصم ابن زیاد کی آ ب
سے شکایت کرنا ہے۔ حضرت نے پوچھا کیوں اُس کیا ہوا؟
علانے نے کہا کہ اُس نے بالوں کی چا در اوڑھ کی ہے اور دنیا ہے۔

بالكل بِ لكَا وُ مُوكِيا بِ تو حضرت نے كہا أے ميرے پاس أَحِي عَاصِمَ بْنَ زِيَادٍ، قَالَ وَمَالَهُ؟ قَالَ لاؤجب وه آياتو آپ نے فرمايا كه!اے اپن جان كے دشمن لَبِسَ الْعَبَائَةَ وَتَخَلَّى عَنِ اللَّانْيَادِ قَالَ شیطان خبیث نے بھٹکا دیا ہے مہیں اپنی آل اولاد پرترس عَلَىَّ بِهِ- فَلَمَّا جَآءَ قَالَ: يَا عُلَىٰ نَفُسِهِ نہیں آتا؟ اور کیاتم نے سیمچھ لیا ہے کہ اللہ نے جن یا کیزہ لَقَدِاستَهَامَ بِكَ الْحَبِيثُ، أَمَارَ حِنْتَ چیزوں کوتمبارے لئے حلال کیا ہے اگرتم انہیں کھاؤ، برتو کے أَهْلَكُ وَوَلَكُكُ أَتُرَى اللَّهَ أَحَلَّ لَكَ تو أسے نا گوارگزرے گائم الله کی نظروں میں ای سے کہیں الطُّيّبَاتِ وَهُو يَكُرُهُ أَنْ تَأْخُذُهَا؟ أَنْتَ زیاده کرے ہو کے ہوکہ وہ تہارے لئے بیرجا ہے اس نے کہا اَهُوَنُ عَلَے اللهِ مِنْ ذٰلِكَ - قَالَ: يَا أَمِيْرَ كه يا امير المونين آپ كا پهناواتهي تو مونا حجونا اور كھانا الْمُؤْمِنِيْنَ هٰلَا أَنْتَ فِي خُصُونَةِ مَلْبَسِكَ روکھا سوکھا ہوتا ہے تو حضرت نے فر مایا کہتم پرحیف ہے میں وَجَشُوبَةِ مَأْكَلِكَ قَالَ: وَيُحَكُ اِنِّي تمہارے مانندنہیں ہوں،خدانے آئمہ حق برفرض کیا ہے کہوہ لَسَّتُ كَانَّتَ، إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَى أَيْلَةٍ اییخ کومفلس و نا دارلوگوں کی طرح پر رکھیں تا کہ مفلوک الحال الْعَلَٰلِ أَنْ يُتَقَدِّرُوْ آ أَنْفُسَهُمْ بِضَعَفَةِ ايخ فقر كى وجب ين في وتاب نكهائ-

النَّاس كَيْلَا يَتَبَيَّغَ بِالْفَقِيْرِ فِقُرُلاً-

ر بہانیت و ترک علائق کو زمانہ قدیم سے طہارت نفس و در نگی انمال کا ذراید یہے جاتا رہا ہے چنانچہ جولوگ زبدواستغراق میں ربہانیت و ترک علائق کو زمانہ قدیم سے طہارت نفس و در نگی انمال کا ذراید یہے جاتا رہا ہے چنانچہ جولوگ نہ دو استغراق میں سکونت اختیار کرے بخیال خود اللہ سے لوگا کے بڑے رہے ۔ اگر کسی راہ گیریا آس پاس کی بھی والے نے بچھ کھانے کو دے دیا تو کھالیا و رنہ بھی ور خول کے بچال خود اللہ سے لوگا کے بڑے رہے ۔ اگر کسی راہ گیریا آس پاس کی بھی والے نے بچھ کھانے کو دے دیا تو کھالیا و رنہ بھی ور خول کے بچال کو دائلہ سے لوگا کے بڑے رہے ۔ اس طریقہ عبادت کی اینداء بوں ہوئی کہ بچھ کو گھر ول سے نکل کھڑے ہوئے اور ان کی گرفت سے بچنے اور ان کی گرفت سے نکت کے لئے سنمان جنگل یا کئی پہاڑی کو بھر میں جاتھ کی اندان کی گرفت سے نکت ان اندان کی گرفت سے بچنے اور ان کی گرفت سے بخت کے لئے سنمان جنگل کی بیاد کی ہوئے اور دہاں اللہ کی عبادت و پر سش میں منہمک ہوگے بعد میں اس قبر کی زبدو انزوانے اختیاری صورت حاصل کر کی اور گوگ باختیار خود کودک اور غاروں میں گوشتہ میں ہوئے تا ہوئے بعد میں اس قبر کی تربو کی کہ خود مون کی تو تھی ہو جاتا ، چنا نچے صدیوں تک اس پڑیل کے جو تے ہیں کی اسلام کا اعتدال پندانہ مزاج اس خانقا ہی زندگی سے سازگار نہیں ہوہ وہ دوحانی ترتی کے لئے دنیا کی نعمتوں اور سعادتوں سے ہاتھ اٹھا لینے تی تعلیم نہیں دیتا اور مذان سے پڑی کو لیند بیدگی کی نگاہ ہے دیکھ ہے کہ مسلمان گھریارچوز کر اور ابنا کے جاتے ہیں گی اسلام کا عتدال کی تعلیم نہیں جب کے دور کی اور صوف رسی عیادت کا مفہوم صرف چند مخصوص اعمال تک محد وذہیں ہے بلہ جائز در لیے معاش ہے روز کی کی تلاش اور باہمی سلوک و ہمردی اور تعاون و صان گاری کو بھی عبادت کا ایک ہے دور کی کی تلاش اور باہمی سلوک و ہمردی اور تعاون و صان گاری کو بھی عبادت کا ایک ہی جو انہ کیا گیا ہے۔ اگر در ای کی تعلیم نیکا کی کی دور کی کی تلاش اور باہمی سلوک و ہمردی اور تعاون و صان گاری کو بھی عبادت کا ایک ہی عبادت کا ایک اس کی کروڈ کیس سے باکہ و کر ان کی کھروڈ کیس سے انگار ہے۔ اسلام جی عبادت کا مفہوم صرف کی کی تلاش اور باہمی سلوک و ہمردی اور تعاون و صان گار کی کی کو دور اور نیا کی تعلیم کی کو دور اور نیا کی تعلیم کی کی دور کی کی تعلیم کی کی کروڈ کیس کی کروڈ کیس کی کروڈ کیس کی کی کو دور کی کی کروڈ کیس کی کروڈ کیس

۵+۳

انسان دنیوی حقوق وفرائض کونظر انداز کردے کہ ندایل وعیال کی ذمہ داریوں کومسوس کرے، نہکسب معاش کے لیے سعی وکوشش کو برسر کارر کھے اور دوسرول پرسہارا کرکے ہروقت مراقبہ میں پڑار ہے تو وہ مقصد حیات کو پورا کرنے کے بجائے اپنی زندگی کو تباہ کرر ہاہے، اگر اللہ کو یہی چیز مطلوب ہوتی تو پھر دنیا کو بسانے اور آباد کرنے کی ضرورت ہی کیاتھی جبکہ پہلے ہی ہے ایک ایس مخلوق موجودتھی جو ہمہ دفت اُس کی عبادت و پرستش میں مشغول رہتی تھی۔انسان کوقد رت نے اس دوراہے پر کھڑا کیا ہے کہ جس میں حدوسط ہی ہدایت کا مرکز ہے کہ اگر ذرااس نقطه اعتدال ہے ادھر اُھر ہواتو اُس کے لئے گمراہی ہی گمراہی ہے اور وہ حدوسط یہ ہے کہ انسان ندونیا کی طرف اتنا چھکے کہ آخرت کونظر انداز کر کے صرف دنیا ہی کا ہوکررہ جائے اور ندونیا ہے اتنا کنارہ کش ہو جائے کہ کسی چیز ہے کوئی لگاؤندر کھے اور ہر چیز ہے دشتبر دار ہوکر کسی گوشہ میں معتلف ہوجائے۔ جب اللہ نے انسان کو دنیا میں پیدا کیا تو أے اس دنیا میں رہتے ہوئے وستور حیات پڑل پیرا ہونا چاہئے اور جدِ اعتدال میں رہتے ہوئے اللہ کی دی ہوئی تغتول اور آسائشوں سے بہرہ اٹدوز ہونا چاہئے۔اییانہیں کہ اللہ کی حلال ہوئی چیزوں کو کھانا برتنا خدا پرتی کے خلاف ہو، بلکہ قدرت نے ان معتول کوای لئے پیدا کیا ہے کہ ان سے فائدہ اٹھایا جائے۔ چنانچہ جوخاصانِ خدا تھے وہ و نیامیں ال جل کرر ہتے سہتے اور دنیا داروں کی طرح کھاتے پیتے تھے۔انہیں ویرانوں ادر پہاڑوں کی غاروں کو اپنامسکن بنانے اور دنیا والوں سے منہ موڑ کرکسی دور دراز جگیہ پرمنزل کرنے کی ضرورت نہ ہوتی تھی۔ بلکہ دنیا کے جھمیلوں میں پڑ کر اللہ کو یا در کھتے تھے اور زندگی کی آ سائشوں اور راحتوں کے باوجودموت کونہ بھولتے تھے۔ رہبانیت کی زندگی عموماً ایسے مفاسد کا باعث ہوتی ہے کہ جودنیا کی ساتھ عقبی کو بھی تباہ و ہر باد کردیتے ہیں اورانسان سیح معنے میں خسر الدنیا والا خرۃ کا مصداق ہو کررہ جاتا ہے۔ چنانچہ جب فطری خواہشات کوحلال ومشروع طریقے ہے پورانہیں کیاجاتا،توانسان کاذبهن خیالات فاسد کامرکزین جاتا ہے اور اطمیزان ویکسوئی ہے عبادت کوسر انجام دیئے سے قاصر رہتا ہے اور بھی ہوئائے نس اس طرح اس پرغلبہ پالیتی ہے کہ وہ تمام اخلاقی بندھنوں کوتو ڑ كرنفسانى خوامشول كے بوراكرنے كے دريے ہوجاتا ہے اور پھر ہلاكت كے ايے كر ھے ميں جاپڑتا ہے كہ جس سے نكلنا ناممكن ہوجاتا ہے ای لئے شریعت نے متابل کی عبادت کو غیر متابل کی عبادت پر فضیلت دی ہے۔ کیونکہ وہ عبادات واعمال میں ذہنی سکون و کیسوئی بہم پہنچا سکتا ہے۔

وہ افراد جو جامد تصوف پہن کر زہدو بے تعلق دنیا اور وحانی عظمت کا ڈھنڈورا پیٹے رہے وہ اسلام کی ممل راہ سے الگ اوراس کی حکیمانہ تعلیم سے نا آشنا ہیں اور صرف شیطان کے بہکانے سے خود ساختہ سہاروں پر بھروسا کر کے صنالت کے رائے پر گامزن ہیں۔ چنا نچیان کی مگراہی اس حد تک بڑھ جاتی ہے کہ وہ اپنے پیشواؤں کو اس طی پر بھھتے لگتے ہیں کہ گویا اُن کی آواز خدا کی آواز اوراُن کا ممل خدا کا عمل ہے اور بھی شرعی صدود وقیود سے اپنے کو آزاد بچھتے ہوئے ہرام رفتیج کو اپنے لئے جائز قرار دے لیتے ہیں۔ اس الحادو بدینی کو خدا کا عمل ہے اور بھی شرعی صدود وقیود سے اپنے کو آزاد بچھتے ہوئے ہرام رفتیج کو اپنے لئے جائز قرار دے لیتے ہیں۔ اس الحادو بدینی کو تصوف کے نام سے پیش کیا جاتا ہے اور ایس کے غیر شرعی اصولوں کو طریقت کے نام سے پکارا جاتا ہے اور ہیں مسلک اختیار کرنے والے صوف کے بیس سب سے پہلے ابو ہاشم کوئی وشامی نے پہلقب اختیار کیا کہ جو اموی النسب اور جری العقیدہ تھا۔ اس لقب نے عمومیت سے پکارے جانے کی وجہ بیتھی کہ اس نے نر ہو تقوی کی نمائش کے لئے صوف کا لباس پہن رکھا تھا۔ بعد ہیں اس لقب نے عمومیت حاصل کر کی اور اس کی وجہ سے میں میں فناف تو جبہات گڑھ کی گئیں۔ چنا نچرا کی آفر دو نقر اور فنا ہے۔ دوسرا قول ہے کہ بیصفہ ہے موخوذ سے مراد صرب صدر قراد و فا ہے اور والے ہے اور والے ہے اور والے ہوروالو سے مراد وور وقت ہے اور والوں وور ورداور وونا ہے اور والے مراد فرور وقتی اور والوں ہے کہ بیصفہ ہے موخوذ

ہادرصفہ مجد نبوی کے قریب ایک چہور اتھا جس پر مجور کی شاخوں کی جہت پڑی ہوئی تھی جس میں رہنے والے اصحاب صفہ کہلاتے تصاور غربت و بیچار گی کی وجہ و بین پڑے در ہتے تھے۔ تیسر اقول بیہ کے کو رب کے ایک فلیلہ کے جداعلیٰ کا نام صوفہ تھا اور بیقبیلہ خانہ کعبداور جاج کی خدمت کے فرائض سرانجام دیتا تھا اور اس فلیلہ کی نبست سے بیلوگ صوفی کہے جاتے ہیں۔

بیگروه متعدوفرقول میں بنا ہواہے لیکن بنیاوی فرقے صرف سات ہیں۔

### (۱) وحدتنيه

بیفرقہ وصدۃ الوجود کا قائل ہے۔ چنا نچہ اس کاعقیدہ یہ ہے کہ دنیا کی ہر چیز خدا ہے یہاں تک کہ ہر نجس و ناپاک چیز کو بھی بیائ منزل الوہیت پر تھہراتے ہیں اور اللہ کو دریا ہے اور تخلوقات کو اُس میں اٹھنے والی لہروں سے تشییبہ دیتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ دریا کی لہریں دریا کے علاوہ کوئی جداگا نہ وجو ذہیں رکھتیں، بلکہ اُن کا وجود لعینہ دریا کا وجود ہے جو بھی ابھرتی ہیں اور بھی دریا کے اندرسٹ جاتی ہیں۔ لہٰذاکی چیز کو اس کی ہتی سے الگ نہیں قرار دیا جاسکتا۔

### (۲) انتحادیہ

ای فرقہ کا خیال ہے کہ وہ اللہ ہے، اور اللہ اُس سے متحد ہوچکا ہے۔ یہ اللہ کوآگ سے اور اپنے کو اس لو ہے تشبیہ دیتے ہیں کہ جوآگ میں پڑار ہے کی وجہ ہے اُس کی صورت و خاصیت پیدا کرچکا ہے۔

### (۳) حلولیہ

اُس کاعقیدہ بیہ کہ خداوند عالم عارفوں اور کا ملوں کے اندر حلول کرجاتا ہے اور ان کا جسم اس کی فرود گاہ ہوتا ہے۔ اس لئے وہ بظاہر بشراور بباطن خدا ہوتے ہیں۔

### (۴) واصليه

بیفرقد اپنو کوواصل باللہ مجھتا ہے، اور اس کا نظر بیر یہ ہے کہ احکام شرع بمجمیل نفس و تہذیب اخلاق کا ذریعہ ہیں اور جب نفس حق سے متصل ہوجاتا ہے تو پھراً سے محکیل و تہذیب کی احتیاج نہیں رہتی ۔ لہذا واصلین کے لئے عباوات واعمال ہوجاتے ہیں کیونکہ اذا احصلت الحقیقة بطلت الشریعة (جب حقیقت حاصل ہوجاتی ہے تو شریعت برکار ہوجاتی ہے لہذا وہ جو چاہیں کریں ان پرحرف گیری نہیں کی جاسکتی۔

### (۵) زراقیه

بیفرقه نغمه وسرور کی دھنوں اور حال و قال کی سرمستیوں کوسر مایی عبادت سمجھتا ہے اور درویثی ودر بیز ہ گری ہے دنیا کما تا ہے اور اپنے پیشیواؤں کی من گڑ ہت کرامتیں سنا کرعوام کومرعوب کرنے کی فکر میں لگار ہتا ہے۔

### (٢)عشاقيه

اس فرقد كانظريدييب كدالمجازة قعطرة الحقيقة عشق مجازى عشق حقيق كاذرابيد موتاب الهذاعشق اليى كدمنزل تك ينين ك لئ

ضروری ہے کہ کسی مہوش سے عشق کیا جائے لیکن جس عشق کو پیعشق البی کا ذریعہ بچھتے ہیں وہ صرف اختلال دیاغی کا نتیجہ ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے عاشق قلب دروح کی بوری تو جہ کے ساتھ ایک فرد کی طرف مائل ہوجاتا ہے اور اس تک رسائی ہی اس کی منزل آخر ہوتی ہے۔ بیشن فتق د فجو رکی راه پرتو نگا سکتا ہے مگر عشق حقیق کی منزل سے اُسے کو کی لگا و نہیں ہوتا۔

عشق مجاز چول به حقیقت نظر کنی دیواست ددیو رانه بود پائے رہبری

اس فرقے کے زوریک علوم دینیہ کا پڑھنا اور کتب علمیہ کا مطالعہ کرنا قطعاً حرام ہے بلکہ جومرتبعلمی، ستر برس تک پڑھنے سے حاصل نہیں ہوتاوہ ایک ساعت میں مرشد کے تعمر ف روحانی ہے حاصل ہوجاتا ہے۔

علائے شیعہ کے نزدیک بیتمام فرقے مراہ اور اسلام سے خارج ہیں۔ چنانچداس سلسلہ میں آئمہ اطہاڑ کے بکثر ت ارشادات موجود ہیں اور اس خطبہ میں بھی امیر المومنین نے عاصم ابن زیاد کے قطع علائق دنیا کوشیطانی وسوسہ کا نتیجہ قر اردیا ہے اور اے اس راہ پر ملغے عاشد تائع کیا ہے۔

(و مِنْ كَلَامِ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ) وَقُلْ سَأْلُهُ سَائِلٌ عَن أَجَادِيْثِ الْبِلَاعِ وَعَمَّا فِي آيُلِي النَّاسِ مِن الْحَتِلُافِ الْخَيْرِ، فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِنَّ فِي آيَـٰ لِي النَّاسِ حَقًّا وَ بَاطِلًا، وصِلُقًا وَكَالِبًا، وَنَاسِنجًا وَمَنْسُوعًا وعَامًا وَخَاصًا وَمُحَكِّنًا وَ مُتَشَابِهًا وَحِفْظًا وَوَهْمًا وَلَقَكُ كُذِبَ عَلَيْ عَهْدِهِ حَتْى قِامَ خَطِيبًا فَقَالَ: "مَنْ كَلَبَ عَلَى مُتَعَبِّدًا فَلْيَتَبُواْ مَقْعَلَا مِنَ النَّارِ" وَإِنَّمَا آتَاكَ بِالْحَالِيْثِ ٱرْبَعَهُ رِجَالِ لَيْسَ لَهُمْ خَامِسٌ: رَجُلٌ مُنَافِقٌ مُظْهِرٌ لِلْإِيْمَانِ، مُتَضَيِّعٌ بِالْإِسُلَامِ لا

ووصفهم بنا وصفهم به لك، ثُمَّ بَقُوا بَعْلَهُ عَلَيْهِ وَالِهِ السَّلَامُ فَتَقَرَّبُوا إلى آئِيَّةِ الضَّلَالَةِ وَاللُّهُ عَاةِ إِلَى النَّارِ بِالزُّورِوَ البُّهَتَانِ، فَوَلُوهُمُ الْآعْمَالَ وَجَعَلُوهُمُ ایک مخفل نے آپ سے من گڑھت اور متعارض حُكَّامًا عَلَى رِقَابِ النَّاسِ، وَأَكَلُوا بِهِمُ یثوں کے متعلق دریافت کیا جو (عام طورسے ) لوگوں اللَّانُيَا- وَإِنَّهَا النَّاسُ مَعَ الْمُلُولِثِ وَاللَّانَيَا كم التحول مين يائى جاتى بين توآك في ماياكه: إِلاَّ مَنْ عَصَمَ اللَّهُ فَهُوَ أَحَدُالاَ ربَعَهِ لوگول کے ہاتھول میں حق اور باطل، سیج اور جموث ناسخ اور وَرَجُلَ سَبِعَ مِنْ رَسُولِ اللهِ شَيْنَا لَمَ منسوخ، عام اور خاص، واصح اورمبهم، سیح اور غلط سب ہی کچھ يَحْفَظُهُ عَلَىٰ وَجَهِهٖ فَوَهِمَ فِيهِ وَلَمُ ہے۔خودرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كے دور ميں آب ير بہتان لگائے گئے يہاں تك كرآ پ كوكھڑ سے موكر خطب ميں كہنا يَتَعَمَّلُ كَذِبًا فَهُوَفِي يَكَيْهِ وَيَرُويُهِ پڑا کہ جو تخص مجھ پر جان بوجھ کر بہتان باندھے گا تو وہ اپناٹھ کا نا وَيَعْمَلُ بِهِ وَيَقُولُ أَنَّا سَبِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ جہم میں بنالے تہارے یاس عارطرح کے لوگ مدیث اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّمَ، فَلَو لانے والے ہیں کہ جن کا یا نجوال نہیں۔ایک تو وہ جس کا ظاہر عَلِمَ الْمُسْلِمُونَ أَنَّهُ وَهِمَ فِيهِ لَمْ يَقْبَلُوا کچھ ہے اور باطن کچھوہ ایمان کی نمائش کرتا ہے اور مسلمانوں کو مِنْهُ ، وَلَوْ عَلِمَ هُوَ أَنَّهُ كَلَالِكَ لَرَفَضَهُ ـ ی وضع قطع بنالیتا ہے۔ نہ گناہ کرنے سی گھبرا تا ہے اور نہ کسی وَرَجُلْ قَالِثُ سَبِعَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّم ا فمّاد میں پڑنے سے جھجکتا ہے۔ وہ جان بوجھ کررسول الله صلی اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ شَيْنًا يَأْمُرُبِهِ ثُمَّ اللَّه عليه وآلبه وسلم پرجھوٹ باندھتاہے،اگرلوگوں کو پہتہ چل جاتا نَهْى عَنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ، أَوْ سَبِعَهُ يَنْهَى

يَتَأَثُّمُ وَلَا يَتَحَرَّجُ ، يَكُلِبُ عَلَى رَسُولِ ہے کہ بیمنافق اور جھوٹا ہے تو اس سے ندکوئی مدیث قبول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ لرتے اور ندأس كى بات كى تقىد يق كرتے \_كيكن و و توبيكتے بیں کہ بیر رسول الشصلی الشعلیہ وآلہ وسلم کا صحابی ہے۔ اُس نے آنخضرت کود یکھا بھی ہے اور اُن سے مدیثیں بھی تی ہیں اور آپ سے تحصیل علم بھی کی ہے۔ چنانچہ وہ (بے سوچے منتمج ) أس كى بات كوقبول كريلية بين - حالا نكدالله في تهمين منافقوں کے متعلق خرد سے رکھی ہے اور ان کے رنگ ڈھنگ ے بھی تہمیں آگاہ کردیا ہے۔ پھروہ رسول کے بعد بھی باقی و برقر ارر ہے ادر کیڈ بُ و بہتان کے ذریعہ گرائی کے پیشواؤں اورجہنم کا بلاوا دینے والول کے بہاں اثر ورسوخ پیدا کیا۔ چنانچەانہوں نے اُن کو (اچھے اچھے) عہدوں پر لگایا اور حاکم بنا کرلوگوں کی گردنوں پرمسلط کر دیا اور اُن کے ذریعے ہے اچھی طرح دنیا کوحلق میں اُ تارااورلوگوں کا توبیہ قاعدہ ہے ہی کہ وہ بادشاہوں اور دنیا (والوں) کا ساتھ دیا کرتے ہیں۔گر سوا اُن (محدودے چندافراد کے ) کہ جنہیں اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔

چار میں سے ایک تو یہ ہوا اور دوسرا مخض وہ ہے جس نے (تھوڑ ابہت) رسول اللہ سے سناليكن جوں كا توں أسے ياد نہ ر کھ سکا اور اس میں اُسے بھو ہو گیا۔ بیہ جان بو جھ کر جھوٹ نہیں بولتا يمى کچھاس كے دسترس ميں ہے أے بى دوسرول ب بیان کرتا ہے اور ای پرخود بھی عمل پیرا ہوتا ہے اور کہتا بھی یہی ہے کہ میں رسول الله صلى الله عليه وسلم سے سنا ہے۔ اگر ملمانوں کو پینجر ہوجاتی کہ اُس کی یا د داشت میں بھول چوک ہوگئ ہے تو وہ اُس کی بات کونہ مانتے اور اگرخود بھی اسے اس لاعلم ہوجاتا تو اسے چھوڑ دیتا۔ تیسر احتص وہ ہے کہ جس نے رسول الشصلي الله عليه وآله وسلم كي زبان سے سناكرآپ نے

مُتَعَيِدًا ؛ فَلَوْ عَلِمَ النَّاسُ أَنَّهُ مَنَافِقٌ

كَاذِبْ لَمْ يَقْبَلُوا مِنْهُ وَلَمْ يُصَدِّبُوُ ۚ قُولَهُ

وَلَكِنَّهُمْ قَالُوا صَاحِبُ رَسُولِ اللهِ صَلَّم

اللَّهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ رَاهُ وَسَيعَ مِنْهُ

وَلَقِفَ عَنْهُ فَيَالْحُكُونَ بَقُولِم، وَقَلَ

أَخْبَرَكَ اللَّهُ عَنِ الْمُنَافِقِينَ بِمَا أَخْبَرَكَ،

عَنَ شَيْءٍ ثُمَّ اَمَرِيهِ وَهُو لَا يَعْلَمُ، فَحَفظَ المَّمَنُسُو خَ وَلَمْ يَحْفظِ النَّاسِخَ فَلَوْعَلِمَ المَّسْلِمُونَ إِذَ النَّهُ مَنْسُو خُ لَرَ فَضَهُ وَلَوْعَلِمَ الْمُسْلِمُونَ إِذَ سَيعُولًا مِنْهُ أَنَّهُ مَنْسُو خُ لَرَ فَضُولُا

وَاحِرُ رَابِعٌ لَمْ يَكُلِبُ عَلَىٰ اللهِ وَلا عَلْم رَسُولِه، مُبْغَضٌ لِلْكَذِبِ خُوفًا مِّنَ اللهِ وَتَعْظِيمًا لِرَسُولِ اللهِ صَلَّمِ اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَهِمْ بَلْ حَفِظَ مَا سَمِعَ عَلِي وَجُهِهِ فَجَاءً بِهِ عَلَى مَاسَيِعَهُ لَمْ يَزِدُ فِيهِ وَلَمْ يَنْقُصُ مِنْهُ، فَحَفِظَ، فَحَفِظَ النَّاسِخُ فَعَيِلَ بِهِ، وَحَفِظَ الْمَنْسُوخَ فُجُنْبُ عَنْهُ وَعَرَفَ الْحَاصُ وَالْعَامُ فُوَضَعَ كُلُّ شَيُّءٍ مَوْضِعَهُ وَعَرَفَ الْمُتَشَابِهَ وَمُحْكَمَةً وَقَلَ كَانَ يَخُونُ مِنْ رَّسُول اللهِ صَلَّے اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ الْكَلَامُ لَحْ وَجْهَانِ فَكَلَامٌ خَاصٌ وَكَلَامٌ عَامْ، فَيَسْمَعُهُ مَنْ لَا يَعُرِفُ مَا عَنَى اللَّهُ شُبُحَانَـة بِهِ وَلا مَا عَنى رَسُولُ الله صَلَّے اللَّهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ، فَيَحْبِلُهُ السَّامِعُ وَيُوجِّهُهُ عَللَ غَيْرِ مَعْرِفَةٍ بِمَعْنَالُا وَمَا قُصِلَبِهِ وَمَا حَرَجَ مِنَ اَجُلِه- وَلَيْسَ كُلُّ اَصِحَابِ رَسُولِ الله صَلِّے اللَّهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ مَن كَانَ يَسُألُهُ، وَيَستَفُهِهُ خُتَّى أَنُ كَانُوا

ایک چیز کے بجالانے کا حکم دیا ہے پھر پیٹیبر نے تواس سے
روک دیالیکن بیاسے معلوم نہ ہوسکا یا یوں کہ اُس نے پیٹیبرکو
ایک چیز سے منع کرتے ہوئے ساچر آپ نے اس کی اجازت
دے دی لیکن اس کے علم میں بیہ چیز نہ آسکی اس نے (قول)
منسوخ کو یاد رکھا اور (حدیث) ناشخ کو محفوظ نہ رکھ سکا۔اگر
اُسے خود معلوم ہوجاتا کہ بیمنسوخ ہے تو وہ اُسے چھوڑ دیتا اور

مسلمانوں کو بھی اگراس کے منسوخ ہوجانے کی خبر ہوتی تووہ بھی اسے نظرانداز کردیتے۔

اور چوتھا محض وہ ہے جو اللہ اور اُس کے رسول پر جھوٹ نہیں باندھتا۔ وہ خوف خدا اور عظمت رسول کے پیش نظر کذب سے نفر سے کرتا ہے۔ اس کی یا دواشت میں غلطی واقع نہیں ہوتی بلکہ جس طرح سنا اس طرح اُسے یا در کھا اور اُسی طرح اُسے بیان کیا۔ نہ اُس میں کچھ بڑھایا نہ اس میں سے پچھ گھٹایا۔ حدیث ناسخ کو یا در کھا، تو اس پر عمل بھی کیا، حدیث منسوخ کو بھی اپنی نظر میں رکھا اور اس سے اجتناب برتا، وہ اس حدیث کو بھی جانتا تھا جس کا دائر ہ محد ود، اور اُسے بھی ہمہ گیرا در سب کوشائل ہے اور بھی ہو مقام پر رکھتا ہے اور بول ہی واضح اور مہم حدیثوں کو بیجا نتا ہے۔

تجهی رسول الله صلّی الله علیه و آله وسلم کا کلام دو رخ لئے ہوتاتھا کچھ کلام وہ جوکسی دفت یا افراد سے مخصوص ہوتاتھا

اور پچھ وہ جو تمام اوقات اور تمام افراد کوشامل ہوتا تھا اور ایسے
افراد بھی سن لیا کرتے تھے کہ جو بچھ ہی نہ سکتے تھے کہ اللہ نے
اس سے کیا مرادلیا ہے اور پیغیر صلی اللہ علیہ وہ آلہ وسلم کا اس سے
مقصد کیا ہے ۔ تو یہ سننے والے اسے سن تو لیتے تھے، اور پچھاس کا
مفہوم بھی قرار دے لیتے تھے مگر اس کے حقیقی معنی اور مقصد اور
وجہ سے ناواقف ہوتے تھے اور نہ اصحاب پیغیر میں سب ایسے

لَيُحِبُونَ أَن يَجِيءَ الْآعُوابِينَ وَالطَّارِئُ يَسْمَعُواد وَكَانَ لَا يُمُرْبِي مِنَ ذِلِكَ شَيءٌ إِلَّا سَأَلَتُ عَنْهُ وَ حَفِظُتُهُ فَهْلَامٌ وُجُولًا مَا عَلَيْهِ النَّاسُ فِي اخْتِلَافِهِمْ وَعِلَلِهِمْ فِي رِوَايَاتِهِمُ-

تھے کہ جنہیں آپ سے سوال کرنے کی ہمت ہو، بلکہ وہ تو یہ چاہا کرنے کی ہمت ہو، بلکہ وہ تو یہ چاہا کرتے تھے کہ کوئی صحرائی بدویا پردلی آجائے اور وہ کچھ یو پہھے تو یہ بھی س لیس مگر میرے سامنے سے کوئی چیز نہ گزرتی تھی۔ مگر یہ کہ میں اس کے متعلق پوچھتا تھا اور پھرائے یا در کھتا تھا۔ یہ بیں لوگوں کے احادیث وروایات میں اختلاف کے دوروایات میں کرنے کی دوروایات میں اختلاف کے دوروایات میں کرنے کی دوروایات کی دوروایات

- ل سيليم ابن قيس بلالى تتے جوامير المونين عليه السلام كرواة حديث ميں سے بيں۔
- ت اميرالمونين عليه السلام نے اس خطبه ميں رواة حديث كوچار قسموں ميں مخصر كيا ہے۔

پہلی قتم ہیہ کہ داوی خود سے کسی روایت کووضع کر کے پیغمبر کی طرف منسوب کرد ہے۔ چنا نچہ ایسی روائتیں گڑھ کرآپ کے سر
منڈھ دی جاتی تھیں اور یونمی میہ سلسلہ جاری رہا اور نت نئی روائتیں معرض وجود ہیں آتی رہیں بیا یک ایسی حقیقت ہے کہ جس سے
اٹکار نہیں کیا جاسکتا اور اگر کوئی اٹکار کرتا ہے تو اس کی بنیاد علم و بصیرت پرنہیں بلکہ خن پروری و مناظر انہ ضرورت پر ہوتی
ہے۔ چنا نچہ ایک مرتبطم الہدئ سید مرتضٰی کو علائے اٹل سنت سے مناظرہ کا اتفاق ہوا تو سید مرتضٰی نے تاریخی تھا کق سے ثابت
کیا کہ اکا براضحاب کے فضائل میں جوروائتیں نقل کی جاتی ہیں وہ خودساختہ اور جعلی ہیں اس پر ان علاء نے کہا ہیا ہمکن ہے کہ کوئی
رسول اللہ پرافتر اء باندھنے کی جرائت کرے اور اپنی طرف سے کوئی روایت گڑھ کر ان کی طرف منسوب کردے سید مرتضٰی نے
فرمایا کہ پیغمبر کی حدیث ہے کہ

ستكثر على الكذابة بعل موتى فين ميرك بعد مجمه يركثرت ع جموث باندها جائ گار كذب عَلّى مُتعبّدً افليتبوء مقعلة من ويمواجو مجمه يرجان بوجه كرجموث بانده كاس كالمكاند النّاد

تواگراس حدیث کومیج سیجھتے ہوتوت کیم کروکہ پینمبر پرجموٹ باندھا گیا اورا گرفلط سیجھتے ہوتو اس کا غلط ہونا خود ہمارے دعویٰ کی دلیل ہے۔ ہم صورت میدہ لوگ تھے جن کے دلول میں نفاق بھرا ہوا تھا اور دین میں فتنہ وانتشار پیدا کرنے اور کمز ورعقیدہ مسلمانوں کو کمراہ کرنے کے لئے گڑ ہت روایتیں بناتے تھے اور جس طرح پینجبر کے زنامہ میں مسلمانوں سے کھلے ملے رہتے تھے اس طرح ان کے بعد بھی اسلام کے تعلیمات کو بھی ان میں کھلے ملے رہے اور جس طرح اس وفت فساد وتخ بیب میں لگے رہتے تھے اسی طرح ان کے بعد بھی اسلام کے تعلیمات کو بھی ان میں کھلے ملے رہتے تھے کہ کہیں پینجبر انہیں بے بھاڑنے اور اس کے نفوش کومنے کرنے کی فکر سے عافل نہ تھے بلکہ پینجبر کے زمانہ میں تو ڈرے سہے رہتے تھے کہ کہیں پینجبر انہیں بے نفا بھار کر کے رسوانہ کردیں گرآ تخضرت کے بعد اُن کی منافقانہ ہم گرمیاں بڑھ گئیں اور ہے بھیک اپنے ذاتی مفاد واغراض کے لئے پینجبر پر افتراء باندھ دیتے تھے اور جوفر ما دیا ہے وہ افتراء باندھ دیتے تھے اور جوفر ما دیا ہے وہ درست ہے اور بعد بیں بھی انسحابہ کلم عدول (صحابہ سب کے سب عادل ہیں) کے عقیدہ نے زبانوں پر بہرہ بھا دیا کہ جس کی وجہ سے درست ہے اور بعد بیں بھی انسحابہ کلم عدول (صحابہ سب کے سب عادل ہیں) کے عقیدہ نے زبانوں پر بہرہ بھا دیا کہ جس کی وجہ سے درست ہے اور بعد بیں بھی انسکابہ کلم عدول (صحابہ سب کے سب عادل ہیں) کے عقیدہ نے زبانوں پر بہرہ بھا دیا کہ جس کی وجہ سے

نقد ونظراور جرح وتعدیل ہے انہیں بلندو بالاسمجھ لیا گیا اور پھران کے کار ہائے نمایاں نے انہیں بارگاہ حکومت بیں بھی مقرب بنار کھاتھا جس كى دجه سے ان كے خلاف زبان كھولنے كے لئے جرائت وہمت كى ضرورت تھى، چنانچ امپر الموشين كاميةول شاہد ہے۔

ان لوگوں نے کذب و بہتان کے ذریعے مرابی کے پیشواؤں اور جہنم کا بلاوا دینے والوں کے بیہاں اثر ورسوخ پیرا کیاچنانچدانہوں نے ان کوا چھے اچھے عہدوں پراگایا اور حاکم بنا کرلوگوں کی گردنوں پرمسلط کردیا۔

فتقربوا الى ائبة الضلالة واللاعاة الَى النّار بالزور والبهتان فولو هم الاعسال وجعلوهم حكامًا عللي رقاب النَّاس،

منافقین کا مقصد اسلام کی تخریب کے ساتھ دنیا کو حاصل کرنا بھی تھا اور دہ آئییں مدعی اسلام ہنے رہنے کی وجہ سے پوری فراوانی ے حاصل ہور ہی تھی جس کی وجہ ہے وہ اسلام کی نقاب اُ تار کراپے اصلی خط و خال میں سامنے آ تانہیں چاہتے تھے اور اسلام ہی کے پردے میں اپنے شیطانی اطوار کو جاری رکھتے تھے ادراس کی بنیادی تخریب کے لطئے روایات وضع کر کے انتشار وافتراق پھیلانے میں لكرية تقد چنانجابن الى الحديد في كلما ب

> لما تركوا تركواوحيث سكت عنهم سكتواعن الاسلام واهله الأفيي دسيسةحفية يعملونها نحوالكلاب اللاي اشاراليه امير البومنين عليه السلام فانه خالط الحديث كذب كثير صلارعن قوم غير صحبحى العقيلة قصلاوا به الاضلال و تخبيت القلوب والعقائل وقصلابه بعضهم التنويه بلاكر قوم كان لهم في التنويه بذكرهم غرض

> > (شرحابن الي الحديدج عسم ١١)

جب انہیں کھلا چھوڑ دیا گیا تو انہوں نے بھی بہت ی باتول كوجيمورُ ديااور جب أن سے خاموثی اختيار كر لی گئ تو انہوں نے بھی اسلام اور اہل اسلام کے بارے میں چپ سادھ لی مردر پردہ فریب کاریاں عمل میں لات رہے تھے۔ جیسے کذب تراثی کہ جس کی طرف امیر الموشین علیہ السلام نے اشارہ کیا ہے کیونکہ حدیث میں جھوٹ کی بہت زیاده آمیزش کردی گئی تھی اور پیرفاسد عقیدہ رکھنے والوں کی طرف ہے ہوتی تھی چنانچہ وہ اس کے ذریعہ ہے گمراہی پھیلاتے دلوں میں خدشےاورعقا کدمیں خرابیاں يبدا كرتے تھے اور بعض كا مقصد بير ہوتا تھا كہ وہ ايك جماعت کو بلند کریں کہ جس ہے اُن کی دنیوی اغراض

وابسة ہوتی تھی۔

ہاورابن ابی الحدید نے اپی شرح میں اے درج کیا ہے۔ وكتب اليهم ان نظرو امن قبلكم من شيعة عثمان ومجيه واهل ولايته واللاين يروون فضاله ومناقبه فادنو امجالسهم وقربوهم واكرموهم واكتبوالي بكل مايروي كل رجل منهم واسمه واسم ابيه وعشيرته ففعلوا ذلك حتى اكثرواني فضائل عثمان ومناقبه لما كان يبعثه اليهم معاوية من الصّلات والكسآء والحبآء القطائع

معادید نے اپنے عُمّال حکومت کو تحریر کیا جوتمہارے یہاں عثان کے طرفدار ہو، یاور و دوستدار ہوں ان پرنظر تو جہر کھو اوران لوگوں کو جواُن کے فضائل ومناقب بیان کرتے ہیں أثبيل اپنا در بارتشين اورمقرب قر ار دو اور ان کا احتر ام کرو. اوران میں سے جو خص جوروایت کرے وہ مجھے کھواور اُس كاورأس كى باي اوراس كوقوم، قبيل كى نام ي مجھے آگاہ کرو۔ چنانچے اُن لوگوں نے ایبابی کیا یہاں تک كمعثان كمناقب وفضائل كانباراكادي كيونكدامير معاویدایپ لوگول کو جائزے خلعتیں عطیے اور جا گیریں

جب مهمین میرانیفر مان مطیقو لوگول کواس امرکی دعوت دو

کہ وہ صحابہ اور پہلے خلفاء کے فضائل میں بھی حدیثیں

ردایت کریں اور دیکھومسلمانوں ہے جو خص بھی ابوتراب

ك بارے ميں كوئى حديث بيان كرے تو اسے تو رُنے

کے لئے صحابہ کے لئے بھی ویسی ہی حدیثیں گڑھ کربیان

کر۔ کیونکہ میہ چیز مجھے بہت پسنداور میرے لئے خنگی چیثم کا

باعث ہےاور پیر چیز ابوتر اب اوراس کے شیعوں کی جت کو

كمزوركرنے والى اور عثان كے فضائل ومنا قب سے بھى

زیادہ گراں گزرنے والی ہے۔ چنانچیاس کے خطوط لوگوں

کو پڑھ کر سنائے گئے جس کے نتیجہ میں صحابہ کے فضائل

میں ایسی روائتیں گڑھنا شروع ہو گئیں کہ جن کی کوئی اصل و

جب حضرت عثمان کے فضائل میں خودساختہ روائمتیں چاروانگ عالم میں پھیل گئیں تو اس خیال سے کہ پہلے خلفاء کا پلہ سبک ندرہ جلے أس في الين المال كو تريكيا۔

> فاذ اجاء كم كتابي هذا فادعوا الناس الي ألرواية في فضائل الصحابة والخلفاء الاولين ولا تتركو احبرايوويه احلامن المسلمين في ابى تراب الاواتونى بمناقض له في الصحابة مفتعلة فان هذا احب الى و اقرلعينى وادحص لحجة ابى تراب و شيعة واشداليهم من مناقب عثمان و فضله فقرئت كتبه على الناس فرويت احبار كثيرة في مناقب الصحابة مفتعلة لإحقيقة لهاـ

> > (شرح ابن الي الحديدج ٣٥٠)

اں سلسلہ میں اب عرف معروف بدنفطویہ نے کہ جوا کابرعلاء ومحدثین میں سے تصابی تاریخ میں تحریر کیا ہے اور ابن الی الحدید

حقیقت نه ہوتی تھی۔

اس دور کے گزرنے کے بعد جب معاویہ دین کی را ہنمائی اور ملک کی قیادت کا ذمہ دار بن کر تخت فر مانروائی پرمتمکن ہوا

تو اُس نے جعلی روائمتیں گڑھنے کا با قاعدہ ایک محکمہ کھول دیا اور اپنے کارندوں کواس پر مامور کیا کہ وہ اہل بیت اطہار کی تنقیص اورعثان اور بی امیہ کے فضائل میں حدیثیں گڑھ کرنشر کریں اور اس کے لئے انعامات اور جا گیریں مقرر کیں جن کے نتیجہ میں کثیر التعداد کودساختہ فصائل کی روائتیں کتب احادیث میں پھیل آئئیں۔ چنانچہ ابوالحن مدائنی نے کتاب الاحداث میں تحریر کیا

一くないいかしかはにし

ان اكثر الاحاديث الموضوعة في فضائل الصحابة افتعلت في ايّام بني اميّة تقربا اليهم بما يظنون انهم يرغمون به انوف دن هاشم

صحابہ کے فضائل میں اکثر موضوع حدیث بنی امیہ کے دور میں گڑھی گئیں تا کہ ان کی بارگاہ میں رسوخ حاصل کیا جائے کیونکہ ان کا خیال بیتھا کہ وہ اس ذریعہ سے بنی ہاشم کوذلیل و بیت کرسکیں گے۔

(شرح ابن ابي الحديد جسم ١٢)

وضع روایات کی عادت تو برخ بی بچی تھی اب و نیا پرستوں نے سلطین وامراء کا تقرب حاصل کرنے اور مال و نیاسمیٹنے کے لئے اُسے

ایک و راجہ بنالیا ۔ جیسا کہ غیاث ابن ابراہیم نے نہدی ابن مضور کو نوش کرنے اور اس سے تقرب حاصل کرنے کے لئے کوروں کی پرواز

میں ایک روایت گرھ کرسنادی اور ایوسعید مدائی وغیرہ نے اسے ذریعہ معاش بنالیا، اور حدیہ ہے کہ کرامیا اور بعض متصوف نے معصبت سے

میں ایک روایت کی طرف راغب کرنے کے لئے وضع حدیث کے جواز کا فتو کی بھی دے دیا ۔ چنا نچر خیب و تربیب کے سلسلہ میں بے

کھٹے روایتیں وضع کی جاتی تھیں اور اسے شریعت و دیا نت کے خلاف نہ سمجھا جاتا تھا بلکہ عموماً بیکام وہی انجام دیتے تھے کہ جو بظاہر زمرہ و

تقوی کی اور صلاح ورشد سے آراستہ ہوتے تھے اور جن کی راثیں مصلول پر اور دن جھوٹی روایتوں سے دو ہزار چھوا کہ تھو دیشن منتخب

چنا نچیان جھی روایتوں کی کش سے کا اندازہ اس سے جو رہزار حدیثیں قائم استخاب بھی ہیں ہزار متحدیثوں میں سے دو ہزار چھوا کھو حدیثوں میں سے جار ہزار حدیثیں قائم استخاب بھی جو اس استخاب کو دیکھا جاتا ہی معربیں کی جاستیں، چنا نچیآ تی مسلم نے آئی ہیں کہ وہ کسی صالت میں بھی پنچیمرا کرم کی طرف منسوب نہیں کی جاستیں، چنا نچیآ تی مسلمانوں میں ایک سے تو ایک حدیثیں سامنے آتی ہیں کہ وہ کسی صالت میں بھی پنچیمرا کرم کی طرف منسوب نہیں کی جاستیں، چنا نچیآ تی مسلمانوں میں ایک معرب سے انکار کر چکا ہے۔

دوسری شنم کرداة وه میں کہ جوموقع برخل کو سجھے بغیر جوالٹا سیدھا آئیس یا درہ جاتا تھا وہ روایت کردیے تھے۔ چنا نچے بخاری باب البکا علی المیت میں ہے کہ جب حضرت عمر نے کہا کہ باب البکا علی المیت میں ہے کہ جب حضرت عمر نے کہا کہ این اے صہیب تم بچھ پر روتے ہو، حالا تکہ رسول اللہ نے فر مایا المبیت یعنی وقب قبال دسول الله ان اے صہیب تم بچھ پر رونے ہو، حالا تکہ رسول اللہ نے فر مایا تھا کہ گھر والوں کے رونے سے میت پرعذاب ہوتا ہے۔ المبیت یعنی بینکاء اھلہ۔

جب حضرت عمر کے انتقال کے بعد حضرت عائشہ ہے اس کا ذکر آیا تو انہوں نے کہا کہ خداعمر پررم کرے۔رسول اللہ نے تو الیا نہیں فر مایا تھا کہ گھر والوں کے رونے ہے موئن کی میت پر عذاب ہوتا ہے۔ البتہ یفر مایا تھا کہ کافر کی میت پر اس کے گھر والوں کے رونے ہوتی ہے۔ البتہ یفر مایا کہ قر آن میں تو بیکہ لا توز وا ذرة و ذر آحری ایک کابار دینے ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہے کہ س سے پہلی حدیث ورم انہیں اٹھا تا) تو بہاں رونے والوں کا بارمیت کیے اٹھائے گی۔ پھر حضرت عائشہ سے بیحدیث ورج کی ہے کہ س سے پہلی حدیث کی مزید شریح ہوتی ہے۔

عن عائشة زوج النبى قالت انمامر رسول الله علن يهودية يبكى عليها اهلها فقال انهم ليبكون وانها لتعذب فى قبرها-

کہ رسول اللہ ایک یہودی عورت کی طرف سے ہوکر گزرے کہ جس پراس کے گھر والے رور ہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ اس کے گھر والے تو اس پر دور ہے ہیں اور وہ قبر میں مبتلائے عذاب ہے۔

ز وجدر سول حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا

تیسری تتم کے روا قوہ ہیں کہ جنہوں نے پیغیمڑے حدیث منسوب کوسنا مگراس کی ناتخ حدیث کے سننے کاان کوموقع ہی نہ ملا کہ وہ اُسے بیان کرتے یااس پڑمل کرتے۔ حدیث ناتخ کی مثال پیغیمڑکا بیار شاد ہے کہ جس میں حدیث منسوخ کی طرف بھی اشارہ ہے۔ نصیتکم ان زیارۃ الْقُنْدُ رِالافزوروهِ الله میں نے تنہیں قبروں کی زیارت سے روکا تھا مگراب تم زیارت کرسکتے ہو) اس میں زیارت قبور ک نہی کوا ذین زیارت قبور سے منسوخ کردیا ہے قوجن لوگوں نے صرف حدیث منسوخ کوشن رکھا تھا وہ ای پڑمل پیرار ہے۔

چوتھی قسم کی رواۃ وہ ہیں کہ جوعدالت ہے آ راستہ ہم وذکا کے مالک وحدیث کے موردوگل ہے آگاہ ناتخ ومنسوخ خاص وعام،
مقید ومطلق سے واقف کذب وافتر اسے کنارہ کش ہوتے تھے ان کے حافظہ میں محفوظ رہتا تھا اور اسے سیحے سیحے محصحے دوسروں تک پہنچا دیتے
تھے، انہی کی بیان کردہ احادیث اسلام کا سرما بیٹل وغش سے پاک اور قابل اعتما دکمل ہیں ۔خصوصاً وہ سرما بیا حادیث جوامبر الموشین علیہ
السلام سے امانتد ارسینوں میں منتقل ہوتا رہا اوقطع ویر ید اور تحریف و تبدّ ل سے محفوظ رہنے کی وجہ سے اسلام کو سیحے صورت میں پیش کرتا
ہے۔ کاش کہ دنیا علم کے ان سرچشموں سے پیٹمبر کے فیوض حاصل کرتی ۔گر تاریخ کا بیافسوس ناک باب ہے کہ خوارج و معاندین آ لیا گھ سے تو حدیث کی جاتی ہے اور جہاں سلسلہ روایت میں اہل بیت کی کمی فرد کا نام آ جاتا ہے تو قلم رک جاتا ہے۔ چہرے پرشکنیں پڑ جاتی ہیں اور تیور بدل جاتے ہیں۔

## خطيه ٢٠٠٩

(وَمِنَ خُطْبَةٍ لَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ) وَكَانَ مِنِ اقْتِكَادِ جَبَرُوتِهِ وَ بَلِيْعِ لَطَائِفِ صَنْعَةٍ أَنُ جَعَلَ مِنَ مَاءِ الْبَحْدِ الرَّاحِرِ الْمُتَرَاكِمِ الْمُتَقَاصِفِ يَبسًا الرَّاحِرِ الْمُتَرَاكِمِ الْمُتَقَاصِفِ يَبسًا جَامِلًا - ثُمَّ فَطَرَ مِنْهُ أَطْبَاقًا فَفَتَقَهَا سَبْعَ سَبٰوٰتٍ بَعُلَ ارْتِتَاقِهَا فَاسْتَمُسَكَتُ بِأَمْرِهِ، وَقَامَتُ عَلَى حَلِّهِ - وَأَرْسَى ارْضًا يَحُرِمِلُهَ عَلَى حَلِّهِ - وَأَرْسَى

النشعَنْجَرُ وَالْقَنْقَامُ الْبُسَخَّرُ، قَلَ ذَلَّ لِا مُرِهِ ، وَ أَذْعَنَ لِهَيْبَتِهِ ، وَوَقَفَ الْجَارِي مِنْهُ لِخَشْيَتِهِ- وَجَبَلَ جَلَامِيْكَهَا وَنُشُوزَ مُتُونِهَا وَأَطُوادِهَا فَأَرُسَاهَافِي مَرَاسِيهَا وَٱلْرَمْهَا قُرَارَتَهَافَضَتْ رُودُسُهَافِي الْهُوَآءِ وَرَسَتُ أُصُولُهَا فِي الْمَآءِ - فَأَنُّهَا جَبَالُهَا عَنْ سُهُولِهَا، وَأَسَاخَ قَوِاعِلَهَا فِي مُتُونِ أقطارها ومواضع أنصابها فأشهق قِلَالَهَا، وَأَطَالَ أَنْشَازَهَا وَجَعَلَهَا لِلْأَرْضَ عِمَادًا، وَأَرَّزَهَا فِيهَا أَوْتَادًا فَسَكَنَتُ عَلَى حَرَكَتِهَا مِنْ أَنْ تَمِيُّكَ بَاهْلِهَا إِوْتَسِيُحَ بحَملِهَا أَوْتَرُولَ عَنْ مَوَاضِعِهَا فَسُبَحَانَ مَنْ أَمْسَكُهَا بَعْلَ مَواجَان مِيَاهِهَا، وَأَجْمَلَهَا بَعُلَ رُطُوبِةِ أَكُنَافِهَا فَجَعَلَهَا لِخَلْقِهِ مَهَادًا، وَبَسَطَهَا لَهُمْ فِرَاشًا فَوُقَ بَحْرِ لُجِّيِّ رَاكِلٍ لَا يَجُرِيُ وَقَائِمٍ لَا يَسُرى - تُكَرِّكِرُ لُا الرَّيَاحُ الْعَوَاصِفُ -وَتَمُخُضُهُ الْغَمَامُ اللَّوَارِفُ (إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّينَ يُخْشَى)۔

حدود میں )گھر اہوا دریا اٹھائے ہوئے ہے جوال کے حکم کے اُ گے ہے بس اور اُس کی جیبت کے سامنے سرگوں ہے اور اُس کے خوف ہے اُس کی روانی تھی ہوئی ہے اور ٹھوس کھنے پھروں، میلوں اور پہاڑ وں کو پیدا کیا اور اُن کو اُن کی جگہوں پرنصب اور اُن کی قرار گاہوں میں قائم کیا۔ چنانچیاُن کی چوٹیاں فضا کو چرتی ہوئی نکل گئی ہیں اور بنیادیں یانی میں گڑی ہوئی ہیں ۔اس طرح ۔ اُس نے بہاڑوں کو بیت اور ہموارز مین سے بلند کیا اور اُن کی بنیا دوں کو اُن کے پھیلا وُ اور اُن کے تھم راوَ کی جگہوں میں زمین کے اندراُ تارد پا۔ان کی چوٹیوں کوفلک بوس اور بلند بوں کوآ سان یا بنادیا اور انہیں زمین کے لئے ستون قرار دیااور میخوں کی صورت میں انہیں گاڑا، چنانچہ وہ بچکو لے کھانے کے بعد کھم گئی کہ نہیں ایسا ندہو کہ وہ اپنے رہنے والوں کو لے کر جھک پرے یا ینے بوجھ کی وجہ ہے دھنس جانے یااپنی جگہ چھوڑ دے۔ یاک ہےوہ ذات کہ جس نے یانی کی طغیانیوں کی بعدز مین کوتھام رکھا اوراس کے اطراف وجوانب کوٹر بتر ہونے کے بعد خشک کیا اور أے اپنی مخلوقات کے لئے گہوارہ (استراحت) بنایا اور ایک ا پے گہرے دریا کی سطح پراس کے لئے فرش بچھایا جوتھا ہوا ہے۔ بہتانہیں اور رکا ہوا ہے جنبش نہیں کرتا جے تند ہوائیں ادھرے اُدھر دھلیلتی رہتی ہیں اور برنے والے بادل اسے متھ کے پائی تھینچتے رہتے ہیں، بے شک ان چیزوں میں سروسامان عبرت سائن فل كالناجوالله عادر

## خطبه۲۱۰

(وَمِنَ خُطْبَةٍ لَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ)
اللَّهُمَّ اَيُّهَا عَبْلٍ مِنْ عِبَادِكَ سَعِعَ مَقَالَتَنَا
اللَّهُمَّ اَيُّها عَبْلٍ مِنْ عِبَادِكَ سَعِعَ مَقَالَتَنَا
الْعَادِلَةَ غَيْرَ البُحَائِرَةِ ، وَالْمُصُلِحَةَ غَيْر الْمُفْسِلَةِ فِي اللِّيْن وَاللَّانِيَا قَالِي بَعْلَ

خدایا تیرے بندوں میں سے جو بندہ ہماری ان باتوں کو سنے کہ جو عدل کے تقاضوں سے ہمنوا، اور ظلم وجورے الگ ہیں جو دین و دنیا کی اصلاح کرنے والی اور شرانگیزی سے دور ہیں اور سننے کے بعد پھر بھی انہیں ماننے سے انکار کردے تو اس کے معنی

سَبُعِه لَهَا إِلاَّ النَّكُوصَ عَنْ نُصُرَ تِكَ، وَالْإِبُطَاءَ عَنْ إِعُزَازِ دِيُنِكَ، فَانَّا نَسْتَشُهِلُكَ عَلَيْهِ بِأَكْبَرِ الشَّاهِلِينَ-شَهَادَةً وَنَسْتَشُهِلُ عَلَيْهِ جَمِيْعَ مَنْ اَسْكَنْتَهُ اَرْضَكَ وَ سَبُوٰتِكَ ثُمَّ اَنْتَ بِعُلَهُ السُّكَنْتَهُ اَرْضَكَ وَ سَبُوٰتِكَ ثُمَّ اَنْتَ بِعُلَهُ السُّكَنْتَهُ عَنْ نَصُرِ لا وَاللَّ حِلْلَهُ بِلَنْبِهِ-

خطراا

(وَمِنُ خُطْبَةٍ لَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ)
الْحَمْلُ لِلْهِ الْعَلَيِّ عَنْ شَبِهِ الْبَحْلُوقِيْنَ
الْعَالِبِ لِمَقَالِ الْوَاصِفِيْنَ - الظَّاهِرِ
الْعَالِبِ لِمَقَالِ الْوَاصِفِيْنَ - الظَّاهِرِ
بِعَجَائِبِ تِلْبِيرِ لِالنَّاظِرِيْنَ الْبَاطِنِ
بِحَلَالِ عِزَّتِهِ عَنْ فِكْرِ الْمُتَوهِّبِيْنَ بِحَلَالِ عِزَّتِهِ عَنْ فِكْرِ الْمُتَوهِّبِيْنَ الْعَالِمِ بِلَااكْتِسَابٍ وَلَا إِزْدِيَارٍ وَلَا عِلْمٍ
مُسْتَفَادٍ ، الْمُقَلِّر لِجَبِيْعِ الْأُمُورِ بِلَا
رُويَّةٍ وَلَا ضَبِيرٍ - اللَّذِي لَا تَغْشَالُا الظُّلَمُ
وَلَا يَشْتَضِى ءُ بِاللَّانُوارِ ، وَلَا يَرُهَقُهُ لَيْلُ
وَلَا يَحُرِي عَلَيْهِ نَهِارٌ - لَيْسَ إِدْرَاكُهُ
وَلَا يَجُرِي عَلَيْهِ نَهِارٌ - لَيْسَ إِدْرَاكُهُ
بِالْاَبْصَارِ وَلَا عِلْمُهُ بِالْاَخْبِارِ -

وَمِنْهَا فِي َ ذِكْرِ النَّبِيِّ صَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ) اَرْسَلَهُ بِالضِّيَآءِ وِقَلَّمَهُ فِي الْإِصْطِفَآءِ فَرَتَقَ بِهِ الْمَفَاتِقَ، وَسَاوَرَبِهِ الْمُغَالِبَ وَذَلَلَ بِهِ الصُّعُوْبَةَ، وَسَهَّلَ بِهِ المُخُوُونَةَ حَتَّى سَرَّحَ الصَّلَالَ عَنْ يَبِينٍ وَشِمَال -

تمام حماً ساللہ کے لئے ہے جو مخلوقات کی مشابہت ہے بلندر،
توصیف کرنے والوں کے تعریفی کلمات سے بالاتر، اپنے عجیب
وغریب نظم ونسق کی بدولت دیکھنے والوں کے سامنے آشکار ااور
اپنے جال عظمت کی وجہ ہے وہم و گمان ووڑانے والوں کے
اکبھود کھیے یاعلم میں اضافہ اور کہیں سے استفادہ کرے اور بغیر
فکر و تامل کے ہر چیز کا اندازہ مقرر کرنے والا ہے، نہ اُسے
ناریکیاں ڈھانیتی ہیں، نہ وہ روشنیوں ہے کسب ضیا کرتا ہے نہ
رات اُسے گھیرتی ہے، نہ (دن کی) گروشوں کا اس پر گزر ہوتا
مارات اُسے گھیرتی ہے، نہ (دن کی) گروشوں کا اس پر گزر ہوتا

يديب كدوه تيرى نفرت مدمور نے والا ، اور تيرے دين كو

ترقی دینے سے کوتا ہی کرنے والا ہے۔اے گوا ہوں میں سب

سے بڑے گواہ! ہم مجھے اور اُن سب کوجنہیں تونے آ عانوں

اورزمینوں میں بسایا ہےاُ ستخص کےخلاف گواہ کرتے ہیں پھر

اس کے بعد تو ہی اس نفرت و امداد سے بے نیاز کر نیوالا اور

اسكى گناه كاس مے مواغذ وكر نيوالا ہے۔

ای خطبہ بین نی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ نے انہیں روشی کے ساتھ جیجا اور انتخاب کی منزل میں سب سے آگے رکھا تو اُن کے ذریعہ سے تمام پراگند گیوں اور پریشانیوں کو دور کیا اور غلبہ پانے والوں پر تسلط جمالیا۔ مشکلوں کو تہل اور دشواریوں کو آسان بنایا۔ یہاں تک کہ دائیں بائیں (افراط و تفریع) کی ستوں سے گمراہی کو دور بٹایا۔

### خطر ۲۱۲

وَٱشْهَالُ أَنَّهُ عَلَالٌ عَلَالَ وَحَكُمٌ فَصَلَّم وَ أَشْهَالُ أَنَّ مُحَبَّلًا عَبْلُا وَ رَسُولُهُ وَسَيِّكُ عِبَادِم كُلَّمَانَسَخَ اللَّهُ الْخَلْقَ فِرْقَتَيْنِ جَعَلَهُ فِي خَيْرِهِمَا- لَمْ يُسْهِمُ فِيهِ عَاهِرٌ وَلَا ضَرَبَ فِيهِ فَاجِرْ۔ ألا وَإِنَّ اللَّهَ قُلْ جَعَلَ لِلَّخَيْرِ إِهُلَّا و لِلْحَقِّ دَعَائِمَ وَللطَّاعَةِ عِصَمًّا وَإِنَّ لَكُمُ

عِنْكَ كُلِّ طَاعَةٍ عَوْنًا مِنَ اللهِ يَقُولُ عَلَى الْالسِنَةِ وَيُثَبِّتُ الْافْئِلَةَ فِيهِ كَفَاءُ لِبُكْتَفِ وَشِفَاءٌ لِيُشْتَفِ

وَاعْلَمُو أَنَّ عِبَادَ اللهِ الْمُسْتَحْفَظِينَ عِلْمَهُ يَصُونُونَ مَصُونَهُ، وَيُفَجِّرُونَ عُيُونَهُ - يَتَوَاصَلُونَ بِالْوِلاَيَةِ وَيَتَلَاقِونَ بِالْمَحَبَّةِ - وَيَتَسَاقُونَ بِكُأْس رَوِيَّةٍ- وَيَصْلُارُونَ بِرِيَّةٍ- لَا تَشُوبُهُمُ الرِّيبَةُ، وَلَا تُسْرِعُ فِيهِمُ الْغِيبَةُ عَللَ ذِلِكَ عَقَلَ خَلْقَهُمْ وَأَخَلَاقَهُمْ فَعَلَيْهِ يَتَحَانُونَ وَبِهِ يَتَوَاصَلُونَ - فَكَانُوا كَتَفَاضُلِ الْبَكَرِ يُنْتَقَى، فَيُونِ حَلَ مِنْهُ وَيُلْقَى، قَلُمَيَّزَهُ التَّخْلِيصُ، وَهَلَّبُهُ التَّمْحِيصُ فَلْيَقْبَلِ امْرُو لَ كَرَامَةً بِقَبُولِهَاـ وَلْيَحْلُارُ قَارِعَةً قَبْلَ حُلُولِهَا ـ وَلْيَنْظُرِ

میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ ایسا عادل ہے کہ جس نے عدل ہی کی راہ اختیار کی ہے اور ایساعکم ہے جو (حق و باطل کو) الگ الگ كرتا ہے اور ميں گوائى ديتا ہول كەم مسلى الله عليه وآله وسلم اس كے بندہ اور رسول اور بندول كےسيدوسردار ہيں۔شروع سے انسان نسل میں جہاں جہاں پر سے شاخیس الگ ہوئیں ہرمنزل میں وہ شاک جس میں اللہ نے آپ کو قرار دیا تھا دوسری شاخوں سے بہتر ہی تھی۔آپ کےنسب میں کسی بدکار کا ساجھا اور کسی فاسق کی شرکت نہیں۔

و يكمو! الله نے بھلائی كے لئے اہل حق كے لئے ستون، اور اطاعت کے لئے سامان حفاظت مہیا کیا ہے ہراطاعت کے موقع پرتہبارے لئے اللہ کی طرف سے نصرت و تائید دینگیری کے لئے موجود ہوتی ہے (جس کو) اس نے زبانوں سے ادا کیا ہے اور اس سے داوں کو ڈھارس دی ہے۔اس میں بے نیازی جائے والے کے لئے بے نیازی اور شفا جا ہے والے کے لئے شفا ہے۔ تمہیں جاننا چاہئے کہ اللہ کے وہ بندے جوعلم البی کے مانتدار ہیں وہ محفوظ چیزوں کی حفاظت کرتے ہیں اور اس کے چشموں کو (تشكان علم ومعارف كے لئے) بہاتے ہيں ايك دوسرے كى (اعانت کے لئے) ہاہم ملتے ملاتے ہیں اور خلوص ومحبت ہے لیل ملاقات کرتے ہیں اور (علم و حکمت کے) سیراب کر نیوالول ساغرول سے چھک کر سیراب ہوتے ہیں اور سیراب ہوکر (سرچشمہ)علم سے یلٹتے ہیں۔ ان میں شک و شبہہ کا شائبہ نہیں ہوتا اور غیب کا گھر نہیں ہوتا۔ اللہ نے ان کییا کیزہ اخلاق کوان کی طینت وفطرت میں سمودیا ہے۔انہی خوبیول کی بناء پر وہ آپس میں محبت واٹس رکھتے ہیں اور ایک دوسرے سے ملتے ملاتے ہیں۔وہ لوگوں میں اس طرح نمایاں ہیں جس طرح ( بیجوں میں ) صاف سقرے نیے کہ ( ایکھ دانوں کو) لے لیا جاتا ہے اور (بروں کو) کھینک دیا جاتا ہے۔اس

صفائی و یا گیز کی نے آئییں جھانٹ اور پر کھنے نے کھار دیا ہے۔ انسان کوچاہئے کہوہ اُن اوصاف کی پذیرائی ہے اپنے لئے شرف وعزت قبول کرے اور قیامت کے دار ہونے سے پہلے اُس سے ہراساں رہے ادراُسے جاہئے کہ وہ (زندگی کے )مختصر دنوں اور اس گھرے تھوڑے سے قیام میں کہ جوبس اتنا ہے اس کو آخرت ك هريه بدل له ، تكهين كھوليا وغفلت مين ندير ساور این جائے بازگشت اور منزل آخرت کے جانے پیچانے ہوئے مرحکوں (قبر) برزخ،حشر کے لئے نیک اعمال کر لے۔ممارک ہواُس پاک و یا کیزہ دل والے کو کہ جو ہدایت کرنے والے کی پیروی اور تباہی میں ڈالنے والے سے کنارا کرتا ہے اور دیدہ بصیرت میں جلا بخشنے والے کی روشنی اور ہدایت کرنے والے کے تھم کی فرمانبرداری ہے سلامتی کی راہ پالیتا ہے اور ہدایت کے دروازوں کے بنداور وسائل و ذرائع کے قطع ہونے سے پہلے ہدایت کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ توبہ کا دروازہ کھلواتا ہے اور (پھر) گناہ کا دھبہ اینے دامن سے چھڑا تا ہے۔ وہ سیدھے راستے پر کھڑ اکرویا گیاہے اور واضح راہ اسے بتادی گئی ہے۔

(وَمِنَ كَلَام لَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ) وَمِنْ دُعَآءٍ كَانَ يَلْعُوبِهِ عَليهِ السَّلَامُ كَثِيرًا-ٱلْحَمْلُ لِلهِ الَّذِي لَمْ يُصْبِحُ بِي مَيَّتًا وَلَا سَقِينًا، وَلا مَضُرُوبًا عَللَ عُرُوقِي بِسُوعٍ، وَلَا مَأْخُودًا بِالسَّوَاءِ عَمَلِي وَلَا مَقْطُوعًا دِابِرِي، وَلا مُرْتَكَّا عَنَ دِينِي، وَلاَ مُنْكِرًا لِرَبِّي، وَلاَ مُسْتَوْحِشًا مِّنَ إِيْمَانِي وَلَامُلْتَبِسًا عَقُلِي، وَلَا مُعَلَّبًا

امْرُوْ فِي قَصِيرِ أَيَّامِهِ، وَقَلِيل مُقَامِهِ

فِی مَنْزِلِهِ حَتّٰی یَسْتَبْدِلَ بِهِ مَنْزِلًا۔

فَلْيَصْنَعُ لِمُتَحَوَّلِهِ وَمَعَارِفِ مُنْتَقَلِهِ

فَطُوبَى لِلاِي قُلْبِ سَلِيْمِ أَطَاعَ مَنْ

يُّهُلايه، وَتجنُّبُ مَنْ يُرْدِيهِ، وَأَصِابَ

سَبِيْلَ السَّلَامَةِ بِبَصَبِ مَنْ بَصَّرَةُ

وَطَاعَةِ هَادٍ أَمَرَ لأَد وَبَادَرَ الْهُلَى قَبُلَ

أَنُ تُغُلَقَ أَبُوابُهُ وَتُقطعَ أَسْبَابُهُ

وَاستَفْتَحَ التَّوْبَةَ وَامَاطَ الْحُوبَةَ فِقَلْ

أُقِيْمَ عَلَے الطَّرِيْقِ وَهُلِيَ نَهُجَ

السَّبِيُلِ۔

امیر المونین علیہ السلام کے وہ دعائیہ کلمات جو اکثر آپ کی زبان پرجاری رہے تھے۔ تمام حداس الله كے لئے ہے جس نے مجھے اس حالت ميں ركھا کہ ندمر دہ ہوں، نہ بیار، نہ میری رگوں پر برص کے جراثیم کاحملہ ہوا ہے ندیرُ سے اعمال (کے نتائج ) میں گرفتار ہوں نہ بے اولا و ہوں، نہ دین سے برگشت<sup>ہ،</sup> نہایئے بروردگار کامنکر ہوں اور نہ ایمان سے متوحش، نہ میری عقل میں فتور آیا ہے اور نہ پہلی امتوں کے سے عذاب میں مبتلا ہوں۔ میں اس کا بے اختیار بَندہ اورا پیے نفس پرستم ران ہول (اےاللہ) تیری ججت مجھ پر تمام ہوچکی ہے، اور میرے لئے اب عذر کی کوئی گنجائش نہیں ۔

بِعَلَابِ الْاَمَمِ مِنْ قَبْلِي أَصْبَحْتُ عَبْلًا مَهْلُو كًا ظَالِمًا لِنَفْسِي لَكَ الْحُجَّةُ عَلَى ۗ وَلاَ حُجَّةَ لِي وَلا اَسْتَطِيعُ أَنُ الْحُلَا اللَّامَا أعُطَيْتَنِي، وَلَا أَتَقِيَ إِلَّا مَا وَقِيْتَنِي، ٱللُّهُمَّ إِنِّي ٱعُودُ بُلِكَ أَنُ ٱفْتَقِرَ فِي غِنَاكَ، أَوْاَضِلُ فِعِي هُلَاكُ ١ أَوْاُضَامَ فِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله سُلُطَانِكَ، أَوْ أُضْطَهَلَ وَالْآمَرُلَكَ ٱللَّهُمَّ اجْعَلُ نَفُسِي اَوَّلَ كَرِيْمَةٍ تَنْتَزعُهَا مِنْ كَرَانِمِي، وَأَوْلَ وَدِيْعَةٍ تَرُ تَجِعُهَا مِن وَدَائِعِ نِعَمِكَ عِنْدِي

اَللَّهُمَّ إِنَّا نَعُودُ يُلِكَ اَنْ نَكْهَبَ عَنْ قَوْلِكَ، اَوْ نَفْتَتَنَ عَنْ دِيْنِكَ، أَوْ تَتَابَعَ بِنَا أَهُوَاوَٰ<sup>ا</sup>نَا دُونَ الْهُلَى الَّذِي جَاءَ مِنْ عِنْدِكَ

ہے۔خدایا! مجھ میں کسی چیز کے حاصل کرنے کی قوت نہیں سوا س کے کہ جوتو مجھے عطا کردے اور کسی چیز سے بیچنے کی سکت نہیں سوائے اس کے کہ جس سے تو مجھے بچائے رکھے۔اب الله میں تجھ ہے پناہ کا خواستگار ہوں کہ تیری ثروت کے باوجود فقیروتہیدست رہوں یا تیری رہنمائی کے ہوتے ہونے بھٹک جاؤں یا تیری سلطنت میں رہتے ہوئے ستایا جاؤں یا ذلیل کیا جاؤں جبکہ تمام اختیارات کچھے حاصل ہیں۔ خدایا! میری ان نفیس چیزوں میں جنہیں تو چھین لے گا۔میری روح کوا ڈلیت کا درجہ عطا کراور <u>مجھے س</u>ونپی ہوئی ان امانتوں میں جنہیں تو بلٹا لے <sub>۔</sub> گااے بیلی امانت قرار دے۔

اے اللہ! ہم تجھے پاہ کے طلب گار ہیں۔ اس بات ے کہ شیرے ارشاد سے مندموڑیں یا ایسے فتنوں میں پڑجا <sup>ئی</sup>ں کہ تیرے دین سے پھر جائیں، یا تیری طرف سے آئی ہوئی ہدایت کو قبول کرنے کے بجائے نفسانی خواہشیں ہمیں بُر ائی کی طرف لي الم

صفین کے موقع پرفر مایا

(وَمِنْ خُطْبَةٍ لَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ) (خَطَبَهَا بصِقِّيْنَ)

اَمَّا بَعْدُ فَقَدُ جَعَلَ اللَّهُ لَىْ عَلَيْكُمْ حَقًّا بِوِلَا يَةِ أَمُرِ كُمُ، وَلَكُمْ عَلَيَّ مِنَ الْحَقِّ مِثْلُ الَّذِي لِي عَلَيْكُمْ - فَالْحَقُّ إِوْسَعُ الدَّشْيَاءِ فِي التَّوَاصُفِ، وَأَضْيَقُهَا فِي التَّنَاصُفِ، لَا يَجُرِيُ لِا حَلِ اللَّهُ جَرَى عَلَيْهِ وَلَا يَجُرِى عَلَيْهِ اللَّا جَرَى لَهُ، وَلُوكَانَ لِأَحَدِ أَنْ يَجُرِي لَهُ، وَلَا توبیامرذات باری کے لئے مخصوص ہے نداس کی مخلوق کے لئے

الله سجانة نے مجھے تمہارے اُمور کا اختیار دے کرمیراحق تم پر قائم کردیا ہے اور جس طرح میراتم پرحق ہے ویبا ہی تمہارا بھی مجھ پر حق ہے۔ یوں تو حق کے بارے میں باہمی اوصاف گنوانے میں بہت وسعت ہے کیکن آپس میں حق وانصاف کرنے کا دائرہ بہت تنگ ہے۔ دوآ دمیوں میں اس کا حق اس یرای وقت ہے جب دوسرے کا بھی اس پرحق ہو،اوراس کاحق اس پر جب ہی ہوتا ہے جب اس کاحق اس پر بھی ہواوراً کرالیا موسکتا ہے کہ اس کاحل تو دوسروں پر ہولیکن اس پر کسی کاحق نہ ہو

يَجْرِي عَلَيْهِ لَكَانَ ذٰلِكَ خَالِصًا لِلَّهِ سُبُحَانَهُ دُونَ خَلُقِهِ لِقُلُارَتِهِ عَلَى عِبَادِمْ وَلِعَلَالِهِ فِي كُلِّ مَاحِرَتُ عَلَيْهِ صُرُونُ قَضَانِهِ وَلكِنَّهُ جَعَلَ حَقَّهُ عَلَے الْعِبَادِ أَنْ يُطِيعُولُا، وَجَعَلَ جَزَآءُ هُمْ عَلَيْهِ مُضَاعَفَةَ الثَّوَابِ تَفَصَّلًا مِّنهُ وَتَوَسُّعًا بِمَا هُوَ مِنَ الْمَزِيْدِ أَهُلُهُ- ثُمَّ جَعَلَ سُبُحَانَـهُ مِنْ حُقُوقِهِ حُقُوقًا إفْتَرَضَهَا لِبَعْض النَّاسِ عَلَى بَعْض فَجَعَلَهَا تَتَكَافَأُفِي وُجُوهِهَا وَيُوجِبُ بِعَضُهَا بِعُضًا وَلَا يُسْتَوُجَبُ بَعْضُهَا إلاَّ بِبَعْضٍ - وَأَعْظُمُ مَا افْتَرَضَ سُبُحَانَهُ مِنُ تِلْكَ الْحُقُوقِ حَقِّ الْوَالِي عَلَى الرَّعِيَّةِ وَحَقُّ الرَّعِيَّةِ عَلَى الْوَالِيُ-فَرِيْضَةٌ فَرَضَهَا اللَّهُ سُبُحَانَهُ لِكُلِّ عَلَى كُلِّ، فَجَعَلَهَا نِظَامًا لِّٱلْفَتِهِم وَعِزًّا لِدِينِهِمْ فَلَيْسَتُ تَصْلُحُ الرَّعِيَّةُ إِلَّا بِصَلَاحِ الْوُلَاقِ، وَلَا يَصَلُحُ الْوُلَاقُ اللَّا بِاستِقَامَةِ الرَّعِيَّةِ، وَأَدَّى الْوَالِي اللَيْهَا حَقَّهَا، عَزَّ الْحَقُّ بَيْنَهُمْ، وَقَامَتُ مَنَاهِيمُ اللِّينُنِ، وَاعْتَلَالَتْ مَعَالِمُ الْعَلَالِ، وَجَرَتُ عَلَىٰ أَذُلَالِهَا السُّنَنُ فَصَلَحَ بِلَالِكَ الزَّمَانُ، وَطُبِعَ فِي بَقَاءِ اللَّهُ وَلَةِ وَيَئِسَتُ مَطَامِعُ الْآعُلَاآءِ- وَإِذَا غَلَبَتَ

کیونکہ وہ اپنے بندول پر پورا تسلط واقتد اررکھتا ہے اوراس نے تمام أن چيزوں ميں كدجن پرأس كے فرمانِ قضا جارى موسئ ہیں عدل کرتے ہوئے (مرصاحب حق کا حق دے ویا ہے) اُس نے بندوں پر اپنا میش رکھا ہے کہ وہ اس کی اطاعت و فر ما نبر داری کریں اور اس نے محض اپنے فضل و کرم اور اپنے احیان کووسعت دینے کی بناء پر کہ جس کا وہ اہل ہےان کا گئی گناہ اجر قرار دیا ہے پھراس نے ان حقوق انسانی کوبھی کہ جنیں ایک کے لئے دوسرے برقرار دیا ہے اپنے ہی حقوق میں سے قرار دیا ہے۔اور انہیں اس طرح تھہرایا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے مقابلہ میں برابر اُٹریں اور پھھان میں سے پچھ حقوق کا باعث ہوتے ہیں اور اس وقت تک واجب نہیں ہوتے جب تک اس کے مقابلہ میں حقوق ثابت نہ ہوجا کیں اور سب سے بڑا حق کہ جسے اللہ سجانۂ نے واجب کیا ہے حکمران کا رغیت پر اور رعیت کا حکمران پر ہے کہ جیے اللہ نے والی ورعیت میں سے ہرایک کے لئے فریضہ بنا کرعا کد کیا ہے اور اُسے اُن میں رابطہ محبت قائم کرنے اوران کے دین کوسرفرازی بخشنے کا ذریعی قرار دیا ہے۔ چنانچیرعیت اُسی وقت خوش حال روسکتی ہے جب حاکم کے طور طریقے درست ہون اور حاکم بھی اُسی وقت صلاح و در تلی ہے آرات ہوسکتا ہے جب رعیت اس کے احکام کی انجام دئی کے لئے آ مادہ ہو۔ جب رعیت کے حقوق سے مبدہ برآ ہوتو اُن میں حق باوقار، دین کی راہیں استوار اور عدل وانصاف کے نشانات برقرار ہوجائیں گے اور پیغیبرگی منتیں اپنے ڈھرے پر چل نکلیں گی اور زمانہ سدھر جائے گا۔ بقائے سلطنت کے تو فعات پیدا ہوجا کیں گے اور وشمنول کی حرص وطعع یاس و ناامیدی سے بدل جائے گی اور جب رعیت حاکم پر مسلط ہوجائے یا حاکم رعیت برظلم ذھانے لگے تواس موقعہ پر ہر بات میں اختلاف ہوگا ظلم کے نشانات اجر آئیں گے دین میں

بِعَنَابِ الْأُمَمِ مِنَ قَبْلِي اَصَبَحْتُ عَبْلًا مَمْلُوّ كَا ظَالِمًا لِنَفْسِي لَكَ الْحُجَّةُ عَلَى وَلَا مَمْلُو كَا ظَالِمًا لِنَفْسِي لَكَ الْحُجَّةُ عَلَى وَلَا اَسْتَطِيعُ اَنَ الْحُكَ اللَّمَا الْعَطَيْتَنِي، وَلَا اَتَّقِي إِلاَّ مَا وَقِيْتَنِي، وَلَا اَتَّقِي إِلاَّ مَا وَقِيْتَنِي، اللَّهُمُ الِّي اَعُو ذَبِكَ اَنَ اَفْتَقِرَ فِي غِنَاكَ، اَللَّهُمَ النِّي اَعُو ذَبِكَ اَنَ اَفْتَقِرَ فِي غِنَاكَ، اَوْ اَضِعَلَى اللهُ مَا وَلَيْتَنِي مَا اللهُمُ اللهُ مَا اللهُمَ اللهُ مَا اللهُمُ اللهُ مَا اللهُمُ اللهُ مَا اللهُمُ اللهُ مَالِكَ وَلَيْعَةٍ تَرُتَجِعُهَا مِنْ وَاوَّلَ وَدِيْعَةٍ تَرُ تَجِعُهَا مِنْ وَاوَلَ وَدِيْعَةٍ تَرُ تَجِعُهَا مِنْ وَوَالْ وَدِيْعَةٍ تَرُ تَجِعُهَا مِنْ وَوَلْ وَدَائِعٍ نِعَيِكَ عِنْكِي فَيْكُونَ وَدِيْعَةٍ وَرُعْ فِي فَالِكُ وَدُولِكُ وَلَا وَدَيْعَةٍ وَوَالْ وَدَائِعِ نِعَيِكَ عَنْكِيْتُ وَعَلِكُ عِنْكِيْكَ وَالْكُولُ وَدِيْعَةٍ وَرُعْ فِي فَيْكِ وَعَيْدَ وَيْعَالِكُ وَيْعَالِقُولُ وَدَائِعِ نِعَيْكَ عَنْكَ وَيْكُونَ وَوَالْعَالِقُولِ وَيْعَالِكُ وَلَا عَلَى اللهُ مُنْ اللهُ عَلَى عَنْكُولُ وَلَا عَلَيْكُولُ وَلَا عَلَيْكُولُ وَلَا لَا عَلَيْكُولُ وَلَا عَلَيْكُ وَلَا عَلَيْكُولُ ولِيْعِ لِنَعْمِلْكُ وَلَا عَلَى عَلَى اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ الْمِنْ الْعَلْمُ الْعَلَى الْعَلْمُ الْعَلْمُ لَعُلْمُ الْعِلْمُ لَيْعِ لَا عَلْمَ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْعِلْمِ لِنَا عَلَى اللهُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُولُ اللْعُلْمُ الْمُعُولُولُ اللْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُ

اَللّٰهُمْ اِنَّا نَعُودُ دِيكَ اَنْ نَكْهَبَ عَنَ قُولِكَ، اَوْ نَفُتَتَنَ عَنْ دِينِكَ، اَوْ تَتَابَعَ بِنَا اَهُوَاوُنَا دُونَ الْهُلَى الَّذِي جَاءَ مِنْ عِنْدِكَ.

ہے۔خدایا! مجھ میں کسی چیز کے حاصل کرنے کی توت نہیں سوا
اس کے کہ جوتو مجھے عطا کردے اور کسی چیز ہے نیچنے کی سکت
نہیں سوائے اس کے کہ جس سے تو مجھے بچائے رکھے۔ اے
اللہ ہیں تجھ سے بناہ کا خواستگار ہوں کہ تیری ٹروت کے باوجود
فقیر و تہید ست رہوں یا تیری رہنمائی کے ہوتے ہوئے بھنگ
جاؤں یا تیری سلطنت ہیں رہتے ہوئے ستایا جاؤں یا ذیل کیا
جاؤں جبکہ تمام اختیارات تجھے حاصل ہیں۔ خدایا! میری ان
فیس چیزوں میں جنہیں تو چھین لے گا۔میری روح کواڈلیت کا
درجہعطاکراور مجھے سونی ہوئی ان امانتوں میں جنہیں تو پلٹالے
درجہعطاکراور مجھے سونی ہوئی ان امانتوں میں جنہیں تو پلٹالے

اے اللہ! ہم جھے ہے بناہ کے طلب گار ہیں۔ اس بات ہے کہ تیرے ارشاد سے منہ موڑیں یا ایسے فتنوں میں پڑجائیں کہ تیرے دین سے پھر جائیں، یا تیری طرف سے آئی ہوئی ہدایت کو قبول کرنے کے بجائے نفسانی خواہشیں ہمیں بُرائی کی طرف لے جائیں۔

# خلب

(وَمِنْ خُطْبَةٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ) (خَطَبَهَا بِصِقِّيْنَ)

أَمَّا بَعْكُ فَقَلَ جَعَلَ اللهُ لَى عَلَيْكُمُ حَقًا بِولَا يَةِ آمُرِكُمْ، وَلَكُمْ عَلَىَّ مِنَ الْحَقِّ بِولَا يَةِ آمُرِكُمْ، وَلَكُمْ عَلَىَّ مِنَ الْحَقِّ اِوْسَعُ مِثَلُ الَّذِي لِي عَلَيْكُمْ - فَالْحَقُ اِوْسَعُ الْآشَيَاءُ فِي التَّوَاصُفِ، وَأَضْيَقُهَا فِي التَّوَاصُفِ، وَأَضْيَقُهَا فِي التَّوَاصُفِ، وَأَضْيَقُهَا فِي التَّوَاصُفِ، وَأَضْيَقُهَا فِي التَّوَاصُفِ، لَا يَجْرِي لِا حَلِي اللَّا جَرَى لَهُ، وَلَا يَجُرِي عَلَيْهِ اللَّا جَرَى لَهُ، وَلَا وَلَوْكَانَ لِا حَلِي اللهُ عَرَى لَهُ، وَلَا وَلَوْكَانَ لِا حَلِي اللهُ عَرَى لَهُ، وَلَا وَلَوْكَانَ لِا حَلِي اللهُ يَجْرِي لَهُ، وَلَا

صفین کے موقع پر فر مایا
اللہ سجانہ نے جھے تبہارے اُ مور کا اختیار دے کرمیراحق تم پر
قائم کردیا ہے اور جس طرح میراتم پر حق ہے دیسا ہی تبہارا بھی
جھ پر حق ہے۔ یول تو حق کے بارے میں باہمی اوصاف
گنوانے میں بہت وسعت ہے لیکن آپس میں حق و انصاف
کرنے کا دائرہ بہت نگ ہے۔ دوآ دمیول میں اس کا حق اس
پرائی وقت ہے جب دوسرے کا بھی اس پر حق ہو، اوراس کا حق اس
پرائی وقت ہے جب دوسرے کا بھی اس پر حق ہو، اوراس کا حق اس پر جس ہی ہوتا ہے جب اس کا حق اس پر بھی ہواورا گراییا
ہوسکتا ہے کہ اس کا حق تو دوسروں پر ہولیکن اس پر کھی کا حق نہ ہو
تو ہامر ذات باری کے لیے مخصوص ہے نہ اس کی مخلوق کے لئے

يَجُرِى عَلَيْهِ لَكَانَ ذٰلِكَ خَالِصًا لِلَّهِ سُبُحَانَهُ دُونَ خَلْقِهِ لِقُلْرَتِهِ عَلَى عِبَادِمْ وَلِعَلَّالِهِ فِي كُلِّ مَاجِرَتُ عَلَيْهِ صُرُونُ قَضَانِهِ وَلٰكِنَّهُ جَعَلَ حَقَّهُ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يُطِيعُولُا، وَجَعَلَ جَزَآءَ هُمْ عَلَيْهِ مُضَاعَفَةَ الثَّوَابِ تَفَضَّلًا مِّنْهُ وَتَوَسُّعًا بِمَا هُوَ مِنَ الْمَزِيْكِ أَهُلُهُ- ثُمَّ جَعَلَ سُبُحَانَهُ مِنْ حُقُوْقِهِ حُقُوقًا إفْتَرَضَهَا لِبَعْضِ النَّاسِ عَلَيْ بَعُضٍ فَجَعَلَهَا تَتَكَافَأُفِي وُجُوهِهَاوَيُوجِبُ بعضها بعضًا ولا يستوجب بعضها إِلَّا بِبَعْضٍ - وَأَعْظَمُ مَا افْتَرَضَ سُبُحَانَهُ مِنْ تِلْكَ الْحُقُوقِ حَقِّ الْوَالِي عَلَى الرَّعِيَّةِ وَحَقُ الرَّعِيَّةِ عَلَى الْوَالِيُ-فَرِيْضَةٌ فَرَضَهَا اللَّهُ سُبُحَانَهُ لِكُلِّ عَلَى كُلِّ، فَجَعَلَهَا نِظَامًا لِّالْفَتِهِمُ وَعِزًّا لِدِيْنِهِمُ لَلْيُسَتُ تَصُلُحُ الرَّعِيَّةُ اللَّ بِصَلَاحِ الْوُلَاقِ، وَلَا يَصُلُحُ الْوُلَاةُ اللَّا بِاسْتِقَامَةِ الرَّعِيَّةِ، وَأَدَّى الْوَالِيُ إِلَيْهَا حَقَّهَا، عَزَّالُحَقُّ بَينَهُم، وَقَامَتُ مَنَاهِجُ اللِّينن، وَاعْتَلَاكَتُ مَعَالِمُ الْعَلْلِ، وَجَورَتُ عَلَىٰ أَذُلَالِهَا السُّنَنُ فَصَلَحَ بِلَالِثَ الزَّمَانُ، وَطُبِعَ فِي بَقَاءِ اللَّاوُلَةِ وَيَئِسَتُ مَطَامِعُ الْآعُلَآءِ وَإِذَا غَلَبَتَ

کیونکہ وہ اپنے بندوں پر بورا تسلط واقتد اررکھتا ہے اوراس نے تمام أن چيزوں ميں كدجن برأس كے فرمانِ قضا جاري موت بیں عدل کرتے ہوئے (برصاحب فق کا فق دے دیا ہے) اُس نے بندوں پر اپنا بیش رکھا ہے کہ وہ اس کی اطاعت و فر ما نبر داری کریں اور اس نے محض اسپنے فضل و کرم اور اپنے احیان کووسعت دینے کی بناء پر کہ جس کاوہ اہل ہےان کا گئی گناہ اجرقرار دیا ہے پھراس نے ان حقوق انسانی کوبھی کہ جنیں ایک کے لئے دوسرے پر قرار دیا ہے اپنے ہی حقوق میں سے قرار دیا ہے۔ اور انہیں اس طرح تھبرایا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے مقابلہ میں برابر اُتریں اور پھھان میں سے پچھ حقوق کا باعث موتے میں اور اس وقت تک واجب نہیں موتے جب تک اس کے مقابلہ میں حقوق ثابت نہ ہوجا کیں اور سب سے براحق كرجم الله سجامة نے واجب كيا بحكمران كارعيت ير اوررعیت کا حکمران پر ہے کہ جے اللہ نے والی ورعیت میں ہے ہرایک کے لئے فریضہ بنا کرعا کد کیا ہے اور اُے اُن میں رابطہ محیت قائم کرنے اوران کے دین کوسرفرازی بخشنے کا ذریعی قرار ویا ہے۔ چنانچیرعیت اُسی وقت خوش حال روسکتی ہے جب حاکم کے طور طریقے درست ہون اور حاکم بھی اُسی وقت صلاح و ورتنگی سے آرات ہوسکتا ہے جب رعیت اس کے احکام کی انجام وہی کے لئے آ مادہ ہو۔ جب رعیت کے حقوق سے مہدہ برآ ہوتو أن میں حق باوقار، دین کی راہیں استوار اور عدل وانصاف کے نشانات برقرار ہوجائیں گے اور پیغیبر کی منتیں اپنے ڈھرے پر چل نکلیں گی اور زمانہ سدھر جائے گا۔ بقائے سلطنت کے توقعات پیدا ہوجائیں گے اور وشمنول کی حرص وطمع یاس و ناامیدی سے بدل جائے گی اور جب رعیت حاکم پر مسلط ہوجائے یا حاکم رعیت برظلم ڈھانے لگے تواس موقعہ پر ہر بات میں اختلاف ہوگا ظلم کے نشانات اجر آئیں گے دین میں

الرَّعِيَّةُ وَلِيَهَا، وَأَعْجَفَ الْوَالِيِّ برَعِيَّتِهِ اخْتَلَفَتْ هُنَالِكَ الْكَلِيَةُ وَظَهَرَتُ مَعَالِمُ الْجَور وَكَثُرَ الْإِدْعَالُ فِي اللِّايُن وَتُرِكَتُ مَحَاجُ السُّنَنِ - فَعُمِلَ بِالْهَوٰى -وَعُطِّلَتِ الْآحَكَامُ وَكُثْرَتْ عِلَلُ النُّفُوسِ- فَلَا يُسْتَوْحَشُ لِعَظِيْمِ حَقّ عُطِّلَ وَلَا لِعَظِيْمٍ بَاطِلٍ فُعِلَ - فَهُنَالِكَ تَكِلُّ الْآبُرَارُ وَتَعِزُّ الْآشُرَارُ، وَاتَعَظُمُ تَبِعَاتُ اللهِ عِنْكَ الْعِبَادِ فَعَلَيْكُمْ بِالتَّفَاصُحِ فِي ذٰلِكَ وَحُسُنِ التَّعَاوُنِ عَلَيْهِ، فَلَيْسَ أَحَدُّ وَإِنِ اشْتَكَّعَلْ رِضَا اللهِ حِرْصُهُ وَطَالَ فِي الْعَمَلِ اجْتِهَادُلُا بِبَالِغِ حَقِيقَةَ مَا اللَّهُ أَهُلُهُ مِنَ الطَّاعَةِ لَهُ - وَلَكِنَّ مِنْ وَاجَبِ حُقُوقِ اللهِ عَلَى الْعِبَادِ النَّصِيْحَةُ بِمَبِّلَغِ جُهِّلِهِمُ، وَالتَّعَاوُنُ عَلَى إِقَامَةِ الْحَقِّ بِينَهُم، وَلَيْسَ امْرُونْ وَإِنْ عَظُمَتْ فِي الْحَقِّ مَنْ رَلَّهُ، وَتَقَلَّمَتُ فِي اللِّينِ فَضِيلَتُهُ بِفَوْقِ أَنَّ يُعَانَ عَلَىٰ مَا حَبَّلَهُ اللَّهُ مِنْ حَقِّهِ، وَلَّا امْرُوْ وَإِنْ صَغَّرَتْهُ النَّفُوسُ وَاقْتَحَمَّتُهُ الْعُيُونَ بِكُونِ أَنْ يَعِينَ عَلَے ذْلِكَ أَوْيُعَانَ عَلَيْهِ

(فَاجَابَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ رَجُلٌ مِنَ الصَّلَامُ وَجُلٌ مِنَ الصَّلَامُ وَجُلٌ مِنَ الصَّلَامُ الصَّلَامُ السَّلَامُ السَلَامُ السَّلَامُ السَلِيْمُ السَّلَامُ السَّلَامُ السَّلَامُ السَّلَامُ السَّلَامُ السَلِيْمُ السَّلَامُ السَّلَامُ السَّلَامُ السَلَّامُ السَّلَامُ السَلِّلَامُ السَلَّامُ السَلِّلَامُ السَلَّامُ السَّلَامُ السَّ

مفسدے بردھ جائیں گے۔شریعت کی راہیں متروک ہوجائیں گی۔خواہشوں پڑمل درآ مدہوگا۔ شریعت کے احکام محکر ادیتے جائیں گے۔نفسانی بیاریاں بڑھ جائیں گی اور بڑے سے بڑے حق کو تھکرا دینے اور بڑے سے بڑے باطل برعمل پیرا ہونے سے بھی کوئی ندگھبرائے گا۔ایسے موقعہ پرنیکو کار، ذلیل اور بدکردار، باعزت ہوجاتے ہیں اور بندوں پراللّٰہ کی عقوبتیں بڑھ جاتی ہیں۔لہذااس حق کی ادائیگی میں ایک دوسرے کو سمجھانا بجھانا اور ایک دوسرے سے بخولی تعاون کرنا تمہارے لئے ضروری ہےاس لئے کہ کوئی شخص بھی اللہ کی اطاعت و بندگی میں اس حد تک نہیں پہنچ سکتا کہ جس کا وہ اہل ہے، چاہے وہ اس کی خوشنود یوں کو حاصل کرنے کے لئے کتنا ہی حریص ہو، اور اُس کی عملی کوششیں بھی بڑھی چڑھی ہوئی ہوں۔ پھر بھی اُس نے بندول پربیری واجب قرار دیا ہے کہ وہ مقدور بھر پندونھیجت كريں اور اينے درميان حق كو قائم كرنے كے لئے ايك دوسرے کا ہاتھ بٹا کیں۔ کوئی شخص بھی اینے کواس سے بے نیاز تہیں قرار دے سکتا کہ اللہ نے جس ذمہ داری کا بوجھا سریر ڈالا ہ أس ميں اس كا ہاتھ شايا جائے ، حيا ہے وہ حق ميں كتنا ہى بلند منزلت کیوں نه ہواور دین میں اُسے فضیلت و برتری کیوں نه حاصل ہواور کوئی شخص اس ہے بھی گیا گزرانہیں کہ حق میں تعاون کرے یا اُس کی طرف دست تعاون بر صایا جائے، عاہے لوگ أسے ذليل مجھيں اور اپني مقارت كى وجہ سے آ تکھول میں نہ جیجے۔

اس موقعہ پر آپ کے اصحاب میں سے ایک شخص نے آپ کی آ واز پر لبیک کہتے ہوئے ایک طویل گفتگو کی جس میں حضرت کی بڑی مدح وثنا کی اور آپ کی باتوں پر کان دھرنے اور ہر حکم کے سامنے سرتسلیم ٹم کرنے کا اقرار کیا، تو آپ نے فر مایا جس

عَلَيْهِ وَيَلَٰكُرُ سَبُعَهُ وَطَاعَتَهُ لَهُ) فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ:

إِنَّ مِنْ حَقِّ مَنْ عَظَّمَ جَلَالُ اللهِ فِي ا نَفْسِهِ وَجَلَّ مِوْضِعُهُ مِنْ قَلْبِهِ- أَنَّ يُصْغُرَ عِنْلَاهُ لِعِظَمِ ذَٰلِكَ كُلُّ كَلَالِكَ لَبَنَ عَظْمَتْ نِعْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ وَلَطُفَ إِحْسَانُهُ اِلَّيْهِ فَانَّهُ لَمْ تَعُظُمْ نِعْمَهُ اللهِ عَلَيْ أَحَدِ إِلَّا ازْدَادَ حَقُّ اللهِ عَلَيْهِ عِظْمًا، وَإِنَّ مِنْ أَسْخَفِ حَالَاتِ الْوُلَاتِ عِنْلَ صَالِحِ النَّاسِ أَنَّ يُظُنَّ بِهِمْ حُبُّ الْفَخُر، وَيُوضَعُ أَمُرُهُمْ عَلَى الْكِبُرِ-وَقِلَ كَرِهْتُ أَن يَّكُونَ جَالَ فِي ظَيِّكُمُ آنِّي ٓ أُحَبُّ الْإِطُوآءَ وَالَّاسِيِّمَاعَ النِّنَاءِ، وَلَسُتُ بِحَمْلِاللهِ كَلْالِكَ وَلَوْ كُنْتُ أُحِبُّ أَن يُقَالَ ذٰلِكَ لَتَرَكُّتُهُ إِنْحِطَاطًا لِلَّهِ سُبُحَانَهُ عَنْ تَنَاوُل مَاهُوَ أَحَقُّ بِهِ منَ الْعَظَيةِ وَالْكِبْرِيَّاءِ - وَرُبَّهَا اسْتَحْلَى النَّاسُ الثَّناءَ بَعُلَ الْبَلَّاءِ - فَلَا تُثَنُّوا عَلَيَّ بِجَبِيْلِ ثَناء لِإِخْرَاجِي نَفْسِي إِلَى اللهِ وَالِيكُمْ مِنَ التَّقِيَّةِ فِي حُقُونِ لَمُ اَفُرُغَ مِنَ آدَائِهَا، وَفَرَائِضَ لَا بُلَّمِنُ إِمْضَائِهَا، فَلَاتُكَلِّمُونِي بِمَا تُكَلَّمُ بِهِ الْجَبَابِرَةُ، وَلَا تَتَحَفَّظُوا مِنِّى بِمَا يُتَحَفَّظُ بِهِ عِنْكَ أَهُلِ الْبَادِرَةِ وَلَا تُخَالِطُونِي بِالْمُصَانَعَةِ،

شخص کے دل میں جلال الہی کی عظمت اور قلب میں منزلت خدا وندی کی رفعت کا احساس ہواُسے سزا وار ہے کہ اس جلالت وعظمت کے پیش نظر اللہ کے ماسوا ہر چیز کو حقیر جانے اورا یسے لوگوں میں وہ شخص ادر بھی اس کا زیادہ اہل ہے کہ جے اُس نے بردی نعتیں دی ہوں اور اچھے احسانات کئے ہوں اس <u>لئے کہ جنتی اللہ کی نعتیں کسی پر بڑی ہوں گی</u> اتنا ہی أس ير الله كاحق زيادہ ہوگا۔ نيك بندوں كے نزديك فر مانرواؤں کی ذلیل ترین صورت حال سے ہے کہ ان کے متعلق سرگمان ہونے لگے کہ وہ فخر وسر بلندی کو دوست رکھتے ہیں اور ان کے حالات کبروغرور برمحمول ہوسکیں۔ مجھے یہ تک نا گوارمعلوم ہوتا ہے کہ تہہیں اس کا وہم و گمان بھی گز رے کہ میں بڑھ چڑھ کر سراہے جانے یا تعریف سننے کہ پسند کرتا ہوں۔ بھر اللہ کہ میں ایبانہیں ہوں اور اگر مجھے اس کی خواہش بھی ہوتی کہ ایسا کہا جائے تو بھی اللہ کے سامنے فروتنی کرتے ہوئے اُسے چھوڑ دیتا کہ انبی عظمت و بزرگی کواپنایا جائے کہ جس کا وہی اہل ہے۔ یوں تو لوگ اکثر اچھی کارکردگی کے بعد مدح وثنا کوخوشگوار سمجھا کرتے ہیں (لیکن) میری اس پر مدح و ستائش نه کرو که الله کی اطاعت اور تمہار ہے حقوق سے عہدہ برآ ہوا ہوں۔ کیونکہ ابھی ان حقوق کا ڈریے کہ جنہیں بورا کرنے سے میں ابھی فارغ نہیں ہوا۔ اوران فرائض کا ابھی اندیشہ ہے کہ جن کا نفاذ ضروری ہے۔ مجھے سے ویسی باتیں نہ کیا کرو،جیسی جاہر دسرکش فر مانرواؤں ہے کی جاتی ہیں اور نہ مجھ ہے اس طرح بیجاؤ کروجس طرح طیش کھانے والے حاکموں سے نچ بچاؤ کیا جاتا ہے۔ادر مجھ سے اس طرح کامیل جول نہ رکھوجس سے جابلوی اور خوشامہ کا پہلو نکاتا ہو۔ میرے متعلق سے گمان نہ

وَلا تَظُنُوا بِي اِسْتِثْقَا لاَ فِي حَقِّ قِيْلَ لِيُ وَلا الْتِمَاسَ وَاعْظَامِ لِنَفْسِي - فَإِنَّهُ مَنِ اسْتَفُقَلَ الْحَقَّ آنَ يُقَالَ لَهُ آوالْعَلْلَ مَنِ اسْتَفُقَلَ الْحَقَّ آنَ يُقَالَ لَهُ آوالْعَلْلَ مَنِ اسْتَفُقَلَ الْحَقَّ آنَ يُقَالَ لَهُ آوالْعَلْلَ الْمَالُ بِهِمَا الْقَلَ الْمَكُ فِي اَنَ الْعَمَلُ بِهِمَا الْقَلَ الْمَكُ فِي مَقَالَةٍ بِحَقِّ الله مِنَ مَقَالَةٍ بِحَقِّ الله مِنَ الله مَن الهَالِي مَا صَلَحْنَا وَاعْطَانَا الْبَصِيرَةَ الْمِنْ الْعَلَى الْعَمَى وَاعْطَانَا الْبَصِيرَةَ الْمَلَ الْعَلَى الْعَمَى وَالْعَلَلَةِ بِالْهُلَى وَاعْلَالُهُ الْعَمَى وَاعْلَالُهُ الْعَمَى وَاعْطَانَا الْبَصِيرَةَ الْعَلَى الْعَمَى وَاعْمَانَا الْبَصِيرَةَ الْعَلَى الْعَمَى وَاعْمَانَا الْبَصِيرَةَ الْعَمَى الْعَمَى وَاعْطَانَا الْبَصِيرَةَ الْعَلَى الْعَمَى الْعَمَى الْعَمَى الْعَمَى الله مَا مَلْ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَيْمِ الْعَلَى الْعِلَى الْعَلَى الْمَلْمَ ال

کروکہ میر ہے سامنے کوئی حق بات کہی جائے گی تو جھے گرال

مجھے بڑھا چڑھا دو، کیونکہ جو اپنے سامنے حق کے جانے
اور عدل کے پیش کے جانے کو بھی گرال سجھتا ہو، اُسے حق و
انصاف پڑھل کرنا کہیں زیادہ دشوار ہوگاتم اپنے کوحق کی بات
انصاف پڑھل کرنا کہیں زیادہ دشوار ہوگاتم اپنے کوحق کی بات
کہنے اور عدل کا مشورہ دینے سے ندروکو کیونکہ میں لواپنے
کواس سے بالا ترنہیں سجھتا کہ خطا کروں اور نداپنے کی کام کو
لفزش سے محفوظ سجھتا ہوں گریہ کہ خدا میر نے نفس کواس سے
بچائے کہ جس پر وہ مجھ سے زیادہ اختیار رکھتا ہے ہم اور تم ای
نہیں ۔ وہ ہم پرا تنااختیار رکھتا ہے کہ خود ہم اپنے نفوں پرا تنا
اختیار نہیں رکھتے۔ اُسی نے ہمیں پہلی حالت سے نکال کر جس
میں ہمی ہا در آسی نے ہمیں پہلی حالت سے نکال کر جس
میں ہمی عالت سے نکال کر جس
میں ہمی ہے بہودی کی راہ پرلگایا اور اُسی نے ہماری گراہی کو
میرا ہی سے بدلا اور بے بصیرتی کے بعد بصیرت عطا کی۔

یہ اور نصر کی نصر کے کا مختاج نہیں ہے کہ عصب ملکی اور ہے اور عصب بشری اور ہے۔ فرشتوں کے معصوم ہونے کے بیم عنی ہوتے ہیں کہ ان میں کہ کی خطا و نفرش کی تحریک ہی پیدائیس ہوتی۔ مگر انسان کے معصوم ہونے کے معنی سے ہیں کہ اس میں بشری نقاضے اور نفسانی خواہشیں ہوتی ہیں مگر وہ انہیں رو کئے کی ایک قوت خاص رکھتا ہے اور ان سے مغلوب ہو کر کسی خطا کا مرتکب نہیں ہوتا اور ای قوت کا نام عصمت ہے کہ چوذاتی خواہشات وجذبات کو امجر نے نہیں ویتی۔ حضرت کے ارشاد فانی لست فی نفسی بعقوق ان أحصلی (میں اپنی بشری نقاضوں اور خواہشوں کی طرف اشارہ بیفوق ان أحصلی (میں اپنی نفسی اللہ فی نفسی (مگریہ کہ خدا میر نفسی کو ای میں انہی بشری نقاضوں اور خواہشوں کی طرف اشارہ ہے جانور للاان یکفی اللہ فی نفسی (مگریہ کہ خدا میر نفسی کو ای میں انہیں کو این ہوں کو این کے دور ما اور کی النفس ان النفسی لا مار ق الو الامار حم رہاں ہوں کہ جو انہیں کو این ہوں کہ جو انہیں کو اللہ کی اللہ کا جو استفاء ہواں کی مصمت کے خلاف ولیل نہیں لائی جائے ۔ ای طرح امیر المونین کے کلام میں الاان یکفی اللہ کا جو استفاء ہواں کے ہوتے ہوئے کلام کے پہلے در وے آپ کی عصمت کے خلاف ولیل نہیں لائی جائے۔ ای طرح امیر المونین کے کلام میں الاان یکفی اللہ کا جو استفاء ہواں کی اور کہ جو تے ہوئے کلام کے بہلے دلیا ہو سے کی انکار کر نا پڑے گا۔ یو نبی اس کی خطب کے آپ کے غیر معصوم ہونے پر استدلال نہیں کیا جاسکا ور ندا کید بی عصمت سے بھی انکار کر نا پڑے گا۔ یو نبی اس خطب کے آخری محکوم ہونے پر استدلال نہیں کیا جاسکا ور ندا کیت کی عصمت سے بھی انکار کر نا پڑے گا۔ یو نبی اس خطب کے آخری محکوم ہونے پر استدلال نہیں کیا جاسکا ور ندا کیٹ کی عصمت سے محقا کہ سے متا کر در ہے کہوں گا دور کے کہوں گا در خطبہ کے آخری محکوم ہونے پر استدلال نہیں کیا جاسکا ور ندا کیٹ کی عصمت سے محقا کہ دور کے کہوں گا در دور ہا ہائیت کے عقا کہ سے متا کہ دور کے کہوں گا در خطبہ کے آخری محکوم ہونے پر استدلال نہیں کیا جاسکا میں کہوں کیا کہوں گا دور کے کہوں گا در خطبہ کے آخری محکوم ہونے پر استدلوں کیا کہوں کے کہوں گا در کہوں کے دور کا کہوں کے دور کا کہوں کے دور کیا کہوں کے دور کیا کہوں کے دور کیا کہوں کیا کہوں کے دور کا کہوں کے دور کا کہوں کے دور کے کہوں گا دور کے کہوں کیا کہوں کے دور کے کہوں کے دور کیا کہوں کے کہوں گا دور کے کہوں کے دور کیا کی

جس طرح دوسروں کا دامن تفروشرک ہے آلودہ رہ چکا تھاای طرح آپ بھی تاریکی وضلالت میں رہے ہوں گے۔ کیونکہ آپ بیدائش کے دن ہے رہبر عالم کے زیرِ سامیہ پرورش پارہے تھے اور انہی کی تعلیم وتربیت کے اثرات آپ کے دل و دماغ پر چھائے ہوئے تھے۔ لہذا یہ تصور بھی نہیں کیا جاسکتا کہ ابتدائے عمر میں پیغیر کے تشش قدم پر چلنے والا زندگی کے کسی لھے میں ہدایت ہے بیگا ندر ہا ہوگا۔ چنا نچے مسعودی نے تحریر کیا ہے۔

میں ایک میں کے اللہ شیٹ فیست انگ آپ نے بھی شرک ہی نہیں کیا کہ اس سے الگ ہوکر آپ ہولے کے ایک ہوکر آپ

انه لم يشرك بالله شيئا فيستانف الاسلام بل كان تابعًا للنبيٌ في جميع فعاله مقتليابه بلغ وهو علن ذلك

(مروح الذهب جيم من ٣)

اس مقام پراُن لوگوں ہے جن کواللہ نے تاریکی وگمرای ہے راوراست پرلگایا وہ لوگ مرادین جو آپ کے خاطب سے چنا نچہ این ابی الحدید لکھتے ہیں کہ لیس طہذا اشار قالہ بعداں نفسیہ علیہ بیٹود امیر المونین (علیہ السلام) کی طرف اشارہ نہیں

ليس هذا اشارة الى خاص نفسه عليه السّلام لانه لم يكن كافر افاسلم ولكنه كلام يقوله ويشير به الى القوم الذين يخاطبهم من افناء الناس-

(شرح ابن ابی الحدید جسم س ۳۲)

## خطبه ۲۱۵

طرف اشاره فرمایا ہے۔

خدایا! میں قریش سے انتقام لینے پرتجھ سے مدد کا خواستگار ہوں
کیونکہ انہوں نے میری قرابت وعزیز داری کے بندھن توڑ
دیئے اور میر ہے ظرف (عزت وحرمت) کو اوندھا کر دیا اور
اس حق میں کہ جس کا میں سب سے زیادہ اہل ہوں جھڑا کرنے
کے لئے ایکا کرلیا اور یہ کہنے گئے کہ یہ بھی حق ہے آپ اسے
لے لیں اور یہ بھی حق ہے کہ آپ کواس سے روک دیا جائے یا تو
غم وحزن کی حالت میں صبر کیجئے یا رنج واندوہ سے مرجا ہے۔
میں نے نگاہ دوڑائی تو مجھے اپنے اہل بیت کے سوانہ کوئی معاون
میں نے نگاہ دوڑائی تو مجھے اپنے اہل بیت کے سوانہ کوئی معاون
نظر آیا اور نہ کوئی سینہ سیر اور معین دکھائی دیا تو میں نے آئییں

ك اسلام لانے كا سوال بيدا ہو بلكة تمام افعال واعمال

میں رسول کے تالع اور اُن کے پیرو تھے اور ای حالت

كيونكه وه بھى كافرنہيں رہے كەكفركے بعداسلام لاتے بلكه

لوگوں کی مختلف جماعتیں جوآپ کی مخاطب محیں ان کی

ابتاع میں آپ نے سرحد بلوغ میں قدم رکھا۔

مُسَاعِلُ إِلَّا أَهُلَ بَيْتِي، فَضَنَّتُ بِهِمْ عَن السُنِيُّةِ فَاغُضيتُ عَلَى الْقَلَى، وَجُرِعْتُ رِيْقِي عَلَى الشَّجِي وَصَبَرُتُ مِنْ كُظُمِ الْغَيْظِ عَلَى أَمَرُّمِنَ الْعَلْقَم، وَالْمَ لِلْقَلْبِ مِنْ حَزِّ الشِّفَارِ وَقَلْ مَضى هٰذَا الْكَلَامُ فِي ٱثْنَاءِ خُطْبَةٍ مُتَقَلِّمَةٍ إِلَّا أَنِّى كَرَّتُهُ هَهُنَا لِإِخْتِلَافِ الرِّوَايَتَينِ۔

(وَمِنْهُ فِي ذِكْرِ السَّائِرِيْنَ الْكِالْبَصْرَةِ لِحَرْبِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ)

فَقَلِ مُوا عَلَى عُمَّالِي وَخُزَّانِ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِيْنَ الَّذِي فِي يَدِي، وَعَلْتَ آهُلِ مِصْرٍ كُلُّهُمْ فِي طَاعَتِي وَعَلَى بَيْعَتِي، فَشُتُّنُوا كَلِنتَهُمْ، وَأَفْسَلُوا عَلَيَّ جَنَعَا عَتَّهُمْ وَوَثُبُوا عَللْ شِيعَتِي فَقَتَلُوا طَائِفَةً مِنْهُمْ غَلُرًا، وَطَائِفَةٌ عَضُوا عَلَمْ السَّيَافِهِمُ فَضَارَبُوا بِهَا حَتَّى لَقُو الله صَادِقِينَ-

موت کے منہ میں دینے سے بخل کیا۔ آئکھوں میں خس و خاشاک تھا مگر میں نے چثم پوشی کی حلق میں (غم ورنج کے) پھندے تھے مگر میں لعاب دہن نگلتا رہااورغم وغصہ بی لینے کی وجه ہے ایسے حالات برصبر کیا جوخظل (اندرائن) سے زیادہ تلخ اوردل کے لئے چھریوں کے کچوکوں سے زیاد والمناک تھے۔ سيدرضى فرمات عيل كه حفرت كاليه كلام ايك يبل خطبه كضمن میں گزر چکا ہے مگر میں نے پھراس کا اعادہ کیا ہے چونکہ دونوں

آپ ساڑنے کے لئے بھرہ کی طرف نکل کھڑے ہوئے تھے وہ میرے عاملوں اور مسلمانوں کے اس بیت المال کے خزنینہ دارول پر کہ جس کا اختیار میرے ہاتھوں میں تھا اور شہر (بھرہ) كرىن والول پركه جوب كسب مير فرمانبر داراورميري تک کہ وہ سچائی کا جامہ پہنے ہوئے اللہ کے حضور میں پہنچ گئے۔

(وَمِنْ كَلَامِ لَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ) لَمَّا مَرَّبِطُلُحَةً وَعَبْدِالرَّحُيٰنِ بْنِ عَتَاب ابْنِ أُسَيْلٍ وَهُمَا قَتِيلُانِ يَوْمَ الْجَمَلِ: لَقُلُ أَصْبَحَ أَبُو مُحَمَّدٍ بِهِٰ ذَا الْمَكَانِ غَرِيبًا - أَمَا وَاللهِ لَقَلُ كُنْتُ أَكُرَهُ أَنْ

جب آپ طلحه وعبد الرحمٰن ابن عتاب ابن اسيد كى طرف رے کہ جب وہ میدان جمل میں مقتول پڑے تھے تو فرما باابو مم (طلحه) ال جكه كفر بارسے دور پڑا ہے خداكی تم! میں پیندنہیں کرتاتھا کہ قریش ستاروں کے پنچ ( کھلے میدانوں میں) مقتول پڑے ہوں۔ میں نے عبدمفاف کی اولاد سے

روایتوں کی گفظوں میں پچھفرق ہے ای خطبہ کا ایک جُز کیہ ہے کہ جس میں اُن لوگوں کا ذکر ہے جو

بیعت پر برقر ارتھ چڑھ دوڑے چنانچہ انہوں نے ان میں پھوٹ ڈلوادی اور جھ پران کی کیے جہتی کو درہم وبرہم کر دیا اور میرے بیروکارول پرٹوٹ پڑے اور ان میں سے ایک گروہ کو غداری سے قتل کردیا (البتہ ) ایک گروہ نے شمشیر بکف ہوکر دانتوں کو جھینچ لیا اور اُن ہے تلواروں کے ساتھ ٹکرائے یہاں

(وَمِنْ كَلَامِ لَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ) قَالَهُ بَعْلَ تِلاَوتِهِ "أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ حَتَّى زُوتُمُ الْمَقَابِرَ-"

تَكُونَ قُرَيْسٌ قَتُلَى تَحْتَ بُطُون

الْكُواكِبِ- أَدْرَكْتُ وَتُرِي مِنْ بَنِي عَبْلِ

منَافٍ وَأَفْلَتَنِي أَعْيَانُ بَنِي جُمَاحَ لَقُلُ

أَتْلَعُوا أَعْنَاقَهُمْ إلى أَمْرِ لَمْ يَكُونُوا أَهْلَهُ

فُوقِصُوا دُونَهُ۔

(وَمِنْ كَلَامٍ لَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ)

قَلْ أَحْيَى عَقْلَهُ وَآمَاتَ نَفْسَهُ، حَتَّى

دَقَّ جَلِيلُهُ وَلَطُفَ غَلِيظُهُ، وَبَرَقَ لَهُ

لَامِعٌ كَثِيْرُ الْبَوْقِ فَابَانَ لَهُ الطَّوِيْقَ

وَسَلَكَ بِهِ السَّبِيُّلَ، وَتَكَا فَعَتْهُ الْآبُوابُ

إلى بَابِ السَّلَامَةِ وَدَادِ الْإِقَامَةِ، وَثَبَتَتُ

رِجُلَاهُ بِطُمَأْنِينَةِ بَكَنِهِ فِي قَرَادِ الْآمَنِ

وَالرَّحَةِ بِمَا اسْتَعْمَلَ قَلْبَهُ وَأَرْضَى رَبَّهُ

يَالَهُ مَرَامًا مَا أَبْعَلَا وَزُورًا مَا أَغْفَلَهُ، وَخَطَرًا مَا أَفْظَعَهُ لَقَلِ اسْتَخُلُوا مِنْهُمُ أَنَّ مُنَّاكَرٍ ، وَتَنَاوَشُوْهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ

(ان کے کئے کام) بدلہ لے لیا ہے۔ (لیکن) بی کے کچے کے ا كابرميرے ماتھوں سے في نظم ہيں۔ انہوں نے اس چيز كى طرف گردنیں اٹھائی تھیں جس شے دواہل نہ تھے چنانچیاں تک و المنتخف سے میلے ہی اُن کی گردنیں توڑ دی تئیں۔

لے جنگ جمل میں بی جی کی ایک جماعت حضرت عائشہ کے ہمراہ تھی لیکن اس جماعت کے سرکردہ افراد میدان چھوڑ کر بھاگ کئے۔ان بھا گئے والوں میں سے چند میر ہیں۔عبداللہ الطّویل ابن صفوان ، کیلی ابن حکیم عامر ابن مسعود۔ابوب ابن صبیب۔

مومن نے اپنی عقل کوزندہ رکھااور ایپے نفس کو مار ڈالا۔ یہاں تك كداس كا دُيل دُول لاغراورتن وتوش ملكا بهو كبيا\_اس كيلي بھرپور درخشند گیوں والانور ہدایت چکا کہ جس نے اس کے سامنے راستہ نمایال کردیا اور اُسے سیدھی راہ پر لے چلاء اور مختلف دروازے اسے دھکیلتے ہوئے سلامتی کے دروازہ اور (دائمی) قرارگاہ تک لے گئے اوراس کے پاؤل بدن کے ٹکاؤ كيماتھ امن وراحت كے مقام پر جم گئے۔ چونكداس نے ا پنے دل کوعمل میں لگائے رکھا تھا اور اپنے پرور دگار کوراضی و

امير الموشين في آيت الهكم التكاثر حتى ذرتم المقابو (جمهين قوم قبيلے كى كثرت برازانے نے غافل كرديا يهال تك كهتم نے قبرين ديكھ ڈالين) كي ولاوت كرنے كے بعد قرمايا۔

دیکھوتم ان بوسیدہ ہڈیوں پرفخر کرنے والوں کا مقصد کتنا دوراز عقل ہے، اور میقبرول پرآنے والے کننے عافل و بخبریں اور میم م کتنی شخت و دشوار ہے۔ انہوں نے مرنے والوں کوکیسی

أَفْبِمَصَارِعِ أَبَائِهِمُ يَفْخَرُونَ؟ أَمْ بِعَلِيلِ الْهَلْكُي يَتَكَاثُرُ وْنَ؟ يَرْتَجِعُونَ مِنْهُمَ أَجْسَادًا خَوْتُ، وَحَرَكَاتٍ سَكَنْتُ، وَلَّانَ يُكُونُوا عِبْرًا أَحَقُّ مِنْ أَنْ يَكُونُوا مُفْخَرًا، وَلَان يَهْبِطُوا بِهِمْ جَنَابَ وَلَةٍ أُحْجَى مِنْ أَنْ يَقُومُوا بِهِمْ مَقَامٌ عِزْةٍ لَقَكَ نَظُرُوا اِلَيُهِمُ بِأَبْصَارِ الْعُشُوَةِ-وَضَرَبُوا مِنْهُمُ فِي غَنْرَةٍ جَهَالَةٍ-وَلُوِاسْتَنُطَقُوا عَنْهُمْ عَرَصِاتِ تِلْكَ اللِّيكارِ النحاويةِ وَالرُّبُوعِ الْحَالِيةِ لَقَالَتُ زَهَبُوا فِي الْأَرْضِ صُلَّالًا وَذَهَبُّهُمْ فِي اِعْقَابِهِمْ جُهَّالاً - تَطَأُونَ فِي هَامِهِم، وَتَسْتَثْبَتُونَ فِي آجُسَادِهِم، وَتَرْتَعُونَ فِيمَا لَفَظُوا ، وَتَسْكُنُونَ فِيما خَرَّ بُوا وَإِنَّمَا الَّا يَّامُ بَينَكُمْ وَبَيْنَهُمْ بَوَالِّ وَنَوَائِحُ عَلَيْكُمُ-

ہیںتم بررورے ہیں اور توحہ پڑھ رہے ہیں تمہاری منزل منتہا أُولَنِكُمُ سَلَفُ غَايَتِكُمْ، وَفُزَّاطُ مَنَاهِلِكُمُ الَّذِينَ كَانَتُ لَهُمْ مَقَاوِمُ الْعِزِّ وَحَلَبَاتُ وار ہونے والے وہی لوگ ہیں جن کے لئے عزت کی منزلیں الْفَخُو مُلُو كًا وَسُووَقًا - سَلَكُو افِي بُطُونِ دوسرے درجہ کے بلند منصب مگراب تو وہ برزخ کی گہرائیوں الْبَرُزَح سَبِيلًا سُلِّطَتِ الْآرْضُ عَلَيْهِمُ میں راہ پیاہیں کہ جہال زمین ان پرمسلط کردی گئی ہے جس نے فِيْهِ، فَأَكَلَفْ مِنْ لُحُومِهِمْ وَشَرِبَتْ مِنْ ان کا گوشت کھالیااورلہو چوس لیا ہے۔ چنانچہوہ قبر کے شگافول دِمَائِهِمْ فَأَصْبَحُوا فِي فَجَوَاتِ قُبُورِهِمْ میں نشو ونما کھوکر جماد کی صورت میں پڑے ہیں اور بول نظروں جَمَادًا لَا يَنْمُونَ، وَضِمَارًا لَا يُوجَلُونَ سے او مجل ہو گئے ہیں کہ ( ڈھونڈے سے نہیں ملتے۔نہ برہول لاَ يُفِيزِعُهُمْ وَرُودُ الْإِهْوَالِ، وَلاَ يَحُزُنُهُمْ خطرات کا آنانہیں خوفز دہ کرتا ہے نہ حالات کا انقلاب آئیں

تَنْكُولُالُاحُوالِ وَلَا يَحْفِلُونَ بالرَّواجِفِ، وَلَا يَالَّذَنُونَ لِلْقَوَاصِفِ غُيِّبًا لَا يُنتَظُرُونَ ، وَشُهُودًا لَا يَحْضُرُ وَنَ- وَإِنَّسَا كَانُوا جَمِيعًا فَتَشَتَّنُوا ، وَالَّاقًا فَافْتَرَقُوا وَهَا عَنْ طُولِ عَهْدِهِمْ وَلَا بُعْدِ مَحَلِّهِمْ عَبِيَتُ أَخْبَارُ هُمُ وَصَمَّتْ دِيَارُ هُمْ، وَلكِنَّهُمُ سُقُوا كَأْسًا بَلَّالَتُهُمْ بِالنَّطْقِ خَرَّسًا وَبِالسُّمْعِ صَمَعًا، وَبِالْحَرَكَاتِ سُكُونًا، فَكَانَّهُمْ فِي ارْتِجَالِ الصِّفَةِ صَرْعيٰ سُبَاتٍ- جِيْرَانَ بَلِيَتُ بَيْنَهُمْ عَرَى التَّعَارُفِ وَانْقَطَعَتْ مِنْهُمُ ٱسْبَابُ الْإِخْمَاءِ فَكُلُّهُمْ وَحِيلًا وَهُمْ جَبِيعٌ وَ بِجَانِبِ الْهَجُرِ وَهُمْ أَخِلَّاءُ لَا يَتَعَارَ فُونِ لِلَيْلِ صَبَاحًا وَلَا لِنَهَارِ مَسَآءً - أَيُّ الْجَلِيلَيْنِ ظَعَنُوا فِيهِ كِانَ عَلَيْهِمُ سَرِّمَكُا شَاهَكُوا مِنْ أَخْطَارِ دَارِهِمُ أَفْظَعَ مِنَّا خَافُواً، وَرَأُوامِنُ ايَاتِهَا أَعْظَمَ مِمًّا قَلَّارُوا لِ فَكِلْتَا الْغَايَتَيْنِ مُلَّتُ لَهُمُ الى مبائة فَاتَت مبالغ الْحَوْفِ وَالرُّجَاءِ فَلُوكَانُوا يَنْطِقُونَ بِهَالَعَيُوا بِصِفَةِ مِا شَاهَالُوا وَمَا عَايَنُوا وَلَئِنُ عَبِينَ اثَارُهُمْ وَانْقَطَعَتُ آخْبَارُهُمْ النُّواعِمُ- وَلَبِسْنَا أَهُلَامَ الْبِلَي-وَتَكَاءَ

الدوہناک بناتا ہے۔ ندزازلوں کی پرواہ کرتے ہیں۔ ندرعد کی کڑک پر کان دھرتے ہیں وہ ایسے غائب ہیں کہ جن کا انتظار نہیں کیا جاتا اور ایسے موجود ہیں کہ سامنے نہیں آتے وہ مل جل كررت من من جواب بمهر كئ بين اورآ بين مين من مجت ركت تے، جواب جدا ہو گئے ہیں۔ان کے واقعات سے بے خری اوران کے گھرول کی خاموثی امتداد زمانہ اور دوری منزل کی وجہ ہے نہیں، بلکہ انہیں (موت کا) ایساساغریلا دیا گیا ہے کہ جس نے ان کی گویائی چھین کر انہیں گونگا بنا دیا ہے اور ان کی حركت وجنبش كوسكون وبيحسى سے بدل ديا ہے، كويا كه وه سرسری نظر میں بوں دکھائی دیتے ہیں جیسے نیند میں لیٹے ہوئے ہوں۔ وہ ایسے ہمائے ہیں جوایک دوسرے سے انس ومحبت کا لگاؤنبیل رکھتے اور ایسے دوست بیں جوآپی میں ملتے الستے نہیں، ان کے جان پہچان کمے رابطے بوسیدہ ہو پی اور بھائی بندی کے سلسلے ٹوٹ گئے ہیں وہ ایک ساتھ ہوتے ہوئے پھرا کیلے ہیں اور دوست ہوتے ہوئے پھر علیحدہ اور جدا ہیں۔ بدلوگ شب ہوتواس کی صبح سے بخبر، دن ہوتواس کی شام ہے نا آشنامیں۔جس عمرات یا جس دن میں انہوں نے رخت سفر باندها ہے وہ ساعت ان پر جمیشد اور کیساں رہنے والی ہے۔ انہوں نے منزل آخرت کی مولنا کیوں کواس ہے بھی کہیں زیادہ ہولناک پایا جتناانہیں ڈرتھااور وہاں کے آثار کواس سے عظیم تر دیکھا جتنا کہ وہ اندازہ لگاتے تھے۔ (مومنوں اور کافروں کی ) منزل انتها كو جائ بإزگشت دوزخ و جنت تك بهيلا ديا كيا ہے۔ وہ ( کافروں کے لئے ) ہردرجامیدے بالاتے،اگر وہ بول سکتے ہوتے جب بھی دیکھی ہوئی چیزوں کے بیان سے ان کی زبانیں گنگ ہوجاتیں اگر چدان کے نشانات مٹ چکے ہیں اور اُن کی خبروں کا سلسلہ طع ہو چکا ہے لیکن چیثم بصیرت انبیں دیکھتی اور گوش عقل وہ خردان کی ہنتے ہیں،وہ بو لیگرنطق وكلام كے طریقه پرنہیں بلکہ انہوں نے زبان حال ہے کہا شگفتہ

کیس عبرت آموز چیزول سے خالی مجھ کیا اور دوروراز جگہ ہے

انہیں (سرمایہ افتخار بنانے کے لئے) لے لیا۔ کیا یہ اپنے باد

داداؤں کی الشول پر فخر کرتے ہیں۔ یا ہلاک ہونے والوں کی

تعداد سے این کثرت میں اضافہ محسوس رکتے ہیں، وہ ان

جسموں کو بلٹانا جائے ہیں، جو بے روح ہو چکے ہیں اور ان

جنبشوں كولوٹانا جاہتے ہيں جو تھم چكى ہيں۔وه سبب افتخار نينے

ہے زیادہ سامان عبرت بننے کے قابل ہیں۔ان کی وجہ ہے عجز

وفروتنی کی جگد براتر ناعزت وسرفرازی کے مقام پرتھبرنے ہے

زیادہ مناسب ہے۔ انہوں نے چوندھیائی ہوئی آکھوں سے

انہیں دیکھااوراُن ہے(عبرت لینے کے بجائے)جہالت کے

گہراؤ میں اتر پڑے۔اگر وہ ان کی سرگزشت کوٹوٹے ہوئے

م کا نوں اور خالی گھروں کے صحنوں سے پوچھیں تو وہ کہیں گے کہ

وہ گمراہی کی حالت میں زمین کے اندر حلے گئے اورتم بھی بے

خبرو جہالت کے عالم میں ان کے عقب میں بڑھے جارہے ہو،

تم اُن کی کھویڑیوں کوروندتے ہوئے اوران کےجسموں کی جگہ

پر عمارتیں کھڑی کرنا چاہتے ہو،جس چیز کو انہوں نے جھوڑ دیا

ے اس میں چررہے ہواور جے وہ خالی چھوڑ کر چلے گئے ہیں

اس میں آ بسے ہو، اور بیدون بھی جوتمہارے اور اُن کے درمیان

رِ <u>پہلے سے پہنچ</u> جانے والے اور تمہارے سرچشموں پرقبل سے ۔

تھیں اور فخر و سر بلندی کی فراوانی تھی کیچھ تاجدار تھے کیچھ

ونیا آئیں و کیود کی کر قیقیے لگارہی تھی کدا جا تک زمانہ نے آئیں کانٹوں کی طرح روند دیا اور اُن کے سارے زور تو ڑ دیئے اور قریب ہی ہے موت کی نظریں اُن پر پڑنے لگیں اور ایساغم و اندوہ اُن پر طاری ہوا کہ جس سے وہ آشنا ند سے اور ایسے اندرونی قلق میں مبتلا ہوئے کہ جس ہے بھی سابقہ نہ پڑا تھا اور اس حالت میں کہوہ صحت ہے بہت زیادہ مانوس تھے۔ان میں مرض کی کمز وریاں پیدا ہوگئیں تو اب انہوں نے انہی چیز ول کی طرف رجوع کیاجن کاطبیوں نے انہیں عادی بنارکھا تھا کہ گری کے زورکوسر درواؤں سے فروکیا جائے اورسردی کوگرم دواؤں سے ہٹایا جائے۔ مگرسر درواؤں نے گری کو بجھانے کے بجائے اور بھڑ کا دیا اور گرم دواؤں نے تھٹڈک کو ہٹانے کے بجائے اس کا جوش اور بڑھا ڈیا اور نہ ان طبیعتوں میں مخلوط ہونے والی چیزوں نے ہرعضو ماؤف کا آ زار اور بڑھا دیا۔ يبال تک كه ده چاره گرست پڙ گئے۔ تيار دار (مانوس نبوكر) غفلت برتنے لگے گھروالے مرض کی حالت بیان کرنے ہے عاجز آ گئے اور مزاج بری کرنے والوں کے جواب سے خاموتی اختیار کرلی اور اس سے چھیاتے ہوئے اس اندو ہناک خبر کے بارے میں اختلاف رائے کرنے لگے۔ ایک کہنے والا بیکہنا تھا کراس کی حالت جو ہے سوظاہر ہے اور ایک صحت و تندری کے لیث آنے کی اُمید دلاتا تھا اور ایک اس کی (ہونے والی) موت پر انہیں صبر کی تلقین کرنا اور اس سے پہلے گرر جانے والوں کی مصبتیں انہیں یا دولاتا تھا۔ای آشامیں کہوہ دنیا سے جانے اور دوستوں کو جھوڑنے کے لئے برتول رہاتھا کہ ناگاہ گلوگیر پھندوں میں ہے ایک ایسا پھندا اُسے لگا کداُس کے ہوش وحواس پاشان وپریشان ہو گئے اور زبان کی تری خشک ہوگئ اور کتنے ہی مہم سوالات تھے کہ جن کے جواب وہ جانتا تھا مگر بیان کرنے سے عاجز ہو گیا اور کتنی ہی دل سوز صدائیں اس

يَضَحَكُ إِلَى اللَّانْيَا وَتَضَحَكُ اللَّانَيَا إِلَيْهِ فِي ظِلِّ عَيْسٍ غَفُولٍ إِذْ وَطِئً اللَّهُرُ بِهِ حَسَكَهُ، وَنَقَضَتِ الْآيَّامُ قَوَالا وَنَظَرَتُ إِلَيْهِ الْحُتُوفُ مِنْ كَثَبٍ، فَخَالَطَهُ بَثْ لاَّ يَعُرِفُهُ، وَنَجِيٌّ هُمِّ مَاكَانَ يَجِلُهُ-وَتَوَلَّلَاتُ فِيهِ فَتَرَاتُ عِلَلٍ انسَ مَاكَانَ بصِحَتِهِ فَفَرِعَ إِلَى مَاكَانَ عَوْدَهُ الْأَطِبَّاءُ مِنْ تَسْكِيْنِ الْحَارِّ بِالْقَارِّ وَتُحْرِيْكِ البَّارِدِ بِالْحَارِّ، فَلَمْ يُطْفِي بِبَارِدِ اللَّ ثَوَّرَحِرَارَةً، وَلا حَرَّكَ بِحَارٍّ إِلاَّ هَيَّجَ بُرُودَةً، وَلَا اعْتَلَالَ بِمُمَازِجِ لِتِلْكَ الطَّبَائِع إِلَّا آمَنَّ مِنْهَا كُلَّ ذَاتِ دَآءٍ حَتَّى فَتَرَمُعَلِّلُهُ، وَذَهَلَ مُنرِّضُهُ وَتَعَايا ٓ اَهَلُهُ بصِفَةِ دَائِهِ، وَحَرِسُوا عَنْ جَوَابِ السَّائِلِيْنَ عَنْهُ- وَتَنَازَعُوا دُونَهُ شَجِيً خَبِرٍ يَكْتُمُونَهُ، فَقَائِلٌ يَقُولُ هُوَ لِمَابِهِ، وَمُمَنَّ لَهُمْ إِيَابَ عَافِيَتِهِ، وَمُصَبَّرٌ لَهُمْ عَلَى فَقُلِهِ- يُلَكِّرُهُمُ ٱسَى الْبَاضِينَ مِنْ قَبْلِهِ - فَبَيْنَا هُوَكَلَالِكَ عَلَيْ جَنَاحٍ مِنْ فِرَاقِ اللَّانْيَا وَتَرْكِ الْآحِبَّةِ، إِذْعِرَضَ لَهُ عَارِضٌ مِنْ غُصَصِه فَتَحَيَّرَتُ نَوَافِلُ فِطُنَتِهِ، وَيَبِسَتُ رُطُوْبَةُ لِسَانِهِ - فَكُمْ مِنْ مُهِمٍّ مِنْ جَوابِهِ عَرَفَهُ فَعَيَّ عَنْ رَدِّهِ، وَدُعَاءٍ مُؤلِمٍ لِقَلْبِهِ

چیرے بگڑ گئے۔ زم و نازک بدن مٹی میں مل گئے اور ہم نے بوسیدہ کفن پہن رکھا ہے اور قبر کی تنگی نے ہمیں عاجز کردیا ہے۔ خون و دہشت کا ایک دوسرے سے درشہ یایا ہے۔ ہماری خاموش منزلیں ویران ہوگئیں۔ ہمارےجسم کی رعنائیاں مث نئیں۔ ہماری جانی بیجانی ہوئی صورتیں بدل نئیں۔ ان وحشت کدول میں ہماری مدت رہائش دراز ہوگئ۔ نہ بے چینی سے چھٹکارانھیب ہے نہ تھی سے فراخی حاصل ہے۔اب اس عالم میں کہ جب گیڑوں کی وجہ ہے اُن کے کان ساعت کو کھو کر بهر به و بیکے بیں اور اُن کی آئیسیں خاک کا سرمدلگا کراندر کو وصنس چکی ہیں اور اُن کے منہ میں زبانیں طلاقت و روانی وکھانے کے بعد بارہ بارہ ہو چکی ہیں اور سینوں میں دل چوکنا رینے کے بعد بے حرکت ہو چکے ہیں اوران کے ایک ایک عضو کونت نئی بوسید گیوں نے نتاہ کر کے بد ہیئت بنا دیا ہے اوراس حالت میں کدوہ (ہرمصیبت سہنے کے لئے) بلامزاحت آمادہ ہیں۔ان کی طرف آفتوں کا راستہ ہموار کر دیا ہے، نہ کوئی ہاتھ ہے جوان کا بچاؤ کرے اور نہ (بیجنے والے) دل ہیں جوبے چین ہوجائیں،اگرتم اپنی عقلوں میں اُن کا نقشہ جماؤ، یا بیر کہ تمهار عسامنے سے ان پر پڑا ہوا پردہ ہٹادیا جائے تو البتة م ان کے دلول کے اندوہ اور آ تکھول میں بڑے ہوئے خس و خاشاک کود میموے کدان پرشدت وسنتی کی الیم حالت ہے کہ وہ بدلتی نہیں اور الی مصیبت و جان کا ہی ہے کہ بٹنے کا نام نہیں لیتی ، اور شہیں معلوم ہوگا کہ زیبن نے کتنے باوقار جسموں اور ولفريب رنگ روپ والول كوكھاليا جورنج كى گھڙيول ميں بھي سرت الليز چرول سےول بہلاتے تھے۔اگر کوئی مصيب ان يرآير في مقى توايي عيش كى تاز گيول پر للجائے رہے، اور كھيل تفریح پر فریفتہ ہونے کی وجہ سے خوش وقتیوں کے سہارے آ وُهونڈیتے تھے۔ای دوران میں کہ وہ غافل و مدہوش کرنے والى زندگى كى چھاؤل ميں دنيا كود كيھ دكيھ كر بنس دے تھاور

دَنَاضِيقُ الْمَضْجَعِ- وَتُوَارَثُنَا الْوَحْشَةَ-وتَهَكَّدُتُ عَلَيْنَا الرَّبُوعُ الصُّمُوتُ فَانْهَحَتْ مَحَاسِنُ أَجْسَادِنَا، وَتَنَكَّرَتُ مَعَارِفُ صُوَارِنًا، وَطَالَتُ فِي مَسَاكِن الْوَحْشَةِ إِقَامَتُنَا وَلَمْ نَجِلُ مِنْ كُرْبٍ فَرَجٌ، وَلا مِنْ ضِينِ مُتَسَعًا ـ فَلُو مَثَلَتَهُمُ بعَقَٰلِكَ إِو كُشِفَ عَنْهُمْ مَحْجُوبُ الْغِطَاءِ لَكَ وَقَالِ ارْتَسُخَتُ أَسْمَاعُهُمْ بِالْهَوَامِّ فَاسْتَكُتُ، وَاكْتَحَلَتُ آبْصَارُهُمْ بِالتُّرَابِ فَخَسَفَتُ، وَتَقَطُّعَتِ الْإِلْسِنَةُ فِي اَفُواهِهُمْ بِعُلَى ذَلَا قَتِهَا، وَهَمَانِ الْقُلُوبُ فِي صُلُورِ هِمَ بَعْدَيقَظَتِهَا وَعَاثَ فِي كُلِّ جَارِحَةٍ مِنْهُمْ جَدِيدُ بلي سَبَّجَهَا، وَسَهَّلَ طُرُقَ الَّافَةِ إِلَيْهَا، مُسْتَسْلِمَاتٍ فَلَا أَيْلٍ تَلِّ فَكُمْ، وَلا قُلُوبٌ تَجُزعُ لَرَ أَيْتَ أَشْجَانَ قُلُوبٍ، وَٱقُلَاآءَ عُيُونِ لَهُمَّ فِي كُلِّ فَظَاعَةٍ صِفَةً حَالِ لَا تَنْتِقِلُ، وَغَمْرَةٌ لَا تَنْجَلِى - وَكُمُ ٱكَلَتِ الْآرْضُ مِنُ عَزِيْرِ جَسَلٍ وَٱنِيْقِ لَوْنٍ كَانَ فِي اللَّانْيَا غَذِي تَرَفٍ وَرَبِيبَ شَرَفٍ يَتَعَلَّلُ بِالشُّرُ وَرِ فِي سَاعَةِ حُرُنِه، وَيَفُرَعُ إِلَى السَّلُوَةِ إِنَّ مُصِيَّبَةٌ نَرَلَتُ بِهِ ضَنَّا بِغَضَارَةٍ عَيُشِهِ وَشَحَاحَةً بِلَهُومٌ وَلَعَبِهِ فَبَيْنَا هُو

سَبِعَهُ فَتَصَامَّ عَنُهُ مِنْ كَبِيْرٍ كَانَ يُعَظِّمُهُ اَوْصَغِيْرٍ كَانَ يَرْحَمُهُ - وَإِنَّ لِلْمَوْتِ لَغَمَرَاتٍ هِيَ اَفْظَعُ مِنْ اَنْ تُسْتَغُرَقَ بِصِفَةٍ اَوْتَعُتَذِلَ عَلْ عُقُولِ اَهْلِ اللَّنْيا-

کے کان سے نگرائیں کہ جن کے سننے سے بہرہ ہوگیا وہ آوازیا کسی ایسے بزرگ کی ہوتی تھی جس کا میہ بڑااحترام کرتا تھا، یا کی ایسے خور دسال کی ہوتی تھی جس پر میر بان وشفیق تھا۔ موت کی ختیاں اتن ہیں کہ مشکل ہے کہ دائرہ بیان میں آسکیل یا اہل دنیا کی عقلوں کے اندازہ پر پوری اُڑسکیل۔

- اس آیت کی شان نزول ہیہے کہ بنی عبد مناف اور بن سہم مال ودولت کی فراوانی اورافراد قبیلہ کی کثرت پر آپس میں تفاخر کرنے گے۔ اور انسان کی کثرت پر آپس میں تفاخر کرنے گے۔ گے۔ اور ایک کی کثرت دکھانے کے لئے اپنے مردول کو بھی شار کرنے لگا جس پر بیر آیت نازل ہوئی کہ تہمیں مال ودولت کی کثرت نے خافل کردیا ہے۔ اس آیت کے ایک معنی کثرت نے خافل کردیا ہے۔ اس آیت کے ایک معنی کی تاریخ کے گئے۔ مگر امیر الموشین کے ارشادے پہلے معنی کی تاکید ہوتی ہے۔

  کے ارشادے پہلے معنی کی تاکید ہوتی ہے۔
- م مطلب بیہ کہ جودن کے وقت مرتے ہیں اُن کی نگاہوں میں ہمیشددن ہی رہتا ہے اور جورات کے وقت مرتے ہیں اُن کے لئے رات کا اندھیر انہیں چھٹنا۔ کیونکہ وہ ایسے مقام پر ہیں جہاں چاند، سورج کی گردش اور شب روز کا چکر نہیں ہوتا اس مضمون کو ایک شاعر نے اس طرح اوا کیا ہے۔

## نطبه ۲۱۹

(وَمِنُ كَلَامٍ لَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ) قَالَهُ عِنْكَ تِلَاوَتِهِ "رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمُ تِجَارَةٌ وَّلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللهِه" إِنَّ اللَّهَ سُبُحَانَهُ جَعَلَ اللِّكُورَ جِلَاءً لِلْقُلُوبِ تَسْمَعُ بِهِ بَعْلَ الْوَقْرَةِ، وَتُبُصِرُ بِه بَعْلَ الْعَشُوقِ، وَتَنْقَادُبِه بَعْلَ الْوَقْرَةِ، وَتُبُصِرُ بِه بَعْلَ الْعَشُوقِ، وَتَنْقَادُبِه بَعْلَ الْوَقْرَةِ، وَتُبُصِرُ اللَّهُ عَانَكَةٍ - وَمَا بَرِحَ لِلْهِ - عَزَّتُ الاَ وَٰؤُد -فِي البُّرَهَةِ بَعْلَ البُرهةِ وَفِي اَزْمَانِ المُقَتَرَاتِ عِبَادٌ نَاجَاهُمُ فِي وَكُوهِمُ

آبید رجال لا تلهیهم تبحارة ولا بیع عن ذکر الله وه لوگ ایسے ہیں جنہیں تجارت اور خرید وفر وخت ذکر الله ولاگ ایسے ہیں جنہیں تجارت اور خرید وفر وخت ذکر الله سے عافل نہیں بناتی ۔ ' کی تلاوت کے بعد فر مایا بیٹ کا اللہ سجانہ نے اپنی یا دکو دلوں کی میقل قرار دیا ہے جس کے باعث وہ (اوامرونوائی سے بہرا ہونے کے بعد سننے لگے اور اشمنی وعناد کے بعد فر ما نبر دار ہوگئے کے بعد دکھنے لگے اور دشمنی وعناد کے بعد فر ما نبر دار ہوگئے کے بعد دگر سے ہرعہداور انبیاء سے خالی دور میں حضرت رب العزت کے کچھ مخصوص بند سے ہمیشہ موجود میں حضرت رب العزت کے کچھ مخصوص بند سے ہمیشہ موجود میں حضرت رب العزت کے کچھ مخصوص بند سے ہمیشہ موجود رخائق ومعارف کا )القاء کرتا ہے اور ان کی عقلوں سے الہا می

وَكَلَّمَهُمْ فِي ذَاتِ عُقُولِهِمْ، فَاسْتَصْبَحُوا بِنُورِ يَقَظَةٍ فِي الْأَسْمَاعِ وَالْآبُصَارِ وَالْأَفْتِ لَهِ يُسَكِّرُونَ بِاَيَّام اللهِ، وَيُخَوِّفُونَ مَقَامَهُ بِمَنْزِلَةِ الْآدِلَةِ فِي الْفَلُوَاتِ-مَنُ أَخَذَا لَقَصْلَ حَبِدُوا اللَّهِ طُرِيْقَهُ وَبَشَّرُ وَلا بِالنَّجَاةِ وَمَنْ آخَكَ يَبِينًا وُّشِبَالًا ذَمُّوا إِلَيْهِ الطُّرِيْقَ، وَحَكَّارُولًا مِنَ الْهَلَكَةِ وَكَانُوا كَاللِّكَ مَصَابِيَحَ تِلْكَ الظُّلُمَاتِ وَاَدِلَّةَ تِلْكَ اشُّبُهَاتِ وَإِنَّ لِللِّكُولِ لَّاهْلًا أَخَدُوهُ مِنَ اللُّانْيَا بَكَلَّا فَلَمْ تَشْغَلُهُمْ تِجَارَةٌ لَا بَيْعٌ عَنْهُ، يَقَطَعُونَ بِهِ أَيَّامَ الْحَيَاةِ وَيَهْتِفُونَ بِالزُّوَاجِرِعَنَ مَحَارِمِ اللهِ فِي اَسْمَاعِ الْغَافِلِينَ- وَيَالْمُرُونَ بِالْقِسْطِ وَيَأْتِمِرُونَ بِهِ، وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ يَتَنَاهُونَ عَنْهُ - فَكَانَّهَا قَطَعُوا اللُّانُيَا إِلَى اللاجرة وهُم فِيها فَشَاهَ لُو امَا وَرَآءَ إلكَ فَكَانَّهَا اطَّلَعُوا غُيُّوبَ آهُلِ الْبَرُّزَخِ فِي طُول الْإِقَامَةِ فِيهِ، وَحَقَّقَتِ الْقِيَامَةُ عَلَيْهِمْ عِلَاتِهَا فَكَشَفُوا غِطَاءَ ذَٰلِكَ لِإِهْلِ اللَّانَيَا حَتَّى كَأَنَّهُمْ يَرَونَ مَالاً يَرَى النَّاسُ وَيَسْمَعُونَ مَالَا يَسْمَعُونَ، فَلُوْ مَثَلْتَهُمُ لِعَقْلِكَ فِي مِقَاوِمِهِمُ الْبَحْمُودَةِ، وَمَجَالسِهِمِ الْبَشْهُودَةِ وَقَلَّ

آ وازوں کے ساتھ کلام کرتا ہے چنانچہ انہوں نے اپنی آئھوں کانول اور دلول میں بیداری کے نور سے (مدایت وبصیرت کے ) چراغ روثن کئے ۔وہ مخصوص یا در کھنے (کے قابل) دنوں کی یا دولائے ہیں اوراُس کی جلالت و بزرگی ہے ڈراتے ہیں۔ وه لق و دق صحراوُل میں دلیل راہ ہیں۔ جومیا ندروی اختیار کرتا ہے اس کے طور طریقے پرتھین و آفرین کرتے ہیں اور اسے نجات کی خوشخری ساتے ہیں اور جو (افراط وتفریط کی) دائیں بائیں سمتوں پر ہونتاہی وہلاکت سے خوف دلاتے ہیں۔ انہیں خصوصیتوں کے ساتھ بیان اندھیاریوں کے چراغ اور اُن شبہوں کے لئے رہنما ہیں۔ پچھالل ذکر ہوتے ہیں جنہوں نے یادالهی کودنیا کے بدلے میں لے لیا۔انہیں نہ تجارت اس سے عاقل رکھتی ہے نہ خرید و فروخت ای کے ساتھ زندگی کے دن بسر كريتے ہيں اورمحرمات الہبيرے متنبه كرنے والى آ وازوں کے ساتھ غفلت شعاروں کے کانوں میں یکارتے ہیں۔عدل و انساف کا حکم دیتے ہیں اور خود بھی اس برعمل کرتے ہیں۔ برائیوں سے روکتے ہیں اور خود بھی اس سے باز رہتے ہیں گویا کہ انہوں نے دنیا میں ہوتے ہوئے آخرت تک منزل کو طے كرليا اور جو پچھ دنيا كے عقب ميں ہے اسے اپني آ تھوں ہے دیکھ لیا اور گویا کہ وہ اہل برزخ کے ان چھیے ہوئے حالات پر جوان کے طویل عرصہ قیام میں نہیں پیش آئے گا ہو چکے ہیں اور گویا کہ قیامت نے ان کے لئے اپنے وعدوں کو پورا کردیا اور انہوں نے اہل دنیا کے سامنے ان چیزوں پرسے بردہ المٹ دیا۔ یہاں تک کہ گویا وہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں جسے دوسر ہے لوگ نہیں دیکھ سکتے اور وہ سب کچھ من رہے ہیں جے دوسر نہیں سن سكتة \_ا گرتم ان كى يا كيزه جگهول اور پينديده محفلول ميں ان کی تصویرایین ذہن میں تھینچو جبکہ وہ اسے انمالناموں کو تھولے ہوں اور اپنے نفسوں سے ہرچھوٹے بڑے کام کامحاسبہ کرنے پر

نشروا دواوين أغسسالهم وَفَرَغُوالِمُحَاسِبَةِ انْفُسِهِمْ عَلَى كُلِّ صَغِيرَةٍ وَكَبِيرَةٍ أُمِرُوا بِهَا فَقَصَّرُوا عَنْهَا، اَوْنُهُوا عَنْهَا فَفَرَّطُوا فِيْهَا· وَحَمَّلُوا ثِقَلَ أَوْزَارِهِمْ ظُهُوْرَهُمْ فَضَعُفُوا عَنِ الْرستِقُلَالِ بِهَا فَنَشَجُوا نَشِيجًا وَتَجَاوَبُوا نَحِيبًا يَعِجُونَ إلى رَبّهم مِن مُّقَام نَكَم - وَاعْتِرَافٍ لَرَأَيْتَ أَعُلَامَ هُلِّي، وَمَصَابِيتَ دُجِّي، قَلْ حَفَّتُ بِهِمُ الْمَلَائِكَةُ، وَتَنَزَّلَتُ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، وَفَتِحَتْ لَهُمْ أَبُوابُ السَّمَاءِ وَأُعِلَّتُ لَهُمْ مَقَاعِدُ الْكَرَامَاتِ فِي مَقَامٍ أَطَّلَعَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فِيْهِ فَرَضِيَ سَعِيْهُمْ وَحَمِلَ مَقَامَهُم يَتنسُمُونَ بِكُعَائِه رَوْحَ التَّجَاوُزِ رَهَائِنُ فَاقَةٍ إلى فَضلِه، وأسارى ذلَّةٍ لِعَظْمَتِهِ جَرَحَ طُولُ الْاسَى قُلُوبَهُمْ- وَطُولُ الْبُكَاءِ عُيُونَهُمْ-لِكُلِّ بَابِ رَغْبَةٍ إِلَى اللهِ مِنْهُمُ يَكْ قَارِعَةٌ يَسْأَلُونَ مَنَ لَا تَضِيقُ لَكَيْهِ الْمَنَادِحُ وَلَا يَخْيبُ عَلَيْهِ الرَّاغِبُونَ-فَحَاسِبُ نَفْسَكَ لِنَفْسِكَ فَإِنَّ غَيْرَهَا مِنَ الاَّنْفُس لَهَا حَسِبْتٌ غَيْرُلْكَ

(وَمِنْ كَلَامٍ لَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ)

کوتاہی کی یاا ہے جن نے انہیں رو کا گیا تھا ،اوراُن سے تقییر ہوئی اور ہمیشہ اپنی پشتوں کو اپنے گنا ہوں سے گرا نبار محسوس کرتے رہے ہوں کہ جن کے اٹھانے سے وہ اپنے کو عاجز و در ماندہ یاتے ہوں اس کئے روتے روتے ان کی جھیاں بندھ کئی ہوں اور بلک بلک کرروتے ہوئے ایک ووسرے کو جواب دے رہے ہوں اور ندامت واعتراف گناہ کی منزل ير كھڑے ہوئے اللہ سے جي جي كرفريا دكررہے ہول تواس صورت میں مہیں ہدایت کے نشان اور اندھیروں کے جراغ نظرة نيں كے كه جن كر دفر شيخ حلقه كے ہوئ مول گے لسلی وتسکین کاان پرور دوہو۔ آسان کے دروازےان کے لئے کھلے ہوئے ہوں۔عزت کی مندین اُن کے لئے مہیا ہوں ۔ایسی جگہ پر کہ جہاں اللّٰد کی نظرتو حیان پر ہووہ ان کی کوششوں ہے خوش ہو، اور اُن کی منزلت پر آ فرین کرتا ہو۔ وہ اسے بکارنے کی وجہ سے عفو وجھشش کی ہواؤں میں نس لیتے ہوں، وہ اُس کے فضل وکرم کی احتیاج میں گروی ہوں اوراُس کی عظمت ورفعت کے سامنے ذلت وپستی میں جکڑے ہوئے ہوں عم واندوہ کی طویل مدت نے ان کے دلوں کو زخمی اور گریہ و بکا کی کثرت نے اُن کی آ تھوں کو مجروح کردیا ہو، ہراُس دروازہ بران کا ہاتھ دستک دینے والا ہے جواس کی طرف متو جہ و راغب کرے وہ اُس سے مانگتے ہیں کہ جس کے جود و کرم کی یہنا ئیاں ننگ نہیں ہوتیں اور نہ خواہش لے کر براصنے والے نا اُمید پھرتے ہیں۔تم اپنی بہودی کیلئے اینے ہی نفس کا محاسبہ کرو کیوں کہ دوسروں کا محاسبه کر نیوالاتمهارےعلاوہ دوسراہے۔

أيتيايها الانسان ماغرك بربك والكريم

آ مادہ ہوں۔ایسے کام کہ جن بروہ مامور تھے اور انہوں نے

قَالَهُ عِنْكُ تِلَاوَتِهِ: "يْنَايُهَا الْإِنْسَانُ مَاغَرَّكُ بِرَبِّكُ اَدْحَضُ مُسنُولٍ حَجَّةٍ، وَاتَّطَعُ مُغْتَرٍّ

مَعْدِرَةً- لَقَلُ أَبْرَحَ جَهَالَةً بِنَفْسِهِ-يَّانُّهَا الْإِنْسَانُ مَاجَرُّ أَكْ عَلْ ذَنْبِكَ، وَمَا غَرَّكَ برَبِّكَ، وَمَا انسَكَ بِهَلَكَةٍ نَفْسِكَ-أَمَامِنُ دَائِكَ بُلُولُ - أَمْ لَيْسَ مِنَ نُومَتِك يَقَظَةً أَمَا تَرْحَمُ مِنْ نَفْسِكُ مَاتَرُحَمُ مِنْ غَيْرِكَ فَرُبَّهَا تَرَى الضَّاحِيَ مِنْ حَرِّ الشَّبْسِ فَتُظِلُّهُ ، أَوْتَرَى الْمُبْتَلَى بِأَلَمٍ يُبِضْ جَسَلَا فَتَبُكِى رَحْمَةً لَهُ فَمَا صَبَّرَكَ عَللٰي دَآئِكَ، وَجَلَّلَكَ عَللٰي مُصَابِكَ، وَعَزَّاكَ عَنِ الْبُكَآءِ عَلىٰ نَفْسِكَ وَهِيَ أَعَزُّ الْآنَفُسِ عَلَيْكَ وَكُيْفَ لَا يُوْقِظُكَ خَوْفُ بَيَاتِ نِقُمَةٍ وَقُلُ تَوَرَّطُتَ بِمَعَاصِيْهِ مَلَادِجَ سَطُوَاتِه فَتَكَا وَمِنْ دَآءِ الْفَتُرَةِ فِي قَلْبِكَ بِعَزِيْمَةٍ، وَمِنُ كَرَى الْغَفُلَةِ فِي نَاظِرِكَ بِيَقَظَةٍ وَ كُنُ لِلَّهِ مُطِيعًا، وَبِلِأَكُرِ لِالسَّادِ وَتَمَثَّلُ فِي حَالِ تَوَلِّيْكَ عَنْهُ إِقْبَالَهُ عَلَيْكَ-يَكُعُولَكَ إِلَى عَفُومٍ وَيَتَغَمَّلُكَ بِفَضَّلِهِ وَ أَنْتَ مُتَوَلِّ عَنْهُ إلى غَيْرِ ٧-فَتَعَالَى مِنُ قَوِيٍّ مَا أَكُرَمَهُ، وَتَوَاضَعُتَ

"اے انبان مجھے کس چیز نے پروردگار کریم کے بارے میں دھوکا دیا۔' کی تلاوت کے وقت ارشاد

خص جس سے بیسوال ہور ہاہے جواب میں کتنا عاجز اور بیہ فریب خوردہ عذر پیش کرنے میں کتنا قاصر ہے۔وہ اینے نفس

کونتی ہے جہالت میں ڈالے ہوئے ہے۔ اے انسان مجھے کس چیز نے گناہ پردلیر کردیا ہے اور کس چیز نے تحقے اسے پروردگار کے بارے میں دھوکا دیا ہے اور کس چیز نے تجھے اپی بنابی پر مطمئن بنادیا ہے۔کیا تیرےمرض کے لئے شفا ور تیرےخواب (غفلت) کے لئے بیداری نہیں ہے۔ کیا تھے اہے پراتنابھی رحمنہیں آتا جتنا دوسروں پرترس کھاتا ہے۔ بسا اوقات تو جلتی دھوپ میں کسی کو دیکھتا ہے تو اس پر سامیہ کردیتا ہے پاکسی کودر دوکرب میں مبتلا پاتا ہے تواس پر شفقت کی بناء پر تبرے آنسونکل بڑتے ہیں مگرخود اپنے روگ پرکس نے تجھے ۔ صرولادیا ہے اور کس نے تھے اپن مصیبتوں پرتوانا کرویا ہے اورخود اینے او پر رونے سے تسلی دے دی ہے۔ حالانکہ سب جانوں سے مخصے اپنی جان عزیز ہے اور کیوں کرعذاب البی کے رات ہی کو ڈیرے ڈال وینے کا خطرہ تجھے بیدار نہیں رکھتا حالاتکہ تو اینے گناہوں کی بدولت اس کے قبر وتسلط کی راہ میں یٹا ہوا ہے۔ دل کی کوتا ہیوں کے روگ کا چارہ عزم رائخ ہے آ تکھوں کے خواب غفلت کا مداوا بیداری سے کرو۔اللہ کے مطبع وفر مانبر دار بنواوراس کی یا د ہے جی لگاؤ ، ذرااس حالت کا تصور کرو، وہ تہاری طرف بڑھ رہاہے اورتم اُس سے مند پھیرے ہوئے ہواور وہمہیں اپنے دامن عفومیں لینے کے لئے بلار ہا ہاورانی اطف واحسان سے ڈھانیا جا ہتا ہاورتم ہو کہاس ہے روگرداں وکر دوسری طرف رخ کئے ہوئے ہو۔ بلندو برتر ہے وہ خدائے قوی وتوانا کہ جو کتنا بڑا کریم ہے اور تواتنا عاجز و ناتوان اوراتنايست ، وكركنامون بركتناجرى اور دليرب حالانكمة

مِن ضعِيفٍ مَا أَجْرَاكُ عَلَيْ مَعْصِيتُه وَأَنْتُ فِي كَنَفِ سِتُرِ لا مُقِيمٌ، وَفِي سَعَةِ فَضْلِهِ مُتَتَلِّبُ فَلَمْ يَمْنَعُكَ فَصْلَهُ وَلَمُ يَهُتِكُ عَنْكَ سِتُرَةً بَلِ لَمْ تَحْلُ مِن لُطفِه مَطْرَفَ عِيْنٍ، فِي نِعْمَةٍ يُحْدِثُهَا لَكَ، أُوْسَيِّنَةٍ يَسْتُرُهَا عَلَيْكَ، أَوْبَلِيَّةٍ يَصُرِفُهَا عَنْكَ فَمَا ظَنُّكَ بِهِ لَوْا أَطَعْتَهُ؟ وَايْمُ اللهِ لَوْ أَنَّ هَٰذِهِ الصِّفَةَ كَانَتُ فِي مُتَّفِقِينَ فِي الْقُوَّةِ، مُتَوَادِنِيُنَ فِي الْقُلَارَةِ لَكُنْتَ اَوَّلَ حَاكِمٍ عَلَيْ نَفْسِكَ بِلَمِيْمِ الْاحْلَاقِ وَمَسَاوِئِ الْاعْمَالِ - وَحَقًّا أَقُولُ مَاللُّنْيَا غَرّْتُكَ وَلَكِنَ بِهَا اغْتَرَرْتَ وَلَقَلْ كِاشَفَتُكَ الْعِظَاتُ وَاذْنَتُكَ عَلْمُ سُوآءٍ ولَهِي بِمَا تَعِلُكَ مِنْ نُزُولِ الْبَلَاءِ بِجَسْبِكَ وَالنَّقْصِ فِيُّ قُوَّ تِكَ أَصُلَقُ وَأَوْفَى مِنْ أَنَّ تَكُذِبَكَ أَوْ تَغُرَّكُ - وَلَرُبَّ نَاصِحٍ لَهَا عِنْكَكَ مُتَّهَمَّ، وَصَادِقٍ مِّنُ خَبَرِهَا مُكَدُّبٌ وَلَئِنَ تَعَرَّفْتَهَا فِي اللِّيكارِ الْخَاوِيَةِ وَالرُّبُوعِ الْخَالِيَةِ لتَجِكَ نُهَامِنُ حُسُن تَكَكِيركَ وَبلَاغ مُوعِظُتِكَ بِمُحَلَّةِ الشَّفِيْقِ عَلَيْكَ وَالشَّحِيْحِ بِلَّهُ وَلَنِعْمَ دَارٌ مَنْ لَمْ يَرُضَ بِهَا دَارَا ، وَمَحَلُّ مَنْ لَمْ يُوطِّنُهَا مَحَلَّد وَإِنَّ السُّعَكَآءَ بِاللَّانْيَا عَكَا هُمُ الْهَارِ بُونَ جواسے گھر سمجھنے پرخوش نہ ہواورای کے لئے اچھی جگہ ہے جو مِنُهَا الْيُوْمَ -

إِذَا رَجَفَتِ الرَّاجِفَةُ وَحَقَّتُ بِجَلَائِلِهَا الْقِيَامَةُ وَلَحِقَ بِكُلِّ مَنْسَكٍ أَهُلُهُ، وَبِكُلِّ مَعْبُودٍ عَبَلَاتُهُ، وَبِكُلِّ مُطَاعِ آهُلُ طَاعَتِه، فَلَمْ يُجْزَفِى عَلَالِه وَقِسْطِه يَوْمَئِلٍ خَرْقُ بَصَرٍ فِي الْهَوَآءِ وَلا هَبُسُ قَلَمٍ فِي الدّرضِ إلا بِحَقِّه، فَكُمُ حُجَّةٍ يَوْمَ ذَاكَ دَاحَضَةٍ وَعَلَائِق عُلْرِ مُنْقَطِعَةٍ - فَتَحَرَّمِنَ آمُركَ مَايَقُومُ به عُلُرُكَ وَتُثُبُّتُ بِهِ حُجَّتُكَ وَخُلُمَا يَبْقَى لَكَ مِنَّالَا تَبْقَى لَهُ وَتَيَسَّرَ لِسَفَرِكَ وَشِمْ بَرْقَا النَّجَاةِ وَارْحَلُ مَطَايَاالتَّشْمِيُرِ

منزل پرکل وہی لوگ پہنچیں گے جوآج اس سے گریزاں ہیں۔ جب زمین زلزلہ میں اور قیامت اپنی ہولنا کیول کے ساتھ آ جائے گی اور ہرعبادت گاہ ہے اُس کے بیجاری ہرمعبود ہے اُس کے برستار اور ہر پیشوا ہے اُس کے مقتدی ملحق ہوجا ئیں ۔ گے تو اس وقت فضا میں شگاف کرنے والی نظر اور زمیں میں ، قدموں کی ہلکی سی جایہ کا بدلہ بھی اس کی عدالت مشری و انصاف بروری کے پیش نظر حق وانصاف سے بور ابورادیا جائے گا۔ اُس دن کتنی ہی دلیلیں غلط و بے معنی ہوجا ئیں گی اور غد و معذرت کے بندھنٹوٹ جائیں گے تواب اس چیز کواختیار کرو جس سے تبہاراعذر قبول اور تمہاری جت ثابت ہو سکے جس دنیا سے تم نے ہمیشہ بہریا ہے ہونا اُس سے وہ چیزیں لے لوجو تمہارے لئے ہمیشہ باقی رہنے والی ہیں اپنے سفر کے لئے تیار رہو( دنیا کی ظلمتوں میں ) نجات کی جبک پرنظر کر داور جدوجہد کی سوار یون پر پالان کس لو۔

(وَمِنْ كَلَام لَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ) وَاللهِ لاَنْ أَبِيْتَ عَلَىٰ حَسَكِ الْاعْلَال مُصَفَّدًا، أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ ٱلْقَى اللَّهُ وَرَسُولَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ظَالِمًا لِبِعْضِ الْعِبَادِ، وَغَاصِبًا لِشَيْءٍ مِنَ الْحُطَامِ وَكَيْفَ اَظُلِمُ اَحَدًا لِنَفْسِ يُسُرِعُ إِلَى البِللْي قُقُولُهَا وَيَطُولُ فِي الثَّرِٰي خُلُولَهَا۔ وَاللهِ لَقَلُ رَايُتُ عَقِيلًا، وَقُلُ اَمُلَقَ حَتْى اسْتَمَا حَنِى مِنْ بُرِّكُمْ صَاعًا، وَرَآيُتُ صِبْيَانَهُ شُعْثَ الشُّعُورِ غُبُرَ

خدا کی قتم مجھے سعدان کے کانٹول پر جاگتے ہوئے رات گزار نا اورطوق و زنجیر میں مقیّد ہوکر گھسیٹا جانا اس سے کہیں زیادہ پندہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے اس حالت میں ملا قات کروں کہ میں نے کسی بندے برظلم کیا ہو۔ یا مال دنیا میں ہے کوئی چزغضب کی ہو، میں اس نفس کی خاطر کیونکر کسی برظلم كرسكتا موں جوجلد ہى فناكى طرف يلننے والا ہے اور مدتول تك مٹی کے نیچے پڑار ہنے والا ہے۔

بخدامیں نے (اینے بھائی) عقبل کو تخت فقرو فاقہ کی حالت ہیں دیکھا، یہاں تک کدوہ تہارے (حصد کے) گیبوں میں ایک صاع مجھ سے مانگتے تھےاور میں نے اُن کے بچوں کوبھی دیکھا جن کے بال بھرے ہوئے اور فقرہ بے نوائی سے رنگ تیرگی مائل ہو چکے تھے گویا اُن کے چہرے نیل چھٹرک کرسیاہ کردیئے ۔

اُسی کے دامن پناہ میں ا قامت گزیں ہے اور اسی کے لطف و

احسان کی پہنا کول میں اٹھتا میٹھا ہے۔اُس نے اپنے لطف و

كرم كو تجھ سے رو كانہيں اور نہ تيرا پر دہ چاك كيا ہے۔ بلكه اس كى

کسی نعمت میں جوائس نے تیرے لئے خلق کی پاکسی گناہ میں کہ

جس برأس نے بروہ ڈالا پاکسی مصیبت واہتلا میں کہ جس کارخ

تجھ ہے موڑا تو اُس کے لطف وکرم ہے کخط بھر کے لئے محروم

نہیں ہوابیاً سصورت میں ہے کہ جب تو اُس کی معصیت کرتا

ہوتو پھر تیرااس کی بارے میں کیا خیال ہے؟ اگر تو اُس کی

اطاعت كرتا ہوتا۔خدا كى قىم!اگرىجى روبيددواليے شخصوں میں

ہوتا جوقوت وقدرت میں برابر کے ہم پلہ ہوتے (اوران میں

ہے ایک تو ہوتا جو بے رخی کرتا اور دوسرا تھے پر احسان کرتا تو

تو ہی سب سے پہلے اپنے نفس پر کج خلقی و بدکر داری کا حکم لگاتا،

هی کهتا هوں که دنیا نے تجھ کوفریب نہیں دیا بلکہ خود جان بوجھ کر

أس كفريب مين آيا ہے-اس نے تو تير عامن سيحتوں

کو کھول کر رکھ دیا اور تخفیے (ہر چیز سے) کیسال طور برآگاہ كرديا ـ اس نے جن بلاؤل كوتير عجسم ير نازل ہونے اور

جس کمزوری کے تیرے قوی پرطاری ہونے کا وعدہ کیا ہے اس

میں راستگو اور ایفائے عہد کرنے والی ہے بجائے اس کے کہ تھ

ہے جھوٹ کہا ہویا فریب دیا ہو۔ کتنے ہی اس دنیا کے بارے

میں سے نفیحت کرنے والے ہیں جو تیرے نز دیک قابل اعتبار

ہیں اور کتنے ہی اس کے حالات کو سیح میں بیان کرنے والے ہیں

جو جھٹلائے جاتے ہیں۔ اگر تو ٹوٹے ہوئے گھروں اور سنسان

مکانول سے دنیا کی معرفت حاصل کرے تو تو انہیں اچھی یاد

د ہانی اورمؤ ثر پندو ہی کے لحاظ سے بمز لدایک مہر بان کے یائے

گاکہ جو تیرے (ہلاکتوں میں پڑنے سے) جن سے کام لیت

اے اپناوطن بنا کر نہ رہے۔ اس دنیا کی وجہ سے سعادت کی

ہیں بیدنیااس کے لئے اچھا گھرہے

الْآلُوان مِنُ فَقُرهِمُ كَانَّمَا سُوَّدَتُ وَجُوْهُهُمْ بِالْعِظْلِمِ، وَعَاوَدَفِي مُؤَكِّدًا وَكُرَّرَ عَلَى الْقُولَ مُرَدِّدًا فَأَصْغَيْتُ اللَّهِ سَمْعِى فَظَنَّ أَنِّى أَبِيعُهُ دِيْنِي وَأَتَّبِعُ قِيادَةُ مُفَارِقًا طَرِيْقِى فَأَحْمَيْتُ لَهُ حَدِينَانَةً ثُمَّ أَدْنَيْتُهَا مِنْ جِسْمِهِ لِيَعْتَبِرَ بِهَا فَضَجٌ ضَجيبَ ذِي دَلَفٍ مِنُ ٱلْبِهَا، وَكَادَانَ يَحْتَرِقَ مِنْ مِيسَبِهَا، فَقُلْتُ لَهُ ثَكَلَتُكَ الثَّوَاكِلُ يَا عَقِيلُ، أَتَئِنُّ مِن حَدِيلَة إَحْمَاهَا إِنْسَانُهَا لِلَعِبِه، وتَجُرْنِي إلى نَارِ سَجَرَهَا جَبَّارُهَا لِغَضَبِهِ- أَتَئِنَّ مِنَ الْآذَى وَلَا أَئِنُّ مِنَ نَظى - وَأَعْجَبُ مِنْ ذَلِكَ طَارِقٌ طَرَقَنَا بمَلْفُوفَةٍ فِي وعَائِهَا، وَمَعُجُونَةٍ شَنِئتُهَا كَانَّهَا عَجِنَتُ برين حَيَّةٍ أَوْ قِينِهَا، فَقُلْتُ أَصِلَةٌ أَمْ زَكَاةً أَمْ صَلَقَةٌ فَلُالِكَ مُحَرَّمٌ عَلَيْنَا أَهُلَ الْبَيْتِ، فَقَالَ لَا ذَاوَلَا ذَاكَ وَلَكِنَّهَا هَدِيَّةٌ فَقُلْتُ هَبِلَتُكَ الْهَبُولُ، أَعَنُ دِيْنِ اللهِ أَتَيْتَنِى لِتَحْلَعَنِى، أَمُخْتَبِطْ أَنُتَ أَمْ ذُوْجِنَّةٍ أَمْ تَهُجُرُ وَاللهِ لَوْ أُعُطِيْتُ الْأَقَالِيمَ السَّبْعَةَ بِمَا تَحْتَ أَفُلَاكِهَا عَلَى أَنْ أَعْصِبَى اللَّهَ فِي نَمْلَةٍ أَسُلُبُهَا جِلْبَ شَعِيرَةٍ مَا فَعَلْتُ وَإِنَّ دُنْيَاكُمْ عِنْدِي لَا هُوَنُ مِنْ وَرَقَةٍ فِي فَم

جَرَادَةٍ تَقْضَمُهَا مَا لِعَلِيّ وَلِنَعِيْمٍ يَفُنَى وَلَكَّةٍ لاَ تَبْقَى - نَعُودُ دُبِاللهِ مِنُ سُبَاتِ الْعَقْلِ وَقُبْحِ الزُّلَلِ وَبِهِ نَسْتَعِينُ -

ل ایک خاردارجهازی بے جے اونٹ جرتا ہے۔

ي سياشعث ابن قيس تفار

### خطر ۲۲

(وَمِنَ دُعَاءٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ) اللَّهُمْ صُنُ وَجُهِى بِالْيَسَادِ، وَلَا تَبْكُلُ جَاهِى بِالْإِقْتَارِ فَاسْتَرْزِقَ طَالِبِي رِزْقِكَ، وَاسْتَعْطِفَ شِرَادِ حَلْقِكَ، وَابْتَلَى بِحَمْدِ مَنْ اَعْطَانِي، وَافْتَتَنَ بِلَمِّ مِن مَنْعَنِي، وَانْتَ مِنْ وَرَآءِ ذٰلِكَ كُلِّهِ وَلِيْ الْاعْطَاءِ وَالْمَنْعِ "إِنَّكَ عَلَىٰ وَرَآءِ ذٰلِكَ كُلِّهِ وَلِيْ الْاعْطَاءِ وَالْمَنْعِ وَالْمَنْعِ "إِنَّكَ عَلَىٰ مَنْءٍ قَلِيْرُ."

خدایا! میری آبردگی غناؤ تو نگری کے ساتھ محفوظ رکھ اور فقرو نگ وسی سے میری منزلت کونظروں سے نہ گرا کہ تھ سے رزق مانگنے والوں سے رزق مانگے ادگوں اور تیر سے بندوں کی نگاہ لطف وکرم کو اپنی طرف موڑنے کی تمنا کروں اور جو مجھے دے اُس کی مدح و ثنا کرنے لگوں اور جو نہ دی اُس کی برائی کرنے میں مبتلا ہوجاؤں اور ان سب چیزوں کے پس پردہ تو ہی عطا کرنے اور روک لینے کا اختیار رکھتا ہے۔'' بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔

جانے والی لذتوں سے کیا واسطہ ہم عقل کے خواب غفات میں

پڑجانے اور لغرشوں کی برائیوں سے خدا کے دامن میں پناہ لیتے

ہیں اور اُسی سے مدد کے خواستگار ہیں۔

## rrr b

(وَمِنَ خُطَبَةٍ لَّهُ عَلَيهِ السَّلَامُ) دَارٌ بِالْبَلَاءِ مَحْفُوفَةٌ، وَبِالْغَلَرِ مَعْرُوفَةٌ لَا تَكُومُ أَحُوالُهَا، وَلَا تَسَلَمُ نُزَّالُهَا اَحُوالٌ مُخْتَلِفَةٌ، وَتَارَاتُ مُتَصَرِّفَةٌ الْعَيْشُ فِيهَا مَكُمُومٌ وَالْاَمَانُ فِيهَا مَعْكُومٌ وَإِنَّنَا اَهْلُهَا فَيْهَا اَعْرَاضٌ مُسْتَهْلَفَةٌ تَرُمِيهِمْ بِسِهَامِهَا وَتُقْنِيهِمْ بِحِمَامِهَا۔

(بیدونیا) ایک ایسا گھرہے جو بلاؤں میں گھرا ہوا اور فریب
کاریوں میں شہرت یافتہ ہے اس کے حالات بھی کیساں نہیں
رہنے اور نہ اس میں فروکش ہونے والے سیح وسالم رہ سکتے
ہیں۔ اس کے حالات مختلف اور اطوار ادلنے بدلنے والے
ہیں۔ خوش گذرانی کی صورت اس میں قابل ندمت اور امن و
سلامتی کا اس میں پیتنہیں۔ اس کے رہنے والے تیر اندازی
کے ایسے نشانے ہیں کہ جن پرونیا اپنے تیر چلاتی رہتی ہے اور
موت کے ذریعہ انہیں فناکرتی رہتی ہے۔

گئے ہیں، وہ اصرار کرتے ہوئے میرے پاس آئے اور اس بات کو بار بار دھرایا میں نے ان کی باتوں کو کان وے کر سنا تو انہوں نے بیرخیال کیا کہ میں ان کے ہاتھ اینادین ﷺ ڈالوں گا اورا بنی روش چھوڑ کران کی تھینچ تان پراُن کے بیچھے ہو جاؤں گا مگرمیں نے کیایہ کہ ایک او ہے کے ٹکڑے کو تپایا اور پھر اُن کے جسم ك قريب ك كياتا كه عبرت حاصل كرير يدينانجدوهان طرح چیخ جس طرح کوئی بیار درد و کرب سے چیختا ہے اور قریب تھا کہان کا ہدن اس داغ دینے ہے جل جائے پھر میں نے اُن سے کہا کہ اے عقبل رونے والیاں تم پرروئیں کیاتم اس لوہ کے مکڑے سے چیخ اٹھے ہو جے ایک انسان نے ہلی مذاق میں (بغیر جلانے کی نیت کے ) تیایا ہے اور تم مجھے اُس آ گ کی طرف مینی رہے ہو کہ جے خدانے قہارنے اپنے غصب سے بھڑ کا یا ہے۔تم تو اذبت سے چیخو اور میں جہنم کے شعلول سے نہ چلاؤل۔اس سے عجیب برواقع یہ ہے کہ ایک محص کے رات کے دفت (شہر میں ) گندھاہوا حلوہ ایک سربند برتن میں لئے ہوئے ہمارے گھر برآیا جس سے جھے الی نفرت ھی کہ محسوس ہوتا تھا کہ جیسے وہ سانپ کے تھوک یا اُس کی قے میں گوندھا گیا ہے۔ میں نے اُس سے کہا کہ کیا بہ کی بات کا انعام ہے یا زکوۃ ہے یا صدفہ ہے کہ جوہم اہل بیت برحرام ہے۔تواس نے کہا کہ نہ یہ ہے نہوہ ہے بلکہ بیتحفہ ہے۔تومیں نے کہا کہ مردہ عورتیں جھے پر روئیں کیا تو دین کی راہ ہے مجھے فریب دینے کے لئے آیا ہے۔ کیا تو بہک گیا ہے؟ یا پاگل ہوگیا ے یا یوننی بندیان بک رہا ہے۔خدا کی قسم! اگر ہفت اقلیم ان چیزوں سمیت جوآسان کے نیچے ہیں مجھے دے دیئے جائیں صرف الله کی اثنی معصیت کرول که میں چیونی ہے جو کا ایک چھلکا چھین لوں تو بھی بھی ایسا نہ کروں گا۔ یہ دنیا تو میرے نزدیک اُس بی ہے بھی زیادہ بے قدرہے جوٹڈی کے مندمیں ہوکہ جے وہ چبار ہی ہو علیٰ کوفنا ہونے والی نعمتوں اور مٹ

وَاعْلَمُوا عِبَادَاللهِ أَنَّكُمْ وَمَا آنْتُمُ فِيهِ مِنَ هٰذِةِ اللَّانْيَا عَللْ سبيل مَنْ قَلْ مَضى قَبْلَكُمْ مِمَّنْ كَانَ أَطُولَ مِنْكُمْ أَعْمَارًا، وَأَعْسَرَ دِيَارً ، وَأَبْعَلَ اثَارًا ، أَصْبَحَتُ أَصُواتُهُمْ هَامِكَةً، ورياحُهُمْ رَاكِكَةً، وَأَجْسَادُهُمْ بَالِيَةً، وَدِيَارُ هُمْ خَالِيَةً، وَاثَارُهُمْ عَافِيَةً لَاسْتَبْكَالُوا بِالْقُصُور الْبُشَيَّكَةِ وَالنَّمَارِقِ الْبُهَهَّكَةِ الصَّحُورَ وَالَّاحْجَارَ الْمُسَنَّكَةَ، وَالْقُبُورَ اللَّاطِئةَ المُلْحَلَةَ- الَّتِي قَلُبُنِيّ بِالْحَرَابِ فِنَاؤُهَا، وَشِينَا لَبِ التُّرَابِ بِنَاوُهَا، وَشِيْكَ بِالتُّرَابِ بِنَاؤُهَا لَهُ كُلُّهَا مُقْتَرَبُّ، وَسَاكِنُهَا مُغْتَرِبُ بَيْنَ أَهُلَ مَحَلَّةٍ مُوجِشِينَ وَأَهْلِ فَرَاعِ مُتَشَاغِلِينَ لَا يَسْتَأْنِسُونَ بِاللَّا وَطَانِ، وَلا يَتَوَاصَلُونَ تُوَاصُلَ الْجِيرَانِ عَلْمِ مَا بَيْنَهُمْ مِنْ قُرْب البحوانِ عَلى مَابَيْنَهُمْ مِنْ قُرْب الجوار وَدُنُوِّ السَّارِ وَكَيْفَ يَكُونُ بَيْنَهُمُ تَزَاوُرُ وَقُلُ طَحَنَهُمْ بِكَلْكَلِهِ البِللي وَأَكَلَتُهُمُ الْجَنَادِلُ وَالثَّرِى وَكَأَن قَلُصِرْتُمُ إلى مَاصَارُوا إلَيْهِ، وَارْتَهَنَّكُمُ ذٰلِكَ الْمَضْجَعُ، وَضَمَّكُمُ ذٰلِكَ الْمُسْتَودَعُ. فَكَيْفَ بِكُمْ لَوْتَنَاهَتَ بِكُمُ الْأُمُورُ، وَبُعَثِرَتِ الْقُبُورُ "هُنَالِكَ تَبُلُو كُلُّ نَفْسٍ

<del>دُ</del> الَّهُ الْكَارِينِ الْكَارِينِ الْكَارِينِ الْكَارِينِ الْكَارِينِ الْكَارِينِ الْكَارِينِ الْكَارِينِ الْكَارِينِ

مَّا أَسُلَفَتُ، وَرُدُّوا إِلَى اللهِ مَوْلَا هُمُ الْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُمُ مَّا كَانُوا يَفْتَرُ وُنَ-"

## نط ۲۲۲

تصان کے کام نہ آئیں گی۔

(وَمِنَ دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ) اللَّهُمَّ اِنَّكَ انَسُ الْانسِيْنَ لِا وَلِيَ الْكَ وَاحْضَرُهُمْ بِالْكِفَايَةِ لِلْمُتَوَكِّلِيْنَ عَلَيْكَ تُشَاهِلُهُمْ فِي سَرَائِرِهِمْ وَتَعْلَمُ مَبْلَغُ عَلَيْهِمْ فِي ضَمَالِوهِمْ وَتَعْلَمُ مَبْلَغَ عَلَيْهِمْ فِي ضَمَالِوهِمْ وَتَعْلَمُ مَبْلَغَ بَصَالِيهِمْ اليَّكَ مَلَهُوفَةٌ وَانَ مُكْشُوفَةٌ ، وَقُلُوبُهُمْ اليَّكَ مَلَهُوفَةٌ وَإِنَ صُبَّتَ عَلَيْهِمُ الْعُرْبَةُ انسَهُمْ ذِكُرُكَ ، وَإِنَ صُبَّتَ عَلَيْهِمُ الْعُرْبَةُ انسَهُمْ ذِكُرُكَ ، وَإِن صُبَّتَ عَلَيْهِمُ الْعُرْبَةُ انسَهُمْ ذِكُرُكَ ، وَإِن صُبَّتَ عَلَيْهِمُ عَلَيْ اللَّهُ مِنْ الْمُورِيِيلِكَ وَمَصَادِرَهَا عَنْ قَصَائِلُ الْمُورِييلِكَ وَمَصَادِرَهَا

اَللَّهُمَّ إِنَ فَهِهُتُ عَنُ مَسَأَلَتِي اَوْعَبِيتُ عَنْ طَلِبَتِي فَكُلَّنِي عَلْمِ مَصَالِحِي، وَخُكُبِقَلِبِي إلى مَرَاشِلِي، فَلَيْسَ ذٰلِكَ بِنُكْرٍ مِنْ هِكَايَاتِكَ وَلَا بِبِكْعٍ مِن بِنُكُرٍ مِنْ هِكَايَاتِكَ وَلَا بِبِكْعٍ مِن

اَللَّهُمَّ احْمِلْنِی عَلْے عَفْوِكَ وَلاَ تَحْمِلُنِی عَلْے عَفُوكَ وَلاَ تَحْمِلُنِی عَلْی عَلْاِكَ۔

اے اللہ! تو اپنے دوستوں کے ساتھ تمام انس رکھنے والوں
سے زیادہ مانوں ہے اور تجھ پر جمروسہ رکھنے والے ہیں ان کی
حاجت روائی کے لئے ہمہوفت پیش پیش ہے۔ تو ان کی باطنی
کیفیتوں کو دیکھتا اور آن کے چھے ہوئے جمیدوں کو جانتا ہے
اور ان کی بصیرتوں کی رسائی سے باخبر ہے۔ ان کے راز
تیرے سامنے آشکارا اور اُن کے دل تیرے آگے فریادی
ہیں۔ اگر تنہائی سے ان کا جی گھبرا تا ہے تو تیرا ذکر ان کا دل
بہلا تا ہے۔ اگر مصبتیں اُن پر پڑتی ہیں تو وہ تیرے دامن میں
بہلا تا ہے۔ اگر مصبتیں اُن پر پڑتی ہیں تو وہ تیرے دامن میں
کی باگ ڈور تیرے ہاتھ میں ہے اور اُن کے نفاذ پذیر ہوئے
کی سب چیز وں
کی جگہیں تیرے ہی فیصلوں سے وابستہ ہیں۔

طرف پلٹائے جائیں گے اور جو کچھ افتراء پردازیاں کرتے

خدایا!اگر میں سوال کرنے سے عاجز رہوں یا اپنے مقصود پر نظر نہ ڈال سکوں تو تو میری مصلحوں کی طرف رہنمائی فر ما اور میرے دل کو اصلاح و بہبود کی صحیح منزل پر پہنچا۔ میہ چیز تیری رہنمائیوں اور حاجت روائیوں کو دیکھتے ہوئے کوئی زیانہیں

خدایا! میرا معاملہ اپنے عفو و بخشش سے طے کر نہ اپنے عدل و انصاف کے معیار سے۔

## خطبه ۲۲۵

فلال شخص کی کار کرد گیوں کی جز اللہ دے۔

(وَمِنْ كَلَامٍ لَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ)

کی اُن چیزوں کو کہ جن میںتم ہوا نہی لوگوں کی راہ برگزرنا ہے جوتم سے پہلے گز رہے ہیں کہ جوتم سے زیادہ کمبی عمروں والے ہتم سے زیادہ آبادگھروں والے اورتم سے زیادہ یا یکدار نشانیوں والے تھے ان کی آ وازیں خاموش ہوگئیں، بندھی ہوا ئیں اُ کھڑ گئیں، بدن گل سڑ گئے، گھر سنسان ہو گئے،اور نام ونشان تک مٹ گئے۔ انہوں نے مضبوط محلوں اور پچھی ہوئی مشدوں کو پھروں اور چنی ہوئی سلوں اور پیوند زمین ہونے والی (اور) لحد والی قبروں سے بدل لیا کہ جن کے صحنوں کی بنیاد نتاہی و وریانی پر ہے۔ اورمٹی ہی ہے ان کی عمارتیں مضبوط کی گئی ہیں۔ان قبروں کی جگہمیں آپس میں نزدیک نزدیک ہیں اوران میں بسنے والے دورا فادہ مسافر ہیں ایسے مقام میں کہ جہاں وہ بو کھلائے ہوئے ہیں اور الی جگدیں کہ جہال ( دنیا کے کامول ہے ) فارغ ہوکر آخرت کی فکروں میں مشغول ہیں۔ وہ اینے وطن سے اُنس نہیں رکھتے اور نزدیک کی ہمسائیگی اور گھروں کے قریب کے باوجود ہمسایوں کی طرح آگیں میں میل ملاپ نہیں رکھتے اور کیونکر آلیں میں ملنا جلنا ہوسکتا ہے جبکہ بوسیدگی و تاہی نے اینے سینہ سے انہیں پیس ڈالا ہے اور پھروں اور مٹی نے انہیں کھالیا ہے۔تم بھی یہی سمجھو کہ ( گویا) وہیں بہنتی گئے جہاں وہ پہنچ چکے ہیں اور اسی خواب گاہ (قبر ) نے تمہیں بھی جکڑ لیا ہاورای امانت گاہ (لحد) نے تنہیں بھی چمٹالیا ہے۔اس وقت تمہاری حالت کیا ہوگی کہ جب تمہارے سارے مر مطے انتہا کو پہنچ جائیں گے اور قبروں سے نکل کھڑے

ہول گے۔ وہاں ہر خض اینے اعمال کے ( نفع ونقصان ) ·

كى جائج كرے كا اور وہ اپنے سے مالك خداكى

اے خدا کے بندو!اس بات کو جانے رہو کہ تہمیں اوراس دنیا

٥٣٨

لِلْهِ بِلَاءُ فُلَانِ فَقَلَ قَوَّمَ الْأُودَو دَاوَى الْعَمَلَ - حَلَفَ الْفِتْنَةَ وَاقَامَ السُّنَّة - دَهَبَ نِقِيَّ الثَّوْب، قَلَيْلَ الْعَيْبِ أَصِابَ حَيْرَهَا وَسَبَقَ شَرَّهَا - اَدَّى اللهِ طَاعَتُهُ وَاتَّقَالاً بِحَقِّه - رَحَلَ وَتَرَكَهُمُ فِى طُرُقِ مُتَشَعِّبَةٍ لَا يَهْتَدِى فِيها الضَّالُ وَلاَ يَسْتَيُقِنُ الْمُهْتَدِى -

انہوں نے میڑھے پن کوسیدھا کیا مرض کا چارہ کیا۔ فتنہ و فساد کو پیچے چھوڑ گئے۔ سنت کو قائم کیا صاف شرے دامن اور کم عیبوں کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوئے ( دنیا کی) محلائیوں کو پالیا اور اُس کی شر انگیزیوں سے آ گے بڑھ گئے۔ اللہ کی اطاعت بھی کی اور اس کا پورا پورا خوف بھی کھایا۔خود چلے گئے اور لوگوں کوایسے متفرق راستوں میں چھوڑ گئے جن میں گم کر وہ راہ راستہ نہیں پاسکتا اور ہدایت یافتہ یقین تک نہیں پہنچ سکتا۔

ابن ابی الحدید نے تحریر کیا ہے کہ لفظ فلاں کنامیہ ہے حضرت عمر ہے اور یہ کلمات انہی کی مدح وتو صیف میں کہے گئے ہیں جیسا کہ سیدر ضی کے تحریر کردہ نسخہ نجے البلاغہ میں لفظ فلاں کے نیچا نہی کے ہاتھ کا کھا ہوا لفظ عمر موجود تھا ابن ابی الحدید کا دعو کی ، مگر دیکھنا سیدر ضی کے بلور تشریحات موجود ہیں اس تشریح کو بھی موجود ہونا ہی کہ جو ان کے دوسر ہے تشریحات موجود ہیں اس تشریح کو بھی موجود ہونا چاہئے تھا کہ جو ان کے نسخہ موجود ہیں اس تشریح کے باتھ کا کھا ہوا تھ ہے تھا کہ جو ان کے نسخہ میں اس تشریح کے دور کے شہرہ آفاق خطاطیا تو ہے اس مستعصم باللہ کے دور کے شہرہ آفاق خطاطیا تو ہے استعصمی کے ہاتھ کا کھا ہوا قدیم ترین نہج البلاغہ کا نسخہ موجود ہے۔ موسل میں مستعصم باللہ کے دور کے شہرہ آفاق خطاطیا تو ہے اس مستعصمی کے ہاتھ کا کھا ہوا قدیم ترین نہج البلاغہ کا نسخہ موجود ہے۔ مرسید رضی کی اس تشریح کی نشان دہی کسی ایک ہے جسے کسی تو کی دلیل کی موجود گی میں بطور موید تو بیش کیا جا سکتا ہے جسے کسی تو کی دلیل کی موجود گی میں بطور موید تو بیش کیا جا سکتا ہے جسے کسی تو کی دلیل کی موجود گی میں بطور موید تو بیش کیا جا سکتا ہے جسے کسی تو کی دلیل کی موجود گی میں بطور موید تو بیش کیا جا سکتا ہے مرکسید مستقلاً اس شخصی رائے کوکوئی اہمیت نہیں دی جا سکتا

جیرت ہے کہ ابن ابی الحدید ساتویں ہجری میں سیدرضی کے ڈھائی سوبرس بعد بیافادہ فرماتے ہیں کہ اس سے حضرت عمر مراد ہیں اور یہ کہ سیدرضی نے اس کی تصرح کر دیا۔ لیکن سیدرضی اور یہ کہ سیدرضی نے اس کی تصرح کر دیا۔ لیکن سیدرضی کے معاصرین میں سے جن لوگوں نے بھی نہج البلاغہ کے متعلق کچھ کھا ہے ان کی تحریرات میں اس کا کچھ بیتے نہیں چلتا۔ حالانکہ بحثیت معاصر ہونے کے سیدرضی کی تحریر پر انہیں زیادہ مطلع ہونا چاہئے تھا۔ چنا نچہ علام علی ابن الناصر جو جناب سیدرضی کے ہمعصر تھے اور انہی کے دور میں نئج البلاغہ کی شرح اعلام نئج البلاغہ کے نام سے لکھتے ہیں اور وہ اس خطبہ کے ذیل میں تحریر فرماتے ہیں۔

ملح بعض اصحابه بحسن السيرة حفرت نے اپنے اسحاب میں ہے ایک ایے شخص کو کسن وانعه مات قبل الفتنته التی وقعت بعل سیرت کے ساتھ سراہا ہے کہ جو پیفیر کے بعد پیدا ہونے رسول الله صلے الله علیه و آله۔

اس کی تائید علامہ قطب الدین راوندی متوفی ع<u>۵۷۳ھ</u> کی شرح نیج البلاغہ سے بھی ہوتی ہے۔ چنانچہ ابن مثیم نے ان کا بی قول ل کیا ہے۔

انما ارا بعض اصحابه فی زمن رسُول حضرت نے اس زمانہ پینیبر کے اپنے ایک ایے ساتھی کو الله مستن مسات قبل وقوع المفتنة و مرادلیا ہے جوفتنہ کے برپا ہونے اور پھیلنے سے پہلے ہی انتشار ھا۔

اگرچہ پیکلمات حضرت عمر کے متعلق ہوتے اور اس کے متعلق کوئی قابل اعتاد سند ہوتی تو ابن ابی الحدید اس سند وروایت کو درج کرتے اور اس کا ذکر تاریخ بیس آتا اور زبانوں پر اس کا چرچا ہوتا ،گریہاں تو اثبات بدعا کے لئے خود ساختہ قرآئن کے علاوہ پیچھ نظر ہی نہیں آتا۔ چنا نچیوہ'' خیر ھاوشرھا'' کاخمیر کا مرجع خلافت کو قرار دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ پیکلمات ایسی ہی شخص پر صادق آسکتی ہیں جو تسلط اور اقتد اررکھتا ہو، کیونکہ اقتد ار کے بغیر ناممکن ہے کہ سنت کی ترویخ اور بدعت کی روک تھام کی جاسکے۔ یہ ہاس دلیل کا خلاصہ جے اس مقام پر پیش کیا ہے ، حالا نکہ اس کی کوئی دلیل نہیں کہ خمیر کا مرجع خلافت ہے بلکہ وہ دنیا کی طرف راجع ہو کتی ہے جو سیات کی امری اس مقاد ہے اور نہی عن المنکر کا دروازہ ہند کر دینا ہے صفاد ہے اور مفاد عام کی حفاظت اور ترویخ سنت کے لئے اقتد ارکی شرط لگا دینا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا دروازہ ہند کر دینا

ولتكن منكم أمّة يلاعون الى الخير و تم مين سايك اليا رده بونا چائج بونيكى كاطرف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكو بالمعروف وينهون عن المنكو .

اس طرح بیغیبرصلی الله علیه وآله وسلم سے مروی ہے کہ

لايزال الناس بخير ما امروابالمعروف لوً ونهوا عن المنكر وتعاونو اعلى -البروالتقوى ـ

لوگ جنب تک امر بالمعروف اور نبی عن المنکر کرتے رہیں گے اور نیکی اور تقوی پر ایک دوسرے کا ہاتھ بٹاتے رہیں کے وہ بھلائی پر ہاتی رہیں گے۔

یونمی امیرالمومنین اپن ایک وصیت میں عمومیت کے ساتھ فرماتے ہیں کہ

اقیموا هذین العمودین واوقلوا هذین توحید اور سنت کے ستونوں کو قائم کرو اور ان دونوں کرائی العمودین واوقلوا هذین چراغوں کوروشن رکھو۔ المصباحین۔

ان ارشادات میں کہیں بھی اس طرف اشارہ نہیں کہ اس فریفنہ کی انجام دہی حکومت واقتد ارکے بغیر نہیں ہوسکتی اور واقعات بھی یہ بتاتے ہیں کہ امراؤ سلاطین لفکروسیاہ وقوت وطاقت کے باوجود برائیوں کواس حد تک ندمٹا سکے اور نیکیوں کواس قدر رواج ندد ہے سکے جس قدر بعض گم نام اور شکستہ حال درویش دل ود ماغ پراپنی روحانیت کا قتش بٹھا کراخلاقی رفعتوں کو ابھار گئے ۔ حالا نکہ ان کی پیشت پر نہ فوج نہ سیاہ ہوتی تھی اور نہ بے سروسامانی کے علاوہ کوئی سروسامان ہوتا تھا۔ بہ شکس تسلط واقتد ارسروں کو جھکا سکتا ہے کیکن ضروری نہیں کہ دلول میں نیکی کی راہ بھی پیدا کر سکے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ پیشتر اسلامی تاجداروں نے اسلامی خدوخال کومٹا کر رکھ دیا اور اسلام اپنے بقاء فروغ میں صرف اُن بینواؤں کامر ہون منت رہاجن کی جھولی میں فقر و نامرا دی کے علاوہ کچھے نہ ہوتا تھا۔

اگرای پراصرار ہوکداس سے صرف ایک حکمران ہی مرادلیا جاسکتا ہے تو کیوں نداس سے حضرت کاکوئی ایساساتھی مرادلیا جائے جو کسی صوبہ پر حکمران رہ چکا ہوجیسے حضرت سلمان فاری جن کی تجمیر و تکفین کے لئے حضرت مدائن آشریف لے گئے اور بعیر نہیں کدان کے وفن کرنے کے بعدان کی زندگی اور آئین حکمرانی پرتیسرہ فرماتے ہوئے بیالفاظ ارشا دفر مائے ہوں۔ پھریہ مجھنا کہ وہ حضرت عمر ہی کے متعلق الفاظ میں بلادلیل ہی توہے۔ آخر میں اثبات مدعاکے لئے طبری کی اس روایت کو پیش کیا ہے۔

> عن البغيرة ابن شعبة قال لبامات عبر رضى الله عنه بكته ابنة ابى حثمة فقالت و اعمرالا اقام الاودوابر أالعمل امات الفتن واحيى السنن

> حرج نقى الثوب بريئًا من العيب (قال) وقال المغيرة عليا وانا احب ان أسمع منه في عبر شيئًا فخرج ينفض راسه وهو ملتحف بثوب لا يشك ان الامر يصير اليه فقال يرحم الله ابن الخطاب لقد صدقت ابنة ابى حشبة لقد زهب بحير ها ونجا من شرها اما والله ماقالت ولكن قولت-

> > (طبری - جسص ۲۸۵)

یا علی لا تجعل علئے نفسك سبيلًا فانی

قى نظرت وشاورت الناس فاذاهم لا

یعلاون بعثبان۔ (طبری ج ۲۹۵)

مغیرہ ابن شعبہ سے روایت ہے کہ جب حفزت عمر انتقال کر گئے توبنت الى شمد نے روتے ہوئے كہاكه مائے عمر تو وہ تھاجس نے ٹیڑھے بن کوسیدھا کیا بھار بول کو دور کیا فتنول کومٹایا اور سنتوں کوزندہ کیا۔ ہا کیزہ دامن اور عیبوں سے نیچ کرچل بسا۔ (مورخ طبری کہتے ہیں کہ)مغیرہ نے بیان کیا کہ جب حضرت عمر دفن ہو گئے تو میں حضرت علیٰ کے پاس آیااور میں جا ہتا تھا کہ آپ سے حضرت عمر کے بارے میں کچھسنوں۔ چنانچہ میرے جانے برحفرت باہرتشریف لانے اس حالت میں کہ آپ عسل فر ما کرایک کیٹرے میں کیٹے ہوئے تھے اور سراور ڈاڑھی کے بالوں کو جھٹک رہے تھے اور آپ کو اس میں کوئی شبہ نہ تھا کہ خلافت آب ہی کی طرف یلٹے گی اس موقع پر آپ نے فرمایا خداا بن خطاب پررهم کرے۔ بنت الی شمہ نے بچے کہاہے کہ وہ خلافت کے فائدے اٹھا گئے اور بعد میں پیدا ہو نیوالے فتنوں سے فیچ نکلے۔خدا کوشم بنت الی حشمہ نے کہانہیں بلکداس سے

اس واقعہ کاراوی مغیرہ ابن شعبہ ہے جس کا ام جمیل کے ساتھ فعل بد کا مرتکب ہونا اور شہادت کے باوجود حفرت عمر کا اُسے حدسے بچالے جانا اور معاویہ کے حکم ہے اس کا کوفہ میں علانیہ امیر المومنین پرسب وشتم کرنا تاریخی مسلمات میں سے ہے۔ اس بناء پراس کیا رواپت کا جووزن ہوسکتا ہے وہ ظاہر ہے اور پھر درایعہ بھی اس روایت کوقبول نہیں کیا جاسکتا کیونکداُس نے بیاندازہ لگایا جبکہ تاریخی حقائق اس کے سراسر خلاف ہیں اور اگر کسی کی خلافت یقین تھی تو وہ حضرت عثان تھے۔ چنانچے عبدالرحمٰن ابن عوف نے شور کی کے موقع پر

اے علیٰ تم نے اپنے لئے ضرر کی صورت پیدا نہ کرو۔ میں نے د کی بھال لیا ہے اور لوگول سے مشورہ بھی لیا ہے وہ سبعثان كوچاہتے ہيں۔

چنانچد حفرت کوخلافت کے نہ ملنے کا پورایقین تھا جیسا کہ خطبہ شقشقیہ کے ذیل میں تاریخ طبری سے نقل کیا جاچکا ہے کہ امیر المونین نے ارکان شوریٰ کے نام دیکھتے ہی عباس ابن عبدالمطلب ہے فرما دیا تھا کہ خلافت عثان کے علاوہ کسی اور کونہیں مل سکتی۔ کیونکہ تمام اختیارات عبدالرحمٰن کوسونپ دیئے گئے تھے اور وہ عثان کے بہنوئی ہوتے ہیں اور سعد ابن ابی وقاص،عبدالرحمٰن کے عزیز وہم قبیلہ ہیں اور بیدونوں مل کرخلافت انہی کودیں گے۔

اس موقع پرییسوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کونسا جذبہ تھا جس نے مغیرہ کے دل میں بیزٹپ پیدا کی کہ وہ حضرت عمر کے متعلق امیر المونین سے کچھ کہلوائے ،اگروہ جانتاتھا کہ حضرت ان کے متعلق اچھے خیالات رکھتے ہیں تو ان کے تاثر ات کا بھی انداز ہ ہوسکتا تھا اور اگر سیجھتا تھا کہامیر المومنین ان کے متعلق صن ظن نہیں رکھتے تو ہو چھنے کا مقصداس کے علاوہ کچھنیں ہوسکتا کہ آپ جو پچھفر مائیں اسے اچھال کرفضا کوان کے خلاف اور ارکان شور کی کوان سے بدخن کیا جائے اور ارکان شور کی کے نظریات تو اس سے ظاہر ہیں کہ وہ انتخاب خلافت میں سیرت شیخیں کی پابندی لگا کرشیخین ہے اپنی عقیدت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ان حالات میں جب مغیرہ نے بیسازش کرنا چاہی تو آپ نے حکایت واقعہ کے طور پر فرمایالقد ذھب بخیر ھاونجامن شرھااس جملہ کومدح وتو صیف ہے کوئی لگا و نہیں، یقیناً وہ اپنے دور میں ہرطرت کے فائدےاٹھاتے رہے ہیں اور بعد میں پیدا ہونے والے فتنوں سے ان کا دور خالی رہا۔ ابن الی الحدید اس روایت کو درج کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ

وهلذا كما ترى يقوى الظن أن المراد الدوايت يظن قرى موجاتا بكال كلام عمراد والمعنى بالكلام هو عبر ابن الخطاب مقصودعمرا بن الخطاب ہیں۔

اگراس کلام سے وہ کلمات مراد ہیں جو بنت الی حتمہ نے کہ ہیں کہ جن کے متعلق امیر المومنین نے فرمایا کہ بیاس کے دل کی آوازنہیں بلکداس ہے کہلوائے گئے ہیں تو بے شک اس سے حضرت عمر مراد ہیں۔ لیکن سد کہ بدالفاظ امیر المومنین نے ان کی مدح میں کے ہیں تو پیکہیں ثابت نہیں ہوتا بلکہ اس روایت سے تو صراحة پی ثابت ہوتا ہے کہ بیالفاظ بنت الی حثمہ نے کہے تھے، خدا جانے کس بنا پر۔ بنت الی حثمہ کے الفاظ کو درج کر کے بید عویٰ کرنے کی جرأت کی جاتی ہے کہ بیالفاظ امیر المومنین نے حضرت عمر کے بارے میں کھے ہیں بظاہر سیمعلوم ہوتا ہے کہ امیر المونین نے کی موقع پر بیالفاظ کسی کے متعلق کیے ہوں گے اور بنت ابی حثمہ نے حصرت عمر کے انقال پران سے ملتے جلتے ہوئے الفاظ کیے تو حضرت علیٰ کے کلمات کو بھی حضرت عمر کی مدح میں سمجھ لیا گیا ورنہ عقل اعنز ال کے علاوہ کوئی عقل میر تجویز نہیں کر عتی کہ بنت ابی حثمہ کے کہے ہوئے الفاظ کواس کی دلیل قرار دیا جائے کہ امیر المومنین نے حضرت عمر کی مدح میں الفاظ فرمائے ہیں۔ کیاخطبہ شقشقیہ کے تصریحات کے بعدیہ تو قع ہوسکتی ہے کہ امیر المونین نے الیے الفاظ کیے ہوں گے اور پھرغور طلب بات سے کہ اگر میالفاظ حضرت عمر کی رصلت کے موقع پر فرمائے ہوتے توجب آپ شوریٰ کے موقع پر علانہ سیرت سیخین کوتنامیم کرنے سے انکار کردیتے ہیں تو آپ سے پنہیں کہا جاتا کہ کل تو آپ بیفر مارے تھے کہ انہوں نے سنت کو قائم کیا اور بدعت کومٹایا تو جب ان کی سیرت سنت ہے ہمنوا ہے تو پھر سنت کو تسلیم کرنے کے بعد سیرت سے انگار کرنے کے کیا معنی ہوتے ہیں۔

(وَمِنُ كَلَامٍ لَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ)

آپ کی بیعت کے بیان میں ایبائی ایک خطبراس سے قبل اس

فِي وَصْفِ بَيْعَتِهِ بِالْخِلَافَةِ وَقَلْ تَقَلَّمُ عَلَيْمُ الْمَعْتِهِ بِالْخِلَافَةِ وَقَلْ تَقَلَّمُ مِي مِي الْمِعْدِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا

وَبَسَطُتُمْ يَهِى فَكَفَفَتُهَا، وَمَلَادُ تُمُوهَا فَقَبَضَتُهَا، ثُمَّ تَهَا كَتُمُ عَلَى تَهَاكَ الْإبلِ الْهِيْمِ عَلْم حَلَى حَيَاضِهَا يَوْمَ وُرُودِهَا حَتَى النَّقَطَعَتِ النَّعُلُ وَسَقَطَتِ الرِّدَاءُ وَوُطِئَ الضَّعِيْفُ وَبَلَغَ مِنْ سُرُورِ النَّاسِ بِينَعْتِهِمْ إِيَّاىَ آنِ ابْتَهَجَ بِهَا الصَّغِيْرَ وَ هَلَجَ إِلَيْهَا الْكَبِيْرُ وَتَحَامَلَ نَحُوهَا الْعَلِيلُ، وَحَسَرَتُ إِلَيْهَا الْكَفِيدُ

تم نے (بیعت کے لئے) میرا ہاتھ اپی طرف پھیلانا چاہاتو
میں نے اُسے روکا اور تم نے کھینچا تو میں اُسے سیٹنا رہا گرتم
نے مجھ پراس طرح جوم کیا جس طرح بیا ہے اونٹ پینے کے
دن تالا بول پر ٹوٹتے ہیں۔ یہاں تک کہ جوتی (کے تھے)
ٹوٹ گئے اور عبا کا ندھے کے گرگئ ۔ کمزور ونا تو ان کچلے گئے
اور میری بیعت پر لوگوں کی مسرت یہاں تک پہنچ گئی کہ
چھوٹے چھوٹے بچ خوشیاں منانے لگے اور بوڑھ
لڑکھڑ اتے ہوئے قدموں سے بیعت کیلئے بڑھے۔ یہار بھی
اٹھتے بیٹھے ہوئے قدموں سے بیعت کیلئے بڑھے۔ یہار بھی
اٹھتے بیٹھے ہوئے گئے اور نوجوان لڑکیاں پر دوں سے نکل
کر دوڑ بڑیں۔

### 11/2 b3

(وَمِنَ خُطْبَةٍ لَّهُ عَلَيهِ السَّلَامُ) فَإِنَّ تَقُوى اللهِ مِفْتَاحُ سَلَادٍ، وَذَخِيْرَةُ مَعَادٍ وَعِتْقٌ مِن كُلِّ مَلَكَةٍ، وَنَجَاةٌ مِن كُلِّ هَلَكَةٍ بِهَا يَنْجَحُ الطَّالِبُ وَيَنْجُو الْهَارِبُ وَتُنَالُ الرَّغَائِبُ فَاعْبُوا وَالْعَمَلُ الْهَارِبُ وَتُنَالُ الرَّغَائِبُ فَاعْبُوا وَالْعَمَلُ الْهَارِبُ وَتُنَالُ الرَّغَائِبُ فَاعْبُوا وَالْعَمَلُ وَالْخَالُ هَادِنَةٌ، وَالاَقْلَامُ جَارِيَةٌ وَبَادِرُوا وَالْحَبَالِ عُبُرًا نَاكِسًا، وَمَرضًا حَابِسًا اوْمَوتًا حَالِسًا فَإِنَّ الْمِوْتَ هَادِمُ لَكَااتِكُمْ وَمُكَدِّرُ شَهَوَاتِكُمْ، وَمُبَاعِلُ طِيَّاتِكُمْ ذَائِرٌ وَمُكَدِّرُ شَهُواتِكُمْ، وَمُبَاعِلُ طِيَّاتِكُمْ ذَائِرٌ غَيْرُ مَحْبُوبٍ، وَقِرْنَ غَيْرُ مَغُلُوبٍ، وَوَاتِرٌ غَيْرُ مَحْبُوبٍ، وَقِرْنَ غَيْرُ مَغُلُوبٍ، وَوَاتِرٌ

بے شک اللہ کا خوف ہدایت کی گلید اور آخرت کا فخیرہ ہے (خواہشوں کی) ہر غلاقی ہے آزادی اور ہر جابی ہے رہائی کا باعث ہے۔ اس کے ذریعی طلب گار منزل مقصود تک پنچتا اور (سختیوں ہے) بھا گئے والا نجات پا تا ہے اور مطلوبہ چیزوں تک پہنچ جاتا ہے۔ (اچھے) انمال بجالے آؤ، ابھی جبارا ممال ہورہے ہیں تو یہ فائدہ دے سکتی ہے۔ پکار سی جارہی ہے۔ مالات پرسکون اور (کراماً کا تبین کے) قلم روال ہیں۔ ضعف حالات پرسکون اور (کراماً کا تبین کے) قلم روال ہیں۔ ضعف اور جھیٹ لینے والی موت سے پہلے انمال کی طرف جلدی کرد و بیری کی طرف بلائوں کو تباہ کرنے والی خواہشات کو مکدر بنانے والی اور تہماری لذتوں کو تباہ کرنے والی خواہشات کو مکدر بنانے والی اور تھیا۔ کو ملائوں کو دور کردینے والی ہے۔ یہ خونخوار ہے کہ اس ہے (خون بہاکا) مطالبہ بیں کیا جا سکتا۔ اس خونخوار ہے کہ اس ہے (خون بہاکا) مطالبہ بیں کیا جا سکتا۔ اس خونخوار ہے کہ اس ہے (خون بہاکا) مطالبہ بیں کیا جا سکتا۔ اس کے بھند ہے مہیں جگڑ ہے ہوئے ہیں اور اس کی تباہ کاریاں

مہیں کھیرے ہوئے ہیں اوراس کے (تیروں کے ) کھل تہیں سيدهانثانه بنائح موع بين اورتم يراس كاغلب وتسلط عظيم اورتم ير اس کاظلم و تعدی برابر جاری ہے اور اس کے وار کے خالی جانے کا امكان كم ب قريب ب كسحاب مرك كى تيركيال مرض الموت کے لوکے جان لیوا تختیوں کے اندھیرے، سانس اکھڑنے کی مدوشیاں، جان کی کی اذبیتی، اس کے مرطرف سے چھاجانے کی تاریکی اور کام ودبن کے لئے اس کی بدمز گی تہمیں گھیر لے گویا کہ وہ تم پراچا تک آپڑی ہے کہ جس نے تہمارے ساتھ چیکے چیکے باتیں کرنے والے کو خاموش کر دیا اور تمہاری جماعت کومتفرق و برا گنده كرويا اورتههار ينشانات كومنا ديا اورتههار ي كهرول كو سنسان کردیا۔اورتمہارےوارثوں کوتیار کردیا کہدہ تہارے ترکہ کو مخصوص عزيزول ميں جنہوں نے تنہيں کچھ بھی فائدہ ندديا اوران غرره قربيبول ميں كو جو (موت كو) روك ند سكے اور اُن خوش ہونے والے (رشتہ دارول) میں جوذرابے چین نہیں ہوتے تقسیم كرلين البذاتهمين لازم ہے كہتم سعى وكوشش كرو، اور (سفر آخرت ك لئے) تيار جوجاؤاور سروسامان مهيا كرواور زادمهياكر لينے والى مزل سےزادفراہم کرلو۔ دنیاتمہیں فریب نددے۔ جس طرحتم سے پہلے گزر جانے والی امتوں اور گذشتہ لوگوں کوفریب دیا کہ جنہوں نے اس دنیا کا دودھ دوہا اور اُس کی غفلت سے فائدہ اٹھالے گئے اور اس کے گئے چنے (ونوں کو) فنا اور تاز گیول کو پشمردہ کردیا، ان کے گھرول نے قبرول کی صورت اختیار کرلی ہے، ان کا مال ترکہ بن گیا جوان کی قبروں پر آتا ہے ، اے پیچانے نہیں جو انہیں روتا ہے اس کی پرواہ نہیں کرتے اور جو بكارے أسے جواب نہيں ديت-اس دنيا سے ڈروكر سي غدار، دهوكه باز اور فريب كارج، وين والى (اور پر) ل لين والى ہے۔ لباس بہنانے والی (اور پھر) اُتروالینے والی ہے۔اس کی

آسائش بمیشنهیں ربتیں نهاس کی سختیاں ختم ہوتی ہیں اور نهاس

يَغْتَةً فَاسَكَتَ نَجِييَّكُمْ، وَفَرَّقَ نَلِيَّكُمْ، وَعَفَى وَعَفَى اَفَارَكُمْ وَعَظَلَ دِيَارَكُمْ وَبَعَثَ وَرَّاتَكُمْ بَيْنَ حَبِيمٍ وَرَّاتَكُمْ بَيْنَ حَبِيمٍ خَاصِّ لَمْ يَبْنَعُ، وَاخْرَشَامِتٍ لَمْ يَجْزَعُ خَاصِّ لَمْ يَبْنَعُ، وَاخْرَشَامِتٍ لَمْ يَجْزَعُ وَالْاِحْتِهَادِ، وَالتَّاهُبِ فَعَلَيْكُمْ بِالْجِلِّ وَالْاِحْتِهَادِ، وَالتَّاهُبِ فَعَلَيْكُمْ بِالْجِلِّ وَالْاَحْتِهَادِ، وَالتَّاهُبِ وَالْاستِعْلَادِ، وَالتَّاهُبِ وَالْاستِعْلَادِ، وَالتَّاهُبِ وَالْاستِعْلَادِ، وَالتَّامُ اللَّانَيَا كَمَاغَرَّتُ مَنْ لِالرَّادِ وَلَا تَعُرَّتُهُم اللَّانَيَا كَمَاغَرَّتُ مَنْ كَانَ وَلَا تَعُرَّتُهُم اللَّانَيَا كَمَاغَرَّتُ مَنْ كَانَ الْخَالِيةِ اللَّذِينَ احْتَلَبُوا دِرَّتَهَا وَاصَابُوا فَيَرَتَهَا وَاصَابُوا فَيَرَتَهَا وَاصَابُوا فَيَرَتَهَا وَاصَابُوا فَيَرَتَهَا وَاصَابُوا فَيَرَتَهَا وَاصَابُوا مِنْ تَهَا وَاصَابُوا فَيَرَتَهَا وَاصَابُوا فَيَرَتَهَا وَاصَابُوا فَيَرَتَهَا وَاصَابُوا وَلَيْحَلِيقِهُا وَاصَابُوا وَالْمَالُونَ مَنَ بَكَاهُمْ وَلَا يُجِيبُونَ وَلَا يُجِيبُونَ مَنْ دَعَاهُمْ فَاحُدُرُوا اللَّانُيَا فَالِنَهَا فَالْقَهَا مَنْ وَالْتَلُولُ وَالْمَالُولُ الْمُتَالَّالُونَ مَنْ دَعَاهُمْ فَاحُدُوا اللَّالُولُ اللَّالُولُ الْمَالُولُ الْمُنْ الْمَالُولُ الْمُنْ الْمُعْمَالُولُ الْمُعْرَاقُ الْمُولِ الْمُؤْلِقُ الْمُلُولُ الْمُولِ الْمُؤْلِقُ الْمُعْرَاقُ الْمُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِولَ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْل

غَلَّارَةٌ، غَرَّارَةٌ خَدُوعُ مُعَطِيَةٌ مَنُوعٌ،

مُلْبِسَةٌ نَنزُوعُ لَا يَكُومُ رَخَاؤُهَا، وَلا

يَنْقَضِي عَنَاؤُهَا، وَلَا يَرْكُلُ بَلَاؤُهَا-

وَتَكَنَّفَتُكُمْ غَوَائِلُهُ، وَآقَصَلَاتُكُمْ مَعَابِلُهُ

وَعَظُنتَ فِيكُمُ سَطُوتُهُ وَ تَتَابَعَتَ عَلَيْكُمُ

فَيُوشِكُ أَنْ تَغُشَاكُمُ دَوَاحِي ظُلَلِه،

وَاحْتِكَامُ عِلَلِهِ- وَحَنَادِسُ غَمَرَاتِهِ،

وَغَوَاشِي سَنكرَاتِهِ وَالِيمُ إِزَّ هَاقِهِ، وَدُجُونًا

إِطْبَاقِهِ وَجُشُوبَةُ مَلَاقِهِ فَكَانَ قَلَ اتَاكُمُ

کی مصیبتیں تھمتی ہیں۔

(وَمِنْهَا فِي صِفَةِ الرُّهَادِ) كَانُوا قُومًا مِنُ أَهْلِ اللَّانْيَا وَلَيْسُوامِنَ أَهْلِهَا فَكَانُوا فِيْهَاكَمَنُ لَيْسَ مِنْهَا عَمِلُوا فِيْهَا بِمَايُبُصِرُ وَنَ- تَقَلُّبُ ٱبْكَانُهُمْ بَيْنَ ظَهُواَنَي، أَهُلِ الْآخِرَةِ، يَووُنَ أَهُلَ اللُّانْيَا يُعَظِّمُونَ مَوْتَ أَجْسَادِهِمُ وَهُمُ أشَكُّ إعظامًا لِيَوْتِ قُلُوبِ أَحْيَانِهِمْ

ہیں، جوزندہ ہیں مران کے دل مردہ ہیں۔

(وَمِنْ خُطْبَةٍ لَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ) خَطَبَهَا بِذِي قَارِ وَهُوَ مُتَوَجَّهُ إِلَى الْبَصُرَةِ-ذَكَرَهَا الْوَاقِدِيئُ فِي كِتَابِ الْجَمَل: فَصَلَع بِمَا أُمِرَبه، وَبَلَّغَ رسَالًاتِ رَبِّهِ فَلَمَّ اللَّهُ بِهِ الصَّدُعَ وَرَتَقَ بِهِ الْفَتْقَ- وَٱلَّفَ بع الشُّمُلَ بَيْنَ ذَوى الَّارْحَام بَعْلَ الْعَدَاوَةِ الْوَاغِرَةِ فِي الصُّدُورِ وَالضَّغَائِنِ الْقَادِحَةِ فِي الْقُلُوبِ

امير المونين نے بھره كى طرف جاتے ہوئے مقام ذی قارمیں میخطبہ ارشادفر مایا، اس کا دافتری نے کتاب الجمل میں ذکر کیا ہے۔

رسول اکرم کو جو حکم تھا أے آپ نے كھول كربيان كرديا اور الله ك پيغامات كنچاديد الله في آب ك ذريع بمر يهوك افراد کی شیرازه بندی کی سینول میں بھری ہوئی سخت عداوتوں اور دلول میں بھڑک اٹھنے والے کینوں کے بعد خولیش و اقارب کو آپس میں شیر وشکر کر دیا۔

(وَمِنْ كَلَامٍ لَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ) كَلَّمَ بِهِ عَبْلَ اللهِ بَنّ رَمَعَةَ وَهُوَ مِنْ شِيعَتِهِ وَزَلِكَ أَنَّهُ قَلِهُ عَلَيْهِ فِي خِلَافَتِهِ يَطْلُبُ مِنْهُ مَالًا فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامِ: إِنَّ هَٰذَالْمَالَ لَيْسَ لِي وَلَالَكَ، وَإِنَّمَاهُو فَي

عبداللدابن زمعه جوآب كى جماعت ميس محسوب موتاتها آپ کے زمانہ خلافت میں کیھے مال طلب کرنے کے کئے حضرت کے پاس آیا تو آپ نے ارشادفر مایا۔ بيرمال ندميرا ہے نةتمهارا بلكه مسلمانوں كاحق مشتر كداورأن كى تلواروں کا جمع کیا ہوا سرمایہ ہے۔ اگرتم ان کے ساتھ جنگ

اس خطبہ کا بیرحصہ زاہروں کے اوصاف میں ہے وہ ایسے لوگ تے جوال دنیامیں تھ مگر (حقیقتاً) دنیا والے نہ تھے۔ وہ دنیا میں اس طرح رہے کہ گویا دنیا سے نہ ہوں۔ اُن کاعمل ان چیزوں پر ہےجنہیں خوب جانے پیچانے ہوئے ہیں اورجس چیز سے خائف ہیں اُس ہے بچنے کے لئے جلدی کرتے ہیں۔ اُن کے جسم گویا اہل آخرت کے جمع میں گردش کررہے ہیں وہ اہل دنیا کود کیھتے ہیں کہ وہ ان کی جسمانی موت کو بڑی اہمیت دیتے ہیں اور وہ ان اشخاص کے حال کوزیادہ اندو ہناک بچھتے

(وَمِنْ كَلَام لَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ) اَلَا إِنَّ الِلسَّانَ بَضُعَةٌ مِّنَ الْإِنْسَانِ فَلَا يُسْعِدُهُ الْقَولُ إِذَا امْتَنَعَ وَلَا يَمْهِلُهُ النَّطُقُ إِذَا اتَّسْمَعَ - وَإِنَّا لاَّ مَرَاءُ الْكَلَامِ، وَفِينَا تَنَشَبُّتُ عُرُوتُهُ وَعَلَيْنَا تَهَلَّالَتُ غُضُونُهُ-وَاعْلَمُوا رَحِمَكُمُ اللَّهُ أَنَّكُمُ فِي زَمَانِ الُقَائِلُ فِيهِ بِالْحِقِّ قَلِيلٌ، وَاللِّسِانُ عَن الصِّلُق كَلِيُلُ، وَاللَّاذِمُ لِلُحَقِّ ذَلِيُلُ-اَهُلُهُ مُعْتَكِفُونَ عَلَى الْعِصْيَانِ-مُصْطَلِحُونَ عَلَى الدِدْهَانِ فَتَاهُمُ عَارِمْ، وَشَائِبُهُمُ اثِمٌ، وَعَالِمُهُمْ مُنَافِق، وَقَارِئُهُم

مُمَازِقٌ لَا يُعَظِّمُ صَغِيّرُ هُمّ كَبِيرَهُمَ ولَا

(وَمِنْ كَلَامِ لَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ)

يَعُولُ غَنِيْهُمُ فَقِيْرُهُمُ-

ءْ لِلْمُسْلِمِيْنَ وَجَلْبُ اَسْيَافِهِمْ وَالْ

شَرِكْتَهُمْ فِي حَرْبِهِمْ كَانَ لَكَ مِثْلُ حَظِّهِمْ،

وَالَّا فَجَنَاةُ أَيْكِيهُمْ لَا تَكُونُ لِغُيرِ أَفُواهِهِمْ-

معلوم ہونا جا ہے کرزبان انسان (کے بدن کا) ایک کلااہے جس انسان ( کا ذہن) رک جائے تو پھر کلام اُن کا ساتھ نہیں دیا کرتااور جباس کے (معلومات میں) وسعت ہوتو پھر کلام زبان کور کنے کی مہلت نہیں دیا کرتا،اورہم (اہل بیت) اقلیم خن کے فر مانروا ہیں۔وہ ہمارے رگ ویے میں سمایا ہوا ہے اور اُس کی شاخیں ہم پر جھی ہوئی ہیں۔

میں شریک ہوئے ہوتے تو تمہارا حصہ بھی اُن کے برابر ہوتا،

ورندان کے ہاتھوں کی کمائی دوسروں کے منہ کا نوالہ بننے کے

خداتم پررم كرے اس بات كوجان لوكة م ايسے دور ميں ہوجس میں حق گوئم ، زبانیں صدق بیانی ہے کنداور حق والے ذلیل و خوار ہیں۔ بیلوگ گناہ و نافر مانی پر جھے ہوئے ہیں اور ظاہر داری ونفاق کی بناء پرایک دوسرے سے سلح وصفائی رکھتے ہیں ان کے جوان بدخو، ان کے بوڑھے گنہگار، ان کے عالم منافق اور اُن کے واعظ چاپلوس ہیں، نہ چھوٹوں بروں کی تعظیم کرتے ہیں اور نہ مال دار فقیر دیے نوا کی دھگیری کرتے ہیں۔

امیرالموشین علیهالسلام نے ایک موقعہ پراپنے بھانجے جعدہ ابن ہیرہ مخزدی سے فرمایا کدوہ خطبہ دیں، مگر جب خطبہ دینے کے لئے کھڑے ہوئے تو زبان لڑ کھڑانے لگی اور کچھ نہ کہدسکے جس پر حضرت خطبہ دنینے کے لئے منبر پر بلند ہوئے

اورایک طویل خطبار شادفر مایاجس کے چند جملے سیدرضی نے یہال ورج کئے ہیں۔

وعلب يمانى نے ابن قيتب سے اوراً س نے عبداللدابن يزيد سے انہوں نے مالک ابن وجیہ سے روایت کی ہے رَوَى ذعلب الْيَمَانِي عَنْ اَحْمَلِبْنِ قُتَيْبَةَ

کہ انہوں نے کہا کہ ہم امیر الموشین کی خدمت میں حاضر تھے کہلوگوں کے اختلاف (صورت وسیرت) کا ذکر چھڑا، تو آپ نے فرمایا۔

ان کے مبدا طینت نے ان میں تفریق پیدا کردی ہے اور یہ
اس طرح کہ وہ شورہ زار وشیریں زمین اور سخت و زم مٹی
سے پیدا ہوئے ہیں لہذا وہ زمین کے قرب کے اعتبار سے
متفق ہوئے اور اختلاف کے تناسب سے مختلف ہوتے
ہیں۔ (اس پر بھی ایبا ہوتا ہے کہ) پورا خوش شکل انسان
عقل میں ناقص اور بلند قامت آ دمی پست ہمت ہوجاتا ہے
اور نیکوکار، برصورت اور کوتاہ قامت دور اندیش ہوتا ہے
اور طبعًا نیک سرشت کسی کری عادت کے چیچے لگا لیتا ہے،
اور پریشان دن والا پراگندہ عقل اور چاتی ہوئی زبان والا
ہوش منددل رکھتا ہے۔

حفرت نے اس کلام میں انسانی صورت وسیرت کے اختلاف کے سبب انسان کی مبادی طینت کو قرار دیا ہے کہ جن کے مطابق ان کے خط و خال بنتے اور سیرت و کر دار کے ڈھانے ہیں۔ چنا نچہ انسانوں کے مبادی طینت میں جتنا با ہمی قرب ہوگا آتا ہی ان کے ذہنی و فکری ربحانات ہم آ ہنگ ہوں گے اور جتنا اُن میں بعد ہوگا ، اتنا ہی ان کے امیال وعواطف میں اختلاف ابھرے گا۔ مبادی شے سے مرادوہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جن پر اس کے وجوہ کا انحصار ہو، مگر وہ اس کے لئے علت نہ ہوں اور طین طینت کی جمع ہے جس کے معنی اصل و بنیاد کے ہوتے ہیں اور یہاں پر طینت سے مراد نطفہ ہے کہ جونشو و نما کی مختلف منزلوں سے گزرکر انسانی صورت میں رونما ہوتا ہے اور اس کے مبادی سے مراد وہ اجزاء عضر ہیں جن سے اُن چیزوں کی پیدائش ہوتی ہے جس سے نطفہ کی تخلیق وابستہ ہے۔ چنا نچرز مین شورہ اور زاروشیریں اور زم و تخت سے

عَنْ عَبْلِاللهِ ابْن يَرِيْكَ عَنْ مَالِكِ بْن دَحْيَةً

قَالَ: كُنَّا عِنْكَ آمِيْرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ

إِنْمَا فَرْقَ بَيْنَهُمْ مَبَادِي طِينِهُمْ وَذَٰلِكَ أَنَّهُمُ

كَانُوا فِلُقَةً مِنْ سَبَحِ أَرْضِ وَعَلَيْهَا،

وَحُرُن تُرَبِّةٍ وَسَهُلِهَا فَهُمْ عَلنه حَسب

قُرُب أَرْضِهم يَتَقَارَبُونَ، وَعَلَىٰ قَلَار

إختلافها يتفاو تون فتام الرواء ناقص

الْعَقُل، وَمَادُّ الْقَامَةِ فَصِيرُ الْهَبَّةِ، وَزَاكِي

الْعَمَلِ قَبِيْحُ الْمَنْظُرِ، وَقَرِيْبُ الْقَعْرِبَعِيْلُ

السُّبُرُ وَمَعُرُونُ الضَّرِيْبَةِ مُنْكَرُ الْجَلِيْبَةِ

وَتَائِهُ الْقَلْبِ مُتَفَرَّقُ اللَّبِّ وَطَلِيني اللِّسَان

حَدِينُ الْجَنَانِ ـ

وَقُلُ ذُكِرَ عِنْكَةُ الْحَتِلَافُ النَّاسِ فِقَالَ:

ا نہی اجزاء عضریہ کی طرف اشارہ کیا ہے اور میا جزاء عضریہ چونکہ مختلف کیفیات کے حامل ہوتے ہیں لہذاان سے بیدا ہونے والا نطفہ بھی مختلف خصوصیات واستعدادات کا حامل ہوگا۔ جن کا ظہاراس سے بیدا ہونے والی مخلوق کے اختلاف صوروا خلاق سے ہوتا ہے۔

ابن ابی الحدید نے تحریر کیا ہے کہ مبادی طینت ہے مراد نفوس مدیرہ ہیں کہ جواپی ماہیات میں مختلف ہوتے ہیں جیسا کہ افلاطون اور حکماء کی ایک جماعت کا مسلک ہے اور انہیں مبادی طینت ہے تعبیر کرنے کی وجہ سے کہ یہ جسم انسانی کے لئے حصار اور عناصر کے متفرق و پاشاں ہونے سے مانع ہوتے ہیں تو جس طرح سے شے کا وجوداس ہے مبادی پر شخصر ہوتا ہے اُسی طرح جسد عضری کی بقاءنش مدیرہ پر شخصر ہے۔ چنا نچے جب تک نفس مدیرہ باقی رہتا ہے بدل شکست وریخت ہے اور عناصر منتشر و پراگندہ ہونے سے محفوظ رہتے ہیں

اور جب وه بدن كاساته چھوڑ ویتا ہے تو پھر عناصر كاشپر از ہ بھی بھر جاتا ہے۔

اس تاویل کی بناء پر حضرت کے ارشاد کا مطلب بیہ ہوگا کہ قدرت نے مختلف نفوس پیدا کئے ہیں جن میں سے پچھشق ہیں پچھ سعید
اور پچھ ضعیف ہیں اور پچھ تو کی اور جس میں جیسانفس کار فرما ہوگا اُس سے ویسے ہی افعال واعمال صادر ہوں گے اور دوشخصوں کے
رجھ نامی میں اگر کیسانیت وہمر گل ہوتی ہے تو اس لئے کہ ان کے نفس کیساں وہمرنگ ہیں اور اگر ان کے میلانات میں فرق ہوتا ہے تو
اس لئے کہ ان کے نفس آپس میں کوئی مناسبت نہیں رکھتے لیکن بیتا ویل قابل قبول نہیں کیونکہ امیر الموشیق کے ارشاد میں صرف سیرت و
کر دار کے اختلاف کا تذکر ونہیں بلکہ صورت وشکل کے اختلاف کا بھی ذکر ہے اور صورت وشکل کے اختلاف کونش کے اختلاف کا نتیجہ
نہیں قرار دیا جا سکتا۔

ببرصورت انسانی صورت وسیرت کے اختلاف کی وجہ نفوں مد برہ ہوں یا اجزاء عضریدان کلمات سے نفی اختیاراور جبر کا تو ہم ہے کہ اگر انسان کی فکر کی جملی خصوصیات طینت کی کار فر مائی کی وجہ سے ہوتی ہیں تو وہ اپنے توایک معینہ سانچے ہیں ڈالنے پر مجبور ہوگا کہ جس کی وجہ سے نہ چھی خصلت پر خسین و آفرین کا متحق قرار پائے گا اور نہ کر کی خصلت پر نفرت و ملامت کے قابل سمجھا جائے گا۔ لیکن میتو ہم خلط ہے کیونکہ میر چیز اپنے مقام پر فابت ہے کہ خدا و ند عالم جس طرح کا مُنات کی ہر چیز کواس کے موجود ہونے کے بعد جانتا ہے اسی طرح کا مُنات کی ہر چیز کواس کے موجود ہونے کے بعد جانتا ہے اسی طرح کی اور کن چیزوں کو کر کرے گا تو قدرت نے اس کے اختیاری افعال کے لاظ ہے و لیں ہی ایک استعداد دے دی اور و لیں ہی طینت سے اسے طاق کر دیا اور میر طینت سے اسی ان افعال کے وقوع کی علمت نہیں کہ انسان کو مجبور قرار دے کراس سے اختیار کوسلب کرلیا جائے ، بلکہ مناسب طینت سے خلق کرنے کے معنی یہ ہیں کہ اللہ اس کے لئے بجبر مانع نہیں ہوتا اور جس راہ پروہ بااختیار خود چیانا چاہتا ہے چلنے دیتا ہے۔

## خطر ۲۳۲

( وَمِنَ كَلَامٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ)

قَالَهُ وَهُو يَلِى غُسُلَ رَسُولِ اللهِ صَلَّمَ وَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ وَ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ وَ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ وَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الْقَلِ الْقَطَعَ بِبَوْتِ غَيْرِكَ مِنَ بِبَوْتِ غَيْرِكَ مِنَ اللهِ السَّبَاءِ وَ الْحَبَارِ السَّبَاءِ وَصَصَتَ النَّبُوقَةِ وَ الْاَنْبَاءِ وَ الْحَبَارِ السَّبَاءِ وَصَصَتَ عَنِ النَّهُ وَ الْحَبَارِ السَّبَاءِ وَصَصَتَ عَنْ صَوَاكَ وَعَمَمْتَ خَتَى صَارَ النَّاسُ فِيكَ سَوَاكَ وَعَمَمْتَ خَتَى صَارَ النَّاسُ فِيكَ سَوَاكَ وَ وَمَمَنَ الْحَرَى وَلَوْلَا انَّكَ خَتَى صَارَ النَّاسُ فِيكَ سَوَاكَ وَ وَوَلَا انَّكَ عَلَى الْحَرَى وَلَوْلَا النَّكَ المَرْتَ بِالصَّبْرِ وَنَهَيْتَ عَنِ الْجَزَعِ لَا نَقَلُنَا اللهِ الْمَرْتَ بِالصَّبْرِ وَنَهَيْتَ عَنِ الْجَزَعِ لَا نَقَلُنَا اللهِ الْمَرْتَ بِالصَّبْرِ وَنَهَيْتَ عَنِ الْجَزَعِ لَا نَقَلُنَا اللهِ الْمَرْتَ بِالصَّبْرِ وَنَهَيْتَ عَنِ الْجَزَعِ لَا نَقَلُنَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كونسل وكفن دية وقت فرمايا بيارسول الله امير عال باب آپ برقربان مول - آپ كردل كا كرمات فرمان الله امير عال باب آپ برقربان مول كا كردل كا كرد مان فرمان الله المين خبرول كا سلسلة طع مو گيا چوكسى اور (نبی) كانقال في قطع نهيں مواتھا الله قطع موگيا چوكسى اور (نبی) كانقال في قطع نهيں مواتھا تك كرآپ نے دوسرول كي غمول سے تسلى دے دى اور (اس غم كى كرديا كر سب لوگ آپ كے (سوگ ميں) برابر كے شريك بيں اگر آپ نے صبر كا حكم اور ناله وفرياد سے روكاندوتا تو هم آپ خم ميں آنوك كا ذخيره فتم كردية اور يه دردمنت پذير درمان نه موتا اور يه غم وحزن ساتھ نه چھوڑتا۔

عَلَيْكَ مَاءَ الشُّنُون، وَلَكَانَ اللَّاءُ مُمَاطِلًا وَالْكَمَلُ مُحَالِفًا وَقَلَّالَكَ، وَلَكِنَّهُ مَالَا يُمْلَكُ رَدُّهُ وَلَا يُسْتَطَاعُ دَفْعُهُ بابئ أنت وأمِّى اذْكُرْنَا عِنْكَ رَبَّكَ وَاجْعَلْنَا مِنْ بَالِكَ

(پھر بھی پیہ) گریہ و بکا اور اندوہ حزن آپ کی مصیبت کے مقابلہ میں کم ہوتا لیکن موت الیک چیز ہے کہ جس کا بلٹانا اختیار میں نہیں ہے اور نہ اس کا دور کرنا بس میں ہے۔ میرے مال ابات آپ پرشار ہوں ہمیں بھی اپنے پرورد گار کے پاس یاد کیجے گااور بهاراخیال رکھنے گا۔

(وَمِنْ كَلَامِ لَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ) اقَتَصْ فِيهِ ذِكْرَ مَاكَانَ مِنْهُ بَعْلَ هِجْرَةِ النّبيّ صَلِّے اللَّهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ لَحَاقه به: فَجَعَلْتُ أَتَّبِعُ مَأْخَلَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ فَأَطَأْ ذِكْرَلا حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى الْعَرَجِ (فِي كَلَامِ طَويُلِ) قَالَ الشَّريُّفُ (قُولُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: فَأَطَأَذِكُرَلُا مِنَ الْكَلَام البنائي رُمِسي بسه السي غَسايَتسي الْإِيْجَازُوالْفَصَاحَةِ أَرَادَ إِنِّي كُنْتُ أُعْطَى خَبُرَةُ صَلَّم اللَّهُ عَلَيْهِ وَالهِ وَسَلَّمَ مِن بَلَّهِ خُرُوْجِي إلى أنِ انْتَهَيْتُ إلى هٰكَا الْمُوْضِعِ فَكُنَّى عَنْ ذَٰلِكَ بِهٰ لِهِ الْكِنَالِيةِ الْعَجِيبَةِ ) العجيب وغريب تناييم الاكياب -

ال میں پینمبرصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کے بعدا بني كيفيت اور پھراُن تك تينچنے تك كى حالت كا تذكره

میں رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم کے راسته پر روانه ہوا، اور آپ کے ذکر کے خطوط پر قدم رکھتا ہوا مقام عرج تک

سیدرضی کہتے ہیں کہ بی کراایک طویل کلام کا جز ہے اور (فاطا ذکرہ) ایبا کلام ہےجس میں انتہائی درجہ کا اختصار اور فصاحت ملحوظ رکھی گئی ہے۔اس سے مراویہ ہے کہ ابتدائے سفر سے لے کر یہاں تک کہ میں اس مقام عروج تک پہنچا برابر آپ کی اطلاعات مجھے کئے رہی تھیں۔ آپ نے اس مطلب کو

لے سیفیمراسلام بعثت کے بعد تیرہ برس تک مکہ میں رہے۔ بیعرصہ آپ کی انتہا کی مظلومیت و بےسروسامانی کا تھا۔ کفار قریش نے آپ پر وسأئل معیشت کے تمام دروازے بند کردیئے تھے اور ایز ارسانی کا کوئی وقیقہ اٹھا ندر کھاتھا یہاں تک کہ آپ کی حان کے دشمن ہوکر اس فکر میں لگ گئے کئسی طرح آپ کا کام تمام کردیا جائے۔ چنانچدان کے جالیس سر کردہ افراد دارالندوہ میں صلاح ومشورہ کے لئے جمع ہوئے اور بیفیصلہ کیا کہ ہر قبیلہ سے ایک ایک فرونتخب کرلیاجائے اور وہ ٹل کرآپ پرجملہ کریں اس طرح بنی ہاشم بیجرات نہ کرسکیں گ ك يتمام قبائل كامقابليكرين اوريد معاملة خون بهاريل جائے گااس قرار داركوملى جامد يهنانے كے لئے رئي الاول كى شب اول كويداوگ پغیمرے گھرے قریب گھات لگا کر پیٹھ گئے کہ جب حضرت بستر پر استر احت فرمائیں توان پر جملہ کردیا جائے۔ ادھوکتل کی تیاری کمل مو چکی کھی ادھر قدرت نے کفار قریش کی تمام ساز شوں ہے آپ کو آگاہ کر دیا اور حضرت علی کوایے بستر برسلا کر مدینہ کی طرف جمرت

كرجانے كا تھم ديا۔ چنانچ يغيبر نے على ابن ابي طالب كو بلاكر أن سے اپناارادہ ظاہر كيا اور فرمايا كدا على تم مير ب بستر پرليك جاؤ۔ امیر المومنین نے کہا کہ مارسول الله گیامیر سے سوجانے سے آپ کی جان فی جائے گی فرمایا کہ ہاں، مین کرامیر المومنین تجدہ شکر بجا لائے اور سروتن کی بازی لگا کررسول کے بستر پرلیٹ گئے اور پیغمبر مکان کے تقبی دروازے سے نکل گئے۔ کفار قریش جھا تک جھا نک کر د مکورے تھے اور مملے کئے پرقول رہے تھے کہ ابولہب نے کہا کہ رات کے وقت جملہ کرنا مناسب نہیں کیونکہ گھر میں عور تیں نیچ ہیں جب صبح ہوتو حملہ کردینا اور رات بھران پرکڑی تگرانی رکھوکہ ادھراُدھر نہ ہونے پائیں۔ چنانچیدات بھروہ بستر پرنظریں جمائے رہے اور جب بو پھوٹی تو دب باؤل آ گے برھے،امیرالمونین نے اُن کے قدموں کی جاپ س کر جا درالٹ دی اور اٹھ کھڑے ہوئے قریش ہ تصیں بھاڑ بھاڑ کرد کھنے لگے کہ پنظروں کا بھیر ہے یاحقیقت ہے مگر جب یقین ہوگیا کہ بیٹان ہیں تو بوچھا کیٹھ گہاں ہیں فرمایا کہ كيا جھے سپر دكر كئے تھے جو جھے ہواں كاان كے باس كوئى جواب نتھا۔ تعاقب ميں آدى دوڑے مرغار تورتك نشان قدم ملتار ہااوراس کے بعد نہ نشان قدم تھااور نہ غار میں چھپنے کے پچھآ ٹار تھے جیران وسراسیمہ ہوکر بلیٹ آئے،اور پیغیبر تین دن غار ثور میں گز ارکر مدینه کی طرف چل دیئے۔امیر المونین نے بیتین دن مکہ میں گذارے بلوگوں کی امانیتیں اُن کے حوالے کیس اور پھر پیغیمبر کی جستجو میں مدیند کی طرف رواندہو گئے۔مقام عروج تک جو مکداور مدینہ کے درمیان ایک بستی ہے تغیبر کا پتہ آئیں چلتار ہااوراُن کی تلاش میں قدم شوق المقتار ہا۔ یہاں تک کہ بارہ رہے الاول کومقام قبامیں پیغیبرے جاملے اور پھرانہی کے ہمراہ مدینہ میں داخل ہوئے۔

(وَمِنْ خُطْبَةٍ للهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ) فِاعْمَلُوا وَٱنْتُمْ فِي نَفَسِ الْبَقَاءِ وَالصَّحْفُ مَنْشُورَةً ، وَالتَّوْبَهُ مَبْسُوطَهٌ وَالْمُلّ بِرُيُكَعَى، وَ الْبُسِئُ يُرُجَى - قَبُلُ أَنْ يَخْمُلَ الْعَمَلُ وَيَنْقَطِعَ الْمَهَلُ، وَيَنْقَضِى الآجَلُ وَيُسَلَّبَابُ التَّوْبَةِ وَتَصْعَلَ

فَاَ خَلَاهُرُ وُ مِنَ نَفْسِهِ، لِنَفْسِهِ- وَاَ خَلَمِنُ حَى لِمَيِّتٍ، وَمِنْ فَانِ لِبَاقٍ، وَمِنْ ذَاهِبِ لِلَاائِمِ أَمْرُو نَحَافَ اللَّهَ وَهُوَ مُعَثَّرٌ إلى اَجَلِه، وَمَنْظُورٌ إلى عَبَلِه، امرُو لَجُمَ نَفْسَهُ بِلِجَامِهَا وَزَمَّهَا بِرِمَامِهَا، فَٱمسَكَهَا

ا ممال بجالا ؤ، ابھی جب کہتم زندگی کی فراخی ووسعت میں ہو اعمال نامے تھلے ہوئے اور توبہ کا دامن بھلا ہوا ہے۔اللہ سے رخ پھیر لینے والے کو بکارا جارہا ہے اور گنھاروں کو امید دلائی جارہی ہے قبل اس کے کھمل کی روشن گل ہوجائے اورمہلت ہاتھ سے جاتی رہےاور مدت ختم ہوجائے اور توبه کا درواز ہیں ہوجائے اور ملائکہ آسان پر چڑھ جائیں چاہئے کہ انبان خود اپنے واسطے اور زندہ سے مردہ کے لئے اور فانی سے باق کی خاطر اور جانے والی زئدگی سے حیات جاودانی کے لئے تفع و بہبود حاصل کرے وہ انسان جے ایک مدت تک عمر دی گئی ہے اور عمل کی انجام دہی کیلئے مہلت بھی ملی ہے۔ أسالله عةرنا حاسم مردوه م جوايخ نس كولكام د كدأس كى باكيس چرهاكرايخ قابويس ركھ اور لگام ك

عَلَيْكُ مَاءَ الشَّنُّونِ، وَلَكَانَ اللَّاءُ مُمَاطِلًا وَالْكَمَالُ مُحَالِقًا وَقَلَّالَكَ، وَلَكِنَّهُ مَالاً يُمْلَكُ رَدُّهُ وَلا يُستَطَاعُ دَفْعُهُ بِابِى أَنْتَ وَأُمِّى اذْكُرْنَا عِنْكَ رَبَّكَ وَاجْعَلْنَا مِنْ بَالِكَ

(پھر بھی میہ) گرمیہ و بکا اور اندوہ حزن آپ کی مصیبت کے مقابله میں کم ہوتا لیکن موت ایسی چیز ہے کہ جس کا پلٹانا اختیار میں نہیں ہے اور نہاس کا دور کرنا بس میں ہے۔ میرے ماں باب آب پر شار ہوں ہمیں بھی اپنے پروردگار کے پاس یاد کیج گااور بهاراخیال رکھنے گا۔

(وَمِنُ كَلَامٍ لَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ) اقْتَصُّ فِيهِ ذِكْرَ مَاكَانَ مِنْهُ بَعُلَ هِجُرَةِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ لَحَاقه به: فَجَعَلْتُ أَتَّبِعُ مَأْحَلَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ فَاطَأْ ذِكُرَةٌ حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى الْعَرَجِ (فِي كَلَامِ طَوِيْلِ) قَالَ الشَّرِيْفُ (قُولُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: فَأَطَأُدُكُرَكُ مِنَ الْكَلَامِ الْكِرِي رَمِعَي بِهِ اللَّهِ عَمايَتِي الْإِيْجَازِوَالْفَصَاحَةِ أَرَادَ إِنِّي كُنْتُ أُعُطَى خَبُرُهُ صَلَّے اللَّهُ عَلَيْهِ وَالهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَلْءِ خُرُوْجِي إلى أنِ انْتَهَيْتُ إلى هٰذَا الْمَوْضِع فَكَنَّى عَنْ ذَلِكَ بِهٰ لِهِ الْكِتَايَةِ الْعَجِيبَةِ) العجيب وغريب كنابيين اداكياب

ال میں پینمبرصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کے بعدا پی کیفیت اور پھراُن تک چینچنے تک کی حالت کا تذکر ہ

میں رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم کے راسته پر روانه ہوا، اور آپ کے ذکر کے خطوط پر قدم رکھتا ہوا مقام عرج تک

سیدرضی کہتے ہیں کہ بینکراایک طویل کلام کا جز ہے اور (فاطا ذکرہ) ایسا کلام ہے جس میں انتہائی ورجہ کا اختصار اور فصاحت ملحوظ رکھی گئی ہے۔اس سے مرادیہ ہے کہ ابتدائے سفر سے لے کر یہاں تک کہ میں اس مقام عروج تک پہنچا برابر آپ کی اطلاعات مجھے بیٹی رہی تھیں۔ آپ نے اس مطلب کو

پیغیبراسلام بعثت کے بعد تیرہ برس تک مکہ میں رہے۔ بیرعرص آپ کی انتہائی مظلومیت و بے سروسامانی کا تھا۔ کفار قریش نے آپ پر وسائل معیشت کے تمام دروازے بند کردیئے تھے اور ایذارسانی کا کوئی دقیقہ اٹھاندر کھا تھا یہاں تک کہ آپ کی جان کے دشن ہوکراس فکر میں لگ گئے کہ کسی طرح آپ کا کام تمام کردیا جائے۔ چنانچان کے چالیس سر کردہ افراددارالندوہ میں صلاح ومشورہ کے لئے جمع موسے اور سے فیصلہ کیا کہ مرفتبیلہ سے ایک ایک فرونتخب کرلیا جائے اور وہ ال کرہ پ پرحملہ کریں اس طرح بنی ہاشم یہ جرات نہ کرسیس کے ك يتمام قبائل كامقابله كرين اوربيه معامله خون بها برش جائے گااس قرار دار كوملى جامه پېنانے كے لئے رئيج الاول كى شب اول كوبيلوگ يغيبرك كمرك قريب كهات لكاكر بينه كئ كدجب حضرت بستر براستراحت فرمائين توان برحمله كرديا جائي اده قتل كى تيارى ممل موچکی تھی ادھر قدرت نے کفار قریش کی تمام ساز شول سے آپ کوآ گاہ کردیا اور حضرت علی کواسینے بستر پرسلا کرمدینه کی طرف جرت

کرجانے کا عظم دیا۔ چنانچے پیٹیبر نے علی ابن ابی طالب کو بلا کرائن سے اپناارادہ ظاہر کیااور فرمایا کہاے علی تم میرے بستر پرلیٹ جاؤ۔ امیرالمونینؓ نے کہا کہ یارسول اللہ گیامیر سے سوجانے ہے آپ کی جان کی جائے گی۔فر مایا کہ ہاں میرن کرامیرالمونین تجدہ شکر بجا لائے اورسروتن کی بازی لگا کررسول کے بستر پرلیٹ گئے اور پیغیرمکان کے عقبی دروازے سے نکل گئے۔ کفار قریش جھا نک جھا تک کر و مکھرے تھے اور تملے کے لئے برتول رہے تھے کہ ابولہب نے کہا کہ رات کے دقت جملہ کرنا مناسب نہیں کیونکہ گھر میں عورتیں بجے ہیں جب صبح ہوتو حملہ کردینااور رات بھران پرکڑی نگرانی رکھو کہ اوھراُدھر نہ ہونے یا کیں۔ چنانچیرات بھروہ بستر برنظریں جمائے رہے اور جب بو پھوٹی تود بے پاؤں آ گے بڑھے،امیر المونین نے اُن کے قدموں کی جاپ س کر جا درالث دی اور اٹھ کھڑے ہوئے قریش آئنمس بعار بعار رکھنے گئے کہ پنظروں کا بھیرہے یاحقیقت ہے۔ مگر جب یقین ہوگیا کہ بیٹل ہیں تو پوچھا کہ محمد گہاں ہیں فرمایا کہ کیا مجھے سپر دکر گئے تھے جو مجھ سے یو چھتے ہو۔ اس کاان کے پاس کوئی جواب ندتھا۔ تعاقب میں آ دی دوڑے مگر غار اور تک نشان قدم ملتار ہااور آس کے بعد نہ نشان قدم تھااور نہ غار میں چھپنے کے پچھ آ خارتھے جیران وسراسیمہ ہوکر بلیث آئے،اور پیفیر تین ون غار ثور میں گزار کرمہ پینہ کی طرف چل دیئے۔امیرالمونین نے بیتین دن مکہ میں گذارے بلوگوں کی امانتیں اُن کے حوالے کیں اور پھر پیغیبر کی جشجو میں مدینہ کی طرف روانہ ہوگئے۔مقام حروج تک جو مکداور مدینہ کے درمیان ایک بستی ہے پیٹمبر گاپیۃ انہیں چاتار ہااور اُن کی تلاش میں قدم شوق المستار بال يبال تك كه باره رئع الاول كومقام قبايس يغيبرت جاسطے اور پھرائبي كے بمراه مدينه ميں واخل ہوئے۔

(وَمِنْ خُطْبَةٍ للهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ) فِاعْمَلُواْ وَٱنْتُمْ فِي نَفْسِ الْبَقَاءِ وَالصَّحْفُ مَنْشُورَةٌ ، وَالتَّوْبَةُ مَبُسُوطَةً وَالْبُكُ بِرُيُكُ عَي، وَ المُسِئُ يُرْجَى - قَبُلَ أَنْ يَخْمُلُ الْعَمَلُ وَيَنْقَطِعُ الْمَهَلُ، وَيَنْقَضِي الاَجَلُ وَيُسَلَّبَابُ التَّوْبَةِ وَتَصْعَلَ الْبَلَائكَةُ۔

فَأَحَذَاهُرُونُ مِن نَفْسِه، لِنَفْسِه- وَأَخَذَهِن حَى لِبَيِّتٍ، وَمِنْ فَانِ لِبَاقٍ، وَمِنْ ذَاهِبِ لِكَائِمِ أَمْرُو نَحَافَ اللَّهَ وَهُوَ مُعَمَّرٌ إلى أَجَلِه، وَمَنْظُورٌ إلى عَمَلِه، امرُو لَلجَمَ نَفْسَهُ بِلِجَامِهَا وَزَمَّهَا بِرِمَامِهَا، فَأَمُسَكَّهَا

ائمال بجالا ؤ،ابھی جب کہتم زندگی کی فراخی ووسعت میں ہو اعمال نامے تھلے ہوئے اور توب كا دامن جيلا ہوا ہے۔ اللہ سے رخ پھیر لینے والے کو بکارا جارہا ہے اور گنہگاروں کو امیدولائی جارہی ہے قبل اس کے کیمل کی روشنی گل ہوجائے اورمہلت ہاتھ سے جاتی رہے اور مدت ختم ہوجائے اور توب کا درواز ہبند ہوجائے اور ملائکہ آسان پر چڑھ جائیں چاہئے کہ انسان خود اینے واسطے اور زندہ سے مردہ کے لئے اور فائی سے باقی کی خاطر اور جانے والی زندگی سے حیات جاودانی کے لئے نفع و بہبود حاصل کرے وہ انسان جے ایک مدت تک عمر دی گئی ہے اور عمل کی انجام دہی کیلئے مہلت بھی ملی ہے۔ اے اللہ سے ڈرنا چاہئے مردوہ ہے جواپیے لفس کولگام دے کہ اُس کی باگیں چڑھا کرایے قابومیں رکھے اور لگام کے

## rry b

(وَمِنَ خُطْبَةٍ لَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ) يَكُكُرُ فِيْهَالَ مُحَبَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ:

وَهُمْ عَيْسُ الْعِيمِ وَمَوْتُ الْجَهْلِ يَخْبِرُ كُمْ حِلْمُهُمْ عَنْ عِلْمِهِمْ وَظَاهِرُهُمْ عَنْ بَاطِنِهِمْ وَصَمْتُهُمْ عَنْ حِكْمِ مَنْطِقِهِمْ وَصَمْتُهُمْ عَنْ حِكْمِ مَنْطِقِهِمْ لَا يُخْتَلِفُونَ فِيهِد كَنَ بَاطِنِهِمْ الْمُسْلَامِ وَوَلَا يَخْتَلِفُونَ فِيهِد هُمْ دَعَائِمُ الْاسلَامِ وَوَلَا يَخْتَلِفُونَ فِيهِد هُمْ دَعَائِمُ الْاسلَامِ وَوَلَائِحُ الْاعْتِصَامِ هُمْ عَادَالُحَقْ فِي نِصَابِهِ وَانْوَاحَ الْاعْتِصَامِ اللّهِمْ عَادَالُحَقْ فِي نِصَابِهِ وَانْوَاحَ اللّهُ عَن مُقَامِهِ وَانْقَطَعُ لِسَانُهُ عَن مَقَامِهِ وَانْقَطَعُ لِسَانُهُ عَن مُقَامِهِ وَانْقَطَعُ لِسَانُهُ عَلَى وَمِعَايَةٍ وَرَوَايَةٍ وَلَا اللّهِ عَلَى وَانَعْلَمُ كَثِيلُ وَرُعَاتُهُ قُلِيلًا مِعْلَمُ كَثِيلُ وَرُعَاتُهُ قُلِيلًا مِعْلَمُ كَثِيلُ وَرُعَاتُهُ قُلْمِلُ مَا عَلَيْهِ وَانَعُولُ مَا اللّهِ الْعَلْمُ كَثِيلًا وَالْمَعَلَى وَمُعَاتُهُ قُلْمِلُ مَا عَلَيْهُ وَلَا الْعَلْمُ كَثِيلُ وَالْعَلْمُ كَثِيلًا وَالْعَلَمُ كَثِيلًا وَالْلُحَقْ فَيَعْتُ الْمُعَلِّي وَلَا الْعَلْمُ كَنِيلُولُ وَالْعَلْمُ كَثِيلُ وَالْعَلْمُ كَثِيلُ وَالْعَلْمُ كَنِيلُ وَالْقَالُعُلُمُ كُولُولُ الْعَلْمُ كَنْ الْعَلْمُ كُولُولُ الْعَلْمُ كُولُولُ الْعَلْمُ عُلْمُ كُولُولُ الْعَلْمُ كُولُولُ الْعَلْمُ كُولُولُ الْعَلْمُ عَلَى الْعُلْمُ عَلَى الْعُلْمُ كُولُولُ الْعَلْمُ كُولُولُ الْعَلْمُ كُولُولُ الْعُلْمُ كُلُولُ الْعَلْمُ عُلْمُ كُولُولُ الْعَلْمُ كُولُولُ الْعِلْمِ كُولُولُ الْعَلْمُ عَلَى الْعُلْمُ لَا عَلَى الْعُلْمُ لَا عَلْمُ كُولُولُ الْعُلْمُ لُولُولُ الْعَلْمُ عُلْمُ لِعُلْمُ لَا عُولُولُ كُولُولُ الْعُلْمُ لَا عَلَى الْعُمْ لَا عُلْمُ الْعُلْمُ لَا عُلْمُ لَا عُلْمُ اللْعُلْمُ لَالْعُولُولُ الْعُلْمُ لُولُول

اس میں آل جم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر فر مایا۔
وہ علم کے لئے باعث حیات اور جہالت کے لئے
سبب مرگ ہیں۔ ان کا علم ان کے علم کا اور ان کا ظاہر ان
کے باطن کا اور ان کی خاموثی ان کے کلام کی حکمتوں کا پیت
دیتی ہے۔ وہ نہ حق کی خلاف ورزی کرتے ہیں نہ اس میس
اختلاف پیدا کرتے ہیں۔ وہ اسلام کے ستون اور بچاؤ
کا ٹھکا نہ ہیں ان کی وجہ ہے حق اپنے اصلی مقام پر بلیٹ آیا
اور باطل اپنی جگہ ہے ہٹ گیا اور اس کی زبان جڑ ہے کٹ
گئی۔ انہوں نے دین کو سمجھ کر اور اس پر عمل کرکے اے
بہنچانا ہے۔ نہ صرف نقل وساعت سے اسے جانا ہے یوں تو
علم کے راوی بہت ہیں گر اس پر عمل ہیرا ہوکر اس کی

## خطر که

تگہداشت کرنے والے کم ہیں۔

(وَمِنَ كَلَامٍ لَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ) قَالَهُ لِعَبُدِاللهِ بْنِ عَبْسِ وَقَلْ جَائَهُ بِرِسَلَةٍ مِّنْ عُثْمَانَ وَهُوَ مَحْصُورٌ يَسْأَلُهُ فِيهَا الْحُرُوجَ إلى مَالِهِ بِينَبُعَ لِيَقِلَّ هَتُفُ النَّاسِ بِإِسْمِهِ لِلْخِلَافَةِ بَعُلَا أَنْ كَانَ سَالَهُ مِثْلَ ذَالِثَ مِنْ قَبْلُ، فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلامُ: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ مَايُرِيْكُ عُثْمَانُ إلاَّ أَنْ يَجْعَلَنِي جَمَلًا نَاضَحًا بِالْغَرْبِ أُقْبِلُ وَادْبُرُ بَعَثَ

جن دنوں میں عثان ابن عفان محاصرہ میں سے تو عبداللہ ابن عباس ان کی ایک تحریہ لے کر امیر المومنین کے پاس آئے جس میں آپ سے خواہش کی تھی کہ آپ اپنی جا گیر پینج کی طرف چلے جا کیں تا کہ خلافت کے لئے جو حفرت کا نام پکارا جارہا ہے اس میں پکھ کی آجائے اور وہ الی درخواست پہلے بھی کر چکے تھے جس برحضرت نے ابن عباس سے فرمایا

اے ابن عباس! عثان تو بس میہ چاہتے ہیں کہ وہ مجھے اپنا شتر آ ب کش بنالیں کہ جو ڈول کے ساتھ کبھی آ گے بڑھتا ہے اور ذر بعداً سے اللہ کی نافر مانیوں سے روے اور اُسکی با گیس تھام کر اللہ کی اطاعت کیطر ف اُسے بھینچ کے جائے۔

# خطر ۵۳۵

(وَمِنَ كَلَامِ لَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ) فِي شَانِ الْحَكَمَيْنِ وَذَمِّ اَهْلِ الشَّامِ جُفَاةٌ طَغَامٌ، عَبِيلٌ اَتَّزَامٌ - جُيِّعُوا مِن كُلِّ اَوْبٍ، وَتُلُقِّطُوا مِن كُلِّ شِوبٍ مِثَّن يَنْبَغِي اَنْ يُفَقَّهُ وَيُؤَذَّبَ، وَيُعَلَّمَ وَيُلَازَّبَ، وَيُولِي عَلَيْهِ وَيُؤُخَذَ عَلَى عَلَيْهِ لَيْسُوا مِن النَّهَاجِرِينَ وَ الْآنصارِ، وَلَا مِن اللَّايَنَ تَمَّ أَاللَّال -

بِلِجَامِهَا عَنْ مَعَاصِي اللهِ وَقَادَهَا بِزِمَامِهَا

الى طَاعَةِ اللهِ-

الاَ وَإِنَّ الْقُومَ الْحُتَارُوا لِاَنْفُسِهِمُ اَقْرَبَ الْقَوْمِ مِثَا تَكُرَهُونَ، وَإِنَّمَ الْمَتَرَتُمُ الْمَقُومِ مِثَا تَكُرَهُونَ، وَإِنَّمَا عَهَدُكُمُ بِعَبْلِ اللهِ بَنِ قَيْسِ بِالْاَمْسِ عَهَدُكُمُ بِعَبْلِ اللهِ بَنِ قَيْسِ بِالْاَمْسِ عَهَدُكُمُ بِعَبْلِ اللهِ بَنِ قَيْسِ بِالْاَمْسِ يَعَهُدُكُمُ بِعَبْلِ اللهِ بَنِ قَيْسٍ بِالْاَمْسِ يَعَهُدُ اللهِ اللهِ بَنِ قَيْسٍ بِالْاَمْسِ يَعَهُدُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

دونوں ثالثوں (ابومویٰ وعمر وابن عاص) کے بارے میں اور اہل شام کی مذمت میں فر مایا۔

وہ تندخوا و باش اور کمینے ہیں کہ جو ہر طرف سے اکٹھا کر لئے گئے ہیں۔ وہ ان ہیں اور کمینے ہیں کہ جو ہر طرف سے اکٹھا کر لئے گئے ہیں۔ وہ ان لوگوں میں سے چن لئے گئے ہیں۔ وہ ان لوگوں میں سے ہیں جو جہالت کی بناء پر اس قابل ہیں کہ انہیں (ابھی اسلام کے متعلق) کچھ بتایا جائے اور شاکشگی سکھائی جائے (اجھائی اور برائی کی تعلیم) وی جائے اور (عمل کی) مشق کرائی جائے اور ان پرکسی نگران کوچھوڑ اجائے اور ان کے مشق کرائی جائے اور ان پرکسی نگران کوچھوڑ اجائے اور ان کے ہتھ پکڑ کر چلایا جائے ، نہ تو وہ مہاجر ہیں نہ انصار اور نہ ان لوگوں میں سے ہیں جو مدینہ میں فروش شے۔

دیمواالل شام نے تواپنے لئے ایسے خص کو منتخب کیا ہے جوان کے بیند یدہ مقصد کے بہت قریب ہے اور تم نے ایسے خص کو چنا ہے جو تہارے اپند یدہ مقصد سے انتہائی نزدیک ہے ۔ تم کو عبداللہ ابن قیس (ابوموٹ) کا کل والا وقت یا د ہوگا (کہ وہ کہتا کو ٹر دو، اور تلواروں کو نیاموں میں رکھا کو ''اگر وہ اپنے اس قول میں سیا تھا ) کہ'' میہ جنگ ایک فتنہ ہے لہذا پی کمانوں کے چلوں کو میں سیا تھا اور اگر وہ اپنے اس قول میں سیا تھا تو (ہمارے ساتھ) چل کھڑ اہونے میں خطا کار ہے میں سیا تھا تو اس پر میں ہوئی جر بھی نہیں اور اگر جھوٹا تھا تو اس پر اشہریں) بے اعتادی ہونا چا ہے لہذا عمر وابن عاص کے دھکیلئے کے لئے عبداللہ ابن عباس کو منتخب کرو۔ ان دنوں کی مہلت و کشیمت جانو اور اسلامی (شہروں کی) سرحدوں کو گھیر لوکیا تم اپنے شہروں کو نہیں دیکھتے کہان پر جملے ہور ہے ہیں اور تہباری قوت وطاقت کو شانہ بنایا جارہا ہے۔



میں پیچے ہٹتا ہے۔ انہوں نے پہلے بھی یہی پیغام بھیجا تھا کہ میں (مدینہ سے) باہرنگل جاؤں اور اس کے بعد یہ کہلوا بھیجا کہ میں پلیٹ وک اب بھیروہ پیغام بھیجتے ہیں کہ میں یہاں سے جلا جاؤں (جہاں تک مناسب تھا) میں نے ان کو بچایا، اب تو جھے ڈرہے کہ میں (ان کومد دریئے سے ) کہیں گنہگار نہ ہوجاؤں۔

إِلَى أَنُ أَخُرُجَ، ثُمَّ بَعَثَ إِلَيَّ أَنَ أَقُلَامَ، ثُمَّ هُوَ أَلَى أَنَ أَقُلَامَ، ثُمَّ هُوَ أَلَى أَنَ أَخُرُجَ، وَاللِه لَقَلُ هُوَ اللَّه لَقَلُ دَفَعَتُ عَنْهُ حَتَّى خَشِيتُ أَنْ أَكُونَ أَثِمًا لَهُ اللَّهُ الْمُأْلِ

## خطبه

خدا وند عالم تم سے اوائے شکر کا طلب گار ہے اور تمہیں اپنے افتد ارکا مالک بنایا ہے اور تمہیں اس (زندگی کے) محدود میدان میں مہلت دے رکھی ہے تا کہ سبقت کا انعام حاصل کرنے میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرو۔ کمیں مفبوطی سے کس لواور دامن گردان لو۔ بلند ہمتی اور دعوتوں کی خواہش ایک ساتھ نہیں چل سکتی۔ رات کی گہری نیند دن کی مہموں میں بڑی کمزوری پیدا کرنے والی ہے اور (اس کی) اندھیاریاں ہمت وجرائت کی یادکو بہت مٹادینے والی ہیں۔

(وَمِنُ كَلَامٍ لَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ) (يَحُثُ فِيْهِ أَصْحَابِهِ عَلَى الْجِهادِ) وَاللّٰهُ مُسْتَادِيْكُمْ شُكْرَلاً وَمُوْرِثِكُمْ اَمْرَلاً، وَمُنْهِلُكُمْ فِي مِضْمَارٍ مَحْدُودٍ لِتَمَنَا زَعُواسَبَقَهُ فَشُدُوا عُقَدَالْمَازِرِ، وَاطُووًا فُضُولَ الْحَواصِرِ، وَلا تَجْتَبِعُ عَزِيْمَةً وَوَلِيْمَةٌ مَا أَنْقَصَ النَّوْمَ لِعَزَائِمِ الْيَوْمِ، وَامْحَى الظُّلَمَ لِتَكَاكِيْرِ الْهِمَ-

وَصَلَّى الله عَلْ مَسِيِّدِنَا مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى اللهِ مَصَابِيَحِ اللُّحٰى وَصَلَّى اللهِ عَلْ مَصَابِيَحِ اللُّحٰى وَسَلَّمَ تَسُليبًا كَثِيرًا اللهِ عَلْ وَالْعُرُوةِ الْوُثُقْى وَسَلَّمَ تَسُليبًا كَثِيرًا ال

بسم الثدالرحمٰن الرحيم

بابُ الْمُخْتَارِ مِنْ كُتُبِ مَوْلَانَا أَمِيْرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَسِّائِلِهِ إِلَى أَعْدَآئِهِ وَأَمَر آءِ بِلَادِهِ وَيَلَنُّولُ فِي ذَٰلِكَ مَا اخْتِبُرَ مِنْ عُهُودِ إلى عُمَّالِهِ وَوَصَايَا ﴾ لِأَصْحَابِهِ وَإِنْ كَانَ كُلُّ كَلَامِهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مُخْتَارًا

اں میں مولائے کا نئات امیر الموشین علیہ السلام کے وہ خطوط اور تحریریں درج ہیں جو آپ نے اپنے مخالفین اور اپنے قلمرو کے مختلف شہروں کے حاکموں کے نام جیجی ہیں اور اس میں کارندوں کے نام جو حکومت کے بروانے اور اپنے صاحبز اووں اور ساتھیوں کے نام جووست نام کھے ہیں یابد ائتیں کی ہیں،ان کا انتخاب بھی درج ہے۔اگر چد حضرت کا تمام کلام انتخاب میں آنے کے لائق ہے۔

(وَمِنْ كِتَابِ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ) إِلَى أَهُلِ الْكُوفَةِ عِنْكَ مَسِيّرٍ لا مِن الْبَدِينَةِ إِلَى الْبَصْرَةِ

فَأْتِيْحَ لَهُ قِومٌ فَقَتَلُولُهُ، وَبَايَعَنِي النَّاسُ

جويده گارول مين سربرآ ورده ، اورقوم عرب مين بلندنام بين -

میں عثان نے معاملہ سے تمہیں اس طرح آگاہ کے دیتا ہوں،

كرسننے اور و يكھنے ميں كوئى فرق ندر ہے۔لوگوں نے أن ير

اعتراضات كئے تومہاجرين ميں ہے ايك ميں ايباتھا جوزيادہ

ہے زیادہ کوشش کرتا تھا کہ ان کی مرضی کیخلاف کوئی بات نہ

ہو،اورشکوہ شکایت بہت کم کرتا تھا۔البتدان کے بارے میں

طلحہ وزبیر کی ہلکی ہے ہلکی رفتار بھی ختی و درشتی لئے ہوئے تھی ،اور

ان پر عائشکو بھی بے تحاشہ غصہ تھا۔ چنانچہ ایک گروہ آ مادہ ہو گیا

اوراُس نے انہیں قتل کر دیا اور لوگوں نے میری بیعت کر لی۔

اس طرح كدندان بركوئي زبردي تقى ،اورندانهيس مجبوركيا كياتها-

جو مدید سے بھرہ کی جانب روانہ ہوتے ہوئے اہل كوفرك نام محرر فرمايا خداکے بندے علی امیر الموشین کی طرف سے اہل کوفٹ کے نام

مِنْ عَبْلِ اللهِ عَلِيّ آمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ إلى أَهُل الْكُوْفَةِ جَبْهَةِ الْاَنْصَارِ وَسَنَامِ الْعَرَبِ أَمَّا بَعْلُ فَالِّي أُخْبِرُكُمْ عَنْ أَمُو عُثْمَانَ حَتْى يَكُونَ سَمْعُهُ كَعِيَانِهِ إِنَّ النَّاسَ طَعَنُوا عَلَيْهِ ، فَكُنْتُ رَجُلًا مِنَ المُهَاجِرِينَ أَكْثِرُ اسْتِعْتَابَهُ وَأَقِلْ عِتَابَهُ، وَكَانَ طَلَحَهُ وَالزُّبَيْرُ أَهْوَنُ سَيْرِهِمَا فِيهِ الْوَجِيْفُ، وَأُوْفَقُ حِلَائِهِمَا الْعَنِيْفُ، وَكَانَ مِنُ عَائِشَةً فِيلِهِ فَلْتُهُ غَضَب

غَيْرَ مَسْتَكْرِهِينَ وَلَا مُجْبَرِيْنَ بَلَ طَائِعِينَ مُحَيِّرِينَ وَاعْلَمُوا أَنْ دَارَ الهجرة تَلَاتَلَعَتْ بِأَهْلِهَا وَقَلَعُوا بِهَا، وَجَاشَتُ جَيْشَ الْبِرجَلِ وَقَامَتِ الْفِتْنَةُ عَلَى الْقُطْبِ وَأُسْرِعُوا إِلَى أُمِيْرِكُمُ وَبَادِرُوا جِهَادَ عَلَوِّكُمْ إِنْ شَاء اللَّهُ

ابن مثيم نة تحرير كياب كه جب امير المونين عليه السلام طلحه وزبير كي شورش انكيزيول كي خبرس كربصره كي جانب روانه موي تومقام ماء الغديب ميں امام حسنٌ اور عمارياسر كے ہاتھ رية خط الل كوفد كے نام بھيجا اور ابن الى الحديد نے بيروايت لكھى ہے كہ جب حضرت نے ریزہ میں منزل کی تو محمد ابن جعفراور محمد ابن الی بکر کے ذریعیا سے روانہ کیا۔

سے نکل کھڑ ہے ہو۔

بلكدانهول نے رغبت واختیارے ایسا کیا۔

اور حمهیں معلوم ہونا چاہئے کہ دارالبحر ت (مدینہ) اپنے

رینے والول سے خالی ہوگیا ہے اور اس کے باشندوں کے

قدم وہاں ہے اکھڑ چکے ہیں اور وہ دیگ کی طرح اہل رہا

ے اور فتنہ کی چکی چلنے تکی ہے لہٰذا اپنے امیر کی طرف تیزی

سے بردھواور اپنے وشمنوں سے جہاد کرنے کے لئے جلدی

حضرت نے اس مکتوب میں واضح طور سے اس امر پروشنی ڈالی ہے کہ حضرت عثان کا قتل اُم المونین اور طلحہ وزبیر کی کوششوں کا تنجیر تھا، اور وہی اس میں بڑھ نیڑھ کر حصہ لینے والے تھے اور حضرت عائشرتو اپنے حدود کار کالحاظ کئے بغیر عام اجتماعات میں ان کی ہے عنوانیول کوبے نقاب کرکے ان کے آل کا حکم دیا کرتی تھیں چنانچیش خمرعبدہ نے تحریر کیا ہے کہ۔

ان ام المؤمنين أخرجت فعلى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم و قميصه من تحت ستارهاد عثبان رضى الله عنه على المنبر وقالت هٰذان نعلا رسول الله وقميصه لم تبل وقلا بللت من عينه وغيرت من سنته دجري بينهما كلام المخاشنته فقالت اقتلو نعثلا تشبهه برجل معروف نهج البلاغه (مطلوعه مرح ٢ صفحه ٣)

حفرت عاكشي جب كدحفرت عثان منبرير تقرسول کی جوتیاں اور خمیض نکالی اور ان سے کہا کہ بیررسول اللہ ً کی جوتیاں اور اُن کی تمیض ہے۔ ابھی سے چیزیں پرائی بھی نہیں ہوئیں کہتم نے ان کے دین کو بدل دیا اور سنت كومسخ كرديا\_ پير دونول مين بهت زياده ملخ كلاي موني اور حضرت عائشہ نے کہا کہ اس تعثل کوفٹل کرڈالو۔ حضرت عا کشه انهیں ایک مشهور آ دمی سے تصبیبه وسیت ہوئے مقتل کہا کرتی تھیں۔

لوگ حضرت عثان کے ہاتھوں نالال تو تھے ہی ان باتوں ہے اُن کی ہمت بندھی اور انہوں نے ان کومحاصرہ میں لیا تا کہ وہ اپنی روش میں ترمیم کریں یا خلافت ہے کنارہ کش ہوجا ئیں ،اوران حالات میں بیقوی اندیشہ تھا کہا گرانہوں نے ان دومیں ہے ایک بات شلیم نہ کی توفق کردیئے جائیں گے اور بیسب کچھ حضرت عائشہ کی نظروں کے سامنے تھا۔ مگرانہوں نے اس کی طرف کوئی تو جہنہ کی اور انہیں محاصرہ میں چھوڑ کر مکہ جانے کا تہیہ کرلیا۔ حالا نکہ اس موقع پر مروان اور عماب ابن اسید نے ان سے کہا بھی کہ اگر آپ اپناسفر ملتوی کر دیں تو ممکن ہے کہ ان کی جان نکے جائے ،اور یہ جوم حیث جائے مگر آپ نے فرمایا کہ میں نے جج کامصم ارادہ کرلیاہے جسے بدلانہیں ٰ جاسکتا۔جس برمروان نے بطور تمثیل بیشعر بڑھا۔

ای طرح طلحہ وزبیر کے غصہ کا پارہ بھی ان کے خلاف چڑھار ہتا تھا اور وہ اس آگ کو بھڑکانے اور نخالفت کو ہوا ویے بیس پیش پیش رہتے تھے اور اس لحاظ سے بڑی حد تک قتلِ عثان میں شریک اور اُن کے خون کے ذمہ دار تھے اور دوسر بے لوگ بھی اُن کواسی حیثیت سے جانے اور انہی کو قاتل تھم اتے تھے اور اُن کے ہوا خواہ بھی صفائی پیش کرنے سے قاصر رہتے تھے۔ چنا نچھا بن قتلیہ تحریر فرماتے ہیں کہ جب مقام اوطاس میں حضرت عائشہ سے مغیرہ ابن شعبہ کی ملاقات ہوئی تو اس نے آپ سے دریافت کیا کہ:

این تریابی یا ام المومنین؟ قالت اریاب البصرة قال وَما تصنعین بالبصرة قالت اطلب بام عثمان قال فهولاء قتلته عثمان معل ثم اقبل علی مروان فقال این تریاب ایضا؟ قال البصرة قال وما تصنع بها قال اطلب قتلة عثمان قال نهولاء قتله عثمان طلب معث ان هذین الرجلین قتلا عثمان طلحه والزبیر (کتاب الامامته والسیاسته ص ۵۵)

اے اُم المومنین کہاں کا ارادہ ہے؟ فرمایا بصرے کا کہا کہ وہاں کیا کام ہے؟ فرمایا خون عثان کا قصاص لینا ہے۔ اُس نے کہا کہ عثان کے قاتل تو آپ کے ہمراہ ہیں پھر مروان کی طرف متوجہ ہوا، اور پوچھا کہ تمہمارا کہاں کا ارادہ ہے؟ اُس نے کہا کہ میں بھی بصرہ جارہا ہوں۔ کہا کس مقصد کے لئے؟ کہا کہ عثان کے قاتل تو تمہارے ساتھ ہیں، اور انہی طلحہ و کہا نہیں قبل کیا تھا۔ و نہیں قبل کیا تھا۔

( کتاب الا مامته و السیاسته ک ما ما)

بېرصورت جب پیرقاتلین عثان کی جماعت امیر الموثین کومور دِ الزام گھراکربھرہ میں ہنگامہ آ رائی کے لئے پہنچ گئی، تو امیر الموثین بھی اس فتذکود بانے کے لئے اٹھ کھڑے ہوئے اور اہل کو فد کا تعاون حاصل کرنے کے لئے بیخط آئیں لکھا جس پروہاں کے جانباز وں اور جانثار وں کی ایک کثیر جماعت اٹھ کھڑی ہوئی اور آپ کی فوج میں آ کرشامل ہوگی اور پوری ہمت و جو انمر دی ہوئی والم مقابلہ کیا، جس کا امیر الموثین نے بھی اعتراف کیا۔ چنانچیاس کے بعد کا مکتوب ای اعتراف حقیقت کے سلسلہ میں ہے۔

مكتور (۲)

(وَمِنْ كِتَابِ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ)

إِلَيْهِمْ بَعُلَ فَتُحِ الْبَصْرَةِ:

وَجَزَاكُمُ اللهُ مِنَ اَهُلِ مِصْرٍ عَنْ أَهُلِ بَيْتِ

بَيِّكُمْ أَحْسَنَ مَا يَجْزِي الْعَامِلِيْنَ بِطَاعَتِهِ

سَيِعْتُمْ وَأَطَعْتُمْ، وَدُعِيْتُمْ فَأَجَبَتُمْ۔

جوفتے بھرہ کے بعداہال کوفہ کی طرف تحریر فرمایا۔ خدائم شہر دالوں کو تمہارے نبی کے اہل بیت کی طرف ہے بہتر ہے بہتر وہ جزادے، جواطاعت شعاروں اور اپنی نعمت پرشکر گزاروں کو وہ دیتا ہے تم نے ہماری آ وازشی، اوراطاعت کے لئے آمادہ ہوگئے، اور تمہیں پکارا گیا تو تم لیک کہتے ہوئے کھڑے ہوگئے۔

وَمِنْ كِتَابِ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ) كَتَّبُهُ لِشُريح بن الْحِارثِ قَاضِيهِ رُوىَ أَنَّ شُرِّيحَ ابنَ الْحَارِثِ قَاضِيَ آمِيْرِ النُّوَمِنِيْنَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اشْتَرَى عَلَى عَهْلِهُ دَارُ بِثَمَانِيْنَ دِينَارًا فَيَلَخَهُ ذِلِكَ فَاسْتَكْعَالُا وَقَالَ لَهُ: بَلَغَنِي أَنَّكَ ابْتَعْتَ دُارًا بِثُمَانِينَ دِيْنَارًا وَكَتَبْتَ لَهَا كِتَابًا وَأَشْهَالُتَ فِيهِ شُهُودًا فَقَالَ شُرَيْحٌ: قُلَ كَانَ ذٰلِكَ يَا أُمِيُرَ الْمُؤْمِنِيُنَ - قَالَ فَنَظَرَ اِلْيِّهِ نَظُرَ مُغْضِب ثُمَّ قَالَ لَهُ: يَاشُرَيُّحُ أَمَا إِنَّهُ سَيَأْتِيُكَ مَنَّ لَا يَنْظُرُ فِي كِتَابِكَ وَلَا يَسْأَلُكَ عَنْ بَيِّنتِكَ حَتْنَى يُخُرِجَكَ مِنْهَا شَاخِصًا، وَيُسْلِبَكَ إلى قَبْرِكَ خَالِصًا فَانْظُرُ يَاشُرَيْحُ لَا تَكُونَ ابْتَعْتَ هَٰنِهِ اللَّارَ مِنْ غَيْر مَالِكَ، أَوْ فَقَدَّتُ الثَّبَنَ مِنْ غَيْر حَلَالِكَ فَإِذًا أُنْتَ قَلَّ خَسِرُتَ دَارَ اللُّنْيَا وَدَارَ الْأَخِرَةِ - أَمَا إِنَّكَ لَو كُنْتَ أَتَيْتَنِي عِنْكَ شِرَ آئِكَ مَا اشْتَرَيْتَ لَكَتَبْتُ لَكَ كِتَابًا عَلَى هَٰذِهِ النُّسُخَةِ فَلَمُ تَرْغَبُ فِے شِرَآءِ هٰذِهِ النَّارِ بِلِرْهَم فَمَا فَوُقَ -

وَالنُّسُخَةُ هٰذِهِ هٰذَا مَا اشْتَرَى عَبُدُّ

ذَلِينَ لِ مِنْ عَبُ لٍ قَلُ أَزْعِجَ لِلرَّحِين،

اشتــــرَى مِــنــــهُ دَارًا مِــنَ

جوآپ نے شرح ابن حارث قاضی کوفد کے لئے ۔ تحریر فرمائی۔

روایت ہے کہ امیر الموشین کے قاضی شریح ابن حارث نے آپ کے دور خلافت میں ایک مکان اس ۸۰ دینار کوخرید کیا۔ حضرت کواس کی خبر ہوئی تو آئیس بلوا بھیجا اور فر مایا، بچھ اطلاع ملی ہے کہ تم نے ایک مکان اس کہ دینار کوخرید کیا ہے اور دستاویز بھی تحریر کی ہے اور اس پر گواہوں کی گواہی بھی ڈلوائی ہے؟ شریح نے کہا کہ جی ہاں یا امیر الموشین ایسا ہوا تو ہے۔ (راوی کہتاہے)

اس پر حضرت نے انہیں غصہ کی نظر سے دیکھا اور فر مایا،
دیکھو! بہت جلدی وہ (ملک الموت) تمہارے پاس آ جائے
گا جو نہ تمہاری وستاویز دیکھے گا ، اور نہ تم سے گوا ہوں کو پوچھے
گا ، اور وہ تمہارا بور یا بستر بندھوا کر یہاں سے نکال باہر
کرے گا ، اور قبر میں کیلا چھوڑ دے گا اسے بٹر تح دیکھو! ایسا
تو نہیں کہ تم نے اس گھر کو دوسرے کے مال سے خریدا ہو ، یا
حرام کی کمائی سے قبت اداکی ہو۔ اگر ایسا ہوا تو سمجھلو کہ تم
نے دنیا بھی کھوئی اور آخرت بھی۔ دیکھو اس کی خریداری
کے وقت تم میرے پاس آئے ہوتے ، تو میں اُس وقت
تہارے لئے ایک ایسی دستاویز لکھ دیتا ، کہتم ایک درہم بلکہ
تہارے کے کو بھی اس ھرکخ یدنے کو تیار نہ ہوتے۔

وہ دستاویز بیہے:۔ بیروہ ہے جوایک ذلیل بندے نے ایک ایسے بندے

سے کہ جوسنر آخرت کے لئے پادر رکاب ہ خرید کیا ہے۔ ایک

دَارِ الْغُرُورِ مِنَ جَانِبِ الْفَانِيْنَ، وَخِطَّةٍ الْهَالِكِيْنَ وَيَجْمَعُ هَٰذِهِ النَّارَ حُلُودً أَرْبَعَةً: الْحَلُّ الْآوَلُ بَنْتَهِي إلى دَوَاعِي الْإَنَاتِ، وَالْحَدُّ الثَّانِي يَنْتَهِي إِلَى دَوَاعِي الْمُصِيبَاتِ ، وَ الْحَلُّ الثَّالِثُ يَنْتَهِي إِلَى الْهَوْى الْمُردِي، وَالْحَدُّ الرَّابِعُ يَنْتَهِي إِلَى الشَّيطن المُغُوى، وَفِيْهِ يُشَّرَعُ بَابٌ هٰذِيهِ اللَّارِ اشْتَرِيَ هٰذَا الْمُغْتَرُّ بِالْأَمَلِ مِنْ هٰذَا النُمْزُعَج بِالْأَجَلِ هَٰذِهِ النَّارَ بِالْخُرُوجِ مِنَ عِزَّ الْقَنَاعَةِ وَاللُّخُولَ فِي زُلَّ الطَّلَب وَالضَّرَاعَةِ، فَمَا أُدُرَكَ هٰكَا الْمُشْتَرِي فِيمًا اشْتَرَى مِنْ دَرَكِ فَعَلَى مُبَلِّبِل أَجْسَام الْمُلُولِكِ، وَسَالِبِ نُفُوس الْجَبَابِرَةِ، وَمُن يُل مُلُكِ الْفِرَعَنَهُ مِثْل كِسُرَى وَقِيْصَرَ، وَبُنِّعِ وَحِمْيَرٍ، وَمَنْجَمَعَ الْمَالَ عَلَى الْمَالِ فَأَكْثَرَ ، بَنِي وَ شَيَّلَ وَزَحُوَفَ، وَنَجُّلَه وَادَّخَرَ، وَاعْتَقَلَو نَظَرَ بِزَعْمِه لِلُولَالِ اِشْخَاصُهُم جَبِيعًا إِلَى مَوْقِفِ العَرُض وَالحِسَاب وَمَوْضِع الثُّواب

وَالْعِقَابِ إِذَاوَقَعَ الْأَمْرُ بِفَصِّلِ الْقَصَاءِ" وَ

حَسِرَهُنَالِكَ المُبُطِلُونَ شَهِكَ عَلَى ذٰلِكَ

الْعَقْلُ إِذَا تُحرَجَ مِنْ أَسْرِ الْهَوَى وَسَلِمَ

مِنُ عَلَائِقِ النُّانِيَا۔

گواہ شد برای عقل: جب خواہشوں کے بندھن سے الگ اور دنیا کی وابتتگیوں ہے آ زاد ہو۔

كرنے والى نفسانى خواہشول تك پہنچتى ہے اور چوتھى حد كمراه کی ذلت میں جاپڑا۔ اب اگر اس سودے میں خریدار کو کوئی کشوں کی جان لینے والے اور کسر کی اے ، قیصر اور نتیج وحمیر ایسے سمیث کراسے برهانے اونیج اونیح کل بنانے سنوارنے وہاں خنارے میں رہیں گے۔

الیا کھر کہ جود نیائے برفریب میں مرنے والوں کے محلے اور ہلاک ہونے والوں کے خطہ میں واقع ہے جس کے حدود اربعہ یہ ہیں پہلی حد آفتوں کے اسباب سے متصل ہے، دوسری حد مصیبتوں کے اسباب سے ملی ہوئی ہے اور تیسری حد ہلاک كرنے والے شيطان سے تعلق ركھتی ہے اور اس حديس اس كا دروازہ کھلتا ہے۔ اس فریب خوردہ امید وآرزونے اس مخص ہے کہ جے موت وهلل رہی ہاس گھر کوخر بدا ہے اس قیت يركدأس في قناعت كى عزت سے ہاتھ اٹھا يا اورطلب وخواہش نقصان پنچے تو بادشاہوں کے جسم کوتہدو بالا کرنے والے گردن فرمانرواؤل كى سلطنتيل الث دينے والے، اور مال سميث انہیں فروش ہے سجانے اور اولاد کے خیال سے ذخیرے فراہم كرنے اور جا گيريں بنانے والوں سے سب كچھ چين لينے والے کے ذمہ ہے کہ وہ ان سب کو لے جاکر حساب و کتاب کے موقف اور عذاب و ثواب کے حل میں کھڑا کرے۔ اس وفت كه جب حق و باطل كا دو توك فيصله موكا اور باطل وال

يج كوز كالا جائے۔ چونكه شابان روم ميں افسطوس أسى طرح پيدا ہوا تھا،اس وجہ سے وہ اس نام سے مشہور ہو گيا،اور پھر وہاں كے ہر بادشاہ کے لئے اُس نے لقب کی صورت اختیار کرلی۔

حمیر یمن کے بادشاہوں کالقب ہاں حکومت کا بانی حمیر ابن سباتھا جس نے یمن میں اپنی سلطنت کی بنیا در کھی ، اور پھراس کی اولا دنسلاً بھی تخت وتاج کی وارث ہوتی رہی لیکن کچھ عرصہ بعد اکسومی حبشیوں نے یمن پر جملہ کر کے حکومت ان کے ہاتھ سے چھین لی۔ نگرانہوں نے تکومیت اور ذلت کی زندگی گوارانہ کی اورا پنی منتشر و پراگندہ قو توں کو یکجا کرکے اکسومیوں پرحملہ کر دیااور انہیں شکست دے کر دوبارہ اقتد ارحاصل کرلیااور یمن کے ساتھ حضرموت، حبشہ اور تجاز پر بھی اپنی حکومت قائم کر لی۔ میسلاطین حمیر کا دوسرا دورتھا جس میس پہلا بادشاہ حارث الرائش تھا جو تنج کے لقب سے تخت حکومت پر ببیٹھا اور پھر بعد کے سلاطین اُسی لقب ہے بکارے جانے لگے۔ تنج کے معنی سامی زبان میں متبوع وسر دارکے ہیں اور بعض کے نزدیک سیبٹی زبان کے لفظ ہے جس کے معنی صاحب تسلط واقتد ارکے ہیں۔

ایک سالارشکر کے نام:

اگروه اطاعت کی حچھاؤں میں بلٹ آئیں،توبیتو ہم جاہتے ہی ہیں، اور اگر ان کی تانیں بس بغاوت اور نافر مانی ہی پر ٹوٹیں، تو تم فرمال بردار کو لے کرنافر مانوں کی طرف اٹھ کھڑے ہو، اور جو تہارا ہمنوا ہو کر تہارے ساتھ ہے اُس کے ہوتے ہوئے منہ موڑنے والوں کی پرواہ نہ کرو۔ کیونکہ جو بدولی سے ساتھ ہوا س کا نہ ہونا ہونے سے بہتر ہے، اور اس كالبيشهر مناأس كالم كفر عهونے عزياده مفيد ثابت

جب عامل بصره عثمان ابن حنیف نے امیر الموننین کو طلحہ وزبیر کے بصرہ چینچنے کی اطلاع دی اور ان کے عزائم ہے آگاہ کیا ہتو حضرت نے بید خطان کے نام تحریر کیا جس میں انہیں سے ہدایت فرمائی ہے کہ اگر دشمن اڑائی پرائز آئے تووہ اس کے مقابلہ کے لئے ایسے لوگوں کو اینے ساتھ نہلیں کہ جوایک طرف حضرت عائشہ اور طلحہ وزبیر کی شخصیت ہے متاثر ہوں اور دوسری طرف کہنے سننے ہے اُن کے خلاف جنگ پر بھی آ مادہ ہو گئے ہوں۔ کیونکہ ایسے لوگوں ہے جم کرلڑنے کی تو قع نہیں کی جاسکتی اور نہ بی اُن پر بھروسا کیا جاسکتا ہے۔ بلکہ ایسے لوگ اگر موجودر ہے تو دوسروں کو بھی بددل بنانے کی کوشش کریں گےللبذاالی لوگوں کونظر انداز کر دیناہی مفید ثابت ہوسکتا ہے۔

اشعث ابن قيس والى آ ذربائيجان كے نام:

(و مِنْ كِتَابِ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ)

(وَمِنْ كِتَابِ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ)

فَإِنَّ عَادُوا إِلَى ظِلِّ إِلطَّاعَةِ فَذَاكَ

الَّـٰذِي نُحِبُّ، وَإِنْ تَوَافَيتِ الَّهُ مُور

بِالْقَوْمِ إِلَى الشِّقِاقِ وَالْعِصْيَانِ فَانْهَلُ

بِمِنْ أَطَاعَكُ إِلَى مَنْ عَصَاكُ، وَاسْتَغُن

بِمَنِ انْقَادَ مَعَكَ عَبُّنُ تَقَاعَسَ عَنْكَ فَإِنَّ

الْبَتْكَارِةُ مَغِيبُهُ جَيْرٌ مِنْ شُهُودِةٍ، وَقُعُودُهُ

أُغْنَى مِنُ نُهُوَ ضِهِ

إلى بعض أمرآء جيشه:

ل مسترتی،خسر و کامعرب ہے جس کے معنی اس باوشاہ کے ہوتے ہیں جس کا دار وُمملکت وسیح ہویہ سلاطین تجم کا لقب تھا، اور قیصر و شاہان روم کالقب ہے جوروی زبان میں اس بچے کے لئے لولا جاتا ہے جس کی ماں جننے نے پہلے مرجائے اوراُس کا پیٹ چر کر

إِلَى الْاشْعَثِ قَيس عَامِل أَذُرْبِيجَانَ: وَإِنَّ عَمَلَكَ لَيْسَ لَكَ بِطُعْمَةٍ وَلَكِنَّهُ فِي عُنُقِكَ أَمَا نَهُ وَأَنْتَ مُسْتَرَعَى لِمَنْ فَوْ قَلَدَ لَيْسَ لَكَ أَنْ تَفْتَاتَ فِي رَعِيَّةٍ وَلَا تُحَاطِرَ إِلَّا بِوَثِيقَةٍ، وَفِي يَلَيْكَ مَالٌ مِّنَ مَّالِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَأَنْتَ مِنْ خُزَّ انِهِ حَتَّى تُسَلِّمَهُ إِلَيَّ، وَلَعَلِّي أَنَ لاَّ أَكُونَ شُرُّ وَلَا تِلْتَ لَكَ وَالسَّلَامُ

ر میمده تمهارے لئے کوئی آ زوقہ تبیں ہے بلکہ وہ تمہاری کردن میں ایک امانت کا بھنداہے اور تم اپنے حکمران بالا کی طرف سے حفاظت پر مامور ہو مہیں بیت نہیں پہنچتا کدرعیت کے معامله میں جو جا ہوکرگز رو خبر دار اکسی مضبوط دلیل کے بغیر کسی برے کام میں ہاتھ نہ ڈالا کروتہارے ہاتھوں میں خدائے بزرگ وبرز کے اموال میں سے ایک مال ہے اورتم اس وقت تک اسکے خزا کی ہو جب تک میرے حوالے نہ کردو، بہر حال میں غالباتمہارے لئے بُر احکمران نہیں ہوں۔والسلام۔

ل جب امیر المونین جنگ جمل سے فارغ ہوئے ، تواشعث ابن قیس کو جوحضرت عثان کے زمانہ سے آذر ہا بیجان کا عالل جلا آرہا تھاتح ریفر مایا کہ وہ اپنے صوبہ کا مال خراج وصد قات روانہ کرے۔ گرچونکہ اے اپناع ہدہ ومنصب خطرہ میں نظر آر ہاتھا ،اس لئے وہ حضرت عثان کے دوسرے عمال کی طرح اس مال کوہضم کرجانا چاہتا تھا۔ چنانچہ اس خط کے پہنچنے کے بعد اُس نے اپنے مخصوصین کو بلایا اوراُن ہےاس خط کا ذکر کرنے کے بعد کہا کہ مجھےاندیشہ ہے کہ بیرمال مجھ سے چھین نہ لیا جائے ۔لہٰذا میراارادہ ہے کہ میں معاویہ کے پاس چلا جاؤں۔جس پراُن لوگوں نے کہا یہ کہ تہبارے لئے باعث ننگ وعارہے کہ اپنے قوم قبیلے کوچھوڑ کرمعاوییے کے دامن میں پناہ او۔ چنانچہ اُن لوگوں کے کہنے سننے سے اس نے جانے کاارادہ تو ملتوی کر دیا مگر اس مال کے دینے پر آ مادہ نہ ہوا۔ جب حضرت کواس کی اطلاع ہوئی تو آپ نے اُسے کوفیہ طلب کرنے کے لئے جمرابن عدی کندی کوروانہ کیا جواس معجما بجما كركوفه لے آئے۔ يہال يخفي پرأس كاسامان و يكھا گيا تواس ميں جارلا كدورہم پائے گئے جس ميں ہے تيں • ساہزار حضرت نے اسے دے دیئے اور بقیہ بیت المال میں داخل کر دیئے۔

(وَمِنْ كِتَابِ لَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ)

إِنَّهُ يَا يَعَنِي الْقَوْمُ الَّذِينَ بَايَعُوا أَبًا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ عَلَىٰ مَا بَايَعُوهُمْ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَكُنّ لِلشَّاهِلِ أَنُ يَخْتَارَ وَلَّا لِلْغَائِبِ أَنَّ يُردُّ ، وَإِنَّمَا الشُّورٰي لِلْمُهَاجِرِيْنَ وَالْأَنْصَارِ، فَإِن

معاویدابن انی سفیان کے نام:

جن لوگول نے ابو بکر، عمر اور عثان کی بیعت کی تھی ، انہوں نے میرے ہاتھ پرای اصول کے مطابق بیت کی جس اصول پروہ ان کی بیعت کر چکے تھے اور اس کی بناء پر جو حاضر ہے أسے پھر نظر ثانی کا حق نہیں ، اور جو بروفت موجود نہ ہو، اُسے رد کرنے کا اختیار نہیں اور شوریٰ کاحق صرف مہاجرین وانصار کوہے، وہ اگر کسی پرایکا کرلیں اور اُسے خلیفہ مجھ لیس تو اُسی میں اللہ کی رضاو

اجْتَمَعُوا عَلَى رَجُلِ وَسَبُوهُ إِمَامًا كَانَ ذٰلِكَ لِللهِ رضّى، فَإِنْ حَرَجَ مِنُ أُمُرهِمْ حِارِجٌ بِطَعْنِ أُوبُكُ عَةٍ رَدُّولًا الله مَاخَرَجَ مِنْهُ، فَإِنْ أَبَى الْمُؤْمِنِينَ وَوَلَّا لا اللَّهُ مَا تَوَلَّى وَلَعَمْرِي يَامُعَاوِيَةُ لَئِنَ نَظَرُتَ بِعَقَٰلِكَ دُونَ هِوَاكَ لَتَجَدِينِي أَبُرا النَّاسِ مِنَ دَم عُثْمَانَ، وَلَتَغُلَبَنَّ أَيِّي كُنْتُ فِي عُزلَةٍ عَنْهُ إِلَّا أَنَّ تَتَجَيِّنَي فَتُجنَّ مَابَكَالَكَ

خوشنودی مجھی جائیگی۔اب جوکوئی اس کی شخصیت پراعتراض یا نیانظر بیاختیار کرتا ہے الگ ہوجائے تو اُسے وہ سب اُس طرف واپس لائیں گے، جدهر سے وہ منحرف ہوا ہے اور اگر ا نکار كري توأس سے الريس كيونكه وهمومنوں كے طريقے سے بہث کر دوسری راہ پر ہولیا ہے اور جدهروہ پھر گیا ہے اللہ بھی اُسے أدهرني پيميرد \_ گا\_

اے معاویہ! میری جان کی قتم اگرتم اپن نفسانی خواہشوں سے دور ہو کرعقل سے دیکھو، توسب لوگوں سے زیادہ مجھے عثمان کے خون سے بری پاؤ گے۔ مگر ہے کہ تم بہتان باندھ کر تھلی ہوئی چیزوں پر پردہ ڈالنےلگو۔والسلام۔

جب امیر المونین کے ہاتھ پرتمام اہل مدینہ نے بالا تفاق بیت کر لی ہتو معاویہ نے اپنے اقتد ارکوخطرہ میں محسوں کرتے ہوئے بیعت سے انکار کردیا اور آپ کی خلافت کی صحت کوکل نظر قرار دینے کے لئے بیعذر تراشا کہ بیمومی انتخاب ہے قرار نہیں یا گی۔ للبذااس انتخاب کومستر دکر کے دوبارہ انتخاب عام ہونا جاہئے۔ حالانکہ جس خلافت سے اصول انتخاب کی بنیادیڑی، وہ ایک نا گہانی صورت حال کا نتیج تھی جس میں عام افراد کی رائے دہندگی کا سوال ہی پیدائہیں ہوتا کہا ہے عمومی افتیار کا نتیجہ کہاجا سکے۔ البتہ عوام پراس کی پابندی عائد کر کے اسے'' فیصلہ جمہور ہی'' ہے تعبیر کرلیا گیا۔جس سے بیاصول قراریا گیا کہ جے ا کابر مدینہ . منتخب کرلیں وہ تمام دنیائے اسلام کانمائندہ نصور ہوگا۔اور کسی کواس میں چون و چرا کی ٹنجائش نہ ہوگی ۔خواہ وہ انتخاب کےموقع پر موجود ہو یاموجود نہ ہو۔ ہبرصورت اس اصول کے قراریا جانے کے بعدمعادیہ کو بیش نہ پنچتا تھا کہ وہ دوبارہ انتخاب کی تحریک یا بیعت سے انکارکرے۔جبکہ دہ عملی طور پران خلافتوں کو سیجے تسلیم کر چکا تھا کہ جن کے متعلق بیدعویٰ کیا جاتا ہے کہ وہ مدینہ کے اہل عل وعقد نے طے کی تھیں۔ چنانچہ جب اس انتخاب کو غلط قرار دیتے ہوئے بیعت سے انکار کیا، تو امیر المونین نے اصول انتخاب کوأس کے سامنے پیش کرتے ہوئے اس پر ججت تمام کی اور بیو ہی طرز کلام ہے جے ( فیر ض الباطیل مع المحصم حتى تلومه الحجة) حريف كسامناس كفلط ملمات كوپيش كركاس برجت قائم كرنا) تعبيركيا جاتا بـ كيونكه کسی مرحلہ پرامیرالمونینؑ نے خلافت کی صحت کا معیار شور کی اور رائے عامہ کوئییں سمجھا۔ ورنہ جن خلافتوں کے متعلق پیر کہا جاتا ہے کہ وہ مہاجرین وانصار کے اتفاق رائے سے قرار پائی تھیں آپ اس رائے عامہ کوسند و جمت سمجھتے ہوئے ان کو ملح و درست سیحقے گر آ پ کا دوراول ہی میں بیعت ہے افکار کر دینا کہ جس ہے کسی کوا نکارنہیں ہوسکتا، اس کی دلیل ہے کہ آ پ اُن ساختہ اصولول کوخلافت کامعیار نتیجھتے تھے۔اس لئے آپ ہر دور میں اپنے اشتحقاق خلافت کو پیش کرتے رہے کہ جورسول اللہ ہے تولاً وعملًا ثابت تھا۔ مگر معاویہ کے مقابلہ میں اسے بیش کرنا سوال وجواب کا دروازہ کھول دینا تھا۔ اس لئے اس کے مسلمات و الْحَرْبَ فَانْبِلُ إِلَيْهِ وَإِنِ اخْتَارَ السِّلَمَ تَوَاسَ عَبَيْتَ لَاوِ والسلامِ فَخُلُ بَيْعَتَهُ وَالسَّلَامُ -

مکنؤ \_ (۹)

(وَمِنَ كِتِابٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ)

إلى مُعَاوِيَةً: فَأْرَادَ قُومُنَا قَتُلَ نَبِيِّنَا وَاجْتِيَاحَ أَصْلِنَا، وَهُمُّوابِنَا الْهُمُومَ وَفَعَلُوا بِنَا الْأَفَاعِيلَ وَمَنَعُونَا الْعَلَابَ، وَأَجْلَسُونَا الْحَرْبَ، وَاضْطُرُّونَا إِلَى جَبَلِ وَعُوِ، وَأُوْقَدُوا لَنَا نِارَ الْحِرْبِ فَعَزَمَ اللَّهُ لَنَا عَلَى اللَّهِ عَنْ حَوْزَتِهِ، وَالرَّمْيِ مِنْ وَرَآءِ حُرَمَتِهِ مُوْمِنُنَا يَبْعِي بِلَالِكَ الْآجُرَ وَكَافِرُنَا يُحَامِى عَن الْأَصْل وَمَنُ أَسُلَمَ مِنَ قُرَيْشٍ خِلُو مِنَّا نَحُنُ فِيهِ بِحَلْفٍ يَنْنَعُهُ أُوْعَشِيْرَة تَقُومُ دُونَنَهُ فَهُوَ مِنَ الْقَتْلِ بِمَكَانِ أُمَّنٍ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ إِذَا احْمَرُ الْبَاسُ وَأَحْجَمَ النَّاسُ قُلُّهُ أَهُلَ بَيْتِهِ فَوَقَع بِهِمُ أَصْحَابَهُ حَرَّ السُّيُوفِ وَالَّاسِنَّةِ فَقُتِلَ عُبِيلَاةُ بُنُ الْحِارِثِ يَوْمَ بَلَّهِ، وَقُتِلَ حَمُزَةُ يَوْمَ أُحُلِ، وَقُتِلَ جَعَفَرٌ يِوْمَ مُؤْتَة وَأَرَادَ مَنْ لُوْ شِئْتُ ذَكَرْتُ اسْمَهُ مِثْلَ الَّــٰذِي أَرَادُوا مِـنَ الشَّهَــادَةِ، وَلـكِنَ آجالهُم عُجّلت وَمَنِيّتُهُ أَجّلت.

معاوي

ہماری قوم ( قریش ) نے ہمارے نبی کوفش کرنے اور ہماری جڑ اکھاڑ چھینکنے کا ارادہ کیا اور ہمارے لئے عم واندوہ کے سروسامان کئے ، اور بُرے سے بُرے برتاؤ ہمارے ساتھ روار کھے ہمیں اً رام وراحت ہے روک دیا اورمشتعل طور پرخوف و دہشت ے دوحیار کردیا اور ایک سنگلاخ و ناہمواریہاڑ میں بناہ <u>لینے</u> پر مجبور کردیا اور ہمارے لئے جنگ کی آگ بھڑ کا دی مگر اللہ نے ہماری ہمت باندھی کہ ہم پینمبر کے دین کی حفاظت کریں اور اُن ك دامن حرمت يرآ كى ندآنے ديں۔ مارے مومن ان تختیوں کی وجہ ہے ثواب کے امید وار تھے، اور ہمارے کافر قرابت کی بناء برحمایت ضروری سجھتے تھے اور قریش میں ہے جو لوگ ایمان لائے تھے وہ ہم پرآنے والی مصیبتوں سے کوسوں دور تقے۔اس عہدو پہال کی وجہ ہے جوان کی حفاظت کواٹھ کھڑا ہوتا تھا۔لہذا دوقل ہے محفوظ تھے اور رسالت مآ ب کا پہطریقہ تھا کہ جب جنگ کے شعلے بھڑ کئے تھے اورلوگوں کے قدم پیچیے بننے لگتے تھتو يغمرانے اہل بيت كوآ كے برُهادتے تھادر یول انہیں سینسپر بنا کرا صحاب کو نیزہ وششیر کی مارہے بچالے جاتے تھے۔ چنانچے عبیدہ ابن حارث بدر میں، حمزہ أحد میں اور جعفر جنگ مونتہ میں شہید ہو گئے ایک اور شخص نے بھی کہ اگر میں جا ہوں تو اس کا نام لے سکتا ہوں انہیں لوگوں کی طرح شہید ہونا چاہا کیکن اُن کی عمریں جلد پوری ہوگئیں اور اس کی ۔ موت چیجے جایڑی۔ اس زمانہ ( مج رفتار) پر حمرت ہوتی ہے کہ میرے ساتھ البول کا نام لیا جاتا ہے جنہوں نے میدان سعی میں میری می تیزگا می بھی نہیں دکھائی اور نہ اُن کے لئے مير ايسورييناسلامي خدمات بين اليه خدمات كرجن كي معتقدات ہے اُسے قائل کرنا چاہا ہے تا کہ اس کے لئے تاویلات کے الجھاوے ڈالنے کی کوئی گنجائش ہاتی ندر ہے۔ ورنہ وہ تو یہ چاہتا ہی تھا کہ کسی طرح بات بڑھتی جائے تا کہ کسی موڑ پراس کے متزلز ل اقتد ارکوسہار امل جائے۔

(4) - 356

(وَمِنْ كِتَابٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ) معاويدا بن الى سفيان كنام: إلَيْهِ أَيْضًا: تَهُمَا: تَهُمَان عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَيْهِ السَّال

أَمَّا بَعُلُ فَقَلُ أَتَتْنِى مِنْكَ مَوْعِظَةً مُوصَلَةٌ، وَرِسَالَةٌ مُحَبَّرَةٌ نَبَّقَتَهَا بِمُوصَلَةٌ، وَرِسَالَةٌ مُحَبَّرَةٌ نَبَّقَتَهَا بِمُوعَ رَأَيك، وَأَمُضِيْتَهَا بِسُوءَ رَأَيك، وَكِتَابُ امْرِئُ لَيْسَ لَهُ بَصَرٌ يَهُلِيهِ وَكِتَابُ امْرِئُ لَيْسَ لَهُ بَصَرٌ يَهُلِيهِ وَلَا قَائِدُهُ الصَّلَالُ فَاتَبَعَهُ فَهَجَرَ فَأَجَابُهُ وَقَادَهُ الصَّلَالُ فَاتَبَعَهُ فَهَجَرَ فَأَجَابُهُ وَقَادَهُ الصَّلَالُ فَاتَبَعَهُ فَهَجَرَ لَا عِظًا وَضَلَّ خَابِطًا وَمَنْهُ)

لِأَنَّهَا بَيْعَةٌ وَاحِلَةٌ لَا يُثَنَّى فِيْهَا النَّظُرُ وَلَا يُسْتَأْنَفُ فِيْهَا الْخِيَارُ - الْخَارِجُ مِنْهَا طَاعِنْ، وَالْمُرَوِّيُ فِيْهَا مُلَاهِنْ -

مكنو (٨)

جب جریرابن عبدالله بحلی کومعاویه کی طرف روانه کیااورانہیں بلٹنے میں تاخیر ہوئی تو انہیں تحریر فر مایا:

یاس آیا جے گمراہی کی بناء پرتم نے لکھااورا پی بے عقلی کی وجیہ

سے بھیجا۔ بدایک ایس تحض کا خط ہے کہ جے ندروشی نصیب

ہے کدات سیدھی راہ دکھائے ،اور ندکوئی رہبر نے کہاست سیج

رائے پرڈالے۔ جےنفسانی خواہش نے پکاراتو وہ لبیک کہرکر

اٹھااور گمراہی نے اسکی رہبری کی تو وہ اسکے پیچھے ہولیا اور یاوہ

کوئی کرتے ہوئے اول فول بکنے لگا، اور بےراہ ہوتے ہوئے

ال مکتوب کا ایک حصہ سے ہے: کیونکہ سے بیعت ایک ہی دفعہ

ہولی ہے نہ پھراس میں نظر ثانی کی ٹنجائش ہوتی ہے اور نہ پھر

سے چناؤ ہوسکتا ہے۔اس مے مخرف ہونے والا نظام اسلامی

يرمعترض قرارياتا باورغور وتامل سے كام لينے والا منافق

میرے خط ملتے ہی معاویہ کو دوٹوک فیصلے پر آمادہ کرو، ادراُسے کسی آخری اور قطعی رائے کا پابند بناؤ اور دو ہا توں میں ہے کسی ایک کے اختیار کرنے پر مجبور کرو، کہ گھرسے بے گھر کردینے والی جنگ یارسواکرنے دالی صلح۔اگروہ جنگ کو اختیار کریے تو تمام تعلقات اور گفت وشنیرختم کردو، اورا گرصلح چاہے (وَمِنْ كِتَابٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ) إلى جَرِيْرِبِنِ عَبْلِ اللهِ البَجَلِي لَنَّا أُوسَلَهُ إلى مُعَاوِيَةً:

أُمَّا بَعُلُ فَإِذَا أَبَاكَ كِتَابِي فَاحْمِلُ مُعَاوِيَةً أَبَاكَ كِتَابِي فَاحْمِلُ مُعَاوِيَةً عَلَى الْفَصْلِ، وَخُلُهُ بِالْأَمْرِ الْجَزُمِ، ثُمَّ خَيِّرُهُ بَيْنَ حَرْبٍ مُجْلِيَةٍ أُوْسِلُمٍ مُخْزِيَةٍ، فَإِنِ اخْتَارً

مانند کوئی مثال پیش نہیں کرسکتا۔ گریہ کہ کوئی مدی الی چیز کا دعوے کر بیٹھے کہ جے میں نہیں جانتا ہوں اور میں نہیں سجھتا کہ اللہ اُسے جانتا ہوگا (لیعنی کچھ ہوتو وہ جانے بہر حال اللہ تعالیٰ کا شکرے۔

اے معاویہ! تمہارایہ مطالبہ جو ہے کہ میں عثان کے قاتلوں کو تمہارے حوالے کردول تو میں نے اس کے ہر پہلو برغور وفکر کیا اور اس نتیجہ پر پہنچا کہ انہیں تمہارے یا تمہارے علاوہ کسی اور کے حوالے کرنا میرے اختیار سے باہر ہے، اور میری جان کی فتم !اگرتم اپنی گراہی اور انتشار پہندی سے باز نہ آئے تو بہت جلد ہی انہیں پیچان لوگے وہ خود تمہیں ڈھونڈ تے ہوئے آئیں جلد ہی انہیں جنگلول، دریا وک ، پہاڑوں اور میدانوں میں اُن کے ڈھونڈ نے کی زصت نہ دیں گے۔ گریہ ایک ایسا مطلوب کے ڈھونڈ نے کی زصت نہ دیں گے۔ گریہ ایک ایسا مطلوب ہوگا جس کا حصول تمہارے لئے نا گواری کا باعث ہوگا اور وہ تو کے سلام اُس پر جوسلام کے لائق ہو۔

جب رسول الشعلى الله على ورقت الدوسلم دعوت توحيد دين پر ما مور ہوئے تو کفر وعصیاں کی طاقتیں اعلان حق کی راہ دو کئے کے اللہ کھ کھڑی ہوئیں اور قبائل قریش جروتشدد سے اس آ واز کو دیانے کے در بے ہوگئے ۔ اُن منکرین کے دلوں میں اپنے خود ساخت معبود دوں کی محبت اس قد رائخ ہوئی تھی کہ وہ ان کے خلاف ایک لفظ بھی سننے کے لئے تیار نہ تھے۔ اُن کے سامنے 'ایک خدا' کا فقط بیٹین کرنا ہی ان کے جذبات کو شتعل کرنے کے لئے کافی تھا۔ چہ چائیکہ انہوں نے اپنے ہوں کے متعلق ایسے کلمات سے جو انہیں ایک سنگ بیشتوں کے خلاب ایک منظم آئے تو وہ جو انہیں ایک سنگ بیشتوں کے خلاب اس کھڑی ہوئی اور ہوئی تھور سے ذیادہ اہمیت نہ دیتے تھے۔ جب اس طرح انہیں اپنے اصول وعقا کہ خطرہ میں نظر آئے تو وہ پیٹیم کی اور ہوئی اور اپنے ترکش کے ہر تیر کو آز مانے کے لئے میدان میں اُئر آئے اور اس اس طرح ایذار سانی پیٹیم کی اور اپنے کہ آپ کو گھر سے قدم ہا ہر نکالنامشکل ہوگیا۔ اس دور میں جو گنق کے چندافر اوا کمان لائے تھے، انہیں بھی سلسل وہ پیم آز مائیوں سے دو چار ہونا پڑا۔ چنا نچہ ان پرستار ان تو حید کو جلتی ہوئی دھوپ میں زمین پرلٹا دیا جاتا اور پھروں اور کو ڈوں سے اتنا مارا جاتا کہ ان کہ دو چارت کر جانے کی اجازت دی۔ قریار نے کہ ان کر کو گئے کہ ان کر دیا اور اپنی مال انہیں مکہ چھوڑ کر حبشہ کی طرف جمرت کر جانے کی اجازت دی۔ قریار دی ان پر کوئی آئی ہوئی دھوٹ کے تو بیٹی ان کا پیچھا کیا مگر حبشہ کے ذمان دائی جو ایک آئی بیٹوں کی کوشش و تا تیر اپنا کا مرردی تھی اور لوگ اسلام کی تعلیم اور آپ کی شخصیت سے مناثر ہو کر اور کے ، اندر بی اندر بھی و تاب کھاتے اور اس بڑھی ان کا چہر کی تو کہ ایک میں وابستہ ہوتے جار ہے تھے۔ جس سے قریش انگاروں پر لوٹے ، اندر بی اندر بھی و تاب کھاتے اور اس بڑھی آئی کوئی آئی و دار سے تو دور اس میں وابستہ ہوتے جار ہے تھے۔ جس سے قریش انگاروں پر لوٹے ، اندر بی اندر بھی و دار ہے گئی دور اس میں وابستہ ہوتے جار ہے تھے۔ جس سے قریش انگاروں پر لوٹے ، اندر بی اندر بھی و دار ہوئی تو دور اور اس میں ان کا پیچھا کو دور اس میں کی دائی میں وابستہ ہوتے جار ہے تھے۔ جس سے قریش انگاروں پر لوٹے ، اندر بی اندر دی قور ان کے دور میں میں وابستہ ہوتے جار ہے تھے۔ جس سے قریش انگار کوئی تو میں میں میں کوئی آئی کوئی آئی کوئی آئی کوئی تو میں کوئی کی میں کوئی آئی کوئی کوئی کوئی کی کوئی کوئی ک

ید دوربی ہاشم کے لئے انتہائی مصائب و آلام کا دورتھا۔ حالت بیتھی کہ ضروریات زندگی ناپید، معیشت کے تمام درواز ہے بند

ہو چکے تھے۔ درختوں کے بچوں سے بیٹ بھر لئے در مذفاقوں میں پڑے رہے جب اس طرح تین برس قیدو بندگی ختیال جھیلتے گزرگے ،

تو زیر ابن الی اُمیہ بشام ابن عمرہ مطعم ابن عدی ، ابوالجنتری اور زمعدا بن اسود نے چاہا کہ اس معاہدہ کو تو در یں۔ چنا نچہا کا برقریش خاند کتھ بیں مشورے کے لئے جتی ہوئے۔ ابھی کچھ مطے نہ کرنے پائے تھے کہ حضرت ابوطالت بھی شعب سے نکل کران کے جُمع میں بینی خاند کھی بین مشورے کے لئے جتی ہوئے۔ ابھی کچھ مطے نہ کرنے پائے تھے کہ حضرت ابوطالت بھی شعب سے نکل کران کے جُمع میں بینی اس کے اور اُن سے کہا کہ میرے بینیچ مجھ ابن عبداللہ نے بچھ بتایا کہ جس کا غذیرتم نے معاہدہ تحریک کے بیا ہے اور اُس کے باہم کے اور اُس کے بحد میں انہیں تمہارے حوالے کرنے کو تیار ہوں چنا نچیا ہے و تمہیں اُن کی دشنی سے دستم روار ہوجانا چاہیے۔ اور اگر غلط کہا ہے تو میں انہیں تمہارے حوالے کرنے کو تیار ہوں چنا نچیا ہے۔ اور اگر غلط کہا ہے تو میں مرنامہ کے طور پر لکھا جاتا تھا، تمام تحرید یمک کی نذر ہوچکی تھی ، بید دیکھ کر مطعم ابن عد اس کے ابتد بھی پیغیر کے میاد میں اوروہ معاہدہ تو تر دیا گیا اور خداخدا کرے بی باشم کواس مظلومیت و ہے کی کی زند گو سے تبات کی تہیر میں ان کے بعد بھی پیغیر کے میات مشرکیوں کے دور یہ میاں اور خواہد میں انہیں کا دیا ہوا درس تھا کہ جس سے تینجر کی تمان کی جان کیا جاتا تھا۔ کر نے لئے جس کے تیجہ ش جرت مدینہ کا واقعہ خور میں آیا۔ اس موقع پراگر چہ حضرت ابوطالت زندہ ند تھے گرعلی ابن ابی طالب نے کہ بید بین معید میں معین میں میں میں ان کی کر دی ، کیونکہ ان کی معاند اندروں کی معاند اندروں کی معاند اندروں کی میند میں میا ہے اس کے کارناموں کور کھرکراں کی معاند اندروں کی معاند اندروں کی معاند اندروں کی معاند اندروں کی کہ کہ میں میند میں میاں کہ کی معاود کی کھرکراں کی معاند اندروں کی معاند اندروں کی میند کی معاند اندروں کی کی کھرکر کیا کہ کو تھر کی کی دوروں کی کی کھرکر کی معاند کی

# كئۇر(١٠)

(وَمِنْ كِتَابٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ) إلَيْهِ إِيْضًا -

وَكُيفَ أَنْتَ صِانِعٌ إِذَا تَكَشَّفَتَ عَنْكَ جَلَابِيْبُ مَا أَنْتَ فِيْهِ مِنَ دُنْيَا قَلَ تَبَهَّجُتُ يِزِينَتِهَا وَحَلَاعَتُ بِلَلَّ تِهَا، وَعَتَكَ فَأَجَبَتَهَا، وَقَادَتُكَ فَاتَّبَعْتَهَا، وأَمَرَتُكَ فَأَجَبَتَهَا، وَقَادَتُكَ فَاتَّبعَتُهَا، وأَمَرَتُكَ فَأَحَبتَهَا، وَإِنَّهُ يُوشِكُ أَنَ يَقِفِكَ وَاقِفٌ عَلَى مَالاً يُنجيكَ مِنْهُ مِجَنَّ فَاقَعَس عَنْ هَلَا يُنجيكَ مِنْهُ وَحُكُلُهُ اللَّهُ وَاقِفٌ عَلَى مَالاً يُنجيكَ وإلاً بِكَ، وَلا تُمكِّنِ الْعُرَاقَ مِنْ سَمْعِكَ وإلاً بِكَ، وَلا تُمكِّنِ الْعُرَاقَ مِنْ سَمْعِكَ وإلاً تَفْعَلُ أَعْلِمُكَ مَا أَعْفَلَتَ مِنْ نَقْسِكَ، فَإِنَّكُ مُتُرَفٌ قَلُ أَحَلَ الشَّيطَانُ مِنْكَ مَا مَجْرَى الرُّوحِ وَاللَّه،

وَصَتَى كُنْتُمْ يَا مُعَاوِيَةُ سَاسَةُ الرَّعِيَّةِ وَدُلَاةَ أَمْرِا الْأُمَّةِ ؟ بِغَيْرِ قَلَمْ سَابِق وَلَا شَرَفٍ بَاللهِ مِنَ لُرُومٍ شَرَفٍ بَاللهِ مِنَ لُرُومٍ شَوابِقِ الشِّفَاءِ وَأُحَلِّرُكُ أَنْ تَكُونَ مُتَسَادِيًا فِي غِرَّةِ الْأُمْنِيَةِ مُحْتَلِفَ مُتَسَلِفًا الْعَلَانِيَةِ وَالسَّرِيرَةِ

وَقَلَّ دَعَوْتُ إِلَى الْحَرْبِ فَلَاعِ النَّاسَ جَانِبًا وَاخُرُجُ إِلَى وَأَعْفِ الْفَرِيْقَيْنِ مِنَ

معاوييكاطرف

تم اس دفت کیا کرو گے جب دنیا کے بدلباس جن میں لیٹے ہوئے ہوتم سے اُتر جا کیں گے۔ بید دنیا جوا بی بج دھج کی جھلک دکھاتی اور اپنے حظ و کیف سے ورغلاتی ہے جس نے متہیں پکاراتو تم نے لہیک کہی۔ اُس نے تمہیں کھیٹیا تو تم اُس کے پیچے ہولئے اور اُس نے تمہیں کلم دیا تو تم نے اُس کی بیروی کی۔ وہ وفت دور نہیں کہ بتانے والا تمہیں ان چیز وں سے بیروی کی۔ وہ وفت دور نہیں کہ بتانے والا تمہیں ان چیز وں سے دعود کے جن سے کوئی سپر تمہیں بچانہ سکے گی۔ لہذا اس دعود سے اُن آ جاؤ حماب و کتاب کا سروسامان کرو، اور آنے والی موت کے لئے تیار ہوجاؤ، اور گراہیوں کی باتوں پر کان نہ دھرو۔ اگر تم نے ایسانہ کیا، تو پھر میں تمہاری غفلتوں پر (جھنجوٹ کر اُس کے میش وعشرت میں پڑے ہو۔ کر اُس کہ میں اپنی گرفت مضبوط کر لی ہے وہ تمہارے اندر شیل اپنی آرزو کیں پوری کر چکا ہے اور تمہارے اندر میں اورخ کی کے طرح (رگ و پے بارے کی طرح سرایت کر گیا ہے اور خون کی طرح (رگ و پ

اے معاویہ! بھلاتم لوگ (اُمتیہ کی اولاد) کب رعیت پر حکمرانی
کی صلاحیت رکھتے تھے اور کب اُست کے اُمور کے والی و
سر پرست تھے؟ بغیر کسی پیش قدمی اور بغیر کسی بلندعزت و
مزلت کے ہم دیرینہ بدبختیول کے گھر کر لینے سے اللہ کی پناہ
مانگتے ہیں۔ میں اس چیز پر تہہیں متنبہ کئے دیتا ہوں کہتم ہمیشہ
آرزووں کے فریب پر فریب کھاتے ہو، اور تمہارا ظاہر باطن
سے جدار ہتا ہے۔

تم نے مجھے جنگ کے لئے للکاراہے تو اپیا کرو کہ لوگوں کوایک طرف کردواورخود (میرے مقابلے میں) باہرنکل آؤ۔ دونوں

فریق کوکشت وخون ہے معاف کروتا کہ پیتہ چل جائے کہ کس الْقِتَالِ لِيُعْلَمَ أَيُّنَا الْمَرِينُ عَلَى قَلْبِهِ کے دل پرزنگ کی تہمیں چڑھی ہوئی اور آ ٹکھوں پر بردہ پڑا ہوا وَالْمُغَطِّي عَلَى بَصَرِهِ، فَأَنَّا أَبُو حَسَن ہے۔ میں ( کوئی اور نہیں) وہی ابو الحسن ہول کہ جس نے قِاتِلُ جَلِّكَ وَخَالِكَ وَأَخِيلُكَ شُلُّحًا تمہارے ناٹا تنہارے مامول اور تمہار کے بھائی کے پر نچے اڑا يَوْمَ بَلْرٍ، وَذِلِكَ السُّيفُ مَعِى، وَبِلْلِكَ کر بدر کے دن مارا تھا۔وہی تلوارا ہے بھی میر سے پاس ہےاور الْقَلْبِ أَلْقَى عَنُ وِّيَ، مَا اسْتَبُلَالُتُ دِينًا، اُسی دل گردے کے ساتھ اب بھی دشمن سے مقابلہ کرتا ہوں۔ وَلَا استُحُلَثُتُ نَبِيًّا، وَإِنِّي لَعَلَى نہ میں نے کوئی دین بدلا ہے، نہ کوئی نیا نبی کھڑا کیا ہے اور میں الْمِنْهَاجِ الَّذِي تَرَكُّتُمُولًا طَآئِعِيْنَ بلاشبه أسى شاہراہ ير بهول جسے تم نے اسے اختيار سے چھوڑ ركھا وَدَخَلْتُمْ فِيهِ مُكُرَهِينَ- وَزَعَمْتَ أَنَّكَ تھااور پھر بججو ری اس میں داخل ہوئے اورتم ایسا ظاہر کرتے ہو كه كهتم خون عثمان كابدله لينے كواشھے ہوحالانكه تهميں احجھی طرح جنت ثَائِرًا بعُثْمَانَ - وَلَقَالُ عَلِمْتَ حَيْثُ معلوم ہے کہان کا خون کس کے سر ہے۔اگر واقعی بدلہ ہی لینا وَقَعَ دَمُ عُثْمَانَ فَاطْلُبُهُ مِنَ هُنَاكَ إِنَّ منظور ہے توانہی سے لو۔ كُنْتَ طَالِبًا، فَكَأْتِي قَلْرَأْيَتُكَ تَضَيُّم مِنَ الْحَرُب إِذَا عَضَّتُكَ ضَجينَجَ الْجَمَال بِالْأَثْقَالَ وَكَاتِنِي بِجَمَاعَتِكَ تَدُعُونِي

اب تو وہ (آنے والا) منظر میری آنکھوں میں پھر رہا ہے کہ جب جنگ تہمیں دانتوں سے کاٹ رہی ہوگی اورتم اس طرح المبلات ہوں اور تم اس طرح ہماری بوجھ سے اونٹ بلبلات ہیں اور تہماری جماعت تلواروں کی تابر تو ٹر مار، سر پر منڈ لانے والی قضا اور کشتیوں کے پشتہ لگ جانے سے گھرا کر جھے کتاب خدا کی طرف دعوت دے رہی ہوگی۔ حالا مکہ وہ اسبے لوگ ہیں جو کافر اور حق کے منکر ہیں یا بیعت کے بعدات تو ٹروینے والے ہیں۔

ل عتب بن ربيعه ع وليد بن عتب على حظله ابن الى سفيان

جَزَعًا مِنَ الضَّرُبِ الْمُتَتَابِعِ وَالْقَضَاءِ

الواقع ومصارع بعثل مصارع... إلى

كِتَابِ اللهِ ، وَهِيَ كَافِرَةٌ جَاحِكَةُ ،

اَوْمُبَايِعَةٌ حَائِلَ<َةً-

۔ امیر المومنین علیہ السلام کی میپیشین گوئی جنگ صفین کے متعلق ہے جس میں مخضر سے لفظوں میں اس کا پورا منظر تھنچ دیا ہے۔ چنانچہ ایک طرف معاویہ عراقیوں کے حملوں سے حواس باخنہ ہو کر بھا گئے کی سوچ رہا تھا اور دوسر کی طرف اس کی فوج موت کی چیم پورش سے گھیرا کر چلار ہی تھی اور آخر کار جب بچاؤ کی کوئی صورت نظر نہ آئی تو قر آن کو نیزوں پر اٹھا کر شلح کا شور مچا دیا اور اس حیلہ سے بچے کھیچے لوگوں نے اپنی جان بچائی۔

اس پیشین گوئی کوکسی قیاس و خمین ما واقعات ہے اخذ نتائج کا نتیجنہیں قرار دیا جاسکتا اور ندان جزئی تفصیلات کا فراست و دوررس بصیرت ہے احاطہ کیا جاسکتا ہے۔ بلکدان پر ہے وہی پر دواٹھاسکتا ہے جس کا ذریعہ اطلاع پیغیبر کی زبان وحی ترجمان ہوء باالقائے ربانی۔

## برایت(۱۱)

وشمن کی طرف بھیج ہوئے ایک لشکر کو یہ ہدائیں فرمائیں۔ جہ ہم وشن کی طرف برھویا وشمن تمہاری طرف برھے، تو

جب تم وشمن کی طرف بوھو یا دیشمن تمہاری طرف بڑھ، تو تمہارا پڑاؤ شیلوں کے آگے یا پہاڑے دامن میں، یا نہروں کے موڑ میں ہونا چاہئے تا کہ یہ چیز تمہارے لئے پشت پناہی اور دوک کا کام دے، اور جنگ بس ایک طرف یا (زائدے زائد دوطرف ہے ہو) اور پہاڑوں کی چوشوں اور شیلوں کی بند سطحوں پر دید بانوں کو بٹھا دوتا کہ دشمن کی کھٹے کی جگہ سے باند سطحوں پر دید بانوں کو بٹھا دوتا کہ دشمن کی کھٹے کی جگہ سے بالطمینان والی جگہ ہے (اچا تک ) نہ آپڑے اور اس کو جانے رہوکہ فوج کا ہراول دستہ فوج کا خررساں ہوتا ہے اور ہراؤل دستے کو اطلاعات ان مخروں سے حاصل ہوتی ہیں (لوگ دستے کو اطلاعات ان مخروں سے حاصل ہوتی ہیں (لوگ رہو، اُتر وتو ایک ساتھ کرو، اور رہو، اُتر وتو ایک ساتھ کرو، اور رہو، اُتر وتو ایک ساتھ کرو، اور رہوانی کے جب رات تم پر چھا جائے تو نیز وں کو (اپنے گرد) گاڑ کرایک دائرہ سابنالو، اور صرف اونگھ لینے اور ایک آ دھ جھکی لے لینے کے سوانیند کا مزہ نہ چھو۔

جب امیر المونین نے نخیلہ کی چھاؤنی سے زیاد ابن نفر حارثی اورشر تک ابن ہانی کوآٹھ ہزار کے دیتے پرسپہ سالا رمقرر کر کے شام
کی جانب روانہ کیا تو ان میں منصب کے سلسلے میں کچھاختلاف رائے ہوگیا جس کی اطلاع انہوں نے امیر المونین کودی اور
ایک دوسرے کے خلاف شکایت آمیز خطوط کھے۔حضرت نے جواب میں تحریر فرمایا کہتم مل کرسفر کروتو پوری فوج کا نظم ونت زیادہ ابن نضر کے ہاتھ میں ہوگا، اور اگر الگ الگ سفر کروتو جس جس دیتے پرتہ ہیں امیر مقرر کیا گیا ہے اُسی کا نظم والصرام تم سے متعلق ہوگا۔

اس خط کے ذیل میں حضرت نے جنگ کے لئے چند ہدایات بھی انہیں تحریرفر مائے اورعلامدرضی نے صرف ہدایات والاحصہ ہی اس مقام پر درج کیا ہے۔ میہ ہدایات نہ صرف اس زمانہ کے طریقہ جنگ کے لحاظ سے نہایت کار آمد اورمفید ہیں بلکہ اس زمانہ میں بھی جنگی اصول کی رہنمائی کرنے کے اعتبار سے ان کی افادیت واہمیت نا قابل انکار ہے۔ وہ ہدایات میہ ہیں کہ جب وشمن سے مڈ بھیٹر ہوتو پہاڑوں کے دامنوں اور ندی نالوں کے موڑوں پر پڑاؤڑالو، کیونگہ اس صورت میں نہروں کے نشیب خندق کا اور پہاڑوں کی چوٹیاں

قصیل کا کام دیں گی۔اورتم عقب ہے مطمئن ہوکر دوسرےاطراف ہے دشمن کا دفاع کرسکو گے۔دوسرے بیرکہ اڑائی ایک طرف ہے ہو یا زیادہ سے زیادہ دوطرف ہے، کیونکہ فوج کے متعددمحاؤوں رتقتیم ہوجانے سے اس میں کمزوری کا رونما ہونا ضروری ہے، اور دشمن تہاری فوج کے تفرقہ وانتشار سے فائدہ اٹھا کر کامیا بی میں کوئی وشواری محسوں نہ کرے گا۔ تیسرے بید کمٹیلوں اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر پاسبان دستے بھادو، تا کہ دہ وشمن کے ملہ آور ہونے سے پہلے تہمیں آگاہ کرسکیں کیونکہ ایبا بھی ہوتا ہے کہ جدهرے وشمن کے آنے کا خطرہ ہوتا ہے وہ اُدھرے آنے کی بجائے دوسری طرف ہے حملہ کردیتا ہے۔ لہٰذااگر بلندیوں پر پاسبان دیتے موجود ہوں ، تو وہ دورے اڑتے ہوئے گردوغبار کود مکھ کروشن کی آمد کا پتہ چلالیں گے۔ چنانچہ ابن الی الحدید نے اس کا افادی پہلوواضح کرنے کے لئے بیتاریخی واقعه فقل کیا ہے کہ جب قحطبہ نے خراساں ہے نکل کرایک گاؤں میں پڑاؤ ڈالاتو وہ اور خالد ابن برمک ایک بلند جگہ پر جابیٹھے۔ ابھی بیٹے ہی تھے کہ خالد نے دیکھا کہ جنگل کی طرف ہے ہرنوں کی نکڑیاں جلی آ رہی ہیں۔ بید نکھراُس نے قطبہ ہے کہا کہ اے امیراٹھے اورلشکر میں فور اُاعلان کرایئے کہ وہ صف بندی کر کے ہتھیاروں کوسٹیبال لے۔ بین کر قحبطہ کھڑ بڑا کراٹھ کھڑا ہوا اور اِدھراُ دھر دیکھی کر کہنے لگا کہ جھے تو کہیں بھی دشمن کی فوج نظر نہیں آتی۔اُس نے کہا کہ اے امیر! بیوفت باتوں میں ضائع کرنے کانہیں۔آپ ان ہرنوں کود مکھ لیجئے جواپی ٹھکانے جھوڑ کر آبادی کی طرف بوھے چلے آرہے ہیں۔اس کے معنی میر ہیں کدان کے عقب میں دشمن کی فوج چلی آ رہی ہے۔ چنانچیاُس نے فوراً فوج کو تیارر ہنے کا تکم دیا۔ادھر کشکر کا تیار ہونا تھا کہ گھوڑوں کی ٹابوں کی آ واز کا نوں میں آ نے لگی اور و کھتے ہی دیکھتے دشن سر پرمنڈ لانے لگا اور یہ چونکہ برونت مرافعت کا سامان کر چکے تھے اس لئے پورے طور سے دشمن کا مقابلہ کیا اوراگر ٔ خالداس بلندی پر نه ہوتا اوراپنی سوجھ بوجھ سے کام نہ لیتا ، تو دشمن اچا تک حملہ کر کے انہیں ختم کر دیتا۔ چوشھے یہ کہ ادھراُ دھر جاسوں چھوڑ دیے جائیں تا کہ وہ دشمن کی نقل وحرکت اوراس کے عزائم ہے آگاہ کرتے رہیں اوراس کی سوچی تجھی ہوئی چالوں کونا کام بنایا جاسکے۔ پانچواں پیکہ پڑاؤ ڈالوتو ایک ساتھ اورکوچ کروتو ایک ساتھ تا کہ دشمن اس پراگندگی وانتشار کی جالت میں تم پرحملہ کرکے بآسانی قابونیہ پاسکے۔چھٹے یہ کہ رات کواپنے گرونیزے گاڑ کر حصار تھنجی لوتا کہ اگر دشمن شب خوں مارے تواس کے حملہ آور ہوتے ہی تم اپنے ہتھمیاروں کواپنے ہاتھوں میں لےسکواوراگر دشمن تیر بارانی کر ہے تواس کے ذریعہ سے پچھ بچاؤ ہو سکے۔ساتویں میر کہ گہری نیند نہ سوؤ کہ دشمن کی آ مد کا تنہیں بیتہ ہی نہ چل سکے اور وہ تبہارے سنجلتے سنجلتے تنہیں گزند پہنچانے میں کامیاب ہوجائے۔

# برایت(۱۲)

(وَ مِنْ وَصَيَّةٍ لَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ) لِمَعْقِلِ بَنِ قَيْسِ الرِّيَاحِي حِيْنَ أَنْفَلَا إِلَى الشَّامِ فِي ثَلَاثَةِ آلَافٍ مُقَلَّمَةً لَهُ: اِتَّقِ اللَّهَ الَّذِي لَا بُلَّلَكَ مِنُ لِّقَائِه وَلَا مُنْتَهَى لَكَ دُونَهُ-وَلَا تُعَلَى لَكَ دُونَهُ-

جب معقل ابن قیس ریاحی کوتین ہزار کے ہراول دستہ کے ساتھ شام روانہ کیا، تو سیر ہرایت فرمائی۔ اس اللہ ہے ڈرتے رہنا جس کے روبروپیش ہونا لازی ہے، اور جس کے علاوہ تہارے لئے کوئی اور آخری منزل نہیں جوتم ہے جنگ کرے۔اس کے سواکس سے جنگ نہ کرنا اور صبح وشام کے ٹھنڈے وقت سفر کرنا اور دو پہر کے

البردين وغور بالناس ورقه بِالسَّيْرِ - وَلاَ تُسِرُ أَدُلَ اللَّيْل فَإِنَّ اللَّهَ جَعَلَهُ سَكَنَّا وَقَلَّارَكُ مُقَامًا لَا ظُعنًا فَأَرِحُ فِيهِ بَكَنَكَ وَرُوِّحُ ظَهْرَكَ فَإِذَا وَقَفْتَ حَيْنَ يَنْبَطِحُ السَّحَرُ أُوحِينَ يَنْفَجِرُ الْفَجُرُ فَسِرُ عَلَىٰ بَرَكَةِ اللهِ فَإِذَا لَقِيْتَ الْعَكُوَّ فَقِفَ مِنْ أُصُحَابِكَ وَسَطًا، وَلَا تَكُنُ مِنَ الْقَوْمِ دُنُوَّمَنَ يُرِيدُ أَنَ يُنشِبُ الْحَرْبِ، وَلا تَبَاعَلُ عَنْهُمْ تَبَاعُكَ مَن يَهَابُ الْبَأْسَ حَتَّى يَاتِيكَ أُمْرِي، وَلا يَحْمِلَنَّكُمْ شَنَانُهُمْ عَلَى قِتَالِهِمُ قَبُلَ دُعَائِهِمْ وَالْإِعْلَارِ إِلَيْهِمْ۔

وفت لوگوں کوستانے اور آرام کرنے کا موقعہ دینا، آہتہ سواری کوآ رام پېټپاؤ، ادر جب جان لو که سپیدهٔ سحر پھیلنے اور بد چھوٹے گی ہے تو اللہ کی برکت پر چل کھڑے ہونا۔ دیکھو! وٹمن کے اتنے قریب نہ پنٹی جاؤ کہ جیسے کوئی جنگ چھٹرنا ہی چاہتا ہے اور ندائے دور ہٹ کر رہو جھے کوئی الرائی ہے خوفز دہ ہو، اس دفت تک کہ جب تک میرانکم تم تک پینچے اور دیکھواییا نہ ہو کہ اُن کی عداوت تمہیں اس پر آ مادہ کردے کہتم حق کی دعوت دینے اور اُن پر جمت تمام كرنة سے بہلان سے جنگ كرنے لكور

(وَمِنْ كِتَابِ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَام) إِلَى أُمِيرَين مِنْ أُمَر آءِ جَيشِهِ: وَقِلُ أَمَّرُتُ عَلَيْكُمَا وَعَلَى مَنْ فِي حَيِّن كُمَا مَالِكَ بُنَ الْحَارِثِ الْأَشْتَرَ فَاسْمَعَا لَهُ وَأُطِينَعَا، وجُعَلَاهُ دِرْعًا دَمِجَنَّا، فَإِنَّهُ مِمْنَ لَا يُحَاثُ وَهُنُهُ وَلَا سَقُطَتُهُ وَلَا بُطُولًا عَمَّا الْإِسْرَاعُ إِلَيْهِ أَحْزَمُ، وَلَا إِسْرَاعُهُ إِلَى مَا الْبُطِّ ءُ عَنْهُ أَمْثُلُ.

ا پنے لئے زرہ اور ڈ ھال مجھو، کیونکہ وہ اُن لوگوں میں سے ہیں جن سے کمزوری ولغزش کا اور جہاں جلدی کرنا نقاضا کے

وہاں جلد بازی کا اندیشہیں۔

ل جب حضرت نے زیادا بن نضر اورشر تکا ابن ہانی کے ماتحت بارہ ہزار کا ہراول دستہ شام کی جانب روانہ کیا تو راستہ میں سورالروم کے نزد یک ابوالاعور ملمی سے مُربھیٹر ہوئی جوشامیوں کے دستہ کے ساتھ وہاں پڑاؤڈ الے ہوئے تھا اوران دونوں نے حارث

اورشروع وات میں سفر ند کرنا ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رات سکون کیلئے بنائی ہے اور اسے قیام کرنے کیلئے رکھا ہے؛ نہ سفر دراہ پیائی کے لئے۔اس میں اپنے بدن اوراین جب دشمن کا سامنا ہوتوا پنے ساتھیوں کے درمیان تھہرواور

فوج کے دوسر داروں کے نام:

میں نے مالک ابن حارث اشتر کوتم پراور تبہارے ماتحت لشکر پرامیرمقرر کیاہے۔لہذاان کے فرمان کی پیروی کروادرانہیں ہوشمندی ہو وہاں ستی کا ، اور جہاں ڈھیل کرنا مناسب ہو

میں بھی کوئی دشمن کسی عورت کو پتھر پالاٹھی ہے گزندیہ پنجا تا تھا تو الُجَاهِلِيَّةِ بِالْفِهْرِ أُوالْهِوَاوَةِ فَيُعَيَّرُ بِهَا س کواورا سکے بعد کی پشتوں کومطعون کیا جاتا تھا۔ وَعَقِبُهُ مِنْ بَعُلِمٍ

ابن جمہان کے ہاتھ ایک خط بھیج کر حصرت کو اس کی اطلاع دی جس برآ پ نے ہراوّل دیتے پر مالک ابن حارث اشتر کوسید

سالار بنا کرروانہ کیا اور ان دونوں کو اطلاع وینے کے لئے بیخط تحریفر مایا۔ اس میں جن مختصراور جامع الفاظ میں مالک اشتر کی

توصیف فر مائی ہے اس سے مالک اشتر کی عقل وفراست ، ہمت وجراُت اور فنون حرب میں تجربہ ومہارت اوراُن کی تخصی عظمت و

لشكركو مدايت فرماني۔

صفین میں تمن کا سامنا کرنے سے بہلے اپنے

جب تک وہ پہل نہ کریں، تم اُن سے جنگ نہ کرنا،

کیونکه تم مجمد للد دلیل و حجت رکھتے ہو، اور تنہاراانہیں جھوڑ وینا

که د وای پهل کرین سه أن پر دوسری جمت موگی فر دار!

جب وتمن (منه کی کھاکر) میدان جھوڑ بھاگے، تو کسی پیٹے

پھرانے وانے کو قتل ند کرنا۔ کی بے دست و یا پر ہاتھ نہ

الٹھانا۔ کسی زخمی کی جان نہ لینا اورعورتوں کواذیت پہنچا کر نہ

ستانا جا ہے۔ وہتمہاری عزت و آبرو پر گالیوں کے ساتھ حملہ

کریں اور تمہارے افسرول کو گالیاں دیں، کیونکہ ان کی

قو تیں ان کی جانیں اور اُن کی عقلی*ں کمزور وضعیف ہو*تی -

ہیں۔ہم (پیٹیبڑ کے زمانہ میں بھی) مامور تھے کہان ہے کوئی

تعرض نەكرىي - حالانكە دەمشرك ہوتی تھیں \_ اگر جاہلیت

اہمیت کا ندازہ ہوسکتا ہے۔

(وَمِن وَصِيّةٍ لّهُ عَلَيْهِ السّلَامُ)

لِعَسْكُرِةِ قَبْلَ لِقَاءِ الْعَلَّةِ بِصِفَّينَ:

لَا تَقْتُلُو هُمْ حِتْى يَبْكَأُوكُمْ فَإِنَّكُمْ

بحُمْلِ اللهِ عَلَيٰ حُجَّةٍ وَتَرُكُكُمُ إِيَّاهُمُ

حَتْى يَبْدَأُوْكُمْ حُجَّةٌ أَخْرَى لَكُمْ

عَلَيْهِمْ- فَإِذَا كَانَتِ اللَّهُ رِيْمَةُ بِإِذْنِ اللهِ

فَلَا تَقْتُلُوا مُلَابِرًا وَلَا تُصِيبُوا مُعُورًا،

وَلاَ تُجْهِزُوا عَللٰي جَرِيْحِ وَلَا تَهِيْجُوا

النِّسَاءَ بِأَدِّى وَإِنْ شَتَمْنَ أَعْرَاضَكُمْ

وَسَبَيْنَ أَمَرَ آءً كُمْ فَإِنَّهُنَّ ضَعِيفًاتُ

الْقُورَى وَالْأَنْفُسِ وَالْعُقُولِ، إِنْ كُنَّا

لَنُوْمَرُ بِالْكُفِّ عَنْهُنَّ وَ إِنَّهُنَّ لَيُشُرِ كَاتَـ

وَإِنْ كَانَ الرَّجُلُ لَيتَنَاوَلُ الْمَرْءَ لَا فِي

امیرالمو " اورمعاویه کے درمیان جو جنگ وقبال کی صورت رونما ہوئی اُس کی تمام ذمدداری معاویه پرعائد ہوتی ہے۔اس لئے که أس نے آب برخون عثمان كاغلط الزام لگاكر جنگ كے لئے قدم اٹھايا۔ حالانكه أير حقيقت اس مے فنی نتھی كوتن عثمان كے كياوجوہ ہيں اورکن کے ہاتھ سے وہ آل ہوئے۔ گراسے جنگ وجدل کا موقع بھم پہنچائے بغیر چونکہ اپنے مقصد میں کامیابی کی کوئی صورت نظر نہ آتی تھی اس لئے اپنے اقتدار کے تحفظ کے لئے اُس نے جنگ چھیڑ دی جوسراسر جارحانتھی ادر جے کی صورت سے جواز کے حدود میں نہیں لایا جاسکتا۔ کیونکہ امام برحق کے خلاف بغاوت وسرکشی با تفاقی اُمت حرام ہے۔ چنانچہ امام و دی نے حریر کیا ہے۔

لاتننازعوا ولاة الامورفي ولايتهم و لاتعتر ضوا عليهم الاأن تووامنهم منكرًا محفقًا تعلمونه من قواعد الاسلام فاذارائيتم ذلك فانكروه عليهم وقولوا بالحق حيث ماكنتم واما الخروج عليهم وقتال لهم فحرام باجماع المسلمين -(شرح مسلم نودي جللا ص ۱۴۵)

عبدالکریم شهرستانی تحریر فرماتے ہیں کہ

من حرج على الامام الحق اللائ تفقت الجماعة عليه يسمى خارجيا سواء كان الخروج في ايام الصحابة على الائمه الراشلين أو كان بعل هم على التابعين لهم باحسان-

اس میں کوئی شک وشینہیں کہ معاویہ کا اقدام بغاوت وسرکشی کا نتیجہ تھااور ہاغی کے ظلم وعدوان کورو کئے کے لئے تکوارا ٹھانا کسی طرح آئین امن پیندی وسلح جوئی کے خلاف نہیں سمجھا جاسکتا۔ بلکہ پیمظلوم کا ایک قدرتی حق ہے اوراگراہے اس حق سےمحروم کردیا جائے ،تو دنیا میں ظلم واستبداد کی روک تھام اور حقوق کی حفاظت کی کوئی صورت ہی باقی ندرہے۔اس لئے قدرت نے باغی کے خلاف

قَاعُ بَعَتُ إِحْلُ مِهُمَا عَلَى الْأُخُرِي ان مِن اللهِ عَالَم اللهِ عَامِت دوسري جاعت برزيادتي فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبُغِي حَتَّى تَوْتَىء إِلَّى كرية تم اس زيادتي كرف والى جاعت سازو یہاں تک کہ وہ تھم خدا کی طرف پلیٹ آئے۔

یہ پہلی جت تھی جس کی طرف حضرت نے انتہ بحد کہ الله علیٰ حجّہ کہہ کرا شارہ کیا ہے۔ گراس جت کے تمام ہونے کے باوجودحضرت نے اپنی فوج کو ہاتھ اٹھانے اور لڑائی میں پہل کرنے سے روک دیا۔ کیونکہ آپ بیچاہتے تھے کہ آپ کی طرف سے پہل نہ ہواور وہ صرف د فاع میں تلوار اٹھائیں۔ چنانچہ جب آپ کی صلح وامن کی کوششوں کا کوئی متیجہ نہ لکلا اور دشمن نے جنگ کے لئے قدم اٹھا دیا تو بیان پر دوسری جت تھی جس کے بعد حضرت کے آمادہ جنگ ہونے پر ندکوئی حرف گیری کی جاسکتی ہے اور ندآ پ پر جارحاندا قدام کاالزام عائد کیا جاسکتا ہے۔ بلکہ بیٹلم وتعدی کی طغیانیوں کورو کئے کے لئے ایک اپیافریضہ تھا جسے آپ کوانجام دینا ہی جاہے تھا،اور جس کی الله سیحانهٔ نے کھلے لفظوں میں اجازت دی ہے۔ چنا نچیارشا دالہی ہے۔

حکومت کے معاملات میں فر ما نروا ؤں سے ٹکر نہ لواور نه أن يراعتراضات كرو \_ البية تم كوأن مين كوئي اليي براکی نظر آئے کہ جو پایہ ثبوت کر پہنچ چکی ہو اور تم جانة موكدوه اصول اسلام كے خلاف ب تواہے ان کے لئے بُراسمجھوا در جہاں بھی تم ہوسمجھ سمجھ بات کہو۔ لیکن ان پرخروج کرنا اور ان سے جنگ کرنا با جماع مسلمین حرام ہے۔

جو شخص اس امام برحق پرخروج کرے جس پر جماعت نے ا تفاق كرليا موتو وه خارجي كبلائے گا۔ جا ہے بيٹروج صحابہ کے دور میں آئمراشدین پر ہو جات کے بحداُن کے

(كتاب الملل وانتحل ص ۵۳)

تلواراٹھانے کی اجازت دی ہے۔ چنانچیار شادالہی ہے۔

لوكانت فعلت بعمر مافعلت به و شقت عصى الامة عليه ثم ظفر بها لقتلها و مزقها اربا اربا ولكن عليا كان حليما كريما

(شرح ابن ابی الحدید جلد م ص۲۰۲)

ويسعون في الارض مسادان يقتلوا أو

يصلبوا أو تقطع ايديهم وارجلهم من

حلاف أو ينفوا من الارض ذلك لهم حرى

في اللانيا ولهم في الاحرة عذاب عظيم

فَكُن اعْتَكُى عَكَيْكُمْ فَاعْتَكُوا عَكَيْهِ جَوْتُصْمَ بِزيادتَى كرد، تم بحى أس بروليي زيادتي كرو، جیسی اُس نے کی ہے اور اللہ سے ڈرواور اس بات کو جانے بِشُلِ مَا اعْتَلَاى عَلَيْكُمْ " وَ اتَّقُوا اللَّهَ ر ہوکہ اللہ پر ہیز گاروں کا ساتھی ہے۔ وَ اعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُثَّقِيْنَ ﴿

ال كعلاده امير المو " صف آرامونا يغير عصف آرامونا بجبيا كرحديث بنويٌ "يا على! حربك حربي" "اعليّ! تم ہے جنگ کرنا مجھے جنگ کرنا ہے۔''اس کی شاہد ہے تواس صورت میں جوہز اپیغیمڑسے جدال د قبال کرنے والے کے لئے ہوگی،وہی سزا امیر المو " ے جنگ و پیکار کرنے والے کے لئے ہونا جا ہے۔ اور پیٹمبر سے محاذ جنگ قائم کرنے والے کی سر اقدرت نے بیٹجویز کی ہے۔ انما جزاؤ اللهين يحاربون الله و رسولة

جولوگ اللداورا سكارسول سے جنگ يرآ ماده مول اورزين میں فساد پھیلانے کیلئے تگ ودوکرتے ہوں اُن کی سزا رہے ے کہ پاتوفل کردیئے جائیں پانہیں سولی دی جائے ، پا اُن كا ايك طرف كا ماته اور دوسري طرف كا ياؤل كاث ديا جائے ، یا انہیں جلا وطن کردیا جائے۔ بیداُن کیلئے دنیا میں

رسوائی ہےاورآ خرت میں توان کیلئے بڑاعذاب ہے ہی۔

اس کے بعد حضرت نے جو جنگ کے سلسلہ میں ہدایات فر مائی ہیں کہ سی بھا گنے والے ، ہتھیار ڈالنے دینے والے اور زخمی ہونے والے برہاتھ نیاٹھایا جائے۔وہ اخلاقی اعتبار ہے اس قدر بلندین کہ انہیں اخلاقی قدروں کا اعلیٰ نمونہ اور اسلامی جنگوں کا بلندمعیار قرار دیا جاسکتا ہے اور پیر ہدایات صرف قول تک محدود نہ تھے، بلکہ حضرت ان کی پوری یابندی کرنے تھے اور دوسرول کو بھی پختی ہے ان کی یا بندی کاعکم دیتے تھےاور کسی موقعہ پر بھا گئے والے کا تعاقب ادر بے دست ویا پرحملہ اورعورتوں بختی گوارا نہ کرتے تھے۔ یہاں تک کہ جمل کےمیدان میں کہ جہاں فوج مخالف کی ہاگ ڈور ہی ایک عورت کے ہاتھ میں تھی، آپ نے اپنے اصول کونہیں بدلا بلکہ دشمن کی فکست و ہزیمت کے بعداین بلند کرداری کا ثبوت دیتے ہوئے ام المو سے کو خاظت کے ساتھ مدینہ پہنچا دیا اوراگر آپ کے بجائے دوسراہوتا تووہ وہی سزاتجویز کرتا جوال نوعیت کے اقدام کی ہونا چاہئے۔ چنانچیا بن الی الحدید نے تحریر کیا ہے۔

جو انہوں نے حضرت کے ساتھ برتاؤ کیا اگر ایہا ہی حضرت عمر کے ساتھ کرنٹیں اور ان کے خلاف رعیت میں ، بغاوت پھیلاتیں تو وہ اُن قابو یانے کے بعد انہیں مل کردیتے اور ان کے فکڑ ہے ٹکڑے کردیتے۔ گر امیر المو " بهت بُر د بإراور بلندنفس تخفيه\_

(وَكَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُ إِذَا لَقِي جبالانك كالتَوْمَن كما منه آت تقوا كاه الهي مين

ع ض كرته تقير

باراللا! ول تیری طرف تھنج رہے ہیں، گردنیں تیری طرف اٹھ ر بی ہیں۔ آ عصیں جھ پر لکی ہوئی ہیں، قدم حرکت میں آ کیے ين اور بدن لاغريز يكي بين-

بارالها! چھپی ہوئی عداوتیں اُ بھر آئی ہیں اور کینہ وعناد کی دیگیں ۔ جوش کھانے لگی ہیں۔

خدا وندا ہم جھے سے اینے نبی کے نظروں سے اوجھل ہو جانے، اپنے وشمنوں کے برمھ جانے اور اپنی خواہشوں میں تفرقہ پڑجانے کاشکوہ کرنے ہیں۔

پروردگارتوبی جارے اور جاری قوم کے درمیان سچائی کیساتھ فيصله كراورتوسب سے اچھافیصله كرنیوالا ہے۔

اور پہلوؤں کے بل گرنے والے (رشمنوں) کے لئے میدان

الْعَلُوُّ مُحَادِبًا ) ٱللَّهُمُّ إِلَيْكَ أَفَضَتِ الْقُلُوبُ وَمُلَّتِ الْآحْنَاقُ وَشَخَصَتِ الْآبُصَارُ، وَنُقِلَتِ الْأَقُلَامُ، وَأَنْضِيَتِ الْأَبْلَانُ -ٱللَّهُمُّ قُلُ صَرَّحَ مَكْتُومُ الشَّنَانِ وَجَاشَتُ مَرَاجِلُ الْأَضْغَانِ-

اللَّهُمَّ إِنَّا نَشَكُو إِلَيْكَ غَيْبَةَ نَبِيِّنَا وَكَثْرَةً عَكُونًا وَتَشَتُّتَ أَهُوَ آئِنًا

رَبُّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ ـ

## برایت (۲۱)

(وَكَانَ يَقُولُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِأَصْحَابِهِ عِنْدُ الْحَرْبِ):

لَا تَشْتَكُنَّ عَلَيْكُمُ فَرَّةُ بَعْكَهَا كَرَّةٌ، وَلَا جَوْلَةٌ بَعُلَهَا حَبْلَةٌ وَ أَعْطُوا الشُّيُونَ حُقُوقَهَا وَ وَطِّئُوا لِلْجُنُوبِ مَصَارِعَهَا وَاذْمُرُوا أَنْفُسَكُمُ عَلَى الطُّعُن اللَّعْسِيِّ وَالضَّرْبِ الطَّلَحْفَى-وَأُمِيتُوا الْآصُواتَ فَإِنَّهُ أَطُرَدُ لِلْفَشَلِ

فَلَمَّا وَجَدُوا أَعُوانًا عَلَيْهِ أَظْهَرُ وَلا ـ

جلك كموقع بالبيا الفيول عفرماتي تق وہ پیائی کہ جس کے بعد پلٹنا ہو، اور وہ اپنی سے ہٹنا جس کے بعد حمله مقصود ہو جمہیں گرال نہ گزرے، تلواروں کا حق ادا کرو، تیار رکھو۔ سخت نیزہ لگانے اور تلواروں کا بھرپور ہاتھ چلانے کے لئے اپنے کوآ مادہ کرو۔آوازوں کودبالوکماس سے بوداین قريب نہيں بھٹکتا۔ ال ذات كی قتم! جس نے دانے كو چيرااور جاندار چيز وں كوپيدا كيا، وه لوگ اسلام نهيس لائے شے بلكه اطاعت كر كي تھي ، اور

فَوَالَّذِي فَلَقَ الْجَنَّةَ وَبَرَّأُ النَّسَيَةَ مَا أُسُلَمُوا وَلِكِنِ اسْتَسْلَمُوْا إِسَرُّوا الْكُفُّرَ دلوں میں کفر کو چھیائے رکھا تھا۔اب جبکہ یارومددگارال گئے تو

أسيظا بركرديا

(وَمِنْ كِتِابِ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ) معاوير ك خط ك ، واب شل

إلى مُعَاوِيَةُ جُوابًا عَن كِتابِ مِنْهُ إِلَيْهِ: فَامَّا طَلَّبُكَ إِلَيَّ الشَّامَ فَالِّي لَمُ أَكُنَّ لأُعْطِيَكُ الِّيوْمَ مَا مَنَعْتُكُ أَمْسٍ- وَأَمَّا تِولُكَ إِنَّ الْحَرْبَ قَدْ أَكَلَتِ أَعَرَبَ إِلَّا حُشَاشَاتِ أَنْفُس بَقِيَتُ أَلَا وَمَنَ أَكَلَهُ الْحَقُّ فَإِلَى الْجَنَّةِ وَمَنَ أَكَلَهُ الْبَاطِلُ فَالِّي النَّارِ وَأُمَّا استِوا وُّنَا فِي الْحَرِّبِ وَالرَّجَالِ فَلَسْتَ بِأُمْضَى عَلَى الشَّكِّ مِنِّي عَلَى الْيَقِين - وَلَيْسَ أَهُلُ الشَّام بِأَحْرَصَ عَلَى الثُّنْيا مِنَ أَهُلِ الْعِرَاقِ عَلَى الْأَخِرَةِ وَأَمَّا قَولُكَ إِنَّا بَنُوعَبُٰكِ مَنَافٍ فَكَلَالِكَ نَحُنُ وَلَكِنُ لَيْسَ أُمَيَّةُ كَهَا شِمِ - وَالْآحَرُبُّ كَعَبُلِ الْمُطَّلِب وَلَا ٱبُوسُفِّيَانَ كَأْبِي طَالِب وَ لَا المُهَاجرُ كَالطَّلِينَ وَلَا الصَّريتُ كَاللَّصِينِ - وَلَا الْمُحِقُّ كَالْمُبْطِلُ وَلَا الْمُؤْمِنُ كِالْعُلَاغِلِ- وَلَبِئْسَ الْخَلَفُ خَلَقًا يَتْبُعُ سَلَفًا هُوَى فِي نَارِ جَهَنَّمَ-

ُ وَفِي اَيُدِينَا بَعُكُ فَضُلُ النُّبُوَّةِ الَّتِيَ أَذَلَلْنَا بِهَا الْعَزِيْرَ وَنَعَشَّنَابِهَا النَّالِيُلَ- وَلَمَّا أدخَلَ اللَّهُ الْعَرَبَ فِي دِينِهِ أَفُوَاجًا وَّأَسُلَمَتُ لَهُ هُلِيهِ الرُّمَّةُ طَوْعًا وَّكُرهًا كُنْتُمْ مِمُّنُ دَخَلَ فِي اللِّينِ إِمَّارَ غُبَةً وَأُمَّارَهُبَةً عَلَىٰ حَيْنَ فِازَأُهُلُ السَّبْقِ بسَبْقِهم، وَذَهَبَ الْمُهَاجرُونَ اللَّا وَّلُونَ

تمہارا کیمطالبہ کہ میں شام کا علاقہ تمہارے حوالے کردوں، تومیں آج وہ چیز شہیں دینے سے رہا کہ جس سے کل انکار کرچکا ہوں اور تمہارا یہ کہنا کہ جنگ نے عرب کو کھاڈ الا ہے۔ اور آخری سانسوں کے علاوہ اس میں پچھنہیں رہا، تو تنہیں معلوم ہونا جا ہے کہ جے حق نے کھایا ہے وہ جنت کوسدھارا ہے اور جے باطل نے لقمہ بنایا ہے وہ دوزخ میں جایڑا ہے۔ ر ہایہ دعویٰ کہ ہمفن جنگ اور کثرت تعداد میں برابرسرابر کے ہیں تو یا در کھو کہ تم شک میں اسنے سرگرم عمل نہیں ہو سکتے جتنا میں یقین پر قائم رہ سکتا ہوں۔ اور اہل شام دنیا پر اتنے مرمنے ہوئے ہیں جتنا اہل عراق آخرت پرجان دینے والے بیں اور تمہارا میر کہنا کہ ہم عبد مناف کی اولا دبیں، تو ہم بھی ایسے ہیں ہیں ۔ مگرامیہ ہاشم کے اور حرب عبدالمطلب کے اور ابوسفیان ابوطالب کے برابرنہیں ہیں۔ (فتح مکہ کے بعد) چپوڑ دیا جانے والا مہاجر کا ہم مرتبہ نہیں۔اور الگ ہے نتھی كيا موا روثن و پاكيزه نسب والے كا ما ننزنبيں اور غلط كار حق کے پرستار کا ہم پلیہ نہیں۔ اور منافق مومن کا ہم درجہ نہیں ۔ ہے۔ کتنی بُری نسل وہ نسل ہے جوجہم میں گر کینے والے اسلاف کی ہی پیروی کررہی ہے۔

پھراس کے بعد ہمیں نبوت کا بھی شرف حاصل ہے کہ جس کے ذريع بهم نے طاقتور كو كمزور، اور پست كو بلند و بالا كرديا اور جب الله نے عرب کوایئے وین میں جوق در جوق داخل کیا اور امت اپن خوثی ہے یا ناخوشی ہے اسلام لے آئی تو تم وہ لوگ تھے کہ جولا کچ یا ڈرے اسلام لائے ،اس وقت کہ جب سبقت رنے والے سبقت حاصل کر چکے تھے اور مہاجرین اولین فضل وشرف كولے تھے۔

فَلَا تَجْعَلَنَّ لِلشَّيْطَانِ فِيْكَ نَصِيبًا، وَلَا (سنو) شيطان كااپينيس ساجها ندر كھواور نداُت اپناوپر عَلَى نَفْسِكَ سَبِيلًا۔ چهاجانے دو۔ ﴿ لَا

جنگ صفین کے دوران معاویہ نے جا ہا کہ حضرت ہے دوبارہ شام کا علاقہ طلب کرے ،اور کوئی ایسی حیال چلے جس ہے وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوجائے۔ چنانچہاں نے عمروابن عاص ہے اس سلسلہ میں مشورہ لیا۔ مگر اُس نے اس ہے اختلاف کرتے ہوئے کہا کہا ہےمعاوید! ذراسوچو کہتمہاری استحریر کاعلی ابن ابی طالب پر کیا اثر ہوسکتا ہے،اوروہ تمہارے ورغلانے ہے کسے فریب میں آ جائیں گےجس برمعا بینے کہا کہ ہم سب عبد مناف کی اولا دہیں۔ مجھ میں اور علیٰ میں فرق ہی کیا ہے کہ وہ مجھ سے بازی لے جائیں اور میں انہیں فریب دینے میں کا میاب نہ ہوسکول عمرو نے کہا کہ اگر ایبا ہی خیال ہےتو پھرلکھ دیکھو۔ جنانجہ أس نے حضرت کی طرف ایک خطاکھا جس میں شام کا مطالبہ کیا اور پیجمی تحریر کیا کہ نہ دن و عبلی مناف لیس لبعضنا على بعض فضل " بمسعبد مناف كي اولاد مين ، اور بم مين سايك كودوسر يربرتري نهين ب-" توحفرت في اس کے جواب میں بینامتح ریفر مایا اور اپنے اسلاف کے بہلو یہ پہلواس کے اسلاف کا تذکرہ کرکے اس کے دعویٰ ہمیا نیگی کو باطل قرار دیا۔اگر چه دونوں کی اصل ایک اور دونوں کا سلسلہ نسب عبد مناف تک منتھی ہوتا ہے،مگر عبد تتمس کی اولا د تہذیبی و اخلاقی برائیوں کا سرچشمہ اورشرک وظلم میں مبتلاتھی اور ہاشم کا گھرانا خدائے واحد کا برستار اور بت پرستی سے کنارہ کش تھا۔لہذا ا یک ہی جڑ سے پھوٹنے والی شاخوں میں اگر پھول بھی ہوں اور کا نئے بھی ،تو اس سے دونوں کوایک سطح برقر ارنہیں دیا جاسکتا۔ چنانچہ بیدامرنسی صراحت کا محتاج نہیں کہ امیہ اور ہاشم،حرب اورعبدالمطلب، ابوسفیان اور ابوطالب کسی اعتبار ہے ہم یابیہ نہ تھے۔جس سے نہ کسی مؤرّخ کو افکار ہے نہ کسی سیرت نگار کو بلکداس جواب کے بعد معاویہ کوبھی اس کی تر دید میں پچھے کہنے کی جراًت نہ ہوتکی۔ کیونکہ اس واضح حقیقت پر پر دہ نہیں ڈالا جاسکتا کہ عبد مناف کے بعد حصرت ہاشم ہی تھے جوقریش میں ایک امتیازی دجاہت کے مالک تھے اور خانہ کعبہ کے اہم ترین عہدول میں سے سقابی (حاجیوں کے لئے کھانے بینے کا سامان فراہم کرنا)اوررفادہ (حاجیوں کی مالی اعانت کا انتظام کرنا)انہی ہے متعلق تھا۔ چنانچیہ جج کےموقع پر قافلوں کے قافلے آپ کے ہاں اُترتے اور آپ کے خوش اسلوبی سے فرائف مہمان نوازی انجام دیتے ، کہ آپ کے سرچشمہ جودوسخا سے سیراب ہونے والے مدتول آپ کی مدح و تحسین میں رطب اللمان رہتے۔

ای عالی حوصلہ و بلند ہمت باپ کے چٹم و چراغ حضرت عبدالمطلب سے جن کا نام شیبہ اور لقب'' سید البطحاء تھا جونسل اہرا ہیمی کے شرف کے وارث اور قریش کی عظمت وسر داری کے ما لک سے اور اہر ہہ کے سامنے جس عالی ہمتی و بلند نگاہ کا مظاہرہ کیا وہ آپ کی تاریخ کا تابنا ک باب ہے۔ ہم صورت آپ ہاشم کے تاج کا آویزہ اور عبد مناف کے گھر انے کا روشن ستارہ ہے۔'' انسا عبدل مناف جو ھر زین البحو ھر عبد البطلب ''۔''عبد مناف ایک موتی ہے ،گراس پرجلاکرنے والے عبد المطلب ہے۔''

حصرت عبدالمطلب کے فرزند حصرت ابوطالبؓ تھے جن کی آغوش بیتم عبداللّٰد کا گہوارہ اور رسالت کی تربیت گاہ تھی جنہوں نے پیغیسر کواپنے سابی میں پروان چڑھایا اور وشمنول کے مقابلہ میں سینہ سپر ہوکران کی حفاظت کرتے رہے۔ ان جلیل القدر افراد کے مقابلہ میں ابو سفیان ،حرب اور اُمیکولا نا اور اُن کا ہم رتبہ خیال کرنا ایسا ہی ہے جیسے نور کی ضویا شیوں سے آ کھے بندکر کے اُسے ظلمت کا ہمہ بلیہ ہجھے لیزا۔

ال نسلی تفریق کے بعد دوسری چیز" وجہ نسیات" یہ بیان کی ہے کہ آپ جمرت کرنے والوں میں سے ہیں اور معاویہ طلیق ہے۔
طلیق اُسے کہاجا تا ہے جسے پیغیر آنے فتح کہ کے موقع پر چھوڑ ویا تھا۔ چنا نچہ جب پیغیر فاتھانہ طور پر کمہ میں وار دہوئے تو قریش سے پوچھا
کے تمہار امیر ہے متعلق کیا خیال ہے کہ میں تمہار ہے ساتھ کیا سلوک کروں گا۔ سب نے کہا کہ ہم کر بھم ابن کر بھم سے بھلائی ہی کے امید
وار ہیں ، جس پر آنخضرت نے فرمایا کہ جاؤتم طلقاء ہو۔ یعنی تم تھے تو اس قابل کہ تمہیں غلام بنا کر رکھا جا تا مگر تم پر احسان کرتے ہوئے
مہیں چھوڑ دیا جا تا ہے۔ ان طلقاء میں معاویہ اور ابوسفیان بھی تھے۔ چنا نچہ شخ محموعہ ونے اس مکتوب کے حواثی میں تحریر کیا ہے۔
وابو سمفیان و معاویہ تھا میں من الطلقاء ابوسفیان اور معاویہ دونوں طلقاء (آزاد کر دہ لوگوں) میں
سے تھے۔

تیسری چیز' وجرفضیات' پیہے کہ آپ کانب واضح اور روش ہے جس میں کہیں کوئی شبہیں۔اس کے برعکس معاویہ کے لئے لفظ یصق استعال کیا ہے اور اہل لغت نے یصق کے معنی الدی الملصق بغیرا بید کے بیں ۔ یعنی وہ جواپنے باپ کے علاوہ دوسروں سے منسوب ہو۔ چنا نچیاس سلسلہ میں پہلا شبہ اُمیہ کے متعلق کیا جاتا ہے کہ وہ عبدس کا بیٹا تھایا اس کا غلام کہ جوصرف اس کی تربیت کی وجہ ہے اُس کا بیٹا کہلانے لگا تھا۔ چنا نچے علامہ کجلس تی بحار الانوار میں کامل بہائی سے نقل کیا ہے۔

امیہ عبد شمش کا ایک رومی غلام تھا جب انہوں نے اس کو ہوشیار اور باہم پایا تو اُسے آزاد کردیا، اور اپنا بیٹا بنالیا۔ جیسا کہ آیت اُتر نے سے قبل لوگ زید کو'' زیدا بن محکم'' کہا کرتے تھے۔

ان امية كان غلاما روميا لعبد شبس فلمّا انفالا كيسا فطنا اعتقه و تبنالا فقيل اميّة ابن عبد شمس كماكانوا يقولون قبل نزول الآية زيد ابن محمد-

( بحار الانوار جلد ۸ ص ۳۸۳)

اموی سلسانسبت میں دوسراشبہ بیہ ہوتا ہے کہ حرب جسے فرزندامیہ کہاجا تا ہے وہ اس کا واقعی بیٹا تھایا پروردہ غلام تھا۔ چنا نچہ ابن ابی الحدید نے ابوالفرج اصفہانی کی کتاب الا غانی سے نقل کیا ہے کہ

معاویہ نے ماہرانساب دعبل سے دریافت کیا کہتم نے عبدالمطلب کودیکھاہے؟ کہا کہ ہاں! پوچھا کہتم نے اُسے کیسا پایا؟ کہا کہ وہ باوقار، خوب رواور روثن جبین انسان سے اور ان کے چہرے پر نور نبوت کی درخشندگی تھی۔ معاویہ نے کہا کہ کیا امیہ کوبھی دیکھا ہے کہا کہ ہاں اُسے بھی دیکھا ہے کہا کہ کمزورجسم، محمود نامی اور آئکھول سے نامینا تھا۔ اس کے آگے خمیدہ قامت اور آئکھول سے نامینا تھا۔ اس کے آگے

ان معاویة قال للا عبل النابیه آرأیت عبدالمطلب قال نعم قال کیف رأیته قال رأیته و قال رأیته رجلا نبیلا جمیلا و ضیاکان علی وجهه نور النبوة قال افرأیت امیّة ابن عبد شمس قال نعم قال کیف رأیته قال رجلا ضیئلا منحنیا اعلی یقوده عبدالا ذکوان

آ گے اُس کا غلام ذکوان ہوتا تھا جواُس کو لئے لئے پھرتا فَقال معاوية ذلك ابنه ابو عبر وقال تھا۔معاویہ نے کہا کہ وہ تو اُس کا بیٹا ابوعمرو (حرب) تھا۔ انتم تقولون ذلك فاما قريش فلم تكن تعرف الاانه عبلا-اس نے کہائر تم لوگ ایسا کہتے ہو، مگر قریش تو بس میرجانتے

> (شرح ابن ابي الحديد جلد ٣ ص ٢٢٨) ہیں کہ وہ اس کا غلام تھا۔

اس سلسله میں تیسراشبہ خودمعاویہ کے متعلق ہے۔ چنانچدابن الجالحدید نے تحریر کیا ہے۔

وكانت هنال تالكر في مكّة بفجور و عهل و قال الزمخشري في كتاب ربيع الابرار كان معاوية يعزى الى أربعة الى مسافر ابن ابي عمروو الى عمارة ابن الوليد ابن المغيرة دالي العباس و الي الصباح - (شرح ابن الى الحديد جلد اص ٢٣)

(معاویه کی والده) مند ملّه مین فسق و فجور کی بدنام زندگی گزارتی تھی اور زخشر ی نے رہیج الا برار میں لکھا ہے کہ معاويه كوچارة دميول كى طرف منسوب كياجا تاتھا جويہ ہيں مسافر ابن ابی عمر و، عماره ابن ولید، ابن مغیره، عباس ابن عبدالمطلب اورصاح ـ"

نہمیں معلوم ہونا حاہے کہ بھرہ وہ جگہ ہے جہاں شیطان اُتر تا

مجھے پراطلاع ملی ہے کہتم بن تمیم سے درشتی کے ساتھ پیش آتے

چوتھی چیز وجوفضیلت میدبیان کی گئی ہے کہ آپ حق کے پرستار ہیں،اور معاویہ باطل کا پرستار،اور سدام کسی دلیل کا محتاج نہیں کہ معادیہ کی پوری زندگی حق بوثی و باطل کوثی میں گزری ادر کسی مرحلہ پر بھی اُس کا قدم حق کی جانب اٹھتا ہوانظر نہیں آتا۔

یانچویں فضیلت بیپیش کی ہے کہ آ ب مومن ہیں اور معاویہ مفسد ومنافق اور جس طرح حضرت کے ایمان میں کوئی شبہیں کیا جاسکتا ای طرح معاویدی مفسدہ انگیزی ونفاق پروری میں بھی کوئی شبنہیں ہوسکتا۔ چنا نچیا میرالمو \* نے اس کے نفاق کو داشتح طورے اس سے سلے خطبہ میں ان لفظوں میں بیان کیا ہے۔

یہ لوگ ایمان نہیں لائے تھے بلکہ اطاعت کر لی تھی ، اور ما اسلموا ولكن استسلموا واسروا دلوں میں کفرکو چھیائے رکھا تھا۔اب جبکہ یارو مدد گارٹل الكف فلما وجدوا اعوانا عليه گئے تواسے ظام کر دیا۔ اظهر ولا-

والى بصره عبدالله ابن عباس كے نام۔ وَمِنُ كِتَابِ لَـهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ إلَى عَبْدِاللهِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَهُوَ عَامِلُهُ ے اور فتنے سراٹھاتے ہیں۔ یہاں کے باشندوں کوھن سلوک على البصرة: سے خوش رکھو، اور اُن کے دلوں سے خوف کی گر ہیں کھول دو۔

اعْلَمُ أَنَّ الْبَصْرَةَ مَهْبِطُ اِبْلِيْسَ وَمَغْرِسُ الْفِتَنِ، فَحَادِثُ أَهْلَهَا بِالْإِحْسَانِ إِلَيْهِمُ،

وَاحُلُلُ عُقُلَةً الْخَوْفِ عَنْ قُلُوبِهِمْ- وَقَلُ بَلَغَنِي تَنَثَّرُكَ لِبَنِي تَمِيم وَغِلْظَتُكَ عَلَيْهِم ، وَإِنَّ بَنِي تَعِيم لَمْ يَخِبُ لَهُمْ نَجُمَّ إِلَّا طَلَعَ لَهُمُ آخَرُ ، وَإِنَّهُمُ لَمْ يُسْبَقُوا بِوَغُم فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلَا إِسْلَامِ- وَإِنَّ لَهُمُ بِنَارَحِمًا مَاسَّةً وَقَرَابَةً خَاصَّةً نَحْنُ مَاجُورُونَ عَلَى صِلْتِهَا وَوَمَازُورُونَ عَلَى قَطِيعَتِهَا۔ فَارَبَعُ أَبَا الْعَبَّاسِ رَحِمَكَ اللَّهُ فِيْمَا جَرَا عَلَى لِسَانِكَ وَ يَكِلَثُ مِنَ خَيْرٍ وَّشَرِّ فَإِنَّا شَرِيْكَانِ فِي ذٰلِكَ وَكُنَّ عِنْكَ صَالِح ظَنِّي بِكَ، وَلَا يَفِيلُنَّ رَأْيِيَ فِيلَدُ وَالسَّلَامُ-

ہو، اور اُن پر ختی روار کھتے ہو۔ بنی تمیم تو وہ ہیں کہ جب بھی ان کا كوئى ستارە ۋوبتا ہے تو أس كى جگه دوسرا أبھر آتا ہے ادر جاہليت اور اسلام میں کوئی اُن سے جنگ جوئی میں بڑھ نہ سکا۔اور پھر انہیں ہم سے قرابت کا لگا وَاور عزیز داری کاتعلق بھی ہے کہ اگر ہم اس کا خیال رکھیں گے تواجر پائیں گے اور اس کا لحاظ نہ کریں گے تو گنهگار ہوں گے۔ دیکھوا بن عباس! خداتم پر رحم کرے۔ (رعیت کے بارے میں) تمہارے ہاتھ اور بازوے جو اچھائی اور برائی ہونے والی ہو، اُس میں جلد بازی نہ کیا کرو۔ کیونکہ ہم دونوں اس (ذمدداری) میں برابر کے شریک ہیں۔ تمہیں اس حُسنِ ظن کے مطابق ثابت ہونا جاہئے جو مجھے تہارے ساتھ ہے اور تمہارے بارے میں میری رائے غلط ثابت ندہونا جائے۔والسلام۔

طلحہ وزبیر کے بصرہ جہنچنے کے بعد بنی تمیم ہی وہ تھے جوانقام عثان کی تحریک میں سرگرمی سے حصہ لینے والے اوراس فتنہ کو ہوا دینے میں پیش بیش متھے۔اس لئے جب عبدًاللہ ابن عباس بصرہ کے عامل مقرر ہوئے تو انہوں نے ان کی بدعہدی وعداوت کود کیھتے ہوئے آنہیں بُر بےسلوک ہی کامستحق سمجھااورا یک حد تک ان کے ساتھ ختی کا برتاؤ بھی کیا۔ مگراس فبیلہ میں کچھلوگ امیرالمو کے خلص شیعہ بھی تھے۔انہوں نے جب ابن عہاس کا اپنے قبیلے کے ساتھ بیرویدد یکھا تو حارثہ اب قدامہ کے ہاتھ ایک خط حضرت کی خدمت میں تحریر کیا جس میں ابن عباس کے متشد داندرویہ کی شکایت کی جس پر حضرت نے ابن عباس کو یہ خط تحریر کیا جس میں اپنی روش کے بدلنے اور حسن سلوک سے پیش آنے کی ہدایت فرمائی ہے اور انہیں اس قرابت کی طرف متوجہ کیا ہے جو بن ہاشم و بنٹمیم میں یائی جاتی ہےاور وہ یہ ہے کہ بنی ہاشم و بنٹیم سلسلہ نسبت میں الیاس ابن 📉 پرایک ہوجاتے ہیں کیونکہ مدر کہ ابن الیاس کی اولا دہے ہاشم میں اور طابخہ ابن الیاس کی اولا دہتے ہیم تھا۔

وَمِنْ كِتَابِ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ إلى بَعُض عُمَّالِهِ: أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ دَهَاقِينَ أَهُل بَلَدِكَ شَكُوا

مِنْكَ غِلْظَةً وَتَسُولًا وَاحْتِقَارًا وَجَفُولًا،

ایک عامل کے نام تہهارے شہر کے زمینداروں نے تمہاری تخی ،سنگدلی ہتحقیر آمیز برتاؤ، اورتشدد کے روبیل شکایت کی ہے۔ میں نے غور کیا تووہ شرك كى وجد سے اس قابل تو نہيں نہيں آتے كمانہيں مزد يك

ونظرت فلم أرهم أهلا لأن يُكنوا لِشِركِهم ولا أن يُقصُوا وَيُجفُوا لِعَهْدِهِم فَالْبَسُ لَهُمْ جَلْبَابًا مِنَ اللِّين تَشُونُهُ بطَرَفٍ مِّنَ الشِّكَّةِ، وَدَاولُ لَهُم بَيْنَ الْقَسُوةِ وَالرَّأْفَةِ، وَامْرُجُ لَهُمْ بَيْنَ التَّقُريب وَالْإِدْنَاءِ، وَالْإِبْعَادِ وَالْإِقْصَاءِ إِنَّ شَاءَ اللَّهُ

بین راستداختیا رکرو به انشاءالله ب

لوگوں نے امیرالمو کوشکایت کا خطاکھااوراپنے حکمران کے تشد د کاشکوہ کیا جس کے جواب میں حضرت نے اپنے عامل کوتحریر فرمایا کہوہ اُن سے ایسابرتا و کریں کہ جس میں نہ تشدہ ہو، اور نہ اتنی نرمی کہوہ اُس سے ناجائز فائدہ اٹھا کرشر انگیزی پر اُتر آئیں کیونکہ انہیں پوری ڈھیل دے دی جائے ،تو وہ حکومت کےخلاف ریشد دوانیوں میں کھوجاتے ہیں اور کوئی نہ کوئی فتنہ کھڑا کر کے ملک کے نظم ونسق میں روڑے اٹکاتے ہیں اور پوری طرح تختی وتشد د کابرتا وَاس لئے روانہیں رکھاجا سکتا کہ وہ رعایا میں ثار ہوتے ہیں ادراس اعتبارے ان کے حقوق کونظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔

(وَمِنَ كِتَابِ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ إلى زيادٍ بْن أبيهِ وَهُو خَلِيفَةُ عَامِلِهِ عَبْلِ اللهِ بن عباس على البصر لله وعنل الله عَامِلُ أُمِيْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ أَيُوْمَئِلٍ عَلَيْهَا وعلى كُور الأهواز وَفَارِسَ وَكِرْمَانَ) وَإِنِّي أَقُسِمُ بِاللَّهِ تَسَمًّا صَّادِقًا لَئِنُ بَلَغَنِي أَنْكُ خُنْتَ مِنْ قَيُّ الْمُسْلِمِينَ شَيْئًا صَغِيرًا أُوكِبِيرًا لَاشُكُنْ عَلَيْكَ شَكَةً تَكَعُكَ

قَلِيْلَ الْوَقْرِ ثَقِيْلَ، الظُّهْرِ ضَئِيْلَ الْأُمُرِ ـ

(وَمِنْ كِتَابٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ)

کرلیا جائے ،اورمعامدہ کی بناء پرانہیں دور پھینکا اور دھتکارا بھی نہیں جاسکتا۔لہٰذا اُن کے لئے نرمی کااپیاشعارا ختیار کرو جس میں کہیں کہیں گئی کی بھی جھلک ہو، اور بھی تختی کرلواور تبهی نرمی برتو ، اورقر ب و بعداور نز دیکی و دوری کوسموکر بین

بیلوگ مجوی تھاں لئے حضرت کے عامل کاروبیان کے ساتھ ویبانہ تھا جو عام مسلمانوں کے ساتھ تھا جس ہے متاثر ہوکر اُن

زیاده این ابیکنام:

جب كه عبدالله ابن عباس بصره، نواحي ابهواز اور فارس و لرمان پرحکمران تصاوریه بصره میںان کا قائم مقام تھا۔ میں الله کی سجی قاسم کھا تا ہوں کہ اگر مجھے یہ پینہ چل گیا کہتم نے مسلمانوں کے مال میں خیانت کرتے ہوئے کسی چھوٹی یا بڑی چیز میں ہیر پھیر کیا ہے،تو یا در کھو کہ میں الی مار ماروں گا کہ جو تمہیں تھی دست، بوجھل بیٹھ والا اور بے آبرو کرکے

زیاداین ابیه کے نام:

إِلَيْهِ أَيْضًا:

فَلَاعِ اللَّالْسُرَافَ مُقْتَصِلًا ، وَ اذْكُرْ فِي الْيَوْمِ غَلَّا، وَأَمْسِكُ مِنَ الْمَال بِقَلُر ضَرُورَ تِك، وَقُلِّم الْفَضْلَ لِيَوْم حَاجَتِكَ أَتُرَجُو أَن يَعُطِيكَ اللهُ آجُر الْمُتَوَاضِعِيْنَ وَأَنْتَ عِنْلَاهُ مِنَ الْمُتَكَبِّرِيْنَ وَتُطْمَعُ- وَأَنْتَ مُتَمَرِّغٌ فِي النَّعِيْمِ تَمْنَعُهُ الضِّعِيفَ وَ الْأَرْمَلَةَ لَأِنْ يُوجِبَ لَكَ ثُوابَ الْمُتَصَدِّقِينَ- وَإِنَّمَا الْمَرُءُ مَجُزِيُّ بِمَا أَسُلَفَ وَقَادِمْ عَلَى مَا قَلَّمَ وَالسَّلَامُ

(وَمِنْ كِتَابِ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلَى عَبُلِ اللهِ بن الْعَبَّاسِ )

وَكُانَ ابْنِ عِبَّاسِ يَقُولُ مَا انْتَفَعْتُ بِكَلَا بَعْلَ كَلَامِ رِسُولُ الله كَانْتِفَاعِي بَهٰنَا الْكَلَامِ۔

أُمَّا بَعْدُ فَإِنَّ الْمَرْءَ قَلَ يُسُرُّكُ فَوْتُ مَالَمَ يَكُنَّ لِيُكُرِكَهُ فَلْيَكُنْ سُرُورُكُ بِمَانِلْتَ مِنْ آخِرَتِكَ وَلْيَكُنْ أَسْفُكَ عَلَى مَا فَاتَكَ مِنْهَا وَمَا نِلْتَ مِنُ دُنْيَاكَ فَلَا تُكْثِرُ فِيهِ فَرَحًا وَمَا فَاتَكَ مِنْهَا فَلَا تَأْسَ عَلَيْهِ جَزَعًا- وَلْيَكُنَّ هَنَّكَ فِيمَا بَعُكَ الْمَوْتِ.

(وَمِنْ كَلَامِ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ)

انسان کوبھی ایس چیز کا پالینا خوش کرتا ہے جوائس کے ہاتھوں میں جانے والی ہوتی ہی نہیں اور بھی ایسی چیز کا ہاتھ سے فکل جانا أے ممکین کردیتا ہے جواُسے حاصل ہونے والی ہوتی ہی نہیں۔ میہ خوشی اورغم بریار ہیں ہتمہاری خوشی صرف آخرت کی حاصل کی ہوئی چیزوں پر ہونا چاہئے اور اس میں سے کوئی چیز جاتی رہے

بره کریائے گا۔والسلام۔

عبدالله ابن عباس كام:

اُس پررنجُ ہونا چاہئے اور جو چیز دنیا سے یالو، اُس پر بیقرار ہوکر افسوس كرنے ندلگو بلكة تمهيں موت كے پیش آنے والے حالات کی طرف اپنی توجه موڑنا چاہئے۔

(rr).....

جب ابن ملجم نے آپ کے سرِ اقدس پرضرب لگائی تو انقال

میاندروی اختیار کرتے ہوئے فضول خرچی سے باز آؤ، آج،

کے دن کل کو بھول نہ جاؤ۔ صرف ضرورت بھر کے لئے مال

کیا تم بیآس لگائے بیٹھے ہو کہ اللہ تمہیں عجز واکلساری کرنے

والول کا اُجرد ہے گا؟ حالانکہ تم اس کے نزدیک متکبروں میں

سے ہو؟ اور بیطمع رکھتے ہو کہ وہ خیرات کر نیوالوں کا ثواب

تہارے لئے قرار دے گا؟ حالانکہ تم عشرت سامانیوں میں

لوٹ رہے ہو، اور بیکسول اور بیواؤل کوم وم کررکھاہے۔ انسان

این ہی کئے کی جزایا تا ہے اور جو آ کے بھیج چکا ہے وہی آ کے

عبدالله ابن عباس کہا کرتے تھے کہ جتنا فا کدہ میں نے

اس كلام سے حاصلِ كيا ہے، اتنا پيغبرصلى الله عليه وآله

وسلم کے کلام کے بعد سی کلام سے حاصل نہیں کیا۔

روک کر ہاتی محتاجی کے دن کیلئے آگے بڑھاؤ۔

قَالَهُ قُبُيلَ مَوْتِهِ عَلَى سَبِيلِ الْوَصِيَّةِ لَمَّاضَرَبُّهُ ابِّنُ مُلَّجِم لَعَنَّهُ اللَّهُ وَصِيَّتِي لَكُمَّ أَنَّ لَا تُشُرِكُوا بِاللهِ شَيِّئًا وَمُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالِهِ فَلَا تُضِيِّعُوا سُنَّتَهُ أَقِينُوا هٰ لَيْنِ الْعُمُودَيُن وَاوْقِ لُوا هٰ لَكِير َ الْمِصْبَاحَيْنِ وَخَلَاكُمْ ذَمّْ أَنَا بِالْأَمْس صَاحِبُكُمْ - وَالْيَوْمَ عِبْرِةٌ لَّكُمْ ، وَغَلَّا مُفَارِ قُكُمُ إِنْ أَنْقَ فَأَنَا وَلِيٌ دَمِيَ وَإِنَ أَفْنَ فَالْفَنَاءُ مِيْعَادِي - وَإِنْ أَعُفُ فَالْعَفُولِي قُرْبَةٌ وَهُولَخُمُ حَسنَةٌ، قَاعُفُوا "أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يُّغُفِرَ اللَّهُ لَكُمْ-" وَاللَّهُ مَا فَجَأْنِي مِنَ الْمَوْتِ وَارِدٌ كَرِهْتُهُ، وَلَا طَالِعٌ أُنْكُوْتُهُ وَمَا كُنْتُ إِلَّا كَقَارِبٍ وَرَدَوَ طَالِبِ وَجَلَ وَمَا عِنْلَ اللهِ خَيْرٌ لِلْكَبْرَارِ-" (أَقُولُ: وَقَلْ مَضَى بَعْضُ هٰذَا الْكَلَام فِيْمَا تَقَلَّمُ مِنَ الْخُطَبِ إِلَّا أَنَّ فِيْهِ هُهُنَا زِيَادَةٌ أَوْجَبَتْ تَكُرِيْرَهُ)

ے کچھ پہلے آپ نے بھور وصیت ارشاد فرمایا

ہم لوگوں سے میری وصیت ہے کہ کسی کو اللہ کا شریک نہ بنانا،
اور محمصلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی سنت کو ضائع و برباد نہ کرنا، ان
دونوں ستونوں کو قائم کیے رہنا۔ اوران دونوں چراغوں کوروشن
رکھنا۔ بس پھر برائیوں نے تہارا پیچھا چھوڑ دیا۔ میں کل تہارا
ساتھی تھا اور آئ تہارے لئے (سرایا) عبرت ہوں اور کل کو
تہمارا ساتھ چھوڑ دوں گا۔ آگر میں زندہ رہا تو مجھے اپنے خون کا
اختیار ہوگا اور آگر مرجاؤں تو موت میری وعدہ گاہ ہے۔ آگر
معاف کردوں تو بیمیرے لئے رضائے الہی کا باعث ہے اور
وہ تہمارے لئے بھی نیکی ہوگی۔ '' کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ
معاف کردوں تو بیمیرے نئے رضائے الہی کا باعث ہے اور
متہمیں بخش دے۔' خدا کی قتم میموت کا نا گہائی حادثہ ایسا
متہمیں بخش دے۔' خدا کی قتم میموت کا نا گہائی حادثہ ایسا
متہمیں ہے کہ میں اُسے ناپسند جانتا ہوں۔ میری مثال بس اس
موتے جو مقصد کو یالے اور جو اللہ کے یہاں ہے وہی نیکو
ہوتے جو مقصد کو یالے اور جو اللہ کے یہاں ہے وہی نیکو

''سیدرضی کہتے ہیں کہاس کلام کا پکھ حصہ خطبات میں گزر چکا ہے۔گریہاں پکھاضافہ تھا جس کی وجہ سے دوبارہ درج کرنا ضروری ہوا۔''

### وهند (۲۲)

(وَمِنُ وَصِيَّةٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ) بِمَا يُعْمَلُ فِي أَمُوالِهِ كَتَبَهَا بِعُلَ مُنْصَرِفِهِ مِنْ صَفِّيْنَ-

هٰ لَمَا أَمَرَبِهِ عَبْلُ اللّٰهِ عَلِيْ بَنُ أَبِي طَالِبٍ اَمِينَا مَا أَمَرَبِهِ عَبْلُ اللّٰهِ عَلِيْ بَنُ أَبِي طَالِبٍ الْبَعْلَةُ وَجَهِ طَالِبٍ الْبَعْلَةُ وَجَهِ اللهِ لِيُولِحَهُ بِهِ الْآمَنَةَ۔ اللهِ لِيُولِحَهُ بِهِ الْآمَنَةَ۔

حضرت کی وصیت اس امر کے متعلق کہ آپکے اموال میں کیا عمل درآ مد ہوگا۔ اُسے صفین سے پلٹنے کے بعد تحریر فرمایا۔

یدوہ ہے جوخدا کے بندے امیر المو علی ابن ابی طالب نے اسے اموال (اوقاف) کے بارے میں حکم دیا ہے محض اللہ کی رضا جوئی کیلئے تا کہ وہ اُس کی وجہ سے مجھے جنت میں داخل کرے اورامن وآسائش عطافر مائے۔

(مِنْهَا) وَإِنَّهُ يَقُومُ بِلَالِثُ الْحَسَنُ ابْنُ عَلِي يَأْكُلُ مِنَّهُ بِالْمَعُرُوفِ وَيُنْفِقُ فِي الْمَعُرُ وفِ فَإِنَّ حَلَاثَ بِحَسَنِ حَلَاثٌ وَحُسَينٌ حَيَّ قَامَ بِالْأَمْرِ بَعْلَا لا وَأَصْلَارَاهُ مَصْكَارَةُ وَإِنَّ لَبَنِّي فَاطِبَةَ مِنْ صَكَاقَةِ عَلِيّ إِنَّمَا جَعَلْتُ الْقِيَامَ بِلَالِكَ إِلَى ابْنَى فَاطِمَةِ ابْتِغَاءَ وَجُهِ اللهِ وَقُرْبَةً إِلَى رَسُول الله ، وَتَكُريبًا لِحُرْمَتِه وَتَشُرِيفًا لِوْصُلَتِهِ وَيَشتَرِطُ عَلَى الَّذِي يَجْعَلُهُ إِلَيْهِ أَنْ يَتُولُكُ الْمَالَ عَلَىٰ أُصُولِهِ، وَيُنْفِقَ مِنْ ثَمَرِهِ حَيْثُ أُمِرَبِهِ وَهُدِي لَهُ، وَأَنَّ لَا يَبِيعَ مِنْ أَرَلَادِ نَخُلِ هٰذِهِ الْقُراى وَدِيَّةً حَتَّى تُشَكِلَ أَرْضُهَا غِرَاسًا وَمَنْ كَانَ مِنْ إِمَائِي اللَّلاتِي أَطُونُ عَلَيْهِنَّ لَهَا وَلَكُ أُوهِي حَامِلُ فَتُهُسَّكُ عَلَى وَلَكِهَا وَهِي مِنْ حَظِّهِ فَإِنْ مَاتَ وَلَكُهَا وَهِيَ حَيَّةٌ فَهِيَ عَتِيْقَةٌ قُلُ أُفُرِجَ عَنْهَا الرِّقُّ وَحَرَّرَهَا لُعِتُقُ

قَالَ الرِّضِى (قَولُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي هَٰ هَٰ اللَّهِ السَّلَامُ فِي هَٰ الْوَحِيَّةِ :أَنَ لَا يَبِيعَ مِنَ نَّحُلِهَا وَدَيَّةُ الْفَسِيلَةُ وَجَمْعُهَا وَدِيُ وَدَيَّةُ الْفَسِيلَةُ وَجَمْعُهَا وَدِيُ وَوَيُّ قَولُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ حَتَٰى تُشْكِلَ أَرْضُهَا غِرَاسًا هُوَ مِنَ أَفْصَحِ الْكَلَامِ وَالْمُرَادُبِهِ غِرَاسًا هُوَ مِنَ أَفْصَحِ الْكَلَامِ وَالْمُرَادُبِهِ أَنَّ اللَّارُضَ يَكْثُرُ فِيها غِرَاسُ النَّخُلِ حَتَٰ يَرَاهَا النَّاظِرُ عَلَىٰ غَيْرِ تِلْكَ حَتْٰ يَرَاهَا النَّاظِرُ عَلَىٰ غَيْرِ تِلْكَ حَتَٰ يَرَاهَا النَّاظِرُ عَلَىٰ غَيْرِ تِلْكَ

اس وصیت کا ایک حصد یہ ہے حسن این علی اس کے متولی ہول گے جواس مال سے مناسب طریقہ پر روزی لیس گے اور اُمور خیر میں صرف کریں گے۔ اگر حسن کو پچھ ہوجائے اور حسین زندہ ہوں تو وہ اُن کے بعد اس کوسنصال لیس گے، اور انہی کی راہ پر چلائیں گے علی کے اوقاف میں جتنا حصہ فرزندانِ علیٰ کا ہے اتنائی اولا دِ فاطمیکا ہے۔ بے شک میں نے صرف اللہ کی رضامندی، رسول کے تقرب، اُن کی عزت و حرمت کے اعزاز اوراُن کی قرابت کے احترام کے پیش نظراس کی تولیت فاطمة کے دونوں فرزندوں مے مخصوص کی ہے اور جواس جائیداد کا متوتی ہوأس پرید یابندی عائد ہوگی کہ وہ مال کو اس کی اصلی حالت پررہے دیاوراُس کے پھلوں کوان مصارف میں جن کے متعلق ہدایت کی گئی ہے تصرف میں لائے اور پیر کہ وہ اُن دیہاتوں کے نخلتانوں کی نئی بود کوفروخت نہ کرے یہاں تک کہان دیہاتوں کی زمین کاان نئے درختوں کے جم جانے سے عالم ہی دوسرا ہو جائے اور وہ کنیزیں جومیر نے تصرف میں ہیں اُن میں ہے جس کی گود میں بچہ ہے یا پہیٹ میں ہے تو وہ بچے کے حق میں روک کی جائے گی اور اُس کے حصہ میں شار ہوگی ۔ پھراگر بچەم بھی جائے اوروہ زندہ ہو،تو بھی وہ آ زاد ہوگی۔اس ے غلائ حیث گئ ہے اور آزادی اُسے حاصل ہو چکی ہے۔ سیدرضی فرماتے ہیں کداس وصیت ہیں حضرت کا ارشاد ان لايبيع من نخلها وديه مين ودبيك معنى لجمورك جموستُ درخت کے ہیں اوراس کی جمع ودی آتی ہے اور آ پ کا بیارشاد حتّٰی تشکل ارضها غراسا (زمین درختول کے جم جانے سے مشتبہ ہوجائے) اس سے مراد بیرے کہ جب زمین میں تھجوروں کے پیڑ کثرت سے اُگ آتے ہیں تو دیکھنے والے نے جس صورت میں اُسے پہلے دیکھاتھا، اب دوسری صورت

الصِّفَةِ الَّتِي عَرَفَهَا بِهَا فَيُشْكِلَ عَلَيْهِ مِن كَيض كَا وجهد أَد اشتباه بوجائ كا، اورأد وررى زمین خیال کرے گا۔ أمرها ويحسبها غيرها

امیرالمو علیهالسلام کی زندگی ایک مز دوراور کاشتکار کی زندگی تھی۔ چنانچیہ آپ دوسروں کے کھیتوں میں کام کرتے اور بنجراور ا فنا دہ زمینوں میں آب رسانی کے وسائل مہیا کر کے انہیں آباد کرتے اور کاشت کے قابل بنا کران میں باغات لگاتے اور چونکہ بیزمینیں آپ کی آباد کردہ ہوتی تھیں اس لئے آپ کی ملکیت میں داخل تھیں۔ گر آپ نے بھی مال پرنظر نہ کی اور ان زمینوں کو وقف قرار دے کرا پیے حقوقِ ملکیت کواٹھالیا۔البت قرابت پیغیبرگالحاظ کرتے ہوئے ان اوقات کی تولیت یکے بعد دیگرے امام حسن اور امام حسین علیجاالسلام کے سپر دکی ۔لیکن ان کے حقوق میں کوئی امتیاز گوار انہیں کیا۔ بلکہ دوسری اولا دکی طرح انہیں بھی صرف اتناحق دیا کہ وہ گذارے بھر کالے سکتے ہیں اور بقیہ عامة اسلمین کے مفاداوراُ مورخیر میں صرف کرنے کا تکم دیا۔ چنانچہ ابن الى الحديد تحريركرت بين\_

> قُدُ علم كل احدان عليا عليه السّلام استخرج عيونا كثيرة بكلايمينه بالملاينة و ينبع وسويغة وأحيابها امواتا كثيراثم احرجهاعن ملكه وتصدق بهاعلى المسلبين ولم يبت وشئي منها في ملكه (شرح ابن ابي الحديد جلد ٢ ص ٢٣٣)

(وَمِنُ وَصِيَّةٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ) كَانَ يَكُتُبُهَا لِمَنْ يَسْتَعْبِلُهُ عَلَى الصَّلَقِاتِ وَإِنَّمَا ذَكَرَ نَا هُنَا جُمَلًا لِيُعُلَمُ بِهَا أَنَّهُ كَانَ يُقِيمُ عِبِادَ الْحَقِّ وَيَشْرَعُ أَمْثِلَةَ الْعَلَٰلِ فِي صَغِيْرِ الْأُمُورِ وَكُبِيرِهَا وَ دَقِيقِهَا وَجَليلِهَا): أنَطَلِقُ عَلَى تِقُوكَ اللهِ وَحُلَهُ لَا شُرِيْكَ لَهُ وَلا تُرَوَّعَنَ مُسْلِمًا وَلا تُجْتَازَنَّ عَلَيْهِ كَارِهًا، وَلَا تَأْخُلُنَّ مِنْهُ

جن کارندوں کوز کو ہ وصد قات کے وصول کرنے پرمقرر ارتے تھے،اُن کے لئے بیرہدایت نامہ جریفر ماتے تھے اور ہم نے اُس کے چند اگرے یہاں یراس لئے درج كئے ہیں كمعلوم موجائے كرآئي مميشہ ق كے ستون كرت تح اور برچول برك اور پوشيده و ظاہراُمور میں عدل کے ثمونے قائم فرماتے تھے۔ الله وحدة لاشريك كاخوف دل ميں ليے ہوئے چل كھڑ ہے ہو، اور دیکھوکسی مسلمان کوخوفز دہ نہ کرنا اوراس (کے املاک) پراس طرح سے نہ گزرنا کہ اُسے نا گوارگزرے اور جتنا اس کے مال میں اللہ کاحق فکتا ہوائس سے زائد نہ لینا۔ جب سی قبیلے ک

سب کومعلوم ہے کہ امیر المو علیہ السلام نے مدینہ

ورینبع اورسو بعیہ میں بہت سے چشمے کھود کر نکالے اور

بہت می اُفقادہ زمینوں کو آباد کیا، اور پھر اُن ہے اپنا

قبضہ اٹھالیا اورمسلمانوں کے لئے وقف کردیا، اور وہ

أس حالت مين دنيا سے الشے كه كوئى چيز آپ كى ملكيت

أَكْثَرَ مِنْ حَقِّ اللهِ فِي مَالِهِ، فَإِذَا قَلِمُتَ عَلَى الْحَيِّ فَانْزِلُ بِمَا نِهِمُ مِنْ غَيْرِ أَنْ تُحَالِطُ أَيُّتَاتُهُمُ، ثُمُّ امُض إلَيْهمُ بِالسَّكِينَةِ وَالْوَقَارِ حَتَّى تَقُومَ بَيْنَهُم فَتَسَلِّمَ عَلَيْهِمُ ، وَلَا تُخُلِخُ بِالتَّحِيَّةِلَهُمُ : ثُمَّ تَقُولَ: عِبَادَ اللهِ أَرْسَلَنِي إِلَيْكُمْ وَلِيَّ. اللهِ وَخَلِيفَتُهُ لِأَخُلَ مِنْكُمْ حَقَّ اللهِ فِي أُمُوالِكُمْ، فَهَلَ لِلَّهِ فِي أُمُرَالِكُمْ مِن حَقّ فَتُوْذُوْهُ إِلَى وَلِيِّهِ ؟ فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ لَا فَلَاتُرَاجِعُهُ، وَإِنَّ أَنْعَمَ لَكَ مُنْعِمٌ فَانْطَلِقَ مَعَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ تُخِيفَهُ أُوتُوعِكَلاً أُوتَعُسِفَهُ أُوتُرُهِقَهُ فَحُنَّ مَا أَعُطَاكَ مِنْ ذَهَبِ أُوفِضَّةٍ فَإِنْ كَانَ لَهُ مَاشِيَةٌ أُو إِبِلٌ فَلَا تَلُحُلُهَا إِلَّا بِإِذْنِهُ فَإِنَّ أَكْثَرَهَا لَهُ، فَإِذَا أَتَيْتَهَا فَلَا تَلُخُلُ عَلَيْهَا دُخُولَ مُتَسَلَّطٍ عَلَيْهِ وَلَا عَنِيْفٍ بِهِ ، وَلَا تُنَفِّرَنَّ بِهِيمَةً وَلَا تُفُرِعَنَّهَا تَسُونَنَّ صَاحَبَهَا فِيها وَاصلاع الماك صَلاعين ثُمَّ خَيِّرُهُ ، فَإِذَا اخْتَارَ فَلَا تَعَرَّضَنَّ لِمَا انْحَتَارَلاْ ثُمَّ اصلاع البّاقِي صَلَّعَيْن ثُمَّ حَيِّرهُ، فَإِذَا اخْتَارَ فَلَا تَعَرَّضَنَ لِمَا خُتَارَهُ، فَلَا تَوَالُ كَلَالِكَ حَتَّى يَبُقى مَافِيهِ وَنَاءٌ حَقَّ اللهِ مِنْهُ - فَإِنِ اسْتَقَالَكَ فَأُقِلُهُ ثُمَّ اخْلِطْهُمَا ثُمَّ لا حَتْى تَأْخُلَ

طرف جاناتو لوگول کے گھروں میں گھنے کے بجائے پہلے ان کے کنوؤل پر جا کراُتر نا۔ پھرسکون ووقار کےساتھاُن کی طرف بڑھنا۔ یہاں تک کہ جب ان میں جا کر کھڑ ہے ہو جاؤ، تو اُن پر سلام کرنااور آ داب وشکیم میں کوئی کسراٹھا ندرکھنا۔اس کے بعد أن سے كہنا كما سے اللہ كے بندو! مجھے اللہ كے ولى اور أس كے غلیفہ نے تمہارے یاس بھیجا ہے۔ اگر تمہارے مال میں اللہ کا کوئی حق ٹکٹٹا ہے تو اُسے وصول کروں ۔ لہٰذاتمہار ہے مال میں الله كاكوئي واجب الاواحق ہے كہ جے الله كے ولى تك بينجاؤ؟ اگر کوئی کہنے والا کیے کہ نہیں تو چھراس ہے دھرا کر نہ یو جھنا اور اگر کوئی ماں کہنے والا ہاں کھے تو اُسے ڈرائے دھمکانے یا اس پر شختی وتشدد کئے بغیر اس کے ساتھ ہولینا اور جوسونا یا جاندی (درہم ودینار) وہ دے، لے لینا اور اگر اس کے پاس گائے، بکری یا اونٹ ہوں تو اُن کےغول میں اُس کی اجازت کے بغیر داخل نہ ہونا کیونکہ ان میں زیادہ حصہ تو اُسی کا ہے۔ اور جب (اجازت کے بعد)ان تک جاناتو بیانداز اختیار نہ کرنا کہ جسے مہیں اس پر بورا قابو ہے اور مہیں اس پر تشد د کرنے کاحق حاصل ہے۔ دیکھونہ کسی جانور کو بھڑ کانا، نیڈرانا اور نیاس کے بارے میں اینے غلط روبیے مالک کورنجیدہ کرنا۔ جثنا مال ہو اُس کے دو حصے کردینا اور مالک کو بیداختیار دینا ( کہوہ جوحصہ حاہے بیند کرلے اور جب وہ کوئی ساحصہ منتخب کرلے تو اس کے انتخاب سے تعرض نہ کرنا۔ پھر بقیہ جھے کے دوجھے کردینااور مالك كواختيار دينا (كدوه جوحصه جائے كے لے) اور جب وه ایک حصه منتخب کر لے تو اس کے انتخاب برمعترض نہ ہونا، یونہی الیابی کرتے رہنا۔ یہال تک کہبس اتنارہ جائے جتنے سے اس مال میں جواللد کاحق ہے وہ پورا ہوجا۔ الله اسے بس تم ایخ قبضه میں کر لینا اور اس پر بھی اگروہ پہلے انتخاب کومستر وکر کے دوباره انتخاب كرنا حابي تو أسه اس كا موقع وو اور دونول حصول کو ملا کر پھر نے سرے سے مال سے اللہ کا حق

حَقُّ اللهِ فِي مَالِهِ۔ وَلاَ تَأْخُلُنَّ عَوْدًا وَلاَ هُرِمَةً وَلا مَكْسُورَةًولًا مَهُلُوسَةً وَلا زَاتَ عَوَارِ وَلَا تُأْمَنَنَّ عَلَيْهَا إِلَّا مَنْ تَثِقُ بِلِينِيهِ رَافِقًا بِمَالِ الْمُسْلِمِيْنَ حَتَّى يُوصِّلَهُ إلى وَلِيُّهُمْ فَيَقُسِمُهُ بَيْنَهُمْ وَلَا تُوصِّلُهُ إِلَى وَلِيهِمْ فَيَقْسِمَهُ بَيْنَهُمْ وَلَا تُوَكِّلُ بِهَا إِلَّا نَاصِحًا شَفِيقًا وَأَمِينًا حَفِيظًا غَيْرَمُعُنِفٍ وَلَا مُجْحِفٍ، وَلَا مُلْفِبِ وَلَا مُتَعِب، ثُمَّ احُدِدُ إِلَيْنَا مَا اجْتَبَعَ عِنْكَكُ نُصَيِّرُ لُا حَيْثُ أَمَرَا للَّهُ بِهِ- فَإِذَا أَخَلَهَا أُمِينُكَ فَأُوْعِزُ إِلَيْهِ أَنُ لا يَحُولَ بَيْنَ نَاقَةٍ وَبَيْنَ فَصِيلِهَا وَلَا يُمَصِّرَ لَبَنَهَا فَيَضُرُّ ذٰلِكَ بِوَلَٰكِهَا، وَلِا يَجْهَلَنَّهَا رُكُولًا وَلَيْعُلِلُ بَيْنَ صَوَاحِبًا تِهَا فِئْ ذٰلِكُ وَبَيْنَهَا وَلُيُرَقِّهُ عَلَى اللَّاغِبُ - وليَسْتَانِ بِالنَّقِبِ وَالظَّالِعِ -وَلْيُورِدْهَا مَاتَمُرُّبِهِ مِنَ الْغُكُرِ وَلَا يَعُلِلُ بِهَا عَنْ نَبُّتِ الْأَرْضِ إلى جَوَادِّ الطَّرِيِّقِ، وَلَيْرَدِ الطُّرِيْقِ، وَلَيْرَوَّ حُهَا فَح السَّاعَاتِ وَلْيُمْهِلْهَا عِنْكَ النِّظَافِ وَ الْأَعْشَابِ حَتَّى تِـأْتِيَنَـابِإِذْنِ اللهِ بُـكَانًا مُنْقِيَاتٍ غَيْرَ مُتْعَبَاتٍ وَلَا مَجْهُو دَاتٍ، لِنَقْسِمَهَا عَلَى كِتَابِ اللهِ وَسُنَّةِ نَبِيَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ فَإِنَّ ذِلِكَ اعْظُمُ لِأَجْرِكَ وَأَقْرَبُ لِوُشُدِلتُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ-

لے لو۔ ہاں دیکھو! کوئی بوڑ ھا ہالگل چھولس اونٹ اور جس کی کمر شکسته یا پیرٹو ٹا ہوا ہو، یا بیاری کا مارا ہوا یا عیب دار ہو، نہ لینا۔ اور انہیں کسی ایسے شخص کی امانت میں سونمپنا جس کی دینداری برتم کو اعتاد ہوکہ جومسلمانوں کے مال کی تکہداشت کرتا ہوا اُن کے امیر تک پہنچادے تا کہ دواس مال کومسلمانوں میں بانٹ دے کسی ایسے ہی شخص کے سپر د کرنا جو خیرخواہ خداتر س،امانتداراورنگران ہو تہاراامین اس مال کوایتی تحویل میں لے لے بتو اُسے فہمائش کرنا

کہ نہ توان برحجی کرے،اور نہ دوڑا دوڑا کرانہیں لاغر وخت کرے، نه أنہيں تھ کا مارے اور نہ تغب ومشقت میں ڈالے۔ پھر جو کچھ

تمہارے پاس جمع ہواُسے جلد سے جلد ہماری طرف بھیجے رہنا تا كہ ہم جہال جہاں اللّٰد كاظم ہے أے كام ميں لائيں۔ جب

لہوہ اونٹنی اوراُس کے دودھ پیتے بچے کوالگ الگ ندر کھے اور نہ

اُس کا سارے کا سارا وودھ وہ لیا کرے کہ نیچے کے لئے ضرر رسائی کا باعث بن جائے اوراً س پرسواری کرکے اُسے بلکان نہ

کرڈالے۔ اس میں اور اس کے ساتھ کی دوسری اونٹنیوں میں (سواری کرنے اور دوینے میں) انصاف و مساوات سے کام

لے۔ مجھے ماندے اونٹ کوستانے کا موقع دے، اور جس کے گھر کھس گئے ہول یا بیرلنگ کرنے لگے ہوں اُسے آ ہشکی اور نرمی ہے لیے چلے اوراُن کی گزرگاہوں میں جو تالا برٹریں وہاں ،

ائہیں یائی پینے کے لئے اُتارے اور زمین کی ہریالی ہے اُن کارخ موڈ کر (بے آب و گیاہ) راستوں پر نہ لے چلے اور وقاً فو قاً انہیں

راحت پہنچا تارہے اور جہال تھوڑا بہت یانی یا گھاس سبزہ ہوائہیں پچھددرے کے لئے مہلت دے تاکہ جب وہ ہمارے پاس پہنچیں تو

وه مجلم خدامو في تاز ع مول ادرأن كي مربول كا كودابره جامو، ہ تھکے ماندے اور خشہ حال نہ ہوں تا کہ ہم اللہ کی کتاب اور رسول الله صلى الله عليه وآليه وسلم كي سنت كے مطابق انہيں تقسيم

كريں - بے شك ية مهارے لئے بڑے ثواب كاباعث اور منزل

مدايت تك ببنجنے كاذر لعه بهوگا \_انشاءالله \_

(وَمِنْ كِتَابِ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ)

آمُرُهُ بِتَقُوى اللهِ فِي سَرَآئِرِ أَمُرِهِ

وَخَفِيَّاعَبَلِم، حَيْثُ لَا شَهِيْكَ غَيْرُلا وَلَا

وَكِيْلَ دُونَنه وَآمُرُهُ أَن لَا يَعْمَلَ بِشَيْءٍ

مِنْ طَاعَةِ اللهِ فِيْمَا ظَهَرَ فَيُحَالِفَ إِلَى

غَيْرِ ةٍ فِيْمَا أُسَرَّ وَمَنْ لَمْ يَخْتَلِفَ سِرُّةُ

وَعَلَانِيَتُهُ وَفِعُلُهُ وَمَقَالَتُهُ فَقَدُ أَدَّى الْاَمَانَةَ

وَأَخُلَصَ الْعِبَادَةَ- وَآمُرُهُ أَنَّ لَا يَجُبَهُهُمُ

وَلِا يَعْضَهُمُ، وَلَا يَرْغَبَ عَنْهُمْ تَفْضُلًا

بِالْإِمَارَةِ عَلَيْهِم، فَإِنَّهُمُ الَّإِخُوانُ فِي اللِّينِ

وَإِنَّ لَكَ فِي هَٰذِهِ الصَّلَاقَةِ نَصِيبًا مُّفُرُّوضًا

وَحَقًّا مَعْلُومًا وَشُرَكَاءَ أَهْلَ مَسْكَنَةٍ

وَصُعَفَاءَ درِي فَاقَةٍ، وَإِنَّا مُوَفُّولَكَ حَقَّكَ

نِوَقِهمُ حُقُوتَهُم، وَإِلاَّ تَفْعَلُ فَإِنَّكُ مِنْ

أَكْثَرِ النَّاسِ خُصُومًا يومَ الْقِيلَةِ وَبُوسًا لِمَنَّ

خَصُّمُهُ عِنْكَ اللهِ اللَّهُ قَرَآءُ وَالْمُسَاكِينَ وَ

السَّائِلُونَ والْمَلْفُوعُونَ وَ وِالْعَارِمُ وَابِّنَ

السَّبيل ؟ وَمَن اسَّتَهَانَ بِالْأَمَانَةِ وَرَقَعَ

فِي الْحِيَانَةِ وَلَمُ يُنَزَّهُ نَفُسَهُ وَدِيْنَهُ عَنَهَا

فَقِدُ أَحَلَّ بَنَفْسِهِ فِي اللَّانْيَا الَّحِرُيَ

وَالَّاعَوَانُ عَلَى اسْتِخْرَاجِ الْحُقُوقِ-

الصَّلُقة:

ایک کارندے کے نام کہ جے زکوۃ اکٹھا کرنے کے لئے بھیجا گیا، یے مہدنامہ گریفر مایا۔ إلى بِغُضِ عُتَالِهِ وَقَلَ بَعَثَهُ عَلَى

میں انہیں حکم دیتا ہوں کہ دہ اپنے پوشیدہ ارادوں اور مخفی کا موں میں اللہ سے ڈرتے رہیں جہال نداللہ کے علاوہ کوئی گواہ ہوگا اور نہ اُس کے ماسوا کوئی تگران ہے اور انہیں حکم دیتا ہوں کہ وہ ظاہر میں اللہ کا کوئی ایبا فرمان بجانه لائیں کہ اُن کے چھے ہوئے اعمال اس مے مختلف ہوں۔اس جس شخص کا باطن وظاہر اوركر دارو گفتار مختلف نه بهو،أس نے امانتداري كافرض انجام ديا اورالله کی عبادت میں خلوص سے کام لیا۔

اور میں انہیں علم ویتا ہوں کہ وہ لوگوں کو آزردہ نہ کریں ادر نہ انہیں پریثان کریں، اور نہان سے اپنے عہدے کی برتری کی وجهت بے رخی برغیں کیونکہ وہ وین بھائی اورز کو ہ وصدقات کے برآ مدکرنے میں معین ومدوگار ہیں۔

بەمعلوم ہے كەاس ز كو ة ميں تمہارا بھى معين حصداور جانا بېچا نا ہوا حق ہے اور اس میں بیچارے مسکین اور فاقد کش لوگ بھی تمہارے شریک ہیں، اور ہم تمہاراحق پوراپوراادا کرتے ہیں، تو تم بھی اُن کاحق بورا بوراادا کرو نہیں تو یا درکھو کہ روز قیامت تمہارہے ہی دشمن سب سے زیادہ ہوں گے، اور وائے بدیحتی اُس شخص کی جس کے خلاف اللہ کے حضور فریق بن کر کھڑے ہونے والے فقیر، نادار، سائل، دھتکارے ہوئے لوگ قرض داراور (بیخرچ) مسافر ہول۔ یادرکھو! کہ جو تحض امانت کو ب وقعت سجھتے ہوئے اُسے ٹھکرا دے اور خیانت کی چرا گاہوں میں جرتا پھرے اور اپنے کو اور اپنے دین کواس کی آلود کی ہے نہ بچائے ، تو اُس نے دنیا میں بھی اپنے کو ذلتو ل

وَهُوَ فِي اللَّا حِرَةِ أَذَلُ وَأَخْرَى - وَإِنَّ أُعْظَمَ الْخِيانَةِ خِيانَةُ الْإِمَّةِ، وَأَفْظَعَ الَّغِشِّ غِشْ الَّائِيَّةِ- وَالسَّلَامُ-

اورخوار بول میں ڈالا ، اور آخرت میں بھی رسوا و ذلیل ہوگا \_ سب سے بڑی خیانت امت کی خیانت ہے، اور سب سے بڑی فریب کاری پیشوائے دین کو دغا دینا ہے۔ والسلام۔

## (r4) stag

(وَمِنْ عَهْدِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ) إِلَى مُحَمَّدِبُنِ أَبِي بَكْرٍ خِيْنَ قَلَّلَهُ

فَاخْفِضْ لَهُمْ جَنَاحَكَ، وَ أَلِنُ لَهُمْ جَانِبَكَ، وَابُسُطُلَهُمْ رَجُهَكَ، وَآس بَيْنَهُمْ فِي اللَّحْظَةِ وَالنَّظُرَةِ حَتَّى لا يَطْمَعُ الْعَظَمَاءُ فِي حَيْفِكَ لَهُمْ وَلَا يَبُأْسَ الضُّعَفَاءُ مِنْ عَلَالِكَ بِهِمْ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُسَائِلُكُمْ مَعْشَرَ عِبَادِمْ عَنِ الصَّغِيْرَةِ مِنَ أَعْمَالِكُمْ وَالْكَبِيْرَةِ وَالظَّاهِرَةِ وَالْمَسْتُورَةِ فَإِنَّ أَكُرَهُ-

وَاعْلَمُوا عِبَادَ اللهِ أَنَّ الْمُتَّقِيِّنَ ذَهَبُوا بِعَاجِلِ اللُّانْيَا وَاجِلَ الَّا خِرَةِ، فَشَارِ كُوا أَهُلَ اللَّانَّيَا فِي دُنْيَا هُمَّ وَلَمْ يُشِارِ كُهُمْ أَهُلُ اللَّانَيَا فِي الْحِرَتِهِم - سَكَنُوا اللَّانَيَا بِأَفْضَل مَا سُكِنَتُ ، وَ أَكَلُوْهَا بِأَفْضَلِ مَا أُكِلَتُ، فَحَ ظُوا مِنَ اللُّنْيَا بِمَا حَظِيَ بِهِ المُتَرَفُونَ وَأَخَلُوا مِنْهَا مَا أَخَلُاهُ الْجَبَابِرَهُ، الْمُتَكَبِّرُونَ ثُمَّ انْقَلَبُوا عَنْهَا بِالزَّادِ الْمُبَلِّغِ وَالْمَتُجَرِ الرَّابِحِ- أَصَابُوا

محمدابن ابی بکر کے نام جبکہ انہیں مصر کی حکومت سپر د کی۔ لوگوں سے تواضع کے ساتھ ملنا، اُن ہے نرمی کا برتا وُ کرنا، کشادہ روئی سے پیش آنا اورسب کوایک نظر سے دیجینا تا کہ بڑے لوگ تم سے اپنی ناحق طرف داری کی امید ندر تھیں اور چھوٹے لوگ تنہارے عدل وانصاف سے ان (بڑوں) کے مقابلہ میں ناامید نہ ہوجا ئیں۔ کیونکہ اے اللہ کے بندو! اللہ تہارے چھوٹے، بڑے، کھلے، ڈھکے اعمال کی تم سے باز پُری کرے گا،اورا سکے بعد اگروہ عذاب کرے، تو پیتمہارے خوظلم کا نتیجہ ہے ، اورا گروہ معاف کردیے تو وہ اس کے کرم کا

خداکے بندو! تمہیں جاننا جاہئے کہ پرہیز گاروں نے جانے والی دنیا اور آنے والی آخرت دونوں کے فاکدے اٹھائے۔ وہ دنیا والوں کے ساتھ اُن کی دنیا میں شریک رہے، مگر دنیا داراُن کی آخرت میں حصہ ندیے سکے۔وہ دنیا میں بہتر ین طریقہ پر رہے اور اچھے سے اچھا کھایا اور اس طرح وہ ان تمام چیز ول سے بہرہ یاب ہو کے جوعیش پسند لوگول کو حاصل تھیں اور وہ سب کچھ حاصل کیا کہ جوسرکش و متنكبرلوگول كوحاصل تھا۔ پھر وہ منزل مقصود پرینجیانے والے زاد کا سروسا مان ورتفع کا سودا کر کے دنیاہے روانہ ہوئے۔ انہوں نے دنیا میں رہتے ہوئے ترک دنیا کی لذت چکھی۔ اوریہ یقین رکھا کہوہ کل اللہ کے پڑوں میں ہوں گے جہاں ا

لَكَّاةً زُهُدِ اللُّانَيَا فِي دُنْيَا هُم، وَتَيَقَّنُوا أَنَّهُمْ جِيْرَانُ اللهِ غَلَّا فِي آخِرَتِهِمْ- لا تُرَدُّلَهُمْ دَعُولًا وَلَا يُنْقَصُ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ لَّلَّةٍ فَاحْلُرُوا عِبَادَ اللهِ الْمَوْتَ وَتُرْبَهُ، وَأُعِدُّوا لَهُ عُكَّتَهُ، فَإِنَّهُ يَأْتِي بِأُمْرٍ عَظِيْمٍ وَخَطْبٍ جَلِيْلٍ، بِخَيْرً لَا يَكُونُ مَعَهُ شُرًّا أَبُلُا ا أَوْشَرَّ لَا يَكُونُ مَعَهُ خَيْرًا أَبَكًا ، فَمَنَ أَقُرَبُ إِلَى الْجَنَّةِ مِنَ عَامِلِهَا؟ وَمَنْ أَقُرَبَ إِلَى النَّارِ مِنْ عَامِلِهَا وأنْتُمْ طُرادَآءُ الْمَوْتِ إِنْ أَقَمْتُمْ لَـهُ أَخَلُكُمْ وَإِنَّ فَرَدْتُمْ مِّنْهُ أَدْرَكُكُمْ، وَهُو ٱلْزَمُ لَكُمُ مِنْ ظِلِّكُمُ- الْمَوْتُ مَعْقُودٌ

بنَوَاصِيُّكُمْ وَاللَّانَيَا قُطُرَى مِنَ حَلَفِكُمُ فَاحُلُرُوا نَارًا قَعْرُهَا بَعِيلًا، وَحَرَّهَا شَٰٰٰ لِيُكُ وَعَذَا بُهَا جَٰٰٰ لِيُكُ - دَارٌ لَيُسَ فِيْهَا رَحْمَةٌ وَلا تُسْمَعُ فِيْهَا دَعُولًا وَلا تُفَرُّ جُ فِيهَا كُرْبَةً - وَإِن اسْتَطَعْتُمُ أَنَّ يَّشْتَكُ خَوْفُكُمْ مِنَ اللهِ وَأْنُ يَحْسُنَ ظَنُّكُمْ بِهِ فَاجْمَعُوا بَيْنَهُمَا فَإِنَّ أَحْسَنَ النَّاسِ ظَنَّا بِاللَّهِ أَشَلُّهُمُ خَوَفًا لِلَّهِ. وَاعْلَمْ يَا مُحَمَّلًا بُنَ أَبِي بَكُر أَيِّي قَلُ وَلَّيْتُكُ أَعْظَمَ أَجُنَادِي فِي نَفْسِي أَهُلَ مِصْرَ، فَأَنْتَ مَحُقُونٌ أَنُ تُخَالِفَ عَلَى

نَفُسِكَ وَأَنْ تُنَافِحَ عَنْ دِيْنِكَ وَلَوْ لَمْ يَكُنّ

نہ اُن کی کوئی آ وازٹھکرائی جائے گی ، نہ اُن کے حظ ونصیب میں کمی ہوگی۔تواللہ کے بندو! موت اور اُس کی آ مد ہے ڈرو، اور اُس کے لئے سروسامان فراہم کرو۔ وہ آئے گی اورایک بڑے مادثے اورسانح کے ساتھ آئے گی۔جس میں یا تو بھلائی ہی بھلائی ہوگی کہ بُر ائی کا اُس میں بھی گز ر نہ ہوگا۔ یا الیسی برائی ہوگی کہ جس میں بھی بھلائی کا شائیہ نہ آئے گا۔ کون ہے؟ جوجنت کے کام کرنے والے سے زیادہ جنت کے قریب ہو۔ اور کون ہے جو دوزخ کے کام کرنے والے سے زیادہ دوزخ کے نز دیک ہو؟ تم وہ شکار ہوجس کا موت بیجیا کے ہوئے ہے۔ اگرتم کھیرے رہو گے جب بھی تہمیں گرفت میں لے لے گی،اوراگراس سے بھا گو کے جے بھی وہ تہبیں یا لے گی وہ تو تمہار ہے سا بیہ سے بھی زیادہ تہارے ساتھ ساتھ ہے۔ موت تہاری پیٹائی کے بالوں سے جکڑ کر باندھ دی گئی ہے،اور دنیا تمہارے عقب سے تہہ کی جارہی ہے لہذاجہنم کی اس آگ سے ڈروجس کا گہراؤ وورتک چلا گیاہےجس کی تپش بے پناہ ہےاورجس کاعذاب ہمیشہ نیااور تازہ رہتاہے۔وہ ایسا گھرہےجس میں رحم وکرم کا سوال ہی نہیں ، نہ اُس میں کوئی فریادسنی حیاتی ہے اور نہ کرب و اذبت سے چھٹکارا ملتا ہے اگر پیرکرسکو کہ تم اللہ کا زیادہ سے زیادہ خوف بھی رکھواور اُس سے انھی امیر بھی۔ وابسة رکھو،تو ان دونوں ہاتوں کوایئے اندرجمع کرلو۔ کیونکہ بندے کو اپنے برور دگارہے اتنی ہی امید بھی ہوتی ہے جتنا کہ اُس کا ڈر ہوتا ہے اور جوسب سے زیادہ اللہ سے امید رکھتا ہے وہی سب سے زیادہ اُس سے خاکف ہوتا ہے۔ اے محمد ابن ابی بکر!اس بات کو جان لو کہ میں تمہیں مصروالوں پر کہ جومیری سب سے بڑی سیاہ ہیں، حکمران بنایا ہے۔ابتم ہے میرا بیرمطالبہ ہے کہتم اپنے نفس کی خلاف ورزی کرنا، اور

اپنے دین کے لئے سینہ سپر رہنا۔اگر چیٹھہیں زمانہ میں ایک ہی

لَكَ إِلَّا سَاعَةٌ مِنَ اللَّهُرِ، وَلاَ تُسْخِطِ اللَّهَ بِرِضًا أُحَدٍ مِنُ خَلْفِهِ فَإِنَّ خَلَفٌ فِي غَيْرِ لا صلِّ الصَّلَالَةَ وَقُتَهَا لِا شُتِعَال وَاعْلُمْ أَنَّ كُلَّ شِيءٍ مِنْ عَمَلِكَ تَبَعّ

(وَمِنْهُ) فَإِنَّهُ لَا سَوَآءٌ إِمَامُ الْهُلَى وَإِمَامُ الرَّدَى ، وَوَلِيُّ النَّبِي وَعَدُدُ النَّبِيِّ وَلَقَلْ قَالَ بِي رَسُولُ اللهِ صَلَّمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالِهِ: إِنِّي لَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي مُوْمِنًا وَلَا مُشْرِكًا لَمُنا الْمُؤْمِنُ فَيَمْنَعُهُ اللَّهُ بِإِيْمَانِهِ وَأَمَّا الْمُشْرِكُ فَيَقْمَعُهُ اللَّهُ بِشِرْكِهِ، وَلَكِنِّي أَحَاثُ عَلَيْكُمْ كُلَّ مَنَافِقِ الْجَنَانِ عَالِمِ اللِّسَانِ، يَقُولُ مَا تُعْرِفُونَ وَيَفْحَلُ مَا تُنكِرُونَ

نەمشغولىت كى دجەسے أىسے چىچچى ڈال دىنا- يادر كھوكەتمهارا ہر عمل نماز كتابع بـ رے گا۔ ( كەكونى اس كى بات پركان نەدھرے گا) بلكه مجھے تہارے لئے ہراً س تحض سے اندیشہ ہے کہ جودل سے منافق ورزبان سے عالم ہے۔ کہتا ہوں کہ جسے تم اچھا سمجھتے ہواور

 $(r \wedge)$ 

(وَمِنْ كِتَابِ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ) إلى معاوية جوابًا وَهُوَ مِنْ مَحَاسِنِ الْكُتُب:

أُمَّا بَعُلُ فَقُلُ أَتَأْنِي كِتَابُكَ تَلَكُرُ فِيُهِ اصطِفَاءَ اللهِ مُحَمَّلًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ والِهِ لِلِينِهِ وَتَأْيِينِهِ إِيَّاهُ بِمَنْ أَيَّلَهُ مِنْ أَصُحَابِهٖ فَلَقَلُ خَبَأَ لَنَا اللَّهُرُ مِنْكَ عَجَبًا إِذْ طَفِقْتَ تُحبِرُ بِبَلَّاءِ اللهِ عِنْكَنَا وَنِعْمَتِهِ عَلَيْنَا فِي نَبِيِّنَا فَكُنْتَ فِي ذَٰلِكَ

كرتاوه بح يحيم براجانة بور معاوييكام: بیکتوب امیر المونین کے بہترین مکتوب میں سے ہے۔ تہارا خط پہنچا، تم نے اس میں بیذ کرکیا ہے، کہ اللہ نے محصلی الله عليه وآله وسلم كواپيز دين كے لئے منتخب فر مايا، اور تائيد و نصرت کرنے والے ساتھیوں کے ذریعہ اُن کو قوت و توانائی بخش - زمانہ نے تمہارے کا ئبات پراب تک پردہ ہی ڈالے رکھا تھا جو یوں ظاہر ہورہے ہیں کہتم ہمیں ہی خبر دے رہے ہو، ان احسانات کی جوخودہمیں پر ہوئے ہیں اور اس نعت کی جو ہمارے رسول کے ذریعہ ہے ہمیں پر ہوئی ہے۔اس طرح تم ي منهر ي جيس جركى طرف محوري لا دكر لے جانے والا يا

گھڑی کاموقع حاصل ہواورمخلوقات میں ہے کسی کوخوش کرنے كَنْنَاقِلِ التُّمْرِ إِلَى هَجَرَأُودَاعِي مُسَرِّدِهِ كيليَّ اللَّهُ كُونا رُاصَّ نه كرنا كيونكه اورول كاعوض توالله مين مل سكل، إلى النِّصَالِ- وَزَعَبْتَ أَنَّ أَفْضَلَ النَّاس مگراللّٰدی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔نماز کوأس کے مقررہ وفت پر ادا کرنااور فرصت ہونے کی وجہ ہے قبل از وقت نہ پڑھ لینا،اور

اس عہدنامہ کا ایک حصہ بیے ہدایت کا امام اور ہلا کت کا پیشوا، بیغمبر کا دوست اور پیغمبر کا دشمن برابرنہیں ہو سکتے۔ جھے ہے رسول الله صلى الله عليه وآلبه وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے اپنی امت کے بارے میں ندمومن سے کھاکا ہے اور ندمشرک سے کیونکہ مومن کی اللہاں کے ایمان کی وجہ سے ( گمراہ کرنے سے ) حفاظت کرے گا اورمشرک کو اُس کے شرک کی وجہ سے ذکیل وخوار

فِ الْإِسْلَامِ فَلَانٌ وَ قَلَانٌ فَلَاكُرُ شَا أُمُرًا إِنْ تُمَّ اعْتَزَلَكَ كُلُهُ، وَإِنَّ نَقَصَ لَمُ تَلْحَقُكَ تُلْمَتُهُ وَمَا أَنْتَ وَ الْفَاضِلَ وَالْمَفْضُولَ وَالسَّائِسَ وَالْمَسُوسَ؟ وَمَا لِلطُّلَقَاءِ وَ ٱبْنَاءِ الطُّلَقَاءِ وَالتَّمْيِمُ بِيُّنَ النسهاجويين الاولين وترتيب درجاتهم وَتَعْرِيُفِ طَبَقَاتِهِمْ هَيْهَاتَ لَقَلُ حَنَّ قِلُحٌ لَيْسَ مِنْهَا، وَطَفِقَ يَحْكُمُ فِيهَا مَنُ عَلَيْهِ الْحُكُمُ لَهَا- أَلَا تَرْبَعُ أَيُّهَا الْإِنْسَانُ عَلَى ظَلَعِكَ وَتَعْرِفُ قُصُورٌ ذَرُعِكَ؟ وَتَتَأْخُرُ حَبْثُ أُخَّرَكَ الْقَلُارُ فَهَا عَلَيْكَ غَلَبَةُ الْمَغَلُوبِ وَلَا لَكَ ظَفَرُ الظَّافِرِ وَإِنَّكَ لَكَهَّابٌ فِي التِّيْسِهِ رَوَّاعٌ عَن الْقَصْدِ- أَلَا تَرَى- غَيْرُ مُخْبِرِ لَكَ وَلَكِنَ بِنِعْمَةِ اللهِ أُحَرِّثُ لَ أَنَّ قُوْمًا اسْتُشْهِلُوا فِي سَبِيُلِ اللهِ مِنَ الْمُهَاجِرِيُنَ وَالْأَنْصَادِ وَلِكُلِّ فَضَلٌ، حَتْى إِذَا سُتُشْهِلَ شَهِيلُنَا قِيلَ سَيِّكُ الشَّهَلَآءِ، رَحَصَّهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالِهِ بِسَبِعِيْنَ تَكْبِيرَةً عِنْكَصَلَاتِهِ عَلَيْهِ أُولَا تَرَى أَنَّ قَوْمًا قُطِعَتْ أَيْلِيهِمْ فِي سَبِيلِ اللهِ- وَلِكُلِّ فَضَلَّ- حَتْبِي إِذَا

ا ہے استاد کو تیراندازی کے مقابلے کی دعوت دینے والاتم نے بيذيال ظاهر كياب كماسلام ميسب ي افضل فلال اورفلال (ابو بکر وعمر) ہیں۔ بیتم نے الی بات کھی ہے کہ اگر صحح ہوتو تمہلدا اس ہے کوئی واسطہ نہیں، اور غلط ہوتو اس ہے تمہارا کوئی نقصان نہیں ہوگا اور بھلا کہاںتم اور کہاں ہیے، بحث کو کون افضل ہے اور کون غیر افضل ، اور کون حاکم ہے اور کون رعایا! بھلا آ زاد كرده لوگول اوراُن كے بیٹول كو بيتن كہاں ہے ہوسكتا ہے كدوہ مہاجرین اولین کے درمیان امتیاز کرنے، اُن کے درج کھمرانے اور اُن کے طبقے پنہجوانے بیٹھیں۔کتنا نا مناسب ہے كه جوئے كے تيرول ميں نقلي تيرآ واز دينے لگے اور کسي معامله میں وہ فیصلہ کرنے بیٹھے جس کے خودخلاف بہر حال اس میں فیصلہ ہونا ہے۔ اے مخض ، تو اپنے پیروں کے لنگ کو دیکھتے ہوئے اپنی حد پر تھم ہرتا کیوں نہیں ، اور اپنی کونند دی کو سمجھتا کیوں نهيں پیچھے ہٹ کرر کتاو ہیں جہاں قضاوقد رکا فیصلہ تجھے بیٹا چکا ہے۔ آخر تحقیم مغلوب کی شکست سے اور کسی فاتح کی کامرانی سے سروکار ہی کیا ہے! تہمیں محسوس مونا جائے کہتم چرت وسرتشکی میں ہاتھ پاؤل ماررہے ہو، اور راہ راست سے لنحرف ہو۔ آخرتم نہیں دیکھتے اور بدمیں جو کہتا ہوں ہمہیں کو کی اطلاع دینانہیں ہے، بلکہ اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کرنا ہے کہ مهاجرین وانصار کا ایک گروه خدا کی راه میں شهید ہوا، اور سب کے لئے فضیلت کا ایک درجہ ہے۔ مگر جب ہم میں سے شہیر نے جام شہادت پیا تو اُسے سید الشہداء کہا گیا اور پیغمبر کئے صرف اُسے میہ خصوصیت بخشی کہ اُس کی نماز جنازہ میں ستر تکبیریں کہیں، اور کیانہیں ویکھتے کہ بہت لوگوں کے ہاتھ خدا

کی راہ میں کاٹے گئے اور ہرایک کے لئے ایک مدتک فضیات

نے مگر جب ہمارے آ دی کے لئے بھی ہوا جواوروں کے ساتھ

فُعِلَ بِوَاحِدِ نَامَا فُعِلَ- حِتَّى إِذَا فُعِلَ بِوَاحِدِنَا مَا فُعِلَ بِوَاحِدِ هِمْ قِيْلِ الطَّيَّارُ فِے الْجَنَّةِ وَذُوالُجَنَاحَيْن وَلُولًا مَانَهَى اللُّهُ عَنْهُ مِنْ تَزْكِيَةِ الْمَرْءِ نَفْسَهُ لَلَاكُرَ ذَاكِرٌ فَضَائِلَ جَبَّةً تَعُرفُهَا قُلُوبُ الْمُؤْمِنِيِّنَ وَلَا تَمُجُّهَا آذَانُ السَّامِعِينَ فَلَعٌ عَنْكَ مَنُ مَالَتُ بِهِ الرَّمِيَّةُ فَإِنَّا صَنَائِعُ رَبِّنَا وَالنَّاسُ بَعْلُ صَنَائِعُ لَنَا لَمَ يَمُنَعْنَا قَلِيمُ عِرِّنَا وَلَا عَادِيُّ طِوْلِنَا عَلَىٰ قِوْمِكَ أَنَّ خَلَطْنَا كُمِّ بِٱنْفُسِنَا فَنَكَحَنَا وَأَنْكَحُنَا فِعُلَ الْاَطْفَاءِ وَلَسْتُمْ هُنَاكَ- وَأَنَّى يَكُونَ ذَٰلِكَ كَنَالِكَ وَمِنَّا النَّبِيُّ وَمِنْكُمُ الْمُكَدِّبُ، وَمِنَّا أُسَّلُ اللهِ وَمِنْكُمُ أُسَلَا شَبَابِ أَهُلِ الْجَنَّةِ وَمِنْكُمْ صِبْيَةُ ٱلنَّارِ ، وَمِنَّا خَيْرُنِسَاءِ الْعَالَمِيْنَ وَمِنْكُمْ حَمَّالَةُ الْحَطَبِ فِي كَثِيرٌ مِّبُّا لَنَا وَعَلَيْكُمُ

فَ إِسُلَامَنَا مَا قَلُ سُبِعَ، وَوَجَاهِلِيَّتُنَا لَا تُلُفَعُ، وَ لَا تُكُسُوعَ، وَ دَجَاهِلِيَّتُنَا لَا تُلُفَعُ، وَ كَتَابُ اللهِ يَجْمَعُ لَنَا مَا شَكَّ عَنَّا وَهُو كَتَابُ اللهِ يَجْمَعُ لَنَا مَا شَكَّ عَنَّا وَهُو قَوْلُهُ، "وَ أُولُوا الْارْحَامِ بَعْضُهُمُ أُولُى بِبَعْضِ فِى كِتَابِ اللهِ وَقَوْلُهُ تَعَالَى "إِنَّ بَعْضُهُمُ أَولَى اللهِ وَقَوْلُهُ تَعَالَى "إِنَّ وَهُلَا النَّبِي فَى كِتَابِ اللهِ وَقَوْلُهُ تَعَالَى "إِنَّ وَهُلَا النَّبِي وَاللهِ وَلِي اللهِ وَلِي اللهُ وَلِي وَتَارَةً أُولَى بِالْقَرَابَةِ ، وَلَا اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي وَتَارَةً أُولَى بِالْقَرَابَةِ ، وَتَارَةً أُولَى بِالْقَرَابَةِ ، وَلَا الْحَتَّةُ وَلَى بِالْقَرَابَةِ ، وَلَا اللهُ الْحَتَّةُ وَلِي اللهُ الْحَتَّةُ وَلَى بِالْقَرَابَةِ ،

موچكاتھا تواسے الطيار في الجند (جنت ميں پرواز كرنے والا) اور ذوالجناهين (ود پرول والا) كها كيا اورا گرخداوند عالم نے خودستائی سے روکانہ ہوتا توبیان کرنے والا اپنے بھی وہ فضائل بیان کرتا کہ مومنوں کے دل جن کا اعتراف کرتے ہیں ، اور سننے والول کے کان انہیں اپنے سے الگ نہیں کرنا جاہتے۔ایسوں کا ذكر كيوں كروجن كا تيرنشانوں سے خطاكرنے والا ہے۔ ہم وہ ہیں جو براہ راست اللہ سے تعتیں کے کر پروان چڑھے ہیں اور دوسرے ہمارے احسان پروردہ ہیں۔ہم نے اپنی نسلاً بعد نسل چلی آنے والی عزت اور تبہارے خاندان پر قدیمی برتری کے يا وجود كوئى خيال نه كيا، اورتم ييميل جول ركھا، اور برابر والوں كى طرح رشة ديئے كئے - حالانكەتم اس منزلت يرند تھاور ہو کیے سکتے ہو جبکہ ہم میں نبی اور تم میں جھٹلانے والا ہم میں اسد الله اورتم ميں اسد الاحلاف ہم ميں دوسر دار جو انانِ اہل جنت اورتم میں جہنمی لڑ کے ، ہم میں سر دار زبان عالمیان ، اورتم میں حمالته الحطب اورالیم ہی بہت با تیں جو ہماری بلندی اور تہماری پستی کی آئینہ دار ہیں۔

چنانچه ماراظهوراسلام کے بعد کا دور بھی وہ ہے جس کی شہرت ہے اور جاہلیت کے دور کا بھی ہماراا متیاز نا قابل انکار ہے اور اس کے بعد جورہ جائے ، وہ اللہ کی کتاب جامع الفاظ میں ہماری لئے بتادیت ہے، ارشادالی ہے" قرابت اور آپس میں ایک دوسرے کے زیادہ حقد اربیں۔" دوسری جگہ پرارشادفر مایا ہے" ابراہیم کے زیادہ حق دار وہ لوگ متھ جو اُن کے بیروکار شے اور بین اور وہ لوگ جو ایمان لائے بیں اور اللہ ایمان والوں کا سر پرست ہے۔" تو ہمیں قرابت کی وجہ سے بھی دوسرول پرفوقیت حاصل ہے اور اطاعت کی وجہ سے بھی ہمارا دوسرول پرفوقیت حاصل ہے اور اطاعت کی وجہ سے بھی ہمارا حق فاکن ہے اور سقفہ کے دن جب مہاجرین نے رسول کی

الْمُهَاجِرُونَ عَلَى الْآنَصَارِيَوَمَ السَّقِيفَةِ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ فَلَكُونَ اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ فَلَكُونَ الْفَلَحُ بِهِ فَالْحَقُ فَلَكُمُ وَإِنَّ يَكُنَ بِغَيْرِ لِا فَالْاَنْصَارُ لَنَا دُوْنَكُمْ وَإِنَّ يَكُنْ بِغَيْرِ لا فَالاَنْصَارُ عَلَيْهِمْ فَالْاَنْصَارُ عَلَيْهِمْ الْقَلَةُ لِكُلِّ عَلَيْكِ اللهُ لَكُلِّ عَلَيْكِ اللهِ الْحُلَقَاءِ حَسَلَتُ وَعَلَيْ كُلِّهِمْ بَغَيْتُ الْحُلَقَاءِ حَسَلَتُ وَعَلَيْ كُلِّهِمْ بَغَيْتُ اللهُ فَإِنْ يَكُنُ ذَلِكَ كَلَاكَ فَلَيْسَ الْجِنَايَةُ فَإِنْ يَكُنُ ذَلِكَ كَلَاكَ فَلَيْسَ الْجِنَايَةُ عَلَيْكَ اللهُ فَلَيْسَ الْجِنَايَةُ عَلَيْكَ وَلَيْكَ اللهُ فَلَيْسَ الْجِنَايَةُ عَلَيْكُ أَلُوكَ فَلَيْسَ الْجِنَايَةُ عَلَيْكُ أَلُوكَ فَلَيْسَ الْجِنَايَةُ عَلَيْكُ أَلُوكَ فَلَيْسَ الْجِنَايَةُ عَلَيْكُ أَلُوكَ فَلَيْكَ اللّهُ الْمُعَلِّى اللّهُ اللّ

"وَتِلْكَ شَكَاةٌ ظَاهِرٌ عَنْكَ عَارُهَا" وَقُلْتُ إِنَّى كُنْتُ أَقَادُ كَمَا يُقِادُ الْجَمَلُ المَخْشُوشُ حَتَّى أَبَايِعَ وَلَعَمُرُ اللهِ لَقَلَ أُرَدُتَ أَنُ تَـٰكُمٌ فَمَلَحَتَ وَأَنَ تَفُضَحَ فَافْتَضَحَّتَ - وَمَا عَلَى الْمُسلِمِ مِنَ غَضَاضَةٍ فِي أَنْ يَكُونَ مَظْلُومًا مَالَمُ يَكُنُ شَاكًا فِي دِينَهِ وَلا مُرْتَابًا بِبَقِينِهِ وَهٰذِهِ حُجّْتِي إلى غَيْرِكَ قَصْلُهَا، وَلكِنِّي أَطْلَقْتُ لَكَ مِنْهَا بِقَلْ رِ مَاسَنَحَ مِنْ ذِكْرِهَا-ثُمَّ ذَكَرْتَ مَاكَانَ مِنَ أَمْرِى وَ أَمْرِعُثُمَانَ فَلَكَ أَن تُجَابَ عَنْ هَٰذِهٖ لِرَحِيكَ مِنْهُ فَأَيُّنَا كَانَ أَعَلَى لَهُ وَأَهُلَى إِلَى مَقِاتِلِهِ أُمَّنَ بَكَلَ لَـهُ نُصُرَتُـهُ فَاسْتَقَّعَلَاهُ وَاستَكَفَّهُ، أُمَّن استَنصر لأ فَتَرَاخَى عَنَهُ وَبَتَّ الْمَنُونَ إِلَيْهِ حَتَّى أَتَى قَدَرُهُ عَلَيْهِ كَلَّا وَاللَّهِ لَقَدُ عَلِمَ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمُ وَالْقَائِلِينَ لِإِخُوَانِهِمُ هَلُمُّ

قرابت كواستدلال مين پيش كيا توانصار كے مقابلہ ميں كامياب ہوئے تو ان کی کامیابی اگر قرابت کی وجہ سے تھی، تو پھریہ خلافت ہماراحق ہےنہ کہان کا اور اگر استحقاق کا پھھاور معیار ہے تو انصار کا دعویٰ اینے مقام پر برقرار رہتا ہے اورتم نے سے خیال ظاہر کیا ہے کہ میں نے سب خلفاء پرحسد کیا اور اُن کے خلاف شورشیں کھڑی کیں۔اگراییا ہی ہے تواس سے میں نے تمهارا کیانگاڑاہے کہتم ہے معذرت کروں۔ (بقول شاعر) ' بدالی خطاب ہے جس سے مجھے بیعت کے لئے یوں کھنچ کر لایاجا تا تھا جس طرح نکیل پڑے ہوئے اونٹ کو تھینچا جا تا ہے تو خالق کی متی کی قتم اتم اُتر ہے تو بُر انی کرنے پر تھے، کہ تعریف كرنے كيد حام تو يہ تھا كه جھے رسوا كروكه خود بى رسوا ہو گئے۔ بھلامسلمان آ دمی کے لئے اس میں کون سی عیب کی بات ہے کہ وہ مظلوم ہو جبکہ وہ نداینے دین میں شک کرتا ہو، نہ اُس کا یقین ڈانواڈ ول ہو۔اورمیری اس دلیل کاتعلق اگر چہہ ووسرول سے ہے گر جتنابیان یہال مناسب تھا،تم سے کردیا۔ پیرتم نے میرے اور عثان کے معاملہ کا ذکر کیا ہے تو ہاں اس میں تمہیں حق پہنچا ہے کہ تہمیں جواب دیا جائے کیونکہ تمہاری ان ہے قرابت ہوتی ہے۔ اچھا تو پھر (چ چ ) بتاؤ کہ ہم دونوں میں اُن کے ساتھ زیادہ رشنی کرنے والا، اور اُن کے قتل کا سروسامان کرنے والا کون تھا وہ کہ جس نے اپنی امداد کی پیش ئش کی،اورانہوں نے اُسے بٹھا دیااورروک دیا،یاوہ کہ جس سے انہوں نے مدد جاہی اور وہ ٹال گیا، اور اُن کے مقدر کی موت نے انہیں آ گھیرا، ہر گزنہیں! خدا کی شم! (وہ پہلا زیادہ دشمن ہرگز قرار نہ پاسکتا) اللہ اُن لوگوں کوخوب جانتا ہے جو جنگ سے دوسروں کورو کنے والے ہیں اور اپنے بھائی بندوں ہے کہنے والے ہیں کہ آؤ ہاری طرف آؤ، اور خود بھی جنگ ك موقع يربرائ نام ملم ترين "ب شك مين ال چيز

إِلْيَنَا وَلَا يَاٰتُونَ الْبَاْسَ إِلَّا قَلِيلًا وَمَا كُنْتُ لَا عُتَـٰذِرَ مِنَ أَنِّي كُنْتُ أَنْقِمُ عَلَيْهِ أُحُدَاتًا، فَإِنَّ كَانَ الدُّنْبُ إِلَيْهِ إِرْشَادِي وَهِلَاايَتِي لَهُ فُرُبُّ مَلُوم لَا ذَنْبَ لَهُ: وَقَلْ يَسْتَفِيدُ الظِّنَّةَ الْمُتَنِّصِحُ وَمَا أَرَدْتُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوُفِيُقِي إِلَّا بِاللهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلُتُ وَ إِلَيْهِ ٱنِيبُ وَزَكَرْتَ أَنَّهُ لَيُسَ لِي وَ لِأَصْحَابِي عِنْكَكَ إِلَّا السَّيفُ وَلَقَدُ أَضْحَكْتَ بَعُدَاستعبار، مَتْى أَلْفَيْتَ بَنِي عَبُلِ الْمُطّلِب عَن الْأَعْلَآءِ نَاكِلِينَ وَبِالشِّيُوفِ مُحَوَّفَيْنَ: لَبِّث قَلِيلًا يَلُحَق الْهَيْجَاحَمَلُ" فَسَيَطُلُبُكَ مَنُ تَطُلُبُ ، وَيَقُرُبُ مِنلُكَ مَاتَسُتَبِعِلُ، وَأَنَا مُرُقِلٌ نَحُولَ فِي جَحْفَلٍ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْآنْصَار وَالتَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ وَالْاَنْصَارِ وَالتَّابِعِيْنَ لَهُمْ بِإِحْسَانِ شَدِيْدٍ رَحَامُهُمُ سَاطِع قَتَامُهُم مُتَسَرِ بلِينَ سَرَابيلَ الْمَوْتِ

وَمَا هِيَ مِنَ الظُّلِمِيْنَ بِبَعِيْدٍ ـ "

کے لئے معذرت کرنے کو تیار نہیں ہوں کہ میں اُن کی بعض بدعتوں کو ناپسند کرتا تھا۔ اگر میری خطا یہی ہے کہ میں انہیں صحیح راه دکھا تا تھااور بدایت کرتا تھا، تو اکثر نا کردہ گناہ ملامتوں کا نشان بن جایا کرتے ہیں اور اللہ مجھی نصیحت کر نیوا لے کو بد گمانی کا مرکز بن جانا پڑتا ہے۔ میں نے تو جہاں تک بن پڑا یہی جاہا كهاصلاح حال موجائ اورجهي توفيق حاصل مونا ہے تو صرف الله سے ای پرمیر اجھروسا ہے اور اُسی سے لولگا تا ہوں۔ تم نے مجھے ککھا ہے کہ''میرے اور میرے ساتھیوں کے لئے تمہارے پاس بس تکوار ہے۔'' میہ کر تو تم روتوں کو بھی۔ ہنانے لگے۔ بھلا بیتو بتاؤ کہتم نے اولا دعبدالمطلب کو کب دعمن سے پیٹھ ٹیھیراتے ہوئے پایا، اور کب تکواروں سے خوفز ده ہوتے دیکھا۔ (اگریہی ارادہ ہےتو پھر بقول شاعر) تھوڑی در دم لو کہ حمل میدان جنگ میں پہنچ لے۔'' عنقریب جےتم طلب کررہ ہووہ خودتمہاری تلاش میں نکل کھڑا ہوگا اور جسے دور سمجھ رہے ہو وہ قریب پہنچے گا۔ میں تنہاری طرف مهاجرین وانصاراورا جھطریقے ہے اُن کے نقش قدم پر چلنے ۔ والے تابعین کالشکر جرار لے کرعنقریب اڑتا ہوا آ رہا ہوں۔ السالشكر كدجس ميں بے پناہ ججوم اور پھيلا ہوا گر دوغبار ہو گا۔وہ موت کے کفن بینے ہوئے ہول گے۔ ہر ملاقات سے زیادہ أُحَبُّ اللِّقَاءِ إِلَيْهِمُ لِقَاءُ رَبِّهِمْ، قَلُ صَحِبَتْهُمْ انہیں لقائے پرورد گارمجوب ہوگی۔ اُن کے ساتھ شہدائے بدر ذُرِّيَّةٌ بَلُرِيَّةٌ وَسُيُونَ هَاشِمِيَّةٌ قَلْ عَرَفْتَ کی اولا داور ہاتھی تکواریں ہوں گی کہ جن کی تیز دھار کی کاشتم مَوَاقِعَ نِصَالِهَا فِي أَخِيلَكَ وَخَالِكَ وَجَالِكَ وَجَالِكَ ا پنے ماموں ، بھائی نا نااور کنبہ والوں میں دیکھے چکے ہو۔ '' وہ ظالموں سے اب بھی دورنہیں ہیں۔''

معاویہ نے ابوامامہ کے خط میں بعثت پینمبراوراُن کے وحی ورسالت پر فائز ہونے کا تذکرہ کچھاس انداز میں کیا کہ گویا یہ چیزیں امیرالمومنین کے لئے انجانی اوران جھی ہیں،اورآ پاُس کے بتانے اور تمجھانے کے محتاج ہیں۔ بیابیا ہی ہے جیسے کوئی اجنبی گھر والوں کو ان کے گھر کا نقشہ بتانے میشے اور ان کی دیکھی بھالی ہوئی چیزوں ہے آ گاہ کرنے لگے۔ چنانچ حضرت نے اس کی روش پر تعجب کرتے ہوئے اُسے اس شخص کے مانند قرار دیا ہے جو ہجر کی طرف محبوریں لا دکر لے گیا تھا۔ حالانکہ خود ہجر میں بڑی کثر ت سے محبور پیدا ہوتی تھی۔

یدا یک مثل ہے کہ جوایسے موقع پر استعمال ہوتی ہے جہاں کوئی اینے سے زیادہ جاننے والے اور واقف کارکو بتانے بیٹھ جائے۔ اس مثل کو واقعہ بیرے کہ جمر سے کہ جو بحرین کے نز دیک ایک شہر ہے ایک شخص بصر ہمیں خرید وفر وخت کے لئے آیا اور مال فروخت کرنے کے لئے جب خریدنے کے لئے بازار کا جائزہ لیا تو تھجوروں کے علاوہ اُسے کوئی چیز ارزاں نظر نہ آئی۔ للبذااس نے تھجوروں ہی کے خرید نے کا فیصلہ کیا،اور جب تھجوریں لا دکر جمر پہنچا تو وہاں کی کثرت وارزانی کی وجہ ہے اس کے سواکوئی چارہ نید ویکھا کہ فی الحال انہیں ذخیرہ کرکے رکھ دے،اور جباُن کا بھاؤ چڑھے تو آنہیں فروخت کرے۔مگراُن کا بھاؤ دن بدن گھٹٹا گیا یہاں تک کہاس انتظار میں وہ تمام کی تمام گل سڑ کئیں اور اُس کے سیلے تھلیوں کے علاوہ کیجھے نہ پڑا۔ بہر حال معاویہ نے بیٹیبر کےمبعوث برسالت ہونے کا تذكرہ كرنے كے بعد خلفائے ثلاثہ كے محامد وفضائل اور أن كے مراتب ومدارج پراپنی رائے كا ظہار كرتے ہوئے تحرير كيا۔

صحابہ میں سب سے افضل اور اللہ اور مسلمانوں کے نزدیک سب سے رفیع المنزلت خلیفه اول تھے جنہوں نے سب کوا یک آ واز پرجمع کیا ، انتشار کومٹایا اور اہل روہ سے جنگ و قال کیا۔ان کے بعد خلیفہ ٹائی کا درجہ ہے جنہوں نے فتو حات حاصل کیں،شہروں کو آباد کیا، اور مشرکین کی گردنوں کو ذلیل کیا۔ پھر خلیفہ ثالث کا درجہ ہے جومظلوم وستم رسیدہ تھے، انہوں نے ملت کوفر وغ دياءاور كلمه حق يھيلايا۔

فكان افضلهم مرتبة واعلاهم عند الله والمسلمين منزلة الخليفة الاول الذك جمع الكلمة ولم الماعوة وقاتل اهل الروة ثم الخليفة الثاني الذي فتح الفتوح و مصر الامصار وأذل رقاب البشركين ثم الخليفة الثالث المظلوم اللاك نشر الملة وطبق الافاق بالكلمة الحنيفية (شرح ابن الي الحديدج ٣٨٨)

معاویہ کے اس سازیے آ ہنگ کے چھیڑنے کامقصد پیرتھا کہ وہ اُن ہاتوں ہے آپ کے احساسات کومجروح اور جذبات کومشتعل کرے آپ کے قلم یا زبان ہے ایسی بات اگلوائے کہ جس ہے اصحاب ثلا شد کی مذمت وشفیص ہوتی ہو، اور پھراُسے احیمال کرشام و عراق کے باشندوں کوآپ کے خلاف بھڑ کائے۔اگر چہوہ اہل شام کے ذہنوں میں پہلے یہ بٹھا چکا تھا کہ ملی ابن ابی طالب نے عثان کےخلاف لوگوں کوا کسایا،طلحہ وزبیر کوفل کرایا، اُم المونین کو گھرے بےگھر کیااور ہزاروں مسلمانوں کاخون بہایا،اوروہ اصل واقعات ہے بے خبر ہونے کی وجہ ہے ان بے بنیاد ہاتوں پریقین کئے بیٹھے تھے۔ پھر بھی محاذ اختلاف کومضبوط کرنے کے لئے اُس نے ضروری سمجھا کہ آہیں بیذ ہن نشین کرائے کہ حضرت اصحاب ثلاثہ کی فضیلت سے انکاری ، اوراُن سے دشمنی وعنادر کھتے ہیں اور سند میں آپ کی ا تحریرکو پیش کرےاوراُس کے ذریعیہ ہےاہل عراق کوبھی ورغلائے کیونکہان کی اکثریت ان خلفاء کے ماحول ہےمتاثر اوراُن کی فضیات وبرتری کی قائل تھی۔ مگرامیر المونین ٹے اس کے مقصد کو بھانپ کراہیا جواب دیا کہ جس ہے اُس کی زبان میں گرہ لگ جائے اور کسی

امیر المومنین علیه السلام کامیکتوب معاویہ کے اُس خط کے جواب میں ہے جواس نے ابواہامہ با ہلی کے ہاتھ حضرت کے پاس کوفیہ بھیجا تھا اور اُس میں بعض اُن با توں کا بھی جواب ہے جواُس نے ابومسلم خولانی کے ہاتھ بھجوائے ہوئے خط میں تحریر کی تھیں۔

کے سامنے اُسے پیش کرنے کی جرات نہ کرسکے، چنانچہ اُس کی اسلام دشمی اور بجھ وری اطاعت قبول کرنے کی وجہ اُس کی پست مرتگی کو ظاہر کرتے ہوئے اُسے اپنی حد بر تشہر نے کی ہدایت کی ہا اور اُن مہاجرین کے درجات مقرر کرنے اور ان کے طبقات پہنو انے سے متنبہ کیا ہے کہ جو اس کے مقابلہ میں اس لحاظ ہے بہر صورت فوقیت رکھتے تھے کہ انہوں نے ہجرت میں پیش قدمی کی اور میہ چونکہ طلیق و آزاد کردہ، اور مہا جرین سے دور کا بھی واسطہ نہ رکھتا تھا۔ اس لئے مسکد زیر بحث میں اس کی حیثیت وہی قرار دی ہے جو جوئے کے تیروں میں نفتی تیر کی ہوتی ہے اور مہا کی مثل ہے جو ایسے موقعہ پر استعال کی جاتی ہے جہاں کوئی شخص ایسے لوگوں پر فخر کرے کہ جن سے کوئی لگا دُنہ ہو۔ رہا اس کا یہ دور کا بھی کہ ان اور فلاں اور قبی ہے۔ جہاں کسی غلط اور خلافت موقع چیز کا ادعا کیا جائے۔

ای دعوائے افضلیت کوزع باطل قرار دینے کے بعد بی ہاشم کے اُن خصوصیات وامتیازات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جود دسروں کے مقابلہ میں ان کے کمالات کی بلند حیثیت کونمایاں کرتے ہیں۔ چنانچہ جن لوگوں نے بیٹیبر کے ساتھ شریک ہوکر شہادت کا شرف حاصل کیا، انہوں نے بلند سے بلند درجات پائے ۔ مگر حسن کارکر دگی کی وجہ ہے جوامتیاز حضرت جمزہ کو حاصل ہوا، وہ دوسروں کو حاصل نہ موسکا۔ چنانچہ بیٹیبر نے انہیں سیدالشہد اء کے لقب سے یا دکیا اور چودہ مرتبہ اُن پرنماز جنازہ پڑھی کہ جس سے تعمیروں کی مجموعی تعداد سر تک بہتی گئی۔ ای طرح مختلف جنگوں میں بجاہدین کے ہاتھ قطع ہوئے۔ چنانچہ جنگ بدر میں حبیب ابن یساف اور معاذ ابن جبل کے اور جنگ اُمد میں عمرون سلمی اور عبید اللہ ابن عقیک کے ہاتھ کا فی عمر جب جنگ موند میں حضرت جعفر ابن ابی طالب کے ہاتھ قطع ہوئے تو پیغیمر نے انہیں بیخصوصیت بخشی کہ انہیں الطیار فی الجند اور ذوا لبخا حین کے لقب سے یادکیا۔ بی ہاشم کے امتیاز خصوصی کے بعدا ہے اُن فضائل و کمالات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جن سے تاریخ وحد بیث کے دامن چھلک رہے ہیں اور جن کی صحت شک وشبہات بعدا ہے تا دونہ نہ ہوسکی ۔ چنانچہ میکن کا قول ہے۔

ماجاء لاحل من اصحاب رسول الله جنن قابل وثوق ذرائع على ابن الي طالبً ك نضيات صلى الله عليه وسلم من الفضائل بالا من احاديث وارد موئى بين، يغير كصابه من الفضائل بالا من احاديث وارد موئى بين، يغير كصابه من الفضائل بالا من الماديث وارد مين بحى نبين آئين ماجاء لعلى ابن ابى الك كبار عين بحى نبين آئين من طالب (استيعاب ٢٦ ص ٢٩)

ان فضائل مخصوصه اہل ہیت میں سے ایک اہم فضیلت ہے جس کی طرف ان لفظوں میں اشارہ کیا ہے کن صنائع اللہ والناس بعد صناع لنا ہدوہ معراج فضیلت ہے کہ جس کی بلندیوں تک بلندیو

یقول لیس من البشر علینا نعمة بل حفرت یفر مانا چاہتے ہیں کہ ہم پر کی بشر کا اصال نہیں، الله تعالیٰ هو الذی انعم علینا فلیس بلکہ خداوند عالم نے ہمیں تمام نعتیں براو راست دی ہیں بیننا و بینه و اسطة و الناس باسر هم اور ہمارے اور الله کے درمیان کوئی واسط حاکل نہیں ہے

صنائعنا فنحن الواسطة بينهم و بين الله تعالى و لهذا مقام حليل ظاهرة ماسمعت و باطنه انهم عبيدالله و ان الناس عبيدهم

ہیں اور ہم اللہ اور مخلوق کے درمیان واسطہ ہیں۔ یہ ایک عظیم منزلت اور جلیل مقام ہے۔ ان الفاظ کا ظاہر مفہوم وہی ہے جوتمہارے گوش گذار ہو چکا ہے لیکن ان کے باطنی معنی یہ ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور تمام لوگ ہمارے بندے اور حقاقہ بگوش ہیں۔

اورتمام لوگ ہمارے احسان پروردہ اور ساختہ و پرواختہ

(شرح ابن افي الحديد جلد ١٣٥٣)

لہذا جب یہ فیضان البی کی منزل اول اور مخلوق کے لئے سرچشمہ نعمات مشہرے تو مخلوقات میں ہے کسی کوان کی سطح پرنہیں لایا جاسکتااور نہ دوسروں کے ساتھ معاشرتی تعلقات کے قائم کرنے ہے کسی کوان کا ہم پایاتھ سور کیا جاسکتا ہے چہ جائیکہ وہ افراد کہ جواُن کے كمالات وخصوصيات سے ايك متضاد حيثيت ركھتے ہوں، اور ہر موقعہ پرحق وصداقت سے نگرانے كے لئے اٹھ كھڑے ہوك ہوں۔ چنانچیامیر المومنین علیهالسلام معاویه کے سامنے تصور کے دونوں رخ رکھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہم میں سے پنجیبرا کرم صلی اللہ علیہ وآلبہ وسلم تھے،اور جھٹلانے والوں میں پیش پیش بیش تبہاراباب ابوسفیان تھا۔ہم میں سے حضرت حمزہ تھے جنہیں پیغیبر نے اسداللہ کالقب دیا۔اور تمهارا ناناعتبها بن رہیمہ اسدالا طاف ہونے پر نالا ل تھا۔ چنانچہ جب جنگ بدر میں حضرت جمز ہ اور عتبه ابن رہیمہ آ منے سامنے ہوئے تو حضرت جزہؓ نے کہاانا حمز ۃ ابن عبدالمطلب اسداللہ، واسدرسولبہ (میں جزہ ابن عبدالمطلب ہوں جواللہ اوراُس کے رسول کا شیر ہے) جس پرعتبہنے کہاانااسدالحلفاء (میں ہم سوگند جماعت کاشیر ہوں )اوراسدالاحلاف بھی روایت ہواہے۔مقصداس کا بیتھا کہ دہ حلف اٹھانے والی جامعت کاسر دارتھا۔اس حلف کا واقعہ رہے کہ جب بنی عبد مناف کے قبائل عرب میں ایک امتیازی حیثیت حاصل ہوئی تو انہوں نے جاپا کہ بی عبدالدار کے باتھوں میں خانہ کعبے منصب ہیں وہ اُن سے لیے جائیں اور انہیں تمام عہدوں سے الگ كرديا جائے اس سلسله ميں بني عبد مناف نے بني اسد ابن غبدالعزل، بني تيم ، بني زهره اور بني حارث كواين ساتھ ملاليا اور باہم عہدو پیاں کیااوراس عہد کواستوار کرنے کے لئےعطر میں اپنے ہاتھ ڈبو کرحلف اٹھایا کہ وہ ایک دوسرے کی نصرت وامداد کریں گےجس کی وجہ سے بیقائل خلفاء مطیبین کہلاتے ہیں اور دوسری طرف بنی عبدالدار، بن مخروم، بن مہم اور بنی عدی نے بھی حلف اٹھایا کہوہ بنی عبد مناف اوران کے خلیف قبائل کا مقابلہ کریں گے۔ بیقبائل احلاف کہلاتے ہیں۔عتبہ نے خلفاء ومطیبین کا اپنے کوسر دار گمان کیا ہے۔ بعض شارحین نے اس سے ابوسفیان مرادلیا ہے چونکہ اُس نے جنگ خندق میں رسول کے لانے کے لیے مختلف قبائل سے حلف لیا تھا اور بعض نے اس سے اسد ابن عبدالعر علی مرادلیا ہے، لیکن بیقول چنداں وزن نہیں رکھتا کیونکہ یہال روئے شخن معاویہ سے ہےاوراس سے معاویہ پر کوئی ز زنہیں پڑتی جبکہ بنی عبد مناف بھی اس حلف میں شامل تھے۔ پھر فرماتے ہیں کہ ہم میں سے جوانان اہل جنت کے سردار ہیں اور پنجیبر کے حدیث' الحن والحسین سیدا شباب اهل الجنة' کی طرف اشارہ ہے اورتم میں ہے جہنمی لڑ کے ہیں بیاعتب ابن معیط کے الوكوں كى طرف اشارہ ہے كہ جن كے جہنى ہونے كى خرويتے ہوئے يغمبر نے متب سے كہاتھا كد لك ولهم السندا (تيرے اورتيرے لڑکوں کے لئے جہم ہے) پھر فرماتے ہیں کہم میں ہے بہترین زنانِ عالمیاں فاطمۃ الزہرة ہیں اورتم میں سے حمالة الحطب اس سے معاویہ کی پھوچھی ام جمیل بنت حرب مراد ہے کہ جوابولہب کے گھر میں تھی۔ یہ کا نٹے جمع کرکے رسول اللہ کی راہ میں بچھایا کرتی تھی۔ قرآن مجیدیں ابولہت کے ساتھ اس کا بھی تذکرہ ان فظول میں ہے۔

سیصلی نارًا ذات لهب و امر آته حمالة و عنقریب بحر کنے والی آگ میں داخل بوگا اور اس کی بیوی نکڑیوں کابوجھا ٹھائے پھرتی ہے۔

مطلب بیہ ہے کہ جوشخص پندونصیحت میں مبالغہ سے کام لیتا ہے، تو اس میں اس کے ذاتی اغراض ومقاصد کالگاؤ سمجھا جاتا ہے۔خواہ وہ گھیجتیں کتنی ہی نیک نیتی و بےغرضی پر مبنی ہوں۔ میرمصرعا لیے ہی مواقع پر بطور مثل استعال ہوتا ہےاور پوراشعراس طرح ہے۔ وكم سقت في اثاركم من نصيحة وقل يستفيل الظنة المتنصح

سے پیمفرع حمل ابن بدر کا ہے اور پوراشعراس طرح ہے۔

لبث قليلا يلحق الهيجاء حمل ما احسن الموت اذا الموت نزل تھوڑی در وم لو کہ حمل میدان جنگ میں پہنچ لے موت وارد ہوئے کے وقت کتنی حسین دکش ہوتی ہے

اس کا واقعہ میہ ہے کہ مالک ابن زہیر نے حمل کو جنگ کی دھمکی جس کے جواب میں اُس نے بیشعر پڑھااور پھر مالک پرجملہ کیا ، اور اُستِ قَلْ كرديا۔ جب مالك كے بھائى نے بيد يكھاتواں نے قصاص ميں حمل اور اُس كے بھائى حذيفه كومار ديا۔ چنانچه اُس نے اپناس شعرمیں اس کا ذکر کا ہے۔

شفيت النفس من حمل ابن بار وسيفى من حذيفة قل شفاني میں نے حمل ابن بدرسے بدلہ کیکراپنے نفس کا اضطراب دور کیا

(وَمِنْ كِتَابِ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ) إِلَى أَهُلِ الْبَصُرَةِ:

وَقُلُ كَانَ مِنَ انْتِشَار حَبُلِكُمْ وَ شِقَاتِكُمْ مَالَمُ تَغَبُوا عَنْهُ ، فَعَفُوتُ عَنْ مُجْرِمِكُم، وَرَفَعِتُ السَّيفَ عَنْ مُلْبِرِكُم، وَقَبِلْتُ مِنْ مُقْبِلِكُمْ - فَإِنْ حَطَتْ بِكُمُ الدُّمُورُ المُرُدِينةُ وسَفَهُ الْآرَاءِ الْجَآئِرَةِ إِلَى مُنَابَلَاتِي وَخِلَافِي فَهَا أَنَا ذَاقُلُ لَئِنُ الْجَأْتُمُونِي إِلَى الْمَسِيْرِ إِلَيْكُمُ لَأُوقِعَنَّ

اور میری تکوارنے حذیفہ کوقتل کرکے مجھے تسکین دی۔

ابلِ بصره کی طرف:

تمہاری تفرقہ پردازی وشورش انگیزی کی جوحالت تھی ، اُس کوتم خود سمجھ سکتے ہو، کیکن میں نے تمہارے مجرموں سے درگز رکیا، پیٹھ پھرانے والول سے تکوار روک کی اور بڑھ کر آنے والول کے لئے میں نے ہاتھ پھیلا دیئے۔ اب اگر پھر تباہ کن اقدامات اور بج فہمیول سے پیدا ہونے والے سفیہانہ خیالات نے تمہیں عہد شکنی اور میری مخالفت کی راہ پرڈالا ،تو س لو کہ میں نے اینے گھوڑوں کوقریب کرلیا ہے اور اونٹوں پر پالان کس لیا ہے اور تم نے مجھے حرکت کرنے پرمجبور کیا تو تم میں اس طرح معركة آرائي كرول گاكهاس كےسامنے جنگ جمل كي حقيقت

بكُمْ وَقُعَةً لَا يَكُونُ يَوْمُ الجَمَلِ إِلَيْهَا إِلاًّ كَلَعُقَةِ لَاعِقٍ، مَعَ أَيِّى عَارِفٌ لِذِي الطَّاعَةِ مِنْكُمُ فَضَلَهُ وَلِذِي النَّصِيَحَةِ حَقَّهُ، غَيرَ مُتَجَاوِزِ مُتَّهَا إلى بريءٍ، وَلَا نَاكِقًاإِلَى وَفِيَّ-

(وَمِنُ كِتَابِ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ) إلى مُعَاوَيَة

فَاتَّقِ اللَّهَ فِيمَا لَكَيْكَ، وَانْظُرُ فِي حَقِّهِ عَلَيْكَ، وَارْجِعُ إِلَى مَعْرِفَةِ مَالَا تُعْلَارُ بِجَهَالَتِهِ، فَإِنَّ لِلطَّاعَةِ أَعُلَامًا وَاضِحَةً، وَسُبُلًا نَيِّرَةً، وَمَحَجَّةً نَهُجَةً وَغَايَةً مَطُلُوبَةً يَرِدُهَا الْأَكْيَاسُ وَيُخَالِفُهَا الَّانُكَاسُ- مَنْ نَكَبَ عَنْهَا جَارَعَن الْحَقِّ وَحَبَطَ فِي التِّيلِهِ، وَغَيَّرَ اللَّهُ نِعُمَّتُهُ، وَأَحَلَّ بِهِ نِقْمَتَهُ لَنَفْسَكَ نَفْسَكَ فَقَلَ بَيِّنَ اللَّهُ لِلَّكَ سَبِيلَكَ وَحَيْثَ تَنَاهَتُ بِكَ أُمُورُكَ فَقَلَ أَجُرَيْتَ إِلَى غَايَةِ خُسُرٍ وَمَحَلَّةِ كُفِّرٍ ، وَإِنَّ نِفْسَكَ قَلَّ أُولَجَتُكَ شَرًّا وَأَقُحَمَتُكَ غَيًّا، وَأَوْرَدَتُكَ الْمَهَالِكَ وَأُوعَرَتُ عَلَيْكَ الْمَسَالِكَ

بس بیرہ جائے گی جیسی کوئی زبان سے کوئی چیز چاٹ لے۔ پھر مجھی جوتم میں فر مانبر دار ہیں ان کے نصل وشرف اور خیر خواہی \_ كر نيوالے كے حق كو پہنچا نتا ہول اور ميرے يہال ينہيں ہوسكتا کہ مجرموں کے ساتھ بے گناہ اور عہد شکنوں کے ساتھ وفادار مجھی لییٹ میں آجائیں۔

معاويركنام:

جودنیا کا سازوسامان تمہارے پاس ہے اُس کے بارے میں الله ہے ڈرو،اوراُس کے حق میں پیش نظر رکھو،اُن حقوق کو پہچانو جن سے لاعلمی میں تہارا کوئی عذر سنا نہ جائے گا۔ کیونکہ اطاعت کے لئے واضح نشان، روشن راہیں، سیدھی شاہر آہیں۔ اورایک منزل مقصودموجود ہے۔ عقلمند و داناان کی طرف بڑھتے ہیں اور سفلے اور کمینے ان سے کتر اجائے ہیں جوان سے منہ پھیر لیتا ہے، وہ حق سے بےراہ ہوجا تا ہے اور گرامیوں میں بھٹلنے لگتا ہے۔اللّٰداُس ہے این معتبی چھین لیتا ہے اوراُس پر ایناعذاب نازل کرتا ہے لہذاا پنابچاؤ کرو۔اللہ نے تمہیں راستہ دکھا دیا ہے۔ اوروہ منزل بتا دی ہے کہ جہاں تہہارے معاملات کو پہنچنا ہے۔ تم زیاں کاری کی منزل اور کفر کے مقام کی طرف بگٹٹ دوڑ ہے۔ جارہے ہوتمہار نے شس نے شہیں برائیوں میں دھیل دیا ہے اور گمراہیوں میں جھونک دیا ہے اور مہلکوں میں لا اُتاراہے اور راستول کوتمهارے لئے دشوار گذار بنادیا ہے۔

### وصيت نامر (۱۳)

(وَمِنْ وَصِيَّةٍ لَهُ لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ) كَتَبَهَا إِلَيْهِ

صفین سے بلٹتے ہوئے جب مقام حاضرین میں منزل کی توامام حسين عليه السلام ك لئريد وصيت نامتح برغر مايا

بِحَاضِرِيْنَ مُنْصَرِفًا مِنْ صِفِّيْنَ: مِنَ الْوَالِلِ الْفَانِ - الْمُقِرِّلِلزِّمَانِ الْمُلْبِرِ الْعُمُرِ ، الْمُسْتَسْلِمِ لِللَّهْرِ اللَّامِّرِ لِللْأُنْيَا ، السَّاكِنِ مَسَاكِنَ الْبِوْتَٰى - وَالظَّاعِنِ عَنْهَا غَدًا -

إِلَى الْمَوْلُودِ الْمُؤْمِّلِ مَالَا يُلْرَكُ السَّالِكِ سَبِيْلَ مَنْ قَلُهَلَكَ غَرَضِ الْأَسُقَامِ وَرَهِيُنَةِ اللَّيَّامِ وَرَمِيَّةِ الْمَصَائِبِ وَعَبْلِ اللَّانَيْا وَتَاجِرِ الْغُرُورِ وَغَرِيْمِ الْمَنَايَا واسِيْرِ الْمَوْتِ وَحَلِيْفِ الْهُرُومِ وَقَرِينِ الاَّحْزَانِ وَنُصعبِ اللَّفَاتِ وَصَرِيْعِ الشَّهَوَاتِ وَحَلِيْفَةِ اللَّمُواتِ .

أَمَّا اَعُكُ فَإِنَّ فِيْمَا تَبِيْنَتُ مِنَ إِذْبَارِ اللَّانُيَا عَنِيْمَ وَجُمُوحِ اللَّهُ مِ عَلَى وَإِقْبَالِ اللَّخِورَةِ إِلَى مَا يُرَغِّبُنِي عَنَ ذِكْرِ مَنَ اللَّخِورَةِ إِلَى مَا يُرَغِّبُنِي عَنَ ذِكْرِ مَنَ اللَّخِورَةِ إِلَى مَا يُرغِبُنِي عَنَ ذِكْرِ مَنَ مَعَتُ وَلَيْ هُبُومٍ النَّاسِ هُمَّ حَيْثُ تَفَوَدَ بَى دُونَ هُبُومٍ النَّاسِ هُمَّ نَفْسِى، فَصَلَ فَنِي دُونَ هُبُومٍ النَّاسِ هُمَّ نَفْسِى، فَصَلَ فَنِي رَأْيِي وَصَرَفَنِي عَنَ نَفْسِى، فَصَلَ فَنِي رَأْيِي وَصَرَفَنِي عَنَ فَعَنَ فَعُواكَ، وَصَرَفَنِي عَنَ فَعَنَ أَفْيِ وَصَرَفَنِي عَنَ فَعَنَ أَفْرِي وَصَرَفَنِي عَنَ فَعَنَ أَفْولَ فِيهِ لَعِبٌ، فَطَلَ يَكُونُ فِيهِ لَعِبٌ، وَصِلَ إِلَى جَلّالَا يَكُونُ فِيهِ لَعِبٌ، وَصِلَ إِلَّا يَشُولُ بُهُ كَلِانً لَكُونُ فِيهِ لَعِبٌ، وَصِلَ إِلَى جَلّالَا يَكُونُ وَيهِ لَعِبٌ، وَصِلَ إِلَى جَلَالًا يَكُونُ فِيهِ لَعِبٌ، وَصِلَ إِلَى جَلَالًا يَكُونُ فِيهِ لَعِبٌ، وَصِلَ إِلَى جَلَالًا يَكُونُ فِيهِ لَعِبٌ، وَصِلَ اللَّهُ الْمَالِكُ وَمُعْلَى اللَّهُ الْمَالِكُ أَصِالِكُ وَحَلَى الْمُؤْتَ الْمَوْتَ الْمَوْلَ فَي مِنَ أَمُولِكُ مَا لَوْ اللَّهُ وَاللَّالِ الْمَالِكُ مَا الْمَوْلِي مِنَ أَمُولِكُ مَا لَوْ الْمَوْلَ مَا اللَّهُ الْمَالِكُ مَا الْمَالِكُ وَاللَّهُ الْمُؤْلِكُ مَا الْمَالِكُ مَا اللْمَالِكُ الْمَالِكُ مَا الْمَالِكُ مَا الْمَالِكُ مَا الْمَالِكُ مَا الْمَالِكُ مَا الْمُؤْلِقُ مِنْ الْمَالِكُ مَا اللْمَالِكُ مَا اللْمُؤْلِ اللْمُولِ الللْهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمَالِكُ مَا الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمَالِكُ مَا الللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمَالِكُ مِنْ الْمُؤْلِقُ الْمَالِكُ وَالْمَالِكُ وَالْمَالِكُ الْمَالِكُ الْمَالِكُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمَالِكُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُ

بعدہ تہمیں معلوم ہونا چاہئے کہ میں نے دنیا کی روگر دانی زمانہ
کی منہ زوری اور آخرت کی پیش قدمی سے جوحقیقت بہچانی ہے
وہ اس امر کے لئے کافی ہے کہ مجھے دوسر سے تذکر وں اور اپنی فکر
کے علاوہ دوسری کوئی فکر نہ ہو مگر اسی وقت جبکہ دوسروں کے فکر و
اندیشہ کوچھوڑ کر میں اپنی ہی دھن میں کھویا ہوا تھا اور میری عقل و
بصیرت نے مجھے خواہشوں سے منحرف وروگر داں کر دیا اور میر ا
معاملہ کھل کرسا منے آگیا، اور مجھے واقعی حقیقت اور نہ لاگ
صدافت تک پہنچادیا۔

میں نے دیکھا کہتم میرائی ایک کلڑا ہو، بلکہ جو میں ہوں، وہی تم ہو، یہاں تک کہ اگرتم پر کوئی آفت آئے تو گویا مجھ پر آئی ہے اور تہہیں موت آئے تو گویا مجھے آئی ہے۔ اس سے مجھے تہارا اتنا ہی خیال ہوا، جتنا اپنا ہوسکتا ہے۔ لہذا میں نے یہ وصیت نامہ تہاری رہنمائی میں اسے معین مجھتے ہوئے تحریر کیا ہے۔ خواہ اس کی بعد میں زندہ رہوں یا دنیا سے اٹھ جاؤں۔

میں تہہیں وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرتے رہنا۔ اس کے احکام کی پابندی کرنا اور اُس کے ذکر سے قلب کوآ با در کھنا ، اور اُسی کی رسی کومضبوطی سے تھامے رہنا۔ تنہارے اور اللہ کے

درمیان جورشتہ ہے اس سے زیادہ مضبوط رشتہ ہو بھی کیا سکتا ے؟ بشرطیکہ مضبوطی ہے اُسے تھامے رہو۔ وعظ ویپدسے دل کو زندہ رکھنا، اور زبدے اُس کی خواہشوں کومردہ۔ یقین سے اُسے سہارا دینا اور حکومت سے اُسے برنور بنانا۔ موت کی یاد ہے اُسے قابو میں کرنا۔ فنا کے اقرار پر اُسے تھہرانا۔ دنیا کے حادثے أس كے سامنے لانا گردش روز گار سے أسے ڈرانا گزرے ہوؤں کے واقعات اس کے سامنے رکھنا۔ تمہارے سلے والے لوگوں پر جو بیتی ہے أسے یاد ولانا۔ أن كے گھرول اور کھنڈروں میں چلنا پھرنا،اور دیکھنا کہانہوں نے کیا کچھ کیا، کہاں ہے کوچ کیا، کہاں اُنڑے،اور کہاں تشہرے ہیں۔ دیکھو كتوتمهين صاف نظرآئ كاكدوه دوستول سيمنه مور كرچل ہے ہیں، اور بردلیں کے گھر میں جا کر اُتر ہے ہیں، اور وہ وقت دورنہیں کہ تمہارا شار بھی اُن میں ہونے کگے۔لہذااینی صل منزل کا انتظار کرواوراینی آخرت کا دنیا سے سودا نہ کروجو چز جانتے نہیں ہو، اُس کے متعلق بات نہ کرو، اور جس چیز کاتم یے تعلق نہیں ہے اُس کے بارے میں زبان نہ ہلاؤ۔جس راہ میں بھٹک جانے کا اندیشہ ہواُس راہ میں قدم نہاٹھاؤ کیونکہ بحظنے کی سرگردانیاں دیکھ کر قدم روک لینا، خطرات مول کینے ہے بہتر ہے نیکی کی تلقین کروتا کہ خود بھی اہل خیر میں محسوب ہو۔ ہاتھ اور زبان کے ذریعہ برائی کوروکتے رہو۔ جہال تک ہوسکے بُرول سے الگ رہو۔خداکی راہ میں جہاد کاحق ادا کرو،اوراس کے پارے میں میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا اثر نہ لو\_حق جہاں ہوختیوں میں بھاند کراُس تک بیٹی جاؤ۔ دین میں سوجھ بوجھ پیدا کرو پختیوں گوجیل لے جانے کے خوگر بنو حق کی راہ میں صبر وشکیبائی بہترین سیرت ہے۔ ہرمعاملہ میں اپنے کواللہ کے حوالے کردو۔ کیونکہ ایسا کرنے سے تم اپنے کوایک مضبوط پناہ گاہ اور قوی محافظ کے سپر دکر دو گے ۔ صرف اپنے

يَعْنِينِي مِنْ أَمْرِ نَفْسِي فَكَتَبُتُ إِلَيْكَ

مُسْتَظْهِرًا بِهِ إِنْ أَنَا بَقِيْتُ لَكَ أُوْفَنِيتُ

فَ إِنِّى اللهِ أَيُّ بِنَقُوى اللهِ أَيُّ بُنَيَّ

وَلُزُوم أَمْرِهِ، وَعِمَارَةِ قَلْبِكَ بِإِكْرِهِ،

وَالْإِعْتِصَامِ بِحَبْلِهِ - وَأَيُّ سَبَبٍ أُوثُقُ

مِنْ سَبَبِ بَيْنَكَ وَبَيْنَ اللهِ إِنْ أَنْتَ

أَخَانُتَ بِهِ؟ أَحْي قَلْبَكَ بِالْمَوْعِظَةِ،

وَأُمِتُهُ بِالزَّهَادَةِ وَقَوَّهِ بِالْيَقِينِ، وَنَوِّرُهُ

بِالْحِكْمَةِ، وَزَلِّلُهُ بِنَكُرِ الْمِوْتِ، وَقَرَّرُهُ

بِالْفَنَاءِ وَبَصِّرُهُ فَجَائِعَ اللَّانْيَا، وَحَلِّارُهُ

صِوْلَةَ اللَّهُ وَفَحْسَ تَقَلُّبِ وَاللَّيَالِي

وَالْآيَّام، وَاعْرضُ عَلَيْهِ أَكْيَارَ

الْمَاضِينَ، وَذَكِّرهُ بِمَا أَصَابَ مَنْ كَانَ

قَبُلَكَ مِنَ الْآوَلِيْنَ، وَسِرُفِيْ دِيَارِهِمْ

وَآثَارِهِمُ فَانْظُرُ فِيْمَا فَعَلُوا وَعَمَّا انْتُقَلُوا

وَأَيْنَ حَلُوا وَنَزَلُوا، فَإِنَّكَ تَجِكُهُمُ

قَلِالنَّقَلُوا عَن الأَجِبَّةِ، وَحَلُوا دِيَارَ

الْغُرْبَةِ، وَكَأَنَّكَ عَنُ قَلِيلِ قَلُ صِرْتَ

كَأْحَدِهِمُ - فَأَصْلِحُ مَثُواكَ، وَلا تَبعُ

آجِرَتَكَ بِلُنْيَاكَ وَدَعِ الْقَولَ فِينَا

لَاتَعُرِفُ وَالْخِطَابَ فِيْمَالُمُ تُكَلَّفُ-

وَأُمُسِكُ عَنُ طَرِيْقِ إِذَا حِفْتَ ضَلَالَتُهُ

فَإِنَّ الْكَفَّ عِنْكَ طَرِيْقٍ إِذَا خِفْتَ

ضَلَالَتَهُ فَإِنَّ الْكَفَّ عِنْكَ حَيْرَةِ الضَّلَالِ

خيسر مِسن رُكُسوب الْأَهُسوال وَأُمُرُ بِالْمَعُرُ وَفِ تَكُنُ مِنَ أَهْلِهِ، وَأَنْكِر المُنْكَرَ بِيَدِكَ وَلِسَانِكَ وَبَايِنُ مَن فَعَلَهُ بِجُهِّلِاكَ- وَجَاهِلًا فِي اللهِ حَقَّ جَهَادِم وَلَا تَسَانُحُ لَكَ فِي اللهِ لَوْمَهُ لَائِمِ رَخُضِ النَّغَمَرَاتِ لِلْحَقِّ حَيْثُ كَانَ، وَتَفَقَّهُ فِي اللِّينِ، وَعَوِّدُ نَفُسكَ التَّصَبُّرَ عَلَى الْمَكُرُولِا وَنِعُمَ الْخُلُقُ التُصَبُّرُ فِي الْحَقِّ- وَأَلْجِي نَفْسَكُ فِي الْأُمُور كُلِّهَا إلى إلهكَ فَإِنَّكَ تُلْحِنُّهَا إِلَى كُهُفٍ حَرِينٍ ، وَمَانِعِ عَزِينٍ . وَأُخْلِصُ فِي الْمَسَأَلَةِ لِرَبِّكَ فَإِنَّ بِيَكِةِ الْعَطَآءَ وَ الحِرْمَانَ وَأَكْثِر الْإِسْتِخَارَةَ وَتَفَهُّمُ وَصِيْتِي وَلَا تُكْهَبَنَّ عَنْهَا صَفْحًا فَإِنَّ خَيْرَ الْقُولَ مَانَفَعَ - وَاعْلَمُ أُنَّهُ لَا خَيْرَ فِي عِلْمِ لَا يَنْفَعُ، وَلَا يُنْتَفَعُ بِعِلْمِ لَا يَحِقْ تَعَلَّيُهُ ـ

أَى بُنِيَّ إِنِّى لَمَّا رَأَيْتُنِى قَلْبَلَغُتُ سِنَّا، وَرَأَيْتُنِى أَزْدَادُ وَهُنَا بَادَرُتُ بِوَصِيْتِى إلَيْكَ، وَأُورَدُتُ خِصَالًا مِنْهَا قَبْلَ أَنْ يَعْجَلَ بِي أَجَلِى دُونَ أَنْ أَفْضِى إلَيْكَ بَمَا فِي نَفْسِى، وَأَنْ أَنْقُصَ فِي رَأْيِي كَمَا نَقَصْتُ فِي جَسُمِى، أُويسَبِقَنِى إلَيْكَ بَعْضُ غَلَبَاتِ الْهَوَى وَفِتَن اللَّائيَا،

پروردگار سے سوال کرو کیونکہ وینا اور نہ دینا بس اُسی کے اختیار میں ہے۔ زیادہ سے زیادہ اپنے اللہ سے بھلائی کے طالب رہو۔ میری وصیت کو مجھو اور اس سے روگر دانی نہ کرو۔ اچھی بات وہی ہے جو فائدہ دے اور اُس علم میں کوئی بھلائی نہیں جو فائدہ رسال نہ ہو۔ اور جس علم کا سیکھنا سز اوار نہ ہوا سے سے کوئی فائدہ بھی نہیں اٹھایا جاسکتا۔

ا نے فرزند! جب میں نے دیکھا کہ کافی عمر تک بینج چکا ہوں اور ون بدن ضعف بردهتا جار ہا ہے تو میں نے وصیت کرنے میں جلدی کی اوراُس میں کچھاہم مضامین درج کئے کہ کہیں ایبانہ ہوکہ موت میری طرف سبقت کرجائے اور دل کی بات دل ہی میں رہ جائے یابدن کی طرح عقل ورائے بھی کمزور پڑجاہے یا وصيت سے پہلے ہى تم پر پچھ خواہشات كا تسلط بوجائے، يا دنيا كي جميلة تمهيل كليرليل كدتم جوثرك المضنه والمصندز وراونث كي طرح ہوجاؤ۔ کیونکہ کم سن کا دل اس خالی زمین کے مانند ہوتا ہے جس میں جون ڈالا جاتا ہے أسے قبول كر ليتى ہے۔ لہذا قبل اس کے کہتمہارا دل سخت ہوجائے اورتمہارا ذہن دوسری ہاتوں میں لگ جائے میں نے تعلیم دینے کے لئے قدم اٹھایا تا کہتم عقل سلیم کے ذریعہان چیزوں کے قبول کرنے کے لئے آمادہ ہوجاؤ کہ جن کی آ زمائش اور تجربہ کی زحمت سے تجربہ کاروں ف مهیں بھالیا ہے اس طرح تم تلاش کی زحت سے مستغنی اور تجربه کی کلفتول ہے آ سودہ ہوجاؤ کے اور تجربہ وعلم کی وہ باتیں (بے تعب و مشقت) تم تک پہنچ رہی ہیں کہ جن پر ہم مطلع ہوئے اور پھر وہ چیزیں بھی اجاگر ہوکر تہارے سامنے آرہی ہیں کہ جن میں سے کچھ ممکن ہے۔ حاری نظروں سے اوجھل مو گئ ہول۔اے فرزند! اگرچہ میں نے اتن عمر نہیں پائی جتنی کلے لوگوں کی ہوا کرتی تھیں پھر بھی میں نے اُن کی کار

فَتَكُونَ كَالصَّعَبِ النَّفُورِ، وَإِنَّمَا قَلُبُ الْحَكَثِ كَالاً رُضِ الْخَالِيةِ مَا أُلْقِى فِيهَا مِن شِيءٍ قَبِلَتُهُ فَبَادَرُ تُكَ بِالأَّدَبِ قَبْلَ أَنْ يَنْقُسُو قَلْبُكَ وَيَشْتَغِلَ اللَّهَ لِتَسْتَقْبِلَ بِجِلِّ رَأْيِكَ مِنَ الاَّمْرِ مَا قَلُ لِتَسْتَقْبِلَ بِجِلِّ رَأْيِكَ مِنَ الاَّمْرِ مَا قَلُ كَفَاكَ أَهُلُ التَّجَارِبِ بُغْيَتَهُ وَتَجْرِبَتَهُ، فَتَكُونَ قَلُ كُفِيتَ مَنْ عِلاجِ التَّجْرِبَةِ فَاتَاكَ مِنْ ذَلِكَ مَا قَلُ كُنَّا نَاتِيهِ، وَاسْتَبَانَ لَكَ مَارُبُّهَا أَظْلَمَ عَلَيْنَا مِنْهُ.

گزار بوں کودیکھا، اُن کے حالات وواقعات میں غور کیا اور اُن کے جیموڑے ہوئے نشانات میں سیروسیاحت کی یہاں تک کہ گو یا میں بھی انہی میں کا ایک ہو چکا ہوں۔ بلکہ اُن سب کے حالات ومعلومات جو مجھ تک پہنچ گئے ہیں اُن کی وجہ سے ایسا ے کہ گویا میں نے اُن کے اول سے لے کرآ خرتک کے ساتھ زندگی گزاری ہے۔ چنانچہ میں نے صاف کو گندے اور نفع کو نقصان سے الگ كركے بيجان ليا ہے اور اب سب كانچور تمہارے لئے مخصوص کررہا ہوں اور میں نے خوبیوں کو چن چن کرتمہارے لئے سمیٹ دیا ہے اور بے معنی چیز وں کوتم سے جدا رکھاہے اور چونکہ مجھے تمہاری ہر بات کا اتنا ہی خیال ہے جتنا ایک شفق باپ کو مونا جا ہے اور تہاری اخلاقی تربیت بھی پیش نظر ہے۔ لہذا مناسب سمجھا ہے کہ بیعلیم و تربیت اس حالت میں ہو کہتم نوعمر اور بساط دہریر تازہ وارد ہو، اور تمہاری نبیت کھری اورنفس پاکیزہ ہے اور میں نے حیا ہا تھا کہ پہلے کتاب خدا احکام شرع اور حلال وحرام کی تعلیم دوں اور اس کے علاوہ دوسری چیزون کارخ نه کرول لیکن پیراندیشه پیدا هوا که تهیں وہ چزیں جن میں لوگوں کے عقائد و مذہبی خیالات میں اختلاف ہےتم پراُسی طرح مشتبہ نہ ہوجا ئیں جیسے اُن پرمشتبہ ہوگئی ہیں۔ باوجود بکہان غلط عقائد کا تذکرہ تم ہے مجھے ناپسند تھا مگراس پہلو كومضبوط كردينا تمهارے لئے مجھے بہتر معلوم ہوا۔اس سے كم تہمیں الی صورت حال کے سیرد کردوں جس میں مجھے تمہارے لئے ہلائت وتاہی کاخطرہ ہے اور میں امید کرتا ہوں کہاللّٰتُمہیں مِدایت کی تو فیق دے گا ادر سیح رائے کی راہنمائی لرے گا۔ان وجوہ ہے تہمیں بیوصیت نامہ کھتا ہوں۔ بیٹا یا در کھو کہ میری اس وصیت ہے جن چیزوں کی تمہیں یا بندی کرنا ہے ان میں سب ہے زیادہ میری نظر میں جس چیز کی

اہمیت ہے وہ اللہ کا تقویٰ ہے اور یہ کہ جوفرائض اللہ کی طرف

بِتَعُلِيم كِتَابِ اللهِ وَتَاويلِه وَشَرَ آئِعِ الْمِسْلَامِ وَأَحْكَامِه وَحَلَالِه وَحَرَامِه وَلَا الْمِسْلَامِ وَأَحْكَامِه وَحَلَالِه وَحَرَامِه وَلَا أَجَاوِزُ ذَٰلِكَ بِكَ إِلَى غَيْرِه، ثُمَّ أَشْفَقْتُ أَنَ تَلْتَبِسَ عَلَيْكَ مَا اخْتَلَفَ النَّاسُ فِيهِ مِنْ أَهُ وَآءِ هِمْ وَارَ آئِهِم مِثْلَ النَّاسُ فِيهِ مِنْ أَهُ وَآءِ هِمْ وَارَ آئِهِم مِثْلَ النَّاسُ فِيهِ الْتَبَسَ عَلَيْهِمْ، فَكَانَ إِحْكَامُ ذَٰلِكَ عَلَى مَا كَرِهُمَ مِثْلَ النَّاسُ فِيهِ الْتَبَسَ عَلَيْهِمْ، فَكَانَ إِحْكَامُ ذَٰلِكَ عَلَى مَا كَرِهُمَ مِثْلَ النَّاسُ فِيهِ مَا مَنْ اللهِ الْمَنُ عَلَيْكَ بِهِ السَلَامِكَ إِلَى أَمْرُ اللهُ الله فَيْهِ السَّلَامِكَ إِلَى أَمْنُ يَهُ لِيكَ لِقَصَلِكَ بِهِ لِيكَ لِقَصَلِكَ، وَأَنْ يَهُ لِيكَ لِقَصَلِكَ بِهِ لِيكَ لِقَصَلِكَ، وَأَنْ يَهُ لِيكَ لِقَصَلِكَ، وَمَنْ تَنْهِمِينَى هَلِيكَ لِقَصَلِكَ وَمِنْتِى هَلِيكَ لِقَصَلِكَ وَمِنْتِى هَلَامِ.

وَاغَلَمْ يَابُنَى أَنَّ أَحَبُ مَا أَنْتَ آخِلْ بِهِ إِلَى مِنْ وَصِيْتِى تَقُوى اللهِ وَالْاِقْتِصَارُ عَلَىٰ مَافَرَضَهُ اللهُ عَلَيْكَ، وَالْأَحُلُ بِمَا مَطٰى عَلَيْكِ، وَالْأَحُلُ بِمَا اللهُ عَلَيْكَ، وَالْأَحُلُ بِمَا الصَّالِحُونَ مِنَ أَهُلِ بَيْتِكَ، فَإِنَّهُمْ لَمُ مَطٰى عَلَيْهِ الْآوْلُونَ مِنَ آبَائِكَ، وَ الصَّالِحُونَ مِنَ أَهُلِ بَيْتِكَ، فَإِنَّهُمْ لَمُ يَلَعُوا أَنَ نَظُرُوا لِأَنْفُسِهِمْ كَمَا أَنْتَ مُفَكِّرٌ ثُمَّ رَدَّهُمُ يَلَعُوا أَنْ نَظُرُوا لِأَنْفُسِهِمْ كَمَا أَنْتَ مُفَكِّرٌ ثُمَّ رَدَّهُمُ الْمَا أَنْتَ مُفَكِّرٌ ثُمَّ رَدَّهُمُ اللهِ وَالْمِصُوا اللهِ مَلَى الْآخَد لِنِيلَ الْمَعْوَا عَرَفُوا وَالْمِسَاكِ عَمَّا لَمْ يُكَلَّفُوا لَا أَنْتَ مُفَكِّرٌ ثُمَّ رَدَّهُمُ وَالْمُ اللهِ عَمَّا لَمْ يُكَلَّفُوا لَا أَنْ تَقْبَلَ ذَلِكَ بِتَفَهُم وَتُعَلَّمُ كَمَا وَالْمَاكُ ذَلِكَ بِتَفَهُم وَتُعَلِّمُ كَمَا وَالْمَالُكَ ذَلِكَ بِتَفَهُم وَتُعَلِّمُ كَمَا وَالْمَالُكَ ذَلِكَ بِتَفَهُم وَتُعَلِّمُ كَمَا وَالْمَالُكُ ذَلِكَ بِتَفَهُم وَتُعَلِّمُ كَمَا وَاللهُ فَالَكُنُ طَلَلُكَ ذَلِكَ بِتَفَهُم وَتُعَلِم وَمَاتِ وَعُلُو الْحُصُومَاتِ وَعُلُو الشَّهُاتِ وَعُلُو الْحُصُومَاتِ وَعُلُو الْحُصُومَاتِ وَعُلُو الْمَالِكُ وَاللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَاللّهُ فَي وَالرَّعُبَةِ إِلَيْهِ فِي ذَلِكَ بِالْاسِتِعَانَةِ وَاللّهُ فَي وَالرَّعُبَةِ إِلَيْهِ فِي ذَلُكَ بِالْاسِتِعَانَةِ وَالْمَاكُ وَالرَّعُبَةِ إِلَيْهِ فِي تُوفِيقِكَ وَتَرُكِ وَالْمُ اللهُ وَالْمُولُولِ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَلَى اللهُ الْمُعَلِقَ وَالرَّعُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولِ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ وَالْمُولُولُ اللّهُ اللّهُ الْمُولُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ ا

ہےتم پر عائد ہیں ان پراکتفا کرو، اور جس راہ پرتمہارے آباؤ اجداداورتمہارے گھرانے کے افراد چلتے رہے ہیں ای پر چلتے رہو کیونکہ جس طرح تم اینے لئے نظر دفکر کرسکتے ہوانہوں نے اس نظر وفکر میں کوئی کسراٹھا نہ رکھی تھی۔ مگرانتہائی غور وفکرنے بھی ان کوای نتیجه پر پہنچایا ، که جوانہیں اینے فرائض معلوم ہوں ۔ اُن یرا کتفا کریں اورغیرمتعلق چیز وں ہےقدم روک لیں کین اگر تمہارانفس اس کے لئے تیار نہ ہو کہ بغیر ذاتی تحقیق سے علم حاصل کئے ہوئے جس طرح انہوں نے حاصل کیا تھا، ان باتوں کو قبول کرے تو بہر حال ہولازم ہے کہ تمہارے طلب کا انداز سکھنے اور سمجھنے کا ہو، نہ شبہات میں بھاند پڑنے اور بحث و نزاع میں الجھنے کا اور اس فکر ونظر کوشروع کرنے سے پہلے اللہ ے مدد کے خواستگار ہو، اور اُس سے توقیق و تائید کی دعا کرو، اور ہراً س وہم کے شائبہ سے اپنا دامن بیاؤ کہ جو تہمیں شبہ میں ڈال دے، یا گمراہی میں حچوڑ دے،اور جب پیریقین ہوجائے کہ اب تمہارا دل صاف ہوگیا ہے اور اس میں اثر لینے کی صلاحیت پیدا ہوگئی ہے اور ذہن پورے طور پر میسوئی کے ساتھ تیار ہے اور تمہارا ذوق وشوق ایک نقطہ پر جم گیا ہے تو پھران ماکل برغور کرو جو میں نے تمہارے سامنے بیان کئے ہیں، کیکن تمہارے حسب منشا دل کی نیسوئی اور نُظروْفکر کی آ سودگی حاصل نہیں ہوئی ہے توسمجھ لو کہتم ابھی اس وادی میں شبکوراُ ذنگنی کی طرح ہاتھ پیر مارر ہے ہواور جودین ( کی حقیقت) کا طلب گار ہو وہ تاریکی میں ہاتھ ہاؤں نہیں مارتا اور نہ خلط محث کرتا اس حالت میں قدم ندر کھنااس وادی میں بہتر ہے۔

اب اے فرزند! میری وصیت کو مجھواور سے یفتین رکھو کہ جس کے ہاتھ میں موت ہے اُسی کے ہاتھ میں زندگی بھی ہے اور جو پیدا کرنے والا ہے وہی مارنے والا بھی ہے اور جونیست و نابود

كُلُّ شَائِبَةٍ أُولَجَتُكَ فِي شُبْهَةٍ --أَوْأَسُلَمْتُكَ إلى ضَلَالَةٍ - فَإِذَا أَيْقَنْتَ أَنَ قَلُ صَفَاقَلُبُكَ فَنْحَشَعَ، وَتَمَّ رَأْيُكَ فَاجْتَمَعَ، وَكَانَ هَمُّكُ فِي ذٰلِكَ هَمُّا وَاحِدًا فَانْظُرْ قِيْمَا فَشُرْتُ لَكَ وَإِنْ أَنْتَ لَمُ يَجْتَمِعُ لَكَ مَا تُحِبُّ مِنْ نَفْسِكَ، وَفَرَاعَ نَظُركَ وَفِكُركَ فَاعْلَمْ أَنَّكَ إِنَّمَا تَحبِطُ الْعَشُوآءَ، وَتَتَوَرَّطُ الظُّلُمَاءَ- وَلَيُسَ طَالِبُ الدِّين مَنَّ خَبَطَ أُوْخَلَطَ ، وَالْإِمْسَاكُ عَنْ ذَٰلِكَ أَمْثَلُ - فَتَفَهَّمُ يَابُنَّيُّ وَصِيَّتِي، وَاعْلَمُ أَنَّ مَالِكَ الْمَوْتِ هُوَ مَالِكُ الْحَيَاةِ، وَأَنَّ الْخَالِقَ هُوَ الْمُبِيتُ، وَأَنَّ الْمُغْنِيَ هُوَ المُعِيدُ، وَأَنَّ المُبْتَلِيَ هُوَ الْمَعَافِي، وِأَنَّ اللُّنْيَالَمُ تَكُنَّ لِتَسْتِقِرَّ إِلَّا عَلَى مَا جَعَلَهَا الله عَلَيْهِ مِنُ النَّعْمَاءِ، وَالْابْتَلَّاءِ، وَالْجَزَآءِ فِي الْمَعَادِأُومَاشَآءَ مِثَّا لَا نَعْلَمُ فَانَ أَشْكُلَ عَلَيْكَ شَيْءٌ مِنَ ذَلِكَ فَأَحْمِلُهُ عَلَى جَهَالَتِكَ بِهِ فَإِنَّكَ أُوَّلُ مَا خُلِقُتَ خُلِقَتَ جَاهِلًا ثُمُّ عَلِبُتَ وَمَا أَكْثَرَ مَا تَجْهَلُ مِنَ الْأَمْرِ وَيَتَحَيَّرُ فِيهِ رَأْيُكَ وَيُضِلُ فِيهِ بَصَرُكَ، ثُمَّ تُبُصِرُهُ بَعُكَ ذٰلِكَ فَاعْتَصِمْ بِالَّذِي حَلَقَكَ وَرَزَقَكَ وَ سَوَّاكَ، وَلَيَكُنَ لَـهُ تَعَبُّلُكَ وَإِلَيْهِ رَغْبَتُكَ وَمِنْهُ شَفَقَتُكَ

کرنے والا ہے وہی دوبارہ بلٹانے والا بھی ہے اور جو بیار ڈالنے والا ہے وہ ہی صحت عطا کرنے والا بھی ہے اور بہر حال دنیا کا نظام وہی رہے گا جواللہ نے اس کے لئے مقرر کردیا ہے نعتوں كا دنيا بنلاؤ آيز مائش ميں ڈالنااور آخرت ميں جزادينايا وه كهجواس كي مشيت مين گزرچكا ہے اور ہم أسے نہيں جانتے تو جو چیز اس میں کی تہماری سمجھ نہ آئے ،تو اُسے لاعلمی برمحمول کرو كونك جبتم بيلي بهل بيدا بوع تقاتو كهنه جائة تق بعد میں تہہیں سکھایا گیا اور ابھی کتنی ہی الیبی چنز میں ہیں کہ جن ہے تم بے خبر ہو کہان میں پہلے تمہارا ذہن پریشان ہوتا ہے اور نظر بھنگتی ہے اور پھر انہیں پیدا کیا، اور رزق دیا، اور ٹھیک ٹھاک بنایا۔ اُسی کی بس برستش کرو، اُسی کی طلب ہو، اُسی کا ڈر ہو۔ اے فرزند تمہیں معلوم ہونا جائے کہ کسی ایک نے بھی اللہ سجانہ ' كى نغليمات كوابيا پيژن نہيں كيا جبيبارسول الله صلى الله عليه وآليہ وسلم نے ۔ لہذا ان کو بطیّب خاطر اینا پیشوا، اور نحات کا رہبر مانو۔ میں نے تمہیں نصیحت کرنے میں کوئی کمی نہیں گی ، اور تم کوشش کے باوجوداینے سودوبہودیرا س حد تک نظرنہیں کر سکتے جس تک میں تمہارے لئے سوچ سکتا ہوں۔ ا بے فرزندا یقین کرو کہ اگر تمہارے برور د گار کا کوئی شریک ہوتا تو اُس کے بھی رسول آتے ،اور اُس کی سلطنت وفر مانروائی کے بھی آ ٹار دکھائی دیتے اور اُس کے افعال وصفات بھی کچھ معلوم ہوتے مگر وہ ایک اکیلا خدا ہے جیسا کہ اُس نے خود بیان کیا ہے۔اس کے ملک میں کوئی اُس ہے ٹکرنہیں لےسکتا۔وہ ہمیشہ سے ہاور ہمیشدر ہےگا۔ وہ بغیر کسی نقطه آغاز کے تمام چیزوں سے سیلے ہے، اور بغیر کس انتہائی حد کے سب چیزوں نے بعد ہے۔وہاس سے بلندوبالاہے کہ اُس کی ربو بیت کا اثبات قلب یا نگاہ کے کھیرے میں آجانے سے وابستہ ہو۔ جب تم بیجان

وَاعْلَمْ يَابُنَيَّ أَنَّ أَحَدًا لَّمْ يُنْبِي عَن اللهِ كَمَا أَنْبَأَعَنَّهُ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلهِ، فَارْضَ بِهِ رَائِكًا وَإِلَى النَّجَالِةِ قَائِكًا فَإِنِّي لَمُ اللَّكَ نَصِيْحَةً وَإِنَّكَ لَنْ تَبَلُّغَ فِي النَّظُو لِنَفْسِكُ - وَإِن اجْتَهَكُنَّ - مُبْلَغَ نَظري لَكْ-وَاعْلَمْ يَا بُنَّى أَنَّهُ لَوْكَانَ لِرَبِّكَ شَرِيلُكُ لْأَتَتْكُ رُسُلُهُ، وَلَرَأَيْتَ آثَارَ مُلْكِهِ وَسُلْطَانِهِ ، وَلَعَرَفْتَ أَفْعَالَهُ وَصِفَاتِهِ ، وَلٰكِنَّهُ إِلٰهٌ وَاحِدٌ كَمَا وَصَفَ نَفْسَهُ لَا يُضَادُّهُ فِي مُلِّكِهِ أَحَلَّ، وَلَا يَزُّولُ أَبَّلًا وَلَهُمْ يَسزَلُ أَوَّلُ قَبْلَ الْأَشْيَاءِ بِلَا أُوَّلِيَّةٍ، وَآجِرٌ بَعْكَ الْأَشْيَآءِ بِلَانِهَا يَةٍ عَظُمَ عَنْ تَشُبُتَ رَبُوبَيَّتُهُ بإحاطةِ قَلُبِ أُوبَصَرِ فَإِذَا عَرَفْتَ ذٰلِكَ فَافُعَلُ كَمَا يَنْبَغِي لِبِثَلِكَ أَنْ يَّفُعَلَهُ فِي صِغَر خَطَرِهِ، وَقِلَّةِ مَقُرْرَتِهِ، وَكَثُرَةِ عَجْزِهِ، وَعَظِيم حَاجَتِه إلى رَبّه فِي طَلَب طَاعَتِهِ وَالْجَشْيَتِهِ مِنْ عُقُولَتِهِ، وَالشَّفَقَةِ مِنِّ سُخُطِهٍ فَإِنَّهُ لَمْ يَأُمُرُكَ إِلَّا بِحَسَنِ وَلَمْ يَنْهَكُ إِلَّا عَنْ قَبِيْحِ

يَّابُنَىَّ إِنِّى قَلَ أَنْبَأَتُكَ عَنِ اللَّانَيَا وَحَالِهَا وَزَوَالِهَا وَزَوَالِهَا وَانْتِقَالِهَا، وَأَنْبَأَتُكَ عَنِ اللَّحِرَةِ وَمَا أُعِلَّا وَانْتِقَالِهَا، وَأَنْبَأَتُكَ عَنِ اللَّحِرَةِ وَمَا أُعِلَّا لِهَا فِيهَا، وَضَرَبْتُ لَكَ فِيهِها اللَّهُ مَثَالَ لِتَعْتَبِرَبِهَا وَتَحُلُوعَلَيْهَا إِنَّهَامَثُلُ اللَّهُ مَثَالَ لِتَعْتَبِرَبِهَا وَتَحُلُوعَلَيْهَا إِنَّهَامَثُلُ مَنْ خَمِيرَ اللَّانَيَّا كَمَثَلِ قَوْمٍ سَفْرٍ نَبَابِهِمُ مَنْ خَمِيرَ اللَّانَيَا كَمَثَلِ قَوْمٍ سَفْرٍ نَبَابِهِمُ

چکے ، تو پھر عمل کرو۔ ولیا جوتم ایسی مخلوق کو اپنی بست منزلت کم مقدرت اور بڑھی ہوئی عاجزی اور اس کی اطاعت کی جبتو اور اس کی سزا کے خوف اور اُس کی ناراضگی کے اندیشہ کے ساتھ پروردگار کی طرف بہت بڑی احتیاج کے ہوتے ہوئے کرنا چاہئے۔ اُس نے تمہیں انہی چیزوں کا حکم دیا ہے جو اچھی ہیں اور انہی چیزوں سے منع کیا ہے جو بُری ہیں۔

ا فرزندا میں نے مہیں دنیا اور اُس کی حالت کی بے ثباتی و نا پائیداری سے خبر دار کر دیا ہے اور آخرت اور آخرت والوں کے لئے جوسروسامان عشرت مہیا ہے اس سے بھی آگاہ کردیا ہے اور ان دونوں کی مثالیں بھی تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں تا کہ اُن سے عبرت حاصل کرواوراُن کے نقاضے برعمل کرو۔جن لوگوں نے دنیا کوخوب مجھ لیا ہے اُن کی مثال اُن مسافروں کی سی جن كا قحط زده منزل سے دل اجات بوا، اور انہوں نے ايك سرسنر وشاداب مقام اورایک ترونازه ویر بهار جگه کارخ کیا تو انہول نے راستے کی دشوار یوں کو جھیلا، دوستوں کی جدائی برداشت کی ،سفر کی صعوبتیں گوارا کیس ، اور کھانے کی بدمز گیوں پر صبر کیا تا که اپنی منزل کی پہنائی اور دائی قرار گاہ تک پہنچ جاکیں۔اس مقصد کی دھن میں انہیں ان سب چیزوں ہے کوئی تکلیف محسول نہیں ہوتی۔ اور جتنا بھی خرچ ہوجائے اس میں ۔ نقصان معلوم نہیں ہوتا۔ انہیں اب سب سے زیادہ وہی چیز مرغوب ہے جو انہیں منزل کے قریب اور مقصد سے نزدیک کردے اوراُس کے برخلاف اُن لوگوں کی مثال جنہوں نے دنیا سے فریب کھایا اُن لوگوں کی سی ہے کہ جوالیک شاداب سبزہ زار میں ہوں اور دہاں ہے دل برداشتہ ہوجائیں اور اس جگہ کا رخ کرلیں جوخشک سالیوں سے تباہ ہو۔ اُنکے نز دیک خشک سخت ترین حادثہ میہ ہوگا کہ وہ موجودہ حالت کو چھوڑ کر اُدھر جا کیں کہ

جہاں انہیں احا تک پہنچنا ہے اور بہر صورت وہاں جانا ہے۔ اے فرزند! اینے اور دوسروں کے درمیان ہر معاملہ میں اپنی ذات کومیزان قرار دو، جواینے لئے پیند کرتے ہووہی دوسرول کے لئے پیند کرو، اور جوایے لئے نہیں جاہتے أے دوسرول کے لئے بھی نہ جا ہو۔جس طرح پیچاہتے ہو کہتم پرزیادتی نہ ہو يونهي دوسرو<u>ل يربهي زيا</u>دتي نه کرواورجس طرح بيه چا<u>يت</u> ہو که تمہارے ساتھ کشن سلوک ہو، یونہی دوسروں کے ساتھ بھی کشن ۔ سلوک ہے پیش آؤ۔ دوسروں کی جس چیز کو بُر اسمجھتے ہوائے اینے میں بھی ہوتو بُراسمجھو، اورلوگوں کے ساتھ جوتہہارا رویہ ہو أسى رويه كوايخ ليح بهجى درست مجھو۔ جو بات نہبس جانتے أس کے بارے میں زبان نہ ہلاؤ۔اگر چہتمہارے معلومات کم ہول دوسرول کے لئے وہ بات نہ کہو جو اپنے لئے سننا گوارانہیں كرتے يادركھو! كەخود پيندى صحيح طريقە كاركے خلاف اورعقل کی تباہی کا سبب ہے۔ روزی کمانے میں دوڑ دھوپ کرو اور دوسرول کے خزائجی نہ بنو۔ اور اگر سیدھی راہ پر چلنے کی تو فیق تمہارے شامل حال موجائے تو انتہائی درجہ تک بس این پرورد گار کے سامنے تدلل اختیار کرو۔ دیکھو تہمارے سامنے ایک دشوارگزار اور دور دراز راستہ ہے جس کے لئے بہترین زاد کی تلاش اور بقدر توشه کی فراہمی اس کے علاوہ سکباری ضروری ے۔لہذااین طافت ہے زیادہ اپنی پیٹھ پر بوجھ نہ لا دو۔ کہاس کا ہارتمہارے لئے وہال ان بن جائے گااور جب ایسے فاقہ کش لوگ مل جائیں کہ جوتمہارا توشہ اٹھا کر میدان حشر میں پہنچا دیں اور کل کو جب کے تمہیں اس کی ضرورت پڑے گی تنہارے حوالے کردیں تو اُسے غنیمت جانواور جتنا ہو سکے اس کی پشت پر ركەدو\_ كيونكە بهوسكتا ہے كه پھرتم ايسے خض كو ڈھونڈ واور نه يا وَاور جوتمہاری دولت مندی کی حالت میں تم سے قرض ما تک رہا

مَنْزِلٌ جَدِينٌ فَأَمُّوا مَنْزِلًا خَصِيبًا وَجَنَابًا

مَرِيعًا فَاحْتَمَلُوا وَعُشَاءِ الطُّرِيقِ وَفِرَاقَ

الْصَلِيق وَخُشُونَة السَّفَر، وَجُشُوبَة

الْمَطْعَم لِيَاتُوا سَعَةَ دِارهِم وَمَنْزلَ

قَرَارهِم، فَلَيْسَ يَجِكُونَ لِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ

أَلَبًا، وَلا يَرَونَ نَفَقَةً فِيهِ مَغُرَمًا، وَلا

شَيْءَ أَحَبُ إِلَيْهِمْ مِنَّ قَرَّبَهُمْ مِنْ مَنْزِلِهِمْ،

وَأَدْنَاهُمُ مِنْ مَّحَلِّهِمْ- وَمَثَلُ مَنِ اغْتَرَّبِهَا

كَمَثَلِ قِوْمٍ كَانُوا بِمَنْرِلٍ خَصِيْبٍ فَنَبَا بِهِمْ

إِلَى مَنْزِلِ جَالِيْبٍ، فَلَيْسَ شَيْءٌ أَكُرَلًا

إِلَيْهِمْ وَلَا أَفْظَعَ عِنْكَهُمْ مِنْ مُفَارَقَةِ

مَاكَانُوْ افِيهِ إلى مَا يَهُجُمُونَ عَلَيْهِ

وَيَصِيرُونَ إِلَيْهِ يَابُنَيُّ اجْعَلُ نَفْسَكَ

مِيْزَانًا فِيْمَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ غَيْرَكَ، فَأَحْبِبُ

لِغَيْرِكَ مَاتُحِبُ لِنَفْسِكَ وَاكْرَهُ لَهُ مَاتَكُرَهُ

لَهَا، وَلَا تَظُلِمُ كَمَا لَا تُحِبُّ أَنَّ تُظُلَّمَ،

وَأُحُسِنَ كَمَا تُحِبُّ أَنُ يُحُسَنَ إِلَيْكَ - وَ

اسْتَقْبِحُ مِنْ نَفْسِكَ مَا تَسْتَقْبِحُ مِنْ

غَيركَ، وَارضَ مِنَ النَّاسِ بِمَا تَرُضَالُا لَهُمُ

مِنْ نَفْسِكَ وَلَا تَقُلُ مَا لَا تَعْلَمُ وَإِنْ قَلَّ مَا

تَعْلَمُ، وَلَا تَقُلُ مَالَا تُحِبُ أَنْ يُقَالُ لَكَ-

وَاعْلَمُ أَنَّ الْإِعْجَابَ ضِلُّ الصَّوَابِ وَآفَةُ

الْآلْبَابِ فَاسْعَ فِي كَلْحِكَ وَلَا تَكُنَ

حِارِنًا لِغَيْرِكَ وَإِذَا أَنْتَ هُلِيْتَ لِقَصْلِكَ

فَكُنُ أُخَشَعُ مَاتَكُونُ لِرَبِّكَ وَاعْلَمُ أَنَّ أَمَامَكَ طُرِيقًا ذَامَسَافَةٍبَعِيلَةٍ وَمَشَقَّةٍ شَكِيْكَةٍ- وَأَنَّهُ لَا غِنَى لَكَ فِيهِ عَنْ حُسن الُارْتِيَادِ وَقُلُرِ بَلَاغِكَ مِنَ الزَّادِمَعَ خِفَّةِ الظُّهُرِ- فَلَا تَحْمِلَنَّ عَلَيٰ ظَهُرِكَ فَوْقَ طَاقَتِكَ فَيَكُونَ ثِقُلُ ذَٰلِكَ وَبَالًا عَلَيُكَ وَإِذَا وَجَلْتَ مِنْ أَهْلِ الْفَاقَةِ مَنْ يَحْمِلُ لَكَ زَادَكَ إلى يوم الْقِيَامَةِ فَيُوافِيْكَ بِهِ غَمَّا حَيثُ تَحْتَاجُ إِلَيْهِ فَاغْتَنِيهُ وَحَيِّلْهُ إِيَّالُا- وَأَكْثِرُ مِنَ تَزُويُلِهِ وَأَنْتَ قَادِرٌ عَلَيْهِ فَلَعَلَّكَ تَطُلُبُهُ فَلَا تَجِلُهُ- وَاغْتَنِمْ مَنٍ. اسْتَقُرَضَك فِي حَال غِنَاكَ لِيَجْعَلَ قَضَائَهُ لَكَ فِي يَوْم عُسْرَ تِكَ وَاعْلَمُ أَنَّ أَمَامَكَ عَقَبَةً كَوْوَدًا، الْمُخِفْ فِيهَا أَحْسَنُ حَالًا مِّنَ الْمُشْقِلِ وَالْمُبْطِئ عَلَيْهَا أَقْبَحُ حَالًا مِنَ الْمُسْرِع وَأَنَّ مِهْبِطَكَ بِهَا لَا مُحَالَةً عَلَى جَنَّةٍ أُوْعَلَى نَارٍ فَارْتَكُ لِنَفْسِكَ قَبْلَ نُزُولِكَ وَوَطِّيءِ الْمَنْزِلَ قَبْلَ حُلُولِكَ، فَلَيْسَ بِعُلَ الْمَوْتِ مُسْتَغْتَكُ، وَلَا إِلَى اللُّنْيَا مُنْصَرَفً - وَأَعُلَمُ أَنَّ الَّذِي بِيَلِهِ خَرَآئِنُ السَّلُوٰتِ وَالْأَرْضِ قَلُ أَذِنَ لَكَ فِي اللُّعَاءِ وَتَكَفَّلَ لَكَ بِالْإِجَابَةِ، وَأُمْرِكَ أَنْ تَسْأَلُهُ لِيُعْطِيَكَ وَتَسْتَرْحِمَهُ لِيَسرُ حَمَكَ وَلَمُ يَجْعَلُ بَيْنَكَ

ہے اُس دعدہ پر کہ تہماری تنگدتی کے دفت ادا کر دے گا تو اُسے غنیمت جانو۔

یا در کھو! تمہارے سامنے ایک دشوار گزار گھاٹی ہے جس میں بلکا بھلکا آ دی گراں بارآ دی ہے کہیں اچھی حالت میں ہوگا اور ست رفتار تیز قدم دوڑنے والے کی برنسبت بُری حالت میں موگا اوراس راه میں لامحاله تبهاری منزل جنت ہوگی یا دوزخ لېذا اُرْ نے سے پہلے جگہ منتخب کرلو، اور پڑاؤ ڈالنے سے پہلے اس جگہ کو ٹھیک ٹھاک کرلو۔ کیونکہ موت کے بعد خوشنودی حاصل كرنے كاموقع نه ہوگا اور نه دنیا كی طرف بلٹنے كی كوئی صورت ہوگی۔یفین رکھو کہ جس کے قبضہ میں قدرت میں آسان وزمین كے خزانے ہيں اُس نے تمہيں سوال كرنے كى اجازت دے رکھی ہے اور قبول کرنے کا ذمہ لیا ہے اور حکم دیا ہے کہتم مانگوتا کہ ے رحم کی درخواست کروتا کہوہ رحم کرے۔اُس نے اپنے اور تمہارے درمیان دربان کھڑے نہیں کئے جو تہہیں روکتے ہوں نتمہیں اس پرمجبور کیا ہے کہتم کسی کواس کے یہاں سفارش کے لئے لاؤتب ہی کام ہواور تم نے گناہ کیے ہول تواس نے تمہارے لئے تو بہ کی گنجائش ختم نہیں کی ہے، نہ سزادینے میں جلدی کی ہے، اور نہ تو ہہ و انابت کے بعد وہ مجھی طعنہ دیتا ہے۔ (كتم نے پہلے يدكيا تھا، وہ كيا تھا) ندايسے موقعوں پر اُس نے تهبين رسواكيا كه جهال تتهبين رسوابي مونا حيابيع تفااور نهأس نے تو بہ کے قبول کرنے میں (کڑی شرطیں لگاکر) تمہارے ساتھ سخت گیری کی ہے۔ نہ گناہ کے بارے میں تم سے تی کے ساتھ جرح کرتا ہے اور نداینی رحمت سے مایوں کرتا ہے۔ بلکہ اُس نے گناہ سے کنارہ کشی کو بھی ایک نیکی قرار دیا ہے اور برائی ایک ہوتو اے ایک (برائی) اور نیکی ایک ہوتو اُے دل (نیکیوں) کے برابر تھم ایا ہے۔ اُس نے تو بہ کا دروازہ کھول رکھا

ہے جب بھی اُسے بِکاروہ ہتمہاری سنتا ہے اور جب بھی راز و نیاز كرتے ہوئے أس سے پچھ كھووہ جان ليتا ہے۔تم أس سے مرادیں مانگتے ہو، اور اُس کے سامنے دل کے بھید کھولتے ہو۔ أسى سےاسنے د كھ در د كار و ناروتے ہوا در مصيبتوں سے زكالنے كى التجا کرتے ہواوراینے کا موں میں مدد مانگتے ہواوراُس کی رحمت کے خزانوں سے وہ چیزیں طلب کرتے ہوجن کے دینے پراور کوئی قدرت نہیں رکھتا۔ جیسے عمروں میں درازی، جسمانی صحت و توانائی اوررزق میں وسعت اور اس پراس نے تمہارے ہاتھ میں اینے خزانوں کے کھولنے والی تنجیاں دے دی ہیں اس طرح کے تنہیں اپنی بارگاہ میں سوال کرنے کا طریقہ بتایا۔اس طرح جبتم چاہورعاکے ذریعہ اُس کی نعمت کے دروازوں کو کھلوالو، اُس کی رحت کے جھالوں کو برسالو۔ ہاں بعض اوقات قبولیت میں دیر ہو، تو اُس سے ناامیر نہ ہو۔ اس کئے کہ عطیہ نیت کے مطابق ہوتا ہے اور اکثر قبولیت میں اس لئے دیر کی جاتی ہے کہ سأئل کے اجر میں اضافہ ہو، اور امید وار کوعطئے اور زیادہ ملیں اور بھی ریھی ہوتا ہے کہتم ایک چنز مانگتے ہواوروہ حاصل نہیں ہوتی مگر دنیایا آخرت میں اس ہے بہتر چیزیں تہہیں مل جاتی ہیں یا تمہارے کی بہتر مفاد کے پیش نظر تمہیں اس سے مروم کر دیا جاتا ہے اس لئے کہتم بھی ایسی چیزیں بھی طلب کر لیتے ہو کہ اگر تہیں وے دی جا کیں تو تمہارا دین تباہ ہوجائے۔لہذا تمہیں بس وه چيزطلب كرنا چاہئے جس كا جمال پائيدار مواورجس كا وبال تمهارے سرند بڑنے والا ہو۔ رہادنیا کا مال تو ندبیتمہارے لئے رہے گا، اور نتم اُس کے لئے رہو گے۔

یادر کھو! تم آخرت کے لئے پیدا ہوئے ہو، نہ کہ دنیا کے لئے، فٹا کے لئے موت کے لئے ہے ہونہ کے لئے موت کے لئے ہے ہونہ حیات کے لئے ہم ایک الی منزل میں ہوجس کا کوئی ٹھیک نہیں

وَبَيْنَهُ مَنْ يَحْجُبُهُ عَنْكَ، وَلَمْ يُلْجِئْكَ إلى مَنَ يَشْفَعُ لَكَ إلَيْهِ، وَلَمْ يَمْنَعُكَ إِنَّ أَسَأْتَ مِنَ التَّوْبَةِ، وَلَمُ يُعَاجلُكَ بِالنِّقْمَةِ، وَلَمُ يَعَيّرُكَ بِالْإِنَابَةِ وَلَمْ يَفْضَحُكَ حَيثُ الْفَضَيْحَةُ بِكَ أُولِي وَلَمْ يُشَكِّدُ عَلَيْكَ فِي قَبُولِ الْإِنَابَةِ، وَلَمْ يُنَاقِشُكَ بِالْجَرِيْمَةِ، وَلَمْ يُوْيِسُكُ مِنَ الرَّحْمَةِ، بَلْ جَعَلَ نُرُوعَكَ عَنِ اللَّذِبِ حَسَنَةً، وَحَسَبَ سَيِّتُتَكَ وَاحِلَةً وَحَسَبَ حَسَنَتِكَ عَشْرًا، وَفَتَحَ لَكَ بَابَ الْمَتَابِ فَإِذَا نَادَيْتُهُ سَبِعَ نِكَآتُكُ وَإِذَا نَاجَيْتُهُ عَلِمَ نَجُواكَ فَأَفْضَيْتَ إِلَيْهِ بحَاجَتِكَ وَأَبْثَثْتَهُ ذَاتَ نَفْسِكَ، وَشَكَرُتَ إليَّهِ هُمُو مَكَ، وَاسْتَكَشَفَتَهُ كُرُوبَك، وَاسْتَعَنْتُهُ عَلَيْ أَمُورِكَ، وَسَأَلْتُهُ مِنْ خَوْ آئِن رَحْمَتِهِ مَالاً يَقْدِرُ عَلَى إِعْطَائِهِ غَيْرُهُ مِنْ زِيَادَةِ الْأَعْمَارِ وَصِحَّةِ الْأَبْكَانِ وَسَعَةِ الْأُرْزَاقِ ثُمَّ جَعَلَ فِي يَكَيك مَفَاتِيْحَ خَزَ آئِنِهِ بِمَا أَذِنَ لَكَ مِنْ مَسُأَلَتِهِ فَمَتَى شِئْتَ استفتحت باللُّعَآءِ أَبُوابَ نِعُبَتِه، وَاسْتَمُطُرُ تَشَابَيْبَ رَحْبَتِهِ فَلَا يُقَنِّطَنَّكَ إِبطاءُ إِجَابَتِهِ فَإِنَّ الْعَطِيَّةَ عَلَى قَلُرِ النِّيَّةِ وَرُبُهَا أُخِّرَتُ عَنْكَ الْإِحَابَةُ لِيَكُونَ ذَلِكَ أَعْظَمَ لِأَجْدِ السَّآئِلِ وَأَجْزَلَ لِعَطَاءِ الْآمِلِ- وَرُبُهَا سَأَلُتَ الشَّيْءَ فَلَا

تُؤْتَاهُ وَأُوتِيتَ خَيْرًا مِّنْهُ عَاجلًا أُو آجلًا، أُوصُوفَ عَنْكَ لِمَا هُوَ خَيْرٌ لَكَ فَلَرُبُ أَمْر قَلُ طَلَبْتَهُ فِيلِهِ هَلَاكُ دِينِكَ لِوْ أُوتِيتَهُ فَلْتَكُنْ مَسْأَلَتُكَ فِيْمَا يَبْقَى لَكَ جَمَالُهُ وَيَنْفَى عَنْكَ وَبَالُهُ فَالْهَالُ لَا يَبْقَى لَكَ وَلَا تَبُقَى لَهُ

اور ایک ایسے گھر میں ہو جو آخرت کا ساز و سامان مہیا کرنے

کے لئے ہے اور صرف منزل آخرت کی گزرگاہ ہے۔تم وہ ہو

جس كاموت بيجيها كئے بوئے ہے جس سے بھا كنے والا چھ كارا

نہیں یا تا کتنائی کوئی جا ہے،اُس کے ہاتھ سے نہیں نکل سکتا\_

اوروہ بہرحال اُسے پالیتی ہے۔ لہذا ڈرواس سے کہ موت تمہیں

ایسے گناہوں کے عالم میں آجائے جن سے توبہ کے خیالات تم

دل میں لاتے تھے۔ مگر وہ تمہارے اور توب کے درمیان حاکل

اے فرزند! موت کو اور اُس منزل کوجس پرتمہیں اچانک وارد

ہونا ہے اور جہال موت کے بعد پہنچنا ہے ہروقت یا در کھنا تا کہ

جب وہ آئے تو تم اپنا حفاظتی سروسامان ممل اور اُس کے لئے

ا پی قوت مضبوط کر چکے ہو، اور وہ اچا نک تم پر نہ ٹوٹ پڑے کہ

نہیں بے دست و پا کردے۔خبر دار! دنیا داروں کی دنیا پرتی

اوراُن کی حرص وطمع جو تنهیں دکھائی ویتی ہے وہ تنہیں فریب نہ

دے۔اس کئے کداللہ نے اس کا وصف خوب بیان کر دیاہے،

اور دنیانے خود بھی اپنی حقیقت واضح کر دی ہے اور اپنی برائیوں

کوبے نقاب کردیا ہے۔اس (دنیا) کے گرویدہ بھونکنے والے

کتے اور پھاڑ کھانے والے درندے ہیں وہ آپس میں ایک

دوسرے پرغراتے ہیں۔ طاقتور کمزور کو نگلے لیتا ہے اور بڑا

چھوٹے کو کچل رہا ہے۔ان میں کھے چو یائے بندھے ہوئے اور

کچھ چھٹے ہوئے ہیں۔جنہول نے اپنی عقلیں کھو دی ہیں اور

انجانے رائے پرسوار ہولیے ہیں یہ دشوار گزار وادیوں میں

آ فتوں کی چراگاہ میں چھٹے ہیں۔ندأن کا کوئی گلہ بان ہے جوأن

کی رکھوالی کرے، نہ کوئی چرواہا ہے جوانہیں چرائے۔ دنیانے

کی آئکھیں بند کردی ہیں۔ بدأس کی گراہیوں میں سرگردال

وَأَعْلَمُ أَنَّكَ إِنَّمَا خُلِقْتَ لِلْاحِرَةِ لَا لِللَّانْيَا، وَلِلْفَناءِ لَا لِلْبَقَاءِ، وَلِلْمَوْتِ لَا لِلْحَيَاةِ، وَأَنَّكَ فِي مَنْزِلِ قُلْعَةٍ وَدِارِ بُلُغَةٍ، وَطَرِيْقٍ إِلَى الْآخِرَةِ، وَأَنَّكَ طَرِيْكُ الْمَوْتِ الَّذِي لَا يَنْجُوْمِنْهُ هِارِبُهُ، وَلَا بُنَّ أَنَّهُ مُلَّرِكُهُ فَكُنْ مِّنْهُ عَلَىٰ حَلَادِ أَنْ يُكْرِكَكَ وِأَنْتَ عَلَى حَالٍ سَيِّئَةٍ قَلَ كُنْتَ تُحَرِّثُ نَفْسَكَ مِنْهَا بِالتُّوبَةِ فَيَحُولَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ ذَٰلِكَ، فَإِذَا أَنْتَ قَلَ أَهُلَكُتَ نَفْسَكَ عَابُنَيَّ أَكُثِرُ مِنَ ذِكْرِ الْمِوْتِ وَذِكْرِ مَا تَهُجُمُ عَلَيْهِ وَتُفْضِي بَعُلَ الْمَوْتِ إِلَيْهِ حَتَّى يَأْتِيكَ وَقَلُ أَحَلُتَ مِنْهُ حِلْرَكَ، وَشَلَادُتُ لَهُ أَزُرَكَ، وَلا يَاتِيكَ بَغْتَةً فَيَبَهَرَكَ وَإِيَّاكَ أَنْ تَغْتَرَّبِمَا تَرَى مِنَ إِخْلَادِ أَهْلِ النُّنْيِ اللَّهَا، وَ تَكَالِبِهِمْ عَلَيْهَا، فَقَلَ نَبَّأَكَ اللَّهُ عَنْهَا، وَنَعَتُ لَكَ نَفْسَهَا، وَتَكَشَّفَتُ لَكَ عَنْ مَسَاوِيهَا، اُن کو گمراہی کے رائے پرلگایا ہے اور ہدایت کے مینارے اُن فَإِنَّمَا أَهْلُهَا كِلَابٌ عَاوِيَةٌ ، وَسِبَاعٌ ضِارِيَةٌ، يَهِرْ بَعْضُهَا بَعْضًا وَيَأْكُلُ عَزِيُزُهَا زَلِيلَهَا اورأس كى نعمتوں ميں غلطان ہيں ، اور أسے ہى اپنامعبود بنار كھا

وَيَقُهَرُ كَبِيرُهَا صَغِيرَهَا نَعَمٌ مُعَقَّلَةٌ، وَأَخْرَى مُهَلَّةٌ قَلَ أَضَلَّتُ عُقُولَهَا وَرَكِبَتُ مَجُهُولَهَا، سُرُوحُ عَاهِةٍ بِوَادٍ وَعَثِ لَيْسَ لَهَا رَاع يُقِينُهَا، وَلَا مُسِيمٌ يُسِينُهَا-سَلَكَتُ بِهِمُ الثُّانْيَا طَرِيْقَ الْعَمَى، وَأَحَلَتُ بِأَبْصَارِهِمْ عَنْ مَنَارِ الْهُلَايُ فَتَاهُوا فِي حَيْرِتِهَا، وَغَدِقُوا فِي نِعْبَتِهَا، وَٱتَّخَكُوهَا رَبًّا فَلَعِبُّتُ بِهِمُ وَلَعِبُوا بِهَا وَ نَسُوا مَاوَرَ آئَهَا۔

رَوَيْكُا يُسْفِرُ الظَّلَامُللهُ كَأْنُ قَلُورَدَتِ الْأَظْعَانُ يُوشِكَ مَنْ أَسْرَعَ أَنْ يَلْحَقَ وَاعِلَمُ أَنَّ مَن كَانَتُ مُطِيَّتُهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ فَإِنَّهُ يُسَارُ بِهِ وَإِنْ كَانَ وَاقِفًا، وَيَقُطَعُ الْمَسَافَةَ وَإِنْ كِانَ مُقِيِّمًا وَادِعًا وَاعْلَمُ يَقِينًا أَنَّكَ لَنْ تَبْلُغَ أَمَلَكَ وَلَنْ تَعَلَّدَ أَجَلَكَ وَأُنَّكَ فِي سَبِيلِ مَنْ كَانَ قَبْلَكَ فَخَفِّضُ فِي الطُّلَب، وَأَجْمِلُ فِي الْمُكُتَسَب فَإِنَّهُ رُبَّ طَلَبِ قَلُ جَرَّ إلى حَرَبِ فَلَيْسَ كُلُّ طَّبَيْتَكَ وَبَيْنَ اللهِ ذُونِعْمَةٍ فَافْعَلُ فَإِنَّكَ مُكُرِكُ قِسْمَكُ وَآخِكُ سَهْمِلِكُ وَإِنَّ الْيَسِيْرَمِنَ اللهِ سُبْحَانَهُ أَعْظُمُ وَأَكُرَمُ مِنَ الْكَثِيْرِ مِنْ خَلْقِهِ وَإِنْ كَانَ كُلّْ مِّنْهُ وَتَلَافِيلُكَ مَافَرَطَ مِنْ صَبْتِكَ أَيْسَرُ مِنْ إِدَارَاكِكَ مَسافَاتَ مِنُ مَنْطِقِكَ،

ہے۔ونیاان ہے تھیل رہی ہے،اور بیدونیا سے تھیل رہے ہیں موجائے۔ابیاہواتوسمجھلوکتم نےاینےنفس کوہلاک کرڈالا۔ اوراس کے آ گے کی منزل کھو بھولے ہوئے ہیں تھہرو!اندھیرا حصنے دو \_ گویا (میدان حشر میں) سواریاں اُنر ہی پڑی ہیں۔ تیز قدم حلنے والوں کے لئے وہ وفت دورنہیں کہا ہے قافلہ سے ل جائیں اورمعلوم ہونا جا ہے کہ جو مخص کیل ونہار کے مرکب یرسوار ہے وہ اگر چیھہراہوا ہے مگر حقیقت میں چل رہا ہے۔اور اگرچہایک جگہ پر قیام کئے ہوئے ہے مگرمسافت طے کئے جارہا ہےاور بہیقین کیباتھ جانے رہو کہتم اپنی آرزوؤں کو پورا بھی نہیں کر سکتے ،اورجنٹنی زندگی لے کرآئے ہوائی سے آ گے نہیں بڑھ سکتے اور تم بھی اینے پہلے والوں کی راہ پر ہو، البذاطلب میں نرم رفتاری اورکسب معاش میں میا ندروی سے کام لو۔ کیونکہ اکثر طلب کا نتیجہ مال کا گنوا نا ہوتا ہے۔ بیضروری نہیں ہے کہ رزق کی تلاش میں لگا رہنے والا کا میاب ہی ہو، اور کدو و کاوش میں ۔ اعتدال سے کام لینے والامحروم ہی رہے۔ ہر ذلت سے اپنے نفس کو بلند ترسمجھو،اگر چه وه تمهاری من مانی چیز وں تک تمهیں پہنچا دے۔ کیونکہ اینے نفس کی عزت جو کھودو گے، اُس کا بدل کوئی حاصل نہ کرسکو گے۔ دوسروں کے غلام نہ بن جاؤ جبکہ اللہ نے شہبیں آزاد بنایا ہے۔اُس بھلائی میں کوئی بہتری نہیں جو بُرائی کے ذریعہ حاصل ہو اور اُس آرام وآسائش میں کوئی ا بہتری نہیں جس کے لئے (ذلت کی) دشواریاں جھیلناپڑیں۔ خبر دار تمهمیں طمع وحرص کی تیز روسواریاں بلاکت کے گھاٹ پر نہ لاأتاريں۔اگر ہو سکے تو بہرو کہ اپنے اور اللہ کے درمیان کسی ولى نعمت كوداسطه ندبننے دو كيونكه تم اپنا حصه اورا پني قسمت كا پاكر رہو گے۔ وہ تھوڑا جواللہ سے بے منت خلق ملے اس بہت سے تہیں بہتر ہے جو مخلوق کے ہاتھوں سے ملے۔اگر چہ حقیقتاً جوملتا ہے اللہ ہی کی طرف سے ماتا ہے بے کل خاموثی کا تدارک ہے

وَحَفَظُ مَا فِي الْوِعَاءِ بِشَكِّ الْوِكَاءِ وَحِفْظُ مَا فِي يَكَينَكَ أَحَبُ إِلَى مِنَ طَلَبِ مَا فِئ يَكِ غَيُركَ - وَمَوَارَةُ الْيَاس خَيْرٌ مِّنَ الطَّلَب إلَى النَّاسِ- وَالْحِرُ فَةُ مَعَ الْعِفَّةِ خَيْرٌ مِنَ الْغِنَى مَعَ الْفُجُورِ وَالْمَرْءُ أَخْفَظُ لِسِرِّهِ وَرُبُّ سَاعٍ فِيمًا يَضُرُّلُا مَنَ أَكْثَرَ أَهْجَرَ - وَمَن تَفَكَّرَ أَبْصَرَ- قَارِنَ أَهْلَ الْخَيْرِ تَكُنُ مِنْهُمُ-وَبَاينُ أَهُلَ الشَّرِ تَيِّنِ عَنْهُمُ بِئْسَ الطَّعَامُ الْحَرَامُ- وَظُلْمُ الضَّعِيفِ أَفْحَسُ الظُّلْمِ-إِذَاكَانَ الرَّفْقُ خُرْقًا كَانَ الْخُرْقُ رِفْقًا ـ رُبُّمَا كَانَ اللَّوَآءُ دَاءً وَاللَّاءُ دَوَاءً وَرُبَّمَا نَصَحَ غَيْرُ النَّاصِحِ وَغَشَّ الْيُسْتَنْصَحُ وَإِيَّاكَ وَأَنِّكَالَكَ عَلَى الْمُنَى فَإِنَّهَا بَضَائِعُ النُوْكِي، وَالْعَقْلُ حَفْظُ التَّجَارِب وَخَيْسُرُمُا جَرَّبُتَ مَا وَعَظَكَ بَادِر وَعَظَكَ بَادِرِ الْفُرْصَةَ قَبْلَ أَنْ تَكُونَ غُصَّةً لَيْسَ كُلُّ طَالِبِ يُصِيبُ، وَلَا كُلُّ غَائِبٍ يَوُوبُ - وَمِنَ الْفَسَادِ إضَاعَةُ الزَّادِ وَمَفْسَلَةُ الْمَعَادِ وَلِكُلِّ أَمْرٍ عَاقِبَةً سَوْفَ يَأْتِيلُكَ مَا قُرِّرَلَكَ لللَّهِ التَّاجِرُ مُخَاطِرً ورُبَّ يَسِيْرٍ أُنْمَى مِنْ كَثِيْرٍ - لَا خَيْرَ فِي مُعِيْنِ مَهِينٍ وَلَا فِي صَالِيتٍ ظَنِينٍ- سَاهِلِ السَّلَّهُ مِن مَسِا ذَلَّ لَكَ قُعُودُهُ وَلَا

تُخَاطِرُ بِشَىء رَجَاء أَكُثَرَ مِنْهُ - وَإِيَّاكَ أَنْ تَجَمَحَ بِكَ مَطِيَّةُ اللَّجَاجِ - احْمِلُ نَفْسَكَ مِنْ أَخِيلَتْ عِنْكَ صَرْمِه عَلَى النُّطُفِ الصِّلَةِ، وَعِنْكَ صُدُودٍ عَلَى النُّطُفِ وَالْمُقَارَبَةِ، وَعِنْكَ صُدُودٍ عَلَى النُّطُفِ وَالْمُقَارَبَةِ، وَعِنْكَ حُدُودٍ عَلَى النُّكُلِ، وَعِنْكَ جُدُودٍ عَلَى النُّكُلِ، وَعِنْكَ بَدُونٍ عَلَى النُّكُونِ، وَعِنْكَ شِكَتِه وَعِنْكَ النُّنُوّ، وَعِنْكَ شِكَتِه وَعِنْكَ النُّنُوّ، وَعِنْكَ شِكَتِه عَلَى النِّينِ، وَعِنْكَ جُرُمِه عَلَى النُّنُوّ، وَعِنْكَ شِكَتِه عَلَى النِّينِ، وَعِنْكَ جُرُمِه عَلَى النَّانُ فَي النَّكُ لَهُ عَبْكَ وَكَانَّهُ ذُونِعَه قَلَى الْعُلُارِ حَتَى كَانَّكَ لَهُ عَبْكٌ وَكَانَّهُ ذُونِعَه قَلَى الْعُلُارِ عَلَى النَّائُونَ وَعَنْكَ شَكَتِه حَتَى النَّانُ فَي اللَّيْنَ وَعَنْكَ اللَّه عَبْكُ وَكَانَّهُ ذُونِعَه قَلَى الْعُلُارِ عَلَى الْكُلُودِ عَلَى الْكَانُونَ عَلَى الْكُلُودِ عَلَى الْكُلُودِ عَلَى النَّه ذُونِعَه قَلَى الْكَانُونَ عَلَى الْكَانِه مَالَكُ لَهُ عَبْكُ وَكَانَّهُ ذُونِعَه قَلَى الْكُلُودَ عَلَى الْكَانِهُ عَلَى الْكَانَةُ عَلَى الْكَانُودِ عَلَى الْكَانُونَ عَلَى اللَّهُ الْمُ عَلَى الْكَانَةُ وَلَى اللَّهُ الْمُ الْمُ عَلَى الْكُونُ الْعَلَى الْكُلُودِ عَلَى الْكَانِهِ عَلَى الْكُودُ لَهُ عَلَى الْكُلُودِ عَلَى الْكَانِهُ وَكَانَاتُهُ ذُولِنَا اللَّلِي الْكِلْكَ لَهُ عَبْلُودٍ الْمُعَلِي الْكَلْكَ لَهُ عَلَى الْكَلُودِ الْعَلَى الْكَلُودُ الْعَلْمَ اللَّهُ الْمِنْكُونُ الْكُودِ الْكَلُودُ الْعَلَى الْكُلُودِ اللْكُودِ الْكَلْمُ الْكُلُودُ الْعَلَى الْكُلُودُ الْعَلَى الْكُلُودُ الْكُلُودُ الْعَلَى الْكُودُ الْعَلَى الْكُلُودُ الْعَلْمُ الْكُلُودُ الْعَلَادُ الْمُعْمَالِهُ الْمُعْلَى الْكُلُودُ الْكُلُودُ الْكُودُ الْعَلْمُ الْكُودُ الْعَلَى الْكُودُ الْعَلَادُ اللَّهُ الْمُعْمِلُودُ الْعَلَى الْمُعْمَادِ الْعُلُودُ الْعَلَى الْمُعْمَادِ الْعُلُودُ الْعَلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْمِلُودُ الْعَلَامُ الْعُلُودُ الْعَلَامُ الْعُلَادِ الْعُلْمِ الْمُعْلِمُ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَامُ الْعُلْمُ الْمُعْلِمُ الْعُلْمُ الْمُعْمُ الْعُلْمُ الْمُعْمِ الْمُعْمِلُودُ الْعَلْمُ الْمُعْمِلِهُ الْمُعْمِلُولُودُ الْمُ

میں کوئی بھلائی نہیں اور نہ بدگمان دوست میں جب تک زماندی
مواری تہمارے قابومیں ہاں سے نباہ کرتے رہو۔ زیادہ کی
امید میں اپنے کوخطروں میں نہ ڈالو خبر دار! کہیں وشمن وعنادکی
مواریاں تم سے منہ زوری نہ کرنے گئیں۔ اپنے کو اپنے بھائی
کے لئے اس پر آمادہ کرو کہ جب وہ دوق تو ٹرے تو تم اُسے
جوڑو، وہ منہ پھیرے تو تم آگے بڑھواور لطف ومہر بانی سے پیش
آؤ۔ وہ تہمارے لئے کبوت کرے تم اُس پرخرج کرو و دوری
اختیار کرے تو تم اُس کے نزدیک ہونے کی کوشش کرو، وہ تخی
کرتارہے اور تم نرمی کرو۔ وہ خطاکا مرتکب ہواور تم اس کے لئے
عذر تلاش کرو، یہاں تک کہ گویا تم اس کے غلام اور وہ تہمارا
آقائے نعمت ہے۔

گرخبر داریه برنا ؤیے کل نه ہواور نااہل سے بیرویہ نها ختیار کرو۔ اینے دوست کے دشمن کو دوست نہ بناؤ ورنہ اس دوست کے دشمن قرار ہاؤ گے۔ دوست کو کھری کھری نشیحت کی با تیں ساؤ خواہ اُسے اچھی لگیں پابُری۔غصہ کے کڑو ہے۔ گھونٹ کی جاؤ۔ کیونکہ میں نے نتیجہ کے لحاظ سے اس سے زیادہ خوش مزہ وشیریں گھونٹ نہیں بائے ، جو شخص تم سے تختی کے ساتھ پیش آئے اُس سے نرمی کا برتاؤ کرو۔ کیونکہ اس روبیہ سے وہ خود ہی نرم پڑ جائے گا۔ دشمن پرلطف وکرم کے ذر بعدے راہ چارہ ویڈ بیر مسدود کرو کیونکہ دوشم کی کامیابوں میں یہ زیادہ مزے کی کامیابی ہے اینے کی دوست سے تعلقات قطع کرنا جا ہوتوا بنے دل میں اتنی جگہ رہنے دو کہ اگر اس کا رویہ بدلے تو اس کے لئے گنجائش ہو۔ جوتم ہے حُسن ظن رکھے اُس کے خسنِ ظن کوسچا ٹابت کرو۔ باہمی روابط کی بناء پر اپنے کسی بھائی کی حق تکفی نہ کرو۔ کیونکہ پھر وہ بھائی کہاں رہاجس کاحق تم تلف کرو۔ بیرنہ جا ہےئے کہتمہارے گھر والے تہارے ہاتھوں دنیا جہاں میں سب سے زیادہ

موقعہ گفتگو ہے آسان ہے۔ برتن میں جو ہے اُس کی حفاظت

یوننی ہوگی کہ منہ بندر کھواور جو کچھ تمہارے ہاتھ میں ہے اُس کو

محفوظ رکھنا دوسروں کے آگے دست طلب بردھانے سے مجھے

زیادہ پسند ہے باس کی سخی سہد لینا لوگوں کے سامنے ہاتھ

پھیلانے سے بہتر ہے۔ یاک دامانی کے ساتھ محنت ومزدوری

کرلینافسق و فجور میں گھری ہوئی دولت مندی ہے بہتر ہے

انسان خود ہی اپنے راز کوخوب چھیا سکتا ہے۔ بہت ہے لوگ

ایسی چیز کے لئے کوشال ہوتے ہیں جوان کے لئے ضرر رساں

البت ہوتی ہے جوزیادہ بولتا ہے وہ بےمعنی باتیں کرنے لگتا

ہے۔ سوچ بچار سے قدم اٹھانے والا (صحیح راستہ) دیکھ لیتا ہے

نکول سے میل جول رکھو گے تو تم بھی نیک ہوجاؤ گے، برول

ے نیچے رہو گے تو اُن (کے اثرات) ہے محفوظ رہو گے۔

بدترین کھاناوہ ہے جو ترام ہو۔اور بدترین ظلم وہ ہے جو کسی کمزور

وناتوال پر کیا جائے۔ جہاں نے می سے کام لینا مناسب ہووہاں

سخت گیری بی نرمی ہے۔ بھی بھی دوا بیاری ، ادر بیاری دوا بن

جایا کرتی ہے۔ بھی بدخواہ بھلائی کی راہ سوجھا دیا کرتا ہے، اور

دوست فریب دے جاتا ہے۔ خبر دار! امیدوں کے سہارے پر

نه بیشهنا، کیونکه امیدی احقول کا سرمایه ہوتی ہیں۔ تجربول کو

محفوظ رکھنا عقلمندی ہے۔ بہترین تجربہوہ ہے جو پندونصیحت

دئے۔ فرصت کا موقع غنیمت جانو۔ قبل اس کے کہ وہ رہے و

اندوه کا سبب بن جائے ہرطلب وسعی کرنے والامقصد کو پانہیں

لیا کرتا، اور ہرجانے والا بلیٹ کرنہیں آیا کرتا۔ تو شہ کا کھودینا اور

عاقبت بگاڑلینا بربادی و تباہ کاری ہے۔ ہر چیز کا ایک نتیجہ وثمر ہوا

کرتا ہے جو تہمارے مقدر میں ہے وہ تم تک بھنچ کر رہے گا۔

تاجرا پے کوخطروں میں ڈالا ہی کرتا ہے۔ بھی تھوڑا مال مال

فراوال سے زیادہ بابرکت ثابت ہوتا ہے بیت طینت مددگار

أَهُلُكَ أَشْقَى البَحَلْق بكَ وَلا تَرْغَبَنَّ فِيْمَنْ زَهِلَ فِيْكَ وَلَا يَكُونَنَّ أَحُولُكَ أَقُوٰى عَلَىٰ قَطِيعَتِكَ مِنْكَ عَلَىٰ صِلْتِهِ وَلَا تَكُونَنَّ عَلَى الْإِسَائَةِ أَقُوكِي مِنْكَ عَلَى الْإِحْسَانِ، وَلَا يَكْبُرَنَّ عَلَيْكَ ظُلْمُ مَنْ ظَلَمَكَ فَإِنَّهُ يَسْعَى فِي مَضَرِّتِهِ وَنَفْعِكَ وَلَيْسَ جَزَآءُ مَنْ سَرَّكَ أَنْ تَسُوءَ لا وَاعْلَمْ يَسابُنَيَّ أَنَّ الرِّزقَ دِزُقَان دِزُقٌ تَطْلُبُهُ ، وَرِزُقْ يَطْلُبُكَ فَإِنْ أَنْتَ لَمْ تَاتِهِ أَتَاكُ مَا أَقْبَحَ النَّحُضُوعَ عِنْكَ الْحَاجَةِ وَالْجَفَاءَ عِنْكَ الْغِنَى ؟ إِنَّ لَكَ مِنَّ دُنْيَاكَ مَا أَصَلَحْتَ بِهِ مَثُوَاكَ - وَإِنْ جَزعُتَ عَلَىٰ مَاتَفَلَّتَ مِنْ يَكَيْكَ فَاجُزَعُ عَلَىٰ كُلِّ مَالَمْ يَصِلْ إِلَيْكَ اسْتَدِلَّ عَلَى مَالَمْ يَكُنُ بِمَا قَلُ كَانَ فَإِنَّ الْأُمُورَ أَشْبَالُا وَلا تَكُونَنَ مِنَّنَ لَا تَنفَعُهُ الْعِظَةُ إِلَّا إِذَا بَالَغَتَ فِي إِيلَامِه، فَإِنَّ الْعَاقِلَ يَتَّعِظُ بِالْآدَابِ وَالْبُهَائِمُ لَا تَتَعِظُ إِلَّا بِالضَّرْبِ اطْرَحَ عُنْكُ وَارِدَتِ الْهُنُومِ بِعَزَآئِمِ الصَّبْرِ وَحُسن الْسِغِيْنِ- مَنْ تَرَكُ الْقَصْلَ جَارَ وَ بمنز له عزیز کے ہوتا۔ سچا دوست وہ ہے جو پیٹھ بیچھے بھی دوست الصَّاحِبُ مُنَاسَبٌ وَالصَّدِيقُ مَنُ صَلَقَ غَيْنُهُ- وَالْهَوَى شَرِيْكُ الْغَنَاءِ- رُبَّ قَرِيْبٍ سے قریبی بیگانوں سے بھی زیادہ بہتعلق ہوتے ہیں اور أَبْعَكُ مِنْ بَعِيْدٍ، وَأَقُرَبُ مِنْ قَرِيبٍ" بہت سے بیگانے قریبیوں سے بھی زیادہ نزدیک ہوتے ہیں وَالْغَرِيْبُ مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَبِيْبٌ مَنْ

تَعَلَّى الْحَقَّ ضَاقَ مَلْهَبُهُ وَمَن اقْتَصَرَ عَلَى قَلْرِمْ كَانَ أَبْقَى لَهُ وَأُوثَقُ سَبَبِ أَخَلَتَ بِهِ سَبَبٌ بَيْنَكَ وَبَيْنَ اللهِ وَمَنَ لَمْ يُبَالِكَ فَهُوَ عَلُولَكَ قَلَ يَكُونُ الْيَأْسُ إِذْرَاكًا إِذَا كَانَ الطَّبَعُ هَلَاكًا لِيَسَ كُلُّ عَوْرَةٍ تَظَهَرُ وَلَا كُلُّ فُرْصَةٍ تُصَابُ وَرُبَّهَا أَخْطَأُ الْبَصِيرُ قَصْلَا وَأَصَابَ الْأَعْلَى رُشُكَلًا أُخِر الشَّرَّفَ إِنَّكَ إِذَا شِئْتَ تَعَجَّلْتَهُ - وَقَطِيْعَةُ الْجَاهِلِ تَعْدِلُ صِلَةَ الْعَاقِل مَنْ أَمِنَ الزَّمَانَ خَانَهُ، وَمَنْ أَعْظَمَهُ أَهَانَهُ لَيْس كُلُّ مَنْ رَمَى أَصَابَ إِذَا تَغَيَّرَ السُّلُطَانُ تَغَيَّرَ الرَّمَانُ سَلُ عَنِ الرَّفِيْقِ قَبُلَ الطَّرِيْقِ وَعَن الْجَارِ قَبُلَ النَّادِ إِيَّاكَ أَنْ تَكُكُرَفِ الْكَلَامِ مَا يَكُونُ مُضْحِكاً وَإِنْ حَكَيْتَ ذِلِكَ عَنْ غَيْرِكَ وَإِيَّاكَ وَمُشَاوَرَةَ النِّسَاءِ فَإِنَّ رَأَيَهُنَّ إِلَى أَفَنِ وَعَزْمَهُنَّ إلى وَهُنٍ ذَلِكَ يَـكُعُوا الصَحِيْحَةَ إِلَى السُّقْمِ وَالْبَرِيْنَةَ إِلَى الرَّيْبِ- وَاجْعَلُ لِكُلِّ إِنْسَانِ مِنْ حَلَمِكَ عَمَلًا تَأْخُلُهُ بِهِ فَإِنَّهُ أَحُولَى أَنَ لَا يَتَوَاكَلُوا فِيْ خِلْمَتِكَ وَأَكْرِمْ عَشِيْرَتَكَ فَإِنَّهُمُ جَنَاحُكَ الَّذِي بِهِ تَطِيرُ وَأَصَلُكَ الَّذِي إِلْيَهِ تَصِيرُ ، وَيَكُكُ الَّتِي بِهَا تَصُولُ -أُسْتِورِعُ اللَّهَ دِينَكَ وَدُنْيَاكَ وَأُسْأَلُهُ خَيْرَ

كرجاتا ہے اس كاراسترتك موجاتا ہے جواني حيثيت سے آ گے نہیں بڑھتا اس کی منزل برقر ار رہتی ہے۔ تہہار ہے باتھوں میں سب سے زیادہ مضبوط وسلہ وہ ہے جوتمہارے اور اللہ کے درمیان ہے۔ جوتمہاری پرواہ نہیں کر تا وہ تمہارا دشمن ہے۔ جب حرص وطمع تباہی کا سبب ہوتو مابوی ہی میں کا مرانی ہے۔ ہرعیب ظاہر نہیں ہوا کرتا۔ فرصت کا موقع بار بارنبیں ملا کرتا ہے بھی آئکھوں والاضچے راہ کھود تیا ہے اور اندھا سیح راستہ یالیتا ہے۔ برائی کو پس پشت ڈالتے رہو کیونکہ جب عامو گائس كى طرف برده سكته مو- جائل سے علاقد تو ڑنا بھلمند سے رشتہ جوڑنے کے برابر ہے۔ جو دنیا پر اعمّا د کر کے مطمئن ہوجا تا ہے دنیا اُسے دغا دے حاتی ہے؛ اور جو اُسے عظمت کی نگاہوں سے دیکھتا ہے وہ اُسے بیت و ذلیل کرتی ہے۔ ہرتیرانداز کانشانہ ٹھیک نہیں بیٹھا کرتا۔ جب حکومت بدلی ہوتو زمانہ بدل جاتا ہے۔ راستے سے یہلے شریک سفر اور گھر سے پہلے ہمسایی کے متعلق یوجھ کچھ كراو خبر دار اين گفتگو ميں بنيانے والى باتيں نه لاؤ۔ اگرچہ وہ نقل قول کی حثیت سے ہوں۔عورتوں سے ہرگز مشوره نه لو کیونکه ان کی رائے کمزور اور اراده ست ہوتا ہے۔ انہیں بردہ میں بٹھا کران کی آئکھوں کو تاک جھا تک ہے روکو۔ کیونکہ بردہ کی تختی اُن کی عزت و آبرو کو برقرار ر کھنے والی ہے۔ ان کا گھروں سے نکانا اس سے زیادہ خطرنا کے نہیں ہوتا جتنائسی نا قابل اعتما د کو گھر میں آنے دیا، اور اگر بن پڑے تو ایبا کرو کہ تمہارے علاوہ کسی اور کو وہ یجانتی ہی نہ ہول ۔عورت کو اُس کے ذاتی اُمور کے علاوہ دوسرے اختیارات نہ سونیو کیونکہ عورت ایک چھول ہے وہ کا رفر مااور حکمران نہیں ہے۔اس کا پاس ولحاظ اُس کی ذات سے آگے نہ بڑھاؤ اور بیر حوصلہ پیدا نہ مونے دو کہ وہ بدبخت بوجاً میں - جوتم سے تعلقات قائم رکھنا پیند ہی نہ کرتا

ہو، اُس کے خواہ مخواہ بیجھے نہ پڑوتمہارا دوست قطع تعلق

کرے تو تم رشتہ محبت جوڑنے میں اس پر بازی لے جاؤاور

وہ پُر ائی ہے پیش آئے تو تم مُننِ سلوک میں اس سے بڑھ

جاؤ۔ ظالم کاظلم تم پرگرال نہ گزرے کیونکہ وہ اپنے نقصان

اورتمہارے فائدے کے لئے سرگرم عمل ہے اور جوتمہاری

خوشی کا باعث ہو اس کا صلہ بینہیں کہ اس سے برائی

کرو۔اے فرزند! یقین رکھو کہ رزق دوطرح کا ہوتا ہے

ایک وہ جس کی تم جبتو کرتے ہواور ایک وہ جوتمہاری جبتو

میں لگا ہواہے، اگرتم اس کی طرف نہ جاؤ گے تو بھی وہتم تک

آ کر رہے گا۔ ضرورت پڑنے پر گڑ گڑانا اور مطلب نکل

جانے پر بج خلق سے پیش آ ناکتی بُری عادت ہے۔ دنیا سے

بس ا تناہی اپنا ہمجھوجس ہے اپنی عقبٰی کی منز ل سنوارسکو۔اگر

) ہرائس چیز پر جو تمہارے ہاتھ سے جاتی رہے، واویلا

مچاتے ہوتو پھر ہراُس چیز پر رنج وافسوس کرو کہ جوتمہیں نہیں

ملی۔ موجودہ حالات سے بعد کے آنے والے حالات کا

قياس كرو ـ أن لوگول كى طرح نه ہوجاؤ كه جن پرنفيحت أس

وقت تک کارگرنہیں ہوتی جب تک انہیں پوری طرح تکلیف

نہ پہنچائی جائے۔ کیونکہ عقل مند باتوں سے مان جاتے ہیں،

اور حیوان لاتوں کے بغیر نہیں مانا کرتے۔ ٹوٹ پڑنے

والےغم واندوہ کوصبر کی پختگی اورخسنِ یقین سے دور کرو، جو

درمیانی راستہ چھوڑ ویتا ہے وہ بےراہ ہوجا تا ہے۔ دوست

کو نباہے۔ ہواؤ ہوس سے زحمت میں پڑنالا زمی ہے۔ بہت

پردیکی وہ ہے جس کا کوئی دوست نہ ہو، جو حق سے تجاوز

الْقَضَاءِ لَكَ فِي الْعَاجِلَةِ وَالْأَجِلَةِ وَاللَّانَيَا وَالَّا خِرَةِ والسَّلَامُ

وَإِنِ اسْطَعْتَ أَنْ لَّا يعُرفُنَ غَيْرَكَ فَافْعَلُ وَلَا تُمَلِّكِ الْمَوْأَةُ مِنَ أَمْرِهَا مَا جَاوَزَنَفُسَهَا فَإِنَّ الْمَرْأَةَ رَيْحَانَةٌ وَلَيْسَتُ بِقَهْرَ مَانَةٍ وَلَا تَعُلُ بِكُرَامَتِهَا نَفْسَهَا، وَلاَ تُطبِعُهَا فِي أَنْ تَشْفَعَ بِغَيْرِهَا وَإِيَّاكَ وَالتَّغَايُرَ فِي غَيْرِ مَوْضِعِ غَيْرَةٍ فَإِنَّ وَاكْفُفْ عَلَيْهِنَّ فَإِنَّ شِكَّةَ الْحِجَابِ أَبْقَى عَلَيْهِنَّ وَلَيْسَ خُرُوبُهُنَّ بِأَشَلَّ مِنُ إِدْ خَالِكَ مَنْ لا يُوْثَقُ بِهِ عَلَيْهِنَّ،

دوسروں کی سفارش کرنے لگے۔ بے محل شبہ بد کمانی کا اظہار نہ کرو کہ اس سے نیک جلن اور یا کبازعورت بھی بے راہی اور بد کرداری کی راہ دیکھ لیتی ہے۔اپنے خدمت گزاروں میں ہر مخص کے لئے ایک کام معین کر دو،جس کی جواب دہی اس سے کرسکو۔ اس طریق کار ہے وہ تمہارے کامول کو ایک دوسرے پرنہیں ٹالیں گے۔اپنے قوم قبیلے کا احرام کرو۔ کیونکہ وہ تمہارے ایسے پروبال ہیں کہ جن سےتم پرواز کرتے ہو، اورالی بنیادی ہیں جن کاتم سہارا لیتے ہو، اور تمہارے وہ دست و بازو ہیں جن سے حملہ کرتے ہو۔ میں تمہارے دین اور تمہاری دنیا کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں اور ان سے حال وستقبل اور دنیا و آخرت میں تمہارے لئے بھلائی کے فصلہ کا خواستگار ہوں۔والسلام۔

له ابن میثم نے جعفرابن بابونہ فی علیہ الرحمتہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ حضرتً نے بیدوصیت نامہ محمد ابن حنفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام تحریفر مایا ، اور ملامه رضی نے تحریر کیا ہے کہ اس سے مراد مخاطب امام حسن علیہ السلام ہیں۔ بہر صورت مخاطب خواہ امام حسنٌ ہوں ، یا محمد ابن حنفیہ میمنشور امامت تمام نوع انسان کے لئے درس ہدایت ہے کہ جس پڑمل پیرا ہونے سے سعادت و کامرانی کی راہیں کھل سکتی ہیں۔اور انسانیت کے بھٹکے ہوئے قافلے جادۂ ہدایت پر گامزن ہو سکتے ہیں۔اُس میں دنیاو آخرت کوسنوار نے ، اخلاقی شعور کوا بھارنے اور معیشت ومعاشرت کوسدھارنے کے وہ بنیا دی اصول درج ہیں جن کی نظیر پیش کرنے سے علماء فلاسفر کے ضخیم دفتر قاصر ہیں۔اس کے حقائق آگیں مواعظ انسانیت کے بھولے ہوئے درس کو یاد دلانے ،حسن معاشرت کے مٹے ہوئے نقوش کوتازہ کرنے اوراخلاقی رفعتوں کوابھارنے کے لئے قوی محرک ہیں۔

(وَمِنْ كِتَابِ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ) معاوببركنام إلى مُعَاوِيَةً:

وَأَرْدَيْتَ جِيلًا مِّنْ النَّاس كَفِيْسرًا خَلَعْتُهُمْ بَغَيِّكَ، وَأَلْقَيْتُهُمْ فِي مَوْج بَحْرِكَ تَغَشَاهُمُ الظُّلُبَاتُ وَتَتَلَا طَمُ بِهِمُ

تم نے لوگوں کی ایک بڑی جماعت کو تباہ کر دیا ہے۔ اپنی گمراہی سے انہیں فریب دیا ہے اور انہیں اپنے سمندر کی موجوں میں

ڈال دیا ہے۔ ان پر تاریکیاں چھائی ہوئی ہیں اور شہبات کی لبریں انہیں تھیڑے دے رہی ہیں جس کے بعد وہ سیدھی راہ

الشُّبُهَاتُ فَجَازُ وَاعَن وجُهَتِهم وَنَكَصُوا عَلَيْ أَعْقَابِهِمْ وَتَوَلَّوا عَلَى أَدْبَارِهِمْ وَعَوَّلُوا عَلَى أَحْسَابِهِمْ إِلَّا مَنْ فَارَقُولَكَ بَعْلَ مَعْرِ فَتِكَ ، وَهَن بُوا إِلَى اللهِ مِنْ مُوَازَرَتِكَ إِذْ حَمَلْتَهُمْ عَلَى الصَّعْب وَعَكَلَتَ بِهِمْ عَنِ الْقَصْدِ فَاتَّقِ اللَّهَ يَامُعَاوِيَةُ فِي نَفْسِك وَجَاذِب الشَّيطانَ قِيَادَك، فَإِنَّ اللُّنْيَا مُنْقَطِعَةٌ عَنْكَ وَ اللاجرَةُ قَرِيبَةٌ مِنْكَ وَالسَّلَامُ

ت بداه ہو گئے ، النے بیروں چر گئے پیٹر پھر کر جاتے ہے ، اورایے حسب ونسب بر عمروسہ کر بیٹھے، کچھاہل بصیرت کے جو بلیٹ آئے اور مہیں جان لینے کے بعدتم سے علیحدہ ہو گئے اور تہهاری نصرت وامداد سے منہ موڑ کر اللّٰد کی طرف تیزی سے چل یڑے جبکہتم نے انہیں دشوار یول میں مبتلا کر دیا تھا اور اعتدال ک راہ ہے ہٹادیا تھا۔

ےمعاویہ! اینے بارے میں اللہ سے ڈرو، اور این مہار شیطان کے ہاتھ سے چھین لو کیونکہ دنیا تم سے بہرحال قطع ہوجا نیگی اور آخرت تهار فريب بن جي يدوالسلام

(وَمِنْ كِتَابِ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ إلى قُثَمَ بِن الْعَبَّاسِ وَهُوَ عَامِلُهُ عَلَى مَكَّةً ) أُمَّا بَعُدُ فَإِنَّ عَينِي بِالْمَغُوبِ كَتَبَ إِلَىَّ يُعْلِمُنِي أَنَّهُ وُجِّهَ عَلَى الْمَوْسِمِ أَنَاسٌ مِنْ أَهُلِ الشَّامِ الْعُمِّي الْقُلُوبِ الصُّمِّ الْأُسْمَاعِ، الْكُمُهِ الْآبْصِارِ، الَّذِينَ يَلْتَبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، وَيُطِيعُونَ الْمَحْلُونَ فِي مَعْصِيةِ الْخَالِقِ، وَيَحْتَلِبُونَ اللَّهٰنَيَا دَرَّهَا بِاللِّينِ، وَيَشْتُرُونَ عَاجِلَهَا بِآجِلِ الْآبُرَارِ وَالْمُتَّقِيْنَ- وَلَنَ يَفُوزَ بِالْخَيْرِ إِلَّا عَامِلُهُ وَلَا يُجُزَى جَزَآءَ الشَّرِّ إِلَّا فَاعِلُهُ فَأَقِمُ عَلَى مَافِي يَكَيُّكَ قِيَامَ الْحَارِمِ الصَّلِيَّبِ وَ النَّاصِح اللَّبينب، وَالتَّابِع لِسُلُطَانِهِ الْمَطِيع لِإِمَامِهِ وَإِيَّاكَ وَمَا يُعْتَكَرُ مِنْهُولَا تَكُنَّ

والئي مكثم ابن عباس كے نام مغرتی علاقہ کے میرے جاسوس نے مجھے فحریر کیا ہے کہ کھ شام کے لوگوں کو ( مکم ) جج کیلئے روانہ کیا گیا ہے جو دل کے اندھے اور کا نول کے بہرے اور آئکھول کی روشنی ہے محروم ہیں جوحق کو باطل کی راہ سے ڈھونڈ تے ہیں ، اور اللہ کی معصیت میں مخلوق کی اطاعت کرتے ہیں ، اور دین کے بہانے دنیا (کے تقنوں) سے دودھ دویتے ہیں، اور نیکوں اور پر ہیز گاروں کے اجرآ خرت کو ہاتھوں سے دیے کر دنیا کا سودا کر لیتے ہیں۔ دیکھو بھلائی اُسی کے حصہ میں آتی ہے جوأس يرعمل كرتا ہے اور يُر ابدله أسى كوماتا ہے جو يُر ے كام كرتا ہے ـ للبذاتم اينے فرائض منفهى كواس شخص كى طرح ادا كرو جو بافهم ، پخته كار ، خيرخوا ه اور دانش مند مواورايخ حاكم . كافرمال بردار اوراين امام كامطيع رب اورخر دارا كوئى ايبا کام نہ کرنا کہ تمہیں معذرت کرنے کی ضرورت پیش آئے اور نعمتوں کی فرادانی کے وقت بھی اُٹر اونہیں اور تختیوں کے موقعہ

عِنْكَ النَّعْمَاءِ بَطِرًا وَ لَا عِنْكَ الْبَاسَاءِ فَشِلًا يَهُ البَاسَاءِ وَشِلًا يَهُ البَاسَاءِ وَاللامِ وَالبَنْ الْبَاسَاءِ وَاللامِ وَالبَنْ اللهُ وَالبَنْ اللهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّالْمُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّال

معاویہ نے پچھلوگوں کو جاجیوں کے بھیس میں مکہ روانہ کیا تا کہ وہاں کی خاموش فضا میں سنسنی پیدا کریں اور تقویٰ و و درع کی نمائش سے عوام کا اعتاد حاصل کریں ان کے بیز ذہن نشین کردیں کہ علی ابن ابی طالب نے حضرت عثمان کے خلاف لوگوں کو بھڑ کایا، اور آخر انہیں قتل کرا کے دم لیا اور اس طرح حضرت کوان کے قتل کا ذمہ دار تھجرا کرعوام کوان سے بدخن کریں، اور امیر شام سے کردار کی بلندی اخلاق کی عظمت اور دادو دہش کے تذکروں سے لوگوں کواس کی طرف مائل کریں ۔ مگر حضرت نے جن شام کے کردار کی بلندی اخلاق کی عظمت اور دادو دہش کے تذکروں سے لوگوں کواس کی طرف مائل کریں ۔ مگر حضرت نے دوائی مکہ لوگوں کوشام میں حالات کا جائزہ لینے اور خبر رسانی کے لئے مقرر رکھا تھا انہوں نے جب آپ کواطلاع دی تو آپ نے والئی مکہ قشیم ابن عباس کوان کے نقل وحرکت پر نظر رکھنے اور ان کی شورش انگیزیوں کے انسداد کے لئے بیکتو ہے ترفر مایا۔

## فطر (۳۲)

(وَمِنْ كِتَابٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ) إلى مُحَمَّدٍ بنِ أَبِي بَكْرِ: لَمَّا بَلَغَهُ تَوَجُّلُهُ مِنْ غَزْلِهِ بِالْأَشْتَرِعَنَ مِصْرَ، ثُمَّ تُوقِي الْأَشْتَرُ فِي تُوجُهِهِ إلى

مِصْرَ، ثُمَّ تُوقِي الْأَشْتَرُ فِي تُوجُهِهِ إلى مِصْرَ ثُمَّ تُوجُهِهِ إلى مِصْرَ قَبْلُ وَصُولِهِ إِلَيْهَا) مَصْرَ قَبْلُ وَصُولِهِ إِلَيْهَا) أَمَّا بَعُلُ فَقِلُ بلَغَنِي مَوْجلَكَ مِنْ تَسُرِيح الشَّمْدِ إلى عَمَلِكَ وَإِنِّي لَمُ أَفْعَلُ ذَلِكَ الشَّرِيح الشَّمْدِ إلى عَمَلِكَ وَإِنِّي لَمُ أَفْعَلُ ذَلِكَ الشَّرَ عَلَى اللَّهُ الللْمُولَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولَى الللْمُولِي الللْمُولَى الللْمُلْمُ اللْمُولِي الللْمُولَالِي اللْمُولِي الللْمُولِي اللْمُولِي اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ

الاشترِ اللي عَمْلِكُ وَإِنِّيُ لَمُ أَفْعَلُ ذَٰلِكَ اسْتِبُطَآءً لَكَ فِي الْجُهُلِ وَلَا إِزْدِيَادًا فِي الْجِلِّ وَلِوْ نَزَعْتُ مَاتَحْتَ يَلِكَ مِنُ سُلُطَانِكَ لَوَلَيْتُكَ مَا هُوَ أَيْسَرُ عَلَيْكَ مُؤْذُنَةً وَأَعْجَبُ إِلَيْكَ ولاَ يَقًد

إِنَّ الرَّجُلَ الَّذِيُّ كُنُتُ وَلَيْتُهُ أَمُرَ مِصْرَ كَانَ لَنَا رَجُلًا لَنَا نَاصِحًا وَ عَلَى عَكُوِّنَا شَكِيْكًا نَاقِبًا - فَرَحِمَهُ اللهُ فَلَقَدِ اسْتَكُمَلَ أَيَّامَهُ وَلَا تَى جَمَامَهُ وَنَحْنُ عَنْهُ رَاضُوْنَ -

محدابن الى بكركنام:

اش موقع پر جب آپ کومعلوم ہوا کہ وہ مصری حکومت سے اپنی معزولی اور مالک اشتر کے تقرر کی وجہ سے رنجیدہ ہیں اور پھر مصری پنچنے سے پہلے ہی راہتے میں انقال فر ما گئے، تو آپ نے محمد کوتح رفر مایا۔

بجھے اطلاع ملی ہے کہ تمہاری جگہ پراشتر کو بھیجنے سے تمہیں ملال ہوا ہے تو واقعہ میں ہے کہ بیس نے بہتر یکی اس لئے نہیں کی تھی کہ تمہیں کام میں کمزور اور ڈھیلا پایا ہواور میہ چاہا ہو کہ تم اپنی کوشش کو تیز کردواور اگر تمہیں اس منصب حکومت سے جو تمہار سے ہاتھ میں تھا میں نے ہٹایا تھا تو تمہیں کسی ایسی جگہ کی حکومت سپر دکرتا جس میں تمہیں نہیں زحمت کم ہو،اوروہ تمہیں لیسند بھی زیادہ آئے۔

میں تمہیں زحمت کم ہو،اوروہ تمہیں لیسند بھی زیادہ آئے۔

میں تمہیں نوعت کم ہو،اوروہ تمہیں لیسند بھی زیادہ آئے۔

میں مہیں زحمت کم ہو،اور وہ مہیں پیند بھی زیادہ آئے۔ بلاشبہ جس شخص کو میں نے مصر کا والی بنایا تھا دہ ہمارا خیر خواہ اور دشمنوں کے لئے سخت گیر تھا۔ خدا اس پر رحمت کرے اس نے زندگی کے دن پورے کر لئے اور موت ہے ہم کنار ہوگیا۔اس حالت میں کہ ہم اس سے رضا مند ہیں۔خداکی رضا مندیاں بھی اُسے نصیب ہوں اور اُسے بیش از بیش ثواب عطا کرے۔

أُولَا لُاللهُ رِضُوانَهُ وَضَاعَفَ الثَّوَابَ لَهُ، فَأَصُحِرُ لِعَكُولِكَ وَامُضِ عَلَى بَصِيرَتِكَ، وَشَيِّرُ لِحَرْبِ مَنْ حَارَبَكَ، وَادُعُ إلى سَبِيلِ رَبِّكَ، وَأَكْثِرِ الْإستِعَانَةَ بِاللهِ يَخْفِكَ مَا أَهَبَّكَ وَيُعِنْكَ عَلَى مَانَزَلَ بِكَ إِنْ شَاءَ اللهُ

ا لَهُ ، اب تم وتمن کے مقابلہ کے لئے باہر نکل کھڑے ہو اور اپنی اللہ ، استم وتمن کے مقابلہ کے لئے باہر نکل کھڑے ہو اور اپنی لائے ، اسسے لئے ، اس سے لائے کے لئے آ مادہ ہو جاؤاور اپنے پروردگار کی راہ کی طرف اللہ سے مدد مانگو کہ وہ تہاری ملائع میں کفایت کرے گا اور مصیبتوں میں تہاری مدد کرے بلکے مہمات میں کفایت کرے گا اور مصیبتوں میں تہاری مدد کرے بلکے گا۔ ان شاء اللہ ۔ گا۔ ان شاء اللہ ۔ گا۔ ان شاء اللہ ۔

# کتؤب (۳۵)

(وَمِنَ كِتَابِ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ) إلى عَبْلِ الله ابن الْعَبَّاسِ بَعْلَ مِقْتَلِ مُحَمَّدِ بَنِ أَبِي بَكْرٍ-أَمَّا بَعْلُ فَإِنَّ مِصْرَ قَدِ افْتُتِحَتْ وَمُحَمَّدُ

مصر میں محمد ابن ابی بکر کے شہید ہوجانے کے بعد عبداللہ ابن عباس کے نام

مصرکودشنوں نے فتح کرلیا ہے، اور محد ابن ابی بکر رہت اللہ علیہ شہید ہوگئے۔ ہم اللہ ہی سے اجر چاہتے ہیں۔ اس فرزند کے مارے جانے پر کہ جو ہمارا خیر خواہ سرگرم کارکن شخ برال اور دفاع کاستون تھا، اور میں نے لوگوں کوائن کی مد د کوجانے کی دعوت دی تھی۔ اس حادثہ سے پہلے ان کی فریا د کو بہنچنے کا حکم دیا تھا اور لوگوں کو علانیہ اور پوشیدہ بار بار پکارا تھا۔ مگر ہوا ہے کہ پچھ آئے بھی تو بادل نا خواستہ، اور پچھ حیلے تھا۔ مگر ہوا ہے کہ پچھ آئے بھی تو بادل نا خواستہ، اور پچھ حیلے تعاون کیا۔ بیس تو اب اللہ سے بہ چا ہتا ہوں کہ وہ مجھے ان تعاون کیا۔ بیس تو اب اللہ سے بہ چا ہتا ہوں کہ وہ مجھے ان ما منا کرتے وقت مجھے شہادت کی تمنا نہ ہوتی اور اپنے کو سامنا کرتے وقت مجھے شہادت کی تمنا نہ ہوتی اور اپنے کو ساتھ ایک دن موت پر آ مادہ نہ کر چکا ہوتا تو بیس اُن کے ساتھ ایک دن موت پر آ مادہ نہ کر چکا ہوتا تو بیس اُن کے ساتھ ایک دن موت پر آ مادہ نہ کر چکا ہوتا تو بیس اُن کے ساتھ ایک دن کی بھی کہ ہیں۔ د

ل مقترر بالله كى حكومت ٢٩٥ هج سے ٣٢٠ هج تك قائم ربى

هَوْلَاءِ يَوْمًا وَاحِلًا وَلا أَلْتَقِي بِهِمُ أَبِلًا۔

(وَمِنْ كِتَابِ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ إلى عَقِيل بُن أبي طَالِب فِي ذِكُر جَيْشٍ أَنْفَانَاهُ إلى بعض الْأَعْلَاآءِ وَهُوَ جَوَابُ كِتَابِ كَتَبَهُ إِلَيْهِ عَقِيْلٌ) فَسَرُّ حُثُ إِلَيْهِ جَيشًا كَثِيفًا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ، فَلَمَّا بِلَغَهُ ذِلِكَ شَمَّرَ هَارِبًا وَنَكَصَ نَادِمًا فَلَحِقُوهُ بِيَعْضِ الطَّرِيِّقِ وَقُلُ طَفَّلَتِ الشَّمُسُ لِلْإِيَابِ فَاقْتُلُوا شَيْئًا كَلَا وَلَا ، فَهَا كَانَ إِلَّا كَهُو قِفِ سَاعَةٍ حَتَّى نَجَا جَرِيضًا بَعُلَ مَا أَخِلَ مِنْهُ بِالْمُحَنَّقِ وَلَمْ يَبْقَ مِنْهُ غَيْرُ الرَّمَقِ فَلَايًا بَلَّاي مَانَجَا، فَلَاعُ عَنْكُ قُريشًا وَتُرُكَاضَهُم فِي الضَّلَالِ، وَتَجُوا لَهُم فِي الشِّفَاق، وَجمَاحَهُمْ فِي التِّيهِ فَإِنَّهُمْ قَلْ أُجْمَعُوا عَلَى حَرْبِي كَإِجْمَاعِهِمْ عَلَى حِرُبِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالله قَبْلِي فَجَزَتُ قُرَيْشًا عَنِّي الْجَوَازِي، فَقَلُ قَطَعُوا رَحِيي، وَسَلَيُونِي سُلُطَانَ أَبُنِ أُمِّي وَأَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ مِنْ رَأْيِي وَفِي الْقِتَالِ فَإِنَّ رَأْيِي فِي قِتَالِ الْمُحِلِّينَ حَتَّى أَلْقَى اللَّهَ لَا يُزِيِّكُ فِي كَثُرَةُ النَّاسِ حَوْلِي عِنْ لَا اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْيي

جوامير المومنين نے اپنے بھائی عقیل ابن ابی طالب کے خط کے جواب میں لکھا ہے جس میں کسی وشمن کی طرف بھیجی ہوئی ایک فوج کا ذکر کیا ہے۔

میں نے اُس کی طرف مسلمانوں کی ایک بھاری فوج روانہ کی سمی جب اس کو پیة چلاتو وه دامن گردان کر بھا گ کھڑ اہوااور پشیمان ہوکر پیچیے بٹنے پرمجبور ہوگیا۔ سورج ڈو بنے کے قریب تھا کہ ہماری فوج نے اُسے ایک راستہ میں جالیا اور نہ ہونے کے برابر کچھ چھڑ پیں ہوئی ہول گی،اور گھڑی بھر تھبراہوگا کہ بھاگ كرجان بياكيا جبكهأت كلے سے پكرا جاچكا تقااور آخرى سانسول علے سوا اُس میں کچھ باقی نہ رہ گیا تھا اس طرح بڑی مشکل ہے وہ نے اکلا۔

تم قریش کے گمراہی میں دوڑ لگانے، سرکشی میں جولانیاں کرنے اور صلالت میں منہ زوری دکھانے کی باتیں چھوڑ دو۔ انہوں نے مجھے سے جنگ کرنے میں اُس طرح ایکا کیا ہے جس طرح وہ مجھ سے پہلے رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سے لڑنے کیلئے ایکا کئے ہوئے تھے۔ خدا کرے ان کی کرنی ان كى سامنے آئے۔ انہوں نے ميرے دشتے كاكوئي لحاظ ندكيا ورمیرے مآل جائے کی حکومت مجھ سے چھین لی اور جوتم نے جنگ کے بارے میں میری رائے دریافت کی ہے، تو میری آ خردم تک یہی رائے رہے گی کہ جن لوگوں نے جنگ کو جائز قرار دے لیا ہے اُن سے جنگ کرنا جا ہے گر دلوگوں کا جمگھ طا و مکھ کرمیری ہمت نہیں بڑھتی اور نبراُن کے حمیث جانے ہے مجھے گھبرا ہث ہوتی ہے دیکھوانے بھائی کے متعلق جا ہے کتنا ہی لوگ اُس کاساتھ جھوڑ دیں بیہ خیال بھی نہ کرنا کہوہ ہے ہمت و

ہراساں ہوجائے گا۔ یا کمزوری دکھاتے ہوئے ذات کے اُ گے جھکے گایا مہار تھینیخے والے ہاتھ میں بآسانی اپن مہاردے دےگا۔ یاسوار ہونے والے کیلئے اپنی پشت کومرکب بنے دے گا۔ بلکہ وہ تو ایسا ہے جیسے قبیلہ بنی سلیم والے نے کہا ہے۔''اگر تم مجھے سے پوچھتی ہو کہ کیسے ہوتو سنو! کہ میں زمانہ کی سختیاں تجبیل لے جانے میں بڑامضبوط ہوں مجھے بیرگوارانہیں کہ مجھ میں حزن وغم کے آ ٹار دکھائی پوریں کہ دشمن خوش ہونے لگیں ، اور دوستول کور ج پنجے۔

تحکیم کے بعد جب معاویہ نے قل وغارت کا بازارگرم کیا توضحاک ابن قیس فہری کو حیار ہزار کے فٹکر کے ہمراہ حضرت کے مقبوضہ شہروں پر مملہ کرنے کے لئے روانہ کیا۔حضرت کو جب اس کی غارت گریوں کاعلم ہواتو آپ نے اہل کوفہ کواس کے مقابلہ کے لئے اُبھارا۔ مگرانہوں نے حیلے بہانے شروع کردیئے۔ آخر حجرابن عدی کندی جار ہزار جنگجوؤں کو لے کراٹھ کھڑے ہوئے اور ویمن کا تعاقب کرتے ہوئے مقام تد مرمیں اُس کو جالیا۔ دونوں فریق میں کچھ ہی جھڑ پیں ہوئی تھیں کہ شام کا ندھیرا بھیلنے لگا اور وہ اس سے فائدہ اٹھا کر بھاگ کھڑا ہوا۔ بیدوہ زمانہ تھا کو عثیل ابن ابی طالب مکہ میں عمرہ بجالانے کے لئے آئے ہوئے تھے۔ جب أنهيس سيمعلوم ہوا كەشخاك جيره پرحمله كرنے كے بعد سيح وسالم ني نكلا ہے، اور الل كوف جنگ ہے جي چھوڑ بيٹے ہيں اور اُن کی تمام سرگرمیال ختم ہوگئی ہیں تو آپ نے نصرت وامداد کی پیش کش کرتے ہوئے عبیدالرحمٰن ابن عبیداز دی کے ہاتھ ایک مکتوب حضرت کی خدمت میں روانہ کیا جس کے جواب میں حضرت نے بید کتو ہتے بر فر مااجس ہیں اہل کوفیہ کے روبید کا شکورہ اور ضحاک کے فرار کا تذکرہ کیا ہے۔

(۲۷) کا

معاویرابن الی سفیان کے نام:

الله اكبراتم نفساني خواهشول اورزصت ونعب مين ڈالنے والي حیرت وسر مشکی ہے کس یُری طرح جھٹے ہوئے ہوادرساتھ ہی حقائق کو برباد کردیا ہے اور اُن دلائل کو محکرا دیا ہے جو اللہ کو مطلوب اور بندول پر ججت ہیں۔تہارا عثان اور اُن کے قاتلوں کے بارے میں جھگڑا بردھانا کیامعنی رکھتا ہے جبکہ اتم نے عثان کی اُس وقت مدد کی جب وہ مدد خود تہاری ذات

فَسُبُحَانَ اللهِ مَا أَشَلَّ لُزُوْمَكَ لِلْأَهُوَآءِ

(وَمِنْ كِتَابِ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ)

الْبُنَّتَكَعَةِ وَالْحَيْرَةِ الْبُتُعِبَةِ، مَعَ تَضْيع الُحَقَائِقِ وَاطِّرَاحِ الْوَثَائِقِ الَّتِي هِيَ لِلَّهِ طِلْبَةْ، وَعَلَى عِبَادِةِ حُجَّةٌ ـ فَامَّا إِكْثَارُكَ الْحِجَاجَ فِي عُثْمَانَ وَقَتَلَتِهِ فَإِنَّكَ إِنَّمَا

وَحْشَةً - وَلَا تَحْسَبَنَّ ابُنَ أَبِيلُد - وَلَوْ

أُسُلَمَهُ النَّاسُ مُتَضَرِّعًا مُتَخشِعًا، وَلا

مُقِرًّا لِلضَّيْم وَاهِنًا، وَلا سَلِسَ الزَّمَام

لِلْقَائِلَا، وَلَا وَطِيءَ الظَّهُرِ للزَّاكِب

الْمُتَقَعِّدِ، وَلَكِنَّهُ كَمَا قَالَ أَخُوْبَنِي سُلَيْمٍ:

فَإِنْ تَسْئَالِينِي كَيْفَ أَنْتَ فَإِنَّنِي مَبُورٌ

عَلَى رَيْبِ الزَّمَانِ صَلِيُبُ يَعِرُّ عَلَىَّ أَنُ

تُرَى بِي كَآبَةٌ فَيَشْبَتَ عَادٍ أَوْيُسَاءَ حَبِيبُ

نَصَرَتَ عُشَمَانَ حَيْثُ كَانَ النَّصَرُ لَكَ كَلِيَّ النَّصُرُ لَكَ مَانَ النَّصَرُ لَكَ مَانَ النَّصُرُ لَكَ وَلَيْقَى اوراً سوقت أَنْبِين بِيارومدوگار جِمُورُ ديا كه جب وَخَذَلَ لَتَهُ حَيْثُ كَانِ النَّصُرُ لَهُ وَالسَّلَامُ مَا تَهُارى مداُن كِيْنَ مِين مفيد بوسَى تَقَى والسلام م

ل ان بین گنجائش انکارنہیں کہ معاویہ نے حضرت عثان کے قل ہونے کے بعداُن کی نصرت کا دعویٰ کیا اور جب وہ محاصرہ کے دنوں میں اُس سے مدد ما نگ رہے تھے اور خطوط کر خطوط کھے رہے تھے اُس وقت اُس نے کروٹ لینے کی ضرورت محسوس نہیں کی ۔ البت کہنے کو اُس نے پر بدابن اسد قسر کی کے زیر کمان ایک دستہ مدینہ کی طرف روانہ کیا تھا کین اُسے بی تھم دے دیا تھا کہ وہ مدینہ کے قریب دادی ذی خشب میں مشہرارہ اور حالات خواہ کیسے ہی نازک ہوجا کمیں ، وہ مدینہ میں داخل نہ ہو۔ چنا نچہ وہ وادی ذی خشب میں آ کر شہر گیا۔ بہاں تک کہ حصرت عثان قتل کرد یئے گئے اور وہ اپنادستہ لے کرواپس ہوگیا۔

اں میں شبنہیں کہ معاویہ بھی چاہتا تھا کہ حضرت عثان قتل ہوجا نمیں اوروہ اُن کے خون کے نام پر ہنگامہ آرائی کرےاوران شورش انگیز بول کے ذریعیہ سے اپنی ہیعت کے لئے راستہ ہموار کرے۔ یہی وجہ ہے کہ نداُن کے محاصرہ کے دنوں میں اُس نے اُن کی مد دونھرت کی ،اور ندا قتد ارحاصل کر لینے کے بعد قاتلین عثان کی تلاش ضرور کی مجھی۔

## کتوب (۳۸)

(وَمِنْ كِتَابِ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ إلَى أَهُلِ مِصْرَلَّنَا وَلَى عَلَيْهِمُ الْأَشَتَر رَحِمهُ اللهُ)

مِنْ عَبُلِ اللهِ عَلِيّ اَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ إِلَي الْمُؤْمِنِيْنَ إِلَي اللّهِ عَلَى اللّهِ حِيْنَ عُصِى اللّهَ وَيْنَ عُصِى فَضَ أَدْضِهِ وَذُهِبَ بِحِقِهِ هِ فَضَرَبَ فَى أَدْضِهِ وَذُهِبَ بِحِقِهِ هِ فَضَرَبَ الْجَوْرُ سُرَادِقَهُ عَلَى الْبَرِّ وَالْفَاجِرِ وَالْمُنْكُرُ يُتَنَاهَى عَنْهُ وَالْفَاجِرِ يُسَرَاحُ إِلَيْهِ ، وَلاَمُنْكُرُ يُتَنَاهَى عَنْهُ وَالشَّاعِيْنِ اللّهِ لاَ يَنَامُ أَيْهِ ، وَلاَمُنْكُرُ يُتَنَاهَى عَنْهُ وَالْمُنَكُرُ يُتَنَاهَى عَنْهُ اللّهِ لاَ يَنَامُ أَيْهَم الْحَوْفِ، وَلا يَنْكُلُ عَنِ اللّهِ لاَ يَنَامُ أَيَّامُ الْحَوْفِ، وَلاَ يَنْكُلُ عَنِ اللّهِ لاَ يَنَامُ أَيَّامُ الْحَوْفِ، وَلاَ يَنْكُلُ عَنِ اللّهِ لَا يَنَامُ أَيَّامُ الْحَوْفِ، وَلاَ يَنْكُلُ عَنِ اللّهِ كَا يَنَامُ أَيَّامُ الْحَوْفِ، وَلاَ يَنْكُلُ عَنِ اللّهِ كَا يَنَامُ أَيَّامُ الْحَوْفِ، وَلاَ يَنْكُلُ عَنِ اللّه كَارَاءُ سَاعَاتِ الرّوعِ - أَشَلَّ عَلَى الْمُعَلَى اللّهُ بْنُ اللّهُ بَنْ حَرِيقِ النَّارِ ، وَهُوَ مَالِكُ بْنُ الْمُحَارِفِ أَحُومَ لَوجِح، فَاسْمَعُوا لَهُ اللّهُ الْمُ الْمُؤْمِمُ الْمُؤْمِدِمِ اللّهُ الللّهُ الللهُ اللّ

اہل مِصر کے نام جبکہ مالک اشتر کو وہاں کا حاکم بنایا۔

خدا کے بند ہے گئی امیر المومنین کی طرف سے ان لوگوں کے نام جواللہ کے لئے خضب ناک ہوئے اس وقت زمین میں اللہ کی نافر مانی اور اس کے حق کی بربادی ہور ہی تھی اور ظلم نے اپنے شامیانے ہرا چھے بُرے مقامی اور پردیسی پر تان رکھے تھے۔ نہ نیکی کا چلن تھا اور نہ بُر ائی سے بچاجا تا تھا۔

متہیں معلوم ہونا چاہئے کہ میں نے اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ تمہاری طرف بھیجا ہے جو خطرے کے دنوں میں سوتانہیں ادرخوف کی گھڑیوں میں دشمن سے ہراساں نہیں ہوتا اور فاجروں کے لئے جلانے والی آ گ ہے بھی زیادہ سخت ہے۔وہ ما لک ابن حارث ندجی ہیں ان کی بات کوسنواوراُن کے ہراس حکم کو جوتن کے مطابق ہو مانو کیونکہ وہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہیں کہ جسکی نہ دہار کند

وَأُطِيعُواْ أُمُركا فِينَا طَابَقَ الْحَقَّ فَاِنَّهُ سَيفٌ مِنْ سُيُوْفِ اللهِ لَا كَلِيلُ الظَّبَةِ وَلَا نَابِي الضَّرِيبَةِ، فَإِنْ أَمْرَكُمْ أَن تَنْفِرُوا فَأَنِي الضَّرِيبَةِ، فَإِنْ أَمْرَكُمْ أَن تُقِيمُوا فَأْقِيمُوا فَأَقِيمُوا فَأَقِيمُوا فَأَيْمُوا فَأَيْمُوا فَأَيْمُوا فَأَيْمُوا فَأَيْمُوا فَأَيْمُ وَلَا يُحْجِمُ وَلَا يُؤخِّرُ وَلَا فَأَيْمُوا يَعْمَرُ وَلَا يُقَرِّمُ إِلَّا عَنْ أَمْرِي، وَقَلُ آثَرُتُكُمْ، بِهِ يُعَلِيمُ إِلَّا عَنْ أَمْرِي، وَقَلُ آثَرُتُكُمْ وَشِلَةٍ عَلَى عَلُوكُمْ وَشِلَةٍ مَعْلَى عَلُوكُمْ وَشِلَةٍ مَعْلَى عَلُوكُمْ وَشِلَةٍ مَنْ اللهَ عَلَى عَلُوكُمْ وَشِلَةٍ مَنْ الْمُورِي مَا اللهَ عَلَى عَلُولُوكُمْ وَشِلَةٍ مَنْ الْمُورِي مَا اللهِ الْمُورِي مَالِيمُ وَشِلَةٍ مَا لَا يُعْمِلُونُ وَشِلَةٍ مَا اللهِ عَلَى عَلُولُكُمْ وَشِلَةٍ مَا اللهِ عَلَى عَلُولُكُمْ وَشِلَةٍ مَا اللهِ عَلَى عَلُولُكُمْ وَشِلَةً مِنْ اللهَ الْمُورِي مُنْ اللهَ عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَيْتِهِ عَلَى ع

ہوتی ہے اور ندائس کا دار خالی جاتا ہے۔ اگر وہ تہہیں دشمنوں کی طرف بڑھنے کے لئے کہیں تو بڑھو، اور تھہر نے کے لئے کہیں تو بڑھو، اور تھہر نے کے لئے کہیں تو تو تھہر کے بغیر ندا گے بڑھیں گے نہ بچھے ہٹاتے اور ندا گے بڑھیاں گے۔ نہ کسی کو بیچھے ہٹاتے اور ندا گے بڑھاتے ہیں۔ میں نے اُن کے بارے میں تہہیں خودا پنے اور ترجیح دی ہے اس خیال سے کہ تہہارے خیر خواہ اور وشمنوں کے لئے بخت گیر ثابت ہوں گے۔

عمروا بن عاص کے نام

# مکتور (۳۹)

(وَمِنْ كِتَابِ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ)

إلى عَمْرِ وبَنِ الْعَاصِ):
فَإِنَّكَ قَلُ جَعَلْتَ دِينَكَ تَبَعَّالِكُنْيَا أَمْرِيَءٍ
ظَاهِرٍ غَيْهُ مَهْتُولِ سِتُرُهُ يَشِينُ الْكَرِيمَ
طَاهِرٍ غَيْهُ مَهْتُولِ سِتُرُهُ يَشِينُ الْكَرِيمَ
بَمَجَلِسِهِ وَيُسَفِّهُ الْحَلِيمَ بِحِلْطَتِهِ وَيَسَعِّهُ الْحَلِيمَ بِحِلْطَتِهِ وَيَسَعِّهُ الْحَلِيمَ بِحِلْطَتِهِ وَيَسَعِّهُ الْحَلِيمَ وَعُلَيمَ الْكَلْبِ فَالتَّعْمَ الْكَلْبِ فَاللَّهُ وَيَسَعِهُ فَأَدْهَبُتَ دُنْيَاكَ لِلْضِّرِ غَام يَلُودُ إلى مَحَالِيهِ وَيَسَعِهُ فَأَدْهَبُت دُنْيَاكَ لِلْضِرْ غَام يَلُودُ إلى مَحَالِيهِ وَيَسَعِهُ فَأَدْهَبُت دُنْيَاكَ وَآخِرَتُكَ مَا لِللَّهُ مِنْكَ وَمِنِ ابْنِ أَبِي طَلَبْتَ فَإِنْ تُعْجِزَ طَلَبْتَ فَإِنْ تُعْجِزَ اللّهُ مِنْكَ وَمِنِ ابْنِ أَبِي اللهُ مِنْ لَكُما وَاللَّهُ وَلَا تُعْجِزَ أُولَ اللّهُ مِنْكَ وَالسَّلَامُ وَاللَّهُ اللهُ وَاللَّهُ مَنْكُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْمُرْ لَكُمَا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُنْ لَكُما وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمَا وَاللَّهُ وَالْمَا الْمُعْمَا اللهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَا الْمُعْمَا الْمُعْمَا اللهُ الْمُنْ الْمُعْلَى اللهُ الْمُعَالَى اللهُ الْمُعْمَالَةُ الْمُعْمَالَةُ الْمُعَلِيمُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ وَالْمُ الْمُعْلِمُ الْمُلْمُ الْمُوالْمُ الْمُنْ اللهُ الْمُنْ الْمُعْلِمُ الْمُعُلِيمُ الْمُعْلِيمُ الْمُعْمَالَ الْمُنْ ال

بار خض کو بیوقوف بناتا ہے۔تم اُس کے بیچے لگ گئے اور اُس کے بیچے ہولیتا ہے، اُس کے بیچوں کو امید بھری نظروں سے دیکھتا ہوا اور اس انتظار میں کہ اس کے شکار کے بیچے کچھے حصہ میں سے پچھآ گئے پڑجائے۔اس طرح تم نے اپنی دنیاو آخرت دونوں کو گنوایا۔حالا تکداگری کے پابندر ہتے تو بھی تم اپنی مراد کو پالیتے۔اب اگر اللہ نے بیچھے تم پر اور فرزند ابوسفیان پر غلب دیا تو میں تم دونوں کو تہمارے کر تو توں کا مزا چکھا دوں گا، اور اگر تم میری گرفت میں نہ آئے اور میرے بعد زندہ رہے تو جو تہمیں اس کے بعد در پیش ہوگا وہ تہمارے کئے بہت بُر اہوگا۔والسلام

تم نے اپنے دین کوایک ایٹ خفس کی دنیا کے پیچھے لگا دیا ہے

جس کی گمراہی ڈھکی چھپی ہوئی نہیں ہے جس کا بروہ جاک ہے

جواييخ پاس بٹھا کرشریف انسان کوبھی داغداراور شجیدہ اور برد

كَتُوْبِ ( \* م ) ( وَمِنْ كِتَابٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ) الكِعالى كنام:

إلى بَعْض عُمَّالِهِ:

أُمَّا بَعُدُ فَقَدُ بَلَغَنِي عَنْكَ أَمْرٌ إِنْ كُنْتَ فَعَلْتُهُ فَقَلُ أَسْخَطْتُ رَبُّكَ وَعَصَيْت إِمَامَكَ وَأَخُلَيْتَ أَمَا نَتَكَ

بَلَغَنِي أَنَّكَ جَرَّدُتَ الَّارِضَ فَأَخَلُتَ مَاتَحْتَ قُلَمَيْكَ وَأَكَلْتَ مَا تَحْتَ يَكَيْكَ، فَارْفَعُ إِلَى حِسَابَكَ، وَأَعْلَمُ أَنَّ حِسَابَ اللهِ أَعْظَمُ مِنْ حِسَابِ النَّاسِ-

(وَمِنَ كِتَابِ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ)

مجھے تنہارے متعلق ایک اے امری اطلاع ملی ہے کداگرتم اُس کے مرتکب ہوئے ہوتو تم نے اپنے پروردگارکو ناراض کیا، اپنے امام کی نافر مانی کی ،اوراینی امانتداری کوجھی ذلیل ورسوا کیا۔ مجھ معلوم ہوا ہے کہتم نے (بیت المال کی) زمین کوصفاحیث میدان کردیا ہے اور جو کچھ تمہارے پاؤل تلے تھا، اُس پر قبضہ جمالیا ہے اور جو بھی تہمارے ہاتھوں میں تھا اُسے نوش جان کرلیا ہے تم تو ذراا پناحساب مجھے بھیج دو،اور یقین رکھو کہانسانوں کی حساب فہی سے اللہ کا حساب کہیں زیادہ تخت ہوگا۔والسلام۔

مخصوص آ دی قرار دیا تھا اورتم سے زیادہ ہمدر دی ، مددگاری اور

امانتداری کے لحاظ ہے میرے قوم قبیلہ میں میرے جروے کا

کوئی آ دمی نہ تھا۔لیکن جب تم نے دیکھا کہ زمانہ تہارے چھا

زاد بھائی کے خلاف حملہ آور ہے اور دشمن بھرا ہوا ہے۔ امانتیں

لٹ رہی ہیں اورامت بےراہ اورمنتشر و پرا گندہ ہو چکی ہے تو تم

نے بھی اینے ابن عم ہے رخ موڑ لیا اور ساتھ چھوڑ دینے والول

کے ساتھ تم نے بھی ساتھ حجھوڑ دیا ،اور خیانت کرنے والول میں

واخل ہوکرتم بھی خائن ہو گئے۔اس طرح نہتم نے اپنے چیازاد

بھائی کے ساتھ ہمدردی ہی کا خیال کیا ، ندامات داری کے فرض کا

احماس کیا۔ گویا اینے جہاد سے تمہارا مدعا خداکی رضا مندی نہ

تھا اور گویاتم اینے پروردگار کی طرف ہے کوئی روثن دلیل نہ

رکھتے تھے اور اُس امت کے ساتھ اُس کی ونیا بٹورنے کے لئے

چال چل رہے تھے اور اس کا مال چھین لینے کے لئے غفلت کا

موقع تاک رہے تھے چنانچا امت کے مال میں بھر بور خیانت

ایک عامل کے نام:

إلى بَعْض عُمَّالِهِ:

میں نے منہیں اپنی امانت میں شریک کیا تھا، اور تمہیں اپنا بالکل أُمَّا بَعُدُ فَإِنِّي كُنَّتُ أَشُرَكُتُكَ فِي أَمَانَتِي وَجَعَلْتُكَ شِعَارِي وَبِطَانَتِي وَلَمْ يَكُنُ رَجُلٌ مِنَ أَهْلِي أَوْتَقَ مِنْكَ فِي نَفْسِي ا مِلُوَاسَاقِي وَمُوَازَرَتِي، وَأَدَآءِ الْاَ مَانَةِ إِلَى - فَلَمَّارَأَيْتَ الزَّمَانَ عَلَى ابْنِ عَبِّكَ قَلْ كَلِبَ، وَالْعَدُوَّقَدُ حَرِبَ، وَأَمَانَةَ النَّاسِ قَلُ خَرِيَتُ، وَهٰلِهِ الْأُمَّةَ قَلُ فَتِكَتُ وَشَغَرَتُ قَلَبْتَ لِإِبْنِ عَبِّكَ ظَهُرَالْبِجَنِّ فَفَارَقْتَهُ مَعَ الْمُفَارِقِينَ، وَخَلَلْتَهُ مَعَ الُخَازِلِينَ وَخُنتَهُ مَعَ النَّائِنِينَ، فَلَا ابْنَ عَبِّكَ اسَيْتَ، وَلَا أَلَّا مَانَةَ أَذَيْتَ وَكَأَنَّكَ لَمُ تُكُن اللَّهَ تُرِينُ بِجِهَادِكَ وَكَأَنَّكَ لَمُ يَكُنُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّنُ رَبِّكَ وَكَأَنَّكَ إِنَّهَا

عَلَيْهِ مِنْ أَمُوالِهِمُ الْمَصُونَتَهِ لِأَرَا مِلِهِم وَأَيْتَامِهِمُ اخْتِطَافَ اللِّكْتُبِ الْأَزَلِّ دَامِيةً الْبِعُزَى الْكَسِيُرَةِ فَحَمَلْتَهُ إِلَى الْحِجَازرَحِيْبَ الصَّلُو بِحَبْلِهِ غَيْرَمُتَأْتِم مِنَ أَخَلِم كَأَنَّكَ لَا أَبَالِغَيْركَ حَلَرُتَ إلله أَهُلِكَ تُرَاثًا مِنَ أَبِيْكَ وَأُمِّكَ فَسُبِّحَانَ اللهِ! أَمَا تُؤْمِنُ بِالْمَعَادِ؟ أُوْمَاتَخَافُ نِقَاشَ الْحِسَابِ؟ أَيُّهَا الْمَعُكُودُ كَانَ عِنْكَانَا مِنْ ذَوى الْآلْبَاب كَيْفَ تُسِيْغُ شَرَابًا وَطَعَامًا وَأَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّكَ تَاكُلُ حَرَامًا وَّتَشْرَبُ حَرَامًا؟ وَتَبْتَاعُ الْإِمَاءَ وَتَنْكِحُ النِّسَاءَ مِنْ مَال الْيَتَامْلِي وَالْمَسَاكِيْنِ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُجَاهِلِينَ الَّذِي أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ هٰذِهِ الْأُمُوالَ وَأَحْرَزَ بِهِمْ هٰذِهِ الْبِلَادَ-فَاتَّقِ اللَّهَ وَارُدُو إلى هَوْلا عَالَقَوْمِ أُمُوَ الهُمِّ، فَإِنَّكَ إِنَّ لَمُ تَفْعَلُ ثُمَّ أُمَّكَننِي اللُّهَ مِنْكَ لُّا عَنِارَنَّ إِلَى اللهِ فِيلَا،

وَلاَّ ضُرِبَنَّكَ بِسَيْفِي الَّذِي مَا ضَرَبَتُ به

أَحَلًا إِلَّا دَحَلَ النَّارَ - وَالله لِوْأُنَّ

الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ فَعَلَامِثُلَ الَّذِي فَعَلَّتَ

كُنْتَ تَكِيْلُ هٰذِهِ الْأُمَّةَ عَنَ دُنْيَا هُمُ

وَتَنُوى غِرَّتَهُمْ عَنْ فَينِهم - فَلَمَّا أُمَّكَنتُكَ

الشِّكُّةُ فِي حِيَانَةِ الْأُمَّةِ أُسُرَعْتَ الْكَرُّةَ،

وَعَاجَلْتَ الْوَثْبَةَ، وَاخْتَطَفْتَ مَا قَلَارُتَ

کرنے کا موقع مہمیں ملاء تو حجث سے دھاوا بول دیا اور جلدی ہے گود پڑے اور جتنا بن پڑااس مال پر جو بیواؤں اور بتیموں کے لئے محفوظ رکھا گیا تھا یوں جھپٹ پڑے جس طرح پھر تیلا بھیڑیا زخمی اور لا جا ربکری کوا جا تک لیتا ہے اور تم نے بڑے خوش خوش اُسے تجاز روانہ کردیا اور اُسے لے جانے میں گناہ کا احساس تمہارے لئے سدّ راہ نہ ہوا۔ خدا تمہارے دشمنوں کا بُراکرے، گویا بیتمہارے ماں باپ کا تركه تفاجے لے كرتم نے اپنے گھر والوں كى طرف روانه كرويا ـ الله اكبركمياتمهارا قيامت برايمان نبيس؟ كياحساب کتاب کی چھان بین کا ذرابھی ڈرنہیں؟ا ہے وہ څخص جے ہم ہوش مندوں میں شار کرتے تھے، کیونکروہ کھانااور پیانتہیں خوش گوارمعلوم ہوتا ہے اور حرام پی رہے ہو۔تم ان تثیموں مسكينوں ،مومنوں اورمجام وں كے مال سے جھے اللہ نے ان کاحق قرار دیاتھا اور ان کے ذریعہ سے ان شہرول کی حفاظت کی تھی، کنیزیں خریدتے ہو، اور عورتوں سے بیاہ رَجِاتِے ہو، اب اللہ ہے ڈرواور اُن لوگوں کا مال انہیں واپس کردو۔اگرتم نے ایبانہ کیااور پھراللہ نے مجھےتم پر قابو دے دیا تو میں تمہارے بارے میں اللہ کے سامنے اپنے کو سرخرو کروں گا اور اپنے اس تلوار ہے تہمیں ضرب لگاؤں گا جس کاوار میں نے جس کسی پر بھی لگایا، وہ سیدھا دوزخ میں گیا۔ خدا کی قشم حسن وحسینؑ بھی وہ کرتے جوتم نے کیا ہے۔ تومیں اُن ہے بھی کوئی رعایت نہ کرتا اور نہ وہ مجھ سے اپنی کوئی خواہش منوا سکتے یہاں تک کہ میں اُن ہے حق کو بلٹا لیتا، اور اُن کے ظلم سے پیدا ہونے والے غلط نتائج کومٹا ویتا۔ میں رب العالمین کی قتم کھا تا ہوں کہ میرے لئے بیہ

مَا كَانَتُ لَهُمَا عِنْدِي هَوَادَةٌ وَلَا ظَفِرَا مِنِّي بإرَادَةٍ حَتَّى آخُلُ الْحَقَّ مِنْهُمَا وَأُزِيْحَ الباطِل مِنْ مَظْلَبَتِهِمَا وَأَقْسِمُ بِاللهِ رَبّ الْعَالَبِيْنَ مَا يَسُرُّلِي أَنَّ مَا أَخَدُلُتَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ حَلَالٌ فِي أَتْرُكُهُ مِيْرَاقًا لِمَنْ بِعُدِى فَضَحِّ رُوَيُكًا فَكَانَّكَ قَدُ بَلَغْتَ الْهَلَى وَدُفِنُتَ تَحُتَ الثَّرَى وَعُرضَت عَلَيْكَ أَعْمَالُكَ بِالْمَحَلِّ الَّذِي يُنَادِي الظَّالِمُ فِيهِ بِالْحَسِّرَةِ وَيَتَمَنَّى الْمُضَيِّمُ الرَّجْعَةَ وَلَاتَ حَيْنَ مَنَاصِ-

(وَمِنْ كِتَابِ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ) أُستَظَهِمُ بِهِ عَلَى جِهَادِ الْعَلُوِّ وَإِقَامَةِ

کوئی دل خوش کن بات نہ تھی کہ وہ مال جوتم نے ہتھیا لیا میرے لئے حلال ہوتا اور میں أے بعد والوں کے لئے بطور تر كەچھوڑ جاتا، ذراسنبھلواور مجھوكەتم عمر كى آخرى حدتك پېنچ چکے ہو، اور مٹی کے نیچے سونپ دیئے گئے ہو، اور تمہارے تمام اعمال تمهار بسامنے پیش ہیں، اس مقام پر کہ جہاں ظالم و احسرتا کی صدابلند کرتا ہوگا ، اورعمر کو برباد کرنیوالے دنیا کی طرف بلٹنے کی آرز وکررہے ہونگے۔حالانکداب گریز کا کوئی

إلى عُمَرِ بن سَلَمَةَ الْمَخْزُومِيّ وَكَانَ عَامِلَهُ عَلَى الْبَحْرِيْنِ فَعَزَلَهُ وَاسْتَعْمَلَ النَّعْمَانَ بْنَ عَجْلَانَ الزَّرَتِي مَكَانَهُ أُمَّا بَعُدُ فَإِنِّي قِلْ وَلَّيْتُ النُّعُمَانَ بُنَ عَجُلَانَ الزُّرَتِيُّ عَلَى الْبَحْرِيْنِ، وَنَزَعْتُ يَكَكَ بِلَاذَمِّ لِكَ وَلَا تَشْرِيبٍ عَلَيْكَ فَلَقَلَ أُحْسَنْتَ الولاية وَأَدَّيْتَ الْأَمَانَةَ فَأَقْلِلَ غَيْرَ ظَنِيْنٍ وَلَا مَلُوْمٍ وَلَا مُتَّهَمٍ وَلَا مَأْتُومٍ-فَقَلُ أُرَدُّتُ الْمَسِيِّرَ إِلَى ظَلَمَةِ أَهُلِ الشَّامِ وَأَحْبَبُ أَنْ تَشْهَلَ مَعِى فَإِنَّكَ مِنْنَ

عَمُوِّدِ الدِّينِ إِنَّ شَآءَ اللَّهُ-

حاکم بحرین عمرابن ابی سلمہ مخزومی کے نام جب انہیں معزول کر کے نعمان ابن عجلان زرقی کوان کی جگہ پر

میں نے نعمان ابن مجلان زرتی کو بحرین کی حکومت دی ہے، اور تہمیں اس سے بے دخل کر دیا ہے ۔ مگر بیاس کئے نہیں کہ تمهیں نا اہل سمجھا گیا ہو، اور تم پر کوئی الزام عائد ہوتا ہو۔ حقیقت بیہ کتم نے تو حکومت کو بڑے اچھے اسلوب سے چلایا، اور امانت کو پورا پورا اوا کیا۔لہذاتم میرے پاس چلے آؤ۔ نہتم ہے کوئی بد گمانی ہے، نہ ملامت کی جاسکتی ہے اور نہ تہمیں خطا کارسمجھا جار ہاہے۔ واقعہ یہ ہے کہ میں نے شام کے سم گاروں کی طرف قدم بڑھانے کاارادہ کیا ہے اور جاہا ہے کہتم میرے ساتھ رہو۔ کیونکہتم اُن لوگوں میں سے ہو جن ہے وہمن سے لڑنے اور دین کا ستون گاڑنے میں مدد

مصقلہ ابن ہیر ہ شیبانی کے نام جوآ پ کی طرف سے (وَمنْ كِتَابِ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ إلى اردشيرخره كاحاكم تفا-مَصَقَلَة بن هُبَيْرَةَ الشَّ يَبَانِيَّ وَهُو مجھے تمہارے متعلق ایک ایے امر کی خبر ملی ہے جو اگر تم نے کیا

عَامِلُهُ عَلَى أَرْدَشِير خُرَّةً)-بَلَغَنِي عَنْكَ أَمَرٌ إِنَّ كُنْتَ فَعَلْتَهُ فَقُلْ أَسُخَطُتَ إِلٰهَكَ وَأَغْضَبُتَ إِمَامَكَ : أَنَّكَ تَقْسِمُ فَى ءَ الْمُسْلِمِيْنَ الَّذِي حَازَتُهُ

رِمَاحُهُم وَخُيُولُهُم وَأُرِيقَتْ عَلَيْهِ دِمَاء هُمُ فِيْمَن اعْتَامَكَ مِنُ أَعْرَابٍ قِومِكَ فَوَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأُ النَّسَبَةَ لَئِنْ كَانَ ذَٰلِكَ حَقًّا

لَتَجِلَنَّ بِكَ عَلَى هُوَانًا ، وَلَتَخِفُّنَّ عِنْلِكَ مِيْزَانًا فَلَا تَسْتَهِن بِحَقِّ رَبِّك، وَلَا تُصْلِحَ والول میں ہے ہو گے۔

دُنْيَاكَ بِهَ حُق دِيْنِكَ فَتَكُونَ مِنَ الْا تُحسَرينَ أَعُمَالًا-

أَلَا وَإِنَّ حِتَّ مَنْ قِبَلَكَ وَقِبَلَنْنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ فِي قِسْمَةِ هٰلَا الْفَيْءِ سَوَ يَرِدُونَ عِندِي عَلَيْهِ وَ يَصْلُارُونَ عَنهُ-

(وَمِنْ كِتَابِ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ إلى زيادِبُن أبيهِ وَقَلُ بَلَغَهُ أَنَّ مُعَاوِيَّةً كَتَبَ إِلَّهُ يُرِينُ خَدِينَعَتَهُ بِاسْتِلْحَاقِهِ) وَقُلُ عَرَفُتُ أَنَّ مُعَاوِيَةً كَتَبَ إِلَيْكَ يَستنزِلُ لُبُّكَ وَيَستفِلُ غَرْبَكَ، فَاحْلَارُهُ

زيادان ابيكام: جلِ حضرت کو پیمعلوم ہوا کہ معاویہ نے زیا دکوخط لکھ کر اينے خاندان میں مسلک کر لینے سے اُسے حکمہ دینا حایا ے، تو آپ نے زیاد کو کریا۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ معاویہ نے تمہاری طرف خط لکھ کرتمہاری

عقل کو بھسلانا اور تمہاری دھار کو کند کرنا چاہا ہے تم اُس سے

ہے تواپنے خدا کو ناراض کیا ، اوراپنے امام کو بھی غضبنا ک کیا۔وہ

پیہے کہ سلمانوں کے مال غنیمت کو کہ جے ان کے نیزوں (کی

انیوں)اورگھوڑوں (کی ٹاپوں) نے جمع کیاتھا،اورجس پران

كے خون بہائے گئے متھ تم اپنی قوم كے أن بدؤل ميں بانث

رہے ہو جوتمہارے ہوا خواہ ہیں۔اُس ذات کی قتم جس نے

دانے کو چیرااور جاندار چیزوں کو پیدا کیا ہے اگر میتی ابت ہوا،

تو تم میری نظروں میں ذلیل ہوجاؤ کے اور تمہارا بلیہ ہلکا

ہوجائے گا۔اپنے پروردگار کے تن کوسبک شہجھو، اور دین کو

بگاڑ کر دنیا کو نہ سنوارو ورنمل کے اعتبار سے خسارہ اٹھانے

د کیھو! وہمسلمان جومیرے اور تنہارے پاس ہیں ، اس مال

کی تقسیم میں برابر کے حصد دار ہیں اس اصول پروہ اس مال

كويرے پاس لينے كے لئے آتے ہيں اور كر چلے

لِيسكتا ہوں۔انشاءاللہ۔

فَإِنَّهَا هُوَ الشَّيطانُ يَاتِى الْمُؤْمِنَ مِنَ مَيَّنِ يَلِيْهِ وَمِنُ خَلْفِهِ وَعَنُ يَلِيْنِهِ وَعَنُ شِبِالِهِ لِيَقْتَحِمَ غَفْلَتَهُ وَ يَسْتَلِبَ غِرَّتَهُ-

وَقَلَّ كَانَ مِنُ أَبِي سُفَيَانَ فِي زَمَنِ عُرَ ابْنِ الْخَطَّابِ فَلْتَةٌ مِنْ حَلِيْثِ النَّفْسِ وَنَرْغَةٌ مِنُ نَرَغَاتِ الشَّيْطَانِ لَا يَثْبُتْ بِهَا نَسَبٌ وَلَا يُستَحَقُّ بِهَا إِرْثٌ وَالْمُتَعَلِّقُ بِهَا كَالُوَاغِلِ الْمُكَفَّعِ وَالنَّوْطِ الْمُكَبُّلُبِ

كَالُواغِلِ المَكْفِعِ وَالنَّوْطِ الْمَكْبَكَبَ وَرَبِّ (فَلَمَّا قَرَأْذِياوٌ الْكِتَابَ قَالَ شَهِلَ بِهَا وَرَبِّ الْكَعْبَةِ، وَلَمَ يَوْلُ فِي نَفْسِهِ حَتَّى ادَّعَالُا مُعِاوِيَةً) قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: الْوَاغِلُ، هُو مُعَادِيةً) قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: الْوَاغِلُ، هُو اللَّيْ فَي يُهُمُ فَلَا يَزَالُ مَلَقَعْرَبَ لِيَشَرَبَ لِيَشَرَبَ لِيَشَرَبَ مَعَهُمُ وَلَيْسَ مِنْهُمُ فَلَا يَزَالُ مَلَقَعًا مُحَاجَزًا وَالنُّوطُ الْمُلَابُلَبُ هُو مَا يُنَاطُ مِنْ قَعْبِ أَوْقَلَ حِ أَوْ مَا بِرَحْلِ الرَّكِبِ مِنْ قَعْبِ أَوْقَلَ حِ أَوْ مَا بِرَحْلِ الرَّكِبِ مِنْ قَعْبِ أَوْقَلَ حِ أَوْ مَا بِرَحْلِ الرَّكِبِ مِنْ قَعْبِ أَوْقَلَ حِ أَوْ مَا أَشَبَكَ ذَلِكَ فَهُو أَبَلًا يَتَقَلُقَلُ إِذَا حَتَّ

ظَهْرَةُ وَاسْتَعْجَلَ سَيْرَةً )-

ہوشیار رہو کیونکہ وہ شیطان نے جو مومن کے آگے پیچے اور واہنی بائیں جانب ہے آتا ہے تا کہ اُسے غافل پاکر اُس پر فوٹ پڑے اور اُس کی عقل پر چھاپہ مارے ۔ واقعہ یہ ہے کہ عمر (ابن خطاب) کے زمانہ میں ابوسفیان کے منہ ہے بسوچے سمجھے ایک بات نکل گئی تھی جو شیطانی وسوسوں ہے ایک وسوسہ تھی، جس سے ندنسب ثابت ہوتا ہے اور نہ وارث ہونے کاحق پنچتا ہے تو جو خص اس بات کا سہارا کر بیٹھے وہ ایسا ہے جیسے زم مے نوشی میں بن بلائے آنے والا کہ اُسے دھکے دے کر نکال باہر کیا جا تا ہے یا وین فرس میں لئکے ہوئے اس پیالے کے باہر کیا جا تا ہے یا وین فرس میں لئکے ہوئے اس پیالے کے بائر کیا جوادھ اسے اور خراسے اور خراسے اور خراسے اور خراسے اور خراسے اور خراسے اور خراس میں انکے ہوئے اس پیالے کے بائد کہ جوادھ راسے اور خراس اور خراسے اور خراس میں انکار ہتا ہے۔

(سیدرضی کہتے ہیں کہ زیاد نے جب بیہ خط پڑھاتو کہنے لگا کہ
رب کعبہ کی شم انہوں نے اس بات کی گواہی دے دی۔ چنانچہ
بیہ چیز اُس کے دل میں رہی یہاں تک کہ معاویہ نے اُس کے
اپنے بھائی ہونے کا ادعا کردیا) امیر الموشین نے جو لفظ
د' الواغل' فرمائی ہوتے ہیاں خص کو کہتے ہیں جو مےخواروں کی
مجلس میں بن بلائے بہنچ جائے تا کہ اس کے ساتھ پی سکے،
مالانکہ وہ ان میں ہے نہیں ہوتا جس کی وجہ سے ایسا خص ہمیشہ
دھتکارا اور روکا جاتا ہے اور النوط المذیذ بلب لکڑی کے بیالہ یا
جام اُس سے ملتے جلتے ظرف کو کہا جاتا ہے کہ جو مسافر کے
سامان سے بندھار ہتا ہے اور جب سوار سواری کو چلاتا اور تیز
ہنکا تا ہے تو وہ برابرادھر سے اُدھر جنبش کھاتار ہتا ہے۔

لے حضرت عمر نے زیاد کو یمن کی ایک مہم پر روانہ کیا۔ جب وہ اس مہم کو سر کرنے کے بعد پلٹا تو ایک اجتماع میں ( کہ جس میں امیر المونین، حضرت عمر،عمروابن عاص اور ابوسفیان بھی موجود تھے۔ ایک خطبیدیا جس سے متاثر ہوکر عمرونے کہا:

لِلّٰه ابو هٰذا الغلام لوكان قرشيالساق ال جوان كاكياكهنا، الريقريش ميس سے موتا، تو تمام عرب كوا الله عصالا-

جس پرابوسفیان نے کہا کہ یہ قریش ہی کا ایک فر د ہے اور میں جانتا ہول کہ اس کا باپ کون ہے۔عمروا بن عاص نے پوچھا کہ وہ کون ہے؟ کہا کہ وہ میں ہوں۔ چنا نچہ تاریخ اس پرمتفق ہے کہ ذیا د کی ماں سمیہ جو حارث ابن کلد ہ کی کنیز اورعبید نامی ایک غلام کے نکات

میں تھی طائف کے محلّہ حارۃ البغایا میں بدنام زندگی گزارتی تھی، اور اخلاق باختہ لوگ اُس کے ہاں آیا جایا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ
ابوسفیان بھی ابومر یم سلولی گے ذریعہ اس کے ہاں پہنچ گیا جس نے تتجہ میں زیاد کی ولا دت ہوئی بہر حال جب عمرو نے ابوسفیان کی زبانی
سینا تو اُس نے کہا کہ پھرا نے ظاہر کیوں نہیں کرتے ؟ اُس نے حضرت عمر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، کہ مجھے ان کا ڈر ہے۔ ورنہ
مینا تو اُس نے کہا کہ پھرا نے ظاہر کیوں نہیں کرتے ؟ اُس نے حضرت عمر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، کہ مجھے ان کا ڈر ہے۔ ورنہ
آج اے اپنا بیٹا قرار دے دیتا۔ اگر چہ اُسے یہ جرائت نہ ہوئی گر معاویہ کو جب اقتدار حاصل ہوا تو اُس نے اس نے خطو کہ کہ ہو ہوشیار وزیرک اور جوڑ تو ڈر کرنے میں ماہر ہوں۔ بہرصورت
سلم شروع کردیا۔ کیونکہ معاویہ کو تو اُس کے بہرکانے میں آگیا، اور معاویہ سے میں اُسے معاویہ کے ورغلا نے نے خبر دار کیا تا کہ
دب امیر المونین گواس خطو کتا بت کی اطلاع ہوئی تو آپ نے زیاد کو یہ خطاکھا جس میں اُسے معاویہ کے ورغلا نے نے خبر دار کیا تا کہ
وہ اُس کے فریب میں نہ آئے۔ مگروہ اُس کے بہرکانے میں آگیا، اور معاویہ سے جاکر اُس گیا، اور اس نے اُس ایک اُس کی میں م

إن الولل للفواش وللزاني الحجو بيشوبركامتصور بوگا، اورزاني كيليم سكساري ومحروي ب-

(وَمِنْ كِتَابِ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ إلَي عُثَمَانَ بَنِ حُنَيْفِ الْأَنْصَارِيُ وهُوَ عُثَمَانَ بَنِ حُنَيْفِ الْأَنْصَارِي وهُوَ عَامِلُهُ عَلَى الْبَصُرَةِ وَقَلْ بَلَغَةُ اَنَّهُ دُعِى السلے وَلِيْمَةِ قَوْمٍ مِنْ أَهْلِهَا فَبَضَى إلَيْهَا)

أُمَّا بِعُلَ يَا ابْنَ حُنَيْفٍ فِقَلُ بَلَغَنِي أَنَّ رَجُلًا مِنْ فِتْيَة أَهُلِ الْبَصُرَةِ دَعَاكَ إِلَّ مَادَبَةٍ فَأَسَرَعُتَ إِلَيْهَا تُسْتَطَابُ لَكَ أَلُوانُ وَتُنْقَلُ فَأَسَرَعُتَ إِلَيْهَا تُسْتَطَابُ لَكَ أَلُوانُ وَتُنْقَلُ إِلَيْهَا تُسْتَطَابُ لَكَ أَلُوانُ وَتُنْقَلُ إِلَيْ فَأَلَّ الْجَفَانُ ، وَمَا ظَنَنْتُ أَنَّكَ تُجِيبُ إِلَى طَعَامِ قِوَمٍ عَائِلُهُم مَجْفُو وَغَنِيْهُم مَلْعُو وَعَنِيْهُم مَلْعُو وَغَنِيْهُم مَلْعُو فَا فَانَظُرُ إِلَى مَا تَقْضَيهُ مِنْ هَلَا الْمَقْضَم ، فَمَا الْمَقْضَم ، فَمَا الشَّبَ مَ عَلَيْكَ عِلْمُ فَالْفِظُ وَمَا أَيْقَنْتُ وَلَيْ فَنَا فَالْفِظُ وَمَا أَيْقَنْتُ وَلَيْكُ لَا الْمَقْضَم ، فَمَا اللَّهُ فَلَا الْمَقْضَم ، فَمَا اللَّهُ فَلَا الْمَقْضَم ، فَمَا اللَّهُ فَلَا وَمَا أَيْقَنْتُ وَلَا اللَّهُ فَلَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَلَا اللَّهُ فَلَا اللَّهُ فَلَا اللَّهُ فَلَا اللَّهُ فَاللَّهُ فَلَا اللَّهُ فَلَا اللَّهُ فَلَا اللَّهُ فَلَا الْفَلْمُ مَا اللَّهُ فَلَا اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ فَالْعُلُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْمُعْمَامِ وَمَا اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ ال

بطِيب وُجُوهِه فَنَلُ مِنْهُ-أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَأْمُوم إِمَامًا يِقْتَلِى بِهِ وَيَسْتَضِىءُ بِنُوْرِعِلِّيهِ، أَلَا وَإِنَّ إِمَامَكُمُ قَدَاكَتَهٰى مِنُ دَنْيَالُا بِطِمْرَيْهِ- وَمِنَ قَدَاكَتَهٰى مِنُ دَنْيَالُا بِطِمْرَيْهِ- وَمِنَ

جب حضرت کو پی خبر کینچی کہ والئی بصرہ عثمان ابن صنیف کو دہاں کے لوگوں نے کھانے کی دعوت دی ہے اور وہ اُس میں شریک ہوئے ہیں تو انہیں تحریر فرمایا۔

اے ابن حنیف مجھے یہ اطلاع ملی ہے کہ بھرہ کے جوانوں
میں سے ایک شخص نے تمہیں کھانے پر بلایا اور تم لیک کر بینی گئے کہ رنگارنگ کے عمدہ عمدہ کھانے تمہارے لئے چن چن کر
لائے جارہے تھے اور بڑے بڑے پیالے تمہاری طرف
بڑھائے جارہے تھے۔ مجھے امید نہ تھی کہ تم اُن لوگوں کی
دوھڑا نے جارہے گئے ہوں، اور دولت مند مدعو ہوں۔ جو لقمے
دھڑکارے گئے ہوں، اور دولت مند مدعو ہوں۔ جو لقمے
چیوڑ دیا کرواور جسکے یاک ویا کیزہ طریق سے حاصل ہونے
کا یقین ہوائمیس سے کھاؤ۔

تہہیں معلوم ہونا چاہئے کہ ہرمقندی کا ایک پیشوا ہوتا ہے جس ک وہ پیروی کرتا ہے، اور جس کے نورعلم سے کسب ضیا کرتا ہے۔ دیکھو تہہارے امام کی حالت تو یہ ہے کہ اُس نے دنیا کے سازو سامان میں سے دو پھٹی پرانی چادروں اور کھانے میں سے دو

طُعْيِه بِقُرْصَيْهِ - أَلا وَإِنَّكُمُ لَا تَقْلِارُونَ عَلَى ذَٰلِكَ وَلَكِنَ أَعِينُونِنِي بِرَرَعَ وَاجْتِهَادٍ، وَعِفَّةٍ وَسَكَادٍ فَوَ اللهِ مَا كَنَزُتُ مِنَ دُنْيَاكُمْ، تِبْرًا، وَلَا ادَّخَرْتُ مِنْ غَنَائِمِهَا وَفْرًا وَلَا أَعُلَدُتُ لِبَالِي ثَوْبَيٌّ طِمْرًا بَلَى كَانَتَ فِي أَيْدِينَا فَلَكْمِن كُلّ مَا أَظَلَّتُهُ السَّمَاءُ، فَشَحَّتُ عَلَيْهَا نُفُوسُ قَوْمٍ وَ سَخَتُ عَنْهَا نُفُوسُ آخرين- وَنِعُمَ اللَّهُ وَمَا أَصُنَعُ بِفَلَاثٍ وَغَيْرِ فَلَاثٍ وَالنَّفُسُ مَظَانُّهَا فِي غَلْ جَلَثُ تَنْقَطِعُ فِي ظُلْمَتِهِ آثَارُهَا، وَتَغِينُ الْخَبَارُهَا، وَحُفَرَةٌ لَوْزِيدًا فِي فُسُحَتِهَا وَأَوْسَعَتْ يَكَا حَافِرِهَا لأَضْغَطَهَا الْحَجَرُ وَالْبَكَارُ وَسَلَّا فُرَجَهَا التُّرَابُ الْمُتَرَاكِمُ وَإِنَّمَا هِيَ نَفْسِي أَرُوضُهَا بِالتَّقُولِي لِتَأْتِي أَمَنَةً يَوْمَ الْخَوْفِ الْأَكْبِرِ، وَتَثَبُّتَ عَلَى جَوَانِبِ الْمَزُّلَقِ - وَلَوْ شِئْتُ لَاهْتَكَايْتُ الطَّرِيْقَ إِلَى مُصَفَّى هٰذَا الْعَسَلِ وَلُبَابِ هَٰلَا الْقَمْحِ وَنَسَائِحِ هَٰلَا الْقَرِّ، وَلَكِنْ هَيْهَاتَ أَنْ يَغْلِبَنِي هَوَايَ وَيَقُونُونِي جَشَعِي إلله تَخَيُّر الأَطْبِعَةِ وَلَعُلُّ بِالْحِجَازِأُو الْيَهَامَةِ مِن لَا طَبَعَ لَهُ فِي الْقُرْصِ وَلَا عَهُ لَاكُ بِالشِّبَعِ، أَوْأَبِيتَ مِبْطَانًا وَحَوْلِي بُطُونٌ غَرُثَى وَأَلْبَادٌ حَرَّى؟ أَوْأَكُونَ كَمَا قَالَ الْقَائِلُ وَحَسُبُكَ دَآءً أَنَ تَبيتَ ببطَّنةٍ وَحَولَكَ

أَكْبَادٌ تَحِنُّ إِلَى الْقِلِّدِ أَأْقُنَعُ مِنْ نَفْسِي بِإِنَّ يُقَالَ أُمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ وَلَا أُشَارِكُهُم فِي مَكَارِهِ اللَّهُ هُرِ ، أَوْ أَكُونَ أُسُوَةً لَهُم فِي جُشُوبَةِ الْعَيْس فَمَا خُلِقُتُ لِيَشْخُلَنِسَى أَكُلُ الطِّيبَاتِ كَالْبَهِيْمَةِ الْمَرْبُوطَةِ هَنْهَا عَلَفُهَا، أو إلنهُ سَلَةِ شُغُلُهَا تَقَنُّهُا، تَكْتَرِشُ مِنْ أُعُلَافِهَا وَتَلَهُو عَنَّايُرَادُبِهَا لَو أَتُرَكَ سُلَّى أَوْ أَهْمَلَ غَابِثًا، أَوْ أَجْرَ حَبلَ الضَّلَالَةِ، أُوأُعُتسِفَ طَرينَ الْمَتَاهَةِ وَكَأْنِي بِقَائِلِكُمْ يَقُولُ إِذَا كَانَ هَلَا قُوْتَ ابْنِ أَبِي طَالِبٍ فِقَلُ قَعَلَ بِهِ الضَّعْفُ عَنْ قِتَالِ الدُّ تُرَانِ وَمُنَا زَلَةِ الشُّجُعَانِ-أَلَا وَإِنَّ الشَّجَرَةَ الْبَرِيَّةَ أَصْلَبُ عُودًا، وَالسرُّ وَائِعَ الْحَضِرَةَ أَرَقُ جُلُودًا، وَالنَّبَاتَاتِ الْبَكَوِيَّةَ أَقُوكَى وَقُودًا وَأَبُطَأ خُمُودًا، وَأَنَا مِنْ رَّسُولِ اللهِ كَالصِّنْوِ مِنَ الصِّنُو وَاللَّارَّاعِ مِنَ الْعَضُدِ- وَاللهِ لَوْ تَظَاهَرَتِ الْعَرَبَ عَلَى قِتَالِي لَهَا وَلَيْتُ عَنُهَا، وَلَوُ أَمُكَنَتِ الْفُرَصُ مِنْ رِقَابِهَا لَسَارَعْتُ إِلَيْهَا، وَسَأْجُهَلُ فِي أَنَّ أَطُهَّر الُّا رْضَ مِنْ هَلَا الشَّخْصِ الْبَعْكُوسِ وَالْجِسْمِ الْمَرُكُوسِ حَتَّى تَخُرُجَ الْمَكَارَةُ مِنْ بَيْنِ حَبِّ الْحَصِيْلِ-إِلَيْكَ عَنِّى يَا دُنْيَا فَحَبُلُكَ عَلَى غَارِبِكِ،

پیش بھو کے پیٹ اور پیاہے جگر تڑ بتے ہوں یامیں ویسا ہوجاؤں جیے کہنے والے نے کہا ہے، کہتمہاری بیاری سد کیا کم ہے کہتم پیٹ جر کر لمبی تان لواور تمہارے گرد پھھا ہے جگر ہوں جوسو کے چڑے کوترس رہے ہوں، کیا میں ای میں مگن رہوں کہ جھے امیر المنومنين كهاجا تاب مكرمين زمانه كي ثنيول ميں مومنوں كانثريك وہدم اور زندگی کی بدمز گیوں میں اُن کے لئے نموندند بنول ۔ میں اس لئے تو بپیرانہیں ہوا ہوں کہا چھے اچھے کھانوں کی فکر میں لگا ربول \_أس بند سے ہو ے مغلوب چو یابدی طرح جے صرف اپنے جارے ہی کی فکر لکی رہتی ہے یا اُس کھلے ہوئے جانور کی طرح جس کا کام منه مارنام و تاہے، وہ گھاس سے پیٹ بھر لیتا ہے اورجواس مقصد پیش نظر ہوتا ہے اس سے عافل رہتا ہے کیا میں بے قید و بند چھوڑ دیا گیا ہوں؟ یا بیکار کھلے بندوں رہا کردیا گیا ہوں کہ گمراہی کی رسیوں کو کھینچتا رہوں اور بھٹکنے کی جگہوں میں منہاٹھائے بھرتار ہوں۔

میں مجستا ہوں تم میں ہے کوئی کھے گا کہ جب ابن ابی طالبٌ ک خوراک برے توضعف و نا توانی نے اُسے حریفوں سے جر نے اور دلیروں سے نگرانے سے بٹھا دیا ہوگا گریا در کھو کہ جنگل کے ورخت کی لکڑی مضبوط ہوتی ہے اور تروتازہ پیڑوں کی حیمال كمزوراوريتلي ہوتى ہے اور صحرائي جھاڑ كا ايندهن زيادہ بھڑ كتا ہے اور دیر میں بھتا ہے۔ مجھے رسول سے وہی نبیت ہے جو ایک ہی جڑ سے پھوٹنے ولی دوشاخوں کوایک دوسرے سے ادر کلائی کوبازوہ ہوتی ہے۔خداک شم اگر تمام عرب ایکا کر کے مجھ سے بھڑ نا جاہیں تو میدان چھوڑ کر پیٹھ نہ دکھاؤں گا اور موقع یاتے ہی اُن کی گردنیں دبوج لینے کے لئے لیک کر آگے بڑھوں گا اور کوشش کروں گا کہاس الٹی کھو بڑی والے بے ہنگم ڈھانچ (معاویہ) سے زمین کو پاک کردوں تا کہ کھلیان کے

روٹیوں پر قناعت کر لی ہے۔ میں جانتا ہوں کہتمہارے بس کی ہے

بات نہیں۔کیکن اتنا تو کرو کہ پر ہیز گاری سعی وکوشش یا کدامانی

اورسلامت روی میں میرا ساتھ دو۔خدا کی قتم میں نے تمہاری

دنیاسے سونا سمیٹ کرنہیں رکھا اور نہاس کی مال ومتاع میں سے

قَلِ انسَلَلْتُ مِن مَخَالِبِكِ وَأَفْلَتُ مِن حِبَائِلِكِ وَ اجْتَنبَتُ اللَّهَابَ فِي مَكَاحِضِكَ - أَيْنَ الْقُرُونُ الَّذِيْنَ غَرَرْتِهِمُ بمَلَاعِبكِ أَيْنَ الْأَمَمُ اللَّايِينَ فَتَنْتِهم بزَ خَارِفَكِ هِاهُم رَهَائِنُ الْقُبُور وَمَضَامِينُ اللُّحُودِ - وَاللهِ لَو كُنتِ شَخْصًا مَر نِيًّا وَقَالَبًا حِسِّيًّا لَأَقَبَتُ عَلَيْكِ حُدُودَ اللهِ فِي عِبَادٍ غَرَربِهِمْ بِالْأَمَانِيِّ وَأُمْمِ أَلْقِيتِهِمْ فِي المهاوى ومُلُولِ أَسُلَمْتِهِمُ إِلَى التَّلَفِ وَأَدُرَدُتِهِهُمْ مُسوَارِدَ الْبَلَّاءِ إِذْلَا وَرْدَ وَلَا صَلَارً - هَيْهَاتَ مَنْ وَطِئَ دَحْضَكِ زَلِقَ، وَمَنْ رَكِبَ لُجَجَكِ غَرِقَ، وَمَنِ ازْوَدَّ عَنْ حَبَالِك وُقِقَ- وَالسَّالِمُ مِنْكِ لَا يُبَالِي إِنَّ ضَاقَ بِهِ مُنَاحُهُ وَاللَّانْيَا عِنْلَا لَكُو مِ حَانَ انْسِلَا خُهُ اعْزُبِي عَنِيْ فَوَاللهِ لَا أَذِكْ لَكَ فَتَسْتَذِيِّلِيْنِي وَلَا أَسْلَسُ لَكِ فَتَفُودِينِي وَايُمُ اللهِ يَمِينًا أَسْتَثْنِي فِيهَا بِمَشِيئَةِ اللهِ لأرُونُ ثُن نَفُسِي رِيَاضَةً تَهُش مَعَهَا إِلَى الْقُرُصِ إِذَا قَلَارَتُ عَلَيْهِ مَظْعُومًا، وَتَقْنَعُ بِالْمِلْحِ مَأْدُومًا وَلأَدَعَنَّ مُقْلَتِي كَعَيْنِ مَاءٍ نَضَبَ مَعِينُهَا مُسْتَفَرَغَةً دُمُوعُهَا أَتَمْتَلِئُ السَّائِمَةُ مِنَ رَعُيِهَا فَتَبُرُكَ ، وَتَشْبَعُ الرَّبيضة مِن عُشبها فَتُرَبضَ وَيَأْكُلُ عَلِيٌّ مِن زَادِم فَيَهُجَعَ؟ قَرَّتُ إِذًا عَينُهُ إِذَا اقْتَكَى بَعُكَ السِّنِينَ

دانوں ہے کنگرنگل جائے۔ ے دنیا میرا پیچھا حیموڑ دے۔ تیری باگ ڈور تیرے کاندھے یہ ہے میں تیرے پنجوں سے نکل چکا ہوں تیرے بھندوں ہے۔ باہر ہو چکا ہوں ، اور تیرے پھلنے کی جگہوں میں بڑھنے سے قدم روک رکھے ہیں۔کہاں ہیں وہ لوگ جنہیں تونے کھیل تفزیح کی باتول سے چکھے دیئے کدھر ہیں وہ جماعتیں جنہیں تونے اپنی ٔ رائشوں سے ورغلائے رکھا؟ وہ قبروں میں جکڑ ہے ہوئے اور خاک لحد میں د بکے پڑے ہیں، اگر تو دکھائی دینے والامجسمہ اور سائے آنے والا ڈھانچہ ہوتی ،تو بخدامیں تجھ پر اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں جاری کرتا کہ تو نے بندول کو امیدیں ولا ولا کر بہکایا، توموں کی قوموں کو (ہلاکت کے ) گڑھوں میں لا پھینکا اور تاجداروں کو تباہیوں کے حوالے کر دیا اور شختیوں کے گھاٹ پرلا اُتاراجن پراس کے بعد نہ سراب ہونے کے لئے اُترا جائے گا اور نہ سراب ہوکر بلٹا جائے گا۔ پناہ بخدا جو تیری پھسکن پر قدم رکھے گا وہ ضرور تھیلے گا جو تیری موجوں پر سوار ہوگا، وہ ضرور ڈوبے گا، جو تیرے پھندول سے نی کررہے گاوہ توفیق سے ہمکنار ہوگا۔ تجھ سے دامن چھڑ الینے والا پروانہیں کرتا۔اگر چہد نیا کی وسعتیں اُس کے لئے ننگ ہو جا نمیں اُس کے نزدیک تو دنیا ایک دن کے برابر ہے کہ جوختم ہوا چاہتا ہے۔ مجھ سے دور ہو، میں تیرے قابو میں آنے والانہیں کہ تو مجھے ذلتول میں جھونک دے اور نہ میں تیرے سامنے اپنی باگ ڈھیلی چھوڑنے والا ہول کہ تو مجھے ہنکا لے جائے، میں اللہ کی تسم کھا تا ہوں ایسی قشم جس میں اللہ کی مشیت کے علاوہ کسی چیز کا استثناء نہیں کرتا کہ میں اپنے نفس کوالیا سدھاؤں گا کہ وہ کھانے میں ایک روٹی کے ملنے پرخوش ہوجائے اور اس کے ساتھ صرف نمک پر قناعت کر لے اور اپنی آئکھوں کا سوتا اس طرف خالی

الْمُتَطَاوِلَةِ بِالْبَهِيْمَةَ الْهَامِلَةِ وَالسَّائِمَةِ

طُوّبٰي لِنَفْسِ أَدَّتُ إِلَى رَبّهَا فَرُضَهَا، وَعَرَكُتُ بِجَنْبِهَا بُوْسَهَا وَهُجُرَتَ فِي اللَّيْلِ غُمُضَهَا حَتَّى إِذَا غَلَبَ الْكَرَى عَلَيْهَا افْتَرَشَتُ أَرْضَهَا وَتَوَسَّلَتُ كَفُّهَا فِي مَعْشَرِ أُسْهَرَ عُيُونَهُمْ خَوْفٌ مَعَادِهِمْ ، وَتَجَافَتُ عَنْ مَضَاجِعِهِمُ جُنُوبُهُمُ-وَهَمُّهُمَّتُ بِذِكْرِ رَبِّهِمْ شِفَاهُهُمْ، وَتَقَشَّعَتُ بِطُولِ إِسْتِغُفَارِهِمُ ذُنُوبُهُمُ ٱولَـنْكِكَ حِـرْبُ اللهِ أَلَّا إِنَّ حِـرْبَ اللهِ هُمُ الْبُفُلِحُونَ-"

فَاتَّقِ اللَّهَ يَا ابُّنَ حُنَّيْفٍ وَلۡتَكُفِكَ أَقُرَصُكَ لِيَكُونَ مِنَ النَّارِ خَلَاصُكَ

وما اناء الله على رسوله منهم فما

أوجفتم عليه من حيل ولاركاب ولكن

الله يسلط رسله على من يشاء وَالله

عللي كل شئ قلير-

كردون كاجس طرح وه چشمه آب جس كا ياني بية نشين هو چكا ہے کماجس طرح بکریاں پیٹ بھر لینے کے بعد سینہ کے بل بیٹھ جاتی ہیں اور سیر ہوکرا ہے باڑے میں تھس جاتی ہیں، اُس طرح علیٰ بھی این کا کھانا کھالے اور بس سوجائے اُس کی آئکھیں بے نور ہوجائیں۔ اگر وہ زندگی کے طویل سال گزارنے کے بعد کھلے ہوئے جویاؤں اور چرنے والے حانوروں کی پیروی کرنے گھے۔

خوشا نصیب اُس شخص کے کہ جس نے اللہ کے فرائض کو بورا کیا یختی اورمصیبت میںصبر کئے بڑار ہا، راتوں کواپنی آئکھوں کو بیداررکھااور جب نیند کا غلبہ ہوا تو ہاتھ کو تکبیہ بنا کراُن لو گول کے ساتھ فرش خاک پر پڑارہا کہ جن کی آئکھیں خوف حشر ہے بیدار بہلو بچھونوں سے الگ اور ہونٹ یاد خدامیں زمزمہ بنج رہتے ہیں، اور کثرت استغفار سے جن کے گناہ حجیث گئے ہیں۔ یہی اللہ کا گروہ ہے اور بے شک اللہ کا گروہ ہی کامران

لے فدک مدینہ سے دومنزل کے فاصلہ پرایک سرسنروشاداب مقام تھا جو یہودیوں کی ملکیت تھااورانہی سے کے یہ تھج میں سیعلاقیہ پنیمبر اسلام کی صلح کے طور پر حاصل ہوا۔اس مصالحت کی وجہ یہ ہوئی کہ جب انہیں فٹخ خیبر کے بعد مسلمانوں کی طاقت کا صحیح صحیح اندازہ ہواتو اُن کے جنگجو ماینہ حوصلے پیت ہوگئے اور بیدد مکھتے ہوئے کہ پیغمبرٌ خدانے کچھے یہود یوں کو پناہ طلب کرنے پرچھوڑ دیا ہے انہوں نے بھی رسول خدا کو پیغا صلح بھیج کرخواہش کی کہان ہے فدک کا علاقہ لے لیا جائے اور ان کی سرز بین کو جنگ کی آماج گاہ نہ بنایا جائے۔ چنانچیہ بغیبراکرم نے ان کی درخواست کومنظور کرتے ہوئے انہیں امان دے دی۔اور سے علاقہ آپ ک خصوصی ملکیت قرار پا گیا، جس میں کسی اور کا دخل نه تھااور نه ہوسکتا تھا کیونکہ دوسر ہے مسلمانوں کا انہی اموال پر حصہ ہوتا ہے کہ جنہیں جہاد کے نتیجہ میں بطور غنیمت انہوں نے حاصل کیا ہو۔ اور جو مال بغیر فوج کشی کے حاصل ہوا ہو، وہ مال نے کہلا تا ہے جو صرف پغیبر کاحق ہوتا ہے جس میں کسی اور کا حصینہیں ہوتا۔ چنانچین خداوند عالم کاارشاد ہے۔

جو مال الله نے اپنے رسول کو اُن لوگوں سے بغیر جنگ کے دلوایا کہ جس کے لئے نہم نے مھوڑے دوڑائے نہ اونٹ (اس میں تمہارا کوئی حق نہیں) بلکہ اللہ اپنے پیغیبروں کو جس پرچاہتا ہے تسلط عطا کرتا ہے۔''

اوراس بارے میں کسی اک نے بھی اختلاف نہیں کیا کہ فدک فوج کشی کے بغیر حاصل ہوا۔اس لئے بیرآ مخضرت کی ذاتی جائیداد تھی جس میں کسی دوسرے کا استحقاق نہیں تھا۔ چنانچیہ مورخ طبری تحریر کرتے ہیں۔

فدك رسول التلصلي التدعليه وآلهوسلم يخضوص تفاكيونكه وكانت فلك خالصةً لرسول الله صلى اں پرمسلمانوں نے گھوڑے دوڑائے نداونٹ۔ الله عليه وسلم لانهم لم يجلبوا عليها نجیل ولا رکاب (طبریج ۲ص ۳۰۳)

اورامام بلاذری تحریفرمات بین که

فدك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كي خصوصي ملكيت تقا وكانت فلك لرسول الله خالصة لا نه کیونگہ اس پر مسلمانوں نے نہ گھوڑے دوڑائے نہ لم يرجف المسلمون عليها بخيل ولاركاب (فتوح البلدانص ٣٤)

اور يہ مسلم حيثيت سے ثابت ہے كه آنخضرت كے اپنى زندگى ميں بيعلاقد جناب سيده كوبطور بهبه عطاكرديا تھا۔ چنانچدملاعلى

ابوسعیر خدری سے روایت ہے کہ جب آبہ وات عن أبى سعيد الخدرى قال لمانزل ذالقرب حقه نازل مواتو يغمر فرمايا كما عاطمة وأت ذالقربي حقه قال النبي يافاطمة لك فدكتهاراحمها" فلك (كنز العمال ج٢ ص ١٠٨)

جب حضرت ابو بكر برسرا قتد ارآئے تو انہوں نے حکومت كى بعض مصلحتوں كے بيش نظر جناب سيده كو بيدخل كرديا اور فدك ان ے ببندے نکال لیا۔ چنانچدا بن جرتح ریکرتے ہیں۔

ابوبكرنے جناب سيدة كے ہاتھ سے فدك چھين ليا۔ إن ابا بكرا نتزع من فاطبة فلاك (صواعق محرقه ص ۳۲)

جناب سيدة نے اس كے خلاف آواز بلندكى اور حضرت ابو بكر سے احتجاج كرتے ہوئے فرمايا كرتم نے فدك پر فبضه كرليا ہے، حالانکدرسول الله اپنی زندگی میں مجھے ہیفر ما چکے تھے۔جس پر ابو بکرنے جناب سیدة سے ہبدکے گواہ طلب کئے۔ چنانچہ امیر المومنین اور اُم ایمن نے ان کے حق میں گواہی دی۔ مگر حضرت ابو بکر کے نز دیک بیشہادت قابل تسلیم نہیں تھجی گئی اور جناب سیدہ کے دعویٰ کو غلط بیانی پرمحمول کرتے ہوئے خارج کرویا گیا۔ چنانچیامام بلاذری تحریفر ماتے ہیں۔

حضرت فاطمیٌ نے ابو بکر ہے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ قالت فاطمة لابي بكر إن رسول الله وآله وسلم نے فدک مجھے دیا تھا، لہذا وہ میرے حوالے کرو صلى الله عليه وسلم جعل لي فلاك اورامیر المومنین نے ان کے حق میں گواہی دی۔حضرت ابو فاعطني اياها وشهدلها على ابن ابي

طالب فسئالها شاهدا آخر فشهدت لهاام ايس فقال قل علمت يا بنت رسول الله انهُ لا تجوز الا شهادة رجلين او رجل و إمر آتين - (فتوح البلدان ص٣٨)

بکڑنے دوسرے گواہ کا مطالبہ کیا چنانچہ دوسری گواہی ام ایمن نے دی جس پر ابو بکرنے کہا اے دختر رسول تم جانتی ہو کہ گواہی کے لئے دومرد یا ایک مرد دوعورتیں

ان شواہد کے بعد اس میں قطعاً گنجائشِ انکارنہیں رہتی کہ فدک پیغیبر کی مخصوص مکیت تھا اور انہوں نے اپنی زندگی میں جناب سیدہ کو قبضہ دلا کر ہبہ کی تکمیل کر دی تھی لیکن حضرت ابو بھر نے اس کا قبضہ چھین کرآپ کو بے دخل کر دیا اور اس سلسلہ میں حضرت علیٰ اور ام ایمن کی گواہی اس وجہ ہے مستر وکر دی کہ ایک مرداور ایک عورت کی گواہی ہے نصاب شہادت مکمل نہیں ہوتا۔

اس مقام پریسوال پیدا موتا ہے کہ جب فدک پر جناب سیدہ کا فبضہ سلّم ہے جیسا کہ حضرت نے بھی اس مکتوب میں بلی گانت فِي أَيْدِينَا فَدك ساس كي صراحت كي ہے۔ تو حضرت فاطمہ صلوق الله وسلامہ عليها سان كے دعويٰ پر ثبوت طلب كرنے كيا معنی ہوتے ہیں جبکہ بار ثبوت اس کے ذمنہیں ہوتا جس کا قبضہ ہو؟ بلکہ جواس کے خلاف دعویٰ کرے، ثبوت کا مجم پہنچا بھی اس کے ذمہ ہوتا ہے کیونکہ قبضہ خودایک دلیل کی حیثیت رکھتا ہے۔ لہذا حضرت ابو بکر پرامر عائد ہوتا تھا کہ وہ اپنے تصرف کے جواز برکو کی ثبوت پیش کرتے درصور تیکہ وہ اپنے دعویٰ پرکوئی دلیل نہلا سکے، جناب سیدہ کا قبضہ ان کی سیح ملکیت کا ثبوت ہوگا اور اس صورت میں اُن سے کسی اور ثبوت اورمشامده كامطالبه كرنا بنيا دى طور پرغلط موگا۔

حیرت اس پر ہوتی ہے کہ جب حضرت ابو بکر کے سامنے ای نوعیت کے اور قضایا پیش ہوتے ہیں تو وہ محض دعوے کی بناء پر مدگی کے تق میں فیصلہ کردیتے ہیں نداس سے ثبوت طلب کیاجا تا ہے اور نہ گوا ہوں کا مطالبہ ہوتا ہے۔ چنا نچیامام بخاری تحریر کرتے ہیں۔

عن جابر ابن عبدالله يقول قال لي رسول الله لوقل جاء مال البحرين لقد اعطيتك لهكذا وهكذا ثلاثا فلم يقدم مال البحرين حتى قبض رسول الله فلمّا جاء مال البحرين قدم على ابى بكر أمرا ابوبكر مناديا فنادئ من كان له عند النبي دين أوعلاة فلياتني قال جابر فجئت ابابكر فاحبرته أن النبي قال لوجاء مال البحرين اعطيتك لهكذا و لهكذا ثلاثا قال فاعطاني ( تیمیم بخاری جلد ۲ جزو ۲۵ ص ۱۹۰)

جابرابن عبداللہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ مجھ ہے رسول اللہ یف فر مایا تھا کہ اگر بحرین کا مال آیا تو میں تههیں اتنااورا تنادوں گا۔مگروفات پیغیبرٹنگ وہ مال نہ آیا، اور جب ابو بكر كے زمانہ ميں آيا، تو وہ أن كے ياس كئے، اور ابو بكرنے اعلان كرايا كه جس كارسول الله برقرض مويا انہوں نے کسی سے وعدہ کیا ہوتو وہ ہارے پاس آئے۔ چنانچہ میں اُن کے پاس گیا اور اُن سے واقعہ بیان کیا کہ پنجبر نے بحرین کا مال آنے پر مجھے اتنااور اتنادینے کا دعدہ كيا تفاجس برانهول نےعطاكرديا۔

ای حدیث کی شرح میں ابن حجرعسقلانی نے تحریر کیا ہے۔

هذا الخير فيه دلالة على قبول الخير يخران امر يردالت كرتى م كصابين الك العدل من الصحابة ولو جر ذلك نفعا عادل ك بمى خرقبول كى جاعتى م- اگر چروه خوداى ك لنفسه ليإن ابابكر لم يلتمس من جابو فائد ك ك يك كيول نهول، كيول ابوبكر في جابر ي شاهداعلیٰ صحته دعوٰلات ان کے دعوے کی صحت پرکوئی گواہ طلب نہیں کیا۔

اگر حسن ظن پر بنا کرتے ہوئے بغیر کسی شاہد اور بینہ کے جابر کو مال دے دینا جائز تھا تو اُسی کھسن ظن کی بناء پر جناب سیدہ کے دعویٰ کی تصدر لق کرنے میں کیا چیز مانع تھی جبکہ جابر کے متعلق بیرخوش اعتادی ہوسکتی ہے کہ وہ غلط بیانی سے کامنہیں لے سکتے تو جناب سیدہ کے متعلق پیخوش اعتادی کیون نہیں ہوسکتی کہوہ ایک قطعہ زمین کی خاطر رسولؑ اللہ پرافتر انہیں باندھ سکتیں۔اولاً آپ کی مسلمہ صداقت و دیانت ہی اس کے لئے کافی تھی کہ آپ کوان کے دعولی میں سچاسمجھا جاتا۔ چہ جائیکہ حضرت علی اورام ایمن کی گواہی بھی اُن کے حق میں موجود ہواور بیکہنا کدان دوگوا ہیوں سے جناب سیدہ کے تق میں فیصلہ بیں ہوسکتا تھا کیونکہ قرآن نے شہادت کا اصول می مقرر کیا ہے کہ واستشهل واشهيلاين من رجالكم فان "ايخ مردول ميس عدوكي كوابى لياكرو، اوراكردوم دنه لم یکونا رجلین فوجل و امراتن مول توایکم داوردوعورتین مول "

اگریداصول ہمہ گیراور عام تھا تو ہرموقع پراس کا کھاظ ہونا جا ہے تھا۔ حالا نکہ بعض اُمور پراس کی پابندی نظرنہیں آتی چنانچہ جب ایک اعرابی نے ناقد کے معاملہ میں آنخضرت ہے جھگڑا کیا تو خزیمہ ابن ثابت نے پیفیمر کے حق میں گواہی دی اوراس ایک گواہی کو دو گواہیوں کے برابرقر اردیا گیا۔ کیونکہ جن کے حق میں یہ گواہی تھی اُن کی دیانت وصدافت میں کوئی شیہ نہ تھا۔اس لئے نہ آ یہ شہادت کے عموم میں کچھ رخنہ پر ااور نہ اُسے آئین شہادت کے خلاف سمجھا گیا۔ تواگر یہاں پینمبر کی صدافت کے پیش نظر اُن کے حق میں ایک گواہی کافی سمجھ گٹی تو کیا جناب سیدہ کی اخلاقی عظمت اور راست گفتاری کی بناء پر حضرت علیّ وام ایمن کی گواہی کواُن کے حق میں کافی نہیں سمجھا جاسکتا تھا۔اس کےعلاوہ اس آیت میں نہیں کیا گیا کہ ان دوصور توں کےعلاوہ اور کوئی صورت اثبات مدعا کے لئے نہیں ہوعتی۔ چنانچہ قاضی نورالله شوستری علیه الرحمته نے احقاق الحق باب المطاعن میں تحریر کیا ہے۔

''معترض کا بیکہناام ایمن کی گواہی ہے نصاب شہادت نامکمل رہتا ہے بیاس بناء پرغلط ہے کہ بعض احادیث سے بیٹابت ہوتا ہے کہ ایک گواہ اور حلف ہے بھی تھم لگانا جائز ہے اور اس ہے بیدلاز منہیں آتا کہ قرآن کا تھم منسوخ قراریائے کیونکہ اس آیت کا مطلب پیرے کیدومردوں یاایک مرداور دوعورتوں کی گواہی ہے تھم لگایا جاسکتا ہے اوران کی واہی سندو ججت ہے تگراس ہے بیرظا ہر نہیں ہوتا کہ شہادت کےعلاوہ اور دلیل ہوتو وہ قابل قبول نہیں ہے اور ندأس کی بناء پرتھم لگایا جاسکتا ہے گرید کہ بیرکہا جائے کہ اس کامفہوم (لازی معنی) یمی نکاتا ہے لیکن (ہرمورد میں )مفہوم جسٹنہیں ہوتا ،لہذااس مفہوم کو برطرف کیا جاسکتا ہے جبکہ حدیث میں اس مفہوم کے خلاف صراحت موجود ہے اور مفہوم کو برطرف کرنے سے بیلاز منہیں آتا کہ آیت منسوخ ہوجائے۔ دوسرے بیک آیت میں دومردول یا ایک مرداور دوعورتوں کی گواہی میں اختیار دیا گیا ہے اوراگر از روئے حدیث ان دوشقوں میں ایک شق کا اوراضا فیہوجائے ادروہ بیکہ` ا یک گواہی اور شم ہے بھی فیصلہ ہوسکتا ہے تواس ہے ریکہاں لازم آنا ہے کے قر آن آیت کا تھم منسوخ ہوجائے۔''

بہرحال اس جواب نے بیامرواضح ہے کہ مدعی اپنے وعولیٰ کے اثبات کے لئے اس کا مختاج نہیں کہ دومردوں یا ایک مردادر دو

عورتوں کی گواہی پیش کرے۔ بلکہ اگرا یک شاہد کے ساتھ صلف اٹھائے تو اُسے اس کے دعویٰ میں سچا سجھتے ہوئے اس کے حق میں فیصلہ ہوسکتا ہے۔ جنانچہ ملاعلی متقی تحریر کرتے ہیں۔

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، ابو بكر، عمر اورعثان ايك ان رسول الله وبابكر وعمرو عشان گواہی اور مدعی کی متم پر فیصلہ کر دیا کرتے تھے۔ كانوايقضون بشهادة الواحل ويمين الملعى

(كنول العمال جلل م صفحه ٢)

جب ایک گواہ اور تسم پر فیصلے ہوتے رہے تھے تو اگر حضرت ابو بمرکی نظر میں نصاب شہادت نامکمل تھا تو وہ جناب سیدہ ہے تسم لے ليتے اور اُن کے حق میں فیصلہ کردیتے ۔ مگریہاں تو مقصد ہی ہے تھا کہ جناب سیدہ کی صداقت کومجروح کیا جائے تا کہ آئندہ کسی منزل پر أن كى تصديق كاسوال ہى پيدانہ ہو۔

ببرصورت جب اس طرح جناب فاطمة كا دعوى مستر دكيا گيا اور فدك كوبهدرسول نتهجها گيا تو آپ نے ميراث كى رو سے اس كا مطالبه کیا کہاگرتم پنہیں مانتے کہ تیغیبڑنے مجھے ہبہ کیاتھا تواس ہے توانکارنہیں کر سکتے کہ فدک پیغیبرگ مخصوص ملکیت تھااور میں اُن کی تنہا وارث ہوں۔ چنانچہ عبدالکر یم شہرستائی تحریر کرتے ہیں۔

ودعوى فاطمة عليها السلام وارثة تارة و تملكا احرى حتى دفعت عن ذلك بلارواية المشهورة عن النبي نحن معاشر الانبياء لا نورث ماتركنالاصلاقة (كتاب الملل و النحل صفحه ٩)

جناب فاطمه علیماالسلام نے ایک دفعہ وراثت کی روسے وعوىٰ كيااورايك دفعه ملكيت كى روسية ممرآ پكواس سے محروم کردیا گیا۔اس مشہور روایت کیوجہ سے جو پیغیبر سے مروی ہے کہ'' آپ نے فرمایا کہ ہم گروہ انبیاء کسی کو اپنا وارث نہیں بناتے بلکہ جوچھوڑ جاتے ہیں وه صدقہ ہوتا ہے۔''

اس قول کا جسے حدیث رسول کہہ کر پیش کیا گیا حضرت ابو بکر کےعلاوہ کسی کوعلم نہ تھااور نہ صحابہ میں ہے کسی اور نے اُسے سنا تھا۔ چنانچەجلال الدین سیوطی نے تحریر کیا ہے کہ آ تخضرت کی وفات کے بعد آ پ کی میراث کے بارے

اختلفوا في ميراثه فما وجلا واعنل احلامن ذلك علما فقال ابو بكر سبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انامعاشر الانبياء لانورث ما تركناه

(تاریخ الخلفاءص ۵۳)

میں اختلاف پیدا ہوا۔ اور کسی کے پاس اس کے متعلق كوئي اطلاع نتھی۔البتہ ابو بكرنے كہا كمين نے رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كوفر مائے سنا ہے كه ہم گروہ انبہاءکسی کوایناوار شنہیں بناتے ، بلکہ جوجھوڑے جاتے

ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔

عقل پیشلیم کرنے سے انکاری ہے کہ پیغمبراُن افراد کو جوآپ کے دارث سمجھ جاسکتے تنصیباتک نہ بتا کیں کہ وہ دارث نہیں ہوں

گے اور ایک اجنبی کو کہ جے آنخضرت کی وراثت ہے دور کا بھی لگاؤ نہ تھا ہیں تنا جائیں کہ ان کا کوئی وارث نہیں ہے۔ پھریہ روایت اُس وقت منظرعام پرلائی جاتی ہے کہ جب فدک کامقدمہ آپ کی عدالت میں دائر ہوچکا تھااور وہ خوداُس میں ایک فریق مخالف کی حثیت ر کھتے تھے،توالی صورت میں ان کااپنی تا ئید میں ایسی روایت پیش کرنا جو صرف انہی ہے بن گئی ہو کیونکر قابل تسلیم ہوسکتی ہے اورا گر یہ کیا جائے کہ حضرت ابو بکر کی جلالت کے قدر کے پیش نظراس روایت پراعما د کرنا چاہئے ۔ تواگران کی عظمت ومنزلت کی بناء پراس روایت پر وثوق کیا جاسکتا ہے تو کیا جناب سیدہ کی دیانت وراست بازی کے پیش نظران کے دعویٰ ہبہ پر اعتاد نہیں کیا جاسکتا تھا؟ جب کہ امیر المونین اورام ایمن کی شهادت بھی ان کے حق میں ہو۔ اوراگر اس سلسلہ میں مزید شہادت کی ضرورت محسوں کی گئی ہوتو اس روایت کے لئے بھی شہاوت طلب کی جاسکتی ہے جبکہ بیروایت قرآن کےعمومی دارث کے بھی مخالف ہے اور ایس روایت جوروایغ کمزور اور درايية مقدوح ومجروح مو،قرآن كي عمومي تعكم وارث كي تفصص كيونكر قرار پاسكتى ہے جبكية قرآن ميں انبياء كى وراثت كاصراحة تذكره موجود ہے۔ چنانچہ ارشادالہی ہے

ورث سليمان داؤد

دوسرے موقع پر جناب ذکر یاعلی سینا وعلیہ الصلاق والسلام کی زبانی ارشاد ہے۔

إنسى خفت الموالى من ورائى وكالت امراتي عاقرافهب لي من للنك وليا يرشني و يرث من أل يعقوب واجعله رب رضياء

ان فاطمة جائت الى ابى بكرو هو على

المنبر فقالت يا ابا بكر في كتاب الله ان

ترثك ابنتك ولا ارث ابى فاستعبر ابو

میں اپنے بعدائے بی اعمام سے ڈرتا ہوں۔اس لئے کہ میری بیوی بے اولاد ہے۔ (اے اللہ) تو مجھ کواپنی طرف سے ایک ولی عطافر ماجومیر ااور اولا دیعقوب کا وارث ہو، اورا سے اللّٰہ تواسے بیند بدہ قرار دے۔

ان آیات میں درشہ مال ہی کاور شعراد ہے۔اوراُ ہے معنی مجازی پرمحمول کرتے ہوئے علم ونبوت کاور شعراد لینا نہ صرف بعید بلکہ واقعیت کے بھی خلاف ہے۔ کیونکہ علم ونبوت ورشد میں ملنے والی چیزین نہیں ہیں آور نہان میں بطور ور شنتقل ہونے کی صلاحیت پائی جاتی ہے۔اگر چہ بیدورشہ میں منتقل ہُوا کرتیں۔تو پھرتمام ابنیاء کی اولا دکو نبی ہونا چاہیئے تھا۔اس تفریق کےکوئی معنی نہیں کے پعض ابنیاء ک اولا دکوور شنبوت ملے اور بعض کواس سے محروم کر دیا جائے۔ جیرت ہے کہ نبوت کے بطور ورشنتقل ہونے کا نظریہ اُن لوگوں کی طرف سے پیش ہوتا ہے کہ جو ہمیشہ سے شیعوں پر بیاعتراض کرتے چلے آئے ہیں کہ انہوں نے امامت وخلافت کوایک موروثی چیز قرار دے کر أساكي بى خاندان ير مخصر كرديا ب قري كيايها ل ورفة نبوت مراد لينے سے نبوت ايك موروثي چيز بن كرندره جائے گي۔

اگر حضرت ابو بکرکی نظر میں اس حدیث کی رو ہے پیغیبر کا کوئی وارث نہیں ہوسکتا تو اُس وقت بہ حدیث کہاں تھی کہ جے حضرت فاطمة كاحق درافت تشليم كرتے ہوئے دستاويز تحريركردي تقى \_ چنانچەصا حب سيرة جلبيه سبطابن جوزى يے نقل كرتے ہيں \_

حضرت ابو بكرمنبرية ته كه جناب فاطمة تشريف لائين اور فرمایا کفرآن میں بیقو ہوتمہاری بٹی تمہاری وارث ہے اور میں اپنے باپ کا ورشہ نہ پاؤں اس پر حضرت ابو بکر رونے

سلیمان داؤڈ کے وارث ہوئے

اظہار کیا کہ حضرت ابو بکر وعمر کے بارے میں وصیت فر ما دی کہ بید دونوں ان کی نماز جنازہ میں نثریک نہ ہوں۔ جناب سیدہ کی اس ناراضگی کوجذبات پرمحمول کرتے ہوئے اس کی اہمیت کو کم کرنا کسی سیح جذبہ کی بناء پرنہیں ہے۔ کیونکدا گریدناراضگی جذبات کے ماتحت موتی توامیر المونین حضرت زبرای اس بے محل ناراضگی کورو کے مگر کوئی تاریخ نیبیں بتاتی کہ جناب امیر نے اس ناراضگی کو بے کل سمجھا ہو، اور پھر آپ کی ناراضگی ذاتی رجش اور جذبات کے نتیجہ میں ہو کیسے سکتی تھی جبکہ ان کی خوشنودی و ناخوشنودی عین منشائے الہٰی کے مطابق ہوتی تھی۔ چنانچی پغیبرا کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیار شاداس کا شاہد ہے۔

يا فاطبه أن الله يغضب لغضبك و اع فاطمه (صلوة الله وسلام عليها) الله تمهار عضب يرضى لرضاك

بكر باكياثم نزل و كتب لها بفلاك و دخل

عليه عمرو فقال ما لهذا فقال كتاب كتبت

لفاطمة ميراثها من ابيها قال فماذا تنفق

على المسلمين وقل حاربتك العرب

كماترى ثم اخذعمر الكتاب فشقه

(سیرت حلبیه جلل ۳ صفحه ۲۰۰۰)

سے غضبنا ک اورتمہاری خوشنو دی سے خوشنو دہوتا ہے۔

اس طرزعمل کودیکھنے کے بعد ہرصا حب بصیرت ہا سانی اس نتیجہ برجہنچ سکتا ہے کہ بیردوایت خودساختہ اورغلط ہے اورصرف فعدک

پرتصرف حاصل کرنے کے لئے گڑھ لی گئی تھی۔ چنانچہ جناب سیدہ نے اسے تسلیم کرنے سے انکار کردیا اور اس طرح اپنے ثم وغصہ کا

ایک عال کام: (وَمِنْ كِتَابِ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ) (إلى بَعُضَ عُمَّالِهِ)

أَمَّا بَعْلُ فَإِنَّكَ مِبَّنَ أَسْتَظَهِرُبِهِ عَلَى إِقَامَةِ اللِّين وَأَقْمَعُ بِهِ نَخُونَةَ الْأَثِيم، وَأَسُلُّ بِهِ لَهَالَةَ الثَّغُرِ الْمَخُونِ فَاسْتَعِنُ بِاللَّهِ عَلَىٰ مَا أَهَبُّكَ، وَاخْلِطِ الشِّكَّةَ بِضَغْثٍ مِنَ اللِّين - وَارْفُقُ مَا كَانَ الرَّفُقُ أَرْفُقَ-وَاعْتَرِمُ بِالشِّلَّةِ حَيْنَ لَا يُغْنِي عَنَّكَ إِلَّا الشِّكُّةُ- وَانحُفِضُ لِلرَّحَيَّةِ جَنَاحُكَ،

تم ان لوگول میں سے ہوجن سے دین کے قیام میں مدد لیتا ہوں اور گنهگاروں کی نخو ت تو ڑتا ہوں ، اورخطرناک سرحدوں کی حفاظت کرتا ہوں ۔ پیش آنے والی مہمات میں اللہ سے مدد مانگو۔ (رعیت کے بارے میں )محتی کے ا ساتھ کچھ نری کی آمیزش کئے رہو۔ جہاں تک نرمی مناسب ہونرمی برتو ، اور جب بھتی کے بغیر کوئی جارہ نہ ہوتو

لگےاورمنبرے نیج اُٹر آئے اور حضرت فاطمہ کودستاویز لکھ

دی۔ اتنے میں حضرت عمر آئے اور یو چھا کہ بدکیا ہے؟

حفرت ابو بكرنے كها كه ميں نے حضرت فاطمة كيلئے

میراث کا نوشتہ لکھ دیاہے کہ جوانہیں ان کے بات کی طرف

ہے جہنچتی ہے حضرت عمر نے کہا کہ پھرمسلمانوں پر کیاصرف

كروكة جبرعرت عن جنگ كيليخ آماده بين

اور به کهه کرحضرت عمر نے وہ تحریر جاک کرڈالی۔

رعیت سےخوش خلقی ادر کشادہ روئی سے پیش آؤ۔اُن سے اپنا

وَابْسُطُ لَهُمْ وَجُهَلْتُ وَأَلِنٌ لَهُمْ جَانِبَكْ-وَآسِ بَيْنَهُمُ فِي اللَّحْظَةِ وَالنَّظُرَةِ، وَاللَّاسَارَةَ وَالتَّحِيَّةِ حَتَّى لَا يَطْمَعَ الْعُظَمَاءُ فِي حَيْفِكَ، وَلَا يَبْأَسَ الضَّعَفَآءُ مِنْ عَلَٰلِكَ وَالسَّلَامُ

### (14)

(وَمِنْ وَصِيَّةٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ) لِلْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ لَمَّا ضَرَبَهُ ابْنُ مُلْجَمِ لَعَنَهُ اللهُ:

أُوْصِيُّكُمَا بِيَقُّوكِ اللهِ وَأَن لَا تَبُغِيَا اللُّانْيَا وَإِنْ بَغَتُّكُمَا وَلَا قَأْسَفًا عَلَى شَيْءٍ مِنْهَا زُويَ عَنْكُمَا وَقُولًا بِالْحَقِّدِ وَاعْمَلَا لِلْآجُرِ - وَكُونَا لِلظَّالِمِ حَصْمًا وَلِلْمَظُلُوم عَوْنَاد

أُوصِيكُمَا وَجَمِيْعَ وَلَكِينَ وَأَهْلِي وَمَنْ بَلَغَهُ كِتَابِي بِتَقُوك اللهِ وَنَظْمِ أُمْرِكُم، وَصَلَاحِ ذَاتِ بَيْنِكُمْ ، فَإِلَّىٰ سَبِعْتُ جَلَّكُمَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالِهِ يَقُولُ: صَلَاحُ ذاتِ الْبَيْنِ أَفْضَلُ مِنْ عَامَةَ الصَّلواةِ وَالصِّيامِ" وَاللَّهَ اللَّهَ فِي الَّا يُتَامِ فَلَا تَعِبُّوا أَفُواهَهُمْ وَلَا يَضِيعُوا بحَضْرَ تِكُمْ- وَاللَّهَ ٱللَّهَ فِي جِيْرَانِكُمْ فَإِنَّهُمْ وَصِيَّةُ نَبِيِّكُمْ مَازَالَ يُوصِي بِهِمُ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُورِتُهُمُ - وَاللَّهَ اللَّهَ فِي

جب آپ کواہن مجم لعنہ الله ضربت لگاچکا تو آپ نے شن اورحسين عليهاالسلام يصفر ماياب میں تم دونون کووصیت کرتا ہوں کہ اللہ ہے ڈرتے رہنا، دنیا کے

روبيزم ركھواور يخلحيول اورنظر مجركر ديكھنے اور اشارہ اور سلام

الرفے میں برابری کروتا کہ بڑے اوگتم سے براہ روی کی

تو قع نەرھىل، ادر كمز درتمهارے انصاف ہے مايوں نه ہوں۔

خواہشندنہ ہونا، اگر چہدہ تمہارے بیچھے لگے اور دنیا کی کسی الی چیز پرند کڑھنا جوتم سے روک لی جائے ، جو کہنا حق کے لئے کہنا، اور جو کرنا تواب کے لئے کرنا۔ ظالم کے دشمن اور مظلوم کے مدد

میں تم کواپنی تمام اولا دکواییے کنبہ کواور جن جن تک میر ایپنوشتہ یہنچے سب کو وصیت کرتا ہول کہ اللہ سے ڈرتے رہنا۔ اپنے معاملات درست اور آلیں کے تعلقات سلجھائے رکھنا، کیونکہ میں نے تنہارے نانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كوفر مات سا ہے کہ آپس کی کشید گیوں کو مٹانا عام نماز روزہ سے افضل ہے۔ (ویکھو) تیموں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہناان کا کام ودہن کے لئے فاقد کی نوبت نہ آئے اور تمہاری موجودگی میں وہ تباہ و ہرباد نہ ہوجا کیں۔اپنے ہمسایوں کے بارے میں الله سے ڈرتے رہنا کیونکہ ان کے بارے میں تمہارے پیفیر نے برابر ہدایت کی ہے اور آپ اس حد تک ان کے لئے سفارش فرمات رہے کہ ہم لوگوں کو بیگمان ہونے لگا کہ آپ انہیں بھی ورشہ دلائیں گے۔قرآن کے بارے میں اللہ ہے۔

الْقُرُانِ لَا يَسْبِقُكُمْ بِالْعَمَلِ بِهِ غَيْرٌ كُمْ وَاللَّهَ ڈرتے رہنا ایبا نہ ہو کہ دوسرے اس پر عمل کرنے میں تم پر اللُّهُ فِي الصَّلواةَ فَإِنَّهَا عَبُودُ دِينِكُمْ وَاللَّهُ سبقت کے جائیں نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرنا کیونکہ وہ تہارے دین کاستون ہے۔اینے پروردگار کے گھر کے بارے الله فِي بيتِ رَبِّكُمُ لَا تُخُلُولُا مَا بَقِيْتُمُ میں اللہ ہے ڈرنا اُسے جیتے جی خالی نہ چھوڑنا کیونکہ اگر بیرخالی چھوڑ دیا گیا، تو پھر (عذاب سے) مہلت نہ یاؤ گے۔ جان، مال اورزبان سے راہ خدامیں جہاد کرنے کے بارے میں اللہ کو نہ بھولنا اور تم کو لا زم ہے کہ آ لیس میں میل ملاپ رکھنا اور ایک دوسرے کی طرف سے بیٹھ پھیرنے اور تعلقات توڑنے سے پر ہیز کرنا نیکی کا حکم دینے اور برائی ہے منع کرنے ہے بھی ہاتھ نہاٹھانا ورنہ بدکردارتم پرمسلّط ہوجائیں گے۔ پھر دعا مانگو گے تو

(پھرارشا دفر مایا) اے عبدالمطلب کے بیٹو! ایسانہ ہونے پائے کتم'' امیرالمومنین قل ہوگئے،امیرالمومنین قلّ ہوگئے'' کے نعرے لگاتے ہوئے مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلنا شروع

دیکھومیرے بدلے میں صرف میرا قاتل ہی قبل کیاجائے اور دیکھو جب میں اس ضرب سے مرجاؤں تواس ایک ضرب کے بدلے میں ایک ہی ضرب لگانا۔اوراس مخص کے ہاتھ پیر نہ کا ثنا، کیونکہ میں نے رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم کوفر ماتے سنا ہے کہ خبر دار كسى كے بھى ہاتھ بيرنہ كا لو،اگر چەدە كاشنے والا كتابى ہو۔

(وَمِنْ كِتَابِ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ)

إلى مُعَاوِيَةً وَإِنَّ الْبَغْيَ وَالزُّورَ يُلِايَعَانِ بِالْمَرْءِ فِي دِينه وَدُنْيَاهُ وَيُبُلِيان خَلَلَهُ عِنْكَ مَنْ يَعِيبُهُ- وَقَلُ عَلِمْتَ أَنَّكَ غَيْرٌ مُلُرِكٍ

فَإِنَّهُ إِنْ تُرِكَ لَمْ تُنَاظَرُوا وَاللَّهَ اَللَّهَ فِي

الْجِهَادِ بِأُمُوالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَالسِنتِكُمْ فِي

سَبِيْلِ اللهِ وَعَلَيْكُمْ بِالتَّوَاصُلِ

وَالتَّبَاذُل-وَإِيَّاكُمْ وَالتَّكَاابُرَ وَالتَّقَاطُعَ-

لَا تَتُرُكُوا الْآمر بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْي عَن

المُنْكَر فَيُولِّي عَلَيْكُمْ شِرَارُ كُمْ ثُمُّ تَلَعُونَ

فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ يَابَنِي عَبُدِالْمُطَّلِب

لَا أَلْفِيَنَّكُمُ تَخُو ضُونَ دِمَاءَ الْمُسلِمِينَ،

خُوضًا تَقُولُونَ قُتِلَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ أَلا

أنْظُرُ وَا إِذَا أَنَا مُتْ مِنْ ضَرْبَتِهِ هَٰذِهِ

فَاضُرِبُولاً ضَرْبَةً بضِربَةٍ وَلا يُمثَّلُ

بِالرَّجُلِ فَإِنِّيُ سَبِعْتُ رَسُولَ اللهُ عَلَيْهِ

وَالِهِ يَقُولُ: إِيَّاكُمُ وَالْمُثْلَةَ وَلَوْبِالكَلْب

لَا تَقُتُلُنَّ بِي إِلَّا قَاتِلِي،

معاوریابن ابی سفیان کے نام: یاد رکھو! سرکشی اور وروغ گوئی انسان کو دین ودنیا میں رسوا کردیق ہے اور نکتہ چینی کرنے والے کے سامنے اس کی خامیاں کھول دیتی ہے تم جانتے ہو کہ جس چیز کا ہاتھ ہے جانا ہی طے ہے، اُسے تم پائمیں سکتے۔ بہت سے لوگول نے بغیر سی حق

مَا قُضِى فَوَاتُهُ وَقَلُ رَامَ أَقُوَامٌ أَمُرًا بِغَيْرِ الْحَقِّ فَتَاوَّلُوا عَلَى اللهِ فَأَكُلَبَهُمَ فَاحُلَريومًا يَغْتَبِطُ فِيهِ مَنْ أَمْكَنَ الشَّيطان مِنْ قِيادِم فَلَم يُجَاذِبُهُ وَقَلُ الشَّيطان مِنْ قِيادِم فَلَم يُجَاذِبُهُ وَقَلُ دَعَوْتَنَا إلى حُكْمِ الْقُرْآن وَلَسَت مِنْ أَهُلِه وَلَسَنَا إِيَّاكَ أَجَبُنَا، لَكِنَّا اَجَبُنَا الْمُبْنَا الْقُرُآن فِي حُكْمِه وَالسَّلَامُ الْقُرُآن فِي حُكْمِه وَالسَّلَامُ

کے سی مقصد کو چاہا اور منشاء الہی کے خلاف تاویلیں کرنے گے،
تواللہ نے انہیں جھٹلا دیا۔ لہذاتم بھی اُس دن سے ڈروجس میں
وہی شخص خوش ہوگا جس نے اپنے اعمال کے نتیجہ کو بہتر بنالیا ہو
اور وہ شخص نادم وشرمسار ہوگا جس نے اپنی باگ ڈور شیطان کو
تھا دی اور اُس کے ہاتھ سے اُسے نہ چھینا چاہا اور تم نے ہمیں
قرآن کے فیصلہ کی طرف وعوت دی۔ صالانکہ تم قرآن کے اہال
نہیں شھرتو ہم نے تمہاری آواز پر لبیک نہیں کہی، بلکہ قرآن
کے حکم پر لبیک کہی۔ والسلام۔

# مکتوب (۲۹)

(وَمِنْ كِتَابِ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ) إلى مُعَاويَةً أَيْضًا:

أُمَّا بَعُكُ فَإِنَّ الكُّنْيَا مَشُغَلَةٌ عَنْ غَيْرِهَا، وَلَمْ يُصِبُ صِاحِبُهَا مِنْهَا شَيْئًا إِلَّا فَتَحَتْ لَـهُ حِرْصًا عَلَيْهَا وَلَهَجًا بِهَا، وَلَنْ يَّستَغُنِي صَاحِبُهَا بِمَا نَالَ فِيهَا عَبَّالَمُ يَبْلُغُهُ مِنْهَا وَمِنْ وَرَآءِ ذِلِكَ فِرَاقُ مَاجَمَع وَنَقُضُ مَا أَبْرَمَ وَلَوِ اعْتَبَرُتَ بِمَا مَضَى حَفِظَتَ مَا بَقِي وَالسَّلامُ \_

ونیا آخرت ہے روگرداں کردینے والی ہے اور جب دنیا دار
اس سے کچھ تھوڑا بہت پالیتا ہے تو وہ اُسکے لئے اپنی حرص و
شیفتگی کے دروازے کھول دیتی ہے اور بینہیں ہوتا کہ اب
جتنی دولت مل گئی اس پر اکتفا کرے اور جو ہا تھ نہیں آیا اُس
سے بے نیاز رہے۔ حالا نکہ نتیجہ میں جو کچھ جمع کیا ہے اُس
سے جدائی اور جو کچھ بندو بست کیا ہے اُس کی شکست لازی
ہے اورا گرتم گذشتہ حالات سے عبرت حاصل کروتو ہاتی عمر کی

# مکنؤ ب (۵۰)

سرداران شکر کے نام:

(وَمِنْ كِتَابٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ) إلى أُمَر آئِه عَلَى الْجُيُوْشِ) مِنْ عَبْدِاللهِ عَلِيِّ أَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ إلى أَصْحَابِ الْمَسَالِحِ۔ أَصْحَابِ الْمَسَالِحِ۔ أَمَّا بَعُدُ فَإِنَّ حَقًا عَلَى الْوَالِيُ أَنْ لَا

خداکے بندے علی امیر المونین کا خط چھاؤنیوں کے سالاروں کی طرف۔ حاکم پرفرض ہے کہ جس برتری کو اُس نے پایا ہے اور جس فارغ البالی کی منزل پر پہنچاہے وہ اس کے رویہ میں جورعایا کے ساتھ ہے تبدیلی پیدا نہ کرے۔ بلکہ اللہ نے جونعت اُس کے نصیب

يُغَيِّرَ لا عَلى رَعِيَّتِه فَضَلْ نَالَهُ وَلَا طَولٌ خُصَّ بِهِ، وَأَنْ يَنْ يَكُلا مَا قَسَمَ اللَّهُ لَهُ مِنْ نِعَيِه دُنُوًا مِنْ عِبَادِم وَعَطْفًا عَلَى إِخُوانِه أَلَا وَإِنَّ لَكُمْ عِنْدِي أَنْ لاَّ أُحْتَجِزَ دُوْنَكُمْ سِرًّا إِلاًّ فِي حَرَّبِ، وَلَا أَطُوىَ دُونَكُمُ أَمُرًا إِلَّا فِي حُكُم- وَلَا أُوَجِّرَ لَكُمْ حَقًّا عَنَّ حَلِّه، وَلَا أَقِفَ بِهِ دُونَ مَقْطَعِه، وَأَنْ تَكُونُوا عِنْلِي فِي الْحَقِّ سَوَآءٌ فَإِذَا فَعَلْتُ ﴿ لِلَّهُ وَجَبُّتُ لِلَّهِ عَلَيْكُمُ النِّعْبَةُ وَلِي عَلَيْكُمُ الطَّلَعَتُ وَأَنَّ لاَ تَنْكُصُوا عَنْ دَعُوتٍ، وَلاَ تُفَرِّطُوا فِي صَلَاحٍ وَأَنْ تَخُوضُوا الْغَسُواتِ إِلَى الْحَقِّد فَإِنَّ أَنْتُمُ لَمْ تُستَقِينُهُ وَالِي عَلَىٰ ذَٰلِكَ لَمْ يَكُنُ أُحَدُ أَهُوَنَ عَلِيَّ مِنَّنِ اعْوَجَّ مِنْكُمْ، ثُمَّ أَعْظِمُ لَهُ الْعُقُوبَةَ، وَلَا يَجِلُ فِيهَا عِنْلِي رُخْصَةً فَخُكُوا هَا مِنْ أَمَرَ آئِكُمْ وَأَعْطُوهُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ مَايُصَلِحُ اللَّهُ بِهِ أَمْرَكُمُ

مکتؤب(۵۱)

(وَمِنْ كِتَابِ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ) إلى عُمَّالِهِ عَلَى الْخَرَاجِ) مِنْ عَبْلِ اللهِ عَلِيِّ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِيُنَ إلى أَصْحَابِ الْخَرَاجِ-أَمَّا بَعْلُ فَإِنَّ مَنْ لَمْ يَحُلَارُمَا هُوَ صَائِرٌ إليهِ لَمْ يَقَلِّمُ لِنَفْسِهِ مَا يُحُرِدُهَا وَاعْلَمُوا إليّهِ لَمْ يَقَلِّمُ لِنَفْسِهِ مَا يُحُرِدُهَا وَاعْلَمُوا

أَنَّ مَا كُلِّفتُمْ يَسِيرٌ وَأَنَّ ثَوَابَهُ كَثِيْرٌ - وَلِو

میں کی ہے وہ اُسے بندگان خدا سے نزد کی اور اپنے بھائیوں سے ہمدردی میں اضافہ ہی کا باعث ہو ہاں! مجھ پر تمہارا رہیمی حق ہے کہ جنگ کی حالت کے علاوہ کوئی رازتم سے پردہ میں ندر کھول اور حکم شرعی کے سواد وسرے أمور میں تمہاری رائے مشورہ سے پہلو تہی نہ کروں اور تمہار ہے کسی فق کو پورا کرنے میں کوتا ہی نہ کروں اور اُسے انجام تک پہنچائے بغیر دم نہ لول اور بید کہ حق میں تم میرے نزویک سب برابر سمجھے جاؤ۔ جب میرا برتاؤیپہ ہوتو تم پر اللہ کے احسان کاشکر لازم ہے اور میری اطاعت بھی اور بیر کہ کسی پکار پر قدم پیچیے نہ ہٹاؤ۔اور نیک کاموں میں کوتا ہی نہ کرو، اور حق تک چنچنے کیلیے ختیول کا مقابلہ کر و۔اور اگرتم اس رویّیہ یر برقرار ندر ہوتو پھرتم میں سے بے راہ ہو جانبوالوں سے زیاده کوئی میری نظر میں ذلیل نه ہوگا پھر اُسے سز ابھی سخت دول گا اور وہ اس بارے میں مجھ سے کوئی رعایت نہ یا بڑگا۔ تم اپنے ( ماتحت ) سر دار دل سے یہی عہد و پیان لو، اور اپنی طرف سے بھی ایسے حقوق کی پیش کش کرو کہ جس ہے اللہ تہمارے معاملات کوسلجھادے۔ والسلام۔

خراج کے تحصیلداروں کے نام خداکے بندے علی امیر المونین کا خط خراج وصول کرنے والوں کی طرف۔

جو شخص اپنے انجام کارے خا کف نہیں ہوتا وہ اپنے نفس کے بچاؤ کیلئے کوئی سروسامان فراہم نہیں کرسکتا۔ تمہیں معلوم ہونا چاہئے کہ جوفرائض تم پر عائد کئے گئے ہیں وہ کم ہیں اور اُن کا تو اب زیادہ ہے۔خدانے ظلم وسرکشی ہے جور دکا ہے اُس پر

لَمْ يَكُنَّ فِيْمَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ مِنَ الْبَغْي وَالْعُلُوانِ عِقَابٌ يُخَافُ لَكَانَ فِي ثَوَاب اجْتِنَابِهِ مَالًا عُلُرَ فِي تَرُكُ طَلَبِهِ فَأْنُصِفُوا النَّاسَ مِنْ أَنْفُسِكُمْ وَاصْبِرُوا لِحُوائِجِهِمْ فَإِنَّكُمْ خُزَّانُ الرَّعِيَّةِ وَرُكَلَّاءُ الرُّمَّةِ وَسُفَر آءُ الْأَئِمَّةَ وَلَا تَحْسِمُوا أُحَدًّا عَنْ حَاجَتِه، وَلَا تَحْيسُولُا عَنْ طِلْبَتِه 'وَلَا تَبِيعُنَّ لِلنَّاسِ فِي الْحَراج كِسُونَةُ شِتاء وَلَا صَيْفٍ، وَلَا دَآبَّةٌ يَعْتَبِلُونَ عَلَيْهَا وَلَا عَبْلًا، وَلَا تَضْرِبُنَّ أَحَلَّا سَوْطًا لِمَكَانِ دِرْهُمٍ، وَلا تَمَسُّنَّ مَالَ أُحَدِ مِّن النَّاسِ مُصَلِّ وَلَا مَعَاهَدٍ، إِلَّا أَنْ تَجِكُوا فَرَسًا أُوسِلَاحًا يُعَلَى بِهِ عَلَى أَهُل الْإِسْلَامِ فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِلْمُسُلِمِ أَنْ يَلَعَ ذٰلِكَ فِي أَيِّكِي أَعْدَاءِ الْإِسْلَامِ فَيَكُونَ شُوْكَةً عَلَيْهِ- وَلَا تَكَّخِرُوا أَنْفُسَكُمُ نَصِيحة ، وَلا الْجُنْلُ حُسَنَ سِيرَةٍ وَلا الرَّعِيَّةَ مَعُونَةً، وَلا دِينَ اللهِ قُوَّةً- وَأَبْلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ مَااسَتُو جَبَ عَلَيْكُمُ ، فَإِنَّ اللَّهُ سُبُحَانَهُ قَالِاصُطَنَعَ عِنْكَنَا وَعِنْكَكُمُ أَنْ نُشُكُرَ لا بِجُهُلِ نَاوَأَنْ نَنْصُرَ لا بِهَا بَلَغَتُ قُوَّ تُنَا، وَلَا قُوَّلَا إِلَّا بِاللَّهِـ

سزا کا خوف نہ بھی ہؤتا جب بھی اُس سے بیچنے کا ثواب ایسا اس لئے کہ بیائی چیز ہے کہ سی مسلمان کے لئے مناسب حانات کے بدلہ میں ہم سے اور تم سے یہ چاہا ہے کہ ہم مقدور کھراً س کاشکر اور طاقت کھراُ س کی نصرت کریں اور ہاری قوت وطاقت بھی تو خدا ہی کی طرف ہے ہے۔

ہے کہ اس کی طلب ہے بے نیاز ہونے میں کوئی عذر نہیں کیا جاسکتا لوگول سے عدل وانصاف کاروتیہ اختیار کرو،اوراُن کی خواہشوں پرصبر و تحمل سے کام لواس لئے کہتم رعیت کے خزینہ دار، امت کے نمائندے اور افتر ار اعلیٰ کے فرستادہ ہو۔ سی سے اس کی ضروریات کو قطع نہ کرو، اور اُس کے مقصد میں روڑے نہا ٹکا وَاورلوگوں ہے خراج وصول کرنے کے لئے اُن کے جاڑے یا گرمی کے کپٹروں اور مویشیوں کو جن سے وہ کام لیتے ہوں ، اور اُن کے غلاموں کوفر وخت نہ کرو، ادر کسی کو پلیسہ کی خاطر کوڑے نہ لگاؤ ادر کسی مسلمان یا ذمی کے مال کو ہاتھ نہ لگاؤ۔ مگریہ کہ اُس کے پاس گھوڑایا ہتھیار ہو کہ جواہل اسلام کے خلاف استعمال ہونے والا ہو

مبیں کہ وہ اُس کو دشمنان اسلام کے ہاتھوں میں رہنے دے کہ جومسلمانوں پرغلبہ کا سبب بن جائے اور اپنوں کی خیر خواہی،فوج ہے نیک برتاؤ، رعیت کی امداد اور دین خدا کو مضبوط کرنے میں کوئی و قیقه اٹھا نه رکھو۔ الله کی راہ میں جو تہمارا فرض ہے أے سرانجام دو۔ كيونكدالله سجانۂ نے اپنے

کتوب (۵۲)

رہ نماز کے بارے میں مختلف شہروں کے حکمر انوں کے نام: (وَمِنُ كِتَابٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ)

ظهر کی نمازیژهاؤاُس وفت تک که سورج اتنا جھک جائے کہ بكريول كے باڑے كى ديوار كاسابياس كے برابر ہوجائے ورعصر کی نماز اُس وفت تک پڑھا دینا جا ہے کہ سورج ابھی روش اورزنده مواور دن ابھی اتنابا قی موکہ چیمیل کی مسافت طے کی جاسکے اور مغرب کی نماز اُس ونت پڑھاؤ کہ جب روزہ دار روزہ افطار کرتاہے اور حاجی عرفات سے والیں جاتے ہیں اورعشاء کی نماز مغرب کی سرخی غائب ہونے ہے رات کے ایک تہائی حصہ تک پڑھا دو، اور صبح کی نماز اس وقت پڑھاؤ جب آ دمی اپنے ہمراہ ہی کا چہرہ پیجان لے اور نمازاتی مختصر پڑھاؤ جوان میں کے سب سے کمزور آ دی پر بھی بارنہ ہواورلوگوں کے لئے صبر آ زمانہ بن حاؤ۔

إلى أمراء البلاد في معنى الصلوة

أُمَّا بَعُكُ فَصَلُوا بِالنَّاسِ الظُّهُرَ حَتَّى

تِفِيَّءَ الشَّبُسُ مِثْلَ مَرْبَضِ الْعَنْزِ وَصَلُّوا

بِهِمُ الْعَصْرَ وَالشَّنسُ بِيضَاءُ حَيَّةٌ فِي

عُضُو مِنَ النَّهَارِ حِينَ يُسَارُ فِيْهَا

فَرْسَخُان - وَصَلُّوا بِهِمُ الْمَغْرِبَ حَيْرَ،

يُفْطِرُ الصَّائِمُ وَيَكْفَعُ الْحَاجُ وَصَلُّوا

بِهِمُ الْعِشَاءَ حَيْنَ يَتُوارَى الشَّفَقُ إلى

ثُلُثِ اللَّيْلُ- وَصَلُّوا بِهِمُ الْغَلَالَةَ وَالرَّجُلُ

يَعُرِفُ رَجْهُ صَاحِبهِ وَصَلُوابهم صَلَاةً

أَضْعَفِهِمُ وَلَا تَكُونُواْ فَتَانِينَ

(وَمِنْ عَهْدٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ)

عَهُلٍ وَ أَجْمَعُ كُتُبِهِ لِلْمَحَاسِنِ

(بِسُمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ ٥)

هٰ كَا مَا أَمَرَبِهِ عَبْدُ اللهِ عَلِيُّ أَمِيرُ

الْمُؤْمِنِينَ مَالِكِ بن الْحَارِثِ الْأَشْتَرَفِي

عَهْلِهُ إِلَيْهِ حَيْنَ وَلَّا لُا مِصْرَ : جَبَايَة

خراجها، وجهاد عَلُوها، واستصلاح

أَهُلِهَا ، وَعِمَارَةً بَلَادِهَا لَمَرَةُ بِتَقُوى الله

وَإِيثَارِ طَاعَتِه، وَإِتِّبَاعِ مَا أَمَرَ بِهِ فِي

ال دستاويز كو (ما لك) اشتر تخفي رحمة الله كے لئے تحرير فرمایا۔جبکہ محمد ابن ابی بکر کے حالات بگڑ جانے پر انہیں كُتِّبُهُ لِلْاَشْتَرِ النَّخْعِيِّ لَيًّا وَلَّاهُ عَلَى مصراوراُس کے اطراف کی حکومت سپرد کی۔ پیسب مِصْرَ وَأَعْسَالِهَا حِيْنَ اضْطَرَبَ سے طویل عہد نامہ اور امیر المومنین کے تو قیعات میں أَمْرُمُحَيِّدِ بِنِ أَبِي بَكْرٍ وَهُوَ أَطُوالُ سب سے زیادہ محاس پر مشتمل ہے۔ بسم الله الرحمن الرحيم

بیہ جوہ فرمان جس پر کار بندر ہنے کا تھم دیا ہے خدا کے بندے ملی امیر المونین نے مالک ابن حارث اشتر کو جب مصر کا انہیں والی بنایا تا کہ وہ خراج جمع کریں دشمنوں سے لڑیں، رعایا کی فلاح وبهبوداورشهرول کی آبادی کاانتظام کریں۔ انبیں حکم ہے کہ اللہ کا خوف کریں، اس کی اطاعت کو مقدم مجھیں اور جن فرائض وسنن کا اُس نے اپنی کتاب میں حکم دیا ہے اُن کا انباع کریں کہ انہی کی پیروی ہے سعادت اور انہی کے تھکرانے اور برباد کرنے سے بدیختی دامنگیر ہوتی ہے اور بیہ

كِتَابِه: مِنَ فَرَائِضِه وِسُنَنِهِ الَّتِي لَا يَسُعَكُ أُحَدُّ إِلَّا بِإِتِّبَاعِهَا، وَلَا يَشُقَى اللَّا مَعَ جُحُودِهَا وَإِضَاعَتِهَا وَأَنْ يَنْصُرَ اللَّهَ سُبْحَانَهُ بِقَلْبِهِ وَيَلِا لَا وَلِسَانِهِ، فَإِنَّهُ جَلَّ اسْبُهُ قَدُ تَكَفَّلَ بِنَصْرِ مَنْ نَصَرَ لا وَإِعْزَادِ مَن أُعَزَّلاً

وَأُمَرَهُ أَنُ يَكُسِرَ نَفْسَهُ مِنَ الشَّهَوَاتِ وَيَزَعَهَا عِنْكَ الْجَمَحَاتِ فَإِنَّ النَّفْسَ أُمَّارَةٌ بِالسُّوْءِ إِلَّا مَارَحِمَ اللَّهُ-

أَكُلَاهُمُ فَاِنَّهُمُ صِنْفَانِ إِمَّا أَخْ لَكَ

کہ اپنے دل اپنے ہاتھ اور اپنی زبان سے اللہ کی نصرت میں گئے رہیں۔ کیونکہ خدائے ہزرگ و ہرتر نے ذمتہ لیا ہے کہ جواس کی نصرت کرے گا وہ اُس کی مدد کرے گا اور جواس کی جمایت کے لئے کھڑ اہوگاوہ اُسے عزت وسرفرازی بخشے گا۔

اس کے علاوہ انہیں تھم ہے کہ وہ نفسانی خواہشوں کے وقت اسے اپنے نفس کو کچلیں اور اُس کی منہ زور بول کے وقت اُسے روکیں۔ کیونکہ نفس برائیوں ہی کی طرف لے جانے والا ہے۔ مگر بہ خدا کا لطف وکرم شامل حال ہو۔

اے مالک!اس بات کو جانے رہو کہ تہمیں اُن علاقوں کی طرف بھیج رہاہوں کہ جہاںتم سے پہلے عادل اور ظالم ٹی حکومتیں گزر چکی ہیں اورلوگ تمہارے طرزعمل کو اُسی نظرے دیکھیں گے جس نظر ہے تم اپنے اگلے حکمرانوں کے طور طریقے کو دیکھتے رہے ہواور تہارے بارے میں بھی وہی کہیں گے جوتم اُن حکمرانوں کے بارے میں کہتے ہو۔ یہ یا درکھو، کہ خدا کے نیک ہندوں کا پید چلتا ہے اُس نیک نامی سے جوانہیں بندگان الی میں خدانے وے رکھی ہے۔ البذا ہر ذخیرے سے زیادہ پسند تهہیں نیک اعمال کا ذخیرہ ہونا چاہئے۔تم اپنی خواہشوں پر قابو رکھو، اور جومشاغل تمہارے لئے حلال نہیں ہیں اُن میں صرف لرنے سے اپنے نفس کے ساتھ ک<sup>خ</sup>ل کرو کیونکہ نفس کے ساتھ بخل کرنا ہی اس کے حق کوا دار کرنا ہے۔ جاہے وہ خودا ہے پسند کرے یا ناپیند\_رعایا کے لئے اپنے دل کے اندررحم ورافت اورلطیف ومحبت کو جگہ دو۔ ان کے لئے بھاڑ کھانے والا درندہ نہ بن حاؤ کہانہیںنگل جاناغنیمت سجھتے ہو۔اس لئے کہرعایا میں دوقتم کے لوگ ہیں ایک تو تمہارے دینی بھائی اور دوسرے تمہارے جیسی مخلوق خدا۔ اُن کی لغزشیں بھی ہوں گی خطاؤں ہے بھی انہیں سابقہ بڑے گا اور اُن کے ہاتھوں سے جان بوجھ

فِى اللِّيُنِ وَإِمَّا نَظِيْرٌ لَكَ فِى الْحَلْقِ يَفُرُطُ مِنْهُمُ الرَّلَلُ، وَتَعْرِضُ لَهُمُ الْعِلَلُ، وَيُؤْتَى عَلَى أَيُلِيهُمْ فِى الْحَمْلِ وَالْخَطَاءِ فَأَعْطِهِمْ مِنْ عَفُولَا وَصَفُحِكَ مِثْلَ الَّذِي تُحِبُ أَنْ يُعُطِيكَ اللّٰهُ مِنْ عَفُولِا وَصَفْحِه، فَإِنَّكَ فَوْ تَهُمْ، وَوَالِي الْأَمْرِ عَلَيْكَ فَوْ تَكَ، وَاللّٰهُ فَوْقَ مَنْ وَلَاكَ، وَقَلِ

استَكُفَاكَ أَمْرَهُمْ وِابْتَلَاكَ بِهِمْ وَلَا تَنْصِبَنَّ نَفْسَكَ لِحَرِّبِ اللهِ فَإِنَّهُ لَا يَكَيُّ لَكَ بِنِقْمَتِهِ، وَلَا غِنَى بِكَ عَنْ عَفْوِم وَرَحْمَتِه - وَلا تَنْكَمَنَّ عَلَىٰ عَفْو - وَلا تَبُجَحَنَّ بعُقُوبَةٍ، وَلَا تُسُرِعَنَّ إلى بادِرَةٍ وَجَلَتَ مِنْهَا مَنْكُوحَةً، وَلَا تَقُولَنَّ إِنِّي مُؤَمَّرٌ آمُرُ فَأَطَاعُ فَإِنَّ ذَلِكَ إِذْغَالٌ فِي الْقَلْب، وَمَنْهَكَةٌ لِللِّيْنِ، وَتَقَرُّبٌ مِنَ الْغَيرِ، وَإِذَا أُحَدَثَ لَكَ مَا أنَّتَ فِيهِ مِنْ سُلَطَانِكَ أَبُّهَةً أُومَخِيلَةً فَ انْظُرُ إِلَى عَظَم مُلُكِ اللهِ فَوْتَكَ وَ قُلُرَتِهِ مِنْكَ عَلَى مَالَا تَقُلِارُ عَلَيْهِ مِنْ نَفْسِكَ، فَإِنَّ ذٰلِكَ يُطَامِنُ إِلَيْكَ مِنْ طِبَاحِكَ، وَيَكُفُّ عَنْكَ مِنْ غَرْبِكَ وَيَفِيءُ إِلَيْكَ بِمَا عَزَّبَ عَنْكَ مِنْ عَقْلِكَ -وَإِيَّاكَ وَمُسَامَاةَ اللهِ فِي عَظْمَتِهِ

کریا بھولے چوکے سے غلطیاں بھی ہوں گی۔تم اُن سے اسی طرح عفو و درگز رہے کام لینا، جس طرح اللہ ہے اپنے لئے عفو و درگز رکو پیند کرتے ہو۔ اس لئے کہتم اُن پر عالم ہو، اور تمہارے اوپر تمہارا امام حاکم ہے۔ اور جس (امام) نے تہمہیں والی بنایا ہے اُس کے اوپر اللہ ہے اور اس نے تم ہے ان لوگوں کے معاملات کی انجام دہی جا ہی ہے اور اُن کے ذریعہ تمہاری آ زمائش کی ہے۔ اور دیکھو! خبر دار اللہ ے مقابلہ کے لئے ندائر نا۔ اس لئے کداس کے فضب کے سامنے تم بےبس ہواوراس کے عفوور حمت سے بیاز نہیں ہو سکتے شہیں کسی کومعاف کردیئے پریچھٹانااورسزادینے پر اترانا نه جائے عصر میں جلد بازی سے کام نہ او جبکدائی کے ٹال دینے کی گنجائش ہو جھی بید نہ کہنا کہ میں حاکم بنایا گیا ہوں، لہذا میرے حکم کے آگے سرشلیم خم ہونا جائے، کیونکہ بیدل میں فساد بیدا کرنے ، دین کو کمزور بنانے اور بربادیوں کوقریب لانے کا سبب ہے اور بھی حکومت کی وجہ سے تم میں تمکنت یاغرور پیدا ہوتوا ہے بالاتر اللہ کے ملک کی عظمت کو ويكهواورخيال كروكهوه تم يروه فدرت ركهتا ہے كه جوخودتم اين آپ برنہیں رکھتے۔ یہ چیزتمہاری رعونیت وسرکشی کو د بادے گی، اورتمہاری طغیانی کوروک دے گی ، اور تمہاری کھوئی ہوئی عقل کو

خبردار ابھی اللہ کے ساتھ اُس کی عظمت میں نیکراؤاوراس کی شان و جبروت سے ملنے کی کوشش نہ کرو، کیونکہ اللہ ہر جبار و سرئش کونیچا دکھا تاہے اور ہرمغرور کے سرکو جھادیتا ہے۔

اپنی ذات کے بارے میں اور اینے خاص عزیزوں اور رعایا میں ایپ ول ایندافراد کے معاطم میں حقوق اللہ اور حقوق الناس کے متعلق بھی انصاف کرنا کیونکہ اگرتم نے ایسانہ کیا تو ظالم تشہرو

وَ التَّشَبُّهُ بِهِ فِي جَبَرُ وتِهِ، فَإِنَّ اللَّهَ يُلِأَ كُلَّ جَبَّارِ وَيَهِينُ كُلَّ مُخْتَالِ أَنْصِفِ اللُّهُ وَأَنْصِفِ النَّاسَ مِنْ نَفْسِكَ وَمِنْ خَاصَّةِ أَهْلِكُ وَمَنْ لَكَ فِيْهِ هَوًى مِنْ رَعِيَّتِكَ ، فَإِنَّكَ إِلَّا تَفْعَلُ تَظُلِمُ، وَمَنَ ظَلَمَ عِبَادَ اللهِ كَانَ اللَّهُ خَصْمَهُ دُونَ عِبَادِهِ، وَمَنْ خَاصَبَهُ اللَّهُ أَدُحَضَ حُجَّتُهُ وَكَانَ لِللهِ حَرْبًا حَتَّى يَنْزِعَ وَيَتُوبُ وَلَيْسَ شَيْءُ أَدْعَىٰ إِلَى تَغْيِيْرِ نِعُمَةِ اللهِ وَتَعْجِيلِ نِقْمَتِهِ مِنَ إِقَامَةٍ عَلَىٰ ظُلْمٍ، فَإِنَّ اللَّهُ يَسْمَعُ دَعُولًا الْمُضْطَهَالِيْنَ وَهُوَ لِلظَّالِيِيْنَ بِالْبِرْصَادِ وَلَيْكُنَّ أُحُبُّ الْأُمُورِ إِلَيْكَ أَوْ سَطَهَا فِي الْحَقّ وَأَعَمَّهَا فِي الْعَدِّل وَأَجْمَعَهَا لِرِضَى الرَّعِيَّةِ، فَإِنَّ سُخُطَ الْعَامَّةِ يُجُحِفُ برضى الْخَاقَتِه وَإِنَّ سُخُطَ الْخَاصَّةِ يُغْتَفَرُ مَعَ رضَى الْعَامَّةِ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِّنَ الرَّعِيَّةِ أَثْقَلَ عَلَى الُوَالِي مَوْونَةً فِي الرَّحَاءِ، وَأَقَلَ مَعُرْنَةً لَهُ فِي الْبَلَاءِ، وَأَكْرَهَ لِلْإِنْصَافِ، وَأَسَأَلُ بِالْإِلْحَافِ، وَأَقَلَّ شُكْرًا عِنْكَ الْإِعْطَاءِ۔ وَأَبْطَاءَ عُلُرًا عِنْكَ الْمَنْعِ، وَأَضْعَفَ صَبْرًا عِنْكَ مُلِمُّاتِ الدَّهَرِ مِنْ أَهُلِ الْحَاصَةِ وَإِنَّمَا عِمَادُ الدِّينِ وَجِمَاعُ

گے۔ اور جو خدا کے بنڈول پرظلم کرتا ہے تو بندوں کے بجائے اللہ اس کا حریف و دشمن بن جاتا ہے اور جس کا وہ حریف و دشمن ہو، اس کی ہر دلیل کو کچل دے گا، اور وہ اللہ ے برسر پار رہےگا۔ یہاں تک کہ باز آئے اور توبہ لر لے۔ اور اللہ کی نعمتوں کوسلب کرنے والی ، اور اُس کی <sup>۔</sup> عقو بنوں کوجلد بلاوا دینے والی کوئی چیز اس سے بڑھ کرنہیں ہے کہ ظلم پر ہاقی رہا جائے کیونکہ اللہ مظلوموں کی پکارسنتا ہے اورظالموں کے لئے موقع کامنتظرر بتا ہے۔

تههيں سب طريقول سے زيادہ وہ طريقته پسند ہونا جا ہے جو حق کے اعتبار سے بہترین، انصاف کے لحاظ ہے سب کو شامل اوررعایا کے زیادہ سے زیادہ افراد کی مرضی کے مطابق ہو۔ کیونکہ عوام کی نارانسگی خواص کی رضا مندی کو بے اثر بنا یتی ہے، اور خاص کی ناراضگی عوام کی رضامندی کے ہوتے ہو کے نظر انداز کی جاسکتی ہے اور یہ یا در کھو کہ رعیت میں خاص سے زیادہ کوئی ایسانہیں کہ جوخوش حالی کے وقت حالم پر ہوجھ بننے والامصیبت کے وفت امداد سے کترانے والا انصاف پرناک بھول چڑھانے والا ،طلب وسوال کے موقعہ پرینج جھاڑ کریتھے پر جانے والا ، بخشش پر کم شکر گزار ہونے والا ،محروم کردیتے جانے پر بمشکل عذر سننے والا ، اور زمانہ کی ابتلاؤں پر بے صبری دکھانے والا ہو اور دین کا مضبوط سہارا،مسلمانوں کی قوت اور دشمن کے مقابلہ میں سامان دفاع يبى امت كےعوام ہوتے ہيں للبذاتمهارى پوری تو جدا در تنهارا بورارخ انهی کی جانب ہونا چاہئے۔ اورتمہاری رعایا میں تم سے سب سے زیادہ دور اور سب سے زياده مهيس ناپند وه مونا جائي جولوگول كى عيب جوئى مين یادہ لگار ہتا ہو۔ کیونکہ لوگوں میں عیب تو ہوتے ہی ہیں۔ حاکم

ك لئے انتهائي شايان يہ ہے كه أن پر پردہ ڈالے البذاجو عیب تنہاری نظروں سے او جھل ہوں انہیں نہ اُ چھالنا کیونکہ تہارا کام انہی عیبوں کو مٹانا ہے کہ جو تہارے اوپر ظاہر ہوں ، اور جو چھیے ڈ حکے ہوں اُن کا فیصلہ اللہ کے ہاتھ ہے۔ اس لئے جہاں تک بن پڑے عیبوں کو چھیاؤ تا کہ اللہ بھی تمہارے اُن عیبوں کی بروہ پوشی کر ہےجنہیں تم رعیت ہے۔ یوشیدہ رکھنا جا ہتے ہو۔لوگوں سے کینہ کی ہر گرہ کو کھول دواور وشمنی کی ہرری کاٹ دو،اور ہرا ہے رویہ سے جوتمہارے لئے ۔ مناسب نہیں یے خبرین جاؤ اور چغل خور کی حجٹ ہے ہاں میں ہاں نہ ملاؤ۔ کیونکہ وہ فریب کار ہوتا ہے اگر خیر خوا ہوں گ صورت الماسية التاسي

اییخ مشوره میں کسی بخیل کوشریک نه کرنا که وهتمهیں دوسروں کیساتھ بھلائی کرنے ہے رو کے گا،اور فقر وافلاس کا خطرہ ولائے گا اور نہ کسی بزول سے مہمات میں مشورہ لینا کہ وہ تہاری ہمت بیت کردے گا اور نہ کسی لا کچی ہے مشورہ کرنا کہ وہ ظلم کی راہ ہے مال بٹورنے کوتمہاری نظروں میں سج وے گا۔ یاد رکھو کہ بخل برولی اور حرص اگر چہ الگ الگ حصلتیں ہیں مگر اللہ سے بد کمانی ان سب میں شریک ہے تہارے لئے سب سے برز وزیر وہ ہوگا جوتم سے پہلے بد کرداروں کا وزیر اور گناہوں میں ان کا شریک رہ چکا ہے اس قشم کے لوگوں کوتمہار ہے مخصوصین میں سے نہ ہونا حاسئے ۔ کیونکہ وہ گنہگاروں کے معاون اور ظالموں کے ساتھی ہوتے ہیں۔ان کی جگہ تہمیں ایسے لوگ مل سکتے ہیں جو مذہبیرورائے اور کارکردگی کے اعتبار سے ان کے مثل ہوں گے گر ان کی طرح گناہوں کی گرانبار ہوں میں دیے ہوئے نہ ہوں۔ جنہوں نے کسی طالم کی اس کے ظلم میں مدد کی ہواور نہ کسی

الْمُسْلِمِينَ وَالْعَلَّةُ لِلْاعَدَاءِ الْعَامَّةُ مِنَ الرَّمَّةِ فَلْيَكُنِ صَغُولَا لَهُمْ وَمَيْلُكَ مَعَهُمُ-وَلْيَكُنُ أَبِعَلُ رَعِيَّتِكَ مِنْكَ وَ أَشَنَوْهُمْ عِنْكَكَ أَطْلَبَهُمُ لِمَعَآتِبِ النَّاسِ، فَإِنَّ فِي النَّاسِ عُيُوبًا الْوَالِي أَحَقُّ مَنْ سَتَرَهَا-فَلَا تَكُشِفَنَّ عَمَّا غَابَ عَنْكَ مِنْهَا فَإِنَّهَا عَلَيْكَ تَطْهِيْرُ مَا ظَهَرَلَكَ، وَاللَّهُ يَحْكُمُ عَلَىٰ مَاغَابَ عَنْكَ فَاسْتُر الْعَوْرَةَ مَا اسْتَطَعْتَ يَسْتُوِ اللَّهُ مِنْكَ مَا تَحِبُّ

سَتْرَهُ مِنْ رَعِيَّتِكَ- أَطْلِقُ عَنِ النَّاسِ

عَقُكَاةً كُلِّ حَقَٰدٍ - وَاقْطَعُ عَنْكَ سَبَبَ

كُلِّ وِتُرِ وَتَغَابَ عَنْ كُلِّ مَالَا يَصِحُّ لَكَ،

وَلَا تَعْجَلَنَّ إِلَى تَصْدِيْقِ سَاعٍ فَإِنَّ

السَّاعِي غَاشٌ وَإِنَّ تَشَبَّهَ بَالنَّاصِحِينَ-

وَلَا تُلْخِلُنَّ فِي مَشُورُ رَتِكَ بَخِيلًا

يَعُدِلُ بِكَ عَنِ الْفَصْلِ وَيَعِدُكَ الْفَقُرَ،

وَلَا جَبَانًا يُضْعِفُكَ عَنِ الْأُمُورِرِ، وَلَا

حَرِيْصًا يُزَيِّنُ لَكَ الشَّرَاا بِالْجَوْرِ ، فَإِنَّ

البُحُلُ وَالبُحِبْنَ وَالْحِرْصَ غُرَ آنِرُشَتَى

يَجْمَعُهَا سُوءُ الظِّنِّ بِاللهِ إِنَّ

شَرُّ وَزُرَ آئِكَ مَنْ كَانَ لِلْاَشُرَارِ قَبُلَكَ

وَزِيْسُوا وَمَنْ شَرِ كَهُمْ فِي الْأَثَامِ فَلَا

يَكُونَنَّ لَكَ بِطَانَةً فَإِنَّهُمَ أَعُوانُ الْأَثَمَةِ وَ

إِحُوانُ الظُّلُمَةِ، وَأَنْتَ وَاجِلٌ مِّنَّهُمْ خَيْرَ

الْحَلَفِ مِمَّنَّ لَهُ مِثْلُ آرَ آئِهِمُ وَنَفَادِهِمُ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ مِثْلُ آصَارهِم، وَأُوزَادِهِم مِنَّنَ لَمْ يُعَاوِنَ ظَالِمًا عَلَى ظُلْبِهِ وَلَا آثِمَا عَلَى إِثْمِهِ أُولِنَاكَ أَخَفُ عَلَيْكَ مَوُّونَةً وَأَحْسَنُ لَكَ مَعُونَةً، وَأَحْسَى عَلَيْكَ عَظْفًا، وَأَقَلُّ لِغَيُرِكَ إِلْفًا فَاتَّخِذُ أُولِئِكَ خَاصَّةً لِخَلُو انِكَ وَحَفَلَاتِكَ، ثُمَّ لَيَكُن آثَرُهُمُ عِنْكَكَ أَقُوالَهُمُ بِمُرَّالُحَقَّ لَكَ، وَأَقَلُّهُمْ مُسَاعَكَةً فِينَا يَكُونُ مِنْكَ مِنَّا كَرِلاً الله لأولِيكَائِه وَاقِعًا ذٰلِكَ مِنْ هَوَاكَ حَيْثُ وَقَعَ، وَالْصَقِّ بِأَهُلِ، الْوَرَعِ وَالصِّلُقِ، ثُمَّ رُضْهُمْ عَلْے أَنْ لَا يُطُرُولَكَ وَلَا يُبَجَّحُولَكَ بِيَاطِلِ لَمْ تَفْحَلُهُ، فَإِنَّ كَثُرَةَ الْإِطْرَآءِ تُحْدِثُ الزَّهُوَ وَتُكُنِي مِنَ الْعِزَّةِ- .

وَلَا يَكُونُ الْمُحْسِنُ وَالْمُسِيءُ عِنْلَكَ بِمَنْزِلَةٍ سَوَآءٍ، فَإِنَّ فِي ذٰلِكَ تَزُهِيُكًا لِأَهْلَ الْاحْسَانِ فِي الْاحْسَانِ، وَتَلُريْبًا لِأَهُل الَّإِسَائَةِ عَلَى الْإِسَائَةِ- وَأَلَّوْمُ كُلًّا مِنْهُمْ مَا أَلَّزَمَ نَفْسِهُ- وَاعْلَمُ أَنَّهُ لَيْسَ شَيَّءٌ بِأَدْعِيٰ إلى حُسُن ظَنّ رَاع بِرَعِيَّته مِن إحسانه إِلَّيْهِمْ، وَتَخْفِينُفِهِ الْمَوُّونَاتِ عَلَيْهِمْ، وَتَرُكِ اعتاد کے وہ مستحق ہیں جن کے ساتھ تم نے اچھا سلوک کیا ہو استِكْرَاهِم إِيَّاهُمْ عَلَى مَالَّيْسَ لَهُ قِبَلَهُمُ اورسب سے زیادہ ہے اعتادی کے ستحق وہ ہیں جن ہے تمہارا فَالْجُنُودُ بِإِذْنِ اللهِ حُصُونُ الرَّعِيَّةِ، وَزَيْنُ برتاؤا حجاندر بابو\_ الوُلَاقِ، وَعِزُّ اللِّايْنِ، وَسُبُلُ الْأَمْنِ،

كنهكار كااس ك كناه ميں ہاتھ بنايا ہو، ان كا بوجھتم پر بلكا ہوگا اور بیتمہارے بہترین معاون ثابت ہوں کے اور تمہاری طرف محبت سے جھکنے والے ہول کے ادر تمہارے علاوہ ووسرول سے ربط ضبط ندر تھیں گے۔ انہی کوتم خلوت وجلوت میں اینا مصاحب خاص مشہرانا پھر تنہارے نز دیک ان میں زیادہ ترجیح ان لوگوں کو ہونا جا ہئے کہ جوحق کی کڑوی ہاتیں تم ہے کھل کر کہنے والے ہوں اوران چیزوں میں کہ جنہیں اللہ اسین مخصوص بندوں کے لئے ناپسند کرتا ہے۔ تمہاری بہت کم مد د کرنے والے ہوں جاہے وہ تمہاری خواہشوں سے کتنی ہی میل کھاتے ہوں۔ پرہیز گاروں اور راستبازوں ہے اپنے کو وابسته رکھنا۔ پھر انہیں اس کا عادی بنانا کہ وہ تمہارے کس کارنامہ کے بغیرتمہاری تعریف کر کے تمہیں خوش نہ کریں۔ کیونکہ زیادہ مدح سرائی غرور پیدا کرتی ہے اورسرکشی کی منزل سے قریب کردیت ہے اور تہارے نزدیک نیکو کاراور بد کردار وونوں برابر نہ ہوں اور بدوں کو بدی پر آمادہ کرناہے ہرشخص کو ای کی منزلت پر رکھو،جس کا وہ مستحق ہے۔ اور اس بات کو یاد رکھو کہ حاکم کواپنی رعایا پر پورااعتاداً سی وقت کرنا جائے جبکہ وہ ان سے حسن سلوک کرتا ہواور ان پر بوجھ نہ لا دے اور انہیں الی ناگوار چیزول پر مجبور نه کرے جو اُن کے بس میں نه مول - تہمیں ایسارو میا ختیار کرنا جائے کہ اس مسن سلوک سے نهمیں رعیت پر پورااعتاد ہو سکے کیونکہ پیراعتاد تمہاری طویل

اور دیکھو!اس اچھےطور طریقے کوختم نہ کرنا کہ جس براس امت

اندرونی الجھنوں کوختم کروے گا اور سب سے زیادہ تہہارے

وَلَّيْسَ تَقُومُ الرَّعِيَّةُ إلَّا بِهِمَ- ثُمَّ لَا قِوامَ لِلْحُنُودِ إِلاَّ بِهَا يُخُرِجُ اللَّهُ لَهُمْ مِنَ الْحَرَاجِ الَّذِي يَقْلَونَ بِهِ عَلَى جَهَادٍ عَكُوهِم، وَيَعْتَبِكُونَ عَلَيْهِ فِيْمَا يُصْلِحُهُم، وَيَكُونُ مِنْ وَرَآءِ حَاجَتِهِم ثُمَّ لَا قِوَامَ لِهٰلَايُنِ الصِّنفَيْنِ إلَّا بِالصِّنفِ الثَّالِثِ مِنَ الْقُضَاةِ وَالْعُمَّالِ وَالْكُتَّابِ لِمَا يُحْكِمُونَ مِنَ الْمَعَاقِدِ وَيَجْمَعُونَ مِنَ الْمَنَافِعِ، وَيُوْتَمَنُونَ عَلَيْهِ مِنْ حَوَاصِّ فَلْيَكُنْ مِنْكَ فِي ذَلِكَ أَمُرٌ يَجْتَمِعُ لَكَ بِهِ حُسنُ الظُّنِّ بِرَعِيَّتِكَ، فَإِنَّ حُسَّنَ الظَّنِّ يَقَطَعُ عَنْكَ نَصَبًا طَوِيْلًا وَإِنَّ أَحَقَّ مَنَ حَسُنَ ظَنُّكَ بِهِ لَبَنْ حَسُنَ بَلَا وَٰكَ عِنْكَاهُ وَإِنَّ أَحَقَّ مَنْ سَاءَ ظَنُّكَ بِهِ لَهَنِّ سَاءً بَلَاؤِكَ عِنْكَلاً

وَلَا تَنْقُضُ سُنَّةً صَالِحَةً عَمِلَ بِهَاصُلُورُ هُلِهِ الْأُمَّةِ، وَاحْتَمَعَتْ بِهَا الْأَلْفَةُ، وَصَلَحَتُ عَلَيْهَا الرَّعِيَّةُ وَلَا تُحَدِثَنَّ سُنَّةً تَضُرُّ بِشَيءٍ مِنَّ مَاضِي تِلْكَ السُّنَنِ فَيَحُونَ الْآجُرُلِمَن سَنَّهَا۔ وَالُوِزْرُ عَلَيُكَ بِمَا نَقَضُتَ مِنُهَا وَأَكْثِرُ مُكَارَسَةَ الْعُلَبَآءِ وَمُنَافَثَةَ الْحُكَمَاءِ فِي تَشِيْتِ مَا صَلَحَ عَلَيْهِ أَمُرُ بِلَادِكَ وَإِقَامَةِ مَا اسْتَقَامَ بِهِ النَّاسُ قَبِّلَكَ

کے بزرگ چلتے رہے ہیں اور جس سے اتحاد و یک جہتی پیدااور رعیت کی اصلاح ہوئی ہے اور ایسے طریقے ایجاد نہ کرنا کہ جو پہلے طریقوں کو کچھ ضرر پہنچا ئیں ،اگر ایسا کیا تو نیک روش کے قائم كرجانے والوں كوثواب توماتارہے كامگرانہيں ختم كردينے كا گناہ تمہاری گردن پر ہوگا،اور اینے شہروں کے اصلاحی اُمور کو متحکم کرنے اور اُن چیزوں کے قائم کرنے میں کہ جن سے ا گلے لوگوں کے حالات مضبوط رہے تھے علماء و حکماء کے ساتھ باہمی مشورہ اور بات چیت کرتے رہنا۔

اور تهمیس معلوم مونا حیا ہے کدرعایا میں کی طبقے موتے ہیں جن کی سود و بہبود ایک دوسرے سے وابستہ ہوتی ہے اور وہ ایک دوسرے سے بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ان میں سے ایک طبقہ وہ ہے جواللّٰدگی راہ میں کام آنے والے فوجیوں کا ہے دوسرا طبقہ وہ ہے جوعمومی وخصوصی تحریروں کا کام انجام دیتا ہے تیسراانصاف کرنے والے قضاۃ کا ہے چوتھا حکومت کے وہ مُمّال جن سے امن اور انصاف قائم ہوتا ہے یانچواں خراج دینے والے مسلمان اور جزبه دینے والے ذمیوں کا چھٹا تجارت پیشہ واہل حرفہ کا ساتواں فقراء ومساکین کا وہ طبقہ ہے کہ جوسب سے بست ہے اور اللہ نے ہرایک کاحق معین کردیا ہے اور اپنی کتاب یا سنت بنوی میں اس کی حد بندی کردی اور وہ ( مکمل ) دستور ہمارے پاس محفوظ ہے۔

(يبلا طبقه) فوجي وستے بير بحكم خدا رعيت كى حفاظت كا قلعه، فرمانرواؤ ک کی زینت، دین و مذہب کی قوت اور امن کی راہ ہیں۔ رعیت کانظم ونسق انہی سے قائم رہ سکتا ہے اور فوج کی زندگی کاسہاراوہ خراج ہے جواللہ نے اس کے لئے معین کیا ہے كه جس سے وہ وشمنول سے جہاد كرنے ميں تقويت حاصل كرتے اور اپني حالت كو درست بناتے اور ضرور يات كو بهم

وَاعْلَمُ أَنَّ الرَّعِيَّةَ طَبَقَاتٌ لَا يَصُلُحُ بَعْضُهَا إِلَّا بِبَعْضِ، وَلَا غِنَى بِبَعْضِهَا عَنَ بَعْض، فَهِنَّهَا جُنُودُ الله وَمِنْهَا كُتَّابُ الْغَامَةِ وَالْخَاصَةِ وَمِنْهَا تُضَاثُوا الْعَلَالِ-وَمِنْهَا عُبَّالُ الْإِنْصَافِ وَالرَّفْق - وَمِنْهَا أُهْلُ الْجِزْيَةِ وَالْخَرَاجِ مِنْ أَهْلِ اللِّامَّتِ وَمُسْلِمَةِ النَّاسِ- وَمِنْهَا التُّجَّارُ وَأَهُلُ الصِّنَاعَاتِ- وَمِنْهَا الطَّبَقَةُ الشَّفَلِّي مِنْ ذُوى الْحَاجَةِ وَالْبَسْكَنَةِ وَكُلَّا قُلْ سَنَّى اللَّهُ سَهْمَهُ لَهُ، وَوَضَعَ عَلَى حَلَّم فَريضَتُهُ فِي كِتَابِهِ أُوسُنَّةِ نَبِيَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالِهِ عَهْلًا مِنْهُ عِنْكَنَا مَحَفُوظًا الْأُمُورِ وَعَوَامِهَا وَلَا قِوَامَ لَهُمْ جَبِيعًا إِلَّا بِالتَّجَارِ وَذُوى الصِّنَاعَاتِ فِينَا يَجْتَبِعُونَ عَلَيْهِ مِنْ مَرَ افِقِهِم، وَيُقِينُونَهُ مِنْ أَسُو اقِهِم-وَيَكُفُونَهُم مِنَ التُّرَفْقِ بِأَيْدِيهِمُ مَالًا يَبُلُغُهُ رِفَقُ غَيْرِهِمْ ثُمَّ الطَّبَقَةُ السَّفُلَى مِنُ أَهْلِ الْحَاجَةِ وَالْمَسْكَنَةِ الَّذِينَ يَحِقُ رِفُكُهُمْ وَمَعُونَتَهُمْ - وَفِي الله لِكُلِّ سَعَةً ، وَلِكُلِّ عَلَى الْوَالِي حَقَّ بقُلُو مَا يُصلِحُهُ وَلَيْسَ يَحُرُجُ الوَالِي مِنْ حَقِيقَةِ مَا أَنْزَمَهُ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ إِلاَّ بِالْإِهْتِمَامِ وَالْإِسْتِعَانَةِ بِاللهِ، وَتِوْطِينِ نَفْسِهِ عَلَىٰ لُزُوْمِ الْحَقِّ،

وَالْصَّبِر عَلَيْهِ فِينَا خَفَّ عَلَيْهِ أُوتَقَلُ فَوَلَّ مِنْ جُنُودِكَ أَنْصَحَهُمْ فِي نَفْسِكَ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِإِمَامِكَ، وَأَنْقَاهُمْ جَيبًا، وَأَفْضَلَهُمْ حِلْمًا مِثَنْ يبطِئْ عَن الْغَضَب، وَيَسْتَرِيْحُ إِلَى الْعَلَارِ، وَيَرْأَفُ بِالضَّعَفَاءِ وَيَنْبُوعَلَى الْأَقُويَاءِ- وَمِثْنَ لَا يُثِيرُكُ الْعُنَفُ وَلَا يَقْعَلُ بِهِ الضَّعَفُ - ثُمَّ أَلْصَقُ بِلَوى الْأُحْسَابِ وَأَهْلِ النَّبْيُوتَاتِ الصَّالِحَةِ وَالسُّوَابِقِ الْحَسَنَةِ- ثُمَّ أَهُلِ النَّجُلَةِ َ الشُّجَاعَةِ وَالسَّخَاءِ وَالسَّمَاحَةِ، فَإِنَّهُمُ جَمَاعٌ مِنَ الْكُرَم، وَشُعَبٌ مِنَ الْعُرُفِ ثُمَّ تَفَقُّلُونَ أُمُّورِهِم مَا يَتَفَقَّلُاهُ الْوَالِكَانِ مِنُ وَلَكِهِمَا، وَلَا يَتَفَا قَمَنَّ فِي تَفْسِكَ شَىُءٌ قَوْيَتَهُمْ بِهِ وَلاَ تَحْقِرَنَّ لُطُفًا تَعَاهَلُ تَهُمْ بِهِ وَإِنْ قَلَّ فَإِنَّهُ دَاعِيَةٌ لَهُمْ إِلَى بَلْلِ النَّصِيَحَةِ لَكَ وَحُسْنِ الظَّنِّ بِكَ وَلَا تَكَعُ تَفَقُّلَ لَطِيف أُمُورِهِمُ اتِّكَالًا عَلَىٰ حَسِيْمِهَا فَإِنَّ لِلْيَسِيْرِ مِنْ لُطُفِكَ مَوْضِعًا يَرْ تَفِعُونَ بِهِ - وَلِلْجَسِيْمِ مَوْقِعًا لاً يَسْتَغُنُونَ عَنَّهُ

وَلَيْكُنَ آثَرُرُوْوسِ جُنْدِكَ عِنْكَاتُ مَنْ وَاسَاهُمْ فِي مُعُونَتِه ' وَأَفْضَلَ عَلَيْهم مِنْ جَكَتِه بِمَا يَسَعُهُمْ وَيَسَعُ مَنْ وَرَاءَهُم مِنْ خُلُوفِ أَهْلِهِمْ حَتَّى يَكُونَ هَنَّهُمْ هَمَّا وَاحِدًا فِي جِهَادِ الْعَدُوِّ-الْأُمُورُ، وَلا

د کیمه بھال کرنا، جس طرح ماں باپ اپنے اولا د کی د کیمہ بھال کرتے ہیں۔اگراُن کے ساتھ کوئی ایساسلوک کرو کہ جواُن کی تقویت کا سبب بوتو اُسے بڑا نہ جھنا، اور ایخ سی معمولی سلوك كوجهي غيراجم نه مجھ لينا (كەأسىيە چھوڑ بيٹھو) كيونكەاس مُسنِ سلوک سے اُن کی خیرخواہی کا جذبہ اُمجرے گا اور مُسنِ اعتاد میں اضافہ ہوگا اور اس خیال سے کہتم نے اُن کی بڑی ضرورتوں کو پورا کر دیا ہے کہیں ان کی جھوٹی ضرورتوں ہے آ تکھ بندنه کرلینا۔ کیونکہ بیچھوٹی قشم کی مہربانی کی بات بھی اپنی جگہ فائدہ بخش ہوتی ہے، اور وہ بڑی ضرورتیں اپنی جگدا ہمیت رکھتی ہیں،اور فوجی سر دار ول میں تمہارے بیہاں وہ بلند منزلت سمجھا جائے، جوفوجیوں کی اعانت میں برابر کا حصہ لیتا ہو، اور اپنے رویے بیسے سے اتناسلوک کرتا ہو کہ جس سے اُن کا إدر اُن کے پیچیےرہ جانے والے بال بچوں کا بخو بی گزارا ہوسکتا ہو۔ تا کہوہ ساری فکرون ہے بے فکر ہوکہ پوری میسوئی کے ساتھ دشمن سے جہاد کریں۔اسلے کوفوجی سرداروں کے ساتھ تمہارامہر بانی سے پیش آنان کے دلول کوتمہاری طرف موڑ دےگا۔

حكمرانوں كے لئے سب ہے بڑى آئكھوں كى شنڈك اس ميں ہے کہ شہروں میں عدل وانصاف برقر ارر سے اور رعایا کی محبت ظاہر ہوتی رہے اور ان کی محبت اسی وقت ظاہر ہوا کرتی ہے کہ جب اُن کے دلول میں میل نہ ہو اور اُن کی خیر خواہی ای صورت میں ثابت ہوتی ہے کہ وہ اسنے حکمرانوں کے گرد حفاظت کے لئے کھیراڈالےرہیں۔ان کاافتدارسریٹاابوجھنہ سمجھیں اور نہان کی حکومت کے خاتمہ کے لئے گھڑیاں کنیں۔ للندا ان كى اميدول مين وسعت وكشائش ركهنا أنهيس التص لفظوں سے سراہتے رہنا اوران میں کے اچھی کارکر دگی دکھانے والول کے کارناموں کا تذکرہ کرتے رہنا۔ اس لئے کہ

کا ہے کہ جن کے ذرابعہ باہمی معاہدوں کومضبوطی اور خراج اور دیگر منافع کی جمع آوری ہوتی ہے اور معمولی اور غیر معمولی معاملوں میں ان کے ذریعہ وثوق واطمینان حاصل کیا جاتا ہے اورسب کا دارومدارسوداگروں اور صناعوں پر ہے کہ وہ ان کی ضروریات کوفراہم کرتے ہیں بازارلگاتے ہیں اوراپنی کاوشوں ے اُن کی ضرور مات کومہیّا کرکے انہیں خودمہیّا کرنے ہے آ سودہ کردیتے ہیں اس کے بعد پھر فقیروں اور ناداروں کا طبقہ ہے جن کی اعانت و و منگیری ضروری ہے۔ الله تعالی نے ان سب کے گزارے کی صورتیں پیدا کررکھی ہیں اور ہر طبقے کا حاکم پرحق قائم ہے کہ وہ ان کے لئے اتنامہیا کرے جوان کی حالت درست كريك اورحاكم خداك أن تمام ضرورى حقوق ععهده برآ نہیں ہوسکا ۔ مگر ای صورت میں کہ بوری طرح کوشش لرے اور اللہ سے مدد مائگے اور اینے کوحق پر ثابت و برقرار ر کھے اور جا ہے اُس کا طبیعت پر آسان ہویا وشوار بہر حال اُس کو برداشت کرے فوج کا سرداراً س کو بنانا جواینے اللہ کا اور اسینے رسول کا اور تمہارے امام کا سب سے زیادہ خیرخواہ ہو، سب سے زیادہ یاک دامن ہواور برا دباری میں نمایاں ہو۔ جلد غصه میں ندآ جا تا ہوعذرمعذرت پرمطمئن ہوجا تا ہو، کمزوروں ۔ بررتم کھا تا ہو، اور طاقتوروں کے سامنے اکڑ جاتا ہو، نہ بدخوئی ا ہے جوش میں لے آتی ہواور نہ بیت ہمتی اُسے بٹھا دیت ہو۔ پھر ایہا ہونا جاہئے کہتم بلند خاندان، نیک گھر انے اورعمہ ہ روایات رکھنے والوں اور ہمت وشجاعت اور جود وسخاکے مالکوں ہے اپنا ربط وضط بڑھاؤ کیونکہ بیلوگ بزرگیوں کا سرمایداور نیکیوں کا سرچشمہ ہوتے ہیں۔ پھران کے حالات کی اس طرح

پہنچاتے ہیں۔ پھر ان وونوں طبقوں کے نظم و بقاء کے لئے ۔

تیسرے طبقے کی ضرورت ہے کہ جوقضا ۃ ،عمال اور منشیات دفاتر

تُمُحَكُهُ النَّحُصُومُ ، وَلا يَتَمَادَى فِي الزَّلَّةِ ، وَلَا يَحْصُرُ مِنَ الْفَيْءِ إِلَى الْحَقِّ إِذَا عَرَفَهُ وَلَا تُشُرِفُ نَفْسُهُ عَلَى طَهَم، وَلَا يَكْتَفِى بِأَدْنَى فَهُم دُونَ أَقْصَالُا وَأُوقَفَهُمْ فِي الشُّبُهَاتِ وَآخَانَهُم بِالْحُجَج، وَأَقَلَّهُم تَبَرُّمًا بِمُرَا جَعَةِ الْخَصْمِ، وَأَصْبَرُهُمْ عَلَى تَكَشُّفِ الْأُمُورِ وَأَصْرَمَهُمْ عِنْكَ اتِّضَاح الْحُكُم مِنَّنُ لَا يَنزُدُهِينه إطراءٌ وَلَا يَسْتَمِينُلُه إغْرَاءً وَأُولَئِكَ قَلِيلٌ ثُمَّ أَكْثِرُ تَعَاهُلُ قَضَائِهٍ وَافْسَخَ لَهُ فِي الْبَلِّل مَا يُزينُ عِلْتَهُ، وَتَقِلُ مَعَهُ حَاجَتُهُ إلى النَّاس، فَإِنَّ عَطْفَكَ عَلَيْهِمْ يَعُطِفُ قُلُوبَهُمْ عَلَيْكَ وَإِنَّ أَفْضَلَ قُرَّةٍ عَيْن الُوُلاةِ اسْتِقَامَةُ الْعَلْلِ فِي الْبِلَادِ، وَظُهُوْرُمُوادَّةِ الرَّعِيَّةِ وَإِنَّهُ لَا تَظَهَرُ مَوَدَّتُهُمْ إِلَّا بِسَلَامَةِ صُلُورِهِمْ وَلَا تَصِحْ نَصِيْحَتُهُمْ إِلَّا بِحَيْطَتِهِمْ عَلَىٰ وُلَاقًا أُمُورهِمُ وَقِلَةِ اسْتِثْقَالِ دُولِهِم، وَتَرْكِ استبطاء انقطاع مُلَّتِهِم - فَافْسَحُ فِي آمَالِهِمْ ، وَدَاصِلْ

فِي كُسْنِ الثَّنَاءِ عَلَيْهِم، وَتَعْدِيدِ مَا أَبُلٰى ذَوُ وَالْبَلَاءِ مِنْهُم - فَإِنَّ كَثَرَةَ الدِّكْرِ لِحُسُنِ ذَوُ وَالْبَلَاءِ مِنْهُم - فَإِنَّ كَثَرَةَ الدِّكْرِ لِحُسُنِ أَقْعَالِهِم تَهُزُّ الشُّجَاعَ وَتُحَرِّضُ النَّاكِلَ إِنَ شَاءَ اللَّه - ثُمَّ اعْرِفُ لِكُلِّ امْرِي مِنْهُم مَا أَبْلَى، وَلا تَعْضَيْفَنَ بَلَاءَ امْرِي اللَّه عَيْرِه، وَلا تَعْضَيْفَنَ بَلَاءَ امْرِي اللَّه عَيْرِه،

ان کے اچھے کارناموں کا ذکر بہاوروں کو جوش میں لے آتاہے اور پست ہمتوں کوابھارتا ہے۔انشاءاللہ جوشخص جس کارنامے کو انجام دے اُسے پیچانے رہنا اور ایک کا کارنامہ دوسرے کی طرف منسوب نه کردینااوراس کی ځسن کارکردگی کا صله دینے میں کمی نہ کرنا اور بھی ایسا نہ کرنا کہ کسی شخص کی بلندی ورفعت کی وجہے اُس کے معمولی کام کو بڑاسمجھ لواور کسی کے بڑے کام کو اُس کے خود بیت ہونے کی وجہ ہے معمولی قرار دے لو۔ جب ایسی مشکلیں تنہیں پیش آئیں کہ جن کاحل نہ ہوسکے اور ا پیے معاملات کو جومشتبہ ہوجا کیں تو اُن میں اللہ اور رسول کی ۔ طرف رجوع كرو، كيونكه خدانے جن لوگوں كو ہدايت كرنا جا ہى ہے اُن کے لئے فر مایا ہے۔ ''اے ایمان دارو! الله کی اطاعت کرواوراُس کےرسول کی اوراُن کی جوتم میں سےصاحبان امر مول ـ' توالله كى طرف رجوع كرف كامطلب بيت كداس كى كتاب كى محكم أيتول برهمل كياجائ اوررسول كى طرف رجوع كرنے كامطلب بيہ بحكرآب كان تنفق عليه ارشادات پر عمل کیا جائے جن میں کوئی اختلاف نہیں۔

پھر یہ کہ لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرنے کے لئے ایسے شخص کو متحف کر وجو تہمارے نزدی تہماری رعایا میں سب سے بہتر ہو، جو واقعات کی پیچید گیوں سے شیق میں نہ پڑجا تا ہوا ور نہ جھٹڑا کرنے والوں کے رویہ سے غصہ میں آتا ہو۔ نہ اپنے کسی غلط نقط نظر پر اڑتا ہو، نہ تن کو بہچان کراً س کے اختیار کرنے میں طبیعت پر بارمحسوں کرتا ہو، نہ اُس کا نفس ذاتی طبع پر جھک پڑتا ہو، اور نہ بغر پوری طرح چھان مین کئے ہوئے سرسری طور پر ہو واور جب حقیقت آئینہ ہو واق ہو جب حقیقت آئینہ ہو واق ہوت سراہنا ہو جے سراہنا مغرور نہ بنائے اور تاننہ جنبہ داری پر آمادہ نہ کردے۔ اگر چہ

وَلَا تُقَصِّرُنَّ بِهِ دُونَ غَايَةٍ بَلَائِه، وَلَا يَكُعُونَكَ شَرَفُ امرى إلى أَنْ تُعَظِمَ مِنْ بَلَاثِهِ مَا كَانَ صَغِيرًا وَلَا ضَعَةُ امْرِيءٍ إلَى أَنْ تَسْتَصْغِرَ مِنْ بَلَاثِهِ مَاكَانَ عَظِيًّا۔ أَنْ لَا تَضِيْقُ بِهِ الْأُمُورُ، وَلَا تَبْحَكُهُ الْخُصُومُ ، وَلَا يَتَسَادَى فِي الزَّلَّةِ، وَلَا يَحْصُرُ مِنَ الْفَيْءِ إِلَى الْحَقِّ إِذَا عَرَفَهُ وَلَا تُشْرِفُ نَفْسُهُ عَلَىٰ طَمَعِ، وَلَا يَكْتَفِي بِأَدْنَى فَهُمْ دُوْنَ أَقْصَالُا ، وَأَوْقَفَهُمْ فِي الشُّبُهَاتِ وَآخَلَهُمْ بِالْحُجَجِ، وَأَقَلَّهُمْ تَبَرُّمًا بِسُوا جَعَةِ الْخَصْمِ، وَأَصْبَرَهُمْ عَلَى تَكَشُّفِ الْأُمُورِ وَأَصْرَمَهُمْ عِنْكَ اتِّضَاح الْحُكُم مِثَّنُ لَا يَنزُدَهِينهِ إِطْرَاءٌ وَلَا

يَسْتَعِيبُكُ الْعِنْ الْمَاعْ وَأُولَئِكَ قَلِيْلٌ ثُمَّ أَكْثِرُ تَعَاهُلُ قَضَائِه وَافْسَخُ لَهُ فِي الْبَكْلِ مَا يُزِيلُ عِلْتَه وَتَقِلْ مَعَهُ حَاجَتُه إلى النَّاسِ وَأَعْطِه مِنَ الْمَنْزِلَةِ لَلَيكَ مَا لاَ يَطْمَعُ فِيهِ غَيْرُلا مِن خَاصَّتِكَ لِيَامَن بِلَاكِ أُعْتِيالَ الرِّحَالِ لَهُ عِنْلَاكَ - فَانْظُرُ فِي ذَلِكَ نَظُرًا بَلِيْعًا، فَإِنَّ هَلَا اللِّينَ قَلْ كَان أُسِيرًا فِي أَيُلِي الأَشْرَادِ يُعْمَلُ فِيْهِ بالْهَوَى، وَتُطْلَبُ بِهِ اللَّانْيَا-

ثُمَّ انْظُر فِي أُمُور عُمَّالِكَ فَاسْتَعْمِلُهُمُ اخْتِبَارًا، وَلَا تُولِّهِمُ مُحَابَاةً وَأَثَرَةً، فَإِنَّهُمَا

ایسے لوگ کم ہی معاملہ کو سمجھ لینے پراکتفا کرتا ہو۔ شک وشبہ
کے موقعہ پر قدم روک لیتا ہو، اور دلیل و جبت کوسب سے
زیادہ اہمیت دیتا ہوفریقین کی بختا بحثی سے اکتا نہ جاتا ہو۔
معاملات کی تحقیق میں ملتے ہیں پھر یہ کہتم خود اُن کے
فیصلوں کا بار بار جائزہ لیتے رہنا۔ ول کھول کر انہیں اتنا دینا
فیصلوں کا بار بار جائزہ لیتے رہنا۔ ول کھول کر انہیں اتنا دینا
کہ جواُن کے ہر عذر کو غیر مسموع بنا دیا اور لوگوں کی انہیں
کوئی احتیاج ندر ہے۔ اپنے ہاں انہیں ایسے باعزت مرتبہ
پر رکھو کہ تمہارے در بار رس لوگ انہیں ضرر پہنچانے کا کوئی
مازش سے محفوظ رہیں اس بارے میں انتہائی بالغ نظری
سازش سے محفوظ رہیں اس بارے میں انتہائی بالغ نظری
سے کام لینا کیونکہ (اس سے پہلے) یہ دین بدکر داروں کے
سے کام لینا کیونکہ (اس سے پہلے) یہ دین بدکر داروں کی
فر مائی تھی، اور اُسے دیا طبی کا ایک ذریعہ بنالیا گیا تھا۔

پ یں اورائے دنیاطلی کا ایک ذریعہ بنالیا گیاتھا۔
پھر اپنے عہدہ داروں کے بارے میں نظر رکھنا ان کوخوب
آزبائش کے بعد منصب عطا نہ کرنا۔ اس لئے کہ یہ باتیں نا
انصافی اور بے ایمانی کا سرچشمہ ہیں اورایے لوگوں کو شخب کرنا
انصافی اور بے ایمانی کا سرچشمہ ہیں اورایے لوگوں کو شخب کرنا
جوآ زمودہ وغیرت مند ہوں۔ ایے خاندانوں میں سے جواچھے
ہوں اور جن کی خدمات اسلام کے سلسلہ میں پہلے سے ہوں
ہوں اور جن کی خدمات اسلام کے سلسلہ میں پہلے سے ہوں
بیں حرص وظیع کی طرف کم جھکتے ہیں اورعواقب و نتائج پرزیادہ
بیں حرص وظیع کی طرف کم جھکتے ہیں اورعواقب و نتائج پرزیادہ
بیں ۔ جس ایک باز رہیں گے جوان کے ہاتھوں میں بطور امانت
مال سے بے نیاز رہیں گے جوان کے ہاتھوں میں بطور امانت
مال سے بے نیاز رہیں گے جوان کے ہاتھوں میں بطور امانت
میں رخنہ ندازی کر س تو تہاری جسا اُن پرقائم ہوگی۔ پھران
میں رخنہ ندازی کر س تو تہاری جسا اُن پرقائم ہوگی۔ پھران

حِمَاعٌ مِنْ شُعَبِ الْجَوَارِ الْخِيَانَةِ، وَتِوخً مِنْهُمُ أَهُلَ التَّجُرِبَةِ وَالْحَيَاءِ مِنْ أَهُل الْبُيُوتَاتِ الصَّالِحَةِ وَالْقَلَامِ فِي الْإِلْسُلَامِ المُتَقَرِّمَةِ، فَإِنَّهُمُ أَكْرَمُ أَخُلَاقًا، وَأَصَحُ أُعْرَاضًا وَأَقَلُّ فِي الْمَطَامِعِ إِشُرَافًا، وَأَبْلَغُ فِي عَوَاقتِب الْأُمُورِنَظَرًا ثُمَّ أَسبغ عَلَيْهم الَّادُزَاقَ فَالِنَّ ذَلِكَ قُوَّةٌ لَهُمْ عَلَى استِصلاح أنفسهم، وَغِنني لَهُمْ عَن تَنَاوُل مَاتَحْتَ أَيْلِيهِمْ وَحُجَّةٌ عَلَيْهِمْ إِنْ خَالَفُوا أَمْرَكَ أَوْتَلَهُوا أَمَانَتَكَ ثُمَّ تَفَقَّلُ أَعْمَالَهُم، وَابْعَثِ الْعُيُونَ مِنَ أَهُلِ الصِّدقِ وَالْوَفَاءِ عَلَيْهِمْ، فَإِنَّ تَعَاهُلَكَ فِي السِّرِّ لِأُمُورِهِمْ حَلُوقًا لَهُمُ عَلَى اسْتِعْمَالِ الْأَمَانَةِ وَالرِّفْقِ بِالرَّعِيَّةِ وَتَحَفَّظُ مِنَ الْاَعُوانِ، فَإِنْ أَحَدُّ مِّنْهُمْ بَسَطَ يَكَالُا إِلَى خِيَانَةٍ إِجْتَبَعَتْ بِهَا عَلَيْهِ عِنْلَكَ أَخْبَارُ عُيُونِكَ اكْتَفَيْتَ بِلْلِكَ شَاهِدًا، فَبَسَطْتَ عَلَيْهِ الْعُقُوبَةَ فِي بَكَنِهِ وَأَخَلَتَهُ بِمَا أَصَابَ مِنْ عَلَهِ ثُمَّ نَصَبُّتُهُ بِمَقَّامِ الْمَذِلَّةِ وَوَسَمْتَهُ بِالْحِيَانَةِ وَقَلَّكُ تَهُ عَارَ التَّهُبَةِ-

وَتَفَقَّلُ أَمُرا الْخَراجِ بِمَا يُصَلِحُ أَهُلَهُ فَإِنَّ فِى صَلَاحِهِ وَصَلَاحِهِمْ صَلَاحًا لِمَنْ سِوَاهُمْ، وَلَا صَلَاحَ لِمَنْ سِوَاهُمْ إِلَّا بِهِمْ لِأَنَّ النَّاسَ كُلَّهُمْ عِيالٌ عَلَى الْخَراجِ وأَهْلِه - وَلْيَكُنْ نَظَرُكَ فِي عِمَارَةِ الْأَرْضِ

کے کاموں کود کیھتے بھالتے رہنا اور سے اور وفا دار مخروں کو اُن پرچھوڑ دینا، کیونکہ خفیہ طور پر اُن کے اُمور کی نگرانی انہیں امانت کے برشنے اور رعیت کے ساتھ نرم رویدر کھنے کی باعث ہوگ ۔ خائن مددگاروں سے اپنا بچاؤ کرتے رہنا اور ان میں سے کوئی خائن مددگاروں بے اپنا بچاؤ کرتے رہنا اور ان میں سے کوئی خایت کی طرف ہاتھ بڑھائے اور متفقہ طور پر جاسوسوں کی اطلاعات تم تک پہنچ جا کیں، توشہا دت کے لئے بس اُسے کا فی سجھنا اُسے جسمانی طور پر سزا دینا ارجو پچھائیں نے اپنے عہدہ سے فاکدہ اٹھائے ہوئے سمیٹا ہے اُسے وائیں لینا اور اُسے ذلت کی منزل پر کھڑا کر دینا، اور خیانت کی رسوائیوں اُسے ذلت کی منزل پر کھڑا کر دینا، اور خیانت کی رسوائیوں کے ساتھ اُسے روشناس کرانا اور نگ ورسوائی کا طوق اُس

مال گذاری کے معاملہ میں مال گذاری اداکرنے والوں کا مفاد پیش نظر رکھنا، کیونکہ باج اور باجگزاروں کی بدولت ہی دوسروں کے حالات درست کئے جاسکتے ہیں۔ سب ای خراج اور خراج دینے والوں کے سہارے پر جیتے ہیں اور خراج کی جمع آوری سے زیادہ زمین کی آبادی کا خیال رکھنا کیونکہ خراج بھی تو زمین کی آبادی ہی سے حاصل ہوسکتا ہے اور جو آباد کئے بغیر خراج چا ہتا ہے وہ ملک کی بربادی اور بندگان خدا کی تباہی کا سامان کرتا ہے اور اُسکی حکومت بندگان خدا کی تباہی کا سامان کرتا ہے اور اُسکی حکومت تھوڑ ہے دنوں سے زیادہ نہیں رہ سکتی۔

اب اگروہ خراج کی گرانباری یا کسی آفت نا گہانی یا نہری و بارانی علاقوں میں ذرائع آب پاٹی کے ختم ہونے یا زمین کے سلاب میں گھر جانے یا سیرانی کے نہ ہونے کے باعث اس کے تباہ ہونے کی شکایت کریں تو خراج میں آئی کی کردو جس سے تہمیں ان کے حالات کے سدھرنے کی تو قع ہو، اور اُن کے بوجھ کو ہلکا کرنے سے تہمیں گرانی نہ محسوں ہو،

أَبْلَغَ مِنْ نَظُرِكَ فِي اسْتِجُلَابِ الْحَرَاج لِأُنَّ ذٰلِكَ لَا يُكُرِّكُ إِلَّا بِالْعِمَارَةِ وَمَنْ طَلَبَ الْخَرَاجَ بِغَيْرِ عِمَارَةٍ أَخْرَبَ الْبِلَادَ وَأَهْلَكَ الْعِبَادَ، وَلَمْ يَسْتَقِمْ أَمْرُهُ إِلاَّ قَلِيلًا فَإِنْ شَكَوا ثِقَلًا أُوعِلَّةً أو انْقِطَاعَ شِرْبِ أُوبَالَّةِ أُوْإِلَةَ أُرِّضِ اغْتَمَرَهَا غَرَقٌ أُو أَجُحَفَ بِهَا عَطَشٌ خَفَّفْتَ عَنْهُمْ بِمَا تَرْجُو أَنْ يَصَلُحَ بِهِ أُمُرُهُم، وَلا يَثُقُلُنَّ عَلَيْكَ شَيْءٌ خَفَّفُتَ بِهِ الْمَؤُونَةَ عَنْهُمْ فَإِنَّهُ ذُخُرٌ يَعُودُونَ به عَلَيْكَ فِي عِمَارَةِ بلَادِكَ وَتَزْيِيُن ولاَ يَتِكَ مَعَ اسْتِجُلَابِكَ حُسُنَ ثَنَائِهِمْ وَتَبَجُّحِكَ بِاسْتِفَاضَةِ الْعَلْلِ فِيهِمُ مُعْتَمِدًا فَضُلَ قُوَّتِهِم بِمَا ذَخَرُتَ عِنْكَ هُمُ مِنُ إِحْمَامِكَ لَهُمْ وَالثِّقَةَ مِنْهُمْ بِمَا عَوَّدْتَهُمُ مِنْ عَدُلِكَ عَلَيْهِمْ فِي رِفْقِكَ بِهِمْ فَرُبَّيِا حَلَثَ مِنَ الْأُمُورِ مَا إِذَا عَوَّلْتَ فِيهِ عَلَيْهِمُ مِنْ بَعْلُ احْتَمَلُولُا طَيِّبَةَ أَنْفُسِهُمْ بِهِ ، فَإِنَّ الْمُمْرَانَ مُحْتَبِلٌ مَا حَمَّلْتَهُ وَإِنَّمَا يُؤَّلَى

خَرَابُ الْأَرْضِ مِنْ إِعُوازِ أَهُلِهَا وَإِنَّهَا

يُعُوِزُ أَهُلُهَا لِإِشْرَافِ أَنَفُسِ الْوُلَاةِ عَلَى

الْجَمْعِ، وَسُوْءِ ظَنِّهِمْ بِالْبَقَاءِ، وَقِلَّةِ

ثُمَّ انْظُرُ فِي حَال كُتَّابِكَ فَوَلَّ عَلىٰ

أُمُوركَ خَيْرَهُم، وَاخْمُصُ رَسَائِلَكَ

الَّتِي تُلَاجِلُ فِيهَا مَكَائِلَكَ وَأُسُرَارَكَ

انْتِفَاعِهِمُ بِالْعِبِرِ-

معاملات اُن کے بیرد کرنا جو اُن میں بہتر ہوں اور اپنے اُن فرامین کوجن میں مخفی تدابیر اور (مملکت کے) رموز واسر اردر رق مور جو تے ہیں خصوصیت کے ساتھ اُن کے حوالے کرنا جوسب نے زیادہ اجھے اخلاق کے مالک ہوں جنہیں اعز از کا حاصل ہونا سرکش نہ بنائے کہ وہ مجری محفلوں میں تمہارے خلاف کچھ کہنے کی جرائت کرنے لگیں اور ایسے بے پرواہ نہ ہو کہ لین دین کے بارے میں جو تم سے متعلق ہوں تمہارے کارندوں کے خطوط تمہارے سامنے پیش کرنے اور ان کے مناسب جوابات روانہ کرنے میں کوتا ہی کرتے ہوں اور وہ تمہارے حق میں جومعاہدہ

کیونکہ انہیں زیر باری ہے بچانا ایک ایسا ذخیرہ ہے کہ جو

تمہارے ملک کی آبادی اورتمہارے فلمرو حکومت کی زیب و

زینت کی صورت میں تمہیں پلٹا دیں گیاوراً س کے ساتھ تم ان

سے خراج تحسین اور عدل قائم رکنے کی وجہ سے مسرت بے

یایاں بھی حاصل کرسکو گے اور اپنے اس خسنِ سلوک کی وجہ ہے۔

كه جس كا ذخيره تم نے ان كے ياس ركھ ديا ہے تم (آڑنے

وقت یر)ان کی قوت کے بل بوتے پر بھروسہ کر سکو گے اور رخم

درافت کے جلومیں جس سریت عادلا نہ کاتم نے انہیں خوگر بنایا

ہاں کے سبب سے تہمیں اُن پر وثوق واعمّاد ہو سکے گا اسکے

بعدممکن ہے کدایے حالات بھی پیش آئیں کہ جن میں مہیں ان

یراعتاد کرنے کی ضرورت ہوتو وہ انہیں بطیّب خاطرجھیل لے

جائیں گے۔ کیونکہ ملک آباد ہےتو جیسابو جھاس برلا دو گے،وہ

اٹھالے گا اور زمین کی تیا ہی تو اس ہے آتی ہے کہ کاشتکاروں ۔

کے ہاتھ تنگ ہوجائیں اور اُن کی تنگ دی اس وجہ ہے ہوتی ا

ہے کہ حکام مال و دولت کے سمیٹنے پرتل جاتے ہیں اور انہیں

اینے اقتدار کے ختم ہونے کا کھٹکا لگار ہتا ہے اور عبرتوں ہے

بہت كم فائده اٹھانا چاہتے ہیں۔

بِأَجْمِعَهِمْ لِوُجُودِ صَالِحِ الْأَخْلَاقِ، مِثْنَ لَا تُبَطِّرُ لُا الْكُرَامَةُ فَيَجْتَى ئَي بِهَا عَلَيْكَ فِي خِلَافٍ لَكَ بحضرَةٍ مَلَاءٍ ، وَلَا تُقَصِّرُ بهِ الْغَفْلَةُ عَنْ إِيرَادِ مُكَاتَبَاتِ عُمَّالِكَ عَلَيْكَ، وَإِصْلَارِ جَوَابَاتِهَا عَلَى الصَّوَابِ عَنلُتَ وَفِيْسَا يَانُحُلُلَكَ وَيُعْطِي مِنْكَ وَلَا يُضْعِفُ عَقُلًا اعْتَقَلَهُ لَكَ، وَلا يَعْجِزُعَنَّ. مَبْلَغَ قَلْرِنَفُسِهِ فِي الدُّمُورِ، فَإِنَّ عَلَيْهِ وَ آلهِ مَنْعَ مِنْهُ، وَلَيْكُن الْبَيْمُ بَيْعًاسَيْحًا، وَبِمُوازِيْنِ عَلَالِ وَأَسْعَادِ لَا تُجْحِفُ بِالْفَرِيْقَيْنِ مِنَ الْبَائِعِ وَالْسُتَاعِ فَمَنَ قَارَفَ حُكْرَةً بَعْلَ نَهْيِكَ إِيَّالُا فَنَكِّلْ بِهِ، وَعَاقِبْ فِى غَيْرِ إِسْرَافٍ، ثُمَّ اللَّهَ اللهَ فِي الطَّبَقَةِ السُّفُلسٰي مِنَ الَّذِيْنَ لَاحِيْلَةَ لَهُمُ وَالْمَسَاكِينِ وَ الْمُحْتَاجِينَ وَأَهُلِ الْجَاهِلَ بِقَلْرِ نَفْسِه يَكُونُ بِقَلْرِ غَيْرِهِ أَجْهَلَ، ثُمَّ لاَ يَكُنِ اخْتِيَارُكَ إِيَّاهُمْ عَلَى فِرَاسَتِكَ وَاسْتِينِامَتِكَ وَحُسْنِ الظُّنِّ مِنْكَ فَإِنَّ الرِّجَالَ يَتَعَرَّفُونَ لِفِراسَاتِ الْوُلَاقِ بِتَصَنْعِهِمْ وَحُسنِ خِلْمَتِهِمْ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذٰلِكَ مِنَ النَّصِيْحَةِ وَالْأَمَانَةِ شِيءٌ، وَلكِن اخْتَبِرَهُمْ بِمَا وَلُوا لِلصَّالِحِيْنَ قَبْلَكَ فَاعْبِلُ لِأُحْسَنِهِمْ كَانَ فِي الْعَامَّةِ أَثَرًا، وَأَعْرَفِهم بِالْأَمَانَةِ وَجُهًا، فَإِنَّ ذٰلِكَ دَلِيلٌ عَلَىٰ نَصِيهُ حَتِكَ لِلَّهِ وَلِمَنْ وَلَيْتَ أَمْرَكَهُ وَاجْعَلُ

کریں اُس میں کوئی خامی ندر بنے دیں اور نہتمہارےخلاف سی ساز باز کا توژ کرنے میں کمزوری دکھائیں اور وہ معاملات میں اپنے سیج مرتبہ اور مقام سے نا آشنا نہ ہوں کیونکہ جوا پنامیح مقام نہیں بہچا نتاوہ دوسروں کے قدرومقام ہے اور بھی زیادہ ناواقف ہوگا۔ پھر یہ کہ ان کا انتخاب تنہبیں اپنی فراست، خوش اعتادی اورمُسنِ ظن کی بناء پر نہ کرنا جاہیے ۔ کیونکہ لوگ تصنع اور نسن خدمات کے ذریعہ حکمرانوں کی نظروں میں ساکر تعارف کی راہیں نکال لیا کرتے ہیں۔ حالانکهان مین ذرابهمی خیرخوای اورامانت داری کا جذبهٔ بین ہوتا کیکن تم انہیں ان خدمات سے پر کھوجوتم ہے پہلے وہ نیک حا کموں کے ماتحت رہ کرانجام دے چکے ہوں تو جوعوام میں نیک نام اور امانت داری کے اعتبار سے زیادہ مشہور ہوں ان کی طرف خصوصیت کے ساتھ توجہ کرو۔اس کئے کہ ایسا کرنا اس کی دلیل ہوگا کہتم اللہ کے مخلص اور اینے امام کے خیرخواہ ہوتہ ہیں محکمتر رہے ہرشعبہ برایک ایک افسر مقرر کرنا جاہے جوال شعبد کے بڑے سے بڑے کام پھرید کداہے منشیان دفاتر کی اہمیت پرنظرر کھنااینے سے عاجز نہ ہواور کام کی زیادتی سے بوكھلا ندا تھے۔ يا در كھوكدان منشيول ميں جو بھى عيب ہوگا اورتم اُس سے آئکھ ہندر کھو گے اُس کی ذمہ داری تم پر ہوگ۔ پھر تہمیں تاجروں اور صناعوں کے خیال اور اُن کے ساتھ اچھے برتاؤ کی ہدایت کی جاتی ہے اور تہمیں دوسروں کواُن کے متعلق ہدایت کرنا ہےخواہ وہ ایک جگہرہ کر بیو یار کرنے والے ہوں یا مچيري لگاكرييحي والے بول يا جسماني مشقت (مزدوري يا ومتکاری) سے کمانے والے ہوں کیونکہ یہی لوگ منافع کا سرچشمہ اور ضرور مات کے مہیا کرنے کا ذرایعہ ہوتے ہیں۔ یہ لوگ ان ضروریات کوخشکیون، تربون، میدانی علاقون اور

لِرَأْسِ كُلِّ أَمْرٍ مِّنَ أَمُورِكَ رَأْسًا مِنْهُمُ لَا يَقْهَرُ لَا كَبِيرُهَا، وَلَا يَتَشَتَّتُ عَلَيْهِ كَثِيرُهَا وَمَهْمَا كَانَ فِي كُتَّالِكَ مِنْ عَيْبٍ فَتَغَابَيْتَ عَنْهُ أَلْرَمْتَةُ

ثُمَّ استوص بالتُّجَّار وَذَوى الصِّنَاعَاتِ وَأُوصِ بِهِمْ خَيْرًا الْمُقِيمِ مِنْهُمْ، وَالْمُضْطُرِبِ بِمَالِهِ، وَالْمُتَرَقِّق بِبَلَنِهِ، فَإِنَّهُمْ مَوَادُّ الْمَنَافِعِ وَأُسْبِابُ الْمِرَافِقِ وَجُلَّابُهَا مِنَ الْبَبَاعِلِ والْبَطَارِح، فِي بَرَّكَ وَبَحْرِكَ وَسَهْلِكَ وَجَلِكَ، وَحَيْثُ لَا يَلْتَنْمُ عَلَيْهَا فَإِنَّهُمْ سِلْمٌ لَا تُحَافُ بَالِقَتُهُ، وَصُلَّحٌ لَا تُخشى غَائِلَتُهُ وَتَفَقَّلُ أُمُورَهُم بحضر تِكَ وَفِي حَواشِي بِلَادِك-وَاعْلَمُ مَعَ ذٰلِكَ أَنَّ فِي كَثِيرٍ مِّنْهُمْ ضِيْقًا فَاحِشًا وَشُخًا قَبِيتًا: وَاحْتِكَارًا لِلْمَنَافِعِ وَتَحَكُّمُّا فِي البِّيَاعَاتِ، وَذٰلِكَ بَابُ مَضَرُّةٍ لِّلْعَامَّةِ وَعَيْبٌ عَلَى الْوُلَاقِد فَامُنَعُ مِنَ الْإِحْتِكَارِ فَإِنَّ رَسُو لَ اللهِ صَلَّى اللهُ البُّوُّسَى وَالزَّمْنَى فَإِنَّ فِي هُلِاهِ الطَّبَقَةِ قَانِعًا وَمُعْتَرًّا وَاحْفَظُ لِلَّهِ مِالسَّتَحْفَظُكَ مِن حَقِّهِ فِيهُمْ، وَاجْعَلْ لَهُمْ قِسْمًا مِنْ بَيْتِ مَالِكَ وَقِسْمًا مِنْ غَلَاتٍ صَوَافِي الْأَسْلَامِ فِي كُلّ بَلَكٍ، فَإِنَّ لِلْاَقْصَى مِنْهُمْ مِثْلُ الَّذِي لِلَّادُنِّي- وَكُلُّ قَدِ اسْتُرْعِيْتَ حَقَّهُ فَلَا يَشْغَلَنَّكَ عَنْهُمُ بَطَرٌ ، فَإِنَّكَ لَا تُعْلَارُ

پہاڑوں ایسے دوراً فقادہ مقامات سے درآ مدکرتے ہیں اورایس جگہوں سے جہاں لوگ پہنی نہیں سکتے اور نہ وہاں جانے کی ہمت کر سکتے ہیں۔ یہ لوگ امن پینداور سلح جوہوتے ہیں۔ ان ہے کسی فساد اور شورش کا اندیشہ نہیں ہوتا۔ یہ لوگ تہارے مامنے ہوں یا جہاں جہاں دوسرے شہروں میں پھلے ہوئے ہوں۔ تم اُن کی خبر گیری کرتے رہنا۔ ہاں اس کے ساتھ یہ بھی یادر کھو کہ ان میں ایسے بھی ہوتے ہیں جو انتہائی تگ نظر اور بڑے کہوں ہوتے ہیں جو انتہائی تگ نظر اور بین اور او نچے نرخ معیّن کر لیتے ہیں۔ یہ چیز عوام کے لئے بین اور او نچے نرخ معیّن کر لیتے ہیں۔ یہ چیز عوام کے لئے نقصان دہ، اور حکام کی بدنا می کا باعث ہوتی ہے۔ لبذا ذخیرہ اندوزی ہے منع کرنا، کیونکہ رسول الڈسلی اللہ علیہ وآ لہوسلم نے اسے مناسب نرخوں کے ساتھ بسہولت ہونا چا ہئے کہ نہ بیجنے والے کو انسان ہواور نہ خرید نے والے کوخسارہ ہو۔

اس کے بعد بھی کوئی ذخیرہ اندوزی کے جرم کا مرتکب ہوتو اُسے مناسب حد تک سزادینا۔ پھر خصوصیت کے ساتھ اللہ کا خوف کرنا۔ پیماندہ و افادہ طبقہ کے بارے میں جن کا کوئی سہارا نہیں ہوتا وہ مسکینوں، مختاجوں، فقیرول اور معذوروں کا طبقہ ہے۔ ان میں کچھتو ہاتھ پھیلا کر ہانگتے والے ہیں اور پچھک صورت سوال ہوتی ہے اللہ کی خاطر ان ہے کسوں کے بارے میں اس کے اس حق کی حفاظت کرنا جس کا اُس نے تہمیں فرمہ میں اس کے اس حق کی حفاظت کرنا جس کا اُس نے تہمیں فرمہ کردینا اور ایک حصہ ہر شہر کے اس غلہ میں سے دینا جو اسلامی فنیمت کی زمینوں سے حاصل ہوا ہو، کیونکہ اس میں دور والوں کا تناہی حصہ ہے جتنا نزدیک والوں کا ہے اور تم ان سب کے حقوق کی گلہداشت کے ذمہ دار بنائے گئے ہو۔ لہذا تہمیں حقوق کی گلہداشت کے ذمہ دار بنائے گئے ہو۔ لہذا تہمیں

بتَضْيبُعِكَ التَّافِهَ لِإِحْكَامِكَ الْكَثِيرَ الْمُهمَّ، فَلَا تُشُخِصُ هَلَّكَ عَنْهُم، وَلا تُصَعِّرُ خَلَكَ لَهُمْ، وَتَفَقَّلُ أَمُورَ مَنْ لَا يَصِلُ إِلَيْكَ مِنْهُمْ مِمَّنْ تَقْتَحِمُهُ الْعُيُونُ وَتُحْقِرُ لا الرَّجَالُ ، فَفَرِّغُ لِأُ ولِللَّكَ ثِقَتَكَ مِنْ أَهْلِ الْحَشِّيةِ وَالتَّوَاضُعِ، فَلْيَرٌ فَعُ إِلَيْكَ أُمُورَ هُمْ وَمُ اعْمَلُ فِيهِمْ بِالْإَعْدَارِ إِلَى اللهِ يوُمْ تَلْقَالُهُ فَإِنَّ هَوْلَّاءِ مِنْ بَيْنِ الرَّعِيَّةِ أُخْرَجُ إِلَى الْإِنْصَافِ مِنْ غَيْرِهِمْ وَكُلُّ فَأَعْذِرُ إِلَى اللهِ فِي تَأْدِيَةِ حَقِّهِ إِلَيْهِ وَتَعَهَّدُ أَهُلَ الْيُتُم وَذَوى الرَّقَّةِ فِي السِّنّ مِمَّنْ لَا حَيْلَةَ لَهُ وَلا يَنْصِبُ لِلْمَسْأَلَة نَفْسِهُ، وَذٰلِكَ عَلَى الْوُلاةِ ثَقِيلٌ وَالْحَقُّ كُلُّهُ ثَقِيلً - وَقَلَ يُحَقِّفُهُ اللَّهُ عَلَى أَقُوامِ طَلَبُوا الْعَاقِبَةَ فَصَبَرُوا أَنْفُسَهُمْ وَوَثِقُوا بصِلُق مَوْعُودِ اللهِ لَهُمْ-وَاجْعَلُ لِلَاوى الْحَاجَاتِ مِنْكَ قِسْمًا تُفَرَّعُ لَهُم فِيْهِ شَخْصَكَ، وَتَجُلِسُ لَهُمْ مَجُلِسًا عَامًا فَتَتَوَاضَعُ فِيهِ لِللهِ الَّذِي خَلَقَكَ وَتُقْعِلُ عَنْهُمْ جُنْكُكُ وَأَعُوانَكَ مِنْ أَحْرَاسِكَ وَشُرَطِكَ، حَتَّى يُكَلِّبَكَ مُتَكَلِّبُهُمْ غَيْرَ مُتَتَعْتِع فَإِنِّي سَبِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ يَقُولُ فِي غَيْرِ مَوْطِن لَنَ تُقَلَّسَ أُمَّةٌ لَا يُوخَدُ لِلضَّعِيفِ فِيهَا مِنَ الْقُويِّ غَيْرَ مُتَتَعْتِعٍ" ثُمَّ احْتَيلِ الْخُرُقَ

دولت کی سرمتی ان سے غافل نه کردے۔ کیونکه کسی معمولی بات كواس لنح نظرا نداز نبيس كياجائ كاكمتم في بهت في ابم كامول كو پورا كرديا ہے لہذاا بني تو حيدان ہے نہ ہٹانا اور نه تكبر کے ساتھ ان کی طرف سے اپنارخ بھیرنا اور خصوصیت کے ساتھ خبر رکھوایسے افراد کی جوتم تک بہنچ نہیں کتے جنہیں آ تکھیں دیکھنے سے کراہت کرتی ہوں گی، اور لوگ انہیں حقارت سے محکراتے ہول گے تم ان کے لئے اینے کی بھروسے کے آ دمی کو جوخوف خدار کھنے والا اور متواضع ہومقرر کردینا کہ وہ اُل کے حالات تم تک پہنچا تارہے۔ پھران کے ساتھ وہ طرزعمل اختیار کرنا جس سے قیامت کے روز اللہ کے سامنے ججت پیش کرسکو کیونکہ رعیت میں دوسروں ہے زیادہ ہیہ انصاف کے محتاج ہیں اور یوں توسب ہی ایسے ہیں کتہ ہیں اُن کے حقوق سے عہدہ برآ ہوکر اللہ کے سامنے سرخرو ہونا ہے اور د کیمونتیموں ادر سال خور دہ بوڑھوں کا خیال رکھنا، کہ جو نہ کوئی سہارار کھتے ہیں اور نہ سوال کے لئے اٹھتے ہیں اور یہی وہ کام ہے جو حُگام پر گرال گزرا کرتا ہے۔ ہاں خداان لوگوں کے لئے جوعقلی کے طلب گارر ہتے ہیں اس کی گرانیوں کو ہلکا کر دیتا ہے وہ اُسے اپنی ذات پر جھیل لے جاتے ہیں اور اللہ نے جو اُن سے وعدہ کیا ہے اس کی سجائی پر بھروسار کھتے ہیں۔

اورتم اپنے اوقات کا ایک حصه حاجت مندوں کے لئے معین کردینا جس میں سب کا م چھوڑ کرانہی کے لئے مخصوص ہوجانا اور ان کے لئے مخصوص ہوجانا اور ان کے لئے ایک عام دربار کرنا اور اس میں اپنے بیدا کرنے والے اللہ کے لئے تواضع وا تکساری سے کام لینا اور فوجیوں، نگربانوں اور پولیس والوں کو ہٹا دینا تا کہ کہنے والے بے دھڑک کہہ سیس کے ونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآ لہہ وسلم کوئی موقعوں پرفرماتے ساہے کہ' اس قوم میں پاکیز گی نہیں

مِنْهُمْ وَالْعِيُّ، وَنَحَّ عَنْهُمُ الضِّينَقَ وَالَّأَنَفَ يَسُطِ اللَّهُ عَلَيْكَ بِلَاكَ أَكْنَافَ رَحْمَتِهِ، وَيُوجِبُ لَكَ ثُوابَ طَاعَتِهِ وَأَعْطِ مَا أَعُطَيْتَ هَنِينًا، وَامْنَعُ فِي إِجْمَال وَإِعْنَارِ- ثُمَّ أُمُورٌ مِنْ أُمُوركَ لَا بُلَّاكَ مِنْ مُبَاشَرَتَهَا، مِنْهَا إِجَابَةُ عُمَّالِكَ بِمَا يَعْيَى عَنَّهُ كُتَّابُكَ وَمِنْهَا إِصْلَارُ حَاجَاتِ النَّاس يَوْمُ وَرُودِهَا عَلَيْكَ بِمَا تَحْرَجُ بِهِ صُلُورُ أُعُو انِكَ-وَأَمْض لِكُلّ يَوْم عَمَلَهُ فَإِنَّ لِكُلّ يَوُم مَافِيهِ، وَاجْعَلْ لِنَفْسِكَ فِيْمَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ اللهِ أَفُضَلَ تِلْكَ الْمَوَاقِيْتِ وَأَجُرَلَ تِلُكَ الْأَقْسَامِ وَإِنَّ كَانَتُ كُلُّهَا لِلَّهِ إِذَا صَلَحَتُ فِيهَا النِّيَّةُ وَسَلِبَتُ مِنْهَا الرَّعِيَّةُ وَلْيَكُنَ فِي خَاصَّةِ مَا تُخْلِصُ بِهِ لِلَّهِ دِيْنَكَ إِقَامَةُ فَرَائِضِهِ الَّتِي هِيَ لَهُ خَاصَّةً، فَأَعُطِ اللَّهَ مِنُ بَكَنِكَ فِي لَيُلِكَ وَنَهَارِكَ، وَوَفِّ مَاتَقَرَّبْتَ بِهِ إِلَى اللهِ مِنْ

ذٰلِكَ كَامِلًا غَيْسَ مَثْلُوْم وَلَا مَنْقُوص

بَالِغًامِّنُ بَكَنِكَ مَابَلَغَ- وَإِذَا أَقَمْتَ فِي

صَلَاتِكَ لِلنَّاسِ فَلَا تَكُونَنَّ مُنَفِّرًا وَلَا

مُضَيّعًا، فَإِنَّ فِي النَّاسِ مَنَّ بِهِ الْعِلَّةُ وَلَهُ

الْحَاجَةُ وَقَلَّ سَأَلتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى

اللُّهُ عَلَيْهِ وَالِهِ حِيْنَ وَجَّهَنِي إِلَى الْيَسَ

كَيْفَ أُصَلِّي بِهِمْ فَقَالَ صَلَّ بِهِمْ كَصَلَاةٍ

أَضَعَفِهم وَ كُنّ بِاللَّهُومِنِيُّنَ رَحِيُمَّا "

آسکتی جس میں کمزوروں کوکھل کر طاقتوروں سے حق نہیں دلایا جاتا۔'' پھریہ کہ اگران کے تیور بگڑیں یاصاف صاف مطلب نہ کہسکیں ، تو اُسے برداشت کرنا اور تنگ دلی اور نخوت کو اُن کے مقابلہ میں پاس نہ آنے دینا۔ اس کی وجہ سے اللہ تم پراپی رحمت کے دامنوں کو پھیلا دے گا، اور اپنی فرماں برداری کا تمہیں ضرور اجردے گا اور جو کسنِ سلوک کرنا اس طرح کہ چہرے پرشکن نہ آئے اور نہ دینا تو ایسے طریقے سے عذر خواہی کر لینا۔

پھر کچھ اُمور ایسے ہیں کہ جنہیں خودتم ہی کو انجام دینا عامئیں۔اُن میں ہے ایک دکام کے اُن مراسلات کا جواب دینا ہے جوتمہار بے منشیوں کے بس میں نہ ہوں اور ایک لوگوں کی حاجتیں جے تمہار ہے سامنے پیش ہوں اور تمہارے تملہ کے ارکان اُن ہے جی چرائیں تو خود انہیں انجام دینا ہے۔روز کا کام اُسی روزختم کردیا کرو کیونکہ ہر دن اپنے ہی کام کے لئے۔ مخصوص ہوتا ہے اور اپنے اوقات کا بہتر وافضل حصہ اللّٰہ کی ۔ عبادت کے لئے خاص کر دینا۔ اگر چہوہ تمام کام بھی اللہ ہی کیلئے ہیں جب نیت بخیر ہوا دراُن ہے رعیت کی خوش حالی ہو۔ ان مخصوص اشغال میں ہے کہ جن کے ساتھتم خلوص کے ساتھ اللّٰدے لئے اپنے دینی فریضہ کوادا کرتے ہوان واجبات کی انجام دہی ہونا جاہتے جواس کی ذات ہے مخصوص ہیں ہم شب وروز کے اوقات میں اپنی جسمانی طاقتوں کا کچھ حصد اللہ کے سیر دکر دواور جوعبادت بھی تقرب الہی کی غرض ہے بحالا ناالیں ہوکہ نہاس میں کوئی خلل ہواور نہ کوئی نقص چاہے اس میں تہہیں كتنى جسمانى زخمت الھانا پڑے اور ديكھو! جب لوگول كونماز یر مهانا تو این نہیں کہ (طول دے کر) لوگوں کو بےزار کر دو، اور ندائی مخضر کہ نماز برباد ہوجائے۔اس لئے کہ نمازیوں میں بیار بھی ہوتے ہیں اور ایسے بھی جنہیں کوئی ضرورت درپیش ہوتی ۔

وَأُمَّا بَعْدُ فَلَا تُطُوِّلُنَّ احْتِجَابِكَ مَنْ رَعِيّْتَكُ ، فَإِنَّ احْتِجَابَ الْوُلَاقِ عَنِ الرَّعِيَّةِ شُعبَةٌ مِنَ الضِّينَى، وَقِلَّهُ عِلم بِالْأُمُور وَالْاِ حَتِجَابُ مِنْهُمْ يَقْطُعُ عَنْهُمْ عِلْمَ مَا احْتَجَبُوا دُونَهُ، فَيَصْغُرُ عِنْكَهُمُ الْكَبِيرُ، وَيَعْظُمُ الصَّغِيرُ وَيَقْبُحُ الْحَسَنُ وَيَحْسُن الْقَبِيْحُ وَيُشَابُ الْحَقُّ بِالْبَاطِلِ، وَإِنَّمَا الوَالِي بَشَرُ لَا يَعُرفُ مَا تَوَارَي عَنْهُ النَّاسُ به مِنَ الْأُمُور ، وَلَيْسَتُ عَلَى الُحَقِّ سِمَاتٌ تُعُرَفُ بِهَا ضُرُوبُ الصِّلُق مِنَ الْكَذِبَ وَإِنَّمَا أَنْتَ أَحَدُ رَجُلَيْنِ: إِمَّا امْرُوءٌ سَخَتْ نَفْسُكَ بِالْبَلْلِ فِي الْحَقّ فَفِيْمُ احْتِجَابُكَ مِنْ وَاجِبِ حَقِّ تُعُطِيهِ، أُوْفِعُلِ كَرِيمِ تُسْكِيهِ، أَوْ مُبْتَلِّي بِالْمَنْعِ فَمَا أُسُرَعَ كَفَّ النَّاسِ عَنْ مَسْأَلَتِكَ إِذَا أَيسُوا مِنْ بَكْلِكُ مَعَ أَنَّ أَكْثَرَ حَاجَاتِ النَّاس إِلْيَكَ مِنَّا لَامَوْ وَنَهَ فِيهِ إِلَيْكَ ، وَمِنْ شَكَاةٍ مَظْلِمَةٍ، أُوطَلَب إنصافٍ فِي مُعَامَلَةٍ ـ ثُمَّ إِنَّ لِلْوَالِي خَاصَّةً وَبطَانَةً فِيهمُ اسْتِثْثَارٌ وَتَطَاوُلٌ، وَقِلَّهُ إِنصَافٍ فِي مُعَامَلَةٍ فَاحُسِمْ مَادَّةً أُولَئِكَ بِقَطْعِ أَسْبَابِ تِلَّكَ الْأَحْوَال- وَلا تَقْطَعَنَّ لِأُحَدِمِنَ حَاشِيَتِكَ وَحَامَّتِكَ قَطِيْعَةً وَلَا يَطْبَعَنَّ مِنْكَ فِي إِعْتِقَادِ عُقْلَةٍ تَضُرُّ بِسَ يَلِيهَامِنَ النساس فِي شِربِ أُوْعَمَلِ مُشْتَركِ

ہے۔ چنانچہ جذب مجھے رسول الله صلى الله عليه وآله و تلم نے يمن كى طرف روانه كيا تو ميں نے آپ سے دريافت كيا كه انہيں نماز كس طرح پڑھاؤں؟ تو فر مايا كہ جيسى ان ميں كے سب سے زيادہ كمزور و ناتواں كى نماز ہو كتى ہے، اور تنہيں مومنوں كے حال برمہر بان ہونا جا ہے۔

اس کے بعد بیرخیال رہے کہ رعایا سے عرصہ تک رو پوشی اختیار نہ كرنا كيونكه حكمرانول كارعايات حبيب كررمناايك طرح كي نگ دلی اور معاملات سے بے خبر رہنے کا سبب ہے اور سے روبیثی انہیں بھی ان اُمور پرمطلع ہونے سے روکتی ہے کہ جن سے وہ ناواقف ہیں جس کی وجہ سے بڑی چیز ان کی نگاہ میں چھوٹی اور چھوٹی چیز بڑی، اچھائی برائی اور برائی اچھائی ہوجایا كرتى ہےاور حق باطل كے ساتھ فل جل جانا اور حكمر ان بھي آخر الیابی بشر ہوتا ہے جونا واقف رہے گا ان معاملات ہے جولوگ اس سے پوشیدہ کریں، اور حق کی بیشانی پر کوئی نشان نہیں ہوا کرے کہ جس کے ذریعے جھوٹ سے پچ کی قسموں کوالگ كركے بيجان ليا جائے۔اور پھرتم دوبي طرح كة دى موسكة ہویاتو تم ایے ہوکہ تمہارانس حق کی ادائیگی کے لئے آمادہ ہے تو پھر واجب حقوق ادا کرنے اور اچھے کام کر گزرنے ہے منہ چھیانے کی ضرورت کیا؟ اور یاتم ایسے ہوکہ لوگوں کوتم سے کورا جواب ہی ملتا ہے تو جب لوگ تمہاری عطاسے مایوں ہوجائیں گے تو خود ہی بہت جلدتم سب مانگنا چھوڑ دیں گے اور پھر پیر کہ لوگول کی اکثر ضرورتیں ایسی ہول گی جن سے تمہاری جیب پر کوئی بارنہیں پر تا جیسے سی کے ظلم کی شکایت یا کسی معاملہ میں انصاف كامطالبه

اس کے بعد معلوم ہونا چاہئے کہ مُکام کے پیکھ خواص اور سر چڑھےلوگ ہوا کرتے ہیں جن میں خودغرضی دست درازی اور

يَحْمِلُونَ مَوْ وَنَةٍ عَلَى غَيْرِهِمْ، فَيَكُونَ مَهَنَأُ ذَلِكَ لَهُمْ دُونَكَ، وَعَيْبُهُ عَلَيْكَ فِي اللّٰنَيَا وَالْاحِرَةِ-

وَٱلَّذِمِ الْحَقَّ مَنَ لَزِمَهُ مِنَ الْقَرِيْبِ وَالْبَعِيْكِ، وَكُنُ فِي ذٰلِكَ صَابِرًا مُحْتَسِبًا، وَاقِعًا ذٰلِكَ مِنْ قَرَابَتِكَ وَحَاصَّتِكَ حَيْثُ وَقَعَ وَابْتَغِ عَاقِبَتَهُ بِمَا يَثْقُلُ عَلَيْكَ مِنْهُ فَإِنَّ مَغَبَّةَ ذٰلِكَ مَحْمُود دُلَّا

وَإِنْ ظَنَّتِ الرَّعِيَّةُ بِكَ حَيْفًا فَأُصْحِرْ لَهُمْ بِعُلْرِكَ، وَاعْدِلْ عَنْكَ ظُنْدُونَهُمْ بِإِصْحِارِكَ، فَإِنَّ فِي ذٰلِكَ رِيَاضَةً مِنْكَ لِنَفْسِكَ، وَرِفْقًا بِرَعِيْتِكَ، وَإِعْلَارًا تَبْلُغُ بِهِ حَاجَتُكَ مِنْ تَقُولِيهِمْ عَلَى الْحَقِّ-وَلاَ تَلْفَعَنَّ صُلُحًا دَعَاكُ إِلَيْهِ عَلَوَّكَ وَلِلَّهِ فِيْهِ رِضَى، فَإِنَّ فِي الصَّلْحِ دَعَةً لَجُنُودِكَ وَرَاحَةً مِنْ هُمُومِكَ وَأَمْنًا لِبِلَادِكَ وَلْكِنَّ الْحَلَرَكُلُّ الْحَلَر مِنْ عَدُولَكُ بَعْكَ صُلُحِهِ فَإِنَّ الْعُدُوِّرُبَمَا قَارَبَ لِيَتَغَفَّلَ، فَخُلُ بِالْحَرْمِ وَاتَّهِمُ فِي ذٰلِكَ حُسْنَ الظُّنَّ، وَإِنْ عَقَلَتَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ عَدُولَكَ عُقْلَاةً أُو أَلْبَسْتَهُ مِنْكَ زِمَّةً فَحُطَ عَهُلَكَ بِاللَّوَفَاءِ، وَارْعَ ذِمَّتَكَ بِالْأَمَانَةِ وَاجْعَلُ نِفْسِكَ جُنَّةً دُونَ مَا أَعْطَيْتَ فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنُ فَرَائِضِ اللهِ شَيَّ النَّاسُ أَشَدُّ عَلَيْهِ اجْتَمَاعًا مِعَ تَفَرُّق أَهُوَانِهِمُ

برمعاملگی ہوا کرتی ہے۔ تم کوان حالات کے پیدا ہونے کے وجوہ فتم کرکے اس گندے مواد کوختم کردینا چاہئے اور ویکھو اپنے کسی حاشیہ شین اور قرابت وار کوجا گیرند دینا اوراً ہے تم سے تو قع نہ بندھنا چاہئے کسی الی زمین پر قبضہ کرنے کی جوآبیا تی یا کسی مشتر کہ معاملہ میں اس کے آس پاس کے لوگوں کے لئے ضرر کی باعث ہو، یوں کہ اس کا بوجھ دوسرے پر ڈال دے اس صورت میں اس کے خوش گوار مزے تو اس کے لئے ہوں گئے نہ محمد میں اس کے خوش گوار مزے تو اس کے لئے ہوں گئے نہ متم اس کے دوسرے بر ڈال دے اس متم ہمارے لئے مگر اس کا بدنما دھبہ دنیا و آخرت میں تم ہمارے دامن بردہ چاہے گا۔

اورجس پرجوحق عائد ہوتا ہوائس پراس می کونا فذکر نا چاہئے۔ وہ تہماراا پنا ہویا بریگا نہ ہواوراُس کے بارے میں تخل سے کام لینا اور ثواب کے امید وارر ہنا چاہے اُس کی زدتمہارے کی قربی عزیزیا کسی مصاحب خاص پرکیسی ہی پڑتی ہواوراس میں تہماری طبیعت کو جوگرانی محسوں ہو، اس کے اُخروی نتیجہ کو پیش نظر رکھنا کہ اُس کا انجام بہر حال اچھا ہوگا۔

اوراگر رعیت کوتمہارے بارے میں بھی یہ بدگمانی ہوجائے کہتم نے اس پرظلم وزیادتی کی ہےتواپنے عذر کو واضح طورے پیش کردو اور عذر واضح کرکے اُن کے خیالات کو بدل دو، اس سے تمہارے نفس کی تربیت ہوگی اور رعایا پرمہر پانی ثابت ہوگی اور اس عذر آوری ہے اُن کوتن پر استوار کرنے کا مقصد تمہار ایور اہوگا۔

اگر دخمن الی صلح کی تہمیں وعوت دے کہ جس ٹی اللہ کی رضا مندی ہوتو اُ ہے بھی ٹھرا نہ دینا کیونکہ صلح میں تنہار ہے لشکر کے لئے آ رام و راحت خود تمہارے فکروں سے نجات اور شہروں کے لئے امن کا سامان ہے لیکن صلح کے بعد دشمن سے چو کنااور خوب ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ دشمن قرب حاصل کرتا ہے تا کہ تمہاری غفلت سے فائدہ

وَتَشَتُّتِ ارَائِهم مِنْ تَعْظِيمِ الْوَفَاءِ بِالْعُهُودِ وَقَلَ لَزِمَ ذِلِكَ الْبُشُرِكُونَ فِيْمَا بَيْنَهُمْ دُونَ الْمُسْلِمِينَ لِمَا اسْتُوبَلُوا مِن عَوَاقِبِ الْغَلَرِدِ فَلَا تَغُدِرَنَّ بِذِمَّتِكَ، وَلَا تَخِيسَنَّ بِعَهُ لِك، وَلَا تَخْتِلَنَّ عَدُوَّكَ ، فَإِنَّهُ لَا يَجْتَرِئُ عَلَى اللهِ إِلَّا جَاهِلٌ شَقِيٌّ- وَقَلْ جَعَلَ اللَّهُ عَهْلَالًا وَذِمَّتَهُ أَمْنًا أَفْضَالًا بَيْنَ الْعِبَادِبِرَ حُمَتِهِ وَحَرِينًا يَسْكُنُونَ إلى مَنعَتِه وَيَسْتَفِينُصُونَ إلله جوادِهٖ فَلَاإِدْغَالَ وَلَا مُكَالَسَةَ وَلَا خِلَاعَ فِيهِ- وَلَا تَعْقِلُ عَقْدًا تَجُوزُ فِيهِ الْعِلَلُ، وَلاَ تُعَوِّلَنَّ عَلَى لَحُنِ قَوْلٍ بَعُلَ التَّاكِيْلِ وَالتَّوْثِقَةِ، وَلاَ يَلْعُونَنَّكَ ضِينَ أُمْرٍ لَزِمَكَ فِيهِ عِهْدُاللهِ إِلَى طَلَبِ انْفِسَاحِهِ بِغَيْرِ الْحَقِّ فَإِنَّ صَبُرَكَ عَلَى ضَيُق أُمُرِ تَرجُو انْفِرَاجَهُ وَفَضْلَ عَاقِبَتِهِ خَيْرٌ مِنْ غَدُر تَخَافُ تَبعَيْهِ وَأَنْ تُحِيطِ بكَ مِنَ اللهِ فِيلهِ طِلْبَهُ فَلَا تُسْتَقِيلُ فيها دُنْيَاكَ وَلا اخِرَ تَكُ-إِيَّاكَ وَاللِّهَاءَ وَسَفَّكَهَا بِغَيْرِ حِلَّهَا، فَإِنَّهُ لِيسَ شَيْءٌ أَدْعَى لِنِقْمَةٍ وَلَا أعظم لِتبِعَةٍ وَلا أُحْرَى بِزَوَالِ نِعْمَةٍ وَانْقِطَاعِ مُلَّةٍ مِنْ سَفُكِ الرِّمَاءِ بِغَيْرِ حَقِّهَا - وَاللُّهُ سُبُحَانَهُ مُبْتَانِيُّ بِالْحُكُم

اٹھائے۔لہذا اختیار کولمحوظ رکھواور اس بارے میں خسنِ ظن ہے۔ بَيْنَ الْعِبَادِ فِيْمَا تَسَافَكُواْ مِنَ اللِّامَاءِ يَوْمَ کام نہلو۔ اور اگر اینے اور دشمن کے درمیان کوئی معاہدہ کرو، با الْقِيَامَةِ فَلَا تُقَوِّيَنَّ سُلطَانَكَ بِسَفَّكِ دَمِ أے اپنے دامن میں بناہ دوتو پھرعہد کی پابندی کرو، وعدہ کالحاظ حَرَام فَإِنَّ ذٰلِكَ مِنَّا يُضْعِفُهُ وَيُوهِنُهُ بَلّ رکھو اور اپنے قول وقرار کی حفاظت کے لئے اپنی جان کوسپر يُزِيِّلُهُ وَيَنْقُلُهُ وَلَا عُلَارَلَكَ عِنْلَ اللهِ وَلاَ بنادو۔ کیونکہ اللہ کے فرائض میں ہے ایفائے عہد کی ایک کوئی عِنْدِي فِي الْقَتْلِ الْعَمْدِ لِأَنَّ فِيهِ قَوَدَا چزنہیں کہ جس کی اہمیت پر دنیا اپنے الگ الگ نظریوں اور لَبَكَن - وَإِن ابْتُلِيْتَ بِخَطَاءٍ وَأَفْرَطَ عَلَيْكَ مختلف رابوں کے ہاوجود پیجہتی ہے مثفق ہو، اورمسلمانوں کے سَوْطُكَ أُوسَيْفُكَ أَوْ يَكُكَ بِالْعُقُوبَةِ فَإِنَّ علاوہ مشرکوں تک نے اینے درمیان معاہدوں کی بابندی کی فِي الْوَكْزَةِ فَهَا فَوْقَهَا مَقْتَلَةً فَلَا تَطْبَحَنَّ ہے۔ اس کئے کہ عہد شکنی کے متبحہ میں انہوں نے تاہیوں کا بِكَ نَخُولَةُ سُلطانِكَ عَنْ أَنْ تُؤدِّي إِلَى اندازه كيا تقاللبذااييخ عهدويهان ميں غداري اورقول وقر ارميس بدعهدي نهكرنا اوراييخ وتمن يراحيا تك حمله نهكرنا كيونكه الله ير أُولِيَاءِ الْمَقْتُولِ حَقَّهُمُ-جرأت جامل بدبخت کے علاوہ دوسرانہیں کرسکتا، اور اللہ نے وَإِيَّاكَ وِالْإِعْجَابَ بِنَفْسِكَ وَالثِّقَةَ بِمَا عہد ویمان کی پابندی کوامن کا پیغام قرار دیا ہے کہ جسے اپنی يُعُجبُكَ مِنْهَا وَحُبَّ الْإِطْرَاءِ فَإِنَّ ذٰلِكَ مِنَ رحمت سے بندوں میں عام کر دیا ہے،اورائی پناہ گاہ بنایا ہے کہ أُوثَقِ فُرَصِ الشَّيْطَانِ فِي نَفْسِهِ لِيَمْحَقَ جس کے دامن حفاظت میں پناہ لینے اوراً س کے جوار میں منزل مَا يَكُونُ مِنَ إِحْسَانِ الْمُحْسِنِينَ-رنے کے لئے وہ تیزی ہے بڑھتے ہیں۔ لہذا اس میں کوئی ا وَإِيَّاكَ وَالْمَنَّ عَلَى رَعِيَّتِكَ بِإِحْسَانِكَ، جعلسازی، فریب کاری اور مکاری نه ہونا چاہتے، اور ایسا کوئی أوِالتَّوزَيُّكَ فِيما كَانَ مِنْ فِعُلِكَ أُوأَن معاہدہ کروہی نہ جس میں تاویلوں کی ضرورت پڑنے کا امکان تَعِلَهُمْ فَتُتبعَ مَوْعِلَكَ بِخُلْفِكَ، فَإِنَّ ہو، اور معاہدہ کے پختہ اور طے ہوجانے کے بعدائ کے کسی مبہم الْمَنَّ يُبُطِلُ الْإِحْسَانَ، وَالتَّزَيُّكَ يَكُهَبُ لفظ کے دوسرے معنی نکال کر فائدہ اٹھانے کی کوشش نہ کرواور بِنُورِ الْحَقِّ، وَالْخُلْفَ يُوجِبُ الْمَقَّتَ اس عہدویان خداوندی میں کسی دشواری کامحسوس ہوناتمہارے لئے اس کا باعث نہ ہونا چاہئے کہتم أے ناحق منسوخ كرنے عِنْكَ اللهِ وَالنَّاسِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى كَبُرَ کی کوشش کرو کیونکدایی دشوار بول کوجھیل لے جانا کہ جن سے مَقْتًا عِنْكَ اللهِ أَنْ تَقُولُوا مَالَا تَفْعَلُونَ-' چھٹکارے کی اور انجام بخیر ہونے کی امید ہواس بدعہدی کرنے وَإِيَّاكَ وَالْعَجَلَةَ بِالْأُمورِ قَبْلَ أُوانِهَا، ہے بہتر ہے جس کے بُرے انجام کا تمہیں خوف اور اُس کا

دیکھونائی خوز بربوں ہے دامن بچائے رکھنا کیونکہ عذاب الی سے قریب اور پادائی کے لحاظ ہے سخت اور نعشوں کے ساب ہونے اور عمر کے خاتمہ کا سبب ناخی خون ریزی ہے زیادہ کوئی شخیبیں ہے اور قیامت کے دن اللہ بجانہ سب ہے پہلے جوفیصلہ کرے گا وہ آئیس خونوں کا جو بندگان خدانے ایک دوسرے کے بہائے ہیں۔ لہذا ناخی خون بہا کر اپنے اقتدار کومضبوط کرنے کی بہائے ہیں۔ لہذا ناخی خون بہا کر اپنے اقتدار کومضبوط کرنے کی بہی کوشش نہ کرنا کیونکہ یہ چیز اقتد ارکو کمز وراور کھو کھلا کر دینے والی ہوتی ہے، بلکہ اُس کو بنیا دوں سے بلا کر دوسروں کوسونپ دینے والی ، اور جان ہو چھر گوٹل کے جرم میں اللہ کے سامنے تمہارا کوئی عذر چل سکے گانہ میر سامنے کیونکہ اس میں تصاص ضر دری ہے در اور اگلطی ہے تم اُس کے مرتکب ہوجاؤ اور سزا دینے میں تمہارا کوئی کوڑ ایا تعوار یا ہاتھ حدے بڑھ جائے اس لئے کہ بھی گونسا اور اُس کے ور اُن تھی ہیں اقتدار کا نشہ میں بے خود ہوکر مقتول کا خون بہا اس کے وارثوں تک پہنچانے میں کوتا ہی نہ کرنا۔

اورد کیموخود پسندی سے بچتے رہنا اور اپنی جو باتیں اچھی معلوم ہوں اُن پر اتر انانہیں اور نہ لوگوں کے بڑھا چڑھا کرسرا ہے کو پسند کرنا کیونکہ شیطان کو جومواقع ملا کرتے ہیں اُن میں سیسب سے زیادہ اس کے نزد یک بھروسے کا ذریعہ ہے کہ وہ اس طرح نیکو کاروں کی نیکیوں پریانی بھیردے۔

اور رعایا کے ساتھ نیکی کر کے بھی احسان نہ جنانا اور جو اُن کے ساتھ حسن سلوک کرنا اُسے زیادہ نہ بچھنا اور اُس سے وعدہ کرکے بعد میں وعدہ خلافی نہ کرنا کیونکہ احسان جنا نا نیکی کو اکارت کر دیتا ہے اور اپنی بھلائی کوزیادہ خیال کرنا حق کی روشنی کوختم کردیتا ہے اور وعدہ خلافی سے اللہ بھی ناراض ہوتا ہے اور بندے بھی چنا نچے اللہ سجانہ خود فرما تا ہے

أُوالْتَسَاقُطَ فِيهَا عِنْكَ إِمْكَانِهَا، أُوا

للَّجَاجَةَ فِيهَا إِذَا تَنكُّرَتُ، أُولُوهُنَ عَنْهَا

اندیشہ ہو کہ اللہ کے بیبال تم ہے اس برکوئی جواب دہی ہوگی اور

اس طرح تہاری دنیا اور آخرت دونوں کو تاہی ہوگی۔

إِذَا اسْتَوْضَحَتْ فَضَعُ كُلَّ أُمْرٍ مَوْضِعَةُ وَأُوتِعُ كُلَّ عَمَلٍ مَوْقِعَهُ وَإِيْسَاكُ وَالْمَاسُ فِيهِ وَالْمَاسُ فِيهِ أَسُوةٌ وَالْمَاسُ فِيهِ أَسُوةٌ وَالْمَعْنَى بِهِ مِمَّا قَلُ وَضَحَ لِلْعُيُونِ فَإِنَّهُ مَا نُحُوذٌ مِنْكَ لِغَيْرِكَ وَعَمَّا قَلْهُ وَضَحَ وَالتَّغُلُونِ فَإِنَّهُ مَا نُحُوذٌ مِنْكَ لِغَيْرِكَ وَعَمَّا قَلْهُ وَضَحَ وَعَمَّا قَلِيلٍ تَنْكَشِفُ عَنْكَ أَغْطِيةُ الْأَمُورِ لِلْعُيْرِكَ وَعَمَّا قَلْهُ وَعَمَا اللّهُ وَعَمَّا اللّهُ وَعَمَّا اللّهُ وَاحْتَرِسُ مِنْ كُلِّ ذَلِكَ وَعَمَّالِكَ وَاحْتَرِسُ مِنْ كُلِّ ذَلِكَ مِنْ نَفُسِكُ وَعَمَّالِكَ الْإِخْتِيارَ ، وَلَنْ يَسْكُنَ غَضَبُكَ قَتَمُلِكَ الْمُعَادِ إِلَى رَبِّكَ مَنْ مَعْمِ السَّطُوةِ حَتَّى تُكْثِمَ فَمُونَعَكَ بِلِأَكُو الْمَعَادِ إلَى رَبِّكَ مَا لَكُولَ الْمَعَادِ إلَى رَبِّكَ مَا لَكُولَ الْمَعَادِ إلَى رَبِّكَ مَا فَضَالًا وَالْمَ وَالْمَا وَالْمَعُولُ الْمَعَادِ إلَى رَبِّكَ مَا لَيْكُولُ الْمَعَادِ إلَى رَبِّكَ مَا لَا الْمَعَادِ الْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَادِ الْمَعَادِ الْمَعَادِ الْمَعَادِ الْمُولَى وَالْمَا وَالْمَادِ الْمَعَادِ الْمَعَلَيْكُ وَالْمَعَادِ الْمَعَادِ الْمَعَادِ الْمَعْدَ الْمُعَادِ الْمَعَادِ الْمَعَادِ الْمَعَادِ الْمَعَادِ الْمَعَادِ الْمَعْدِ الْمَعَادِ الْمَعْدِ الْمَعْدِ الْمَعَادِ الْمَعَادِ الْمَعَادِ الْمَعَادِ الْمَعَادِ الْمَعَادِ الْمَعْدَ الْمَعْدَ الْمَعْدَع

"فدا کے نزدیک بد ہڑی ناراضگی کی چیز ہے کہ تم جو کہوا سے کرو نہیں ' اور دیکھو وقت سے پہلے کسی کام میں جلد بازی نہ کرنا اور جب اُس کا موقع آ جائے تو پھر کمزوری نہ دکھا نا اور جب صحیح صورت سمجھ میں نہ آئے تو اس پر مصر نہ ہونا اور جب طریق کار واضح ہوجائے تو پھرستی نہ کرنا مطلب بیہ ہے کہ ہر چیز کو اس کی موقع پر انجام دو۔ جگہ پر رکھو، اور ہرکام کو اُس کے موقع پر انجام دو۔

اوردیکھو! جن چیزوں میں سب لوگوں کا حق برابر ہوتا ہے اُسے

اپنے لئے مخصوص نہ کر لینا اور قابل لحاظ حقوق سے خفلت نہ برتنا

جو نظروں کے سامنے نمایاں ہوں کیونکہ دوسروں کے لئے بیذ مہ

داری تم پر عاکد ہے اور ستقبل قریب میں تمام معاملات پر سے

در کھو خضب کی تندی ، سرکشی کے جوش ہاتھ کی جنبش ، اور زبان کی

تیزی پر ہمیشہ قابور کھواور ان چیزوں سے بیچنے کی صورت بیہ ہے

کہ جلد بازی سے کام نہ لو اور سز ادینے میں دیر کرو، یہاں تک

کہ جلد بازی سے کام نہ لو اور سز ادینے میں دیر کرو، یہاں تک

کہ جہارا غصہ کم ہوجائے اور تم اپنے اوپر قابو پالو، اور بھی بیہ

بات تم اپنے نفس میں پورے طور پر پیدائیس کر سکتے جب تک

اللّٰہ کی طرف اپنی بازگشت کو یاد کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ

ان تصورات کو قائم نہ رکھو۔

اور تمہیں لازم ہے کہ گذشتہ زمانوں کی چیزوں کو یادر کھوخواہ کسی عادل حکومت کا طریق کارہویا کوئی اچھاعمل درآ مدہو۔ یارسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی حدیث ہو، یا کتاب اللہ میں درج شدہ کوئی فریضہ ہو، تو اُن چیزوں کی چیروی کروجن پرعمل کرتے رہنا جو میں نے اس عہد نامہ میں درج کی جیں اور ان کے ذریعہ سے میں نے اپنی ججت تم پر قائم کردی ہے تا کہ تمہارانفس اپنی خواہشات کی طرف بڑھے تو تمہارے یاس کوئی عذر مذہو۔

فِيه رضالاً مِنَ الْإِقَامَةِ عَلَى الْعُلَارِ
الْوَاضِحِ إِلَيْهِ وَإِلَى خَلْقِه، مَعَ حُسُنِ
الثَّنَاءِ فِي الْعِبَادِ وَجَهِيْلِ الْأَثْرِ فِي الْبَلَادِ
وَتَهَامِ النِّعْمَةِ وَتَضْعِيْفِ الْكَرَامَةِ، وَاَنْ
يَّخْتِمَ لِي وَلَكَ بِالسَّعَادَةِ وَالشَّهَادَةِ
وَإِنَّا إِلَيْهِ مَلَى وَلَكَ بِالسَّعَادَةِ وَالشَّهَادَةِ
وَإِنَّا إِلَيْهِ مَلَى اللهِ عَلْيهِ وَالسَّلامُ عَلى
رَسُولِ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَالِهِ
الطَّيْبِيْنَ الطَّاهِرِيْنَ وَسَلَّمَ تَسُلِيْمًا
كَثِيرًا - وَالسَّلامُ -

اور میں اللہ تعالیٰ ہے اُس کی وسیع رحمت اور ہر جاجت کے پورا
کرنے برعظیم قدرت کا واسطہ دے کراس ہے سوال کرتا ہوں
کہ وہ مجھے اور تمہیں اس کی تو فیق بخشے جس میں اُس کی رضا
مندی ہے کہ ہم اللہ کے سامنے اور اُس کے بندوں کے سامنے
ایک کھلا ہوا عذر قائم کر کے سرخرو ہوں اور ساتھ ہی بندوں میں
نیک نامی اور ملک میں اچھے اثر ات اور اُس کی نعمت میں فراوائی
اور روز افر ول عزت کو قائم رکھیں اور یہ کہ میر ااور تہارا خاتمہ
سعادت وشہادت برہو، بے شک ہمیں اُس کی طرف پاپٹنا ہے۔
والسلام علی دسول اللّه صلی الله علیہ وآلیہ
والسلام علی دسول اللّه صلی الله علیہ وآلیہ
الطیبین الطابوین وسلّم تَسُلیماً کثیراً۔(والسلام۔)

ا یہ جہد نامہ جے اسلام کا دستور اساس کہا جا سکتا ہے۔ اس بستی کا ترتیب دیا ہوا ہے جو قانون الہی کا سب سے بڑا واقف کار اور سب سے بڑا وہ اُس پڑ مل پیرا تھا۔ ان اور اق ہے امیر الموشین کے طرز جہانبانی کا جائزہ لے کہ ان کے پیش نظر صرف قانون الہی کا نفاذ اور اصلاح معاشرت تھا۔ نہ اُس عامہ میں خلل ڈالنا، نہ لوٹ کھوٹ سے خزانوں کا منہ کھر نا اور نہ توسیع سلطنت کے لئے جائز و مائل ہے آ تھے بند کر کے سعی وکوشش کرنا۔ دینوی حکوشتی عموماً اس طرح کا قانون بنایا کرتی ہیں جس سے زیادہ سے زیادہ سے زیادہ سے زیادہ سے زیادہ محاومت کو فائدہ پنچے اور ہرا لیے قانون کو بدلنے کی کوشش کیا کرتی ہیں۔ جو ان کے مفاد سے متضاد اور اس کے مقصد کے لئے نقصان رساں ہو گراس دستور وآ نمین کی ہر دفعہ مفادعو کی نگہ بان اور نظام اجتماعی کی محافظ ہے۔ اس کے نفاذ واجرا میں نہ خود غرضی کا لگاؤ ہے اور نہ مفاد پر تی کا شائب۔ اس میں اللہ کے فرائش کی نگہ بدا شت اور بلا تفریق نمیب و ملت حقوق انسانیت کی حفاظت اور شکت حال و فاقد کش افراد کی خبرگیری اور لیسما نمہ و افادہ طبقہ کے ساتھ کسن سلوک کی ہدایت ایسے بنیادی اصول ہیں جن ہے و معدالت کنشر، اس وسلامتی کے قیام اور رعیت کی فلاح و بہود کے سلسلہ میں پوری رہنمائی حاصل کی جاسے حاصل کی جاسمتی ہے۔

جب ہے ہے۔ اس مالک ابن حارث اشتر رحمہ اللہ مصری حکومت پر فائز ہوئے تو حضرت نے بیعہد نامہ ان کے لئے قلم بند فرمایا۔ مالک اشتر امیر الموشین کے اُن خواص اصحاب میں سے تھے جو استقلال او پامر دی کے جوہر دکھا کر کائل وثو تی واعتا واور اپنی اخلاق و کر دار کو حضرت کے اخلاق و کر دار کے سانچ میں ڈھال کر انتہائی قرب واختصاص حاصل کر چکے تھے جس کا اندازہ حضرت کے اُن الفاظ ہے کیا جاسکتا ہے کہ لقد کان کی مثل ما کنت لرسول اللہ' مالک میری نظروں میں ایسے بی تھے جیسا میں رسول اللہ کی نظروں میں ایسے بی تھے جیسا میں رسول اللہ کی نظروں میں تھا۔' چنا نچوانہوں نے بیلوث جذبہ خدمت سے متاثر ہوکر جنگی مہمات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اور تمام معرکوں اور مہموں میں حصرت کے دست باز و فابت ہوئے اور جمت و جرائت کے وہ جو ہر وکھائے کہ تمام عرب پر ان کی شجاعت کی دھاک بندھ گئی۔ اس غیر معمول شجاعت کی دھاک بندھ گئی۔ اس غیر معمول شجاعت کی دھاک بندھ گئی۔ اس غیر معمول شجاعت کے دست باز و فابت کے ساتھ کے مالئی جان کے ساتھ کی تارب نے اپنے مجموعہ میں تحریر کیا ہے کہ آپ ایک

دفعہ ٹاٹ کا پیرائن پہنے اور ٹاٹ ہی کا عمامہ باند ھے ہوئے بازار کوفہ میں ہے گزررہ ہے تھے کہ ایک سرپھرے ووکا ندار نے آپ کواس وضع ولباس میں دیکھ کر پچھے گئے سڑے ہے اور شافیل آپ کے اوپر پھینک دیں۔ مگراس ناشا کستہ حرکت ہے آپ کی پیشانی پر نہ بل آیا اور نہ ہی نظرا ٹھا کر اُس کی طرف دیکھا بلکہ خاموثی کے ساتھ آگے بڑھ گئے کہ ایک شخص نے اُس دوکا ندار سے کہا تہمیں معلوم ہے کہ بید گنتا فی تم نے کس کے ساتھ کی ہے۔ اُس نے کہا جھے معلوم نہیں کہ بیکون تھے کہا کہ بیدا لک اشتر ستھ بیس کر اُس کے ہوش وحواس اُڑ گئے اور اُس وقت اُن کے پیچھے دوڑا، تا کہ اُن سے اس گستا فی واہا نت کی معافی مانئے ، چنا نچہ تلاش کرتا ہوا ایک متجد میں پہنچا ، جہاں وہ مناز پڑھ رہے تھے۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو بی آگے بڑھ کر اُن کے قدموں میں گر پڑا اور نہایت الحاج وزاری سے عوکا طالب ہوا۔ آپ نے اُس کے سرکواو پر اٹھایا اور فر مایا کہ خدا کی شم میں متجد میں اس غرض سے آیا ہوں کہ تمہارے لئے بارگاہ خدا وندی میں وعائے مغفرت کروں ، میں نے تو تہمیں اُس وقت معاف کر دیا تھا اور امید ہے کہ اللہ بھی تمہیں معاف کر دے گا۔ بید ہے اُس نہرد آزما کا عفود درگز رجس کے نام سے بہا دروں کے زہر ہے آپ بہو والیا تھا اور شجاعت کا وردی گور درگوں کے ساتھ جیل لے جائے۔ عفود درگز رجس کے نام میں مناف کو جائے۔ کا اس کی جیل لے جائے۔ کا اُسلی جو ہر یہی ہے کہ انسان غیظ وغضب کی تکنیوں میں ضبط نفس سے کام لے اور نا گوار یوں کو صبر و سکون کے ساتھ جیل لے جائے۔ کا اُسلی جو ہر یہی ہے کہ انسان غیظ وغضب کی تکنیوں میں ضبط نفس سے کام لے اور نا گوار یوں کو صبر و سکون کے ساتھ جیل لے جائے۔ کا اُسلی جو ہر یہی ہے کہ انسان غیظ وغضب کی تکنیوں میں ضبط نفس سے کام لے اور نا گوار یوں کو صبر و سکون کے ساتھ جیل لے جائے۔ کا خوالی تو تو سے کہ کہ انسان غیظ وغضب کی تکنیوں میں ضبط نفس سے کام لے اور نا گوار یوں کو صبر و سکون کے ساتھ جیل لے جائے۔ کو تائی خور میں کی کہ انسان غیظ وغضب کی تکنیوں میں صبح نفس کر دیں گور کے کہ اُس کی خور کو تو تو تو کو تو میاں کے کہ کی کور کی کے انسان غیظ وغضر کی تکموں میں صبح کی انسان غیظ وغضر کی تک میں میں میں کے کر اُس کی کور کی تو کر کی کور کی کور کر دی تھا کہ کور کی کور کی کور کی کور کی کور کر کر کے کر کر کے کر کی کور کی کور کر کر کر کر کی کور کر کر کر کر کور کر کر

اشجع الناس من غلب هوالا لوگول مين بڙه جڙه کرشجاع ده ہے جوہوائفس پرغلبہ پائے۔

بہر حال اُن خصوصیات واوصاف کے علاوہ وہ نظم وانھرام مملکت کی بھی پوری صلاحیت رکھتے تھے۔ چنانچہ جب مھر میں عثانی کروہ نے تخریکی برائیم کی بھرا اُن خصوصیات واوصاف کے علاوہ وہ نظم و نس کو درہم برہم کرنا چاہا، تو حصرت نے جہا بن ابی بکر کو وہاں کی حکومت سے الگ کرے آپ ہی کے آفر رکا فیصلہ کیا اگر چہ وہ اس وقت تصمیمین میں گورنر کی حیثیت سے مقیم سے مگر حصرت نے انہیں طلب فرمایا کہ وہ تصمیمین میں کی کو اپنانا عب مقر رکر کے اُن کے پاس پنجیس مالک نے اس فرمان کے بعد شعیب ابن عامرازوی کو اپنی حکومت کا پروانہ لکھ کرمصر روانہ کیا اور اہل مھر کو ان کی حدمت میں پنجی گئے ۔ حضرت نے انہیں حکومت کا پروانہ لکھ کرمصر روانہ کیا اور اہل مھر کو ان کی حدمت میں پنجی گئے ۔ حضرت نے انہیں حکومت کا پروانہ لکھ کرمصر روانہ کیا اور اہل مھر کو ان کی علم روانہ کیا اور اُن کی حدمت میں پنجی گئے ۔ حضرت نے انہیں حکومت و کے قاور اُسے بیاتو قع تھی کہ عمر وابن کی عمر وابن کی حدمت میں کا درکرد گیوں کے صلہ میں مھر کی حکومت و کے گا اور اُسے بیاتو قع تھی کہ عمر وابن کا مرکز دیوں کے مسلم میں حکومت و کا اور اُسے بیتو قع تھی کہ عمر وابن نے مصر ویکن نہ کر سالگ اشتر کو مخلوب کر کے مصر کو فتح کر نے کا وہ شہر کی بہر کھر سال کیا اس کے کہ ان کے کہ ان کے ہاتھوں میں اقد ارتفق ہو آئیں ہو آئیں ہلاک کر دے اور شہر کی مقدر در سے بیساز باز کی کہ جب ملک مصر جاتے ہوئے گریش سے گزریں تو وہ کی تدبیر سے آئیں ہلاک کر دے اور جب کھانے اُس کے ہوئی اور آپ کو مہمان شعبر انے برمھر ہوا۔ آپ نے اُس کی وعوت کو منظور فر ماتے ہوئے اُس کے ہاں فروش ہو گیا ۔ میں کہ بیسے بین فروش میں کی ہوئی قوار دوں کے سامنے بیش کیا جس کے بیسے بی زہر کا اثر شروع ہو گیا اور در کھتے تی در بر کا اثر شروع ہو گیا ۔ وور دیکھتے تی در برکا اثر شروع ہو گیا ۔ وور دیکھتے تی در برکا اثر شروع ہو گیا ۔ وور دیکھتے تی در برکا اثر شروع ہو گیا ۔ وور دیکھتے تی در برکا اثر شروع ہو گیا ۔ وور دیکھتے تی در کھتے تو آس نے برک کو آپ نے دور الفا موثی سے مورت کی آغوش میں ہوگیا ۔

جب معاویہ کواپنی اس دسیسہ کاری میں کامیانی کی اطلاع ہوئی تووہ مسرت ہے جھوم اٹھااور خوشی کا نعرہ لگاتے ہوئے کہنے لگاالا

وان لله جنو دامن عسل' شہر بھی اللہ کا ایک لشکر ہے' اور پھر ایک خطبہ کے دوران میں کہا کہ

كان لعلى ابن ابى طالب يمينان فقطعت احدا هما يوم صفين وهو عمار ابن ياسر وقد قطعت الاخرى وهومالك الاشتر

کے دن کٹ گیا، اور وہ مماریاسر تھے اور دوسر ابھی قطع ہوگیا اور وہ مالک اشتر تھے۔

کتوپ(۵۲)

جوعمران الم ابن حلین خزاعی کے ہاتھ طلحہ و زبیر کے پاس محلحہ و زبیر کے پاس محلے۔ اس خط کو ابوجعفر اسکافی نے اپنی کتاب مقامات میں کہ امیر المومنین علیہ السلام کے فضائل میں ہے ذکر کیا ہے۔

علی ابن ابی طالب کے دودست راست تھے۔ ایک صفین

چاہےتم کتنا ہی چھیا ؤ مگرتم دونوں واقف ہوکہ میں لوگوں کی طرف نہیں بڑھا بلکہ وہ بڑھ کرمیری طرف آئے۔ میں نے ا پنا ہاتھ بیعت لینے کے لئے نہیں بڑھایا، بلکہ انہوں نے خود میرے ہاتھ پر بیعت کی ، اورتم دونوں بھی انہی لوگوں میں سے ہوکہ جومیری طرف بڑھ کرآئے تھے،اور بیغت کی تھی اورعوام نے میرے ہاتھ پر نہ تسلط و اقتدار (کے خوف) سے بیعت کی تھی اور نہ مال و دولت کے لا کچ میں ۔ا ۔ اگر تم دونوں نے اپنی رضامندی ہے بیعت کی تھی ،نواس (عہد شکنی) سے بلٹو اور جلد اللہ کی ہارگاہ میں توبہ کردی اور اگر نا گواری کے ساتھ بیعت کی تھی تو اطاعت کو ظاہر کر کے اور نافر مانی کو چھیا کرتم نے اپنے خلاف میرے لئے ججت قائم کردی ہے۔ اور <sup>4</sup> مجھے اپنی زندگی کی قتم کہتم قلبی کیفیت یر پردہ ڈالنے اور اُسے چھیانے میں دوسرے مہاجرین ہے۔ زیادہ سزادار نہ تھ اور بیعت کرنے سے پہلے اُسے رو كرنے كى تمہارے لئے اس سے زیادہ گنجائش تھى كداب اقرار کے بعداس سے نکلنے کی کوشش کرو،اورتم نے بی خیال ظاہر کیا ہے کہ میں نے عثمان کوفٹل کیا ہے، ہمارے اور تمہارے درمیان مدینہ کے وہ لوگ کہ جوتم ہے بھی اور ہم

(وَمِنْ كِتَابِ لَهُ عَلِيهِ السَّلَامُ إلى طُلُحَة وَالزُّبَيْرَ مَعَ عِمْرَانَ ابْن الُحَصِين النَّخْزَاعِيِّ ذَكَرَهُ أَبُو جَعْفَرَ الْإِسْكَافِي فِي كِتَابِ الْمَقَامَاتِ فِي الْمُقَامَاتِ فِي مَنَاقِبِ أُمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامِ) أَمَّابَعُكُ فَقَلُ عَلِيتُهَا وَإِنْ كَتَمَتُنَا أَنِّي لَمُ أُرِدِ النَّاسَ حَتَّى أَرَادُونِي وَلَمُ أَبَايِعُهُمْ حَتَّى بَايَعُونِي، وَ إِنَّكُمَا مِنَّنَ أَرَادَنِي وَبَا يَعَنِي . وَإِنَّ الْعَامَّةَ لَمْ تُبَا يِعْنِي لِسُلْطَانِ غَالِب وَلَا لِعَرَضٍ حَاضِرٍ ، فَإِنْ كُنْتُمَا بَا يَعْتُمَانِي طَائِعَيْنِ فَارْجِعَا وَتُوْبَا إِلَى اللهِ مِنْ قَرِيْبِ وَإِنْ كُنْتُمَا بَا يَعْتُمَانِي كَارِهَيْنِ فَقَلَ جَعَلْتُمَا لِى عَلَيْكُمَا السَّبِيْلَ بِإِظْهَارِكُمَا الطَّاعَةَ وَإِسْرَارِ كُمَا الْمَعْصِيةَ، وَلَعَبْرِي مَا كُنْتُمَا بِأُحَقُّ الْمُهَاجِرِينَ بِالتَّقِيَّةِ وَالْكِتْمَانِ، وَإِنَّ دَفْعَكُمَا هٰذَا الْأَمْرَمِنُ قَبْلِ أَنْ تَلْخُلَافِيَّةِ كَانَ أُوْسَعَ عَلَيْكُمَا مِنْ خُرُو جِكُمَا مِنْهُ بَعْلَ إقرار كمابه

وَقَلُازَعَانُهُمَا أُنِّلَىٰ قَتَلُتُ عُثْمَانَ، فَبَيْنِي

وَبَيْنَكُما مَنْ تَخَلَّفَ عَنِّي وَعَنَّكُما مِنْ أَهُلِ الْمَدِينَةِ ثُمَّ يُلْزَمُ كُلُّ امْرِي بِقَلَر مَا احْتَمَلَ - فَارْجِعَا أَيُّهَا الشَّيْخَانِ عَنْ رَأْيِكُمَا قَانَ الَّانَ أَعْظُمُ أُمِّرِ كُمَّا الْعَارُمِنُ قَبْلِ أَنْ يَجْتَبِعُ الْعَارُ وَالنَّارُ - وَالسَّلَامُ-

ہے بھی کنارہ کش ہیں گواہی دینے کوموجود ہیں۔اس کے بعدجس نے جتنا حصدلیا ہوائے کا اُسے ذمددار سمجھا جائے گا۔ بزرگوارو!اپناس رویہ ہے بازآ ؤ کیونکہ ابھی تو تم دونوں کے سامنے ننگ وعار ہی کا بڑا مرحلہ ہے مگر اس کے بعد تو اس ننگ و عاركساته (دوزخ كي آگ بھى جمع بوجائے گى -والسلام -

عمران ابن حصین خزاعی بلندیا بیه صحابی علم وفضل میں ممتاز ، اور نقل احادیث میں بہت مختاط تھے خیبر والےسال ایمان لائے اور یغیبر گیباتره شریک جہادر ہے۔ کوفہ میں منصب قضار پائر ہوئے اور <u>۵۲ ھ</u>چ میں بصرہ میں رحلت فر مائی۔

سے سیخی تم دونوں تو دولت وٹروت اور قوم دقبیلہ والے مٹھے تمہیں اس دوزخی کی کیاضرورت تھی کہ قلبی کیفیت کو جھیاتے ہوئے اطاعت کا ظہار کرتے اور ناگواری ومجبوری ہے بیعت کرتے۔البتہ تمہارےعلاوہ کوئی اور کمزورو نا نوال بیکہتا کہ وہ بیعت پر مجبورتھا تو کسی حد تک سیر بات تشکیم کی جاسکتی تھی ، مگر جب کسی دوسرے نے اپنے مجبور و بہس ہونے کا اظہار نہیں کیا تو یہ مجبوری تمهارے ہی سر کیوں پڑی کداپٹی بیعت کومجبوری کا متیج قرار دو۔

(وَمِن كِتَابِ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ) إلى معاوية

أُمَّا بَعُلُ فَإِنَّ اللَّهَ سُبُحَانَهُ قُلُ جَعَلَ اللُّنْيَا لِمَا بَعُكَهَا، وَابْتَلَى فِيهَا أَهْلَهَا لِيَعْلَمَ أَيُّهُمُ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَسْنَا لِللَّانَيَا خُلِقْنَا، وَلَا بِالسَّعِي فِيهَا أُمِرُنَا، وَإِنَّمَا وُضِعْنَا فِيهَا لَنُبْتَلَىٰ بِهَا، وَقَلِ ابْتَلَانِي اللُّهُ بِكَ وَابْتَلَاكَ بِي فَجَعَلَ أَحَلَنَا حُجَّةً عَلَى الأَخِرِ، فَعَلَاوْتَ عَلَىٰ طَلَب الدُّنْيَا بِتَاوِيْلِ الْقُرْانِ فَطَلَبْتَنِي بِمَا لَمْ تُجُنِ يَلِيكُ وَلَا لِسَانِي وَعَصَبْتَهُ أَنْتَ وَأَهُلُ الشَّامِ بِي وَأَلَّبَ عَالِمُكُمُ

بعد حدوصلو قامعلوم مونا جا بع كه خداوند عالم في ونياس ك بعد کی منزل کے لئے بنائی ہے اور اس میں لوگوں کو آز مائش میں ڈالا ہے تا کہ بیمعلوم ہو کدان میں کس کے اعمال بہتر ہیں اور ہم دنیا کے لئے پیدائہیں کئے گئے اور نداس میں تگ ودو کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ ہم تو یہاں اس لئے لائے گئے ہیں تا کہ اس کے ذر بعیر ہماری آ زمائش ہو۔ چنانچہ اللہ نے تمہارے ذر بعیہ سے مجھے اور میرے ذریعیے تہمیں آن مائش میں ڈالاہے اور ایک کو دوسرے یر جت تھہرایا ہے۔ مگرتم قرآن کی (غلط سلط) تاویلیں کرکے دنیا میں چھاپہ مارنے لگے، اور مجھے اس چیز کا مواخذہ کرنے لگے جس میں میرا ہاتھ اور زبان دونوں بے گناہ تھے، مگرتم نے اور شامیول نے مل کرائے میرے سرمنڈھ دیاتم میں کے واقف کاروں نے ناواقفوں کے اور کھڑے ہوؤل

جَاهِلَكُم، وَ قَائِمُكُم قَاعِلَكُم - فَاتِّقَ اللَّهَ فِي نَفْسِكَ وَنَازع الشَّيْطَانَ قِيَادَكَ وَاصْرِفُ إِلَى الْأَخِرَةِ وَجْهَكَ فَهي

طَرِيقُك وَاحُذَرُ أَنْ يُصِيبَكَ اللَّهُ مِنْهُ بِعَاجِلِ قَارِعَةٍ تَمَسُّ الْأَصْلَ وَتَقُطَعُ النَّابِرَ، فَإِنِّي أُولِي لَكَ بِاللَّهِ أَلِيَّةً غَيْرَ فَاجِرَةٍ لَئِنْ جَمَعَتْنِي وَإِيَّاكَ جَوَامِعُ الْأَقُدَارِ لَا أَزَالُ بِبَاحَتِكَ حَتَّى يَحْكُمَ

اللهُ بَينَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحِاكِبِينَ-

ہان سے ڈروکہ اللہ مہیں کسی الی نا گہانی مصیبت میں نہ جکڑ لے کہ جس سے نہ تمہاری جڑ رہے نہ شاخ۔ میں تم ہے قسم کھا تا ہوں ایسی قسم کہ جس کے ٹوٹنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اگر اسباب تقتریر نے مجھے اور تنہیں ایک جگہ جمع کردیا تواس ونت تک تمهار بے مقابلہ میں میدان نہیں چھوڑوں گا جب تک که خدا جارے درمیان فیصله نه کردے اور وه بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔

وَمِنَ وَصِيَّةٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وصى بِهَا شُرَيْحَ بْنَ هَانِئَ لَمَّا جَعَلُهُ عَلَى مُقَلِّمَتِهِ إِلَى الشَّامِ: اتَّق اللُّهَ فِي كُلِّ صَبَاحٍ وَمَسَاءٍ، وَخَفُّ عَلَىٰ نَفْسِكَ اللَّانَيَا الْغَرُّورَ وَلَا تَا مَنْهَا عَلَى حَالِ وَاعْلَمُ أَنَّكَ إِنْ لَمْ تَرْدَعُ نَفْسَكَ عَنُ كَثِير مِثًا تُحِبُ مَخَافَةً مَكُرُوهِم سَبَتُ بِكَ الْأَهُوَآءُ إِلَى كَفِيْرِ مِّنَ الضَّرَر، فَكُنْ لِنَفْسِكَ مَانِعًارَادِعًا وَلِنَزُو تِكَ عِنْكَ الْحَفِيْظَةِ وَاقِعًا قَامِعًا

جب شریح ابن مانی کوشام جانے والے لشکر کے آ گے دستہ (مقدمہ آنجیش) کا سردار مقرر کیا، تو انہیں یہ بدایت فرمانی۔

نے بیٹھے ہوؤں کوآ مادہ پرکار کردیا۔ اینے دل میں کچھ اللّٰہ کا

خوف کرو۔شیطان سے اپنی باگ چھڑانے کی کوشش کرو،اور

آخرت کی طرف اپنارخ موڑ و کیونکہ ہمارا اور تمہارا راستہ وہی

صبح وشام برابرالله کا خوف رکھنا اور اس فریب کار و نیا سے ڈرتے رہنا اور کسی حالت میں اُس سے مطمئن نہ ہونا۔ اگرتم نے کسی ناگواری کے خوف سے اپنے نفس کو بہت دل پیند باتوں سے نہ روکا ، تو تمہاری نفسانی خواہشیں حتہیں بہت سے نقصانات میں ڈال دیں گی۔لہذا اپنے نفس کورو کتے ٹو کتے اور غصہ کے دفت اپنی رست وخیر کو دباتے کیلتے رہنا۔

مدینه سے بصره کیطر ف روانه بوتے وقت اہل کوفه کے نام بعد حمد وصلو ق واضح ہوکہ دوہی صورتیں ہیں ، یا تو میں اپنے قوم

(وَمِنْ كِتَابِ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ) إِلَى آهُلِ اللُّوفَةِ عِنْكَ مَسِيرِ لا مِنَ

الْبَالِينَةِ الْبَصْرَةِ:

أُمَّا بَعْكُ فَإِنِّى خَرَجْتُ مِنَ حَيِّى هَٰلَا إِمَّا ظَالِمًا وَإِمَّا مَظُلُومًا، وَإِمَّا بَاغِيًّا وَإِمَّا مَظُلُومًا، وَإِمَّا بَاغِيًّا وَإِمَّا مَبْغِيًّا عَلَيْهِ، وَإِنِّى أُذَكِّرُ اللَّهَ مَنْ بَلَغَهُ كِتَابِي عَلَيْهِ، وَإِنِّى أَذَكِّرُ اللَّهَ مَنْ بَلَغَهُ كِتَابِي هَلَا لَمَّا نَفَرَ إِلَى فَإِنْ كُنْتُ مُحُسِنًا أَعَانَنِي فَإِنْ كُنْتُ مُحُسِنًا أَعَانَنِي وَ إِنْ كُنْتُ مُسِيئًا اسْتَعْتَيني -

قبیلے کے شہر سے باہر نکلا ہوں۔ ظالمانہ حیثیت سے یا مظلوم کی حیثیت سے، میں باغی ہوں یا دوسروں نے میر سے خلاف بغاوت کی ہے۔ بہر صورت جن جن جن کے پاس میرا میہ خط کہنچ انہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اگر میں صحیح راہ پر ہوں تو میری مدوکریں اور اگر میں فلط راستہ پر جار ہا ہوں تو جھے اپنی مرضی کے مطابق چلانے کی کوشش کریں۔

## کنؤب(۵۸)

(وَمِنْ كِتَابِ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ) كَتَبَهُ إلى أَهُل الْاَمْصَار يَقْتَصُّ فِيُهِ مَاجَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَهُل صِقِيْنَ: وَكَانَ بَكُ وُ أُمِّرِنَا أَنَّا الْتَقَيْنَا وَالْقَوْمُ مِنْ أَهُلِ الشَّامِ- وَالظَّاهِرُ أَنَّ رَبَّنَا وَاحِدٌ وَنَبِيَّنَا وَاحِلٌ وَدَعُوتَنَا فِي الْالسَّلَام وَاحِكَةً- لَا نَسْتَنِيلُ هُمُ فِي الْإِيْمَانِ بِاللهِ وَالتَّصَّدِيقِ بِرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالله وَلاَ يَسْتَنِينُكُونَنَا أَلَّامُرُ وَاحَدٌ إِلَّا مَا اخْتَلَفْنَا فِيهِ مِنَ دَمِ عُشْمَانَ وَنَحُنُ مِنْهُ بَرَاءٌ، فَقُلْنَا تَعَالُوا نُكَاوِ مَالَا يُكُرَكُ الْيَوْمَ بِإِطْفَاءِ النَّائِرَةِ وَتَسْكِيْنِ الْعَامَّةِ، حَتَّى يَشْتَكُ الْأُمْرُ وَيَسْتَجْمِعَ، فَنَقُوَى عَلَى وَضُعِ الْحَقِّ مَوَاضِعَهُ، فَقَالُوا بَلُ نُكَاوِيهِ بِالْمُكَابَرَةِ، فَأَبَوُا حَتْى جَنَحَتِ الْحَرُبُ وَرَكَكَتُ وَوَقَكَتُ نِيرانُهَا وَحَمِسَتُ فَلَبَّاضَوُّ سَتُنَا وَإِيَّاهُم، وَوَضَعَتُ مَحَالِبَهَا

جومختلف علاقوں کے باشندوں کوصفین کی روئداد سے مطلع کرنے کے لئے حریفر مایا۔

ابتدائی صورت حال بیتھی کہ ہم اور شام والے آ منے سامنے ے۔ اس حالت میں کہ ہمارا اللہ ایک، نبی ایک اور دعوت اسلام ایک تھی، نہ ہم ایمان باللہ اور اس کے رسول کی تصدیق میں اُن سے کھوزیادتی جائے تھے، اور ندوہ ہم سے اضافد کے طالب تھے بالکل اتحاد تھا سوااس اختلاف کے جوہم میں خون عثان کے بارے میں ہوگیا تھااور حقیقت سے ہے کہ ہم اس سے لکل بری الذمه تھے۔ توہم نے اُن سے کہا کہ آ و فتنہ کی آگ بچھا کراورلوگوں کا جوش ٹھنڈا کر کےاس مرض کا وقتی مداوا کریں ، جس كالورااستيصال الجمي نهيس موسكتا \_ يبهال تك كهصورت حال استوار و ہموار ہوجائے اور سکون واطمینان حاصل ہوجائے۔ اس ونت ہمیں اس کی قوت ہوگی ، کہ ہم حق کواس کواس کی جگہ پر ر کھیں لیکن ان لوگوں نے کہا کہ ہم اس کا علاج جنگ وجدل ہے کریں گے اور جب انہوں نے ہماری بات مانے سے انکار کردیا توجنگ نے اینے ہیر پھیلا دیتے اور جم کر کھڑی ہوگئ اُس کے شعلے بھڑک اٹھے اور شدت بڑھ گی۔ اب جب اس نے ہمیں اور انہیں دانتوں سے کا ٹا اور اپنے پنجوں میں جکڑ لیا تو وہ

فِينَا وَفِيهِم، أَجَابُوا عِنْكَ ذَلِكَ إِلَى الَّذِي دَعَوْنَا هُمْ إِلَيْهِ فَأَجَبْنَا هُمْ إِلَى مَا دَعُوا، وَسَارَعْنَا هُمْ إِلَى مَا طَلَبُوا حَتَّى اسْتَبَانَتَ عَلَيْهِمُ الْحُجَّةُ، وَانْقَطَعَتْ مِنْهُمُ الْمَعُذِرَةُ فَمَنْ تَمَّ عَلَىٰ ذَلِكَ مِنْهُمْ فَهُو الْمَعُذِرةُ فَمَنْ تَمَّ عَلَىٰ ذَلِكَ مِنْهُمْ فَهُو الَّذِى أَنْقَلَا اللَّهُ مِنَ الْهَلَكَةِ، وَمَنْ لَجَّ وَ تَعِادَى فَهُو الرَّاكِسُ الَّذِى رَانَ عَلَىٰ قَلْبِه وَصَارَتُ دَائِرَةُ السَّوْءِ عَلَىٰ رَانَ عَلَىٰ قَلْبِه وَصَارَتُ دَائِرَةً السَّوْءِ عَلَىٰ رَأْسِهِ

أَفْضَلُ مِنَ الَّذِي يَصِلُ بِكَ وَالسَّلَامُ-

مکنؤب(۵۹)

الأُسُودِبِن قَطِيبَة صَاحِب حُلُوانِ) ديهوابن قطيه والواسَ قطيه والواسَّون والمَّابِعَلُ فَإِنَّ الْوَالِي إِذَا احْتَلَفَ هَوَالا مَنَعَهُ عَلَف بول عَنَا الْمَالِي الْمَالِي إِذَا احْتَلَفَ هَوَالا مَنَعَهُ عَلَف بول عَنَا الْمَالِي الْمَالِي إِذَا احْتَلَفَ هَوَالا مَنَعَهُ عَلَيْ الْمَوْلا النَّاسِ بوگا للِهَ الْمَوْلا النَّاسِ بوگا لله المَوْل عَنَا الله عَلَيْكُ وَالْمَالِي الْمَالِي فَلْمَالَة وَالْمَتَوْلُ الْمَالِي وَالْمَالِي فَلْمَالَة وَالْمَتَوْلُ الله عَلَيْكُ وَاحِيا ثَوَابَة وَمُتَحَوِّ فَا عِقَابَهُ بَعِلا عَلَيْكُ وَاحِيا ثَوَابَة وَمُتَحَوِّ فَا عِقَابَهُ بَعْلَالِ وَالله وَمُتَحَوِّ فَا عِقَابَهُ بَعْلا الله عَلَيْكَ وَاحِيا ثَوَابَة وَمُتَحَوِّ فَا عِقَابَهُ بَعْلا فَي وَالله وَمُتَحَوِّ فَا عِقَابَهُ بَعْلا الله عَلَيْكَ وَاحِيا ثَوَابَة وَمُتَحَوِّ فَا عِقَابَهُ وَمُتَكُولُ وَالله وَمُوكِهُ وَلِي وَمُوكُ وَالله وَمُعَلَيْكُ وَاحِيا فَيْعُلُولُ وَالله وَالْمَالُولُ وَعَلَيْكُ وَالله وَمُعَلَّا وَالله عَلَيْكُ وَالله وَمِنَ الْحَقِّ عَلَيْكَ فَوْلُهُ وَالله وَمِنَا الْمَعْ فَي الرَّعِية فَا الله وَالله وَالله وَمِنَ الْحَقِ عَلَيْكَ وَالله وَالله وَالله وَمِنَ الْحَقِ عَلَيْكَ وَالله وَالله وَمِنَ الْحَقِ عَلَيْكَ وَالله وَالله وَالله وَمِنَ الْحَقِ عَلَيْكَ وَالله وَالله وَالله وَمِنَ الْحَقِ عَلَيْكُ وَالله وَالله وَالله وَالله وَالْمَالِهُ وَالله وَالله وَعِنَ الْحَقِ عَلَيْكَ وَالله وَالله وَالله وَمِنَ الله وَعَلَى الرَّعِية وَالله وَالمُولِكُ وَالله وَاله

اسودابن قطیعہ والئی حلوان کے نام
دیمواجب حاکم کے رجانات (مختف اشخاص کے لحاظ ہے)
مختف ہوں گے، تو بیام اس کو اکثر انصاف پردری ہے مانع
ہوگا۔لہذاحق کی روسے سب لوگوں کا معاملہ تہماری نظروں میں
ہوگا۔لہذاحق کی روسے سب لوگوں کا معاملہ تہماری نظروں میں
ہوگا۔لہذاحق کی روسے ہوائی ہوسکتا
اور دوسروں کے جن کاموں کوتم پُر اسجھے ہوائی ہے ابنادامن بچا
کررکھو، اور جو بچھ خدانے تم پرواجب کیا ہے اُسے انہاک سے
ہوائاتے رہو، اور اس کے تواب کی امید اور سزاکا خوف قائم
رکھو، یا درکھو کہ دنیا آ زمائش کا گھر ہے جو بھی اس میں کوئی گھڑی
ہے کاری میں گزارے گا قیامت کے دن وہ بے کاری اُسکے بے
سے کاری میں گزارے گا قیامت کے دن وہ بے کاری اُسکے بے
مرت کا سبب بن جائے گی اور دیکھوکوئی چیز تہمیں حق ہے بے
نیاز نہیں بناسکتی اور یہ بھی ایک حق ہے تم پر، کہتم اپنی نفس کی
حاضت کرواور مقدور کھررعایا کی نگرانی رکھو، اسطرح جوفائدہ تم
کواس سے پنچے گا وہ اس فائدہ سے کہیں بڑھ چڑھ کر ہوگا جوتم

اں بات پرار آئے جس کی طرف ہم خود انہیں بلا چکے تھے۔

چنانچیہ ہم نے ان کی پیشکش کو مان لیا اور اُن کی خواہش کو جلدی

ہے قبول کرلیا۔ اس طرح اُس پر ججت بورے طور سے واضح

ہوگئی اور ان کے لئے کسی عذر کی گنجائش نہ رہی۔اب ان میں

سے جواپنے عہد پر جمار ہے گا وہ وہ ہوگا جے اللہ نے ہلاکت

ہے بچایا ہے اور جوہٹ دھرمی کرتے ہوئے گمراہی میں دھنتا

جائے ، تو وہ عہد شکن ہوگا جس کے دل پر اللہ نے مہر لگا دی ہے

اورز مانہ کے حوادث اُس کے سرپر منڈلاتے رہیں گے۔

(وَمِنْ كِتَابِ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ) إِلَى الْعُمَّالِ الَّذِينَ بَطَأَ أَالُجَيْشُ

مِنٌ عِبْدِ اللهِ عَلِيّ أَمِيْدِ الْمُؤْمِنِيْنَ إِلَى مَنْ مَرْبِهِ الْجَيْشُ مِنْ جُبَاقِ الْحَرَاجِ وَعُمَّالِ الْبِلَادِ-

أَمَّا بَعْكُ فَإِنِّي قَلَّ سَيَّرُتُ جُنُورًا هِيَ مَارَّةٌ بِكُمُ إِنَّ شَاءَ اللَّهُ، وَقَدُ أُوصِيتُهُمْ بِمَا يَجِبُ لِلْهِ عَلَيْهِمْ مِنُ كَفِّ الْأَذَى وَصَرُفِ الشُّدُّى - وَأَنَا أَبُوا إليُّكُمْ وَإِلَى ذِمَّتِكُمْ مِنْ مَعَرَّةِ الْجَيْشِ إِلَّا مِنْ جَوْعَةِ الْمُضْطَرِّ لَا يَجِكُ عَنَّهَا مَكُهِّبًا إلى شِبَعِهِ - فَنَكِّلُوا مَنَّ تَنَاوَلَ مِنْهُمُ شَيْئًا ظُلْمًا عَنْ ظُلْمِهم- وَكُفُّوا أَيْدِي سُفَهَائِكُمُ عَنْ مُضَادَّتِهِمُ وَالتَّعَرُّضِ لَهُمْ فِيْمَا اسْتَثْنَيْنَالُا مِنْهُمْ - وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِ الْجَيْسِ فَادُفَعُوا إِلَى مَظَالِمَكُم - وَمَا عَرَاكُمُ مِنَّا يَعلِبُكُمْ مِنَ أُمُرِهِمُ وَلَا تُطِينُقُونَ دَفْعَهُ إِلَّا بِاللهِ وَبِيِّ فَأَنَا أُغَيِّرُلا بِمُعُونَةِ اللهِ إِنَّ شَاءَ اللَّهُ

خدا کے بندے علی امیر المومنین کی طرف سے اُن خراج جمع کرنے والوں اور شہروں کے عالموں کوجن کے علاقہ سے فوج

(وَمِنْ كِتَابِ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ) إِلَى كُمِّيلِ بُنِ زِيَادِ النَّخْعِيِّ وَ هُوَ عَامِلُهُ عَلَىٰ هَيْتَ يُنْكِرُ

أن عمال حكومت كي طرف جن كاعلاقه فوج كي كزرگاه

بعد حمد وصلوٰ ق معلوم ہو کہ میں نے کچھ فوجیں روانہ کی ہیں جوخدا نے چاہاتو عنقریب تمہارے علاقہ سے عبور کریں گی۔ میں نے انہیں ہدایت کردی ہے اس کی جواللہ کی طرف ہے اُن پر لازم ہے، کہ وہ کسی کوستا ئیں نہیں اور کسی کو تکلیف نیددیں اور میں تمہیں اورتمہؓارے اہل ذمہ کو بتانا جا ہتا ہوں کہ فوج والے کوئی دست درازی کریں تو اُس سے میں بے تعلق ہوں۔ سوااس صورت کے جبکہ کوئی بھوک ہے حالت اضطرار میں ہواور ببیث بھرنے کی کوئی صورت اُسے نظر نہ آئے اس کے علاوہ ان میں سے جو کوئی دراز دی کرے تو مہیں اُس کی اُسے سزادینا جائے لیکن اینے سر پھروں کے ہاتھ بھی روکنا کہوہ اُن سے نہ گرائیں اور جس چیز کی ہم نے اجازت دی ہے اُس میں اُن ہے تعرضُ نہ کریں اور میں تو فوج کے اندر موجود ہی ہوں۔ لہذا جوزیاد تیاں ہوں یا ایس تخی تم پر ہو کہ جس کی روک تھام کے لئے تہمیں اللہ کی مدداوراور میری طرف رجوع ہونے کی ضرورت ہوتو مجھےاطلاع دینا۔ میں ان شاءالله الله تعالیٰ کی مددے ٹھیک کردونگا۔

والني ميت مميل ابن زياد تخعي كے نام: اسمیں اُسکے اس طرزعمل پرنا پسندیدگی کا اظہار فر مایا ہے۔ کہ جب دشمن کی فوجیس لوٹ مار کے قصدسے اُن کے

علاقة كيطرف سے گزري ، توانهوں نے أكور وكانبيں۔ عَلَيْهِ تَرُكُهُ دَفْعُ مَنْ يَجْتَازُ بِهِ مِنْ جَيش الْعَكُوطَالِبًا الْغَارَةُ:

أَمَّا بَعُلُ فَإِنَّ تَضْيِيعَ الْمَرْءِ مَاوُلِّي وَتَكَلُّفَهُ مَا كُفِيَ لَعَجُرٌ حَاضِرٌ وَرَأَى مُتَبَّرُّ - وَإِنَّ تَعَاطِيَكَ الْغَارَةَ عَلَى أَهْلِ قِرْقِيسِيا وَ تَعْطِيلكَ مَسَالِحَكَ الَّتِي وَلَّيْنَاكَ لَيْسَ بِهَا مَنْ يَنْنَعُهَا وَلَا يَرُدُّ الُجَيُسَ عَنْهَا لَرَأَى شَعَاعٌ - فَقَلُ صِرْتَ جِسْرًا لِّبَنْ أَرَادَ الْغَارَةَ مِنْ أَعْدَا آلِكَ عَلَىٰ أُولِيَالِكَ غَيْرَ شَدِيدِ الْمَنْكِبِ، وَلَا مَهِيبِ الْجَانِبِ وَلَا سَادٍّ ثُغُرَةً، وَلا كَاسِرٍ شَوْكَةً وَلا مُغْنٍ عَنْ أَهُلِ مِصْرِهِ، وَلَا مُجْزِ عَنَ أَمِيرِهِ-

(وَمِنْ كِتَابِ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ) إِلَى أَهْلِ مِصُرَمَعَ مَالِكٍ الْأَشْتَرِ لَمَّا وَلَّا هُ إِمَارُ تَهَا-

أَمَّا بَعَٰكُ فَإِنَّ اللَّهَ سُبُحَانَهُ بَعَثَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالِهِ نَلِايُرًا لِلْعَالَبِينَ وَمُهَيْبِنًا عَلَى الْبُرُسَلِيُنَ، فَلَمَّا مَضَى عَلَيْهِ السَّلَامُ تَنَازِعُ مُسْلِمُونَ الْأَمْرَمِنَ بَعَٰٰ لِهُ فَوَاللَّهِ مَا كَانَ يُلْقَى فِي رُوعِي و لَا يَخُطُرُ بِبَالِي أَنَّ الْعَرَبَ تُزُعِمُ هٰلَا الْأُمْرُ بَعَلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالِهِ عَنَّ

جوکام اُس کے بجائے دوسروں ہے متعلق ہے اُس میں خواہ نخواہ کو گھسنا ایک کھلی ہوئی کمزوری اور تباہ کن فکر ہے۔تمہارا اہل قرقیسا پردهاوابول دینااورا پی سرحدول کوخالی حچھوڑ دینا جبکه وہاں نہ کوئی حفاظت کرنے والا اور نہ دشمن کی سیاہ کورو کنے والا ہے،ایک پریشان خیالی کا مظاہرہ تھا۔اس طرح تم اپنے وشمنوں کے لئے میں بن گئے جوتمہارے دوستوں پرحملہ آور ہونے کا ارادہ رکھتے ہوں۔ اس عالم میں کہ نہ تمہارے بازوؤں میں توانائی ہے، نہ تمہارا کچھ رعب و دید بہ ہے، نہ تم وشمن کا راستہ رو کنے والے ہو، نہ اُس کا زور توڑنے والے ہو، نہ اپنے شہر والول کے کام آنے والے ہو، اور نہاستے امیر کی طرف سے کوئی کام انجام دینے والے ہو۔

آ دمی کااس کام کونظرانداز کردینا که جوأے سپر دکیا گیا ہے اور

جب مالک اشتر کومصر کا حاکم تجویز فر مایا تو اُن کے ہاتھ ابل مصركو بهيجاب

الله سجانهُ نے محمصلی الله علیه وآله وسلم کوتمام جہانوں کا ( اُن کی بدا عمالیوں کی یا داش ہے) ڈرانے والا اورتمام رسولوں پر گواہ بنا كرجيجا چير جب له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كي وفات ہوگئ تو اُن کے بعد مسلمانوں نے خلافت کے بارے میں میں تھینجا تانی شروع کردی۔اس موقع پر بخدا مجھے پیہھی تصور بھی نہیں ہواتھااور نہ میرے دل میں پیر خیال گز راتھا کہ پیٹمبرصلی اللّٰدعليه وآليه وسلم كے بعد عرب خلافت كارخ أن كے اہل بيت سے موڑ دیں گے اور نہ ہے کہ اُن کے بعد اُسے مجھ سے ہٹا دیں گے۔ گرایک دم میرے سامنے بیہ منظر آیا، کہ لوگ فلال شخص

أَهُلِ بَيْتِهِ، وَ أَنَّهُمْ مُنَحُولًا عَنِّى مِن بَعْلِهِ، فَمَا رَاعَنِى إِلاَّ انْثِيَالُ النَّاسِ عَلَى فُلَانِ يَبَايعُونَهُ، وَأَمْسَكُتُ يَلِى حَتَّى رَأَيْتُ رَاجَعَةَ النَّاسِ قَلْ رَجَعَتْ عَنِ الْإِسْلَامِ يَلْعُونَ إِلَى مَحْقِ دِيْنِ مُحَبَّلًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالِهِ فَحَشَيْتُ إِنَ لَمُ أَنْصُو الْإِسْلَامَ عَلَيْهِ وَالِهِ فَحَشَيْتُ إِنَ لَمْ أَنْصُو الْإِسْلامَ وَأَهْلَهُ أَنْ أَرَى فِيهِ ثَلَمًا أَوْ هَلُمَا تَكُونُ وَأَهْلَهُ أَنْ أَرَى فِيهِ ثَلَمًا أَوْ هَلُمَا تَكُونُ الْمُصِينَةُ بِهِ عَلَى أَعُظَمَ مِن فَوْتِ وِلاَيتِكُمُ النَّي إِنَّمَا هِى مَتَاعُ أَيَّامٍ قَلَائِلَ يَزُولُ مِنْهَا النِّي إِنَّمَا هِى مَتَاعُ أَيَّامٍ قَلَائِلَ يَرُولُ مِنْهَا مَاكَانَ كَمَا يَرُولُ السَّرَابُ أَوْكَمَا يَتَقَشَّعُ مَاكَانَ كَمَا يَرُولُ السَّرَابُ أَوْكَمَا يَتَقَشَّعُ السَّحَابُ، فَنَهَضْتُ فِي تِلْكَ اللَّولَ كَمَا يَتَقَشَّعُ السَّحَابُ، فَنَهَضْتُ فِي تِلْكَ اللَّولَ السَّرَابُ أَوْكَمَا يَتَقَشَّعُ السَّحَابُ، فَنَهَضْتُ فِي تِلْكَ اللَّولَ كَمَا يَرُولُ السَّرَابُ أَوْكَمَا يَتَقَشَّعُ اللَّيْنِ وَتَنَهَنَهُ مَا السَّرَابُ وَنَهُ فَنَ وَلَا السَّرَابُ وَيَهُ مَتَاعً اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَالَى اللَّهُ اللَّهُ وَيَهِ مَا اللَّهُ مَلَى اللَّهُ الْمَالَى وَتَلَيْنَ وَتَنَهَنَهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَى وَتَنَهَنَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَى وَنَهُمْ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمَلَالِي اللَّهُ الْمَالَالُ اللَّهُ الْمَالَةُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَلَانُ الْمُنْ الْمَالَانِ الْمَالَانِ الْمَالَانِ الْمَالَالْمَالَالَةُ اللَّهُ الْمَالَانَ الْمَالَالَةُ اللَّهُ الْمَالَالَ الْمَالَالَةُ اللَّهُ الْمَالَانَ الْمَالَقِلُولُ السَّمَالَةُ الْمُعْمَالَ الْمَالَانِ الْمَالَالِي الْمَالَقَالَالَا الْمَالَالَةُ اللَّهُ الْمَالَانُ الْمَالَانِ الْمُعْمَالُ الْمَالَقُولُ السَّوالِي الْمَالِقُونَ الْمَالَقُولُ السَالِقُولُ السَّلَالَةُ اللَّهُ الْمَالَقُولُ السَّوالِي السَالِمُ الْمَالَقُولُ الْمَالَقُولُ السَّالَةُ اللَّهُ الْمَالَقُولُ السَلَامُ السَالَةُ

(وَمِنَهُ) إِنِّى وَاللَّهُ لَوْ لَقِيتُهُمْ وَاحِدًا وَهُمُ طِلَاعُ اللَّهِ اللَّهِ لَوْ لَقِيتُهُمْ وَاحِدًا وَهُمُ طِلَاعُ اللَّهِ وَحُسُنِ ثَوَابِهِ لَمُنْتَظِرٌ رَاجِ لِللَّهِ وَحُسُنِ ثَوَابِهِ لَمُنْتَظِرٌ رَاجِ لِللَّهِ وَحُسُنِ ثَوَابِهِ لَمُنْتَظِرٌ رَاجِ لَهُ اللهِ ال

کے ہاتھ پر بیعت کرنے کیلئے دوڑ پڑے۔ان حالات میں میں نے دیکھا کہ مرتد ہونے والے اسلام سے مرتد ہوکر محصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کومٹاڈالنے کی دعوت دے رہے ہیں۔ اب میں ڈراکہ اگرکوئی رخنہ یا خرابی دیکھتے ہوئے میں اسلام اور اہل اسلام کی مدد نہ کروں گاتو بیمیرے لئے اس سے بڑھ کر مصیبت ہوگی جتنی بیم صیبت ہوگی جتنی بیم صیبت ہوگی جائے جو تھوڑے دنوں کا اٹا شہے۔اس میں کی ہر چیز سے چلی جائے جو تھوڑے دنوں کا اٹا شہے۔اس میں کی ہر چیز زائل ہوجائے گی اسطرح جیسے سراب بے حقیقت ثابت ہوتا ہوگیا ور ہے یا جس طرح بدلی جیسے جاتی ہے۔ چنا نچہ میں ان بدعتوں کے بچوم میں اٹھ کھڑ اہوا۔ یہاں تک کہ باطل دب کرفنا ہوگیا اور دین محفوظ ہوکر تابی سے نے گیا۔

ای خطبہ کا ایک حصد ہے ہے۔ بخد ااگر میں تن تنہا ان سے مقابلہ کرنے کے لئے نگوں اور زمین کی ساری وسعتیں اُن سے پھلک رہی ہوں، جب بھی میں پرواہ نہ کروں اور نہ پریثان ہوں اور میں جس گراہی میں وہ ہیں اور جس ہدایت پر میں ہوں، اس کے متعلق پوری بصیرت اور اپنے پروردگار کے فضل و ہوں، اس کے متعلق پوری بصیرت اور اپنے پروردگار کے فضل و کرم سے یقین رکھتا ہوں اور میں اللہ کے حضور میں پہنچنے کا مشاق، اور اس کے حسن تو اب کے لئے وامن امید پھیلائے ہوئے منظر ہوں۔ مگر ججھے اس کی قکر ہے کہ اس قوم پر حکومت کریں۔ بدمغز اور بدکر دارلوگ اور وہ اللہ کے مال کو اپنی اطاک کریں۔ بدمغز اور بدکر دارلوگ اور وہ اللہ کے مال کو اپنی اطاک بدکر داروں کو اپنے جتنے میں رکھیں کیونکہ ان میں تے بعض کا اور اس کی بندوں کو نام ہائیس، نیکوں سے برسر پریکار رہیں اور بدکر داروں کو اپنے جتنے میں رکھیں کیونکہ ان میں تے بعض کا اور سلامی حد کے سلسلہ میں اُسے کوڑے لگائے گئے اور اُن میں اور ایسانی حد کے سلسلہ میں اُسے کوڑے لگائے گئے اور اُن میں اس ایساخض بھی ہے جو اِس وقت تک اسلام نہیں لا یا جب تک اُسے ایساخض بھی ہے جو اِس وقت تک اسلام نہیں لا یا جب تک اُس

رُضِخَتُ لَهُ عَلَى الْإِسُلَامِ الرَّضَائِخُ، فَلَوُ لَا ذَٰلِكَ مَا أَكْثَرَتُ تَالِيَبَكُمْ وَ تَانِيبَكُمْ، وَجَمْعَكُمْ وَتَحْرِيضَكُمْ) وَلَتَرَكَّتُكُمْ إِذَا اَبَيْتُمْ وَوَزَنَيْتُمْ۔

ألا تَرُونَ إِلَى أَطُرافِكُمْ قَلِ انْتَقَصَتُ، وَإِلَى أَمُصَارِكُمْ قَلِافَتُتِحَتْ وَإِلَى مَمَالِكِكُمْ تُزُوكَ، وَإِلَى بِلَادِكُمْ تُغُزَى-انْفِرُوْا رَحِمَكُمُ اللّهُ إِلَى قِتَالِ عَلُوِّكُمْ، وَلَا تَتَّاقَلُوا إِلَى الْأَرْضِ فَتَقِرُوا بِالْحَسْفِ وَتَبُوءُ وَا بِالنَّلِّ وَيَكُونُ نَصِيبُكُمُ الْأَحَسُ وَإِنَّ أَحَا الْحَرْبِ الْأَرِقُ- وَمَن نِامَ لَمْ يُنَمْ عَنْهُ- وَالسَّلَامُ-

طرح تمہیں (جہادیر) آ مادہ نہ کرتا نہ اس طرح جھنجھوڑتا نہ تہمیں اکٹھا کرنے اور شوق ولانے کی کوشش کرتا، بلکہ تم سرتا بی اور کوتا ہی کرتے تو تم کوتبہارے حال پر چھوڑ دیتا۔

کیاتم و یکھتے نہیں کہ تمہارے شہروں کے حدود (روز بروز) کم ہوتے جارہ ہیں اور تمہارے ملک کے متنف حصوں پر قبضہ کیا جارہا ہے، تمہاری ملک ہیں ہیں، اور تمہارے شہروں پر چارہا ہے، تمہاری ملک ہیں ہیں۔ خداتم پر رحم کرے۔ اپنے وشمنوں سے چڑھا کیاں ہورہی ہیں۔ خداتم پر رحم کرے۔ اپنے وشمنوں سے لڑنے جل پڑوا ورست ہوکر زمین سے چئے ندر ہو ورنہ یادر کھو کہ ظلم وستم سہتے رہو گے اور ذلت میں پڑے رہوگے، اور تمہارا حصد انتہائی پست ہوگا۔ سنو! جنگ آزما ہوشیار و بیدار رہا کرتا ہے اور جوسو جاتا ہے وشمن اُس سے عافل ہوکر سویا نہیں کرتا۔ والسلام۔

ا پینجراکرم نے امیرالمونین کے بارے بیں هانا المعتی و وصی و حلیفتی فیکم (بیمیراہمائی، میراوسی اورتم لوگول بیں میراجانشین ہے) اور جھ الوداع سے بلٹتے ہوئے غدیزم کے مقام پر'' من کنت مولا ہ فعصلی مولا ہ'' فر ہا کرنیا ہت جانشینی کا مسلا طے کردیا تھا جس کے بعد کس جدیدا تخاب کی ضرورت ہی ندھی اور نہ پر تصور و خیال کیا جاسکتا تھا کہ اہل مدینہ انتخاب کی ضرورت محسوں کریں گے۔ گر پچھا قتد ار پرست افراد نے ان واضح ارشادات کواس طرح نظر انداز کردیا کہ گویا اُن کے کان بھی ان سے آشاہی نہ سے اور انتخاب کواس درجہ ضروری سمجھا کہ تبییز و تکفین پنجیم گوچھوڑ چھوڑ چھاڑ کر سیقفہ بی ساعدہ بیں جمع ہوگئے اور جمہوریت کے نام پر حضرت ابو برکو فیلیفہ منتخب کرلیا۔ بیموقع امیرالمونین کے لئے انتہائی کشاش کا تھا کیونکہ ایک محمد بیس کے معاد پرست لوگ بہ چاہ ہو کہ اس کہ میران میں اُر آ کئیں اور دوسری طرف آپ بید دیکھور ہے تھے کہ آپ شمشیر بلف میدان میں اُر آ کئیں اور دوسری طرف آپ بید دیکھور ہے تھے کہ آپ شمشیر بلف میدان میں اُر آ کئیں اور دوسری طرف آپ بید دیکھور ہے تھے کہ آپ شمشیر بلف میدان میں اُر آ کئیں اور دوسری طرف آپ بید دیکھور ہے تھے کہ آپ شمشیر بعف میدان میں اُر آ کئیں اور مسلمہ کہ ذاب وطلیحہ ابن خوالد یں میں اگر خانہ جنگی شروع ہوگئی اور مسلمہ کہ اور تو ایوں کے قبار کی تعواری کے مقابلی کو موجود کی مقابلی کی طرف جھونک رہے ہیں۔ ان حالات میں اگر خانہ جنگی شروع ہوگئی اور مسلم اور کی تو تیں لگر اسلام کو سخوب کی بیات کے مامونی کی ساتھ احتج کی کئی سمجھا ، کیونکہ آپ کو فا ہم کی افتا کہ ان سمجھا ، کیونکہ آپ کو فا ہم کی افتا کر کر دیں اور وصدت اسلامی کو برقر اررکھنے کے لئے تو اور کہ نہ تھا کہ آپ ان کے بیاتے خامون کی دواندوں کے عزائم کو فا کام بنانے کے لئے اس کے ساتھ اکہ کہ مؤتی اور اسلام کے مقابل میں دواندوں کے عزائم کو نا کام بنانے کے لئے اس کے سواچارہ نہ تھا کہ آپ ان سمجھ میں اور میں ہو دعز برخش کی دواندوں کے مواند کی مار کے مواند کی ساتھ کی قال کے وہ وہ دیں اور میں اور میں قبد واسلام کے سلسلہ میں انتابر اکار ان مدیم کی مار کی اسلیک کی وہ وہ دیں اور میں قبل کے دواندوں کے مواند کی اور کی میں کی دواندوں کے مواند کی ساتھ کی مواند کی اور کی مواند کی اور کی میں کے دواندوں کے مواند کی اور کی مواند کی اور کی کو کی اور کی کو کی کو کی اور کی کو کی کو کی کو کی اور

ت میں شراب نوشی کرنے والے سے مراد ولیدابن عقبہ ہے جس نے کوف میں شراب پی اورنشہ کی حالت میں نماز پڑھائی اور اس کی یا داش میں اُسے کوڑے لگائے گئے۔ چنانچہ ابن الی الحدید نے ابوالفرج اصفہ انی نے قل کیا ہے کہ:

كان الوليك زانيا يشرب الحمر فشرب وليدبدكار اورشراب خوارتها ـ اس في كوف مين شراب يي اور متجد جامع میں لوگول کو صبح کی نماز دور کعت کے بجائے بالكوفة وقام يصلى بهم الصبح في المسجد الجامع فصلى بهم اربع ركعات چاررکعت پڑھادی۔ پھران کی طرف متوجہ ہوا، اور کہا کہ ثم التفت اليهم- فقال ازيد كم-اگرتم چاہوتو کچھاور بڑھادوں۔

(شرح ابن ابي الحديد جمص١٩)

اور مالی انتفاع کی وجدے ایمان لانے والے مراد معاویہ ہے کہ جو صرف دینوی انتفاعات کی وجہ سے اپنارشتہ اسلام سے

## مکتور (۲۳)

روكسار بإہم

(ابوموسیٰ) کے نام:

عامل کوفہ ابوموی اشعری کے نام:

جب حضرت کوخر پیچی کہ وہ اہل کوفہ کو جنگ کے

سلسلہ میں جبکہ آپ نے انہیں مدد کے لئے بلایا تھا

خداکے بندے علی امیر المومنین کی طرف ہے عبداللہ ابن قیس

مجھے تہاری طرف سے ایس بات کی خبر ملی ہے جو تہارے حق

میں جھی ہوسکتی ہے۔جب میرا

قاصدتمہارے یاں پہنچاتو (جہاد کے لئے ) دامن گردان او، کمر

مس لو، اوراییخ بل ہے باہرنگل آ ؤ، اوراینے ساتھ والوں کو

بھی وعوت دو،اوراگرحق تمہارے نز دیک ثابت ہے تو کھڑ ہے

ہوا دراگر بوداین دکھانا ہےتو (ہماری نظروں ہے) دور ہوجاؤ۔

خدا کی قسم تم تھیر گھار کر لائے جاؤ گے خواہ کہیں بھی ہو، اور

چھوڑے نہیں جاؤ کے یہاں تک کہتم این دوعملی کی وجہ سے

بو کھلا اٹھو گے اور تمہارا سارا تار پور بھر جائے گا۔ یہاں تک کہ

تههيں اطمينان سے بيٹھنا بھی نصيب نه ہوگا، اور سامنے سے بھی

(وَمِنْ كِتَابِ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ) إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشَعَرِيُّ وَهُو عَامِلُهُ عَلَى الْكُوْفَةِ وَقَلَ بَلَّغَهُ عَنْهُ تُثْبِيطُهُ النَّاسَ عَنِ الْخُرُوجِ إِلَيْهِ لَهَّا بَهُمُ لِحَرْبِ أَصْحَابِ الْجَمَلِ۔

مِنْ عَبْدِ اللهِ عَلِيِّ أَمِيْدِ الْمُؤْمِنِيْنَ إِلَى عَبْدِ الله بن قيس -

أُمَّا بَعُكُ فَقَى بَلَغَنِي عَنْكَ قُولٌ هُولَكَ وَعَلَيْكَ، فَإِذَا قَالِهُم رَسُولِي عَلَيْكَ فَارُفَعُ ذَيْ لَكُ ، وَ اشْلُدُ مِئْزَرَكَ ، وَانْحِرُ جُ مِنْ جُحُرِكَ، وَانْلُابُ مَنْ مَعَكَ فَإِنْ حَقَّقْتَ فَانَفُكُ، وَإِنَّ تَفَشَّلْتَ فَابُّعُكَّد وَايُمُ الله لَتُوْتَيَنَّ مِنْ حَيْثُ أَنْتَ، وَلَا تُنْزَكُ حَتْى يُخْلَطَ زُبُلُكَ بِخَاثِرِكَ وَزَائِبُكَ

بجامِلِاكْ، وَحَتَّى تُعُجَلُ عَنْ قِعُكَ تِكَ، وَتُحُلِّر مِنُ أَمَامِكَ كَحَلُوكَ مِنْ خَلْفِكَ وَمَا هِيَ بِالْهُويَنِيلِ الَّتِي تَرُجُوْ، وَلْكِنَّهَا الدَّاهِيَةُ الْكُبْرِي، يُرْكَبُ جَمَلُهَا وَيُلَالُ صَعْبُهَا وَيَسْهَلُ جَبِلُهَا فَاعُقِلَ عَقْلَكَ، وَأَمْلِكُ أَمْرَكَ وَخُلُنَصِيْبَكَ وَحَظُّكَ، فَإِنَّ كُرِهُتَ فَتَنَحُ إِلَى غَيْرٍ رَحْب، وَلَا فِي نَجَاةٍ، فَبِالْحَرِيِّ لَتَكُفَينَ وَأَنْتَ نَائِمٌ حَتْى لا يُقَالَ آيْنَ فُلَاقٌ وَاللهِ إِنَّهُ لَحَقَّ مَعَ مُحِقٌّ وَمَا نُبَالِي مَاصَنَعَ الْمُلْحِكُونَ- وَالسَّلَامُ-

اس طرح ڈرو کے جس طرح اپنے پیچھے سے ڈرتے ہوجیاتم نے مجھ رکھا ہے۔ یہ کوئی آسان بات نہیں ہے بلکہ یہ ایک بڑی مصيبت ہے جس کے اونٹ پر بہر حال سوار ہونا پڑے گا۔ اور اس کی دشوار یوں کو ہموار کیا جائے گا اور اس پہاڑ کوسر کیا جائے گا لہذاا پی عقل کوٹھکانے پرلاؤ،اینے حالات برقابوحاصل کرواور ا پنا حظ ونصیب لینے کی کوشش کرواور اگریپه نا گوار ہے تو اُدھر دفان ہوجہاں شتہارے لئے آؤ بھگت ہے نہتہارے لئے چھٹکارے کی کوئی صورت ۔اب یہی مناسب ہے کہ تمہیں بے ضرورت سمجھ كرنظراندازكيا جائے مزے سے سونے يڑے رہو کوئی یہ بھی نہ بوجھے گا کہ فلال ہے کہاں۔ خدا ک قتم یہ حق پرست کا مجے اقدام ہے اور ہمیں بے دینوں کے کوتو توں کی کوئی ۔ يرواه بين ہوسكتى \_ والسلام \_

جب امیر المومنین نے اہل بھرہ کی فتدائکیزی کود ہانے کے لئے قدم اٹھانا چاہاتو امام حسن کے ہاتھ سیمتوب عامل کوفد ابوموی اشعری کے نام بھیجا جس میں اس کی دورنگی اور متضاوروش پراسے تہدید وسرزنش کرتے ہوئے اُسے آبادہ جہاد کرنا جاہا ہے کیونکہ وہ ا یک طرف توبه کہتا تھا کہ امیر المومنین امام برحق ہیں اوران کی بیعت سیج ہے اور دوسری طرف بیہ کہتا تھا کہ ان کے ساتھ ہوکر آئل قبلہ سے جنگ کرنا درست نہیں ہے۔ بلکہ بیایک فتنہ ہے اور اس فتنہ سے الگ تھلگ رہنا چاہئے۔ چنانچہ اس متضاد قول کی طرف حضرت نے "مولک وعلیک" سے اشارہ کیا ہے مطلب میہ کہ جب وہ حضرت کوامام برحق سمجھتا ہے تو پھران کے ساتھ ہو کر دشمن ے برسر پیکار ہونا کیوں فلط ہاوراگرآپ کے ساتھ ہوکہ جنگ کرنا سی نہیں ہوت آپ کوامام برحق سیجھنے کے کیامعنی۔

ببرحال اس کے جنگ ہے رو کنے اور قدم قدم پر رکاوٹیں کھڑی کرنے کے باوجود اہل کوفہ جوق درجوق اٹھ کھڑ ہے ہوئے اور حصزت کی سیاہ میں شامل ہوکر جنگ میں بورا حصہ لیا اور اہل بصرہ کوالیم شکست دی کہ وہ پھرفتنہ انگیزی کے لئے کھڑے ہونے کی جرأت نہ کر سکے۔

(وَمِنْ كِتَابِ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ) إلى مُعَاوِيَةَ جَوَابًا عَن كِتَابِه ذَكُرُتَ مِنَ الَّالْفَةِ وَالْجَمَاعَةِ، فَفَرَّقَ

جیما کرتم نے لکھا ہے (اسلام سے پہلے) ہمارے اور تمہارے درميان اتفاق واتحاد تفاليكن كل جم اورتم مين تفرقه براكه بم ایمان لائے اورتم نے کفر اختیار کیا اور آج یہ ہے کہ ہم حق پر مضبوطی سے جے ہوئے ہیں اور تم فتوں میں پڑ گئے ہواور تم

ِ أُمَّا بَعْدُ فَإِنَّا كُنَّا نِكُنُ وَٱنْتُمْ عَلَى مَا

بَيننا وبينكم أمس أنَّا امَنَّا وَكَفَرْتُهُ، وَالْيَوْمُ أَنَّا اسْتَقَبْنَا وَفُتِنْتُمُ وَمَا أَسُلَمَ مُسْلِنُكُمْ إِلاَّ كَرْهَا، وَبَعَدَ أَنْ كَانَ أَنْفُ الْإِسْلَام كُلُّهُ لِرَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ حِزْبًا لِهِ وَذَكُرُتَ أَيِّي قَتَلْتُ طَلْحَةَ وَالرَّبْيُرَ، وَ شَرَّدُتُ بِعَائِشَةَ وَنَزَلْتُ بِيْنَ الْيِصْرِيْنِ، وَذٰلِكَ أَمْرٌ غِبْتَ عَنْهُ فَلَا عَلَيْكَ وَلَا الْعُلْارُ فِيهِ إِلَيْكَ وَذَكَرْتَ انَّكَ زَآئِي يُ فِ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْأَنْصَارِ وَقَدِ انْقَطَعَتِ الْهِجْرَةُ يَوْمُ أُسِرَ أَخُولَكَ، فَإِنَّ كَانَ فِيلَكَ عَجَلٌ فِاسْتَرُفِه، فَإِنِّي إِنْ أَزُرُكَ فَلَالِكَ جَلِيْرْ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ إِنَّمَا بَعَقَنِي إِلَيْكَ لِلَنِّقُمَةِ مِنْكَ، وَإِنَّ تَرُرُنِي فَكَمَا قَالَ أُخُوْبَنِي أُسَلا : مُسْتَقْبِلِيْنَ رِيَاحَ الصَّيْفِ تَضْرِبُهُمْ بِحَاصِبْ بَيْنَ أَغُوَارٍ وَحُلُمُودٍ وَعِنْ لِهِي السَّيْفُ الَّذِي أَغُضَضَتُهُ، بِجَلِّاكَ وَخَالِكَ وَ أَخِيلُكَ فِي مَقَامِ وَاحِدٍ- وَإِنَّكَ وَاللهِ مَا عَلِينتُ لَأَغُلَفُ الْقَلْبِ الْمَقَارِبُ الْعَقْلِ، وَالْأُولَى أَنَ يُقَالَ لَكَ إِنَّكَ رَقِيْتَ سُلَّمًا أَطُلَعَكَ مَظَلَعَ سُوءِ عَلَيْكَ لَالِكَ، لِأَنْكَ نَشُلُتُ غَيْسِ ضَلِّلَتِكَ، وَرَعَيْسَ غَيْرَ سَائِمَتِكَ، وَطَلَبْتَ أَمْرًا لَسْتَ مِنْ أَهْلِهِ وَلا فِي مَعْدِنِهِ، فَمَا أَبْعَلَ قُولَكَ مِنْ فِعُلِكَ وَقَريبٌ مَا أَشْبَهُتَ مِنْ

میں سے جو بھی اسلام لایا تھا وہ مجبوری سے اور وہ اس وقت کی جب تمام (اشرف عرب) اسلام لاکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے ساتھ ہو چکے تھے تم نے (اپنے خط میں) ذکر کیا ہے کہ میں نے طلحہ وزبیر گوئل کیا اور عائشہ کو گھر سے نکالا اور (مدینہ چھوڑ کر) کوفہ و بھرہ میں قیام کیا۔ مگریہ وہ باتیں ہیں جن کا تم سے کوئی واسطہ نہیں ، نہ تم پر کوئی زیادتی ہے اور نہ تم سے عذر خواہی کی اس میں ضرورت ہے۔

اورتم نے بیکھی ذکر کیا ہے کہتم مہاجرین وانصار کے جھے کے ساتھ مجھ سے ملنے (مقابلہ) کو نکلنے والے ہو لیکن ہجرت کا دروازه تو اُسي دن بند ہو گیا تھا جس دن تمہارا بھائي گرفتار کرايا گیا تھا۔اگر جنگ کی تمہیں اتن ہی جلدی ہے تو ذرا دم لو، ہوسکتا ہے کہ میں خودتم سے ملنے آ جاؤں۔اور پیٹھیک ہوگا اس اعتبار ے کہ اللہ نے تہمیں سزادیے کے لئے مجھے مقرر کیا ہوگا اوراگر تم مجھے ملنے کوآئے تو دہ ہوگا جو شاعر بنی اسدنے کہاہے۔ ً وہ موسم گرما کی الیمی ہواؤں کا سامنا کررہے ہیں جونشیبوں اور چٹانوں میں اُن پرسگریزوں کی بارش کررہی ہیں۔'' میرے ہاتھ میں وہی تلوار ہے جس کی گزندسے تہمارے نانا تمہارے مامول اور تمہارے بھائی کوایک ہی جگہ پہنچا چکا ہوں، خدا کی قتم تم جیسا میں جانتا ہوں ،ایسے ہوجس کے دل پرتہیں چڑھی ہوئی ہیں۔ اور جس کی عقل بہت محدود ہے۔ تہہارے بارے میں یمی کہنا زیادہ مناسب ہے کہتم ایک الیی سیرهی پر چڑھ گئے ہو جہال برتمہارے لئے بُرامظر پیش نظر ہوسکتا ہے جس میں تمہارا بُر ابی ہوگا، بھلانہیں ہوگا کیونکہ غیر کی کھوئی ہوئی چزی جتی میں ہواور دوسرے کے چو پائے چرانے لگے ہو،اور الی چیز کے لئے ہاتھ پیر مارر ہے ہوجس کے ندتم امل ہو،اور نہ

تمہارااس ہے کوئی بنیادی لگاؤہے۔تمہارے قول وقعل میں کتنا

أَعْبَامٍ وَأَخُوالٍ حَبَلَتُهُمُ الشَّقَاوَةُ وَتَبَيِّى الْبَاطِلِ عَلَى الْجُحُودِ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى الْبَاطِلِ عَلَى الْجُحُودِ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ، فَصُرِعُوا مَصَارِعَهُمُ الله عَلَيْهِ وَالِهِ، فَصُرِعُوا مَضَارِعَهُمُ حَيْثُ عَلَيْهِ وَاللهِ، فَصُرِعُوا مَظِينًا، وَلَمُ حَيْثُ عَلَيْهَا بَلَهُ يَلُفَعُوا عَظِينًا، وَلَمُ يَنْعُوا حَرِيْمًا بِوَقَعِ سُيُوفٍ مَا خَلَامِنَهَا الْوَعَى اللهُ وَيَنْ مَا خَلَامِنَهَا الْوَعَى اللهُ وَيَنْ مَا خَلَامِنَهَا الْوَعَى وَلَمْ تُمَاشِهَا اللهُ وَيُنْى -

وَقَدُ أَكُثَرُ أَتَ فِي قَتَلَةِ عُثْبَانَ فَادُخُلُ فِيُمَا دَحَلَ فِيهِ النَّاسُ ثُمَّ حَاكِمِ الْقَوْمَ إِلَىَّ أُحْمِلُكَ وَإِيَّاهُمُ عَلَى كِتَابِ الله تَعَالَى - وَأَمَّاتِلُكَ الَّتِي تُرِيدُ فَإِنَّهَا خُدُكَ عَهُ الصَّبِيِّ عَنِ اللَّبَنِ فِي أَوَّلِ الْفِصَالِ وَالسَّلَامُ لِأَهْلِهِ.

فرق ہے اور تہمیں اپنے ان پچاؤں اور ماموؤں سے کتی قربی
شاہت ہے جنہیں بدبختی و آرز دیے باطل نے محرصلی اللہ علیہ
و آلہ کے انکار پر ابھارا تھا جس کے انجام میں وہ قتل ہوہوکر
گرے۔اور جیسا تہمہیں معلوم ہے نہ کسی بلاکو وہ ٹال سکے اور نہ
اپنے مخصوص احاطہ کی حفاظت کر سکے اُن تلواروں کی مار سے جن
سے میدان و عا خالی نہیں ہوتا اور جن میں سستی کا گز زہیں۔
اور تم نے عثان کے قاتلوں کے بارے میں بہت پچھ کھا ہے تو
پہلے میری بیعت میں داخل ہوجاؤ جس میں سب داخل ہو پچ
ہیں بھر میری عدالت میں اُن لوگوں پر مقدمہ دائر کرنا، تو میں
کتاب خداکی روسے تہمارا اور اُن کا فیصلہ کردوں گا۔لیکن یہ جو
تم چاہ رہے ہوتو یہ وہ وہوکا ہے جو بچہ کو دودھ سے رو کئے کے
لئے دیاجا تا ہے۔سلام اُس پر جواس کا اہل ہو۔

معاویہ نے امیرالموشین کوا یک خطتح بر کیا تھا جس میں باہمی پہتی وا تفاق کا تذکرہ کرنے کے بعد آپ پر طلحہ وزبیر کے آل اور مہ بنگ کی الموشین عائشہ کو گھر سے بے گھر کرنے کا الزام لگایا، اور مہ بند کوچھوڑ کر کوفہ کوم کز قر اردیے پر اعتراض کیا اور آخر میں جنگ کو دھتے ہوئے لکھا کہ میں انصار و مہاجرین کے جھے کے ساتھ جنگ کے لئے نگلے والا ہوں ۔ حضرت نے اس کے جواب میں یہ بیت اس کے نام کھا جس میں اُس کے دعوی اتحاد و یک جہتی پر تبھرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ مانا کہ ہم میں اور تم میں اتحاد ہوگا مگر اسلام کے بعد ہم میں اور تم میں ایسی فیج حائل ہو چکی ہے جے پاٹانہیں جاسکا، اور ایسا تفرق پڑگیا ہے جے مٹایا میں احتاد وہ اس طرح کہ ہم نے پیغیری آ واز پر لیک کہتے ہوئے اسلام میں سبقت کی اور تمہاری حالت بیتی کہتم اس وقت کفر وجہالت میں پڑے ہوئے آئوں کو اور تبہاری راہیں الگ الگ ہوگئیں۔ البعتہ جب اسلام کی نقاب ڈال کرا پی اشراف عرب حلقہ گوٹ اسلام ہو چکے ہوتہ تم نے بیجوری کے عالم میں اطاعت قبول کر لی اور چہروں پر اسلام کی نقاب ڈال کرا پی جائوں کا متحفظ کرلیا۔ مگر در پردہ اُس کی بنیاد کو کھو کھلا کرنے کے لئے فتنوں کو ہوا دیتے رہے اور ہم نے چونکہ رضاؤ رشہت سے اسلام قبول کیا تھا اس لئے راہ حق پر جھے رہے اور کی مرحلہ پر ہمارے ثبات قدم میں جنبش ندآئی، الہذا تمہارا اسلام لا نا بھی ہمیں اسلام قبول کیا تھا اس لئے راہ حق پر جھے رہے اور کی مرحلہ پر ہمارے ثبات قدم میں جنبش ندآئی، الہذا تمہارا اسلام لا نا بھی ہمیں متمار اہمی مانہ بنا دیا ہی ہمیں

اب رہااس کا بیالزام کہ حضرت نے طلحہ وزبیر کے قتل کا سروسامان کیا تواگراس الزام کوسیحے تشلیم کرلیا جائے تو کیا پہ حقیقت نہیں کہ انہوں نے حضرت کے خلاف تھلم کھلا بعناوت کی تھی اور بیعت کو تو ٹر کر جنگ کے لئے اٹھے کھڑے ہوئے تھے۔لہٰذا اگر وہ بعناوت سلسلہ میں مارے گئے تو اُن کا خون رائیگاں سمجھا جائے گا اور قتل کرنے والے پر الزام عائد نہ ہوگا۔ کیونکہ امام برحق کے خلاف بعناوت

کرنے والے کی سزاقتل اوراُس سے جنگ وقتال بلاشبہ جائز ہے اوراصل واقعہ یہ ہے کہاں الزام کی کوئی اصلیت ہی نہیں ہے کیونکہ ا پنى اگروه كے ايك فرد كے ہاتھ سے مارے گئے تھے۔ چنانچے صاحب استیعاب تحریر فرماتے ہیں۔

دمی مروان طلحة بسهم ثم التفت الى مروان فطح كوتيرت مارااور برابان ابن عثان علم ابان ابن عثمان فقال قد كفينا بعض كمم فتهاركباب كبعض قاتلول عبدلك كر قتلة ابيك (استيعاب ج ٢ ص ٢٢٢) حمهين المهم عسبدوش كرديا ع

اورز بیر بھرہ سے بلتے ہوئے وادی السباع میں عمروا بن جرموز کے ہاتھ سے قل ہوئے تھے جس میں امیر المونین کا کوئی ایماً نہ تھا۔اس طرح حضرت عائشاس باغی گروہ کی سربراہ بن کرخود سے نکل کھڑی ہوئی تھیں اور امیر المومنینؓ نے متعدود فعہ تجھایا کہ وہ اپنے موقف کو پہچانیں اوراپنے حدود کارے قدم ہاہر نہ نکالیں ۔ گراُن پران ہاتوں کا پکھاٹر نہ ہوا۔

ای نوعیت کی مینکته چینی ہے کہ حضرت نے مدینہ کو چھوڑ کر کوفہ کواس لئے دارالخلافہ بنایا کہ مدینه بُروں کواپنے سے الگ کر دیتا ہے اور گندگی کو چھانٹ دیتا ہے۔اس کا جواب تو بس اتناہی ہے کہ دہ خود بھی تو مدینہ کو چھوڑ کر ہمیشہ شام ہی کواپنامر کز بنائے رہا تواس صورت میں اُسے حصرت کے مرکز بدلنے پر کیاحق اعتراض پہنچتا ہے۔اگر حصرت نے مدینہ کوچھوڑ اتو اُس کی وجہوہ مثور شیس تھیں جو ہرطرف سے اٹھ کھڑی ہوئی تھیں جن کی روک تھام کے لئے ایسے ہی مقام کوم کز قرار دینامفید ثابت ہوسکتا تھا کہ جہاں سے ہروفت فوجی امداد حاصل

چنانچەامىرالمومنىن نے جنگ جمل كےموقع پردىكھ لياتھا كەامل كوفدى خاصى بردى اكثریت نے آپ كےساتھ تعاون كيا ہے لہذا اسے فوجی چھاؤنی قراردے کر بڑی آسانی ہے دشمن کا دفاع کیا جاسکتا ہے اور مدینہ نیوجی کمک کے اعتبار سے اور نہ رسدرسانی کے لحاظ

آخر میں معاوید کی بیدهمکی کدوه مهاجرین وانصار کے گروہ کے ساتھ نگلنے والا ہے، تو حضرت نے اُس کا بڑے لطیف بیرایہ میں بیر جواب دیا ہے کہ ابتم مہاجر کہاں سے لاؤ گے جبکہ ہجرت کا دروازہ اُسی دن بند ہو گیا تھا کہ جب تمہارا بھائی پرزیدا بن ابی سفیان اسپر ہوا تھاادر بیرفتخ مکہ کے موقع پر گرفتار ہوا تھااور فتح مکہ کے بعد ہجرت کا سوال پیدا ہی نہیں ہوتا کہ کوئی مہا جر کہلا سکے۔ چنانچہ پیغمبرا کرم صلی الله عليدة آلهوملم كاارشاد بك لا هجوة بعل الفتح في عابد بجرت نبيل بين

مكتور (۲۵)

(وَمِنْ كِتَابِ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ) معاوييكنام:

إليه أيضًا: أَمَّا بَعْدُ فَقَدُ انَ لَكَ أَنْ تَنْتَفِعَ بِاللَّهُ ح الباصر مِنْ عِيانِ الْأُمُورِ فَقَلْ سَلَكُتَ

اب اس کا وقت ہے کہ روشن حقیقق کو دیکھ کر اُن ہے فائدہ اٹھالو، مگرتم تو باطل دعویٰ کرنے کذب وفریب میں لوگوں کو جھو تکنے، اپنی حیثیت سے بلند چیز کا اِدّعا کرنے اور ممنوعہ

مُلَارِجُ أَسَلَافِكُ بِالَّهِ عَلَائِكُ الْأَبَاطِيلَ وَإِقْحُامِكُ غُرُورَ الْمَيْنِ وَالْأَكَادِيبِ وَبِانْتِحَالِكَ مَاقَلُ عَلَاعَنَكَ، وَابْتِرَازِكَ لِمَا احْتَزِنَ دُونَكُ ، فِرَارًا مِّنَ ٱلْحِقِّ وَجُحُودًا لِمَا هُوَ أَلْزَامُ لَكَ مِنْ لَحْيِكَ وَدُمِكَ مِمَّا قُلَّ دَعَالُا سَمُعُكَ، وَمُلِئَ بِهِ صَلْرُكَ، فَمَا ذَابَعُكَ الْحَقِّ إِلاَّ الضَّلَالُ النُّبينُ، وَبَعُكَ الْبَيَانِ إِلَّا اللَّبُسُ- فَاحْذُر الشُّبُهَةَ

تہارا خط مجھے ملاہے کہ جس میں شم تنم کی بے جوڑ باتیں ہیں جن سے سلے دامن کے مقصد کو کوئی تقویت نہیں پہنچ سکتی اور اس میں ایسے خرافات ہیں کہ جن کے تانے بانے کوعلم و دانائی سے نہیں بناتم توان باتوں کی وجہ سے ایسے ہو گئے ہو جیسے کوئی دلدل میں دھنشا جار ہا ہوادراندھے کنوئیں میں ہاتھ پیر مار رہا ہوتم اپنے کواونچا کر کے ایسی بلند بام اور گم کردہ نثان چوٹی تک لے گئے ہوکہ عقاب بھی وہاں پرنہیں مارسکتا، اورستارہ عیوق کی بلندی ہے گر لےربی ہے۔

چیزوں کو ہتھیا لینے میں اپنے بزرگوں کے مسلک پر چل رہے

ہو۔ بیاس کئے کہت سے بھا گناچاہتے ہواوران چیزوں سے

کہ جو گوشت وخون سے بھی زیادہ تم سے چمٹی ہوئی ہیں اور

تمہارے کا نول میں محفوظ اور سینے میں جمری ہوئی ہیں۔ انکار

كرنا چاہتے ہوتو حق كوچھوڑنے كے بعد كھلى ہوكى كراہى وبيان

حقیقت کے نظر انداز کئے جانے کے بعد سراسرفریب کاری کے

سوااور ہے ہی کیا؟ لہذاشبہات اور ان کی تلبیس کاریوں ہے

حَاشًا وگلا بیکہال ہوسکتا ہے کہتم میرے بااقتدار ہونے کے بعد مسلمانوں کے حل وعقد کے مالک بنو، پامیں تمہیں کسی ایک مخص یر بھی حکومت کا کوئی پروانہ یا دستاویز لکھ دوں۔ خیر! اب کے سهی - این نفس کو بچاؤ اور اُس کی و کیم بھال کرو - کیونکہ اگرتم نے اس وفت تک کوتاہی کی کہ جب خدا کے بندے تہارے مقابلہ کواٹھ کھڑے ہوتہ پھرتہاری ساری راہیں بند ہوجائیں گی اور جوصورت تم سے آج قبول کی جاسکتی ہے اُس وقت قبول نه كى جائے گى \_والسلام \_

لے جنگ خوارج کے اختتام پرمعادیہ نے امیر المونین کوایک خطاتح پر کیا جس میں حسب عادت الزام تراش ہے کام لیا۔ اس کے

بچو۔ کیونکہ فتنے مدت ہے دامن اٹکائے ہوئے ہیں اور ان کے اندهيرون نے آئکھوں کو چوندھيار کھاہے۔ وَاشَتِمَالُهَا عَلَى لُبُسَتِهَا، فَإِنَّ الْفِتْنَةَ طَالَهَا أُغُلُفَتُ جَلَابِيبَهَا وَأَعْشَتِ الْآبُصَارَ ظُلْمَتُهَا - وَقَلْ أَتَانِي كِتَابٌ مِنْكَ ذُو اَنَانِينَ مِنَ الْقَوْلِ ضَعُفَتُ قُوَاهَا عَنِ السِّلْمِ وَٱسَاطِيْرَ لَمْ يَحُكُّهَا مِنْكَ عِلْمُو لَمْ، أُصْبَحْتَ مِنْهَا كَالْخَائِضِ فِي اللَّهَاسِ، وَالْخَابِطِ فِي اللِّينُمَاسِ وَتَرَقَّيْتَ إِلَى مَرُقَبَةٍ بَعِيلُةِ الْمَرَامِ نَازِحَةِ الْأَعْلَامِ تَقُصُرُ دُونَهَا الْأَفُونَ وَيُحَاذَى بِهَا الْعَيْوَنَ-وَحَاشَا لِلَّهِ أَنْ تَلِيَ لِلْمُسْلِمِيْنَ بَعُدِي صَلَارًا أُووردًا الو أُو أُجُرى لَكَ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُمْ عَقَدًا أَوْعَهُدًا، فَمِنَ الَّانِ فَتَكَارَكُ نَفُسَكَ وَانْظُرَ لَهَا، فَإِنَّكَ إِنَّ فَرَّطُتَ حَتَّى يَنْهَلَ إِلَيْكَ عِبَادُ اللهِ أَرْتِحَتُ عَلَيْكَ الْأُمُّورُ وَمُنِعْتُ أَمْرًا هُوَمِنْكَ الْيَومَ مَقْبُولْ-

والسلام

جواب میں حضرت نے بید کمتوب اس کے نام کھا۔ اس میں جس روش حقیقت کی طرف معاوید کومتوجد کرنا جا ہا ہے وہ بہی خوارج کی جنگ اوراس میں آپ کی نمایاں کامیابی ہے۔ کیونکہ یہ جنگ پیٹیمبر کی پیشین گوئی کے نتیجہ میں واقع ہوئی تھی اورخود حضرت بھی جنگ کے واقع ہونے سے قبل فرما چکے تھے کہ مجھے اصحاب جمل وصفین کے علاوہ ایک اور گروہ سے بھی لڑنا ہے اور وہ مارقین ( دین سے برگشة ہونے والے خوارج ) کا ہے۔ البذااس جنگ کا واقع ہونا ، اور پنجیر کی پیشین گوئی کے مطابق ذوالثد بیکا مارا جانا حضرت کی صدافت کی ایک روش دلیل تھا۔ اگر معاویت خصی نمود اور ملک گیری کی ہوں میں مبتلا نہ ہوتا اور اینے اسلاف ابوسفیان وعتبہ کی طرح حق سے چیثم پوشی نہ کرتا ہتو وہ حق کود کھ کراس کی راہ پرآ سکتا تھا۔ مگروہ اپنی افتاد طبع سے مجبور ہوکر ہمیشہ حق وصدافت سے پہلو بجاتا ر ہااوران ارشادات ہے جوحضرت کی امامت و وصایت پرروشی ڈالنے تھے آئھ بند کئے پڑار ہا۔ حالانکہ ججۃ الوداع میں شریک ہونے کی وجہ سے پیٹیمرگا قول من کنت مولا لا فعلی مولالا ۔اورغز وہ تبوک کے موقعہ برموجود ہونے کی وجہ سے پاعلی انت منی بمنزلة هارون من موسیٰ اس سنخفی نرا کیناس کے باوجودوہ ت بیش وباطل کوشی میں زندگی کے لحات بسركرتار بار یرسی غلطبی کانتیجه ندها، بلکه صرف موس افتد اراسے حق وانصاف کے کیلئے اور دبانے پر ابھارتی رہی۔

وَمِنْ كِتَابِ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: إلى عَبْلِ

عَلَى خَلَفُتَ، وَهَمُّكَ فِيْمَا بَعْلَ الْمَوْتِ

عبراللدابن عباس کے نام: الله ابن الْعَبَّاسِ- وَقَلُ تَقَلُّمُ ذِكُرُهُ بخِلَافِ هٰلِهِ الرَّويَةِ:

أَمَّا بَعُدُ فَاِنَّ الْمَرْءَ لَيَفُرَحُ بِالشَّيْءِ الَّذِي لَمْ يَكُنْ لِيَفُوتُهُ وَيَحُزَنُ عَلَى الشَّيُّ عِ الَّذِي لَمْ يَكُنَّ لِيُصِيبَهُ فَلَايَكُنْ أَفْضَلُ مَانِلُتَ فِي نَفْسِكَ مِنْ دُنْيَاكَ بُلُوعَ لَكُةٍ أُوشِفَاء غَيْظٍ، وَلَكِنَ إِطْفَاء بَاطِلٍ أَوْ إِحْيَاء حَقِّ وَلَيكُنْ سُرُورُكَ بِمَا قَلَّمَتَ، وَاسَفُكَ

رہے ہواور تہمیں فکر صرف موت کے بعد کی ہونا جا ہے۔

وَمِنْ كِتَابِ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ إلى قُثَم بْنِ الْعَبَّاسِ وَهُوَ عَامِلُهُ عَلَى مَكَّةٍ اَمَّا بَعُدُ فَأَتِمُ لِلنَّاسِ الْحَجَّ وَذَكِّرُهُم باَيَّام

والني مكوتم ابن عباس كے نام:

لوگول کے لئے مج کے قیام کا سروسامان کرواور اللہ کے یاد گار دنوں کی یاد لاؤاورلوگوں کے لئے صبح وشام اپنی نشست قرار

یہ خط اس سے پہلے دوسری عبارت میں درج کیا

بندہ بھی اس شے کو یا کرخوش ہونے لگتاہے جواس کے ہاتھ سے

جانے والی تھی ہی تہیں اور ایسی چیز کی وجہ سے رنجیدہ ہوتا ہے جو

سے ملنے والی ہی نہ تھی ۔لہذالذت کاحصول اور جذبہ انتقال کو

فروکرنا ہی تمہاری نظروں میں دنیا کی بہترین نعت نہ ہو، بلکہ

باطل کومٹانا اور حق کوزندہ کرنا ہواور تمہاری خوثی اس ذخیرہ پر ہونا

عاہے جوتم نے آخرت کے لئے فراہم کیا ہے۔ اور تمہارار نج

اس سرمايه پر ہونا چاہئے جے سجے مصرف ميں صرف كئے بغير جھوڑ

الله، وَاجْلِسُ لَهُمُ الْعَصْرَيْنِ فَأَنْتِ الْبُسْتَفْتِي وَعَلِّم الْجَاهِلَ وَوَزَاكِر الْعَالِمِ وَلَّا يَكُنُّ لَكَ إِلَى النَّاسِ سَفِيِّرٌ إِلَّا لِسَانُكُ، وَلَا حَاجِبُ إِلَّا وَجُهُكَ، وَلَا تُحُجُبَنُّ ذَاحَاجَةٍ عَنْ لِقَلَلِكَ بِهَا، فَإِنَّهَا إِنْ ذِيْكُتْ عَنُ أَبُوَابِكَ فِي أَوَّل ورُدِهَالَمُ تُحْمَدُ فِيْمَا بَعُدُ عَلَى قَضَائِهَا

وَانْظُرُ إلى مَا اجْتَبَعَ عِنْلَكَ مِنْ مَالِ اللهِ فَاصُرِفُهُ إلى من قِبَلَكَ مِنْ ذَوِي الْعِيَالِ وَالْمَجَاعَةِ مُصِيبًا بِهِ مَوَاضِعَ الْفَاقَةِ وَأَخَلَّاتِ، وَما فَضَلَ عَنْ ذِلِكَ فَاحْمِلُهُ إِلَيْنَا لِنَقْسِمَهُ فِيْمَنُ قِبَلْنَاد

وَمُرُ اَهُلَ مَكَّةَ أَنَّ لَا يَانُحُلُوا مِن سَاكِن أَجُرًا فَإِنَّ اللَّهَ سُبُحَانَهُ يَقُولُ: سَوَآنِ وَ الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ-" فَالْعَاكِفُ الْمُقِيمُ بِهِ وَالْبَادِي الَّذِي يَحُجُّ إِلَيْهِ مِنْ غَيْرِ اَهْلِهِ وَفَقَنَا اللَّهُ وَإِيَّاكُمُ لِمَحَابِّهِ وَالسَّلَامُ

دو-مسّله يو چينے والے کومسّله بتاؤ، جاہل کوتعلیم دو، اور عالم سے تبادلہ خیالات کرو۔ اور دیکھولوگوں تک پیغام پہنچانے کے لئے تہاری زبان کے سواکوئی سفیر نہ ہونا جاہے اور تہارے چہرے کے سواکوئی تہارا دربان نہ ہونا چاہئے اور کسی ضرورت مندکواپی ملاقات ہے محروم نہ کرنا اس لئے کہ پہلی دفعہ اگر حاجت تہارے دروازوں سے ناکام واپس كردى كئ تو بعد ميں أے يورا كردينے سے بھى تہارى تعریف نه ہوگی ۔

اور دیکھو! تہارے پاس جواللہ کا مال جمع ہوائے اپن طرف كے عيال داروں اور بھو كے ننگوں تك پہنچا ؤ\_اس لحاظ كيساتھ كهوه التحقاق اوراحتياج كيميح مركزون تك ينجيج اورجواس سے فی رہے اُسے ہماری طرف جھیج دوتا کہ ہم اُسے ان لوگوں میں بانٹیں جو ہماری گر دجمع ہیں۔

اورملّه والول کوتھم دو کہوہ باہر ہے آ کرتھبر نے والول ہے كرابيه نه لين كيونكه الله سجاعةُ فر ما تا ہے كه اس مليں عا كف اور بادی کیسال ہیں۔عاکف وہ ہے جواس میں مقیم ہواور بادی وہ ہے جو باہر سے حج کے لئے آیا ہو۔خداوند عالم ہمیں اور مهمیں پسندیدہ کا مول کی توفیق وے۔والسلام۔

وَمِنْ كِتَابِ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: إلى سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ رَحَيِهُ اللهُ قَبْلَ أيَّام خِلَافَتِهِ۔

اَمَّا بَعْلُ فَإِنَّهَا مَثَلُ اللُّانِيَا مَثَلُ الْحَيَّةِ لَيِّنٌ مَسُّهَا، قَاتِلٌ سَنُّهَا، فَأَعْرِضٌ عَبَّا يُعْجِبُكَ فِيْهَا لِقِلَّةِ مَا يَصْحَبُكَ مِنْهَا، وَضَعُ عَنْكَ

اینے زمانہ خلافت سے قبل سلمان فارسی رحمہ اللہ کے

دنیا کی مثال سانپ کی سی ہے جو چھونے میں زم معلوم ہوتا ہے۔ مگراس کا زہرمہلک ہوتا ہے۔لہذا دنیا میں جو چزیں تہمیں اچھی معلوم ہول اُن سے مندموڑے رہنا کیونکدان میں سے تہمارے ساتھ جانے والی چیزیں بہت کم ہیں اس کی فکروں کو اینے سے دور رکھو۔ کیونکہ تمہیں اس کے جدا ہوجانے اور اس

هُمُومَهَا لِمَا آيْقَنُتَ مِنُ فِرَاقِهَا، وَتَصَرُّفِ حَالَاتِهَا، وَكُنُّ انْسَ مَا تَكُونُ بِهَا آحُلَامَا تَكُونُ مِنْهَا، فَإِنَّ صَاحِبَهَا كُلَّماً اطْمَانَ إلى سُرُورٍ اَشْخَصَتْهُ عَنْهُ إلى مَحْكُورٍ اوْ اللي إِيْنَاسِ اَزَالَتُهُ عَنْهُ إلى إِيْحَاشٍ-

کے حالات کے بیٹا کھانے کا یقین ہے اور جس وقت اُس سے زیادہ بہت زیادہ وابسکی محسوں کرو، اُسی وقت اُس سے زیادہ پریشان ہو، کیونکہ جب بھی ونیا دار اُس کی مسرت پرمطمئن ہوجا تا ہے تو وہ اُسے ختیوں میں جھونک دیتی ہے یا اُس کے اُنس پر جمروسا کر لیتا ہے تو وہ اُس کے اُنس کو وحشت و ہراس سے بدل دیتی ہے۔

مَنْوَرِ (۲۹)

وَمِنُ كِتَابٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: إلى الْحَارِثِ الْهَمْلَانِيِّ:

وَتَمَسَّكُ بِحَبِّلِ الْقُرِّانِ وَانْتَصِحُهُ - وَآحِلُّ حَلَالَهُ وَحَرِّمُ حَرَامَهُ، وَصَدِّقُ بِهَا سَلَفَ مِنَ الْحَقِ وَاعْتَبِرُ بِمَا سَلَفَ مِنَ الْحَقّ وَاعْتَبِرُ بِهَا مَضَى مِنَ اللُّنِّيَا مَابَقِيَ مِنْهَا فَإِنَّ بَعُضَهَا يُشُبِهُ بَعْضًا، وَاجِرَهَا لَاحَقُّ بِأَوَّلِهَا، وَكُلَّهَا حَآئِلٌ مُفَارِقٌ وَعَظِّمِ اسْمَ الله أَنْ تَكُكُرَهُ إلاَّ عَلىٰ حَقٍّ وَٱكْثِرُ ذِكْرَ الْمَوْتِ وَمَا بَعْلَ الْمَوْتِ وَلَا تُتَنَّ الْمَوْتِ إِلاَّ بِشَرُطٍ وَثِيْقٍ- وَاحْلَارُ كُلُّ عَمَلِ يَرْضَاهُ صَاحِبُهُ لِنَفْسِهِ وَيَكُرَهُ لِعَامَةِ النُسْلِيينَ- وَاحْلَارُ كُلَّ عَمَلٍ يُعْمَلُ بِهِ فِي السِّرِّ وَيُسْتَحْىَ مِنْهُ فِي الْعَلَانَيةِ وَاحْلَارُ كُلَّ عَمَلِ إِذَا سُئِلَ عَنْهُ صَاحِبُهُ أَنْكُرَهُ أُواعْتَكَارَ مِنْهُ وَلَا تَجْعَلَ عِرْضَكَ غَرَضًا لِنِبَالِ الْقَوْلِ وَلَا تُحِكِّثِ النَّاسَ بِكُلِّ مَا سَمِعْتَ فَكَفَى بِلْالِكَ كَلْبًا، وَلَا تُرُدُّ عَلَى

حارث بمدانی کنام:

قرآن کی ری کومضبوطی ہے تھام لو، اس سے پندونفیحت حاصل کرد،اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام مجھو، اور گذشتہ حق کی باتوں کی تصدیق کرو، اور گزری ہوئی دنیا ہے باقی دنیا کے بارے میں عبرت حاصل کرو۔ کیونکہ اس کا ہر دور دوسرے دور سے ملتا جلتا ہے اور اس کا آخر بھی اپنے اول سے ملنے والا ہے۔ اور بید نیاسب کی سب فنا ہونے والی اور بچھڑ جانے والی ہے۔ دیکھو!اللدیعظمت کے پیش نظرحق بات کےعلاوہ اُس کے نام کوشم نہ کھاؤ۔موت اورموت کے بعد کی منزل کو بہت زیادہ یاد کرد۔موت کے طلب گار نہ بنو، مگر قابل اطمینان شرائط کے ساتھ اور ہراس کام ہے بچوجو آ دمی اینے لئے پیند کرتا ہو، اورعام مسلمانوں کے لئے أے ناپند كرتا ہو۔ ہرأس كام ہے دورر ہوجو چوری چھے کیا جاسکتا ہو، مگرعلانیہ کرنے میں شرم دامن گیر ہوتی ہو، اور ہرأس فعل سے كناره كش ہوكر كہ جب أس ك مرتكب مونے والے سے جواب طلب كيا جائے ، تو وہ خود میمی اسے بُرا قرار دے یا معذرت کرنے کی ضرورت پڑے۔ ا پنی عزت و آبرو کو چیرمیگوئیوں کے تیروں کا نشانہ نہ بناؤ جوسنو ے لوگوں سے واقعہ کی حیثیت سے بیان نہ کرتے پھر و کہ جموٹا قرار پانے کے لئے اتناہی کافی ہوگا اورلوگوں کو اُن کی ہر بات

النَّاسِ كُلَّ مَا حَلَّدُوكَ بِهِ فَكَفَى بِلَالِكَ جَهُلًا- وَاكْظِمِ الْغَيْظَ وَتَجَاوَزُ عِنْلَ الْمَقُّلِارَةِ، وَاحْلُمْ عِنْلَ الْغَضَب، وَاصْفَحُ مَعَ اللَّوْلَةِ تَكُنْ لَكَ الْعَاقِبَةُ وَاسْتَصلِحُ كُلَّ نِعْمَةٍ آنْعَمَهَا اللهُ عَلَيْكَ - وَلَا تُضِيْعَنَّ نِعْمَةُ مِنْ نِعَمِ اللهِ عِنْلَكَ، وَلَيْرَ عَلَيْكَ آثَرُمَا أَنْعَمَ الله بِه عَلَيْكَ -

وَاعْلَمُ أَنَّ أَفْضَلَ الْمُؤْمِنِينَ أَفْضَلُهُمْ تَقْدِمَةً

مِنْ نَفْسِهِ وَأَهُلِهِ وَمَالِهِ، فَإِنَّكَ مَاتُقَلِّمُ

مِنُ خَيْرٍ يَبْقَ لَكَ ذُخُرُلُا وَمَا تُوْجِّرُيَكُنَ

لِغَيْرِكَ خَيْرُكًا- وَاحْلَارْ صَحَابَةَ مَنْ يَفِيلُ

رَأْيُهُ وَيُنْكُرُ عَمَلُهُ فَإِنَّ الصَّاحِبَ مُعْتَبَرٌّ

عَمَلُهُ فَإِنَّ الصَّاحِبَ مُعْتَبَرُّ بصَاحِبهُ

وَاسُكِنُ الْأُمْصَارَ الْعِظَّامَ فَإِنَّهَا حِمَاعُ

الْمُسَلِمِينَ وَاحُذَرُ مَنَازِلَ الْغَفَلَةِ وَالْجَفَاءِ

وَ الْجَفَاءِ وَ قِلَّةِ الْأَعُوانِ عَلَىٰ طَاعَةِ

الله وَاقْضُو رَأْيَكَ عَلىٰ مَا يَعْنِيكَ،

وَإِيَّاكَ وَمَقَاعِكَ الْآسُواقِ فَإِنَّهَا مَحَاضِرُ

الشَّيطَانِ وَمَعَارِضُ الْفِتَنِ- وَأَكْثِرُ أَن

تَنْظُرَ اللي مَنْ فُضِّلْتَ عَلَيْهِ فَاِنْ ذَلِكَ مِنَ

آبُوابِ الشُّكْرِ - وَلَا تُسَافِرُ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ

حَتَّى تَشُهَدَالصَّلوةَ إِلَّا فَاصِلًّا فِي سَبِيلِ

الله، أَوْفِى أَمْرِ تُعُلَارُبِهِ - وَاطِعِ اللَّهَ فِي

جَمِيعِ أُمُورِكَ فَإِنَّ طِاعَةَ اللهِ فَاضِلَةٌ عَلَى

مَاسِواهَا وأُحَادِعُ نَفْسَكَ فِي الْعِبَادَةِ

ہیں اُن کا اثرتم پر ظاہر ہونا جائے۔ اور بادر کھو کہ ایمان والول میں سب سے افضل وہ ہے جواین طرف سے اور اپنے اہل وعیال اور مال کی طرف سے خیرات كرے كيونكه تم آخر كے لئے جو كچھ بھيج دو كے دو ذخيره بن كرتمهارے لئے محفوظ رہے گا اور جو بیچھے جھوڑ جاؤگے اُس ہے دوسرے فائدہ اٹھا کیں گے اور اُس آ دمی کی صحبت ہے بچوجس کی رائے کمزور اور افعال بُرے ہوں۔ کیونکہ آ دمی کا اس کے ۔ ساتھی برقیاس کیا جاتا ہے بڑے شہروں میں رہائش رکھو۔ کیونکہ وہ مسلمانوں کے اجتماعی مرکز ہوتے ہیں۔ غفلت اور بیوفائی کی جگہوں اور اُن مقامات سے کہ جہاں اللہ کی اطاعت میں مدد گارول کی کمی ہو، پر ہیز کرو،اورصرف مطلب کی باتوں میں اپنی فکریائی کومحدود رکھو، اور بإزاری اڈوں میں اٹھنے ہیٹھنے ہے ۔ الگ رہو۔ کیونکہ میہ شیطان کی بیٹھکیس اورفتنوں کی آ ماج گاہیں ۔ ہوتی ہیں اور جولوگتم سے بہت حیثیت کے ہیں انہی کوزیادہ دیکھا کروکیونکد بیتمہارے لئے شکر کا ایک راستہ ہے۔ جعدے دن نماز میں حاضر ہوئے بغیرسفر نہ کرنا ،مگر یہ کہ خدا کی راہ میں جہاد کے لئے جانا ہو یا کوئی معذوری درپیش ہواور اپنے تمام کا مول میں اللہ کی اطاعت کرو، کیونکہ اللہ کی اطاعت دوسری چیزوں پرمقدم ہے۔ایے نفس کو بہانے کر کر کے عبادت کی راہ یرلاؤ،ادراُس کے ساتھ نرم روبیر کھو۔ دباؤے کام نہلو۔ جب

میں جھٹلانے میں ندلکو کہ بدیوری بوری جہالت ہے۔غصر کوضبط

کرو،ادراختیارواقتدار کے ہوتے ہوئے عفود درگز رہے کام لو،

اور غصہ کے وقت برد باری اختیار کرو اور دولت و اقتدار کے

ہوتے ہوئے معاف کرو، توانجام کی کامیابی تمہارے ہاتھ رہے

گی۔اوراللّٰہ نے جونعتیں تنہیں بجشی ہیں ( اُن پرشکر بحالاتے

ہوئے) اُن کی بہبودی جاہواور اُس کی دی ہوئی نعمتوں میں

ے کی نعمت کوضائع نہ کرو۔ اور اُس نے جوانعامات تہمیں بخشے

وَارْفُقُ بِهَا وَلَا تَقُهَرُهَا وَحُكُعَفُوهَا وَنَشَاطَهَا إِلَّا مَا كَانَ مَكْتُوبًا عَلَيْكَ مِنَ الْفَرِيضَةِ فَإِنَّهُ لَا بُكَ مِن قَضَائِهَا وَتَعَاهُلِهَا الْفَرِيضَةِ فَإِنَّهُ لَا بُكَ مِن قَضَائِهَا وَتَعَاهُلِهَا عَنْكُ مَحَلِّهَا وَإِيَّاكَ أَن يَنْزِلَ بِكَ الْمُوتُ وَأَنْتَ عَائِقٌ مِن رَبِّكَ فِي طَلَبِ اللَّائيا لَا اللَّهُ اللَّهُ وَاتَّالَ اللَّهُ وَالْمَالَ اللَّهُ وَالْمَالُ اللَّهُ وَالْمَالُ اللَّهُ وَالْمَالُ مُن وَاللَّهُ مِن اللَّهُ وَالْمَالُ مَلَى اللَّهُ مِن وَالسَّلَامُ وَالْمَلِيمُ مِن السَّلَامُ وَالْمَلِيمُ مِن السَّلَامُ وَالْمَلِيمُ مِن وَالسَّلَامُ وَالسَّلَامُ وَالْمَلِيمُ مِن وَالسَّلَامُ مَا وَالسَّلَامُ وَالْمَلِيمُ وَالسَّلَامُ وَالْمَلِيمُ وَالسَّلَامُ وَالسَّلَامُ وَالْمَلِيمُ وَالسَّلَامُ وَالسَّلَامُ وَالْمَلِيمُ وَالْمَلِيمُ وَالسَّلَامُ وَالْمَلِيمُ وَالْمَلِيمُ وَالسَّلَامُ وَالْمَلِيمُ وَالْمَلِيمُ وَالْمَلِيمُ وَالْمَلِيمُ وَالْمَلِيمُ وَالْمَلِيمُ وَالْمَلْمُ وَالْمَلِيمُ وَالْمَلْمُ وَالْمَلِيمُ وَالْمَلْمُ وَالْمَلْمُ وَالْمَلْمُ وَالْمَلْمُ وَالْمَلَامُ وَالْمَلْمُ وَالْمَلْمُ وَالْمَلْمُ وَالْمَلْمُ وَالْمَلْمُ وَالْمَلِيمُ وَالْمَلْمُ وَالْمَلْمُ وَالْمَلِمُ وَالْمُ الْمَلْمُ وَالْمَلْمُ وَالْمُ وَالْمَلْمُ وَالْمَلِمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمَلْمُ وَالْمَلْمُ وَالْمَلِمُ وَالْمُلْمُ وَالْمَلْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمِلْمُ وَالْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلِمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَلِمُ لِلْمُ وَالْمُلْمُ الْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُلْ

وه دوسری فکروں سے فارخ البال اور چونچال ہو، اُس وقت اُس سے عبادت کا کام اور گرجو واجب عبادتیں ہیں اُن کی مَکْتُوبًا عَلَیْکَ مِنَ اُس سے عبادت کا کام اور گرجو واجب عبادتیں ہیں اُن کی قضمَائِهَا وَتَعَاهُلِهَا اِسْتُ وَسِری ہے۔ انہیں تو بہر حال اوا کرنا ہے اور وقت پر بجا اَن یَنْوِلَ بِکَ الْمَوتُ مُن لَانا ہے۔ اور دیکھواییا نہ ہو کہ موت تم پر آپٹ سال مال میں گرہو۔ فی طَلَبُ اللُّنیا۔ کہ تم اپ پروردگارے بھا گے ہوئے دنیا طبی میں گرہو۔ لَفُسُساقِ فَیانَ المشَّدُ اور فاسقوں کی صحبت سے بیچر ہنا کیونکہ پُر اَن کی طرف لِنْ اللَّهُ وَاَحْبِبُ اَحِبُائَهُ۔ برها کرنا ہے اور اللّذی عظمت وتو قیرکا خیال رکھو، اور اُس کے فی شیطان کے فی شیطان کے فی شیطان کے فی شیطان کے فی شیم مِن فی سے ایک بڑا اشکر ہے۔ والسلام۔

## مكثور ( ١٠٠٠)

(وَمِنْ كِتَابِ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ) (الى سَهُلِ بَنِ حُنيُفِ الْاَنْصِارِيِّ وَهُوعَامِلُهُ عَلَى الْمَلِيْنَةِ فِى مَعْنَى قَوْمٍ مِّنَ اَهُلِهَا لَحِقُوا بِمُعَاوِيَةً ):

وَ إِسِنَ الْمَهُ الْمَعْنِي الْمَعْاوِية اللهَ الْمَعْنُ قِبَلْكَ الْمَعْنُ قَبَلْكَ اللَّهُ الْمُعْنُ قَلْدَ تَأْسَفُ عَلَىٰ مَا يَفُو تُكَ مِنَ عَلَاهِمَ وَيَلْهَبُ عَنْكَ مِنَ مَلَاهِمُ عَنْكَ مِنَ عَلَاهِمُ وَيَلْهَبُ عَنْكَ مِن مَلَاهِمُ فَيًّا وَلَكَ مِنَهُمُ شَافِيًا مَلَاهِمُ مَنَ الْهُلَى وَالْحَقِّ وَإِيْضَاعُهُم فَيًا وَلَكَ مِنَهُمُ شَافِيًا فِرَارُهُمُ مِنَ الْهُلَى وَالْحَقِّ وَإِيْضَاعُهُم فَي اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُولُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الل

دالی مدینہ ہمل ابن حنیف انصاری کے نام! مدینے کے بچھ باشندوں کے بارے میں جومعاویہ سے جاکول گئے تقے۔

جھے معلوم ہوا کہ تہہارے یہاں کے پچھ لوگ چیکے چیکے معاویہ کی طرف کھسک رہے ہیں تم اس تعداد پر کہ جونکل گئ ہے اور اس کمک پر کہ جو جاتی رہی ہے ذراافسوں نہ کرو۔

اُن کے گمراہ ہوجانے اور تہہارے اس قلق و اندوہ سے چھٹکارا پانے کے لئے یہی بہت ہے کہ وہ حق و ہدایت کی طرف سے بھاگ رہے ہیں، اور جہالت و گمراہی کی طرف دوڑ رہے ہیں۔ یہ دنیا دار ہیں جو دنیا کی طرف جھگ رہے ہیں اور آسی کی طرف جھگ رہے ہیں اور آسی کی طرف جھگ رہے ہیں اور اُسی کی طرف جھگ رہے ہیں اور اُسی کی طرف جھگ رہے ہیں اور اُسی کی طرف جھگ اور تھیں اور آسی کی طرف جھگ ایک میں اور تھیں کے اعتبار سے سب برابر سمجھ جاتے ہیں۔ لہذاوہ یہاں حق ہماگ کھڑ ہے ہوئے جہاں جنبہ داری اور شخصیص برتی اُدھر بھاگ کھڑ ہے ہوئے جہاں جنبہ داری اور شخصیص برتی

إِنَّهُمْ وَاللهِ لَمْ يَنْفِرُ وَا مِنْ جَوْيٍ وَلَمْ يَلْخَفُوا بِعَلْ الدَّمْرِ يَلْخَفُوا بِعَلْل وَإِنَّا لَنَظْمَعُ فِي هَٰذَا الْآمُرِ أَنْ يُكَلِّلَ اللهُ لَنَا صَعْبَهُ وَيُسَهِّلَ لَنَا حَزْنَهُ إِنْ شَآءَ اللهُ وَالسَّلَامُ۔

(وَمِنْ كِتَابِ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ)

(إِلَى الْمُنْذِرِبُنِ الْجَارُودِ الْعَبُدِي وَقَلَ

خَانَ فِي بَعْض مَاوَلَا لا مِن أَعْمَالِهِ)

أُمَّا بَعُدُ فَإِنَّ صَلَاحَ آبِيكَ غَرَّنِي مِنْكَ،

وَظَنَنْتُ أَنَّكَ تَتَّبِعُ هَلَيَهُ وَتَسُلُكُ سَبِيلَهُ

فَإِذَا أَنْتَ فِينَمَا رُقِيَ إِلَيَّ عَنْكَ لَا تَلَعُ

لِهُوَاكَ انقِيَادًا، وَلَا تُبقِي لِأَخِرَ تِكَ عَتَادًا،

وتَعُمُرُ دُنْيَاكَ بِحَرَابِ الْحِرَتِكَ وَتَصِلُ

عَشِيْرَ تَكَ بِقَطِيعَةِ دِينِكَ وَلَئِنٌ كَانَ مَا

يَلَغَنِي عَنْكَ حَقًّا لَّجَمَلُ أَهْلِكَ وَشِسْعُ

نَعْلِكَ خَيْرٌ مِّنْكُ - وَمَنْ كَانَ بِصِفْتِكَ

فَلَيْسَ بِأَهْلِ أَنْ يُسَلَّ بِهِ ثَغُرُ ، أُويَنْفُلَ بِهِ

أُمْرٌ ، أُويُعُلَى لَهُ قَلَرٌ أُويُشُرَكَ فِي أَمَانَةٍ ،

أُويُوْمَنَ عَلَىٰ خِيَانَةٍ فَأَقْبِلُ إِلَيَّ حِيْنَ

(وَالْمُنْذِرُ هٰذَا هُوَ الَّذِي قَالَ فِيهِ أُمِيْرُ

الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: إِنَّهُ لَنَظَّالٌ فِي

عِطُفِيْهِ مُخْتَالٌ فِي بُرُدَيْهِ ثَفَّالَ فِي

يَصِلُ إِلَيْكَ كِتَابِي هَٰذَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ-

مکنؤب (۱۷)

منذرابن جارودِ عبدی کے نام جبکہ اُس نے خیانت کی بعض اُن چیزوں میں جن کا انتظام آپ نے اُس کے سپردکیاتھا۔

خدا کی مسم وہ ظلم سے نہیں بھا گے اور عدل سے جا کرنہیں چیٹے اور

ہم امیدوار ہیں کہ اللہ اس معاملہ کی ہرشخی کو آسان اور اس

سنگلاخ زمین کو ہمارے لئے ہموار کرے گا۔ ان شاء الله ۔

واقعہ پیرے کہ تمہارے باپ کی سلامت ردی نے مجھے تمہارے ہارے میں دھوکا دیا۔ میں بیہ خیال کرتا تھا کہتم بھی اُن کی روش کی پیروی کرتے اور اُن کی راہ پر چلتے ہو گے۔ مگراعیا تک مجھے تمہاری متعلق ایسی اطلاعات ملی ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہتم ا ین جیائش نفسانی کی پیروی سے ہاتھ نہیں اٹھاتے اور آخرت کے کلئے کوئی توشہ باقی رکھنانہیں جا ہے ہم اپنی آخرت گنوا کر دنیا بنارہے ہو، اور دین ہے رشتہ تو ڑ کراینے رشتہ داروں کے ساتھ صلدرخی کررہے ہو، جو مجھےمعلوم ہوا ہے اگر وہ سچ ہے تو تمہارے گھر والوں کا اونٹ اورتمہاری جوتی کا تسمہ بھی تم ہے۔ بہتر ہے۔جوتمہارےطورطریقے کا آ دمی ہودہ اس لائق نہیں کہ اس کے ذریعیکسی رخنہ کویا ٹا جائے یا کوئی کام انجام دیا جائے یا اس کا رتبہ بڑھایا جائے یا اُسے امانت میں شریک کیا جائے یا خیانت کی روک تھام کے لئے اس پراظمینان کیا جائے۔الہٰذا جب ميراخط ملي توفوراً ميرب ياس حاضر موجاؤ انشاء الله سیدرضی فرماتے ہیں کہ بیرمنذروہی ہے کہ جس کے بارے میں ، امیر الموشینؑ نے فرمایا ہے وہ اِدھراُدھراسینے بازؤں کو بہت دیکھتا ہے، اور اپنی دونوں چا دروں میں عرور سے جھومتا ہے اور اپنی جوتی کے تسموں پر پھونک مارتار ہتا ہے ( کہ کہیں اس پر گرد

491

(وَمِنْ كِتَابِ لَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ) إِلَى عَبْلِ اللهِ بُنِ عِبُّسِ) أُمَّا بَعُكُ فَإِنَّكَ لَسْتَ بِسَابِقِ أَجَلَكَ وَلَا مُرِّزُوْقٍ مَالَيْسَ لَكَد وَاعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهُورَ يَوْمَانِ : يَوْمٌ لَّكَ وَيَوْمٌ عَلَيْكَ وَأَنَّ اللَّانَيَا دَارُ دُوَلٍ، فَمَا كَانَ مِنْهَا لَكَ أَتَاكَ عَلَى ضَعْفِكَ، وَمَا كَانَ مِنْهَا عَلَيْكَ لَمْ تَلُفَعُهُ

عبداللدابن عباس رحمداللدكنام: تم اپنی زندگی کی حدہے آ گے نہیں بڑھ سکتے اور نداس چیز کو

حاصل كريكتے ہو جوتمہارے مقدر ميں نہيں ہے اور تمہيں معلوم ہونا جا ہے کہ بیز مانہ دو دنوں میں تقسیم ہے ایک دن تمهارےموافق اور ایک دن تمہارا مخالف اور دنیا مملکتوں کے انقلاب و انقال کا گھر ہے۔ اس میں جو چیز تمہارے فائدہ کی ہوگی وہ تمہاری کمزوری و نا توانی کے باوجود پہنچ کر رہے گی اور جو چیزتمہار کے نقصان کی ہوگی ، اُسے تم قوت و

ملتور (۲۲)

(وَمِنْ كِتَابِ لَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ)

إلى معاوية: أُمَّا بَعُلُ فَإِلِّي عَلَى التَّرَدُّدِ فِي جَوَابِكَ وُلْاسْتِمَاعِ إِلَى كِتَابِكَ لَمُوهِن رَأْيَيُ وَمُخْطِئْ فِرَاسَتِيْ- وَإِنَّكَ إِذْتُحَاوِلُنِيْ الْأُمُورَ وَتُرَاجِعُنِي الشُّطُورَ كَالْمُسْتَقْقِل النَّائِمِ تَكُذِبُهُ أَحُلَامُهُ أَوالَمُتَحَيّرَ الْقَائِم يَبْهَظُهُ مَقَامُهُ لَا يَكْرِي أَلَهُ مَا يَأْتِي أَمْ عَلَيْهِ وَلَسْتَ بِهِ عَيْرَ أَنَّهُ بِكَ شَبِيَّهُ وَأُقْسِمُ بِاللهِ إِنَّهُ لَوْلَا بَعْضُ الْرِسْتِبُقَاء لُوصَلَتْ اللَّكَ مِنِّى قَوَارِعُ تَقُرَعُ الْعَظْمَ وَتَهُلِسُ اللَّحْمَ- وَاعْلَمُ أَنَّ الشَّيطَنَ قَلَّ

ثِبُّطَكَ عَنْ أَنْ تُراجِعَ أَحْسَنَ أَمُورِكَ

طاقت ہے بھی نہیں مٹاسکتے۔

معاوييكنام:

میں تم سے سوال وجواب کے تبادلہ اور تمہارے خطوں کو توجہ کے ساتھ سننے میں اپنے طریقہ کار کی کمزوری اور اپنی سمجھ کی غلطی کا احساس کررہاہوں اور تم اپنی جو خواہشوں کے منوانے کے مجھے در بے ہوتے ہواور مجھ سے خط و کتابت کا سلسلہ جاری کئے ہوئے ہوتوالیے ہو گئے ہوجیے کوئی گہری نیند میں پڑا خواب دیکھ رہا ہواور بعدمين اس كے خواب بے حقیقت ثابت ہوں یا جیسے کوئی حمرت زدہ منہ اٹھائے کھڑا ہوکہ نہ اس کے لئے جائے رفتن ہونہ پائے ماندن اور اُسے کچھ خبر نہ ہو کہ سامنے آنے والی چیز اسے فائدہ دے کی یا نقصان پہنچائے گی۔ایسانہیں کہتم بالکل ہی پیخص ہو۔ بلكه وهتمهارے مانندہ اور میں خدا کی شم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر کسی حدتك طرح دينامين مناسب نتسجهتا هوتا توميري طرف يحاليي تباييول كالمهمين سامنا كرنا پرتاجو مديول كوتو ژ دييتن ادرجهم پر گوشت کا نام نہ چھوڑتیں اس بات کوخوب مجھلو کہ شیطان نے

وَتَسَأَذَنَ لِسَقَالِ نَصِيْحَتِكَ وَالسَّلَامُ مُمهين المحصكامول كى طرف رجوع مون اورنفيحت كى باتين سننے سے روک دیا ہے۔سلام اُس برجوسلام کے قابل ہے۔

جوحضرت نے قتبلہ ربیعہ اور اہل یمن کے مابین بطور معاہدہ تحریر فرمایا: (اسے ہشام ابن سائب کلبی کی تحریر ہے تھل کیا گیاہے)۔

یہ ہے وہ عہدجس پراہل یمن نے وہ شہری ہول یا دیہاتی اور قبیله رسید نے وہ شہر میں آباد ہوں یا باد ریشین انفاق کیا ہے کہ وہ سب کے سب کتاب اللہ بر ثابت قدم رہیں گے۔ اُس کی طرف دعوت دیں گے۔اُس کے ساتھ حکم دیں گے اور جواس کی طرف دعوت دے گااور اُس کی روسے حکم دے گا اُس کی آ واز پر لبیک کہیں گے، نہا*س کے عوض کو*ئی فائدہ جا ہیں گے، اور نہ اُس کے سی بدل پر راضی ہوں گے ،اور جو کتاب اللہ کے خلاف ملے گا اور أہے چھوڑ دے گا اُس کے مقابلہ میں متحد ہوکر ایک دوسرے کا ہاتھ بٹائیں گے ان کی آ واز ایک ہوگی اور وہ کسی سرزنش کرنے والے کی سرزنش کی وجہ سے، کسی غصه کرنے والے کے غصہ کی وجہ سے اور ایک گروہ کے دوسرے گروہ کو ذلیل کرنے کی وجہ ہے اور ایک جماعت کے دوسری جماعت کو گالی دینے ہے اس عبد کونہیں توڑیں گے۔ بلکہ حاضریا غیر حاضر، کم عقل، عالم، برد بار، جابل سب اس کے یابندرہیں گے۔ پھراس عہد کی وجہ ہے ان پراللّٰد کا عہدو پیمان بھی لا زم ہو گیا ہے اور اللہ کا عہد یو حیما جائے گا۔ ( کا تب سطورعلی ابن

شروع شروع میں جب آپ کی بیعت کی گئی تو آپ

(وَمِنْ كِتَابٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ)

عَلِيٌّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ'

(وَمِنْ حِلْفٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ)

خطِّ هِشَامِ بنِ الْكُلِّبِيُّ )

كُتَبَهُ بَيْنَ رَبِيعَةً وَالْيَسَ (نَقِلَ مِنَ

هٰ ذَا مَا اجْتَبَعَ عَلَيْهِ أَهُلُ الْيَمَنِ:

حَاضِرُهَا وَبَادِيهَا، وَرَبِيعَةُ: حَاضِرُهَا

وَبَادِيْهَا، أَنَّهُمْ عَلَى كِتَابِ اللهِ يَكُعُونَ

إليب ويَامُرُونَ به وَمُجيبُونَ مَنْ

دَعَاإِلَيْهِ وَأَمَرَبِهِ لَا يَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا

وَّلَا يَـرُضُونَ بـم بَـكَلًّا ، وَأَنَّهُمُ يَكُ

وَاحِكَةٌ عَلَى مَنَّ خَالَفَ ذٰلِكَ وَتُرَكُّهُ-

أنصار بعضهم لِبعض دَعو تُهم

وَاحِلَةٌ- لَا يَنْقُضُونَ عَهْلَهُمْ لَمَعْتَبَةِ

عَاتِبٍ وَّلَا لِغَضَبِ غَاضِبٍ، وَلَا

لِاستِكْلَالِ قَوْمٍ قَوْمًا وَلَا لِمَسَبَّةِ قَوْمٍ

قَرُمًا - عَلَى ذَٰلِكَ شَاهِلُهُمْ وَعَائِبُهُمُ،

سَفِيْهُهُمْ وَعَالِمُهُمْ، وَحَلِيْمُهُمْ وَجَاهِلُهُمْ

ثُمَّ إِنَّ عَلَيْهِمُ بِلَالِكَ عَهُلَ اللهِ وَمِيْثَاقَهُ

إنَّ عَهُٰ لَا اللهِ كَانَ مَسْئُولًا - وَكَتَبَ

(إلى مُعَاوِيَةً فِي أَوُّل مَا بُوْيِعَ لَهُ، ذَكَّرُهُ الواقلِاقُ فِي كِتَابِ الْجَمَلُ) مِنْ عَبْدِ اللهِ عَلِيِّ آمِيْدِ المومِنِيُنَ إلى مُعَاوِيَةً بُنِ أَبِي سُفْيَانَ :

أَمَّا بَعُدُ فَقَدُ عَلِمُتَ اِعُلَادِي فِيُكُمُ وَأَغُرَاضِي عَنْكُمْ حَتَّى كَانَ مَالَا بُلَّمِنْهُ وَلَا دَفْعَ لَهُ- وَالْحَلِينُ طُوِيْلٌ، وَالْكَلَامُ كَثِيْرٌ ، وَقَلَ أَدْبَرَمَا أَدْبَرَ وَأَقَبَلَ مَا أَقْبَلَ، فَبَايِعُ مَنْ قِبَلَكَ وَأَقْبِلَ إِلَى فِي وَفَدٍ مِن

نے معاویہ ابن انی سفیان کے نام تحریر فرمایا (اسے واقدى نے كتاب الجمل ميں تحرير كياہے) خداکے بندے علی امیر المونین کی طرف سے معاویہ ابن ابی

تمہیں معلوم ہے کہ میں نے لوگوں کے بارے میں بورے طور پر جحت ختم کردی اور تمہارے معاملات ہے چثم پیثی کرتا رہا۔ يهال تک كه ده واقعه موكرر باكه جيے مونا تھا، اور روكا نه جاسكتا تھا۔ بیقصد لمباہ اور باتیں بہت ہیں۔ بہر حال جو گزرنا تھا گزرگیا اور جھے آنا تھا آ گیا۔ لہذا اٹھو اور اپنے یہاں کے لوگول سے میری بیعت حاصل کرواور اپنے ساتھیوں کے وفد کے ساتھ میرے پاس پہنچو۔ والسلام

عبدالله ابن عباس كے نام جبكه انبيس بصره ميں اپنا قائم

### (4Y):29

(وَمِنْ وَصِيَّةٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ) لِعَبُدِ اللهِ بنِ الْعَبَّاسِ عِنْدَ اسْتِحْلَافِهِ إِيَّالُا عَلَى الْبَصِّرَةِ ـ

سَعِ النَّاسِ بِوَجُهِكَ وَمَجْلِسِكَ وَحُكِّهِكَ، وَايْسَاتُ وَالْغَضَبَ فَإِنَّـهُ طِيرَةٌ مِنَ الشَّيْطِنِ- وَاعْلُمُ أَنَّ مَا قَرَّ بَكَ مِنَ الله يُبَاعِدُكَ مِنَ النَّارِ، وَمَا بَاعَدَكَ مِنَ اللهِ يُقُرِّبُكَ مِنَ النَّارِ

مقام مقرر فرمایا لوگول سے کشادہ روئی ہے پیش آؤ۔ اپنی مجلس میں لوگوں کو راہ دو۔ تھم میں تکی روا نہ رکھو۔غصہ سے پر ہیز کرو کیونکہ پیر شیطان کے لئے شگون نیک ہے اور اس بات کو جانے رہوکہ

جو چزمہمیں اللہ کے قریب کرتی ہے وہ دوزخ سے دور کرتی ہے اور جو چیز اللہ سے دور کرتی ہے وہ دوزخ سے قریب

(44):

(وَمِنُ وَصِيَّةٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ) لِعَبْدِ اللهِ بن الْعَبَّاسِ لَمَّا بَعَفَهُ لِنَ سِجِةِ وقت فرمالَ. لِلْاحْتِجْاجِ عَلَى الْخُوارِج

جوعبدالله ابن عباس کوخوارج سے مناظرہ کرنے کے

تم أن سے قرآن كى روسے بحث ندكرنا، كيونك قرآن بہت سے

لَا تُحَاصِمُهُمُ بِالْقُرُانِ فَإِنَّ الْقُرُانَ حَمَّالٌ ذُووُجُولِا تَقُولُ وَيَقُولُونَ وَلَكِنْ حَاجِجُهُم بِالسُّنَّةِ فَإِنَّهُمْ لَنُ يَجِدُوا عَنَهَا مَحِيصًا

(وَمِنْ كِتَابِ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ)

الدُّمُويُّ فِيْ كِتَابِ الْمَعَازِيُ:

إلى أبي مُوسى الأشعريّ جَوَابًا فِي

أُمْرِ الْحَكَمَيْنِ ذَكَرَاهُ سَعِيْلُ بَنْ يَحْيَى

رَأَيْتُ عَلىٰ يَفْسِعُ وَإِنْ تَغَيَّرُتَ عَنَ

صَالِحِ مَا فَارَتُتْنِي عَلَيْهِ، فَإِنَّ الشَّقِيَّ مَنُ

حُرِمَ نَفُعُ مَا أُوتِي مِنَ الْعَقُلِ وَالتَّجُرِبَةِ،

وَإِنِّي لَا عُبَدُ أَنَّ يَقُولُ قَائِلٌ بِبَاطِنٍ وَأَنَّ

ٱفْسِلَا أُمْرًا قَلْ أَصْلَحَهُ اللَّهُ فَلَاعُ مَالًا

تَعُرِفُ فَانَّ شَرَارَ النَّاسِ طَآئِرُونَ اللَّكَ

بأَقَاوِيُلِ السُّوَءِ - وَالسَّلَامُ-

ابوموی اشعری کے نام: علمین کے سلسلہ میں اُن کے ایک خط کے جواب میں (اسے سعیدابن کی اموی نے اپنی کتاب المغازی میں ورج کیاہے)۔

معنی کا حامل ہوتا ہے اور بہت ہی وجہیں رکھتا ہے تم اپنی کہتے رہو

گے، وہ اپنی کہتے رہیں گے بلکہ تم حدیث ہے اُن کے سامنے

استدلال کرنا،وہ اس ہے گریز کی کوئی راہ نہ پاعیس گے۔

کتنے ہی لوگ ہیں جو آخرت کی بہت سی سعادتوں ہے محروم ہوکررہ گئے۔وہ دنیا کے ساتھ ہولیے۔خواہش نفسانی سے بولنے لگے۔ میں اس معاملہ کی وجہ ہے آبیہ حیرت واستعجاب کی منزل میں ہوں کہ جہاں ایسےلوگ اکتفے ہوں گئے ہیں جوخود بنی، اورخود پسندی میں مبتلا ہیں۔ میں اُن کے زخم کا مداوا تو كرر با ہوں مگر ڈ رتا ہوں كە كہيں وہ منجمد خون كى صورت اختيار كرك لاعلاج نه ہوئے حمہيں معلوم ہونا جائے كه مجھ سے زياده كوئي هخض بھي امت محمرصلي الله عليه وآلپه وسلم کي جماعت بندی اورا تحاد با ہمی کا خواہش مندنہیں ہے جس سے میری غرض صرف حسن ثواب اور آخرت کی سرفرازی ہے۔ میں نے جوعہد کیاہے اُسے پورا کر کے رہول گا۔اگر چتم اس نیک خیال ہے كه جومجھ سے آخرى ملاقات تك تمهاراتھا،اب مليث جاؤ،يقيناً وہ بد بخت ہے کہ جوعقل وتجربہ کے ہوتے ہوئے اُس کے فوائد ہے محروم رہے۔ میں تواس بات پر چیج وتاب کھا تا ہوں کہ کوئی كہنے والا باطل بات كے، ياكى ايسے معاملے كوخراب ہونے دول كه جمع الله درست كريكا موللهذا جس بات كوتم نهيس جانتے ،اُس کے دریے نہ ہو۔ کیونکہ شریرلوگ بُری باتیں تم تک پہنچانے کے لیے ازگر پہنچا کریں گے۔والسلام۔

فَإِنَّ النَّاسَ قَلْ تَغَيَّرَ كَثِيْرٌ مِنْهُمْ عَنُ كَثِيرٍ مِّنُ حَظِّهِمُ فَسَالُوا مَعَ النُّنْيَا وَنَطَقُوا بِٱلْهَوٰى، وَإِنِّكَ نَزَلْتُ مِنْ هَٰذَا الَّامْرِ مَنْزِلًا مُعْجِبًا إِحْتَمَعَ بِهِ أَقُوامْ أَعْجَبْتُهُمْ أَنْفُسُهُمْ فَإِنِّي أُدَلُوكُ مِنْهُمْ قُرُحًا أُخَانُ أَن يُكُونَ عَلَقًا، وَلَيْسَ رَجُلٌ - فَاعُلَمَ - أُحُرَصَ عَلَى جَمَاعِةِ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَأَلْفَتِهَا مِنِّي أَبْتَغِي بِلَالِكَ حُسُنَ الثَّوَاب وَكَرَمَ الْمَابِ وَسَأْنِي بالَّذِي

### بسم الله الرحمن الرحيم

# بَابَ اِلنَّحْتَارِ مِنْ حِكَمِ أُمير المومنين عَلَيْهِ السَّلامُ امير المونيْن عليه السلام كفتن جِكم ومواعظ كاباب

ویل حل فی ذلك المختار من اجوبة مسائله والكلام القصیر الخارج فی سائر اغراضه الرباب میں سوالات کے جوابات اور چوٹے حكيمانہ جملول كانتخاب ہے جو مختلف اغراض ومقاصد كے سلمائيں بيان كئے كئے ہيں

(۱) فتنہ و فسادیس اس طرح رہوجس طرح اونٹ کا وہ پچہ جس نے ابھٹی اپنی عمر کے دوسال ختم کئے ہوں کہ نہ تو اُس کی پیٹھ پر سواری کی جاسکتی ہے اور نہ اس کے تقنوں سے دودھ دو باجاسکتا ہے۔

(۱) قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: كُنُ فِيُ الْفِتْنَةِ كَابُنِ اللَّبُونِ لَاظَهُرٌ فَيُرُكَبَ، وَلَا ضَرَعٌ فَيُحُلَبَ

تشریخ: لبون دو ده دینے والی اونٹنی کو اور ابن اللبون اُس کے دوسالہ بچے کو کہتے ہیں اور وہ اس عمر میں نہ سواری کے قابل ہوتا ہے ، اور نہ اُس کے تقن ہی ہوتے ہیں کہ ان سے دو دھ دوہا جاسکے۔اسے ابن اللبون اس لئے کہا جاتا ہے کہ اس دوسال کے عرصہ میں اس کی مال عموماً دوسرا بچید سے کر دو دھ دینے لگتی ہے۔

مقصد بہ ہے کہ انسان کوفتنہ وفساد کے موقع پر اس طرح رہنا چاہئے کہ لوگ اُسے ناکارہ بھے کرنظر انداز کردیں ، اور کی جماعت میں اس کی شرکت کی ضرورت محسوں نہ ہو کیونک فتنوں اور ہنگاموں میں الگ تھلگ رہنا ہی تباہ کاریوں ہے بچاسکتا ہے۔البتہ جہاں حق وباطل کائکراؤ ہو وہاں پر غیر جانبداری جائز نہیں اور نہ اُسے فتنہ وفساد ہے تعبیر کیا جاسکتا ہے۔ بلکہ ایسے موقع پرحق کی تمایت اور باطل کی سرکو بی کے لئے کھڑ اہونا واجب ہے۔ جیسے جمل وصفین کی جنگوں میں حق کا ساتھ دینا ضروری اور باطل سے نبر د آن ماہونا لازم تھا۔

(۲) جس نے طمع کواپنا شعار بنایا، اُس نے اپنے کوسبک کیا اور جس نے اپنی پریشان حالی کا اظہار کیا وہ ذلت پر آمادہ ہو گیا، اور جس نے اپنی زبان کو قابو میں ندر کھا، اُس نے خوداین بے وقعتی کاسامان کرلیا۔ (٢) وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: أَزُرَى بِنَفُسِهِ مِنَ استَشْعَرَ الطَّبَعَ، وَرَضِى بِالثُلِ مَنْ كَشَفَ عَنْ ضُرِّةٍ، وَهَانَتُ عَلَيْهِ نَفْسُهُ مَنْ أَمَّرَ عَلَيْهِ لَفُسُهُ مَنْ أَمَّرَ عَلَيْهِ لَفُسُهُ مَنْ أَمَّرَ عَلَيْهَا لِسَانَهُ

(٣) وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: البُّخُلُ عَادٌ، (٣) بَلْ نَكُ وعارب، اور بزول نقص وعيب ب، اور وَالْبُرِينُ مَنْقَصَةٌ، وَالْفَقُورُ يُخْرِسُ الْفَظِنَ غُربت مردِ زيرك و دانا كى زبان كو دائل سے توت

# مکتؤب(۹۷)

جو ظاہری خلافت پر ممکن ہونے کے بعد فوجی سیہ سالا رول کوتح میفر مایا۔ اگلے لوگول کواس بات نے تباہ کیا کہ انہوں نے لوگوں کے حق روک لئے تو انہوں نے (رشوتیں دے دے کر) اُسے خریدااور

ا استوں وال ہائے ہے جاہ کیا کہ انہوں نے تو تول کے می روک لئے تو انہوں نے (رشوتیں دے دے کر) اُسے خریدااور انہیں باطل کا پابند بنایا، تو وہ اُن کے چیچے انہی راستوں پر چل کھٹے ہے ہیں بڑ

(وَمِنْ كِتَابِ لَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ) لَمَّا استُخْلِفُ إلى أَمَر آءِ اللَّجْنَادِ: أَمَّا بَعْدُ فَانَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ انَّهُمُ مَنَعُو النَّاسَ الْحَقَّ فَاشْتَرَوْهُ، وَأَخَدُوهُمُ بِالْبَاطِلِ فَاقْتَلَوْهُ-

تَمَّ بابُ الكُتبِ بِحَمَّدِ اللهِ تَعَالَى

عَنْ حُجَّتِه، وَالْمُقِلُ غَوِيَبٌ فِي بَلْكَتِه، وَلَا يَعْنَ جُاور مَفْلَى الْحِنْ مِنَ جَاور مَفْلَى الْحِنْ مِنْ مِنْ رَوَلَا عَنْ حُجُونُ اللَّهُ مُنْ مَعْنَ مِنْ مِنَ الوَّلْنَ مُوتَا جَاور جُرْ وور ماندگی مصیبت ج، والْحَجُونُ اَفَةٌ وَالصَّبُرُ شُجَاعَةٌ، وَالرُّهُنُ وَاللَّهُ مُنْ مَعْنَ جَاور وَعَلَيْ اللَّهُ مَعْنَ جَاور وَعَلَيْ اللَّهُ عَنْ مَعْنَ جَاور وَعَلَيْ اللَّهُ مِنْ مَعْنَ جَاور وَعَلَيْ اللَّهُ مَعْنَ جَاور وَعَلَيْ اللَّهُ مِنْ مَعْنَ اللَّهُ مَعْنَ مُعْنَ مَعْنَ مُعْنَ مَعْنَ مُعْنَ مُعْنَعِ مُعْنَ مُعْنَ مُعْنَ مُعْنَى مُعْنَ مُعْنَا مُعْنَ مُعْنَ مُعْنَا مُعْنَ مُعْنَ مُعْنَ مُعْنَ مُعْنَ مُعْنَ مُعْنَا مُعْنَ مُعْنَ مُعْنَ مُعْنَ مُعْنَ مُعْنَ مُعْنَا مُعْنَ مُعْنَ مُعْنَا مُعْنَا مُعْنَ مُعْنَا مُعْنَعُ مُعْنَ مُعْنَا م وَالْمُعْنِعُ مُعْنَا مُعْنَا مُعْنِقُونَا مُعْنِقُلِمُ مُعْنَا مُعْنَا مُعْنِعُلِمُ مُعْنَا مُعْنَا مُعْنَا م

(٣) وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: نِعْمَ الْقَرِيْنُ (٣) سَلَيم ورضا بهترين مصاحب اورعلم شريف ترين الرِّضَّاء وَالْعِلْمُ ورَقَةٌ كَرِيْمَةٌ، وَالْآدَابُ حُلَلٌ ميراث باورعلى ومُلَى اوصاف نو بنوظعت بين اورفكر مُجَلَّدَةٌ، وَالْفِكُرُ مِرْ أَةٌ صَافَيةً صاف وشفاف آئينه بـ-

(۵) وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: صَلَّرُ الْعَاقِلِ صُنْكُونُ سِرِّم، وَالبَشَاشَةُ حِبَالَةُ الْمَوَدَّةِ، وَالْإِحْتِمَالُ قَبْرُ الْعُيُوبِ (أُوُ): وَالْبُسَالَمَةُ حِيَاءُ الْعُيُوب.

(۵) مخقمند کا سینه اُس کے جمید دل کا مخز ن ہوتا ہے اور کشادہ روئی محبت و دوئتی کا بہندا ہے اور خل و بردباری عبول کا مدفن ہے (یااس فقرہ کے بجائے حضرت نے بیہ فرمایا کہ )صلح وصفائی عیبول کوڈ ھانینے کا ذریعہ ہے۔

(۲) وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنَ رَضِي عَنَ (۲) جَوْض اپ کو بہت پند کرتا ہے، وہ دومروں کو نَفْسِه کَثُو السَّاخِطُ عَلَيْهِ وَالصَّلَقَةُ دَوَاءٌ ناپند ہوجاتا ہے اورصدقد کامیاب دوا ہے، اور ونیا میں مُنْجِے وَاعْمَالُ الْعِبَادِ فِی عَاجِلِهِم، نُصُبُ بندول کے جواعمال ہیں وہ آخرت میں اُن کی آکھوں اُعْینِهم فِی اجلِهم۔

سیارشادتین جملوں پر شمتل ہے: پہلے جملہ میں خود پہندی سے پیدا ہونے والے نتائج واثرات کا ذکر کیا ہے کہ اس سے دوسروں کے دلول میں نفرت وتفارت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ چنانچے جو شخص اپنی ذات کونمایاں کرنے کے لئے بات بات میں اپنی برتری کا مظاہرہ کرتا ہے وہ بھی عزت واحترام کی نگاہ نے نہیں دیکھا جاتا اورلوگ اُس کی تفوق پہندا نہذہ نیت کودیکھتے ہوئے اُس سے نفرت کرنے لگتے ہیں اورائے اثنا بھی بچھنے کوتیار نہیں ہوتے ، جتنا بچھوہ ہے چہ جائیکہ جو بچھوہ اپنے آپ کو بچھتا ہے وہ بی پچھائے بچھ لیں۔

دوسراجمله صدقه کے متعلق ہے اور اُسے ایک' کامیاب دوا' سے تعبیر کیا ہے کیونکہ بٹب انسان صدقہ و خیرات سے مختاجوں اور ناداروں کی مدوکرتا ہے تو وہ ول کی گہرائیوں سے اُس کے لئے دعائے صحت وعافیت کرتے ہیں جوقبولیت حاصل کر کے اُس کی شفایا بی کا باعث ہوتی ہے۔ چنانچ پنجمبرا کرم کا ارشاد ہے کہ ''داو و امر ضاکم بالصل قدانے بیاروں کا علاج صدقہ سے کرو''

تیسراجلہ حشر میں اعمال کے بے نقاب ہونے کے متعلق ہے کہ انسان اس دنیا میں جواجھے اور بُرے کام کرتا ہے وہ تجاب عضری کے قائل ہونے کی وجہ سے ظاہری حواس سے ادراکنہیں ہو سکتے مگر آخرت میں جب مادیت کے بردے اٹھادیئے جائیں گے، تووہ

ال طرح آ تھوں کے سامنے عیاں ہوجا کیں گے کہ کسی کے لئے گنجائش اٹکار شدہ ہے گی۔ چنا نچار شادالی ہے۔

اُس دن لوگ گروہ گروہ ( قبرول نے ) اٹھ کھڑے ہوں گے تاکدوہ اپنے اعمال کودیکھیں توجس نے ذرہ جریزائی کی ہوگ ہوگ وہ اُسے دیکھے لے گااور جس نے ذرہ جریزائی کی ہوگ وہ اُسے دیکھے لے گا۔

يومنن يصلر الناس اشتاتا اليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة حيرا يرة ومن يعمل مثقال ذرة شرّايرة-

(٤) وَقُللَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: إِعْجَبُوا لِهٰلًا

الْإِنْسَانِ يَنْظُرُ بِشَحْمٍ، وَيَتَكَلَّمُ بِلَحْمٍ،

وَيَسْمَعُ بِعَظْمٍ، وَيَتَنَفَّسُ مِنْ خَرْمٍ!

(2) بیانسان تعجب کے قابل ہے کہ وہ چربی ہے دیکھتا ہے، اور گوشت کے لوتھڑے سے سے بولتا ہے اور ہڈی سے سنتا ہے، اور ایک سوراخ سے سانس لیتا ہے۔

(۸) وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: إِذَا أَقْبَلَتِ اللَّنْيَا (۸) جب دنیا (اپی نعتوں کو لے کر) کسی کی طرف عَلَیٰ اَحَل اُعَارَتُهُ مَحَاسِنَ غَیْرِ لا وَاِذَا بِرُحْق ہِ، تو دومروں کی خوبیاں بھی اُسے عاریت دے اُدبَرَتْ عَنْهُ سَلَبَتُهُ مَحَاسِنَ نَفْسِهِ وَيَنْ ہِ وَتَى ہِ اور جب اس سے رخ موڑ لیتی ہے تو خودا س کی اُدبَرَتْ عَنْهُ سَلَبَتُهُ مَحَاسِنَ نَفْسِهِ

دیتی ہے اور جب اس سے رخ موڑ لیتی ہے تو خوداس کی خوبیاں بھی اُس سے چھین لیتی ہے۔

مقصدیہ ہے کہ جس کا بخت یاوراور دنیا اُس سے سازگار ہوتی ہے، اہل دنیا اُس کی کارگز اربوں کو بڑھا چڑھا کربیان کرتے ہیں اور دوسرل کے کارناموں کا سہرابھی اُس کے سرباندھ دیتے ہیں اور جس کے ہاتھ سے دنیا جاتی رہتی ہے اور اوبار ونحوست کی گھٹا اُس پر چھاجاتی ہے اُس کی خوبیوں کونظرانداز کر دیتے ہیں، اور بھولے ہے بھی اُس کا نام زبان پرلانا گوار آئییں کرتے ہے

دوستند آنکه را زمانه نواخت دهمدند آنکه را زمانه فگند

(٩) وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: تَحَالِطُو النَّاسِ (٩) لوگوں اس اس طریقہ سے الموکه اگر مرجاوً تو تم پر مُنحَالَطَةً إِنَّ مُنَّمَ مَعَهَا بَكُوا عَلَيْكُمْ وَإِنْ روئين، اور زنده ربوتو تم بارے مثاق بوں۔ عُشْتُمْ حَنُّوا إِلَيْكُمْ۔

تشرت: جوشخص لوگوں کے ساتھ نرمی اور اخلاق کا برتاؤ کرتا ہے، لوگ اس کی طرف دست تعاون بڑھاتے ، اُس کی عزت و تو قیر کرتے ، اوراُس کے مرنے کے بعداُس کی یاد میں آنسو بہاتے ہیں۔لہذاانسان کو چاہئے کہ وہ اس طرح مرنجاں مرنج زندگی گزارے کہ کمی کواس سے شکایت پیدا نہ مواور نہ اُس سے کمی کو گزند پہنچ تا کہ اُسے زندگی میں دوسروں کی ہمدردی حاصل ہو، اور مرنے کے بعد بھی اُسے لفظول میں یاد کیا جائے۔

چنال با نیک و بدسرکن که بعد از مردنت عرفی سملمانت بزمرم شوید و کافر بسوز اند

(١٠) وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: إِذَا قَلَارُتَ عَلَى (١٠) وَثَمَن بِرَقَابِو پَاوَ، تَوَاسَ قَابِو پَانَهُ كَاشُكُوانَهُ اسْ كَوَ عَلَى عَلَيْهِ مَافَ كُردِينَا قُرَارِدُو.
عَلُوْكَ فَاجْعَلِ الْعَفُو عَنْهُ شُكُوًّا لِلْقُلُوةِ مَعَافَ كُردِينَا قُرَارِدُو.
عَلَيْهِ

تشریخ:۔ عفود درگزر کامحل وہی ہوتا ہے جہاں انقال پرقدرت ہو، اور جہاں قدرت ہی نہ ہودہاں انقال سے ہاتھ اٹھالینا مجبوری کا متحبہ ہوتا ہے جس پرکوئی نصلیت انسانی کا جو ہر متحبہ ہوتا ہے جس پرکوئی نصلیت انسانی کا جو ہر اور قدرت واقتد ارکے ہوتے ہوئے عفود درگذر سے کام لینا فضیلت انسانی کا جو ہر اور اللہ کی اس بخشی ہوئی نعمت کے مقابلہ میں اظہار تشکر ہے کیونکہ شکر کا جذبہ اس کا مقتضی ہوتا ہے کہ انسان اللہ کے سامنے تذلّل واعسار سے جھکے جس سے اس کے دل میں رحم و رافت کے لطیف جذبات پیدا ہوں گے اور غیظ و فضیب کے بھڑ کتے ہوئے شعلے ٹھنڈ سے بیٹے جا کی ہواں تق وقد رت کوٹھیکے ٹھیک کام میں لانے کے بجائے اپنے فضب کے فرد کرنے کا ذریعے قرار دوے۔

(۱۱) وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: أَعُجَوُ النَّاسِ مَنَ (۱۱) لوگوں میں بہت درماندہ دہ ہے جواپی عمر میں پھر عَبَ عَنِ اکْتِسَابِ الْإِخْوَانِ وَأَعْجَوُ مِنْهُ مَنْ جَالَ اپنے لئے نہ حاصل کرسے، ادر اس ہے بھی زیادہ ضَیْعَ مَنْ ظَفِرَ بِهِ مِنْهُمْ۔ درماندہ ہو ہے جو پاکراُسے کھودے۔

خوش اخلاقی دخندہ پیشانی ہے دوسروں کواپی طرف جذب کرنا، اورشیریں کلامی ہے غیروں کواپنانا کوئی دشوار چیز نہیں کیونکہ اس کے لئے نہ جسمانی مشقت کی ضرورت اور نہ دماغی کدوکاوش کی حاجت ہوتی ہے اور دوست بنانے کے بعد دوسی اور تعلقات کی خوش گواری کو باقی رکھنا تواس ہے بھی زیادہ آسان ہے کیونکہ دوشی پیدا کرنے کے لئے پھر بھی کچھنہ کچھ کرنا پڑتا ہے مگراُسے باقی رکھنے کے لئے تو کوئی مہم سرکرنا نہیں پڑتی ۔ للبذا جو محض ایسی چیز کی بھی مگہداشت نہ کر سکے کہ جسے صرف پیشانی کی سلوٹیس دور کر کے باقی رکھا جا سکتا ہے اس سے زیادہ عاجز دور ماندہ کون ہوسکتا ہے۔

مقصدیہ ہے کہ انسان کو ہرایک سے خوش خلقی وخندہ رو کی سے پیش آنا چاہئے تا کہلوگ اُس سے وابستگی چاہیں اور اُس کی دو تی کی لمرف ہاتھ بڑھائیں۔

(۱۲) وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: إِذَا وَصَلَتُ النَّيْكُمْ (۱۲) جب تهمين تقورُ ي بهت نعتين عاصل مون تو أَطُرَافُ النِّعَمِ فَلَا تُنَفِّرُوا أَقْصَاهَا بِقِلَةِ نَاشَرَى سِ انهين النِّ تَكَ يَنْ فِي سِي بِهِ مِمَّا ندو ولَّ الشُّكُو -

(٣) وَقَـالَ عَـلَيْهِ السَّلَامُ: مَنْ ضَيَّعَـهُ (٣) جَـقرَ بِي حِيورُ دي أَسه بِيَّا نَهُلُ جَا مَين كَـــ الأَقُورُ بُ أَتِيْحَ لَهُ الأَبْعَدُ ـ

(۱۳) وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: مَا كُلُّ مَفْتُونِ (۱۳) برفتنه میں پڑ جانے والا قابل عمّاب نہیں یُعَاتَبُ۔

جب سعدابن ابی وقاص ، محمد ابن اسلمه اورعبدالله ابن عمر نے اصحاب جمل کے مقابلہ میں آپ کا ساتھ دینے ہے انکار کیا تو اُس موقع پر میہ جمله فرمایا۔مطلب میہ ہے کہ میلوگ مجھ سے ایسے منحرف ہو چکے ہیں کہ اُن پر مندمیری بات کا پچھا اثر ہوتا ہے اور نہ ان پر میری عمّاب وسرزنش کارگر ثابت ہوتی ہے۔

(1۵) وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: تَذِن الْأُمُورُ (١٥) سِمعا عَلَيْهِ السَّلَامُ: يَبان الْأُمُورُ بين يهان اللَّهُ اللللْكُونُ اللْمُعُلِيلُ الللْكُونُ اللَّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللللللِّهُ الللللللْمُ اللللللْمُ الللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللْمُولِيلِمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللَّامُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللل

(١٢) وَسُئِلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ قَوْلِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ غَيْرُ وَا الشَّيْبَ وَلَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ" فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: إِنَّهَا قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ وَاللِّيْنُ قُلُّ فَامَّا الْآنَ وَقَلِاتَّسَمَ نِطَاقُهُ، وَضَرَبَ بِجَرَانِهِ فَامْرُو وَمَا اخْتَارَ

(۱۲) پینمبرسلی الله علیه وآله وسلم کی حدیث کے متعلق که "بردها پ کو (خضاب کے ذریعه) بدل دو، اور یہود سے مشابہت اختیار نہ کرو۔ "آپ سے سوال کیا گیا، تو آپ نے فر مایا کہ پینمبرسلی الله علیه وآله وسلم نے یہ اس موقع کے لئے فر مایا تھا جب گدرین (والے) کم شے، اور اب جبله اس کا دامن چیل چکا ہے اور سینہ کیک کرجم چکا ہے تو برخص کو اختیار ہے۔

مقصد بیہ ہے کہ چونکہ ابتدائے اسلام میں مسلمانوں کی تعداد کم تھی اس لئے ضرورت تھی کہ مسلمانوں کو جماعتی حیثیت کو برقر ار رکھنے کے لئے انہیں یہودیوں سے متاز رکھا جائے۔اس لئے آنخضرت نے خضاب کا حکم دیا کہ جو یہودیوں کے ہال موسوم نہیں ہے۔ اس کے علاوہ پیمقصد بھی تھا کہ وہ خض دشمن کے مقابلہ میں ضعیف وین رسیدہ دکھائی نہ دے۔

(21) وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: فِي الَّذِيْنَ (12) أَن لُولُوں كَ بِارِكِيْن كَرَجُوٓ الْكِيْنِ الْكَامُ وَهُورُ الْكَارُهُ وَلَمُ لُرْنَ سَارَهُ وَلَا الْكَوْلِ نَحْقُ وَلَمُ لُرْنَ سَارَهُ وَلَا الْكَوْلِ نَحْقُ وَهُورُ يَعْمُونُ وَالْبَاطِلَ. وياور بإطل كَ بَعَى نَفْرِينَ بَيْنِ كَى۔ وياور بإطل كى بَعَى نَفْرِينَ بَيْنِ كَى۔ وياور بإطل كى بَعَى نَفْرِينَ بَيْنِ كَى۔

بیارشا داُن لوگوں کے متعلق ہے کہ جواپنے کوغیر جانبدارظا ہر کرتے تھے جیسے عبداللہ ابن عمر ،سعد ابن ابی وقاص ،ابومویٰ اشعری ، احنف ابن قیس ادرانس ابن ما لک دغیرہ ۔ بے شک ان لوگوں نے کھل کر باطل کی حمایت نہیں کی مگر حق کی نصرت ہے ہاتھ اٹھا لینا بھی ایک طرح سے باطل کوتقویت پہنچا نا ہے۔اس لئے ان کا شاریخ افعین حق کے گروہ ہی میں ہوگا۔

(١٨) وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامِ: مَنْ جَرَى فِي (١٨) جَوْفُ الله مِن بَكِنْ دورْتا به وهموت عِنَانِ أَمَلِه عَشَرَ بِأَجَلِهِ۔ عِنَانِ أَمَلِهِ عَشَرَ بِأَجَلِهِ۔

4.

(19) بامروث لوگول کی لغرشول سے درگزر کرو۔ ( كيونكم) ان ميں سے جو بھى لغزش كھا كر كرتا ہے تو اللہ أس كے ہاتھ دے كراسے اوپراٹھاليتا ہے۔

(١٩) وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: أَقِيلُوا ذَوى المُرُوعَ اتِ عَثَرَاتِهِم، فَمَا يَعُثُرُ مِنْهُمْ عَاثِرٌ إللَّا وَيَكُ اللهِ بِيَكِهِ يَرُفَعُهُ

(٢٠) وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: قُرِنَتِ الْهَيْبِهُ بِالْخَيْبَةِ، وَالْحَيَاءُ بِالْحِرْمَانِ، وَالْفُرْصَةُ تَمَّزُ مَرًّا السَّحَابِ فَانَّتَهِزُوا فُرَصَ الْخَيْرِ-

(۲۰) خوف کا نتیجہ ناکامی اور شرم کا نتیجہ محرومی ہے اور فرصت کی گھڑیاں (تیزرو) ابر کی طرح گزر جاتی ہیں۔ للندا بھلائی کے ملے ہوئے موقعوں کو غنیمت جانو۔

عوام میں ایک چیزخواہ کتنی ہی معیوب خیال کی جائے اورتحقیرآ میزنظروں ہے دیکھی جائے اگراس میں کوئی واقعی عیب نہیں ہے تو اُس سے شرمانا سراسرنا دانی ہے کیونکہ اس کی وجہ ہے اکثر اُن چیز وں سےمحروم ہونا پڑتا ہے جود نیاو آخرت کی کامیابیوں اور کامرانیوں کا باعث ہوتی ہیں۔ جیسے کوئی مخص اس خیال سے کہ لوگ اُسے جال تصور کریں گے کسی ہم اور ضروری بات کے دریا فت کرنے میں عار محسو*ں کرے،* تو بیے ہے موقع و ہے کل خود داری اُس کے لئے علم ودائش ہے محروی کا سبب بن جائے گی۔اس لئے کوئی ہوش مندانسان کیھنے اور دریافت کرنے میں عار نہیں محسوں کرے گا۔ چنانچہ ایک من رسیدہ مخص ہے کہ جو بڑھایے کے باوجود مختصیل علم کرتا تھا کہا گیا کہ ما تستحي ان تتعلم على الكبر '' تهمين برُهايي من يرُهة موي شرمُهين آتي ـ'' أس نے جواب ميں كہا۔ ''انا لا استحى من الجهل على الكبير فكيف استحى من التعلم على الكبر""جب مجهج برهايه مين جهالت يه شمنهين آتي تواس بڑھا ہے میں پڑھنے سے شرم کیے آسکتی ہے۔'' البتہ جن چیزول میں واقعی برائی اور مفسدہ ہو، اُن کے ارتکاب ہے شرم محسوس کرنا انسانیت اورشرافت کا جوہر ہے جیسے وہ اعمال ناشائستہ کہ جوشرع وعقل اور فدہب واخلاق کی روسے مذموم ہیں۔ بہر حال بداعمال کی

> الحياء حياء ان حياء عقل وحياء حبق فحياء العقل هو العلم وحياء الحمق

> > (٢١) وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: لَنَا حَقَّ فَإِنَّ أُعُطِيْنَاهُ وَإِلاًّ رَكْبِنَا أَعْجَازَ الْإِبِلِ وَإِنْ طَالَ

> > قال الرضى: وهذا من لطيف الكلام وفصيحة، و معانه إنا إن لم نعط حقنا كنا أزلاء وذلك أن الرديف يركب عجز البعير كالعبل والأسير و من يجرى مجراهما

کہلی فتیج اور دوسری شم حسن ہے۔ چنانچہ بغیمراکرم کاارشادہے۔

حیا کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جوبتقاضائے عقل ہوتی ہے۔ بیرحیاعلم و دانائی ہے اور ایک وہ جوحماقت کے نتیجہ میں ہوتی ہے۔ بیسراسرجہل ونادانی ہے۔

(۲۱) ہماراایک حق ہے اگروہ ہمیں دیا گیا تو ہم لے لیں ك، ورند ہم اونث كے بيتھے والے پھول يرسوار مول گے،اگر چہشب روی طویل ہو۔

سيدرضي فرمات بي كدبهت عده اورضيح كلام باس كا مطلب بدہے کہ اگر ہمیں ہماراحق نہ دیا گیا،تو ہم ذلیل و خوار سمجھے جائیں گے اور پیرمطلب اس طرح نکلتا ہے کہ اونٹ کے بیچھے کے حصہ برردیف بن کرغلام اور قیدی یا اس قتم کے لوگ ہی سوار ہوا کرتے تھے۔

سيدرضي عليه الرحمته تحتحر يركرده مغني كاماحصل بيهب كه حضرت بيفر مانا حاسبته بين كداكر بماريحق كاكه جوامام مفترض الطاعية ہونے کی حیثیت سے دوسروں پرواجب ہے اقرار کرلیا گیا اور ہمیں ظاہری خلافت کا موقع دیا گیا تو بہتر ور نہمیں ہرطرح کی مشقتوں اورخوار یول کو برداشت کرنا پڑے گااور ہم اس تحقیرہ قذلیل کی حالت میں زندگی کا ایک طویل عرصہ گزارنے پرمجبور ہول گے۔

بعض شارحین نے اس معنی کے علاؤہ اور معنی بھی تحریر کئے ہیں اور وہ پیر کہ اگر جمیں ہمارے مرتبہ سے گرا کر چیجے ڈال دیا گیا اور روسرول کوہم پرمقدم کردیا گیا تو ہم صبر سے کام لیتے ہوئے پیچیے ہٹنا گوارا کرلیں گےادراونٹ کے پٹھے پرسوار ہونے سے یہی مراد ہے۔ کیونکہ جواونٹ کے پٹھے پرسوار ہوتا ہے وہ پیچھے ہوتا ہے اور جو پشت پرسوار ہوتا ہے وہ آگے ہوتا ہے۔اور بعض نے میر منی کہا ہیں کہا گر ہماراحت دیے دیا گیا تو ہم اُسے لے لیں گے،اوراگر نہ دیا گیا تو ہم اس سوار کی مانند نہ ہوں گے کہ جواپنی سواری کی باگ دوسرے کے ہاتھ میں دے دیتا ہے اور ہ جدهراُسے لے جانا جا ہے کے جائے۔ بلکہ اپنے مطالبہ حق پر برقر ارد ہیں گے،خواہ مدت دراز کیوں نہ گزر جائے اور بھی اپنے حق سے دستیر دار ہو کر غضب کرنے والوں کے سَامنے سرتسلیم خم نہ کریں گے۔

(١٢) وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: من أَبْطَابِهِ (٢٢) جي أس كا المال بيجي منادي أحرب عَبَلُهُ لَمْ يُسْرِعُ بِهِ نَسَبُهُ نسبآ گنبین برهاسکار

(٢٣) وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: مِن كَفَّارَاتِ (۲۳ ) کمی مضطرب کی دا دفریا دسنیا ، اورمصیبت ز ده الكُّنُوبِ الْعِظَامِ إِغَاثَةُ الْمَلَّهُونِ وَالتَّنفِيسُ كومصيبت سے چھكارا دلانا برے بڑے گنا ہوں كا عَنِ الْمَكُرُ وُبِد

(٢٣) وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: يَا ابْنَ ادَمَ، إِذَا (٢٣) اعْرَامَ عَبِيْ جب توريح كهالله بحاله عَجْه رَأْيْتَ رَبُّكَ سُبُحَانَهُ يُتَابِعُ عَلَيْكَ نِعَمَهُ يُدريِهِ مِين دراجة وأس كي نافر ماني كرماجة وَأَنْتَ تَعْصِيهِ فَاحُنَارَهُ-

تشرت :۔ جب کسی کو گنا ہوں کے باوجود بے دریے تعتیں جاصل ہور ہی ہوں تو وہ اس غلط بنی میں مبتلا ہوجا تا ہے کہ اللہ اُس ہے خوش ہاور بیاً س کی خوشنودی ونظر کرم کا نتیجہ ہے۔ حالانکہ نعمتوں میں زیادتی شکر گزاری کی صورت میں ہوتی ہے، اور ناشکری کے نتیجہ میں نعتول كاسلسلة قطع موجاتا بيجبيها كدالله سحانة كارشادب

لَيْنُ شَكُوتُهُ لَا زِيْدَانَكُمْ وَ لَيِنْ كَفَرْتُهُ الرَّمْ فِشَركيا تومين تهين اورزياده نعتين دونگا اوراكر اِنَّ عَنَانِ لَشَويْلُانَ نَا الْعَرَى كَاتَو پَرِيا در كُوكه مير اعذاب تحت عذاب ہے۔

البذاعصيان وناسياى كي صورت مين برابرنعة و كالمناالله كي خوشنو وي ورضا مندي كاثمر هنبيس بوسكتا اور نه بيركها جاسكتا ہے كه الله نے اس صورت میں اُسے نعمتیں دے کر شبہہ میں ڈال دیا ہے کہ وہ نعمتوں کی فراوانی کو اُس کی خوشنو دی کا ثمرہ سمجھ \_ کیونکہ جب وہ سیجھ ر ہاہے خدوہ خطا کاروعاصی ہے اور گناہ اور برائی کو برائی سمجھ کراُس کا مرتکب ہور ہاہے تو اس اشتباہ کی کیاوجہ کہ وہ اللہ کی خوشنودی و

رضا · ندی کانصور کرے؟ بلکہ اُسے یہ بجھنا چاہیے کہ بیا یک طرح کی آ زمائش اورمہلّت ہے تا کہ جب اُس کی طغیانی دسرکشی انتہا کو پہنچ جائے تو اُسے دفعتاً گرفت میں لےلیا جائے۔لہذا ایسی صورت میں اُسے منتظر رہنا چاہیے کہ کب اُس پرغضب الٰہی کا ورود ہو۔اور بیہ نعمتیں اُس سے چھین لی جائیں اورمحروی ونا مرادی کی عقوبتوں میں اُسے جکڑ لیا جائے۔

(۲۵) وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: مَا أَضْمَو أَحَلٌ (۲۵) جَسَكَى نَهُ مَى كُونَى بات ول مِن جِمهِا كرركها شَيْنًا إِلاَّ ظَهَرَ فِي فَلَتَاتِ لِسَانِهِ، وَصَفَحَاتِ عِلَى وه أَسَى كَا زبان سے بساختہ نَظِه و الفاظ اور وَجُهِهِ۔

انسان جن باتوں کو دوسروں سے چھپانا چاہتا ہے وہ کسی نہ کسی وقت زبان سے نکل ہی جاتی ہیں، اور چھپانے کی کوشش ناکام ہوکررہ جاتی ہے۔ وجہ بیہ کہ کھٹا مصلحت اندیش اگر چہ انہیں پوشیدہ رکھنا چاہتی ہے مگر بھی کسی اور اہم معاملہ میں الجھ کر اُدھر سے عافل ہوجاتی ہے اور وہ بے اختیار لفظوں کی صورت میں زبان سے نکل جاتی ہیں اور جب عقل ملتفت ہوتی ہے تو تیراز کمان جسندہ اپس پلٹایا نہیں جاسکتا اور اگر سے صورت نہیں کی سورت نہیں کے اور عقل پورے طور سے متنبہ وہوشیار رہے، جب بھی وہ پوشیدہ نہیں رہ سکتیں ۔ کیونکہ چبرے کے خط و خال ذہنی تصورات کے نماز اور قبلی کیفیات کے آئینہ دار ہوتے ہیں۔ چنانچہ چہرہ کی سرخی سے شرمندگی کا اور زردی سے خوف کا بخو بی پید چل سکتا ہے۔

(۲۲) وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: اِمْشِ بِلَآئِكَ مَا ٢٦ مرض میں جب تک ہمت ساتھ دے چلتے مشی بلکَ۔ پھرتے رہو۔

مقصد بیہ ہے کہ جب تک مرض شدت اختیار نہ کرے، اُسے اہمیت نہ دینا چاہئے کیونکہ اہمیت دینے سے طبیعت احساس مرض سے متاثر ہوکراس کے اضافہ کا باعث ہوجایا کرتی ہے۔ اس لئے چلتے پھرتے رہنا اور اپنے کوصحت مندنصور کرنا تحلیل مرض کے علاوہ طبیعت کی توت مدافعت کو صفحل ہونے بیس دیتا اور اس کی توت معنوی کو برقر اررکھتا ہے اور قوت معنوی جھوٹے موٹے مرض کوخود ہی دبا دیا کرتی ہے۔ بشر طبکہ مرض کے وہم میں جتلا ہوکراً سے سپر افداختہ ہونے برمجبور نہ کر دیا جائے۔

(٢٧) وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: أَفْضَلُ الزُّهُدِ (٢٧) بَهْرِين زُمد زُمد كَأَفْى رَكَمْنا بـ-إِخْفَاءُ الزُّهُدِ ـ

(۲۸) وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: إِذَا كُنْتَ فِي (۲۸) جبتم (دنياكو) پيشه دكهار به بواور موت تنهارى إِدُبَادٍ وَالْمَوْتُ فِي إِقْبَالِ فَمَا أَسَّرَعَ الْمُلْتَقْى لللهِ عَلَى الْمُلْتَقَى للهِ عَلَى اللهُ ا

(۲۹) وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: الْحَلَرَ الْحَلَرَ! (۲۹) دُروا دُرواس لِنَ كَه بَخدا أَس نَ اس مدتك فَوَاللهِ لَقَلُ سَتَرَ حَتَّى كَانَّهُ قَلُ غَفَرَ مَا تَهارى يرده يَوْقَى كَ مِ، كَدُّوياتهيں بخش ديا ہے۔

(٣٠) وَسُئِلَ عَنِ الْإِيْمَانِ، فَقَالَ: الْإِيْمَانُ عَلَىٰ أَرْبَع دَعَائِمَ: عَلَىٰ الصَّبُر ، وَالْيَقِين ، وَالْعَلَّالِ، وَالْجِهَادِ، وَالصَّبْرُ مِنْهَا عَلَى أَرْبَع شُعَبِ عَلَى الشُّوق وَالشَّفَق، وَالزُّهُدِ، وَالتَّرَقُبِ: فَمَنِ اشْتَاقَ إِلَى الْجَنَّةِ سَلَاعَنِ الشُّهُوَاتِ، وَمَنْ أَشَفَقَ مِنَ النَّارَ اجْتَنَبَ المُحَرَّمَاتِ، وَمَنْ زَهِلَ فِي اللَّنْيَا اسْتِهَانَ بِالْمُصِيبَاتِ وَمَنِ ارْتَقَبَ الْمَوْتَ سَارَعَ إِلَى الْحَيْرَاتِ وَالْيَقِينُ مِنْهَا عَلَى أَرْبَع شُعَبِ: عَلَى تَبُصِرَةِ الْفِطْنَةِ وَتَاْوَّلِ الْحِكْمَةِ وَمَوْعِظَةِ الْعِبْرَةِ، وَسُنَّةِ الْأَوَّلِيْنَ: فَمَنْ تَبَصَّر فِي الْفِطْنَةِ تَبَيَّنَتُ لَهُ الْحِكْمَةُ، وَمَنْ تَبَيَّنَتُ لَهُ الْحِكْمَةُ عَرَفَ الْعِبْرَةَ، وَمَنْ عَرَفَ الْعِبْرَةَ فَكَأَنَّهَا كَانَ فِي الْأَوَّلِينَ- وَالْعَلَّالُ مِنْهَا عَلَى ٱرْبَعَ شُعَبِ: عَلَىٰ غَائِصِ الْفَهُم، وَغَوْر الْعِلْمِ، وَزُهُرَةِ الْحُكْمِ وَرَسَاخَةِ الْحِلْمِ، وَزُهْرَةِ الْحُكْمِ وَرَسَاخَةِ الْحِلْمِ: فَبَنُ فَهمَ عَلِمٍ غَوْرَ الْعِلْمِ، وَمَنْ عَلَم غَوْرَ الْعِلْم صِكَرَعَنْ شُرَآئِعِ الْحُكْمِ، وَمَنْ حَلْمَ لَمُ يُفَرِّطُ فِي أُمْرِهِ وَعَاشَ فِي النَّاسِ حَمِيلُا، وَالْجِهَادُ مِنْهَا عَلَى أَرْبَعِ شُعَبٍ: عَلَى الْأُمْرِ بِالْمَعُرُوفِ، وَالنَّهِي عَنِ الْمُنْكُرِ، وَالصِّلُقِ فِي الْمَوَاطِن وَشَنَانِ الْفَاسِقِيَّنَ أَمَرَ بِالْمَعُرُوفِ شَكَّطُهُورَ الْمُؤْمِنِينَ، وَمَنَ نَهٰى عَنِ الْمُنْكُرِ أَرْغَمَ أَنُونَ الْكَافِرِينَ، وَ مَنْ

(٣٠) حضرت ہے ایمان کے متعلق سوال کیا گیا، تو آپ نے فرمایا۔ ایمان حیار ستونوں پر قائم ہے۔ صبر، یقین، عدل اور جہاد۔ پھر عدل کی حیار شاخیں ہیں۔ اشتیاق، خوف، دنیاہے بے اعتنائی اورانتظار۔اس کئے کہ جو جنت كامشاق بوگا، وه خوابشول كوبھلادے گااور جودوز خے خوف کھائے گا وہ محر مات ہے کنارہ کشی کرے گا اور جو دنیا سے بے اعتنائی اختیار کرے گاوہ مصیبتوں کو مہل سمجھے گااور جے موت کا انتظار ہوگا وہ نیک کا موں میں جلدی کرے گا۔ اور یقین کی بھی جار شاخیں ہیں۔ روش نگاہی، حقیقت ری ، عبرت اندوزی اور اگلول کا طور طریقه۔ چنانچہ جودانش وآ گہی حاصل کرے گااس کے سامنے علم و ممل کی راہیں واضح ہو جائیں گی اور جس کے لیے علم وعمل آشکارا ہوجائے گا وہ عبرت ہے آشنا ہوگا اور جوعبرت ے آشنا ہوگا وہ ایسا ہے جیسے وہ پہلے لوگوں میں موجودر ہا ہو، اور عدل کی بھی حیار شاخیس ہیں: تہوں تک پہنچنے والی فکر، اور علمی گهرائی،اور فیصله کی خوبی اور عقل کی یا ئیداری۔ چنانچہ جس نےغور وفکر کیا، وہلم کی گہرائیوں ہے آشنا ہوا۔اور جوعلم کی گہرائیوں میں اُتراوہ فیصلہ کے ۔ سرچشمول سے سیراب ہوکر پلٹااور جس نے حکم و برد باری اختیار کی اُس نے ایپے معاملات میں کوئی کمی نہیں کی اور لوگوں میں نیک نام رہ کرزندگی بسر کی۔ اور جہاد کی حیار شاخييل بير - امر بالمعروف ، نهي عن المنكر ، تمام موقعول یر راست گفتاری، اور بد کردارول سے نفرت بیانچہ جس نے امر بالمعروف کیا اس نے مومنین کی بیث مضبوط کی اورجس نے نہی عن المئکر کیا اُس نے کا فروں کو ذلیل کمیا اور جس نے تمام موقعوں پر کیج بولا اُس نے ا اپنا فرض ادا کردیا اور جس نے فاسقوں کو بُراسمجھا

صَلَقَ فِي الْمَوَاطِن قَصْي مَا عَلَيْهِ، وَمَن شَنِيَّ الْفَاسِقِينَ وَغَضِبَ لِلَّهِ غَضِبَ اللَّهُ لَهُ وَأَرْضَالُا يَوْمَ الْقِيَامَةِ

(٣١) وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: ٱلْكُفُرُ عَلَى -

أَرْبَعِ دَعَائِمَ: عَلَى التَّعَمُّقُ، وَالتَّنَازُع،

وَالزَّيْخِ وَالشِّقَاقِ: فَهَنَّ تَعَمَّقَ لَمُ يُنِبُ إِلَى

الْحَقِّ، وَمَن كَثُرَ نِزَاعُهُ بِالْجَهْلِ دَامَ عَمَالاً

عَنِ الْحَقِّ، وَمَنْ زَاعَ سَائَتْ عِنْكَاهَ

الْحَسَنَةُ، وَحَسُنَتُ عِنْلَاهُ السَّيِّنَةُ، وَسَكَرَ

سُكُرَ الضَّلَالَةِ، وَمَن شَاقَّ وَعُرَتُ عَلَيْهِ

طُرُقُه ، وَأَعْضَلَ عَلَيْهِ أَمْرُلا ، وَضَاقَ

عَلَيْهِ مَحْرَجُهُ وَالشَّكُّ عَلَى أَرْبَع

شُعَبِ عَلَى التَّمَارِي وَالْهَوْلِ وَالتَّرَدُدِ

وَالْا سُتِسُلَامِ: فَمَنَّ جَعَلَ الْمِرَاءَ دِينًا لَمْ

يُصْبِحُ لَيْلُهُ، وَمَنْ هَالَهُ مَا بَيْنَ يَلَايُهِ

نَكُصَ عَلَى عَقِبَيهِ وَمَنْ تَرَدَّدَ فِي الرَّيْبِ

وَطَئتُهُ سَنَابِكُ الشَّيَاطِينِ وَمَنِ اسْتَسْلَمَ

قال الرضى وبعل لهذا كلام تركنا ذكرةً

حوف الاطالة والخروج عن الغرض

لَهِلَكَةِ اللَّانيَا وَالَّاحِرَةِ هَلَكَ فِيهمَا

المقصور في هٰذاالباب

خَيرٌ مِّنْهُ، وَفَاعِلُ الشَّرِّ شَرُّمِّنْهُ-

دوسروں پرغضبناک ہوگا اور قیامت کے دن اُس کی خوشی كاسامان كريےگا۔

(٣٢) وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: فَاعِلُ الْحَيْرِ (٣٢) نيك كام كرنے والاخوداس كام عبتر اور بُرانَى خَيْرٌ مِّنَهُ، وَفَاعِلُ الشَّرِّ شَرِّقِنَهُ لَ

اور الله کے لئے غضبناک ہوا اللہ بھی اُس کے لئے

(اس) کفربھی جارستونوں پر قائم ہے۔حدسے بڑھی ہوئی ۔ کاوش، جھگڑالوین، کج روی اوراختلاف توجو بے جاتعق و کاوش کرتا ہے، وہ حق کی طرف رجوع نہیں ہوتا اور جو جہالت کی وجہ ہے آئے دن جھکڑ ہے کرتا ہے، وہ حق ہے ہمیشہ اندھار ہتا ہے اور جوحق ہے مندموڑ لیتا ہے وہ احجمالی کو بُرانی اور بُرائی کواچھائی شجھنے لگتا ہے ادر گمراہی کے نشہ میں مدہوش بڑار ہتا ہے اور جوحق کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ اُس كراسة بهت دشواراوراُس كےمعاملات بخت بيجيده ہوجاتے ہیں اور فی کے نگلنے کی راہ اس کے لئے تنگ موجاتی ہے۔شک کی بھی چارشاخیں ہیں: کھ جھی،خوف، سر گردانی اور باطل کے آگے جبین سائی۔ چنانچہ جس نے لڑائی جھکڑے کو اپنا شیوہ بنالیا اُس کی رات بھی صبح ہے ہمکنارنہیں ہوسکتی اورجس کوسامنے کی چیزوں نے ہول میں ڈال دیا وہ الٹے پیر بلیٹ جاتا ہے اور جوشک وشبہہ میں سر گردال رہنا ہے أے شیاطین اسے بنجول سے روند ڈالتے ہیں اور جس نے ونیاو آخرے کی نتابی کے آگے سرتشلیم خم كرديا وه دوجهال مين تباه هوايه

سیدرضی فرماتے ہیں کہ ہم نے طوالت کے خوف اور اس خیال ہے کہاصل مقصد جواس باپ کا ہے فوت نہ ہو، بقیہ كلام كوجيمور ديا ہے۔

(٣٣) وَقَالَ عَلَيْهِ السَلَامُ: كُنُ سَيْحًا وَّلا (٣٣) عناوت كرو، ليكن نضول خرجي نه كرواورجزري كرو، تَكُنُ مُبَكِّرًا، وَكُنَ مُقَكِّرًا وَلَا

(٣٣) وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: أَشُونُ الْغِنَى (٣٣) بهترين دولت مندى يه به كمتناؤل كوترك تُولِدُ الْمُنْيِ -

> (٣٥) وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: مَنَّ أَسُرَعَ إلَى النَّاسِج بِمَا يَكُرَهُونَ قَالُوا فِيهِ مَا لَا

> (٣٢) قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: مَن أَطَالَ الْاَمَلَ أَسَاءَ الْعَبَلَ.

(٣٤) وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: وقد لقيه عند

مسيرة إلى الشام دهاقين الانبار،

فترجلواله واشتدوا بين يديه، فقال: ما

هٰ لَا الَّذِي صَنَعْتُنُولُا ؟ فقال: خلق منانعظم

بِهِ أمرائنا، فَقَالَ: وَاللهِ مَا يَنْتَفِعُ بِهٰذَا أُمَرَا

وْكُمْ، وَإِنَّكُمْ لَتَشُقُّونَ عَلَى أَنَّفُسِكُمْ فِي

دُنْيًا كُمْ، وَتَشْقُونَ بِهِ فِيْ الْحِرَتِكُمْ، وَمَا

أُخْسَرَ الْمُشَقَّةَ وَرَاءَ هَالُعِقَابٌ وَأَرْبَحَ

(٣٨) وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَابنه الحسن:

يَابُنَيُّ، احْفَظُ عَنِّي أَرْبَعًا، وَارْبَعًا،

لَا يَضُرُّكَ مَا عَبِلْتَ مَعَهُنَّ: إِنَّ أَغُنَى الْغِنَى

الْعَقُلُ، وَأَكْبَرُ الْفَقُرِ الْحُبُقُ، وَأَوْحَسَ

ُ اللَّاعَةَ مَعَهَا الَّأَمَانُ مِنَ النَّارِ -

السري باندهين، أس نے طول طویل امیدیں باندهیں، أس نے اين اعمال بكار ليـ

(۳۵) جو شخص لوگول کے بارے میں حجمت سے الی

باتیں کہددیتا ہے جوانہیں ٹاگوارگذریں،تو پھروہ اُس کے

لئے الی باتیں کہتے ہیں کہ جنہیں وہ جانتے نہیں۔

گر بخل نہیں۔

(٣٤) امير المومنين ت شام كي جانب روانه ہوتے وقت مقام انبار کے زمینداروں کا سامنا ہوا،تو آپ کود مکھ کرپیادہ ہو گئے اور آ یکے سامنے دوڑنے لگے۔ آپ نے فرمایا بتم نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ یہ ہماراعام طریقہ ہے جس ہے ہم اسیخ حکمرانوں کی تعظیم بجالاتے ہیں۔آپ نے فرمایا خداکی شم اس سے تمہارے حکمر انوں کو کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچتا البتہ۔ تم اس دنیا میں اینے کوزحمت ومشقت میں ڈالتے ہو، اور آخرت میں اس کی وجہ ہے بدیختی مول لیتے ہو، وہ مشقت کننی گھاٹے والی ہے جس کا نتیجہ سزائے اُخروی ہو،اور وہ راحت کتنی فائدہ مندہےجس کا منتجہ دوز خے ہاں ہو۔

(٣٨) ایخ فرزند حضرت حسن علیه السلام سے فرمایا: مجھ سے حیار، اور پھر حیار باتین یا در کھو۔ان کے ہوتے ہوئے جو پچھ کرو گے دہ تمہیں ضرر نہ پہنچائے گا۔سب سے بڑی ثروت عقل ودانش ہے اور سب سے بڑی نا داری حمافت و

الُوَحْشَةِ الْعُجْبُ، وَأَكْرَمَ الْحَسَب حُسن

يَابُنَيَّ، إِيَّاكَ وَمُصَادَقَةَ الْأَحْمَقِ فَإِنَّهُ يُرِيدُ أَنّ يَنْفَعَكَ فَيَضُرُّكَ، وَإِيَّاكَ وَمُصَادَقَةَ البَّحِيْلِ فَإِنَّهُ، يَبْعُلُ عَنْكَ أَحْوَجَ مَاتَكُونُ إِلِّيهِ، وَإِيَّاكَ وَمُصَادَقَةَ الْفَاحِرِ فَإِنَّهُ يَبِيعُكَ بِالتَّافِهِ، وَإِيَّاكَ وَمُصَادَقَةَ الْكَلَّابِ فَإِنَّهُ كَالسَّرَابِ: يُقَرِّبُ عَلَيْكَ الْبَعِيْكَ، وَيُبْعِلُ عَلَيْكَ الْقَرِيْبَ

(٣٩) وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: لَا قُرَّبَةَ بِالنَّوَافِل إِذَا أُضَرَّتُ بِالْفَرَ آئِضِ۔

( ٣٠) وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: لِسَانُ الْعَاقِل وَرَآءَ قَلْبِهِ، وَقَلْبُ الْأَحْمَقِ وَرَآءَ لِسَانِهِ-قال الرضى وهذا من المعانى الْعَجيبَةُ الشريفة، والمرادبه أن العاقل لا بطلق لسانه الابعد مشاورة الروية ومؤامرة الفكرة، والأحمق تسبق حذفات لسانه و فلتات كلامه مراجعة فكرلأ ومها خضته رأيه فكان لسان العاقل تابع لقلبه، وكأن

قلب الأحبق تابع للسانه

ہے،اور بیوقوف کاول اُس کی زبان کا تابع ہے۔

(۱۷) یمی مطلب دوسر کے لفظول میں بھی حضرت سے مروی ہے اور وہ میر کہ'' بیوقوف کا دل اُس کے مندمیں ہے۔ اور عقلمند کی زبان اُس کے دل میں ہے۔'' بہرحال ان دووں جملوں کا مقصدایک ہے۔

بعقلی ہے، اورسب سے بردی وحشت غرور وخود بنی ہے اورسب سے بڑا جو ہرذاتی حُسنِ اخلاق ہے۔ اے فرزند! بیوقوف ہے دوئی نہ کرنا کیونکہ وہ مہیں فائدہ پہنچانا چاہے گاءتو نقصان پہنچائے گا اور بخیل ہے دوئی نہ كرنا كيونكه جب تههيں أسكى مددكى انتہائى احتياج ہوگى دہ تم سے دور بھا کے گا اور بدكردار سے دوسى نه كرنا، ورنه وه تہمیں کوڑیوں کے مول نتج ڈالے گا اور جھوٹے ہے دوتی ندکرنا کیونکہ وہ سراپ کے ماننزتمہارے لئے دور کی چیز وں کو قریب اور قریب کی چیزوں کودور کرے دکھائے گا۔

(٣٩) مستحبات سے قرب الهي نہيں حاصل موسكتا، جبكه وه واجبات مين كسدراه مول

(۴۰) عقلمندوں کی زبان اُس کے دل کے بیچیے ہے اور بیوقوف کاول اُس کی زبان کے پیچھے ہے۔ سيدرضي كيتے بيل كديه جمله عجيب ويا كيزه معنى كا حامل ہے۔مقصد پیرے کے تقلمنداُس دفت زبان کھولتاہے جب دل میں سوچ بچاراورغور وفکر ہے نتیجہ اخذ کر لیتا ہے لیکن بے وقوف ہے سوے سمجھ جو مندمیں آتا ہے کہ گزرتا ہے، اس طرح گویا عقلمند کی زبان اُس کے دل کے تابع

(۲۱) وقلاروى عنه عليه السَّلَام هٰذا المعنى بلفظ احر، وهوقوله: قُلْبُ الا حَمَق فِي فَيْهِ، وَلِسَانُ الْعَاقِلِ فِي قَلْبِهِ. وَمَعْنَاهُمَا

(٣٢) وقال لبعض أصحابه في علته اعتلها: جَعَلَ اللَّهُ مَاكَانَ مِنْ شَكُواكَ حَطًّا لِسَيِّنَاتِكَ، فَإِنَّ الْمَرَضَ لَا أَجُرَ فِيهِ، وَلَكِنَّهُ يَحُطُ السَّيِّئَاتِ وَيُحْتُهَاحَتَ الْاَوْرَاقِ-وَإِنَّمَا الَّأَجُرُفِي الْقَول بِاللِّسَانِ، وَالْعَمَل بِالْأَيُلِيِّ وَالْأَقْلَامِ، وَإِنَّ اللَّهَ سُبُحَانَهُ يُلُخِلُ بصِلُق النِّيَّةِ وَالسَّريرَةِ الصَّالِحَةِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِةِ الْجَنَّةَ۔

قَالَ الرضى: وَأَقُولُ صَالَقَ عَلَيهُ السَّلام، إن المرض لا أحرفيه : لائنه من قبيل ما يستحق عليه العوض لأن العوض يستحق على ماكان في مقابلة فعل الله تعالىٰ بالعبد من الآلام والأمراض وما يجرى مجرى ذلك، والأجر والثواب يستحقان عللي ماكان في مقابلة فعل العبل، فبينهما فرق قل بينه عليه السلام كما يقتضيه علمه الثاقب ورأيه الصائب

(٣٣) وقال عليه السلام في ذكر خباب

ابن الأرت- يَرُحَمُ اللَّهُ خَبَّابَ بَنَ الَّأُرتُّ

فَلَقَكُ أَسُلَمَ رَاغِبًا، وَهَاجَرَ طَآئِعًا، وَقَنِعَ

بِالْكَفَافِ، وَرَضِيَ عَنَّ اللهِ، وَعَاشَ

کوئی ثواب نہیں ہے کیونکہ مرض تو اس قشم کی چیز ول میں ۔ ہے ہے جن میں عوض کا استحقاق ہوتا ہے اس کئے کہ عوض اللّٰد کی طرف سے بندے کے ساتھ جو امرعمل میں آ گے جیسے دکھ، درد، بیاری وغیرہ۔اس کے مقابلہ میں اسے ملتا ہے۔ اور اجروثواب وہ ہے کہ کسی عمل پرأے کچھ حاصل ہو۔لہذاعوض اور ہے، اور اجر اور ہے اور اس فرق کو امیر المومنين عليه السلام نے اپنے علم روثن اور رائے صائب کے مطابق بیان فرمادیا ہے۔

(٣٢) اينايك سائن يوابسة باور دورانديش

فر مایا: اللہ نے تمہارے مرض لوتہ بر بھیدوں کو چھیا کر

تہیں ہے مگروہ گناہوں کومٹاتا ،اورانہیں اس طرح مجھ

ویتاہے جس طرح درخت سے سے جھڑتے ہیں۔ ہاں!

تواب أس ميں ہوتا ہے كہ كچھ زبان سے كہا جائے اور كچھ

ہاتھ پیروں سے کیا جائے ، اور خدا وند عالم اینے بندوں

میں سے نیک نیتی اور پاک دامنی کی وجہ سے جمے جاہتا

سیدرضی فرماتے ہیں کہ حضرت نے سیج فرمایا کہ مرض کا

ہے جنت میں داخل کرتا ہے۔

کرنے کا ذرایعہ قرار دیا ہے کیونکہ خود مرض ر

(۲۳) خباب ابن ارت کے بارے میں فرمایا۔ خدا، خباب ابن ارت پر رحمت اینی شامل حال فر مائے، وہ اپنی رضا مندی سے اسلام لائے اور بخوشی ہجرت کی اور ضرورت بھر پر قناعت کی اور اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی رہےاورمجاہدانہ شان ہے زندگی بسر کی۔

حصرت خباب ابن ارت پیغیبر کے خلیل القدر صحابی اورمہا جرین اولین میں سے تھے۔انہوں نے قریش کے ہاتھوں طرح طرح کی مصبتیں اٹھا ئیں، چلچلاتی دھوپ میں کھڑے گئے ، آگ پرلٹائے گئے ، مگر کسی طرح پیغیمرا کرم کا دامن چھوڑ نا گوارانہ کیا۔ بدراور دوسرے معرکول میں رسالت مآ ب کے ہمر کاب رہے۔صفین ونہروان میں امیر المونین کا ساتھ دیا۔ مدینہ چھوڑ کر کوفہ میں سکونت

الوَّحْشَةِ الْعُجْبُ، وَأَكْرَمَ الْحَسَبِ حُسنَ

يَابُنَى، إِيَّاكَ وَمُصَادَقَةَ الْأَحْمَقِ فَإِنَّهُ يُرِيلُ أَنّ يَنْفَعَكَ فَيَضُرُّكَ، وَإِيَّاكَ وَمُصَادَقَةَ الْبَحِيلِ فَإِنَّهُ، يَبِعُكُ عَنْكَ أَحْوَجَ مَاتَكُونُ إِلِّيهِ، وَإِيَّاكَ وَمُصَادَقَةَ الْفَاحِرِ فَإِنَّهُ يَينُعُكَ بِالتَّافِهِ، وَإِيَّاكَ وَمُصَادَقَةَ الْكَلَّابِ فَإِنَّهُ كَالسَّرَابِ: يُقَرِّبُ عَلَيْكَ الْبَعِيلَ، وَيُبُعِلُ عَلَيْكَ الْقَرِيبَ

(٣٩) وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: لَا قُرْبَةَ بِالنَّوَافِلِ إِذَا أُضَرُّتُ بِالْفَرَ آئِضِ۔

( ٣٠) وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: لِسَانُ الْعَاقِلِ وَرَآءَ قَلْبه، وَقَلْبُ الْأَحْمَقِ وَرَآءَ لِسَانِهِ قال الرضى وهٰذا من المعاني الْعَجيْبَةُ الشريفة، والمرادبه أن العاقل لا بطلق لسانه الابعل مشاورة الروية ومؤامرة الفكرة، والأحمق تسبق حذفات لسانه و فلتات كلامه مراجعة فكرلا ومباخضته رأيه فكان لسان العاقل تابع لقلبه، وكأن قلب الأحبق تابع للسانه

(۲۱) وقلاروي عنه عليه السُّلَام هٰذا

المعنى بلفظ احر، وهو قوله: قُلْبُ الْآحُمَق

فِي فَيْهِ، وَلِسَانُ الْعَاقِلِ فِي قُلْبِهِ وَمَعْنَاهُمَا

ہے، اور بیوقوف کا دل اُس کی زبان کا تابع ہے۔

ا ۴) یہی مطلب دوسر لفظول میں بھی حضرت سے

بعلی ہے، اورسب سے بڑی وحشت غرور وخود بنی ہے اورسب سے بڑا جوہر ذاتی خسنِ اخلاق ہے۔ اے فرزند! بیوقوف سے دوتی نه کرنا کیونکہ وہ تہمیں فائدہ بہنچانا جاہے گا،تو نقصان پہنچائے گا اور بخیل ہے دو تی نہ كرنا كيونكه جب تهبين أسكى مدوكي انتهائي احتياج موكى وهتم سے دور بھاگے گا اور بدكردار سے دوتى ندكرنا، ورنه وه نہیں کوڑیوں کے مول ن<sup>ج</sup>ے ڈالے گا اور جھوٹے سے دوتی نہ کرنا کیونکہ وہ سراب کے مانند تمہارے لئے دور کی چیزوں کو قریب اور قریب کی چیزوں کو دور کرے دکھائے گا۔

(٣٩) مستحبات بعقرب المينبين حاصل موسكتا، جبده واجهات میں سدِ راہ ہوں۔

(۴۰) عقلمندوں کی زبان اُس کے دل کے پیچھیے ہے اور بوقوف کادل اُس کی زبان کے پیچھے ہے۔ سيدرضي کہتے ہيں کہ بيہ جملہ عجيب ويا کيزه معنی کا حامل ہے۔مقصد پیہے کی عقمنداُ س وقت زبان کھولتا ہے جب دل میں سوچ بچاراورغور وفکر سے نتیجه اخذ کر لیتا ہے کیکن بے وقوف بے سوچے سمجھے جو مندمیں آتا ہے کہ گزرتا ہے،اس طرح گویاعقلمند کی زبان اُس کے دل کے تابع

مروی ہے اور وہ میر کہ'' بیوتوف کا دل اُس کے منہ میں ہے اور عقلمند کی زبان اُس کے ول میں ہے۔ ' بہرحال ان دوول جملول کا مقصدایک ہے۔

(۲۲) اینایک ساتھی ہے اس کی بیاری کی حالت میں فر مایا : اللہ نے تمہارے مرض کو تمہارے گناہوں کو دور کرنے کا ذریعہ قرار دیا ہے کیونکہ خود مرض کا کوئی ثواب تہیں ہے مگر وہ گناہوں کومٹا تا ، اور انہیں اس طرح حجماڑ ویتاہے جس طرح درخت سے بے جھڑتے ہیں۔ ہاں! تواب أس ميں ہوتا ہے كہ يجھ زبان سے كہا جائے اور يكھ ہاتھ پیرول سے کیا جائے، اور خدا وند عالم اینے بندوں میں سے نیک نیتی اور پاک دامنی کی وجہ سے جسے جاہتا ہے جنت میں داخل کرتا ہے۔

سیدرضی فرماتے ہیں کہ حضرت نے سیج فرمایا کہ مرض کا کوئی ثواب نہیں ہے کیونکہ مرض تو اس قتم کی چیزوں میں ہے ہے جن میں عوض کا استحقاق ہوتا ہے اس کئے کہ عوض الله كى طرف سے بندے كے ساتھ جو امرعمل ميں آئے جیسے دکھ، درد، بیاری وغیرہ۔اس کے مقابلہ میں اسے ملتا ہے۔اوراجروثواب وہ ہے کہ کسی عمل پراُسے بچھ حاصل ہو۔ البذاعض اور ہے، اور اجر اور ہے اور اس فرق کو امیر المومنین علیہ السلام نے اسیے علم روثن اور رائے صائب کے مطابق بیان فرمادیا ہے۔

(۲۳) خباب ابن ارت کے بارے میں فرمایا۔ خدا، خباب ابن ارت پر رحمت اپنی شامل حال فر مائے ، وہ اپنی رضا مندی سے اسلام لائے اور بخوشی ہجرت کی اور ضرورت بھر پر قناعت کی اور اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی رہےاورمجاہدانہ شان سے زندگی بسر کی۔

حضرت خباب ابن ارت پیغیبر کے جلیل القدر صحابی اورمہاجرین اولین میں سے تھے۔انہوں نے قریش کے ہاتھوں طرح طرح کی مصیبتیں اٹھا کیں، چلچلاتی دھوپ میں کھڑے گئے ،آ گ پرلٹائے گئے،مگر کسی طرح پیغیبراکرم کا دامن چھوڑ نا گوارا نہ کیا۔ بدراور دوسرے معرکول میں رسالت مآب کے ہمر کاب رہے۔ صفین ونہروان میں امیر المومنین کا ساتھ دیا۔ مدینہ چھوڑ کر کوفہ میں سکونت

(٣٢) وقال لبعض أصحابه في علته

اعتلها: جَعَلَ اللَّهُ مَاكَانَ مِنْ شَكُوَاكَ حَطًّا

لِسَيِّنَاتِكَ، فَإِنَّ الْمَرَضَ لَا أَجْرَفِيهِ، وَلكِنَّهُ

يَحُطُّ السَّيِّنَاتِ وَيُحُتُّهَا حَتَّ اللَّورَاقِ-

وَإِنَّهَا الْأَجْرُفِي الْقَول بِاللِّسَانِ، وَالْعَمَل

بِ اللَّهُ يُلِي وَاللَّهُ قَدَام، وَإِنَّ اللَّهَ سُبُحَانَهُ

يُلُحِلُ بِصِلُقِ النِّيَّةِ وَالسَّرِيرَةِ الصَّالِحَةِ

قَالَ الرضى: وَأقول صلاق عليه السلام،

إن المرض لا أجرفيه: لائنه من قبيل ما

يستحق عليمه العوض لأن العوض

يستحق على ماكان في مقابلة فعل الله

تعالىٰ بالعبد من الآلام والأمراض وما

يجرى مجرى ذلك، والأجر والثواب

يستحقان على ماكان في مقابلة فعل

العبل، فبينهما فرق قل بينه عليه السلام كما

(٣٣) وقال عليه السلام في ذكر خباب

ابن الأرت- يَرْحَمُ اللَّهُ حَبَّابَ بْنَ الْأُرتَ

فَلَقَكُ أَسُلَمَ رَاغِبًا، وَهَاجَرَ طَآئِعًا، وَقَنِعَ

بِالْكَفَافِ، وَرَضِيَ عَنَّ اللهِ، وَعَاشَ

يقتضيه علمه الثاقب ورأيه الصائب

مَنْ يُشَاءُ مِنْ عِبَادِةِ الْجَنَّةَ۔

اختیار کر کی تھی۔ چنا نچیے مہیں پر ۲۳ مرس کی عمر میں وسیاھ میں انقال فرمایا۔ نماز جنازہ امیر المونین نے پڑھائی اور بیرون کوفہ فن ہوئے اور حضرت نے بیکلمات ترحم اُن کی قبر پر کھڑے ہو کرفر مائے۔

المُعَادَ، وَعَمِلَ لِلْحِسَاب، وَقَنِعَ بِالْكَفَافِ، ورضِي عن الله

(٣٣) وقال عليه السّلام: طُوّبلي لِمَنّ ذَكَرَ ﴿ ٣٣) خُوثَا نَفِيبِ أَس كِجْسَ نِي آخرت كويا دركها، حاب و کتاب کے لئے عمل کیا ضرورت بھر پر قناعت کی اورالله ہے راضی دخوشنو در ہا۔

حَيْشُوْمَ الْمُوْمِن بسَيفِي هٰ لَذَا عَلَيٰ أَنّ وتمن ركح، توجب بهي وه مجه عديتني نذكر عادراكر يُبْخِضَنِي مَا أَبغضنِي، وَلَوْ صَبِيتُ اللُّأنيا بجَمَّاتِهَا عَلَى الْمُنَافِق عَلَى أَنْ يُحِبِّني مَا أَحَبَّنِي، وَذٰلِكَ أَنَّهُ قُضِيَ فَانْقَضَى عَلَى لِسَانِ النَّبِيِّي الْأُمِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالله عليه وآله وسلم كى زبان سے موكيا ہے كه آ بُ فرمايا: وَسَلَّمَ اللهُ قَالَ: يَا عَلِينٌ ! لَا يُبغِضُكُ مُؤمِنٌ ، اعلى الولى مومن تم عد رشمى ندر كها اوركوكي منافق

(٣٥) وَقَالَ عليه السّلام: لَوُ ضَرَبُتُ (٣٥) الرسيمون كى ناك يرتلواري لكاوَل كدوه مجه تمام متاع دنیا کافر کے آگے ڈھیر کردوں کہوہ مجھے دوست ر کھے تو بھی وہ مجھے دوست رکھے ، تو بھی وہ مجھے دوست نہ رکھے گا۔اس کئے کہ بیروہ فیصلہ ہے جو پیغیبراً میصلی اللہ تم ہے محبت نہ کرے گا۔

(٣٦) وقال عليه السّلام: سَيّنَةٌ تُسُونُكُ (٣٦) وه كناه جس كاتّههيں رئح مواللہ كے نزديك أس حَيْرٌ عِنْكَ اللهِ مِنْ حَسَنَةٍ تُعْجِبُكَ فَي اللهِ مِنْ حَسَنَةٍ تُعْجِبُكَ فَ اللهِ مِنْ حَسَنَةٍ تُعْجِبُكَ فَ

جو خص ارتکاب گناہ کے بعد ندامت و پشیمانی محسوں کرے ادراللّٰہ کی بارگاہ میں تو بہ کرے تو وہ گناہ کی عقوبت ہے محفوظ اور تو بہ کے تواب کامستحق ہےاور جو نیک عمل بجالانے کے بعد دوسروں کے مقابلہ میں برتری محسوں کرتا ہے اور اپنی نیکی پڑھمنڈ کرتے ہوئے ہیہ سمجھتا ہے کہاب اس کے لئے کوئی کھٹکانہیں رہاوہ اپنی نیکی کو ہر باد کر دیتا ہے اور مُسنِ عمل کے ثواب سے محروم رہتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جو توبہ ہے معصیت کے داغ کوصاف کر چکا ہووہ اس سے بہتر ہوگا جوا پنے غرور کی وجہ سے اپنے کئے کرائے کا ضائع کر چکا ہواور توبہ کے تواب سے بھی اُس کا دامن خالی ہو۔

(۴۷) انسان کی جتنی ہمت ہو، اتنی ہی اُس کی قدر قیمت (٣٤) وقال عليه السَّلام: قَلُارُ الرَّجُل ہے اور جتنی مروت اور جوان مردی ہوگی اتنی ہی راست عَلَىٰي قُلُار هِنْتِهِ- وَصِلْقُهُ غَلَىٰي قَلَّار گوئی ہوگی اور جنتنی حمیت وخود داری ہوگی اتنی ہی شجاعت مُرُونَتِه، وَشُجَاعَتُهُ عَلىٰ قَلُر أَنَفَتِه، ہوگی اور جتنی غیرت ہوگی اتنی ہی یا ک دامنی ہوگی۔ وَعِفْتُهُ عَلَى قَلَى قَلَى غَيْرَتِهِ

(۴۸) کامیابی دوراندلیثی سے دابستہ ہے اور دوراندلیثی (٣٨) وَقَالَ عليه السّلام: الظَّفَرُ بالْحَزّم-فکروند برکوکام میں لانے سے، اور تد بر بھیدوں کو چھپا کر وَالْحَرْمُ بِإِجَالَةِ الرَّاي، وَالرَّأْيُ بِتَحْصِين الأسرار

(٩٩) وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: أَحْلُارُوْا صَوْلَة (٣٩) بِعوكُ شريف اور بيك بجرك كين كملت الْكُرِيمِ إِذَا جَاعَ، وَاللَّئِيمِ إِذَا شَبِعُ-

مطلب بیہ ہے کہ باعزت وباوقارآ دمی بھی ذلت وتو ہیں گوارانہیں کرتا۔اگراس کی عزت ووقار پرحملہ ہوگا تو وہ بھو کے شیر کی طرح جھیٹے گا اور ذلت کی زنجیروں کوتو ژکرر کھ دے گا اورا گر ذلیل و کم ظرف کواس کی حیثیت ہے بڑھا دیا جائے تو اُس کا ظرف چھلک اٹھے گا اوروہ اپنے کو بلندم تبخیال کرتے ہوئے دوسروں کے وقار پر جملہ آ ور ہوگا۔

( • ٥ ) وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامِ: قُلُونُ الرَّجَالِ (٥٠) لوكون كدل صحراني جانور بين، جوأن كوسدها عَ وَحُشِيَّةٌ فَنَنْ تَأَلَّفَهَا أَقُبَلَتُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ كَالْسُ كَامُ لَا كَامُ كَامُ لَا كَامُ كَالْسُ كَامُ الْعَلَيْكِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

اں قول ہے اس نظریہ کی تائیدوتی ہے کہ انسانی قلوب اصل فطرت کے لحاظ سے وحشت پیندواقع ہوئے ہیں اور ان میں اُٹس ومحبت کا جذبہ ایک اکتسالی جذبہ ہے۔ چنانچہ جب اُٹس ومحبت کے دواعی واسباب پیدا ہوتے ہیں تو وہ مانوس ہوجاتے ہیں اور جباس کے دواعی ختم ہوجاتے ہیں یااس کے خلاف نفرت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں تو وحشت کی طرف عود کرجاتے ہیں اور پھر بری مشكل مے محبت واستُتلاف كى راہ يرگامزن ہوتے ہيں ہے

مِرْجَال دلے راکہ ایں مرغ وحثی زباے کہ برخواست

(١٥) وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: عَيبُكَ مَسْتُورٌمَا (٥١) جب تكتمهار عنصيب يادر بين تمهار عيب ڈ ھکے ہوئے ہیں۔ أَسْعَلَكَ جَلُّكَ

(۵۲) وقال عليه السّلام: أولَى النّاس (۵۲) معاف كرناسب السّلام: أولَى النّاس بِالْعَفْوِ اَقُلَارُهُمْ عَلَى الْعُقُوبَةِ

(۵۳) وقال عليه ألسَّلام السَّخَاءُ مَاكَانَ (۵۳) سخاوت وه ب جوبن ما عَلَي بو، اور ما عَلَي ع ابْتِكَاءً فَامَّا مَا كَانَ عَنْ مَسْئَالَةٍ فَحَيَاءٌ ويَنْ يَاثُرُم مِ يَابِدُونَ سِ بَخِاء وَتَلَمُّهُمِّ-

(۵۴) وقال عليه السلام: لَاغِنَى كَالْعَقْل، (۵۴) عقل عيرُ هركونى ثروت نهين اور جهالت ي بڑھ کرکوئی ہے مائیگی نہیں۔ادب سے بڑھ کرکوئی میراث نہیں اورمشورہ سے زیادہ کوئی چیزمعین و مددگارنہیں۔

(۵۵) وقال عليه السلام: الصَّبُّرُ صَبُّرَانِ: (۵۵) صبر دوطرح كابوتا بـايك نا كوار باتول رِصبر، صَبُرٌ عَلَى مَا تَكُرَكُ ، وَصَبُرٌ عَمَّا تُحِبُّ دوسرے پشدیدہ چیزول سے صبر۔

وَلَا فَقُرَ كَالْجَهُلِ، وَلَا مِيْرَاثَ كَالْآدَبِ، وَلَا

ظَهِيْرَ كَالُّهُسَاوَرَةِـ

(۵۲) وقال عليه السلام: الْغِنى فِي (۵۲) دولت بوتو پرديس مين بهي ديس به اورمفلس بوتو الْغُرْبَةِ وَطَنَّ، وَالْفَقُرُ فِي الْوَطَنِ غُرُبَةً للهِ وَكُنَّ وَالْفَقُرُ فِي الْوَطَنِ غُرُبَةً للهِ

اگر انسان صاحب دولت ہوتو وہ جہال کہیں ہوگا، اُسے دوست و آشنامل جائیں گے۔جس کی وجہ ہے اُسے پر دلیں میں مسافرت کا احساس نہ ہوگا اورا گرفقیروٹا دار ہوتو اُسے وطن میں بھی دوست وآ شیامیسر نہ ہوں گے۔ کیونکہ لوگ غریب و نا دار ہے دوتق قائم کرنے کے خواہش مندنہیں ہوتے اور نداس سے تعلقات بڑھانا ناپیند کرتے ہیں۔اس لئے وہ وطن میں بھی بے وطن ہوتا ہے اور کوئی اس کاشناساویرسان حال نہیں ہوتا۔

آنرا که برمراد جهال نیست دسترس در زادو بیم خویش غریب است و ناشناخت

(٥٤) وَقال عليه السلام: الْقَنَاعَةُ مَالٌ (٥٤) قاعت وهرمايا عجوفتم نبيل بوسكتا

(قال الرضى: وقلاوى هذا الكلام عن "علامه رضى فرماتي بين كه يد كلام يغيم اكرم صلى الله عليه النبي صلّى الله عليه واله وسلم) وآلهوللم يجمى مروى ب-"

قناعت کامفہوم ہیہے کہ انسان کو جومیسر ہواس برخوش وخرم رہے اور کم ملنے پر کبیدہ خاطر وشاکی نہ ہواورا گرتھوڑے پرمطمئن نہیں ہوگا تو رشوت، خیانت اور مکر وفریب ایسے محرمات اخلاقی کے ذریعہ اپنے وامن حرص کو بھرنے کی کوشش کرے گا۔ کیونکہ حرص کا تقاضا ہی ہیہ ہے کہ جس طرح بن پڑے خواہشات کو بورا کیا جائے اوران خواہشات کاسلسلہ کہیں برر کے نہیں یا تا۔ کیونکدایک خواہش کا بورا ہونا دوسری خواہش کی تمہید بن جایا کرتا ہے اور جول جوں انسان کی خواہشیں کا میابی ہے ہم کنار ہوتی ہیں اس کی احتیاج بردھتی ہی جاتی ہے۔اس لئے بھی بھی محتاجی و بےاطمینانی سے نجات حاصل نہیں کرسکتا۔ اگر اس بڑھتی ہوئی خواہش کورو کا جاسکتا ہے تو وہ صرف تناعت ہے کہ جونا گزیر ضرورتوں کے علاوہ ہر ضرورت ہے ستعنی بناویتی ہے اوروہ لا زوال سر مایہ ہے جو ہمیشد کے لئے فارغ البال کردیتا ہے۔

(٥٨) وقال عليه السّلام: ألَّمَالُ مَادَّةٌ (٥٨) مال نفانى خوابسون كاسر چشمه -

(٥٩) وقال عليه السَّلام: مَنْ حَلَّادَكَ (٥٩) زبان ايك ايادرنده بكار أع كلا حجور ديا كَمَنْ بَشُرَكُ

(٢٠) وقال عليه السلام: اللِّسَانُ سَبُعٌ إِنَ (٢٠) زبان ايك ايبا درنده م كما كراس كلا جيمور ديا حُلِّى عَنْهُ عَقَرَ۔ جائے، تو پھاڑ کھائے۔

(١١) وقال عليه السَّلَامُ: أَلْمَوْأَةُ عَقُرَبٌ (١١) عورت ايك اليا بَحِوب جس ك ليت من بهي مزه خُلُو لَوُ اللَّيْسَةِ-

(۱۲) جبتم پرسلام کیا جائے، تو اُس سے اچھے طریقہ (٢٢) وقال عليه السَّلام إِذَا حُيِّيتَ بتَحِيَّةٌ سے جواب دو، اور جبتم پر کوئی احسان کرے تو اُس فَحِيّ بِأَحْسَنَ مِنْهَا، وَإِذَا أُسُلِيَتُ اللَّكَ يَلْ سے بڑھ چڑھ کر بدلہ دو، اگرچہ اس صورت میں بھی فَكَافِنْهَا بِمَا يُرْبِى عَلَيْهَا، وَالْفَصْلُ مَعَ ذٰلِكَ فضیلت پہل کرنے والے ہی کے لئے ہوگی۔

(١٣) وقال عليه السّلام: الشَّفِيْعُ جَنَاحُ (١٣) عفارش كرنے والا اميدوار كے لئے بمزله پروبال

(١٣) وقال عَليه السَّلام: أَهْلُ النُّونَيَا (١٣) ونياوالااليسوارول كم انديس جوسور ٢ كَرَكْبٍ يُسَارُبِهِمْ وَهُمْ نِيَامٌ- بين ادرسفر جارى --

(٢٥) وقال عليه السّلام: فَقُلُ الْأَحِبَّةِ (١٥) دوستول كوكود يناغريب الوطني --

(٢٢) وقال عليه السّلام: فَوْتُ الْحَاجَةِ (٢٢) مطلب كا باته عليه السّلام: فَوْتُ الْحَاجَةِ (٢٢) أَهُونُ مِنْ طَلَبِهَا إِلَى غَيْرِ أَهْلِهَا- يُعِلان عَالَ عَلَيْرِ أَهْلِهَا-

ناال کے سامنے حاجت پیش کرنے سے جوشرمندگی حاصل ہوتی ہے وہ محروی کے اندوہ سے کہیں زیادہ روحانی اذیت کا باعث ہوتی ہے۔اس لئے مقصدہ محروی کو برداشت کیا جاسکتا ہے مگر ایک دنی وفروماید کی زیر باری نا قابل برداشت ہوتی ہے۔ چنانچہ ہر باحمیت انسان نااہل کے ممنون احسان ہونے ہے اپنی حرمان تعیبی کوتر جیج دے گا،اور کسی بہت و دنی کے آگے دست سوال

تَأْدِيبِه بِلِسَانِه، وَمُعَلِّمُ نَفْسِه وَمُوْدِّبُهَا أَحَقُ اورجوا بِنْسُ لِتَعليم وتاديب كرك وه دوسرول كاتعليم و بِالْإِجْلَالِ مِنْ مُعَلِّمِ النَّاسِ وَمُوَدِّبِهِمُ - تاديب كرف والے تا دواحر ام كامتى ہے - الْإِجْلَالِ مِنْ مُعَلِّمِ النَّاسِ وَمُودِّبِهِمُ -

(24) وقال عليه السّلام: نَفَسُ الْمَرُءِ (24) انبان كى بربانس ايك قدم بجواً عموت كى مخطاة إلى أُجَلِه - مخطاة إلى أُجَلِه -

یعن جس طرح ایک قدم مث کردوسرے قدم کے لئے جگہ خالی کرتا ہے اور بیقدم فرسائی منزل کے قرب کا باعث ہوتی ہے بیغ نمی کی ہرسانس پہلی سانس کے لئے پیغام فتا بن کر کاروانِ زندگی کوموت کی طرف بڑھائے لئے جاتی ہے۔ گویا جس سانس کو آمد کو پیغام حیات سمجھا جاتا ہے وہی سانس زندگی کے ایک لمحے کے فتا ہونے کی علامت اور منزل موت سے قرب کا باعث ہوتی ہے کے وفتا ہونے کی علامت اور منزل موت سے قرب کا باعث ہوتی ہے کے وفتا ہونے کی علامت اور منزل موت سے قرب کا باعث ہوتی ہے کو نکہ ایک سانس کی حیات دوسری سانس کے لئے موت ہے اور انہی فتا ہردوش سانسوں کے مجموعے کا نام زندگی ہے۔

ہر نفس عمر گزشتہ کی ہے میت فانی زندگی نام ہے مر مر کے جیئے جانے کا

(20) وقال عليه السّلام: كُلُّ مَعُلُودٍ (20) جو يَزِ شَارِ مِن آ عَالَ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

(۲۷) وقَالَ عليه السّلام: إنَّ الْاُمُورَ إِذَا (۲۷) جبكى كام مين التَّهِ بُرك يَهِإِن ندر جِوَّ أَشَتَهَتْ أُعْتُبِوَ الْحِرُهَا بِأَوَّلِهَا لَهُ اللَّهُ مُورَ إِذَا (۲۷) جبكى كام مين التَّهِ بُرك يَهِان ندر جوَوَ أَشْتَبَهَتْ أُعْتُبِوَ الْحِرُهَا بِأَوَّلِهَا لِيَا عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِا لِينَا عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِا لِينَا عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِا لِينَا عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِا لِينَا عَلَيْهِا لِينَا عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِا لِينَا عَلَيْهِا لِينَا عَلَيْهِا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِا لَهُ عَلَيْهِا لَهُ عَلَيْهِا لَهُ عَلَيْهِا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِا لَهُ عَلَيْهِا لِينَا عَلَيْهِا لِينَا عَلَيْهِا لِينَا عَلَيْهِا لِي اللَّهُ عَلَيْهِا لَهُ عَلَيْهِا لِينَا عَلَيْهِا لِينَا عَلَيْهِا لَهُ عَلَيْهِا لِي اللَّهُ عَلَيْهِا لَهُ عَلَيْهَا لَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِا لَهُ عَلَيْهِا لَهُ عَلَيْهِا لَكُوا لِي اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِا لِي مَا عَلَيْهِا لِينَا عَلَيْهِا لَهُ عَلَيْهِا لِينَا عَلَيْهِا لِي اللَّهُ عَلَيْهِا لِينَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِا لِينَا عَلَيْهِا لِي اللَّهُ عَلَيْهِا لِينَا عَلَيْهِا لِي اللَّهُ عَلَيْهِا لِينَا عَلَيْهِا لِينَا عَلَيْهِا لِينَا عَلَيْهِا لِينَا عَلَيْهِا لِينَا عَلَيْهِا لِينَا عَلَيْهِا للللّهُ عَلَيْهِا لِينَا عَلَيْهِا عَلَيْهِا لَلْمُعُلِّلُوا لِينَا عَلَيْهِا لَلْمُعُلِّلُوا لِينَا عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِالْمُعِلَّالِي اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمَا عَلَيْهِ عَلَيْكُوا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَي

ایک نیج کود کیچ کرکاشتکاریہ تھم لگاسکتا ہے کہ اس سے کونسا درخت پیدا ہوگا۔ اس کے پھل پھول اور پیتے کیے ہوں گے۔ اس کا پھیلا وُ اور بڑھاوُ کتنا ہوگا۔ اس طرح ایک طالب علم کی سعی وکوشش کود کیچ کر اس کی کامیابی پر، اور دوسر ہے کی آرام طبلی وغفلت کو د کیچ کر اس کی ناکا می پڑھم لگایا جاسکتا ہے۔ کیونگہ اوائل اواخر کے اور مقد مات نتائج کے آئے نکینہ دار ہوتے ہیں ۔ لہذا کسی چیز کا انجام بھائی نہ دیتا ہوتو اس کی ابتداء کود یکھا جائے۔ اگر ابتداء ٹری ہوگی تو انتہا بھی پُری ہوگی اور اگر ابتداء اچھی ہوگی تو انتہا بھی اچھی ہوگ ۔ ع

سالے کہ کو است از بہارش پیدا

(22) ومن محبو ضوار بن ضموة (22) جب ضرارا بن ضمرة ضائى معاديك پاس ك الضبائلى عنى دخوله على معاوية اورمعادية نامير المونين كم تعلق أن سوال كياتو ومسئالته له عن أمير المومنين و قال: انهول نه كها كهين اس امركي شهادت ديتا هول كهين فأشهد لقد رأيته في بعض مواقفه وقد نيا موقعول پر آپ كود يكما جبكه رات اين دامن

(۲۷) وقال عليه السلام: لَا تَسْتَح مِنَ (۲۷) تَهُورُ اوين عَرْما وَنَهِين كَوَنَدَ خَالَ ہاتھ كِيمِرنا وَعَلَى وَنَدَ خَالَ ہاتھ كِيمِرنا وَعَلَا وَ الْقَلِيلِ ، فَإِنَّ الْحِرْمَانَ أَقَلَّ مِنْهُ وَ لَا سَاحِكُ كُرى مُولَى بات ہے۔

(۲۸) وقال عليه السَّلام: الْعَفَافُ ذِيْنَةُ (۲۸) عفت فقر كا زيور ہے، اور شكر دولت مندى كى

(۲۸) وقال عليه السَّلام: الْعَفَافُ زِينَةُ (۲۸) عفت فقر كا زيور ب، اور شكر دولت مندى كى الْفَقَرِ، وَالشَّكُرُ زِينَةُ الْغِنْي - نيت ب-

(۲۹) وقال عليه السَّلامُ: إِذَا لَمْ يَكُنُ (۲۹) الرَّحْبِ مَثَاتَهارا كام نه بن سَكَ تو پُرجس مَاتُرِيْكُ فَلَا تُبَلِّ مَاكُنْتَ

( • 2 ) وقَال عليه السَّلَامُ: لَا تَرَى الْجَهِلَ ( • 2 ) جَائِل كُونه بِا وُكَمَّر يا صدة آكَ بِرُها بوا، اور إِلَّا مُفُرِطًا أَوْمُفَرِّطًا ـ يَجِهِد

( ا ) وقال عليه السّلام: إِذَا تَمَّ الْعَقُلُ (١) جب عَلْ برُ عَى جِوَا تَن مَ موجاتى بير \_ نِقَصَ الْكَلَامُ \_

بسیارگوئی پریشان خیالی کا اور پریشان خیالی عقل کی خامی کا نتیجہ ہوتی ہے اور جب انسان کی عقل کا ال اور فہم پختہ ہوتا ہے تو اس کے ذہن اور خیالات میں تو ازن پیدا ہوجاتا ہے اور عقل دوسر ہے تو اے بدنیہ کی طرح زبان پر بھی تسلط واقتدار حاصل کر لیتی ہے۔ جس کے نتیجہ میں زبان عقل کے تقاضوں سے ہٹ کراور بے سوچے کھلٹا گوارانہیں کرتی اور ظاہر کے بعد جو کلام ہوگا و ہختھراور زوائد سے یا کہ ہوگا۔

مرو چول عقلش بيفزائيد بكا مدر در تخن تانيا بد فرصت گفتار نكشايد دبن

(2۲) وقال عليه السّلام: اَلنَّهُ وُ يُخْلِقُ (2۲) زمانة جمول كوكهندو بوسيده اور آرزوول كوروتازه الآبكان، وَيُجَلِّدُ الآمال، وَيُقَرِّبُ الْمَنِيَّة: كرتا ج-موت كوقريب اور آرزوول كودوركرتا ج-جو ويُباعِدُ الْأُمْنِيَّة: مَنْ ظَفِرَ بِه نَصِبَ، وَمَنْ ذمانت يَجِه پاليتا ہے، وہ بھی رنج سبتا ہے اور جو كھوديتا فَاتَهُ تَعِبَ۔ ہوہ تَعِبَ۔

410

أرحى الليل سلوله وهو قائم في محرابه قابض على لحيته يتبلبل تململ السليم يبكى بكاء الحزين

يَا دُنْيَا يِا دُنْيَا، إِلَيْكَ عَنِّي، أَبِي تَعَرَّضُتِ؟ أُمْ إِلَى تَشُوَّ قُتِ؟ لَا حَانَ حَينُكُ هُيهَاتَ! غُـرِّى غَيْـرِى، لَا حَاجَةَ لِـى فِيُكِ، قَلُ طَلَقَتُكِ ثَلَاثًا لَارَجْعَةً فِيهَا! فَعَيْشُكِ قَصِيرٌ ، وَخَطَرُكِ يَسِيرٌ ، وَأَمْلُكِ حِقِيرٌ - آفِ مِنُ قِلَّةِ الزَّادِ، وَطُولِ الطَّرِيْقِ، وَبُعْلِ الشَّفَرِ، وَعَظِيم الْبَوْردِ-

الحن بررحم كرے وہ واقعثا ایسے ہی تھے، پھر ضرار سے مخاطب ہوكر كہا كدا ہے ضراران كی مفارقت میں تمہارے رنج واندوہ كی كيا حالت ہے۔ ضرارنے کہا کہ بس سیمچھلوکہ میراغم اتنابی ہے جتنا اُس مال کا ہوتا ہے کہ جس کی گود میں اُس کا اکلوتا بچہ ذرح کر دیا جائے۔

> (۵۸) ومن كلام له عليه السّلام (للسائل الشامى) الماسأله: أكان مسيرنا إلى الشام بقضاء من الله و قلر؟

> > بعل كلام طويل لهذا مختاره

وَيُحَكُ! لَعَلُّكَ ظَنَنْتَ قَضَاءً لَازِمًا وَقُلُرًا حَاتِمًا، وَلَوْكَانَ (ذٰلِكَ) كَلَالِكَ لَبَطَلَ الثُّوَابُ والعِقَابُ وَسَقَطَ الْوَعُدُ وَالْوَعِيْلُ إِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ أَمَرَ عِبَادَهُ تَخْيِيْسُوا وَنَهَا هُمْ تَحُذِيلُوا، وَكَلَّفَ يَسِيرًا، وَلَمْ يُكَلِّفُ عَسِيرًا، وَأَعْطَى عَلَى الْقَلِيلِ كَثِيرًا، وَلَمْ يُعْصَ مَغْلُوبًا،

ظلمت كو پھيلا چى تھى، تو آپ محراب عبادت ميں ايستاده ریش مبارک کو ہاتھوں میں بکڑے ہوئے مار گزیدہ کی طرح تڑپ رہے تھاور مم رسیدہ کی طرح رور ہے تھاور

اے دنیا اے دنیا دور ہو مجھ ہے۔ کیامیرے سامنے اپنے كولاتى ہے؟ ياميرى دلدادہ وفريفتہ بن كرآئى ہے۔تيراوہ وقت نہ آئے (کہ تو مجھے فریب دے سکے) بھلا یہ کوئر ہوسکتا ہے، جاکسی اور کوجل دے مجھے تیری خواہش نہیں ہے، میں تو تین بار تجھے طلاق دے چکا ہوں کہ جس کے بعد رجوع کی گنجائش نہیں۔ تیری زندگی تھوڑی، تیری اہمیت بہت ہی کم اور تیری آرز وذلیل ویست ہے، افسوں زادِراه تھوڑا،راستہ طویل سفر دورودراز اورمنزل سخت ہے۔

اس روایت کا تتمہ بیہ ہے کہ جب معاوید نے ضرار کی زبان ہے بیواقعہ سنا تو اُس کی آئکھیں اشکبار ہو گئیں اور کہنے لگا کہ خدا ابو

(44) ایک شخص نے امیر المونین علیہ السلام سے سوال کیا كدكيا بهاراالل شام الرائح كيليّ جانا قضا وقدر تفا؟ توآب ف ایک طویل جواب دیاجس کاایک منتخب حصہ بیے۔ خداتم پردم کرے شایرتم نے حتی ولازمی قضاوقدر سمجھ لیاہے۔ ( كەجس كے انجام دينے يرہم مجبور ہيں) اگراييا ہوتا تو پھرنہ تواب کا کوئی سوال پیدا ہوتا نہ عذاب کا ، نہ وعدے کے کچھ عنی رہتے نہ وعید کے۔خداوند عالم نے تو بندوں کوخود مختار بنا کر مامور کیاہے اور (عذاب سے) ڈراتے ہوئے نہی کی ہے۔ اُس نے مہل و آسان تکلیف دی ہے اور دشوار بول سے بچائے رکھا ہے وہ تھوڑے کئے پر زیادہ اجر دیتا ہے۔ اسکی نافرمانی اسلئے نہیں ہوتی کہ وہ دب گیا ہے اور نداس کی

اطاعت اسلنے کی جاتی ہے کہ اُس نے مجبور کررکھا ہے اس نے

وَلَمْ يَطَعُ مُكُوهًا، وَلَمْ يُرْسِلِ الْأَنْبِياءَ يَعْمِرون لوبطورتفري نبين بيجااور بندول كيلي كتابين بي لَعِبًا، وَلَمْ يُنَّزِل الْكِتَابَ لِلْعِبَادِ عَبَثًا، وَلا ﴿ فَالْمُونِينَ أَتَارَى بِينَ اور نَهْ آمان وزين اور جو يُحان حَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْآرضَ وَمَا بَيْنَهُمَا دونوں كدرميان إنسبكوبيار پيداكيا إلى الله الله بَاطِلًا وَ (ذَٰلِكَ ظَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ الوَّول كاخيال عجنهون فَ تَفرافتيار كيا، توافسوس عان لِّلْكِلْيْنَ كَفَرُوا مِنَ النَّادِ بِجَهُول فَكُورُوا مِنَ النَّادِ بِحِهُ اللهِ عَلَى النَّادِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ المِلْمُ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ المِلْمُ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَا المِ

اں روایت کا تمتہ میہ ہے کہ پھراک شخص نے کہا کہ وہ کون می قضاء وقد رتھی جس کی وجہ ہے ہمیں جانا پڑا۔ آپ نے کہا کہ قضا کے معن حكم بارى كے بين جيسا كه أس كاارشاد ہے وقضى دبك الاتعبد واللاايالا "اورتمہارے پروردگارنے تو حكم درديا ہے كه أس كسواكسى كى پرستش نه كرنا-'' يهال پرقضى جمعنى امرہے۔

> (29) وقال عليه السّلام: خُذِالْحِكُمةَ أنَّى كَانَتُ فَإِنَّ الْحِكْمَةَ تَكُونُ فِي صَلَار المُنَافِقِ فَتَلَجُلَجُ فِي صَلَّرِهِ حَتَّى تَخُرُجَ فَتُسُكُنّ إِلَى صَوَاحِبِهَا فِي صَلَرِ النُّومِنِ-

(٨٠) وقال عليه السّلام: ٱلْحِكْبَةُ ضَالَّةُ

النُّوْمِنِ، فَخُلِ الْحِكْمَةَ وَلَوْمِنَ أَهُلِ النِّفَاقِ-

(٨١) وقال عليه السّلام: قِينَهُ كُلِّ امْرِي

قال الرّضي: وهي الكلمة التي لا تصاب لها

قيمة، ولا توزن بِها حكمته ولا تقرن إليها

مَايُحْسِنَهُ

(29) حکمت کی بات جہاں کہیں ہو، أے حاصل كرو، كيونكه حكمت منافق كے سينه ميں بھى ہوتى ہے كيكن جب تک اُس (کی زبان) نے نکل کرمومن کے سینہ میں پہنچ کر دوسری حکمتوں کے ساتھ بہل نہیں جاتی تڑیتی رہتی ہے۔

(۸۰) حکمت مومن ہی کی گم شدہ چیز ہے اسے حاصل کرو، اگرچەمنافق سے لیناپڑے۔

(٨١) ہر مخص کی قیت وہ ہنرہے جواس مخص میں ہے۔ سيدرضي فرمات بين كديدايك ايسا انمول جمله بكهند کوئی حکیمانہ بات اس کے ہم وزن ہوسکتی ہے اور نہ کوئی جمله أس كالهم بليه بوسكتا ہے۔

انسان کی حقیقی قیت اس کا جو ہرعمل و کمال ہے۔ وہ علم وکمال کی جس بلندی پر فائز ہوگا اس کے مطابق اُس کی قدرومنزلت ہوگی۔ چنانچہ جو ہرشناس نگاہیںشکل وصورت، بلندی قد و قامت اور ظاہری جاہ وحشمت کونہیں دیکھتیں بلکہ انسان کے ہنر کو دیکھتی ہیں اور اس ہنر کے لحاظ سے اس کی قیمت تھمراتی ہے۔مقصد ریہ ہے کہ انسان کواکساب فضائل وتحصیل علم و دانش میں جدو جہد کرنا جا ہے۔

نآنکه بر کس رابقرر دانش او قیت است

(٨٢) وقال عليه السّلام: أُوصِيتُكُمُ (٨٢) تهمين اليي پاخي باتون كي مرايت كي جاتى به كه

بِحَمْسٍ لَوْضَرَبْتُمُ إِلَيْهَا ابَاطَ الربلِ لَكَانَت لِلْلِكَ أَهْلًا: لَا يَرْجُونَ أَحَلَّ مِّنْكُمْ إِلَّا رَبَّهُ، وَلَا يَحَافَنَّ إِلَّا زَنْبَهُ وَلِا يَسْتَحِين أَحَلٌ (مِنْكُمُ) إِذَا سُئِلَ عَمَّا لَا يَعْلَمُ أَنَ يَقُولَ لَا أَعْلَمُ، وَلاَ يَسْتَحِينَ أَحَدُ إِذَا لَمْ يَعْلَمِ الشَّىءَ أَنُ يَتَعَلَّمَهُ - وَعَلَيْكُمْ بِالصَّبْرِ فَإِنَّ الصُّبُرَ مِنَ الْإِيْمَانِ كَالرَّاسِ مِنَ الْجَسَلِ، وَلَا خَيْرَ فِي جَسَلٍ لَا رَأْسَ مَعَهُ، وَلَا فَعُ إِيِّهَان لَا صَبِّرَ مُعَهُ-

اگرانہیں حاصل کرنے کے لئے اونٹوں کوایٹ لگا کرتیز ہنکاؤتو وہ اس قابل ہوں گی۔تم میں سے کوئی شخص اللہ کے سوائسی ہے آس ندلگائے، اور اس کے گناہ کے علاوہ کی شے سے خُوف نہ کھائے اور اگرتم میں سے کسی سے کوئی ایس بات یوچھ جائے کہ جسے وہ نہ جانتا ہوتو سے کہنے میں نہ شر مائے کہ مین نہیں جانتااور اگر کوئی شخص کسی بات کونہیں جانتا تو اُس كے كيھنے ميں شرمائے نہيں، اور صبر وشكيبائی اختيار كروكيونكه صبر کوایمان ہے وہی نسبت ہے جوسر کو بدن سے ہونی ہے۔ اگرسرنہ ہوتوبدن بیکارہے، یونہی ایمان کے ساتھ صبر نہ ہوتو ايمان مين كوئي خو في نهين - هرراصبرنيست ايمان نيست -

> (٨٣) وَقال عليه السّلام: لِرَجُل أَفْرَطَ فِي التَّنَاءِ عَلَيهِ، وَكَانَ لَهُ مُتَّهَمًا: أَنَا دُونَ مَا تَقُولُ وَفَوقَ مَا فِي نَفْسِكَ

> > مشهل الغلام"-

يَّقْنَطُ وَمَعَهُ الْإِسْتِغُفَارُ-

(۸۴) تلوار سے بچے کچلوگ زیادہ باقی رہتے ہیں اور (٨٣) وقال عليه السّلام: بَقِيَّةُ السَّيْفِ اُن کی سل زیادہ رہتی ہے۔ أَبْقَى عَلَدًا أَكْثَرُ وَلَلَّا-

(۸۵)جس کی زبان پر بھی پیجملہ نہ آئے کہ میں نہیں جانیا ' (٨٥) وقال عليه السّلام: مَنْ تَرَكَ قُولً تووہ چوٹ کھانے کی جگہوں پر چوٹ کھا کررہتاہے۔ "لَا أَدُرِيْ" أَصِيبَتُ مَقَاتِلُهُ-

(٨٦) بوڑھ کی رائے مجھے جوان کی ہمت سے زیادہ (٨٢) وقال عليه السّلام: رَأْيُ الشَّيْخ بند ہے (ایک روایت میں یول ہے کہ بوڑھے کی رائے أَحَبُّ إِلَىَّ مِن جَلَدِ الْغُلَامِ وروى "من مجھے جوان کے خطرہ میں ڈٹے رہنے سے زیادہ پسندہ)

(۸۳) ایک مخص نے آپ کی بہت زیادہ تعریف کی

حالانكه وه آپ سے عقیدت وارادت نه رکھتا تھا تو آپ

نے فرمایا جوتمہاری زبان پرہے میں اس سے کم ہوں اور

تمہارے دل میں اُسے زیادہ ہوں۔

(۸۷) اُس شخص پر تعجب ہوتا ہے کہ جوتو بدکی گنجائش کے (٨٨) وقال عليه السّلام: عَجبُتُ لِمَنْ ہوتے ہوئے مایوس ہوجائے۔

على الباقر عليهما السّلام أنّه قال:

مُعَلِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ)

الاستخراج ولطائف الاستنباط

(۸۸) وحکی عنه أبو جعفر محمد بن

كَانَ فِي الْآرُض أَمَانَان مِنْ عَذَاب الله وَقَلْ رُفِعَ أَحَلُ هُمَا فَلُونَكُمُ الْآخَرَ فَتَمَسَّكُوا به: أَمَّا الْأَمَانُ الَّذِي رُفِعَ فَهُوَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ وَ أَمَّا الْأَمَانُ الْبَاقِي فَالْاِسْتِغْفَارٌ - قَالَ اللَّهُ تَعَالَى - (وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُغَرِّبُهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ

قال الرضى: وهٰذا من محاسن

سيدرضي عليه الرحمة فرمات مين كه ميه بهترين انتخراج اور عمدہ مکته آفرین ہے۔

لوگ توبدواستغفار کررے ہول گے۔

(٨٩) وقال عليه السّلام: مَنْ أَصَّلَحَ مَابِينَهُ وَبَيْنَ اللهِ أَصُلَحَ اللَّهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ؛ وَمَنَّ أَصلَحَ أَمْرَ الْحِرَتِهِ أَصلَحُ اللَّهُ لَهُ أَمْرَدُنْيَالًا، وَ مَنْ كَانَ لَهُ مِنْ نَفْسِهِ وَاعِظْ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ اللهِ حَافِظْ۔

(٨٩) جس نے این اور المتد کے مابین معاملات کوٹھک رکھا، تو اللہ اس کے اور لوگوں کے معاملات سلجھائے رکھے گا اورجس نے اپنی آخرت کوسنوار لیا، تو خدا اُس کی دنیا بھی سنوارد بے گااور جوخوداینے آپ کو وعظ ویپد کر لے ، تو اللہ کی طرف ہے اُس کی حفاظت ہوتی رہے گی۔

(۸۸) ابوجعفر محمد ابن على الباقر عليها السلام في روايت كى

د نیا میں عذاب خدا ہے دو چیزیں باعث امان تھیں، ایک

اُن میں سے اٹھ گئی، مگر دوسری تمہارے یاس موجود ہے۔

لہذا اُسے مضبوطی سے تھاہے رہو۔ وہ امان جواٹھالی گئی وہ

رسول التُدصلي التُدعليه وآله وسلم يته، اور وه امان جو باقي

بو و توبه واستغفار ب جيما كدالله سجائه فرمايا" الله

اِن لوگول برعذاب نہیں کرے گا جب تک تم اُن میں

موجود ہو''اللہ اِن لوگول پرعذاب نہیں اُتارے گا جبکہ ہے۔

ہے کہ امیر المومنین نے فرمایا۔

(٩٠) وقال عليه السّلام: الْفَقِينَهُ كُلُّ الْفَقِيِّهِ مَنْ لَّمُ يُقَيِّطِ النَّاسَ مِنْ رَحْمَةِ اللِّهِ، وَلَمْ يُؤْيِسُهُمْ مِنْ رَوْحِ اللهِ ، وَلَمْ يُؤْمِنُهُمْ مِنْ

(۹۰) بورا عالم و دانا وہ ہے جولوگوں کو رحمت خدا ہے مایوس اوراس کی طرف سے حاصل ہونے والی آ سائش و راحت سے ناامید نہ کرے، اور نہ انہیں اللہ کے عذاب ہے بالکل مطمئن کردے۔

( 1 ٩ ) وقال عليه السّلام: إنَّ هٰذِهِ الْقُلُوبَ تَمَلُّ كَمَا تَمَلُّ الْأَبْدَانَ - فَابْتَغُوا لَهَا طَرَ آئِفَ ھىيمانەنكات تلاش كروپ

(۹۱) بدول بھی اُسی طرح اکتا جاتے ہیں جس طرح بدن اكتاجاتے ہیں۔ لہذا (جب ایبا ہوتو) اُن کے لئے لطیف

(٩٢) وقالَ عَليه السَّلام: أُوضَعُ الْعِلْمِ مِا وَقَفَ عَلَى اللِّسَانِ؛ وَأَرْفَعُهُ مَا ظَهَرَ فِي الْجُوارح واللاركان-

(۹۲) وہ علم بہت بے قدر و قیمت ہے جوزبان تک رہ جائے اور وہ علم بہت بلند مرتبہ ہے جواعضاء وجوارح سے

(٩٣) وقال عليه السلام:

لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمُ اللَّهُمَّ إِنِّي اَعُوزُبِكَ مِنَ الْفِتْنَةِ" لِأَنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ إِلَّا وَهُوَ مَشَّتِمَلَّ عَلَى فِتْنَةٍ وَلَكِنُ مَن استَعَاذَ فَلَيستَعِلَا مِنَ مُضِلَّاتِ الْفِتَنِ؛ فَإِنَّ اللَّهَ سُبُحَانَهُ يَقُولُ: (وَاعْلَمُوا أَنَّهَا أُمُوالُكُمْ وَاوَلَادُكُمْ فِتَنَةً) وَمَعْنَى ذَلِكَ أَنَّهُ يَخْتَبِرُهُمُ بِالْآمُوالِ وَالْأُولَادِلِيَتَبَيَّنَ السَّاحِطُ لِرِزْقِهِ، وَالرَّاضِي بِقِسُمِهِ، وَإِنْ كَانَ سُبُحَانَهُ أَعْلَمَ بِهِمْ مِنْ أنَّفُسِهِم، وَلكِنَ لِتَظْهَرَ الْأَفْعَالُ الَّتِي بِهَا يُستَحَقُّ الثَّوَابُ وَالْعِقَابُ لِأَنَّ بِعُضَهُم يُحِبُّ اللَّٰكُورَ وَ يَكُرَّهُ الْإِنَاثَ، وَبَعْضَهُمُ يُحِبُّ تَثْبِيْرَ الْمَالِ وَيَكُرَكُ انْثِلَامَ الْحَالِ-

(٩٣) وسئل عن الخير ماهو؟ فقال لَيْسَ الْخَيْرُ أَنْ يَكُثُرَ مَالُكَ وَوَلَكُكَ وَلَكِنَ الْخَيْرَ أَنْ يَكُثُرُ عِلْمُكَ وَ(أَنَّ) يَعْظُمَ حِلْمُكَ، وَأَنَّ تُبَاهِيَ النَّاسَ بِعِبَادَةِ رَبِّكَ، فَإِنْ أُحْسَنُتَ حَمِلَتَ لله، وَإِن أَسَأْتَ اسْتَغَفَرُتَ الله، وَلَا خَيْرَ فِي اللَّانْيَا إِلَّا لِرَجُلِيْنِ: رَجُلْ

قال الرضى: وهذا من غريب ماسبع منه

في التفسير -

(٩٣) تم ميں ہے کوئی شخص پينہ کے که اے اللہ! ميں تجھ ے فتندوآ زمائش سے پناہ چاہتا ہوں۔'اسلئے کہ کوئی شخص اليانهيس جوفةنه كي ليبيث مين نههو، بلكه جويناه ما تلكِّه وه مُمراه كرنيوالے فتنوں ہے بناہ مائكے ، كيونكه الله سجانه كا ارشاد ہے'' اوراس بات کو جانے رہو کہ تمہارا مال اور اولا دفتنہ ہے' اس سے مرادیہ ہے کہ اللہ لوگوں کو مال اور اولا دے ز ربیدا زما تا ہے تا کہ پیر ظاہر ہو جائے کہ کون اپنی روزی پر چین بجبیں ہے اور کون اپنی قسمت پرشا کرہے۔اگر چہاللہ سجانہ، اُن کو اتنا جانتا ہے کہ وہ خود بھی اپنے کو اتنانہیں جانتے۔لیکن میر آ زمائش اسلئے ہے کہ وہ افعال سامنے ا ُ ئیں <sup>ج</sup>ن سے ثواب وعذاب کا استحقاق پیدا ہوتا ہے۔ کیونکہ بعض اولا دنرینہ کو جاہتے ہیں اوراڑ کیوں سے کبیدہ خاطر ہوتے ہیں اور بعض مال بڑھانے کو پسند کرتے ہیں اوربعض شكسته حالى كوبُر المجھتے ہیں۔

سیدرضی فرماتے ہیں کہ بیان عجیب وغریب باتوں میں سے ہے جوتفیر کے سلسلہ میں آ ب سے دار دہوئی ہیں۔

(۹۴) آپ ہے دریافت کیا گیا، کہ نیکی کیا چیز ہے؟ تو آئے نے فر مایا کہ نیکی پنہیں کہتمہارے مال واولا دمیں فراوانی ہوجائے بلکہ خو بی ہیہ ہے کہتمہاراعلم زیادہ اور علم بڑا ہواورتم اینے پروردگار کی عبادت پر ناز کرسکو۔ اب اگر اچھا کام کرو، تو الله کاشکر بجا لاؤ، اور اگر کسی يُرائي كا ارتكاب كروتو توبه و استغفار كرد، اور دنيا مين صرف دو شخصول کے لئے بھلائی ہے۔ ایک وہ جو گناہ

أَذْنَبَ ذُنُوبًا فَهُوَ يَتَكَارَكُهَا بِالتَّوْبَةِ، وَرَجُلَّ يُسَارِعُ فِي الْخَيْرَاتِ

(٩٥) وقال عليه السّلام: لَا يَقِلُ عَبَلٌ مَعَ التَّقُوَى؛ وَكَيْفَ يَقِلُّ مَا يُتَقَبَّلُ ؟

(٩٢) وقسال عليه السّلام: إنَّ أُولَى النَّاسِ بِالْأَنبِيَآءِ أَعْلَمُهُمْ بِهَا جَاءُ وَابِهِ، ثُمَّ تَلَى: (إِنَّ أُولَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيْمَ لَلَّذِيْنَ اتَّبَعُولُا وَهٰ لَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ امَنُوا ﴿) ثُمَّ قَالَ: إِنَّ وَلِيَّ مُحَمَّدٍ مَنْ أَطَاعَ اللَّهَ وَإِنَّ بَعُكَتُ لُحُمَّتُهُ وَإِنَّ عَكُوَّ مُحَمَّدٍ مَن

(٩٢) انبياء سے زيادہ خصوصيت أن لوگوں كو حاصل موتى ہے کہ جواُن کی لائی ہوئی چیزوں کا زیادہ علم رکھتے ہوں (پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی) ابراہیم ہے زیادہ خصوصیت اُن لوگوں کوتھی، جواُن کے فر مانبر دار تھے اوراب اس نبی اور ایمان لانے والوں کوخصوصیت ہے (پھر فرمایا) حضرت محمد مصطفے صلی اللہ علیہ وآلیہ وسلم کا دوست وہ ہے جواللہ کی اطاعت کرے اگر چہاُن ہے کوئی قرابت نەركىتا بوادراك كادىمن دە ہے جواللەكى نافر ماتى کرے،اگر چیزد کی قرابت رکھتا ہو۔

كري تو توبيرے أس كي تلافي كرے اور دوسرا وہ جو

(۹۵) جوعمل تقوی کیساتھ انجام دیا جائے وہ تھوڑ انہیں

متمجها حباسكتا اورمقبول مونيوالأعمل تفوزا كيونكر موسكتا ہے۔

نیک کاموں میں تیز گام ہو۔

(٩٤) وَقُلُ سَبِعَ رَجُلًا مِن الحرورية يَتَهِجُّكُ وَيُقْرِأً ۚ فَقَالَ : نَوُمْ عَلَى يَقِينٍ خَيْرَ مِنْ صَلُوةٍ فِي شَكِّد

عَصَى اللَّهَ وَإِنَّ قَرُّبَتُ قَرَابَتُهُ

(٩٤) ایک خارجی کے متعلق آت نے سنا کہ وہ نمازشب پڑھتا ہے اور قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو آپ نے فرمایا یقین کی حالت میں سونا شک کی حالت میں نماز پڑھنے ہے بہتر ہے۔

> (٩٨) وقال عليه السّلام: إعقِلُوا النّحبر إذا سَبِعُتُمُولًا عَقُلَ رِعَايَةٍ لَاعَقُلَ رِوَايَةٍ؛ فَإِنَّ رُوالاً الْعِلْمِ كَثِيرٌ، وَرُعَاتَهُ قَلَيْلٌ.

(٩٨) جب كوئى حديث سنوتو أعظل كے معيار يرركه او، صرف نقل پربس نه کرو، کیونکه علم کے نقل کرنے والے تو بہت ہیں اوراس میں غور وفکر کرنے والے کم ہیں۔

(٩٩) الكَثْخُصُ كُو إِنَّا لِللَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ (جَمِ الله (٩٩) وسمع رجلا يقول: (إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ،) فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: إِن قولنا (إنَّا لِلُّهِ) إِقُرَارٌ عَلَى أَنفُسِنَا بِالْمِلَّكِ؛ وَقُولُنَا (وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ) إِقْرَارٌ عَلَى أَنْفُسِنَا بِالْهُلَكِ. اليخ لئے فنا كااقرار ہے۔

کے ہیں اورہمیں اُس کی طرف پلٹنا ہے ) کہتے سنا تو فر مایا کہ ہمارا یہ کہنا کہ'' ہم اللہ کے ہیں''اس کے ملک ہونے کا اعتراف ہے اور بیکہنا کہ' ہمیں اُسی کی طرف پلٹنا ہے' میہ

(۱۰۰) وملاح توم في وجهة ، فقال : (۱۰۰) يَ اَللَّهُمَّ إِنَّكَ أَعُلَمُ بِي مِنْ نَفْسِي ، وَأَنَا كَاتُونُرا، أَعْلَمُ بِنَفْسِي مِنْهُمَ اَللَّهُمَّ اجْعَلْنَا خَيْرًا أُن لُولُول مِمَّا يَظُنُّونَ ' وَاغْفِرُلَنَا مَالاً يَعْلَمُونَ - (انش

(١٠١) وقال عليه السّلام: لا يَسْتَقِيمُ قَضَاءُ الْحَوَ آئِج إلا بَقَلَاثِ: بِاسْتِصْغَارِهَا لِتَعْظُمَ؛ وَبِاسْتِصُغَارِهَا لِتَعْظُمَ؛ وَبِاسْتِكْتَامِهَا لِتَظْهَرَ؛ وَبَتَعْبِيْلِهَا لِتَهْنُوَ-

(۱۰۲) وقال عليه السّلام: يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانَ لَا يُقَرَّبُ فِيهِ إِلَّا الْمَاحِلُ؛ وَلَا النَّاسِ زَمَانَ لَا يُقَرَّبُ فِيهِ إِلَّا الْمَاحِلُ؛ وَلَا يُظَرَّفُ فِيهِ إِلَّا الْفَاحِرُ وَلَا يُضَعَّفُ فِيهِ إِلَّا الْمُنْصِفُ: يَعُلُونَ الصَّلَقَةَ عُرُمًا؛ وَصِلَةَ المُنصِفُ: يَعُلُونَ الصَّلَقَةَ عُرُمًا؛ وَصِلَةَ الرَّحِمُ مَنَّا، وَالْعِبَادَةَ السُتِطَالَةَ عَلَى النَّاسِ الرَّحِمُ مَنَّا، وَالْعِبَادَةَ السُتِطَالَةَ عَلَى النَّاسِ فَعِنْكَ ذَلِكَ يَكُونُ السُلطِانُ بِمَشُورَةِ النِّسَاءِ وَإِمَارَةِ الشِّبَيَانِ وَتَلْبِيرِ النَّحِصَيانِ وَإِمَارَةِ الصِّبْيَانِ وَتَلْبِيرِ النَّحِصَيانِ وَإِمَارَةِ الصِّبْيَانِ وَتَلْبِيرِ النَّحِصَيانِ .

(۱۰۳) ورئى عليه إزار حملق مرقوع فقيل له في ذلك، فقال:-

يَخْشَعُ لَهُ الْقَلْبُ، وَتَلِالٌ بِهِ النَّفُسُ، وَيَقْتَلِى بِهِ الْمُؤْمِنُونَ إِنَّ اللَّانَيا وَالْاحِرَةَ عَدُوْانِ مُتَفَاوِتَانِ، وَسَبِيلَانِ مُخْتَلِفَانِ: فَمَنَ اَحَبَّ اللَّانَيَا وَتَوَلَّاهَا أَبْغَضَ الْاحِرَةَ وَعَادَاها وَهُمَا بِمَنْزِلَةٍ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِب، وَمَاشِ بَيْنَهُمَا: كُلَّما قَرُبَ مِنْ وَاحِلٍ بَعُكَ

(۱۰۰) کی گھر اور است آپ کے روبرد آپ کی مدح دستائش کی تو فر مایا اے اللہ! تو مجھے مجھ ہے بھی زیادہ جانتا ہے، اور اُن لوگوں سے زیادہ اپنے نفس کو میں پہنچا تا ہوں۔ اے خدا جواُن لوگوں کا خیال ہے جمیں اس ہے بہتر قر اردے اور ان (لغرشوں) کو بخش دے جن کا آنہیں علم بیں۔

(۱۰۱) حاجت روائی تین چیزوں کے بغیر پائدار نہیں ہوتی۔ اُسے چھوٹا سمجھا جائے تاکہ وہ بڑی قرار پائے، اُسے چھپایا جائے تاکہ وہ خود بخود ظاہر ہو، اور اُس میں جلدی کی جائے تاکہ وہ خوش گوار ہو۔

(۱۰۲) لوگوں پرایک ایباز مانہ بھی آئے گا جس میں وہی بارگا ہوں میں مقرب ہوگا جولوگوں کے عیوب بیان کرنے والا ہو، اور وہی خوش مذات سمجھا جائے گا جو فاسق و فاجر ہو اور انصاف پیند کو کمزور و نا تواں سمجھا جائے گا۔صدقہ کو لوگ خیارہ، اور صلہ رحمی کو احسان سمجھیں گے اور عبادت لوگوں پر تفوق جتلانے کیلئے ہوگی۔ایسے زمانہ میں حکومت کا دار وہدار عورتوں کے مشورے، توخیز لڑکوں کی کارفر مائی، اور خواجہ ہراؤں کی تدبیر ورائے پر ہوگا۔

(۱۰۳) آپ کے جسم پر ایک بوسیدہ اور پیوند دار جامہ
دیکھا گیا، تو آپ سے اس کے بارے میں کہا گیا۔ آپ
نے فر مایا اس سے دل متواضع اور نفس رام ہوتا ہے اور
مومن اس کی تای کرتے ہیں۔ دنیا اور آخرت آپس میں
دونا ساز گار دشمن اور دوجدا جدا راستے ہیں۔ چنانچہونیا کو
چیاہے گا اور اُس سے دل لگائے گا، وہ آخرت سے بیراور
وشمنی رکھے گا وہ دونوں بمز لہ مشرق ومغرب کے ہیں اور
ان دونوں ستوں کے درمیان چلنے والا جب بھی ایک سے
قریب ہوگا تو دوسرے تی دور ہونا پڑے گا۔ پھران دونوں

## مِنَ الْاحْرِ؛ وَهُمَا بَعْلُ ضَرَّتَانِ-

(۱۰۴) وَعَنْ نَوُفِ الْبَكَالِي، قَالَ: رَأَيْتُ أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيُنَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ذَاتَ لَيْلَةٍ وَقَلُ أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيُنَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ذَاتَ لَيْلَةٍ وَقَلُ خَرَجَ مِنْ فِرَاشِهِ فَنَظَرَ فِي النَّجُومُ فَقَالَ لِيُ: يَانَوُفَ أَرَاقِلٌ أَنْتَ أَمُّ رَامِقٌ؟ فَقُلْتُ: بَلُ رَامِقٌ، قَالَ: يَانَوُفَ.

طُوبُى لِلزَّاهِلِيُنَ فِي اللَّنْيَا الرَّاغِينَ فِى الْآخِرَةِ، أُولَئِكَ قِوْمٌ اتَّخَلُوا الْأَرْضَ بِسَاطًا، وَتُرابَهَا فِرَاشًا: وَمَاءَ هَا طِيبًا، وِالْقُرْانَ شِعَارًا وَاللَّعَاءَ دِثَارًا، ثُمَّ قَرَضُوا اللَّنْنَا قَرُضًا عَلَى مِنْهَاجِ الْمَسِيْح۔

يَا نَوُفُ الْإِنَّ دَاوْدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَامَ فِي مِثْلِ هَلَاهِ السَّلَامُ قَامَ فِي مِثْلِ هَلَاهِ السَّاعَةُ هَلَاهِ السَّاعَةُ السَّاعَةُ السَّاعَةُ السَّاعَةُ السَّاعَةُ السَّاجِيْبَ لَهُ إِلَّا أَنُ لَا يَكُونَ عَشَارًا أَوْعَرِيْفًا أَوْشُرُ طِيًا وَأُوصِاحِبَ يَكُونَ عَشَّارًا أَوْعَرِيْفًا أَوْشُرُ طِيًا وَأُوصِاحِبَ عَرْطَيةٍ (وهي الطنبور) أَوْصَاحِبَ عَرْطَيةٍ (وهي الطنبور) أَوْصَاحِبَ كُوبَةٍ روهي الطبل وقل قيل ايضًا : إن لُوبة الطنبور الطبل والكوبة الطنبور العرطبة الطبل والكوبة الطنبور -

(١٠٥) وقال عليه السّلام:

إِنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْكُمُ الْفَرَائِضَ فَلَا تُضَيِّعُوهَا وَحَلَّالُكُمُ حُلُودًا فَلَا تَعْتَلُوهَا وَضَيَّكُوهَا وَنَهَاكُمُ عَنْ أَشُيَاءَ فَلَا تَنْتَهِكُوهَا وَسَكَتَ لَكُمُ عَنْ أَشُيَاءَ فَلَا تَنْتَهِكُوهَا وَسَكَتَ لَكُمُ عَنْ أَشُيَاءً وَلَمُ يَلَعُهَا نِسُيَانًا فَلَا تَتَكَلَّفُوهَا وَسَكَتَ لَكُمُ عَنْ أَشْيَاءً وَلَمُ يَلَعُهَا نِسُيَانًا فَلَا تَتَكَلَّفُوهَا وَسَكَتَ لَكُمُ

(۱۰ هم) نوف (ابن فصاله) بكالى كہتے ہيں كه ميں نے الك شب امير المومنين عليه السلام كوديكھا كه ده فرش خواب سے الحقے، ایک نظر ستاروں پر ڈالی اور پھر فر مایا اے نوف! سوتے ہویا جاگ رہے ہو؟ میں نے کہا كہ یا امير المومنين جاگ رہا ہوں فر مایا اے نوف!

كارشته ايسابي ہے جبيها دوسوتوں كاموتاہے۔

خوشانصیب اُن کے کہ جنہوں نے دنیا میں زُہدا ختیار کیا،اور ہمین آخرت کی طرف متو جدرے۔ یہ دہ لوگ ہیں جنہوں نے زمین کوفرش مٹی کوبستر اور پانی کوشر بت خوش گوار قرار دیا۔ قرآن کو سینے سے لگایا،اور دعا کو سیر بنایا۔ پھر حضرت سے کی طرح دامن جھاڑ کر دنیا ہے الگ تھلک ہوگئے۔

ی طرح واست جھاڑ کردنیا ہے الک تعلک ہوئے۔
اے نوف ادا و دعلیہ السلام رات کے ایسے ہی حصہ میں الشے
ادر فر مایا کہ بیدوہ گھڑی ہے کہ جس میں بندہ جو بھی دعا مائے
متجاب ہوگ سوااس شخص کے جو سرکاری شیکس وصول کرنے
والا، یا لوگوں کی برائیاں کرنے والا، یا (کسی ظالم حکومت
کی) پولیس میں ہویا سارنگی یا ڈھول تا شتہ بجانے والا ہو۔
سیدرضی کہتے ہیں ہیں کرقر طبہ کے معنی سارنگی ، اور کو ہے
معنی ڈھول کے ہیں اور ایک قول ہے ہے کہ عرطبہ کے معنی
دھول اور کو ہہ کے معنی طنبور کے ہیں۔

(۱۰۵) الله نے چند فرائض تم پرعائد کئے ہیں انہیں ضائع نہ کرواور تہارے حدود کار مقرر کردیتے ہیں اُن سے تجاوز نہ کرو۔ اُس نے چند چیزوں سے تہیں منع کیا ہے اس کی خلاف ورزی نہ کرو، اور جن چند چیزیوں کا اس نے حکم بیان نہیں کیا، انہیں بھولے سے نہیں چھوڑ دیا۔ لہٰذا خواہ تُواہ اُنہیں جائے کی کوشش نہ کرو۔

(١٠٢) وقال عليه السّلام: لَا يَتُرُكُ النَّاسُ شَيْئًا مِّنَ أَمْرِ دِينِهِمْ لِاسْتِصْلَاحِ دُنْيَا هُمْ اللَّ فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ مَا هُوَ أَضُرُّ مِنْهُ-

(١٠٤) وقال عليه السلام: رُبَّ عَالِمٍ قَلُ قَتَلَهُ جَهُلُهُ وَعِلْمُهُ، مَعَهُ

> (١٠٨) وقال عليه السّلام: لَقَلُ عُلِّقَ بِنِيَاطِ هٰذَا الَّإِنْسَانِ بِضُعَةٌ هِيَ أُعُجَبُ مِافِيهِ وَذَٰلِكَ الْقَلْبُ؛ وَلَهُ مَوَادُمِنَ الْحِكْمَةِ وَأَضْلَادٌ مِّنْ خِلَافِهَا: فَإِنْ سَنَحَ لَهُ الرَّجَاءُ أَذَلُّهُ الطَّمَعُ وَإِنْ هَاجَ بِهِ الطَّمَعُ اَهُلَكَهُ الْحِرُصُ، وَإِنَّ مَلَكَهُ الْيَأْسُ قَتَلَهُ الْأُ سَفُ، وَإِنْ عَرَضَ لَهُ الْغَضَبُ اشْتَكَّابِهِ الْغَيْظُ، وَإِنَّ أَسْعَلَاهُ الرِّضَا نَسِيَ التَّحَفُّظَ وَإِنَّ فَالَّهُ الْحَوْفُ شَغَلَهُ الْحَلَارُ ، وَإِنِ اتَّسَعَ لَهُ الْأُمْنُ اسْتَلَبَتْهُ الْغِرَّةُ ، وَإِنَّ أَنَادَ مَالًا أَطْغَاهُ الْغِنَى ، وَإِنَّ أصَابَتُهُ مُصِيبَةٌ فَضَحَهُ الْجَزعُ، وَإِنَّ عَضَّتُهُ الفَاقَةُ شَغَلَهُ البِّلْآءُ، وَإِنَّ جَهَلَاهُ الْجُوعُ قَعَلَبِهِ الضَّعْفُ وَإِن أَفُرِطَ بِهِ الشَّبَعُ كَظِّتُهُ البِطْنَةُ فَكُلُّ تَقْصِينَ بِهِ مُضِرٌّ، وَكُلُّ إِفْرَاطٍ لَهُ مُفْسِلًد

(۱۰۷) جولوگ اپنی و نیاسنوار نے کے لئے دین ہے ہاتھ اٹھالیتے ہیں، تو خدا اُس دینوی فائدہ سے کہیں زیادہ اُن کے لئے نقصان کی صور تیں پیدا کردیتا ہے۔

(۱۰۷) بہت سے بڑھے کھوں کو (دین سے) بے خبری تباہ کردیتی ہے اور جو علم اُن کے پاس ہوتا ہے انہیں ذرا بھی

(۱۰۸)اس انسان ہے بھی زیادہ عجیب وہ گوشت کاایک لوّھڑا ہے جوائس کی ایک رگ کے ساتھ آ ویزال کردیا گیا ہے اوروہ دل ہے جس میں حکمت و دانائی کے ذخیرے ہیں اور اس کے برخلاف بھی صفتیں ہائی جاتی ہیں۔اگراُسےاُمید کی جھلک نظر آتی ہے توظع اُسے ذلت میں مبتلا کرتی ہے اور اگر طمع انجرتی بت أسعرص تباه وبرباد كرديت بالرنااميدي أس ير چھاجاتی ہے تو حسرت واندوہ اس کے لئے جان لیوا بن جاتے ہیں اور اگر غضب اُس پر طاری ہوتا ہے توعم وغصہ شدت اختيار كرليتا ہے اور اگر خوش وخوشنود ہوتا ہے تو حفظ ماتقدم کو بھول جاتا ہےاورا گراجا تک اس برخوف طازی ہوتا ہےتو فکر و اندیشہ دوسری قسم کے تصورات سے اُسے روک دیتا ہے۔ اگر دامن دامان کادور دورہ ہوتا ہےتو غفلت اس پر قبضہ کر لیتی ہے۔ اوراگر مال و دولت حاصل کر لیتا ہے تو دولتمندی أے سرکش بنادیتی ہےاوراگراس پرکوئی مصیبت برٹی ہےتو بے تالی و بے قراراً ہے رسوا کردیتی ہے اور اگر فقر و فاقہ کی تکلیف میں مبتلا ہوتو مصیبت وابتلا اُسے جکڑ لیتی ہے اور اگر بھوک اس برغلہ كرتى ہےتو ناتوانی أے اٹھنے نہیں دیتی اورا گرشكم پُری بڑھ جاتی ہے تو بیشکم پُری اُس کے لئے کرب واذیت کا باعث ہوتی ہے۔ ہرکوتاہی اس کے لئے نقصان رسال اور حدے زیادتی اس کے لئے تباہ کن ہوتی ہے۔

(۱۰۹) ہم (اہل بیٹ) ہی وہ نقطہ اعتدال ہیں کہ چیچےرہ جانے والے کواس سے آ کر ملنا ہے اور آ گے بڑھ جانے نَحْنُ النُّمْرُقَهُ الْوُسطى بِهَا يَلْحَقُ التَّالِي، والول کوأس کی طرف بلیث کرآنا ہے۔

(۱۱۰) تھم خدا کا نفاذ وہی کرسکتا ہے جو (حق کے معاملہ میں) نرمی نه برتے ، عجز و کمزوری کا اظہار نه کرے اور حرص لا يُقِيِّمُ أَمُرَاللهِ سُبُحَانَهُ إِلَّا مَنَ لَا يُصَانِعُ وطع کے بیٹھے ندلگ جائے۔

(۱۱۱) سهل ابن حنیف انصاری حضرت که سب لوگول میں زیادہ عزیز تھے۔ پیرجب آپ کے ہمراہ صفین سے بلٹ کر کوفہ پہنچے تو انقال فر ما گئے جس پر حضرت نے فر مایا'' اگر يهار بھى مجھے دوست رکھے گاتو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جائےگا۔'' سیدرضی فر ماتے ہیں کہ چونکہ اسکی آ زمائش کڑی اور سخت ہوتی ہے اسلئے مصبتیں اُسکی طرف لیک کر بڑھتی ہیں اور الیی آ زمائش انہی کی ہوتی ہیں جو پر میز گار، نیکو کار، نتخب وبرگزیده موتے ہیں اور ایساہی آپ کا دوسر اارشاد ہے۔

(١١٢) مَنْ أَحَبُّنَا أَهِلَ الْبَيْتِ فَلْيَسْتَعِلَّ (١١٢) جوجم الليتِّ ع مجت كرع، أع جام فقريبَنِ کے لئے آمادہ رہنا جائے۔

سیدرضی کہتے ہیں کہ حضرت کے اس ارشاد کے ایک اور معن بھی کئے گئے ہیں جس کے ذکر کامیکل نہیں ہے۔

شایداس روایت کے دوسرے معنی میرہوں کہ جوہمیں دوست رکھتا ہے اُسے دنیاطلی کے لئے تگ ودونہ کرنا چاہئے ،خواہ اس کے نتیجه میں اُسے فقر دافلاس سے دو چار ہونا پڑے بلکہ قناعت اختیار کرتے ہوئے دنیاطلی سے الگ رہنا چاہئے۔

> (١١٣) وقال عليه السّلام: لَا مَالَ أُعُودُ مِنَ الْقُلِ، وَلَا وَحُلَاقًا أَوْحَشُ مِنَ الْعُجُب، وَلَا عَقُلَ كَالتَّلُهِيرِ، وَلا كَرَمَ كالتَّقُوى، وَلا كَرَمَ قَرِيْنَ كَحُسُنِ الْجُلْقِ، وَلَا مِيْرَاتَ كَالْأَدَبِ،

(١٠٩) وقال عليه السلام:

(١١٠) وقال عليه السلام:

وَلا يُضَارِعُ، وَلا يَتَّبِعُ الْمَطَامِعُ۔

(۱۱۱) وقبال عمليمه السّلام: وقيل توفي

سهل بن حنيف الانصاري بالكوفة بعل

مرجعه معه من صفين، وكان أحب

الناس إليه لو أحبني جَبَلْ لتها فت معنى

ذلك أن المحنة تغلظ عليه فتسرع

المصائب إليه، ولا يفعل ذلك إلا بالاً تقياء

الابرار والمصطفين الاخيار؛ وَهٰذا مثل

"وقل يؤول ذلك على معنى احر ليس

قوله عليه السلام:

لِلْفَقْرِ جِلْبَابًا۔

هذاموضع ذكرة"

وَالِّيُّهَا يَرُجِعُ الْغَالِي -

(۱۱۳)عقل سے بڑھ کرکوئی مال سود مند اور خود بینی سے بڑھ کرکوئی تنہائی وحشت ناک نہیں اور تربیر سے بڑھ کرکوئی مقل کی بات نہیں اور کوئی بزرگی تقویٰ کے مثل نہیں اور خوش خلقی سے بہتر کوئی ساتھی اور ادب کے مانند کوئی میراث نہیں اور توفیق کے مانند کوئی پیشر واور اعمال خیرے

وَلا قَائِلُ كَالتُّوفِينَ، وَلا تِجَارَةً كَالْعَمَلِ الصّالِح وَلَا ربُّحَ كَالثُّواب، وَلَا وَدَعَ كَالُوُقوفِ عِنْكَ الشُّبِهَةِ، وَلَا زُهُلَ كَالزُّهُلِ فِي الْحَرَامِ وَلَا عِلْمَ كَالتَّفَكُّرِ، وَلَا عِبَادَةً كَأْدَاءِ الْفَرِ آئِضِ، وَلَا إِيْمَانَ كَالْحَيَاءِ وَالصَّبُرِ، وَلا حَسَبَ كَالتَّوَاضُع، وَلا شَرَفَ كَالْعِلْم (وَلَا عِزَّكَالُحِلْم) وَلَا مُظَاهَرَةً أُوثَقُ

کوئی بیثت بناہ نہیں۔

(١١٣) وقال عليه السلام:

إِذَا اسْتَوْلَى الصَّلَاحُ عَلَى الزَّمَانِ وَأَهْلِهِ ثُمَّ أَسَاءَ رَجُلٌ الظُّنَّ بِرَجُلِ لَّمْ تَظُهَرُ مِنْهُ حِزْيَةٌ. فَقُلُّ ظَلَّمَ! وَإِذَا استولني الفَّسَادُ عَلَى الزَّمَانِ وَأَهْلِهِ فَأَحْسَنَ رَجُلِّ الظَّنَّ بِرَجُلِ

(١١٥) وقيل له عليه السلام:

(١١٦) وقال عليه السلام:

كَيْفَ تَجِكُكَ يَاأُمِيرَ الْمُؤمِنِينَ؟ فَقَالَ عَلَيْهِ السُّلَامُ: كَيُفَ يَكُونُ (حَالُ) مَنْ يَفُني بِبَقَائِهِ وَيَسْقَمُ بِصِحْتِهِ، وَيُؤْتِى مِنَ مَأْمَنِهِ

كُمْ مِنْ مُسْتَكْرَج بِالْإِحْسَانِ إِلَيْهِ وَمَغُرُور

بِالسُّتُّرِ عَلَيْهِ ؛ وَمَفْتُونِ بِحُسُنِ الْقَوْلِ فِيِّهِ !

وَمَا ابْتَلَى اللَّهُ أَحَدًا بِيثُلِ الْلِمُلَاءِ لَهُ

بره ه کر کوئی تجارت نہیں اور ثواب کا ایسا کوئی نفع نہیں اور کوئی پر ہیز گاری شبہات میں تو قف سے بڑھ کرنہیں اور حرام کی طرف بے رغبتی ہے بڑھ کر کوئی زیداور تفکر وپیش بنی سے بڑھ کرکوئی علم نہیں اورادائے فرائض کے مانند کوئی ۔ عبادت اور حیا وصبر سے بڑھ کر کوئی ایمان نہیں اور فروتی سے بڑھ کر کوئی سرفرازی اور علم کے مانند کوئی بزرگی و شرافت نہیں کے مانند کوئی عزت اور مشورہ ہے مضبوط

(۱۱۴) جب د نیااوراہل د نیامیں نیکی کا جلن ہو،اور پھر کوئی محص کسی ایسے سے کہ جس سے رسوائی کی کوئی بات ظاہر تہیں ہوئی سؤخن رکھے تواس نے اس پرطلم وزیادتی کی اور جب دنیا واہل دنیا پرشروفساد کا غلبہ ہواور پھر کوئی شخص کسی دوسرے محص سے خسن طن رکھے، تو اُس نے (خود ہی اینے کو)خطرے میں ڈالا۔

(110) امیر المومنین علیه السلام سے دریافت کیا گیا که آت كا حال كيها ہے؟ تو آپ نے فرمايا كه اس كا حال كيا ہوگا جسے زندگی موت کی طرف لے جارہی ہواورجس کی صحت بیاری کا پیش خیمه مواور جھے اپنی پناہ گاہ ہے گرفت میں لے لیاجائے۔

(۱۱۷) کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جنہیں نعتیں دے کررفتہ رفتہ عذات كالمسحق بنايا جاتا ہے اور كتنے بى لوگ ايسے ہيں جواللہ کی بردہ بیثی سے دھوکا کھائے ہوئے ہیں اور اپنے بارے میں اچھے الفاظ من کر فریب میں پڑ گئے ہیں اور مہلت دینے سے زیادہ اللہ کی جانب ہے کوئی بڑی آ زمائش نہیں ہے۔

(١١٧) ميرے بارے ميں دوقتم كے لوگ تباہ و برباد (١١٤) وقال عليه السّلام: ہوئے۔ایک وہ چاہنے والا جوحدے بڑھ جائے اور ایک هَلَكَ فِي رَجُلُانِ ؛ مُحِبُّ غَالٍ وَمُبغِضٌ قَالٍ! وه دشمنی رکھنے والا جوعداوت رکھے۔

(۱۱۸) موقع کو ہاتھ سے جانے دینارنج واندوہ کا باعث (١١٨) وقال عليه السّلام: إِضَاعَةُ الْفُرُ صَةِ غُضَّةً ـ

> (١١٩) وقال عليه السّلام: مَثَلُ الدُّنِّيا كُمَثُلِ الْحَيِّةِ لَيَّنْ مَشْهَا وَالشَّمُّ النَّاقِعُ فِي جُوفِهَا: يَهُوى إليها الغِرُ الْجَاهِلُ وَيَحُذَارُهَا ذِواللُّبُّ الْعَاقِلُ !

> > أَفْصَحُ وَأَنْصَحُ وَأَصْبَحُد

(۱۱۹) دنیا کی مثال سانپ کی سی ہے کہ جوچھونے میں زم معلوم ہوتا ہے مگر اُس کے اندر زہر ہلا بل بھرا ہوتا ہے۔ فريب خورده جابل اسكي طرف كفينيتا ہے اور ہوشمند و دانااس ہے نے کررہتاہے۔

(۱۲۰) حضرت ہے قریش کے بارے میں سوال کیا گیا، (١٢٠) وسئل عليه السَّلام عن قريبش آپ نے فرمایا کہ (قبیلہ ) بنی مخز وم قریش کامہکتا ہوا پھول فقال: أمَّا بَنُوْمَخُرُومٍ فَرَيْحَانَةُ قُرَيْشِ ہیں۔ اُن کے مردول سے گفتگو اور ان کی عورتوں ہے۔ تُحِبُّ حَلِيْتُ، رِجَالِهِمْ، وَالنِّكَاحَ فِي شادی پیندیده ہےاور بنی عبدهمس دوراندیش اور پیچہ بیجھیے نِسَائِهِمْ، وَأَمَّا بَنُوْعَبُلِ شَمْسٍ فَأَبْعَلُهَا رَأَيًّا، کی او جھل چیزوں کی بوری روک تھام کرنے والے ہیں۔ وَأَمُنَعُهَالِمَا وَرَاءَ ظُهُورِهَا، وَآمَّانَحُنُ لیکن ہم (ہی ہاشم) تو جو ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے اُسے صرف کرڈالتے ہیں، اور موت آنے پر جان دیتے ہیں۔ فَأَبْكُلُ لِمَا فِي أَيْدِينَا، وَأَسْمَعُ عِنْكَ الْمَوْتِ بڑے جوانمرد ہوتے ہیں اور یہ بنی (عبدستسی) گنتی میں بِنُفُوسِنَا، وَهُمَ أَكْثَرُ وَأَمْكَرُ وَأَنْكَرُ، وَنَحْنُ زیاده حیله بازاور بدصورت ہوتے ہیں اور ہم خوش گفتار خیر خواہ اورخوب صورت ہوتے ہیں۔

> (١٢١) وَقَال عَلَيْهِ السَّلَام: شَتَّانَ مَابَيْنَ عَمَلَيْنِ - عَمَلْ تَكُهَبُ لَكُّتُهُ وَتَبُقَى تَبِعَتُهُ، وَعَمَلُ تَلُهُبُ مَوْونَتُهُ وَيَتَّقَى آجُرُهُ

(١٢٢) وَتبع جنازة فسمع رجلا، (۱۲۲) حفرت ایک جنازہ کے پیچھے جارہے تھے کہ ایک يضحك فقال: كَأْنَّ الْمَوْتَ فِيهَا عَلَى تخص کے بننے کی آواز تی جس پر آپ نے فر مایا۔

(۱۲۱) ان دونوں شم کے عملوں میں کتنا فرق ہے ایک وہ عمل جس كى لذت مث جائے كيكن اس كاوبال ره جائے اور ايك وہ جس کی مختی ختم ہوجائے لیکن اُس کا اجروثواب باقی رہے۔

غَيْرِنَا كُتِبَ، وَكَأَنَّ الْحَقَّ فِيهَا عَلَى غَيْرِنَا وَجَب، وَكَأْنَ الَّذِي نَرَى مِنَ الْاَمُواتِ سَفُرٌ عَبًّا قَلِيلٍ إِلَّيْنَا رَاجِعُونَ! نُبُونِيُّهُم اَجُكَا ثَهُم، وَنَأْكُلُ ثُرَاثَهُمُ؛ (كَأْنًا مُخَلَّكُونَ بَعَكَهُمُ) ثُمَّ قَلُ نَسِينَا كُلُّ وَاعِظٍ و واعِظَةٍ وَرُمِينًا بِكُلِّ جَائِحَةٍ !!

گویااس د نیامیں موت ہمارے علاوہ دوسروں کیلیے لکھی گئی ہے اور گویا پہت (موت) دوسروں ہی برلازم ہے اور گویا جن مرنے والوں کوہم دیکھتے ہیں وہ مسافر ہیں جوعنقریب ہماری طرف ملٹ آئیں گے۔ادھرہم انہیں قبروں میں أتارتے ہیں اُدھراُن کا ترکہ کھانے لگتے ہیں۔ گویا ان کے بعد ہم ہمیشدر سنے والے ہیں۔ پھر پیدکہ ہم نے ہر پندو نصیحت کرنے والے کووہ مرد ہو یاعورت بھلا دیا ہے اور ہر آفت کانشانہ بن گئے ہیں۔

> (١٢٣) وَقَالَ عَلَيْهِ السُّلَامِ: طُوبِي لِمَن ذَلَّ فِيُ نَفْسِهِ، وَطَابَ كُسُبُهُ؛ وَصَلُحَتُ سَرِيْرَتُهُ، وَحَسُنَتُ خَلِيفَتُهُ؛ وَأَنْفَقَ الْفَضْلَ مِنْ مَالِه ، وَأَمْسَكَ الْفَصْلَ مِنْ لِسَانِه، وَعَزَلَ عَن النَّاسِ شَرَّةُ، وَوَسِعَتُهُ السُّنَّةُ، وَلَمْ يُنْسَبُ إِلَى الْبِلَّعَةِ قَالَ الرَّضي: أقول: ومن الناس مَن يَنْسِبُ هٰذا الكلام إلى رسول الله صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَاله وسلم وكذالك الذي قبله

(۱۲۳) خوشانصیب أسكے كه جس نے اپنے مقام پر فروتن اختیار کی جس کی کمائی پاک و پا کیزه نیت نیک اورخصلت و عادت پیندیده ربی جس نے اپنی ضرورت سے بچاہوا مال خداکی راہ میں صرف کیا ہے کار باتوں سے اپنی زبان کو روک لیا،مردم آزادی سے کنارہ کش رہا،سنت اسے نا گوار نه ہوئی اور بدعت کی طرف منسوب نہ ہوا۔

سيدر شي ڪهتے ہيں۔ کہ پچھ لوگوں نے اس کلام کواوراس سے پہلے کلام کورسول التُصلَى التُدعليه وآله وسلم كي طرف منسوب كياب-

سوال ہی ہیدائمیں ہوا۔اس کے علاوہ اس پر ایسے حالات بھی طاری ہوتے رہتے ہیں کہ مرد کواس سے کنارہ کشی اختیار کرنا پڑتی ہے۔ چنانچیجیض اور رضاعت کاز مانداییا ہی ہوتا ہے جس سے تولید کا سلسلہ رک جاتا ہے اوراگر متعدداز واج ہوگی ، تو سلسلہ تولید جاری رہ سکتا ہے۔ کیونکہ متعدد بیو یوں میں ہے کوئی نہ کوئی ہوی ان عوارض سے خالی ہوگی جس نے نسل انسانی کی ترقی کا مقصد حاصل ہوتا رہے گا کیونکہ مرد کے لئے ایسے مواقع پیدانہیں ہوتے کہ جوسلسلہ تو لیدیں روک بن تئیں۔اس لئے خداوند عالم نے مردوں کے لئے تعدر ازواج کو جائز قرار دیا ہےادرعورتوں کے لئے بیصورت جائز نہیں رکھی کہوہ بونت واحدمتعد دمردوں کےعقد میں آئیں۔ کیونکہ ایک عورت کا کئی شوہر کرناغیرت وشرافت کے بھی منافی ہےاوراس کےعلاوہ ایمی صورت میں نسب کی بھی تمیز نہ ہوسکے گی کہون کس کی صلب ے ہے۔ چٹانچہامام رضاعلیہ السلام ہے ایک شخص نے دریافت کیا کہ کیا وجہ ہے کہ مردایک وقت میں جاریویوں تک کرسکتا ہے اور عورت ایک وقت میں ایک مرد سے زیادہ شو ہرنہیں کرسکتی۔حضرت نے فرمایا کہ مرد جب متعددعورتوں سے نکاح کرے گا تو اولا د بہرصورت ای کی طرف منسوب ہوگی اور اگرعورت کے دویا دو سے زیادہ شوہر ہوں گے تو یہ معلوم نہ ہو سکے گا کہ کون کس کی اولا داور کس شوہرے ہے۔لہذاالی صورت میں نسب مشتبہ ہو کررہ جائے گا اور سیح باپ کی تعیین نہ ہوسکے گی اور بیام اس مولود کے مفاد کے بھی ظاف ہوگا۔ کیونکہ کوئی بھی بحثیت باپ کے اس کی تربیت کی طرف متوجہ نہ ہوگا جس سے وہ اخلاق وآ داب سے بے بہرہ اورتعلیم و تربیت سے محروم ہوکررہ جائے گا۔

(١٢٥) وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامِ:

لأنسبن الرسلام نسبة لم ينسبها أحل قَبَّلِي : أَلَّا سُلَامُ هُوَ التَّسُلِيمُ وَالتَّسُلِيم هُوَ اليَّقِيْنُ، وَالْيَقِيْنُ هُو التَّصَابِيَةُ، وَالتَّـصَـٰكِيَـقُ هُـوَ الْإِقْـرَارُ، وَالْإِقْـرَارُ هُو الْآدَاءُ ؛ والآدَاءُ هُوَ الْعَمَلُ -

(۱۲۵) میں اسلام کی الیی سیح تعریف بیان کرتا ہوں جو مجھے سیلے سی نے بیان ہیں کی۔اسلام سرشلیم خم کرناہے اورسر سليم جھكانايقين ہےاوريقين تقىديق ہےاورتقىديق اعتراف ہے،اوراعتراف فرض کی بجا آ وری ہےاور فرض کی بجا آوری عمل ہے۔

(١٢٧) وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ

عَجِبُتُ لِلبَّخِيلِ يَستَعُجِلُ الْفَقَرُ الَّذِي مِنْهُ هَرَبَ، وَيَفُوتُهُ الْغِنَى الَّذِي إِيَّالُا طَلَبَ، فَيَعِيهُ شُ فِي اللَّانَيَا عَيْسَ الْفُقَرَآءِ، وَيُحَاسَبُ فِي الاجرَةِ حِسَابَ الْأَغنِيآءِ، وَعَجَبَتُ لِلْمُتَكَبِّرِ الَّذِي كَانَ بِالْأَمُس نَطُفَةً وْيَكُونُ غَلَّا حِيفَةً، وَعَجِبْتُ لِمَن شَكَ فِي اللهِ وَهُو يَرَى حَلْقَ اللهِ، وَعَجبتُ لِمَنْ

(۱۲۱) مجھے تعجب ہوتا ہے بخیل پر کہ جس فقرو ناداری سے بھا گنا چاہتا ہے اُس کی طرف تیزی سے بڑھتا ہے اور جس ثروت وخوش حالی کا طالب ہوتا ہے وہی اُس کے ہاتھ ہے نکل جاتی ہے۔وہ دنیامیں فقیروں کی می زندگی بسر کرتا ہے اور آخرت میں دولتمندوں کا سا اُس سے محاسبہ موگا، اور مجھے تعجب ہوتا ہے متلكم ومغرور پركہ جوكل ايك نطفه تھا، اوركل كو مردار ہوگا اور مجھے تعجب ہے اُس پر کہ جواللہ کی پیدا کی ہوئی کا نات کود بھتا ہے اور پھراس کے وجود میں شک کرتا ہے

(۱۲۴) عورت کا غیرت کرنا کفر ہے اور مرد کا غیور ہونا (١٢٣) وقال عليه السلام: غَيْرَةُ الْمَرَأَةِ كَفُرٌ وَعُيُرَةُ الرُّجُلِ إِيِّمَانَ-

مطلب بیہ کہ جب مردکوچارعورتیں تک کرنے کی اجازت ہے توعورت کوسوت گوارا نہ کرنا حلال خداہے نا گواری کا اظہاراور ایک طرح سے حلال کوحرام سمجھنا ہے اور میکفر کے ہمپا ہیہ ہے، اور چونکہ عورت کے لئے متعدد شوہر کرنا جائز نہیں ہے، اس لئے مرد کا اشتراک گورانہ کرنا اُس کی غیرت کا تقاضااور حرام خدا کوحرام مجھنا ہےاور بیا بمان کے مرادف ہے۔

مردعورت میں تفریق اس لئے ہے تا کہ تولید و بقائے نسل انسانی میں کوئی روک پیدا نہ ہو، کیونکہ میہ مقصد ای صورت میں بدرجہ اتم حاصل ہوسکتا ہے جب مرد کے لئے تعدادِ از واخ کی اجازت ہو، کیونکہ ایک مرد سے ایک ہی زمانہ میں متعدد اولا دیں ہوسکتی ہیں ادر عورت اس سے معذور وقاصر ہے کہ وہ متعدد مردول کے عقد میں آنے سے متعدد اولا دیں پیدا کرسکے۔ کیونکہ زمانہ مل میں دوبار حمل کا

نَسِىَ الْبَوْتَ وَهُوْ يَرَى الْبَوْتَى وَعَجِبْتُ لِبَنَ أَنْكَرَ النَّشُأَةَ الْأَحْرَى وَهُو يَرَى النَّشُأَةُ الْاُولَى، وَعَجِبْتُ لِعَامِرِ دَادِ الفَنَاءِ وَ تَارِكِ وَار الْبَقَاءِ !!!

(١٢٤) وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَام: مَنْ قَصَّرَ فِي

الْعَمَلِ ابْتُلِيَ بِالْهَمِّ وَلَا حَاجَةَ فِيَسَ لَيْسَ لِلَّهِ

فِي مَالِهِ وَنَفْسِهِ نَصِيب

اور تعجب ہے اُس پر کہ جوم نے والوں کو دیکھا ہے اور پھر موت کو بھولے ہوئے ہے اور تعجب ہے اُس پر کہ جو پہلی پیدائش کودیکھا ہے اور پھر دوبارہ اٹھائے جانے سے انکار کرتا ہے اور تعجب ہے اُس پر جوسرائے فانی کوآ باد کرتا ہے، اور منزل جاودانی کوچھوڑ ویتا ہے۔

(۱۲۷) جوٹمل میں کوتا ہی کرتا ہے وہ رنج و اندوہ میں مبتلا رہتا ہے اور جس کے مال و جان میں اللّٰہ کا پچھے حصہ نہ ہو اللّٰہ کوا پسے کی کوئی ضرورت نہیں۔

(۱۲۸) وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَام: (۱۲۸) وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَام: تَوَقُوا الْبَرْدَ فِي أَوَّلِهِ، وَتَلَقُّونُهُ فِي الْحِرِ لِا فَإِنَّهُ مِي الْسَاسَكَا يَفْعَلُ فِي الْاَشْجَارِ: جووه أَوْلُهُ يُحُرِقُ، وَالْحِرُلُا يُورِقُ لَا الْسُجَارِ: جَالِهِ فِي الْاَشْجَارِ: جَالِهِ فَي الْاَشْجَارِ: جَالِهِ أَوْلُهُ يُحُرِقُ وَالْحِرُلُا يُورِقُ لَا اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ الل

(۱۲۸) شروع سردی میں سردی سے احتیاط کرو اور آخر میں اُس کا خیر مقدم کرو، کیونکہ سردی جسموں میں وہی کرتی ہے جو وہ درختوں میں کرتی ہے کہ ابتداء میں درختوں کو حجلس دیتی ہے اور انتہا میں سربز وشاداب کرتی ہے۔

موسم خزال میں سردی ہے بچاو اس لیے ضروری ہے کہ موسم کی تبدیلی ہے مزاق میں انحراف پیدا ہوجاتا ہے اور نزلہ وز کام اور
کھانی وغیرہ کی شکایات پیدا ہوجاتی ہیں۔ وجہیہ ہوتی ہے کہ بدن گری کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں کہ ناگاہ سردی ہے وہ وہ وہ ان ہوتا ہے تا کہ مدن کے اور مواق ہے جس سے دماغ کے مسامات سکڑ جاتے ہیں اور مزاق میں برووت و یوست بڑھ جاتی ہے چنا نچرگرم پانی ہے شمل کرنے کے بعد فوراً قبول مضلات بانی ہے مصارے کہ گرم پانی ہے مسامات کھل چکے ہوتے ہیں جس کی وجہ ہے وہ سرد پانی کے اثرات کوفوراً قبول کر لیتے ہیں اور نتیجہ میں حرارت غریز کی کو نقصان پہنچتا ہے۔ البتہ موسم بہار میں سردی ہے بچاؤ کی ضرورت نہیں ہوتی اور نہ وہ صحت کے لئے نقصان دہ ثابت ہوتی ہے کیونکہ بدن پہلے ہی ہے سردی کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں ، اس لئے بہاری معتدل سردی بدن پر ناخوش کو اراز ثربیں ڈائی ، بلکہ سردی کا زور ٹوٹے ہے بدن میں حرارت ورطوبت بڑھ جاتی ہے جس سے نشو ونما میں قوت آتی ہے ، حرارت غریز کی انجرتی ہو اور جسم میں نموطبیعت میں شکفتگی اور روح میں بالیدگی پیدا ہوتی ہے۔

اسی طرح عالم نباتات پر بھی تبدیلی موسم کا یہی اثر ہوتا ہے۔ چنانچے موسم خزال میں برودت و بیوست کے غالب آنے سے پت مرجھا جاتے ہیں، روح نباتی افسر دہ ہوجاتی ہے چن کی حسن و تازگی مٹ جاتی ہے اور سبزہ زاروں پر موت کی ہی کیفیت طاری ہوجاتی ہادر موسم بہاراُن کے لئے زندگی کا پیغام لے کر آتا ہے اور بار آور ہواؤں کے چلئے سے پتے اور شگو نے پھوٹے لگتے ہیں اور شجر سرسبز وشاداب اور دشت وصحر اسبزہ پوش ہوجاتے ہیں۔

(١٢٩) وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ عِظَمُ الْخَالِقِ عِنْكَكَ يُصَغِّرُ الْمَخْلُوقَ فِي عَيْنِكَ-

( ١٣٠) وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَقَلُ رجع من صفين فاشرف على القبور بظاهر الكوفة: يَا اَهُلَ اللَّيارِ الْمُوْحِشَةِ وَالْمَحَالِّ الْمُقْفِرَةِ، وَالْمَحَالِّ الْمُقْفِرَةِ، وَالْمَحَالِّ الْمُقْفِرَةِ، وَالْمَحُالِ الْمُقْفِرَةِ، وَالْمُخُلِمَةِ يَا اَهُلَ التُّرْبَةِ، يَا اَهُلَ التُوحِشَةِ، الْمُؤْرِبَة (يَا اَهُلَ الْوَحِشَةِ، اللَّوْرَبَة (يَا اَهُلَ الْوَحِشَةِ، اللَّهُ لَنَا فَرَط سَابِقْ وَنَحُنُ لَكُمْ تَبَعٌ لَاحِقٌ، أَمَّا اللَّوْرُ وَقَلَ سُكِنَتُ وَأَمَّا اللَّارُ وَاجُ فَقَلُ اللَّهُ مُوالُ فَقَلُ قُسِمَتُ هَلَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُوالُ فَقَلُ قُسِمَتُ هَلَا اللَّهُ مُوالُ فَقَلُ قُسِمَتُ هَلَا اللَّهُ مُوالُ فَقَلُ قُسِمَتُ هَلَا اللَّهُ مُوالُ فَقَلُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُوالُ فَقَلُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُوالُ فَقَلُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُوالُ فَقَلُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُوالُ فَقَلُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُوالُ فَقَلُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَوْلًا اللَّهُ مُولًا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُولًا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُولًا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُولًا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُولًا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُولًا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُولًا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُولًا اللَّهُ مُولًا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُولًا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُولًا اللَّهُ مُولًا اللَّهُ مُولًا اللَّهُ مُولًا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مُولًا اللَّهُ مُولًا اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلْ اللْمُولِ اللْمُولُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ مُنْ اللْمُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللْمُولِ الْمُؤْلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ اللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ اللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ ال

ثم التفت إلى أصحابه فقال: أَمَا لَوْأَذِنَ لَهُمَ فِي الْمَالَوُأُذِنَ لَهُمَ فِي الْمَالَوُ أَذِنَ لَهُمْ الْ خَيْسُرُ وَكُمُ أَنَّ خَيْسُرَ السَّادِ التَّقُهُ ي

(۱۳۱) وقال عليه السّلام، وقد سمع

رجلا يه م اللهنيا: أيُّهَا اللَّهُ مُ لللُّانِّيَا

المُغْتَرُّ بِغُرُورِهَا الْمَخْلُوعُ بِأَبَاطِيلِهَا!

أَتَغْتَرُّ بِاللَّانَيَا ثُمَّ تَكُمُّهَا؛ أَنْتَ الْمُتَجَرَّمُ

عَلَيْهَا أُمُ هِيَ الْمُتَّجَرِّمَةُ عَلَيْكَ ؟ مَتَى

استَهُوَتُكَ أُمُ مَتَى غَرَّ تُكَ؟ أبمَصَارع

آبَائِكَ مِنَ الْبَلَى؟ أَمْ بِمَضَاجِعِ أَمْهَاتِكَ

تَحُتَ الثَّرَى؟ كَمُ عَلَّلْتَ بِكَفَّيْكَ؟ وَكَمُ

مَرَّضْتَ بِيَكَيْكَ؟ تَبُغِي لَهُمُ الشِّفَاءَ، وَ

تَسْتَوُصِفُ لَهُمُ الْأَطِبَّاءَ، (غَلَالَةَ لَا يُغْنِي

خَبَرُ مَا عِنْكَنَا فَهَا خَبَرُهَا عِنْكَكُمُ؟

(۱۲۹) الله کی عظمت کا احساس تمهاری نظروں میں کا ننات کوحقیرویست کردے۔

(۱۳۰۰) صفین سے بلٹتے ہوئے کوفہ سے باہر قبرستان پر نظر پڑی تو فر مایا۔

پ وحشت افزا گھروں، اجڑے مکانوں اور اندھری قبروں کے رہنے والو! اے خاک نشینوں اے عالم غربت کے ساکنوا ہے تنہائی اور البحن میں بسر کرنے والو تم تیز رو ہو جو ہم ہے آگے بڑھ گئے ہواور ہم تمہارے نقش قدم پر چل کرتم سے ملا چاہتے ہیں۔اب صورت یہ ہے کہ گھروں میں دوسرے بس گئے ہیں۔ بیویوں سے اوروں نے نکاح کرلیے ہیں اور تمہارا مال واسباب تقسیم ہو چکا ہے بیتو ہمارے بیبال کی خبر ہے اب تم کہو کہ تمہاری بیبال کی کیا خبر ہے ؟

(پھر حفرت اپناصحاب کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا) اگر انہیں بات کرنے کی اجازت دی جائے، تو یہ تہمیں بتا کیں گے کہ بہترین زادِراہ تقویٰ ہے۔

(۱۳۱) ایک شخص کودنیا کی برائی کرتے ہوئے ساتو فر مایا اے دنیا کی برائی کرنے والے اُس کے فریب میں مبتلا ہونے والے اور اُس کی غلط سلط باتوں کے دھوکے میں آنے والے تم اس پر گروید بھی ہوتے ہواور پھراُس کی فدمت بھی کرتے ہو کیا تم دنیا کو مجرم تھبرانے کا حق رکھتے ہویا وہ تمہیں مجرم تھبرائے تو حق بجانت ہے؟ دنیانے کب تمہارے ہوش وحواس سلب کئے اور کس بات سے فریب دیا؟ کیا ہلاکت و کہنگی سے تمہارے باپ داوا کے بے جان ہوکر گرنے سے یا مٹی کے نیچے تمہاری ماؤں کی خوابگا ہوں سے؟ کتنی تم نے بیاروں کی و کھے بھال کی، اور خوابگا ہوں کی و کھے بھال کی، اور خوابگا ہوں سے؟ کتنی تم نے بیاروں کی و کھے بھال کی، اور خوابگا ہوں سے و تیاروں کی و کھے بھال کی، اور خوابگا ہوں سے بھراری کی اس شبح کو کہ جب نہ دوا کارگر

عَنْهُمْ دَوَاولَك، وَلَا يُجْدِينَ عَلَيْهِمُ بُكَاوُكَ) لَمْ يَنْفَعُ آحَكَهُمْ إِشَفَاقُكَ وَلَمْ تُسْعَفُ بِطِلْبَتِكَ، وَلَمْ تَكُفَعُ عَنْهُ بِقُوَّتِكَ! (وَقَلْ مَثَالَتُ لَكَ بِهِ اللَّانْيَا نَفْسَكُ! وَبِيصَرَعِهِ مَصْرَعَكَ إِنَّ اللُّنْيَا دَارٌ صِلْقٍ لِبَنْ صَلَقَهَا، وَدَارُ عَافِيَةٍ لِمَنْ فَهِمَ عَنْهَا ، وَدَارُغِنِّي لِمَنْ تَزَوَّدُ مِنْهَا، وَدَارُ مَوْعِظَةٍ لِمَنِ اتَّعُظَ بِهَا، مُسْجِدُ أُجِبًا وِاللهِ وَمُصَلَّى مَلَائِكَةِ اللهِ وَمَهْبِطُ وَحْسَى اللهِ، وَمَتْجُرُ أُولِيَاءِ اللهِ اكْتَسَبُوا فِيهَا الرُّحْمَةُ ، وَرَبِحُوا فِيهَا الْجَنَّةَ ، فَمَنْ ذَايَكُمُّهَا وَقُكُ آذَنتُ بِبَيْنِهَا وَنَادَتُ بِفِرَ اقِهَا، وَنَعَتُ نَفُسَهَا وَ أَهْلَهَا فَمَثَّلَتُ لَهُمُ بِبَلَائِهِا الْبَلَاءَ، وَشَوْقَتُهُم بِسُرُودِهَا إلى الشُرُور؟ رَاحَتُ بِعَافِيَةٍ، وَابتَكَرَتُ بِفَجيعَةٍ؛ تَرْغِيبًا وَتَرُهِيبًا، وَتَخُوِيفًا وَتَحُنِيرًا، فَلُمُّهَا رِجَالٌ غَلَالاً النَّلَاامَةِ، وَحَمِلَهُا آخَرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؛ ذَكَّرَ تُهُمُ اللُّانْيَا فَتَلَاكُرُوا ؛ وَحَلَّاثَتُهُم فَصَلَّ قُوا وَوَعَظَتُهُمْ فَاتَّعَظُوا \_

ہوتی نظرا تی تھی، اور نہ تمہارارونا دھونا اُن کے لئے کچھ مفید تھاتم اُن کے لئے شفا کے خواہش مند تھاور طبیبوں سے دوا دارو بوجھتے پھرتے تھے۔اُن میں ہے کسی ایک کے لئے بھی تمهاراا نديشه فائده مندثابت فهوسكاا ورتمهارا مقصدحاصل فه ہوا اور اپنی چارہ سازی سے تم موت کو اُس بیار سے ہٹانہ سکے۔تو دنیانے تو اُس کے پردہ میں خودتمہارا انجام ادراس کے ہلاک ہونے سے خودتمہاری ہلاکت کا نقشہ تہیں دکھا دیا۔ بلاشبددنیا أس مخص کے لئے باور کرے، سیائی کا گھرے اور جو اُس کی ان باتوں کو منجھے اُس کے لئے امن وعافیت کی منزل ہادراُس سے زادراہ حاصل کرے، اُس کے لئے دولتمندی کی منزل ہے اور جوال سے نفیحت حاصل کرے اُس کے لئے وعظ ونصیحت کا کل ہے۔ وہ دوستان خدا کے لئے عبادت کی جگہ،اللہ کے فرشتوں کے لئے نماز پڑھنے کامقام وحی الٰہی كى منزل اوراولياء الله كى تجارت گاه ب\_انهول في اس ميں منل در حمت کا سودا کیااوراس میں رہتے ہوئے جنت کو فائدہ میں حاصل کیا، تواب کون ہے جودنیا کی برائی کرے، جبکہ اس نے اپنے جدا ہونے کی اطلاع دے دی ہے اور اپنی علیحد گی کا اعلان کردیا ہے اور اینے بسنے والوں کی موت کی خبر دے دی ہے۔ چنانچےاُس نے اپنی اہلا سے اہلا کا پیت دیا ہے اور اپنی سرتول سے آخرت کی مسرتوں کا شوق دلایا ہے۔ وہ رغبت دلانے اور ڈرانے ،خوفز دہ کرنے اور متنہ کرنے کے لئے شام کوائن وعافیت کااور مج کودرواندوه کاپیغام لے کرآتی ہے تو جن لوگول نے شرمسار ہو کر صبح کی وہ اس کی برائی کرنے لگے۔ اوردوس اوگ قیامت کے دن اس کی تعریف کریں گے کہ دنیانے اُن کوآخرت کی یاددلائی تو انہوں نے یادر کھااوراس نے انہیں خردی تو انہوں نے تصدیق کی اور اس نے انہیں پندونھیحت کی توانہوں نے نقیحت حاصل کی۔

ہر متکلم وخطیب کی زبان منجھے ہوئے موضوع ہی پرزور بیان دکھایا کرتی ہے اور اگر اُسے موضوع یخن بدلنا پڑئے تو نہ ذہن کام

کرے گا اور نیزبان کی گویائی ساتھ دے گی۔ مگر جس کے ذہن میں صلاحیت تصرف اور دماغ میں قوت فکر ہو، وہ جس طرح چاہے کلام کو گردش دے سکتا ہےاور جس موضوع پر چاہے'' قادرالکلائ' کے جوہر دکھا سکتا ہے۔ چنانچہوہ زبان جو ہمیشہ دنیا کی مذمت اور اس کی فریب کاریوں کے بے نقاب کرنے میں کھلتی تھی، جب اُس کی مدح میں کھلتی ہے تو وہی قدرت کلام وقوت استدلال نظر آتی ہے جواس زبان کاطرہ امتیاز ہے اور پھر الفاظ کوتوصنی سانچہ میں ڈھالئے ہے نظر پیریس کوئی تبدیلی نہیں ہوتی اور راہوں کے الگ الگ ہونے کے باوجودمنزل گاہ مقصودایک ہی رہتی ہے۔

> (١٣٢) وقَالَ عَلَيْهِ السّلام: إنَّ لِلَّهِ مَلَكًا يُنَادِي فِي كُلِّ يومٍ: لِلْهُوا لِلْبِوْت؛ وَاجْمَعُوا لِلْفَنَاءِ وَابْنُوا لِلْحَرَابِ

(۱۳۲) الله کاایک فرشته برروزیه نداکرتا ہے که موت کے لئے اولاد پیدا کرو، برباد ہونے کے لئے جمع کرو اور تباہ ہونے کے لئے عمارتیں کھڑی کرو۔

> (١٣٣) وقال عليه السلام: أَلذُّنْيَا دَارُ مَبَّرّ لا دَارُ مَقَّرٍ ، وَالنَّاسُ فِيهَا رَجُلَانِ: رَجُلْ بَاعٌ فِيهَا نَفْسَهُ فَأُوبَقَهَا، وَرَجُلُ ابتَاعَ نَفُسَهُ فَأَغُتَقَهَاـ

(۱۳۳)" دنیا" اصل منزل قرار کے لئے ایک گزرگاہ ہے۔اس میں دوقتم کے لوگ ہیں۔ ایک وہ جنہوں نے اس میں اپنے تفس کو پچ کر ہلاک کردیا اور ایک وہ جنہوں نے این تفس کوخرید کر آزاد کردیا۔

(١٣٣) وقال عليه السلام:

يُحُرَمِ الرِّيَادِةَ۔

لايَكُونُ الصَّدِينُ صَدِيقًا حَتَّى يَحْفَظَ أَخَاهُ فِي ثَلَاثٍ: فِي نَكْبَتِه، وَغَيْبَتِه،

(۱۳۴) دوست أس ونت تك دوست نهيس سمجها حاسكتا جب تک که وه ایخ بھائی کی تین موقعول پرنگهداشت نه كرے مصيبت كے موقع ير،أس كے پس پشت اورأس کے مرنے کے ابتد۔

(١٣٥) جس مخض كو چار چيزيں عطا ہوئى ہيں وہ چار (١٣٥) وَقَالَ عليه السلام: مَنَ أَعُطِيَ چیزوں سے محروم نہیں رہتا۔ جو دعا کرے وہ قبولیت سے أَرْبَعًا لَمْ يُحْرَمُ أَرْبَعًا: مَنْ أُعْطِيَ اللَّاعَاءَ محردم نہیں ہوتا۔ جے تو بہ کی تو فیق ہودہ مقبولیت سے ناامید لَمْ يُحْرَمِ اللَّإِجَابَةَ، وَمَنْ أَعْطِيَ التَّوْبَةَ لَمُ تہیں ہوتا، جسے استغفار نصیب ہو، وہ مغفرت ہے محروم يُحْرَمِ الْقَبُولَ، وَمَنْ أَعْطِى الْرستِغُفَارَ لَمْ نہیں ہوااور جوشکر کرے وہ اضافہ ہےمحروم نہیں ہوتا اور يُحُرَمِ الْمَغْفِرَةَ، وَمَنْ أَعْطِى الشَّكُرَ لَمُ ال کی تصدیق قرآن مجیدے ہوتی ہے۔ چنانچے دعا کے متعلق ارشادالی ہے' تم مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا وَتَصَلِينَ وَلِكَ كِتَابُ اللهِ، قَالَ اللهُ فِي قبول كرول كايـ "اور استغفار كے متعلق ارشاد فرمايا" جو

اللُّاعُاءِ: (إِدْعُونِي اَسْتَجِبُ لَكُمُ) وقال في الْاستَغُفَارِ: (وَمَن يَعُمَلُ سُوءً أُويَظُلِمُ نَفُسَهُ ثُمَّ يَسۡتَغُفِر اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَّحِيْمًا) وقَالَ فِي الشكر: (لَئِنُ شَكَرُتُمُ لَّا زِيْكَنَّكُمُ) وقال فِي التُّوبَةِ (إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنَ قَرِيب، فَأَلَيِّكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا)\_

(١٣٢) وقال عليه السلام: اَلصَّلوالُّهُ قُرُّ بَانُ كُلِّ تَقِيِّ، وَالْحَجُّ جِهَادُ كُلِّ ضَعِفٍ، وَلِكُلِّ شَيَّءٍ زَكُولًا وَزَكُولُ البَّكَانِ الصِّيامُ وَجِهَادُ ٱلْمَرَأَةِ حَسنُ التَّبَعُٰلِ-

(١٣٤) وقالَ عَلَيْهِ السَّلَام: استُتُولُوا الرِّزُقَ بِالصَّلَاقَةِ

(١٣٨) وقال عَليه السلام: مَنْ أَيْقَنَ بِالْخَلَفِ جَادَ بِالْعَطِيَّةِ۔

> (١٣٩) وقال عليه السلام: تَنْزِلُ الْمَعُونَةُ (١٣٩) جَنَاخُ ﴿ ١٣٩) عَلَىٰ قَلُر الْبَوُّونَةِ

(١/٠) وقال عليه السلام: (۱۴۰) جومیانه روی اختیار کرتا ہے وہ مختاج مَا أَعَالَ مَنِ اقْتَصَلَـ

(۱۴۱) وقال عليه السلام: قِلَّهُ الْعَيَالَ أَحَدُ (۱۴۱) متعلقين كى كى دوقسوں ميں سے ايك قتم كى اليسارين-

مخص کوئی بُراعمل کرے یا اپنے نفس برظلم کرے پھر اللہ معفرت كى دعا مائك تو وه الله كوبرا بخشفه والا اوررحم كرنے والا پائے گا۔" اور شكر كے بارے ميں فر مايا ہے ٔ اگرتم شکر کرو گے تو میں تم پر (نعمت میں) اضافہ کروں گا۔' اور توبہ کے لئے فر مایا ہے' اللہ اُن ہی لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہے جو جہالت کی بناء پر کوئی بُری حرکت کرمیٹھیں، پھرجلدی ہے تو بہ کرلیں تو خدا ایسے لوگوں کی توبة قبول كرتا ہے اور خداجاننے والا اور حكمت والا ہے۔

(۱۳۷) نماز ہر پر ہیز گار کے لئے باعث تقرب ہے اور فج ہرضعیف وناتوان کا جہاد ہے۔ ہر چیز کی زکو ۃ ہوتی ہے اور بدن کی زکوۃ روزہ ہے اور عورت کا جہاد شوہر سے حسن

(۱۳۷) صدقہ کے ذریعیروزی طلب کرو۔

(۱۳۸) جے عوض کے ملنے کا لقین ہو، وہ عطیہ دینے میں

اُتیٰ بی امداد ملتی ہے۔

(١٣٢) (وقال عليه السلام: التُّودُّدُ نِصَفُ الْعَقُلِ)\_

(١٣٣) وقال عليه السلام: ألْهَمّْ نِصْفُ (١٣٣) غُم آدها برها إلى

(١٣٣) وقال عليه السلام: يَنْزِلُ الصَّبُرُ عَلَىٰ قَلَّارِ النَّصِيبَةِ، وَمَنْ ضَرَبَ يَلَاهُ عَلَى فَخِلِه عِنْلَ مُصِيبَتِه حَبطَ عَمَلُهُ

(١٣٤) وَمِنْ كَلَامه عليه السلام لكبيل

قىال كىيىل بن زياد: أخذبيدى أمير

المؤمنين على بن أبي طالب عليه السلام

فأحرجني إلى الجبان فلماأصحر تنفس

يَاكُمَيُّلُ (بُنَ زيَادٍ) إِنَّ هٰذِهِ الْقُلُوُّبَ

أُوعِينة ، فَحَيْرُهَا أُوعَاهَا ، فَاحَفَظَ عَنِّي مَا

بن زياد النخعي-

الصعداء؛ ثم قال :-

(۱۲۴)مصیبت کے اندازہ پر (الله کی طرف سے )صبر کی ہمت حاصل ہوتی ہے۔ جو مخص مصیبت کے وقت ران برباته مارے أس كاعمل اكارت جاتا ہے۔

(۱۴۲)میل مجبت بیدا کرناعقل کا نصف حصہ۔

(١٣٥) وقال عليه السلامُ: كَمْ مِنُ صَائِمِ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ إِلاَّ (الْجُوعُ وَ) الظُّمَأْ، و كُمْ مِنْ قَائِمٍ لَّيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السَّهَرُ وَ الْعَنَاءُ، حَبَّلَا نُوِّمُ الْأَكْيَاسِ وَإِفْطَارُ هُمَّـ

(۱۴۵) بہت سے روزہ دار ایسے ہیں جنہیں روزوں کا تمرہ بھوک پیاس کے علاوہ کچھنہیں ماتا اور بہت ہے عابد شب زندہ دارا لیے ہیں جنہیں عبادت کے نتیجہ میں جاگئے اورزحت المان كيسوا كجه حاصل نبيس موتا\_زيرك ودانا لوگوں کاسونااورروزہ نہ رکھنا بھی قابل ستائش ہوتا ہے۔

(١٣٦) وقال عليه السلامُ: سُوسُوا (١٣٦) صدقه اليان كالكهداشة اورزكوة ي اپنے مال کی حفاظت کرو اور دعا ہے مصیب و ابتلاء کی إِيْسَانَكُمْ بِالصَّلَاقَةِ، وَحَصِّنُوا أَمُرَالَكُمْ بِالزَّكُوةِ، وَادَفَعُوا أَمُواجَ الْبَلَاءِ بِاللَّاعَاءِ۔ لهرول كودور كرويه

(۱۴۷) کمیل این زیاد نخعی کہتے ہیں کہ:

امير المومنين على ابن ابي طالب عليه السلام في ميرا باتھ كرا، ادر قبرستان كى طرف لے چلے۔ جب آبادى سے باہر نگلے توایک کمبی آہ کی۔ پھرفر مایا۔

اے تمیل ! میددل اسرار وحکم کے ظروف ہیں۔ان میں ا سب سے بہتر وہ ہے جوزیادہ نگہداشت کرنے والا ہو۔ لہذاتو جومیں تہمیں بناؤں أسے یادر کھنا۔

دیکھو! تین قسم کےلوگ ہوتے ہیں ، ایک عالم ربانی دوسرا متعلم کہ جونجات کی راہ پر برقرار ہے،اور تیسراعوام الناس

MANANANDONONONONO

اَلنَّاسُ ثَلَاثَةً: فَعَالِمٌ رَبَّانِیٌ، وَمُتَعَلِّمٌ عَلیٰ سَبِیْلِ نَجَاةٍ، وَهَبَحْ رَعَاعٌ أَتُبَاعُ كُلِّ نَاعِقٍ یَبِیَلُونَ مَعَ كُلِّ رِیْحٍ، لَمْ یَسْتَضِینُوا بِنُورِ الْعِلْمِ وَلَمْ یَلْجَأُوا إِلَٰی رُكُنٍ وَثِیْقٍ۔

يَا كُمَيْلُ: الْعِلْمُ خَيْرٌ مِنَ الْمَالِ، الْعِلْمُ يَحُرُسُ الْمَالَ (وَ) الْمَالُ تَحُرُسُ الْمَالَ (وَ) الْمَالُ تَنَقُصُهُ النَّفَقَةُ وَالْعِلْمُ يَرُكُو عَلَى الْإِنْفَاقِ، وَصَنِيعُ الْمَالُ يَزُولُ بِزَوالِهِ۔

يَاكُمَيْلُ (بُنَ زِيَادٍ)، مَعْرِفَةُ الْعِلْمِ دِينٌ يُكَانُ بِهِ، بِهِ يَكُسِبُ الْإِنْسَانُ الطَّاعَةَ فِي حَياتِهِ وَجَبِيْلَ الْأُحْدُاوْثَةِ بَعْلَ وَفَاتِه، وَالْعِلْمُ حَاكِمُ وَالْمَالُ مَحْدُوْمٌ عَلَيْهِ

يَا كُميُلُ هَلَكَ حُزَّانُ الْأُمُوالِ وَهُمُ اَحْيَاءٌ وَالْعُلْمَاءُ بَاقُونَ مَا بَقِى اللَّهُرُ ؛ أَعْيَانُهُم مَفْقُودَةٌ وَأَمْثَالُهُمْ فِي الْقُلُوبِ مَوْجُودَةٌ - هَا إِنَّ هُهُنَا لِعَلَمًا جَمَّا (وَأَشَارَ بِيلَا إِلَى صلاره) لَوْ أُصَبِتُ لَهُ حَمَلَةً! بَلَى أَصَيْتُ لَقِنَا غَيْرَ لَوْ أَصَبِتُ لَقَنَا غَيْرَ لَوْ أَصَبِتُ لَقَنَا غَيْرَ لَوْ أَصَبِتُ لَقَنَا غَيْرَ لَوْ أَصَبِتُ لَقَنَا غَيْرَ لَللَّانَيَا، مَا مُعْتَعْمِلًا اللَّهَ اللِّينِ لِللَّانَيَا، مَا مُونِ عَلَيْهِ مُسْتَعْمِلًا اللَّهَ اللَّايِنِ لِللَّانَيَا، وَمُسْتَظْهِرًا بِنِعَمِ اللهِ عَلَىٰ عَبَادِم، أومُنْقَادًا وَبُحَجَجِه عَلَىٰ أُولِيَائِه، أُومُنْقَادًا لِحَمَلَةِ الْحَقِّ لَا بَصِيرَةً لَهُ فِي أَحْنَائِه، وَبُحْجَجِه عَلَىٰ أَولِيَائِه، أُومُنْقَادًا يَنْ مُنْ اللَّهُ لِلْ قَلْهِ لِأَ وَلِ عَارِضِ لِلللَّهُ وَلَى عَارِضِ لَلْمُعْدَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَى عَارِضِ يَنْفُومًا يَنْ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَى عَارِضِ بَلْكَانَةً وَلَا ذَا لَكَ اللَّهُ وَلَى عَارِضِ فَى شَيْءَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَى عَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَى عَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِى اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِى الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ

کاوہ پٹت گروہ ہے کہ جو ہر پکارنے والیکے پیچیے ہولیتا ہے، اور ہر ہواک رخ پرمڑ جاتا ہے نہ انہوں نے نور علم سے کسب ضیا کیا، نہ کسی مضبوط سہارے کی بناہ لی۔

اے کمیل یاد رکھ، کہ علم مال سے بہتر ہے (کیونکہ) علم تہماری نگہداشت کرتا ہے اور مال کی تمہیں حفاظت کرنا پڑتی ہے اور مال خرج کرنے سے گھٹتا ہے۔ لیکن علم صرف کرنے سے جوادر مال خرج کرنے سے گھٹتا ہے۔ لیکن علم صرف کرنے میں سے بڑھتا ہے، اور مال ودولت کے نتائج واثر ات مال کے فنا ہوجاتے ہیں۔

آ کے کمیل علم کی شناسائی ایک دین ہے کہ جسکی اقتداء کی جاتی ہے اس سے انسان اپنی زندگی میں دوسروں سے اپنی اطاعت منواتا ہے اور مرنے کے بعد نیک نامی حاصل کرتا ہے۔ یادر کھوکھ محمل محمل موتا ہے، اور مال محکوم۔

ا الميل! مال اكتها كرنے والے زندہ ہونے كے باوجود مرده ہوتے ہیں اور علم حاصل کرنے والےرہتی دنیا تک باقی رہتے ہیں۔ بے شک ان کے اجسام نظروں سے اوجھل ہوجاتے ہیں مگر اُن کی صورتیں دلوں میں موجود رہتی ہیں ۔ (اس کے بعد حفرت نے اپنے سینداقدس کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا) دیلھوا بہال علم کا ایک بڑا ذخیرہ موجود ہے۔ كاش! اس كے اٹھانے والے مجھ ال جاتے ، ہاں ملا ، كوى تو ، یا ایبا جو ذہین تو ہے، مگر نا قابل اطمینان ہے اور جو دنیا کے لئے دین کوآ لہ کار بنانے والا ہے اور اللہ کی ان نعمتوں کی وجہ سے اس کے بندول پر اور اس کی حجتوں وجہ ہے اس کے دوستول پرتفوق وبرتری جتلانے والا ہے۔ یا جوار باپ حق و دانش کامطیع تو ہے مگر اُسکے دل کے گوشوں میں بصیرت کی روشیٰ نہیں ہے۔بس ادھر ذرا ساشبہہ عارض ہوا کہاں کے ول میں شکوک وشبهات کی چنگاریاں بھڑ کے لگیں تو معلوم مونا چاہئے کہنہ بیاس قابل ہےاور نہوہ اس قابل ہے یا ایسا تحص ملتا ہے کہ جولذتوں برمٹا ہوا ہے اور بآسانی خواہش

الْآنَعَامُ السَّائِمَةُ! كَلَالِكَ يَمُوتُ الْعِلْمُ نَفُ بِمَوْتِ حَامِلِيُهِ. اللَّهُمَّ بَلَى ؛ لَا تَخْلُو الْأَرْضُ مِنُ قَائِمٍ وَاللَّامُ مِنْ قَائِمٍ وَاللَّامُ مَنْ قَائِمٍ وَإِ

اللَّهُمَّ بَلَى ؛ لَا تَخْلُو الْأُرْضُ مِنْ قَائِمٍ لِلَّهِ بِحُجَّةٍ: إمَّا ظَاهِرًا مَشُهُورًا أُونَ حَائِفًا مَعُمُورًا لِئَلَّا تَبْطُلَ جُحَجُ الله وَبَيَّنَاتُهُ وَكُمُ ذَا وَأَيُنَ أُولَيْكَ ؟؟ أُولْ يِلْكُ - وَاللهِ - الْأَقَالُ وَنَ عَلَدًا، وَالْأَعْظُمُونَ عِنْكَ اللهِ قَلَرًا- يَحْفَظُ اللُّهُ بِهِمُ حُجَجَه وَ بَيَّنَاتِهِ حَتَّى يُودِ عُوهَا نُظَرَاءَ هُمْ، وَيَزْرَعُوهَا في قُلُوب أَشْيَاهِهِمْ هَجَمَ بِهِمُ الْعِلْمُ عَلَٰ حَقِيْقَةِ البُصِيرُةِ، وَبَاشَرُوا رُوْحَ الْيَقِين، وَاسْتَلَانُوا مَا اسْتُو عَرَاهُ الْمُتُرَفُونَ وَأْنِسُوا بِمَا اسْتَوْحَشَ مِنْهُ الْجَاهِلُونَ، وصَحَبُوا اللُّنْيَا بِأَبْدَانِ أَرُواحُهَا مُعَلَّقَةٌ بِالْمَحَلِّ الْأَعْلَى - أُولِيْكَ خُلَفَاءُ

اللهِ فِي أَرْضِه، وَاللَّاعَاةُ إِلَى دِينِهِ آهِ آهِ آهِ

شَوْقًا إلى رُونيتِهم! انصِرف (يَا كُميل)

إذا شئت ـ

نفسانی کی راہ پر چیخ جانبوالا ہے۔ یا ایسا تخض جوجمع آوری و فرخمرہ اندوزی پر جان دیئے ہوئے ہے۔ یہ دونوں بھی دین کے کسی امرکی رعایت و پاسداری کر نبوالے نہیں ہیں ان دونوں سے انتہائی قربی شاہت چرنے والے چو پائے رکھتے ہیں۔ای طرح تو علم کے خزیندداروں کے مرنے سے علم خم ہوجا تا ہے۔

ہاں مکرزمین ایسے فردے خالی نہیں رہتی کہ جوخدا کی ججت کو برقراررکھتا ہے چاہے وہ ظاہر وہ شہور یا خا کف وینہاں تا کہ الله كى دليلين اورنشان مٹنے نه يائيں اور وہ ہيں ہى كتنے اور کہال پر ہیں؟ خدا کی قسم وہ تو گنتی میں بہت تھوڑے ہوتے ہیں اور اللہ کے نزد یک قدرومنزلت کے لحاظ ہے بہت بلند-خداوندعالم ان کے ذرایعہ ہے اپنی حجتوں اورنشانیوں ک حفاظت كرتا ہے۔ يہال تك كدوہ ان كواينے ايسول كے سپر د کردیں اور اپنے ایسوں کے دلوں میں انہیں بودیں علم نے انہیں ایک دم حقیقت وبصیرت کے انگشافات تک پہنیا دیا ہے۔وہ یفین واعتماد کی روح سے کھل مل گئے ہیں اور اُن چیزول کوجنہیں آ رام پسندلوگول نے دشوار قرار دے رکھا تھا، اینے لئے مہل وآ سان مجھ لیا ہے اور جن چیز وں ہے جاتل بحرث ائھتے ہیں اُن ہے وہ جی لگائے بیٹھے ہیں۔وہ ایسے جسمول کے ساتھ ونیامیں رہتے سہتے ہیں کہ جن کی روحیں ملاء اعلیٰ سے وابستہ ہیں۔ یہی لوگ تو زمین میں اللہ کے نائب اوراس کے دین کی طرف دعوت دینے والے ہیں۔ ہائے اُن کِی دید کے لئے میرے شوق کی فراوانی۔ (پھر حضرت نے ممل سے فرمایا) اے ممل ! (مجھے جو کچھ کہنا تھا كهه چكا)اب جس دفت حا بهوداليس جاؤ\_

کمیل ابن زیادخخی رحمہ اللہ اسرارامامت کے خزیند داراور امیر المومنین کے خواص اصحاب میں سے تھے علم وضل میں بلند مرتبہ اور زہدورع میں امتیاز خاص کے حامل تھے جھڑت کی طرف سے پچھڑصہ تک ہیئت کے عامل رہے۔ سمیرے میں ۹۰ برس کی عمر میں جہاج ابن پوسف ثقفی کے ہاتھ سے شہید ہوئے اور بیرون کوفید فن ہوئے۔

(۱۴۸) انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہواہے۔

(١٣٨) وقال عليه السلام: البرء مُخبُوء تَحتَ لِسَانِهِ-

مطلب بیہ ہے کہ انسان کی قدر وقیت کا انداز واس کی گفتگوہ ہوجاتا ہے۔ کیونکہ ہڑخض کی گفتگواس کی ذہنی واخلاقی حالت كي آئيندوار ہوتى ہے جس سے اس كے خيالات وجذبات كابرى آسانى سے انداز ولگايا جاسكتا ہے۔ للبذا جب تك وہ خاموش ہات كا عیب وہنر پوشیدہ ہے اور جب اُس کی زبان کھلتی ہے تواس کا جو ہرنمایاں ہوجا تا ہے۔

مرد پینال است در زیر زبان خویشتن قیمت و قدرش ندانی تانیائید در خن

(١٣٩) وقال عليه السلام: هَلَكَ امْرُو لَمْ يَعْرِفُ اقْلُارَهُ-

(۱۴۹) جو شخص این قدر و منزلت کونهیں بیجیا نتا وہ ہلاک

(١٥٠) وقال عليه السلام

: لرِجُلٍ ساله أن يعظه :-

لَا تُكُنّ مِنَّن يَرْجُوا لآخِرَةً بِغَيْرِ الْعَمَلِ، وَيُرَجِّي التَّوْبَةَ بِطُولِ الْأَمَلِ، يَقُولُ فِي اللُّانُيَا بِقُولِ الزَّاهِلِينَ، وَيَعْمَلُ فِيْهَا بِعَمَلِ الرَّاغِبِيْنَ، إِنَّ أَعْطِى مِنْهَا لَمُ يَشْبَعُ، وَإِنْ مُنِعَ مِنْهَا لَمْ يَقُنَعُ، يَعُجِرُ عَنْ شُكْرِمًا أُوتِي، وَيَبْتَغِي الزِيادَةَ فِيما بَقِيَ، يَنْهَى وَلا يَنْتَهِى، وَيَأْمُرُ بِمَالا يَأْتِي، يُحِبُ الصَّالِحِيْنَ وَلايَعْمَلُ عَمَلَهُم، وَيَبغِضُ الْمُلْانِبينَ وَهُوَ أَحَدُهُمْ، يَكُرَاهُ الْمَوْتَ لَكَثَرَةٍ ذُنُوبِهِ، وَيُقِيمُ عَلَى مَا يَكُرَهُ ٱلْمَوْتَ لَهُ، إِنَّ سَقِمَ ظَلَّ نَادِمًا، وَإِنْ صَحَّ أَمِنَ لَاهِيًا، يُعُجِبُ بِنَفْسِهِ إِذَا غُونِيَ، وَيَقْنَطُ إِذَا ابتُلِيَ، إن أَصَابَهُ بَلَاءٌ دَعَامُضُطَرًا،

(۱۵۰) ایک شخص نے آپ سے پندوموعظت کی درخواست

تم كوأن لوكول ميں سے نہ ہونا جا ہے كہ جومل كے بغير حسنِ انجام كو اميدر كھتے ہيں اوراميديں بڑھا كرتوبكوتا خير ميں ڈال ديے ہيں۔ جود نیا کے بارے میں زاہدوں کی ہی باتیں کرتے ہیں مگران کے اعمال دنیاطلبوں کے سے ہوتے ہیں۔اگر دنیا نہیں ملے تو وہ سیر نہیں ہوتے اور اگر نہ ملے تو قناعت نہیں کرتے ، جوانہیں ملاہے س پرشکرے قاصررہتے ہیں اور جون گر ہاہے اُس کے اضافہ کے ۔ نواہش مندر ہے ہیں۔ دوسرول کومنع کرتے ہیں اور خود بازنہیں · آتے اور دوسروں کو حکم دیتے ہیں ایسی ہاتوں کو جنہیں خود بجانہیں ، لاتے۔نیکوں کودوست رکھتے ہیں مگراُن کے سے اعمال نہیں کرتے اور گنبگاروں سے نفرت وعنا در کھتے ہیں حالانکہ وہ خودانہی میں داخل ہیںا یے گناہوں کی کثرت کے باعث موت کو ہُرا سمجھتے ہیں مگر جن گناہوں کی وجہہے موت کونالینند کرتے ہیں انہی پر قائم ہیں۔ اگر بھار پڑتے ہیں تو پشیمان ہوتے ہیں اور تندرست ہوتے ہیں تو تطمئن ہوكر تھيل كود ميں براجاتے ہيں۔ جب بياري سے چھٹكارا یاتے ہیں تواترانے لگتے ہیں اور مبتلا ہوتے ہیں توان پر مایوی چھا جاتی ہے۔ جب کسی تحق وابتلامیں پڑتے ہیں تولا عارو بے بس ہوکر دعا ئیں مانگتے ہیں اور جب فراخ دی نصیب ہوتی ہے تو فریب

مين مبتلام وكرمنه بهير ليت بين أن كانفس خيالي باتون يرانبين قابو وَإِنْ نَالَهُ رَخَاءٌ أَعُرَضَ مُغْتَرًّا، تَغْلِبُهُ میں لے آتا ہے اور وہ تعینی باتوں پراُسے نہیں دہا لیتے۔ دوسروں ، ك لئے أن كے كناه سے زيادہ خطره محسوس كرتے ہيں اورائينے مَا يَسْتَيْقِنُ، يَحَافُ عَلَى غَيْرِ لِإِلَّادُنِيَ کئے اینے اعمال سے زیادہ جزا کے متوقع رہتے ہیں۔اگر مالدار ہوجاتے ہیں تواترانے لگتے ہیں اور فتنہ و گمراہی میں پڑھاتے ہیں وَإِلِ افْتَقَرَ قَنَطَ وَوَهَنَ، يُقَصَّرُ إِذَا ادرا کر فقیر ہوجائے ہیں تو ناامید ہوجائے ہیں اور سنتی کرنے لگتی ۔ ہیں۔ جب ممل کرتے ہیں تو اُس میں ستی کرتے ہیں اور جب عَمِلَ، وَيُبَايِغُ إِذَا سَأَلَ، إِنْ غَرَضَتْ لَهُ ا نکنے پرآتے ہیں تواصرار میں حدسے بڑھ جاتے ہیں اگر اُن پر خواہش نفسانی کاغلبہ وتا ہے تو گناہ جلد سے جلد کرتے ہیں اور توب كوتعويق مين ڈالتے رہتے ہيں اگر كوئي مصيبت لاحق ہوتی ہے تو جماعت اسلامی کے خصوصی امتیازات سے الگ ہوجاتے ہیں۔ غبرت کے واقعات بیان کرتے ہیں مگر خود عبرت حاصل نہیں ، كرتے اور وعظ وتقبيحت ميں زور باندھتے ہيں مگر خوداً س تقبيحت كا اثر مہیں کیتے۔ چنانچہوہ بات کرنے میں تواو نچے رہتے ہیں مگر عمل میں کم ہی کم رہتے ہیں۔فانی چیزوں میں تفسی تفسی کرتے ہیں اور باقی رہے والی چیزوں میں مہل انگاری سے کام لیتے میں۔وہ لفع کو نقصان اورنقصان کو نفع خیال کرتے ہیں۔موت سے ڈرتے ہیں مگر فرصت کا موقع نکل جانے سے <u>پہل</u>ے اعمال میں جلدی نہیں کرتے۔ دوسرول کے ایسے گناہ کو بہت بُراسمجھتے ہیں جس ہے ۔ بڑے گناہ کوخود اینے لئے جھوٹا خیال کرتے ہیں اور اپنی الی اطاعت كوزياده مجھتے ہيں جسے دوسرول سے كم مجھتے ہيں لبذا وہ لوگول برمعترض ہوتے ہیں اور اسینے نفس کی چینی چیڑی باتوں سی تعریف کرتے ہیں۔ دولت مندول کے ساتھ طرب ونشاط میں مشغول رہناائہیں غریبوں کے ساتھ محفل ذکر میں شرکت ہے زیادہ پند ہے۔ایے حق میں دوسرے کے خلاف تھم لگاتے ہیں لیکن بھی بینہیں کرتے کہ دوسرے کے حق میں اپنے خلاف تھم لگائیں۔ اورول کو ہدایت کرتے ہیں اور اپنے کو گمراہی کی راہ پر لگاتے ہیں وہ اطاعت لیتے ہیں اور خود نافر مانی کرتے ہیں اور حق

نَفْسُهُ عَلَىٰ مَا يَظُنَّ، وَلَا يَغْلِبُهَا عَلَى

مِنُ عَمَلِه، إِنِ اسْتَغُنَّى بَطِرَ وَفُتِنَ،

شَهُونَ السَلَفَ السَعْصِيةَ، وَسَوَّفَ

التُّوبَةَ ، وَإِنْ عِرَتُهُ مِحْنَةٌ انْفَرَجَ عَنْ

شَرَائِطِ الْمِلَّةِ، يَصِفُ الْعِبْرَةَ وَلَا يَعْتَبِرُ،

وَيُبَالِغُ فِي الْمَوْعِظَةِ وَلَا يَتَعِظُ، فَهُوَ

بِالْقَوْلِ مُلِالً ، وَمِنَ الْعَمَل مُقِلُّ ،

يُنَافِسُ فِيْمَا يَفْنَى، وَيُسَامِحُ فِيْمَا

يَبْقَى، يَرَى الْغُنْمَ مَغْرَمًا، وَالْغُرْمَ

مَغْنَبًا، يَخْشَى الْمَوْتَ، وَلَا يُبَادِرُ

الْفَوْتَ- يَسْتَعُظِمُ مِنْ مَعْصِيةِ غَير لا مَا

يَسْتَقِلُ أَكْثَرَ مِنْكُ مِنْ نَفْسِهِ،

وَيَسْتَكِثِرُمِنَ طَاعَتِهِ مَا يَحْقِرُ لا مِن

طَاعَةِ غَيْرِهِ، فَهُوَ عَلَى النَّاسِ طَاعِن،

وَلِنَفْسِهِ مُكَاهِنَ اللَّهُوُمَعَ الَّا غُنِيَاءِ

أُحَبُّ إِلَيْهِ مِنَ الدِّكُر مَعَ الْفُقَرَاءِ،

يَحْكُمُ عَلَى غَيْرِ لالنَفْسِه، وَلا يَحْكُمُ

عَلَيْهَا لِغَيْرِهِ، وَيُرْشِلُ غَيْرَةٌ وَيُغُوِي

نَفْسَهُ فَهُوَ يُطَاعُ وَيَعْصِى، وَيَسْتَوُفِي

پورا پوراوصول کر لیتے ہیں گرخودادانہیں کرتے۔وہ اینے پروردگار کو وَ لَا يُوفِي، وَيَخْشَى الْخَلْقَ فِي غَيْرِ رَبِّهٖ وَلَا يَخْشَى رَبُّهُ فِي خَلْقِهِ۔ میں اپنے پروردگارے نہیں ڈرتے۔

> قال الرضى ولو لم يكن في هذا الكتاب إلا هذا الكلام لكفي (به) موعظة ناجعة وحكمة بالغة، وبصيرة لسمر، وعبرة لناظ مفكر

اعتبارے بہت کافی تھا۔ (١٥١) وقال عليه السلام: لِكُلِّ امْرِيء (١٥١) برخض كالكانجام بـ اب خواه وه ثيري بويا عَاقِبَةٌ خُلُونَةٌ أُومُرُّةٌ-

نظرانداز کرے مخلوق ہے خوف کھاتے ہیں اور مخلوقات کے بارے

سیدرضی فرماتے ہیں کہ اگراس کتاب میں صرف ایک یہی کلام

ہوتا تو کامیاب موعظہ اور مؤثر حکمت اور چیثم بینا رکھنے والے

ك لئة بصيرت اورنظر وفكركرنے والے كے لئے عبرت كے

) (۱۵۲) ہرآئے والے کے لئے پلٹنا ہے، اور جب بلیٹ گیاتو جیسے بھی تھاہی نہیں۔ (١٥٢) وقال عليه السلام: لِكُلِّ مُقْبِلٍ إِدْبَارٌ وَمَا أَدْبَرَ كَانَ لَمْ يَكُنّ -

(۱۵۳) صبر کرنے والاظفر و کامرانی ہے محروم نہیں ہوتا، (١٥٣) وقال عليه السلام: لَا يَعُلَهُ الصَّبُورُ وَإِنْ طَالَ بِهِ الزَّمَانُ - عِلْمُ السَّعِلَ وَانْ طَالَ بِهِ الزَّمَانُ - عِلْمُ السَّعِلَ وَانْ طَالَ بِهِ الزَّمَانُ -

کی جماعت کے فعل پر رضا مند ہونے والا ایسا ہے جیسے (١٥٣) وقال عليه السلام: الرَّاضِيُّ بفِعْل ال کے کام میں شریک ہواور غلط کام میں شریک ہونے تَوَوم كَاللَّا حِلِ فِيهِ مَعَهُمْ وَعَلَى كُلِّ دَأْحِلِ والے پر دوگناہ ہیں۔ ایک اس پڑمل کرنے کا، اور ایک فِي بَساطِلٍ إِثْمَانِ: إِثْمُ الفعل بِه، وَإِثْمُ أس پر رضامند ہونے گا۔

(١٥٥) وقبال عبليمه السّلام: اعْتَصِبُواْ (١٥٥) عهدو پيان كى ذمه داريوں كوأن سے دابسة كروجو بِاللِّهُم فِي أُوتَارِهَا لَهُ عَلَى السِّهِ السِّهِ السَّالِ مَمْ فِي أُوتَارِهَا لِهِ السَّالِمَ م

(١٥٢) وقال عليه السّلام: عَلَيْكُمْ بِطَاعَةِ (١٥٧) تم ير اطاعت بهي لازم ب أن كى جن ے مَنَ لَا تُعُلَّدُونَ بِجَهَالَتِهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

خداوندعالم نے اپنے عدل ورحت ہے جس طرح دین کی طرف رہبری ورہنمائی کرنے کے لئے انبیاء کاسلسلہ جاری کیاای طرح سلسلہ نبوت کے فتم ہونے کے بعددین کی تبدیل وتح لف سے محفوظ رکھنے کے لئے امامت کا نفاذ کیا تاکہ مرامام اپنے اپنے دوریاں

تعلیمات الہید کوخواہش بری کی زدے اسلام کے محیح احکام کی رہنمائی کرتار ہے اور جس طرح شریعت کے مبلغ کی معرفت واجب ہے ای طرح شریعت محافظ کی بھی معرفت ضروری ہے اور جائل کواس میں معذور نہیں قرار دیا جاسکتا۔ کیونکہ منصب امامت پرصد ہاایے ولائل و شوامد موجود ہیں جن ہے کسی بابصیرت کے لئے گنجائش ا نکارنہیں ہوسکتی۔ چنانچیہ پنجبرا کرم سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاارشاد ہے کہ

من مات ولم يعوف امام زمانه مات ميتة جو تحض اپنے دورِ حیات کے امام کوند پیچانے اور دنیا ہے جاهلیة۔ اٹھ جائے اُس کی موت کفر وضلالت کی موت ہے۔

ا بن الی الحدید نے بھی اس ذات ہے کہ جس ہے ناواقفیت و جہالت عذرمهموع نہیں بن سکتی حضرت کی ذات کومرادلیا ہے اور ان کی اطاعت کا اعتراف اور منکر امامت کے غیرنا جی ہونے کا قرار کرتے ہوئے تحریر کیا ہے کہ

من جهل امامة على عليه السلام و جو تحض حضرت على عليه السلام كى امامت على الراس انكر صحتها وليزومها فهوعنا اصحابنامخلل في النار لا ينفعه صوم ولا صلوة لان المعرفة بللك من الاصول الكليت التي هي اركان اللاين ولكنا لانسمى منكر امامته كافرابل نسبيه فاسقاو خارجيا ومارقا ونحوذلك والشيعة تسميه كافرا فهذا هوالفرق بنياو بينهم و هوفي اللفظ لا في المعنى-(شرح ابن ابی الحدید ۴ ص ۱۳۱۹) ہے، کوئی واقعی اور معنوی فرق نہیں ہے۔

کی صحت ولزوم کا منکر ہو وہ ہمارے اصحاب کے نز دیک ہمیشد کے لئے جہنمی ہے۔ نداسے نماز فائدہ دے سکتی ہے ندروزه - كيونكه معرفت امامت ان بنيا دي اصولول مين شار ہوتی ہے جودین کے مسلمہ ارکان ہیں۔ البتہ ہم آپ کی امامت کے مظرکو کا فرکے نام سے نہیں پکارتے بلکدأے فاسق،خارجی اور بے دین وغیرہ کے نامول سے یادکرتے ہیں اور شیعہ ایسے مخص کو کا فریے عبیر کرتے ہیں اور یہی ہمارے اصحاب اور اُن میں فرق ہے۔مگر صرف لفظی فرق

(۱۵۷) اگرتم دیکھوتو تمہیں دکھایا جاچکا ہے اور اگرتم

(١٥٤) وقال عليه السلام: قَلَ بُصِّرُ تُمَّ إِنَّ أَبْصَرُتُمْ وَقَلَ هُ لِينتُمْ إِنِ اهْتَلَا يُتُمْ (وَأُسْبِعْتُمْ إِنِ اسْتَبَعْتُمْ)

ہدایت حاصل کروتو تتہمیں ہدایت کی جاچکی ہے اور اگر سننا ھا ہوتو تہہیں خایا جاچکا ہے۔

(١٥٨) وقيال عليه السّلام: عَاتِبٌ أَحَاكَ (١٥٨) النّ بِهائي كوشرمنده احمان بنا كرسرزنش كروادر بِالْإِحْسَانِ إِلَيْهِ، وَارْدُو شَرَّهُ بِالْإِنْعَامِ عَلَيْهِ لَا فَعَامِ عَلَيْهِ لَا فَعَامِ عَلَيْهِ

اگر بُرائی کا جواب بُرائی ہے اور گالی کا جواب گالی ہے دیا جائے تواس ہے دشمنی ونزاع کا دروازہ کھل جاتا ہے اوراگر بُرائی ہے پیش آنے والے کے ساتھ زمی و ملائمت کاروبیا ختیار کیا جائے تو وہ بھی اپنارو یہ بدلنے پر مجبور ہوجائے گا۔ چنانچہ ایک دفعہ امام حسن علیہ السلام بازار مدینه میں سے گزررہے تھے کہ ایک شامی نے آپ کی جاذب نظر شخصیت سے متاثر ہوکرلوگوں سے دریافت کیا کہ یہ کون

میں؟ اُسے بتایا گیا کہ بیت بن علی (علیماالسلام) ہیں۔ بین کراً سے تن بدن میں آگ لگ گی اور آپ کے قریب آکر آئییں بُر ا بھلا کہ ناشروع کیا۔ مگر آپ خاموق سے سنتے رہے۔ جبوہ چپ ہوا تو آپ نے فرمایا کہ معلوم ہوتا ہے کہ تم یہاں نووارد ہو؟ اس نے کہا کہ ہاں ایسا ہی ہے۔ فرمایا کہ پھرتم میر سے ساتھ چلو، میر سے گھر میں ظہرو، اگر تہمیں کوئی حاجت ہوگی تو میں اُسے پورا کروں گا، اور مالی المداد کی ضرورت ہوگی تو مالی امداد بھی دوں گا۔ جب اُس نے اپنی شخت و درشت باتوں کے جواب میں بیزم روی وخوش اخلاتی ویکھی تو شرم سے بانی پانی ہوگیا اور اپنے گناہ کا اعتراف کرتے ہوئے مفوی طالب ہوا اور جب آپ سے رخصت ہوا تو روئے زمین پر ان سے زیادہ کسی اور کی قدرومنزلت اُس کی نگاہ میں نہیں۔

(۱۵۹) وقال عليه السّلام: مَنْ وَضَعَ نَفْسَهُ (۱۵۹) جُوْخُصْ بدنا ي كَا جَلَهُوں پراپنے كولے جائے تو پھر مَوَ اضِعَ التَّهْبَةِ فَلَا يَلُوْمَنَّ مَنْ اَسَاءَ بِهِ الظَّنَّ۔ اُئ بُرانہ كے جواس سے بدطن ہو۔

(۱۲۰) وقال عليه السّلام: مَنْ مَلَكَ (۱۲۰) جواقد ارحاصل كرليمًا ب، جانبدارى كرني بى السّتَأَثّرَ -

(۱۲۱) وقال عليه السّلام: مَنِ اسْتَبَلَّ بِرَأْيه (۱۲۱) جُوخودرائی علم لی گاوه تباه و برباد ہوگا، اور جو هَلَك، وَمَنْ شَاوَرَ الرِّجَالَ شَارُكَهَا فِی دوسرول علی مشوره لے گاوه اُن کی عقلول میں شریک عُفُهُ لِهَا۔

(١٦٢) وقال عليه السّلام: مَنْ كَتَمَ سِرَّةُ (١٦٢) جواپْ رازكوچسپاۓ رڄگا أے پورا قابور ۽ كَانَتِ الْخِيرَةُ بِيَلِهِ۔

(۱۲۳) وقال عليه السَّلَام: (۱۲۳) فقيرى سب يرى موت ب-الْفَقَرُ الْمَوْتُ الْاَكْبَرُ

(۱۲۳) وقال عليه السّلام: مَنْ قَضَى حَقَّ (۱۲۳) جواليه الآلاد كه جوأس كاحق ادا كرك مجوأس كاحق ادا ندكرتا مَنْ لاَ يَقْضِى حَقَّهُ فَقَلُ عَبَلَالًا . توتوه أس كريستش كرتا ج

(١٦٥) وقال عليه السّلام: لاَطَاعَة (١٦٥) خالق كى معصيت مين كى مخلوق كى اطاعت لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيةِ الْخَالِقِ۔ في مَعْصِيةِ الْخَالِقِ۔

> (۱۲۷) وقال علیه السّلام: (۱۲۷) خود پندی ترقی سے مانع ہوتی ہے۔ اَلّاِعُجَابُ یَمُنّعُ الّاِ زدِیَادَ۔

جو خصص جویائے کمال ہوتا ہے اور میں بھتا ہے کہ ابھی وہ کمال سے عاری ہے، اُس سے منزل کمال پر فائز بونے کی تو قع ک جاسکتی ہے لیکن جو خص اس غلط بھی میں مبتلا ہو کہ وہ تمام و کمال ترتی کے مدارج طے کرچکا ہے وہ حصول کمال کے لئے سعی وطلب کی ضرورت محسوں نہیں کرے گا۔ کیونکہ وہ برغم خود کمال کی تمام منزلیں ختم کرچکا ہے، اب اُسے کوئی منزل نظر نہیں آتی کہ اُس کے لئے تگ ودوکرے۔ چنانچہ بیخود پسندو برخود فلط انسان ہمیشہ کمال سے محروم ہی رہے گا اور میخود پسندی اس کے لئے ترتی کی راہیں مسدود کردے گی۔

(۱۲۸) وقَال عليه السّلام: أَلاَّمُو قَرِيْبٌ (۱۲۸) آخرت كا مرحله قريب اور (دنيا مير) بابمى وَ الْإِصْطِحَابُ قَلِيُلٌ۔ رقابت كامت كم ہے۔

(۱۲۹) وقال عليه السّلام: قَدُ أَضَاءَ (۱۲۹) آكوداك كي كَنَ مَرَوْن مو يَكَ بِـ الصُّبُحُ لِذِي عَينَينِ ـ الصُّبُحُ لِذِي عَينَينِ ـ

(۱۷۰) وقال عليه السّلام: تَولُكُ اللَّانُبِ (۱۷۰) ترك كناه كى مزل بعد مين مدو ما كَنْ يَ عَالَى مَا اللّهُ عَونَ مِنْ طَلَبِ الْمَعُونَةِ قَدِيدًا لَهُ عَالَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهَ عَوْلَةِ قَدْ اللّهَ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّا عَلَى اللّهُ عَلَ

اول مرتبہ میں گناہ سے بازر ہناا تنامشکل نہیں ہوتا جتنا گناہ سے مانوں اور اُس کی لذت سے آشنا ہونے کے بعد۔ کیونکہ انسان جس چیز کا خوگر ہوجا تا ہے اُس کے بجالانے میں طبیعت پر بارمحسوں نہیں کرتا لیکن اسے چھوڑنے میں لوہ لگ جاتے ہیں اور جول جول عادت پختہ ہوتی جاتی ہے نہر دار پوجاتی ہے اور تو بہ میں دشواریاں حائل ہوجاتی ہیں۔ لہٰذا یہ کہہ کر دل کو ذھارس دیتے میں عادت پختہ ہوتی جاتی ہور ہی ہور ہی ہور ہی ہوتی ہور ہی ہوتی ہور ہی ہوتی ہور ہی ہوتی گناہ کی مدت کو بڑھالے جانے کے بعد تو بددشوار تر ہوجائے گی۔

(اك) وقال عليه السّلام: كَمْ مِنْ أَكْلَةٍ (١٤١) بااوقات الك دفعه كا كهانا بهت دفعه كهانول مَنْعَتُ أَكَلَاتِ!

Lrr Total and Total and Total

Particular de la comparta del comparta del comparta de la comparta del comparta de la comparta del comparta de la comparta del comparta de la comparta del comparta de la comparta del comparta del comparta del comparta de la comparta de la compart

سیا یک مثل ہے جوالیے موقع پر استعال ہوتی ہے جہاں کوئی شخص ایک فائدہ کے پیچھے اس طرح کھوجائے کہ اُسے دوسر سے فائدوں سے ہاتھ اٹھالیٹا پڑے جس طرح وہ شخص جونا موافق طبع یا ضرورت سے زیادہ کھالے تو اُسے بہت سے کھانوں سے محروم ہونا پڑتا ہے۔

(۱۷۲) وقال علیه السّلام: النَّاسُ أَعَلَاءً (۱۷۲) لوَّك أس ييز كو تُمن موت بين، جينيس مَا جَهلُوْا-

انسان جس علم وفن ہے واقف ہوتا ہے اُسے بڑی اہمیت دیتا ہے اور جس علم ہے عاری ہوتا ہے اُسے غیر اہم قرار دے کراً س کی سنقیص و فدمت کرتا ہے۔ وجہ بیہ ہے کہ وہ بید بیکھتا ہے کہ جس محفل میں اس علم وفن پر گفتگو ہوتی ہے اُسے نا قابلِ اعتبا ہجھ کرنظر انداز کردیا جاتا ہے جس سے وہ ایک طرح کی سبکی محصوص کرے گا اور انسان جس چیزی بھی اوجہ ہے کہ نہ اور ہے ہے اور انسان جس چیزی بھی اوجہ ہے کہ نہ اور ہے گا اور اُس کے لئے افدیت محصوص کرے گا اُس سے طبعا نفرت کرے گا اور اُس کے بغض رکھے گا۔ چنا نجھ افلاطون سے دریافت کیا گیا کہ کیا وجہ ہے کہ نہ جانے والا نہ جانے والا اُس کی جہالت کی بناء پر اُسے تھیر و پست سجھتا ہوگا جس سے متاثر ہوگروہ اُس سے بغض رکھتا ہوگا جس سے متاثر ہوگروہ اُس سے بغض رکھتا ہے اور جانے والا اُس کی جہالت کی بناء پر اُسے تھیر و پست سجھتا ہوگا جس سے متاثر ہوگروہ اُس سے بغض رکھتا ہے اور جانے والا اُس کی جہالت کی ہوتا ہے اس لئے وہ یہ تصور نہیں کرتا کہ نہ جانے والا اُس کی جہالت کی ہوتا ہے اس لئے وہ یہ تصور نہیں کرتا کہ نہ جانے والا اُس کی جہالت کی ہوتا ہے اس لئے وہ یہ تصور نہیں کرتا کہ نہ جانے والا اُس کی جہالت کو وہ بہیں ہوتی کہ وہ اُسے بغض رکھے۔

(۱۷۳) وقال عليه السّلامُ: مَنِ اسْتَقُبُلُ (۱۷۳) جَوْحُص مُخَلَف رايوں كا سامنا كرتا ہے وہ فطاو وُجُولًا اللّارَآءِ عَرَفَ مِوَاقِعَ الْخَطَايَا۔ لغزش كے مقامات كو پېچان ليتا ہے۔

(۱۷۳) و قال عليه السّلام: مَنْ أَحَلَّ سِنَانَ (۱۷۳) جُوْفُ الله كَ فاطر سَانِ غَضَب تيز كرتا به وه الْفَضَبِ لِللهِ قَوِى عَلَى قَتُلِ أَشِلَّآءِ الْبَاطِلِ۔ باطل كيسور ماؤل عَلَى پرتوانا ، وجاتا ہے۔

جو شخص محن اللہ کی خاطر باطل ہے گرانے کے لئے اٹھ کھڑا ہوتا ہے اُسے خداوند عالم کی طرف سے تائید ونصرے حاصل ہوتی ہے اور کمزور و بے سروسامانی کے باوجود باطل قوتیں اُس کے عزم میں تزلزل اور ثبات قدم میں جبنش بیدا نہیں کر سکتیں اور اگر اس کے اقدام میں ذاتی غرض شریک ہوتو اُسے بڑی آسانی ہے اُس کے ارادہ سے بازر کھا جاسکتا ہے۔ چنا نچے سید نعت جزائری علیہ الرحمہ نے نہر الربی میں تحریر کیا ہے کہ ایک شخص نے بچھ لوگوں کو ایک درخت کی پرسش کرتے و یکھا تو اُس نے جذبہ دینی ہے متاثر ہوگر اُس درخت کو کا شخے کا ارادہ کیا اور جب بیشہ لے کرآ گے بڑھا تو شیطان نے اُس کا راستہ روکا اور پوچھا کہ کیا ارادہ ہے؟ اُس نے کہا کہ میں اس میں کہا کہ میں اس میں کہا کہ میں اس سے کیا مطلب وہ جانبیں اور ان کا کام، مگروہ اپنے ارادہ پر جمار ہاجب شیطان نے دیکھا کہ بیا سیا کری گزرے گا تو اُس نے کہا کہ آگرتم داپس چلے جاؤ تو میں تھیں جارد رہم ہر روز دیا کروں گا، جو تہمیں بستر کے نیچے سے مل جایا کریں گے۔ یہن کرائس کی نیت ڈانواں ڈول ہونے گی اور کہا میں تھیں جارد درہم ہر روز دیا کروں گا، جو تہمیں بستر کے نیچے سے مل جایا کریں گے۔ یہن کرائس کی نیت ڈانواں ڈول ہونے گی اور کہا

کہ کیاالیا ہوسکتا ہے؟ اُس نے کہا کہ تجربہ کرے دیکھاو، اگراہیانہ ہواتو درخت کے کاشنے کا موقع پھر بھی تہمیں ال سکتا ہے۔ چنانچہ وہ اللہ کی آیا،
میں آ کر پلیٹ آیا اور دوسرے دن وہ درہم اُسے بستر کے بنچل گئے ۔ مگر دوجار روز کے بعد بیسلسلہ ختم ہوگیا۔ اب وہ پھر طیش میں آیا،
اور تیشہ لے کر درخت کی طرف بڑھا کہ شیطان نے آ گے بڑھ کر کہا کہ ابتمہارے بس میں نہیں کہ م اُسے کا ٹ سکو۔ کیونکہ پہلی دفعہ تم
صرف اللہ کی رضا مندی حاصل کرنے کے لئے نکلے تھے، اور اب چند چیوں کی خاطر نکلے ہو۔ لہٰذاتم نے ہاتھ اٹھایا تو میں تمہاری گردن تو رُدوں گا۔ چنانچہوں کی خاطر نکلے ہو۔ لہٰذاتم نے ہاتھ اٹھایا تو میں تمہاری گردن تو رُدوں گا۔ چنانچہوں کی خاطر نکلے ہو۔ لہٰذاتم نے ہاتھ اٹھایا تو میں تمہاری گردن

(۱۷۵) وقالَ علیه السّلام: إِذَا هِبْتَ أُمْرًا (۱۷۵) جب کی امرے دہشت محسوں کروتو اُس میں فَقِعُ فِیهِ ، فَإِنَّ شِلَّةَ تَوَقِیْهِ أَعْظُمُ مِمَّا تَخَافُ پاند پڑو، اس لئے کہ کھٹالگارہنا اُس ضررے کہ من کا منهُ۔

(۱۷۲) وقال عليه السّلام: ألّهُ الرِّياسَةِ (۱۷۲) مربرآ ورده بون كاذر يوسين كاوسعت -سِعَةُ الصَّلُور

(١٤٤) وقال عليه السّلام: أزُجُرِ الْمُسِيءَ (١٤٤) بكاركى مرزنش نيك وأس كابداد كركرو-بقواب المُحسِن-

مقصدیہ ہے کہ اچھوں کو اُن کی مُسنِ کارکردگی کا پورا پورا اصلہ دینا اور اُن کے کارناموں کی بناء پر اُن کی قدر افزائی کرنا ہُروں کو بھی اچھائی کی راہ پرلگا تا ہے، اور یہ چیز اخلاقی مواعظ اور تنبیہہ وسرزنش سے زیادہ مؤثر ثابت ہوتی ہے۔ کیونکہ انسان طبعاً اُن چیزوں کی طرف راغب ہوتا ہے جن کے نتیجہ میں اُسے فوائد حاصل ہوں اور اُس کے کا نوں میں مدح وحسین کے ترانے گرفجیں۔

(۱۷۸) وقال عليه السّلام: أحصل الشَّوّ (۱۷۸) دوسرے كے سينه كينه وشركى جرّ ال طرح مِنْ صَلّادِ غَيْرِكَ بِقَلْعِه مِنْ صَلَّادِكَ كَالُون كَوْدَا بِيْ سينه اَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ صَلَّادِكَ مَنْ صَلَّادِكَ كَالْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ صَلَّادِكَ مِنْ صَلَّادِكَ مِنْ صَلَّادِكَ مِنْ صَلَّادِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَالَهُ عَلَيْكُونَ عَنْ اللَّهُ عَاللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَالِي اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُولُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلْمُ عَلَيْكُولُ عَلْمُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُو

اس جملہ کے دومعنی ہوسکتے ہیں۔ایک میر کہ اگرتم کسی کی طرف سے دل میں کیندر کھو گے تو وہ بھی تمہاری طرف سے کیندر کھے گا۔
لہذا اپنے دل کی کدورتوں کو مٹا کر اس کے دل سے بھی کدورت کو مٹادو۔ کیونکہ دل دل کا آئینہ ہوتا ہے۔ جب تمہارے آئینہ دل میں
کدورت کا زنگ ندر ہے گا، تو اس کے دل سے بھی کدورت جاتی رہے گی اور اس لئے انسان دوسرے کے دل کی صفائی کا اندازہ اپنے
دل کی صفائی سے باس نی کر لیتا ہے۔ چنانچ ایک شخص نے اپنے ایک دوست سے بوچھا کہ تم جھے کتنا چاہے ہو؟ اُس نے جواب میں کہا
سل قلبک'' اپنے دل سے بوچھو'' یعنی جتناتم مجھے دوست رکھتے ہو، اتناہی میں تمہیں دوست رکھتا ہوں۔

دوسرے معنی یہ بیں کہ اگر بیرچاہتے ہو کہ دوسرے کو بُر انی ہے روکو ، تو پہلے خود اس برائی ہے باز آؤ۔ اس طرح تہماری نصیحت دوسرے پراٹز انداز ہو سکتی ہے ، ورند بے اثر ہوکررہ جائے گی۔

| ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~                                                               |                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 621) وقال عليه السّلام: اللَّجَاجَةُ تَسُلُّ<br>أَيَ-                                                 | (۱۷۹) ضداورہٹ دھری سیج رائے کودور کر دیتی ہے۔                                                                  |
| ۱۸۰) وقال عليه السّلام الطَّبُعُ رِقُّ<br>بَّدٌ-                                                      | (۱۸۰) لا کچ ہمیشہ کی غلامی ہے۔                                                                                 |
| ١٨) وقال عليه السلام: ثَمرَةُ التَّفْرِيطِ<br>لَهَامَةُ ، وَتَمَرَةُ الْحَزِّمِ السَّلَامَةُ          | (۱۸۱) کوتاہی کا نتیجہ شرمندگی ، اور احتیاط و دور اندلیثی کا<br>نتیجہ سلامتی ہے۔                                |
| ۱۸۱) وقال عليه السّلام: لَا خَيْرَ فِيُ<br>مَّمُتِ عَنِ الْحُكُمِ، كَمَا أَنَّهُ، لَا خَيْرَ فِي فَيُ | (۱۸۲) حکیمانہ بات سے خاموثی اختیار کرنے میں کوئی<br>جھلائی نہیں ، جس طرح جہالت کی بات میں کوئی اچھائی<br>نہیں۔ |
| ١٨٢) وقال عليه السّلام: مَا انْحَتَلَفَتُ<br>وَتَانِ إِلاَّ كَانَتُ إِحْدَاهُمَا ضَلَالَةً-           | (۱۸۳) جب دومختلف دعوتیں ہوں گی، تو اُن میں ہے<br>ایک ضرور گمراہی کی دعوت ہوگی۔                                 |
| ١٨٥) وقال عليه السّلام: مَا شَكَكُتُ فِي<br>حَقِّ مُكُأْرِيَتُهُ-                                     | (۱۸۴۷) جب سے مجھے حق دکھایا گیا ہے میں نے اس<br>میں بھی شک نہیں کیا۔                                           |
| ١٨٥) وقال عليه السلام: مَا كَلَابْتُ وَلَا<br>يُبُتُ، وَلَا ضَلَلْتُ وَلَا ضُلَّ بِي،                 | (۱۸۵) نہ میں نے جھوٹ کہا ہے، نہ مجھے جھوٹی خبر دی گئ<br>ہے۔ نہ میں خود گمراہ ہوا، نہ مجھے گمراہ کیا گیا۔       |
| ۱۸) وقال عليه السّلام: لِلظَّالِمِ الْبَادِيُ<br>لَمَّا بِكَفِّهِ عَضَّةٌ                             | (۱۸۷) ظلم میں پہل کرنے والاکل (ندامت ہے)اپنا *<br>ہاتھائپے دانتوں سے کا ٹنا ہوگا۔<br>                          |
| ۱۸۷) وقىال عمليسه السلام: الرَّحِيْلُ<br>بِيُلَثُــ<br>                                               | (۱۸۷) چل چلاؤ قریب ہے۔<br>                                                                                     |
| /١٨) وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: مَنْ أَبُلَى<br>فُحَتَهُ لِلْحَقِّ هَلَكَ-                          | (۱۸۸) جوفق سے منہ موڑی ہے، تباہ ہوجاتا ہے۔                                                                     |

(١٨٩) وقال عليه السّلام: مَنّ لَمْ يُنْجِهِ (١٨٩) شي صبر ربائي نبيس ولاتا، أي يالي و ب الصِّبرُ أَهْلَكُهُ الْحَزَعُ۔

(١٩٠) وقال عليه السَّلَامُ: وَاعْجَبَالُا أَتَكُونَ (۱۹۰) العجب كيا خلافت كا معيار بس صحابيت اور قرابت الْخِلَافَةُ بِالصَّحَابَةِ وَالْقَرَابَةِ ؟ قَالِ الرضي: ٥٠ ٢٠ وروى له شعر في هذا المعنى فَانَ كُنَّتَ بِالشُّوْرَى مَلَكُتَ أُمُوْرَ هُمُ فَكَيْفَ بِهُلَا وَالْمُشِيرُونَ غُيَّبٌ؟ وَإِنْ كُنْتَ بِالْقُرْبِلِ

حَجَجْتَ خَصِيْنُهُمْ فَغَيْرُكَ أُولَى بِالنَّبِيِّ وَ

سیدرمنی کہتے ہیں کہاس مضمون کےاشعار بھی حضرت ہے مروی ہیں جو بہرہیں ۔اگرتم شوری کے ذریعیاہ گوں کے ساہ وسفید کے مالک ہوگئے ہوتو رہے کیے جبکہ مشورہ دینے کے حقدار افراد غير حاضر تھے، اور اگر قرابت کی وجہ ہے تم این حریف برغالب آئے ہوتو چرتمہارے علاوہ دوسرانبی

كازياده حقداراورأن سے زياده قريبي ہے۔

قراری ہلاک کردیتی ہے۔

(١٩١) وقال عليه السّلام: إنَّمَا الْمَرُّءُ فِي (۱۹۱) دنیا میں انسان موت کی تیراندازی کا ہدف اور مصیبت وابتلا کی غارت گری کی جولانگاہ ہے جہاں ہر اللُّنْيَاغَرَضٌ تَنْتَضِلُ فِيهِ الْمَنَايَا وَنَهُبُّ گھونٹ کے ساتھ اچھوا در ہرلقمہ میں گلو گیر پھندا ہے اور تُبَادِرُهُ الْمَصَائِبُ، وَمَعَ كُلّ جُرْعَةٍ شَرَقٌ، جہال بندہ ایک نعمت أس وفت تک نہیں یا تا جب تک وَفِي كُلِّ أَكْلَةٍ عُصَصٌ وَلا يَنَالُ الْعَبْلُ نَعِمَةً دوسری نعمت جدا نہ ہوجائے اور اُس کی عمر کا ایک دن آتا إِلَّا بِفَرَاق أُخُرِى وَلَا يَسْتَقُبلُ يومًا مِنَ نہیں جب تک ایک دن اس کی عمرے کم نہ ہوجائے ہم عُمُرِم إلاَّ بِفِرَاقِ الْحَرَمِنُ أَجله فَنَحُنُ موت کے مدد گار ہیں اور ہماری جانیں ہلاکت کی زدیر أَعُوانُ الْمَنُونِ وَ أَنْفُسُنَا نَصْبُ الْحُتُوفِ فَيِنَ بِينَ وَاس صورت مين بم كَهال ع بقا كى اميد كركة إَيْنَ نَوْجُو الْبَقَاءَ وَهُذَا للَّيْلُ وَالنَّهَارُ لَمْ بِين جَبَدشِ وروزكى عمارت كوبلنونين كرت مريدك يَرْفَعَا مِنْ شَيْءٍ شَرَفًا إِلاَّ أَسْرَعَا الْكَرَّةَ فِي حمله آور موكرجو بنايا ب أعرات اورجو يكباكيا ب أي بكهيرتي بوتے ہيں۔

هَٰلُمِ مَا بَنَّيَا ، وَتَفْرِينِ مَا جَمَعًا؟ (١٩٢) وقال عليه السّلام: يَا ابْنَ أَدَمَ (١٩٢) اعفرندآ دم اتوني غذا عجوزياده كمايا مَاكَسَبُتَ فَوْقَ قُوتِكَ فَأَنْتَ فِيهِ خَازِنٌ هِأَن مِن دور كَاثْرًا فِي عِد

(١٩٣) وقال عليه السّلام: إنَّ لِلْقُلُوبِ شَهُوَةً وَّاقِبَالًا وَّادِبَارًا فَأَقُوهَا مِنْ قِبَلِ شَهُوتِهَا وَإِقْبَالِهَا، فَإِنَّ الْقَلْبَ إِذَا أُكُرِهَ عَبِيَ-

(۱۹۳) ولوں کے لئے رغبت ومیلان، آگے بڑھنااور يتھے لمنا ہوتا ہے۔ لہذا ان سے اُس وقت کام لوجب ان میں خواہش ومیلان ہو، کیونکہ دل کومجبور کر کے کسی کام پر لگایا جائے تو اُسے کچھ بچھائی نہیں ویتا۔

> (۱۹۲) وكان عليه السّلام يَقول مَتَى أَشْفِي غَيْظِي إِذَا غَضِبُتُ؟ أَحِينَ أَعْجِزُعَن الْانْتِقَامِ فَيُقَالَ لِي لَوْصَبَرْتَ؟ أَمْ حِينَ أَقَدِرُ عَلَيْهِ فَيُقَالَ لِي لَوْغَفَرُتَ-

(۱۹۴) جب غصه مجھے آئے تو کب اپنے غصہ کو اُتاروں؟ كيا أس وقت كه جب انقام نه كے سكوں \_ اور بيكها جائے كه صبر كيجئے يا أس وقت كه جب انتقام پر قدرت ہو، اور كہا جائے کہ بہتر ہے درگزر کیجئے۔

> (190) وقال عليه السّلام: وقد مربقدر على مزيلة: هٰذَا مَا بَخِلَ بِهِ الْبَاخِلُونَ وروى في خبر أخر أنه قال: هٰذَا مَا كُنْتُمُ تَتَنَّا فَسُونَ فِيْهِ بِالْأَمْسِ-

(190) آپ کا گزر ہواایک گھورے کی طرف ہے جس پر غلاظتیں تھیں فرمایا'' یہ وہ ہےجس کے ساتھ کجل کرنے والول نے بخل کیا تھا۔" ایک اور روایت میں ہے کہاں موقع پرآپ نے فرمایا'' ہیوہ ہے جس پرتم لوگ کل ایک ووس بررشك كرتے تھے"

(١٩٢) وقال عليه السلام: لَمْ يَكْهَبُ مِنْ (١٩٦) تهارا وه مال اكارت نهيل ميا جوتهارے لئے عبرت ونصيحت كاباعث بن جائے۔ مَالِكَ مَاوَعَظَكَ

جو خص مال ودولت کھوکر تجربہ ونصیحت حاصل کرے، اُسے ضیاع مال کی فکر نہ کرنا جاہئے اور مال کے مقابلہ میں تجربہ کوگراں قدر سجھنا چاہئے۔ کیونکہ مال تو ہول بھی ضائع جو جاتا ہے مگر تجربة تندہ كے خطرات سے بچالے جاتا ہے۔ چنانچه ايك عالم سے جو مالدار ہونے کے بعد فقیرونا دار ہوچکا تھا پوچھا گیا کہ تمہارا مال کیا ہوا؟ اُس نے کہا کہ میں نے اس سے تجربات خرید لئے ہیں جو میرے لئے مال ہے زیادہ فاکدہ مند ثابت ہوئے ہیں۔ لہٰذاسب کچھ کھودینے کے بعد بھی میں نقصان میں نہیں رہا۔

(۱۹۷) پەدل بھى أسى طرح تھكتے ہیں جس طرح بدن تھكتے (١٩٤) وقال عليه السّلام: إنَّ هٰذِهِ الْقُلُوبَ تَمَلَّ كَمَا تَمَلُّ الْأَبْدَانُ فَابْتَغُوا لَهَا طَرَ آئِفَ مِي البدا (جب الياموتو) ان كَ لِعَ اطيف حكيمان جل

(١٩٨) جب خوارج كاقول "لاحُكُمَ إلاَّ للهُ (تَكُمُ اللهُ (١٩٨) وقال عليه السّلام لما سمع قول

الخوارج (لاحكم إلا لله) كَلِمَةُ حَقّ يُرادُ عَضُوص م) مناتو فرمايايه جملت على عمر جوال ع

(١٩٩) وقال عليه السّلام في صفة الغوغاء (۱۹۹) بازاری آ دمیوں کی بھیٹر بھاڑ کے بارے میں فرمایا۔ : هُمُ الَّذِينَ إِذَا اجْتَمَعُوا غَلَبُوا ، وَإِذَا تَفَرَّقُوا يدوه لوگ ہوتے ہيں كہ مجتمع ہوں تو چھا جاتے ہيں اور جب لَمْ يُعْرَ فُوا ، وَقيل: بل قَال عليه السّلام: منتشر ہوں تو بہچانے نہیں جاتے۔ ایک قول یہ ہے کہ آپ هُمُ الَّذِينَ إِذَا اجْتَمَعُوا ضَرُّوا، وَإِذَا تَفَرَّقُوا نے فرمایا: کہ جب اکٹھا ہوتے ہیں تو باعث ضرر ہوتے ہیں نَفَعُوا ، فقيل: قل عرفنا مضرة اورجب منتشر موجاتے ہیں تو فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ ہمیں ان کے مجتمع ہونے کا نقصان تو معلوم ہے مراُن کے منتشر ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ آت نے فرمایا كەپىشەدرايىخ اپنى كاردباركى طرف بلىك جاتى بىي تو لوگ اُن کے ذریعہ سے فائدہ اٹھاتے ہیں جیسے معمار اپنی (زریقیر) عمارت کی طرف جولا بالینه کار دبار کی طرف اور نانبائیا ہے تنور کی طرف۔

مرادلیاجاتا ہےوہ غلط ہے۔

(٢٠٠) وقال عليه السّلام، وأتى بجان ومعه غوغاء فقال: لا مَرْحَبًا بوُجُولُولُا لُرَى اِلاَّ عِنْكَ كُلِّ سَوْأَقٍـ

اجتماعهم فَما منفعة افتراقهم؟ فقال:

يَرُجعُ أَصْحَابُ اللَّهِ نِ إللَّى مِهَنِهِم،

فَيَنْتَفِعُ النَّاسُ بِهِمْ كَرُجُوعِ الْبَنَّاءِ إلى

بِنَائِه، وَالنَّسَاجِ إلى مَنْسَجِه، وَالْخَبَّازِ

إلى مُخْبُرُهِـ

(٢٠١) وقال عليه السّلام: إنَّ مَعَ كُلّ إِنْسَانٍ مَلَكَيْنِ يَحْفَظَانِهِ، فَإِذَا جَآءَ الْقَلَارُ خَلِّيا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ وَإِنَّ الْأَجَلَ جُنَّةٌ حَصِيْنَةً.

(٢٠٢) وقال عليه السلام، وقد قال له

طلحة والزبير: نبايعك على أناشر كاؤك

في هٰذا الأمر: لَا ، وَلكِنَّكُمَا شَرِيكَانِ فِي

الْقُوْقِ وَالْإِسْتِعَانَةِ وَعَوْنَانِ عَلَى الْعَجْرِ

(۲۰۰) آپ کے سامنے ایک مجرم لایا گیا جس کے ساتھ تماشائیوں کا جوم تھا تو آپ نے فرمایا ان چہروں پر پھٹکارکہ جو ہررسوائی کے موقع پر ہی نظراً تے ہیں۔ (۲۰۱) ہرانیان کے ساتھ دوفرشتے ہوتے ہیں جواسکی حفاظت كرتے ہيں اور جب موت كا وقت آتا ہے تو وہ مك اورموت كے درميان سے بهث جاتے ہيں اور ب شک انسان کی مقررہ عمراُس کیلئے ایک مضبوط سپر ہے۔

(۲۰۲) طلحہ وزبیر نے حضرت سے کہا کہ ہم اس شرط پر آپ کی بیعت کرتے ہیں کداس حکومت میں آپ کے ساتھ شریک رہیں گے۔آپ نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ تم تقویت بہنچانے اور ہاتھ ہٹانے میں شریک اور عاجزی اور کتی کے موقع پر مدد گار ہو گے۔

(٢٠٣) وقال عليه السّلام: أيُّهَا النَّاسُ، اتَّقُوا اللُّهَ الَّذِي إِنْ قُلْتُمْ سَمِعْ، وَإِنَّ أَضْمَوْ تُمْ عَلِمَ، وَبَادِرُوا الْمَوْتَ الَّذِيلَ إِنَّ هَرَبُّتُم (مِنْهُ) أَدْرَكَكُم، وَإِنْ أَقَبُّمُ أَخَلُكُم، وَإِنْ نَسِيتُهُولًا ذَكُر كُمْ-

(۲۰۳)اےلوگو! اُس اللّٰہ ہے ڈرو کہا گرتم کچھے کہوتو وہ سنتا ہے، اور دل میں چھیا کر رکھوتو وہ جان لیتا ہے۔اس موت کی طرف بڑھنے کا سروسامان کروکہ جس سے بھاگے، تووہ تمہیں پالے گی اور اگر تھم ہے تو وہ تمہیں گرفت میں لے لے گی اورا گرتم اُسی بھول بھی جاؤ تو وہ تہہیں یا در کھے گی۔

> (٢٠٣)وقال عليه السلام: لَا يُرُهِلَنَّكُ فِي الْمَعُرُوفِ مَنْ لَا يَشْكُرُ لَكَ، فَقَلَ يَبشُكُولُكَ عَلَيْهِ مَن لا يَسْتَمْتِعُ (بشَيْءٍ) مِنْهُ، وَقَلْاتُلُوكُ مِنَ شُكْرِ الشَّاكِرِ أَكْثَرَ مِتَّا أَضَاعَ الْكَافِرُ، وَاللَّهُ يُحِبّ

(۲۰۴۷) کسی شخص کاتمهار ہے گسن سلوک پرشکر گزار نہ ہونا تمہیں نیکی اور بھلائی سے بددل نہ بنادے۔اس کئے کہ بسا اوقات تمهاری اس بھلائی کی وہ قدر کرے گا، جس نے اُس سے پچھ فائدہ بھی نہیں اٹھایا اور اس ناشکرے نے ۔ جتناتمهاراحق ضائع كياب أس يهبين زيادهتم ايك قدر دان کی قدر دانی حاصل کراو کے اور خدا نیک کام کرنے والول كودوست ركھتا ہے۔

(٢٠٥) وقال عليه السّلام: كُلُّ وعَاءٍ (۲۰۵) ہرظرف اُس سے کہ جواُس میں رکھا جائے تنگ ہوتاجاتا ہے۔ مرعلم کاظرف وسیج ہوتا جاتا ہے۔ يَضِيْقُ بِمَا جُعِلَ فِيهِ إِلَّا وِعَاءَ الْعِلْمِ فَإِنَّهُ

(۲۰۱) بردبارکوایی بردباری کا پہلاعوض بیماتا ہے کہ لوگ (٢٠٧) وقال عليه السّلام: أوَّلُ عِوَض جہالت وکھانے والے کے خلاف اُس کے طرفدار الْحَلِيْمِ مِنْ حِلْمِهِ أَنَّ النَّاسَ أَنْصَارَهُ عَلَى

(۲۰۷) اگرتم برد بارنهین بهوتو بظاهر برد بار بننے کی کوشش-(٢٠٤) وقال عليه السلام: إن لَمْ تَكُنَ کرو کیونکہ ایسا کم ہوتا ہے کہ کوئی شخص کسی جماعت ہے حَلِيْمًا فَتَحَلَّمُ ، فَإِنَّهُ قَلَّ مَن تَشَبَّهَ بِقَوْمِ إِلَّا شاہت اختیار کرے اور اُن میں سے نہ ہوجائے۔ أُوشَكُ أَنْ يَكُونَ مِنْهُم

مطلب سیہ کداگرانسان طبعاً حلیم و بردبار نہ ہوتو اُسے بردبار بینے کی کوشش کرنا چاہے اس طرح کداپی افرا وطبیعت کے خلاف حلم وبرد باری کامظاہرہ کرےاگر چیاُسے طبیعت کارخ موڑنے میں کچھ زصت محسوں ہوگی مگراُس کا متیجہ یہ ہوگا کہ آ ہت ہ آ ہت حکم طبعی خصلت کی صورت اختیار کرلے گا اور پھر تکلف کی حاجت ندرہے گی۔ کیونکہ عادت رفتہ رفتہ طبیعت ثانیہ بن جایا کرتی ہے۔

(۲۰۸) وقال عليه السّلام: مَنْ حَاسَبَ نَفْسَهُ رَبح، وَمَنْ غَفَلَ عَنْهَا خَسِرَ، وَمَنْ خَافَ أُمِنَ، وَمَنِ اعْتَبُرَ ٱبْصَرَ وَمَن ٱبْصَرَ فهم و من فهم علم-

(۲۰۸) جو مخص اینے نفس کا محاسبہ کرتا ہے وہ فائدہ اٹھا تا ہےاور جوغفلت کرتا ہے وہ نقصان میں رہتا ہے جوڈ رتا ہے۔ وہ (عذاب سے ) محفوظ ہوجاتا ہے اور جوعبرت حاصل كرتا بوه بينا موجاتا باورجوبينا موتابوه بافتم موجاتا باور جوباقهم ہوتا ہے اُسے علم حاصل ہوجا تا ہے۔

> (٢٠٩) وقال عليه السّلام: لَتَعُطِفَنَ الدُّنيا عَلَيْنَا بَعُلَ شِمَاسِهَا عَطُفَ الضُّرُوسِ عَلى وَلَكِهَا- وَتلا عَقِينَ ذَلك : (وَنُرينُ أَن نَسُنَّ عَلَىٰ الَّذِينَ استُضْعِفُوا فِي الَّارْض وَنَجْعَلُهُمْ أُئِنَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ-

(۲۰۹) میدد نیامندزوری دکھانے کے بعد پھر ہماری طرف بحصكے گی جس طرح كانے والى اوْمُنى اپنے بچيە كى طرف جعكتی ہے۔اس کے بعد حضرت نے اس آیت کی تلاوت فر مائی ہم بیرچاہتے ہیں کہ بیالوگ زمین میں کمزور کردیئے گئے ۔ ہیں، اُن پراحسان کریں اور اُن کو پیشوا بنائیں اور انہی کو (اس زمین کا) مالک بنالیں۔

بدارشادامام منتظر کے متعلق ہے جوسلسلہ امامت کے آخری فردیں ۔ان کے ظہور کے بعدتمام سلطنتیں اور حکومتیں فتم ہوجا میں گ اور"ليظهر لا على الدّين كلّه"كالممل نمونه نگامول كسامنة آجائ گا\_\_

ہر کے را دولتے از آسان آید پدید دولتِ آل علی " آخر زمان آید پدید

(٢١٠) وقال عليه السّلام: اتَّقُواللَّهَ تَقِيَّةَ مَنْ شَبْرَ تَجُرِيلُا وَجَلَّ تَشْبِيرًا: وَكَبَشَ فِي مِهَلٍ وَبَادَرَ عَنْ وَجَلٍ، وَنَظَرَ فِي كَرَّةٍ الْنُونِلِ، وَعَاقِبَةِ الْبَصْلَرِ وَ مَغَبَّةِ الْمَرْجِعِ-

(۲۱۰) اللہ سے ڈروائس مخص کے ڈرنے کے مانند،جس نے دنیا کی وابستگیوں کو چھوڑ کر دامن گر دان لیا اور دامن گردان کرکوشش میں لگ گیا اور احیمائیوں کے لئے اس واقفهُ حیات میں تیز گامی کیساتھ چلا اور خطروں کے پیش نظراس نے نیکیوں کی طرف قدم بڑھایا اوراپی قرار گاہ اور اینے اعمال کے نتیجہ اور انجام کار کی منزل پرنظرر تھی۔

(٢١١) وقال عليه السّلام: ألُّبُودُ دُارسٌ (۲۱۱) سخاوت ،عزت وآبروکی پاسبان ہے بردباری احمق الْأَعْرَاضِ، وَالْحِلْمُ فِكَامُ السَّفِيلِهِ، وَالْعَفُوزَكَاةُ الظُّفَرِ، وَالسُّلُوُّ عِوَضَاكَ مِنَّنَ غَلَارَ ، وَالَّاستِشَارَةُ عَيْنُ الْهِنَايَةِ وَقَلَ

کے منہ کا تسمہ ہے ، در گزر کرنا کامیابی کی زکو ہے جو غداری کرے اُسے بھول جانا اس کا بدل ہے۔مشورہ لینا خود سی رائے پراعتاد کرکے ۔ بے نیاز ہوجاتا ہے وہ اپنے کوخطرہ میں ڈالتا ہے۔صبر

حَاطَرَ مَنِ اسْتَغُنْى بِرَأْيِهِ، وَالصَّبُو مَا بَهُ الْمَا فَعَانُ لَمَا فَعَانُ لَمَا فَعَانُ لَمَا فَعَانُ لَمَا فَعَانُ لَمَا فَعَانِ الْمَحْدَى عُمِنَ اعْوَانُ لَمَا فَكُمَ الْمِرُولَ اللَّهَ مَانِ، وَلَشُونُ الْغِنَى تُرَكَ الْمُنَى، وَكُمَ الْمِرول كَلَّمَ مَنْ عَقُلٍ أُسِيْرٍ تَحْتَ هَوَى اَمِيرٍ، وَمِنَ آزانُ شَكَ التَّامِولَ عَقَلٍ أُسِيْرٍ تَحْتَ هَوَى اَمِيرٍ، وَمِنَ آزانُ شَكَ التَّامِقِ التَّامِةِ وَالْمَوَدَّةُ قَرَابَةٌ السَالِقِ التَّامِقِ اللَّهُ الللْمُ اللللَّهُ اللللْمُولِلْمُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُعُلِمُ الللْم

مصائب وحوادث کا مقابلہ کرتا ہے۔ بیتانی و بے قراری زمانہ کے مدد گاروں میں سے ہے۔ بہترین دولتمندی آرزوؤں سے ہاتھ اٹھالینا ہے۔ بہت ی غلام عقلیں امیروں کی ہواؤ ہوں کے بار میں دنی ہوئی ہیں۔ تجربہ و آزمائش کی نگہداشت حسن توفیق کا نتیجہ ہے۔ دوتی ومحبت اکتمالی قرابت سے ہے جوتم سے رنجیدہ و دل تنگ ہو، اس پراطمینان واعتاد نہ کرو۔

(۲۱۲) وقال عليه السّلام: عُجُبُ الْمَرَءِ (۲۱۲) انان كى خود پندى أس كى عقل كى حريفون مين بنَفُسِهِ أَحَدُ حُسَّادِ عَقْلِهِ۔

مطلب بیہ ہے کہ جس طرح حاسد محسود کی کسی خوبی وحسن کونہیں دیکھ سکتا ، ای طرح خود پبندی عقل کے جو ہر کا انجر نا اور اُس کے خصائص کا نمایاں ہونا گوار انہیں کرتی۔ جس سے مغرور وخود بین انسان اُن عادات و خصائل سے محروم رہتا ہے، جوعقل کے نز دیک پیندیدہ ہوتے ہیں۔

(۲۱۳) وقال عليه السّلام: أَغُضِ عَلَى (۲۱۳) تَكَيْف عَ بَيْم بِيْنَ كرو ورنه بَمِي نُوْن نَهِي رو اللّهُ لَمْ تَرُضَ أَبُدًا - عَت -

ہر شخص میں کوئی نہ کوئی خامی ضرور ہوتی ہے۔ اگر انسان دوسروں کی خامیوں اور کمزور یوں ہے متاثر ہوکراُن ہے علیحد گی اختیار
کرنا جائے ، تو رفتہ رفتہ وہ اپنے دوستوں کو کھودے گا، اور دنیا میں تنہا اور بے بیارو مدد گار ہوکررہ جائے گا۔ جس ہے اُس کی زندگی تکنح اور
انجھنیں بڑھ جا کیں گی۔ ایسے موقع پر انسان کو ریسو چنا جا ہے کہ اس معاشرہ میں اُسے فرشتے نہیں اُل سکتے کہ جن ہے اُسے بھی کوئی
شکایت پیدا نہ ہو۔ اسے انہی لوگوں میں رہنا ہمنا اور انہی لوگوں میں زندگی گڑ ارنا ہے۔ لاہذا جہاں تک ہوسکے ان کی کمزوریوں کونظر انداز
کرے، اور اُن کی ایذ ارسانیوں سے چشم کیوشی کرتا ہے۔

(۲۱۳) وقبال عليه السّلام: مَنْ لاَنَ عُودُهُ (۲۱۳) جس (درخت) كى لكرى زم موأس كى شاخيس كَثُفَتُ أَغُصَانُهُ \_

جو شخص تندخوادر بدمزاج ہووہ بھی اپنے ماحول کوخوش گوار بنانے میں کامیاب نہیں ہوسکتا بلکہ اس کے ملنے والے بھی اُس کے ہاتھوں نالاں اور اُس سے بیزار رہیں گےاور جوخوش خلق اور شیریں زبان ہو،لوگ اُس کے قرب کے خواہاں اور اُس کی دوتی کے خواہش مندہوں گے،اوروقت پڑنے پراُس کےمعاون ومددگار ثابت ہوں گے جس سے وہ اپنی زندگی کوکامیاب بنالے جاسکتا ہے۔

(٢١٥) وقال عليه السّلام: الُخِلَافُ يَهْدِمُ (٢١٥) نالفت سُجِيرائِ كوبر بادكردي ب-الرَّأْيَ-

(٢١٦) وقال عليه السّلام: مَنْ نَالَ (٢١٦) جومنه بإليمّا بورت درازى كرنِ للّابِ السّلام. مَنْ نَالَ السّطَالَ ـ

(۲۱۷) وقال عليه السّلام: فَحَ تَقَلّْبِ (۲۱۷) طالات كَ بلُّوں بى ميں مردوں كے جوہر الاّحُوالِ عِلْمُ جَواهِ الرِّجَالِ عَلَمُ جَواهِ الرِّجَالِ - كَلَّةَ بين -

(٢١٨) وقال عليه السّلام: حَسَلُ (٢١٨) دوست كاحد كرنادوق كى فاى بـ الصَدِيقِ مِنْ سُقْمِ الْمَوَدَّةِ -

(٢١٩) وقال عليه السّلام: أَكْثَرُ مَصَارِعِ (٢١٩) اكْرُعْقلوں كَا هُوكر كَهانا كُرْبَاطْعَ وَرَصَ كَى بَجلياں الْعُقُولِ تَحْتَ بُرُوقِ الْمَطَامِعِ۔ حَيكَ يربوتا ہے۔

جب انسان طبع وحرص میں پڑجا تا ہے تورشوت، چوری، خیانت، سودخواری اورائ قبیل کے دوسرے اخلاقی عیوب اُس میں پیدا ہوجاتے ہیں اورعقل ان باطل خواہشوں کی جگمگاہٹ ہے اس طرح خیرہ ہوجاتی ہے کداُ سے ان فتیج افعال کے واقب ونتائج نظر ہی نہیں آتے کہ دہ اُسے روکے ٹوکے اورائ خواب خفلت ہے جنجوڑے۔ البتہ جب دنیا ہے رخت سفر باندھنے پر تیار ہوتا ہے اورد یکھتا ہے کہ جو پچھ سمیٹا تھاوہ پہیں کے لئے تھا ساتھ نہیں لے جا سکتا، تو اُس وقت اُس کی آئے تھیں کھتی ہیں۔

(۲۲۰) وقىال عىلىيە السّلام: كَيْسَ مِنَ (۲۲۰) يدانساف نبيس به كەسرف ظن و گمان پراعماد الْعَصَلَاءُ عَلَى القِقَة بِالظَّنِّ۔ كرتے ہوئے فيصله كياجائے۔

(۲۲۱) وقال عليه السّلام: بِنْسَ الزَّادُ إِلَى (۲۲۱) آخرت كے لئے بهت براتوشه بندگان خداپر الْمُعَادِ، الْعُلُوانُ عَلَى الْعِبَادِ۔ ظلم وتعدى كرنا۔

(۲۲۲) وقال عليه السَّلام: مِنَ أَشُرَفِ (۲۲۲) بلندانان كيبترين انعال بين سه يه كه أَغْمَالِ الْكَوِيْمِ غَفْلَتُهُ عَمَّا يَعْلَمُ وه وه ان چيزوں سے چثم پوژی كرے جنهيں وہ جانتا ہے۔

(۲۲۳) وقال عليه السّلام: مَنْ كَسَالُا (۲۲۳) جن پرحيان اينالباس پهنا ديا ۽ اُس ك الْحَياءُ قُوْبَهُ لَمْ يَوَ النَّاسُ عَيْبَهُ ۔ عيب لوگوں كى نظروں كے مامنے بين آ كتے ۔

جو خص حیا کے جوہرے آراستہ ہوتا ہے لئے حیا ایسے اُمور کے ارتکاب نے مانع ہوتی ہے جومعیوب سمجھے جاتے ہیں۔ اس لئے اس میں عیب ہوتا ہی نہیں کہ دوسرے دیکھیں اور اگر کسی امرفتیج کا اس سے ارتکاب ہوبھی جاتا ہے تو حیا کی وجہ سے علانیہ مرتکب نہیں ہوتا کہ لوگوں کی نگا ہیں اس کے عیب پر پڑھیں۔

(٣٢٣) وقال عليه السّلام: بِكَثُرَ قِ الصَّمْتِ تَكُونُ الْهَيْبَةُ، وَبِالنَّصَفَةِ يَكُثُرُ الْمُوَاصِلُونَ، وَبِالنَّصَفَةِ يَكثُرُ الْمُوَاصِلُونَ، وَبِالْإِفْضَالِ تَعْظُمُ الْأَقْلَاارُ، وَ بِالتَّوَاضُعِ تَتِمْ السِّوْدَدُ، النِّعْمَلُهُ وَبِالْمِنْ يَجِبُ السُّوْدَدُ، وَبِالسِّيْرَةِ الْعَادِلَةِ يُقْهَرُ الْمُنَادِئُ، وَبِالْحِلْمِ وَبِالسِّيْرَةِ الْعَادِلَةِ يُقْهَرُ الْمُنَادِئُ، وَبِالْحِلْمِ عَنِ السَّفِيَةِ تَكُثُرُ الْأَنْصَارُ عَلَيْهِ.

(۲۲۴) زیادہ خاموثی رعب وہیب کاباعث ہوتی ہے اور انساف سے دوستوں ہیں اضافہ ہوتا ہے۔ لطف وکرم سے قدر ومنزلت بلند ہوتی ہے جھک کر ملنے سے نعمت تمام ہوتی ہے۔ دوسروں کا بوجھ بٹانے سے لازما سرداری حاصل ہوتی ہے اور خوش رفتاری سے کینہ ور وشمن مغلوب ہوتا ہے اور سر پھرے آ دمی کے مقابلہ میں برد باری کرنے سے اسکے مقابلہ میں اپنے طرفدار ہوجاتے ہیں۔

(۲۲۵) وقال عليه السّلام: الْعَجَبُ لِغَفْلَةِ (۲۲۵) تجب ب كر حاسر جسماني تندري پرحد كرنے الْحُسّادِ عَنْ سَلَامَةِ الْآجْسَادِ۔ عَنْ سَلَامَةِ الْآجْسَادِ۔

حاسددوسروں کے مال وجاہ پرتو حسد کرتا ہے گراُن کی صحت وتو اٹائی پرحسنہیں کرتا حالانکہ پنعت تمام نعتوں ہے زیادہ گرا نقدر ہے۔ وجہ بیہ کہ دولت وثر وت کے اثرات ظاہری طمطراق اور آ رام و آسائش کے اسباب سے نگاہوں کے سامنے ہوتے ہیں اور صحت ایک عمومی چیز قرار پاکر ناقدری کا شکار ہوجاتی ہے اور اُسے اتنا بے قدر سمجھا جاتا ہے کہ حاسد بھی اُسے حسد کے قابل نہیں۔ چنا نچا یک دولت مندکود کھتا ہے تو اُس کے مال ودولت پر اُسے حسد ہوتا ہے، اور ایک مز دور کود کھتا ہے کہ جو سر پر بوجھا تھائے دن بھر چا پھرتا ہے تو وہ اُس کی نظروں میں قابل حسد نہیں ہوتا۔ گویا صحت وتو اٹائی اُس کے زدر یک حسد کے لائق چیز نہیں ہے کہ اُس پر حسد کرے البتہ جب خود بھار پڑتا ہے تو اُس کے نقدرہ قبیب سے ذیادہ قابل حسد ہی صحت محت میں جو ایس کے نہیں کہ نظروں میں کوئی اہمیت نہ رکھی تھی۔

مقصد سی ہے کہ صحت کوایک گرانفذرنعت مجھنا جا ہے اوراس کی حفاظت ونکہداشت کی طرف متوجہ رہنا جا ہے۔

(۲۲۲) وقال عليه السلام: الطَّامِعُ فِي (۲۲۲) طبع كرنے والا ذلت كى زنجيروں ميں گرفتار وِثَاقِ الكُلِّ۔ رہتاہے۔

(۲۲۷) وسئل عن الايسان فَقَال الْإِيْمَانُ (۲۲۷) آپ ايان كم معلق يوچها گيا توفر مايا كه مَعْوِفَةٌ بِالْقَلْبِ، وَإِقْرَارٌ بِاللِّسَانِ، وَعَمَلُ ايمان ول سے پيچانا، زبان سے افر اركرنا اور اعضاء سے بِالْارْ كَانِ۔ مَمْل كرنا ہے۔ بِالْارْ كَانِ۔

(۲۲۸) جود نیا کیلئے اندوہناک ہووہ قضا وقد رالہٰی سے ناراض ہے اور جواس مصیبت پر کہ جس میں بہتلا ہے شکوہ کرے، تو وہ اپنے پروردگار کا شاکی ہے اور جو کسی دولت مندک کی وجہ ہے جھکے تو اُس کا دو تہائی دین جاتا رہتا ہے اور جو شخص قرآن کی تلاوت کرے پھر مرکر دوزخ میں داخل ہوتو وہ ایسے ہی لوگوں میں ہے ہوگا جواللہ کی آئوں کا نداق اڑاتے تھے لوگوں میں سے ہوگا جواللہ کی آئوں کا نداق اڑاتے تھے اور جس کا دل دنیا کی محبت میں وارفتہ ہوجائے تو اُس کے دل میں دنیا کی ہے تین چیزیں پیوست ہوجاتی ہیں۔ ایسانم دل میں دنیا کی ہے تین چیزیں پیوست ہوجاتی ہیں۔ ایسانم کہ جواس کا بیچھا کہ جواس کا بیچھا کہ جواس کا بیچھا نہیں۔ چھا نہیں چھوڑتی اورایی اُمید کہ جو برنہیں آتی۔

(٢٢٩) وقال عليه السلام: كفي بِالْقَنَاعَة مُلُكًا وَبِحُسُنِ الْخُلْقِ نَعِيمًا وسئل عليه السّلام عن قوله تعالىٰ: فَلَنُحْيِينَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً؟) فقال: هِي الْقَنَاعَةُ

(۲۲۹) قناعت سے بڑھ کر کوئی سلطنت اور خوش خلقی سے بڑھ کر کوئی عیش و آرام نہیں ہے۔ حضرت سے اس آیت کے متعلق دریافت کیا گیا کہ 'نہم اس کو پاک و پاکیزہ زندگی دیں گے؟''آپ نے فرمایا کہ دہ قناعت ہے۔

حسن طلق کونعت ہے تبیر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح نعمت باعث لذت ہوتی ہے ای طرح انسان خوش اخلاقی وزی ہے دوسروں کے دلول کو اپنی مٹھی میں لے کراپنے ماحول کوخوش گوار بناسکتا ہے اور اپنے لئے لذت وراحت کا سامان کرنے میں کا میاب ہوسکتا ہے اور قناعت کوسر مایہ و جا گیراس لئے قرار دیا ہے کہ جس طرح ملک و جا گیراحتیاج کوختم کردیت ہے ای طرح جب انسان قناعت اختیار کرلیتا ہے اور اپنے رزق پرخوش رہتا ہے تو وہ خلق ہے مستعنی اوراحتیاج ہے دور ہوجاتا ہے۔

بر که قانع شد بخفک و ترشه بحرو بر است

( ٢٣٠) وقال عليه السّلام: شَارِ كُوْا الَّذِي (٣٠) قَالُ عَلَيْهِ السِّلام: شَارِ كُوْا الَّذِي (٣٠) قَدُ اِقْبَلَ عَلَيْهِ الرِّزْقُ، فَإِنَّهُ، أَخَلَقُ لِلْغِنَى اللهَ عَلَيْهِ مَا أَخُلُو لِلْغِنَى اللهِ عَلَيْهِ مَا يَعْمَلُ اللّهِ عَلَيْهِ مَا يَعْمَلُ اللّهُ عَلَيْهِ مَا يَعْمَلُ اللّهِ عَلَيْهِ مَا يَعْمَلُ اللّهُ عَلَيْهِ مَا يَعْمَلُ اللّهُ عَلَيْهِ مَا يَعْمَلُ اللّهُ عَلَيْهِ مَا يَعْمَلُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ مَا يَعْمَلُ اللّهُ عَلَيْهِ مَا يَعْمَلُ اللّهُ عَلَيْهِ مَا يَعْمَلُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عِلْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

(۲۳۰) جس کی طرف فراخ روزی رخ کئے ہوئے ہو اُس کے ساتھ شرکت کرو کیونکہ اُس میں دولت حاصل کرنے کا زیادہ امکان اورخوش نصیبی کا زیادہ قرینہ ہے۔

(٢٣١) وقال عَلَيْهِ السّلام فِي قوله تعالىٰ: (٢٣١) خداوند كارثاد كه مطابق كه الله تهبي عدل و

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَلَٰلِ وَالْإِحْسَانِ، الْعَلَٰلُ: الْإِنْصَافُ، وَالْإِحْسَانُ التَّفَضُّلُ-

(٢٣٢) وقال عليه السّلام: مَن يُعُطِ بِالْيَكِ الْقَصِيرَ وَيُعُطَ بِالْيَكِ الطُّويُلَةِ 

قَال الرّضي : أقول : ومعنى ذلك أن ماينفقه المرء من ماله في سبيل الحير و البروإن كَان يسيرًا فإن الله تعالى يجعل الجزاء عليه عظيما كثيرًا، واليدان ههنا عبارتان عن النعمتين ، ففرق عليه السلام بين نعمة العبل ونعمة الرب (تعالى ذكرة) فجعل تلك قصيرة و هذه طويلة لأن نعم الله أبدًا تضعف الله أصل النعم كلّها، فكل نعبة إليها ترجع و منها تنزع

(۲۳۲) جو عاجز وقاصر ہاتھ سے دتیا ہے اُسے باافتدار

احسان كاتمكم ديتائ فرمايا عدل انصاف بادراحسان

سیدرضی کہتے ہیں کہاس جملہ کا مطلب یہ ہے کہانسان اینے مال میں سے جو کچھ خیرونیکی کی راہ میں خرچ کرتا ہے اگرچیدوه کم ہو،مگرخداوندعالم اُس کااجر بہت زیادہ قرار دیتا ہےاوراس مقام پر دوہاتھوں ہے مراد دونعتیں ہیں اور امیر باقتدارہے۔ کیونکہ اللہ کی عطا کر دہ نعتیں مخلوق کی دی ہوئی ۔ تعتول سے ہمیشہ بدر جہا بڑھی چڑھی ہوتی ہیں۔اس کئے كهالله بي كي تعتين تمام نعمتون كاسر چشمه بين للهذا برنعت ائمی نعتول کی طرف پلٹی ہے اور انہی ہے وجودیاتی ہے۔

> (٢٣٣) وقال عليه السلام لابنه الحسن عليهما السّلام: لَا تَلْعُونَ إلى مُبّارَزَةٍ وَإِنّ دُعِيْتَ إِلَيْهَا فَاجِبُ فَإِنَّ الدَّاعِيَ بَاعْ وَ الباغي مصروع

(۲۳۳) این فرزندامام حسن سے فرمایا کسی کومقابلہ کے کئے خود نہ لاکارو۔ ہاں اگر دوسرا لاکارے تو فوراً جواب دو۔اس کئے کہ جنگ کی خود سے دعوت دینے والا زیاتی كرنے والا ہے اور زیادتی كرنے والا تباہ موتاہے۔

مقصدیہ ہے کہ اگر دشمن آ مادہ پر کار ہواور جنگ میں پہل کرے تواس موقع پراُس کی روک تھام کے لئے قدم اٹھانا چاہئے اور ازخوذ حمله نه کرنا چاہئے۔ کیونکہ بیسراسرظلم وتعدی ہےاور جوظلم وتعدی کامر تکب ہوگا وہ اُس کی پا داش میں خاک ندلت پر پچھاڑ دیا جائے گا۔ چنا نچہ امیرالمومنین بمیشد تمن کے للکارنے پرمیدان میں آتے اورخودے دعوت مقابلہ نددیتے تھے۔ چنانچہ ابن الی الحدید تحریر کرتے ہیں کہ:

ماسبعا انه عليه السلام دعا الى مبارزة مارك سنن مين بين آيا كه حفرت في المحالية قط وانما كان يلاعي هو بعينه اويلاعي ك لخ للكارا مو بلكه جب مخصوص طوريرآب كودعوت مقابلہ دی جاتی تھی یاعمومی طور پر دشمن للکار تا تھا تو اُس کے من يبارز فيخرج اليه فيقتل-

(شرح ابن الحديد جهص ٣٨٨) مقابله مين نكلة تصاورات مل كردية تهد

المومنین علیہ السلام نے بندہ کی نعمت اور بروردگار کی نعمت میں فرق بتایا ہے کہ وہ تو عجز وقصور کی حامل ہے اور وہ -

(٢٣٤) وقال عليه السّلام: إنَّ قَوْمًا عَبَكُو اللَّهَ رَغَبَةً فَتِللَّهَ عِبَادَةُ التُّجَّارِ وَإِنَّ قُومًا عَبَدُوا اللُّهَ رَهَبَةً فَتِلُكَ عِبَادَةً الْعَبِيِّكِ، وَإِنَّ قَوُمًا عَبَى وِ اللَّهَ شُكِّرًا فَتِلْكَ عِبَادَةُ الْأَحْرَارِ-

وَالْجُبُنُ، وَالْبُحُلُ فَإِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ مَزْهُوَّةً لَمُ

تُمَكِّنُ مِنُ نَفْسِهَا، وَإِذَا كِانَتُ بِخِيلَةً

قَالَ الرَّضِي: يَعْنِي أَنَّ الْجَاهِلَ هُوَالَّذِي

لَا يَضَعُ الشُّني مَواضِعَهُ فَكَانَ تُرُكَ صِفَتِهِ

صَفِةٌ لَهُ ! إِذْ كَانَ بِخَلَافِ وَصَفِ الْعَاقِلِ -

(٢٣٦) وقال عليه السّلام: وَاللَّهِ لَكُنْيَا كُمّ

هٰذِهٖ أُهُوَانُ فِي عَيْنِي مِن عِرَاقِ حِنَرِيْرٍ فِي

کرے گی اور ہز دل ہو گی تو وہ ہر اُس چیز ہے ڈرے گی جو حَفِظَتُ مَالَهَا وَمَالَ بَعْلِهَا، وَإِذَا كَانَتُ جَبَانَةً فَرِقَتُ مِنْ كُلَّ شَيْءٍ يَعُرضُ لَهَا ـ أسے بیش آئے گی۔ (۲۳۵) آت ہے عرض کیا گیا کعقلمند کے اوصاف بیان (٢٣٥) وقِيلَ لَهُ: صِفْ لَنَا الْعَاقِلُ، فَقَالَ سیجئے۔فر مایا عفلمند وہ ہے جو ہر چیز کواس کی موقع وکل پر عَلَيْهِ السَّلَامُ : هُوَ الَّذِي يَضَعُ الشَّيَّ عَلَيْهِ الشَّيَّ عَلَيْهِ الشَّيَّ عَالَمُ السَّالَامُ رکھے۔'' پھرآپ ہے کہا گیا کہ جاہل کا وصف بتا ہے، تو مَوَاضِعَهُ، فَقِيلَ: فَصِفُ لَنَا الْجَاهِلَ فَقَالَ: فرمایا که میں بیان کر چکا۔

(۲۳۴ ) وقال عليه السّلام: خِيارُ بحِصَال (۲۳۴) عورتوں کی بهترین تصلتیں وہ ہیں جومردوں ک

النساء شِوارُ جِصِالِ الرَّجَالِ: الرُّهُو، برترين صفتين بين غرور، برولي اور تنوي اس لئه كه

سیدرضی فر ماتے ہیں کہ مقصد یہ ہے کہ جاہل وہ ہے جوکسی چیز کواُس کے موقع کل پر ندر کھے۔ گویا حضرت کا اسے نہ بیان کرنا ہی بیان کرنا ہے، کیونکہ اس کے اوصاف عقلمند کے اوصاف کے برعس ہیں۔

عورت جب مغرور ہوگی تو وہ کسی کواینے نفس پر قابونہ دے

گی اور کنجوس ہوگی تو اینے اور شوہر کے مال کی حفاظت

(۲۳۲) خدا کی متم تمهاری بید دنیا میری نظروں میں سور ک اُن انتز یوں ہے بھی زیادہ ذلیل ہے جونسی کو ڑھی کے

(۲۳۷) ایک جماعت نے اللّٰہ کی عبادت ثواب کی رغبت و خواہش کے پیش نظر یہ سوا کرنے والوں کی عبادت ہے اور ایک جماعت نے خوف کی وجہ ہے اس کی عبادت کی ہیہ غلامول کی عبادت ہے اور ایک جماعت نے ازروئے شکرو سیاس گزاری اس کی عبادت کی میرآ زادوں کی عبادت ہے۔

(٢٣٨) وقال عليه السّلام: المُوَالُّهُ شَرٌّ (٢٣٨) عورت سرايا بُرائي إدرسب يرس براي رُاني اں میں بیہ کداس کے بغیر جارہ نہیں۔ كُلُّهَا، وَشَرُّ مَا فِيهَا أَنَّهُ لَا بُلَّمِنُهَا

(۲۳۹) جو شخص سشتی و کا بلی کرتا ہے، وہ اپنے حقوق کو (٣٣٩) وقال عليه السّلام: مَنْ أَطَاعَ التُّوانِي ضَيْعَ الْحُقُونَ وَمَنْ اَطَاعَ الْوَاشِي ضائع وبرباد کردیتا ہے اور جو چغل خور کی بات پر اعتاد کرتا ہے، وہ دوست کواپنے ہاتھ سے کھودیتا ہے۔ ضَيَّعُ الصَّدِيْقَ۔

(٢٧٠) وقال عليه السّلام إالْحَجَرُ (٢٣٠) هُرِين الكَعْبِي يَقْر كالكَانا أس كَ مَانت الْغَصِيْبُ فِي اللَّارِ رَهْنَ عَلَى حَرَابِهَا قال الرّضي ويروى هٰذا الكلام عن النبي صلّى الله عليه واله وسلم ولا عجب أن يشتبه الكلامان؛ لان مشتقاهها من قليب، ومفرغهها من ذنوب

ہے کہ وہ تباہ و ہر باد ہوکرر ہے گا۔ سيدرضي فرماتے ہيں كدا يك روايت ميں پيركلام رسالت مَا بِصلى الله عليه وآله وسلَّم عيم مقول بواب اوراس میں تعجب ہی کیا کہ دونوں کے کلام ایک دوسرے کے مثل ہوں کیونکہ دونو ل کا سرچشمہ توایک ہی ہے۔

(٢٣١) وقال عليه السّلام: يَوْمُ الْمَظُّلُوم (٢٣١) مظلوم كمظالم برقابو پائے كادن الدن ي عَلَى الظَّالِمِ أَشَلُ مِنْ يوم الظَّالِمِ عَلَى کہیں زیادہ ہوگا جس میں ظالم مظلوم کے خلاف اپنی

د نیامیں ظلم سہد لینا آسان ہے، مگر آخرت میں اس کی سزا بھگتنا آسان نبیں ہے۔ کیونکہ ظلم سینے کاعرصہ زندگی بھر کیوں نہ ہو، پھر بھی محدود ہے۔اورظلم کی پاداش جہنم ہے،جس کاسب سے زیادہ ہولیا ک پہلویہ ہے کہ وہال زندگی ختم نہ ہوگی کہ موت دوزخ کے عذاب ہے بچالے جائے۔ چنانچا کی ظالم اگر کسی کونل کر دیتا ہے تو قتل کے ساتھ ظلم کی حد بھی ختم ہوجائے گی ،اوراب اس کی ٹنجائش نہ ہوگی کہ اُس پرمزیرظلم کیاجا سکے مگراس کی سزاہیہ ہے کداُسے ہمیشہ کے لئے دوزخ میں ڈالا جائے کہ جہاں وہ اپنے کئے کی سزا بھگتارہ۔

پنداشت سمگر که جفا برما کرو درگردن اوبماند و برما بگذشت

(٢٣٢) وقال عليه السّلام: اتَّق اللّه (۲۴۲) الله سے کھ ڈرو، چاہے وہ کم ہی ہو، اور اسے بِعُضَ التَّقِي وَإِنَّ قَلَّ، وَاجْعَلُ بَيْنَكَ وَبَيْنَ اوراللہ کے درمیان کچھتو پروہ رکھو، چاہے وہ باریک ہی اللهِ سِتُرًا وَإِنَّ رَقَٰ۔

(٢٣٣) وقال عليه السّلام: إِذَا إِذَا إِذَ حِمَ (٢٣٣) جب (ايك موال كيلة) جوابات كى بهتات الْجَوَابُ حَفِي الصَّوَابُ - الصَّوَابُ - الصَّوَابُ عَفِي الصَّوَابُ عَفِي الصَّوَابُ الصَّوَابُ الصَّوَابُ

اگر کسی سوال کے جواب میں ہر گوشہ ہے آ وازیں بند ہونے لگیس تو ہر جواب نئے سوال کا نقاضا بن کر بحث وجدل کا درواز ہ کھول

دے گا اور جول جول جوابات کی کثرت ہوگی اصل حقیقت کی کھوج اور سیح جواب کی سراغ رسانی مشکل ہوجائے گی کیونکہ ہر خض اپنے جواب کوسیج تشکیم کرانے کے لئے ادھراُدھر سے ولائل فراہم کرنے کی کوشش کرے گا جس سے سارا معاملہ الجھاؤ میں پڑجائے گا اور پی خواب کشرت تعبیر ہے خواب پریشان ہو کررہ جائے گا۔

> (٢٣٣) وقال عليه السَّلام: إنَّ لِلَّهِ فِي كُلّ نِعْمَةٍ حَقًّا؛ فَمَنْ أَدَّاهُ زَادَهُ مِنْهَا، وَمَنْ قَصَّرَ عَنْهُ خَاطَرَ بِزَوَالِ نِعْمَتِهِ

(۲۴۴) بے شک اللہ تعالی کے لئے ہر نعمت میں ایک حق ہے تو جواس حق کوادا کرتا ہے اللہ اُس کے لئے نعمت کواور بڑھا تا ہے اور جو کوتا ہی کرتا ہے وہ موجو دنعمت کو بھی خطرہ مين ۋالتا<u> ہے۔</u>

(٢٣٥) وقال عليه السّلام: إِذَا كَثُرَتِ (٢٣٥) جب مقدرت زياده موجاتى بي تو خوائش كم الْمَقُكُر َةُ قَلِّتِ الشَّهُو َةُ-

(٢٣٦) وقال عليه السّلام: احكُرُوا نِفَارَ (٢٣٦) نعتول كوزائل مونے عدرت ربو كيونكه بر النِّعَم فَمَا كُلُّ شَادِدٍ بِمَرَّدُودٍ - بِعَرْدُودٍ - بِقَابِهِ مُوكِرَنَكُلُ جَانِهِ وَلَى جِيرَ بِإِنانِيسَ كُرتَى ـ

(٢٣٧) وقال عليه السلام: الْكُومُ أَعْطَفُ (٢٣٧) جذبكرم رابطقرابت عن ياده لطف ومهرباني كا

(٢٣٨) وقال عليه السلام: مَنْ ظَنَّ بِلْفَ (٢٣٨) جَوْمَ عِدُنْ ظَن ركِهُ أَس كَمَّان وَيَا ثابت خَيرًا فَصَرِّقَ ظَنَّهُ

(۲۳۹) وقبال عمليسه السّلام: أَفْضَلُ (۲۳۹) بهترين عمل وه ہے جس کے بجالانے پرتہيں الْأُعْمَالِ مَا أَكْرُهْتَ نَفْسَكَ عَلَيْهِ السِّيْفُ السِّيْفِ السِّيْفُ الْمُحِور كُرنا بِرِّے

(٢٥٠) وقال عليه السّلام: عَرَفُتُ اللّهِ (٢٥٠) مين في الله سجائ كو پيچانا ارادول كي لوث سُبُحَانَهُ بِفَسِّخِ الْعَزَآئِمِ، وَحَلِّ الْعُقُودِ، جانے، نیوں کے بدل جانے اور بمتوں کے پت

ارادوں کوٹو شنے اور ہمتوں کے پست ہونے سے خداوند عالم کی ہتی پراس طرح استدلال کیا جاسکتا ہے کہ مثلًا ایک کام کے کرنے کاارادہ ہوتا ہے، مگروہ ارادہ فعل سے ہمکنار ہونے سے پہلے ہی بدل جاتا ہے اور اس کی جگہ کوئی اور ارادہ پیدا ہوجاتا ہے۔ یہ

ارادوں کا ادلنا بدلنا اوران میں تغیر وانقلاب کا رونما ہونا اُس کی دلیل ہے کہ ہمارے اراد وں پر ایک بالا دست قوت کارفر ہاہے جوانہیں عدل ہے وجوداور وجود سے عدل میں لانے کی قوت وطاقت رکھتی ہے، اور بیام انسان کے احاطہ اُختیارے باہر ہے۔ لہٰذااے اپنے ے مافوق ایک طاقت کوشلیم کرنا ہوگا کہ جوارادوں میں ردوبدل کرتی رہتی ہے۔

> (٢٥١) وقال عليه السّلام: مَرَارَةُ اللُّنيَا حَلَاوَةُ الْأَخِرَةِ، وَحَلَاوَةُ النُّنْيَا مَرَارَةُ الاخِرَةِ.

> > (٢٥٢) وقال عليه السّلام: فَرَضَ اللّه الْإِيمَانَ تَطْهِيرًا مِّنَ الشِّرُكِ وَالصَّلواةَ تَنْزِيهًا عَنِ الْكِبْرِ ، وَالزَّكَاةَ تُسْبِيبًا لِلرِّزُق ، وَالصِّيامِ ابْتِلْاءً لِإِخْلَاصِ الْحَلْقِ، وَالْحَجَّ تَقُويَّةً لِللِّينن وَالْجِهَادِ عِزًّا لِلْإِسْلَامِ، وَالْآمُرَ بِٱلْمَعُرُوفِ مَصْلَحَةً لِلْعَوَامِ، وَ ٱلنَّهَى عَنِ الْمُنْكَرِ رَدُعًا لِلسُّفَهَاءِ وَصِلَةَ الرَّحِم مِنْمَاةً لِلْعَكَدِوَ الْقِصَاصَ حَقَّنًا لِللِّهِمَاءِ، وَإِقَامَةَ الْحُدُودِ إِعْظَامًا لِلْهَحَارِم، وَتُولُدُ شُرب الْخُمْرِ تَحْصِينًا لِلْعَقْلِ وَمُحَانَبَةَ السَّوقِةِ إِيْجَابًا لِلْعِفَّةِ، وَتَرَكَ الزُّنَا تَحْصِينًا لِلنَّسَب، وَتَرُكَ لِلُوَاطِ تَكُثِيرًا لِلنَّسُلِ، وَالشُّهَادَةَ اسْتِظُهَارًا عَلَى الْمُجَاحَلَاتِ وَتُركَ الْكِلْبِ تَشْرِيْفًا لِلصِّلُقِ، وَالسَّلَامُ أَمَانًا مِنَ الْمَحَارِفِ، وَالْاَ مَانَاتِ نِظَامًا لِلْأُمَّةِ وَالطَّاعَةَ تَعْظِيمًا لِلْإِمَامَةِ۔

(۲۵۱) دنیا کی تلخی آخرت کی خوشگواری ہے، اور دنیا کی خوشگواری آخرت کی گلخی ہے۔

(۲۵۲) خداوند عالم نے ایمان کافریضہ عائد کیا۔ شرک کو آلود کیول سے پاک کرنے کیلئے ، اور نماز کوفرض کیا، رعونت سے بچانے کیلئے، اور زکوۃ کو رزق کے اضافہ کا سبب بنانے کیلئے ، اور روزہ کومخلوق کے اخلاص کو آزمانے كيليح ، اورج كودين كے تقويت پہنچانے كيليے ، اور جہادكو اسلام كوسرفرازي بخشة كيلئة اورامر بالمعروف كواصلاح خلائق كيليخ اور نبي عن المنكر كوسر پيرول كى روك تهام كيليخ اور حقوق قرابت کے ادا کرنے کو (یارو انصار کی) تنتی بڑھانے کیلئے اور قصاص کوخون ریزی کے انسداد کیلئے اور حدود شرعیہ کے اجراء کومحر مات کی اہمیت قائم کرنے کیلئے اور شراب خوری کے ترک کوعقل کی حفاظت کیلئے اور چوری سے پر ہیز کو یاک بازی کا باعث ہونے کیلئے اور زنا کاری ے بیخے کونب کے محفوظ رکھنے کیلئے اور اغلام کے ترک کو سل بڑھانے کیلئے اور گوائی کوانکار حقوق کے مقابلہ میں ثبوت مہیا کرنے کیلئے اور جھوٹ سے علیحد گی کو سیائی کا شرف آشكارا كرنے كيلئے اور قيام امن كوخطروں سے تحفظ کیلئے اور امانتوں کی حفاظت کوامت کا نظام درست رکھنے كيليخ اوراطاعت كوامامت كى عظمت فلا مركرنے كيليئے۔

تشریج:۔ احکام شرع کی بعض حکمتوں اور مصلحتوں کا تذکرہ کرنے ہے قبل ایمان کی غرض و غایت کا ذکر فرمایا ہے۔ کیونکہ ایمان شرعی احکام کے لئے اساس وبنیاد کی حثیت رکھتا ہے اور اس کے بغیر کی شرع و آئین کی ضرورت کا احساس ہی پیدائبیں ہوتا۔

ا پمان: ہستی خالق کے اقر اراوراُ س کی لگا گئت کے اعتراف کا نام ہے اور جب انسان کے قبل وضمیر میں بیعقیدہ رچ بس جاتا ہے

تو وہ کسی دوسرے کے آگے جھکنا گوارانہیں کرتا،اورنہ کی طاقت ہے مرعوب ومتاثر ہوتا ہے۔ بلکہ ذہنی طور پرتمام بندھنوں ہے آزاد ہوکرخود کو خدائے واحد کا حلقہ بگوش تضور کرتا ہے اور اس طرح تو حیدے وابستگی کا نتیجہ بیہ ہوتا ہے کہ اس کا دامن شرک کی آلود گیوں

نماز: عبادات میں سب سے بڑی عبادت ہے جوقیام وقعوداوررکوع و بجود پر مشتمل ہوتی ہے اور سیاعمال غرور ونخوت کے احساسات کو ختم کرنے، کبروانا نیت کومٹانے اور عجز وفروتن کے پیدا کرنے کا کامیاب ذریعہ ہے۔ کیونکہ متکبرانہ افعال وحرکات نے نفس میں تکبرو رعونیت کا جذبه اُ بھرتا ہے،اورمنگسرانہ اعمال سے نفس میں تذلل وخشوع کی کیفیت بیدا ہوتی ہےاور رفتہ رفتہ ان اعمال کی بجا آوری سے انسان متواضع ومنکسر المز اج ہوجاتا ہے۔ چنانچہوہ عرب کہ جن کے کبروغرور کا پیعالم تھا کہ اگر اُن کے ہاتھ سے کوڑا کر پڑتا تھا تو اُسے اٹھانے کے لئے جھکنا گوارانہ کرتے تھے اور چلتے ہوئے جوتی کا تسمیٹوٹ جاتا تھا تو جھک کراً ہے درست کرنا عار بچھتے تھے مجدوں میں ا پنے چبرے خاک مذلت پر بچھانے گلے اور نماز جماعت میں دوسروں کے قدمول کی جگہ پر اپنی پیشانیاں رکھنے لگے اورغرور وعصبیت جاہلیت کوچھوڑ کراسلام کی سیچے روح ہے آشنا ہوگئے۔

ز کو す : لینی ہر بااستطاعت اپنے مال میں ہے ایک مقررہ مقدار سال بہ سال ان لوگوں کو دے کہ جو وسائل حیات ہے بالکل محروم یا سال بھرکے آ زوقہ کا کوئی ذریعہ ندر کھتے ہوں۔ بیاسلام کا ایک اہم فریضہ ہے جس ہے فرض پیہے کہ اسلامی معاشرہ کی کوئی فر دمختاج و مفلس نیر ہےاوراحتیاج وافلاس ہے جو برائیاں پیداہوتی ہیں ان ہے محفوظ رہیں ادراس کے علاوہ یہ بھی مقصد ہے کہ دولت چلتی پھرتی اورامک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں منتقل ہوتی رہے اور چندافر ادکے لئے مخصوص ہوکر ندرہ جائے۔

روزہ: وہ عبادت ہے جس میں ریا کا شائبہ نہیں ہوتا اور نہ حُسنِ نیت کے علاوہ کوئی اور جذبہ کار فر ما ہوتا ہے۔ چنانچے تنہائی میں جبکہ بھوک بے چین کئے ہوئے ہو،اور پیاس تڑیارہی ہونہ کھانے کی طرف ہاتھ بڑھتا ہے، نہ پانی کی خواہش بے قابو ہونے دیتی ہے۔ حالانکہ اگر کھا لی لیا جائے تو کوئی ہیٹ میں جھا نک کرد کیھنے والانہیں ہوتا۔مگر ضمیر کاحسن اور خلوص کا جو ہر نبیت کو ڈانو ڈول نہیں ہونے دیتا اور یہی روزہ کاسب سے بڑافائدہ ہے کہاس ہے مل میں اخلاص پیدا ہوتا ہے۔

حج: کامقصدیہ ہے کہ حلقہ بگوشان اسلام اطراف وا کناف عالم ہے سمٹ کرایک مرکز پر جمع ہوں تا کہ اس عالمی اجتماع ہے اسلام کی عظمت کامظاہرہ ہواوراللہ کی پرستش وعبادت کا ولولہ تازہ اور آپس میں روابط کے قائم کرنے کاموقع حاصل ہو۔

جہاد: كامقصديہ بے كہ جوتو تيں اسلام كى راہ ميں مزاحم ہوں أن كے خلاف امكاني طاقتوں كے ساتھ جنگ آ زيا ہوا جائے تا كه اسلام كو فروغ وانتحکام حاصل ہو۔اگر چیاس راہ میں جان کے لئے خطرات پیدا ہوتے ہیں اور قدم قدم پرمشکلیں حائل ہوتی ہیں مگر راحت ابدی وحیات دائمی کی نوید، ان تمام مصیتوں وجھیل لے جانے کی ہمت بندھاتی رہتی ہے۔

امر بالمعروف اور نہی عن المنكر: دوسروں كوسچى راه دكھانے اور غلط روى سے بازر كھنے كاا كيـ مؤثر ذريعہ ہے۔اگر كسى قوم ميں اں فریضہ کے انجام دینے والے ناپید ہوجاتے ہیں تو پھراُس کو تاہی ہے کوئی چیز نہیں بچا عتی اور وہ اخلاقی وتدنی کحاظ ہے انتہا کی پیتیوں میں جاگرتی ہے۔ای گئے اسلام نے اور فرائف کے مقابلہ میں اُسے بڑی اہمیت دی ہے اور اس سے پہلو بچالے جانے کو " نا قابل تلافی جرم" قرار دیا ہے۔

صلہ: رحی میہ ہے کہ انسان اپنے قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے ادر کم از کم باہمی سلام و کلام کا سلسلہ قطع نہ کرے تا کہ دلول میں صفائی بیڈا ہواور خاندان کی شیرازہ بندی ہو کر یہ بکھرے ہوئے افرادائی دوسرے کے وست و ہازو ثابت ہول۔

قصاص: یہ ایک حق ہے جومقول کے دارثوں کو دیا گیا ہے کہ وہ قتل کے بدلہ میں قتل کا مطالبہ کریں تا کہ پا داش جرم کے خوف سے آ آئندہ کی کوئل کی جرائت نہ ہوسکے اور وارثوں کے جوشِ انتقام میں ایک جان سے زیادہ جانوں کے ہلاک ہونے کی نوبت نہ پنچے بے شک عفود درگز راپ مقام پر فضیلت رکھتا ہے مگر جہاں حقوق بشر کی پامالی اور امن عالم کی تباہی کا سبب بن جائے ، اُسے اصلاح نہیں قرار دیا جا سکتا بلکہ اس موقع پقل وخوزیزی کے انسداد اور حیات انسانی کی بقاکا واحد ذریعہ قصاص ہی ہوگا چنا نچے ارشاد قد رہ ہے۔

ولكم في القصاص حيوة يا أولى الالباب ط

"اعقل والواتمبارے لئے قصاص میں زندگی ہے۔

اجرائے صدود: کامقصدیہ بے کو مات الله عمر تکب ہونے والے کوجرم کی سینی کا حساس دلایا جائے تا کہ وہ سر اوعقوبت کے خوف منہات سے اپنادامن بچا کرر کھے۔

شراب: ذبنی انتشار، پراگندگی، حواس اورزوال عقل کا باعث ہوتی ہے جس کے نتیجہ میں انسان وہ فتیج افعال کرگز رتا ہے جن کی ہوش وحواس کی حالت میں اس سے تو قع نہیں کی جاسکتی۔ اس کے علاوہ بیصحت کو تباہ اور طبیعت کو وبائی امراض کی پذیرائی کے لئے مستعد کردیتی ہے اور بےخوابی مضعف اعصاب اور نقرس وغیرہ امراض اس کالازی خاصہ میں اور انہی مفاد ومفاسد کودیکھتے ہوئے شریعت نے اسے حرام کیا ہے۔

سرقہ: یعنی دوسروں کے مال میں دست درازی کرنا وہ قتیج عادت ہے جوحرص اور ہوائے نفس کے غلبہ کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے اور چونکہ مشتہیات نفس کو صدافراط سے ہٹا کر نقطۂ اعتدال پر لا ناعفت کہلاتا ہے اس لئے بڑھتی ہوئی خواہش اور طمع کوردک کر چوری سے اجتناب کرناعفت کا باعث ہوگا۔

ز نا ولواطہ: کواس لئے حرام کیا گیا ہے کہ نسب محفوظ رہے اور نسل انسانی پھلے پھولے اور بڑھے، کیونکہ زناسے پیدا ہونے والی اولاد،
اولاد ہی نہیں قرار پاتی کہ اُس سے نسب ثابت ہوتا۔ ای لئے اُسے ستی میراث نہیں قرار دیا جاتا اور خلاف فطرت افعال نے نسل کے
بڑھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ ان فتیج افعال کے نتیجہ میں انسان ایسے امراض میں مبتلا ہوجاتا ہے جوقطع نسل کے ساتھ
زندگی کی بربادی کا سبب ہوتی ہیں۔

قانون شہادت: کیاس لیے ضرورت ہے کہ اگرایک فریق دوسرے فریق کے سی حق کا اٹکار کرے، تو شہادت کے ذریعہ اپنے حق کا اثبات کر کے اُسے محفوظ کر سکے۔

کذب و دروغ: ہے اجتناب کا حکم اس لئے ہے تا کہ اس کی ضدیعنی صداقت کی عظمت داہمیت نمایاں ہواور سچائی کے مصالح و منافع ک ود کیچے کرجھوٹ سے پیدا ہونے والی اخلاقی کمزوریوں سے بچاجائے۔

سلام الم کے معنی امن وصلح پیندی کے ہیں اور ظاہر ہے کہ سلح پیندا ندروش خطرات سے تحفظ اور جنگ وجدال کی روک تھام کا کامیاب فر ریعیہ ہے۔ عموماً شار حین نے سلام کو ہا ہمی سلام ودعا کے معنی میں لیا ہے گرسیات کلام اور فرائض کے ذیل میں اسکا تذکرہ اس معنی کی نائید نہیں کرتا۔ ہم حال اس معنی کی رو سے سلام خطرات سے تحفظ کا ذریعہ ہے اس طرح کہ اسے امن وسلامتی کا شعار سمجھا جاتا ہے اور جب دوسملمان آپس میں ایک دوسرے پرسلام کرتے ہیں تو اُس کے معنی میہ وقع ہیں کہ وہ ایک دوسرے کی خیرخوا ہی ودو تی کا اعلان کرتے ہیں جس کے بعد دونوں ایک دوسرے سے مطمئن ہوجاتے ہیں۔

ک نیج البلاغہ کے عام شخوں میں لفظ سلام ہی تحریر ہے گرابن مشیم نے اسے لفظ'' اسلام'' قرار دیتے ہوئے اس کی شرح کی ہے اور لفظ اسلام بھی ہو۔ اسلام بھی روایت کیا ہے۔ ہوسکتا ہے کہ کی نسخہ میں لفظ'' اسلام'' بھی ہو۔

امانت: کاتعلق صرف مال ہی ہے ہیں بلکہ اپنے متعلقہ اُمور کی بجا آوری میں کوتا ہی کرنا بھی امانت کے منافی ہے تو جب سلمان اپنے فرائض و متعلقہ اُمور کا لخاظر میں گے تو اس نظم و نسق ملت کا مقصد حاصل ہوگا اور جماعت کی شیرازہ بندی پایہ تھیل کو پہنچ گ ۔ امامت: کے اجراء کا مقصد ہیہ ہے کہ اُمت کی شیر ازہ بندی ہواور اسلام کے احکام تبدیل و تحریف ہے محفوظ رہیں ۔ کیونکہ اگر اُمت کا کوئی سربراہ اور دین کا کوئی محافظ نہ ہوتو نہ اُمت کا نظم و نسق باقی رہ سکتا ہے اور نہ احکام دوسرے کی دستبر دے محفوظ رکھ سکتے ہیں اور یہ مقصداً می صورت میں حاصل ہوسکتا ہے جب اُمت پر اُس کی طاعت بھی واجب ہو۔ اس لئے کہ اگر وہ مطاع اور واجب الا طاعت نہ ہوگا تو وہ نہ عدل وانصاف قائم کرسکتا ہے نہ ظام ہے مظلوم کا حق ولا سکتا ہے نہ تو انین شریعت کا اجراء ونفاذ کرسکتا ہے ، اور نہ دنیا ہے فتنے و

(۲۵۳) وكان عليه السّلام يقول: أُحلِفُوا الظَّالِمِ- إِذَا أَرَدْتُمْ يَبِينَهُ بِأَنَّهُ بَرِيْ ءٌ مِّنَ حِولِ اللهِ وَقُوْتِهٖ فَإِنَّهُ إِذَا حَلَفَ بِهَا كَاذِبًا عُوْجِلَ الْعُقُوبَةَ) وَإِذَا حَلَفَ بِاللهِ كَاذِبًا عُوْجِلَ الْعُقُوبَةَ) وَإِذَا حَلَفَ بِاللهِ الَّذِي لَا اللهَ إِلاَّهُ هُو لَمْ يُعَاجَلُ ؛ لِاَنَّهُ قَلُ وَحَدَ اللهِ تَعَالَى-

(۲۵۳) آپ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی ظالم ہے قتم لینا ہوتو اُس سے اس طرح حلف اٹھواؤ کہ وہ اللہ کی قوت و توانائی سے بری ہے؟ کیونکہ جب وہ اس طرح جھوٹی فتم کھائے گا، تو جلد اس کی سزایائے گا اور جب یوں فتم کھائے گا، تو جلد اس کی سزایائے گا اور جب یوں فتم کھائے کہ فتم اُس اللہ کی جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں تو جلد اُس کی گرفت نہ ہوگی، کیونکہ اُس نے اللہ کو وحدت و یکنا کے ساتھ یا دکیا ہے۔

ابن مثیم نے تحریر کیا ہے کہ ایک شخص نے منصور عبای کے پاس امام جعفر صادق علیہ السلام پر پھے الزمات عائد کیے جس پر منصور نے حضرت کوطلب کیا اور کہا کہ فلال شخص نے آپ کے بارے میں مجھے میاور بد کہا ہے میکہاں تک شخصے ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ میہ سب جھوٹ ہے اور اس میں ذرا بھر صدافت نہیں بتم اس شخص کو میرے سامنے بلاکر پوچھو۔ چنا نچہ آئے آئو اُس نے کہا، کہ میں نے جو پھے کہا تھا تھے اور درست تھا۔ حضرت نے فرمایا کہ اگرتم تھے کہتے ہوتو جس طرح میں تمہیں قسم دلا وُل تم قسم کھاؤ۔ چنا نچہ حضرت میں نے جو پھے کہا تھا گھا تھا کہ گرااور وہ بے مس وحرکت ہوکر رہ نے اسے بہی قسم دلائی کہ میں ضدائی قوت وطاعت ہے بری ہول' اس قسم کے کھاتے ہی اُس پر فالج گرااور وہ بے مس وحرکت ہوکر رہ گیا۔ اور اہام علیہ السلام عزت واحر ام کے ساتھ بیٹ تے۔

(۲۵۸) جب تنگدست ہوجاؤ، تو صدقہ کے ذریعہ اللہ ٢٥٨ وقال عليه السّلام: إذا أسلَفتُم

فَتَاجرُوا اللَّهَ بِالصَّلَقَةِـ

الْغَكْرِ غَكُرٌ عِنْكَ اللهِ، وَالْغَكُرُ بِأَهُلِ الْغَكُر

٢٥٩ وقال عليه السّلام: الْوَفَاءُ لِأَهُل وَفَاءً عِنْكَ اللهـ

تقدم، إلا أن فيه ههنا زيادة جيدة

مطلب سیہ کہ جو خص سے چاہے کہ اس کے مرنے کے بعد اس کے مال کا پھے حصہ اُمور خیر میں صرف کیا جائے تو اُے موت کا اتظار ندكرنا جائے۔ بلك جيتے جى جہال صرف كرنا چاہتا ہے صرف كرجائے۔ اس لئے كد ہوسكتا ہے أس كے مرنے كے بعد أس كے وارث ال کی وصیت برعمل ندکریں، یا اُسے وصیت کرنے کاموقع ہی ندیلے

زرونعمت اکنول بده کان تواست که بعد از تو بیرون زفرمان تواست

(۲۵۵) غصدایک قتم کی د یوانگی ہے۔ کیونکہ غصہ ور بعد (٢٥٥) وقال عليه السّلام: الْحِلَّاةُ ضَرَّبٌ میں پشیمان ضرور ہوتا ہے اور اگر پشیمان نہیں ہوتا تو اس کی مِّنَ الْجُنُونِ لِأَنَّ صَاحِبَهَا يَنُكَمُ فَإِن لَّمْ يَنُكَمُ فَجُنُونَهُ مُستَحَكَّمُ

(۲۵۲) وقال عليه السّلام: صِحَّة (۲۵۲) حدى كى بدن كى تندرى كاسبب الْجَسَالِ مِنْ قِلَّةِ الْحَسَالَ ـ

حسد سے ول میں ایک ایساز ہریلامواد پیدا ہوتا ہے جو حرارت غریزی کوختم کرو تا ہے جس کے نتیجہ میں جسم نڈھال اور روٹ پڑ مردہ ہوکررہ جاتی ہے۔اس لئے حاسد بھی پھلتا پھولتا نہیں، بلکہ حسد کی آنچ میں پکھل پکھل کرختم ہوجا تا ہے۔

> (٢٥٤) وقال عليه السّلام: (لكميل بن زياد النَّحى): يَاكُبَيلُ، مُرْأَهُلَكَ أَنَ يَرُوحُوا فِي كَسب الْمَكَارِم، وَ يُلَالِجُوا فِي حَاجَةِ مَنَ هُوَ نَائِمٌ فَوَ الَّذِي وَسِعَ سَبُعُهُ الأصوات مِامِن أَحَدٍ أُودَعَ قَلْبًا سُرُورًا إِلاّ وَخَلَقَ اللَّهُ لَهُ مِنْ ذَلِكَ السُّرُورِ لُطُفًا، فَإِذَا نَزَلَتُ بِهِ نَائِبَةٌ جَرَى إِلَيْهَا كَالْمَآءِ فِي انْجِكَارِةِ حَتْم يَظُرُدَهَا عَنْهُ كَمَا تُطُرَدُ

(٢٥٣) قيال عليه الشِّلام: يُعابِّنَ أَدَمُ

كُنْرُصِيٌّ نَفْسِكَ فِي مَالِكَ، وَاعْمَلُ فِيْهِ مَا

تُوْثِرُ أَنْ يُعْمَلُ فِيهِ مِنْ بَعُدِكَ-

(۲۵۷) کمیل ابن زیاد نخعی ہے فر مایا! اے کمیل! این عزيز وا قارب كو مدايت كرو كه وه الحيمي خصلتوں كو حاصل کرنے کیلیجے دن کے وفت نظیس اور رات کوسو جانے والے کی حاجت روائی کوچل کھڑے ہوں۔ اُس ذات کی قتم جس کی قوت شنوائی تمام آ وازوں پر حاوی ہے جس کسی نے بھی کسی کے دل کوخوش کیا، تو اللہ اُس کیلئے اُس سرور ے ایک لطف خاص خلق فرمائے گا کہ جب بھی اُس پر كوكى مصيب نازل موتو وه نشيب مين سنے والے ياني کیطرح تیزی سے بڑھے اور اجنبی اونٹوں کو ہنکانے کی طرح اس مصیبت کو ہنکا کر دور کر دے۔

(۲۲۰) کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جنہیں نعتیں دے کررفتہ ٢٧٠ وقال عليه السَّلام: كُمُ مِنَ رفتہ عذاب کامسحق بنایا جا تاہے اور کتنے ہی لوگ ایسے ہیں مَستُلُرَج بِالْإِحْسَانِ إِلَيْهِ وَمَغْرُورِ بِالسَّتْر کہ جو اللہ کی بردہ ہوتی سے دھوکا کھائے ہوئے ہیں اور عَلَيْهِ، وَمَفُتُونِ بِحُسُنِ الْقَولِ فِيهِ - وَمِا انے بارے میں اجھے الفاظ من کر فریب میں پڑگئے ہیں ابْتَلَى اللَّهُ سُبُحَانَهُ أَحَدًا بِيثُلِ إِلْهِمُلَاءِ لَهُ اورمہلت دینے سے زیادہ اللہ کی جانب سے کوئی بڑی قال الرضى: وقد مضى هٰذا الكلام فيما آ زمائش تہیں۔

عين وفاہے۔

سیدرضی کہتے ہیں کہ بیکلام پہلے بھی گزر چکا ہے مگریبال ال میں کچھ عمدہ اور مفیداضا فہ ہے۔

(۲۵۹) غداروں سے وفا کرنا اللہ کے نزدیک غداری

ہے، اور غداروں کے ساتھ غداری کرنا اللہ کے نزویک

(٢٥٣) اعفرزندا وم إلى مال مين اپناوسي خود بن، اور جوتو چاہتا ہے کہ تیرے بعد تیرے مال میں سے خیر فیرات کی جائے، وہ خود انجام دے دے۔

فصل نذكر فيه شيئا من اختيار غريب كلامه البحتاج الى التفسير فصل: اسمیس ہم امیر المومنین علیہ السلام کاوہ مشکل ورقیق کلام منتخب کر کے درج کرینگے جومحتاج تشریح ہے

> (١) في حديثه عليه السّلام: فَإِذَا كَانَ ذٰلِكَ ضَرَبَ يَعُسُوبُ الدِّيْن بِلَنْبِهِ، فَيَجْتَبِعُونَ إِلَيْهِ كَمَا يَجْتَبِعُ

قال الرضى: اليعسوب: السيِّل الْعَظِيمُ المالِك لامور الناس يومئِن والقزع: قطع الغيم التي لا مَاء فيها قُزَعُ الْخُريْفِ

یائیگا، اورلوگ ای طرح سمٹ کر اُس طرف بڑھیں گے سیدرضی کہتے ہیں کہ یعسوب سے وہ بلند مرتبہ سردار مراد ہے جواس دن لوگوں کے معاملات کا مالک ومختار ہوگا اور

يعسوب شهد كى كھيول كيسر براه كو كہتے ہيں اور ' يعسوب الدين' ( حاكم دين وشريعت ) سے مراد حضرت جبت ہيں۔ اس لفظ سے تعبیر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح امیر تحل کا ظاہر و باطن یاک ہوتا ہے اور وہ نجاست سے احتر از کرتے ہوئے بھولوں اور شگوفوں ۔ ے اپنی غذا حاصل کرتا ہے۔ اس طرح حضرت جست بھی تمام آلود گیوں سے پاک وصاف اور ہرطرح سے طیب و طاہر ہوں گے۔ اس

پہلے معنی میہ ہیں کہ جب حضرت جمت فضائے عالم میں سیروگروش کے بعدایے مرکز پرمقیم ہوں گے ۔ کیونکہ امرنحل دن کا بیشتر حصه پرواز میں گزارتا ہےاور جب اپنے جسم کا آخری حصہ مہیں پر نکا تا ہے تووہ اپنی حرکت و پرواز کوختم کر دیتا ہے۔

دوسرے معنی میہ ہیں کہ جب حضرت اپنے رفقاء وانصار کے ساتھ زمین میں چلیں پھریں گے اُس صورت میں ضرب کے معنی چلنے پھرنے کے اور ذنب سے مرادانصاروا تباع ہوں گے۔

تیسرے معنی میں ہیں کہ جب حضرت شمشیر بکف اٹھ کھڑے ہوں گے اُس صورت میں ضرب ذنب کے معنی شہد کی کھی کے ڈینے

چوتے معنی یہ بیں کہ جب حضرت' جوش وخروش کے ساتھ اعلائے کلمۃ اللہ کے لئے اٹھ کھڑے ہول گے، اُس صورت میں یہ جمله غضب و بیجان کی کیفیت اور حمله آوری کی بیئت سے کنامیہ وگا۔''

(۲) وفى حديثه عليه السّلام: هٰلَا (۲) يَظيبُ حَيَّ الشَّحْشَحُ عليه السّلام: هٰلَا (۲) يَظيبُ الشَّحْشَحُ عليه الساهر سيدرض كَتْمَ بِين كَرُحْحُ كَ بَمَعَى خطيب ما بروشعله بإن بالخطبة الماضى فيها، وكل ماض في كيس اورجوزبان آورى يار فارى مين روال بوأت حج كلام أوسير فهو شحشح؛ والشحشح في كها جاتا ب اور دوسر عقام پراس كمعن بخيل اور غير هذا الموضع البخيل المسك

تنجوں کے ہوتے ہیں۔

(۱) جب وہ وقت آئے گا ، تو دین کا یعسوب اپنی جگہ پر قرار جس طرح موسم خریف کے قزع جمع ہوجاتے ہیں۔ قزع ابرى أن مكر يول كوكت بين جن ميں يانى نه ہو۔

يُريك بالقحم المهالك: لانها تقحم أصحابها في المهالك والمتالف في اللَّهُ كَثر، ومن ذٰلك "قحمة الاعراف"

وفصاحة اللسان-

لِلْخُصُومةِ قُحَيًا۔

وهوأن تصيبهم السنة فتتعرق اموالهم

(شرح ابن ابي الحديد جم ص ٣٥٥).

(٣) وفي حايثه عليه السّلام: إنَّ

فلالك تقحمها فيهم وقيل فيه وَجه آخر، وهوا نها تقحمهم بلاد الريف، أى: تحوجهم إلى دخول الحضر عنل محول البدر

(٣) لڑائی جھڑے کا نتیجیم ہوتے ہیں۔

خطیب ماہرے مرادصعصعد ابن صوحان عبدی ہیں جو حضرت کے خواص اصحاب میں ہے تھے۔ امیر المومنین کے اس ارشاد سے

وكفى صعصعة بها فحرا ان يكون مثل صعد كافتارك لئي يكافى به كدامير المومنين

على عليه السلام يثنى عليه بالمهارة اي (انضح عالم) ان كى مهارت كلام و نصاحت كو

ان کی خطابت کی رفعت اور قوت کلام کی بلندی کا اندازه موسکتا ہے۔ چنانچدا بن الی الحدید نے تریم کیا ہے۔

(سیدرضی کہتے ہیں کہ) قم سے تباہیاں مراد ہیں کیونکہ (اقحام کے معنی ڈھکیلنے کے ہیں اور) لڑائی جھگڑا عموماً لڑنے جھگڑنے والوں کومہلکوں اور تباہیوں میں دھکیل ویتا ہے۔اورای سے قحمۃ الاعراب (کی لفظ) ماخوذ ہے اوروہ بيهوتى ہے كه بادييشين عرب ختك ساليوں ميں اس طرح مبتلا ہوجائیں کدائے جو یائے صرف مڈیوں کا ڈھانچہ ہوکر ره جائیں اور یہی اس بلا کاانہیں ڈھکیل دیناہیے۔اوراس ک ایک اورجھی تو جیہ کی گئی ہے اور وہ یہ کہ تحق وشدّت جو تگہ " ائہیں شاداب حصول کی طرف دھیل دیتی ہے یعنی صحرائی زندگی وقحط انہیں شہروں میں چلے جانے پرمجبور کردیت ہے۔ (ال لئے اسے قمۃ کہا جاتا ہے)

(۴) جباڑ کیاں نص الحقائق کو بھنج جائیں تو اُن کے لئے

سيدرضي كہتے ہيں كەنص الحقائق كى جگەنص الحقاق بھي وارد ہوا ہے۔نص چیزوں کی انتہا اور اُن کی آخری عد کو کہتے ہیں۔ جیسے چویابیرکی وہ انہتا کی رفتار کہ جووہ دوڑ سکتا ہے تھی کہلاتی ہے اور یونہی نصصت الرجل عن الام اس موقع پر کہا جاتا ہے جب کسی شخص سے بوری طرح بوجھ میجه کرنے کے بعداً سے سب کچھا گلوالیا ہو، تو حضرت

(٣) وفي حايثه عليه السلام: إِذَا بَلَغَ النِّسَاءُ نَصَّ الْحَقَائِقِ فَالْعَصَبَةُ أَوْلَى وَ دودهال رشة دارزاده ق ركة بن ـ يُرُوى نَصُّ الْحَقَائِقِ- وَالنص: منتهى الأشياء و مبلغ أقصاها كالنص في السير لأنه أقصى ماتقدر عليه الدابة وتقول نصصت الرجل عن الأمر؛ إذا استقصيت مسألته عنه لتستخرج ماعنال فيه فنص الحقاق يريابه الادراك لأنه منتهى

الصغو والوقت اللكي يخرج منه الصغر إلى حد الكبير، وهو من أفصح الكنايات عن هذا الأمر (واغربها يقول:) فاذا بلغ النسآء ذلك فالعصبة اولى بالبرأة من أمها أذا كانوا محرمًا مثل الأخرة والرعمال وبتزويجها إن ارادوا ذلك والحقاق محاقة الأمر للعصبة في البرأة وهو الجدال و الخصومة وقول كل واحدامنها للاخوأنا احق منك: بهذا يقال منه: حاققته حقاقا، مثل جادلته جلالا وقلاقيل: إن"نص الحقاق" بلوغ العقل، وهو الادراك؛ لأنه عليه السلام انها اراد منتهى الأمر الذي تجب فيه الحقوق والأحكام، ومن روالا نص الحقائق"فانماأراد جمع حقيقة هٰذا معنى ماذكرة ابوعبيد (القاسم بن سلام) والذي عندي أن المراد بنص الحاق ههنا بلوغ المرأة الى الحد الذي يجوزفيه تزويجها وتصرفهافي حقوقها تشبيها بالحقاق من الابل، وهي جمع حقته و حق وهواللاي استكبل ثلاث سنين ودخل في الرابعة، وعنل ذلك يبلغ إلى الحدالذي تيمكن فيه من ركوب ظهرة ونصه في السير، والحقائق ايضا: جمع حقق فالروايتان جميعا ترجعان إلى معنى واحل وهذا اشبه بطريقة العرب من البعني البذكور-

نے نص الحقاق سے حد کمال تک پہنچنا مرادلیا ہے جو بچین کی حد آخراوروہ زمانہ ہوتا ہے کہ کم سن کم سن کے صدود ہے نکل کر بڑوں کی صف میں داخل ہوتا ہے اور پیہ بلوغ کے ا لئے نہایت فصیح اور بہت عجیب کنابیہ ہے۔حضرت برکہنا حاہے ہیں کہ جب لڑکیاں اس مدیک پہنچ مائیں تو د د ہیالی رشتہ دار جبکہ وہ محرم بھی ہوں، جیسے بھائی اور ججا، وہ ان کا رشتہ کہیں کرنا جاہیں تو وہ اُن کی ماں ہے زیادہ رشتہ کے انتخاب کاحق رکھتے ہیں اور حقاق سے (لڑکی کی) ماں کا دد ہیالی رشتہ داروں ہے جھگڑ نا مراد ہے۔اور ہرایک کا اینے کو دوسرے سے زیادہ حق دار ثابت کرنا ہے اور ای ے حافقہ تقا قا بروزن جاداتہ جدالا ہے۔ یعنیٰ میں نے اس ہے لڑائی جھکڑا کیا،اور پیجی کہا گیا ہے کہ نص الحقاق ہے مراد بلوغ عقل اور حد رشید و کمال تک پہنچنا ہے۔ کیونکہ حضرت نے وہ زمانہ مراد لیا ہے کہ جس میں لڑ کی پر حقوق وفرائض عائد موجائة بين اورجس نے تص الحقائق کی روایت کی ہےاُس نے حقائق کوحقیقت کی جمع لیا ہے۔ سیمفاد ہے اس کا جوابوعبیرہ قاسم ابن سلام نے کہا ہے۔مگر میرےخیال میں اس مقام پرنص الحقاق ہے مرادیہ ہے کہڑ کیاں اس مدتک پہنچ جائیں کہ جس میں ان کے لئے ۔ عقداورايخ حقوق كاخو داستعال جائز ببوتايے۔اس طرح ا سے سه سلساله اونٹنیوں سے تشہیر ہوی گئی ہے اور حقاق حق 🔹 اورحقه کی جمع ہے۔ بیاُ س اونٹنی اوراونٹ کو کہتے ہیں جو تین سال ختم کرنے کے بعد چوتھے سال میں داخل ہو، اور اونٹ اس عمر میں سواری اور تیز دوڑانے کے قابل ہوجاتے ہیں۔اور حقائق جھی حقہ، کی جمع ہے۔اس بناء پر دونوں روائتوں کے ایک ہی معنی ہوں گے، اور بیمعنی جوہم نے بیان کے ہیں پہلے معنی سے زیادہ اسلوب کام عرب

(۵) وفي حديشه عليه السّلام: إنَّ الْإِيْمَانَ يَبُدُولَمُظَةً في الْقَلْبِ كُلَّمَا ازدَادَ الْآيْمَانُ ازْدَادَتِ اللَّمُظَةُ،

واللبظة مثل النكتة أونحوها من البياض-ومنه قيل: فرس البظ إزا كانَ بححفلته شَيء من البياض-

إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا كَانَ لَهُ اللَّايُنُ الظُّنُونَ

يُجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُزَكِّيهِ لِمَا مَضَرِ إِذَا قَصَهُ

(۲) وفي حايثه عليه السلام:

ہوتا ہے۔ جول جوں ایمان بڑھتا ہے۔ وہ لمظہ بھی بڑھتا جاتا ہے۔ (سیدرضی کہتے ہیں کہ )لمظہ سفید نقطہ یا اُس کے مانند سفید نشان کو کہتر ہیں یہ ور ایس میں این اُس کھ ہوں کی

(۵) ایمان ایک "لمظ" کی صورت سے ول میں ظاہر

(سیدرضی کہتے ہیں کہ) لمظہ سفید نقطہ یا اُس کے مانند سفید نشان کو کہتے ہیں، اور ای سے فرس المظ اُس گھوڑے کو کہا جاتا ہے جسکے ینچے کے ہونٹ پر کچھ سفیدی ہو۔

(۲) جوڅخص کوئی دین ظنوں وصول کرے تو جینے سال اُس

پرگزرے ہول گے اُن کی زکو قادیناضروری ہے۔ حصف میں میں کی سات میں اُن

(سیدرضی کہتے ہیں کہ) دین ظنون وہ قرضہ ہوتا ہے کہ قرض خواہ یہ فیصلہ نہ کرسکے کہ وہ اُسے وصول ہوگا یا نہیں بھی امید پیدا ہو، اور بھی ناامیدی اور یہ بہت فصیح کلام ہے۔ یونہی ہروہ چیز جسکی تمہیں طلب ہواور یہ جان سکو کہتم اُسے حاصل کرو گے یانہیں۔وہ ظنوں کہلاتی ہے۔

چنانچہ اعثی کا بی تول ای معنی کا حامل ہے جہ کا مضمون ہے۔ '' وہ جد ظنون جو گرج کر بر سے والے ابر کی بارش سے بھی محروم ہو، دریائے فرات کے مانند نہیں قرار دیا جاسکتا جبکہ وہ کھاٹھیں مارر ہا ہواور کشتی اور انجھے تیراک کو دھکیل کردور بھینک رہا ہو۔''

جداس پرانے کوئیں کو کہتے ہیں جو کسی بیابان میں واقع ہو، اور ظنون وہ ہے کہ جس کے متعلق پینجر نہ ہو کہ اس میں پانی ہے یانہیں۔ فالظنون (الذي لا يعلم صاحبه أيقبضه من الذي هو عليه أمر لا، فكانه، الذي ينظن به فمرة يرجولا ومرة لا يرجولا وهذا من أفصح الكلام؛ وكذلك كل أمر تطلبه ولا تدرى على أي شي أنت منه فهو ظنون وعلى ذلك قول الاعشى منا يُجعَلُ النُّونُ اللَّانُونُ الَّذِي جُنِّبَ صَوْبَ اللَّهِ الْمَاطِرِ مِثْلَ الْفُرَاتِيّ إِذَا صَوْبَ اللَّهِ الْمَاطِرِ مِثْلَ الْفُرَاتِيّ إِذَا صَوْبَ اللَّهِ الْمَاطِرِ مِثْلَ الْفُرَاتِيّ إِذَا

(2) وفى حلايثه عليه السّلام: أنه شيع جيشًا يغزيه فقال: أعْلِبُواْ عَنِ النِّسَاءِ مَا اسْتَطَعْتُمُ

والجد : البئر (العاديه في الصحراء)

والظنون: التي لا يعلم هل فيها ماء أم لا \_

مَاطَهَا يَقُذِفُ بِالبُّوْصِيِّ وَالْهَاهِرِ-

وَمَعنالا اصلافوا عن ذكر النساء وَشغل

(۷) جب آپ نے لڑنے کے لئے لٹنگرروانہ کیا، تو اُسے رخصت کرتے وقت فرمایا۔

جہال تک بن پڑے عورتوں سے عاذب رہو۔ (سیدرضی فرماتے ہیں کہ)اس کے معنی میہ ہیں کہ عورتوں کی یاد میں کھو نہ جاؤ، اور اُن سے دل لگانے اور اُن سے

ہے میل کھاتے ہیں۔

القلب بهن، وامتنعوا من المقاربة لهن، لأن ذلك يفت في عضاالحمية ويقلاح في معاقد العزيمة، ويكسو عن العدو، ويلفت عن الابعاد في الغزو، وكل من امتنع من شئ فقد أعذب منه والعادب والعذوب: المهتنع من الأكل والشرب

مقاربت کرنے سے پہیز کرو، کیونکہ یہ چیز بازوے حمیت میں کمزوری اورعزم کی بختگیوں میں سستی پیدا کرنے والی ہے اور دشمن کے مقابلہ میں کمزور ادر جنگ میں سعی و کوشش ہےروگر داں کرنے والی ہے۔اور جوشخص کسی چیز سی منہ پھیر لے، اس کے لئے کہا جاتا ہے کہ اعذب عنہ (وہ اس ہے الگ ہوگیا) اور جو کھانا بینا جھوڑ دے اُسے عاذب اورعذوب کہاجا تاہے۔

> (٨) وفي حلايثه عليه السّلام: كَاليَاسِرِ الْفَالِج يَنْتَظِرُ أَوَّلَ فَوْزَةٍ مِنْ قِلَا احِهِ-الياسرون: هم الذين يتضار بون بالقداح على الجرور، والفالج: القاهر الغالب، يقال: فلج عليهم وفلجهم، وقال الراجز: لما رايت فالجاقل فلجا

(٩) وفي حديثه عليه السّلام: كُنَّا إِذَا احْمَرُ الْبَأْسُ اتَّقَيُّنَا بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَكُنَّ أَحَدٌ مِنَّا أَقُرَبَ

ومعنى ذلك أنه إذاعظم الحوف من العدوواشد عضاض الحرب فزع المسلمون إلى قتال رسول الله صلّى الله عليه واله وسلم بنفسه، فينزل الله عليهم النصر به، ويامنون ممّا كانوا يخافونه

وقوله "إذا احمر الباس، كناية عن اشتداد

(٨)وهاس ياسرفالح كے مانند ہے جوجوئے كے تيرول كا يانسه یھینک کر پہلے ہی داؤل میں کامیالی کامتو قع ہوتا ہے۔ (سیدرضی کہتے ہیں کہ) یا سرون وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو نحرکی ہوئی اوٹٹی برجوئے کے تیروں کا یانسہ پھینکتے ہیں۔ اور فالج کے معنی جیتنے والے کے ہیں۔ یوں کہا جاتا ہے قل فلج عليهم وفلجهم (وهأن يرغالب موا) چنانچەمشہور رجز نظم کر نیوالے شاعر کا قول ہے۔" جب میں نے کسی فالج کودیکھا کہ اُس نے فلج حاصل کی۔''

(٩) جب سخت جنگ ہوتی تھا تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلبومكم كي سيربن جاتے تھے،اورہم ميں ہے كوئى بھى اُن ے زیادہ دشمن ہے قریب تر نہ ہوتا تھا۔

(سيدرضى كمت ين كه)اس كامطلب سيد كدجب وتمن کا خطرہ بڑھ جاتا تھا اور جنگ تختی ہے کا ٹے لگتی تھی اور مسلمان بیسہارا ڈھونڈ نے لگتے تھے کہ رسول اللہ مخود بنفس نفیس جنگ کریں تواللہ تعالیٰ آنخضرت کی وجہے ان کی نفرت فرمائے اور آپ کی موجود گی کے باعث خوف وخطر کے موقع ہے محفوظ رہیں۔

حضرت کاارشاداحمرار باس ہوتا تھا (جس کے لفظی معنی سے ہیں کہ جنگ سرخ ہوجاتی تھی ) یہ کنابیہ ہے جنگ کی شدت

الأمر، وقل قيل في ذٰلك أقوال احسنها: أنهُ شبه حمى الحرب بالنّار التي تجمع الحرارة والحمرة بفعلها ولونها، ومبّا يقوى ذلك قول رسول الله صلّى الله عليه وسلم و قد رأى مجتلد الناس يوم حنين وهسي حسرب هوازن: "الآن حسى الوطيس" فالوطيس: مستوقد النار، فشبه رسول الله صلى الله عليه وسلم مًا استحر من جلاد القوم باحتدام النارو شلاة التهابها

وتحق سے اور اس کی توجیہ میں چند اقوال ذکر کئے گئے ہیں۔ مران میں سب سے بہتر قول سے کہ آپ نے جنگ کی تیزی اور گرمی کو آگ ہے تشہیمہ دی ہے۔ جواینے اثر اور رنگ دونوں کے اعتبارے گری اور سرخی لئے ہوتی ہے اور ال معنی کی تائیرال ہے بھی ہوتی ہے کہ جب رسول اللہ صلی الله علیه وآله وسلم نے حنین کے دن قبیله بنی ہوازن کی جنگ میں لوگوں کو جنگ کرتے ویکھا، تو فرمایا! اب وطیس گرم ہوگیا۔وطیس اُس جگہ کو کہتے ہیں جس میں آ گے جلائی جائے۔ال مقام پر پیغمبر صلی الله علیه وآله وسلم نے لوگوں کے میدانِ کارزار کی گرم بازاری کوآگ کے بھڑ کئے اور اس کے لیکوں کی تیزی ہے تشبیبہہ دی ہے۔

(٢٧١) جب أمير المومنين عليه السلام كوبيه اطلاع ملى كه

معاوید کے ساتھیوں نے (شہر) انبار پر دھاوا کیا ہے تو

آپ بنفس نفیس پیادہ یا چل کھڑے ہوئے۔ یہاں تک کہ

نخیلہ تک پہنچ گئے،اشنے میں لوگ بھی آپکے پاس پہنچ گئے

اور کہنے گلے یاامیر المومنین اہم دشمن سے نیٹ لیں گے،

## انقضى هذا الفصل، ورجعناء الى سنن الغرض الاول في هذا الباب يصل تمام ہو گئ اب ہم اس باب میں پہلے مقصد کی طرف رجوع کرتے ہیں

(٢٧١) وقال عليه السّلام ، لما بلغه إغارة أصحاب معاوية على الانبار: فخرج بنفسه ماشيًا حتى أتى النحيلة فأدركه الناس، وقالوا ياأمير المومنين، نحن نكفيكهم فَقَالَ: مَا تَكُفُونَنِي أَنفُسَكُمْ فَكَيْفَ تَكْفُرُنَنِي غَيْرَكُمُ؟ إِنَّ كَانَتِ الرَّعايَا قَبُلِي لَتَشُكُو حَيْفَ رُعَاتِهَا، وَ إِنَّ نِنَى الْيَوْمَ لأَشْكُو حَيْفَ رَعِيَّتِي، كَأُنَّنِي الْمَقُودُ وَهُمُ الْقَادَةُ أُو الْمَوْزُرُعُ وَهُمُ الْوَزَعَةُ۔

فلما قال عليه السّلام هٰذا القول في كلام

آپ كے تشريف لے جانے كى ضرورت نہيں۔آپ نے فرمایا کہتم اپنے سے تو میرا بچاؤ کرنہیں سکتے دوسروں سے کیا بچاؤ کرو گے۔ مجھے سے پہلے رعایا اپنے حاکموں کے ظلم و جور کی شکایت کیا کرتی تھی مگر میں آج اپنی رعیت کی زیاد تیول کا گله کرتا ہول، گویا که میں رعیت ہوں آوروہ حاکم اورمين حلقه بكوش هول اوروه فرمانروابه

(سیدرضی کہتے ہیں کہ)جب امیر المومنین علیہ السلام نے

طويل قل ذكرنا مختاره في جملة الخطب، تقدم اليه رجلان من أصحابه فقال احدهما: انى لا أملك إلا نفسى واحمى فسرنا بامرك ياأمير المؤمنين ننفذله فقال عليه السّلام: وَأَيِّنَ تَقَعَانِ

ایک طویل کلام کے ذیل میں کہ جس کا منتخب حصہ ہم خطب میں درج کر چکے ہیں بیکلمات ارشادفر مائے تو آپ کے اصحاب میں سے دوسخص اٹھ کھڑے ہوئے اور اُن میں سے ایک نے کہا کہ یا امیر المومنین مجھے اپنی ذات اور ایے بھائی کےعلاوہ کسی پراختیار نہیں تو آپ ہمیں حکم دیں جم أسے بجالا كيں گے۔جس پرحضرت نے فر مايا كہ ميں جو عابتاہوں، وہ تم دوآ دمیوں ہے کہاں سرانجام یا سکتا ہے؟

> (٢٦٢) وقيل إن الحارث بن حوط اتالا فقال: أتراني اظن أصحاب الجمل كانوا على ضلالة؟

فقال عليه السلام: يَا حَارِثُ إِنَّكَ نَظَرُتَ تُحْتَكُ وَلَمْ تَنْظُرُ فَوْقَكَ فَحِرْتَ! إِنَّكَ لَمْ تَعُرِفِ الْحَقُّ فَتَعُرِفَ مَنْ أَتَاهُ وَلَمْ تَعُرِفِ الْبَاطِلَ فَتَعِرْفَ مَنْ أَتَاهُ ، فقال الحارث: فإنى أعتزل مع سعد بن مالك وعبداللهبن عمر؟ فقال عليه السّلام: إنّ سَعْدًا وَعَبُكَ اللهِ بُنَ عُمَرَ لَمْ يَنْصُرُ الْحَقَّ وَلَمُ يخُلُلا الْنَاطِلَ ـ

(٢٦٢) بيان كيا كيا كيا ب كه حارث ابن حوط حضرت كي خدمت میں حاضر ہوااور کہا کہ کیا آپ کے خیال میں مجھے ال کا گمان بھی ہوسکتا ہے کہ اصحاب جمل گراہ تھے؟ حفرت نے فرمایا کہ اے حارث! تم نے نیچے کی طرف دیکھا، اوپر کی طرف نگاہ نہیں ڈالی، جس کے نتیجہ میں تم حیران وسر گردال ہو گئے ہو،تم حق ہی کونبیں جانتے کہ حق والوں کوجانو،اور باطل ہی کونہیں پیچانتے کہ باطل کی راہ پر

حارث نے کہا کہ میں سعداین مالک اور عبداللہ ابن عمر کے ساتھ گوشہ گزیں ہوجاؤں گا۔حطرت نے فرمایا کہ! سعد اور عبدالله ابن عمر نے حق کی مدد کی ، اور نه باطل کی نفرت عاتها تفايا-

سعد ابن ما لک (سعد بن ابی وقاعس) اور عبدالله ابن عمر ان لوگول میں سے تھے جو امیر المومنین کی رفاقت وہمنوائی ہے منہ موڑے ہوئے تھے۔ چنانچے سعدابن الی وقاص تو حضرت عثمان کے قل کے بعد ایک صحرا کی طرف منتقل ہو گئے اور وہیں زندگی گزار دی، اور حضرت کی بیعت نه کرناتھی نہ کی اور عبداللہ ابن عمر نے اگر چہ بیعت کر لیتھی مگر جنگوں میں حضرت کا ساتھ دینے ہے انکار کر دیا تھا اور عذر یہ پیش کیا تھا کہ میں عبادت کے لئے گوشگرینی افتیار کر چکا ہوں، اب حرب و پر کارے کوئی سروکارر کھنانہیں چاہتا ہے

حلنے والوں کو پیجانو۔

عذر باے ایں چنیں نزد خرد بیشکے عذرے است بدتر از گناہ

(٢٦٣) وقال عليه السّلام: صَاحِبُ (٢٦٣) بادثاه كانديم ومصاحب اياب جيت شرربوار السَّلْطِانِ كَوَاكِبِ الْأُسَلِ: يُعْبَطُ بِمَوْقِعِهِ، مون والاكداس كمرتبه يررثك كياجاتا بيكنوه

## وَهُو أَعُلَمُ بِيُوضِعِهِ

## الينمؤقف سخوب داقف ہے۔

مقصدیہ ہے کہ جے بارگاہ سلطانی میں تقریب حاصل ہوتا ہے لوگ اُس کے جاہ دمنصب ادر عزت دا قبال کورشک کی نگاہوں ہے د کھتے ہیں۔ مگرخوداے ہروقت سیدھڑ کالگار ہتاہے کہ کہیں بادشاہ کی نظر میں اس سے پھر نہ جا کیں اور وہ ذلت ورسوائی یا موت و تباہی کے گڑھے میں نہ جاپڑے جیے شیر سوار کہ لوگ اُس ہے مرعوب ہوتے میں اور وہ اس خطرہ میں گھر ا ہوتا ہے کہ کہیں پیشیر اُسے پھاڑ نہ كائ، ياكس مهلك كره مين نه جا كرائه

(٢٦٣) وقال عليه السّلام: أُحْسِنُوا فِي (۲۲۴) دوسرول کے بسماندگان سے بھلائی کرو تاکہ عَقِبِ غَيْرِكُمُ تُحْفَظُوا فِي عَقِبِكُمْ تمہارے بسماندگان پربھی نظر شفقت پڑے۔

(٢٦٥) وقال عليه السّلام: إِنَّ كَلَامَ (٢٦٥) جب حَمَاء كاكام صحح بوتووه دواب، اورغلط بوتووه الْحُكَمَاءِ إِنَّ كَانَ صَوَابًا كَانَ دَوَآءً وَإِذَا كَانَ سراسرم ص -

علائے مصلحین کا طبقہ اصلاح کا بھی ذمہ دار ہوتا ہے، اور افساد کا بھی کیونکہ عوام اُن کے زیرِ اثر ہوتے ہیں اور ان کے قول ڈکمل کو تستح ومعیاری سمجھتے ہوئے اُس سے استناد کرتے اور اس پڑمل پیرا ہوتے ہیں۔اس صورت میں اگران کی تعلیم اصلاح کی حامل ہوگی ،تو اک کے نتیجہ میں ہزاروں افراد صلاح ورشدے آ راستہ ہوجا کیں گے اوراگراس میں خرابی ہوگی ،تواس کے نتیجہ میں ہزاروں افراد گمرا ہی وبرام روى مين متلا موجاكيل عداى لئ كماجاتا بك "إذا فسد العالم فسد العالم أسدالعالم" جب عالم مين فسادر ونما موتا بواس فساد کااثرایک دنیاپر پڑتا ہے۔

> (٢٢٢) وسأله رجل أن يعرفه الايمان فقال عليه السّلام: إِذَاكَانَ الْغَدُ فَأْتِنِي حَتَّى أَخْبِرَ عَلَىٰ أَسْمَاعِ النَّاسِ، فَإِنْ نَسِيْتَ مَقَالَتِي حَفِظَهَا عَلَيْكَ غَيْرُكَ، فَإِنَّ الْكَلَامَ كَالشَّارِدَةِ يَنقُفُهَا هٰذَا وَيُخْطِئهَا

وقل ذكرنا ما أجابه به فيما تقدم من هذا الباب وهو قوله الايمان عَللي اربع

(۲۲۱) حفرت سے ایک شخص نے سوال کیا، کہ ایمان کی تعریف کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ کل میرے ہاں آنا تا كەمىں تىمہیں اس موقع پر بتاؤں كەدوسرےلوگ بھی س سكيں كداگرتم بھول جاؤتو دوسرے بادر ھيں۔اس لئے كہ كلام بعر كے ہوئے شكاركے مانند ہوتا ہے كدايك كي كرفت میں آجاتا ہے اور دوسروں کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ (سیدرضی کہتے ہیں کہ) حفزت نے اس کے بعد جو جواب دیاوه ہم ای بات میں پہلے درج کر چکے ہیں اوروہ آپكايدارشادهاكم "الايسان على اربع شعب" (ایمان کی حیار قسمیں ہیں)۔

(٢٢٧) وقال عليه السّلام: يَاابُنَ ادَمَ، لَا تُحْمِلُ هَمْ يَوْمِكُ الَّذِي لَمُ يَأْتِكَ عَلَى يَوُمِكُ الَّذِي قَل أَتَاكَ، فَإِنَّهُ إِنَّ يَكُ مِنَ عُسُولَتَ يَاتِ اللَّهُ فِيهِ بِوِزُ قِلتَــ

(٢٦٨) وقال عليه السّلام: أُحُبِبُ حَبِيبَكَ هَونَّامَّا، عَسَى أَنْ يَكُونَ بِغَيْضَكَ يَوُمَّا مَّا، وَأَبْغِضُ بِغَيضَكَ هَوْنًا مَّا، عَسَى أَن يَّكُونَ حبيبك يُومًا مَّا

> (٢٦٩) وقال عليه السّلام: النَّاسُ في الدُّنَيَا عَامِلُان: عَامِلٌ عَبِلَ (فِي اللُّنْيَا) لِللُّنْيَا، قَلْ شَغَلَتُهُ دِنْيَاهُ عَنُ الحِرَتِهِ، يَخُشَى عَلَى مَنُ يَخُلُفُهُ الْفَقْرَوَيَاْمَنُهُ عَلَى نَفْسِه، فَيُفْنِي عُمُرَة فِي مُنْفَعَةِ غَيْرِهِ، وَعَامِلٌ عَبِلَ فِي اللُّانيَا لِمَابَعُكَهَا فَجَآئَهُ الَّذِي لَهُ مِنَ اللُّانْيَا بِغَيْرِ عَمَلٍ، فَأَحْرَزَ الْحَظَّيْنِ مَعًا، وَمَلَكَ اللَّارَيْنِ جَمِيْعًا فَأَصْبَحَ وَجِيْهَا عِنْكَ اللهِ وَلَا يَسْئَالُ اللَّهَ حَاجَةً فَيْمَنَّعُهُ

(۲۷۰) وروی أنه ذكر عند عمر بن

الخطاب في أيامه حلى الكعبة وكثرته،

فقال قوم: لو أحداته فجهرت به جيوش

المسلمين كان أعظم للاجرو ماتصنع

الكعبة بالحلى؟ فهم عبر بذلك، وسأل

(۲۷۰) بیان کیا گیاہے کہ عمراین خطاب کے سامنے خانہ \* کعبہ کے زیورات اور اُن کی کثر ت کا ذکر ہوا تو کچھاوگوں نے اُن سے کہا کہ اگر آپ ان زیورات کو لے لیں اور

(٢٦٧) اے فرزند آدم ! أس دن كى فكر كابار جوابھى آيا نہیں، آج کے اپنے دن پر نہ ڈال کہ جو آچ کا ہے۔اس کئے کہا گرایک دن بھی تیری عمر کا باقی ہوگا، تو اللہ تیرارزق تجھ تک پہنچائے گا۔

(۲۲۸) این دوست سے بس ایک حد تک محبت کرو، کیونکہ شاید کسی دن وہ تمہارا دشمن ہوجائے اور دشمن کی دشنی بس ایک حدمیں رکھو ہوسکتا ہے کہ کسی دن وہ تمہارا دوست

(۲۲۹) دنیامیں کام کرنے والے دوہی قتم کے ہیں ایک وہ جو دنیا کے لئے سرگرم ممل رہتا ہے اور اُسے دنیا نے ۔ آخرت سے روک رکھا ہے۔ وہ اپنے بسماندگان کیلئے فقر و فاقد کا خوف کرتا ہے مگرا پی تنگدتی ہے مطمئن ہے۔ تووہ دوسرول کے فائدہ ہی میں بوری عمر بسر کردیتا ہے اور ایک وہ ہے جو ونیامیں رہ کراُس کے بعد کی منزل کے لئے عمل كرتا ہے تو أے تك و دو كئے بغير دنيا بھى حاصل ہوجاتى ہے اور اس طرح وہ دونوں حصوں کوسمیٹ لیتا ہے اور دونوں گھروں کا مالک بن جاتا ہے۔ وہ اللہ کے نز ذیک باوقار ہوتا ہے اور اللہ ہے کوئی حاجت نہیں مانگا جو اللہ

انہیں ملمانوں کے لشکر پرصرف کرکے اُن کی روائگی کا سامان كريس تو زياده باعث اجر بوگا، خانه كعبه كو ان أمير المومنين عليه السّلام - (يورات كى كياضرورت ب- چنانچ عمر ناس كااراده

فِقال عليه السلام: إنَّ الْقُرُّانَ أُنِزلَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه والِه آپ نے فرمایا کہ جب فرآن مجید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وَالْأَمْوَالُ أَرْبَعَةٌ أَمُوالُ الْمُسْلِمِينَ وآلہ وسلم پرنازل ہوا تو اس وقت حیارتهم کے اموال تھے، فَقَسَّمَهَا بَيْنَ الْوُرَثَةِ فِي الْفَرَآئِضِ ایک مسلمانوں کا ذاتی مال تھا، اُسے آپ نے اُن کے وَالْفَى ءُ فَقَسَّمَهُ عَلَى مُسْتَحِقِّيهِ وارثول میں ان کے حصہ کے مطابق تقسیم کرنے کا حکم دیا۔ وَالْخُمُسُ فَوَضَعَهُ اللَّهُ حَيْثُ وَضَعَهُ دوسرامال غنیمت تھا أے اس كے متحقین پرقسم كيا۔ تيسرا مال مس تعاأس مال كالله تعالى نے خاص مصارف مقرر وَالصَّلَقَاتُ فَجَعَلَهَا الله حَيثُ جَعَلَهَا، كرديئے - چوتھے زكو ة وصدقات تھے انہيں اللہ نے وہاں وَكَانَ حَلَيُ الْكَعْبَةِ فِيْهَا يَوْمَئِلٍا، فَتَرَكَهُ صرف کرنے کا حکم دیا جوان کا مصرف ہے۔ پیخانہ کعبہ اللَّهُ عَلَى حَالِهِ، وَلَمْ يَتَّرُّكُهُ نِسْيَانًا، وَلَمْ کے زیورات اُس زمانہ میں بھی موجود تھے کیکن اللہ نے اُن

> فقال له عمر: لولاك لافتضحنا، وترك الحلى بحاله

(۲۷۱) وروى أنه عليه السلام رفع إليه

رجلان سرقامن مال الله، والآحر من

عرض الناس فقال عليه السّلام: أمَّا هٰلَا

فَهُوَ مِنْ مَالِ اللهِ وَلا حَلَّ عَلَيْهُ مَالُ اللهِ أَكَلَ

بَعُضُهُ بَعْضًا وَآمَّا الْأَخَرُ فَعَلَيُهِ الْحَلَّ

(الشَّدِيْكُ) فَقَطَعَ يَكَهُـ

يَخُفَ عَلَيْهِ مَكَانًا، فَأَقِرَّهُ حَيْثُ أَقَرَّه اللَّهُ

ركھا ہے۔ يين كرعمر نے كہا كما كرآپ نه ہوتے تو ہم رسوا ہوجاتے اورز بوارت کوان کی حالت پررہنے دیا۔ (۲۷۱)روایت کی گئی ہے کہ حضرت کے سامنے دوآ دمیوں کو پیش کیا گیا جنہوں نے بیت المال میں چوری کی تھی۔ ا ميك تو أن مين غلام اور خود بيت المال كي ملكيت تها، اور

کوان کے حال پر رہنے دیا اور ایسا بھولے ہے تو نہیں ہوا،

اور نه أن كا وجود اس پر پوشيده تقاله لبذا آپ بھي انہيں

وہیں رہنے دیجئے جہال اللہ اور اُس کے رسول کے انہیں

كرليااورامير المونين عابه السلام ہے اس كے بارے ميں

دوسرالوگول میں ہے کسی کی ملکیت میں تھا۔ آپ نے فر مایا كُهُ بيغلام جوبية المال كاباس يرحد جارى نبيس بوعتى كونكم الله كا مال الله ك مال بى في كايا بالكين دوسرے پر حد جاری ہوگی۔'' چنانچداس کا ہاتھ قطع کر دیا۔

(٢٢٢) وقال عليه السّلام: لَوْقَالِ اسْتَوَّتُ (۲۷۲)اگران پھسلنول ہے ہی کرمیرے پیرجم گئے، تو قَلْمَايَ مِنْ هٰذِهِ الْمَلَاحِضِ لَغَيَّرُتُ اَشَّيَاءَ میں بہت می چیزوں میں تبدیلی کردوں گا۔

اس سے انکارنہیں کیا جاسکتا کہ پنجمبراسلام کے بعددین میں تغیرات ردنما ہونا شروع ہوگئے اور پچھافرادنے قیاس ورائے ہے کام لے کراحکام شریعت میں ترمیم ونتیخ کی بنیاد ڈالی۔ حالانکہ تھم شرعی میں تبدیلی کاکسی کوچی نہیں پہنچا، کہ وہ قرآن وسنت کے واضح 440

امیرالمونین علیهالسلام جوشریعت کےسب ہے زیادہ واقف کارتھے وہ ان احکام کے خلاف احتجاج کرتے اور صحابہ کے خلاف

ولسنا نشك انه كان يذهب في الاحكام الشرعية والقضايا إلى اشياء يخالف فيها

شريعت كودريافت كرتا تفااورانهيس محفوظ ركهتا تفاجس كى وجد عصح احكام نابود،اورغلط مسائل بمد كيرنه موسكي

(۲۷۳) بورے یقین کے ساتھ اس امرکو جانے رہو کہ اللہ سجانۂ نے کسی بندے کیلئے جاہے اُس کی تدبیریں بہت زبردست ،اُس کی جنتو شدیدادراُس کی تر کیبیں طاقت در ہوں اس سے زائدرزق قرار نہیں دیا جتنا کہ تقدیر الیمی میں اس کے لئے مقرر ہوچکا ہے اور کسی بندے کے لئے اس کی كمزورى و بے جارگ كى وجه سے لوح محفوظ ميں اس كے تقرره رزق تك پېنچنے میں ركاوٹ نہیں ہوتی۔اس حقیقت كو بمجضے والا اوراس برعمل کرنے والاسود ومنفعت کی راحتوں میں سب لوگوں سے بڑھ چڑھ کر ہے اور اسے نظر انداز لرنے اور اس میں شک وشبہ کرنے والا سب لوگوں سے <sup>ا</sup> زیادہ زیاں کاری میں مبتلا ہے۔ بہت ہے وہ جنہیں تعمیں ملی

احکام کوٹھکرا کراینے قیاسی احکام کا نفاذ کرے۔ چنانچ قرآن کریم میں طلاق کی بیدواضج صورت بیان ہوئی ہے کہ اَلے طَلَاقُ مے شہر۔ ' طلاق (رجعی کہ جس میں بغیر محلل کے رجوع ہو عتی ہے) دومرتبہ ہے۔'' مگر حضرت عمر نے بعض مصالح کے بیش نظرایک ہی نشست میں تین طلاقوں کے واقع ہونے کا تھم دے دیا۔ای طرح میراث میں عول کا طریقہ رائج کیا اورنماز جناز ہیں چارتکبیروں کورواج دیا یونہی حضرت عثان نے نماز جمعہ میں ایک اذان بڑھادی اور قصر کے موقع پر پوری نماز کے پڑھنے کا حکم دیا اور نماز عید میں خطبہ کونماز پر مقدّم کردیا اورای طرح کے بے شارا حکام وضع کر لیے گئے جس سے مجھے احکام بھی غلط احکام کے ساتھ مخلوط ہوکر بے اعتاد بن گئے۔

ا بنی رائے رکھتے تھے۔ چنانچھ ابن الی الحدید نے تحریر کیا ہے کہ

مارے لئے اس میں شک کی گنجائش نہیں کہ امیر المومنین شرعی احکام و قضایا میں صحابہ کے خلاف داخ دکھتے۔

(شرح ابن ابي الحديد جم ص ٣٤٣)

جب حضرت ظاہری خلافت پر شمکن ہوئے تو ابھی آپ کے قدم پوری طرح سے جمنے نہ یائے تھے کہ جاروں طرف سے فتنے اٹھ کھڑ ہے ہوئے ،اوراُن الجھنول ہے آخر وقت تک چھٹکارا حاصل نہ کرسکے جس کی وجہ ہے تبدیل شدہ احکام میں پوری طرح ترمیم نہ ہو سکی، اور مرکز ہے دور علاقوں میں بہت سے غلط سلط احکام رواج پاگئے۔البتہ وہ طبقہ جو آپ سے وابستہ تھا، وہ آپ سے احکام

> (٢٤٣) وقال عليه السّلام: اعلَهُوا عِلْمًا يقِينًا أَنَّ اللَّهَ لَم يَجُعَلُ لِلعَبْلِدِ وَإِن عَظْمَتُ حِيلَتُهُ، وَاشْتَدَّتُ طِبْتَتُهُ وقويَتُ مَكِيُكَ تُهُ- أَكْثَرَمِهًا سَهًى لَهُ فِي اللِّكُرِ الْحَكِيْمِ، وَلَمْ يَحُلُ بَينَ الْعَبْدِ فِي ضَعْفِهِ وَقِلَةِ حَيْلَتِهِ، وَبَيْنَ أَنْ يَبْلُغُ مَاسُيِّي لَهُ فِي الذِكْرِ الْحَكِيْمِ- وَالْعَارِفُ لِهٰذَا الْعَامِلُ بِهِ أَعْظَمُ النَّاسِ رَاحَةً فِي مَنْفَعَةٍ، وَالتَّارِكُ لَه الشَّاكُ فِيهِ أَعْظُمُ النَّاسِ شُغُلَّا فِي مَضَرَّةٍ،

وَرُبُّ مُنْعَمِ عَلَيْهِ مُسْتَكُّرَجٌ بِالنُّعْمَى، ورَبّ مُبْتَلِّي مُصُنُوعٌ لَهُ بِالْبَلْوَي، فَو دُ أَيُّهَا الْمُسْتَمِعُ فِي شُكْرِكَ، وَقَصِّرُ مِنْ عَجَلَتِكَ، وَقِفُ عِنْكَ مُنْتَهٰى رِزُقِكَ (٢٤٣) وقال عليه السّلام: لا تُجْعَلُوا عِلْمَكُمْ جَهُلًا، وَيَقِيننكُمْ شَكَّا إِذَا عَلِيْتُمْ

فَاعْمَلُوا ، وَإِذَا تَيَقَنَّتُمْ فَأَقْلِمُوا ـ

(۲۷۴) اینے علم کوجہل اور اپنے یقین کوشک نه بناؤ۔ جب جان لیا توسمل کرد، ادر جب یقین بیدا ہو گیا تو آگے

ہیں نعتول کی بدولت کم کم عذاب کے نزدیک کئے جارہے

ہیں اور بہت سول کیساتھ فقروو فاقہ کے پردہ میں اللہ کا لطف

وكرم شامل حال بالبذاا ب سننه والم شكر زياده اورجلد

بازی کم کراور جوتیری روزی کی حدیجاً س پرگشهراره۔

علم ویقین کا تقاضا میہ ہے کہ اس کے مطابق عمل کیا جائے اور اگر اس کے مطابق عمل ظہور میں نہ آئے تو اُسے علم ویقین سے تعبیر نہیں کیا جاسکتا۔ چنانچہا گرکوئی شخص میہ کیے کہ مجھے یقین ہے کہ فلال راستہ میں خطرات ہیں اوروہ بے خطرراستہ کوچھوڑ کر اُسی پرخطرراستہ میں راہ پیائی کرے ،تو کون کہ سکتا ہے کہ وہ اس راہ کے خطرات پریقین رکھتا ہے۔ جبکہ اس یقین کا نتیجہ سے ہونا چاہئے کہ وہ اُس راستہ پر چلنے سے احتر از کرتا۔ ای طرح جو تخص حشر ونشر اور عذاب وثواب پریقین رکھتا ہے، وہ دنیا کی غفلتوں سے مغلوب ہوکر آخرت کونظر انداز نہیں کرسکنااور نہ عذاب وعقاب کے خوف ہے عمل میں کوتا ہی کا مرتکب ہوسکتا ہے۔

> (٢٧٥) وقال عليه السّلام: إنَّ الطَّبَعَ مُورِدٌ غَيْرُ مُصَالِرٍ، وَضَامِنٌ غَيْرُ دَنِيّ، وَرُبُّمَا شَرِقَ شَارِبُ الْمَاءِ قَبُلَ رِيَّه، وَكُلَّمَا عَظُمَ قَلَرُ الشَّيْءِ الْمُتَنَافَس فِيهِ عَظُمَتُ الرَّزِيَّةُ لِفَقَلِهِ، وَالْآمَانِيُّ تُعْيِي أَعُيُنَ الْبَصَائِرِ، وَالْحَظُّ يَأْتِي مَنَ لاَّ

(۲۷۵) طمع گھاٹ پرا تارتی ہے، مگرسیراب کئے بغیر پاٹا دیتی ہے۔ ذمدداری کا بوجھ اٹھاتی ہے مگراسے بورانہیں كرتى اوراكثراليا ہوتا ہے كه پانی چينے والے كو پينے سے پہلے ہی احجھو ہوجا تا ہے اور جتنی کسی مرغوب و پہندیدہ چیز کی قدر ومنزلت زیادہ ہوتی ہے اُتنا بی اُسے کھودینے کا رنج زیادہ ہوتا ہے۔ آرزوئیں دیدہ بصیرت کو اندھا کردیتی ہیں،اور جونصیب میں ہوتا ہے پہنچنے کی کوشش کئے بغيرل جاتا ہے۔

> (٢٧٦) وقال عليه السّلام: اللُّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ (مِنَ) أَنْ تُحَسِّنَ فِي لَامِعَةِ العُيُونِ عَلَانِيَّتِي، وَتُقَبِّحَ فِيْمَا ٱبْطِنُ لَكَ سَرِيْرَتِي، مُحَافِظًا عَلى رِنْآءِ النَّاسِ

(۲۷۷) اے اللہ! میں تجھے بناہ مانگتا ہوں اسے کہ میرا ظاہر لوگول کی چشم ظاہر ہیں میں بہتر ہواور جواینے باطن میں چھپائے ہوئے ہوں، وہ تیری نظروں میں بُرا ہو۔ درآ ب حالیکہ میں لوگوں کے دکھاوے کیلئے اپنے نفس کی اُن چیزوں ے نگہداشت کروں کہ جن سب پرتو آگاہ ہے۔اس طرح

|                                                                                                                                             | **************                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| نَ نَّفُسِى بِجَبِيعِ مَا أَنْتَ مُطَّلِعٌ عَلَيْهِ                                                                                         | لوگوں کے سامنے تو ظاہر کے اچھا ہونے کی نمائش کروں ، اور                                                                                                                                         |
| نَّى، فَابُلِى لِلنَّاسِ حُسَنَ ظَاهِرِى،                                                                                                   | تیرے سامنے اپنی بدا عمالیوں کو پیش کرتار ہوں جسکے نتیجہ میں                                                                                                                                     |
| فَضِى اللَّكَ بِسُوءِ عَمَلِى، تَقَرُّبًا اللَّي                                                                                            | تیرے بندوں سے تقرب حاصل کردں، اور تیری                                                                                                                                                          |
| الدِكَ، وَتَبَاعُلًا مِنْ مَرُ ضَاتِكَ-                                                                                                     | خوشنود یوں ہے دور تن ہوتا چلا جاؤں۔                                                                                                                                                             |
| ٢٧٧) وقال عليه السلام: لَا وَالَّذِي<br>سَيْنَا مِنْهُ فِي غُبَّرِ لَيْلَةٍ دَهْمَآءَ تَكْشِرُ<br>نُ يَوُمٍ اَغَرَّمَاكَانَ كَذَا وَكَذَارِ | (۲۷۷) (کسی موقع پرفتم کھاتے ہوئے ارشاد فرمایا)<br>اُس ذات کی فتم جس کی بدولت ہم نے ایسی شب تارکے<br>باقی ماندہ حصہ کو بسر کر دیا جس کے چھٹتے ہی روزِ درخشاں<br>ظاہر ہوگا ایسا اور ایسانہیں ہوا۔ |
| /٢٧) وقال عليه السّلام:                                                                                                                     | (۲۷۸) دہ تھوڑا ممل جو پابندی ہے بجالیا جاتا ہے، زیادہ                                                                                                                                           |
| لُ تَكُاوُمُ عَلَيْهِ أَرْجِي مِنْ كَثِيرٍ مَنْكُولٍ (مِنْهُ)                                                                               | فائدہ مندہاں کثیر عمل ہے کہ جس ہے دل اکتاجائے۔                                                                                                                                                  |
| ٢٤) وقال عليه السّلام:                                                                                                                      | (۲۷۹) جب مستحبات فرائض میں سدِّ راہ ہوں، تو آئہیں                                                                                                                                               |
| اَضَرَّتِ النَّوَافِلُ بِالْفَرَ آئِضِ فَارْفُضُوْهَا                                                                                       | جھوڑ دو۔                                                                                                                                                                                        |
| ٢٨٠) وقال عليه السّلام:                                                                                                                     | (۲۸۰) جوسفر کی دوری کو پیش نظر رکھتا ہے وہ کمر بسة                                                                                                                                              |
| تَكَكَّرَ بُعُكَ السَّفَرِ استَعَكَّ-                                                                                                       | رہتا ہے۔                                                                                                                                                                                        |
| ٢٨) وقال عليه السلام:                                                                                                                       | ر ۲۸۱) آنکھوں کادیکھنا حقیقت میں دیکھنانہیں۔                                                                                                                                                    |
| سَتِ الرُّويَةُ كَالَمُعَايَنَةِ مَعَ الْأَبْصَارِ فَقَلُ                                                                                   | کیونکہ آنکھیں بھی اپنے اشخاص سے غلط بیانی بھی کر جاتی                                                                                                                                           |
| كَلِبِ الْعُيُونُ أَهْلَهَا، وَلَا يَغُشُّ الْعَقُلُ مَنِ                                                                                   | ہیں مگر عقل اُس شخص کو جو اُس سے نفیحت چاہے بھی                                                                                                                                                 |
| يَتُصَحَهُ-                                                                                                                                 | فریب نہیں دیتی۔                                                                                                                                                                                 |
| ٢٨١) و قال عليه السلام: بَيْنَكُمُ وَبَيْنَ                                                                                                 | (۲۸۲) تمہارے اور پندونصیحت کے درمیان غفلت کا                                                                                                                                                    |
| وعظةِ حِجَابٌ مِّنَ الْعِرَّةِ-                                                                                                             | ایک بڑا پردہ حائل ہے۔                                                                                                                                                                           |
| ۲۸۲) وقال عليه السّلام جَاهِلُكُمُ                                                                                                          | (۲۸۳) تبہارے جاہل دولت زیادہ پاجاتے ہیں اور عالم                                                                                                                                                |
| دَادٌ، وَعَالِمُكُمُ مُسَوِّفٌ                                                                                                              | آئندہ کے تو قعات میں مبتلار کھے جاتے ہیں۔                                                                                                                                                       |

| (۲۸۴)علم کا حاصل ہوجانا، بہانے کرنے والوں کے | (٢٨٣) وقال عليه السّلام:                    |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| عذر کوختم کردیتا ہے۔                         | طَعَ الْعِلْمُ عُلَّارَ الْمُتَعَلِّلِيْنَ- |

(٢٨٥) وقال عليه السّلام: كُلُّ مُعَاجل (٢٨٥) جي جلدي سيموت آجاتي بوه مهلت كا يَسْنَالُ الْآنْظَارَ، وَكُلُّ مُوَّجَّلِ يَتَعَلَّلُ خوابال بوتا ہواور جے مہلت زندگی دی گئ ہوہ ٹال مٹول کرتار ہتا ہے۔

(٢٨٦) وقال عليه السّلام: مَاقَالَ النَّاسُ (٢٨٦) لوَّكَ سَي شي ير" واه واه" نبيس كرت مّريك لِشَيْءٍ "طُوبلي لَهُ" إلا وَقَلُ حَبَالُهُ اللَّهُو ناساً سك لَيْرادن جِعياعَ موع ب-

(٢٨٧) وسئل عن القدر فَقال: طَرِيْقٌ (٢٨٧) آپ عن القدر كَ مُعَلَّى بِوجِها كِياتُو آپُ مُظْلِمٌ فَلَا تُسلُكُونُهُ، وَبَحْرٌ عَبِيقٌ فَلَاتَلِجُولُهُ، فَرَمايا! بيالك تاريك راسة ب، ال من قدم نه وَسِوْ الله فَلَا تَتَكَلَّفُولُو.

(٢٨٨) وقال عليه السّلام: إِذَا أَدُذَلَ اللّهُ (٢٨٨) الله جس بند ع كوذ ليل كرنا عِابِمَا هِ أَسَاعُمُ و عَبُدًا حَظَرَ عَلَيْهِ الْعِلْمَـ

(٢٨٩) وقالَ عليه السّلام: كَانَ لِي فِيْهَا (٢٨٩) عبد ماضى مين ميراايك دين بهائي تقااوروه ميرى مَضَى أَخْ فِي اللهِ، وَكَانَ يُعْظِمُهُ، فِي فَطِرُول مِين اس ونت سے باعزت تھا كه دنيا أس ك جِارِجًا مِنَ سُلْطَان بَطْنِهِ فَلَا يَشْتَهِى نَهُ تَصْلَاهِ بِيزاً عَيْسِرنَهِ فَي أَس كَ فُوا مَشْ نَهُ رَاتَا دَهُو لا صَامِتًا فَإِنْ قَالَ بَكَّ الْقَائِلِيُنِ وَنَقَعَ لاتا تقاه وه اكثر اوقات خاموش رہتا تھا اوراگر بولتا تھا تو

اٹھاؤ۔ایک گہراسمندرےاں میں ندائر واللہ کا ایک راز ہے،اسے جاننے کی زحمت نداٹھاؤ۔ دانش ہے محروم کر دیتا ہے۔

عَيْنِينَى صِغُرُ اللُّنْيَا فِي عَيْنِه، وَكَأَنَ فَطُرول مِن يت وتقيرُ فَي السِّيدِ عَيْنِه، وَكَأَنَ فَطُرول مِن يت وتقيرُ فَي السَّالِينِ عَيْنِه، وَكَأَنَ مَالًا يَجِدُ وَلَا يُكْثِرُ إِذَا وَجَدَ، وَكَانَ أَكْثَوَ اورجو يِزِمِيسَرَهُي، أصضرورت عزياده صرف من نه غَـلِيْـلَ السَّـائِـلِيْـنَ- وَكِـانَ ضَبِعِيْـفًا لِولنے والوں کو جِبِ کردیتا تھا۔ اور سوال کرنیوالوں کی مُسْتَضَعَفًا! فَإِنَّ جَآءَ الْجِكُّ فَهُو لَيْتُ غَابِ بِياس بَجِها دِيَاتِها لِين توه عاجز وكمز ورتها، مكرجها دكاموقع وَصِلُ وَادٍ وَلا يُكْلِمَ بحُجَّةٍ حَتَّى يَأْتِى آجائة توه شير بيشهاوروادى كا إزرها تهاره جوديل

قَاضِيًا؛ وَكَانَ لَا يَلُو مُ أَحَدً عَلَى مَايَجِكُ الْعُكْرَ فِي مِثْلِهِ حَتَّى يَسْمَعَ اعْتِكَارَهُ-وَكَانَ لَا يَشُكُو وَجَعًا إِلَّا عِنْكَبُرُتِهِ، وَكَانَ يَقُولُ مَايَفُعَلُ وَلا يَقُولُ مَالاً يَفُعَلُ، وَكَانَ إِذَا غُلِبَ عَلَى الْكَلَامِ لَمْ يُغُلَّبُ عَلَى الشُّكُوتِ، وَكَانَ عَلَى مَايَسُمَعُ آحُرَصَ مِنْهُ عَلَىٰ أَنُ يُتَكَلَّمَ وَكَانَ إِذَا بَكَهَهُ أَمُرَانِ يَنْظُرُ أَيُّهُمَا أَقُرَبُ إِلَى الْهَوَى فَخَالَفَهُ، فَعَلَيْكُمْ بِهٰذِهِ الْحَلاّئِقِ فَالَّزَمُوهَا وَتَنَافَسُوا فِيهَا، فَإِنَّ لَمُ تَستطِيعُو هَا فَاعُلَبُوا أَنَّ أَخُلَ الْقَلِيلِ خَيْرٌ مِنْ تَرُكِ الْكَثِيْرِ-

د بر مان پیش کرتا تھا وہ فیصلہ کن ہوتی تھی۔ وہ اُن چیز ول میں کہ جن میں عذر کی گنجائش ہوتی تھی ،کسی کوسرزکش نہ کرتا ، تھا جب تک کدائس کے عذر معذرت کوئن نہ لے۔ وہ کی در دوتکلیف کا ذکرنه کرتا تھا۔ مگراُس وفت که جباُس ہے چهٹکارا بالیتا تھا، وہ جوکرتا تھاوہی کہتا تھاادر جونہیں کرتا تھاوہ اہے کہتانہیں تھا۔اگر بولنے میں اُس پربھی غلبہ یا بھی لیا حائے تو خاموشی میں أس برغلب حاصل نہیں کیا جاسکتا تھا۔ دہ بولنے ہے زیادہ سننے کا خواہش مندر ہتا تھااور جب اعیا نگ أس كے سامنے دو چزیں آ جاتی تھیں، تووہ دیکھا تھا کہان دونوں میں ہے ہوائے نفس کے زیادہ قریب کون ہے تو وہ أس كى مخالفت كرتا تھا۔للہذاتمہيں ان عادات وخصائل كو حاصل كرنا حياہيئے اور ان پرعمل بيرا اور ان كا خواہش مند بناجا ہے۔ اگران تمام کا حاصل کرناتہاری قدرت سے باہر ہوتو اس بات کو جانے رہو کہ تھوڑی می چیز حاصل کرنا

بورے کے چھوڑ دینے سے بہتر ہے۔

حضرت نے اس کلام میں جس شخص کو بھائی کے لفظ سے یا دکرتے ہوئے اُس کے عادات وشائل کا تذکرہ کیا ہے اس سے بعض نے حضرت ابوذ رغفاری بعض نے عثان ابن مظعون اور بعض نے مقدادا بن اسود کومرادلیا ہے۔ مگر بعیر نہیں کہاس سے کوئی فریر خاص مراد نہ ہو كونكة عرب كابيهام طريقه كلام بحكدوه اپنج كلام ميس بھائي ياساتھي كاذكركر جاتے ميں ،اوركوئي معين خص اُن كے پيش نظرنہيں ،وتا

(٢٩٠) وقال عليه السّلام:

الاشعث بن قيس عن ابن له:

لَوْلَمْ يَتَوَعَّدِ اللَّهُ عَلَى مَعْصِيتِهِ لَكَانَ يَجِبُ نَدُرايا وَا، جب بهي اللَّهُ عَلَى مَعْصِيتِهِ لَكَانَ يَجِبُ نَدُرايا وَا، جب بهي اللَّهُ عَلَى مَعْصِيتِهِ لَكَانَ يَجِبُ أَنْ لَا يُعْصَى شُكُرًا لِنِعَيهِ-

(۲۹۱) وقال عليه السّلام: وقد عزى

يَا أَشْعَثُ، إِنَّ تَحُزَّنُ عَلَى ابْنِكَ فَقَٰدِ

استُحَقَّتُ مِنْكَ ذَلِكَ الرَّحِمُ، وَإِن تَصْبِرُ

فَفِي اللهِ مِنْ كُلِّ مُصِيّبةٍ خَلَفٌ يَا

(۲۹۱) اشعث ابن قیس کو اس کے بیٹے کا پُرسا دیتے

(۲۹۰) اگر خداوند عالم نے اپنی معصیت کے عذاب نے

أس كى معصيت ندكى جائے۔

اےاشعث! اگرتم اپنے بیٹے پررنج وملال کرو،تو پیخون کا رشتہ اس کا سز اوار ہے،اورا گرصبر کروتو اللّٰہ کے مز دیک ہر مصيبت كاعوض ہے۔ اے اشعث! اگرتم نے صبر كيا تو تقتریر الی نافذ ہوگی اس حال میں کہتم اجر و ثواب کے

أَشْعَثُ، إِنْ صَبَرُتَ جَرَى عَلَيْكَ الْقَلَرُ وأُنْتَ مَاجُورٌ؛ وَإِنْ جَرِعْتَ جَرَى عَلَيْكَ الْقَلَارُ وَأَنْتَ مَأْزُورٌ، (يَا أَشُعَثُ) ابْنُكَ سُوَّكُ وَهُو بَلَاءٌ وَفِتْنَةٌ وَحَزَنَكَ وَهُوَ ثَوَابٌ

(۲۹۲) وقال عليه السّلام على قبر

رسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالهِ وَسلَّم

ساعة دفن: إِنَّ الصَّبْرَ لَجَبِيلٌ إِلَّا عَنْكَ؛

وَإِنَّ الْجَوْرَعَ لَقَبِينَ إِلاَّ عَلَيْكَ ؛ وَإِنَّ

الْمُصَابَ بِكُ لُجَلِيلً - وَإِنَّهُ قَبْلُكَ وَبَعُلَكَ

حقدار ہو گے اور اگر چیخ چلائے، جب بھی حکم قضا جاری ہوکر رہے گا۔ مگراس حال میں کتم پر گناہ کابوجہ ہوگا۔ تہارے لئے بیٹامسرت کاسبب ہوا حالانکہ وہ ایک زحت وآ زمائش تفااور تمہارے لئے رنج واندوہ کاسب ہوا حالانکہ وہ (مرنے سے) تمهارے کئے اجرور حمت کا باعث ہوا ہے۔

(۲۹۲) رسول الله صلَّى الله عليه وآله كے دفن كے وقت قبر يربيرالفاظ كي

صبرعموماً اچھی چیز ہے سوائے آپ کے عم کے اور بیتالی و بيقرارى عموماً بُرى چيز ہے سوائے آپ كى وفات كاور بلاشبہ آپ کی موت کا صدم عظیم ہے، اور آپ سے سیلے اورآ پ کے بعد آنے والی ہرمصیبت سبک ہے۔

(۲۹۳) وقال عليه السّلام: لا تَصْحَب (۲۹۳) به وقوف كى بهم تشيني اختيار نه كرو كيونكه وه المَائِقَ فَإِنَّهُ يُزَيِّنُ لَكَ فِعُلَهُ، وَيَوَدُّأَن تَكُونَ

تہارے سامنے اپنے کاموں کو بچ کر پیش کرے گا اور پیہ عاہے گا کہتم اُسی کے ایسے ہوجاؤ۔

ب وقوف انسان اپنے طریق کارکوشیج سمجھتے ہوئے اپنے دوست سے بھی یہی جا ہتا ہے کہ وہ اُس کا ساطور طریقہ اختیار کرے، اور جیسا وہ خود ہے دیسا ہی وہ ہوجائے۔اس کے بیمغی نہیں کہ وہ بیرچا ہتا ہے کہ اس کا دوست بھی اس جیسا ہوجائے۔ کیونکہ وہ اپنے کو بیوقوف ہی کب سمجھتا ہے جو سیچاہے اور اگر سمجھتا ہوتا تو ہے وقوف ہی کیوں ہوتا۔ بلکہ اپنے کو تفکمندا در اپنے طریقہ کارکو سمجھتے ہوئے اپنے دوست کوبھی اپنے ہی ایساعقلندد کھنا چاہتا ہے۔اس لئے دواپنی رائے کوسج کراس کے سامنے پیش کرتا ہے ادراس پڑمل پیرا ہونے کااس سے خواہش مند ہوتا ہے اور ہوسکتا ہے کہ اس کا دوست اس کی باتوں سے متاثر ہوکراس کی راہ جل پڑے۔اس لئے اس سے الگ تھلگ رہنا ہی مفید ثابت ہوسکتا ہے۔

(۲۹۴) وقلاسئل عن مسافة مابين (۲۹۴) آپ سے دریافت کیا گیا کہ مشرق ومغرب کے المشوق والمغوب فقال عليه السلام: درميان كتنا فاصله ع؟ آپ فرمايا" مورج كا ايك مسِيرةً يوم لِلشَّمُسِ دن كاراستهـ"

(٢٩٥) وقال عليه السّلام: أَصْلِقَاوُكَ (٢٩٥) تين شم كِتمهار عدوست بين اورتين شم ك

صَلِيْقِكَ، وَصَلِيْقٌ عَنْ وَكَ

ثَلَاتُهُ، وَأَعْلَ اولَ ثَلَاثَهُ فَاصلِ قَاولُ وَمَن وست يه بي: تمهارا دوست تمهار ووست كا صَدِينَ قُلْد، وَصَدِينَ قُ صَدِينَ قِلْ وَعَلُوْ وست، اور تمارے وتمن اور وتمن يه بي - تمهارا عَبُ كُوِّكَ وَأَعُبُ كَاوُكُ عَبُ كُونُكَ وَعَبُ كُونُ وَتَمَن بَنهار عدوست كادَّمَن اورتمهار عدَّمن كادوست

(٢٩٢) وقال عليه السلام:

لرجل رآلا يسعني علني علاوله بما فيه إضرار بنفسه: إِنَّهَا أَنَّتَ كَالطَّاعِنِ نَفْسَهُ لِيَقْتُلُ رِدُفَهُ-

(۲۹۲)حضرت نے ایک ایسے مخص کو دیکھا کہ وہ اپنے وتتمن کوالیمی چیز کے ذراً بعیہ سے نقصان پہنچانے کے دریے ۔ ہےجس میں خوداس کا بھی نقصان پہنچے گا ،تو آ پ نے فرمایا كهتم ال محض كي ما نند موجوايية بيهي والے سوار كوفل کرنے کے لئے اپنے سینہ میں نیز ہمارے۔

(۲۹۷) تصیحتیں کتنی زیادہ ہیں اور ان سے اثر لینا کتنا کم (٢٩٧) وقال عليه السّلام: مَا أَكْثَرَ الْعِبَرَ وَأُقَلُّ الْإِعْتِبَارَ!

اگرز ماندے حوادث وانقلابات برنظر کی جائے اورگزشتہ لوگوں کے احوال وواردات کودیکھااوراُن کی سرگزشتوں کوسنا جائے توہر گوشہ ہے عبرت کی ایک الی داستان سنی جاسکتی ہے جوروح کوخواب غفلت سے جنجھوڑنے پندوموعظت کرنے اور عبرت دبھیرت دلانے کا پوراسروسامان رکھتی ہے۔ چنانچید نیامیں ہر چیز کا بنٹا اور بگڑنا اور پھواوں کا کھلنا اور مرجھانا،سبرے کالہلہانا اور پامال ہونا اور ہر ذرہ کا تغیر وتبدل کی آماج گاہ بنزاابیاورس عبرت ہے جوسراب زندگی ہے جام بقاکے حاصل کرنے کے تو فعات ختم کرویتا ہے۔بشرطیکہ د کیفنے والی آئنگھیں اور سننے والے کان ان عبرت افزاچیز وں سے بند نہ ہول۔

كاخ جهال پُراست زذكرِ گزشتگال كيكن كسيكه گوش وبد، اين عداكم است؟

(۲۹۸) جولزائی جھکڑے میں حدسے بڑھ جائے وہ گنہگار (٢٩٨) وقال عليه السّلام: مَنْ بَالْغُ ہوتا ہےاور جواس میں کمی کرے،اُس پرظلم ڈھائے جاتے فِي النُّحُصُومَةِ أَثِمَ، وَمَنْ قَصَّرَ فِيهَا ہیں اور جولڑتا جھکڑتا ہے اُس کے لئے مشکل ہوتا ہے کہ ظُلِمَ، وَلَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَتَقِيَ اللَّهَ مَنْ خوف خدا قائم رکھے۔

(٢٩٩) وقال عليه السَّلام: مَا أَهَنَّنِي ذَنُّبُّ

أَمُهِلْتُ بَعْلَاهُ حَتَّى أَصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ (وَأَسْأَلُ

اللهُ الْعَافِيَةَ)\_

(۲۹۹)وہ گناہ مجھے اندو ہناک نہیں کرتا جس کے بعد مجھے اتی مہلت مل جائے کہ میں دورکعت نماز پڑھوں ادر اللّٰہ ہے امن وعافیت کا سوال کروں۔

(٠٠٠) وَسَئِلَ عليه السّلام: كيف يحاسب الله الخلق على كثرتهم فقال عليه السّلام: كَمَا يَرْزُقُهُمْ عَلَىٰ كَثُرَتِهِمْ، فقيل: كيف يحاسبهم ولا يرونه؟ فقال عليه السَّلام: كَمَا يَرْزُقُهُمْ وَلَا يَرُونَهُ

( ۲۰۰ مر المومنين عليه السلام يه دريافت كيا گيا كه خدا وند عالم ال كثر التعداد كلوق كا حساب كيونكر لے گا؟ فرمایا جس طرح اس کی کثرت کے باوجود انہیں روزی پہنچا تا ہے یو جھا وہ کیونکر حساب لے گا جبکہ مخلوق أے د کیھے گنہیں؟ فرمایا جس طرح انہیں روزی دیتا ہے،اوروہ اُسے ویکھتے نہیں۔

(۳۰۲) اییا څخص جوځنی ومصیبت میں مبتلا ہو جتنا محتاج

دعاہے اُس سے کم وہ مختاج نہیں ہے کہ جواُس وقت خیرو

عافیت سے ہے۔ مگراندیشہ ہے کہ نہ جانے کب معیبت

(۳۰۳) لوگ اُسی دنیا کی اولاد بین اورکسی شخص کو اپنی

مال کی محبت پرلعنت ملامت نہیں کی جاسکتی۔

(١٠٦) وقال عليه السلام: (۳۰۱) تمہارا قاصد تمہاری عقل کا ترجمان ہے اور تمہاری رَسُولُكَ تَرْجُمَانُ عَقَٰلِكَ ، وَكِتَابُكَ أَبْلَغُ مَا طرف سے کامیاب ترین ترجمانی کرنے والا تمہارا خط يُنْطِقُ عَنْكُ!

> (٣٠٢) وقال عليه السّلام: مَا الْبُبْتَكَي اللَّذِي قَدِاْشُتَكَ بِهِ الْبَلَّاءُ بِأَحُوجَ إِلَى اللُّعَاءِ مِنَ الْمَعَافَ الَّذِي لَا يَأْمَنُ الْبَلَّاءَ!

(٣٠٣) وقال عليه السّلام: أَلنَّاسُ أَبنَاءُ اللُّنْيِا، وَلَا يُلَامُ الرَّجُلُ عَلَى حُبِّ أُمِّهِ

(٣٠٥) وقال عليه السّلام: إِنَّ الْبِسُكِيْنَ رَسُولُ الله فَمَنْ مَنَعَهُ فَقَلُ مَنَعَ الله، وَمَنْ أُعْطَالُا فَقَدُ أَعْطَى اللَّهَ ـ

(۲۰۰۳) غریب ومسکین الله کا فرستاده موتا ہے توجس نے أس سے اپنا ہاتھ رو کا اُس نے خدا سے ہاتھ رو کا اور جس نے اُسے بچھ دیا اس نے خدا کو دیا۔

(٣٠٥) وقال عليه السّلام: مَازَنَى غَيُورٌ (٣٠٥) غيرت مند بهي زيانهي كرتا\_

(٣٠٧) وقال عليه السّلام: كَفَى بِالْأَجَلِ (٣٠٠) مت حيات نَمْهِ إِنْ كَ كَ كَانَى ٢٠٠

مطلب یہ ہے کہ لاکھ آسان کی بجلیاں کڑ کیں ،حوادث کے طوفان اللہ یں ، زمین میں زلز لے آئیں اور پہاڑ آپیں میں نگرائیں ،

إِنَّ كُنْتَ كَاذِبًا فَضَرَبَكَ اللَّهُ بِهَا بَيْضَاءَ السِي جَمَلدارداغ مِن تَهمِيں مِبْلاً كَرِب كَه جَهِ وسَارِجِي نَهُ لَا مُعَةً لَا تُوارِيْهَا الْعِمَامَةُ - چهاسك - چهاسك - قال الرضى: يعنى البرص، فأصاب أنسًا (سيرض فرمات بين كه) سفيرداغ بيم مراد برص ب -

هٰذا الداء فيما بعد في وجهه فكان لايراي چنانچانس اسمض مين مبتلا بوگئے جس كى وجب بميث

علامدرضی نے اس کلام کے جس مورد وعمل کی طرف اشارہ کیا ہے وہ بیہ کہ جب حضرت نے جنگ جمل کے موقع پر انس این مالک کو طلحہ وزیر کے پاس اس مقصد سے بھیجا کہ وہ انہیں پیغیمر کا قول ''انسک ستفاتلان علیا وانتہا له طالمہان'' (تم عنقریب علی سے جنگ کروگے، اورتم اُن کے حق میں ظلم وزیادتی کرنے والے ہوگے ) یا دولا ئیں ۔ تو انہوں نے بلٹ کر بینظام کیا کہ وہ اُس کا تذکر ہ کرنا بھول گئے تو حضرت نے ان کے لئے میکلمات کے ۔ مگر مشہور بیہ کہ حضرت نے یہ جملہ اُس موقع پر فر مایا جب آپ نے پیمبر سلم کے اس ارشاد کی اقعد اِن جا ہی کہ

من كنت مولالا فعلى مولالا اللهم وال جكامين مولا بول أسكيلي بهي مولا بير الله جواني و دوست ركه اور جوانيي وثمن من والالا وعلد من عادالا من عادالا و علد من عادالا و علام من عادا

چنانچے متعددلوگوں نے اس کی صحت کی گواہی دی۔ مگر انس ابن مالک خاموش رہے جس پر حضرت نے اُن سے فر مایا کہتم بھی تو عذیرخیم کے موقع پر موجود تھے بھراس خاموثی کی کیاوجہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ یا امیر المومنین میں بوڑھا ہو چکا ہوں، اب میری یا د داشت کا مہیں کرتی جس پر حضرت نے اعن کے لئے بدد عافر مائی۔ چنانچہ اب قتیمہ تحریر کرتے ہیں کہ۔

ذكر قوم ان عليا رضى الله عنه ساله عن لوگول نيان كيا ب كدامير المونين نيانسابن ما لك قول رسول الله صلى الله عليه واله وسلم حرسول الله كارشاد" الدالله واله وسلم الله عليه واله وسلم الله عليه واله وسلم وال من ولالا وعاد من عادالا فقال من ولالا وعاد من عادالا فقال كين ركون كومت ركواور جوانيس وشمن ركون وست ركون الله ويان وانهول ني كها كه بين بورها كين ونسيت فقال على ان كنت وشمن موجها تو انهول ني كها كه بين بورها كادبًا فضر بك الله بيضاء لامعة لا تواريها موجهون كم بوتو خداته بين اليه بين مبتلاكر العمامه

(البعارف ص ۲۵۱) جيمام جهي اسكير

ابن انی الحدید نے بھی ای قول کی تائید کی ہے اور سیدرضی کے قریر کردہ واقعہ کی قردید کرتے ہوئے قریر کیا ہے کہ حضرت فاما ماذ کولا الوضی من انه بعث انسا الی سیدرضی نے جمل واقعہ کی طرف اثارہ کیا ہے کہ حضرت طلحة والوبيس فغير معروف ولو کان نے انس کو طحہ وزیر کی طرف روانہ کیا تھا ایک غیر معروف

اگر زندگی باقی ہے تو کوئی حادثہ گرندنہیں پہنچا سکتااور نہ صرموت ثمع زندگی کو بچھاسکتی ہے کیونکہ موت کاایک وقت مقرر ہے اور اس مقررہ وقت تک کوئی چیز سلسلہ کھیات کو قطع نہیں کرسکتی ،اس لحاظ سے بلاشبہ موت خود زندگی کی محافظ ونگہبان ہے۔ ع

( - 0 من الله السّلام : يَنَامُ الرَّجُلُ ( - 0 من اولاد كر نه يرَ آدَى كونيند آجا ق بَرَ مال عليه السّلام : يَنَامُ الرَّجُلُ الرَّجُلُ الله عَلَى الْحُرَبِ! كَيْمَ اللهُ عَلَى الْحَرَبِ! عَلَى اللهُ عَلَى الْحَرَبِ! على سيرضى فرماتي بي كما كامطلب يه كما نمان اولاد قتل الرضى : ومعنى ذلك أنّه يصبو على سلب الأموال على على سلب الأموال كامطر على سلب الأموال كرا يصبو على سلب الأموال كرا يرصبر كراية المركز يرصبر كراية كراية

(۳۰۸) بالول کی باہمی محبت اولاد کے درمیان ایک قرابت ہوا کرتی ہے اور محبت کو قرابت کی اتی ضرورت نہیں ہے جنتی قرابت کو محبت کی۔

( ٣٠٩) وقال عليه السّلام: اتَّقُوا ظُنُونَ ( ٣٠٩) الله ايمان كم كمان عورت ربو، كونكه الْمُوْمِنِينَ؟ فَإِنَّ اللّهَ تَعَالَى جَعَلَ الْحَقَّ عَلَى خداوندعالم في كوان كازبانو ل يقرار ديا - السّنتِهم -

(۳۱۰) کسی بندے کا ایمان اُس وقت تک سچانہیں ہوتا جب تک اپنے ہاتھ میں موجود ہو نیوالے مال ہے اُس پر زیادہ اطمینان نہ ہوجوقد رت کے ہاتھ میں ہے۔

ی، (۳۱۱) جب حضرت بھرہ میں وارد ہوئے تو انس ابن مالک کو طلحہ و زبیر کے پاس بھیجا تھا کہ ان دونوں کو کچھوہ افتوال یا د دلائیں جو آٹ کے بارے میں انہوں نے خود بیغیمر صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم سے سنے ہیں۔ گر انہوں نے اس سے پہلو تہی کی ، اور جب پلٹ کر آئے تو کہا کہ وہ بات مجھے یا دنہیں رہی۔ اس پر حضرت نے فرمایا:

بات مجھے یا دنہیں رہی۔ اس پر حضرت نے فرمایا:

بات مجھے یا دنہیں رہی۔ اس پر حضرت نے فرمایا:

(٣٠٨) وقال عليه السّلام: مَودَّةُ الآبَاءِ قَرَابَةٌ بَيْنَ الْاَبْنَاءِ وَالْقَرَابَةُ إِلَى الْمَوَدَّةِ أُحُوَجُ مِنَ الْمَوَدَّةِ إِلَى الْقَرَابَةِ

(۳۱۱) وقال عليه السّلام: لأنس بن مالك، وقد كان بعثه إلى طلحة و الزبير لما جاء إلى البصرة يذكر هما شيئا ممّا سبعه من رسول الله صلّى الله عليه واله وسلّم فى معناهما، فلدى عن ذلك، نرجع إليه، فقال: إنّى أنسِيتُ ذلكَ الاَمْرَ- فقال عليه السّلام:

(٣١٠) وقال عليه السّلام: لَا يَصَلُقُ

إِيُّمَانُ عَبُّلٍ حَتَّى يَكُونَ بِيا فِي يَكِ اللهِ أُوثَقَ

مِنْهُ بِيا فِي يَلِهِ

قلبعثه ليذكرهما بكلام يختص بهامن رسول الله صلّى الله عليه واله لما امكنه ان يرجع فيقول انى انسيته لانه مافارقه متوجها نحوهما الاوقل اقربمعرفته و ذكرة فكيف يرجع بعل ساعة اويوم فيقول انسيته فينكر بعل الاقرار هذا مبّا لا يقع (شرح ابن الحلايل جم ص ٣٨٨)

(٣١٢) وقال عليه السّلام: إِنَّ لِلْقُلُوبِ

إِتِّبَالَّا وَّ إِدْبَارً : فَإِذَا أَتَّبَلَتْ فَاحْبِلُوْهَا عَلَى

النُّوَافِلِ، وَإِذَا أَدُبَرَتُ فَاقْتَصِرُو ابِهَا عَلَى

(۲۱۵) وقال عليه السّلام لكاتبه

عبيكالله بن (ابعى) رافع ألَّق دَوَاتَكَ،

وَأَطِلُ حِلْفَةً قَلَمِكَ، وَفَرْجُ بَيْنَ

السُّطُور، وَقَرَمِطُ بَيْنَ الْحُرُوفُ فَانَّ

زْلِكَ أَجُكَارُ بِصَبَاحَتِهِ الْخَطِّـ

تویہ بعید ہے کہ وہ بلٹ کر یہ کہیں کہ میں بھول گیا تھا۔ کیونکہ جب وہ حضرت سے الگ ہوکر روانہ ہوئے تھے تو اس وقت بیاقرار کیا تھا کہ یغیم کا بیار شادمیر نے کم میں ہواور بھی جاور بھی کھیے یاد ہے بھر کس طرح یہ ہوسکتا ہے کہ وہ ایک گھڑی یا ایک دن کے بعد ہے کہیں کہ میں بھول گیا تھا اور اقرار کے بعد انکار کریں۔ بیا یک نہ ہونیوالی بات ہے۔''

واقعہ ہے۔اگر حضرت نے اس کلام کی یاد دہائی کیلئے اُنہیں

بھیجا ہوتا کہ وہ پیٹمبر نے ان دونوں کے بارے میں فر مایا تھا

(۳۱۳) ول بھی مائل ہوتے ہیں اور بھی اچاٹ ہوجاتے ہیں۔للبذا جب مائل ہوں اُس وقت انہیں مستحبات کی بجا آوری پر آ مادہ کرو۔اور جب اچاٹ ہوں تو واجبات پر اکتفا کرو۔

(ساس) وقال عليه السّلام: وَفِي الْقُرْانِ نَبَأْ اللهِ (ساس) قرآن مِن تم يهليك فرين تهار عادك مَا يَنكُمُ مَا بَيْنَكُمُ مَا بَيْنَكُمُ وَحُكُمُ مَا بَيْنَكُمُ اللهِ واقعات اورتهار درمياني طالات كے لئے احكام بين -

(٣١٣) وقال عليه السّلام: رُدُّوا الْحَجَوَ (٣١٣) عدهر عي بِهُرَآئَ أَعَ اُحَ اُدهر بَى بِلْنا دو- يَونَكُه مِنْ حَيْثُ جَاءً؛ فَإِنَّ الشَّرَّ لَإِ يَكُفَعُهُ إِلَّا تَحْقَى كَا دَفعِيَّتَى بِي سَلَمَا عِ-الشَّدُّ-

(۳۱۵) اپنے منتی عبید اللہ بن ابی رافع سے فرمایا ۔
دوات میں صوف ڈالا کرو، اور قلم کی زبان لا نبی رکھا
کرو۔سطروں کے درمیان فاصلہ زیادہ چھوڑا کرو اور
حروف کوساتھ ملا کر لکھا کرو کہ بیہ خط کی دیدہ زبی کے
لئے مناسب ہے۔

(١٦٦) وقال عليه السّلام: أنّا يَعُسُوبُ (٣١٦) مين الل ايمان كالعسوب بول اور بدكردارول كا

الْمُؤْمِنِيْنَ، وَالْمَالُ يَعْسُوبُ الْفُجَّارِ -قال الرضى: ومعنى ذلك أن البومنين يتبعونننى والفجار يتبعون المال كما تتبع النحل يعسوبها، وهورئيسها

یعنوب مال ہے۔ (سیدرضی فرماتے ہیں کہ) اس کا مطلب سے ہے کہ ایمان والے میری پیروی کرتے ہیں اور بدکر دار مال و دولت کا ای طرح اتباع کرتے ہیں جس طرح شہد کی کھیاں یعنوب کی افتدا کرتی ہیں اور یعنوب اُس مکھی کو کہتے ہیں جواُن کی سردار ہوتی ہے۔

(٣١٤) وقال له بعض اليهود: ما دفنتم نبيكم حَتى اختلفتم فيه؟ فقال عليه السلام له: إِنَّمَا اخْتَلَفَنَا عَنْهُ لَا فِيهِ، وَلَكِنَّكُمْ مَا جَفَّتُ أَرْجُلُكُمْ مِنَ الْبَحْرِ وَلَكِنَّكُمْ مَا جَفَّتُ أَرْجُلُكُمْ مِنَ الْبَحْرِ حَتَّى قُلْتُمْ لِنَبِيّكُمْ: (اجْعَلُ لَنَا إِلَهًا كَمَا مَعُمُ الْهَا كَمَا لَهُمُ الْهَا كَمَا فَوْمٌ تَجْهَلُونَ)

(٣١٨) وقيل له: بىأى شئى غلبت

الأقران؟ فقال عليه السلام مالَقِيَّتُ رَجُلًا

إِلَّا أَعَانَنِي عَلَى نَفْسِهِ قال الرضى: يومئى

بذلك إلى تمكن هيبته في القلوب

(۱۳۱۷) ایک یہودی نے آپ ہے کہا کہ ابھی تم لوگوں نے اپنے نبی کو فن نہیں کیا تھا کہ ان کے بارے میں اختلاف شروع کردیا۔ حضرت نے فر مایا ہم نے ان کے بارے میں اختلاف نہیں کیا بلکہ اُن کے بعد جانتینی کے سلسلہ میں اختلاف ہوا۔ مگرتم تو وہ ہو کہ ابھی دریائے نیل سے نکل کر تمہارے پیرخٹک بھی نہوئے تھے کہ اپنے نبی سے کہنے لگ مارے لئے بھی ایک الیا خدا بناد بجئے جیے اُن لوگوں کے خدا ہیں۔ تو موکی نے کہا کہ ' بے شکہ آیک جانال قوم ہو۔''

اس یہودی کی نکتیجینی کا مقصد یہ تھا کہ وہ مسلمانوں کے باہمی اختلاف کو پیش کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو ایک اختلاف امر ثابت کرلے۔ گر حضرت نے لفظ فیہ کے بجائے لفظ عند فر ما کراختلاف کا مور دواضح کر دیا کہ وہ اختلاف رسول کی نبوت کے بارے میں نہ تھا بلکہ اُن کی نیابت و جانشینی کے سلمہ میں تھا۔ اور پھر یہودیوں کی حالت پرتبعرہ کرتے ہوئے فر ماتے ہیں کہ یہ لوگ جو آئ بیغیم کے بعد مسلمانوں کے باہمی اختلاف پر نفتہ کر رہے ہیں خودان کی حالت بیتی کہ حضرت موسی کی زندگی ہی میں عقیدہ تو حید میں متزلزل ہوگئے تھے۔ چنانچہ جب وہ اہل مصر کی غلامی سے چھٹکا دا پاکر دریا کے پار اُڑے تو سینا کے بت خانہ میں پھڑ سے کہ ایک مورتی بنا دیجئے جس پر حضرت موسی نے ان سے کہا کہ تم اب بھی مورتی دیکھ کر حضرت موسی نے تو جس قو میں تو حید کی تعلیم پانے کے بعد بھی بت پرتی کا جذبہ اتنا ہو کہ وہ ایک بت کو دیکھ کر تر چنا گے اور سہ چاہے کہ ایک بت خانہ بنا دیا جائے اُس کو مسلمانوں کے کمی اختلاف پر تقرہ کر رہ نے کا کیا حق بہتی جب کے ایک بیت خانہ بنا دیا جائے اُس کو مسلمانوں کے کمی اختلاف پر تقرہ کر رہ نے کا کیا حق بھی بیتے ہے۔

(۳۱۸) حضرت سے کہا گیا کہ آپ کس وجہ سے اپنے حریفوں پرغالب آتے رہے ہیں تو آپ نے فر مایا میں جس شخص کا بھی مقابلہ کرتا تھا۔ محضرت نے اُس امری طرف اشارہ کیا ہے کہ آپ کی ہیت دلوں پر چھاجاتی تھی۔

جوفض اپنے حریفوں سے مرعوب ہوجائے ، اُس کا پہا ہونا ضروری ساہوجا تا ہے۔ کیونکہ مقابلہ کے لئے صرف جسمانی طاقت کا ہونا ہی کافی نہیں ہوتا بلکہ دل کاتھرا او اور حوصلہ کی مضبوطی بھی ضروری ہے اور جب وہ ہمت ہار دے گا ادر یہ خیال دل میں جمالے گا کہ مجھے مغلوب ہی ہونا ہے ، تو وہ مغلوب ہوکرر ہے گا۔ یہی صورت امیر الموشین کے حریف کی ہوتی تھی کہ وہ اُن کی مسلّمہ شجاعت سے اس طرح متاثر ہوتا تھا کہ اُسے موت کا یقین ہوجا تا تھا۔ جس کے نتیجہ میں اُس کی قوت معنوی وخوداعتا دی ختم ہوجاتی تھی اور آخرید ذہنی تاثر اُسے موت کی راہ پرلا کھڑ اکر تا تھا۔

(٣١٩) وقال عليه السَّلام لابنه محمل بن الحنفية: يَا بُنَقَ، إِنِّى أَخَافَ عَلَيْكَ الْفَقُرَ فَاسَّتَعِلُ بِاللهِ مِنْهُ فَإِنَّ الْفَقْرَ مَنْقَصَةٌ لللَّين مَلْهَشَةٌ لِلْعَقُلِ دَاعِيَةٌ لِلمَقْتِ.

(۳۱۹) اپنے فرزند محمد ابن حنیفہ سے فرمایا: '' اے فرزند! میں تہمارے فقرو تنگدتی سے ڈرتا ہوں للبذا فقر و ناداری سے اللّٰہ کی پناہ مانگو۔ کیونکہ میردین کی نقص ، عقل کی پریشانی اورلوگوں کی نفرت کا باعث ہے۔

(٣٢٠) وقال عليه السّلام لسائِل سأله (٣٢٠) ايك ضخص في ايك مشكل مسّلاة ب وريافت عن معضلة: سَلُ تَفَقُهُا، وَلاَ تَسَأَلُ تَعَنَّتًا؛ كيا، تو آپ في رمايا بي من كي يوچو، الجحف ك لئي في وي ورايق البَحف ك لئي يوچو، الجحف ك لئي في أن البَحاهِلَ المُتَعَلِّمَ شَبِيهٌ بِالْعَالِمِ، وَإِنَّ نَهُ يُحِجُو وَ يُونَدُوهُ مِاللَ جَوَيَ مَا عَالَمُ كَ بِ الْعَالِمَ الْمُتَعَلِّمَ شَبِيهٌ بِالْجَاهِلِ الْمُتَعَلِّمِ اللهُ المُتَعَلِّمَ اللهُ المُتَعَلِّمَ اللهُ المُتَعَلِّمَ اللهُ اللهُ المُتَعَلِّمَ اللهُ اللهُ المُتَعَلِّمَ اللهُ اللهُ

(۳۲۱) وقال عليه السّلام لعبد الله بن العباس، وقد أشار عليه في شئى لم يوافق رأيه : لَكَ أَن تُشِيرَ عَلَى وَأَرَى ؛ فَإِن عَصَيتُكَ فَأَطِعْنِي .

(۳۲۱) عبدالله ابن عباس نے ایک امر میں آپ کومشورہ دیا جو آپ کے فاریہ کے خلاف تھا۔ تو آپ نے اُن سے فر مایا تمہارا ہیکام ہے کہ مجھے دائے دو۔ اُس کے بعد مجھے مصلحت دیکھنا ہے اور اگر تمہاری رائے کونہ مانوں تو تمہیں میری اطلاعت لازم ہے۔

عبداللہ ابن عباس نے امیرالمومنین کو بیمشورہ دیاتھا کہ طلحہ اور زبیر کو کوف کی حکومت کا پروانہ لکھ دیجئے اور معاویہ کوشام کی ولایت پر برقر ارر ہنے دیجئے - بیبال تک کہ آپ کے قدم مضبوطی ہے جم جائیں اور حکومت کو استحکام حاصل ہوجائے ۔ جس کے جواب میں حضرت نے فرمایا کہ میں دوسروں کی دنیا کی خاطر اپنے دین کو خطرہ میں نہیں ڈال سکتا ۔ لہٰذاتم اپنی بات منوانے کے بجائے میری بات کو سنواور میری اطاعت کرو۔

(۳۲۳) وروی أنه علیك السّلام لما ورد (۳۲۲) دارد بوا ب كه جب حفرت صفین سے بلنّے الكوفة قادما من صفین مربالشبا میین بوئ كوفه بنچ تو قبیله شام كی آبادی سے بوكر كررے

فسمع بكاء النسآء على قتلى صفيل و حرج إليه حرب بن شرجيل الشبامى وكَان من وجود قومه فقال عليه السلام له: أَتَغُلِبُكُمْ نِسَاَوْكُمْ عَلَىٰ مَا أَسُمَعُ؟ الَا تَنْهُو نَهُنَ عَنُ هٰكَا الرَّنِيْنِ، وَأقبل (حرب) يبشى معه وهو عليه السلام راكب فقال عليه السلام: ارْجعُ فَإِنَّ مَشَى مِثْلِكَ مَعَ مِثْلِى فِتْنَةٌ لِلُوَالِى وَمَلَلَّةٌ لِلْمُؤْمِنِ۔

ی قتلی صفیں و جہال صفین کے کتتوں پردونے کی آ داز آپ کے کانوں میں پڑی۔ استے میں حرب ابن شرحمیل شامی جو اپنی قوم کے سربرآ وردہ لوگوں میں سے سے، حضرت کے پاس آئے تو لیے ما اُسمع ؟ اَلَا اُلَّہِ مَا اُسمع ؟ اَلَا اُلَٰہِ مَا اُلْہِ مِنْ اَبْیِ مِنْ اَبْیِ مِنْ اِلْہِ الْمِی اِلْہِ اِلْہِ الْمِی اِلْہِ الْہِ الْہِ الْمِی اِلْہِ الْمِی اِلْہِ الْمِی اِلْمِی اِلْہِ اِلْہِ اللّٰہِ الْمِی اللّٰ اللّٰہِ اللّٰمِل

وقا عليه السّلام: وقا مربقتلى الخوارج يوم النهروان! بُوسًا لكم، لَقَلَ ضَرَّكُمْ مَنْ غَرَّكُمْ، فقيل له: من غرهم ياأمير المؤمنين؟ فقال: الشَّيْطَانُ المُضِلُ وَالْأَنْفُسُ الْأَمَّارَةُ بِالسُّوْءِ غَرَّتُهُمُ بِالْمَعَامِي، وَفَسَحَتَ لَهُمَّ بِهِمُ النَّارِ.

ہوکر گزرے تو فر مایا! تمہارے لئے ہلاکت و تباہی ہوجس نے تمہیں ورغلایا، اُس نے تمہیں فریب دیا۔ کہا گیا کہ''یا امیر المومنین کس نے انہیں ورغلایا تھا؟ فر مایا کہ گمراہ کرنیوالے شیطان اور بُرائی پر ابھار نے والے نفس نے کہ جس نے انہیں امیدوں 'کے فریب میں ڈالا اور گناہوں کا راستہ اُن کیلئے کھول دیا۔ فتح وکا مرانی کے اُن سے وعدے کیے اور اس طرح انہیں دوزخ میں جھونک دیا۔

(۳۲۳) نہروان کے دن خوارج کے کشتوں کی طرف

(٣٢٣) وقال عليه السلام: اتَّقُوا مَعَاصِيَ اللهِ فِي السَّامِ السَامِ السَّامِ السَ

(۳۲۴) تنہائیوں میں اللہ تعالیٰ کی مخالفت کرنے ہے ڈرو۔ کیونکہ جو گواہ ہے دہی حاکم ہے۔

(۳۲۵) وقال علیه السّلام لما بلغه قتل شهید بون کی خربی فی تو آپ فی الله علیه السّلام لما بلغه قتل شهید بون کی خربی فی تو آپ نے فرمایا بمیں ان کے محسّل بن أبى بكر: إِنَّ حُزِنَنَا عَلَيْهِ عَلَى مِنْ مَانَا بَى رِنَى وَقَاقَ مِ جَتَىٰ دَمُنُولُ وَاللَّى مِنْ وَقَاقَ مِ جَتَىٰ دَمُنُولُ وَاللَّى مَنْ وَقَاقَ مِ جَتَىٰ دَمُنُولُ وَاللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَنْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَقَاقَ مَ عَلَيْ وَقَاقَ مَ عَلَيْ وَاللَّهُ وَقَاقَ مَ عَلَيْ وَقَاقَ مَ عَلِيْهُ وَقَاقَ مَ عَلَيْ وَقَاقَ مَعِلَى اللَّهُ مَنْ وَقَاقَ مَ عَلَيْ وَقَاقَ مَ عَلَيْ وَقَاقَ مَ عَلَيْ وَقَاقَ مَا وَاللَّهُ مَانَا وَاللَّهُ وَقَاقَ مَا عَلَيْ وَقَاقَ مَانَا عَلَيْكُونُ وَقَاقَ مَا عَلَيْكُونُ وَقَاقَ مَا مَانَا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا عَلَيْكُونُ وَلَا عَلَيْكُونُونُ وَلَيْكُونُ وَلَيْكُونُ وَلَا عَلَيْكُونُ وَالْعُلِيْكُونُ وَالْمُعُلِقُ وَلِي عَلَيْكُونُ وَا عَلَيْكُونُ وَالَعُلُولُونُ وَالْمُعُونُ وَالْمُعُلِقُ وَلَا عَلَيْكُولُونُ وَلَل

محمّل بن أبى بكو : إِنَّ حُونَنَا عَلَيْهِ عَلَى مَحَمّل بن أبى بكو : إِنَّ حُونَنَا عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَل

(٣٣٢) وقال عليه السّلام: السُّلُطانُ (٣٣٢) كُمَّام اللَّذي مِن مِن مِن اسك ياسبان بير وزَعَهُ اللهِ فِي أَرْضِهِ (٣٣٣) وقال عليه السلام في صفة (۱۳۳۳)مومن کے متعلق فر مایا: المؤمن: الْمَوْمِنَ بِشَرَلًا فِي وَجُهم وَحَزَّنَهُ مومن کے چہرے پر بشاشت اور دل میں عم واندوہ ہوتا ہے۔ ہمت اُس کی بلند ہے اور اپنے ول میں وہ اپنے کو فِيْ قَلْبِهِ، أُوسَعُ شَيْءٍ صَلْرًا، وَأَذَلُ شَيْءٍ نَفْسًا، يَكُرِهُ الرَّفْعَةُ، وَيَشْنَأُ السَّبْعَةُ، طَويُلْ ذلیل وخوار مجھتا ہے سر بلندی کو بُر اسمجھتا ہے اور شہرت ہے غَمُّهُ، بَعِينٌ هَمُّهُ، كَثِيرٌ صَمَّتُهُ، مَشْغُولٌ نفرت کرتا ہے۔ اس کاعم نے پایاں اور ہمت بلند ہوتی وَقَتُهُ، شَكُورٌ صَبُورٌ، مَغَبُورٌ بِفِكُرَتِهِ، ضَنِينَ ہے۔ بہت خاموش ، ہمہ وفت مشغول ، شاکر ، صابر ، فکر میں بخُلِّتِهِ، سَهُلُ الْخَلِيْقَةِ، لَيِّنُ الْعَرِيْكَةِ! غرق، وستِ طلب بڑھانے میں بخیل، خوش خلق اور نرم نَفْسُهُ أَصلَبُ مِنَ الصَّلْلِ وَهُوَ أَذَلْ مِنَ طبیعت ہوتا ہے اور اس کالفس پچفر سے زیادہ سخت اور وہ خودغلام ہے زیارہ متواضح ہوتا ہے۔ (٣٣٣) وقال عليه السّلام: لَوْرَأَى الْعَبُلُ (۳۳۴) اگر کوئی بنده مدّت حیات اور اس کے انجام کو الْآجَلَ وَمَصِيرَا لا أَبْغَضَ الأَمَلَ وَغُرُورَ لا ـ دیکھے توامیدول اوراً نکے فریب سے نفرت کرنے لگے۔ (٣٣٥) وقال عليه السّلام: لِكُلِّ امُويءٍ (۳۳۵) ہر شخص کے مال میں دو حصہ دار ہوتے ہیں۔ فِي مَالِهِ شَرِيكَانِ: الْوَارِثُ، وَالْحَوَادِثُ-ایک دارث اور دوسرے حوادث۔ (٣٣٦) وقال عليه السّلام: اللَّاعي (۳۳۷) جوهمل نهیں کرتا اور دعا مانتا ہے، وہ ایسا ہے جیسے بغیر چِلّہ کمان کے تیر چلانے والا۔ بِلَاعَمَلِ كَالرَّامِي بِلَاوَتَرٍ-(٣٣٤) وقال عليه السّلام: الْعِلْمُ عِلْمَانِ: (۲۳۳۷)علم دوطرح کا موتاہے، ایک وہ جونفس میں رچ بس جائے اور ایک وہ جو صرف تن لیا گیا ہوا در سنا سنایا علم فائدہ نہیں دیتا جب تک وہ دل میں راسخ نہ ہو۔ مَطْبُوعٌ وَمُسْبُوعٌ، وَلا يَنْفَعُ الْبُسْبُوعُ إِذَا لَمْ يَكُنِ الْمُطُبُّوعُد (٣٣٨) وقال عليه السّلام: صَوَابُ الرُّاي (۳۳۸)اصابت رائے اقبال و دولت ہے۔ اگریہ ہے تو وہ بھی ہوتی ہے اگرینہیں تو وہ بھی نہیں ہوتی۔ بِاللُّولِ: يُقبِلُ بِإِقْبَالِهَا، وَيَكْهَبُ بِكَهَابِهَا۔ (۳۲۷) وقال علیه السّلام: الْعُمْرُ الَّذِي (۳۲۷) وه عمر که جس کے بعد الله تعالیٰ آدی کے عذر کو أَعْذَرُ اللهُ فِيهِ إِلَى ابْنِ اَدَمَ سِتُّونَ سَنَةً تَولَنْ بِينِ كرتا ساٹھ برس کی ہے۔

(٣٢٧) وقال عليه السّلام: مَا ظَفِرَ مِنْ (٣٢٧) جس پر گناه قابو پالے، وه كامران نبيس أورشرك ظفِرَ الْإِثْمُ بِه، وَالْعَلَابُ بِالشَّرِّ مَعْلُوبٌ م

(٣٢٩) وقال عليه السّلام: اللِّإِسْتِغُنَاءُ عَنِ (٣٢٩) سِإعذر پُثِنَ كَرِنْ سِيزياده وقَعْ بَ كَعذر اللهُ الْعُلُدِ أَعَوْمُ مِنَ الصِّلُقِ بِهِم

مطلب میہ کدانسان کواپنے فرائض پراس طرح کاربند ہونا چاہئے کداُسے معذرت پیش کرنے کی نوبت ہی ندآئے۔ کیونکہ معذرت میں ایک گونہ کوتا ہی کی جھلک اور ذلت کی نمود ہوتی ہے،اگر چدوہ سے ورست ہی کیوں ندہو۔

( ۳۳۰) وقال عليه السّلام: أقَلُ مَا يَلُزَمُكُمُ ( ۳۳۰) الله كاكم على جوتم يرعا كد بوتا به يه كه لِلهِ أَنْ لَا تَسْتَعِينُوْ النِّعِيهِ عَلَى مَعَاصِيهِ اللهِ أَنْ لَا تَسْتَعِينُوْ النِّعِيهِ عَلَى مَعَاصِيهِ اللهِ أَنْ لَا تَسْتَعِينُوْ النَّا اللهِ المَا المِلْمُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المَا المِلْمُلِي الم

کفران نعمت وناسپای کے چند درجے ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ انسان نعمت ہی کی تشخیص نہ کرسکے۔ جیسے آتھوں کی روثنی ، زبان کی گویائی ، کانوں کی شنوائی اور ہاتھ پیروں کی حرکت میسب اللہ کی بخشی ہوئی نعمیں ہیں۔ مگر بہت سے لوگوں کو ان کے نعمت ہونے کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ ان میں شکر گزار کی کا جذبہ پیدا ہو۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ نعمت کو دیکھے اور سمجھے۔ مگر اس کے مقابلہ میں شکر بجانہ لا نے۔ تیسرا درجہ یہ ہے کہ نعمت بخشے والے کی مخالفت و نافر مانی کرے۔ چوتھا درجہ یہ ہے کہ اس کی دی ہوئی نعمتوں کو اطاعت و بندگ میں صرف کرنے کے بجائے اس کی معصیت و نافر مانی صرف کرے یہ گفران نعمت کا سب سے بڑا درجہ ہے۔

(سسا) وقسال عليه السّلام: إِنَّ اللّه (سسا) جب كابل اور ناكاره افرادَّ لل مين كوتا بي كرت سبّخانَهُ جَعَلَ الطَّاعَةَ عَنِيمَةَ اللَّكَيَاسِ عِنْلَ بين، توالله كاطرف سے يتقلمندوں كے لئے ادائے فرض كا تَفُريْطِ الْعَجَزَةِ۔ ايك بهترين موقع بوتا ہے۔

491

جب سمی کا بخت یا در اور اقبال اوج وعروج پر ہونا ہے تو اس کے قدم خود بخو دمنزل مقصود کی طرف بڑھنے لگتے ہیں اور ذہن و فکر کو سے طلح کرنے میں کوئی الجھن نہیں ہوتی اور جس کا قبال ختم ہونے پر آتا ہے دہ روشنی میں بھی ٹھوکریں کھا تا ہے اور ذہن و فکر کی قوتیں معطل ہوکررہ جاتی ہیں۔ چنا نچے جب بنی بر مک کا زوال شروع ہوا تو ان میں کے درس آدمی ایک میں مشورہ کرنے کے لئے جع ہوئے مگر پوری ردو کد کے بعد بھی کسی صحیح نتیجہ تک نہ بینچ سکے۔ یہ دکھے کر بچی نے کہا کہ خدا کی قتم یہ ہمارے زوال کا بیش خیمہ اور ہمارے اوبار کی علامت ہے کہ ہم درس آدمی ہمی کوئی صحیح فیصلہ نہیں کرسکیں۔ ورنہ جب ہمارا غیر اقبال ہام عروج پر تھا، تو ہمارا ایک آدمی ایسی درس درس درس کھتا ہوں کو بڑی آنال ہام عروج پر تھا، تو ہمارا ایک آدمی ایسی درس درس کستیوں کو بڑی آنال ہام عروج پر تھا، تو ہمارا ایک آدمی

(٣٣٩) وقال عليه السّلام: الْعَفَافُ زِينَةُ (٣٣٩) نقر كان ينت پاكدامنى، اورتو مُكرى كان ينت شكر الفَقُو، وَالشَّكُرُ زِينَةُ الْغِنْي - -

( ٣٣٠) وقال عليه السّلام: يَوْمُ الْعَدْلِ (٣٣٠) ظالم كَ لِيُ انصاف كادن أس عذياده تخت عَلَى الظَّالِمِ أَشَدُّ مِنْ يَوْمِ الْجَوْدِ عَلَى هوگا، جتنا مظلوم يرظم كادن - الْمَظّلُوم -

(۳۴۱) (وقال علیه السّلام: الْغِنَی الاَکُبَرُ (۳۴۱) سب سے بڑی دولت مندی یہ ہے کہ دوسروں الْیَالُسُ عَمَّا فِی أَیْدِی النَّاسِ) کے ہاتھ میں جو ہائی کی آئی ندر کھی جائے۔

(٣٣٢) وقال عليه السّلام: الْأَقَاوِيلُ مَحُفُوظَةٌ، وَالسَّرَ آئِرُ مَبُلُوَّةٌ، وَكُلُّ نَفُسِ بِمَا كَسَبَتَ رَهِينَةٌ وَالنَّاسُ مَنْقُوصُونَ وَمُلُحَدُلُونَ إِلاَّ مَنْ عَصَمَ اللَّهُ: سَائِلُهُم مُتَكَلِّفٌ، يَكَادُ أَفْضَلُهُم مُتَكَلِّفٌ، يَكَادُ أَفْضَلُهُم رَأَيْكِ الرِّضَا وَأَيْكِ الرِّضَا وَالسَّخُطُ ، وَيَكَادُ أَصْلُهُمْ عُوْد اَ تَنَكُولُا وَالسَّخُطُ ، وَيَكَادَ أَصْلُهُمْ عُوْد اَ تَنَكُولُا وَتَسَتَحِيلُه الْكَلِيَةُ الْوَاحِلَةُ!

29r \$3\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$

(۱۳۲۲) گفتگوئیں محفوظ ہیں اور دلوں کے بھید جانچ جانے جانے والے ہیں۔ ہر شخص اپنے اعمال کے ہاتھوں میں گروی ہے اورلوگوں کے جسموں ہیں نقص اور عقلوں میں فتورآنے والا ہے۔ مگروہ کہ جساللہ بچائے رکھے۔ ان میں پوچھنے والا الجھانا چاہتا ہے اور جواب دینے والا (بے جانے بوجھے جواب کی) زحمت اٹھا تا ہے۔ جوان میں درست بوجھے جواب کی خوشنودی و ناراضگی کے تصورات اُسے صحیح رائے سے موڑ دیتے ہیں اور جوائن میں عقل کے لحاظ سے بہت ممکن ہے کہ ایک نگاہ اُس کے دل پر اثر کردے اور ایک کلمہ اس میں انقلاب پیدا کردے۔

(٣٣٣) وقال عليه السّلام: مَعَاشِرَ (٣٣٣) اعكروه مردم! الله عليه السّلام: مُعَاشِرَ

النَّاسِ، اتَّقُواللَّهَ فَكُمْ مِنَ مُوْمِّلٍ مَالاً يَسْكُنُهُ وَجَامِعٍ مَاسَوُفَ يَبْلُغُهُ وَبَانٍ مَالا يَسْكُنُهُ وَجَامِعٍ مَاسَوُفَ يَتُرُكُهُ، وَلَعَلَّهُ مِن بَاطِلٍ، جَمَعَهُ، وَمِن يَتُرُكُهُ، وَلَعَلَّهُ مِن بَاطِلٍ، جَمَعَهُ، وَمِن حَقِّ مَنَعَهُ: أَصَابَهُ حَرَامًا، وَاحْتَمَل بِهِ حَقِّ مَنَعَهُ: أَصَابَهُ حَرَامًا، وَاحْتَمَل بِهِ اثَامًا، فَبَاءَ بِوزُرِلا وَقَلِامَ عَلَى رَبِّهِ اسِفًا لَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ هُوَ النَّحْسَرَانُ النَّبِينُ)

ہی الی باتوں کی امید باند صفہ والے ہیں جن تک پہنچتہ نہیں اورا یسے گھر تقمیر کر نیوالے ہیں جن میں رہنا نصیب نہیں ہوتا اور ایسا مال جمع کرنے والے ہیں جے چیوڑ جاتے ہیں۔ حالا نکہ ہوسکتا ہے کہ اسے غلط طریقہ سے جمع کیا ہو، یا کسی کاحق دبا کر حاصل کیا ہو۔ اس طرح اُسے بطور حرام پایا ہواور اُس کی وجہ سے گناہ کا بوجھ اٹھایا ہو، تو اس کا وبال لے کر پلٹے اور اپنے پروردگارے حضور رہنے و انسوس کرتے ہوئے جائینچے دنیا و آخرت دونوں میں گھاٹا افسوس کرتے ہوئے جائینچے دنیا و آخرت دونوں میں گھاٹا افسوس کرتے ہوئے جائینے دنیا و آخرت دونوں میں گھاٹا افسایا۔ بہی تو تھلم کھلا گھاٹا ہے۔

(۳۲۳) وقال عليه السّلام: مِنَ الْعِصْمَةِ (۳۲۳) كناه تك رمالَ كا نه مونا بحى ايك صورت تَعَكَّارُ الْمَعَاصِيْ۔ پاكدائنى كى ہے۔

(۳۳۵) وقال عليه السّلام: مَاّءُ وَجُهِكَ (۳۳۵) تهارى آبروقائم ہے جے دستِ سوال دراز كرنا جَامِلٌ يُقَطِرُهُ السُّوَّالُ، فَانْظُرُ عِنْكَ مَنْ بهاديتا ہے۔ للذا يہ خیال رہے كہ كى كَ آگا پى آبرو تُقطِرُهُ-

( ٢٣٧ ) وقال عليه السّلام: أَشَلُ اللُّنُوّبِ (٣٢٧) سب عبراي تناه وه ب كه ص كارتكاب ما استَهَانَ بِهِ صَاحِبُهُ-

چھوٹے گناہوں میں بے باکی و بے اعتنائی کا نتیجہ سے ہوتا ہے کہ انسان گناہ کے معاملہ میں بے پروا ساہوجا تا ہے اور رفتہ رفتہ سے عادت بڑے بڑے گناہوں کی جراُت دلا دیت ہے اور پھر وہ بغیر کسی جھجک کے ان کا مرتکب ہونے لگتا ہے۔ لہٰذا جھوٹے گناہوں کو بڑے گناہوں کا پیش خیمہ بچھتے ہوئے ان سے احرّ از کرنا چاہئے تا کہ بڑے گناہوں کے مرتکب ہونے کی نوبت ہی نہ آئے۔

(٣٣٨) وقال عليه السّلام: مَنْ نَظَرَ فِي (٣٣٨) جَرُحْص اللهِ عيوب بِنظرر عَهُ وه دوسرول كَ عَيْبِ فَلْ عَنْ عَيْبِ غَيْرِ لا وَمَنْ عيب جوئى سے بازرے گا، اور جو الله كے ديے ہوئ

رَضِي برزق اللهِ لَمُ يَحْزَنَ عَلَى مَافَاتَهُ؛ وَمَنَ سَلَّ سَيْفَ الْبَغْي قُتِلَ بِهِ وَمَنْ كَابَلَ الْأُمُورَ عَطِبَ وَمَنِ اقْتَحَمَ اللَّجَجَ غَرِقَ؛ وَمَنْ دَخَلَ مَلَاخِلَ السُّوعِ اتَّهِمَ، وَ مَنْ كَثُرَ كَلَامُهُ كَثُرَ خَطُولًا؛ وَ مَنْ كَثُرَ خَطُولًا قَلُّ حَيَا وَلا قُلُّ وَرَعُهُ؛ وَمَن قُلْ وَرَعُهُ مَاتَ قَلْبُهُ؛ وَمَن مَاتَ قَلْبُهُ دَحَلَ النَّارَ، وَمَنْ نَظُرَ فِي عُيُوب النَّاسِ فَأَنَّكُرُهَا ثُمَّ رَضِيَهَا لِنَفْسِهِ فَلْلِكَ الْأَحْمَقُ بِعَيْنِهِ (وَالْقَنَاعَةُ مَالٌ لَا يَنْفَلُ) وَمَنَ أَكْثَرَ مِنَ وَكُرِ الْمُوْتِ رَضِيَ مِنَ اللَّانْيَا بِالْيَسِيرِ وَمَنَّ عَلِمَ أَنَّ كَلَامَهُ مِنْ عَمَلِهِ قَلْ كَلَامُهُ إِلَّا

(٣٢٩) وقال عليه السّلام: للظالِم مِنَ

الرَّجَال ثَلَاثُ عَلَامَاتٍ: يَظُلِمُ مَنْ فَوْقَهُ

بِالْمَعُصِيَةِ، وَمَنَ دُونَهُ بِالْغَلَبَةِ، وَيُظَاهِرُ

(٣٥٠) وقال عليه السّلام عِنْكَ تَنَاهِي

الشِّلَّةِ تَكُونُ الْفُرْجَةُ، وَعِنْكَ تَضَايُقِ حَلَقِ

(٣٥١) وقال عليه السّلام لِبَعْض أَصْحَابِه:

لَا يَجُعَلَنَّ أَكْثَرَ شُغْلِكَ بِأَهْلِكَ وَوَلَلِكَ: فَإِنْ

يَّكُنْ أَهُلُكَ وَوَلَكُكَ أَولِيكَ وَاللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ

الْقُوْمُ الظَّلَبَةَ ـ

الْبَلَاءِ يَكُونُ الرَّحَاءُ

زیادہ لغزشیں کرے گا۔اورجس کی لغزشیں زیادہ ہوں اُس كم موكا اورجس ميں تقوى كم موكا أس كا دل مُر ده موجائ لوگوں کے عیوب و مکھ کرنا ک بھوں چڑھائے اور پھرانہیں اینے لئے جاہے وہ سراسراحمق ہے۔قناعت ایسا سرماریہ ہے جو حتم نہیں ہوتا۔ جوموت کوزیادہ یا در کھتا ہے وہ تھوڑی ی دنیا پربھی خوش رہتا ہے۔ جو تخص سے جانتا ہے کہ اُس کا قول جھی ممل کا ایک جز ہے وہ مطلب کی بات کے علاوہ كلام بين كرتاب

طلم کرتا ہے اپنے سے بالاہشتی کی خلاف ورزی ہے، اور ا پنے سے بہت اوگوں پر قبر و تسلط سے اور ظالموں کی کمک و

وآ سائش حاصل ہوتی ہے۔

کی زیادہ فکر میں نہ رکھو۔اس لئے کہا گروہ دوستان خدامیں تو خدا این دوستول کو برباد نه بونے دے گا اور اگر

رزق پرخوش رہے گا، وہ نہ ملنے والی چیز پر رنجیدہ نہیں ہوگا۔ جوظکم کی مگوار تھنیختا ہے وہ ای سے قبل ہوتا ہے۔ جواہم اُمور کوزبردئی انجام دینا جاہتا ہے وہ تباہ و برباد ہوتا ہے، جو گفتی ہوئی موجوں میں بھاندتا ہے وہ ڈوبتا ہے، جو بدنا می کی جگہوں پر جائے گا وہ بدنام ہوگا۔ جوزیادہ بولے گا وہ کی حیا کم ہوجائے گی اورجس میں حیا کم ہواُس میں تقویٰ گااورجس کا دل مُر ده ہوگیا وہ دوزخ میں جاپڑا۔ جو خض

(٩ ٣ ٣) لوگول ميں جو ظالم ہواس کی تين علامتيں ہيں! وہ

(٣٥٠) جب بختی انتها کو بختی جائے تو کشائش وفراخی ہوگی اور جب ابتلاء ومصيبت کی کڑياں تنگ ہوجا کيں تو راحت

(۳۵۱)اپنے اصحاب میں ہے ایک سے فر مایاز ن وفرزند

لَا يُضِينُعُ أُولِيكَ لَنَهُ وَإِنْ يَكُونُوا أَعُلَاءَ الله فَهَا وشمان خدامين وشمنان خداكي فكرول اور دهندول هَمُّكَ وَشُغْلُكَ بِأَعْدَاءِ اللهِ؟ میں پڑنے سے مطلب ہی کیا۔

(٣٥٢) وقال عليه السّلام: أَكْبَرُ الْعَيْبِ (٣٥٢) سبت براعيب يه كدال عيب كورُ الهو، أَنُ تَعِيْبَ مَافِيلَكَ مِثْلُهُ جس کے ما تندخودتمہارے اندرموجود ہے۔

اک سے بڑھ کراور عیب کیا ہوسکتا ہے کہ انسان دوسرول کے اُن عیوب پر مکتہ چینی کرے جوخود اُس کے اندر بھی پائے جاتے ہول۔ نقاضائے عدل توبیہ ہے کہ وہ دومرول کے عیوب پر نظر کرنے سے پہلے اپنے عیوب پر نظر کرے اور سوچے کہ عیب ہے وہ دوسرول كاندر پاياجائياانياندر

جمه عیب خلق و بدن نه مروت است و مروی نگب بخویشتن کن که جمه گناه داری

(٣٥٣) وهنأبحضرته رجل رجلا بغلام وللله فقال له: لِيُهْنِئُكَ الْفَارِسُ فقال عليه السلام: لَا تَقُلُ ذٰلِكَ، وَلَكِنُ قُلُ شَكَرُتَ الواهِب، وَبُورِكَ لَكَ فِي الْمَوْهُوبِ، وَبَلَغَ أَشُلَّهُ، وَرُزِقُتَ بِرِّهُ-

(۳۵۴) وبنى رجل من عباله بناء فخما

فقال عليه السّلام: أَطْلَعَتِ الْوَرِقُ رُءُ

(٣٥٥) وقيل له عليه السّلام: لوسل

على رجل باب بيته وترك فيه من أين

كان ياتيه رزِقه؟ فقال عليه السلام: مِنْ

وسها إنَّ البِّنَاءَ يَصِفُ لَكَ الْغَنِيَ-

حَيْثُ يَأْتِيُهِ أَجَلُهُ.

(۳۵۳) حفرت کے سامنے ایک نے دوسرے تخص کو فرزند کے بیدا ہونے پر مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ شهسوارمبارك مو"جس پرحفزت نے فرمایا كديد نه كهو بلکه میرکهوکهتم بخشنے دالے (خدا) کے شکر گزار ہوئے میرنخشی ہوئی نعت تمہیں مبارک ہو، <sub>میداین</sub>ے کمال کو پنیچے اور اس کی نيكى وسعادت تهبين نصيب بهو

(۳۵۴) حفرت كيمال من سالك شخص في الك بلند عمارت تعمیری جس پرآب نے فرمایا چاندی کے سکول نے سر نكالا ب، بلاشبه يى ممارت تمهارى ثروت كى منازى كرتى ہے۔

(۳۵۵) حفزت ہے کہا گیا کہ اگر کسی شخص کو گھر میں چھوڑ کرأس کا دروازہ بند کر دیا جائے ، تو اُس کی روزی كدهر سے آئے گی؟ فرمایا جدهر سے أس كى موت

اگر خداوند عالم کی مصلحت اس امر کی مقتفنی ہو کہ وہ کسی ایٹے خض کو زندہ رکھے جسے کسی بند جگہ میں محصور کر دیا گیا ہو، تو وہ اس کے لئے سروسامان زندگی مہیا کر کے اُسے زندہ رکھنے پر قادر ہے اور جس طرح بند درواز ہے موت کوئییں روک سکتے ،ای طرح رزق ہے بھی مانع نہیں ہو کتے ، کیونکہ اس قادر مطلق کی قدرت دونوں پر یکسال کار فرما ہے۔مقصد سیر ہے کہ انسان کورزق کے معاملہ میں قانع ہونا

جائے کیونکہ جواس کے مقدر میں ہےوہ جہال کہیں بھی ہوگا ،اُے بہر صورت ملے گا۔ <u>"</u>

حرص دارد این چنین آشفته خاطر خلق را می رسد درخانه دربسته روزی چول اجل

> (٣٥٢) وَغَزَّى قومًا عن ميّت مات لهم فقال عليه السّلام: إِنَّ هٰذَا الَّامْرَ لَيْسَ لَكُمْ بَلَأْ، وَلَا إِلَيْكُمُ انْتَهٰى؛ وَقَلْ كَانَ صَاحِبُكم هٰذَا يُسَافِرُ فَعُلُّوهُ فِي بَعْضِ أَسُفَارِمٍ، فَاِنَ قَدِمَ عَلَيْكُمُ وَإِلَّا قَدِمْتُمْ عَلَيْهِ

> (٣٥٤) وقال عليه السّلام: أيُّهَا لنَّاسُ، لِيَرَكُمُ اللَّهُ مِنَ النِّعَهَ وَجِلِينَ كُمَّا يَرَاكُمُ مِنَ النِّقْمَةِ فَرِقِيْنَ النَّهُ مَنَ وُسِّمَ عَلَيْهِ فِي ذَاتِ يَكِهِ فَلَمُ يَرَزُلِكَ اسْتِلْرَا جُافَقُلُ أَمِنَ مَخُوْفًا، وَمَنْ ضُيِّقَ عَلَيْهِ فِي ذَاتِ يَلِهِ فَلَمَ يَرَ ذٰلِكَ اخْتِبَارًا فَقَلَ ضَيَّعَ مَأْمُولًا-

(٣٥٨) وقال عليه السّلام: يَا أُسُرَى

الرَّغُبَةِ أُقْصِرُوا فَإِنَّ النُّعَرِّجَ عَلَى النُّانَيَا

لَا يَرُوعُهُ مِنْهَا إِلَّا صَرِيفُ أَنْيَابِ الْحَلَّقَانِ-

اَيُّهَا النَّاسُ، تَولُّوا مِنَ أَنْفُسِكُمْ تَأْدِيْبَهَا

وَاعُلِالُوابِهَا عَنْ ضَرَاوَةٍ عَادَاتِهَا-

ضائع كرديا كه جس كى أميدوآ رزوكى جاتى ہے۔

(۳۵۸) اے ترص وطمع کے اسیر و! باز آؤ کیونکہ دنیا پر ئوٹے والوں کوحوادثِ زمانہ کے دانت پینے ہی کا اندیشہ

ا بے لوگو! خود ہی اپنی اصلاح کا ذمہ لو، اور اپنی عادتوں کے تقاضول سے مندموڑلو۔

(٣٥٩) كسى كے منہ سے نكلنے والى بات ميں اگر احپمائى كا بہلونگل سکتا ہوتواس کے بارے میں برگمانی ندکرو۔

(۳۵۲) حفرت نے ایک جماعت کو اُن کے مرنے والے کی تعزیت کرتے ہوئے فرمایا کہ'' اس موت کی ابتداءتم ہے نہیں ہوئی ہے اور نہاس کی انتہاتم ہے ہے۔ يتمهارا سأتقىم مصروف سفرر متاتقا - اب بھی یہی سمجھو کہوہ اینے کسی سفر میں ہے۔ اگروہ آ گیا تو بہتر، ورنہ تم خوداً س کے پاس بھنچ جاؤگے۔

(٣٥٧) اے لوگو! جاہئے کہ اللہ تم کونعمت و آسائش کے موقع بربھی ای طرح خائف وترسال دیکھے جس طرح تمہیں عذاب سے ہراساں ویکتا ہے۔ بیشک جے فراخ وی حاصل ہو،اوروہ أے كم كم عذاب كى طرف بڑھنے كاسب نہ ستحجيق أس نے خوفناك چيز سے اپنے كومطمئن سجھ ليا اور جو تنگدست ہودہ اُے آ زمائش نہ سمجھے ہو اُس نے اس ثواب کو

(٣٢٠) وقال عليه السّلام: إذا كَانَتُ لَكَ إِلَى (٣١٠) جب الله تعالى ع كوئى حاجت طلب كرو، توسيل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ير در دوجيجو، پھراين حاجت اللهِ، سُبِحَانَه، حَاجَةٌ فَابِكَأْبِسَالَةِ الصَّلَاةِ مانگو، كيونكه خدا وندعالم ال سے بلندتر ہے كداس سے دو عَلَي رَسُولِه، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ حاجتیں طلب کی جائیں اور وہ ایک پوری کردے اور ایک سَلُ حاجَتَكَ فَإِنَّ اللَّهَ أَكْرَمُ مِنْ أَن يُسَلَّ حَاجَتُيْنِ فَيَقْضِيَ إِحُدَاهُمًا وَيَسْنَعُ الْأَخْرَى

(٢١١) وقال عليه السّلام: مَنْ ضَّنَّ (٢١١) جاني آبرو الإجوار بربو، ووارا أي بطّر عد كناره

(٣١٢) امكان پيدا ہونے سے پہلے كى كام ميں جلد المُعَاجَلَةُ قَبْلَ البِإِمْكَانِ، وَالْأَنَاةُ بَعُلَ بازى كرنا اورموقع آن پروركرنا وونول حاقت ميں

(٣٦٣) جوبات نه ہونے والی ہو،اُس کے متعلق سوال نہ (٣٧٣) وقال عليه السّلام: لَا تسْئَالُ عَبَّا كرو-اس كئے كہ جو ہے وہى تمہارى كئے كافى ہے۔ لَا يَكُونُ فَفِي الَّذِي قَلْ كَانَ لَكَ شُغُلَّد

بعِرُضِه فَلْيَلَعَ الْسَراءَ-

(٣٢٢) وقال عليه السّلام: مِنَ الْخُرُق

أُدبًا لِنَفُسِكَ تَجَنُّبُكَ مَاكَرِهُتَهُ لِغَيْرِكَ

(٣٢٦) وقال عليه السّلام: يَا أَيُّهَالنَّاسَ،

مَتَاعُ اللَّانْيَا حُطَامٌ مُوْبِي فَتَجَنَّبُوا مَرْعَالًا!

قُلُعَتُهَا أَخْظَى مِنْ طَمَانِينَتِهَاد وَبُلَغَتُهَا

(٣٢٣) وقال عليه السّلام: الَّفِكُرُ مِرْ آةٌ (۳۱۴) فکرایک روثن آئینہ ہے،عبرت اندوزی ایک خیر خواہ متعبتہ کرنے والی چیز ہے نفس کی اصلاح کے لئے یہی صَافِيَةٌ، وَالْإِعْتِبَارُ مُنَاذِرٌ نَاصِحٌ وَكَفَى كافى ہے كہ جن چيزول كودوسرول كے لئے يُر البجھتے ہواُن

(٣٢٥) وقال عليه السّلام: الْعِلْمُ مَقُرُونٌ (٣٦٥)علم عمل سے وابسة برالبذا جو جانتا ہے وہ عمل بھی کرتا ہے اور علم عمل کو پکارتا ہے اگر وہ لبیک کہتا ہے تو بِالْعَمَلِ: فَمَنْ عَلِمَ عَبِلَ، وَالْعِلْمُ يَهْتِفُ بِالْعَمَلَ، فَإِنْ أَجَابَهُ وَإِلاَّ ارْتَحَلَ عَنْهُ بہتر،ورندوہ بھی اس سے رخصت ہوجاتا ہے۔

(٣٢٦) اے لوگو! دنیا کا ساز دسامان سوکھا سر ابھوسا ہے جووبا پیدا کرنے والا ہے۔لہذااس چراگاہ سے دور رہوکہ جس سے چل چلاؤ باطمینان منزل کرنے سے زیادہ فائدہ مند ہے اور صرف بفتر رکفاف لے لینا اُس دولت وثروت (٣٥٩) وقال عليه السّلام: لَا تَظُنَّنَ بِكَلِيَةٍ خَرَجَتْ مِنُ أُحَدٍ سُوءًا وَأَنْتَ تَجِكُ لَهَا فِي الْخَيْرِ مُحْتَمَلَّاد

أَزْكَى مِنْ ثَرُ وَتِهَا - خُكِمَ عَلَى مُكْثِرِ بِهَا بِالْفَافَةِ، وَأُعِينَ مَنْ غَنِيَ عَنْهَا بِالرَّاحَةِ-وَمَنْ رَاقَهُ زِبُرِ جُهَا أَعْقَبَتُ نَاظِرَيْهِ كَمَهًا، وَمَن استشعر الشَّعَف بها مَلَّاتُ ضَمِيرَةُ أَشْجَانًا لَهُنَّ رَقُصٌ عَلَى سُوَيُكَآءِ قَلْبِهِ هُمُّ يَشْغُلُهُ، وَهَمُّ يَحْزُنُهُ، كَلْإِكْ حَتَّى يُؤْخَلَ بِكَظَيِمٍ فَيُلْقَى بِالْفَضَاءِ مُنْقَطِعًا ٱبْهَرَالُا ، هَيِّنًا عَلَى اللهِ فَنَائَنُهُ، وَعَلَى الْإِحُوانِ إِلْقَائُهُ- (وَ) إِنَّمَا يَنْظُرُ الْمُؤْمِنُ إِلَى اللُّانْيَا بِعَيْنِ الْإِعْتِبَارِ؛ وَيَقْتَاتُ مِنْهَا بِنطُنِ الْإِضْطِرَارِ ، وَيَسْمَعُ فِيْهَا بِأُذُنِ الْمَقْتِ وَ اللَّإِبْغَاضِ (إِنْ قِيلَ أَثْرَى قِيلَ أَكُلَى!! وَإِنْ فُرِحَ بِالْبَقَاءِ حُزِنَ لَهُ بِالْفَنَاءِ! هٰذَا!! وَلَمْ يَاتِهِمْ يَوُمْ فِينِهِ

سے زیادہ برکت والا ہے۔اس کے دولت مندول کے لئے نقر طے ہو چکا ہے اور اس سے بے نیاز رہنے والوں کوراحت کاسہارا دیا گیاہے جس کواس کی سج دھیج لبھالیتی ہے، وہ انجام کاراس کي دونوں آنگھوں کو اندھا کرديتي ہے اور جو اس کی چاہت کواپناشعار بنالیتا ہے وہ اس کے دل کوایسے غمول سے بھردیتی ہے جودل کی گہرائیوں میں تلاظم بریا کرتے ہیں۔ یوں کہ بھی کوئی فکراُ ہے گھیرے رہتی ہے، اور بھی کوئی اندیشہ اُسے رنجیدہ بنائے رہتا ہے۔وہ ای حالت میں ہوتا ہے کہ اس كا كلا كلونا جانے لكتا ہے اور وہ بيابان ميں ڈال وياجا تاہے اس عالم میں کہاس کے دل کی دونوں رکیس ٹوٹ چکی ہوتی ۔ ہیں۔اللّٰدکواس کا فنا کرنا مہل اوراس کے بھائی بندوں کا اُسے قبر میں اُ تارنا آ سان ہوجا تا ہے۔مومن دنیا کوعبرت کی نگاہ ہے دیکھتا ہے ادراس ہے اتن ہی غذا حاصل کرتا ہے جننی یبیٹ کی ضرورت مجبور کرتی ہے اور اس کے بارے میں ہر بات کوبغض وعناد کے کانوں سے سنتا ہے۔اگر کسی کے متعلق بيكها جاتا ہے كه وه مال دار موكيا بي تو چربيجھى كہنے ميں آتا ہے کہ نادار ہو گیا ہے۔ اگر زندگی پرخوش کی جاتی ہے تو مرنے برغم بھی ہوتا ہے۔ بیحالت ہے حالانکہ ابھی وہ دن نہیں آیا کہ جس میں بوری بوری مایوی جھاجائے گی۔

(٣٦٤) الله سجانةُ نے اپنی اطاعت پر ثواب ادراینی (٣٧٤) وقال عليه السّلام: إنَّ اللُّهُ سُبُحَانَهُ وَضَعَ الثُّوابَ عَلَى طَاعَتِهِ، وَالْعِقَابَ عَلَى مَعْصِيَتِهِ ذِيادَةً لِعِبَادِم عَنْ نِقْبَتِهِ وَحِيَاشَةً لَهُمْ إِلَى جنتِهِ-

(٣٢٨) (وقال عليه السّلام: يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانْ لَا يَبْقَى فِيهِمْ مِنَ الْقُرُانِ اِلَّا رَسُمُهُ وَمِنَ الْإِسْلَامِ اللَّا اسْمُهُ،

معصیت پر سزااں لئے رکھی ہے کہ اپنے بندوں کو عذاب سے دور کرے، اور جنّت کی طرف کھیر کر لے

(٣١٨) لوگول يرايك ايبادورآئ وگاجب ان مين صرف قر آن کے نقوش اور اسلام کا صرف نام باتی رہ جائے گا۔ اس وقت مسجدیں تعمیر وزینت کے لحاظ ہے آباد اور ہدایت کے اعتبار سے ویران ہوں گی۔ان میں تھہرنے والے اور

ومساحكُهُم يُومَئِذٍ عَامِرٌ لا مِن الْبِنَاءِ، خَرَابٌ مِنَ الْهُلَى، سُكَأْنُهَا وَعُبَّارُهَا شَرُّ أَهُلِ الْأُرْضِ: مِنْهُمُ تَخُرُجِ الْفِتْنَةُ وَاللَّهُمْ تَاوى النَّحَطِينَةُ ، يَوُدُّونَ مَنْ شُكَّعَنُهَا فِيهَا، وَيَسُو قُونَ مَن تَأْخُرَ عَنْهَا إِلَيْهَا، يَقُولُ اللَّهُ سُبُحَانَهُ فَبِي حَلَفْتُ لْأَبْعَثَنَّ عَلَى أُولَئِكَ فِتُنَّةً أَتَّرُكَ الْحَلِيمَ فِيْهَا حَيْرَانَ وَقَلَ فَعَلَ، وَنَحْنُ نَسْقِيلُ الله عَمْ قَ الْغَفْلَة).

(۳۲۹) وروى أنه عليه السلام فلمّا

اعتلل به المنبر إلاقال أمام الخطبة: أيُّها

النَّاسُ ، اتَّقُوا اللَّهَ فَهَا خُلِقَ امْرُ وَعَبَّا فَيَلَّهُوَ ؛

وَلا تُرِكُ سُلِّي فَيَلْغُوا وَمَا دنيالُا الَّتِي

تَحَسَّنَتُ لَهُ بِحَلَفٍ مِّنَ اللهِ حِزَةِ الَّتِي قَبَّجَهَا

سُوُّءُ النَّظُرِ عِنْكَلَّا: وَمَا الْمَغْرُورُ الَّذِي ظَفِرَ

مِنَ اللَّانْيَا بِأَعْلَى هِنَّتِهِ كَالَّا عَرِالَّذِي ظَفِرَ

(٣٤٠) وقال عليه السّلام: لَاشَرَفَ

أُعُلَى مِنَ الْإِسلَام؛ وَلَا عِزَّأْعَزُّمِنَ التَّقُولي؛

وَلَا مَعْقِلَ أُحْسَسَنُ مِنَ الْوَرَعِ وَلَا شَفِيْعَ

أنجعُ مِن التُّوبَةِ، وَلا كُنْزَأْغُنَى مِنَ الْقَنَاعَةِ

وَلا مَالَ أَذْهَبُ لِلْفَاقَةِ مِنَ الرِّضَا بِالْقُوْتِ؛

وَمَنِ القُتَصَرَعَلَى بُلغَةِ الْكَفَافِ فَقَدِ انتَظَمَ

مِنَ اللَّا خِرَةِ بِأَدْنَى سُهُبَتِهِ

انہیں آباد کرنے والے تمام اہل زمین میں سب ہے بدر ہوں گے۔ وہ فتنوں کا سرچشمہ اور گناہوں کا مرکز ہوں گے۔جوان فتنول سے مندموڑے گا انہیں انہی فتنوں کی طرف بلٹائیں گے اور جوقدم بیچیے ہٹائے گا، انہیں دھکیل كران كى طرف لائيل ك\_ارشاداللي ہے كه ' مجھاپي ذات كى قتم ميں ان لوگوں پر ايبا فتنه نازل كروں گا جس میں حکیم و برد بار کو حیران وسر گرداں حچھوڑ دوں گا۔ چنانچیہ وہ ایسا ہی کرے گا۔ ہم اللّٰہ ہےغفلت کی ٹھوکروں سے عفو کے خواستگار ہیں۔

(٣٢٩) جب بھی آ ہے منبریر رونق افروز ہوتے تو ایسا اتفاق کم ہوتاتھا کہ خطبہ سے پہلے پیرنکمات نہ فر مائیں۔ نے تھوڑ ابہت آخرت کا حصہ حاصل کر لیا ہو۔

اےلوگو! اللہ سے ڈرو کیونکہ کوئی شخص بے کاربیدانہیں کیا گیا کہ وہ تھیل کو دمیں پڑ جائے ، اور نہ اُسے بے قید و بنر چھوڑ دیا گیا ہے کہ بیہود گیاں کرنے لگے اور بیددنیا جواس كيلية آراسته وبيراسته باس آخرت كاعوض نهيل موعتى کہ جس کو اس کی غلط نگاہ نے بُری صورت میں پیش کیا ہے۔وہ فریب خوردہ جواین بلندہمتی سے دنیا حاصل کرنے میں کامیاب ہواس دوسر مے خص کے ماننز ہیں ہوسکتا جس

( ۲۷۰) کوئی شرف اسلام سے بلند ترجیس، کوئی بزرگی تقویٰ نے زیادہ باوقار نہیں، کوئی پناہ گاہ پر ہیز گاری ہے بہتر ہمیں ، کوئی سفارش کرنے والا توبہ سے بڑھ کر کا میاب سہیں، کوئی خزانہ قناعت سے زیادہ بے نیاز کرنے والا نہیں ،کوئی مال بقدر کفاف پر رضا مندر ہے ہے بڑھ کرفقر واحتياج كادوركرنے والانهيں جو خص قدر حاجت براكتفا كرليتا ہے، وہ آسائش و راحت ياليتا ہے اور آرام و

الرَّاحَةَ وَ تَبَوَّأُخُفُضَ اللَّعَةِ وَالرَّغَبَةُ مِفْتَاحُ النَّصَبِ وَمَطِيَّةُ التَّعَبِ: وَالْحِرْصُ وَالْكِبُرُ وَالْحَسَلُ دَوَاعِ إِلَى التَّقَحْمِ فِي وَالْكِبُرُ وَالشَّرْجَامِعُ لِمَسَّاوِي التَّقَحْمِ فِي اللَّنُوُبِ وَالشَّرْجَامِعُ لِمَسَّاوِي الْعُيُوبِ.

(۳۷۱) وقال عليه السّلام: لِجَابر بن عبدالله الأنصاري:

يَاجَابُرُ، قِوَامُ (اللِّينِ وَ) اللَّانَيَا بِأَرْبَعَةٍ: عَالِمٍ مُسْتَعُمِلٍ عِلْمَهُ، وَجَاهِلٍ لاَيَسْتَنْكِفُ أَنَ مُسْتَعُمِلٍ عِلْمَهُ وَجَاهِلٍ لاَيَسْتَنْكِفُ أَنَ يَتَعَلَّمَ، وَجَوادٍ لاَ يَتَحَلُّ بِبَعُرُ وَفِه، وَفَقِيرٍ لاَ يَتَعَلَّمَ، وَخَوادٍ لاَ يَتَحَلُ بِبَعُرُ وَفِه، وَفَقِيرٍ لاَ لاَينِيعُ آخِرتَهُ بِكُنْيَاهُ، فَإِذَا ضَيَّعَ الْعَالِمُ عِلْمَهُ اللَّينِيعُ آخِرتَهُ بِكُنْيَاهُ اللَّهَ عَلَيه وَإِذَا بَحِلَ اللَّغَنِينُ بِمَعْرُ وَفِه بَاعَ الْفَقِيرُ اخِرَتَهُ بِكُنْيَاهُ لِللَّا اللَّهِ عَلَيْهِ كَثُوتَ اللَّهَ عَلَيْهِ كَثُوتَ يَعْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَيُهَا بِمَا يَخِبُ (فِيْهَا) عَرَّضَهَا لِللَّوامُ وَالْبَقَاءِ وَمَنْ لَمُ

تاریخة عن عبدالرحمٰن بن أبی لیلی تاریخة عن عبدالرحمٰن بن أبی لیلی الفقیه و کَانَ مین خرج لقتال الحجاج مع ابن الأشعث انه قال فیما کان یحض به الناس علی الجهاد إلی سبعت علیا علیه السّلام یقول یوم القیناأهل الشام علیه النّومنون؛ إِنّه مَنْ رَأَی عُدُوانًا یُعْمَلُ بِه وَمُنْکَرًا یُدُم بُلِسَانِه فَقَلُ وَمُنْکَرًا یُدُم بلِسَانِه فَقَلُ

آسودگی میں منزل بنالیتا ہے۔خواہش ورغبت رخج و تنگیف
کی کلید اور مشقت و اندوہ کی سواری ہے۔حرص ، تکبر اور
حسد گناہوں میں بھاند پڑنے کے محرکات ہیں اور بد
کرداری تمام بُرے عیوب کوحاوی ہے۔

(۱۷۳) جابرابن عبدالله انصاری سے فر مایا

اے جابرا چارتم کے آ دمیوں سے دین و دنیا کا قیام ہے(۱)

عالم جوابی علم کوکام میں لا تاہو، (۲) جابل جوعلم کے حاصل

کرنے میں عارنہ کرتا ہو (۳) تنی جو داد و دہش میں بخل نہ

کرتا ہو (۴) اور فقیر جو آخرت کو دنیا کے عوض نہ بیتیا ہو۔ تو

جب عالم اپنے علم کو برباد کرے گا، تو جابل اُس کے عصفے میں

عار سمجھے گا، اور جب دولت مند نیکی واحسان میں بخل کرے گا

تو فقیرا بی آخرت دنیا کے بدلے نیج ڈالے گا۔

اے جابر جس پر اللہ کی تعمین زیادہ ہوں گی لوگوں کی حاجتیں بھی اُس کے دامن سے زیادہ دابستہ ہوں گی۔للہذا جو خض ال اُنتوں پر عائد ہونے دالے حقوق کو اللہ کی خاطر ادا کرے گا، وہ ان کے لئے دوام و بھٹگی کا سامان کرے گا ادر جوان واجب حقوق کے ادا کرنے کیلئے کھڑ انہیں ہوگا، وہ انہیں فناو بربادی کی زدیر لے آئے گا۔

(۳۷۳) ابن جریر طبری نے اپنی تاریخ میں عبدالرحمٰن ابن ابی کیلی فقیہ سے روایت کی ہے اور بیان لوگوں میں سے ۔فضے جوابین اشعث کے ساتھ حجاج سے لڑنے کے لئے نکلے متھے کہ جب اہل شام سے لڑنے کے لئے بڑھے تو میں نے علی علیہ السلام کوفر ماتے سا۔

اے اہل ایمان! جو خض دیکھے کہ ظلم وعدوان پر عمل ہور ہا ہے اور برائی کی طرف دعوت دی جارہی ہے اور وہ دل سے اُسے بُراسمجھے تو وہ (عذاب سے) محفوظ اور (گناہ

سَلِمَ وَبَرِئُ - وَ مَنْ أَنْكَرَاهُ بِلِسَانِهِ فَقَلُ أَجِرَ وَمَنْ أَنْكَرَهُ بِلِسَانِهِ فَقَلُ أَجِرَ وَهُو أَفْضَلُ مِنْ صَاحِبِهِ وَمَنْ أَنْكَرَهُ بِالسَّيْفِ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْيَا وَكَلِمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْيَا وَكَلِمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْيَا وَكَلِمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْيِينَ هِيَ السُّفْلَى فَلَالِكَ الَّذِي أَصَابَ الظُّلِينَ هِيَ السُّفْلَى فَلَالِكَ الَّذِي أَصَابَ سَبِيلَ الْهُلَى، وَقَامَ عَلَى الطَّرِيقِ، وَنَوَّرَفِي قَلْبِهِ الْيَقِينُ -

(٣٤٣) وفي كلام احر له يجري هذا

المجرى: فَيِنْهُمُ الْمُنْكِرُ لِلْمُنْكَرِ بِيَدِم وَلِسَانِهِ

وَقَلِّبِهِ فَلَالِكَ الْمُسْتَكْمِلُ لِخِصَالِ الْخَيْرِ،

وَمِنَّهُمُ الْمُنْكِرُ بِلِسَانِهِ وَقَلْبِهِ وَالتَّارِكُ بِيَلِهِ

فَلْالِكُ مُتَمسِّكُ بِحُصُلْتَيْن مِنْ خِصَال

الْخَير وَمُضَيَّع خَصَلَةً وَمِنْهُمُ الْمُنْكِرُ بِقَلْبِهِ

وَالتَّارِكُ بِيَادِةٍ فَلْالِكَ مُتَمَسِّكٌ بِخَصَلَتَيُن

مِنْ خِصِالِ الْخَيْرِ وَمُضَيَّعٌ خَصُلَةً وَمِنْهُمُ

المُنْكِرُ بِقَلْبِهِ وَالتَّارِكُ بِيَدِةٍ وَلِسَانِهِ فَلَالِكَ

الَّذِي ضَيَّعَ أَشُرَفَ الْحَصَلَتِينَ مِنَ الثَّلَاثِ

وَتَمَسَّكَ بِوَاحِلَةٍ وَدِنَّهُمْ تَارِكٌ لِإِنْكَارِ الْمُنْكِرِ

بلِسَانِهِ وَ قُلْبِهِ وَيَلِاهُ فَلَالِكَ مَيِّتُ الْآحَيَاءِ

وَمَاأَعُمَالُ الْبَرِّ كُلُّهَا وَالْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ

عِنْكَ الْأُمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهِي عَنِ الْمُنْكَرِ إلاّ

كَنَفُثَةٍ فِي بَحْرٍ لَجِّيٍّ وَإِنَّ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ

وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ لَا يُقَرِّبَانِ مِنَ أَجِلٍ، وَلا

يَنْقُصَانِ مِنَ رِزُقٍ، وَأَفْضَلُ مِنَ ذَٰلِكَ كُلِّهِ

كَلِيَةُ عَلَٰلِ عِنْكَ إِمَامِ جَائِرٍ

ے) بری ہوگیا، اور جوزبان سے اُسے بُرا کے وہ ماجور ہواور جو ہا اور جو ناسی کے خالف کھڑا ہوتا کہ اللہ شخص شمشیر بکف ہوکراس بُرائی کے خلاف کھڑا ہوتا کہ اللہ کا بول بالا ہو، اور ظالموں کی بات گرجائے، تو یجی وہ خض ہے جس نے ہدایت کی راہ کو پالیا اور سید ھےرات پر ہولیا اور اُس کے دل میں یقین نے روشنی پھیلا دی۔

(۳۷۳) ای انداز پر حضرت کا ایک بیدگلام ہے۔ لوگوں میں سے ایک وہ ہے جو برائی کو ہاتھ ، زبان اور دل سے بُرا سجھتا ہے۔ چنانچاس نے اچھی خصلتوں کو پورے طور سے حاصل کرلیا ہے اور ایک وہ ہے جو زبان اور دل سے بُر اسجھتا ہے۔ کیکن ہاتھ سے اُسے نہیں مٹا تا تو اُس نے اچھی خصلتوں میں سے دوخصلتوں سے ربط رکھا اور ایک خصلت کو رائیگاں کر دیا اور ایک وہ ہے جو دل سے بُر اسجھتا ہے کین اُسے مٹانے کے لئے ہاتھ اور زبان کی سے کام نہیں لیتا۔ اُس منانے کے لئے ہاتھ اور زبان کی سے کام نہیں لیتا۔ اُس صرف ایک سے وابستہ رہا اور ایک وہ ہے جو نہ زبان سے موف ایک سے وابستہ رہا اور ایک وہ ہے جو نہ زبان سے منہ ہاتھ سے اور نہ دل سے بُر اُن کی روک تھام کرتا ہے ، بیت زندوں میں (چاتی پھرتی ہوئی) لاش ہے۔

میمیں معلوم ہونا چاہئے کہ تمام اعمال خیر اور جہاد فی سمبیل اللہ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے مقابلہ میں ایسے ہیں، جیسے گہرے دریا میں لعاب دبن کے ریزے ہوں۔ یہ نیکی کا تھم دینا، اور برائی سے روکنا ایسانہیں ہے کہ اس کی وجہ سے موت قبل از وقت آ جائے، یا رزق معین میں کی ہوجائے اور ان سب سے بہتر وہ حق بات ہے جو کسی جا بر حکمران کے سامنے کہی جائے۔

(٣٤٨) وعَن أبي حجيفه قال:

سمعت أمير المؤمنين عليه السلام يقول أُوَّلُ مِا تُغَلِّبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْجَهَادِ الْجَهَادُ بأيلايكم ثُمَّ بألسِنتِكُم ثُمَّ بِقُلُو بِكُمْ فَسَ لَمْ يَعُرِفُ بِقَلْبِهِ مَعُرُوفًا وَلَمْ يُنْكِرُ مُنْكَرًا قُلِبَ فَجُعِلَ أَعُلَاهُ أَسْفَلَهُ وَأَسْفَلُهُ أَعُلَاهُ -

(٣٤٥) وقال عليه السّلام إنَّ الْحَقَّ ثَقِيلً مَرِئْ، وَإِنَّ الْبَاطِلَ خَفِيفٌ وَبِئِّ۔

(٣٤٦) وقال عليه السّلام: لَا تَأْمَنَنَّ عَلَى خَيْرِ هٰذِهِ الْأُمَّةِ عَذَابَ اللهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : (فَلَا يَاْمَنُ مَكْرَ اللهِ إلا الْقَوْمُ الْحَاسِرُون) وَلَا تَيْنَاسَنَّ لِشَرِّ هَٰلِهِ الْأُمَّةِ مِن رَوْحِ اللهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: إِنَّهُ لَا يَيْنَسُ مِنْ رَوْحِ اللهِ إِلَّا الْقُوْمُ الْكَافِرُونَ)-

(٧٧٧) وقال عليه السلام:

(٣٤٨) وقال عليه السّلام: الرّزُقُ

رِزْقَانِ: رِزَقٌ تَطُلُبُهُ، وَرِزُقٌ يَطُلُبُكَ

فَإِنْ لَمْ تَأْتِهِ أَتَاكَ فَلَا تَحْمِلُ هَمَّ سَنتِكَ

عَلَى هُمِّ يُوْمِكَ كَفَاكَ كُلُّ يَوْمٍ عَلَى مَا

فِيْهِ، فَإِنْ تَكُنِ السَّنَةُ مِنْ عُمُرِكَ فَإِنَّ

يُقَادُبِهِ إِلَى كُلِّ سُؤءِ۔

بھی اللہ کے عذاب ہے بالکل مطمئن نہ ہوجاؤ کیونکہ اللہ سجامنهٔ کا ارشاد ہے که'' گھاٹا اٹھانے والےلوگ ہی اللہ کے عذاب سے مطمئن ہوبیٹے ہیں۔"اوراس امت کے

(ساس) مجل تمام مُرے عیوب کا مجموعہ ہے اور الی ٱلبُّخُولُ جَامِعٌ لِمَسَاوِى الْعُيُوب، وَهُوَ زَمَامٌ مبار بجس مر براني كل طرف فَيْح كرجايا جاسكا

(٣٤٣) أبو جيفه سے روايت ہے كه انہول نے امير المومنين كوفر ماتے سنا كه

پہلاجہاد کہ جس ہے تم مغلوب ہوجاؤگے ہاتھ کا جہاد ہے۔ پھرزبان کا،اور پھردل کا جس نے دل سے بھلائی کواچھااور يُراني كو يُرا نه مجها، أسے الث بلٹ كرديا جائے گا۔ اس طرح كداو پركا حصد ينج اور ينج كا حصداو پركر دياجائ گا\_

(٣٤٥) حَنْ كُران، مُرخوش كوار بوتا ہے اور باطل باكا، مگر وبإبيداكرنے والا ہوتاہے۔

(٣٤٦) أس امّت كي بهترين مخص كي بارك مين برترین آدمی کے بارے میں بھی اللہ کی رحمت سے مایوں نہ ہوجاؤ، کیونکہ ارشاد الہی ہے کہ '' خدا کی رحمت سے كافرول كےعلاوہ كوئى اور نااميز نہيں ہوا۔''

(۳۷۸)رزق دوطرح کاموتا ہے۔ایک وہ جس کی تلاش میں تم ہو، اور ایک وہ جوتمہاری جستی میں ہے۔ اگرتم اس تک نہ پہنچ سکو گے، تو وہ تم تک پہنچ کررہے گا۔لہذاانے ایک دن کی فکر پرسال مجرکی فکریں نہ لادو۔ جو ہردن کا رزق ہے وہ تہارے لئے کافی ہے۔ اگر تہاری عمر کا کوئی سال باقی ہے تو اللہ ہرنے دن جوروزی اُس نے تہارے

اللُّهَ تَعَالَى سَيُوَّتِيكَ فِي كُلِّ غَلِ لَيْ مَقرركركُ ہے وہ تہيں دے گااور اگر تہارى عركاكوئى سال باقی نہیں ہےتو پھراس چیز کی فکر کیوں کرو، جوتمہار ہے جَدِينًا مَاقَسَمَ لَكَ، وَإِنَّ لَمُ تَكُنِ السَّنَةُ لئے نہیں ہے۔ شہیں معلوم ہونا چاہئے کہ کوئی طلبگار مِنْ عُمُركَ فَمَا تَصَنَعُ بِالْهَمِّ لِمَا لَيْسَ لَكَ، تہارے رزق کی طرف ہے آگے بڑھ نہیں سکتا اور نہ کوئی وَلَنْ يَسْبِقُكَ إلى رِزْقِكَ طَالِبٌ، وَلَنْ غلبه پانے والااس میں تم پرغالب آسکتا ہے اور جوتمہارے يَغْلِبُكَ عَلَيْهِ غَالِبٌ، وَلَنْ يُبْطِئَ عَنْكَ لئے مقدر ہو چکا ہا اس کے ملنے میں بھی تاخیر ندہوگی۔ مَاقَلُقُلِّرُ لَكَــ

قال الرضى:وقد مضى هذا الكلام فيما تقدم من هذا الباب ، إلا أنه ههنا أوضح وأشرح، فللالك كراناة على القاعلة البقررة فے اول الكتاب

(٣٤٩) وقال عليه السّلام: رُبُّ مُسْتَقّبل

يَوْمًا لَيْسَ بِمُسْتَلْبِرِ فِي وَمَغْبُوطٍ فِي أُوَّلَ

لَيْلِهِ قَامَتُ بَوَاكِيْهِ فِي أَخِرِهِـ

سَلَبَتْ نِعْهَةُ (وَجَلَبَتْ نِقْهَةً)

يُحْتَجُّ بِهَا عَلَيْكَ يَوْمَ الْقِيلَةِ۔

(سیدرضی فرماتے ہیں کہ یہ کلام ای بات میں پہلے بھی درج ہوچکا ہے گریہاں کچھ زیادہ وضاحت وتشریح کے ساتھ تھاال لئے ہم نے اس کا اعادہ کیا ہے اُس قاعدے کی بناء پرجو کتاب کے دیباچہ میں گزر چکا ہے۔

(٣٤٩) بہت سے لوگ ایسے دن كاسامنا كرتے ہيں جس ے الہیں پیٹھ پھرانائہیں ہوتا اور بہت ے ایے ہوتے ہیں كدرات كى يہلے حصے ميں أن يردشك كياجا تا ہے اور آخر حصه میں اُن پررونے والیوں کا کہرام بیابوتاہ۔

(۳۸۰) كلام تمهار حقيدوبندمين ہے جب تكتم نے (٣٨٠) وقال عليه السلام: أے كہائيں ہادرجب كهدويا توتم أس كى قيدوبنديس الْكَلَامُ فِي وِثَاقِكَ مَالَمُ تَتَكَلَّمُ بِهِ فَإِذَا ہو۔ لہذاا بنی زبان کی ای طرح حفاظت کرو، جس طرح تَكَلَّمُتَ بِهِ صِرْتَه وِثاقَةُ فَاخُرُنَ لِسَانكَ اییخ سونے چاندی کی حفاظت کرتے ہو کیونکہ بعض یا تیں ۔ كَمَا تَخُرُنُ ذَهَبَكَ وَوَرَقَكَ، فَرُبَّ كَلِيَةٍ اليي هوتي بين جوكسي برى نعمت كوچھين ليتى اور مصيبت كو

نازل کردیتی ہیں۔ (٣٨١) جونهين جانة أسي نه كهو، بلكه جوجانة مو، وه (٣٨١) وقبال عليه السّلام: لا تَقُلُ بھی سب کا سب نہ کہو کیونکہ الله سجانہ نے تمہارے تمام مَالَا تَعْلَمُ بَلَ لَا تَقُلَ كُلُّ مَاتَعْلَمُ فَإِنَّ اللَّهَ اعضاء پر کچھفرائض عائد کئے ہیں جن کے ذرایعہ قیامت فَرَضَ عَلَيٰ جَوَارِحِكَ (كلها) فَرَائِضَ

کے دن تم پر قبت لائے گا۔

(٣٨٢) وقال عليه السّلام: إحدَّر أن يَرَاكُ اللَّهُ عِنَّلَ مَعْصِيتِهِ وَيَفْقِلَكَ عِنْلَ طَاعَتِهٖ فَتَكُونُ مِنَ الْحُسِرِينَ، وَإِذَا قَوَيْتَ فَاقُو عَلَى طَاعَةِ وَإِذَا ضَعُفْتَ فَاضَعُفُ عُن مُعْصِية اللهـ

(٣٨٣) وقال عليه السّلام: الزُّكُونُ إِلَى

اللُّنْيَامَعَ مَاتُعَايِنُ مِنْهَا جَهَلٌ وَالتَّقْصِيرُ فِي

حُسُنِ الْعَمَلِ إِذَا وَثِقْتَ بِالثَّوَابِ عَلَيْهِ غَبْنٌ

وَالطَّمَانِينَةُ إِلَى كُلِّ أَحَدٍ قَبْلَ الْاحْتِيارَ عَجْزً-

(٣٨٣) وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: مِنْ هَوَانِ

اللُّنْيَا عَلَى اللهِ إِنَّهُ لَا يُعْصَى إِلَّا فِيْهَا، وَلَا

(٣٨٥) وقال عليه السَّلَامُ: مَنْ طَلَبَ

(٣٨٧) وقال عليه السّلامُ: مَاخَيُرٌ بِخَيْر

بَعْكَةُ النَّارُ ، وَمَا شَرَّ بِشَرِّ بَعُكَةُ الْجَنَّةُ وَكُلُّ

نَعِيمٍ دُونَ الْجَنَّةِ فَهُوَ مَحْقُورٌ، وَكُلُّ بَلَّاءٍ

(٣٨٤) وقال عليه السّلام: ألا وَإِنَّ مِنَ

البَلَامَاءِ الفَاقَةَ؛ وَأَشَلُ مِنَ الْفَاقَةِ مَرَضُ

البَكَنِ؛ وَأَشَلُ مِنْ مَّرَضِ البَكَن مَرَضُ

الْقَلْبِ؛ أَلَا وَإِنَّ مِنَ النِّعَمِ سَعَةُ الْسَالِ،

يَنَالُ مَا عِنْكَةُ إِلَّا بِتُرْكِهَاـ

دُونَ النَّارِ عَافِيَةً.

(۳۸۲)اس بات سے ڈرتے رہو کہ اللہ مہیں این معصیت کے وقت موجود اور اپنی اطاعت کے وقت غیرحاضر پائے،تو تنہارا شارگھاٹا اٹھانے والوں میں ہوگا۔ جب قوى وتوانا ثابت موناموتو الله كي اطاعت يراين قوت دکھاؤادر کمزور بننا ہوتو اُس کی معصیت ہے کمزوری دکھاؤ۔

بھروسا کر لینا عجز و کمزوری ہے۔

(۳۸۴) الله کے زویک دنیا کی حقارت کے لئے یہی

(۳۸۵) جو خص کسی چیز کوطلب کرے، تو اُسے یا اُس کے

(٣٨٦) وہ تھلائی بھلائی نہیں جس کے بعد دوزخ کی آ گ ہواور وہ بُرائی بُرائی نہیں جس کے بعد جنت ہو۔ جنت کے سامنے ہرنعت حقیر، اور دوزخ کے مقابلہ میں ہر

(۳۸۷)ال بات كوجانے رجو كەفقرو فاقد ايك مصيب ہ، اور فقر سے زیادہ سخت جسمانی امراض ہیں، اور جسمانی امراض سے زیادہ سخت دل کا روگ ہے۔ یادر کھو کہ مال کی فراوانی ایک نعمت ہے اور مال کی فراوانی ہے

(٣٨٣) دنيا كى حالت دكيھتے ہوئے اس كى طرف جھكنا جہالت ہے اور حس عمل کے ثواب کا یقین رکھتے ہوئے اں میں کوتا ہی کرنا گھاٹا اٹھانا ہے، اور پر کھے ہرایک پر

بہت ہے کہ اللہ کی معصیت ہوتی ہے تو اس میں اور اس کے یہاں کی نعتیں حاصل ہوتی ہیں تواسے چھوڑنے ہے۔

بعض حصه کوپالےگا۔ (جویندہ یابندہ)

مصيبت راحت ب

بہترصحت بدن ہے، اورصحت بدن سے بہتر دل کی پر ہیز وَأُفْضَلُ مِنْ سَعَةِ الْمَالِ صِحَّةُ الْبَكَانِ؛ وَأَفْضَلُ مِنْ صِحَّةِ البَّلَانِ تَقُوكَ الْقَلْبِ گاری ہے۔

المما بحال يتي باع أكنيس برها (٣٨٨) (وقَال عليه السّلام: مَن أَبُطَأَبه سکتا (ایک دوسری روایت میں اس طرح ہے) جسے ذاتی عَمَلَهُ لَمُ يُسْرِعُ بِهِ نَسَبُهُ وفي رواية شرف دمنزلت حاصل نههو،أسے آباؤا جداد کی منزلت کچھ أُخْرَى: مَنْ فَاتَهُ حَسَبُ نَفْسِهِ لَمْ يَنْفَعُهُ فائده تہیں پہنچاسکتی۔ حَسَبُ آبَائِهِ)۔

(٣٨٩) (وقال عليه السّلام: لِلْمُؤْمِن ثَلَاثُ (۳۸۹) مومن کے اوقات تین ساعتوں پرمقسم ہوتے ہیں ایک وہ کہ جس میں اینے پروردگار سے راز و نیاز کی سَاعَاتٍ: فَسَاعَةٌ يُنَاجِي فِيهَا رَبُّهُ؛ وَسَاعَةٌ ہا تیں کرتا ہے اور ایک وہ کہ جس میں اینے معاش کا يَرُمُّ مَعَاشَهُ؛ وَساعَةٌ يُخَلِّى بَيْنَ نَفْسِه سروسامان کرتا ہے، اور وہ کہ جسمیں حلال ویا کیزہ لذتوں وَبَيْنَ لَكُرِتِهَا فِيُمَا يَحِلُّ وَيَجْمُلُ وَلَيْسَ میں اپنے نفس کوآ زاد حجھوڑ دیتا ہے عقلمند آ دمی کوزیب نہیں لِلْعَاقِلِ أَنَّ يَّكُونَ شَاخِصًا إِلَّا فِي ثَلَاثٍ ویتا کہوہ گھر سے دور ہو۔ مگر تین چیزوں کیلئے'' معاش کے مَرَمَّةٍ لِمَعَاشِ، أُونُحُطُوةٍ فِي مَعَادٍ أُولَكَّةٍ فِي بندوبست كيليح ياامرآ خرت كى طرف قدم اللهاني كيليم، يا اليى لذت اندوزي كيليح كه جوحرام ندمو

(٣٩٠) وقال عليه السّلام: ازْهَلُ فِي (۳۹۰) دنیا سے بے تعلق رہو، تا کہ اللہ تم میں دنیا کی برائیوں کا احساس پیدا کرے۔اور غافل نہ ہواس لئے کہ اللُّانِيَا يُبَصِّرُكَ اللَّهُ عَوْرَاتِهَا؛ وَلَا تَغُفُلُ تہاری طرف سے غافل نہیں ہوا جائے گا۔ فَلَسْتَ بِمَغْفُولٍ عَنْكَ

(۳۹۱) بات كرو، تاكه يجيانے جاؤ، كيونكه آدمي اپني زبان (٣٩١) وقال عليه السّلام: تُكَلِّمُوا تُعُرَفُوا؛ فَإِنَّ الْمَرْءَ مَخْمُوءٌ تُحْتَ لِسَانِهِ کے نیچے پوشیدہ ہے۔

> (٣٩٢) وقال عليه السّلام: خُلُمِنَ اللُّنُيَا مَا أَتَاكَ، وَتَوَلَّ عَمَّا تَوَلَّى عَنْكَ فَإِنَ أَنْتَ لَمُ تَفْعَلُ فَأَجُولُ فِي الطَّلَبِ

غُير مُحُرّم-

(۳۹۲)جودنیا سے تمہیں حاصل ہوا أے لے اواور جو چیز رخ پھیر لے اُس سے منہ موڑے رہو۔ اور اگر ایسانہ کرسکو تو پھر تحصیل وطلب میں میانہ روی اختیار کرو۔

(۳۹۳) بہت سے کلے حملہ سے زیادہ اثر و نفوذ (٣٩٣) وقال عليه السّلام: رُبُّ قَوْلِ

ر کھے ہیں۔ "

أَنْفَكُ مِنْ صَوْلٍ-

(٣٩٣) وقال عليه السَّلَام: كُلُّ مُقُتَصَرٍ (٣٩٣) جم چزير قاعت كرلى جائوه كافى بـ

عَلَيْهِ كَافِد

(٣٩٥) وقال عليه السّلام: الْمَنِيَّةُ وَلَا اللَّانِيُّهُ! وَالتَّقَلُّلُ وَلَا التَّوَسُلُ وَمَن لَمُ يُعُطَ قَاعِلُا لَمُ يُعْطَ قَآئِمًا، وَاللَّهُرُ يَوْمَانِ: يَوْمٌ لَكَ، وَيُومْ عَلَيْكَ فَإِذَا كَانَ لَكَ فَلَا تَبُطُ ،

وَإِذَا كَانَ عَلَيْكَ فَاصْبِرُ ـ

(٣٩٢) (وقال عليه السّلام: نِعُمَ الطِّيبُ الْبِسُكُ خَفِيتٌ مَحْبِلُهُ، عَطِرٌ رِيْحُهُ)

(٣٩٧) وقال عليه السّلام: ضَعُ فَخُرَكَ، وَاحْطُطُ كِبْرَكَ، وَاذْكُرُ قَبْرَكَ)

(٣٩٨) (وقال عليه السّلام: إنَّ لِلُولَٰذِ عَلَى الْوَالِدِ حَقًّا، وَإِنَّ لِلْوَلِدِ عَلَى الْوَلَدِ حَقًّا، فَحَقُّ الْوَالِلِ عَلَى الْوَالَلِ أَن يُطِيعَهُ فِي كُلُّ شَيُّءٍ ۚ إِلَّا فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ سُبُحَانَهُ ، وَحَقَّ الْوَلَٰكِ عَلَى الْوَالِكِأْنُ يُحَسِّنَ اسْمَهُ-ويُحسِّنُ أَدْبَهُ، ويُعَلِّمُهُ الْقُرْانَ)\_

(٣٩٩) وقال عليه السلام: الُعَينُ حَقُّ

وَالرُّقَى حَقٌّ، وَالسِّحْرُ حَقٌّ وَالْفَالُ حَقٌّ

وَالطِّيرَةُ لَيست بِحَقّ، وَالْعَدُوك لَيست

بِحَقٍّ، وَالطِّيبُ نُشُرَةً، وَالْعَسُلُ نُشُرَةً،

(۳۹۵)موت ہواور ذلّت نہ ہو کم ملے اور دوسروں کو وسیلہ بنانا نہ ہو۔ جسے بیٹھے بٹھائے نہیں ملتا اُسے اٹھنے سے بھی کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ز مانہ دو دنوں پر منقسم ہے۔ایک دن تمہارے موافق ہے اور ایک تمہارے مخالف۔ جب موافق ہوتواتراؤنہیں اور جب مخالف ہوتو صبر کرو۔

(٣٩٧) بهترين خوشاُو مشك ہے جس كاظرف بلكا اور مهك

(٣٩٤) فخر وسربلندي كوچپوڙو، تكبر وغرور كومثاؤ اور قبر كو

(٣٩٨) ايك حق فرزند كاباب يرجونا ب اورايك حق باب كافرزند پر ہوتا ہے۔ باپ كافرزند پر بيات ہے كه وہ سوائے اللہ کے معصیت کے ہربات میں اُس کی اطاعت كرے اور فرزند كاباب پرييش ہے كداس كانام اچھا تجويز کرے، اچھے اخلاق و آ داب ہے آ راستہ کرے، اور قران کی اُسے تعلیم دے۔

(۳۹۹) چیتم بد، افسول ، سحراور فال نیک ان سب ہے واقعیت ہے۔البتہ فال بداورایک کی بیاری کا دوسرے کولگ جانا غلط ہے۔خوشبوسونگھنا ،شہد کھانا ،سواری کرنا اورسبزے پرنظر کرناعم واندوہ اور قلق واضطراب کو

وَالرّْكُوبُ نُشُرَقٌ ، وَالنَّظَرُ إِلَى الْخُضُرَةِ وَالرَّابِ-

طیرہ کے معنی فال بداور نفال کے معنی فال نیک کے ہوتے ہیں۔شرعی لحاظ ہے کسی چیز ہے بُراشگون لینا کوئی حقیقت نہیں رکھتا اور بیصرف تو ہمات کا کرشمہ ہے،اس بدشگوفی کی ابتدااس طرح ہوئی کہ کیوں مرث کے بیٹوں نے رات کے پہلے حصہ میں مرغ کی اذان سى ،اورا تفاق ے أسى رات كو كيومرث كا نقال ہو گيا جس ے أنہيں بيتو جم ہوا كمرغ كابودت اذان ديناكسى خبرغم كا پيش خيمه ہوتا ہے۔ چنانچیانہوں نے اس مرغ کوذئ کر دیا،اور بعد میں مختلف حادثوں کامختلف چیزوں سےخصوصی تعلق قائم کرلیا گیا۔

البتہ فال نیک لینے میں کوئی مضا نقیمیں۔ چنانچہ جب ججرت پنجبیر کے بعد قریش نے بیاعلان کیا کہ جوآ مخضرت کوگر فتار کرے گاتو اُے سواونٹ انعام میں دیئے جائیں گے توابو ہریدہ اسلمی اپنے قبیلہ کے ستر آ دمیوں کے ہمراہ آ پ کے تعاقب میں روانہ ہوا۔ اور جب ایک منزل برآ مناسامناہواتو آئحضرت نے یو چھاتم کون ہوأس نے کہا کہ بریدہ ابن تھیب حضرت نے بینام ساتو فرمایا بردا مرنا'' ہمارامعاملہ خوشکوار ہوگیا'' پھر پوچھا کہ کس قبیلہ ہے ہو؟ اس نے کہا کداسلم ہے تو فرمایا کہ سے اسٹ' ہم نے سلامتی پائی۔'' پھر دریافت کیا کدکس شاخ ہے ہو؟ اُس نے کہا بی ہم ہے تو فر مایا کہ خصر َ جَسَمْ اِسُكُ "' تمہارا تیرنگل گیا'' بریدہ اس انداز گفتگواور حسنِ گفتارے بہت متاثر موااور بوچھا کہ آپ کون میں؟ فرمایا کہ محداین عبدالله ..... بین کر بے ساختدا س کی زبان سے نظاا شهد الله رَسُول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) اورقريش كانعام ب وستبردار موكر دولت ايمان ب مالامال موكيا-

> (٢٠٠) وقال عليه السّلام: مُقَارَبَةُ النَّاس فِي اَخْلَاقِهِمُ أُمُنَّ مِّنْ غَوَ آئِلِهِمُ-

(۴۰۱) وقيال عبليسه السّلام: لبعض مخاطبيه وقل تكلم بكلمة يستصغر مثله عن قول مشلها: لَقَلَّ طِرْتَ شَكِيرًا ، وَهَٰلَارُتُ سُقُبُاد

قال الرضى : والشكير ههنا : اوّل هاينبت من ريش الطآئِر قبل أن يقوى الابل، ولا يهدر الابعدان يستفحل

(٣٠٢) وقال عليه السلام:

مَنَ أُوْمَأُ إِلَى مُتَفَاوِتٍ خَلَالَتُهُ الْحِيلُ-

ہونے پاتے ، اور سقب اونٹ کے بچے کو کہتے ہیں اور وہ ال وقت بلبلاتا ہے جب جوان ہوجاتا ہے۔

(۰۰۰) لوگوں ہے ان کے اخلاق واطوار میں ہمرنگ ہونا

(۲۰۱) ایک ہم کلام ہونے والے سے کہ جس نے اپنی

حثیت سے بڑھ کرایک بات کھی قمی فرمایاتم پر نکلتے ہی

\* (سیدرضی فرماتے ہیں) کہاں فقرہ میں شکیر سے مرادوہ پر

میں جو پہلے پہل نگلتے میں اور ابھی مضبوط و مشحکم نہیں

اڑنے لگے اور جوان ہونے سے پہلے بلبلانے لگے۔

ان کےشرے محفوظ ہو جانا ہے۔

(۴۰۲) جو شخص مختلف چیزوں کا طلب گار ہوتا ہے اس کی ساری تُدبيرين ناكام بهوجاتي مين صُطَلَبُ الْكُلِّي، فُونُتُ الْكُلِّ-'

(٣٠٣) وقال عليه السّلام: وَ قَلَّ سُئِلَ عَنْ مَعْنِي قَوْلِهِمُ (لَاحُولَ وَلَا قُوَّةً إِلاَّ بِاللهِ) إِنَّا لَا نَمْلِكُ مَعَ اللهِ شَيْئًا، وَلَا نَمْلِكُ إِلَّا مَا مَلَّكَنَا فَبَتَّى مَلَّكَنَا مَأْهُوَ أَمُلَكُ بِهِ مِنَّا كَلَّفَنَا وَمَتٰى أَخَلَا مِنَّا وَضَعَ تَكُلِيفَهُ

توانائی نہیں مگراللہ کے سب سے ) کے معنے دریافت کئے ۔ گے تو آپ نے فر مایا کہ ہم خدا کے ساتھ کی چیز کے مالک نہیں۔اس نے جن چیز وں کا ہمیں مالک بنایا ہے بس ہم انہیں پراختیار رکھتے ہیں توجب اس نے ہمیں ایسی چیز کا مالک بنایاجس پروہ ہم سے زیادہ اختیار رکھتا ہے تو ہم پر شرعی ذمدداریال عائدگیس اور جب اس چیز کووالیس لے کے گاتو ہم سے اس ذمہ داری کو بھی برطرف کردے گا۔

مطلب بیہ ہے کدانسان کوکسی سے برمتنظا تملک واختیار حاصل نہیں بلکہ بیچق ملکیت وقوت تصرف وقدرت کا بخشا ہواا یک عطیہ ہاور جب تک میشملک واختیار ہاتی رہتا ہے، تکلیف شرعی برقر اردہتی ہاوراُ ہے۔سلب کرلیا جاتا ہے،تو تکلیف بھی برطرف ہوجاتی ہے۔ کیونکدالی صورت میں تکلیف کا عائد کرنا تکلیف مالا بطاق ہے جوکسی حکیم ودانا کی طرف سے عائد نہیں ہو عتی ۔ چنانچے اللہ سجانہ نے اعضاء وجوارح میں اعمال کے بجالانے کی قوت ودیعت فرمانے کے بعدان سے تکلیف متعلق کی۔ لہذا جب تک بیقوت باقی رہے گی، ان سے تکلیف کاتعلق رہے گا اور اس وقت کےسلب کر لینے کے بعد تکلیف بھی برطرف ہوجائے گی، جیسے زکو ۃ کافریضہ اُسی وقت عائد ا ہوتا ہے جب دولت ہو،اور جب وہ دولت کوچھین لےگا،تواس کے نتیجہ میں زکو ہ کا وجوب بھی ساقط کردےگا۔ کیونکہ ایک صورت میں تكليف كاعائد كرناعقلاً فتبيح بـ

> (٥٠٨) وقال عليه السّلام: لعمار بن ياسر، وقل سبعه يراجع البغيرة بن شعبة كلامًا: دَعْهُ يَاعَمَّارُ ، فَإِنَّهُ لَمْ يَأْخُلُ مِنَ اللِّايِن إِلَّا مَا قَارَبُهُ مِنَ اللَّانُيَا، وَعَلَى عَمْدٍ لَبَّسَ عَلَى نَفْسِه لِيَجْعَلَ الشُّبُهَاتِ عَاذِرًا لِسَقَطَاتِهِ

(٥٠٥) وقال عليه السّلام: مَا أُحُسَنَ

تَوَاضُعُ الْأَغنِيآ وِللْفُقَرَآءِ طَلَبًا لِمَا عِنْكَ اللهِ!

وَأَحْسَنُ مِنْهُ تِيْهُ الْفُقَر آءِ عَلَى الْأَغْنِيآءِ

اتِّكَالًا عَلَى اللهـ

(۴۰۴) عمار بن ماسر كو جب مغيره ابن شعبه سے سوال و جواب كرتے سناتو أن سے فرمایا،اے عمارات چھوڑو۔اُس نے دین سے بس وہ لیاہے جوائے دنیائے قریب کرے اور أس نے جان بوجھ کراپنے کواشتباہ میں ڈال رکھاہے تا کہ ان شبہات کواپنی لغزشوں کے لئے بہان قرار دے سکے۔

(۵۰ م) الله کے بہاں أجر کے لئے دولتمندوں كافقيروں سے بجز وانکساری برتنا کتنا چھاہے، اور اس سے اچھا فقراء كاالله پر مجروسه كرتے ہوئے دولت مندول كے مقابلہ میں غرور سے پیش آنا ہے۔

(٢٠٧) وقال عليه السّلام: مَا اسْتُوْدَعَ اللّهُ (۴۰۶) اللہ نے کسی شخص کوعقل ود بعت نہیں کی ہے۔ مگریہ

(٢٠٠٣) جفرت سے لاحل ولا قوة الا بالله (قوت و

(۴۰۹) وقال عليه السّلام: اتُّقى رَنِيسٌ (۴۰۹) تقوى تمام خصلتون كاسرتان -

(٢٠٨) وقال عليه السّلام: الْقَلْبُ (٢٠٨) وقال عليه السّلام:

(۱۰) جس ذات نے تمہیں بولنا سکھایا ہے اُسی کے (١٥٠) وقال عليه السّلام: لا تَجُعَلَنَّ خلاف اپنی زبان کی تیزی صرف نه کرواورجس نے تهمیں راہ ذَرَبَ لِسَانِكَ عَلَى مَنَ أَنْطَقَكَ؛ وَبَلَاغَةَ برلگایا ہے اسکے مقابلے میں فصاحت گفتار کامظاہرہ نہ کرو۔ قُولِكَ عَلَى مَنْ سَلَّدَكَ

كدده كسى دن أسكے ذرایعہ سے اُسے تباہی سے بچائے گا۔

(٧٠٤) بوق عظرائ كان أت يجيار وعال

(١١٣) وقال عليه السّلام: كَفَاكَ أَدَّبًا (۳۱۱) تمہار نے نفس کی آرانگی کے لئے یہی کافی ہے کہ جس چیز کواوروں کے لئے ناپند کرتے ہوائں نے خود بھی لِنَفْسِكَ اجْتِنَابُ مَاتَكُرُهُهُ مِنْ غَيْرِكَ

> (٣١٢) وقال عليه السّلام: مَنْ صَبر صَبر الأَحْرَارِ، وَإِلَّا سَلَاسُلُوَّ الْأَغْمَارِ-

امُرَأُ عِقَلًا إِلاَّ اسْتَنْقَلَاهُ بِهِ يَوْمًا مَّا

(٤٠٠) وقال عليه السلام:

مَنْ صَارَعَ الْحَقَّ صَرَعَهُ

مُصْحَفُ الْبَصَرِ۔

(۱۲) جوانمر دول کی طرح صبر کرے نہیں تو سادہ لوحوں کی طرح بھول بھال کر چیپ ہوگا۔

(٣١٣) وفي حبر آحرأنه عليه السّلام (۱۳) ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ نے اشعث ابن فیس کوتعزیت دیتے ہوئے فر مایا اگر بزرگوں قال اللأشعث بن قيس معزيًا إِنَّ صَبَرُتَ کی طرح تم نے صبر کیا، تو خیر! ورنہ چو پاؤں کی طرح ایک صَبْرَ الْأَكَارِمِ؛ وَإِلَّا سَلَوْتَ سُلُوَّ الْبَهَآئِمِ. دن بھول جاؤ گے۔

(۱۴ م) دنیا کے متعلق فر مایا۔ (١١٣) وقال عليه السّلام في صفة دنیادهوکے باز، نقصان رسال اور روال دوال ہے۔ اللہ اللانيا: تَغُرُّ وَتَضُرُّ وَتُسُرُّ؛ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى نے اپنے دوستول کے لئے اسے بطور ثواب پسندنہیں کیا،

لَمْ يَرُضَهَا ثَوَابًا لِأُ ولِيَائِهِ، وَلَا عِقَابًا لِّأَعُكَ آئه؛ وَإِنَّ أَهُلَ النُّنْيَا كَرَكُبِ بَيْنَاهُمُ حَلُّوا إِذْصَاحَ بِهِمْ سَائِقُهُمْ فَارْ تَحَلُواً-

(١٥٥) وقال لابنه الحسن عليه السلام: لاتُخَلِّفَنَّ وَرَآءَكَ شَيْئًا مِنَ اللَّنْيَا؛ فَإِنَّكَ تُخَلَّفُهُ لِأَحَدِ رَجُلَينَ: إِمَّا رَجُلٍ عَيلَ فِيهِ بطَاعَةِ اللهِ فَسَعِلَ بِمَا شَقِيْتَ بِهِ وَإِمَّا رَجُلٍ عَمِلَ فِيهِ بِمُعْصِيةِ اللهِ (فَشَقِي بِمَا جَمَعَتَ لَهُ) فَكُنُتَ عَوْنًا لَهُ عَلَى مَعْصِيَتِهَ؛ وَلَيْسَ أَحَلُ هٰلَايْنِ حَقِيقًا أَنْ تُؤْثِرَهُ عَلَى نَفْسِكَ. قال الرضى: ويروى هٰذَا الكلام على وجمه آخر و هو

أُمَّا بَعْلُ، فَإِنَّ الَّذِي فِي يَدِكَ مِنَ اللُّانَيَا قَلَ كَانَ لَهُ أَهُلٌ قَبْلُكَ، وَهُوَ صَائِرٌ إِلَى أَهْلِ بَعْلَكَ؛ إِنَّمَا أَنْتَ جَامِعٌ لِإَحَلِ رَجُلِيْنِ: رَجُلٌ عَمِلَ فِينَا جَمَعْتَهُ بِطَاعَةِ اللهِ فَسَعِلَ بِمَا شَقِيْتَ بِهِ؛ أُوْرَجُلٍ عَبِلَ فِيهِ بِمَعْصِية الله فَشَقِينتَ بِمَا جَمَعْتَ لَهُ، وَلَيْسَ أَحَلُ هٰكَيْنِ أَهُلًا أَنْ تُؤْثرَهُ عَلَى نَفْسِكَ وَلَا أَنْ تَحْمِلَ لَهُ عَلَى ظَهْرِكَ فَارْجُ لِنَنْ مَضَى رَحْمَةَ اللهِ ، وَلِيَنْ بَقِي دِزْقَ اللهِ-

اور نہ دشمنول کے لئے اسے بطور سزا پیند کیا۔ اہل دنیا سواروں کے مانند ہیں کہ ابھی انہوں نے منزل کی ہی تھی كەبىئانے دالے نے انہيںللكارا، اوربيچل ديے۔

(۱۵) اینے فرزند حسن علیہ السلام سے فر مایا اے فرزند! دنیا کی کوئی چیز اپنے بیچھے نہ چھوڑ و۔اس لئے کہتم دو میں سے ایک کے لئے جھوڑ و گے۔ایک وہ جواس مال کوخدا کی اطاعت میں صرف کرے گاتوجو مال تمہارے لئے بدیختی كاسبب بناده أس كے لئے راحت وآ رام كاباعث ہوگا۔ يا وہ ہوگا جواسے خدا کی معصیت میں صرف کرے اور اس صورت میں تم خدا کی معصیت میں اس کے معین وید دگار ہوگے، اوران دونوں میں ہے ایک شخص بھی ایسانہیں کہ اُسےایے نفس پرتر بھے دو۔

سیدرضی فرمائے ہیں کہ بیرکلام ایک دوسری صورت میں بھی روایت کیا گیاہے جو بیہ جو مال تمہارے ہاتھ میں ہے تم ے پہلے کے مالک دوسرے تھے اور بیتہارے بعد دوسرول کی طرف ملیٹ جائے گا اور تم دو میں ہے ایک کے لئے جمع کرنے والے ہو۔ ایک وہ جو تمہارے جمع کئے ہوئے مال کوخدا کی اطاعت میں صرف کرے گا۔ توجو مال تمہارے لئے بدنختی کا سبب ہوا وہ اُس کے لئے سعادت و نیک بختی کا سبب ہوگا یاوہ جواس مال سے اللہ کی معصیت ارے تو جوتم نے اس کے لئے جمع کیا وہ تہمارے لئے رجحتی کا سبب ہوگا اور ان دونوں میں سے ایک بھی اس قابل نہیں کہاہے اپنے نفس پرتر جیج دو،اوران کی وجہے اپنی پشت کوگرا نبار کرو، جوگز رگیااس کے لئے اللہ کی رحمت، اور جوباقی رہ گیاای کیلئے رزقِ الٰہی کے امید وارر ہو۔

(٣١٦) وقيال عُليه السّلام لقائل قال (١٦٦) ايك كمني والے نے آپك سامنے استغفرالله كهاتوآب نے اس سے فرمایا:

بحضرته أَستَغفِرُ اللَّهَ ثَكِلتَكَ أُمُّكَ أَتُلُرى مَا الَّا سُتِغُفَارُ ؟ الرَّستِغُفَارُ دَرَجَةُ الْعِلِّيِّينَ ، وَهُوَ اسُمٌ وَاقِعْ عَلَى سِتَّةِ مَعَانِ: أُوَّلُهَا النَّكَمُ عَلَىٰ مَا مَضَى، وَالثَّانِيُ : الْعَزُّمُ عَلَىٰ تَرُكِ الْعَوْدِ إِلَّيْهِ أَبَدُّا وَالشَّالِثُ أَنْ تُودِّي إِلَى الْمَخْلُوقِينَ حُقُوقَهُمْ حَتَّى تَلْقَى اللَّهَ أَمْلَسَ لَيْسَ عَلَيْكَ تَبِعَةً، وَالرَّابِعُ: أَنْ تَعْمِلَاإِلَى كُلِّ فَرِيْضَةٍ عَلَيْكَ ضَيَّعْتَهَا فَتُوْدِّي حَقَّهَا، وَالْحَامِسُ أَنْ تَعْمِلَ إِلَى اللَّحْمِ الَّذِي نَبَتَ عَلَى السَّحْتِ فَتُذِيبُهُ بِالْأَحْزَانِ حَتَّى تُلْصِقَ الْجِلْلَ بِالْعَظْمِ وَيَنْشَا بَيْنَهُمَا لَحُمَّ جَلِينٌ وَالسَّادِسُ : أَنَّ تُلِينَ البَّحَسِّمَ أَلَمُ الطَّاعَةِ كَمَا أَزْقَتُهُ حَلَّاوَةَ الْمَعْصِيةِ، فَعِنْلَ ذٰلِكَ تَقُولُ: أَسْتَغَفِرُ اللَّهَ۔''

تہاری ماں تہارا سوگ منائے کی معلوم بھی ہے کہ استغفار کیا ہے؟ استغفار بلند منزلت لوگوں کا مقام ہے اور بدایک ایبالفظ ہے جو چھ باتوں پر حاوی ہے پہلے بیکہ جو ہوچکا اُس پر نادم ہو، دوسرے ہمیشہ کے لئے اس کے مرتكب ندمون كاتهيا كرناء تيسرك بدكه كلوق كحقوق ادا کرنا۔ یہاں تک کہ اللہ کے حضور میں اس حالت میں يهنچو كهتمهارا دامن ياك وصاف اورتم پركوكي مواخذه نه ہو۔ چو تھے بیکہ جوفر انفل تم پر عائد ہوئے تھے، اور تم نے انہیں ضائع کردیا تھا، انہیں اب پورے طور پر بجالاؤ۔ یا نچویں میر کہ جو گوشت (اکل) حرام سے نشو ونما یا تارہا ہے، اس کوعم واندوہ ہے بگھلاؤ۔ یہاں تک کہ کھال کو ہڈیوں سے ملادو کہ پھر سے ان دونوں کے درمیان نیا گوشت پیدا ہو۔ چھٹے پیر کہ اپنے جسم کو اطاعت کے رنج ہے آشا کرو۔جس طرح اُسے گناہ کی شیر نی سے لذت اندوز كيابية تواب كهو ' استغفرالتُدُ'

> (۷۱۷) علم وتحل ایک پوراقبیلہ ہے۔ (١٤١) وقال عليه السّلام: الْحِلْمُ عَشِيرَةٌ

> > (٢١٨) وقال عليه السّلام: مِسْكِينُ ابْنُ ادَمَ: مَكَّتُومُ الْأَجَل، مَكَّنُونُ العِلَل، مَحُظُوطُ الْعَمَلِ، تُؤلِّلُهُ الْبَقَّةُ وَتَقْتُلُهُ الشُّرُقَةُ، وَتُنْتِنْهُ الْعَرْقَةُ-

(۱۸ م) بیچارہ آ دمی کتنا ہے بس ہے۔ موت اس سے نہاں، بہاریاں اس سے پوشیدہ، اور اس کے اعمال محفوظ ہیں۔ مچھر کے کا شنے سے چیخ اٹھتا ہے، اچھو لگنے سے مرجاتا ہے اور پسیندال میں بدیوپیدا کرویتا ہے۔

(19) وارد ہواہے كرحفرت الية احجاب ك درميان (۲۱۹) وروى أنَّه عليه السَّلَام كان بیٹھے ہوئے تھے، کہ اُن کے سامنے ایک حسین عورت کا حالسافي أصحابه، فرت بهم امرأة جميلة گزرہوا جسے اُن لوگوں نے دیکھنا شروع کیا۔ جس پر فرمقها القوم بابصارهم فقال عليه السّلام: حضرت نے فر مایا۔ إِنَّ أَبْصَارَهٰ لِهِ الْفُحُولِ طَوَامِحُ، وَإِنَّ ذٰلِكَ

ان مردوں کی آئکھیں تا کئے والی ہیں اور پہنظر بازی ان کی

سَبَبُ هَبَابِهَا، فَإِذَا نَظَرَ أَحَدُكم إِلَى امْرَأَةٍ ثُعَجبُهُ فَلَيُلَامِسُ أَهْلَهُ، فَإِنَّمَا هِيَ امْرَأَةٌ كَامُرَأَةٍ فقال رجل من الخوارج قاتله الله كافرًا ما أفقهم" فوثب القوم ليقتلوه، فقال عليه السّلام: رُويناً إنَّهَا هُوَ سَبّ بسب أوعفو عن زنب!

(٣٢٠) (وقال عليه السّلام: كَفَاكَ مِنُ عَقْلِكَ مَا أُوضَحَ لَكَ سُبُلَ عَيَّكَ مِنْ

(٣٢١) وقبال عليبه السّلام: افْعَلُوا الُخَيْرَ وَلَا تَحْقِرُو امِنْهُ شَيْئًا فَإِنَّ صَغِيُرَهُ كَبِيرٌ وَقَلِيلُهُ كَثِيرٌ ، وَلَا يَقُولُنَّ ا أَحَدُ كُمُ إِنَّ أَحَدًا آولي بِفِعْلِ الْحَيْر مِنِّي فَيَكُونَ وَاللهِ كَذَلِكَ إِنَّ لِلْحَيْر وَالشَّرِّأُهُلَّا فَمَهُمَا تَرَكَّتُمُولًا مِنْهُمَا كَفَاكُمُولًا

(٣٢٣) وقال عليه السلام:

تہمارے بجائے اسکے اہل اسے انجام دے کررہیں گے۔

ممل ہوتا ہے اللہ اسکے دنیا کے کاموں کو پورا کردیتا ہے اور جو اپنے اور اللہ کے درمیان خوش معاملگی رکھتا ہے خدا اُس کے اور بندوں کے درمیان معاملات ٹھیک کردیتا ہے۔

(٣٢٣)علم وتخمل وها نكنے والا پردہ ادرعقل كائيے والى تلوار ہے۔ لہذااپنے اخلاق کے کمزور پہلوکو علم و برد باری

خواہشات کو برا گیختہ کرنے کا سب ہے۔لہٰذاا اُرتم میں ہے کسی کی نظرایسی عورت پریڑے کہ جواُسے اچھی معلوم ہو، تو أسايني زوجه كي طرف متوجه بوناحيا ہے۔ كيونكه بيغورت بھي عورت کے مانند ہے۔ بین کرایک خارجی نے کہا کہ خدااس کافر کوفل کرے بیرکتنا بڑا فقیہ ہے۔ بین کرلوگ أے قل ىر<u>نےاٹھے۔حضرت نے</u>فرمایا كەھهرو! زیادہ سے زیادہ گالی کابدلہ گالی سے ہوسکتا ہے، یااس کے گناہ بی سے درگز رکرو۔

(۴۲۰) اتن عقل تمہارے لئے کافی ہے کہ جو گمراہی کی را ہوں کو عدالت کے راستوں سے الگ کر کے تمہیں

(۲۲۱) ایجھے کام کرواورتھوڑی تی بھلائی کوبھی حقیر نہمجھو کیونکہ چھوٹی سی نیکی بھی بڑی اور تھوڑی سی بھلائی بہت ہے۔تم میں ہے کو کی شخص سے نہ کھے کدا چھے کام کرنے میں کوئی دوسرا مجھ سے زیادہ سزا دار ہے۔ ورنہ خدا کی قتم الیابی ہوکر رہے گا۔ کچھ نیکی والے ہوتے ہیں اور کچھ پُرائی والے۔ جبتم نیکی یابدی کسی ایک کوچھوڑ دو گے، تو

(٢٢٢) وقال عليه السّلام: مَن أَصُلَحَ (٣٢٢) جواپنے اندرونی حالات کو درست رکھتا ہے خدا اسکے ظاہر کو بھی درست کردیتا ہے۔ اور جودین کیلئے سرگرم سَرِيْرَتَهُ أَصُلَحَ اللَّهُ عَلَانِيتَهُ وَمَنْ عَبِلَ لَكِينِهِ كَفَاهُ (اللهُ) أَمْرَ دُنْيَاهُ ، وَمَنْ أَحَسَنَ فِيِّمًا بَيِّنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ أُحْسَنَ اللَّهُ مَا بَيِّنَهُ وَ

الُحِلْمُ غِطَآءٌ سَاتِرْ ، وَالْعَقُلُ حُسَامٌ قَاطِعٌ

فَاسْتُرُ خَلَلَ خُلُقِكَ بِحِلْيِكَ، وَقَاتِلْ هَوَاكَ سے چھپاؤ،اورا پی عقل نے خواہش نفسانی کامقابلہ کرو۔

(٣٢٣) بندول كي منفعت رساني كيليخ الله يجھ بندگان خدا كونعتول سے مخصوص كرليتا بـ للذا جب تك وه دیتے دلاتے رہتے ہیں،اللہان نعتوں کو اُن کے ہاتھوں میں برقر اررکھتا ہےاور جبان نعمتوں کوروک لیتے ہیں تو الله أن من تحصين كردوسرول كيطر ف منتقل كرديتا ہے۔

(۴۲۵) کی بندے کے لئے مناسب نہیں کہ وہ دو چیزول پر مجروسا کرے۔ ایک صحت اور دوسرے دولت کیونکہ ابھی تم کسی کوتندرست دیکھ رہے تھے، کہ وہ ویکھتے ہی دیکھتے بیار پڑجا تا ہے اور ابھی تم اُسے دولتمند دیکھ رہے تھے کہ فقیرونا دار ہوجا تا ہے۔

> (٣٢٧) وقال عليه السّلام: مَنْ شَكّا الْحَاجَةَ إِلَى مُؤْمِنٍ فَكَأَنَّهُ شَكَاهَا إِلَى اللهِ، وَمَنْ شَكَاهَا إِلَى كَافِرٍ فَكَأَنَّهَا شَكَا اللَّهَ

(۲۲۷) وقال عليه السّلام: في بعض

الْأعياد: إِنَّمَا هُوَ عِينٌ لِمَنْ قَبلَ اللَّهُ صِيَامَهُ

وَشَكَرَ قِيَامَهُ وَكُلُّ يَوْمِ الَّا يُعْصَى اللَّهُ فِيهِ

(٣٢٣) وقال عليه السّلام: إنَّ لِلّٰهِ

عِبَادًا يَخُتَصُّهُمُ اللَّهُ بِالنِّعَمِ لِمَنَافِعِ الْعِبَادِ

فَيُقِرُّ هَا فِي أَيْلِيهِمُ مَابَذَلُوهَا، فَإِذَا

مَنْعُوهَا نَزَعَهَا مِنْهُمْ ثُمَّ حَوَّلُهَا إلْے

(٣٢٥) وقال عليه السّلام: لا يَنْبَغِي

لِلْعَبُلِ أَنَّ يَثِقَ بِحَصَّلَتَينِ: الْعَافِيةِ، وَالْغِنَى،

بَيْنَا تَرَاهُ مُعَافِّي إِذْسَقِمَ، وَبَيْنَا تَرَاهُ غَنِيًّا إِذَا

(۲۲۷) جو شخص این حاجت کا گله کسی مردمومن ہے کرتا ہے، گویا اُس نے اللہ کے سامنے اپن شکایت پیش کی اور جو كافر كے سامنے گله كرتا ہے، كويا أس في اين الله كي

(۲۲۵) ایک عید کے موقع پر فرمایا:عید صرف اس کیلئے ہےجس کے روز وں کواللہ نے قبول کیا ہو، اور اس کے قیام (نماز) کوقدرکی نگاہ ہے دیکھتا ہو، اور ہروہ دن کہ جس میں الله كى معصيت ندكى جائے ،عيد كادن ہے۔

اگر حسّ وخمیر زندہ ہوتو گناہ کی تکلیف دہ یا دے اطمینان قلب جا تار ہتا ہے۔ کیونکہ طمانیت ومسرّ تاُسی وقت حاصل ہوتی ہے جب روح گناہ کے بوجھ سے ہلکی اور دامن معصیت کی آلائیش سے یاک ہو،اور تچی خوثی زمانہاور وقت کی یابندی نہیں ہوتی بلکہ انسان جس دن چاہے گناہ سے نج کراس مسر ت سے کیف اندوز ہوسکتا ہے اور یہی مسر ت حقیقی مسر ت اورعید کا پیغام ہوگی ہے

بر شب شب قدر است اگر قدر بدانی!

(٣٢٨) وقال عليه السّلام: إنَّ أَعُظُمَ الْحَسَرَاتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَسْرَةُ رَجُل كَسَبَ مَالًا فِئَ غَيْر طَاعَةِ اللهِ فَوَرِثَهُ رَجُلٌ فَأَنْفَقَهُ طَاعَةِ اللهِ فَوَرِثَهُ رَجُلٌ فَأَنْفَقَهُ فِي طَاعَةِ اللهِ سُبُحَانَهُ فَلَحَلَ بِهِ البَّحَنَّةُ وَدَخَلَ اللَّاوُلُ بِهِ النَّارَ -

(٣٢٨) قيامت كردن سب سے برى حرت أس محص کی ہوگی جس نے اللہ کی نافر مانی کریئے آمال حاصل کیا ہو، اور اُس کا وارث وہ پخض ہوا ہوجس نے أسے الله كى اطاعت ميں صرف كيا ہوكہ بيتواس مال كى وجہ سے جنت میں واخل ہوا، اور پہلا اس کی وجہ ہے

> (٣٢٩) وقال عليه السّلام: إنَّ أُخُسَرَ النَّاسِ صَفَّقَةً وَأَخْيَبَهُمْ سَعْيًا رَجُلّ أُخْلَقَ بَلَنَهُ فِي طَلَب مَالِهِ؛ وَلَمْ تُسَاعِلُهُ الْمُقَادِيرُ عَلَى إِرَادَتِهِ، فَخَرَجَ مِنَ اللَّانْيَا بِحَسْرَتِهِ وَقَدِمَ عَلَى الْأَخِرَةِ

(٣٢٩) لين دين مين سب سے زيادہ گھاڻا اٹھانے والا اور دوڑ وهوپ میں سب سے زیادہ ناکام ہونے والا وہ تحق ہے جس نے مال کی طلب میں اپنے بدن کو بوسیدہ کرڈالا ہو۔ مگر تقدیر نے اُس کے ارادوں میں اس کا ساتھ نہ دیا ہو۔لہذاوہ دنیا ہے بھی حسرت لیے ہوئے گیا، اورآ خرت میں بھی اس کی یا داش کا سامنا کیا۔

انسان زندگی بھرتگ و دوکرنے کے باوجود ونیا کی تمام کامرانیوں سے ہمکنار نہیں ہوسکتا۔اگر کہیں سعی وطلب کے نتیجہ میں کامیاب ہوتا ہے، تو اُسے بہت ہے موقعول پرنا کا می ونامرادی ہے دو چاراور تقدیر کے سامنے در ماندہ وسرا فگندہ ہوکراپنے ارادول ہے وستبردار بھی ہونا پڑتا ہے۔اگرغور کیا جائے تو بخو بی اس نتیجہ پر پہنچا جاسکتا ہے کہ جب دنیا طلب دکوشش کے باوجود حاصل نہیں ہوتی ،تو اُخروی کامرانی بغیرطلب وسعی کے کیونکر حاصل ہوسکتی ہے؟

دنیا طلبیدید و بمقصد نه رسیدید یارب چه شود آخرت ناطلبیده

(۴۳۰) وقال عليه السّلام: الرِّزُقُ رِزْقَانِ: طَالِبٌ، وَمَطْلُوبٌ؛ فَمَنْ طَلَبَ اللَّانْيَا طَلَبَهُ الْمَوْتُ حَتَّى يُخْرِجُهُ عَنْهَا، وَمَنْ طَلَبَ اللَّاخِرَةَ طَلَبَتْهُ اللَّٰنْيَا حَتَّى يستوفى رزقه مِنْهَاـ

( • ٣٠ ) رزق دوطرح كابوتا ہے۔ ايك وہ جوخور دهونڈتا ہے اور ایک وہ جے ڈھونڈا جاتا ہے۔ چنانچہ جو دنیا کا طلبگار ہوتا ہے، موت اُس کو ڈھونٹر تی ہے یہاں تک کد دنیا ے اُے نکال باہر کرتی ہے اور جو تحص آخرت کا خواستگار ہوتا ہے دنیا خودا سے تلاش کرتی ہے یہاں تک کدوہ اس ہے تمام و کمال اپنی روزی حاصل کر لیتا ہے۔

(۱۳۳۱) وقال عليه السّلام: إنَّ أُولِياءَ (۳۳۱) دوستان خدا وه بين كه جب لوك دنياك ظامركو

اللهِ هُمُ الَّـٰذِينَ نَظَرُوا إِلَى بَاطِن اللُّنْيَا إِذَا نَظَرَ النَّاسُ إِلَى ظَاهِرِهَا، وَاشْتَغَلُوا بِالْجِلِهَا إِذَا اشْتَغَلَ النَّاسُ بِعَاجِلِهَا، فَأَمَاتُوا مِنْهَا مَا خَشُوا أَنَ يُبِيتَهُمْ وَتَركُوا مِنْهَا مَا عَلِمُوا أَنَّهُ سَيتُرُكُهُم وَرَأُوا اسْتِكْفَارَ غَيْرهِمْ مِنْهَا اسْتِقُلَالًا، وَدَرَ كَهُمْ لَهَا فَوْقًا، أَعُلَاآءُ مَا سَالَمُ النَّاسُ وَسِلُمٌ مَا عَدَى النَّاسُ بِهِمْ عُلِمَ الْكِتَابُ وَبِهِ عُلِمُوا ؛ وَبِهِمْ قَامَ الْكِتَابُ وَبِهِ قَامُوا؛ لَا يَرَونَ مَرْجُواً فُوُقَ مَايَرُجُونَ، وَلاَمَخُوفًا فَوْقَ مَا يَخَافُونَ۔

و مجھتے ہیں تو وہ اسکے باطن پر نظر کرتے ہیں اور جب لوگ اسكى جلد ميسر آجانے والى نعمتوں ميں كھو جاتے ہيں تو وہ آخرت میں حاصل ہونیوالی چیزوں میں منہمک رہتے ہیں اورجن چیزول کے متعلق انہیں سے کھٹکا تھا کدوہ انہیں تباہ کریں گے، انہیں تباہ کر کے رکھ دیا اور جن چیزوں کے متعلق انہوں نے جان لیا کہوہ انہیں چھوڑ دینے والی ہیں انہیں انہوں نے جان لیا کہ دہ انہیں جھوڑ دینے والی ہیں۔انہیں انہوں نے خود چھوڑ دیا اور دوسروں کے دنیا زیادہ سیٹنے کو کم خیال کیا ، اور أسے حاصل كرنے كو كھونے كے برابر جانا۔ وہ ان چيزوں کے دشمن ہیں جن سے دوسرول کی دوتی ہے اور اُن چیزوں کے دوست ہیں جن سے اورول کو مثنی ہے۔ اسکے ذریعہ ے قرآن کاعلم حاصل ہوا، اور قرآن کے ذریعہ سے ان کا علم مواء اور الحكي ذريعه عد كتاب خدام حفوظ اور وه أسك ذر بعدے برقرار ہیں۔ وہ جس چیز کی امیدر کھتے ہیں اس سے کی چیز کو بلند نہیں سمجھتے ،اورجس چیز سے خائف ہیں اُس ے زیادہ کی شے کوخوفناک نہیں جانے۔

(٢٣٢) وقال عليه السّلام: أُذَّكُرُوا (٣٣٢) لذتول ك فتم مون اور پادا ثول ك باتى انْقِطَاعَ اللَّكَاتِ، وَبَقَاءَ التَّبِعَاتِد

(٣٣٣) وقال عليه السّلام: أُخُبُر تَقُلِهُ

قال الرضى : ومن الناس من يروى

هٰذا اللرّسول صلّى الله عليه واله

وسلم ومِمّا يقوى أنّه من كلام امير

المومنين عليه السلام ما حكالا ثعلب عن

ابن الاعرابي قال المامون: لولاأن عليا

قال أخبر تقله" لقلت: اقلِهُ تَخُبُرُ-

ريخ كويا در كھو\_

(۲۳۳) آزماؤ كمال سے نفرت كرو\_

سیدرضی فرماتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے اس فقرے کی جناب رسمالت مآب سے روایت کی ہے۔ مگر اس کے كلام امير المومنين ہونے كے مؤيّد ات ميں سے ہوه جے ثعلب نے بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے ابن اعرابی نے بیان کیا کہ ماموں نے کہا کہ اگر حفزت علی علیہ السلام نے بیندکہا ہوتا کہ'' آ زماؤ کہاں سے نفرت کرو'' تو میں بول کہنا کردشنی کرواس سے تا کہ آ زماؤے

النُّو مُ لِعَزَ آئِمِ الْيَوْمِ-

( ۴۲۰) وقال عليه السّلام: الْوَلَايَاتُ (۴۲۰) كومت الوكول ك لئرة زمائش كاميران ي مَضَامِيرُ الرِّجَالِ-

(٣٢١) وقال عليه السلام: لَيْسَ بَلَدُ

(۱۲۹) تمهارے لئے ایک شہر دوسرے شہرے زیادہ حق دارنہیں (بلکہ) بہترین شہروہ ہے جوتمہار ابو جھا ٹھائے۔

بِأَحَقُّ (بِكَ) مِنْ بَلَلٍ، خَيْرُ الْبِلَادِ مَا حَمَلَكَ-(٣٣٢) وقال عليه السلام: وقل جاءة

نعى الأشتر رحمه الله: مَالِكٌ وَمَا مَالِكٌ

(وَاللهِ) لَوُكَانَ جَبَلًا لَكَانَ فِنُلَّا (وَلَوْكَانَ

حَجَرًا لَكَانَ صَلْمًا): لَا يَرْتَقِيهِ الْحَافِرُ،

قال الرضى: والفنل: المنفرد مِنَ الْجِبَالَ

وَلَا يُوفِي عَلَيْهِ الطَّآئِرُ-

(۲۴۲) جب مالك اشتر رحمه الله كي خبر شهادت آئي ، تو فرمايا ما لك! اور ما لك كياتخص تفامه خدا كي قتم اگروه بهاڙ ہوتا تو ایک کوه بلند ہوتا، اور اگر وہ بھر ہوتا تو ایک سنگ کرال ہوتا۔ کہ نہتواس کی بلندیوں تک کوئی سَم پہنچ سکتا اور نہ کوئی برنده وبال تك بر مأرسكتا-

سدرضی کہتے ہیں کہ فنداس بہاڑ کو کہتے ہیں جو دوسرے يها ژول سے الگ ہو۔

> (٣٣٣) وقال عليه السّلام: قَلِيلٌ مَكُومٌ عَلَيْهِ خَيْرٌ مِّنْ كَثِيرٍ مَنْكُولٍ مِنْهُ-

(٣٣٣) وه تھوڑا سامل جس میں ہیشگی ہوائس زیادہ ہے بہتر ہے،جودل تنگی کاباعث ہو۔

(۴۴۴) اگرکسی آ دمی میں عمدہ دیا کیزہ خصلت ہو، تو ولیمی (٣٣٣) وقال عليه السّلام: إِذَا كَانَ فِي ہی دوسری خصلتوں کے متوقع رہو۔ رَجُلٍ خَلَةٌ رَائِقَةٌ فَانْتَظِرُوا أَخُوا تِهَا-

انسان میں جواچھی یار ی خصلت پائی جاتی ہے وہ اس کی اُفاد طبیعت کی وجہ سے وجود میں آتی ہے اور اگر طبیعت ایک خصلت کی مقتضی ہے تواس خصلت سے ملتے جلتے ہوئے دوسرے خصائل کی بھی مقتضی ہوگا۔ اس لئے کہ طبیعت کے تقاضے دونوں جگد پریکسال کار فر ماہوتے ہیں۔ چنانچیا کی شخص اگر زکو ۃ وخس ادا کرتا ہے تواس کے معنی میر ہیں کہ اس کی طبیعت مُمُسک و بخیل نہیں ۔ لہٰذااس سے سیر توقع بھی کی جائتی ہے کہ وہ دوسرے أمور خير ميں بھی خرچ كرنے سے در ليخ نہيں كرے گا۔اى طرح اگر كوئى جموث بولتا ہے تو أس یدامید بھی کی جاسکتی ہے کہ وہ غیبت بھی کرے گا کیونکہ بیدونوں عادتیں ایک دوسرے سے لتی جلتی ہیں۔

(٣٢٥) فرزدق كے باب غالب ابن صعصعے بالهى (٣٢٥) وقال عليه السّلام لغالب بن گفتگو کے دوران فر مایا۔ صعصعة أبي الفرزدق، في كلام دَاربيَّنهُما:

(۲۳۴) ایمانہیں کہ اللہ سی بندی کے لئے شکر کا دروازہ کھولے اور (نعمتوں کی) افزائش کا دروازہ بند کردے اور کسی بندے کے لئے وعا کا درواز ہ کھولےاور درقبولیت کو اس کے لئے بند رکھے، اور کسی بندے کے لئے توبہ کا دروازہ کھولے اور مغفرت کا دروازہ اس کے لئے بند

(۴۳۵) لوگوں میں سب سے زیادہ کرم و بخشش کا وہ اہل ہے جس کارشتہ اشراف سے ملتا ہے۔

(٣٣٦) آپ سے دریافت کیا گیا کہ عدل بہتر ہے یا سخاوت؟ فرمایا که عدل تمام اُمورکوان کے موقع وکل پر رکھتا ہے اور سخاوت ان کو ان کی حدول سے باہر کردیق ہے۔ عدل سب کی مگہداشت کرنے والا اور سخاوت ای مے مخصوص ہوگی جے دیا جائے۔ البذاعدل سخادت سے

(٢٣٧) وقال عليه السّلام: النَّاسُ أَعُلَآءُ (٢٣٧) لوك جس چيز كونيس جانت أس كے وثمن

(۲۳۸) (زید کے ممل تعریف قرآن کے دوجملوں میں ہے)ارشاداللی ہے''جوچیزتمہارے ہاتھ سے جاتی رہے، اس پررنج نہ کرو، اور جو چیز خداتمہیں دے اس پراٹراؤ نہیں۔" البذاجو خص جانے والی چیز پر افسوی نہیں کرتا اور آنے والی چیز پراترا تانہیں اس نے زید کو دونوں سمتوں

(٣٣٩) وقال عليه السّلام: مَا أَنْقَضَ (٣٣٩) نيندون كي مهمول مين برى كمزوري پيداكرنے

(٣٣٣) وقال عليه السّلام: وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَفْتَحَ عَلَى عَبْلٍ بَابَ الشُّكْرِ وَيُغْلِقَ عَنْهُ بَابَ الزِّيَادَةِ، وَلَا لِيَفْتَحَ عَلَى عَبْلٍ بَابَ اللُّعَاهِ وَيُغُلِقَ عَنْهُ بَابَ الْإِجَابَةِ وَلَا لِيَفْتَحَ لِعَبْلٍ بَابَ التَّوْبَةِ وَيُغْلِقَ عَنَّهُ بَابَ الْمَغْفِرَةِ-

(٣٣٥) وقال عليه السّلام: أُولَى النَّاسِ

بِالْكُرْمِ مَنْ عَرَّقَتْ فِيهِ الْكِرَامُ-

(٣٣٧) وسئل منه عليه السّلام: أيما أفضل: العلال، أوالجود؟ فقال عليه السلام: الْعَدُلُ يَضَعُ الْأُمُورَ مَوَاضِعَهَا، وَالْجُودُ يُخْرِجُهَا مِنْ جِهَتِهَا، وَالْعَلْالُ سَائِسٌ عَامٌ، وَالْجَودُ عَارِضٌ خَاصٌ، فَالْعَلَالُ أَشُرَفُهُمَا وَأَفْضَلُهُمَا

(٣٣٨) وقال عليه السّلَام: الزُّهُدُكُلُّهُ بَيُنَ كَلِمَتَيُنِ مِنَ الْقُرَانِ: قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ للكَيلَا تَأْسَوُا عَلَى مَافَاتَكُمْ وَلا تَفُرَحُوا بِمَا آتَاكُمُ ) وَمَنْ لَمْ يَاسَ عَلَى الناضي وَلَمْ يَفُرَحُ بِالْآتِي فَقَلُ أَخَلَ

الزُّهُلُ بِطُرُ فَيُهِ-

ادائیگی نے انہیں منتشر کر دیا۔ فرمایا کہ: '' بیتوان کا انتہائی

(٣٣٧) وقال عليه السّلام: مَنِ اتُّجُرَ بِغَيْرِ فِقهِ فَقَلِ ارْتَطَمَ فِي الرِّبَاد وه رباهيں مبتلا ہوجائے گا۔

> (٢٢٤) وقال عليه السّلام: مَنْ عَظَّمَ صِغَارَ الْبَصَآئِبِ ابْتِلَاهُ اللهُ بِكِبَارِهَا

> > (٣٢٨) وقال عليه السّلام: مَنْ كَرُمَتَ عَلَيْهِ نَفُسُهُ هَانَتُ عَلَيْهِ شَهَرَ اتُهُ

مَافَعَلَتُ إِبلُكَ الْكَثِيرَةُ ؟ قَالَ: ذَعَلَعَتْهَا

الْحُقُونُ يَا أُمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فقال عليه

السلام: ذلك أُحْبَدُ سُبُلِهَا

(٣٣٩) وقال عليه السّلام: مَا مَزَحَ امْرُونُ مَزْحَةُ إِلَّا مَنْجُ مِنْ عَقْلِهِ مَجَّةً مَجَّةً

(٥٥٠) وَقال عليه السّلام: زُهُلُكَ فِي

رَاغِبٍ فِيُكُ نُقُصَانُ حَظِّ، وَرَغُبَتُكَ فِي زَاهِدٍ ۚ فِيۡكَ رُلُّ نَفۡسٍ ـ

(٢٥١) وقال عليه السّلام: النَّغِني وَالْفَقُرُ بَعُكُ الْعَرُضِ عَلَى اللهِ

(٣٥٣) وقال عليه السلام: مالابن أدم

وَالْفَخُرِ: أَوَّلُهُ نُطْفَهُ، وَاخْرُهُ جِيفَةُ ، وَلَا

بو نے کے بعد ہوگا۔

(٣٥٢) (وقال عليه السّلام: مَا زَالَ الزُّبَيُّرُ رَجُلًا مِنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ حَتَّى نَشَأَابَنُهُ الْمُشْنُومُ أس كابد بحنت بيثاعبدالله نمودار موا\_

(۵۳۳) فرزندآ دم کوفخر ومبابات سے کیاربط، جبکداس کی

ابتداء نظفہ اور انتقاء مردار ہے، وہ نہاینے لئے روزی کا

## يَرْزُقُ نَفْسُهُ، وَلَا يَكَفَعُ حَتَفَهُ-

اگرانسان اپن تخلیق کی ابتدائی صورت اورجسمانی شکست وریخت کے بعد کی حالت کا تصور کرے ، تو وہ فخر وغر ورکے بجائے اپنی حقارت وپستی کاعتراف کرنے پرمجبور ہوگا۔ کیونکہ وہ دیکھے گا کہ ایک وقت وہ تھا کہ صفحہ ستی پراس کا نام ونشان بھی نہ تھا کہ خداوند عالم نے نظفہ کے ایکے حقیر قطرہ ہے اس کے وجوہ کی بنیا در کھی جوشکم ما در میں ایک لوّھڑ ہے کی صورت میں رونما ہوا، اور غلیظ خون ہے باتا اور نشوونما پا تار ہااور جب جسمانی مجیل کے بعد زمین پرفدم رکھا توا تنابے بس اور لا جارکہ نہ بھوک بیاس پرافتدیار، نہ مرض وصحت پر قابو، نہ نفع ونقصان ہاتھ میں، اور ندموت وحیات بس میں۔ندمعلوم کب ہاتھ پیروں کی حرکت جواب دے جائے۔ حس وشعور کی قو تیں ساتھ چھوڑ جا ئىیں۔ آئھوں كانورچھن جائے ،اور كانوں كى ساعت سلب ہوجائے ،اور كب موت روح كوجسم سے الگ كرے،اور أسے گلنے سڑنے کے لئے جھوڑ جانے ، تا کہ چیل ، گدھیں اسے نوچیں ، یا قبر میں اُسے کیٹر سے کھا نیں۔

## مابال من اوّله نطفة وجيفة احسر لا يسفخسر

(٣٥٣) وَسُئِلَ مَن أَشْعَرُ الشَّعَراءِ؟ فَقَالَ عليه السّلام: إنَّ الْقُوم لَمْ يَجُرُوا فِي حَلْبَةٍ تُعْرَفُ الْغَايَةُ عِنْلَ قَصَبَتِهَا فَإِن كَانَ وَلا بُلَّ فَالْمَلِكُ الضَّلِيلُ (يريد امرأالقيس))

(۲۵۴) حضرت سے يو جھا گيا كسب سے براشاعركون ہے؟ فرمایا کہ شعرا کی دوڑ ایک روش پر نہھی کہ گوئے سبقت لے جانے سے ان کی آخری حدکو پہچانا جائے ،اوراگرایک کو ترجیح دینا ہے تو پھر ملک ضلیل (گمراہ بادشاہ) ہے سیدرضی کتے ہیں کہ حضرت نے اس سے امراء القیس مرادلیا ہے۔

مطلب یہ ہے کہ شعراء میں موازنہ اُس صورت میں موسکتا ہے، جب ان کے توس فکر ایک ہی میدان خن میں جولانیاں دکھا کیں۔اور جب کدایک کی روش دوسرے کی روش ہے جدااور ایک کا سلوب کلام دوسرے کے اسلوب کلام سے مختلف ہے، تو یہ فیصلہ كرنا بهت مشكل ہے كەكون ميدان ہار كيا اوركون كو يے سبقت لے كيا۔ چنانچ پختلف اعتبارات سے ايك كودوسرے برترجيح وي جاتي ہے،اورکوئی کسی لحاظ ہےاورکوئی کسی لحاظ ہے اشعر سمجھاجا تار ہاہے۔جبیبا کہ شہور مقولہ ہے کہ

عرب کاسب سے براشاعر امراً القیس ہے جب وہ سوار اشعر العرب امرأ القيس اذا ركب و مواوراعثی جب وه کسی چیز کوخواهش مند مواور نابغه جب الاعشى اذارغب والنابغة اذا رهب أيرخوف وبراس مو

کیکن اس تقید کے یاو جودامر اُلقیس مُسن تخلیل ولطف محا کات اوران جھوتی تشبیہات اور نا داراستعارات کے لحاظ سے طبقہ اولی کے شعراء میں سب سے اونچی سطح پر سمجھا جاتا ہے۔اگر چیاس کے اکثر اشعار عام معیار اخلاق ہے گرے ہوئے اور فحش مضامین پرمشمتل ہیں۔ تگراس فخش نگاری کے باوجوداس کی فنی عظمت ہے اٹکارنہیں کیا جاسکتا۔اس لئے کیفن کارصرف فنی زاویہ نگاہ ہے شعر کے حسن وقبح

ببرحال امراء القيس عرب كا نامورشاعرتها، اوراس كا باب حجر كندى سلاطين كنده كي آخرى فرد اورصاحب علم وسياه تفا اوربي

سامان كرسكتا ہے، ندموت كواپنے سے ہٹا سكتا ہے۔

وہ تہارے بہت سے اونٹ کیا ہوئے؟ کہا کہ حقوق کی

(٣٢٧) جوفف احكام فقد كے جانے بغير تجارت كرے گا،

(۷۳۷) جوشخص ذراسی مصیبت کو بڑی اہمیت دیتا ہے اللّٰداُسے بڑی مصیبتوں میں مبتلا کردیتا ہے۔

(۴۴۸) جس کی نظر میں خودا پنے نفس کی عزت ہوگی،وہ ا پن نفسانی خواہشوں کو بے وقعت شمجھے گا۔

(۴۴۹) کوئی شخص کسی دفعه بنسی مذاق نہیں کرتا، مگریہ کہوہ ا پی عقل کا ایک حصرابے سے الگ کر دیتا ہے۔

(۵۰) جوتمهاری طرف جھکے اس سے بے اعتبائی برتا اپخ مظ ونعیب میں خمارہ کرنا ہے، اور جوتم ہے بے رخی اختیار کرے اس کی طرف جھکنانفس کی ذات ہے۔

(۴۵۱)اصل فقروغنا (قیامت میں)اللہ کے سامنے پیش

(۵۲) زبیر ہمیشہ ہمارے گھر کا آ دمی رہا، یہاں تک کہ

کودیکھتا ہے اور دوسری حیثیات کوجوفن میں دخیل نہیں ہونیں ،نظرانداز کر دیتا ہے۔

تغلب کے مشہور شاعر و تحن وال کلیب اور مہلہ ل اُس کے ماموں ہوتے تھے۔ اس لئے فطری ربحان کے علاوہ یہ اپنے نئمیال کی طرف سے بھی شعر و تحن کا ورشد دارتھا اور سرز بین نجد کی آزاد فضا اور عیش و تعم کے گہوارے بیس تربیت پانے کی وجہ سے شورہ پستی و سرستی اس کے ضمیر میں رہے ہیں گئی ہے۔ چنا نچے سن وعش اور نغمہ کوشعرت آور فضا و لیس پوری طرح کھو گیا۔ باپ نے بازر کھنا جا با مگر اس کی کوئی نشیعت کا رگر نہ ہوئی۔ آ خراُس نے مجبور ہو کر اے الگ کر دیا۔ الگ ہونے کے بعد اُس کے لئے کوئی روک ٹوک نہ تھی۔ پوری طرح دادعیش وعشرت دینے پر اُتر آ با اور جب اپنے باپ کے مارے جانے کی اُسے خبر ہوئی تو اُس کے قصاص کے لئے کم بستہ ہوا، اور مختلف قبیلوں کے چکر لگائے تا کہ اُن سے مدوحاصل کرے اور جب کہیں سے حسب دلخو اہ المدادحاصل نہ ہوئی تو قیصر روم کے ہاں جا پہنچا اور اُس سے مدد کا طالب ہوا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ وہاں بھی اُس نے ایک نا شائستہ حرکت کی جس سے قیصر روم نے اسے ٹھکا نے لگائے اور اُس سے مدد کا طالب ہوا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ وہاں بھی اُس نے ایک نا شائستہ حرکت کی جس سے قیصر روم نے اسے ٹھکا نے لگائے کے لئے لیک زہر آلودہ پیرا ہمن دیا۔ جس کے پہنچ بی زہر کا اثر اُس کے جسم میں سرایت کر گیا اور اُسی زہر کے نتیجہ میں اُس کی موت واقع ہوئی، اور اُسی والے اور اُسی والے اور اُسی والے اُسی کے اُسی کے اُلیک زہر آلودہ پیرا ہمن دیا۔ جس کے پہنچ بین اُسی کی موت واقع ہوئی، اور اُسی و میں وُن ہوا۔

(۵۵) وقال عليه السّلام: الأُحُرُّ (۲۵۵) كياكوئي جوان مرد بجواس چبائي بوئ لقه يَكَ عُ هٰلِهِ اللّهَاظَةَ لِأَهْلِهَا؟ إِنَّهُ لَيْسَ (دنيا) كواس كابل ك لئ جهور درية تهار فنول لِأَنْفُسِكُمْ ثَمَنَ إِلاَّ الْجَنَّةَ، فَلَا تَبِيعُوهَا كَل قَمْت صرف جنت ب-للذا جنت ك علاوه اوركى إلاَّ بِهَا۔

قِمْت بِهٰ بَينِ مَنْ يَجِودُ

(٣٥٦) وقبال عليه السّلام: مَنْهُوْمَانِ (٣٥٦) دوالية ذوابش مند بين جوسيرنبين بوت طالب لاَيشُبَعَانِ: طَالِبُ عِلْمٍ، وَطَالِبُ دُنْيَالًا عَلْمٍ، وَطَالِبُ دُنْيَالًا عَلْمٍ، وَطَالِبُ دُنْيَالًا عَلْمِ، وَطَالِبُ دُنْيَالًا عِلْمِ، وَطَالِبُ دُنْيَالًا عِلْمِ، وَطَالِبُ دُنْيَالًا عِلْمِ، وَطَالِبُ دُنْيَالًا عِلْمِ، وَطَالِبُ عَلْمِ، وَطَالِبُ عَلْمِ، وَطَالِبُ دُنْيَالًا عَلْمِ عَلْمِ وَالْمِنْ عَلَى مِنْ عَلَى مِنْ عَلْمِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْلُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ عَلَى اللَّهُ عَالْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَالَ

(٢٥٤) وقال عليه السّلام: الْإِيْمَانُ أَن

تُؤثِرُ الصِّدُقَ حَيثُ يَضُرُّكُ عَلَى الْكَذِب

حَيْثُ يَنْفَعُكُ، وَأَنْ لَا يَكُونَ فِي حَدِيثِكَ

فَضُلَّ عَنْ عَمَلِكَ وَأَنْ تَتَّقِى اللَّهَ فِي

(٢٥٨) وقال عليه السّلام: يَغُلِبُ

الْمِقُكَارُ عَلَى التَّقُدِيْرِ حَتَّى تَكُونَ الْافَةُ

قال الرضى: وقلامضى هذا البعني فيما

حَٰلِيْثُ غَيْرِ لَــُــ

فِي التُّلْبِيِّرِ ـ

(۵۷) ایمان کی علامت بہے کہ جہاں تمہارے لئے سچائی باعث نقصان ہو، اُسے جھوٹ پرتر جیج دو۔خواہ وہ تمہارے فائدہ کا باعث ہور ہاہوا در تمہاری باتیں تمہارے عمل سے زیادہ نہ ہوں اور دوسرے کے متعلق بات کرنے میں اللہ کا خوف کرتے رہو۔

(۵۸) تقدیر تظہرائے ہوئے اندازے پر غالب آجاتی ہے۔ یہاں تک کہ چارہ سازی ہی تباہی وآفت بن جاتی ہے۔

سیدرضی فرماتے ہیں کہ بیرمطلب اس سے مختلف لفظوں

تقدم برواية تخالف لهذه الألفاظ مين پهلې گررچا ہے۔

( ۵۹ ) وقال عليه السّلام: الْحِلْمُ وَالْأَنَاةُ ( ۵۹ ) بُر د بارى اور صبر دونوں كا بميشه بميشه كا ساتھ ہے تَوَّءَ مَانِ يُنْتِجُهُمَا عُلُو اللّهِيَّةِ الْمِيَّةِ اور يدونوں بلند بمتى كا نتيجه بين ۔

(٣٢٠) وقال عليه السّلام: الْغَيْبَةُ جُهُلُ (٣٢٠) كَرْوركا يَهِ زور چِتَا بِ، كدوه بِيرُه يَحْجِي مُراحَ الْعَاجز-

(۲۲۱) وقال عليه السّلام: رُبَّ مَفْتُونِ (۲۲۱) بهت الوَّال وجب فتن مِين بتلا بوجات بن بِحُسَنِ الْقَوْلِ فِيهِ۔

(۲۲۳) وقال عليه السّلام: اللُّنْيَا خُلِقَتُ (۲۲۳) ونياايك دوسرى منزل كے لئے پيدا كَائنَ عند لِغَيْرِهَا، وَلَمْ تُخُلَقُ لِنَفْسِهَا۔ اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰمِلْمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ ال

(٣٢٣) وقال عليه السّلام: إِنَّ لَبَنِى أَمْيَةَ مُرُودًا يَجُرُونَ فِيهِ، وَلَوْقَالِ الْحُبَاعُ الْحُبَاعُ الْخِبَاعُ لَغَلَبَتُهُمُ الطِّبَاعُ لَغَلَبَتُهُمُ الطِّبَاعُ لَغَلَبَتُهُمُ -

قال الرضى: والمرودهنا مفعل من الائرواد، وهوالا، مهال والانظار، وهذا من أفصح الكلام و أغربه، فكأنه عليه السّلام شبه المهلة التي هم فيها بالمضار الذي يجرون فيه الى الغاية، فاذا بلغوا منقطعها التقض نظامهم بعدها-

(۳۲۳) بنی امتیہ کے لئے ایک مرود (مہلت کا میدان)
ہے جس میں وہ دوڑ لگا رہے ہیں۔ جب ان میں باہمی
اختلاف رونما ہوتو پھر بجو بھی ان پر حملہ کریں تو ان پر غالب
آ جا کیں گے۔
(سیدرضی فرماتے ہیں کہ) مرود آرواد ہے مفعل کے دزن بر

(سیدرضی فرماتے ہیں کہ) مرود آرواد سے مفعل کے وزن پر ہے اور اس کے معنی مہلت و فرصت دینے کے ہیں اور یہ بہت فصیح اور جیب وغریب کلام ہے گویا آپ نے ان کے زمانہ مہلت کو ایک میدان سے تشہیمہ دی ہے جس میں انتہا کی حد تک جہنچنے کیلئے دوڑ رہے ہیں چنا نچہ جب اپنی آخر حد تک بہنچ جا ئیں آوان کا نظام در ہم برہم ہوجائے گا۔

یے پیشین گوئی بنی اُمیہ کی سلطنت کے زوال وانقراض کے متعلق ہے جوحرف بحرف پوری ہوئی۔ اس سلطنت کی بنیاد معاویہ ابن سفیان نے رکھی اورنو ہے برس گیارہ مہینے اور تیرہ دن کے بعد ۳۳ ایچ بیس مروان الحمار پرختم ہوگئ۔ بنی امیہ کا دوشلم و تنم اور قہر واستبداد کے لخاظ ہے آپ اپنی نظیر تھا۔ اس عہد کے مطلق العنان حکمر انوں نے ایسے مظالم کئے کہ جس سے اسلام کا دامن واغدار، تاریخ کے اوراق سیاہ اورروح انسانیت مجروح نظر آتی ہے۔ انہوں نے اپنے تخصی اقتدار کو برقر ارر کھنے کے لئے ہر تباہی و بربادی کو جائز قر اردے الدِّينُ بِجَرَانِهِ۔

لیا تھا۔ مکہ برفوجوں کی بلغاری، خانہ کعبہ برآ گ برسائی، مدینہ کواپنی بہیانہ خواہشوں کا مرکز بنایا اورمسلمانوں تے تل عام ہے خون کی ندیال بہادیں۔ آخران سفا کیوں اور خونریز بول کے نتیجہ میں ہر طرف سے بغاوتیں اور سازشیں اٹھ کھڑی ہوئیں اور ان کے اندرونی خلفشاراور باہمی رزم آرائی نے اُن کی بربادی کاراستہ ہموار کردیا۔اگر جیسیای اضطراب ان میں پہلے ہی ہے شروع ہو چکاتھا مگر ولید ابن پزید کے دور میں تھلم کھلانزاع کا درواز ہ کھل گیا اوراُدھر چیکے چیکے بنی عباس نے بھی پر پرزے نکالنا شروع کئے اور مروان الحمار کے دور میں'' خلافت الہیہ'' کے نام سے ایک تحریک شروع کر دی اور اس تحریک کو کا میاب بنانے کے لئے آئہیں ابومسلم خراسانی ایساا میر سیاہ مل گیا، جوسیای حالات و واقعات کا جائز ہ لینے کے علاوہ فنون حرب میں بھی پوری مہارت رکھتا تھا۔ چنا نچیاُ س نے خراسان کومرکز قرار دے کراموبوں کے خلاف ایک جال بچھادیا اور عباسیوں کو برسر اقتد ارلانے میں کامیاب ہوگیا۔

میقخص ابتداء میں گم نام اورغیرمعروف تھا۔ چنانچہای گمنامی وپستی کی بناء پرحضرت نے أے اور اس کے ساتھیوں کو'' بجو'' ہے۔ تعبیر کیا ہے کہ جواد ٹی وفر و ماہیلوگوں کے لئے بطور استعار ہ استعمال ہوتا ہے۔

> (٣٢٣) وقال عليه السّلام فِي مَلُح أَلَانُصَار : هُمُ وَاللهِ رَبُوا الْإِسَلَامَ كَمَا يُرَبِّي الْفِلُوْمَعَ غِنَاثِهِمْ بِأَيْلِيْهِمُ السِّبَاطِ وَأَلْسِنَتِهِمُ

(٣٦٥) وقال عليه السّلام: العين و كاءً

السه قال الرضى: وهٰلاه من الاستعاراتِ

العجيبة كأنه يشبه السه بالوعاء، والعين

بالوكاء، فإذا أطلق الوكاء لم ينضبط الوعاء،

وهذا القول في الأشهر الأظهر من كلام

النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم، وقد رواه

قوم لأمير المؤمنين عليه السّلام، وذكر ذلك

المبرد في كتاب (المقتضب) في باب (الفط

بالحروف) وقل تكلينا على هٰذه الاستعارة

في كتابنا البوسوم! (بمعجازات الآثار النبوية)

(٢٢٧) وقال عليه السّلام: في كلام

له: وَوَلِيهُمْ وَالِ فَأَقَامَ وَاسْتَقَامَ، حتى ضَرَبَ

(۲۲۴) انصار کی مدح و توصیف میں فرمایا خدا کی قتم انہوں نے اپنی خوش حالی سے اسلام کی اس طرح تربیت کی جس طرح کیسالہ بچھڑے کو بالا بوسا جاتا ہے۔ آینے کریم ہاتھوں اور تیز زبانوں کے ساتھ۔

(۲۷۵) آ نکھ عقب کے لئے تسمہ ہے۔

سیدرضی فرماتے ہیں کہ بیرکلام عجیب وغریب استعارات میں سے ہے۔ گویا آ ب نے عقب کوظرف سے اور آ نکھ کو تسمه سے تشبید دی ہے اور جب تسمہ کھول دیا جائے تو برتن میں کچھ ہوتا ہے رک نہیں سکتامشہور و واضح یہ ہے کہ یہ پنجبر صلی الله علیه و آلبه وسلم کا ارشا دیے مگر پچھ لوگوں نے اسے امیر المومنین علیہ السلام ہے بھی روایت کیا ہے۔ چنانجیہ مرد نے اس کا اپنی کتاب "المقتضب" باب اللفظ بالحروف میں ذکر کیا ہے، اور ہم نے اپنی کتاب' مجازات الآ ثارالنبوية عن مي اس استعاره كم تعلق بحث كى ہے۔

(۲۱ م) ایک کلام کے شمن میں آپ نے فرمایالوگوں کے أمور كاايك حاكم وفرمال روا ذمه دارجوا جوسيد هے راستے

(٧٧٤) وقال عليه السّلام: يَأْتِي عَلَى النَّاس زَمَانٌ عَضُونٌ يَعَضُ الْبُوسِوفِيةِ عَلَىٰ مَافِي يَلَايْهِ وَلَمُ يُؤْمَرُ بِلَالِكَ قَالَ اللَّهُ سُبُحَانَهُ: (وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمُ) تَنْهَلُ فِينهِ الأَشْرَارُ وَتُسْتَنَالُ الأَحْيَارُ، وَيُبَايِعُ الْمُضْطَرُّوْنَ وَقَلَ نَهٰى رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْمُضَطِّرِينَ-

(٧٤ م) لوگول پرایک ایسا گزند پہنچانے والا دور آئے گا، جس میں مالدارا پنے مال میں کبل کرے گا حالانکہ اُسے بیہ حَكُمْ نبیں۔ چنانچہالٹرسجانہ کاارشادے کہ'' آلیں میں حسن سلوک کوفراموش نه کرو ـ'' اس زمانه میں شریرلوگ اٹھ کھڑے ہوں گے اور نیکو کار ذلیل وخوار سمجھے جائیں گے اور مجبور و بے بس لوگوں سے خرید وفروخت کی حائیگی۔ حالاتکه رسول الله صلی الله علیه وآله وسکم نے مجبور ومضطر لوگوں سے (اونے یونے )خریدنے کومنع کیا ہے۔

پر چلا اور دوسرول کواس راه پرلگایا۔ یہاں تک کددین نے

ا پناسپینه طیک دیا۔

مجبور ومضطر لوگوں سے معاملہ عموماً اس طرح ہوتا ہے کہ ان کی احتیاج وضرورت سے ناجائز فائدہ اٹھا کراُن سے سے داموں چیزیں خرید لی جاتی ہیں اور مبنگے داموں اُن کے ہاتھ فروخت کی جاتی ہیں۔اس بریشان حالی میں ان کی مجبوری و بے بسی ہے فائدہ اٹھانے کی کوئی مذہب اجازت نہیں دیتا اور نہ آئین اخلاق میں اس کی کوئی گنجائش ہے کہ دوسرے کی اضطراری کیفیت ہے نفع اندوزی

(٣٧٨) وقال عليه السّرلام:

يَهْلِكُ فِئَ رَجُلَانِ: مُحِبُّ مُفُرِطٌ، وَبَاهِتُ

قال الرضى: وهذا مثل قوله عليه السلام: هَلَكَ فِيَّ رَجُلَانِ: مُحِبُّ غَالِ، وَمُبُغِضٌ قَالِ۔

(٣٦٩) وسئل عن التوحيد و العدل فقال

التَّوْجِينُ أَنَّ لاَ تَتَوَهَّمَهُ ، وَالْعَدَّلُ أَنْ

عليه السّلام:

(۲۸ م) میرے بارے میں دوقتم کے لوگ ہلاکت میں مبتلا ہوں گے۔ایک محبت میں حدسے بڑھ جانے والا اور دوسراحهوث وافترابا ندصنه والا

سیدرضی کہتے ہیں کہ حضرت کا بیقول اس ارشاد کے مانند ے کہ میرے بارے میں دوشم کے لوگ ہلاک ہوئے ایک محبت میںغلو کر نیوالا اور دوسرار شمنی وعنا در کھنے والا۔

(٢٦٩) حفرت ہے تو حید وعدل کے متعلق سوال کیا گیا تو آسيەنے فرمايا۔

توحيديه ہے كداسے اپنے وہم وتصور كا پابند بناؤ۔ اور بيد عدل ہے کہ اس پرالزامات ندلگاؤ۔

عقیدہ توحیداً س وقت تک کامل نہیں ہوتا جب تک اس میں تنزید کی آمیزش نہ ہولیتنی اُسے جسم وصورت اور مکان وزمان کے صدود

ہے بالاتر سمجھتے ہوئے اپنے اوہام وظنون کا پابند نہ بنایا جائے کیونکہ جسے اوہام وظنوں کا پابند بنایا جائے گا، وہ خدانہیں ہوگا، بلکہ ذہن انسانی کی پیداوار ہوگااور ذہنی قویتیں دیکھی بھالی ہوئی چیزوں ہی میں محدود رہتی ہیں۔لہذاانسان جتنا گڑھی ہوئی تمثیلوں اورقوت واہمہ کی خیال آ رائیول ہے اُسے مجھنے کی کوشش کرے گا ، اتناہی حقیقت ہے دور ہوتا جائے گا۔ چنانچہ امام محمد باقر علیہ السلام کاارشاد ہے۔

كلُّما ميز تُمُوُّلُ باوهامكم فهو مخلوق مثلكم جب بهي تم أت التي تصور و وبهم كا پابند بناؤ كـ وه فدا نہیں رہے گا بلکہ تمہاری طرح کی مخلوق اور تمہاری ہی طرف بلٹنے والی کوئی چیز ہوگی۔

اورعدل یہ ہے کظلم وقتح کی جتنی صورتیں ہو عتی ہیں اُن کی ذات باری سے فی کی جائے اور اُسے ان چیزوں سے متہم ندکیا جائے كه جوير ى اورب فائده بين ، اورجنهي عقل اس كيلي كسى طرح تجويز نهيس كرسكتى \_ چنا نچي قدرت كاارشاد ہے \_

مردود اليكم-

الْقُول بالْجَهُل)-

(٧٤٠) وقال عليه السّلام: (لَا خَيْرَ فِيَ

الصَّبُتِ عَنِ الْحُكُمِ، كَمَا أَنَّهُ لَا خِيْرَ فِي

(۱۷۲) وقال عليه السّلام في دعاء

استسقى به: اللهُمُّ اسْقِنَاذُلُلَ السَّحَابِ

قال الرضى: وهذا من الكلام العجيب

الفصاحة، وذلك أنَّهُ عليه السلام شبه

السحائب ذوات الرعود والبوارق والرياح

والصواعق بالابل الصعاب التي تقبص

برحالها وتقص بركبانها، وشبه السحائب

الخالية من تلك الروائح بالابل الذلل

التى تحتلب طيعة وتقتعل مسبحة

وتمت كلمة ربّك صلقا وعللا لامبلل تبهارے پروردگاركى بات بيائى اورعدل كماتح يورى ہوئی کوئی چیزاُس کی ہاتوں میں تبدیلی نہیں کرسکتی۔

(٠٧٠) حكمت كى بات سے خاموثى اختيار كرنا كوئى خوبى نہیں۔جس طرح جہالت کے ساتھ بات کرنے میں کوئی

(۱۷۲) طلب پارال کی ایک دعامین فرمایا:

بار البا! بهمیں فرماانبردار ابروں سے سیراب کر، نداُن ابرول ہے جوسرکش اور منیے زور ہول۔

سیدرضی کہتے ہیں کہ بیرکلام عجیب وغریب فصاحت پر مشمل ہے۔ اس طرح کہ امیر المونین علیہ السلام نے کڑک چمک، ہوا اور بجلی والے بادلوں کو اُن اونٹول نے تشمیهه دی ہے کہ جواپی مندز ورگی سے زمین پرسر پیر مارکر یالان بھینک دیتے ہوں اور اینے سواروں کو گرا دیتے ہوں۔اوران خوفناک چیزوں ہے خالی ابر کوان اونٹینوں سے تشہید دی جو دو بنے میں مطیع ہوں اور سواری کرنے میں سوار کی مرضی کے مطابق چلیں۔

(٧٢٢) حضرت سے كہا گيا كداكر آپ سفيد بالوں كو

شيبك يا امير المؤمنين، فقال عليه السلام : الْخِضَابُ زِيْنَةٌ وَنَحُنُ قَوْمٌ فِي مُصِيبَةٍ! (يريى وفاة رسول الله صلّى الله عليه واله وسلّم)-

(٣٤٣) (وقال عليه السّلام: مَا الْبُجَاهِلُ الشَّهِينُ فِي سَبِيلِ اللهِ بِأَعْظَمَ أَجُرًا مِثَّنُ قَلَرَفَعَفَّ: لَكَا دَ الْعَفِيفُ أَنْ يَكُونَ مَلَكا مِنَ الْبَلَائِكَةِ )\_

ہے ایک فرشتہ ہوجائے۔ (۲۷۴) قناعت اليا سرمايي ب جوفتم جونے ميں نبيل

(٣٤٣) وقال عليه السّلام: الْقَنَاعَةُ مَالٌ لَا يَنْفَلُ

(سیدرضی کہتے ہیں کہ) بعض لوگوں نے اس کلام کو پینمبر صلی الله علیه وآله و کلم سے روایت کیا ہے۔ (۷۵ مم) جب زیادہ ابن ابید کوعبداللہ ابن عباس کی قائم

(۷۷۵) و قال عليه السّلام لزياد بن ابيه-وقد استخلفه لعبد الله بن العباس على فارس وأعسالها، في كلام طويل كان بينهما نهالا فيه عن تقليم الخراج

وَالْحَيْفَ يَكُعُو إِلَى السَّيْفِ-

(٧٧٧) وقال عليه السّلام: أُشَدُّ اللُّذُوب مَا استَخَفَّ بِهِ صَاحِبُهُ۔

(٧٧٧) وقال عليه السّلام: مَا أَحَدُ اللّهُ

عَلَيٰ أَهُلِ الْجَهُلِ أَنْ يَتَعَلَّمُوا حَتَّى أَحَلَ

عدل کی روش پر چلو۔ بے راہ روی اور ظلم سے کنارہ کشی کرو، کیونکہ بےراہ روی کا متبجہ رہ ہوگا کہ انہیں گھر بار چھوڑ نایڑے گا،اورظلم انہیں تلوارا تھانے کی دعوت دےگا۔

مقامی میں فارس اوراس کے ملحقہ علاقوں پر عامل مقرر کیا تو

ایک باہمی گفتگو کے دوران میں کہ جس میں اے پیشکی

مالگزاری کے وصول کرنے ہے رو کنا جا ہایے فریاد۔

(خضاب سے)بدل دیتے ،تو بہتر ہوتا۔حضرت نے فرمایا

سیدرضی کہتے ہیں کہ حضرت نے اس سے وفاتِ پیفیرسلی

(۴۷۳)وه مجامد جوخدا کی راه میں شہید ہو، اُس تخص ہے۔

زیادہ اجر کامسخی نہیں ہے جوقدرت واختیار رکھتے ہوئے

یاک دامن رہے۔ کیا بعید ہے کہ یا کدامن فرشتوں میں

كەخضاپ زىنت سےاور ہم لوگ سوگوار ہيں۔

الله عليه وآلبه وسلم مرادلي ہے۔

(۲۷۲) سب سے بھاری گناہ وہ ہے جے مرتکب ہونے

(24س) خدا وند عالم نے جابلوں سے اس وقت تک سکھنے کا عہد نہیں لیا جب تک جانے والوں سے مید

(٣٤٢) وقيل له عليه السّلام: لو غيرت

قىال الرضى: وقله روى بعضهم هٰذا الكلام لرسول الله صلّى الله عليه وألهـ

استُعُبِل الْعَلْلَ، وَاحْلُ رالْعَسْفَ وَالْحَيْفَ؛ فَإِنَّ الْعَسفَ يَعُودُ بِالْجَلَّاءِ

للبشقة، وهو شرلازم عن الأخ المَّكلف له؛ فهو شر الأخوان-

سید رضی کہتے ہیں کہ بیداس لئے کہ مقدور سے زیادہ قال الوضي: لأن التكليف مستلزم

محسوں ہووہ دوئن غام، اورایسادوست حیادوست نہیں سمجھا جا سکتا کیونکہ تچی دوئتی کا نقاضا ہیہ ہے کہ دوست دوست کے لئے باعث زحت نہ ہے، اور اگر زمت کا باعث ہوگا تو وہ اذیت رسال اور تکلیف دہ ثابت ہوگا، اور بیا بذارسانی اس کے بدترین دوست ہونے ک

> (٢٤٩) وقال عليه السّلام: إذا احتشمَ الْمُؤْمِنُ أَخَالُا فَقَلَ فَارَقَهُ

> قال الرضى: يقال حشبه و أحشبه إذا أغضبه، وقيل: أحجلهُ "وَاحتشمه' طلب ذلك له وهو مظنة مفارقته

اب بیہ ہمارے پایان کار کی منزل ہے کہ ہم امیر المومنین علیہ السلام كے منتخب كلام كا سلسله ختم كريں۔ ہم الله سجانه كى بارگاہ میں شکر گذار ہیں کہ اُس نے ہم بر بیدا حسان کیا کہ ہمیں توقیق دی کہ ہم حضرت کے منتشر کلام کوایک جا کریں ۔ اور دور دست کلام کو قریب لآئیں۔ ہماراارادہ ہے جیسا کہ يملے طے كر چكے ہيں كدان ابواب ميں سے ہر بات ك آخر میں کچھ سادہ اوراق جھوڑ دیں تا کہ جو کلام اب تک اتھ نہیں لگا أے قابو میں لاعلیں، اور جو ملے أے درج

ar salah sa

(٧٧٨) برترين بھائي وہ ہےجس كے لئے زحمت اٹھانا (٣٧٨) وقال عليه السّلام: شَرُّ الْإِخُوَانِ مَنْ تُكَلِّفَ لِهِـ

تکایف،رنج ومشقت کا سبب ہوتی ہے اور جس بھائی کے لئے تکلف کیا جائے اُس سے لازی طور پرزممت پنچے گی۔

للبذاه ه بُر ابھائی ہوا۔

جس دوی کی بنیادمجت و خلوص پر مووه رسی تکلفات ہے بے نیاز کردیتی ہے اور جس دوی کے سلسلہ میں تکلفات کی ضرورت

(449) جب کوئی مومن اینے کسی بھائی کا احتشام کرے تو بیأس ہوگا۔ (سیدرضی کہتے ہیں کہ)حشم واحشام کےمعنی ہیںغضب ناک کرنا،اورایک معنی ہیں شرمندہ کرنااورا خشام کے معنی تیں' 'اس سے غصہ یا خجالت کا طالب ہونا، اور ایسا کرنے ۔ سے جدائی کا امکان غالب ہوتا ہے۔

> وهذا حين انتهاء الغاية بنا إلى قطع المختار من كلام أمير المومنين عليه السلام، حاملين لله سبحانة على ما من به من توفيقنا لضم ما انتشر من أطرافه، وتقريب مابعل من أقطاره، وتقرر العزم كما شرطناأولا علنى تفصيل أوراق من البياض في أخر كل باب من الأبواب ليكون لاقتناص الشارد واستلحاق الوارد

کردیں۔شاید ایبا کلام جواس وقت ہماری نظروں ہے وماعسى أن يظهر لنابعد الغموض، ويقع او بھل ہے بعد میں ہمارے کئے ظاہر ہو،اور دور ہونے کے إلينا بعد الشذوذ، وما توفيقنا إلَّا بالله : بعد ہمارے دامن میں سمٹ آئے۔ ہمیں تو فیق حاصل ہے، عليه توكلنا، وهو حسبنا ونعم الوكيل-تو اللہ ہے اور اس پر ہمارا بھروسا ہے اور وہی ہمارے لئے وذلك في رجب سنة اربع مائة من كافى اوراجها كارساز ہے۔ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيَّلَانَا مُحَمَّلِ خَاتَمِ الرُّسُلِ، وَالْهَادِيُ إلىٰ خَيْر السُّبُلِ

وَالِهِ الطَّاهِرِينَ، وَأَصْحَابِهِ نَجُومَ الْيَقِينِ؟ بتائيدا ميز دسجان ترجمه ننج البلاغه ظهرروز جمعه بهيز وجهم ماه رجب سال هز اروسه صدو به فتاوو پنج در بلده لا هور پايال يافت

وَأَسْئَلُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَ ذٰلِكَ لِي وَلِوَ اللَّكَيُّ حَيْرَ وَسِيلَةٍ إِلَى نَيْلِ مَثُوْبَاتِه وَمَرْضَاتِه يَوْمَ اللَّايْنِ بِبَنَّهِ وَكُرَمِهِ إِنَّهُ أَرْحَمُ الرَّاحِبِينَ